



جمله حقوق محفوظ (C)

صحیح بخاری شریف کا بیار دو

ترجمه ایک قانونی معاہدے کے تحت
محیسعیدا پیڈسنز (قرآن کل) کراچی سے حاصل
کیا گیا ہے ۔ یہ ایڈیشن حواثی ڈیزائن اور کمپوزنگ وغیرہ
کے بے شاراضا فوں کے ساتھ شائع کیا جارہا ہے اور اس موجودہ
صورت میں ادارہ اسلامیات (لاہور کمراتی) اسکے داحد قانونی مالک و مختار ہیں ۔

اشاعت اول

جمادی الثانی ۲۰۰۳ه-اگست ۲۰۰۳ء اشاعت دوم رجب ۲۰۲۲ه-اگست ۲۰۰۵ء

الخارك إيبين بك يرز أكبيرن المريق

على كي ي المحادث عامعه دار العلوم، كورگى، كراچى نمر ١٦ كتبه معارف القرآن، جامعه دار العلوم، كورگى، كراچى نم ١٦ كتبه معارف القرآن، جامعه دار العلوم، كورگى، كراچى نم برا ادارة القرآن والعلوم السلامية اردو بازار، كراچى نم برا دار الله شاهت، اردو بازار، كراچى نم برا بيت القرآن، اردو بازار، كراچى نم برا بيت القرآن، اردو بازار، كراچى نم برا بيت القرآن، اردو بازار، كراچى نم برا



## بخاری شریف ار دو ( کال )

قارئین کی سہولت کے پیش نظر بخاری شریف کی نینوں جلدوں میں موجود ابواب کی تفصیل یہاں دی جارہی ہے تا کہ ایک نظر میں مندر جات کا ندازہ ہو سکے اور موضوع اور حدیث مبارکہ تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ (ناشرین)

| ۲- كتاب الذبائح                                      | ٢٣- كتاب الرهن                          | <u> جلداول</u>                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| ے- کتابالاضاحی                                       | ۲۴- كتاب العتق                          |                                 |
| ۸- کتابالاشربه                                       | ۲۵- كتابالكاتب                          | ا- كتابالوحي                    |
| ع ب سبار من المرضى<br>9- ستاب المرضى                 | ٢٦- كتاب الهبة                          | ۲- كتابالايمان<br>سيد لعا       |
| ، عنب الرق<br>۱۰- كتاب الطب                          | ۲۷− كتابالشهادت                         | ۳- كتابالعلم                    |
| ۱۱- کتاب الکتاب<br>۱۱- کتاب الکتاب                   | ۲۸- کتاب ایج                            | ۳- كتابالوضو<br>مرسسان          |
| - · ·                                                | ۲۹- كتابالشروط                          | ٥- كتاب الغسل                   |
| ۱۲- کتابالآداب<br>ست                                 | •                                       | ۲- كتاب الحيض<br>لا- كتاب الحيض |
| ۱۳- كتابالاستيذان                                    | <u> جلد دوم</u>                         | ۷- كتاب الليم                   |
| ١٦٠- كتابالدعوات                                     | ا- كتابالشروط                           | ٨- كتاب مواقيت الصلوة           |
| 10- كتاب القدر                                       | ۲- کتاب الوصایا                         | 9- كتاب الجمعه                  |
| ١٧- كتاب الفرائض                                     | ، سناب وصابا<br>۳- كتاب الجهاد والمشير  | ۱۰- كتاب العيدين                |
| ≥ا- كتابالحدود                                       | ۱- کتاب بههادوا سیر<br>۲- کتاب بدءالخلق | ۱۱- كتاب الوتر                  |
| ١٨- كتابالدّيّات                                     |                                         | ١٢- كتاب الجنائز                |
| <ul> <li>19- كتاب استتابة المرتدين</li> </ul>        | ۵- كتابالانبياء                         | ١٣- كتاب الزكوة                 |
| ۲۰ كتاب الاكراه                                      | ۲- كتابالمغازى<br>ان                    | ۱۴- كتابالهناسك                 |
| ۲۱- کثاب الحیل                                       | 2- كتاب النفير                          | ۱۵- كتاب الصوم                  |
| ۲۲- كتأب العبير                                      | <u> جلدسوم</u>                          | ١٦- كتاب البيوع                 |
| ٠٠٠٠ - كتاب الفتن                                    | ,                                       | ۱۷- كتاب استكم                  |
| ۲۴- كتاب الاحكام                                     | ا- كتابالنفير                           | ١٨- كتاب الشفعه                 |
| ۲۵- کتاب التمنی                                      | ٢- كتابالطلاق                           | ١٩- تتاب الوكالية               |
| لدائعت عناب الاعتصام بالكتاب وال                     | ٣- كتاب النفقات                         | ٢٠- كتاب المساقاة               |
| ۱۹- کتابالاعضام، ملاب التاب واحد<br>۱۲- کتاب التوحید | س- كتابالاطعمه                          | ٢١- كتاب الخضومات               |
| عا- تاب الوحيد                                       | ۵- كتاب العقيقه                         | ٢٢- كتاب اللقطه                 |
|                                                      |                                         |                                 |

## صحح بغاری شریف مترجم اردو (ملدسوم) فهرست ا**بواب صحیح بخاری شریف مترجم اُردو جلد**سوم

| صفحہ     | عنوان                                                             | باب | پاره | صفحہ  | عنوان                                                  | باب | بإره |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|--------------------------------------------------------|-----|------|
| ar       | قرآن شريف كوهم كفهركر يزهنه كابيان الخ                            | 14  | 'rı  |       |                                                        |     |      |
| ٥٣       | الفاظ تعینچ کر تلاوت کرنے کابیان۔                                 | ri  | "    |       | اكيسوال بإره                                           |     |      |
| "        | آواز ہے قرآن مجید تلاوت کرنے کا بیان۔                             | rr  | "    | 79    | سورة فاتحد كى فضيلت كابيان -                           | 1   | rı   |
| ۵۳       | خوش الحانی سے قرآن شریف پڑھنے کا بیان۔                            | 71" | 11   | ۴۰)   | سورهٔ بقره کی نضیلت کابیان۔                            | ۲   | "    |
| "        | دوسر مصحف سے قرآن شریف پڑھوا کر سننے کا                           | 414 | "    | "     | سورة كهف كى فضيلت كابيان _                             | ۳   | "    |
|          | بيان-                                                             |     |      | m     | سورهٔ فنتح کی نضیلت کابیان۔                            | ٣   | "    |
| "        | قرآن كريم پردهوا كرسفنه والے كوبس بس كہنے كا                      | ro  | "    | "     | سورهٔ قل موالله احد کی فضیلت کابیان۔                   | ۵   | "    |
|          | بيان-                                                             |     |      | ריי   | معوذ تين كى فضيلت كابيان _                             | η.  | **   |
| ۵۵       | کتنے دنوں میں قرآن فتم کیا جائے؟                                  |     | 11   | 44    | بوقت قرأت قرآن سكينداور فرشتوں كے نزول                 | 2   | 71   |
| ۲۵       | قرآن شریف پڑھتے ونت رونے کا بیان۔                                 |     | "    | 1.    | کابیان۔                                                |     |      |
| ۵۷       | لوگوں کو دکھانے ، دنیا کے کمانے یا فخر کے طور پر                  | 1/1 | **   | ٣٣    | قرآن کی جلد کے درمیان جو کچھ ہے رسول اللہ              | ٠ķ  | 11   |
|          | قرآن بڑھنے کا بیان۔                                               |     |      |       | ﷺ کااس کے علاوہ کچھ نہ چھوڑنے کا بیان۔                 |     |      |
| ۵۸       | دل لَكْنَهُ تَكَ. قرآن شريف برد صنح كابيان -                      | 19  | ."   | **    | قرآن شريف كى سب كلامون برفضيلت كابيان                  |     | "    |
| :        | نکاح کا بیان                                                      |     |      | ra    | قرآن کی وصیت پڑھل کرنے کا بیان۔<br>سرون                |     | 11   |
| <u> </u> |                                                                   |     |      |       | کسی مخف کا قرآن شریف سے بے پرواہ                       |     | "    |
| ۵۹       | نکاح کی ترغیب کابیان۔                                             | ۳.  | rı   |       | ہونے کا بیان <u>-</u>                                  | ,   |      |
| ۱ ۲۰     | نی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که شادی کی قوت<br>سر از           | ۳۱  | 11   | ן איז | قرآن پڑھنے والے پر رشک کا بیان۔<br>ف                   |     | "    |
|          | ر کھنے پر نکاح کرلوائے                                            |     |      | 12    | ال مخص كا سب سے بہتر ہونے كا بيان جو                   |     | 11   |
| 11       | شادی کی طاقت نه ہونے پر روزہ رکھنے کا بیان.<br>سرور               | ٣٢  | "    |       | قرآن شریف سکھے یائسی کوسکھائے۔                         |     |      |
| "        | کی شادیاں کرنے کا بیان۔                                           | 1   | "    | "     | قرآن شريف بغيرد كيمے پڑھنے كى فضيلت كابيان             |     | "    |
| 44       | جس نے کمی عورت کے نکاح کے لئے یا کس                               |     | "    | ľ۸    | قرآن شریف پڑھنے اور اس کی ہمیشہ تلاوت<br>۔             | 16  | "    |
|          | اور کام کے لئے ہجرت کی اس کو اس کی نیت                            | - 1 | l    |       | کرنے کا بیان۔<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |     |      |
|          | کے مطابق ثواب ملنے کا بیان۔<br>اس                                 |     |      | ۹۳ ا  | سواری پر قرآن شریف پڑھنے کا بیان۔<br>سرچین             | 14  | "    |
| 41"      | تک دست مسلمان جوقر آن کریم جانتا ہواس کا                          | - 1 | "    | "     | بچوں کو قر آن شریف پڑھانے کا بیان۔<br>" یہ             |     | "    |
|          | الكاح كرادية كابيان ـ                                             |     |      | ۵۰    | قرآن شریف بمولنے کا بیان۔                              | ,   | "    |
| "        | ایک مسلمان کاا پنے مسلمان بھائی سے بیرکہنا کہ دیکھ<br>ایر میں سرز | ۳۲  | "    | ۵۱    | سورهٔ بقره یا سورهٔ فلال فلال کمنے میں کوئی حرج        | 19  | "    |
|          | کو مہیں میری کوئی ہوی پسندہتا کہ میں اسے چھوڑ دول                 |     |      |       | نه بونے کا بیان۔                                       |     |      |

| صفحہ     | عنوان                                                                               | باب | پاره | صفحہ | عنوان                                                                                      | باب  | پاره |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ۷9       | کسی شخص کا پی بیوی کی جیتبی یا بھانجی سے نکاح                                       | ۵۷  | ۲۱   | 7    | مجرورہے اوراہے تین نامرد بنانے کی کراہت                                                    | ٣2   | rı   |
|          | نه کرنے کا بیان۔                                                                    |     |      |      | کابیان۔                                                                                    |      |      |
| ۸۰       | نکاح شغار کابیان۔                                                                   | ۵۸  | "    | ar   | کنواری لڑکی سے نکاح کرنے کا بیان۔                                                          | 7%   | "    |
| "        | عورت کا اپنانفس کسی کو ہبہ کر دینے کا بیان۔                                         |     | ti   | "    | ثیب بعنی بوہ سے شادی کرنے کا بیان۔                                                         | ۳٩   | "    |
| "        | حالت احرام میں نکاح کرنے کا بیان۔                                                   |     | 0    | ۲۲   | چھوٹی عمر والی کا بڑی عمر والے سے نکاح کرنے                                                | ۴۰)  | **   |
| M        | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا نكاح متعه سے اخير                                   |     | "    |      | کا بیان۔                                                                                   |      |      |
|          | وقت میں منع کرنے کا بیان۔                                                           |     |      | "    | کس فورت سے نکاح کرے؟                                                                       | ויין | "    |
| ۸r       | عورت کو مرد صالح سے اپنے نکاح کی                                                    |     | "    | 42   | باندیوں سے محبت کرنے اور باندی کو آزاد کر                                                  |      | "    |
|          | درخواست کرنے کے جائز ہونے کا بیان۔                                                  |     |      |      | کے اس سے نکاح کرنے کی برتری کا بیان۔                                                       |      |      |
| 11       | بٹی یا بہن کی کسی ہزرگ سے شادی کر دینے کی<br>۔                                      |     | "    | A.F  | لونڈی کا آزاد کرنا ہی اس کا مہر مقرر ہونے کا                                               | ۳۳   | 11   |
|          | درخواست کرنے کا بیان۔<br>میر                                                        |     |      |      | יווט-                                                                                      |      |      |
| ۸۳       | زمانہ عدت میں علائیہ مثلی سیجنے سے خوف نہ                                           |     | "    | 18   | نادار کے نکاح کرنے کے جواز کا بیان۔                                                        | 1    | "    |
|          | کرنے کا بیان۔                                                                       |     |      | 79   | نسب وخاندان میں اسلام اور دینداری کے گزوم                                                  |      | "    |
| "        | عورت کو نکاح سے پہلے دمکھ کینے کے جائز                                              |     | *1   |      | کابیان۔                                                                                    |      |      |
|          | ہونے کا بیان۔<br>صح                                                                 |     |      | 41   | کفائت میں مالداری کا لحاظ اور مفلس کا مالدار                                               |      | "    |
| ΥΛ       | بغیرولی نکاح محیح نہ ہونے کا بیان۔<br>این میں میں میں                               |     | **   |      | عورت سے نکاح کرنے کا بیان۔                                                                 |      | :    |
| ۸۸       | ولی خود عورت کا نکاح کرنا چاہے تو جا کڑے۔                                           | 42  |      | 25   | عورت کی نحوست سے پر ہیز کرنے کا بیان۔<br>پیرین                                             |      | **   |
| ٨٩       | اپنے چھوٹے بچوں کا خود نکاح کردینے کا بیان۔<br>ریست کا بیان                         | ۸۲  |      | 24   | آ زادعورت کا غلام سے نکاح کرنے کا بیان۔                                                    | Μ    | "    |
| 9+       | باپ کا امام سے اپنی بنی بیا ہے کا بیان۔<br>میں کی است کی میں میں میں اسٹری کا میان۔ |     |      | "    | چار <i>عور تو</i> ں سے زیادہ نہ رکھنے کا بیان ۔<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں | ٩٣   | +9   |
| <u>"</u> | بادشاہ کے ولی ہونے کا بیان۔<br>کسر ھخص یں سے اس کسر                                 |     |      |      | دودھ پلانے والی ماں کا بیان۔<br>مشخصہ سے سے سال میں سے                                     |      |      |
| 91       | ا کسی مخص یا باپ کے لیے بالغہ یا کسی بیوہ<br>اور سران اس مغرب صلاح کر مردہ          | 41  |      | 20   | جو شخص یہ کہے کہ دو سال کی عمر کے بعد<br>میں کے میں نہیں لؤ                                | ۵۱   | "    |
|          | عورت کا بغیراس کی مرضی حاصل کئے نکاح نہ<br>کے سے زیر ا                              |     |      |      | رضاعت کی حرمت ثابت نمیں الح<br>مرین میں شد سرمدیش زیر ہیں                                  |      |      |
|          | کر سکنے کا بیان۔<br>مٹر اگر مرحمہ عراض میں جماعت عراج                               | ۷۲  | ,,   |      | بیوی کا دودھ پینے پرشوہر کا بیٹا شار ہونے کا بیان<br>استعمال کیشا                          | 22   |      |
|          | بٹی اگر نکاح سے ناراض ہوتو نکاح کے ناجائز<br>ہونے کا بیان۔                          |     | ·    | 44   | , • • - •                                                                                  | ۵۳   |      |
| .,       | ہوئے ہیاں۔<br>یتیم لڑکی کے نکاح کرنے کا بیان الخ                                    |     | ,,   |      | کے ثبوت کا بیان۔<br>حلال اور حرام عورتوں کا بیان الخ                                       | ۵۳   |      |
| 95       | منگنی کرنے والا اگر ولی سے کیے کہ فلال عورت                                         |     |      | ۷۸   | حلال اور سرام کوروں کا بیان اس<br>تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری بیوی کے پہلے خاوند            | ۵۵   | ,,   |
| "        | ل مرح والدا مروق عصر منه المال ورت<br>سے میرا تکاح کردوانح                          | 'ب  |      |      | مہاری وہ بیمیان بوسہاری بول سے چھے عاور ر<br>سے میں تم یران کے حرام ہونے کا بیان۔          | ~w   |      |
| 91       | سے برا نان موائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا                                           | ۷۵  | .,   | 49   | سے بین م پران سے مرام ہوئے ہیں ہیں۔<br>الله تعالیٰ کا فرمانا کہتم پرحرام ہے کہ دو بہنوں کو | ra   |      |
| ,        | اب منظم الخ<br>پیغام نه بیسج الخ                                                    |     |      | -    | الله تکان میں جمع کر حرام ہے کہ دو جہوں و<br>ایک نکاح میں جمع کرو۔                         | - 1  |      |
|          | ر پیغا مہنے ا                                                                       |     |      |      | ایک این                                                |      |      |

| صفحہ | عنوان                                                                       | باب   | پاره | صفحہ  | عنوان                                                                   | باب | پاره |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 100  | ایک بی بکری ولیمه کرنے کا بیان۔                                             | 9/    | rı   | 91    | منگنی چھوڑنے کی وضاحت کا بیان۔                                          | ۷۲  | rı   |
| 1+14 | سسی بوی کاسی بوی سے زیادہ ولیمه کرنے کا                                     | 99    | "    | "     | خطبه کاح کابیان۔                                                        |     | "    |
|      | بيان۔                                                                       |       |      | "     | ولیمداور نکاح میں دف بجانے کا بیان۔                                     |     | 11   |
| "    | ایک بکری سے کم ولیمه کرنے کا بیان۔                                          | 100   | "    | ۵۹    | الله تعالى كاعكم كهتم عورتون كوانسي خوشي مهر دوالخ                      | 49  | **   |
| ".   | دعوت ولیمه قبول کرنے کا بیان۔                                               | 1     | "    | "     | بعوض تعلیم قرآن نکاح کرنے اور بغیرادائے مہر                             | ۸۰  | "    |
| 1+1  | دعوت تبول کر لینے کے بعد اگر کوئی شخص دعوت                                  | 108   | "    |       | شادی کرنے کا بیان۔                                                      |     |      |
|      | میں نہ جائے تو اس نے اللہ اور رسول کی                                       |       |      | 44    |                                                                         |     | 11   |
|      | نافرمانی کی۔                                                                |       |      |       | ہو سکنے کا بیان۔                                                        | 1   |      |
| "    | پائے کھلانے کی دعوت کرنے کا بیان۔                                           | l .   | "    | "     | بونت نکاح شرطیں کرنے کا بیان اگخ                                        |     | **   |
| "    | شادی وغیرہ میں دعوت قبول کرنے کا بیان۔                                      |       | "    | "     | نکاح کے وقت شرطیں عائد کرنا درست نہیں الح                               |     | 11   |
| "    | دعوت دلیمه میںعورتوں آور بچوں کو لے جانے کا بیان<br>ریم                     |       | **   | 94    | دولہا کارنگ استعال کرنے کا بیان۔                                        | ۸۳  | "    |
| 1.4  | دعوت میں کوئی بری بات دیکھے تولوٹ آنے کا بیان<br>در ا                       | [     | "    | "     | يه بابترهمة الباب عالى ب-                                               | ۸۵  | "    |
| ••   | نئی دلہن کا ولیمہ میں مردوں کی خدمت کرنے کا بیان                            | 1+4   | **   | "     | دولها كودُعا ديخ كابيان _                                               |     | "    |
| 1•٨  | شادی میں تھجوروں کا شیرہ اور وہ شربت جونشہ                                  | 1•Λ   | "    | 91    | دُلہن بنانے والی عورتوں کا دُلہن کے حق میں دُعا                         |     | ".   |
|      | نہ کرے اس کے بلانے کا بیان۔                                                 |       |      |       | کرنے کا بیان۔                                                           |     |      |
| "    | عورتوں کے ساتھ نرمی کرنے کا بیان۔                                           |       | "    | "     | شرکت جنگ ہے پہلے زفاف کرنے کا بیان۔                                     |     | "    |
| "    | عورتوں کے ساتھ اچھےسلوک کا بیان۔<br>نفہ میں میں میں                         |       | "    | **    | نو سال سے کم عمر کی بیوی سے خلوت کرنے                                   |     |      |
| 1+9  | اپنےنفس اور بال بچوں کوآگ ہے بچانے کابیان                                   | 111   |      |       | کابیان۔                                                                 |     |      |
| +    | بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا بیان۔<br>میں نور ماٹھ کی میں سے میں میں انھ |       |      | •"    | سنر میں نئی دُلہن سے ملنے کا بیان۔                                      |     | "    |
| 111  | باپ کا اپنی بیٹی کو خاوند کے معاملہ میں نفیحت<br>میں میں                    | 11111 | "    | 99    | دن میں خلوت کرنے اور بغیر سواری اور روشی                                | 1 1 | "    |
|      | کرنے کا بیان۔                                                               | 1     |      |       | کے برات لے جانے کا تھم۔                                                 |     |      |
| 1    | اپنے خاوند سے اجازت لے کرعورت کا نفل<br>• کے دیں :                          | 1167  |      | "     | پردوں یا دیگر بچھانے کی چیزوں کا استعال<br>عبیر ترکیا                   | i I | "    |
|      | روزہ رکھنے کا بیان۔<br>عورت کا خفا ہو کر خاوند کے چھونے ہے الگ              |       |      |       | عورتوں کے لیے۔<br>نو مارسی ہے ۔ ہے ۔                                    |     | .    |
| "    | حورت کا حفا ہو کر حاوتد نے بھونے سے الک<br>رات کوسو جانے کا بیان۔           | 110   |      | "     | نٹی دُلہن کواس کے شوہر کے گھر سردر کے ساتھ<br>خب سے بیریں               | 1   | "    |
| ,,   | رات نوسو جائے 6 بیان۔<br>عورت کا خاوند کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہ    | 114   | .    |       | رخصت کرنے کا بیان۔<br>نئر ولد ہ تند ہے دیں ہ                            |     | .    |
|      |                                                                             |       |      | 100   | نئی دُلہن کو تخدد یے کا بیان۔<br>دُلہن کے لیے عاریۃ کیڑے اور زیور وغیرہ |     | ,    |
| 112  | آنے دینے کا بیان۔<br>یہ باب ترجمُنۃ الباب سے خال ہے۔                        | 114   | ,,   | 1+1   |                                                                         | 90  |      |
| 1 2  | یہ ہاب ترجمۃ الباب سطے حال ہے۔<br>خاوند کی ناشکری کرنے کا بیان۔             |       | 11   | 1,,,, | ما تک لینے کا بیان۔<br>این میں کا سات کی مقدم مدارثہ ہوز کا ایسا        | ا ا |      |
| ПА   | عاومدی ما سری حرف میان۔<br>میاں پر بیوی کے تق کا بیان۔                      |       | ,,   | 1+1   | ا بنی بیوی کے پاس آتے وقت دعا پڑھنے کا بیان<br>ال کے خیار الاس          |     |      |
| 11/  | میاں پر بیوں سے می ہیان۔                                                    | 114   |      |       | ولیمه کرنے کا بیان۔                                                     | 94  |      |

| صفحہ      | عنوان                                                                         | باب  | پاِره | صفحه    | عنوان                                                                              | باب   | پاره    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Irr       | غيرت كرنے كابيان -                                                            | īr2  | rı    | 119     | عورت کا اپنے شوہر کے گھر کے محافظ ہونے کا                                          | 150   | rı      |
| IFA       | عورتوں کی غیرت اور خفکی کا بیان۔                                              | ITA  | "     |         | بيان-                                                                              |       |         |
| 179       | غیرت دلانے والی اور انصاف کی بات اینے                                         | 1179 | "     | "       | الله تعالي كا فرمان كه مردعورتوں پر قائم رہنے                                      | -111  | "       |
|           | سٹے سے کہنے کا بیان۔                                                          |      |       |         | والے (عمران) ہیں۔                                                                  | 1     |         |
| 114       | آخر زمانه میں مردوں کی قلت اور عورتوں کی<br>سب                                |      | "     | "       | نی کھاکا اپنی بیو بوں سے اس طرح جدا ہونے                                           |       | "       |
|           | الشرت كابيان ـ                                                                |      |       |         | کا بیان کہ خود ان کے گھروں کے علاوہ دوسری<br>م                                     |       |         |
| "         | عورت کے پاس تنہائی میں سوائے محرم کے اور<br>سی کئی ہے۔                        |      | "     |         | عبدرے۔<br>میں دریاں                                                                | : !   |         |
| <b></b> , | کوئی نہ جائے۔                                                                 |      |       | 114     | عورتوں کو مارنے پیٹنے کی کراہت کا بیان۔<br>میں میں میں میں دور کی روز کا بیان۔     | 5     | "       |
| 1171      | کیا یہ جائز ہے کہ لوگوں کی موجودگی میں کسی<br>عورت سے علیحد کی میں گفتگو کرے۔ |      |       | iri<br> | م کناہ میں اپنے خاوند کی اطاعت نہ کرنے کا بیان<br>عصر میں میں میں خین سی میں نیا   |       | "       |
| ••        | ورت سے چھری کی مسلومرے۔<br>عورتوں کا بھیں بدلنے والے مردوں کا خواتین          |      | 11    |         | عورت کا اینے شوہر سے خوف آور روگردانی<br>کے ایک ان                                 |       |         |
|           | وروں کا میں برے واسے مرروں کا والیان۔<br>کے ماس آمدور فت کی ممانعت کا بیان۔   |      |       |         | کرنے کا بیان۔<br>عزل کرنے کا بیان۔                                                 |       |         |
| ,,        | فتنہ و فساد نہ ہونے کی صورت میں عبشوں کا                                      |      | 19    | IFF     | رن رہے ، بیات<br>سفر کرتے وقت عورتوں کے درمیان قرعہ                                |       | ,,      |
|           | ناچ وغيره ديكينه كابيان _                                                     |      |       |         | اندازی کرنے کا بیان۔                                                               |       |         |
| IPT       | عورتوں کا اپن حاجت پوری کرنے کے لیے                                           |      | "     | 117     | عورت کا شوہر کی باری میں اپنی سوکن کے حق                                           |       | <b></b> |
|           | باہر نکلنے کا بیان۔                                                           |      |       |         | میں دستبردار ہونے کا بیان۔                                                         | 1     |         |
| ••        | مسجد وغیرہ جانے کے لیے بیوی کا اپنے شوہر                                      | IP'4 | "     |         | ہویوں کے درمیان عدل وانصاف کی فرضیت کا                                             | 119   |         |
|           | سے اجازت طلب کرنے کا بیان۔                                                    |      |       |         | بيان_                                                                              |       |         |
| 10        | رضای رشتہ داروں کی طرف دیکھنے اور ان کے                                       | 112  | "     |         | کنواری لڑی سے شاوی کرنے کا بیان۔                                                   |       | 10      |
|           | پاس جانے کا بیان۔                                                             |      |       | "       | کنواری ہوی کی موجودگی میں ثیبہ سے نکاح                                             |       | "       |
| Imm       | بیوی کواپنے شوہر سے کسی غیرعورت کی تعریف<br>سرین                              |      | "     |         | کرنے کا بیان۔                                                                      | l 1   |         |
|           | نه کرنے کا بیان ۔<br>کسر رس سریت میں میں                                      |      |       | Irr     | اپی تمام ہو یوں سے ایک ہی عسل میں مباشرت<br>سرید در                                | 184   | 17      |
| "         | کی مرد کا بیہ کہنا کہ آج رات میں اپنی سب<br>ان مور                            | 1179 | "     |         | کرنے کا بیان۔                                                                      |       |         |
| ا برس     | بیو بول سے ملول گا۔<br>کریٹ میں کی میٹر                                       |      |       |         | ایک دن میں تمام ہویوں کے پاس جانے کا بیان<br>مصر میں میں مصر کسے ہیں ہو ہے کا بیان | l i   | "       |
| المها     | لمبسنرے دات کواپے گھرندآ نا۔<br>پر                                            | 100  |       |         | اینے زمانہ علالت میں کسی ایک علی ہوی کے<br>اس میں مناکلہ الدور                     | 1177  |         |
|           | بائيسوال ياره                                                                 |      | •     | Ira     | پاس رہنے کا بیان۔<br>مرد کا کس ایک بیوی کوزیادہ چاہئے کا بیان۔                     | ira l | 11      |
| 110       | اولاد کی خواہش کا بیان۔                                                       | ۱۵۱  | PY    | 11      | سرون کا دل جلانے کی ترکیبیں کرنے اور گشدہ                                          | ١٣٦   | 11      |
|           | عورت اندام نہانی کے بالوں کو صاف کرے                                          |      | "     |         | چےروں کے بارے میں غلط طور پریہ کہدوینا کہ                                          |       |         |
|           | اور بالوں میں تنگھی کرے۔                                                      |      |       |         | رون کئیں اس کا حکم وییان۔                                                          |       |         |
|           |                                                                               |      |       |         |                                                                                    |       |         |

| صفحہ | عنوان                                             | باب | پاره | صفحه | عنوان                                                | باب | پاره |
|------|---------------------------------------------------|-----|------|------|------------------------------------------------------|-----|------|
| 161  | اختلاف کا بیان اور کیا ضرورت کی بنا پرخلع کا      | AFI | 77   | IMA  | الله تعالى كا قول كه عورتين اپني زينت ايخ            | 10  | ۲۲   |
|      | اشاره کیا جاسکتاہے؟                               |     |      |      | شوہروں کے سواکس کے سامنے ظاہر نہ کریں۔               |     |      |
| ,,   | لونڈی کی بھے سے طلاق نہیں ہوتی ۔                  | PFI | **   | "    | آيت وَالَّذِيْنَ لَمُ يَبُلُغُوا الْحُلْمَ كَاتْغِير | 100 | **   |
| 101  | لونڈی غلام کے نکاح میں ہوتو آزادی کے              | 14. | "    | 1172 | کسی آدی کا اپنے ساتھی ہے کہنا کہ کیاتم نے            | 100 | ••   |
|      | ونت اس کے اختیار کا بیان۔                         |     |      |      | آج رات زفاف کیا۔                                     |     |      |
| 100  | برمرة كشوهر كے متعلق نبي صلى الله عليه وسلم كا    | 141 | "    |      | 25 (1 <sup>th</sup> 11 <sup>th</sup> 1 <sup>th</sup> |     |      |
|      | سفارش کرنا۔                                       |     |      |      | كِتَابُ الطَّلَاقِ                                   |     |      |
|      | اس باب میں کوئی عنوان نہیں ہے۔                    | 121 | "    | 1172 | الله تعالى كا قول كدائ ني جبتم اي بيويول             | 101 | "    |
| "    | الله تعالیٰ کا قول که شرک عورتوں سے نکاح نہ       |     | "    |      | كوطلاق دينا چاجوتو اس وقت دو كه ان كي                |     |      |
|      | کرویہاں تک کہوہ ایمان لے آئیں الخ                 | 1   |      |      | عدت کا وقت شروع ہو۔                                  |     |      |
| 100  | مشرک عورت مسلمان ہو جائے تو اس کے نکاح            | 124 | "    | IFA  | اگر حیض والی عورت کو طلاق دی جائے تو بیہ             | 102 | "    |
|      | اور عدت کا بیان _                                 |     |      |      | طلاق شار ہوگی۔                                       |     |      |
| 100  | مشرک یا نصرانی عورت ذمی یا حربی کے نکاح           | 140 | "    | "    | اس مخف کا بیان جوطلاق دے اور کیا بیضروری             | 100 | "    |
|      | میں ہواور وہ مسلمان ہو جائے الخ                   |     |      |      | ہے کہ مردا پی بیوی کی طرف طلاق دیتے وقت              |     |      |
| 104  | الله تعالی کا قول کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی      | 124 | "    |      | מפָבָה זע                                            |     |      |
|      | بوبوں سے ایلاء کرتے ہیں چار مہینے تک              |     |      | ۱۳۰  | ال مخض كي دليل جس في تمن طلاقون كوجائز كها           | 109 | "    |
|      | انظار کرنا ہے۔الخ                                 |     |      | IME  | اپی بیویوں کو اختیار دینے کا بیان۔                   | 14+ | ,,   |
| 102  | مفقود الخمر کے مال ودولت اور اس کے اہل و          | 122 | "    | "    | اگر کوئی مخض اپن بیوی سے کیے میں نے تجھ کو           | ודו | "    |
|      | عيال كانتكم ب                                     |     |      |      | جدا کیایا میں نے بچھ کوچھوڑ دیا                      |     | ٠    |
| 101  | ظهار کابیان الخ                                   |     | "    | ۱۳۳۳ | اس مخص کا بیان جوائی بوی سے کھو جھ پر                | ואר | 71   |
| 109  | طلاق اورد گیرامور میں اشارہ کرنے کا بیان۔         | 149 | "    |      | حرام ہے الح                                          |     |      |
| 171  | لعان کرنے کا بیان الخ                             | ĺ   | **   | ותר  | آيت لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلُّ اللهُ لَكَ كاشان زول  | 145 | **   |
| 142  | كناية اپنے بچ كى نفى كرنے كابيان۔                 |     | 11   | ıra  | نکاح ہے پہلے طلاق نہیں الح                           |     | 11   |
| וארי | لعان کرنے والے کوشم کھلانے کا بیان۔               | i i | "    | ורץ  | اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جبر کی بنا پر کھے کہ بیہ   |     | **   |
| "    | لعان میں ابتدا مرد کی جانب سے کرائی جا لیگی۔      |     | **   |      | میری بہن ہے تواس پر کھی بھی نہیں الخ                 | 1 1 |      |
| " .  | لعان کا بیان اور اس مخص کا بیان جو لعان کے        | ۱۸۳ | . ** |      | زبردی،نشدادر جنون کی حالت میں طلاق دینے              | 1 1 | **   |
|      | بعد طلاق دے۔                                      |     |      |      | اور غلطی سے بھول کر طلاق دینے اور شرک وغیرہ          |     |      |
| 170  | مبجد میں لعان کرنے کا بیان۔                       |     | "    |      | كابيان الخ                                           |     |      |
| ידרו | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فرمانا كه أكر ميس |     | "    | 10+  |                                                      | 1   | **   |
|      | بغیر گواہ کے سنگسار کرتا۔                         |     |      |      | طرح ہوتی ہے الخ                                      |     |      |

| صفحہ | عنوان                                                                                     | بأب         | پاره                                   | صفحہ | عنوان                                                                                | باب  | پاره |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 124  | سوگ والی عورت کے سرمدلگانے کا بیان۔                                                       | <b>r•r</b>  | ۲۲                                     | 142  | لعان کرنے والول کے مہر کا بیان۔                                                      | 114  | 77   |
| 144  | حیض سے پاک ہونے کے وقت سوگ والی                                                           | <b>14</b> 1 | •11                                    | .,,  | امام کا دولعان کرنے والوں سے کہنا کہتم میں سے                                        | 1AA  | "    |
|      | عورت کے قبط استعال کرنے کا بیان۔                                                          |             |                                        |      | ایک ضرور جمونا ہے، اس لیے کون تو بہ کرتا ہے۔                                         |      |      |
| "    | سوگ منانے والی عورت وہ کپڑے پہن سکتی                                                      | 4.14        | "                                      | AFI  | لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کرانے کا                                             | 1/19 | "    |
|      | ہے جو بننے سے پہلے رنگے ہوئے ہوں۔                                                         |             |                                        |      | بيان_                                                                                |      |      |
| "    | الله تعالی کا قول کہتم میں سے جو وفات پاتے                                                | r•0         | 11                                     | "    | بچەلعان كرنے والى غورت كوديا جائے گا۔                                                | 19+  | "    |
|      | ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں اگخ                                                          |             |                                        | 149  | امام کا یہ کہنا کہ اے اللہ اصل حقیقت ظاہر کردے                                       |      | 17   |
| 149  | زانىيەكى كمائى اور نكاح فاسد كابيان الخ                                                   |             | **                                     | "    | اگر کوئی شخص اپنی بیوی کوتین طلاقیں دے پھروہ                                         |      | "    |
| "    | اس عورت کے مہر کا بیان جس سے صحبت کی جا<br>سے                                             |             | 10                                     |      | عورت عدت گزارنے کے بعد دوسرے مرد                                                     |      |      |
|      | چگ ہے الح                                                                                 |             |                                        |      | ے نکاح کر لے اور وہ اس سے صحبت کئے بغیر<br>سے                                        |      |      |
| 14+  | اس عورت کے لیے متعہ کا بیان جس کا مہر نہیں                                                | <b>r</b> •A |                                        |      | طلاق دے (تو کیا حکم ہے)                                                              |      |      |
|      | مقرر کیا گیا۔                                                                             |             |                                        | 14+  | الله تعالیٰ کا قول که جوعورتیں حیض سے ناامید ہو<br>**                                |      | **   |
|      | كِتَابُ النَّفَقَاتُ                                                                      |             |                                        |      | گئی ہیں ان کی عدت تین ماہ ہے۔<br>معالمات میں     |      |      |
|      |                                                                                           |             |                                        | 141  | الله تعالیٰ کا قول که حامله عورتوں کی عدت وضع                                        |      | "    |
| 1    | مال بچوں پرخرچ کرنے کی فضیلت کا بیان الخ<br>مام میں ماک شدہ میں میں                       |             | rr                                     |      | حمل تک ہے۔<br>اراتیا ہوتا ہے۔                                                        | 1    |      |
| 17   | اللی وعیال کوخرچ دینا واجب ہے۔<br>روز مل میل کے اور کرائی سال کرائی جا                    |             | "                                      | "    | الله تعالیٰ کا قول که طلاق دی ہوئی عورتیں تین<br>حوز سر م                            |      | "    |
| "    | اپنے اہل وعیال کے لیے مرد کا ایک سال کا خرچ<br>تھوی جوں مال میں اس کرنے ہے کس طرحہ ہے ۔   |             |                                        | ,,   | حیض تک رئی رہیں الخ<br>ورا قبرین کو                                                  |      |      |
| 14.4 | جمع کرنااوراہل وعیال کا خرج کس طرح ہے؟<br>ایڈین لان فران کو ایس کو سے دی کی ا             |             | ,,                                     | `    | فاطمه بنت قیس کا واقعه الخ<br>اینتر میر کریم سری میرید                               |      | "    |
| IVO  | الله تعالی نے فرمایا اور مائیں اپنے بچوں کو پورے<br>دوسال تک دودھ بلائیں ، بیاس کے لیے ہے |             |                                        | 125  | طلاق دی ہوئی عورت کواپنے شوہر کے گھر میں<br>مرموان سے رہیں سے سلسر کر مفار           |      | "    |
|      | دوساں مک دودھ پلایں ، بیاں سے ہے ہے<br>جورضاعت کی مدت پوری کرنا چاہے الخ                  |             | i                                      |      | ڈرمعلوم ہو کہ اس کے گھر میں کوئی داخل ہو<br>حائے گا الخ                              |      |      |
| IAY  | ورسا سے ن مدت پوری رہا ہے ہیں۔<br>کسی عورت کا شو ہر غائب ہو جائے اس عورت                  |             | ,,                                     | ,,   | جائے ہوں<br>اللہ تعالیٰ کا قول کہ ان عورتوں کے لیے حلال                              | 1    | a l  |
| ,,,, | ں ورت ہ وہرہ ب. او ب ہے ہی ورت<br>کے اور نیچ کے خرچ کا بیان۔                              |             |                                        |      | المند علی ہ کوں نہ ان وروں سے بیے عمال<br>نہیں کہ وہ چھیا ئیں اس چیز کو جواللہ نے ان | 17/1 | !    |
| .,   | عورت کا اپنے شوہر کے گھر میں کام کرنے کا                                                  |             | .,                                     |      | ین دروہ پھپا یں ان پیر و .واندے ان<br>کے رقم میں پیدا کی ہیں۔                        |      |      |
| ,    | ا بيان-<br>ابيان-                                                                         |             |                                        |      | الله تعالیٰ کا قول کہان کا شوہرعدت میں ان کے                                         |      |      |
| ١٨٧  | بیات<br>عورت کے لیے خادم رکھنے کا بیان ۔                                                  | ria         | "                                      |      | المدعان و ول حدال و رسدت ين ال على المراد المستحق ہے اور كس طرح عورت ہے              | .,,  |      |
| "    | مرد کا اینے اہل وعمال کی خدمت کرنے کا بیان                                                | 1           | <b>"</b>                               | 1    | رہوع کرے گا جبکہ اس کو ایک یا دوطلاق دے۔                                             |      |      |
|      | اگرشوہرخرچ نہ دے تو عورت کو اختیار ہے کہ                                                  |             | "                                      | ۱۲۴  | حیض والی عورت سے رجوع کرنے کا بیان۔                                                  | r••  |      |
|      | اس کی لاَعلمی میں بفدر ضرورت اتنا لے لے جو                                                |             |                                        | 140  | جس عورت کا شوہر مر جائے وہ عیار مہینے دس                                             | - 1  |      |
|      | اس کے بچوں کو کافی ہو۔                                                                    |             |                                        |      | دن تک سوگ منائے۔<br>ا                                                                |      |      |
|      | -                                                                                         |             | ······································ | 4    |                                                                                      |      |      |

| صفحه         | عنوان                                                                        | باب | پاره | صفحه | عنوان                                                                             | باب | پاره     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 199          | ایک آ دی کا کھانا دوآ دمیوں کو کافی ہوتا ہے۔                                 | 220 | 77   | IAA  | بوی کا اینے شوہر کے مال کی حفاظت اور نفقہ                                         | MA  | "        |
| "            | مومن ایک آنت میں کھا تا ہے الخ                                               | 424 | 11   |      | كايمان-                                                                           | 1   |          |
| "            | مومن ایک آنت میں کھا تا ہے الخ                                               | 172 | "    |      | عورت کودستور کے مطابق بہنانے کا بیان۔                                             | 719 | "        |
| r••          | تکیدلگا کر کھانے کا بیان۔                                                    |     | **   | "    | بچوں کی خدمت میںعورت کا اپنے شوہر کی مدد                                          | 14  | "        |
| 141          | بھنی چیز کھانے کا بیان الخ                                                   | 739 | "    |      | كرنے كابيان-                                                                      | 1   |          |
| "            | خزیره کابیان الح<br>از                                                       |     | **   | 1/19 | تک دست کا اپنے اہل وعیال کی ذات پرخرج                                             | 771 | "        |
| r+r          | پنیرکابیان الخ                                                               | 1   | *1   |      | كرنے كابيان-                                                                      | 1 1 |          |
| 144          | چقندراور جو کا بیان۔                                                         |     | "    | "    | آيت وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ كَاتَغِيرِ الْحُ                             |     | 11       |
| 11           | گوشت کو اگلے دانتوں سے نوچ کر اور دیکی                                       |     | 61   | 19+  |                                                                                   |     | "        |
|              | ے نکال کرکھانے کا بیان۔                                                      |     |      |      | نے کوئی قرض چھوڑا یا بچے چھوڑے تو میرے                                            |     |          |
| "            | بازوکا گوشت چیٹرا کرکھانے کا بیان۔                                           |     | **   |      | نے ہے۔                                                                            | 3   |          |
| <b>14</b> 17 | حچری ہے گوشت کا شنے کا بیان۔<br>میران سے میران میران کی سے میران کے اس       |     | **   | <br> | دابدوغيره سے دورھ بلانے كابيان-                                                   | 227 |          |
| [ " ]        | نی صلی الله علیہ وسلم نے مجھی کھانے کو برانہیں کہا.<br>سریہ سے د             |     | ••   |      | كِتَابُ الْاطُعِمَة                                                               |     |          |
| r.0          | جوکو پھو نکنے کا بیان۔<br>• صاب سا سے سیسی ہے۔                               |     | ••   |      |                                                                                   |     |          |
| "            | نی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کیا                                    |     | •    | 191  | کھانوں کا بیان ارخ<br>سر د د ا                                                    |     | 22       |
|              | کھاتے تھے؟<br>۱۳ حام برین                                                    |     |      | 191  |                                                                                   | , 1 | "        |
| r•∠          | تلبینه (لیٹے) کابیان۔<br>قریرین                                              |     |      |      | کھانے کا بیان۔                                                                    |     |          |
|              | ثرید کا بیان ـ<br>بعنی ہوئی بکری ، مونڈھوں اور پہلو کا گوشت                  |     |      | 192  | اینے سامنے سے کھانے کا بیان الح<br>معرفی میں میں میں مان                          |     | **       |
| 1•/          | ,                                                                            | 101 |      | "    | ال محض کا بیان جو پیالہ میں چاروں طرف                                             |     | "        |
|              | کھانے کا بیان۔<br>اگلے لوگ اینے گھروں اور سفر میں کس قتم کا                  |     | ,,   | 100  | ڈھونڈے جبکہ اس کے ساتھی کونا گوار نہ ہو۔<br>ک میں نے مصرف کنس انتہ سرام ک         |     | <u>.</u> |
|              | اسے وک آپ کھروں اور سریں س م ہ<br>کھانا ادر گوشت وغیرہ ذخیرہ کرکے رکھتے تھے. | '"  |      | 171  | کھانے وغیرہ میں دائیں ہاتھ سے کام کرنے<br>س                                       | FFY |          |
| <b>r</b> • 9 | ا میں اور و حق ویر ہوتہ ہو ہو میں اس میں اس کا بیان۔<br>[حیس کا بیان۔        | rar | "    |      | کابیان -<br>اس فخص کابیان جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے -                             | rr. |          |
| 110          | میاندی کاملع کئے ہوئے برتن میں کھانے کا بیان                                 | ror |      | 194  |                                                                                   |     | <b>,</b> |
| "            | پورون کا در کرنا۔<br>کھانے کا ذکر کرنا۔                                      | i   |      |      | الد معان و ول مدرو الدست پرون رون<br>اور نه کنکڑے براور نہ مریض برکوئی حرج ہے الخ |     |          |
| <b>1</b> 11  | ترکاری کا بیان ۔                                                             |     |      | ,,,  | اور منہ ترہے پر اور صرف کرچوں رہ ہے۔<br>تلی روٹی اور خوان وسنرہ پر کھانے کا بیان۔ | i I | ,,       |
| "            | [ حلوه اورشهد کابیان _                                                       |     |      | 19.4 | پڻ رون ارور وال ره پر سات ۷ بيان-<br>ستو کا بيان-                                 |     |          |
| rir          | کدوکا میان <sub>-</sub>                                                      | 101 | [    | ••   | رسول الله صلى الله عليه وسلم كوئي چيز نبيس كھاتے                                  |     |          |
| "            | اس فخص کا بیان جوای بھائیوں کے کھلانے                                        | 109 | ••   |      | جب تک آپ سے بیان نہ کر دیا جاتا اور آپ                                            |     |          |
|              | میں تکلف کر ہے۔                                                              | ļ   | ļ    |      | کومعلوم نہ ہوجا تا کہ کیا ہے۔                                                     | '   |          |

| صفحه | عنوان                                                                                | باب        | پاره     | صفحه    | عنوان                                                                                   | باب     | بإره       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| rrr  | رات كا كمانا آ جائے تو عشاء كى نماز ميں عجلت                                         | 11/1       | rr       | rim     | اس مخض کا بیان جو کسی کو کھانے کی دعوت دے                                               | 144     | 77         |
|      | نذكريـ                                                                               |            |          |         | اورخود کسی کام میں مشغول ہوجائے۔                                                        |         |            |
| rrr  |                                                                                      | 141        | "        | "       | شوربه کابیان -                                                                          | 1       | "          |
|      | بوجادُ-<br>                                                                          |            | <u> </u> | "       | سو کھے ہوئے گوشت کا بیان۔<br>میں بیر ہون                                                |         | "          |
|      | كِتَابُ الْعَقِيُقَةِ                                                                |            |          | ון דורי | اگر کوئی مخف این دوست کے پاس کوئی چیز<br>سر : لا                                        | , ,     | "          |
|      | نومولود کا عقیقہ نہ کیا جائے تو پیدا ہونے کے                                         | FAA        | rr       |         | لائے یااس کو دستر خوان پر دے اگر<br>سر تھیں سر سرکار سر سرکار کا میں اور اس             |         |            |
| [    | و ووود ہ سید نہ یا جات و چیرہ ،وے سے<br>دوسرے بی دن نام رکھے اور اس کی تحنیک         | I :        | ''       |         | تازہ تھجوریں اور ککڑیاں ملا کر کھانے کا بیان۔<br>دیب بری کرے دیں سائز نہیں س            | ł . • I | **         |
|      | روسرے ان رق ارت الروس کا مسیقی ا<br>کابیان۔                                          |            |          | l ria   | (اس باب کا کوئی عنوان قائم نہیں کیا)<br>میں تر سر ان کو                                 | 1 1     | ,,         |
| 770  | مبیات<br>عقیقه کر کے بچے سے تکلیف دور کرنے کا بیان.                                  |            | 11       | <br>    | رطب اورتمر کا بیان الخ<br>جمار کھانے کا بیان ۔                                          | 1 1     |            |
| 777  | فرع کابیان۔                                                                          | 1 1        | 11       |         | بمارها ہے ہیں۔<br>عجوہ کا بیان ۔                                                        |         | <b>,</b> , |
|      | عتيره کابيان-                                                                        | ! 1        | "        | ,,      | بوہ ہیں ا<br>دو مجوریں ایک ساتھ کھانے کا بیان ۔                                         | 1 I     | ,,         |
|      | -                                                                                    |            |          |         | رو بروری میں ماہ ماہ میں۔<br>ککڑیوں کا بیان۔                                            |         |            |
|      | تنيسوال پاره                                                                         |            | :        | MA      | کیوں کہ بیات ہے۔<br>مجور کے درخت کی برکت کا بیان۔                                       | l i     | ,,         |
|      | <br>كِتَابُ الذَّبَائِحُ                                                             |            | ļ        | 10"     | ایک ونت میں دو کھانے یا دوسم کی غذا کھانے کابیان                                        |         | "          |
|      | رثتاب الدباريح                                                                       |            |          | 11      | دس دس مہمانوں کو اندر بلانے اور دس دس                                                   |         | .,         |
| 112  | ذبیحوں اور شکار کا بیان اور شکار پر بسم الله پڑھنے                                   | 1119       | rm       |         | آ دمیوں کے دسترخوان پر بیٹھنے کا بیان۔                                                  |         |            |
|      | کابیان الح                                                                           |            |          | 719     | لہن اور بدبودار ترکاربوں کے کھانے کی                                                    | 121     | "          |
| 117  | معراض کے شکار کا بیان الخ                                                            |            | "        |         | كرابت كابيان _                                                                          |         |            |
|      | أس شكار كا بيان جس كو تير كا دوسرا سرا لگ                                            | 1          | "        | "       | ا بات کی پیوے کا ہیاں۔                                                                  |         | "          |
|      | جائے اور مرجائے۔                                                                     | 1          |          | "       | کھانے کے بعد کل کرنے کا بیان۔                                                           |         | "          |
| 779  | کمان سے شکار کرنے کا بیان ۔<br>اس سے میں میں میں میں اس                              | - 1        | "        | 774     | رومال سے بو تخھے کے قبل انگلیوں کے جائے                                                 | 122     | "          |
|      |                                                                                      | rgm        | "        |         | اور چو سنے کا بیان۔                                                                     |         |            |
| ۲۳۰  | اُس فخض کا بیان جوابیا کتا پالے کہ شکار کے                                           | امهم       | "        | "       | رومال سے پونچھنے کا بیان۔                                                               |         | "          |
| rmi  | لیے یا جانور کی حفاظت کے لیے نہ ہو۔<br>اگر کتا کھالے تو کیا تھم ہے؟                  |            |          | rri     | جب کھانے سے فارغ ہوتو کیا کہے؟                                                          | 129     | "          |
| 111  | ا کر کما کھاتے ہو گیا ہم ہے؟<br>اس شکار کا بیان جو دویا تین دن تک غائب رہے           | 790<br>797 |          | "       | فادموں کے ساتھ کھانے کا بیان۔<br>پیرس سے مساتھ کھانے کا بیان۔                           |         | "          |
| rrr  | ال خفارة بيان بودويا عن دن على عا ب ريح<br>اگر شكار كے ماس دوسرا كما يائے۔           | 1          |          | "       | شکرگزار کھانے والا مبر کرنے والے روزہ دار<br>ای است کا                                  | PAI     | "          |
| `'   | ا کر حالات کا بیان جو شکار کرنے کے متعلق<br>اُن روایات کا بیان جو شکار کرنے کے متعلق |            | ,,       |         | کی طرح ہے الخ<br>اج کسر فخف س بر رہ                                                     |         |            |
|      | ان روایات کا بیان بو سار ترج سے س<br>منقول ہیں۔                                      | 17/        |          |         | اگر کسی شخص کو کھانے پر مدعو کیا جائے اور اس<br>کے ساتھ کوئی دوسرا آ دمی بھی آ جائے الخ | 777     | "          |
|      | -0109                                                                                |            |          |         | کے ساکھ نوی دوسرا ا دی من جائے ان                                                       |         |            |

| صفحہ                      | عنوان                                                                                                                                            | باب   | پاره   | صفحہ | عنوان                                                                        | باب        | بإره |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 101                       | چرہ پرداغ لگانے اورنشان کرنے کابیان۔                                                                                                             | ٣٢٣   | ۲۳     | rmm  | پہاڑوں پرشکار کرنے کا بیان۔                                                  | 199        | ۲۳   |
| ror                       | اگرایک هخص کو مال غنیمت ہاتھ لگے اوران میں                                                                                                       | 444   | **     | rra  | الله تعالی کا قول که دریا کا شکارتمهارے کیے                                  | ۳۰۰ .      | "    |
|                           | ے کوئی مخص اپنے ساتھی کے عکم کے بغیر بکری                                                                                                        |       |        |      | حلال ہے الخ                                                                  |            |      |
|                           | یااونٹ ذرج کردے۔<br>م                                                                                                                            |       | ,      | 1772 | ٹڈی کھانے کا بیان۔                                                           | ۳٠۱        | "    |
| "                         | اگر کسی قوم کا کوئی اونٹ بھاگ جائے اور ان                                                                                                        | 1     | "      | "    | مجوس کے برتن اور مردار کابیان۔                                               |            | "    |
|                           | میں ہے کوئی آ دمی اس کو تیر چلا کر مارڈ الے الح                                                                                                  |       |        | 1774 | ذبيحه پربسم الله پڑھنے كابيان۔                                               | ۳.۳        | "    |
| ror                       | اضطراری حالت میں مردار کھانا جائز ہے الخ                                                                                                         | 777   |        | 1279 | اس چیز کا بیان جو اصنام اور بنوں پر ذرج کی                                   | ۳۰۴۳       | "    |
|                           | كِتَابُ الْاَضَاحِيُ                                                                                                                             |       |        |      | جائے۔                                                                        |            |      |
| <u>                  </u> |                                                                                                                                                  |       | إلــــ |      | نی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که الله کے نام پر<br>۔                       |            | "    |
| ror                       | قربانی کے سنت ہونے کا بیان الخ<br>*** مذیر گئے میں اس کے انتہاں اسٹریٹ کا میان اسٹریٹ کا میان کا میان اسٹریٹ کا میان اسٹریٹ کا میان کا میان کا م |       | 22     | 1    | ذنع كرنا چاہئے۔                                                              |            |      |
| raa                       | قربانی کا گوشت لوگوں کے درمیان امام کاتقسیم<br>ر                                                                                                 | PM    | **     | "    | ال چیز سے ذرئ کرنے کا بیان جوخون بہادے۔                                      | 1          | "    |
|                           | لرتاب                                                                                                                                            |       |        | 114  | عورت اورلونڈی کے ذبیحہ کا بیان۔                                              |            | "    |
| "                         | مسافراورعورتوں کے قربانی کرنے کا بیان۔                                                                                                           | 1 1   | "      | ١٣١  | دانت، ہڑی اور ناخن سے ذیج نہ کیا جائے۔                                       |            | **   |
| "                         | قربانی کے دن گوشت کھانے کی خواہش کرنے<br>ر                                                                                                       | 1     | ••     | "    | اعراب (عنواروں) وغیرہ کے ذبیحہ کا بیان۔                                      |            | "    |
|                           | کابیان۔                                                                                                                                          | 1     |        | "    | دار الحرب وغیرہ کے اہل کتاب کے ذبیحوں کا<br>د                                | 1110       | "    |
| POY                       | ان لوگوں کی دلیل جو اس کے قائل ہیں کہ<br>تب زیر ہے۔                                                                                              | 1 .   | "      |      | אַטול .                                                                      |            |      |
|                           | قربائی بقرعید ہی کے دن ہے۔<br>تن ذیر میں میں سرت ان کا سریہ میں                                                                                  | 1 1   |        | ۲۳۲  | جو جانور بھاگ جائے وہ بمنزلہ جنگلی جانور کے<br>ر                             | اا۳        | "    |
| 102                       | قربانی کابیان اور به که قربانی کی جگه عیدگاه ہے.<br>د صل پیر سلم سیجی سیار ا                                                                     |       | "      |      | ہے انج<br>نہ بریا                                                            |            |      |
|                           | نمی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسینگوں والے دہے<br>میں ذری میں میں سیانج                                                                             | 1 1   |        | 464  | انحراور ذرج کابیان۔<br>میں مصرف                                              |            | "    |
|                           | قربانی کرنے کا بیان الخ<br>نرصل میں اسلام جون میں مطاق ہا                                                                                        |       | 10     | rrr  | مثله،مصوره اورمجثمه کی کرامت کابیان۔<br>غیرین دیں                            |            | "    |
| FOX                       | نی صلی الله علیه وسلم کا حضرت ابو بردهٔ سے فر مانا<br>اس ترب میں مین سے بچاک : بح                                                                | 1 1   |        | rra  | مرفی کھانے کا بیان۔<br>م                                                     |            |      |
|                           | کہ تو اس چھ مہینے کے بچے کو ذرج کر لے اور<br>تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہ ہوگا۔                                                                   |       |        | 44.4 | ا<br>معوڑے کے گوشت کا بیان۔<br>ماری میں سرح شریب                             | <b>110</b> |      |
| <b>*</b>                  | سیرے بعد مانے سے جا سر نیہوہ۔<br>اس مخص کا بیان جو قربانی کا جانور اپنے ہاتھ                                                                     |       | ,      |      | یالتو گدھوں کے گوشت کا بیان۔<br>مجلس میں |            | ,    |
| ""                        | ال کا عیان بوترہاں ہ جانورائی ہاتھا<br>سے ذرج کرے۔                                                                                               |       |        | rm   | ہر کچلیوں والے درندوں کے کھانے کی حرمت کا                                    | PIZ        |      |
| P4+                       | ہے در) کرے۔<br>اس مخص کا بیان جو دوسرے کی قربانی کا جانور                                                                                        |       | ,,     |      | ا <b>یان</b> -                                                               |            |      |
| ' '                       | اں کا بیان بودوسرے فی طرباق کا جانور<br>ذنع کرے۔                                                                                                 | 1     |        |      | مردار کی کھالوں کا بیان۔                                                     | <i>'</i>   | ••   |
|                           | ادر) مرے۔<br>نماز کے بعد ذرج کرنے کا بیان۔                                                                                                       | 1     | . ]    | 7179 | مشک کا بیان۔<br>دیم و سر ر                                                   |            |      |
|                           | مارے بعدوں رہے ہیاں۔<br>نمازے پہلے اگر کوئی شخص ذیح کر لے تو دوبارہ                                                                              |       |        |      | خرگوش کا بیان۔<br>م                                                          | ۳۲۰        | ,,   |
|                           | مار سے پہنے امر تول س در سر می و دوبارہ<br>قربانی کرے۔                                                                                           | ' ' ' |        | 100  | گوه کا بیان۔<br>من سیمار برتی میر دیا از کر ان                               | l          |      |
|                           | ا / بان ارے۔                                                                                                                                     |       |        | لتا  | منجد يا يھلے ہوئے تمی میں جو ہا گرجانے كابيان.                               | ۲۲۲        |      |

| صفحه         | عنوان                                                                   | باب      | پاره        | صفحہ  | ب عنوان                                                                                      | پاره با     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 120          | میشما یانی پینے کا بیان۔                                                | raa      | ۲۳          | 141   | ٣٢ ذبيحه كے پہلو پر قدم ركھنے كابيان۔                                                        | 9 22        |
| 124          | یانی کے ساتھ دودھ ملانے کا بیان۔                                        |          | **          | 747   | ۳۴ اور کے وقت اللہ اکبر کہنے کا بیان۔                                                        |             |
| "            | منیظی چیز اور شهر پینے کا بیان۔                                         | 202      | "           | "     | ۳۲ اگر کوئی شخص مدی ذرح کرنے کے لیے بھیج دے                                                  | 1 "         |
| 122          | کھڑے ہوکر پینے کا بیان۔                                                 | ran      | "           |       | تواس پرکوئی چیزحرام نیس۔                                                                     |             |
| 11           | اونث پرسواری کی حالت میں پینے والے کا بیان                              | 209      | **          | •     | ۳۴ قربانی کا گوشت کس قدر کھایا جائے اور کس                                                   | r  "        |
| 111          | پنے میں پہلے دائیں طرف والا پھر اس کے                                   | ,        | "           |       | قدر جمع کیا جا سکتا ہے؟                                                                      |             |
|              | دا تمیں طرف والاستحق ہے۔                                                | l i      |             |       |                                                                                              |             |
| ••           | کیا آدمی این وائیں طرف والے آدمی سے                                     |          | "           |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                        | <del></del> |
|              | اجازت لے سکتا ہے کہ بوے آدی کو پینے کے                                  |          |             | ארא   | ۳۴ الله تعالی کا قول که شراب، جوا، بت اور پانسه                                              | r  r#       |
|              | ليےدے۔                                                                  |          |             |       | مینکنا گندی باتیں شیطان کے کام بیں الخ                                                       |             |
| 17           | چلوسے دوش کا پائی پینے کا بیان۔                                         |          | <b>11</b> . | PYY   | ۳۴ انگوری شراب کا بیان ۔                                                                     | " "         |
| 129          | چپوٹوں کا بڑوں کی خدمت کرنے کا بیان۔<br>بیریں ہے۔                       |          |             | "     | ۳۴ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، تو یہ پچی کچی  <br>نیمة                                        | "   ۵       |
| "            | برتن ڈھک کرر کھنے کا بیان۔<br>میں میں سریات                             |          | "           |       | محبورول سے بنتی تھیں۔<br>و سریمہ تا ان                                                       |             |
| 1/4+         | مثک کے منہ کو کھول کر پانی چینے کا بیان۔<br>سیست                        |          | 11          | 144   |                                                                                              | 1           |
| ."           | مفک کے مندے پائی پینے کا بیان۔                                          |          |             | AFT   | ۳۴ ای امر کا بیان که خمروہ پینے کی چیز ہے جو عقل کو<br>موری                                  | <b>-  "</b> |
| rai          | برتنوں میں سانس لینے کا بیان ۔<br>ت                                     |          |             |       | مخورکردے۔                                                                                    |             |
| "            | دویا تین سانس میں پانی پینے کا بیان۔                                    |          | **          | 749   | ۳۴ این امر کا بیان که کوئی مخض شراب کوحلال شمجیمها<br>پریس ک                                 | ` "         |
| 61           | سونے کے برتن میں (پانی) پینے کا بیان۔<br>مرتب سے میں میں ا              |          | ••          |       | اوراس کا کوئی دوسرانام رکھے۔                                                                 |             |
| MY           | <b>با</b> عدی کے برتن کا بیان۔                                          |          | "           | 11    | ۳۴ برتنوں میں اور لکڑی کے بیالوں میں نبیذ بنانے<br>ریب                                       | "   ٩       |
| M"           | پیالوں میں پینے کا بیان۔<br>و صاب سام سام                               | P41      |             |       | ا کابیان۔                                                                                    |             |
|              | نی ملی الشعلیہ وسلم کے پیالے سے پینے اور<br>اس سے ایس کا                |          |             | 72.   | ۳۵ برتنوں اور ظروف کے استعال کی ممانعت کے ا<br>ان نیر صل میں سلم سن                          | •   "       |
| ا ند مد ا    | آپ کے برتن کا بیان الح<br>حری نیست نیست                                 |          | ,,          |       | بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت دینا۔<br>۳۵ سمجور کے رس کا بیان جب تک کہ نشہ نیہ پیدا    |             |
| <b>*</b> *** | متبرک پانی چینے کا بیان۔                                                | 121      | <u> </u>    | 121   | ۳۵ مجور کے رس کا بیان جب تک کہ نشہ نہ پیدا۔<br>ک                                             | '  "        |
|              | كِتَابُ الْمَرُضِي                                                      |          |             | 11    | سرے۔<br>۳۵ شراب باذق اور ان لوگوں کا بیان جنہوں نے                                           |             |
| 110          | مرض کے کفارہ ہونے کے متعلق جو حدیثیں                                    | אין קיין | 72          |       | سا اسراب بادر) اور ای و وی ۵ بیان ، موں سے ا<br>برنشہ پیدا کرنے والی پینے کی چیز سے منع کیا۔ | <u> </u>    |
| ,,,w         | حرن سے تقارہ ہونے سے من بو حدث ان<br>وارد ہوئی ہیں ان کا میان۔          |          | , ,         | 1/2.1 | ہر سے پیدا ترہے واق کیے کی پیر سے کا تیا۔<br>۳۵ ان لوگوں کا بیان جنہوں نے پیکی اور کی مجور   | "   "       |
| PAY          | وارو، بول بین آن کا بیان ۔<br>مرض کی شدت کا بیان ۔                      |          |             |       | ک این و و و ک و جب وہ نشہ پیدا کرے جائز نہیں ا                                               |             |
| MZ           | ر من مدت ہیں۔<br>لوگوں میں انبیاہ پرسب سے زیادہ بختی ہوتی ہے الخ        |          |             |       | ع مان و بعب ره سته پیپر رت با رسین<br>سمجماالخ                                               |             |
| "-           | رون میں بیور پ سے روزوں اول ہے۔<br>مریض کی عمیادت کے واجب ہونے کا بیان۔ |          | **          | 120   | بعان<br>۳۵ دودھ پینے کا بیان۔                                                                | ,           |
| -            | -0:::                                                                   |          |             |       |                                                                                              | <u> </u>    |

| صفحہ       | عنوان                                          | باب          | پاره | مفحه     | باب عنوان م                                               | پاره |
|------------|------------------------------------------------|--------------|------|----------|-----------------------------------------------------------|------|
| ۳۰۰        | شفاء تین چیزوں میں ہے۔                         | <b>179</b> A | 12   | PA.      | ۳۷۸ بهوش آدمی کی عیادت کابیان۔                            | ۲۳   |
| <b>P+1</b> | شہدے علاج کرنے کا بیان الخ                     | 799          | "    | "        | 129 ال مخض كى نصيلت كابيان جيمرگ آتى موالخ                | "    |
| r+r        | اونث کے دودھ سے علاج کرنے کا بیان۔             | ۰۰۰۱         | "    | ra       | ۳۸۰ اس مخص کی فضیلت کا بیان جس کی بینائی جاتی ا           | •• . |
| "          | اونٹ کے پیشاب سے علاج کرنے کا بیان۔            | 1            | "    |          | ر ہے۔                                                     |      |
| 7.7        | كالا دانه (كلونجى) سے علاج كرنے كابيان ـ       | יויין        | "    | "        | ۳۸۱ عورتوں کا مردوں کی عیادت کرنا الح                     | "    |
| "          | مریض کے لیے تلبینہ کابیان۔                     | ۳۰۳          | ••   | rq.      | ۳۸۲ بچوں کی عیادت کا بیان۔                                | "    |
| m. r       | ناك ميں دوا ڈالنے كابيان۔                      |              | "    | "        | ٣٨٣ اعراب كى عيادت كرف كابيان-                            | "    |
| ••         | دريائي قبط مندي ناك مين والناالخ               | ۳۰۵ ا        | "    | 19       |                                                           | ,,,  |
| "          | کس وقت سچھنے لگوائے؟                           |              | "    | **       | ۳۸۵ اگر کوئی فخص کسی مریض کی عیادت کو جائے اور            | "    |
| r.0        | سفراوراحرام کی حالت میں تچھنے لگوانے کا بیان   | ۲+۷          | "    |          | نماز کا وقت آ جائے تو وہیں جماعت سے نماز                  |      |
| "          | بیاری کے سبب سے سیچھنے لگوانا۔                 |              | "    |          | پڑھ لینے کا بیان۔                                         |      |
| 11         | سرمیں تچھنے لکوانے کا بیان۔                    |              | "    |          | ٣٨٦ مريض پر ہاتھ رکھنے كابيان-                            |      |
| 7.4        | آ دھے سر کے دردیا پورے سرکے درد میں تجھنے<br>س |              | "    | 191      |                                                           |      |
|            | الكواني كابيان-                                |              |      | rar      | ٣٨٨ سوار بوكراور پياده پااور گدھے پركى كے پيچے            | 11   |
| "          | تکلیف کی وجہ سے سرمونڈانے کا بیان۔<br>وور      |              | "    | ĺ        | سوار ہو کر عیادت کو جانے کا بیان۔                         |      |
| r+2        | اُس خض کا بیان جوخود داغ لگوائے یا کسی کو      | MIT          | "    | ran      | ٣٨٩ مريض كالنِّي وَجُعٌ يَا وَارَاسَاهُ يَا اشْتَدَّ بِيَ | "    |
|            | داغ لگائے۔                                     |              |      |          | الْوَجُعُ كَبِنَا الْحُ-                                  |      |
| <b>14.</b> | آئکھ میں تکلیف کے وقت تگد اور سرمہ لگانے کا    | מוח          | "    | 794      | ۳۹۰ مریض کامیکهنا کدمیرے پاس سے چلے جاؤ۔                  | "    |
|            | بيان.                                          |              |      | 192      |                                                           | ••   |
| "          | جذام کا بیان الح                               |              | "    |          | صحت کی جائے۔                                              |      |
| <b>P+9</b> | مَنْ آنکھ کے لیے شفائے۔                        |              | "    | "        | ۳۹۲ مریض کا موت کی آرز و کرنا۔                            | "    |
| "          | منه میں ایک طرف دوار کھنے کا بیان۔             | - 1          | ." } | 191      | mar عیادت کرنے والے کا مریض کیلیے دعا کرنا۔               | ,"   |
| 111        | (اس باب میں کوئی عنوان نہیں )                  | M2           | "    | "        | ۳۹۴ عیادت کرنے والے کا مریض کیلئے وضو کرنا۔               | "    |
| PII        | عذره كابيان_                                   |              | "    | 199      | ۳۹۵ وبااور بخار کے دفع ہونے کے لیے دعا کرنے               | 17 , |
| "          | ارستوں کے علاج کا بیان۔                        |              | "    | <u> </u> | كاييان-                                                   |      |
| m          | صفر کوئی چیز نہیں اور وہ ایک بیاری جو پیٹ میں  | rr.          | "    |          | كتَابُ الطّبّ                                             |      |
|            | ہوجاتی ہے۔                                     |              |      | <u> </u> | <del></del>                                               |      |
| MIT        | (ذات البحب (لیکل کی بیاری) کا بیان۔            |              | "    | ۳        | ٣٩٦ الله تعالى نے جو يمارى پيداكى اس كے ليے شفا           | rr   |
| ١٣١٣       | . •                                            |              | "    |          | مجمی پیدا ک۔                                              |      |
|            | بخارجہنم کاشعلہ ہے۔                            | ا ۱۲۳        | • "  | "        | ٣٩٧ کيامرد ورت کاياعورت مرد کاعلاج كرستى ہے؟              | 11   |

| صفحه                | عنوان                                                                            | باب  | پاره       | صفحه         | عنوان                                                                       | باب       | پاره |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| mmr                 | عدوی ( بیاری کا ایک سے دوسرے کولگنا ) کوئی                                       | UMA  | rl.        | سالم         | اليي زمين سے نكل جانے كابيان جس كى آب و                                     | ٣٢٣       | ۲۳   |
|                     | چرنبیں۔                                                                          |      |            |              | ہوا مناسب نہ ہو۔                                                            |           |      |
| ٣٣٣                 | نی ملی الله علیه وسلم کوز ہردیئے جانے کے متعلق                                   | rs.  | #1         | ma           | طاعون کے متعلق جوروایتی منقول ہیں ان کا بیان                                | rra       | "    |
|                     | جوروايتي منقول ہيں الخ                                                           |      |            | <b>171</b> 2 | طاعون میں صبر کرنے والے کے اجر کا بیان۔                                     | רצא       | 11   |
| mmh                 | زہر پینے اور اس کا علاج کرانے اور جس چیز                                         | rai  | **         | MIA          | قرآن اورمعو ذات (سورهٔ فلق و ناس) پڑھ کر                                    | ٢٢        | "    |
|                     | سے خوف ہواس کے دور کرنے کا بیان۔                                                 | 1    |            |              | دم کرنے کا بیان۔                                                            |           |      |
| 220                 | گدهی کے دودھ کا بیان ۔                                                           |      |            | "            | سورة فاتحه بره كردم كرفي كابيان الخ                                         |           | 11   |
| 774                 | اگر برتن میں کمعی پڑجائے (تو کیا کرے)                                            | ror  | "          | 119          | منتر رد من چند بكريول كى شرط كرنے كابيان                                    |           | "    |
|                     | كِتَابُ اللِّبَاس                                                                |      |            | "            | نظراک جانے پرمنتر پڑھنے کا بیان۔                                            |           | "    |
| L                   |                                                                                  |      |            | 774          | نظر کا لکناحق ہے۔                                                           |           | 11   |
| ۳۳۹                 | الله تعالیٰ کا قول ۔<br>ھن یہ یہ س                                               | 1 !  | ۳۱۳        | "            | سانپ کچھو کے کا منے پر منتر پڑھنے کا بیان۔                                  | אשא       | "    |
| " ,                 | ال هخص کا بیان جواپنا ازار تھسیٹ کر بغیر تکبر<br>۔                               | raa  | **         |              | چوبیسوال یاره                                                               |           |      |
|                     | کے چلے۔                                                                          |      |            |              | •                                                                           | 1         |      |
| 772                 | کپڑاسمیٹنے کا بیان۔<br>بیرون                                                     |      | - 11       | mri          | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے منتر پڑھنے كابيان                           | 1 3       |      |
| "                   | جوآدی فخنول سے نیچ کیڑے پہنے، وہ دوزخ                                            |      | "          |              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                     |           | **   |
|                     | یں ہوگا۔<br>ر فیز ریس ہے سے س                                                    |      |            | 177          |                                                                             |           | "    |
| 771                 | اُس مخف کا بیان جو تکبر کے سبب سے کپڑے<br>محد جیریں                              | . 1  | "          |              | ہاتھ میں ا                                                                  | 1         |      |
|                     | عمیثاً ہوا چلے۔<br>سریری برین کا                                                 | í í  |            |              | عورت کا مرد کو بھو تکنے کا بیان۔<br>فونم رہے                                |           | "    |
| 779                 | کناری دارچه بند کابیان الخ                                                       |      |            | "            | ال مخض کا بیان جوجهاڑ پھونگ نہ کرے۔<br>پیم ایریں                            |           | . "  |
| mr.<br>"            | چادرول کا بیان۔<br>قرم سرزور سریان                                               |      | , <b>"</b> | rro          | هگون کینے کا بیان۔<br>در برین                                               | , ,       |      |
|                     | ا تمیم پہننے کا بیان اگر<br>قبصہ غمر میں ان کا میں میں ان ا                      |      |            |              | فال کا بیان۔<br>ری کر دینیں                                                 | ا المهام  | " 1  |
| 444<br>444          | قیص دغیرہ میں سینے کے پاس جیب کا ہونا۔<br>ایس فخص کر الدید ہیں میں سینت میں اللہ |      |            | rry<br>      | ہامہ کوئی چیز نہیں۔<br>سرور میں اور                                         |           | "    |
| 177                 | أس مخفس كا بيان جو سفر مين تنك آستينوں والا<br>. سن                              |      |            |              | کہانت کا بیان۔<br>ریمان کو                                                  | i 1       | "    |
| 11                  | جبہ پہنے۔<br>جنگ میں اُون کا جبہ پہننا۔                                          |      | ••         | P79          | جادو کا بیان الح<br>شرک اور جاد و ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں ۔                |           | "    |
| <br> <br> <br> <br> | جنگ ین اون ۵ جبه پہلتا۔<br>قبااور ریشی فروج کا بیان الخ                          |      | 91         | 17.74        | سرک اور جادو ہلاک سرکے واق پیزیں ہیں۔<br>کیا جادو کا علاج کرانا جائز ہے الخ | hhh<br>hh |      |
| "                   | عباورزین کروی کا بیان ان<br>بارانی کوٹ کا بیان انخ                               |      | ••         | <b>rr.</b>   | کیا جادوہ علاق کرانا جا کڑھے ان<br>جادو کا بیان۔                            |           | .,   |
| الماليا             | ہاران کوٹ ہابیان اس<br>یا عجاموں کا بیان ۔                                       | 1    | 11         | ۲۳۱          | جادوہ بیان۔<br>بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔                                      | ł I       |      |
| 17 (1)              | يا بي مول ه بيان ـ<br>عمامول كابيان ـ                                            |      | 90         | ",,,         | میں میان جادو ہوئے ہیں۔<br>جادو کا بحوہ ( مجور ) کے ذریعے علاج کرنا۔        |           | ,,   |
|                     | ما موں ہیں۔<br>منداورسرکو چاور سے ڈھکنے کا بیان الخ                              |      | 11         | mmr          | جادوہ بوہ (مبور) نے دریعے علاق کرنا۔<br>ہامہ کوئی چرنہیں۔                   | 1 1       | **   |
|                     | سنداور تر د چادر عدد عادیات ا                                                    | ' '' |            |              | ہامہوں پیر تنان۔                                                            | 1177      |      |

| صفحہ        | عنوان                                                        | باب   | پاره | صفحہ         | عنوان                                            | باب         | پاره |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------------------------------------------|-------------|------|
| ٣٩٢         | جوتی میں دوتسوں کے ہونے کا بیان۔                             | سافها | ۲۴   | ٢٣٦          | خود میننے کا بیان۔                               | ٣4.         | **   |
| "           | سرخ چری قبه کابیان۔                                          |       | •1   | "            | دهاری دار اور حاشیه دار حاورون اور شمله کا       |             | ,,   |
| MAM         | بوريا وغيره پر بيٹھنے كا بيان _                              |       | "    |              | بيان الخ                                         |             |      |
| "           | سونے کے بٹن لگے ہوئے کیڑے پہننے کا بیان                      | M92   | "    | <b>1</b> 77A | چا دروں اور کمبلوں کے اوڑھنے کا بیان۔            | 12r         | **   |
| שאריין      | سونے کی انگوشیوں کا بیان۔                                    |       | "    | 1779         | گوث مار کر بیشمنا۔                               |             | 11   |
| 740         | جاندی کی انگوشی بہننے کا بیان <sub>-</sub>                   |       | *1   | "            | ایک بی کپڑا کیٹنے کا بیان اس طرح کہ اس کی        | 12r         | "    |
| "           | (اس باب کا کوئی عنوان نہیں)                                  |       | **   |              | شرمگاه پر پچھ نه ہو۔                             |             |      |
| 777         | انگوشی کے نگینہ کا بیان۔                                     |       | "    | ro           | خميصه كابيان ـ                                   | ۳20         | **   |
| "           | لوہے کی انگوٹھی کا بیان۔<br>میرور                            | 0+1   | "    | rai          | سنر کیڑوں کا بیان۔                               |             | "    |
| <b>74</b> 2 | انگوشی پرنقش کرنے کا بیان۔                                   |       | "    | "            | سفید کیروں کا بیان۔                              |             | "    |
| "           | چِينگليا ميں انگونھی سپننے کا بيان۔                          |       | *1   | rar          | ریشم کا پہننا اور مردوں کے لئے اس کا بچھا ٹا اور | <u>۳۷۸</u>  | "    |
| P4A         | سس چیز پر مہر لگانے یا اہل کتاب وغیرہ کے                     |       | "    |              | وہ مقدار جو جائز ہے۔                             |             |      |
|             | پاس خط جیجنے کے لئے انگوشی بنوانے کا بیان۔                   |       |      | rar          | ریشم کا بغیر بہنے ہوئے چھوٹا۔                    |             | "    |
| "           | اں محض کا بیان جو انگوشی کا نگینہ تھیلی کی طرف               | ۲٠۵   | 11   | rss          | ریشم بچھانے کا بیان۔                             | <b>የ</b> ለ• | "    |
|             | ر کھے۔                                                       |       |      | 17           | فسی بہننے کا بیان۔<br>اقب                        |             | "    |
| 749         | نې صلى الله عليه وسلم كا فرمانا كه كوئی هخص اپنی<br>اورنه :: |       | **   | ray          | خارش کی وجہ سے مردوں کے لئے رکیتمی کیڑا          | <i>የ</i> ለተ | **   |
|             | اَنگُوشی پرنقش نہ کندہ کرائے۔                                |       |      |              | جائزے۔                                           |             |      |
| "           | کیاانگوٹھی پرتین سطروں میں کندہ کرایا جائے؟                  |       | **   | **           | عورتوں کے رکیتمی کپڑے پہننے کا بیان۔             |             | **   |
| "           | عورتوں کے انگوٹھی پہننے کا بیان الخ<br>سے                    |       | "    | <b>ro</b> 2  | نی صلی الله علیه وسلم نس قدر لباس اور فرش پر     | 1           | "    |
| rz•         | عورتوں کے ہاراور کپڑا پہننے کا بیان الخ                      |       | **   |              | اکتفا کرتے تھے۔                                  |             |      |
| "           | ہار عاریت لینے کا بیان۔<br>ا                                 |       | **   | ron          | * - '* '7                                        |             | "    |
| "           | ہالیوں کے پہننے کا بیان اگخ                                  |       | "    | r09          | مردوں کے لئے زعفرانی رنگ کا بیان۔                | , ,         | "    |
| 121         | بچوں کے سخاب بہننے کا بیان۔                                  |       | "    | "            | زعفرانی رنگ کے کپڑوں کا بیان۔<br>. ۔             |             | " ,  |
| . "         | مردول کا عورتوں کی سی صورت اور عورتوں کا                     |       | 11   | "            | سرخ کپڑوں کا بیان۔                               |             | "    |
|             | مردوں کی صورت اختیار کرنے کا بیان۔                           |       |      | "            | سرخ میژه (گدے) کا بیان۔                          |             | "    |
| 121         | عورتوں کی صورت اختیار کرنے والے مرد کا گھر<br>. ،            | ۵۱۵   | **   | P4+          | صاف کی ہوئی اور بغیر صاف کی ہوئی کھال کے         | M4+         | "    |
|             | ہے نکال دینا۔<br>نخو سر                                      |       |      |              | جوتوں کا بیان <sub>-</sub>                       |             |      |
| "           | مونچیس کتر وانے کا بیان ۔<br>نہ سب                           |       | **   | الاهم        | پہلے دائیں جوتی پہنے۔                            |             | "    |
| 172 m       | ناخن کثوانے کا بیان ۔<br>-                                   |       | "    | "            | پہلے ہائیں پاؤں سے جوتی اُتارے۔                  |             | **   |
| "           | ڈاڑھی بڑھانے کا بیان۔                                        | ۵۱۸   | **   | 747          | ایک جوتی بہن کرنہ چلے۔                           | ۳۹۳         | "    |

| صفحه          | عنوان                                                                                 | باب         | پاره     | صفحہ        | عنوان                                                            | باب         | پاره |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| <b>17</b> /19 | تصویر والے کپڑوں میں تماز پڑھنے کا بیان۔                                              | ۲۵۵         | rr       | PZ (*       | بڑھاپے کے متعلق جوروایتیں منقول ہیں۔                             | 019         | 44   |
| "             | فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں                                                |             | 11 '     |             | خضاب کرنے کا بیان۔                                               |             |      |
|               | تصويرين ہوں۔                                                                          |             |          | 720         | گھونگھریالے بال کابیان۔                                          |             | **   |
| ۱۰۰           | تصویر والے گھر میں واخل نہ ہونے کا بیان۔                                              |             | "        | 122         | بالوں کو گوندے جمانے کا بیان۔                                    |             | "    |
| <b>m9</b> •   | تصویر بنانے والے پرلعنت کرنے والے کا بیان<br>د . سر                                   |             | "        | r21         | ما نگ نکا لنے کا بیان۔                                           | 1           | 17   |
| "             | جو محض کسی چیز کی تصویر بنائے گا تو اُسے قیامت                                        |             | **       | "           | گیسوؤں کا بیان۔                                                  | l i         | "    |
| ,             | کے دن تکلیف دی جائے گی کہ اس میں روح                                                  |             |          | 129         | قزع ( کچھ بال کا نے اور کچھ چھوڑنے ) کابیان                      |             | "    |
|               | پھو نکے اور وہ روح نہیں پھونک سکے گا۔                                                 |             |          | **          | عورت کا اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ سے خوشبو                          |             | 11   |
| 191           | سواری پر کسی کے پیچھے بیٹھنے کا بیان۔                                                 |             | **       |             | لگانے کا بیان۔                                                   |             |      |
| . "           | سواری پر تین آ دمیوں کے بیٹھنے کا بیان ۔<br>ر                                         |             | **       | PA+         | سراورڈاڑھی میں خوشبولگانے کا بیان۔<br>سنگ                        |             | **   |
| "             | سواری کے مالک کا اپنے علاوہ کسی کو اپنے<br>پریس کو                                    |             | **       | "           | منگھی کرنے کا بیان۔                                              |             | **   |
|               | آگے بٹھاناانخ                                                                         |             |          | "           | حائضہ کا اپنے شوہر کے سرمیں تنکھی کرنیکا بیان<br>کنگہ سر         |             | "    |
| "             | (اس باب کا کوئی عنوان نہیں )                                                          | 1           | "        | "           | بالوں میں تنکھی کرنے کا بیان۔<br>سب                              |             | "    |
| <b>797</b>    | سواری پرعورت کا مرد کے پیچھے بیٹھنا۔<br>افسی سریس                                     | 1 1         |          | PAI         | مشک کا بیان۔                                                     |             |      |
| "             | چت کیننے اور ایک پاؤل کو دوسرے پاؤل پر<br>کردیں                                       | ۲۵۵         | "        | "           | بہترین خوشبولگانے کا بیان۔<br>· ثہ                               |             | "    |
|               | ر کھنے کا بیان۔                                                                       |             |          |             | خوشبورد نہ کرے۔<br>                                              |             | i    |
|               | كتُابُ الْآدَابُ                                                                      |             |          |             | ذریرہ (ایک قتم کی خوشبو) کا بیان۔<br>حسب سر لب نیس سے نہ میں     |             | "    |
| ا سروسا       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                 | <b>AA</b> . | <br>'יוז | יי          | حسن کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے کا بیان۔<br>ماں مصر مرد کا زیرین |             |      |
| 1 41          | الله تعالیٰ کا قول کہ ہم نے انسان کو والدین کے<br>متعلق نفیحت کی۔                     |             | FI'      |             | بالوں میں جوڑ لگانے کا بیان۔<br>عبت کر میں کا ایک انگا ہے کا     |             | .,   |
|               | ں یعت ں۔<br>حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟                                     |             |          | rar         | عورتوں کا چہرے کے بالوں کو صاف کرنے کا<br>ا                      | ωr <u>z</u> |      |
| ۳۹۳           | والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کو نہ جائے۔<br>اوالدین کی اجازت کے بغیر جہاد کو نہ جائے۔ |             | ,,       | ۳۸۴         | بیان۔<br>بال جڑوانے والی عورت کا بیان۔                           | ۸۳۸         | 11   |
| ••            | والدین من اب رف عند برجهار و تدبع عند<br>کوئی خص اینے والدین کو گالی نہ دے۔           |             | ,,       | 710         | ہاں بروائے وہ کا ورت ہیائ۔<br>گودنے والی کا بیان۔                |             | *,   |
|               | اس کی دعاؤں کے قبول ہونے کا بیان جواپ                                                 |             | ,,       |             | ور سے والی کا کا بیان۔<br>گدوانے والی کا کا بیان۔                |             |      |
|               | والدين سے حسن سلوک کرہے۔                                                              |             |          | 7714        | تصوریوں کا بیان۔<br>انصوریوں کا بیان۔                            |             |      |
| ۳۹۲           | والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔                                                     |             | .,       | "           | تیامت کے دن تصویر بنانے والے کے عذاب                             |             |      |
| <b>79∠</b>    | مشرک باپ سے صلدرحی کا بیان۔                                                           |             | ,,       |             | يو ڪ دري ريان در سام در بيان -<br>اڪاريان -                      |             |      |
|               | عورت کا اپنی مال ہے حسن سلوک کا بیان جبکہ                                             |             | "        | <b>MA</b> 2 | عبین تورد دینے کا بیان۔<br>تصویرین تورد دینے کا بیان۔            | مهم         |      |
|               | اس کا شو ہر بھی ہو۔                                                                   | 1           |          | ,,          | تصوریوں کے بچھانے کا بیان۔<br>ا                                  | - 1         |      |
|               | مشرک بھائی کے ساتھ صلد رحی کرنے کا بیان۔                                              |             |          | MAA         | تصویروں پر بیٹھنے کی کراہت کا بیان۔                              |             | "    |
| لــــــا      |                                                                                       |             |          | <u> </u>    |                                                                  |             |      |

| صفحہ      | عنوان                                                                          | باب  | پاِره | صفحه  | عنوان                                                                     | باب        | ياره |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| M1+       | ہر نیکی صدقہ ہے۔                                                               |      |       | 191   | صلەرخى كى فضيلت كابيان ـ                                                  |            | 70   |
|           | الحَمِي ُ لِفَتَكُور مِنْ كَابِيانِ الْخِ                                      | 8    |       | "     | قطع رحم کا گناہ۔                                                          | 1          | "    |
| ,,        | برامر میں زمی برتے کا بیان۔                                                    | l .  | "     | 1 799 |                                                                           |            | "    |
| ااس       | مومن کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا۔                                          | ۵۹۲  | "     | "     | جو خص صلدری کرتا ہاللداس سے ملتا ہے۔                                      | ٩٢٥        | "    |
|           | يجيسوال ماره                                                                   |      |       | ۴۰۰   | رشتہ داری تعوزی می تری سے بھی تر ہوجاتی ہے۔                               | 020        | •    |
|           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                          |      |       | "     | بدلدد سے والاصلدرحی کرنے والانبیں ہے۔                                     | اک۵        | "    |
| MIT       | الله تعالی کا قول که جس محف نے اچھی سفارش کی تو                                |      | ro    | 14.1  | أس مخض كا بيان جو حالت شرك ميں صلدرحي                                     | 02r        | "    |
|           | اس کو اس میں سے ایک حصہ اور جس نے بری                                          |      |       |       | کرے پھروہ مسلمان ہوجائے۔                                                  |            |      |
|           | سفارش کی تو اس کواس میں سے ملے گا۔<br>میں میں اس میں اس وقع کا کیا ہے کہ کا کہ |      |       | "     | دوسرے کے بچے کو کھیلنے دینا اور اس کو بوسہ دینا                           | i          | "    |
| "         | نی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو فحش گوئی کی عادت<br>انتہ                        |      | "     |       | یااس ہے ہمی کرنا۔                                                         | l .        |      |
|           | تھی اور نہ قصدا فحش گوئی کرتے تھے۔<br>حیالت                                    |      |       | "     | بچے کے ساتھ مہر بانی اور اس کو بوسہ دینا اور<br>سازیہ                     | 1          | "    |
| רור       | حسن خلق وسخاوت کا بیان، اور بیه که بخل مکروه<br>ک                              | ľ    | "     |       | الله الله الله الله الله الله الله الله                                   | <i>l</i> . |      |
|           | ہےان<br>میروں میں مدیر ماردہ ہ                                                 |      |       | M. W  | الله تعالیٰ نے رحمت کے ہیں۔                                               |            | "    |
| MIA       | آ دمی اپنے گھر میں کس طرح رہے؟<br>میں دینٹہ میں ال کی ط                        |      | "     | L+14  | اولاد کا اس ڈریے آل کرنا کہ وہ اس کے ساتھ<br>کی بیم                       |            | "    |
| ויין ויין | محبت الله تعالیٰ کی طرف سے ہے۔<br>خدا کے لیے محبت کرنے کا بیان۔                |      |       |       | کھائےگا۔<br>بحراج میں کہ دیریں                                            | 1 !        |      |
|           | کرائے یے حبت رہے ہیاں۔<br>اللہ تعالیٰ کا قول کہ اے ایمان والو! کوئی            | ۵۹۹  | .,    | ,,    | یچ کا گود میں رکھنے کا بیان۔<br>یچ کا ران پر رکھنے کا بیان <sub>ن</sub> ے |            | ,,   |
|           | الله عمال کا تون که ایسے ایبان داو .<br>جماعت کسی جماعت سے مذاق مذکرے۔         |      |       | 14.0  | ہے کا دان پر دھے ہیاں۔<br>عبد کا بورا کرنا جزوا کیان ہے۔                  |            | ,,   |
| الم الم   | . کالی گلوچ اورلعنت کی ممانعت کا بیان ۔<br>-                                   |      | .,    |       | مبدہ پردائرہ روایان ہے۔<br>میٹیم کی برورش کرنے والے کی فضیلت کا بیان      | 1 I        | .,   |
| واس       | لوگوں کا ذکر کس طرح جائز ہے مثلاً کسی کو لا نبایا                              | 1    | 71    | .,    | یاں پردوں رہے دوسے کا بیان۔<br>بیواؤں کے لیے محنت کرنے والے کا بیان۔      |            | ,,   |
|           | مُقَلَّنَا كَهِنَا الْحِ<br>مُقَلَّنَا كَهِنَا الْحِ                           |      |       | P+4   | مسکین کے لیے محنت کرنے والے کا بیان۔                                      | i :        |      |
| ۴۲۰       | غيبت كابيان الخ                                                                | 4+4  | 11    | .,    | آدمیوں اور جانوروں کے ساتھ مہربانی کرنے کا                                |            | "    |
| "         | نبی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که انصار کے گھروں                             |      | .,    |       | بيان_<br>بيان_                                                            | 1          |      |
|           | میں سب سے بہتر کون ہے۔                                                         |      |       | M+7   | یڑوی کے حق میں وصیت کرنے والوں کابیان الخ                                 |            | ır   |
| Mri       | فساد پھیلانے والوں اور اہل شرک کی غیبت                                         | ۳۰۱۰ | -1    |       | اس مخص کا گناہ جس کا پردوی اس کی تکلیف                                    |            | "    |
|           | ٔ جائز ہے۔                                                                     |      |       |       | سے بے خوف نہ ہو۔                                                          | 1          |      |
| "         | چغل خوری گناه کبیره ہے۔                                                        | 4+0  |       | "     | كوئى عورت اپنى بروس كوحقير ند مجھے۔                                       | raa        | "    |
| "         | چفل خوری کی کراہت کا بیان۔                                                     | 7+4  | "     | 14.4  | جو خص الله اور قیامت کے دن برایمان رکھتا ہے وہ                            | ۵۸۷        | 11   |
| 444       | الله تعالیٰ کا قول کہ جموثی بات کہنے سے پر ہیز کرو                             |      | "     |       | این پڑوی کو تکلیف نہ پنچائے۔                                              |            |      |
| _"_       | دو غلے کے متعلق جو کہا گیا ہے۔                                                 | 4+A  | 71    | "     | مسایدکاجن دروازے کے قرب کے لحاظ سے ہے                                     | ۵۸۸        | 91   |

| صفحہ    | عنوان                                                                                                                             | باب      | پاره     | صفحه   | عنوان                                                                                    | باب | ياره |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| ۳۳۸     | ان لوگوں کی دلیل جو جہالت اور تاویل کی بنا پر                                                                                     | 444      | ro       | ۲۲۳    | اپے ساتھی سے بیان کرنا کہاس کے متعلق کیا                                                 | 7+9 | ra   |
|         | کسی کو کا فر کہنے والے کو کا فرنہیں کہتے الخ<br>یہ                                                                                |          |          |        | کہاجاتا ہے۔                                                                              | 4   |      |
| هسم     | احكام الهيدمين غضب اورحتى جائز ہے الخ                                                                                             |          |          | ۳۲۳    |                                                                                          |     | "    |
| ואא     | غصے پہیز کرنے کابیان اگ                                                                                                           |          | i        | "      | اپنے بھائی کی ایسی تعریف کرنا جس کے متعلق                                                |     | "    |
| ריריד   | [                                                                                                                                 |          |          |        | یقین کے ساتھ معلوم ہو۔                                                                   | l   |      |
| الملالم | جب تو حیاء نه کرے تو جوخواہش ہوکر۔<br>سر                                                                                          | i .      | i        | "      | الله تعالیٰ کا قول که بے شک الله عدل واحسان                                              |     | . "  |
| 11      | دین کی بات سمجھنے کے لیے حق بات سے حیاء نہ                                                                                        |          | **       |        | کا اور قرابت والوں کو دینے کا علم دیتا ہے اگح                                            | i l |      |
|         | ا کی جائے۔                                                                                                                        |          |          | מאט    | حسداورغیبت کرنے کی ممانعت کا بیان اگے                                                    |     | "    |
| LINE    | نې صلى الله عليه وسلم كا فرمانا كه آسانى كروځتى نه<br>پر ن                                                                        | 424      | "        | rra    | اے ایمان والوا کثر بدگمانی ہے بچو۔                                                       |     | "    |
|         | کروانخ<br>اگر به میری از ا                                                                                                        |          |          | "      | س طرح کا گمان کیا جاسکتا ہے؟                                                             |     | "    |
| I .     | لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے کا بیان الخ<br>انگر سے میں جب میں ایس                                                              |          | **       | MYY    | ***                                                                                      |     | 11   |
| "       | لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا بیان ۔<br>اس بر سر بن                                                                                   | 1        | "        | "      | تكبر كابيان الح                                                                          |     | **   |
| MMZ     |                                                                                                                                   |          | ••       | 145    | رک ملاقات کابیان اگ <sub>ے</sub><br>                                                     |     | "    |
| "       | مہمان کے حق کا بیان۔                                                                                                              |          |          | 779    |                                                                                          |     | 11   |
| MM      | مبمان کی عزت کرنے اور خود اس کی خدمت<br>اس در                                                                                     |          | ш.       | "      | کیا اپنے دوست کی ملاقات کے لیے روزانہ یا<br>صب                                           |     | "    |
|         | کرنے کا بیان اگر<br>در سے کا کہ میں کا میں میں میں کا میں ک |          |          |        | صبح وشام کے وقت جائے۔<br>میں میں میں میں میں میں میں اس                                  |     |      |
| ا المهم | مہمان کے لیے کھانا تیار کرنے اور تکلف کرنے                                                                                        | 464      | "        | مسم    | ملا قات کرنے کا اور اس محض کا بیان جو جماعت<br>کرے کا اور اس محض کا بیان جو جماعت        |     | "    |
|         | ا کابیان۔<br>اور سے میں میں گرین                                                                                                  |          |          |        | کی ملاقات کو جائے اور وہاں کھانا کھائے اگے                                               |     |      |
| ra•     | مہمان کے پاس غصہ کرنے اور گھبرانے کی                                                                                              |          | "        | "      | وفدے ملنے کے لیے زینت کرنے کا بیان۔<br>کی سے میں وہ سے اور الا                           |     | "    |
|         | کراہت کا بیان۔                                                                                                                    |          |          | "      | بھائی چارہ کرنے اورقتم کھانے کا بیان اگ<br>م                                             |     | "    |
| ומיז    | مہمان کا صاحب خانہ سے کہنا کہ جب تک تم                                                                                            | - 1      | "        | ا۳۳    |                                                                                          |     |      |
|         | اندکھاؤ گے میں نہ کھاؤں گا۔                                                                                                       |          | _        | ma     | الله تعالیٰ کا قول کہاہےایمان والواللہ ہے ڈرو<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں | 412 | "    |
| ror     | بڑوں کی عزت کرنے اور اس امر کا بیان کہ                                                                                            | מחד      | "        |        | اور صادفین کے ساتھ ہو جاؤ اور جھوٹ کی<br>این س                                           |     |      |
|         | سوال اور گفتگو میں بڑا آ دی ابتدا کرے۔<br>شعر، رجز اور حدی خوانی کس طرح کی جائز ہیں                                               | <b>.</b> | .        |        | ممانعت کا بیان۔<br>ان جمہ بات میں ا                                                      |     | _    |
| rom     |                                                                                                                                   |          |          | וי אין | ا چھے طریقوں کا بیان ۔<br>دیری میں زیرین کخ                                              | - 1 |      |
| ran     | ادر کیا مکروہ ہیں الخ<br>مشر کین کی ہجو کرنے کا بیان ۔                                                                            | - 1      | ,,       | ,      | ا تکلیف پرصبر کرنے کا بیان الح<br>ایہ شخصریں میں جات کے سرف کر آ                         | - 1 |      |
| 1 1     |                                                                                                                                   |          |          | 172    | اُس شخص کا بیان جوعتاب کے سبب کا فر کہے تو                                               | - 1 |      |
| 1.02    | اليكروه ہے كه في على بر معمراً الى عرب عالب ا<br>حائے كه الله كے ذكر اور علم اور قر آن سے اس                                      | TI'/     | <u> </u> |        | وہ ویبائی ہے۔<br>چھے میں دریائی افر ملا مل سرف کر ق                                      |     |      |
|         | ا جائے کہ اللہ نے ڈیر اور م اور فر ان سے ال<br>کوروک دے۔                                                                          |          |          | "      | جو تخض اپنے بھائی کو بغیر تاویل کے کافر کھے تو<br>ریب                                    | 779 | "    |
|         | الوروك و ب                                                                                                                        |          |          | لـيــا | وه ویبای ہے۔                                                                             |     |      |

|                  |                                                                         | Ī   | ī · · · · ī | T           |      |                                                                             |      |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|
| صفحہ             | عنوان                                                                   | باب | بإره        | <u>ئە</u> ل | صفح  | عنوان                                                                       | باب  | پاره |
| ٣٧               | سسی آدمی کا میہ کہنا کہ کیا میہ چیز نہیں ہے اور اس                      | 424 | ro          | ۳           | ۵۸   | نيُ صلى الله عليه وسلم كا تَرِبُتُ يَمِينُكَ اور                            | 7009 | ro   |
|                  | ے مراد بیہ و کہ کیا بیوا قعنہیں ہے؟                                     |     |             |             |      | عقری حلقی فرمانا۔                                                           |      |      |
| "                | آسان کی طرف نگاہ اُٹھانے کا بیان الخ                                    | 424 | 11          |             | "    | عطر وصواحه مال بيال                                                         |      | *11  |
| M2A              | پانی اور مٹی میں لکڑی مارنے کا بیان۔                                    |     | 11          | م           | ′ప 9 | كسى مخض كا (تحمى كو) وَيُلَكَ كَهِنا_                                       |      | **   |
| 129              | اپنے ہاتھ سے زمین کسی چیز کو کریدنے کا بیان.                            |     | "           | ٣           | 747  | الله بزرگ و برتر کی محبت کی نشانی کا بیان۔                                  | 761  | 17   |
| "                | تعجب کے وقت تکبیراور شبیح پڑھنے کا بیان۔                                |     | "           | ~           | ٣٣   | کسی مخض کاکسی کو کہنا کہ دور ہوجا۔                                          | 400  | 11   |
| ۳۸۰              | کنگری چینگنے کی ممانعت کا بیان ۔                                        |     | "           | ~           | ۵r   | سمى كومرحبا كينه كابيان الخ                                                 |      | ••   |
| rΛI              | حيصيكنے والے كا الحمد لله كهنا۔                                         |     | "           |             | "    | لوگ اپنے بابوں کے نام سے بکارے جا کیں گے.<br>                               |      | "    |
| "                | چھنگنے والا الحمد للہ کہے تو اس کا جواب دینا۔                           |     | **          | ٣           | ۲۲   | کوئی تفخص بیہ نہ کھے کہ میرا نفس (مزاج)                                     | YOY  | **   |
| 17               | چھینک اچھی چیز ہے اور جمائی بری ہے۔                                     |     | **          |             |      | خبیث ہوا۔                                                                   |      |      |
| MAY              | جب کوئی مختص حیسیکے تو کس طرح جواب دے؟                                  |     | 10          |             | "    | زمانپدکو برا بھلانہ کہو۔                                                    | 70Z  | 11   |
| "                | چھنکنے والے کا جواب نہ دیا جائے اگر وہ الحمد للہ<br>                    | 442 | "           | ٣           | ۲۷   | نی کھاکا فرمانا کہ کرم موس کا دل ہے۔                                        | NOF  | 17   |
|                  | نہ کھے۔                                                                 |     |             |             | "    | مَى فَخْصَ كَا فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي كَهْنَا الْحُ                         | Par  | **   |
| "                | جب جمائی آئے تواپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے۔                                 | 4AF |             |             | "    | مسيخض كاميكهنا كهالله جهاؤتم برفدا كراك                                     | 44+  | **   |
|                  | كِتَابُ الْإِسْتِيُذَان                                                 |     |             | ٣           | ۸r   | الله کے نزد یک محبوب ترین نام کا بیان۔                                      |      | **   |
| <u> </u>         |                                                                         |     |             |             | "    | نبی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که میرے نام پراپنا                         | 777  | **   |
| mar .            | سلام کی ابتداء کا بیان ۔<br>مار میں ابتداء کا بیان ۔                    |     |             |             |      | نام رکھو،لیکن میری کنیت پراپی کنیت ندر کھو۔                                 |      |      |
| "                | الله تعالیٰ کا قول که اے ایمان دالواپنے گھروں<br>سریر کرم میں ہفتان کا  |     | "           |             | 49   | حزن نام رکھنے کا بیان۔                                                      |      | **   |
|                  | کے علاوہ کس گھر میں داخل نہ ہوائے ۔<br>میں میں میں میں میں الا          |     |             | 1           | 20   | ایک نام بدل کراس سے اچھانام رکھنے کا بیان.                                  |      | **   |
| MAG              | سلام اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے الخ<br>کر دتیں بریوں برتیں کا اس کے ا |     | "           |             | "    | انبیاء کے نام پرنام رکھنے کا بیان۔<br>کر فینر میں میں میں میں               |      | **   |
| ۲۸ <i>۲</i> ۱    | کم (تعداد ) کا زیاده (تعداد ) کوسلام کرنا۔<br>مرکز استان میں ایک میں ا  |     | "           | ۲2          | 27   | کسی مخص کا بنج کا اپنا نام رکھنے کا بیان۔<br>مقریب سے میں میں میں کا میں کا |      | **   |
|                  | سوار کا پیدل چلنے والے کوسلام کرنا۔<br>اسطان ایرانیشیں میں میں و        |     | <u>"</u>    | '           | "    | اپنے ساتھی کواس کے نام میں سے کوئی حرف کم<br>اس میں میں                     | 772  | **   |
|                  | پیدل چلنے والے کا بیٹھے ہوئے کوسلام کرنا۔<br>حمیہ ٹائرین کے بارد کی دا  |     |             |             |      | کرنے کا بیان۔                                                               |      |      |
|                  | چھوٹے کا بڑے کوسلام کرنا۔<br>سلام کا رائج کرنا۔                         |     |             | 1 6/2       | ا ۳  | بچہ کی کنیت رکھنے اور جس کے بچہ پیدا نہ ہوا ہو<br>سب کر میں کے دریں         |      | 17   |
| <i>γ</i> Λ∠<br>" | ' ' '                                                                   |     |             |             | .    | اس کی کنیت رکھنے کا بیان۔                                                   |      |      |
|                  | جان پہچان یا بغیر جان پہچان کے لوگوں کوسلام<br>ک : س                    | 792 | .,          | '           | "    | ابو تراب کنیت رکھنے کا بیان اگر چہ اس کی<br>مریمہ                           | 779  | **   |
| MAA              | کرنے کا بیان۔<br>پردہ کی آیت کا بیان۔                                   |     | .,          |             | .    | دوسری کنیت ہو۔<br>ریان                                                      |      | ••   |
| 17/A<br>1794     | روہ کا بیت ہیاں۔<br>مسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت               |     | ,           | _<br>'_ا    |      | اللّٰد کوسب سے زیادہ نالپند نام کا بیان ۔<br>مذم سب ک میں این کے            |      | ,,   |
| " "              |                                                                         | 170 |             | 1           | ا ۳  | مشرک کی کنیت رکھنے کا بیان الخ<br>اقدیمی کہنے جب میں بطانہ یوں کئے          |      |      |
|                  | مانگنا نظر پڑ جانے کی وجہ سے (ضروری) ہے۔                                |     |             | 172         | 41   | تصری سے بات کہنی جھوٹ میں داخل نہیں ہے الخ                                  | 727  |      |

| صفحہ  | عنوان                                                                           | باب  | پاره | صفحہ  | عنوان                                                                              | باب         | پاره     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 0.0   | کوئی مخف کسی کو اُس کے بیٹنے کی جگہ سے نہ                                       | ۷۱۵  | 44   | ۰۹۰   | اعضاءاورشرمگاہ کے الگ الگ زنا ہیں۔                                                 | 797         | ro       |
| :     | الفائه-                                                                         |      |      | M91   | سلام کرنے اور تین باراجازت مانگنے کا بیان۔                                         | <b>19</b> ∠ | "        |
| "     | جبتم سے کہا جائے کہ بیٹھنے کے لیے جگہ دے                                        | ۲۱۷  | "    |       | جب کوئی شخص بلایا جائے اور وہ آجائے تو کیا                                         | APF         | "        |
|       | دو، توتم جگه دے دو۔                                                             |      |      |       | وہ بھی اجازت لے؟                                                                   |             |          |
| "     | اس شخص کا بیان جوا پی مجلس سے یا گھر سے اپنے                                    |      | 18   | 197   | بچوں کوسلام کرنے کا بیان۔                                                          | 444         | .,       |
|       | ساتھیوں کی اجازت کے بغیر کھڑا ہوجائے اگخ                                        |      |      | "     | مردوں کاعورتوں کو اورعورتوں کا مردوں کوسلام                                        | ۷٠٠         | "        |
| 200   | ہاتھ سے احتباء کا بیان۔                                                         | 1 1  | 11   |       | کرنے کا بیان۔                                                                      |             | !<br>}   |
| "     | اپنے ساتھیوں کے سامنے تکید لگا کر بیٹھنے کا بیان الح<br>ک                       |      | "    | 197   |                                                                                    |             | "        |
| ۵۰۵   | سی ضرورت کی بنا پر قصداً تیز چلنے کا بیان۔<br>-                                 |      | "    |       | جواب میں''مین'' کہنے کا بیان۔                                                      |             |          |
| "     | تخت کا بیان ۔<br>ای بریہ                                                        |      | . 11 | "     | سلام کے جواب میں علیک السلام کہنے کا بیان۔                                         |             | "        |
| "     | کسی کوتکیہ دیئے جانے کا بیان۔<br>پر سی سر سال                                   |      | "    | LAP   |                                                                                    |             | 11       |
| r+0   | جعد کے بعد قبلولہ کرنے کا بیان۔                                                 |      | "    | "     | أس مجلس كو سلام كرنا جس مين مسلمان اور                                             |             | "        |
| 0+2   | مبحد میں قبلولہ کرنے کا بیان۔<br>ک                                              |      | "    |       | مشرک مل جل کر بیٹھے ہوں۔                                                           |             |          |
| "     | کسی جماعت کے پاس ملاقات کو جانے اور<br>تاریخ                                    |      | "    | 79A   | گناہ کے مرتکب کوسلام نہ کرنے اور نہ اس کو                                          |             | "        |
|       | وہاں قبلولہ کرنے کا بیان۔<br>حساب میں ذریعہ میں ب                               |      |      |       | جواب دینے کا بیان۔                                                                 |             |          |
| ۵۰۸   | جس طرح آسانی ہو بیٹھنے کا بیان۔<br>نبہ شخصر سریاں جو اس سے میں درجے ش           |      | "    | MAX   |                                                                                    |             | "        |
| ಬ • 9 | اُس شخص کا بیان جولوگوں کے سامنے سرگوثی<br>سے لا                                | 272  | •    | M92   |                                                                                    |             | "        |
| .,    | کرےالح<br>افغان ا                                                               |      | 11   |       | کے مفاد کے خلاف کوئی بات لکھی ہو، تا کہ اصل<br>مار مدا                             |             |          |
| ا ۱۵  | چت کیننے کا بیان۔<br>دوآ دمی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوثی نہ کریں۔                   |      | .    |       | حال معلوم ہوجائے۔<br>ما سن سن کر ملہ جب میں میں میں                                |             |          |
| #   C | دوا دی میرے و پیور ترسر کوی شهریں۔<br>راز کی حفاظت کرنے کا بیان۔                | - 1  | . [  | 1°9A  | اہل کتاب کو کس طرح خط لکھا جائے ؟<br>خط میں کس چیز سے شروع کیا جائے ؟              |             |          |
| .,    | راری طاطت رہے ہیں۔<br>جب تین آدمیوں سے زیادہ ہوں تو چیکے سے                     | l i  |      | 1 1   | خط ش ک پیز سے سروں کیا جائے ؟<br>نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اپنے سردار کے |             | "        |
|       | بب بن او یون سے ریادہ اوں و پ سے<br>بات کرنے اور سر گوثی میں کوئی مضا نقہ نہیں۔ | -, , |      | ן ייי | بن کی الله علیہ و م م م م م م م الله الله علیہ و م رواز سے ا<br>لیے کھڑے ہو جاؤ۔   | 21•         |          |
| اا۵   | ہات رہے اور سر وی میں وی سات صدیاں۔<br>دریاتک سر گوشی کرتے رہنے کا بیان الخ     | 244  |      | ,,    | کیے کھریے ہوجاد۔<br>مصافحہ کرنے کا بیان الخ                                        | 211         | .,       |
| 11    | ریاف طرون<br>سوتے وقت گھر میں آگ نہ چھوڑی جائے۔                                 | 1    | ,,   | ۵۰۰   | ا صاحبہ رہے ہ بیان ہ<br>دونوں ہاتھ پکڑنے کا بیان ۔                                 |             | .,       |
| ۵۱۲   | رات کو دروازے بند کر دینے کا بیان۔                                              | 1    |      |       | <u></u>                                                                            | -"          |          |
| "     | برے ہونے کے بعد ختنہ کرانے اور بغل کے                                           |      |      |       | مجصبيسوال بإره                                                                     |             |          |
|       | بال أكھاڑنے كابيان۔                                                             |      |      | ۵+1   | معانقه کا بیان اور کی فخص کا بید یو چھنا کہ مج                                     | <u> ۱۳</u>  | <br>  ۲۲ |
| ٥١٣   | اس امر کا بیان که ہروہ کھیل جو الله کی یاد سے                                   | 224  | .,   |       | طبعت کیسی رہی؟                                                                     |             |          |
| 63 ·  | عافل کردے باطل ہے۔                                                              |      |      | "     | جواب مين لَبَيْكَ وَ سَعُدَيْكَ كَمْ كَابِيان -                                    |             | "        |
|       | ,                                                                               |      | ļ.   | 4     | <u> </u>                                                                           |             |          |

| صفحہ     | عنوان                                                        | باب | پاره | صفحه | عنوان                                           | باب      | بإره |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------------------------------------------------|----------|------|
| ۵۲۹      | قبله رُوہوئے بغیر دُعا مائے کا بیان۔                         | 241 | 74   | ٥١٣  | اس چیز کابیان جو ممارتوں کے متعلق منقول ہے الخ  | 272      | 74   |
| 111      | نی صلی الله علیه وسلم کا اپنے خادم کے لیے طول                |     | "    |      | كِتَابُ الدَّعَوَاتِ                            | <u> </u> |      |
|          | عمراور کثرت مال کی دُعا کرنا۔                                |     |      |      |                                                 |          |      |
| "        | تکلیف کے وقت دعا کرنے کا بیان۔                               | 1 1 | "    | ماده |                                                 |          | 11   |
| ۵۳۰      | سخت مصیبت سے پناہ ما نگنے کا بیان۔                           |     | **   |      | کرو <b>ں گ</b> االح<br>ا                        |          |      |
| "        | نِي صلى الله عليه وسلم كا اَللَّهُمَّ الرَّفِيْقَ الْأَعْلَى |     | ••   | ۵۱۵  | سب سے بہتر استغفار کا بیان الح۔                 |          | "    |
|          | کهه کردُ عا مانگنا _                                         |     |      | "    | نى صلى الله عليه وسلم كا دن اور رات ميس استغفار | 1 1      | **   |
| ٥٣١      | موت اور حیات کی دعا کرنے کا بیان۔                            |     | 11   |      | پڙھنے کا بيان۔<br>پڙھنے کا بيان۔                |          |      |
| "        | بچوں کے لیے برکت کی دعا کرنے اوران کے                        |     | **   | 710  | توبه کا بیان۔                                   |          | **   |
|          | سروں پر ہاتھ چھیرنے کا بیان۔                                 |     |      | 014  | دائيں پہلو پر کیننے کا بیان۔                    |          | **   |
| orr      | نې صلى الله عليه وسلم پر درود تصیخ کابيان ـ                  |     | 11   | •••  | طہارت کی حالت میں سونے کا بیان۔                 |          | **   |
| "        | کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں پر<br>۔           |     | "    | ۸۱۵  | جب سونے لگے تو کیا کہے؟                         | 1 1      | **   |
|          | درود بھیجا جا سکتا ہے الخ                                    |     |      | "    | دائيں رخسار كے فيجداياں ہاتھ ركھنے كابيان       |          | **   |
| مسد      | نبی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که یا الله جس کومیس         |     | "    | ۵19  | دائيں پہلو پرسونے كابيان-                       |          | 17   |
|          | نے تکلیف دی ہے تو اس کواس کے واسطے کفارہ                     |     |      | "    | رات کو جا گئے پر دعا پڑھنے کا بیان۔             |          | "    |
|          | اور رحمت بنا۔<br>پی                                          | i   |      | ۵۲۰  | سونے کے وقت تکبیر اور شبیع پڑھنے کا بیان۔       |          | ••   |
| "        | فتنوں سے پناہ مانگنے کا بیان۔<br>پیر                         |     | "    | arı  | سونے کے وقت تعوذ اور کوئی چیز پڑھنے کا بیان     |          | **   |
| ara      | لوگوں کے غلبہ سے پناہ ما نگنے کا بیان۔<br>پیر                |     | "    | "    | (اس باب کا کوئی عنوان نہیں)                     | 1 (      | "    |
| ١٥٣٦     | عذاب قبرسے پناہ ما تنگنے کا بیان۔                            |     | "    | arr  | آدهی رات سے پہلے دعا کرنے کا بیان۔              |          | **   |
| 02       | زندگی اورموت کے فتنوں سے پناہ مائلنے کا بیان                 |     | "    | "    | بالمخانه جاتے وقت دعا پڑھنے كابيان-             | 20r      | "    |
| <b>"</b> | عناہ اور قرض سے پناہ مائنگنے کا بیان۔<br>میں                 |     | **   | "    | منح كواشمنه پركيا پڙھے؟                         | 200      | **   |
| "        | بزدلی اورستی سے بناہ مانگنے کا بیان۔                         | 444 | "    | arm  | نماز میں دعا پڑھنے کا بیان۔                     | 204      | "    |
| ۵۳۸      | لجُل سے پناہ ماشکنے کا بیان۔<br>                             | i   | "    | arr  | نماز کے بعد دعا پڑھنے کا بیان۔                  |          | "    |
| "        | أرذل عمرے پناہ مائے کا بیان۔                                 | - 1 | **   | ara  | الله تعالى كا قول وَصَلِّ عَلَيْهِمُ الْخ       | 204      | "    |
| ••       | قبااور تکلیف کو دُعا دور کر دیتی ہے۔                         |     | "    | OFZ  | دعامیں قافیہ آرائی کی کراہت کا بیان ۔           | 202      | "    |
| ۵۳۹      | بہت زیادہ عمر اور دُنیا کی آ زمائش اور آگ کی                 |     | "    | "    | یقین کے ساتھ دعا مائلے اس لیے کہ اللہ پر کوئی   | ۷۵۸      | "    |
|          | آ ز مائش سے پناہ مانگے کا بیان۔                              |     |      |      | جبر ڈالنے والانہیں۔                             |          |      |
| ۵۴۰      | مالداری کے فتنہ سے پناہ ما تکنے کا بیان۔                     |     | "    | OFA  | بندے کی دعا مقبول ہوتی ہے جب کہ وہ جلد          | ۷۵۹      | "    |
| "        | فقر کے فتنہ سے پناہ ما تکنے کا بیان۔                         | 21  | "    |      | بازی سے کام نہ لے۔                              |          |      |
| arı      | برکت کے ساتھ کثرت مال کی دعا کرنے کا بیان                    | ۷۸۳ | .,   | "    | وُعامِي باته الْعان عاليان -                    | ۷۲۰      | "    |

| صفحہ | عنوان                                                                         | باب | پاره | صفحه | عنوان                                                      | باب          | بإره |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------------------------------------------------------------|--------------|------|
| ممم  | نى ﷺ كا فرمانا كەتم دنيا ميں اس طرح رہوگويا                                   | ۸٠٩ | ۲٦   | am   | استخارہ کے وقت دعا کرنے کا بیان۔                           | ۷۸۵          | 44   |
| 1    | مسافر پاراستہ طے کرنے والے ہو۔                                                | ·   |      | arr  | وضو کے وقت دُعا کرنے کا بیان۔                              | <b>4</b>     | 11   |
| ۵۵۵  |                                                                               |     | "    |      | بلندجكه برج ح وقت دعاكرنے كابيان۔                          | ۷۸۷          | "    |
| raa  | جس مخض کی عمر ساٹھ سال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ                                 | All | **   | ممه  | کسی وادی میں اُثرتے وقت دُعا پڑھنے کا                      | ۷۸۸          | "    |
|      | عمر کے متعلق اس کے عذر کو تبول نہ کرے گا۔                                     |     |      |      | بيان الخ                                                   |              |      |
| 004  | اس عمل کا بیان جو صرف خدا کی خوشنودی کے                                       | ۸i۲ | "    |      | سفر کا ارادہ کرنے کے وقت یا سفرے واپسی کے                  | ۷۸۹          | "    |
|      | ليے كيا جائے۔                                                                 |     |      |      | وقت وُعا پڑھنے کا بیان۔                                    |              | i    |
| "    | ونیا کی زینت سے بچنے اوراس کی طرف رغبت                                        | ۸۱۳ | "    | "    | شادی کرنے والے کے لیے دعا کرنے کا بیان.                    | 4٩٠          | "    |
|      | کرنے کا بیان۔                                                                 |     |      | ۵۳۳  | جب پی بیوی کے پاس آئے تو کیا کہے؟                          | 91 ک         | "    |
| ٠٢٥  | الله تعالی کا قول کراے لوگو! الله کا دعدہ سچاہے                               |     | 11   | "    | نبي صلى الله عليه وسلم كارَبَّنَآ اتِنَا فِي الدُّنْيَا    | <u> ۱</u> ۹۲ | **   |
|      | حمهیں دنیوی زندگی دھوکہ نہ دے الخ                                             |     |      |      | حَسَنَةً فرمانا ـ                                          |              |      |
| IFG  | نیک لوگوں کے گزر جانے کا بیان۔                                                |     | 11   | 10   | -08 05 00% 5 5 5 5 3                                       |              | 11   |
| "    | مال کے فتنے ہے بچنے کا بیان۔                                                  |     | 11   | ara  | کرردوُعا کرنے کا بیان۔                                     | ۳9ک          | **   |
| ۳۲۵  | نبی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که بیه مال تر و تازه                         |     | "    | **   | مشر کین پر بددعا کرنے کا بیان الخ                          | ۷9۵          | 11   |
|      | اورشیریں ہےالخ                                                                |     |      | arz  | مشر کین کے لیے دعا کرنے کا بیان۔                           |              | "    |
| nra  | ا پنا مال جو پہلے (اپنی زندگی میں) خرچ کر چکا                                 | ۸۱۸ | 11   | "    | نبی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که اَللَّهُمَ اغْفِرُلِیُ | l l          | "    |
|      | وہی اس کا ہے۔<br>سب                                                           |     |      |      | مَا قَدَّمُتُ وَمَآ أَخْرُتُ.                              |              |      |
| **   | زیادہ مال والے کم نیکی والے ہوتے ہیں۔                                         |     | 11   | ara  | جمعہ کے دن (مقبول) ساعت میں دعا کرنے                       | ∠9∧          | 11   |
| rra  | نبی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که میں پسندنہیں کرتا                         |     | "    |      | کا بیان۔                                                   |              |      |
|      | کہ میرے پاس اُحد پہاڑ کے برابرسونا ہو۔<br>میرے پاس اُحد پہاڑ کے برابرسونا ہو۔ |     |      | ۵۳۹  | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فرمانا كه يبود كے          |              | "    |
| 244  | تو گکری دل کی تو مگری ہے ہے الخ<br>میں میں میں اس کی تو مگری ہے ہے الخ        |     | "    |      | متعلق ہماری دعا مقبول ہوتی ہے۔                             |              |      |
| "    | فقری فضیلت گابیان۔                                                            |     | "    | "    | آمین کہنے کا بیان ۔                                        |              | "    |
| ۹۲۵  | نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ "کے                                    |     | "    | "    | لا الدالا الله كهنب كي فضيلت كابيان -                      |              | "    |
|      | زندگی گزارنے اور دنیا کی لذتوں سے علیحدہ                                      | ľ   |      | ۵۵۰  | سجان الله پڑھنے کی نضیلت کا بیان۔                          | - 1          | "    |
|      | رہنے کا بیان۔                                                                 | 1   |      | ۱۵۵  | الله بزرگ و برتر کے ذکر کی فضیلت کا بیان۔                  |              | "    |
| 021  | اعتدال ادرعمل پر مدادمت کا بیان ۔<br>پر                                       |     | "    | sar  | لاحول ولاقوة الابالله كمنيكا بيان ـ                        |              | "    |
| 224  | خوف کے ساتھ اُمید کا بیان الح<br>سیست                                         | 1   | "    | sar  | -0.1                                                       |              | "    |
| ۵۷۵  | محرمات الهيي <i>ت زين</i> كابيان الخ<br>هن                                    | 1   | "    | "    | کچھ وقفہ سے وعظ کہنے کا بیان۔<br>اور                       | ۲٠۸          | "    |
| 02Y  | ا جو مخص الله پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کو کا فی ہے۔<br>ق                      |     | "    | "    | ول كونرم كرنے والى باتوں كابيان الح                        |              | "    |
| "    | فیل و قال کے مکروہ ہونے کا بیان ۔<br>·                                        | ۸۲۸ | "    | aar  | آخرت میں وُنیا کی مثال ۔                                   | ۸۰۸          | **   |

| صفحه     | عنوان                                                                            | باب | پاره | صفحہ   | عنوان                                                                 | باب   | پاره     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| ۵۹۳      | الله تعالى زيين كوائي مشى ميس لے لے گا۔                                          | ۸۵۰ | 1/2  | ۵۷۷    | زبان کی حفاظت کرنے کا بیان الخ                                        | Arq   | ۲٦       |
| مهوه     | حشر کی کیفیت کا بیان۔                                                            | ۱۵۸ | "    | ۵۷۸    | الله کے ڈرسے رونے کا بیان۔                                            | 140   | "        |
| 294      | الله تعالیٰ کا قول کہ بے شک قیامت کا زلزلہ                                       | sor | "    |        | الله سے ڈرنے کا بیان۔                                                 | ٨٣١   | "        |
|          | ایک بہت بری چیز ہے الخ                                                           |     |      | 029    | گناہوں نے بازر ہے کابیان۔                                             | ۸۳۲   | "        |
| 092      | الله تعالیٰ کا قول که کیا وہ لوگ یقین نہیں کرتے                                  | ۸۵۳ | "    | ۵۸۰    | نی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که جو میں جانتا                       | ۸۳۳   | "        |
|          | کہ وہ لوگ بڑے دن میں اُٹھائے جا کیں گے.                                          |     |      |        | ہوں اگرتم جان لیتے تو کم ہنتے اور زیادہ روتے.                         |       |          |
| 297      |                                                                                  | l . | "    | ۵۸۱    | دوزخ شہوتوں سے ڈھائلی گئی ہے۔                                         | ۸۳۳   | "        |
| 699      | جس کے حساب میں تفتیش کی حمی تو اُسے عذاب                                         | ۸۵۵ | "    | "      | جنت اورای طرح جہنم بھی تمہاری جوتیوں کے                               |       | 11       |
|          | _62                                                                              |     |      |        | تے سے زیادہ قریب ہے۔                                                  |       |          |
| ۲۰۰      |                                                                                  |     | *1   | "      | اس کی طرف نظر کرنا چاہئے جو (مال وصورت                                |       | "        |
|          | داخل ہوں گے۔                                                                     |     |      |        | میں) پیت ہوائح                                                        |       |          |
| 4+4      | جنت اور دوزخ کی صفت کا بیان <sub>-</sub>                                         |     | **   | ۵۸۲    | نیکی یا برائی کا اراده کرنے کا بیان۔                                  |       | "        |
| 41+      | صراط جہنم کا بل ہے۔                                                              |     | i    | 11     | گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بحینے کا بیان۔                               |       | "        |
| 411      | حوض کابیان الح                                                                   | ۸۵۹ | "    | "      | اعمال خاتمے پرموتوف ہیں۔<br>میں نف                                    | 7     | **       |
|          | كِتَابُ الْقَدُر                                                                 |     |      | ٥٨٣    | موشنشنی برے ساتھیوں سے بیخے کا ذریعہ ہے.                              |       | "        |
| <u> </u> |                                                                                  |     |      | ۵۸۴    | امانت أثھ جانے کا بیان۔                                               | 1 1   | "        |
| AIF      | تقدیر کا بیان ـ<br>قال میر ما در در در                                           |     | 12   | ۵۸۵    | ریا اورشهرت کا بیان _                                                 |       | "        |
| 719      | ا قلم اللہ کے علم پرخٹک ہو چکا ہے اگخ<br>مار میں اللہ کے علم پرخٹک ہو چکا ہے اگخ |     | **   | "      | أس مخض كا بيان جو الله كى طاعت ميں مجاہدہ                             | ۸۳۳   | "        |
| "        | الله تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے جو وہ لوگ کرنے<br>ریاد                            | 744 | "    |        | کرے۔<br>مان                                                           |       |          |
|          | والے تھے۔<br>ایا جہال تا اس مار مکا بسید محد                                     |     |      | ۲۸۵    | تواضع کابیان۔<br>• صاب ساب نے سر میں گ                                |       | "        |
| 44.      | الله تعالیٰ کا قول کہ اللہ کا حکم ایک قدر معین کے ا                              | ۸۲۳ | "    | ۵۸۷    | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں بھیجا گیا                     |       | "        |
|          | ساتھ ہے۔<br>عمل میں جات                                                          |     |      |        | ہوں اس حال میں کہ قیامت ان دونوں اٹکلیوں<br>کی ہے۔                    |       |          |
| 471      | اعمل خاتے پرموتوف ہے۔<br>دزیر میں کہ تہ سے دہاں                                  | 1   |      |        | کی طرح ہے۔                                                            |       |          |
| 477      | نذر کا بندے کوقدر کے حوالہ کردینا۔<br>میں مارید قرمین میشیاریں                   |     |      | ۵۸۸    | (اس باب میں کوئی عنوان نہیں )<br>هخور سازی میں میں میں میں میں اساسات |       | "        |
|          | لاحول ولاقوة الا بالله كابيان _<br>معصر مصر حسر كان سرارير الخ                   | 1   | .,   | "      | جو مخض الله کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس                         | ۸۳۷   | "        |
| 444      | معصوم وہ ہے جس کواللہ بچائے الخ<br>ارینہ تی لائر قبال حسیث میں ہے : س            |     |      |        | ے <u>ملنے</u> کو پہند کرتا ہے۔<br>اس میں میں ایس                      |       | <br>     |
|          | الله تعالیٰ کا قول کہ جسشمر کے ہلاک کرنے کا                                      | 717 |      | ۵۸۹    | سکرات موت کابیان <sub>-</sub><br>ب                                    | ۸۳۸   |          |
|          | ہم نے ارادہ کیا اس پر حرام ہے کہ وہ لوٹ<br>جائے (یعنی وہاں کے لوگ مراہی سے باز آ | į   |      |        | ستائيسوال ياره                                                        |       |          |
|          | ا جانے رینی وہاں سے موت سراہی سے بار ا<br>  جائیں)الخ۔                           |     |      | L Agr  | صور پھو نکنے کا بیان الخ                                              | A (%) | <u> </u> |
|          | -010.6                                                                           |     |      | ا الاس | صور چوسے قابیان ان                                                    | 7174  | 14       |

| صفحه     | عنوان                                                                                    | باب | پاره | صفحه | عنوان                                                                  | باب  | پاِره    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 704      | كى فخص كالعَمْرُ الله كهنه كابيان -                                                      | ۸۸۸ | 12   | מזצ  | الله تعالی کا قول کہ ہم نے جو خواب تہمیں                               | PFA  | 12       |
| "        | الله تعالی کا قول که الله نمین لغو میں تمہارا                                            | ۸۸۹ | "    |      | د کھلایا، وہ صرف لوگوں کے لیے آزمائش تھی۔                              |      |          |
|          | مواخذه نبین کرے گاء الخ۔                                                                 |     |      | "    | آ دم اورمویٰ علیہ السلام کا اللہ کے نزدیک گفتگو                        | ۸۷۰  | "        |
| 400      | جب کوئی محف بھول کرفتم کے خلاف کرے الخ                                                   |     | "    |      | كرنے كابيان-                                                           |      |          |
| 717      | ىيىن غموس كابيان الخ                                                                     |     | "    | ••   | جس کواللہ دے اس کا کوئی رو کنے والانہیں۔                               | ۱۷۸  | 11       |
| "        | الله تعالیٰ کا قول ، بیشک جولوگ الله کے عہد اور                                          | i 1 | "    | "    | اُس مخص کا بیان جو بدیختی کے پانے اور بری                              | 1    | *1       |
|          | اپی قسموں کے ذریعے تھوڑی قیمت خریدتے                                                     |     |      |      | تقدیر سے اللہ کی پناہ ما گئے۔                                          |      |          |
|          | יוטא                                                                                     |     |      | 777  | الله تعالی انسان اور اس کے قلب کے درمیان                               | 140  | **       |
| AMA      | اس چیز میں تشم کھانا جس کا مالک نه ہوالخ<br>پریر ہیں نہ                                  |     | ••   |      | حائل ہوتا ہے۔                                                          | 1    | :        |
| 414      | جب کوئی مخص کیے کہ خدا کی قسم ، میں آج کلام<br>د بر بر                                   |     | ••   | 72   | (آیت) آپ کهه دیجیے که ہم کوونی چیز پہنچے گی                            | 1. 1 | **       |
|          | نہیں کرو <b>ں گا</b> الح<br>. هخه میرون گاالح                                            |     |      |      | جوالله تعالى نے مارے کيے لکھ ديا ہے۔                                   | , ,  |          |
| 40+      | اُس خض کا بیان جونشم کھائے کہا پی ہوی کے                                                 |     | **   | "    | الله تعالی کا قول ، که ہم ہدایت پانے والے نہیں                         |      | **       |
|          | پاس ایک مهیند تک نه جائے گا اور مهیند انتیس                                              |     |      |      | ہوتے اگراللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا۔                                     |      |          |
|          | دن کا ہو۔<br>اور بھنے ہوں یہ برین اور                                                    |     |      | YPA  |                                                                        |      | "        |
| "        | اگرکوئی محض نتیم کھائے کہ میں نبیذنہیں پیؤں گاالخ<br>اور بھن نتی ہے۔ این این کے این کالخ |     | "    |      | مواخذہ نبیں کرے گاائخ                                                  | l 1  |          |
| 101      | اگر کوئی شخص متم کھائے کہ سالن نہیں کھائے گا الخ<br>:                                    |     | 11   | 479  | نې صلى الله عليه وسلم كاوَ أيَّمُ الله فرمانا ـ                        | l 1  | uř.      |
| 701      | قىمول مىں نىپت كابيان ـ<br>سر : ھىن                                                      |     | 11   | "    | نی صلی الله علیه وسلم کی قشم مس طرح کی تھی الح<br>بر قد بر             |      | "        |
| 400      | جب کوئی مخص اپنا مال نذر اور توبہ کے طور پر<br>                                          |     | *1   | 727  | اپنے بابوں کی مسم نہ کھاؤ۔<br>سرویہ سر                                 |      | . "      |
| .,       | صدقہ کرہے۔<br>پر کھنی میں ان میں ان                                                      | - 1 |      | YPA  |                                                                        |      | "        |
|          | جب کوئی مختص کھانے کی چیز حرام کرے۔<br>زیر میں زیر کئی                                   |     | "    | 11   | بغیرتشم کھلائے ہوئے تشم کھانے کا بیان۔<br>مرفحنہ میں                   |      | "        |
| 40r      | نذر پوری کرنے کا بیان الح<br>مرفخص ربیس بروی مرب                                         | - 1 | "    | "    | اُس شخص کا بیان جوملت اسلام کے سوا دوسرے<br>سروت سر از                 |      | **       |
|          | اُس مخص کا ممناہ جونذر پوری ن <i>ہ کرے۔</i><br>ا                                         |     |      |      | ندہب کی قسم کھائے اگ<br>سریر ا                                         | 1    |          |
| 400      | طاعت میں نذر ہانے کا بیان اگر<br>کسر فخص نہ میں میں میں دون                              |     | "    | 414  |                                                                        |      | "        |
|          | اسمی مخض نے جاہلیت کے زمانہ میں نذر مانی یا<br>افتری زیر دیں مخضہ مجزیج سے موجو          | 9.5 | "    | "    | الله تعالیٰ کا قول کہ ان لوگوں نے کچی کچی<br>و سر یہ                   |      | "        |
|          | اقتم کھائی کہ فلاں مخص سے مفتگو نہ کرے گا پھر<br>ا                                       |     |      |      | قشمیں کھائیں۔<br>پر بیفینہ سریں ارم س                                  |      |          |
|          | وه مسلمان ہو گیا۔<br>ایر فخص سران میں میں میں کا میں                                     |     | .    | 4/4  | جب کوئی مختص کیے کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں یا                       |      | "        |
| "        | اُس شخص کا بیان جومر جائے اور اس کے ذیے                                                  |     | "    |      | میں نے اللہ کو گواہ کیا۔                                               |      |          |
| <b>.</b> | نذرواجب ہوائخ<br>معمد بریاسی جوکر وزیر اور جس                                            |     | .    | 1461 | الله بزرگ و برتر کے عہد کا بیان۔<br>ایک میں میں ایک میں میں کا رسی فتر | - 1  | <u>"</u> |
| 101      | معصیت اوراس چیز کی نذر ماننے کا بیان جس                                                  | 4+0 | "    | "    | الله کی عزت اوراس کی صفات اور کلمات کی قشم                             | ^^4  | "        |
|          | پرلدرت ندبو_                                                                             |     |      |      | كھانے كابيان الخ                                                       |      | ]        |

| صفحه | عنوان                                                                     | باب | پاره | صفحه | عنوان                                                                                                                    | باب    | بإره |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 121  | نی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که جو فخص مال                             | 971 | 12   | 702  | ال فحض كابيان جو چند دنول كروز سر كفنے كى                                                                                | 9+4    | 1/2  |
|      | چھوڑے تو وہ اس کے گھر والوں کا ہے۔                                        |     |      |      | نذر مانے اور ان میں بوم نحریا بوم فطرآ جائے۔                                                                             |        |      |
| "    | باپ اور مال کی طرف سے اولاد کی میراث                                      | 977 | "    | NOF  | کیا قسمول اور نذرول میں زمین بکرمیاں بھیتی اور                                                                           | 9.4    | "    |
|      | کابیان۔                                                                   |     |      |      | اسباب داخل ہوں کے الخ                                                                                                    | ļ<br>, |      |
| "    | لڑ کیوں کی میراث کا بیان۔<br>ا                                            | l   | 11   | Par  | V V V = V-                                                                                                               | 1      | "    |
| 1424 | پوتے کی میراث کا بیان جبکہ بیٹا نہ ہوا گخ                                 |     | "    | 770  | الله تعالى كا قول كه الله تعالى في تمهارى قسول                                                                           |        | "    |
| 424  | بٹی کی موجودگی میں نواس کی میراث کا بیان۔<br>ر                            |     | "    |      | کا کھولنا مقرر کر دیا ہے۔                                                                                                | }      |      |
| "    | باپ اور بھائی کی موجود گی میں دادا کی میراث کا<br>ا                       | 924 | "    | •    | اں شخص کا بیان جو کفارے میں کسی تنگدست کی                                                                                | 910    | "    |
|      | بيان اڭ                                                                   |     |      |      | مدد کرے۔                                                                                                                 | 1      |      |
| 142m | اولا د وغیره کی موجودگی میں شوہر کی میراث کا                              | 912 | "    | ודד  | کفارہ میں دس مسکینوں کو دیا جائے خواہ وہ                                                                                 |        | "    |
|      | بيان.                                                                     |     |      |      | نزدیک کے یادور کے ہول۔                                                                                                   |        |      |
| "    | اولا دوغیرہ کی موجودگی میں شوہر اور بیوی کی                               | i i | "    | "    | مدینہ کے صاح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد                                                                            | 1      | "    |
| 5.   | میراث کا بیان ۔<br>د کے سطی سرمند                                         |     |      |      | اور اس میں برکت اور اس امر کا بیان جو اہل                                                                                |        |      |
| 1420 | بیژن کیموجودگی میں بہنیں جوعصبہ ہیں ،ان کی<br>ریب                         |     | "    |      | مدینه میں نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی آئی ہیں۔                                                                              |        |      |
| ]    | میراث کا بیان۔                                                            |     |      | 777  |                                                                                                                          |        | "    |
| "    | چند بہنوں اورا یک بمن کی میراث کا بیان۔<br>سب سر مرموری کی ایس الورور     |     |      |      | اور اس امر کا بیان که کس قشم کا غلام آ زاد کرنا<br>ر                                                                     |        | -    |
|      | آيت يَسُتَفُتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفَتِيُكُمُ فِى<br>الْكَلَالَةِ الْحُ   | i i |      |      | بېتر ہے۔                                                                                                                 |        |      |
|      |                                                                           | 1   | ,,   | 111  | کفاره میں مکا تب اور ام ولد اور مد بر اور ولد<br>مادہ سے میں کے زیر ہوں                                                  |        | "    |
| 121  | عورت کے دو چچا زاد بھائیوں کا بیان کہ ان<br>میں سے ایک مال شریک بھائی ہو۔ | 1   |      | ,    | الزنائے آزاد کرنے کا بیان۔<br>جب کفارہ میں غلام آزاد کرے تو اس کی اولاد                                                  |        |      |
| ,,   | یں سے بیٹ ہاں سریک بھاں ہو۔<br>دوی الارحام کا بیان۔                       |     |      |      | جب تعارہ بین علام اراد سرے تو آن کی اولاد<br>کس کے لیے ہوگی؟                                                             |        |      |
| 422  | رون الارط عن بيان -<br>العان كرنے والوں كى ميراث كابيان -                 |     |      |      | ں سے بیے ہوں؟<br>قتم میں انشاءاللہ کہنے کا بیان۔                                                                         |        | **   |
|      | ی رہے دروں پروٹ ہواں۔<br>بچہ تورت کو ملے گا ،خواہ وہ آزاد ہو یا لونڈی۔    |     | 11   | 446  | م ین احاد الله به میان -<br>کفاره دینه کامیان -                                                                          |        | **   |
| 441  | ں پیہ روٹ رہے ہوں اور                 | 1   | ,,   |      |                                                                                                                          |        |      |
| ,,   | رون ہوں گئے ہے ، دورو میں اس<br>سائیہ کی میراث کا بیان۔                   |     | n    |      | كِتَابُ الْفَرَائِضُ                                                                                                     |        |      |
| 129  | اس شخص کا گناہ جواینے مالکوں کی مرضی کے                                   |     | .,   | 777  | الله تعالى كا قول يُؤْصِينُكُمُ اللَّهُ فِي                                                                              | AIP    | 12   |
|      | فلاف کام کرے۔                                                             |     |      |      | أَوُلَادِكُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْانْنَيْسُ الْحُــ<br>أَوُلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْانْنَيْسُ الْحُــ |        |      |
| 444  | جب کوئی (کافر) کسی مسلمان کے ہاتھ براسلام                                 |     | "    | APP  | رويو توسيا ميان -<br>فرائض کی تعلیم کا بیان -                                                                            |        | **   |
|      | لائے توحس اس کے لیے ولا ونہیں سمجھتے تھے۔                                 |     |      |      | ني صلى الله عليه وسلم كا فرمانا كه جارا كوئي وارث                                                                        | 94+    | ••   |
| ."   | اس امر کابیان که عورت ولاء کی مستحق نه ہوگی۔                              |     | "    |      | نه ہوگا اور جو پکھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔                                                                               |        |      |
| لسيت |                                                                           |     | —    |      |                                                                                                                          |        |      |

| صفحہ         | عنوان                                                                  | باب  | پاره | صفحہ | عنوان                                                                       | باب | پاره |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 49+          | جب مقدمه سلطان کے سامنے پیش ہو جائے تو                                 | 940  | =    | IAF  | كى قوم كا آزاد كرده ان بى ميس سے ہاور                                       | 961 | 12   |
| ĺ            | حديس سفارش كرنے كابيان -                                               |      |      |      | بین کا بیٹا ان بی میں سے ہے۔                                                |     |      |
| 191          | الله تعالى كا قول كه وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ                       | 1    | **   | "    | ا حيدت في بيرات في بيان -                                                   |     | •    |
|              | فَاقُطَعُوا أَيَدِيَهُمَا أَنْ أُورَس مقدار من باته                    |      |      | 444  | مسلمان کافر کا اور کافرمسلمان کا وارث نه ہو                                 | ۳۳۳ | 17   |
| }            | كاڻاجائي؟                                                              | 1    |      |      | 218                                                                         |     |      |
| 495          | چور کی تو به کا بیان ۔                                                 | 944  |      | "    | انفرانی غلام اور نفرانی مکاتب کی میراث کا                                   |     | ••   |
|              | اٹھائیسواں یارہ                                                        |      |      |      | بیان ارخ<br>  رای باب میں کوئی حدیث نہیں )                                  | į   |      |
| 790          | جنگ کرنے والے کا فراور مرتد کا بیان۔                                   | ۹۲۳  | PA   | ,,   | را را باب یں دن خدیت میں)<br>اس مخف کا بیان جو کسی کے بھائی اور جھتیجا      |     | Ì    |
| "            | نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد جنگ کرنے                                 | \$ i | н    |      | ہونے کا دعویٰ کرے۔<br>ہونے کا دعویٰ کرے۔                                    |     |      |
| ļ            | والوں کے داغ نہیں لکوائے۔                                              |      |      | "    | اُس فخص کا بیان جوغیر کواینا باپ بتائے۔                                     |     |      |
| "            | اس امر کا بیان که آپ نے مرتد محاربین کو پانی                           | arp  | **   | 444  | جب عورت کسی بینے کا دعویٰ کرے۔                                              | 914 |      |
|              | حبين بلايا الخ                                                         |      |      | YAP. |                                                                             | - 1 | "    |
| 797          | نی صلی الله علیه وسلم کا جنگ کرنے والوں کی                             | 444  | 91   |      | كِتَابُ الْحُدُودِ                                                          |     |      |
|              | آ تکھیں پھڑ وانے کا بیان۔<br>فوز پر                                    |      |      | L_,  |                                                                             |     | ]    |
| 494          | اس مخف کی فضیلت کا بیان جس نے فواحش کو                                 | 944  | "    | 7AF  | شراب نه پی جائے ،الخ ۔                                                      |     | 12   |
|              | ا چھوڑ دیا۔<br>سریب ہے اور ان                                          |      |      | AAF  | اثراب پینے والے کو مارنے کے متعلق جومنقول                                   | 900 | "    |
| "            | ز نا کرنے والوں کے گناہ کا بیان اگے۔                                   |      | "    |      | <b>ہ</b> ۔                                                                  |     |      |
| 799          | شادی شدہ زانی کوسنگسار کرنے کا بیان۔                                   |      | "    | "    |                                                                             | 1   | ••   |
| "            | مجنون مرد اور مجنون عورت کو سنگسار نہیں کیا<br>میں لخ                  |      | "    | "    | ۔<br>چھڑیوں اور جو تیوں سے مارنے کا بیان۔<br>م                              | - 1 |      |
|              | اجائے گاائے۔<br>میرزی ایستہ                                            | 1    | _ ]  | YAZ  | شراب پینے والے پرلعنت کرنا مکروہ ہے ، اور                                   | - 1 |      |
| ۷۰۰          | زانی کے لئے پقر ہے۔<br>ان دہریک کا زیران                               | - 1  |      |      | لید کہ وہ دین سے خارج نہیں ہے۔                                              | i   | ,,   |
| ا ا• ک<br>ا، | بلاط میں سنگسار کرنے کا بیان۔<br>عبدگاہ میں سنگسار کرنے کا بیان۔       |      |      | ^^^  | چور کا بیان جب وہ چوری کرتا ہے۔                                             |     | "    |
| ۷۰۲          | عیدہ میں سلسار رہے ہیاں۔<br>جو خص کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہوا جس میں حد | 1    |      |      | چور کا نام نہ لے کراس پرلعنت کرنے کا بیان۔<br>حدود کفارہ ہیں۔               |     | "    |
| '            | ا ہوں کی ایسے شاہ کا سرسب ہوا ہی کے صاد<br>انہیں الخے۔                 | 7-1  |      | 149  | حدود تقارہ ہیں۔<br>حدیاحق کے سوامسلمان محفوظ ہے۔                            | - 1 |      |
| ۷٠٣          | اگر کوئی شخص حد کا اقرار کرے اور اس کو ظاہر نہ                         | 920  | ,,   | ","  | حدیا ک محلوا ملمان طوط ہے۔<br>صدود قائم کرنے اور محرمات الہید کے لیے انتقام |     |      |
|              | ا دون کی دون راد وق دون و مارد<br>ا کرے الح۔                           |      |      |      | ا صدوده م رسے اور فراہ کا انہیں سے بعد اللہ اللہ کا بیان۔<br>الینے کا بیان۔ |     |      |
| .,           | کیاامام اقرار کرنے والے سے یہ کہ سکتا ہے                               | 924  | "    | 190  | شریف اور وضع ہر شخص پر حدود کے قائم کرنے                                    | 909 |      |
|              | کہ شایدتو نے چھوا ہوگا یا اشارہ کیا ہوگا۔                              |      |      |      | کا بیان۔                                                                    |     |      |

| صفحه        | عنوان                                                                       | باب  | پاره | صفحه       | عنوان                                                                             | باب | پاره |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <b>حا</b> ك | اس فخص کا بیان جس نے بے حیائی کے کام اور                                    | 997  | 75   | ۷٠٣        | اقرار کرنے والے ہے امام کا دریافت کرنا کہ                                         | 922 | ۲۸   |
|             | الودكى اورتبمت كوبغير كواه كے بيان كيا۔                                     |      |      | l I        |                                                                                   |     |      |
| ۸اک         | شادی شدہ عورت کو زنا کے ساتھ متہم کرنے                                      | 992  | *10  |            | کیا کو شادی شدہ ہے؟<br>زنا کا اقرار کرنے کا بیان۔                                 |     | "    |
|             | کابیان۔                                                                     |      |      | ۷٠۵        | شادی شدہ عورت کو زنا سے حاملہ ہونے                                                |     | **   |
| <b>∠19</b>  | غلاموں پرتہمت لگانے کابیان۔                                                 |      | **   |            | پرسنگساد کرنے کا بیان۔                                                            |     |      |
| 11          | کیا امام کمی فخص کو تھم دے سکتا ہے کہ اس کی                                 |      | "    | <b>4•9</b> | غیر شادی شدہ مرد وعورت کے درے لگائے                                               |     | "    |
|             | غیرموجودگی میں کسی پر حدلگائے؟ الخ                                          |      |      |            | جائيں گے الح                                                                      |     |      |
|             | كِتَابُ الدِّيَّاتِ                                                         |      |      |            | گناه گاروں اور تیجو وں کوشہر بدر کرنے کا بیان.<br>فور                             |     | "    |
|             |                                                                             |      |      | ••         | ال محف کا بیان جس کی غیر موجودگی میں امام                                         | 1   | **   |
| 44.         | الله تعالیٰ کا قول کہ جس نے سمی مومن کو مصمد آ<br>قتاریہ میں میں جن         |      | 1/1  |            | حدلگانے کا علم دے۔                                                                |     |      |
|             | فل کیا تواس کا بدلہ جہنم ہے۔<br>معالمات قالم میں میں تازید کا               |      |      | ۱۱ ک       | الله تعالی کا قول کہتم میں سے جو محض اس کی                                        | 1 1 | "    |
| 211         | الله تعالى كا قول وَ مَنُ أَحُياهَا كَ تَفْسِرا لَخُ                        |      | "    |            | قدرت ندر کھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں ہے                                         |     |      |
| 211         | الله تغالی کا قول کہاہے ایمان والومقولوں کے ا                               |      | "    |            | شادی کرے تو اس کو جاہئے کہ اپنی مومن                                              | 1   |      |
|             | متعلق تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔                                            |      |      |            | لونڈیوں سے نکاح کرے۔                                                              |     |      |
| "           | قاتل ہے سوال کرنا یہاں تک کہ وہ اقرار کر                                    |      | "    | 10         | ا وندن عرب مرسے ہ بیان۔                                                           |     |      |
|             | لےاور حدود میں اقرار کرنے کابیان۔<br>پر بچنر کر پریت                        |      |      | 211        | اگرلونڈی زنا کرے تو اس کوملامت نہ کیا جائے                                        |     | "    |
| 210         | جب کوئی مخف کسی کو پھر سے یا ڈنڈے سے قتل                                    | 1*** | ••   |            | اور نداس کوجلا وطن کیا جائے۔                                                      |     |      |
|             | الريب                                                                       |      |      | "          | ذمیوں کے احکام اور شادی کے بعدان سے                                               |     | "    |
| "           | الله تعالیٰ کا قول که جان کے بدلے جان اور<br>پیم کر سریم کا                 |      | "    |            | زنا کرنے اور امام کے پاس لائے جانے کا                                             |     |      |
|             | آ نکھ کے بدلے آنکھ ہےائخ<br>مقد میں دریاد سے تاہم میں                       |      |      |            | بیان۔<br>سر مرفخہ                                                                 |     |      |
| 274         | پھر سے مارڈالنے کے قصاص کا بیان۔<br>حسری کیس و قتل سے میں میں اس            |      |      | 218        | جب کوئی مختص اپنی یا دوسرے کی بیوی پر حاکم یا<br>اس سر دیسر سے تاہم میں تاہم ہا   |     | "    |
| "           | جس کا کوئی آ دی قتل کیا گیا تو اس کو دوامر لیعن<br>تروی                     |      |      |            | لوگوں کے نزدیک زنا کی تہت نگائے تو کیا حاکم<br>سریس کی فوز سریمیم سہ              |     |      |
|             | قصاص دریت میں سے ایک کا اختیار ہے۔<br>میں فخصر میں مدیر میں نہیں جہتریں میں |      |      |            | اس عورت کے پاس کسی فخض کو بھیج سکتا ہے<br>بریں تا سرمتعات دری                     |     |      |
| ۷۲Z<br>"    |                                                                             |      |      |            | تا کہاں ہے تہت کے متعلق دریافت کرے؟                                               |     |      |
| "           | قل خطامیں مرنے کے بعد معاف کرنے کا                                          |      | ••   | 210        | سلطان کے علاوہ کوئی فخض اینے گھر والوں کو یا<br>میں میں میں کا                    | 1   | "    |
| ا بير ا     | بیان۔<br>ریڈیت الرموقیا سے نہیں ہے۔ کسی مدم سے                              |      | ļ ,, | ,,         | دوسروں کوادب سکھائے الخ<br>ایر ہخفہ سرین دریا ہو ہے ۔<br>ایر ہخفہ سرین دریا ہو ہو |     |      |
| 41/         | الله تعالیٰ کا قول که نبیں جائز ہے کسی مومن کے لیے کہ کسی مومن کوتل کرے۔    |      | .,   | "          | اُس مخض کا بیان جواپی بیوی کے ساتھ کسی آ دمی<br>کو دیکھیے اور اس کو قل کر دے۔     |     | "    |
| ,,          | ہے کہ ی مون کو ل کرے۔<br>جب کوئی شخص ایک بارقل کا اقرار کرے تو اس           |      | ,,   | امرا       |                                                                                   |     | .نر  |
|             | جب ہوئی میں ایک بار ک کا افرار کر سے ہو ا<br>کوئل کردیا جائے گا۔            |      | -    | 210        | تغریض کے متعلق جومنقول ہے۔<br>تعدید اور اور کے مقدار کیا اور                      |     |      |
|             | الول كردياجات ٥-                                                            |      |      |            | تعزیراورادب کی مقدار کا بیان۔                                                     | 991 |      |

| صفحه        | عنوان                                                                                 | باب     | پاره   | صفحہ | عنوان                                                                                                           | باب      | پاره |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|             | م) و اد ارسادود که د                                                                  |         |        | ∠r9  | عورت كے عوض مرد كے قل كئے جانے كابيان.                                                                          | 1••٨     | ۳۳   |
|             | كِتَابُ إِسُتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّيُن                                                 |         |        | **   | مردعورت کے درمیان زخموں میں قصاص لینے                                                                           | 1++9     | 11   |
| ۷۳۲         |                                                                                       |         | ۲۸     |      | كابيان الخ                                                                                                      |          |      |
| 244         | مرتد مرداور مرتدعورت كاحكم اوران سے توبہ                                              |         | ••     | "    | اُس شخص کا بیان جو اپنا حق لے یا بادشاہ کی                                                                      |          | ,,   |
|             | کرانے کابیان۔<br>ھن سات                                                               |         |        |      | اطلاع کے بغیر قصاص لے۔                                                                                          |          |      |
| 204         | اس مخص کے قبل کرنے کا بیان جو فرائض کے                                                |         | "      | 44.  | اگر کوئی فخص ہجوم میں مرجائے یاقل ہوجائے۔                                                                       | 1+11     | **   |
|             | قبول کرنے ہے انکار کرے اور جس کی نسبت<br>۔ پر سر سر                                   | i 1     |        | 1    | جب کوئی مخض اپنے کوغلطی سے قل کر دے تو<br>ب                                                                     |          | "    |
|             | ارتداد کی طرف کی جائے۔<br>سریر کافخند نی صا                                           |         |        |      | اں کی دیت نہیں۔<br>مین سے میں                                                                                   |          |      |
| "           | جب ذی یااس کے علاوہ کوئی شخص نبی صلی اللہ<br>ریما ہر سے چھ                            |         | "      | 241  | جب ایک شخص کمی کو دانت سے کانے اور اس                                                                           | 1+11"    | **   |
|             | علیہ وسلم کو کنایٹا برا بھلا کیے اور صراحۃ نہ کیے۔                                    |         |        |      | جنب ایک می کا و داخت سے 6 سے اور اس<br>کے دانت گر جا کیں۔<br>دانت کے بدلے دانت ہے۔<br>انگیوں کی دیت کابیان۔     |          |      |
| ∠rz         | (اس باب کا کوئی عنوان نہیں )<br>نہیں اسس تقریب نہیں                                   | 1       |        | "    | دانت کے بدلے دانت ہے۔<br>میں سر                                                                                 | 1+10     | "    |
|             | خوارج اورملحدین کے قُل کرنے کا بیان۔<br>ھیختہ پر سا                                   |         | **     | I .  |                                                                                                                 |          | "    |
| 289         | اس مخص کا بیان جو تالیف قلوب کے لیے یااس<br>دیا ہے کا گئیسے انہ کی ساتھ               | ! 3     | "      | 227  | جب چندلوگ ایک مخص کوقل کریں تو کیا ان                                                                           |          |      |
|             | خیال سے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں<br>نیریں میں اور چیار                             |         |        |      | سھوں سے بدلہ یا قصاص لیا جائے؟<br>۔۔۔ ریب بر                                                                    |          |      |
|             | خوارج سےلڑ ناچھوڑ دے۔<br>نرصل میں سلیں میں میں ہیں ہے۔                                |         |        | 2mm  |                                                                                                                 |          |      |
| 200         | نبی صلی الله علیه وسلم کا ارشاد که قیامت اس وقت<br>ایس به نبریگریست کرد.              |         |        | 1284 | جو مخص کسی قوم کے گھر میں جھائے اور وہ لوگ<br>اس سے میں میں میں میں                                             |          | "    |
|             | تک نەقائم ہوگی جب تک کەدد جماعتوں میں                                                 |         |        |      | اس کی آگھ چھوڑ دیں تو اس کی دیت نہیں۔<br>میں مرید                                                               |          |      |
| 11          | جنگ نہ ہو گی اور اُن دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔<br>تاویل کرنے والوں کے متعلق جو روایتیں | :       |        | 222  |                                                                                                                 |          | "    |
| ; · · · · · | ا تاویں سرنے وانوں نے ملک ہو رواییں<br>منقول ہیں الخ                                  |         |        |      |                                                                                                                 |          | "    |
|             | المقول بين ال                                                                         |         | $\neg$ | 254  | عورت کی جنین کا بیان اور بید که دیت باپ پر<br>از مارس کری میر منظم                                              |          |      |
|             | كِتَابُ الْإِكْرَاهِ                                                                  |         |        | ا سر | اور باپ <i>کے عصبہ پُر ہے بیٹے پرنہیں ہے۔</i><br>اور فخص کو اور دین میں اور |          | ,    |
| 200         | الله تعالیٰ کا قول که گروه جس پر جبر کیا گیاالخ                                       | 10 100/ | <br>   | 1217 | اس مخض کا بیان جو غلام یا بچہ عاریتاً طلب<br>کرے۔                                                               | 1+11     |      |
|             | اس مخص کا بیان جو کفریر مار کھانے اور قبل کئے                                         | - 1     | **     |      | سرے۔<br>کان میں اور کنویں میں دب کر مر جانے والوں                                                               | ا سوبو ۱ |      |
|             | ا من من ما ما بیان بور کرد مات اور ن سے<br>جانے اور ذلت کوتر جمع دے۔                  |         |        |      | کان یں اور تو یں دب ترسر جانے والوں<br>کا خون معاف ہے۔                                                          |          |      |
| Z07         | ب اورو کے دریں رہے۔<br>مجور وغیرہ کا اپنے حقوق فروخت کرنے کا بیان۔                    |         |        | ۷۴۰  | ہ کون سخات ہے۔<br>چویایوں کا خون کرنامعاف ہے الخ                                                                |          |      |
| "           | مجور کا نکاح جا ئزنہیں الخ<br>مجبور کا نکاح جا ئزنہیں الخ                             |         | .,     |      | ا پوپایوں ہون رہا معات ہے ہ<br>اس محض کا گناہ جو کسی ذمی کو بغیر گناہ کے قبل کردے                               |          |      |
| 202         | جب سی مخص کو مجبور کیا جائے کہ وہ کسی کو غلام                                         |         | **     | 2M   | ان کان ماہ بو کا دوں کو میر ماہ ہے گا۔<br>مسلمان کا فر کے عوض قتل نہ کیا جائے گا۔                               |          | 11   |
|             | ب ن ن رونی بات کردی تو جا کزنہیں الخ<br>دے دے یا فروخت کردی تو جا کزنہیں الخ          |         |        |      | اس امر کا بیان که مسلمان یبودی کو غصه ک                                                                         |          | .,   |
| "           | اِکراہ سے کُرُہ اور کُرُہ کے ایک معنی ہیں۔                                            |         |        |      | حالت میں طمانچہ مارے الخ۔<br>حالت میں طمانچہ مارے الخ۔                                                          |          |      |
| <u></u>     |                                                                                       |         |        |      |                                                                                                                 |          |      |

| صفحه | • عنوان                                               | باب  | پاره | صفحه        | ه باب عنوان                                             | پاره       |
|------|-------------------------------------------------------|------|------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 224  | نیک لوگوں کے خواب کا بیان الخ                         | 1+41 | ۲۸   |             | ۱۰۲۳ اگر کوئی عورت زنا پر مجبور کی گئی تو اس پر حد نبیس | 1/1        |
| "    | رؤیااللہ کی جانب سے ہیں۔                              | 1+44 | "    |             | اے۔                                                     |            |
| 44.0 | اچھاخواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے                 |      | "    | <b>Z</b> 09 | ۱۰۲۴ کی مخص کا اپنے ساتھی کے متعلق جب کہاں              | **         |
|      | ایک بڑے۔                                              |      |      |             | کِتل کے جانے کا یاای طرح کی سی اور چیز کا               |            |
| 224  | مبشرات کا بیان ۔                                      | 1+4m | "    |             | خطره موقتم کھانے کا بیان کہ وہ میرا بھائی ہے الح        |            |
| 11   | بوسف علیہ السلام کے خواب کا بیان۔                     | 0r+1 | **   |             | 15 11 2 15                                              | $\neg$     |
| 444  | ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا بیان۔                  |      | "    | <u> </u>    | كِتَابُ الْحِيَلُ                                       |            |
| "    | بہت سے آدمیوں کا ایک ہی طرح کا خواب                   | 1+42 | "    | ۷۲۰         | -0"                                                     | <b>r</b> A |
|      | د نکھنے کا بیان۔                                      | l    |      | 241         | ١٠٣٦ انماز مي حيله كرف كابيان -                         | **         |
| 441  | قید بول اور مفسدول اور مشرکول کے خواب                 | 1+4A | "    | "           | ١٠١٧ أزكوة من حيله كابيان الخ-                          | **         |
|      | د نکھنے کا بیان۔                                      |      |      | 248         | ۱۰۲۸ انکاح یس حیله کرنے کا بیان۔                        | **         |
| ۷۸٠  | اُس مخص کا بیان جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو       | 1+49 | "    | "           | ۱۰۴۹ خريد وفروخت مي حيله جوئي كي كرامت كابيان.          | 81         |
|      | خواب میں دیکھا۔                                       | <br> |      | 244         |                                                         | **         |
| ۱۸ک  | رات کوخواب ِ د میصنے کا بیان ۔                        | ĺ    | "    | **          | ا ۱۰۵۱ خرید و فروخت مین دهوکه دبی کی ممانعت کا          | **         |
| 21   | دن کوخواب د یکھنے کا بیان۔                            | 1-41 | "    |             | ا بيان الخـ                                             |            |
| 2AT  | عورت کے خواب کا بیان۔                                 | 1027 | 11   | "           | ۱۰۵۲ اس يتيم لزک مين جومرغوب موحيله جو کی اوراس         | 11         |
| 2AM  | رُ اخواب شیطان کی طرف سے ہے الخ ۔                     | 1027 | **   |             | کا مہر پورامقررنہ کرنے کا بیان۔                         |            |
| "    | خواب میں دورھ د کیھنے کا بیان۔                        |      | "    | 240         | اکرکوئی مخص کی کونڈی غصب کر لے اور کہہ                  | **         |
| 200  | خواب میں دودھ ہے اپنے ناخنوں اوراطراف                 | 1-40 | "    |             | دے کہ وہ تو مرگئ الح                                    |            |
|      | کی سیرانی د کیھنے کا بیان۔                            |      |      | 11          | الم ۱۰۵ (اس باب میس کوئی عنوان نہیں)                    | 10,        |
| "    | خواب میں قیص دیکھنے کا بیان۔                          |      | "    | 244         | ١٠٥٥ نكاح مين حيله كرف كابيان-                          | н .        |
| "    | خواب میں قمیص تھسٹتی ہوئی دیکھنے کا بیان۔             | 1.22 | "    | 242         | ا ۱۰۵۶ عورت کا اپنے شوہر اور سوکنوں کے ساتھ حیلہ        | **         |
| 241  | خواب میں سنری اور سنر باغ دیکھنے کا بیان۔             |      | "    |             | کرنے کی کراہت کا بیان الخ                               |            |
| 11   | خواب میںعورت کا منہ کھو لنے کا بیان۔                  |      | "    | AFS         | ا ۱۰۵۷ طاعون سے بھا گئے کے لیے حیلہ جوئی کی             | **         |
| ۷۸۷  | خواب میں رکیٹمی کپڑے دیکھنے کا بیان۔                  | l    | "    |             | کراہت کا بیان۔                                          |            |
| "    | ہاتھ میں چابیاں دیکھنے کا بیان۔                       | f•Af | "    | 49          | ۱۰۵۸ مبداورشفعه مین حیله کرنے کا بیان۔                  | **         |
| "    | قلابداور کسی حلقہ کو پکڑ کر لٹکتے ہوئے دیکھنے کا بیان | 1+1  | "    | 44.         | ا عال كاحيله كرناتاكه اس كوبديه بعيجا جائے۔             | **         |
| ۷۸۸  | ا پنے تکیے کے پنچے خیمے کے ستون و یکھنے کا بیان.      | 1•44 | "    |             | <del></del>                                             |            |
| "    | خواب میں استبرق اور دخول جنت دیکھنے کا                | 1000 | "    |             | كِتَابُ التَّعُبِيُر                                    |            |
|      | بيان-                                                 |      |      | 228         | ١٠٦٠ خواب كي تعبير كابيان الخ                           | <b>r</b> A |

| صفحہ     | عنوان                                                                        | باب  | پاره   | صفحه        | عنوان                                                              | باب  | پاره        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| ۸۰۰      | صبح کی نماز کے بعدخواب کی تعبیر بیان کرنیکا بیان                             | 11+7 | ۲۸     | <b>ZAA</b>  | خواب میں قبرد کیھنے کا بیان۔                                       | 1+44 | <b>1</b> /A |
|          | انثند ال                                                                     | ·    |        | <b>∠</b> ∧9 | خواب میں بہتا ہوا چشمہ دیکھنے کا بیان۔                             | 1+10 | "           |
|          | انتيبوال پاره                                                                |      |        | ۷9٠         | خواب میں کوئیں سے پانی تھینچنے کا بیان یہاں                        |      | ••          |
| 1        | كِتَابُ الْفِتَن                                                             |      |        |             | تك كەتمام لوگ سيراب موجائيں۔                                       |      |             |
| <u> </u> |                                                                              |      | لــــا | ••          | خواب میں کنوئیں ہے ایک دو ڈول کزوری                                |      | 11          |
| ۸۰۳      | اس چیز کا بیان جواللہ تعالیٰ کے قول میں آیا ہے<br>میں منتنبہ منتنہ میں انتہا |      | 19     |             | کے ساتھ کینچتے ہوئے دیکھنے کا بیان۔                                |      |             |
|          | کہ ڈرواس فتنے سے جوتم میں سے صرف ظالموں<br>پرنہ یہ بیر                       |      |        | <b>491</b>  |                                                                    |      | 1           |
|          | ی کوئیں پہنچے گا۔<br>نصاب سامہ میں سریترین س                                 |      |        | **          | واب من فادين عاميان-                                               | 1 1  | 11          |
| 14-6     | نی صلی الله علیه وسلم کا ارشاد که تم عنقریب الی<br>ت کی سرحنه بتر سمحہ سر    |      | "      | ∠9r         |                                                                    |      | "           |
|          | ایا تیں دیکھو گےجنہیں تم براسمجھو گے۔<br>ویصل بال سالیں میں سالیں کا میں     |      |        | "           | خواب میں کعبہ کا طواف کرنے کا بیان۔<br>ک                           | i I  | "           |
| 14.4     | نمی صلی الله علیه وسلم کا ارشاد که میری امت کی<br>ای سم عقل زیران سراتیں گ   |      | "      | "           | خواب میں اپنے پینے سے بچی ہوئی چیز دوسروں<br>کے سیار               |      | **          |
| ابدا     | ہلاکت کم عقل نوعمرلز کوں کے ہاتھوں ہوگی۔<br>نرصل نیا سلے سن میں عصر کی ان    |      |        |             | کودینے کا بیان۔<br>نیسر نیسر نیسر کرد                              | I I  |             |
| 7.2      | نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ عرب کی ہلا کت<br>میں شہریت و ق             |      |        | 245         | خواب میں خوف کے دور ہونے اور امن دیکھنے<br>س                       | i I  |             |
| ۸•۸      | ہےاں شرسے جو قریب ہے۔<br>فتنوں کے ظاہر ہونے کا بیان۔                         |      |        | 290         | کابیان۔<br>خور میں کئیر ہے۔ جازیران                                | l i  | ,,          |
| l 1      | موں سے عاہر ہوئے ہیں۔<br>کوئی زمانہ نبیس آتا مگراس کے بعد والا زمانہ بُرا    |      |        | 290<br>290  |                                                                    |      |             |
| ,,,,     | ون و محدیل کا واقع بحدوانا و محدود                                           |      |        | 12 10       | میرین پیاندویہ اور ایسان<br>جب کوئی چیز نیند میں اثرتی ہوئی دیکھے۔ |      |             |
| Λ1•      | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جس نے ہم پر                               | IIIr |        |             | جب ون چر يمرين ارن اون ديد<br>جب و في محف كائ كوذئ موت موئ ديكھ    |      |             |
|          | ہی میں ایک میں ہے۔<br>ہتھیاراُٹھایا، وہ ہم سے نہیں ہے۔                       |      |        | ∠9¥         | جنب رن من کاپ روی ارت اوسے رہیں۔<br>خواب میں کھونک مارنے کا بیان۔  |      |             |
| ΛII      | نی صلی الله علیه وسلم کا ارشاد کهتم میرے بعد                                 | ı    | .,     | ••          | دیب کوئی مختص دیکھے کہ اس نے کوئی چیز کھڑ ک                        |      |             |
|          | كافرنه موجانا الخ                                                            |      |        |             | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                            | . !  |             |
| ۸۱۲      | ایک ایبا فتنه آئے گا اُس زمانه میں بیٹھا ہوا                                 | - 1  | .      |             | -                                                                  |      | "           |
|          | آ دی کھڑے آ دی ہے بہتر ہوگا۔                                                 | - 1  |        | ۷٩۷         |                                                                    |      | "           |
| ۸۱۳      | اس امر کا بیان کہ جب دومسلمان تکواریں لے                                     | 1110 | "      | .           | خواب میں ملوار ہلاتے ہوئے دیکھنے کا بیان۔                          |      |             |
|          | کرایک دوسرے کے مقابل ہوں۔                                                    |      |        | "           | اُس شخص کا بیان جوجھوٹا خواب بیان کرے۔                             | 1100 |             |
| ۸۱۳      | جب جماعت نه ہوتو کیوں کرمعاملہ طے ہو؟                                        | my   | "      | <b>49</b>   | جب كونى آدمى خواب مين اليي چيز ديكھے جواس كو                       | 11+7 |             |
| ۸۱۵      | اُس شخص کا بیان جس نے فتنے اور ظلم کی جماعت                                  | 1114 | "      |             | نالبند موتوال کی خبر ندد ے اور نداس کو بیان کرے                    |      |             |
|          | بزهانے کومکر وہ متجھا۔                                                       |      |        | ∠99         | اُس شخص کی دلیل جو یہ خیال کرتا ہے کہ پہلا                         | 11-0 | ••          |
| "        | اس امر کابیان کہ جب آ دمی کوڑے کی طرح رہ                                     | шл   | "      |             | تعبیر بیان کرنے والا اگر غلط تعبیر کرے (تووہ                       |      |             |
|          | جا کیں گے۔                                                                   |      |        |             | معترنہیں ہے)                                                       |      |             |

| صفحه                    | عنوان                                                                           | باب     | پاره | صفحه                          | عنوان                                                       | باب  | پاره |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|
| ٨٢٥                     | جس نے حکومت طلب نہیں کی ، تو اللہ اس کی                                         | 1129    | 79   | ΥIΛ                           | فتنه کے وقت جنگل میں رہنے کا بیان۔                          | 1119 | 44   |
|                         | مدد کرتا ہے۔                                                                    |         |      | ۸۱۷                           | فتنوں سے بناہ ما تکنے کا بیان۔                              | 1174 | "    |
| "                       | جو شخص حکومت مائکے تو وہ حکومت کے حوالے                                         | 110%    | "    | "                             | نی صلی الله علیه وسلم کا ارشاد که فتنه مشرق کی              | III  | "    |
|                         | كرديا جائے گا۔                                                                  |         |      |                               | طرف سے ظاہر ہوگا۔                                           |      |      |
| "                       | امارت ( حکومت) کی حرص کا مکروہ ہونا۔                                            | l .     | "    | AI9                           | أس فتنه كابيان جودريا كي طرح موجزن موكا الخ                 | 1    | **   |
| ۲۳۸                     | اس مخص کا بیان جورعیت کا حاکم بنایا گیا اوراس                                   | l       | **   | Ari                           |                                                             |      | **   |
|                         | کی خیرخواہی نہیں گی۔                                                            | l .     |      | AFF                           |                                                             |      | "    |
| ۸۳۷                     | جس نے لوگوں کومشقت میں ڈالا، تو اللہ اس کو                                      | l .     | "    | ٨٢٣                           |                                                             |      | 11   |
|                         | مشقت میں ڈالے گا۔                                                               | i .     |      | "                             | نی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسنٌ بن علیؓ کے ا             |      | **   |
|                         | راستہ میں فتویٰ دینے اور فیصلہ کرنے کا بیان الح                                 | ľ       | "    |                               | متعلق فرمانا كه بدميرا بيئا ہے الخ                          |      |      |
| ۸۳۸                     | اس امر کا بیان که نبی صلی الله علیه وسلم کا کوئی                                | l .     | "    | Arr                           | اُس مخص کا بیان جوایک جماعت میں کچھ کے                      |      | **   |
|                         | دربان نه تقا۔                                                                   | l       |      |                               | پھروہاں سے نکل کراس کے خلاف کے۔                             |      |      |
| "                       | ماتحت حاکم کا اپنے حاکم اعلیٰ کے سامنے کس<br>اقتا شخنہ سرقتا رہے ہیں۔ در        | ľ       | "    | Ara                           | قيامت قائم نه مو گي جب تك كه قبر والول پر                   |      | **   |
|                         | واجب القتل شخص کے قل کا تھم کرنے کا بیان۔                                       | ı       |      |                               | رشك نبين كيا جائے گا۔                                       | l .  |      |
| 1 1 1 9                 | کیا حاکم غصہ کی حالت میں فیصلہ کرسکتا ہے یا<br>نتوبات ہے۔                       | ı       | "    | APY                           | زمانہ کے بدل جانے کا بیان یہاں تک کہ لوگ                    | l .  | "    |
|                         | فقویٰ دے سکتا ہے؟<br>بیہ هخف بریں جب نیاری سر ہض                                |         |      |                               | بتوں کی پرشش کرنے لکیں گے۔<br>میری سے نکامریں لا            | l .  |      |
| \\ \A \( \frac{1}{2} \) | اُس مخص کا بیان جس نے خیال کیا کہ قاضی کو<br>اس سے میں معلم فی ہیں :            |         |      |                               |                                                             | 1    | "    |
|                         | لوگوں کے معاملہ میں اپنے علم سے فیصلہ کرنے<br>سرون سے الخ                       |         |      | A 1/2                         | (اس باب کا کوئی عنوان قائم نہیں کیا )<br>الا بران           | 1    |      |
| A 671                   | کا اختیار ہے اگن<br>مہر کئے ہوئے خط پر گواہی اور اس کے جائز                     |         |      | Λ <b>γ</b> Λ<br>Λ <b>γ</b> ~• | دجال کا بیان۔<br>ما مدہ خط م                                |      |      |
|                         | تہر سے ہوئے خط پر وائن اور ان سے جائز<br>ہونے کا بیان۔                          |         |      | ٨٣١                           | د جال مدینه میں داخل نه ہوگا۔<br>احد میں درجہ کیا ال        |      |      |
| ٨٣٢                     | ہوئے ہیں۔<br>آدمی کب فیصلہ کرنے کے لائق ہوتا ہے؟ الخ                            |         | 11   |                               | يا جوج و ماجوج كا بيان _                                    |      |      |
| ۸۳۳                     | ما کم اور عاملوں کی تنخواہ کا بیان الخ<br>حاکم اور عاملوں کی تنخواہ کا بیان الخ |         | 11   |                               | كِتَابُ الْآحُكَام                                          |      |      |
|                         | م المورق وس والا مايون الم<br>معيد مين فيصله كرنے اور لعان كرنے كابيان الخ      |         |      | ٨٣٢                           | الله تعالیٰ کا قول که الله اور رسول اور این                 | 1120 | 19   |
| Ara                     |                                                                                 |         |      |                               | ملد عن کا وق که املد اور رون اور اپ<br>حاکموں کی اطاعت کرو۔ |      | , ,  |
|                         | صد کا وقت آیا تو تھم دیا کہ مسجد سے نکل کر صد                                   |         |      | .,                            | ں وں ن اوں کے اور ۔<br>امراء قریش میں سے ہول گے۔            |      | н .  |
|                         | قائم کی جائے الخ                                                                |         |      | ۸۳۳                           | اس مخص کا تواب جو حکمت کے ساتھ فیصلہ                        |      | 11   |
| ٨٣٦                     |                                                                                 |         | .,   |                               | کن دنبار کا ماریسته<br>کرےالح                               |      |      |
| <b>"</b>                | جھکڑنے والوں کے لیے قاضی کی گواہی حاکم                                          |         | "    | ٨٣٣                           | امام کا حکم سننے اور اطاعت کرنے کا بیان جب                  |      |      |
|                         | کے سامنے ہونی جائے الخ<br>کے سامنے ہونی جائے الخ                                |         |      |                               | تک که گناه کا کام نه ہو۔                                    |      |      |
|                         | . 7                                                                             | <u></u> |      | <u> </u>                      |                                                             |      |      |

| صفحه | عنوان                                              | باب  | پاره      | صفحہ | عنوان                                              | باب   | پاره |
|------|----------------------------------------------------|------|-----------|------|----------------------------------------------------|-------|------|
| ۸۵۸  | كيا حاكم كے لئے جائز ہے كەصرف ايك فخص              | ۱۱۷۳ | 79        | ۸۳۸  | حاكم جب دوآ دميول كوكس ايك جكه بيعج تو ان          | 1107  | 79   |
|      | کو حالت دریافت کرنے کے لیے بھیجے۔                  |      |           |      | دونوں کو تھم دینا کہ دونوں ایک دوسرے کا کہا<br>ن   |       |      |
| "    | حکام کے ترجمان کا بیان الح                         | 1121 | "         |      | ما نیں اور جھگڑا نہ کریں۔                          |       |      |
| ۸۵۹  | امام کا ہے عمال کا محاسبہ کرنے کا بیان۔            | 1146 | "         | ٨٣٩  | عاکم کے دعوت قبول کرنے کا بیان الح                 | 1104  | ••   |
| +FA  | امام کے راز دار اور مشیروں کا بیان الخ             | 1127 | ì         |      | عمال کے تحفہ کا بیان۔                              | 1101  | ••   |
| IFA  | لوگ امام ہے کس طرح بیعت کریں؟                      | 1144 | "         | ٨٥٠  | غلامول كوقاضى بنانے اوران كوعامل بنانے كابيان      | 1169  | "    |
| мүг  | اُس مخص کابیان جودومرتبہ بیعت کرے۔                 | 1141 | "         | "    | حاکم کے سامنے واقف کاروں کے پیش کئے                | #Y+   | "    |
| "    | اعراب کی بیعت کابیان۔                              | 1149 | 11        |      | جانے کا بیان۔                                      |       | •    |
| ۸۲۳  | نابالغ کے بیعت کرنے کابیان۔                        | 11/4 | 11        |      | بادشاہ کے سامنے اس کی تعریف کرنا اور اس            | ורוו  | "    |
| ***  | ال مخف کا بیان جس نے بیعت کی پھر بیعت              | IIAI | "         |      | کے پیچیےاس کےخلاف کہنا مکروہ ہے۔                   |       |      |
|      | کی واپسی کی خواہش کی۔                              |      |           | ١٥٨  | عَائبِ فَخْصَ بِرَحَكُم لِكَانِے كابيان۔           | וויוי | "    |
| AYA  | ال مخض كابيان جس نے صرف دنيا كے ليے                | IIAr | 11        | "    | جس مخض کے لیے اس کے بھائی کے حق میں                | 1171  | "    |
|      | بیعت کی۔                                           |      |           |      | ہے کچھ نیصلہ کیا جائے تو وہ اس کو نہ لے۔           |       |      |
|      | عورتوں کی بیعت کا بیان الخ                         | IIAT | "         | Apr  | كنوئيل وغيره كے متعلق فيصله كرنے كابيان۔           | ווארי | "    |
| PFA  | الصحف كابيان جوبيعت كوتو ژ ڈالےالخ                 | IIAr | "         | nor  |                                                    |       | "    |
| "    | خلیفه مقرر کرنے کا بیان۔                           | HAD  | 11        | "    | لوگوں کے مال اور جائیداد کو امام کے فروخت          | דדוו  | "    |
| AYA  | (اس باب كا كوئى عنوان قائم نہيں كيا)               | YAII | "         |      | کرنے کا بیان الخ                                   |       |      |
| PFA  | و شمنوں اور شک کرنے والوں کو گھروں سے              | HΛΔ  | **        | "    | اُس خف کابیان جس نے اس کوطعن نہیں شار کیا          | 1174  | "    |
|      | نكال دينه كابيان الخ                               |      |           |      | کہ کوئی مختص امراء کے متعلق کوئی ایسی بات          |       |      |
| "    | کیا امام کے لیے جائز ہے کہ مجرموں اور گنہگاروں     | HAA  | "         |      | کے جونہیں جانتا ہے۔                                |       |      |
|      | کواین پاس آنے اور ملنے سے منع کرے؟                 |      |           | ۸۵۳  | اَلَدُّ الْحَصَم يَعِن أَسْ مَحْض كا بيان جو بميشه | AFII  | "    |
|      | كالمرابع الترابي                                   |      |           |      | جھگڑا کریے۔<br>میں میں ان                          |       |      |
|      | كِتاب التمني                                       |      |           | "    | جب حاثم ظلم سے یا اہل علم کے خلاف فیصلہ            | 1179  | "    |
| ۸۷۰  | تمنا کرنے کے متعلق جو حدیث منقول ہے اور<br>و       |      | <b>79</b> |      | کریے تو وہ مردود ہے۔                               |       |      |
|      | اس مخف کا بیان جس نے شہادت کی آرزو کی۔             |      |           | ۸۵۵  | امام کا کسی قوم کے پاس آ کران کے درمیان سکھ        | 1 1   | *1   |
| "    | الحچی باتوں کی آرز وکرنے کا بیان الخ               |      | 11        |      | کرانے کا بیان۔                                     | ł I   |      |
| ۱۵۸  | نی ﷺ کا فرمانا کہ اگر میں پہلے ہی اپنے کام         |      | "         | ran  | کا تب کے لئے متحب ہے کہ وہ امانتدار اور            |       | "    |
|      | کے متعلق جان لیتا جو میں نے بعد میں جانا۔          |      |           |      | عاقل ہو۔                                           |       |      |
| ۸۷۲  | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فرمانا كه كاش ايسا | 1192 | 11        | 104  | حاکم کا اپنے عاملوں کے پاس اور قاضی کا اپنے<br>-   | 1127  | **   |
|      | اور اییا ہوتا۔                                     |      |           |      | امينول كوخط لكھنے كابيان۔                          |       |      |

| صفحہ                                         | عنوان                                                                                | باب   | پاره        | صفحہ | عنوان                                                                                       | اباب     | پاره |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| ۸۹۵                                          | اس امر کا بیان که باهم جھگڑنا اور اس میں تعق                                         | Ir•A  | 79          | 14   | قرآن اورعلم کی تمنا کرنے کا بیان۔                                                           | 1191     | 79   |
|                                              | اور دین میں غلواور بدعت مکروہ ہے الخ                                                 |       |             | 120  | أس آرز و كابيان جو مروه ہالخ                                                                | 1190     | "    |
| 9++                                          | اس شخص کے گناہ کا بیان جس نے کسی بدعتی کو                                            | 1149  | "           | 14   | سمی مخف کا بیکبنا کداگر الله (مدایت کرنے                                                    | 1190     | 11   |
|                                              | پناه دی الخ                                                                          |       |             |      | والا) نه ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔                                                          |          |      |
|                                              | رائے کی مذمت اور قیاس میں تکلف کی کراہت                                              |       | "           | **   | دشمنوں کے مقابلہ کی آرزو کے مکروہ ہونے کا                                                   | 1197     | 11   |
|                                              | كابيان الخ                                                                           |       |             |      | بيان الح                                                                                    |          |      |
| 9+1                                          | نی ﷺ ہے جب کسی ایسی چیز متعلق سوال کیا                                               |       | 88          | "    | لفظ لَوُ (اگر) کے استعال کے جائز ہونے کا                                                    |          | "    |
|                                              | جاتا جس کے متعلق آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی                                            |       |             |      | بيان الح                                                                                    |          |      |
|                                              | ہوتی ،تو فرماتے کہ میں نہیں جانتاا گے۔                                               |       |             | 144  | اذان ونماز، روزه ، فرائض اور احکام میں سیچ ا                                                | ŀ        | "    |
| "                                            | نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اُمت کے مردوں اور<br>میں برتیا                           |       | "           |      | آ دی کی خبر واحد کے جائز ہونے کا بیان۔                                                      |          |      |
|                                              | عورتوں کو تعلیم رائے ہمثیل سے نہیں کرتے تھے<br>ر                                     |       |             | ۸۸۱  | نی صلی الله علیه وسلم کا حضرت زبیرٌ کو تنها دشمن                                            |          | "    |
|                                              | ارح<br>د صار بر ساید جدید در در                                                      |       |             |      | کی خبرلانے کے لیے جمعنے کا بیان۔                                                            |          |      |
| 9.1                                          | نی صلی الله علیه وسلم کا ارشاد که میری امت میں<br>سی ماگل                            |       | "           | AAr  | الله تعالیٰ کا قول که''نی کے محروں میں داخل<br>مریبر میں میں                                |          | "    |
|                                              | ہے کچھلوگ ہمیشہ حق پر غالب رہیں گے اور وہ<br>میں میں میں کا سام علم                  |       |             |      | نہ ہو گریہ کہ تہمیں اجازت دے دی جائے''۔<br>میں میں سر وصل میں سلم میں ا                     |          | .    |
|                                              | جنگ کرتے ہوں گے، بیلوگ اہل علم ہیں۔<br>ریارت الرین قبل سر در حمیرہ نے بیات ہیں۔      | i .   |             | ۸۸۳  | ال امر کا بیان که نی صلی الله علیه دسکم اُمراءاور                                           |          | "    |
| •                                            | الله تعالیٰ کا قول که''میحهین فرقے فرقے بنا<br>''                                    | IFIC  | ,,          |      | قاصدول کو یکے بعد دیگرے بھیجے تھے۔<br>یہ سر وی نہ صل میں سل صرب                             |          |      |
| 2.4                                          | دے ۔<br>یہ فخفے بن یہ رکا سمجہ سے ایصا                                               | ואושו |             |      | عرب کے دفو د کو نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی دصیتوں<br>کریں کے دور ایس کی سن کا میں میں کا است |          |      |
| 4*1                                          | ال مخض کا بیان جوسائل کے مجھنے کے لیے اصل<br>معا یہ بھا میں تھ جسر سرحکہ مذین ال     |       |             |      | کا بیان کہ ان لوگوں کو پہنچا دیں جو ان سے<br>پیچہ سے میں                                    |          |      |
|                                              | معلوم کواصل ظاہر سے تشبیہ دے جس کا تھم اللہ تعالیٰ<br>نیاں کی مام                    |       |             | ۸۸۳  | پیچهره کئے ہیں۔<br>ای عب کنے دریاں                                                          |          | ,,   |
|                                              | نے بیان کردیا ہے۔<br>جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق                       |       | .,          |      | ایک عورت کے خبر دینے کا بیان۔                                                               | 11.01    | L    |
| <b>W</b>                                     | بوالله عال کے مارل میا ہے، ان سے مطابل<br>قاضوں کے اجتہاد کا بیان الخ                |       |             | 2    | ، الْإعُتِصَام بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّا                                                     | كِتَابُ  | _    |
|                                              | ہ یوں ہے، بہادہ بیان، بیان ہیں۔<br>نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہتم اپنے سے پہلی |       | .,          |      | ني صلى الله عليه وسلم كا فرمانا كه بيس جوامع الكلم                                          | 1        | ra   |
|                                              | ا بن ن معد معیور میں موری کرنے لگو گے۔<br>امتوں کے طریقوں کی پیروی کرنے لگو گے۔      |       |             |      | ی کا ملد صفیت و ماہ مرد ماہ میں روا کا ہما ہے۔<br>کے ساتھ جمیعا گیا ہوں۔                    |          |      |
| 9+4                                          | اُس مخص کے گناہ کا بیان جس نے گراہی کی                                               |       |             | ٨٨٧  | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى سنتوں كى بيروى                                              | 1        | "    |
|                                              | طرف بلایا یا کوئی براطریقه ایجاد کیاالخ<br>م                                         |       |             |      | رنے کا بیان الح<br>کرنے کا بیان الح                                                         |          |      |
| <u>                                     </u> |                                                                                      |       |             | ٨٩١  |                                                                                             |          | "    |
|                                              | تيسوال پاره                                                                          |       |             |      | بيان الخ                                                                                    |          |      |
| 9.4                                          | نى صلى الله عليه وسلم كا الل علم كو اتفاق پر رغبت                                    | 1119  | <b>P</b> *• | ۸۹۵  | نی صلی الله علیه وسلم کے افعال کی اقتداء کرنے                                               |          | .,   |
|                                              | دلانے کا بیان الخ                                                                    | l ,   |             |      | کابیان۔<br>کابیان۔                                                                          |          |      |
|                                              |                                                                                      |       | ——          |      |                                                                                             | <u> </u> |      |

| صفحہ | عنوان                                                                                  | باب   | پاره    | صفحہ  | عنوان                                                                                   | باب      | پاره     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 917  | الله تعالی کا قول که اے پیغبر آپ کهه دیجیے که                                          | Irrr  | ۲.      | 911   | الله تعالى كا قول كه "آپ كواس امر ميس كوئي                                              | 1774     | ۳.       |
|      | الله كے نام سے يا رحل كے نام سے جس نام                                                 |       |         |       | د ظن نبین'۔<br>دخل نبین'۔                                                               |          |          |
| !    | سے بھی پکارواس کے اچھے اچھے نام ہیں۔                                                   | 1 1   |         | 911   | الله تعالی کا قول که انسان سب سے زیادہ                                                  | ITTI     | "        |
| 979  | الله تعالیٰ کا قول کہ میں ہی روزی دیے والا                                             | I I   | "       |       | جنگزالو ہے الح                                                                          | ı        |          |
|      | مون اور بهت بردی قوت والا مون_                                                         |       |         | ٩١٣   | الله تعالی کا قول کہ،ہم نے اس طرح تم کو 📆                                               |          | "        |
| "    | الله تعالیٰ کا قول که وہ غیب <b>کا جاننے والا ہے</b><br>معالیف سے لا                   |       | "       |       | کی امت بنایا الح_<br>عربہ کی سے عالم                                                    |          |          |
|      | یں اپنے غیب پر کسی ومطلع نہیں کرتا الخ<br>مار تا الریتا اسر در میں میں ''              |       |         | 910   | اگر کوئی عامل یا حاکم اجتہاد کرےادرعلم نہ ہونے<br>سرچار                                 |          | "        |
| 95.  | الله تعالیٰ کا قول که'' وہ سلام مومن ہے''۔                                             |       |         |       | کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظم ا                                         |          |          |
| "    | الله تعالیٰ کا اینے کو مَلِكِ النّاسِ ( آومیوں کا<br>ر پی مرفہ رو                      | i I   | .,      | 11    | کےخلاف ہوتو اُس کاظم مردود ہے۔<br>ایک سے میں اس کا سات                                  |          |          |
| اسوه | بادشاہ) فرمانا۔<br>اللہ تعالیٰ کا قول کہ' وہ زبردست حکمت والا ہے''                     | 1 1   | ••      |       | حاکم کے اجر کا بیان جبکہ وہ اجتہاد کرے اور<br>اجتہاد میں غلطی یاصحت ہو۔                 |          | "        |
| 1    | الله تعالیٰ کا قول که 'وهر بروست مصوراتا ہے اللہ تعالیٰ کا قول که' وی ذات ہے جس نے     |       | .,      | 914   | . فد تا برا                                                                             |          | .,       |
|      | المد حمال کا وق کے دول واقع ہے ہا ہے۔<br>آسان اور زمین کوحق کے ساتھ پیدا کیا''۔        |       |         | "'    | ' ک ک سے طاف دیس بودن کا مان کا ہے۔<br>کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام ظاہر تھے |          |          |
| ,,   | الله تعالى كا قول كه 'الله سيخ وبصير بـ 'الخ                                           |       | .,      |       | نه بن ما معلوم تھے)<br>(تمام صحابہ ؓ کومعلوم تھے)                                       |          |          |
| 988  |                                                                                        |       |         | 914   | اس مخص کا بیان جس نے خیال کیا کہ نبی صلی                                                |          | "        |
| ٩٣٨  | العرب المسا                                                                            |       | "       |       | الله عليه وسلم كاا نكار نه كرنا حجت ہے الخ۔                                             |          |          |
|      | اس امر کا بیان کہ اللہ تعالی کے ایک کم سو                                              | 1700  | "       |       | ان احکام کا بیان جودلائل کے ذریعے بیچانے                                                |          | .,       |
|      | (ننانوے) نام ہیں الخ                                                                   |       |         |       | جاتے میں الح                                                                            |          |          |
| 900  | الله تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سوال کرنے                                                | ווייי | "       | 940   | نی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که الل کتاب سے                                          | ITTA     | "        |
|      | اوراس کے ذریعے پناہ مانگنے کا بیان۔                                                    |       |         |       | کسی چیز کے متعلق نہ پوچھوالخ                                                            |          |          |
| 922  | الله تعالیٰ کی ذات وصفات اور اساء کے متعلق                                             |       | "       | 911   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                 | 1        | 17       |
|      | جوذ کر کیا جاتا ہے اس کا بیان۔                                                         |       |         | 922   | اس امر کا بیان که نبی صلی الله علیه وسلم کا منع                                         | 1440     | "        |
| 927  | الله تعالیٰ کا قول کہ اللہ تعالیٰ تم کواپی ذات ہے۔<br>ر                                |       | "       |       | فرماناتحریم کاسب ہے بجزاس کے جس کا مباح                                                 |          |          |
| ,    | ۇراتا ہے اگ<br>داراتا ہے اگر                                                           |       | .       |       | ہونامعلوم ہو۔                                                                           |          | .        |
| 9179 | الله تعالیٰ کا قول که تمام چزیں اس کے چرے                                              | Irrz  | "       | 922   | الله تعالیٰ کا قول کہ ان کے معاملات آپس کے                                              |          | "        |
| 21   | (ذات) کے سواہلاک ہونے والی ہیں۔<br>اریفی تن لا سرقیا سے دیسی میں میں تکمی              | ,,,,, | _,      |       | مشورے سے طے پاتے ہیں اگح                                                                |          |          |
|      | الله تعالی کا قول که'' تا که میری آنگھوں کے<br>سامنے تیری برورش کی جائے''الخ           |       |         | رهِمُ | وُحِيد وَالرَّدِّ عَلَى الْجَهُمِيَّةِ وَغَيْر                                          | بُ التَّ | [كتًا    |
| "    | الشاتعالی کا قول کہ 'وی اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا                                  |       |         | 924   |                                                                                         |          | <u> </u> |
|      | المدعات الون لد وي الله بريير البيد الري والا<br>درست كرف والا اورصور عن بناف والاب "- | "' '  | ļ       | "     | بی می الله ملید و ۱۳ کی است و الله جارت و<br>اتعالی کی تو حید کی طرف بلانے کا بیان۔     |          | '        |
|      |                                                                                        |       | <u></u> | 1     | -01.1-0, 02.1000                                                                        |          |          |

| صفحه        | عنوان                                                                                          | باب  | پاره | صفحه   | عنوان                                                                                        | باب  | پاره |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>9∠</b> ¥ | الله تعالى كا قول كه 'الله تعالى نے اس كو جان                                                  | Į.   | ۳.   | 9100   | الله تعالى كا قول كه 'لِمَا حَلَقُتُ بِيَدَىُّ                                               | Ira+ | ۳۰   |
|             | بوجه كرنازل كيا باور فرشة گواه بين الخ                                                         | 1 :  |      |        | (جس کومیں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا)"                                                         |      |      |
| 922         | الله تعالیٰ کا قول که' بیلوگ الله کے کلام کو بدل<br>اللہ میں میں کئے                           |      | **   | ۳۳۱    | نې صلى الله عليه وسلم كا ارشاد كه « كوئي مخص الله  <br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1 1  | "    |
| 0.4 P       | ڈالنا چاہتے ہیں''الخ<br>خدائے بزرگ و برتر کا قیامت کے دن انبیاء                                | •    | ,,   |        | سے زیادہ غیرت مند نہیں''اگخ<br>بیر دوہ سے سے سے کنسہ دوروں                                   | 1 1  |      |
| ""          | حداثے بررک و برر ہ کیاست سے دن اہمیاء<br>وغیرہ سے کلام کرنے کا بیان۔                           |      |      | ا ۱۹۳۳ | آیت'' آپ کهددیجے که کوئی چیز شہادت کے<br>لحاظ سے بوی ہے'الخ                                  |      | "    |
| 914         | ویرون کے منا کر دوں کہ 'اللہ تعالیٰ نے حضرت موک                                                |      | **   |        | فالا تصویر ہے ہیں۔<br>اللہ تعالیٰ کا قول کہ' اس کا عرش پانی پر تھا''الخ                      |      | ••   |
|             | ہے بات کی'۔                                                                                    | I I  |      | 917    |                                                                                              |      | **   |
| 991         | جنت والول سے الله تعالی کے کلام کرنے کا بیان.                                                  |      | **   |        | طرف چھے ہیں'الخ                                                                              |      |      |
| "           | الله تعالی کا اپنے بندوں کو حکم کے ذریعے اور                                                   |      | 111  | 900    | الله تعالی کا قول که اس دن بعض چبرے                                                          | iraa | **   |
|             | بندول کا دعا و تضرع اور رسالت اور احکام<br>د به سری در این                                     |      |      |        | تروتازه ہوں گے'الخ                                                                           |      |      |
|             | پہنچانے کے ذریعے یاد کرنے کا بیان اگ<br>ایک تبدالریقا کے دریاری شام کرنے کا بیان اگ            | i 1  |      | IFP    | الله تعالیٰ کا قول کہ بے شک اللہ کی رحمت نیک<br>اللہ                                         |      | **   |
| 991         | الله تعالی کا قول که''الله کا شریک نه بناؤ''اخ<br>الله تعالی کا قول که''تم اینے گناہ کو اس خوف |      | .,   |        | لوگول سے نزدیک ہے''۔<br>ایا ہے ہا ہم تراسر دوریہ ہے السین میں مراہ                           |      |      |
| '''         | الله تعلی ہ توں کہ ہم ایپے ساہ تو آن توں<br>سے نہیں چھیاتے تھے کہ تمہارے کان اور               |      |      | 917    | الله تعالیٰ کا قول که''الله تعالیٰ آسانوں اور زمین<br>کے ملز سید کے مصر ہے''                 |      | "    |
|             | تہاری آنگھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے                                                          | 1    |      | ۹۲۳    | کو ٹلنے سے رو کے ہوئے ہے''۔<br>آسانوں اور زمین اور دوسری مخلوقات کے پیدا                     |      | .,   |
| ,           | خلاف گواهی دیں گی''الخ                                                                         |      |      |        | ۱۰ مورورین روروروس و مات سے بیدو<br>کرنے کا بیان۔                                            |      | ,    |
| "           | الله تعالى كا قول كه "برروز وه ايك نے كام ميں                                                  | 1121 | "    | n l    | الله تعالیٰ کا قول که' ہمارے بھیجے ہوئے بندوں                                                | ı    |      |
|             | ئالغ                                                                                           |      |      |        | کے متعلق ہماراتھم پہلے ہو چکا ہے''۔                                                          |      |      |
| 990         | اللہ تعالیٰ کا قول کہ''اس کے ساتھا پی زبان کو<br>ا                                             |      | "    | 1 1    | الله تعالى كا قول 'إنَّمَا قَولُنَا لِشَيء "كابيان-                                          |      | "    |
|             | حرکت نه دو''اک<br>ایا تا باید ترایم دونترین سرسیس                                              |      |      | 942    | الله تعالیٰ کا قول که'' آپ کهه دیجیے که اگر سمندر                                            |      | "    |
| 997         | الله تعالی کا قول که''ثم اپنی بات آ ہستہ آ ہستہ کرویا<br>از مصر میں میٹ ترالی ایک مات سکا مائن | 1620 | "    |        | میرے رب کے کلمات کے لئے روشنائی ہو                                                           |      |      |
|             | زورے، بیشک الله تعالی دل کی باتوں کا جائے<br>والا ہے''۔                                        |      |      |        | جائے تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے اسلے سندرختم ہوجائے" الخ                                |      |      |
| 994         | ربونا ہے ۔<br>نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ایک مخص جس کو                                 | 1127 |      |        | ا پہنے ممندر م ہوجائے ان<br>مشیت اور ارادہ کا بیان الح۔                                      | IPYP |      |
|             | اللہ نے قرآن دیا ہے اور وہ اس کو رات دن                                                        |      |      | 924    | الله تعالی کا قول که 'الله کے پاس شفاعت کچھ                                                  |      |      |
| .           | پرهتار ہتا ہے الخ۔<br>ا                                                                        |      |      |        | کام نددے کی مرجس کے بارے میں اجازت                                                           |      |      |
| f I         | الله تعالى كا قول كه 'ا برسول آپ بېنچا د يجي                                                   | 1144 | "    |        | دى گئ ہے" الح                                                                                |      |      |
|             | جوآپ پرآپ کے پروردگار کی طرف سے اتارا<br>ایم                                                   |      |      | 920    | روردگار کا جریل علیہ السلام سے کلام کرنے                                                     | וראה | "    |
|             | ا گيا ٻ ا گ                                                                                    |      |      |        | اورالله كافرشتول كوآ داز دينے كابيان الخ_                                                    |      |      |

| صفحہ | عنوان                                                                   | باب  | پاره | صفحہ | عنوان                                                                    | باب   | پاره |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1004 | الله تعالیٰ کا قول که'' قرآن پڑھو جوتم ہے                               | Irar | ۳۰   | 1••• | الله تعالى كا قول كه "آپ كهه ديجيح كه توريت                              | 11/2/ | ۳.   |
|      | آسانی ہوسکے"۔                                                           |      |      |      | لا وَاوراس كو پِرْهُو' الخِ                                              | 1 1   |      |
| 1004 | الله تعالیٰ کا قول که''ہم نے قرآن کونھیجت کے                            | 1    | **   | 1••1 | اس امر کا بیان که نمی صلی الله علیه وسلم نے نماز کو<br>عن و ب            |       | "    |
|      | لیے آسان کردیا ہے''۔<br>ایک تالا براقا سے ''کا میں ماگا قاتر ہے ۔       |      | .,   |      | عمل فرمایاانخ<br>مشه تالایم قداری دنین به سری مگری به ا                  |       | Ð    |
| '**^ | الله تعالیٰ کا قول که' بلکه وه بزرگ قرآن ہے جو<br>لوح محفوظ میں ہے''الخ |      |      |      | الله تعالیٰ کا قول که''انسان بهت بی تھبراہٹ<br>والا پیدا کیا گیا ہے''الخ |       | .,   |
| 1009 | رب رہویں ہے ہیں<br>اللہ تعالیٰ کا قول کہ' اللہ نے تم کواور جوتم کرتے    |      | ,,   | 1008 | والا پیرانیا میا ہے ان<br>نی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پروردگارے ذکر و  | 1 1   | .,   |
|      | هو پيدا کيا" الخ                                                        | 1    |      |      | روایت کرنے کابیان۔                                                       | : 1   |      |
| 1+11 | فاجراور منافق كے قرآن پڑھنے كابيان الخ                                  | IFAA | 11   | 100  | توریت اور دیگر کتب البیه کی عربی اور دوسری                               | IFAT  | "    |
| 1019 | الله تعالی کا قول که ' ہم تراز دکوٹھیکٹھیک رکھیں<br>ا                   |      | .,   |      | زبانوں میں تفسیر کے جائز ہونے کابیان الخ                                 |       |      |
|      | اع"الخ_                                                                 |      |      | 1000 | نی صلی الله علیه وسلم کا ارشاد که ماهر قرآن،                             | ! 1   | "    |
|      | تمت بالخير                                                              |      |      |      | بزرگ ادر نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا''۔                                       |       |      |

فهرست ابواب صحيح بخارى شريف جلدسوم ختم موئي

# اكيسوال بإره

١-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ بَابِ فَضْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ \*

سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَدَعُانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُحِبْهُ قُلْتُ يَا رَّسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ (اسْتَحِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ) ثُمَّ قَالَ أَلَا أُعَلَّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ َفِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَحَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَحْرُجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ\* ٢- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرٍ لَنَا فَنَزَلْنَا فَجَاءَتْ جَارَيَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيْبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ رَاق فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْبُنُهُ بِرُقْيَةٍ فَرَقَاهُ فَبَرَأَ فَأَمَرَ لَهُ بثْلَاثِينَ شَاةً وَسَقَانَا َلَبَنَّا فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً أَوْ كُنْتَ تَرْقِي قَالَ لَا مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ قُلْنَا لَا تُحْدِثُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْتِيَ أَوْ نَسْأَلَ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ

# اكيسوال بإره

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب المسوره فاتحه كي فضيلت كابيان ـ (١)

ا۔ علی بن عبداللہ، یکی بن سعید، شعبہ، خبیب بن عبدالرحمٰن، حفص
بن عاصم، ابوسعید بن معلی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ
میں نماز پڑھ رہا تھا کہ حضور عظیہ نے بھے بلایا میں نے آپ کو کوئی
جواب نہیں دیا یہاں تک کہ فارغ ہوں۔ میں نے کہایار سول اللہ میں
نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ علیہ نے فرمایا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب
بھی اللہ ورسول شہیں پکاریں توجواب جلد دو۔ فرمایا میں شہیں مجد
سے نکلنے سے پہلے ایک سورت ہلاؤں گا جو قرآن مجید کی تمام
سور توں سے افضل ہے۔ پھر حضور علیہ نے میراہا تھ پکڑلیا جب ہم
باہر نکلنے لگے تو میں نے درخواست کی یارسول اللہ آپ نے فرمایا تھا
میں شہیں قرآن کی سب سے زیادہ افضل سورت ہلاؤں گا آپ نے
فرمایا دہ سورت آن کی سب سے زیادہ افضل سورت ہلاؤں گا آپ نے
فرمایا دہ سورت آن کی سب ہے دیادہ افضال سورت ہلاؤں گا آپ نے
اور قرآن عظیم ہے جو جھے دی گئی ہے۔

ال حجر بن مثنی ، و بب ، بشام ، حجر ، معبد ، ابوسعید خدر گ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سفر میں ایک مقام پر تھے کہ ایک لونڈی نے آکر کہا کہ اس قوم کے سر دار کوسانپ نے کاٹ لیاہے اور ہماری آبادی کے لوگ موجود نہیں ہیں کیاتم میں کوئی منتر پڑھنے والا ہے (چنانچہ) ان کے ہمراہ ہم میں سے ایک مخص ہو گیا جس کو ہم جانے تھے کہ وہ منتر نہیں پڑھ سکتا اس نے جاکر اس پر منتر پڑھا اور وہ مخص اچھا ہو گیا۔ اس نے ہمیں تمیں بکریاں دیں اور ہمیں دورھ پلایا۔ جب وہ لوٹا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تو منتر اچھی طرح جانت ہے یا تو منتر کرتا ہے۔ راوی کوشک ہے اس نے جو اب دیا میں نے کہی منتر نہیں پڑھا میں راوی کوشک ہے اس نے جو اب دیا میں نے کہی منتر نہیں پڑھا میں مثورہ کیا نے تو صرف فاتحہ پڑھ کر اس پردم کی پھر ہم نے آپس میں مشورہ کیا

ی سورہ فاتحہ کے فضائل بیان فرماتے ہوئے امام قرطبیؒ نے لکھاہے کہ یہ ایسی سورت ہے کہ قر آن کی ابتداءاس سے ہوتی ہے اور یہ سورت قر آن کے علوم پر مشتمل ہے کیو تکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا، تذکر وَ آخرت، اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت اور اخلاص کا قرار اور اللہ تعالیٰ سے سوال وغیر ومضامین بیان کئے گئے ہیں۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمِ وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ حَدَّثَنَا وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنِي مَعْبَدُ الْحُدْرِيِّ بِهَذَا \*

٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبّْدِالرَّحْمَن عَنْ أَبِي مَسْغُودٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ وِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيَمَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ عُنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِي اللَّه عَنْهِم قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثُم حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْهِم قَالَ وَكَّلِّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَّ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرُأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنُّ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ \*

٣ بَابِ فَضْل سُورَةِ الْكَهْفِ \*

کہ رسول اللہ علی ہے جاکراس کے متعکن پوچیس گے۔ مدینہ پہنے کر ہم نے رسول اللہ علی ہے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا تہیں کس چیز سے شبہ ہوا کہ یہ منتر ہے اس مال کو تم بانٹواور جھے بھی حصہ دو۔ معمر کہتے ہیں کہ ہم سے عبدالوارث نے ان سے ہشام نے ان سے محمد بن سیرین نے حدیث بیان کی وہ ابو سعید خدر گ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔

باب ۲ ـ سوره بقره کی فضیلت کابیان ـ

سر محمہ بن کثیر، شعبہ، سلیمان، ابراہیم، عبدالرحمٰن، ابو مسعود سے
روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ نے فرمایا جو شخص دو آیتیں پڑھے، ابو
نعیم، سفیان، منصور، ابراہیم، عبدالرحمٰن بن یزید، ابو مسعود ی سے
روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اخیر سورہ بقرہ کی دو آیتیں رات کو پڑھ
لے تو وہ اس کے لئے کافی ہیں (۱)۔ سلیمان بن ہیٹم کہتے ہیں ہم سے
عوف نے یہ حدیث بیان کی ہے وہ محمد بن سیرین سے وہ ابوہر برہ سے
روایت کرتے ہیں۔ ابوہر برہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ علیہ نے
عید الفطر کے صدقہ کی گرانی پر مقرر کیا تھا ایک شخص اس سے لپ
مجر کر لے جانے لگا تو ہیں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے رسول اللہ علیہ کھے
مول اس نے بیان کی،
گران کے بیٹر پر آرام کرو تو آیت الکری پڑھ لیا
کوواس سے ہمیشہ اللہ تعالی تمہارا نگہبان ہے گا اور صبح تک شیطان
کرواس سے ہمیشہ اللہ تعالی تمہارا نگہبان ہے گا اور صبح تک شیطان
پاس نہ سے گا تو نبی تھا نے نے فرمایا اس نے جو پچھ کہا ہے تھے کہا ہے لیکن
وہ خود حجو نا ہے (اور فرمایا) کہ وہ کہنے والا شیطان تھا۔

باب ۳۔ سورہ کہف کی فضیلت کا بیان۔

ل لین بیدو آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ قیام کیل سے یا قراء قر آن سے یا عقائد سے متعلقہ آیات سے یا حصول ثواب سے یا شیطان کے شر سے یاہر بری چیز سے یابیہ آیتیں انسان اور جنات کے شرکودور کردیتی ہیں۔ (فتح الباری ص ۲ ۴ ج.۶)

٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا رُجُلَّ يَقْرُأُ سُورَةً الْكَهْفَ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بشَطَنَيْنِ فَتَعَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَ وَتَدْنُو صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ \*

٤ بَابِ فَضْلِ سُورَةِ الْفَتَّحِ \*

٥- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْء فَلَمْ يُحِبُّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٰ ثُمُّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُحِبُّهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُحِبُّهُ فَقَالَ عُمَرُ ثَكِلَتُكَ أُمُّكَ نَزَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لًا يُحيبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكْتُ بَعِيري حَتّى كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْآنٌ فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرُخُ بِنِي قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ قَالَ فَحَثْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةً لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَّعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَأً إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُّبِينًا \*

ه بَابُ فَضْلِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِيهِ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ مَا اللَّه عَلَيْهِ

- حُدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ

٣- عرو بن خالد ، زمير ، ابو اسحاق ، براء سے روايت كرتے بيں كه ايك مر د سورہ كہف برخ درا تھا اور اس كے ايك طرف ايك محدر اللہ مر د سورہ كہف برخ درا تھا اور اس كے ايك طرف اس كے قريب رسيوں سے بندها تھا، اس شخص پر بادل چھا گيا اور اس كے قريب آن ئے لگا تو (گھوڑا بدكنے لگا) صبح كو جب رسول اللہ عليق سے بيد واقعہ بيان كيا گيا تو آپ نے فرمايا وہ سكينہ تھا جو قر آن كے باعث اترا تھا۔ سكينہ بمعنی (سكون و طمانيت )۔

### باب مهر سوره فنح کی فضیلت کابیان۔

۵۔ اساعیل، مالک، زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کسی سفر میں رات کے وقت چل رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر ہے ابیں جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا، پھر جواب نہیں دیا ۔ حضرت عمر ہے ابیں دیا ۔ حضرت عمر نے دل میں کہا اے عمر تیری ماں تجھ پر روئے تو نے حضور عمر نے دل میں کہا اے عمر تیری ماں تجھ پر روئے تو نے حضور شاید حضور علی کے اراض ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں شاید حضور علی ناراض ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اپناون میں قر آن کا کوئی علم نازل نہ ہو جائے، میں تھوڑی دیر میں عمر نے دن میں قر آن کا کوئی علم نازل نہ ہو جائے، میں تھوڑی دیر کھی کار رہا ہے میں ڈرگیا کہ کہیں میرے حق میں قر آن نہ اتر اہو پھر میں نے رسول اللہ صلی کہ کہیں میرے حق میں آر آپ کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا کہ آئ کی رات مجھ پرایک سورت اتری ہے جو جھے سب دنیاو مافیہا سے زیادہ کی رات مجھ پرایک سورت اتری ہے جو جھے سب دنیاو مافیہا سے زیادہ کی رات مجھ پرایک سورت اتری ہے جو جھے سب دنیاو مافیہا سے زیادہ کی رات میں میر مضور (عالیہ) نے اِن مَن حَمَا لَا لَا فَتْحَا مُبِينَا پڑھی۔

باب۵۔سور و قل هوالله احد کی فضیلت کابیان اس باب میں عمره کی حدیث بواسطہ حضرت عائشہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے منقول ہے۔

۲۔ عبداللہ بن بوسف، مالک، عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن براللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ اپنے والد سے، وہ ابو سعید خدریؓ سے روایت کرتے

بْن أَبِي صَعْصَعَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآن وَزَادَ أَبُو مَعْمَرَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَعْفَر عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْن عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَحِي قَتَّادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ مِنَ السَّحَر قَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَخْنَا أَتَى الرَّجُلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ \* ٧- حَدَّثَنَّا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَٱلضَّحَّاكُ ٱلْمَشْرِقِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِي اللَّه عَنْهم قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآن فِي لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا أَلَيْنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآن قَالَ الْفَرِيْرِيُّ سَمِعْتُ اَبَا جَعْفَر مُحَمَّدَ ابْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ وَّرَأَقِ أَبِيْ عَبْدِ ا لللهِ عَنْ أِبْرَاهِيْمَ مُرْسَلٌ وَعنِ الضَّحَاكِ الْمَشْرِقِيِّ مُسْنَدٌ \*

آباب فَضْلِ الْمُعَوَّذَاتِ \*
 ٨- حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

میں کہ ایک مر دنے کسی کو قل ھواللہ اصد بار بار پڑھتے ہوئے سنا، میک کواس نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر بیان کیا اور وہ مخف قل ھو اللہ کو چھوٹی سورت ہونے کی وجہ سے کمتر جانا تھا تو رسول اللہ علی فی میں میر کی جان تھا تو رسول اللہ قل فی میں میر کی جان ہے یہ قل ھو اللہ تہائی قرآن کے برابر ہے (۱)۔ ابو معمر نے مزید بیان کیا کہ ہم سے اسلمیل بن جعفر نے ان سے مالک بن انس نے ان سے عبد الرحمٰن بن عبد اللہ بن عبد الرحمٰن بن ابوصعصعہ نے ان سے ان میں کے باپ نے ان سے ابوسعیہ خدر کی نے روایت کی کہ مجھے میر سے بھائی قادہ بن نعمان نے فر دی کہ ایک مخص رسول اللہ سے کی کہ مجھے میر نے زمانے میں کچھی کی راب سے اٹھ کر سورت قل ھواللہ احد پڑھنے کے نام اللہ سے لگا ور ایک میں کے علاوہ بچھی نہ پڑھا جب میں ہوئی تو اس مخص نے رسول اللہ سے علاوہ بچھی نہ پڑھا جب میں ہوئی تو اس مخص نے رسول اللہ اس کے علاوہ بچھی نہ پڑھا جب میں ہوئی تو اس مخص نے رسول اللہ اسے کے یاس آکر پہلی صدیث کی طرح بیان کیا۔

ے۔ عربن حفص، اعمش، ابراہیم، ضحاک المشرق، ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا تم میں سے کوئی تہائی قرآن پڑھنے سے رات بھر میں عاجز ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو یہ مشکل معلوم ہوا اور کہنے گئے کہ یا رسول اللہ (علیہ) اتن طاقت کس میں ہے۔ آپ نے فرمایا سورہ اخلاص جس میں اللہ واحد الصمدکی صفات درج ہیں تہائی قرآن کے برابر ہے۔ فرری کہتے ہیں میں نے ابو جعفر محمہ بن ابو حاتم کا تب ابو عبداللہ (بخاری) سے سنا ہے ، ابو عبداللہ کہتے تھے یہ حدیث ابراہیم سے مرسل ہے اورضحاک مشرق سے مندے طور پربیان کی گئی۔

#### باب۲\_معوذات کی فضیلت کابیان۔

۸۔ عبداللہ بن یوسف، مالک بن شہاب، عروہ، حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب بیار ہوئے تو معوذ تین پڑھ کراپنے اوپردم کرتے اور جب آپ کی بیار کی زیادہ بڑھ گئی توانہی

لے امام قرطبیؓ فرماتے ہیں کہ سور وَاخلاص الله تعالیٰ کے دوایسے ناموں پر مشتل ہے جواللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف کمال کو شامل ہیں اور وہ دو نام کسی اور سورت میں نہیں ہیں لیعنی احداور صد۔

كَانَ إِذَا اشْنَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اِشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ

> وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا \* و حَدَّثَنَا قُتَنَهُ ثُنُ مِن عَدِ حَاثَ

٩ حَدَّنَنَا قُتُنَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُمْوَةَ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُوى إِلَى فَرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ كَانَ إِذَا أُوى إِلَى فَرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا قَلْ هُوَ اللَّهُ أُحَدُّ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا استَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأَ بَهُمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأَ بِهُمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأً بَعْلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \*

٧ بَاب نُزُولِ السَّكِينَةِ وَالْمَلَائِكَةِ عِنْدَ
 قِرَاءَةِ الْقُرْآنَ وَقَالَ اللَّيْثُ\*

١٠ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَاهِيمَ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقْرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةً عِنْدَهُ إِذْ حَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَ فَسَكَتَ فَسَكَتَ فَسَكَتَ اللَّهُ مِنْ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقْرَشُ فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَأً فَحَالَتِ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ البَّهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأَسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا فَلَمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأُ يَا ابْنَ حُضَيْرِ اللَّهِ أَنْ تَطَأَ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأُ يَا ابْنَ حُضَيْرِ اقْرَأُ يَا ابْنَ حَضَيْرِ اقْرَأُ يَا ابْنَ حُضَيْرِ اقْرَأُ يَا ابْنَ حُضَيْرِ اقْرَأُ يَا ابْنَ حُضَيْرِ اقْرَأُ يَا ابْنَ حَطَيْدِ يَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَيَا الْفَلَّةِ فِيهَا أَمْقَالُ الْمَصَابِحِ فَيَا أَلُولُ وَتَدُرِي مَا ذَاكَ وَتَدْرِي مَا ذَاكَ فَعَرُ حَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَا قَالَ وَتَدُرِي مَا ذَاكَ فَعَتُ رَأُسِي إِلَى السَّمَاءِ فَيْمَا وَيَوْرَى مَا ذَاكَ فَعَرُ حَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَا قَالَ وَتَدُرِي مَا ذَاكَ فَحَرَحَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَا قَالَ وَتَدُرِي مَا ذَاكَ فَعَرَى مَا ذَاكَ

سور توں کو میں آپ پر پڑھتی اور آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید کرتے ہوئے آپ پر پھیرتی تھی۔

9- قتیه بن سعید، مفضل، عقیل، ابن شہاب، عروہ، حضرت عاکشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب اپنے بستر پر آرام فرماتے تو روزانہ رات کو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان پر قل هو اللہ اللہ احد، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کر حتے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے۔ پہلے اپنے سر اور چبرے مبارک پر پھیر تے اس کے بعد اپنے تمام او پر کے جسم پر جہاں تک کہ آپ کا ہاتھ پہنچا اور یہ فعل آپ تین مر تبہ کرتے پر جہاں تک کہ آپ کا ہاتھ پہنچا اور یہ فعل آپ تین مر تبہ کرتے سے۔

باب ٤ ـ بوقت قرأت سكينه اور فرشتوں كے نزول كابيان \_

ا۔لیف بزید بن ہاد کا قول نقل کرتے ہیں کہ محمد بن ابراہیم کہتے تھے کہ اسید بن حفیر ایک رات سور ہ بقر ہ پڑھ رہے تھے اور گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا، اچا تک گھوڑا بد کئے لگا ہم روہ خاموش ہور ہے تو گھوڑا بھی خمبر گیا، پھر وہ پڑھنے لگے پھر گھوڑا بد کئے لگا پھر وہ خاموش ہور ہے تو دہ خمبر گیا، پھر وہ پڑھنے لگے پھر گھوڑا بد کئے لگا اس کے بعد ابن حفیر رک گئے چو نکہ ان کا بیٹا بچی گھوڑے کے قریب سور ہا تھا انہیں ڈر ہوا کہیں گھوڑا اسے کچل نہ ڈالے۔ جب انہوں نے اپنے لڑے کو وہاں سے ہٹالیا اور آسان کی طرف نظر دوڑائی تو آسان دکھائی نہ دیا بلکہ ایک ایر جس میں روشنیاں چک رہی تھیں او پر اٹھتا ہوا نظر آیا، صح کو رسول اللہ سے ہٹالیا اور آسان کی طرف نظر دوڑائی تو آسان دکھائی نہ دیا بلکہ رسول اللہ سے ہٹالیا اور آسان کی طرف بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اے ابن رسول اللہ کھیڑے کی گھوڑے کے قریب تھا مجھے ڈر لگا کہیں گھوڑا کی کو کچل نہ دالے اس لئے میں بچی کی طرف متوجہ ہو گیا پھر میں بہت سے چراخ لگے دلے اس لئے میں بچی کی طرف متوجہ ہو گیا پھر میں بہت سے چراخ لگے طرف سر اٹھایا توا یک بھیر جب بھیڑی ہی جس میں بہت سے چراخ لگے ہوئے دکھائی پھر جب میں باہر نکل آیا تو وہ مجھے نظر آئی، آپ ہوئے تھے دکھائی پھر جب میں باہر نکل آیا تو وہ مجھے نظر آئی، آپ

قَالَ لَا قَالَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ قَالَ ابْنُ الْهَادِ وَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ حَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ عَنْ أُسَيْدِ بْن حُضَيْر \*

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ \* ٨ بَابٍ مَنْ قَالَ لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ \*

1 1 - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلِ أَتَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَيْء قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَيْء قَالَ مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ اللَّقَتَيْنِ قَالَ مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ اللَّقَتَيْنِ قَالَ مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ اللَّقَتَيْنِ فَقَالَ مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ اللَّقَتَيْنِ \*

٩ بَابِ فَضْلَ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ\*
 ١٢ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ حَالِدٍ أَبُو حَالِدٍ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالنَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالنَّمْرَةِ طَعْمُهَا وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَمَثَلُ الْفَاحِرِ اللّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالنّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رَبِحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاحِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالنّمْرَةِ طَعْمُهَا اللّهُورُآنَ كَالنّمْرَةِ طَعْمُهَا اللّهُورُ انْ كَالنّمْرَةِ وَلَيْعُهُا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا اللّهُورُ انْ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رَبِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا وَمَثَلُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رَبِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا وَمَعْمُهَا اللّهُورُ انْ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رَبِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا وَمَعْمُهَا اللّهِ وَمَثَلُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رَبِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا وَمَعْمُهَا الْمَرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رَبِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا وَمُعَلِّي وَمِنْ اللّهُورُ انْ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رَبِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا وَمُعَلَّى الْمُرْآنَ كَمَثَلُ الْوَاحِرِ اللّهِ عَلَيْمُ الْمُرْآنَ كَمَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رَبِيحُهَا طَيْبُ وَمِنْ الْمُؤْمِنَا وَالْمَاحِرِ اللّهُ وَالْمَاحِرِ اللّهُ وَالْمَاحِرِ اللّهَ وَالْمَاحِرِ اللّهُ الْمُؤْمِا لَالْعَلَامِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

عَلِيْ نِ فَرَمَايَا تَجْمِعِ معلوم ہے وہ کیا تھا، ابن حضر نے کہا مجھے نہیں معلوم، حضور علیہ نے کہا مجھے نہیں معلوم، حضور علیہ نے فرمایاوہ فرشتے تھے جو تیری آواز س کر تیرے پاس آگئے تھے اگر تو صبح تک پڑھے جاتا تولوگ انہیں صاف دیکھے۔ لیتے۔ ابن الہاد کہتے ہیں یہ حدیث مجھ سے عبداللہ بن خباب نے ابو سعید خدریؓ سے بیان کی جس کواسید بن حفیرؓ نے نقل کیا۔

باب ۸۔ قرآن کی جلد کے در میان جو کچھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے علاوہ اور کچھ نہ چھوڑنے یعنی قرآن ترکہ رسالتمآب ہونے کا بیان۔

ااد قتبیہ بن سعید ،سفیان کہتے ہیں کہ عبدالعزیز کابیان ہے کہ میں اور شداد بن معقل نے ساداد بن معقل نے ساداد بن معقل نے پوچھا کیا ہی عجور گئی ہیں ہوئی چزیں بھی چھوڑی ہیں وہ بولے جلد قرآن کے در میان جو کلام اللی ہے صرف وہی چھوڑا ہے پھر ہم محمد بن حنفیہ کے پاس گئے اور ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ قرآن کی جلد کے در میان جو پھھ ہے (۱) اس کے علاوہ آپ نے اور پھی نہیں چھوڑا۔

باب ۹ - قر آن شریف کی سب کلاموں پر فضیلت کابیان ۱۱ - قتید بن خالد، ابو خالد، ہمام، قادہ، انس، ابو موسیٰ سے روایت
کرتے ہیں کارسول اللہ ﷺ نے فرمایا قر آن پڑھنے والے مومن کی
مثال شکترہ کی سی ہے کہ اس کامزہ بھی عمدہ ہے اور خوشبو بھی عمدہ
اور قر آن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال اس مجور کے مانند ہے جس
کامزہ تو اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں اور اس فاسق کی مثال جو قر آن
پڑھتا ہے گل ریجان کی طرح ہے کہ خوشبواس کی اچھی ہے اور مزہ
کی خبیں اور اس فاسق کی مثال جو قر آن نہیں پڑھتا ہے اندرائن
کے پھل کی سی ہے جس کامزہ بھی کڑوا ہے اور بو بھی خراب۔

ا روانض کا نظریہ بیہ ہے کہ قرآن کریم میں حفزت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد استحقاق خلافت کے مضامین پر مشتل آیات بھی تھیں جنہیں دیگر صحابہ نے چھپالیا۔ گویا کہ ان کے نزدیک بیہ قرآن مکمل قرآن نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس باب سے امام بخاری ان کے اس نظریہ کی تردید فرمار ہے ہیں کہ جو قرآن اب موجود ہے بعینہ سارا کا سارا یہی ہے وہ جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ اور امام بخاری نے اس بات کے حوالہ کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہی صاحبزادے کا قول پیش فرمایا۔ (فتح الباری ص ۲۵۹)

مُرُّ وَمَثَلُ الْفَاحِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرُّ وَلَا رِيحَ لَهَا\*

10 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرَ رَضِي اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللهِ عَنْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ حَلَا عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ حَلَا مِنَ الْأَمْمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَمَغْرِبِ مِنَ الْمُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لَشَّمْ الشَّهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثُلِ رَجُلِ السَّعْمَلُ عُمَّالًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى ثُمَّ الْيَهُودُ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ اللَّهُ وَلَى الْمَغْرِبِ بقِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى ثُمَّ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ثُمَّ الْمَعْرِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى ثُمَّ الْمُعْرِبِ بقِيرَاطِ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى ثُمَّ الْمَعْرِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى ثُمَّ الْمَعْمِ اللَّهُ مَالَوا لَى الْمَعْرِ بقِيرَاطِينِ قَالُوا لَا قَالَ فَذَاكَ قَلَلُوا لَا قَالَ فَذَاكَ فَضَلِي أُوتِيهِ مَنْ شِفْتُ \*

١٠ بَابِ الْوَصِيَّةِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ\*
 ١٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ إِنْ يُوسُف حَدَّثَنَا مَالِكُ اللَّهِ بَنُ مِغُول حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَاللَّهِ بَنُ مِغُول حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَاللَّهِ بَنُ أَبِي أُوفَى آوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْف كَتِبَ عَلَى وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْف كَتِب عَلَى النَّاسِ الْوصِيَّةُ أُمِرُوا بِهَا وَلَمْ يُوصٍ قَالَ النَّاسِ الْوصِيَّةُ أُمِرُوا بِهَا وَلَمْ يُوصٍ قَالَ أَوْصَى بكتابِ اللَّهِ \*

١١ بَابِ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ( أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ) \*

سا۔ مسدو، یکی سفیان، عبداللہ بن ویار، ابن عرا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی عظیمہ نے فرمایا تمہاری عرگزشتہ لوگوں کی عمروں کے مقابلے میں الی ہے جیسے نماز عصر اور غروب آفتاب کے درمیان کا وقت اور یہود و نصاری کے مقابلے میں تمہاری مثال ایس ہے کہ جیسا ایک مر دمز دوروں کو اجرت پررکھ اور کہے کون ہے جودو پہر تک ایک قیراط پر میر اکام کرے چنانچہ یہود نے اپنے ذمہ وہ کام لے کر دو پہر تک کیا پھر اس نے کہا کوئی ہے جو میر اکام دو پہر سے عصر تک ایک قیراط پر کردے تو وہ کام نصاری نے میر اکام دو پہر سے عصر تک ایک قیراط پر کردے تو وہ کام کر رہے میر اکام دو پہر سے عصر تک ایک قیراط پر کردے تو وہ کام کر رہے میں اکام دو بہود و نصاری نے کہا ہماراکام بہت زیادہ ہے اور مز دوری بہت ہو۔ یہود و نصاری نے کہا ہماراکام بہت زیادہ ہے اور مز دوری بہت تھوڑی ہے اس خص نے کہا میں نے کہا تمہارا پچھ حق مارلیا ہے وہ بول اس کو خوب نہیں ، پھر اس نے کہا کہ یہ میرا فضل ہے جے چاہوں اس کو دوں۔

باب ۱۰ قر آن کی وصیت پر عمل کرنے کابیان۔

۱۹ - محر بن یوسف، مالک بن مغول، طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن الی اوفی سے یو چھا کیا نبی علی نے کہ وصیت کی سے ؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، میں نے کہا پھر لوگوں پر وصیت کرنا کیوں فرض ہے ہم لوگوں کو تو حکم دیا گیا ہے اور حضور علی نے نو صیت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ حضور علی نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی ہے (۱)۔

باب اا۔ کسی شخص کا قرآن شریف سے بے پرواہ ہونے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ کیا نہیں کافی نہیں ہے کہ ہم نے جھے پر کتاب اتاری جوان پر پڑھی جاتی ہے۔

لے مطلب سیر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی امارت یا خلافت کی تو وصیت نہیں فرمائی تھی البتہ قرآن کریم کی ظاہری و معنوی حفاظت کی وصیت فرمائی تھی کہ اس کا اکرام کیا جائے، اسے لے کر دشمن کی سر زمین میں سفر نہ کیا جائے (جب بے ادبی کا اندیشہ ہو) اس کے احکام کی اتباع کی جائے، اس کے او پر عمل کیا جائے، اس کے نواھی سے اجتناب کیا جائے وغیرہ۔ (فتح الباری ص ٥٦ ج٩)

٥١- حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّنَنِى اللَّيثُ عَنْ عُقْبِلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اللَّيثُ عَنْ أَبِي الْبَنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهِ عَنْهِم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْذَن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْذَن اللَّهُ لِشَيْء مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنَ وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ يُريدُ يَحْهَرُ بهِ \*

١٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى عَنْ اللَّهُ لِشَيْءَ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى باللَّهُ لِشَيْءَ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى باللَّهُ لِشَيْءَ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى باللَّهُ لِشَيْءَ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَى به \*

١٢ بَأْبِ اغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْآنُ \* ١٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبِرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَالَلَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بَهِ آنَاءَ اللَّيْلُ وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُو َيَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ \* ١٨- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَاٰسَلَّمَ قَالَ لَا جَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْن رَجُلُّ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلَ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌّ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانً فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ \*

10۔ یچیٰ بن بکیر، لیف، عقیل ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبدالر ممنی حمر الرحمٰن حمر سلمہ بن عبدالرحمٰن حمر سے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی کا قرآن اتن توجہ سے نہیں سناجتنا اللہ علیہ نے کسی کا قرآن اتن توجہ سے نہیں سناجتنا ان (نبی کا سناجو قرآن کو اپنے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ ابو ہریرہ گئے کہ ایک دوست نے کہا کہ ابو ہریرہ گئی مراد حدیث کے لفظ تغنی سے جہر کے ساتھ پڑھنا ہے۔

۱۱۔ علی بن عبداللہ ، سفیان ، زہری ، ابو سلمہ ، ابوہر ری ہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالی نے کسی کا قر آن اتنا کان لگا کر منہیں سنا جھنا کہ اس نبی کا قر آن کان لگا کر مناجو قر آن کو اپنے لئے کافی جانتے ہیں۔ سفیان کہتے ہیں کہ تفییر تغنی کی یستغنی ہے اور اس سے خوش الحانی مراوہے۔

باب ١٢ قر آن پڑھنے والے پر دشک كابيان۔

21-ابوالیمان، شعیب، زہری، سالم بن عبدالله، عبدالله بن عمرات مرسے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کوید فرماتے ساہے کہ کسی شخص پررلیس کرناسوائے دو فخصوں کے جائز نہیں، ایک وہ مرد جے اللہ نے کتاب دی اور وہ اٹھ کراسے رات کو پڑھتا ہے اور ایک وہ مرد جے اللہ تعالی نے مال دیا اور وہ دن رات اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتاہے۔

۱۸ علی بن ابراہیم، روح، شعبہ، سلیمان، ذکوان، حضرت ابوہریہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر رشک کرو تو دو ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر رشک کرو تو دو چیزوں میں کر وایک اس شخص پر جے اللہ تعالیٰ نے قر آن دیا ہے اور وہ اے دن رات پڑھتا ہے اس کا پڑوی سن کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اس کی طرح پڑھنا نصیب ہو تا تو میں بھی اس طرح عمل کرتا۔ دوسرے اس شخص پر جے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اور وہ اس کو راہ حق میں خرج کرتا ہے پھر کوئی اس پر دشک کرتے ہوئے کہ کہ راہ حق میں خرج کرتا ہوئے کہ کہ کاش مجھے بھی یہ مال میسر آتا تو میں بھی اے اس طرح صرف کرتا۔

١٣ بَابِ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ \*

9- حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ قَالَ وَأَقْرَأَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ قَالَ وَذَكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا \*

١٤ بَابِ الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ \*
 ٢٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَثْتُ لِأَهْبَ لَكَ

باب ۱۳۔ اس محض کاسب سے بہتر ہونے کابیان جو قر آن کریم سیکھے یاکسی کوسکھائے۔

9- تجاج بن منهال، شعبہ بعلقمہ بن مرشد، سعد بن عبیدہ، ابو عبدالر حمٰن سلمی حضرت عثان ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا جو کوئی تم میں سے قرآن سیکھے یااس کی تعلیم دے وہ سب سے اچھا ہے۔ ابو عبیدہ کا بیان ہے مجھے ابو عبدالر حمٰن نے حضرت عثمان ؓ کی خلافت میں قرآن پڑھایا اور وہ زمانہ حج تک تعلیم دیت ہے۔ ابو عبدالر حمٰن کہتے تھے یہی حدیث ہے جس نے مجھے اس عبد پر تعلیم قرآن کے لئے بٹھار کھا ہے۔

- 1- ابو نعیم، سفیان، علقمہ بن مر در، ابو عبدالر حمٰن سلمی، حضرت عثال بن عفان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں وہ مخف سب سے بہتر ہے جو قرآن سکھے اور سکھائے۔

11- عمر بن عون، حماد، ابوحازم، سهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے آکر رسول اللہ علیقہ سے عرض کیایا حضرت میں نے اپنا نفس اللہ اور اس کے رسول کو بخش دیا۔ حضور علیقہ نے فرمایا مجھے عورت کی حاجت نہیں۔ ایک صحافی نے عرض کیایار سول اللہ اس کا نکاح مجھے سے کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تو اسے جوڑا دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کچھ تو اسے دو کیالو ہے کی اگو تھی بھی تمہارے پاس نہیں۔ وہ بچارہ بہت رنجیدہ ہوا۔ آپ نے فرمایا تو نے کہا میں نے ہوا۔ آپ نے فرمایا تو نے کہا میں نے فلال فلال سورہ پر ھی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کا تجھ سے فلال فلال سورہ پر ھی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کا تجھ سے قلال فلال فوانی کی وجہ سے نکاح کردیا۔

باب ۱۴ قرآن شریف بغیر دیکھے پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔
۲۲ قتید بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمٰن، ابو حازم، سہل بن سعد اسے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی علی کے پاس آئی اور عرض کیا کہ یارسول اللہ (علیہ) میں نے آپ کو اپنا نفس بخش دیا۔ آپ نے اس کو اوپر سے دیکھا پھر ابنا سر جھکا لیا۔

نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأُطأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأْتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْض فِيهَا شَيْعًا حَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بَهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيُّء فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَحِدُ شَيْعًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْعًا قَالَ انْظُرْ وَلُوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنَّ لَبسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَحَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّهَا قَالَ أَتَقْرُوهُمَّ عَنْ ظَهْر قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكُتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن \*

٥ ١ بَابِ اسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَتَعَاهُدِهِ \*

حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكً عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثْلِ صَاحِبِ الْإبلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا

جب عورت نے دیکھا کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی تھم نہیں دیا تو وہ بیٹے گئی۔ پھر آپ کے ایک صحابی نے عرض کیایار سول اللہ ( عَلِينَا ﴾ اگر آپ کواس عورت کی ضرورت نہ ہو تواس کا مجھ ہے نکاح کرد بیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس کچھ سامان ہے۔اس نے جواب دیا پچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر جاکر دیکھو شاید تمہیں كچھ مل جائے۔ وہ گيا پھر لوٹ كر آيا اور كہايار سول الله (ﷺ) مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا جاؤد کیھو، چاہے لوہے کی اٹکو تھی ہی لے آؤ۔ وہ گیا، پھر آگر عرض کیایارسول اللہ ( علی ) اوہ کا چھا بھی نہیں ہے البتہ یہ نہ بند ہے۔ سہل کہتے ہیں اس کے پاس دوسری عادر بھی نہ تھی لیکن اس نے کہااس خاتون کو آدھاتہ بند دے دیجئے تورسول الله ﷺ نے فرمایا تواپی اس ازار کو کیا کرے گااگر تواہے بہن لے گا تو عورت کے پاس نہرہے گی اور اگر وہ بہن لے گی تو تیرے پاس کچھ ندرہے گا۔ تب وہ مخص بیٹھ گیااور دیر تک بیٹھارہا پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ آنخضرت علیہ نے اسے مغموم جاتے دکی کر بلوایا اور فرمایا تحقی کچھ قرآن یاد ہے۔ اس نے جواب دیا مجھے فلال فلال سور تیں یاد ہیں،ان سور توں کو شار کر کے تعداد بھی بتائی۔ آپ نے فرمایا کیاوہ تخفے حفظ میں ؟اس نے جواب دیاباں! آپ نے فرمایا جامیں نے تھے قرآن شریف حفظ کرنے کی وجہ سے اس کامالک کردیا۔

باب ۱۵۔ قرآن شریف پڑھنے اور اس کی ہمیشہ تلاوت کرنے کابیان۔

۳۰- عبداللہ بن یوسف، مالک، نافع ، ابن عرائے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا قر آن پڑھنے والے کی مثال ایس ہے جیسے کسی کااونٹ بندھاہواہوا گروہ اس کی تگہبانی کرے گا تودوڑ سے محفوظ رہے گااوراگراہے چھوڑ دے گا تودہ چلا جائے گا۔

٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ مَا لِأَحْدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ لِلَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ مَا لِأَحْدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِيّى وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ بَلْ نُسِيّى وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُ تَفَصِيًا مِنْ النَّعَمِ \*

٢٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور مِثْلَهُ تَابَعَهُ بِشْرٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارِكِ عَنْ شُعْبَةَ وَتَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ شُعْبَةً وَتَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ شَعِيقٍ سَمِعْتُ النّبِيَّ صَلَى اللهِ سَمِعْتُ النّبِيَّ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \*
 اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ \*

٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرِيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصَّيًا مِنَ الْإِبلِ فِي عُقُلِهَا \*

١٦ بَابِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الدَّابَّةِ \*

٧٧ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى رَاحِلَتِهِ سُورَةً الْفَتْحِ\*

١٧ بَاب تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ \*
 ٢٨ حَدَّثِنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بشر عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر قَالَ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ المُفَصَّلَ هُوَ الْمُحْكَمُ
 قَالَ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ المُفَصَّلَ هُوَ الْمُحْكَمُ

۲۲ محم بن عرعرہ، شعبہ، منصور، ابو وائل، عبد اللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی اللہ نبی مسعود اُسے کہ کوئی میں سے یہ کہ میں فلال قلال آیت بھول گیا(۱) بلکہ یہ کہ کہ وہ آیت بھول گیا(۱) بلکہ یہ کہ کہ وہ آیت بھو سے بھلا دی گئ، تم لوگ قرآن یاد رکھو کیونکہ وہ آد میوں کے سینے سے نکل جانے میں وحشی جانور سے زیادہ جلد نکل بھا گئے والا ہے۔

70- عثمان، جریر، منصور سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن عرعرہ (راوی حدیث کی) بشر نے متابعت کی وہ ابن مبارک سے وہ شعبہ سے روایت کرتے ہیں اور شعبہ کی ابن جر تج نے متابعت کی ہے، عبدہ شقیق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ سے ساوہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے اس طرح کی حدیث سی ہے۔ متھے کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے اس طرح کی حدیث سی ہے۔ کمر بن علاء، ابو اسامہ، بریدہ، ابو بردہ بذریعہ ابو موکی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا قرآن ہمیشہ پڑھتے رہو، قسم کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیم میری جان ہے قرآن آومیوں کے سینہ سے بندھے ہوئے اونٹ سے زیادہ جلد نکل بھاگئے والا ہے۔

باب ۱۹۔ سواری پر قر آن شریف پڑھنے کابیان۔ ۲۷۔ حجاج بن منہال، شعبہ ،ابوایاس، عبداللہ بن مغفل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فتح مکہ کے دن دیکھا کہ وہانی سواری پرسورت فتح پڑھ رہے تھے۔

باب کا۔ بچوں کو قر آن شریف پڑھانے کابیان۔ ۲۸۔ موکیٰ بن اسلعیل، ابو عوانہ، ابو بشر، سعید بن جبیرؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جن سور توں کو تم مفصل (۲) کہتے ہو وہ محکم ہیں۔ سعید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ نبی

ا نسیت کہنے سے ممانعت کی وجہ رہ ہے کہ اس میں ایک ناپندیدہ کام کی اپنی طرف نسبت ہوتی ہے کیونکہ قرآن کا بھلانا عموماً بے پرواہی اور غفلت کے بتیج میں ہو تاہے اور یہ کام اچھا نہیں ہے اس لئے تھم دیا گیا کہ یوں کہا جائے کہ مجھے بھلادیا گیانہ کہ میں بھول گیا۔ مصل اور مفصلات سے مراوسور ، حجرات ہے آخر قرآن کریم تک کی سور تیں ہیں۔

قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ \*

7 1- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ فِي عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا الْمُحْكَمُ قَالَ الْمُفَصَّلُ \*

١٨ بَابِ نِسْيَانِ الْقُرْآنِ وَهَلْ يَقُولُ نَسِيتُ آية كَذَا وَكَذَا وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ )\*

٣٠ حَدَّنَنَا رَبِيعُ بْنُ يَحْيَى حَدَّنَنَا زَائِدَةُ حَدَّنَنَا وَائِدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجَدِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً مِنْ سُورَةٍ كَذَا \*

الا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونَ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا تَابَعَهُ عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمِ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ \* كَذَا تَابَعَهُ عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمِ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ \* كَذَا تَابَعَهُ عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمِ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ \* كَذَا أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيشَةً قَالَتْ سَمِع رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلْيهِ وَسَلّمَ (رَجُلًا يَقْرَأُ فِي سُورَةٍ بِاللّيلِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (رَجُلًا يَقْرَأُ فِي سُورَةٍ بِاللّيلِ عَلَى اللّهِ مَلَى اللّهِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللّهُ لَقَدْ أُذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا \*

علیفیے کی و فات کے وقت میں دس برس کا تھااور محکم سورتیں پڑھ چکا تھا۔

۲۹۔ یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، ابو بشر، سعید بن جبیرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباسؓ فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں محکم سور تیں یاد کر چکا تھا (سعید کہتے ہیں) میں نے ابن عباسؓ سے پوچھا محکم کیا ہے؟ انہوں نے کہا محکم مفصل کو کہتے ہیں۔

باب ۱۸۔ قرآن شریف بھول جانا اور یہ کہنا کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا (جائز نہیں) کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تاہے جلد ہی ہم تجھے پڑھائیں گے پھر توہر گزنہ بھولے گامگر جواللہ جاہے گا۔

• سرر رہیج بن کیجی، زائدہ، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے ایک شخص کو مجد میں قرآن پڑھتے ہوئے ساتو آپ نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم کرے کہ اس نے مجھے فلال فلال آیت فلال فلال سورت کی یاد دلائی۔

اس محمد بن عبید بن میمون، عیسی سے روایت کرتے ہیں وہ ہشام سے کہ کہا مجھے وہ آیت یاد ولادی جو فلال فلال سورت سے بھلایا گیا تھا۔ محمد بن عبید کی علی بن مسہر اور عبدہ نے متابعت کی ہے۔
۳۲ احمد بن ابی رجا ،ابو اسامہ، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا رسول اللہ عظیم نے بوقت شب ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے اس نے مجھے فلال فلال آیت جو فلال فلال سورت میں رحم کرے اس نے مجھے فلال فلال آیت جو فلال فلال سورت میں ہے دے میں بھلادیا گیاتھایا دد لادی ہے ()۔

ا اس حدیث کی وجہ سے بعض مستشر قین نے حفاظت قر آن کریم کے نظریہ کو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے اور کہاہے کہ اس آیت اور سورت کی طرح دوسری آیات اور سور تول کے بارے میں بھی یہ امکان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھول گئے ہوں،اس اعتراض اوراس کے جواب کے لئے ملاحظہ ہوعلوم القرآن ص ۲۱۳مؤلفہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب زید مجد هم۔

٣٣ حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صُلَّى اللَّه عَلَيْهِ وُسَلَّمَ بِفِسَ مَا لِأَحَدِهِمْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُو نُسِّيَ \* يَقُولُ نَسِيتُ آيةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُو نُسِيّ \* 19 بَاب مَنْ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا \*

3٣- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرًاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأً بِهِمَا فِي الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأً بِهِمَا فِي لَيْلَةً كَفَتَاهُ \*

٣٥\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي غُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْن مَجْرَمَةَ وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِالْقَارِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيم بْنِ حِزَامِ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَان فِي حَيَاةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلَى خُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِذْتُ أُبِسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَبْتُهُ فَقُلَّتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ كَذَبْتَ فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُودُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى خُرُونِ

۳۳ ابو نعیم، منصور، ابو واکل، حضرت عبدالله بن مسعود سی روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی اللہ نبی انہوں نے بیان کیا کہ نبی اللہ بیت بہول گیا بلکہ بات بہت بری ہے کہ کوئی کہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا بلکہ یوں کہے کہ میں بھادیا گیا۔

باب ۱۹۔ سورہ بقرہ یا سورہ فلال فلال کہنے میں کوئی حرج نہ ہونے کابیان۔

۳ سے عمران بن حفص، ابو حفص، اعمش، ابراہیم، علقمہ، عبدالرحمٰن بن بزید، ابو مسعود انصاریؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ کی دو آخری آیتیں جو کوئی رات کو پڑھے گا تو بیا سے کافی ہو جائیں گی یعنی ہر (آسیب سے نجات دلائیں گی)۔

۵-۳- ابوالیمان، شعیب، زهری، عروه، مسورین مخرمه، عبدالرحمٰن بن عبدالقاری حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی ﷺ کی زندگی میں ہشام بن حکیم بن حزام کو سورہ فر قان پڑھتے ہوئے سا، میں نے غور سے جوان کا پڑھنا سا تو وہ ایسے طرز پر پڑھ رہے تھے کہ میں نے مجھی اس طرز پر نہیں پڑھا تھا، میں نے سوچا نماز ہی میں اس کی درگت بناؤں گر میں نے نماز ختم کرنے کا انظار کیا جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کے گلے میں عادر ڈال دی۔ پھر میں نے بوچھا کہ یہ سورت تم کو کس نے بڑھائی بے جومیں نے ابھی سن ہے۔ وہ بولے اس سورت کی مجھے رسول اللہ ﷺ نے تعلیم دی ہے۔ میں نے کہاتم جھوٹے ہو اللہ کی قشم ریہ سورت جو میں نے تم سے سی مجھے بھی رسول اللہ ﷺ بی نے پڑھائی ہے (گرتم اور طرح پڑھ رہے ہو) میں انہیں کھینچتا ہوارسول اللہ عظیم کے پاس لے گیا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ ان کو میں نے سورت فرقان پڑھتے ہوئے ایسے طریقہ پر ساہے کہ میں نے اس طریقہ پر نہیں پڑھی حالا نکہ مجھے آپ نے (خود) سورت فرقان پڑھائی ہے، آپ نے فرمایااے ہشام!سورت فرقان سناؤ،انہوں نے اسی طرح پڑھاجس طرح میں نے سناتھا تو نبی ﷺ نے فرمایاسی طرح

لَمْ تُقْرِئْنِيهَا وَإِنَّكَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ فَقَالَ يَا هِشَامُ اقْرَأُهَا فَقَرَأُهَا الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ اقْرَأُ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُهَا الَّتِي أَقْرَأُنِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أُحْرُف فَاقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ \*

٣٦ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهِ اللَّه عَنْهِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا \*

٢٠ بَابِ التَّرْتِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَرَتِّلِ الْقَرْآنَ تَرْتِيلًا ) وَقَوْلِهِ (وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتُ ) وَمَا يُكْرَهُ أَنْ يُهَذَّ كُهَذِّ الشِّعْرِ ( فِيهَا يُفْرَقُ ) يُفَصَّلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ( فِيهَا يُفْرَقُ ) يُفَصَّلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ( فَرَقْنَاهُ ) فَصَّلْنَاهُ \*

٣٧- حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا وَاصِلٌّ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ قَرَأُتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ فَقَالَ هَذَّا كَهَدَّ الشَّعْرِ إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَةَ وَإِنِّي لَأَحْفَظُ الْقُرَنَاءَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَ .عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ وَسُورَتَيْنِ مِنْ آل حم \*

سورت الری ہے۔ اس کے بعد فرمایا اے عمر تم بھی پڑھو، میں نے بھی اس طرح پڑھایا تھا۔ آپ اس طرح آپ نے مجھے پڑھایا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ سورت اس طرح الری ہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا قر آن شریف سات قر اُتوں میں الراہے تم جو آسانی سے پڑھ سکو، پڑھو۔

۳۹ - بشر بن آدم، علی بن مسہر، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے ایک قاری کو بوقت شب معجد میں قرآن پڑھتے ہوئے سا آپ نے فرمایا اللہ اس مخص پررحم کرے اس نے مجھے فلاں فلاں آیت جو میں فلاں فلاں سورت سے جھوڑ گیا تھایاد دلادی۔

باب ۱۰ - قرآن کو کھم کھم کر پڑھو (اور دوسر ۱) قول فرمانا کہ قرآن کریم کھم کھم کر پڑھو (اور دوسر ۱) قول و وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتُ ترتیل وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتُ ترتیل ہے۔ شعروں کی طرح جلد جلدنہ پڑھا جائے۔ امام بخاری لفظ یفرق کی تفسیر تفصیل سے کرتے ہیں اور ابن عباسؓ نے فَرَقْنَاهُ کی تفسیر فَصَّلْنَاهُ سے کی ہے۔ کسد ابوانعمان مہدی بن میمون واصل ابووائل سے روایت کرتے ہیں کہ ہم چاشت کے وقت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس گئے ایک شخص نے کہا آج کی رات میں نے پوری مفصل سور تیں پڑھیں۔ عبداللہ بن مسعودؓ نے کہا یہ تو گھاس کا منی ہوئی۔ میں نے رسول اللہ عبداللہ بن مسعودؓ سے ہوئے سااور مجھے خوبیاد ہے جو سور تیں نی عَلِی پڑھا کرتے تھے وہ اٹھاڑہ سور تیں مفصل کی ہوئی تھیں جن میں سے دو تیں خم والی ہوئی تھیں۔ کرتے تھے وہ اٹھاڑہ سور تیں مفصل کی ہوئی تھیں جن میں سے دو تیں خم والی ہوئی تھیں۔

٣٨ - حَدَّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا فِي قَوْلِهِ (لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ جَبْرِيلُ بالْوَحْي وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتْهِ فَيشْتَدُ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنَّهُ لِسَانَهُ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ الْآيَةَ الَّتِي فِي لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ( لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ الْقِيَامَةِ ( لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَحْمَعَةً فِي عَلْمَ أَلْوَى فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ وَكَانَ إِذَا أَتُولُ فَالْمَتِعِ ( أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ قَالَ وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ حَبْرِيلُ أَطْرَقَ فَإِذًا ذَهَبَ قَرَأَنَهُ كَالًا فَعَلَى وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ حَبْرِيلُ أَطْرَقَ فَإِذًا ذَهَبَ قَرَأَهُ كُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ حَبْرِيلُ أَطْرَقَ فَإِذًا ذَهَبَ قَرَأَهُ كُولُهُ وَكُمَا وَعَدَهُ اللَّهُ \*

٢١ بَابِ مَدِّ الْقِرَاءَةِ \*

٣٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بِنُ الْبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ الْأَرْدِيُّ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَمُدُّ مَدَّاً \*

٤٠ حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّنَنَا هَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتْ مَدَّا ثُمَّ قَرَأً (بسْمِ اللَّهِ وَيَمُدُّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) يَمُدُّ بيسْمِ اللَّهِ وَيَمُدُ بالرَّحِيمِ
 بالرَّحْمَنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ

٢٢ بَابِ التَّرْجيع \*

١٤ حَدَّثَنَا آدَمُ أَبْنُ أَبِي إِياسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
 حَدَّثَنَا أَبُو إِياسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مُعَفَّلِ
 قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ

۳۸ و تیہ بن سعید، جریر، موسیٰ ابن ابی عائشہ سعید بن جیر سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول اَل تُحرِّك بِهِ لِسانَك الله (زبان کو جلدی نہ چلایا کرو) کی تفییر میں یوں روایت ہے کہ جریل جب آنخصرت بھا کے پاس و حی لاتے تو آپ بی زبان اور مون جلد جلد ہلاتے تو آپ پر یہ بار گزر تا اور دوسر بوگوں کو بھی اس کا علم ہو تا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لَا تُحرِّك بِهِ لِسانَك النِح یعنی جلدی کے مارے زبان مت ہلا تیرے تُحرِّك بِهِ لِسانَك النِح یعنی جلدی کے مارے زبان مت ہلا تیرے عَلَیْنَا جَمْعَهُ کی تفییر جَمْعَهُ فِی صَدْرِك کی ہے یعنی تیرے سینہ عین اس کا محفوظ رکھنا اور پڑھنا ہمارا او مہ ہے۔ ابن عباسؓ نے لفظ عین اس کا محفوظ رکھنا ہمارے ومہ ہے (فَاِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَبِعُ قُرْآنَهُ) یعنی پھر جب ہم اس کو پڑھائیں تو کان لگا کرس (ثُمَّ اِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ) یعنی پھر اس کا تیری زبان سے بیان کرانا ہمارے ومہ ہے۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں اس کے بعد جب جبریل و حی لاتے تو آخضرت سر نیچا کر کے سنتے اور اس کے بعد جب جبریل و حی لاتے تو آخضرت سر نیچا کر کے سنتے اور اس کے بعد جب جبریل و حی لاتے تو آخضرت سر نیچا کر کے سنتے اور بیاب ۲۔ الفاظ محضینج کر تلاوت کر نے کابیان۔ جب جبریل کے جاتے تو آپ بموجب وعد والی اس کو پڑھ لیتے۔ بیاب ۲۔ الفاظ محضینج کر تلاوت کر نے کابیان۔

۳۹۔ مسلم بن ابراہیم ، جریر بن حازم ، قادہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے آنخضرت علیہ کی قرائت کا حال پوچھاتو آپ نے جواب دیا کہ آپ خوب تھیج کر پڑھتے تھے۔

۰۷۰۔ عمرو بن عاصم، ہمام، قادہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک ہے پوچھا کہ آنخضرت علیہ کی قرائت کس حضرت انس بن مالک ہے بوچھا کہ آنخضرت علیہ کی قرائت کس طرح تھی توانہوں نے جواب دیا کہ آپ تھنچ کر پڑھتے تھے۔ پھر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کر کہا بسم اللہ اور الرحمٰن اور الرحیم کو تھنچ کر پڑھتے۔

باب ۲۲ ۔ آواز گھماکر قر آن مجید تلاوت کرنے کابیان۔ ۱۳ ۔ آدم بن ابی ایاس، شعبہ ، ابوایاس، عبد الله بن مغفل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله عظیم کو دیکھا کہ آپ اپنی او نٹنی یا اپنے اونٹ پر (۸ھ میں) سورت فتح یا سورت فتح کا کچھ حصہ نرم آوازے ترجیع کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔

باب ۲۳۔ خوش الحانی سے قر آن شریف پڑھنے کا بیان۔(۱) ۲۴۔ محمد بن خلف ابو بکر، ابو یحیٰ حمانی، برید بن عبداللہ بن ابی بردة اپنے داد اابو بردہ سے حضرت ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظام نے میرے حق میں فرمایا اے ابوموسیٰ تجھے داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی دی گئے ہے۔

باب ۲۴۔ دوسر ہے شخص سے قر آن شریف پڑھوا کر سننے کا بیان۔

۳۷ ۔ عمر بن حفص بن غیاث، ابو حفص، اعمش، ابراہیم، عبیدہ عبداللہ بن مسعودٌ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا اے عبداللہ مجھے قر آن سا۔ وہ بولے آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں حالانکہ آپ پر قر آن شریف اتارا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دوسرے سے سننا چھامعلوم ہو تاہے۔

باب ۲۵ قر آن کریم پر هواکر سننے والے کو بس بس کہنے کابیان۔

۲۵ میں یوسف، سفیان، اعمش، ابراہیم، عبیدہ، عبداللہ بن
مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ علی آپ کو
اے عبداللہ مجھے قر آن سنا، میں نے عرض کیایار سول اللہ میں آپ کو
کیا سناؤ آپ پر ہی تو اتارا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہال (تم سناؤ) میں
نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی جب فَکیف إِذَا حِنْنَا الْحُ (لِعِنی کیا
عال ہوگا جبکہ ہم امت سے گواہ لائیں کے اور تجھے اُسے پنجبران پر
گواہ لائیں گے) تک پہنچا تو آپ نے فرمایا بس کر۔ میں نے مڑ کر
آپ کی طرف دیما تو آپ کی آئھوں سے آنسو جاری تھے۔

وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ أَوْ جَمَلِهِ وَهِيَ تَسِيرُ بِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ قِرَاءَةً لَيْنَةً يَقْرَأُ وَهُوَ يُرَجِّعُ\*

٢٣ بَابِ حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْقُرْآنِ الْكُرْ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفَ أَبُو بَكْرِ حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا بُرْيَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّه عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّه عَنْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مِرْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آل دَاوُدَ \*

٢٤ بَابِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ \*

28 حَدَّنَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّنِي اللهِ حَدَّنَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّنِي اللهِ إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِاللّهِ رَضِي اللّه عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النّبيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْرَّأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ قَالَ إِنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي \* أَنْزِلَ قَالَ إِنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي \* أَنْزِلَ قَالَ إِنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي \* عَنْ اللّهِ عَلَيْكَ مَصْلَكَ عَنْ عَبيدَةَ عَنْ عَبيدَةً عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْرَأُ عَلَيْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْرَأُ عَلَيْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْرَأُ عَلَيْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اقْرَأُ عَلَيْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اقْرَأُ عَلَيْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اقْرَأُ عَلَيْ قَالَ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اقْرَأُ عَلَيْ قَالَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَا عِنْ كُلُ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَحِنْنَا مِنْ كُلِ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَحِنْنَا مِنْ كُلُ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَحِنْنَا مِنْ كُلُ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَحِنْنَا بِلُكَ عَلَى هَوُلًاءِ شَهِيدًا ) قَالَ حَسَبُكَ الْآلَنَ اللّهَ الْكَالَ عَلَى هَوُلَاء شَهِيدًا ) قَالَ حَسَبُكَ الْآلَنَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ عَلَى هَوُلًاء شَهِيدًا ) قَالَ حَسَبُكَ الْآلَكَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَى هَوْلًاء شَهِيدًا ) قَالَ حَسَبُكَ الْآلَا اللّهُ عَلَى هَوْلَاء شَهِيدًا ) قَالَ حَسَبُكَ الْآلَكَ الْكَالَ عَلَى عَلَى هَوْلَاء اللّهُ ال

لے حافظ ابن حجرؒ نے تحریر فرمایا ہے کہ اچھی آواز ہے قر آن پاک پڑھنے والے سے قر آن پاک سننا بالا جماع مستحب ہے۔اور حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ اچھی آواز سے پڑھنے والے کو ہی تراو تح وغیر ہ میں امامت کے لئے آ گے کرتے تھے۔

فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَان \*

٢٦ بَابِ فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ( فَاقْرُقُ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ) \*

ه ٤ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ جَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ لِي ابْنُ شُبْرُمَةَ نَظَرْتُ كُمْ يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَمْ أَحِدْ سُورَةً أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ فَقُلْتُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ قَالَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَحْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَلَقِيَّتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَذَكَرَ قُوْلَ النَّبِيِّ صَلَّىَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ\* ٤٦- حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عَمْرو قَالَ أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ فَكَأْنَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا فَتَقُولُ نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلِ لَمْ يَطَأُ لَنَا فِرَاشًا وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُّنْذُ أَتَيْنَاهُ فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقَنِي بهِ فَلَقِيتُهُ بَعْدُ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ قَالَ كُلُّ يَوْم قَالَ وَكَيْفَ تَحْتِمُ قَالَ كُلَّ لَيْلَةٍ قَالَ صُمُّ فِي كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةً وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِّكَ قَالَ صُمُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحُمُعَةِ قُلْتُ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَفْطِرْ يَوْمَيْن وَصُمْ يَوْمًا قَالَ قُلْتُ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ

باب ٢٦- کتے دنوں میں قرآن کریم ختم کیاجائے(۱)اس کابیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ جوانسان آسانی سے پڑھ سکے وہ پڑھ۔ ۵۷- علی سفیان سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے ابن شر مہنے کہا کہ میں نے غور کیا آدمی کو (نماز میں) کتنی آبیتی قرآن کی کافی ہیں تو کوئی سورہ تین آبیوں سے کم نہ پائی۔ میں نے سوچا تین آبیت سے کم نہ پڑھنا چاہئے۔ سفیان نے استدلال کے طور پر ابو مسعود انساری سے روایت کی کہ علقمہ کہتے تھے میں ابو مسعود سے اس وقت ملاجب کہ وہ بیت اللہ شریف کاطواف کر رہے تھے تو انہوں نے بیان کیا کہ آخر سے پڑھ لے تو دوایت کی وقت دو آبیتی سورہ بقرہ کے آخر سے پڑھ لے تو دواسے کافی ہیں۔

۲۶۲ موکی، ابو عوانہ، مغیرہ، مجاہد، عبداللہ بن عمر و بن عاص سے دوایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے ایک ایسے خاندان والی سے میرا نکاح کر دیا تھا اور میرے والد اپنی بہو سے (اکثر او قات) میرا حال بوچھے رہے تھے وہ جواب دیتی کہ وہ ایک اچھا نیک مر دہ مگر جب سے ہیں آئی ہوں میرے بچھونے پر بھی قدم بھی ندر کھا اور نہ میرے قریب آئی، جب ایک عرصہ گزر گیا تو میرے والد نے میرے قریب آئے، جب ایک عرصہ گزر گیا تو میرے والد نے رسول اللہ علی ہے ہو، عیں آپ کے پاس بھیجا گیا، آپ نے بوچھا تم روزے کر ختم کو تکر رکھتے ہو، میں آپ کے پاس بھیجا گیا، آپ نے بوچھا تم روزے کرتے ہو، میں نے کہا ہر وزمرہ ۔ پھر فرمایا قرآن کیو کر ختم کرتے ہو، میں نے کہا ہر رات۔ تو آپ نے فرمایا روزے ہر مہینہ میں تین رکھا کرواور قرآن کریم مہینہ میں ختم کیا کرو۔ عرض کیا مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا ایک ہفتہ میں تین روزے رکھ لیا کرو۔ عرض کیا بجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ فرمایا بھیشہ دو روز افطار کیا کرواور ایک دن روزہ رکھا کرو۔ عرض کیا بجھے اس سے اسے دوز افطار کیا کرواور ایک دن روزہ رکھا کرو۔ عرض کیا بجھے اس سے دوز افطار کیا کرواور ایک دن روزہ رکھا کرو۔ عرض کیا بجھے اس سے دوز افطار کیا کرواور ایک دن روزہ رکھا کرو۔ عرض کیا بجھے اس سے دوز افطار کیا کرواور ایک دن روزہ رکھا کرو۔ عرض کیا بجھے اس سے دوز افطار کیا کرواور ایک دن روزہ رکھا کرو۔ عرض کیا بھے اس سے دوز افطار کیا کرواور ایک دن روزہ رکھا کرو۔ عرض کیا بھو اس

لے قرآن کریم کم از کم کتنے دنوں میں ختم کرناچاہئے؟ بعض روایات میں واضح طور پر تین دنوں سے کم میں ختم کرنے سے ممانعت ہے جبکہ بعض اسلاف سے تین دنوں سے کم میں بھی قرآن کریم ختم کرنا ثابت ہے۔علامہ نووی فرماتے ہیں کہ مختلف احوال میں مختلف اشخاص کے لئے مختلف حکم ہے۔

صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ صِيَامَ يَوْمِ وَإِفْطَارَ يَوْمٍ وَاقْرَأُ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالِ مَرَّةً فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَاكَ أَنِي كَبَرْتُ وَضَعُفْتُ فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السَّبْعَ مِنَ الْقُوْآنِ بِالنَّهَارِ وَالَّذِي يَقْرَوُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ أَحَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَإِذَا أَرَادَ النَّهَارِ لَيَكُونَ أَحَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَإِذَا أَرَادَ النَّهَارِ يَتَقَوَّى أَنْهُ لَيْمًا وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَكُونَ أَخَفَ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَإِذَا أَرَادَ كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَكُونَ أَخْفَ عَلَيْهِ بَاللَّيْلِ وَإِذَا أَرَادَ كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَكُونَ أَخْفَ عَلَيْهِ فَارَقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عَبْدَ اللَّهِ وَقَالَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلْمُ مِنْ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَيْهِ وَقَالَ عَبْدَ اللَّهِ وَقَالَ عَلْمَ وَعَيْدَ اللَّهِ وَقَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَقَالَ عَبْدَ اللَّهِ وَقَالَ عَلْمَ مَنْهُمْ فِي ثَلَاثٍ وَفِي خَمْسٍ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَيْهِ عَلَى سَبْع فَي تَلَاثٍ وَفِي خَمْسٍ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْع \*

٧٤ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَحْمَدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ لِي النَّبِيُّ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي رُهْرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي رُهْرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ وَأَلُ وَاللَّهِ اللَّهِ سَلَمَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرو قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ فَلْكَ إِنْ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ فَلْكَ إِنْ الْقُرْآنُ فِي شَهْرٍ وَلَا تَرَدْ عَلَى ذَلِكَ \*

٢٧ بَاب البُكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ \* مَدْ مَنْ سُفْيَانَ
 ٤٨ حَدَّثَنَا صَدَقَةً أَخْبَرَنَا يَخْيَى عَنْ سُفْيَانَ
 عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبيدَةَ عَنْ
 عَبْدِاللَّهِ قَالَ يَحْيَى بَغْضُ الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرٍو
 بْنِ مُرَّةَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بھی زیادہ طاقت ہے۔ فرمایا چھاداؤد علیہ السلام کی طرح روزے رکھو جو سب سے افضل ہے لینی ایک دن روزہ رکھواور ایک دن افطار کرو جو سب سے افضل ہے لینی ایک دن روزہ رکھواور ایک دن افطار کرو عبداللہ کہتے ہیں) کاش میں حضور عبی ختم کرو (عبداللہ کہتے ہیں) کاش میں حضور عبولیا کی رخصت منظور کر لیتا کیونکہ اب میں بوڑھااور ضعیف ہو گیا ہوں اور مجھ میں و لینی طاقت نہیں رہی۔ بڑھا ہے میں اپنے کسی گھر والے کو دن میں ساتواں حصہ قرآن کا سنادیا کرتے ہتے تا کہ اس کا طاقت حاصل کرتے تو گئی گئی روز تک روزہ نہ رکھتے پھر شار کر کے طاقت حاصل کرتے تو گئی گئی روز تک روزہ نہ رکھتے پھر شار کر کے استے روزے رکھ لیتے کہ کہیں کوئی باتی نہ رہ جائے جس کا رسول اللہ علیہ کے سامنے میں نے عہد کیا تھا (اہام بخاری) کہتے ہیں بعض ایڈ تین رات اور پانچ رات میں ختم قرآن کر نابیان کیا ہے اور زیادہ روایتی سات ہی رات میں پائی گئی ہیں۔

2 / سعد بن حفص ، شیبان ، یکی ، محمد بن عبدالر حمٰن ، ابو سلمه حضرت عبدالله بن عمر وایت کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول الله علیہ علیہ نے فرمایا کہ تم قر آن کتنی مدت میں ختم کرتے ہو۔اسحاق ، عبید الله ، شیبان ، یکی ، محمد بن عبدالرحمٰن (نبی زہرہ کا غلام) ابو سلمہ اور میں مگان کر تاہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سلمہ سے سنا کہ وہ عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ قر آن ایک مہینہ میں ختم کرو۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں اور یہی مکالمہ ہو تارہا آخر کار آخر کار نے خضرت علیہ نے فرمایا کہ سات دن میں ختم کر لیا کر واور اس سے زیادہ نہ بیڑھو۔

باب ٢٤ قر آن شريف پڑھتے وقت رونے كابيان -٨٨ صدقه ، يجيٰ، سفيان، سليمان، ابراہيم، عبيده، عبد الله (بن مسعودٌ) يجيٰ نے كہاكه حديث كا يجھ حصه عمرو بن مره كے واسطه سے ہے كه مجھے نبى علاق نے فرمایا (دوسرك سند) مسدد، يجيٰ، سفيان، اعمش، ابراہيم، عبيده، عبدالله (بن مسعودٌ) اعمش نے كہاكه حديث

حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ اللَّهُ مَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدُهَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ الْأَعْمَشُ وَبَعْضُ الْحَدِيثِ حَدَّثَنِي عَمْرُو قَالَ الْأَعْمَشُ وَبَعْضُ الْحَدِيثِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ مُرَّةً عَنْ إَبِي عَنْ أَبِي الشَّحَى عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ مَنْ أَبِي الشَّهَ اللَّهِ عَلَى قَالَ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ عَلَيَّ قَالَ وَللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ عَلَيَّ قَالَ وَللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ عَلَيَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ عَلَيَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْتُ النَّسَاءَ حَتَى إِذَا عَلَيْكُ أَنْذِلَ قَالَ إِنِي أَشْهَى أَنْ إِنِي أَشْهَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ أَنْوِلَ قَالَ إِنِي أَشْهَى إِذَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى هَوُلَاءَ شَهِيدًا ) قَالَ لِي كُفَّ أَوْا أَمْ اللَّهُ عَلَى هَوُلَاءَ شَهِيدًا ) قَالَ لِي كُفَّ أَوْا أَمْسِكُ فَرَأَيْتُ عَيْنَهُ وَتَذَرفَانِ \*

24 حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا عَنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدُالُواحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ وَسَلَّمَ افْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ إِنْي أُحِبُ أَنْ أَشْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي \*

٢٨ بَابِ إِثْمُ مَنْ رَاءَى بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
 أَوْ تَأَكَّلَ بِهِ أَوْ فَحَرَ بِهِ \*

١ ٥ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَحْبَرَنَا مَالِكٌ

کا کچھ حصہ بواسط عمرو بن مرہ، ابراہیم، ابراہیم کے والداور ابوالفخی،
عبداللہ (بن مسعود ) سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ
رسول اللہ عظیم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ مجھے قرآن شریف
ساؤ۔ میں نے عرض کیا بھلا آپ مجھ سے کیا سنتے ہیں آپ بی پر تو وہ
اتارا گیا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے دوسر سے سے سننازیادہ لیند
ہے تب میں نے سورت نساء پڑھنی شروع کی اور جب میں فکیف إذَا
ہِ بُنُامِن کُلِ اُمُمّةِ م بِشَھِیدِ وَجِئنًا بِک عَلَی طُولًا عِ مُحِیدًا بر پہنچا تو آپ نے
جُنُامِن کُلِ اُمُمّةِ م بِشَھِیدِ وَجِئنًا بِک عَلَی طُولًا عِ مُحِیدًا بر پہنچا تو آپ نے
جُنُون کُل اُمْمّةِ م بِشَھِیدِ وَجِئنًا بِک عَلَی طُولًا عِ مُحِیدًا بر پہنچا تو آپ نے
جُنُون کُل اُمْمّةِ م بِشَھِیدِ وَجِئنًا بِک عَلَی طُولًا عِ مُحِیدًا بِ کہ اُمُحَدل سے آنسو
جُنُون کُل اِمْمَةِ م بِشَھِیدِ وَجِئنًا بِک عَلَی طَالُو آپ کی آئی مول سے آنسو
جُنُون کُر رہے تھے۔

9 س۔ قیس بن حفص ، عبدالواحد ، اعمش ، ابراہیم ، عبیدہ سلمانی ، عبدالله (بن مسعودٌ) سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ مجھے قرآن ساؤ ، میں نے عرض کیا بھلامیں آپ کو کیا ساؤں گا آپ ہی پر تووہ نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دوسرے سے سننا چھامعلوم ہو تاہے۔

باب ۲۸۔ لوگوں کو د کھانے، دنیا کمانے یا فخر کے طور پر قرآن پڑھنے کابیان۔

\*۵- محمد بن کشر، سفیان، اعمش، ضیثمه، سوید بن غفله حضرت علی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ علی کو فرماتے ہوئے سناہے کہ آخر زمانہ میں نوعمر لوگ ہلکی عقلوں کے پیدا ہوں گے جور سول اللہ علی کا قول بیان کریں گے اور وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، ان کا کمان ان کے گلوں سے بنیچ نہ اترے گا جہاں تمہیں وہ ملیں انہیں مار ڈالو کیونکہ مارنے والوں کوان کے مارنے کا قیامت کے دن ثواب ملے گا۔ کیونکہ مارنے والوں کوان کے مارنے کا قیامت کے دن ثواب ملے گا۔

۵۱ عبدالله بن يوسف، مالك، يحل بن سعيد، محمد بن ابراهيم بن

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِي عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَحْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَيَامَهُمْ مَعَ صَيَامِهِمْ وَعَيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُحَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَعْمَلِهِمْ وَيَقْرَءُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَحْمَلُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَى شَيْعًا وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلَا يَرَى شَيْعًا وَيَتَمَارَى فِي الْفُوق \*

٢٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنس بْنِ مَالِكُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ قَتَادَةً عَنْ أَنس بْنِ مَالِكُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأَثْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيْبٌ وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيْبٌ وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيْبٌ وَلَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيْبٌ وَلَا يَعْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرِّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ النَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرِّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي كَالْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرِّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي كَالْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرِّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرِّ وَمَثَلُ مُرَّاقً وَاللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُةَا مُرَّاقًا وَاللَّهُ الْمُعْمُهَا مُرَّ وَمَعَلُ اللَّهُ وَمَثَلُ اللَّهُ وَالْمُؤَمِّةُ الْمُولِقُ الْمُؤْمُةِ الْمُؤْمُةُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَمِّةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُةُ الْمُؤْمُةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّذِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

٢٩ بَاب اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ \*

٥٣- حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْحَوْنِيِّ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْرَءُوا الْقُرْدُونَ الْقُرْدُانَ مَا الْتَلَفَتُ عُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُها عَنْهُ \*

حارث تیمی ، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن ، حضرت ابو سعید خدر گڑسے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سا ایک قوم نکلے گی جن کے مقابلہ میں تم اپنے نماز روزے اور اعمال کو حقیر سمجھو گے لیکن وہ قر آن پڑھے گی جو ان کے گلوں سے نیچے نہ اترے گا ، دین سے وہ ایسے نکل جائے گی جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے کہ شکار ی کونہ پیکان میں کچھ معلوم اور نہ تیر شکار سے نکل جا تا ہے کہ شکار ی کونہ پیکان میں کچھ اثر ہو االبتہ سوفار پر گھھ شبہ ساہو۔

۵۲۔ مسدد، یحیٰ، شعبہ، قادہ، انس بن مالک، ابو موئی سے روایت
کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جو مومن
قر آن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ مثل سگترے کے ہے
جس کا مزہ اچھا ہے اور بو بھی اچھی ہے اور جو مسلمان قرآن نہیں
پڑھتا اور عمل کرتا ہے وہ تھجور کی طرح ہے کہ اس کا مزہ تو اچھا ہے
گر بو بچھ نہیں اور مثال اس منافق کی جو قرآن پڑھتا ہے خوشبودار
ریحان کے پھول کی طرح ہے کہ اس کی بو تو اچھی ہے گر مزاکر وہ
ہے اور مثال اس منافق کی جو قرآن نہیں پڑھتا ہے وہ اندرائن کا پھل
ہے جس کا مزہ بھی براہے اور بو بھی خراب ہے۔

## باب ٢٩- دل لكنه تك قرآن شريف پر صنه كابيان-

۵۳۔ ابو نعمان، حماد، ابو عمران جونی جندب بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب تک تمہاراول لگارہے قرآن پڑھتے رہواور جبول اچاہ ہو جائے تونہ پڑھو۔

٤٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْحَوْنِيِّ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا اثْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قَلَومُوا عَنْهُ تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَعِيدُ بْنُ رَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَعِيدُ بْنُ سَلَمَةً وَأَبانُ وَقَالَ الْمَعْتُ عَمْرَانَ سَمِعْتُ عَنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي عِمْرَانَ سَمِعْتُ عَنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي عِمْرَانَ سَمِعْتُ حَنْدَرٌ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ سَمِعْتُ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ سَمِعْتُ حَنْدَبًا قَوْلُهُ وَقَالَ ابْنُ عَوْن عَنْ أَبِي عِمْرَانَ سَمِعْتُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَمْرَ قَوْلُهُ وَعَالَ ابْنُ عَوْن عَنْ أَبِي عِمْرَانَ سَمِعْتُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عَنْ عَمْرَ قَوْلُهُ وَخَالًا وَحَنْدُ بُنُ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَمْرَ قَوْلُهُ وَخَالًا أَبْنُ عَوْن عَنْ عَنْ عَمْرَ قَوْلُهُ وَخَالًا وَحَدْدَ بَا أَصَحَ وَأَكُنُوهُ \*

٥٥ ـ حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً سَمِعَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَهَا فَأَحَدْتُ بيدِهِ فَانْطَلَقْتُ بهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ فَاقْرًأَ أَكْبَرُ عِلْمِي قَالَ فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ احْتَلَفُوا فَأَهْلِكُوا \*

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

كِتَابِ النِّكَاحِ

٣٠ بَابِ التَّرْغِيبِ فِي النَّكَاحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء) الْآيَة \* ٥٥ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ مَا لَكِ مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِي اللَّه عَنْه يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إلَى رُضِي اللَّه عَنْه يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسُونَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُؤُلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَالْهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ

ما ۵ - عرو بن علی، عبدالر حمٰن بن مهدی، سلام بن ابی مطیع، ابو عمران جونی، حضرت جندب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب تک تمہارادل لگارہے قرآن پڑھتے رہو اور جب دل اچاہ ہو جائے نہ پڑھو۔ سلام بن ابی مطیع کی حارث بن عبید اور سعید بن زید نے متابعت کی ہے جو ابو عمران سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات جندب سے سی ہے یعنی آنحضرت علیہ کا قول میں ہے۔ ابن عون کہتے ہیں ابو عمران سے روایت ہے جو عبداللہ بن صامت سے روایت کرتے ہیں کہ اس قول کو وہ حضرت عبداللہ بن صامت سے روایت کرتے ہیں کہ اس قول کو وہ حضرت عبداللہ بن صامت سے روایت کرتے ہیں کہ اس قول کو وہ حضرت عبداللہ بن صامت سے روایت کرتے ہیں کہ اس قول کو وہ حضرت عبداللہ بن صامت سے روایت کرتے ہیں کہ اس قول کو وہ حضرت عبداللہ بن صامت ہے ہوں کہتے ہیں کہ اس قول کو وہ حضرت عبداللہ بن صامت ہے ہوں کہتے ہیں کہ اس قول کو وہ حضرت عبداللہ بن صامت ہے ہوں کہتے ہیں کہ اس قول کو وہ حضرت عبداللہ بن صامت ہیں مگر جندب کی روایت بہت صبح ہے۔

۵۵۔ سلیمان بن حرب، شعبہ ، عبدالملک بن میسرہ، عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں میں نے ایک مخص کوایک آیت پڑھتے ہوئے ساجس کو میں نے رسول اللہ عظیم سے اس طرح نہیں ساتھا تو ہاتھ پکڑ کر اس کو نبی عظیم کے پاس لے گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اچھا پڑھتے ہو تم دونوں پڑھو۔ شعبہ کہتے ہیں میراغالب گمان ہے آپ نے فرمایا جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ بوجہ اختلاف ہلاک ہوگئے۔

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

## نكاح كابيان

باب • ٣- نكاح كى ترغيب كابيان، فرمان الهى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء اس پر سند ہے۔

24 سعید بن ابوم یم، محمد بن جعفر، حمید بن ابو حمید طویل انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے گھر میں تین آری آپ کی عبادت کا حال بوچھنے آئے جب ان سے بیان کیا گیا تو آپ کی عبادت بہت کم خیال کر کے انہوں نے کہا ہم آپ کی برابری کس طرح کر سکتے ہیں آپ کے توا گلے پچھلے گناہ سب معاف ہو گئے ہیں۔ ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا ہیں۔ ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا

وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَّ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ اللَّهُمْ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ اللَّهُمْ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ أَنَا أَنْتُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ أَنْتُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ أَنْتُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ وَأَنْظِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتْزَوَّجُ النَّسَاءَ فَمَنْ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقَدُ وَأَتْزَوَّجُ النَّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتِي فَلَيْسَ مِنِي \*

٧٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُّوةً أَلَّا مُنْ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ مَثْنَى وَتُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَلِكَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَلِكَ مَلَكُمْ لَكُمْ لَكُولُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَحَمَالِهَا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَأَدْنَى مِنْ سُنَةٍ وَحَمَالِهَا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَأَدْنَى مِنْ سُنَةٍ وَحَمَالِهَا فَيُوعُلُوا الصَّدَاقَ وَأُمِرُوا بِينكاحٍ مَنْ لَهُنَّ فَيُكُمْلُوا الصَّدَاقَ وَأُمِرُوا بِينكاحٍ مَنْ النَّسَاء \*

٣١ بَابِ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَطَّاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ لِأَنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرَبَ لَهُ فِي النَّكَاحِ \*

٥٨ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي

میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہامیں نکاح نہیں کروں گا اور عورت سے ہمیشہ الگ رہوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ عظیمہ ان اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم لوگوں نے الی الی بات کہی ہے اللہ کی قتم میں اللہ تعالیٰ سے بہ نسبت تمہارے بہت زیادہ ڈرنے والا اور خوف کرنے والا ہوں پھر روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اس کے ساتھ ہی ساتھ عور توں سے نکاح بھی کرتا ہوں یادر کھوجو میری سنت سے روگروانی کرے گاوہ میرے طریقہ پر نہیں ہے۔

۔ ۵۷۔ علی، حمان بن ابراہیم، یونس بن بزید سے روایت کرتے ہیں کہ زہری سے روایت ہے کہ جمل کہ زہری سے روایت ہے کہ جمل نے حورہ نے بیان کیا ہے کہ جل نے حضرت عائشہ سے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْیَنَامَی فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النَّسَاء الَّحٰ کی تفییر دریافت کی تو انہوں نے جواب میں فرمایا بھا نے !کوئی یتیم لڑکی جو ولی کے پاس ہو (اگر) اس کامال اور جمال اچھا معلوم ہو اور وہ چاہے میں اس لڑکی سے تھوڑی ہی رقم میں خود نکاح کرلوں تو سنو! اس مسئلے میں اس لڑکی سے تعوڑی ہی رقم میں خود نکاح کرلوں تو سنو! اس مسئلے میں اس لئے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور آیت نہ کورہ میں فرمایا کہ اگر تم انصاف کر سکو تو ان سے نکاح کر لواور ان کا پورا پورا مہر مقرر کرو۔ ورنہ ان لڑکیوں کے علاوہ جہاں تم چاہو نکاح کرلو۔

باب اسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ شادی کی قوت رکھنے پر نکاح کر لوجس کا مطلب سے ہے کہ جو کوئی جماع کرنے کی بھی قوت رکھتا ہو وہ نکاح کرلے کیونکہ نکاح نگاہ کو (پرائی عورت کو دیکھنے ہے) نیچا کر دیتا ہے اور حرام سے بچا تا ہے جس کو نکاح کی حاجت نہ ہواسے نکاح ضروری نہیں۔ مے جس کو نکاح کی حاجت نہ ہواسے نکاح ضروری نہیں۔ ۵۸۔عمر بن حفص، اعمش، ابراہیم، علقمہ سے روایت کرتے ہیں کہ

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِاللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنِّى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلَّ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إلَيْكَ عَبْدِالرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إلَيْكَ عَبْدِالرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزوِّجَكَ بِكُرُا تُذَكِّرُكَ عَبْدِالرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزوِّجَكَ بِكُرُا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدَاللَّهِ أَنْ لَيْسَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدَاللَّهِ أَنْ لَيْسَ فَلَا مَا لَيْنَ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانَّتَهَيْتُ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَى فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ لَلْكَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْكَ فَالَ لَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا لَكُ مَعْنَدُ وَسَلَّمَ يَا لَكُ مَا الْبَاءَةَ (١) لَكُ مَا لَيْنَ رَوَّجُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَلْهُ وَجَاءٌ \*

٣٢ بَاب مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ \* ٥- حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّنَنِي عُمَارَةُ عَنْ غَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحِدُ شَيْئًا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فَقَالَ كَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فَعَلْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فَعَلْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فَعَلْهُ وَسَلَّمَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءً \*

٣٣ بَاب كَثْرَةِ النَّسَاء \*

٦٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ
 بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَجْبَرَنِي
 عَطَاءٌ قَالَ حَضَرْنَا مَعُ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةً
 مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجَةُ

میں عبداللہ کے پاس تھا کہ ان سے منیٰ میں حضرت عثان سطے اور وہ بولے اے عبدالر حمٰن مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے اور وہ دونوں ایک علیحدہ جگہ چلے گئے۔ حضرت عثان نے کہا اے ابو عبدالر حمٰن کیا آپ کا دل چا ہتا ہے کہ میں ایک کنواری عورت سے عبدالر حمٰن کیا آپ کا دل چا ہتا ہے کہ میں ایک کنواری عورت سے عبداللہ (بن مسعود ) نے جب دیکھا کہ حضرت عثان کو بجز اس عبداللہ (بن مسعود) نے جب دیکھا کہ حضرت عثان کو بجز اس (مشورہ) کے اور کچھ کام نہیں تو مجھے اشارہ کیااور فرمایا علقہ میں ان کے پاس پہنچااوروہ (بجواب حضرت عثان ) کہہ رہے تھے کہ سنے!اگر آپ یہ فرماتے ہیں تو ہم سے نبی سے اللہ نے فرمایا ہے کہ اے جماعت جو انکال تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھے وہ شادی کر لے اور جس میں طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے روزہ اس کو خصی کر دیتا ہے ( یعنی شہوت کم کر دیتا ہے ( یعنی شہوت کم کر دیتا ہے )۔

باب ٣٦س شادى كى طاقت نه ہونے پرروز در كھنے كابيان - 20 عربن حفص بن غياث، اعمش، عماره، عبدالرحمٰن سے روايت كرتے ہيں كہ ميں علقمہ اور اسود كے ساتھ عبدالله بن مسعود گئے پاس گياانہوں نے فرمايا ہم جس زمانہ ميں جوان تھے اور ہم كو بچھ ميسر نہ تھا تو ہم سے ايك دن رسول الله علي نے فرمايا ہے گروہ جواناں جو كوئى نكاح كى طاقت ركھتا ہووہ نكاح كر لے كيونكه نكاح پرائى عورت كو ديكھنے سے نگاہ كو نيچا كر ديتا ہے اور حرام كارى سے بچا تا ہے البتہ جس ميں قوت نہ ہو تو وہ روزے ركھنے سے شہوت كم ميں قوت نہ ہو تو وہ روزے ركھے كيونكه روزے ركھنے سے شہوت كم ہو جاتى ہے۔

### باب ٣٣- كئ شاديال كرنے كابيان-

۱۹۔ ابراہیم بن موئ ، ہشام، ابن یوسف، ابن جرتج، عطاء ہے روایت کرتے ہیں کہ میں ابن عباسؓ کے ہمراہ (مقام) سرف میں حضرت میں خات کے جنازہ کے ساتھ جارہا تھا تو ابن عباسؓ نے کہا یہ رسول اللہ عبال کی زوجہ ہیں ان کے جنازہ کو اٹھا کر زیادہ حرکت نہ دو

ا الباءة سے مرادیہ ہے کہ جو مخص جماع اور نکاح کے اخراجات کی طاقت رکھتا ہو عام حالات میں جب نکاح کی قدرت پائی جائے تواکیلے رہ کر عبادات میں مشغولی کی بہ نسبت نکاح کرنا بہتر ہے۔

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُرَكُّرُ لُوهَا وَارْفُقُوا فَإِنَّهُ كَانَ عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ كَانَ يَقْسِمُ لِتَمَان وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ \*

71 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهِ أَنسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهِ أَنسِ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ تِسْعُ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ تِسْعُ نِسُوةٍ و قَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيدُ بْنُ رَزِيعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ رَقَبَةً عَنْ طَلْحَةً الْيَامِي حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ رَقَبَةً عَنْ طَلْحَةً الْيَامِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ فَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ فَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ فَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ فَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ فَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ طَلْحَةً الْيَامِي عَنْ شَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ فَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ طَلْحَةً الْيَامِي اللَّهُ عَنْ طَلْحَةً الْيَامِي عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ طَلْحَةً الْيَامِي عَنْ طَلْمَةً الْيَامِي عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ طَلْمَةً الْيَامِي عَنْ طَلْمَةً الْيَامِي عَنْ طَلْمَةً أَكُونُهُمَا نِسَاءً \*

٣٤ بَاب مَنْ هِاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَوْوِيجِ امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى \*

٦٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَرَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمَلُ بِالنَّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئ مَا لَلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمَلُ بِالنَّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلَى اللَّه وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّه عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَو

اور آہتہ آہتہ چلو، بوقت رحلت رسول اللہ علی کی نوبیویاں تھیں، آٹھ کی آپ نے باری مقرر کر رکھی تھی (جن میں حضرت میمونہ م شامل تھیں) اور ایک کی باری نہ تھی (وہ حضرت سودہ تھیں اور بوڑھی(ا) ہو گئی تھیں)۔

۱۱۔ مسدد، بزید بن زریع، سعید، قادہ، انس سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے پاس ایک رات میں دورہ فرماتے تھے اور آپ کی نو بیویاں تھیں (بخاری کہتے ہیں) مجھ سے خلیفہ نے (جو میرا شخ ہے) کہا ہم سے بزید بن زریع نے بروایت سعید انہوں نے بروایت قادہ انہوں نے بروایت انس سے حدیث بیان کی جورسول اللہ علیہ سے روایت کی گئے ہے۔

۱۲ علی بن تھم انصاری، ابوعوانہ، رقبہ، طلحہ یامی، سعید بن جیر ﷺ رویت کرتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباسؓ نے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی (یا نہیں) میں نے جواب دیا نہیں تو انہوں نے فرمایا نکاح کر لو کیونکہ اس امت کا بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہوں۔

باب سس جس نے کسی عورت کے نکاح کے لئے یا کسی اور کام کے لئے ہجرت کی اس کو اس کی نیت کے مطابق ثواب طنے کا مان۔

۱۳- یخی بن قزعه ، مالک، یخی بن سعید، محمد بن ابراہیم بن حارث، علقمہ بن و قاص، حضرت عمر بن الخطاب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا ہر عمل نیت پر موقوف ہے انسان کواس کی نیت کے مطابق ہی ملتا ہے تو جس کی ہجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول کی رضامندی کے لئے ہوگی تواس کی ہجرت رضامندی خداو رسول ہوگی اور جس کی ہجرت د نیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے ہوگی تواس کی ہجرت کا بدلہ وہی ہے جس کے نکاح کرنے کے ہوگی تواس کی ہجرت کا بدلہ وہی ہے جس کے لئے ہوگی تواس کی ہجرت کا بدلہ وہی ہے جس کے لئے ہوگی تواس کی ہجرت کا بدلہ وہی ہے جس کے لئے ہوگی تواس کی ہجرت کا بدلہ وہی ہے جس کے لئے ہوگی تواس کی ہجرت کا بدلہ وہی ہے جس کے لئے ہوگی تواس کی ہجرت کا بدلہ وہی ہے جس کے لئے ہوگی تواس کی ہجرت کا بدلہ وہی ہے جس کے لئے ہوگی تواس کی ہجرت کا بدلہ وہی ہے جس کے لئے ہوگی تواس کی ہجرت کا بدلہ وہی ہے جس کے لئے ہوگی تواس کی ہجرت کا بدلہ وہی ہے جس کے لئے ہوگی تواس کی ہجرت کا بدلہ وہی ہے جس کے لئے ہوگی تواس کی ہجرت کا بدلہ وہی ہے جس کے لئے ہوگی تواس کی ہجرت کا بدلہ وہی ہے جس کے لئے ہوگی تواس کی ہجرت کا بدلہ وہی ہے جس کے لئے ہوگی تواس کی ہم ہوگی تواس کی ہجرت کا بدلہ وہی ہے جس کے لئے ہوگی تواس کی ہیں ہوگی تواس کی ہجرت کا بدلہ وہی ہے جس کے لئے ہوگی تواس کی تواس کی ہوگی تواس کی ہوگی تواس کی تواس کی ہوگی تواس کی تواس

امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ \* ٢٥ مَا مَاجَرَ إِلَيْهِ \* ٣٥ بَاب تَزْوِيج الْمُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٥٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّويلِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بِنَ مَالِكِ قَالَ قَدِمَ عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ عَوْفِ فَآحَى النَّبِيُّ قَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدٍ بْنِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدٍ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ وَعِنْدَ الْأَنْصَارِيِّ امْرَأَتَانَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالِكَ دُلُونِي فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالِكَ دُلُونِي عَلَى اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُونِي عَلَى اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُونِي عَلَى اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُونِي عَلَى اللَّهُ وَسَرِّ مِنْ صَفْرَةٍ أَقِطٍ وَشَيْنًا مِنْ سَمْنٍ فَرَآهُ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَصَرَّ مِنْ صَفْرَةٍ عَلَيْهِ وَصَرٌ مِنْ صَفْرَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَيَامٍ وَعَلَيْهِ وَصَرٌ مِنْ صَفْرَةٍ خَتَ أَلَا مَهُيَمُ يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ فَقَالَ تَزَوَّجُتُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَرٌ مِنْ فَقَالَ تَزَوَّجُت أُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَنْ الْمَنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُولِ الْمَالِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنَاقِ عَلَى اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَوْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُو

٣٧ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّبَتُّلُ وَالْحِصَاء \*

باب ۳۵۔ تنگدست مسلمان جو قرآن کریم جانتا ہو اس کا نکاح کرادینے کا بیان۔اس میں سہل کی روایت نبی صلی اللہ علمہ وسلم سیریس

۳۲ محر بن شنی نیخی اسلفیل، قیس، ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ عظیمہ کے ہمراہ جہاد کرتے سے اس وقت ہماری بیویاں نہ تھیں تو ہم نے عرض کیایار سول اللہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم خصی (۱) ہو جا کیں تو آپ نے اس سے ہمیں منع فرمایا۔

باب ٢٠١١ ایک مسلمان کااپ مسلمان بھائی سے یہ کہنا کہ دیکھ لو متہیں میری کونی ہوی پندہ تاکہ میں اسے چھوڑ دوں، اس کابیان، اس کوعبدالر حمٰن بن عوف نے روایت کیا ہے۔ ۱۵۔ محمد بن کثیر، سفیان، حمید طویل، انس بن مالک روایت کیا ہے۔ بین کہ عبدالر حمٰن بن عوف مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ عین ہیں کہ عبدالر حمٰن اور سعد بن رہے انصاری میں بھائی چارہ کرادیا۔ سعد نے عبدالر حمٰن اور سعد بن رہے انصاری میں بھائی چارہ کرادیا۔ سعد یویاں اور مال سب میں سے آدھا آپ لیس۔ انہوں نے جواب ویاں اور مال سب میں سے آدھا آپ لیس۔ انہوں نے جواب دیا تی بازار میں جاکر پیر اور روغن کی تجارت سے نفع حاصل کیا۔ دوچنانچہ بازار میں جاکر پیر اور روغن کی تجارت سے نفع حاصل کیا۔ چند دنوں کے بعد آنخضرت عین ہے نہوں نے جواب دیا کہ میں کر فرمایا اے عبدالرحمٰن یہ کیا بات ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں کر فرمایا اے عبدالرحمٰن یہ کیا بات ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں کر فرمایا اے عبدالرحمٰن یہ کیا بات ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں گر می کورت سے نکاح کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا ولیمہ بھی کر برعوں کی کری بی ہو۔

باب ۷ سا۔ مجر در ہے اور اپنے تنین نامر د بنانے کی کراہت

لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی کرانے سے منع فرمادیااس لئے کہ یہ مختلف قتم کے مفاسد پرمشتل ہے مثلا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالناجو کہ مجھی ہلاکت کاذر بعد بن جاتی ہے،مر دانہ قوت کو ختم کرنا، تغییر لخلق اللہ، نعمت خداوندی کی ناشکری وغیرہ۔ کابیان۔

٦٦ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاص يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاحْتَصَيْنَا حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيَدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّىَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْن مَظْعُون وَنُو أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لَاحْتَصَيْنَا \* ٧- حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ قَالَ قَالَ عَبْدُالَّلُهِ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَحْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَحُّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيَّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) وَقَالَ أَصْبَعُ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه َ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي ٱلْعَنَتَ وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النَّسَاءَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ ٱلْقَلَمُ بِمَا

أَنْتَ لَاقِ فَاحْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ \*

۱۹- احمد بن یونس، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، سعید بن میتب،
سعد بن و قاص سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول
الله عظیم نے عثان بن مظعون کو منع فرمادیا تھااوراگر آپ انہیں خصی
ہونے کی اجازت دیتے تو ہم خصی ہو جاتے اور بھی ہر گز نکاح کاارادہ
ہی نہ کرتے (دوسری سند) ابوالیمان، شعیب زہری، سعید بن میتب
سعد بن و قاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عیاف نے عثان
بن مظعون کو ترک نکاح سے منع فرمادیا تھااگر آپ انہیں نکاح نہ
کرنے کی اجازت دیتے تو ہم خصی ہو جاتے اور بھی ہر گز نکاح کاارادہ
ہی نہ کرتے۔

٧٤ قتيبه بن سعيد، جرير،اسلعيل، قيس سے روايت كرتے ہيں كه حضرت عبدالله (بن مسعودٌ) كتب تص كه بم رسول الله على ك ساتھ جہاد کرتے تھے چونکہ ہمارے پاس کچھ نہ تھااس لئے ہم نے عرض کیایار سول الله! کیاہم خصی نہ ہو جائیں تو آپ نے ہمیں اس فعل سے منع فرمایا، پھر ہم کو بعوض ایک کیڑے کے عورت سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر آپ نے ہم پریہ آیت پرطی کہ اے ایمان والو وہ پاک چیزیں جو اللہ نے تم پر حلال کی ہیں حرام نہ کرواور زیادتی نه کرو گیو نکه الله تعالی زیادتی کرنے والوں کو دوست نهیں رکھتا (دوسری سند)اصغ، وہب، یونس بن پزید، ابن شہاب، الی سلمہ ، ابوہر رہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت میلان سے عرض کیا میں جوان ہوں اور مجھے خوف ہے کہ مجھ سے زنا نہ ہو جائے اور مجھ میں نکاح کی طاقت نہیں، آپ نے پچھ جواب نہ دیا، میں نے پھر یہی عرض کیا، آپ خاموش ہورہے، میں نے پھر عرض کیاتب بھی آپ نے پچھ جواب نہ دیا، میں نے پھراس طرح عرض کیا آخر آپ نے جواب دیا ابوہر برہ جو کچھ تیری تقدیر میں تھا (اسے لکھ کر) قلم خٹک ہو گیااب علم الی بدل نہیں سکتا جاہے تو خصی ہویانہ ہو۔

٣٨ بَاب نِكَاحِ الْأَبْكَارِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لِعَائِشَةَ لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُرًّا غَيْرَكِ \*

7۸- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةً قَدْ أُكِلَ مِنْهَا وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكُلْ مِنْهَا فِي أَيِهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ قَالَ فِي الَّذِي لَمْ يُونَعُ مِنْهَا تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكُرًا غَيْرَهَا \*

79- حَدَّثَنَا عَبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ إِذَا رَجُلَّ يَحْمِلُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ إِذَا رَجُلَّ يَحْمِلُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ إِذَا رَجُلَّ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَا كَنْ هَذَا وَنُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ \*

٣٩ بَاب تَزْوِيجِ الثَّيِّبَاتِ وَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ \*

٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ
 حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَفْلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ فَتَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي فَنَحْسَ قَطُوفٍ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي فَنَحْسَ

باب ۲۳۸ کنواری لڑکی سے نکاح کرنے کا بیان، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے حضرت عائشؓ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علاوہ کسی کنواری سے نکاح نہیں کیا۔

۱۹۸ - اسلعیل، عبدالله، عبدالحمید، سلیمان، ہشام، عردہ، حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیایارسول الله اگر آپ کسی مقام پر اتریں اور اس میں ایسے در خت ہوں جس میں سے کھانا ہوا ہواور کوئی در خت آپ کوالیا ملے جس میں سے پھونہ کھایا گیا ہو تو بتائے آپ کون سے پیڑسے اپنے اونٹ کو چرائیں گے ۔ آپ نے فرمایا جس سے نہیں چرایا گیا۔ حضرت عائشہ کی اس سے مراد تھی کہ رسول الله علیہ نے میر سے علاوہ کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔

79۔ عبید بن اسلیل، ابواسامہ، ہشام اپنو والد سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے تم کو دوبار خواب میں دیکھا تھا، ایک شخص تیری صورت ریشی کپڑے کے فکڑے پر لئے ہوئے کہتا ہے کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں، میں نے اسے کھولا تو وہ تمہاری صورت تھی، پھر میں نے کہااگر یہ بات من جانب اللہ ہے تو وہ اس کو جاری کر کے رہے گا۔

باب ٣٩- ثيبه لعنى بيوه سے شادى كرنے كابيان اور ام حبيبةً فرماقي بين كه مجھ سے نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا (اے بى بي) مجھ پر اپنى بہنيں اور بيٹياں نكاح كے لئے پيش نه كروكيونكه وہ شرعاً مجھ پر حرام بيں۔

4- ابوالعمان، ہشم ، سیار، کھتی جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم آنخضرت علیہ کے ہمراہ ایک لڑائی سے لوٹ رہے تھے میں اپنے اونٹ کو جو بڑاست تھا، چلانے کی کوشش میں تھا کہ میرے پیچھے سے ایک سوار نے آکر میرے اونٹ کو اپنا نیزہ چھو دیا تو میرا اونٹ ایسا چلنے لگا جیسے اچھے سے اچھے اونٹ کو تم چلتے دیکھو، میں نے جو

بَعِيرِي بِعَنَزَةِ كَانَتْ مَعَهُ فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبلِ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ مَا يُعْجَلُكَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ مَا يُعْجَلُكَ قُلْتُ كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدِ بِعُرُسِ قَالَ أَبكُرًا قُلْتُ كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدِ بِعُرُسِ قَالَ أَبكُرًا أَمْ مُنَا فَهلًا جَارِيَةً تُلاَعِبُها وَتُلاَعِبُها وَتُلاَعِبُها فَاللَّه خَلْرَيَةً تُلاَعِبُها وَتُلاَعِبُكا قَالَ أَمْهلُوا وَتُلاعِبُكا قَالَ أَمْهلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا أَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا أَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِنَةُ وَتَسْتَحِدًّ الْمُغِيبَةُ \*

٧١ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَارِبٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا يَقُولُ تَزَوَّجْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَزَوَّجْتَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيْبًا فَقَالَ مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرِو ابْنِ دِينَارِ فَقَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ لِعَمْرِو ابْنِ دِينَارِ فَقَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّهِ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ \*

٤ بَاب تَزْوِيج الصِّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ \*
 ٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّئَنَا اللَّيثُ عَنْ عَرْوَةَ أَنَّ اللَّيثُ عَنْ عَرْوَةَ أَنَّ اللَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ فَقَالَ أَنَّت أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِي لِي حَلَالٌ \*
 وهي لِي حَلَالٌ \*

٤١ بَابِ إِلَى مَنْ يَنْكِحُ وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْر إِيجَابٍ \*

٧٣ ـ كَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْهِ وَرَشِي اللَّه عَلَيْهِ وَضِي اللَّه عَنْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

مر کر دیکھا تو وہ آنخضرت علیہ ہی تھے۔ آپ نے پوچھااے جابر تمہیں ایسی جلدی کیوں ہے؟ میں نے کہا میری نئی شادی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا بیوہ سے، آپ نے فرمایا کسی نوعمر سے شادی کیوں نہیں کی باہمی لطف خوب آتا۔ جابر کہتے ہیں جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کھم جاورات کو مدینہ میں نہ جانا تاکہ وہ عور تیں جن کے شوہر ان سے غائب تھے وہ اپ پریشان بالوں میں کیکھی کر لیں اور اپنے بال صاف کرلیں۔

اک۔ آدم، شعبہ، محارب بن د ثار، جابر بن عبداللہ اسے روایت
کرتے ہیں کہ جب میں نے نکاح کیا تو مجھ سے رسول اللہ عظیہ نے
پوچھا تونے کیسی عورت سے بیاہ کیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہوہ سے۔
آپ نے فرمایا کہ مجھے کواریوں اور ان کے کھیل سے رغبت نہیں
ہے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار سے یہ بیان کیا توانہوں
نے یہ جواب دیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے ساکہ مجھے رسول
اللہ علیہ نے فرمایا تو نے نو عمر لڑکی سے کیوں نہ شادی کی کہ تواس
سے کھیلتادہ تجھ سے کھیاتی۔

باب ۲۰ سم جھوٹی عمروالی کا بڑی عمروالے سے نکاح کرنے کا بیان.
۲۷۔ عبداللہ بن بوسف، لیٹ، بزید، عراک، عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے ابو بکڑ سے عائش کی درخواست کی۔ حضرت ابو بکڑ نے عرض کیا میں تو آپ کا بھائی ہوں۔ آپ نے جواب دیا تو میرا بھائی اللہ کے دین اور اس کی کتاب کی روسے ہے جواب دیا تو میرا بھائی اللہ کے دین اور اس کی کتاب کی روسے ہے (مگر عائش مجھ پر حلال ہے)۔

باب اہم۔ کس عورت سے نکاح کرے اور کو نسی عور تیں عمدہ ہیں اور اپنی نسل کے لئے عمدہ عورت انتخاب کرنے کا بدان

ساک۔ ابو الیمان ، شعیب، ابو الزناد، اعرج حضرت ابوہر رہ ہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمدہ ترین عور تیں مرد کے لئے عقیقہ عور تیں قریش

وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاءِ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغْرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ \*

٤٢ بَابِ اتِّخَادِ السَّرَارِيِّ وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا \*

٧٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ صَالِح الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الشَّعْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدُةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُل كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسِنَ تَعْلِيمُهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَان وَأَيُّمَا رَجُل مِنْ أَهْل الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ أَجُّرَانِ وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَدَّى حَوَّقٌ مَوَالِيهِ وَحَقٌّ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَان قَالَ الشَّعْبِيُّ خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَهَا إِلِّي ٱلْمَدِينَّةِ وَقَالَ أَبُو بَكْر عَنْ أَبِي حَصِين عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلِّيهِ وَ سَلَّمَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا\* ٥٧ُـ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِم عَنْ ٱلْيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ۚ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُمْ يَكْذِبُ إِبْرَاهِيمُ ۚ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ بَيْنَمَا إِبْرَاهِيمُ مَرَّ بِحَبَّارِ وَمَعَهُ سَارَةُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَأَعْطَاهَا هَاجَرَ قَالَتْ كَفَّ اللَّهُ يَدَ الْكَافِر وَأَخْدَمَنِي آحَرَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاء السَّمَاء \*

کی ہیں دہا پنے بچوں پران کی کمسنی میں از حد شفق اور اپنے شوہر کے مال کی زیادہ نگہبان ہوتی ہیں۔

باب ۳۲ می باندیوں سے محبت کرنے اور باندی کو آزاد کرکے اس سے نکاح کرنے کی برتری کابیان۔

۳۵۔ موسیٰ بن اسلیل، عبدالواحد، صالح ہمدانی، شعبی، ابو ہر برہ و روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے آنخضرت علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے آنخضرت علیہ سے ساکل ضروریہ کہ جس شخص کے پاس باندی ہواوراس نے اسے (مسائل ضروریہ کی) اچھی تعلیم دی اور اسے اچھاادب سکھایا پھراس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا اسے وہرا تواب ہے اور جو کوئی اہل کتاب میں سے اپنے نمی اور مجھ پر ایمان لائے اس کو بھی دگنا تواب ملے گا اور جو غلام اپنے مالک اور اپنے خدا کا حق اوا کرے تواس کا بھی دگنا تواب ہے۔ اپنے مالک اور اپنے خدا کا حق اوا کرے تواس کا بھی دگنا تواب ہے۔ اشھائے بغیر لے جاؤ پہلے زمانہ میں اس سے کمتر مضمون کی حدیث کے اشھائے بغیر لے جاؤ پہلے زمانہ میں اس سے کمتر مضمون کی حدیث کے اشھائے بغیر لے جاؤ پہلے زمانہ میں اس سے کمتر مضمون کی حدیث کے افراد بند تک سفر کرتے ہیں ابو حصین سے روایت ہے وہ ابو بر دہ سے وہ ابو کر دیا اور پھر اسے مہر بھی دے دیا۔

22۔ سعید بن تلید، ابن وہب، جریر بن حازم، ایوب، محمد، ابوہریہ الوہریہ کے دوایت کرتے ہیں کہ آنخضرت السلام نے بجر تین مرتبہ کے بھی ذو معنی بات نہیں کی، اچانک علیہ السلام نے بجر تین مرتبہ کے بھی ذو معنی بات نہیں کی، اچانک ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جابر بادشاہ کی طرف گئے اس وقت آپ کے ساتھ (آپ کی بیوی) حضرت سارہ مجمع تھیں، اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ خدمت کے لئے دی، حضرت سارہ نے عرض کیا اللہ نے کا فرے مجمعے بچالیا بلکہ اس نے خدمت کے لئے محمد نے بائی کی اولاد یہی ہاجرہ تہماری مال ہے۔

٧٦ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ أَقَامُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَيْبِرَ وَالْمَدِينَةِ لَلَّا يُبْنَى عَلَيْهِ بَصَفِيَّةَ بِنْتِ حُييٌ فَدَعَوْتُ لَلَّا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُييٌ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزِ وَلَا لَحْمٍ أُمِرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقَى فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَلَا لَحْمٍ أُمِرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقَى فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَلِلْمَتَهُ فَقَالَ وَاللَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ فَقَالَ وَالْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَعِينُهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِي مِنْ مَلَكَتْ يَعِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدًّ مَلَكَتْ يَعِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدً الْحِجَابَ بَيْنَهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدً الْحَجَابَ بَيْنَهُا وَبَيْنَ النَّاسِ \*

٤٣ بَابِ مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الْأُمَةِ صَدَاقَهَا \* ٧٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ تَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنسِ عَنْ تَابتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أَعْتُق صَفِيَّة وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا \* وَسَلَّم أَعْتُق صَفِيَّة وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا \* ٤٤ بَاب تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (إِنْ يَكُونُوا فَقرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) \*

٧٨ صَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَنْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

۲۷۔ قتید، اسلیل بن جعفر، حمید، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے خیبر اور مدینہ کے در میان تین دن تک قیام کیا جہال صفیہ بنت جی سے خلوت کی اور خود میں نے آپ کے ولیمہ کے لئے لوگوں کو بلایا، اس وقت اس میں روٹی اور گوشت کچھ نہ تھا آپ نے دستر خوان بچھانے کا حکم دیا، اس پر بچھ کھجوری، پیر اور چربی رکھی گئی بہی آپ کاولیمہ تھا، لوگوں نے آپس میں گفتگو کی کہ آیا یہ آخضرت علیہ کی یوبول میں شار ہوں گی یابا ندیوں میں۔ انہوں نے آپ سوچا کہ اگر آپ نے صفیہ سے لئے پردہ کا حکم دیا تب ان کو آپ کی زوجہ سمجھنا چاہئے اور اگر صفیہ سے لئے پردہ کا حکم نہ دیا تو اس کو باندی جانا چاہئے اور اگر صفیہ سے کے لئے پردہ کا حکم نہ دیا تو اس کو باندی جانا چھے جگہ کر کے پردہ ڈال دیا تھا۔

باب ۳۳ کونڈی کا آزاد کرنا ہی اس کا مہرہے۔(۱) ۷۷۔ قتیبہ بن سعید، حماد، ثابت، شعیب بن حجاب، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی عظیمہ نے حضرت صفیہ کو آزاد کیااور یہی ان کامہر قرار دیا۔

باب ۴۴ منادار کے نکاح کرنے کے جواز کے بیان میں بر بنائے فرمان الہی اگروہ نادار ہیں، تواللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کردے گا۔

۸۷۔ قتیبہ، عبدالعزیز بن ابی حازم، ابو حازم، سہل بن سعد ساعدی
سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی ﷺ کی خدمت میں آئی
اور عرض کیا، کہ یا رسول اللہ میں اپنی ذات کا آپ کو مالک بناتی
ہول، آپ نے اسے اوپر سے نیچ تک دیکھااور سر مبارک نیچا کر
لیا، عورت نے جب یہ دیکھا کہ آپ نے پچھ تھم نہیں دیا، تووہ بیٹے

لے کسی باندی کو آزاد کر کے اس کی آزادی کو ہی مہر بناکر اس سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں بعض فقہاء کی رائے یہ ہے کہ آزادی کو مہر بناکر نکاح کرنا جائز ہے جیسے ان احادیث میں نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کاعمل بیان ہوا کہ آپ نے ایسا کیا تھا۔ اکثر فقہاء کی رائے یہ ہے کہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کیونکہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کیونکہ آپ کے بیار نامجھی جائز تھا۔ اس مسئلہ پر تفصیلی کلام کے لئے ملاحظہ ہو (فتح المہم ص ۸۹ می سی)۔

اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأْتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيُّنًا حَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بَهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَىُّ أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَحِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدَّتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبسْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنَّ لَبسَنَّهُ لَّمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنَ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْر قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ\*

٥٤ بَابُ الْأَكْفَاء فِي الدِّينِ وَقَوْلُهُ (وَهُوَ الَّذِي حَلَقَ لُهُ (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَحَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا)\*

٧٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّبْرِ عَنْ الزُّبْيرِ عَنْ عَالِهُمْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِشَمْسِ وَكَانَ مِمَّنْ

گئ ۔ آپ کے ایک صحائی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یار سول اللہ اگر آپ کو حاجت نہ ہو تو مجھ ہے اس کا نکاح کر دیجیے۔ آپ نے یو چھا تیرے یاس کچھ ہے؟اس نے کہا کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جاوًا بين كمريس تلاش كروشايد كه مل جائے۔ وه كيا اور لوث كر عرض کیا، الله کی قتم مجھے کچھ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا جاؤر کیھو تو، چاہے لوہے کی ایک انگو تھی ہی سہی۔ وہ گیا، اور پھر لوٹ کر عرض کیااللہ کی قتم میرے پاس او ہے کی انگو تھی بھی نہیں ہے البتہ صرف میراند بند موجود ہے۔ سہل کہتے ہیں ،اس کے پاس دوسری جادر بھی نہ تھی لیکن اس نے کہا آپ آدھا تہ بند اس کو دے دیجیے تو رسول الله عظی نے فرمایا، وہ تیرے اس تہ بند سے کیا کرے گی، اگر تواسے باندھ لے گا، تووہ ننگی رہے گی اور اگراہے وہ اوڑھ لے گی تو، تو نگار ہے گا۔ آخروہ (مایوس ہو کر) بیٹھ گیااور بہت دیریک بیٹھارہا، اس كے بعد وہ جانے كے لئے كھرا ہو كياجب رسول الله عظم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا کہ تجھے قر آن کی کون کون سی آیتیں یاد ہیں اس نے کہا کہ فلاں فلاں سور تیں یاد ہیں جنہیں اس نے گن کر بتایا، رسول اللہ علیہ نے فرمایا کیا توانہیں حفظ یر هتاہ۔اس نے جواب دیا، جی ہاں! پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف کی برتری کے باعث میں نے تجھے اس عورت کا مالک بنادیا اور تجھ سے نکاح کر دیا۔

باب ۵ سر وخاندان میں اسلام اور دینداری کے لزوم کا بیان۔ نسب وصهر اور کفو کی طرف اشارہ ہے، کفو اور کفایت کے معنی نسب وخاندان صهر دامادی۔

24۔ ابوالیمان، شعیب، زہری، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو حذیفہ بن عتب بن ربیعہ بن عبد مش نے جو جنگ بدر میں حاضر تھے سالم کو بیٹا بنا کر اپنی جھیجی ہندہ و ختر ولید بن عتب بن ربیعہ کا نکاح کر دیا تھا، سالم ایک انصاری کے غلام تھے جیسے

شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ بنْتَ أَحِيهِ هِنْدَ بنْتَ الْوَلِيدِ بْن عُتْبَةَ بْن رَبيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّىَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ ( ادْعُوهُمْ لِٱبَائِهِمْ ) إِلَى قَوْلِهِ ﴿ مَوَالِيكُمْ ﴾ فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهمْ فَمَنّ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبُّ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّين فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ ابْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ العَامِرِيِّ وَهِيَ امْرَأَهُ أَبِيَ حُذَيْفُةَ بْن عُتْبَةَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا َرَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ\* ٨٠. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى صُبَاعَةَ بنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَجدُنِي إِلَّا وَجعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّي وَاشْتَرطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ\* ٨١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهَ عَنْه عَنِ

آ مخضرت علی الله نے زید کو بیٹا بنالیا، زمانہ جاہلیت کا قاعدہ تھا جو کسی کو بیٹا بنالیا کرتا تو بنانے والے کی طرف منسوب کر کے اس کو پکارا جاتا تھا، اور اس کے مرنے کے بعد دولت وغیرہ کا وہی بیٹا وارث ہوتا۔ اُدعُو ہُمْ لِآبَانِهِمْ الخ (ہر شخص کو اس کے باپ کے نام سے پکارو یہی اللہ کے نزدیک بہتر ہے اگر تم ان کے باپوں کو نہ جاؤ تو وہ تہمارے دینی بھائی اور مولی ہیں) اس فرمان اللی کے نزول کے بعدوہ سب اپنے حقیقی باپول کے نام سے پکارے جانے گے اور اگر کسی کانام معلوم نہ ہوتا تو وہ مولی اور دینی بھائی کہا جاتا۔ سہلہ دختر سہبل بن معلوم نہ ہوتا تو وہ مولی اور دینی بھائی کہا جاتا۔ سہلہ دختر سہبل بن عمر و قریثی تم العامری ابو حذیفہ کی بیوی نے آ مخضرت عیاب سے عرف کیایار سول اللہ! ہم سالم کو اپنا بیٹا جانے ہیں، اب اللہ نے جو تکم عرف کیایار سول اللہ! ہم سالم کو اپنا بیٹا جائے ہیں، اب اللہ نے جو تکم بیان کی۔

۰۸ عبید، ابواسامہ، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ضباعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب سے دریافت فرمایا، کیاتم جج کرنے جارہی ہو،اس نے کہا، جی ہاں، گر مجھے سخت درد کی بیاری ہوگئی ہے۔اس پر آپ نے فرمایا، تم جج کو چلی جاؤ، اور شرط کرلو، کہ اے اللہ میرے احرام سے باہر ہونے کی جگہ وہ ہے جہاں تو مجھ کو میری بیاری کے عذر سے روک دے گا، یہ خاتون ضباعہ مقداد بن اسود کے نکاح میں تھیں۔

۱۸۔ مسدد، کی عبیداللہ، سعید، حضرت ابوہر ری اسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا بوقت نکاح عورت کی چار باتیں دی جاتی ہیں، مال، نب، خوبصورتی ، دین(۱)، تجھے دیندار کو

ا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حاصل ہہ ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرتے وقت یہ چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں خاندان ، مال، حسن ، دین۔ آپ نے یہ تعلیم دی کہ ان اوصاف میں سے دین کو ترجیح دواس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں حاصل ہو جائیں تواللہ کی نعمت ہے لیکن دین کو جھوڑ کر مال ، خوبصورتی وغیرہ کے چیچے نہ پڑا جائے جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم عور توں سے ان کے حسن کی وجہ سے نکاح نہ کرو (لیعن محض حسن کو دیکھ کر) کیا معلوم کہ اس کا حسن اسے ہلاکت میں ڈال دے۔اور ان سے ان کے مال کی وجہ سے بھی نکاح نہ کروکیا معلوم کہ مال انہیں سرکش بنادیں۔بلکہ ان سے ان کے دین کی وجہ سے نکاح کرو۔

النّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبِعِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظُفُّرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ \* مَا مَنْ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ مَرَّ رَجُلَّ عَلَى حَارِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ مَرَّ رَجُلَّ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيُّ إِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُسْتَمَعَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيُّ إِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيُّ إِنْ فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيُّ إِنْ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيٍّ إِنْ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيٍّ إِنْ فَقَالَ مَا يَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيٍّ إِنْ فَقَالَ مَا يَشَعَعُ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَى وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْ عِلْمَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَى الْمُعْرَاعِ عَلَى الْمُقَلِّ الْمُعْرَاعِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِى الْمُعْلَى وَالْمَالِ وَتَرْويِعِ الْمُعْلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه الْمُعْلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عُلَى اللَّه عَلَى الْعَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْعَلَى اللَّه عَلَى

المقل المعترية الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها المقل عنها الله عنها المقل عنها الله عنها المقلوا في البيتامي الله عنها المورية عنها المنتيمة الله عنها الميتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في الميتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في خمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن ينتقص صداقها الصداق وأمروا بيكاح من سواهن قالت واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسكم بعد ذلك فأنزل الله (ويستفتونك في وسكم النساء) إلى (وترغبون أن تنكيحوهن ) فأنزل الله له مكن الله عمال الله المه المنتها وسنتها وسنتها في ومال رغبوا في يكاحها ونسبها وسنتها في إكمال المثال الصداق وإذا كانت مرغوبة عنها في

حاصل کرناچاہئے (اگر تونہ مانے) تو تیرے دونوں ہاتھ خاک آلودہ ہوں گے۔

۱۸۔ ابراہیم، ابن ابی حازم، سہل سے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ کے پاس سے ایک اعرابی کے گزر نے پر آپ نے پوچھاتم لوگ اس کو کیا جانتے ہو، انہوں نے جواب دیا اگر کہیں نبعت کھہرے تو منظور کی ناح کیے جانے کے لاکن ہے آگر کسی کی سفارش کرے تو منظور کی جائے اور اگر کوئی بات کے تو دل جمعی سے سنی جائے، پھر ایک دوسر ا مسلمان فقیر گزرا، آپ نے پوچھا اس کے حق میں تم کیا کہتے ہو، انہوں نے جواب دیا کسی کے ہاں نسبت بھیجی جائے تو اس سے نکاح نہ کرے اور سفارش کرے تو منظور نہ کی جائے اور اگر کوئی بات کے تو تو جہ نہ کی جائے۔ یہ سن کر رسول اللہ علیہ نے فرمایا، تمام روئے زمین کے سر مایہ داروں اور امیروں سے یہ فقیر بہتر ہے۔ بیس کی مالدار کوئی بات کے باب کسی کے اور مفلس کا مالدار باب کہا۔ کہا کا کا خاط اور مفلس کا مالدار عور ت سے نکاح کرنے کا بیان۔

۱۸۰ یجی الیف، عقیل ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ عروہ نے حضرت عائشہ سے وَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْبَتَامَى كا مطلب دریافت کیاانہوں نے فرمایااے بھانج اس سے وہ بیتم لڑی مراد ہے جو کسی ولی کے پاس ہواور اسے اس کامال اور خوبصورتی پیند ہواور (دہ اس سے نکاح کرنے کاارادہ کرے) لیکن مہر پور ااداکر نانہ چاہتا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالی نے بیتم لڑیوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے اور ان کے علاوہ اور دوسری عور توں سے نکاح کرنے کرنے کرنے کا تکم دیاہے بشر طیکہ ان کو پورا مہراداکرنے میں کمی نہ کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اس کے بعد لوگوں نے رسول اللہ سے اللہ فالیہ فرمائی، جس کا مطلب ہے کہ بیتم لڑکی اگر خوبصورت اور مالدار ہو تو فرمائی، جس کا مطلب ہے کہ بیتم لڑکی اگر خوبصورت اور مالدار ہو تو فرمائی، جس کا مطلب ہے کہ بیتم لڑکی اگر خوبصورت اور مالدار ہو تو وہ اس کو ناپند کرتے ہیں، تب اسے ولیوں کواس کا نسب اور اس سے نکاح کرنا مر غوب معلوم ہو تا ہے اور جبور کر اور عورت سے نکاح کر لیتے تھے، حضرت عائشہ نے (مقصود جبور کر اور عورت سے نکاح کر لیتے تھے، حضرت عائشہ نے (مقصود جبور کر اور عورت سے نکاح کر لیتے تھے، حضرت عائشہ نے (مقصود جبور کر اور عورت سے نکاح کر لیتے تھے، حضرت عائشہ نے (مقصود جبور کر اور عورت سے نکاح کر لیتے تھے، حضرت عائشہ نے (مقصود جبور کر اور عورت سے نکاح کر لیتے تھے، حضرت عائشہ نے (مقصود جبور کر اور عورت سے نکاح کر لیتے تھے، حضرت عائشہ نے ن

قِلَّةِ الْمَالِ وَالْحَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءَ قَالَتْ فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُفْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى فِي الصَّدَاق \*

٤٧ بَاب مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ الْمَرْأَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ( إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُم عَدُوًّا لَكُمْ ) \*

٨٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمِ ابْنَى عَبْوِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّوْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ\*

رَ رَرَ مُحَمَّدُ بُنُ مِنْهَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْبُنُ رُرَيْعِ حَدَّثَنَا عَمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرُوا الشُّوْمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرُوا الشُّوْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ الشَّوْمُ فِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ الشَّوْمُ فِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ الشَّوْمُ فِي شَيْءٍ وَالْمَرَاةِ وَالْفَرَسِ \*

٨٦ حَدَّنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكُنِ \*

٨٧ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّهْدِيَّ عَنْ اللَّهْمَانَ النَّهْدِيَّ عَنْ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ عَنْ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ

آیت) بتایا جیسے کہ بوجہ ناپندی چھوڑ دیتے ہوا سے ہی جن کی تنہیں رغبت ہے ان سے نکاح نہ کرو مگر جب کہ تم انصاف کر سکواور اس کا پوراپوراحق مہراداکر سکو۔

باب ٤٧٠ عورت كى نحوست سے پر ہيز كرنے كا بيان ـ فرمان اللى بيہ كه تمہارے بعض بيچ اور بيوى تمہارے لئے دستمن ہيں۔

۸۵۔اسلمبیل، مالک، ابن شہاب، حمزہ اور سالم عبداللہ بن عمر کے بیٹے، عبداللہ بن عمر کے بیان کیا کہ رسول اللہ علی کے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے کہ نحوست ان تین چیزوں میں ہے (ایک)عورت (دوسرے) گھر (تیسرے) گھوڑا۔

۸۵۔ محد بن منہال، زید بن زریع، عمر بن محمد عسقلانی اپنے باپ ے وہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے حضور میں نحوست کا تذکرہ کیا گیا تو نبی علی نے فرمایا کہ اگر نحوست ہے تو گھر عورت اور گھوڑے میں ہے (۱)۔

۸۷۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابی حازم، سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر برائی کسی چیز ہیں ہے، تو گھوڑے عورت اور مکان میں

ہے۔ ۸۷۔ آدم، شعبہ، سلیمان الیمی، ابو عثمان نہدی، اسامہ بن زیدسے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا میرے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عور توں سے زیادہ ضرر رساں باتی

لے ویسے تو کسی بھی چیز میں وبالذات نحوست نہیں ہوتی۔اس حدیث پاک میں ان تین چیزوں کی خصوصیت اس لئے فرمائی ہے کہ انسان کوان کی ضرورت بھی بار بار پڑتی ہے اور ان چیزوں کاساتھ بھی لمباہو تاہے۔اب آگریہ اشیاء طبیعت کے موافق نہ ہوں تواس کی وجہ ہے انسان کئی قتم کے مصائب اور کمبی تکلیف میں پڑجا تاہے۔ان اشیاء کے طبیعت کے موافق نہ ہونے کوان کی نحوست سے تعبیر فرمادیا گیا۔ نہیں رہے گا۔

باب ٨ ٣٠ - آزاد عورت كاغلام سے نكاح كرنے كابيان - ٨٨ - عبدالله بن يوسف، مالك، ربيه بن ابی عبدالرحلن، قاسم حضرت عائش سے روايت كرتے ہيں كه بريه ك واقعه بيل تين مسئلے شرعی ہيں، اول جب بريه آزاد كی گئ تو سرور عالم علاقت نے اختيار ديا، اور رسول الله علاقت فرمايا حق ولاء، آزاد كرنے والے كاحق ہے اور رسول الله علاقت كر ميں تشريف لائے تو ديكھا باندى جو لہے پر تھی آپ كے سامنے روفی اور گھر كاسالن ركھا كيا، تو آپ نيس نيان ركھا كيا، تو آپ نيس آيا۔ جو اب ديا كيا كہ اس ميں صدقه كا گوشت ہے جو بريه كو ملا ہو اور آپ صدقه نہيں كھاتے تو فرمايا وہ بريه كے لئے صدقه ہے اور آپ صدقه نہيں كھاتے تو فرمايا وہ بريه كے لئے صدقه ہے اور آپ صدقه ہے۔

باب ٣٩ ـ چار عور تول سے زیادہ ندر کھنے کا بیان - اللہ کا قول
"دو دو، تین تین، چار چار" علی بن حسین فرماتے ہیں اس
سے مراد دو، دو، تین تین، یا چار چار ہیں (مجموع مراد نہیں)
(امام بخاری نے) اس آیت کی سند میں کہ (دویا تین یا چار)
عور تیں وقت واحد میں رکھنے کو مقصود بنایا، اور یہ آیت پیش
کی، اُولِی اُحْنِحَةٍ مَثْنَی وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔

۸۹۔ محمد، عبدہ، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ وَإِنْ حِفْتُم أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْیَتَامَی کی تفسیر سے وہ یتیم بیچ مراد ہیں جو ول کے پاس ہوں، اور وہ ان کے مال کی وجہ سے ان سے شادی کرے، لیکن صحبت کرنا برا جانے اور ان کے مال میں حق تلفی کرے، ان تمام نازیبا حرکات سے اچھا یہ ہے کہ وہ ولی ان کے علاوہ کسی اور عورت سے جواسے پند ہودویا تین یا چار نکاح کرے۔

باب ۵۰۔ دودھ پلانے والی مال کا بیان۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عور تیں نسب کی وجہ سے حرام ہیں، وہی بذریعہ رضاعت بھی حرام ہیں۔

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النَّسَاءِ \* ٤٨ بَابِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ \*

٨٨ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ كَانَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ عَتَقَتْ فَحُيِّرَتْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَادِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ وَبُرْمَةً عَلَى النَّارِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فَقِيلَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فَقِيلَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا هُوَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا هُو عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَالَقُولُ الْمَالَقَةَ قَالَ هُو عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُلْعَلَى الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْتَقَ عَلَى الْمَالَقُولُ الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالَ الْمَالَ الْمُنْ الْمُعْتَى الْمُعْتَقِقَ قَالَ هُو اللَّهُ الْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُقَالَ عَلَى الْمُلْعَالَ عَلَى الْمُلْعَلِقُولُ الْمُعْتَى الْمُولُ الْمَلْمُ الْمُ الْمُلْعَالُولُهُ الْمَلْمُ الْمُلْعُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمِؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

٤٩ بَابِ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) وَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامِ يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ وَقَوْلُهُ عَلَيْ مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ ( أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ \* وَرُبَاعَ) يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ \* وَوَرُبَاعَ) يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ \* وَوَرُبَاعَ \* وَقَنْ هِشَامِ وَرُبَاعَ فَيْ الْيَتَامَى ) قَالَتِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فِي الْيَتَامَى ) قَالَتِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فِي الْيَتَامَى ) قَالَتِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فِي الْيَتَامَى ) قَالَتِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُو وَلِيُّهَا فَلَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا وَيُسِيءُ وَهُو وَلِيُّهَا وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا فَلْيَتَزَوَّجُ مَا طَابَ وَمُبَاعَ \* وَالنَسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ \*

٥٠ بَابِ (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ)

وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ

٩١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قِيلَ لِلنَّبَيِّ صَلَّى َاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَقَالَ بشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةً سَمِعْتُ حَابِرَ ابْنَ زَيْدٍ مِثْلَهُ \* ٩٢ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّبْدِ أَنَّ عَنِ الزَّبْدِ أَنَّ عَنِ الزَّبْدِ أَنَّ زَيْنَبَ بنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبيبَةَ بنْتَ أَبِي سُفُيَّانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ َيَا رَّسُولَ َ اللَّهِ انْكِحْ أُحْتِي بنْتَ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ أُوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ فَقُلْتُ نَعَمْ لُسْتُ لَكَ بمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرِ أُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي قُلْتُ فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُريدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً قَالَ بِنْتَ أُمٌّ سَلَمَةً قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ

• و اسلمعیل، مالک، عبداللہ بن ابی بحر، عمرہ بنت عبدالر حمٰن حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ میرے گھر تشریف فرماتھ، کہ میں نے ایک شخص کی آواز میں، جو حفصہ کے مکان میں جانے کی اجازت مانگ رہا تھا، تو میں نے کہا، یار سول اللہ کوئی غیر آدمی آپ کے مکان میں جانا جا ہتا ہے، تو نبی میں اللہ کوئی غیر آدمی آپ کے مکان میں جانا جا ہتا ہے، تو نبی میالیہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ فلاں شخص ہے جو حفصہ کا رضاعی چیا ہے۔ حضرت عائشہ نے بوچھااگر فلاں شخص زندہ ہوتا جو میر ادودھ کے رشتہ سے چیا تھا تو کیا میں اس سے پردہ نہ کرتی۔ آپ میر ادودھ کے رشتہ سے چیا تھا تو کیا میں اس سے پردہ نہ کرتی۔ آپ میر ام ہو جاتا ہے۔

او۔ مسدد، یکی ، شعبہ ، قادہ، جابر بن زید، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ کسی نے رسول اللہ علیہ سے کہا کہ آپ دخر حزہ (۱) سے کیوں شادی نہیں کر لیتے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ دودھ کے رشتہ سے کیوں شادی نہیں کر لیتے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ دودھ کے رشتہ سے میری بھیجی ہے، اور بشر بن عمر نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے قادہ سے سنا، کہ وہ جابر بن زیدسے اس کی مثل روایت کرتے تھے۔

91۔ تھم بن نافع، شعیب، زہری، عروہ بن زبیر، زینب بنت ابی سلمہ، ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ آپ میری بہن دختر ابو سفیان سے نکاح کر لیجے۔ ارشاد موا تجھے سوتن ناگوار نہ معلوم ہوگی، میں نے عرض کیااب بھی میں ہی آپ کی اکمیلی ہوی نہیں ہوں، بلکہ میں تواپی بہن کو بھلائیوں میں ہی آپ کی اکمیلی ہوی نہیں ہوں، بلکہ میں تواپی بہن کو بھلائیوں میں اپناشر یک بنانا چاہتی ہوں، اس پر آپ نے فرمایا جھے یہ جائز نہیں ہے کہ دو بہنوں کو ایک وقت میں اپ سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کہا ہم نے تو سنا ہے آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے ؟ میں رکھوں۔ اس پر میں نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا اگر آپ نے فرمایا اگر سلمہ کی بیٹی سے ؟ میں نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا اگر کرنا چاہتے ہیں، رضاعت سے وہ میری جیٹی ہے۔ جھے اور ابو سلمہ کو تو بیہ نے دود دھ پلایا تھا، میرے روبرو تم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پیش نہ کرہ کیونکہ وہ پلایا تھا، میرے روبرو تم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پیش نہ کرہ کیونکہ وہ پلایا تھا، میرے روبرو تم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پیش نہ کرہ کیونکہ وہ

لے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اس بیٹی کانام کیا تھا؟اس بارے میں متعد دا قوال ہیں۔امامہ، عمارہ، سلمی،عائشہ، فاطمہ،امہۃ اللہ، یعلی۔

الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُونِيَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أُحَوَاتِكُنَّ قَالَ عُرْوَةً وَتُونِيَّةً مَوْلَةٌ لِأَبِي لَهَبٍ كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَمَّا فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَمَّا مَ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ مَاتَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ فَلَمَّا فَيْ مَعْنَ أَيْنِ مُعْقِبَ فَي هَذِهِ بِعَنَاقَتِي ثُونَيْهَ \* فَيْرَ أَنِي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَنَاقَتِي ثُونَيْهَ \* غَيْرَ أَنِي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَنَاقَتِي ثُونَيْهَ \* غَيْرَ أَنِي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَنَاقَتِي ثُونَيْهَ \* غَيْرَ أَنِي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَنَاقَتِي ثُونَيْهَ \* عَلْمَ عَيْرَ أَنِي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَنَاقَتِي ثُونَيْهَ \* عَلْمَ عَلَيْنِ لَقَوْلِهِ تَعَالَى (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَقَوْلِهِ تَعَالَى (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمَنَ قَالَ لَلَ رَضَاعَ قَ كَثِيرِهِ \* لَمَنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ \* فَلَيْلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ \*

٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عَائِشَةً الْشُعْبُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَأَنَّهُ تَعَيَّرَ وَجُهُهُ كَانَّهُ كَرَهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِي فَقَالَ انْظُرْنَ كَانَّهُ كَرَهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِي فَقَالَ انْظُرْنَ مَنْ إِخُوانَكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ \* مَنْ إِخُوانَكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ \* مَنْ إِخُوانَكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ \* مَنْ إِخُوانَكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمُحَاعِةِ \* مَنْ إِخْوَانَكُنَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمُحَاعِةِ \* مَنْ إِخْوَانَكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمُحَاعِةِ \* مَنْ إِخْوَانَكُنَ فَإِنْمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمُحَاعِةِ مَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبِيقِ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِيهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبِيقِ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِيهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبِيقِ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِيهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبِيقِ اللَّهُ عَنِ ابْنِ شِيهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبِيقِ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِيهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبِيقِ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِيهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبِيقِ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِيهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبِيقِ الْمَالِكَ عَنِ ابْنِ شِيهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبِيقِ

من إِنحوالكن وإنما الرضاعة مِن المجاعِةِ
٢٥ بَاب لَبنِ الْفَحْلِ \*
٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا
مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ
يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ
يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ
أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَلَمَّا
حَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ \*

مجھے حلال نہیں ہیں۔ عروہ کہتے ہیں تو بید ابولہب کی لونڈی تھی جس کو ابولہب نے آزاد کر دیا، پھر اس نے آنخضرت علیہ کو دودھ پلایا تھا، جب ابولہب مرگیا تو کسی گھروالے نے اس کوخواب میں برے حال میں دیکھااور پوچھا تچھ سے کیا معاملہ کیا گیا، جواب دیا جب سے محال میں دیکھااور پوچھا تچھ سے کیا معاملہ کیا گیا، جواب دیا جب سے محدا ہوا ہوں سخت عذاب میں مبتلا ہوں تو بید کے آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑا ساپانی مل جاتا ہے جس سے میری پاس بچھ جاتی ہے۔

باب ۵۔جو شخص یہ کے کہ دوسال کی عمر کے بعد رضاعت کی حرمت ثابت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی رضاعت پوری کرنا چاہے تو اس کی مدت دو سال ہے اور واقعہ یہ ہے کہ عورت کا دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے خواہ تھوڑ اہویا بہت۔

99۔ ابو ولید، شعبہ، اشعنہ، مسروق، حفرت عائشہ سے روایت
کرتے ہیں کہ آنخفرت علیہ میرے پاس تشریف لائے اور ایک
شخص میرے پاس بیٹا تھا آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا گویا آپ کو یہ بات
ناگوار گزری، میں نے کہا (یارسول اللہ) یہ میرا (رضاعی) بھائی ہے،
آپ نے فرمایا غور کرو کہ تمہارا بھائی کون کون ہے اس لئے کہ دودھ
کار شتہ اس وقت ثابت ہو تاہے جب کہ بچہ کی غذا ہی دودھ ہو۔

باب ۵۲۔ بیوی کادودھ پینے پر شوہر کا بیٹا شار ہونے کا بیان۔

۹۴۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حضرت
عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے دودھ کے رشتہ کے چپا پردہ
کا تھم نازل ہونے کے بعد میرے پاس آئے میں نے انہیں اندر
آنے کی اجازت نہیں دی، پھر جب رسول اللہ عظیم تشریف لائے
تومیں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا تم نے اسے بلالیا
ہوتا کیونکہ وہ تمہارے رضاعی چپاہیں۔

ف جمہور محد ثین و فقہاء کی رائے یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانے سے جس طرح اس دودھ پلانے والی سے حرمت رضاعت ٹابت ہو جاتی ہے اور وہ ہے اور وہ اس بچے کی مال بن جاتی ہے اس طرح وہ مر دجو دودھ کے اترنے کا سبب بنااس سے بھی حرمت رضاعت ٹابت ہو جاتی ہے اور وہ اس بچے کارضاعی باپ بن جاتا ہے۔ یہی معنی ہے لبن الفحل کااور امام بخاری مھی اس باب سے یہی بات ٹابت کر رہے ہیں۔

٥٣ بَأْبِ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ \*

٩٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتُنَا امْرَأَةً سَوْدَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بنْتَ فُلَان فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي إَنِّي قَدْ أُرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَأَعْرَضَ عَنَّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجُهِهِ قُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بإصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِي أَيُّوبَ \* ٤ُ ه بَابِ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ﴿ مَاتُكُمْ وَحَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴾ إِلَى آخِر الْآيَتْيْنِ إِلَى َقَوْلِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ وَقَالَ أَنَسٌ ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاء ) ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ (إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزعَ الرَّجُلُ جَاريَتُهُ مِنْ عَبْدِهِ وَقَالَ (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعِ فَهُوَ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُحْتِهِ وَقَالَ لَنَا أُحْمَدُ

باب ۵۳۔ دودھ پلانے والی کی شہادت سے رضاعت کے شہوت کا بیان۔

90۔ علی بن عبداللہ ، اسلعیل بن ابراہیم ، ایوب ، عبداللہ بن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبید بن ابی مریم نے عقبہ بن حارث ہے عبید اللہ کہتے ہیں کہ عبید بن ابی مریم نے حقبہ بن حارث ہے عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عقبہ کہتے ہیں، میں نے ایک عورت محصے عبید کی حدیث خوبیاد ہے ، عقبہ کہتے ہیں، میں نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا تو ایک حبثن نے آکر کہا میں نے تم دونوں کو دودھ عورت سے نکاح کیا تھا لیکن ایک حبثن نے آکر کہا تم دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے ، در آنحالیکہ وہ جھوٹی ہے ، تو آپ نے میر کی طرف نے دودھ پلایا ہے ، در آنحالیکہ وہ جھوٹی ہے ، تو آپ نے میر کی طرف سے منہ پھیر لیا، میں نے پھر آکر عرض کیا وہ جھوٹی ہے ، آتخضرت میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے ، در آنحالیکہ وہ جھوٹی ہے ، تو آپ نے میر کی طرف سے منہ پھیر لیا، میں نے پھر آکر عرض کیا وہ جھوٹی ہے ، آتخضرت میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے ، اسے چھوڑ دے ، اسلیل نے میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے ، اسے چھوڑ دے ، اسلیل نے شہادت کی انگی اور خیج کی انگی سے اشارہ کر کے بتایا کہ ایوب یوں بیان طرتے تھے۔

باب ۱۵۳ حلال اور حرام عور توں کا بیان ۔ اللہ تعالی فرماتا ہے لوگو! تم پریہ عور تیں حرام ہیں مال، بیٹی، بہن، چھو پھی، خالہ، جھتجی، بھانجی ۔ انس کہتے ہیں وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاءِ سے آزاد خاو ندوالی عور تیں مراد ہیں جو حرام ہیں اور باندیاں حلال ہیں اگر کوئی شخص آپی لونڈی کو اس کے شوہر باندیاں حلال ہیں اگر کوئی شخص آپی لونڈی کو اس کے شوہر تعالیٰ فرماتا ہے، جو غلام ہے تو پچھ خوف نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرک عور توں سے ایمان لائے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ابن عباس کہتے ہیں چار سے زیادہ بویاں کرنا بھی اسی طرح حرام ہیں جس طرح ماں، بہن اور بیٹی کرنا بھی اسی طرح حرام ہیں جس طرح ماں، بہن اور بیٹی حرام ہیں (جن کا ذکر ابھی ہوا) اور سسر الی رشتہ کے ذریعے سے میں (جن کا ذکر ابھی ہوا) اور سسر الی رشتہ کے ذریعے سے سات حرام ہیں، پھر آیت خُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ اُمُّهَا اُنگُمْ اُخْیر

تک پڑھ کر سنائی، اور عبداللہ بن جعفر نے علی کی بیٹی اور بیوی کواینے نکاح میں جمع کر لیا تھا۔ ابن سیرین نے کہااس کا کچھ خوف نہیں ہے، حس بھر گ نے اسے اولاً مگروہ خیال کیا تھااس لئے فرمایا کوئی ڈر نہیں ہے، حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب نے ایک رات دو چیا بہنوں کو جمع کیا، جابر بن زید نے اسے قطع رحمی کی وجہ سے مکروہ جانااور حرام نہیں کہا، کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ (محرمات مذکورہ) کے علاوہ باقی عور تیں حلال ہیں۔ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اگر سالی ہے زناکرے تواس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہو جاتی (کیونکہ دو بہنول میں سے ایک سے نکاح ہوا ہو پھر دوسر کے سے کرے تو پہلی حرام ہو جاتی ہے زناہے حرام پنہیں ہوتی) کیلیٰ کندی شعمی اور جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لڑ <sub>گ</sub> سے فعل فہیج کا مرتکب ہو جائے تو اس پر اس لڑکی کی ماں حرام ہو جاتی ہے اور پھراس کی ماں سے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ یجیٰ کوئی مشہور شخصیت نہیں نیز کسی آدمی نے (اس روایت میں )اس کی متابعت نہیں گی۔ عکر مدابن عباس سے روایت كرتے ہيں كہ انہوں نے كہاكہ سالى سے زناكرنے پر بيوى حرام نہیں ہوتی اور ابو نصرہے یہ منقول ہے کہ سالی سے زنا کرنے کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ عمران بن حصین اور جابر بن زیداور حسن اور بعض عراقیوں سے روایت ہے کہ یہ سب حرام ہے۔ ابوہر برہ کہتے ہیں (نظر کرنے سے حرمت مصاهرت ثابت نهيس موتي)(١) جب تك مم بسرمى نہ کی جائے۔ ابن میتب عروہ اور زہری نے کہا (بیوی کی ماں

بْنُ حَنْبُل حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي حَبيبٌ عَنْ سَعِيدِ ابْن حُبَيْر عَن ابْن عَبَّاسَ حَرُمٌ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ ثُمَّ قَرَأً ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ الْآيَةَ وَحَمَعَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفُر بَيْنَ ابْنَةِ عَلِي وَامْرَأَةِ عَلِي وَقَالَ ابْنُ سِيرِيْنَ لَا بَأْسَ بِهِ وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَحَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَن بْن عَلِي بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمْ فِي لَيْلَةٍ وَكُرِهَهُ حَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ لِقُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ وَقَالَ عِكْرَمَةُ عَن ابْنِ عَبَّاسِ إِذَا زَنَى بأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وأبي حَعْفَر فِيمَنْ يَلْعَبُ بالصَّبِيِّ إنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلُا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ وَيَحْيَى هَٰذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَقَالَ عِكْرَمَةُ عَن ابْن عَبَّاس إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُذَّكِّرُ عَنْ أَبِي نَصْر أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ حَرَّمَهُ وَأَبُو نَصْرُ هَذَا لَمُّ يُعْرَفُ بسَمَاعِهِ مِن ابْن عَبَّاسَ وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وَجَابِرُ بْن زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ

لے حنفیہ اور متعدد دوسرے اہل علم کی رائے ہیہ ہے کہ زناسے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے لینی اس عورت کے اصول و فروع مر دپر حرام ہو جاتے ہیں۔ اور یہی حکم ہے مقدمات زنا یعنی مس بالشہو ۃ وغیر ہ کا۔ اس بارے میں تفصیلی دلائل اور امام بخاریؒ کے پیش کر دہ بعض آثار و تعلیقات کے جواب کے لئے ملاحظہ ہو (اعلاء السنن ص ۳۰ سج ۱۱)

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا تَحْرُمُ حَتَّى يُلْزِقَ بِالْأَرْضِ يَغْنِي يُجَامِعَ وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عَلِيٌّ لَا تَحْرُمُ وَهَذَا مُرْسَلٌ \*

٥٥ بَاب (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ اللَّاجُولُ بِهِنَّ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اللَّحْوَلِيمِ وَالْمُمَاسُ هُوَ الْجَمَاعُ وَمَنْ قَالَ بَنَاتُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِهِ فِي التَّحْرِيمِ فَالْ بَنَاتُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِهِ فِي التَّحْرِيمِ لَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمْ لِلَّهُ حَبِيبَةً لَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا النَّبِيةَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبْنَاءِ مَنْ حَجْرِهِ وَدَفَعَ النَّبِيةَ لَهُ إِنَّى مَنْ يَكُنُ فِي حَجْرِهِ وَدَفَعَ النَّبِي مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكُنُ فِي حَجْرِهِ وَدَفَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّه مَنْ يَكُنُ فِي حَجْرِهِ وَدَفَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّه مَنْ يَكُنُ فِي حَجْرِهِ وَدَفَعَ النَّبِي مَلَى اللَّه مَنْ يَكُنُ فِي حَجْرِهِ وَدَفَعَ النَّبِي مَلَى اللَّه مَنْ يَكُنُ فِي وَسَلَّمَ رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكُنُ فِي وَسَلَّمَ رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكُنُ فِي وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكُنُ الْبَي وَسَلَّمَ الْبَيْ وَسَلَّمَ الْبَيْ وَسَلَّمَ الْنَ ابْنَتِهِ ابْنَا \*

٩٦- حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي مَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ فَأَفْعَلُ مَاذَا قُلْتُ تَنْكِحُ عَنَا أَبِي سُفْيَانَ قَالَ فَأَفْعَلُ مَاذَا قُلْتُ تَنْكِحُ قَالَ أَتُحِيِّي قَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي قَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُ لِي قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ قَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُ سَلَمَةَ قُلْتُ بَعَمْ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي أَرْضَعَنْنِي وَأَبَاهَا ثُونِيَةً فَلَا تَعْرضْنَ عَلَيْ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُواتِكُنَّ وَقَالَ اللَّيْثُ عَلَى اللَّيْتُ عَلَى اللَّيْتُ عَلَى اللَّيْتُ عَلَى اللَّيْتُ وَلَا أَخُواتِكُنَّ وَقَالَ اللَّيْتُ عَلَى اللَّيْتُ وَقَالَ اللَّيْتُ عَلَى اللَّيْتُ وَقَالَ اللَّيْتُ عَلَى اللَّيْتُ وَلَا أَخُواتِكُنَّ وَقَالَ اللَّيْتُ عَلَى اللَّيْتُ الْمَا اللَّيْتُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَا لَوْ لَمْ وَقَالَ اللَّالُولُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وغیرہ کے زناکرنے سے ) بیوی حرام نہیں ہوتی۔ زہری کہتے ہیں حضرت علی ؓ نے فرمایا حرام نہیں ہوتی اور قول زہری مرسل ہے۔

باب ۵۵۔ تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری ہوی کے پہلے خاوند سے ہیں تم پران کے حرام ہونے کا بیان۔ ابن عباس کے ہیں دخول، مسیس اور لماس کے معنی جماع کے ہیں اور کہا کہ بیوی کی پوتیاں اور نواسیاں بھی اس کی اولاد کی طرح حرام ہیں کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے روبروا پی بیٹیاں اور بہنیں نہ پیش کرواور ایسے ہی پوتی اور بیٹے کی بیوی برابرہے۔ اور کرواور ایسے ہی پوتی کی بیوی اور بیٹے کی بیوی برابرہے۔ اور ہوں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ربیبہ کواس کے ہوں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ربیبہ کواس کے آنکے (رشتہ وار) کفالت کرنے والے کو دے دیا تھا نیز آکے لفظ سے موسوم کیا ہے (ماحسل بی کہ ہر قسم کی بیٹی اور ہر نوع کی ماں اور ہر طرح کی بہن حرام ہے)۔

۱۹۰ حمیدی، سفیان، ہشام، عروہ، زیب، ام حبیبہ سے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت علیہ سے کہا، کیا آپ کو میری بہن، بنت ابو سفیان سے رغبت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میں کیا کروں، میں نے کہا آپ نکاح کر لیجئ، آپ نے فرمایا تو راضی ہے، میں نے کہا کیا میں آپ کاایک ہی ہوی، میں اپنی بہن کو آپ کی زوجیت میں سب سے زیادہ پند کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایاوہ میرے لئے طلل نہیں، میں نے کہا ہمیں تو خبر ملی ہے کہ آپ نے (اپنی رہیہ) درہ دخر ابو میں نے کہا ہمیں تو خبر ملی ہے کہ آپ نے (اپنی رہیہ) درہ دخر ابو صلح کو پیام نکاح دیا ہے۔ فرمایاوہ میرے گھر میں نہ آتی تب بھی مجھے طلال نہ تھی کیونکہ مجھے اور اس کے باپ کو ثوبیہ نے دودھ پلایا ہے۔ میں سامنے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پیش نہ کرو۔ لیٹ کہتے ہیں ہم میرے سامنے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پیش نہ کرو۔ لیٹ کہتے ہیں ہم

سے ہشام نے بیان کیا،اور درود ختر ام سلمہ ہی بتایا۔

باب ۵۲۔اللہ تعالیٰ کا فرمانا (حرام یہ ہے ) کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، مگر جو گزر چکاوہ گزر چکا۔

کرنے کے حکم کابیان۔

۹۸۔ عبدان، عبداللہ، عاصم، شعبی، جابر بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مردا پنی بیوی کی بھانجی یا جھیجی سے نکاح کرے۔ (یہ حدیث) داؤداور عون نے شعبی سے نکاح کرے۔ (یہ حدیث) داؤداور عون نے شعبی سے ،اس نے ابوہر ریا ہے روایت کی ہے۔

99۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر بروؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیہ نے فرمایا ہے جسیجی اور پھو پھی کو نکاح میں جع نہ کرناچاہئے اور نہ خالہ بھا نجی جمع کی جاوے۔

٠٠١ عبدان، عبدالله، يونس، زهري، قبيصه بن ذويب حضرت

حَدَّثَنَا هِشَامٌ دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ \* ٥٦ بَنْتُ أَبِي سَلَمَةً \* ٥٦ بَابِ ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

إنّا مَا قَدْ سَلَفَ ) \*

٧٩ - حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ بَنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بنْتَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ وَتُحِيِّينَ قُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَلْكَ بِمُحْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْر لَكَ بِمُحْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْر أَخْتِي فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخْتِي ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً قَالَ بِنْتَ أُمَّ سَلَمَةً فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللَّهِ إِنَّا سَلَمَةً قَالَ بِنْتَ أُمَّ سَلَمَةً فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةً لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةً لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةً أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَنِي وَأَبًا سَلَمَةَ ثُولَيْهُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَى بَنَاتِكُنَّ وَلَا أُخُواتِكُنَّ عَلَى عَمَّتِهَا \* فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَى بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُواتِكُنَّ عَلَى عَمَّتِهَا \*

٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ اللَّه عَنْه عَاصِمٌ عَنِ اللَّه عَنْه وَسَلَّم أَنْ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ تُنكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \*

٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ كَيُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا \* وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا \*

١٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ

أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَّيْبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمُنْزِلَةِ لِأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ حَرَّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ \*

٥٨ بَابِ الشِّغَارِ \*

١٠١ حدَّثَنَا عَبَدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يَرَوِّجَ الرَّجُولُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يَنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّه

٩٥ بَاب هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا
 لأَحَد\*

١٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةٌ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ فَلَمَّا نَزَلَتْ ( تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ ) قُلْتُ فَلَمَّا نَزَلَتْ ( تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ ) قُلْتُ فَلَمَّا نَزَلَتْ ( تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ ) قُلْتُ فَلَمَّا نَزَلَتْ ( تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ ) قُلْتُ فَلَمَّا نَزَلَتْ ( تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ ) قُلْتُ فَلَمَا نَزَلَتْ ( تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ ) فَلْتَ مَا يَسَارِعُ فِي هَوَاكَ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْهُؤَدِّبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَعْضُهُمْ وَعَبْدَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ\*

٦٠ بَاب نِكَاحِ الْمُحْرِمِ \*

١٠٣ – حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَحْبَرَنَا ابْنُ

ابوہر بریہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے پھو پھی پراس
کی جینجی سے اور خالہ پراس کی بھانجی سے نکاح کرنے سے منع فرمایا
ہے۔ (زہری کہتے ہیں) ہم عورت کے باپ کی خالہ کا بھی یہی حکم
سجھتے ہیں کیونکہ عروہ نے مجھ سے روایت کی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو رشتے نب سے حرام ہیں وہی دودھ پینے سے حرام ہیں۔ ہیں۔ ہوں۔

#### باب۵۸- نکاح شغار (بنه) کابیان-(۱)

ا ۱۰ - عبد الله بن یوسف، مالک، نافع ابن عمرٌ سنے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیٹی کااس سے نکاح کردے اور ان دونوں کے در میان مہر کچھ نہ ہو۔
کردے اور ان دونوں کے در میان مہر کچھ نہ ہو۔

باب ۵۹۔ عورت کا بنانفس کسی کو ہبہ کردینے کا بیان۔

۱۰۱ محمد بن سلام، ابن فضیل، شام، عروه سے روایت کرتے ہیں کہ خولہ دختر علیم ان عور توں سے تھی جنہوں نے اپنا نفس آنخضرت علیہ کو ہیں کہ عورت کو اپنانفس بہہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ پھر جب تُرجی مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ والی آیت نازل ہوئی تو میں نے کہایار سول اللہ! میں آپ کے رب کو دیمتی ہوں کہ وہ آپ کی مرضی کے موافق عکم جیجتا ہے۔ اس حدیث کو ابو سعید مؤدب، محمد بن بشر اور عبدہ نے ہشام کے والد کے ذریعہ حضرت عائشہ سے روایت کیا۔ ایک نے دوسرے کے موبیش بھی بیان کیا۔

باب ۲۰ ـ حالت احرام میں نکاح کرنے کا بیان۔ ۱۳۰۰ ـ مالک بن اسلمیل، ابن عیبنہ، عمرو بن دینار، جابر بن زیڈ سے

ل حضرت عطاء،عمرو بن دینار، زہری، حنفیہ وغیرہ حضرات کے نزدیک نکاح شغار کی صورت میں نکاح تومنعقد ہو جاتا ہے مگر ہر ایک کے لئے مہر مثل واجب ہو تا ہے۔

غُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهَمَا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْهَمَا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ \*

٦١ بَاب نَهْي رَسُولِ اللهِ ضَلَّى الله عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا \*

١٠٤ – حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُينْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الرُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ لِابْنِ عَبْسَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ عَبَّسَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ عَبَّسَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ \* الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ \* مَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّسٍ سُفِلَ عَنْ مُتَّعَةِ النَّسَاءِ فَرَخَعَصَ فَقَالَ لَهُ مَعْبَسُ سَفِلَ عَنْ مُتَعَةِ النَّسَاءِ فَرَخَعَصَ فَقَالَ لَهُ مَعْبُسٍ سَفِلَ عَنْ مُتَعَةِ النَّسَاءِ فَرَخَصَ فَقَالَ اللهُ عَلِي الْحَالِ الشَيدِيدِ وَفِي عَبَّاسٍ سَفِلَ عَنْ مُتَعَةِ النَّسَاءِ فَرَخُومَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ الْمَا فَقَالَ لَهُ النَّسَاءِ قِلَّةً أَوْ نَحْوَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ \* النَّسَاءِ قِلَّةً أَوْ نَحْوَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ \* النَّسَاءِ قَلَّةَ أَوْ نَحْوَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ \* النَّسَاءِ قَلَّةً أَوْ نَحْوَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ \* النَّسَاءِ قَلَّةً الْمُلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى السَّاعِقَلَ الْمَا عَلَى الْمُلْكَالِ اللَّهُ عَلَيْ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُلْكَ فَي الْمُعْلِقُ الْمَالَ الْمُنْ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالَ السَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ الْمُسْلَامِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِلَ الْمُعْمَالِ السَّهُ عَلَى الْمُلْكَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْسَاعِقُولُ الْمُعْلَى الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالَ السَّعْمُ الْمُلْكَالَ الْمُلْكَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي

مَرْو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِر بْنِ عَمْرُو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَا كُنَّا فِي عَبْدِاللَّهِ وَسَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ قَالَا كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَلَّيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْأَكُوعِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَا رَجُلُ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالُ فَإِنْ أَحَبًا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَبَكَا لَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْدُ فَمَا أَذُرِي أَشَيْءً كَانَ لَنَا حَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَلَيْ عَنِ النَّبِي مَالًى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ \*

روایت کرتے ہیں کہ ہم ہے ابن عباسؓ نے بیان کیا، کہ رسول اللہ عباسؓ نے بیان کیا، کہ رسول اللہ عباسؓ نے حالت احرام میں نکاح کیاہے۔

باب ۲۱ ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم كا نكاح متعه سے اخير وقت ميں منع كرنے كابيان ـ

۱۰۴ مالک بن اسلعیل، ابن عیدنیه، زہری، حسن بن محمد بن علی اور اس کے بھائی عبد اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علیؓ نے ابن عباسؓ سے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے زمانہ جنگ خیبر میں نکاح متعہ اور گدھے کے گوشت سے منع فرمایا۔

۵-۱- محمد بن بشار، غندر، شعبه، ابی جمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباسؓ سے نکاح متعہ کا مسئلہ پوچھا، توانہوں نے اسے جائز بتایا۔ ان کے آزاد کئے ہوئے غلام نے کہا یہ توجب تھا کہ سخت ضرورت ہوتی اور عور تیں کم ہو تیں۔ توابن عباسؓ نے کہا، ہاں!

۱۹۰۱ علی سفیان، عمرو، حسن بن محمد، جابر بن عبداللداور سلمه بن اکوع سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک لشکر میں تھے تورسول اللہ علیہ فی اجازت دی گئ بے ہمارے پاس آکر ارشاد فرمایا کہ متعہ کرنے کی اجازت دی گئ ہے، تم متعہ کر لو (بخاری کہتے ہیں) کہ سلمہ بن اکوع نے روایت کی ہے، تم متعہ کر لو (بخاری کہتے ہیں) کہ سلمہ بن اکوع نے روایت کی تین شب تک باہم عشرت کرنا جائزہ، اس کے بعد اگر پھر کی تین شب تک باہم عشرت کرنا جائزہ، اس کے بعد اگر پھر کی زیادتی کرنا جائزہ، اس کے بعد اگر پھر کی نیادتی کرنا جاہر ہیں، نہ معلوم یہ ہمارے واسطے خاص تھایا سب لوگوں کے واسطے جائز ہے۔ ابو عبداللہ (امام بخاری فرماتے ہیں) کہ حضرت علی نے اس تھم کے منسوخ ہونے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

٦٢ بَابِ عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُل الصَّالِح \*

٧٠ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا مَرْحُومُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا مَرْحُومُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا مَرْحُومُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ صَلَّى الْبَنَانِيَّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَس وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ قَالَ أَنَسَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَوْا اللَّهِ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ فَقَالَت بنتُ أَنس مَا أَقَلَ حَيَاءَهَا وَا سَوْأَتَاهُ وَا سَوْأَتَاهُ قَالَ هِي خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَت فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَالْسَوْا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَالْسَلِي اللَّه عَلَيْهِ وَلَه سَوْا اللَّه عَلَيْهِ وَالْمَالَةِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَالْمَالَى اللَّه عَلَيْهِ وَالْمَالَةِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه اللَّه عَلَيْهِ اللَه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه اللَّه عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْه

١٠٨ – حَدَّتُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّتُنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّ جْنِيهَا فَقَالَ مَا عِنْدَكَ قَالَ مَا عِنْدِي حْشَىٰءٌ قَالَ اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلُوْ حَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وُاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْمًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفُهُ قَالَ سَهْلٌ وَمَا لَهُ رِدَاءٌ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَصْنَعُ بإزَاركَ إِنَّ لَبَسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنَّ لَبَسَتْهُ لُّمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ أَوْ دُعِيَ لَهُ فَقَالَ لَهُ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُور يُعَدِّدُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَمْلَكُنَّاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن \*

٦٣ بَابِ عَرْضَ الْإِنْسَانَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ

باب ٦٢ ـ عورت كومر د صالح سے اپنے نكاح كى درخواست كرنے كے جائز ہونے كابيان ـ

201- علی بن عبداللہ مرحوم ثابت بنانی سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور حضرت انس کی بیٹی انس کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت انس کی فرمانے گئے کہ ایک عورت نے رسول خدا عظیم پر اپنائفس پیش کیا اور کہایار سول اللہ کیا آپ کو میری حاجت ہے۔ حضرت انس کی بیٹی نے کہا، وہ کیسی بے شرم عورت تھی۔افسوس بے شرمی! بے شرمی! حضرت انس کے جواب دیاوہ مجھ سے بہتر تھی کہ اس نے رسول اللہ عضرت انس کے جواب دیاوہ مجھ سے بہتر تھی کہ اس نے رسول اللہ عضرت کر کے ان کے روبروا پنائفس پیش کردیا۔

۸۰۱۔ سعید بن ابی مریم، ابو عسان، ابو حازم، سہل سے روایت کرتے
ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ عظی کے روبروا پے آپ کو پیش
کیا۔ ایک مرد نے آپ سے عرض کیایار سول اللہ اس کا مجھ سے نکاح
کراد بیخے۔ آپ نے پوچھا تیرے پاس کیا چیز ہے۔ وہ بولا میرے پاس
کیا خیر نہیں ہے۔ فرمایا جاکر ڈھو نڈھو، اگرچہ لوہے کی انگو تھی ہو۔ وہ گیا
اور دوبارہ آکر کہنے لگایار سول اللہ! اللہ کی قتم مجھے کھے نہیں ملا، نہ
لوہے کی انگو تھی ہی ملی، البتہ میرا نہ بندہے آدھا اس کو دے د بیخے۔
سہل کہتے ہیں کہ اس کے پاس دوسری چادر نہ تھی۔ آپ نے جواب
دیا تیری چادر کو کیا کریں اگر تو اوڑھ لے تو وہ نگی اور اگر وہ اوڑھ لے
تو تو نظا، وہ بے چارہ (مایوس ہو کر) بیٹھ رہا۔ بہت دیر تک بیٹھ کر
جانے لگا۔ آپ نے اسے (جاتے) دیکھ کر بلایا، یا کسی سے بلوایا، اور
خرمایا تھے قرآن کی کون کون سی سور تیں یاد ہیں۔ اس نے چند
ضرمایا تھے قرآن کی کون کون سی سور تیں یاد ہیں۔ اس نے چند
نے فرمایا تھے قرآن شریف کی فضیلت کے سبب سے اس عورت کا
مالک کردیا۔

باب ۲۳۔ بیٹی یا بہن کی کسی بزرگ سے شادی کر دینے کی

#### درخواست كرنے كابيان۔

١٠٩ عبدالعزيز بن عبدالله، ابراجيم بن سعد، صالح بن كيسان، ابن شہاب، سالم بن عبدالله، عبدالله بن عمر سے روایت كرتے ہيں ، انہوں نے بیان کیا کہ حفصہؓ بنت حضرت عمرؓ خمیس بن خدافہ سہمی اینے شوہر کے مر جانے کے بعد بیوہ ہو گئیں اور پیر رسول اللہ ﷺ کے دوستوں میں سے تھے اور مدینہ میں فوت ہو گئے تھے۔ عمرٌ بن خطاب کہتے ہیں میں نے عثان این عفان کے پاس هصه کا ذکر کیا انہوں نے جواب دیامیں غور کروں گا،اس کے بعد میں کئی دن تھہرا رہا۔ پھر وہ ایک دن مجھ سے مل کر کہنے لگے مجھے ابھی نکاح کر نامناسب معلوم نہیں ہو تا۔ حضرت عمر فاروقؓ فرماتے ہیں پھر میں نے حضرت ابو بكر صديق سے كہااگرتم چاہوتو ميں اپنى بينى حفصة كا آپ سے بياہ كر دول۔ابو بکر ٌخاموش ہو گئے ،اور مجھے پکھے جواب نہ دیا۔ مجھے ان پر عثمانٌ ے بھی زیادہ غصہ آیا۔ پھر میں چند روز تھہرا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے هضه کا پیام بھیجا۔ میں نے هضه کا نکاح آپ سے کردیا۔اس کے بعد مجھ سے ابو بکڑ ملے تو کہاجب تم نے مجھ سے حفصہ گاذ کر کیا تھااور میں نے کچھ جواب نہ دیا تھا تو تم ناراض ہو گئے تھے۔حضرت عمرٌ فرماتے ہیں میں نے جواب دیا، ہاں۔ آبو کر ؓ نے فرمایا مجھے تمہاری بات قبول كرنے ہے انكار نہ تھالىكن ميں جانيا تھاكہ رسول اللہ عظیفے نے ان كاذكر كيا ہے \_ اور رسول اللہ ﷺ كا بھيد كھولنا مجھے مقصود نہ تھا۔ اگر رسول الله عظينة بيداراده حجوز دية تومين منظور كرليتا

•اا۔ قتید، لیث، بزید بن ابی حبیب، عراک بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے زینب بنت ابوسلمہ نے بیان کیا کہ ام حبیب نے رسول اللہ علی سے کہا ہم نے سنا ہے آپ کا درہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے۔ آنحضرت علی ہے نکاح کرنے کا ارادہ ہے۔ آنحضرت علی ہے نکاح نہ بھی ہوتے ہوئے نکاح کر سکتا ہوں۔ اگر میں ام سلمہ سے نکاح نہ بھی

# عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ \*

١٠٩- حَٰدَّتَنَا عَبْدُالْعَزيز بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِح بْن كَيْسَانَ عَن اَبْن شِهَابٍ قَالَ أَحْبَرَنِي سَالِمُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّاجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ فَقُلْتُ إِنَّ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا وَكُنْتُ أُوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرِ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ َحِينَ عَرَضْتَ عَلَيٌّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبُو بَكْرَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلْتُهَا \*

آ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةً حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بَنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ زَيْدَ زَيْنَ بَنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَدْ تَحَدَّنُنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةً بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً قَدْ تَحَدَّنُنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةً بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَى أُمُّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي إِنَّ أَبَاهَا أُحِي مِنَ الرَّضَاعَةِ \*

حَلَثَ لِي إِنَّ اللَّهُ الْحِي مِنَ الرَّضَاعَةِ عَلَى الرَّضَاعَةِ عَلَى الرَّضَاعَةِ عَلَى الرَّضَاعَةِ النَّسَاءِ عَلَیْكُمْ فِیمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ) الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ (غَفُورٌ حَلِيمٌ) ( أَوْ أَكْنَنْتُمْ ) أَضْمَرْتُهُ وَكُلُّ شَيْء صُنْتَهُ وَأَضْمَرْتَهُ فَهُو مَكْنُونٌ وَقَالَ لِي طَلْقٌ \*

مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( فِيمَا عَرَّضُنَّمْ بِهِ مَنْ حَطْبَةِ النِّسَاءِ ) يَقُولُ إِنِي أُرِيدُ التَّرْوِيجَ مِنْ حِطْبَةِ النِّسَاءِ ) يَقُولُ إِنِي أُرِيدُ التَّرْوِيجَ وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحةٌ وَقَالَ الْقَاسِمُ يَقُولُ إِنَّكِ عَلَيَّ كَرِيمَةٌ وَإِنِّي فِيكِ الْقَاسِمُ يَقُولُ إِنَّكِ عَلَيَّ كَرِيمَةٌ وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا أَوْ نَحْوَ اللَّهِ نَافِقَةٌ هَذَا وَقَالَ عَطَاءٌ يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهِ نَافِقَةٌ هَذَا وَقَالَ عَطَاءٌ يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهِ نَافِقَةٌ وَتَقُولُ هِي قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ وَلَا يَبُوحُ يَقُولُ إِنَّ وَلَا يُعِدُ شَيْقًا وَلَا يُوعِدُ وَلِيُّهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا وَإِنْ وَاعَدَتْ وَلَكُهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ لَمْ يُفَرَقُ وَلَا يُعِدُ لَمْ يُفَرَقُ رَكُمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( حَتَّى يَبْلُغَ الرَّنَا وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( حَتَّى يَبْلُغَ الرَّنَا وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( حَتَّى يَبْلُغَ اللَّهِ الْكِيَابُ أَجَلَهُ ) تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ \*

٦٥ بَابِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّرْويجِ\*

١١٢ - حَدَّثْنَا مُسْدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

کر تا جب بھی وہ میرے واسطے حلال نہ ہوتی کیونکہ اس کا باپ میر ا دودھ شریک بھائی ہے۔

باب ۱۲- زمانہ عدت میں علانیہ پیغام نکاح سیجے سے خوف نہ کرنے کا بیان۔ آگئنٹہ کے معنی تم نے چھپایا (اور جس چیز کی حفاظت کی جائے اسے مکنون کہتے ہیں) تم کو (عورت کے زمانہ عدت میں) پیغام نکاح سیجنے سے کچھ خوف نہیں ، یا چاہے اپنے دلول میں رکھواللہ جانتا ہے کہ تم ذکر کئے بغیر نہ رہو گے مگر خفیہ قول و قرار نہ کرو۔

ااا۔ زائدہ، منصور، مجاہر، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ فیما عرضہ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ (کسی عورت سے جو عدت میں ہو) کہ میر ابیاہ کرنے کا ارادہ ہاور میں جاہتا ہوں کوئی نیک عورت مل جائے۔ قاسم کہتے ہیں (آیت کا مطلب یہ ہے) کہ کوئی کہ تو میرے نزدیک بزرگ ہا اور میں تجھے پیند کر تا ہوں اللہ تجھے ہملائی پہنچائے یا (اور کچھ) اس طرح سے کہ، عطا کہتے ہیں اشارہ شارہ کہ فاہر نہ کر کے کہے (بلکہ یہ) کہ مجھے حاجت ہے، تم کو بشارت ہو اور تم خدا کے فضل سے کھوٹی نہیں ہو، تو عورت صرف یہ کہہ دے میں سنتی ہوں، لیکن کوئی وعدہ نہ کرے اور نہ ولی بغیر اس سے کہ وعدہ کرے اور اگر عورت زمانہ عدت میں کسی مرد سے وعدہ کرے بعد ازاں اس سے نکاح کرے تو عورت مرد میں تفریق نہ کرے بعد ازاں اس سے نکاح کرے تو عورت مرد میں تفریق نہ کرائی جائے۔ اور حسن کہتے ہیں پوشیدہ وعدہ سے زنام او ہے۔ ابن کرائی جائے۔ اور حسن کہتے ہیں پوشیدہ وعدہ سے زنام او ہے۔ ابن عباس سے دوایت ہے کہ حتی پہلغ الکتاب اجلہ کے معنی ہیں کہ جب عباس سے دوایت ہو جائے۔

باب ٦٥ ـ عورت كو نكاح سے پہلے ديكھ لينے كے جائز ہونے كابيان ـ (۱)

الد مسدد، حماد بن زید، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ سے روایت

ی نکاح سے پہلے اس عورت کو جس سے نکاح کرنے کاارادہ ہے جمہور علماء کے نزدیک اسے دیکھنا جائز ہے۔لیکن دیکھنا تو جائز ہے مس اور خلوت جائز نہیں ہے۔اور دیکھنابقذر ضرورت ہواگر کسی حیلہ ہے دیکھنا ممکن نہ ہو تو کسی بااعتاد عورت کی بات پراعتاد کرے۔

عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُكِ فِي الْمَنَامِ يَجِيءُ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِي هَذِهِ امْرَأَتُكَ مَنَفَةَ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِي هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَكَ شَمْفَتُ عَنْ وَجُهِكِ الثَّوْبَ فَإِذَا أَنْتِ هِي فَكَشَفْتُ عَنْ وَجُهِكِ الثَّوْبَ فَإِذَا أَنْتِ هِي فَقُلْتُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ \*

فَقُلْتُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمُضِهِ \* ١١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتُ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَثْثُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأْتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْعًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اذْهَبْ إِلَى أُهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا حَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بإزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنَّ لَّبِسَنَّهُ لَمْ يَكُنَّ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذًا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا قَالَ أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ

ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكُتُكُهَا

کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا ہیں نے تم کوخواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشی کپڑے میں تمہاری تصویر لایا اور اس نے مجھ سے کہا یہ آپ کی بیوی ہیں۔ میں نے تمہارے چہرہ سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ بعینہ تو تھی۔ میں نے سو چاکہ اگریہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہو کررہے گا۔

ساالة قتييه، يعقوب، ابو حازم، سهل بن سعد سے روايت كرتے ہيں کہ ایک عورت نے رسول اللہ علیہ سے عرض کیایار سول اللہ میں آپ کواپنانفس ہبہ کرنے کو آئی ہوں۔ رسول اللہ عظیمہ نے اس کی طرف نظر کی۔اے اوپر نیچے سے غور کر کے دیکھا۔ پھر اپناسر نیچا کر لیا۔ عورت نے جب دیکھاکہ آپ نے کچھ تھم نہ فرمایا، بیٹھ گئی۔ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیآیار سول الله اگراس عورت کی آپ كوحاجت نه مو تو مجھ ہے اس كوبياه ديجئے۔ آپ نے پوچھا تيرے پاس کچھ ہے۔ کہایار سول اللہ!اللہ کی قتم میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایاا پنے گھر جاکر دیکھ تو سہی شاید کچھ مل جائے۔وہ گیا پھر واپس آ كركين لگا، بخدايار سول الله مجھے كچھ نہيں ملا ہے۔ آپ نے فرمايا د کیمہ تو سہی اگر چہ لوہے کی انگو تھی ہی ہو ، تو وہی کے آؤ۔ وہ جا کر پھر لوٹ آیااور کہالوہے کی اُنگو تھی بھی نہیں مل سکی۔ ہاں یہ میرات بند ہے آدھااس کو دے دیجئے۔ سہل فرماتے ہیں اس کے پاس دوسری حاور بھی نہ تھی رسول اللہ علیہ فیان نے فرمایا تیرے تہ بند کووہ کیا کرے گی،اگر تو باندھ لے تووہ ننگی رہے گی اور اگر وہ اوڑھ لے گی تو تو ننگارہ جائے گا۔ چنانچہ مجبور أوہ بے چارہ بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیریبیٹھ کر جانے لگا تورسول الله عليه في اس بلاكر فرمايا تحقي قرآن شريف كى كون کونسی سور تیں یاد ہیں۔اس نے چند سور تیں شار کر کے کہا کہ مجھے ہیہ سورتیں یاد ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھاکیا توان کا حافظ ہے اس نے كهابال!رسول الله عَلَيْكَ في فرمايا جاميس في تحقيم قرآن ياد موني ك سبب سے اس عورت کا مالک بنادیا۔

بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ \*

٦٦ بَابِ مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بُوَلِيٍّ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ وَكَذَلِكَ الْبكْرُ وَقَالَ (وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) وَقَالَ ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ) \* ١١٤- قَالَ بَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ حِ قَالَ وِحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا عَنْبَسَةً حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَابٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النُّكَاحَ فِيْ الْحَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاء فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُّ إِلَى الرَّجُل وَلِيَّتُهُ أَو ابْنَتُهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَيْكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذًا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَان فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَاً أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زُو جُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةٍ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النَّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاع وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَال بَعْدَ أَنْ

باب ٢٦- بغیر ولی نکاح صیح نه ہونے کا بیان(۱)، کیونکه الله تعالیٰ نے فرمایا انہیں روکو نہیں۔ اس میں بیابی اور کنواری دونوں داخل ہیں اور الله تعالیٰ فرما تاہے مشرکوں سے نکاح بغیرایمان لائے نہ کرو، نیز فرمان اللی ہے کہ رانڈوں کا نکاح کردیا کرو۔

۱۳ ایکیٰ بن سلیمان، ابن وہب، پونس، ح، احمد بن صالح، عنبیه، یونس، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جیار طرح کا نکاح تھا۔ ایک نکاح تو یہی تھاجو آج کل لوگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے پاس اس کی ولیہ یا بٹی کا پغام بھیجا تھااور اسے مہر دے کر اسے بیاہ لا تا تھا۔ نکاح اس طریقہ پر بھی تھا کہ کوئی مر داپنی ہیوی سے کہہ دیتاتھا کہ جب توایام سے پاک ہو جائے تو فلاں مرد کے پاس چلی جانااوراس سے فائدہ حاصل کر لینا پھر شوہر اس عورت ہے جدا ہو جاتا تھا اور اس کے قریب نہ جاتا تفاجب تک که اس مرد کاحمل ظاہر نه ہو جاتا۔ جب اس کاحمل ظاہر ہو جاتا تواس کا شوہر جب دل چاہتااس کے پاس چلا جاتا۔ پیرسب کچھ اس لئے کیا جاتا تھا کہ بچہ اچھی نسل کا پیدا ہو۔ اس نکاح کو نکاح استبضاع کہتے تھے۔ تیسرے نکاح کی قشم یہ تھی کہ چند آدمی دس سے کم جمع ہو کرایک عورت سے صحبت کرتے تھے، جباسے حمل رہ جا تا اور اس کا بچہ پیدا ہو جاتا اور اسے کئی دن ہو جاتے تو وہ سب کو بلواتی، ان میں ہے کسی کو یہ طاقت نہ ہوتی کہ وہ آنے ہے انکار کر دے،جب سب جمع ہو جاتے تووہ کہتی تم سب کوا پناحال معلوم ہے جو کچھ تھا۔اور میرے ہاں تمہارا بچہ پیدا ہواہے۔اے فلانے یہ تیرا بیٹا ہے جو تیرادل چاہے اس کانام رکھ (تجھے اختیار ہے)وہ بچہ اس کا ہو

۔ بالا تفاق مناسب یہی ہے کہ عورت کا نکاح اس کا ولی کرے۔ لیکن اگر عاقلہ بالغہ آزاد عورت اپنا نکاح اپنی مرضی سے کر لیتی ہے تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گایا نہیں اس بارے میں علماء کے مابین اختلاف ہے ، حنفیہ اور دوسرے متعدواہل علم کی رائے یہ ہے کہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ امام بخاری کامیلان نکاح کے عدم جواز کی طرف معلوم ہو تاہے لیکن انہوں نے کوئی ایسی دلیل پیش نہیں فرمائی جو صراحة عدم جواز پر دلالت کر رہی ہو۔البتہ بعض دوسری کتب حدیث میں عدم جواز پر دلالت کرنے والی احادیث موجود ہیں۔اس مسلہ کے متعلق حنفیہ ّ کے موقف کی متدل احادیث اور عدم جوازکی دلیلوں کے جواب کے لئے ملاحظہ ہو (اعلاء السنن ص ۲۵ جاا، تھملہ فتح المہم ص ۲۳ ہم جس)

تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْنَطِعْ رَجُلْ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّي مَنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ بِهِ الرَّجُلُ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْ خُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا تَكُونُ عَلَى الْبَعَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبُوابِهِنَّ رَايَاتٍ وَهُنَّ الْبَعَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبُوابِهِنَ رَايَاتٍ مَمَّلَتْ إِحْدَاهُنَ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا تَكُونُ عَلَمُ الْفَافَةَ ثُمَّ أَلُادَهُنَّ دَحَلَ عَلَيْهِنَ فَإِذَا قَلَيْهِ وَدُعَوْا لَهَا اللّهِم عَلَيْهِ وَلَكَامَ وَلَكَامَ الْبَعْمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ الْيَوْمَ \* فَلَكَمَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسُ الْيَوْمَ \*

د آ ا - حَدَّنَنَا يَحْيَى حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَائِشَةَ ( وَمَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ( وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ النَّسِيمةِ الَّتِي اللَّتِيمةِ الَّتِي الْمَتِيمةِ الَّتِي الْمَتِيمةِ الَّتِي الْمَتِيمةِ الَّتِي الْمَتِيمةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ وَهُو أَوْلَى بِهَا فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنْكِحَهَا فَيْرَهُ لَيَ الْمَالِهَا وَلَا يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ كَرَاهِيَةً أَنْ يَشْرَكُهُ أَحَدٌ فِي مَالِهَا \*

مَّ الْمُ مُحْمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بَنُ مُحْمَّدٍ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ قَالَ هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مِعْمَرٌ جَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ مِنِ ابْنِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنِ ابْنِ حِنْ أَصْحَابِ النَّبِي حَذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ تُوفَيِّي

جاتا تھااور اسے انکار کرنے کی مجال نہ ہوتی تھی۔ چوتھی قتم کا نکاح یہ تھا کہ بہت ہے آو می ایک عورت سے صحبت کر جایا کرتے تھے اور وہ کسی آنے والے کو منع نہ کرتی تھی۔ دراصل یہ رنڈیاں تھیں۔ انہوں نے نشانی کے واسطے دروازوں پر جھنڈے نصب کر رکھے تھے کہ جو چاہے ان سے صحبت کرے جبان میں سے کسی کو پیٹ رہ جاتا اور چہ بیدا ہو جاتا تو وہ سب جمع ہو کر علم قیافہ کے جانے والے کو بلاتے ، وہ جس کے مشابہ دیکھتے اس سے کہہ دیتے یہ تیرا بیٹا ہے ، وہ اس کا بیٹا ہو جاتا اور وہ بچہ اس شخص کا بیٹا کہہ کر پکارا جاتا اور وہ مرداس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ پھر جب آنخضرت علیقہ سے نبی مبعوث ہوئے تو سب قتم کی زمانہ جاہلیت کی شادیاں باطل کر دی گئیں صرف آج کل کی شادی کام وجہ طریقہ جائزر کھا گیا۔

10 ا کیلی، وکیعی، ہشام بن عروہ، عروہ، حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ و مَا یُتلَی عَلَیْکُم فِی الْکِتَابِ الْحِی تفییریہ ہے کہ اس سے مرادوہ بیتم بچی ہے جو کسی مرد کے پاس ہواور وہ اس کاولی ہواور اس سے اپنا نکاح نہ کرتا ہواور نہ اس کا دوسرے سے بیاہ کرے کہ کہیں اس مال میں میر اشریک نہ ہو جائے، لہٰذااس آیت میں ولیوں کواس امرسے منع فرمایا ہے۔

۱۱۱۔ عبداللہ بن محر، ہشام، معمر، زہری، سالم، عبداللہ بن عمر سے
روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے تھے جب میری دختر حفصہ فرمیس بن حذافہ سہی (اپنے شوہر کے مرنے سے) بیوہ ہو گئ جو بدری اور صحابی تھے اور ان کا مدینہ میں انقال ہوا تھا تو میں نے عثان بن عفان سے مل کر کہا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو میں حفصہ کا
مثان بن عفان سے مل کر کہا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو میں حفصہ کا

بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حُفْصَةَ فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِينِي فَقَالَ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبًا بَكْرٍ فَقَلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةً \*

- ١١٧ حَدَّنَيْ أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي عَمْرُو قَالَ حَدَّنِي أَبِي عَمْرُو قَالَ حَدَّنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ ( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ) قَالَ حَدَّنِي عَنِ الْحَسَنِ ( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ) قَالَ حَدَّنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارِ أَنَّهَا نَزلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أُختًا لِي مِنْ رَجُلِ فَطَلَقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عَدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشُتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَقْتَهَا ثُمَّ جَنْتَ وَفَرَشُتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَقْتَهَا ثُمَّ جَنْتَ وَفَرَشُتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَقْتَهَا ثُمَّ جَنْتَ وَفَرَشُهُ لَكَ أَبُدًا وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ رَبُولَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ( فَلَا تَعُودُ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ( فَلَا تَعْمُلُوهُنَّ ) فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ \*

رَّ بَابِ إِذَّا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبَ وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ الْخَاطِبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ الْخَالِي النَّاسِ بِهَا فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِأُمِّ حَكِيمٍ وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِأُمِّ حَكِيمٍ بنت قَارِظٍ أَتَحْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَيَّ قَالَتُ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكِ وَقَالَ عَطَاءٌ لِيُشْهِدُ أَنِي قَدْ نَكَحْتُكِ أَوْ لِيَأْمُو رَجُلًا لِيُشْهِدُ أَنِي قَدْ نَكَحْتُكِ أَوْ لِيَأْمُو رَجُلًا لِيُشْهِدُ أَنِي قَدْ نَكَحْتُكِ أَوْ لِيَأْمُو رَجُلًا فِي مِنْ عَشِيرَتِهَا وَقَالَ سَهُلٌ قَالَتِ امْرَأَةً لِللّهِ مِنْ عَشِيرَتِهَا وَقَالَ سَهُلٌ قَالَتِ امْرَأَةً لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهْبُ لَكَ لِللّهِ إِنْ لَمْ لَلْهُ إِنْ لَمْ لَلْهِ إِنْ لَمْ لَلْهُ إِنْ لَمْ لَا لَهُ إِنْ لَمْ اللّهِ إِنْ لَمْ لَا لَا لِهِ إِنْ لَمْ اللّهِ إِنْ لَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ إِنْ لَمْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ المُلْأَلِهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ ال

تک کھہرارہا، پھر جب وہ مجھے ملے تو کہاا بھی نکاح کرنا مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت عمرٌ فرماتے ہیں میں نے پھر ابو بکر ؓ سے معلوم نہیں کہ اگر تمہاری مرضی ہوتو میں تم سے حفصة کا نکاح کر دوں۔

ا۔ احمد بن ابوعم، حفص، ابراہیم، یونس، حسن، معقل بن بیار سے روایت کرتے ہیں کہ فلّا تعصٰلُو هُنَّ کی آیت میرے حق میں اتری ہے کہ میں نے اپنی بہن کا ایک شخص سے بیاہ کردیا تھا، اس نے میری بہن کو طلاق دے دی، اس کی عدت جب پوری ہو گئ دوبارہ اس نے میری نکاح کا پیغام بھیجا۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ ایک بار میں نے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا تھا اور اسے تیری بیوی بنا کر تیری عزت کی تھی مگر تو نے اسے چھوڑ دیا، اب تو پھر پیغام بھیجتا ہے اللہ کی قسم وہ دوبارہ تجھ کو نہیں مل سکتی۔ وہ شخص بڑا نیک تھا میری بہن بھی اس کی طرف کو نہیں مل سکتی۔ وہ شخص بڑا نیک تھا میری بہن بھی اس کی طرف جانا چاہتی تھی۔ اس وقت اللہ نے یہ تھم بھیجا کہ تم عور توں کو اپنے جانا چاہتی تھی۔ اس وقت اللہ نے سے نہ روکو۔ میں نے کہایار سول اللہ! اب میں اس کا نکاح اس سے ضرور کر دول گا۔ معقل نے اپنی بہن کا اس سے ضرور کر دول گا۔ معقل نے اپنی بہن کا اس

باب ١٤- ولی خود عورت سے نکاح کرنا جاہے تو جائز ہے۔
مغیرہ بن شعبہ نے ایک عورت سے منگنی کی جس کا وہ ولی
قریب تھااور ایک شخص کو تھم دیا جس نے ان کا نکاح پڑھادیا۔
اور عبدالر حمٰن بن عوف نے ام عکیم دختر قارظ سے کہا تو مجھے
مخار بناتی ہے۔ اس نے کہا جی ہاں۔ عبدالر حمٰن نے کہا پھر تو
اس حالت میں، میں تجھ سے نکاح کئے لیتا ہوں۔ عطاء کہتے
ہیں گواہ کر کے یوں کہے، میں نے تجھ سے نکاح کرلیا پھراس
کے کنبہ والوں میں سے کسی کو اجازت دے۔ سہل کہتے ہیں
ایک عورت نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں اپنا
نفس آپ کودیتی ہوں۔ ایک مردنے کہایار سول اللہ اگر آپ
نفس آپ کودیتی ہوں۔ ایک مردنے کہایار سول اللہ اگر آپ

تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا \* ١١٨– حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَام أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا فِي قَوْلِهِ (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُل اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيةِ قَالَتُ هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرَ الرَّجُل قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا َأَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكُرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَيَحْبِسُهَا فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ \* ١١٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازَمَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا فَجَاءَتْهُ َامْرَأَةٌ تَعْرِضُ

نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَحَفَّضَ فِيهَا النَّظَرَ وَرَفَعَهُ فَلَمْ يُردْهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعِنْدَكَ مِنْ شَيْء قَالَ مَا عِنْدِي مِنْ شَيْء قَالَ وَلَا خَاتَمٌ مِّنْ حَدِيدٍ قَالَ وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ أَشُقُّ بُرْدَتِي هَٰذِهِ فَأُعْطِيهَا النَّصْفُ وَآخُذُ النَّصْفَ قَالَ لَا هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بَمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ\* ٦٨ بَابِ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصَّغَارَ لِقُوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُر قَبْلَ الْبُلُوغ \* ١٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّحَهَا وَهِيَ بنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا\*

کواس کی ضرورت نہ ہو تو مجھ سے اس کا نکاح کرد ہے۔

۱۹۸ - ابن سلام ، معاویہ ، ہشام ، عروہ حضرت عائشہ سے روایت
کرتے کہ و یَسْتَفْتُو نَكَ فِی النساء الْح کی تفییر اس طرح ہے کہ
اس سے وہ یتیم بچی مراد ہے جو کسی مرد کے پاس ہواور وہ اس کے مال
میں شریک ہواور اس سے نکاح کرنا اسے پہند نہ ہو،اور نہ کسی اور سے
اس کا نکاح کر تاہواس خیال سے کہ وہ مال میں میر اشریک ہو جائے گا
اور اس لڑکی کورو کے رکھے توان تمام باتوں اور برے خیالات سے
اللہ تعالی نے ممانعت فرمائی ہے۔

ااراحد بن مقدام، نضیل بن سلیمان، ابو حازم، سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ میں آنخضرت علیہ کے پاس بیھا ہوا تھا کہ استے میں ایک عورت نے اپنانش آپ کو پیش کیا۔ آپ نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھااور کوئی جواب نہ دیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا اوپر سے نیچے تک دیکھااور کوئی جواب نہ دیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یار سول اللہ! آپ اس کا مجھ سے نکاح کرا دیجے۔ آپ نے فرمایا سیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے بوالی سے جوالو ہے کی انگو تھی نہیں ہے۔ اس نے کہا میرے پاس نے کہالو ہے کی انگو تھی نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ کی انگو تھی نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ کی انگو تھی نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ کی انگو تھی نہیں ہے۔ اس نے فرمایا کیا تجھے بچھ قر آن یاد ہے۔ اس نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا جا قر آن یاد ہونے کے سبب سے اس نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا جا قر آن یاد ہونے کے سبب سے میں نے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا۔

باب ۱۸ - اپنی حجوثی بجوں کاخود نکاح کر دینے کا بیان - اللہ تعالیٰ کا بیہ فرمان (وَ اللَّائِنِی لَمْ یَحِضْنَ) اس کی دلیل ہے۔
کیونکہ نابالغہ کی عدت (اس آیت میں) تین مہینہ قرار پائی ہے۔
۱۲۰ محمد بن یوسف، سفیان، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت علیہ نے جب مجھ سے نکاح کیا تواس وقت میں چھ برس کی تھی اور نوسال کی عرمیں مجھ سے خلوت کی گئی، اور نو بیس تک میں آنحضرت علیہ کے نکاح میں رہی۔ پھر آپ کاوصال برس تک میں آنحضرت علیہ کے نکاح میں رہی۔ پھر آپ کاوصال ہوگیا۔

٦٩ بَاب تَزْوِيج الْأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الْإِمَامِ وَقَالَ عُمَرُ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ حَفْصَةَ فَأَنْكَحْتُهُ\*

١٢١ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
 عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ النَّبُ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بنْتُ تِسْع سِنِينَ قَالَ هِشَامٌ وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ قَالَ هِشَامٌ وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ

٧٠ بَاب السُّلْطَانُ وَلِيٌّ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّ حْنَاكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن \*

مَالِكُ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَالِكُ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ مَالِكُ عَنْ أَمْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ أَمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوِيلًا فَقَالَ عَلَيْ كَثُلُ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ شَيْء تُصْدِقَهَا عَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي شَيْء تُصْدِقَهَا قَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ إِنْ لَمْ فَقَالَ إِنْ لَمْ فَقَالَ إِنْ لَمْ فَقَالَ إِنْ لَمْ فَقَالَ أَمْ عَلَيْهِ إِنَّا إِزَارِي فَقَالَ أَمْ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَى مَنْ فَقَالَ الْمَوْرِ سَمَّاهَا فَقَالَ نَعْم فَقَالَ أَمْ عَدِيدٍ فَلَمْ يَحِدُ فَقَالَ أَمْ عَلَيْهِ فَقَالَ نَعْم فَقَالَ أَمْ عَلَيْهِ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْء قَالَ نَعْم فَقَالَ نَعْم مُنَ الْقُرْآنِ شَيْء قَالَ نَعْم مُورَة كَذَا لِسُورِ سَمَّاهَا فَقَالَ نَعْم مُن الْقُرْآنِ شَيْء قَالَ نَعْم مُن الْقَرْآنِ شَيْء قَالَ نَعْم مُن الْقَرْآنِ شَيْء قَالَ نَعْم مُن الْقَرْآنِ مَنَ الْقَرْآنِ شَيْء قَالَ نَعْم مُن الْقَرْآنِ شَيْء قَالَ فَقَالَ فَقَالَ مَا مُعْكَم مِنَ الْقَرْآنِ مَنَا الْقَوْرَة فَا لَا عَلَى الْمُعْرَام مُنْ الْقَرْآنِ مَا أَعْدُ أَوْسَامَها فَقَالَ قَالَ مَا مُعَلَى مِنَ الْقَرْآنِ مُنَا لَعْم أَلَى الْمُعْلَى مِنَ الْقَرْآنِ مِنْ الْقَرْآنِ مُنَا أَلَّهُ وَالْ الْمُعْلِى مِنَ الْقَرْآنِ مِنْ الْقَوْلَ الْمُعْلَى مِنَ الْقَرْآنِ مُنْ الْقَرْآنِ اللَّهُ وَالْمَا مَعْلَى مِن الْقَرْآنِ اللَّهُ وَالْمَا مَعْلَى مِن الْقُولِ الْمُعْلِى مِن الْقَرْآنِ اللَّهُ مُنْ الْقُولُ الْمُعْلَى مُنْ الْقُولُ الْمُعْلِى مِن الْقَوْلَ الْمُعْلِى مِن الْقُولُ الْمَالَعِلَى مُنْ الْقُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمَالَعُلِي الْمُعْلَى مُنْ الْقُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمَعْلِى الْمُعْرِقِي الْمَعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْ

باب 19- باب کاامام سے اپنی بیٹی بیا ہے کا بیان۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میر سے پاس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا پیغام بھیجا۔ میں نے آپ سے حفصہ کا نکاح بلا تامل کر دیا۔

الاا۔ معلیٰ بن اسد، وہیب، ہشام، عروه، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیف نے جس وقت مجھ سے نکاح کیا۔ اس وقت میں جھ سال کی بچی تھی اور جب مجھ سے خلوت کی گئی تو میر ک عمر نوسال تھی۔ ہشام کہتے ہیں مجھ سے کسی نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ نو برس تک آنخضرت علیف کی زوجیت میں رہیں۔

باب ٥٠ ـ بادشاہ كے ولى ہونے كابيان - آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا بيه قول "زَوَّ حْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن"اس كا ثبوت ہے۔

۱۲۲ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابی حازم، سہل بن سعد سے روای کرتے ہیں کہ ایک عورت نے آخضرت علیہ سے آکر کہا میں نے اپنا نفس آپ کو دے دیا۔ وہ دیر تک کھڑی رہی۔ ایک صحابی نے عرض کیایا رسول اللہ!اگر آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو تو اس کی ضرورت نہ ہو تو اس کی شادی مجھ سے کراد بجئے۔ آپ نے پوچھا تیرے پاس مہر دینے کو کچھ شادی مجھ سے کراد بجئے۔ آپ نے پوچھا تیرے پاس مہر دینے کو کچھ آپ نے۔ اس نے جواب دیا میرے پاس تہبند کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر وہ چادر اسے دے دے کہا مجھے کچھ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا ڈھونڈھ تو سہی خواہ لو ہے کی انگو تھی ہی ہو۔ وہ بھی اس کو نہیں فرمایا ڈھونڈھ تو آپ نے فرمایا کچھ قرآن پڑھا ہے (۱) اس نے چند سور توں کا فلی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ یہ سور تیں پڑھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ یہ سور تیں پڑھی ہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن کے حفظ کرنے کے سب سے میں نے تجھے اس کا شوہر کردیا۔

ا حنفیہ اور کئی دوسر بے فقہاء کی متعدد روایات کی روشنی میں یہ رائے ہے کہ تعلیم قر آن کو مہر بنانا جائز نہیں ہے آگر بنالیا تو بھی مہر مثل واجب ہو گا۔اس روایت میں جو تعلیم قر آن کو مہر بنانے کاذکر ہے اس کے بارے میں وہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اس صحافی کی خصوصیت تھی یا یہ وقتی ذکر تھااصل میں مہریہ نہیں تھابلکہ مال ہی تھااور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آخر میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تمہارے یاس مال آجائے تو مہراد اکر دینا۔ (تحملہ فتح المهم ص ۲۸۲ ج۳)

٧١ بَابِ لَا يُنْكِحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالْبِكْرَ الْبِكْرَ وَالْبِكْرَ الْبِكْرَ وَالْتَيْبَ إِلَّا برضَاهَا \*

١٢٣ - حَلَّنَنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ حَلَّنَنا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّتَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْبَكْرُ لَا تُنْكَحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأَفَرَ وَلَا اللَّهِ وَكَيْفَ خَتَّى أَسْدُلَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِنْ اللَّهِ وَكَيْفَ إِنْ اللَّهِ وَكَيْفَ إِنْ اللَّهِ وَكَيْفَ إِنْ اللَّهِ وَكَيْفَ اللَّهُ اللَّهِ وَكَيْفَ إِنْ اللَّهُ وَكَيْفَ إِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَكَيْفَ إِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَيْفَ إِنْ اللَّهُ وَكَيْفَ إِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَيْفَ إِنْ اللَّهُ وَكَيْفَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَيْفَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَيْفَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَيْفَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْفَ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

أَ ١٢٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِق قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِي عَمْرو مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ رضَاهَا صَمْتُهَا \*

رُ ٢٧ بَابِ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَيْكَاحُهُ مَرْدُودٌ \*

مَالِكٌ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ ابْنِ جَارِيَةَ عَنْ خَنْسَاءَ بنْتِ خِذَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا خَنْسَاءَ بنْتِ خِذَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهُي ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ\*

١٢٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَرِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَنُهُ أَنَّ يَحْيَى أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ ابْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُ أَنْ رَجُلًا يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ نَحْوَهُ\*

٧٣ بَابِ تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ لِقَوْلِهِ ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلًا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا

باب اک۔ کسی شخص یا باب کے لئے بالغہ یا کسی ہیوہ عورت کا بغیراس کی مرضی حاصل کئے نکاح نہ کر سکنے کا بیان (۱)۔

۱۲۳۔ معاذ بن فضالہ، ہشام، کی ، ابی سلمہ ، ابو ہر ریہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت میلی نے فرمایا کہ رانڈ عورت کا نکاح اس کی اجازت کے۔

اجازت کے بغیر نہ کیا جائے اور نہ باکرہ کا بغیر اس کی اجازت کے۔

اصحاب نے پوچھایار سول اللہ! باکرہ کی اجازت کس طرح معلوم ہو سکتی ہے۔ فرمایا اس کا خاموش رہنا ہی اجازت ہے۔

۱۲۷۔ عمرو بن رہیج بن طارق،لیث،ابن الی ملیکہ،ابی عمر ذکوان غلام حضرت عائشہؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہایار سول اللہ کنواری عورت توشر م کرتی ہے۔ آپ نے فرمایاس کا خاموش ہو جانا ہیاس کی رضامندی ہے۔

باب 27۔ بیٹی اگر نکاح سے ناراض ہو تو نکاح کے ناجائز ہونے کابیان۔

110 اسلعیل، مالک، عبدالرحمٰن بن قاسم، عبدالرحمٰن، مجمع، خنساء بنت خذام انصاریہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے ایک جگہ میر انکاح کر دیااور میں نتیبہ تھی، اور مجھے وہ نکاح منظور نہ تھا، تو میں نے رسول اللہ عظیمہ سے اس کا ذکر کیا تورسول اللہ عظیمہ نے میر انکاح فنے کر دیا۔

۱۲۷۔ اسحاق، بزید، بیجیا، قاسم بن محمد روایت کرتے ہیں کہ عبدالر حمٰن بن بزیداور مجمع بن بزید دونوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی نے جسے خدام کہا جاتا تھا، اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا۔ اور پہلی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔

باب ۷۵- يتيم لؤكى كے نكاح كرنے كابيان و إنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى يتيم لؤكى كے نكاح يردليل ہے۔ اگر

لے اس حدیث سے حفیہ ؒ کے موقف کی تائید ہوتی ہے کہ عاقلہ ، بالغہ لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کاولیاس کا نکاح نہیں کر سکتا چاہے وہ کنوار کی ہویا ثیبہ ہو، ہاں البتۃ اجازت کی نوعیت مختلف ہے۔ ثیبہ کی اجازت صراحة ضرور ی ہے جبکہ کنوار ی کی د لالۂ اجازت بھی کافی ہے۔

) وَإِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فُلَانَةَ فَمَكُثَ · سَاعَةً أَوْ قَالَ مَا مَعَكَ فَقَالَ مَعِي كَذَا وَكَذَا أَوْ لَبِثَا ثُمَّ قَالَ زَوَّجْتُكَهَا فَهُوَ جَائِزٌ فِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٢٧ - حَدَّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَن ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشُةَ رَضِيي اللَّه عَنْهَا قَالَ لَهَا يَا أُمَّتَاهُ ﴿ وَإِنْ حِفْتُمْ أَنَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ قَالَتْ عَائِشَةٌ يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي حَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا فَنُهُوا عَنْ بِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إكْمَال الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النَّسَاء قَالَتْ عَائِشَةُ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى َ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَنْرَلَ اللَّهُ (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء) إِلَى قَوْلِهِ ( وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتُ ذَاتٍ مَال وَجَمَال رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالْصَّدَاقُ وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالَ وَٱلْجَمَالِ تُرَكُوهَا وَأَحَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءُ قَالَتْ فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاق \*

٧٤ بَابِ إِذَا قَالَ الْحَاطِبُ لِلْوَلِيِّ وَرَّجْتُكَ لِلْوَلِيِّ وَرَّجْتُكَ بِكَذَا

کوئی شخص ولی سے کہے کہ فلال عورت سے میر انکاح کردے اور وہ خاموش ہورہ یا کہے تیرے پاس کیا ہے پھر وہ جواب دے، اتنااور اتناہے یادونوں رکے رہیں، پھر ولی کہے میں نے تجھ سے اس عورت کا نکاح کر دیا تو یہ جائزہے۔ اس باب میں سہل کی حدیث آنخضرت علی ہے۔

کا۔ ابوالیمان، شعیب، زہری، لیف، عقیل، ابن شہاب، عروہ بن زہری الیف، عقیل، ابن شہاب، عروہ بن زہری الیف کیا اے اماں جان وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَیٰ الله کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا بھانے اس سے مرادوہ یتیم مطلب کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا بھانے اس سے مرادوہ یتیم نگی ہے جوولی کی پرورش میں ہے اور وہ اس نے مال وجمال کی وجہ سے اس کی رغبت کرے اور مہر تھوڑاد پناچاہے، تواللہ تعالی نے ان کے ماسوا جن سے کمی مہر پر نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ان کے ماسوا جن عور توں سے چاہو نکاح کرلو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد لوگوں نے رسول اللہ علی ہے۔ فتوی مانگا تھا تواللہ تعالی نے اس وقت یہ آیت و یک شنفتُو نک فی النسکاء اللیة اتاری، جس کا خلاصہ یہ یہ آیت و یک نیم نگی کو تھوڑے مال کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہو اور دوسری سے بیاہ کر لیتے ہو تو تم کو لازم ہے کہ جو زیادہ مال دار اور دسری سے بیاہ کر لیتے ہو تو تم کو لازم ہے کہ جو زیادہ مال دار اور حسین ہوں ان سے بھی نکاح نہ کرو۔ ان کے واسطے پور اپور اانسان کی حسین ہوں ان کا ٹھیک ٹھیک حق دے دو۔ توالیتہ یہ ادائے حق اور یہ کرو اور ان کا ٹھیک ٹھیک حق دے دو۔ توالیتہ یہ ادائے حق اور یہ کاح نہ ہوگا۔

باب ٢٥- پيغام دين والا اگر ولى سے كے كه فلال عورت سے مير ا نكاح كر دو، جواب ميں ولى كے كه است مهر كے

وَكَذَا جَازَ النَّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ \*

17۸ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ أَمْرَأَةً أَتَتِ النَّبِي صَلَّى رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ أَمْرَأَةً أَتَتِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَ مَا لِي الْيُوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّه زَوِّجْنِيهَا قَالَ مَا عِنْدَكَ قَالَ مَا عِنْدَكَ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ فَمَا عَنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ \* فَالَ فَقَدْ مَلَّكُ مِنَ الْقُرْآنِ \*

٧٥ بَابَ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ \*

٩١٩ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهما كَانَ يَقُولُ نَهي النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُ كُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْض وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى عَلَى بَيْعِ بَعْض وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خَطْبَ الرَّجُلُ عَلَى يَتْرُكُ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذُنَ لَهُ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذُنَ لَهُ الْخَاطِبُ \*

١٣٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً يَأْثُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الظَّنَّ أَكْدَبُ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْدَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ الرَّعُلُ الرَّعُلُ الرَّجُلُ الرَّعُلُ الرَّهُ الرَّعُلُ الرَّعُلُ الرَّعُلُ الرَّعُلُ الْمَا الْحَدْلِينَ الْمُؤْلِقُلُ الْمَلْمُ الرَّعُلُ الْمَلْمُ الرَّيْعُولُ الْمِلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُلُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَالَ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِ

عوض میں نے بچھ سے نکاح کر دیا تو نکاح جائزہے،اگر چہ اس کے بعد شوہر سے یہ دریافت نہ کرے کہ قبول کر لیایا تو راضی ہے۔

۱۲۸۔ ابو نعمان، حماد بن زید، ابو حازم، سہل سے روایت کرتے ہیں

کہ آنخضرت میں نید، ابو حازم، سہل سے روایت کرتے ہیں

آپ نے فرمایا مجھے عورت کی حاجت نہیں۔ اس پرایک شخص نے کہا

یارسول اللہ! اس کا مجھ سے نکاح کراد ہجئے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس

کیا ہے۔ اس نے جواب دیا میرے پاس پچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا پچھ

تودے، اگر چہ لو ہے کی انگو تھی ہی ہو۔ اس نے کہادہ بھی میرے پاس
نہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے کتنا قر آن پڑھا ہے۔ اس نے شار کر کے

اور نام لے کر کہا کہ اتی سور تیں مجھے یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا
قر آن کی وجہ سے میں نے تجھے اس کامالک بنادیا۔

باب 24۔ اپنے مسلمان بھائی کی مثلنی (پیغام نکاح) پر نکاح کا پیغام نہ بھیجے جب تک پہلی مثلنی کا معاملہ ختم نہ ہو جائے یاوہ نکاح کر لے۔

179۔ کی بن ابراہیم، ابن جرتج، نافع، ابن عراسے روائیت کرتے ہیں ایک کو دوسرے کی ایک کو دوسرے کی ایک کو دوسرے کی مثلنی کا پیغام سیجنے سے جب تک پہلا مثلیتر اپنی مثلنی نہ چھوڑ دے یا دوسرے کو اجازت نہ دے دے، رسول اللہ علیتہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

• ۱۳- یجی بن بکیر،لیث، جعفر بن ربیعه،اعرج ابو ہری قسے روامت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد گمانی سے بچو کہ بد گمانی سب باتوں سے زیادہ جھوٹی بات ہے نیز لوگوں کی باتوں کی کریدنہ کرواور باہم دسمنی نہ کرو، بلکہ ایک دوسرے کے بھائی بنے رہو۔اور کوئی مرداینے بھائی مسلمان کے پیغام پر نکاح کا پیغام نہ بھیجے جب تک کہ وہ نکاح نہ کرےیا منگنی نہ جھوڑدے۔

عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ \* كَلَى خِطْبَةِ \* ٢٧ بَابِ تَفْسِيرِ تَرْكِ الْخِطْبَةِ \*

١٣١ - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ اللَّهُ مِنَ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ قَالَ عُمَرُ لَقِيتُ أَبَا بَكْرِ فَقُلْتُ إِنْ خَفْصَةُ بنْتَ عُمَرَ فَقُلْتُ إِنْ لَيْلِي ثُمَّ حَطَبَها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْقِي أَنْ وَسَلَّمَ فَلَيْقِي أَنْ مَرْضَلَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمْتُ أَنْ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمْتُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمْتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبْلُتُهَا تَابَعَهُ يُونُسُ وَمُوسَى بْنُ عُفْبَةً وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الرُّهْرِيِّ وَمُعْمَا وَمُوسَى بْنُ عُفْبَةً وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الرُّهُرِيِّ وَمُ لَلْ فَعُمْهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبْلَتُهَا تَابَعَهُ يُونُسُ وَمُوسَى بْنُ عُفْبَةً وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الرَّهُرِيِّ

١٣٢ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلَان مِنَ الْمَشْرِق فَخَطَبَا فَقَالَ النّبِيُ حَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا \* صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا \* صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا \* مَلَابًا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا \* مَلَابًا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَادً خَدَّثَنَا بَشُرُ بْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَي اللّهُ فَ مَنْ عَلْمَ عَلَي اللّهُ فَ عَلَي عَل

# باب۲۷۔ منگنی حیوڑنے کی وضاحت کابیان۔

اسال ابوالیمان، شعیب، زہری سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے سے سالم بن عبداللہ نے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے ساکہ حضرت عمر فرماتے تھے حفصہ جب بیوہ ہوگئ تومیں نے ابو بکر سے مل کر کہا کہ اگر تم چاہو تومیں اپنی دختر حفصہ کا نکاح تم سے کردوں (لیکن جواب نہ ملنے پر) میں چند دن تک تھہرا رہا کہ رسول اللہ عظیہ نے اس کا پیغام بھیجا۔ اس کے بعد مجھ سے ابو بکر طع تو کہا مجھے تمہاری بات مانے سے بچھانکار نہ تھا لیکن میں جانتا تھا کہ رسول اللہ عظیہ نے اس کا فرکر کیا تھا اور رسول اللہ عظیہ کا بھید ظاہر کرنا مجھے منظور نہ تھا۔ اگر آب ارادہ جھوڑ دیتے تومیں منظور کر لیتا۔ یونس اور موٹ بن عتبہ اور آبن عتبہ اور موٹ بن عتبہ اور ابن عتب میں نقل کی۔

#### باب 22- خطبه نكاح كابيان-

۱۳۲ قیصہ، سفیان، زید، حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیاں انہوں نے تقریر انہوں نے تقریر کی، تو نبی عبیلی نے فرمایا بعض بیان میں جادو کی تا ثیر ہوتی ہے۔

# باب ۷۸۔ولیمداور نکاح میں دف بجانے کابیان۔

سالا۔ مسدد، بشر بن مفضل، خالد بن ذکوان، رئیج بنت معوذ بن عفراء سے روایت کرتے ہیں کہ جب میری رخصتی ہو گئی تورسول اللہ عنظہ میرے بستر پر آکر اس طرح بیٹھ گئے جیسے تو میرے پاس بیٹھا ہے اور چھوٹی چھوٹی لڑکیاں دف بجا بجا کر شہدائے بدر کامر ثیہ گانے لگیں۔ایک ان میں سے پڑھنے گئی کہ ہم میں ایک نبی عظیہ ہیں جو کل کا حال جانے ہیں (کہ کل کو کیا ہوگا) آپ نے فرمایا اس شعر کو چھوڑ دواور جو پہلے کہہ رہی تھیں وہی کیے جاؤ۔

دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ \* ٢٩ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( وَآتُوا النَّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) وَكَثْرَةِ الْمَهْرِ وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ( أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) وَقَالَ حَلَّ ذِكْرُهُ ( أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) وَقَالَ سَهْلٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ \*

١٣٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ تَزَوَّجَ الْمُرْأَةُ عَلَى وَسَلَّمَ وَرُنْ نَوَاةٍ وَعَنْ قَتَادَةً عَلَى وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ فَسَلَّلُهُ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ الْمُرَأَةُ عَلَى وَزُن نَوَاةٍ وَعَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ الْمُرَأَةً عَلَى وَزُن نَوَاةٍ وَعَنْ تَزَوَّجَ الْمُرَأَةً عَلَى وَزُن نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ \*

٨٠ بَابِ التَّزْوِيجِ عَلَى الْقُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقِ \* :

٥٣٥- حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ النِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتِ الْمَرَأَةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُحِبْهَا شَيْنًا ثُمَّ فَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُحِبْهَا شَيْنًا ثُمَّ قَامَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُحِبْهَا شَيْنًا ثُمَّ فَامَتِ النَّالِيَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُحِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ النَّالِيَةَ فَقَالَت إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُحِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ النَّالِيَةَ فَقَالَت إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيُكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَ فِيهَا رَأْيُكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَ فِيهَا رَأْيُكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَ فِيهَا رَأْيُكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَ فِيهَا رَأُيكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَا فِيهَا رَأْيكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

باب 24۔ اللہ تعالیٰ کا تھم کہ عور توں کو ہنی خوشی مہر دواور زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنا مہر جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اگر تم کسی عورت کو (مہر میں ) بے انتہامال دے دو تواس میں سے کچھ واپس نہ لو۔اور اللہ برتر کاار شاد اَوْ تَفْرِ ضُوا لَهُنَّ فِر وَجوب مہر پر) دلیل ہے۔ سہل فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے (مہر ضرور دو) اگر چہ لوہے کی انگو تھی ہو۔

۱۳۱۲ سلیمان بن حرب، شعبہ، عبدالعزیز بن صہیب حضرت انس اسے روایت کرتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے ایک سلی کے وزن (سونے کے برابر) مہر کے عوض ایک عورت سے نکاح کیا۔ رسول اللہ علیہ نے جبان پر شادی کے آثار دیکھے توان سے پوچھا (کیا معاملہ ہے) انہوں نے عرض کیا میں نے ایک سلی کے برابر سونے کی سونے کے عوض ایک عورت سے بیاہ کیا ہے۔ لفظ سونے کی شراحت"قادہ نے حضرت انس سے روایت کی۔

باب • ۸۔ بعوض تعلیم قرآن نکاح کرنے اور بغیر ادائے مہر شادی کرنے کابیان۔

۱۳۵ علی بن عبداللہ، سفیان، ابو حازم، سہل بن سعد ساعدی سے روایت کرتے ہیں کہ ہیں رسول اللہ علی ہے پاس دوسرے لوگوں کے ہمراہ بیٹھا تھا کہ ایک عورت نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا کہ میں مشورہ کرلیں۔ آپ اپنا نفس آپ کو دے دیا۔ آپ اپنے دل میں مشورہ کرلیں۔ آپ نے سکوت اختیار فرمایا۔ اس نے پھر کھڑے ہو کر عرض کیا، یارسول اللہ میں نے اپنا نفس آپ کو دے دیا، آپ جو چاہیں کریں۔ عرض کیا کہ میں نے اپنا نفس آپ کو دے دیا، آپ جو چاہیں کریں۔ عرض کیا کہ میں نے اپنا نفس آپ کو دے دیا، آپ جو چاہیں کریں۔ پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یارسول اللہ اس کا مجھ پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یارسول اللہ اس کا مجھ سے بیاہ کراد ہے تے۔ آپ نے فرمایا تیرے یاس کچھ مال بھی ہے۔ دہ بولا

أَنْكِحْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ قَاطُلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكُحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ \* اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكُحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ \* اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكُحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ \* الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ \* حَديدٍ

المجمّة عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِرَجُلٍ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِرَجُلٍ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِرَجُلٍ اللّهِ عَلَيْهِ \*
 أَوَّ عُنَا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ \*

مُرَّ مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَقَالَ عُمْرُ مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَنْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي \* فَأَنْنَى فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي \* حَدَّثَنَا أَبُو الْولِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبيبٍ عَنْ أَبِي الْمَلِكِ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبيبٍ عَنْ أَبِي النَّهِ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَقُ مَا أُوفَيْتُمْ مِنَ الشَّرُوطِ أَنْ لَيْمُ وَلَا لِهِ مَا اسْتَحُلِلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ \* وَلَا لِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ \*

٨٣ بَابِ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النَّكَاحِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا تَشْتَرِطِ

نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤاگر لوہے کی انگوشی مل سکے تو تلاش کر لاؤ۔ اُس نے جاکر تلاش کیا ، اور آکر کہا مجھے کچھ نہ ملا اور نہ لوہے کی انگوشی پائی۔ آپ نے پوچھا کیا تجھے کچھ قر آن یاد ہے وہ بولا مجھے فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ آپ نے فرمایا جامیں نے اس کا نکاح تجھ سے بسبب تیرے قرآن یاد ہونے کے کردیا۔

باب ۸۔ دیگر اسباب اور لوہے کی انگو تھی بھی مہر میں مقرر ہو سکنے کا بیان۔

۱۳۷ یکی و کیج ، سفیان ، ابو حازم ، سهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ علی نے ایک شخص کوار شاد فرمایا شادی کرلے اگر چہ لوے کی انگو تھی (1) کے بدلے ہی کیوں نہ ہو۔

باب ۸۲۔ بوقت نکاح شرطیں کرنے کا بیان۔ حضرت عمر شی فرمایا شرط کرنے کے وقت حقوق شوہر ختم ہو جاتے ہیں۔ مسور کہتے ہیں میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے اپنے ایک داماد کاذکر کیااور (حقوق) دامادی (اداکرنے) پران کی تعریف کی اور فرمایا کہ اس نے مجھے جو بات کہی سے کرد کھائی، اور جو وعدہ کیا پوراکر دکھایا۔

است کہی سے کرد کھائی، اور جو وعدہ کیا پوراکر دکھایا۔

عقبہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقبی بیان فرماتے ہیں کہ عقبہ شے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقبی بیان فرماتے ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہارے لئے ان کی شرطوں کو پوراکرنے کا حق ہے جن کی وجہ سے تمہارے لئے ان کی شرطوں کو پوراکر نے کا حق ہے جن کی وجہ سے تمہارے لئے ان کی شرطوں کو پوراکر نے کا حق ہے

باب ۸۳۔ نکاح کے وقت شرطیں عائد کرنادرست نہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ عورت اپنی بہن کی طلاق کی شرط نہ

لے مہرکی زیادہ سے زیادہ مقدار شرعاً مقرر نہیں ہے۔ کم سے کم مقدار مقرر ہے یا نہیں اس بارے میں فقہاء حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ اقل مقدار مقرر ہے اور وہ دس در ہم ہے اس سے کم مقدار میں مہر مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ اس مسئلہ کے متعلق حنفیہ کی مسدل روایات اور دوسرے ائمہ کی مسدل روایات کے تفصیلی جواب کے لئے ملاحظہ ہو (تحملہ فتح الملہم ص 2 سم میں اعلاء السنن ص ۸۰ج۱۱) لگائے۔

الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا \* 

17۸ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ 
زَكَرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ 
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي 
اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا 
يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ 
صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا \*

٨٤ بَابُ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ وَرَوَاهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٣٩ حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّويلِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ المَرْأَة مِنَ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ المَرْأَة مِنَ النَّانِ عَالَى كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاةٍ \*

۸۵ بَاب

- ١٤٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بزَيْنَبَ فَأُوْسِعَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بزَيْنَبَ فَأُوْسِعَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا فَخَرَجَ كَمَا يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ فَأَتَى حُجَرَ فَخَرَجَ كَمَا يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ فَأَتَى حُجَرَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُو وَيَدْعُونَ لَهُ ثُمَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُو وَيَدْعُونَ لَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ لَا أَدْرِي انْصَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ لَا أَدْرِي آخُرُوجهما \*

٨٦ بَابِ كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّجِ \* ١٤١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا

۱۳۸ عبید الله بن موکی، زکریا بن ابی زائدہ، سعد بن ابراہیم، ابو سلمہ ابو ہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے فرمایا عورت کویہ جائز نہیں (کہ بوقت نکاح) اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ اس کی رکا بی کو اپنے لئے حاصل کرے، کیو نکہ اس کی نقد بر میں جو کچھ ہوگا، وہ اس کو ملے گا۔

باب ۸۴۔ دولہا(زرد رنگ) کا رنگ استعال کرنے کا بیان، عبدالر حمٰن بن عوف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی۔

۱۳۹ عبداللہ بن یوسف، مالک، حمید طویل، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف رسول اللہ علی ہے پاس آئے، تو ان کے کپڑوں میں زرد رنگ کا نشان تھا، تو رسول اللہ علی علی نے ان سے پوچھا (یہ زردی) کیسی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کرلی ہے۔ آپ نے فرمایا مہر کتنا دیا ہے۔ میں نے کہا ایک مسلی کے برابر سونا۔ آپ نے فرمایا تو ولیمہ کراگرچہ ایک بکری ہو۔

باب٨٥-(يه بابترجمة الباب عالى م)

۰۱/۱ مسدد، یخی ، حمید حضرت انس سے روایت کرتے ہیں که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت زیب کا ولیمه کیا، تو بہت مسلمانوں کو کھانا کھلایا، پھر باہر تشریف لے گئے جیسا کہ آپ کی نکاح کے بعد عادت بھی، امہات المومنین کے حجروں میں باہم سلام ودعا ہوتی رہی، اس کے بعد پھر واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ دو مرد ابھی بیٹے ہیں، آپ اللے چلے گئے، پھریاد نہیں کہ ان کے جانے کی خبر میں نے آپ کودی یا کی اور نے۔

باب ٨٦ مـ وولها كود عادينه كابيان ـ

ا ۱۸ سلیمان بن حرب، حماد بن زید، ثابت حضرت انس سے روایت

حمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قالَ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ \* مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ \* الْعَرُوسَ وَلِلْعَرُوسَ \*

١٤٢ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِ عَنْهَا تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَنْنِي أُمِّي فَأَدْ حَلَيْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْبَيْتِ فَلْنَا عَلَى الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْبَيْتِ فَلْنَا عَلَى الْبَيْتِ فَلْنَا عَلَى الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْبَيْتِ فَلْنَا عَلَى الْبَيْتِ فَلْنَا عَلَى الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْبَيْتِ فَلْنَا عَلَى الْبَيْتِ فَلْنَا عَلَى الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْبَيْتِ فَلْنَا عَلَى الْبَيْتِ فَقُلْنِ عَلَى الْبَيْتِ فَقُلْنِ عَلَى الْبَيْتِ فَلَالَانِ عَلَى الْبَيْتِ فَلْنَا عَلَى الْبَيْتِ فَلْنِتِ فَقَلْنَ عَلَى الْبَيْتِ فَقَلْنَ عَلَى الْبَيْتِ فَقَلْنَ عَلَى الْبَيْتِ فَلَيْتِ الْفَالِ الْبِيْتِ فَلْمَالِ الْعِلْمِ الْفِي الْمُعْلَى الْعَلَامِ الْعَلْمَ الْعَلَامِ الْعَلْمَ الْعَلَى الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَى الْعَلْمِ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَى الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعِلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلِمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعُلِمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَل

٨٨ بَابِ مَنْ أَحَبَّ الْبِنَاءَ قَبْلَ الْغَزْوِ \*
١٤٣ - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّتَنَا عَبْدُاللَّهِ
بْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ غَزَا نَبِيٍّ مِنَ الْأَنبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا
يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ
يَتْبَعْنِي بَهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا \*

٨٩ بَابُ مَٰنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سنينَ \*

١٤٤ حَدَّنَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ تَزَوَّ بَرَوَّ عَنْ عُرْوَةَ تَزَوَّ بَرَوَّ بَرَوَّ عَنْ عُرُوةَ تَزَوَّ بَرَوَّ بَرَوَّ بَرَوَّ بَرَوَّ بَرَوَّ عَنْ عُرُوةَ تَزَوَّ بَرَوَّ بَرَوَّ بَرَوَّ بَرَوَةً عَنْ عُرْوَةً تَرَوَّ بَرَقِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَائِشَةَ وَهِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَائِشَةً وَهِي اللّهَ تَسْعُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّه

٩٠ بَابِ الْبِنَاءِ فِي السَّفَر \*

کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے عبدالر حمٰن بن عوف پر زرد نشان دیکھااور پوچھاکہ یہ کیاہے، وہ بولے کہ میں نے ایک گھٹی سونے کے برابر ایک عورت سے نکاح کیاہے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تحجے برکت دے، ولیمہ کر ڈال اگرچہ ایک ہی بکری ہو۔

باب ۸۷۔ دلہن بنانے والی عور توں کا دلہن کے حق میں دعا کرنے کابیان۔

۱۳۲ فروہ، علی بن مسہر، ہشام؛ عروہ، حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ عظیمہ نے مجھ سے نکاح کیا تو میری مال میرے باس آئیں اور مجھے گھر لے گئیں، میں نے دیکھا کہ کچھ انصاری عور تیں گھر میں جمع ہیں، وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگیں اللہ خیر و برکت دے، اور نیک نصیب ہو کرزندہ رہو۔

باب ۸۸۔ شرکت جنگ سے پہلے زفاف کرنے کابیان۔
سماا۔ محمد بن علاء، ابن مبارک، معمر، ہمام، حضرت ابوہر برہؓ سے
روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی فرماتے تھے نبیوں میں کسی نبی(ا)
نے جہاد کیا اور اپنی قوم سے کہا، میرے ساتھ وہ شخص نہ جائے جس
نے ابھی نکاح کیا ہو اور بیوی سے خلوت کرنا چاہتا ہو اور ابھی تک
اس نے خلوت نہ کی ہو۔

باب ۸۹۔ نو سال سے کم عمر کی بیوی سے خلوت کرنے کا بیان۔

۱۳۴ قبیصه بن عقبه، سفیان، ہشام بن عروہ، حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں، که رسول الله علی علی الله علی علی الله عل

باب ۹۰۔ سفر میں نئی دلہن سے ملنے کابیان۔

لى يەنبى حفزت يوشع عليه السلام ياحفزت داۇد عليه السلام تھے۔

د ١٤٥ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا السَّمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أُنَسِ قَالَ السَّمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أُنَسِ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بصَفِيَّةَ بِنْتِ حُييً فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إلَى وَلِيمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنَ خُبْرٍ وَلَا لَحْمٍ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقِيَ فِيهَا مِنَ النَّمْ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ فَقَالَ النَّمْ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ فَقَالَ النَّمْ وَالْقَعِينَ أَوْ مِمَّا الْمُسَلِّمُونَ إحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينَهُ فَقَالُوا إنْ خَجَبَهَا فَهِي مِنْ مَنْ مَكَنَتْ يَمِينَهُ فَلَمَا الْآتَحَلُ وَطَى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدًا مَلَكَتْ يَمِينَهُ فَلَمَّا الْآتَحَلُ وَطَى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدًا الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ \*

٩١ بَابِ الْبِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلَا نِيرَان \*

آ ؟ ١ - حُدَّتَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَنْنِي أُمِّي فَأَدْ حَلَيْنِي وَسَلَّمَ فَأَتَنْنِي أُمِّي فَأَدْ حَلَيْنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَنْنِي أُمِّي اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُمَّى \*

٩٢ بَابُ الْأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ \*

٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلِ اتَّحَذْتُمْ أَنْمَاطًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطُ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ \*

٩٣ َ بَابِ النِّسْوَةِ اللَّاتِي يَهْدِينَ الْمَرْأَةَ

۱۳۵ جمد بن سلام، اسمعیل بن جعفر، حمید، حضرت انس سے دوایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے تین دن تک مدینہ اور خیبر کے در میان قیام کیا، وہیں آپ نے صفیہ بنت جی سے خلوت کی۔ آپ کے در میان قیام کیا، وہیں آپ نے صفیہ بنت جی سے خلوت کی۔ آپ کے واسطے لو گوں کو میں نے دعوت دی، اس میں نہ گوشت تھانہ روٹی، آپ نے جب حکم دیا تو دستر خوانوں پر کھجوری، پنیر اور چربی رکھ دی گئی، بہی آپ کا ولیمہ تھا، مسلمانوں نے سوچا یہ تیس کر دیں تو بہیان کی زوجہ ہیں یالونڈی، پھر خیال کیا اگر آپ پردہ میں کر دیں تو بہیان لیجئے کہ بیہ آپ کی ہیوی ہیں اور اگر نہ چھپائی گئیں تولونڈی ہیں، پہر جب نبی عظیم روانہ ہوئے، توان کے بیٹھنے کی جگہ اپنے بیٹھیے بناکر اس کے اور لوگوں کے در میان پردہ ڈال دیا۔

بابا۹۔ دن میں خلوت کرنے اور بغیر سواری اور روشنی کے برات لے جانے کا حکم۔

۱۳۷ فروہ بن ابی المغر اء، علی بن مسہر، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ میں اسلام میں میں ابی المغر اء، علی بن مسہر، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ کیا ہے روایت کرتے ہیں کہ جب رکول اللہ تو میری مال آکر مجھے گھرلے گئیں، بجز اس وقت کے کہ رسول اللہ علیہ ہوا۔

باب ۹۲۔ پر دوں یادیگر بچھانے کی چیز وں کااستعال عور توں کے لئے۔

2 1/ قتیبہ بن سعید، سفیان، محمد بن منکدر، جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا کہ تم نے انماط بنالیے، میں نے عرض کیایار سول اللہ جمیں انماط کہاں میسر ہوں گے، تو آ تخضرت علیہ نے فرمایا، عنقریب میسر ہو بائیں گے۔

باب ۹۳۔ نئی دلہن کوان کے شوہر کے گھرسر ور کے ساتھ

ر خصت کرنے کابیان۔

۸ ۱۳۸ فضل بن یعقوب، محمد بن سابق، اسرائیل، ہشام بن عروہ، عروہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، کہ میں نے ایک یتیم لڑکی کو ایک انصاری شخص کے ساتھ بیاہ دیا، تو نبی عظیم نے پوچھا، اے عائشہ تمہارے پاس سرور (بچیوں کا گانا)(۱) کیا تھا، کیونکہ انصاری کوسر وراچھامعلوم ہو تاہے۔

باب ٩٣- نئ دلهن كو تحفه دينے كا بيان ، اور ابراہيم، الي عثان، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا گزر ام سلیم کی طرف ہو تا، تو آپ انہیں سلام کرتے اور انس یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے جب حضرت زینب سے نئ شادی کی ، تو مجھ سے ام سلیم نے کہا، کہ کیاا چھا ہو تا کہ ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفہ تھیجتے، میں نے اُن سے کہا تمہیں اختیار ہے، پھر انہوں نے تھجوریں، چربی اور پنیر لے کر اور دیکچی میں مالیدہ بنا کر میرے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیا، میں لے کر آپ کے ماس پہنچا، تو آپ نے فرمایااسے رکھ دے، پھر مجھے چند آدمیوں کا نام لے کر فرمایا، انہیں بلالواور جس سے تم ملواسے بلالیہ یو! میں نے آپ کے تھم کی تعمیل کی، واپس آیا تو کیادیکھا ہوں کہ لوگوں سے گھر بھرا ہواہے، آ تخضرت ﷺ کو میں نے دیکھااس مالیدہ پر دست مبارک رکھے ہوئے کچھ کلام جو خدانے حایا پڑھ رہے ہیں، پھر د س آدمیوں کو کھانے کے واسطے بلانے لگے اور ان سے فرماتے

إِلَى زَوْجِهَا وَدُعَائِهِنَّ بِالْبَرَكَةِ \*

18. - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْمُصَلَّ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْمُصَلَّ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ هِشَامِ مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ هِشَامِ بَنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتِ اللَّهِ مَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ اللَّهِ مَكَّمُ لَهُو فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجَبُهُمُ اللَّهُو \* مَعْكُمْ لَهُو فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجَبُهُمُ اللَّهُو \* مَعْكُمْ لَهُو فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجَبُهُمُ اللَّهُو \* عَنْ أَبِي عَنْمَانَ واسْمَهُ الْجَعْدُ عَنْ أَنسِ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ واسْمَهُ الْجَعْدُ عَنْ أَنسِ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ واسْمَهُ الْجَعْدُ عَنْ أَنسِ مَالِكٍ قَالَ مَرَّ بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ مَرَّ بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي رَفَاعَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا لَنْ أَوْ أَهْدَيْنَا لَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا لَوْ أَهْدَيْنَا لَيْ أَهُمْ سُلَيْمٍ لَوْ أَهْدَيْنَا لَيْ أَوْلُ أَوْلَ أَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بَرَيْنَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بَرَيْنَبَ فَقَالَتُ لِي أَمُ سُلِيْمٍ لَوْ أَهْدَيْنَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بَوْ أَهْدَيْنَا لَيْمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَوَالَتُ لِي أَمْ سُلَيْمٍ لَوْ أَهْدَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ الْمَعْتُونَ الْسَلِيمِ لَوْ أَهْدَيْنَا لَوْسُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمٍ لَوْ أَهْدَيْنَا لَعْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَوْ أَهْدَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْمِلُونَ الْمَنْ الْعُسُمِ لَوْ أَهْدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ

لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً

فَقُلْمِتُ لَهَا افْعَلِي فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْر

وَسَمْن وَأَقِطٍ فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ

فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِي إِلَيْهِ فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ

فَقَالَ لِي ضَعْهَا ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَالَ ادْعُ لِي

رجَالًا سَمَّاهُمْ وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ قَالَ

فَهَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِي فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ

غَاصٌ بأَهْلِهِ فَرَأَیْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّه عَلَیْهِ آدمیوں کو کھانے کے واسطے بلانے لگے اور ان سے فرماتے الے شادی ولیمہ جیسے خوش کے موقع پر شریعت نے حدود شریعت میں رہتے ہوئے دف بجانے اور بچوں کے اشعار پڑھنے کی اجازت دی ہے اس میں خوشی کے موقع کے جذبات کی تسکین ہے اور نکاح کا اعلان اور شہرت بھی ہے جو کہ ایک مقعودی بات ہے۔ گر ایس احادیث کود کھے کر شادی بیاہ کے موقع پر با قاعدہ موسیقی کے آلات کا استعال کرنا اور بے پردہ جو ان عور توں کا غلط اور بیہودہ مضامین پر مشمل گانے گان قطعاً جائزنہ سمجھنا چاہئے۔ ایک مسلمان خوشی ہویا تمی کسی بھی موقع پر اپنا فعال میں آزاد نہیں ہے بلکہ وہ شریعت کی حدود کا پابند ہے۔

وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَقُولُ لَهُمُ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُل مِمَّا يَلِيهِ قَالَ حَتَّى تَصَدَّعُوا كُلُّهُمْ عَنْهَا فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ وَبَقِيَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُونَ قَالَ وَجَعَلْتُ أَغْتَمُّ ثُمَّ خَرَجَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ الْحُجُرَاتِ وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَإِنِّي لَفِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ يَقُولُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيُّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيَى مِنَ الْحَقِّ ﴾ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ قَالَ أَنسٌ إِنَّهُ خَدَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ \*

٩٥ بَابِ اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ

آ ؟ ا - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّهَا أَسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةُ فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَأَذْرَكَتْهُمُ

جاتے ہم اللہ پڑھ کرایے اپنے آگے سے کھاؤ، پھر سب کھا كرالگ ہو گئے اور بہت ہے رخصت بھی ہو گئے اور چند آدمی باتیں کرنے لگے، جس سے مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی، آنخضرت ﷺ پھراپی زوجہ مبارکہ کے حجروں کی طرف طے گئے آپ کے بیچیے میں بھی چلا، جب میں نے اطلاع دی کہ وہ لوگ بھی چلے گئے، تو آپ گھر میں تشریف لے گئے اور یردہ ڈال دیا، میں حجرے میں موجود تھا، آپ ہیر آیت پڑھ رے تھے یَا آیُھا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِيِّ الخ اے ایمان والو! اینے نبی کے گھروں میں بغیر ان کی اجازت کے نہ جایا کرو، لیکن اگر متہمیں کھانے کے واسطے بلایا جائے، تو جاؤ، اور کھا کر چلے جایا کرو، اور وہاں بیٹھ کر باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو،اس بات سے نبی کو ایذا پہنچتی ہے اور شرم ولحاظ کی وجہ سے تم سے وہ کچھ کہتے نہیں اور اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شر ماتا۔ ابو عثمان کہتے ہیں انس کہتے ہیں میں نے دس سال تک رسول اللہ عظیہ کی خدمت کی ہے۔

باب ۹۵۔ دلہن کے لئے عاریۃ کپڑے اور زیور وغیرہ مانگ لینے کابیان۔

۱۳۹ عبید بن اسلمعیل، ابو اسامه، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اسائٹ سے جوہار مانگا تھاوہ تلف ہو گیا تھا تورسول اللہ علی نے لوگوں کو اس کی تلاش کے لئے جھیجا، راہ میں انہیں نماز کا وقت آگیا(پانی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے نماز بے وضو پڑھی) جب نبی علیق سے آگریہ شکایت کی تو تیم کی آیت

الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءَ فَلَمَّا أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ النَّيَمُ مِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ مِنْهُ مَحْرَجًا وَجُعِلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً \*

٩٦ بَابِ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ\*
١٥٠ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنِهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْ قَضِي وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبِدًا \*

٩٧ بَابِ الْوَلِيمَةُ حَقِّ وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ بُنُ عَوْفٍ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولِمْ وَلَوْ بشَاةٍ \*

١٥١ - حَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثِنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَحْبَرَنِي النَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَحْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مُلِكِ رَضِي اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرٍ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَادِينَةَ فَكَانَ أُمَّهَاتِي يُواظِبْننِي عَلَى خِدْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ وَتُوفِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَمْتُهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ بِشَأَن وَتُوفِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ بِشَأَن الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ وَكَانَ أَوْلَ مَا أُنْزِلَ فِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَيْنَبَ مُرْسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَيْنَبَ

اتری۔اسید بن حضر نے کہا،اے عائشہؓ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، خدا کی قتم جب بھی آپ پر کوئی حادثہ ہوا خدانے آپ ہی کو نجات نہ دی بلکہ دوسر ہے مسلمانوں کو بھی اس سے برکت و سہولت نصیب ہوئی۔

باب ۹۱-اپنی بیوی کے پاس آتے وقت دعا پڑھنے کا بیان۔
۱۵۰ سعد بن حفص، شیبان، منصور، سالم بن الی الجعد، کریب ابن عباسؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس بسم اللہ پڑھے اور یہ دعا کہے اَللَّهُمَّ جَذَیْنِی الشَّیْطَانَ النِّی اللہ مجھے شیطان ہے دور رکھ اور جو اولاد تو ہم کو عنایت کرے اس کو شیطان سے دور رکھ، توان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا، اسے شیطان نقصان نہ بہنچائے گا۔

باب ٩٤ وليمه كرنے كابيان(١)، عبدالر حمٰنٌ بن عوف كہتے میں مجھے آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا وليمه كرو اگرچه ايك ہى بكرى ہو۔

ادا۔ یکی بن بگیر،لیث، عقبل، ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ انس "بن مالک نے مجھے اطلاع دی کہ رسول اللہ علیہ جب مدینہ تشریف لائے ہیں، اس وقت میری عمر دس سال کی تھی میری مال مجھے رسول اللہ علیہ کہ میں میں نے واسطے ہمیشہ تھم دیتی تھی، میں نے دس سال آ مخضرت علیہ کی خدمت کی اور جب آپ کی وفات ہوئی، تو میں ہیں برس کا تھا۔ جاب کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی، تو میں خوب واقف ہوں اور اول شان نزول آیت تجاب میں نزول آیت تجاب شہب زفاف زینب "بنت جش ہے، جس صبح کو رسول اللہ علیہ کی زینب "بنت بحش ہے، جس صبح کو رسول اللہ علیہ کی از یہ نہ بنیں تو آپ نے اپنی قوم کو کھانا کھلایا، کھانے کے بعد اکثر تو ان میں سے پہلے آگے مگر ان میں سے پہلے آ تخضرت

یے ولیمہ، سے مرادوہ کھاناہے جوشادی کے موقع پر کھلایا جائے اور جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ ولیمہ کرناسنت موکدہ ہے۔اور بہتریہ ہے کہ یہ کھانامیاں بیوی کی ملاقات کے بعد ہو۔ ولیمہ کی دعوت قبول کرناواجب ہے اگر کوئی عذر نہ ہو۔اگر کوئی عذر ہو جیسے مقام ولیمہ میں لہوو لعب ہو تو پھر جاناواجب نہیں ہے۔

بِنْتِ جَحْشِ أَصْبَحِ النّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ حَرَجُوا وَبَقِيَ رَهْطٌ مِنْهُمْ عِنْدَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالُوا الْمُكْثَ فَقَامَ النّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ وَحَرَجْتُ مَعَةُ لِكَيْ يَخْرُجُوا فَمَشَى النّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ وَحَرَجْتُ مَعَةُ لِكَيْ يَخْرُجُوا فَمَشَى النّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَشَيى النّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَشَيْتُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَلَيْهِ مَعْهُ حَتَى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ مَعْتُ مَعْهُ حَتَى إِذَا بَلْغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَى إِذًا بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَى إِذًا بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَى إِذًا بَلَغَ عَتَبَةً حُجْرَةِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ خَتَى إِذًا بَلَغَ عَتَبَةً حُجْرَةِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ خَتَى إِذًا بَلَغَ عَتَبَةً حُجْرَةِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ خَتَى إِذًا بَلَغَ عَتَبَةً حُجْرَةٍ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ وَأُنْزِلَ مَعْمَ وَرَجَعْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ وَأُنْزِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّرِو وَأُنْزِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّرِو وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّرِو وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّرِو وَالْمَوالِ اللْمَعْتِهُ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٩٨ بَابِ الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ \* ١٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي

حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْه قَالَ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ كَمْ أَصْدَقْتُهَا قَالَ وَزُنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبِ\*

١٥٣ - وَعَنْ حُمَيْدِ سَمِعْتُ أَنسًا قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَنَزَلَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَنَزِلَ عَبْدُ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَقَاسِمُكَ مَالِي وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتَيَّ قَالَ بَارِكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَحَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمَن فَتَزَوَّجَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمَن فَتَزَوَّجَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ \* اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ \* عَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاقٍ \*

باب،٩٨- ايك بى بكرى وليمه كرنے كابيان-

ا ۱۵۲ علی، سفیان، حمید، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ جب عبدالر حمٰن بن عوف نے ایک انصاری عورت سے شادی کی تو رسول اللہ علی ہے نے دریافت فرمایا کہ کتنا مہر دیا، وہ بولے ایک سھیلی کھور کے برابر سونادیا تھا۔

ا ۱۵۳ حمید، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ جب مہاجر مدینہ میں آئے تو انصار کے گھروں میں اترے، عبدالر حمٰن بن عوف سعد بن رہیج کے بہال اترے، انہوں نے کہااے بھائی عبدالر حمٰن میں کچھے اپنا مال دیتا ہوں، اور اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر تجھے سے شادی کر دیتا ہوں، عبدالر حمٰن بولے آپ کامال اور بیویاں اللہ آپ کو مبارک کردیتا ہوں، عبدالر حمٰن بولے آپ کامال اور بیویاں اللہ آپ کو مبارک کردے اس کے بعد عبدالر حمٰن نے بازار جاکر خرید و فروخت شروع کر دی، پچھ گھی اور پنیر حاصل کیا پھر شادی کی، تو ترخضرت علیہ نے فرمایا کہ ولیمہ کرواگر چہ ایک بی بکری ہو۔ آپ کامال سلیمان بن حرب، حماد، ثابت، حضرت انس سے روایت

حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنس قَالَ مَا أُولَمَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى شَيْء مِنْ نِسَائِهِ مَا أُوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أُوْلَمَ بشَاةٍ ۖ

٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبِ عَنْ أَنَس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَأُوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسِ\* ١٥٦- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثُنَا زُهَيْرٌ عَنْ بَيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ بَنَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ فَأَرْسَلَنِي فَدَعُوْتُ رِجَالًا إِلَى الطُّعَامِ \* أ

٩٩ بَابِ مَنْ أُوْلَمَ عَلَى بَعْض نِسَائِهِ

أَكْثَرَ مِنْ بَعْضِ \* ١٥٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذُكِرَ تَزْويجُ زَيْنَبَ بنْتِ جَحْشُ عِنْدَ أَنَسِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى ِ ٱللَّه عَلَيْهِ وَأَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أُوْلَمَ عَلَيْهَا أُوْلَمَ بِشَاةٍ \*

١٠٠ بَابِ مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ \*

١٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْن صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أُوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْض نِسَائِهِ بَمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ \*

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینبؓ کے برابر کسی بیوی کاولیمه نہیں کھلایا، کیونکہ ایک بکری کاولیمہ کر دیا تھا۔

۱۵۵\_ مسد د، عبدالوارث، شعیب، حضرت الْسُّ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت زینٹ سے جب خلوت کی، تو مجھے بھیجا، میں جا کرلو گوں کو کھانے کے واسطے بلالایا۔

۲۵۱۔ مالک بن اسلعیل، زہیر ، بیان، حضرت انسؓ سے روایت کرتے · ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے صفیہ کو آزاد کر کے نکاح کر لیااور اسے آزاد کرناہی مہر قرار دیااوران کے ولیمہ میں مالیدہ کھلایا۔

باب٩٩- كسى بيوى كاكسى بيوى سے زيادہ وليمه كرنے كابيان۔

ے ۱۵ مسد د، حماد بن زید، ثابت *سے ر*وایت کرتے ہیں کہ حضرت زینٹ بنت جحش کے نکاح کا واقعہ ان کے سامنے آیا، فرمانے لگے جس قدرزین ی کے ولیمہ میں آنخضرت علی کے صرف کیا، اتنامیں نے کسی بیوی کے ولیمہ میں کرتے ہوئے نہیں ویکھا، ایک بحری کا وليمه كردياتهابه

باب ۱۰۰۔ ایک بکری ہے کم ولیمہ کرنے کابیان۔ ۱۵۸ محر بن بوسف، سفیان، منصور بن صفیه، صفیه بنت شیبه سے ر وایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظی نے اپنی بعض بیویوں کاولیمہ حیار سیر جوہی میں کر دیا تھا۔

١٠١ بَابِ حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ بِإِبِ اللَّهِ وَعُوتُ ولِيمِه قَبُولَ كُرْفَ كابيان (١)، اورسات دن

لے کعض احادیث سے بظاہریہ معلوم ہو تاہے کہ دودن سے زیادہ ولیمہ کر نادرست نہیں اور نہ ہی دودن کے بعد دعوت ولیمہ قبول کرنا ضروری ہے۔امام بخاریؒاں باب کے عنوان سے جمہور فقہاءوعلاء کی رائے کو بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ولیمہ کے لئے کوئی خاص دنوں کی تعداد متعین نہیں بلکہ اصل مدار ولیمہ کرنے والے کی غرض اور نیت پرہے اگر وہ ولیمہ شہرت اور رہاء کے لئے کر رہاہے تو وہ درست نہیں چاہے ایک ہی دن کرے اور اگر شہرت وریاء مقصود نہیں تو پھیر دوسے زیادہ دن بھی کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبسرے دن منع فرمایااس کامنشاء بھی یہی تھا کہ عمو مالوگ تیسرے دن فخر وریائے لئے کیا کرتے تھے۔

وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ وَلَمْ يُوقِّتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلَا يَهُ مَنْ: \*

٩٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُّكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُأْتِهَا \* قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُّكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُأْتِهَا \* قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُّكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُأْتِهَا \* وَسَلَّمَ مَسْكُدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُكُوا الْعَانِي وَأَجِيبُوا الدَّاعِي وَعُودُوا الْمَريضَ \* وَعُودُوا الْمَريضَ \*

الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُويْدٍ الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُويْدٍ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتّباع الْجَنَازَةِ وَتَشْعِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنَصْرِ الْمَظُلُومِ وَتَشْعِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنَصْرِ الْمَظُلُومِ وَتَشْعِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنَصْرِ الْمَظُلُومِ وَاتّبَاعِ السَّلَامِ وَإِخَابَةِ الدَّاعِي وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَ الدَّاعِي وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسَيْةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسَيَّةِ وَالْإِسْتَيْبَا فِي وَاللَّيْبَانِيُ عَنْ أَشْعَتَ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ \* وَالشَّيْبَانِيُ عَنْ أَشْعَتَ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ \*

والتنيبابي عن اشعت في إفساء السلام ما المرابط عن المرابط حَدَّنَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرْسِهِ وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ قَالَ سَهْلُ تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ

تک اگر کوئی ولیمہ وغیرہ کھلائے (تو جائز ہے) کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یادودن میں منحصر نہیں فرمایا۔

۱۵۹۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر ؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت ﷺ کاارشاد ہے کہ اگر تمہیں کوئی دعوت ولیمہ کے لئے بلائے توضر ور جاؤ۔

۱۱۰۔ مسدد ، یجیٰ ، سفیان ، منصور ، ابی وائل ، حضرت ابو موگ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ نبی عظیمی نے فرمایا ہے کہ قید بول کو قید سے حیشراؤ ، لوگوں کی دعوت قبول کرو ، بیاروں کی عیادت کرو۔

الار حسن بن رہیج، ابو الاحوص، اشعث، معاویہ بن سوید، براء ہن عائب عارب سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے سات باتوں کا عارب سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے سات باتوں کا حکم دیااور سات سے منع فرمایا، بیار کی عیادت کرنا، جنازہ کے ساتھ جانا، چھینکنے والے کو جواب دینا، قسم کو پورا کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، سلام علیک کرنااور دعوت قبول کرنا، ان سب چیزوں کا آپ نے حکم دیااور ان چیزوں سے منع فرمایا سونے کی انگو تھی، چاندی کے برتن، ویاور ایشی گدے جو سوار گھوڑے پر ڈالتے ہیں، ریشی اور پارچہ جات اور ریشی گدے جو سوار گھوڑے پر ڈالتے ہیں، ریشی اور پارچہ جات کان استبرق، عدہ ریشی کیڑے، ابو الاحوص کی ابو حوانہ اور شیبانی نے لفظ افشاء سلام میں متابعت کی۔

۱۹۲ قتیبه بن سعید، عبدالعزیز،ابو حازم، سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ ابواسید نے اپنی شادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر بلایا، ابو اسید کی نئی دلہن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کررہی تھی، سہل نے کہا تمہیں معلوم ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کھلایا تھا، آپ کے واسطے اس نے کھجوریں بھگور کھی تھیں، آپ جب کھا پچے، تووہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلادیں۔

من اللَّيْلِ فَلَمَّا أَكُلَ سَفَتْهُ إِيَّاهُ \*

١٠٢ بَابِ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ \*

17٣ - حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَحْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مَالِكٌ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْهِم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَعْنِياءُ وَيَتْرَكُ الْقُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّه وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٠٣ بَابِ مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ \*

174 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إلَى كُرَاعٍ لَلَّجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ \*

١٠٤ بَابِ إِجَابَةِ الدَّاعِي فِي الْعُرْسِ

وَغَيْرِهِ \*

٥٦٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمْرَ رَضِي اللَّه عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةُ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا قَالَ وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْس وَهُوَ صَائِمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُرْس وَهُوَ صَائِمٌ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُرْس وَهُوَ صَائِمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُرْس وَهُوَ صَائِمٌ \*

باب ۱۰۱۔ دعوت کو قبول کر لینے کے بعد اگر کوئی شخص دعوت میں نہ جائے تواس نے اللہ اور رسول کی نا فرمانی کی۔ ۱۲۳۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابن شہاب، اعرج، ابو ہریہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جس ولیمہ میں امراء کی دعوت ہو اور غرباء نہ بلائے جائیں، تو وہ کھاناسب سے زیادہ براہے اور جو شخص دعوت کو چھوڑ دے تو گویااس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کی۔

باب ۱۰۳-یائے کھلانے کی دعوت کرنے کابیان۔

۱۹۲۱۔ عبدان، ابو حمزہ، اعمش، الی حازم، ابوہری ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علی ایک فرمایا کہ اگر پائے بھی کھانے کی دعوت مجھے دی جائے تو میں قبول کر لوں گا اور اگر پائے میرے پاس ہدیتہ مجھے جائیں تو میں ان کولے لوں گا۔

باب ۴۰ ا۔ شادی وغیرہ میں دعوت قبول کرنے کا بیان۔

۱۹۵ علی بن عبدالله بن ابراہیم، حجاج بن محمد، ابن جریج، موکیٰ بن عقبہ، نافع، عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دعوت (بعنی ولیمہ وغیرہ) کے لئے جب کوئی بلائے تو قبول کرلو، نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبدالله (بن عمرٌ) شادی وغیرہ کی دعوتوں میں روزہ دار ہونے کے باوجود چلے جاتے تھے۔

ف حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے اس عمل اور دیگر احادیث ہے یہی معلوم ہو تاہے کہ دعوت قبول کرناضروری ہے کھاناضروری نہیں۔اگر کوئی عذر نہ ہو تو کھالیا جائے اگر روزہ دغیرہ کوئی عذر ہو تونہ کھائے۔

١٠٥ بَابِ ذَهَابِ النَّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
 إلَى الْعُرْس \*

١٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ

باب۵۰۱۔ دعوت ولیمہ میں عور نوں اور بچوں کولے جانے کابیان۔

١٦٦ـ عبدالرحنٰ بن مبارك، عبدالوارث، عبدالعزيز بن صهيب،

حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً وَصِبْيَانًا مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ مُمْتَنَّا فَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَيَّ \*

إِذَا رَأَى مُنْكُرًا فِي اللّهُ وَ مَسْعُودٍ صُورَةً فِي الدَّعْوَةِ وَرَأَى أَبُو مَسْعُودٍ صُورَةً فِي الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى أَيُوبَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَيْهِ الْبِينَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ فَقَالَ مِنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ النِّسَاءُ فَقَالَ مِنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أُخْشَى عَلَيْكَ وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا فَرَجَعَ \*

17٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ وَنُ نَافِعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ وَشُكُم يَدْخُلُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ وَشُكُم يَنْ مَا اللَّهِ وَالَى اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَالَى اللَّهِ وَالْكَي اللَّهِ وَالْكَي اللَّهِ وَالْكَي اللَّهِ وَالَى اللَّهِ وَالْكَي اللَّهِ وَاللَّي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ الْمَعْلُ وَلَهُ الْمَعْلُ وَلَهُ الْمَعْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ وَيُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ السُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ وَيُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابُ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُقَالُ لَهُمْ وَيُقَالُ لَهُمْ الْمَعْوِلُ اللَّهُ وَلَيْهَا اللَّهُ وَيُقَالُ لَهُمْ الْمَعْوِلُ الْمَعْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ وَيُعَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَيُعَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ الْمَعْلُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ الْمَعْلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِي وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي وَلَا اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُلَاقِلُكُ اللَّهُ الْمُل

١٠٧ بَابِ قِيَامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ

انس من مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انصار کی عور توں اور بچوں کود عوت ولیمہ سے آتے دیکھ کر آنخضرت سے اللہ خوش کے باعث تھہر گئے اور فرمایا، خدایا تم لوگ مجھے سب آدمیوں سے زیادہ محبوب ہو۔

باب ۲۰۱۱ دعوت میں کوئی بری بات دیکھے تولوث آنے کا بیان، ابن مسعود ایک مکان میں تصویر دیکھ کرلوث آئے، ابن عمر نے ابوالوب کو بلایا تھا، انہوں نے دیوار پر پر دہ دیکھا، ابن عمر بولے اس میں ہم پر عور تیں غالب آگئ ہیں، ابو ابیب نے کہا جن لوگوں پر مجھے اس کاخوف تھادہ بہت ہیں مگر میں تم پر مجھے یہ اندیشہ نہ تھا، بخدا! میں کھانانہ کھاؤں گا، پھر واپس مطلے گئے۔

الادا المعیل، مالک، نافع، قاسم بن محر، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سکیے خریدے سے جن میں تصویریں تھیں آنے میں آپ کے اور اندرنہ آئے، میں آپ کے چرے پر کراہت کو تاڑگی، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں اللہ اور رسول کی طرف توبہ کرتی ہوں، (آپ فرمائیں) مجھ سے جو گناہ سر زوہواہو، تو آپ نے فرمایا سکے کیے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا میں نے یہ سکتے اس لئے خصرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا میں نے یہ سکتے اس لئے تحدیدے ہیں کہ آپ ان پر بیٹھا سے بحکے اور فیک لگایا سے بی کہ آپ ان پر بیٹھا سے بحکے اور فیک لگایا سے بحکے، آپ نے فرمایا تحدیدے ہیں کہ آپ ان پر بیٹھا سے بادہ کو گاور سر زنش کے طور پر کہا جائے گاتم نے جو کچھ یہ کیا ہے اسے زندہ کرو، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔

باب ۷-۱- نئ دلہن کا ولیمہ میں مر دوں کی خدمت کرنے کا

بيان\_

۱۲۸۔ سعید بن ابی مریم، ابو غسان، ابو حازم، سہل سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو اسید ساعدی نے شادی کا کھانا کھلایا تو آخضرت علی اور آپ کے صحابہ کی بھی دعوت کی، کھانا پکانایالانا ان میں سے کوئی کام بھی انہوں نے خودنہ کیا بلکہ ان کی بیوی نے ہی کل اہتمام کیااور اس نے پھر کے بیالہ میں رات سے کھجوریں بھگو رکھی تھیں جب رسول اللہ علی کیا ہے تواس نے اسے برتن میں ذال کر آپ کے سامنے پیش کیا۔

باب ۱۰۸۔ شادی میں کھجوروں کا شیر ہاور وہ شربت جو نشہ نہ کرے اس کے پلانے کا بیان۔

۱۹۹ یکی بن بگیر، یعقوب بن عبدالرحمٰن، ابو حازم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سہل بن سعد سے سنا کہ ابواسید ساعدی نے اپنی شادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، ان کی بیوی اس دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کررہی تھیں، حالا نکہ وہ نئی دلہن تھیں، اس عورت نے کہاتم جانتے ہو کہ میں نے (دلہن) نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا، ایک بیالہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا، ایک بیالہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بلایا، ایک بیالہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیا ہیں و کیا بلایا، ایک بیالہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیا ہیں۔

باب ۱۰۹۔ عور توں کے ساتھ نرمی کرنے کا بیان۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے کہ عورت پہلی کی طرخ ہے۔

۰۷۱۔ عبدالعزیز بن عبدالله، مالک، ابی الزناد، اعرج، ابو ہریہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے مانند میں کہ میں کہ رسول اللہ علی کے نوٹوٹ جائے گی، اور اگر فائدہ اٹھانا جا ہو، توٹیز ھے بن ہی میں فائدہ اٹھا سکتے ہو۔

باب • اا۔ عور توں کے ساتھ اچھے سلوک کابیان۔

فِي الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ \*

١٦٨ - حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا أَبُو خَارَمٍ عَنْ سَهُلِ أَبُو خَارَمٍ عَنْ سَهُلٍ قَالَ لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أَسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَمَا طَنَع لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ فَمَا صَنَع لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أَمُّ أَسَيْدٍ بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ أَسَيْدٍ بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ أَمَانَتُهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تُتْحِفُهُ بِذَلِك \*

١٠٨ بَاب النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لَا
 يُسْكِرُ فِي الْعُرْسِ \*

١٦٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَلْوِمُ فَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا أَسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْسِهِ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَسَلَّمَ لِعُرْسِهِ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَسَلَّمَ لِعُرْسِهِ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَسَلَّمَ وَهِي الْعَرُونَ مَا وَهِي الْعَرُوسُ بَقَالَتْ أَوْ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا أَنْقَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْقَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ \*

١٠٩ بَابِ الْمُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلُع \*

الله قال عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ كَالضَّلَعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ كَالضَّلَعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَإِن اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيها عِوجٌ \*

١١٠ بَابِ الْوَصَاةِ بِالنَّسَاءِ \*

١٧١- حَدَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّنَا حَسَيْنَ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعِ وَإِنَّ بِاللَّهِ النِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعِ وَإِنَّ أَعْوَجَ أَعْمَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ أَعْوَجَ شَيْءَ فِي الضَّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكَّتُهُ لَمْ يَزَلُ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ خَيْرًا \*

اکا۔ اسحاق بن نفر، حسین جعفی، زائدہ، میسرہ، ابی حازم، ابو ہریہ و سے روایت کرتے ہیں کہ آنخفرت علیہ نے فرمایا جے اللہ اور روز قیامت پر ایمان ہے اسے اپنے پڑوس کو تکلیف نہ پہنچانا چاہئے اور عور توں کے حق میں بھلائی کرنے کی میری وصیت قبول کرو، کیونکہ وہ پلی سے پیدا ہوئی ہیں جو سب سے بڑی پہلی ہے وہ سب سے زیادہ میر ھی ہاگر تواسے سیدھا کرنا چاہے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور جو بوں میں میر می وصیت عور توں کے ہی رہے دی گا تو ہمیشہ لمیر ھی رہے گی، میری وصیت عور توں کے حق میں قبول کرو۔

ف:اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ اصول بیان فرمایا کہ عورت یعنی اپنی بیوی کو بہت زیادہ نیک اور ہم مزاج بنانے کی فکر میں پڑونہ اس کی کوشش کرو۔ حکمت عملی سے جتنا ہو سکے کر لیا جائے اس کے بعد اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ آج بہت سے گھروں اور خاندانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فر مودہ اس فیتی اصول کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سے جھڑے جنم لے رہے ہیں کہ خاوند بیوی کو سوفیصد ایسے ہم مزاح بنانے کی فکر میں پڑ جاتا ہے اس کے لئے ہر طریقہ سے کوشش کرتا ہے جب نتیجہ اس کی تو قعات کے

مطابق نہیں ہو تاتو پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔

1۷۲ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ كُنَّا نَتَقِي الْكَلَامَ وَالِانْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْبَةً أَنْ يَنْزِلَ فِينَا شَيْءٌ فَلَمَّا تُوفِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْهَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُوالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْعَلَيْمِ وَسُلّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّهَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الل

۱۱۱ بَاب ( قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) \*

1۷٣ حَدَّنَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعِ وَهُوَ مَسْتُولُ وَكُلُّكُمْ مَسْتُولُ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْتُولُ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْتُولُ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْتُولُ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ وَسُؤُولُ مَسْتُولُ مَسْتُولُ مَسْتُولُ مَسْتُولُ مَسْتُولُ مَسْتُولُ مَسْتُولً وَهُو مَسْتُولُ مَسْتُولُ وَهُو مَسْتُولُ مَسْتُولُ مَا لَا سَيِّدِهِ وَهُو مَسْتُولُ مَسْتُولًا وَهِيَ مَسْتُولُ مَا لَا سَيِّدِهِ وَهُو مَسْتُولُ مَسْتُولًا وَهِيَ

121۔ ابو نعیم ، سفیان ، عبد اللہ بن دینار ، حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کے عہد میں عور توں سے اس خوف سے گفتگواور مزاح کرنے سے ہم بچتے تھے کہ کہیں ہمارے حق میں کوئی حکم نازل نہ ہو جائے ، لیکن جب آنخضرت ﷺ کاوصال ہو گیا توہم ان سے کلام اور دل گی کرنے گئے۔

باب ااا۔ اپنے نفس اور بال بچوں کو آگ سے بچانے کا بیان۔

ساکا۔ ابو نعمان، حماد بن زید، ابوب، نافع، عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علی کے فرمایا ہے تم سب لوگ مگہبان ہو، اور تم سب لوگوں سے سوال کیا جائے گا امام بھی نگہبان ہے، اس سے بھی سوال ہوگا، تم نے (رعیت کے ساتھ کیا ہر تاؤکیا) مرداین گھروالوں پر نگہبان ہے اور اس سے بھی سوال کیا جائے گا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اس سے بھی سوال کیا جائے گا، گا اور غلام نجی اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے اس سے بھی سوال کیا جائے گا گا اور غلام نجی اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے اس سے بھی سوال کیا جائے گا اور غلام نجی اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے اس سے بھی سوال کیا

جائے گا، خبر دارتم سب نگہبان ہواور تم سے سوال ہو گا۔ باب ۱۱۲ یوی کے ساتھ احمار تاؤکرنے کا بیان۔ ساكان بن عبدالرحمٰن، على بن حجر، عيسىٰ بن يونس، مشام بن ماكار سليمان بن عبدالرحمٰن، عبدالله، عروه، حضرت عائشٌ ہے روایت کرتے ہیں کہ گیارہ عور توں نے ایک جگہ اکٹھا ہو کر باہم قول وا قرار کیا کہ اینے اپنے خاد ندوں کا حال بیان کرو۔ پہلی عورت نے کہامیر اخاد ندلا غراد نٹ کا گوشت ہے جو يباڑ كى چو ئى يرر كھاہے، راستہ بڑا تھن ہے نہ چو ٹى برچڑھا جاسكتا ہے اور نہ وہ گوشت ہی عمدہ ہے کہ اس کے لانے کی خاطر مصیبت بھری جائے۔ دوسری نے کہا میں اس کی حالت ظاہر کرتے ڈرتی ہوں کہ اس تذکرہ کے بعد میں کہیں اس کو جھوڑ نہ بیٹھوں،اگر ذکر کروں تو بتاؤں گی کہ اس میں کیاعیب وہنر ہیں ضیفی کی وجہ ہے اس کے جسم میں جگہ جگہ گانٹھیں پیدا ہو گئی ہیں اور ایسی ہی بیسیوں برائیاں ہیں۔ تیسری بولی که میراخاد ندلمباتژنگا ہے اگر اس کی کیفیت بیان کروں تو طلاق ملتی ہے اور اگر خاموش رہوں تو مجھے مفلس حیور رکھا ہے۔ چوتھی نے کہامیر اشوہر تہامہ کی رات کی طرح متوسط ہے نہ زیادہ گرم نه زیاده مختدا وه بمیشه یکتان ہے نه زیاده دُرنانه بہت اکتانا۔ پانچویں نے بیان کیا کہ میرا شوہر گھر میں آئے تو چیتا اور باہر جائے تو شیر (شریف ایبا) که گھر میں کچھ ہوا کرے وہ بازیرس نہیں کر تا۔ چھٹی نے کہاکہ میرا شوہر کھاؤے کھانے بیٹے توسب جیٹ کر جائے اور لیٹے توسب صاف کر جائے جب سوئے تواکیلا ہی پڑارہے اور میری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا تاکہ دکھ سکھ یو جھے۔ ساتویں نے کہامیرا شوہر گم کردہ راہ اور عاجز ہے، وہ سینے سے دبانے والا اور عورت کا مرعیب اس کے لئے عیب ہے اس میں سب برائیاں ہیں (اگر بات کرے) توسر پھوڑ دے اور زخمی کر دے یاد ونوں ہی کر گزرے اور گہرا زخم لگائے۔ آٹھویں نے کہامیرے شوہر کا چھونااییاہے جبیباخر گوش کابس ہو جاناوہ (نازک ہے) خوشبواس کی ایسی ہے جیسا کہ زرتب کی خوشبو، بہت ہی نازک ہے۔ نویں نے کہا میر اشوہر اونچی تقمیر وں والا لمبے پر تلے والا اور بہت سخی،اس کا گھر مجلس شوریٰ کے قریب ہے،وہ باتدبیر اور سمجھدارہے۔دسویں نے کہامیرے شوہر کانام مالک ہے اور بھلامالک کی کیاتعریف کروں جو تعریف ذہن میں آسکے وہ بس اس کی

مَسْنُولٌ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ \* ١١٢ بَابِ حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الْأَهْلِ\* ١٧٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَن وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسُّ حَدُّنَنا هِشًامُ بْنُ عُرُورَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْن غُرْوَةً عَنْ غُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ جَلِّسَ إِحْدَى عَشْرَةً امْرَأَةً فَتَعَاهَدُنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَحْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا قَالَتِ الْأُولَى زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غُتُّ عَلَى رَأْس جَبَل لَّا سَهْلَ فَيُرْتَقَى وَلَا تُسَمِين فَيُنتَقَلُ قَالَتِ الْثَّانِيَةُ زَوْجي لَا أَبُثُّ خَبَرَةً إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ ۚ إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَّرَهُ وَبُحَرَهُ قَالَتِ الثَّالِثَةُ زَوْجي الْعَشَنَّقُ إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلِّقْ قَالَتِ اَلرَّابِعَةُ زَوْجي كَلَيْلَ تِهَامَةَ لَا حَرٌّ وَلَا قُرٌّ وَلَا مَحَافَةَ وَلَا سَآمَةَ قَالَتِ الْحَامِسَةُ زَوْجي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ وَلَا يَسْأَلُ ۚ عَمَّا عَهدَ قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجي إنْ أَكُلَ لَفَّ وَإِنَّ شَرِبَ اشْتَفَّ وَإِن اضْطَجَعَ الْتَفَّ وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَتَّ قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءَ لَهُ دَاءٌ شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلَّا لَكِ قَالَتِ النَّامِنَةُ زَوْجِي الْمَسُّ مَسُ أَرْنَبٍ وَالرِّيحُ ريحُ زَرْنَبٍ قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْحي رَفِيعُ الْعِمَادِ طَويلُ النَّجَادِ عَظِيمُ الرَّمَادِ قَريبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ ۖ لَهُ إِبلَّ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ وَإَذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ زَوْجِي أَبُو زَرْعِ وَمَا

أَبُو زَرْعٍ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيُّ وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِيِّ وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَّيْمَةٍ بِشَيقٌ فَجَعَلِنِي فِي أَهْلِ صَهيل ُوَأَطِيطٍ وَدَائِس وَمُنَقٌّ فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبُّحُ وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فُمَا أُمُّ أَبِي زَرْعَ فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ مَضْحَعُهُ كَمَسُلٌّ شَطْبَةٍ وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفُّرَةِ بنْتُ أَبِي زَرْعِ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا وَمِلْءُ كِسَائِهَا وَغُيْظُ جَارَتِهَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعِ فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعِ لَا تُبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا وَلَا تُنَقِّتُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا وَلَا تَمْلُأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا قَالَتْ حَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا ۖ وَلَدَان لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خُصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا وَأَخَذَ خَطِّيًّا وَأَرَاحَ عَلَىَّ نَعَمُّا ثَرِيًّا وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا وَقَالَ كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ قَالَتْ فَلَوْ حَمِعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ قَالَتُ عَافِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عُمَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعٍ لِلْمَّ زَرْعٍ قَالَ أَبموٍ عَبْد اللَّهِ قَالَ سَعِيَدُ بْنُ سُلَمَةَ عَنْ هِشَامِ وَلَا تُعَشِّشُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا قَالَ أَبمو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَأَتَقَمَّحُ بِالْمِيمِ وَهَذَا أَصَحُّ \*

تعریف ہے وہ مہمانوں کے لئے ہمیشہ اونٹ ذیج کرا تاہے، چراگاہ ہے زیادہ گھر پر اونٹ جمع رکھتا ہے اور گھنٹیوں کی آواز سن کر بتا تاہے کہ اتنے اونٹ ذرج ہونے والے ہیں اور اتنے مہمان موجود ہیں۔ گیار ہویں نے کہا کہ میر اشوہر ابوزرع واہ واہ کیا کہنا میرے کانوں کو زیور سے بو جھل کر دیا میرے بازوؤں کو چربی سے پر کر دیااور مجھے اس قدر خوش رکھا کہ اس کی داد دین پڑتی ہے۔ میر اخاد نداس نے مجھے ایسا پایاجو مشکل چند بکریوں والاتھا، میں ایک غریب لڑکی تھی وہ مجھے ایسے ن خوشحال خاندان میں لایا جو گھوڑوں کی ہنہناہٹ کرنے والے اور کجادہ کی آواز والے ہیںان کے یہال گھوڑے اونٹ سبھی موجود ہیں، ڈائیں چلانے والے بیل اور اناج تھنگنے والے آدمی سبھی ان کے یہاں حاضر ان کے یہال میں بولتی تو میری عیب چینی کوئینہ کر تااور سوتی تو صبح کرویتی جب پانی پیتی تو نہایت اطمینان سے بیتی۔ ابو زرع کی ماں لیتنی میری خوشدامن وہ بھی بہت لائق عورت تھی ،اس کے صندوق بھر پور تھے اس کا گھر کشادہ اور اس کا بیٹاا بن ابو زرع خوب ترخ اس کی خوابگاہ جیسے محبور کی شاخ بھینچنے کی جگہ ہوتی ہے یعنی چررے جسم کا، خوراک اس قدر کم کہ ایک دست حار ماہ کے مجری کے بچہ کی اس کا پیٹ بھردے،اپی سوکن کے لئے ہر وقت باعث غیظ وغضب،اس کی ملازمہ بھی قابل تعریف، دوسرے لوگوں سے کہہ کر ہماری باتوں کو نہ پھیلانے والی اور ہمارے ذخیرے میں نقصان نہ کرنے والی، ہمارے گھر کو خس و خاشاک ہے یاک کرنے والی،ایک دن ابیا ہوا کہ ابوزرع باہر نکلا کہ اس سے دودھ بلوایا جارہا تھااور اس میں سے مکھن نکالنے کی تیاری ہورہی تھی میں نے باہر نکل کردیکھاکہ ایک عورت جس کے ساتھ چیتے کے ایسے دو بچے ہیں جو اس کے زیر بغل دو اناروں (پیتانوں) سے کھیل رہے ہیں دہ دونوں دودھ پی رہے تھے اس عورت کو دیکھ کر ابوزرع نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے بیاہ رجا لیا،اس کے بعد مجبور امیں نے ایک ایسے آدمی سے نکاح کیاجو تیزرو گھوڑے پر سوار تھا، خطی نیزہ ر کھتا تھااس نے بہت سی نعمتیں دیں اور ہر معتم کے مویشیوں میں سے ایک ایک جوڑا ہر مویثی کا مجھے دیااور کہا کہ ام زَرع خود کھاؤاوراپنے عزیزوا قارب کو بھی ذخیر ہ پہنچاؤاور صدقہ و خیرات کرنے کی بھی اجازت دی اور بہت کچھ دیا مگریہ سب کچھ دادو

٥٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِ بِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ هِسَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَهُ يَلْعَبُونَ عَنْ عَائِشُهُ يَلْعَبُونَ بحِرَابِهِمْ فَسَتَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنْظُرُ فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنْظُرُ خَتَى كُنْتُ أَنْظُرُ خَتَى اللَّه كُنْتُ أَنْظُرُ حَتَّى اللَّه وَلَا اللَّهُ وَا قَدْرَ الْجَارِيَةِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهْوَ \*

١١٣ بَاب مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا \*

آلاً وَعَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عَمْرَ بْنَ الْحَطّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النّبِيِّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّٰتِيْنِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) مَعَهُ وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعْمَ مُعَهُ وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعْمَ بُوبُهُ أَوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ فَقَدْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ فَقَدْ الْمَوْرَاتِ اللّهِ فَقَدْ وَحَفْمَةُ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهِ فَقَدْ عَبْلُ هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهِ فَقَدْ عَبْلُ هُمَا عَائِهُ مَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةً ثُمَّ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَى كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِى مِنَ الْمَدِيْثَ يَسُوفُهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِى مِنَ الْمَعْرَبِي عَمْرُ

دہش ابوزرع کے ایک چھوٹے سے برتن کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔حضرت عالیٰ فرماتی ہیں یہ تھا تھے۔ حضرت عالیٰ فرماتی ہیں ہی عائشہ فرماتی ہیں ہی تیرے لئے ایبا ہوں جیسا ابوزرع ام زرع کے ساتھ تھا فرق صرف اتناہے کہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی اور میں نے طلاق نہیں دی یعنی بیوی کے ساتھ ایسی ہی اچھی طرح زندگی بسر کرنا چاہئے۔

باب ۱۱۳ باپ کا اپنی بیٹی کو خاوند کے معاملہ میں نصیحت کرنے کابیان۔

ہوا کرتے جس دن میں جا تااپنے ساتھی کواس دن کی وحی وغیرہ کی تمام خبریں آ کر بتا دیتا، جب وہ جاتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا چونکہ ہم جماعت قریش عور توں پر غالب تھے اس لئے جب مدینہ آئے تو کیا و کھتے ہیں کہ انصاری عور تیں مردوں پر غالب ہیں، ہماری عور تیں بھی انصاری عور توں کی باتیں سکھنے لگیں۔اپنی بیوی پر میں چنجا،اس نے بھی مجھے جواب دے دیااس کا پلٹ کر جواب دینا مجھے ناگوار ہواتو اس نے کہامیر اجواب کیوں برالگتائے آنخضرت علیہ کی بیویاں بھی آپ کو جواب دیتی ہیں اور کوئی کسی دن رات تک آپ کو جھوڑ بھی دیتی ہے۔ میں اس بات ہے گھبر ایااور میں نے کہاجس نے یہ کیااس کا ستیاناس پھر میں تیار ہو کر چلااور هصه کے پاس جاکر یو چھااے هصه کیاتم میں سے کوئی رسول اللہ علیہ کورات تک خفار تھتی ہے، کہاں ہاں! میں نے کہا وہ نامراد اور خسارہ میں ہے، کیا تمہیں اس بات کا خُوف نہیں ہے کہ آنخضرت علیہ کے غصہ سے اللہ کوغصہ آجائے، اور وہ عورت ہلاک ہو جائے تم آنخضرت علیہ سے زیادہ نہ مانگا کرو، نہ آپ کو پچھ جواب دیا کرواورنہ آپ سے باتیں کرنی چھوڑو، تم کو جو ضرورت ہواکرے مجھ سے مانگ لیا کرو،اوراپی پڑوسن کی ( نقل ) کر کے فخر نہ کرواس لئے کہ وہ تم سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ عظیم کی پیندیدہ ہے (پڑو س) سے مراد حضرت عائشہ تھیں۔ حضرت عمرٌ فرماتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں یہ خبر پڑرہی تھی کہ غسان (شام کا باد شاہ) ہم ہے لڑنے کے لئے گھوڑوں کے نعل لگوا رہاہے،ایک مرتبہ میر اانصاری دوست اپنی باری کے دن آنخضرت عَلِينَهُ كَى خدمت میں حاضر رہا،اور شام كوواپس آیا تو میر ادروازہ زور ے کھٹکھٹایا، پوچھاعمر ہیں، میں گھبر اکران کے پاس پہنچا تو کہنے لگا آج ایک براحادثه گزراہے، میں نے کہادہ کیا کیا غسانی لشکر آگیا،اس نے کہا یہ بات نہیں ، اس سے بھی بری بات ہے، ایک خوفاک بات، آ تخضرت علی نے اپنی ہو یوں کو طلاق دے دی، میں نے اپنے دل میں کہا بس حفصہ " تو نامر اد اور خسارے میں ہو گئی، میر ا گمان تھا کہ عنقریب بید واقعہ ہو گامیں نے کپڑے بہنے اور صبح کی نماز آنخضرت علیہ کے ہمراہ اداکی (نمازے فارغ ہو کر)حضرت اپنے ایک بالائی كمرے ميں چلے گئے اور اس كے كوشے ميں جاكر بيٹھ نگئے، اور ميں

الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ ابْنِ زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكَنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ حَثَّتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ حَبَرَ ذَلِكَ الْيَوْم مِنَ الْوَحْمِي أَوْ غَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشَ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا قُوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذُنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَصَحِبْتُ عَلَى امْرَأْتِي فَرَاجَعَتْنِي فَأَنَّكُوْتُ أَنْ تُرَاجعَنِي قَالَتْ وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزُوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجعْنَهُ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْل فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهَا قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَّ ذَلِكِ مِنْهُنَّ ثُمَّ حَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَنَزَلْتُ فَدَخَلِتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَيْ حَفْصَةُ أَتُغَاضِّبُ إِحْدَاكُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ قَالَتْ نَغَمْ فَقُلْتُ قَدْ حِبْتِ وَحَسِيرٌ تِ أَفَتَأْمَنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَهْلِكِي لَا تَسْتَكُثِرِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُرَاحِعِيهِ فِي شَيْء وَلَا تَهْجُريهِ وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ وَلَا يَغُرُّنَّكِ أَنَّ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَائِشَةَ قَالَ عُمَرُ وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غُسَّانَ تُنْعِلُ الْحَيْلَ لِغَزْوِنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ إِلَّيْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرَّبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَثَمَّ هُوَ فَفَرَعْتُ فَحَرَجُتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا هُوَ أَجَاءَ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظُمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ وَقَالَ

حفصة کے پاس چلا گیا، تو کیاد کھتا ہوں کہ حفصة رور ہی ہے، میں نے یو چھاکس بات سے رور ہی ہو، کیا میں تمہیں نہ ڈراتا تھا کیا تم کو رسالتمآب عظ فلاق دے دی، اس نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں آپاس گوشہ میں بیٹھے ہیں، پھر میں نکل کر منبر کے پاس آیا تو کیا دیکتا ہوں کہ اس کے حیاروں طرف لوگ بیٹھے ہیں او بعض رو رہے ہیں، میں تھوڑی ویران کے پاس بیٹھارہا پھر میراول نہ رہ کا میں اس بالانی کو مھڑی کے پاس جس میں آنخضرت ﷺ تھے آیااور آپ کے حبثی غلام سے کہاکہ میرے لئے آنخضرت علیہ سے اجازت لے لو، غلام نے نبی ﷺ سے جاکر عرض کیااور واپس آکر کہا کہ میں نے حفزت کے فرض کیااور تمہاراذ کر کیا (لیکن) آپ چپ ہو رہے ، میں واپس آ کر پھر ان لو گوں میں بیٹھ گیاجو منبر کے پاس تھے، پھر دل نے بے قرار کیااور میں نے غلام سے جاکر کہا میرے لئے اجازت مانگو، وہ جا کر پھر لوٹااور کہامیں نے آنخضرت ﷺ ہے تمہارے متعلق ذکر کیا (مگر) آپ خاموش رہے، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاکر بیٹھ گیا، پھر مجھ پر وہ بات نازل ہوئی جو دل میں موجزن تھی چنانچہ میں نے پھر جاکر غلام سے کہاکہ میرے لئے ایک مرتبہ پھر جاکر خضور علیہ سے اجازت مانگو،غلام اندر گیااور آکر مجھ سے کہا کہ میں نے سرور دوعالم سے تمہارا ذکر کیاہے گر آپ خاموش ہو رہے ہیں چرالٹا پھرا،اور آنے لگا تواجاتک غلام نے کہاکہ آپ کونی عَلِينَةً نے اجازت وے دی، جب میں اندر گیا تو کیا دیکھا ہوں کہ سر کار دوعالم علی چمال بھرا تکیہ رکھے کھر دری چٹائی پر لیٹے تھے جس سے آپ کے جمد اطہر پر نشان پڑ گئے ہیں، میں نے (جاکر) السلام علیک کی اور کھڑے ہی کھڑے کہایارسول اللہ کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی، آپ نے میری طرف آ تکھ اٹھا کر فرمایا ' نہیں، میں نے (متعجب) ہو کر کہا، الله اکبر پھر میں نے کھڑے ہی کھڑے دل بہلانے کے واسطے عرض کیا کاش آپ میری طرف متوجه ہوں، ہم قریش عور توں پر غالب تھے لیکن جب مدینہ آئے تو یہاں ایسی قوم کو دیکھا کہ ان کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں، آنخضرت عليه مسكرائے، پھر میں نے عرض كيايار سول الله اگر آپ میراحال سنیں ( تومیں بتاؤں ) میں نے هضہ کے پاس جاکراس ہے

عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ اعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَٰذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَحَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَحْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى ۖ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا وَذَحَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكِ أَلَمْ أَكُنْ حَٰذَرْتُكِ ۚ هَٰذَا أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَا أَدْرِي هَا ۚ هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي الْمَشْرُبَةِ فَخَرَجْتُ فَجئتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ فَحَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجدُ فَجَئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِغُلَامِ لَهُ أَسْوَدَ اَسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ كُلَّمْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْصَرَفْتُ حَتَّى حَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجَدُ فَحَنْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجَدُ فَحِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَحَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكُرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَلَمَّا وَلَّيْتُ مَنْصَرِفًا قَالَ إِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسِيْلُمْ مُدْحَلْتُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُضْطَحِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قُلًا أَثَّرَ الرِّمَالُ بحَنْبِهِ مُتَّكِفًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا

لِيفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ إِلَيَّ بَصَرَهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قُلْتُ وَأُنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْش نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمُّ نِسَاؤُهُمْ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَائِشُةَ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تَبَسُّمَةً أُخْرَى فَحَلُّسُتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلَاثَةٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَحَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أُوَفِي هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ إِنَّ أُولَتِكَ قَوْمٌ عُجِّلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتُهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ قَالَ مَا أَنَّا بِدَاحِلِ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْحَدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينً عَاتَبَهُ اللَّهُ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْغٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى عَاثِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهُرًا وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةٌ فَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً قَالَتْ عَائِشَةُ

کہا تواس بات کی نقل نہ کر تیری پڑوس یعنی عائشہ ہو تجھ سے زیادہ خوبصورت اور رسول الله کی پندیدہ ہے پھر آ مخضرت علیہ و بارہ مسکرانے لگے، میں سر کار دوعالم ﷺ کو بنتے دیکھ کر بیٹھ گیا، آپ کے مکان کے اندر ہر طرف نگاہ اٹھا کر میں نے دیکھا تو بخداوہاں تین کھالوں کے علاوہ مجھے اور کوئی چیز نظر نہ آئی، میں نے عرِض کیایا رسول الله آپ الله سے دعا کیجئے تاکہ آپ کی امت پر کشادگی کرے کیونکہ فارس وروم میں وسعت و کشادگی اور ہر چیز کی فراوانی ہے اور دنیاوی سازو سامان ان کے پاس بے حدہے ،وہ خداکی عبادت بھی نہیں کرتے، پہلے آپ ٹیک لگائے بیٹے تھ (یہ س کر)سدھے بیٹے گئے اور فرمایا کے خطاب کے بیٹے کیا تم اسی خیال میں ہوان لوگوں کی برائیوں کا بدلہ بسر عت نامہ اسی دنیا میں مل گیاہے ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لئے بخشش کی دعا فرمائے، رسول اللہ میلانیکسی بات کی وجہ سے جو کہ هفصہ ؓ نے حضرت عائشہؓ سے ظاہر کر دی، اپنی بیویوں سے انتیس دن تک الگ ہو گئے تھے، اور کمال غصہ سے آپ نے فرمایا، میں ایک ماہ تک تمہارے پاس نہ آؤں گا، جب انتیس دن گزر گئے تو آپ پہلے حضرت عائشہ کے پاس گئے، حضرت عائشة في كهايار سول الله آپ في ايك ماه تك ماركياس نه آفى قتم کھائی تھی ابھی توانتیس دن ہوئے ہیں میں برابر گن رہی ہوں، تو آپ نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے چنانچہ وہ مہینہ انتیس ہی کا ہوا۔ حضرت عائشہ نے کہا پھر اللہ نے آیت تخییر نازل فرمائی،سب بیویوں سے پہلے آپ نے مجھے ہی یو چھا، میں نے آپ کو اختیار کیا اور پھر آپ نے سب بیوبوں کو اختیار دیا، ان سب نے . میری طرح جواب دیا۔

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيَةَ التَّحَيُّرِ فَبَدَأَ بِي أُوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ ثُمَّ حَيَّرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ \*

١١٤ بَابِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْحِهَا أَمَامُ عُا \*

١٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ \*

٥١٥ بَابِ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا \*

١٧٨ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا ابْنُ ابْنِ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ اللَّه عَنْه عَنِ اللَّه عَنْه عَنِ اللَّه عَنْه عَنِ اللَّه عَنْه وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنْهُا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ \*

١٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَرْعَرَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَرْعَرَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَّهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجَعَ \*

١١٦ بَابُ لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْحِهَا لِأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ \*

آَدُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْكَارُ الْحَبْرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْلَّعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّٰه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا

باب ۱۱۳-ایپخ خاوند سے اجازت لے کر عورت کا نقلی روزہ ر کھنے کا بیان۔

الار محمد بن مقاتل، عبدالله، معمر، ہمام، حضرت ابوہر رہوہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت کا خاوند (گھر) میں موجود ہو توروزہ اس کی بغیر اجازت کے نہ رکھنا جائے۔

باب ۱۱۹۔ عورت کا خفا ہو کر خاد ند کے بچھونے سے الگ رات کوسوجانے کابیان۔

۱۷۱۔ محد بن بشار، ابن ابی عدی، شعبه، سلیمان، ابی حازم، ابوہر رہا ہ کے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مردا پی بیوی کو اپنے بچھونے کی طرف بلاوے اور وہ آنے سے انکار کردے توضیح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔

9 کا۔ محلہ بن عرعرہ، شعبہ، قادہ، زرارہ، ابوہر بریؓ سے روایت کرتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے خاوند کا بچھونا چھوڑ کر سوئے تواس کے راضی ہونے تک فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں۔

باب ۱۱۱۔ عورت کا خاوند کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دینے کابیان۔

۱۸۰۔ ابو الیمان، شعیب، ابوالزناد، اعرج، ابوہر رہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا ہے کہ عورت کو بے اجازت شوہر کی بے شوہر کے روزہ رکھنا جائز نہیں جبکہ وہ گھر حاضر ہوادر نہ شوہر کی بے مرضی کسی کو گھر میں آنے دے اور اگر عورت بے حکم شوہر اس کے مال میں سے خرچ کر دے تو مال کے ایک حصہ کے لئے ذمہ دار رہے مال میں سے خرچ کر دے تو مال کے ایک حصہ کے لئے ذمہ دار رہے

أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ

۱۱۷ بَاب

١٨١ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ جَدَّنَنَا إسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَسِامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ أَسَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى بَابِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ وَأَصْحَابُ النَّارِ قَدْ أَمِرَ بهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النَّسَاءُ \*

١١٨ كُفْرَان الْعَشِيرِ وَهُوَ الزَّوْجُ وَهُوَ الْحَلِيطُ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ\*

١٨٢ - حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ عَلَاهِ مَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ السَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُو نَحُوا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأُولِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ وَيَامًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأُولِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ وَيُامًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأُولِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ وَيَامًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأُولِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ وَيَامًا طَويلًا وَهُو رُونَ الْقِيَامِ الْأُولِ ثُمَّ مَلَكَعَ رَكُوعًا طَويلًا وَهُو رُونَ الْقِيَامِ الْأُولِ ثُمَّ مَلَكَعَ رَكُوعًا طَويلًا وَهُو رُونَ الْقِيَامِ الْأُولِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَويلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأُولِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَويلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأُولِ ثُمَّ مَرَكَعَ رَكُوعًا طَويلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأُولِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَويلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأُولِ ثُمَّ مَرَكَعَ رَكُوعًا طَويلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأُولِ ثُمَّ مَرَكَعَ رَكُعَ مُركُوعًا طَويلًا وَهُو دُونَ الْوَيَامِ الْأُولِ ثُمَّ مَرَكَعَ رَكُعَ مُركُوعًا طَويلًا وَهُو دُونَ الْوَيَامِ اللَّورَ الرَّكُوعَ الْأُولِ الْمُعَ مُركُوعًا طَويلًا وَهُو دُونَ الْوَيَامِ اللَّولِ الْمُوكِعُ وَاللَّهُ وَهُو دُونَ الرَّكُوعَ الْمُؤَلِّ وَهُو دُونَ الرَّكُوعَ الْمُولِلُ الْمَامِلُولُ الْمُؤْمُونَ الْوَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَامِولِيلًا وَهُو دُونَ الْمُؤْمُونَ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْولَا الْمُؤْمِلُ وَالْمَامِولِيلًا وَهُو دُونَ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤَمِّ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

گی، اور اس حدیث کوروزے کے بیان میں ابوالزنادنے بھی روایت کیاہے۔

#### باب ١١١- (يد باب ترجمة الباب عالى ع)

ا ۱۸۔ مسدد، اساعیل، سیمی، ابوعثان، اسامہ (بن زید) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظافہ نے فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا اس میں زیادہ مسکین تھے اور مالدارلوگ دروازہ پر روک دیکھا تھے، پھر میں نے دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کردیکھا تواس میں عموماً عور تیں تھیں۔

باب ۱۱۸۔ خاوند کی ناشکری کرنے کا بیان (عشیر جمعنی شوہر اور خلیط جمعنی ساجھی) ہے، عشیر معاشرت سے مشتق ہے، اس باب میں ابو سعید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔

الْأُوَّل ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَحَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَّا يَخْسِفَانَ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْعًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكِعْتَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْحَنَّةَ أَوْ أُريتُ الْحَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا غَنْقُرِدًا وَلَوْ أَخَذَّتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْم مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُواَ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ يَكْفُرْنَ باللَّهِ قَالَ يَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرُنَ الْإِحْسَانَ لُّو أَحْسَنْتَ إِلَى إحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمُّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ١٨٣- حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثُم حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءِ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَسَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ \*

الله عَلَيْكَ حَقَّ قَالَهُ الله عَلَيْكَ حَقَّ قَالَهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ مَا الله عَلْهُ مَا الله عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله عَلَيْهِ مَا الله مَا

١٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدَالًا فَإِنْ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَمْرُو عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلْيهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَاللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَاللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ

پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھایا مجھے جنت دکھائی گئی میں نے اس سے انگور کے خوشے لینے کو ہاتھ بڑھایا، اگر میں سے کھاتے رہتے، پھر میں نے اس سے کھاتے رہتے، پھر میں نے اس سے کھاتے رہتے، پھر میں نے آج کے دن سے براموقع میں نے آج کے دن سے براموقع میں نے آج کے دن سے براموقع رکھی نہیں دیکھا، اور اکثر دوزخ میں رہنے والیاں میں نے عور تیں دیکھیں، لوگوں نے پوچھایار سول اللہ یہ کیوں؟ آپ نے فرمایاان کی ناشکری کرنے کے سبب سے، کسی نے کہاکیااللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں اور ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، یہا نے شوہر ول کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں، اگر عمر مجر کسی کے ساتھ بھلائی کرتے پھر دہن کے ساتھ بھلائی کرتے پھر خہیں دیکھی۔

۱۸۳ عثمان بن بیشم، عوف، ابور جاء، عمران سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا تواس کے رسخ والے اکثر فقیر دیکھے اور میں نے دوزخ میں جب جھانکا تواس میں اکثر عور توں کو دیکھا، ابوب اور سلم بن زریر نے اس کے متابع روایت کی ہے۔

باب ۱۱۹۔ میاں پر بیوی کے حق کا بیان، ابو جحیفہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس حدیث کور وایت کیا ہے۔

۱۸۸- محد بن مقاتل، عبدالله، اوزاع، یخی بن ابی کثیر، ابوسلمه بن عبدالرحمٰن، عبدالله بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کیا مجھے یہ خبر نہیں پہنچی کہ تودن میں روزہ رکھتا ہے اور رات مجر قیام کر تاہے، میں نے عرض کیا جی ہاں! (آپ کو معلوم ہے) پھر آپ نے فرمایا اس طرح ہر گزروزہ نہ رکھو، تم افطار مجھی کرو، رات کو قیام بھی کیا کرو، سو بھی جایا کرواس لئے کہ تم پر مجھی کرو، رات کو قیام بھی کیا کرو، سو بھی جایا کرواس لئے کہ تم پر

النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا \*

۱۲۰ اَلْمِرْاَةُ رَاعِيةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا \* الْمِرْاَةُ رَاعِيةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا \* الْمِرْنَا عَبْدُالِلَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُالِلَّهِ أَخْبَرَنَا مَهْدُالِلَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْدُالِلَّهِ مَعْدَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَسْتُولٌ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ \* بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ \* فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ \* فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُدِهِ لَا اللَّهِ تَعَالَى ( الرِّحَالُ اللَّهِ مَالْمَوْلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ \*

كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ \*

المَّ اللهِ عَنْهُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللهِ عَنْهُ قَالَ آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ فَنَزَلَ لِتِسْعِ فِعِشْرِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ \*

قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ

بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ) إِلَى قَوْلِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ

١٢٢ بَاب هِجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فِي غَيْرٍ بُيُوتِهِنَّ وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةً رَفْعُهُ غَيْرَ أَنْ لَا تُهْجَرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُ \*

١٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ حُرَيْجٍ ح

تمہارے جسم کا حق ہے، تیرے نفس کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی جھ پر حق ہے۔

باب • ١١- عورت كالبيخ شوہر كے گھر كے محافظ ہونے كابيان - ١٨٥ عبدالله، موكى بن عقبه، نافع بن عرائے دوايت كرتے ہيں كہ آنخضرت عليلة نے فرماياتم سب بگہبان ہواور تم سب الله بان ہے اور مرد سے اپنی رعیت كے متعلق بوچھا جائے گا اور امير نگہبان ہے اور مرد ابیخ گھر والوں كا نگہبان ہے، عورت اپنے شوہر كے گھر اور اس كے بچوں كی نگہبان ہے (مختصر ہے كہ ) تم سب نگہبان ہو اور سب سے رعیت كاسوال ہوگا۔

باب ۱۲۱۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ مرد عور توں پر قائم رہنے والے ہیں اس لئے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، الی قولہ بیشک اللہ تعالیٰ برابلندہے۔

۱۸۶ حالد بن مخلد، سلیمان، حمید، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیجدہ رہنے کی در سول اللہ علیجدہ رہنے کی قسم کھائی تھی، اور ایک کو تحری میں بیٹھ گئے، انتیبویں دن رات (بیویوں کے پاس) تشریف لے گئے، کسی نے کہایار سول اللہ آپ نے توایک ماہ تک قسم کھائی تھی، آپ نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہو تاہے۔

باب ۱۲۲ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پنی بیوبوں سے اس طرح جدا ہونے کا بیان کہ خود ان کے گھروں کے علاوہ دوسری جگہ رہیں، معاویہ بن حیدہ سے یہ مر فوعاً مروی ہے، اگر چہ اس میں بیزائدہے کہ اس سے علیحدگی کرکے گھرسے باہر نہ جاوے اور پہلی حدیث بہت صحیح ہے۔

. ۱۸۷ ابوعاصم، ابن جریج، محمد بن مقاتل، عبدالله، ابن جریج، کیجی

و حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا اللَّهِ عَبْدُاللَّهِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ صَيْفِي أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ يَا وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ يَا فَيَا اللَّهُ حَدَّدُ تَ أَنْ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَشْرِينَ يَوْمًا \*

مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ قَالَ مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ أَبِي الضَّحَى فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى عَبَّاسٍ قَالَ أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِينَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي مِنْ النَّاسِ فَحَاءَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَصَعِدَ أَلْى النَّاسِ فَحَاءَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَصَعِدَ إِلَى الْمَسْحِدِ فَإِذَا هُو مَلْآنُ إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُحِبُهُ أَحَدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُحِبُهُ أَحَدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُحِبُهُ أَحَدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُحِبُهُ أَحَدٌ فَنَادَاهُ فَلَمْ يُحِبُهُ أَحَدٌ فَنَادَاهُ فَلَمْ يُحِبُهُ أَحَدٌ فَنَادَاهُ فَيَا لَا وَلَكِنْ آلَيْتُ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ آلَيْتُ مَعْمَرُ بَنَ أَنْ وَلَكِنْ آلَيْتُ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُحِبُهُ وَعِشْرِينَ ثُمَّ وَهُو فَيَ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُحِبُهُ أَحَدٌ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ آلَيْتُ مِنْ مَنَائِهِ \* وَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ \* وَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ \* وَسَائِهِ \* وَسَائِهِ عَلَى نِسَائِهِ \* وَسَائِهِ عَلَى نِسَائِهِ \* وَسَائِهُ عَلَى نِسَائِهِ \* السَّائِهُ عَلَى نِسَائِهِ فَعَلَى عَلَى فَلْمُ اللَّهُ عَلَى فَعَلَى اللَّهُ عَلَى فَعَلَى الْمَعْمُ وَالْحَلَا عَلَى فَعَلَى اللَّهُ عَلَى فَعَلَى اللَّهُ عَلَى فَيْ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَلُونَ الْمَعْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَوْ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْتُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُولُولُولُولُولُول

١٢٣ بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النَّسَاءِ وَقَوْلِ اللَّهِ ( وَاضْرِبُوهُنَّ ) أَيْ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ \*

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ رَمْعَةَ عَنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّمَ قَالَ لَا

بن عبداللہ بن صفی، عکرمہ بن عبدالر حمٰن بن حارث،ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بویوں کے پاس ایک ماہ تک نہ جانے کی قتم کھائی تھی، جب انتیس دن ہو چکے توضع کے وقت یاشام کے وقت آپ ان کے ہاں چلے گئے تو کسی نے کہایار سول اللہ آپ نے تواپی بیویوں کے پاس ایک ماہ تک نہ آنے کی قتم کھائی تھی تو آپ نے جواب دیا کہ مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے۔

۱۸۸ علی بن عبداللہ، مروان بن معاویہ، ابو یعفور، ابی صحیٰ ، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہر ات اور پورے گھروالے ایک دن صحیح گریہ وزاری کر رہے تھے، میں مجد میں گیا توکیادی تا ہوں کہ مجدلوگوں سے بھری ہوئی ہے، اتنے میں عمر بن خطاب آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چڑھنے گئے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غرفہ میں تھے، حضرت عمر سے کوئی نہ بولا، انہوں نے سلام کیا، مگر کسی نے جواب نہ دیا، پھر (دربان نے) جواب نہ دیا، پھر سلام کیا اور کسی نے آوازدی، تو بی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور پوچھاکیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے، آپ نے فرمایا نہیں، لیکن میں نے ایک ماہ تک ان سے جدار ہے کی قسم کھائی ہے۔ آپ انتیس دن تک رکے دے ہورا بی بیویوں کے پاس قشر بھے لئے آگے۔

باب ۱۲۳۔ عور توں کو مارنے پیٹنے کا بیان، بیویوں کو ادب سکھانے کے لئے ایسامار و کہ انہیں تکلیف نہ پہنچے۔

۱۸۹۔ محمد بن یوسف، سفیان ، ہشام، عروه، عبدالله بن زمعہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی سلط نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کوغلام کی طرح نہ مارے کیونکہ یہ بات مناسب نہیں کہ اول تواسے مارے

#### پھراخیر دن اس سے جماع کرے۔

باب ۱۲۴ گناه میں اپنے خاوند کی اطاعت نہ کرنے کا بیان۔

190۔ خلاد بن یجیٰ، ابراہیم بن نافع، حسن بن مسلم، صفیہ ، حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں کہ ایک انصاری عورت نے اپنی بنی کی خادی کی، اس کے سر کے بال سارے اثر گئے تھے، اس نے آکر رسول اللہ علی ہے سیان کیا میر اداماد کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کے بالوں میں اور بال جوڑ دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بال جوڑ نے والیوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔

باب ۱۲۵۔ عورت کا شوہر سے خوف اور روگردانی کرنے کا بیان۔

باب۲۶۱دعزل كرفي كابيان

19۲۔ مسدد، کی بن سعید، ابن جر بج، عطاء جابڑے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے زمانہ میں ہم لوگ عزل کرتے تھے (یعنی صحبت کرنے میں منی باہر نکالتے تھے)۔

۱۹۳ علی بن عبداللہ، سفیان، عمرو، عطاء، جابڑ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ عزل کرتے تھے حالا نکہ اس وقت قر آن شریف يَحْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُحَالِدُ الْعَبْدِ ثُمَّ يُحَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ \*

١٢٤ بَابُ لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي

19. حَدَّثَنَا حَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارُ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا فَجَاءَتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتُ إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فَي شَعَرِهَا فَقَالَتُ إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا فَقَالَ لَا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ \* فِي شَعَرِهَا فَقَالَ لَا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ \* فِي شَعَرِهَا فَقَالَ لَا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ \* مِنْ الْمُوصِلَاتُ \* مِنْ الْمُوسِلَاتُ \* إِنَّا الْمِنْ أَوْ إِعْرَاضًا ) \*

191 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِم عَنْهَا ( وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا اللَّهِم عَنْهَا ( وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) قَالَتْ هِي الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا يَتَلَقْفِي وَلَا يَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا مِنَ مُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَرَوَّجْ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلِّ مِنَ النَّقَفِي عَلَيْ وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى مَنْ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الل

١٢٦ بَابِ الْعَزْلُ \*

19۲ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ\* 19۳ - حَدَّنَنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌ و أَحْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا رَضِي

اللَّه عَنْه قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرو عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ\*

٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبْيًا فُكُنَّا نَعْزِلُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوَانَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ قَالَهَا تَلَاثًا مَا مِنْ نَسَمَةٍ أَوَانَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِي كَائِنَةً \* كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِي كَائِنَةً \* اللَّهُ عَقِيلًا اللَّهُ عَلَى النَّسَاءِ إِذَا أَرَادَ النَّسَاءِ إِذَا أَرَادَ النَّسَاءِ إِذَا أَرَادَ النَّسَاءِ إِذَا أَرَادَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّسَاءِ إِذَا أَرَادَ الْمَارِيْنَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٩٥ - حَدَّنَنَا أَبُو نَعَيْم حَدَّنَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتِ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةً وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ حَفْصَةً أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ تَنْظُرينَ وَأَنْظُرُ فَقَالَتْ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ تَنْظُرينَ وَأَنْظُرُ فَقَالَتْ

نازل ہورہا تھا۔ عروہ، عطاء، جابر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی عظامہ علامہ علیہ علیہ قرآن شریف نازل علیہ قرآن شریف نازل ہورہا تھا۔

۱۹۳ عبدالله بن محمد بن اساء، جویریه، مالک بن انس، زهری ابن محمرین، البوسعید خدری است مرتبری ابن محمرین، ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ مال غنیمت میں ہم کو قیدی لونڈیاں ملتی تھیں اور ہم ان سے عزل (۱) کرتے تھے ہم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ جوروح دنیا میں آنے والی ہے وہ ضرور آئے گی، ہماری تدبیر سے قیامت تک رکھے نہیں) ہوگا۔

باب ۱۲۷ سفر کرتے وقت عور توں کے در میان قرعہ اندازی کرنے کابیان۔

190-ابو نعیم، عبدالواحد بن ایمن، ابن الی ملیکه، قاسم، حضرت عائشهٔ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ جب کہیں باہر تشریف لے جاتے تو اپنے ساتھ لے جانے کے لئے اپنی بیویوں میں قرعہ والتے، ایک سفر میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کانام نکل آیا، آنخضرت علیہ کی عادت تھی کہ جبرات کو چلتے تو عائشہ سے باتیں کرتے ہوئے چلتے، حفصہ نے عائشہ سے کہا آج کی رات تم میرے اونٹ پر بیٹھوں، تمہارے اونٹ کو میں ویکھوں اور میرے اونٹ کو تم ویکھوں، حضرت عائشہ نے کہا اچھا، پھر ویکھوں اور میرے اونٹ کو تم

ا عزل کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور روایات کو دیکھا جائے تو معلوم یہ ہو تا ہے کہ عزل کو آپ نے پند نہیں فرمایالیکن صراحة منع بھی نہیں فرمایالی لئے شرعی حکم ہے ہے کہ ضرورت کے موقع پر تو عزل بلا کراہت جائز ہے اور بلاضرورت کراہت کے ساتھ مخائش ہے۔ لیکن اس کے لئے ایساطریقہ اختیار کرنا کہ جس سے مستقل صلاحیت ہی ختم ہو جائے وہ جائز نہیں ہے البت عارضی طور پر حمل سے روکنے والے اسباب اختیار کرنا ضرورت کے موقع پر جائز ہے۔ ضرورت جیسے عورت کی صحت اس کی متحمل نہ ہویا عارضی طور پر حمل سے روکنے والے اسباب اختیار کرنا چران کی تربیت متاثر ہونے کا اندیشہ ہو۔ یاور ہے کہ معاثی شکی اور فقر و فاقہ کے بہت چھوٹے ہوں اور مناسب و قفہ نہ ہونے کی بنا پر ان کی تربیت متاثر ہونے کا اندیشہ ہو۔ یاور ہے کہ معاثی شکی اور فقر و فاقہ کے اندیشہ ہو۔ یاد سے سمجھنا کہ عوامی طور پر منصوبہ بندی کی تخریح کرنا ہے بھی جائز ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے بلکہ اس اجتماعی تحریک کی جتنی بھی نہ مت کی جائز ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے بلکہ اس اجتماعی تحریک کی جتنی بھی نہ مت کی جائز ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے بلکہ اس اجتماعی تحریک کی جتنی بھی نہ مت کی حالے وہ کیا تھو ص جبکہ ان کے پیش نظر معاشی تنگی ہوتی ہے۔

بَلَى فَرَكِبَتْ فَحَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثَرْلُوا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الْإِذْ خِرِ وَتَقُولُ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي وَلَا أَسْتَطِيعُ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا \*

١٢٨ بَابِ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا وَكَيْفَ يَقْسِمُ ذَلِكَ \*

197 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَلَهُ اللهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَهُيْرٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بنْتَ زَمُّعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةً \*

۱۲۹ بَاب الْعَدْلُ بَيْنَ النِّسَاءِ ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ) إِلَى قَوْلِهِ ( وَاسِعًا حَكِيمًا ) \*

۱۳۰ بَابِ ذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ\*
۱۹۰ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا بِشْرٌ حَدَّئَنَا خَالِدٌ
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه وَلَوْ شِفْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ قَالَ السَّنَّةُ إِذَا تُزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا صَالَعَ البَّكُر أَقَامَ عِنْدَهَا صَابَعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيْبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا \*

۱۳۱ َ بَابِ ۚ إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْـکُـ\*

آ تخضرت علی عائش کے اونٹ کی طرف آئے حالا نکہ اس پر هسه میں میں تھیں۔ آپ نے حفصہ کو سلام کیا، پھر روانہ ہو گئے اور جب منزل پراترے توعائش نے آپ کونہ پایا، عائش نے اپنے دونوں پاؤں افزر (گھانس) ہیں ڈال دیئے اور کہنے لگیں کہ اے اللہ تو مجھ پر کوئی سانپ یا بچھ مسلط کر دے تاکہ وہ مجھ کو کاٹ لے اور آنخضرت میں شیک کے سانٹ کے طاقت اور موقع مجھ کونہ رہے۔

باب ۱۲۸۔ عورت کا شوہر کی باری کے دن اپنی سوکن کے حق میں دستبر دار ہو جانے کابیان۔

۱۹۶۔ مالک بن اساعیل، زہیر، ہشام، عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ عاکثہ فرماتی ہیں کہ ماکٹہ فرماتی ہیں کہ ماکٹہ فرماتی ہیں کہ سورہ بنت زمعہ نے اپنی باری مجھے دے دی تھی، آنخضرت عاکشہ کے یہاں دودن رہتے تھے، ایک توان کی باری کے دن۔
کی باری کے دن اور دوسرے سورہ کی باری کے دن۔

باب ۱۲۹۔ بیویوں کے در میان عدل وانصاف کی فرضیت کا بیان(۱)، عور توں کے در میان برابری کرو، جو تہاری طاقت سے باہر نہیں۔

باب • ۱۱س کنواری گڑکی سے شادی کرنے کابیان۔ ۱۹۷۔ مسدد، بشر، خالد، ابی قلابہ، انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ اگر میں کہنا چاہوں کہ بیہ حدیث مرفوع ہے تو کہہ سکتا ہوں کہ بیہ سنت ہے کہ جب باکرہ سے شادی کرے تواس کے پاس سات روز رہے۔ اور جب بیوہ سے نکاح کرے تواس کے پاس تین روز رہے۔

باب اسالہ کنواری ہوی کی موجودگی میں ثیبہ سے نکاح کرنے کابیان۔

لے کسی شخص کے نکاح میں اگرا یک سے زیادہ ہویاں ہوں تو شرعان میں برابری ضروری ہے اور اس بارے میں حنفیہ نے یہاں تک فرمایا ہوکہ قدیمہ اور جدیدہ میں برابری ضروری ہے۔ ثیبہ اور باکرہ کی صورت میں دوسرے بعض کمہ قدیمہ اور جدیدہ میں برابری ضروری ہے۔ ثیبہ اور باکرہ کی صورت میں دوسرے بعض کمہ کی رائے مختلف بھی ہے۔ اس مسئلہ میں حنفیہ کا استدلال بعض روایات سے ہان مستدل روایات کے لئے ملاحظہ ہو (اعلاء السنن ص ااج ۱۱)۔

١٩٨ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّبُنَا أَيُّوبُ وَحَالِدٌ عَنْ أَسَامَةً عَنْ أَنَسِ قَالَ مِنَ السَّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ البَيِّبِ قَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى النَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيِّبِ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا تَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَلُوْ شِئْتُ لَعَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَالَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْ

١٣٢ بَابِ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسُل وَاحِدٍ \*

١٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رَرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْ فِي اللَّهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى فِسَائِهِ فِي اللَّهِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَعِذٍ تِسْعُ فِسْوَةٍ \*

١٣٣ بَابِ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ ف الْمَهْمِ \*

َ يَنْ مُسْهِرِ عَنْ مَلَّانَنَا فَرُوَةً حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا كَانَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَحَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدُنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ فَدَحَلَ عَلَى حَفْصَةً فَيَدُنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ فَدَحَلَ عَلَى حَفْصَةً فَاحْتَبَسَ مُ عَلَى حَفْصَةً فَاخْتَبَسَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبَسُ \*

فاحتبس آكثر مِما كان يحتبس ١٣٤ بَاب إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ \* ٢٠١- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً

۱۹۸ ۔ یوسف بن راشد، ابو اسامہ، سفیان، ایوب و خالد، ابو قلابہ، حضرت الس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ کی ہے سنت رہی کہ کوئی شخص جب ہوہ عورت پر کنواری سے نکاح کرتا تواس کنواری کے پاس سات دن رہتا، پھر باری باری سے رہنے لگتا، اور جب کسی کنواری عورت پر ہیوہ عورت سے نکاح کر تاتواس کے پاس میں دن رہتا، پھر باری باری رہنے لگتا، ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ہیں ہے کہہ سکتا، اس حدیث کو حضرت انس سے آنحضرت علیم تک سکتا، اس حدیث کو حضرت انس سے آنحضرت علیم تک بین ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ حدیث مر فوع ہے۔

باب ۱۳۲۱ اپنی تمام بیویوں سے ایک ہی عسل میں مباشرت کرنے کا بیان۔

199۔ عبدالاعلیٰ بن حماد، یزید بن زریع، سعید، قادہ، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ ایک شب میں اپنی تمام ازواج مطہرات سے مل لیا کرتے تھے اور اس وقت آپ کی نوبیویاں تھیں۔

باب ساسا۔ ایک دن میں تمام بیویوں کے پاس جانے کا بیان۔

۲۰۰ فروہ، علی بن مسہر، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نماز عصر اداکرنے کے بعد آنخضرت علیہ اپنی نو بیویوں کے پاس کچھ دیر تھہر بیویوں کے پاس کچھ دیر تھہر جاتے تھے اور کسی کے پاس کچھ دیر تھہر جاتے تھے،ایک دن حضرت هضہ کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں معمول نے زیادہ تھہر۔۔

باب ۱۳۴۴۔ اپنے زمانہ علالت میں کسی ایک ہی بیوی کے پاس رہنے کابیان۔

۰۰۱ اسلمعیل، سلیمان بن بلال، ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے دادا نے مجھے بتایا کہ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ

أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِم عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنِ أَنَا غَدًا أَيْنِ أَنَا غَدًا أَيْنِ أَنَا غَدًا أَيْرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَرْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَلِيشَةً عَائِشَةً حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا قَالَتْ عَائِشَةً فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِيهِ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِيهِ فَي بَيْتِي فَقَبَضَهُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَةُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي وَخَالَطَ رِيقُهُ رَبِقِي \*

١٣٥ بَاب حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْض \*

مُنْ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنا سَمِعَ سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْبَى عَنْ عَبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمُ دَحَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ يَا بُنَيَّةٍ لَا يَغُرَّنَكِ هَذِهِ الَّتِي عَلَى حَفْصَةً فَقَالَ يَا بُنَيَّةٍ لَا يَغُرَّنَكِ هَذِهِ الَّتِي عَلَى حَفْصَةً فَقَالَ يَا بُنَيَّةٍ لَا يَغُرَّنَكِ هَذِهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَتَبَسَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ عَلَى وَمَا لَمْ يَنَلُ وَمَا لَمْ يَنَلُ وَمَا يُنْهَى مِنِ افْتِحَارِ الضَّرَّةِ \*

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَّدُ بَنُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَّدَ بَنُ النَّمَنَى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً هِشَامٍ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً فَهَلَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آ مخضرت علی مرض و فات میں اپنی یو یوں سے بو چھتے تھے کہ کل میں کہاں قیام کروں گااس سے آپ کی مرادیہ تھی کہ حضرت عائشہ گادن کب ہوگا، اس پر آپ کی تمام یو یوں نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں، آپ نے میرے پاس قیام کیا، اور میرے ہی پاس آپ کا وصال ہوا، جس و قت روح قبض ہوئی آپ کا سر مبارک میرے سینہ اور گلے کے در میان تھا اور آپ کا لعاب دہن میرے لراب سے ملا ہوا تھا، چو نکہ میں نے مسواک چباکر آپ کو دی تھی جس کو آپ استعال فرمارے تھے۔

### باب ۱۳۵ سامر د کاکسی ایک بیوی کوزیاده چاہنے کا بیان۔

۲۰۲- عبدالعزیز بن عبدالله، سلیمان، یجی، عبید بن حنین، ابن عباس، حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے حفصہ کے پاس آکریہ کہا کہ اے پچی ایجھے یہ عورت تکبر میں نہ ڈالے جوابیخ حسن پر نازاں اور محبوبہ رسول اللہ ہے، یعنی عائشہ (کامقابلہ نہ کر)، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ رسول اللہ علی ہے۔ بیان کیا، تو آپ مسکرانے لگے۔

باب ۱۳۲۱۔ سوکن کاول جلانے کی ترکیبیں کرنے اور گم شدہ چیزوں کے بارے میں غلط طور پر کہہ دینا کہ وہ مل گئیں اس کا حکم وبیان۔

۱۰۳ سلیمان بن حرب، حماد بن زید، ہشام، فاطمہ، حفرت اساءً سے دوایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے بی علی ہے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! میری ایک سوکن ہے، اگر میں اس کے (جلانے کو) اپنے شوہر کی طرف سے جس قدر وہ مجھے دیتا ہے اس سے زیادہ بڑھا کر بتلاؤں تو کیا مجھے پر گناہ ہوگا۔ آنخضرت علی نے فرمایا کہ نہ دی ہوئی جیز کا ظاہر کرنے والا (بطور دھو کہ) ایسا ہے جیسے کوئی کر کے دو کیڑے بہتے ہوئے ہو۔

الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورِ \* ١٣٧ بَابِ الْغَيْرَةِ وَقَالَ وَرَّادُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَيْرُ مِنْ عَيْرَةِ سَعْدٍ لَأَنَا

أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي \* - ٢٠٤ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ \* وَسَلَّمُ فِنَ اللَّهِ \* وَمَا أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَدٌ إلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ \*

٥٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَوْ أَمَتَهُ تَزْنِي يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا \*

٢٠٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هُمَّامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الزَّبْيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ وَعَنْ يَحْيَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ صَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٢٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ
 يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ
 رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ

باب ک ۱۳ فیرت کرنے کا بیان ، وراد کہتے ہیں مغیرہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو اپنی بیوی کے پاس دکھ پاؤل تو اسے تلوار سے مار ڈالول گا، آپ نے فرمایا اے صحابہ کیا تمہیں سعد کی غیرت سے تعجب آتا ہے میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہو

م ۲۰ الد عمر بن حفص، حفص، اعمش، شقیق، عبدالله بن مسعودٌ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایاتم میں سے کوئی شخص الله سے زیادہ غیرت والا نہیں ہے اسی لئے الله نے برے کاموں کو حرام کر دیا اور الله سے زیادہ کوئی اپنی تعریف بسند کرنے والا نہیں ہے۔

۲۰۵۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا اے امت محمدیہ جس وقت تم میں سے کوئی مر دیا عورت زناکر تا ہواس وقت اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر غیرت کسی کو نہیں آتی، اے امت محمدیہ! جو کچھ میں جانتا ہوں تم بھی جان لو توہنسو تھوڑار وؤزیادہ۔

۲۰۱ موسیٰ بن اسلعیل، ہمام، یجیٰ، ابو سلمہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جمجھ سے عروہ بن زبیر ؓ نے بیان کیاوہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنخضرت علی ہے سے سنا کہ کوئی شخص اللہ سے بڑھ کر غیر ت والا نہیں ہے، یجیٰ کہتے ہیں کہ ابو سلم ؓ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے ابو ہر برہؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس حدیث کو میں نے آنخضرت علیہ ہے۔

ک ۲۰۱- ابو نعیم، شیبان، یجیٰ، ابو سلمه، حضرت ابو ہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی نے فرمایا کہ اللہ تعالی غیرت کرتا ہے اور اللہ کی غیرت برے ہوئی مومن حرام فعل کرے (اللہ کو وہ برامعلوم ہوتا ہے)۔

يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ \*

٢٠٨- حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَحْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِي اللَّه عَنْهَمَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَّا لَهُ فِي الْأَرْصِ مِنْ مَالِ وَلَا مَمْلُوكُو وَلَا شَيْءٍ غَيْرٌ نَاصِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَّسَهُ وَأَسْتَقِيُّ الْمَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَحْبِزُ وَكَانَ يَحْبِزُ جَارِاتٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسُوَةَ صِدْقَ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضٍ الزَّبَيْرِ الَّتِيَّ أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ رَأْسِي وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلْثَيْ فَرْسَخ فَجئتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَّلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَار فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيَرَ مَغَ الرِّجَالِ وَذَكَرْتُ الْزُبُيْرَ وَغَيْرَتُهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّيَ قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى فَحِثْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ قَالَتْ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِّكَ بِحَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَنَّمُّا أَعْتَقَنِي " ٢٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَغُض نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إحْدَى أمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ

۲۰۸ محود ، ابواسامه ، هشام ، اساء بنت ابو بکر سے روایت کرتی ہیں کہ مجھ سے زبیر ؓ نے جب شادی کی تونہ ان کے پاس مال تھانہ زمین اور نہ لونڈی غلام تھے بجزیانی کھینچنے والے اونٹ اور گھوڑے کے کچھ نہ تھا، زبیر کے گھوڑے کو میں چراتی تھی، پانی پلاتی تھی، انکاڑ دل سیق تقى اور آنا پيتى تقى البته رونى پكانا مجھے نہيں آتا تھا ميري رونى انصاری پروسنیں پکا دیا کرتی تھیں وہ بری نیک بخت عور تیں تھیں، زبیر کی اس زمین سے جو آنخضرت علیہ نے انہیں دی تھی، میں این سر پر چهوبارون کی محفلیان اشا کر لاتی، وه مقام دو میل دور تھا ایک دن میں اپنے سر پر گھلیاں رکھے آرہی تھی کہ 'مجھے آنخضرت عَلِينَهُ مِلْ ، آپ نے ہمراہ چند صحابہ بھی تھے ، آپ نے مجھے پکارا پھر مجھے اپنے پیچیے بٹھانے کے لئے اونٹ کو اُخ اُخ کہا، لیکن مجھے مر دوں کے ساتھ چلنے سے شرم آئی زبیر کی غیرت بھی مجھے یاد آئی کہ وہ بڑے غیرت دار ہیں، آنخضرت علیہ نے تارز لیا کہ اساءً کوشرم آتی ہے چنانچہ آپ چل پڑے، زبیر سے میں نے آکر کہاکہ مجھے راستہ میں آنخضرت علیہ ملے تھے، میرے سر پر گفلیوں کا گھاتھااور آپ کے ہمراہ صحابی تھے آپ نے مجھے بٹھانے کے لئے اونٹ کو تھہرایا، تو مجھے اس سے شرم آئی اور تمہاری غیرت کو بھی میں جانتی ہوں، زبیرٌ نے کہااللہ کی قتم! مجھے تیرے سر پر عضلیاں لاتے ہوئے آپ کاد کھنا آپ کے ساتھ سوار ہو جانے سے زیادہ برامعلوم ہوا۔اس کے بعد حضرت ابو بکر نے ایک خادم بھیج دیا تاکہ وہ گھوڑے کی مگہبانی میں میر اکام دے گویا نہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔

۲۰۹ علی، ابن علیہ ، حمید طویل ، انس (بن مالک) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی کسی ہوی کے پاس تھے کہ آپ کی کسی دوسری بیوی نے ایک رکانی میں کرمانا بھیجا، جس بیوی کے گھر میں آ بخضرت علیہ تشریف فرماتھ اس نے غلام کے ہاتھ پر ہاتھ مارا جس سے رکانی گر کر ٹوٹ گئی، نبی علیہ نے اس کے فکڑے جمع کے،

الْحَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَحْمُعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ عَارَتْ أَمُّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْحَادِمَ حَتَّى أُتِي بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِي بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِي بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا فَلَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي فَي بَيْتِهَا فَلَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسَرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ \*

٢١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْمُنْكَدِر عَنْ حَابِر بْن عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهُمَا عَن النَّسِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ أُوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ فَأَبْصَرْتُ قُصْرًا فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا قَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلُهُ فَلَمْ يَمْنَعْنِي َ إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ · بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَوَعَلَيْكَ أَغَارُ \* ١ أ ٢١- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَحْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلُوسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتَنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرِأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا لِغُمَرَ فَذَكَرْتُ غُيْرَتَكَ فَوَلَيْتُ مُدْبِرًا فَبَكَى عُمَرُ وَهُوَ فِي الْمَحْلِسِ ثُمَّ قَالَ أُوعَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَارُ \*

۱۳۸ بَابِ غَيْرَةِ النَّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ \* ۲۱۲ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِم عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ

پھر اس میں جو پچھ کھانا تھا اسے سمیٹتے جاتے اور یہ کہتے جاتے کہ تہاری ماں (ہاجرہ) نے بھی ایسی ہی غیرت کی تھی، پھر آپ نے خادم کو تھہر الیااور اس بیوی سے جس کے گھر میں آپ تھے دوسری رکابی منگوا کر اس کو دی جس کی رکابی ٹوٹی تھی اور وہ ٹوٹی ہوئی رکابی ان کے گھر میں رکھ دی جنہوں نے توڑی تھی۔

۱۱- محمد بن ابی بکر مقدی، معتمر ، عبید الله، محمد بن منکدر ، جابر بن عبدالله محمد بن منکدر ، جابر بن عبدالله محبد الله محب الله خورت عبی که آنخضرت عبی که جب میں جنت میں گیا تو دہاں ایک محل دیکھا، میں نے بوچھایہ (محل) کس کا ہے، فرشتوں نے جواب دیا کہ عمر میں خطاب کا ہے، میں نے اندر جانے کا ادادہ کیا مگر مجھے تہاری غیرت معلوم تھی، اس لئے رک میان حضرت عمر نے یہ من کر کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کیا میں آپ سے غیرت کروں گا۔

۱۱۱۔ عبدان، عبداللہ، یونس، زہری، ابن میں متب، حضرت ابوہریڑہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ عظیم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک محل کے گوشہ میں ایک حسین عورت بیٹھی ہے اور میں ہوں، میں نے دریافت کیا یہ (محل) کس کا ہے، جواب دیا گیا کہ حضرت عمر محل کے مہاری غیرت ، یاد کر کے میں الٹاچلا آیا، یہ من کر حضرت عمر محلس میں رونے لگے اور کہایار سول اللہ (عظیمہ ) بھلامیں آپ سے غیرت کروں گا۔

باب ۱۳۸۔ عور توں کی غیرت اور خفگی کابیان۔ ۲۱۲۔ عبید بن اسلفیل، ابو اسامہ، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، یاناراض تومیں بہچان لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قُلْتُ أَجَلُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ \*

٢١٣ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاء حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ النَّصْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّاهً أَنْ يُبَشِّرَهَا بَبَيْتٍ لَهَا فِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَشِّرَهَا بَبَيْتٍ لَهَا فِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَشِّرَهَا بَبَيْتٍ لَهَا فِي الْمَا فِي الْمَالَةِ مِنْ قَصَبِ \*

١٣٩ بَاب ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ \*

٢١٤ - حَلَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَلَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ مُخْرَمَةً قَالَ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ يَنِي هِشَامٍ بْنِ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ يَنِي هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذُنُوا فِي أَنْ يُنكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِي الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذُنُوا فِي أَنْ يُنكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِي الْمُغِيرَةِ الْبَنَتَهُمْ عَلِي الْمُغَلِّي الْمَنْ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطلِق ابْنَتِي وَلَيْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِي بَضْعَةٌ مِنِي يُريبُنِي وَلَيْتِي مَا آذَاهَا هَكَذَا قَالَ \*

میں نے پوچھادہ کیسے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو قتم کھاتے وقت لا ورب محمد کہتی ہو اور جب خفا ہوتی ہو تو لا ور ب ابراہیم کہتی ہو، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہادرست ہے لیکن خدا کی قتم! یارسول اللہ میں صرف آپ کانام چھوڑ دیتی ہوں (آپ کی محبت نہیں چھوڑتی)۔

۲۱۳ - احمد بن الی رجاء، نضر ، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ عظیم کی کسی بوی سے اتنی غیرت میں نے ضدیجہ سے کی، بیوی سے اتنی غیرت میں نے خدیجہ سے کی، کیونکہ رسول اللہ عظیم ان کاذکر اور تعریف زیادہ کرتے رہتے تھے اور سرور عالم علیہ کو بذریعہ وحی بتادیا گیا تھا کہ حضرت خدیجہ کو جنت میں ایک موتی کا محل ملنے کی بشارت دے دو۔

باب ۹ سا۔ مرد کا اپنی بیٹی سے غیرت دلانے والی بات کے رفع کرنے اور انصاف کی بات کہنے کا بیان۔

۲۱۴ - قتید، ایث، ابن ابی ملیکہ، مسور بن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ بی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت ما تگی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی علی بن ابی طالب سے شادی کر دیں، میں اجازت نہیں دیتا پھر کہا میں اجازت نہیں دیتا پھر کہا میں اجازت نہیں دیتا ہم کہ میں اجازت نہیں دیتا ہم کا گھر کی بیٹی کو طلاق دے دے اور ان کی بیٹی سے بیاہ کر لے تواسے اختیار ہے کیونکہ فاطمہ میرے کلیجہ کا مکر اہے جو برائی اسے پہنچی ہے وہ مجھے پہنچی ہے، جو این اہوتی ہے۔

ا ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت ہے نکاح کرنافی نفسہ مباح ہے لیکن حضرت فاطمہ ؓ کی خصوصیت تھی کہ ان کی موجودگ میں حضرت علیؓ کے لئے کسی اور عورت ہے نکاح کرنا جائز نہیں تھااس لئے کہ بیاکام حضرت فاطمہ ؓ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث تھااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذاءوالاکام حرام ہے۔ (لامع الدراری ص۲۸۳ج۳)

١٤٠ بَابِ يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاء \*

٢١٥ حَدَّنَناً حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّنَنا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنس رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ لَأُحَدِّنَنَّ كُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ عَنْه قَالَ لَأُحَدِّنَكُمْ بهِ أَحَدًّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُكُمْ بهِ أَحَدًّ غَيْرِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُكُمْ بهِ أَحَدًّ وَسَلَّمَ لَلَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُكُمْ بهِ أَحَدًّ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ الْعِلْمُ وَيَكُثْرَ الزِّنَا وَيَكثُرُ شُرْبُ الْعِلْمُ وَيَكثُرَ الزِّنَا وَيَكثُرَ شُرْبُ الْحَمْرِ وَيَقِلَ الرِّجَالُ وَيَكثُرَ الزِّنَا وَيَكثُرَ النَّسَاءُ حَتَّى النَّحَمْرِ وَيَقِلَ الرِّجَالُ وَيَكثُرُ الزِّنَا وَيَكثُرَ النَّسَاءُ حَتَّى اللَّحَمْرِ وَيَقِلَ الرِّجَالُ وَيَكثُرُ الزِّنَا وَيَكثُرَ النَّسَاءُ حَتَّى اللَّهِ عَلَيْهِ يَكُونَ لِخَمْرِ وَيَقِلَ الرِّجَالُ وَيَكثُرُ الزِّنَا وَيَكثُرَ النَّسَاءُ حَتَّى اللَّه عَلَيْهِ يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ \*

١٤١ بَابِ لَا يَخْلُونَ ۚ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ \*

٢١٦ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا لَيْثٌ
 عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبيبٍ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ
 عُقْبَةَ بْنِ عَامِر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّحُولَ عَلَى اللَّه النَّسَاء فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَاتُ \*
 اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَقَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ \*

باب ۱۳۰۰ آخرزمانہ میں مردوں کی قلت اور عور توں کی کثرت کا بیان۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ سے مروی ہے کہ آخرزمانہ میں ایک مرد کے پیچھے چالیس چالیس عورتیں لگی ہوں گی کہ اس کی پناہ ڈھونڈیں گی کیونکہ عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم ہول گے۔

۲۱۵۔ حفص بن عمر حوضی، ہشام، قادہ، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں تم سے وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو کہ میں نے میں نے میں نے میر سے سواتم سے کوئی بیہ حدیث بیان نہ کرے گا میں نے رسول اللہ علی ہے سنا فرماتے تھے کہ قیامت کی علامتیں یہ ہیں کہ علم اٹھ جائے گااور جہالت زیادہ ہوگ اور شراب پینے کی کثرت ہوگی، مرد کم ہو جائیں گے عور تیں اتن زیادہ ہوں گی کہ بچاس بچاس عور توں کا ایک سر براہ ہوگا۔

باب ۱۴۴۔ عورت کے پاس تنہائی میں سوائے محرم کے اور کوئی نہ جائے اور جس عورت کا خاو ند موجود نہ ہواس کے گھر جانے کا بیان۔

۱۲۱ قتید بن سعید، لیث، یزید بن ابی حبیب، ابوالخیر، عقبه بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا عور تول کے گھر (تنہائی میں) جانے سے پر ہیز کرو، ایک مرد انصاری نے کہا آپ دیور کے متعلق فرمایئے کیا تھم ہے، آپ نے فرمایادیور تو موت ہے (لیمنی) اس سے زیادہ بچنا جا ہے۔

ف:اس حدیث میں "جمو" سے مراد خاوند کی طرف سے عورت کے تمام وہ رشتہ دار ہیں جواس کے لئے محرم نہیں ہیں جیسے دیور، خاوند کا بھتیجا، چپا، چپاکا بیٹاو غیر ہ۔ چونکہ دیور وغیر ہ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ عموماً پر دہ کرنے میں تسابل اور غفلت برتی جاتی ہے اور خلوت، بے تکلفی ہوتی رہتی ہے اور زناوغیر ہ تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالحضوص اس سے چوکنارہے کا حکم فرمایا اور موت اس لئے فرمایا کہ اس میں دین کے اعتبار سے موت ہے یا عورت کے لئے طلاق میں موت ہے یازناکی سز اکو موت کی طرح قرار دیایا مطلب یہ ہے کہ ایسے بچواور ڈر و جیسے موت سے ڈرا جاتا ہے۔

٢١٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَلْيُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخَلُّونَ رَجُلُ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رُسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رُسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَاكْتَتِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا عَلَا قَالَ ارْجَعْ فَحُجَ مَعَ امْرَأَتِكَ \*

١٤٢ بَابِ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ \*

٢١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُندُرٌ حَدَّثَنَا غُندُرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَا بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّكُنَّ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ \*

الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ \* الْمُرَاقِةِ \*

٢١٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا عَبْدَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثُ لِأَخِي أُمِّ الْبَيْتِ مُخَنَّثُ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمُ الطَّافِفَ غَدًا أَدُلُكَ عَلَى بنت غَيْلَانَ فَإِنَّهَا اللَّهُ لَكُمُ الطَّافِفَ غَدًا أَدُلُكَ عَلَى بنت غَيْلَانَ فَإِنَّهَا اللَّهُ عَلَى بنت غَيْلَانَ فَإِنَّهَا اللَّهُ عَلَى بنت غَيْلَانَ فَإِنَّهَا اللَّه عَلَى بنَّتِ عَيْلَانَ فَإِنَّهَا اللَّه عَلَيْ بَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَان فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا يَدْخُلُنَّ هَذَا عَلَيْكُنَ \*
 اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا يَدْخُلُنَّ هَذَا عَلَيْكُنَ \*

١٤٤ بَاب نَظرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ \*

٢٢٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ الرَّهْرِيِّ عَنْ
 عَنْ عِيسَى عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ

۲۱۷۔ علی بن عبداللہ ، سفیان ، عمر و بن دینار ، ابو معبد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد غیر عورت کے ساتھ تنہائی نہ کرے ، ایک مرد کھڑا ہو کر بولا میری ہوی جج کرنے جارہی ہے اور میر انام فلاں فلاں لڑائی میں لکھا جاچکاہے ، آپ نے فرمایا الٹا چلا جا اور اپنی ہیوی کے ساتھ جج کر۔

باب ۱۳۲۲ کیا بیہ جائز ہے کہ لوگوں کی موجود گی میں کسی عورت سے علیحد گی میں گفتگو کرے۔

۲۱۸۔ محمد بن بشار، غندر، شعبہ، ہشام، حضرت انس ؓ بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک انصاری عورت رسول اللہ عظیم کے پاس آئی، آپ نے اس سے علیحدگی میں کہاتم لوگ مجھے دوسرے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہو۔

باب ساس اردوں کا بھیں بدلنے والے مردوں کاخواتین کے پاس آمدور فت کی ممانعت کا بیان۔

۲۱۹- عثمان بن ابی شیبه، عبده، ہشام بن عروه، عروه، زینب بنت ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک ہیجوہ تھا جب رسول اللہ علی میرے گھر میں ایک ہیجوہ تھا جب رسول اللہ علی میرے گھر میں موجود تھے اس نے ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابی امید سے کہااگر کل اللہ طائف کو فتح کر دے تو میں تجھے دختر غیلان کو دکھاؤں گا وہ اتنی موٹی ہے کہ جب سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ میں چار بٹیں پڑجاتی ہیں اور جب پیٹے موڑ کر جاتی ہے تو اس کے پیٹ میں دکھائی دیتی ہیں، یہ سن کر آپ نے فرمایا اے ہو ہو! یہ مخت ( ہیجوے ) تمہارے پاس آئندہ نہ آنے پائیں۔

باب ۱۳۴۴ فتنہ و فساد نہ ہونے کی صورت میں حبشیوں کانا ج وغیر دد کیھنے کابیان۔

• ۲۲ - اسحاق بن ابراہیم، خطلی، عیسیٰ، اوزاعی، زہری، عروہ، حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اُللہ ﷺ مجھے اپنی چادر میں

عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي برِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجَدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ \*

١٤٥ بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَاثِجِهِنَّ\*

٢٢١ - حَدَّثَنَا فَرُوةً بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةً بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلًا فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ إِنَّكِ وَاللَّهِ يَا سَوْدَةً فَيْلًا مَا تَحْفَيْنَ عَلَيْنَا فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى مَا تَحْفَيْنَ عَلَيْنَا فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أَنْ تَحْرُجُنَ لِحَوَائِحِكُنَّ \*

١٤٦ بَابِ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْحَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْحَرْرُوجِ \* الْحَسْجَدِ وَغَيْرِهِ \* ٢٢٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ

حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنْ أبيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَيْ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا \*

١٤٧ أَبَاب مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاء فِي الرَّضَاعِ \* وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاء فِي الرَّضَاعِ \* ٢٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا

٢٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبُرَنَا
 مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِمِ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ
 عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ
 آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

چھپائے ہوئے تھے اور میں حبشوں کود کھے رہی تھی جو کھیل رہے تھے، جب میں تھک جاتی تو آپ مجھے ہٹا لیتے،اس بات سے اب تم اندازہ کرلو کہ ایک کمن لڑکی کو کھیل کود دیکھنے کا کتنا شوق ہو تاہے اور کتنی دیر تک وہ دیکھتی رہے گی۔

باب ۱۳۵ عور توں کا بنی حاجت بوری کرنے کے لئے باہر نکلنے کا بیان۔

ا ۲۲ فروہ بن الی مغراء ، علی بن مسہر ، ہشام ، عروہ ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ سودہ بن زمعہ رات کو کسی کام کے لئے باہر نکلی تھیں ، حضرت عمر فر د کھے کرانہیں پہچان لیااور کہا بخدااے سودہ تم ہم سے جھپ نہیں سکتیں ، حضرت سودہ ٹے آکر آنخضرت علیہ مسے ذکر کیا،اس وقت آپ میر ے گھر میں شام کا کھانا تناول فرمار ہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ہڈی تھی کہ اتنے میں آنخضرت علیہ پروحی الرنی شروع ہوئی (وہ کیفیت) جب آپ سے دور ہوئی تو آپ نے فرمایا اے عور تو! تمہیں اپنے ضروری کاموں کے لئے باہر نکلنے کی اجازت دے دی گئی۔

باب ۲ سا۔ مسجد وغیرہ جانے کے لئے بیوی کا پنے شوہر سے اجازت طلب کرنے کا بیان۔

۲۲۲ علی بن عبداللہ، سفیان، زہری، سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں جانے کے لئے تم سے اجازت طلب کرے تو تم منع نہ کرو۔

باب ۱۳۷ رضاعی رشتہ داروں کی طرف دیکھنے اور ان کے یاس جانے کابیان۔ پاس جانے کابیان۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَأَذَنِي لَهُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَمَّكِ فَلْيَاحِ عَلَيْكِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ عَمَّكِ فَلْيَاحِ عَلَيْنَا الْحِجَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ \* يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ \* يَعْدَمُ مِنَ الْولَادَةِ \* يَعْدَمُ مِنَ الْولَادَةِ \* يَعْدَمُ مَنِ الْمَرْأَةُ الْمَوْلَاقُونَ عَلَيْكِ فَلَاتُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْولَادَةِ \*

٢٢٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَي عَياثٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّنِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّنِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّنِي صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمُسُلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْمَلُ إِلَيْهَا \*

١٤٩ بَابَ قَوْلِ الرَّحُلِ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَاثِي \*

٢٢٦ حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ أَبْنِ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَام لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَة بِعِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ عَلَيْهُمَا غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلْ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلُ وَنَسِي فَأَطَافَ بِهِنَّ وَلَمْ تَلِدُ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْف إِنْسَانٍ قَالَ النَّبِيُ

لائے تو میں نے آپ سے یہ بات یو چھی، فرمایا وہ تمہارے چھا ہیں
انہیں اندر بلالیا ہو تا۔ حضرت عائشہ مہتی ہیں میں نے کہایار سول اللہ
مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے مرد نے نہیں پلایا، آپ نے فرمایا وہ
تو تمہارے چھا ہیں انہیں تمہارے پاس آنے میں کچھ مضا گفہ نہیں۔
حضرت عائشہ نے کہا یہ پردہ کی آیت کے نزول کے بعد کا واقعہ ہے،
حضرت عائشہ کا قول ہے نسب سے جولوگ حرام ہیں وہی لوگ دودھ
کے رشتہ میں بھی حرام ہیں۔

ُباب ۱۴۸ء بیوی کو اپنے شوہر سے کسی غیر عورت کی تعریف نہ کرنے کابیان۔

۲۲۳ محد بن یوسف، سفیان، منصور، ابو وائل، عبدالله بن مسعودٌ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا ہے کہ کوئی عورت کی دوسرے عورت سے مل کراپنے خاوند سے اس کی اس طرح تعریف نہ کرے جیسے کہ اس عورت کو ظاہر آد کھے رہاہے۔

۲۲۵۔ عمر بن حفص بن غیاث، حفص، اعمش، شقیق، عبدالله بن مسعودٌ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی عورت غیر عورت سے مل کراپنے شوہرکیاس طرح تعریف نہ کرے جیسے کہ وہ تھلم کھلاد کچے رہاہے۔

باب ۱۳۹۔ کسی مرد کا یہ کہنا کہ آج رات میں اپنی سب بیویوں سے ملوں گایہ کہنے کا بیان۔

۲۲۱۔ محمود، عبدالرزاق، معمر، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت البوہر ریہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے فرمایا میں آج رات کو اپنی سب ہویوں سے زفاف کروں گا، وہ سب ایک ایک بیٹا دیں گی جواللہ کے راستہ میں جہاد کریں گے، فرشتہ نے کہاان شاءاللہ کہہ لیجئے جس کو وہ کہنا بھول گئے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی سب ہویوں سے صحبت کی مگران میں سے سوائے ایک ہوی کے (جس کو تھا بچہ پیدا ہوا، تو آنخضرت میں ہے اوھا کے سے بیدانہ ہوا، تو آنخضرت میں ہے۔

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ \*

٥ ١ بَابِ لَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ
 مَحَافَةً أَنْ يُحَوِّنَهُمُ أَوْ يَلْتَمِسَ عَشَرَاتِهِمْ \*

٢٢٧- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُغَبَّهُ حَدَّثَنَا شُغَبَهُ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْهمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْهمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْهمَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ عَنْدِهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ أَنْ يَأْتِي الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا \*

٢٢٨ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ قَاللَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَطَاللَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا \*
 أطال أحَدُكُمُ الْغَيْبَة فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا \*

نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام ان شاء اللہ کہہ لیتے توان کی قتم نہ او می اور حاجت بر آنے کی امید بھی زیادہ ہوتی۔

باب ۱۵۰ لم مفر سے رات کواپنے گھرند آنااور گھروالوں پر تہمت لگانے کاموقع ہاتھ آنے اور ان کی عیب جو کی کابیان۔ ۲۲۷۔ آدم، شعبہ، محارب بن د خار، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ رات کو گھر میں سفر سے واپس آنا براجانے تھے۔

۲۲۸۔ محر بن مقاتل، عبدالله، عاصم بن سلیمان، فعمی، حضرت جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علی نے فرمایا ہے کہ جب تم کو گھر چھوڑے ایک مدت گزرگئی ہو تو اچانک رات کو گھر میں نہ آیا کرو۔

الحمدلله كه اكيسوال پاره ختم موا

# بائيسوال ياره

بِسْمِ الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ١٥١ بَابِ طَلَبِ الْوَلَدِ \*

٢٢٩ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُعْجَلُكَ قُلْتُ إِنِّي حَدِيثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُعْجَلُكَ قُلْتُ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ مَا يُعْجَلُكَ قُلْتُ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ مَا يُعْجَلُكَ قُلْتُ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ مَا يُعْجَلُكَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُعْجَلُكَ فَقَالَ أَمْ ثَيْبًا قُلْتُ وَلَكَيْ تَمْتُشِطَ الشَّعِبُةُ قَالَ وَحَدَّيْنِي الثَّقَةُ أَنَّهُ قَالَ وَعَدَّيْنِي الْوَلَدَ \* فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا لُولَكَ \*

٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْبُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَيَّارِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَدْخُلُ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَجِدَّ الْمُغِيبَةُ وَلَا تَدْخُلُ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَجِدَّ الْمُغِيبَةُ وَلَمَ مَنْ وَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ تَابَعَهُ اللَّهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَيْسِ \*

١٥٢ بَابِ تَسْتَحِدُّ اَلْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ \*

٢٣١- حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا

# بالنيسوال ياره

بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب،۵۱۔اولاد کی خواہش کابیان۔

۲۲۹۔ مسدو، ہشم ، سیار، قعمی ، جابڑے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ علی کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہواجب ہم واپس ہوئے تو میں ایک ست رفار اونٹ پر جلد جلد چلنے کی کوشش کرنے لگا، ایک سوار میرے پیچے سے آگر مجھے ملا، میں نے دیکھا تو وہ آخضرت علیہ تھے ، آپ نے پوچھااتی جلدی کیوں کر رہاہے میں نے کہا کہ میری نئی شادی ہوئی ہے ، آپ نے فرمایا کنواری سے یا ہوہ سے ؟ میں نے کہا کہ میری نئی شادی ہوئی ہے ، آپ نے فرمایا کنواری سے کیوں نہیں کی سے ؟ میں نے کہا ہوا ہوا ہو اس سے کھیا، جب ہم مدینہ پنچ اور گھر میں داخل ہونا جا کہ واس سے کھیا، جب ہم مدینہ پنچ اور گھر میں داخل ہونا جا کہ واس کے فرمایا تظار کرویہاں تک کہ عشاء کاوقت آ مالے ، تو گھر میں داخل ہونا تاکہ (عورت) اپنے پراگندہ بالوں میں حائے ، تو گھر میں داخل ہونا تاکہ (عورت) اپنے پراگندہ بالوں میں مالے جا برکیس کیس یعنی بیچ کی خواہش کر لے ، راوی کا بیان ہے کہ اے جا برکیس کیس یعنی بیچ کی خواہش کر۔

۰ ۲۳۰ محمد بن ولید، محمد بن جعفر، شعبه، سیار، شعبی، جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں کہ نبی سلائے نے فرمایا جب تورات کو آئے تو اپنے گھر میں (فوراً) داخل نہ ہو جا یہاں تک کے عورت اپنے اندام نہائی کو صاف کرلے اور اپنے پراگندہ بالوں میں کنگھی کرلے اور نبی سلائے نے فرمایا ہے کہ تو اولاد کی خواہش کر! تو اولاد کی خواہش کر! تو اولاد کی خواہش کر! باللہ بن وہب نے بواسطہ حضرت جابر نبی سائٹہ سے اس کے متا بع عبداللہ بن وہب نے بواسطہ حضرت جابر نبی سائٹہ سے اس کے متا بع حدیث کیس کے متعلق روایت کی۔

یاب ۱۵۲۔عورت اندام نہانی کے بالوں کوصاف کرلے اور کنگھی کرلے۔

٢٣١ يعقوب بن ابرائيم، مشيم، سيار، هعمى، جابر بن عبدالله سي

هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَلَمَّا قَفُلْنَا كُنَّا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ تَعْجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ مِنَ الْمَدِينَةِ تَعْجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي فَنْحَسَ بَعِيرِي بَعَنزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَسَارَ بَعِيرِي كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبلِ فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ أَنْ وَسُلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ أَبِكُرًا أَمْ ثَيِّبًا قَالَ قُلْتُ بَلْ فَلْتُ نَعْمُ قَالَ أَبِكُرًا أَمْ ثَيِّبًا قَالَ قُلْتُ بَلْ فَلْمَا قَدِمْنَا ذَهَبُنَا لِنَدْحُلُوا لَكُيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدً الْمُغِيبَةُ \*

١٥٣ بَابِ (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا فَلْعُولَتِهِنَّ) إِلَى قَوْلِهِ (لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء) \*

٢٣٢ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ احْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَيْء دُووِيَ جُرْحُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَوْمَ أُحُدٍ فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ وَكَانَ مِنْ آخِدٍ مَنْ بَقِي مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ وَمَا بَقِي صَلَّى النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي كَانَتْ فَاطِمَة مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بَهِ مِنِي كَانَتْ فَاطِمَة عَلَى السَّلَام تَعْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَعَلِيٍّ عَلَيْهِ وَعَلِيًّ فَحُرِقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِيًّ فَحُرِق اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

١٥٤ بَاب ( وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ) \*

روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی عظیفہ کے ساتھ ایک جنگ میں شریک سے جب ہم واپس ہوئ اور مدینہ کے قریب پنچے تو میں اپ جس ست رفار اونٹ پر سوار تھااس کو جلدی جلدی ہا تکنے لگا، ایک سوار میں میرے پیچے سے آگر مجھے ملااور اپنے ایک نیزے سے جواس کے پاس میرے اونٹ کو ٹھو نکا لگا، تو میر ااونٹ اس طرح چلنے لگا جس طرح اچھے سے اچھا اونٹ چلے، میں نے مڑکر دیکھا تو رسول اللہ علی نے مڑکر دیکھا تو رسول اللہ بیل نے فرمایا تو نے شادی کی ہے، آپ نے فرمایا کواری سے کول شادی نہ کی کہ تو اس سے کھیلٹا اور وہ تجھ سے کھیلتی، جب ہم کو و بنا چاہا تو آپ نے فرمایا کھم جاؤیہاں تک مدینہ پنچے اور اپ گھر جاؤیہاں تک مدینہ پنچے اور اپ کو عشاء کے وقت گھر میں داخل ہو، تاکہ عورت کہ تم رات کو یعنی عشاء کے وقت گھر میں داخل ہو، تاکہ عورت کے باگوں کو صاف کر

باب ۱۵۳-الله کا قول که عور تیں اپنی زینت اپنے شوہروں کے سواکسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، کم یُظْهَرُوا عَلَی عَوْرَاتِ النَّسَاء تک۔

۲۳۲۔ قتیبہ بن سعید، سفیان، ابوحازم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہالوگوں میں اختلاف ہوا کہ احد کے دن نبی علیہ کے زخم کاعلاج کس چیز سے کیا گیا، لوگوں نے سہل بن سعد ساعدی سے جو مدینہ میں آخری صحابی نج گئے تھے اس کے متعلق بوچھا، توانہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ اس کا جانے والا اب کوئی نہیں رہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے چہرے سے خون دھو رہی تھیں اور حضرت علی اپنی و همال میں پانی لا کر ڈال رہے تھے، ایک چٹائی لا کر جائی گئی اور اس سے آپ کاز خم مجرا گیا۔

باب ١٥٣- آيت وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ كَلَ مَنْكُمْ كَلَ الْحُلُمَ مِنْكُمْ كَلَ

٦٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُالَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا سَأَلَهُ رَجُلُّ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ أَضْحَى أَوْ فِطْرًا قَالَ نَعَمْ وَلُولًا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ يَعْنِي مِنْ صِغْرِهِ وَلَوْلًا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ يَعْنِي مِنْ صِغْرِهِ وَلَوْلًا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ يَعْنِي مِنْ صِغْرِهِ قَالًا حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً ثُمَّ أَتَى النَّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَرَهُو أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً ثُمَّ أَتَى النَّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَرَهُو أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً ثُمَّ أَتَى النَّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَرَهُو وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَدَكُوقِهِنَ يَدْفَعُنَ إِلَى بَلْالُ ثُمَّ ارْتَفَعَ هُو وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ عَلَى الْمَدُولِ الْبَتَهُ فِي يَدْفَعْنِ الرَّجُلِ الْبَنَتُهُ فِي الْحَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ \*

٢٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَاتَبَنِي أَبُو بَكُر وَجَعَلَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَاتَبَنِي أَبُو بَكُر وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ اللَّهُ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَى فَجَذِي \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ عَلَى فَجَذِي \* بسْم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم بسْم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم

كِتَابِ الطَّلَاق

١٥٦ بَابِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾ أَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ \*

۲۳۳۔ احمد بن محمد، عبدالله، سفیان، عبدالرحمٰن بن عابس، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے ایک شخص نے پوچھاکیا آپ بی علیہ کے دن جماعت میں شریک ہوئے ہیں، انہوں نے کہاہاں!اگر مجھے قرابت کامر تبہ حاصل نہ ہوتا تو اپنی کمسنی کے باعث میں آپ کو نہیں دکھ سکتا تھا، آنخضرت علیہ باہر تشریف لائے، نماز پڑھی، پھر خطبہ سنایا، اذان وا قامت کا تذکرہ نہیں کیا پھر عور توں کے پاس تشریف لائے، انہیں نصیحت کی، نہیں کیا پھر عور توں کے پاس تشریف لائے، انہیں نصیحت کی، آخرت کی یادد لائی اور صدقہ کا تحکم دیا۔ میں نے عور توں کود یکھاکہ وہ اپنی کانوں اور گلے کی طرف ہاتھ لے جاکر بلال کی طرف اپنی زیورات جاتی تھیں، پھر آپ اور بلال دونوں گھر کی طرف روانہ ہوگئے۔

باب ۱۵۵۔ کسی آدمی کا پنے ساتھی سے کہنا کہ کیاتم نے آج رات زفاف کیا، اور اپنی بیٹی کی کو کھ پر غصہ کے وقت کچھ چھونے کابیان۔

۲۳۳۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، عبدالرحمٰن بن قاسم، قاسم حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ پر حضرت ابو بکر المرے والد) غصہ ہوئے اور اپناہاتھ میری کو کھ میں چھونے لگے، میں صرف اس وجہ سے ہل نہیں شکتی تھی کہ رسول اللہ علیہ موجود میں صال میں کہ آپ کاسر میری ران پر تھا۔

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

## طلاق كابيان

باب ۱۵۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول اے نبی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تواس وقت دو کہ ان کی عدت کا وقت شر وع ہواور عدت کو شار کرو، احصینا کے معنی ہیں ہم نے یاد کیا اور شار کیا اور سنت کے مطابق طلاق یہ ہے کہ ایسے طہر میں اس کو طلاق دے جس میں صحبت نہ کی ہواور دو گواہ مقرر کرے۔

٣٦٥ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمرَ حَدَّنَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنْهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَافِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى خَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى خَلَى تَعْمَلُ فَتَى تَطْهُرَ ثُمَّ لِيُعَلِي عَنْ النَّي عَمْلَ فَيْ إِنْ شَاءَ أَمْسَ فَتِلْكَ مَالَكَ النَّسَاءُ \*
أَمْسَكُ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلُ أَنْ يُطَلَّى لَهَا النَّسَاءُ \*

١٥٧ بَابِ إِذَا طُلِّقَتِ الْحَائِضُ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ \* بذَلِكَ الطَّلَاقَ \*

٢٣٦- حَدَّنَنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَنَاكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيُرَاحِعْهَا قُلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ فَمَهْ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاحِعْهَا قُلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَمَرَ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاحِعْهَا قُلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَمَرَ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاحِعْهَا قُلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَمَرَ قَالَ مُرْهُ وَاسْتَحْمَقَ حَدَّنَنَا آبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوارِثِ عَلَى بَتَطْلِيقَةٍ \*

١٥٨ بَاب مَنْ طَلَّقَ وَهَلْ يُوَاحِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ \*

٢٣٧ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْبَايِّيِّ الْبَاعِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ قَالَ الْخَبْرَنِي عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْبَنَةَ الْجَوْن لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى الْبُنَةَ الْجَوْن لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى

۲۳۵۔ اساعیل بن عبداللہ، مالک، نافع، عبداللہ بن عراضہ وایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بحالت حیض طلاق دے دی۔ حضرت عرائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کورجوع کرنے کا حکم دو پھر وہ اس کورو کے رکھے، یہاں تک کہ پاک ہوجائے۔ پھر حیض آئے پھر پاک ہوجائے پھر اگر چاہے تو اس کے بعد اپنی پاس رہنے دے اور اگر چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے بہی وہ عدت ہے جس کے لئے عور توں کو طلاق دیتے جانے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے۔

باب ۱۵۷ اگر حیض والی عورت کو طلاق دی جائے تو یہ طلاق شار ہوگی۔

۲۳۲ سلیمان بن جرب، شعبہ، انس بن سیرین، ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر نے آئی بیوی کو حالت حیض میں طلاق نے فرمایا وہ اپنی بیوی سے رجوع کرلے۔ میں نے کہا کیا وہ طلاق شار ہوگ؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اور قادہ نے بواسطہ یونس، ابن جبیر، ابن عمر سے روایت کی، آپ نے فرمایا کہ اس کواس سے رجوع کر لینے کا تھم دو، میں نے کہاوہ طلاق شار کی جائے گی، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص عاجز ہو اور احمق ہو گیا ہو (تو کیا طلاق نہ ہو گی) ابوم مر، عبدالوارث، ایوب، سعید بن جبیر، ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ پرایک طلاق شار کی گئی۔

باب ۱۵۸۔ اس مخص کا بیان جو طلاق دے اور کیا یہ ضروری ہو۔
ہے کہ مردا پی بیوی کی طرف طلاق دیتے وقت متوجہ ہو۔
۲۳۷۔ حمیدی، ولید، اوزائ بیان کرتے ہیں، میں نے زہری سے پوچھا کہ نبی ﷺ کی کوئی بیوی نے آپ سے بناہ ما تگی تھی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عروہ نے انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کی کہ جون کی بیٹی جب رسول اللہ ﷺ کے پاس لائی گئی اور آپ اس کے قریب پنچے تواس نے کہا میں تجھ سے اللہ کی بناہ ما تگتی ہوں۔ آپ نے قریب پنچے تواس نے کہا میں تجھ سے اللہ کی بناہ ما تگتی ہوں۔ آپ نے

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهَا لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمِ الْحَقِي بأهْلِكِ قَالَ أَمُو عَبْد اللَّهِ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ\*

٢٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدِّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ غَسِيل عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَّ اللَّهِ عَنْهِ قَالَ خُرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ الشُّوطَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَاثِطَيْن فَحَلَسْنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسُوا هَا هُنَا وَدَخَلَ وَقَدْ أُتِيَ بِالْجَوْنِيَّةِ فَأَنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَحْلِ فِي بَيْتِ أُمَيْمَةً بنْتُ النُّعْمَان بْنِ شَرَاحِيلٌ وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا فَلَمَّا دَحَلَ عَلَيْهَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَبِي نَفْسَكِ لِي قَالَتْ وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ قَالَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَصَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ ثُمَّ حَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ وَأَلْحِقْهَا بأَهْلِهَا وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن عَنْ عَبَّاس بْن سَهْل عَنْ أُبيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالَا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَيْمَةَ بنْتَ شَرَاجِيلَ فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَكَأَنَّهَا كُرهَتْ ذَلِكَ فَأَمَرَ أَبَا أَسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا ثُوْبَيْن رَازقِيَّن\* ٢٣٩- حَدَّئْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّئْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا ۗ

اس سے فرمایا تونے بہت بڑے کی پناہ ما تکی ہے اس لئے تواپے رشتہ داروں میں چلی جا۔ امام بخاری نے کہااس کو حجاج بن ابی منع نے اپنے دادا سے انہوں نے زہری سے زہری نے عروہ سے روایت کی کہ حضرت عائش نے فرمایا۔

۲۳۸ ابو تعیم، عبدالرحمٰن بن عسیل، حزه بن ابی اسید، ابواسید " روایت کرتے ہیں کہ ہم بی عظام کے ساتھ نکل کرایک باغ کے یاس پنچے جس کو شوط کہا جاتا تھا، جب ہم اس کی دود یواروں کے در میان پنچ تو جم وہاں بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا بہیں بیٹے رہو، آپ اندر تشریف لے گئے وہاں جونیہ لائی حمی اور امیمہ بنت نعمان بن شراحیل کے تھجوریے گھر میں اتاری گئی اور اس کے ساتھ ایک محرانی کرنے والی دایہ تھی،جب نی علیہ اس کے قریب پہنچے تو فرمایا توایے آپ کو میرے حوالہ کر دے، اس نے کہا کیا کوئی شیر ادی اپنے آپ کو کسی بازاری کے حوالہ کر سکتی ہے، آپ نے اپناہاتھ بڑھایا تاکہ اس کے سر برر کھ کر اسے تسکین دیں، اس نے کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ عامتی موں، آپ نے فرمایا تونے ایسی ذات کی پناہ ما تی ہے جس کی پناہ ما مگی جاتی ہے، پھر آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے ابو اسیر اس کو دوراز تی کیڑے بہنا کر اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دے۔ حسین بن ولید نیشا پوری نے بواسطہ عبدالر حمٰن، عباس بن سہل وہ اپنے والد اور ابواسیہ ؓ سے روایت کرتے ہیں،ان دونوں نے بیان کیانی عظی نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیاجب وہ آپ ك پاس لائي كئي آپ في اپناهاتھ اس كى طرف برهايا،اس في ناپند کیا تو آپ نے ابواسیڈ کو تھم دیا کہ اسے سامان مہیا کر دے اور دو راز قی جوڑے پہنادے۔

۲۳۹ عبدالله بن محمر، ابراہیم بن ابی الوزیر، عبدالرحمٰن، حزه اپنے والد اور عباس بن سہل بن سعد اپنے والد سے اس حدیث کوروایت کرتے ہیں۔

٢٤٠ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا هَمَّامُ الْبُنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي غَلَّابِ يُونُسَ بْنِ جُبْيْرِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طُلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَلَتَ عُمَرَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ عُمَرَ فَلِكَ فَهَلْ عَمَرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمْرَهُ أَنْ عُمَرَ فَلْكَ فَلَا أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا فَال أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِقُهَا وَاسْتَحْمَقً \*

١٥٩ بَاب مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ التَّلَاثِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ) فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ) وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَريضِ طَلَّقَ لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ تَرِثُهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ تَرِثُهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ تَرِثُهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ الْمَثَانِ الشَّعْبِيُّ الْمَثَانِ الشَّعْبِيُّ الْمَثَانَ الشَّعْبِيُّ الْمَثَانَ الشَّعْبِيُّ الْمَثَانَ الشَّعْبِيُّ الْمَثَانَ الشَّعْبِيُّ اللَّعْبَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّعْبِيُّ اللَّعْبِيُّ اللَّعْبِيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْبَ اللَّهُ اللَّعْبِي الْمَعْبَ عَلَى اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ ا

7٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُويْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِم بْنِ عَدِي الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِم أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَحَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَا عَاصِم عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ فَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ وَسَلَّمَ فَكُرهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّلَ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَسَأَلَ وَسَلَّمَ فَكُرهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَكُرهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرهَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرهَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرهَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرة وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرة وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُوهُ وَسَلَّمَ فَكُوهُ وَسَلَّمَ فَكُوهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُولُهُ وَسَلَّمَ فَكُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُولُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُولُهُ وَسَلَّمَ فَكُولُهُ وَسَلَّمَ فَكُولُهُ وَسَلَّمَ فَسَلَّالَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَلَاهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّالًا عَالَيْهِ وَسَلَّا فَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا فَالْعَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا فَالْعَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا فَالْعَالَمُ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّاهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلَامً وَالْعَلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً وَسُلُولُ فَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا فَالْعُلُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ ع

م ۲۴۰ جاج بن منہال، ہمام بن کی ، قادہ، ابو غلاب، یونس بن جمیر
سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عرسے بوچھا کہ ایک شخص
نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی (تواس کا کیا تھم ہے)
انہوں نے کہا، توابن عمر کو بہچانتا ہے، ابن عرسے نے اپنی بیوی کو حیض کی
حالت میں طلاق دی، حضرت عرش نبی علیہ کی خدمت میں آئے اور
آپ سے یہ بیان کیا، تو آپ نے ان کو تھم دیا کہ اس سے رجوع کر
لے، جب وہ پاک ہو جائے اور طلاق دینا چاہے تو اسے طلاق دے دے، میں نے بوچھا کیااس کو طلاق شار کیا، انہوں نے کہا بتاؤ تواگر دے کوئی شخص عاجزاور احمق ہو جائے (تواس کا کیاعلاج ہے)۔

باب ۱۵۹۔ اس شخص کی دلیل جس نے تین طلاقوں کو جائز
کہا، اس لئے کہ اللہ نے فرمایا طلاق دو بار ہے، پھر قاعدے
کے مطابق روک لیمنایا چھی طرح چھوڑ دینا اور اس مریض
کے متعلق جس نے (بحالت مرض پنی بیوی کو) طلاق دی۔
ابن زبیر ؓ نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ عدت گزار نے والی
عورت اس کی وارث ہوگی۔ شعمی نے کہا کہ وہ وارث ہوگی،
ابن شبر مہ نے پوچھا کیا وہ عورت عدت گزر جانے کے بعد
نکاح کر سکتی ہے، انہوں نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا بتا ہے اگر
دوسر اشوہر مرجائے (توکیا ہوگا) شعمی نے اپنے قول سے
دوسر اشوہر مرجائے (توکیا ہوگا) شعمی نے اپنے قول سے
رجوع کرلیا۔

۱۳۲۰ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابن شہاب، سہل بن سعد ساعدی
سے روایت کرتے ہیں کہ عویم عجلانی، عاصم بن عدی انصاری کے
پاس آئے اور ان سے بوچھا اے عاصم بتاؤاگر کوئی شخص اپنی بیوی کے
پاس کی مر دکوپائے اگروہ اس کو قتل کر دیتا ہے تو تم اسے قصاص میں
قتل کر دیتے ہو، پھر وہ (بے چارہ) کیا کرے، اے عاصم اس کے
متعلق نبی عیالتے سے میری خاطر دریافت کر، عاصم نے اس کے
متعلق رسول اللہ عیالتے سے بوچھا تو آپ نے ان مسکوں کو (جو بلا
ضرورت بوچھ جائیں) برا جانا اور معیوب سمجھا، عاصم نے نبی
ضرورت بوچھ جائیں) برا جانا اور معیوب سمجھا، عاصم نے گھرواپس

الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كُبُرَ عَلَى عَاصِم مَا سَمِعَ مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرِ قَدْ كَرهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِيَ سَأَلْتُهُ عَنْهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُطَ النَّاس فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ غُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكُنُّهُمَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنَ

7٤٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمُونَ فَالَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ امْرَأَةً رَفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رَفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَالَا عَمْ مِثْلُ مَعْهُ مِثْلُ عَبْدَالًا عَمْ مَثْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عُلْمَ عُلَى عُلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَاعِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِعُهُ الْمَالَةُ الْمَامِعُ الْمَامِعُ الْمَامِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَامِلُولُوا الْمَامِعُونَ عَلَيْهِ اللْمَامِعُ الْمَامِعُ الْمَامِعُونُ الْمَامِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِعُونَ الْمَامِعُ الْمَامِعُ الْمَامِعُونَا الْمَامِعُونَ الْمَامِعُ الْمَامِعُ الْمَامِعُونَ الْمَامِعُ الْمَامِعُ الْمَامِعُونَ الْمُعْلَمُ ال

٢٤٣- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا

ہوئے تو عویر نے آکر پوچھاکہ رسول اللہ علی نے کیا فرمایا، عاصم نے کہاتم میرے پاس اچھی چیز نہیں لائے، نبی علی نے میرے اس سوال کو جو میں نے آپ سے کیا برا سمجھا ہے، عویمر نے کہا میں باز نہیں آؤں گا جب تک کہ آپ سے اس کے متعلق پوچھ نہ لوں، نہیں آؤں گا جب تک کہ آپ سے اس کے متعلق پوچھ نہ لوں، چیانچہ عویمر خود آنخضرت علی فدمت میں آئے اور لوگوں کی موجود گی میں پوچھاکہ یار سول اللہ!اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی مر دکوپائے اور وہاس کو قتل کر دے تو آپ اس سے قصاص لیتے ہیں بتا ہے چھر وہ کیا کر ۔۔ رسول اللہ علی نے فرمایا تمہارے متعلق اور تمہاری بیوی کے متعلق اللہ کا تھم نازل ہو چکا ہے جاؤاس کو لے اور تمہاری بیوی کے متعلق اللہ کا تھم نازل ہو چکا ہے جاؤاس کو لے کو آؤ، سہل نے کہا کہ پھر ان دونوں نے لعان کیا اور میں نبی علی کے تو عویم نے کہا یار سول اللہ آگر میں اس کو روک لوں، تو میں جھوٹا تو عویمر نے کہا یار سول اللہ اگر میں اس کو روک لوں، تو میں جھوٹا ہوں گا، پھر رسول اللہ علی کے تھم دینے سے پہلے اس کو تین طلاق دے دی، ابن شہاب نے کہا کہ لعان کرنے والوں کا یہی طریقہ ہوگیا۔

۲۴۲۔ سعید بن عفیر ،لیف ، عقیل ، ابن شہاب ، عروہ بن زبیر ، حضرت عائشہ سے روایت ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ رفاعہ قرظی کی بیوی آنخضرت علی کے مدمت میں آئی اور عرض کیا کہ یار سول اللہ رفاعہ نے مجھے طلاق دے دی اور طلاق بتہ دی ، میں نے اس کے بعد عبد الرحمٰن بن زبیر قرضی سے نکاح کیا لیکن اس کے پاس کیڑے عبد الرحمٰن بن زبیر قرضی سے نکاح کیا لیکن اس کے پاس کیڑے کے بحضرت علی نامر دہے ، آنخضرت علی نے فرمایا شاید تور فاعہ کے پاس جانا چاہتی ہے ؟لیکن ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تجھ سے اور تواس سے لطف اندوز نہ ہولے۔

٢٣٣ ـ محمد بن بشار، يحيى، عبيد الله، قاسم بن محمد، حضرت عائشه =

يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّحُتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَدُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأُوَّلُ قَالَ لَا حَتَّى يَدُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأُوَّلُ \*

١٦٠ بَابِ مِنْ حَيَّرَ نِسَاءَهُ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( قُلْ لِأَزْوَاحِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَنِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) \*

٢٤٤ - حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا أَبِي الْأَعْمَشُ حَدَّنَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِم عَنْهَا قَالَتْ حَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتَرْنَا اللَّه وَرَسُولُهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا شَيْعًا \*

٢٤٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحِيرَةِ فَقَالَتْ تُحَيَّرَنَا النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكَانَ طَلَاقًا النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكَانَ طَلَاقًا قَالَ مَسْرُوقٌ لَا أَبَالِي أَحَيَّرُتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي \*

أَدُّ اللَّهِ عَلَى فَارَقْتُكِ أَوْ مَا مَرَّكُ اللَّهِ عَلَى الْمَرَّقَةُ أَوْ مَا عَلَى بَيْتِهِ وَقَوْلُ عَلَى بَيْتِهِ وَقَوْلُ عَلَى بَيْتِهِ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) وَقَالَ ( وَأُسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) وَقَالَ ( وَأُسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) وَقَالَ ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ جَمِيلًا ) وَقَالَ ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانَ ) وَقَالَ ( أَوْ فَارِقُوهُنَّ بَمَعْرُوفٍ أَوْ بَمَعْرُوفٍ مَا وَقَالَ ( أَوْ فَارِقُوهُنَّ بَمَعْرُوفٍ عَلَمَ بَمَعْرُوفٍ عَلَمَ بَمَعْرُوفٍ مَا وَقَالَ ( أَوْ فَارِقُوهُنَّ بَمَعْرُوفٍ عَلَمَ عَلَمْ مَعْرُوفٍ عَلَمَ اللّهُ عَلَمَ مَعْرُوفٍ عَلَمَ عَلَمْ مَعْرُوفٍ عَلَمْ عَلَمْ مَعْرُوفٍ عَلَمْ اللّهَ عَلَمْ مَعْرُوفٍ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ مَعْرُوفٍ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَوْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَم

روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی
تواس عورت نے (دوسر ا) نکاح کر لیا پھر اس نے بھی طلاق دے دی
تو آنخضرت علی سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا کہ کیا وہ پہلے
شوہر کے لئے حلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں جب تک کہ اس کا شوہر
اس سے لطف اندوز نہ ہولے جس طرح پہلا شوہر لطف اندوز ہوا تھا۔
باب ۱۲۰۔ اپنی بیویوں کو اختیار دینے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا
قول کہ اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس
کی زینت چاہتی ہو تو آؤمیں تمہیں سامان دے کر اچھی طرح
ر خصت کر دوں۔

۲۳۴۔ عمر بن حفص، حفص، اعمش، مسلم، مسروق، عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سکانٹ نے اخیار دیا تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا، اور آپ نے اس اختیار کو ہمارے حق میں کچھ بھی یعنی طلاق وغیرہ شار نہیں کیا۔

۳۵۵۔ مسدد، کیخی، اساعیل، عامر، مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے خیار کے متعلق پو چھا توانہوں نے کہا کہ ہم کو رسول اللہ علیاتی نے اختیار دے دیا تھا تو کیاوہ طلاق ہو گئی، مسروق نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اس کوایک باریاسو بار اختیار دوں جبکہ وہ مجھے اختیار کرلے۔

باب ۱۲۱۔ اگر کوئی مخص اپنی ہیوی سے کہے میں نے کجھے جدا کیا، یا میں نے کجھے چھوڑ دیا، یا خلیہ ، بریہ اور ایسے الفاظ کہے جس سے طلاق مراد ہو تواس کی نیت کے مطابق اس کا حکم ہو گا، اللہ بزرگ و برتر کا قول کہ "ان کو اچھی طرح چھوڑ دوں گا"اور قاعدے کے دو""اور میں تم کواچھی طرح چھوڑ دوں گا"اور قاعدے کے مطابق روک لینا ہے یا اچھی طرح چھوڑ دینا نیزیا "ان کو قاعدے کے قاعدے کے مطابق جدا کر دو"اور حضرت عائشہ کا قول کہ قاعدے والدین مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرے والدین مجھے

فراق(جداہونے) کی اجازت نہیں دیں گے۔

باب ۱۲۲ اس محض کا بیان جو اپنی بیوی سے کے تو مجھ پر حرام ہے، حسن نے کہا مرد کی نیت کا اعتبار ہو گا اور اہل علم نے کہا کہ جب تین طلاق دے تواس پر حرام ہے، لیکن یہ تحریم کو کہتے ہیں طلاق یا فراق کے باعث حرام ہے، لیکن یہ تحریم ایسی نہیں جیسے کوئی شخص کھانے کو حرام کہہ دے اس لئے کہ طلال کھانے کو حرام نہیں کہہ سکتے، اور طلاق دی گئی عورت کو حرام کہا جا تا ہے اور اللہ تعالی نے تین طلاق دی گئی کے متعلق فرمایا کہ وہ عورت اس کے لئے طلال نہیں جب تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، اور لیث نے نافع سے نقل کیا کہ ابن عمر سے نکاح نہ کرے، اور لیث نے نافع سے نقل کیا کہ ابن عمر سے جب اس شخص سے متعلق پوچھا جا تا جس نے تین طلاق دی ہو تو کہتے کاش ایک یادو طلاق دیتا جا تا جس نے تین طلاق دی ہو تو کہتے کاش ایک یادو طلاق دیتا تین طلاق دے دی تو وہ حرام ہو گئی، جب تک کہ دوسر سے نمین طلاق دے دی تو وہ حرام ہو گئی، جب تک کہ دوسر سے نمین طلاق دے دی تو وہ حرام ہو گئی، جب تک کہ دوسر سے نمین طلاق دے دی تو وہ حرام ہو گئی، جب تک کہ دوسر سے نمین طلاق دے دی تو وہ حرام ہو گئی، جب تک کہ دوسر سے نمین طلاق دے دی تو وہ حرام ہو گئی، جب تک کہ دوسر سے نمین خرائے۔

۲۳۲۔ محمد، ابو معاویہ، ہشام بن عروہ، عروہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کو طلاق دے دی، اس عضو عورت نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا جس کے پاس عضو مخصوص کپڑے کے پھندنے کی طرح تھا۔ اس شوہر سے اپنا مقصدنہ پاسکی پچھ بی دنوں کے بعداس نے عورت کو طلاق دے دی، پھروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ یارسول اللہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، میں نے ایک دوسرے مرد

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بَفِرَاقِهِ \*

آراً بَابِ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيٌّ حَرَامٌ وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْعِلْمِ إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلَاقِ وَالْفِرَاقِ وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلَّةِ مَرَامٌ وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ لَطَعَامِ الْحِلِّ حَرَامٌ وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ وَيُقَالُ اللَّمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ وَيُقَالُ اللَّمُ طَلَّقَةً لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَقَالَ اللَّيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَقَالَ اللَّيْتُ مَرَامٌ وَقَالَ اللَّيْتُ عَمَلَ إِذَا حَرَّيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَّقَ مَنَ طَلَّقَتَهَا ثَلَاثًا مَرَقَى بَعْدَا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنِي بَهِذَا فَإِنْ طَلَقْتَهَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا مَرَانِي بَهِذَا فَإِنْ طَلَقْتَهَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا مَرَبِي بَهَذَا فَإِنْ طَلَقْتَهَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا مَرَانِي بَعْدَا فَإِنْ طَلَقْتَهَا ثَلَاثًا مُرَانِي بَعْدَا فَإِنْ طَلَقْتُهَا ثَلَاثًا مَرَانِي بَعْدَا فَإِنْ طَلَقْتُهَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا حَرَمُتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ \*

٢٤٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً
 حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً
 قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلِّ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْء تُرِيدُهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْء تُرِيدُهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي طَلَّقَنِي

ا جب کوئی مخص اپنی بیوی کو تمین طلاقیں اکٹھی دیدے تو حضرت ابن عباس ، حضرت ابوہر برہ ، حضرت ابن عمر ، حضرت عبداللہ بن مسعود خضرت انس جیے جلیل القدر صحابہ اور ائمہ اربعہ اور جمہور علائے امت کی رائے یہ ہے کہ تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ روافض اور بعض اصحاب ظواہر کی رائے جمہور کی رائے سے مختلف ہے۔ جمہور نے بہت سی احادیث وروایات کی بنا پریہ موقف اختیار فرمایا ہے۔ دیکھئے تھملہ فتح المملہم ص ۱۵ جا۔

وَإِنِّي تَزَوَّحْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَّحَلَ بِي وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْء فَأَحِلُ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الْأُوّلِ حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الْأُوّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ \* يَذُوقَ الْآخَلُ رَابُ لُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَقُ اللَّهُ الْحَلَقُ اللَّهُ الْمُنْ الْحَلَقُولُ الْحَلَيْمُ الْمُنْ الْحَلَقُولُ اللَّهُ الْحَلَمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْ

٢٤٧- حَدَّثِنِي الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحُيي بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيم عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ أَنَّهُ أَحْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا خُرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوِّةٌ حَسَنَةٌ ﴾ \* ٢٤٨ - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَن ابْن جُرَيْج قَالَ زَعَمَ عَطَاةً أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدً بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بنْتِ حَحْش وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةً أَنَّ أَيَّنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجَدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلُّتَ مَغَافِيرَ فَدَحَلَ عَلَى إحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَلْ شَرَبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بنْتِ حَحْشِ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ إِلَى ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ ﴾ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةً ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ ﴾ لِقَوْلِهِ بَلْ شَرَبْتُ عَسَلًا ۖ

٢٤٩ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا

سے نکاح کر لیا، وہ میرے پاس آیا تو اس کے پاس (عضو مخصوص)
کپڑے کے پھندنے کی طرح تھا، میرے پاس تھوڑی ہی دیر تھہر سکا
اور مجھ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاسکا، توکیا میں پہلے شوہر کے لئے حلال
ہوں، رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا تو پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں جب
تک کہ دوسر اشوہر تجھ سے اور تواس سے لطف اندوزنہ ہولے۔

باب ١٦٣ آيت لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ كَا شَان نرول.

۲۳۷۔ حسن بن صباح، ربیع بن نافع، معاویہ، کیلی بن ابی کثیر، یعلی بن عباس رصی الله عنهما کا قول نقل بن حکیم، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رصی الله عنهما کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی شخص آئی بیوی کو اپنے او پر حرام قرار دے تو یہ بھی نہیں ہے اور کہا کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں عمدہ نمونہ ہے۔

۲۲۸ حسن بن محمد بن صباح، حجاج، ابن جرتی، عطاء، عبید بن عمیر حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ زینب بنت جمش کے پاس تفہرتے اور ان کے پاس شہد پیتے، تو میں نے اور هصه نے مضورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس آنحضرت علیہ لا کیں تو کہے مجھے آپ کے منہ سے مغافیر کی ہو آتی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے چنانچہ آپ ان دونوں میں سے ایک کے پاس تشریف لاکے تو انہوں نے بہی عرض کیا، آپ نے فرمایا نہیں میں نے توزینب بنت بخش کے پاس شہد پیا ہوں ایک جی نازل ہوئی کہ اے بی اور اب بھی نہیں پیوں گا، تو اس پریہ آپ نازل ہوئی کہ اے بی آپ کیوں ایس چیز کواسنے اوپر حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے طلال کی ہے، تُنوبًا إِلَى اللَّهِ تک اس میں مضرت عائشہ اور هصہ سے خطاب ہے، وَإِذْ أَسَرُ النّبِی إِلَى اللَّهِ تک اس میں بعض أَذْ وَاحِهِ سے مراد آپ کا یہ قول ہے کہ میں نے تو شہد پیا بعض أَذْ وَاحِهِ سے مراد آپ کا یہ قول ہے کہ میں نے تو شہد پیا سے۔

٣٩ ٢ ـ فروه بن الي المغراء، على بن مسهر، بشام بن عروه، عروه، عائشةٌ

عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِّي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إحْدَاهُنَّ فَدَحَلَ عَلَى حَفْصَةَ بنْتِ عُمَرَ فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبسُ فَغِرْتُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي أَهْدَتُ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلَّ فَسَقَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي أَكُلْتَ مَغَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ لَا فَقُولِي لَهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَحِدُ مِنْكَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَل فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ وَسَأَقُولُ ذَلِكِ وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ذَاكِ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبَادِيَهُ بِمَا أَمَرْتِنِي بِهِ فَرَقًا مِنْكِ فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ قَالَ لَا قَالَتْ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجدُ مِنْكَ قَالَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَلَ فَقَالَتْ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ فَلَمَّا دَارَ إِلَىَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قُلْتُ لَهَا اسْكُتِي \* ١٦٤ بَابِ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النُّكَاحِ وَقَوْلُ

ے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی شہداور میشی چیز پیند کرتے تھے، اور جب نماز عصر سے فارغ ہوتے توانی بیوبوں کے پاس تشریف لاتے اور ان میں سے کسی کے پاس جاتے، ایک دن حفصہ کے پاس گئے اور معمول سے زیادہ تھہرے، مجھے رشک ہوا تو میں نے اس کے متعلق دریافت کیا، مجھے بتایا گیا کہ ان کے پاس ان کی قوم کی کسی عورت نے تھوڑا سا شہد تحفیّہ بھیجا تھااس میں سے نبی عَلِیّے کو تھوڑا یلایا، تومیں نے کہا بخدامیں کچھ حیلہ کروں گی، میں نے سودہؑ ہے کہا کہ عقریب نبی عظی تمہارے ماس تشریف لے جائیں گے جب تمہارے پاس آئیں تو کہناکہ کیا آپ نے مغافیر کھایاہ پھر تجھ سے کہیں گے کہ نہیں تو کہنا پھر کس چیز کی بو آر ہی ہے، آپ (یقینا) فرمائیں گے کہ مجھے هصه فنے تھوڑا شہد پلایا ہے، تم جواب دینا کہ شاید تھھی نے عرفط کارس چوسا ہو گا، میں بھی یہی کہوں گی اور اے صفیہ تم بھی یہی کہنا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، سودہ کہنے لگیں کہ بخدانی علیقہ دروازے پر تشریف لائے ہی تھے کہ میں نے تمہارے ڈر کے سبب سے وہ بات کہنی جاہی جس کا تم نے مجھے تھم دیا تھا، جب نبی ﷺ سودہؓ کے قریب پہنیے توسودہؓ نے عرض کیا کہ یار سول اللہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سودہؓ نے عرض کیا پھرید کس چیز کی بو آر ہی ہے؟ آپ نے فرمایا هصة نے مجھے تھوڑاسا شہد پلایاہے، سودہؓ نے عرض کیا شاید کھیوں نے غرفط کارس چوسا ہو گاجب آپ میرے پاس آئے تو میں نے مجمی یہی کہااور صفیہ کے یاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا، جب آپ دوبارہ هفصه کے پاس سنے توانہوں نے کہایار سول اللہ کیامیں آپ کو شہدنہ پلاؤں؟ آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، سودہؓ کہنے لگیں بخداہم نے اس کو آپ پر حرام کرادیا، میں نے سود ہے کہا خاموش رہ (کہیں آپ کو خبرنه ہو جائے)۔

باب ١٦٣ ـ نكاح سے پہلے طلاق نہيں(١)،اور الله تعالى كا قول

لے امام بخاری کی رائے سے ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوتی اور اس بات کی دلیل کے طور پر امام بخاری متعدد آثار صحابہ پیش فرمائے ہیں۔ حنفیہ کی بھی یہی رائے ہے کہ نکاح سے پہلے فوری طلاق واقع نہیں ہوتی ہاں البتہ اگر طلاق کو نکاح کے (بقیہ اگلے صفحہ یر)

اللَّهِ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آِمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا حَمِيلًا ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس جَعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النُّكَاحِ وَيُرْوَى فِي ذَٰلِكَ عَنْ عَلِيٌّ وَسَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْن الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَعَبْدِالرَّحْمَنِ وَعَبِيْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعَلِيِّ بْن خُسَيْن وَشُرَيْح وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ وَالقَاسِمِ وَسَالِمِ وَطَاوُس وَالْحَسَنَ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَعَامِرٍ بْنَ سَعْدٍ وَحَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْر وَمُحَمَّدِ بْنَ كَعْبٍ وَسُلَيْمَانَ بْن يَسَارَ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِالُرَّحْمَنِّ وَعَمْرُو بْن هَرِمِ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ\* ١٦٥ بَابِ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَةٌ هَذِهِ أُخْتِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِمَسَارَةَ هَلْدِهِ أُحْتِي وَذَلِكَ فِي ذَاتَ اللَّهِ عَزٌّ وَجَلَّ \* ١٦٦ بَابِ الطَّلَاقِ فِي الْإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا وَالْغَلَطِ وَالنَّسْيَانَ فِي الطَّلَاقُ وَالشِّرُكِ وَغَيْرِهِ

ہو اعلاءالسنن ص ۱**۹۲ج**الہ

کہ اے ایمان والو! جب تم مومن عور توں سے نکاح کروں کھر ان کو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری عدت ان پر ضروری نہیں تم انہیں سامان دو،اورا چھی طرح چھوڑ دواور ابن عباسؓ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو نکاح کے بعد رکھا ہے اور اس باب میں حضرت علیؓ ، سعید بن مستب ؓ ، عروہ بن زبیرؓ ،ابو بکر بن عبدالرحمٰنؓ ،عبید اللہؓ بن عبداللہ بن عتبہ ،ایان بن عثمانؓ ،علی بن حسینؓ ،شر کے،سعید بن جبیرؓ ، قاسم سالم ، طاؤس، حسن ، عکر مہ ، عطاء ،عامر بن سعید، جابر بن زید ، نافع بن جبیر ، محمد بن کعب ،سلیمان بن سعید، جابر بن زید ، نافع بن جبیر ، محمد بن کعب ،سلیمان بن بیار ، مجاہد ، قاسم بن عبدالرحمٰن ،عمرو بن ہرم اور شعبی بیار ، مجاہد ، قاسم بن عبدالرحمٰن ،عمرو بن ہرم اور شعبی (رضی اللہ عنہم ) سے منقول ہے کہ اسے طلاق نہیں ہوتی۔ (رضی اللہ عنہم ) سے منقول ہے کہ اسے طلاق نہیں ہوتی۔

۱۹۵۰ بَابَ إِذَا قَالَ لِاَمْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكُرَهٌ بِالِهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ النّبِيُ صَلَّى مَرى بَهن ہے تواس پر پچھ بھی نہیں، نبی صلی الله علیہ وسلم هذه وسلم قَالَ إِبْرَاهِیمُ إِسْارَةَ هَذِهِ فَعُرْما عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِیمُ إِسْارَةَ هَذِهِ فَعُرْما عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السلام فَ ساره کے متعلق کہاتھا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِیمُ إِسْارَةَ هَذِهِ کَهُ مِی بَهن ہے اور یہ کہنا اسلامی اور وی حیثیت سے تھا۔ اللّه عَرَّ وَحَلَّ \* کہ یہ میری بہن ہے اور یہ کہنا اسلامی اور وی حیثیت سے تھا۔ اللّه عَرَّ وَحَلَّ \* بَابِ الطّلَق فِي الْإِعْلَاقِ وَالْكُرْهِ بِاللّهُ اللّهُ عَرَّ وَعَرْهُ کَا بِاللّهُ وَالْكُرُهُ وَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

کے منافی نہیں ہے اس لئے کہ بیہ طلاق نکاح سے پہلے واقع نہیں ہوتی بلکہ دلا کل ہے اس کا نکاح کے بعد واقع ہونا ٹابت ہو تا ہے۔ ملاحظہ

لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْمَالُ بَالنَّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرئ مَا نَوَى وَتَلَا الشُّعْبَيُّ ( لَا تُؤَاخِذْنَا ۚ إِنَّ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ إقْرَار الْمُوَسُوس وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَبكَ جُنُونٌ وَقَالَ عَلِيٌّ بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَيَّ فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ حَمْزَةً فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَةٌ عَيْنَاهُ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ هَلْ أَنتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ تُمِلَ فَحَرَجَ وَحَرَجْنَا مَعَهُ وَقَالَ عُثْمَانُ لَيْسَ لِمَحْنُون وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس مُطَلَاقُ السَّكْرَان وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ ۚ بِجَائِزٍ وَقَالَ عُقْبَةً ۚ بْنُ عَامِرِ لَا يَجُوزُ طَلَاقً الْمُوَسُوسِ وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا بَدَا بِالطَّلَاقِ فَلَهُ شَرْطُهُ وَقَالَ نَافِعٌ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تَحْرُجُ فَلَيْسَ بشَىٰء وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ إِنْ لَمْ أُفْعَلْ كَذَا وَكَٰذَا

وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا مدار نیت پرہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گاجس کی نیت کی ہو۔ شعبی نے یہ آیت تلاوت کی کہ اگر ہم بھول جائیں یاغلطی کریں تو ہمارامواخذہ نہ کراوراس امر کا بیان که و ہمی شخص کاا قرار جائز نہیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جس نے (زناکا)ا قرار کیا تھا فرمایا کہ کیا تو دیوانہ ہو گیاہے اور علیؓ نے بیان کیا کہ حمزہؓ نے میری او نٹنیوں کے پہلوچیر دیئے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حزہؓ کو ملامت کرنے لگے دیکھا کہ حمزہؓ کی آنکھیں سرخ ہیں اور نشہ میں چور ہیں، پھر حمزہؓ نے کہا کیا تم میرے باپ کے غلام نہیں ہو؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ نشہ میں ہیں تو آپ وہاں سے روانہ ہو گئے اور ہم بھی آپ ا کے ساتھ چل دیئے۔عثانؓ نے کہاکہ مجنون اور مست کی(۱) طلاق نہیں ہو گی،ابن عباسؓ نے کہامست اور مجبور کی طلاق نہیں ہوتی اور عقبہ بن عامر نے کہاو ہمی آدمی کی طلاق نہیں ہوتی، عطاء کا قول ہے اگر طلاق کے لفظ سے ابتدا کرے (اور اس کے بعد شرط بیان کرے) تو و قوع شرط کے بعد ہی طلاق ہو گی، نافع نے یو چھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی،اس شرط پر کہ وہ گھرہے باہر نکلے (تواس کا کیا تھم ہے) ا بن عمرٌ نے جواب دیا کہ اگر وہ عور ت گھر سے باہر نکل گئی تو اس کو طلاق بته ہو جائے گی اور اگر باہر نہیں نکلی تو کچھ بھی نہیں،اور زہری نے کہا کہ اگر کوئی شخص کیے کہ اگر میں ایسا الیانه کروں تو میری بیوی کو تین طلاق ہے (اس صورت

ا امام بخاری اس باب میں ایسے چند افراد کی نشاند ہی فرمار ہے ہیں جن کی طلاق واقع نہیں ہوتی ،ان میں سے بیچے ، مجنون ، معتود ، موسوس کی طلاق حنیفہ کے نزدیک بھی واقع نہیں ہوتی البتہ ہاذل ، سکر ان ، خاطی اور مکرہ کی لفظاطلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ موقف حنفیہ نے ، وایت اور آثار صحابہؓ کی روشنی میں اختیار فرمایا ہے۔ دیکھے اعلاء السنن ص ۷۵ اج اا۔

فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بتِلْكَ الْيَمِين فَإِنْ سَمَّى أَجَلًا أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ جُعِلَ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنْ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ نِيَّتُهُ وَطَلَاقُ كُلِّ قَوْم بلِسَانهمْ وَقَالَ قَتَادَةُ إِذَا قَالَ إِذًا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْر مَرَّةً فَإِن اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ الْحَقِي بأَهْلِكِ نِيَّتُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الطَّلَاقُ عَنْ وَطَر وَالْعَتَاقُ مَا أُريدَ بهِ وَجْهُ اللَّهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِنْ قَالَ مَا أَنْتِ بِامْرَأْتِي نِيُّتُهُ وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ مَا نَوَى وَقَالَ عَلِيٌّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَن الْمَحْنُون حَتَّى يُفِيقَ وَعَن الصَّبيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَقَالَ عَلِيٌّ وَكُلُّ الطَّلَاق جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ \*

میں)اس سے یو چھاجائے گا کہ اس قول سے قائل کی نیت کیا تھی،اگروہ کوئی مدت بیان کر دے کہ قشم کھاتے وقت دل میں اس کی نبیت ہیہ تھی تو دینداری اور امانت کی وجہ سے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ابراہیم نے کہااگر کوئی شخص اپنی ہوی ہے کہے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں تواس کی نیت کااعتبار ہوگا اور ہر قوم کی طلاق ان کی زبان میں جائز ہے اگر کوئی شخص ا بنی بیوی ہے کہے کہ اگر تو حاملہ ہو جائے تو تجھ کو تین طلاق ہے ، اس صورت میں قادہ نے کہا اس کو ہر طہر میں ایک طلاق بڑے گی اور جب اس کا حمل ظاہر ہو جائے تو وہ اس سے جدا ہو جائے گی ،اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ اینے گھروالوں کے پاس چلی جاتو حسن نے اس صورت میں کہا کہ اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا،اور ابن عباسؓ نے کہا که طلاق بوقت ضرورت جائز ہے اور آزاد کرنااس صورت میں بہتر ہے جب کہ خداکی خوشنودی پیش نظر ہو۔ زہری کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کھے تو میری بیوی نہیں ہے تواس کی نیت کا اعتبار ہو گا، اگر اس نے طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق ہو گی ورنہ طلاق نہ ہو گی۔ حضرت علیٰ ا نے فرمایا کیاتم نہیں جانتے کہ تین قتم کے آدمی مرفوع القلم ہیں، مجنون جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آ جائے، بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے اور سونے والاجب تک کہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے اور حضرت علیؓ نے کہاکہ تمام طلاقیں سوا مجنون کی طلاق کے جائز ہیں۔

۲۵۰ مسلم بن ابراہیم، ہشام، قادہ، زرارہ بن ابی اونی، ابوہری ہ نی علی ہے۔ میری علی ہے میری علی ہے میری علی ہے میری است کے میر اللہ تعالی نے میری امت کے لیے ان خیالات کو معاف کر دیا جو ان کے دلوں میں پیدا ہوں جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ کریں یا کلام نہ کریں اور قادہ

٥٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ
 حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَحَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ

بهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ قَالَ قَتَادَةً إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْء \*

٢٥١– حَدَّثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرُنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجَدِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَدَعَاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُونٌ هَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتُهُ الْحِجَارَةُ حَمَزَ حَتَّى أُذُركَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ \* ٢٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَن وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْأَخِرَ قَدْ زَنَى يَعْنِي نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْأَخِرَ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ بَكَ جُنُونٌ قَالَ لَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قِالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ ۖ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِٱلْمُصَلِّي بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَذْرَ كُنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ \*

نے کہاکہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں طلاق دے تووہ کچھ بھی نہیں۔

ا۲۵۔ اصبخ ، ابن و جب ، یونس ، ابن شہاب ، ابو سلمہ ، جابر سے روایت کرتے ہیں کہ بن اسلم کا ایک شخص نبی عظیم کی خدمت میں جبکہ آپ مجد میں تشریف فرماتھ حاضر ہوا ، اور عرض کیا کہ اس نے زناکیا ہے۔ آپ نے اس سے منہ بھیر لیادہ اس طرف جاکر کھڑا ہو گیا جس طرف آپ نے منہ بھیر اتھا اور اس نے اپنے اوپر چار بارگوا ہی دی ، آپ نے اس کو پکار الور فرمایا کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے (اس نے کہا نہیں ) کیا تو شادی شادہ ہے اس نے جواب دیا ہاں! آپ نے تھم دیا کہ اس کو عیدگاہ میں سنگیار کیا جا جب اس کو پھر لگے تو بھاگ گیا ، پھر حرہ میں کیڑا گیا اور قبل کیا گیا۔

۲۵۲ - ابوالیمان، شعیب، زهری، ابو سلمه بن عبدالر حمٰن، سعید بن میتب،ابوہر برہؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ بنیاسلم کاایک شخص آنخضرت عليه كى خدمت مين جبكه آپ مسجد مين تشريف فرماته حاضر ہوااور پکار کر عرض کیا کہ یار سول اللہ اس مجنت نے زنا کیاہے، اس نے اپنی ذات کو مراد لیا، آپ نے اپنامنہ پھیر لیا تووہ اس طر ف آپ کے سامنے آگیاجس طرف آپ نے مند کیا تھااور کہایارسول الله اس تمبخت نے زنا کیا ہے، آپ کنے منہ پھیر لیا تووہ ای طرف آپ کے سامنے آگیاجس طرف آپ نے منہ کیا تھااور کہایارسول الله اس ممبخت نے زنا کیا ہے، آپ نے اس وقت بھی منہ پھیر لیا، چوتھی بار آپ کے سامنے آیااور جب اپناو پر چار بار گواہی دے دی تو آپ اے اس کو بلایا اور فر مایا کیا تودیوانہ ہو گیا ہے،اس نے جواب دیا نہیں، آنخضرت عظیفہ نے لوگوں ہے کہااس کولیے جاؤاور سنگسار کر دو، وہ شادی شدہ تھا۔ اور زہری سے منقول ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ایسے آدمی نے بیان کیاجس نے جابر بن عبداللہ انصار گا ہے سنا تھاا نہوں نے بیان کیا کہ میں بھی سنگسار کرنے والوں میں تھاہم نے اس کو مدینہ کی عید گاہ میں سنگسار کیا جب اس کو پھر لگے تو وہ بھاگ نکلا ہم نے اس کو حرہ میں پکڑ لیااور اس کو سنگسار کیا، یہاں تک کہ مرگیا۔

١٦٧ بَابِ الْحُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَنْ يَحَافَا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ) إِلَى قَوْلِهِ يَحَافَا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ) إِلَى قَوْلِهِ ( الظَّالِمُونَ ) وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السَّلْطَانِ وَأَجَازَ عُمْمانُ الْخُلْعَ دُونَ السَّلْطَانِ وَأَجَازَ عُمْمانُ الْخُلْعَ دُونَ السَّلْطَانِ وَأَجَازَ عُمْمانُ الْخُلْعَ دُونَ يَعَاصِ رَأْ مِنَا وَقَالَ طَاوُسٌ ( إِلَّا أَنْ يَعَافَا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللّهِ ) فِيما افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ الْقُولَ لَا أَعْتَمِلُ فَوْلَ اللّهِ عَلَى صَاحِبِهِ السَّفَهَاءَ لَا يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ لَا أَغْتَمِلُ اللّهِ عَلَى الْعُتَمِلُ اللّهِ عَلَى الْعَصَامِلِهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

٢٥٣ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ عَنِ ابْنِ عَبْسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا اللَّهِ ثَالِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُردِينَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه حَديقَتَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُردِينَ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُولِيقَةً قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُولُ لِللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُولُ لِللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُولُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُولُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \*

٤ - حَدَّثَنا إسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنا حَالِدٌ
 عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أُخْتَ عَبْدِاللّهِ بْنِ أُبَيِّ بَهَذَا وَقَالَ تَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتُهَا وَأَمَرَهُ يُطَلِّقُهَا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِي شَكْم وَطَلِّقُهَا وَعَنْ أَيُوبَ بُن صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ وَطَلِّقُهَا وَعَنْ أَيُوبَ بُن عِكْرِمَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ وَطَلِّقُهَا وَعَنْ أَيُوبَ بُن

باب ١٦٤ خلع اور اس امر كا بيان كه خلع ميں طلاق كس طرح ہوتى ہے اور اللہ تعالى كا قول كه جو كچھ تم نے ان عور توں كو ديا ہے اس كا لينا تمہارے ليے حلال نہيں آخر آیت ظالمون تک اور حضرت عمر نے خلع كوجائز كہاہے، اگرچه سلطان كے سامنے نہ ہواور حضرت عثان نے سركے يال أنْ يَحافَ اللّٰ يُقِيماً حُدُو دَ اللّٰهِ كَ متعلق طاؤس فرماتے ہيں كه يه ان حدود كے متعلق ہے جو اللہ نے ان دوسر كے بر مقرر كی دونوں میں سے ہر ایک كے ليے ایک دوسر بے پر مقرر كی ہيں بعنی صحبت اور ایک ساتھ ر ہنااور طاؤس نے نادانوں كی میں بحص سے جنابت كا خسل نہ كروں گا۔

۲۵۳ - از ہر بن جمیل، عبدالوہاب ثقفی، خالد، عکرمہ، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ خابت بن قیس کی ہوی نبی علیم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیایار سول اللہ میں خابت بن قیس ہے کس بری عادت یاد ینداری کے باعث ناراض نہیں ہوں لیکن میں حالت اسلام میں ناشکری نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ علیم نے فرمایا کیا تو اس کا باغ اس کو واپس کرنے کو تیار ہے۔ اس نے کہا ہاں! آئخضرت علیم ناجت بن قیس سے فرمایا کہ اس کا باغ کے لواور اس کوایک طلاق دے دو۔

۳۵۰۔ اسحاق واسطی، خالد، خالد حذا، عکر مہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی او فی کی بہن نے اس کو روایت کیا اور بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کیا تو اس کا باغ واپس کر دے گی؟ اس نے کہا ہاں! چنانچہ اس کو باغ واپس دے دیااور اس کو ایک طلاق دے دی۔ ابراہیم بن طہمان می بواسطہ خالد، عکر مہ آ تخضرت عظیم سے بواسطہ عکر مہ، طلاق دے دی) کا لفظ بیان کیا اور ابن الی تمیمہ سے بواسطہ عکر مہ،

أبي تَمِيمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ۚ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتُهُ قَالَتْ نَعَمْ د ٢٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْفُحَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا جَزيرُ بْنُ حَازِم عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ أَرضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَأُ رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِين وَلَا خُلُق إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ َاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا\*

٢٥٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عُنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ حَمِيلَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ \* ١٦٨ بَابِ الشِّقَاقِ وَهَلْ يُشِيرُ بِالْحَلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَقُوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِنَّ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾ إِلَى قُوْلِهِ ﴿ حَبِيرًا ﴾\* ٧٥٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةً الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بَنِي الْمُغِيَرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٍّ ابْنَتَهُمْ فَلَا آذَنُ \*

٢٥٨- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ

١٦٩ بَابِ لَا يَكُونُ بَيْعُ الْأُمَةِ طَلَاقًا \*

ابن عباسٌ منقول ہے ، انہوں نے کہا کہ ثابت بن قیس کی بوی ر سول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو ئی اور عرض کیایار سول الله ثابت سے اس کی دینداری اور اخلاق کے باعث ناراض نہیں ہوں کیکن میں اس کے ساتھ رہ نہیں عتی، آنخضرت ﷺ نے فرمایا کیا تو اس کا ہاغ واپس کر دے گی،اس نے جواب دیاباں!

۲۵۵ محمد بن عبدالله بن مبارک مخری ، قراد ابو نوح ، جریر ابن حازم،ابوب، عکرمہ،ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کی اور عرض کیا یار سول اللّٰہ میں ثابت بن قیس کے ساتھ رہنے ہے اس کی دیندار ی یا عادت کے سبب سے انکار نہیں کرتی بلکہ اس سب سے کہ کفران نعت کا مجھے خطرہ ہے، نبی عظیہ نے فرمایا کیا تواس کا باغ واپس کردے گی،اس نے کہاہاں ، پھراس نے وہ باغ واپس کر دیا، آپ نے اس کو حدا کرنے کا تھم دیا تو ثابت بن قیس نے اس کو جدا کر دیا( طلاق دے دی)۔

۲۵۲ سلیمان، حماد ،ابوب، عکرمه ، جمیله سے روایت کرتے ہیں که انہوں نے نبی ﷺ سے عرض کیا، پھراس حدیث کوبیان کیا۔ باب ۱۶۸۔اختلاف کا ہیان اور کیا ضرورت کی بنا پر خلع کا ا خارہ کیا جا سکتا لیے اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اگر تم کو ان کے در میان اختلاف کا ندیشہ ہو تو اس کے گھر والوں میں ہے ایک تکم (ثالث)مقرر کرلو،اخیر آیت خبیراتک-٢٥٧ - ابوالوليد ، ابن ابي مليكه ، مسور بن مخرمه نبي عليه ع روایت کرتے ہیں، آپؑ نے فرمایا کہ بی مغیرہ مجھ سے اجازت حیاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی علیؓ کے نکاح میں دے دیں کیکن میں اس کی اجازت

باب179۔ لونڈی کی بیے سے طلاق نہیں ہوتی۔ ۲۵۸\_اساعیل بن عبدالله، مالک، ربیعه بن ابی عبدالرحلن، قاسم بن

حَدَّثِنِي مَالِكُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَ وَسَلَّمَ قَالَتْ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةً ثَلَاثُ سُنَنِ إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا مَعْتَقَ وَدَحَلَ أَعْتِقَ وَدَحَلَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى بَرِيرَةً وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ فَوَلَكِنْ الْمَدْمِ الْبَيْتِ فَلَاكَ لَكُمْ أَلُوا بَلَى وَلَكِنْ الْمَدِيقَةَ وَالَى عَلَيْهَا صَدَقَةً وَالَى عَلَيْهَا صَدَقَةً وَلَنَا هَدِيَّةً \* لَكُنُ الصَّدَقَةَ قَالَ عَلَيْهَا صَدَقَةً وَلَنَا هَدِيَّةً \* فَالَ عَلَيْهَا صَدَقَةً وَلَنَا هَدِيَّةً \* الْعَبْدِ \* عَلَى بَرِيرَةً الْعَبْدِ \* عَلَى الْعَبْدِ \* الْعَبْدِ الْلَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَ

٢٥٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْولِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
 وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
 قَالَ رَأَيْتُهُ عَبْدًا يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةً \*
 ٢٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا
 مُهَنْ تَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا

٢٦٠ حَدَّتُنَا عَبْدَالاَعْلَى بْنَ حَمَادٍ حَدَّنَا وُهَيْبٌ حَدَّنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ قَالَ ذَاكَ مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلَان يَعْنِي رُوْجَ بَرِيرَةَ كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهُا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَتْبَكِي عَلَيْهَا \*
 سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَتْكِي عَلَيْهَا \*

٢٦١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمِوسَةِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ
 عَبْدُالْوَهَابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ

محمد، حضرت عائش دوجہ نی علی سے روایت کرتے ہیں کہ بریرہ کے معالمہ میں تین احکام معلوم ہوئے اوّل یہ کہ جب وہ آزاد کی گئ تو اسے اس کے شوہر کے متعلق اختیار دیا گیاہے(۱)، (دوسرے یہ کہ) ولاء کا حق اسے ہے جو آزاد کرے (تیسرے) رسول اللہ تھی تشریف لائے، گوشت کی ہانڈی جو شمار رہی تھی آپ کے پاس روئی گھر کے شور بہ کے ساتھ لائی گئ، آپ نے فرمایا کیا بات ہاں ہانڈی میں بھی گوشت ہے اسے نہیں دیکھتا ہوں، گھر والوں نے جواب دیاہاں ہے تولیکن وہ صدقہ کا گوشت ہے جو بریرہ کو ملا تھا اور آپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ ہے اور میرے لیے ہدیہ ہے۔

باب ۱۷- او نٹری غلام کے نکاح میں ہو تو آزادی کے وقت اختیار کابیان۔

۲۵۹۔ ابو الولید، شعبہ ہمام، قمادہ، عکرمہ، ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اس کو یعنی بریرہ کے شوہر کوغلام دیکھا۔

۲۲۰ عبدالاعلیٰ بن حماد، وہیب، ایوب، عکرمہ، ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہاکہ مغیث یعنی بریرہ کا شوہر بنی فلاں کا غلام تھا اور گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ کی گلیوں میں اس کے پیچھے بیچھے روتا ہوا بھر رہا ہے۔

۲۶۱ ۔ قتیبہ بن سعید، عبدالوہاب،ابوب، عکرمہ،ابن عباس رضی اللہ عنہاہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بریرہ کا خاد ندایک

آ اگر کسی باندی کا نکاح اس کے مولی نے کیا ہوا ہو پھر وہ باندی آزاد کردی جائے تواسے خیار عتق ملتا ہے لینی اس بات کا اختیار کہ وہ خاوند

کے ساتھ رہنا چاہے تو رہے نہ رہنا چاہے تو الگ ہو جائے۔ اس مسئلہ کی تفصیل میں فقہاء کے مابین اختلاف ہے۔ حنفیہ اور بہت سے
دوسر سے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اسے یہ اختیار بہر حال ملے گااس کا خاوند آزاد ہویا غلام۔ جبکہ شافعیہ وغیرہ فقہاء کی رائے یہ ہے کہ خاوند
غلام ہو تب تو یہ اختیار ملے گا آزاد ہونے کی صورت میں نہیں ملے گا۔ اس مسئلہ کی بنیاد حضرت بر برہ گاواقعہ ہے کہ انہیں اختیار دیا گیا تھا اور
ان کے خاوند پہلے بالا تفاق غلام تھے لیکن ان کی آزاد کی کے وقت وہ آزاد تھے یا غلام اس بارے میں روایات بظاہر متعارض ہیں۔ حنفیہ نے
اس جانب کو ترجیح دی کہ پہلے غلام تھے اور آزاد کی کے وقت وہ آزاد تھے تاکہ دونوں قسموں کی روایات جمع ہو جائیں کہ غلام والی روایات پہلے
کی جین اور آزاد والی روایات بعد کی ہیں۔

عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ عَبْدًا لِبَنِي فُلَان كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَكِّ الْمَدِينَةِ \*

١٧١ بَابِ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ \*

٢٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُالُوهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي وَدُمُوعُهُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِبَّاسٍ يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبٌ مُغِيثًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَاحَعْتِهِ مَعْيَثًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَاحَعْتِهِ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَاحَعْتِهِ قَالَ إِنَّمَا أَنَا قَالَ إِنَّمَا أَنَا اللَّهِ تَأْمُرُنِي قَالَ إِنَّمَا أَنَا أَنْ أَنْ فَالَ إِنَّمَا أَنَا اللَّهِ تَأْمُرُنِي قَالَ إِنَّمَا أَنَا أَنْ أَنْ فَعَلَى فِيهِ \*

۱۷۲ بَإِب

٣٦٦ - إَحَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَجَاء أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسُّودِ أَنَّ عَائِشَةَ عَنِ الْأَسُّودِ أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأَبَى مَوَالِيهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَعْتَق وَأَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَعْتَق وَأَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَعْتَق وَأَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَعْدَ فَق لَلْه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا لَعُدَيَّةً فَلَا أَمَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً فَقَالَ هُو لَنَا هَدِيَّةً \*

٢٦٤ حَدَّنَنا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَزَادَ
 فَخُيِّرَتْ مِنْ زَوْجَهَا \*

١٧٣ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ

ساہ غلام تھا، اس کا نام مغیث تھا اور بنی فلال کا غلام تھا، میں اسے گویا د کیم رہا ہوں کہ مدینے کی گلیوں میں اس کے پیچھے چھر رہاہے۔

باب اے ا۔ بریرہ کے شوہر کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاسفارش کرنا۔

۲۲۱۔ محمد، عبدالوہاب، خالد، عکرمہ، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ بریرہ کا شوہر ایک مغیث نامی غلام تھا گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ بریرہ کے بیچھے رو تا ہوا گھوم رہا ہے، آنسواس کی ڈاڑھی پر گررہ ہیں، آنخضرت عباس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس عباس کی مغیث سے عداوت پر تعجب نہیں ہوتا، پھر آنخضرت عبالی معبت اور بریرہ کی مغیث سے عداوت پر تعجب نہیں ہوتا، پھر آنخضرت عبالی نے فرمایا کاش تواسے لوٹالے بعنی رجوع کر لے، اس نے کہایار سول اللہ کیا آپ مجھے تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا (نہیں بلکہ) میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں، بریرہ نے کہاتو پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔

باب ۲۷۱-(بدباب ترجمه الباب سے فالی ہے)

۳۲۳- عبدالله بن رجاء، شعبه ، تکم ، ابرائیم ، اسود سے روایت کرتے بیں کہ حضرت عائشہ نے بریرہ کو خرید ناچاہا، اس کے مالکوں نے انکار کر دیا گر اس شرط پر راضی ہوئے کہ حق ولاء انہیں کو حاصل ہو۔ عائشہ نے نبی علی ہے بیان کیا تو آپ نے فرمایا اس کو خرید لے اور آزاد کر دے اس لیے کہ ولاء تو اس کے لیے ہے جو آزاد کرے اور آپ کے پاس گوشت ہے جو بریرہ آپ کے پاس گوشت ہے جو بریرہ کوصد قد میں ملاتھا، تو آپ نے فرمایا ہے اس کے لیے صدقہ ہے لیکن بمارے لیے ہدیہ ہے۔

۲۷۴ - آدم کی حدیث روایت شعبه میں اتنازیادہ بیان کیا گیاہے کہ بریرہ کواس کے شوہر کے بارے میں اختیار دیا گیا۔

باب ۱۷۳ الله تعالیٰ کا قول که مشرک عور توں سے نکاح نه کرویہاں تک که وہ ایمان لائیں اور مومن لونڈی مشرک

مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ )\*

٣٦٥ - حَدَّنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ نَافِعِ أَنَّ الْبِنَ عُمْرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرُ انِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْيُهُودِيَّةِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عَيسَى وَهُو عَبْدٌ مِنْ عَبَادِ اللَّهِ \*

١٧٤ بَابِ نِكَاحٍ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

٢٦٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ خُرَيْجٍ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاس كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْن مِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ وَمُشْرَكِي أَهْلِ عَهْدٍ لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطُّهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ فَإِنْ هَاحَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانَ وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ كَانَتْ قَريبَةُ بَنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَطَلَقَهَا فَتَزَوَّحَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِيَ سُفْيَانَ وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَم بنْتُ أَبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غَنْمِ الْفِهْرِيِّ فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ التَّقَفِيُّ \*

عورت سے بہتر ہے آگر چہ وہ تم کوا چھی معلوم ہو۔ ۲۷۵۔ قتید،لیٹ، نافع،ابن عمرؓ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب ان سے نصرانی اور بیوہ عورت سے نکاح کے متعلق دریافت کیا جاتا تو کہتے کہ اللہ نے مسلمانوں پر مشرک عور توں کو حرام کر دیا ہے اور شرک کی بات اس سے بڑھ کر میں نہیں جانتا کہ کوئی عورت حضرت عیستی کواینارب کیے حالا نکہ وہ خدا کے ایک بندے ہیں۔

باب ساے اللہ مشرک عورت مسلمان ہو جائے تو اس کے نکاح اور عدت کابیان۔

٢٢٦ ابراہيم بن موسىٰ، ہشام، ابن جرتے، عطاء ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عظیم اور مومنین کے ساتھ مشر کین کی دو جماعتیں تھیں،اوّل حربی مشرک کہ آپان سے جنگ کرتے اور وہ آپ سے جنگ کرتے تھے، دوسرے معاہد مشرک کہ نہ تو آپ ان ہے اور نہ ہی وہ آپ سے جنگ کرتے، اور حربی کی کوئی عورت اگر جرت کر کے آ جاتی تواس کے پاس پیغام نکاح نہیں سمیجے جب تک کہ اسے حیض نہ آئے اور اس سے پاک نہ ہو جائے جب وہ پاک ہو جاتی تواس کے لیے نکاح جائز ہو تااور اگر شوہر نے اس کے نکاح سے پہلے ہی ہجرت کی تووہ اپنے شوہر کوواپس کردی جاتی اور اگر ان کا کوئی غلام یا کوئی لونڈی ہجرت کر کے آتی تووہ دونوں آزاد ہو جاتے اور ان کو بھی وہی حق ہو تاجو مہاجرین کا ہو تا پھر معاہد کاذکر مجاہد کی حدیث کی طرح کیا،اگر معاہد کی لونڈی یا غلام ججرت کر کے آتے توانہیں واپس نہیں کیا جاتا بلکہ ان کی قیمتیں دی جاتیں اور عطاء نے ابن عبال ﷺ نقل کیا کہ قریبہ بنت ابی امیہ حضرت عمرٌ بن نطاب کے نکاح میں تھیں،اس کو طلاق دے دی تواس سے معاویہ بن الی سفیان نے زکاح کر لیااور ام تھم بنت ابی سفیان عیاض بن غنم فہری کے نکاح میں تھی اس کو طلاق دے دی تو عبداللہ بن عثان ثقفی نے اس ہے نكاح كرليا\_

١٧٥ بَابِ إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أُو النَّصْرَانِيَّةُ تَحَنَّ الذِّمِّيِّ أَوِ الْحَرْبِيُّ وَوَالَّحَرْبِيُّ وَقَالَ عَبْدُالُوَارِثِ عَنْ حَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجَهَا بسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْراهِيمَ الصَّائِغ سُئِلَ عَطَاءٌ عَن امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ أَهِيَ امْرَأَتُهُ قَالَ لَا إِلَّا أِنْ تَشَاءَ هِيَ بنِكَاحِ جَدِيدٍ وَصَدَاق وَقَالَ مُجَاهِدٌ إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الْآخَرُ بَانَتْ لَا سَبيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ قُلْتُ لِعَطَاءِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرَكِينَ جَاءَتْ إَلَى الْمُسْلِمِينَ أَيْعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ﴾ قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ \* ٢٦٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

باب۵۷ ارمشرک یا نصرانی عورت ذمی یا حربی کے نکاح میں ہو اور وہ مسلمان ہو جائے ، عبدالوارث نے بواسطہ خالد ، عکرمہ ابن عباس کا قول نقل کیا کہ جو عورت اینے شوہر سے ایک گھنٹہ پہلے مسلمان ہو جائے تو وہ اس پر حرام ہے اور داؤد نے ابراہیم صائغ سے نقل کیا کہ عطاء سے معاہد کی بیوی کے متعلق دریافت کیا گیاجو مسلمان ہو جائے اور اس کے بعد اس کا شوہر مسلمان ہو جائے تو کیا وہ اس کی بیوی رہی یا نہیں، انہوں نے کہانہیں مگریہ کہ وہ عورت جاہے تو جدید نکاح اور مہر کے عوض (اس کے پاس رہ سکتی ہے) اور مجاہد نے کہا کہ اگروہ بیوی کی عدت میں مسلمان ہو جائے تواس نے نکاح کر لے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ وہ عور تیں ان مر دوں کے لیے اور نہ وہ مر دان عور توں کے لیے حلال ہیں اور حسن اور قادہ نے مجوسیوں کے متعلق کہا کہ اگر وہ دونوں مسلمان ہو جائیں تو وہ دونوں اینے نکاح پر قائم رہیں گے اور اگر ان دونوں میں سے کوئی پہلے مسلمان ہو گیااور دوسرے نے انکار کیا تو وہ عورت بائنہ ہو جائے گی، شوہر کو اس پر کوئی حق نہیں،اورابن جرت کا بیان ہے کہ میں نے عطاء سے یو جھاکہ اگر مشر کین میں ہے کوئی عورت مسلمانوں کے پاس آئی تو کیااس کے شوہر کو معاوضہ ولایا جائے گااس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دے دوجو کچھ ان لو گوں نے خرچ کیاہے، عطاء نے کہا نہیں یہ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور معاہدین کے در میان تھا، مجاہد کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اس صلح میں تھیں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے در میان ہوئی تھی۔ ۲۶۷ این بکیر،لیث، عقیل،این شهاب (دوسری سند)ابراهیم بن

عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابٍ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ-حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةً بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِم عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاحَرْنَ إِلَى النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَحِنُهُنَّ بقَوْل اللَّهِ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا حَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَتْ عَائِشَةَ فَمَنْ أُقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُوْ مِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ لَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بالْكَلَامِ وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّسَاء إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدُّ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا \*

الله تَعَالَى ( لِلَّذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ يَوْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) عَرَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (فَإِنْ فَاءُوا) رَجَعُوا \*

آ ٢٦٨ - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ انْفَكَتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ

منذر، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ زوجہ نبی علیہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مومن عور تیں جب نبی علیہ کی خدمت ہیں ہجرت کر کے آتی تھیں تواللہ تعالیٰ کے اس قول کی بنا پر ان کا امتحان لیا کرتے تھے کہ جب مومن عور تیں تمہارے پاس آئیں تو ان سے امتحان لے لیا کرو آخر آیت تک، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ مومن عور توں میں سے جواس کا اقرار کر لیتیں تو وہ اس آزمائش میں بوری سمجھی جا تیں، جب وہ قول سے اقرار کر لیتیں تو آخراک کی خضرت علیہ کا باتھ سے اقرار کر لیتیں تو ہوا ہے گا، خدا کی قتم اجمعی ہی رسول اللہ علیہ کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے مس نہیں ہوا بجز اس کے کہ ان سے صرف گفتگو کے ذریعہ بیعت لی، قتم ہے خدا کی کہ آئحضرت علیہ کے مان سے عمر نہیں بھڑا مگر جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سے میں عورت کا ہاتھ نہیں بھڑا مگر جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سے بیعت لیتے تھے تو فرمادیے کہ میں نے تم سے بیعت لیہ جسے تو فرمادیے کہ میں نے تم سے بیعت لیہ ہے۔

باب ۲۷۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے ایلاء کرتے ہیں چار مہینے تک انتظار کرناہے سمیع علیم تک، فان فاءواکے معنی ہیں اگر وہ رجوع کرلیں۔

۲۲۸۔ اسلعیل بن ابی اویس، برادر اسلعیل سلیمان، حمید طویل، انس بن مالک سے روایت کرتے ہوئے ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے اپنی یویوں کے پاس نہ جانے کی قتم کھائی، اس وقت آپ کے پاؤں میں موچ آگئی تھی آپ انتیس دن تک اپن بالا خانے میں مقیم رہے پھر اترے تولوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے تو ایک ماہ تک کے لیے قتم کھائی تھی، آپ نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا

مجھی ہو تاہے۔

۲۲۹ قتیہ الیف، نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ ایلاء جس کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اس کی مدت گزر نے کے بعد کسی کے لیے حلال نہیں مگریہ کہ قاعدہ کے مطابق روک لے یا طلاق کا ارادہ کرے جیسا کہ اللہ تعالی نے حکم دیااور مجھ سے اسلمعیل نے بواسطہ مالک، نافع ، ابن عمر کا قول نقل کیا کہ جب چار مہینے گزر جائیں تو انتظار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس کو طلاق دے دے اور جب تک وہ اس کو طلاق نہ دیدے طلاق نہیں ہوگی، اور عثمان معلی ابو در دا ، عائش اور نبی علی کے بارہ صحابہ سے اسی طرح منقول ہے۔

باب کے ال مفقود الخبر کے مال و دولت اور اس کے اہل و عیال کا تھم اور ابن مستب نے کہا کہ اگر کوئی شخص میدان جنگ میں گم ہو جائے تو اس کی بیوی ایک سال تک انتظار کرے۔ ابن مسعوّد نے ایک لونڈی خریدی اور اس کے ہالک کو تلاش کیا گر وہ نہ ملا اور اس کا پتہ نہ چلا تو ایک در ہم یا دو در ہم لیخ اور کہتے یا اللہ یہ فلال شخص کی طرف سے میں دے در ہم لیخ اور کہتے یا اللہ یہ فلال شخص کی طرف سے میں دے رہا ہوں اگر وہ آ جائے گا تو اس کی قیمت میرے ذمہ واجب متعلق جس کی جگہ معلوم ہو زہری نے کہا کہ اس کی بیوی متعلق جس کی جگہ معلوم ہو زہری نے کہا کہ اس کی بیوی فار نہ س کی جگہ معلوم ہو زہری نے کہا کہ اس کی بیوی نہ ملے تو اس کی جا کہ اس کی بیوی فار نہ س کی جا کہ اس کی بیوی نہ مفود الخبر کی صورت میں اختیار کرتے ہیں۔ مفقود الخبر کی صورت میں اختیار کرتے ہیں۔

۰ ۲ ۲ علی بن عبدالله، سفیان، کیلی بن سعید، یزید (منبعث کے غلام)
سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ سے کھوئی ہوئی بکری کے متعلق
پوچھاگیا تو آپ نے فرمایا اس کو پکڑلو، اس لیے کہ وہ تمہاری ہے یا
تہارے بھائی یا بھیڑئے کی ہے۔ بھٹکے ہوئے اونٹ کے متعلق پوچھا

شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ \* ٢٦٩– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنهما كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدِ بَعْدَ الْلَّجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْدَ الْلَّجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزَمَ بِالطَّلَاقَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ و قَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّنِي مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنِ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّنِي مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُر يُوقَفُ وَيَلِقَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَلَا يَقِعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِقً وَالْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ وَعَلِي الطَّلَاقِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا يَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَال

وَمَالِهِ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصُ الْمُرَأَّتُهُ سَنَةً وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْغُودٍ جَارِيَةً وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ وَفُقِدَ فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٌ فَلِي وَعَلَيَّ عَبَّاسِ نَحْوَهُ وَقَالَ الزَّهْرِيُّ فِي الْأُسِيرِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَقَالَ الزَّهْرِيُّ فِي الْأُسِيرِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَقَالَ الزَّهْرِيُّ فِي الْأُسِيرِ عَبَالًهُ مَكَانُهُ لَا تَتَزَوَّجُ الْمُرَأَّتُهُ وَلَا يُقْسَمُ مَكَانُهُ لَا تَتَزَوَّجُ الْمُرَأَّتُهُ وَلَا يُقْسَمُ مَكَانُهُ لَا تَتَزَوَّجُ الْمُرَأَّتُهُ وَلَا يُقْسَمُ مَكَانُهُ لَا تَتَزَوَّجُ الْمُرَأَتُهُ وَلَا يُقْسَمُ مَكَانُهُ لَا الْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنْتُهُ سَنَّةُ سُنَّةُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ \*

٢٧٠ حَدَّنَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَرِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ يَرِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ خُدْهَا فَإِنَّمَا هِي لَكَ أَوْ لِأَحِيكَ أَوْ

لِلذِّنْبِوَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتُ وَجُنْتَاهُ وَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسَّفَاءُ تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّحَرَ حَتَى وَالسَّفَاءُ تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّحَرَ حَتَى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفُ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرَفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلَّا فَاخْلِطُهَا بِمَالِكَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْرِفُهَا وَإِلَّا فَاخْلِطُهَا بِمَالِكَ فَالَ سُفْيَانُ فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ ابْنَ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ سُفْيَانُ وَلَمْ أَخْفُظُ عَنْهُ شَلْنًا غَيْرَ هَذَا فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ حَلِيثَ يَرِيدَ مَوْلَى الْمُنْبِعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَةِ هُو عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ قَالَ سُفْيَانُ فَلَقِيتُ رَبِيعَةً فَقُلْتُ يَعْمَى وَيَقُولُ رَبِيعَةُ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ قَالَ سُفْيَانُ فَلَقِيتُ رَبِيعَةً فَقُلْتُ لَهُ \*

الله تعالى الظّهَارِ وَقُوْلَ اللّهِ تَعَالَى وَقَوْلَ اللّهِ تَعَالَى وَقَوْلَ اللّهِ تَعَالَى فِي رَوْحِهَا ) إِلَى قَوْلِهِ ( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتَيْنَ مِسْكِينًا) وقَالَ لِي فَإِطْعَامُ سِتَيْنَ مِسْكِينًا) وقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّتَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ نَحْوَ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ نَحْوَ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ نَحْوَ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ نَحْوَ شَهْرَانِ وقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ ظِهَارُ الْحُبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءٌ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءٌ وَقَالَ عَكْرِمَةُ إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ وَقَالَ عَكْرِمَةُ إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ وَقَالَ عَكْرِمَةُ إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ وَقَالَ عَلَى مَا الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءٌ وَقَالَ عَكْرِمَةُ إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ وَقَالَ عَكْرِمَةً إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ وَقَالَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَرْقُ وَالْ الْعَرْقَةِ وَالْعَمْ وَالْعَلَى اللّهُ اللّهِ فَلَيْسَ وَقَالَ الْعَلْمَةِ مِنْ أَمْتِهِ فَلَيْسَ وَقَالَ الْعَرْقَةِ مِنْ أَمْ مِنْ أَمْتِهِ فَلَيْسَ وَقَالَ عَلَيْسَ فَقَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ الْعَامِيلُ فَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَرْقُ وَالْعَالَ عَلَيْسَ فَالْتَهُ فَلَيْسَ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

بشَىْء إنَّمَا الظُّهَارُ مِنَ النِّسَاء وَفِي

الْعَرَبِيَّةِ لِمَا قَالُوا أَيْ فِيمَا قَالُوا وَفِي

بَعْض مَا قَالُوا وَهَذَا أَوْلَى لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ

گیاتو آپ غضبناک ہوگئاور دونوں رخسار سرخ ہوگئاور فرمایا تھے اس سے کیاسر وکار اونٹ کے ساتھ تواس کادانہ پانی موجود ہے وہ پانی گئے گئاور در خت سے کھائے گایہاں تک کہ اس کامالک اس سے ملے گا اور لقط کے متعلق آپ سے بوچھا گیاتو آپ نے فرمایا کہ اس کی ہھیلی اور اس کاسر بند ھن پہچان لے اور اس کوا یک سال تک مشہر کر تارہ اگر کوئی شخص آئے جواس کو پہچان لے تو خیر ورنہ اس کوا پنال کے ساتھ ملا لے، سفیان کابیان ہے کہ میں ربعہ بن عبدالر حمن سے ملا اور میں نے ان سے اس کے سوا پچھ بھی یاد نہیں کیا۔ میں نے بوچھا کیا یزید (منبعث کا غلام) کی حدیث گم شدہ جانور کے بارے میں زید بن خالد سے مروی ہے، انہوں نے کہاہاں! یخی بیان کرتے ہیں ربعہ کہتے خالد سے مروی ہے، انہوں نے کہاہاں! یخی بیان کرتے ہیں ربعہ کہتے خالد سے مروی ہے، انہوں نے کہاہاں! یکی بیان کرتے ہیں ربعہ کہتے خالد سے مروی ہے، انہوں نے کہاہاں! سے میں نے بوچھاتھا۔

باب ۱۷۸۔ ظہار کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت (۱) کی بات من کی جو تجھ سے اپنے شوہر کے متعلق جھڑتی تھی آیت مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِینَ مِسْكِینَا تک اور مجھ سے اسمعیل نے بیان کیا کہ مالک نے ابن شہاب سے غلام کے ظہار کے متعلق پو چھا توانہوں نے کہا کہ آزاد کے ظہار کی طرح ہے، مالک نے کہا کہ غلام دو مبینے روزے رکھے اور حسن بن حرنے کہا آزاد مر داور غلام کا آزاد عورت اور لو ٹڈی سے ظہار کرنے میں تھم کیساں ہے، عکر مہنے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی لو ٹڈی سے ظہار کرے تو کیمان ہے، کیما کہ اگر کوئی شخص اپنی لو ٹڈی سے ظہار کرے تو کیمان ہے، کچھ نہیں اس لئے کہ ظہار بیوی سے ہو تا ہے اور عربی زبان کیمی لما قالوا کے معنی فیما قالوا اور فی بعض ما قالوا ہے اور یہی زیادہ مناسب ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کسی بری بات اور عبوٹ کا تھی نہیں کر تا۔

لے یہ عورت کونسی تھی؟اس کانام کیا تھا؟اس بارے میں اقوال مختلف ہیں، حضرت ابن عباسٌ کا قول یہ ہے کہ وہ خولہ بنت خویلد تھی، حضرت عائشٌ فرماتی ہیں کہ وہ خویلہ بنت ثعلبة تھی۔ حضرت عائشٌ فرماتی ہیں کہ وہ جیلہ تھی اور حضرت اویس بن صامتؓ کی بیوی تھی۔ قادہ نے فرمایا کہ وہ خویلہ بنت ثعلبة تھی۔

يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ \* هَدُلَّ عَلَى النُّورِ \*

١٧٩ بَابِ الْإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْأُمُورِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ بَدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىَّ أَيْ خُذِ النَّصْفَ وَقَالَتْ أَسْمَاءُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُسُوفِ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا شَأْنُ النَّاس وَهِيَ تُصَلِّي فَأَوْمَأَتْ برَأْسِهَا إِلَى الشَّمْس فَقُلْتُ آيةٌ فَأُوْمَأَتْ برَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ وَقَالَ أَنَسٌ أَوْمَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ أَوْمَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ لَا حَرَجَ وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا \* ٢٧١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ، مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى بَعِيرِهِ وَكَانَ كَلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكُنِ أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ وَقَالَتْ زَيْنَبُ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُتِحَ مِنْ رَدْم يَأْجُو جَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ تِسْعِينَ

باب ۹۷۱۔ طلاق اور دیگر امور میں اشارہ کرنے کا بیان اور ابن عمرٌ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو پر عذاب نہیں کرے گالیکن اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے سبب سے عذاب کرے گااور کعب بن مالک نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ سے فرمایا کہ نصف لے اواور اساءنے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف میں نماز پڑھی میں نے عائشہ سے جب کہ وہ نماز بڑھ رہی تھیں یو جھاکہ کیا بات ہے (لوگ نماز پڑھ رہے ہیں) عائشہ نے سر سے آسان کی طرف اشارہ کیا، میں نے یو چھا کیا کوئی نشانی ہے؟ توانہوں نے اینے سر سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا ہاں! اور انس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکڑ کو اشارے سے آگے برھنے کا حکم دیااور ابن عباسؓ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کوئی حرج نہیں اور ابو قمادہؓ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھاکہ محرم کے شکار پر ابھارا تھایاس کی طرف اشارہ کیا تھا لوگوں نے کہانہیں تو آپ نے فرمایا کہ کھاؤ۔

ا ۲۵۔ عبداللہ بن محر ،ابو عامر ، عبدالملک بن عمرو، ابراہیم ، خالد ، عکر مہ ، ابن عبال سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا اور جب بھی رکن کے پاس آتے تو اس کی طرف اشارہ کرتے اور چہیر کہتے اور زینب نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد انامل میں نوے کی شکل کی طرح اپنے انگوٹھے کو موڑ کر بتایا کہ یاجوجی ماجوج کے دروازے کھل گئے ہیں۔

٢٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بشر بن الْمُفَضَّل حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى ٱللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَّافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ وَوَضَعَ أُنْمُلَتَهُ عَلَى بَطْنِ ٱلْوُسْطَى وَالْحِنْصِرِ قُلْنَا يُزَهِّدُهَا وَقَالَ الْأُوَيْسَيِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أُوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَخَ رَأْسَهَا فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقِ وَقَدْ أُصْمِتَتْ فَقَالَ لَهَا رَسِبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَكِ فُلَانٌ لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ برَأْسِهَا أَنْ لَا قَالَ فَقَالَ لِرَجُلِ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي َ قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ لَا فَقَالَ فَفُلَانٌ لِقَاتِلِهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ

- كَدَّنَنَا قَبِيصَةُ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ
 عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا
 قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 الْفِتْنَةُ مِنْ هَا هُنَا وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِق \*

۲۷۲ مسدد، بشر بن مفضل، سلمه بن علقمه، محمد بن سيرين، ابوہر روہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابوالقاسم منطقہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایس گھڑی ہوتی ہے کہ مسلمان اس وقت کھڑ اہو کر نماز یر هتاہے اور اللہ تعالی ہے کوئی تھلائی کی دعاکر تاہے تواللہ اس کو عطا فرمادیتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اپنی انگلیوں کی پور در میانی ا نگلی اور جھوٹی انگلی پرر تھی یعنی ایسے لوگوں کی قلت کو ظاہر فرمایااور ادیک نے بیان کیا کہ مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بواسطہ شعبہ بن عجاج، ہشام بن زید، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے نبی عظیمہ کے زمانیہ میں ایک چھوکری پر ظلم کیااس کازیور و مغیرہ چھین لیااور اس کاسر عجل ڈالا،اس کے گھر والے اس کو لے کر رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، اس حال میں کہ وہ زندگی کے آخری سانس لے رہی تھی اور خاموش تھی،اس ے آنخضرت عظی نے دریافت فرمایا تجھے کس نے قتل کیا، آپ نے قتل کرنے والے کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لے کر یو چھا،اس نے اپنے سر کے اشارے سے جواب دیا کہ نہیں ، پھر کسی اور کا نام لے کر پوچھا تواس نے اشارے سے کہا کہ نہیں، پھر قاتل کانام لے كر يوجها كياس نے قتل كيا ہے تواس نے اشارے سے بتلايا كه ہاں! چنانچہ نبی ﷺ نے تھم دیا تو اس ( قاتل) کا سر دو پھروں کے در میان رکھ کر کچل دیا گیا۔

۲۷۳۔ قبیصہ، سفیان، عبداللہ بن دینار، ابن عمر ؓ سے روایت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی عظیمہ کو فرماتے ہوئے ساکہ فتنہ اس طرف سے آئے گااور مشرق کی طرف اشارہ کیا۔

۲۷۲ علی بن عبداللہ، جریر بن عبدالحمید، ابواسحاق شیبانی، عبداللہ بن ابی اونی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ تھے کہ آفاب غروب ہو گیا تو آپ نے ایک شخص کو تکم دیا کہ اتر کر میرے لئے ستو گھول، اس نے کہا کاش آپ شام ہونے دیتے، آپ نے فرمایااتر اور میرے لئے ستو گھول، اس نے کہا کاش آپ تھوڑی دیر صبر کرتے اس لئے کہ ابھی دن باقی ہے، آپ کاش آپ تھوڑی دیر صبر کرتے اس لئے کہ ابھی دن باقی ہے، آپ

ثُمَّ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا ثُمَّ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فِي النَّالِثَةِ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَوْمَأَ بَيْدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ \*

٢٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلَالِ أَوْ قَالَ أَذَانُهُ مِنْ سَحُورهِ فَإِنَّمَا يُنَادِي أُوْ قَالَ يُؤَذِّنُ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ كَأَنَّهُ يَعْنِي الصُّبُّحَ أَوِ الْفَحْرَ وَأَظْهَرَ يَزِيدُ يَدَيْهِ ثُمَّ مَدًّ إحْدَاهُمَا َمِنَ الْأُحْرَى وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثِنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَحِيلِ وَالْمُنْفِق كَمَثَل رَحُلَيْن عَلَيْهِمَا حُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنَّ تُدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا إِلَّا مَادَّتْ عَلَى جلْدِهِ حَتَّى تُجنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَۚ أَثَرَهُ وَأَمَّا الْبَحِيلُ فَلَا يُريدُ يُنْفِقُ إِلَّا لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا فَهُوَ يُوسِعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ وَيُشِيرُ بإصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ \*

١٨٠ بَابَ اللَّعَانَ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ) إِلَى قَوْلِهِ ( إِنْ كَانَ مَنَ الصَّادِقِينَ ) فَإِذَا قَذَفَ الْأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ

نے پھر فرمایا کہ اتر اور میرے لئے ستو گھول چنانچہ تیسری مرتبہ وہ تھم دینے کے بعد اترااور ستو گھولے، پھر رسول اللہ ﷺ نے مشر ق کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم رات کو اس طرف سے آتا ہواد کھو توروزہ افطار کرنے کاوقت آگیا۔

۲۷۵ عبدالله بن مسلمه ، يزيد بن زريع، سليمان تيمي، ابو عثان عبدالله بن مسعودٌ سے روایت کرتے ہیں نبی ﷺ نے فرمایا کہ بلال اُ کی اذان تم میں سے کسی کو سحری کھانے سے نہ روکے اس لیے کہ وہ اذان دیتا ہے یا یہ فرمایا کہ پکار تاہے تاکہ تم میں شب بیداری کرنے والا فارغ ہو جائے (اور آرام کرلے) یہ مقصد نہیں ہو تاکہ صبح ہو گئی (اور یزید بن زریع) نے اپنے دونوں ہاتھوں کو لمبا کر کے اور دونوں طرف بھیلا کر ہتایا کہ صبح صادق کی روشنی اس طرح ہوتی ہے اور لیٹ نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفر بن ربید نے بواسطہ عبدالر حمن بن ہر مز،ابوہر برہؓ آنحضرت ﷺ کا قول نقل کیا آپؓ نے فرمایا خرچ کرنے والے اور بخیل کی مثال ان دو آ د میوں کی ہے جو لوہے کی دوزرہ اس طرح پہنے ہوئے ہوں کہ چھاتیوں سے ہنسلی تک ہوں سخی جب خرج کر تاہے تواس کی زرہ ڈھیلی ہو جاتی ہے اور دراز ہوتی جاتی ہےاوراس حد تک کشادہ ہو جاتی ہے کہ انگلیوں کے بورے حصیب جاتے ہیں لیکن بخیل جب بھی خرج کاارادہ کر تاہے تواس کی زرہ کاہر حلقہ اپن جگہ پر چیک جاتا ہے وہ اسے کشادہ کرنا جا ہتا ہے لیکن کشادہ نہیں ہو تااوراپی انگلی ہے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا۔

باب ۱۸۰ لعان کرنے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول وَالَّذِینَ يَرُمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ آثِرَ آیت الصَّادِقِینَ تک (جواپی بیویوں پر تَہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس بجزان کی ذات کے گواہ نہ ہو الح) اگر گونگا پی بیوی پر لکھ کریا اشارے سے یا کی خاص اشارے گونگا پی بیوی پر لکھ کریا اشارے سے یا کی خاص اشارے

فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّم لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَازَ الْإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبيًّا) وَقَالَ الضَّحَّاكُ ﴿ إِنَّا رَمْزًا ﴾ إِلَّا إِشَارَةً وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلَاقَ بكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاء جَائِزٌ وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ فَإِنْ قَالَ الْقَذْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ قِيلَ لَهُ كَذَلِكَ الطَّلَاقُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِكُلَامُ وَإِلَّا بَطَلَ الطَّلَاقُ وَالْقَذْفُ وَكَذَلِكَ ٱلْعِتْقُ وَكَذَلِكَ الْأَصَمُّ يُلَاعِنُ وَقَالَ الشَّعْبيُّ وَقَتَادَةُ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَشَارَ بأَصَابِعِهِ تَبينُ مِنْهُ بإشَارَتِهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ لَزْمَهُ وَقَالَ حَمَّادٌ الْأَخْرَسُ وَالْأَصَمُّ إِنْ قَالَ برَأْسِهِ جَازَ \*, ٢٧٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُحْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِالْأَشْهَلِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةً ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِي

بيَّدِهِ ثُمَّ قَالَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ حَيْرٌ \*

سے تہت لگائے تو وہ گفتگو کرنے والے کی طرح ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض میں اشارہ کو جائز کہا ہے اور بعض اہل حجاز اور اہل علم کا یہی مسلک ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت مریم " نے اس کی طرف اشاہ کیا تو ان لو گوں نے کہا ہم اس بیج سے کیو نکر گفتگو کر سکتے ہیں جو ا بھی حجھولے ہی میں ہواور ضحاک کہتے ہیں إلَّا رَمْزُ اس سے مراداشارہ ہے، بعض نے کہاکہ اس صورت میں نہ حدیے نہ لعان ہے، پھر کہا کہ لکھ کریااشارہ سے یا کسی مخصوص اشارے سے طلاق وینا جائز ہے حالا نکہ طلاق اور قذف کے در میان کوئی فرق نہیں،اگر کوئی هخض کھے کہ قذف تو صرف گفتگو کے ساتھ ہوتی ہے تواس کاجواب سے ہے کہ اس طرح طلاق بھی گفتگو کے ذریعہ واقع ہوتی ورنہ طلاق اور فنذف باطل ہو جائے گااس طرح بہرے کالعان کرنا جائز ہے، شعبی اور قبادہٌ نے کہا کہ اگر کوئی شخص کیے کہ مجھے طلاق ہے اور اپنی انگلیوں ہے اشارہ کرے تو عورت بائن ہو جائے گی اور حماد نے کہا کہ گونگااور بہر ااپنے سر سے اشارہ کر دے تو جائز ہے یعنی طلاق وغیرہ ہر چیز ثابت ہو جائے گی۔

۲۷۱۔ قتیبہ، لیث، کی بن سعید انصاری، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظافہ نے فرمایا کہ میں انصار کے گھروں میں سب سے اچھا گھرنہ بتادوں، لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ۔ آپ نے فرمایا بنو نجار کا گھر پھر وہ لوگ جوان سے قریب ہیں لیعنی بنو حارث لیعنی بنو عبد الاهبل پھر وہ لوگ جوان سے قریب ہیں لیعنی بنو حارث بن خزرج پھر وہ لوگ جوان سے قریب ہیں لیعنی بنو ساعدہ پھر اپنے بن خزرج پھر وہ لوگ جوان سے قریب ہیں لیعنی بنو ساعدہ پھر اپنے بن خزرج پھر وہ لوگ جوان سے قریب ہیں لیعنی بنو ساعدہ پھر اپنے والے خریب ہیں ایمارہ کیاا پی انگلیوں کو سمیٹ لیا پھر اپنے ہاتھ سے تیر پھینکنے والے کی طرح ان کو پھیلادیا، پھر فرمایا کہ انصار کے تمام گھروں میں خیر ہے۔

٢٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُو حَازِمٍ سَمِعْتُهُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى \*

٢٧٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بَنُ سُحَيْمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَلْاثِينَ ثُمَّ قَالَ وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَقُولُ وَهَكَذَا يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَقُولُ مَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَقُولُ مَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ \*

٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ وَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيكِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ الْإِيمَانُ هَا هُنَا مَرَّتَيْنِ أَلَا وَإِنَّ بَيْكِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ الْإِيمَانُ هَا هُنَا مَرَّتَيْنِ أَلَا وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَعَلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَان رَبيعَة وَمُضَرَ \*

٢٨٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْعًا \*
 بالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْعًا \*

١٨١ بَابُ إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ \* ٢٨١ بَابُ إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ \* ٢٨١ حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ لِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ لِي غَلَامٌ أَسُودُ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَلُوانَهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيها مِنْ قَالَ مَا أَلُوانَهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فَيها مِنْ قَالَ مَا أَلُوانَهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيها مِنْ

۲۷۷ علی بن عبداللہ، سفیان، ابوحازم، سہل بن سعد ساعدی آنکشرت علی ہیں کہ رسول اللہ تخضرت علیہ کے صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا میں ایسے وقت میں بھیجا گیا ہوں کہ مجھ میں اور قیامت میں اتنا فاصلہ ہے اور آپ نے کلمہ کی اور در میانی انگی ملا کے اشارہ سے یہ بتلایا۔

۲۷۸۔ آدم، شعبہ، جبلہ بن سحیم ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے فرمایا کہ مہینہ اتنے اتنے اور اور اتنے دنوں کا ہو تاہے پھر فرمایا اتنے اور اتنے دنوں یعنی انتیس دن کا ہو تاہے پھر فرمایا تنے اور اتنے دنوں یعنی انتیس دن کا ہو تاہے ایک بار تمیں دن فرماتے تھے تو دوسری بارانتیس دن فرماتے تھے۔

۲۷۹ محمد بن مثنی، یمی بن سعید، اسلمیل، قیس، ابو مسعود سعود سعود سعد اسلمیل، قیس، ابو مسعود سعود سعید، اسلمیل، قیس، ابور دو بار فرمایا ایمان اس جگه ہاور قساوت قلبی اور قوم کی سختی ان لوگوں میں ہے جواونٹوں پر چلاتے ہیں اور جس طرف سے چڑھتا ہے وہاں رہتے ہیں یعنی ربیعہ ومضر میں ہے۔

۲۸۰ عمرو بن زرارہ، عبدالعزیز بن ابی حازم، ابو حازم، سہل سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یہیم کی پرورش کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے اور سبا بہ اور در میان کچھ کشاد گی رکھی تھی۔

باب ا٨١- كناية اپنے بچ كى نفى كرنے كابيان-

۲۸۱۔ یکی بن قزعہ، مالک ابن شہاب، سعید بن میتب، ابو ہریہ اُ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی عظیمی کی خدمت میں عاضر ہوااور عرض کیایار سول اللہ میرے ہاں ایک سیاہ لڑکا پیدا ہواہے، آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی اونٹ ہے؟ اس نے کہاہاں، آپ نے پوچھاوہ کس رنگ کے ہیں، اس نے کہاسر خ! آپ نے پوچھا کیا ان میں کوئی سفید ماکل بسیابی بھی ہے، اس نے کہاہاں! آپ نے فرمایا

أُوْرَقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَّى ذَلِكَ قَالَ لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ \* نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ \* ٢٨٢ - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا \*

١٨٣ بَابِ يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلَاعُنِ \*
٢٨٣ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَكِرْمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةً قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَحَاءَ فَشَهِدَ وَاللَّهِي صَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُما تَائِبٌ ثُمَّا مَائِثُ فَهَلْ مِنْكُما تَائِبٌ ثُمَّا مَائِثُ فَهَلْ مِنْكُما تَائِبٌ ثُمَّا مَائِثُ فَهَلْ مِنْكُما تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهدَت \*

١٨٤ بَابُ اللَّعَانِ وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللَّعَانِ \*

٢٨٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُويْهِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ أَرَأَيْتَ بَرَحُلًا وَيَعْدِيًّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَحَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعُلُ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَاصِمُ مَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَاصِمُ مَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَاصِم مَا فَكَرِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمِ مَا الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَى كَبُرَ عَلَى عَاصِمِ مَا الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاهُ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَامَ مَعْنَ ذَلِكَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا مَعَامِمٌ فَالًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَمَ مَعْ عَاصِمٍ مَا فَلَيْهِ جَاءَهُ عُويْمِرٌ فَقَالَ فَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ عَامِهُ عُولُومٍ فَلَولًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا عَالَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَا اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّا مَعْ فَالِهُ فَالَاهُ اللَّه عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ عَاءَهُ عُولُهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْمَالُهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَمُ الْمُعَالَ الْمَالَعِيْمِ الْمَالَةُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ الْمَالَةُ عَلَى عَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَهُ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

الیا کیو کر ہوا؟اس نے کہا شاید کسی رگ نے اس کو ہو، آپ نے فرمایااس طرح ممکن ہے تیرےاس بیٹے کے ساتھ بھی الیابی ہوا ہو۔
باب ۱۸۲ لعان کرنے والے کو قسم کھلانے کا بیان۔
۲۸۲ موسیٰ بن اسمعیل، جو بریہ، نافع، عبداللہ ہے روایت کرتے بیں کہ انصار میں سے ایک شخص نے اپنی بیوی کو تہمت لگائی تو نبی عبین کہ انصار میں سے ایک شخص نے اپنی بیوی کو تہمت لگائی تو نبی عبین کہ ان دونوں سے حلف لیا پھر ان دونوں کے در میان تفریق کرادی۔

باب ۱۸۳ لعان میں ابتدامر دسے کرائی جائے گی۔ ۱۲۸۳ محمد بن بشار، ابن ابی عدی، ہشام بن حسان، عکرمہ حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ہلال بن امیہ نے اپنی یوی کو تہت لگائی وہ آیااور اس نے گواہی دی اور نبی عظیمی فرمانے لگے کہ خدا جانتا ہے کہ تم میں سے ایک شخص جھوٹا ہے اس لیے تم میں سے کون توبہ کرتا ہے، پھروہ عورت کھڑی ہوگئی اور اس نے گواہی دی۔

باب ۱۸۴۔ لعان کا بیان اور جو شخص لعان کے بعد طلاق دے اس کا بیان۔

سامدی سے سامدی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عویر عجلانی، عاصم بن عدی روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عویر عجلانی، عاصم بن عدی انصاری کے پاس آئے اور ان نے کہا اے عاصم بناؤاگر کوئی مخص اپنی ہوی کے ساتھ کی آدم کوپائے اور وہ اس کو قتل کر دے تو تم اس کو قتل کر دیتے ہو پھر وہ بے چارہ کیا کرے؟ اے عاصم اس کے متعلق تم نبی عظیم سے یو چھا تو ہے اس کے متعلق نبی عظیم سے دیکھا اور عیب کی بات سمجھی۔ رسول اللہ عظیم منا بندیدگی کی نگاہ نے سنی وہ ان کو ناگوار گزری، جب عاصم اپنے گھر والوں کے پاس نے سنی وہ ان کو ناگوار گزری، جب عاصم اپنے گھر والوں کے پاس آئے تو ان کے پاس عویمر آئے اور پوچھا اے عاصم رسول اللہ علیم کوئی انجھی چیز نہیں لائے عظیم نے کیا فرمایا؟ عاصم نے کہا تم کوئی انجھی چیز نہیں لائے عظیم نے کیا میاس موال کوجو میں نے آپ سے پوچھا برا سمجھا آئے خضر ت سے پوچھا برا سمجھا

يًا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِر لَمْ تَأْتِنِي بِحَيْرِ قَدْ كَرهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاس فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتُ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْن \*

١٨٥ بَاب التَّلَاعُنِ فِي الْمُسْجِدِ \*
٢٨٥ حَدَّنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ وَعَنِ السَّنَّةِ فِيهَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةً أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةً أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةً أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَعْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ الْمُتَاعِنِيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَي شَأْنِهِ مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْر اللَّهُ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ فَتَلَاعَنَا فِي الْمُسَامِةِ وَسَلَّمَ قَدْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَي الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ فَتَلَاعَنَا فِي قَلْمَا فَرَغَا قَالَ فَتَلَاعَنَا فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْمَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاعِلَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُ الْعُلَلَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلْمُ الْمُنْ الْمُعْمَا لَهُ الْمُعْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْفُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْهِ الْمُنْ الْمُعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَا اللَّهُ عَل

ہے۔ عویمر نے کہا بخدا میں باز نہیں آؤں گا جب تک کہ میں اس کے متعلق آپ سے نہ پوچھ اوں، عویمر روانہ ہوئے یہاں تک کہ رسول اللہ علی کہ دمت میں لوگوں کے بچ میں آئے اور عرض کیا کہ یار سول اللہ بتائے گرکوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی مردکو پائے اور وہ اس کو قتل کر دیں گے تو پھر دو وہ (بے چارہ) کیا کر دے۔ رسول اللہ علی نے فر مایا تیرے اور تیری بیوی کے متعلق آیت نازل ہو چکی ہے جااپنی بیوی کو لے آ۔ سہل کا بیان ہے کہ دونوں نے لعان کیا اور میں لوگوں کے ساتھ آنحضرت بیان ہے کہ دونوں نے لعان کیا اور میں لوگوں کے ساتھ آنحضرت علی ہوں گا ہوں تو میں جھوٹا عرض کیا یار سول اللہ اگر میں اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں تو میں جھوٹا موں گو میں اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں تو میں جھوٹا موں گا چن نے رسول اللہ علی کے حکم دینے سے پہلے انہوں نے تین موں گا گا تھوں کی بہی سنت ہوگئی۔

## باب١٨٥ معجد مين لعان كرنے كابيان ـ

۲۸۵ یکی، عبدالرزاق، ابن جرتی، ابن شہاب نے مجھ نے لعان اور اس کے مسنون طریقے کے متعلق بن ساعدہ کے بھائی سہل بن سعد کی حدیث سے بیان کیا کہ ایک انصاری مر در سول اللہ علیہ کی ضدمت میں آیااور عرض کیایار سول اللہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی مر دکویا تاہاور وہ اس کو قتل کر دیتا ہے تو آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں، بتلا کے آخر وہ (قتل نہ کر سے) تو کیا کر سے اللہ تعالی کے متعلق تھم ہے۔ نبی علیہ نے فرمایا اللہ نے تیر سے اور تیری بیوی کے متعلق تھم ہے۔ نبی علیہ ان دونوں نے مبحد میں لعان کیا اور میں اس وقت موجود تھا، جب دونوں فارغ ہو کے تو اس مر د نے کہا کہ اگر میں اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں تولوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے چنانچہ نبی علیہ کے کم م دینے سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی دی دیوں لعان سے فارغ ہوئے اور اس کو نبی علیہ کے دی دی دیوں لعان سے فارغ ہوئے اور اس کو نبی علیہ کے دی دیوں کا در اس کو نبی علیہ کے دی دی دیوں کو کا در اس کو نبی علیہ کے دی دیوں کا دی تھی کے دی دیوں کو کا در اس کو نبی علیہ کے دیں میں کھیاں کے خام دینے سے نبانے اور اس کو نبی علیہ کے دیں دی کے دی کو کی کھیلے کے خام دینے سے نبانے اور کی دی کی کھیلے کی دی دیوں کا در اس کو نبی علیہ کے دیا کہا کہ کو کی اور کی کھیلے کے دی کو کی کھیلے کی کھیلے کے دی کو کی کھیلے کی کھیلے کے دی کھیلے کی کو کی کھیلے کے دی کھیلے کی کھیلے کے دی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے دی کھیلے کے دی کھیلے کے دی کھیلے کی کھیلے کے دی کھیلے کے دی کھیلے کے دی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے دی کھیلے کے دی کھیلے کے دی کھیلے کے دی کھیلے کی کھیلے کے دی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے دی کھیلے کے دی کھیلے کے دی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے دی کھیلے کی کھیلے کے دی کے دی کھیلے کے دی کھ

حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلَاعُنِ فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَاكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ مُتَلَاعِنَيْنِ السُّنَّةُ بَعْلَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْلَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَكَانَتْ حَامِلًا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ قَالَ ثُمَّ مَرَاتِهَا أَنَّهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ قَالَ ثُمَّ مَرَاتِهَا أَنَّهَا تَرثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَرَ اللَّهُ لَهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ مَعْدِ السَّاعِدِيِّ فِي هَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شَعْدِ السَّاعِدِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْدِيثِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَحْدِيثِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَحْدِيثِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَحْدِيثِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَا إِلَّا قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ عَلَى الْمَكُرُوهِ مِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكُرُوهِ مِنْ خَلَكَ الْمَكُرُوهِ مِنْ ذَا أَلْيَتَيْنِ فَلَا أُولَهُ إِلَّا قَدْ خَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكُرُوهِ مِنْ ذَا أَلْكُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَإِنْ ذَا الْمَكْرُوهِ مِنْ خَلَى الْمَكُرُوهِ مِنْ ذَا لَكَ الْمَكُولُوهِ مِنْ ذَا الْمَالَةُ عَلَى الْمَكُولُوهِ مِنْ ذَا لَكَ الْمَكُولُوهِ مِنْ ذَلِكَ \*

وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجَمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ \* وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجَمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ \* اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُومِهِ يَشْكُو عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه قَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى مَا ابْتُلِيتُ بِهِذَا الْأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى مَا النَّيِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بَالَّذِي مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بَالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بَالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بَالَّذِي الرَّجُلُ مُصْفَرًا اللَّيْ وَكَانَ اللَّذِي الرَّجُلُ مُصْفَرًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْدِي وَكَانَ الَّذِي الْمَعْ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَا الْعَلَا الْ

سامنے جدا کر دیا تو آپ نے فرمایا ہر لعان کرنے والوں کے در میان تفریق کی یہی صورت ہے۔ ابن جر جے نے ابن شہاب کا قول نقل کیا کہ ان دونوں سے یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ لعان کرنے والوں میں تفریق کرادی جائے۔ وہ عورت حاملہ تھی اور وہ بچہ اپنی مال کے نام ہو گیا کہ وہ عورت اس نے کہ میراث میں یہ طریقہ رائح ہو گیا کہ وہ عورت اس نیچ کی اور بچہ اپنی مال کا وارث ہو گا جیسا کہ اللہ تعالی نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ ابن جر تیج نے بواسطہ ابن شہاب سہل بن سعد ساعدی سے اس حدیث میں روایت کیا نبی شہاب سہل بن سعد ساعدی سے اس حدیث میں روایت کیا نبی شہوں گا کہ وہ عورت تی ہو اور آگر بڑی بڑی کا کھگڑنا بچہ وے تو میں سمجھوں گا کہ وہ عورت نبی ہو اور آگر بڑی بڑی کا کہ مرد سچاہے، بعد برے بڑے بڑوں والا اور بری صورت کا بچہ جنا۔

باب ۱۸۶۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اگر میں بغیر گواہ کے سکگسار کرتا۔

۲۸۲۔ سعید بن عفیر ، لیف ، یکی بن سعید ، عبدالر حمٰن بن قاسم ، قاسم بن محمد ، ابن عبال سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عبال کے پاس لعان کا تذکرہ ہو رہا تھا ، عاصم بن عدی نے اس کے متعلق کچھ بڑی بات کہی ، پھر واپس چلا آیااس کے پاس اس کی قوم کا ایک آدمی آیااور شکایت کی کہ اس نے اپنی ہوی کے ساتھ ایک مرد کو دیکھا ہے تو عاصم نے کہا بڑا بول سامنے آیااور اس کو لے کر نبی عبال کے پاس گیا اور اس مرد کے متعلق آپ سے بیان کیا جس کو اپنی ہوی کے ساتھ دیکھا تھا کہ والا (دبلا) اور سیدھے بالوں والا تھا اور جس کے متعلق دعویٰ کیا تھا کہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا تھا کہ اس کو عبالتھا نبی بیوی کے ساتھ دیکھا تھا کہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا تھا کہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا تھا کہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے گندم گوں اور فربہ پنڈلیوں والا تھا ، نبی اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے گندم گوں اور فربہ پنڈلیوں والا تھا ، نبی عبوی کے مشابہ بچہ جنی جس کے متعلق دعویٰ کیا تھا کہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے۔ نبی عبلائے نے ان دونوں کے در میان لعان کرایا۔

بَيِّنْ فَجَاءَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ فَلَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِي الْيَهِ عَالَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ الْتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ لَا رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ لَا يَئِي رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ لَا يَلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تَظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ قَالَ لَا يَلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تَظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ قَالَ لَا اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ آدَمَ حَدِلًا \* أَبُو صَالِح وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ آدَمَ حَدِلًا \* اللَّهُ بَنُ يُوسُفَ آدَمَ حَدِلًا \*

٢٨٧- حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَحْبَرَنَا السَّمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَالْ قُلْلُ عُمْرَ رَجُلُّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالًا فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَحَوَيْ فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَحَوَيُ فَرَّقَ النَّبِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَابَيَا وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَلَا مَنَكُمَا تَائِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَهَلْ مَنْكُمَا تَائِبٌ فَهَلْ مَنْكُمَا تَائِبٌ فَلَوْتَ بَيْنَادٍ إِنَّ فِي فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَادِ إِنَّ فِي الْحَدِيثِ شَيْقًا لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قُالَ قِيلَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُو أَنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُو أَنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُو أَنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُو أَبْعَدُ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُو أَنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُو أَنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُو أَنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُو أَبْعَدُ مِنْكَ \*

١٨٨ بَابِ قَوْلِ الْإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ \* اَحَدَكُمَا تَائِبٌ \* حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُفْيًانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَمْعَتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ حَدِيثِ الْمُتَلَاعِنَيْنَ فَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ حَدِيثِ الْمُتَلَاعِنَيْنَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ایک مخص نے ابن عباس سے پوچھاکیا یہ عورت وہی تھی جس کے متعلق آنخضرت علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بغیر گواہ کے سنگار کرتا تو یہی ہے، ابن عباس نے جواب دیا نہیں وہ دوسر ی عورت تھی جو علانیہ اسلام میں برائی کرتی تھی۔ ابو صالح اور عبداللہ بن یوسف نے خِدلاً کالفظر وایت کیا ہے۔

۲۸۷ عمرو بن زراره ، اسلعیل ، ابوب، سعید بن جبیر سے روایت

## باب ۱۸۷ لعان کرنے والی کے مہر کا بیان۔

کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے اس شخص کے متعلق پوچھاجوا پی بوی پر تہت لگائے توانہوں نے کہاکہ آنخضرت علیہ نے بی عجلان کے ایک مر د وعورت کو جدا کرادیا تھااور فرمایا تھا کہ خدا جانتا ہے تم میں سے ایک یقینا جھوٹا ہے اس لیے تم میں سے کون تائب ہوتا ہے، دونوں نے انکار کیا، آپ نے پھر فرمایااللہ باخر ہے کہ تم میں ہے ایک جھوٹا ہے بس تم میں ہے کون اپنے قول سے رجوع کرتا ہے دونوں نے انکار کیا، آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ جانتاہے کہ تم میں ہے ایک جھوٹاہے پس تم میں کون اپنے قول سے رجوع کر تاہے پھر مجھی انہوں نے انکار کیا تو آپ نے ان دونوں کے در میان تفریق کرا دی۔ ابوب کابیان ہے کہ مجھ سے عمرو بن دینار نے کہااس حدیث میں ایک مضمون سے بھی ہے جسے میں تم کو بیان کرتے نہیں دیکھا، انہوں نے بیان کیا کہ اس مر دنے کہامیر امال؟ آپ نے فرمایا کہ تجھ کومال نہیں ملے گااس لیے کہ اگر توسچاہے تو تواس سے محبت کر چکا ہے اور اگر توجھوٹا ہے تو پھر تواور بھی تجھے اس کاحق نہیں۔ باب ۱۸۸۔ امام کا دو لعان کرنے والوں سے کہنا کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹاہے اس کئے کون توبہ کرتاہے۔ ۲۸۸ علی بن عبدالله، سفیان، عمرو، سعید بن جبیرٌ سے روایت كرتے ہيں كه ميں نے ابن عمر سے لعان كرنے والول كے متعلق یو چھا توانہوں نے جواب دیا کہ نبی ﷺ نے لعان کرنے والوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں سے حساب لے گاتم دونوں میں سے آیک

لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ مَالِي قَالَ لَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ مَالِي قَالَ لَا اللَّهُ مَالُ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُو بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبَّتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ قَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرو وَقَالَ أَيُّوبُ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرو وَقَالَ أَيُّوبُ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرو وَقَالَ أَيُّوبُ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ فَقَالً بِإِصْبَعَيْهِ وَقَالَ أَيُّوبُ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمَرَأَتَهُ فَقَالً بِإِصْبَعَيْهِ وَقَالَ اللَّه عَمْر وَجُلٌ لَاعَنَ اللَّه عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَالْوُسْطَى فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلِّمَ بَيْنَ أَحُويُ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَمَ بَيْنَ أَحُويُ بَنِي الْعَجْلَانُ وَقَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَمَ بَيْنَ أَحْوَيُ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَمَ بَيْنَ أَحْوَيُ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا مَنْ مَرَّاتٍ قَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍ و وَقَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرُ و وَقَالَ سُفَيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرُ و وَقَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَالْمَالَ عَلَيْهِ وَالْمَالَ عَنَالَ سُفَيَانُ مَوْالِكَ اللَّه عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَمْرُولَ عَلَيْهِ مِنْ عَمْرُ و اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَمْرُ و اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَ

١٨٩ بَابِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ \*

٢٨٩ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَذَفَهَا وَأَحْلَفُهُمَا \*

٢٩٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَثَنَا يَحْيَى عَنْ
 عُبَيْدِاللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ تَالَ
 لَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ
 وَامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْعَارِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا \*

۱۹۰ بَابِ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلَاعِنَةِ \* ٢٩١ جَدَّثَنَا مَالِكٌ وَ٢٩٠ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَ٢٩٠ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلُ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

جھوٹاہا اب بھے اس عورت پر کوئی اختیار نہیں۔ اس مرد نے کہااور میر امال؟ آپ نے فرمایا تجھ کومال نہیں ملے گااس لیے کہ اگر تو سچا ہے تو تواس عورت کی شر مگاہ سے فائدہ اٹھا چکا ہے اور اگر تو جھوٹا ہے تو تواس عورت کی شر مگاہ سے فائدہ اٹھا چکا ہے اور اگر تو جھوٹا ہے کو عمرو سے یاد کیا ہے اور ابوب نے کہا میں نے سعید بن جیر سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر سے بوچھا ایک مرد نے اپن انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر سے بوچھا ایک مرد نے اپن مول سے اشارہ کیا اور سفیان نے سبابہ اور در میانی انگی کو جدا کرتے ہوئے بتایا کہ تفرین کر دی اور فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے اس لیے تم میں سے ایک جھوٹا ہے اس لیے تم میں سے ایک جھوٹا ہے اس لیے تم میں سے ایک جھوٹا ہے اور سفیان نے کہا کہ جیسا میں نے تم سے بیان کیا اس طرح میں نے مروسے اور ابوب سے محفوظ رکھا ہے (یادر کھا ہے)۔

باب ۱۸۹۔ لعان کرنے والوں کے در میان تفریق کرنے کابیان۔

۲۸۹۔ ابراہیم بن منذر، انس بن عیاض، عبیدالله، نافع، ابن عرّ سے روایہ کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله ﷺ نے ایک مر دادرایک عورت کے درمیان تفریق کرادی جس نے اپنی بیوی پر تہت لگائی تھی اور آپ نے دونوں کو قسم کھلائی۔

۲۹۰۔ مسد د، یجیٰ، عبید الله، نافع، ابن عمر عسے روایت کرتے ہیں کہ نی بھائے نے انصار کے ایک مر داور ایک عورت میں لعان کر ایا اور ان دونوں کے در میان تفریق کر ادی۔

باب ۱۹۰ بچہ لعان کرنے والی عورت کو دیاجائے گا۔ ۲۹۱ یکیٰ بن بگیر، مالک، نافع، ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عظیمی نے ایک مر داور ایک عورت کے در میان لعان کر ایا، اس کے بچہ کے نسب کی مردسے نفی کردی (یعنی اس کی طرف منسوب نہیں کیا)ان دونوں کے در میان تفریق کرادی اور بچہ عورت کودلوادیا۔

وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ \*

١٩١ بَابِ قُوْلِ الْإِمَامِ اللَّهُمَّ بَيِّنْ \* ٢٩٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُالَرَّ خُمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِدُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِدًا الْمُتَلَّاعِنَانِ عِنْدُ عَنِدًا الْمُتَلَّاعِنَانِ عِنْدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيُّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا ٱلْأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى َاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَّبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْم سَبْطَ الشَّعَر وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلًا كَثِيرَ ۚ اللَّحْم جَعْدًا قَطَطًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبيهًا بالرَّجُل الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا فَلَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَحْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَحَمْتُ أَحَدًا بغَيْر بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ ابْنُ عِبَّاسِ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الْإِسْلَامُ \*

آ بَاب إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّحَتْ
 بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا \*

٢٩٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى
 حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

باب ۱۹۱۱ امام کابیه کهها که اے الله اصل حقیقت ظاہر کر دے۔ ٢٩٢ اساعيل، سليمان بن بلال، يكي بن سعيد، عبدالرحل بن القاسم، قاسم بن محمد ، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مالیہ کے سامنے لعان کرنے والوں کاذکر آیا توعاصم بن عدی نے اس کے متعلق بڑا بول بولا، پھر وہ لوٹ کر گھر آیا تواس کے پاس اس کی قوم کاایک شخص آیااور اس سے بیان کیا کہ میں نے اپنی بوی کے ساتھ ایک مرد کوپایا، عاصم نے کہاکہ میر ابزابول میرے سامنے آیا اور اس کو نبی میلینه کی خدمت میں لے کر حاضر ہوااور اس شخص کے متعلق آپ سے بیان کیا جس کواپی ہوی کے ساتھ دیکھا تھا اور وہ (دعویٰ کرنے والا) آدمی زرد چبرے والا کم گوشت والا (دبلا) اور سید ھے بالوں والا تھااور جس شخص کواپنی بیوی کے پاسِ دیکھا تھاوہ زیادہ گوشت والا (فربہ) اور اس کے سر کے بال تھنگریالے تھے آنخضرت ﷺ نے فرمایا اللہ اصل حقیقت ظاہر کر دے چنانچہ وہ عورت اس مر د کے مشابہ بچہ جنی جس کے متعلق اس کے شوہر نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کواپنی بیوی کے ساتھ دیکھاہے آنخضرت عَلِينَةِ نِے ان دونوں سے لعان کرایاا یک شخص نے جواس مجلس میں تھا ابن عباس سے یو چھا کہ کیا وہ وہی عورت تھی جس کے متعلق آنخضرت علی کے بغیر سنگسار کرتا تواس عورت کو کرتا۔ حضرت ابن عباسؓ نے جواب دیا نہیں وہ د وسری عورت تھی جواسلام میں علانیہ برائی کرتی تھی۔

باب ۱۹۲۔ جب عورت کو تین طلاقیں دے پھر وہ عدت گزارنے کے بعد دوسرے مرد سے نکاح کر لے اور وہ بغیر صحبت کئے اسے طلاق دیدے۔

۲۹۳۔ عمرو بن علی ، یحیٰ، ہشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ ؓ سے اور وہ آنخضرت عائشہ ؓ سے اور وہ آنخضرت علیہ ا

٢٩٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِم عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لُلَّهِم عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا لَلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةٍ فَقَالَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ \*

۱۹۳ باب (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ ) قَالَ مُحَاهِدٌ إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لَا يَحِضْنَ وَاللَّائِي لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لَا يَحِضْنَ وَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ الْمَحِيضِ ( وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ)\* يَحِضْنَ) ( فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) \* 198 بَاب ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَحَلُهُنَّ

أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) \*

٥٩ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنِي سَلَمَةً بَنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً الْخَبَرَتُهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يَقَالُ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يَقُالُ لَهَا سَبَيْعَةً كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُوفِي عَنْهَا وَهِي حُبْلَى فَحَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ مَنْ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ اللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ فَمَكُثَتْ فَمَكُثَتْ مَنْ عَشْرِ لَيَالَ ثُمَّ جَاءَتِ النَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ الْعُرَالُ مُعْ جَاءَتِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ الْعُرَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ الْعُحِي \*

٢٩٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إَلَيْهِ أَنَّ

۲۹۲ - عثان بن ابی شیبہ ، عبدہ ، ہشام ، عردہ ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رفاعہ قرظی نے ایک عورت سے نکاح کیا پھراس کو طلاق دے دی تواس نے دوسرے مردسے نکاح کر لیااور آنخضرت علیہ کی خدمت میں آکر آپ سے عرض کیا کہ اس کا شوہر اس کے پاس نہیں آتااور اس کے پاس نہیں ہے مگر کپڑے کے پھند نے کی طرح (لیمی نامرد ہے) آپ نے فرمایا نہیں تو (پہلے شوہر کے پاس نہیں جا نامرد ہے) آپ نے فرمایا نہیں تو (پہلے شوہر کے پاس نہیں جا مکتی) جب تک کہ تواس سے اوروہ تجھ سے لطف اندوزنہ ہوئے۔ باب ۱۹۳۔ اللہ تعالی کا قول کہ جو عور تیں حیض سے ناامید ہو گئی ہیں ان کی عدت تین ماہ ہے ، مجاہد نے کہا کہ اگر تم نہیں جا جائے ہو کہ انہیں حیض آتا ہے یا نہیں اور جن عور توں کا جائے ہو کہ انہیں حیض آتا ہے یا نہیں اور جن عور توں کا

باب ۱۹۴۰۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ حاملہ عور توں کی عدت وضع حمل (یعنی بچہ جننے) تک ہے۔

حیض آنامو قوف ہو گیاہے اور جنہیں ابھی حیض نہیں آیاہے

توان کی عدت تین مہینے ہے۔

198- یخی بن بکیر، لیث، جعفر بن ربید، عبدالرحلی بن بر مز، اعرج، ابو سلمه بن عبدالرحلی، زینب بنت ام سلمه اپی والده ام سلمه روج، ابو سلمه بن عبدالرحلی، زینب بنت ام سلمه اپی والده ام سلمه روجه نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتی بین که بن اسلم کی ایک عورت جس کانام سبیعه تھااس کا شوہراس کو حالمه چھوڑ کر مرگیا تھا۔ ابوالسنابل بن بعکک نے اس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے اس کے ماتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا، ابوالسنابل نے کہا کہ بخدا تو نکاح نہیں کر عتی جب تک تو آخر الاجلین کی عدت نہ گزار کے ذاتو نکاح نہیں کر عتی جب تک تو آخر الاجلین کی عدت نہ گزار کے خدمت میں تو آپ نے فرمایا تو تخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں تو آپ نے فرمایا تو نکاح کر لے۔

۲۹۱۔ کی بن بکیر، لیٹ، یزید، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ، عبداللہ بن مسعودؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن ارقم کو

عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الْأَرْقَمِ أَنْ يَسْأَلَ سَبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةً كَيْفِ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ\* وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ\* كَثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْور عَنْ هَيْمَةً نَفْسَتْ بَعْدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْور بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْور بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْور بْنِ عَرْوةً اللَّه اللَّه بْنِ مَحْرَمَةً أَنَّ سَبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجَهَا بِلَيَالِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتُأَذَنَتُهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأَذَنَتُهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ \*

١٩٥ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء ) وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيضِ بَانَتْ مِنَ الْأُوَّلِ وَلَا تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ تَحْتَسِبُ وَهَذَا أَحَبُ إِلَى سُفْيَانَ يَعْنِي قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ مَعْمَرٌ يُقَالُ أَقْرَأَتِ إِلَى سُفْيَانَ يَعْنِي فَوْلُ الزَّهْرِيِّ وَقَالَ مَعْمَرٌ يُقَالُ أَقْرَأَتِ الْمَوْلُهُ إِذَا كَمْ طُهُرُهُمَا وَيُقَالُ مَا قَرَأَتُ بِسَلَّى قَطُّ إِذَا لَمْ طُهْرُهُمَا وَيُقَالُ مَا قَرَأَتْ بِسَلَّى قَطُّ إِذَا لَمْ تَحْمَعُ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا \*

١٩٦ بَاب قِصَّةِ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسِ وَقَوْلِ اللَّهِ ( وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَاً تُحْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ

کھے بھیجا کہ سبیعہ اسلمیہ سے دریافت کریں کہ نبی عظیمہ نے ان کو کس طرح فتویٰ دیا تھا، انہوں نے بتایا کہ مجھے آپ نے تھم دیا کہ جب میں بچہ جن لوں تو نکاح کرلوں۔

۲۹۷۔ یچیٰ بن قزعہ ، مالک، ہشام بن عروہ، عروہ، مسور بن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ سبیعہ اسلمیہ کوان کے شوہر کے انقال کے بعد حیض آگیا تووہ آنخضرت علیات کے پاس نکاح کی اجازت لینے حاضر ہو کیں ، آپ نے ان کواجازت دے دی چنانچہ انہوں نے نکاح کرلیا۔

باب ۱۹۵۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ طلاق دی ہوئی عور تیں تین حیض تک رکی رہیں اور ابراہیم نے اس شخص کے متعلق کہا جس نے عورت سے عدت میں شادی کی اور اس کے پاس اس کو تین حیض آئے تو پہلے سے پابند ہو جائے گی اور یہ عدت پچھلے کی شار نہ ہو گی اور زہری نے کہا شار کیا جائے گا اور سفیان کو بھی زہری کا قول زیادہ پسند ہے اور معمر نے بیان اور سفیان کو بھی زہری کا قول زیادہ پسند ہے اور معمر نے بیان کیا کہ اقر اُت المر اُقاس وقت ہولئے ہیں جب حیض کا وقت قریب آ جائے ، اقر اُت اس وقت جب کہ اس کے طہر کا وقت قریب ہو اور جب بچہ پیٹ میں نہ تھہرے تو اس وقت ما قراءت بسلی قط ہو لئے ہیں۔

باب ١٩٦٦ فاطمه بنت قيس كاواقعه اورالله تعالى كاقول كه الله سے ڈروجو تمہارا پروردگار ہے عور توں كو ان كے گھروں سے نه نكالو اور نه وہ تكليں مگريه كه كھلم كھلا بے حيائى كاكام كريں اور به الله تعالى كے حدود بيں اور جو شخص الله كے حدود بيں اور جو شخص الله كے حدود بيں اور جو شخص الله كے حدود بيں ور جو شخص الله كے حدود الله عبل حد سے آگے بڑھا تو اس نے اپنے آپ پر ظلم كيا تو نہيں جانتا شايد الله تعالى اس كے بعد كوئى نئى صورت نكالے تو انہيں رہنے كے ليے اپنى وسعت كے مطابق جگه دو جس

سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) إِلَى قَوْلِهِ ( بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) \*

رَحْدَى بْنِ سَعِيدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ سَعِيدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانَ أَنَّ يَعْدِيرَ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بَنْتَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُالرَّحْمَنِ فَا فَا لَمُوْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بَنِ الْحَكَمِ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَانْتَقَلَهَا وَارْدُدُهَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَلَينِي وَقَالَ الْقَاسِمُ بَيْتِهَا قَالَ الْقَاسِمُ بَيْنَ وَقَالَ الْقَاسِمُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ أُومَا بَلَعَثِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ عَلَينِي وَقَالَ الْقَاسِمُ فَالْمَدُ بَنْ مُحَمَّدٍ أُومَا بَلْعَثِ شَأْنُ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَلَينِي وَقَالَ الْقَاسِمُ فَالْتَدْ فَا لَمَدُولَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةً فَالْمِمَ قَالَ الْقَاسِمُ فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ إِنْ كَانَ بِكِ شَرِّ فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكِمِ إِنْ كَانَ بِكِ شَرِّ فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ إِنْ كَانَ بِكِ شَرِّ فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ هَذَيْنِ مِنَ السَّرِّ \*

٢٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ
 أبيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ أَلَا تَتَّقِي
 اللَّه يَعْنِي فِي قَوْلِهَا لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ \*

٣٠٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَة بنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَحَرَجَتْ فَقَالَتْ بئس مَا صَنَعَتْ قَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَة قَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَة قَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرٍ هَذَا الْحَدِيثِ وَزَادَ ابْنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدًا الرَّنَادِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدًا الْرَّنَادِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدًا الْحَدِيثِ وَزَادَ ابْنُ أَبِي

طرح تم رہتے ہواورا نہیں تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ ان پر تنگی کرو اور اگر وہ حمل والیاں ہوں توان کو خرچہ دویہاں تک کہ وہ بچہ جنیں آخر آیت بعد عسریسڑاتک۔

۲۹۸۔ اسلعیل، مالک، کی بن سعید، قاسم بن محمد وسلیمان بن بیار، دونوں سے روایت کرتے ہیں کہ کی بن سعید بن عاص نے عبدالرحمٰن بن حکم کی بیٹی کو طلاق دی اور اس کو عبدالرحمٰن نے ساتو عائشہ نے اس کو جب کہ وہ مدینہ کا گور نرتھا کہلا بھیجا کہ اللہ سے ڈراور اس کو اس کے گھر میں واپس کر، مروان نے سفیان کی حدیث میں بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن حکم مجھ پر دلیل میں غالب آگیا اور قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ کیا تجھے فاطمہ بنت قیس کا واقعہ معلوم نہیں، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ فاطمہ بنت قیس کا واقعہ بیان نہ کرو تو تمہارے لئے کوئی حرج نہیں ہے (لیعنی وہ ججت نہیں بن سکتی) مروان بن حکم نے کہا کہ آگر تمہارے خیال میں شر تھا توجو شران کے در میان تھا یہ بھی کافی جت ہے۔

۲۹۹۔ محمد بن بشار، غندر، شعبہ، عبدالرحمٰن بن قاسم اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ کو کیا ہو گیا ہے کہ طلاق والی عورت نہ نفقہ کی اور نہ رہنے کی جگہ کی مستحق ہے۔۔

موسد عمرو بن عباس، ابن مہدی، سفیان، عبدالرحمٰن بن قاسم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عروہ بن زبیر ؓ نے حضرت عائشہؓ سے کہا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ فلال یعنی تھم کی پوتی کواس کے شوہر نے طلاق بتہ دے دی ہے اور وہ گھرسے نکل گئی ہے۔ حضرت عائشہؓ نے کہا کہ اس نے براکیا، پھر عروہ نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا کہ فاطمہ کیا کہتی ہے اور ابن ابی الزناد نے ہشام سے انہوں نے اپنے والد سے اس زیادتی کے ساتھ روایت کیا کہ عائشہؓ نے اس کو بہت زیادہ برا سے سمجھا اور فرمایا کہ فاطمہ ایک ڈر والے مکان میں تھی اور اس کے سمجھا اور فرمایا کہ فاطمہ ایک ڈر والے مکان میں تھی اور اس کے سمجھا اور فرمایا کہ فاطمہ ایک ڈر والے مکان میں تھی اور اس کے سمجھا اور فرمایا کہ

الْعَيْبِ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَان وَحْشِ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصً لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٩٧ أَبَابِ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا أَوْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا بَفَاحِشَةٍ \*

٣٠١ حَدَّثَنِي حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ أَنْ كَرَتُ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ \*

١٩٨ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ) مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ \* أَرْحَامِهِنَّ ) مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ \* حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بَنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ شُعْبَةُ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَالِشَهَةً رَضِي اللَّهم عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ عَائِشَةً رَضِي اللَّهم عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَثِيبَةٌ فَقَالَ لَهَا عَقْرَى أَوْ حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي إِذًا \*

َ ٩٩ َ اَ بَابِ ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) فِي الْعِدَّةِ وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ \*

٣٠٣- حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً \*

٣٠٤ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا

اطراف میں ہمیشہ ڈر لگارہتا تھا اس سبب سے نبی عظیمہ نے اس کو اجازت دے دی۔

باب ١٩٧- طلاق دى ہوئى عورت كواپنے شوہر كے گھر ميں ڈر معلوم ہوكہ اس كے گھر ميں كوئى داخل ہو جائے گايا يہ خوف ہوكہ اس كے گھر والوں كو برا بھلا كہنا پڑے گا ( تووہ گھر سے نكل سكتى ہے )۔

ا • سر حبان، عبدالله، ابن جریج، ابن شہاب، عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ ؓ نے اس کو فاطمہ کے حق میں بہت برا حانا۔

باب ۱۹۸۔ اللہ تعالیٰ کا قوم کہ ان عور توں کے لیے حلال نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا کی ہے لیعنی حیض اور حمل۔

۳۰۴ سلمان بن حرب ، شعبہ ، تھم ، ابراہیم ، اسود ، عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب بی اللہ نے جج کر کے والیس کاارادہ کیا تو اس وقت صفیہ اپنے خیمہ کے دروازے پر غمگین کھڑی تھیں ، آپ نے ان سے فرمایا سر منڈی تو ہلاک ہو جا کیا تو ہم لوگوں کو روک رکھے گی ، کیا نحر کے دن توار کان ادا کر چکی ہے ، انہوں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا کہ اب تو چل کوئی حرج نہیں ہے۔

باب ۱۹۹۔ اور ان کا شوہر عدت میں ان کے لوٹانے کا زیادہ مستحق ہے اور کس طرح عورت سے رجوع کرے گاجبکہ اس کوایک یاد وطلاق دے۔

۳۰۰۳ محمد ، عبدالوہاب، یونس، حسن سے روایت کرتے ہیں کہ معقل نے اپنی بہن کا نکاح کیا تو اس کے شوہر نے اسے ایک طلاق دیدی۔

م میں میں مٹنی، عبدالاعلی، سعید، قادہ، حسن سے روایت کرتے ہیں کہ معقل بن بیار کی بہن ایک شخص کے نکاح میں تھی اس کے

الْحَسَنُ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ كَانَتْ أُخْتَهُ تَحْتَ رَجُلِ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ فَلَكَ أَنْفًا فَقَالَ خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا فَلَكَ أَنْفًا فَقَالَ خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا فَمَا يَخْطُلُهُا فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا لَكُ تَعْضُلُوهُنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأً عَلَيْهِ فَتَرَكَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأً عَلَيْهِ فَتَرَكَ اللَّه الْحَمِيَّةُ وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللَّهِ \*

٥٠٣- حَدَّثَنَا تُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ طَلَّقَ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَةُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهلَهَا حَتَى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَةً حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهلَهَا حَتَى تَطْهُرَ ثُمَّ يَحْهلَهَا حَتَى تَطْهُرَ اللَّهُ أَنْ أَرَادَ أَنْ يُطلِّقَهَا فَلِيُطلِّقُهَا وَلِيكَ عَنْ تَطِهرَ وَيَنْ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَها فَتِلْكَ الْعِدَّةُ وَكَانَ حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَها فَتِلْكَ الْعِدَّةُ وَكَانَ حَينَ الْعِدَّةُ وَكَانَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ إِنْ كَنْتَ طَلَّقَتُهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَى كَنْتَ طَلَّقَةًا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَى لَكُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمْرَ لَوْ طَلَقْتَ كَنَ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمْرَنِي بَهِذَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمْرَنِي بَهَذَا \*

٢٠٠ بَابِ مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ \*

٣٠٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ

شوہر نے اسے طلاق دے دی پھر اس سے علیحدہ رہایہاں تک کہ اس کی عدت گزرگئی، پھر اس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، معقل نے اس کو ہرا سبحصتے ہوئے اس سے بچنا چاہا اور کہا جب وہ اس پر قادر تھا اس وقت تواس سے علیحدہ رہا اب نکاح کا پیغام بھیجتا ہے چنا نچہ اپنی بہن اور اس کے شوہر کے نکاح کے در میان حائل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب تم عور توں کو طلاق دواور ان کی عدت گزر جائے توانہیں نہ روکو، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معقل کو بلا بھیجااور اس کے سامنے یہ آیت پڑھی تو وہ اپنی ضد سے باز آگئے اور خدا کے تھم کی اطاعت کی۔

ایک حارت قتید، لیف، نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر این میں خطاب کے بیٹے نے اپنی بیوی کو جب کہ وہ حیض کی حالت میں تھی ایک طلاق دے دی ان کو آنخضرت علیہ نے تھم دیا کہ رجوع کرلے بھراس کوروک رکھے بہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے بھراس کے باس اسے دوسر احیض آئے بھراس کورہ نے دے بہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے اگر وہ اس کو طلاق دین جا جا تا ہے تو طلاق دے جب کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے آگر وہ اس کو طلاق دین اپنی ہو جائے آگر وہ اس کے متعلق اللہ تعالی نے تھم دیا ہے کہ اس میں عور توں کو طلاق دی جائے اور عبداللہ بن عمر سے کہ اس میں متعلق بو چھا گیا تو ایک شخص سے کہا کہ جب تو اپنی بیوی کو تین متعلق بو چھا گیا تو ایک شخص سے کہا کہ جب تو اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے تو وہ تھے پر حرام ہے بہاں تک کہ وہ دو دسرے شوہر سے فاص خان کا تی ما تھ لیث سے اس کے اور عبداللہ بن عمر سے شوہر سے نواسطہ نافع ابن عمر شکا قول نقل کیا کہ کاش تو عورت کو ایک یا دو بواسطہ نافع ابن عمر شکا قول نقل کیا کہ کاش تو عورت کو ایک یا دو طلاقیں دیتا اس لیے کہ نبی عبلی کہ کاش تو عورت کو ایک یا دو طلاقیں دیتا اس لیے کہ نبی عبلی نے کہ کیا تھی دیا تھا۔

باب ۱۰۰۰ حیض والی عورت سے رجوع کرنے کابیان۔
۲۰۰۱ حَبَاحَ، بزید بن ابراہیم، محمد بن سیرین، یونس بن جبیر سے
روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عرائے یو چھا توانہوں نے کہا کہ
میں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، حضرت عرائے
نے نبی عیائے سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے ان کو حکم دیا
کہ اس سے رجوع کرے، پھر جب عدت کازمانہ آئے تواس کو طلاق

قُبُلِ عِدَّتِهَا قُلْتُ فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ \*

٢٠١ بَاب تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا أَرَى أَنْ تَقُرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ \*

٣٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَزْمِ عَنْ خُمَيْدِ بْنِ نَافِعَ عَنْ زَيْنَبَ بنْتُ أَبِي سَلَمَةً أَنْهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ اَلثَّلَاثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبيبَةَ زَوْج النُّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو ۚ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبيبَةً بطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ حَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِّي بالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثُلَاثِ لَيَالَ ۚ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنُبُ فَدَخَلْتُ عَلِّي زَيْنَبَ بنْتِ حَحْش حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بطِّيبٍ فَمَسَّتُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثُلَّاثِ لَيَالَ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيُّنَبُ وَسَمِعْتُ أَمُّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَبْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي

دیدے، میں نے پوچھاکہ یہ طلاق شار کی جائے گی آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عاجز اور احمق ہو جائے تو بتاؤ کیا اس کی طلاق نہ ہو گ۔
باب ا • ۲ ۔ جس عورت کا شوہر مر جائے وہ چار مہینے دس دن
تک اس کا سوگ منائے اور زہری نے کہا کہ میں مناسب
نہیں سمجھتا کہ کمن لڑکی جس کا شوہر مر جائے وہ خو شبو
لگائے اس لیے کہ اس پر بھی عدت ہے۔

ے • ٣٠ عبدالله بن يوسف، مالك، عبدالله بن الى بكر بن محمد بن عمر و بن حزم، حمید بن نافع، زینب بنت الی سلمه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے بہ تین حدیثیں بیان کیں، زینب بیان کرتی ہیں کہ میں ام حبیبہ زوجہ نبی عظیمہ کے پاس گئی جب کہ ان کے والد ابو سفیان بن حرب نے وفات یائی،ام حبیبہؓ نے خوشبومنگوائی جس میں خلوق یا کسی اور چیز کی زرد ی تھی اور اس سے ایک لڑ کی کے خوشبو لگائی پھیراپنے رخسار پرلگالی پھر بیان کیا کہ بخدامجھ کوخو شبو کی حاجت نہیں تھی مگراس سبب سے (میں نے خو شبولگائی) کہ رسول اللہ عظیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی عورت کے لیے جواللداور قیامت کے دن یر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے بجز شوہر کے کہ اس کا سوگ چار مہینے دس دن تک منائے۔زین ﷺ نے بیان کیا کہ میں زین ﷺ بن جحش کے پاس گئی جب کہ ان کے بھائی نے وفات پائی انہوں نے بھی خوشبو منگوا کر اسے استعال کیا، پھر فرمایا که بخدا مجھے خوشبو کی حاجت نہیں تھی بجزاس کے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو منبریر فرماتے ہوئے ساکہ سی عورت کے لیے جواللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں کہ میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے بجز شوہر کے کہ اس کاسوگ چار مہینے وس دن تک منائے ، زینٹ نے بیان کیا کہ میں نے ام سلمة كوبيان كرتے ہوئے سناكہ ايك عورت نبي عظیم كى خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیایار سول اللہ میری بیٹی کا شوہر مر گیاہے اوراس کی آئکھ میں تکلیف ہے تو کیا ہم اس کوسر مدلگائیں، رسول اللہ عَلِينَ نے دویا تین بار فرمایا نہیں نہیں، چر آنخضرت عَلِی نے فرمایاوہ چار مہینے وس دن تک انتظار کرے اور تم میں سے ایک عورت .

٢٠٢ بَابَ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

شُعْبَةُ حَدَّنَنَا آدَمُ بَنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بُنُ نَافِعِ عَنْ زَيْبَ بنتِ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةُ تُوفِي زَوْجُهَا أَمَّ امْرَأَةُ تُوفِي زَوْجُهَا أَمَّ امْرَأَةُ تُوفِي زَوْجُهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذُنُوهُ فِي الْكُحُلِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذُنُوهُ فِي الْكُحُلِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذُنُوهُ فِي الْكُحُلِ فَقَالَ لَا تَكَحَلُ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي الْكَحُلِ فَقَالَ شَرِّ أَحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي الْمَرَّ أَحْلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَ شَرِّ بَيْتِهَا فَإِذَا كَانَ حَوْلًا فَمَرَّ كَلْبُ رَمَتْ بَعْرَةٍ فَلَا حَتَى تَمْضِي مَلْمَةً أَمْهُم وَعَشَرٌ وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَمِّ مَنِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرًأَةٍ مُسْلِمةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرًأَةٍ مُسْلِمةً تَوْفِقَ ثَلَاتَةٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُ لِامْرًأَةٍ مُسْلِمةً أَلْهُ وَالْيُومُ الْآخِو أَنْ تُحِدً فَوْقَ ثَلَاتَةٍ اللَّهُ وَالْيُومُ الْآخِو أَنْ النَّهِ وَعَشَرًا \* فَقُولَ ثَلَالَةً إِلَا عَلَى زَوْجَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُم وَعَشْرًا \* بَشَرٌ حَدَّنَنَا مُسَلَّدٌ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَشْرًا \*

جاہلیت کے زمانہ میں ایک سال کے بعد مینگی بھینگی تھی (اس کے بعد عدت سے باہر ہوتی تھی) حمید کا بیان ہے کہ میں نے زینب ہے عدت سے باہر ہوتی تھی) حمید کا بیان ہے کہ میں نے زینب ہے عورت کا شوہر مر جاتا تو ایک تنگ کو تھڑی میں داخل ہو جاتی اور خورات کا شوہر مر جاتا تو ایک تنگ کو تھڑی میں داخل ہو جاتی اور خراب قتم کا کپڑا بہن لیتی اور خو شبو نہیں لگاتی یہاں تک کہ ایک سال گزر جاتا پھر اس کے پاس کوئی چوپایہ گدھا، بکری یا کوئی پر ندہ لایا جاتا اور وہ اس پر ہاتھ پھیرتی، بہت کم ایسا ہو تا کہ جس پر وہ ہاتھ پھیر سے اور وہ مر نہ جائے پھر وہ وہ اہر نکل آتی اور اس کے پاس لوگ مینگی لاتے جے وہ پھینگی پھر وہ واپس ہو جاتی اور جو کام کرناچا ہتی مثلاً خو شبو وغیر ہ لگانا تو وہ کرتی ، مالک سے کسی نے پو چھا کہ تفتض سے کیا خو شبو وغیر ہ لگانا تو وہ کرتی ، مالک سے کسی نے پو چھا کہ تفتض سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس سے اپنی کھال ملتی تھی۔

باب۲۰۲۔ سوگ والی عورت کے سر مبرلگانے کابیان۔

۱۹۰۸ - آدم بن ابی ایاس، شعبه، حمید بن نافع، زینب بنت ام سلمه اپنی مال سے روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت کا شوہر مرگیالوگوں کو اپنی مال سے روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت کا شوہر مرگیالوگوں کو اس کی آنکھ کے متعلق خطرہ محسوس ہوا تو وہ لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سر مہ لگانے کی اجازت چاہی آپ نے فرمایا کہ سر مہ نہ لگاؤعور تیں (جاہلیت کے زمانہ میں) خراب قسم کے گھراور کپڑوں میں رہتی تھیں جب ایک سال گزر جا تا پھر ایک کتا گزر تا اور وہ ملینگی تھیں تو معین تھی (تو عدت ختم ہوتی تھی) اس لیے وہ سر مہ نہ لگائے جب تک کہ چار مہینے دس دن نہ گزر جا ئیں اور میں نے زینب بنت ام سلما گوام حبیبہ سے روایت کرتے ہوئے ساکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان عورت کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے جائز نہیں کہ کسی (میت) پر تین قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے جائز نہیں کہ کسی (میت) پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے بجز اپنے شوہر کے کہ اس پر چار مہینے دس دن تک سوگ منائے۔

۹ • ۳ ـ مسدد، بشر، سلمه بن علقمه، محمد بن سير بن سے روايت كرتے

سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ الَّا نِذَوْجِ \*

٣١٠- حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَطْيَبُ وَلَا نَلْبَسَ ثُوبًا مَصَبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُحِّسَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةً مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا فَنْ مَحْيضِهَا فِي نُبْذَةً مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا فَنْ مَعْ عَنِ اتّبًاعِ الْجَنَائِزِ \*

٢٠٤ أَبَابُ تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ

الْعَصْبِ \*

٣١١ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُالسَّلَامِ بْنُ حَفْصَةَ عَبْدُالسَّلَامِ بْنُ حَرْبِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصِيُّوعًا إِلَّا تُوْبِ عَلَيْهَ كَانَ عَصْب وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا هِ مَلَى اللَّه عَصْب وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا هِ مَلَى اللَّه عَضَه حَدَّثَنِي أُمُّ عَطِيَّةَ نَهِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَمْسَ طِيبًا إِلَّا أَذْنَى طُهْرِهَا إِذَا عَمْسُ طِيبًا إِلَّا أَذْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَار \*

٢٠٥ بَاب (وَالَّذِينَ يُتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ
 وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا) إلَى قَوْلِهِ (بمَا

ہیں کہ ام عطیہ نے بیان کیا کہ ہمیں منع کیا گیا کہ تین دن سے زیادہ سوگ منا کمیں بجز شوہر کے کہ اس پر چار مہینے دس دن تک سوگ مناؤ۔

باب ۲۰۳۔ حیض سے پاک ہونے کے وقت سوگ والی عورت کا قبط استعال کرنا۔

۱۳۱۰ عبداللہ بن عبدالوہاب، حماد بن زید، ایوب، هفصه، ام عطیه سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا مگر شوہر پر چار مہینے دس دن تک اور ہم لوگ نہ سر مہ لگاتے تھے اور نہ خو شبو ملتے تھے اور نہ رفا ہوا کپڑا ہو بننے سے پہلے ہی رنگا گیا ہو تھا اور جب ہم لوگوں ہیں سے کوئی حیض سے پاک ہوتی اور عسل کرتی تو تھوڑے سے قبط اظفار (۱) کے استعال کی اجازت دی جاتی اور ہم لوگوں کو جنازے کے بیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا۔

باب ۲۰۴- سوگ منانے والی عورت وہ کپڑے پہنے جو بننے سے پہلے رنگے گئے ہول۔

ااس فضل بن دکین، عبدالسلام بن حرب، ہشام، هضه، ام عطیة سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیقہ نے فرمایا کسی عورت کے لئے جو خدااور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے یہ جائز نہیں کہ سوائے شوہر کے کسی پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے نہ وہ سر مہ لگائے نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے گروہ کپڑا جو بننے سے پہلے رنگا گیا ہو اور انصاری نے کہا کہ مجھ سے ہشام نے بواسطہ هضه، ام عطیہ روایت کیا کہ نبی علیقے نے منع فرمایا اور نہ خوشبو ملے گر جب اس کے طہر کاوقت قریب ہواور وہ پاک ہو جائے تو تھوڑ اسا قسط اظفار استعال کر سکتی ہے (یعنی دھونی لے سکتی ہے)۔

باب ۲۰۵ الله تعالی کا قول که تم میں سے جو وفات پاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، ہما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ تک۔

لے اس کااستعال صرف بد ہو کو دور کرنے کے لئے ہو تا تھانہ کہ خوشبو پیدا کرنے کے لئے۔

تَعْمَلُونَ خَبيرٌ ) \*

٣١٢– حَدَّثَنِي إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا رَوْ حُ بْنُ عُبَادَةَ حَلَّاثَنَا شِبْلٌ عَن ابْنِ أَبِّي نَجيح عَنْ مُحَاهِدٍ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَأُ أَزْوَاجًا ﴾ قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمًا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ) قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ الْسَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُر وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِيً وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ فَالْعِدَّةُ كَمَأ هِيَ وَاحِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاس نَسَحَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجِ ﴾ وَقَالَ عَطَاةٌ إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْل اللَّهِ ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهَنَّ ) قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَا سُكْنَى لَهَا \* ٣١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمّْرُو بْنِ حَزْم حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ بِنُتِ أُمُّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً بِّنَّتِ أَبِي سُفْيَانَ لَمَّا حَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا ۚ دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتَ مَا لِي بِالطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ

۱۳۱۳ اسحاق بن منصور، روح بن عباده، شبل، ابن الي نجيح، مجابد سے آیت وَالَّذِینَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ كَى تَفْير مِن روايت كرتْ بين کہ یہی عدت عورت گزارتی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی کہ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ اللَّهَةِ لَعَىٰ وہ مر دجوتم ميں سے فوت ہو جاتے ہیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو انہیں اپنی بولوں کے لئے وصیت کرنی جاہئے کہ ایک سال کا خرج اور اپنے گھرے نکالی نہ جائیں پس اگر وہ خو د نکل جائیں تو تم پر اس میں کو ٹی گناہ نہیں جو انہوں نے اپنی دانست میں اچھا کیا، مجامد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے واسطے سات ماہ ہیں دن سال بورا کرنے کے لیے وصیت شار کیا ہے اگر جا ہے تو وصیت جان کر تھمری رہے اور اگر چاہے تو نکل جائے اور اللہ تعالی کے قول غیر اخراج کا یہی مطلب ہے کہ عدت جیسی کہ اس پر واجب ہے ( جار مہینے د س دن ہے) یہ مجاہد سے منقول ہے اور عطار نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت نے گھر والوں کے پاس عدت گزارنے کو منسوخ کر دیاہے اس لیے جہاں چاہے عدت گزارے اور اللہ تعالیٰ کے قول غیر اخراج کا مطلب عطانے یہی بیان کیا کہ اگر جاہے تو عدت اپنے گھروالوں کے پاس گزارے اور اپنی وصیت میں رہے اور اگر جاہے تو اللہ تعالی کے قول فلا جناح کی بنا پر نکل جائے ، عطاء نے کہاکہ پھر میراث کی آیت نازل ہوئی تواس نے رہنے کو منسوخ کر دیااس لئے جہاں جاہے عدت گزارے اور اس کی سکونت کے لیے کوئی جگه ضروری نہیں۔

ساس۔ محمد بن کثیر، سفیان، عبداللہ بن ابی بکر بن عمرو بن حزم، ممید

بن نافع، زینب بنت ام سلمہ ، ام حبیب بنت ابوسفیان سے روایت

کرتے ہیں کہ جب ام حبیب کے پاس ان کے والد کے مرنے کی خبر

آئی تو انہوں نے خوشبو منگوا کر دونوں ہاتھوں پر ملی اور کہا کہ مجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہ تھی اگر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیوشبو کی کوئی حاجت نہ سنتی کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالی اور یہ فرماتے ہوئے نہ سنتی کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہویہ جائز نہیں ہے کہ سوائے شوہر کا سوگ عار مہینے کے کسی پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے شوہر کا سوگ عار مہینے

د س دن تک منائے۔

باب ۲۰۱- زانیه کی کمائی اور نکاح فاسد کا بیان اور حسن نے کہاکہ اگر کسی ایسی عورت سے نادانتگی میں نکاح کیاجس سے نکاح حرام تھا توان دونوں کے در میان تفریق کرادی جائے اور جواس نے لے لیاوہ اس کا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں پھر بعد میں ان کا ایک قول ہے ہے کہ وہ مہر مثل کی مستحق ہے۔ بعد میں ان کا ایک قول ہے ہے کہ وہ مہر مثل کی مستحق ہے۔ ۱۳۱۳ علی بن عبدالرحمٰن، ابو مسعود ہے میں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت مسعود ہے کہ قیت اور کائن کی اجرت اور زناکار عورت کی کمائی کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔

۳۱۵ آدم، شعبه ، عون بن الى جحيفه اپنے والد سے روايت كرتے بين انہوں نے بيان كياكه نبی صلى الله عليه وسلم نے گود نے والى اور گلانے والى پر احدت كى ہے اور گلانے والے پر لعنت كى ہے اور كتے كى قيمت اور زناكاركى كمائى كھانے سے منع فرمايا ہے اور مصوروں پر لعنت كى ہے۔

۱۳۱۷ علی بن جعد، شعبہ ، محمد بن جحادہ ، ابو حازم ، ابوہر برہ ہے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی سے نے اونڈیوں کی کمائی کھانے ہے منع فرمایا۔

باب 2 • ٢- اس عورت كے مهر كابيان جس سے صحبت كى جا چكى ہے اور دخول كب محقق ہو تا ہے يا دخول يامسيس سے پہلے اس كوطلاق دے تو كيا حكم ہے۔

۳۱۷۔ عمرو بن زرارہ، اسلمیل ، ایوب، سعید بن جبیرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمرٌ سے پو چھاکہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر تہمت لگائے توانہوں نے کہا کہ آنخضرت علیات نے بن عجلان کے ایک مرد وعورت کے در میان تفریق کرادی اور فرمایا کہ اللہ جانیا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا \*

٢٠٦ بَاب مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُو لَا بَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَا أَخَذَتْ وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لَهَا صَدَاقُهَا \*

٣١٦- حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَغْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةً عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاء \*

٢٠٧ بَابَ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا وَكُيْفَ الدُّخُولِ وَلَيْهَا وَبُلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ\*

٣١٧- حَلَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ آيُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَالَّ قَلَانُ وَلَائِنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالً فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ

أَحَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبِيَا فَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ فَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبِيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَيُوبُ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبِيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَيُوبُ فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فِي الْحَدِيثِ شَيْءٌ لَا أَرَاكَ تُحَدِّنُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِي قَالَ لَا أَرَاكَ تُحَدِّنُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِي قَالَ لَا مَالَى قَالَ لَا عَلَى الْحَدِيثِ شَيْءٌ مَالَى قَالَ لَا أَرَاكَ تُحَدِّنُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِي قَالَ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلِيثِ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُول

٢٠٨ بَابِ الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمسُّوهُنَّ أَوْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) إِلَى قَوْلِهِ ( إِنَّ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) إِلَى قَوْلِهِ ( إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) وَقَوْلِهِ ( وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُعَلَّوفِ حَقًّا عَلَى الْمُعَلَّوفِ حَقًّا اللَّهُ لَكُمْ عَلَى الْمُعَلَّونَ ) وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ اللَّهُ لَكُمْ وَسَلَّمَ فِي الْمُلَاعَنَةِ مُتُعَةً مُتَعَقًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُلَاعَنَةِ مُتُعَةً مُتَعَقًا وَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُلَاعَنَةِ مُتُعَةً مُتَعَقًا وَرُجُهَا \*

٣١٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَمْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مَنْ مَنْ فَرْحِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مَنْ فَرْحَهَا وَإِنْ مَنْ فَرْحَهَا وَإِنْ مَنْ فَرْحَهَا وَإِنْ مَنْ فَرْحَهَا وَإِنْ مَنْ فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مَنْ فَنَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ

ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے لہذاتم میں سے کون تو بہ کرتا ہے ان دونوں کے در میان تفریق ہے ان دونوں کے در میان تفریق کرادی، ایوب کا بیان ہے کہ مجھ سے عمرو بن دینار نے اس حدیث میں بعض باتیں الی بیان کی جنہیں تم کو بیان کرتے میں نہیں دیکھا، انہوں نے بیان کیا کہ اس مرد نے پوچھا کہ میرامال؟ آپ نے فرمایا تجھے مال نہیں ملے گااگر تو سچاہے تو اس سے صحبت کر چکا ہے اور اگر جھوٹا ہے تو تاس سے صحبت کر چکا ہے اور اگر جھوٹا ہے تو اس سے صحبت کر چکا ہے اور اگر جھوٹا ہے تو تھے اور بھی اس کا حق نہیں۔

باب ۲۰۸ - اس عورت کے متعہ کابیان جس کا مہر مقرر نہیں ہوااس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم پر کوئی جرج نہیں اگر تم عور توں کو طلاق دے دواس حال میں کہ تم نے ان سے صحبت نہیں کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ طلاق دی ہوئی عور توں کے لیے قاعدہ کے مطابق فا کدہ اٹھانا ہے متقیوں پر حق ہے اسی طرح اللہ تہارے لئے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے شاید کہ تم سمجھواور آنخضرت ﷺ نے لعان میں متعہ کا ذکر نہیں کیا جبکہ اس کواس کے شوہر نے طلاق دے دی۔

۱۳۱۸ قتیه بن سعید، سفیان، عمرو، سعید بن جبیر، حضرت ابن عمر است و روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت الله نے لعان کرنے والوں سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت الله نے گاتم دونوں میں ایک جموٹا ہے اس لیے تجھ کو اب اس عورت پر کوئی حق نہیں اس نے عرض کیا یا رسول الله میر امال؟ آپ نے فرمایا تجھ کو مال نہیں ملے گا۔ تو اگر سچا ہے تو اس کی شر مگاہ سے فائدہ اٹھا چکا ہے اور اگر تو جموٹا ہے تب تو بدر جہ اولی تو اس کا مستحق نہیں۔

# بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابِ النَّفَقَاتِ

٢٠٩ بَابِ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ) وَقَالَ الْحَسَنُ الْعَفْوُ الْفَضْلُ\*

٣١٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِياسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَسَلَّمَ قَالًا عَلَى اللَّهُ صَدَقَةً \*

٣٢٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 رَضِي اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ
 أَنْفَقْ عَلَيْكَ \*

٣٢١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَرَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ \* فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ \* فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ \* عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّهُ عَنْ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْدًا فَي اللَّه عَنْ عَامِرِ بْنِ الْمُنْ عَنْ عَامِرِ بْنِ اللَّه عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ كَانَ سَعْدٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ كَانَ كَانَ

# بم الله الرحن الرحيم خرج كرنے كابيان

باب ۲۰۹۔ بال بچوں پر خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان اور اوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہ روت سے زائد مال، اسی طرح اللہ تمہارے لئے اپنی نشانیاں بیان کر تاہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرواور حسن نے کہا کہ عفوسے مراد ضرورت سے زائد مال ہے۔

۱۳۱۹ آدم بن الی ایاس، شعبه، عدی بن ثابت، عبدالله بن یزید انساری، ابو مسعود انساری سے روایت کرتے ہیں عبدالله بن یزید ناساری، ابو مسعود سعود سے چھاکیا آنخضرت علیہ سے روایت کر راہوں رہے ہو، انہوں نے کہا ہاں آنخضرت علیہ سے روایت کر تا ہوں آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنی ہوی بچوں کی ذات پر کار ثواب سمجھ کر خرج کر تا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہو جا تا ہے۔

۰۳۲-اسلعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر بر ہے ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرما تاہے کہ اے ابن آدم خرچ کر میں تیری ذات پر خرچ کروں گا۔

۱۳۲۱ یکی بن قزعہ، مالک، ثور بن زید، ابو الغیث، ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکین کے لیے محنت اور مز دور کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا یا رات کو عبادت کرنے والے یا در دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔

۳۲۲ محمد بن کثیر ،سفیان، سعد بن ابراہیم، عامر بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ کمہ میں میری عیادت کرتے تھاس حال میں کہ میں بیار تھا، میں نے عرض کیا کہ میرے یاس مال ہے کیا

النّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَريضٌ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لِي مَالٌ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ لِي مَالٌ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثَّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً فَالثَّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي الْمُؤْتِكَ يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ الْمُؤْتَ لَيْ نَتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ \*

· ٢١ َبَابِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ وَالْعَيَالِ \*

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنِي وَالْيَدُ الْعُلْيَا حَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا السَّفْلَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطلِّقَنِي وَيَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطلِّقَنِي وَيَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطلِّقَنِي وَيَقُولُ الْابْنُ أَطْعِمْنِي أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ الِابْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعُنِي فَقَالُوا يَا أَبًا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ إِلَى مَنْ تَدَعُنِي فَقَالُوا يَا أَبًا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَذَا مِنْ كِيسٍ أَبِي هُرَيْرَةً \*

٣٢٤ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ حَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ عَنْ وَسَلَّمَ قَالَ حَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غِنِّى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ \*

٢١١ بَابِ حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّحُلِ قُوتَ

میں اپ سارے مال میں وصیت کر دوں، آپ نے فرمایا نہیں، میں نے ہو تھانصف مال میں، آپ نے فرمایا نہیں، میں نے ہو تھی نے ہو تھی نے ہو آگرچہ یہ بھی زیادہ ہے اور فرمایا آپ نے وار ثول کو مالدار چھوڑنا تہارے لئے اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں ایس حالت میں چھوڑو کہ تنگدست ہوں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ بھیلاتے پھریں اور تم ان کی ذات پر جو کچھ بھی خرچ کروگے وہ تمہارے لئے صدقہ ہے یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہواور شاید اللہ تمہاری عمر در از کرے کہ تم سے ایک قوم کو فائدہ ہواور دوسری کو نقصان۔

باب ۲۱۰۔اہل وعیال کو خرچ دیناواجب ہے۔

سروایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی الی سالح، ابوہر روہ سب روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی الی ہے نے فرمایا کہ سب بہتر صدقہ وہ ہے کہ صدقہ دینے والے کی مالداری قائم رہاور اوپر والا ہاتھ نیچ کے ہاتھ سے بہتر ہے اور آپ رشتہ داروں سے ابتدا کرو (اور کیا یہ اچھی بات ہے) کہ عورت کم یا تو جھے کھانا دویا مجھے طلاق دے دو، غلام کہ کہ مجھے کھلاؤاور مجھ سے کام لواور بیٹا کہا مجھے طلاق دے دو، غلام کہ کہ مجھے کھلاؤاور مجھ سے کام لواور بیٹا کہے کہ مجھے کھانا دویا سے بہتر سے کہا نہیں ابوہر ریہ تم نے بیہ سخضرت اللہ سے کہا نہیں ابوہر ریہ تم نے بیہ سے کہتا ہے۔

۳۲۴۔ سعید بن عفیر ،لیف، عبدالرحمٰن بن خالد بن مسافر، ابن شہاب، ابن میتب، حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے کہ جس سے صدقہ دینے والے کی مالداری قائم رہے اور اپنے رشتہ واروں سے شروع کرو۔

باب ۲۱۱۔ اپنے اہل وعیال کے لئے مر د کا ایک سال کا خرچ

\* جمع كرنااورابل وعيال كاخرج كس طرح ہے؟

الَ ٣٤٥ ـ محمد بن سلام، وكيع، ابن عينيه، معمر بيان كرتے ہيں كه مجھ اللَ سے تورى نے پوچھاكيا تو نے اس شخص كے بارے ميں پھر ساہے جو اللّٰ اللّٰ وعيال كے ايك سال يااس سے پھر كم كے لئے خرچ جمع اللّٰ كرے، معمر نے كہاكہ مجھے پھر نہيں ياد آيا، پھر ميں نے وہ حديث بيان كى جو ہم سے ابن شہاب زہرى نے بواسطہ مالك بن اوس بينا بيان كى جو ہم سے ابن شہاب زہرى نے بواسطہ مالك بن اوس بينا حضرت عمر سے روايت كى كه نبى عليہ بن نفير كے در ختوں كو بھر بيت محصرت عمر سے روايت كى كہ نبى عليہ بن نفير كے در ختوں كو بھر بيت سے اور الله بالله وعيال كے لئے ايك سال كى خوراك ركھ ليتے محمد سے تھے۔

٣٢٦ سعيد بن عفير ،ليث، عقيل ، ابن شهاب، مالك بن اوس بن حدثان سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن جیر نے مجھ سے ایک مدیث کاذکر کیا تومیں اس کی تحقیق کے لئے روانہ ہوا یہاں تک کہ مالک بن اوس کے پاس پہنچا، میں نے انسے پو چھا تو مالک نے کہا کہ میں چلا یہاں تک کہ حضرت عمر کے پاس پہنچا،ان کے حاجب ر فانےان سے آکر کہاکہ حضرت عثال، عبدالرخمٰن زبیر اور سعد آپ سے واخل ہونے کی اجازت جاہتے ہیں کیا آپ انہیں اجازت دیتے ہیں، انہوں نے کہاہاں، چنانچہ ان کو داخلہ کی اجازت دے دی، لوگ اندر آئے سلام کیااور بیٹھ گئے، ریا تھوڑی دیر تھبرا پھر حضرت عمر اے عرض كيا، كيا حضرت على اور حضرت عباسٌ كواجازت ديية بير، كها ہاں ، چنانچہ ان دونوں کو اجازت دے دی اور وہ لوگ اندر آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت عباسؓ نے فرمایا اے امیر المومنین میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، عثان اور ان کے ساتھیوں نے مجھی کہا ہاں امیر المومنین ان کا فیصلہ کر دیجئے اور ان میں سے ایک کو دوسرے سے خلاصی دلائے۔حضرت عمرؓ نے فرمایا بے صبری ننہ کرومیں تم لوگوں کو خدا کی قشم دے کر پوچھتا ہوں جس کے تھم سے آسان وزیمن قائم ہیں کیارسول الله عظی نے نہیں فرمایا کہ ہمارے مال کا کوئی وارث نہ ہو گاجو کچھ ہم نے چھوڑاوہ صدقہ ہے، کچھ لوگوں نے کہاہاں فرمائے، حضرت عمر ؓ، حضرت علیؓ و عباسؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں تم دونوں کو اللہ کا واسطہ دے کر

سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ \* ٣٢٥- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قَالَ لِي مَعْمَرٌ قَالَ لِي الثَّوْرِيُّ هَلْ سَمِعْتَ فِي الرَّحْل يَحْمَعُ لِأَهْلِهِ قُوَتَ سَنَتِهِمْ أَوْ بَعْضِ السُّنَةِ قَالَ مَعْمَرٌ فَلَمْ يَحْضُرُنِي ثُمَّ ذَكُرْتُ حَدِيثًا حَدِيثًا حَدِيثًا حَدِيثًا حَدِيثًا مِنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ عَنْ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَبِيعُ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَّتِهِمْ ۖ ٣٢٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْس بْنَ الْحَدَثَان وَكَانَ مُحَمَّدُ ۚ بْنُ خُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَّكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخُلْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْس فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مَالِكٌ انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ إِذْ أَتَاهُ حَاجَبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي غُثْمَانَ وَعَبْدِالرَّخْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَغِدٍ يَسْتَأْذِنُونَ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ قَالَ فَدَخَلُوا وَسَلَّمُوا فَحَلَسُوا ثُمَّ لَبِثَ يَرْفَا قَلِيلًا فَقَالَ لِعُمَرَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسِ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمَا فَلَمَّا دَخَلَا سَلَّمَا وَجَلَسَاً فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَر فَقَالَ عُمَرُ اتَّثِمُدُوا أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُريدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ قَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِي

وَعَبَّاسَ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَٰلِكَ قَالَا قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ فَإِنِّي أُحَدُّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ قَدْ خَصٌّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَال بشَيْء لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ قَالَ اللَّهُ ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَمٌ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أُوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ (قَدِيرٌ ) فَكَا َتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَشَّهَا فِيكُمْ حَتَّى َبْقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَال ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِي فَيَحْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتُهُ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ لِعَلِيٌّ وَعَبَّاس أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَان ذَلِكَ قَالًا نَعَمْ ثُمُّ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِّيُّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ أَنَا وَلِٰیٌّ رَسُولِ اللَّهِ فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْر يَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّيُّ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمَا حِينَئِذٍ وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسِ تَزْعُمَانَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرِ فَقُلْتُ أَنَا وَلِيٌّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وُسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه 'عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ ثُمَّ حِثْتَمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ جَئْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِن ابْن أَحِيكَ وَأَتَى ۚ هَٰذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبيهَا فَقُلْتُ إِنْ

یو چھتا ہوں کہ کیا رسول اللہ علیہ نے بیا نہیں فرمایا تھا دونوں نے اقرار کیا کہ ہال فرمایا تھا، حضرت عمر فنے فرمایا میں تم سے اس کی حقیقت بیان کر دوں اللہ تعالی نے اس مال میں رسول اللہ عظی کو مخصوص کیااور آپ کے علاوہ کسی نبی کو بیہ امتیاز عطا نہیں فرمایا، اللہ تعالى نے فرمایاما أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ الْخُرِيرَ تَكُم خَاصَ رسول الله عَلِينَا كَ لِنَهُ تَهَافَتُم ہے خداكی تم كوجھوڑ كراپنے لئے نہيں جمع كيااور نداس میں تم پر کسی کو ترجیح دی اس میں سے تہمیں دیتے تھے اور تم لو گوں پر خرچ کرتے تھے یہاں تک کہ اس میں سے یہ مال نی رہا رسول الله على الله على الله الله الله وعيال كے لئے ايك سال كا خرچ لے لیتے اور جو باقی رہ جا تااس کو خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے ، رسول الله ﷺ اپنی زندگی بھراسی پر عمل کرتے رہے میں تمہیں اللہ کاواسطہ دے کر کہتا ہوں کیا تم اس کو جانتے ہو، لو گوں نے کہاہاں، پھر حضرت علیٌّ و عباسٌ کی طرف متوجه ہو کر فرمایا کیاتم دونوں اس کو جانة مو، دونوں نے كہاہاں! پھر الله تعالىٰ نے اپنے نبی عظی كواٹھاليا توابو بكرّ نے فرمایا میں رسول اللہ ﷺ كاجانشين ہوں اور اس پر انہوں نے قبضه كرليااور رسول الله علي جس طرح اس كامصرف ليتے تھے اسی طرح وہ بھی اسی مصرف میں خرچ کرتے رہے اور تم دونوں اس وقت موجود تھے، پھر حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم دونوں نے گمان کیا کہ ابو بکر ایسے ایسے تھے ( یعنی انہوں نے ہمار احق نہیں دیا) حالا نکہ اللہ جانتاہے کہ وہ اس میں سیچ اور نیکو کارتھ حق پرتھے اور حق کی پیروی کرنے والے تھے پھر الله تعالیٰ نے ابو بکر کواٹھالیا تومیں نے کہاکہ میں رسول اللہ عَلَيْ اور حضرت ابو بکر کا جانشین ہوں میں نے اس کو دو سال تک اپنے قبضہ میں رکھااور اس کو اسی مصرف میں خرچ کر تار ہاجس میں رسول اللہ عَلِينَةُ اور حفزت ابو بكرٌ خرج كرتے تھے چرتم دونوں ميرے ياس آئے اور تم دونوں ایک ہی طرح کی بات کہتے ہو اور تم دونوں کا آیک ہی معاملہ ہے تم مجھ سے اپنے بھائی کے بیٹے کے مال سے حصہ مانگنے آئے اور وہ اپنی بیوی کے والد کے مال سے حصہ ما تگنے آئے تو میں نے کہااگر تم چاہو تو میں تم دونوں کو بیر دے دوں اس شرط پر کہ تم اللہ ہے کئے ہوئے عہداور دعدے پر قائم رہو گے اور اس کواس مصرف

شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا أَبُو صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا أَبُو مَكْر وَبِمَا عَمِلْتُ بِهِ فِيهَا مُنْذُ وُلِيْتُهَا وَإِلَّا فَلَا تُكْر وَبِمَا عَمِلْتُ بِهِ فِيهَا مُنْذُ وُلِيْتُهَا وَإِلَّا فَلَا تُكَلَّمَانِي فِيهَا فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ تَكَلَّمَانِي فِيهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ أَنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ فَقَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِي وَعَبَّاسٍ فَقَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِي وَعَبَّاسٍ فَقَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ قَالَ فَاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلْيُكُمَا بِلْلَكِ قَالَ انْعُمْ قَالَ أَفْتُونِي فِيهَا فَطَى عَلِي وَعَبَاءً غَيْر فَلِكَ فَوالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَضَاءً غَيْر فَكُمَا عَنْهَا فَضَاءً غَيْر فَعَالًا عَنْهَا عَنْهَا فَضَاءً غَيْر فَاللَّا عَمْ وَاللَّذِي بِإِذْنِهِ فَلَالَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَطَا كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ عَلَى فَيْهَا فَضَاءً غَيْر فَا السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَطَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى الْمَالَاقُهُ فَالْ أَنْ الْمُهُا الْمَالَالُهُ الْمُنْ الْمُعَلِي الْمَلْكُمُ اللَّهُ الْهُ الْمُنْكُمُهَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكُمُ اللَّهُ الْمُنْكُمُ الْمُنْ الْمُنْكُمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْكُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْكُولُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْتُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُولُ اللَّهُ الْ

٢١٢ بَابِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) إِلَى قَوْلِهِ (بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) وَقَالَ رُوحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) وَقَالَ (وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) (لِيُنْفِقُ ذُو سِعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ } إِلَى قَوْلِهِ (بَعْدَ عُسْر يُسْرًا) وَقَالَ يُونُسُ عَنِ ٱلزُّهْرِيِّ نَهَى َاللَّهُ أَنْ تُضَارُّ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا وَذَلِلئَرِ أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ وَهِيَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ

میں خرج کرو گے جس میں اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر اور میں نے خرج کیا ہے جب سے میں نے اس پر قبضہ کیا ہے اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر مجھ سے اس کے متعلق کچھ نہ کہناتم دونوں نے کہا کہ ہم کویہ اس شرط پردے دومیں تم دونوں کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا میں نے تم کو دیا نہیں ؟ لوگوں نے کہا ہاں، پھر حضرت علی اور عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا میں نے تم کو دیا نہیں ؟ دونوں نے کہا ہاں، پھر فرمایا کہ تم مجھ سے اس کے علاوہ کیا فیصلہ حیات ہو! قتم ہے اس کے علاوہ کیا فیصلہ جیس میں اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں کروں گا یہاں تک کہ جی میں اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں کروں گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے آگر تم اس شرطی اوا گیا سے عاجز ہو تو تم وہ مجھے دے قیامت آ جائے آگر تم اس شرطی اوا گیا ہے عاجز ہو تو تم وہ مجھے دے دو میں اس کی مگرانی کروں گا۔

باب ۲۱۲ ۔ اللہ تعالی نے فرمایا اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دوسال تک دودھ پلائیں یہ اس کے لئے ہے جورضاعت کی مدت پوری کرناچاہے الخ اور فرمایا کہ حمل اور دودھ چھڑا نے فَسَتُر صُغِ لَهُ أُخْرَى لِیُنْفِقْ دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ فَسَتُر صُغِ لَهُ أُخْرى لِیُنْفِقْ دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ فَدَرَ عَلَيْهِ رِزْفُهُ تک اور یونس نے بواسط زہری روایت کیا فَدِرَ عَلَیْهِ رِزْفُهُ تک اور یونس نے بواسط زہری روایت کیا کہ اللہ تعالی نے منع فرمایا کہ مال کواس کے بچہ کے سبب سے تکلیف پہنچائی جائے اس کی صورت یہ ہے کہ مال یہ نہ کہ کہ میں اس کو دودھ نہیں پلاؤل گی حالا تکہ اس کا دودھ غذا کے میں اس کو دودھ نہیں پلاؤل گی حالا تکہ اس کا دودھ غذا کے سے زیادہ ہمدر دہ اس لئے اس کے لئے مناسب نہیں کہ دودھ پلانے سے انکار کرے جبکہ اس کا شوہر اس کا وہ حق ادا کہ دودھ پلانے سے انگار کرے جبکہ اس کا شوہر اس کا وہ حق ادا کہ تی کہ سبب سے اس کی مال کو تکلیف پہنچا ہے اس کے اس کے اس کے اور نہ باپ کو اختیار

لَهُ أَنْ يُضَارً بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمًا) بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُر (فِصَالُهُ) فِطَامُهُ \* تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُر (فِصَالُهُ) فِطَامُهُ \* تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُر (فِصَالُهُ) فِطَامُهُ \* رَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا رَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ \*

٣٢٧ - حَدَّبُنَا ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنِي عُرُوّةً أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِم عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بَنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنِ رَجُلٌ مِسِّيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنِ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا قَالَ لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ \*

٣٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى خَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقُتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقُتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ \* رَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ \* ٢١٤ بَاب عَمَلِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ

٣٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثِنِي الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ

طور پر کہ اگر وہ دوسری عورت سے دودھ پلانا چاہے تواس کو تکلیف پہنچانے کے لئے اس سے روکے اگر ماں باپ دونوں اپنی خوشی سے کسی دوسری عورت کا دودھ پلانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں (چنانچہ) اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں اور فصال سے مراد دودھ چھڑانا جاہیں اور فصال سے مراد دودھ چھڑانا ہے۔

باب ۲۱۳ کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے اس عورت کے اور بیچ کے خرچ کابیان۔

٣٢٧ - ابن مقاتل ، عبدالله ، يونس، ابن شهاب، عروه ، حضرت عائشة سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكه ہند بنت عتبه آئی اور عرض كيايار سول الله ! ابو سفيان ايك بخيل آدمی ہے اگر ميں اس كے مال ميں سے اپنے بچوں كو كھلاؤں توكوئی حرج ہے ؟ آپ نے فرمايا نہيں بشر طيكه دستور كے مطابق ہو۔

ِ ۳۲۸ یکیٰ، عبدالرزاق، معمر، ہمام، حضرت ابوہریرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی کمائی ہے بغیراس کی اجازت کے خرچ کرے تو اس کواس کا آ دھا تواب ملے گا۔

باب ۲۱۴۔ عورت کا اپنے شوہر کے گھر میں کام کرنے کا بیان۔

۳۲۹۔ مسدو، یکی، شعبہ، تھم ابن ابی لیلی، حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی علی کی خدمت میں جو پیکی کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑگئے تھے، اس کی شکایت کرنے آئیں ان کو معلوم ہوا تھا کہ آنخضرت علی تھے۔ اس کی شکایت کرنے آئیں کین آپ سے ملا قات نہیں ہوئی توانہوں نے حضرت عائش سے یہ بیان کیا، جب آنخضرت علی تشریف لائے تو حضرت عائش نے آپ کیا، جب آنخضرت علی تشریف لائے تو حضرت عائش نے آپ

لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتُهُ عَائِشَةُ قَالَ فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذُنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا فَجَاءً فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي فَقَالَ أَلَا وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي فَقَالَ أَلَا أَدُلُكُمَا عَلَى خَيْر مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَوْ أَوَيُّتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا مَضَاجِعَكُمَا أَوْ أَوَيُّتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا فَلَاثُنَا وَثَلَاثِينَ وَحَبَرَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ \* أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ \* أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ \* أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ عَادِمٍ الْمَرْأَةِ \*

٣٣٠ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ مُجَاهِدًا سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَتَتِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ عَنْدَ مَنَامِكِ مِنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ عَنْدَ مَنَامِكِ مِنْ أَلَاقًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثُونَ فَمَا تَرَكُتُهَا بَعْدُ سُفْيَانُ إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ فَمَا تَرَكُتُهَا بَعْدُ فَيَالًا فَيْلَ وَلَا لَيْلَةً صِفِينَ \*

٢١٦ بَابِ خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ \* صَلَّمَا الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ \* صَلَّمَا الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ \* شَعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ \*

٢١٧ َ بَابِ إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ الْرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ الْنُ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ \*

سے بیان کیا، حضرت علی گابیان ہے کہ آپ ہمارے پاس آئاس اسلامیں کہ ہم سونے کے لئے بستر پر جاچکے تھے ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر رہو، آپ تشریف لائے اور میرے اور حضرت فاطمہ آئے در میان بیٹھ گئے یہاں تک کہ میں نے اپنے پیٹ پر آپ کے دونوں پاؤں کی ٹھنڈک محسوس کی، پھر آپ نے فرمایا میں تم دونوں کواس سے بہتر چیز نہ بتادوں جو تم نے مجھ سے ماگی ہے جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو ۳۳ بار سجان اللہ کہو، سس بار اللہ اکبر کہو، یہ تم دونوں کے لئے خادم سے بہتر ہے۔ بہ

سس حمیدی، سفیان، عبیدالله بن الی یزید، مجامد، عبدالرحمٰن بن الی لیا حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی الله عنها نبی علی سے ایک خادم مانگنے کے لئے آپ کے پاس آئیس تو آپ نے باس کے باس آئیس تو آپ نے فرمایا کیا میں وہ چیز نہ بتاد وں جو تمہارے لئے اس سے بہتر ہو (جو تم مانگنے آئیں) اپنے سونے کے وقت ۳۳ بار سجان الله کہوسفیان نے کہوس سال کو بھر سفیان نے کہوان میں سے کسی کوچو نتیس بار بڑھے، حضرت علی نے فرمایا کہ میں کہان میں سے کسی کوچو نتیس بار بڑھے، حضرت علی نے فرمایا کہ میں نہیں چھوڑا۔
نہیں چھوڑا۔

باب۲۱۷۔ مرد کااپنے اہل وعیال کی خدمت کرنے کابیان۔
۱۳۳۱۔ محمد بن عرص ہ شعبہ ، تھم بن عتیبہ ،ابراہیم ،اسود بن پزیدسے
روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ سے
پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے انہوں نے
بتایا کہ اپنے اہل و عیال کا کام ، پھر جب اذان کی آواز سنتے تو باہر
تشریف لے جاتے۔

باب ۲۱۷۔ اگر شوہر خرچ نہ دے تو عورت کو اختیار ہے کہ اس کی لاعلمی میں بفترر ضرورت اتنا لے لے جو اس کے بچوں کے لئے کافی ہو۔

٣٣٧- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا يَخْيَى عَنْ هَيْشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ يَخْيَى عَنْ هَيْشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ بَعْائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بنتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلِّ شَجِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَحَدْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِي مَا يَكْفِيكِ

٢١٨ بَاب حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي
 ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ \*

٣٣٣ - حَدَّنَنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا ابْنُ طَاوُس عَنْ أبيهِ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاء رَكِبْنَ الْإِبلَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاء رَكِبْنَ الْإِبلَ نِسَاءُ قُرَيْشَ الْإِبلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ وَقَالَ الْآخَرُ صَالِحٌ نِسَاءِ قُرَيْشَ أَلْإِبلَ الْآخَرُ صَالِحٌ نِسَاءِ قُرَيْشَ أَحْنَاهُ عَلَى وَقَالَ الْآخَرُ صَالِحٌ نِسَاءً عَلَى وَوْجٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَقَالَ الْآخَرُ عَنْ مُعَاوِيَةً وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي صَغْرِهِ وَالْرَعَاهُ عَلَى وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٢ ١٩ كَ بَاب كِسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفِ \* ٢ كَاب كِسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفِ \* ٣٣٤ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ آتَى إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَبسْتُهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ وَهِي وَجْهِ فَسُقَقَتُهَا بَيْنَ نِسَائِي \*

٢٢٠ بَابُ عَوْنِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي وَلَده \*

٥٣٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهِمَا قَالَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ

سروایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہند بنت عتبہ نے عرض کیایا روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہند بنت عتبہ نے عرض کیایا رسول اللہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے اور جھے کو نہیں دیتا ہے جو میرے بچوں کو کافی ہو گروہی جو میں اس میں سے اس کی لاعلمی میں لے لیتی ہوں تو آپ نے فرمایا جس قدر تیرے بچوں کو کافی ہو اس میں سے بقدر ضرورت لے لیا کرو۔

باب،۲۱۸ بیوی کااپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنااور نفقہ کابیان۔

سسس علی بن عبداللہ، سفیان، ابن طاؤس، طاؤس و ابو الزناد، اعرج، ابوہر ریوہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والی عور توں میں بہتر عور تیں قریش کی ہیں دوسر کی باریہ بھی فرمایا کہ قریش کی عور تیں صالح (بہتر) ہیں کہ این بچوں پر ان کے بچین میں شفیق ہیں اور این شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں اور بواسطہ معاویہ اور ابن عباس بھی نبی منقول ہے۔

باب ۲۱۹۔ عورت کو دستور کے مطابق بہنانے کا بیان۔ ۱۳۳۴۔ حجاج بن منہال، شعبہ، عبدالملک بن میسرہ، زید بن وہب حضرت علیؓ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ کی خدمت میں چند ملے دھاریدار آئے میں نے اس کو پہن لیا تو میں نے آپ کے چہرے پر غصہ کا اثر دیکھا چنا نچہ میں نے اس کو پھاڑ کر اپنی عور توں کے در میان تقسیم کر دیا۔

باب ۲۲۰۔ بچول کی خدمت میں عورت کااپنے شوہر کی مدد کرنے کابیان۔

۳۳۵۔ مسدد، حماد بن زید، عمر و، جابر بن عبد الله سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا اور انہوں نے سات یا نو لڑکیاں جھوڑیں ، میں نے ایک ثیبہ عورت سے شادی کرلی مجھ سے

يَسْعُ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ بِكْرًا أَمْ ثَيِبًا قُلْتُ يَا جَابِرُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ بِكْرًا أَمْ ثَيْبًا قُلْتُ بَلْ ثَيْبًا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ تَلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُضَاحِكُكَ عَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ وَيُضَاحِكُكَ عَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَاللَّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ عَبْدَاللَّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ عَبْدَاللَّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَنْ عَبْدَاللَّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَنْ أَوْ قَالَ بَارِكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ خَيْرًا\*

٢٢١ بَابِ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ عَلَى أَهْلِهِ\*

٢٣٦ حَدَّنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَنْه قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَنْه قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ فَقَالَ هَلَكُتُ قَالَ وَلِمَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ وَلَمَ فَالًا وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ وَلَمَ فَالًا وَتَعْتُ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَحِدُ فَأَتِي النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ عَلَى الْمَوْلَ اللَّهِ فَوَالَّذِي النَّا اللَّهِ فَوَالَّذِي النَّا وَسُولَ اللَّهِ فَوَالَّذِي عَلَى الْمَوْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ فَوَالَّذِي السَّائِلُ قَالَ هَا أَنَا ذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ فَوَالَّذِي عَلَى الْمَوْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ فَوَالَذِي عَلَى الْمَوْتِ النَّهِ مَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَالَّذِي عَلَى النَّي مَنْ النَّهِ مَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَالَذِي وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ فَأَنْتُمْ إِذًا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ فَأَنْتُمْ إِذًا \*

۲۲۲ بَاب (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ (وَضَرَبَ

آ مخضرت علی نے پوچھا جابر ہم نے نکاح کرلیا، میں نے عرض کیا بھی اب کی ہاں! آپ نے فرمایا باکرہ سے یا ثیبہ سے، میں نے عرض کیا بلکہ ثیبہ سے، آپ نے فرمایا کوار کی سے کیوں نہ کیا کہ تواس سے کھیلنا اور وہ تجھے ہاتی ، میں نے کہا عبداللہ جھے سے کھیتی تو اسے ہاتا اور وہ تجھے ہاتی ، میں نے کہا عبداللہ (میرے والد) کا انتقال ہوا اور انہوں نے چند لڑکیاں چھوڑیں اور میں نے پند نہیں کیا کہ میں ان پر ان ہی جیسی لے کر آؤں چنانچہ میں نے اپند نہیں کیا کہ میں ان پر ان ہی جیسی لے کر آؤں چنانچہ میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا جو ان کی گرانی کرے اور ان کی اصلاح کرے۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے برکت دے یا یہ فرمایا کہ اللہ تجھے بھلائی عطاکرے۔

باب ۲۲۱ ۔ تنگدست کا اپنے اہل و عیال پر خرج کرنے کا بیان۔

٢ سوا احد بن يونس، ابراجيم بن سعد، ابن شهاب، حميد بن عبدالرحمٰن حضرت ابوہر بریؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک تحض نبی عَلِينَهُ كَى خدمت ميں حاضر ہوااور عرض كياكه ميں تو ہلاك ہو گيا، آپ نے فرمایا کیو نکر،اس نے کہامیں نے رمضان میں اپنی بیوی ہے صحبت کرلی، آپ نے فرمایاایک غلام آزاد کر دے، عرض کیا میرے یاس غلام نہیں ہے، آپؓ نے فرمایا تو دو مہینے متواتر روزے رکھ ،اس نے کہا میں نہیں رکھ سکتا، آپ نے فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اس نے کہا میرے پاس پہ بھی نہیں، نی میلانہ کے پاس ایک عرق لایا گیا جس میں تھجوریں تھیں، آپ نے فرمایا وہ سائل کہاں ہے، اس نے کہا میں ہول حضور ! آپ نے فرمایا اس کو لے جاکر صدقہ کر، اس نے عرض کیا اینے سے زیادہ ضرور تمند کو دوں یا رسول الله! قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے مدینہ کی دونوں پھریلی زمینوں کے در میان کوئی گھراپیا نہیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو، آنخضرت علیہ بنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوگئے، آپ نے فرمایا چھا پھرتم ہی اس کے مستحق ہو یعنی تم ہی اسے کھاؤ۔

باب ۲۲۲۔ آیت وَعَلَی الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ كَى تَفْسِر اور کیاعورت پر کوئی چیز ہے اور اللہ تعالی کے اس قول وَضَرَبَ

اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ) إِلَى قَوْلِهِ ( صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ) \*

٣٣٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بُّنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَا وَهُمِيْ بَنْتِ وَهُمِيْ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرِ فِي يَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بَتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِي قَالَ نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ \* هُمْ بَنِي قَالَ نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ \* هُمْ بَنِي قَالَ نَعِمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ \* مَسْفَيْانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شَيْدَ وَهَنَا لَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيشَةَ رَضِي اللَّهِم عَنْهَا قَالَتْ هِنْدُ يَا رَسُولَ عَلَيْهِمْ أَنْ آبُدُ لَكُ أَنْ آبُدُ يَوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيشَةَ وَرَضِي اللَّهِم عَنْهَا قَالَتْ هِنْدُ يَا رَسُولَ عَلْ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ أَبُا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكُفِينِي وَبَنِيَ قَالَ خُذِي بِالْمَعْرُوفِ \*

وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ كَلَّا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ \* وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ كَلَّا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ \* ٣٣٩ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ غُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ الرَّكَ وَفَاءً الرَّكَ إِنَّا فَعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا صَلَّوا عَلَى صَلَّى وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَلَّوا عَلَى صَلَّوا عَلَى مَا حَبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا صَالِحِيكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوفَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تُوفِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تُوفِي مِنَ مَا اللَّهُ عَلَيْ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَا لَا قَالًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَنْ تَرَكَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَيْوِ وَمَنْ تَرَكَ مَنَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَاقُومُ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَ عَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَاقُومُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَاقُومُ وَمَنْ تَرَكَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَوْمِنِينَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَاقِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَاقُولُ الْمُولُومُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَاقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَه

٢٢٤ بَابِ الْمَرَاضِعِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ وَعَيْرِهِنَ \*

اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ..... صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ كى تفييرـ

۳۳۷ موی بن اسلمعیل ، وہیب ، ہشام ، عروہ ، زینب بنت ابی سلمہ ، اُم سلمہ سے روایت کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ کیا ابو سلمہ کے بچوں کو خرج دینے میں مجھے ثواب ملے گامیں انہیں اس حالت اور اس طرح (فقر کی حالت میں) چھوڑ نہیں عتی وہ بھی میرے ہی بچے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں مجھے ثواب ملے گاجو توان کی ذات پر خرج کرے گی۔

٣٣٨ محر بن يوسف، سفيان، ہشام بن عروه، عروه، حضرت عائشہ على الله ابو سفيان على الله ابو سفيان كم ہند نے عرض كيايار سول الله ابو سفيان ايك بخيل آدمى ہے اگر بيں اس كے مال بيں سے بچھ بقدر كفايت كے لوں توكوئى حرج ہے، آپ نے فرماياد ستور كے مطابق لے لياكرو۔

باب ۲۲۳۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کافر مانا کہ جس شخص نے کوئی قرض چھوڑایا بیچے چھوڑے تو میر ے ذمہ ہیں۔ ۱۳۳۹۔ کی بن بکیر، لیش، عقیل، ابن شہاب، ابو سلمہ، حضرت ابوہر ریڑے ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ کے پاس جب کی شخص کا جنازہ لایا جاتا تو آپ دریافت فرماتے کہ اس نے اپنے دین کی ادائیگ کے لئے اتفامال چھوڑایا نہیں کہ اس کادین ادا ہو سکے ؟اگر آپ سے کہا جاتا کہ اس نے اتفامال چھوڑا ہے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے تو آپ اس پر نماز پڑھو، جب اللہ تعالی نے آپ مسلمانوں سے فرماتے کہ اپ بھائی کر نماز پڑھو، جب اللہ تعالی نے آپ پر فتو جات کھولیں تو آپ نے فرمایا کہ میں مومنوں کا ان کی ذات سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں اگر کوئی مسلمان مر گیااور اس نے قرض چھوڑا تو اس کا میں ذمہ دار ہوں اور آگر مال چھوڑے تو ہوں اگر کے وار ثول کا ہے۔

باب ۲۲۴\_ دامیروغیره سے دورھ پلانے کابیان۔

٣٤٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَحْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَيْنَبَ بنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ رَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قُلْتُ رَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قُلْتُ عَلَى اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بنْتَ أَبِي سُفْيَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بنْتَ أَبِي سُفْيَانَ فَاللَّ وَتُحِبِينَ ذَلِكِ قُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بَمُحْلِيةٍ وَأَحَبُ مَنْ شَارَكَنِي فِي الْحَيْرِ أُخْتِي فَي الْحَيْرِ أُخْتِي فَي الْحَيْرِ أُخْتِي فَقَالَ إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنَّ تَرَيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةً قَالَ إِنَّ مَنْ الرَّسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنَّ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا عَلَى اللَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنَّ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا الرَّضَاعَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْضَنَ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنَّ رَبِيبَتِي فِي مِنَ الرَّضَاعَةِ اللَّهُ اللَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ

٢٢٥ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) وَقَوْلِهِ (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) وَقَوْلِهِ (كُلُوا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) وَقَوْلِهِ (كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)

٣٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ مَلَى اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْعَانِيَ قَالَ سُفْيَانُ وَعُودُوا الْعَانِي قَالَ سُفْيَانُ وَلُحُوا الْعَانِي قَالَ سُفْيَانُ وَالْعَانِي الْأُسِيرُ \*

# بسم الله الرحمٰن الرحيم کھانے کا بيان

باب ۲۲۵۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ ہم نے شہیں جو رزق طال دیا ہے اس میں سے کھاؤاور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اپنی پاک کمائی میں سے خرچ کرواور اللہ تعالیٰ کا قول کہ پاک چیزوں میں سے کھاؤاور نیک کام کرومیں تمہارے کامول کو جانئے والا ہوں۔

ا ۳۳ میر بن کثیر ، سفیان ، منصور ، ابو وائل ، حضرت ابو موی اشعری رضی الله عنه آنخضرت علیلی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے نیوں کے قرمایا بھو کوں کو کھانا کھلاؤ اور مریضوں کی عیادت کر واور قیدیوں کو چھڑاؤ۔سفیان نے کہا کہ عانی کے معانی قید کے ہیں۔

٣٤٢- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ۚ قَالَ مَا شَبِعَ ٱلُّ مُحَمَّدًۗ صَلَّى َاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طُعَام ثَلَاثَةَ أَيَّام حَتَّى قُبضَ وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَصَابَنِيَ جَهْدٌ شَدِيدٌ فَلُقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَخَرَرْتُ لِوَجْهِي مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ فَأَحَذَ بيَدِي فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِيْ فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ فَأَمَرَ لِي بِعُسٍّ مِّنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنَّهُ ثُمَّ قَالَ عُدْ يَا أَبَا هِرِ فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ ثُمَّ قَالَ عُدْ فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ حَتَّى اسْتَوَى بَطْنِي فَصَارَ كَالْقِدْحِ قَالَ فَلَقِيتُ عُمَرَ وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي وَقُلْتُ لَهُ فَوَلَّى اللَّهُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَقْرَأْتُكَ الْآيَةَ وَلَأَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لَأَنْ ِ أَكُونَ أَدْخَلْتُكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ حُمْرِ النَّعَمِ \*

٢٢٦ بَاب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالْأَكْلِ بِالْيَمِينِ \*

٣٤٣- حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ ابْنَ كَيْسَانِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي

۳۴۲ یوسف بن عیسی، محمد بن فضیل، فضیل ،ابو حازم، حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے گھر والوں نے تین دن بھی آسودہ ہو کر کھانا نہیں کھایا یہاں تک کہ آپ کی و فات ہو گئی اور ابو حازم حضرت ابوہریر ہ سے نقل کرتے ہیں کہ جھے سخت بھوک لگی میں حضرت عرابی خطاب کے پاس گیااور قرآن کی آیتیں سانے کی خواہش ظاہر کی ، وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور میرے لئے دروازہ کھولا، میں تھوڑی دور چلاتھا کہ اپنے منہ کے بل بھوک کے سبب سے گر بڑا، دیکھا تو میرے سر کے پاس رسول کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا ہے ابوہریرہ! میں نے کہالبیک وسعدیک یارسول الله! آپ نے میراہاتھ کپڑااور مجھے کھڑا کیا اور آپ نے میری حالت پہچان کی چنانچہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور مجھے ایک پیالہ رودھ یینے کا تھم دیا، میں نے اس میں سے بی لیا پھر فرمایااور بیواے ابو ہریرہ، تومیں نے دوبارہ پیا، آپ نے پھر فرمایااور لی لوچنانچہ میں نے پی لیا یہاں تک کہ میراپیٹ پیالہ کی طرح ہو گیا، پھر میں عمر سے ملا ، اوران سے اپنی حالت بیان کی اور میں نے کہااے عمر اللہ نے اس کام کاے مالک بنا دیا جو اس کا زیادہ مستحق تھا بعنی رسول اللہ علیہ نے میری بھوک کی تکلیف رفع کی، بخدامیں نے تم سے آیت پڑھنے کو کہا تھا حالا نکہ میں تم سے زیادہ ان آیوں کا پڑھنے والا تھا۔ حضرت عمرٌ نے فرمایا میں (سمجھا نہیں تھاورنہ) بخدائمہیں اینے گھر میں داخل کرنا (یعنی مہمان بنانا) مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میرے یاس سرخ اونٹ ہوں۔

باب ۲۲۷۔ کھانے پر بسم اللہ بڑھنے اور دائیں ہاتھ ہے کھانے کابیان۔

سرس على بن عبدالله، سفيان، وليد بن كثير، و بب بن كيسان، عمر بن الب بن كيسان، عمر بن الب سلمه سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كيا كہ ہيں بچہ تھا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تكرانى ميں، اور مير اہاتھ بياله ميں چاروں طرف پڑتا تھا تو مجھ سے آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه اے لڑكے الله كانام لے (بسم الله پڑھ) اور اپنے واكيں ہاتھ فرمايا كه اے لڑكے الله كانام لے (بسم الله پڑھ) اور اپنے واكيں ہاتھ

الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ \*

وَال النّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْكُرُوا النّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْكُرُوا السّمَ اللَّهِ وَلَيَأْكُلْ كُلُّ رَجُل مِمَّا يَلِيهِ \* اسْمَ اللَّهِ وَلَيَأْكُلْ كُلُّ رَجُل مِمَّا يَلِيهِ \* حَدَّثَنِي عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنِ جَعْفَر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ خَلْحَلَة الدِّيلِيُّ عَنْ وَهْبِ ابْنِ كَيْسَانَ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ عُمَر بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَهُو ابْنُ أُمِّ سَلَّمَةً زَوْجِ النّبِيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَحَعَلْتُ مَا مُعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَحَعَلْتُ مَا يَلِيكَ \* السَّلَمَ كُلْ مِنْ نَوَاحِي السَّعَ فَلَهُ وَسَلَّمَ كُلْ مِنْ نَوَاحِي السَّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلْ مِمَّا يَلِيكَ \* وَسَلَّمَ كُلْ مِمَّا يَلِيكَ \*

٣٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُطَعَامٍ وَمَعَهُ رَبِيبُهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ سَمَّ اللَّهُ وَكُلُ مِمَّا يَلِيكَ \*

مَعَ صَاحِبِهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيةً \* مَعَ صَاحِبِهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيةً \* ٣٤٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَعُ الدَّبَاءَ مِنْ حَوالَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَعُ الدَّبَاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ \*

سے کھااور جو تیرے قریب ہے اس میں سے کھا، میں اس کے بعد اس طرح کھا تا تھا۔

باب ۲۲۷۔ اپنے سامنے سے کھانے کا بیان اور انسؓ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لو اور ہر شخص کو اینے آگے سے کھانا جاہئے۔

۳ ۳ ۳ عبدالعزیز بن غبدالله، محمد بن جعفر، محمد بن عمر و بن حلحله دیلی، و بب بن کیسان، ابو نعیم، عمر بن ابی سلمه (جوام سلمه زوجه نبی صلی الله علیه و سلم کے بیٹے تھے) سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول الله صلی الله علیه و سلم کے ساتھ کھانا کھایا تو میں بیالہ کے چاروں طرف سے کھانے لگا تو مجھ سے آنخضرت صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا این آگے سے کھا۔

۳۳۵۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، وہب بن کیسان، ابو نعیم ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس کھانا لایا گیا اور آپ کے پاس آپ کے ربیب عمر بن ابی سلمہ ﷺ تھے، آپ نے فرمایا اللہ کانام لے (بسم اللہ پڑھ اور) اپنے آگے سے کھا۔

باب ۲۲۸۔ اس شخص کا بیان جو کہ پیالہ میں چاروں طرف ڈھونڈھے جب کہ اس کے ساتھی کونا گوارنہ ہو۔ ۳۴۷۔ قتبیہ، مالک،اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ،انسؓ بن مالک سے

۳ ۲ ۳ ۳ و تنیه ، مالک ، اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحه ، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک ورزی نے نبی صلی الله علیه وسلم کے لئے کھانا تیار کیا اور آپ کی دعوت کی ، انس کا بیان ہیں ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ گیا، میں نے دیکھا کہ آپ بیالہ کے جاروں طرف کدو تلاش کر کے نکال رہے ہیں، اسی دن سے میں بھی کدوکو پیند کرنے لگا۔

قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً قَالَ لِي النَّبِيُّ قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلْ بِيَمِينِكَ \* صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلْ بِيَمِينِكَ \* سَعْبَةُ عَنْ اَعْبُدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً وَمَنْ مَا عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا عَنْ طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَكَانَ السَّعَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَكَانَ السَّعَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنَعُلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَكَانَ اللَّهِ كُلِّهِ \*

٢٣٠ بَاب مَنْ أَكُلَ حَتَّى شَبِعَ \* ٣٤٨- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إسْحَاقَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلّْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْم لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْء فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِير ثُمَّ أَخْرَجَتْ حِّمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بَبَعْضِهِ ئُمَّ دَسَّنُهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَحَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ بطَعَام قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جَئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ شُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنَّأْسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطُّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

باب ۲۲۹۔ کھانے وغیرہ میں دائیں ہاتھ سے کام کرنے کا بیان۔ عمر بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا این دائیں ہاتھ سے کھا۔

۳ ۳ مروق سے دوایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ وضو کرنے ،جو تا وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ وضو کرنے ،جو تا پہننے اور کنگھی کرنے میں دائیں طرف سے حتی المقد ورابتدا کرنے کو پہند فرماتے تھے اور اس سے پہلے واسطہ میں بیان کیا تھا کہ اپنے تمام کام میں دائیں طرف سے ابتدا کرنے کو پہند فرماتے تھے۔

باب • ۲۳- اس شخف کاجو بیان جو پیٹ تھر کر کھانا کھائے۔ ٣٨ سر اساعيل، مالك، اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ، انسٌّ بن مالك سے روایت کرتے ہیں کہ ابو طلحہ نے اُم سلیم سے کہا کہ میں نے ر سول اللہ عظی کمزور آواز سی ہے جس سے معلوم ہوا کہ آپ بھوکے ہیں تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیزہے،انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالیس پھراپنادوپٹہ نکالااس کے ایک حصہ میں روٹی کپیٹی پھر میرے کیڑے کے نیچے چھپایا اور مجھ کو رسول اللہ عظیمہ کی خدمت میں بھیجا، میں وہ روٹی لے کر گیا، میں نے ویکھا کہ رسول اللہ علیہ معجد میں میں اور آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، میں ان کے سامنے جاکر کھڑ اہو گیا، مجھ سے رسول اللہ عظافیے نے فرمایا تجھ کوابو طلحہ نے بھیجاہے، میں نے کہاہاں، آپ نے فرمایا کیا کھانادے کر بھیجاہے، میں نے کہاہاں، آنخضرت میلیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا چلواور یہ کہ کر آپ روانہ ہوئے اور میں بھی روانہ ہوااور آگے آگے جلا یہاں تک کہ میں ابوطلحہ کے پاس آیا توابوطلحہ نے کہااے ام سلیم رسول الله عظی اور لوگوں کو بھی لے کر آئے ہیں اور ہمارے یاس اتنا کھانا نہیں کہ ان سب کو کھلائیں، اُم سلیم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ابو طلحہ آ کے برجھے یہاں تک کہ رسول اللہ عَلِينَ من ملى ابوطلح اور رسول الله عَلِينَة دونوں جلے يہاں تك كه دونوں اندر آئے، پھررسول اللہ عظام نے فرمایا اے اُم سلیم تیرے یاس جو کچھ ہے لے آ، اُم سلیم وہ روٹیاں لے آئیں آپ نے ان

قَالَ فَانْطَلَقَ ٱبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ أَبُو طَلْحَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْم مَا عِنْدَكِ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْحُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ فَفُتُّ وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمَ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتُهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبغُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبَعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ أَذِنَ لِعَشَرَةٍ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلًا \* ٣٤٩- حَذَّتُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبيهِ قَالَ وَحَدَّثَ أَبُو عُثْمَانَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ أَبِي بَكْرِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبَيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا مَعَ رَجُل صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ فَعُجنَ ثُمَّ حَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَويلٌ بغَنَمَ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ أَوْ قَالَ هَبَةٌ قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ قَالَ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ الْبَطْنِ يُشْوِّى وَايْمُ اللَّهِ مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ إِلَّا قَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ

روٹیوں کے توڑنے کا حکم دیااور اُم سلیم نے تھی ڈال کر اس کو ملیدہ بنایا، پھراس پر رسول اللہ عظامیت پڑھاجو خدانے چاہا، پھر فرمایادس آمیوں کو بلاؤ ، انہیں آنے کی اجازت دی گئی، ان لوگوں نے کھایا بہاں تک کہ آسودہ ہوگئے، جبوہ باہر چلے گئے تو فرمایادس آدمیوں کو آنے کی اجازت دو، وہ لوگ بلائے گئے تو انہوں نے بھی آسودہ ہو کر کھایا جب یہ لوگ باہر نکلے تو پھر فرمایا کہ دس آدمیوں کو بلاؤ وہ لوگ اندر آئے اور خوب سیر (۱) ہو کر کھایا جب یہ لوگ بھی باہر چلے گئے تو اور دس آدمیوں کو بلاؤ وہ چلے گئے تو اور دس آدمیوں کو بلانے کا حکم دیا تمام لوگوں نے کھایا اور خوب سیر (۱) ہو کر کھایا جب یہ لوگ آندہ کی مایا اور کل لوگ اسی آدمی شھے۔

ا مجموعی طور پراحادیث سے زیادہ کھانے کی ناپندیدگی معلوم ہوتی ہے۔ علامہ عینی نے احیاء کے حوالہ سے کھانے کے سات مراتب بیان فرمائے ہیں (۱) اتنا کھانا جس سے زندہ رہ سکے (۲) جس سے فرائض لینی نماز، روزہ وغیرہ کی ادائیگی پر قادر ہو سکے یہ دونوں در ہے واجب ہیں (۳) اتنا کھانا جس سے نوافل کی ادائیگی پر قدرت حاصل ہو جائے (۴) جس سے کسب حلال پر قادر ہو جائے، یہ دو در ہے مستحب ہیں (۵) ایک تہائی پیٹ بھر نے سے بھی زیادہ کھایا جائے جس سے بدن فربہ ہو جائے اور نیندزیادہ آئے، یہ دو در ہے مکروہ ہیں (۷) اتنازیادہ کھانا جس سے جسم کو نقصان پنچے اور بیار ہو جائے، حرام ہے۔ (عمد ة القاری ص ۲۱۳۳۳)

سَوَادِ بَطْنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَهَا لَهُ ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا قَصْعَتَيْنِ فَأَكُلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِير أَوْ كَمَا قَالَ \*

٣٥٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا تُوفِّيَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ شَبَعْنا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ \*

٢٣١ بَاب (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُرِيضِ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ولَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) إِلَى قَوْلِهِ ( لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) \* حَرَجٌ) إِلَى قَوْلِهِ ( لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) \* حَرَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرَ بْنَ يَسَارِ يَقُولُ حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعً يَقُولُ حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعً وَهُي مِنْ خَيْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ مَنْ خَيْبَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ عَلَيْمَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا سُفَعِنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللْمَعْرِبُ وَلَمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعْرِبُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعْرِبُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعْرِبُ اللْمُعْرِبُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعْرِبُ اللْمُعْرِبُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعْرِبُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْرِبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعْرِبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٢٣٢ بَابِ الْخُبْرِ الْمُرَقَّقِ وَالْأَكْلِ عَلَى الْحُوانِ وَاللَّهُورَةِ \* الْحِوَانِ وَالسُّفْرَةِ \*

٣٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ خَبَّارٌ لَهُ فَقَالَ مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْرًا مُرَقَّقًا وَلَا شَاةً مَسْمُوطَةً حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ \* ٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَلَ ثُنْ عَنْداللَّه حَدَّثَنَا مُعَاذُ

٣٥٣- حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ

تو ہم لوگوں نے اس میں کھایا اور پیٹ ٹھر کر بلکہ دونوں پیالوں میں گوشت نج بھی رہا تو اس کو اونٹ پر لاد کر لے گئے یااس طرح مروی ہے جس طرح فرمایا۔

۳۵۰ مسلم، وہیب، منصور اپنی مال سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی کے انتقال کے بعد ہم لوگوں کو پیٹ بھر کر تھجوریں اور سیر ہو کر پانی پینے کو ملا۔

باب ۲۳۱۔ (اللہ تعالیٰ کا قول) کہ نہ تو اندھے پر کوئی حرج ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ مریض پر کوئی حرج ہے آخر آیت لَعَلَّدُ مَا تَعْقِلُونَ تک۔

۱۵۳- علی بن عبداللہ، سفیان، یکیٰ بن سعید، بشیر بن بیار، سوید بن نعمان سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ علی کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے جب ہم لوگ مقام صہبامیں پنچ، یکیٰ کے بیان کے مطابق صہبا خیبر سے آدھ منزل پرواقع ہے تو آنخضرت بیان کے مطابق صہبا خیبر سے آدھ منزل پرواقع ہے تو آنخضرت بیان کے مطابق میں سے کھایا، پھر آپ نے سامنے پیش کے گئے ہم نے اسے گھولا اور اس میں سے کھایا، پھر آپ نے بانی مانگا اور کلی کی تو ہم نے بھی کلی کی، پھر ہم کو آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی لیکن آپ ہم نے وضو نہیں کیا۔ سفیان کابیان ہے کہ میں نے کیجی سے ساکھ آپ نے نہ تو ابتدا میں ہاتھ دھوئے اور نہ آخر میں۔

باب۲۳۲\_ نیلی رو فی اور خوان وسفر ه پر کھانے کابیان۔

۳۵۲ محمد بن سنان، ہمام قمادہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم انس اسے پاس تھے اور ان کے پاس ان کاروٹی پکانے والا بھی تھا توانہوں نے بیان کیا کہ نبی تھا تھا توانہوں نے بیان کیا کہ نبی تھا تھا ہوئی ہوئی کہائی روٹی نہیں کھائی اور نہ ہی بھنی ہوئی کری کھائی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہے جا ملے۔

۳۵س علی بن عبدالله، معاذ بن ہشام، ہشام، یونس، اسکاف، قاده، انس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نہیں جانبا کہ نبی سے اللہ نے مجھی

عَلِيٌّ هُوَ الْإِسْكَافُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عَلَى سُكُرُجَةٍ قَطُّ وَلَا خُبزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ وَلَا أَكَلَ عَلَى خِوَان قَطُّ قِيلَ لِقَتَادَةَ فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى السُّفَر \*

٣٥٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَر أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنِي بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْأَقِطُ وَالسَّمْنُ فَبُسِطَتْ فَأَلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْأَقِطُ وَالسَّمْنُ وَقَالَ عَمْرٌ و عَنْ أَنَسِ بَنَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه وَقَالَ عَمْرٌ و عَنْ أَنَسِ بَنَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَع \*

٥٣٥ حَدَّنَنا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّنَنا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَالَ كَانَ أَهْلُ الشَّأَمُ يُعَيِّرُونَ ابْنَ الزَّبَيْرِ يَقُولُونَ يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ يَا بُنَيَ يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ هَلْ تَدْرِي مَا كَانَ إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَ ابْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّطَاقَانِ إِنَّمَا كَانَ نِطَاقِي شَقَقَتُهُ نِصْفَيْنِ فَأُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم بأُحَدِهِمَا وَجَعَلْتُ فِي سُفْرَتِهِ آخَرَ قَالَ وَسَلَّم بأُحَدِهِمَا وَجَعَلْتُ فِي سُفْرَتِهِ آخَرُ قَالَ وَسَلَّم بأُحَدِهِمَا وَجَعَلْتُ فِي سُفْرَتِهِ آخَدُم قَالَ فَكُانَ أَهْلُ الشَّأَمِ إِذَا عَيَّرُوهُ بِالنَّطَاقَيْنِ يَقُولُ فَكَانَ أَهْلُ الشَّأَمِ إِذَا عَيَّرُوهُ بِالنَّطَاقِينِ يَقُولُ إِيلِهُ وَلِكَ شَكَاةً ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا \*

وَكَانَ اهَلَ السَّامِ إِذَا عَيْرُوهُ بِالنَّطَافِينِ يَقُولَ النَّهَا وَالْإِلَهِ تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا \* وَ٣٥٦ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَنْ أَبِي بَشْرِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ أَنَّ أَمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ أَبْنِ حَزْنَ عَبَّاسٍ أَهْدَتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضَبًا فَدَعَا بِهِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضَبًا فَدَعَا بِهِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضَبًا فَدَعَا بِهِنَّ فَلَكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه فَأَكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمُسْتَقْلْدِر لَهُنَّ ۗ وَلَوْ كُنَّ

حَرَامًا مَا أَكِلْنَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه

چھوٹی چھوٹی جھوٹی طشتریوں میں کھایا ہواور نہ آپ نے بھی تلی روٹی کھائی اور نہ آپ نے خوان پر کھایا، قادہؓ سے پوچھا گیا کہ آخرلوگ س چیز پر کھاتے تھے توانہوں نے جواب دیا کہ سفرے پر (خوان سے مراد ایسی چیز ہے جس پر کھانار کھاجائے اور وہ زمین سے بلند ہو)۔

سوس انبول ابی مریم، محمد بن جعفر، حمید، انس سے روایت کرتے بیں انبول نے بیان کیا کہ نبی علیہ نے حضرت صفیہ سے زفاف کیا تو مسلمانوں کو ولیمہ کی وعوت دی، آپ نے دستر خوان بچھانے کا تحکم دیا تو بچھایا گیا اور اس پر تھی تھجوریں اور پنیر وغیرہ رکھے گئے اور عمرو نے بطریق انس روایت کیا کہ نبی علیہ نے ان سے زفاف کیا پھر حسی دستر خوان پرر کھا گیا۔

۳۵۵ - محر، ابو معاویہ ، ہشام اپنے والد سے اور و بہب بن کیسان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اہل شام ابن زبیر کو ذات النطاقین کا بیٹا کہہ کر عار دلاتے تھے ان سے (ان کی ماں) اساءً نے کہا کہ اے بیٹے! بخچے لوگ نطاقین کہہ کر عار دلاتے ہیں تم جانتے ہو کہ نطاقین کیا تھے؟ میر اایک کم بند تھا جس کے میں نے دو فکڑے کر دیئے تھے ایک فکڑے سے میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محانے کی تھیلیوں کا منہ باندھا اور دوسرے کو میں نے نیفے میں ڈالا، اہل شام جب ان کو نطاقین کہہ کر عار دلاتے تو کہتے اور کہو مجھے تو بھلا گئا ہے۔

۳۵۷ - ابو نعمان، ابو عوانه، ابو بشر، سعید بن جبیر، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ام هید بنت حارث بن حزن (ابن عباس کی) خالہ نے بی بیٹ کو گئی، پنیر اور سوسار ہدیہ کے طور پر بھیجا، آپ نے عور توں کو بلایا اور آپ کے دستر خوان پر ان لوگوں نے کھایا لیکن آنخضرت بھی نے مگروہ سمجھتے ہوئے نہیں کھایا اگروہ حرام ہو تا تووہ عور تیں آنخضرت بھی کے دستر خوان پر اسے نہ کھا تیں اور نہ بی آپ انہیں ان کے کھانے کا تھم دیتے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ \*

٢٣٣ بَابِ السُّويق \*

٣٥٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُوَيْدِ بْنِ يَسَارِ عَنْ شُويْدِ بْنِ النَّعْمَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّهْبَاءِ وَهِي عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَكَ مِنْهُ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ إِلَّا سَوِيقًا فَلَاكَ مِنْهُ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ إِلَّا سَوِيقًا فَلَاكَ مِنْهُ فَلَكُنَا مَعَهُ ثُمَّ دَعَا بَمَاء فَمَضْمَضَ ثُمَّ صَلَّى وَصَلَّيْنَا وَلَمْ يَتَوَضَّأً \* "

٢٣٤ بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ \*

٣٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَبُو الْحَسَن أَحْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَحْبَرَنَا يُونُسُ عَنَّ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةً بْنُ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنِ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سُيْفُ اللَّهِ أَحْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْن عَبَّاسَ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا قَدْ قَدِمَتْ بَهِ أُخْتُهَاً حُفَيْدَةُ بنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدُّمُ يَدَهُ لِطَعَامِ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النَّسْوَةِ الْحُضُورِ أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدَّمُٰتُنَّ لَهُ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ

باب ۲۳۳ ستو کابیان \_

سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ کے ساتھ مقام صہباء میں تھے اور وہ خیبر سے ایک منزل کی مسافت پر تھے، نماز کاوقت آگیا تو آپ نے کھانا طلب کیا، سوائے ستو کے کوئی چیز نہ ملی، آپ نے بغیر پائی کے اس کو کھایا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ بغیر پائی کے کھایا، پھر آپ نے ساتھ بغیر پائی کے کھایا، پھر آپ نے ساتھ بغیر پائی کے کھایا، پھر آپ نے ساتھ بغیر پائی کے کھایا، پھر ساتھ بغیر پائی انگا اور کلی کی پھر نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی لیکن آپ نے وضو نہیں کیا۔

باب ۲۳۴۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں کھاتے تھے جب تک کہ آپ سے بیان نہ کیا جا تااور آپ کو معلوم نہ ہو جا تاکہ کیا ہے۔

۰ ۳۵۸ ـ محمر بن مقاتل، ابوالحن، عبدالله، پونس، زهری، ابوامامه بن سہل بن حنیف انصاری، ابن عباسؓ، حضرت خالدؓ بن ولید ہے جن کوسیف اللہ کہا جاتا تھار وایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے ہمراہ ميمونة كے پاس جوان كى اور ابن عباس كى خالہ تھیں گئے، ان کے پاس بھنا ہوا سوسار (گوہ) دیکھاان کی بہن هٰیدہ بنت حارث نجد ہے لے کر آئی تھیں اوران کے پاس بھیجاتھا، میمونڈ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوسار پیش کیا اور بہت کم ایبا ہو تاکہ آپ اپناہا تھ کسی کھانے کی طرف بڑھاتے جب تک کہ آپ سے بیان نہ کر دیاجاتا، یا بتلانہ دیاجا تا (کہ کیاہے) چنانچہ آپ نے آبناہاتھ سوسار کی طرف بڑھایاجو عور تیں آپ کے سامنے حاضر تھیں ان میں سے ایک نے آپ کو بتادیا کہ حضور کی تو سوسارہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ سوسار کی طرف سے تھینچ لیا، خالد ؓ بن ولید نے عرض کیایار سول اللہ کیاسوسار حرام ہے؟ آپؓ نے فرمایا نہیں لیکن میرے ملک میں نہیں یایا جا تااس لئے میری طبیعت اس کو ناپند کرتی ہے۔ خالدٌ بن ولید کا بیان ہے کہ میں نے اس کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے

الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاحْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى \*

٢٣٥ بَابِ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ\* ٣٥٩– حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُنْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حِ و حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْه أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ \* ٢٣٦ بَابِ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٣٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَأَقِدِ بْن مُحِمَّدٍ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِين يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلُ كَثِيرًا فَقَالَ يَا نَافِعُ لَا تُدْخِلْ هَٰذَا عَلَيَّ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ \*

عَن الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَحَرَامٌ

باب۲۳۵\_ایک آدمی کا کھانادو آدمیوں کو کافی ہوتاہے۔ ۵۹ سرے عبداللہ بن بوسف، مالک، اسمعیل، مالک، ابو الزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آ تخضر تصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کواور تین آدمیوں کا کھانا جار آدمیوں کو کافی ہوتا

وسلم دیکھ رہے تھے۔

باب ۲۳۷۔ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اس باب میں ابوہر بری گی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔

ہے تھینچ لیااور میں نے اس کو کھایا حالا نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

٣١٠ عبر بن بشار، عبدالصمد، شعبه، واقد بن محمر، نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمرٌ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ایک مکین ان کے پاس نہیں لایا جاتا تھا جو ان کے ساتھ کھائے، میں ایک مخص کو ان کے پاس لے آیاجوان کے ساتھ کھانا کھائے چنانچہ وہ مخص آیااور بہت زیادہ کھا گیا، ابن عمر نے کہااے نافع اب تو میرے پاس اس کونہ لا نامیں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فرسات آنتوں میں کھا تاہے۔

ف:اس حدیث میں یہ بیان کرنامقصود ہے کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کم کھا تا ہے اس لئے کہ اسے عبادات وغیرہ کی مشغولیت بھی ہوتی ہے اور نعمتوں کے حساب کاڈر بھی ہو تاہے اور کافر عمو مازیادہ کھا تاہے اس لئے کہ اس کا تو کل مقصد ہی دنیا ہے نہ آخرت پر ایمان اور

باب ٢٣٧ ـ مومن ايك آنت ميس كها تا ہے اس باب ميس ابوہر بریؓ کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ ٢٣٧ بَابِ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَىٰ وَاحِدٍ فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٣٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَحْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُهُ يَأْكُلُ أَوْ الْمُنَافِقَ فَلَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ غَنْ سَبْعَةِ أَمْعَاء وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمِثْلِهِ \*

٣٦٢ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو قَالَ كَانَ أَبُو نَهِيكِ رَجُلًا أَكُولًا فَقَالَ لَهُ أَبْنُ عُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء فَقَالَ فَأَنَا أُومِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ \*

٣٦٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء \*

وَ الْحِدْ وَ الْكَافِرِ يَا كُلُّ فِي سَبِعْهِ الْمُعَاءِ ٢٦٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ تَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أَكُلًا قَلِيلًا فَذُكِرَ كَثِيرًا فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكُلًا قَلِيلًا فَذُكِرَ كَثِيرًا فَأَسْلَمَ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ

٢٣٨ بَابِ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا \*

٣٦٥ حَدَّثَنَا أَبُو َ نُعَيْم حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَلِي بِنِ الْأَقْمَرِ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آكُلُ مُتَّكِئًا \*

۱۳۱۱ محمد بن سلام، عبدہ، عبیدالله، نافع، ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ آخت میں کھا تا ہے ہیں کہ آخت میں کھا تا ہے اور کا فریا منافق (یاد نہیں کہ ان دو لفظوں لیعنی کا فرو منافق میں سے عبیداللہ نے کیا بیان کیا کہ محمد سے مالک نے بواسطہ نافع ابن عمر نبی علیہ سے اس کے مثل روایت کی۔

۳۹۲ ملی بن عبداللہ، سفیان، عمرو (بن دینار) سے روایت کرتے ہیں کہ ابونہیک ایک بہت زیادہ کھانے والا آدمی تھااس سے ابن عمرُ فی کہا کہ آخضرت علیہ نے فرمایا مسلم ایک آنت میں کھا تا ہے اور کا فرسات آنتوں میں کھا تا ہے ،اس نے کہا کہ میں تواللہ اور اس کے رسول میرا بمان رکھتا ہوں۔

۳۱۳ مراسلیل، مالک، ابو الزناد، اعرج، حضرت ابوہریره رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے کہ مسلمان ایک آنت میں اور کافرسات آنتوں میں کھاتا ہے۔

٣١٧- سليمان بن حرب، شعبه ، عدى بن ثابت ، ابو حازم ، ابو ہر يرةً سے روايت كرتے ہيں كه ايك فخص بہت كھانے والا تھا چر وه مسلمان ہو گيا تو بہت كم كھانے لگاجب يه آخضرت علي الله سے بيان كيا كيا تو آپ نے فرمايا كه مومن ايك آنت ميں كھا تا ہے اور كافر سات آنتوں ميں كھا تا ہے۔

باب۸ ۲۳۸ تکیه لگاکر کھانے کابیان۔

۳۱۵ - ابو نعیم، مسعر ، علی بن اقمر، ابو جحیفہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھا تاہوں۔

٣٦٦ - حَدَّثِنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي خُحَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ لَا آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئٌ \* وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ لَا آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئٌ \* ٢٣٩ بَابِ الشَّوَاءِ وَقَوْلِ اللَّهِ يَعَالَى

فَجَاءَ (بِعِجْلِ حَنِيذٍ) أَيْ مَشُويٌ \*
فَجَاءَ (بِعِجْلِ حَنِيذٍ) أَيْ مَشُويٌ \*
٣٦٧ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ الْمَوْكِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ ضَبِّ مَشُويٌ فَأَهْوَى إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَضَبٌ مَشُويٌ فَأَمْسَكَ يَدَهُ فَقَالَ يَكُونُ لِيَاكُلُ خَولِدٌ أَحْرَامٌ هُو قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَرْضٍ قَوْمِي فَأَجِلْنِي أَعَافُهُ فَأَكُلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ قَالَ مَا مَحْنُوذٍ \*

مِنَ النَّخَالَةِ وَالْحَرِيرَةُ مِنَ اللَّبنِ \*

٣٦٨ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّنَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَبْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبرَنِي عَنْ عُقَبْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عِبْبَانَ بْنَ مَالِكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَنْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَنْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا لِقُومِي فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَنْكَوْتُ بَصِرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْتِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِي فَتَالَ سَأَفْعَلُ فَتَالَ سَأَفْعَلُ فَتَالَ سَأَفْعَلُ مَا مُصَلِّى فَقَالَ سَأَفْعَلُ مَا أَنْ عَلَيْ فَعَالَ سَأَفْعَلُ فَتَالَ سَأَفْعَلُ مَا أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَقَالَ سَأَفْعَلُ مَا مُصَلِّى فَقَالَ سَأَفْعَلُ مَا أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَقَالَ سَأَفْعَلُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ مُصَلِّى فَقَالَ سَأَفْعَلُ مُعَلِي فَقَالَ سَأَفْعَلُ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمَالَ الْوَالِي اللَّهِ الْمُولُ اللَّهُ الْمَالَ الْوَالِي اللَّهِ الْمَالَ الْوَالِي اللَّهِ الْمَالُ الْوَالِي اللَّهِ الْمَالَ الْوَالِي اللَّهِ الْمَالَ الْوَالِي اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُ الْوَالِي اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهِ الْمَالَ الْوَالِي اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُ الْوَالِي اللَّهُ الْمَالُ الْوَالِي اللَّهُ الْمَالُولُولَ الْمَالُولُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُ الْوَالِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِلْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِلْمُ الْمَ

٢٤٠ بَابِ الْخَزيرَةِ قَالَ النَّضْرُ الْخَزيرَةُ

۳۱۷ - عثمان بن ابی شیبہ، جریر، منصور علی بن اقمر، ابو جیفہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تفاکہ آپ نے ایک شخص سے فرمایا کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھا تاہوں۔

باب ۲۳۹۔ بھنی ہوئی چیز کھانے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ وہ بھنا ہوا بچھڑالے کر آئے۔

۳۱۷ ملی بن عبدالله، ہشام بن یوسف معمر، زہری، ابوا مامه بن سہل، ابن عباسؓ، خالدؓ بن ولید سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت عبیل ، ابن عباسؓ، خالدؓ بن ولید سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت عبیل ، ابنا ہاتھ روک لیااس پر کے لئے جھے تو کہا گیا ہے گوہ ہے، آپ نے اپنا ہاتھ روک لیااس پر خالدؓ نے کہا کیا ہے حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں لیکن یہ میری قوم کی زمین میں نہیں ہوتا ہے اس لئے میں اپنی طبیعت کواس سے متنفر پاتا ہوں، چنانچہ خالدؓ نے اس کو کھایا اور رسول الله عظیدہ کیھ رہے تھے، مالک نے بواسطہ ابن شہاب ضب محوذ کالفظ روایت کیا ہے۔

باب ۲۴۰۔ خزیرہ کا بیان ، نظر نے بیان کیا کہ خزیرہ میدے سے اور حریرہ دودھ سے بنایاجا تاہے۔

۳۱۸ کی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، محمود بن رہے انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ عتبان بن مالک جو نبی عقیقہ کے صحابی سے اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے سے آنخضرت علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ میری بینائی زائل ہوگئی ہاور میں اپنی قوم کو نماز پڑھا تا ہوں جب بارش ہوتی ہے تو نالہ جو میر سے اور ان کے در میان حائل ہے بہنے لگتاہے اور میں ان کی مسجد میں نماز پڑھانے کے در میان حائل ہے بہنے لگتاہے اور میں ان کی مسجد میں نماز آپڑھان کی مسجد میں نماز کرھانے کے لئے نہیں جاسکتا اس کئے یار سول اللہ میں جا ہتا ہوں کہ بنالوں، آپ نے فرمایا کہ میں انشاء اللہ ایسا کروں گا، دوسر ہے دن صبح بنالوں، آپ نے فرمایا کہ میں انشاء اللہ ایسا کروں گا، دوسر ہے دن صبح کو جب آفناب بلند ہو چکا تھار سول اللہ عقبہ کو جب آفناب بلند ہو چکا تھار سول اللہ عقبہ کو جب آفناب بلند ہو چکا تھار سول اللہ عقبہ کو جب آفناب بلند ہو چکا تھار سول اللہ عقبہ کی اجازت جا ہی، میں تشریف لائے، نبی عقبہ نے اندر واخل ہونے کی اجازت جا ہی، میں تشریف لائے، نبی عقبہ کے اندر واخل ہونے کی اجازت جا ہی، میں

إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى َاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْر حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَحْلِسْ حَتَّى دَحَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ لِي أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَثَّرَ فَصَفَفْنَا فَصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزير صَنَعْنَاهُ فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رجَالٌ مِنْ أَهْلِ اَلدُّارِ ذَوُو عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّحْشُن فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُلْ أَلَا تَرَاهُ قَالَ لَا َإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُريدُ بذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ۚ قَالَ ۚ قُلْنَا فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتُهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَحْهَ اللَّهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَلِيثِ مَحْمُودٍ فَصَلَّقَهُ \*

٢٤١ بَأَبِ الْأَقِطِ وَقَالَ حُمَيْدٌ سَمِعْتُ أَنَسًا بَنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصَفِيَّةَ فَأَلْقَى التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ وَقَالَ بصَفِيَّةَ فَأَلْقَى التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ وَقَالَ عَمْرُو عَنْ أَنسٍ صَنَعَ عَمْرُو عَنْ أَنسٍ صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْسًا\*

٣٦٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْهِمَا قَالَ أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِبَابًا وَأَقِطًا وَلَبَنَا فَوُضِعَ الضَّبُ عَلَى مَائِدَتِهِ فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُوضَعُ الضَّبُ عَلَى مَائِدَتِهِ فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُوضَعُ

نے اجازت دے دی تو آپ گھر میں داخل ہو گئے کہیں بیٹھے نہیں اور مجھ سے فرمایا کہ تم اینے گھر میں کس جگہ کو پیند کرتے ہو جہاں میں نماز پڑھ دوں، میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو نبی عَلِينَةً كَفِرْ ہے ہوئے اور تکبیر كہی، ہم لوگ بھی صف بستہ ہو گئے ، پھر آپ نے دور کعت نماز پڑھی اور سلام پھیرا، ہم نے آپ کو خزیرہ کھانے کے لئے جو آپ کے واسطے تیار کرایا تھاروک لیا، گھر میں محلّہ کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے ان میں سے کسی نے کہا مالک بن د خشن کہاں ہے؟ کسی نے کہاوہ منافق ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا ہے، نبی عظیہ نے فرمایا ایسانہ کہو کیاتم نہیں دیکھتے کہ اس نے لاالہ الااللہ کہاہے اور اس سے اس کا مقصد رضائے البی ہے، لوگوں نے کہاکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہم نے کہاکہ ہم اس کارخ منافقین کی طرف اور انہیں کی خیر خواہی کرتے دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جس نے لاالہ الاللہ خالصاً لوجہ اللہ کہا۔ ابن شہاب کا بیان ہے کہ پھر میں نے حصین بن محمد انصاری سے جو بنی سالم کے ایک فرد اور ان کے سر دار تھے محمود کی حدیث کے متعلق یو چھا تو انہوں نے اس کی تقىدىق كى۔

باب ۲۴۱۔ پنیر گابیان اور حمید نے بیان کیا کہ میں نے انس ا سے سناکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ سے زفاف کیا (تو دعوت ولیمہ میں) آپ نے تھجوریں، پنیر اور تھی پیش کیا اور عمرو بن ابی عمروانس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیس تیار کرائی تھی۔

۳۱۹ مسلم بن ابراہیم، شعبہ، ابوبشر، سعید، ابن عباس رضی الله عنبہ ابوبشر، سعید، ابن عباس رضی الله عنبہ است روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میری خالہ نے نبی عبالی کے پاس سوسار آگوہ) پنیر اور دودھ بھیجا، چنانچہ سوسار آپ کے دستر خوان پر رکھا گیا آگر حرام ہوتا تو نہ رکھا جاتا اور نبی سیالی نے دودھ پیااور پنیر کھایا۔

وَشَرِبَ اللَّبَنَ وَأَكُلَ الْأَقِطَ \*

٢٤٢ بَابِ السِّلْقِ وَالشَّعِيرِ \*

٣٧٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكْيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكْيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ بَيَوْمِ الْحُمُعَةِ كَانَتْ لَنَا عُجُوزٌ تَأْخُذُ أَصُولَ السَّلْقِ فَتَحْعَلُهُ فِي قِدْرٍ لَهَا فَتَحْعَلُ فِيهِ السَّلْقِ فَتَحْعَلُهُ فِي قِدْرٍ لَهَا فَتَحْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ إِذَا صَلَّيْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْحُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ فَلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَعَدَّى وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْحُمُعَةِ وَاللَّهِ مَا فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَدَكَ \*

٢٤٣ بَابِ النَّهْسِ وَانْتِشَالِ اللَّحْمِ \*

٣٧١ حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ تُعَرَّقَ (سَوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا ثُمَّ وَسَلَّمَ كَتِفًا ثُمَّ فَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَعَنْ أَيُّوبَ وَعَاصِمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْتَشَلَ النَّبِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْتَشَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْقًا مِنْ قِدْرٍ فَأَكَلَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْقًا مِنْ قِدْرٍ فَأَكَلَ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأً \*

٢٤٤ بَابِ تَعَرُّق الْعَصُدِ \*

٣٧٧ - حَدَّثِنِي مُجَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ مَكَّةَ وَقَالَ عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ

باب۲۴۲\_ چقندراور جو کابیان\_

م کے سو۔ یخیٰ بن بگیر، یعقوب بن عبدالر حمٰن، ابو حازم، سہل بن سعلاً
سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں جعہ کے دن کی بڑی خوشی ہوتی تھی
اس لئے کہ ایک بڑھیا تھی جو ہمارے لئے چقندر کی جڑیں اکھاڑ کر
ایک ہانڈی میں ڈال دیتی تھی اور اس میں چند دانے جو کے بھی پکاتی
تھی، جب ہم نماز پڑھ لیتے تو اس بڑھیا کے پاس جاتے وہ ہمارے
سامنے (چقندر کی جڑیں کی ہوئی) پیش کردیتی، ہمیں جعہ کے دن کی
سامنے (چقندر کی جڑیں کی ہوئی) پیش کردیتی، ہمیں جعہ کے دن کی
اس سبب سے بہت خوشی ہوتی اور ہم جعہ کے بعد ہی کھانا کھاتے اور
قیلولہ کرتے اور اس کھانے میں نہ تو چربی ہوتی اور نہ ہی کوئی اور
چکنائی ہوتی۔

باب ۲۴۳ گوشت کوا گلے دانتوں سے نوچ کر اور دیکچی سے نکال کر کھانے کا بیان۔

اے سے عبداللہ بن عبدالوہاب، حماد، ایوب، محمد، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ایک شانے کا گوشت دانتوں سے نوچ کر کھایا پھر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔ اور ایوب وعاصم بواسطہ عکرمہ حضرت ابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نقل کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نقل کرکھائی بھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

باب ۲۴۴ ـ بازو کا گوشت حیمرا کر کھانے کابیان۔

۳۷۳- محمد بن مثنی، عثان بن عمر، فلیح، ابو حازم بدنی، عبدالله بن ابی قاده، ابو قادهٔ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی علی کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئی (دوسری سند) عبدالعزیز بن عبدالله، محمد بن جعفر، ابو حازم، عبدالله بن ابی قاده سلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی علی کے چند صحابہ کے ساتھ بیشا تھا جب کہ ہم مکہ کی طرف جارہے تھے اور ایک منزل میں تھہرے ہوئے تھے تمام لوگ حالت احرام میں تھے لیکن میں حالت احرام میں سے لیکن میں حالت احرام میں

يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رجَال مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صَلِّي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِل فِي طَرِيقٍ مَكَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نَازِلٌ أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِم فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي فَلَمْ يُؤْذِنُونِي لَهُ وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ فَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ الْسَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرَّمْحَ فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْء فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَحَذَّتُهُمَا تُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ثُمَّ حَثْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ فَرُحْنَا وَحَبَأْتُ الْعَضَدَ مَعِيَ فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى تَعَرَّقَهَا وَهُوَ مُحْرَمٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر وَحَدَّثَنِي ۚ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلَهُ \*

٢٤٥ بَابِ قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ \*
 ٣٧٣ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِينَ الَّتِي يَحْتَزُ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوضَاً \*

٢٤٦ ُ بَابُ مَا عَابُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا \*

نہیں تھا، لوگوں نے ایک گور خر کو دیکھااس وقت میں اینے جوتے کے ٹانکنے میں مصروف تھاان لوگوں نے مجھے خبر نہیں دی لیکن عاہتے تھے کہ کاش میں اسے دیکھ لیتا، میں نے نگاہ چھیری تو میں نے . اس کو دیچه لیامیں گھوڑے کی طرف گیااس پرزین کسا پھر میں اس پر سوار ہو گیالیکن نیزہاور کوڑالینا بھول گیا، میں نے لوگوں سے کہا مجھے کوڑااور نیزہ دے دوان لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں خدا کی فتم ہم تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کریں گے، مجھے غصہ آ گیا اور میں نے گھوڑے ہے اتر کر دونوں چیزیں لے لیس پھر میں سوار ہوااور اس پر حملہ کر کے اس کو مار ڈالا بعد جب کہ وہ مر دہ ہو چکا تھالے کر آیالوگ اس کے کھانے میں مشغول ہو گئے ، پھران لو گوں کو حالت احرام میں کھانے کے متعلق شک ہوااس کے بعد ہم روانہ ہوئے اور ایک شانہ میں نے چھیا کرر کھ لیاجب ہمرسول اللہ علیہ کے یاس بہنچ توہم نے آپ اس کے متعلق یو چھا، آپ نے فرمایا تمہارےیاں کچھاس کا بچاہوا بھی ہے، میں نے وہ بازو آپ کودے دیا،اس کا گوشت آپ نے دانوں سے جھڑا کر کھایا حالا نکہ آپ احرام کی حالت میں تھے۔ محمد بن جعفر اور زید بن اسلم نے بواسطه عطاء بن بیار ابو قاده اس طرح مدیث بیان کی ہے۔

## باب ۲۴۵\_ حجری سے گوشت کا منے کابیان۔

سے سے ابوالیمان، شعیب، زہری، جعفر بن عمرو بن امیہ اپنے والد عمرو بن امیہ اپنے والد عمرو بن امیہ اپنے والد عمر و بن امیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیقہ کو دیکھا کہ بکری کا ایک شانہ آپ کے ہاتھ میں تھا جے آپ چیری سے کاٹ کاٹ کر کھارہے تھے پیر نماز کے لئے اذان کہی گئی تواس شانہ کو اور چیری کو جس سے گوشت کاٹ رہے تھے ایک طرف ڈال دیا اور کھڑے ہوگئے، پیر نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔

باب ۲۳۲ - آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے مجھی کسی کھانے کو برانہیں کہا۔(۱)

لے کھانے کو حقیر سجھتے ہوئے اس میں عیب نکالناممنوع ہے۔ لیکن اگر کھانے میں کوئی کمی بیشی ہواور مناسب طریقے سے (بقید اگلے صفحہ پر)

٣٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبِي حَازِمٌ عَنْ أَبِي سُفْيَانُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرَهَهُ تَرَكَهُ \*

٢٤٧ بَابِ النَّفْخِ فِي الشَّعِيرِ \*

٣٧٥- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اللهِ عَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ اللهِ عَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَهْلًا هَلْ رَأَيْتُمْ فِي زَمَانِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ قَالَ لَا فَقُلْتُ فَهَلْ كُنْتُمْ تَنْحُلُونَ الشَّعِيرَ قَالَ لَا وَلَكِنْ كُنَّا نَنْفُخُهُ \*

٢٤٨ بَاب مَا كَانَ النّبيُّ صَلَّى الله
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ \*

٣٧٦ حَدَّنَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانِ سَبْعَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَانِي سَبْعَ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمْرَةً أَعْجَبَ إِخْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمْرَةً أَعْجَبَ

بُهُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ وَعَنْ قَيْسٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ وَعَنَّلَمَ مَا لَنَا طَعَامٌ وَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبُلَةِ أَوِ الْحَبَلَةِ حَتَّى يَضَعَ أَحَدُنَا مَا تَضَعُ الشَّاةُ ثُمَّ أَصَبْحَتْ بَنُو أَسَدٍ مَا لَنَا وَضَلَّ نَعْزَرُنِي عَلَى الْإِسْلَام خَسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ نَعْزَرُنِي عَلَى الْإِسْلَام خَسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ نَعْزَرُنِي عَلَى الْإِسْلَام خَسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ

۳۷۳ محمد بن کثیر، سفیان، اعمش، ابو حازم، حضرت ابو ہریرہ میں کہ اور ایک کی کھی روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی سی کی اگر مرغوب ہوتا تو کھا لیتے اور اگر ناگوار ہوتا تو چھوڑد سیتے۔

### باب ٢٨٥ - جو كو پھو نكنے كابيان \_

20 س۔ سعید بن ابی مریم، ابو غسان، ابو حازم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سہل سے بوچھا کہ کیاتم نے آنخضرت سیالیٹ کے زمانہ میں میدہ دیکھا تھا، انہوں نے کہا نہیں، پھر میں نے پوچھا کیا جو کے آئے کو چھانئے تھے، انہوں نے کہا نہیں لیکن ہم لوگ اسے بھانک لیاکرتے تھے۔

باب ۲۴۸۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کیا کھاتے تھے۔

۳۷۷ ابوالنعمان، حماد بن زید، عباس، جریری، ابوعثان نهدی، ابو جریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نی عظیم نے ایک دن اپنے صحابہ میں مجبوریں تقسیم کیں، ہر شخص کو سات محبوریں دیں چنانچہ مجھے بھی سات محبوریں دیں ان میں سے ایک اچھی نہ تھی لیکن ان محبوروں میں سے اس سے زیادہ کوئی محبور مجھے پسند نہ تھی اس لئے کہ وہ چبانے میں سخت تھی (اور دیر تک رہی)۔

22 س- عبداللہ بن محمہ ، وہب بن جریر، شعبہ ، اسلعیل، قیس، سعد اسلامیل قیس، سعد اسلامیل اللہ والوں میں ساتواں آدمی تھا، ہمارا کھانا در خت کی پتیوں کے سوا پھھ بھی نہ تھا یہاں تک کہ ہم بریوں کی طرح مینگنیاں کرتے تھے، پھر اب بنواسد ہمیں اسلام کی تعلیم کرتے ہیں اگر میں ان کی تعلیم کا محتاج ہوں تو میری کو ششیں رائیگاں گئیں اور میں گھاٹے میں رہا۔

(بقیہ بچھلا صفیہ) کھانا تیار کرنے والے کواس کی پر مطلع کرنا تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے یہ ممنوع نہیں ہے۔ای طرح کسی کھانے کے بارے میں یہ کہ دیناکہ یہ مجھے طبعًا پہندیدہ نہیں ہے یہ مجھی اس ممانعت میں داخل نہیں۔

سعيي ﴿
٣٧٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَقُلْتُ هَلْ أَكُلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

فَقُلْتُ هَلْ أَكُلُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ فَقَالَ سَهْلٌ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ مِنْ حِينَ ابْنَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ قَالَ فَقُلْتُ هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَا حِلُ قَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْحُلًا مِنْ حِينَ ابْنَعَثُهُ اللَّهُ

حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ

الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْحُول قَالَ كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفَحُهُ

فَيَطِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِي ثَرَّيْنَاهُ فَأَكُلْنَاهُ \*
٣٧٩ حَدَّثِنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّهُ مَرَّ بقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةً مَصْلِيَّةً فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلُ وَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ فَذَعَوْهُ فَأَبَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ حُبْزِ الشَّعِيرِ \*

٠٣٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ مَا أَكُلَ النَّبِيُ قَالَ مَا أَكُلَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِوَانِ وَلَا فِي سُكُرُ حَةٍ وَلَا خَبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قُلْتُ لِقَتَّادَةَ عَلَامَ سُكُرُ حَةٍ وَلَا خَبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قُلْتُ لِقَتَّادَةَ عَلَامَ سُكُرُ حَةٍ وَلَا خَبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قُلْتُ لِقَتَّادَةَ عَلَامَ سَكُمُ حَةً وَلَا عَلَامَ السَّفَ \*

يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى السُّفَرِ \* حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِمَ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ

۸۷سو قتیه بن سعید، یعقوب، ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ میں نے سہل بن سعید ہے پوچھا کہ کیا نبی میالی نے میدہ کھایا تھا، سہل نے بیان کیا میں نے رسول اللہ عیالیہ کو جب سے اللہ تعالی نے آپ کو مبعوث کیا (میدہ کھاتے ہوئے) نہیں دیکھا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو اٹھالیا، پھر میں نے پوچھاکیار سول اللہ عیالیہ کے زمانہ میں تم چھلتی استعال کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عیالیہ نے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کو مبعوث کیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو مبعوث کیا یہاں تھانے ہوئے استعال کرتے تھے، انہوں نے کہا ہم اس کو پیس لیتے تھے اور پھونک مارتے تھے جس قدر اس کا چھلکا اڑنا ہو تا اڑ جا تا اور جس قدر باقی رہتا ہم اس کو گو ندھتے اور کھاتے۔

۳۷۹۔ اسحاق بن ابراہیم، روح بن عبادہ، ابن الی ذئب، سعید مقبری، ابوہر براہیم، روح بن عبادہ، ابن الی ذئب، سعید مقبری، ابوہر براہی سوئی بکری تھی ان لوگوں نے ان سے گزرے ان کے پاس ایک بھنی ہوئی بکری تھی ان لوگوں نے ان کو بلایا انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آنخضرت علیہ دنیا سے تشریف لے گئے اس حال میں کہ جوکی روثی بھی آسودہ ہو کر نہیں کھائی۔

۰۸۰ عبداللہ بن ابی الاسود معاذ، معاذ کے والدیونس، قادہ، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی سیالیہ نے کبھی چھوٹی چھوٹی مشتریوں میں اور نہ دستر خوان پر اور نہ بیلی بیلی روٹیاں کھائیں، میں نے بوچھا تو پھر آپ کس چیز پر کھاتے تھے؟ انہوں نے کہاسفرے پر۔

۱۸ سر قتیبہ، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ محمد علیہ کے گھر والوں نے جب سے مدینہ آئے گیہوں کا کھانا آسودہ ہو کر تین دن تک متواتر نہیں کھایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواٹھالیا۔

طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالِ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ \* ٢٤٩ بَابِ التَّلْبِينَةُ \*

٢٨٢ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُوْوَةً عَنْ عَنْ عُوْوَةً عَنْ عَنْ عُوْوَةً عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاحْتَمَعَ لِذَلِكَ النَّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقُنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَحَاصَتَهَا أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِحَتْ وَحَاصَتَهَا أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِحَتْ وَحَاصَتَهَا أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِحَتْ ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّلْبِينَةُ مُحِمَّةً لِفُوادِ الْمَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ \*

٢٥٠ بَابِ الشَّرِيدِ \*
 ٣٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا هُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْجَمَلِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَمْلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيةُ امْرَأَةُ الْسَاءِ كَفَضْلِ فِرْعَوْنَ وَقَضْلُ عَلَى النَّسَاءِ كَفَضْلُ النَّسَاءِ كَفَصْلُ النَّسَاءِ كَفَصْلُ النَّسَاءِ كَفَصْلُ النَّهِ النَّهِ عَلَى النَّسَاءِ كَفَصْلُ اللَّهِ عَلَى النَّسَاءِ كَفَصْلُ اللَّهُ عَلَى النَّسَاءِ كَفَصْلُ اللَّهُ عَلَى النَّسَاءِ كَفَصْلُ اللَّهُ عَلَى النَّهَ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ الْمَرْأَةُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ الْمُرَالَةُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمَالَةِ عَلَى الْمُعْرَالِ عَلَيْمَ الْمُؤْلِلُ اللَّهِ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُؤْلِلَ الْمَلْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِلِيْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُو

الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ \* الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ \* اللَّهُ عَوْن حَدَّثَنَا حَالِدُ بَنُ عَوْن حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي طُوالَةَ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاء كَفَضْلُ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ \* النَّسَاء كَفَضْلُ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ \*

النساء كفضل الثريد على ساتر الطعام ٢٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا حَاتِمِ الْأَشْهَلَ بْنَ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن عَنْ ثُمَامَةً بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ دَحَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى عُلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُلَامٍ لَهُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى غُلَامٍ لَهُ

باب ۲۴۹-تلبینه (لینے) کابیان۔

۲۸۲ یکی بن بگیر، لیف، عقبل، ابن شہاب، عروہ، حضرت عائشہ زوجہ نبی علی بیان کیا کہ جب ان خوجہ نبی علی ہے ہے۔ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب ان کاکوئی رشتہ دار مر جاتا تو عور تیں جمع ہو تیں پھر سب اپنے گھر چلی جا تیں مگر خاص خاص اور قریب کی عور تیں رہ جا تیں اور تلبینہ بنانے کا حکم دیتیں، وہ پکایا جاتا پھر شرید بنا کر تلبینہ اس پر ڈال دیا جاتا، پھر فرماتے کو فرماتے کو فرماتے کہ تلبینہ مریض کے دل کو تسکین دیتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔

باب ۲۵۰ شريد كابيان ـ

۳۸۳ محد بن بشار، غندر، شعبه، عمرو بن مره حبلی، مره بهدانی، ابو موی اشعری نی عظی سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا که مردول میں سے تو بہت کامل گزرے ہیں لیکن عور تول میں مریم بنت عمران اور آسیہ (فرعون کی بیوی) کے علاوہ کوئی کامل نہیں ہوئی اور عائش کی فضیلت تمام عور تول پرایی ہی ہے جیسے ثرید کوتمام کھانول پر فضیلت ہے۔

سه ۱۳۸۸ عرو بن عون، خالد بن عبدالله، ابوطواله، انس نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ نے فرمایا که عائشہ کو دوسری عور توں پر ایس بی فضیلت ہے جیسے ترید کو تمام کھانوں پر فضلت ہے۔

۳۸۵۔ عبداللہ بن منیر، ابوحاتم، اشہل بن حاتم، ابن عون، ثمامہ بن انس، انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی علیلہ کے ساتھ آپ کے ایک غلام کے پاس پہنچاجو درزی تھا، اس نے آپ کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بیالہ پیش کیا جس میں ثرید تھا پھر اپنے کام میں

حَيَّاطٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ قَصْعَةً فِيهَا ثَرِيدٌ قَالَ وَأَقْبَلَ عَلَى عُمَلِهِ قَالَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَبَّعُ الدُّبَّاءَ قَالَ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَمَا زِلْتُ بَعْدُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ \*

٢٥١ بَاب شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالْكَتِفِ وَالْحَنْبِ \*

٣٨٦- حِلَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَنسَ بْنَ مَالِكِ رَضِي اللَّه عَنْه وَحَبَّازُهُ قَائِمٌ قَالَ كُلُوا فَمَا أَعْلِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطًا بعَيْنِهِ قَطُّ \*

٣٨٧- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ أَمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكُلَ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكُلَ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ مَنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكُلَ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوضَا \* فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوضَا \* \* كَانَ السَّلَفُ يَدَّجِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ فِي بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَلِي بَكُر سُفْرَةً \* .

٣٨٨ - حَدَّنَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَعَائِشَةَ أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوْقَ ثَلَاثٍ قَالَتْ مَا تُؤْكَلُ لُحُومُ الْأَضَّاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ قَالَتْ مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامِ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ

لگ گیا، حضرت انس کا بیان ہے کہ آنخضرت علی کا کہ وڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے تھے میں بھی کدوڈھونڈھ کر آپ کے سامنے رکھنے نگااور اس کے بعد سے میں بھی کدوپسند کرنے لگا۔

باب ۲۵۱۔ بھنی ہوئی بکری اور مونڈھوں اور پہلو کا گوشت کھانے کابیان۔

۳۸۶ - ہدبہ بن خالد، ہمام بن یجیٰ، قادۃٌ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ انس بن مالک کے پاس آتے تھے (ایک دن میں آیا تو دیکھا کہ )ان کا باور چی کھڑا تھا انہوں نے کہا کہ کھاؤاس لئے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتلی چپاتی دیکھی ہویہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جالے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھنی ہوئی کہری کھائی ہو۔

۳۸۷ میر بن مقاتل، عبدالله، معمر، زہری، جعفر بن عمر و بن امیہ ضمری این واللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بکری کا ایک شانہ کاٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا پھر نماز کے لئے اذان دی گئی، آپ چھری بھینک کر کھڑے ہو گئے پھر نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔

باب ۲۵۲۔ اگلے لوگ اپنے گھروں اور سفر میں کسی قتم کا کھنا اور گوشت وغیرہ ذخیرہ کر کے رکھتے تھے اور حضرت عائشہ اور مائٹہ اور عائشہ اور مائٹہ اور حضرت ابو بکڑ کے لئے ایک سفرہ (توشہ دان) بنایا تھا۔

۳۸۸ - خلاد بن یخی ، سفیان ، عبدالرحن بن عابس این والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا نبی علیہ نائشہ سے بوچھا کیا نبی علیہ نبی کہ میں نے حضرت عائشہ سے منع فرمایا ہے ، انہوں نے بتایا کہ آپ نے اس سے صرف اس سال منع فرمایا جس سال لوگ بھو کے تھے تو آپ نے چاہا کہ غنی فقیر کو کھلائیں ، ہم اس کو گھر رکھ لیتے تھے اور اس کو پندرہ دن کے بعد کھا۔ تر جہ ، کسی نے کو گھر رکھ لیتے تھے اور اس کو پندرہ دن کے بعد کھا۔ تر جہ ، کسی نے

فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ قِيلَ مَا اضْطَرَّكُمْ إلَيْهِ فَضَحِكَتْ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ أَبَرٌ مَأْدُوم ثَلَاثَةَ أَيَّامَ حَتَّى لَحِقَ باللَّهِ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُأُ حَدَّثَنَا عَبْدُالُرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسِ بِهَذَا \*

٣٨٩- حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو عَنْ يَطَاء عَنْ جَابر قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْي عَلَى عَهْدِ ۖ النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَلَى الْمَدِينَةِ تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ عَنِ ابْنِ عُنَيْنَةً وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءِ أَقَالَ حُتَّى جئنَّا الْمَدِينَةَ قَالَ لَا ۖ ۗ

٢٥٣ بَابِ الْحَيْسُ \* ٣٩٠- حَدَّثَنَا قُلَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ عَمْرو بْنِ أَبِي عَمْرو مَوْلَى الْمُطَلِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ الْمُطَلِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ الْتَمِسْ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَحْدُمُنِيَ فَحَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَن وَالْعَجْزُ وَالْكَسَلِ وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدُّيْنِ وَغَلَبَةً الرِّجَالَ فَلَمْ أَزَلُ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبُلَ بَصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٌّ قَدْ حَازَهَا فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّيَ لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ بِكِسَاءِ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعً حَيْسًا فِي نِطَعِ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَكْلُوا وَكَانَ ذَلِكُ بِنَاءَهُ بِهَا ثُمَّ أَقْبَلِ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌّ قَالَ هَلَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا

پوچھا آپ کواس کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی،وہ ہنس پڑیں اور کہا کہ آل محمد علی نے مجھی سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی تین دن تک متواترسیر ہو کر نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ اللہ سے جاملے اور ابن کثیر نے بیان کیا کہ مجھ سے سفیان نے بواسطہ عبدالر حمٰن بن عابس اسے بیان کیا۔

٣٨٩ عبدالله بن محمد سفيان، عمرو، عطاء، جابر سے روايت كرتے ہیں کہ ہم نبی ﷺ کے زمانہ میں قربانی کا گوشت مدینہ تک لاتے تھے، محمہ نے بواسطہ ابن عینیہ اس کے متابع حدیث روایت کی اور ابن جرتج نے بیان کیا کہ میں نے عطاء سے بوچھا کیاانہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ حتی جیناالمدینہ (یہاں تک کہ ہم مدینہ آئے)انہوں نے کہا نہیں۔

باب۲۵۳ حيس كابيان ـ

•٩ سهـ قتبيه ،اسلعيل بن جعفر ، عمرو بن ابي عمر و ، مطلب بن عبدالله بن خطب کے آزاد کردہ غلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالك كوبيان كرتے موئے سناكه نبي عظی ف ابوطلحه سے فرمايا اپنے بچوں میں سے ایک بچہ لاجو میری خدمت کرے چنانچہ ابو طلحہ مجھے اپنے پیچھے بٹھا کرلے خلے، میں رسول اللہ علیہ کی خدمت کرنے لگا، جب بھی اترتے تو میں آپ کو دعا کرتے ہوئے سنتا کہ اے اللہ! غم، رنج، عجز، سستی، بخل اور بزدلی اور شدت قرض اور لوگول کے غلبے سے میں تیری پناہ جا ہتا ہوں، میں آپ کی برابر خدمت كر تاربا یہاں تک کہ ہم خیبرے آئے اور آپ صفیہ بنت جی کو لے کر آئے جنہیں آپ نے اپنے واسطے منتخب کر لیا تھا میں نے دیکھا کہ آپ اپنے بیچھےان کے لئے جادروغیرہ تان رہے تھے، پھران کواپنے یجھے بھالیا تھا یہاں تک کہ جب ہم صہامیں پہنچے آپ نے حیس تیار كراكرايك چرمى دستر خوان پرركھا پھر مجھے لوگوں كوبلانے كے لئے بھیجا چنانچہ میں نے لوگوں کو ہلایا، لوگ آئے اور کھایا اور یہ حضرت صفیہ " ن ز فاف کے وقت کا واقعہ ہے، پھر چلے یہاں تک کہ جب احدیبار نظر آنے لگا تو فرمایا بدوہ پہاڑے جو ہم سے محبت کر تا ہے اور ہماس سے محبت کرتے ہیں،جب مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایایااللہ میں دونوں پہاڑوں کے در میان کی زمین کو حرام قرار دیتا ہوں جس

مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ \*

٢٥٤ بَابِ الْأَكْلِ فِي إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ \*

٣٩٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثُلُ الْمُؤْمِنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثُلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُوْآنَ كَمَثُلِ الْأَثْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَمَثُلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُوْآنَ مَثُلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُوْآنَ مَثُلُ الرَّيْحَانَةِ وَمَثُلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُوْآنَ مَثُلُ الرَّيْحَانَةِ رَعُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي رَعْمَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثُلُ الرَّيْحَانَةِ رَعُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَكَ اللَّهُ الْمَنَافِقِ الَّذِي رَعْمَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْفُرْآنَ كَمَثُلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رَيحً وَطَعْمُهَا مُرَّ \*

٣٩٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا عَالِدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاءِ كَفَضْلِ التَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ \*

طرح حضرت ابراہیمؓ نے مکہ کوحرام قرار دیا تھا، یااللہ مدینہ والوں کے مداور صاع میں برکت عطافر ما۔

باب ۲۵۴۔ جاندی کے ملمع کئے ہوئے برتن میں کھانے کا

۱۹ سدابو نعیم، سیف بن ابی سلیمان، مجابد، عبدالر حمٰن بن ابی لیا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ حذیفہ کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے پانی مانگا ایک مجوسی ان کے پاس پانی لے کر آیا جب پیالہ ان کے ہاتھوں میں رکھا تو انہوں نے اس کو پھینک دیااور کہا کہ اگر میں اس کو ایک یاد و مرتبہ منع نہ کر چکا ہوتا تو ایسانہ کرتا (یعنی پیالہ کونہ پھینکا) میں نے آنخصرت میل کے کو فرماتے ہوئے سنا کہ ریشم اور دیبائ نہ پہنو اور نہ ان کی رکا بیوں میں کھاؤ اور نہ ان کی رکا بیوں میں کھاؤ اس کئے کہ و نیا میں یہ کفار کا سامان ہے اور ہمارے لئے آخرت میں اس کے کہ و نیا میں یہ کفار کا سامان ہے اور ہمارے لئے آخرت میں اس کے کہ

باب٢٥٥ كمانے كاذكر

۳۹۲ قتیب، ابو عوانه، قاده، انس ، ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا قر آن پڑھنے والے مومن کی مثال نار نگی کی ہے کہ جس کی بو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے اور قر آن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال تھجور کی ہے کہ وہ میٹھی ہوتی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی اور قر آن پڑھنے والا منافق ریحانہ (چھول) کی طرح ہے کہ اس کی بو تواجھی ہے لیکن اس کا مزہ کروا ہے اور قر آن نہ پڑھنے والا منافق اندرائن کے کھل کی طرح ہے کہ نہ تواس کی بو تواجھی ہے کی کی طرح کے کہ نہ تواس کی بو بی الی مارے ہے اور مزہ بھی اس کا کڑوا ہے۔

۳۹۳۔ مسدد، خالد، عبداللہ بن عبدالرحمٰن، انسؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپؓ نے فرمایا کہ عائشؓ کی فضیلت تمام عور توں پر اسی طرح ہے جس طرح ٹرید کو دیگر کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔

٣٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةً لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةً مِنْ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ فَإِذَا مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ فَإِذَا فَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ \* قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ \* وَصَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللِهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

٣٩٥- حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا السَّمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ كَانَ فِي بَرِيرَةَ قَلَاثُ سُنَنٍ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتَالَ أَهْلُهَا وَلَنَا الْوَلَاءُ فَذَكَرَتْ فَقَالَ أَهْلُهَا وَلَنَا الْوَلَاءُ فَذَكَرَتْ فَقَالَ لَوْ شَفْتِ شَرَطْتِيهِ لَهُمْ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ فَذَكَرَتْ فَقَالَ لَوْ شَفْتِ شَرَطْتِيهِ لَهُمْ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ فَذَكَرَتُ فَقَالَ لَوْ شَفْتِ شَرَطْتِيهِ لَهُمْ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ وَسَلَّمَ لَوْمُ أَعْتَقَ قَالَ وَأُعْتِقَتَ فَخَيْرَتْ فِي أَنْ تَقِرَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَيْتَ عَائِشَةَ تَعْرَتُ فِي أَنْ تَقِرَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَيْتَ عَائِشَةً وَكَنَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَيْتَ عَائِشَةً وَسَلَّمَ يَوْمًا بَيْتَ عَائِشَةً وَسَلَّمَ يَوْمًا بَيْتَ عَائِشَةً وَعَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْمُ الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرَ لَحُمَّ لُكُنَّهُ لَكُولَةً وَعَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُولَا بَلُكُ لَنْ الْمُولُ اللَّهِ وَلَكِنَّهُ لَكُمْ تُصُدِّقً اللَّهُ وَكَلَى اللَّهُ وَعَدَيَّةً لَنَا هُو صَدَقَةً لَكُولُهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَدَيَّةً لَنَا فَقَالَ هُو صَدَقَةً لَنَا عَلَى بَرِيرَةً فَأَهُ لَنَا فَقَالَ هُو صَدَقَةً لَا عَلَى اللَّهُ وَعَدِيَّةً لَنَا اللَّهُ وَلَكِنَّهُ لَعْمَ وَهُولًا عَلَى اللَّهُ وَعَدَيَّةً لَنَا عَقَالَ هُو صَدَقَةً لَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكِنَا الْعَلَا الْمُعَلَى اللَّهُ وَعَدَيَّةً لَنَا الْعَلَالَ الْمُولَ اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ال

٢٥٧ بَابِ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ \*

٣٩٦ حَدَّنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ أَبِي أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ غَائِشَةَ رَضِي اللَّهِم عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِم عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَوَالْعَسَلَ\*

٣٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ أَحْبَرِنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ أَخْبَرِنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ

۳۹۳- ابو نعیم، مالک، سمی، ابو صالح، ابوہر ریر اُن بی عَلِی ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے کہ تمہیں کھانے اور پینے سے روک دیتا ہے اس لئے جب اپنی ذاتی ضرورت بوری ہو جائے تو جلدا پنے گھروالوں کی طرف لوٹ آئے۔

#### باب۲۵۷-ترکاری کابیان۔

90 سے قتیبہ بن سعید، اسلمعیل بن جعفر، ربیعہ، قاسم بن محمہ سے

روایت کرتے ہیں کہ بریرہ کی صدیث سے تین باتیں معلوم ہو کی

حضرت عائشہ نے چاہا کہ بریرہ کو خرید کر آزاد کریں،ان کے مالکوں

نے کہا کہ ولاء کا حق ہمیں حاصل ہو گا،انہوں نے یہ ماجر آنحضرت

علیہ شرط کرنے دے حرج نہیں اس لئے کہ ولاء کا مستی تو وہی ہے جو

آزاد کرے چنانچہ بریرہ خرید کر آزاد کی گئی اور انہیں اپ شوہر کے

بارے میں اختیار دیا گیا کہ یا تو اس کے ساتھ رہے یا علیحہ ہو جائے

اس وقت ہانڈی چو لہے پر جوش مار رہی تھی، آپ نے کھانے کے

اس وقت ہانڈی چو لہے پر جوش مار رہی تھی، آپ نے کھانے کے

اس وقت ہانڈی جو ہے باس روٹی اور گھر کی کی ترکاری لائی گئی، آپ

انٹ اور ایک مانگا آپ کے پاس روٹی اور گھر کی کی ترکاری لائی گئی، آپ

الٹد! وہ گوشت ہے جو بریرہ کو صدقہ میں ملا تھا انہوں نے ہمیں ہدیہ

کے طور پر جیجا ہے، آپ نے فرمایا وہ اس کے لئے صدقہ ہے لیکن

مارے لئے ہدیہ ہے۔

باب ۲۵۷\_ حلوه اور شهد کابیان۔

۳۹۷۔اسحاق بن ابراہیم خطلی،ابواسامہ، بشام، عروہ، حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیقہ حلوہ اور شہد بہت پند فرماتے تھے۔

۹۷ سو مبدالرحن بن شیبه ،ابن الی الفدیک ،ابن الی ذئب مقبری ، ابو هر ریرة سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ رسول اللہ ﷺ کی

عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كُنْتُ أَلْزُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشِبَع بَطْنِي حِينَ لَا آكُلُ الْحَمِيرَ وَلَا أَلْبَسُ الْحَرِيرَ وَلَا يَحْدُمُنِي فُلَانٌ وَلَا فُلَانَةُ وَأُلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاء وأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَةَ وَهِي مَعِي كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي وَحَيْرُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَرُ بِي فَيُطْعِمنِي وَحَيْرُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَرُ بَنْ أَبِي طَالِبٍ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَنَشْتَقُهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا \*

٢٥٨ بَابِ الدُّبَّاء \*

٣٩٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنسِ عَنْ أَنسِ عَنْ أَنسِ الله عَلَيْهِ عَنْ أَنسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مَوْلًى لَهُ حَيَّاطًا فَأْتِيَ بِدُبَّاء وَسَلَّمَ أَتَى مَوْلًى لَهُ حَيَّاطًا فَأْتِيَ بِدُبَّاء فَحَعَلَ يَأْكُلُهُ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ \* رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ \* رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ \* الطَّعَامَ لِخُولِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخْوَانِهِ \*

٣٩٩ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلِّ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلِّ يَقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ عُلَامٌ لَحَّامٌ فَقَالَ اصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ حَمْسَةٍ فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ حَمْسَةٍ فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ رَجُلُ قَدُ تَبِعَهُمْ ذَعُونَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ وَعَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ دَعُونَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ مَعْتَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ وَعَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ دَعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ مَعْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ مَعْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ مَعْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ مُحَمَّدُ الْ أَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

خدمت میں رہا کرتا تھا جب کہ مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو حریر نہیں ملتا تھا صرف پیٹ بھر جاتا تھا اور نہ کوئی لونڈی اور غلام ہم لوگوں کی خدمت کے لئے تھا اور میں اپنے پیٹ سے بھر باندھے رہتا اور حالا نکہ میں جانتا ہوتا لیکن لوگوں سے میں آیت پڑھنے کو کہتا تاکہ وہ مجھے گھرلے جائیں اور کھانا کھلا کیں اور مسکینوں کے لئے سب سے اچھے گھرلے جائیں اور کھانا کھلا کیں اور مسکینوں کے لئے سب سے اچھے آدمی جعفر بن ابی طالب تھے کہ ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے اور کھلاتے جو بچھ ان کے گھر میں موجود ہوتا یہاں تک کہ بعض دفعہ خالی چڑے کا برتن ہی لے آتے اور میں اسے بھاڑ کر جو بچھ اس میں ہوتا اسے چائے لیتا۔

#### باب،۲۵۸ ـ كدوكابيان ـ

۳۹۸ عمرو بن علی، از ہر بن سعد، ابن عون، ثمامہ بن انس، انسُّ فیے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ایسے ایک درزی غلام کے یہاں تشریف لیے گئے وہ کدولے کر آیا تو آپُ اس کو کھانے گئے، جس دن میں نے رسول اللہ علیہ کو کدو کھاتے ہوئے دیکھااسی دن سے میں بھی کدو پہند کرنے لگا۔

بآب ۲۵۹۔اس شخص کا بیان جو کہ اپنے بھائیوں کے کھلانے میں تکلف کرے۔

' ۱۹۹۳ محمد بن یوسف، سفیان، اعمش، ابو وائل، ابو مسعود انصاری اسے روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص کے پاس جس کا نام ابوشعیب تھاایک گوشت بیچنے والا غلام تھاانہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ کھانا تیار کر میں رسول اللہ عظیہ سمیت پائچ آدمیوں کی دعوت کروں گا چنانچہ انہوں نے بی عظیہ سمیت پائچ آدمیوں کو بلایا، آپ کے ساتھ ایک آدمیوں کو بلایا ہے تہ آدمی ہو گیا تو آنخضرت عظیہ نے فرمایا تم نے ہم پانچ آدمیوں کو بلایا ہے یہ آدمی میرے ساتھ ہو گیا ہے اگر تمہاری خواہش نہ ہو تو تم چاہو تو اسے بھی اجازت دے دو اور اگر تمہاری خواہش نہ ہو تو اسے واپس جانے دو، انہوں نے کہا اسے بھی اجازت ہے، محمد بن یوسف نے کہا میں نے محمد بن اسلیمل کو بیان کرتے ہوئے ساکہ جب یوسف نے کہا میں نے محمد بن اسلیمل کو بیان کرتے ہوئے ساکہ جب یوسف نے کہا میں نے محمد بن اسلیمل کو بیان کرتے ہوئے ساکہ جب یہ خد بن اسلیمل کو بیان کرتے ہوئے ساکہ جب یہ دیتر کو اس تو جائز نہیں کہ ایک دستر

مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يَقُولُ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ إِلَى الْمَائِدَةِ إِلَى الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ إِلَى مَائِدَةٍ إِلَى مَائِدَةٍ أَخْرَى وَلَكِنْ يُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تِلْكَ الْمَائِدَةِ أَوْ يَدَعُ \*

٢٦٠ بَابِ مَنْ أَضَافَ رَجُلًا إِلَى طَعَامٍ وَأَثْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ \*

كَذَّنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُنِيرِ سَمِعَ النَّضْرَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن قَالَ أَخْبَرَنِي ثُمَّامَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَّسٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ كُنْتُ عُلَامًا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ وَسَلَّمَ صَنَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْ

### ٢٦١ بَابِ الْمَرَق \*

٤٠١ حدَّنَنا عَبْدُاللَهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنَّ خَيَاطًا دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِ صَنَعَهُ فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه وَمَرَّا فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرِ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاةٌ وَقَدِيدٌ رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرِ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاةٌ وَقَدِيدٌ رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٢٦٢ بَابِ الْقَدِيدِ \*

٤٠٢ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ

خوان والے دوسرے دستر خوان پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیں لیکن ایک ہی دستر خوان پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو دینے یانہ دینے کااختیارہے۔

باب ۲۲۰۔اس شخص کا بیان جو کسی کو کھانے کی دعوت دے اور خود کسی کام میں مشغول ہو جائے۔

۱۰۰۸- عبداللہ بن منیر، نضر ،ابن عون، ثمامہ بن عبداللہ بن انس،
انس سے روایت کرتے ہیں کہ میں کمن تھارسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے ہمراہ چلا جارہاتھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک
درزی غلام کے گھر میں واخل ہوئے تو اس نے ایک پیالہ پیش کیا
جس میں کچھ کھانے کی چیز تھی اور اس میں کدو تھارسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کدو ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر نکال رہے تھے جب میں نے
دیکھا تو میں نے آپ کے سامنے کدو جمع کرنا شروع کیا اور وہ غلام
اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ جب میں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا اسی دن
سے میں کدو پیند کرنے لگا۔

#### باب ۲۲۱ شوربه کابیان ـ

۱۰ ۱۰ عبد الله بن مسلمه ، مالک ، اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحه ، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی علیہ کی مالک کھانے کی دعوت کی جو اس نے آپ کے لئے پکایا تھا، میں بھی نبی علیہ کے ساتھ گیااس نے جو کی روئی اور شور بہ پیش کیا جس میں کدو اور سو کھا ہوا گوشت تھا، میں نے آنخضرت تھا کو دیکھا کہ پیالہ کے جاروں طرف سے کدو ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر نکال رہے تھا اس دن کے بعد سے میں بھی کدو کو پہند کرنے لگا۔

باب ۲۲۲ سو کھے ہوئے گوشت کا بیان۔ ۴۰۷ مالیو نعیم، مالک بن انس، اسحاق بن عبداللہ، انسؓ سے روایت

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَنَسِ رَضِي اللَّه عَنْ أَنَسِ رَضِي اللَّه عَنْ أَنَسِ رَضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبَاءَ بَمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءً وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُهُ يَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ لَلْكُبَّاءً لَلْكُبَّاءً لَلْكُبَّاءً اللَّبَّاءَ لَلْكُبَّاءً لَلْكُبَّاءً اللَّلَابَاء

2.٣ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبِدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَافِشَةَ رَضِي اللَّهِم عَنْهَا قَالَتْ مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامِ جَاعَ النَّاسُ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ وَإِنَّ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمَا كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْر بُرٌّ مَأْدُوم ثَلَانًا \*

٣٦٣ بَابُ مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْعًا قَالَ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَا بَأْسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَا بَأْسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَا يُنَاوِلُ مِنْ هَذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةِ أَخْرَى \*

\$ . \$ - حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنِي مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ وَسَلَّمَ خُبْرًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ وَسَلَّمَ خُبْرًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ وَسَلَّمَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ فَعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَلُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

٢٦٤ بَابِ الرُّطَبِ بِالْقِثَّاءِ \*

کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پاس شور بالایا گیا جس میں کدو اور سکھا ہوا گوشت تھا، میں نے دیکھا کہ آپ کدو تلاش کر کے نکال رہے تھے اور کھارہے تھے۔

۳۰۳ قبیصہ ، سفیان ، عبدالرحمٰن بن عابس ، عابس ، عائشہ سے ریادہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت صرف اس سال فرمائی تھی جس سال لوگ بھو کے مر رہے تھے آپ کا مقصدیہ تھا کہ غنی فقیر کو کھلائے ورنہ ہم لوگ پندرہ پندرہ دن تک اس کے پائے اٹھار کھتے تھے ، آل محمد علیہ نے تین دن مسلسل سالن کے ساتھ روٹی آسودہ ہو کر نہیں کھائی۔ تین دن مسلسل سالن کے ساتھ روٹی آسودہ ہو کر نہیں کھائی۔

باب ٢٦٣ - اگر كوئى شخص اپنے دوست كے پاس كوئى چيز لائے يا اس كو دستر خوان پر دے تو اس كے متعلق ابن مبارك نے كہاكہ ايك ہى دستر خوان پر ايك دوسرے كو دينے ميں كوئى مضائقہ نہيں ليكن ايك دستر خوان سے دوسر نے دوسر نے دوسر دوسر دوسر نے دوسر خوان برنہ دے۔

۱۹۰۸ - اسلعیل، مالک، اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحہ، انس بن مالک اے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک درزی نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جواس نے آپ کے لئے بکایا تھا، انس گا بیان ہے کہ میں بھی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ اس دعوت میں گیا اس نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ اس دعوت میں گیا اس نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو سامنے جو کی روثی اور شور بہ پیش کیا جس میں کدو اور سوکھا ہوا گوشت تھا، حضرت انس گا بیان ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیالہ کے چاروں طرف سے کدو تلاش کر کے نکا لئے ہوئے دیکھا اسی دن سے میں بھی کدو کو پہند کرنے لگا اور ثمامہ نے ہوئے دیکھا اسی دن سے میں بھی کدو کو پہند کرنے لگا اور ثمامہ نے انس سے دانس کے سامنے کہ ورائی زیادتی کے سامنے کے سامنے کہ دو جمع کرتا جا تا تھا۔

باب ۲۲۴ تازه تھجوریں اور ککڑی ملاکر کھانے کابیان۔

٥٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفر بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّه عَنْهِ عَنْهِ مَالله عَلَيْهِ عَنْهِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِنَاءِ \*

٤٠٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

۲٦٥ بَاب

عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ تَضَيَّفْتُ أَبًّا هُرَيْرَةً سَبْعًا فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَحَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أَثْلَاثًا يُصَلِّى هَذَا ثُمَّ يُوقِظُ هَذَا وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا فَأَصَابَنِي سَبْعُ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ \* ٤٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَريَّاءَ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْه قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَيْنَنَا تَمْرًا فَأَصَابَنِي مِنْهُ حَمْسٌ أَرْبُعُ تَمَرَاتٍ وَحَشَفَةٌ ثُمَّ رَأَيْتُ الْحَشَفَةَ هِيَ أَشَدُّهُنَّ لِضِرْسِي \* ٢٦٦ بَابِ الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَهُزِّي إِلَيْكِ بحَذْعِ النَّخْلَةِ تَسَّاقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًّا جَنِيًّا) وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُور بْن صَفِيَّةَ حَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُونِّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَبغْنَا مِنَ

الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ \* ( الْمَاءِ \* حَدَّثَنَا أَبُو ﴿ حَدَّثَنَا أَبُو

۰۰%۔ عبدالعزیز بن عبداللہ، ابراہیم بن سعد، عبداللہ بن جعفر بن الی طالب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تر تھجوریں گڑیوں کے ساتھ ملاکر کھاتے ہوئے دیکھا۔

### باب٢٧٥- (يدباب ترجمة الباب سے خالى ہے)۔

۲۰۰۸۔ مسدو، حماد بن زید، عباس جریری، ابو عثان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ابوہر یرہ کاسات دن تک مہمان رہاوہ ان کی بیوی اور ان کے خادم تہائی تہائی رات باری باری سے المصتے ایک نماز پڑھ لیتا تو دوسرے کو جگا دیتا، میں نے انس کو کہتے ہوئے ساکہ رسول اللہ عبائے نے اپنے صحابہ میں تھجوریں تقسیم کیس مجھے بھی سات کھوریں دیں جن میں ایک خراب تھی۔

2 \* 7 ۔ محر بن صباح ، اسلعیل بن زکریا، عاصم، ابو عثان، ابوہر رہ اُ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت سیالی نے ہمارے در میان محبوریں تقسیم کیس مجھے پانچ تھجوریں ملیں ان میں سے چار تواجھی تھیں اور ایک خراب تھی لیکن وہ میرے چبانے میں سخت تھی۔

باب ٢٦٦٦ ترك اور خشك تحجور كابيان اور الله تعالى كا قول و هُزِّي إِلَيْكِ بِحِذْعِ النَّحْلَةِ تَسَّاقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا اور محمد بن يوسف نے بواسطہ سفيان، منصور بن صفيه، منصور كى مال حضرت عائشہ رضى الله عنها سے روايت كرتى بين انہوں نے بيان كياكہ نبى صلى الله عليه وسلم كى وفات بين انہوں نے بيان كياكہ نبى صلى الله عليه وسلم كى وفات سے پہلے ہم لوگ اسودين ليعنى تحجور اور پانى سے شكم سير ہوتے تھے۔

۸ ۲۰ سمر سعید بن ابی مریم، ابو عنسان، ابو حازم، ابراجیم بن عبدالر حمٰن

غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي ﴿ حَازِم عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنَ ۚ أَبِي َرَبِيعَةَ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهُمَا قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةَ يَهُودِيٌّ وَكَانَ يُسْلِفُنِي فِي تَمْرِي إِلَى الْحدَادِ وَكَانَتْ لِحَابِرِ الْأَرْضُ الَّتِي بَطَرِيق رُومَةَ فَجَلَسَتْ فَحَلَا عُامًا فَجَاءَنِي الْيَهُودِيُّ عِنْدَ الْجَدَادِ وَلَمْ أَجُدَّ مِنْهَا شَيْئًا فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ إِلَى قَابِلِ فَيَأْبَى فَأُحْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَأَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ امْشُوا نَسْتَنْظِرْ لِحَابِرِ مِنَ الْيَهُودِيِّ فَجَاءُونِي فِي نَحْلِي فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ الْيَهُودِيَّ فَيَقُولُ أَبَا الْقَاسِمِ لَا أُنْظِرُهُ فَلَمَّا رَأَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ ثُمَّ حَاءَهُ فَكَلَّمَهُ فَأَنِّى فَقُمْتُ فَحَنْتُ بِقَلِيلِ رُطَبٍ فَوِضَعْتُهُ بَيْنِ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ َ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ عَريشُكَ يَا حَابِرُ فَأَحْبَرْتُهُ فَقَالَ افْرُشْ لِي فِيهِ فَفَرَشْتُهُ فَدَخَلَ فَرَقَدَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَحِثْتُهُ بِقَبْضَةٍ أُخْرَى فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ قَامَ فَكَلَّمَ الْيَهُودِيُّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَامَ فِي الرِّطَابِ فِي النَّحْلِ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَالَ يَا جَابِرُ جُدٌّ وَاقْضِ فَوَقَفَ فِيَ الْجَدَادِ فَجَدَدْتُ مِنْهَا مَا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ مِنْهُ فَخَرَجْتُ حَتَّى جئْتُ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَشَّرْتُهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللَّهِ عُرُوشٌ وَعَريشٌ بنَاءٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ( مَعْرُوشَاتٍ ) مَا يُعَرَّشُ مِنَ الْكُرُومِ وَغَيْرِ ذَّلِكَ يُقَالُ عُرُوشُهَا أَبْنِيَتُهَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَبُو ْ جَعْفَر قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ فَحَلا لَيْسَ عِنْدِيْ مُقِيْدًا ثُمَّ قَالَ فَحَلَى لَيْسَ فِيْهِ شَكٌّ \* ٢٦٧ بَابِ أَكْلِ الْجُمَّارِ \*

بن عبدالله بن ابی ربیعہ ، جابر بن عبدالله ﷺ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مدینہ میں ایک یہودی تھا جو مجھ سے میری محجوروں میں ان کے کاٹنے کے وقت تک کے لئے بیچ سلم کیا کرتا تھا، میری ایک زمین بیر رومہ کے راستہ میں تھی ایک سال اس زمین میں کچھ پیداوارنہ ہوئی میرے پاس مبودی پھل کا شخ کے وقت آیا اور میں اس سے کچھ نہیں کاٹ سکاتھا، میں نے اس سے آئندہ سال کے لئے مہلت مانگی لیکن اس نے انکار کیا چنانچہ نبی میلائے کواس کی خبر دی گئ، آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ چلو جابر کواس یہودی ہے مہلت دلائیں، چنانچہ بیالوگ میرے باغ میں آئے نبی ﷺ نے اس یبودی سے مہلت دینے کو کہا تواس یبودی نے کہااے ابوالقاسم میں اس کو مہلت نہیں دول گا، جب نبی علیہ نے میں صورت دیکھی تو آپ کھڑے ہوئے اور باغ میں گھوہے ، پھر اس یبودی کے پاس آئے اور گفتگو کی (مہلت دینے کو کہا) کیکن وہ نہ مانا، میں کھڑا ہوااور تھوڑی رطب تھجور لے کر آیا اور آپ کے سامنے اس کور کھ دیا، آپ نے اس کو کھایا پھر فرمایا اے جابرا تیری جھونپری کہاں ہے میں نے آپ کووہ جگہ بنادی، آپ نے فرمایا میرے لئے کوئی فرش بچھادے، یہ سن کر فرش بچھادیا، آپ اندر تشریف لے گئے اور سورہے پھر آپ بیدار ہوئے اور یہودی سے (اس مہلت کے متعلق) گفتگو کی لیکن وہ نہ مانا تو آپ تیسری بار تھجور کے در خت کے یاس تشریف لائے اور فرمایا اے جابر تم کاشتے جاؤ اور اس کو ادا کرتے جاؤ، آپ کھجور کا منے کی جگہ بیٹھ گئے چنانچہ میں نے اتنی تھجوریں توڑلیں جس ہے میں نے اس یہودی کا قرض ادا کر دیااور کچھ باقی بھی چ گیا، میں بابر نكلايبال تك كه ني عليه كى خدمت ميس يبنجااور آپ كوخوشخرى سنائی، آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کارسول ہوں، عروش اور عریش ہے مراد مکان ہے اور ابن عباس ؓ نے کہا کہ عروشات انگور وغیرہ کی ٹٹیوں ہے گھری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں۔ عروشھاکے معنی ہںان کے مکانات۔

باب٢٦٤ جمار كهاف كابيان

2.9 حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَاهِدٌ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللّه عُنْهِمَا قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ النّبِيِّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ عَنْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ السَّحَدِ لَمَا بَرَكَتُهُ كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ فَظَنَنْتُ السَّحْلَةُ الْمُسْلِمِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِي النَّحْلَة كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ فَظَنَنْتُ أَنَّ الْحَلْةُ اللّهِ ثُمَّ الْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا عَاشِرُ عَشَرَةٍ أَنَا أَحْدَثُهُمْ فَسَكَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَشَرَةٍ أَنَا أَحْدَثُهُمْ فَسَكَتُ فَقَالَ النّبِيُّ عَشَرَةٍ أَنَا أَحْدَثُهُمْ فَسَكَتُ فَقَالَ النّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّحْلَةُ \*

. ٢٦٨ بَابِ الْعَجُوَةِ \*

٤١٠ حَدَّثَنَا جُمْعَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بَنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْم سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرُّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْم سَبْعَ وَلَا الْيَوْم سَبْعَ وَلَاكَ الْيَوْم سَمَّ تَصَبَّحَ كُلَّ الْيَوْم سَمَّ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرُّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْم سَمَّ وَلَا سِحْرٌ \*

٢٦٩ بَابِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ \*

211 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا اللهِ مَعَ مَعَلَا مَعَلَمُ سَنَةٍ مَعَ الْنِ الزَّبَيْرِ فَرَزَقَنَا تَمْرًا فَكَانَ عَبْدُاللّهِ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُ بَنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ وَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَهَرَ يَمُرُ بَنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ وَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَهَى عَنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ ثُمَّ يَقُولُ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَخَاهُ قَالَ شَعْمَرَ \*

٤١٢ - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

٢٧٠ بَابِ الْقِثَّاءِ \*

9 - 4 - عمر بن حفص بن غیاث، حفص بن غیاث، اعمش، مجاہد و عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی علیلہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے تو کسی نے آپ کے پاس کھور کی گانٹھ بھیجی آپ نے فرمایا کہ ایک در خت ایسا ہے جس میں برکت مسلمانوں کی طرح ہے، میں نے خیال کیا کہ اس سے آپ کا مقصد کھجور کا در خت ہے، میں نے کہنا چاہا کہ یار سول اللہ وہ کھجور کا در خت ہے، پھر میں نے چاروں طرف نظر دوڑ ائی تو دیکھا کہ میں در خت ہے، پھر میں نے چاروں طرف نظر دوڑ ائی تو دیکھا کہ میں در خت ہے، پھر میں اور ان میں کم عمر ہوں اس لئے میں خاموش رہانی دس کا دسواں ہوں اور ان میں کم عمر ہوں اس لئے میں خاموش رہانی علیہ خور کا در خت ہے۔

### باب۲۲۸\_ مجوه كابيان\_

۱۳۱۰ جمعہ بن عبداللہ، مروان، ہاشم بن ہاشم، عامر بن سعدا پے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت میلائی نے فرمایا کہ جو آدمی ہر صبح کو سات عجوہ تھجوریں کھالے تو اس دن نہ تو کوئی زہرنہ ہی کوئی جادواس کو نقصان پہنچاسکتا ہے۔

باب۲۲۹۔ دو تھجوریں ایک ساتھ ملاکر کھانے کابیان۔

ااس آدم، شعبہ، جبلہ بن تحیم بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن زبیر کے زمانہ میں قط میں مبتلا ہوئے اور ہم کو تھجوریں ملتی تھیں، عبداللہ بن عمر بھی بھی گزرتے تھے جبکہ ہم تھجوریں کھاتے ہوتے تو وہ کہتے کہ دو تھجوریں ملاکر نہ کھاؤاس لئے کہ نبی علی نے دو تھجوروں کو ملاکر کھانے سے منع فرمایا پھر فرماتے لیکن اس شرط کے ساتھ (کھاسکتا ہے) کہ اپنے ساتھی سے اجازت لے لیے، شعبہ نے کہااذن طلب کرناابن عمر من قول ہے۔

باب ۲۷- کر بول کابیان۔

۳۱۲ اسلعیل بن عبداللہ، ابراہیم بن سعد، سعد، عبداللہ بن جعفر " سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ

سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ جَعْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُّ الرُّطَبَ بِالْقِثَاءِ\* ٢٧١ مَاب يَركة النَّخْلِ \*

٢٧١ بَاب بَرَكَةِ النَّحْلِ \*
- ٤١٣ جَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَمْرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَمْرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الشَّحْرِ شَحَرَةً تَكُونُ مِثْلَ الْمُسْلِمِ وَهِي النَّحْلَةُ \*

٢٧٢ بَاب جَمْعِ اللَّوْنَيْنِ أَوِ الطَّعَامَيْنِ بِمَرَّةِ \*

٤١٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ جَعْفُر رَضِي اللَّه عَنْهما قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلِيلُولُولَا اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ

٢٧٣ بَابِ مَنْ أَدْخَلَ الضِّيفَانَ عَشَرَةً عَشَرَةً وَالْجُلُوسِ عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً \*

حَمَّادُ بْنُ زِيْدٍ عَنِ الْحَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ الْحَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسٍ حَ وَعَنْ هِشَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمُ وَعَنْ هِسَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمُ وَعَنْ سِنَانَ أَبِي رَبِيعَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمُ أُمَّةً عَمْدَتُ عَمْدَتُ إِلَى مُدِّ مِنْ شَعِيرٍ جَشَّتُهُ وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيفَةً وَعَصَرَتْ عُكَّةً عِنْدَهَا وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيفَةً وَعَصَرَتْ عُكَّةً عِنْدَهَا فَمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّتُ وَهُو فِي أَصْحَابِهِ فَلَعَوْتُهُ قَالَ وَمَنْ مَعِي فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو طَلْحَةً قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَنَحَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو طَلْحَةً قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَنَحَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو طَلْحَةً قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ فِنَمَا هُو شَيْءٌ صَنَعَتْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَلَحَلَ

علیہ وسلم کو رطب تھجوریں کر یوں کے ساتھ ملاکر کھاتے ہوئے دیکھا۔

باب اے ۲۔ محجور کے در خت کی برکت کابیان۔ ۱۳۳ ابو نعیم، محد بن طلحہ، زبید، مجابد، ابن عراق تخضرت سے اللہ سے در خت ایسا ہے کہ جو مسلمان کی طرح ہے اور وہ محجور کا در خت ہے۔

باب۲۷۲-ایک وقت میں دو کھانے یاد وقتم کی غذا کھانے کا بیان۔

۳۱۴- ابن مقاتل، عبدالله، ابراہیم بن سعد سعد، عبدالله بن جعفر اسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو تازہ تھجوریں مکڑیوں کے ساتھ ملا کر کھاتے ہوئے دیکھاہے۔

باب ۲۷۳۔ دس دس آدمیوں کو اندر بلانے اور دس دس آدمیوں کے دستر خوان پر بیٹھنے کابیان۔

۱۹۵۸۔ صلت بن محمر، حماد بن زید، جعد ابوعثان، انس، ہشام، محمد

انس، سان، ابور بیعہ، انس سے روایت کرتے ہیں ان کی والدہ اُم

سلیم نے ایک مدجو لے کراس کادلیا پکایا اور ان کے پاس جو کپی تھی اس

میں سے تھی نچو ڈکر ٹپکایا پھر مجھے آنخضرت عظید کی خدمت میں بھیجا،

میں آپ کی خدمت میں آیا آپ اس وقت اپنے صحابہ کے ساتھ تھے

میں نے آپ کو دعوت دی تو آپ نے کہا کیا وہ لوگ بھی چلیں جو

میر سے ساتھ ہیں، میں واپس آیا اور آکر کہا کہ آپ فرماتے ہیں کیا وہ

لوگ بھی آئیں جو میرے ساتھ ہیں، ابوطلی آپ کی خدمت میں

حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ وہ چیز تھوڑی ہے جو اُم سلیم نے

عاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ وہ چیز تھوڑی ہے جو اُم سلیم نے

تیار کی ہے، چنا نچہ آپ تشریف لائے اور وہ کھانا آپ کے پاس لایا

سام آپ نے فرمایا دس وس آدمیوں کو اندر بلاؤ وہ لوگ آگ اور اُس

فَجِيءَ بِهِ وَقَالَ أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً فَدَخَلُوا فَأَكُلُوا حَتَّى شَبغُوا ثُمَّ قَالَ أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً فَدَخُلُوا فَأَكُلُوا حَتَّى شَبغُوا ثُمَّ قَالَ أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً حَتَّى عَدَّ أَرْبَعِينَ ثُمَّ أَكَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَحَعْلْتُ أَنْظُرُ هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْءً \*

٢٧٤ بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ النُّومِ وَالْبُقُولِ
فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

217 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَارِثِ عَنْ عَبْدُالُوَارِثِ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ قَالَ قِيلَ لِأَنَسِ مَا سَمِغْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النُّومِ فَقَالَ مَنْ أَكُلَ فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْحَدَنَا \*

21٧ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهمَا زَعَمَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَرِلْنَا أَوْ لِيَعْتَرِلْ مَسْجِدَنَا \*

٢٧٥ بَابُ الْكَبَاثِ وَهُو ثَمَرُ الْأَرَاكِ \* مَدَ الْأَرَاكِ \* وَهُو ثَمَرُ الْأَرَاكِ \* وَهُبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي وَهُبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرِّ الظَّهْرَان نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسُودِ الظَّهْرَان نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسُودِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَيْطَبُ فَقَالَ أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ مَعْمُ وَهَلْ مِنْ نَبِي إلَّا رَعَاهَا \*

٢٧٦ بَابِ الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ الطَّعَامِ \* ٤١٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ

سب نے آسودہ ہو کر کھانا کھایا پھر فرمایادس آ دمیوں کو میرے پاس بلاؤ، چنانچہ وہ آئے اور سب نے آسودہ ہو کر کھایا، پھر آپ نے فرمایا دس آ دمیوں کو میرے پاس بلاؤ چنانچہ وہ آئے اور سب نے آسودہ ہو کر کھایا پہاں تک کہ چالیس آ دمی شار کئے پھر نبی عظیم نے نوش فرمایا اور اٹھ کھڑے ہوئے، میں اس کھانے کو دکھ رہا تھا کہ اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا تھا۔

باب ۲۷۳۔ لہن اور (بدبودار) ترکاریوں کے کھانے کی کراہت کا بیان،اس بارے میں ابن عمر کی روایت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔

۳۱۷۔ مسدد، عبدالوارث، عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں کہ انس اسے پوچھا گیا کیا تم نے لہان کے بارے میں نبی عظیمہ کو کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے (انہوں نے کہا) آپ نے فرمایا کہ جو شخص (لہن) کھائے وہ ہماری معجد کے قریب نہ آئے۔

۲۱۷۔ علی بن عبداللہ، ابو صفوان، عبداللہ بن سعید، یونس، ابن شہاب، عطاء ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنها ہے وہ آ تخضرت عظافیہ دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص لہن یا پیاز کھائے ہم سے الگ رہے یا یہ فرمایا ہے کہ وہ ہماری مجدسے الگ رہے۔

باب201ء کباث تعنی پیلوکے کھل کابیان۔

۸۱۷۔ سعید بن عفیر ،ابن وجب، یونس،ابن شہاب،ابوسلمہ، جابر بن عبداللہ سعید بن عفیر ،ابن وجب، یونس،ابن شہاب،ابوسلمہ ہم لوگ بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مر الظہر ان میں پیلو کا کھل چن رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم سیاہ رنگ کی چن لواس لئے کہ وہ اچھی ہوتی ہیں۔ حضرت جابر نے عرض کیا کیا آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، آپ نے فرمایا ہاں!اور کوئی نبی نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہیں، آپ نے فرمایا ہاں!اور کوئی نبی نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔

باب ۲۷۲ کھانے کے بعد کلی کرنے کابیان۔ ۲۱۹ علی، سفیان، کیچیٰ بن سعید، بشیر بن بیار، سویڈ بن نعمان سے

يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ سُويْدِ ابْنِ النَّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَلَمَّا كُنَّا بالصَّهْبَاءِ دَعَا بطَعَامٍ فَمَا أَتِيَ إِلَّا بسَوِيقِ فَأَكُلْنَا فَقَامَ إِلَى السَّهُنَا قَالَ يَحْيَى الصَّلْاَةِ فَتَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا قَالَ يَحْيَى الصَّلْاَةِ فَتَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ بُشَيْرًا يَقُولُ حَدَّثَنَا سُويْدٌ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ مَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ مَسُولِيقِ فَلَمَّا كُنَّا بالصَّهْبَاءِ قَالَ يَحْيَى وَهِي مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ دَعَا بَطَعَامٍ فَمَا أَتِي إلَّا بسَوِيقِ عَلَى رَوْحَةٍ دَعَا بَطَعَامٍ فَمَا أَتِي اللَّهِ بَسَمُ عَلَى مَنْ خَيْبَرَ وَلَمْ فَلَكَ اللَّهُ عَلَى رَوْحَةٍ دَعَا بَطَعَامٍ فَمَا أَتِي اللَّه بسَوِيقِ عَلَى رَوْحَةٍ دَعَا بَطَعَامٍ فَمَا أَتِي اللَّه بسَوِيقِ عَلَى رَوْحَةٍ دَعَا بَطَعَامٍ فَمَا أَتِي اللَّه بسَويقِ وَمَضَمْنَا مَعَهُ ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْمُغْرِبَ وَلَمْ وَمَضَمْنَا مَعَهُ ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْمُغْرِبَ وَلَمْ يَتَعْرَبُ وَلَمْ يَتَعْقِ الْمُعْلِي بَيْ الْمُعْرِبِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى بَنَا الْمُعْرِبَ وَلَمْ الْمَابِعِ وَمَصَّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ \*

أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ \* - ٤٢٠ حَدَّنَنَا عَلِي بَنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَعْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا \*

٢٧٨ بَابِ الْمِنْدِيلِ \*

- ٤٢١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْوَضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ لَا قَدْ كُنَا وَمَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَحِدُ وَمَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَحِدُ وَمَانَ النَّهِ مَنْ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا فَإِذَا نَحْنُ وَسَلَّمَ لَا أَكُفَنَا وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا قَلِيلًا فَإِذَا نَحْنَ وَسَوَاعِدَنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفَنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا ثُمَّ نُصَلِّى وَلَا نَتُوضَاً \*

روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علی کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے جب ہم مقام صہباء میں پنچ تو آپ نے کھانا طلب کیا، صرف ستو پیش کیا گیا چنانچہ ہم نے بھی کھایا، آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور آپ نے کلی کی ہم نے بھی کلی کی، یکی نے کہا کہ میں نے بشیر کو بیان کرتے ہوئے ساکھ ہم سے سویڈ نے بیان کیا کہ ہم آخضرت علی ہی ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے جب ہم مافت پرہے، آپ نے کھانا طلب کیا توصرف ستو آپ کے سامنے مسافت پرہے، آپ نے کھانا طلب کیا توصرف ستو آپ کے سامنے ہیں گیا گیا۔ ہم اسے عنہ لگا کر کھا گئے پھر آپ نے پانی منگوا کر کھی کی، مندازاں آپ نے پانی منگوا کر کھی کی، ان کے ساتھ ہم نے بھی کی بعد ازاں آپ نے ہمیں مغرب کی نے سام طرح بیان کیا گھیا تھی سے سی سے ہو۔

باب ٢٧٧ ـ رومال سے يو نچھنے كے قبل انگليوں كے جائے اور چوسنے كابيان ـ

۳۲۰ علی بن عبدالله، سفیان، عمرو بن دینار، عطاء، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھائے تواپناہا تھ نہ یو خچے جب تک کہ اس کو چیاٹ نہ لے یاکسی کو چٹا نہ لے۔

نہ لے۔

باب ۲۷۸۔ رومال سے پو مجھنے کا بیان۔

الاسم۔ ابراہیم بن منذر، محمد بن فلیح، فلیح، سعید بن حرث، جابر بن عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد کے استعال سے وضو کے متعلق دریافت کیا توانہوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگوں کورسول اللہ عبد کے زمانہ میں بہت کم کھانا نصیب ہو تا تھااور ہم لوگوں کو جب کھانا ماتا تو ہمارے پاؤں باز واور ہتھیایوں کے سواکوئی رومال نہ ہوتے تھے (یعنی ہم لوگ اپنے جسم کے ان ہی حصوں سے یو نچھ لیتے تھے) پھر ہم لوگ نماز پڑھتے لیکن وضو نہیں کرتے تھے۔

٢٧٩ بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ\* ٤٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَاثِدَتَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودًع وَلَا مُسْتَغَنَّى عَنْهُ رَبَّنَا \*

27٣ - حُدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أَمَامَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ وَقَالَ مَرَّةً إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ وَقَالَ مَرَّةً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّنَا غَيْرَ مَكْفُورٍ وَقَالَ مَرَّةً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّنَا غَيْرَ

٢٨٠ بَابِ الْأَكْلِ مَعَ الْخَادِمِ \*

٤٢٤ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُحْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ أَوْ يُحْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ أَوْ لُقُمَةً أَوْ لُكَلَتَيْنِ أَوْ لُقُمَةً أَوْ لُكَلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ \*

٢٨١ بَابَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٢٨٢ بَابِ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ وَهَذَا مَعِي وَقَالَ أَنَسٌ إِذَا دَخُلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لَا يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ \*

٥٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا

باب ٢٤٩ ـ جب كمانے سے فارغ ہوتو كيا كے۔

٣٢٢ - ابو نعم، سفیان، ثور، خالد بن معدان، ابو مأمة سے روایت کرتے بیں کہ آنخضرت تلک جب اپنادستر خوان اٹھاتے تو فرماتے الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودَّعَ وَلَا مُسَانَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا۔

۳۲۳ - ابوعاصم، ثور بن زید، خالد بن معدان، ابوالمامة سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی جب کھانے سے فارغ ہوتے تو فرماتے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کافی کھلایا اور سیر اب کیانہ اس میں سے پھیراجاتا ہے اور نہ ناشکری کی گئی ہے اور کھی یہ فرماتے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّنَا غَیْرَ مَکْفِی وَلَا مُودَّعِ وَلَا مُسْتَغْنَی رَبَّنَا۔

باب ۲۸۰۔ خادم کے ساتھ کھانے کابیان۔

۳۲۴ حفص بن عمر، شعبہ، محمد بن زیاد، ابوہر ریوؓ نبی علی ہے ۔
روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے
پاس اس کا خادم کھانا لے کر آئے اور دواس کو اپنے ساتھ نہ بٹھائے تو
اس کو ایک یادولقمہ دے دے اس لئے کہ اس نے (باور چی خانہ کی)
گرمی اور اس (کھانا) کی تیاری کی مشقت برداشت کی ہے۔

باب،۲۸۔ شکر گزار کھانے والاصبر کرنے والے روز ہ دارکی طرح ہے،اس باب میں ابو ہر بر ہ کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔

باب ۲۸۲ ۔ اگر کسی مخض کو کھانے پر مدعو کیا جائے (اور کوئی دوسر ابھی آ جائے) تو کہہ دے یہ میرے ساتھ آگیا ہے اور انس نے کہا کہ جب تم کسی مسلمان کے پاس جاؤاور وہ متبم نہ ہو تواس کے کھانے میں سے کھاؤاور پینے کی چیز میں سے پی لو۔ تواس کے کھانے میں سے کھاؤاور پینے کی چیز میں سے پی لو۔ ۲۲۵۔ عبداللہ بن ابی الاسود، ابو امامہ، اعمش، شفیق، ابو مسعود

أَبُو أَسَامَةَ حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّنَنَا شَقِيقٌ حَدَّنَنَا اللهِ مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكُنَى أَبَا شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ فَأَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي فَأَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي أَصْحَابِهِ فَعَرَفَ الْجُوعَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحَامِ فَقَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةً النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةً النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا شُعَيْبٍ وَسَلَّمَ يَا أَبَا شُعَيْبٍ إِنَّ شِفْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِفْتَ أَوْنَ لَهُ وَإِنْ شِفْتَ أَوْنَ لَهُ وَإِنْ شِفْتَ أَوْنُ شَوْنَ لَهُ وَإِنْ شِفْتَ أَوْنَ لَهُ وَإِنْ شَوْمَ لَا لَكُونَ لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا شُعَيْبٍ إِنَّ شَوْمَ لَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا شُعَيْبٍ إِنَّ شَوْمَ لَا أَوْنُ شَوْمَ لَا أَوْنُ شَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا شُعْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبُولُ الْمَالَ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَوْنُ سُولَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

٢٨٣ بَابِ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فَلَا يَعْجَلْ عَنْ عَشَائِهِ \*

٢٦ - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَهَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرو بْنِ أُمَيَّةً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَلُمُعِي إلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِينَ اللَّهِ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ فِي يَدِهِ فَلُمُعِي إلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِينَ اللَّهِ عَلَى يَعْوَضَأَ اللَّهِ عَلَى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ اللَّهِ عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكٍ وَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلْهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّه عَلْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلْهُ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّي عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلْهُ عَنْ النَّيْقِ صَلَّى اللَّه عَلْهُ وَسُلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلْهُ عَلْهُ إِلَى الْقُلْهُ عَلْهُ إِلَيْهِ اللَّه عَلْهُ إِلَّهُ عَلْهُ إِلَّا اللَّه عَلْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلْهُ عَلْهُ اللَّه عَلْهُ إِلَيْهِ عَلْهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ الْمَا عَلْهِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَا عَلْهُ إِلَهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ الْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلْهُ ال

انصاری میں روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری جن کی کنیت ابو شعیب بھی اس کا ایک غلام تھا جو قصائی تھا آنخضرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااس وقت آپ این صحابہ کے پاس بیٹے ہوئے تھا اس نے آپ کے چہرہ مبارک سے بھوک کا اثر معلوم کیا چنانچہ این قصائی غلام کے پاس گیااور کہا کہ میرے لئے اتنا کھانا تیار کر وجو پانچ آدمیوں سمیت نبی علیہ کو مدعو پانچ آدمیوں سمیت نبی علیہ کو مدعو کر سکوں، اس غلام نے کھانا تیار کیا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بلایا، ان لوگوں کے پیچھے ایک آدمی اور بھی ہو لیا تو نبی اور آپ کو بلایا، ان لوگوں کے پیچھے ایک آدمی اور بھی ہو لیا تو نبی عظیہ نے فرمایا اے ابو شعیب! ایک مختص ہمارے ساتھ آگیا ہے آگر میاری خواہش نہ ہو تواسے چھوڑ دو،انصاری نے کہا نہیں بلکہ میں اسے بھی اجازت دیتا ہوں۔

باب ۲۸۳۔ رات کا کھانا سامنے آ جائے تو عشاء کی نماز میں عجلت نہ کرے۔ (۲)

۲۲ سرابوالیمان، شعیب، زہری، لیف، یونس، ابن شہاب، جعفر بن عمرو بن امیہ ، عمرو بن امیہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کو دیکھا کہ بکری کے ایک شانے سے جو آپ کے ہاتھ میں تھا گوشت کا ہے کا کے کہ کماز کی تکبیر کہی گئی تواس شانے کواور اس چھری کو جس سے کا ہے رہے تھے ایک طرف ڈال کر کھڑے ہو گئے پھر نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔

۲۷س معلی بن اسد، وہیب، ابوب، ابو قلابہ، انس بن مالک نبی علیہ اسے دوایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب رات کا کھانا آ جائے اور فرمایا کہ جب رات کا کھانا آ جائے اور فرمایا کی تحبیر کہی جائے تو پہلے کھانا کھالو۔ اور ابوب نافع سے نافع ابن

لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں تنبیہ ہے ان لوگوں کے لئے جو بلاا جازت دوسر وں کے طفیلی بن کر دعو توں میں بے دھڑک چلے جاتے ہیں اور میز بان سے اولا تو اجازت لی بی نہیں جاتی اور اگر عین موقع پر لی جاتی ہو بان مجور آاجازت دیتا ہے جیسے استاذکی دعوت ہو تو چند شاگر دبلاا جازت ساتھ چل دیتے ہیں اور پیر صاحب کی دعوت ہو تو مریدین وخدام کی ایک جماعت بھی ساتھ ہو جاتی ہے۔

ع رات کے کھانے کو نماز عشاء پر مقدم کرنے کا حکم اس صورت میں ہے جبکہ بھوک شدید ہویا کوئی اور ایسی وجہ پائی جائے کہ نماز میں کھانے کی طرف ہی توجہ رہنے کا اندیشہ ہو۔ ورنہ عام حالات میں نماز کو ہی دیگر کاموں پر مقدم کرتا جا ہے۔

وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وُسَلَّمَ نَحْوَهُ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَعَشَّى مَرَّةً وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ \*

27۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِسَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءُ قَالَ وُهَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ \*

٢٨٤ أَ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا ) \*

٤٢٩ - حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَنسًا قَالَ أَنَّا أَعْلَمُ النَّاسُّ بِالْحَِجَابِ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ يَسْأَلُنِي عَنْهُ أَصَّبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْأَتُفَاعِ النَّهَارِ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّه عَلَيْهُ ۖ وَسَلَّمَ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشَى وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ \*

عر سے اور ابن عر نبی علیہ سے ای طرح روایت کرتے ہیں۔ اور ابوب نافع سے بواسطہ ابن عر روایت کرتے ہیں کہ ابن عر ایک بار رات کا کھانا کھارہے تھے حالا نکہ وہ امام کی قر اُت سن رہے تھے۔

۳۲۸۔ محمد بن یوسف، سفیان، ہشام بن عروہ، عروہ، عائشہ نبی علیہ میں عروہ، عرائشہ نبی علیہ استعالیہ میں ایک میں ایک میں ایک میں کہیں کہیں جائے اور رات کا کھانا سامنے آجائے تو پہلے کھانا کھالو۔ وہیب اور لیکی بن سعید نے ہشام کے الفاظر وایت کئے ہیں۔

باب ۲۸۴ ـ الله تعالی کا فرمان که جب تم کھانا کھالو تو منتشر ہو جاؤ۔

۱۹۲۹ عبداللہ بن محمد ، یعقوب بن ابراہیم ، ابراہیم صالح ، ابن شہاب انس سے روایت کرتے ہیں کہ پردہ کی آیت نازل ہونے کے متعلق میں لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں ، ابن ابی کعب مجھ ہی سے میں لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں ، ابن ابی کعب مجھ ہی سے تھی اور ان سے نکاح مدینہ ، میں کیا تھادن پڑھنے کے بعد لوگوں کو کھانے کے لئے مدعو کیا، رسول اللہ علیہ بیٹے بیٹے اور آپ کے ساتھ لوگ بھی بیٹھ گئے در سول اللہ علیہ بیٹے بھی کھا کر فارغ ہوئے اور رسول اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ حلے بہاں تک کہ حضرت عائش کے جرہ کے جرہ کے دروازہ پر بہنچ گئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ واپس جوا تود یکھا کہ وہ لوگ اپنی جگہ پر بیٹے ہوئے ہیں ، پھر آپ کے ساتھ واپس ہوا تود یکھا کہ وہ لوگ اپنی جگہ پر بیٹے ہوئے ہیں ، پھر آپ واپس ہو ایس ہو حضرت عائش کے جرہ کے دروازہ پر بہنچ پھر آپ واپس ہو ایس ہو کے ہیں ، جسی آپ کے ساتھ دوسر می مرتبہ واپس ہوا یہاں تک کہ حضرت عائش کے جرہ کے دروازہ پر بہنچ پھر آپ واپس ہو کے ہیں ، آپ کے ساتھ واپس آیا تود یکھا کہ لوگ چلے گئے ہیں ، آپ نے میں ہی آپ کے ساتھ واپس آیا تود یکھا کہ لوگ چلے گئے ہیں ، آپ نے میا تھ واپس آیا تود یکھا کہ لوگ چلے گئے ہیں ، آپ نے میں ہی آپ کے ساتھ واپس آیا تود یکھا کہ لوگ چلے گئے ہیں ، آپ نے میں ہی آپ کے ساتھ واپس آیا تود یکھا کہ لوگ چلے گئے ہیں ، آپ نے میں ہی آپ کے ساتھ واپس آیا تود یکھا کہ لوگ چلے گئے ہیں ، آپ نے میں ہی آپ کے ساتھ واپس آیا تود یکھا کہ لوگ چلے گئے ہیں ، آپ نے میں ہی آپ کے ساتھ واپس آیا تود یکھا کہ لوگ چلے گئے ہیں ، آپ نے میں ہی آپ کے ساتھ واپس آیا تود یکھا کہ لوگ چلے گئے ہیں ، آپ نے میں ہی آپ کے ساتھ واپس آیا تود یکھا کہ لوگ چلے گئے ہیں ، آپ نے میں ہی آپ کے ساتھ واپس آیا تود یکھا کہ لوگ چلے گئے ہیں ، آپ نے در میان پر دہ ڈال دیا اس وقت پر دہ کی آپ نے نازل میں کی آپ کے ساتھ واپس آیا تو دیکھا کہ لوگ ہیں ہی آپ کے ساتھ واپس آیا تو دو اس کے ساتھ واپس آیا تو دو ساتھ واپس آیا تو دو ساتھ کے ساتھ واپس آیا تو دو ساتھ کی آپ کے ساتھ واپس آیا تو دو ساتھ کی ان ساتھ کی ان ساتھ کی سا

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ كَتَابُ الْعَقِيْقَةِ

٢٨٥ بَاب تَسْمِيةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ
 لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْيهُ وَتَحْنِيكِهِ \*

٤٣٠ حَدَّنَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّنَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّنِي بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي الله عَنْه قَالَ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّاهُ فَأَنَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَى مُوسَى \*

أَكُونَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِا هِمْنَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهَا فَالْتَ أُتِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصَبَى يُحَنَّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ \*

آسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عُنْ أَبِيهِ عَنْ أَسَمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِي اللَّه عَنْهَمَا أَنَّهَا حَمَلَتْ بَعْبُدِاللَّهِ بْنِ الزَّبْيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَحَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمَّ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةُ فَنَزَلْتُ قُبَاءً فَحَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمَّ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةُ فَنَزَلْتُ قُبَاءً فَوَلَدْتُ بِقَبَاء ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ فِي خِيهِ فَكَانَ أُوّلَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ فَكَانَ أُوّلَ بَتَمْرَةٍ فَمَ مَنَعَهُ أَتُمْ تَفَلَ فِي فِيهِ فَكَانَ أُوّلَ شَيْء دَحَلَ جَوْفَةُ رِيقُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَنَّكَةُ بِالتَّمْرَةِ ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَّكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَنَّكَةُ بِالتَّمْرَةِ ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَكُ عَلَيْهِ وَكَانَ أُوّلَ عَوْلُودٍ وَلِدَ فِي الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ وَكَانَ أُولًا مُؤْلُودٍ وَلِدَ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يُولَدُ لَكُمْ قِيلَ لَهُمْ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ فَوْلَ لَكُمْ فَلَا يُولَدُ لَكُمْ قَيلَ لَهُمْ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ الْبَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلَا يُولَدُ لَكُمْ \*

٤٣٣ - حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٣

بسم الله الرحمٰن الرحيم

## عقيقه كابيان

باب ۲۸۵ ـ نومولود جس کاعقیقہ نہ کیا جائے پیدا ہونے کے دوسرے ہی دن نام رکھنے اور اس کی تحنیك کابیان ـ

۰ ۳۳۰ - اسحاق بن نفر، ابواسامه، برید، آبو برده، ابو موی سے روایت کرتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بچہ بیدا ہوا تو میں اس کو آنخضرت علیا ہے کہ خدمت میں لے کر آیا، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھااور تھجور سے اس کی تحفید کو تحفید کے جور چباکر تالومین لگانے کو تحفید کہتے ہیں) کی اس کے حق میں برکت کی دعا کی پھر مجھے دے دیا۔ اور وہ لڑکا ابوموس کی کاسب سے بڑالڑکا تھا۔

۳۳۱۔ مسدد، یخی ، ہشام، عروہ، عائش سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی تحدیث کردیں بچے نے آپ کی گود میں پیشاب کردیا، آپ نے اس بیانی بہادیا۔

۱۳۳۳ مطرین فضل، یزیدین مارون، عبدالله بن عون، انس بن

بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَوْن عَنْ أَنُس بْن سِيرِينَ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي فَحَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُبضَ الصَّبيُّ فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ مَا فَعَلَ ابْنِي قَالَتْ أُمُّ سُلَيْم هُوَ أَسْكُنُ مَا كَانَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءُ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ وَارُوا الصَّبيُّ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ احْفَظْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَعَهُ شَيْءٌ قَالُوا نَعَمْ تَمَرَاتٌ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَحَذَ مَنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبيِّ وَحَنَّكَهُ بهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَاللَّهِ\*

٣٤- حَدَّثَنَا مُُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَدِي عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبْسِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ\*

٢٨٦ بَابِ إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الصَّبِيِّ فِي الْعَقِيقَةِ \*

٥٣٥ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ وَقَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثُنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ وَقَتَادَةُ وَهِشَامٌ وَحَبِيبٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ

سیرین،انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں کہ ابو طلحہ کاایک بچہ بیار تھا، ابوطلحہ باہر گئے تو بچے کا انتقال ہو گیا جب ابوطلحہ واپس ہوئے تو پوچھا میرے بیچ کا کیا حال ہے، اُم سلیم نے کہا وہ پہلے سے زیادہ سکون کی حالت میں ہے اور رات کا کھانا پیش کیا (انہوں نے کھالیا) پھر اپنی بیوی سے ہم بستری کی جب فارغ ہوئے تو بیوی نے کہااس يج كود فن كر آؤ\_جب صبح بوئى توابو طلحه رسول الله عظيفة كي خدمت میں آئے اور آپ سے سارا ماجرایان کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے رات اپنی بیوی سے ہم بسری کی ہے، انہوں نے کہاہاں! آپ نے فرمایااللّٰہ ان دونوں میں بر کت عطا فرما، اُم سلیم کابیان ہے کہ میں ب*چ*ہ جی تو مجھ سے ابو طلحہ نے کہا کہ اس کی حفاظت کرنا کہ ہم اس کو نبی علیقے کی خدمت میں لے چلیں چنانچہ وہ اس بچے کو آنخضرت علیقے کی خدمت میں لے گئے اور اُم سلیم نے ان کے ساتھ چند تھجوریں بھی مجیجیں آنخضرت عظیمہ نے اس بیچے کو لے لیااور پوچھااس کے ساتھ اور بھی کوئی چیز ہے ، لوگوں نے کہاہاں چند تھجوریں ہیں، آپ نے ان تھجوروں کو لے لیا پھراس کو چبا کراہیے منہ سے نکال کراس ہے کے منہ میں ڈال دیااور اس کے ساتھ اس کی تحنیك کی اور اس كانام عبداللدر كهابه

۳ ۳۳ میر محمد بن مثنیٰ، ابن ابی عدی، ابن عون، محمد، حضرت انسؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔

باب۲۸۷۔عقیقہ کر کے بچے سے تکلیف دور کرنے کابیان۔

۳۳۵۔ ابو العمان، حماد بن زید، ابوب، محمد، سلمان بن عامر سے
روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ لڑکے کاعقیقہ کرناچاہئے اور
حجاج نے بواسطہ حماد بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابوب، قادہ،
ہشام اور حبیب نے ابن سیرین سے انہوں نے سلمان سے سلمان سے سلمان سے
نے آنخضرت علیہ سے روایت کیا ہے اور متعدد لوگوں نے بواسطہ
عاصم وہشام حفصہ بنت سیرین، رباب، سلیمان بن عامرضی نبی علیہ ا

عَاصِم وَهِشَام عَنْ حَفْصَة بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّهِ وَسَلَّم وَرَواهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ النَّه عَنْ الْبَنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ وَقَالَ أَصْبَغُ عَنْ الْجَبَرِنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنَا أَيُوبَ السَّعْتُ رَسُولَ النَّهِ صَلَّم اللَّهِ صَلَّم يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ اللَّهِ صَلَّم يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ أَمَرَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَنْ أَسْأَلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ السَّعْفِيدِ قَالَ أَمَرَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَنْ أَسْأَلُ اللَّهِ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ فَسَأَلْتُهُ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ فَسَأَلْتُهُ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ فَسَأَلْتُهُ اللَّهِ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ \*

٢٨٧ بَابِ الْفَرَعُ \*

٢٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةً وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النَّتَاجِ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ \*

٢٨٨ بَابِ الْعَتِيرَةِ \*

٣٦٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ قَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ قَالَ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ كَانُوا يَذَبُحُونَهُ لِطَوَاغِيَتِهمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ \* يَذْبُحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ \*

سے روایت کیا ہے اور اس کو یزید بن ابراہیم نے ابن سیرین سے انہوں نے سلمان سے ان کا قول نقل کیا ہے اور اصبغ نے بواسطہ ابن وہب، جریر بن حازم، ایوب ختیانی، محمد بن سیرین، سلمان بن عامر ضمی سے روایت کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت علی کے فراتے ہوئے ساکہ لڑکے کاعقیقہ کرنالازم ہے اس کی طرف سے خون بہاؤاور اس سے تکلیف دور کرو۔

۳۳۸۔ عبداللہ بن ابی الاسود، قریش بن انس، حبیب بن شہید سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے ابن سیرین نے حکم دیا کہ حسن بھری سے دریافت کروں کہ عقیقہ کی حدیث انہوں نے کس سے سی ہے؟ چنانچہ میں نے ان سے بوچھا توانہوں نے بتایا کہ سمرہ بن جندب سے سی ہے۔ سی ہے۔

باب۲۸۷ فرع کابیان۔

2 ٣٣٦ عبدان، عبدالله، معمر، زہری، ابن میتب، ابو ہر رہ نبی میتب، ابو ہر رہ نبی میتب، ابو ہر رہ نبی میتب دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نہ تو فرع اور نہ ہی عیر ہوکوئی چیز ہے اور فرع او نمنی کے سب سے پہلے بچہ کو کہتے ہیں جو مشر کین اپنے بتوں کے نام پر ذرج کرتے تھے اور عیر ہاس قربانی کو کہتے ہیں جو رجب میں کرتے تھے۔

باب۲۸۸ عتیره کابیان ـ

۳۳۸ علی بن عبداللہ، سفیان، زہری، سعید بن میتب، حضرت ابوہر ریہ نبی عبداللہ، سفیان، زہری، سعید بن میتب، حضرت ابوہر ریہ نبی عبد اللہ فرع اور عشرہ کوئی چیز نہیں ہے اور فرع او نثنی کے اس پہلے بچے کو کہتے ہیں جو (مشرکین) اپنے بتوں کے نام پر ذریح کیا کرتے تھے اور عمیرہ رجب میں ہوا کر تا تھا۔

الحمد للدكه بائيسوال ياره ختم ہوا

# شئيسوا<u>ن پاره</u> بسمالله الرحن الرحيم **ذبيحون اور شكار كابيان**

باب ٢٨٩ ـ شكار پر بسم الله يرخ صنح كا بيان اور الله تعالى كا قول كه تم يرم وارحرام كيا كيافلًا تَخْشُوْهُمْ وَاخْشُوْن تك اور الله تعالی کا قول که اے ایمان والو! الله تعالی تمهیں شکار کے ذریعہ آزمائے گاجہاں تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے بہنچ سکیں گے تا آخر آیت اور اللہ تعالٰی کا قول کہ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ آثر آيت فَلَا تَحْشَوْهُمُ مُواحْشَوْنَ تَك اور ابن عباسٌ ن كها ٱلْعُقُودُ سے مرادوہ عہد ہیں جو حلال وحرام کے متعلق کئے جائیں اور الَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ الى سے مراد سور ہے يَجْر مَنَّكُمْ كے معَىٰ يَحْمِلَنَّكُمْ (حمهين ابھارے) كے بين اور شَنَانُ سے مراد و مشمنی ہے اورمُنْ بحَنِقَةُ کے معنی وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر ماراجائے میں ْقُو ذَةُ وہ ہے جس کولا تھی سے ماراجائے (چنانچیہ عرب بولتے ہیں) يُو قِذُهَا فَتَمُوتُ اور مُتَرَدِّيَةُ بِهارُ سے كر كر مرجانے والے كواور نطيب حَةُ وہ ہے جس كو بكرى اينے سینگوں سے مارے اگر تواس کو دم ہلا تا ہوایا آنکھ کھٹر کا تا ہوا یائے تواہے ذائے کرکے کھالے۔

بسلم ابو تغیم ، ذکریا، عامر ، عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بی قات کے متعلق بوچھا میں نے بی قال کے متعلق بوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیرکی دھار سے زخی ہو جائے تواس کو کھالے اور اگر اس کاڈ نڈ الگ جائے تو وہ مو تو ذہ کے حکم میں ہے۔ اور میں نے آپ سے کتے کے شکار کے متعلق بوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے لئے رکھ چھوڑے تو کھالے اس لئے کہ کتے کا پکڑنااس کاذئ کے تیرے لئے رکھ چھوڑے تو کھالے اس لئے کہ کتے کا پکڑنااس کاذئ کے ایک سے کتے کا پکڑنااس کاذئ

## تئيسوال ياره

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابِ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ

٢٨٩ بَابِ التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بشَىْء مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ إِلَى قُولِهِ (عَذَابٌ أَلِيمٌ) وَقُوْلِهِ حَلَّ ذِكْرُهُ (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَام إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) إِلَى قَوْلِهِ (فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْن) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس الْعُقُودُ الْعُهُودُ مَا أُحِلَّ وَحُرِّمَ (إِلَّا مَا يُتْلَيُّ عَلَيْكُمْ) الْحِنْزيرُ (يَحْرمَنَّكُمْ) يَحْمِلَنَّكُمْ (شَنَآنُ) عَدَاوَةُ (الْمُنْحَنِقَةُ) تُحْنَقُ فَتَمُوتُ (الْمَوْقُوذَةُ) تُضْرَبُ بِالْحَشَبِ يُوقِذُهَا فَتَمُوتُ (وَالْمُتَرَدِّيَةُ) تَتَرَدَّى مِنَ الْحَبَلِ (وَالنَّطِيحَةُ) تُنْطَحُ الشَّاةُ فَمَا أَدْرَكْتُهُ يَتَحَرَّكُ بِذَنَبِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ فَاذْبَحْ وَ كُلْ \*

٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِي اللَّه عَنْ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ فَإِنَّ أَحْذَ الْكَلْبِ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ فَإِنَّ أَحْذَ

الْكَلْبِ ذَكَاةٌ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلَابِكَ كَلْبِكَ أَوْ كِلَابِكَ كَلْبِكَ أَوْ كَلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَحَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَحَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ \*

٢٩٠ بَابِ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ وَكَرِهَهُ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَمُحَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاةٌ وَالْحَسَنُ وَكُرهَ الْحَسَنُ رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ وَلَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا سِوَاهُ \* ٤٤٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيُّ بْنَ حَاتِم رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أُصَبّْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ فَإِذَا أَصَابَ بِغَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيَذٌ فَلَا تَأْكُلْ فَقُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي قَالَ إِذًا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ قُلْتُ فَإِنْ أَكَلَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكُ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِذُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ قَالَ لَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمُّ عَلَى آخَرَ \*

٢٩١- بَابِ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ بعَرْضِهِ \*

كَانَنَا فَبِيصَةُ حَانَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدْ عَنْ عَدْ عَنْ عَنْه قَالَ عَنْ عَدْ عَنْه قَالَ عَنْ عَدْ قَالَ الله عَنْه قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ

کرنا ہے ادراگر تواپنے کتے یا کتوں کے ساتھ کوئی دوسر اکتاپائے اور مختجے اندیشہ ہو کہ اس نے بھی اس کے ساتھ پکڑا ہواور اس کو مار ڈالا ہو تو تم اس کونہ کھاؤاس لئے کہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے دوسرے کتے پر تو نہیں پڑھی ہے۔

باب ۲۹۰۔ معراض کے شکار کا بیان اور ابن عمر ؓ نے غلیل سے مارے ہوئے شکار کے متعلق فرمایا کہ وہ مو قوذہ کے تھم میں ہے اور سالم، قاسم، مجاہد، ابراہیم، عطااور حسن نے اس کو مکر وہ سمجھا ہے اور حسن نے بستیوں اور شہر وں میں غلیل چلانے کو مکر وہ سمجھا اور اس کے سواد وسری جگہوں میں کوئی مضا گفتہ نہیں سمجھا۔

م ۲۳ سلیمان بن حرب، شعبہ، عبداللہ بن ابی السفر، شعبی، عدی

بن حاتم ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بی علی ہے معراض سے
شکار کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا کہ اگر تیر کی دھار لگے تواس کو
شکار اس کے عرض (دوسرے سرے) سے لگے اور وہ مر
حائے تو وہ مو قو ذہ کے حکم میں ہے اس کو نہ کھاؤ، میں نے پوچھا اگر
میں اپنے کتے کوچھوڑوں تواس کا کیا حکم ہے، آپ نے فرمایا اگر تم بہم
میں اپنے کتے کوچھوڑو تواس میں سے کھالو، میں نے پوچھا اگر وہ کتا
کھالے، تو آپ نے فرمایا کہ مت کھاؤاس لئے کہ اس نے تمہارے
لئے نہیں بلکہ اپنے لئے رکھ چھوڑا ہے، پھر میں نے عرض کیا کہ میں
اپنا کتا چھوڑوں اور اس کے ساتھ (شکار کے پاس) دوسر اکتا پاؤں (تو
کیا کہ وسر اکتا پاؤں (تو
کیا کہ وہ میں ایک کہ تم نے اپنا کہ میں کیا کہ ہم ایک کہ تم نے اپنے کتے پر
اپنا کتا جھوڑوں اور اس کے ساتھ (شکار کے پاس) دوسر اکتا پاؤں (تو
کیا کہ وہ مر نے پر نہیں۔

باب ۹۱ ۴ م۔اس شکار کا بیان جس کو تیر کادوسر اسر الگ جائے اور مر جائے۔

اس سے تعیصہ ، سفیان ، منصور ، ابراہیم ، ہمام بن حارث ، عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ ہم سکھائے ہوئے کتے چھوڑتے ہیں (اس کا کیا تھم ہے) ، آپ نے فرمایا کہ اگر تہم دہ کے رکھ چھوڑے تواس کو کھالو، میں نے عرض کیا اگرچہ وہ

الْمُعَلَّمَةَ قَالَ كُلْ مَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنَّا نَرْمِي وَإِنْ قَتَلْنَ قُلْتُ وَإِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ كُلْ مَا خَزَقَ وَمَا أَصَابَ بَعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ \*\*

٢٩٢ بَاب صَيْدِ الْقَوْسِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ وَإِبْرَاهِيمُ إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رَجْلٌ لَا تَأْكُلُ الَّذِي بَانَ وَكُلُ سَائِرَهُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلَّهُ وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ السَّتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِاللَّهِ السَّتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِاللَّهِ السَّتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِاللَّهِ حَمَارٌ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضُربُوهُ حَيْثُ تَيَسَرَ دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ \*

حَيْوةُ قَالَ أَخْبَرِنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدَّمَسْقِيُّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسْنِيِّ قَالَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسْنِيِّ قَالَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسْنِيِّ قَالَ عَنْ أَبِي إِنَّا بَأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَفَنْأَكُلُ فِي آنِيتِهِمْ وَبَأَرْضِ صَيْدٍ الْكِتَابِ أَفَنْأَكُلُ فِي آنِيتِهِمْ وَبَأَرْضِ صَيْدٍ أَهْلِ بَعْوَسِي وَبكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بمُعَلَّمِ أَصِيدُ بَعَوْسِي وَبكَلْبِي اللَّذِي لَيْسَ بمُعَلَّم وَبكَلْبِي اللَّذِي لَيْسَ بمُعَلَّم وَبكَلْبِي اللَّذِي لَيْسَ بمُعَلَّم فَمَا يَصْلُحُ لِي قَالَ أَمَّا مَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اللَّهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اللَّهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ غَيْرِ مُعَلَّم فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ \*

٢٠١ - بنب المحدور والبندور ٤٤٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَاللَّفْظُ لِيَزِيدُ عَنْ كَهْمَسِ

مار ڈالیں، آپ نے فرمایا (ہاں) اگرچہ مار ڈالیں، پھر میں نے عرض کیا کہ ہم تیر کے دوسرے سرے یااس کی ڈنڈی سے بھی شکار کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر پھاڑ ڈالے تو اس کو کھالو اور اگر اس کی ڈنڈی سے مرجائے تواس کونہ کھاؤ۔

باب ۲۹۲۔ کمان سے شکار کرنے کا بیان اور حسن اور ابراہیم نے کہااگر تم کسی شکار کو مار واور اس کا ہاتھ یا پاؤں ٹوٹ کر جدا ہو جائے تو جو حصہ جدا ہو گیا ہے اس کونہ کھاؤاور باقی حصہ کو کھاؤاور ابراہیم نے کہا کہ اگر اس کی گردن یا کمر میں مارا (اور مرگیا) تو اس کو کھالو اور اعمش نے زیدسے نقل کیا کہ آل عبداللہ میں سے ایک شخص نیل گائے کا شکار نہ کر سکا تو عبداللہ نے سکم دیا کہ جہال پر موقع ہو ماریں اور جو حصہ اس کا گر جائے اس کو چھوڑ دو اور باقی کو کھاؤ۔

۳۴۲ عبداللہ بن بزید، حیوۃ، ربیعہ بن بزید دمشقی، ابوادریس، ابو لغلبہ خشنی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ المیں اہل کتاب کے ملک میں رہتا ہوں کیا ہم ان کے بر تنوں میں کھائیں اور شکار کی زمین میں رہتا ہوں اور میں کمان سے شکار کرتا ہوں اور میں کمان سے شکار کرتا ہوں اور ایسے کتے کے ذریعہ سے بھی جو سکھائے ہوئے ہیں تو میرے لئے اور ایسے کتے سے بھی جو سکھائے ہوئے ہوتے ہیں تو میرے لئے کو نسی صورت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب کے متعلق جو تم لئونی تو نسی صورت بہتر ہے کہ اگر تم ان کے علاوہ کوئی بر تن پاؤں تو ان کے بر تنوں میں نہ کھاؤ اور اگر نہ ملے تواسے دھولو اور اس میں کھاؤ اور اگر نہ ملے تواسے دھولو اور اس میں کھاؤ کھا اور سکھائے ہوئے کے ذریعہ سے شکار کرو اگر اس پر بسم اللہ پڑھ لی ہے تو کھاؤ اگر بغیر سکھائے ہوئے کتے کے ذریعہ سے شکار کرو اگر اس پر بسم اللہ اور اس کے ذریعہ سے شکار کرو اگر اس پر بسم اللہ اور اس کے ذریعہ سے شکار کرو اگر اس کے خاموقع مل جائے تواس کو کھالو۔

۳ مهم۔ یوسف بن راشد ،وکیج، یزید بن ہارون، کہمس بن حسن، عبداللہ بن بریدہ،عبداللہ بن مغفل سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں

بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لَا تَخْذِفُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوِّ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوِّ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوِّ وَقَالَ إِنَّهُ الْعَيْنَ ثُمَّ رَآهُ وَلَكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ أَحَدُّنُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفَ أَوْ كُرةَ الْخَذْفَ وَأَنْتَ تَخْذِفُ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفَ أَوْ كُرةَ الْخَذْفَ وَأَنْتَ تَخْذِفُ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهُى عَنِ الْخَذْفَ أَوْ كُرةَ الْخَذْفَ وَأَنْتَ تَخْذِفُ لَا أَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْذَفِ لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَوْ كَرةً وَكُولُ الْحَذْفُ وَاللَّهُ الْعَلْمُ لَا لَهُ الْمَعْدَافُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمَالِقُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُؤْفُلُ الْمُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُؤْلُلُ الْمُعُلِلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

٢٩٤ بَابِ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ \*

٤٤٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كَلُب مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ كَلُب مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ كُلُ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ \*
 كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ \*

٥٤٥- حَدَّثَنَا الْمَكَّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اقْتَنَى كَلُبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَان \*

وَ عَهِ عَنْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا نَقَصَ بِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ \*

نے ایک شخص کو کنگریاں پھینکتے ہوئے دیکھا تواہے کہا کہ کنگریاں نہ پھینکو اس لئے کہ نبی سلط نے اس سے منع فرمایا یا یہ کہا کہ آپ کنگریاں بھینکنے کو مکروہ سمجھتے تھے اور فرمایا کہ اس سے نہ توشکار ہو سکتا ہے ہاں! کسی کا دانت توڑ ہے اور آ کھی پھوڑ دیتا ہے، پھر اس کو اس کے بعد کنگریاں پھینکتے ہوئے دیکھا تو کہا میں نے تجھ سے رسول اللہ علیقے کی حدیث بیان کی کہ آپ نے کنگریاں پھینک سے منع فرمایا ہے یا آپ نے اس کو مکروہ کہ آپ نے اس کو مکروہ سمجھا ہے اور تم کنگریاں پھینک رہے ہو میں تم سے آئندہ گفتگو نہیں کروں گا۔

باب ۲۹۴۔اس شخص کابیان جوابیا کتاپالے کہ شکار کے لئے پاجانور کی حفاظت کے لئے نہ ہو۔

سم سم سے۔ موکیٰ بن اسلمیل، عبدالعزیز بن مسلم، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کتا پالے کہ جانور کی حفاظت یا شکار کے لئے نہ ہو تو ہر دن اس کے عمل سے دو قیراط کم ہو جاتے ہیں۔

۳۴۵ کی بن ابراہیم، خظلہ بن ابی سفیان، سالم، عبداللہ بن عرشنی میں ابی سفیان، سالم، عبداللہ بن عرشنی میں اب میں کے میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص شکار پر حملہ کرنے والے کتے کے علاوہ کسی کتے کو پالے تو ہر دن اس کے اجر میں سے دو قیراط کم ہو جاتے ہیں۔

۲ ۲ ۲ مر عبداللہ بن یوسف، مالک، نافع ، ابن عمرٌ سے روایت کرتے میں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص جانور کی حفاظت یاشکار کے علاوہ کسی غرض سے کتاپالے، توروزانداس کے عمل سے دو قیراط کم ہو جاتے ہیں۔

790 بَابُ إِذَا أَكُلُ الْكُلْبُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْحَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ) الصَّوَائِدُ وَالْكُواسِبُ الْحَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ) الصَّوَائِدُ وَالْكُواسِبُ الْحَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ) الصَّوَائِدُ وَالْكُواسِبُ الْحَثَرَحُوا) اكْتَسبُوا (تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ) عَلَيْكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ إِلَى قَوْلِهِ ( سَرِيعُ الْحِسَابِ ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّسِ إِنْ أَكُلُ الْكَلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ إِنَّمَا عَلَى نَفْسِهِ وَاللَّهُ يَقُولُ أَمْسَكُ عَلَى نَفْسِهِ وَاللَّهُ يَقُولُ أَمْسَكُ عَلَى نَفْسِهِ وَاللَّهُ يَقُولُ أَمْسَكُ عَلَى نَفْسِهِ وَاللَّهُ يَقُولُ ( رَعَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ ) فَتُضْرَبُ أَمْسَكُ عَلَى نَفْسِهِ وَاللَّهُ ) فَتُضْرَبُ وَتَعَلَّمُ حَتَّى يَتُرُكُ وَكُرِهُهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَرِبَ اللَّهُ وَكُرِهُهُ ابْنُ عُمْرَ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَرِبَ اللَّهُ وَكُرِهُهُ ابْنُ عُمْرَ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَرِبَ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُولُهُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَرِبَ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الْكُلُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ فَضَيْلِ عَنْ بَيَانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكَلَابِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُنَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلُ الْكُلْبُ فَإِنِّي عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلُ الْكُلْبُ فَإِنِّي عَلَيْكُمُ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلُ الْكُلْبُ فَإِنِّي عَلَيْكُمُ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلُ الْكُلْبُ فَإِنِي وَيَمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلُ \* وَإِنْ قَلْمَا لَكُلْ عَلَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَأْكُولُ الْكَلْبُ عَنْهُ يَوْمَيْنِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً \*

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا تَاسِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَلْبِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ

باب ۲۹۵۔ اگر کتا کھالے (تو کیا حکم ہے) اور اللہ کا قول کہ آب سے بوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا طال ہے؟ آپ کہہ ویجئے کہ تمہارے لئے یاک چیزیں حلال کی گئی ہیں اور جن شکاری جانوروں کو تم تعلیم دواور ان کو حچوڑ و بھی اور اس طریقہ سے ان کو تعلیم دوجو تم کواللہ نے تعلیم دی تواہیے جانور جس شکار کو تمہارے لئے کپڑیںاسے کھاؤاوراس پراللّٰہ کا نام بھی لو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو میٹک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ جوارح سے مراد صوائد اور کواسب اجر حواجمعنی اکتسدوا آتا ہے اور ابن عباسؓ نے کہا کہ کتے کا کھانااسے خراب کر دیتاہے اس نے اپنے لئے رکھ حجھوڑا ہے اور الله تعالی فرماتا ہے تم ان کو سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اس کو مارتے ہو اور سکھاتے ہو یہاں تک کہ وہ جھوڑ دیتاہے اور ابن عمرؓ نے اسے مکر وہ سمجھاہے اور عطاء نے کہاکہ اگر خون بی لے اور کھائے نہیں تواس میں سے کھالو۔ ۷ ۲۲ جی قتیبہ بن سعید، محمد بن فضیل، بیان، شعبی، عدی بن حاتم ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ ہے عرض کیا کہ ہم اس قوم میں ہیں جو کوں کے ذریعہ شکار کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب تم ایٹد کا نام لے کر سکھائے ہوئے کتے چھوڑو توجو تمہارے لئے روک رتھیں اس میں سے کھالواگرچہ وہ مار ڈالیں مگریہ کہ کتااس میں سے پچھ کھالے اس لئے کہ اندیشہ ہے کہ اس نے اپنے لئے روک رکھا ہو اور اگر اس کے ساتھ اس کے علاوہ دوسرے کتے بھی مل گئے ہوں تومت کھاؤ۔

باب ۲۹۲ ـ اس شکار کا بیان جو دویا تین دن تک غائب رہے۔

۸ م نم ۔ موسیٰ بن اساعیل، ثابت بن زید، عاصم، شعبی، عدی بن حاتم نبی علی ہوں حاتم نبی علی ہوں اللہ علیہ میں کہ آپ نے فرمایا جب تم بسم اللہ

عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِم رَضِي اللَّه عَنْه عَن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۗ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلّْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ أَكُلَ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإَذَا خَالَطَ كِلَابًا لَمْ يُذْكُر اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكُنَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَحَدْتَهُ بَعْدَ يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ وَإِنُّ وَقَعَ فِي الْمَاءَ فَلَا تَأْكُلُ وَقَالَ عَبْدُالْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وُسَلَّمَ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِرُ أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالنَّلَاثَةَ ثُمَّ يَحِدُهُ مَيِّنًا وَفِيهِ سَهْمُهُ قَالَ يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ \* ٢٩٧ بَابِ إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ \* ٤٤٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَر عَن الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْن حَاتِم قَالَ قُلْتُ بِيَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِيُّ وَأُسَمِّي فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَذًا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ إِنِّي أُرْسِلُ كُلْبِي أَجدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ لَا أَدْرَي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ \* ٢٩٨ بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّصَيُّدِ \*

٠٥٠ - حَدَّثِنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنِي أَبْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيانٍ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ

پڑھ کراپنا کہا چھوڑ واور وہ شکار روک رکھے اور اس کو مار ڈالے تواس کو مالواور اگر کتے نے کھالیا ہو تو نہ کھاؤاس لئے کہ اس نے اپ واسطے روک رکھا ہے اور اگر اس کے ساتھ دوسرے کتے شریک ہو گئے ہوں جن پراللہ تعالی کا نام نہیں لیا گیااور وہ شکار کوروک رکھیں اور قتل کر دیں تو مت کھاؤاس لئے کہ تم نہیں جانتے کہ ان میں سے مس نے قتل کر دیں تو مت کھاؤاس لئے کہ تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کے بعد اس کو پائے اس میں تیرے تیر کے سوااور کوئی نشان نہ ہو تو کے بعد اس کو کھالے اور اگر کسی شرک تیر کے سوااور کوئی نشان نہ ہو تو اس کو کھالے اور اگر پائی میں گر گیا ہو تو اس کو نہ کھاؤاور عبد الاعلیٰ نے بواسطہ داؤد، عامر، عدی بیان کیا کہ عدی نے بی تھے ہے عرض کیا بواسطہ داؤد، عامر، عدی بیان کیا کہ عدی نے بی تھے ہے عرض کیا کہ میں شکار پر تیر مار تا ہوں اور دو تین دن تک وہ شکار غائب رہتا ہے کہ میں شکار پر تیر مار تا ہوں اور اس میں میر اتیر ہو تا ہے تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر چاہو تواسے کھالو۔

باب۲۹۷۔اگر شکار کے پاس دوسر اکتابائے۔

۵۰ سمر محمد ، ابن فضیل ، بیان ، عامر ، عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت علیقہ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ ہم ایسی

رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكَكِلَابِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ الْكَلَابِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ إِنَّا أَنْ يَأْكُلُ فَإِنِّي أَخَافُ أَلًا تَأْكُلُ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ غَيْرهَا فَلَا تَأْكُلُ فَإِنِّي نَفْسِهِ وَإِنْ خَرْهَا فَلَا تَأْكُلُ \*

٤٥١ حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِمِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْعٍ ح وِ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءَ حَدَّثَنَّا سَلَّمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنَّ حَيْوَةً بْن شُرَيْح قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةً بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ قَالَ أُخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا تَعْلَبَهَ الْخُشَنِيُّ رَضِي اللَّه عَنْه يَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ فَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهُمْ وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بقَوْسِي وَأَصِيدُ بكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَحْبرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَادُتُمٌ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجدُوا فَاغْسَلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بأرْض صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ ٱللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرٍ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صَدْنَتَ بِكَلْبِكُ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلُّ \* أَ

ره ٢ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّنَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهَا حَتَّى لَغِبُوا

قوم میں رہتے ہیں جوان کوں سے شکار کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب تم سکھائے ہوئے کتے چھوڑ واور اللہ کانام ان پر لے لو (بسم اللہ پڑھ لو) توجو تمہارے لئے رکھ چھوڑیں اس میں سے کھالواور اگر کتا کھالے تو نہ کھاؤاس لئے کہ اندیشہ ہے کہ اس نے اپنے واسطے رکھ چھوڑا ہواور اگر اس کے ساتھ دوسرے کتے بھی شریک ہوگئے ہوں تواس میں سے نہ کھاؤ۔

۵۱ مهر ابوعاصم حیوه سے اور احمد بن ابی رجاء، سلمہ بن سلیمان، ابن مبارک، حیوة بن شرِ ح سے بواسطه ربیعه بن بزیددمشق، ابوادریس، عا کذاللهٔ ،ابو نقلبه مخشنی روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله عظيلة كي خدمت مين حاضر ہوااور عرض كيايار سول الله مين قوم اہل کتاب کی زمین میں رہتا ہوں ان کے بر تنوں میں کھا تا ہوں اور شکار کی زمین میں رہتا ہوں اور تیر کمان سے شکار کرتا ہوں اور سکھائے اور بغیر سکھائے ہوئے کتے کے ذریعہ سے بھی شکار کرتا ہوں تو آپ فرمائیں کہ ان میں سے کون سی صورت ہمارے لئے طلل ہے، آپ نے فرمایا کہ تم نے جو بیان کیا کہ تم اہل کتاب کی زمین میں رہتے ہو اور ان کے برتنوں میں کھاتے ہو اگر تمہیں ان کے برتنوں کے سوائے کوئی برتن مل جائے توان کے برتنوں میں نہ کھاؤاوراگرنہ ملے تواس کو دھو کر صاف کرلو پھراس میں کھاؤاور جوتم نے بیان کیا کہ شکار کی زمین میں رہتے ہو تواپی کمان سے جو شکار کرو اوراس پر بسم الله پڑھ لو تو کھالواور بسم الله پڑھ کر سکھلائے ہوئے کتے جھوڑو تواس (کے شکار کئے ہوئے) کو کھاؤ اور بغیر سکھائے ہوئے کتے کے ذریعہ سے جو شکار کرواوراس کے ذرج کرنے کا موقع مل جائے تو کھالو۔

۳۵۲۔ مسدد، یحیٰ، شعبہ، ہشام بن زید، انس بن مالک ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے مقام مرالظہر ان میں ایک خرگوش بھگایا اور لوگ اس کے بیچھے دوڑے لیکن اس کے پکڑنے سے عاجزرہے، میں اس کے بیچھے دوڑا یہاں تک کہ اسے پالیا میں اس کو ابوطلحہؓ کے پاس

فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى أَخَذْتُهَا فَجَئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَرِكَيْهَا أَوْ فَخِذَيْهَا فَقَبَلَهُ \*

20٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عُمْرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا كَانَ بَبِعْضِ طَرِيقِ مَكَّةً تَحَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ كَانَ بَبِعْضِ طَرِيقِ مَكَّةً تَحَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا لَهُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا لَهُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ فَأَكُلَ مِنْهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطًا فَأَبُوا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَكُلَ مِنْهُ فَأَحَدُهُ أَنْهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَسَلَّمَ وَأَبِى الْعُمَةُ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ \*

٤٥٤ - حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ
 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ
 أبي قَتَادَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمُ مِنْ
 لَحْمِهِ شَيْءٌ \*

٢٩٩ كَابُ التَّصَيُّدِ عَلَى الْحَبَالِ \* ده ٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرٌ و أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ نَافِع مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي صَالِحَ مَوْلَى الْبِي قَتَادَةَ وَأَبِي صَالِحَ مَوْلَى النَّهِ قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَيْنَ مَكَةً وَالْمَدِينَةِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وأَنَا رَجُلِ حِلِّ عَلَى وَاللَّهَ عَلَى الْجَبَالِ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى فَرَسٍ وَكُنْتُ رَقَّاءً عَلَى الْجَبَالِ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى فَرَسٍ وَكُنْتُ رَقَّاءً عَلَى الْجَبَالِ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى فَرُسُ وَقُلْتُ لَهُمْ مَا هَذَا وَخُشُ فَقُلْتُ لَهُمْ مَا هَذَا وَخُشُ فَقُلْتُ لَهُمْ مَا هَذَا وَخُلْ وَحُشَا فَقُلْتُ لَهُمْ مَا هَذَا

لے کر آیا تو انہوں نے اس کی دونوں رانیں اور دونوں کو لیے نبی عظیمی کا خدمت میں بھیجے تو آپ نے اسے قبول کر لیا۔

۳۵۳۔ اسلمیل، مالک، الی النظر (عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام) نافع (ابو قادہ کے آزاد کردہ غلام) ابو قادہ ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ بی ﷺ کے ساتھ سے یہاں تک کہ جب مکہ کے کی راستہ میں پنچے تو چند ہمراہیوں کے ساتھ جو احرام باندھے ہوئے سے میں پنچے تو چند ہمراہیوں کے ساتھ جو احرام باندھے ہوئے سے میں نہیں سے انہوں نے ایک گور خرد یکھااور اپنے گھوڑ کے پر سوار ہو میں نہیں سے انہوں نے ایک گور خرد یکھااور اپنے گھوڑ کے پر سوار ہو گئے چراپے ہمراہیوں سے کہا کہ کوڑادے دو، انہوں نے انکار کیا چراک کے ان سے اپنا نیزہ مانگا، انہوں نے دینے سے انکار کیا چنا نچہ (خود نیچے اتر کر) اس کو لے لیا پھر اس گور خر پر حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا، آنکار کیا جب بید لوگ آ مخضرت علیا کے بعض صحابہ نے اس میں سے کھایا اور بعض نے انکار کیا جب بید لوگ آ مخضرت علیا کے بعض صحابہ نے اس میں سے کھایا اور بعض نے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو ایک خور اک ہے جو متمہیں اللہ تعالی نے کھلائی ہے۔

۳۵۴\_اسلمبیل، مالک، زید بن اسلم، عطاء بن بیار، ابو قرادہ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں مگر اتنا زیادہ بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کیا تبہارے پاس اس کا بچاہوا کچھ گوشت ہے؟

باب۲۹۹\_ پہاڑوں پر شکار کرنے کا بیان۔

۳۵۵ کے کی بن سلیمان، ابن وہب، عمرو، ابوالنظر، نافع (ابو قادہ گے آزاد کردہ غلام) اور ابو صالح توامہ کے مولی نے بیان کیا کہ میں نبی علیقہ کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے در میان تھااس حال میں کہ اور لوگ تواحرام باندھے ہوئے تھے اور میں بغیر احرام کے ایک گھوڑے پر سوار تھااور میں بہاڑوں پر بہت زیادہ چڑھنے والا تھا میں نے دیکھا کہ لوگ کسی چیز کی طرف شوق سے دیکھ رہے ہیں میں بھی نظر دوڑا کر دیکھنے لگا توایک گور خرتھا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا چیز ہے دیکھنے لگا توایک گور خرتھا، میں جانے، میں نے کہا یہ گور خرہے انہوں نے کہا یہ گور خرہے انہوں نے کہا ہاں یہی ہے اور میں اپناکوڑا بھول گیا تھا تو میں نے ان

قَالُوا لَا نَدْرِي قُلْتُ هُوَ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ فَقَالُوا هُوَ مَا رَأَيْتَ وَكُنْتُ نَسِيتُ سَوْطِي فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُونِي سَوْطِي فَقَالُوا لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ ضَرَبْتُ فِي أَثَرِهِ فَلَمْ يَكُنْ إلَّا ذَاكَ حَتَّى عَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ قُومُوا فَاحْتَمِلُوا قَالُوا لَا نَمَسُّهُ فَحَمَلْتُهُ حَتَّى خَنْتَهُمْ بهِ فَأَبَى بَعْضَهُمْ وَأَكُلَ بَعْضُهُمْ فَقُلْتُ لَهُمْ أَنَا أَسْتَوْقِفُ لَكُمُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْرَكْتُهُ فَحَدَّثَتُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ لِي أَبقِي مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْهُ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ كُلُوا فَهُو طُعْمٌ أَطْعَمَكُمُوهُ اللَّهُ\*

٣٠٠ بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ) وَقَالَ عُمَرُ صَيْدُهُ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ) وَقَالَ عُمَرُ صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ ( وَطَعَامُهُ ) مَا رَمَى بِهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الطَّافِي حَلَالٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ( طَعَامُهُ ) مَيْتُتُهُ إِلَّا مَا قَذِرْتَ عَبَّاسٍ ( طَعَامُهُ ) مَيْتُهُ إِلَّا مَا قَذِرْتَ عَبَّاسٍ ( طَعَامُهُ ) مَيْتُهُ إِلَّا مَا قَذِرْتَ عَبَّاسٍ ( طَعَامُهُ ) مَيْتُهُ اللَّه مَلَى هُوهُ وَنَحْنُ أَكُلُهُ اللَّه وَقَالَ شُرَيْحٌ صَاحِبُ البِّي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَيْء فِي الْبَحْرِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَيْء فِي الْبَحْرِ مَذُبُوحٌ وَقَالَ عَطَاءٌ أَمَّا الطَّيْرُ فَأَرَى أَنْ يَذَبُحُهُ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ قُلْتُ لِعَطَاء يَذُبُحُهُ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ قُلْتُ لِعَطَاء مَنْدُ الْأَنْهَارِ وَقِلَاتِ السَّيْلِ أَصَيْدُ بَحْرً عُولَاتِ السَّيْلِ أَصَيْدُ بَحْرً هُو قَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلَا ( هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ هُو قَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلَا ( هَذَا عَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ الْمُؤْرِ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلَا ( هَذَا عَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ الْمُؤْرَ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلَا ( هَذَا عَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ الْمُؤْرَ قَالَ فَالَ الْمُؤْرِ وَقِلَاتِ السَّيْلِ أَصَيْدُ الْمُؤْرَاتُ فَرَاتً الطَّيْرُ الْمَالَاتِ الْمَالَاتِ السَّيْلِ أَصَيْدُ الْمُؤْرَاتُ فُرَاتً مُوالِي الْمَالَاتِ السَّيْلِ أَصَيْدُ الْمُؤْرَاتُ فَرَاتً الْمَالَاتِ السَّيْلِ الْمَالِي الْمُؤْرِ وَقِلَاتِ السَّيْلِ الْمِالِولَ الْمُؤْرِقِيْتُ الْمُؤْرِقُولُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْمِ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْرِقُ الْمَالِي الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ ا

سے کہا کہ میراکوڑادے دو،انہوں نے کہاہم تمہاری پچھے مددنہ کریں گے چنانچہ میں نے اتر کر کوڑالے لیا، پھر میں اس کے پیچھے چلا یہاں تک کہ میں نے اس کو مارڈالا، میں ان لوگوں کے پاس آیااوران سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤاوراس کو لاد کرلے آؤ،لوگوں نے کہاہم اسے چھو نہیں سکتے اس کئے میں اس کو لاد کرلے آیا بعض نے کہاہم اس لعض نے کھایا، میں نے کہا کہ میں تمہارے لئے نبی علیقہ سے واقفیت بعض نے کھایا، میں نے کہا کہ میں تمہارے لئے نبی علیقہ سے واقفیت ماصل کروں گا (دریافت کروں گا) میں آپ کے پاس پہنچ گیااور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس پچھ بچاہوا ہے ؟ میں نے عرض کیا ہاں! آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس پچھ بچاہوا ہے گائی نے تم کو کھلایا ہے۔

لے "طافی"اس مچھلی کو کہتے ہیں جوپانی میں اپنی طبعی موت مر جائے۔ حنفیہ کے ہاں ایسی مچھلی کا کھانا حلال نہیں ہے۔ حنفیہ کے موقف کی تائید متعدد احادیث اور اقوال صحابہؓ سے ہوتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے اعلاء اسنن ص۰۸جے او تکملۃ فتح الملہم ص۵۱۲ج ۳) علاوہ بعض دیر جانور سے بیا معلوم ہو تاہے کہ ان کے نزدیک سمندری جانوروں میں مجھلی کے علاوہ بعض دیر جانور میں مجھلی کے علاوہ بعض دیر جانور میں بیٹ کہ کھوا وغیرہ بھی حلال ہیں۔ اس بارے میں حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ سمندری جانوروں میں سے صرف مجھلی حلال ہے اور حنفیہ نے متعدد دلائل کی روشنی میں یہ بات فرمائی ہے۔ (دیکھئے تکملۃ فتح الملہم ص٤٠٥ج)

سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ) وَرَكِبَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَى سَرْجِ مِنْ جُلُودٍ كِلَابِ الْمَاءِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَّوْ أَنَّ أَهْلِي أَكُلُوا الضَّفَادِعَ لَأَطْعَمْتُهُمْ وَلَمْ أَهْلِي أَكُلُوا الضَّفَادِعَ لَأَطْعَمْتُهُمْ وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بِالسَّلَحْفَاةِ بَأْسًا وَقَالَ ابْنُ يَرَ الْحَسَنُ بِالسَّلَحْفَاةِ بَأْسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ نَصْرَانِيٍّ أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَهُودِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاء فِي الْمُرِي ذَبَعَ الْحَمْرَ النينانُ وَالشَّمْسُ \*

٢٥٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَن ابْن جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّهُ سَمِعَ خَابرًا رَضِيُّ اللَّه عَنْه يَقُولُ غَزَوْنَا جَيْشَ الْحَبَطِ وَأُمِّرَ أَبُو عُبَيْدَةً فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا لَمْ يُرَ مِثْلُهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكُلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرُّاكِبُ تَحْتَهُ \* ٤٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو قَالَ سَمِعْتُ حَابِرًا يَقُولُ بَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِائَةِ رَاكِبٍ ۚ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةً نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْش فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْحَبَطُّ فَسُمِّيَ جَيْشَ الْحَبَطِ وَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا نِصْفَ شَهْر وَادَّهَنَّا بُوَدَكِهِ حَتَّى صَلَحَتْ أَجْسَامُنَا قَالَ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةً ضِلَعًا مِنْ أَصْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ فَمَرَّ الرَّاكِ تُحْتَهُ وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ فَلَمَّا اشْتَدَّ انْجُوعُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ ثَلَاثَ

متعلق پوچھاکہ کیا یہ بھی دریائی شکار کے حکم میں ہے انہوں نے کہا ہاں! پھر یہ آیت پڑھی ھذا عذب فرات سائغ شراً به و هذا مِلْح أَجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِیًّا اور حسن رضی اللہ عنہ دریائی کوں کی کھال سے بنی ہوئی زین پر سوار ہوتے تھے اور شعمی نے کہا کہ اگر میرے گھرکے لوگ مینڈک کھاتے تو میں ان کو کھلا تا اور حسن بھری نے کہا کہ اگر میری گھوے میں کچھ حرج نہیں سمجھا اور ابن عباسؓ نے فرمایا کہ دریا کا شکار کھاؤاگر چہ اس کو یہودی، نفر انی یا مجوس نے شکار دیا ہو، ابو الدرواء نے مری کے متعلق فرمایا کہ دھوپ اور محکیلوں نے شراب کو ذری کے متعلق فرمایا کہ دھوپ اور محکیلوں نے شراب کو ذری کے دیا ہے (حلال کر دیا ہے)۔

پیوں سے سر بب ورس مردہ ہم سات کے اس میں مردہ ہم بھی کہ محمدہ کیا، ابن جریح، عمر و، جابڑ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم جیش الخبط کے ساتھ جہاد میں تھے ہمارے سر دار ابو عبیدہ تھے، ہم کو بہت سخت بھوک گی تو دریانے ایک بہت بڑی مردہ مجھلی کنارے پر ڈال دی جے عبر کہا جاتا ہے ہم نے اتنی بڑی مجھلی نہیں دیکھی تھی ہم اس سے نصف ماہ تک کھاتے رہے، ابو عبیدہ نے اس کی ہڈیوں میں سے ایک ہڈیوں میں سے ایک ہڈیوں میں سے ایک ہڈی لے لی وہ (اتنی بڑی تھی کہ )اس کے نیچے سے ایک سوار گزر جاتا۔

20 مرد عبداللہ بن محمد ، سفیان ، عمر و ، جابر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم تین سوسوار سے جن کو نبی اللہ نے بھیجااور ہمارے سر دار ابو عبیدہ سخت ہم قریش کے قافلہ کی گھات میں سے ہمیں بہت سخت بھوک گئی یہاں تک کہ ہم نے خبط (کیکر کے بتے) گھائے اس لئکر کا بہاں تک کہ ہم نے خبط (کیکر کے بتے) گھائے اس لئکر کا نام جیش خبط رکھا گیااور دریا نے ایک مخیلی جسے عزر کہا جاتا تھا کنارے پرلا کر ڈال دی ، ہم بندرہ دن تک اس کو کھاتے رہے اور اس کی چکنائی سے ہم نے اپنے جسم پر روغن مالش کیا یہاں تک کہ ہمارے جسم شدرست ہوگئے ، جابر نے کہا کہ ابو عبیدہ نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پہلی لے کر کھڑی کی تو اس کے بنچ سے سوار گزر گیا، ہم میں ایک آدمی تھااس کو جب بھوک زیادہ لگتی تو تین تین اونٹ ذرج کر دیتا بھر ابو عبیدہ نے اس کو منع کر دیا۔

حَزَائِرَ ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةً \*

٣٠١ بَابِ أَكْلِ الْجَرَادِ \*

٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو ۚ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِي اللَّه عَنْهِمًا قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سَيًّا كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ قَالَ سُفْيَانُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى سَبْعَ غَزَوَاتٍ \* ٣٠٢ بَابِ آنِيَةِ الْمَجُوسِ وَالْمَيْتَةِ \* ٤٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمُ عَنْ حَيْوَةَ بْن شُرَيْح قَالَ حَدَّثَنِي رَبيعَةُ بْنُ يَزيدَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو ۚ تَعْلَبَهَ الْخُسَنِيُّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبَي الْمُعَلَّم وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّىَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مَا ذُكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ فَلَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ ۚ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا بُدًّا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بأَرْض صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بقَوْسِكَ فَاذْكُر أَسْمَ اَللَّهِ وَكُلُّ وَمَا صِدْتَ َ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ وَمَا صِدْنَتَ بكَلْبكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلُّهُ \* ٤٦٠ - حَدَّثُنَا الْمُكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثُنِي يَزيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ

لَمَّا أَمْسَوْاً يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ قَالَ

النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ

باب ۱۰ سر ٹڈی کھانے کابیان۔

۳۵۸ رابوالولید، شعبہ ،ابویعفور،ابن ابی اوفی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی اللی اللہ کے ساتھ سات یا چھ غزوات میں شریک ہوئے ہم آپ کے ساتھ ٹڈی کھاتے تھے،اور ابوعوانہ اور اسر ائیل نے بواسطہ ابی یعفور ابن ابی اوفی سے سات غزوات کا لفظ بیان کیا ہے۔

باب ۳۰۲ محوس کے برتن اور مر دار کابیان۔

۲۰ ۲۰ می بن ابراہیم، یزید بن ابی عبید، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنه سے روایت کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہو چکا توشام کے وقت لوگوں نے آگ سلگائی نبی عظیمی نے قرمایا کہ تم نے کس چیز پر آگ سلگائی ہے (یعنی کیا پکار ہے ہو) لوگوں نے جواب دیا شہری گدھوں کا ہے (یعنی کیا پکار ہے ہو) لوگوں نے جواب دیا شہری گدھوں کا

النّيرَانَ قَالُوا لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ قَالَ أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَاكْسِرُوا قَدُورَهَا فَقَّامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَاكَ \*

٣٠٣ بَابِ التَّسْمِيةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَمَنْ تَرِكَ مُتَعَمِّدًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ نَسِيَ قَلَا بَأْسَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) وَالنَّاسِي لَا يُسَمَّى فَاسِقًا وَقَوْلُهُ لَفِسْقٌ) وَالنَّاسِي لَا يُسَمَّى فَاسِقًا وَقَوْلُهُ (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِيَائِهِمْ (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِيَائِهِمْ لِيُحَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَلْمُشْرِكُونَ) \*

٦١ ﴾ - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْن مَسْرُوَق عَنْ عَبَايَةَ بْن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ عَنْ جَدُّهِ رَافِعِ ابْنِ حَدِيجِ قَالَ كَنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَبْنَا َ إِبلًا وَغَنَمًا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَي أُحْرَيَاتِ النَّاسِ فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَدُفِعَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فُّأَكُفِئَتُ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَم بَبعِير فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ وَكَانَ فِي الْقَوْم خَيْلٌ يَسَيرَةً فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ فَأَهْوَى إِلَيْهِ َرَجُلٌ بسَهْم فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا نَدًّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بهِ هَكَذَا قَالَ وَقَالَ جَدِّي إِنَّا لَنَرْجُو أَوْ نَحَّافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ

گوشت، آپ نے فرمایا جو کچھ اس میں ہے اسے کھینک دو اور ان ہانڈیوں کو توڑ دو،ایک آدمی جماعت سے کھڑا ہوااور عرض کیا کیاالیا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے اندر کی چیز کو کھینک دیں اور اس برتن کو دھولیں، آپ نے فرمایاا چھا یہی سہی۔

باب سوس و نبیحہ پر ہم اللہ پڑھنے کا بیان اور اس شخص کا بیان جو قصداً چھوڑ دے، ابن عباس ؓ نے فرمایا کہ اگر بھول جائے تو کوئی حرج نہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہ کھاؤاس میں سے جس پر اللہ کانام نہ لیا گیا ہو یہ فت ہے اور بھول کر چھوڑ نے والے کو فاس نہیں کہاجائے گااللہ تعالی کا قول وَ إِنَّ الشَّیَاطِینَ لَیُو حُونَ إِلَی أَوْلِیَائِهِمْ لِیُحَادِلُو کُمْ وَإِنْ الله تَعَالَیٰ کا مُشْر کُونَ۔

۲۱ هم\_ موسیٰ بن اسلعیل،ابوعوانه،سعید بن مسروق،عبابیه بن رفاعه بن رافع اپنے دادارافع بن خدیج سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی عَلِينَةِ كَ ساته وي الحليفه ميں تھے كه لوگوں كو بھوك لگى تو ہم نے ایک اونٹ اورایک بکری ذبح کی اور آنخضرت علیظیہ لوگوں میں سب سے پیھیے تھے ، لوگون نے جلدی کی اور ہانڈیاں چڑھا دیں جب آنخضرت علی لوگوں کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے ہانڈیوں کے الت دینے کا تھم دیا پھر مال غنیمت تقسیم کیااس طرح کہ ڈس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر رکھا اس میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا جماعت میں لوگ تھوڑے تھے انہوں نے اس کو کپڑنا حیاہا گر عاجز رہے ان میں سے ایک آدمی نے اس کی طرف تیر پھینکا تواس کو اللہ تعالی نے روک دیا، نبی عظیہ نے فرمایا ان چویایوں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح بھگوڑے ہوتے ہیں تو جب کوئی جانور بھاگ جائے تواس کے ساتھ ایماہی کرو۔ عبایہ کابیان ہے کہ میرے دادا نے عرض کیا کہ مجھے امید ہے اپ کہا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کل ہمیں و مثمن سے مقابلہ کرنا ہو گااور ہمارے یاس کوئی چھری نہیں تو کیا ہم بالس سے ذبح کریں، آپ نے فرمایا کہ جو چیز خون بہادے اور اس پر

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالطُّفُرَ وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْهُ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الطِّفُرُ وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْهُ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الطُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ \*

٣٠٤ بَاب مَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَالْأَصْنَامِ \*

٢٦٤ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُحْتَارِ أَحْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً قَالَ أَحْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَقِي زَيْدَ بَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَقِي زَيْدَ بُن عَمْرو بْنِ نُفَيْلٍ بأَسْفَلِ بَلْدَحٍ وَذَاكَ قَبْلَ أَنْ يُنزَلَ عَلَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا آكُلُ إِلَّا مِمَّا ذَكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ \*

٣٠٥ بَأْبِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ \*

278 - حَدَّنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسِ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَحَلِيِّ قَالَ ضَحَّيْنًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُضْحِيَةً ذَاتَ يَوْمَ فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذَبْحُ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحُ حَتَى صَلَّىنَا فَلْيَذْبَحُ عَلَى اسْم اللَّهِ \*

٣٠٦ بَابِ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ \*

٤٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ

الله کانام لے لیا گیا ہو (تواس سے ذبح کیا ہوا) کھالو مگریہ کہ دانت یا ناخن نہ ہواور میں تمہیں اس کے متعلق بتادوں کہ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشوں کی چھری ہے۔

باب ۱۳۰۴ اس چیز کا بیان جو اصنام اور بتوں پر ذرج کی جائے۔

۱۲ ۲۲ معلی بن اسد، عبدالعزیز بن مختار، موسیٰ بن عقبه ، سالم، عبدالله، آخضرت علی سے دوایت کرتے ہیں که آپ نے زید بن عمرو بن نفیل سے مقام اسفل بلدح میں ملاقات کی اور یہ واقعہ نبی علی ہے۔ آخضرت علیہ نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ آخضرت علیہ نے اُن کے سامنے دستر خوان پیش کیا جس پر گوشت تھا انہوں نے اس کے کھانے سے انکار کیا پھر فرمایا میں اس سے نہیں کھا تا ہوں جس کو تم ایٹ بتوں پر ذرج کرتے ہواور میں صرف سی کو کھا تا ہوں جس پر الله کانام لیا گیاہو یعنی ہم الله پڑھی گئی ہو۔

باب ۵۰۳- آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که الله ک نام پرذنځ کرناچاہئے۔

۳۲ کا ساتھ ایک دن ماتھ ایک دن میں، جندب بن سفیان بجل سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ علی کے ساتھ ایک دن قربانی کی اس دن کچھ لوگوں نے اپنی قربانی کے جانور نماز سے پہلے ذرج کر لئے تھے جب آپ فارغ ہوئے اور لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نماز سے پہلے قربانی کرلی ہے تو آپ نے فرمایا جن لوگوں نے نماز سے پہلے ذرج کیا ہے اس کی جگہ دوسرا جانور ذرج کریں اور جس نے ہمارے نماز پڑھنے تک ذرج نہیں کیا تھا اسے چاہئے کہ اللہ حس نے ہمارے نماز پڑھنے تک ذرج نہیں کیا تھا اسے چاہئے کہ اللہ حس نے ہمارے نماز پڑھنے تک ذرج نہیں کیا تھا اسے چاہئے کہ اللہ حی نام پرذرج کرے۔

باب ۲۰۰۱ اس چیز سے (ذرج کرنے) کا بیان جوخون بہادے مثلاً بانس، پھر اور لوہا۔

۲۲۲ م حمد بن ابی بکر، معتمر ، عبد الله، نافع ، ابن کعب بن مالک نے

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعِ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعِ فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ فَأَبْصَرَتْ بَعْمًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ لَا تَأْكُلُوا حَتَّى آئِيهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ أَوْ حَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ أَوْ حَتَى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى

٥٦٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جُويْرِيَةً عَنْ نَافِع عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ أُخْبَرَ عَبْدَاللّهِ أَنَّ جَارِيَةً لِكَغُبِ بْنِ مَالِكُ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ اللّهُ بَيْلُ الَّذِي بِالسُّوق وَهُو بَسَلْعِ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ فَذَكَرُوا لِلنّبِيِّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا \* لِلنّبِيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا \* لِلنّبِيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا \* ثَعْبَدُ عَنْ عَبْلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا \* شُعْبَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةً بْنِ مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةً بْنِ مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةً بْنِ مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةً بْنِ مَنْ مَدْ وَلَا لَنَّ مَوْلَ اللّهِ لَيْسَ الظَّفُر وَالسِّنَّ أَمَّا الظَّفُرُ فَمُدَى فَكُلْ لَيْسَ الظَّفُر وَالسِّنَّ أَمَّا الظَّفُر فَمُدَى اللّهِ فَكُلْ لَيْسَ الظَّفُر وَالسِّنَ أَمَّا الطَّفُو وَالْمَ اللّهِ فَكُلْ لَيْسَ الظَّفُر وَالسِّنَ أَمَّا الطَّفُولَ اللّهِ لَيْسَ الْطَفُر وَالسِّنَ أَمَّا الطَّفُولُ وَالْمَ فَعَظُمْ وَنَدَّ بَعِيرٌ فَحَبَسَهُ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَأَصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا \* فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَأَصْنَعُوا بِهِ هَكَذًا \* فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَأَصْنَعُوا بِهِ هَكَذًا \*

٢٦٧ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بحَجَر فَسُؤلَ النّبي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَأْمَرَ بأَكْلِهَا وَقَالَ اللّهِيتُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنّهُ سَمِعٍ رَجُلًا مِنَ النّبيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ النّائِهِ عَنِ النّبيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ النّائِهِ عَنِ النّبيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ

ابن عمرٌ سے بیان کیا کہ آپ کے والد نے بیان کیا کہ ان کی ایک لونڈی مقام سلع میں بحریاں چرایا کرتی تھی اس نے ریوڑ میں ایک بحری کودیکھا کہ مرنے کے قریب ہے چنانچہ اس نے ایک پھر توڑا اور اس بحری کوذئ کرڈالا تو کعب نے اپ گھروالوں سے کہا کہ جب تک میں نبی میلات کے پاس خود جا کریا کسی کو بھیج کر دریافت نہ کرالوں تم لوگ اس کونہ کھاؤ چنانچہ کعب نبی میلات کی خدمت میں خود حاضر ہوئے یا کسی کو بھیج کر دریافت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کا حکم دیا۔

۳۱۵ موی ، جو برید ، نافع بی سلمه کے ایک فرد سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ نے کہا کہ کعب بن مالک کی ایک لونڈی چھوٹی پہاڑی پر جو سوق میں مقام سلع پر ہے ان کی بکریاں چرایا کرتی تھی ایک بکری کو بیاری لاحق ہوگئی تو اس لونڈی نے ایک پھر توڑ ااور اس کوذئ کر ڈالا، لوگوں نے نبی عظیمہ سے بیان کیا تو آپ نے اس کے کھانے کا تھم دیا۔

۲۲ سے عبدان، عبدان کے والد، شعبہ، سعید بن مسروق، عبایہ بن رافع اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہایار سول اللہ ہمارے پاس چھری نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ جو چیز خون بہادے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تواس کو کھالو بشر طیکہ ناخن اور دانت نہ ہو، ناخن تو حبشوں کی حجری ہے اور دانت ہڑی ہے، ایک اونٹ بھاگ گیا جے (تیر مار کر کسی نے )روکا تو آپ نے فرمایا کہ ان چوپایوں کی عادت بھی جنگل جانوروں کی طرح ہے اس لئے اگر تم پر ان میں ہے کوئی غالب آ جائے تواس کے ساتھ یہی کرو۔ باب عورت اور لونڈی کے ذبیحہ کابیان۔

۱۲۷- صدقہ ، عبدہ، عبید الله ، نافع ، ابن کعب بن مالک اپ والد (کعب بن مالک) سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے پھر سے ایک بکری ذرح کی، نبی عظیہ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے اس کے کھانے کا حکم دیااورلیٹ نے بیان کیا کہ ہم سے نافع نے بیان کیا انہوں نے ایک انصاری مر دسے ساعبداللہ نبی عظیہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ کعب بن مالک کی ایک

لونڈی تھیاوراس حدیث کوروایت کیا۔

۳۱۸ مائٹ سلعیل، مالک، نافع ایک انصاری مرد معاذبن سعدیا سعد بن معاث سعدیا سعد بن مالک کی معاث سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ کعب بن مالک کی لونڈی مقام سلع میں بحریاں چرایا کرتی تھی ان بکریوں میں سے ایک بحری بیار ہوگئ، لونڈی اس کے پاس پیچی اور اس کو پھر سے ذرج کردیا پھر نبی میں ہے کیو چھاگیا تو آپ نے فرمایا اس کو کھاؤ۔

باب ۲۰۰۸ دانت ہڑی اور ناخن سے ذرجے نہ کیا جائے۔

۳۱۹ ـ قبیصه، سفیان اپنے والد سے وہ عبابیہ بن رفاعہ سے رافع بن خد تئے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عظیمہ نے فرمایا کھاؤلینی (اس چیز سے ذبح کیا ہوا جانور)جوخون بہادے مگر دانت اور ناخن (نہ ہو)۔

باب ۹ سا اعراب (گنوارول) وغیره کے ذرج کا بیان ۔

4 سے محد بن عبید اللہ اسامہ بن حفص مدنی ، ہشام بن عروه ، عروه ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لوگوں نے بی میں گئی ہے ہے لوگ ہمارے پاس گوشت کے کر آتے ہیں لیکن ہم نہیں جانے کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم اس پر بسم اللہ پڑھ لو اور کھاؤ ، حضرت یا نہیں تو آپ کے لوگ اس وقت کفر کے زمانہ کے قریب تھے ، علی عائشہ کا بیان ہے کہ لوگ اس وقت کفر کے زمانہ کے قریب تھے ، علی نے دراور دی ہے اور ابو خالد و طفاوی نے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ۱۳۱۰ دار الحرب وغیرہ کے اہل کتاب کے ذبیحوں کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ آج تمہارے لئے پائیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور ان لوگوں کا کھانا جو کتاب دیے گئے ہیں تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا کھاناان کے لئے حلال ہے اور تمہارا کھاناان کے لئے حلال ہے اور زہری نے کہا کہ عرب کے نصاریٰ کے ذبیحوں کے

وَسَلَّمَ أَنَّ حَارِيَةً لِكَعْبِ بِهَذَا \*

٤٦٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلَّع فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بحَحَر فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحَحَر فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٠٨ بَاب لَا يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفُر \*

٤٦٩ - حَدَّثَنَا قَبيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

أبيهِ عَنْ عَبَايَةً بُنِ رِفَاعَةً عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلْ يَعْنِي مَا أَنْهَرَ الدَّمَ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ \* كُلْ يَعْنِي مَا أَنْهَرَ الدَّمَ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ \* كُلْ يَعْنِي مَا أَنْهَرَ الدَّمَ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ \* مَعْنِي اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بْنُ حَفْصِ الْمَدَنِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوهَ أَسَامَةُ بْنُ حَفْصِ الْمَدَنِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها أَنَّ قَوْمًا قَوْمًا فَاللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ قَالُوا لِلنَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ

حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ تَابَعَهُ عَلِيٍّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ وَتَابَعَهُ أَبُو خَالِدٍ وَالطُّفَاوِيُّ \* الدَّرَاوَرْدِيِّ وَتَابَعَهُ أَبُو خَالِدٍ وَالطُّفَاوِيُّ \* ١٣٠ بَابِ ذَبَاثِحٍ أَهْلِ الْكِتَابِ

لَا فَقَالَ سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ قَالَتْ وَكَانُوا

وَشُحُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمُ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ ) وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ ) وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا

بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّى لِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ وَيُذْكُرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْأَقْلَفِ وَقَالَ الْبُنُ عَبَّاسٍ طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ \* الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْأَقْلَفِ وَقَالَ الْبُنُ عَبَّاسٍ طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ \* وَقَالَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِي حَمَيْدِ بْنِ هِلَالُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِي حَمَيْدِ بْنِ هِلَالُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِي اللّه عَنْ وَصُرَهُ خَيْبَرَ فَصُرَهُ خَيْبَرَ فَصَرَهُ خَيْبَرَ فَصَرَهُ خَيْبَرَ فَالْتَهُ قَالَ كُنَّا مُحَاصِدِينَ قَصَرَهُ خَيْبَرَ وَسَلَمَ فَالنَّةَ عَنْ أَوْدَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَحْيَيْتُ مِنْهُ \*

الْوَحْشِ وَاحَازَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ ابْنُ الْبَهَائِمِ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ وَاحَازَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكُ فَهُو كَالصَّيْدِ وَفِي بَعِيرٍ تَرَدَّدى فِي يَدَيْكُ فَهُو كَالصَّيْدِ وَفِي بَعِيرٍ تَرَدَّدى فِي بَعْرٍ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَذُكِّهِ وَرَأَى فَي فَلْكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةً \*

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ عَلِيٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع ابْنِ خَدِيجٍ قَالَ بْنِ رَافِع ابْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَاقُو الْعَلُوِ عَدًّا وَلَيْسَتُ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ اعْجَلُ أَوْ أَرِنْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَدُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظَّفْرَ وَالظَّفْرَ وَالظَّفْرَ وَالظَّفْرَ وَالظَّفْرَ وَالطَّفْرَ وَالظَّفْرَ وَالظَّفْرَ وَالظَّفْرَ وَالظَّفْرَ وَالطَّفْرَ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا الطَّفْرَ وَالطَّفْرَ وَالطَّفْرَ وَالطَّفْرَ وَالطَّفْرَ وَالطَّفْرَ وَالْمَالُولُولُ اللَّهِ وَخَنَم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَمَاهُ رَجُلُ بِسَهُم فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَمَاهُ رَجُلُ بِسَهُم فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْمَالُ رَسُولُ اللَّهِ فَرَمَاهُ وَالْمَالُ رَسُولُ اللَّهِ فَرَمَاهُ وَمُلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَامُ وَالْعَلْوَ الْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمُدُى

اے ۳ ۔ ابوالولید، شعبہ، حمید بن ہلال، عبداللہ بن مغفل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم قصر خیبر کے قلعہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے ایک تھیلا بھینکا جس میں چربی تھی میں لیکا تاکہ اس کو لے لوں میں مڑاہی تھا کہ نبی علیل پر نظر پڑی تو میں آپ سے شر مندہ ہو گیا (اور اس کو نہیں اٹھایا) حضرت ابن عباس فر نا کہ طعامھم سے مرادان کے ذبیحے ہیں۔

باب ااس جو جانور بھاگ جائے وہ بمنز لہ جنگی جانور کے ہے، ابن مسعود ؓ نے اس کو جائز کہاہے، ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جو چوپائے تمہارے ہاتھوں سے بھاگ جائیں وہ شکار کی طرح ہیں اور اس اونٹ کے متعلق جو کنویں میں گر جائے فرمایا کہ جہاں سے ممکن ہواس کو ذیح کر ڈالو، حضرت علیؓ، ابن عمرؓ اور حضرت عائشؓ کا بھی یہی خیال ہے۔

۲۷ سر عمرو بن علی ، یجی ، سفیان کے والد عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن دافع بن خد یج ، رافع بی اور ہمارے کیایار سول اللہ ہم کل و عمن سے مقابلہ کرنے والے ہیں اور ہمارے پاس چھری نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ جلدی کرویایہ فرمایا کہ ہااک کردوجو چیز خون بہادے اور اللہ کانام اس پر لیا گیاہو تو اس کو کھاؤلیکن دانت وانت اور ناخن نہ ہواور میں تم سے اس کی وجہ بیان کردوں کہ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن عبشوں کی چھری ہے (ایک بار) مال غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ہمارے ہا تھ آئیں ان میں سے ایک اونٹ بھاگ ونٹ بھاگ دون کے اس کی طرف تیر پھیکا جس سے وہ رک گیا تو نبی کلا ایک آدمی نے اس کی طرف تیر پھیکا جس سے وہ رک گیا تو نبی کلا ایک آدمی نے اس کی طرف تیر پھیکا جس سے وہ رک گیا تو نبی

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أُوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شِيَّةٌ فَافْعَلُوا بهِ هَكَذَا \*

٣١٢ بَابِ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ لَا ذَبْحَ وَلَا مَنْحَرَ إِلَّا فِي ٱلْمَذْبُحِ وَالْمُنْحَرِ قُلْتُ أَيَحْزِي مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ قَالَ نَعَمْ ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازَ وَالنَّحْرُ ۚ أَحَبُّ إِلَيَّ وَالذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ قُلْتُ فَيُخَلِّفُ الْأَوْدَاجَ حَتَّى يَقْطَعَ النَّخَاعَ قَالَ لَا إِخَالُ وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّحْعِ يَقُولُ يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ وَقَوْل اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ وَقَالَ ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ وَقَالَ سَعِيدٌ عَن ابْن عَبَّاسَ الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ وَقَالَ ابْنُ غُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسِ وَأَنَسٌ إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ \*

2٧٣ - حَدَّنَنَا حَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ أَحْبَرَ نِنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ امْرَأَتِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهَدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكُلْنَاهُ \*

٤٧٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ سَمِعَ عَبْدَةَ عَنْ

علیہ نے فرمایا کہ ان او نٹوں میں بھی بعض و حشی جانوروں کی طرح (ہو جاتے) ہیں جبوہ تم پر غالب آ جائیں(ان پر قابونہ پاسکو) توان کے ساتھ ایساہی کرو۔

باب ١١٦- نحر اور ذئ كابيان اور ابن جريج نے عطاء كا قول نقل کیا کہ ذنح (حلق پر حبری پھیرنااور )اور نح (سینے پر بر چھامارنا) حلق کی جگہ اور نحر کی جگہ پر ہی ہو تاہے، میں نے یو چھااگر ذبح ہونے والے جانور کو نحر کر دوں تو کیا یہ جائز ہے، انہوں نے کہاہاں! الله تعالى نے گائے كاذ نح كرنابيان كيا اگر نح کئے جانے والے جانور کو ذبح کر دیا تو جائز ہے اور نح میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اور ذرج رگوں کا کا ٹنا ہے۔ میں نے یو چھا کیار گیں بیچھے جھوڑ دی جائیں یہاں تک کہ حرام مغز کاٹ دیا جائے ، انہوں نے فرمایا کہ میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتااور نافع نے مجھ سے بیان کیا کہ ابن عمر انے حرام مغز کا شنے سے منع فرمایا ہے وہ کہتے تھے کہ مڈی تک پہنچا کر چھوڑوے یہاں تک کہ مرجائے اور اللہ تعالی کا قول کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تھم دیتاہے کہ گائے ذبح کرواور بیان کیا کہ ان لو گوں نے اس کو ذیج کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے اور سعید نے ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ ذبح حلق اور لبہ (دونوں) میں ہو جاتا ہے۔حضرت ابن عمرٌ ،ابن عباسٌ اور انسٌ نے فرمایا کہ اگر سرکٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

ساکے ۳۔ خلاد بن یجیٰ، سفیان، ہشام بن عروہ، فاطمہ بنت منذر، اساء بنت ابی بکررضی اللہ عنہاہے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے آنخضرت علیہ کے زمانے میں (ایک دفعہ) ایک گھوڑا ذنح کیااور پھر ہم لوگوں نے اس کو کھایا۔

٣٧٣ - اسحاق، عبده، مشام، فاطمه، اساءً ہے روایت کرتی ہیں انہوں

هِشَامِ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ ذَبَحْنَا عَلَى عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ ذَبَحْنَا عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ \*

٧٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ هَشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ تَابَعَهُ وَكِيعٌ وَابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ هِشَامٍ فِي النَّحْرِ \* وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُصْبُورَةِ وَالْمُحَثَّمَةِ \*

2٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَنَس عَلَى هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَنَس عَلَى الْحَكَم بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِتْيَانًا نُصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ \*

إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَمْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُلَامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَحَاجَةً يَرْمِيهَا فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ يَحْيَى رَابِطٌ دَحَاجَةً يَرْمِيهَا فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا ثُمَّ أَقْبُلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ مَعَهُ فَقَالَ ازْجُرُوا عُلَامَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبُرَ هَذَا الطَّيْرَ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَصْبُرَ هَذَا الطَّيْرَ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَصْبُرَ هَذَا الطَّيْرَ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَصْبُرَ بَهِيمَةً أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ \* لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَصْبُرَ بَهِيمَةً أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ \* وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُصْبُرَ بَهِيمَةً أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ \* وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَصْبُوا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ كَالِمُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ كُمْرَ وَنَهَا وَلَالًا ابْنَ عُمْرَ وَنَهَا وَلَا ابْنَ عُمْرً وَا بِفِتْيَةٍ أَوْ بُنَفَرٍ نَصَبُوا عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عُمْرَ وَنَهَا فَلَمَّا رَأُوا ابْنَ عُمْرً تَهَرَّوا بِفِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْ أَنِي بِشْرِ عَنْ شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ كُمْرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ النَّيَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالَ ابْنُ عُمْرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ النَّيَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا وَقَالَ الْأَنْ عُمْرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ النَّالِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا الْمُؤَالِ الْمَالَةُ الْمَا الْمُؤَالِقُولُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَالَ الْمَالَالَ الْمَالَ الْمُؤَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَمُ الْمَا الْمَالَا الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَالَا الْمَالَا

نے بیان کیا کہ ہم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک گھوڑاذ نج کیااور اس وقت ہم لوگ مدینہ میں تھے پھر ہم لوگوں نےاس کو کھایا۔

۵۷ سم۔ قتیبہ، جریر، ہشام، فاطمہ بنت منذر، اساء بنت ابی بکڑ سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے آنخضرت میلائے کے زمانے میں ایک گھوڑاذ کے کیا پھر ہم لوگوں نے اس کو کھایا، و کیج نے اور ابن عینیہ نے ہشام سے نحر کے متعلق اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

باب ۱۳۳-مثله (ماتھ پاؤل کاٹنے)مصورہ (باندھ کرمارنا) اور جثمه کی کراہت کابیان۔

24 کم۔ ابوالولید، شعبہ ، ہشام بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت انسؓ کے صاتھ تھم بن ابوب کے پاس گیا، حضرت انسؓ نے چند لڑکوں کو یا ندھ کر تیر مار رہے چند لڑکوں کو یا ندھ کر تیر مار رہے ہیں حضرت انسؓ نے فرمایا کہ نبی تیکھیے نے جانوروں کو باندھ کرمار نے سے منع فرمایا ہے۔

22 کا احمد بن لیقوب، اسحاق بن سعید بن عمرو، سعید بن عمرو، ابن عمرو، ابن عمرو، ابن عمرو، ابن عمرو، ابن عمر ابن عمر شده کراس کے تو یکی کی اولاد میں سے ایک لڑے کو دیکھا کہ مرغی باندھ کراس کو پھر سے مار رہا ہے، ابن عمر اس مرغی کے پاس پنچے اور اس کو کھول دیا پھر اس مرغی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ساتھ والے لڑکے سے کہا کہ اپ بچوں کو پرندوں کے قتل کے لئے باندھ کرمار نے سے روکو میں نے نبی عبید کے مارے کہ آپ نے چوپائے وغیرہ کو باندھ کرمار نے سے منع فرمایا ہے۔

۸۷ سرابوالعمان، ابوعوانہ، ابوبشر، سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابن عمر کے پاس گیا تو ہم چند لڑکوں یا چند آد میوں کے پاس سے گزرے ان لوگوں نے ایک مرغی باندھ رکھی تھی اور اس پر مرنشانہ بازی کررہے تھے جب ان لوگوں نے ابن عمر کودیکھا تو منتشر ہو گئے، ابن عمر نے نوچھا یہ کس نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةً \*

2٧٩ - حَدَّنَنَا الْمِنْهَالُ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَلً بِالْحَيَوَانَ وَقَالَ عَدِيٌّ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ الْنِي عَنَّالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* مَثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا مَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا مَعْتَ عَلِي بُنُ قَالِبَ قَالَ الْعَبْرَنِي عَدِي بُنُ بَنُ قَالِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنِ النَّبِي صَلَّى سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنِ النَّهِ وَالْمُثْلَةِ \* سَمِعْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّهِ وَالْمُثْلَةِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْتِهُ الْمُعْتِي الْمُعْتِلُولُهُ الْمُعْتِلِي الْمُعْتَلِقَالِهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَلْهُ الْمُعْتَلُهُ اللَّهُ الْمُعْتِي الْمَنْ الْمُعْتِلُهُ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْتَلِهُ اللْمُ الْمُعْتَلِهُ اللْمُعْتَلِهُ اللْمُعْلَقِهُ الْمُعْتِلَةِ الْمُعْتَامِ اللْمُعْتَلُهُ الْمُعْلِقَالَةً الْمُعْتَلُهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلُمْ اللَّهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلُولُهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلُهُ الْمُعْتَلُهُ اللْمُعْتَلُهُ الْمُعْتَلُولُهُ الْمُعْتَلُولُهُ الْمُعْتَلُهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلُولُهُ الْمُعْتَلُهُ الْمُعْتَلُهُ الْمُعْتَلُهُ الْمُعْتَلُولُهُ اللَّهُ ا

٤٨١- حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ غَنْ الله سُفْيَانَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زَهْدَم الْحَرْمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى يَعْنِي الْأَشْعَرِيُّ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَنْه وَاللَّ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ دَجَاجًا \*

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيْمَةً عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عَبْدُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِبْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَكَانَّ بَيْنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ إِحَاءٌ وَكَانَّ بَيْنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ إِحَاءٌ وَكَانَّ بَيْنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَوْمٍ إِحَاءٌ وَلَي الْقَوْمِ وَكَانَ بَيْنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ رَجُلِّ جَالِسٌ أَحْمَرُ فَلَمْ يَدُنُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ ادْنُ وَسَلَّمَ يَاكُنُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُنُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُنُ مِنْ أَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ فَقَالَ ادْنُ أَعْبَرُنَهُ فَعَالَ ادْنُ أَعْبِرِي مَا أَكْبُهُ فَقَالَ ادْنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْرِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ اللّهَ عَلَيْهِ فَوَافَقَتُهُ وَهُو عَضَبَانُ وَهُو يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ فَوَافَقَتُهُ وَهُو غَضْبَانُ وَهُو يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعْمِ الصَّدَقَةِ فَاسْتَحْمَلُنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا فَكُلُمُ عَلَيْهِ ثُمَّ الْقَالَ مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ لَيْ فَيَ اللّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَيْهِ فُمَ عَلَيْهِ فُمَّ يَعْمَا مَنْ يَعْمَ الْمَا عَلَيْهِ فُمَّ عَلَيْهِ فُمَّ عَلَيْهِ فُمَ عَلَيْهِ فُمَّ عَلَيْهِ فُمَّ عَلَيْهِ فُمَّ عَلَيْهِ فُمَّ عَلَيْهِ فُمَ عَلَيْهِ فُمَّ عَلَيْهِ فُمَّ عَلَيْهِ فُمَّ عَلَيْهِ فُمَ

کرنے والوں پر لعنت کی ہے۔ سلیمان نے شعبہ سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

9-4- منہال، سعید ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو جانوروں کو مثلہ کرے اور عدی نے بواسطہ سعید ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔

۰۸۷ حجاج بن منهال، شعبه، عدى بن ثابت، عبدالله بن يزيد سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے نهبه (لوث مار) اور مثله (ناك كان وغيره كا منے) سے منع فرمايا ہے۔

باب ۱۳۴۸ مرغی کھانے کابیان۔

۸۱ مر یجیٰ، و کیع، سفیان، ایوب، ابو قلاب، زہدم جرمی، ابو مویٰ اشعریؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی (کا گوشت) تناول فرماتے ہوئے دیکھاہے۔

۲۸۱-ابو معمر، عبدالوارث، ابوب بن ابی تمیمہ، قاسم، زہرم سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ابو موٹ اشعریؓ کے پاس بیٹے ہوئے سے اور ہمارے در میان اور جرم کے اس قبیلہ کے در میان بھائی چارہ تھا تو کھانالایا گیاجس میں مرغی کا گوشت تھا، اس جماعت میں ایک آدمی بیشا تھا جس کارنگ سرخ تھاوہ کھانے کے قریب نہیں آیا، ابو موئ اشعریؓ نے اس سے کہا کہ قریب آمیں نے نبی عظیم کو مرغی کا گوشت کھاتے دیکھا ہے، اس نے کہا کہ میں نے مرغی نہیں کھائی کہ ابو موئ نے نہا کہ میں نے قرمی کھائے دیکھا کہ اس خے کھائے دیکھا کہ اب موئی نہیں کھائوں گا، ابو موئ نے نہروں کہ میں چند اشعریوں کے مرغی نہیں کھاؤں گا، ابو موئ نے فرمایا کہ نزدیک آجا میں کھے خبر دوں یا یہ فرمایا کہ تجھ سے بیان کروں کہ میں چند اشعریوں کے ماتھ رسول اللہ عظیم کی خدمت میں آیا اور اس وقت پہنچا کہ آپ غصہ کی حالت میں سے اور صدقہ کے جانور تقسیم کر رہے تھے، ہم غصہ کی حالت میں سے اور صدقہ کے جانور تقسیم کر رہے تھے، ہم نے آپ سے سواری کا جانور مانگا تو آپ نے قسم کھاکر فرمایا کہ وہ مجھ کوسواری نہیں دیں گے اور فرمایا کہ میر بے پاس کوئی جانور نہیں کہ تم

أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبِ مِنْ إِبلِ فَقَالَ أَيْنَ الْأَشْعَرِيُّونَ أَيْنَ الْأَشْعَرِيُّونَ قَالَ فَأَعْطَانَا حَمْسَ ذَوْدٍ غُرَّ اللَّرَى فَلَبْنَنَا غَيْرَ بَعِيدِ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي نَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرَ بَعِيدِ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي نَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِ مَعِيدُ فَوَاللَّهِ لَئِنْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَفَّلْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْفَلْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّي تَعَفَّلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ هُو اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينَ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ عَلَى يَمِينَ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ عَلَى يَمِينَ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ اللَّهِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ اللَّهِ إِنَّ عَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ اللَّهِ إِنَّ عَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَى يَمِينَ فَأَرَى غَيْرَهَا عَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ اللَّهُ لَا أَدِي عُولًا عَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ اللَّهُ لَا أَنْ اللَّهُ لَا أَدِي اللَّهُ لَا أَوْلَى اللَّهُ لَا أَوْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْعَلَامُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا الْمَاعِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَاعِلَ

ب ٣١٥ بَاب لُحُوم الْخَيْلِ \*

- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ
 حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ
 نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ \*

٤٨٤ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْه قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْه قَالَ نَهَى النَّبِيُّ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحَيْلِ\*

٣١٦ بَاب لُحُومِ الْحُكَمُرِ الْإِنْسِيَّةِ فِيهِ عَنْ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* مَدَّنَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَرِيلِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

کوسواری کے لئے دول، پھر آنخضرت علیا ہے غیمت کے اونٹ آئے تو آپ نے فرمایا شعری کہاں ہیں، پھر ہمیں پانچ اونٹ وائے ہو ہمیں بیخ اور پانچ اونٹ ویے جو سفید سے اور اونچی کوہان والے ، پھر ہم چلے اور تھوڑی دور بھی نہیں جانے پائے سے کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ شاید آنخضرت علیا اپنی قسم بھول گئے اگر ہم نے نبی سیالی کہا کہ شاید آنخضرت علیا کی قسم سے غافل رکھا تو بخدا ہم بھی فلاح نہیں پائیں گے چنانچہ ہم آنخضرت علیا کی خدمت میں لوث آئے اور کہایار سول اللہ ہم نے آپ سے سواری ما گئی تو آپ نے قسم کھاتے ہوئے فرمایا اللہ ہم نے آپ سے سواری نہیں دیں گے ہمیں خیال ہوا کہ شاید آپ اپنی قسم بھول گئے ، آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں سواری دی ہے اور میں بین وری ہوا کہا ہوں اور بھلائی اس کے سوا میں پاتا ہوں اور بھلائی اس کے سوا میں پاتا ہوں اور بھلائی اس کے سوا میں پاتا ہوں جو کو کو کا میں پاتا ہوں جو کو کو کا میں بات پر قسم کھلائی ہوتی ہے اور (کفارہ میں پاتا ہوں جو کام کر تا ہوں جس میں بھلائی ہوتی ہے اور (کفارہ میں پاتا ہوں۔

باب۵۱۳ گھوڑے کے گوشت کابیان۔(۱)

۳۸۳۔ حمیدی، سفیان، ہشام، فاطمہ، اساؤ سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے آنخضرت علی کے زمانے میں گھوڑا ذرج کیا پھر ہم لوگوں نے اس کو کھایا۔

۳۸۴۔ مسدد، حماد بن زید، عمرو بن دینار، محمد بن علی، جابر عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت علیقہ نے جیبر کے دن گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑوں کے گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دے دی۔

باب ۱۳۱۷۔ پالتو گدھوں کے گوشت کا بیان ، اس باب میں سلمہ کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ ۸۵۔ صدقہ ، عبدہ عبداللہ ، سالم و نامخع ، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخصرت عیاقتے نے خیبر

لے گھوڑے کے گوشت کے بارے میں روایات متعارض ہیں۔ حنفیہ مالکیہ وغیر ہ متعد داہل علم حضرات نے اس کے گوشت کو مکروہ قرار دیا ہے۔ ممانعت پر دلالت کرنے والی روایات و آثار کے لئے ملاحظہ ہواعلاءالسنن ص۴۵اج ۱۷۔ کے دن پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔

۳۸۲۔ مسدد، یکی عبید الله، نافع، عبد الله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا، ابن مبارک نے عبید الله سے انہوں نے نافع سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے اور ابواسامہ نے بواسطہ عبید الله سالم سے نقل کیا۔

۲۸۷۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابن شہاب، عبداللہ وحسن بن محمد بن علی اپنے والد سے وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے خیبر کے سال متعہ اور پالتو گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایاہے۔

۸۸ سلیمان بن حرب، حماد، عمرو، محمد بن علی، جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علی ہوئی نے خیبر کے دن گدھوں کے گوشت کی دن گدھوں کے گوشت کی اجازت دی۔

۳۸۹۔ مسدد، میکیٰ، شعبہ ،عدی، براء و ابن ابی او فی سے روایت کرتے ہیں دونوں نے بیان کیا کہ آنخضرت عظیمہ نے گدھوں کے سوشت سے منع فرمایا۔

99 سم۔ اسحاق، لیحقوب بن ابراہیم، صالح، ابن شہاب، ابوادریس، ابو لا معلیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علی ہے پالتو گدھوں کو حرام قرار دیا ہے۔ زبیدی اور عقیل نے ابن شہاب سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے اور مالک، معمر، مابشون، یونس اور ابن اسحاق نے زہری سے نقل کیا ہے کہ آنخضرت علی نے ہر کچلوں والے در ندوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔

رَضِي اللَّه عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ حَيْبَرَ\* وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ حَيْبَرَ\* 28.3 عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ نَهَى عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ نَهَى النَّهِ عَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ النَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْنَّهُ لِلَّهِ تَابَعَهُ ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ الْحُومِ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ لُحُومِ عَنْ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً عَنْ عُبْدِاللَّهِ عَنْ سَالِم \* عَنْ اللَّهِ عَنْ سَالِم \*

٧٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِي رَضِي اللَّه عَنْهِمْ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهِمْ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومٍ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ \*

٤٨٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومٍ الْحُمْرِ وَرَخَصَ فِي لُحُومٍ الْحَيْلِ \*
 وَرَخَّصَ فِي لُحُومٍ الْحَيْلِ \*
 ٤٨٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ

- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيٍّ عَنِ الْبَرَاءِ وَابْنِ أَبِي شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيٍّ عَنِ الْبَرَاءِ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِي اللَّه عَنْهمْ قَالَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ \*
 اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ \*

وَهُ عَنْ اللّهِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنْ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لُحُومَ الْحُمْرِ وَالْمَاحِشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاحِشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزَّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ إِسْحَاقَ عَنِ اللّه عَلَيْهِ إِسْحَاقَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ إِسْحَاقَ عَنِ اللّه عَلَيْهِ إِسْحَاقَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَّا اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلْهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلْمَاحِسُونُ وَيُونُسُ وَاللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلْهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلْهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلْهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ إِلْهُ إِلْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلْهَا عَلَيْهِ إِلْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَهُ إِلَيْهِ إِلْهَا عِلْهِ إِلَاهِ إِلْهَا عَلَيْهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهِ عَلْ

وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ \* وَمَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُالُوهَابِ التَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جَاء فَقَالَ أُكِلَتِ الْحُمُرُ ثُمَّ الْحُمُرُ ثُمَّ جَاءَهُ جَاء فَقَالَ أُكِلَتِ الْحُمُرُ ثُمَّ الْحُمُرُ ثُمَّ جَاءَهُ جَاء فَقَالَ أُكِلَتِ الْحُمُرُ ثُمَّ الْحُمُرُ ثُمَّ عَنْ جَاءَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَحُمْرِ الْلَّهُ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَحُمْرِ الْلَّهُ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَحُمْر الْلَّهُ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَحُومٍ الْحُمْرِ الْلَهُ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ الْمُحُمْرِ الْلَّهُ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ الْمُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ \*

٢٩٢- حَدَّثَنَا عَلِيُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيْانُ قَالَ عَمْرٌ وَ قُلْتُ لِحَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَرْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ حُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرِ وَ الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا يَقُولُ ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَقَرا (قُلْ لَا أَحِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا)\* وَقَرا (قُلْ لَا أَحِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا)\* وَقَرا (قُلْ لَا أَحِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا)\* وَقَرَا (قُلْ لَا أَحِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَى مُنَابٍ مِنَ اللهِ مِنَ السِّبَاعِ \*

؟ ٩٤ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ

۱۹ ۲- محمد بن سلام، عبدالوہاب ثقفی، ایوب، محمد، انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ کی خدمت میں ایک آنے والا آیا اور عرض کیا کہ میں نے گدھا کھالیا ہے پھرا یک دوسر اآنے والا آیا اور کہا میں نے گدھ کھایا ہے پھرا یک تیسرے آنے والے نے عرض کیا میں نے گدھ کھایا ہے پھرا یک تیسرے آنے والے نے عرض کیا میں نے گدھا کھایا ہے آپ نے فرمایا کیا گدھے ختم ہو گئے، آپ کیا میں نے گدھا کھایا ہے آپ نے فرمایا کیا گدھے ختم ہو گئے، آپ کے اللہ اور اس کے رسول پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام کرتے ہیں اس لئے کہ وہ ناپاک ہے چنا نچہ ہا نگریاں الب دی گئیں جن میں گوشت کی رہے تھے۔

۳۹۲ علی بن عبدالله، سفیان، عمروبیان کرتے ہیں میں نے جابر بن زید سے بوچھالوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے پالتو گدید سے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا انہوں نے کہاکہ تھم بن عمرو غفاری بھر ہ مسے یہی کہتے تھے لیکن وہ (حدیث کے ) دریا یعنی ابن عباسؓ اس کا انکار کرتے تھے اور یہ آیت تلاوت فرمائی قُلْ لَا اَجَدُ فِیما أُوحِی إِلَی مُحَرَّمًا۔

باب ساس۔ ہر کچلیوں والے در ندوں کے کھانے (کی حرمت)کابیان۔

۳۹۳ عبدالله بن بوسف، مالک، ابن شہاب، ابوادریس خولانی، ابو لغلبہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ فی منع فرمایا ہے۔ یونس، نے ہر کچلوں والے در ندول کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ یونس، معمر، ابن عیینہ، اور ماجنون نے زہری سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب۳۱۸ مر دار کی کھالوں کا بیان۔

۱۹۳۸ زہیر بن حرب، یعقوب بن ابراہیم، ابراہیم، صالح، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبال سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ سے ایک مردار بحری کے پاس

عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَحْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ إِنَّهَا حَرُمُ أَكُلُهَا \*

٥٩٥ - حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمًا يَقُولُ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْهمًا يَقُولُ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَنْزِ مَيِّنَةٍ فَقَالَ مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِها \*

٣١٩ بَابِ الْمِسْكِ \*\*

297 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى اللَّوْنُ لَوْنُ دَمْ وَالرِّيحُ رَيخُ مِسْكِ \*

أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَسَامَةَ عَنْ بُرِيدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْحَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَالسَّوْءِ وَالْعَلِيمِ الْمِي وَالْمَا أَنْ تَجَدَدِينَ وَإِمَّا أَنْ تُبَيْدِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ وَإِمَّا أَنْ تَجَدَد رِيمًا حَبْيَثَةً \*

٣٢٠ بَابُ الْأَرْنَبِ \*

٤٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ

ے گزرے، آپ نے فرمایااس کی کھال سے تم نے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا (اس کو کام میں کیوں نہیں لائے) لوگوں نے عرض کیا وہ تو مردارہے، آپ نے فرمایا کہ صرف اس کا کھاناحرام ہے۔

۳۹۵ خطاب بن عثان، محمد بن حمیر، ثابت بن عجلان، سعید بن جمیر، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی عباس سے مردہ بکری کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ اس کے مالکوں کو کیا ہو گیا ہے کاش!وہ اس کی کھال سے فائدہ اٹھاتے۔

#### باب ۱۹سر مشک کابیان۔

۹۷ کے مسدد، عبدالواحد، عمارہ بن قعقاع، ابوزر عد بن عمر و بن جریر، ابو ہری ہے ۔ ابو ہری ہے ۔ ابو ہری ہے ۔ ابو ہر میں آئے گئے سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ فی کیا جاتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون میکتا ہوگا اس کارنگ توخون جیسا ہوگا اور اس کی بومشک جیسی ہوگ۔

۳۹۷۔ محمد بن علاء، ابو اسامہ، برید، ابو بردہ، ابو موسیٰ، آنخضرت علاء، ابو اسامہ، برید، ابو بردہ، ابو موسیٰ، آنخضرت علیہ استحق اور برے ساتھی کی مثال اس شخص کی سے جو مثک لئے ہوئے ہے اور بھٹی دھو نکنے والا ہے، مثک والا یا تو تمہیں کچھ دے دے گایاتم اس سے خریدلو گے یا اس کی خو شبوتم سونگھ لو گے اور بھٹی والا یا تو تمہارے کپڑے جلادے گایا تمہیں اس کی بد بو پہنچے گی۔

## باب ۳۲۰ خر گوش کابیان۔

۳۹۸۔ آبو الولید، شعبہ ، ہشام بن زید ، انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ایک خرگوش کو بگھایااس وقت ہم لوگ مر الظہر ان میں

أَنْفَحْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِبُوا فَأَحَذْتُهَا فَحَثْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكُيْهَا أَوْ قَالَ بِفَحِذَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهَا \* ١ ٣٢١ بَابِ الضَّبِّ \*

٩٩٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِينَارِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِينَارِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالً النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّبُّ لَسْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّبُّ لَسْتُ النَّبِ مَلَّا أَحَرِّمُهُ \*

٣٢٢ بَاب إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ الْمَارَةُ فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ أَوِ الذَّائِبِ \*

٥٠١- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ

تھے کچھ لوگ اس کے پیچھے دوڑ ہے لیکن تھک گئے پھر میں نے اس کو پکڑ لیااور اس کوابو طلحہ کے پاس لے کر آیا، انہوں نے اس کو ذرخ کیا اور اس کی دونوں رانیس یادونوں کو لہے نبی ﷺ کی خدمت میں جمیح دیئے آپ نے ان کو قبول فرمالیا۔

باب ۲۱ سے گوہ کابیان (۱)۔

99 سے موٹ بن اسلیل، عبد العزیز بن مسلم، عبد الله بن دینار، ابن عمر سے موٹ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علی نے فرمایا کہ گوہ کو نہ میں کھاتا ہوں اور نہ اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔

موہ عبداللہ بن مسلمہ ، مالک، ابن شہاب، ابو امامہ بن سہل، عبداللہ بن عباس ، فالد بن ولید سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ علیہ کے ساتھ میمونہ کے گھر میں داخل ہوئ تو آپ کے پاس بھنی ہوئی گوہ لائی گئ، رسول اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف برهایا بعض عور توں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کو بتادہ کہ کس چیز کے کھانے کاارادہ کررہے ہیں چنانچہ لوگوں نے بتلادیا کہ یارسول اللہ یہ گوہ ہے (یہ سن کر) آپ نے اپناہا تھ ہٹالیا، میں نے بوچھا کیاوہ حرام کو ہیں ہوتی ہے اس لئے میں اپنی طبیعت کو اس سے متنفر پاتا ہوں۔ خالد کا بیان ہے کہ میں نے اس کو کھینج لیا اور میں نے اس کو کھیا عال کہ رسول اللہ علیہ دیکھ رہے تھے۔

باب٣٢٢ منجمديا پھلے ہوئے تھی میں چوہاگر جانے کابیان۔

ا ۵۰۔ حمیدی، سفیان، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ ، ابن عبال ، حضرت میمونہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک چوہا تھی میں گر

لے ضب بینی گوہ کا کھانا حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے اور حنفیہ کاموقف بہت ہی روایات و آثار صحابۃٌ سے ثابت ہے ملاحظہ ہواعلاءالسنن ص ۱۸۹۰ج1۷)

عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنِ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنِ غَمْ مَاتَتْ فَسُيْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمً عَنْهَا فَقَالَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ قِيلَ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَا سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَا سَعِيد بْنِ النَّه عَنِ النَّه مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَا اللَّه سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا \* وَسَعِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا \* وَسَلِّمُ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا \*

٢٠٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِي الرَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ الْفَأْرَةِ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ الْفَأْرَةِ أَوْ غَيْرُ مَا اللَّهِ الْفَأْرَةِ أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِفَا فَطُرِحَ ثُمَّ أَكِلَ سَمْنِ فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ ثُمَّ أَكِلَ عَنْ حَدِيثِ عَبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ \*

٣٠٥- حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ عُبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكٌ عَنِ عُبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ عُبْدِاللَّهِ عَنِ عُبْدِاللَّهِ عَنِ مَيْمُونَةَ رَضِي عَبْدِاللَّهِ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَنْهِ مَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتُ فِي سَمْنٍ فَقَالَ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتُ فِي سَمْنٍ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتُ فِي سَمْنٍ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ \*

٣٢٣ بَابِ الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ\* ٤ . ٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُضْرَبَ تَابَعَهُ قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْعَنْقَرِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ وَقَالَ تُضْرَبُ الصُّورَةُ\* د . ٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْولِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى

کر مرگیا تو آنخضرت علی ہے۔ اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ چوہ کو اور اس کے اردگرد کے تھی کو نکال کر پھینک دو اور باقی تھی کو کھالو۔ سفیان سے پوچھا گیا کہ معمراس حدیث کو بواسطہ زہری، سعید بن میتب، ابوہر برق سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے زہری کو صرف بہ سند عبید اللہ، ابن عباس، میمونہ نبی عقیالیہ سے روایت کرتے ہوئے سنا ہے اور میں نے اس سے متعدد بار سناہے۔

۲۰۵- عبدان، عبدالله، بونس، زہری سے اس جانور کے متعلق لینی چوہا وغیرہ جو روغن زیتون اور تھی میں خواہ منجمد ہوں یا پھلے ہوئے ہوں گر کر مر جائے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تھی میں گر کر مر جانے والے چوہے کو پھینک دینے کا حکم دیا تو وہ (چوہا) پھینک دیا گیا، پھر اس تھی میں سے کھایا گیا۔ یہ حدیث بطریق عبید الله بن عبدالله من عبدالله مفتول ہے۔

۵۰۳۔ عبدالعزیز بن عبداللہ، مالک، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ، ابن عبال کیا عبداللہ، ابن عبال میں عبال میں عبال کیا کہ نبی علیہ سے اس چوہ کی بابت پوچھا گیاجو تھی میں گر کر مر جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس (چوہ) کو اور اس کے چاروں طرف سے (تھی کو) بھینک دواور باتی کو کھاؤ۔

باب ۱۳۲۳ چېره پرداغ لگانے اور نشان کرنے کا بیان۔
م۵۰ عبید الله بن موئ، خظله، سالم، ابن عرص روایت کرتے بیان بین که وہ چیرے پر نشان لگانے کو مکروہ سیجھتے تھے اور ابن عرش نے بیان کیا که نبی علیقے نے (چیرے پر) مارنے سے منع فرمایا ہے، قتیبہ نے بواسطہ عنقزی، خظله اس کی متابعت میں روایت کی اور تضرب الصورة کے الفاظ روایت کئے۔

۵۰۵۔ ابوالولید، شعبہ، ہشام بن زید، انس سے روایت کرتے ہیں کہ میں آنخضرت علید کی خدمت میں اپنے بھائی کو لایا تاکہ آپ اس کی

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخِ لِي يُحَنِّكُهُ وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً حَسِبْتُهُ قَالَ فِي آذَانِهَا \*

عَنِيمَ مُنِيهِ اللهِ عَنِيمَةً فَوْمٌ غَنِيمَةً فَدُبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبلًا بِغَيْرِ أَمْرِ كَالْ لَحَدِيثِ رَافِعِ عَنِ أَصْحَابِهِمْ لَمْ تُوْكَلْ لَحَدِيثِ رَافِعِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةً فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ الْمُرَحُوهُ \*

٥٠٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةَ بْن رَفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّهِ ۖ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّدِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّنَا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًّا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَّى فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوهُ مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلَا ظُفُرٌ وَسَأَحَدُّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَاثِم وَالنَّسِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُّوا قُدُورًا فَأَمَرَ بِهَا فَأَكْفِفَتْ وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيرًا بعَشْر شِيَاهٍ ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَائِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنُ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بسَهُم فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِم أَوَابِدُ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَأَفْعَلُواْ مِثْلَ هَذَا \*

٣٢٥ بَابِ إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَأَرَادَ إِصْلَاحَهُمْ فَهُو جَائِزٌ لِحَبِرِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

تحنیك فرمائیں اس وقت آب اپناونوں میں تھے، میں نے دیکھا کہ آب ایک بحری کو داغ لگارہے تھے، رادی کابیان ہے کہ میر اخیال ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے کانوں میں (نثان) لگارہے تھے۔ باب ۱۳۲۴ واگر ایک جماعت کو مال غنیمت ہاتھ لگے اور ان میں نے کوئی شخص اپنے ساتھی کے حکم کے بغیر بحری یا اونٹ ذرئے کر دے تو وہ رافع کی حدیث کی بنا پر نہیں کھایا جائے گا جو وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور طاؤس و عکرمہ نے چور کے ذبیحہ کے متعلق فرمایا کہ اس کو پھینک دو۔

۲۰۵۰ مسدد، ابوالاحوص، سعید بن مسروق، عبایه بن رفاعه، رفاعه، رافع بن خد نج سے روایت کرتے ہیں کہ ہیں نے نبی علیہ سے علیہ کرنے والے ہیں اور ہمارے عباس چیری نہیں ہے تو آپ نے فرمایا جس چیز سے خون بہہ جائے اور اس چیری نہیں ہے تو آپ نے فرمایا جس چیز سے خون بہہ جائے اور اس پر اللہ کانام لیا گیا ہو تو (اس سے ذرج کیا ہوا) کھاؤ بشر طیکہ دانت توہڈی اور ناخن جہواور میں تم سے اس کی وجہ بیان کر دوں کہ دانت توہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی حجری ہے اور کچھ لوگ جلدی کر کے آگ برطے اور ان لوگوں نے میشیوں کی حجری ہے اور کچھ لوگ جلدی کر کے آگ ہوا کوں میں تھے اور لوگوں نے ہائٹریاں چڑھادی تھیں، آپ نے ان ہائٹریوں کو الت و سیخ کا میں دیا تو وہ ہائٹریاں الث دی گئیں اور ان کے برابر ہائٹریوں کو الت و سیخ کیا اور ایک اونٹ دس بکریوں کے برابر کرکھا چراگئی جماعت میں سے ایک اونٹ بھاگ نکلا اور ان کے ساتھ کوئی سوار نہیں تھا ایک شخص نے تیر بھینکا تو اللہ نے اس کور وک دیا، کوئی سوار نہیں تھا ایک شخص نے تیر بھینکا تو اللہ نے اس کور وک دیا، چیل جین چر آپ نے فرمایا کہ یہ جانور وں میں سے کوئی ایبا کرے تو اس طرح ہو جاتے ہیں چناخچہ (اگر) ان جانوروں میں سے کوئی ایبا کرے تو اس طرح

باب۳۲۵۔ اگر کسی قوم کااونٹ بھاگ جائے اور ان میں سے کوئی شخص اسے تیر چلا کر مار ڈالے اور اس سے مقصد ان کی بھلائی ہو تو اس حدیث کی بنا پر جائز ہے جو رافع نبی صلی اللہ

علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

2 • ۵- ابن سلام، عمر بن عبید طنافسی، سعید بن مسروق، عبایه بن رفاعه ، رافع بن خد تج سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی علی کے ساتھ ایک سفر میں سے کہ اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا، ایک شخص نے اس کی طرف تیر چلایا جس سے وہ رک گیا، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جانور بھی جنگلی جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں اگر ان میں سے کوئی تم پر غالب آ جائے تو اس کے ساتھ الیا، کی کرو۔ رافع کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ ہم جنگوں اور سفر کی حالت میں ہوتے ہیں اور ہم ذرئ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس جھری نہیں ہوتی ہیں اور ہم ذرئ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس جھری نہیں ہوتی ہیں اور ہم ذرئ کرنا چاہتے ہیں کین ہمارے پاس جھری نہیں ہوتی ہیں اور ہم ذرئ کرنا چاہتے ہیں کیا ہمارے باس جھری نہیں ہوتی ہیں اور ہم ذرئ کرنا چاہتے ہیں کیا ہمارے باس جھری نہیں ہوتی ہیں اور اللہ کانام اس پر لے لیا جیز سے جو بہادے یا یہ فرمایا کہ خون بہادے اور اللہ کانام اس پر لے لیا گیا ہو تو کھالو بشر طیکہ دانت اور ناخن نہ ہو اس لئے کہ دانت تو ہڈی گیا ورناخن حبشوں کی چھری ہے۔

باب ٢٦٦ اضطرار کی حالت میں (مردار) کھانا (جائز) ہے اس کئے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اے ایمان والو! تم ان پاکیزہ چیز وں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں اور اللہ کاشکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، حرام ہے تم پر مر دار اور خون اور سور کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو مگر جو شخص مضطر ہو سر کشی کرنے والا اور حدسے بڑھنے والانہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں (۱) اور فرمایا کہ جو شخص بھوک کے سبب بے چین ہو جائے گناہ کی طرف ماکل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سبب بے چین ہو جائے گناہ کی طرف ماکل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ کھاؤاس چیز سے جس پر اللہ کانام لیا گیا ہو اگر تم اس نہیں کھاتے اس چیز سے جس پر اللہ کانام لیا گیا ہے اور نہیں کھاتے اس چیز سے جس پر اللہ کانام لیا گیا ہے اور نہیں کھاتے اس چیز سے جس پر اللہ کانام لیا گیا ہے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے دور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم پر اللہ کانام لیا گیا ہے دور تمہیں کیا ہو گیا ہے دور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم پر تعصیل سے بیان کر دیا گیا ہے کہ کیا چیز تم پر تمہیں کے کہ کیا چیز تم پر تعصیل سے بیان کر دیا گیا ہے کہ کیا چیز تم پر تعصیل سے بیان کر دیا گیا ہے کہ کیا چیز تم پر تعصیل سے بیان کر دیا گیا ہے کہ کیا چیز تم پر تعصیل سے بیان کر دیا گیا ہے کہ کیا چیز تم پر تعصیل سے بیان کر دیا گیا ہے کہ کیا چیز تم پر تعصیل سے بیان کر دیا گیا ہے کہ کیا چیز تم پر تعصیل سے بیان کر دیا گیا ہے کہ کیا چیز تم پر تعصیل سے بیان کر دیا گیا ہے کہ کیا چیز تم پر تعصیل سے بیان کر دیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا ہو کیا گیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا ہو ک

اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٧٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ ابْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنَ الْإبلِ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنَ الْإبلِ قَالَ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لَهَا فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَنَّ لَهَا إِنَّا فَالَ أَوْبَدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصَنْعُوا بِهِ هَكَذَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا فَاصَنْعُوا بِهِ هَكَذَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا فَالَّ تَكُونُ مُدًى قَالَ أَرِنْ مَا نَهْرَ أَوْ أَنْهَرَ اللَّهِ إِنَّا فَلَا تَكُونُ مُدًى قَالَ أَرِنْ مَا نَهْرَ أَوْ أَنْهَرَ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ فَإِنَّا فَلَكُ عَيْرَ السِّنِ وَالظَّفُرِ فَإِنَّ السِّنَ وَالظَّفُرِ فَإِنَّ السِّنَ عَظْمٌ وَالظَّفُرِ فَإِنَّ السِّنَ وَالظَّفُرِ فَإِنَّ السِّنَ عَظْمٌ وَالظَّفُرِ فَإِنَّ السِّنَ عَظْمٌ وَالظَّفُر مُدَى الْحَبَشَةِ \*

٣٢٦ بَاب إِذَا أَكُلَ الْمُضْطَرُّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَاللَّهُ وَلَكُمُ الْمَيْتَةَ وَاللَّهُ وَلَكُمُ الْمَيْتَةَ وَاللَّهُ وَلَكُمُ الْمَيْتَةَ وَاللَّهُ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَحْمَصَةٍ عَلَيْهِ وَقَالَ ( فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفُ لِإِنْمٍ ) وَقَوْلِهِ ( فَكُلُوا مِمَّا فَيْرَ مُتَجَانِفُ لِإِنْمٍ ) وَقَوْلِهِ ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ إِنْ كَيْتِهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ إِنْ كَيْتُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ إِنْ كَيْتُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ إِنْ كَيْتِهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ إِنْ كَيْتِهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ إِنْ كَيْتُهُ إِلَاهُ كُولًا عَالِهِ كَنْتُمْ مِيَاتِهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ إِنْ كَيْتُمْ وَالْكُمْ إِلَاهً كَا الْمُعْمُونِ وَتُولِهِ ( وَإِنَّ كَيْتِهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حُرَّمَ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِلًا لَكُمْ مَا حُرَّمَ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِلًا لَكُمْ مَا حُرَّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَقَوْلِهِ ( فَكُلُوا عَمِلَا لَكُمْ مَا حُرَّمَ عَلَيْهِ وَقَدْ فُولِهِ إِلَى الْمُعْلَى لَكُمْ مَا حُرَاهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُعُلُوا فَيَالِهُ وَلَوْلِنَا كُولُوا مِنْ لَا مَا اضْطُورُونَهُمْ إِلَيْهِ إِلَاهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُ لَا مَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُوا مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُوا مِنْ اللّهُ وَلِي عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُوا مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُوا مِنْ الْمُعْلِقُولُوا مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُوا مِنْ الْمُعْل

ا اضطراری حالت سے مرادیہ ہے کہ اتنی شدید بھوک پیاس ہو کہ جس سے ہلاکت کا اندیشہ ہوالی صورت میں نص قر آنی کی بناپر حرام چیز کھانے کی اجازت ہو جاتی ہے لیکن صرف اتنی مقدار کھانے کی مخبائش ہے جس سے جان پچ جائے۔

لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُغْتَدِينَ ) وَقَوْلِهِ حَلَّ وَعَلَا ( قُلْ اللَّهُ بِالْمُغْتَدِينَ ) وَقَوْلِهِ حَلَّ وَعَلَا ( قُلْ اللَّعَمِ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُهْرَاقًا ( أَوْ مَسْفُوحًا ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُهْرَاقًا ( أَوْ لَحَمْ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِحْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهِلَّ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِحْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) وَقَالَ ( فَكُلُوا فَيْرَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ مِمَّا لَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا فِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ مَا مُعْمَةً اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ فَلَا عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا عَلَا عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا عَلَا لَعَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ غَلِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ )\*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ

٣٢٧ بَابِ سُنَّةِ الْأُضْحِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ \*

حرام کی گئی ہے گریہ کہ تم اس کی طرف مجبور ہو جاؤاور بیشک اکثر لوگ اپنی خواہشات کے سبب بغیر علم کے گراہ ہو جائے ہیں بیشک تمہارا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے اس میں کوئی چیز حرام کی ہوئی نہیں پاتا کہ کھانے والااس کو کھائے گریہ کہ مر دار ہویا بہنے والاخون ہویا سور کا گوشت ہو اس لئے کہ وہ ناپاک ہے۔ غفور رحیم تک اور فرمایا کہ کھاؤاس چیز سے جو اللہ نے تمہیں بخش ہے حلال اور پاکیزہ اور اللہ کی نعمت کا شکر اواکر واگر تم اس کی عبادت کرتے ہو حرام کیا ہے تم پر اللہ نے مر دار اور خون اور سور کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نام پر ذرج کیا گیا ہو پس جو شخص مضطر ہو سر کشی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اللہ تعالی بخشنے والا مہر بان

## بىماللەالرىخى الرحيم قربانيول كابيان

باب ۲۳۲ قربانی کے سنت ہونے کابیان، ابن عمرٌ نے فرمایا کہ وہ سنت ہے اور مشہور ہے۔

۸۰۵۔ محمد بن بشار، غندر، شعبہ، زبیدایای، ضعمی، براء سے روایت
کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی عظیمہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے
جو چیز ہم آج کے دن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں پھر واپس
ہوتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں جس شخص نے ایسا کیا اس نے میری
سنت کو پالیا (سنت پر عمل کیا) اور جس نے پہلے ذبح کیا تو وہ صرف
گوشت ہے جو اس نے اپ گھر والوں کے لئے تیار کیا ہے قربانی ہیں
کچھ حصہ نہیں۔ ابو بردہ بن نیار جنہوں نے (نماز سے پہلے) ذبح کر لیا
تھا کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے پاس ایک چھ ماہ کا بچہ ہے،
تھا کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے پاس ایک چھ ماہ کا بچہ ہے،
تھا کو خرمایا کہ اس کو ذبح کر دواور تمہارے بعد کسی کے لئے کا فی نہ

أَحَدٍ بَعْدَكَ قَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ ذَبَحَ بَعْدَ.
الصَّلَاةِ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ \*
الصَّلَاةِ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ \*
الصَّلَاةِ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ \*
الصَّلَاةِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَنْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْمُسْلِمِينَ \* ٣٢٨ بَاب قِسْمَةِ الْإِمَامِ الْأَضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ \*

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ

٥١٥ - حَدَّنَنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ
 عَنْ يَحْيَى عَنْ بَعْجَةَ الْجُهنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
 عَامِرِ الْجُهنِيِّ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ قَالَ ضَعِ بهَا \*

٣٢٩ بَابِ الْأَصْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنَّسَاءِ \* ٣٢٩ بَابِ الْأُصْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنَّسَاءِ \* عَنْ عَائِشَةَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةً وَهِي تَبْكِي فَقَالَ مَا لَكِ أَنفِسْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى تَدْخُلَ مَكَةً وَهِي تَبْكِي فَقَالَ مَا لَكِ أَنفِسْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ عَيْرَ أَنْ لَا تَعَلُوفِي بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كُنَّا بِمِنِي أَتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنْ أَزُواجِهِ بِالْبَقِرِ \* اللَّه عَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزُواجِهِ بِالْبَقَرِ \*

٣٣٠ بَابِ مَا يُشْتَهَى مِنَ اللَّحْم يَوْمَ

ہ ہوگا، مطرف نے عامر سے انہوں نے براڈ سے روایت کیا نبی علی مطرف نے عامر سے انہوں نے براڈ سے روایت کیا نبی علی ا میں میں نبی نبی نبیان کے اللہ میں میں میں اور مسلمانوں کے طریقہ کے مطابق عمل کیا۔

اور مسلمانوں کے طریقہ کے مطابق عمل کیا۔
- مسدد، اسلمعیل، ابوب، محمد، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس نے نماز سے پہلے ذرج کیا تواس نے اپنے واسطے ذرج کیا اور جس نے نماز کے بعد ذرج کیا تواس کی قربانی بوری ہو گئ اور اس نے مسلمانوں کی سنت کویالیا۔

باب،۳۲۸۔ قربانی کا گوشت لو گوں کے در میان امام کا کرنا۔

- ۵۱- معاذ بن فضاله، ہشام، کی ، بعجہ جہنی، عقبہ بن عامر جہنی ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی گئے ہے در میان قربانی کے جانور تقسیم کئے، عقبہ کے حصہ میں ایک جذبہ (چھ ماہ کا بکرا) آیا، میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میرے حصہ میں تو چھ ماہ کا بچہ آیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی قربانی کردو۔

باب ٣٤٩ مسافراور عور تول کے قربانی کرنے کا بیان۔
ا۵۔ مسدد، سفیان، عبدالر حمٰن بن قاسم، قاسم، عائشہؓ ہے روایت
کرتے ہیں کہ نبی عظیہ حضرت عائشہؓ کے پاس تشریف لائے اور
انہیں مقام سرف بی میں کمہ پہنچنے ہے پہلے حیض آنے لگاوہ رور بی
تصیں، آپ نے بوچھاکیوں روتی ہو؟ کیا تمہیں حیض آنے لگا، انہوں
نے جوابد تعالی نے آدم کی
بٹیوں کی قسمت میں لکھ دی ہے اس لئے حاجی جو پھر کرتے ہیں ہم
بھی کرو گریہ کہ تم خانہ کعبہ کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہؓ کا بیان
ہمی کرو گریہ کہ تم خانہ کعبہ کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہؓ کا بیان
ہمی کر و گریہ کہ تم خانہ کعبہ کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہؓ کا بیان
ہمی کر و گریہ کہ تم خانہ کعبہ کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہؓ کا بیان
ہمی کر و گریہ کہ تم خانہ کعبہ کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہؓ کا بیان
ہمی کر و گریہ کہ تم خانہ کعبہ کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہؓ کا بیان
ہمیں نے پوچھایہ کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ آنحضرت عائشہؓ نے بائی کی ہے۔

باب ۳۳۰ قربانی کے دن گوشت کھانے کی خواہش کرنے

کابیان۔

١٥٥ - حَدَّنَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُوبَ عَنِ أَبْسِ بْنِ مَالِكٍ أَيُّوبَ عَنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ بَعْتُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ خَدَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَحَّصَةُ مَنْ سِواهُ أَمْ خَدَعَةٌ مَنْ سِواهُ أَمْ خَدَعَةٌ مَنْ سِواهُ أَمْ كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنيْمَةٍ كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنيْمَةٍ كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَقَامَ النَّاسُ إلَى غُنيْمَةٍ فَتَوَرَّعُوهَا \*

٣٣١ بَاب مَنْ قَالَ الْأَضْحَى يَوْمُ النَّحْرِ \*

٥١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ عَبْدُالْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ حَلَقَ اللَّهُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةً وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةً وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا اللَّهُ سَيْسَمِّيهِ بغَيْرِ السُولُة أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ بَعَيْر

الله صدقہ ، ابن علیہ ، ابوب ، ابن سیرین ، انس بن مالک ہے۔
موایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ نے قربانی کے دن فرمایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے ذرج کیا ہو وہ دوبارہ کرے ، ایک شخص کھڑا ہوااور عرض کیا کہ یار سول اللہ آج کے دن گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کاذکر کیااور کہا کہ میر بے پاس ایک چھ ماہ کا بچہ ہو گوشت کی دو بکریوں سے بہتر ہے آپ نے اس کو اس کی اجازت دے دی ، مجھے معلوم نہیں کہ یہ اجازت اس کے علاوہ دوسروں کے لئے بھی تھی یا نہیں ، پھر نبی عبی ہوتی و مینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو ذرج کیا اور لوگ بکریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو ذرج کیا اور لوگ بکریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو ذرج کیا اور لوگ بکریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو ذرج کیا د

باب ۳۳۱۔ان لوگوں کی دلیل کا بیان جو کہتے ہیں کہ قربانی بقر عید ہی کے دن ہے(۱)۔

سا۵۔ محمد بن سلام، عبدالوہاب، ایوب، محمد ابن ابی بکرہ، ابو بکرۃ ، نبی عبدالوہاب، ایوب، محمد ابن ابی بکرہ، ابو بکرۃ ، نبی فرمایا کہ جس طرح آسان و زمین کواللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے دن زمانہ گردش میں تھااسی طرح اب بھی گردش میں ہے سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں جن میں چار مہینے حرام کے ہیں، تین یعنی ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم تو پے در پے ہیں اور رجب مصر جو جمادی اور شعبان کے در میان ہے یہ کو نسا مہینہ ہے ؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے ہیں، آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ شاید آپ اس کے علاوہ کوئی اور نام بیان کریں گے، آپ نے فرمایا کہ یہ ذی الحجہ نہیں ہے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے ہیں، آپ خاموش ہو گئے یہاں کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے ہیں، آپ خاموش ہو گئے یہاں کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے ہیں، آپ خاموش ہو گئے یہاں کہا للہ اور اس کے رسول زیادہ جانے ہیں، آپ خاموش ہو گئے یہاں کہا کہ ہم نے سمجھا کہ شاید آپ کوئی دوسر انام بیان کریں گے، آپ کہا کہ ہم نے سمجھا کہ شاید آپ کوئی دوسر انام بیان کریں گے، آپ کا کہا کہ ہم نے سمجھا کہ شاید آپ کوئی دوسر انام بیان کریں گے، آپ کا کہ ہم نے سمجھا کہ شاید آپ کوئی دوسر انام بیان کریں گے، آپ کا کہ ہم نے سمجھا کہ شاید آپ کوئی دوسر انام بیان کریں گے، آپ

لے قربانی کتنے دنوں تک کی جاسکتی ہے؟اس بارے میں اہل علم کے متعدد اقوال ہیں۔ حضرت عمرٌ، علیٌ، عبداللہ بن مسعودٌ، عبداللہ بن عباسٌ،ابوہر برِہُّانسؓ جیسے جلیل القدر صحابہ،امام ابو صنیفہؒ،امام الکہؒ،امام احمدؓ جیسے فقہاء کرام کی رائے یہ ہے کہ قربانی دسویں تاریخ اور اس کے دودن بعد تک کی جاسکتی ہے،عمد ۃ القاری ص ۲۲اح۲۱،اعلاءالسنن ص ۲۳۳ جرا۔

حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ الْيُسُ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ سَيْسَمِّيهِ بَغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ فُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمُوالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ فَالَ مَحْمَّدٌ وَأَحْرِاضَكُمْ عَلَيْكُمْ فَالَ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي سَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَمْرِكُمْ هَذَا فِي سَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَمْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقُونَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَلَيْكُمْ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَصْرَبُ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَضْرِبُ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَ بَعْضَ مَنْ سَمِعَهُ وَكَانَ الشَّاهِ مَنَّ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَ

٣٣٢ بَابِ الْأَضْحَى وَ الْمَنْحَرِ بِالْمُصَلَّى \* مَكْرٍ مَالْمُصَلَّى \* مَكْرٍ مَالْمُصَلَّى \* مَكْرٍ مَادَ مَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَنْحَرُ عَبْدُ اللَّهِ يَنْحَرُ النَّبِيِّ فِي الْمَنْحَرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْحَرُ النَّبِيِّ فِي الْمَنْحَرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْنِي مَنْحَرَ النَّبِيِّ صَلَّمَ \* صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٥١٥ - حَدَّنَنَا لَلْيْثُ بَكْيْرِ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ بَكَيْرِ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بالْمُصَلَّى \*

٣٣٣ بَاب فِي أَضْحِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُذْكَرُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ ابْنَ سَهْلِ قَالَ كُنَّا نُسَمِّنُ الْأَضْحِيَّة

نے فرمایا کیا یہ بلدہ (لیعنی مکہ) نہیں ہے، ہم نے عرض کیا جی ہاں! پھر
آپ نے فرمایا یہ کو نسا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے
رسول زیادہ جانے ہیں، پھر آپ خاموش ہوگئے یہاں تک کہ ہم سمجھ
کہ آپ کوئی دوسر انام بیان کریں گے، آپ نے فرمایا کیا یہ قربانی کادن
نہیں ہے، ہم نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا کہ تمہارے خون اور
تمہارے مال (اور محد نے کہا کہ میں خیال کر تا ہوں کہ یہ بھی فرمایا
کہ) اور تمہاری عزت ایک دوسرے پراسی طرح حرام ہے جس طرح
آج کے دن کی حرمت تمہارے اس شہر میں تمہارے اس مہینہ میں
ہابت سوال کرے گا خبر دار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسر بابت سوال کرے گا خبر دار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسر بابت سوال کرے گا خبر دار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسر بابت سوال کرے گا خبر دار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسر بابت سوال کرے گا خبر دار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسر بابت سوال کرے گا خبر دار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسر بابت سوال کرے گا خبر دار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسر بابت سوال کرے گا خبر دار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ بابی جو موجود میں ان کو پہنچادیں جو موجود میں ان کو پہنچادی باب کو بیان کرتے تو کہتے نبی تعلید نے خبرایا، پھر فرمایا کہ اور محمد جب اس کو بیان کرتے تو کہتے نبی تعلید نے جبوں نے اس کو منا ہو کے درمایا کہ میں نویس نے پہنچادیا۔

باب۳۳۳۔ قربانی کابیان اور قربانی کی جگہ عیدگاہ ہے۔
۱۹۵۲ء محمہ بن ابی بحر مقدمی، خالد بن حارث، عبید الله، نافع سے
دوایت کرتے ہیں کہ عبد الله قربانی کرنے کی جگہ میں قربانی کیا
کرتے تھے۔ عبید اللہ نے بیان کیا یعنی نبی ﷺ کے قربانی کرنے کی
جگہ یر کرتے تھے۔

۵۱۵ یکیٰ بن بکیر،لیٹ،کثیر بن فرقد، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت عَلِیْنَ عیدگاہ میں ذرج کرتے تھے اور نح کرتے تھے۔

باب سسس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کادوسینگوں والے دہنے قربانی کرنے کا بیان اور سمینین کا لفظ بھی منقول ہے اور یجیٰ بن سعید نے بیان کیا کہ میں نے ابو امامہ بن سہل کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ہم لوگ قربانی کے جانور کو مدینہ میں

بالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ \* وَ١٥ حَدَّنَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ شُعْبَةُ حَدَّنَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ \* بِكَبْشَيْنِ \* وَاللَّهُ عَدَّثَنَا قُتُيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْتِيْمِ وَالْمُنْ لَالْهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعِيْمُ وَالْمُعْتِيْمُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْكُونَا أَلْمُ الْعَلَامِ عَلَيْهُ وَالَعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْعُلِيْمُ وَلِهُ اللْمُعْلِقُولُ عَلَيْهِ وَالْمُنَالَّةُ وَالْمُعْلِقُولُهُ اللّهُ وَالْمُعَلِيْمُ وَالْمُنْ لَالْعُلْمِ وَاللّهُ وَالْمُعُلِقُولُ مَا اللّهُ عَلَيْمُ وَالْمُعُلِيْمُ وَالْمُعَلِيْمُ وَالْمُنْ الْمُعْلِمُ وَالْمُعَلِيْمُ وَلَالَالُولُونُ اللْمُولُ فَلَالَالِهُ وَالْمُ

١٧٥ - حَدَّثنا قَتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثنا عَبْدُالُوهَابِ حَدَّثنا عَبْدُالُوهَابِ حَدَّثنا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنِسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَفاً إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا انْكَفاً إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بَيْدِهِ تَابَعَهُ وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَحَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَحَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَيْدِينَ عَنْ أَيْدِ اللَّهُ عَنْ أَيْدِينَ عَنْ أَيْدِ اللَّهُ عَنْ أَيْدُ اللَّهُ عَنْ أَيْدِينَ عَنْ أَيْدُ لَيْ مِنْ أَيْدُ لَا عَنْ أَيْدِ اللَّهُ عَنْ أَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَيْدِينَ فَرْ أَيْدِينَ عَنْ أَيْدِينَ عَنْ أَيْدِينَ عَنْ أَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَيْدِينَ عَنْ أَيْدِينَ عَنْ أَيْدِينَ أَيْدُ اللَّهُ عَنْ أَيْدِينَ فَا أَيْدِينَ عَنْ أَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ عَنْ أَيْدِينَ عَنْ أَيْدِينَ عَنْ أَيْدُ لَكُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا إِنْ سِيرِينَ عَنْ أَيْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْنَ أَيْدِينَ عَنْ أَيْدِينَ عَنْ أَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ أَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْدَانَ عَنْ أَيْدِينَ عَلَى الْمِنْ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَنْ أَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبُهَ بْنِ اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبُهَ بْنِ عَامِرٍ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَنْه أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّم أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُها عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَقِي عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ ضَعِّ أَنْتَ بِهِ \* صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ ضَعِّ أَنْتَ بِهِ \* وَسَلَّم لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ ضَعِّ أَنْتَ بِهِ \* وَسَلَّم لِأَبِي بُرْدَةً ضَعِ بِالْجَذَعِ مِنَ وَسَلَّم لِأَبِي بُرْدَةً ضَعِ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعَزِ وَلَنْ تَحْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ \* وَلَنْ تَحْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك \* وَلَنْ تَحْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك \* وَلَا لَنْ مَسْدَدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْمَا فَالِّهُ بَنْ اللَّهُ عَالِدُ بْنُ

عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرِ عَنِ الْبَرَاءِ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاتُكَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ شَاتُكَ شَاةُكَ مَنَاهُ لَحْم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ غِنْدِي دَاجِنًا جَذْعَةً مِنَ الْمَعَزِ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ دَاجِنًا جَذْعَةً مِنَ الْمَعَزِ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ

موٹا کرتے تھے اور تمام مسلمان اس کو موٹا کرتے تھے۔ ۵۱۲۔ آدم بن الی ایاس، شعبہ، عبد العزیز بن صهیب، انس بن مالک ؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت ﷺ دو د نے قربانی کرتے تھے اور میں بھی دود نے قربانی کرتا ہوں۔

۵۱۷۔ قتیبہ بن سعید، عبدالوہاب،ایوب،ابو قلابہ،انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علی و سینگوں والے چت کبرے د نے کی طرف متوجہ ہوئے اور ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذرح کیا۔ وہیب نے ایوب سے اس کی متابعت میں روایت کی اور اسلمیل و حاتم بن در دان بواسطہ ایوب،ابن سیرین،انسؓ روایت کرتے ہیں۔

۵۱۸ عمر و بن خالد الیف، یزید ، ابو الخیر ، عقبه بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ نے ان کو ایک بحری دی (جب کہ ) آپ اپنے صحابہ کو قربانی کے جانور تقییم کررہے تھے ایک چھ مہینہ کا بچہ باتی رہ گیا تو انہوں نے نبی علیہ سے اس کو بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ تم اسے قربانی کردو۔

باب ۳۳۳۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بردہؓ سے فرمانا کہ تواس چھ مہینے کے بچے کو ذرج کر لے اور تیرے بعد کسی کے لئے جائزنہ ہوگا۔

219۔ مسدو، خالد بن عبداللہ، مطرف، عامر، براء بن عازب سے
روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میرے ماموں نے جن کو
ابو بردہ کہا جاتا تھا نماز سے پہلے ہی قربان کر لی توان سے رسول اللہ
علیہ نے فرمایا کہ تمہاری بحری تو گوشت کی بحری ہے (یعنی قربانی
نہیں ہوئی) انہوں نے عرض کیایار سول اللہ میرے پاس پلا ہواچھ ماہ
کا ایک بچہ ہے، آپ نے فرمایا تواس کوذئ کر لے اور تیرے علاوہ کی
کے لئے درست نہیں ہوگا، پھر فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذئے کیا

تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ تَابَعَهُ وَكِيعٌ عُبَيْدَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَقَالَ عَاصِمٌ وَدَاوُدُ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَقَالَ عَاصِمٌ وَدَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَقَالَ عَاصِمٌ وَدَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْدي عَنَاقُ لَبَنِ وَقَالَ زُبَيْدٌ وَفِلَ أَبُو وَفِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عِنْدِي جَذَّعَةٌ وَقَالَ أَبُو وَفِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عِنْدِي جَذَّعَةٌ وَقَالَ أَبُو النَّاحُوصِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنَاقٌ جَذَعَةٌ وَقَالَ أَبُو النَّ عَوْنَ عَنَاقٌ جَذَعَةٌ وَقَالَ اللَّهُ عَنَاقٌ لَبَنْ \*

٠٥٠- عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ ذَبِحَ أَبُو عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ ذَبِحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْدِلْهَا قَالَ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَدَعَةٌ قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ الْجَعْلُهَا مَكَانَهَا ولَنْ تَحْزِي عَنْ مُصِنَّةٍ قَالَ الْجَعْلُهَا مَكَانَهَا ولَنْ تَحْزِي عَنْ مُصَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَتُوبَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَنَاقٌ جَذَعَةً \*

٥٢١ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالً ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ \*

تودہ صرف اپنی ذات کے لئے ذرئے کر تاہے اور جس نے نماز کے بعد ذرئے کیا تواس کی قربانی ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پالیا۔ عبیدہ نے ضعمی اور ابراہیم سے اور وکیج نے حریث سے انہوں نے ضعمی سے اس کی متابعت میں روایت کی اور عاصم اور داؤد نے شعمی سے بایں لفظ روایت کیا کہ عندی عناق لبن اور زبید و فراس نے شعمی سے عندی جذعة کا لفظ نقل کیا اور ابوالاحوص نے کہا کہ ہم سے منصور نے عناق جذع کا لفظ بیان کیا اور ابن عون نے عناق جذع عناق جذع عناق جذع

مهد محمد بن بنار، محمد بن جعفر، شعبه، سلمه، ابو جحیفه، برام سر دایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابو بردہ نے نمازے پہلے ذرکا کر لیا توان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے عوض دوسر اکر لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس صرف چھ مہینے کا ایک بکری کا بچہ ہے شعبہ کا خیال ہے کہ شاید یہ بھی کہا کہ وہ ایک سالہ (۱) بکری کے بچے سے بھی اچھا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی سالہ (۱) بکری کے بچے سے بھی اچھا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی جگہ اس کو (قربان) کر لو، اور تہارے بعد کسی کے لئے جائز نہ ہوگا اور حاتم بن در دان نے ایوب سے انہوں نے محمد سے انہوں نے انس نے سے انہوں نے انہوں نے انس نے حتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے عن قرمایا۔

باب ۳۳۵۔ اس شخص کا بیان جو اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذرج کرے۔

ا 27۔ آدم بن الی ایاس، شعبہ، قادہ، انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی گئی نے دو چت کبرے دنے ذئے کئے میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا پاؤں ان دونوں کے بہلو پر رکھا بسم اللہ اور تکبیر کہی، پھر ان دونوں کو اینے ہاتھ سے ذئے کیا۔

ا جمہور علاء و فقہاء کی قربانی کے جانور کی عمر کے بارے میں رائے یہ ہے کہ اونٹ کی عمر کم از کم پانچ سال ہو، گائے کی دوسال ہوادر بالوں والی بکری کم از کم ایک سال کی ہو، بھیڑ کا بچہ جو چھ ماہ یازیادہ کا ہے اور دیکھنے میں سال کا محسوس ہو تا ہے یہ بھی قربانی کے لئے صحیح ہے، "جزع"سے یہی بھیڑ کا بچہ مراد ہے۔

٣٣٦ بَاب مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ\*

٥٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا لَكِ أَنَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ مَا لَكِ أَنْفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ اقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ عَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقْرِ \* الْمَ

مَعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ إِنَّ أُوَّلَ مَا ضَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ إِنَّ أُوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَدُرً فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَتَنَا وَمَنْ نَحْرَ فَإِنَّمَا هُو لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْء فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّسُكِ فِي شَيْء فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلُ أَنْ أُصَلِي وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ فَسَلِ اللَّهِ مُسَيِّةٍ فَقَالَ آجُو بُرُدَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ مُسَيِّةٍ فَقَالَ آجُو بُرُدَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ مُسَيِّةٍ فَقَالَ آجُو بُرَدَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ مُسَيِّةٍ فَقَالَ آجُو بُعُلُهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَحْزِي أَوْ مُنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ \*

٣٣٨ بَابِ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَعَادَ\*

٥٢٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

باب ۳۳۱-اس شخص کا بیان جو دوسرے کی قربانی کا جانور ذئے کرے اور ایک شخص نے قربانی کے جانور میں ابن عمر گی مدد کی اور ابو موسیٰ نے اپنی بیٹیوں کو تھم دیا کہ اپنے ہاتھوں سے قربانی کریں۔

ماکد قتیبہ، سفیان، عبدالرحمٰن بن قاسم، قاسم، حضرت عائشہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ مقام سرف میں میرے پاس رسول اللہ علی تشریف لائے اس حال میں کہ میں رور بی تھی، آپ نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ کیا تمہیں حض آنے لگا؟ میں نے جواب دیا جی ہاں! آپ نے فرمایا کہ یہ ایک چیز ہے کہ اللہ تعالی نے آدم کی بیٹیوں پر مقرر کر دی ہے تم تمام ارکان پورے کروجو حاجی کرتے ہیں مگریہ کہ تم خانہ کعبہ کاطواف نہ کرواور آنخضرت علیہ نے نئی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔

باب ۳۳۷۔ نماز کے بعد ذرج کرنے کابیان۔

مالا۔ حجاج بن منہال، شعبہ، زبید، فعمی براء سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی عظامیہ کو خطبہ دیتے ہوئے سا آپ نے فرمایا کہ آج کے دن سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر واپس ہوتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں جس نے ایسا کیا تو ہماری سنت کو پالیا (سنت کے موافق عمل کیا) اور جس نے (نماز سے پہلے) قربانی کی تووہ صرف گوشت ہے جو اُس نے گھر والوں کے لئے تیار کیا، قربانی میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ابو بردہ نے عرض کیا کہ یار سول اللہ میں نے تو نماز سے پہلے ہی ذبح کر لیا اور میرے پاس چھ مہینہ کا ایک بچہ ہے جو ایک سال کے بچہ سے بہتر ہے، آپ نے فرمایا تم اس کو اس کے بدلے میں ذبح کر لواور تمہارے بعد کسی کے لئے کافی نہ ہوگا۔

باب ۳۳۸۔ نماز سے پہلے اگر کوئی ذنح کر لے تو دوبارہ (قربانی)کرے۔

م ۵۲ ملی بن عبداللہ، اسلمیل بن ابراہیم، ابوب، محمد، انس نبی علی اللہ علی میں میں ایک میں میں ایک جس نے نماز سے پہلے ذک کیا تو اس کو چاہئے کہ دوبارہ کرے، ایک شخص نے کہا یہ وہ دن ہے

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ فَقَالَ رَجُلَّ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَرَهُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ فَرَحَّصَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدْرِي بَلَغَتِ الرُّحْصَةُ أَمْ لَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدْرِي بَلَغَتِ الرُّحْصَةُ أَمْ لَا النَّاسُ إلَى خُنَيْمَةٍ فَذَبَحُوهَا \*

٥٢٥ - حَدَّنَنَا آدَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا الْأَسْوَدُ ابْنُ قَيْسِ سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ سُفْيَانَ الْبَجَلِيَّ قَالَ شَهِدُّتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ \*

٥٢٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ فَالَّ يَوْمِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ فَبِلَتَنَا فَلَا يَدْبُحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بَنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلْتُ فَقَالَ هُوَ بَنْ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلْتُ فَقَالَ هُو بَنْ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلْتُ فَقَالَ هُو بَنْ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلْتُ فَقَالَ هُو شَيْدًى جَذَعَةً هِي خَيْرٌ مِنْ مُسِنَتَيْنِ آذَبُحُهَا قَالَ نَعَمْ ثُمَّ لَا عَمْرٌ هِي خَيْرُ لَحَيْرٍ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ قَالَ عَامِرٌ هِي خَيْرُ نَسِيكَتَيْهِ \*

٣٣٩ بَاب وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَة \*

٧٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنسٌ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّي بَكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيَضَعُ رِحْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ \*

جس میں گوشت کی خواہش ہے اور اپنے پڑوسیوں کی حالت بیان کی گویا آنخضرت علیہ نے اس کو معذور سمجھا اور (اس نے کہا کہ) میر ہے پاس ایک چھ مہینہ کا بکری کا بچہ ہے جودو بکریوں سے بہتر ہے تو نبی سالتہ نے اسے اجازت دے دی، میں نہیں جانتا کہ یہ اجازت سب لوگوں کے لئے ہے یا نہیں، پھر آپ دو مینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے لین انہیں ذرج کیا پھر لوگ بکریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور بکریاں ذرج کیں۔

۵۲۵۔ آدم، شعبہ ،اسود بن قیس، جندب بن سفیان بجل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی عظیم کی خدمت میں نحر کے دن حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذکے کیا تواس کی جگہ پر دوسر اجانور قربانی کرے اور جس نے ذکح نہیں کیا ہو تو وہ ذرکے کرے۔

۲۵۲ موسیٰ بن اسلمیل، ابو عوانه، فراس، عامر، براؤسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ نے ایک دن نماز پڑھی پھر فرمایا کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف متوجہ ہوا تو وہ ذرح نہ کرے جب تک کہ وہ نمازسے فارغ نہ ہو جائے ابو بردہ ہن نیار کھڑے ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ میں نے تو ذرح کر لیا، آپ نے فرمایاوہ ایس چیز ہے جو تو نے بعبلت تیار کی ہے، انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک چھ ماہ کا بچہ ہے جو ایک سال کے دو بچوں سے بہتر ہے کیا میں اسے ذرح کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں پھر تیرے بعد کسی کے لئے کافی نہ ہوگا، عامر نے خیر نسکتیہ کے لفظ تیرے بعد کسی کے لئے کافی نہ ہوگا، عامر نے خیر نسکتیہ کے لفظ روایت کے۔

باب ۳۳۹۔ ذبیحہ کے پہلوپر قدم رکھنے کابیان۔

ے ۵۲۷ جہاج بن منہال، ہمام، قادہ، حضرت انسؓ سے روایت کرتے میں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیظے دو سینکوں والے چت کبرے مینڈ ھے ذرج کرتے تھے اور اپناپاؤں دونوں کے پہلوؤں پرر کھ کر دونوں کواپنے ہاتھوں سے ذرج کیا کرتے تھے۔

٣٤٠ بَابِ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الذَّبْحِ \*

٥٢٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بيدِهِ وَسَلَّمَ بِكُبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بيدِهِ وَسَلَّمَ بِكُبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بيدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا \* وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا \* وَسَمَّى وَكَبَرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى عِهَدِيهِ لِيُذْبَحَ لَمْ اللهِ إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ \*

٥٢٩ حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَجُلًا يَبْعَثُ بِالْهَدْي إِلَى الْكَعْبَةِ وَيَحْلِسُ فِي الْمِصْرِ فَيُوصِي أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنْتُهُ فَلَا يَزَالُ مِنْ ذَلِكِ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ وَيَا لَيْوَمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ فَقَالَتُ لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُول اللَّهِ فَقَالَتُ لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ هَدْيَةً إِلَى الْكَعْبَةِ فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ هَدْيَةً إِلَى الْكَعْبَةِ فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْبُعِثُ هَدْيَةً إِلَى الْكَعْبَةِ فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْبُعِثُ هَدْيةً إِلَى الْكَعْبَةِ فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْبُعِثُ هَدْيةً إِلَى الْرَحَالِ مِنْ أَهْلِهِ فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجَعَ النَّاسُ حَتَّى يَرْجَعَ النَّاسُ عَنْ يَرْجَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى لِلْ خَلَلَ مِنْ أَهْلِهِ فَعَلْمُ عَنْهُ وَمِنَّا حَلَّا لِلْعُمْ عَلْهُ فَي يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلْهِ فَي يَرْجَعَ النَّاسُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُعْتَلِقُوا عَلَى الْعَرْولُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَاهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَيْهِ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَاقُوا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَاهُ اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَال

٣٤٢ بَاب مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا \*

٥٣٠ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌ و أَخْبَرَنِي عَطَاةً سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهِ عَنْهِمَا قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْفَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَصَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاصَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدِيِ الْمَالَ عَيْرَ الْمَالَ حَدَّثُنِي سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ابْنَ عَنْ الْقَاسِمِ أَنَّ الْمَعْدِ يُحْدِدُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ مَانُ كَانَ عَائِبًا فَقَدَمَ فَقُدُم فَقُدُم إِلَيْهِ لَحْمٌ قَالُوا هَذَا مِنْ كَاللَّه عَالِمَا فَقَدَم فَقُدُم أَوْلُهُ أَلُوا هَذَا مِنْ

باب ۲۰ سے ذرج کے وقت اللہ اکبر کہنے کا بیان۔

۵۲۸ ۔ قتیبہ ، ابو عوانہ ، قمادہ ، انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علی نے دونوں کو بیان کیا کہ نبی علی نے دو چتکبر ہے مینڈھے ذرئے کئے ان دونوں کو ایٹ ہاتھوں سے ذرئے کیا بسم اللہ اور اللہ اکبر کہااور اپناپاؤں ان دونوں کے پہلوؤں پرر کھا۔

باب ۳۴۱۔ اگر کوئی شخص اپنی ہدی ذرج کرنے کے لئے بھیج دے تواس پر کوئی چیز حرام نہیں ہے۔

279۔ احمد بن محمد، عبداللہ، اسمعیل، معنی، مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے ام المومنین ایک شخص خانہ کعبہ کی طرف ہدی بھیجنا ہے اور خود (اپنے) شہر میں بیٹے رہتا ہے اور وصیت کر تاہے کہ اس کی قربانی کے جانور کے میں قلاوہ ڈال دیا جائے توکیاوہ محرم رہتا ہے جب تک کہ لوگ حلال نہ ہو جائیں؟ مسروق کا بیان ہے کہ میں نے پردہ کی اوٹ سے حضرت عائشہ کی تالی کی آواز سنی اور فرمایا کہ میں رسول اللہ سے حضرت عائشہ کی تالی کی آواز سنی اور فرمایا کہ میں رسول اللہ طرف جھیجے اور آپ پر کوئی چیز حرام نہ ہوتی جو مردول پر اپنی ہولوں طرف جھیجے اور آپ پر کوئی چیز حرام نہ ہوتی جو مردول پر اپنی ہولوں سے حلال ہے یہاں تک کہ لوگ والیس آجاتے۔

باب ۳۴۲۔ قربانی کا گوشت کس قدر کھایا جائے اور کس قدر جمع کیا جاسکتا ہے۔

• ۵۳- علی بن عبدالله، سفیان، عمرو، عطاء، جابر بن عبدالله ملا می عبدالله می عبد روایت کرتے ہیں انہول نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی عبد میں قربانی کا گوشت مدینہ سینجنے تک کے لئے جمع کر لیتے تھے اور متعدد بار (لحوم الاضاحی) کی جگہ پر لحوم الهدی بیان کیا ہے۔

ا ۵۳ - اسلعیل، سلیمان، یجی بن سعید، قاسم ابن خباب، ابو سعید خدری کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ غیر حاضر تھے جب وہ آئے توان کے پاس گوشت ہے انہوں کے پاس گوشت ہے انہوں کے کہا کہ اس کو ہٹاؤییں اس کو نہیں چھوں گا، ابوسعید خدری کا بیان

لَحْمِ ضَحَايَانَا فَقَالَ أَخَّرُوهُ لَا أَذُوقُهُ قَالَ ثُمَّ قُمْتُ فَحْرَجُتُ حَتَّى آتِيَ أَحِي أَبَا قَتَادَةَ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ فَلَاكَ أَمْرٌ \* لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ \*

ہے کہ میں کھڑا ہوا پھر روانہ ہوا یہاں تک کہ اپنے بھائی ابو قادہ کے پاس پہنچااور وہ مال کی طرف سے ان کے بھائی تھے اور بدری تھے میں نے ان سے ان سے ان سے اور بدری تھے میں نے ان سے یہ واقعہ بیان کیا توانہوں نے کہا کہ نگ بات تمہارے بعد پیدا ہو گئی ہے۔

ف:اس نَع امر سے مرادیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے اور کھانے سے منع فرمایا تھا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذخیرہ کرنے اور تین دن سے زیادہ رکھنے کی اجازت مرحت فرمادی (فتح الباری ص ۲۰ج۱۰)

2007 - ابوعاصم، بزید بن ابی عبید، سلمه بن اکوع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا نبی عبید، سلمه بن اکوع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا نبی عبیلی نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرے وہ تیسرے دن کے بعد صحنہ کرے اس حال میں کہ اس کے گھر میں اس میں سے بچھ ہو جب دوسر اسال آیا تولوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا ہم لوگ ایسا ہی کریں جیسا ہم نے گزشتہ سال کیا تھا! آپ نے فرمایا کھا دُاور کھلا دُاور جع کرو (چو نکہ )اس سال لوگ بھوک (کی مشقت) میں جتلاتھا اس لئے میں نے ارادہ کیا کہ تم لوگ اس میں مدد کرو۔

ما ۵۳۳ اسلمیل بن عبدالله، برادر اسلمیل، سلیمان، یمی بن سعید، عمره بنت عبدالرحمٰن حضرت عائشهٔ سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ قربانی کے گوشت میں نمک لگا کرر کھ لیتے تھے پھراس میں سے پچھ نبی صلی عظیم کی خدمت میں لاتے تھے تو آپ فرماتے کہ تین ہی دن کھایا کرولیکن یہ تاکیدی حکم نہ تھا بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس میں سے لوگوں کو کھلائیں اور اللہ تعالی زیادہ جانے والا ہے۔

ا الله حبان بن موسی، عبدالله ، یونس، زہری ، آبو عبید (ابن ازہر کے آزاد کردہ غلام) سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ وہ حضرت عمر خطاب کے ساتھ عید کی نماز میں بقر عید کے دن شریک ہوئے انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھی پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو! رسول الله علیہ نے تم کو ان دونوں عیدوں کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ان میں سے ایک تو روزوں سے افطار کا دن ہے اور دوسر اوہ دن ہے جس میں تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو۔ ابو عبید کا بیان ہے کہ پھر میں حضرت عثان بن عفان کے ساتھ شریک ہوا وہ جعہ کا دن تھا انہوں نے عثان بن عفان کے ساتھ شریک ہوا وہ جعہ کا دن تھا انہوں نے

سُ بِ نَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَاصِمِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَلَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِئَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِئَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُوا نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْمَ كَانَ وَأَطْعِمُوا وَادَّحِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ وَالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا \*

وَكَنِّنِي أَخِي عَنْ سَلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سَلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِم عَنْهَا قَالَتِ الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيْسَتُ بِعَزِيمَةٍ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ \*

٥٣٤ - حَدَّنَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الْأَصْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ الْعِيدَ يَوْمَ الْأَصْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْه فَصَلَّي قَبْلَ الْحُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيامٍ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ الْعِيدَيْنِ أَمَّا أَلْحَدُمُ فَيُومُ فَيُومُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيامِكُمْ وَالَّمَا الْآخَرُ فَيُومُ فَيُومُ قَلْمُ كُمْ مِنْ صِيامِكُمْ وَالَّمَا الْآخَرُ فَيُومُ فَيُومُ قَلْمُ كُمْ مِنْ صِيامِكُمْ وَالَّمَا الْآخَرُ فَيُومُ فَيُومُ وَطُرِكُمْ مِنْ صِيامِكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُومُ فَيُومُ وَطُرِكُمْ مِنْ صِيامِكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُومُ فَيُومُ وَلُكُمْ مِنْ مِيامِكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُومُ فَيُومُ وَلَاكُمُ وَالَّمَا الْآخَرُ فَيُومُ فَيُومُ وَلَمُ اللَّهُ مِنْ مَنْ مِيامِكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُومُ فَيُومُ وَلَاكُمُ وَالَّالَةُ مِنْ اللَّهِ مَنْ عَنْ مِيامِكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُومُ فَيْوَمُ وَلَاكُمُ وَالَّالِمُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَلَا الْعَلَاقِ فَيْ وَالْمَامُ فَيْوَمُ فَالَاقِهُ مَا الْمُعْرِقِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ فَالْمُعُونَ فَيْ فَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ فَالَعُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَالَهُ فَالْمُلِمْ فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ فَالْمُونَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيُعْمُ الْمُؤْمِدُ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ ولَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَا الْمُعْمَا فَيُومُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَالِهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَالِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ عَلَالَاهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

نُسُكِكُمْ قَالَ أَبُو عُبَيْدِ ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَان فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبِةِ ثُمَّ خَطِّبَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَعَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ نَحْوَهُ \* ٥٣٥- خُدَّنَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَى اللَّه عَنْهِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا مِنَ الْأَضَاحِيِّ ثَلَاتًا وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ يَأْكُلُ بالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنِّي مِنْ أَحْلِ لُحُومِ الْهَدِّي \*

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# كِتَاب الْأَشْرِبَةِ \*

٣٤٣ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) \*

٥٣٦ - حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ

خطبہ سے پہلے نماز پڑھی پھر خطبہ دیااور فرمایا کہ اے لوگو! آج وہ دن ہے جس میں تمہارے لئے دوعیدیں جمع ہوگئ ہیں باشندگان عوالی میں سے جو شخص جعہ کا انتظار کرنا چاہے تو انتظار کرے اور جو شخص واپس ہونا چاہے تو میں اس کو اجازت دیتا ہوں ابو عبید کا بیان ہے پھر میں علی بن ابی طالب کے ساتھ (عید میں) شریک ہوا تو انہوں نے میں علی بن ابی طالب کے ساتھ (عید میں) شریک ہوا تو انہوں نے خطبہ دیااور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کے سامنے خطبہ دیااور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو قربانی کا گوشت تین دن سے زائد کھانے سے منع فرمایا ہے اور معمر سے بواسطہ زہری ابو عبید سے اسی طرح منقول ہے۔

۵۳۵۔ محمد بن عبدالرحیم، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابن شہاب کے برادر زادہ ابن شہاب، سالم عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت تین دن تک کھاؤ اور عبداللہ بن عمر جب منی سے واپس ہوتے تو قربانی کا گوشت ہونے کے سبب سے (روٹی) روغن زیون کے ساتھ کھایا کرتے۔

## بىماللەالرحن الرحيم مشروبات كابيان

باب ۳۳۳۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ ''شراب، جوا، بت اور پانسے پھینکنا گندی ہاتیں شیطانی کام ہیں ان سے پر ہیز کرو تا کہ تم فلاح یاؤ''۔

۲۵۳- عبداللہ بن یوسف، مالک، نافع، عبداللہ بن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں پی، پھر اس سے تائب نہ ہوا تو آخرت میں وہ اس سے محروم رہے گا۔

لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ \*

٥٣٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنِ فَنَظَرَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنِ فَنَظَرَ الْجَمْدُ اللَّبِنَ فَقَالَ جُبْرِيلُ الْحَمْدُ اللَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ وَلَوْ أَخَذَت الْحَمْدُ لِللَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ وَلَوْ أَخَذَت الْحَمْدُ عَوْرَ وَابْنُ الْهَادِ وَعُثْمَانُ غُوتَ أُمَّتُكَ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَابْنُ الْهَادِ وَعُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ وَالزَّبَيْدِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ \*

٥٣٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رُضِي اللَّه عَنْه قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتُشْرَبَ الْحَمْرُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَطْهَرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأَةً وَيَكُمْ وَاجِدٌ \*

٣٩ - حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّنَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْهِ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْهِ اللَّه عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرْنِي اللَّه عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرْنِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرْنِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرْنِي اللَّهَ عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرْنِي اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرْنِي اللَّهِ مُوْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ اللَّهِ مُوْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ اللَّهُ مِنْ وَلَا يَسْرِقُ اللَّهُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ أَبِي بَكْرٍ بْنِ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامَ أَنَّ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ثُمَّ يَقُولُ كَانَ أَبُو كَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ثُمَّ يَقُولُ كَانَ أَبُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّه

2002 ابوالیمان، شعیب، زہری، سعید بن میتب، ابو ہر ریا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے پاس معراج کی رات میں مقام ایلیا میں دوبیالے لائے گئے ایک شراب کادوسر ادودھ کا تھا آپ نے دونوں پیالوں کی طرف دیکھا پھر دودھ کولے لیا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا شکر ہے خدا کا جس نے آپ کو فطرت کی ہدایت کی آگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ معمر اور ابن ہاداور عثمان بن عمر واور زبیدی نے زہری سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

۵۳۸۔ مسلم بن ابراہیم، ہشام، قادہ، انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے ایک حدیث کی ہے جو میرے علاوہ کوئی شخص تم سے بیان نہیں کرے گا آپ نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے بیہ ہے کہ جہالت غالب ہوگ، اور علم کم ہو جائے گا، زنازیادہ ہونے گے گااور شراب پی جائے گا، مرد کم ہو جائیں گے عور تیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ بچاس عور توں کا گران ایک مرد ہوگا۔

9 - 3 - احر بن صالح، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن وابن مسیتب دونوں حضرت ابوہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی ہے فرمایا زنا کرنے والا زنا نہیں کر تا ہے اس حال ہیں کہ وہ مومن ہو اور شراب پینے والا شراب نہیں پیتا، اس حال ہیں کہ وہ مومن ہو اور چوری کرنے والا چوری نہیں کر تااس حال ہیں کہ وہ مومن ہو، ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھ سے عبدالملک بن ابی بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام نے بیان کیا کہ ابو بکر اس کو ابوہر بریہ ہے تھے کہ ابو بکر اس کے ساتھ اتنااور ملاتے تھے کہ مومن ہونے کی حالت میں اس طرح دن دہاڑے ڈاکہ نہیں ڈال مومن ہوئے۔

يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ \*

٣٤٤ بَابِ الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ \*

20- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُلِكَ هُوَ ابْنُ مِغْوَلِ مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا مَالِكَ هُوَ ابْنُ مِغْوَلَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالً لَقَدْ حُرِّمَتِ الْحَمَدُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْحَمَدُ بَنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَبْدُربِّهِ بْنُ نَافِعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ عَنْ أَنسٍ قَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْحَمْرُ الْبَنانِيِّ عَنْ أَنسٍ قَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْحَمْرُ وَالنَّعْرُ وَيَن بَالْمَدِينَةِ خَمْرَ الْبَنْوِ وَلَيْنَا الْحَمْرُ وَالتَّمْرُ لَا الْمَسْرُ وَالتَّمْرُ لَا الْمَسْرُ وَالتَّمْرُ لَا الْمَسْرُ وَالتَّمْرُ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِي اللَّهِ حَيَّانَ عَلَيْ الْمِنْبِ وَالْتَمْرُ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِي اللَّهِ عَنْ أَبِي الْمَنْبُو فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِي اللَّه عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِي اللَّه عَنْهُ الْمَنْبُو فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ وَالسَّعِيرِ وَالْحَمْرُ وَهِي مِنْ خَمْسَةٍ الْعِنَبِ وَالْحَمْرُ وَهِي مِنْ خَمْسَةٍ الْعِنَبِ وَالْحَمْرُ وَهِي مِنْ خَمْسَةٍ الْعِنْبِ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْتَعْلِ وَالْتَعْمِرُ وَالْحَمْرُ وَالْمَالِ وَالْحَمْرُ وَالْتَعْمِرِ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْمَعْمِ وَالْحَمْرُ وَالْمَعْمِ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْمَعْمِ وَالْحَمْرُ وَالْمَالِ وَالْحَمْرُ وَالْعَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْمَالِ وَالْحَمْرُ وَالْمَالِ وَالْحَمْرُ وَالْعَمْرِ وَالْمَالِ وَالْحَمْرُ وَالْمَالِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَالِ وَالْمُعْمِلُ وَالْمَعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمَالِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمِي وَالْمُعْمُ وَالْمَالِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعِيْرِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْلَا وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعْمِولُونِ الْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ

٣٤٥ بَابِ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ وَهِيَ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ \*

مَ مَ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنسِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكِ

باب ۴۴ سارانگور کی شراب کابیان (۱)۔

۵۴۰ حسن بن صباح، محمد بن سابق، مالک بن مغول، نافع حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ شراب اس وقت حرام کی گئی جبکہ مدینہ میں (انگور کی شراب) نہ تھی۔

ا ۵۴ - احمد بن یونس، ابن شهاب، عبدر به ابن نافع، یونس، ثابت بنانی،انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم پر شراب حرام کی گئی اور جس وقت وہ حرام کی گئی ہم لوگوں کو مدینہ میں انگور کی شراب بہت کم ملتی تھی اور ہم میں سے اکثر کی شراب کچی اور کپی تھجوروں سے ہوتی تھی۔

۵۴۲ مسدد، کیلی، ابن حبان، عامر، ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر منبر پر کھڑے ہوں کہ حضرت عمر منبر اب کی حرمت نازل ہو چکی ہے اور وہ پانچ چیزوں سے ہوتی ہے انگور، کھجور، شہد، گیہوں، جواور خمروہ ہے جو عقل کو مخور کردے (کھودے)۔

باب ۳۵۴۔جب شر اب کی حر مت نازل ہو ئی تو یہ کچی اور کی تھجوروں سے بنتی تھی۔

۳۵۰۔اسلعیل بن عبداللہ، مالک بن انس، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابو عبیدہ، ابو طلحہ اور ابی بن کعب کو پچی اور پکی تھجوروں کی شراب پلار ہاتھاان لوگوں کے

لے بالا جماع خمر (شراب) حرام ہے۔ مگر خمر کی حقیقت کیا ہے اس بارے میں اہل علم اور فقہاء کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ ائمہ خلاشہ اور حجمہور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ ہر نشہ آور مشروب خمر ہے لہذا کوئی بھی نشہ آور مشروب ہو تھوڑا پیا جائے یازیادہ یہ حرام ہے اور پینے والے کو حد گے گی۔ امام ابو معنفہ "، امام ابو یوسف" اور ابرا ہیم مختی جیسے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ خمر صرف انگوروں کے کیچے نشہ آور پانی کو کہتے ہیں دیگر مشروبات کو خمر نہیں کہا جائے گااور محکم کے اعتبار سے فرق سے ہوگا کہ خمر کے پینے سے تو پینے والے کو حد گے گی چاہے تھوڑی پیئے یا زیادہ ، باتی نشہ آور مشروبات میں ہے کوئی اگر اتنی مقدار میں پیا جائے جس سے نشہ آجائے تو حد گے گی ورنہ نہیں۔ ان حضرات نے متعدد دلائل کی روشن میں یہ موقف اختیار فرمایا ہے ملاحظہ ہو تکملہ فتح المہم ص ۱۰۰ جس۔

رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةً وَأَبَا طُلْحَةً وَأَبَا طُلْحَةً وَأَبَا طُلْحَةً وَأَبَى طَلْحَةً وَأَبَيَ بْنَ كَعْبٍ مِنْ فَضِيخ زَهْوٍ وَتَمْرٍ فَحَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ خُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً قُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرَقْهَا فَأَهْرَقْتُهَا \*

366 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ عُمُومَتِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ عُمُومَتِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ الْفَضِيخَ فَقِيلَ حُرِّمَتِ الْحَمْرُ فَقَالُوا أَكْفِئْهَا الْفَضِيخَ فَقِيلَ حُرِّمَتِ الْحَمْرُ فَقَالُوا أَكْفِئْهَا فَكَفَأَتُهَا قُلْتُ لِأَنَس مَا شَرَابُهُمْ قَالَ رُطَبٌ وَبُسْرٌ فَقَالَ رُطَبٌ وَبُسْرٌ فَقَالَ رُطَبٌ خَمْرَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ وَحَدَّثَنِي بَعْضُ خَمْرَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ \*

٥٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو مَعْشَرِ الْبَرَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبْيْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ الْحَمْرَ حُرِّمَتْ أَنَّ الْحَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْحَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ \*

٣٤٦ بَابِ الْحَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ وَهُوَ الْبَعْمَلِ وَهُوَ الْبَعْمَ وَقَالَ مَعْنٌ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسِ عَنِ الْفُقَاعِ فَقَالَ إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا لَا يُشْكِرُ لَا بَأْسَ بهِ \*

٥٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ \*

پاس ایک آنے والا آیااور کہا کہ شراب حرام کردی گئی، ابو طلحہؓ نے کہا کہ اے انسؓ کھڑے ہو جاؤ اور اس کو بہادو چنانچہ میں نے اس کو بہا دیا۔

م ۵۳۴ مسدد، معتمر اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس کو بیان کرتے ہوئے ساکہ میں ایک قبیلہ کے پاس کھڑا اپ چپاؤں کو فقیح پلارہا تھا اور میں ان میں کمن تھاکی نے کہا کہ شراب حرام کردی گئی، لوگوں نے کہا کہ اسے پھینک دو چنا نچہ میں نے پھینک دیا، معتمر کے والد سلیمان نے کہا کہ میں نے انس سے یو چھا کہ ان کی شراب کس چیز کی تھی، انہوں نے کہا کہ پکی اور پکی تھجوروں کی، ابو بکر بن انس نے کہا کہ بہی ان کی شراب تھی توانس نے انکار نہیں کیا اور مجھ سے میرے بعض ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے انس کو کہتے ہوئے ساکہ اس زمانہ میں ان کی بہی شراب تھی۔

۵۳۵۔ محمد بن ابی بکر مقد می، یوسف ابو معشر براء، سعید بن عبید الله، بکر بن عبد الله بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ جس وقت شراب حرام کی گئی اس وقت شراب پچی اور کی تھجوروں سے تیار کی جاتی تھی۔

باب ٣٣٦ - شراب شهد كى (بھى) ہوتى ہے اور اس كو بخط كہتے ہيں اور معن نے كہاكہ ميں نے مالك بن انس سے فقاع كے متعلق بوچھا تو انہوں نے كہاكہ جب نشہ نہ لائے تو كوئى مضائقہ نہيں اور ابن دراور دى نے كہاكہ ہم نے لوگوں سے اس كے متعلق بوچھا تو انہوں نے كہاكہ نشہ نہ لائے تو كوئى حرج نہيں۔

۲۸۵ عبدالله بن یوسف، مالک ابن شهاب، ابوسلمه بن عبدالرحمٰن حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں که آخضرت علیہ سے تع (شهد کی شراب) کے متعلق بوچھاگیا تو آپ نے فرمایا کہ ہر پینے کی چیزجو نشہ لائے وہ حرام ہے۔

٧٥ - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَت عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَت سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبُعْعِ وَهُو نَبِيدُ الْعَسَلِ وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرُبُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُو حَرَامٌ وَعَنِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُو حَرَامٌ وَعَنِ النَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتَبَدُوا فِي النَّهُ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتَبَدُوا فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتَبَدُوا فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتَبَدُوا فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتَبَدُوا فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتَبَدُوا فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتَبَدُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتَبَدُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتَبَدُوا فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يُلْحِقُ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتَبَدُوا فِي الْمُؤَنِّةَ وَلَا قَالَ لَا تَنْتَبَدُوا فِي الْمُؤَنِّةَ وَلَا قَالَ لَا تُعْتَمَ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يُولُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْتَعْرَاقُ الْمُؤْمَالُ عَلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

٣٤٧ بَاب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ \*

٥٤٨ - حَدَّنَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاء حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِ عَمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِما قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ وَهِي مِنْ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ مَا حَامَرَ الْعَقْلَ وَالْشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ مَا حَامَرَ الْعَقْلَ وَالْشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ مَا حَامَرَ الْعَقْلَ وَالْشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ مَا حَامَرَ الْعَقْلَ وَالْكَلَاثُ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ مَا حَامَرَ الْعَقْلَ وَالْكَلَاثُ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ وَالْعَمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ وَالْفَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكَالَةُ وَسَلَّمَ وَالْفَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فَسَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فَالَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فَالَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْ وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْ وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ مَكَانَ الْعِنْبِ الزَّبِيبَ \*

مَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ

200- ابوالیمان، شعیب، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن حضرت عائشہ کا قول نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ سے تبع لیعنی شہد کی شراب کے متعلق بوچھا گیااور یمن کے باشندے اس کو پیتے تھے تورسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر پینے کی چیز جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے اور زہری ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے کہ تم دباء میں اور نہ ہی مزفت میں نبیذ بنایا کرواور حضرت ابو ہر رہ اس کے ساتھ علم اور نقیر کو بھی ملاکر بیان کرتے تھے۔

باب ۲۳۴ اس امر کا بیان که خمر وه پینے کی چیز ہے جو که عقل کو مخور کردے۔

۸۵۔ احمد بن انی رجا، یکی ، ابو حیان تیمی، شعبی ، ابن عراسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عرائے نبی علیہ کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ شراب کی حرمت نازل ہو چک ہے اور وہ پائی چیز وں سے بنتی ہے اگور، کھجور، گندم ، جو اور شہد اور خمروہ ہے جو عقل کو مہوش کر دے اور تین با تیں الی ہیں جن کے متعلق میں چاہتا تھا کہ آنحضرت علیہ ہم سے جدانہ ہوتے جب تک کہ ان کو خوب اچھی طرح بیان نہ فرمادیتے ایک واداکا ترکہ ، دوسرے کلالہ کا بیان، تیسرے سود کے مسائل ، ابو حیان کا بیان ہے کہ میں نے شعبی بیان، تیسرے سود کے مسائل ، ابو حیان کا بیان ہے کہ میں نے شعبی انہوں نے کہا کہ یہ بی علیہ کے عہد میں نہیں تھایا یہ کہا کہ حضرت عراضے عہد میں نہیں تھایا یہ کہا کہ حضرت عراضے عراضے عراضے عراضے کے عبد میں نہیں تھایا یہ کہا کہ حضرت بیا عراضے عراضے کے عہد میں نہیں تھایا یہ کہا کہ حضرت بیا عراضے کے عہد میں نہیں تھایا یہ کہا کہ حضرت بیا عراضے کے عہد میں نہیں تھایا یہ کہا کہ حضرت بیا عراضے کے عہد میں نہیں تھایا یہ کہا کہ حضرت بیا عراضے کے عبد میں نہیں تھایا یہ کہا کہ حضرت بیا عراضے کے عبد میں نہیں تھایا یہ کہا کہ حضرت بیا عراضے کے عبد میں نہیں تھایا یہ کہا کہ حضرت کے عبد میں نہیں تھایا یہ کہا کہ حضرت کے عبد میں نہیں تھا جاتے زبیب کالفظر وابیت کیا۔

۵۳۹۔ حفص بن عمر، شعبہ، عبداللہ بن ابی سفر، شعبی، ابن عمرٌ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ

عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ الْحَمْرُ يُصْنَعُ مِنْ حَمْسَةٍ مِنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ\* ٣٤٨ بَابِ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بغَيْرِ اسْمِهِ وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّار حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ حَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسَ الْكِلَابِيُّ حَدَّنَا عَبْدُ الْكَلَابِيُّ حَدَّنَا عَبْدُ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ عَبْدُ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقُوامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَارِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقُوامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَم يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجعُ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبِيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرينَ قِرَدَةً وَحَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ \*

٣٤٩ بَابَ الِائْتِبَاذِ فِيَ الْأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ\*

٥٥- حَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ أَتَى أَبُو أَسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرْسِهِ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ حَادِمَهُمْ وَسَلَّمَ فِي عُرْسِهِ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ حَادِمَهُمْ وَسَلَّمَ أَنْعُرُونَ مَا سَقَيْتُ وَسَلَّمَ أَنْقَعْتُ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْقَعْتُ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْقَعْتُ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمْرَاتٍ مِنَ اللَّهُلِ فِي تَوْدٍ \*

شراب پانچ چیزوں سے بنائی جاتی ہے منقی، تھجور، گیہوں، جواور شہد۔

باب ۱۳۸۸ اس امر کا بیان که کوئی شخص شراب کو حلال سمجھے اور اس کا کوئی دوسر انام رکھے اور ہشام بن عمار نے کہا کہ ہم سے صدقہ بن خالد نے بواسطہ عبدالر حمٰن بن یزید بن جابر عطیہ بن قیس کلابی عبدالر حمٰن بن غنم اشعر کی ابو عامر یا ابو مالک اشعر کی بیان کرتے ہیں اور بخداوہ جھوٹ بیان نہیں کرتے کہ انہوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عقریب میری امت میں ایسی قوم پیدا ہوگی جو زنا، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال سمجھے گی اور بعض قومیں ایسی ہوں گی جو بہاڑ کے برابر رہتی ہوں گی اور جب شام کو اپنا ریوڑ لے کر واپس ہوں گی اس وقت ان کے پاس فقیر کسی ضرورت کی بنا پر آئے گا تو کہیں گے کہ کل صبح ہمارے پاس فقیر کسی ضرورت کی بنا پر آئے گا تو کہیں گے کہ کل صبح ہمارے پاس قریر کر ایسی سے کہ کل صبح ہمارے پاس قریر درے گا اور بہاڑ کو گرا قریر اس میں رات ہی کو ہلاک کر دے گا اور بہاڑ کو گرا قریر اس میں مسئ کر دے گا اور بہاڑ کو گرا قیامت تک اس حال میں رہیں گے۔

باب ۳۹س۔ برتنوں میں اور لکڑی کے پیالوں میں نبیذ بنانے کابیان۔

• ۵۵۔ قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالر حمٰن، ابو حازم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا میں نے سہل کو کہتے ہوئے ساکہ ابو اسید ساعدی آئے اور آنخضرت علیہ کی ولیمہ کی دعوت کی توان کی بیوی نئی دلہن ان لوگوں کی خدمت کر رہی تھیں، انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے نبی علیہ کو کیا چیز پلائی ہے میں نے چند کھجوریں آپ کے لئے رات ہی میں ایک کٹری کے بیالہ میں بھگودی تھیں۔

٣٥٠ بَاب تَرْخِيصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْ \*

٥٥١- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِر رَضِي سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِر رَضِي اللَّه عَنْهِ وَسَلَّم عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا قَالَ فَلَا إِذًا وَقَالَ حَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بِهَذَا \*

٧٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا وَقَالَ فِيهِ لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَوْعِيَةِ \*

مَّهُ وَالْمُوْرِ وَاللَّهِ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بَنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَمْرٍ و رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ لَمَّا نَهى النَّبِيُّ عَمْرٍ و رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالُ لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَسْقِيَةِ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجَدُ سِقًاءً فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْحَرِّ غَيْرِ الْمُزَفِّتِ \* مُسَلَّمَ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجَدُ سِقًاءً فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْحَرِّ غَيْرِ الْمُزَفِّتِ \* مُلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجَدُ سَقَاءً فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْحَرِّ غَيْرِ الْمُزَفِّتِ \* عَنْ عَيْرِ الْمُزَفِّتِ \* مُلْكَدًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيْمِي عَنْ سُفِيلًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيْمِي عَنْ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ عَلِي رَضِي اللَّه عَنْ عَلِي رَضِي اللَّه عَنْ عَلِي رَضِي اللَّه عَنْ عَلِي وَسَلَّمَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ عَلِي وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنِ

٥٥٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَش بِهَذَا \*

٥٥٦- ُ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ

باب ۵۰ سربر تنوں اور ظروف کے استعال کی ممانعت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت دینا۔

ا۵۵۔ یوسف بن موکی، محمد بن عبداللد، ابو احمد زبیری، سفیان، منصور، سالم، جابر ؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی عبداللہ نے (بعض قتم کے) بر تنوں کے استعال سے منع فرمایا، لوگوں نے عرض کیا کہ جمارے لئے تواس کے سوائے کوئی چارہ کار نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ چراس صورت میں سے ممانعت نہیں، اور خلیفہ نے کہا کہ ہم سے یجی بن سعید نے بواسطہ سفیان، منصور، سالم بن ابی الجعداس حدیث کوروایت کیا۔

۵۵۲۔ عبداللہ بن محمہ، سفیان نے یہ حدیث روایت کی اور اس میں بیان کیا کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں سے منع فرمایا۔

ما ما ما من عبدالله ، سفیان ، سلیمان بن ابی مسلم احول ، مجامد ، ابو عیاض ، عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی الله علیہ وسلم نے بعض بر تنوں سے منع فرمایا تو کسی نے آنخضرت علیہ سے عرض کیا کہ ہم میں سے ہرایک شخص کے پاس مثک نہیں ہے ، تو آپ نے شھلیا (گھڑا) کے استعمال کی اجازت دے دی ، جو مزفت نہ ہو۔

۵۵۴۔ مسدد، کیجیٰ، سفیان، سلیمان، ابراہیم تیمی، حارث بن سوید حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت ﷺ نے دباءاور مز فت سے منع فرمایا ہے۔

۵۵۵۔عثان، جریر،اعمش ہے اس حدیث کوروایت کرتے ہیں۔

۵۵۷ عثان، جریر، منصور، ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ میں

مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتَ عَمَّا يُكُرَهُ أَنْ سَأَلْتَ عَمَّا يُكُرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ قَالَتُ نَهَانَا فِي ذَلِكَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدَّبَاء وَالْمُزَفَّتِ قُلْتُ أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ الْمَعْتُ الْحَرَّ وَالْحَنْتُمَ قَالَ إِنَّمَا أُحَدِّثُكُ مَا سَمِعْتُ الْحَرَّ وَالْحَنْتُمَ قَالَ إِنَّمَا أُحَدِّثُكُ مَا سَمِعْتُ أَفَا حَدِّثُكُ مَا سَمِعْتُ أَفَا حَدِّثُ مَا لَمْ أَسْمَعْ \*

٧٥٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ نَهْى النَّهِ عَنْهِمَا قَالَ نَهْى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ الْجَرِّ الْخَضَرِ قَالَ لَا \* الْأَخْضَرِ قَالَ لَا \* الْأَخْضَرِ قَالَ لَا \* الْأَخْضَرِ قَالَ لَا \* يَعْنِ النَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ \* التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ \*

٨٥٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَنَّ أَبَا أَسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّ أَبَا أَسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْسِهِ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَعِدٍ وَهِيَ الْعَرُوسُ فَقَالَتْ مَا تَدْرُونَ مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرِ \*

٣٥٢ بَاب الْبَاذَقِ وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ وَرَأَى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةً وَمُعَاذٌ شُرْبَ الطِّلَاءِ عَلَى التُلُثِ وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأَبُو جُحَيْفَةً عَلَى النَّصْفِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ اشْرَبِ الْعَصِيرَ

نے اسود سے پوچھا کہ کیا تم نے ام المو منین حضرت عائشہ سے اس چیز کے متعلق دریافت کیا ہے جس میں نبیذ بنانا کروہ ہے، انہوں نے کہا ہاں، میں نبیذ بنانا کروہ ہے، انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم اہل بیت کو دباء اور مزفت میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا میں نے پوچھا، کیا بیت کو دباء اور مزفت میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا میں نے پوچھا، کیا عائشہ نے جراور حقتم کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے کہا میں تم سے بیان کر تا ہوں جو میں نے نہیں کر تا ہوں جو میں نے نہیں کر تا ہوں جو میں نے ساہے کیا وہ بھی بیان کروں جو میں نے نہیں نے نہیں

202۔ موسیٰ بن اسلمیل، عبدالواحد، شیبانی، عبدالله بن ابی او فی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله عظی نے سبر شملیا (گھڑا) سے منع فرمایا ہے، میں نے پوچھا تو کیا میں سفید ٹھلیا پینے کے لئے استعال کروں، آپ نے فرمایا نہیں۔

باب ۳۵۱۔ تھجور کے رس کا بیان جب تک کہ نشہ نہ پیدا تکرے۔

۵۵۸۔ یکی بن بکیر، یعقوب بن عبدالرحن قاری، ابو حازم، سہل بن سعد، ابواسید ساقی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی ﷺ کی دعوت ولیمہ کی اور ان کی بیوی جو نئی دلہن تھیں، اس وقت خدمت کررہی تھیں، انہوں نے کہا کہ بناؤں میں نے آئخضرت ﷺ کو کس چیز کا عرق پلایا، میں نے آپ کے لئے رات ہی کو لکڑی کے پیالے میں چند کھجوریں بھگودی تھیں۔

باب ۳۵۲۔ شراب باذق اور ان لوگوں کا بیان جنہوں نے ہر نشہ پیدا کرنے والی پینے کی چیز سے منع کیا، اور عمرٌ والو عبیدہ اور معاذ نے پک کر تہائی رہ جانے والی شراب کے پینے کو جائز سمجھا، اور براء اور ابو جحیفہ نے پک کر نصف رہ جانے والی شراب پی، اور ابن عباسؓ نے فرمایا کہ عرق پوجب تک کہ شراب پی، اور ابن عباسؓ نے فرمایا کہ عرق پوجب تک کہ

مَا دَامَ طَرِيًّا وَقَالَ عُمَرُ وَحَدْتُ مِنْ عُبَيْدِاللَّهِ رِيحَ شَرَابٍ وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ حَلَدْتُهُ \*

٥٥ - تَحَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبْ الْبَاذَقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى عَبَّاسِ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاذَقَ فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيْبُ قَالَ لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالُ الطَّيْبُ

٥٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي صَرَّبَنَا هِشَامُ بْنُ اللَّهِ عَدْثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا فَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلُ \*

٣٥٣ بَابِ مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا وَأَنْ لَا يَخْطِطَ يَخْعَلَ إِذَا مَيْنِ فِي إِذَامٍ \*

٥٦١ - حَدَّنَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ أَنسِ رَضِي الله عَنْه قَالَ إِنّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةً وَأَبَا دُجَانَةً وَسُهَيْلَ بْنَ الْبَيْضَاءِ حَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ إِذْ حُرِّمَتِ الْحَمْرُ فَقَذَنْتُهَا وَأَنَا سَاقِيهِمْ وَأَصْغَرُهُمْ وَإِنّا نَعُدُّهَا يَوْمَتِذٍ الْحَمْرَ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَدْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعَ أَنسًا \*

٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ
 أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَنْهُ يَقُولُ نَهِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ \*

تازہ رہے اور حضرت عمر ؓ نے فرمایا کہ میں عبید اللہ کے منہ سے شراب کی ہو پاتا ہوں، میں اس کے متعلق اس سے پوچھوں گااگروہ نشہ آورہے تومیں اسے کوڑے لگاؤں گا۔ 200 محمد بن کثیر، سفیان، ابوالجو ریہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس ؓ سے باذق (شراب) کے متعلق ہو چھا کہ باذق کو پہلے بی محمد علی و رحمام فرما چکے ہیں اس لئے جو چیز نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے، میں نے کہا کہ شراب جو حلال طیب ہے انہوں نے فرمایا کہ طلال طیب کے بعد حرام خبیث ہی ہے۔

۵۶۰۔ عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ ،ابواسامہ ، شام بن عروہ ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی میٹھی چیز اور شہد پند فرماتے تھے۔

باب ۳۵۳-ان لوگوں کا بیان جنہوں نے پکی اور پکی تھجور کے ملانے کو جب وہ نشہ آور ہو جائے، جائز نہیں سمجھا،اور یہ کہ دونوں کے عرق کوایک عرق نہ بنایا جائے۔

الا ۵۔ مسلم، ہشام، قمادہ، انس سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابوطلحہ اور ابود جانہ اور سہیل بن بیضاء کو پکی اور کی تھجور کی ملی ہوئی شراب بلار ہا تھا، عین اس وقت شراب حرام کر دی گئی چنانچہ میں نے اسے بھینک دیا اور میں ان کا ساقی اور کم عمر تھا اور اس دن میں نے ہی ان لوگوں کے لئے شراب بنائی تھی، عمر و بن حارث نے کہا کہ ہم سے قمادہ نے بیان کیا کہ انہوں نے انس سے سا۔

۵۹۲۔ ابو عاصم، ابن جرتج، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی عظیا نے منقی اور کھجوراور کچی اور کی کھجور سے منع فرمایا ہے۔

٥٦٣ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي قَتَادَةً يَحْثَى بْنُ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْمَعَ بَيْنَ التَّمْ وَالزَّهْوِ وَالتَّمْ وَالزَّبِيبِ وَلْيُبَادُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ \*

٣٥٤ بَابِ شُرْبِ اللَّبَنِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ) \*
لِلشَّارِبِينَ ) \*

٥٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا

يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِهِ بِقَدَح لَبَنِ وَقَدَح حَمْر \* أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَح لَبَنِ وَقَدَح حَمْر \* ٥٦٥ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ سَمِعَ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ سَالِمٌ أَبُو النَّضْ فَي النَّهُ سَمِعَ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ شَكَ النَّاسُ فِي صِيَامٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ النَّاسُ فِي صِيَامٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةً فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ بِإِنَاء فِيهِ لَبَنْ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةً فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ بِإِنَاء فِيهِ لَبَنْ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةً فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ بِإِنَاء فِيهِ لَبَنْ فَشَربَ فَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ شَكَ النَّاسُ فَي النَّاسُ فَي النَّاسُ فَي النَّاسُ فَي النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاسُ فَي النَّاسُ فَي النَّاسُ فَي النَّاسُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَرَفَة فَأَرْسَلُتُ إِلَيْهِ بِإِنَاء فِيهِ لَبَنْ فَشَرِبَ فَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ شَفَالًا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَرَفَة فَأَرْسَلُتُ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَالِهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَامِ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْكَ اللَّهُ الْعُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَا اللَّهُ ال

فِي صِيَام رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَصْلِ فَإِذَا وُقَّفَ

عَلَيْهِ قَالَ هُوَ عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ \*

77 ٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءً أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ مِنَ النَّقِيعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا حَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا \* وَسَلَّمَ أَلًا حَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا \* وَسَلَّمَ أَلًا حَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا \* وَسَلَّمَ أَلًا حَمَّرْتُهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا \* وَسَلَّمَ أَنْ خَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَثْ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا صَالِح يَذْكُرُ

۵۲۳ مسلم، ہشام، یحیٰ بن ابی کشر، عبداللہ بن ابی قادہ، ابو قادۂ اسے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی علی نے کی اور کی مجور اور محبور اور منقی کے ملانے سے منع فرمایا ہے اور ان میں سے ہرا یک کی نبیذ علیحہ و بنانی چاہئے۔

باب ١٩٥٣ ووده پينے كا بيان اور الله تعالى كا قول مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا حَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ \_

۵۹۴۔ عبدان، عبداللہ، یونس، زہری، سعید بن میتب، حضرت ابوہریہ ورضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیاکہ آنخضرت علی ہے کہ پاس معراج کی رات ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ لایا گیا۔

۵۲۵۔ حمیدی، سفیان، سالم، ابوالنظر، عمیر (ام فضل کے مولی) ام فضل سے روایت کرتے ہیں کہ عرفہ کے دن لوگوں کو آنخضرت علی ایک کے روزے کے متعلق شک ہوا تو میں نے آپ کے پاس ایک برتن بھیجا جس میں دودھ تھا، تو آپ نے اس کو پی لیااور سفیان اکثر کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو عرفہ کے دن رسول اللہ علی ہے دوزہ بھیج دیا، کے متعلق شک ہوا تو آپ کی خدمت میں ام فضل نے دودھ بھیج دیا، انہوں نے اس کو مو قوفاً روایت کیا (جب ان سے پوچھا گیا) تو کہا، ام فضل سے مرفوعاً روایت ہے۔

۵۲۷۔ قتیبہ، جریر، اعمش، ابو صالح وابوسفیان، جابر بن عبداللہ سے رودھ کا روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابو حمید نقیع سے دودھ کا ایک پیالہ لے کر آئے توان سے آنخصرت علیہ نے فرمایا کہ اس کو چھپا کر کیوں نہیں لایا، اگرچہ ایک لکڑی ہوتی اس سے ڈھک لینا حاصۂ تھا۔

أُرَاهُ عَنْ جَابِر رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ حَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ النَّقِيعِ بإنَاء مِنْ لَبَنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا خَمَّرْتُهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا وَحَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ عَنْ حَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا \* ٨٦ً دُ- ۚ حَٰدَّتَنِي مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَٰا النَّصْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ وَأَبُو بَكْرَ مَعَهُ قَالَ أَبُو ِ بَكْرٍ مَرَرْنَا بِرَاعِ وَقَدْ عَطِشَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ َ وَسُلَّمَ قَالَ أَبُو بَكُر رَضِي اللَّه عَنْه فَحَلَبْتُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ فِي قَدَحٍ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ وَأَتَانَا ۖ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُم عَلَى فَرَس فَدَعَا عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ سُرَاقَةً ۚ أَنْ لَا يَدْعُوُّ عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْجعَ فَفَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٩ ٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللَّقْحَةُ اللَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللَّقْحَةُ اللَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللَّقْحَةُ اللَّهْ عَلْمُ الصَّدِيُّ مِنْحَةً تَعْدُو الصَّقْفِيُّ مِنْحَةً تَعْدُو الشَّاةُ الصَّقِيُّ مِنْحَةً تَعْدُو النَّاءَ وَتَرُوحُ بِآخَرَ \*

أَ ٧٥ - حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الْبَنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ مَنْ طَهْمَانَ عَنْ شُعْبَةً لَهُ دَسَمًا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعْتُ إِلَى السَّدْرَةِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعْتُ إِلَى السَّدْرَةِ

نقیع سے دودھ کا ایک برتن نبی بھٹنے کی خدمت میں لے کر آئے تو نبی بھٹنے نے فرمایا اس کو ڈھانپ کر کیوں نہیں لائے، اگر چہ ایک لکڑی ہی ہوتی، اس سے ڈھک لینا چاہئے تھا اور مجھ سے ابو سفیان نے، انہوں نے جابڑ سے اور حضرت جابڑ نے آنخضرت بھٹنے سے اس کوروایت کیا۔

مرور النظر ، شعبہ ، ابو اسحاق ، براء سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی عظام کہ سے تشریف لائے اور حضرت ابو بکر آپ کے پاس سے ، حضرت ابو بکر نے بیان کیا کہ ہم لوگ ایک چرواہ کے پاس سے گزرے اور رسول اللہ عظام کو پیاس کی ، ابو بکر کا بیان ہے کہ میں تھوڑا دودھ ایک پیالہ میں دوہ لایا آپ نے اس کو نوش فرمایا تو مجھ بہت خوشی ہوئی اور ہمارے پاس سراقہ بن جعشم ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، آپ نے اس کے حق میں بدد عافرمائی تواس نے آپ سے درخواست کی کہ اس پر بدد عافہ کریں اور یہ کہ وہ واپس ہو جائے، تو آئحضرت میں ہے نے ایسائی کیا۔

۵۱۹۔ ابوالیمان، شعیب، ابوالزناد، عبدالر حمٰن، حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیائے نے فرمایا بہترین صدقہ خوب دودھ دینے والی الی او نٹنی یا خوب دودھ دینے والی الی او نٹنی یا خوب دودھ دینے والی الی کری کا عطا کرنا ہے کہ ایک برتن صبح کو بھرے اور ایک برتن شام کو بھرے۔ برتن شام کو بھرے۔

فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ نَهَرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهَرَانِ بَاطِنَانِ فَأَمَّا الظَّهِرَانُ النَّيلُ وَالْفُرَاتُ وَأَمَّا الْبَاطِنَانَ فَلَمَّ الظَّهِرَانِ النَّيلُ وَالْفُرَاتُ وَأَمَّا الْبَاطِنَانَ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ فَأَتِيتُ بِثَلَاثَةِ أَقْدَاحٍ قَدَحٌ فِيهِ خَمْرٌ فَأَحَدُتُ لَبَنْ وَقَدَحٌ فِيهِ حَمْرٌ فَأَحَدُتُ اللَّهِ وَقَدَحٌ فِيهِ حَمْرٌ فَأَحَدُتُ اللَّهِ عَلَيْ لِي أَصَبْتَ اللَّهِ عَلَيْ لِي أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ قَالَ هِشَامٌ وَسَعِيدٌ وَهَمَّامٌ الْفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ قَالَ هِشَامٌ وَسَعِيدٌ وَهَمَّامٌ فَي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَعْصَعَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْهَارِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا ثَلَاثَةَ أَقْدَاحٍ \* الْأَنْهَارِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا ثَلَاثَةَ أَقْدَاحٍ \*

٥٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَحْل وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إَلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاء فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ ( لَنْ تَنَالُوا ٱلْبرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) وَ إِنَّ أَحَبُّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو برَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخِ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ أَوْ رَابِحٌ شَكَّ عَبْدُاللَّهِ وَقَدْ سُمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارِبِهِ وُفِي بَنِي عَمِّهِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى رَايحٌ \*

تین پیالے لائے گئے، ایک میں دودھ، دوسرے میں شہد، تیسرے میں شہد، تیسرے میں شراب تھی، میں نے وہی پیالہ لیا جس میں دودھ تھااور اس میں سے میں نے پی لیا، تو مجھ سے کہا گیا کہ تم نے اور تمہاری امت نے فطرت کو پالیا، ہشام اور سعید اور ہمام بواسطہ قیادہ، انس بن مالک ؓ، مالک بن صعصعہ ؓ آنخضرت عیلی سے نہروں کے متعلق اس طرح روایت کرتے ہیں لیکن تین پیالوں کا تذکرہ نہیں کیا۔

### باب٥٥٥ مينها إلى پين كابيان

عبدالله بن مسلمه، مالك، اسحاق بن عبدالله، انس بن مالك سے روایت کرتے ہیں ، وہ کہتے تھے کہ ابو طلحہ انصار مدینہ میں تھجور کے در ختوں کے اعتبار سے بہت زیادہ مالد ارتھے ،اور ان کاسب سے زیادہ پندیده مال بیر حاء تھا اور اس کا رخ معجد کی طرف تھا آنخضرت عَلِينَةُ وہاں تشریف لے جاتے اور اس کاشیریں یانی ہیتے۔ حضرت انسؓ كابيان ب كه جب به آيت لَنْ تَنَالُوا الْبرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ نازل مولى توابو طلحةً كمرے موتے اور عرض كيايار سول الله! الله تعالی فرما تاہے کہ تم ہر گزنیکی کونہ پاؤ کے جب تک کہ تم اس چیز سے خرج نہ کروجو حمہیں محبوب ہواور میر المحبوب مال بیر حاء ہے، اور وہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر تا ہوں ،اللہ کے نزدیک اس کے ثواب کا (آخرت میں) جمع رہنے کا امید وار ہوں اس لئے یار سول الله جس مصرف میں آپ اس کو مناسب سمجھے خرچ کریں، رسول الله ﷺ نے فرمایا کیاخوب یہ نفع کاسوداہے،یایہ فرمایا کہ بڑھنے والا مال ہے (عبدالله كوشك مواكد ان ونوں ميں سے آپ نے كيا فرمايا) تم نے جو پچھ کہا میں نے س لیالیکن میں مناسب سمحتاً ہوں کہ تواس کواینے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، ابو طلحہؓ نے کہایار سول اللہ میں ایبا ہی کروں گا چنانچہ ابو طلحہؓ نے اس کو چیازاد بھائیوں میں اور رشتہ داروں میں تقتیم کر دیااوراسلعیل ویچیٰ بن وکیع نے رائج کالفظ استعال کیا۔

٥٥٦ بَابِ شُوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ \* ٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبُنًّا وَأَتَى دَارَهُ فَحَلَبْتُ شَاةً فَشُبْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبِئْرِ فَتَنَاوَلَ الْقَدَحَ فَشَرِبَ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو َبَكُر وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَصْلَهُ ثُمَّ قَالَ الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ ٥٧٣ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْن الْحَارِّثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهَ عَنْهِمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صُلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا قَالَ وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ قَالَ فَانْطَلَقَ بِهِمَا فَسَكَبَ فِي قَّدَح ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجَنِ لَهُ قَالَ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ثُمَّ شَرَبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ \*

٣٥٧ بَابِ شَرَابِ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ
النَّاسِ لِشِيدَةٍ تَنْزِلُ لِأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيَبَاتُ ) وَقَالَ
ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكْرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ
يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ\*
يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ\*
يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ\*

باب۳۵۷ ـ پانی کے ساتھ دودھ ملانے کابیان۔

۷۰۰ عبدان، عبدالله، بونس، زہری، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دودھ پیتے ہوئے دیکھا، اور آپ میرے گھر تشریف لائے تو میں نے بکری کا دودھ دوہا اور کنویں سے میں نے پانی نبی صلی الله علیہ وسلم کے لئے ملایا، پھر بیالہ آپ نے لئے لیا اور نوش فرمایا، بائیں طرف ایک اعرابی تھا، آپ نے اعرابی کو اپنا طرف ایک اعرابی تھا، آپ نے اعرابی کو اپنا بیا ہوا جھوٹادے دیا، پھر فرمایا کہ پہلے دائیں پھر اس کے دائیں والے کاحق ہے۔

ما الله میں الله بن محمہ، ابو عامر، ولیح بن سلیمان، سعید بن حارث، جابر بن عبدالله رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ انساری شخص کے پاس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ایک ساتھی اور تھا، اس انساری سے رسول الله علیہ نے فرمایا کیا تیرے پاس مشک میں رات کار کھا ہوا (باس) پانی ہے، ورنہ میں کہیں اور پی لول گا، راوی کا بیان ہے کہ وہ آدمی باغ میں پانی دے رہا تھا، انے عرض کیا یا رسول الله! میرے پاس باسی پانی ہے، آپ چھپر کی طرف تشریف لے چلیں پھر ان دونوں کو وہ آدمی چھپر میں لے گیا، ایک بیالہ میں پانی ڈال کراپی بکری کا دودھ دوہا، آنخضرت سے ایک کیا، ایک بیالہ میں پانی ڈال کراپی بکری کا دودھ دوہا، آنخضرت سے تھا۔ اس کو بیا، آپ کے ساتھ تھا۔ اس کو بیا، آپ کے ساتھ تھا۔

باب سه ۳۵۷ میشی چیز اور شهد پینے کا بیان اور زہری نے فرمایا کہ آدمی کا پیشاب پینا شدید ضرورت کے وقت بھی حلال نہیں، اس لئے کہ وہ ناپاک ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تنہارے لئے پاک چیزیں حلال ہیں اور ابن مسعود ؓ نے نشہ آور چیزوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے تمہاری شفااس چیز میں نہیں رکھی جوتم پر حرام ہے۔

س/۵۷ علی بن عبدالله، ابواسامه، هشام، عروه، حضرت عائشةٌ سے

أَسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجُبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ \*

٣٥٨ بَابِ الشُّرْبِ قَائِمًا \*

٥٧٥– حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِّ النَّزَّالِ قَالَ أَتَى عَلِيٌّ رَضِي اللَّه عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كُمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ \*

٥٧٦- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةً سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَاثِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ثُمَّ أَتِيَ بمَاء فَشَرِبَ وَغُسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكُرَ رَأْسَهُ وَرجُّلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قِيَامًا وَإِنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ \* ٥٧٧– حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ شَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ

٣٥٩ بَابِ مَنْ شَرِبَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى

روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی میٹھی چیز کو اور شہد کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔

باب ۳۵۸۔ کھڑے ہو کر پینے کابیان۔

۵۷۵ ابولغیم،مسعر،عبدالملک بن میسره، نزال سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علیؓ کے پاس باب الرحبہ میں پانی لایا گیا توانہوں نے کھڑے ہو کر پیااور فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں اور میں نے نبی سالتہ کو (ایسا بی) کرتے دیکھاہے جس طرح تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا۔

۲۵۵ آدم، شعبه ، عبدالملك بن ميسره، نزال بن سبره، حضرت عليٌّ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی پھر لوگوں کی ضروریات کے لئے کوفہ کی معجد کے صحن میں بیٹھ گئے یہاں تک کہ عصر کی نماز کاوفت آگیا، پھر پانی لایا گیا توانہوں نے بیا،اور منہ ہاتھ دھوئے،اور شعبہ نے سر اور پاؤل کا بھی ذکر کیا پھر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہی کھڑے بچا ہوا پانی بی لیا، پھر فرمایا کہ لوگ کھڑے ہو کر ینے کو مکروہ سمجھتے ہیں حالا نکہ نبی عظیفے نے اسی طرح کیا ہے جس طرح میں نے کیا(ا)۔

224 ابونعيم، سفيان، عاصم احول، فعمى، حضرت ابن عباس ع روایت کرتے ہیں کہ نی مالیہ نے زمزم کایانی کھڑے ہو کرپیا۔

باب ۵۹س۔اونٹ پر سوار ہونے کی حالت میں پینے والے کا

ل احادیث مبارکہ میں بیٹھ کر پینے کی تر غیب دی گئی ہے۔ دوسری طرف بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے کھڑے ہو کریانی پیا۔اس بارے میں قول فیصل ہے ہے کہ جہاں بلا تکلف بیٹھ کر پینے کی جگہ میسر ہو وہاں کھڑے ہو کر بینا مکروہ ہے اور جہاں با آسانی جگه میسرنه ہویا بیٹھ کرپینے میں شدید تکلیف ہووہاں کھڑے ہو کر پینا مکروہ نہیں ہے۔ جیسے پانی کی جگھہ پررش زیادہ ہونایااس جگہ کیچڑ

٥٧٨ - حَلَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَي ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بنتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَرْسَلَتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ لَبَنِ وَهُوَ وَاقِفٌ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ لَبَنِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِيَّةً عَرَفَةً فَأَحَذَ بَيَدِهِ فَشَرِّبَهُ زَادَ مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَلَى بَعِيرِهِ \*

٣٦٠ بَابِ الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ وَبِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّ

٥٧٩ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ رَضِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكُ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أُتِي بِلَبَنِ قَدْ شِيبَ بِمَاء وَعَنْ يَمِينِهِ وَسَلَّم أُتِي بِلَبَنِ قَدْ شِيبَ بِمَاء وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ شَيمالِهِ أَبُو بَكُرٌ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ شَيمالِهِ أَبُو بَكُرٌ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْرَابِيٌّ وَقَالَ الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ \*

٣٦١ بَابِ هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الْأَكْبَرَ \*

آهُ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي حَارِمٍ بَنِ دِينَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أُتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ عَلَامٌ وَعَنْ يَمِينِهِ غَلَامٌ وَعَنْ يَسِنارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْظِي هَوُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ وَاللَّهِ يَا لِي أَنْ أُعْظِي هَوُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ وَاللَّهِ يَا لِي أَنْ أُوثِرُ بِنصيبِي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ رَسُولَ اللَّهِ لَا أُوثِرُ بِنصيبِي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ فَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ لَا أُوثِرُ بِنصيبِي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ فَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ \* فَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ \*

٣٦٢ بَابِ الْكَرْعِ فِي الْحَوْضِ \* مَابِ الْكَرْعِ فِي الْحَوْضِ \* مَالِحِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ مِنْ صَالِحِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

۸۵۸۔ مالک بن اسمعیل، عبدالعزیز بن ابی سلمہ، ابوالنظر، عبد (ابن عباسؓ کے آزاد کردہ غلام) ام فضل بنت حارث سے روایت کرتے ہیں کہ ام فضل نے نبی عظیمہ کی خدمت میں ایک بیالہ دودھ کا بھیجا، اس حال میں کہ آپ عرفہ کی شام کو تھہرے ہوئے تھے، آپ نے اپنے اتھ میں اس کولے لیااور پی لیا، مالک نے بواسطہ ابوالنظر ا تنااور زیادہ کیا کہ آپ اونٹ پر سوار تھے۔

باب ۳۲۰ پینے میں پہلے دائیں طرف والا پھر اس کے دائیں طرف والامستق ہے۔

229۔ اسلمیں ، مالک ، ابن شہاب ، انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا جس میں پانی ملایا گیا تھا، آپ کے دائیں طرف ایک اعرابی اور بائیں طرف حضرت ابو کرڑتھے، آپ نے اس کو پی لیا پھر اعرابی کو دیا اور فرمایا کہ پہلی دائیں طرف والا (آدمی) مستحق ہے۔

باب ۱۳۹۱ کیا آدمی اپنے دائیں طرف والے آدمی سے اجازت کے سکتاہے کہ بڑے آدمی کو پینے کے لئے دے۔ ۱۹۸۰ سلعیل، مالک، ابو حازم بن دینار، سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے پاس پینے کی چیز لائی گئی تو آپ نے اس میں سے پی لیا، آپ کے دائیں طرف ایک لڑکا تھا اور بائیں طرف معمر لوگ تھے، آپ نے اس لڑکے سے فرمایا کیا تواجازت دیتا ہے کہ یہ میں ان لوگوں کودے دول، اس نے کہایار سول اللہ بخدا میں آپ کی طرف سے (ملے ہوئے) اپنے حصہ میں کسی کواپنے او پرترجیح تے دوں گا، سہل بن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ عقد اس کے باتھ میں فیک دیا۔

باب ٣٦٢ يوس جوض كاياني ييني كابيان \_

۱۸۵ یکی بن صالح، فلیح بن سلیمان، سعید بن حارث، جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی میلان ایک انصاری آدم کے بیال تشریف لیے اور ساتھی بھی تھے،

اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَسَلَّمَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبُهُ فَرَدَّ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَهِيَ سَاعَةٌ حَارَّةٌ وَهُوَ يُحَوِّلُ فِي حَائِطٍ لَهُ يَعْنِي الْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ وَاللَّهُ عَنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَةٍ فَقَالَ الرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطٍ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي ضَيْعَ شَنَّ مِنْ دَاجِنِ لَهُ فَشَرِبَ الرَّجُلُ مَاءً اللَّهِ عَلْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي مَاءً ثَنَةً فَا اللَّهِ عَنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي مَاءً ثُمَّ أَعَادً فَشَرِبَ الرَّجُلُ مَاءً اللَّهِ عَلْدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَعَادً فَشَرِبَ الرَّجُلُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَعَادً فَشَرِبَ الرَّجُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَعَادً فَشَرِبَ الرَّجُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

٣٦٣ بَابِ خِدْمَةِ الصِّغَارِ الْكِبَارَ \*
٥٨٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ سَمِعْتُ أَنسًا رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ كُنْتُ
قَالِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ عُمُومَتِي وَأَنَا
أَصْغَرُهُمُ الْفَضِيخَ فَقِيلَ حُرِّمَتِ الْحَمْرُ فَقَالَ أَصْغُومُ الْخَمْرُ فَقَالَ الْحَمْرُ الْفَضِيخَ فَقِيلَ حُرِّمَتِ الْحَمْرُ فَقَالَ الْحَمْرُ اللَّهُمْ قَالَ الْمَعْقِ الْحَمْرُ اللَّهُمْ قَالَ رُطَبِ وَبُسْرٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنسِ وَحَدَّنِي وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ فَلَمْ يُنكِرْ أَنسٌ وَحَدَّنِي بَعْضُ أَصْحَابِي أَنهُ سَمِعَ أَنسًا يَقُولُ كَانتُ خَمْرَهُمْ يَوْمَفِذٍ \*

٣٦٤ بَاب تَغْطِيَةِ الْإِنَاء \*

٥٨٣- حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بَنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا وَوْحُ بُنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا وَوْحُ بُنُ عُبَادَةً أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيَّج قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عُبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ مَنْ أَمْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكِنَّ الشَّيَاطِينَ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُنُوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ

آنخضرت علی اور آپ کے ساتھی نے اس انصار کو سلام کیا، اس آن خضرت علی اور آپ کے ساتھی نے اس انصار کو سلام کیا، اس آدمی نے سلام کا جواب دیااور عرض کیایار سول اللہ! میرے ماں باپی آپ پر فداہوں، یہ تو بہت گرمی کا وقت ہے اور میں اپنے باغ میں پانی دے رہا تھا، نبی علی ہے نے فرمایا اگر تیرے پاس مشک میں رات کار کھا ہوا پانی ہے راتو بلا) ورخہ میں کہیں دوسری جگہ چلو سے پانی پی لوں گا، وہ آدمی باغ میں پانی دے رہا تھا اس نے عرض کیایار سول اللہ میرے پاس رات کار کھا ہوا پانی مشک میں ہے چنا نچہ وہ آپ کو ایک چھیر کی طرف لے گیا اور ایک بیالہ میں پانی ڈالا، پھر اپنی بکری کا دودھ دوہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پی لیا، پھر وہ آدمی پانی لا یا اور آپ کے ساتھی نے بیا۔

باب ۱۳۳۳ جھوٹوں کا بڑوں کی خدمت کرنے کا بیان۔
مدد، معتم ، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس کو کہتے ہوئے ساکہ میں قبیلہ کے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس کو کہتے ہوئے ساکہ میں قبیلہ کے باس کھڑا تھا اور ان لوگوں کو بعنی اپنے چچاؤں کو فضی بیارہا تھا اور میں ان میں کمسن تھا، کسی نے آکر کہا شراب حرام کر دی گئی، میرے چچائی نے کہا اس کو الٹ دو میں نے اسے الٹ دیا، میں نے انس سے پوچھا ان کی شراب کس چیز کی ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا کچی اور پی تھجوروں کی اور ابو بکر بن انس نے کہا بہی ان کی شراب ہوتی ہوگی تو انس نے انکار نہیں کیا اور مجھ سے میرے بعض دو ستوں نے کہا کہ انہوں نے انس کو بیان کرتے ہوئے ساکہ اس زمانہ میں بہی ان کی شراب ہوتی تھی۔
کو بیان کرتے ہوئے ساکہ اس زمانہ میں بہی ان کی شراب ہوتی تھی۔
باب ۲۳ سے برتن ڈھک کرر کھنے کا بیان۔

تَنْتَشِرُ حِينَئِذِ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَحَمِّرُوا آنِيتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ \*

٥٨٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلَّقُوا الْأَبْوَابَ وَأُوْكُوا الْأَسْقِيَةَ وَحَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَأُحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بَعُودِ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ \*

٣٦٥ بَابِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ \*

٥٨٥- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِي اللَّه عَنْه قَال نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا \*

٥٨٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّنَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ يَنْهَى عَنِ اخْتِنَاثِ صَلَّمَ يَنْهَى عَنِ اخْتِنَاثِ اللَّهِ الْأَسْقِيَةِ قَالَ عَبْدُاللَّهِ قَالَ مَعْمَرٌ أَوْ غَيْرُهُ هُوَ الشُّرُ بُنُ مِنْ أَفْوَاهِهَا \*

٣٦٦ بَابَ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ \* ٥٨٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ أَلَا

دروازے نہیں کھولتا ہے، اور اپنے مشک کے منہ بہم اللہ پڑھ کر بند کرلیا کرواوراللہ کانام لے کربرتن ڈھانک دیا کرواگرچہ عرض میں ہی کوئی چیز کیوں نہ ہو، اور اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو (تاکہ کہیں سوتے میں آگ لگ جانے کا سبب نہ بن جائے)۔

مهم که موسی بن استعیل، جام، عطاء، جابر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیقے نے فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو چراغ بجھاد واور در وازہ بند کر دو، مشک کا منہ بند کرواور کھانے پینے کی چیز ڈھک کر رکھو اور جابر کا بیان ہے شاید آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر چہ ایک کئری ہی کیوں نہ ہو جو عرض میں رکھ دی جائے۔

باب ٣١٥ مشك كامنه كھول كرياني پينے كابيان۔

۵۸۵۔ آدم، ابن ابی ذئب، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، ابو سعید خدر گڑسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ فضرت علیہ فضرت علیہ افتات سے منع فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مشک کامنہ کھول کراس سے پانی وغیر وہیا جائے۔

۵۸۷۔ محمد بن مقاتل، عبدالله، بونس، زہری، عبیدالله بن عبدالله، عبدالله عن عبدالله عضرت ابوسعید خدر گ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ میں نے آنخضرت علی کا اختناث سے منع فرماتے ہوئے سا، عبدالله نے معمریا کسی اور کا قول نقل کیاہے، اختناث مشک کے منہ سے پانی پینے کو کہتے ہیں۔

باب ۲۷ سر مشک کے منہ سے پانی پینے کابیان۔ ۱۹۸۷ علی بن عبداللہ، سفیان، ابوب کا قول نقل کرتے ہیں کہ ہم سے عکرمہ نے کہاکیامیں تم سے چند چھوٹی باتیں بیان نہ کردوں جو ہم

أُحْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةً نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوِ السِّقَاءِ وَأَنْ يَمْنَعَ حَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ حَشَبَهُ فِي دَارِهِ \*

٥٨٨- حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاء \*

٥٨٩ - حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ نَهِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ \* ٣٦٧ بَابِ النَّهْيِ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ\*

تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَمَسَّعْ بِيَمِينِهِ \*
٣٦٨ بَأْبُ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ \*
٥٩٥- حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ قَالً أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ مُرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنفَسُ ثَلَاثًا \*

عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَتنفسُ ثَلَاثًا \* عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَتنفسُ ثَلَاثًا \* ٣٦٩ بَابِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ \*

١٩٠ - بَابِ السَّرْبِ فِي الْبِيَّةِ الْمُعْتَبُّ ٥٩٢ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

سے ابوہر مری ہے نیان کیں، رسول اللہ عظی نے مشک کے منہ سے پانی پینے کی ممانعت فرمائی اور اس سے بھی منع فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی گاڑنے سے منع کرے۔

۵۸۸۔ مسدد، اسلعیل، ایوب، عکر مہ، حضرت ابوہر بر ہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی عظیمہ نے مشک کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔

۵۸۹۔ مسدد، بزید بن زریع، خالد، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی عظیم نے مثل کے منہ سے پانی چینے سے منع فرمایا ہے۔

باب٧٤ ٣- بر تنول مين سانس لينے كابيان-

- ۵۹- ابو تغیم، شیبان، کیل، عبدالله بن ابی قاده، ابو قادهٔ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پانی ہے تو برتن میں سانس نہ لے(۱) اور جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تواہے دائیں ہاتھ سے اپنے آلہ تناسل کونہ چھوئے اور اگر چھوئے بھی تو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔

باب ٣٦٨ دويا تين سائس ميں پانی پينے کا بيان ۔ ١٩٥ - ابوعاصم وابو نعيم ، عزره بن ثابت ، ثمامه بن عبد الله ، انسُّ كے متعلق بيان كرتے ہيں كه وہ برتن ميں دويا تين سائس سے پانی پينے تھے اور بيان كرتے تھے كه آنخضرت عظیم پانی پينے ميں تين بار سائس ليتے تھے ( يعنی ا يك بار نہ پيتے )۔

باب ۲۹ سے سونے کے برتن میں (پانی) پینے کابیان۔ ۵۹۲ حفص بن عمر، شعبہ، حکم، ابن ابی لیلی سے روایت کرتے ہیں

ل اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی وغیر ہ پیتے ہوئے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا ہے۔بسااو قات پینے والے کے منہ میں بد بوہوتی ہے توبرتن میں سانس لینے سے پانی میں بد بوپیداہو عکتی ہے۔

عَنِ ٱلْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ خُدُيْهَةً بِالْمَدَايِنِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِقَدَحٍ فَضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلَّا أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ وَإِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ \*

٣٧٠ بَابِ آنِيَةِ الْفِضَّةِ \*

٥٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْن عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي قَالَ خَرَجْنَا مَعً حُذَيْفَةَ وَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ \*

٤ ٥ ٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بُنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ مَنَ أَمِّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَةِ إِنَّمَا يُحَرِّحِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ حَهَنَّمَ \* وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ عُوانَةً عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ عَوَانَةً عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ عَوَانَةً عَنِ الْأَسْعَثِ الْمَاء بْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَبْعِ وَيَهَانَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَيَهَانَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَبْعِ وَيَهَانَا وَسُلِي وَسَلَّمَ بَسَبْعِ وَيَهَانَا وَسَلَّمَ بَسَبْعِ وَيَهَانَا وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَيَهَانَا وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَيَهَانَا وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ الشَّرَاءِ الْمُقْسِمِ وَيَهَانَا وَتَعْرَابِهِ وَعَنِ الشَّرِبِ وَالْقَسِّي وَيَهَانَا وَسَلَّمَ وَالْمَائِرِ وَالْقَسِّي وَيَا الْمُقْسِمِ وَيَهَانَا وَسَلَّمَ وَالْمَائِرِ وَالْقَسِّي وَعَنِ الْمُقَادِي وَالْمَائِرِ وَالْقَسِّي وَعَنَ الْمُقَادِةِ وَعَنِ الْمُقَادِةِ وَعَنِ الْمُقَادِةِ وَعَنِ الْمُعَلِي وَالْمَعَيْدِ وَالْمَقَادِةِ وَعَنِ الْمُقَادِةِ وَعَنِ الْمُعَلِي وَالْمَقَادِ وَالْمَائِهِ وَعَنَ الْمُعْتِي وَالْمَعَلَى وَعَنَ الْمُعْتَاءِ وَعَنَ الْمُعَلِي وَالْمَعَلَى وَعَنَ الْمُعْتَدِ وَالْمَائِهِ وَالْعَلَيْدِ وَالْمَعَلِي وَالْمَائِهِ وَعَنَ الْمُعْتَاءِ وَعَنَ الْمُعَلِي وَالْمَائِلُومِ وَالْمَائِهِ وَالْمَائِهُ وَالْمَائِهِ وَالْمَائِهِ وَالْمَائِهِ وَالْمَالِمِ وَالْمَائِهِ وَالْمَالِمِ وَ

کہ حذیقہ مدائن میں تھے تو انہوں نے پانی مانگا، ایک دیہاتی ان کے پاس چاندی کے برتن میں پانی دلے کر آیا تو حذیقہ نے اسے پھینک دیا اور کہاکہ میں اس کونہ پھینکا لیکن (اس سبب سے پھینکا) کہ میں نے اس کو منع کر دیا تھا پھر بھی یہ باز نہیں آیا اور آنخضرت عظیہ نے ہمیں حریر، دیباج اور سونے چاندی کے برتن میں پینے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لئے ہیں اور تمہارے لئے آخرت میں ہیں۔

باب ۲۵۰ حاندی کے برتن کابیان۔

معد می مینی، ابن ابی عدی، ابن عون، مجابد، ابن ابی کیل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ حضرت حذیفہ کے ساتھ نکلے اور انہوں نے ذکر کیا کہ نبی علیہ نے فرمایا ہے کہ سونا چاندی کے برتن میں نہ پو اور نہ حریر و دیباج پہنو، اس لئے کہ یہ کا فروں کے لئے دنیامیں ہیں اور تمہارے لئے آخرت میں ہیں۔

۵۹۴۔ اسلعیل، مالک بن انس، نافع، زید بن عبداللہ بن عرِّ، عبداللہ بن عرِّ، عبداللہ بن عرِّ، عبداللہ بن عرِّ، عبداللہ بن عبدالر حمٰن بن ابی بکر صدایل مصرت املیہ وقت میں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت میں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت میں بنتا ہے اس کے پیٹ نے فرمایا ہے کہ جو هخص جاندی کے برتن میں بنتا ہے اس کے پیٹ میں جہم کی آگ بھڑ کے گی۔

290۔ موکی بن اسلیل، ابوعوانہ، اشعث بن سلیم، معاویہ بن سوید بن مقرن، براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عبلی نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا اور سات باتوں کا حکم دیا اور سات باتوں سے منع فرمایا، مریض کی عیادت، جنازے کے ساتھ جانا، چھینئے والے کا جواب دینا، دعوت کرنے والے (کی دعوت) کا قبول کرنا، سلام کو رواج دینا، مظلوم کی مدد اور قسم کھانے والوں کی قسم پوری کرنے کا حکم دیا اور سونے کی انگو تھی، چاندی کے بر تنوں میں پوری کرنے کا حکم دیا اور سونے کی انگو تھی، چاندی کے بر تنوں میں (پانی وغیرہ) پینا اور میا ثر اور قسی اور حربر ودیباج اور استبرق کے بہننے سے منع فرمایا ہے۔

باب ا ۲ سر پیالوں میں یینے کا بیان۔

294۔ عمرو بن عباس، عبدالرحن، سفیان، سالم، ابوالنظر، عمیر (ام فضل کے آزاد کر دہ غلام) ام فضل سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کو عرفہ کے دن رسول اللہ عبالیہ کے روزے کے متعلق شک ہوا تو آپ کے پاس ایک پیالہ دود ھے بھیجا گیاجس کو آپ نے بی لیا۔

باب ۲۷۳- نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے سے پینے ،اور آپ کے برتن کا بیان اور ابو بردہ کا بیان ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن سلام نے کہا، کیا میں متہیں اس برتن میں نہ بلاؤں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاہے۔

٥٩٥ سعيد بن الى مريم، ابو غسان، ابو حازم، سهل بن سعد س روایت کرتے ہیں کہ عرب کی ایک عورت کاذکر کیا گیا تو آپ نے ابواسید ساعدی کو تھم دیا کہ اس کے پاس کسی کو بھیج کر بلائیں، چنانچہ ایک آدمی اس کے پاس جھجا گیا تو وہ عورت آئی اور بنی ساعدہ کے مکانات میں تھہری، پھرنی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے یہاں تک کہ ایں عورت کے پاس بہنچ تود مکھاکہ وہ عورت اپناسر جھکائے ہوئے تھی، جب اس سے نبی مسلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی تواس نے کہا میں تجھ سے اللہ کی بناہ ما تکتی ہوں، آپ بنے فرمایا کہ میں نے تجھ کو بناہ دی،لوگوں نے اس سے پوچھا کیا تو جانتی ہے کہ یہ کون تھے،اس نے کہا نہیں، لوگوں نے بتایا کہ بیانی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تمہارے یاس پیغام نکاح لے کر آئے تھے،اس عورت نے کہاکہ میں بد بخت ہوں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سقیفہ بنی ساعدہ میں تشریف لائے یہاں تک کہ آپ اور آپ کے ساتھی بیٹھ گئے، پھر فرمایا ہے سہل ہمیں پانی پلاؤ، تومیں یہ بیالہ ان لوگوں کے واسطے لے کر آیااور اس میں ان سب کو بلایا، راوی کا بیان ہے کہ سہل نے وہی پیالہ نکالا اور ہم نے اس میں پانی پیا، پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیزٌ

لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ \* الْأَقْدَاحِ \* الشُّرْبِ فِي الْأَقْدَاحِ \* ١٩٥٥ حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّنَنَا عَنْ سَالِمِ أَبِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّنَنا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أَمِّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَبَعَثَتْ إلَيْهِ بِقَدَح

مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَهُ \*
مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَهُ \*
٣٧٢ بَابِ الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنِيَتِهِ وَقَالَ أَبُو مُرْدَةَ قَالَ لِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلَامٍ أَلَا أَسْقِيكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ \*
اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ \*

٥٩٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ ذُكِرَ ۗ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ بَنِي سَاعِدَةً فَحَرَجَ ِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَهَا فَدَحَلَ عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنكِّسَةٌ رَأْسَهَا فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي فَقَالُوا لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا قَالَتْ لَا قَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاءَ لِيَحْطُبَكِ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ ٱسْقِنَا يَا سَهْلُ فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَحِ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ نے وہ پیالدان سے مانگا توانہوں نے وہ پیالدان کو بہد کر دیا۔

موایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی عظیم احول سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی عظیم کا بیالہ انس بن مالک کے پاس دیکھا جو بھٹ گیا تھا اور اس میں چاندی کی پٹیاں جڑی ہوئی تھیں اور یہ بیالہ بہت اچھا اور چوڑا نصار (ایک قتم کی کلای) کا بنا ہوا تھا، حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نے اس سے نبی عظیم کو اتنی اتنی ہار (یعنی بہت زیادہ مرتبہ) سے زیادہ دفعہ پلایا ہے اور ابن میں لوہے کا ایک حلقہ جڑا ہوا تھا، انس نے بیا بیان ہے کہ اس میں ہو دیں تو ان نے چاہا کہ اس کی جگہ سونے یا چاندی کا حلقہ اس میں جڑ دیں تو ان سے ابوطلح نے کہا کہ اس چیز کونہ بدلوجس کورسول اللہ علیہ نے بنایا ہے اس کے انہوں نے (اپناارادہ) ترک کردیا۔

باب ٣٤٣ متبرك ياني ييني كابيان-

فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا مِنْهُ قَالَ ثُمَّ اسْتُوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ \*

٩٨ ٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ قَالَ رَأَيْتُ قَدَحَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ وَكَانَ قَدِ انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بَفِضَةٍ قَالَ وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ فَسَلْسَلَهُ بَفِضَةٍ قَالَ وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارٍ قَالَ قَالَ أَنسٌ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَأَرَادَ أَنسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةً لَا تُغَيِّرَنَّ شَيْعًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَكَهُ \*

٣٧٣ بَاب شُرْب الْبرَكَة وَالْمَاء الْمُبَارَكِ \*
٩٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبة بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثِنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهمَا هَذَا الْحَدِيثُ قَالَ قَدْ رَأَيْتِنِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَضَرَتِ الْعَصْرُ وَلَيْسَ مَعَنَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَرَّ جَالِي مَعَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَرَّ جَالَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَرَّ جَالَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَرَّ جَالِي الْوُصُوءِ الْبَرَكَة أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّا النَّاسُ وَشَرِبُوا فَجَعَلْتُ لَا آلُوا مَنْ بَيْنِ مَنْ عَلِمْتُ أَنَّهُ بَرَكَةً أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّا النَّاسُ وَشَرِبُوا فَجَعَلْتُ لَا آلُوا مَا جَعَلْتُ لَا اللَّهِ فَلَيْ وَنَيْدٍ قَالَ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مَا جَعَلْتُ لِكَا الْفًا وَأَرْبَعَ مَالَهِ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ مَا شَوْمِيْدٍ قَالَ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِنْ وَعَلِمْتُ أَنَّهُ مَرَكَةً عَنْ مَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ حَصَيْنٌ وَعَمْرُو بُنُ مُرَّةً عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ حُصَيْنٌ وَعَمْرُو بُنُ مُرَّةً عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ حَصَيْنٌ وَعَمْرُو بُنُ مُرَّةً عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ حَصَيْنٌ وَعَمْرُو بُنُ مُرَّةً عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ حَصَيْنٌ وَعَمْرُو بُنُ مُرَّةً عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ حَصَيْنٌ وَعَمْرُو بُنُ مُرَّةً عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ وَأَرْبَعَ

### اس کی متابعت میں روایت کی۔

## بىماللەالرحن الرحيم بيار يول كابيان

باب ٣٧٣ مرض كے كفارہ ہونے كے متعلق جواحاديث ہيں ان كابيان اور اللہ تعالىٰ كا قول كه جو شخص برائی كرے، اس كابدله ديا جائے گا۔

• ۱۹۰-ابوالیمان، علم بن نافع، شعیب، زہری، عروہ بن زبیر، حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہازوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مصیبت بھی مسلمان کو نہیں پہنچتی مگر اللہ تعالی اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹادیتا ہے یہاں تک کہ کاٹنا بھی جواس کے جسم میں جھے۔

۱۰۱- عبداللہ بن محمد، عبدالملک بن عمرو، زہیر بن محمد، محمد بن عمرو بن طلحلہ ، عطاء بن بیار، حضرت ابوسعید خدری اور حضرت البوہر برہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت علی نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی رنج و غم، مصیبت و تکلیف نہیں پنچی، یہاں تک کہ اگر کوئی کا ننا بھی چھتا ہے تواللہ تعالی اس کے ذریعہ سے اس کے گناہوں کو دور کردیتا ہے۔

۱۹۰۲ مسد د، یخی ، سفیان ، سعد ، عبدالله بن کعب ، کعب نبی میلینی سے روایت کرتے ہیں ، آپ نے فرمایا کہ مومن کی مثال کھیتی کے بودوں کی طرح ہے کہ ہوا بھی اس کو ادھر اُدھر جھادیت ہے اور بھی اس کو سیدھا کر دیتی ہے اور منافق کی مثال صنوبر کے در خت کی ہے کہ وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ اکھر جاتا ہے ، اور زکریا کا بیان ہے کہ مجھ سے سعد نے بواسطہ ابن کعب، انہوں نے کعب سے بیان ہے کہ مجھ سے سعد نے بواسطہ ابن کعب، انہوں نے کعب سے بیان ہے کہ مجھ سے سعد نے بواسطہ ابن کعب، انہوں نے کعب سے

### رُ حَابِرٍ \* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابِ الْمَرْضَي

خَمْسَ عَشْرَةً مِائَةً وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ

٣٧٤ بَابِ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْمَرَضِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ) \*

7.٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ أَخْبَرَنِي قَالَ أَخْبَرَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا \*

7.١- حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍ و جَدَّثَنَا وُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ وَلَا عَمْ وَلَا مَنْ يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمْ وَلَا عَمْ وَلَا عَمْ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كُفًا إِلَّا كُفًا اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ \*

٢٠٠٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثُلُ الْمُؤْمِنِ كَالْحَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفَيَّفُهَا الرِّيحُ مَرَّةً وَمَثَلُ الْمُنَافِق كَالُونَ وَمَثَلُ الْمُنَافِق كَالُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَمَثَلُ الْمُنَافِق كَالُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً

#### اور کعب نے نبی میلینو سے روایت کیا۔

العدد ابراہیم بن منذر، محمد بن فلح، فلیح، ہلال بن علی (جوبی عامر بن لوی کے ایک فرد ہیں) عطاء بن بیار، ابوہر ریڑ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال کھیتی کے بودوں کی ہے کہ جس طرف سے ہوا آتی ہے اس کو جھکادی ہے بچتا اور جب ہوارک جاتی ہے توسید ھاہو جاتا ہے، اس طرح بلاء ہے بچتا ہے اور بدکار صنوبر کے در خت کی طرح ہے جو سید ھااور سخت قائم رہتا ہے بہاں تک کہ جب اللہ تعالی اس کو چا ہتا ہے اکھیڑ دیتا ہے۔

۲۰۴- عبدالله بن یوسف، مالک، محمد بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعه، سعید بن بیار، ابوالحباب، حضرت ابو ہر ریرہؓ سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که الله تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کاارادہ کرتے ہیں اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔

#### باب۵۵-مرض کی شدت کابیان۔

1•۵۔ قبیصہ ،سفیان، اعمش (دوسری سند) بشر بن محمد، عبدالله، شعبہ،اعمش،ابودائل مسروق، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کسی آدمی کو آنخضرت علیلیہ سے زیادہ دردمیں مبتلا نہیں دیکھاہے۔

۲۰۲ - محد بن یوسف، سفیان، اعمش، ابراہیم تیمی، حارث بن سوید، عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی تیکی کی خدمت میں آپ کی بیاری کی حالت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ بہت تیز بخار میں سے سے، میں نے عرض کیا، کیا آپ کو بہت تیز بخار ہے، پھر میں نے عرض کیا کیا آپ کو بہت تیز بخار ہے، پھر میں نے عرض کیا کہ شایداس وجہ سے کہ آپ کودو چندا جر ملے گا۔ آپ نے

وَاحِدَةً ﴿ وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ حَدَّثَنِي سَعْدٌ حَدَّثَنَا الْبُيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

- ٦٠٣ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلْيْحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلَال بْنِ عَلِي مِنْ بَنِي عَامِر بْنِ لُوَيِّ عَنْ هِلَال بْنِ عَلِي مِنْ بَنِي عَامِر بْنِ لُوَيِّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْع وَسَلَّم مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْع مَنْ الزَّرْع مَنْ الزَّرْع مَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا شَاءَ \*

٣٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ يَسَارِ أَبَا الْحُبَابِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَسَارِ أَبَا الْحُبَابِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَسَارِ أَبَا الْحُبَابِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً مَنْ يُقُولُ مَنْ يُدِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ \*

٣٧٥ بَابُ شِدَّةِ الْمَرَضِ \*

٥٠٠ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ حَ حَدَّثَنِي بِشُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَالِّلْ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم \* مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم \* حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَنِ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ أَتَيْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ أَتَيْتُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ أَتَيْتُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ أَتَيْتُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ أَتَيْتُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ أَتَيْتُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ أَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ إِنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ أَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي مَرَضِهِ أَنِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ إِنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّه عَلَيْهُ وَسُلَامٍ وَسُلَامٍ وَسُلَمَ فَي الْمُعْمَلُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ فَي مَرَضِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْعِلَالَةُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُ الْمَالِهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمَالَةُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُولُهُ الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ وَالْمَالَةُ عَلَيْهِ وَالْمُلْعُولُولُهُ الْمِلْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولُولُ

وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكُا شَدِيدًا وَقَلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ

وَعْكًا شَدِيدًا قُلْتُ إِنَّ ذَاكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ أَجَلْ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى إِلَّا حَاتَّ اللَّهُ عَنْهُ حَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ \* اللَّهُ عَنْهُ حَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ \* ٣٧٦ بَابِ أَشْدُ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمْمً الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ \*

١٠٠ - حَدَّنَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْعِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى بَنِ سُويْدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَ لَيُوعَكُ وَعُكَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُكَان مِنْكُمْ قُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ لَكَ يُوعِكُ رَجُكَان مِنْكُمْ قُلْتُ ذَلِكَ مَا مِنْ مُسْلِم أَجُرَان مِنْكُمْ قُلْتَ كَذَلِكَ مَا مِنْ مُسْلِم يُعْرَبُهُ أَذِي شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّنَاتِهِ كَمَا تَحُطُ الشَّحْرَةُ وَرَقَهَا \*

٣٧٧ بَابِ وُجُوبِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ \* ٢٠٨ بَابِ وُجُوبِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ \* ٦٠٨ حَدَّنَنَا أَبُو عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمُوا الْحَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُودُوا الْمَرِيضَ وَفُودُوا الْمَرِيضَ وَفُودُوا الْمَرِيضَ وَفُودُوا الْمَرِيضَ وَفُرُوا الْعَانِيَ \*

المَعْرِيضُ وَفَعُوا الْعَايِيِ اللهِ عَفْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اللهِ عَفْمَ خَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ

فرمایا ہاں، کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی گر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے اس کے گنا ہو آن کو جھاڑ دیتا ہے جس طرح در خت کے پیچ جھڑ جاتے ہیں۔

باب ۲۷ سے لوگوں میں انبیاء پر بہت زیادہ سختی ہوتی ہے (پھر رتبہ کے مطابق) درجہ بدرجہ سب پر ہوتی ہے۔

۱۹۰۲ عبدان، ابو حمزہ، اعمش، براہیم تیمی، حارث بن سوید، عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیق کی خدمت میں حاضر ہوااس وقت آپ تیز بخار میں مبتلا تھے، میں نے عرض کیایار سول اللہ! آپ کو بہت تیز بخار ہے، آپ نے فرمایاہاں، مجھے، تم میں سے دو آدمیوں کے برابر بخار ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ اس سب سے کہ آپ کو دو ہر ااجر ملے گا، آپ نے فرمایا کہ یہی بات ہے، جس مسلمان آپ کو دو ہر ااجر ملے گا، آپ نے فرمایا کہ یہی بات ہے، جس مسلمان کو کا نتا چینے کی یااس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اللہ تعالی اس کے ذریعہ اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے جس طرح در ختوں سے کے ذریعہ اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے جس طرح در ختوں سے ہے۔

باب 22 سدم یض کی عیادت کے واجب ہونے کابیان (۱)۔

۱۰۸ قتید بن سعید، ابو عوانہ، منصور، ابو وائل، ابو موئ اشعر گُ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجمو کوں کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور قیدیوں کو چھڑاؤ۔

109۔ حفص بھی عمر، شعبہ، اشعث بن سلیم، معاویہ بن سوید بن مقرن حفرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو آنخضرت علی نے سات باتوں کا تخضرت علی نے سات باتوں کا تکم دیااور سات چیزوں سے منع فرمایا سونے کی انگو تھی، حریر، دیاج، قسی اور میٹرہ کے بہنے سے منع فرمایا اور جنازوں کے بیچھے چلنے اور

لے بیار کی عیادت کے لئے جانا، اس کے پاس بیٹھنااور اس کی خیریت دریافت کرنا بلاشبہ بڑی فضیلت کے امور ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مریض اور اس کے اہل خانہ کی راحت کا خیال رکھنازیادہ ضروری ہے۔ اس لئے جانے والا یہ دیکھ کر جائے کہ ان کے آرام کاوقت نہ ہواور وہاں جاکرا تنی دیرنہ بیٹھے کہ مریض یااس کے اہل خانہ مشکل میں پڑجائیں۔

سَبْعِ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدَّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيشَرَةِ وَالْمَيشَرَةِ وَالْمَينَائِزَ وَنَعُودَ الْمَرِيضَ وَالْمَيْسَلَى الْجَنَائِزَ وَنَعُودَ الْمَرِيضَ وَانْفُشِي السَّلَامَ \*

٣٧٨ بَابِ عِيَادَةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ \*

- ٣٧٨ عَدْنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا يَقُولُ مَرضْتُ مَرَضًا فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَأَتُونِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُودُنِي وَأَبُو بَكُر وَهُمَا مَاشِيَانِ فَوجَدَانِي أُغْمِي عَلَيَّ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ وَشُوءَهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ وَسَلَّمَ فَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ وَسَلَّمَ فَعُ فِي وَسَلَّمَ فَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْمُ عُنِي مَالِي فَلَمْ يُحِبْنِي بِشَيْء مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَالِي فَلَمْ يُحِبْنِي بِشَيْء مَالِي فَلَمْ يُحِبْنِي بِشَيْء مَلَى اللَّه عَلَيْهِ مَالِي فَلَمْ يُحِبْنِي بِشَيْء مَلَى اللَّه عَلَيْهِ مَالِي فَلَمْ يُحِبْنِي بِشَيْء مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَالِي فَلَمْ يُحِبْنِي بِشَيْء مَنْ اللَّهُ الْمُعْمَاقِي بَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَالِي فَلَمْ يُحِبْنِي بِشَيْء مَلَى اللَّه عَلَيْهِ مَالِي فَلَمْ يُحِبْنِي بِشَيْء مَلَى اللَّه عَلَيْهِ مَالِي فَلَمْ يُحِبْنِي بِشَيْء مَالِي فَلَمْ يُحِبْنِي بِشَيْء مِنْ مَالِي فَلَمْ يُحِبْنِي بِشَيْء مِنْ مَا لَوْ يَعْمَلِي فَلَمْ يُعْلِي فَلَامُ يُعْمِنِي بِسَيْء مِنْ مَا لَيْ عَلَيْهِ مَالِي فَلَمْ يُحِبْنِي بِشَيْء وَسَلَم فَلَامُ يُعْمِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْه مِنْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْه مِنْ إِلَى عَلَيْه مِنْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَالِي عَلَمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ إِلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه مِنْ إِلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَالِي عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عِلْمُ لَعْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَمْ عَا

٣٧٩ بَاب فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرِّيحِ\*

٦١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ عَنِ الْهِ جُرَيْعِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ

مریض کی عیادت کرنے اور سلام کو رائج کرنے کا حکم دیا ( یعنی ہر ایک کوالسلام علیم کہناخواہ واقف ہویاناواقف)۔

#### باب۸۷سدبهوش آدمی کی عیادت کابیان۔

۱۱۰۔ عبداللہ بن محمد، سفیان ، ابن منکدر، جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک دفعہ بیار ہوا تو میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر عیادت کے لئے تشریف لائے، دونوں پیادہ پاتھ دونوں نے مجھے بہوش کی حالت میں پایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا پھر وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر چھڑکا جس سے مجھے ہوش آگیا، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم (تشریف فرما) ہیں، میں نے عرض کیایار سول اللہ میں اپنا مال کو کیا کروں تو آپ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ میراث کی آیت نازل ہوئی۔

باب ۷۹-۱س کی فضیلت کا بیان جسے مرگی آتی ہو (اور وہ اس پر صابر ہو)۔

االا۔ مسدد، یکی، عمران ابی بحر، عطار بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ جھے ہے ابن عباس نے بیان کیا کہ کیا میں تم کو ایک جنتی عورت نہ دکھلا دوں، میں نے کہا کیوں نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کالی عورت نبی عظار دوں، میں نے کہا کیوں نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کالی عورت نبی اور اس میں میر استر کھل جا تاہے اس لئے آپ میرے حق میں دعاکر دیں، آپ نے فرمایا اگر تو صبر کرنا چاہئے (تو صبر کر) تیرے لئے جنت ہے اور اگر تو چاہتی ہے تو تیرے لئے دعا کر دوں کہ تو تندرست ہو جائے، اس نے عرض کیا میں صبر کروں گی، پھر کہا اس میں میر استر کھل جاتا ہے اس لئے آپ یہ دعاکر دیں کہ ستر نہ کھلنے میں میر استر کھل جاتا ہے اس لئے آپ یہ دعاکر دیں کہ ستر نہ کھلنے یائے، آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔

۱۹۲۲ محد ، مخلد ، ابن جریج ، عطاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام ز فر کو کعبہ کے پردوں کے پاس دیکھاجو طویل (قد)اور سیاہ (رنگ) تھی۔

تِلْكَ امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ عَلَى سِتْرِ الْكَعْبَةِ \* ٣٨٠ بَابِ فَضْلِ مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ \*

٦١٣– حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَمْرو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عُوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُريدُ عَيْنَيْهِ تَابَعَهُ أَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ وَأَبُو ظِلَالٍ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلُّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٣٨١ بَابِ عِيَادَةِ النَّسَاءِ الرِّجَالَ وَعَادَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ رَجُلًا مِنْ أَهْل الْمَسْجِدِ مِنَ الْأَنْصَارِ \*

٦١٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرِ وَبَلَالٌ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَتْ فَدَخِلْتُ عَلَيْهِمَا قُلْتُ يَا أَبِتِ كَيْفَ تَجدُكَ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجدُكَ قَالَتْ وَكَانَ أَبُو َ بَكْرِ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ

كُلُّ امْرُّئَ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ ۚ أَذْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَتْ عَنْهُ يَقُولُ أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبيتَنَّ لَيْلَةً

بِوَادٍ وَحَوْلِيَ إِذْحِرٌ وَجَلِيلُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِحَنَّةٍ وَهَلْ تَبْذُونَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ قَالَتْ عَائِشَةَ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

باب ۲۰۸۰ اس شخص کی فضیلت کا بیان جس کی بینائی جاتی

٦١٣ عبدالله بن يوسف،ليث، ابن الهاد، عمرو (مطلب ك آزاد کردہ غلام)انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سناہے کہ اللہ تعالی فرما تاہے کہ جبابیے بندے کومیں اس کی دو محبوب چیزوں لیعنی دو آتکھوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتاہے تو میں اس کے عوض اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔

باب ۳۸۱ عور توں کا مر دوں کی عیادت کرنے کا بیان اور ام در داء ﷺ نے ایک انصاری مر د کی عیادت کی جو مسجد میں رہتے تھے۔

١١١٠ قتيبه، مالك، بشام بن عروه، حضرت عائشاً سے روايت کرتے ہیںانہوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت ابو بکڑ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت تیز بخار آیا، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں دونوں کے پاس گئی اور یو چھا اے والد بزر گوار آپ کا کیا حال ہے، اور اے بلال رضی الله عنه آپ کا کیا حال ہے؟اور حضرت ابو بکر ٌ کوجب بخار آتا

ہر مخض اپنے گھر والول میں صبح کر تاہے اور موت اس کی جو تیوں کے تھے سے بھی بہت زیادہ قریب ہے اور بلال كاجب بخاراتر تاتو كہتے \_ کاش میں رات گزار تاایسے جنگل میں کہ میرے ار د گر داذ خراور جلیل (ایک قشم کی گھانس) ہوتے اور میں مجنہ کے چشمہ براتر تااور کیامیں! شامہ اور طفیل (چشموں کے نام) کود کیھ سکوں گا حضرت عائشه کابیان ہے کہ پھر میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں

اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرْتُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبُ اللَّهُمَّ حَبِّبُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمُدِينَةَ كَخُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ اللَّهُمَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ \*

٣٨٢ بَاب عِيَادَةِ الصِّبْيَانِ \*

٥١٥ - حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّنَا شُعْبَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ ابْنَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ لَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ نَخْسِبُ أَنَّ ابْنَتِي قَدْ حُضِرَتْ فَاشْهَدُنَا نَحْسِبُ أَنَّ ابْنَتِي قَدْ حُضِرَتْ فَاشْهَدُنَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَحَدَ وَمَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَحَدَ وَمَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ السَّلَمَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَحَدَ وَمَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ السَّلَمَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَحَدَ وَمَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ السَّلَمَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَحَدَ وَمَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ السَّلَمَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَحَدُ وَمَا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ رَحُمْ فَقَالَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ رَحُمُةً فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ رَحُمُةً لَكُ مَا عَيْدُ وَلَا الرَّحَمَاءَ \* وَلَا اللَّهُ عِبَادِهِ وَلَا الرَّحَمَاءَ \* يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّحَمَاءَ \* يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّحَمَاءَ \* يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّحَمَاءَ \*

٣٨٣ بَابِ عِيَادَةِ الْأَعْرَابِ \*

717- حَدَّنَنَا مُعَلَّى أَبْنُ أَسَدٍ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنْ عَرْ أَسَدٍ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنْ عَرْمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْهمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلْى

آئی میں نے آپ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا اے میرے اللہ ہمیں مدینہ کی محبت تھی یا اس سے مدینہ کی محبت تھی یا اس سے زیادہ محبت عطا کر ، اے میرے اللہ اس کی آب و ہوا تندرست کر دے اور ہمارے گئے یہاں کے مد اور صاع میں برکت عطا کر اور یہاں کا بخار منتقل کر کے جحمہ پہنچادے۔

باب۳۸۲ بچوں کی عیادت کابیان۔

110- جاج بن منہال، شعبہ، عاصم، ابو عثان، اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ کی ایک صاجرادی نے نبی علیہ کی ایک صاجرادی نے نبی علیہ کی مدمت میں کہلا بھیجا (اور سعد والی رسول اللہ علیہ کے ساتھ تھے) کہ میری بیٹی کی موت قریب ہے اس لئے ہمارے پاس تشریف لائے، رسول اللہ علیہ نے سلام کہلا بھیجا اور فرمانے لگے کہ اللہ کی مرضی جو چاہے لے لے اور جو چاہے دے دے اس لئے صبر کرنا جاہے اور ثواب کا امید وار رہنا چاہئے، پھر نبی علیہ کے پاس قتم دیت ہوئے ایک آدمی بھیجا تو آئے ضرت علیہ کھڑے ہوئے اور ہم بھی ہوئے ایک آدمی بھیجا تو آئے ضرت علیہ کھڑے ہوئے اور ہم بھی مرش میں آنسو آگئے، آپ سے اکھڑ رہی تھی نبی علیہ کی دونوں آئھوں میں آنسو آگئے، آپ سے اکھڑ رہی تھی نبی علیہ کی دونوں آئھوں میں آنسو آگئے، آپ سے سعد نے عرض کیایار سول اللہ یہ کیا ہے، آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے اللہ تعالی جس بندے کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالی ایک بندوں پر ہی رحم کرتا ہے۔

باب ٣٨٣ - اعراب كى عيادت كرنے كابيان -

۱۱۷\_معلی بن اسد، عبد العزیز بن مختار، خالد، عکرمد، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی (۱) کے پاس اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو فرماتے کوئی حرج

ی دوسری روایت میں اس بات کی تصریح ہے کہ یہ اعرابی الگلے دن فوت ہو گیاتھا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ امام اور حاکم اپنی رعایا میں سے کسی بیار کی عیادت کے لئے جاسکتا ہے اور جانے سے وہ اپنی شان میں کمی نہ سمجھے۔ اس طرح علماء کو بھی چاہئے کہ جہلاء عوام میں سے بیار دں کی عیادت کے لئے جلے جانا جاہئے تاکہ انہیں جاکرا چھی باتوں کی نصیحت کریں اور صبر کرنے کی تلقین کریں۔

أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ عَلَى مَرِيضِ يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ قُلْتَ طَهُورٌ كِنَّا بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ أَوْ تُثُورُ عَلَى شَيْح كَبِيرِ تُزِيرُهُ الْقُبُورَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَنَعَمْ إِذًا \* النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَنَعَمْ إِذًا \* النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَنَعَمْ إِذًا \* المُشْرِكِ \*

- ٦١٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْهُ أَنَّ غَنْهُ أَنَّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَنْهُ وَسَلَّمَ فَمَرضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ أَسْلِمْ فَأَسْلَمَ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ لَمَّا حُضِرَ أَبُو طَالِبٍ جَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٣٨٥ بَابَ إِذَا عَادَ مَريضًا فَحَضَرَتِ

الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً \*

718 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ يَعُودُونَهُ فِي مَرَضِهِ فَصَلَّى لَجُهِمْ حَالِسًا فَجَعَلُوا يُصَلُّونَ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمُ بَهِمْ حَالِسًا فَجَعَلُوا يُصَلُّونَ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمُ اجْلِسُوا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ إِنَّ الْإِمَامَ لَيُوْتَمُ بِهِ فَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِنْ صَلَّى رَكَعَ فَارْفَعُوا وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا قَالَ أَبُو عَبْدَ اللَّهِ قَالَ الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ لِأَنَّ النَّهِ قَالَ الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ لِأَنَّ النَّهِ قَالَ الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ لِأَنَّ النَّبِي صَلَّى صَلَّى صَلَّى صَلَّى صَلَّى طَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ مَا صَلَّى صَلَّى صَلَّى طَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ مَا صَلَّى صَلَّى صَلَّى طَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ مَا صَلَّى صَلَّى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ مَا صَلَّى صَلَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ مَا صَلَّى صَلَّى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ مَا صَلَّى صَلَّى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ مَا صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ مَا صَلَّى عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ مَا صَلَّى عَلَى

٣٨٦ بَابِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيضِ\* (٢٨٦ جَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا

قَاعِدًا وَالنَّاسُ خِلْفَهُ قِيَامٌ \*

نہیں اگر اللہ نے چاہا تو تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔اس اعرائی نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ گناہوں سے پاک کر دے گاہر گزنہیں بلکہ یہ بخار توایک بڈھے پر حملہ آور ہواہے اور اس کو قبروں کی زیارت کرائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی سہی (یعنی ایساہی ہو گا)۔

#### باب ۳۸۴\_مشرک کی عیادت کابیان۔

۱۱۲ سلیمان بن حرب، حماد بن زید، ثابت ، انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہود کا ایک غلام نبی علاق کی خدمت کرتا تھا وہ بیار ہوا تو نبی علاق اس کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جا تو وہ مسلمان ہو گیا اور سعید بن مستب نے این والد سے روایت کیا کہ جس وقت ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی علی اس کے باس تشریف لائے۔

باب ۱۳۸۵۔ اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کو جائے اور نماز کاوقت آ جائے تو وہیں جماعت سے نماز پڑھ لینے کا بیان۔ ۱۸۸۸۔ محمد بن مثن، یجی، مشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عظیم کی بیاری میں کچھ لوگ عیادت کے لئے آئے آپ نے ان لوگوں کو بیٹے کر نماز پڑھائی لیکن لوگ کھڑے ہوکر نماز پڑھائی لیکن لوگ کھڑ ہوکر نماز پڑھائی لیکن لوگ کھڑ ہو کہ نماز پڑھے کا اشارہ کیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ امام اس لئے ہے کہ اس کی مخصی بیٹے کر پڑھو، ابو اقتدا کی جائے جب وہ رکوع کر وجب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ اور اگر وہ بیٹے کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹے کر پڑھو، ابو عبداللد (بخاری) نے کہا حمیدی کا قول ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے عبداللد (بخاری) نے کہا حمید کی کا قول ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے اس لئے کہ نبی علی کر پڑھی ہے اس لئے کہ نبی علی کر پڑھی ہے اور لوگ آپ کے بیچھے کھڑے تے۔

باب۳۸۲ مریض پر ہاتھ رکھنے کابیان۔ ۲۱۹ کی بن ابراہیم، جدید، عائشہ بنت سعد سے روایت کرتے ہیں

الْجُعَيْدُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكُواً شَدِيدًا فَجَاءِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَتْرُكُ مَالًا وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً فَأُوصِي بِتُلْتَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ التُلُثُ وَاحِدَةً فَأُوصِي بِالنَّصْفِ وَأَتْرُكُ التَّلُثُ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَأُوصِي بِالنَّصْفِ وَأَتْرُكُ التَّلُثُ النصْف قَالَ لَا قُلْتُ فَأُوصِي بِالنَّصْف وَأَتْرُكُ النصْف قَالَ لَا قُلْتُ فَأُوصِي بِالنَّصْف وَأَتْرُكُ لَهَا النَّلُثُ وَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ كَثِيرٌ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى وَحَبْهِي وَبَطْنِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اشْف سَعْدًا وَحَبْهِي وَبَطْنِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اشْف سَعْدًا وَأَنْمِمْ لَهُ هِجْرُبَهُ فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبِدِي فِيمَا يُخَالُ إِلَيَّ حَتَّى السَّاعَةِ \*

مَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ دَخَلْتُ عَلَى قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُوعَكُ رَعُكَ شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكُا شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكُا شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلْ إِنِي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَان مِنْكُمْ فَقُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ لَكَ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَان مِنْكُمْ فَقُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجُلْ ثُمَ يَوْ مَلَم أَجَلْ إِنِّي وَسَلَّمَ أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ أَجْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلْ ثُمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُلْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلْ ثُمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلْ ثُمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُلُ ثُمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سِواهُ إِلَّا مَنْ مُسَلِم يُصِيبُهُ أَذًى مَرَضَ فَمَا سِواهُ إِلَّا مَنْ مُنَا مِنْ مُسَلِم يُصِيبُهُ أَذًى مَرَضَ فَمَا سِواهُ إِلَّا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا سِواهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا سِواهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَقَهَا \*

٣٨٧ بَاب مَا يُقَالُ لِلْمَرِيضِ وَمَا يُحِيثُ \*

٣٠٦ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ أَتَيْتُ

عائشہ بنت سعد کے والد نے کہا کہ میں مکہ میں بہت سخت بیارا ہوا تو

آنحضرت علیہ میرے پاس عیادت کے لئے تشریف لائے، میں
نے عرض کیا اے اللہ کے نبی علیہ میں مال چھوڑ کر مر رہا ہوں اور
مری صرف ایک بیٹی ہے تو کیا میں دو تہائی مال کی وصیت کر دوں اور
تہائی مال چھوڑ دوں، آپ نے فرمایا نہیں، میں نے عرض کیا کہ نصف
کی وصیت کر دوں اور نصف چھوڑ دوں، آپ نے فرمایا نہیں، میں نے
پوچھا ایک تہائی کی وصیت کر دوں اور دو تہائی اس کے لئے چھوڑ
دوں، آپ نے فرمایا ایک تہائی (کی وصیت کر سےتے ہو) اور ایک تہائی
جھی بہت زیادہ ہے آپ نے اپناہا تھ میری پیشانی پر رکھا پھر میرے
چہرے اور بیٹ پر اپناہا تھ پھیر ااور دعا فرمائی کہ اللہ سعد کو شفادے
چہرے اور بیٹ پر اپناہا تھ کھیر ااور دعا فرمائی کہ اللہ سعد کو شفادے
جہرے اور اس کی ہجرت کو مکمل کر دے، میں اس وقت سے اب تک اپنے جگر میں اس کی شخنڈ کے محسوس کر تاہوں۔

الله عبد الله بن سوید، عبدالله بن سوید، عبدالله بن سوید، عبدالله بن سعود و بیان کیا که میں رسول الله مسعود سور وایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول الله آپ کو تو میں نے کو اپنے کی خدمت میں جب کہ آپ سخت بیار سے حاضر ہوا، میں نے آپ کو اپنے کو اپنے کو اپنے نے فرمایا ہاں مجھے تم میں سے دو بہت تیز بخار ہے، رسول الله عبل نے فرمایا ہاں مجھے تم میں سے دو آدمیوں کے برابر بخار ہے، پھر میں نے عرض کیا یہ شاید اس وجہ سے کہ آپ کے لئے دوہر ااجر ہے، رسول الله عبل نے فرمایا ہاں، پھر آپ نے فرمایا کہ جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پنچے خواہ مرض ہویا آپ کے علاوہ (کوئی تکلیف ہو) تو الله تعالی اس کے گناہوں کو گرادیتا ہے جس طرح در خت سے سے گر جاتے ہیں۔

باب سم سے کیا کہا جائے اور وہ کیا جواب دے۔

۱۲۲ قبیصہ ، سفیان ، اعمش ، ابراہیم تیمی ، حارث بن سوید ، عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی علیہ کی بیاری کی حالت میں آپ کے یاس آیا آپ کو چھوا تو بہت تیز بخار میں مبتلا

النّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَمَسَسْتُهُ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا وَذَلِكَ أَنَّ لَكَ إِنَّكَ نَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا وَذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ أَجَلْ وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى إِلَّا حَالَّتُ عَنْهُ حَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُ وَرَقُ الشَّحَرِ \* حَاتَّتُ عَنْهُ حَطَّايَاهُ كَمَا تَحَاتُ وَرَقُ الشَّحَرِ \* حَاتَّتُ عَنْهُ حَطَّايَاهُ كَمَا تَحَاتُ وَرَقُ الشَّحَرِ \* عَالِمُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبْدِاللَّهِ عَنْ حَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبْدِاللَّهِ عَنْ حَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْدِي اللَّهِ عَنْ عَلَي رَجُل يَعُودُهُ فَقَالَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَلَى رَجُل يَعُودُهُ فَقَالَ لَا عَلَي اللَّهُ فَقَالُ كَا بَلْ حُمَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى عَلَي رَجُل يَعُودُهُ فَقَالَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى كَلًا بَلْ حُمَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَلَى اللَّهُ فَقَالُ كَلَّا بَلْ حُمَّى اللَّهُ فَقَالُ كَلَّا بَلْ حُمَّى اللَّهُ فَقَالُ كَلَّا بَلْ حُمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَعَمْ إِذًا \* وَسَلَّمَ فَنَعَمْ إِذًا \* وَسَلَّمَ فَنَعَمْ إِذًا \*

٣٨٨ بَابِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَرِدْفًا عَلَى الْحِمَارِ \*

اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ اللَّيْثُ مَنْ عُنْ عُرُوةَ اللَّيْثُ عَنْ عُرْوَةً اللَّهِ اللَّهِ وَسَلَّم اللَّهِ وَسَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اركِبَ عَلَى حِمَارِ عَلَى إِكَافٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَلَا كِيَّةٍ وَأَرْدَفَ أَسَامَةً وَرَاءَهُ عَلَى قَطِيفَةٍ فَلَا كِيَّةٍ وَأَرْدَفَ أَسَامَةً وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً قَبْلُ وَقْعَةٍ بَدْر فَسَارَ عَلَى مَرَّ بِمَحْلِسٍ فِيهِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنُ اللَّهِ مَنْ أَبِي اللَّه عَلَيْهِ سَلُولَ وَذَلِكَ قَبْلُ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي اللَّهِ وَفِي سَلُولَ وَذَلِكَ قَبْلُ أَنْ يُسْلِم عَبْدُاللَّهِ وَفِي الْمَحْلِسِ عَبْدُاللَّهِ وَفِي الْمَحْلِسِ عَبْدُاللَّهِ مَنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدُاللَّهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدُاللَّهِ مَنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدُاللَّهِ مَنْ رَوَاحَةً فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَحْلِسِ عَبْدُاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ أَنِي طَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ أَنِي اللَّهِ فَقَرَأُ لَلَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي اللَّهِ فَقَرَأُ وَالَا فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ فَقَرَأُ وَسَلَّمَ وَوَقَفَ وَنَوَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ فَقَرَأُ وَسَلَّمَ وَوَقَفَ وَنَوَلَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي اللَّهِ فَقَرَأُ وَسَلَّمَ وَوَقَفَ وَنَوَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ فَقَرَأُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي اللَّهِ فَقَرَا لَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْكُولُولُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي اللَّهِ فَقَرَأُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ أَلُهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِي وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَالْمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَ

پایا، میں نے عرض کیا کہ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے اور یہ اس سبب سے کہ آپ کے لئے دوہرا اجر ہے ، آپ نے فرمایا ہاں اور جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے گناہ چھڑ جاتے ہیں جس طرح در ختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔

۱۲۲ ۔ اسحاق، خالد بن عبدالله، خالد، عکر مه، ابن عباس سے روایت
کرتے ہیں که رسول الله علیہ ایک شخص کی عیادت کو تشریف لے
گئے تو فرمایا کوئی حرج نہیں انشاء الله گناموں سے پاک ہو جاؤ گے اس
نے کہا ہر گز نہیں بلکہ یہ تو بخار ہے جو ایک بوڑھے پر چڑھا ہوا ہے
تاکہ اس کو قبروں کی زیارت کرادے (یعنی قبروں تک پہنچادے) نبی
علیہ نے فرمایا کہ اچھا یہی سہی۔

باب ۳۸۸ سوار ہو کر اور پیادہ یا اور گدھے پر کسی کے پیچھے سوار ہو کر عیادت کو جانے کابیان۔

أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًا فَلَا تُوْذِنَا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ رَوْاحَةَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُ ذَلِكَ فَاسْتَبَ مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُ ذَلِكَ فَاسْتَبَ كَادُوا يَتَنَاوَرُونَ فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَابَّتَهُ حَتَّى سَكُتُوا فَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَحَلَ عَلَى سَعْدِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَحَلَ عَلَى سَعْدِ فَلَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبَي صَلَّى اللَّه فَالْ لَهُ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَحَلَ عَلَى سَعْدِ قَالَ لَهُ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَحَلَ عَلَى سَعْدِ قَالَ لَهُ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا فَطَاكَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَالَ لَهُ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا فَطَاكَ وَلَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ سَرِقَ بِذَلِكَ اللَّهِ مَا أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ مَا أَعْطَاكَ اللَّهِ شَرِقَ بِذَلِكَ فَلَا اللَّهِ عَلَى أَنْ يُتَوّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ فَلَمَا وَلَكَ بِالْحَقِ اللَّهِ عَلَى أَنْ يُتَوّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ فَلَمَا وَلَكَ بِالْحَقِ الْذِي فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ \* وَلَكَ بِالْحَقِ عَلَى اللَّذِي فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ \*

٦٢٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسَ حَدَّثَنَا مَعْدُ هُوَ عَبْدُالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ جَاءِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي جَاءِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي لَئِسَ بِرَاكِبِ بَعْلِ وَلَا بِرْذَوْنِ \*

٣٨٩ بَابِ قَوْلُ الْمَرِيضِ إِنِّي وَجِعْ أَوْ وَا رَأْسَاهُ أَوِ اَشْتَدَّ بِي الْوَجَعُ وَقَوْلُ أَيُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامِ ( أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ) \*

وَ ٣٢ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيعٍ وَأَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ

ائن رواحة نے کہا ہاں! یارسول اللہ آپ ہمارے پاس ہماری مجلسوں میں آیا ہیجے ہم لوگ اس کو پیند کرتے ہیں، پھر مسلمانوں، مشرکوں اور یہودیوں میں گائی گلوچ شروع ہو گئی یہاں تک کہ وہ آپس میں لڑنے گئے اور نبی عظیات ان لوگوں کے پاس تھرے رہے یہاں تک کہ جب لوگ خاموش ہو گئے تو نبی عظیات اپنی سواری پر سوار ہوئے اور سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ اے سعد کیا ممان نہیں ساجو ابو حباب یعنی عبداللہ بن ابی نے کہا، سعد نے کہایا رسول اللہ اس کو معاف کر د بجئے اور اس سے در گزر کیجئے، آپ کو اللہ نے وہ چیز دی ہے جو آپ ہی کو دی ہے، اس شہر کے لوگ جمع ہوئے سبب نے وہ چیز دی ہے جو آپ ہی کو دی ہے، اس شہر کے لوگ جمع ہوئے سبب سے در آپ کو ملا ہے رک گیا تو اس نے یہ کیا جو آپ نے دیکھا۔

۱۲۳ عمر وبن عباس، عبدالرحمٰن، سفیان، محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میرے پاس نبی عباق عیادت کو تشریف لائے اس حال میں کہ نہ تو خچر پر سوار تھے اور نہ گھوڑے پر۔

باب ۳۸۹ مریض کا کہنا کہ میرے تکلیف ہے ہائے میرا سر اور مجھے سخت در دہے(۱) اور حضرت ابوب علیہ السلام کا کہنا کہ مجھے بیاری لگ گئی ہے اور تو بہت بردار حم کرنے والا سر

، ۲۲۵ قبیصه، سفیان، ابن ابی نجیج و ابوب، مجامد، عبدالرحمٰن بن ابی لیالی، کعب بن عجر و سے روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس سے نبی

لے امام بخاری اس باب سے یہ بیان فرمارہے ہیں کہ بہاری اور مصیبت میں اپنی بہاری کا ظہار کرنایا شفاء کے لئے و عاکر نار ضابر قضا کے منافی نہیں ہے اور جائز ہے۔ ہاں البتہ نقد ریر کے بارے میں شکوہ وشکایت کرنا جائز نہیں ہے۔

عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ فَقَالَ أَيُوْذِيكَ هَوَامٌّ رَأْسِكَ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ أَمَرِنِي بالْفِدَاء \*

٦٢٦ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَبُو زَكَرِيَّاءَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَا رَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَى قَاسَتُغْفِرَ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَا ثُكْلِيَاهُ وَاللَّهِ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَا ثُكْلِيَاهُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنْكَ تُحِبُّ مَوْتِي وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلِلْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَنَا وَا رَأْسَاهُ النَّيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَنَا وَا رَأْسَاهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَنَا وَا رَأْسَاهُ وَالْبَعِيْثِ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُوسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَالْبَعْ وَاللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَتَمَنَّى وَاللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ \*

مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّنَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْمَارِثِ بْنِ سُويْدِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَهُو يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ بِيدِي فَقُلْتُ إِنَّكَ وَسَلَّمَ وَهُو يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ بِيدِي فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَسَلَّمَ وَهُو يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ بِيدِي فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعَكُ أَسُدِيدًا قَالَ أَحْرَانِ قَالَ نَعَمْ مَا مِنْ رَجُلَان مِنْكُمْ قَالَ لَكَ أَحْرَانِ قَالَ نَعَمْ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُوعِيهُ أَذًى مَرَضٌ فَمَا سِواهُ إِلَّا حَطَّ الشَّحَرَةُ وَرَقَهَا \*

٦٢٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

عَلَيْكُ كُرْرے اور میں ہانڈی کے نیچ آگ سلگائے ہوئے تھا، آپ فی نے فرمایا کیا تہہیں جو سکھ تھا، آپ نے فرمایا کیا تہہیں جو سک تکلیف دیتی ہیں، میں نے کہا جی ہاں، آپ نے نائی کو بلوایا جس نے میرے سر کو مونڈ دیا پھر آپ نے مجھے فدیہ کا تھم دیا۔

۱۲۲- یکی بن یکی، ابوز کریا، سلیمان بن بلال، یکی بن سعید، قاسم بن مجمد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی تھیں ہائے میرا مر تورسول اللہ یکھیے نے فرمایا کاش تو اسی در دسر میں مبتلارہ کر مر جاتی اور میں تیرے لئے دعائے مغفرت کر تا اور دعا کر تا! حضرت عائشہ نے عرض کیا افسوس بخدا میرا تو خیال ہے کہ آپ میرا مرنا پہند کرتے ہیں اگر ایسا ہوا تو اس کے دوسرے ہی دن آپ اپی دوسری بیویوں کے ساتھ رات گزاریں گے، نبی اکرم سی نے فیا کہ ابو بگر نہیں بلکہ میں خود بھی در دسر میں بتلا ہوں اور میں نے چاہا کہ ابو بگر اور ان کو وصیت کروں تاکہ کوئی کئب اور آن کے بیٹے کو بلا جیجوں اور ان کو وصیت کروں تاکہ کوئی گئب والا پچھ کہہ نہ سکے اور نہ کوئی آرز وکرنے والا اس کی آرز وکر سکے، کھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالی دوسرے کی خلافت کونا پہند کر تا ہے اور موسل کی اللہ تعالی دوسر کے بایہ فرمایا کہ اللہ تعالی دوسر کے بایہ فرمایا کہ اللہ تعالی دفع مومن بھی اس کو نامنظور نہ کریں گے یا یہ فرمایا کہ اللہ تعالی دفع کرے گاور مسلمان بھی پہندنہ کریں گے۔

۱۲۲ موسی، عبدالعزیز بن مسلم، سلیمان، ابراہیم تیمی، حارث بن سوید، ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو چھوااور عرض کیا کہ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے آپ نے فرمایا ہاں! مجھے تم میں سے دو آ دمیوں کے برابر بخار ہے، میں نے کہا آپ کو دوہر ااجر ملے گا، آپ نے فرمایا ہاں جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف دوہر الجر ملے گا، آپ نے فرمایا ہاں جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف ہو تو پہنچ خواہ دوہ مرض ہویا اس کے علاوہ اور کسی قتم کی کوئی تکلیف ہو تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے جس طرح در ختوں کے سیتے چھر جاتے ہیں۔

۸۲۸ موسیٰ بن اسلمعیل، عبدالعزیز بن عبدالله بن ابی سلمه، زہری، عبد بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ میری اس سخت بیاری میں جو مجھے جمتہ الوداع میں ہوگئی تھی عیادت

جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعَ فَقُلْتُ بَلَغَ لَيَى مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالَ وَلَا يَرِثْنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىٰ مَالِيً عَالَ لَا قُلْتُ بِالشَّطْرِءِقَالَ لَا قُلْتُ اَلثُلُثُ قَالَ النُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغَيَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ \* َ ٣٩٠ بَابِ قَوْل الْمَريض قُومُوا عَنِّي\* ٦٢٩– حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَر وَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُنَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ لَمَّا خُضِرَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَّابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسَبُنَا كِتَابُ اللَّهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْتُبْ لِكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالِاحْتِلَافَ عِنْدَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا قَالَ عُبَيْدُاللَّهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ إِنَّ الرَّزيَّةَ كُلَّ الرَّزيَّةِ مَا

حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنِ

اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ \*

کو تشریف لائے تومیں نے عرض کیا کہ میرے پاس وہ چیز پہنچ گئ ہے جو آپؓ دیکھ رہے ہیں اور میں مال والا ہوں اور اپناوارث صرف ایک بیٹی کو چھوڑ رہا ہوں کیا میں اپناد و تہائی مال و قف کر دوں، آپ نے فرمایا نہیں، میں نے عرض کیا کیانصف، آپ نے فرمایا نہیں، میں نے عرض کیا تہائی، آپ نے فرمایا تہائی بھی زیادہ ہے اپنے وار توں کو مالدار چھوڑنا تیرے لئے اس سے بہتر ہے کہ ان کو محتاج چھوڑے کہ لوگوں کے سامنے وست سوال دراز کرتے پھریں اور اللہ کی ر ضامندی کے لئے توجو بھی خرچ کرے گا تجھے اس کا اجر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ (لقمہ بھی)جو تواپنی بیوی کے منہ میں ڈالتاہے۔ باب ۳۹۰ مریض کایه کهناکه میرے پاس سے چلے جاؤ۔ ۲۲۹ ـ ابراہیم بن موسیٰ، ہشام، معمر (دوسر ی سند) عبد اللہ بن محر، عبدالرزاق، معمر، زهري، عبيد الله بن عبدالله حضرت ابن عباسٌ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آنخضرت ﷺ کی و فات کاوقت قریب آیا تواس وقت گھر میں بہت ہے لوگ تھے جن میں حفرت عرش بن خطاب بھی تھے، آنخفرت علیہ نے فرمایا (ِ کاغذ ) لاؤمیں تمہارے لئے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ اس کے بعد تم مجھی گمراہ نہ ہو، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ نبی علیہ کو در دکی سخت تکلیف ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے ہم لوگوں کے لئے خداکی كتاب كافى ہے،اس وقت حاضرين ميں اختلاف ہوااور جھكڑنے لگے، بعض کہنے گلے کہ کوئی کاغذ لا کر آنخضرت علیہ کو دے دو تاکہ تہمیں کوئی تحریر لکھ دیں جس کے بعدتم گمرِاہ نہ ہواور بعض وہی کہنے لگے جو حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا، جب زیادہ جھکڑ اادر شور نبی ﷺ کے یاس ہونے لگا تو آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ عبید الله حضرت ابن عباسٌ كا قول نقل كرتے بيں كه انہوں نے فرماياكه سب سے بری مصیبت میہ ہوئی کہ لوگوں کا اختلاف اور شور و غل (یعنیاس کے سبب سے آپ وہ تحریرینہ لکھ سکے)۔

٣٩١ بَابِ مَنْ ذَهَبَ بِالصَّبِيِّ الْمَرِيضِ لِيُدْعَى لَهُ \*

٦٣٠ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّتَنَا حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ السَّائِبَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوضَاً فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ لِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوضَا فَشَرِبْتُ إِلَى حَاتَمِ النَّبُوّةِ وَقَمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى حَاتَمِ النَّبُوّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ \*

٣٩٢ بَاب تَمنِّي الْمَرِيضِ الْمَوْتَ \* ٢ ٣٩٠ بَاب تَمنِّي الْمَرِيضِ الْمَوْتَ \* ١٣٠ حَدَّنَنَا آدَمُ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا ثَابِتٌ ١٢٠ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمنَّينَّ أَحَدُكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمنَّينَّ أَحَدُكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمنَّينَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَنَوَقْنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي \*

٦٣٢ - حَدَّنَنَا آدَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بَنِ أَبِي حَالِمٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَالِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا كَيَّاتٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التَّرَابَ وَلَوْلًا أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعُوْتُ بِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ فَرَى وَهُو يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَيُوْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْء يُنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْء يَبْغِقُهُ إِلَّا فِي شَنَى عَلَيْهِ فَعَالًا فَي عَدَا التَّرَابِ \*

٣٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى

باب ۳۹۱ مریض بچ کولے جانا تاکہ اس کے لئے دعائے صحت کی جائے۔

۱۳۰۰ ابراہیم بن حزہ، حاتم بن اساعیل، جعید، سائب سے روایت کرتے ہیں وہ کہا کرتے شے کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ علیا کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا کہ یارسول اللہ میری بہن کے بیٹے کو درد کی تکلیف ہے تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے کے دخوسے بچاہوا میرے لئے برکت کی دعاکی، پھر وضو کیا تو آپ کے وضوسے بچاہوا پانی میں نے بیا اور آپ کے بیچھے کھڑا ہوگیا، تو میں نے آپ کے دونوں شانوں کے در میان مہر نبوت کود یکھاجو مجلّہ عروسی کی گھنڈی کی طرح تھی۔

باب۳۹۲ مریض کاموت کی آرزو کرنا۔

۱۳۱- آدم، شعبہ، ثابت بنائی، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنااس مصیبت کے سبب سے نہ کرے جو اسے پیچی ہے اور اگر ایبا کرنا ضروری ہی سمجھے تو یہ کہے کہ اے اللہ! جب تک میرازندہ رہنا میرے لئے بہتر ہے اس وقت تک ہمیں زندہ رکھ اور مجھے وفات دے دے اگر مرجانا میرے لئے بہتر ہے۔

۱۳۲ ۔ آدم، شعبہ، اساعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم خباب کی عیادت کو گئے انہوں نے اپنے بدن پر سات جگہ داغ لگوائے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی گزر گئے دنیا نے ان کے عمل میں کوئی کی نہیں کی اور میر بے پاس اتنامال ہے کہ اس کور کھنے کے لئے مٹی کے سواکوئی اور جگہ نہیں پا تا اور اگر نبی عیالیہ ہمیں موت کی تمنا کرنے سے منع نہ فرماتے تو میں اس کی دعاکر تا، پھر میں ان کے پاس دوسری بار آیالین فرماتے تو میں اس کی دیوار بنار ہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ہر اس چیز میں اجر ماتا ہے جو وہ خرچ کرے سوااس چیز کے مسلمانوں کو ہر اس چیز میں ڈال دے۔

۳۳ - ابو الیمان، شعیب، زہری، ابو عبید (عبدالرحمٰن بن عون ؓ کے آزاد کردہ غلام) سے روایت کرتے ہیں کو ابوہر ریؓ نے بیان کیا

عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَدَّمَ يَقُولُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْ يَدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْ يَنْ فَلُ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدُنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوا يَتَعَمَّدُنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوا يَتَعَمَّدُنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَلَا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَرْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَرْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ \*

٦٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَٱلْحِقْنِي بالرَّفِيق \*

٣٩٣ بَابُ دُعَاء الْعَاتِدِ لِلْمَرِيضِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا \* مَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا \* ١٣٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنا مُسُرُوقَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهم عَنْها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أَتِي بِهِ قَالَ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاء لِللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا أَتِي بِهِ قَالَ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاء لِللَّا شَفُورُ بْنُ رَبِّ النَّاسِ اشْفِ وَأَنِي الضَّحَى إِذَا أَتِي بَالْمَرِيضِ أَبِي الْمَريضِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى إِذَا أَتِي بِالْمَريضِ وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى إِذَا أَتِي بِالْمَريضِ وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى أَبِي الضَّحَى وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى وَقَالَ إِذَا أَتِي بِالْمَرِيضِ وَقَالَ إِذَا أَتَى مَريضًا \* وَقَالَ إِذَا أَتِي بِالْمَرِيضِ وَعَلَى الْمَالِيقِ عَنْ أَبِي الضَّحَى أَنِي الضَّحَى وَقَالَ إِذَا أَتِي مَريضًا \* وَقَالَ إِذَا أَتَى مَريضًا \* الْكَانِ إِذَا أَتَى مَريضًا \* اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى الْمُلْعَلِي الْعَلَا عَلَى عَلْ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَنْ مَنْ الْعَلَى عَنْ أَلِيلًى السَلَّاقِي اللَّهُ الْعَلَى عَنْ مَرْسَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَا لَهُ اللَّهُ الْعَلَى عَنْ مَرْسَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

٣٩٤ بَابِ مَنْ ذَهَبَ بِالصَّبِيِّ الْمَرِيضِ

کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی شخص کواس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، لوگوں نے عرض کیا آپ کو بھی نہیں یارسول اللہ! آپ نے فرمایا نہیں میں بھی نہیں مگریہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کواپنے فضل ورحمت (کے دامن) میں ڈھانپ لے اس لئے تم میانہ روی اختیار کر واور اللہ کی نزد کی طلب کر واور تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزونہ کرے (اس لئے کہ) یا تو نیکو کار ہوگا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی میں اضافہ کرے اور اگر بدکار ہے تو امید ہے کہ وہ تو بہ کر لے۔

۱۳۳۷ - عبدالله بن ابی شیبه، ابو اسامه، هشام، عباد بن عبدالله بن زیر، حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت علی کو اس حال میں کہ مجھ پر سہار الگائے ہوئے تھے فرماتے ہوئے ساکہ اے میرے الله! مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم کراور مجھ کور فیق اعلیٰ سے ملادے۔

باب ۳۹۳ عیادت کرنے والے کامریض کے لئے دعاکر تا اور عائشہ بنت سعد نے اپنے والد سے نقل کیا کہ یااللہ سعد کو شفادے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔

۱۳۵۵ موکی بن اساعیل، ابوعوانه، منصور، ابراہیم، مسروق حضرت عاکثہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا آپ کے پاس کوئی مریض لایا جاتا تو فرماتے اے آدمیوں کے پروردگار تکلیف کو دور کر دے شفادے تو ہی شفادینے والاہے، تیری شفاشفاہ الیمی شفاجو مرض کونہ چھوڑے، عمرو بن ابی قیس وابراہیم بن طہمان نے منصور سے انہوں نے ابراہیم سے اور ابو انضی سے اذا اتی بالریض (یعنی جب کوئی مریض لایا جاتا) کے الفاظ نقل کئے اور جریرنے منصور سے انہوں نے صرف ابو انضی سے اذا اتی مریضا (یعنی جب کسی مریض کے باس تشریف لاتے) کے الفاظ نقل کئے۔

باب ١٩٩٣ عيادت كرنے والے كامريض كے لئے وضو

کرنا۔

٦٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنا فَعْبَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهِمَا قَالَ دَحَلَ عَلَيَّ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ فَتَوَضَّا فَصَبَّ عَلَيَّ أَوْ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ فَتَوَضَّا فَصَبَّ عَلَيَّ أَوْ قَالَ صَبُّوا عَلَيْهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ لَا يَرِثُنِي إِلَّا كَا يَرِثُنِي إِلَّا كَلَالَةٌ فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ \* كَلَالَةٌ فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ \* كَلَالَةٌ فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ مَنْ دَعَا بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْحُمَّى \*

٦٣٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِسَامٍ بْنِ عُرُورَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُعِكَ أَبُو بَكْر وَبِلَالٌ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا أَبَتِ كَيْفَ تَحِدُكَ قَالَتْ وَكَانَ تَحِدُكَ قَالَتْ وَكَانَ تَحِدُكَ قَالَتْ وَكَانَ أَبُو بَكْر إِذَا أَحَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ الْحَمَّى يَقُولُ الْحَمَّى يَقُولُ الْحَمَّى يَقُولُ الْحَمَّى يَقُولُ الْحَمَّى يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا فَيَعْلَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا فَاللَّهُ عَلَيْهِمَا فَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا فَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا فَعُلْمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا فَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا فَعُلْمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا فَعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا فَعُلْمَ عَلَيْهِمَا فَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا فَعُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا فَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا فَقُلْمَ عَلَيْهِمَا فَعُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا فَعُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمَا فَقُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ أَلْهِمَا فَعُلْمَ عَلَيْهُمَا فَلَتْ عَلَيْهُمَا فَعُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا فَعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا فَقُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهِمَا فَقُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا عَلْلَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

ابو بحر إدا المحدّنة الحمي يقول كُلُّ امْرِئ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدُّنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيقُولُ اللّهَ كَلِيدً الله عَلَيْ وَحَلِيلُ وَحَلِيلُ وَهَلْ أَبِينَ لَيْلَةً وَحَلِيلُ وَهَلْ أَبِينَ لَيْلَةً وَحَلِيلُ وَهَلْ أَبِينَ لَيْلَةً وَحَلِيلُ وَهَلْ أَبِينَ اللّهِ مَكَنَّةً وَحَلِيلُ وَهَلْ وَهَلْ آرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِحَنَّةٍ وَهَلْ اللّهِ صَلّى وَهَلْ اللّهِ صَلّى وَهَلْ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخَبُرْتُهُ فَقَالَ اللّهُمَّ حَبِّنَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبُرُتُهُ فَقَالَ اللّهُمَّ حَبِّنَا مَكَّةً أَوْ أَشَدًّ وَصَحَحْهَا وَمُدّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا وَمُدّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا وَمُدّها وَانْقُلْ حُمَّاهَا

فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ \*

۱۳۲ - محمد بن بنار، غندر، محمد بن منكدر، جابر بن عبدالله سے روایت كرتے ہیں انہوں نے بيان كيا كه ميرے پاس نبی الله تقريف لائے اس وقت ميں بيار تھا آپ نے وضو كيا اور مجھ پر پانی حجم كا يا تھم ديا كه اس پر پانی حجم كوں تو مجھے ہوش آگيا، ميں نے عرض كيا كه كلاله كے سوامير اكوئی وارث نہيں ہے تو مير اث كس طرح تقيم كی جائے، اس وقت مير اث كی آیت نازل ہوئی۔

باب ۹۵سے و بااور بخار کے دفع ہونے کے لئے دعاکرنے کا ' بہان۔

ے ۱۳۷۔ اسلمعیل، مالک، ہشام بن عروہ، عروہ، حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت باللہ کو بہت تیز بخار چڑھ آیا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں ان دونوں کے پاس کی اور میں نے بوچھااے والد بزرگوار آپ کا کیا حال ہے اور اے بلال تمہار اکیا حال ہے، اور حضرت ابو بکر کو جب بخار آتا تو کہتے۔

ہر شخص اپنے گھروالوں میں صبح کر تاہے حالا نکہ موت اس کی جو تیوں کے تسمہ سے زیادہ قریب ہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جب بخار اتر تا تو بلند آواز سے کہتے ہے کاش! میں رات گزار تاالی وادی میں کہ میرے ارد گرداز خراور جلیل ہوتے اور کیا میں کسی دن مجنہ کے چشمہ پراتروں گا اور کیا شامہ اور طفیل کو میں دکھے سکوں گا

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نبی تعلیق کی خدمت میں پہنچی اور آپ سے یہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت سے بیداکر دے جس طرح ہمیں مکہ کی محبت تھی یا اس سے زیادہ اور مدینہ کی آب و ہواکو صحت بخش بنادے اور ہمارے لئے یہاں کے صاع اور مرمن میں بہنچادے۔
میں برکت دے اور یہاں کے بخارکو منتقل کر کے جمعہ میں پہنچادے۔

# بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابِ الطِّبِّ

٣٩٦ بَاب مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً \*

٦٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا آبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَجِي حُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه دَاءً إلَّا أَنْزَلَ اللَّه دَاءً إلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً \*

ُ٣٩٧ بَابِ هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ أَو الْمَرْأَةُ الرَّجُلُ \*

٩٣٦ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حَالِدِ بْنِ ذَكُوانَ عَنْ رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي الْقَوْمُ وَنَحْدُمُهُمْ وَنَرُدُ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ \*

٣٩٨ بَابِ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ \*

٦٤٠ حَدَّئَنِي الْحُسَيْنُ حَدَّئَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّئَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعِ حَدَّئَنَا سَالِمِّ الْأَفْطَسُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ شَرْبَةٍ عَسَل وَشَرْطَةٍ مِحْجَمٍ وَكَيَّةٍ نَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِي عَسَل وَشَرْطَةٍ مِحْجَمٍ وَكَيَّةٍ نَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنْ أَلْكَيِّ رَفَعَ الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ الْقُمِّيُ عَنْ عَنْ الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ الْقُمِّيُ عَنْ الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ الْقُمِّيُ عَنْ الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ الْقُمِّيُ عَنْ الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ الْقُمِّي الْحَدِيثُ وَيَوْ الْعُمْ الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ الْقُمْ الْحَدْمِ الْحَدْمِيثُ وَرَوَاهُ الْقُمْ الْحَدْمُ الْحَدْمِ الْحَدْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْحَدْمُ الْمُحْدَمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنُ الْمُعْمَ الْمُعْلَى الْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ وَالْمُؤْمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْمَالُ وَالْمُعْمَالُومُ الْمُعْلَمُ الْمُعْمِى اللَّهُ الْمُعْلَمِ الْمُعْمَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُومُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمِنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ ال

## بىماللدالرحن الرحيم كماب الطب

باب ٣٩٦ ـ الله تعالى نے جو بيارى پيداكى(١) اس كے لئے شفا بھى پيداكى ـ

۱۳۸ محد بن مثنی، ابواحد زبیر، عمر بن سعید بن ابی حسین، عطاء بن ابی رباح حضرت ابو ہر ریوه رضی اللہ عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیات نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیاری پیدا نہیں کی مگر اس کی شفا بھی پیدا کی۔

باب ۱۳۹۷ کیا مرد عورت کایا عورت مرد کا علاج کر سکتی ہے۔

۹۳۹ \_ قتیبہ بن سعید، بشر بن مفضل، خالد بن ذکوان، رہیج بنت معوذ بن عفراً سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم عور تیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتی تھیں قوم کوپانی پلاتی تھیں اور زخیوں کومدینہ لاتی تھیں۔

باب ۹۸س۔ شفاء تین چیز وں میں ہے۔

۱۳۰- حسین، احمد بن منیع، مروان بن شجاع، سالم، افطس، سعید بن جبیر، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ شفا تین چیزوں میں ہے، شہد پینا، تجھنے لگوانا اور آگ سے داغنا اور اپنی امت کو داغنے سے منع کر تا ہوں۔ اس حدیث کو مرفوعاً بھی نقل کیا ہے، اور کمی نے لیٹ سے انہوں نے ابن عباس سے اور ابن عباس نے آخضرت عباش سے اور ابن عباس نے آخضرت عباش سے شہد اور تجھنے لگوانے کے

لے اس حدیث میں بیہ بیان فرمایا گیاہے کہ ہر بیاری کی کوئی نہ کوئی دوائی ہوتی ہے بینی ہر بیاری کاعلاج موجود ہے اور جن بیار یوں میں شفاء نہیں ہوتی یاوہ لاعلاج بیاریاں سمجھی جاتی ہیں تواصل میں ان کاعلاج معلوم نہیں ہے بینی منجانب اللہ علاج تو ہو تاہے لیکن طبیب کو معلوم نہیں ہوتا۔ متعلق روایت کیا۔

ا ۱۹۳ محد بن عبدالرحیم ، سر یج بن یونس، ابو الحارث، مروان بن شجاع، سالم افطس، سعید بن جبیر ، حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاء تین چیزول میں ہے تجھنے لگوانا، شہد بینایا آگ سے داغ لگوانا، اور میں اپنی امت کوداغ لگوانے سے منع کر تاہوں۔

باب ۳۹۹۔ شہدسے علاج کرنے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اس میں لوگوں کے لئے شفاہے۔

۱۹۲۲ علی بن عبدالله، ابواسامه، بشام، اپنے والد سے وہ حضرت علیہ میشی عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں که آنخضرت علیہ میشی چیز کواور شہد کو بہت پیند فرماتے تھے۔

سام الله الله المحمد عبد الرحل بن غسیل، عاصم بن عمر بن قادہ، جابر بن عبد الله وضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت علیہ کو فرماتے ہوئے ساکہ اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں بھلائی ہو تو سیجھنے لگوانے یا شہد پینے یا آگ سے داغ لگوانے میں ہے جبکہ بیاری کے موافق ہو،اور میں داغ لگوانے کو پسند نہیں کرتا۔

۱۳۳۸ عیاش بن ولید، عبدالاعلی، سعید، قاده، ابوالهوکل، ابوسعید سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص بی علیا کے خدمت میں صاضر ہوااور عرض کیا کہ میرے بھائی کو پیٹ کی بیاری ہے، آپ نے فرمایا اس کو شہد بلا، پھر اس کو شہد بلا، پھر (تیسری بار) آیا اور عرض کیا کہ میں نے بلایا (لیکن فائدہ نہیں ہوا) آیا اور عرض کیا کہ میں نے بلایا (لیکن فائدہ نہیں ہوا) آیا نے فرمایا اللہ سچاہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اس کو شہد

لَيْثٍ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ \* صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ \* الْحَبَرِنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ حَدَّنَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُحَاعٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ مَرْوَانُ بْنُ شُحَاعٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ مَرْوَانُ بْنُ شُحَاعٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّفَاءُ فِي ثَلَاثُةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّفَاءُ فِي ثَلَاثُةٍ فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمِّتِي عَنِ الْكَيِّ \*

٢٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلْهِ وَسَلَّمَ يُعْجَبُهُ الْحَلُواءُ وَالْعَسَلُ \*

٦٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بِنُ الْغَسِيلِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ عَنْهِمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ كَانَ فِي شَيْء مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ وَسَلَّم يَقُولُ إِنْ كَانَ فِي شَيْء مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ أَوْ يَتَكُمْ اللَّه عَلَيْهِ أَوْ يَكُونُ فِي شَيْء مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ حَيْرٌ فَفِي شَيْء مِنْ أَدْويَتِكُمْ حَيْرٌ فَفِي شَرْبَةِ عَسَلِ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ شَرْبَةِ عَسَلِ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوافِقُ الدَّاءَ وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتُويَ \*

٦٤٤ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَيْاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخِي يَشْتَكِي مَطْنَهُ فَقَالَ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ فَقَالَ الْخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ فَقَالَ اللَّه فَقَالَ اللَّه فَقَالَ اللَّه فَقَالَ اللَّه عَسَلًا ثُمَّ أَتَى النَّانِيَةَ فَقَالَ اللَّهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَى النَّانِيَةَ فَقَالَ اللَّه عَسَلًا ثُمَّ أَتَى النَّانِيَةَ فَقَالَ اللَّه عَسَلًا

پلا، چنانچہ اس نے پھر شہد پلایا تووہ تندرست ہو گیا۔

باب • • ۲ اونٹ کے دودھ سے علائ کرنے کا بیان۔

1878۔ مسلم بن ابراہیم، سلام بن مسکین، ٹابت، انس سے روایت

کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو مرض تھاان لوگوں نے عرض کیایار سول

اللہ! ہمیں پناہ دیجئے اور خوراک دیجئے، جب وہ لوگ تندرست ہوگئے

توعرض کیا مدینہ کی آب و ہوانا موافق ہے، تو آپ نے ان کو مقام

حرہ میں اونٹوں کے ساتھ بھیجا اور فرمایا کہ ان کا دودھ ہیو، جب وہ

لوگ تندرست ہوگئے تو نی علی کے چرواہ کو قتل کر دیااور اونٹ

ہانک کر لے گئے۔ آپ نے ان لوگوں کے پیچھے پچھ آدمیوں کو بھیجا

اور (گرفتار کراکے) ان کے ہاتھ پاؤں کواد سے اور ان کی آ تکھوں

میں سلائی پھرادی، میں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ زمین کو

ابٹی زبان سے چاٹ رہا ہے یہاں تک کہ مرگیا۔ سلام نے بیان کیا کہ

بین زبان سے چاٹ رہا ہے یہاں تک کہ مرگیا۔ سلام نے بیان کیا کہ

میں شراکی جن ترین سزا کے متعلق حدیث بیان کرو، انہوں نے یہی

علی خت ترین سزا کے متعلق حدیث بیان کرو، انہوں نے یہی

میان نہ کرتے۔

باب ا • ۲۰ اونٹ کے بیشاب سے علاج کرنے کابیان۔
۲۲۲ موسیٰ بن اسلمعیل، ہمام، قاده، انس ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ
پھولوگوں کو مدینہ کی آب و ہواراس نہ آئی توان کو بی ﷺ نے حکم
دیا کہ اونٹ کے چرواہوں سے ملیں ان کادودھ اور پیشاب پئیں، (۱)
چنانچہ وہ لوگ اونٹوں کے چرواہ سے سے ملے اور ان کا دودھ اور
پیشاب پیا یہاں تک کہ وہ تندرست ہوگئے، تو چرواہ کو قتل کر ڈالا
اور اونٹ لے بھا گے۔ جب بی سیسی کو یہ خبر پہنجی توان لوگوں کی
تلاش میں آدمی بھیج ان لوگوں کو پکڑ لایا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں
کان دیئے گے اور ان کی آئھوں میں سلائیاں پھیر دی گئیں۔ قادہ
نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ یہ حدود کی

ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَحِيكِ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَرَأَ\*

٤٠٠ بَابِ الدُّوَاءِ بِأَلْبَانِ الْإِبلِ \*

مَدَّنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَا الْمِتَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ الْمَلَّامُ بْنُ مِسْكِينِ حَدَّنَنَا ثَابِتَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آوِنَا وَأَطْعِمْنَا فَلَمَّا صَحَّوا قَالُوا إِنَّ الْمَدِينَةَ اَوْنَا وَأَطْعِمْنَا فَلَمَّا صَحَّوا قَالُوا إِنَّ الْمَدِينَةَ الْمَرْبُوا أَلْبَانَهَا فَلَمَّا صَحَوا قَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ فَبَعَثَ فِي النَّبِي مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ فَبَعَثَ فِي النَّبِي مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ فَبَعَثَ فِي النَّبِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ فَبَعَثَ أَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَمَرَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَرَ الْمَدَّعَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَحَدَّنَهُ النَّاسِ حَدِّيْنِي بأَشَدِ عَقُوبَةٍ بِلسَانِهِ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ سَلَّامٌ فَبَلَغَنِي أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّنَهُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّنَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّنَهُ الْمَالَةُ مَلَاكُنَالَ وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ فَحَدَّنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّنَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَدَا أَنَّهُ لَمْ الْمَالَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّنَهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَدِينَ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ الْمَصَلَ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ الْمَدَا \*

٤٠١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هُمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ يَعْنِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ يَعْنِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ يَعْنِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَاقُوا الْإِبَلَ مَلْحَتْ أَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَسَاقُوا الْإِبَلَ صَلَّحَتْ أَبْدَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعْتَ فِي طَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعْتَ فِي طَلَيْهِ مَ سَلَّمَ فَبَعْتَ فِي طَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعْتَ فِي طَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعْتَ فِي طَلَيْهِمْ فَعَجِيءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيهُمْ وَسَلَّمَ فَبَعْتَ فِي طَلَيْهِمْ فَجَيءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيهُمْ وَالْرُحُلَهُمْ

اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وی کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا تھاکہ ان لوگوں کی بیاری کاعلاج او نٹوں کے پیشاب میں ہے اس لئے انہیں یہ تھم دیا۔ کسی اور شخص کو وجی کے ذریعے یہ بات معلوم ہونے کا حمال ہے نہیں اس لئے کسی اور کے لئے یہ استعال کرنا جائز نہیں آیات نازل ہونے سے پہلے کاواقعہ ہے۔

باب ۲۰۴ میرالادانہ (کلونجی) سے علاج کرنے کابیان۔

۱۹۳۷ عبداللہ بن البی شیبہ عبیداللہ اسر ائیل، منصور، خالد بن سعلهٔ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ چلے اور غالب بن ابح بھی ہمارے ساتھ تھے ، وہ راستہ میں بیار ہوگئے ہم لوگ مدینہ پنچ تو وہ بیار تھے ، ابن البی عتیق ان کی عیادت کو آئے اور کہا کہ ان سیاہ دانوں کو افتیار کرو، اس کے پانچ یاسات دانے لے کر اس کو گھو بھر روغن زیتون کے چند قطروں کے ساتھ اس کواس کی ناک میں اس طرف ڈالواس لئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھر سے بیان کیا کہ انہوں نے بی علیق کو فرماتے ہوئے ساکھ یا کالا دانہ بجز سام کے تمام امر اض کا علاج ہے ، میں نے پوچھا کہ سام کیا ہے ، آپ نے فرمایا موت۔

۱۳۸ یکی بن بکیر، لیف، عقیل، ابن شہاب، ابو سلمہ و سعید بن مسیب، حضرت ابوہر رورضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت عقید کو فرماتے ہوئے ساکہ سیاہ دانے میں بجو سام کے تمام امر اض کی شفاہے، ابن شہاب نے کہا کہ سام سے مر اد موت ہے اور سیاہ دانے سے مر اد کلو نجی ہے۔

باب ۲۰۰۳۔ مریض کے لئے ملبینہ کابیان۔

۱۳۹ حبان بن موک، عبدالله، یونس بن یزید، عقیل ابن شهاب، عروه حفرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں که وه مریض کے لئے مریض کے لئے تابید کا حکم دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میں نے آنخضرت علیہ کو فرماتے ہوئے تاکہ تلبید مریض کے دل کوراحت پہنچا تاہے اور غم کودور کرتاہے (تلبید دودھ شہداورچو کرسے بنایا جا تاہے)۔

وَسَمَرَ أَعْيْنَهُمْ قَالَ قَتَادَةُ فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ\* سِيرِينَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ\* ٢٠٢ بَابِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاء \*

٦٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِّي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُور عَنْ خَالِدِ بْنِ سَغْدٍ قَالَ خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبٌ بْنُ أَبْجَرَ فَمَرضَ فِي الطَّريق فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُوَ مَريضٌ فَعَادَهُ ابْنُ أَبَى عَتِيقِ فَقَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحُبَيْبَةِ السُّوْدَاء فَحُذُوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوهَا ثُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْفِهِ بَقَطَرَاتِ زَيْتٍ فِي هَذَا الْحَانِبِ وَفِي هَذَا الْجَانِبِ فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثُتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَٰذِهِ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاء إِلَّا مِنَ السَّامِ قُلْتُ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ \* أ ٦٤٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَسَّعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءِ إِلَّا السَّامَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْهَاءُ الشُّونِيرُ \*

٣٠٤ بَابِ التَّلْبِينَةِ لِلْمَرِيضِ \* مَوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُورَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينِ لِلْمَرِيضِ وَلِللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينِ لِلْمَرِيضِ وَلِلْمَحْزُونِ عَلَى الْهَالِكِ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنِّي مَرَيْطَ مِنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ إِنَّ التَّلْبِينَةَ تُحِمُّ فُؤَادَ الْمَرِيضِ · وَتَذْهَبُ بَبُعْضِ الْحُزْنِ \* وَتَذْهَبُ بَبُعْضِ الْحُزْنِ \*

٦٥- حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بَنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّئَنا عَلَيْ بْنُ مُسْهِر حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينَةِ وَتَقُولُ هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِعُ \*

٤٠٤ بَابِ السَّعُوطِ \*

٢٥١ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ غُنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَحَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ \*

٤٠٥ بَابِ السَّعُوطِ بِالْقُسْطِ الْهِنْدِيِّ اوَ الْبَحْرِيِّ وَهُوَ الْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَ الْقَافُورِ مِثْلُ ( كُشِطَتْ ) وَقُشِطَتْ نُزعَتْ وَقَرَأً عَبْدُاللَّهِ قُشِطَتْ \*

٢٥٠ - حَدَّثَنَا صَلَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ الرُّهْرِيَّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ فَيْسَدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْعُودِ الْهَذْرَةِ وَلَيْلَا بَهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَدَخَلْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لِي لَمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لِي لَمْ عَلَيْهِ فَلَعَا بِمَاء فَرَشَّ عَلَيْهِ لَمُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لِي لَمْ يَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لِي لَمْ يَا لَكُو لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لِي لَمْ يَا لَكُو لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لِي لَمْ يَا كُولُ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء فَرَشَّ عَلَيْهِ \* يَابِ أَيَّ سَاعَةٍ يَخْتَجِمُ وَاحْتَجَمُ وَاحْتَجَمُ وَاحْتَجَمَ أُولُولَ مُوسَى لَيْلًا \*

٣٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْنَجَمَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ

100- فروہ بن ابی المغرا، علی بن مسہر، ہشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ محضرت عائشہ ہم لوگوں کو تلبینہ کا تھم دیت تھیں اور فرماتی تھیں کہ وہ نفع پہنچانے والا ہو تاہے اگرچہ وہ ناپند ہو تاہے۔

باب ۸۰ ۴۰ ناک میں دواڈ النے کا بیان۔

ا ۲۵۔ معلی بن اسد، وہیب، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے کو اس کی اجرت دی اور ناک میں دواڑ الی۔

۲۵۲۔ صدقہ بن فضل، ابن عینیہ ، زہری، عبید الله، ام قیس بنت مصن سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آخضرت علیا کہ میں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آخضرت علیا کہ فرماتے ہوئے ساکہ تم اس عود ہندی کو اختیار کرو اس میں سات قتم کا علاج ہے، مرض عذرہ میں ناک میں ڈالی جائے، ذات الجنب میں چبائی جائے اور میں نبی علیا کے خدمت میں اپنے بیٹے ذات الجنب میں چوائی جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا اس نے آپ کے کیٹروں پر پیشاب کردیا آپ نے پانی منگواکراس پر چھڑک دیا۔

باب۲۰۲۱ کس وفت تجھنے لگوائے،اور ابو موسیٰ نے رات کو تجھنے لگوائے۔

۲۵۳-ابو معمر، عبدالوارث،ابوب، عکرمہ، حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں سیجھنے لگوائے۔

٤٠٧ بَابِ الْحَجْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِحْرَامِ قَالَهُ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٦٥٤ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ
 عَمْرُو عَنْ طَاوُسِ وَعَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ
 قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ
 أَدُ وَ وُ مَ \*

٤٠٨ بَابِ الْحِجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ \*
 ٢٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا

٥٥٥- حَدَّننا مُحَمَّدُ بْنَ مُقَاتِلِ أَحَبَرُنا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرُنا حُمَيْدٌ الطَّويلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَخْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَفُوا عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَفُوا عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ أَمْثَلُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَقَالَ لَا تُعَذَّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ \*

٢٥٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرٌ و وَغَيْرُهُ أَنَّ بُكُيْرًا حَدَّنَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمْرٌ و وَغَيْرُهُ أَنَّ بَكُيْرًا حَدَّنَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمْرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهما عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجمَ عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجمَ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ شِفَاءً \*

٤٠٩ بَابُ الْحِجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ \*

باب ٤٠٧م سفر اور احرام كى حالت ميس تحضي لكوانے كا بيان ـ ابن بحسينه نے نبی صلى الله عليه وسلم سے اس كو روايت كيا۔

۱۵۴۔ مسدد، سفیان، عمر و، طاؤس، و عطاء حضرت ابن عباس ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علی ہے ہے کہا کہ است میں مجھنے کے احرام کی حالت میں مجھنے لگوائے۔ لگوائے۔

باب ۴۰۸۔ بیاری کے سبب سے مجھنے لگوانا۔

100 - محد بن مقاتل، عبدالله، حميد طويل، انس سے روايت كرتے ميں كہ ان سے چينے لگانے والے كى اجرت كے متعلق بوچھا گيا تو انہوں نے كہاكہ نبی عبلان نے كينے لگوائے، ابوطيبہ نے آپ كو چينے لگائے تھے اور آپ نے ان كو دوصاع غلہ دلوايا اور ان كے مالكوں سے روزانہ لے جانے والى رقم ميں تخفيف كرنے كے متعلق گفتگو كى تو انہوں نے تخفيف كرتے ہو وہ انہوں نے تخفيف كردى ۔ اور فرماياكہ بہترين علاج جوتم كرتے ہو وہ كينے لگوانا اور قبط بحرى ہے، اور فرماياكہ اپنے بچوں كا تالود باكر تكليف نہ دواور تم قبط استعال كرو۔

باب۹۰۶ سرمیں تجھنے لگوانے کابیان(۱)۔

ا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدداحادیث میں مجامت یعنی سینگی لگوانے، فاسد خون نکلوانے کو متعدد بیاریوں کاعلاج بیان فرمایا ہے اور بعض احادیث میں دن بھی بیان فرمائے کہ مہینے کے کونسے دنوں میں مجامت کروانا بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بطور محکم شرعی کے بیان نہیں فرمائی بلکہ بطور مشورہ اور علاج کے بیان فرمائی ہے۔ لہذا باقی ادویات اور علاج کے طریقوں میں جیسے موسم اور مریض کی طبیعت اور مزاج کی حرارت و برودت کو دیکھنا پڑتا ہے اس طرح مجامت کے مفید ہونے کے لئے بھی یہ دیکھنا پڑے گا (بقیہ اسکا صفحہ پر)

١٥٠٠ حَدَّثُنَا إِسْسَاعِيلُ قَالَ حَدَّثِنِي مُلْيُهَانُ عَنْ عَلْقَمَةً أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَالرَّحْمَنِ الْمُعْرَخِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ بُحَيْنةً يُحَدِّثُ الْمُعْرَخِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ بُحَيْنةً يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ لَلَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اخْتَحَمَ بِلَحْي حَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةً وَهُوَ اخْتَحَمَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُ مُحْرِمً فِي وَسَطِ رَأْسِهِ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةً عَنِ اللَّهِ عَبْسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ احْتَحَمَ فِي رَأْسِهِ \* صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ احْتَحَمَ فِي رَأْسِهِ \* صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ احْتَحَمَ فِي رَأْسِهِ \* مِنَ الشَّقِيقَةِ مِنَ الشَّقِيقةِ مِنَ الشَّقِيقةِ مِنَ الشَّقِيقة مِنَ الشَّقِيقة مِنَ الشَّقِيقة مِنَ الشَّقِيقة مِنَ الشَّقِيقة مِنَ الشَّقِيقة مِنَ السَّقِيقة مِن السَّقِيقة اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَم الْعَبْدَامَةِ مِنَ السَّقِيقة مِن السَّقِيقة اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الْعَبْدَةِ مِنَ السَّقِيقة اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَم الْعَبْدَةِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْتُنْ الْعَلْمَةُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَي

مَحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ احْتَجْمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعِ كَانَ بِهِ بِمَاء يُقَالُ لَهُ لُحْيُ جَمَلٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاء أُخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ \*

١١٤ بَابِ أَلْحَلْقِ مِنَ الْأَذَى \*

. ٦٦- حَدَّتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ

210- استعمل، سلیمان، علقمه، عبدالرحمٰن اعرج، عبدالله بن بحصینه سے روایت کرتے بین انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی مقام لحی جمل میں جو مکہ کے راستہ پرہے حالت احرام میں این در میانی سر میں مجھنے لگوائے اور انصاری نے بیان کیا کہ مجھ سے جشام بن حیان نے ،ان سے عکرمہ نے، عکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ آنخضرت علیہ نے این میں مجھنے لگوائے۔

باب ۱۰م۔ آ دھے سریابورے سرے در دمیں تجھنے لگوانے کا بیان۔

100 - محمد بن بشار، ابن ابی عدی، ہشام، عکرمد، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی سے شخصے درد سر کے سب سے حالت احرام میں کچھنے لگوائے۔ اس وقت آپ اس پائی کے پاس سے جس کو لحی جمل کہا جاتا ہے۔ اور محمد بن سوار نے بیان کیا کہ ہم سے ہشام نے انہوں نے عکرمہ سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کی کہ رسول اللہ عظیمے نے آدھے سر کے درد کے سب سے حالت احرام میں مجھنے لگوائے۔

109۔ اسلمعیل بن ابان، ابن غسیل، عاصم بن عمر، جابر بن عبداللّهُ ے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللّه ﷺ کو فرماتے ہوئے ساکہ اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں بھلائی ہے تو شہد پینے میں یا تجھنے لگوانے میں یا آگ سے داغنے میں ہے اور میں داغ لگوانے کو پہند نہیں کر تا۔

باب ۲۱۱ سے نکلیف کی وجہ سے سر منڈ وانے کا بیان۔ ۲۲۰۔ مسدد، حماد، ایوب، مجاہد، ابن انی لیلی، کعب بن عجر ہؓ سے

(بقیہ گزشتہ صفحہ ) کہ مریض کہاں کا ہے؟ کس مزاج کا ہے؟ اور اس کی طبیعت گرم ہے یا نہیں۔اس لئے معالج اور طبیب کے مشورے کے بغیر بیہ طریقہ علاج محض اپنی رائے سے اختیار نہ کرناچاہئے۔

قَالَ سَمِعْتُ مُحَاهِدًا عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبٍ هُوَ ابْنُ عُجْرَةَ قَالَ أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَنْ رَأْسِي فَقَالَ أَيُوْذِيكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أِيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً قَالَ أَيُوبُ لَا أَدْرِي بِأَيْتِهِنَّ بَدَأً \*

٤١٢ بَابِ مَنِ اكْتَوَى أَوْ كَوَى غَيْرَهُ وَفَصْلُلِ مَنْ لَمْ يَكْتَوِ \*

771- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بَنِ الْغَسِيلِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ الْغَسِيلِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم قَلْ إِنْ كَانَ فِي شَيْء مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ وَسَلّم قَلْ إِنْ كَانَ فِي شَيْء مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاةٌ فَهِي شَرْطَةٍ مِحْجَمٍ أَوْ لُذْعَةٍ بِنَارٍ وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوي \*

٦٦٢- حَدَّثَنَا عُمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حَفْيَلًا حَمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ عَنْ عَامِرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ مَنْ عَنْهِ مَا قَالَ لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَتَكَى اللَّه عَلَيْ وَسَلَّمَ عُرضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ النَّبِيُ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّهُ طُ فَجَعَلَ النَّبِيُ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّهُ طُ وَالنَّبِيُ وَالنَّبِيُ وَالنَّبِيُ مَرْفِعَ لِي سَوَادٌ وَالنَّبِيُ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ وَالنَّبِيُ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ

روایت کرنے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میرے پاس آنخضرت سلی
اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانہ میں تشریف لائے، اس حال میں کہ
میں ہنڈیا کے پنچ آگ سلگائے ہوئے تھااور سرسے جو کمیں جبٹر رہی
تھیں، آپ نے فرمایا کیا یہ کیڑے تھے تکلیف دیتے ہیں، میں نے کہا
جی ہاں! آپ نے فرمایا سر منڈوالے اور تین دن روزے رکھ یا چھے
مسکینوں کو کھانا کھلایا قربانی کر، ابوب نے کہا مجھے یاد نہیں کہ پہلے کیا
فرمانا تھا۔

باب ۱۳۱۲ اس شخص کا بیان جو خود داغ لگوائے یا کسی کو داغ لگائے اور اس شخص کی فضیلت کا بیان جو داغ نہ لگوائے۔

۱۹۲۱ ابو الولید ہشام بن عبد الملک، عبد الرحمٰن بن سلیمان بن غسیل، عاصم بن عمر بن قادہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آئحضرت عظیمہ نے فرمایا کہ آئر تمہاری دواؤں میں ہے کسی چیز میں شفاہے تو وہ تجھنے لگوانے یا آگ ہے داغ دیے میں ہے اور میں داغ دیے کو پسند نہیں کر تا (۱)۔

۱۹۲- عمران بن میسرہ، ابن فضیل حصین، عامر، عمران بن حصین را دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نظر بدیا زہر لیے جانور (سانپ بچھو وغیرہ) کے کاٹنے کے سوا (کسی چیزیر) منتر جائز نہیں۔ میں نے سعید بن جبیڑ سے یہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن عبائ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا میرے سامنے چند آیتیں پیش کی گئیں ایک یا دو نبی گزر نے لگے ان کے ساتھ جماعت تھی اور نبی کے ساتھ کوئی شخص نہ تھا یہاں تک کہ میرے سامنے ایک بڑی جماعت پیش کی گئی گئی، میں نے پوچھا یہ کیا ہے کیا یہ سامنے ایک بڑی جماعت بیش کی گئی، میں نے پوچھا یہ کیا ہے کیا یہ

ا ان احادیث مبارکہ میں داغ لگوانے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے اور اسے علاج کے لئے پند نہیں فرمایا۔ دوسر کی طرف بعض احادیث سے یہ بھی ٹابت ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ خضرت سعد بن معاذّ وغیرہ کے بارے میں میہ طریقہ علاج تجویز فرمایا تھا۔ محد ثین نے تطبیق کاراستہ یہ اختیار فرمایہ ہے کہ چونکہ میہ طریقہ علاج بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اس لئے عام حالات میں اسے اختیار کرنے کو پند نہیں فرمایا اور جب کسی خاص شخص کے بارے میں کسی ماہر طبیب کی رائے یہ ہو کہ اس مرض کے علاج کی یہی صورت ممکن ہے تو مجوری کی صورت میں اسے اختیار کیا جاسکتا ہے۔

عَظِيمٌ قُلْتُ مَا هَذَا أُمَّتِي هَذِهِ قِيلَ بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ قِيلَ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَإِذَا سَوَادٌ مَمَلَأُ الْأُفْقِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الْأُفْقَ يَمْنَأُ النَّافُقَ السَّمَاء فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الْأُفْقَ فِي آفَاقِ السَّمَاء فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الْأُفْقَ قِيلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْحُلُ الْحَنَّةَ مِنْ هَوُلَاء قِيلَ هَذِهِ أَنْفُا بَغَيْرٍ حِسَابٍ ثُمَّ دَحَلَ وَلَمْ يُبَيِّنَ لَهُمْ فَأَوْلَ الْحَنَّ الَّذِينَ آمَنَا لَهُمْ فَأَوْلَ اللَّهِ وَاتَّبُعْنَا رَسُولُهُ فَنَحْنُ هُمْ أُو أُولَادُنَا لِي اللَّهِ وَاتَبُعْنَا رَسُولُهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أُولَادُنَا فِي اللَّهِ وَاتَبُعْنَا رَسُولُهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أُولَادُنَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا اللَّهِ قَالَ هُمَ الَّذِينَ لَا يَسْتَرُونَ وَلَا يَكُنُوونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُلُونَ وَلَا يَكُنُوونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُلُونَ وَلَا يَكَنَّوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُلُونَ وَلَا يَكُنُونَ وَلَا يَكُنُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُلُونَ وَلَا يَكَنَّوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُلُونَ وَلَا يَكُنَّونُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُلُونَ وَلَا يَكَنَّهُمْ أَنَا يَا يَعْمُ فَقَامَ أَحَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا وَلَا اللّهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ أَحَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا وَلَا يَكَنَّهُ فَلَا اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ أَحَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا أَمَا اللّهِ قَالَ سَبَقَكَ بَهَا عُكَاشَةً \*

٤١٣ بَابِ الْإِثْمِدِ وَالْكُحْلِ مِنَ الرَّمَدِ فِيهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً \*

٦٦٣ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّنَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِع عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَمْرَأَةً تُوفِي زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَنْهَا فَذَكَرُوهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرُوا لَهُ الْكُحْلَ وَأَنَّهُ يُحَافُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرُوا لَهُ الْكُحْلَ وَأَنَّهُ يُحَافُ عَلَى عَيْنِهَا فَقَالَ لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي غَيْ بَعْرَةً فَهَلَّا أَرْبَعَةً فِي بَيْتِهَا فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعْرَةً فَهَلَّا أَرْبَعَةً أَسْهُم وَعَشَرًا \*

٤١٤ بَابِ الْجُذَامِ وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ قَالَ

میری امت ہے؟ جواب ملا کہ یہ موک تا ہیں، اور ان کی قوم ہے، کہا گیا فق کی طرف د کیھو تو دیکھا ایک جماعت آسان کے افق کو گھیر ہے ہوئے تھی، کہا گیا یہ تمہاری امت ہے اور ان میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، پھر اندر تشریف لے گئے اور ہمانیا کہ وہ لوگ کون ہیں تولوگ جھٹر نے گئے اور کہنے گئے کہ وہ ہم ہیں اس لئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی اتباع کی یا ہماری اولا دہے جو اسلام میں پیدا ہوئی، اس لئے کہ ہم تو جا بلیت میں پیدا ہوئے، نبی میل پیدا ہوئے وہ نو رابیت کو یہ خبر ملی فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو منتر نہیں پر حصتے اور نہ بد فعلی کرتے ہیں اور نہ داغ لگاتے ہیں اور اپنے رب پر میر وسہ کرتے ہیں۔ عکاشہ بن محصن نے عرض کیا یار سول اللہ کیا ہمر اس کوں سے ہوں، آپ نے فرمایا ہاں! ایک دوسر اشخص کھڑا ہوا اور پوچھا کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں، آپ نے فرمایا عکاشہ تم سے بازی لے گیا (سبقت کر گیا)۔

باب ۱۳۳۷۔ آنکھ میں تکلیف کے وقت شہداور سر مہ لگانے کا بیان،اس باب میں ام عطیہ ؓ سے روایت ہے۔

المجاد مسدد، یجی، شعبه، حمید بن نافع، زینب، ام سلمه سی سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت کا شوہر مرگیا، اس کی آنکھ میں تکلیف ہوئی تولوگوں نے یہ ماجرا آنخضرت ﷺ بیان کیا اور بتایا کہ اس کی آنکھ (کے جانے) کا خطرہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ایک عورت اپنے گھر میں سب سے خراب قشم کے لباس میں بڑی رہتی میں یا (یہ فرمایا کہ) سب سے خراب گھر میں اپنے لباس میں بڑی رہتی میں یا (یہ فرمایا کہ) سب سے خراب گھر میں اپنے لباس میں بڑی رہتی میں ، جب کوئی کتا گزرتا تو وہ مینگی تھی ، تو کیا وہ (اب) چار ماہ دس دن بھی صبر نہیں کر سکتی۔

باب ۱۹۲۷۔ جذام کا بیان اور عفان نے کہاکہ ہم سے مسلم بن حیان نے ان سے سعید بن عیناء نے حدیث بیان کی، کہا میں نے ابو ہر ریر اُ کو بیان کرتے ہوئے سناکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُورَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَفِرَّ مِنَ الْمَحْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ\* وَفِرَّ مِنَ الْمَحْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ\* وَفِرَّ مِنَ الْأَسَدِ\* الْمَنُّ شِفَاةً لِلْعَيْنِ \*

٦٦٤ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ سَمِعْتُ عُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ وَمَاوُهَا سَعِيدَ بْنَ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاوُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبة عَنِ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبة عَنِ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبة عَنِ النَّبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ عَنْ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبة عَنْ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبة عَنِ النَّبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ عَنْ النَّبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَعْبَةُ لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ وَسَلِّمَ قَالَ شَعْبَةُ لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ وَسَلَّمَ قَالَ شَعْبَةُ لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أَنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثٍ عَبْدِالْمَلِكِ \*

٤١٦ بَابِ اللَّدُودِ \*

٥٦٥- حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّنَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ اللَّه عَنْهُ وَعُلِيلًة وَعَائِشَة أَنَّ أَبَا بَكُر رضي اللَّه عَنْه قَبَّلَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُو مَيِّتٌ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَة لَدَدْنَاهُ فِي مَرضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرُ إلَيْنَا أَنْ لَا تَلُدُونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَة الْمَريضِ لِلدَّواء فَلَمَّا أَفَاق قَالَ أَلَمْ أَنْهَ كُمْ أَنْ تَلُدُونِي قُلْنَا كَرَاهِيَة الْمَريضِ لِلدَّواء فَلَمَّا أَفَاق قَالَ لَللَّواء فَلَمَّا أَفَاق قَالَ لِلدَّواء فَقَالَ لَا يَبْقَى فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إلَّا لُدَّ لِللَّواء فَقَالَ لَا يَبْقَى فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُمْ \* لِللَّوانَ عَلِي الْبَعْبَاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُمْ \* وَالزَّهْرِي عُبَيْدُاللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِي الْمُولِي عُبَيْدُاللَهِ حَدَّثَنَا عَلِي النَّهُ مِنْ عَبْدُاللَهِ حَدَّثَنَا عَلِي أَنْ تَلُكُونِي عُبَيْدُاللَهِ بَنُ عَبْدُاللَهِ حَدَّثَنَا عَلِي أَنْ عَبْدُاللَهِ مَنْ الزَّهْرِي أَنْ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَهِ بْنُ

عَبْدِاللَّهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنِ لِي

نے فرمایا بیاری کا لگ جانا، بد فالی اور ہامہ (کی نحوست) اور محرم کوصفر بنالینا کوئی چیز نہیں اور جذامی سے اس طرح بھا گو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔

باب ۱۹۵۵ من (ایک قسم کی شبنم) آنکھ کے لئے شفاہے۔

۱۹۲۷ محمد بن مثنیٰ، غندر، شعبہ، عبدالملک، عمرو بن حریث، سعید

بن زید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی

السکایانی آنکھوں کے لئے شفاہ۔ شعبہ نے کہااور مجھ سے حکم بن

عقبہ نے بواسطہ حسن عرفی، عمر بن حریث، سعید بن زید، آنخضرت

عقبہ نے بواسطہ حسن عرفی، عمر بن حریث، سعید بن زید، آنخضرت

عقبہ نے بواسطہ حسن عرفی، عمر بن حریث، سعید بن زید، آنخضرت

عقبہ نے بواسطہ حسن عرفی، عمر بن حریث، سعید بن زید، آنخضرت

عقبہ نے بواسطہ حسن عرفی، عمر بن حریث، سعید بن زید، آنخضرت

عقبہ نے بواسطہ حسن عرفی، عمر بن حریث، سعید بن زید، آنخضرت

عقبہ نے بواسطہ حسن عرفی، عمر بن حریث، سعید بن زید، آنخضرت

عقبہ نے بواسطہ حسن عرفی، عمر بن حریث، سعید بن زید، آنکوسرت

عقبہ نے بواسطہ حسن عرفی، عمر بن حریث، سعید بن زید، آنکوسرت

علیہ بیں کیا۔

باب۲۱۷ منه میں ایک طرف دوار کھنے کابیان۔

۱۹۲۵ علی بن عبداللہ ، یکی بن سعید، سفیان، موکیٰ بن ابی عائشہ، عبید اللہ بن عبداللہ بن عبال و عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نبی عبال و عائشہ کا بوسہ لیاجب کہ آپ و فات پا چکے تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہم نے آپ کی بیاری میں آپ کے منہ میں دواڈالی، آپ اشارہ سے ہم لوگوں کو فرمانے لگے کہ میرے منہ میں دوانہ ڈالو، ہم نے کہا کہ مریض دواکو برا سمجھتا ہی ہے (چنا نچہ دوا ڈال دی) جب افاقہ ہوا تو آپ فرمانے لگے کیا میں نے تم کو منہ میں دواڈالنے سے منع نہ کیا تھا۔ ہم نے عرض کیا ہم تو معمولی مریض حیسی کراہت سمجھتے تھے، آپ نے فرمایا کہ گھر میں کوئی شخص میرے میا منے دوا پلائے جانے سے نہ آئے سکے گا سوائے عباس کے کہ وہ اس میں شریک نہ تھے۔

۲۹۲ علی بن عبداللہ، سفیان، زہری، عبیداللہ، ام قیس سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو نبی عظیمی خدمت میں لے کرگئ، عذرہ کی بیاری کے سبب سے میں نے اس کا تالو د بوایا تھا، آپ نے

عَنِي رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدُ أَعْنَتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُدْرَةِ فَقَالَ عَلَى مَا تَدْعُرُن أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُنَ بِهَذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُنَ بِهَذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُنَ بِهَذَا الْعُلَاقِ عَلَيْكُنَ بِهَذَا الْعُلَاقِ عَلَيْكُنَ بِهَذَا الْعُدْرِةِ وَيُلِكُ مِنْ الْعُدْرَةِ وَيُلِكُ مِنْ الْعُدْرَةِ وَيُلِكُ مِنْ الْعُدْرَةِ وَيُلِكُ مِنْ الْعُدْرَةِ وَيُلِكُ مِنْ الْعُدْرِيَ يَقُولُ بَيْنَ لَنَا الْمُعْرِيَ يَقُولُ بَيْنَ لَنَا النَّهْرِيَ يَقُولُ بَيْنَ لَنَا عَمْسَةً قُلْتُ لِسْفَيْانَ فَإِنَّ النَّهُ مِنْ فِي الزَّهْرِيَ عَلَى الزَّهْرِيِ مَعْسَلُولُ اللّهُ عَلَى الزَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الزَّهْرِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### ٤١٧ بَاب

٦٦٧ - حَدَّثَنَا بشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَجْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ فَحَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْن تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسِ وَآخَرَ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَنْ الرَّجُلُ الْآجُلُ الْآجُلُ الْآجُلُ الْآجُلُ الْآخِرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّمُ عَائِشَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَنِيٍّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهَا ۚ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْ كِيَتُهُنَّ لَوَٰأًي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسُ قَالَتُ فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى جَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ قَالَتْ

فرمایاکہ گلاد باکر کیوں اپنے بچوں کو تکلیف دیتی ہو تم اس قبط ہندی کو استعال کرواس لئے کہ اس میں سات قسم کی (بیاریوں سے) شفا ہے منجملہ ان کے ذات الجعب ہے۔ عذرہ کی بیاری میں ناک میں ڈالی جائے اور ذات الجعب میں منہ میں ڈالی جائے۔ میں نے زہری کو بیان کرتے ہوئے سناکہ ہم سے دو ہی کا بیان کیا ہے اور باقی پانچ کا بیان نبیں کیا۔ علی بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے سفیان سے کہا کہ معمر اعلقت علیہ کا لفظ بیان کرتے سے تو انہوں نے کہا کہ معمر کو یاد نبیس رہا میں نے زہری کے منہ سے (شکر) یادر کھا ہے کہ وہ اعلقت نبیس رہا میں نے زہری کے منہ سے (شکر) یادر کھا ہے کہ وہ اعلقت عنہ کہتے سے اس کا تالود بایا گیا تھا، اور سفیان نے اپنے تالو میں انگلی ڈال کر بتایا یعنی اپنی انگلی ہال کر بتایا تعنی اپنی انگلی ہال کر بتایا تعنی اپنی انگلی ہی ہی سے اس کا تالود بایا گیا تھا کو کو اٹھایا اور اُعْلِقُوا عَنْهُ شَیْنًا کا کوئی بھی قاکل نہیں۔

#### باب ١١٨- (يه باب ترجمة الباب عالى)

۲۶۷ ـ بشرین محمد ، عبدالله ، معمر و یونس ، زهری ، عبید الله بن عبدالله بن عتبہ معلی دوایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ زوجہ نبی عظیمے نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ علیہ کی بیاری اور تکلیف بڑھ گئی توانی بولوں سے اجازت جاہی کہ مرض کی حالت میں میرے گھر میں ر ہیں تو سب نے اجازت دے دی۔ آپ دو آدمیوں کے سہارے اس طرح نکلے کہ دونوں یاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، عباسٌ اور ایک آدمی اور تھے میں نے ابن عباسؓ سے یہ بیان کیا توانہوں نے پو چھا کیا جانتے ہو کہ دوسر ا آ دمی کون تھا جس کا حضرت عائشہؓ نے نام نہیں لیا، میں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ علیٰ تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی عظی جبان کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ ً کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے فرمایا مجھ پر سات مٹک پانی بہاؤ جن کے منہ (ابھی تک) کھلے نہ ہوں (یعنی پوری ہوں) شاید میں لوگوں کو نصیحت کر سکوں۔ حضرِت عائشہؓ نے کہاکہ ہم نے آپؑ کو حضرت حفصہ ؓ زوجہ نبی علیفہ کے لگن میں بٹھایا پھر ہم آپ پران مشکوں سے یانی بہانے لگے بہاں تک کہ آپ اشارے سے فرمانے گئے کہ تم اپناکام کر چکیں، پھر لو گوں کے پاس تشریف لے گئے آپ ً نے ان کو نماز پڑھائی اور خطبہ سایا۔

وِحَرِج إِلَى النَّاسِ فَصَلَى لَهُمْ وَحَطَبَهُمْ \* ٤١٨ بَابِ الْعُذْرَةِ \*

٦٦٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ أُمُّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنِ الْأَسَدِيَّةَ أَسَدَ خُزَيْمَةَ وَكَانَتُ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي أُخْتُ عُكَانِيةِ وَسَلَّمَ وَهِي أُخْتُ عُكَانِيةٍ وَسَلَّمَ وَهِي أُخْتُ عُكَانِيةٍ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنَ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذَرَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِلَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِلَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْعُرْدِ الْهِنْدِيِّ فَإِلَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْمُعْدِ الْهِنْدِيِّ فَرِيدُ الْمُنْدِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ الزَّهُ هُرِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَنِ الزَّهُ هُرِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ الزَّهُ هُرِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ الزَّهُ هُرِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي الزَّهُ هُرِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَالِيَةِ عَلَى الْمُؤْمِلُولُوا اللّهِ عَلَيْهِ عَل

١٩ ٤ بَابِ دَوَاءِ الْمَبْطُونَ \*

٦٦٩- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَنِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخِي السَّقِطُلَقَ بَطْنَهُ فَقَالَ اللَّهِ عَسَلًا فَسَقَّاهُ فَقَالَ اللَّهِ عَسَلًا فَسَقَّاهُ فَقَالَ إِنِّي سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا فَقَالَ طَعَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ تَابَعَهُ النَّصْرُ عَنْ شُعْبَةً \*

٤٢٠ بَابِ لَا صَفَرَ وَهُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ الْبَطْنَ \*

- ٢٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا

باب١٨م عنرره كابيان

۱۹۱۸ - ابوالیمان، شعیب، زبری، عبیدالله بن عبدالله ،ام قیس بنت مصن اسدیه سے جواسد خزیمه سے تصیب اور اولین مباجرین عور تول میں سے جنہوں نے آنخضرت علیقہ سے بیعت کی تھی اور عکاشہ کی بین تھیں، روایت کرتے میں انہوں نے بیان کیا کہ وہ آنخضرت میں انہوں نے بیان کیا کہ وہ آنخضرت میں اپنے بیٹے کولے کر حاضر و کین جس کا مذرہ (۱) کی وجہ سے تالو و بایا گیا تھا تو آنخضرت علیقہ نے فرمایا کہ کیوں تم لوگ اپنے بچوں کا تالو و باکر ان کو تکلیف پہنچاتی ہو۔ اس عود ہندی کو استعال کرواس لئے کہ اس میں سات قسم کے امر اض کا علاق ہے مخملہ ان کے ایک ذات الجعب ہے۔ اور عود ہندی سے مراد ان کی کست تھی۔ اور یونس واسحاتی بن راشد نے زبر کی سے علقت علیہ کا لفظر وایت کیا۔

باب ۱۹ مرد ستوں کے علاج کابیان۔

119 - محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، قاده، ابو التوكل، ابو سعيد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیق کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میرے بھائی کا پیٹ جھوٹ چکا ہے (یعنی اس کو دست آنے گئے ہیں) آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ، اس نے پلایا پھر آکر عرض کیا کہ میں نے اس کو شہد پلایا کین اس سے دست اور زیادہ آئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ سچاہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔

باب ۳۲۰ صفر کوئی چیز نہیں اور وہ ایک بیاری ہے جو پیٹ میں ہو جاتی ہے۔

یس ہو جاتی ہے۔ • ۲۷ - عبدالعزیز بن عبداللہ، ابراہیم بن سعد، صالح، ابن شہاب،

ا عذرہ سے مراد گلے کی تکلیف ہے، جسے کوے کا گر جانا بھی کہا جاتا ہے۔اہل عرب مریض کا تالود باکراس کاعلاج کرتے تھے۔حضور صلی اللّه ملیہ وسلم نے اس بات کاذکر فرمایا ہے۔

إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوى وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا مِنَلَ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَأْتِي بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَأْتِي بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَأْتِي الْمُعِيرُ اللَّهِ فَمَا الْبُعِيرُ اللَّهُ الْمُحْرِيمُ اللَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسِنَانِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً وَسِنَانِ بْنِ أَبِي سَلِيَانٍ \*

ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن وغیرہ حضرت ابوہر رہہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کا دوسرے کو لگنا اور صفر اور ہامہ کوئی چیز نہیں ہے۔ایک اعرافی نے عرض کیایار سول اللہ! پھر میرے اونوں کی الی حالت کیوں ہوتی ہے کہ وہ ریت میں ہر نوں کی طرح ہوتے کی ایس حالت کیوں ہوتی ہے کہ وہ ریت میں داخل ہو تاہے توان سب ہیں،ایک خارشی اونٹ آتاہے اور ان میں داخل ہو تاہے توان سب کو خارشی بنادیتاہے، آپ نے فرمایا تو پھر پہلے کے پاس کہاں سے آئی تھی ؟ زہری نے اس کوابو سلمہ سے اور سنان بن ابی سنان سے روایت

ف: لا عدوی کامعنی یہ ہے کہ بیاری متعدی نہیں ہوتی اس کی وضاحت یہ ہے کہ بیاری اور صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک بیار سے دوسر اضرور بیار ہوگا ایساعقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے بلکہ بیاری بھی ایک سبب ہے کہ مجھی اس ظاہری سبب سے بھکم الہی دوسر ابھی بیار ہو جاتا ہے اور مجھی نہیں ہوتا جو نے کہ تعلق ہونے کی نفی ہے نہ کہ اس کے ظاہری سبب ہونے کہ اور اصل علت تھم الہی ہے۔
کہ اور اصل علت تھم الٰہی ہے۔

#### ٤٢١ بَابِ ذَاتِ الْجَنْبِ \*

٦٧١- حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِير عَنْ إسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنِ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ۚ الْأُولِ اللَّاتِي تُبايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ أُخْتُ عُكَاشَةَ بْن مِحْصَن أَحْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بابْنِ لَهَا قَدْ عَلَّقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ اتَّقُواً اللَّهَ عَلَى مَا تَدْغَرُونَ أَوْلَادَكُمْ بِهَذِهِ الْأَعْلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةً أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْحَنْبِ يُرِيدُ الْكُسْتَ يَعْنِي الْقُسْطَ قَالَ وَهِيَ لُغَةٌ \* ٢٧٢ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ قُرِيءَ عَلَى أَيُّوبَ مِنْ كُتُبِ أَبِي قِلَابَةَ مِنْهُ مَا حَدَّثَ بهِ وَمِنْهُ مَا قُرئَ عَلَيْهِ وَكَانَ هَذَا فِي الْكِتَابِ عَنْ أَنَسِ أَنَّ أَبَا طَلْحَةً وَأَنَسَ بْنَ النَّضْر كَوَيَاهُ

#### باب۲۱ مرذات الجنب (پیلی کی بیاری) کابیان۔

اک سم۔ محمد، عماب بن بشیر، اسحاق، زہری، عبید الله بن عبدالله، ام قیس بنت محصن جو پہلی مہاجر عور تول میں سے تحیس اور آنخضر سے صلی الله علیه و سلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور وہ عکاشہ بن محصن گی بہن بھی تحییں ان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ وہ اپنے بیٹے کور سول الله صلی الله علیه و سلم کی خدمت میں لے کر آئیں جس کے تالو کو عذرہ کے سبب سے دبایا گیاتھا، آپ نے فرمایا الله سے ڈروکس بنا پر تم اپنے بچوں کا تالو دباکر انہیں تکلیف دیتی ہو، تم اس عود ہند کو استعال کرواس میں سات قسم کے امراض کا علاج ہے، منجملہ ان کے ایک ذات الجنب ہے۔ (عود ہندی سے) آپ کی مراد منتمل ہیں۔

۲۷۲۔ عازم، حماد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابو قلابہ کی کتابوں سے ابوب کے سامنے حدیث پڑھی گئی ان میں بعض وہ تھیں جو انہوں نے بیان کی تھیں اور بعض وہ تھیں جو ان کے سامنے پڑھی گئی تھیں اور اس کتاب میں انسؓ سے ایک روایت تھی

وَكُواهُ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِهِ وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُور عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَس بْن مَالِكً قَالَ أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الْحُمَةِ وَالْأُذُٰنِ قَالَ ۪ أَنَسٌ كُوِيتٍ مِنْ ذَاتٍ الْحَنْبِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَسُ بْنُ النَّصْرِ وَزَيْدُ بْنُ تَابِتٍ وَأَبُو طَلْحَةَ كُوانِي \*

٤٢٢ بَابِ حَرْق الْحَصِيرِ لِيُسَدَّ بِهِ الدَّمُ \* ٦٧٣ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُفَيْر حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي حَارِم عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ السَّاعَدِيِّ قَالَ لَمَّا كُسِّرَتْ عَلَى رَأْس رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْضَةُ وَأُدْمِيَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بالْمَاء فِي الْمِحَنِّ وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ اللَّهَمَ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِير فَأَخْرَقُتْهَا وَٱلْصَقَتُّهَا عَلَى جُرْح رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَأَ الدَّمُ \* ٤٢٣ بَابِ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ \* ٦٧٤- حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا عَن النَّبيِّ صَلَّى

اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ يَقُولُ اكْشِفَ عَنَّا الرِّجْزَ \*

حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ

کہ ابو طلحۃ اور انس بن نضر ؓ نے ان کو داغ لگایااور ابو طلحۃ نے اپنے ہاتھ ہے اس کو داغ لگایا اور عباد بن منصور نے بواسطہ ایوب، ابوقلابہ، انس بن مالک ہے روایت کیا کہ رسول علی نے ایک انصاری کے گھروالوں کوزہریلیے جانور (سانپ بچھوو غیرہ) کے کاٹے سے اور کان اور کان کی تکلیف میں جھاڑنے کی اجازت دی تھی۔انسؓ نے بیان کیا که مجھے ذات الجنب کی بیاری میں نبی میں کی زندگی میں داغ لگایا گیا اور میرے پاس ابو طلحه ،انس بن نضر اور زید بن ثابت موجود تھے اور ابو طلحہ نے مجھے داغ لگایا۔

باب ٣٢٢م ـ خون رو كنے كے لئے چٹائی جلانے كابيان ـ ٣٤٣ ـ سعيد بن عفير ، يعقوب بن عبدالر حمٰن قارى، ابوحازم، سهل بن سعد ساعدی ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول الله عظی کے سر پرخود ٹوٹ گیااور آپ کا چبرہ خون آلود ہو گیا اور آپ کے رباعی دانت ٹوٹ گئے اور حضرت علیؓ ایک ڈھال سے برابریانی دے رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے جب دیکھاکہ یانی ہے خون زیادہ ہو رہاہے توانہوں نے ایک چٹائی کو جلایا اور آ تخضرت علی کے زخمول پر لگا دیا (جس سے) خون کا نکانا مو قوف ہو گیا۔

باب ۲۳۳ بخارجہنم کاشعلہ ہے۔

٣٧٧ ـ کيچيٰ بن سليمان،ابن وہب،مالک، نافع،حضرت ابن عمرٌ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کہ نبی عظیمہ نے فرمایا کہ بخار جہنم کا شعلہ ہے (۱) اس کئے اس (کی گرمی) کو پانی سے بجھاؤ۔ اور نافع نے کہاکہ عبداللہ کہتے تھے کہ ہم سے مصیبت دور کر۔

٦٧٥ عبدالله بن مسلمه ، مالك ، هشام ، فاطمه بنت منذر ، اساء بنت

ل "جنم کاشعله" یا توید حقیقت پر محمول ہے کہ واقعتا بخار کی گر می جنم ہی کااثر ہو تاہے، یاصرف بخار کی گر می کو جنم کی حرارت سے تثبیہ دینامقصودہے۔

مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْدِرِ أَنَّ الْمُنْدِرِ أَنَّ الْمُمْدِرِ أَنَّ اللّه عَنْهِمَا كَانَتْ إِذَا أُتِيَتَ بِالْمَرَّأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُو كَانَتْ إِذَا أُتِيَتَ بِالْمَرَّأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا أَخَذَتِ الْمَاءَ فَصَبَّتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْمُونَا أَنْ نَبُودَهَا بِالْمَاء \*

7٧٦ - حَانَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى حَلَّنَا الْمُنَنَّى حَلَّنَا الْمُنَنَّى حَلَّنَا الْمُنَّ مَا عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحَ جَهَنَمَ فَابُرُدُوهَا بِالْمَاء \*

٣٧٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا سَعِبدُ بْنُ مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَفَاعَةَ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَفَاعَةَ عَنْ جَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَمَّى مِنْ فَوْحٍ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ \* الْحُمَّى مِنْ فَوْحٍ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ \* الْحُمَّى مِنْ فَوْحٍ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ \* اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَرْضٍ لَا عَرَجَ مِنْ أَرْضٍ لَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُولِدُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ أَرْضٍ لَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَبْرُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَالْمُعَامِ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلْمُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْه

٦٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ يَرِيدُ بْنُ رُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ الْمَنِيدُ مَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ الْمَنِيدُ مَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ اللَّهِ مِنْ مَالِكُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا أَوْ رِجَالًا مِنْ عُكُل وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ وَقَالُوا يَا نَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ وَقَالُوا يَا نَبِي اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَة فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ وَبِرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَعْمُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ وَبِرَاعٍ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَعْمُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا الذَوْدَ فَبَلَغَ النَبِي صَلَّى اللَهِ عَلَى

ائی بکررضی اللہ عنہاہے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب ان کے پاس کوئی عورت بخار کی حالت میں دعا کے لئے لائی جاتی تووہ پانی لیتیں اور اس کے گریبان میں ڈالتیں اور کہتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پانی کے ذریعہ سے اس کے ٹھنڈ اکرنے کا تھم دیتے تھے۔

147۔ محمد بن مثنیٰ، بیچیٰ، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بخار جہنم کا شعلہ ہے اس لئے اس کو پانی سے مختنہ اکرو۔

142 مسدد، ابو الاحوص، سعید بن مسروق، عبایه بن رفاعه اپند داد ارافع بن خدی کے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت علیلے کو فرماتے ہوئے ساکہ بخار جہنم کا شعلہ ہے اس لئے اس کویانی سے مصند اکرو۔

باب ۴۲۴۔الیی زمین سے نکل جانے کا بیان جس کی آب و ہواا چھی نہ ہو۔

۲۷۸۔ عبدالاعلیٰ بن حماد، یزید بن زر لیج، سعید، قادہ، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عکل اور عرینہ کے پچھ لوگ رسول اللہ عظیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کا کلمہ پڑھا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی ہم مویشیوں والے تھے ، کاشتکاری کرنے والے نہیں تھے اور مدینہ کی آب وہواان لوگوں کوراس نہ آئی تورسول اللہ علیہ نے ان لوگوں کے لئے او نئوں کا ایک گلہ اور چرواہا دیئے جانے کا تھم دیا اور انہیں تھم دیا کہ ان جانوروں کے ساتھ رہیں اور ان کادودھ اور پیشاب پئیں، وہ لوگ روانہ ہوئے یہاں تک رہیں اور ان کادودھ اور پیشاب پئیں، وہ لوگ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب حرہ کے اطراف میں پہنچے تو مر تد ہو گئے اور رسول اللہ عبیہ کے جرائے کو قتل کر ڈالا اور اونٹ کو لے بھا گے۔ نبی علیہ کو یہ خبر پہنچی تو ان کے پیچھے چند آ دمی بھیجے (جب وہ لوگ کی کر کر لائے خبر پہنچی تو ان کے متعلق حکم دیا تو ان کی آئھوں میں ملائی

اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ وَأَمَرَ بهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُركُوا فِي نَاحِيْةِ الْحَرَّةِ حَتَى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ \* وَكَا يَابِ مَا يُذْكُرُ فِي الطَّاعُونَ \*

٦٧٩ حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بَأَرْضٍ وَأَنْتُمُ بِهَا فَلَا تَحْرُجُوا مِنْهَا فَلَا تَعْمُ \* تَحْرُجُوا مِنْهَا فَقُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَلَا يُنْكِرُهُ قَالَ نَعَمْ \*

مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِالْحَمْيدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْخَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّدِاللَّهِ بْنِ عَبَّدِاللَّهِ بْنِ عَبَّدِاللَّهِ عَنْ عَمْدِاللَّهِ عَنْ عَبَدِاللَّهِ عَنْ عَبَدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَلَيْدَةُ أَمْرَاءُ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ كَالْ السَّلْمُ عَلَيْدَةً بْنُ

پھیر دی گئی اور ان کے ہاتھ کاٹ دیئے گئے اور حرہ کے علاقہ میں چھوڑ دیئے گئے یہاں تک کہ اس حال میں مر گئے۔

باب ۴۲۵۔ طاعون کے متعلق جو روایتیں منقول ہیں ان کا بیان۔

912۔ حفص بن عمر، شعبہ، حبیب بن ابی ثابت، ابراہیم بن سعد، اسامہ بن زید، حضرت سعد ﷺ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی ہے فرمایا کہ جب تم کسی جگہ کے متعلق سنو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب تم کسی جگہ میں ہو اور وہاں طاعون سیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو۔ میں نے پوچھا کیا تم نے اسامہ کو سعد سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنااور انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہاہاں!

۱۸۰۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابن شہاب، عبدالحمید بن عبدالحمید بن عبدالرحمٰن بن زید بن خطاب، عبداللہ بن عبداللہ بن حارث بن نو فل، عبداللہ بن عبال سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب شام کے لئے نکلے یہاں تک کہ جب مقام سرغ میں پنچے توان سے اشکر کے امراء یعنی ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھی ملے اور بیان کیا کہ ملک شام میں وبا بھوٹ پڑی ہے(۱)۔ ابن عبال کا بیان سے حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے پاس مہاجرین اولین کو بلاؤ، چنانچہ ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے پاس مہاجرین اولین کو بلاؤ، چنانچہ

ا یہ کادے کا واقعہ ہے اور یہ طاعون شام کے علاقے میں پھیلا تھا۔اسے طاعون عمواس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون والے علاقے میں جانے سے منع فرمایا ہے۔اس میں کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں(ا) اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے جو کہ آیت قرآنی "و لا تلقوا بایدیکم الی التھلکة "(ترجمہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو) کے خلاف ہے۔(۲) اگریہ شخص وہاں جاکر طاعون میں مبتلا ہو گیا تو بعد میں یوں کے گاکہ اگر میں یبال نہ آتا تو اس بیاری میں مبتلانہ ہو تا۔اوریہ کلمہ کہنا مناسب نہیں ہے۔(۳) معلوم ہوت ہوئے ایک جگہ جانے میں ایک قسم کا صبر کادعوی کرنا ہے اوریہ بھی پہندیدہ نہیں ہے۔ جس علاقے میں طاعون کھیل جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکل جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکل جائے والوں کی تجہیز و تحقین کون کرے گا؟(۲) اگر نکلنے کی اجازت ہوتی توصحت منداور مالدار کو گا تو یوں کہوگہ کے ایک اور نہ ہوگا۔ ان میں خفر ار ہماتو میں بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتا۔اوریہ بات اس انداز سے کرنا اپند میرہ ہے۔

الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بأَرْضِ الشَّأْمِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِي الْمُهَاجرينَ الْأُولِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارِهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بالشَّأْم فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرِ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكُ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأُصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى أَنْ تُقُدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاء فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنَّى ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي مَنْ كَاٰنَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَحَةِ قُرُيْش مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَحْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ ۚ رَجُلَان فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاء فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاس إنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرَ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ قَالَ أَلُبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ ۗ أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةً نَعَمْ نَفِرُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبلُّ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَان إِحَدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنَّ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرَ اللَّهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْض حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِّهَا فَلَا تُخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ \*

یدلوگ بلائے گئے ان سے مشورہ کیااور بتایا کہ شام میں و با پھوٹ پڑی ہے،ان لوگوں میں اختلاف ہوابعضوں نے کہا کہ ہم جس کام کے لئے نکلے ہیں اس سے واپس ہونا مناسب نہیں اور بعض نے کہا کہ آپ کے ساتھ بڑے بڑے لوگ اور رسول اللہ عظیفہ کے صحابہ ہیں اس کئے ہمارااس وباکی طرف پیش قدمی کرنامناسب نہیں۔انہوں نے کہاکہ تم لوگ میرے پاس سے چلے جاؤ، پھر فرمایاکہ میرے پاس انصار کو بلا لاؤ، میں نے ان کو بلا کر ان سے مشورہ کیا تو وہ لوگ تبھی مہاجرین کی طرح اختلاف کرنے لگے اور انہیں کا طریقہ اختیار کیا تو حضرت عمرٌ نے فرمایا کہ میرے یاس سے چلے جاؤ، پھر فرمایا کہ قریش کے ان بوڑھے لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے فتح مکہ کے لئے ہجرت کی تھی۔ چنانچہ میں نے ان کو بھی بلایا،اس معاملہ میں ان میں سے کسی دو نے بھی اختلاف نہیں کیااور کہا کہ لوگوں کو وہاں لے جانااور اس وبا پرپیش قدمی ہمارے خیال میں مناسب نہیں۔ حضرت عمرٌ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میں کل صبح کو روا نگی کے لئے سوار ہو جاؤں گا چنانچہ لوگ صبح کے وقت حضرت عمر کے پاس آئے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہاکیااللہ کی تقدیر سے فرار کر رہے ہو، حضرت عمر نے فرمایا اے عبیدہؓ کاش تمہارے علاوہ کوئی دوسر اشخص بیہ کہتا، ہاں ہم تقتریر الہی سے تقتریر الہٰی کی طرف بھاگ رہے ہیں، بتاؤ تو کہ اگر تمهارے پاس اونٹ ہوں اور تم کسی وادی میں اتر وجس میں دومیدان ہوں جن میں سے ایک تو سر سنر شاداب ہوادر دوسر اخشک ہو، کیا ہیہ واقعہ نہیں کہ اگرتم سر سنر میدان میں چراتے ہو تو تقدیرالہی ہی ہے اور اگر خشک میدان میں چراؤ کے تو بھی تقدیر الہی کے سبب ہے؟ راوی کا بیان ہے کہ عبرالرحمٰن بن عوف آئے اور وہ کسی ضرورت كے سبب سے اس وقت موجود نه تھے انہوں نے كہاكه اس كے متعلق میرے پاس علم ہے میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سناہے کہ جب تم کسی جگہ کے متعلق سنو (کہ وہاں و بانچیل گئ ہے) تووہاں نہ جاؤاور جب کسی جگہ وبالچیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے فرار کر کے باہر نہ نکلو۔ راوی کابیان ہے کہ حضرت عمر نے خدا کا شکرادا کیا پھر وہاں ہے واپس ہو گئے۔

7۸۱ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَامِر مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَامِر أَنَّ عُمْرَ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغً بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَحْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ\*

7۸۲ حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نُعَيْمِ الْمُحْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي مَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ المَسِيحُ وَلَا الطَّاعُونُ \* وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ المَسِيحُ وَلَا الطَّاعُونُ \* عَبْدُالُواحِدِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ بِبْدُ سِيرِينَ قَالَتْ قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِنْتُ سِيرِينَ قَالَتْ قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بَنْتُ مِنِي اللَّه عَنْه يَحْيَى بِمَ مَاتَ قُلْتُ مِنَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ \* الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ \* الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ \* عَنْ مَالِكُ عَنْ عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَبْطُونُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَبْطُونُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَبْطُونُ اللَّهِ عَلْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَبْطُونُ اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَبْطُونُ اللَّهُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَبْطُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَبْطُونُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَبْطُونُ

شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ \*

دَاوِدُ بَابِ أَجْرِ الصَّابِرِ فِي الطَّاعُونَ \*

دَاوِدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ 
عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ 
صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْنَا أَنَّهَا سَأَلَتْ 
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ 
فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ 
كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ 
كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّه عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ اللَّهُ 
كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ اللَّهُ 
كَانَ عَذَابًا مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۱۸۱۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابن شہاب، عبداللہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرٌ شام کی طرف روانہ ہوئے، جب مقام سرغ میں پنچے تو خبر ملی کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے توان سے عبدالر حمٰن بن عوف ؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی جگہ کے متعلق سنو (کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے) تو وہاں نہ جاؤا ور جب کسی جگہ وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کرنہ نکاو۔

۲۸۲ عبداللہ بن یوسف، مالک، نعیم مجمر ، حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی عظیم نے فرمایا کہ مدینہ میں مسیح د جال اور طاعون داخل نہ ہوں گے۔

۱۹۸۳ موسیٰ بن اسلمیل، عبدالواحد، عاصم، هفصه بنت سیرین، انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سیجیٰ کا کس مرض سے انقال ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ طاعون (کے مرض) سے، توانہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طاعون ہر مسلمان کے لئے شہادت ہے۔

۱۸۴-ابوعاصم، مالک، سمی، ابوصالح، حضرت ابوہر ریورضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ وست اور طاعون سے مرنے والا (مسلمان) شہید

رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ تَابَعَهُ النَّضْرُ عَنْ دَاوُدَ \*

٤٢٧ بَابِ الرُّقَى بِالْقُرْآنِ وَالْمُعَوِّذَاتِ\*

٦٨٦ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا تَقَلَ كُنْتُ أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ وَأَمْسَحُ بِيدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ كَيْفَ يَنْفِثُ قَالَ كَانَ يَنْفِثُ فَالَ كَانَ يَنْفِثُ عَلَى يَدْفِثُ قَالَ كَانَ يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ \*

٤٢٨ بَابُ الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْهِ \*

مُنْدُرَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي اللَّهِ الْمُتُوكَلُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِي اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاء الْعَرَبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاء الْعَرَبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاء الْعَرَبِ فَلَمْ يَقُرُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أَوْلَهِ أَوْلَا فَعَكُمْ مِنْ ذَوَاء أَوْ رَاقَ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقُرُونَا وَلَا نَفْعًلُ حَتَّى فَقَالُوا هَلُ مَعَكُمُ مِنْ دَوَاء أَوْ رَاقَ لَعُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتْعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَعْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَعْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْمَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْمَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسُولُوا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُوا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا الْعُرْسُولُوا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعُلُوا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمُعَلِيْهُ الْمُؤْلِولُوا لَلَهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَا الْع

تعالیٰ نے لکھ دی ہے، تواس کو شہید کے برابراجر ماتا ہے، نضر نے داؤد سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

باب ۸۲۷ قر آن اور معوذات (سور هٔ فلق و ناس) پڑھ کر دم کرنے کابیان۔

۱۸۱- ابراہیم بن موئی، ہشام، معمر، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علی اللہ عنہا سے در م مرض میں وفات پائی اس میں اپنے اوپر معوذات پڑھ کر دم کرتے تھے۔ جب آپ کوزیادہ تکلیف ہوتی تو میں اس کو پڑھ کر آپ کے ہتم پر ہرکت کے ایک پھیر دیں۔ میں نے زہری سے پوچھا کہ کس طرح دم کرتے تھے، انہوں نے بتایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں پر پھو تکتے تھے پھر ان دونوں کواپنے چہرے پر پھیرتے تھے۔

باب ۲۲۸۔ سور ہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے کا بیان، اور ابن عباسؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کی ہے۔

المحد محمد بن بشار، غندر، شعبہ ،ابو بشر ،ابوالمتوکل،ابو سعید خدر گ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کے صحابہ میں سے چند لوگ عرب کے کسی قبیلہ کے پاس پہنچ اس قبیلہ کے لوگوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، وہ لوگ و ہیں تھے کہ اس قبیلہ کے سر دار کو سانپ نے ڈس لیا تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی دوایا کوئی جھاڑ نہیں کرنے والا ہے توان لوگوں نے کہا کہ تم نے ہماری مہماندار ٹی نہیں کریں گے جب تک کہ تم لوگ ہماری مہماندار ٹی لئے کوئی چیز متعین نہ کروگے ،اس پر ان لوگوں نے چند بر یواں کا دینا منظور کیا۔ انہوں نے سور ہ فاتحہ پڑھنی شروع کی اور تھوک جم کریاں کے کر کے اس پر ڈال دیا تو وہ آدمی اچھا ہو گیا۔ وہ آدمی بریاں لے کر دیافت نہ کرلیں چنانچہ ان لوگوں نے نبیل لیتے جب تک کہ نبی شیش سے دریافت نہ کرلیں چنانچہ ان لوگوں نے نبیل لیتے جب تک کہ نبی شیش سے دریافت نہ کرلیں چنانچہ ان لوگوں نے نبیل لیتے جب تک کہ نبی شیش سے متعاق

فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَهَا رُقْيَةٌ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ \*

٤٢٩ بَابِ الشَّرْطِ فِيَ الرُّقْيَةِ بِقَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ \*

مَحْمَدِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّنَنَا أَبُو مَعْشَرِ الْبَصْرِيُّ هُوَ صَدُوقٌ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاءُ قَالَ حَدَّتَنِي صَدُوقٌ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاءُ قَالَ حَدَّتَنِي عَبَيْلُ اللَّهِ بَنُ الْأَحْنَسِ أَبُو مَالِكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُبَلِي اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاء فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّهَ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقِ إِنَّ فِي الْمَاءِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاء فِيهِمْ الْمَاءِ فَهَا لَكِيعٌ أَوْ سَلِيمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ اللَّهِ فِي الْمَاءِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى شَاء فَبَرًا فَحَاءَ بِالشَّاءِ بَعْلَى شَاء فَبَرًا فَحَاءَ بِالشَّاءِ اللَّهِ أَحْرًا حَتَى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا إِنَّ الْحَدُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَحْرًا فَقَالُ اللَّهِ أَحْرًا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقً مَا رَسُولُ اللَّهِ أَحْرًا حَتَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقً مَا رَسُولُ اللَّهِ أَحْرًا حَتَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقً مَا رَسُولُ اللَّهِ أَحْرًا حَتَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقً مَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَحْرًا كِتَابُ اللَّهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقً مَا أَخَذَتُمْ عَلَيْهِ أَحْرًا كِتَابُ اللَّهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقً مَا أَخَذَتُمْ عَلَيْهِ أَحْرًا كِتَابُ اللَّهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقً مَا أَخَذَتُمْ عَلَيْهِ أَحْرًا كِتَابُ اللَّهِ \*

٤٣٠ بَابِ رُقْيَةِ الْعَيْنِ \*

٩ ٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ ابْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللّهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ أَمْرَ أَنْ يُسْتَرْفَى مِنَ الْعَيْنِ \*

٦٩٠ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ أَبْنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ الزُّبَيْرِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

دریافت کیا تو آپ ہنس پڑے، فرمایا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سور ہ فاتحہ منتر ہے تم اس کو لے لواور ایک حصہ میر ابھی اس میں لگادینا۔ باب ۲۹سم۔ منتر پڑھنے میں چند بکر یوں کی شرط لگانے کا بیان۔

۲۸۸۔ سیدان بن مضارب ابو محمد بابلی، ابو معشر بصری، یوسف بن یزید براء، عبید الله بن ابلی، ابن ابلی ملیه، ابن عباس سے برزید براء، عبید الله بن انہوں نے بیان کیا کہ نبی عباس کے اصحاب میں سے چند آدمی پانی کے رہنے والوں کے پاس سے گزرے جن میں سے ایک خص سانپ کا کاٹا ہوا تھا (لدینج یا سلیم کا لفظ بیان کیا) پانی کے رہنے والوں میں سے ایک آدمی ان صحابہ کے پاس پہنچااور کہاتم میں سے کوئی خص میانپ یا بچھوکا کاٹا ہوا تھا رہ ہوئے کے لئے لدینج کا لفظ یا سلیم کا لفظ والے (سانپ کے کائے ہوئے کے لئے لدینج کا لفظ یا سلیم کا لفظ والے بیانی میں ایک خص سانپ یا بچھوکا کاٹا والے (سانپ کے کائے ہوئے کے لئے لدینج کا لفظ یا سلیم کا لفظ وہ آدمی اچھا ہو گیا اور محربوں کی شرط پر سور ہ فاتحہ پڑھی تو وہ آدمی اچھا ہو گیا اور صحابہ کے پاس بکریاں لے کر آئے لیکن ان لوگوں نے اسے مکر وہ سمجھا اور کہنے گئے کہ تونے کتاب اللہ پر اجرت لی ، یہاں تک کہ وہ لوگ مدینہ پہنچ تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ !انہوں نے کتاب اللہ پر اجرت لی میں سب سے مستحق کتاب اللہ جین حیروں پر اجرت لینی جائز ہے ان میں سب سے مستحق کتاب اللہ بین جائز ہے ان میں سب سے مستحق کتاب اللہ سے۔

باب • ۲۲ نظر لگ جانے پر منتز پڑھنے کابیان۔

۱۸۹۔ محمد بن کثیر، سفیان، معبد بن خالد، عبدالله بن شداد، حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ کو آنخضرت عظیمہ نے تھم دیایا یہ بیان کیا کہ آپ نے نظر بدلگ جانے پر منتر پڑھ کر پھو تکنے کا تھم دیا۔

۱۹۰۔ محمد بن خالد، محمد بن وہب بن عطیہ دمشقی، محمد بن حرب، محمد بن ولیدز بیدی، زہری، عروہ بن زبیر، زبنب بنت الی سلمہ، حضرت ام سلمہ رننی الله عنہا سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے

عَنْ زَيْنَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً وَنُ أُمِّ سَلَمَةً وَنِ وَعُهِمَا رَضِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ تَابَعَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزَّبَيْدِيِّ وَقَالَ عَقَيْلٌ عَنِ الزَّبَيْدِيِّ وَقَالَ عَقَيْلٌ عَنِ الزَّبِيْدِيِّ وَقَالَ صَلَّمَ عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٤٣١ بَابِ الْعَيْنُ حَقٌّ \*

791 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عِبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنُ حَقِّ وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ \*

٢٣٢ بَاب رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ \* عَرْثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدُالرَّحْمَةِ فَقَالَتُ رُحَصَ النَّبِيُّ عَائِمة وَسَلَّمَ الرُّقْيَة مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ \* صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ الرُّقْيَة مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ \*

چبرے پر نثان تھے، آپؓ نے فرمایاس کو جھاڑ پھونک کرواس لئے کہ اس کو نظرلگ گئی ہے اور عقبل نے زہری سے روایت کیا کہ مجھ سے عروہ نے، انہوں نے آنخضرت علی ہے۔ عبداللہ بن سالم نے زبیدی سے اس کے متابع حدیث روایت کی۔

#### باب اسم نظر كالكناحق بـ

۲۹۱ ۔ اسحاق بن نصر، عبدالرزاق، معمر، ہمام، حضرت ابوہر برہ دسنی اللہ علیہ اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کالگ جانا حق ہے اور جسم گود ھوانے سے منع فرمایا۔

باب ۲۳۲ - سانپ، بچھو کے کاشنے پر منتر پڑھنے کا بیان -۱۹۵ - مویٰ بن اساعیل، عبد الواحد، سلیمان، شیبانی، عبد الرحمٰن بن اسود اپنے والد (اسودؓ) سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عاکشؓ سے زہر لیے جانور کے کاشنے پر جھاڑ بچھونک کرنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نبی عیافی نے ہر زہر لیے جانور کے کاشنے پر جھاڑنے کی اجازت دی ہے۔

الحمد للدكه تئيسوان بإره ختم ہوا

### چو بیسوال پاره

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ٤٣٣ بَاب رُقْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٣٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ عَنْ عَبْدُالْوَارِثِ عَنْ عَبْدُالْعَزِيزِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ فَقَالَ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْنَكَيْتُ فَقَالَ أَنْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْف أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِي إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَافِي اللَّهُ الْمَافِي اللَّالُولِ اللَّهُ الْمَافِي اللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

- ٦٩٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ مَسَلَّى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي مَنْسُحُ بِيدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ يَمْسَحُ بِيدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ الشَّهَا فِي لَا شِهَاءَ إِلَّا شِهَاوُلُ اللَّهُمَّ مَنَ الشَّافِي لَا شَهْاءَ إِلَّا شِهَاوُلُ اللَّهُمَّ مَنَ الشَّهَاءَ إِلَّا شَهْاوُلُ اللَّهُمَّ مَنَ الشَّهَاءَ اللَّهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَدَّثُنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ \*

790- حَدَّثِنِي أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَّنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْقِي يَقُولُ الْمُسَحِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ \* النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ \* النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ \* وَاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَلْمَ مَنْ عَمْرَةً عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه

## چو بیسوال پاره

بسم الله الرحمٰن الرحمٰ باب ۳۳۳ م نبی صلی الله علیه وسلم کے منتزیر مضے کابیان۔

۱۹۹۳۔ مسدد، عبدالوارث، عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں اور ثابت، انس بن مالک کے پاس گئے تو ثابت نے کہا، کیا میں ثابت نے کہا، کیا میں تم پررسول اللہ علیہ کا منتر پڑھ دوں۔ انہوں نے کہا ہاں۔ انس نے پڑھااے اللہ لوگوں کے معبود، سختی کو دور کرنے والے شفادے، تو

ہی شفادینے والاہے،الی شفادے جو بیاری کونہ چھوڑے۔

۱۹۶۰ عمرو بن علی، یجی ، سفیان، سلیمان، مسلم، مسروق، حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیقہ تعوذ پڑھ کرائی بعض بیویوں کے تکلیف کے مقام پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور فرماتے اے الله لوگوں کے پروردگار! تکلیف دور کراس کوشفاد ہے اور توشفاد ہے والا ہے، شفا تیری، بی ہے الیی شفاد ہے جو بیاری کو نہ چھوڑے۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے اسی دوایت منصور سے بیان کی تو انہوں نے مجھ سے بواسطہ ابراہیم، مسروق، عائشہ اسی طرح روایت کیا۔

۱۹۶ علی بن عبدالله، سفیان، عبدربه بن سعید، عمر ق، حضرت عائشہ رضی الله عنہاسے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم مریض کے لئے یہ (دعا) پڑھا کرتے تھے 'اللہ کے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيضِ بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا \* أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا \* الْمُن عَيْدَ عَنْ عَمْرَةَ ابْنُ عُيْدِ عَنْ عَمْرَةَ ابْنُ عُيْدِ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِمةً وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الرُّقْيَةِ تُرْبَةً أَرْضِنَا وَرِيقَةً بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا \*

٤٣٤ بَابِ النَّفْثِ فِي ٱلرُّقْيَةِ \*

٦٩٨- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ سَمِغَتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّوْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَان فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثُ حِينَ يَسْتَيْقِظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَإِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّوْيَا أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلَ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فَمَا أَبَالِيهَا \* ٦٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرُوَةً بْنِ الزُّبْيْرِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهِم عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَفَتَ فِي كَفَّيْهِ بقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ وَبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيعًا ثُمَّ يَمْسَحُ بهمَا وَجْهَهُ وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدَهِ قَالَتُ عَائِشَةُ فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ قَالَ يُونُسُ كُنْتُ أَرَى ابْنَ شِهَابٍ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ إِذَا أَتَى إِلَى فِرَاشِهِ \*

٧٠٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا

نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کے تھوک کے ساتھ '۔
ساتھ شفادی چائے ہمارے بیار کو ہمارے دب بن سعید، عمرہ، حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ
آنخضرت علیہ دم کرنے میں یہ (دعا) پڑھاکرتے تھے 'اللہ کے نام
کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کے تھوک کے ساتھ '۔
ساتھ شفادی جائے ہمارے بیار کو ہمارے دب کے علم کے ساتھ '۔
باب ۳۳۴۔ جھاڑنے کے وقت تھوکئے کا بیان۔

۱۹۹۸ خالد بن مخلد، سلیمان، کیلی بن سعید، ابو سلمه، ابو قاده سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا میں نے نبی عظام کو فرماتے ہوئے سنا کہ روکیا (اچھا خواب) الله کی طرف سے ہے اور حکم (برا خواب) شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص الی چیز دیکھے جسے برا سمجھتا ہے تو تین بار تھوک دے، جبکہ نیند سے بیدار ہو، اور اس کی برائی سے پناہ مائے تو اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور ابو سلمہ نے کہا کہ اگر میں خواب دیکھا ہوں جو بہاڑ سے بھی زیادہ مجھ پر گراں ہو تو اس حدیث کے سننے کی بنا پر میں اس کی پرواہ نہیں کر دا۔

۱۹۹- عبدالعزیز بن عبداللہ اولی، سلیمان، یونس، ابن شہاب، عروہ
بن زبیر، حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں
نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو
اپنے ہا تھوں پر قل ھواللہ احد اور معوذ تین (سور و فلق وسور و ناس)
پڑھ کر دم کرتے، پھر ان دونوں کو اپنے چبرے پر پھیرتے اور جسم
کے جس حصہ تکہا تھ پہنچ سکتا، پھیرتے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے
کہ جب آپ بیار ہوتے تو مجھے اس طرح کرنے کا تھم دیتے۔ یونس
نے کہا کہ میں ابن شہاب کو جب وہ اپنے بستر پر جاتے اس طرح کرتے ہوتے دیکھتا ہوں۔

• • ۷ ۔ مویٰ بن اسلمیل، ابو عوانہ، ابوالبشر، ابوالہ نوکل، ابو سعید ؓ ہے

أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ۖ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا بحَيُّ مِنْ أَحْيَاء الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بكُلِّ شَيْء لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَوُلَاءُ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَّذِغَ فَسَعَيْنَا لَهُ بكُلِّ شَيْء لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيُّةً فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَاق وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفَّنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقِ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَصَالِحُوهُمُ عُلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ فَانْطَلَقَ فَحَعَلَ يَتْفُلُ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌّ الْعَالَمِينَ حَتَّى لَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَال فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمُّ جُعْلَهُم الَّذِي صَالَحُو هُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ اقْسِمُواْ فَقَالَ الَّذِي رَقَى لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ أَصَبْتُمُ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ \*

٤٣٥ بَابِ مَسْحِ الرَّاقِي الْوَجَعَ بِيَدِهِ الْيُهْنَى \*

٧٠١ حَدَّنَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا
 يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ

روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ کے صحابہ کی ایک جماعت سفر کے لئے روانہ ہوئی۔ یہ لوگ عرب کے ایک قبیلہ نے پاس آکر تھہرے اور ان سے مہمانی طلب کی۔ لیکن ان لوگوں نے مہانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس قبیلہ کے سر دار کو سانپ یا کچھو نے کاٹ لیا۔ لوگوں نے بوری کوششیں کر لیس کیکن کوئی فائدہ نہ ہوا تو کسی نے کہا کہ یہ جماعت جو تبہارے پاس آ کر مفہری ہے تمان کے پاس جاتے شایدان میں سے سی کے پاس کوئی دوا ہو۔ وہ لوگ اس جماعت کے پاس آئے اور کہا کہ اے لوگو! ہارے سر دار کو سانپ نے کاٹ لیاہے ہم نے پوری کو شش کرلی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے؟ جماعت (صحابه) میں سے کس نے کہاہاں! بخدامجھے منتر آتاہے لیکن ہم لوگوں نے تم سے مہمانی جاہی اور تم نے ہماری مہمانی خہیں کی،اس لئے خداکی قتم میں منتر نہیں پر هوں گاجب تک کہ تم اس کامعاوضہ مقررنہ کر دو۔ تووہ لوگ چند بکریوں کے دینے پر راضی ہو گئے۔ (بیہ صحابی) روانہ ہوئے اور الحمد للله رب العالمين پڑھ کر پھو نکنے لگے، یباں تک کہ وہ اچھا ہو کر اس طرح پھرنے لگا کہ اس کو کسی چیزنے نہیں کاٹا۔ جس شرط پران لوگوں نے رضامندی ظاہر کی تھی وہ شرط پوری کی (لین بکریاں دے دیں) کسی نے کہا کہ اس کو تقتیم کر دو۔ جنہوں نے منتز پر ها تقاانہوں نے کہاایانہ کرو، جب تک کہ ہم ر سول الله عليه كي خدمت ميں پہنچ كريد حالت بيان نه كر ليس اور معلوم نہ کر لیں کہ آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم لوگ آنخضرت عَلِينَا كَي خدمت ميں آئے اور آپ سے بيان كيا، تو آپ نے فرمایا ممہیں کس طرح علم ہوا کہ یہ جھاڑ ہے۔ تم نے ٹھیک کیا اسے تقسیم کرلواور میرا بھی ایک حصہ مقرر کرو۔

باب ۳۳۵ تکلیف کے مقام پر جھاڑنے والے کادایاں ہاتھ پھیرنے کابیان۔

ا• ۷۔ عبداللہ بن ابی شیبہ، کیجیٰ، سفیان، اعمش، مسلم، مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان

مَسْرُوق عَنْ عَاثِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّدُ بَعْضَهُمْ يَمْسَحُهُ بَيمِينِهِ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ التَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا فَذَكَرْتُهُ لِمَنْصُورِ فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً بَنَحْوِهِ \* إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً بَنَحْوِهِ \*

حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَرُورَةَ عَنْ عَائِسُهُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفِثُ عَلَى مَرَضِهِ الَّذِي قَبضَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ نَفْسِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قَبضَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَلْمَا ثَقُلَ كُنْتُ أَنَا أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ فَأَمْسَتُ بَيْدِ نَفْسِهِ لِبَرَكتِهَا فَسَأَلْتُ ابْنَ شِهَابِ يَدِي نَفْسِهِ لِبَرَكتِهَا فَسَأَلْتُ ابْنَ شِهَابِ يَكِيْفَ كَانَ يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ كَانَ يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ \*

٤٣٧ بَاب مَنْ لَمْ يَرْق \*

٧٠٣ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا حُصَيْنُ بْنُ نَمْيْرِ عَنْ حُصَيْنُ بْنُ نَمْيْرِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ عُرضَتَ عَلَيَّ الْأَمْمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ يَوْمًا النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُونَ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُونَ وَرَأَيْتُ سَعَدُ أَحَدٌ وَرَأَيْتُ سَعَادًا لَا تَعْلَىنَ فَيَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ اللَل

کیاکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیوبوں کے تکلیف کے مقام پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے آ دُھِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَفَاءً مِن نَے اس کو منصور سے بیان کیا تو انہوں نے مجھ سے بواسطہ ابراہیم، مسروق، حضرت عائشہ سے ای طرح روایت کی۔

# باب ۲۳۲ عورت كامر د كو پهو نكنے كابيان \_

۲۰۷ عبداللہ بن محمد بعنی، ہشام، معمر، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخصرت علی نے جس مرض میں وفات پائی (اس میں) آپ معوذات (سور وَ فلق اور سور وَ ناس) پڑھ کر اپنے او پر پھو نکتے تھے۔ جب گرانی زیادہ ہو گئی تو میں آپ پر یہی پڑھ کر بھو نکتی تھی اور برکت بحب گرانی زیادہ ہو گئی تو میں آپ پر یہی پڑھ کر بھو نکتی تھی اور برکت کے سبب سے آپ کا ہاتھ بھیر دیتی تھی۔ میں نے ابن شہاب سے پوچھا کہ کس طرح بھو نکتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ اپنے ہاتھوں پر بھو نکتے تھے بھران کو اپنے چرے پر بھیر لیتے۔

باب کے ۱۳۳ اس شخص کابیان جو جھاڑ پھونک نہ کرے(۱)۔

10 کے۔ مسدد، حسین بن نمیر، حسین بن عبدالر حمٰن، سعید بن جیر،

ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن

نی اللہ مارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے سامنے امتیں

پیش کی گئیں تو میرے سامنے سے نبی گزرنے گئے، ایک کے ساتھ

صرف ایک آدمی، دوسرے کے ساتھ دو آدمی اور ایک نبی کے

ساتھ ایک جماعت تھی اور ایک نبی ایسے بھی تھے جن کے ساتھ

کوئی نہ تھا، اور میں نے ایک بڑی جماعت دیمھی جوافق تک پھیلی ہوئی

تھی، میں نے تمناکی کہ یہ میری امت ہوتی، تو کہا گیا کہ یہ موکا اور

ان کی قوم ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ دیمے، میں نے ایک بڑی جماعت

ل رقیہ یعنی دم کرنایا کرانااگر چند شرطوں کے ساتھ ہو تو جائز ہے (۱)الفاظ شرکیہ نہ ہوں (۲)الفاظ مہمل نہ ہوں (۳) نیت اچھی ہو (۴) اس کو موثر نہ سمجھا جائے۔ایبارقیہ احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ جن احادیث میں رقیہ سے ممانعت ہے یارقیہ نہ کرنے والوں کی تعریف ہے جیباکہ اس باب کی حدیث میں ہے تواس سے مراد ایبارقیہ ہے جوالفاظ شرکیہ یاغیر اللہ سے مدد لینے یامہمل الفاظ پر مشتمل ہو۔

انظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدًّ الْأُفُقَ فَقِيلَ لِي الْفُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدًّ الْنُفُقَ فَقِيلَ هَوُلَاءِ أُمَّتُكَ وَمَعَ هَوُلَاءِ سَبْعُونَ الْفُقَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بَغَيْر حِسَابٍ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ وَلَكِنَا آمَنَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَوْلِدُنَا فِي الشَّرْكِ وَلَكِنَا آمَنَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَكِنْ هَوُلَاء هُمْ أَبْنَاوُنَا فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى وَلَكِنْ هَوُلَاء هُمْ أَبْنَاوُنَا فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى وَلَكِنْ هَوُلَاء هُمْ أَبْنَاوُنَا فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى وَلَكِنْ هَوُلِهِ مَلَّمَ فَقَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَكِنْ مَعْفَلِهِ وَلَكِنْ مَعْمُ أَبْنَاوُنَا فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى وَلَكِنْ مَعْفَلَ وَلَكِنْ مَعْفَلَ مَعْمَلِكُ بَعْمُ فَقَالَ وَلَكِنْ فَقَالَ مَعْمُ اللَّهِ قَالَ نَعْمُ فَقَامً عَكَاشَةُ بْنُ مِحْصَن فَقَالَ وَلَا يَتُولُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ أَنَا فَقَالَ مَعْمُ اللَّهِ قَالَ نَعْمُ فَقَامً آخَدُ أَنَا فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةً \* فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةً \* اللَّهُ فَقَالَ مَعْمُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ الْمَالَالُهُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَقُلُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالَقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

٧٠٤ حَدَّثَنِي عَبُدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهما أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةً وَالشَّوْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَةِ \*

و ٧٠٠ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبْدَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا طِيرَةً وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ \*

٤٣٩ بَابِ الْفَأَلِ \*

و یکھی جوافق تک پھیلی ہوئی تھی، پھر جھ سے کہا گیا کہ اوھر اوھر و یکھو، میں نے ایک بوی جماعت و یکھی جوافق تک پھیلی ہوئی تھی اور جھ سے کہا گیا کہ یہ تیری امت ہے، اور ان میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں واخل ہوں گے، لوگ جدا ہو گئے اور آپ نے ان سے بیان نہیں کیا کہ وہ کون لوگ ہیں۔اصحاب نی تیکھ چہ میگوئیاں کرنے گئے، کسی نے کہا کہ ہم تو شرک کے زمانہ میں پیدا ہوئے پھر اللہ اور اس کئے ہم ان میں سے نہیں اللہ اور اس کئے ہم ان میں سے نہیں خوستے ) بلکہ وہ ہماری اولاد ہوگ۔ نی تیکھ کو یہ خبر پیچی تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو فال کو نہیں مانے اور نہ ہی منتر پڑھوات میں اور نہ داغ لگاتے ہیں اور اپنے پرور دگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہیں اور نہ داغ لگاتے ہیں اور اپنے پرور دگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ عکاشہ بن جھون کھڑے ہوئے اور عرض کیابار سول اللہ کیا میں ان سے ہوں ، آپ نے فرمایا ہاں! پھرا یک دوسر استحق کھڑ اہوا اور پو چھا کیا ہوں ، آپ نے فرمایا عکاشہ تم سے بازی لے گیا۔ میں بھی ان میں سے ہوں ، آپ نے فرمایا عکاشہ تم سے بازی لے گیا۔ میں بھی ان میں سے ہوں ، آپ نے فرمایا عکاشہ تم سے بازی لے گیا۔ میں بھی ان میں سے ہوں ، آپ نے فرمایا عکاشہ تم سے بازی لے گیا۔ میں بھی ان میں سے ہوں ، آپ نے کا بیان (۱)۔

۳۰۷- عبداللہ بن محمہ، عثان بن عمر، یونس، زہری، سالم، ابن عرر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عظی نے فرمایا کہ مرض کا ایک سے دوسرے کو لگنااور فال لینا کوئی چیز نہیں۔ اور نحوست تین چیزوں میں ہے عورت، گھراور جانور میں (یعنی آگر نحوست ہوتی توان ہی تین چیزوں میں ہوتی )۔

402۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، عبید الله بن عبدالله بن عتبہ حضرت ابوہر مرق سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ شگون لینا کوئی چیز نہیں، اس میں بہتر طریقہ فال ہے۔ لوگوں نے عرض کیا فال کیاہے۔ آپ نے فرمایا چھی بات جوتم میں سے کوئی سنتاہے۔

باب ۹ ۳۹ ما فال كابيان ـ

ل "طیرہ" کہتے ہیں براشکون لینا،" فال" کہتے ہیں اچھاشکون لینا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ہر قتم کے طیرہ سے منع فرمادیااور فال آپ صلی الله علیہ وسلم کو پیند تھااس لئے کہ طیرہ سے مایوسی پیداہوتی ہے اور فال سے آس اور کام کرنے کا جذبہ پیداہو تاہے۔

٧٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَيْرَةَ المَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ \*

٧٠٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنس رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةً وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ \*

#### ٤٤٠ بَابِ لَا هَامَةُ \*

٧٠٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّنَنَا النَّصْرُ أَحْبَرَنَا أَبُو حَصِين النَّصُرُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوَى وَلَا طَيَرَةَ وَلَا هَامَةً وَلَا صَفَرَ \*

# ٤٤١ بَابِ الْكِهَانَةِ \*

9 - ٧- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ أَنَّ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلِ اقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا اللَّعْرَى بِحَجَرِ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِي حَامِلٌ الْأَخْرَى بِحَجَرِ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِي حَامِلٌ الْمَرْأَةِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةً مَا النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلِنَيُّ الْمَرْأَةِ فِي بَطْنِهَا فَاحْتَصَمُوا إلَى النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلِنَيُّ الْمَرْأَةِ النَّبِي عَرَمَتْ كَيْف أَعْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا اللَّهِ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا اللَّهِ مَنْ لَا شَولَ اللَّهِ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكُلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلُ فَعِلْلُ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ

۲۰۷- عبداللہ بن محمر، ہشام، معمر، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابوہر ریہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شگون لینا کوئی چیز نہیں ہے اور ان میں بہتر طریقہ فال ہے۔ لوگوں نے عرض کیا فال کیا چیز ہے یار سول اللہ! آپ نے فرمایا انچھی بات جوتم میں سے کوئی شخص سنتاہے۔

2+2- مسلم بن ابراہیم، ہشام، قمادہ، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ نے فرمایا کہ مرض کا ایک سے دوسرے کو لگنااور شگون لینا کوئی چیز نہیں، اور مجھے اچھی فال یعنی بہترین بات پسند ہے۔

باب ۲۰۱۰ مهم المه کوئی چیز نهیں۔

۸۰۵۔ محد بن تھم، نظر، اسرائیل، ابو حصین، ابو صالح، حضرت ابو ہر ریوہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرض کا ایک سے دوسرے کو لگنا، شگون لینا، ہامہ (یعنی الو) اور صفر کوئی چیز نہیں ہے۔

#### باب اسم کہانت کابیان۔

9-2- سعید بن عفیر ، لیف، عبدالر حمٰن بن خالد، ابن شہاب، ابو سلمہ، حضرت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے صد بیل کی دو جھڑا کرنے والی عور توں کے متعلق فیصلہ کیا جن میں سے ایک عورت نے دوسر کی کو پھر پھینک کر مارا ہو اس کے پیٹ میں لگا، اور وہ حاملہ تھی۔ (پھر کے صدمہ سے) پیٹ کا بچہ مرگیا، تو نبی علی کا مورہ میں مقدمہ پیش ہوا، آپ نے اس بچہ کی دیت میں ایک غلام یالونڈی دینے کا علم دیا، قبل کرنے والی عورت کے وارث نے کہا کہ یارسول اللہ میں اس بچ کی دیت کیو گر دوں جس نے نہ تو پیااور نہ کھایانہ ہی بات کی اور نہ ہی چیزا، اس جیسے کی دیت تو قابل معانی ہے۔ آنخضرت علیہ نے فرمایا یہ تو کا ہنوں کا بیائی ہے۔

إنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ \*

أبن عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الله عليه وسلم بغرة عنه أو وليدة وعن الله عليه وسلم بغرة عنه أو وليدة وعن الله عليه الله عن سعيد الله عنه أو وليدة فقال الله صلى الله عليه وسلم قضى في المجنين يُقتل في بطن أمّه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي فضي عليه كيف أغرم ما لما أكل ولا شرب ولل نطق ولا الله منه الله عليه ومثل الله عليه وسلم الله عليه وسلم إنما الله عليه وسلم إنما هذا من الحوان الكه الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان \*

٧١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تُمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ ٧١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْن غُرُوءَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ غُرُوءَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ عَنِ الْكُهَّان فَقَالَ لَيْسَ بشَىء فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَخْيَانًا ۗ بشَيْء فَيَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَحْطَفُهَا مِنَ الْجَنِّيِّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنّ وَلِيِّهِ فَيَحْلِطُونَ مَعَهَا مِاثَةً كَذَّبَةٍ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ عَبْدُالرَّزَّاقِ مُرْسَلٌ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَسْنَكُهُ بِعَدَّهُ . أَنَّهُ أَسْنَكُهُ بِعَدُهُ

12- قتیمہ ، مالک ، ابن شہاب ، ابو سلمہ ، حضرت ابوہر برہ سے ایک نے کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ دو عور توں میں سے ایک نے دوسری کو پھر مارا جس سے اس کے پیٹ کا بچہ مر گیا تواس کے بدلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی یا غلام تاوان میں دینے کا تھم دیا۔ اور ابن شہاب سے بواسطہ سعید بن مسیتب منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیٹ کے بچہ کے بدلے جو قتل ہو جائے ، ایک غلام یالونڈی تاوان میں دیئے جانے کا تھم دیا۔ جس ہو جائے ، ایک غلام یالونڈی تاوان میں دیئے جانے کا تھم دیا۔ جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا تھا اس نے عرض کیا میں اس کا تاوان کس طرح دوں جس نے نہ تو کھایا اور نہ پیااور نہ بولا اور نہ چلایا اس جسے کا خون تو قابل معافی ہے۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو کا ہنوں کا بھائی ہوں تو قابل معافی ہے۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو کا ہنوں کا بھائی

ااک۔ عبداللہ بن محمد، ابن عینیہ، زہری، ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے کتے کی قیمت اور زناکار عورت کی خرجی (اجرت)اورکا بن کی مضائی (جواسے اجرت میں ملی) سے منع فرمایا۔

112 علی بن عبداللہ، ہشام بن یوسف، معمر، زہری، یکیٰ بن عروہ بن زہیر، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ پچھ آدمیوں نے رسول اللہ علی ہے کاہنوں کے متعلق دریافت کیا، تو آپ نے فرمایایہ کوئی چیز نہیں ہے، لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ وہ لوگ بھی ایسی بات کرتے ہیں جو بالکل ضیح ہوتی ہے، تو آنخضرت علی نے فرمایا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی صحح ہوتی ہے، تو آنخضرت علی نے فرمایا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جس کو شیطان من کراس میں سینکڑوں جھوٹ طرف سے ہوتی ہے جس کو شیطان من کراس میں سینکڑوں جھوٹ ملاکر اپنے ساتھیوں (کاہنوں) کے کان میں کہہ دیتا ہے۔ علی (بن عبداللہ) نے بیان کیا کہ عبدالرزاق نے آلکیلمة میں المحقول موالکہ انہوں نے اس کو موصولاً میان کیا۔

٤٤٢ بَابِ السِّحْرِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بَبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانَ مِنْ أُحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَرْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنَ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَقُوْلِهِ تَعَالَى ( وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ) وَقَوْلِهِ (أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ) وَقَوْلِهِ ( يُحَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى) وَقَوْلِهِ (وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ) وَالنَّفَّاثَاتُ السَّوَاحِرُ (تُسْحَرُونَ) تُعَمُّوْنَ \*

٧١٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي كَانَ ذَاتَ يَوْم أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي كَانَ ذَاتَ يَوْم أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعًا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَشَعَرْتِ لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعًا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَشَعَرْتِ لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعًا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَشَعَرْتِ أَلَيْنَ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَتَانِي وَلَا يَعْمَا الْمَنْ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخِرُ أَنِي وَالْآخِرُ وَالْسَى وَالْآخَرُ وَالْهِ وَالْمَانُ مَنْ وَالْآخَرُهُ وَلَا عَلَى وَاللَّهُ وَلَا وَالْمَالُ وَلَا خَرُولُونَ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُهُ وَلَا يَعْلَى لَهُ لَيْهِ وَالْآخَوْلُ وَالْعَلَى وَالْآخَوْلُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا الْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمَالَا وَلَا الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْعَلَا وَالْمَالِولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَيْلُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَالَا وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَالْمَالَمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُعَلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

باب ۳۲ ۲۸ جاد و کابیان، اور الله تعالی کا قول کیکن شیاطین نے انکار کیا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں اور جو چیز دو فرشتوں ہارون وماروت پر بابل میں نازل کی گئی اور وہ دونوں سکی کو بھی نہیں سکھاتے یہاں تک کہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم فتنه ہیںاس لئے کفرنہ کرو، چنانچہ لوگ ان دونوں سے الیم ً چیز سکھتے ہیں جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی کے در میان جدائی کر دیں اور وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور لوگ سکھتے ہیں وہ چیز جو انہیں نقصان پہنچائے،اورانہیں نفع نہ پہنچائے،اور جن لو گوں نے اسے خریداہے وہ جانتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور اللہ تعالی کا قول وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أتى اور الله تعالى كا قول أفَتأتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ اور الله تعالى كا قول يُحيَّلُ إلَيْهِ مِنْ سِخْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى اور الله تعالى كا قول وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِاور "نفا ثات" کے معنی جادو گر عور توں کے ہیں جو گنڈہ بناتی ہیں اور تسحر ون کے معنی ہیں تعمون۔

ساک۔ ابراہیم بن موئ، عیسی بن یونس، ہشام، عروہ، عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ بی زریق میں سے ایک فخص نے جس کو لبید بن اعصم کہا جاتا تھا، رسول اللہ علیہ کونہ پر جادو کیا (اس کے اثر ہے) آپ کی بیہ حالت ہو گئی کہ کسی کام کونہ کرنے کے باوجود آپ کو خیال ہو تاکہ آپ ایسا کر رہے ہیں۔ ایک دن یا ایک رات آپ میر بے پاس تھے لیکن دعا کرتے رہے، پھر فرمایا اے عائشہ کیا تہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے بتلا دیا جو میں نے معلوم کرنا چاہ، میر بے پاس دو شخص آئے ایک میر بے سر کے پاس اور دوسر امیر بے پاؤں کے پاس بیٹھا، ایک نے اپ ساتھی ہے پوچھا کہ اس آدمی کو کیا تکلیف ہے، دوسر بے نے جواب دیا کہ اس پر جادو کیا ہے، دوسر بے نے جواب دیا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے، دوسر بے نے جواب دیا کہ اس پر جادو

عِنْدَ رِحْلَيَّ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعُ الرَّحُلِ فَقَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ اللَّعْصَمِ قَالَ فِي أَيِّ شَيْء قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِ طَلْعٍ نَحْلَةٍ ذَكْرِ قَالَ وَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بَعْرِ ذَرْوَانَ فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاء أَوْ كَأَنَّ يَا عَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاء أَوْ كَأَنَّ اللَّهِ أَفَلَا اللَّهِ أَفَلَ السَّيَاطِينِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا اللَّهِ أَنْ أَثَوْرً عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرَّا فَأَمْرَ بِهَا النَّهِ أَنُو ضَمْرَةً وَابْنُ أَبِي فَكُرِهْتُ أَنْ أَنُورً عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرَّا فَأَمْرَ بِهَا لَكَيْنَ عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ اللَّيْثُ وَابْنُ عُيْنَةً عَنْ فَلَا عَنْ هِشَامٍ فِي مُشَامٍ وَقَالَ اللَّيْثُ وَابْنُ عُيْنَةً عَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُنْ أَيْنِ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَالَعَةً لِي اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَوْلُو صَامَرَةً وَالْمُ اللَّهُ مِنَامٍ فِي مُشَامٍ وَقَالَ اللَّهُ مُنْ أَلُو الْمُشَاقَةُ مِنْ الشَّعَلِ إِنَّا الْمُشَاقَةُ مِنْ السَّعَةِ الْكَتَانِ \*

٤٤٣ بَابُ الشَّرْكُ وَالسَّحْرُ مِنَ الْمُوبِقَاتِ \*

المُعُوبِعِهُ عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا الْمُوبِقَاتِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ \* المَّتَنِبُوا الْمُوبِقَاتِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ \*

٤٤٤ بَابِ هَلْ يَسْتَخْرِجُ السِّحْرَ وَقَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَجُلٌ عَنْهُ بِهِ طِبِّ أَوْ يُؤخَّذُ عَنِ امْرَأَتِهِ أَيْحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلَاحَ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَلَمْ يُنَهَ الْإِصْلَاحَ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَلَمْ يُنَهَ الْإِصْلَاحَ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَلَمْ يُنَهَ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفَالَّةُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالَةُ اللَّهُ الْمُنْفَالَةُ الْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفَالِمُ

دیا لبید بن اعصم نے، پہلے نے پوچھا کس چیز میں عادو کیا ہے،
دوسرے نے جواب دیا تھی، سر کے بال اور سبر کھور کی تھنی میں کیا
ہے، اس پہلے نے پوچھا وہ چیزیں کہاں ہیں، دوسرے نے کہاذر وان
کے کئویں میں۔ رسول اللہ عظام اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس کئویں کا پائی
مہندی کے نچوڑ کی طرح ہو گیا ہے اور اس کئویں کے پاس والے
مہندی کے نچوڑ کی طرح ہو گیا ہے اور اس کئویں کے پاس والے
در خت کا سر شیطان کے سروں کے مثل تھا۔ میں نے عرض کیایا
رسول اللہ! میں اس کی شخیق نہ کروں (دوسرے نسخہ کے مطابق
رسول اللہ! میں اس کی شخیق نہ کروں (دوسرے نسخہ کے مطابق
اس لئے میں نے لوگوں میں اس کی برائی کو مشہور کرنا مناسب نہ
سمجھا۔ چنانچہ آپ نے اس (تنگھی) کے دفن کرنے کا تھم دیا (جو کر
متعلق روایت کی۔ اور لیٹ وابن عینیہ نے ہشام سے مشط اور مشاقہ
متابع روایت کی۔ اور لیٹ وابن عینیہ نے ہشام سے مشط اور مشاقہ
کے متعلق روایت کی، مشاطہ اس بات کو کہتے ہیں جو کنگھی کرنے کے
بعد نظے اور مشاقہ وہ بال جو کتان سے علیحہ وہوں۔

باب ۴۳ مهرشر ک اور جاد و ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔

۱۹۵۔ عبدالعزیز بن عبداللہ، سلیمان، ثور بن زید، ابوالغیث حضرت ابوہر ریور ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہلاک کرنے والی چیزوں سے لیخی اللہ کے ساتھ شریک بنانے اور جادوسے بچو۔

باب ٣٣٣ - كيا جاد و كاعلاج كرنا جائز ہے اور قادہ نے كہاكہ ميں نے سعيد بن ميتب سے پوچھاكہ ايك آدمى پر جاد و كر ديا گيا ہے ياوہ اپنى بيوى كے پاس جانے سے روك ديا گيا ہے تو كيا اس سے (جاد و كااثر) دور كرنا جائز ہے ؟ تو انہوں نے كہااس ميں كوئى حرج نہيں اس لئے كہ اس سے ان كا مقصد اصلاح ہے اور جو چيز مقيد ہواس كى ممانعت نہيں۔

۵اک۔ عبداللہ بن محمد ابن عینیہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو سب سے پہلے مجھ سے ابن جرت کے بیان کیا۔ وہ کہتے تھے کہ مجھ سے آل عروہ نے بواسطہ عروہ بیان کیا تو میں نے ہشام سے اس کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے محمد سے اپنے والد کے واسطه سے انہوں نے حضرت عائش سے روایت کیا کہ رسول اللہ علی پر جادو کر دیا گیا تھا جس کے اثر سے آپ کا بید حال تھا کہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے بھی نہ تھے لیکن یہ خیال ہو تا تھا کہ ان کے پاس سے ہو آیا موں۔ سفیان نے کہا کہ جب میہ صورت حال ہو تو جادو کا سخت اثر ہے۔ آنخضرت علی نے فرمایا عائشہ کیا تہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے خرر دیدی جو میں معلوم کرنا جا ہتا تھا میرے پاس دو آدمی آئے ان میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیااور دوسرا میرے یاؤں کے پاس میشا، جو سر کے پاس تھااس نے دوسرے سے کہاکہ اس آدمی کو کیا ہو گیاہے، دوسرے نے کہااس پر جادو کر دیا گیا ہے، پہلے نے یو چھاکس نے جادو کیا ہے، دوسرے نے کہا لبید بن اعصم نے جوبنی زریق کا ایک آدمی ہے، یہود کا حلیف اور منافق تھا۔ پہلے نے پوچھا کس پر (جادو کیا گیاہے) دوسرے نے جواب دیا تنگھی اوراس بال برجو تعلمی سے جھڑتے ہیں۔ پہلے نے بوچھا کہاں ہے، جواب دیا کہ ذروان کے کنویں میں نر محبور کی جھلی میں پی تر کے نیجے ہے۔ آپُ اس کنویں کے پاس تشریف لائے تاکہ اس تنکھی دغیرہ کو نکالیں آپ نے فرمایا یمی کنوال ہے اور تھجور کا در خت شیطان کے سرول کی طرح معلوم ہو تاہے۔ راوی کابیان ہے کہ وہ چیزیں نکلوا لیں (اور دفن کرادیں) حضرت عائشہ کابیان ہے کہ میں نے عرض

باب۵۳۸ جادو کابیان۔

۲۱۷۔ عبید بن اسمعیل ، ابو اسلامہ ، ہشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ علیہ پر جادو کر دیا گیا تو آپ کی بید حالت ہوگئ کہ آپ کو پچھ نہ کرنے کے باوجود خیال ہوتا کہ میں پچھ کر رہا ہوں۔ ایک دن آپ میرے پاس تھے آپ دعا کرتے رہے ، پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ

کیا آپ نے اس کا علان کیوں نہیں کر دیا تو آپ نے فرمایا بخد المجھے

شفاہو گئی اور مجھے ناپسند ہے کہ میں کسی کی برائی کو مشہور کروں۔

٧١٥ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي آلُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ فَسَأَلْتُ هِشَامًا عَنْهُ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِم عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ قَالَ سُفْيَانُ وَهَذَا أَشَةً مَّا يَكُونُ مِنَ السِّخُر إِذَا كَانَ كَذَا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ اللَّهُ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَتَانِي رَجُلَان فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رَجْلَىَّ فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلْآحَر مَا بَالُ الرَّجُل قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ حَلِيفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ وَفِيمَ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ قَالَ وَأَيْنَ قَالَ فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ تَحْتَ رَاعُوفَةٍ فِي بِثْرٍ ذَرُوَانَ قَالَتُ فَأَتَى ۚ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِعْرَ حَتَّى اسْتَحْرَجَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُريتَهَا وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَكَأَنَّ نَحْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِين قَالَ فَاسْتُعْرِجَ قَالَتْ فَقُلْتُ أَفَلَا أَيْ تَنَشَّرْتَ فَقَالَ أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاس

# ٤٤٥ بَابِ السِّحْرِ \*

٧١٦ حَدَّنَنَا عُبَيْلًا بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا أَبُو أَسَمَاعِيلَ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ سُحِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِنَّهُ لَيُحَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم وَهُوَ عِنْدِي

دَعَا اللَّهَ وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ أَشَعَرْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ قُلْتُ وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ جَاءَنِي رَجُلَان فَحَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رجْلَيَّ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ مَا وَجَعُ الرَّجُل قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طُبَّهُ قَالَ لَبيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ الْيَهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ قَالَ فِيمَا ذَا قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفٍّ طَلْعَةٍ ذَكَرِ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بَثْر ذِي أَرْوَانَ قَالٌ فَذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى ۗ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبِئْرِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نِحُلُّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَي عَائِشَةً فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِين قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَأَحْرَجْتَهُ قَالَ لَا أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِيَ اللَّهُ وَشَهَانِي وَخَشِيتُ أَنْ أَثُوِّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا وَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ \*

٢٤٦ بَابُ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا \* مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا \* مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا \* مِنَاكِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْلَمَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرَ رَحْيَ اللَّه عَنْهِ مَا أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقُ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِعْنَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ \* مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ \* مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرٍ \* مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرٍ \* كَانَّ عَلِي حَدَّثَنَا مَرُوانُ أَخْبَرَنَا عَلِي حَدَّثَنَا مَرُوانُ أَخْبَرَنَا عَلِي حَدَّثَنَا مَرُوانُ أَخْبَرَنَا هَاسِمٌ أَخْبَرَنَا عَلِي حَدَّثَنَا مَرُوانُ أَخْبَرَنَا عَلَيْ مَنْ اللَّه عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّه عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اصْطَبَحَ كُلَّ يَوْمٍ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً وَسَلَّمَ مَنِ اصْطَبَحَ كُلَّ يَوْمٍ تَمَرَاتٍ عَجْوةً وَسَلَّمَ مَنِ اصْطَبَعَ كُلَّ يَوْمٍ تَمَرَاتٍ عَجْوةً وَسَلَّمَ مَنِ اصْطَبَعَ كُلُّ يَوْمٍ تَمَرَاتٍ عَجْوةً

میں جو کچھ معلوم کرنا جا ہتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا، میں نے عرض کیاوہ کیایار سول اللہ، آپ نے فرمایا میرے یاس دو آدمی آئے ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسر امیرے یاؤں کے پاس بیٹھ گیا، پھران میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھااس آدمی کو کیا تکلیف ہے، دوسرے نے کہااس پر جادو کیا گیا ہے، یو چھاکس نے کیا، جواب دیالبید بن اعظم یبودی نے جو بنی زریق کا ایک آدمی ہے، پوچھاکس چیز سے ، کہا <sup>تنک</sup>ھی اور <sup>تنک</sup>ھی سے ن<u>کلنے والے بالوں کو</u> نر تھجور کی جھلی میں رکھ کر، بو چھاوہ کہاں ہے، جواب دیاذی اروان کے کنویں میں۔راوی کابیان ہے کہ نبی علیہ (اپنے صحابہ کے ساتھ )اس کنویں پر تشریف لے گئے ،اسے دیکھا،اس کے پاس تھجور کاایک در خت تھا (اوراس جادو کی چیز کو نکلوا کر) آپ حضرت عائشہؓ کے پاس تشریف لاے، نو فرمایا واللہ اس كنويں كا يائى بالكل سرخ تقااور اس كے ياس کے در خت شیطان کے سرول کی مانند تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے میں نے عرض کیا آپ نے اس کو ظاہر نہیں کرایا، فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے عافیت دی اور شفا بخشی اور میں اس آدمی کی برائی کو مشہور کرنے سے ڈرا۔ پھر آپ نے اس جادو کی چیز کو د فن کرنے کا

باب ۲ ۲ ۲ ابعض بیان جاد و ہوتے ہیں۔

212 عبداللہ بن یوسف، مالک، زید بن اسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ دو آدمی مشرق کی طرف سے آئے اور انہوں نے خطبہ دیا جولوگوں کو بہت پسند آیا۔ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض بیان ایسے اثر کرتے ہیں جیسے جاد واثر کرتا ہے۔۔

باب ٢ ٣ ٣ ـ جادوكا عجوہ (كھجور) كے ذريعہ علاج كرنا۔ ١٩٤ ـ على، مروان، ہاشم، عامر بن سعدائي والدسے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكہ آنخضرت عليہ نے فرماياكہ جس نے ہر صبح كو چند عجوہ كھجوريں كھاليں اسے رات تك كونى زہر اور نہ كوئى جادو نقصان پنچائے گا۔ على كے علاوہ دوسرى حديث ميں كھجوروں كى تعداد سات بیان کی ہے۔

94- اسحاق بن منصور، ابو اسامه، ہاشم بن ہاشم، عامر بن سعد، حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ جس نے صبح کوسات مجبوریں کھالیں تواسے اس دن نہ تو کوئی زہر نقصان پہنچائے گااورنہ ہی کوئی جادواڑ کرے گا۔

باب۸ ۴۸ ام ام کوئی چیز نهیں (۱)۔

۲۷۔ عبداللہ بن محمہ، ہشام بن یوسف، معمر، زہری، ابو سلمہ، حضرت ابو ہر برہ ہے۔ دوایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے فرمایا کہ مرض کا ایک سے دوسرے کو لگنااور صفر اور الو کوئی چیز نہیں۔ ایک اعرابی نے عرض کیا یار سول اللہ کیا بات ہے کہ اونٹ میدان میں ہرنوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک خارثی اونٹ آکر ملتا ہے توان کو بھی خارثی بنادیتا ہے۔ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے آئی۔ اور ابو سلم اللہ علی نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے آئی۔ اور ابو سلم اللہ علی نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے آئی۔ اور ابو سلم اللہ علی نے فرمایا کہ بھار کو تندر ست کے پاس نہ اتارو۔ اور ابوہ ہری ہی فرمایا کہ بھار کو تندر ست کے پاس نہ اتارو۔ اور ابوہ ہری ہی نہیں خدی کے دوسرے کو لگنا) بیان نہیں کی، تو انہوں عدوی (مرض کا ایک سے دوسرے کو لگنا) بیان نہیں کی، تو انہوں نے حبثی زبان میں الی بات کی جو سمجھ میں نہ آئی۔ ابو سلمہ کا بیان باب کی جو سمجھ میں نہ آئی۔ ابو سلمہ کا بیان باب کی جو سمجھ میں نہ آئی۔ ابو سلمہ کا بیان باب کی جو سمجھ میں نہ آئی۔ ابوسلمہ کا بیان باب کی جو سمجھ میں نہ آئی۔ ابوسلمہ کا بیان باب کہ سے دوسرے کو لگنا) کوئی حب کہ ابوہر بری اس مدین کی بیاری کا ایک سے دوسرے کو لگنا) کوئی چیز نہیں۔

٢١٥ سعيد بن عفير ، ابن وجب، يونس، ابن شهاب، سالم بن

لَمْ يَضُرُّهُ سُمُّ وَلَا سِحْرٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى اللَّهُ الْيَوْمَ إِلَى اللَّهْ اللَّهْ وَقَالَ غَيْرُهُ سَبْعَ تَمَرَاتٍ \*

١٩٧٠ حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَجْبَرَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّنَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ قَالَ سَمِعْتُ مَنْعُدُا رَضِي سَمِعْتُ سَعْدًا رَضِي اللَّه عَنْه يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجُوةً لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمَّ وَلَا سِحْرٌ \* عَجُوةً لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمَّ وَلَا سِحْرٌ \* عَجُوةً لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمَّ وَلَا سِحْرٌ \* عَجُوةً لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمَّ وَلَا سِحْرٌ \* عَجُولًا عَامَةً \*

٧٢- حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْهُ وَسَلَّمَ لَا عَدُوى عَنْ أَبِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوى قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْإبلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظَّبَاءُ فَمَا بَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأُولَ وَعَنْ أَبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأُولَ وَعَنْ أَبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأُولَ وَعَنْ أَبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأُولَ وَعَنْ أَبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأُولَ النَّيِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأُولَ النَّيِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأُولَ النَّي مُعْلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَلُه وَرَعْنَ بَالْحَبَشِيَّةِ عَلَى مُصِحِ وَأَنْكُرَ أَبُو هُرَيْرَةً حَدِيثًا غَيْرَهُ \*
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِي حَدِيثًا غَيْرَهُ \*
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِي حَدِيثًا غَيْرَهُ \*
قَالَ أَبُو سَلَمَةً فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِي حَدِيثًا غَيْرَهُ \*

٧٢١- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي

ا ہامة کی مختلف تغییریں کی گئی ہیں (۱) یہ ایک پر ندہ ہے"الو"جاہلیت میں اس کے بار نے میں نظریہ یہ تھا کہ جس گھر میں یہ آجا تایا میٹھ جاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ اب اس گھر والایااس کا کوئی عزیز مر نے والا ہے۔ (۲) یہ نظریہ تھا کہ جب کوئی شخص ناحق قتل ہو جاتا اور اس کا بدلہ نہ لیا جاتا تواس کے سرے ایک پر ندہ لکا تاجواس کی قبر کے اردگر دچکر لگا تا اور کہتا کہ مجھے سیر اب کر وجھے سیر اب کر وجو بھی ہامہ کا مطلب ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جاہلیت کے ہر نظریے کی نفی فرمادی۔

آبُنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَحْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَحَمْزَةُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهِ عَنْهِمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ إِنَّمَا الشُّوْمُ فِي ثُلَاثٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْ أَةِ وَالدَّارِ ۖ ٧٢٢- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَحْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَدْوَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُورِدُوا الْمُمُّرضَ عَلَى الْمُصِحِّ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أُخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانِ الدُّوَّلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ إِنَّا رِّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوَى فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ الْإِبِلّ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَالَ الظّبَاءِ فَيَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَتَحْرَبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ \* أَ

٧٢٣- حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوَى وَلَا عِلْمَ قَالَ لَا عَدُوَى وَلَا طِيرَةَ وَيُعْجُنِنِي الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالُ كَلِمَةٌ طَيْبَةً \*

۲۲۷۔ ابوالیمان، شعیب، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحلن، حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت بھی نے فرمایا کہ عدوی (مرض کا ایک سے دوسرے کو لگنا) کوئی چیز نہیں ہے۔ ابوسلمہ بن عبدالرحلٰن، حضرت ابوہر یرہ گنا) کوئی چیز نہیں ہے۔ ابوسلمہ بن عبدالرحلٰن، حضرت ابوہر یرہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ جھ پاس نہ اتارو۔ اور زہری سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ جھ نے فرمایا عدوی (مرض کا ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہونا) نے فرمایا عدوی (مرض کا ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہونا) کوئی چیز نہیں۔ توایک اعرابی کھڑ ابوااور عرض کیا کہ بھلا بتائیں تو کی اونٹ میدانوں میں ہرن کی طرح ہوتے ہیں ان کے پاس ایک خارثی اونٹ آتا ہے اور سب کو خارثی بنادیتا ہے، تو نبی سے خارثی اونٹ کے پاس ایک خارشی اونٹ کے پاس ایک خارشی اونٹ آتا ہے اور سب کو خارثی بنادیتا ہے، تو نبی سے خار می کیا کہ پہلے کے پاس خارش کہاں سے آئی۔

۳۷۷۔ محمد بن بشار، ابن جعفر، شعبه، قاده، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ عدوی (مرض کا ایک سے دوسرے کو لگنا) اور بدشگونی کوئی چیز نہیں۔ اور مجھے فال اچھی معلوم ہوتی ہے۔ لوگوں نے فرمایا اچھی مالت۔ مالیہ کیا ہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھی مالت۔

باب ۵۰- نبی صلی الله علیه وسلم کو زہر دیئے جانے کے متعلق جو روایتیں منقول ہیں عروہ نے حضرت عائشہ سے ، انہوں نے نبی الله علیه وسلم سے اس حدیث کوروایت کیلہ ملاک۔ قتیمہ، لیف، سعید بن ابوسعید، ابوہر ریم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تورسول الله علیہ کوایک

فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فِيهَا سَمٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنَ الْيَهُودِ فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءَ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِم فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبُوكُمْ قَالُوا أَبُونَا فُلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبْتُمْ بَلْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ فَقَالُوا صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ فَقَالَ هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيٌّ عَنْ شَيْء إِنْ سَأَلُّتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ وَإِنَّ كَذَابْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتُهُ فِي أَبِينَا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْلُ النَّارِ فَقَالُوا نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَحْلُفُونَنَا فِيهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْسَتُوا فِيهَا وَاللَّهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا ثُمَّ قَالَ لَهُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيٌّ عَنْ شَيْء إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سَمًّا فَقَالُوا ۗ نَعَمْ فَقَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَذَّابًا نَسْتَرِيحُ مِنْكَ وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَصُرُّكُ \*

٤٥١ بَاب شُرْبِ السُّمِّ وَالدَّوَاءِ بِهِ وَبِمَا يُحَافُ مِنْهُ وَالْحَبِيثِ \*

٥٧٢٥ حَدَّنَنَا عَبْدُالِلَهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَابِ حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَابِ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ سُلَيْمَانَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْه عَنِ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْهُ وَ فِي

بری ہدید میں ملی جوز ہر آلود تھی، تو نبی ﷺ نے تھم دیا کہ میرے سامنے ان یہودیوں کو جمع کروجو یہاں پر موجود ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ لاے گئے توان لوگوں سے رسول اللہ عظافہ نے فرمایا میں تم سے کچھ بوچھنا چاہتا ہوں کیاتم مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ کے ؟ان لوگوں نے کہا بال! اے ابوالقاسم (صلی الله علیه وسلم) آنخضرت علی نے پوچھا تہاراباپ کون ہے،ان لوگوں نے کہاہماراباپ فلاں ہے،رسول الله عَلِينَا فَ فَرِمَا مِنْ حَمِوث كُمِّتِي مِو تمهارا باپ فلال ہے، ان لوگول نے کہا آپ نے ٹھیک کہااور سے فرمایا، پھر آپ نے فرمایا میں تم سے ایک بات بوچھنا چاہتا ہوں کیاتم ٹھیک ٹھیک جواب دو کے ،ان لوگوں نے عرض کیا ہاں ابو القاسم (صلی اللہ علیہ وسلم)اگر ہم لوگ غلط کہیں گے تو آپ کو علم ہو جائے گا جیباکہ آپ کو ہمارے باپ کے متعلق علم ہو گیا۔ آنخضرت علیہ نے ان سے بوچھا بتاؤ دوزخی کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ تھوڑی مدت تک رہیں گے پھر ہمارے بعد تم لوگ رہو گے۔ رسول اللہ عظام نے ان سے فرمایا کہ ذلیل ہو جاؤ، بخد اہم مجھی بھی تمہارے بعد اس میں نہیں رہیں گے، پھر آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کیاتم سے بتاؤ کے اگر تم سے کوئی بات پوچھوں،ان لوگوں نے کہاہاں! آپ نے پوچھاکیاتم نے اس بکری میں زہر ملایا؟ انہوں نے کہا ہاں! آپ نے بوچھاکس چیز نے تمہیں اس پر آمادہ کیا۔انہوں نے کہاکہ ہمارامقصدیہ تھاکہ اگرتم جھوٹے ہو گے توہمیں تم سے نجات مل جائے گااور اگر تم نبی ہو تو تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔

باب ا24۔ زہر پینے اور اس کا علاج کرنے اور جس چیز سے خوف ہواس کے دور کرنے کا بیان۔

2۲۵۔ عبداللہ بن عبدالوہاب، خالد بن حارث، شعبہ، سلیمان، ذکوان حضرت ابوہر مرہ سے بیان کیاکہ فکوان حضرت ابوہر مرہ شخص بہاڑے گرکراپ آپ کو قتل کر ڈالے وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور اس میں ہمیشہ گرایا جا تارہے گا، اور جس نے زہر پی کراپ آپ کو مار ڈالا تواس کاز ہر اس سے اتھ میں ہوگا

نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ حَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا \*

٧٢٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرِ أَبُو بَكْرِ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اصْطَبَحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمَّ وَلَا سِحْرٌ \*

٤٥٢ بَابِ أَلْبَانِ الْأُتُنِ \*

٧٢٧- حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّه عَنْه قَالَ نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُل كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ أَسُمَعْهُ حَتَّى أَتَيْتُ الشَّأْمَ وَزَادَ اللَّيْتُ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأُ أَوْ نَشْرَبُ ٱلْبَانَ الْأَتُن أَوْ مَرَارَةَ السَّبْعِ أَوْ أَبْوَالَ الْإِبل قَالَ قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا فَلَا يَرَوُنَ بِذَلِكَ بَأْسًا فَأَمَّا ٱلْبَانُ الْأَتُنِ فَقَدْ بَلِّغَنَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِهَا وَلَمْ يَبْلُغُنَا عَنْ ٱلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌّ وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبُعِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيُّ أَنَّ أَبَا تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْع \*

اور جہنم کی آگ میں اس کو پنیار ہے گااور بمیشہ اس حالت میں رہے گا، اور جس نے اپنے کولو ہے (کے اوزار) سے قتل کر ڈالا تواس کالوہااس کے ہاتھ میں ہوگااس سے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ میں اپنے آپ کومار تارہے گااور بمیشہ اس کی یہی حالت رہے گی۔

274۔ محمد، احمد بن بشیر، ابو بکر، ہاشم بن ہاشم، عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ بیس نے آخضرت عظی کو فرماتے ہوئے ساکہ جو شخص صبح کے وقت سات عجوہ محبوریں کھالے اس دن نہ تو زہر اور نہ ہی جادواس کو نقصان پنچائے گا۔

### باب ۵۲ م گر حی کے دودھ کا بیان۔

212۔ عبداللہ بن محر، سفیان، زہری، ابو ادر ایس خولانی، ابو تعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ بی اللہ غنہ ہم کچلوں والے در ندے کے کھانے سے منع فرمایا۔ زہری نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں سنایہاں تک کہ میں شام میں آیا اور لیٹ نے اس زیادتی کے ساتھ بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا، کہ میں نے ان سے بوچھا کہ ہم گدھی کا دودھ فی سکتے ہیں یااس سے وضو کر سکتے ہیں یاور ندوں کے پتاونوں کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ سلمان اس سے علاج کیا کرتے سے اور اس میں کوئی حرج نہیں کہا کہ سلمان اس سے علاج کیا کرتے سے اور اس میں کوئی حرج نہیں سبجھتے سے لیکن گدھی کے دودھ کے متعلق مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی سبجھتے سے لیکن گدھی کے دودھ کے متعلق مواہے کہ نبی دودھ کے متعلق کوئی تھم یا ممانعت مجھے نہیں پنجی۔ اور در ندوں کے کہانوں والے در ندوں کے کھانے سے نو منع فرمایا۔

٢٥٣ بَابِ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي الْإِنَاءِ \* ٧٢٨ حَدُّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ جَعْفَرِ عَنْ عُنْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِي تَبْمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ مَوْلَى بَنِي زُرَيْقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخِرِ ذَاءً \* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابِ اللِّبَاسِ

٤٥٤ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ) حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ اسْرَافٍ وَلَا مَحِيلَةٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلُ مَا شِفْتَ مَا شِفْتَ مَا شَفْتَ مَا غَنْ مَا شَفْتَ مَا عَنْ نَافِع وَعَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَر رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ لَا يَعْمَلُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءً \* وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَنْهُمَا أَنَّ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءً \*

٥٥٤ بَاب مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خُمَلَاءَ \*

٧٣٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

باب ۵۳۔ آگر برتن میں کمھی گر جائے (تو کیا کرے)۔ ۸۲۔ قتیمہ، اساعیل بن جعفر، عتبہ بن مسلم (بی تمیم کے آزاد کردہ غلام) عبید بن حنین (بی زریق کے آزاد کردہ غلام) حضرت ابو ہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو چاہئے کہ پوری کھی کو غوطہ دیدے، پھراس کو پھینک دے، اس لئے کہ اس کے ایک بازومیں شفاہے اور دوسرے میں بیاری ہے۔

# بسمالله الرحمٰن الرحيم لباس كابيان

باب ۵۳ ساللہ تعالیٰ کا قول، آپ کہہ دیجئے کہ کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیاہے جواس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، پیواور پہنو اور خیرات کرولیکن اسراف اور تکبر نہ ہو۔ اور ابن عباس ؓ نے فرمایا کہ جو چاہو کھاؤاور جو چاہو پیو، بشر طیکہ دو باتیں نہ ہو (ایک اسراف (دوسرے) تکبر۔

2۲۹۔اسلمبیل، مالک، نافع و عبداللہ بن دینار وزید بن اسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف (قیامت کے دن) نظر نہیں کرے گاجوا پنا کپڑاغرور کے سبب سے زمین پر تھسیٹ کرچلے۔

باب۵۵؍۔اس شخص کا بیان جو اپنااز ار گھییٹ کر بغیر تکبر کے <u>جلے</u>۔

۰۳۵ - احمد بن یونس، زبیر، موئی بن عقبه، سالم بن عبدالله این والد (عبدالله) رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیاکہ آنخضرت علیہ نے فرمایاکہ جو شخص اپنا کیڑا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقِّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيلًاءَ \*

٧٣١- حَدُّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُالْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ حَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَحُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْحَلًا حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّي عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَان مِنْ آياتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا \*

٤٥٦ بَابِ التَّشْمِيرِ فِي النِّيَابِ\*

٧٣٢ حَدَّنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا عُوْنُ بْنُ أَخْبَرَنَا عُوْنُ بْنُ أَخْبَرَنَا عُوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ فَرَأَيْتُ بِلَالًا جَاءَ بِعَنزَةٍ فَرَكَزَهَا ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ مُشَمِّرًا فَصَلَّى وَسَلَّمَ النَّاسَ وَالدَّوَابَ رَكْعَتَيْنِ إِلَى الْعَنزَةِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاء الْعَنزَةِ \*

٤٥٧ بَابِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ في النَّار \*

٧٣٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ

کے ساتھ چلے تواللہ تعالی اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو بکڑنے عرض کیایار سول اللہ میراتہ بندایک طرف لٹکا ہوا ہو تاہے یااس میں گرولگانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو نبی عظیم نے فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو جو غرور کے سبب سے ایسا کرتے ہیں (ا)۔

اساک۔ جمد، عبدالاعلیٰ، یونس، حسن، ابو بکر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ سورج گر بن ہوا،
آپ عجلت کے ساتھ کپڑا تھیٹتے ہوئے کھڑے ہوئے یہاں تک مسجد
پہنچے اور لوگ بھی جمع ہو گئے، تو آپ نے دور کعت نماز پڑھی، پھر
آ فاب روش ہو گیا تو آپ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا
کہ آ فاب ماہتا ب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جب تم ان میں (گر بن)
د کیھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو یہاں تک کہ گر بن دور ہو

باب۵۶- كيراسمين كابيان-

2001 - اسحاق، ابن شمیل، عمر بن ابی زائدہ، عون بن ابی جیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بلال کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک نیزہ لے کر آئے اور اس کو زمین میں گاڑ دیا، چر نماز کی اذان کہی، میں نے رسول اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ حلہ پہنے ہوئے اس طرح کہ اس کو سمیٹے ہوئے جے باہر تشریف لائے اور نیزہ کی طرف منہ کر کے دور کعت نماز پڑھی، میں نے دیکھا کہ آدمی، چویائے آپ کے سامنے سے نیزہ کے پرے چل رہے تھے۔

باب کے مہر جو آدمی مخنے سے ینچ کپڑے پہنے تو وہ دوزخ میں ہوگا۔

سعد، مقبری، شعبه، سعید بن ابی سعید، مقبری، حضرت ابو مرسره

ا اسبال ازار کے ممنوع ہونے کی اصل علت تو تکبر سے انکانا ہے لیکن چونکہ تکبر امر مخفی ہے جس پر مطلع ہونا آسان نہیں تو قصد ا انکانے کو اس تکبر کے قائم مقام کر دیا گیا، لہٰذا جہاں قصد أاسبال ازار ہوگاوہ ممنوع ہے اور جہاں بھی بغیر ارادے کے غیر اختیاری طور پر اسبال ازار ہو جائے وہ ممنوع نہیں ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوغیر اختیاری طور پریہ معاملہ پیش آتا تھا (تحملہ فتح المهم ص ۱۲۳ج م)

بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ \* ٨ ٤ ٤ بَابِ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْحَيَلَاءِ \*

٧٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُو سُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا \* ٥٣٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ أِزَارَهُ بَطَرًا \* وَهُ بَنْ رَيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النّبيُّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَمَا رَجُلُ يَعْشِي فِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَمَا رَجُلُ يَعْشِي فِي حَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَمَا رَجُلُ يَعْشِي فِي حَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَمَا رَجُلُ يَعْشِي فِي حَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَمَا رَجُلُ يَعْشِي فِي حَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَمَا رَجُلُ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَمَا رَجُلُ يُعْمَلُ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَمَا وَعُمْ الْقِيَامَةِ \*

آ٣٧- حَدَّنَنَا سَعِيدُ بَنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ حَالِدٍ عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلُ يَجُو إِزَارَهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ فَهُو قَالَ بَيْنَا رَجُلُ يَجُو إِزَارَهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ فَهُو يَتَحَلَّلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمٍ الْقِيامَةِ تَابَعَهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَوْفَهُ شَعَيْبٌ عَنْ ابِي هُرَيْرَةً وَسُلَى عَنْ عَمِّهِ جَرِيرِ بْنِ وَهُلِ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدُاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْدِ جَرِيرِ بْنِ وَهُلَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً سَمِعَ عَلَيْهِ وَسَلَم نَحْوَهُ \* عَلَى بَابِ دَارِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةً سَمِعَ عَلَيْهِ وَسَلَم نَحْوَهُ \* النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَحْوَهُ \*

حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ لَقِيتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارِ عَلَى

رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ جس نے مخنوں کے پنچے ازار باندھاوہ دوزخ میں ہوگا۔

باب ۴۵۸۔اس شخص کا بیان جو تکبر کے سبب سے کپڑے گھسٹتا ہوا چلے۔

۳ ۲۷ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابو الزناد، اعرج، حضرت ابوہریڈ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس مخض کی طرف نظر نہیں کرے گاجو اپنا ازار غرور کے سبب سے تھییٹ کر چلے۔

2002 - آدم، شعبه، محمد بن زیاد، حضرت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی (علیقہ ) یا ابو القاسم علیقہ نے فرمایا کہ ایک آدمی حلہ پہنے ہوئے اپنے سر میں سنگھی کر تاہوا، اپنے دل میں بہت خوش خوش جارہا تھا کہ اللہ تعالی نے اس کو دھنسا دیا اور قیامت تک اس طرح دھنسا دیا۔ سے گا۔

۲۳۷ - سعید بن عفیر ،لیث، عبدالرحن بن خالد، ابن شهاب، سالم بن عبدالله این شهاب، سالم بن عبدالله ایند علیه الله علیه الله علیه و الدی و دالیت کرتے بین که رسول الله علیه افرایا که ایک بارایک آدمی ایناازار همین به وحنسایا جا تاری گاریونس نے دیا گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنسایا جا تاری گاریونس نے زمری ہے اس کے متابع حدیث روایت کی ۔اور شعیب نے اس کو ابو ہر رہ تھے مر فوعاروایت نہیں کیا۔

2012۔ عبداللہ بن مجمہ، وہب بن جریر، جریر بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ میں سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے گھرکے دروازے پر تھا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت علیہ کو اس طرح فرماتے ہوئے ساہے۔

۸ ۳۷۔ مطرین فضل، شابہ، شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں محارب بن د خارسے ملااس حال میں کہ وہ گھوڑے پر سوار تھے اور اس مکان

فَرَس وَهُوَ يَأْتِي مَكَانَهُ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَحِيلَةً لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقُلْتُ لِمُحَارِبِ أَذَكَرَ إِزَارَهُ قَالَ مَا خَصَّ إِزَارًا وَلَا قَمِيصًا تَابَعَهُ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلِمَ وَزَيْدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ وَتَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَقَدَامَةُ بْنُ مُو سَى عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُّ جَرَّ ثَوْبَهُ \* ٩ ٥٤ َ بَابِ الْإِزَارِ الْمُهَدَّبِ وَيُذْكَرُ عَن الزُّهْرِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَحَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ وَمُعَاوِيَةً بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفُرٍ أَنَّهُمْ لَبِسُوا ثِيَابًا مُهَدَّبَةً \*

٧٣٩ - حَدَّنَنا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَلَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسَةً وَعَنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَ طَلَاقِي وَعَنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ تَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِنْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِنْلُ هَذِهِ الْهُدُبَةِ وَاللَّهُ مَنْ جَلْبَابِهَا فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِنْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ وَاللَّهُ مَنْ جَلْبَابِهَا فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ وَاللَّهُ مَا عَنْهُ هَا وَهُو بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَتْ مَعْلَا خَالِدُ يَا أَبَا بَكُو أَلَا تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا لِلَّهُ عَلَيْهِ فَلَا تَعْهَى هَذِهِ عَمَّا لَكُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالًا عَنْهَى اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْدَ وَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

کی طرف جارہ سے جہاں فیصلہ کیاجا تا تھا (لیعنی دار القصاء میں) میں
نے ان سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ
میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کو بیان کرتے ہوئے سا
کہ آنخضرت عبلیہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنا کپڑا غرور کے سبب سے
کھیدٹ کر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نہیں دیکھے
گا۔ میں نے محارب سے پوچھا کیا آپ نے ازار کا تذکرہ کیا تو انہوں
نے بیان کیا کہ ازار اور قمیص کی شخصیص نہیں فرمائی۔ جبلہ بن تحمہ و
زید بن اسلم وزید بن عبداللہ بن عمر، نبی صلی صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت کیا، اور موکیٰ بن عقبہ، عمر بن محمہ اور قدامہ بن موکیٰ نے
روایت کیا، اور موکیٰ بن عقبہ، عمر بن محمہ اور قدامہ بن موکیٰ نے
را ایک جو شخص اپناکپڑ اکھیدٹ کر چلے۔

باب ۵۹- کناری دارته بند کابیان \_ زهری، ابو بکر بن محمد، حمزه بن ابی اسید، ومعاویه بن عبدالله بن جعفر سے منقول ہے کہ وہلوگ کناری دارته بندیہنتے تھے۔

٣٩٤-ابواليمان، شعيب، زہرى، عروه بن زبير، حضرت عائشہ رضى
الله عنہاز وجہ نبى على الله عنہاز وجہ نبى المخصرت على كى خدمت ميں حاضر ہوئى۔ اس حال ميں كہ ميں بيٹھى تھى اور آپ كے پاس حضرت ابو بكر البحى تھے۔
اس نے عرض كيايار سول الله! ميں رفاعہ كى زوجيت ميں تھى انہوں
نے مجھے طلاق بتہ دے دى، اس كے بعد ميں نے عبدالرحمٰن بن زبير "
سے نكاح كياليكن يارسول الله اس كے باس (عضو مخصوص) كيرے
كے بحد نے كى طرح ہے اور اپنى چاور كا حاشيہ كير كرد كھايا۔ خالد بن كے بحد اس عورت كى آواز سنى، انہوں نے كہا اے ابو بكر اس عورت كو تول رہى كيوں نہيں والله، رسول الله علی علی مرا ديے اور اس عورت ہوں نہيں والله، رسول الله علی مرا ديے اور اس عورت ہوں نہيں والله، رسول الله علی مرا ديے اور اس عورت ہوں نہيں والله، رسول الله علی مرا دیے اور اس عورت ہوں ناعہ کے پاس لوثنا مرا الله عورت کے پاس لوثنا مرا الله عورت کی اس نادہ تور فاعہ کے پاس لوثنا عورت ہوں نامہ کے پاس لوثنا ہوں نامہ کی نامہ کا کھوں نامہ کی باس لوثنا ہوں نامہ کے پاس لوثنا ہوں کے پاس لوثنا ہوں کے باس لوثنا ہوں کا کھوں نامہ کی باس لوثنا ہوں کی باس کی باس کورت کی باس کی

وَسَلَّمَ فَلَا وَاللَّهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّبَسُّمِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تُرْجعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ

أَعْرَابِي رِدَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أَ أَنسَ جَبَدَ أَعْرَابِي رِدَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أَ أَعْرَابِي رِدَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَلِي بُنُ حُسَيْنِ يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَلِي بُنُ حُسَيْنِ اللَّه عَلَيْ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَرَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ وَرَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأَذَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ \*

٤٦١ بَاب لُبْسِ الْقَمِيصِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ يُوسُفَ ( اَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا)

٧٤١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا لَلْهَ نَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْحَفَيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلَابُسْ مَا هُو أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنَ \*

٧٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِهِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أُبَيِّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ فَأَمَرَ

چاہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تیری لذت اور تواس کی لذت نہ چکھ لے۔اس کے بعدیمی دستور ہو گیا۔

باب ۲۰ سم۔ جادر کا بیان۔ انسؓ نے بیان کیا کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جادر تھینجی۔

م ٢٠ - عبدان، عبدالله، يونس، زهرى، على بن حسين، حسين بن على المحضرت على رضى الله عنه سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كيا كم آخضرت على وضى الله عنه سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كيا كه آخضرت على الله نے اپنى چادر مائكى، چرروانه ہوئ تو ميں اور زيد بن حادثہ آپ كے بيجھے چلے يہاں تك كه آپ اس گرميں تشريف لائے جہاں حزہ محمد آپ نے اجازت مائكى تو انہوں نے ان لوگوں كو اجازت دى۔

باب ۲۱ ملی تمیص پہننے کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کا قول جو یوسف علیہ السلام کی حکایت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری قمیص لے جاؤاور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی بینائی عود کر آئے گی۔

ا 24 قتیب، حماد، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یار سول الله! محرم کون سے کپڑے پہنے تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم قمیص، پاجامہ اور برنس (ٹوپی) اور موزے نہ پہنے، مگریہ کہ اگر اسے جو تا میسر نہ ہو سکے تو مخنوں کے نیچے نیچے میں۔ (موزہ) پہن لے (شخنے) نہیں چھپنے چا ہمیں۔

۲۴۲۔ عبداللہ بن محمد ، ابن عینیہ ، عمر و، جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن الی کے پاس تشریف لائے جب کہ وہ قبر میں رکھا جا چکا تھا تو اس کے نکالے جانے کا حکم دیا (جب وہ نکالا گیا تو) آپ نے اپنے دونوں

بِهِ فَأُخْرِجُ وَوُضِعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ (يقِهِ وَٱلنِّسَةُ قَمِيصَهُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ \*

٧٤٣ حَدَّنَا صَلَقَةُ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ لَمَّا تُوفِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ أُبَي جَاءَ الْبُنهُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكَفّنهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكَفّنهُ فَقَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْهُ فَآذِنّا فَلَمّا فَرَغَ آذَنَهُ بِهِ فَحَاءَ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ فَحَذَبَهُ عُمَرُ فَقَالَ أَلَيْسَ فَخَاءَ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ فَحَذَبَهُ عُمَرُ فَقَالَ أَلَيْسَ فَخَاءَ لِيصَلِّي عَلَيْهِ فَحَذَبَهُ عُمَرُ فَقَالَ أَلَيْسَ فَخَاءَ لَيْصَلِّي عَلَيْ الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ أَلَيْسَ وَقَالَ اللّهُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا لَهُمْ عَلَى قَبْرِهِ ) فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ \*

٤٦٢ بَابَ جَيْبِ الْقَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ \*

٧٤٤ - حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَامِ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ طَاوُسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ الْبَحِيلِ وَالْمُتَصَلَّقِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ الْبَحِيلِ وَالْمُتَصَلَّقِ كَمَثْلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانَ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ اصْطُرَّتُ أَيْدِيهِمَا إِلَى تُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقَ كُلُّمَا تَصَدَّقَ يَصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ الْمُتَصَدِّقُ كُلُّمَا تَصَدَّقَ يَصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ كُلُّمَا مَنْ مَعْفُو أَثْرَهُ وَجَعَلَ الْبَحِيلُ كُلَّمَا قَلَ الْبَحِيلُ كُلُّمَا هَمَّ بَصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتُ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَمَكَانِهَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَمَكَانِهَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَنَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِإصْبَعِهِ هَكَذَا فِي حَيْهِ فَلُو رَأَيْتَهُ يُوسَعِّهَ وَلَا يَتُوسَعُهِ قَكَذَا فِي جَيْهِ فَلُو رَأَيْتَهُ يُوسَعُهَا وَلَا تَتُوسَعُ تَابَعَهُ أَنْ أَيْهُ أَيْنَ فَا فَالَ مَنْ مَالَعَةً الْمُعَلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا فِي جَيْهِ فَلُو رَأَيْتَهُ يُوسَعُهَا وَلَا تَتُوسَعُ تَابَعَهُ أَنْ

تھنٹوں پر اس کور کھااور اس پر دم کیااور اسے اپنی قیص پہنائی۔واللہ اعلم۔

الاس کے مدقہ، یکی بن سعید، عبید اللہ، نافع، عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی کا انقال ہوا تواس کے بیٹے نے (جو مومن سے) نی علی کی فد مت میں حاضر ہو کرع ض کیا کہ یار سول اللہ آپ اپنی قیص عنایت کر دیں تاکہ اس کا کفن بناؤادر آپ اس پر نماز پڑھ د بجئے۔ آپ نے اپی نماز پڑھ د بجئے اور اس کی بخشش کے لئے دعا کر د بجئے۔ آپ نے اپی قیص دے دی اور فرمایا کہ جب فارغ ہو جاؤ تو جھ کو خبر کر دینا۔ جب یہ فارغ ہو چکے اور آپ کو خبر دی تو آپ نماز پڑھنے چلے۔ حضرت یہ فارغ ہو چکے اور آپ کو خبر دی تو آپ نماز پڑھنے کے۔ حضرت عبر نے آپ کو کھنچااور عرض کیا، کیا اللہ نے آپ کو منافقوں پر نماز پڑھنے کے بخشش کی دعا کریں یانہ کریں اگر آپ ان کے لئے سر بار بھی بخشش کی دعا کریں تو اللہ تعالی انہیں بھی نہ بخشے گا۔ پھر یہ آ یت اتری کہ بخشش کی دعا کریں تو اللہ تعالی انہیں بھی نہ بخشے گا۔ پھر یہ آ یت اتری کہ کہ ان میں نہے کسی پر جو مر جائے بھی نماز نہ پڑھو تو ان پر نماز پڑھنی کہ ان میں نہے کسی پر جو مر جائے بھی نماز نہ پڑھو تو ان پر نماز پڑھنی ترک کر دی۔

باب ۲۲ مل قیص وغیرہ میں سینے کے نزدیک جیب کے ہونے کامیان۔

م ۱۹ کے عبداللہ بن محمہ، ابو عامر، ابراہیم بن نافع، حسن، طاؤس، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ہیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے بخیل اور خیرات کرنے والے کی ہیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے بخیل اور خیرات کرنے والے کی دو ایک مثال ہیان کی کہ وہ ان دو آدمیوں کی طرح ہیں جولوہ کی دو زر ہیں پہنے ہوئے ہوں، ان کے دونوں ہاتھ سینوں اور ہنسلیوں تک پہنچ ہوئے ہوں، صدقہ کرنے والاجب بھی صدقہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو وہ زرہ اس کی کہ پاؤں کے کرے گا تو وہ زرہ اس پر تگ ہوتی جائے گی اور جب بخیل بیس آ جائے گی اور ہر پر کی انگیوں کو ڈھک لے گی، اور جب بخیل صدقہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو وہ زرہ اس پر تگ ہوتی جائے گی اور ہر بھن کا بیان ہے کہ صدقہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو ہوئے ہوگا۔ حضرت ابوہر برہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو اپنی انگلیاں اپنے جیب میں ڈال کر بتاتے میں نے رسول اللہ علیہ کو اپنی انگلیاں اپنے جیب میں ڈال کر بتاتے ہوئے دیکھا کہ وہ اس کو کشادہ کرنا جا ہتا ہے لیکن کشادہ نہیں ہوتا

طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ فِي الْحُبَّنَيْنِ وَقَالَ حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ طَاوُسًا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ حُبَّنَانِ وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ عَن الْأَعْرَجِ جُبَّنَانِ \*

٤٦٣ بَاب مَنْ لَبِسَ جُبَّةً ضَيِّقَةَ اللَّهُ خَيِّةً اللَّهُ الْكُمَّيْن فِي السَّفَرِ \* الْكُمَّيْن فِي السَّفَرِ \*

٧٤٥- حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الضَّحَى قَالَ حَدَّثَنِي مَسْرُوقٌ قَالَ حَدَّثَنِي السَّعْحَى قَالَ حَدَّثَنِي مَسْرُوقٌ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّهِ الْشَعْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِمَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِمَاءِ فَتَوَضَّا وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنَشَقَ وَعَسَلَ وَجَهْهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بَرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَيْهِ \*

٤٦٤ بَابِ لَبْسِ جُبَّةِ الصُّوفِ فِي

٧٤٦ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرِ عَنْ عُرُورَةً بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَر فَقَالَ أَمَعَكَ مَاءً قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى قُورَى عَنِي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءً قُورَى عَنِي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءً فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الْإِدَاوَةَ فَغَسَلَ وَجُهَةُ وَيَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُحْرِجَهُمَا مِنْ يُحْرِجَ وَرَاعَيْهِ مَنْهَا حَتَّى أَحْرَجَهُمَا مِنْ أَسِفَلِ الْحُبَّةِ فَعَسَلَ وَرَاعَيْهِ مَنْ صُوفٍ فَلَمْ مَسَعَ بِرَأْسِهِ يُحْرِجَهُمَا مِنْ أَسْفِلِ الْحُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَعَ بِرَأْسِهِ أَسْفَلِ الْحُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِي أَسِهُ أَهُونَتُ لِأَنْزِعَ خُفَيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِي أَمْ مَسَعَ عَلَيْهِمَا \*

ہے۔ اور حنظلہ نے بیان کیا کہ میں نے طاوُس سے سنا، انہوں نے حضرت ابوہر بریؓ سے حبتان کالفظ سنااور جعفر نے اعرج سے حبتان کا لفظر وایت کیا۔

باب ۲۳ ۱۳- اس هخص کا بیان جو سفر میں تنگ آستیوں والا جبہ پہنے۔

۵۴۵۔ قیس بن حفص، عبدالواحد، اعمش، ابوالضحی، مسروق، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آ مخضرت علی رفع حاجت کے لئے چلے، پھرواپس ہوئے تو ہیں پانی لے لئے کر آپ کے پاس آیا تو آپ نے وضو کیا،اس وقت آپ شامی جب پہنے ہوئے تھے آپ نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالااور منہ دھویا، پھرا پنا ہم اپنا گھر اپنا ہم استیوں سے نکالنے لگے لیکن وہ تنگ تھیں اس لئے جے کے بینچ سے نکالا پھر دونوں ہاتھوں کو دھویا اور سر کااور دونوں موزوں کا مسے کیا۔

باب ۲۴ م بنگ میں اون کا جبہ پہننا۔

۲۲۱۷ - ابو تعیم، زکریا، عامر، عروه بن مغیره اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک رات سفر میں آنخضرت علی انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک رات سفر میں آنخضرت علی ایک ساتھ تھا، آپ نے بوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے، میں نے کہا ہاں! آپ اپنی سواری سے اترے پھر چلے یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں نظر سے او جھل ہو گئے۔ پھر واپس ہوئے تو میں نے چھاگل سے (پانی) آپ پر بہایا، آپ نے اپنا منہ اور ہاتھ دھویا، اس وقت آپ اون کا ایک جبہ پہنے ہوئے تھے، آپ اپنا ہاتھ اس سے نہیں نکال سکے یہاں تک کہ جبہ کے نیچے سے نکالا پھر اپنے دونوں ہیں نکال سکے یہاں تک کہ جبہ کے نیچے سے نکالا پھر اپنے دونوں ہوت آپ نے فرمایا نہیں چھوڑ دو، میں نے یہ پاکیزگی کی حالت میں دوں تو آپ نے فرمایا نہیں چھوڑ دو، میں نے یہ پاکیزگی کی حالت میں بہنے ہیں، پھر آپ نے ان پر مسے کیا۔

٤٦٥ بَابِ الْقَبَاءِ وَفَرُّوجِ حَرِيرِ وَهُوَ الْقَبَاءُ وَفَرُّوجِ حَرِيرِ وَهُوَ الْقَبَاءُ وَيُقَالُ هُوَ الَّذِي لَهُ شَوَّتٌ مِنْ خَلْفه \*

٧٤٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّيِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْعًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا أَقْبِيةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةً شَيْعًا فَقَالَ مَخْرَمَةً يَا بُنِي وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ ادْحُلْ فَادْعُهُ لِي قَالَ فَدَعُونَهُ لَهُ فَخَرَجَ إلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَادْعُهُ لِي قَالَ فَدَعُونَهُ لَهُ فَخَرَجَ إلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَانَ فَنَظَرَ قَالَ فَنَظَرَ إلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةً \*

مُ ٧٤٨ - حَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عُنْ عَانِي الْحَيْرِ عَنْ عَامِلَةَ بْنِ عَامِر رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّهُ قَالَ أَهْدِي لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرِ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا فَلَيْسِهُ ثُمَّ مَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ تَابَعَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنِ اللَّيْثِ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنِ اللَّيْثِ وَقَالَ غَيْرُهُ فَرُّوجٌ حَرِيرٌ \*

٢٦٦ بَابُ الْبَرَانِسِ وَقَالَ لِي مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ رَأَيْتُ عَلَى أَنَس بُرْنُسًا أَصْفَرَ مِنْ خَزٍّ \*

الله الله عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْحِفَافَ إِلّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ وَلَا الْحِفَافَ إِلّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ

باب ۲۵ س قبااور رئیمی فروج کا بیان جس کو قباء بھی کہتے ہیں اور بعض کے نزدیک اسے کہتے ہیں جس کے پیچھے سے کتابواہو۔

242۔ قتیبہ بن سعید، لیف ، ابن ابی ملیکہ ، مسور بن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی نے خدمہ سے کو کہ سے کو کہ ایت کرتے ہیں کہ نبی علی نے خدمہ نے کہا اے بیٹے میرے ساتھ روانہ ہوا (جب وہاں علیہ کی خدمت میں چل ، میں ان کے ساتھ روانہ ہوا (جب وہاں بہنچ) توانہوں نے کہا اندر جااور میرے لئے (قبا) مانگ۔ میں گیااور ان کے لئے مانگ۔ میں گیااور ان کے لئے مانگ۔ نبی علیہ ان کے پاس باہر تشریف لے آئے ، اس حال میں کہ انہیں قباؤں میں سے ایک قباآپ لئے ہوئے تھے۔ آپ حال میں کہ انہیں قباؤں میں سے ایک قباآپ لئے ہوئے تھے۔ آپ طرف دیکھااور فرمایا مخرمہ راضی ہوا۔

۸ ۲ کے۔ قتیبہ بن سعید، لیٹ ، یزید بن ابی حبیب، ابو الخیر، عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیائی کوریشی فروج (قباء) ہدیہ میں پیش کی گئی۔ آپ نے اسے زیب تن فرمایا اور اس حال میں نماز پڑھی، پھر نماز سے فارغ ہوئے تواس کواس طرح سختی سے اتار پھینکا گویا اس کو نالپند فرمار ہے ہوں۔ پھر فرمایا بیہ متقبوں کے لئے مناسب نہیں ہے۔ عبداللہ بن یوسف نے لیٹ سے اس کی متابعت میں روایت کی اور دوسر بے لوگوں نے فروج حریر کالفظر وایت کیا۔

باب ٢٢٦- ٹوپی كابيان، اور مجھ سے مسدد نے معتمر سے انہوں نے انس كوزرد انہوں نے انس كوزرد رنگ كى ريشم كى ٹوپى پہنے ہوئے ديكھا۔

972\_ اسمعیل، مالک، نافع، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول الله علی اور فولی اور موزے نه پہنو۔ مگریہ کہ کسی شخص کے پاس جو تانہ ہو تو وہ موزے پہن لے، اس طرح کہ مخنوں کے بینچ سے کان دے اور نہ ہی ایسے کپڑے پہنو جو زعفر ان مخنوں کے بینچ سے کان دے اور نہ ہی ایسے کپڑے پہنو جو زعفر ان

اور ورسے رنگے ہوئے ہوں۔

النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطِعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنَ وَلَا تَلْبَسُوا َمِنَ النَّيَابِ شَيْعًا مَسَّهُ زَعْفَرَانَّ وَلَا الْوَرْسُ \*

٤٦٧ بَابِ السَّرَاوِيلِ \* ٧٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ حَابِر بْن زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفّين \*

٧٥١– حَدَّثَنَّا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَامَ رَجُلَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ ۗ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَالسَّرَاوِيلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسَ وَالْحِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَان فَلْيَلْبَسِ الْحُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثَّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ\*

٤٦٨ بَابِ فِي الْعَمَائِمِ \*

٧٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرَمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مِسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرُسَّ وَلَا الْعُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أُسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ \*

٤٦٩ بَابِ النُّقَنُّعِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس خَ َجَ النَّبيُّ صَلَّىَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ وَقَالَ أَنَسٌ عَصَبَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# باب ۲۲۷ میا نجامون کابیان۔

۵۵ ـ ابو نعیم، سغیان، عمرو، جابر بن زید، حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت عَلِينَةً نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ازار نہ ہو تو وہ پائجامہ پہنے اور جس کے پاس جوتے نہ ہوں تووہ موزے پہنے۔

۵۱\_ موسیٰ بن اسمعیل، جو بریه، نافع، حضرت عبداللّٰدر ضی اللّٰد عنه ے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص کھڑ اہوااور عرض كيايار سول الله! آپ بهم لوگوں كو حالت احرام ميں كس قتم کے لباس پہننے کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ قیص، پائجاہے، عماے، ٹوئی اور موزے نہ پہنو گروہ آدی جس کے پاس جوتے نہ ہوں توایٹے موزے پہنے،جو مخنوں سے ینچے ہوں اور نہ ہی کوئی ایسا کپڑا پہنو جوز عفران یاور سے رنگا ہوا ہو۔

#### باب۷۸ ۲۸ عمامون کابیان۔

201 على بن عبدالله، سفيان، زهرى، سالم البيخ والديب وه رسول الله على سے روایت كرتے ہيں آپ نے فرمایا كه محرم قیص، عمامه اور پائجامداور ٹولی نہ پہنے اور نہ وہ کیڑا پہنے جوز عفران یاورس سے رنگا ہواہو،اورنہ ہی موزے پہنے مگر دہ مخص جس کے پاس جوتے نہ ہوں (اس کواجازت ہے) اگر جو تانہ ہو تو مخنوں کے پنیچ سے موزوں کو كاك لے۔

باب ٢٩ مه اور سر كو جادر سے دھكنے كا بيان اور ابن عباسؓ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ پر سیاہ پی بند ھی ہوئی تھی اور انس ا نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر جادر کا

#### كناره بانده أكماتها

۵۵سے ابراہیم بن مویٰ، ہشام، معمر، زہری، عروہ، عائشہ مص روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور ابو بکڑنے بھی ہجرت کا سامان کیا، تو نبی ﷺ نے فرمایاتم تھبر جاؤاس لئے کہ امید ہے کہ مجھے بھی بجرت کا حکم دیا جائے گا۔ حضرت ابو بکڑنے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا مول، کیا آپ کواس کی امیدے؟ آپ نے فرمایابان! حضرت ابو میر آپ کے ساتھ رہنے کی غرض سے رگ گئے اور اپنی دوسوار یوں کو چار مہینے تک سمر کی پتیال کھلاتے رہے۔ عروہ کا بیان ہے حضرت عائشہ نے کہاکہ ایک دن ہم لوگ اپنے گھر میں ٹھیک دو پہر کے وقت بیٹے تھے کہ کسی کہنے والے نے ابو برا سے کہا کہ رسول الله عظیمہ تشریف لائے ہیں اس حال میں کہ چبرے کو ڈھکے ہوئے ہیں ، اور ایے وقت تشریف لائے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس نہیں آتے تھے(اس لئے)ابو بکڑنے عرض کیامیرے ماں باپ آپ پر فداہوں بخدا آپ اس وقت کس بڑے کام کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ نی علیہ تشریف لا ئاوراندر آنے کی اجازت ما تکی۔ اجازت ملى تو تشريف لائے۔ جب اندر داخل موئے تو ابو بكر سے فرمايا تمہارے پاس جتنے لوگ ہیںان کو ہٹاد و،ابو بکڑنے عرض کیایار سول الله ممرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یہ تو صرف آپ کے گھر کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم دیا گیاہے۔ ابو بکڑ نے عرض کیایارسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کیا میں بھی ساتھ رہوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں! ابو کرٹ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ دو سوار یوں میں سے ایک لے لیں۔ نی ﷺ نے فرمایا قیمت کے عوض (لوں گا) حضرت عائشہ کابیان ہے کہ ہم نے ان دونوں کے لئے سامان سفر تیار کیا اور ناشتہ تیار کر کے چڑے کی تھیلی میں رکھ دیا۔اساء بنت ابی بکڑنے اپنا دو پٹہ بھاڑااور اس سے تھیلی کامنہ باندھ دیا۔ای وجہ سے ان کو ذات العطاق کہا جانا ہے۔ پھر جبل تور کے غار میں بی علیہ اور حضرت ابو بر علی گئے وہاں تین رات رہے۔ عبداللہ بن ابی بکر جو ذہین اور نوعمر لڑ کا تھاان دونوں کے پاس رات گزار تا تھااور صبح ہوتے ہی وہاں سے روانہ ہو

# عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ \*

٧٥٣– حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَر عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هَاجَرَ نَاسٌ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَحَهَّزَ أَبُو بَكُرٍ مُهَاجِرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيُّ رسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُوۤ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فَقَالَ أَبُو بَكُر أَوَ تَرْجُوهُ بِأَبِي أَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَحَبَسَ أَبُو بَكُرٌۗ نَفْسَهُ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِصُحْبَتِهِ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْن كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ قَالَ عُزُوَةً قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَيْنَا نَحْنُ يَوْمًا جُُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظُّهيرَةِ فَقَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٌ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا مُتَقَنَّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِدًا لَكَ أَبِي وَأُمِّي وَاللَّهِ إِنْ حَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لِأَمْرِ فَحَاءُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأَذَنُّ فَأَذِنَ لَهُ فَدَحَلَ فَقَالَ حِينَ دَخَلَ لِأَبِي بَكْرِ أُحْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ قَالَ إِنْمَا هُمْ أَهْلُكُ بِأَبِيٍّ أَنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِيَ فِي الْخُرُوجِ قَالَ فَالصَّحْبَةُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ ٱللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَخُذْ بأَبِي أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِحْدَى رَاحِلَقَيُّ هَاتَيْنِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالثَّمَنِ قَالَتْ فُحَهَّزُنَاهُمَا أَحَتُّ الْحَهَازِ وَضَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي حَرَابٍ فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَأَوْكَأَتْ بَهِ الْحَرَابُ وَلِلْأَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى ذَاِتَ النَّطَاقَ ثُمَّ لُحِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُّر بِغَارٍ فِي جَبَلِ يُقَالُ لَهُ نُوْرٌ فَمَكُثَ فِيهِ ثَلَاتُ لَيَّالٍ يَبِيتُ عِنْدَهُمَا

عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ لَقِنَّ ثَقِفٌ فَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِمَا سَحَرًا فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشِ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكَادَان بهِ إِلَّا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبْرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ وَيُرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ ابْنُ فُهَيْرةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَم فَيْرِيجُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاء فَيَبِيتَان فِي رِسْلِهِمَا حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرةً بغَلَس يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ الْتَالِي الثَّلَاثِ \*

٤٧٠ بَابِ الْمِغْفَرِ \*

٧٥٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ النَّهِيِّ عَنْ أَنس رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَنْه أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْه أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتَّحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ \*

٤٧١ بَابِ الْبُرُودِ وَالْحِبَرَةِ وَالشَّمْلَةِ وَالشَّمْلَةِ وَالشَّمْلَةِ وَقَالَ خَبَّابٌ شَكَوْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ \*

٥٥٥- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ فَرَسُلَّمَ وَعَلَيْهِ فَرَسُلَّمَ وَعَلَيْهِ فَرَسُلِمَ وَعَلَيْهِ فَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَكَ قَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُودِ مِنْ شِيدَةٍ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَسُلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمً عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمًا عَلَيْهِ وَسُلَمًا عَلَيْهِ وَسُلَمًا عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمًا عِلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمًا عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلَمًا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْه

جاتااور صبح کے وقت قریش میں اسی طرح ہوتا گویااس نے رات بھی انہیں کے ساتھ گزاری ہے۔ کسی سے کوئی بات سنتے تویادر کھتے اور جب رات آتی تو دونوں کے پاس آکر خبر کرتے جب ایک گھڑی رات گزر جاتی تو عامر بن فہیر ہابو بکرشکا غلام اپنی بکریاں لے جاتااور چرا تا۔ دونوں وہیں رات گزارتے یہاں تک کہ عامر بن فہیر ہ تاریکی میں وہاں سے روانہ ہو جاتا۔ تین رات تک یہ ایساکرتے رہے۔

#### باب ۲ سم خود نیننے کا بیان۔

۷۵۴۔ ابوالولید، مالک، زہری، انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ میں داخل ہوئے تواس وقت آپ سر پرخود پہنے ہوئے تھے۔

باب ا کس دهاری دار اور حاشیه دار چادرون او رشمله کا بیان مناب کی بیان کیا که جم نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں مرض کی شکایت کے لئے گئے تو آپ ایک دهاری دار جادر کا تکیه لگائے ہوئے تھے۔

٧٥٦- حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَن عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ ببُرْدَةٍ قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدْرِي مَا الْبُرْدَةُ قَالَ نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نُسَحْتُ هَذِهِ بيَدِي أَكْسُوكَهَا فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لَإِزَارُهُ فَحَسَّهَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمُ فَقَالَ يَا رَّسُولَ اللَّهِ اكْسُنِيهَا قَالَ نَعَمْ فَحَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ فِي الْمَحْلِسِ ثُمَّ رَجَعُ فَطَوَاهَا ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ سَأَلْتَهَا ۚ إِيَّاهُ ۚ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهَا إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ\* ٧٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هِيَ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأُسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ قَالَ ادْعُ اللَّهَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاٰلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَبَقَكَ عُكَاشَةُ \*

٧٥٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَيُّ النَّيابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

٧٥٧ قتيمه بن سعيد، يعقوب بن عبدالر حنن، ابو حازم، سهل بن سعد ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت ایک بردہ لے کر آئی۔ سہل نے پوچھاتم جانتے ہو بردہ کیا چیز ہے۔انہوں نے کہاہاں وہ جادر ہے جس کے حاشے ہے ہوئے ہوں۔اس عورت نے عرض کیایا رسول الله علي من نے اس كو اس لا تھ سے بنا ہے تاكم آپ كو بہناؤں۔ رسولِ الله علیہ نے وہ حیادر لے لی اور اس کی آپ کو ضرورت بھی تھی۔ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اِس حال میں کہ اس کاتہ بند باندھے ہوئے تھے۔ قوم میں سے ایک شخص نے اس کو حچوااور عرض کیایار سول اللہ! آپ یہ ہمیں پیننے کو دے دیجئے۔ آپ ً نے فرمایا چھا، پھراس مجلس میں بیٹھے رہے جدب تک کہ اللہ نے جاہا، پھر واپس تشریف لے گئے اور وہ حیادر لبیٹ کراس آدی کے پاس بھیج دی،اس آدمی سے لوگوں نے کہا تو نے اچھا نہیں کیا کہ آی سے سوال کیا، حالا نکه توجانتاہے کہ آپ کسی سائل کورد نہیں فرماتے۔اس آدمی نے کہاکہ بخدامیں نے تواس لئے مانگاہے کہ جب میں مر جاؤں تومیرا کفن ہے۔ سہل نے بیان کیا کہ وہ چادراس کے کفن میں دی گئی۔ 202- ابو اليمان، شعيب، زهرى، سعيد بن ميتب، ابوبريرة سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ستر ہزار کی ایک جماعت ہو گی جو جنت میں (بغیر حساب کے) واخل ہو گی۔ ان کے چہرے جاند کی طرح در خثال ہوں گے۔ عکاشہ بن محصن اسدی اپنی چادر کو اٹھائے ہوئے کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ میرے لئے دعا سیجے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں، تو آپ نے فرمایا ہے اللہ اس کو ان لوگوں میں شامل کر، پھر ایک انصاری مر د کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یار سول اللہ میرے لئے بھی د عالیجئے کہ میں ان لوگوں میں ہو جاؤں، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تم سے بازی لے گیا۔

400 - عمرو بن عاصم، ہمام، قاده، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس فتم کی کٹرے زیادہ محبوب تھے۔ توانہوں نے کہاجمرہ (ایک فتم کی

جادر)۔

209۔ عبداللہ بن ابی الاسود، معاذ، معاذ کے والد، قادہ، حفرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمرہ (ایک قتم کی چادر کا نام) پہنے کوبہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔

47 کے۔ ابوالیمان ، شعیب ، زہری ، ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن بن عوف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاز وجہ نبی علیہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت رسول اللہ علیہ کی وفات ہوئی تواس وقت آپ کو حمر ہ (ایک خاص قتم کی چادر کانام ہے) چادر سے ڈھا نکا گیا تھا۔

باب ۲۲ مه حیاد رول اور کمبلول کے اوڑ ھنے کا بیان۔

الآ ک کی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، عبید الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبر، الله علیہ دوایت کرتے ہیں، ان دونول نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مرض الموت میں اپنے چہرے برخمیصہ ڈالتے۔ جب سانس گھنے لگتا تواہے اپنے چہرے سے بناتے اوراسی حالت میں فرماتے کہ یہود ونصاری پر خدا کی لعنت ہوکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنالیا، اور ان لوگوں نے جو کیااس سے (اپنی امت کو) ڈراتے تھے۔

۲۲ کہ موکی بن اسلمیل، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، عروہ، عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے چادر اوڑھ کر نماز پڑھی، اس پر نقش و نگار ہے ہوئے تھے، اس کے نقش و نگار پر نظر پڑی، جب سلام چھیر چکے تو فرمایا میری اس چادر کو ابوجہم کے پاس لے جاؤاس نے مجھے ابھی اس نماز میں غافل کر دیا ہے اور میر سے پاس ابوجہم بن حذیفہ بن غانم کی جو بنی عدی بن کعب سے اور میر سے پاس ابوجہم بن حذیفہ بن غانم کی جو بنی عدی بن کعب سے اس کی انجانی چادر لاؤ۔

وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهَا قَالَ الْحِبَرَةُ \*

٧٥٩ حَدَّنَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْرَةِ
 حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ
 أَنسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ كَانَ
 أَخبُ الثِّيَابِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةُ

٧٦٠ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفِّي سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ \*

٤٧٢ بَابِ الْأُكْسِيةِ وَالْحَمَائِسِ \* مَا بَابِ الْأَكْسِيةِ وَالْحَمَائِسِ \* عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَحْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ عَائِشَةً وَعَبْدُاللَّهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ عَائِشَةً وَعَبْدَاللَّهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ عَائِشَةً وَعَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمْ قَالَا لَمَّا نَزَلَ برَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ نَزِلَ برَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطُرُّحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَ كَثَمْ لَلَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَ لَكَ عَلَى الْمَهُودِ وَالنَّصَارِي اتَّحَدُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاحَدُ يُحَدِّرُ مَا صَنَعُوا \*

٧٦٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَال عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ قُبضَ رُوحُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ \*

٤٧٣ بَابِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ \*

٧٦٤ - حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا عَبْيُدُاللَّهِ عَنْ خَبَيْبٍ عَنْ عَبْدُاللَّهِ عَنْ خَبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ نَهَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَغِيبَ مَتْ مَنْ يَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ وَالْمُنَابِدَةِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ وَأَنْ يَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ وَأَنْ يَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ وَأَنْ يَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ وَالْنَّ يَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ وَأَنْ يَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى السَّمَاءِ وَأَنْ يَعْدَ الْعَمْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ وَأَنْ يَعْدَعَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَعْلِلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْ

٥٦٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَامِرُ بَوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالً أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ نَهْى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْمُلَامِسَةِ وَالْمُنَابَذَة وَلَى اللَّيْعِ وَالْمُنَابَذَة وَلَى الرَّجُلِ بَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرِ بِيَدِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ بِيَدِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَر وَلَا تَوْبَهُ وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرٍ نَظَر وَلَا تَوْبَهُ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ وَلَا يَعْهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَر وَلَا تَوْبَهُ وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَر وَلَا يَعْبَلُونُ وَلَا لِسَمَّاء وَالصَّمَّاء وَالصَّمَّاء أَنْ يَعْبَلُ ثُوبَهُ عَلَى الْحَيْمِ اللَّيْسَةُ الْأَخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِتَوْبِهِ وَيَبْعَلُ ثُوبُهُ عَلَى الْحَيْمَالُ الصَّمَّاء وَالصَّمَّاء أَنْ الْحَيْمِ وَيَنْ فَيْ فَي مُنْ عَلَى الْمَعْمَا عَنْ عَيْر عَيْمِ وَلَكُ شِقَيْهِ وَيَبَاؤُهُ بِتَوْبِهِ وَيَبْعُونَ وَلَالْمَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءً فِي وَعَلِيسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءً وَلِكُونَ وَلَالْمَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءً وَالْمَالُ الْمَالُولُولُ الْمُلْعِلُونُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِى الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَلَالْمُ الْمُؤْمِ وَلَالْمُ الْمُؤْمِ وَلَالْمُ الْمُؤْمِ وَلَالِمُ الْمُؤْمِ وَلَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَالْمِ الْمُؤْمِ وَلَالِهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَلَيْكُولُ الْعُمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

وهو حايس ليس على فرجهِ مِنه شيء ٤٧٤ بَاب الِاحْتِبَاءِ فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ \*

۳۷ ک۔ مسدد، اسلعیل، ابوب، حمید بن ہلال، حضرت ابوبردہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ ایک چادراورایک ؓ گاڑھانہ بند ہم لوگوں کے پاس لے کر آئیں اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دونوں کیڑوں میں وفات پائی۔ ●

### باب ۲۷ م رگھوٹ مار کر بیٹھا۔

۳۲۵۔ محد بن بشار، عبدالوہاب، عبیداللہ، خبیب، حفص بن عاصم، حضرت ابوہر ریوه رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی عظیمہ نے ملامسہ، منابذہ اور دو نمازوں سے منع فرمایا (وہ دو نمازیں یہ ہیں) فجر کے بعد جب تک کہ آفتاب بلندنہ ہو جائے اور عصر کے بعد جب تک کہ آفتاب بلندنہ ہو جائے، اور ایک ہی کپڑا عصر کے بعد جب تک کہ آفتاب غروب نہ ہو جائے، اور ایک ہی کپڑا رہنے سے بھی منع فرمایا، اس طور پر کہ اس کی شر مگاہ اور آسان کے در میان کچھ نہ ہواور گوٹ مار کر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔

210 - یخی بن بکیر، لیث، یونس، ابن شهاب، عامر بن سعد، حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول علی نے دوقتم کے لباس اور دوقتم کی بچے سے منع فرمایا ہے۔ بچ میں تو ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا، اور ملامسہ یہ ہے کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کا کپڑارات یادن کو چھولے اور الٹ پلٹ نہ کرے اور یہی بچ ہو جائے۔ اور منابذہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے پر اپنا کپڑا کپڑا کپڑا کہی جو جائے۔ اور اشتمال صماسے منع فرمایا اور صماء یہ ہے کہ اپنا کپڑا اپنا کپڑا اپنا کپڑا انہ ہو اور دوسر الباس طرح ڈال دے کہ دوسر اکھلا رہے اور اس پر کپڑا نہ ہو اور دوسر الباس (جس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ شرمایا کہ بہی ہو جائے۔ اور اشتمال صماسے منع فرمایا اور فرمایا اور دوسر اکھلا رہے اور اس پر کپڑا نہ ہو اور دوسر الباس (جس سے منع فرمایا) یہ ہے کہ ایک کپڑا لیسٹ کر بیٹھا ہوا ہوا در اس کی شر مگاہ پر کوئی فرمایا کہ نے کہ ایک کپڑا لیسٹ کر بیٹھا ہوا ہوا در اس کی شر مگاہ پر کوئی کپڑا انہ ہو۔

باب ۷۷ سر ایک ہی کیڑالیٹنے کا بیان (اس طرح کہ اس کی

شر مگاه پر چھ نہ ہو)۔

۲۲۷۔ اسلعیل، مالک، ابو الزناد، اعرج، حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قتم کے لباس سے منع فرمایا ہے (ایک) یہ کہ مرد ایک ہی کپڑے میں اس طرح پر گوٹ مار کر بیٹھے کہ اس کی شر مگاہ پر ایک ہی کپڑااس طرح اس میں سے کچھ بھی نہ ہو (دوسرے) یہ کہ ایک ہی کپڑااس طرح لیٹے کہ اس کے ایک پہلو پر کچھ بھی نہ ہو، اور ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا۔

272۔ محمد، مخلد، ابن جریج، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبدالله، محمد، مخلد، ابن جریج، ابن شہاب، عبید الله بن عبدالله مخرت ابوں حضرت الله عند سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے گوٹ مارنے سے منع فرمایا ہے اور یہ کہ کوئی شخص ایک ہی کپڑااس طرح پہنے کہ اس کی شرمگاہ پراس کپڑے میں سے پچھ بھی نہ ہو۔

باب۵۷ مرخمصه (كالي كملي) كابيان

۸۲۷۔ ابو نعیم، اسحاق بن سعید، سعید بن عمرو بن سعید بن عاص، ام خالد بنت خالد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی ہے کے پاس کیڑے لائے گئے جس میں خمیصہ بھی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ سے پہناؤں۔ لوگ خاموش رہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ام خالد کو بلاؤ۔ چنانچہ دواٹھا کر لائی گئی، آپ نے خمیصہ ہاتھ میں لے کر اس کو پہنادی اور فرمایا کہ خدا کرے اس کیڑے کو پرانا ہونے اور پھٹنے تک استعال کرے (بعنی پورے طور پر اس سے کام لے) اور اس میں سنریازرد رنگ کے نقش و نگار تھے۔ آپ نے فرمایا اے ام خالد ھذا ساہ، سناہ حبثی زبان میں حسن کو کہتے ہیں (بعنی اے ام خالد یہ کس قدر حسین معلوم ہوتی ہے)۔

219 ۔ محمد بن مثنیٰ، ابن ابی عدی، ابن عون، محمد، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب اُم سلیم کے بچہ پیدا ہوا تو مجھ سے کہااے انس اُس بچے کی تگر انی کرو، اسے کھانے کی کوئی چیز نہ ملے یہاں تک کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے نہ ملے یہاں تک کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے

٧٦٦ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى رَضِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ الرَّجُلُ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالتَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَمْتَكِلَ بِالتَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَيْهِ وَعَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةً \* عَلَى أَحْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِ الْمُكَامِنَةِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْ النَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِ مَحْلَدٌ عَبْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِ الْمَدْرِيِ الْمَدِي اللَّهِ عَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلْهِ اللَّهِ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ \* وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَ وَالْعَرِي الْمَعْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى أَنْ النَّهِ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ \* فَي ثُوبِ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَوْمِهِ مِنْهُ شَيْءٌ \* السَّوْدَاء \* الْحَمِيصَةِ السَّوْدَاء \*

٧٦٨ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إَسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ بْنِ فُلَانِ هُوَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ حَالِدٍ أَتِيَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابٍ فِيها خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ فَقَالَ مَنْ تَرُونَ أَنْ نَكْسُو هَذِهِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ قَالَ الْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ فَأْتِيَ بِهَا تُحْمَلُ فَأَخَذَ الْحَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقَالَ أَبْلِي وَأَخْلِقِي وَكَانَ فِيها عَلَمٌ وَسَنَاهُ بَالْحَبَشِيَّةِ حَسَنٌ \*

٧٦٩- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالٌ لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْم قَالَتْ لِي يَا أَنَسُ انْظُرْ هَذَا

الْغُلَامَ فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْقًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى يُحَنِّكُهُ فَغَدَوْتُ النَّبِيِّ صَلَّم يُحَنِّكُهُ فَغَدَوْتُ بِهِ فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ حُرَيْثِيَّةٌ وَهُو يَسِمُ الطَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ\* وَهُو يَسِمُ الطَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ\* ٤٧٦ بَاب ثِيَابِ الْخُصْر \*

٧٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكَّرمَةَ أَنَّ رَفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ الزَّبير الْقُرَظِيُّ قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بجلْدِهَا فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لَجلْدُهَا أَشَدُّ خُصْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا قَالَ وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاءَ وَمَعَهُ ابْنَان لَهُ مِنْ غَيْرِهَا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنَّى مِنْ هَذِهِ وَأَحَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثُوْبِهَا فَقَالَ كَذَبَتْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى ْلَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الْأَدِيمِ وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرَيدُ رَفَاعَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تَحِلِّي لَهُ أَوْ لَمْ تَصْلُحِي َ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ قَالَ وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ لَهُ فَقَالَ بَنُوكَ هَؤُلَاء قَالَ نَعَمْ قَالَ هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ فَوَاللَّهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ \*

جاؤتاکہ آپاس کی تحنیك فرمادیں۔ میں اس لڑے کولے گیا تو دیکھاکہ آپ باغ میں تھ، حریثیہ کملی پہنے ہوئے تھے اور اس سواری کی پیٹھ پر نشان لگارہے تھے جس پر آپ فتح (مکہ) میں مکہ تشریف لے گئے تھے۔

#### باب۲۷ م- سنر كيرون كابيان-

• ۷۷ ـ محمد بن بشار، عبدالوماب، ابوب، عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ رفاعہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھراس سے عبدالر حمٰن قرظی نے نکاح کر آلیا، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ سبز دوپٹہ اوڑ ھے ہوئے تھی،اس نے حضرت عائشہؓ سے (اینے شوہر کی) شکایت کی اور اینے جسم کی کھال د کھائی جس پر سبزی تھی۔ جب نبی ﷺ تشریف لائے، عورتیں چونکہ ایک دوسرے کی مدد کرتی تھیں اس لئے حضرت عائشہؓ نے عرض کیامیں نے کسی مومن عورت کے ساتھ ابیا براسلوک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔اس کی کھال اس کے کپڑے سے زیادہ سبز ہو گئی ہے۔ راوی کابیان ہے کہ عبدالر حمٰن نے سنا کہ وہ آنخضرت علی خدمت میں گئی ہے چنانچہ وہ اپنے ساتھ دوبیوں کو جو دوسری بیوی سے تھے، لے کر آئے۔اس عورت نے بیان کیا کہ واللہ اس کی طرف سے کوئی قصور نہیں گرید کہ اس کے پاس جو چیز (عضو مخصوص) ہے اس سے میری تشفی نہیں ہوتی اور اپنے کیڑے کا کنارہ پکڑ کرد کھایا۔ عبدالرحمٰن نے کہایار سول اللہ خداکی فتم یہ جھوٹی ہے ، میں تو اس کی تسلی کر دیتا ہوں لیکن یہ نافرمان ہے ، رفاعہ کے یاس جانا چاہتی ہے۔ آنخضرت سی فی نے فرمایاجب یہ بات ہے تو تواس کے لئے حلال نہیں یا یہ فرمایا کہ تواس سے نکاح کی صلاحیت نہیں رکھتی جب تک کہ وہ تیری لذت نہ چکھ لے (صحبت نہ کر لے) اور عبدالر حنٰ کے دونوں بیٹوں کو دیکھ کر فرمایا کیا ہے تمہارے بیٹے ہیں۔انہوں نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا یمی ہے جس کے باعث یہ عورت اس قتم کی باتیں کرتی ہے۔ خدا کی قتم وہ لڑے عبدالرحمٰن سے اس سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں جتنی مشابہت کوے کو کوے سے ہوتی ہے۔ باب ۷۷ م. سفید کیرون کابیان۔

\* كاب الثّيابِ الْبيض

٧٧١ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشْر َحَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ بِشَيِمَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَمِينِهِ رَجُلِّين عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بيضٌ يَوْمَ أُحُدٍ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبُّلُ وَلَا بَعْدُ \* ٧٧٢– حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ عَن الْحُسَيْن عَنْ عَبْدِاللَّهِ ۚ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْأَسْوِدِ الدُّوْلِيَّ حَدَّثُهُ أَنَّ أَبَاۚ ذَرٌ رَضِي اللَّه عَنْه حَدَّثَهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثُوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَحَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سُرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنِّي وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنِّي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنِّى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْم أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَٰذَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غُفرَ لَهُ \*

٤٧٨ بَاب لُبْسِ الْحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّحَالِ وَقَدْر مَا يَجُوزُ مِنْهُ \*

٣٧٧- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَانَا كِتَابُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَأَشَارَ بإصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانَ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَأَشَارَ بإصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانَ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَأَشَارَ بإصْبَعَيْهِ اللَّيْنِ تَلِيَانَ الْإِنْهَامَ قَالَ فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِى الْأَعْلَامَ \*

ا کے اسحاق بن ابراہیم منطلی ، محمد بن بشر ، مسعر ، سعد بن ابراہیم ، ابراہیم ، حضرت سعد تن ابراہیم ، حضرت سعد تن ابراہیم ، حضرت سعد تن روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں اور دائیں دو آدمیوں کو سفید کیڑے بہتے ہوئے احد کے دن ویکھا۔ میں نے ان کونہ اس سے پہلے جمعی دیکھا تھا۔۔۔

۲۵۲ - ابو معمر، عبدالوارث، حسین، عبدالله بن بریده، یکی بن یعمر، ابوالاسود و و کی، حضرت ابوذر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ سفید کپڑے بہتے ہوئے تھے، اب نے فرمایا جس بندہ نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا پھر اسی حال میں مرگیا تو جنت میں داخل ہوگا، میں نے کہا اگرچہ زنا کرے اور اگرچہ زنا کرے اور اگرچہ زنا کرے اور اگرچہ زنا کرے اور فرمایا اگرچہ زنا کرے اور فرمایا اگرچہ زنا کیا ہواور چوری کی ہو، آپ نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کرے اور فرمایا اگرچہ زنا کیا ہواور چوری کی ہو، آپ نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو، آپ نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو۔ فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو۔ کیا ہواور چوری کی ہو۔ کیا ہواور چوری کی ہو۔ اور ابوذر جب بھی اس حدیث کو بیان ابوذر کی ناک خاک آلود ہو۔ اور ابوذر جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے تو کہتے وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِی ذَرِّ ابو عبدالله (بخاری) نے کہ موت کے وقت ہویا اس سے پہلے کہ تو بخش دیا ہو، جب کہ تو بہ کر لے اور نادم ہواور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کِم تو بخش دیا جائے گا۔

باب ۷۷ سر ریشم کا پہننااور مر دوں کے لئے اس کا بچھانااور وہ مقدار جو جائز ہے۔

۳۵۷۔ آدم، شعبہ، قادہ بیان کرتے ہیں میں نے ابوعثان نہدی کو کہتے ہوئے ساکہ میرے پاس حضرت عمر کاخط آیا۔ اس وقت ہم عتبہ بن فرقد کے پاس آذر بائیجان میں تھے (اس میں لکھا تھا) کہ نبی علیل نے ریشم سے منع فرمایا، مگر اس قدر (جائزہے) اور انگو تھے کے پاس والی دونوں انگلیوں کے ذریعہ اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ راوی کا بیان ہے کہ مجھے جہاں تک علم ہے اس سے ان کا مقصد بیل ہوئے تھے۔

٧٧٤-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا غَالِ كَتَبَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصَّلَمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصَّلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصَلَّمَ إِصَّلَمَ السَّبَابَةَ \*

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ
 التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةً
 فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ
 فِي الدُّنْيَا إِلَّا لَمْ يُلْبَسْ فِي الْآخِرَةِ مِنْهُ\*

رِي - بَدِنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا مُعْمَرَ حَدَّنَنَا مُعْمَرَ حَدَّنَنَا مُعْمَرِ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي عُشْمَانَ وَأَشَارَ أَبُو عُشْمَانَ وَأَشَارَ أَبُو عُشْمَانَ بإصْبَعْيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى \* أَبُو عُشْمَانَ بِنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ حُدَيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ فَاسْتَسْقَى فَأْتَاهُ دِهْقَانَ بِمَاء فِي إِنَاءَ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلَّا أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُهِي لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرِيرُ

٧٧٨ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ أَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه مَالِكٍ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ أَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شَدِيدًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي

الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ \*

٧٧٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا

سم 22۔ احمد بن یونس، زهر، عاصم، ابو عثان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میر بے پاس جبکہ میں آذر بائیجان میں تھا حضرت عرش نے لیے بھیجا کہ نبی عظیفہ نے ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے مگر اس قدر (جائز ہے) کہ نبی عظیفہ نے اپنی دوانگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اور زبیر نے وسطی اور سبابہ اٹھا کربیان کیا(ا)۔

220۔ مسدد، بیمی، ابو عثان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم عتبہ کے پاس تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھ بیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ریشم دنیا میں وہی شخص پہنتا ہے جواسے آخرت میں نہ بہننا چاہتا ہو۔

۷۵۷۔ حسن بن عمر، معتمر اپنے والد ہے، وہ ابو عثان ہے روایت کرتے ہیں کہ ابو عثان نے اپنی انگلیوں مسجہ اور وسطی کے ذریعہ سے اشارہ کرتے ہوئے اس کے مقدار جواز کو بتایا۔

222۔ سلیمان بن حرب، شعبہ، تھم، ابن الی لیک سے روایت کرتے ہیں کہ حذیفہ مدائن میں سے کہ انہوں نے پانی مانگا، ایک دیباتی چاندی کے برتن میں پانی لے کر آیا توانہوں نے اس کو بھینک دیا، اور کہا کہ میں اس کونہ بھینکا مگریہ کہ میں نے اس کو منع کیا تھا مگر وہ باز نہیں آیا۔ رسول اللہ عظائلے نے فرمایا ہے کہ سونا، چاندی، حریر و دیباج کافروں کے لئے دنیا میں اور تہارے لئے آخرت میں ہیں۔

۸۷۷۔ آدم، شعبہ ، عبدالعزیز بن صهیب، حضرت انس بن مالک اسے روایت کرتے ہیں، شعبہ نے پوچھا کیار سول اللہ علیہ سے مروی ہے، انہوں نے زور سے کہا (ہاں) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص دنیا میں ریشم پہنے وہ آخرت میں مجھی نہیں پہنے گا۔

222 سلیمان بن حرب، حماد بن ثابت سے روایت کرتے ہیں،

لے مر دوں کے لئے ریشم پہننا حرام ہے۔ہاں البتہ احادیث کی روشنی میں مر دوں کے لئے اپنے لباس وغیر ہ میں چار انگلیوں کی مقدار تک ریشم کااستعال جائز ہے۔

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اللَّهِ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي اللَّانَيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي اللَّانَيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْلَّنَيَا لَمْ

٠٧٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبِرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي ذِبْيَانَ حَلِيفَةَ بْنِ كَعْبِ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ أَبِي ذِبْيَانَ حَلِيفَةَ بْنِ كَعْبِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزَّبْيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي اللَّهِ مَعْمَر اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي اللَّهِ مَعْمَر اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي اللَّهُ مَعْمَر اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْمَر مَعْمَر عَمْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ \*

٧٨١- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ عُمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنِ الْحَرِيرِ فَقَالَتِ اثْتِ الْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَلِ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ سَلِ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ سَلِ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ سَلِ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ الْحَبَرِنِي الْمُ عَلَى وَسَلَّمَ قَالَ أَحْبَرَنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْآخِرِةِ فَقُلْتُ صَدَق وَمَا كَذَب أَبُو حَفْصِ يَعْنِي عُمْرَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْآخِرِةِ فَقُلْتُ صَدَق وَمَا كَذَب أَبُو حَفْصِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالً عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى عَمْرَانُ وَقُصَّ الْحَدِيثَ \*

٤٧٩ بَابُ مَسِّ الْحَرِيرِ مِنْ غَيْرِ لُبْسِ وَيُرْوَى فِيهِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن زبیر کو خطبہ دیتے ہوئے سا، وہ بیان کررہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہناوہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔

مدے علی بن جعد، شعبہ، ابو ذبیان خلیفہ بن کعب، ابن زبیر ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہناوہ آخرت میں نہیں پنے گا۔ اور ہم سے ابو معمر نے بواسطہ عبدالوارث، بزید، معاذہ، ام عمر و بنت عبداللہ، عبداللہ بن زبیر ، حضرت عمر رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں، انہول نے رسول اللہ علی سے سنا۔

۱۸۷۔ محمد بن بشار، عثان بن عمر، علی بن مبارک، یکی بن ابی کشر، عمر ان بن طان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ سے ریشم کے متعلق پوچھا توانہوں نے کہا کہ ابن عباس کے پاس جاو اور ان سے پوچھو۔ میں نے جاکر ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابن عمر سے پوچھا تو میں نے جاکر ابن عمر انہوں نے کہا کہ ابن عمر سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو حفص یعنی عمر بن خطاب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ریشم وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں میں ریشم وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں فیل کہا کہ ابو حفص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں انہوں نے بیان کیا کہ جم سے جمود نہیں ہوئے۔ اور عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا کہ جم سے جمود نہیں ہوئے۔ اور عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا کہ جم سے حدیث بیان کی

باب ۷۹-۱۰ ریشم کا بغیر پہنے ہوئے چھونا اور اس باب میں بواسطہ زبیدی، حضرت انسؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔

٧٨٢- حَدَّنَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِي اللَّه عَنْهِ وَلَلَّهِ عَنْه قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُوْبُ حَرِيرٍ فَجَعَلْنَا نَلْمُسُهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا تُلْنَا نَعَمْ قَالَ مَنَادِيلُ سَعْدِ بُن مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا \*

٤٨٠ بَابِ افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ وَقَالَ عَبِيدَةُ هُوَ كَلُبْسِهِ \*

٧٨٣- حَدَّنَنَا عَلِيٌّ حَدَّنَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّنَنَا أَبِي نَحِيحٍ عَنْ أَبِي نَحِيحٍ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِي مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي أَنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي أَنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَأَنْ نَشْرَبَ فِي أَنِيةِ الذَّهَبِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَشْرَبَ عَلَيْهِ \*

آ ٤٨١ بَاب لُبُسِ الْقَسِيِّ وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ مَا الْقَسِيَّةُ قَالَ ثِيَابٌ أَتَنَا مِنَ الشَّأْمِ أَوْ مِنْ مِصْرَ قَالَ ثِيَابٌ أَتَنَا مِنَ الشَّأْمِ أَوْ مِنْ مِصْرَ مُضَلَّعَةٌ فِيهَا حَرِيرٌ وَفِيهَا أَمْثَالُ الْأَتُرُنْجِ وَالْمِيشَرَةُ كَانَتِ النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَ وَالْمِيشَرَةُ كَانَتِ النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَ وَالْمِيشَرَةُ كَانَتِ النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَ مِثْلَ الْقَسَيَّةُ ثِيَابٌ مَضَلَّ فِيهَا الْحَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ فِي حَدِيثِهِ الْقَسَيَّةُ ثِيَابٌ مُضَلَّعَةً بُهَا مِنْ مِصْرَ فِيهَا الْحَرِيرُ وَالْمِيشَرَةُ عَنْ الْمِيشَرَةُ عَلَى الْمِيشَرَةِ \* وَالْمِيشَرَةُ فِي الْمِيشَرَةِ \* وَالْمَيشَرَةُ فِي الْمِيشَرَةِ \* وَالْمَيشَرَةُ فِي الْمِيشَرَةِ \* وَالْمَيشَرَةُ فِي الْمِيشَرَةِ \* وَاللَّهِ عَاصِمٌ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ فِي الْمِيشَرَةِ \* وَالْمَيشَرَةُ فَي الْمِيشَرَةِ السَّبَاعِ قَالَ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ عَاصِمٌ أَكْثَرُ وأَصَحَّ فِي الْمِيشَرَةِ \* وَالْمَيشَرَةُ فِي الْمِيشَرَةِ أَسُولُ عَنْ أَشْعَتُ بُنِ أَبِي عَبْدَاللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَتُ بُنِ أَبِي عَبْدَاللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَتُ بُنِ أَبِي عَبْدَاللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَتُ بُنِ أَبِي

201 عبید اللہ بن موئی، اسرائیل، ابو اسحاق، حضرت ابو ہریہ ا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علی کو ریشی کپڑے ہدیہ جھیجے گئے۔ ہم لوگ اس کو چھونے لگے اور اس سے تعجب کرنے لگے، تو نبی علی نے فرمایا کیا تم اس سے تعجب کرتے ہو، ہم نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا کہ سعد بن معاد کے رومال جنت میں اس سے بہتر ہیں۔

باب ۸۰ مرریشم بچھانے کا بیان۔ اور عبیدہ نے کہا کہ وہ پہننے کی طرح ہے۔

مرسم علی، وہب بن جریر، جریر، ابن الی نجیح، مجامد، ابن الی لیلی، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کور سول اللہ علی نے سونے چاندی کے برتن میں کیا نہ ہم نوگوں کور سول اللہ علی نے سونے چاندی کے برتن میں پینے سے منع فرمایا ہے اور اس میں کھانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور حریرود یہاج پہنے اور اس میں منع فرمایا ہے۔

باب ۱۸ مرس سے علی سے بوچھاتسہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ایک قتم کا کیڑا ہے جو ہمارے پاس شام یا مصر سے آتا ہے۔ اس میں اتر نج کی طرح ریشم کی دھاریاں بنی ہوتی ہیں اور میٹر ہوہ کی طرح ریشم کی دھاریاں بنی ہوتی ہیں اور میٹر ہوہ کی فراہے جو عور تیں اپنے شوہروں کے لئے چادروں کی طرح زرد رنگ کا بناتی تھیں اور جریر نے زید سے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ قسیہ وہ دھاری دار کیڑے ہیں جو مصر صدیث میں بیان کیا کہ قسیہ وہ دھاری دار کیڑے ہیں جو مصر کھالوں کو کہتے ہیں۔ ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا کہ عاصم کا قول میٹر ہ کے متعلق اکثر لوگوں کا اور زیادہ صحیح ہے۔ قول میٹر ہ کے متعلق اکثر لوگوں کا اور زیادہ صحیح ہے۔ مقال ، عبداللہ ، سفیان ، اشعث ابن ابی الشعثاء ، معاویہ بن سوید مقرن ، براء بن عاذب رضی اللہ عنہ سے روایت معاویہ بن سوید مقرن ، براء بن عاذب رضی اللہ عنہ سے روایت

الشَّعْثَاءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ نْنُ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّىً عَنِ النَّبِيُّ صَلَّىً النَّبِيُّ صَلَّىً اللَّهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِّيِّ \* اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِّيِّ \*

٤٨٢ بَابِ مَا يُرَخَّصُ لِلرِّحَالِ مِنَ الْحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ \*

٥٨٧- حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَحَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لِلزَّبَيْرِ وَعَبْدِالرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا \*

٤٨٣ بَابِ الْحَرير لِلنَّسَاء \*

٧٨٦ حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُكْبَهُ وَ مِنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَنْ وَهْبٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ كَسَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْه وَال كَسَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْه وَالَ كَسَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْه وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْعَضَبَ فِي وَجْهِ فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي \*

٧٨٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي جُويْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عُمْرَ رَضِي اللَّه عَنْه رَأَى حُلَّة سِيرَاءَ تُبَاعُ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْه رَأَى حُلَّة سِيرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَو ابْتَعْتَهَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ فَقَالَ يَا تَسْسُهَا لِلْوَفْدِ فَقَالَ يَا يَسْسُهَا لِلْوَفْدِ مَنْ لَا حَلَاقَ لَهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَلَاقَ لَهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمرَ حُلَّةَ سِيرَاءَ حَرِيرِ كَسَاهَا إِيَّاهُ فَقَالَ إِلَى عُمرَ حُلَّةَ سِيرَاءَ حَرِيرِ كَسَاهَا إِيَّاهُ فَقَالَ فِيهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ إِنْمَا مَنْ مُعْمَلًا عَلَى إِنْهَا وَقَدْ بَعَشْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَكْسُوهَا \*

٧٨٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى

کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمہ نے سرخ میر اور قسی کے (پینے) سے منع فرمایا ہے۔

باب ۸۲ سے خارش کی وجہ سے مر دوں کے لئے ریشمی کپڑا پہننا جائز ہے۔

200۔ محمد، وکیعی، شعبہ، قادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر اور عبدالرحمٰن کو خارش ہو جانے کی وجہ سے ریشی کیڑے بہننے کی اجازت دی۔

باب ۸۳ ۲۳ عور تول کے لئے رکیٹمی کیٹر ہے پہننے کا بیان۔
۷۸ کے سلیمان بن حرب، شعبہ، ح، محمہ بن بثار، غندر، شعبہ،
عبد المالک بن میسرہ، زید بن وہب، حضرت علی رضی اللہ علیہ نے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ علیہ نے ایک سرخ رکیٹمی حلہ پہننے کے لئے دیا تو میں اسے (ایک دن) پہن کر نکل، میں نے آپ کے چیرے پر غصہ کے آثار پائے تو میں نے اس کو بھاڑ کرا ہے گھرکی عور توں میں تقسیم کردیا۔

ک۸۷۔ موکی بن اسلعیل، جو بریہ، نافع، عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سرخ ریشی علہ بکتا ہوا دیکھا توانہوں نے عرض کیایارسول اللہ کاش! آپ اسے خرید لیتے تاکہ وفد کے آنے کے وقت اور جعہ کے دن آپ اس کو پہنچہ آپ نے فرمایا کہ اسے وہی پہنتاہے جس کا (آخرت میں) کوئی حصہ نہیں۔ اور رسول اللہ علیا ہے نے ریشم کا ایک سرخ علہ پہنچ کو بھیجا تو حضرت عرش نے عرض کیا آپ نے بھے یہ پہنچ کے لئے بھیجا ہے حضرت عرش نے عرض کیا آپ نے بھیے یہ پہنچ کے لئے بھیجا ہے مطال نکہ میں اس کے متعلق وہ سن چکا ہوں جو آپ فرما چکے ہیں، تو اللہ نکہ میں اس کے متعلق وہ سن چکا ہوں جو آپ فرما چکے ہیں، تو آپ فرمایا کہ میں نے شہیں اس لئے بھیجا ہے کہ اس کو پچ دویا آپ کی بہنادو۔

۸۸ کے۔ ابوالیمان، شعیب، زہری، حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ام کلثوم رضی الله عنہا بنت رسول الله عليه كوسرخ ركيثي جإدراوڑھے ہوئے ديكھا۔

باب ۴۸۴۷ نبی صلی الله علیه وسلم کس قدر لباس اور فرش پراکتفاء کرتے تھے۔

٨٩ ٧ ـ سليمان بن حرب، حماد بن زيد، کچيٰ بن سعيد ، عبيد بن حنين ، ابن عباسؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں سال بھر تک اس انظار میں رہاکہ (موقع پاکر) حضرت عمر سے ان دو عور توں کے متعلق یو جھوں جنہوں نے نبی میلی کے معاملہ میں اتفاق کر لیا تھا مگر خوف کی وجہ سے میں پوچھ نہ سکا۔ ایک دن وہ ایک منزل پر اترے اور اراک کے پاس گئے جب وہ واپس ہوئے تو میں نے ان سے یو چھا، انہوں نے بتایا کہ وہ عائشہ اور هصة تھیں، پھر کہا ہم جاہلیت کے زمانه میں عور توں کو پچھ بھی شار نہیں کرتے تھے، جب اسلام آیااور الله تعالى نے ان كا ذكر كيا تو جم نے خيال كياكہ جم پران كے كچھ حقوق ہیں، گریہ کہ اینے امور میں ان کو دخل کی اجازت نہیں دیں گے۔ میرے اور میری بیوی کے در میان گفتگو ہو رہی تھی تواس نے سختی سے جواب دیا، میں نے کہا تواور تیراید درجہ (کہ اباس طرح بات کرنے گی) اس نے کہا کہ تم مجھ سے تو یہ کہتے ہو اور تمہاری بیٹی آ مخضرت عظی کو تکلیف دیتی ہے۔ میں هصه کے پاس آیااور کہا کہ میں تختے اللہ اور رسول کی نافرمانی سے ڈراتا ہوں، اور نی عظیہ کی اذیت کے معاملہ میں پہلے هصة کے پاس کیا پھرام سلمة کے پاس گیااور ان سے بھی یہی کہا، توانہوں نے جواب دیااے عمرٌ! تعجب ہے کہ تم ہمارے تمام امور میں وخل دیتے تھے یہاں تک کہ اب رسول الله عليه اوران كي بيويوں كے معاملہ ميں بھي دخل دينے لگے، یہ کہہ کر انہوں نے تردید کر دی۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ ا یک انصاری جب رسول الله علیہ کے پاس سے غیر حاضر رہتا اور میں آپ کے پاس موجود ہوتا توجو کھ گزرتا میں اس (انصاری) ہے بیان کر تا۔ اور جب میں رسول اللہ عظافہ کے یاس سے غیر حاضر ر بتا اور وہ موجود ہوتا تو وہ مجھ سے آکر بیان کر تاجو کچھ ہوتا، اور ر سول الله عَلِيْكَةُ كے ار د گر د كے لوگ مطبع ہو چکے تھے۔ صرف شام

عَلَى أُمِّ كُلْثُومِ رَضِيَ اللَّهُ عنها بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عُلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ \* ٤٨٤ بَابِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَجَوَّزُ مِنَ اللَّبَاسِ وَالْبُسْطِ \*\_ ٧٨٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْن خُنَيْن عَن ابْن عَبَّاس رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ لَبَثْتُ سُنَّةً وَأَنَا أُريدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَن الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ فَنَزَلَ يَوْمًا مَنْزِلًا فَدَخَلَ الْأَرَاكَ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ وَذَكَرَهُنَّ اللَّهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْحِلَهُنَّ فِي شَيْء مِنْ أُمُورِنَا وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلَامٌ ۚ فَأَغْلَظَتْ ۚ لِي فَقُلْتُ لَهَا وَإِنَّكِ لَهُنَاكِ قَالَتْ تَقُولُ هَذَا لِي وَابْنَتُكَ تُؤْذِي النَّبيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ حَفْصَةَ فَقُلَّتُ لَهَا إِنِّي أُحَذِّرُكِ أَنْ تَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَقَدَّمْتُ إَلَيْهَا فِي أَذَاهُ فَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لَهَا فَقَالَتْ أَعْجَبُ مِنْكَ يَا عُمَرُ قَدْ دَحَلْتَ فِي أُمُورِنَا فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاحِهِ فَرَدَّدَتْ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهَدُّتُهُ أَتَيْتُهُ بَمَا يَكُونُ وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ أَتَانِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَنْ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ

اسْتَقَامَ لَهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَلِكُ غَسَّانَ بِالشَّامُ كُنّا فَحَافُ أَنْ يَأْتِينَا فَمَا شَعَرْتُ إِلَّا بِالْأَنْصَارِيِّ وَهُو يَقُولُ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ قُلْتُ لَهُ وَمَا هُو وَهُو يَقُولُ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ قُلْتُ لَهُ وَمَا هُو أَخَاءَ الْغَسَّانِيُ قَالَ أَعْظَمُ مِنْ ذَاكَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَجِئْتُ فَإِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَجِئْتُ فَإِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ وَعَلَى بَابِ الْمَشْرُبَةِ وَسَلَّمَ قَدْ صَعِدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ وَعَلَى بَابِ الْمَشْرُبَةِ وَصَلَّمَ قَدْ صَعِدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ وَعَلَى بَابِ الْمَشْرُبَةِ وَصَلَّمَ قَدْ صَعِدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ وَعَلَى بَابِ الْمَشْرُبَةِ وَصَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ لِي فَذَخَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وَقَرَظٌ فَذَكَرْتُ الَّذِي قُلْتُ لِحَفْصَةَ وَأُمْ سَلَمَةً وَاللَّهُ مُنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْثَ بَسُعًا وَاللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْثَ بَسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ \*

٧٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِسْنَامٌ أَخْبَرَنْنِي هِنْدُ هِسَامٌ أَخْبَرَنْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتِ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ الْمُحْجُرَاتِ كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ يَوْمَ الْقِبَامَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَتْ هِنْدٌ لَهَا أَزْرَارٌ فِي كُمَّيْهَا بَيْنَ أَصَابِعِهَا \*

٥٨٥ بَابِ مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَديدًا \*

٧٩١ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ حَالِدٍ بِنْتُ حَالِدٍ

میں غسان کا باد شاہ ہاقی رہ گیا تھااور ہمیں اندیشہ تھا کہ وہ ہم پر حملہ كرے گا۔اس انصاري كوميں نے ديكھاكہ وہ آكر كہنے لگاكہ ايك بري بات ہو گئی، میں نے یو جھا کیا بات ہے کیا غسانی آ گئے،اس نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ بوی بات ہے، رسول الله علی نے اپن تمام بوبوں کو طلاق دے دی ، چنانچہ میں گیا تو دیکھا کہ ان سب کے حجروں سے رونے کی آواز آرہی ہے اور نبی ﷺ ایٹے ایک بالاخانہ میں تشریف فرما ہیں،اس بالاخانے کے دروازہ برایک غلام تھا،میں اس کے پاس آیااور کہا کہ میرے لئے داخلہ کی اجازت مانگ (جب اجازت ملی تو) میں اندر گیا، دیکھاکہ نبی ﷺ ایک چٹائی پر بیٹے ہیں جس کے نشان آپ کے پہلو پر پڑگئے تھے اور آپ کے سر کے نیجے کھال کا تکیبہ تھا جس کے اندر تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور چند کھالیں لکی ہوئی تھیں اور رنگ والی گھاس تھی، میں نے حفصہ اور ام سلمہؓ سے جو کچھ کہا تھااورام سلمہؓ سے جو کچھ کہا تھااورام سلمہؓ نے جو کچھ میری باتوں کا جواب دیاوہ میں نے آپ سے بیان کیا تورسول الله ﷺ بنس دیئے، آپ انتیس رات و ہیں تھہرے پھراتر آئے۔ ٠٩٥ عبدالله بن محد، بشام، معمر، زبرى، بند بنت حارث، حضرت ام سلمه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ (ایک بار) رات کی نیند سے یہ کہتے ہوئے بیدار ہوئے کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں ، کتنے فتنے رات میں نازل ہوئے اور کتنے خزانے اترے، کوئی ہے جو ان حجرے واليول كو جگادے، دنيا ميں بہت سي پيننے والياں اليي ہيں جو قيامت کے دن نقلی ہوں گی۔ زہری نے بیان کیا کہ ہند کی آستیوں میں انگلیوں کے پاس بٹن لگے ہوئے تھے۔

باب ۸۵مر نے کپڑے پہننے کے وقت کون سی دعا کرنی چاہئے۔

ا د ابوالولید، اسحاق بن سعید بن عمر و بن سعید بن العاص، سعید بن عمر و بن سعید بن خالد سے بن عمر و بن سعید بن عاص، ام خالد بنت خالد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ کے لئے کالی جادر لائی گئ تو

قَالَتُ أُتِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِثِيَابٍ فِيهَا حَمِيصة سَوْدَاءُ قَالَ مَنْ تَرَوْنَ لَكُسُوهَا هَذِهِ الْحَمِيصة فَأُسْكِتَ الْقَوْمُ قَالَ اللّه عَلَيْهِ الْتُونِي بأُمِّ حَالِدٍ فَأْتِي بِي النّبِيُّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْبَسَنِيهَا بِيدِهِ وَقَالَ أَبْلِي وَأَخْلِقِي مَرّتَيْنِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الْحَمِيصة وَيُشِيرُ مَرّتَيْنِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الْحَمِيصة وَيُشِيرُ بِيدِهِ إِلَيَّ وَيَقُولُ يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا وَيَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا وَيَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا وَيَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشِيَّةِ الْحَسَنُ عَلَيْ أَمْ خَالِدٍ هَذَا سَنَا وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشِيَّةِ الْحَسَنُ عَلَيْ أَمْ خَالِدٍ هَذَا سَنَا وَالسَّنَا بِلسَانِ الْحَبَشِيَّةِ الْحَسَنُ عَلَيْ أُمْ خَالِدٍ هَذَا سَنَا وَالسَّنَا بِلْسَانِ الْحَبَشِيَّةِ الْحَسَنُ عَلَيْ أَمْ خَالِدٍ هَذَا سَنَا وَالسَّنَا بِلْسَانِ الْحَبَشِيَّةِ الْحَسَنُ عَلَى أُمْ خَالِدٍ هَذَا سَنَا وَالسَّنَا بِلْسَانِ الْحَبَشِيَّةِ الْحَسَنُ عَلَى أُمْ خَالِدٍ هَذَا مَنْ أَهْلِي أَنَّهَا رَأَتُهُ عَلَى أُمْ خَالِدٍ \*

٤٨٦ بَابُ النَّهْي عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ\* ٧٩٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّحُلُ\* ٤٨٧ بَابِ النَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ \*

٧٩٣ - حَدَّنَنَا أَبُو نَعَيْم حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا بِوَرْسٍ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ \* يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا بِوَرْسٍ أَوْ بِرَعْفَرَانٍ \* يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا بِوَرْسٍ أَوْ بِرَعْفَرَانٍ \* يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا بِوَرْسٍ أَوْ بِرَعْفَرَانٍ \* يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا بِوَرْسٍ أَوْ بِرَعْفِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ أَنْ

٤٨٨ بَابِ النَّوْبِ الْأَحْمَرِ \*
٧٩٤ بَابِ النَّوْبِ الْأَحْمَرِ \*
٧٩٤ حَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي
إسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِي اللَّه عَنْه يَقُولُ كَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ
فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْعًا أَحْسَنَ مِنْهُ \*

٤٨٩ بَابِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ \*

آپ نے فرمایا تمہاراکیا خیال ہے میں کس کو یہ چادر بہناؤں ؟لوگ خاموش رہے، آپ نے فرمایا کہ ام خالد کو میرے پاس لاؤ۔ وہ نبی علیہ کے پاس لاؤ کی کئیں، آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کو پہنایا اور دو بار فرمایا کہ یہ کپڑا تیرے جسم پر پرانا ہو، بھٹ جائے، پھراس کے نقش و نگار کی طرف د یکھنے لگے اور اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ اے ام خالد ھذا سنا، سنا صبثی زبان میں بہتر چیز کو کہتے ہیں۔ اسحاق نے کہا کہ مجھ سے میرے گھر والوں کی ایک عورت نے بیان کیا کہ میں نے اسے ام خالد (کے والوں کی ایک عورت نے بیان کیا کہ میں نے اسے ام خالد (کے جسم) یرد یکھا۔

باب ٢٨٦- مردول كے لئے زعفرانی رنگ كابيان-٢٩٢- مسدد، عبدالوارث، عبدالعزيز، حضرت انس سے روايت كرتے ہيں كہ نبى صلى اللہ عليه وسلم نے اسے منع فرمايا كه مرد زعفرانی رنگ كاكپڑا يہنے-

باب ۸۷ مرز عفرانی رنگ کے کیروں کابیان۔

۳۹۳ ابو تعیم، سفیان، عبدالله بن دینار، حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے اس سے منع فرمایا که محرم ورس یاز عفران سے رنگا ہوا کیڑا مینے۔

باب ۸۸ م-سرخ كيرون كابيان (۱)\_

49- ابوالولید، شعبہ، ابواسحاق، حضرت براء سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے۔ میں نے آپ کوسرخ حلہ پہنے ہوئے دیکھا، کوئی چیز آپ سے زیادہ حسین مجھے نظرنہ آئی۔

باب ۸۹ مرخ میژه (گدے)(۲)کابیان۔

ا مردوں کے لئے سرخ کپڑے کا استعال فی نفسہ مباح ہے۔ ہاں البتہ اگر ایباسرخ ہوجس میں عور توں کے ساتھ یا متکبرین کے ساتھ مشابہت ہووہ ممنوع ہے۔

ع میرو، بیضنے کی گدی سے جوممانعت ہے یااس وجہ سے کہ وہریشم کی ہوتی تھی یااس میں عجمیوں کے ساتھ مشابہت تھی اور اس وقت عجمی کا فرہوتے تھے ، یااس میں نضول خرچی ہوتی تھی۔

٧٩٥ حَدَّئَنَا قَبِيصَةُ حَدَّئَنَا سُفْيَالُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَهَ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَهَ وَسَلَّمَ اللَّه عَنْهُ قَالَ أَمْرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ عِيَادَةِ الْمَريضِ وَاتّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعَ عَلَاهِ وَالْقَسِّيِ وَالْإِسْتَبْرَقُ عَنْ سَبْعَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقُ وَالْمِسْتَبْرَقُ وَالْمِسْتِبْرَقُ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقُ وَالْمِسْتِبْرَقُ وَالْمِسْتِبْرَقُ وَالْمَائِرِ الْحُمْرِ \*

٠ ٩٠ ُ بَابِ النُّعَالِ السِّبْتِيَّةِ وَغَيْرِهَا \*

٧٩٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنسًا أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ \*

٧٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَيْمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنَ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ رَأَمُ تُهلَّ أَنَّتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْويَةِ َفَقَالَ لَهُ عَبَّدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَأَمَّا النَّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النَّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُغُ بِهَا فَأَنَا أُجِبُّ أَنْ

29۵۔ قبیصہ، سفیان، افعد، معاویہ بن سوید بن مقرن، حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علینہ نے ہمیں سات باتوں کا علم دیا مریض کی عیادت کرنا، جنازوں کے پیچے چلنا، چھینکنے والے کاجواب دینااور ہمیں حریر، دیباج، قسی، استبرق اور سرخ گدوں سے منع فرمایا۔

# باب ۹۰ م۔ صاف کی ہوئی بغیر صاف کی ہوئی کھال کے جو توں کابیان۔

91 کے سلیمان بن حرب، حماد، شعبہ، ابو مسلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس سے پواچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تیاں پہنے ہوئے نماز پڑھتے تھے، انہوں نے کہاہاں!

292 عبدالله بن مسلمه، مالك، سعيد مقبرى، عبيد بن جريج سے روایت کرتے ہیں کہ عبیداللہ بن جر بج نے عبداللہ بن عمر ہے یو جھا کہ میں آپ کو حار ایسے کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جو آپ کے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے ابن جرتے وہ کیا ہیں۔ ابن جرتح نے کہا کہ آپ دور کن یمانی کے سواخانہ کعبہ کے دوسر ہے رکنوں کو طواف کے وقت بوسہ نہیں دیتے، بالوں سے صاف کی ہوئی کھال کی جو تیاں پہنتے ہیں،اور کپڑے کوزر درنگ سے رنگتے ہیں اور جب آپ مکہ میں تھے لوگوں نے جاند دیکھ کر احرام باندھ لیالیکن آپ نے یوم ترویہ لینی آٹھویں تاریج کو باندھا۔ عبداللہ بن عمرؓ نے جواب دیا کہ ار کان کو بوسہ دینے کا بیہ حال ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو صرف دور کنوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اور نعال سبید کے متعلق یہ جواب ہے کہ آپ کو میں نے ایس جو تیال پہنے ہوئے دیکھاہے جس میں بال نہیں ہوتے تھے،اور وضو كرك أس ميں پير ركھتے تھے اس لئے ميں اس كا پېننا پند كرتا ہوں اور زر درنگ کے متعلق میہ ہے کہ میں نے نبی علی کو اس رنگ میں ر تکتے ہوئے دیکھااس لئے میں ای رنگ میں ر تکنے کو پیند کرتا ہوں،

أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاجِلَتُهُ\*

٧٩٨- حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ غُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهِمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا فَلْكَ مَنْ لَمْ يَحِدُ فَعَلَيْنِ وَلْيَقَطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَلْيَقَطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى وَلْيَقَطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا أَنْ يَلْبُونُ وَلَيْقُومُ وَرُسُ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَحِدُ وَمِنْ وَلْيَقَطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا أَنْ يَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا أَنْ يَلْبُسَ وَقَالَ مَنْ لَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَلَا يَعْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا أَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا أَنْ يَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا أَنْ يَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْعُلُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

٧٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ وَيَدُ عَنِ اللَّه عَنْهِمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَابُسْ خُفَّيْنِ \*

٩١ ٤ بَابِ يَبْدَأُ بِالنَّعْلِ الْيُمْنَى \*

٨٠٠ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
 قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ أَبِي
 يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ
 عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ

٤٩٢ بَابِ يَنْزَعُ نَعْلَهُ الْيُسْرَى \*

٨٠٠ حَدَّنَنا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَة عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالشَّمَالِ فَلْيَبْدَأُ بِالشَّمَالِ لِيَكُن الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ \*
 لِيَكُن الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ \*

رہا حرام باند ھنا تو میں نے آنخضرت علیہ کو احرام باندھتے ہوئے مہیں و یکھا جب تک کہ سواری چل ند پرتی۔

49 کے عبداللہ بن یوسف، مالک، عبداللہ بن دینار، ابن عمررضی اللہ علیہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ اس سے رفا ہوا کیڑا پہنے نے اس سے منع فرمایا کہ محرم زعفران یاورس سے رفا ہوا کیڑا پہنے اور فرمایا کہ جس شخص کے پاس جو تیاں نہ ہوں تو وہ موزے مخنوں کے بنچ سے کاٹ ڈالے۔

99۔ محمد بن یوسف، سفیان، عمر و بن دینار، جاہر بن زید، حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که رسول الله عظی نے فرمایا که جس کے پاس ازار نه ہووه پا عجامه پہنے اور جس کے پاس جو تیاں نہ ہوں وہ موزے پہنے۔

باب ۹۱ س پہلے دا ہنی جوتی پہنے۔

۰۸۰ حجاج بن منہال، شعبہ، افعث بن سلیم، سلیم، مسروق، حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت میں دائیں کیا کہ آنخضرت میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو ببند فرماتے ہے۔

باب ۴۹۲ میلے بائیں پاؤں سے جوتی اتارے۔

۱۰۸۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابو الزناد، اعرج، حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیم نے نیان کیا کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور جب اتارے، تاکیہ بائیں پاؤں سے اتارے، تاکہ دایاں پاؤں بہنے میں اول ہواورا تاریے میں آخر ہو۔

٤٩٣ بَاب لَا يَمْشِي فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ \* مَنْ مُسْلَمَةً عَنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ فَالَ لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ لِلْهُ عَلَيْهِ وَاحِدَةٍ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاحِدَةٍ لَوْلُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاحِدَةٍ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرْبَعِلْهُمَا جَمِيعًا \*

٤٩٤ بَابِ قِبَالَانِ فِي نَعْلٍ وَمَنْ رَأَى قِبَالًا وَامَنْ رَأَى قِبَالًا وَاحِدًا وَاسِعًا \*

٨٠ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا هَمَّامٌ
 عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِي اللَّهُ عَنْه أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ \*
 ٥٠ ناب

٨٠ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَنْسُ بْنُ عَيْسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ بِنَعْلَيْنِ لَهُمَا قِبَالَانِ فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ هَالِكُ بِنَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ \*
 هذه نَعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

90 ٤ بَابِ الْقُبَّةِ الْحَمْرَاءِ مِنْ أَدَمٍ \*
0 . ٥ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَّةً قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ عَوْن بْنِ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جَدَّنَهَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءً مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ الْوَضُوءَ فَمَنْ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ الْوَضُوءَ فَمَنْ عَلَى اللَّه أَصَابِ مِنْهُ شَيْعًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِب أَصَابِهِ \*

باب ٩٤٣- ايك جوتى يهن كرنه يلي

۱۰۰۸ عبدالله بن مسلمه، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریہ د منی اللہ عنی نے فرمایا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مخص ایک جوتی پہن کرنہ چلے(۱) ۔ یا تو دونوں اتار لے یادونوں پہن لے ۔

باب ۹۳ مرح وقی میں دو تسمول کے ہونے کابیان۔ بعض او گول نے ایک تسمہ کو بھی جائز قرار دیاہے۔
سرم وال میں منا السوام قالہ دون النہ ضرورہ میں اللہ میں

۸۰۳ جاج بن منہال، ہمام، قادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیوں میں دو تسمے تھے۔

م ۱۸۰۰ محمد عبداللہ، عیسی بن طہمان ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان ہوں نے بیان ہوں نے بیان ہوں نے بیان ہیں ہے بیان کیا کہ انسی بنائی نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک ہیں۔

باب۹۵۸ ـ سرخ چرمی قبه کابیان ـ

۸۰۵۔ محمد بن عرعرہ، عمر بن ابی ذائدہ، عون بن ابی جیفہ اپ والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی عظیم کی خدمت میں حاضر ہوااس وقت آپ سرخ چرمی قبہ میں تھے، اور میں نے بلال کو دیکھا کہ آپ کے وضو کا پانی لیا اور دوسر بوگ بھی پانی لینے میں سبقت کرنے کی کوشش کررہے تھے جس کواس میں سے پچھ مل جاتا تواس کواپ منہ پرمل لیتا، اور جس کونہ ملتا تو وہ اپ ساتھی کے ہاتھ کی تری سے لیتا۔

ا ایک جوتی میں چلنے سے ممانعت میں حکمت یہ ہے کہ جو تیاں اس لئے ہوتی ہیں تاکہ پاؤں کو کا نے وغیرہ تکلیف دہ چیز وں سے اور گندگی سے بچایا جائے۔ اب جب ایک پاؤں میں جو تا ہوگا دوسر سے میں نہیں ہوگا تو وہ فخص اس نگے پاؤں کی حفاظت کے لئے غیر معمولی کو شش کرے گاجس سے چلنے کا انداز معتدل نہیں رہے گا اور یہ چلنا و قار کے خلاف ہوگا۔ یہی حکم ہے ہر ایسی پہنی والی چیز وں کا جو جوڑے کی شکل میں ہوتی ہیں جسے موزے ، دستانے وغیرہ۔

٨٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ أَرْسَلَ النَّبيُ صَلَّى اللَّه عَنْه قَالَ أَرْسَلَ النَّبيُ وَسَلَّم إِلَى الْأَنْصَارِ وَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَم \*

٤٩٦ بَابَ الْجُلُوسِ عَلَى الْحَصِيرِ

وَنحُوهِ\*

٨٠٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَافِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَحِرُ حَصِيرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلُونَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلُونَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّى النَّهِ مَا كَتُمْ وَإِنْ الْمُعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ أَحْبَ اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَ \*

رَ بِالذَّهَبِ وَقَالَ الْمُزَرَّرِ بِالذَّهَبِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْلَيْثُ حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ أَنَّ أَبَاهُ مَحْرَمَةَ قَالَ لَهُ يَا بُنِيٍّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو يَقْسِمُهَا فَاذْهَبْ بنا إلَيْهِ فَذَهَبْنَا فَوْجَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَوْجَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْ لِلَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْ لِلَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي النَّهِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ فَلَوْ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ

۱۰۰۸ ابوالیمان، شعیب، زہری، حضرت انس بن مالک ، ح،لیث، یونس، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے انصار کوبلا بھیجااور ایک تبہ کے بیچ سب کوجع کیا۔

## باب٩٦٦- بورياه غيره پر بيٹھنے كابيان۔

2 • ٨ - حمد بن ابی بكر، معتمر ، عبید الله ، سعید بن ابی سعید ، ابو سلمه بن عبد الرحمٰن ، حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ رات کو بور یے کا جمرہ بنا لیتے اور نماز پڑھتے ، اور دن کو اسے پھیلا دیتے اور اس پر ہیٹھتے ۔ لوگ نبی علیہ کے پاس جمع ہونے گئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے گئے ، اور فرمایا یہاں تک کہ جب ان کی تعداد بڑھ گئی تو آپ متوجہ ہوئے ، اور فرمایا اسلام کا اختیار کروجن کی تمہیں طاقت ہواس لئے کہ الله نبیں اکتا تا ہے جب تک کہ تم نہ اکتاؤ ، اور الله کے نزدیک سب سے نبیس اکتا تا ہے جب بک کہ تم نہ اکتاؤ ، اور الله کے نزدیک سب سے بہتر عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگر چہ کم ہو۔

باب ١٩٧٤ سونے كے بٹن لگے ہوئے كيڑے يہنے كابيان اورليث نے بيان كياكہ مجھ سے ابن ابی مليکہ نے مسور بن مخرمہ سے روايت كياكہ ان كے والد مخرمہ نے ان سے كہاكہ اے بيٹے محصے معلوم ہوا ہے كہ نبی صلی اللہ عليہ وسلم كياس چند قبائيں آئی ہیں آپ انہيں كر رہے ہیں اس لئے ميرے ساتھ چلو، ہم گئے تو نبی صلی اللہ عليہ وسلم كو اپنے گھر میں پایا، تو (ميرے والد نے) مجھ سے كہاكہ اے بيٹے اپنی صلی اللہ عليہ وسلم كو ميرے لئے بلا، میں نے اسے بوی بات سمجھا چنانچہ میں نے كہاكيا آپ كے لئے نبی صلی اللہ عليہ وسلم كو ميرے لئے بلا، میں نے اسے بوی بات سمجھا چنانچہ میں نے كہاكيا آپ كے لئے نبی صلی اللہ بات سمجھا چنانچہ میں نے كہاكيا آپ كے لئے نبی صلی اللہ بات سمجھا چنانچہ میں نے كہاكيا آپ كے لئے نبی صلی اللہ

فَقُلْتُ أَدْعُو لَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بُنَيِّ إِنَّهُ لَيْسَ بِحَبَّارٍ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرٌ بِالذَّهَبِ فَقَالَ يَا مَخْرَمَةُ هَذَا خَبَأْنَاهُ لَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ \*

٤٩٨ بَابِ حَوَاتِيمِ الذَّهَبِ \*
١٩٨ - حَدَّنَنَا آدَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا أَشْعَثُ بَنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيةَ بْنَ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَّا يَقُولُ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبْعِ نَهَانَا عَنْ حَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ عَنْ سَبْعِ نَهَانَا عَنْ حَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ عَنْ سَبْعِ نَهَانَا عَنْ حَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ وَالْمِيشَرَةِ الْفَضَةِ وَاللَّيْبَاجِ وَالْمِيشَرَةِ الْحَرَاءِ وَالْقَسِيِّ وَالْإِسْتَبْرَق وَالدِّيبَاجِ وَالْمِيشَةِ وَأَمْرَنَا لِللَّهِ بِعِيادَةِ الْمَرْعِضُ وَالنَّهِ الْفَضَيَّةِ الْمُعَلِيثِ وَتَشْعِيتِ الْمُعْلَومِ وَالْمَالِمُ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِبْرَارِ الْمُعْلُومِ \*

٨٠٩ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُرِ بْنِ أَنَس عَنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُرِ بْنِ أَنَس عَنْ بَشِير بْنِ نَهِيكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ عَنْ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَهْ عَنْ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْبَةُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْفُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ اللَّ

٨١٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ
 عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي
 اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اتَّخذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي
 كَفَّهُ فَاتَّخذَهُ النَّاسُ فَرَمَى بِهِ وَاتَّخذَ خَاتَمًا مِنْ

علیہ وسلم کوبلاؤں؟ توانہوں نے کہاکہ وہ جابر (ظالم) نہیں ہیں۔ چنانچہ میں نے آپ کوبلایا تو آپ باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ کے بدن پرایک دیباج کی قباتھی جس میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ اے مخرمہ میں نے یہ تمہارے لئے چھپار کھی تھی، پھران کو آپ نے یہ قبادے دی۔

باب ۹۸ م سونے کی الگو ٹھیوں کابیان۔

۸۰۸۔ آدم، شعبہ، اشعث بن سلیم، معاویہ بن سوید بن مقرن، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کور سول اللہ علیہ نے ان سات چیز وں سے منع فرمایا ہے، سونے کی انگو تھی، حریر، استبرق، دیباج، سرخ، سرخ، گدے، قسی اور چاندی کے برتن اور ہمیں سات (ہی) باتوں کا حکم دیا مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے چیچے چلنا، چینئے والے کی چینک کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، دعوت کا قبول کرنا، قتم کو پورا کرنا اور مظلوم کی مدد کرنا۔

۸۰۹ محر بن بشار، غندر، شعبه، قاده، نضر بن انس، بشیر بن نهیک، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ نے سونے کی انگوشمی (پہننے) سے منع فرمایا اور عمر و بیان کیا کہ مجھے شعبہ نے خبر دی وہ قیادہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نضر سے سنا اور نضر نے بشیر سے اسی طرح سنا۔

۱۸۔ مسدو، یجیٰ، عبیداللہ، نافع، ابن عمر عبد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگو تھی سونے کی پہنی اور اس کا عمینہ اپنی ہقیلی کی طرف رکھا، لوگوں نے بھی اسی طرح (کی انگو تھی) پہنی شروع کردی۔ تو آپ نے اس کو پھینک دیا اور جاندی کی انگو تھی بنوائی۔

وَرِقٍ أَوْ فِضَّةٍ \*

٩٩ ٤ بَابِ خَاتَم الْفِضَّةِ \*

١٨٥ حَدَّنَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّنَنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهِ عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّحَذَ حَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَاتَّحَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ رَسُولُ اللَّهِ فَاتَّحَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ رَسُولُ اللَّهِ فَاتَّحَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّحَذُوهِمَا رَمَى بِهِ وَقَالَ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا ثُمَّ اتَحَذَ اتَّحَدُ النَّاسُ حَواتِيمَ الْفِضَّةِ فَاتَحَدَ النَّاسُ حَواتِيمَ الْفِضَةِ فَالَّ الْمَاسُهُ أَبَدًا النَّي صَلَّى حَاتَمًا مِنْ عُمْمَ وَاتِيمَ الْفِضَةِ فَالَّ مَا الْحَاتَمَ بَعْدَ النَّبِي صَلَّى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو ثُمَّ عُمْرُ ثُمَّ عُمْرُ ثُمَّ عُمْمانُ فِي بَعْرِ أُريسَ \*

٥٠٠ بَاب

٨١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهِ عَنْهِمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ خَوَاتِيمَهُمْ \* فَقَالَ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ حَوَاتِيمَهُمْ \* مَنْ يُحْنِي يَحْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُس عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بَنُ مَالِكُ رَضِي اللَّه عَنْهُ أَنْهُ رَأَى فِي يَدِ مَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاتَمًا مِنْ وَرِق يَولِكُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاتَمًا مِنْ الْحَوَاتِيمَ مِنْ وَرِق وَلَبَسُوهَا فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاتَمَهُ فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ

باب ۹۹ س- جاندي كي انگوئهي پينخ كابيان-

۱۸- یوسف بن موئ ،ابواسامہ ، عبیداللہ ،نافع ، حضرت ابن عراقے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے سونے کی یا چاندی کی انگو تھی بنوائی اور اس کا تکینہ ہفیلی میں رکھااس میں "مجر رسول اللہ" کھدا ہوا تھا۔ لوگوں نے بھی اس طرح کی انگو تھی بنوائی ، جب آپ نے لوگوں کو دیکھا تو آپ نے اس کو پھینک دیا ،اور فرمایا کہ میں اس کو نہیں پہنوں گا ، پھر چاندی کی انگو تھی بنوائی تولوگوں نے بھی چاندی نہیں پہنوں گا ، پھر چاندی کی انگو تھی بنوائی تولوگوں نے بھی چاندی کی انگو تھی اس کو کھیا بیان ہے کہ نبی حیات کے انگو تھیاں پہنی شروع کر دیں۔ ابن عراک بیان ہے کہ نبی حیات کے اندی ان عمال نے بہنا، یہاں تک کہ حضرت عمال سے اریس کے کنویں میں عمال نے بہنا، یہاں تک کہ حضرت عمال نے بہنا، یہاں تک کہ حضرت عمال نے اریس کے کنویں میں گرگئی۔

باب ٥٠٠ (يه باب ترجمة الباب سے خالى بے)۔

۸۱۲ عبداللہ بن مسلمہ ، مالک، عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ سونے کی انگو تھی پہنتے تھے، پھراس کو بھینک دیا،اور فرمایا کہ میں اس کو تبھیں بہنوں گا تولوگوں نے بھی اپنی انگو ٹھیاں بھینک دیں (۱)۔

ساکہ یکیٰ بن بکیر، لیث، یونس، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن رسول اللہ علی ہے اللہ تعلی کی انہوں نے ایک دن رسول اللہ علی کی ہاتھ میں چاندی کی انگوشی دیکھی، پھر لوگوں نے بھی چاندی کی انگوشیاں بنوائیں اور پہنیں، تورسول اللہ علی ہے نے اپنی انگوشی پھینک دی۔ ابراہیم بن سعد دی، تولوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوشیاں پھینک دیں۔ ابراہیم بن سعد وزیاد اور شعیب نے زہری سے اس کے متا بعے روایت کی۔ اور ابن مسافر نے زہری سے اس کے متا بعے روایت کی۔ اور ابن مسافر نے زہری سے اس کے متا بعے روایت کی۔ اور ابن مسافر نے زہری سے اس لئھ روایت کیا۔

ل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواپی انگو تھی کو پھینک دیا یا تواس وجہ سے کہ لوگوں کو بہت زیادہ اس طرف راغب ہوتے دیکھا جے پند نہیں فرمایا اور انہیں روکنے کے لئے سے تدبیر افتیار فرمائی۔یااس وجہ سے کہ وہ سونے کی انگو تھی تھی اور پہلے مر دوں کے لئے سونا پہننے کی حرمت کا تھی نہیں آیا تھا۔جب حرمت کا تھی نازل ہو گیا تو آپ نے اسے پھینک دیا۔

خَوَاتِيمَهُمْ تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَزِيَادٌ وَشُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ ابْنُ مُسَافِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَرَى خَاتَمًا مِنْ وَرِق \* ١٠٥ بَابِ فَصِّ الْخَاتَمِ \*

٨١٤ - حَدَّنَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ هَلِ اتَّحَدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا قَالَ أَخَرَ لَيْلَةٌ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ قَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا \*

٥ ٨ ٨- حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا يَحَدُّثُ عَنْ أَنسٍ رَضِي اللَّه عَنْهُ أَنسٍ رَضِي اللَّه عَنْهُ أَنسٍ رَضِي اللَّه عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ وَقَالَ خَاتَمُهُ مِنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٢ ، ٥ بَاب خَاتَم الْحَدِيدِ \*

مَنْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ حَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ حَنْتُ أَهَبُ نَفْسِي فَقَامَتْ حَنْتُ أَهَبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَويلًا فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهَا لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصْدُقُهَا قَالَ لَا قَالَ انْظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْعًا قَالَ اذْهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْعًا قَالَ اذْهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا قَالَ لَا عَالَهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالَاهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا

# باب ۵۰ الگوتھی کے تگینہ کابیان۔

۱۸۰- عبدان، یزید بن زر بعی، حمید بیان کرتے ہیں کہ انس سے بو چھا گیا کہ کیا نبی میلائے نے انگو تھی پہنی تھی، انہوں نے کہا کہ ایک بار آنخضرت علیا ہے نے عشاء کی نماز میں دیر کر دی، جب رات ہو گئی تو آپ تشریف لائے، میں گویا آپ کی انگو تھی کی چمک دکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ چکے اور سو گئے اور تم لوگ جب تک انظار میں ہو نماز ہی کی حالت میں ہو۔

۱۵۔ اسحاق، معتمر ، حمید، حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی کہ نبی علیہ کا گلینہ بھی تھااور کی بن ابوب علی کہ نبی کہ بھی تھا اور حضرت انس نے کہا مجھ سے انہوں نے حضرت انس سے سا، اور حضرت انس رسول اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں۔

# باب۵۰۲ لوہے کی انگوشی کابیان۔

۱۸۱۸ عبداللہ بن مسلمہ، عبدالعزیز بن ابی حازم، اپ والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے سہل کو کہتے ہوئے ساکہ ایک عورت بی علیہ کی خدمت ہیں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہیں اس لئے آئی ہوں کہ اپ کو آپ کی خدمت ہیں ہبہ کر دوں، وہ دیر تک کھڑی رہی، آپ نے دیکھااور سر جھکالیا، جب وہ دیر تک کھہری رہی توایک خصص نے عرض کیا کہ اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تواس سے میرانکا حکم دیجئے، آپ نے فرمایا تیر ہیاں مہر ہیں دینے کو کوئی چیز ہے، اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا جاد کھے، وہ گیااور آکر کہا بخدا میں نے کہا نہیں پائی، آپ نے فرمایا جا تلاش کر اگر چہ لوہ کی اگو شمی بی ہو، چنا نچہ وہ بھر گیااور آکر کہا بخدا میر سے پاس لوہ کی اگو شمی بی ہو، چنا نچہ وہ کی اگو شمی بھی نہیں اور وہ ایک ازار پہنے ہوئے تھا جس پر کوئی چادر نہیں تھی،

عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ أُصْدِقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَحَلَسَ فَرَآهُ النّبِيُّ صَلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِيًّا فَأَمَرَ بِهِ النّبِيُّ صَلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ شُورَةً فَذَا لَسُورَةً كَذَا لِسُورَ عَدَّدَهَا قَالَ قَدْ مَلَكَتْكَهَا كَذَا لِسُور عَدَّدَهَا قَالَ قَدْ مَلَكَتْكَهَا مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ قَدْ مَلَكَتْكَهَا بَمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ قَدْ مَلَكَتْكَهَا بَمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ قَدْ مَلْكَتْكَهَا بَمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ قَدْ مَلْكَتْكَهَا بَمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ قَدْ مَلْكُنْكُهَا مِنَا اللّهَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ مَعْكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ قَدْ مَلْكُتْكُهَا مِنَا الْقُورُ اللّهَ وَاللّهَ قَالَ قَدْ مَلْكُتْكَهَا مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ قَدْ مَلْكُونَا فَالَ قَدْ مَلْكُونَا فَالَالَاقُونَا مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ قَدْ مَلْكُونَا فَالَ قَدْ مَلْكُونَا فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا فَالَ قَدْ مَلَاكُونَا فَيْ اللّهَ فَالَ قَدْ مَلْكُونَا فَيْكُونَا لَهُ فَالَ قَدْ مَلْكُونَا فَيْ اللّهَ فَالَا قَدْ مَلْكُونَا فَيْ فَيْلًا فَالَ قَدْ مَلَاكُونَا فَيْ اللّهُ فَالَ قَدْ مَلْكُونَا لِيلُولُ فَيْ اللّهِ فَيْكُونَا فَالَ قَدْ مُعْلَى مَنَ الْقُورُ اللّهُ فَيْ فَالْ قَدْ مُلْكُونَا لَا لَهُ فَيْ فَالِ قَالَ قَدْ مُلْكُنُكُمُا اللّهُ اللّهُ

٥٠٣ بَابِ نَقْشِ الْحَاتَمِ

١٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ أَوْ أُنَاسِ مِنَ الْأَعَاجِمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَكَأَنِّي بوبيصٍ أَوْ ببصيصِ الْخَاتَم فِي إصبيع النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فِي كُفِّهِ \* النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فِي كُفِّهِ \*

عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرٌ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهِمَا قَالَ اتَّحَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِق وَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فِي بِئْرِ أَرِيسَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ \*

٠٠٤ بَابِ الْحَاتَمِ فِي الْحِنْصَرِ \*

اس نے کہا میں اپناتہ بند ہی دے دوں گا۔ بی عَیْنَ نے فر بایا ازار اگروہ اللہ فر بایا ازار اگروہ اللہ فر ترے جسم پر کچھ نہیں رہے گا (یعنی نظاہرہ جائے گا) اور اگر تو پہنے رہا (یعنی اسے نہ حیا) تو اس کو کچھ نہیں ملے گا چنا نچہ وہ آدمی ایک کنارے ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کو نبی عَلِینَ نے دیکھا کہ پیٹھ کچھرے ہوئے ہے، تو اس کو بلائے جانے کا تھم دیا (وہ آیا) تو آپ نے پوچھا کچھے گچھ قر آن یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں، فلاں فلاں سور تیں یاد ہیں، ایک نے فرمایا قر آن جو تجھے یاد ہے اس کے وض میں نے تچھ کواس کا مالک بنادیا۔

باب ۵۰۳-انگونشی پرنقش کرنے کابیان۔

2012 عبدالاعلی، یزید بن زریع، سعید، قاده، حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی نے جمیوں کی ایک جماعت کے پاس کچھ لکھ کر بھیجنا چاہا تو لوگوں نے عرض کیا کہ وہ لوگ کوئی تحریح بیوں ہو، تو لوگ کوئی تحریح بیوں ہو، تو آخضرت علی نے ایک چاندی کی انگوشمی بنوائی جس پر "محمدر سول الله الله الله الله کی الگوشمی کی چمک رسول الله تعلی کی انگی میں دیکھ رہا ہوں۔ میں یا ہم بیل کی اربا ہوں۔

۸۱۸۔ محمد بن سلام، عبداللہ بن نمیر، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے بیان کیا گوشی بنوائی جو آپ کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عرش کے آپ کے بعد حضرت ابو بکڑ کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عرش کے ہاتھ میں رہی اور ان کے بعد حضرت عثان کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ اریس کے کنویں میں گرگئ، اس پر "محمد رسول اللہ" کھدا ہوا تھا۔

باب ۵۰۴۔ چھنگلیامیں انگو تھی پہننے کا بیان (۱)۔

ا احادیث کی روشی میں محدثین کرائم نے انگو تھی کے بارے میں چند باتیں تحریر فرمائی ہیں (۱) بادشاہ یاباد شاہ کی طرف سے مقرر کردووہ افسر ہوجس نے انگو تھی سے مہرلگانی ہوتی ہواس کے علاوہ دیگر مردوں کے لئے افضل اور بہتریہ ہے کہ وہ انگو تھی نے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

٨١٩ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ حَدَّنَنَا عَبْدُالْوَارِثِ حَدَّنَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَس رَضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشَنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشَنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشَنَا فَلِي يَقَمُ فِي خَنْصَرِهِ \*

٥٠٥ بَابِ اتِّحَادِ الْحَاتَمِ لِيُحْتَمَ بِهِ الشَّيْءُ أَوْ لِيُحْتَمَ بِهِ النَّيْءُ أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

٨٠٠ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِياسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكُ رَضِي شُعْبَهُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكُ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَنْه قَالَ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرَءُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا فَاتَحَذَ عَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ \*

٥٠٦ بَابِ مَنْ جَعَلَ فَصَّ الْخَاتَمِ فِي بَطْن كَفَّه \*

٨٢١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُويَرِيةُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفَّهِ إِذَا لَبِسَهُ فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ فَاصَطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ

۸۰۹ - ابو معمر، عبدالوارث، عبدالعزیز بن صهیب، حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ اللہ نے ایک انگو تھی بنوائی اور فرمایا کہ ہم نے اس پر نقش کندہ کرایا ہے دوسر اکوئی مخص انگو تھی پر نقش کندہ نہ کرائے۔راوی کا بیان ہے کہ میں اس کی چک آپ کی چنگلیا میں دکھے رہا ہوں۔

باب۵۰۵۔ کسی چیز پر مہر لگانے یا اہل کتاب وغیرہ کے پاس خط تھیجنے کے لئے انگو تھی بنوانے کا بیان۔

۰۸۲- آدم این الی ایاس، شعبه، قاده، الس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اللہ نے قیدر روم کے پاس خط بھیجنا چاہا تو آپ سے کسی نے عرض کیا کہ آپ کا خط پڑھا نہیں جائے گاجب تک کہ اس پر مہرنہ ہو، چنانچہ آپ نے چاندی کی انگو تھی بنوائی جس پر "محمد رسول اللہ" کھدا ہوا تھا گویا اس کی چک، میں آپ کے ہاتھ میں د کھے رہا ہوں۔

باب۲۰۵-اس شخص کابیان جوانگو تھی کا نگینہ تھیلی کی طرف کرے۔

۱۸۲ موکیٰ بن اسلعیل، جو رید، نافع، عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی نافع نے سونے کی انگوشی بنوائی اور جب پہنتے تواس کا تکینہ جھیلی کی طرف کرتے، لوگوں نے بھی سونے کی انگوشیاں بنوائیں پھر آپ منبر پر چڑھے اور خداکی حمد و ثنابیان کی اور فرمایا کہ میں نے یہ انگوشی بنوائی تھی لیکن اب میں اس کو نہیں پہنوں گا چنانچہ یہ فرما کر آپ نے انگوشی بھینک دی، لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوشیاں بھینک آپ نے انگوشی بھینک دی، لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوشیاں بھینک

ربقیہ گزشتہ صغے ) پہنیں۔(۲) عور توں کے لئے سونا، چاندی دونوں قتم کی انگونھی پہننا جائزہ۔ مر دوں کے لئے سونے کی انگونھی پہننا جائزہ۔ مر دوں کے لئے سونے کی انگونھی پہننا جائزہ۔ مر دوں کے لئے سونے کی انگونھی پہننا جائزہ کرائے سے حرام چاندی کی پہننا جائزہ بنٹر طیکہ ایک مثقال بعنی ساڑھے چار ماشہ سے کم وزن کی ہو۔ (۳) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں ہاتھ میں پہننے کا تھا۔ (۴) وسطی اور ساب اور بائیں اور ساب کے ساتھ ہوئی انگلی ایس کے ساتھ سری بائی سے ممانعت آئی ہے اس لئے خضریا بنصر بعنی چھوٹی انگلی ایس کے ساتھ والی میں انگونٹی پہنی جائے ہے کہ انگونٹی کا گلیاس کے ساتھ والی میں انگونٹی پہنی جائے در کی طرف کر کے رکھیں۔

اصْطَنَعْتُهُ وَإِنِّي لَا أَلْبَسُهُ فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ قَالَ جُويْرِيَةُ وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى \* جُويْرِيَةُ وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى \* وَسَلَّمَ لَا يَنْقُشُ عَلَى نَقْشَ خَاتَمِهِ \* وَسَلَّمَ لَا يَنْقُشُ عَلَى نَقْشَ خَاتَمِهِ \* عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّحَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ إِنِّي اتَّحَذَتُ عَاتَمًا مِنْ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ إِنِّي اتَّحَذَتُ عَاتَمًا مِنْ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ إِنِّي اتَّحَذَتُ عَاتَمًا مِنْ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ إِنِّي اتَّحَذَتُ اللهِ عَنْهُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ إِنِّي اتَّحَذَتُ اللهِ وَالَمَ إِنِّي مَدَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ إِنِّي اتَّحَذَتُ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ إِنِّي مَدَّمَدٌ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ إِنِّي اللهُ وَمَالَ إِنِّي اللهُ وَلَالَ إِنِي اللهُ وَالَ إِنِي اللهِ وَالَهُ إِنِي اللهُ وَالَا إِنِّي اللّهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَالًا لِيلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالًا لِللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالًا لِللّهِ وَلَالَهُ وَلَالًا لَهُ وَلَالَهُ وَلَالًا وَاللّهُ وَلَالَةً وَلَالَا لِيلّهُ وَلَالًا لِللّهُ وَلَالَاللّهُ وَلَالًا لَاللّهُ وَلَالَهُ وَلَالَا لِللّهُ وَلَالْهُ وَلَالًا لَاللّهُ وَلَالًا لَاللّهُ وَلَالًا لَا لَهُ وَلَالًا لَاللّهُ وَلَالَا لَاللّهُ وَلَالَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالًا لَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَالَاللّهُ وَلَالًا لَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَالَاللّهُ وَلَالَالَهُ وَلَالِهُ وَلَالْهُ وَلَالَالِهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُو

٥٠٨ بَابِ هَلْ يُجْعَلُ نَقْشُ الْحَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُ \*

اللَّهِ فَلَا يَنْقُشَنَّ أُحَدُّ عَلَى نَقْشِهِ \*

٨٢٣ - حُدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةً عَنْ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةً عَنْ الْمَا الْمُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ وَكَانَ نَقْشُ الْحَاتَمِ ثَلَاثَةً اسْطُرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَاللَّهِ اسْطُرٌ قَالَ أَبْمُو عَبْدِ اللَّهِ وَزَادَنِي أَجْمَدُ مَحَمَّدُ سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَاللَّهِ سَطْرٌ قَالَ أَبْمُو عَبْدِ اللَّهِ وَزَادَنِي أَجْمَدُ مَمَّدُ مَمَّدُ مَامَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ حَاتَمُ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ وَفِي يَدِ أَبِي بَكُر اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ وَفِي يَدِ أَبِي بَكُر اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ وَفِي يَدِ أَبِي بَكُر اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ وَفِي يَدِ أَبِي بَكُر اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى بَعْرَ أَرِيسَ قَالَ فَأَخْرَجَ الْبُورَ فَلَمَّا كَانَ عَلَى بَعْرِ أَرِيسَ قَالَ فَاخْرَجَ الْبُعْرَ فَلَمَّا كَانَ عَلَى بَعْرِ أَرِيسَ قَالَ فَاخْرَجَ الْبُعْرَ فَلَمَّا كَانَ الْخَاتَمَ فَحَعَلَ يَعْبَثُ بَهِ فَسَقَطَ قَالَ فَاخْرَجَ الْبُعْرَ فَلَمْ يَحِدُهُ \* الْمُعَلِقُ قَالَ فَاخْتَلَفَنَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمُوا فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُوا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُ وَالْمَ فَاحْرَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ فَاحْتَلَمُ الْمَا عَلَى اللَّهُ وَلَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالَاءُ وَ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالِلْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعِلَى الْمُعْ عُلْمَالُو الْمُعْ عُلُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُعُلِى اللْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ اللْمُ الْمُلِقُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولِلِهُ اللَّهُ الْمُوالِقُولُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِي

٨٢٤ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ۗ

دیں۔جو بریہ نے بیان کیا کہ شاید سہ بھی بیان کیا کہ وہ دائیں ہاتھ میں تھی۔

باب ے ۰۵ ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ کوئی شخص اپنی انگو تھی پر نقش نہ کندہ کرائے۔

۸۲۲ مسدد، حماد، عبدالعزیز بن صهیب، انس بن مالک رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے چاندی کی انگوشی بنوائی اور اس میں محمد رسول الله کنده کرایا اور فرمایا کہ میں نے چاندی کی انگوشی بنوائی ہے اور اس میں "محمد رسول الله' کنده کرایا ہے کوئی شخص اپنی انگوشی پر (یہ نقش) کندہ نہ کرائے۔

باب ۵۰۸ کیا انگو تھی پر تین سطر وں میں نقش کندہ کرایا جائے۔

سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جب خلیفہ ہوئے تو مجھ کو خطرت اللہ انصاری، شمامہ، حضرت اللہ علیہ مورے تو مجھ کو خط لکھااور مہر کا نقش تین سطر وں میں تھا، آیک سطر میں محمہ دوسری سطر میں رسول اور تیسری سطر میں اللہ کا لفظ تھا، اور احمہ نے مجھ سے انساری نے انہوں نے ابو اس زیادتی کے ساتھ بیان کیا کہ مجھ سے انساری نے انہوں نے ابو شمامہ سے، انہوں نے انس سے دوایت کیا کہ نبی علیہ کی انگو مھی آپ کے بعد حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں اور ان کے بعد حضرت عثان کا ان کے بعد حضرت عثان کا زمانہ آیا تواریس کے کنویں پر بیٹھے ہوئے انگو مھی اپ ہاتھ سے نکال کر اس سے کھیل رہے تھے کہ وہ گر گئی تین دن تک ہم حضرت عثان کا کہ ساتھ کو مش کر تے رہے اس کنویں کا تمام پانی نکلوادیا گیا لیکن وہ انگو مٹی نہ ملی۔

باب ۵۰۹۔ عور توں کے انگو تھی پہننے کا بیان اور حضرت عائشہؓ کے پاس سونے کی انگو ٹھیاں تھیں۔ عائشہؓ کے پاس سونے کی انگو ٹھیاں تھیں۔ ۸۲۲۔ ابو عاصم، ابن جربج، حسن بن مسلم، طاؤس، حضرت ابن

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الْبِيدَ الْبِيدَ الْبِيدَ اللهِ عَنْهِمَا شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصِلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ أَعُو عَبْد اللَّهِ وَزَادَ ابْنُ وَهْبِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ فَأَتَى النَّسَاءَ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ فَأَتَى النَّسَاءَ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتِخَ وَالْحَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَال \*

٥١٠ بَابِ الْقَلَائِدِ وَالسِّحُابِ لِلنِّسَاءِ
 يَعْنِي قِلَادَةً مِنْ طِيبٍ وَسُكِّ \*

٥٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ خَرَجُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ ثُمَّ فَصَلَّى وَبَلُ وَلَا بَعْدُ ثُمَّ أَتَى النَّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا \*

١١٥ بَابِ اسْتِعَارَةِ الْقَلَائِدِ \*

٨٦٦ حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هَلَكَتْ قِلَادَةً لِأَسْمَاءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ هَلَكَتْ قِلَادَةً لِأَسْمَاءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهَا رِجَالًا فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسُوا عَلَى فَرُوخُوءَ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلَّوْا وَهُمْ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءً فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزِلَ اللَّهُ آيةَ التَّيَمُّمِ زَادَ ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمًاءً \* هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمًاءً \* هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمًاءً \* وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمًاءً \* وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمًاءً \* وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمًاءً \* وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمًاءً \* وَقَالَ ابْنُ عَبْسَ أَمَرَهُنَّ النَّهِ عَنْ أَبْتُهُنَّ مَالًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهُولِينَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهُولِينَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهُولِينَ إِلَى الْمَالَقِهُ وَمَلُوقِهِنَّ \* وَسَلَّمَ عَنْ أَبْعُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُحُلُوقِهِنَّ \* فَرَأَيْتُهُنَّ يَهُولِينَ إِلَى الْمَالَعُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالَةُ وَلَوْلَهُمَ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْمَالِهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ وَلَا الْمَالَعُلُوهُ وَلَا الْمَالَعُ وَلَا الْمَالَعُولُولُولَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعُلَيْهِ وَلَا الْمَالَةُ وَلَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمَالِعُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا لَعْمَالُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَالِعُ وَلَا الْمَالَعُولُولُهُ الْمُعَلِقُولُ الْمُولِقُولُ الْمَالَلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَ

عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی علی کے بیان کیا کہ میں نبی علی کے بیان کیا کہ میں نبی علی کے ساتھ نماز عید میں موجود تھا آپ نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھی اور ابن وہب نے بواسطہ ابن جریج اتنازیادہ بیان کیا کہ عور توں کے پاس تشریف لائے تو عور تیں بلال کے کپڑے میں انگو ٹھیاں اور چھلے ڈالنے لگیں۔

# باب ۱۵۰ عور تول کے ہار پہنے اور کڑے پہننے کابیان۔

۸۲۵ - محر بن عرع ه، شعبه ، عدى بن ثابت ، سعيد بن جبير ، حضرت
ابن عباسى رضى الله عنها سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا
کہ نبی صلی الله علیہ وسلم عید کے دن باہر نکلے اور دور کعت نماز پڑھی
نہ تواس سے پہلے نماز پڑھی اور نہ ہی اس کے بعد۔ پھر عور توں کے
پاس تشریف لائے اور ان کو صدقہ کا تھم دیا، تو عور تیں اپنی بالیاں اور
کڑے صدقہ کرنے لگیں۔

#### باب۱۱۵-ہارعاریت کینے کابیان۔

۸۲۷۔ اسحاق بن ابر اہیم، عبدہ، ہشام بن عروہ، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اساء کا ہار جو مجھ سے گم ہو گیا تھا اس کی تلاش میں نبی عظیفہ نے لوگوں کو بھیجا، اسے میں نماز کاوفت آگیاوہ لوگ باوضو نہیں تھے، پانی نہیں ملا تو بغیر وضو کے ان لوگوں نے نماز پڑھل۔ نبی عظیفہ سے یہ بیان کیا گیا تو تیم کی آیت نازل ہوئی۔ ابن نمیر نے ہشام سے انہوں نے اپنے والد سے ، انہوں نے حضرت عائشہ سے اتنازیادہ روایت کیا کہ عائشہ نے اساء سے وہ ہار مانگ کر لیا تھا۔

باب ۵۱۲ بالیوں کے پہننے کا بیان، ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عور توں کو صدقہ کا حکم دیا تو میں نے دیکھا کہ وہ عور تیں اپنے کانوں اور گلے کی طرف ہاتھ بڑھار ہی ہیں۔

٨٢٧ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّنَنَا مَعْتُ شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ النَّبيَّ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكَّعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النَّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى قُرْطَهَا \*

١٣٥ بَابِ السِّخَابِ لِلصِّبْيَانِ \*

٨٢٨- حَدَّثَنِي إِسْجَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَافِع بْن جُبَيْر عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اَللَّه عَنْه قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُوقِ مِنْ أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْتُ ۚ فَقَالَ أَيْنَ لُكُّعُ ثَلَاثًا ادْعُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ يَمْشِي وَفِي عُنُقِهِ السِّحَابُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْدِهِ هَكَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ بَيْدِهِ هَكَذَا فَالْتَزَمَهُ ۚ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ وَأَحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ وَقَالَ أَبُو ۚ هُرَيْرَةً فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ \* ٥١٤ بَابِ الْمُتَشَبِّهُونَ بِالنِّسَاء وَالْمُتَشَبِّهَاتُ بالرِّجَالِ \*

٨٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الله عَنْهِمَا قَالَ لَعَنَ عَنِ الله عَنْهِمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ النَّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النَّسَاءِ

ے ۸۲۷ ججاح بن منہال، شعبہ، عدی، سعید، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی سیالی نے عید کے دن دو رکعت نماز پڑھی اور نہ ہی اس کے بعد، رکعت نماز پڑھی اور نہ ہی اس کے بعد، پھر عور توں کے پاس بلال کے ساتھ تشریف لائے، آپ نے ان عور توں کو صدقہ کا تھم دیا تو عور تیں اپنی بالیاں بھینئے لگیں۔

باب ۱۵۳ بچوں کے لئے سخاب (ایک قسم کاہار) پہننے کابیان۔ ۸۲۸ اسحاق بن ابراہیم خطلی، یجی بن آدم، ور قاء بن عمر، عبیداللہ بن بزید، نافع بن جبیر، حضرت ابوہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں مدینہ کے ایک بازار میں رسول اللہ عبلی کے ساتھ تھا کہ آپ واپس ہوئے، تو میں بھی آپ کے ساتھ واپس ہوا، آپ نے تین بار فرمایا کہ وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے! حسن بن علی کو بلاؤ، حسن بی علی کھڑے ہوئے ان کی گردن میں سخاب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناہا تھ پھیلاتے ہوئے فرمایا آو لیٹ جاؤ، حسن نے بھی اسی طرح کہااور لیٹ گئے، پھر آپ فرمایا آو لیٹ جاؤ، حسن نے بھی اسی طرح کہااور لیٹ گئے، پھر آپ کے فرمایا آو لیٹ جاؤ، حسن نے بھی اسی حبت کر تا ہوں تو بھی اس سے محبت کر اور اسے بھی محبوب رکھ جو اس سے محبت کرے۔ حضرت ابوہر یہ کہ وسلم کراور اسے بھی محبوب رکھ جو اس سے محبت کرے۔ حضرت ابوہر یہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہیں ہے۔ نے یہ فرمایا ہے میرے نزد یک حسن بن علی سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں ہے۔

باب ۱۵۳ مر دوں کا عور توں کی سی صورت اور عور توں کا مر دوں کی سی صورت اختیار کرنے کابیان۔

۸۲۹ محد بن بشار، غندر، شعبه، قاده، عکرمه، حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی جوعور توں کی سی صورت اختیار کرتے ہیں اور ان عور توں پر (بھی) لعنت کی جو مردوں کی سی صورت اختیار کرتی ہیں۔ عمرو بواسطہ شعبہ اس کی

متابعت میں روایت کرتے ہیں،۔

باب۵۱۵۔عور تول کی صورت اختیار کرنے والے مر د کا گھر سے نکال دینا۔

۰ ۸۳۰ معاذ بن فضاله، ہشام، یجیٰ، عکرمد، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی اللہ نے مخنث مر دول اور مر دول کی صورت اختیار کرنے والی عور توں پر لعنت کی ہے اور فرمایا کہ ان کو این عباس کا بیان ہے کہ نبی عباس کا دیا۔

باب ۵۱۱۔ مونچھیں کتروانے کا بیان۔ اور حضرت عمر اپنی مونچھیں اس قدر کترواتے تھے کہ کھال دکھائی دینے لگتی تھی اور داڑھی اور مونچھ کے در میان کے بالوں کو کترواتے تھے۔

۸۳۲ می بن ابراہیم، خطله، نافع سے روایت کرتے ہیں ،انہوں

بِالرِّجَالِ تَابَعَهُ عَمْرٌ و أَخْبَرَنَا شُعْبَهُ \* ( ٥١٥ بَاب إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنَّسَاءِ مِنَ الْبُيُوتِ \*

٨٣٠ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحُنَّثِينَ مِنَ الرِّجَال وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاء وَقَالَ أَحْرِجُوَهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرَ فُلَانًا ۗ ٨٣١- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً أَنَّ عُرْوَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ بنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُحَنَّثٌ فَقَالَ لِعَبْدِاللَّهِ أَحِي أُمِّ سَلَمَةَ يَا عَبْدَاللَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ غَدًّا الطَّائِفَ فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعَ وَتُدْبِرُ بِثَمَانِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَدْخُلَنَّ هُؤُلَاء عَلَيْكُنَّ قَالَ أَعو عَبْد اللَّهِ تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ يَعْنِي أَرْبَعَ عُكَنِ بَطْنِهَا فَهِيَ تُقْبِلُ بِهِنَّ وَقَوْلُهُ وَتَدْبِرُ بِثَمَانِ يَعْنِي أَطْرَافَ ۚ هَٰذِهِ ۚ الْغُكَنِ الْأَرْبَعِ لِٰأَنَّهَا مُحْيِطَةٌ بِالْجَنْبَيْنِ حَتَّى لَحِقَتْ وَإِنَّمَا قَالَ بَثَمَان وَلَمْ يَقُلْ بثَمَانِيَةٍ وَوَاحِدُ الْأَطْرَافِ وَهُوَ ۚ ذَكَرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلُ ثَمَانِيَةً أَطْرَافٍ \*

٥١٦ بَابِ قُصِّ الشَّارِبِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِي شَارِبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى بَيَاضِ الْجِلْدِ وَيَأْخُذُ هَذَيْنِ يَعْنِيًّي بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللَّحْيَةِ \*

٨٣٢ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَنْظَلَةَ

عَنْ نَافِع ح قَالَ أَصْحَابُنَا عَنِ الْمَكِّيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ \*

٨٣٣ حَدَّثَنَا عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الرُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الرُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةً الْفِطْرَةُ حَمْسٌ أَوْ حَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْعِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ

وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ \* ( ) الشَّارِبِ \* ( ) اللَّاظُفَارِ \* ( ) اللَّلْفَارِ \* ( ) اللَّلْفِيدِ اللَّلْفَارِ \* ( ) اللَّلْفَارِ اللَّلْفِيدِ الللَّلْفِيدِ الللَّلْفِيدِ الللَّلْفِيدِ الللَّلْفَارِ الللَّلْفِيدِ الللَّلْفَارِ الللَّلْفِيدِ اللَّلْفَارِ الللَّلْفَارِ الللَّلْفَالْفِيدِ الللَّلْفِيدِ الللِّلْفِيدِ الللِّلْفِيدِ الللْفَالْفِيدِ الللْفَالْفِيدِ الللْفِيدِ الللْفِيدِ الللْفَالْفِيدِ الللْفِيدِ الللَّلْفِيدِ الللْفِيدِ الللَّلْفِيدِ الللْفِيدِ الللْفِيدِ الللْفِيدِ الللْفِيدِ اللْفِيدِ الللْفِيدِ الللْفِيدِ الللْفِيدِ الللْفِيدِ الللْفِيدِ اللْفِيدِ الللْفِيدِ اللْفِيدِ الللْفِيدِ الللْفِيدِ الللْفِيدِ الللْفِيدِ الللْفِيدِ الللْفِيدِ الللْفِيدِ اللَّهِ اللْفِيدِ الللْفِيدِ الللْفِيدِ الللْفِيدِ الللْفِيدِ الللْفِيدِ اللْفِيدِ الللْفِيدِ اللْفِيدِ اللْفِيدِ اللْفِيدِ اللْفِيدِ اللْفِيدِ اللْفِيدِ اللْفِيدِ الللْفِيدِ اللْفِيدِ الللْفِيدِ اللْفِيدِ الْفِيدِ الْفِيدِ الْفِيدِ اللْفِيدِ الْفِيدِ الْفِيدِيدِ الْفِيدِ الْفِيدِ الْ

٨٣٤ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاء حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظُلَةَ عَنْ الْفِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصَّ الشَّارِبِ \*

٥٣٥ حَدَّنَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّنَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّنَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الْفَطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ وَنَّفُ الْآبَاطِ \*

٨٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مِنْهَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفُرُوا اللَّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ أَبْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أُو اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَحَدُهُ \*

٥١٨ بَابِ إِعْفَاءِ اللَّحَى \*

٨٣٧ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي

نے بیان کیا کہ جارے ساتھیوں نے کمی سے ،انہوں نے ابن عمر ؓ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ، آپ ؓ نے فرمایا کہ مونچھوں کا کتروانا فطری ہے۔

۸۳۳ علی، سفیان، زہری، سعید بن میتب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ فطری چیزیں یا پی ہیں اللہ عنہ بین فطری ہیں، ختنہ کرنا، موئے زیر ناف مونڈنا، بغل کے بال اکھاڑنا، ناخن تراشنااور مو مجھوں کا کتروانا۔

### باب، ۱۵- ناخن کٹوانے کابیان۔

۸۳۵۔ احمد بن پونس، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، سعید بن میتب، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کو فرماتے ہوئے سنا کہ فطری چیزیں پانچ ہیں ختنہ کرنا، مونے زیرِ ناف کا صاف کرنا، مونچھوں کا کتروانا، باخنوں کا کثروانا، بالوں کا کھاڑنا۔

۲ ۸۳۲ محد بن منهال، بزید بن زریع، عمر بن محد بن زید، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مو نجھیں کترواؤ، اور حضرت ابن عمر جب حج یا عمرہ کرتے تواپنی داڑھی مٹھی سے پکڑتے اور جتنازیادہ ہو تااس کو کٹوا

باب۵۱۸\_داڑھی بڑھانے کابیان۔

ے ۸۳؍ محر، عبد ق، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مو مچھیں کتر واؤاور داڑ ھیاں بڑھاؤ۔

باب ۵۱۹۔ بڑھا پے کے متعلق جور وابیتیں منقول ہیں۔
۸۳۸۔ معلیٰ بن اسد، وہیب، ایوب، محمد بن سیرین سے روایت
کرتے ہیں، انہوں نے انسؓ سے بوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
خضاب لگایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپؓ کے بال بہت کم سفید
ہوئے۔

۸۳۹ سلیمان بن حرب، حماد بن زید، ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ حصرت انس سے نبی میں اللہ کے خضاب لگانے کے متعلق پوچھا گیا تو جواب دیا کہ آپ کے بال اسنے سفید نہیں ہوئے تھے کہ خضاب لگاتے،اگر آپ کی داڑھی کے سفید بالوں کو میں گناچا ہتا تو گن لیتا۔

۰۸۸۔ مالک بن اسلمیل، اسرائیل، عثان بن عبداللہ بن موہب سے
روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو میرے گھروالوں نے ام سلمہ کے پاس
ایک پیالہ پانی کا دے کر بھیجا، اسرائیل نے تین چلوپانی اس سے لے لیا
جس میں نبی عظیمہ کے موئے مبارک تھ، جب کسی کو نظر لگ جاتی یا
کوئی تکلیف ہوتی تو وہ ام سلمہ کے پاس برتن بھیج دیتا۔ عثان کا بیان
ہے کہ میں نے اس میں جھانک کر دیکھا تو مجھے چند سرخ بال نظر
آئے۔

اسمر موسی بن اسمعیل، سلام، عثان بن عبدالله بن موہب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں ام سلمہ کے پاس گیا تو وہ میرے پاس رسول الله علی کے موئے مبارک نکال کر لائیں جو خضاب کئے ہوئے تھے۔ اور امام بخاری کا بیان ہے کہ مجھ سے ابو نعیم نے بواسطہ نصیر بن ابی الا شعث ابن موہب سے روایت کیا کہ ام سلمہ نے ابن موہب کو نبی علی کہ ام سلمہ نے ابن موہب کو نبی علی کہ اللہ کے بال دکھائے جو سرخ تھے۔

باب • ۵۲ - خضاب کرنے کا بیان ۔ ۸۴۲ - حمیدی، سفیان، زہری، ابو سلمہ و سلیمان بن بیار، حضرت اللَّه عَنْهِمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى \* ١٩٥ بَابِ مَا يُذْكُرُ فِي الشَّيْبِ \* ٨٣٨- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ

٨٣٨- حدّتنا معلى بن اسدٍ حدّتنا وهيب عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ أَنسًا أَخَضَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَبْلُغ الشَّيْبَ إِلَّا قَلِيلًا \*

٨٣٩- حَدَّنَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خِضَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغُ مَا يَخْضِبُ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتِهِ فِي لِحْيَتِهِ \*

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقَدَح مِنْ مَاء وَقَبَضَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقَدَح مِنْ مَاء وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ أَلْ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقَدَح مِنْ مَاء وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقَدَح مِنْ مَاء وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ مِنْ قُصَّةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النّبِيِّ فَلَاثَ أَصَابَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنَ أَوْ شَيْء بَعَثَ إِلَيْهَا مِحْضَبَهُ الْإِنْسَانَ عَيْنَ أَوْ شَيْء بَعَثَ إِلَيْها مِحْضَبَهُ فَاطَلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا \* فَاطَلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا \* فَاطَلَعْتُ عَيْ الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا \* مَالَمَة فَأَخْرَجَتْ إِلَيْها مَحْضَبُهُ سَلَّامٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ مَنْ أَبِي مَوْهَبٍ قَالَ دَعْمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْضُوبًا وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ أَبِي مَوْهُ إِللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْضُوبًا وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ أَبِي مَوْهَبٍ أَنَّ أَمْ سَلَمَة أَرَنُهُ وَسَلَّم أَحْمَرَ \* فَلَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أَحْمَرَ \* فَلَيْهِ وَسَلَّم أَحْمَرَ \* فَيْ أَنْ أَنْهُ مَلَه مَالَمَة أَرَنّهُ وَسَلَّم أَحْمَرَ \* فَيْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أَحْمَرَ \* فَيْ أَنْهُ فَيْهِ وَسَلَّم أَحْمَرَ \* فَيْ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَحْمَرَ \* فَيْ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَصْمَر أَلْه عَلَيْه وَسَلَّم أَحْمَرَ \*

٥٢٠ بَابِ الْخِضَابِ \*

٨٤٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ \*

٢١٥ بَابِ الْحَعْدِ \*

٨٤٣ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ بَنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَنِسٍ بْنِ مَالِكُ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالْطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ وَلَيْسَ بِالْأَبَيْضِ بِالْمَهْقِ وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالْمَهْقِ وَلَيْسَ بِالْآدَمِ وَلَيْسَ بِالْحَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسٍ الْحَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ وَلَيْسَ فِي وَتَوَقَاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسٍ سِتِينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسٍ سِتِينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسٍ مَرَةً بَيْضَاءً \*

١٨٤ - حَدَّنَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَا الْبَرَاءَ الْسَرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ مَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَمْرَاءَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ مَالِكِ إِنَّ جُمَّتَهُ لَتَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَيْرَ مَرَّةٍ مَا حَدَّثَ بِهِ قَطَّ إِلَّا ضَعْدِكَ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ صَحَيْتُ أَنْكُ شَحْمَةً أُذُنَيْهِ مَا صَدَّثَ بِهِ قَطَّ إِلَّا ضَحَلَقَ أَنْكُمْ شَحْمَةً أُذُنَيْهِ مَا مَدَّثُ مِنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمْرَ رَضِي اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ مِنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ مِنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ مِنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ مِنْ يُوسُفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاء مِنْ اللَّمَ قَدْ رَجُلُهَا كُو عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى كَالِهُ عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى كَالِهُ عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ رَجَّلَهَا فَهِي تَقُطُرُ مَاءً مُتَّكِمًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى وَلَا لَهُ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عِلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُو

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصاریٰ خضاب نہیں کرتے اس لئے تم ان کے خلاف کرو۔

## باب،۵۲ \_ گھو مگریا لے بالوں کا بیان۔

الک رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں ابی عبدالر حمٰن، انس بن مالک رضی الله علیہ نے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ تقے اور نہ گذم گوں تھے، نہ تو آپ کے بالک چونے کی طرح سفید تھے اور نہ گذم گوں تھے، نہ تو آپ کو چالیس بال گھو تگریا لے تھے اور نہ بالکل سید ھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ مکہ میں دس سال اور مدینہ میں وس سال رہے اور ساٹھ سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو و فات دے سال رہے اور ساٹھ سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو و فات دے دی۔ اس وقت تک آپ کے سر مبارک میں اور داڑھی میں ہیں بال بھی سفید نہیں تھے۔

ممر مالک بن اسمعیل، اسرائیل، ابو اسحاق، براء سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ میں نے سرخ حلہ میں نبی علیہ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں ویکھا۔ میرے بعض دوستوں نے مالک سے روایت کیا کہ آپ کے سر کے بال مونڈھے تک آ جاتے تھے۔ ابواسحاق نے بیان کیا کہ میں نے براٹے کو متعدد باریہ حدیث بیان کرتے ہوئے ننااور جب بھی وہ روایت کرتے تو ہس دیتے۔ شعبہ نے اس کی متابعت میں روایت کی کہ آپ کے بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچ جاتے تھے۔

۸۳۵ عبداللہ بن یوسف، مالک، نافع، عبداللہ بن عراضہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ نے فرمایا ایک رات کعبہ کے پاس میں نے خواب میں ایک گندم گوں خوبصورت آدمی دیکھا کہ اس جیسا خوبصورت آدمی م نے نہ دیکھا ہوگا۔ اس کے بال کان کی لو تک تھے اور اتنا حسین تھا کہ اس جیسا حسین بالوں والا تم نے نہ دیکھا ہوگا، بالوں میں کنگھی کئے ہوئے تھا اور پانی غیک رہا تھا، دو آدمیوں کے بالوں عیں منگھی کئے ہوئے تھا اور پانی غیک رہا تھا، دو آدمیوں کے سہارے خانہ کعبہ کا سہارے خانہ کعبہ کا

عَوَاتِق رَجُلَيْن يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذَا أَنَا برَجُلِ جَعْدِ فَقِيلَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذَا أَنَا برَجُلِ جَعْدِ قَطَطٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ الْمَسِيحُ الدَّجَّالَ \* فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ الْمَسِيحُ الدَّجَّالَ \* فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حِبَّانُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حِبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكَبَيْهِ \* اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكَبَيْهِ \* اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكَبَيْهِ \* الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ شَعْرُهُ مَنْكَبَيْهِ \* الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ السَّعَرُهُ مَنْكَبَيْهِ \* الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَوسَى بَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مَعْرَاهُ مَنْكَالَعُلُهُ وَسَلَّى الْمُوسَى بَنْ إِنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مَاعِلَ حَدَّثَنَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُوسَى بَنْ إِنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى إِنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّهُا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَى مَنْ إِنْ الْمُوسَى بَنْ إِنْ الْمُعْرَالُ الْمَنْ الْمُعْمَالَ الْمُعْرِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَامُ الْمُعْمَاعِلَ حَدَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا أَنْ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِع

هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْكِبَيْهِ \* مَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْكِبَيْهِ \* مَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِيا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْه عَنْ شَعَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجلًا لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلَا الْجَعْدِ بَيْنَ أَذُنَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَاتَمَه \*

٨٤٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ
 قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ
 وَكَانَ شَعَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 رَجلًا لَا جَعْدَ وَلَا سَبطَ \*

. هَ ٨- حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَّمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ وَلَا قَبْلُهُ مِثْلَهُ وَكَانَ بَسِطَ الْكَفَيْنِ \*

٨٥١- حَدَّثَنِي عَمْرُو بِنُ عَلِيٌ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هَانِيُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَّادَةُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ

طواف کر رہا ہے۔ میں نے یو چھا یہ کون ہے، بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہیں، پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال گھو نگریا لے تھے، دائیں آنکھ سے کاناتھا گویادہ انگور کی طرح ابھری ہوئی تھی، میں نے یو چھا یہ کون ہے تو بتایا گیا ہے مسجد حیال ہے۔

۸۴۷۔ اسحاق ، حبان ، ہمام ، قادہ ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈ ھوں تک آجاتے تھے۔

ے ۸۴۔ موسیٰ بن اسلعیل، ہمام، قادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈ ھوں تک آجاتے تھے۔

۸۹۸ - عمروبن علی، وہب بن جریر، جریر، قادہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بالوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے بال نہ تو بہت گھو تگریا لے تتے نہ بہت سیدھے، بلکہ معتدل تتے دونوں کانوں اور مونڈھوں کے در میان سیدھے، بلکہ معتدل تتے دونوں کانوں اور مونڈھوں کے در میان تتے۔

۸۳۹ مسلم، جریر، قادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ کے دونوں دست مبارک اس طرح گوشت سے بحرے ہوئے تھے کہ آپ کے بعد میں نے کسی کاہاتھ اس طرح کا نہیں دیکھا اور آنخضرت علیہ کے بال درمیانہ تھے نہ بہت گھونگریا لے اور نہ بالکل سیدھے۔

۸۵۰ ابوالنعمان، جریر بن حازم، قاده، انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عظیم کے دونوں ہاتھ اور پاؤں پُر گوشت تھ، چرہ مبارک ایسا حسین تھا کہ نہ آپ کے بعد اور نہ آپ سے پہلے کسی کو ایساد یکھا اور ہتھیلیاں چوڑی تھیں۔

۸۵۱۔ عمرو بن علی، معاذ بن ہانی، ہمام، قادہ، انس بن مالک ہے یاا یک شخص کے واسطہ سے ابو ہر برہ سے دوایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کے دونوں یاؤں پُر گوشت تھے، چیرہ ایسا حسین تھا کہ آپ کے بعد ایسا

كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الْقَدَمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنس كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَشْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالْكَفَيْنِ وَقَالَ أَبُو هِلَال حَدَّنَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنسٍ أَوْ جَابِر ابْنِ عَبْدِاللَّهِ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ أَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ أَلَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ أَنْ النّبَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ

٢٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي الْبُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْن عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَلَى مَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا فَذَكُووا الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّسٍ لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ وَلَكِنَّهُ فَاللَّهُ أَلْمُ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ وَلَكِنَّهُ فَاللَّ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلُ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى جَمَلِ أَحْمَر مُوسَى فَرَجُلُ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى جَمَلِ أَحْمَر مُعِمْ وَأَمَّا الْوَادِي يُلِبُهِ إِذِ انْحَدَر فِي الْوَادِي يُلِبُّهِ إِذِ انْحَدَر فِي الْوَادِي يُلِبِي

٢٢٥ بَابِ التَّلْبيدِ \*

٨٥٣ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بَنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْه يَقُولُ مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقُ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَبِّدًا \*

٨٥٤ - حَدَّثَنِي حِبَّانُ بُنُ مُوسَى وَأَحْمَدُ بُنُ مُوسَى وَأَحْمَدُ بُنُ مُوسَى وَأَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الْبُنِ عُمَرَ رَضِي عَنِ الْبُنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهَمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهِمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَلَّهُمَّ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ لَلَّهُمَّ

نہیں دیکھااور ہشام نے معمر سے انہوں نے قادہ سے اور قادہ نے انہیں دیکھااور ہشام نے معمر سے انہوں نے قادہ سے اور قادہ نے انس سے دوایت کی کہ نبی علیہ اس کے ہم سے قادہ نے بیان کیا، انہوں نے انس سے یاجابر بن عبداللہ سے روایت کی کہ نبی علیہ کے دونوں ہاتھ اور پاؤں پُر گوشت سے کہ اس کے مشابہ میں نے نہیں دونوں ہاتھ اور پاؤں پُر گوشت سے کہ اس کے مشابہ میں نے نہیں دیکھا۔

۸۵۲ محر بن شخی، ابن ابی عدی، ابن عون، مجاہد سے روایت کرتے بیں کہ ہم ابن عبال کے پاس بیٹھ سے کہ لوگ د جال کاذکر کرنے گئے کسی نے کہا کہ اس کی دونوں آ تھوں کے در میان کافر لکھا ہوگا، ابن عبال نے کہا میں نے یہ نہیں سالیکن آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے تو اپنے ساتھی (یعنی میری طرف دیکھو) اور موسی علیہ اسلام آیک گندم گوں گھو تگریا لے بال والے آدمی سرخ اونٹ پرسوار ہوں گے کویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں جب وہ وادی پراتریں کے تولیک کہیں گے۔

باب۵۲۲ بالوں کو گوندہے جمانے کابیان۔

۸۵۳۔ابوالیمان، شعیب، زہری، سالم بن عبداللہ، حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے تھے کہ جو شخص بال گوندھے ہوئے ہو تو وہ منڈالے اور تلبید کی مشابہت اختیار نہ کرواور ابن عمر کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ عظیم کے بال گوندسے جماتے ہوئے دیکھاہے۔

م ۸۵۸ حبان بن موئی، واحمد بن محمد، عبدالله، یونس، زہری، سالم، ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علی کہ جب کہ آپ اپنے بالوں کو گوند سے جمائے ہوئے تھے لیک کہتے ہوئے منا، آپ فرمارہ مصے لَبَیْكَ اللَّهُمَّ لَبَیْكَ لَبَیْكَ لَبَیْكَ لَبَیْكَ لَبَیْكَ لَبَیْكَ لَبَیْكَ لَلْهُمَّ لَبَیْكَ لَبَیْكَ لَلْهُمَّ لَبَیْكَ لَبَیْكَ لَلْهُمَّ لَبَیْكَ لَبَیْكَ لَبَیْكَ لَلْهُمَّ لَلْهُمَّ لَلْهُمَّ لَلْهُمَّ لَلْهُمَّ لَلْهُ لَلْكَ لَلْهُمَّ لَلْهُمَّ لَلْكَ وَالْمُلْكَ لَل مَرْدِيكَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَل مَرْدِيكَ لَكَ اللهُ مَل اللهُ مَرْدِيكَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَل مَرْدِيكَ لَكَ اللهُ مَرْدُيكَ لَكَ اللهُ مَرْدِيدِي فَرَائِده كُولَى كُلمات نہيں فرمائے۔

وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا يَزِيدُ عَلَى هَوُلَاء الْكَلِمَاتِ \*

٥٥٥- حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِي اللَّهِم عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ شُأْنُ النَّاسِ حَلُوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ عَمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْتِي فَلَا أَحِلُ حَتَى أَنْحَرَ \*

٥٢٣ بَابِ الْفَرْق \*

٢٥٦ حَدَّنَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْهَمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْهَمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ النَّبِيُّ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ النَّبِيُّ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ \* صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ \* صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ \* صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ \* كَانَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ وَبِيصِ الطَّيبِ فِي مَفَارِقَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرِمٌ قَالَ تَعْمَالِقَ مَفْرِقِ النَّبِي مَنْ إِنْكُمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ النَّهِ عَنْ مَفَارِقَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحُومٍ مَنْ إِنْكُومُ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرِمٌ قَالَ عَبْدُاللَّهِ فِي مَفْرِقِ النَّبِي \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحُومٌ قَالَ عَبْدُاللَهِ فِي مَفْرِقِ النَّبِي \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحُومٌ قَالَ عَبْدُاللَهِ فِي مَفْرِقِ النَّبِي \*

٢٤ بَابِ الذُّوَائِبِ \*

٨٥٨ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه

۸۵۵۔ اسلعیل، مالک، نافع، عبداللہ بن عمرٌ، هفصه رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ لوگوں نے عمرے کا احرام کھول لیالیکن آپ عمرہ سے باہر نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سرکے بالوں کو گوند سے جمالیا ہے اور اپنی ہدی کو قلادہ پہنا دیااس لئے جب تک قربانی نہ کرلوں میں احرام سے باہر نہیں ہوں گا۔

## باب۵۲۳ مانگ نکالنے کابیان۔

۸۵۸ - احمد بن یونس، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، عبید الله بن عبدالله، ابن عبال سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس معاملہ میں عکم نازل نہیں ہو تا تھا تواس میں نی سلط الله اللہ کتاب کے موافق عمل کرنے کو پند فرماتے تھے، اہل کتاب اپنے بالوں کو لئکا دیتے تھے اور مشر کین بالوں کے دو جھے کر دیتے تھے، نی سلط این بالوں کو لئکا دیا کرتے تھے پھر بعد میں مانگ نکا لئے گئے۔

مهد ابو الولید، عبدالله بن رجاء، شعبه، حکم، ابراجیم، اسود، حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ کویا میں نبی میں نبی میں نبی میں خوشبو کی چک دیمے رہی ہوں حالا نکہ آپ محرم ہوتے، عبدالله نے کہا رسول الله علیہ کی مانگ

# باب ۵۲۴ گيسوۇن كابيان

۸۵۸ علی بن عبدالله، فضل بن عنبسه، مشیم، ابو بشر، قتیه، مشیم، ابو بشر، قتیه، مشیم، ابو بشر، قتیه، مشیم، ابو بشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی الله عنبها سن بیان کیا که میں اپنی خاله میمونه بنت حارث رضی الله عنبها کے پاس ایک رات رہااس رات رسول الله صلی الله

عَنْهِمَا قَالَ بِتُ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ حَالَتِي وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ فَأَحَذَ بِذُو اَبَتِي فَحَعَلَنِي عَنْ يَصِينِهِ \*

٩٥٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ٱخْبَرَنَاٱبُوبِشْرِبِهِذَاوَقَالَ بِذُوَّابَتِي أَوْبِرَأْسِي\*

٥٣٥ بَابُ الْقَزَعِ \*

قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي مَجْلَدُ اللّهِ بَنُ حَفْصِ أَنَّ عُمَرَ بْنُ نَافِعِ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدُاللّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللّه مَوْلَى عَبْدُاللّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ عُبَيْدُاللّهِ قُلْتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ عُبَيْدُاللّهِ قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ فَالَ إِذَا حَلَقَ وَمَا الْقَزَعُ فَالَ إِذَا حَلَقَ وَمَا الْقَزَعُ وَاللّهِ قَالَ إِذَا حَلَقَ فَالَ لِلّهِ عَلَى اللّهِ فَالَ إِذَا حَلَقَ وَمَا الْقَزَعُ وَاللّهِ فَالَ إِذَا حَلَقَ وَمَا الْقَزَعُ وَاللّهِ فَالَ إِذَا حَلَقَ وَمَا اللّهِ وَعَلَيْدُ اللّهِ فَالْ إِذَا حَلَقَ فَالَ لَا عُبَيْدُاللّهِ فَالَ إِنَّا عُبَيْدُاللّهِ فَالْ اللّهِ وَعَاوَدُنّهُ فَقَالَ قِيلَ لِعُبَيْدِ اللّهِ وَعَاوَدُنّهُ فَقَالَ لَا الْعَبِي وَجَانِبَى مُ وَالْعَفَا لِلْعُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنَّ أَمَّا الْقُرَعُ أَنْ يُنْجَرَكَ بَنَاصِيتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ اللّهِ وَعَاوَدُنّهُ فَقَالَ الْقُرَعُ أَنْ يُنْجِعَ الْعَبَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنَ أَلْكِ اللّهِ فَيْدُا وَهَذَا وَهَذَا اللّهُ وَكَذَلِكَ شَقَ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَهَذَا اللّهُ وَكَذَلِكَ شَقَ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَهَذَا اللّهُ وَكَذَلِكَ شَقَ رُأْسِهِ هَذَا وَهَذَا وَهَذَا اللّهِ وَكَذَا اللّهُ اللّهُ وَكَذَالًا اللّهُ وَكَذَا الْمُ اللّهُ وَكَذَا اللّهُ اللّهُ الْمَاسِلَقِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَكَذَا اللّهُ اللّه

رُورِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ إَبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ إَبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَبْدُاللّهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهِ مَنْ الْمِنْ عَمْرَالُولُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ الللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ \*

٥٢٦ بَاب تَطْبِيبِ الْمَرْأَةِ زَوْحَهَا

علیہ وسلم کی باری ان ہی کے ہاں تھی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، آپ نے میرے گیسو پکڑے اور بچھے اپنے دائیں طرف کرلیا۔

۸۵۹۔ عمرو بن محمد ، ہشیم ، ابو بشر نے اس حدیث کوروایت کیااور کہا کہ گیسویامیر اسر پکڑا۔

باب ۵۳۵۔ فرع (پچھ بال کا شخ اور پچھ چھوڑنے) کابیان۔
۸۱۰۔ مجر، مخلد، ابن جرتج، عبید اللہ بن حفص، عمر بن نافع، نافع
(عبداللہ کے آزاد کردہ غلام) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو
قزع سے منع فرماتے ہوئے شا۔ عبیداللہ کابیان ہے کہ میں نے پوچھا
کہ قزع کیا ہے، عبداللہ نے ہم کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب
بچہ سر منڈائے اور ادھر ادھر بال چھوڑ دے اور اپنی پیشانی اور سرکے
دونوں کناروں کی طرف اشارہ کیا، عبید اللہ سے پوچھا گیا لڑکی اور
عبیداللہ نے کہا میں نہیں جانتا صرف بچے ہی کا لفظ بیان کیا۔
ور گدی کے بال مونڈ نے میں کوئی حرج نہیں لیکن قزع ہے ہے
بیشانی پر بال چھوڑ دے اور سر پر پچھ بال نہ ہوں اسی طرح اپنے سر
پیشانی پر بال چھوڑ دے اور سر پر پچھ بال نہ ہوں اسی طرح اپنے سر
کے بال آدھے مونڈ نااور آدھے رکھنا جائز نہیں ہے۔

۱۲۸ مسلم بن ابراہیم، عبد الله بن مثنیٰ بن عبد الله بن انس بن مالک رضی الله عنه عبد الله بن وینار، حضرت عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قزع سے منع فرمایا۔

باب ۵۲۷۔ عورت کا اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ سے خوشبو لگانے کا بیان۔

٨٦٢ حَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدَاللَّهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدَاللَّهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ النَّبِيَّ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيدِي لِحُرْمِهِ وَطَيَّبْتُهُ بِمِنَى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ \* كَنْ الطِّيبِ فِي الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ \* بيدِي الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ عَنْ السَّواقِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بَنُ السَّواقِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَائِشَةً وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَائِشَةً عَلْدِهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً وَسَلَّمَ فَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْكِبِ فِي قَالَتُ كُنْتُ أَطِيّبِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأَسِي وَلِحْيَتِهِ وَسَلَّمَ الطَّيبِ فِي الْمُشْدِ وَبِيصَ الطَّيبِ فِي الرَّاسِ وَلِحْيَتِهِ \* وَسَلَّمَ اللَّهِ وَلِحْيَتِهِ \* وَبِيصَ الطَّيبِ فِي الرَّاسِ وَلِحْيَتِهِ \* وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهِ وَلِحْدَةً وَبِيصَ الطَّيبِ فِي أَبِعَلَهُ وَسَلَّمَ رَأُسِهِ وَلِحْيَتِهِ \* وَالْمَلِهُ وَلِحْدَةً وَبِيصَ الطَّيبِ فِي أَمْهِ وَلِحْيَتِهِ \* وَالْمَاهُ وَلِحْيَتِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِعْتَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْيَتِهُ وَاللَّهِ وَلِحْيَتِهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْيَتِهُ وَلِي الْعَلَيْهِ وَلِحْيَتِهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِحْيَتِهِ وَلِي الْعَلَيْدِ وَالْعَلَيْدِ وَلِي الْسَلِولِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِولَا الْمَالِقُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِهُ الْعَلَقِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلِولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَالْمَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلِهُ الْعِلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِ

٢٨٥ بَابِ الِامْتِشَاطِ \*

٨٦٤ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي دَارِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُكُ رَأْسَهُ بَالْمِدْرَى فَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنَّتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْأَبْصَارِ \*

٥٢٩ بَاب تَرْجيلِ الْحَائِضِ زَوْجَهَا \* مَاب تَرْجيلِ الْحَائِضِ زَوْجَهَا \* مَاكِ مَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَاكِ مَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَاكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ مَائِسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائضٌ \*

٨٦٦ حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ \* ٥٣٠ بَابِ التَّرْجِيلِ وَالتَّيَمُّنِ \*

۸۲۲ - احمد بن محمد، عبدالله، یجی بن سعید، عبدالرحمٰن بن قاسم، قاسم، حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بی میں الله عنہا سے دوقت اپنے ہاتھ سے خوشبولگائی اور طواف افاضہ سے پہلے منی میں خوشبولگائی۔

باب ۵۲۷ سر اور داڑھی میں خو شبولگانے کابیان۔

# باب۵۲۸۔ تنگھی کرنے کابیان۔

۸۲۴ - آدم بن ابی ایاس، ابن ابی ذئب، زہری، سہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سوراخ سے آنخضرت میں اللہ عنہ سے کھر میں جھا نکا اس وقت نبی علیہ اللہ اس کو اوزار سے کھجا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ آگر میں جانتا کہ تو جھانک رہاہے تو میں اس کو تیری آئکھوں میں چھودیتا اور اجازت لیزاد یکھنے ہی کے سبب سے مقرر کیا گیاہے۔

باب ۵۲۹- حائضہ کااپنے شوہر کے سر میں گھی کرنے کا بیان۔ ۸۲۵ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابن شہاب، عروہ بن زبیر "، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تنگھی کرتی حالا نکہ میں حائضہ ہوتی۔

۸۶۷۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ہشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہؓ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ باب ۵۳۰۔ بالوں میں تنگھی کرنے کابیان۔

رِيحِ الْمِسْكِ \*

٨٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَبُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ وَوُضُوئِهِ \*.

يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ وَوُضُوئِهِ \*.

٥٣١ بَابِ مَا يُذْكُرُ فِي الْمِسْكِ \* مَكَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَمَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمْ الصَّاثِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ وَلَخُلُوفُ فَمْ الصَّاثِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ وَلَخُلُوفُ فَمْ الصَّاثِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ وَلَا اللَّهِ مِنْ

٣٢٥ بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطَّيبِ \* مِلَا مُوسَى حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ هِشَامٌ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِيهِ عَنْ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ إِحْرَامِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بَأَطَيْبِ مَا أَجِدُ \*

٥٣٣ بَاب مَنْ لَمْ يَرُدُّ الطِّيبَ \*

٨٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا عَزْرَةً بْنُ أَلِبِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَّامَةً بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَنَس رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ وَزَعَم أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ لَا يَرُدُّ الطَّيبَ

٥٣٤ بَابِ الذُّريرَةِ \*

٨٧١- جَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنْ عَرْوَةَ وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

۸۶۷ ابو الولید، شعبہ، اشعث بن سلیم، سلیم، سروق، حضرت عائشہ رضی اللہ عنبہانبی عظیہ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ حتی الوسع کنگھی کرنے اور وضو میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پند فرماتے تھے۔

#### باب ۵۳۱ مشک کابیان۔

۸۷۸۔ عبداللہ بن محمد، ہشام، معمر، زہری، ابن میتب، حضرت ابو ہر ری، ابن میتب، حضرت ابو ہر ری، ابن میتب، حضرت ابو ہر ری، ابن انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کاہر عمل اس کے واسطے ہے مگر روزہ کہ وہ میرے لئے ہے اور میں بی اس کابدلہ دیتا ہوں اور روزہ دارکے منہ کی بواللہ کے نزدیک مشک سے بھی بہتر ہے۔

#### باب۵۳۲ بهترین خوشبولگانے کابیان۔

۸۲۹۔ موسیٰ، وہیب، ہشام، عثان بن عروہ اپنے والدسے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام کے وقت سب سے عمدہ خوشبولگاتی جو میرے پاس موجود ہوتی۔

#### باب۵۳۳۔خوشبوردنہ کرے۔

۸۷- ابو نعیم، عزرہ بن ثابت انصاری، ثمامہ بن عبداللہ، حضرت
انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ خوشبو واپس نہیں
کرتے تھے اور بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو واپس
نہیں کرتے تھے۔

#### باب ۵۳۸\_ ذريره كابيان\_

ا ۸۷۔ عثمان بن ہیٹم یا محمہ ،ابن جر تبج ،عمر بن عبداللہ بن عروہ ،عروہ و قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو اپنے ہاتھ سے ذریرہ خو شبو حجتہ الوداع میں احرام ہاند ھے اور کھولنے کے وفت لگائی۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ \*

٥٣٥ بَاب الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ \* مَنْ مَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ مَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ عَلَى مَالِي لَا الْعُن مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ حَلْق اللَّهِ بَعَالَى مَالِي لَا الْعُن مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ)\*

٣٦٥ بَابِ الْوَصْلِ فِي الشَّعَرِ \* مَالِكُ مَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنِ الْبِن شِهَابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْمِنْ عَلَمَا وُكُمْ مِنْ شَعَرِ كَانَتْ بيدِ حَرَسِي أَيْنَ عُلَمَا وُكُمْ مِنْ شَعَرِ كَانَتْ بيدِ حَرَسِي أَيْنَ عُلَمَا وُكُمْ مَنْ مَعْنَ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو مِسَلَّمَ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَيْهِ مَالًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَسْتَوْصِلَةً وَالْمُسْتَوْمِلَةً وَالْمُسْتَوْمِلَةً وَالْمُسْتَوْمِلَةً وَالْمُسْتَوْمِلَةً وَالْمَلَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُسْتَوْمِلَةً وَالْمُسْتَوْمِلَةً وَالْمُسْتَوْمِلَةً وَالْمُسْتَوْمِلَةً وَالْمُسْتَوْمِلَةً وَالْمُسْتُوا عَلَيْهِ وَالْمَلَاقِيْهِ وَالْمَالَةُ عَلَيْهِ وَالْمُسَادِ عَلَيْهِ وَالْمَلَاقِ الْمَلْعَلَاهُ عَلَيْهِ وَالْمُسْتَوْمِلَةً وَالْمُسْتَوْمِ الْمُعْتَلِيْ فَالْمُ الْمُعْتَلِيْ عَلَيْهِ الْمُعْتَلِيْ فَالْمُ الْمُعْتَلِيْ فَالِلَهُ عَلَيْهِ الْمُلِلَةُ عَلَيْهِ الْمُعْتَاءِ فَالْمُعَالِمُ الْمُعْتَلَا الْمَالَ

وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ \*

٨٧٤ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ
مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَّاقَ
يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةً
رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ
تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا

باب ۵۳۵۔ حسن کے لئے دانتوں کو کشادہ کرنے کا بیان۔
۸۷۲۔ عثان، جریر، منصور، ابراہیم، علقہ، عبداللہ سے روایت
کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت کر تاہے ان عور توں پرجو گودنے والی
اور گود ہنا لگوانے والی اور چہرہ کے بال صاف کرنے والی اور حسن کے
لئے دانتوں کو کشادہ کرنے والی اور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو
بدلنے والی ہیں، پھر میں کیوں اس پر لعنت نہ کروں جس پر نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور کتاب اللہ میں ہے کہ جو پچھ تمہیں
رسول دیں وہ لے لو۔

باب٥٣٦ - بالول مين جوز لگانے كابيان -

سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ بن عبدالرحمٰن بن عوف عنہ کو جج کے سال منبر پر کہتے ہوئے سنا اور بالوں کا ایک گچھا اپنی سپاہی سے لے کر کہا کہ تمہارے علماء کہاں ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے اور بنی اسر ائیل ہلاک ہوگئے جب کہ ان کی عور توں نے اس کو اختیار کیا اور ابن ابی شیبہ نے ہوگئے جب کہ ان کی عور توں نے اس کو اختیار کیا اور ابن ابی شیبہ نے بیان کیا کہ ہم سے یونس بن محمہ نے بواسطہ فیج، زید بن اسلم، عطاء بین بیار، حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیار، حضرت ابو ہر برہ و نفی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدیث بیان کی ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان عور توں پر لعنت کی جو بالوں میں پوند لگائیں یا لگوائیں اور ان پر جو گود وائیں یا خود گود یں۔

م ۵۷۷۔ آدم، شعبہ، عمرو بن مرق، حسن بن مسلم بن یناق، صفیہ بنت شیبہ، حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرتی ہیں کہ انصار کی ایک لڑکی نے نکاح کیاوہ بیار ہوئی اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے، لوگوں نے جا کہ اس کے بالوں کو جوڑویں، لوگوں نے نبی عظیمہ سے بالوں کو جوڑویں، لوگوں نے نبی علیمہ سے بالوں کو جوڑویں، لوگوں اور جڑوانے والی لوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی

أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعِمُ النَّهُ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

٥٧٥- حَدَّنِنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّنَنَا مَنْصُورُ بْنُ فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أُمِّي عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أُمِّي عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنِتِي ثُمَّ أَصَابَهَا شَكُورَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثْنِي بِهَا أَفَاصِلُ رَأْسَهَا فَنَصِلُ رَأْسَهَا فَاصِلُ رَأْسَهَا أَفَاصِلُ رَأْسَهَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً \*

٨٧٦ حَدَّنَنَا آدَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَّاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً \*

مُحَمَّدُ بَنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ صَلَّى عَمْرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَقَالَ نَافِعٌ الْوَشْمُ فِي اللَّهُ \*

٨٧٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَحَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرِ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعَرِ \* وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعَرِ \*

دونوں پرلعنت کی ہے۔اور ابن اسحاق نے ابان بن صالح سے انہوں نے حسن سے، حسن نے صفیہ سے، صفیہ نے عائشہ سے اس کے متابع حدیث روایت کی۔

۵۷۵۔ احمد بن مقدام، فضیل بن سلیمان، منصور بن عبدالرحمٰن اپنی والدہ سے وہ اساء بنت ابی بحررضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ عورت رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی پھر اس کو بیاری لاحق ہوگئ تو اس کے سر کے بال جھڑ گئے اور اس کا شوہر اس کی طرف رغبت نہیں کرتا تو کیا میں اس کے بالوں میں جوڑ دوں تو رسول اللہ علیہ نہیں کرتا تو کیا میں اس کے بالوں میں جوڑ دوں تو رسول اللہ علیہ نے بالی جوڑ دانے والی اور ابیمال کہا۔

۲ کے ۸۔ آدم، شعبہ، ہشام بن عروہ اپنی بیوی فاطمہ سے وہ اساء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ آنخضرت علیہ نے بال جوڑنے والی اور بال جڑوانے والی پر لعنت کی ہے۔

۷۵۸۔ محمد بن مقاتل، عبدالله، عبیدالله، نافع، حضرت ابن عمر ؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ الله تعالیٰ نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی اور گود ہنا لگانے والی اور لگوانے والی پرلعنت کی ہے۔نافع نے کہاوشم جبڑوں میں ہو تاہے۔

۸۷۸۔ آدم، شعبہ، عمر و بن مرہ سعید بن میتب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ جب آخری بار مدینہ میں آئے تو خطبہ دیا بالوں کا ایک مجھا نکالا اور کہا کہ میں نے بجزیہود کے کسی کو یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا بے شک آ مخضرت ﷺ نے اس کو لینی بالوں میں بیو ندلگانے کوزور (فریب) سے تعبیر کیا۔

یاب ۵۳۵ عور تول کاچرے کے بالوں کوصاف رکھنے کابیان.

٨٧٩ حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَعَنَ عَبْدُاللَّهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ وَمَا لِي وَقَالَتُ أُمُّ يَعْقُوبَ مَا هَذَا قَالَ عَبْدُاللَّهِ وَمَا لِي فَقَالَتُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا لَي اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ (وَمَا قَالَتُهُوا) وَاللَّهِ لَقِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ (وَمَا لَتَكُمُ الرَّسُولُ اللَّهِ لَقِنْ وَرَأْتِهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ (وَمَا لَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) \* وَكَمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَانَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) \* وَلَا الْمَوْصُولَةِ \*

٨٨٠ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَدْ الله عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُنْذِر حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِر حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِر تَقُولُ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةً النَّبِي صَلَّمَ فَقَالَتْ يَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا اللَّه الْوَاصِلَة وَالْمَوْصُولَة الْمَوْصُولَة \*

٨٨٢- حَدَّنَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّنَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ الْفَضْلُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ الْفَضْلُ بْنُ جُويَرِيَةَ عَنْ الْفَعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا سَمِغْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةً يَعْنِي لَعَنَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً يَعْنِي لَعَنَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً يَعْنِي لَعَنَ

240۔ اسحاق بن ابراہیم، جریر، منصور، ابراہیم، علقمہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ گودہنا لگانے والی اور چبرے کے بال صاف کرنے والی اور حسن کے لئے دانتوں کو کشادہ (۱) کرنے والی جواللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو بدلنے والی ہیں ان پر لعنت کی۔ ام یعقوب نے پوچھا یہ کیوں۔ عبداللہ نے کہا میں کیوں اس پر لعنت نہ کروں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی اور کتاب اللہ میں بھی یہی ہے۔ ام یعقوب نے کہا میں نے سارا قرآن پڑھا لیکن میں نے اس میں نہیں ایک جو لیا۔ عبداللہ نے کہا اگر تو قرآن پڑھاتی تو پھر اس میں ضرور پاتی کہ جو باب میں رسول دیں اسے لے لواور جس سے منع کریں باز آجاؤ۔ باب میں دور پاتی کہ جو باب میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس کے بال جڑوانے والی عورت کا بیان۔

۸۸۔ محمد ، عبدہ ، عبید الله ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی اور گود ہنالگانے والی اور لگوانے والی برلعنت کی۔

بہ ۱۸۸۔ حمیدی، سفیان، ہشام، فاطمہ بنت منذر، اسائہ سے روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یار سول اللہ عیری بیٹی کوچیک نکل آئی تواس کے سر کے بال جھڑ گئے ہیں اور میں نیوند لگا میں نے اس کا نکاح کر دیا ہے تو کیا میں اس کے بالوں میں پوندلگا دول۔ آپ نے فرمایا اللہ نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی پر لعنت فرمائی ہے۔

۸۸۲ یوسف بن موی، فضل بن دکین، صخر بن جویریه، نافع، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم سے میں نے سایا یہ کہا کہ نبی علیہ نبی سلی الله علیه وسلم سے میں نے سایا یہ کہا کہ نبی علیہ نبی نبی صلی الله علیہ وسلم نے سب پر پوند نگانے والی اور لگوانے والی اور بالوں میں بیوند نگانے والی اور لگوانے والی اور لگوانے والی اور بالوں میں بیوند نگانے والی اور لگوانے والی تعنی نبی صلی الله علیہ وسلم نے سب پر بعن فرمائی۔

ل اس زمانے میں دانتوں کے در میان قدرے فاصلہ اور خالی جگہ ہونے کوخوبصورتی کی علامت سمجھاجاتا تھا۔اس وجہ سے بعض عورتیں دانتوں کواز خود کھرچ دیا کرتی تھی تاکہ قدرے فاصلہ ہو جائے بالخضوص بعض بوڑھی عورتیں نوجوان نظر آنے کے لئے ایبا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٣٨٠ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُسَتَوْشِمَاتِ وَالْمُسَتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَعَلِّرَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ حَلْقَ اللَّهِ مَا لِي لَا أَلْعَنْ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ \* صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ \*

٥٣٩ بَابِ الْوَاشِمَةِ \*

٨٨٤ حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ
 عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي
 اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ\*

٠٤٠ بَابِ الْمُسْتَوْشِمَةِ \*

٨٨٧ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَبِي عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَشِمُ فَقَامَ فَقَالَ أَبِي صَلَّى اللَّه أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَشْمِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَشْمِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ

۸۸۳۔ محمد بن مقاتل، عبدالله، سفیان، منصور، ابراہیم، علقمہ، ابن مسعود ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے گودہنے والی اور گدھوانے والی اور چبرے کے بال صاف کرنے والی اور حسن کے لئے دانتوں کو کشادہ کرنے والی پر جواللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلنے والی ہیں ان سب پر لعنت کی ہے چھر میں اس پر کیوں نہ لعنت کروں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور یہ امر کتاب اللہ یس نہ کورہے۔

باب ۵۳۹ گودینے والی کابیان۔

س۸۸۸ یجیٰ، عبدالرزاق، معمر، ہمام، حضرت ابوہر یرہ درضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا۔ فرمایا۔ فرمایا۔

۸۸۵۔ ابن بشار، ابن مہدی، سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن عالب سے منصور کی حدیث، ابراجیم، علقمہ، عبدالله کے واسطہ سے بیان کی تو انہوں نے کہاکہ میں نے ام یعقوب سے عبداللہ کی حدیث منصور کی حدیث کی طرح سنی ہے۔

۱۸۸۰ سلیمان بن حرب، شعبه، عون بن الی جیفه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد کو بیان کرتے ہوئے دیکھا (یعنی سنا) کہ آنخہرت علیہ نے خون کی قیت اور کتے کی قیت اور کھانے اور کھانے اور جسم کو گودہنے اور گدوانے سے منع فرمایا۔

یاب ۵۴۰ گدوانے والی کابیان۔

ک۸۸۔ زہیر بن حرب، جریر، عمارہ، ابوزر عہ ، ابوہریرہ دضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت گودہنے والی حضرت عمر کے پاس آئی، حضرت عمر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں تم سے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ کس نے نبی عیالیہ سے گودہنے کے متعلق سناہے، ابوہریرہ کا بیان ہے کہ میں کھڑا ہوااور کہااے امیر المومنین میں نے ابوہریرہ کا بیان ہے کہ میں کھڑا ہوااور کہااے امیر المومنین میں نے

فَقُمْتُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ أَنَا سَمِعْتُ اللّهِ قَالَ مَا سَمِعْتَ قَالَ سَمِعْتُ النّبِيَّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَشِمْنَ وَلَا تَسْتُوْشِمْنَ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَشِمْنَ وَلَا تَسْتُوْشِمْنَ \* سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِاللّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ النّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمةَ وَالْمُسْتَوْشِمةَ \* مُنَ الْمُشْتَوْشِمةَ وَالْمُسْتَوْشِمة فَا الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْمِهَ عَنْ عَبْدِاللّهِ رَضِي اللّه عَنْه عَبْدُالرّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ اللّه عَنْه إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدِاللّهِ رَضِي اللّه عَنْه إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدِاللّهِ رَضِي اللّه عَنْه إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدِاللّهِ رَضِي اللّه عَنْه وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُسْتُوشِمَاتِ وَالْمُتَنَامِ اللّهِ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ عَلْقَ اللّهِ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِي كِتَابِ اللّهِ \* عَلْقَ وَسَلّم وَهُو فِي كِتَابِ اللّه \* عَلَيْه وَسَلّم وَهُو فِي كِتَابِ اللّه \* عَلَيْه وَسَلّم وَهُو فِي كِتَابِ اللّه \* عَلْه اللّه عَلْه وَسَلّم وَهُو فِي كِتَابِ اللّه \* عَلْه وسَلّم وَهُو فِي كِتَابِ اللّه \* عَلْه وسَلّم وسُولُ اللّه عَلْه وَسَلّم وهُو فِي كِتَابِ اللّه \* عَلْهُ وسَلّم وسُولُ اللّه عَلْه وسَلّم وهُو فِي كِتَابِ اللّه عَلْه وسَلّم وسُولُ اللّه عَلْه اللّه عَلْه وسَلّم وسُولُ اللّه عَلْه وسَلّم وسُولُ اللّه عَلْه وسَلّم وسُولُ اللّه عَلْه وسَلّم وسَلّم وسَلّم وسَلّم وسُولُ اللّه عَلْه وسَلّم وسُولُ اللّه عَلْه وسَلّم وسُولُ اللّه عَلْه وسَلّم وسُولُ اللّه عَلْه وسَلّم وسَلّم وسُولُ اللّه عَلْه وسَلّم وسُولُ اللّه عَلْه وسَلّم وسُولُ اللّه عَلْه وسَلّم وسَلّم وسُولُ اللّه عَلْهُ وسَلّم وسَلّم وسُولُ اللّه عَلْه وسُولُ اللّه عَلْه وسَلّم وسَلّم وسُلّم وسُولُ اللّه عَلْهُ وسُلّم وسُولُ اللّه عَلْمُ وسُولُ اللّه عَلْهُ وسُلّم وسُولُ اللّه عَلْهُ وسُلّم وسُول

٠٩٠ حدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا آبُنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ النَّهُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ النَّهُ مِنَّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ اللَّه عَنْهِمْ وَسَلَّمَ لَا تَدْحُلُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْحُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبَّاسٍ سَمِعْتُ أَبًا طَلْحَةً سَمِعْتُ النَّهِ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ أَبًا طَلْحَةً سَمِعْتُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٥٤٢ بَاب عَذَابِ الْمُصَوِّرِينَ يَوْمَ

٩ ٩ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْخُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوق فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٌ فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَمَّاثِيلَ دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٌ فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَمَّاثِيلَ

سناہ، انہوں نے پوچھاتم نے کیا سناہ، حضرت ابوہر برہؓ نے کہاکہ میں نے نبی ﷺ کو فرماتے ہوئے سناہے کہ کوئی عورت نہ تو جسم گودے اور نہ گدوائے۔

۸۸۸۔ مسدد، کی بن سعید، عبید الله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ نے بال میں پوند لگانے والی اور پوند لگانے والی اور پوند لگوانے والی اور گدوانے والی (۱) پر لعنت کی ہے۔

۸۹۹ محمد بن مثنی، عبدالرحمٰن، سفیان، منصور، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبدالله رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ گودنے والی اور گدوانے والی اور چبرے کے بال صاف کرنے والی اور حسن کے لئے دانتوں کو کشادہ کرنے والی جو الله کی بنائی ہوئی صورت کو بدل ڈالتی ہیں ان پراللہ تعالی نے لعنت کی ہے پھر میں کیوں نہ اس پر لعنت کروں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور بیہ کتاب اللہ میں کیوں نہ اس کھی نہ کورہ ہے۔

باب امه ۵\_ تصویرون کابیان\_

۱۹۹۰ آدم، ابن ابی ذئب، زہری، عبید الله بن عبدالله بن عتبه حضرت ابن عباسٌ، ابو طلحہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوں ہوتے جس میں تصویریں ہوں اور نہ اس گھر میں جس میں تصویریں ہوں اور لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے انہوں نے ابن شہاب سے بواسطہ عبید الله، ابن عباسٌ، ابو طلحہؓ بیان کیا کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے بنا۔

باب ۵۴۲۔ قیامت کے دن تصویر بنانے والے کے عذاب کابیان۔

۸۹۱ حیدی، سفیان، اعمش، مسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم مسروق کے ساتھ بیار بن نمیر کے گھر میں تھے تو مسروق نے ان کے گھر میں جسے دیکھے تو انہوں نے کہا میں نے

فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ \*

٨٩٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْفِينَ يَوْمَ الْفَيْوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أُحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ \*

٥٤٣ بَاب نَقْض الصُّور \*

٨٩٣ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عُنْ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إلَّا نَقَضَهُ \*

٨٩٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُالُواحِدِ حَدَّثَنَا عُمْدُالُواحِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ دَحَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ فَرَأَى أَعْلَاهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلَيْخُلُقُوا حَبَّةً وَلَيْخُلُقُوا حَبَّةً وَلَيْخُلُقُوا حَبَّةً وَلَيْحُلُقُوا مَنْ مَاء فَعَسَلَ وَلَيْخُلُقُوا فَرَدَّةً ثُمَّ دَعَا بَتَوْرِ مِنْ مَاء فَعَسَلَ يَدُيْهِ حَتَّى بَلَغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ يَا أَبًا هُرَيْرَةً لَتَى يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ يَا أَبًا هُرَيْرَةً أَشَىءٌ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ \*

٤٤ بَاب مَا وُطِئ مِنَ التَّصَاوِيرِ \* مِنَ التَّصَاوِيرِ \* مِهِ مَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي

عبداللہ کو بیان کرتے سناکہ نبی ﷺ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب تصویریں بنانے والوں کو ہوگا۔

۸۹۲۔ ابراہیم بن منذر، انس بن عیاض، عبید الله، نافع، عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علی نے فرمایا کہ جولوگ یہ تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جوتم نے پیدا کیا ہے اس میں جان ڈالو۔

## باب ۵۴۳ تصورین توردین کابیان۔

۸۹۴ موسی - عبدالواحد، عماره،ابوزرعہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابوہر ری گئے ساتھ مدینہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تودیکھا کہ اس کے اوپر ایک مصور تصویریں بنارہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علی کون ہے جو نے نبی علی کون ہے جو میر سے بیدا کرنے کی طرح بیدا کرنے کی کوشش کرے اگرالیا ہے تو ایک دانہ پیدا کرنے کی طرح بیدا کرنے کی کوشش کرے اگرالیا ہے تو ایک دانہ پیدا کر کے دیکھے پھر پانی کا بر تن منگوایا اور دونوں ہاتھ بغل تک پہنچا کر دھوئے۔ میں نے پوچھااے ابوہر ری ہم نے نبی علی سے کھواس کے متعلق سنا ہے، کہا زیور کے پہننے کی انتہائی جگہ تک دھوئے (یعنی جہاں تک زیور پہنے جاتے ہیں)۔

باب م م ۵ د تصویروں کے بچھانے کا بیان۔

۸۹۵ علی بن عبدالله، سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے سنا (آج مدینہ میں ان سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں) انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والدسے سنا انہوں نے حضرت

قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَر وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَي سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكُهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِحَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنَ \*

٨٩٦ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرَ وَعَلَّقْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَأَمَرِنِي أَنَّ أَنْزَعْتُهُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ \* صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ \* صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ \* صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ إِنَاء وَاحِدٍ \* مَوَيْنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا حَجَاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا حَجَاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا مَوْمَ النَّهُ مَا اللَّهُ عَنْهَا الشَّرَتُ نُومُونَةً فِيها رَضِي اللَّهُ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه مِمَّا مَا هَذِهِ النَّمْرُقَةُ قُلْتُ لِتَجْلِسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه مِمَّا أَنْفُ لُوتُ أَنُوبُ إِلَى اللَّه مِمَّا مَا هَذِهِ النَّمُرُقَةُ قُلْتُ لِتَجْلِسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَالُونَةُ الْمَالُونَةُ وَلُكُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه مِمَّا مَذَهُ اللَّه عَلَيْهِ وَلَا مَا هَذِهِ النَّمْرُونَةُ قُلْتُ لِتَحْلِلَ مَعْلَالًا مَا هَذِهِ النَّهُ الْمُؤْلُولَ مَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ مِنْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ مِنْهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ا

يُعَدَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ الصُّورَةُ \* وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ الصُّورَةُ \* مَلَّ تَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُكِيْرٍ عَنْ بُكِيْرٍ عَنْ بُكِيْرٍ عَنْ بُكِيْرٍ عَنْ بُكِيْرٍ عَنْ بُعَالِدٍ عَنْ أَبِي عَنْ بُعَلِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ الصُّورَةُ قَالَ بَيْنًا فِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَى بَابِهِ سِنْرٌ فِيهِ صُورَةً فَقُلْتُ لِعُبَيْدِاللَّهِ عَلَى بَابِهِ سِنْرٌ فِيهِ صُورَةً فَقُلْتُ لِعُبَيْدِاللَهِ

وَتَوَسَّدَهَا قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّور

عائشہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ علی ایک سفر سے واپس تشریف لائے میں نے صحن میں ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا جس پر تشریب تھیں جب رسول اللہ علی نے اس کو دیکھا تو پھاڑ ڈالا اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان کو ہو گاجو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی نقل اتارتے ہیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے اس کے ایک یادو تکیے بنا لئے۔

۸۹۲ مسدد، عبدالله بن داؤد، ہشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی ایک سفر سے واپس تشریف لائے اور میں نے ایک پردہ لاکا دیا جس میں تصویریں تھیں مجھ کواس کے اتار نے کا تھم دیا تو میں نے اس کوا تار دیا اور میں اور نبی علی ایک ہی برتن سے عسل کرتے تھے۔

باب۵۴۵۔ تصویروں پر بیٹھنے کی کراہت کابیان۔

٨٩٧ حجاج بن منهال، جو ريبه، نافع، قاسم، حفرت عائشة ع روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشؓ نے ایک گدا خریدا جس میں تصویریں تھیں۔ بیہ دکھے کرنبی علیہ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر تشریف نہ لائے۔ میں نے عرض کیا کہ خدا کی درگاہ میں اینے قصورے توبہ کرتی ہوں، آپ نے فرمایایہ گداکیاہے؟، میں نے عرض کیاکہ آپ کے بیٹھنے اور تکیہ لگانے کے لئے ہے، آپ نے فرمایا کہ ان تصویریوں کے بنانے والے قیامت میں عذاب دیئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو چیز بنائی ہے اس کو زندہ کرو اور فرشے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں۔ ٨٩٨ - قتيبه ،ليث ، بكير ، بسر بن سعيد ، زيد بن خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم كے صحابي ابو طلحة سے روايت كرتے ہيں انہول نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصوریں ہوں۔ بسر کا بیان ہے کہ زید بمار ہوئے توہم ان کی عیادت کو گئے ان کے دروازے پر ایک پر دہ لٹکا ہوا و یکھا جس میں تصویریں تھیں ، میں نے عبید اللہ سے جو میمونہ زوجہ نی اللہ کے برور دہ تھے کہا کہ کیازید نے پہلے ہی دن تصویروں کے

رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَلَمْ يُخْبِرُنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ الْأُوَّلِ
فَقَالَ عُبَيْدُاللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ إِلَّا رَقْمًا
فِي تَوْبِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبِرَنَا عَمْرٌو هُوَ
ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّنَهُ بُكَيْرٌ حَدَّنَهُ بُسْرٌ حَدَّنَهُ
زَيْدٌ حَدَّنَهُ أَبُو طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ \*

٥٤٦ بَاب كَرَاهِيَّة الصَّلُوةِ فِي التَّصَاوِيْر\*

٨٩٩ - حَدَّنَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّنَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ كَانَ قِرَامٌ لَعَائِشَةَ سَتَرَتْ بهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا لَنَبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِيطِي عَنِّي فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي \* لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي \* لَا تَذَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي \* صَوْرَةٌ بَيْتًا فِيهِ صَلَاتِي \* صَوْرَةٌ \* مَنْ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صَوْرَةٌ \*

- ﴿ وَ وَ اللَّهُ وَهُبِ قَالَ حَدَّنَنِي عُمَرُ هُوَ الْبُنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّنَنِي عُمَرُ هُوَ الْبُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيَّ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرِيلُ فَرَاثَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبْرِيلُ فَرَاثَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبْرِيلُ فَرَاثَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبْرِيلُ فَرَاثَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيهُ فَخَرَجَ النّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيهُ فَسَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ فَقَالَ لَهُ إِنَّا لَا نَدْخُلُ فَتَالَ لَهُ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً وَلَا كَلْبٌ \*

٥٤٨ بَاب مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ \*

٩٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ

متعلق ہمیں خبر نہیں دی تھی، عبید اللہ نے کہا کہ کیا تم نے ان کو کیڑوں کے نقش و نگار کو متنیٰ کرتے ہوئے نہیں سااور ابن وہب نے بیان کیا کہ ہم سے عمرو بن حارث نے بواسطہ بکیر، بسر، زید بیان کیا کہ ہم سے عمرو بن حارث نے بواسطہ بکیر، بسر، زید بیان کیا کہ ان سے ابو طلحہؓ نے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

باب ۲ ۲۹۰ تصویر والے کپڑوں میں نماز پڑھنے کی کراہت کا بیان۔

۸۹۹ عران بن میسره، عبدالوارث، عبدالعزیز بن صهیب، انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی الله عنها کے گھر کے ایک طرف پر دہ تھاجوانہوں نے لئکا دیا تھا تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کو مجھ سے دور کر دواس لئے کہ یہ تصویریں میری نماز میں میرے سامنے ہوتی ہیں۔

باب ے ۵۴ مفت اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں۔

-90- یخی بن سلیمان، ابن و بب، عمر بن محمد، سالم اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ جریل علیہ السلام نے نبی علی ہے آنے کا وعدہ کیا تھالی کو بہت تکلیف وعدہ کیا تھالی کو بہت تکلیف ہوئی، نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو اور نہ ہی اس گھر میں جس میں کے ہوں۔
میں جس میں کے ہوں۔

باب ۵۴۸۔ تصویر والے گھر میں داخل نہ ہونے والے کا بیان۔

ا • 9 - عبدالله بن مسلمه ، مالک ، نافع ، قاسم بن محمد ، عائشه و وجه نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک گداخریدا

رَضِي اللَّه عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا اَشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُ فَعَرَفَتْ فِي وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُ فَعَرَفَتْ فِي وَحَهِهِ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ قَالَ مَا بَالُ هَذِهِ النَّمْرُقَةِ فَقَالَتِ اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوسَّدَهَا النَّمْرُقَةِ فَقَالَتِ اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَعَالَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَعَالَى مَا بَالُ هَذِهِ فَعَالَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَسُعْمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصَّوْرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَلَّمَ الْمَالِكَةُ الْمَالُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلُقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الْبَيْتَ وَيُعَالَى إِنَّ الْبَيْتَ اللَّهِ الْمَالِكَةُ الْمَالِي فِيهِ الصَّوْرِ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةً \*

٥٤٩ بَابِ مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ \*

٩٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا حَجَّامًا فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَكُمْنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَة وَالْمُصَوِّرَ \*

٥٥ بَاب مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ
 بنَافِخ \*

بِنَافِحٍ \* عَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ يُحَدِّثُ قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ مَنْ صَورَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ مَنْ صَورَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ مَنْ صَورً

جس میں تصویریں تھیں جب رسول اللہ علی کے اس کو دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر تشریف نہیں لائے، مجھے آپ کے چہرے سے ناگواری کے آثار معلوم ہوئے میں نے عرض کیایا رسول اللہ میں توبہ کرتی ہوں مجھ سے کیا خطاسر زد ہوئی ہے، آپ نے فرمایا یہ گدا کیسا ہے، میں نے کہا کہ میں نوبہ کرتی ہوں مجھ کہ میں نے آپ کے بیٹھے اور تکیہ لگانے کے لئے اس کو خرید اہے، دسول اللہ علی نے فرمایا کہ ان تصویروں کے بنانے والے قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جو کے دن عذاب میں مبتلا کئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جو ہوتی ہیں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

باب ٩ ٣٩ ـ تصویر بنانے والے پر لعنت کرنے والے کا بیان۔ ١٩ ـ ٩ ـ محمد بن مثنی، غندر، شعبه، عون بن ابی جیفه، ابو جیفه سے روایت کرتے ہیں کہ ایک غلام انہوں نے سینگی کھینچنے والا خریدا تو انہوں نے سینگی کھینچنے والا خریدا تو انہوں نے کہا کہ نبی علاق نے خون کی قیمت، کتے کی قیمت، زانیہ کی کمائی سے منع فرمایا ہے اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے اور گورنے والی اور جڑوانے والی کورنے والی اور جڑوانے والی پر اور تصویریں بنانے والے پر لعنت کی۔

باب ۵۵۰ جو شخص کسی چیز کی تصویر بنائے گا تواہے قیامت کے دن تکلیف دی جائے گی کہ اس میں روح پھو نکے اور وہ نہیں پھونک سکے گا۔

90 - عیاش بن ولید، عبدالاعلی، سعید، نضر بن انس بن مالک، قاده رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابن عباسؓ کے پاس تھا اس وقت لوگ ان سے سوال کررہے تھے اور نبی ﷺ کاذکر نہیں کر رہے تھے اور نبی آگیا تو کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے ساکہ جس نے دنیا میں کسی چیز کی تصویر بنائی تو اس کو قیامت کے دن تکلیف دی جائے گی کہ اس میں روح بھونے اوروہ نہیں بھونک سکے گا۔

الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ \* الْقَيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ \* 00 بَابِ الِارْتِدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ \* 90 حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُوفَقَ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ أُسَامَةً بُنِ زَيْدٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ عَنْ مُرُوقً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ رَكِبَ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارِ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةً فَدَكِيَّةً وَالرَّهُ \* وَالرَّهُ أَسُامَةً وَرَاءَهُ \*

٢٥٥ بَابِ الثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ \*

٥ - ٩ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
 حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي
 اللَّه عَنْهِمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةٌ بَنِي عَبْدِالْمُطَلِبِ
 فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْآخَر خَلْفَهُ

٥٥٣ بَابِ حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ صَاحِبُ الدَّابَّةِ

أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ \* مَحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ذُكِرَ شَرَّ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَى عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَمَلَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَمَلَ وَشَمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ أَوْ قُتُمَ خَلْفَهُ وَالْفَضْلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلُ خَلْفَهُ أَوْ قُتُمْ خَيْرٌ \* وَالْفَضْلُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَيْهُمْ شَرِّ أَوْ أَيُّهُمْ خَيْرٌ \* وَالْفَضْلُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَيْهُمْ شَرِّ أَوْ أَيُّهُمْ خَيْرٌ \* وَالْفَصْلُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَيْهُمْ شَرِّ أَوْ أَيُّهُمْ خَيْرٌ \*

باب،۵۵۔سواری پرکسی کے پیچھے بیٹھنے کا بیان۔ ۱۹۰۴ قتید ، ابو صفوان ، یونس بن یزید ، ابن شہاب، عروہ ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے اور اس پر فدک کی بنی ہوئی جا در تھی اور اینے پیچھے اسامہ کو بٹھایا تھا۔

باب ۵۵۲ سواری پرتین آدمیوں کے بیٹھنے کابیان۔
۰۵ مسدد، بزید بن زریع، خالد، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو بی عبدالملطلب کے نوعمر لڑکے آپ کے استقبال کو نکلے تو ایک کو آپ نے اپنے آگے اور دوسرے کواپنے بیچھے بٹھالیا۔

باب س۵۵۳ سواری کے مالک کا کسی کو اپنے آگے بٹھانا، بعض نے کہا کہ سواری کا مالک آگے بیٹھنے کا زیادہ مستحق ہے مگریہ کہ وہاس کی اجازت (کسی کو)دے۔

۹۰۲ - محمد بن بشار، عبدالوہاب، الوب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عکرمہ کے نزدیک کی نے کہا کہ تین آدمیوں کا (سواری پر) بیٹھنا بدترین بات ہے توابن عباسؓ نے کہا کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے قیم کواور فضل کو اپنے پیچھے یا قیم کو اپنے پیچھے اور فضل کو اپنے آگے سوار کر لیا تھا توان میں سے کون اچھا ہے اور کون براہے۔

باب ۱۵۵۴ آدمی کاکسی دوسر ہے کواپنے پیچھے بٹھانے کابیان. ۱۹۰۷ مربہ بن خالد، ہمام، قادہ، انس بن مالک، معاذبن جبل رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی عیلیہ کے پیچھے سوار تھا میرے اور آپ کے در میان پالان کے ڈنڈے کے سوااور کوئی چیز حاکل نہ تھی، آپ نے فرمایااے معادی، میں نے عرض کیالبیک رسول اللہ وسعد یک، پھر تھوڑی دیر چلے اور فرمایااے معاذ،

رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَادُ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَادُ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ وَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ اللَّهِ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَادُ أَبْنَ جَبَلِ قُلْتُ اللَّهُ لَبَيْكَ رَدُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعَبَادِ عَلَى اللَّهِ قَالَ يَا مُعَادُهُ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعَبَادِ عَلَى اللَّهِ قَالَ اللَّهُ إِذَا فَعَلُوهُ قُلْتُ اللَّهُ قَالَ حَقُّ الْعَبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا وَرَسُولُهُ أَعْبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ الْعَبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللَّهِ أَنْ لَا فَيَادِهُ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا فَالَ حَقُّ الْعَبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعْذَلُهُ وَلَا اللَّهُ أَنْ لَا اللَّهُ أَنْ لَا اللَّهُ أَنْ لَا اللَّهُ أَنْ لَا اللَّهِ أَنْ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ لَا اللَّهُ أَنْ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ أَنْ لَا اللَّهِ أَنْ لَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

٥٥٥ بَاب إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ\* مَحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَبَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّه عَنْه قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ وَإِنِي لَرَدِيفُ مَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَنَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٥٥٦ بَابِ الِاسْتِلْقَاءِ وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الْأُخْرَى \*

٩٠٩ - حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْمِنُ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا الْبِنُ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادٍ

میں نے کہالیک رسول اللہ وسعدیک، پھر تھوڑی دیر چلے اور فرمایا
اے معادّ، میں نے کہالیک رسول اللہ وسعدیک، آپ نے فرمایا تم
جانتے ہوکہ اللہ کا اپنے بندے پر کیا حق ہے، میں نے کہااللہ اور اس
کے رسول زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندے پر یہ
ہے کہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ
بنائے، پھر تھوڑی دیر چلے اور فرمایا ہے معاذبین جبل میں نے عرض
کیالیک رسول اللہ وسعدیک، آپ نے فرمایا تم جانتے ہوبندے کا حق
اللہ پر کیا ہے جب وہ یہ کام کریں، میں نے کہااللہ اور اس کے رسول
نیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ ان کو
عذاب نہ دے۔

باب۵۵۵۔سواری پر عورت کامر دکے پیچھے بیٹھنا۔

۹۰۹ حسن بن محمد بن صباح، یجی بن عباد، شعبه، یجی بن ابی اسحاق، انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ رسول الله علیہ کے ساتھ خیبر سے واپس ہورہ تھے اور میں ابوطلحہ کے پیچے بیٹا تھا اور رسول الله علیہ کی ایک بیوی آپ کے پیچے بیٹا تھا اور رسول الله علیہ کی ایک بیوی آپ کے پیچے بیٹے ہوئی تھیں۔ اچانک او نٹنی بھسل گی اور میں نے کہا، عورت! اور سواری سے از پڑا۔ رسول الله علیہ نے فرمایا یہ تمہاری ماں ہے پھر میں نے سواری کو اٹھایا اور رسول الله علیہ اس پر سوار ہوئے۔ جب آپ کہ یہ دینہ شریف کو دیکھا تو فرمایا آیکون تائیکون عابدون لربہ بنا کی کہ مدینہ شریف کو دیکھا تو فرمایا آیکون تائیکون عابدون کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں۔

باب ۵۵۲۔ چت کیٹنے اور ایک پاؤں کو دوسرے پاؤل پر رکھنے کابیان۔

بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُطَجعُ فِي الْمَسْجِدِ رَافِعًا إِحْدَى رِخْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى \*

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
كَتَابِ الْأَدَبِ

٥٥٧ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾ \*

مُ ٩١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارِ أَحْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبِانِيَّ يَقُولُ أَحْبَرَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأُومًا بَيدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ الدَّارِ وَأُومًا بَيدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ الدَّارِ وَأُومًا بَيدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ الدَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُ النَّينِ صَلَّى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ أَثُمَّ أَيِّ قَالَ الْحِهَادُ فِي الْمَى اللَّهِ قَالَ الْحِهَادُ فِي اللَّهِ قَالَ الْحَهَادُ فِي اللَّهِ اللَّهِ قَالَ الْحَهَادُ فِي اللَّهِ قَالَ الْحَهَادُ فِي اللَّهِ قَالَ الْحَهَادُ فِي اللَّهِ قَالَ الْحَهَادُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونُ الْمَالِ الْمِثَالُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلْمِ الْمَالُونُ الْمَالُونَ الْمَالَ الْمُعْلِقُونَ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ الْمُتَالِقُ الْمَالَّ الْمَالَالِي الْمَالَ الْمُتَالِقُ الْعَمْلِ الْمَلْمُ الْمَالَالُونُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ الْمُعْمِلُونَ الْمَالِي الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمِنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمَالِي الْمِنْ الْمُعْلِقُومُ الْمَالِي الْمَالِي الْمِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُولُ اللْمِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُ الْمُلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِق

٩١١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي رُرْعَةَ عَنْ أَبِي اللّه عَنْه قَالَ حَاءَ رُرْعَةَ عَنْ أَبِي اللّه عَنْه قَالَ حَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُسْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اللّهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَحَابَتِي قَالَ أَمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُو

کومبحد میں لیٹے ہوئے دیکھا (اس حال میں) کہ آپ اپنے ایک پاؤں کودوسرے پاؤں پررکھے ہوئے تھے۔

# بم الله الرحمٰن الرحيم ادب كابيان!

باب ۵۵۷۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ ہم نے انسان کو والدین کے متعلق نصیحت کی۔

باب ۵۵۸ حسن سلوک کاسب سے زیادہ مستحق کون ہے۔

۱۱۹۔ قتید بن سعید، جریر، عمارہ بن قعقاع بن شرمہ، ابو زرعہ، حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک مخص رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یارسول اللہ میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے، آپ نے فرمایا تیری ماں، عرض کیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں، یو چھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں، یو چھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں، (۱) پو چھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ اور ابن شرمہ اور یجی بن ابوب نے بیان کیا کہ ابوزرعہ نے ہم سے اس طرح روایت کی۔

لے حسن سلوک کااستحقاق بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے '' ماں ''کو مقدم فرمایااور تین مرتبہ ماں کا نام لیا،اس سے معلوم '' ہوا کہ حسن سلوک میں ماں کا حق بنسبت ہاپ کے تین گنازیادہ ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچے پر ماں کے تین احسان ایسے ہیں جن میں باپ ماں کے ساتھ شریک نہیں ہو تا(1)حمل (۲)وضع حمل (۲)رضاعت (دودھ پلانا)۔

حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ \*

900 بَابِ لَا يُجَاهِدُ إِلَّا بِإِذْنِ الْأَبُويْنِ\* وَمَدَّنَا يَحْيَى عَنْ الله عَدْنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَبِيبٌ قَالَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرِ أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُجَاهِدُ قَالَ لَكَ أَبُوانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَعَمْ قَالَ فَعَاهِدُ \*

• ٦٥ بَابِ لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ \* وَمَدُ بَنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بَنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَمْرُو رَضِي عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَمْرُو رَضِي اللَّه عَنْهِما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَايِرِ أَنْ يَلْعَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَايِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلُ أَبَا لَا يَسُبُ الرَّجُلُ أَبَا

٥٦١ وَ بَابِ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ\*

٩١٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا لِمُعْمَدُ بَنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا إِلْمُ الْهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّهِ عَنْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا لَلَّهُ نَفَرٍ يَتَمَاشُونَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَمَالُوا إِلَى غَارٍ فِي الْحَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ إِلَى غَارٍ فِي الْحَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الْحَبَلِ فَاطْبُقَتْ عَلَيْهِمْ فَعَالَى فَمَ فَعَالَى بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ انْظُرُوا أَعْمَالًا عَلَيْهم فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ انْظُرُوا أَعْمَالًا عَلَيْهم عَيْهِم عَلِيحَةً فَادْعُوا اللَّه بِهَا لَعَلَّهُ عَمِالًا لَكَةً لَهُ الْعَلَّهُ عَلَيْهم اللَّهُ بِهَا لَعَلَّهُ عَلِيهِمُ اللَّهُ بِهَا لَعَلَّهُ عَلِيهِمُ اللَّهُ بِهَا لَعَلَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ بَهَا لَعَلَّهُ عَلِيهُمُ اللَّهُ بَهَا لَعَلَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ بَهَا لَعَلَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ بَهَا لَعَلَّهُ مَنْ الْمُعْوَلِهُ اللَّهُ بَهَا لَعَلَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ بَهَا لَعَلَّهُ الْعَلَهُ الْعَلَهُ الْعَلَهُ الْعَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ الْعِلْ اللَّهُ عَلَيْهم أَلُوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الْعَلْهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْعَلَهُ الْعَلْهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلَى الْمُلْوا اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَلْمُ الْحَلَّى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُولُولُهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلِمُ الْعَلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِ

باب ۵۵۹۔ والدین کی اجازت کے بغیر جہادنہ کرے۔ ۱۹۲۔ مسدد، بیخیٰ، سفیان، شعبہ، حبیب، ح، محمد بن کثیر، سفیان، حبیب، ابو العباس، عبداللہ بن عمر و ﷺ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی سیالیہ سے بوجھا کیا میں جہاد کروں، آپ نے بوچھا کہ تیرے والدین ہیں، اس نے جواب دیا ہاں! آپ سے فرمایا توان دونوں میں جہاد کر ( لیخی خدمت کر)۔

باب ۵۲۰ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی نہ دے۔

918۔ احمد بن یونس، ابراہیم بن سعد، سعد، حمید بن عبدالرحلٰ، عبدالله بن عرق بیان کیا کہ رسول عبدالله بن عرق سے براگاہ ہے کہ کوئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ ہے ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ کسی نے عرض کیایار سول اللہ! آدمی اپنے مال باپ پر کس طرح لعنت کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے کے باپ کوگالی دے تو وہ اس کے مال اور باپ کوگالی دے تو وہ اس کے مال اور باپ کوگالی دے تو وہ اس کے مال اور باپ کوگالی دے گا۔

باب ۵۲۱۔ اس کی دعا قبول ہونے کا بیان جوابیخ والدین سے حسن سلوک کرے۔

917۔ سعید بن ابی مریم، اسلعیل بن ابراہیم بن عقبہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تین آدمی چلے جارہے تھے ان کو بارش نے آگھیرا تو وہ پہاڑ کے ایک غاریس پناہ کے لئے گئے، ان کے غار کے دہانے پرایک چٹان آگری جس سے اس کا منہ بند ہو گیا تو وہ ایک دوسر ہے سے کہنے لگے کہ تم لوگ اپنے نیک کا موں پر غور کر وجو تم نے اللہ کے لئے کئے ہوں اور اس کے واسطہ سے اللہ سے دعا کر وامید ہے کہ اللہ اس چٹان کو ہٹا اور اس کے واسطہ سے اللہ سے دعا کر وامید ہے کہ اللہ اس چٹان کو ہٹا وے گئے، اللہ اس چٹور نے بچے بھی تھے میں ان کے لئے جانور وں کو چرا تا تھا میرے چھوٹے بچے بھی تھے میں ان کے لئے جانور وں کو چرا تا تھا میرے چھوٹے بچے بھی تھے میں ان کے لئے جانور وں کو چرا تا تھا

جب شام کووالی آتا توان جانوروں کودوہتااوراینے بچوں سے پہلے ا پنے والدین کو پینے کو دیتا، ایک دن جنگل میں دور تک چرانے کو کے گیاوالیسی میں شام ہو گئ جب آیا تو وہ دونوں سو کیے تھے میں نے حسب دستور جانوروں کو دوہ اور دودھ لے کر آیااور ان کے سر ہانے کھڑا ہو گیا، میں نے ناپیند کیا کہ انہیں نیند سے جگاؤں اور یہ بھی برا معلوم ہوا کہ پہلے اپنے بچوں کو دوں حالا نکہ بیجے میرے قد موں کے پاس آ کر چیخ رہے تھے طلوع فجر تک میر ااور بچوں کا یہی حال رہا اگر توجانتاہے کہ میں نے یہ صرف تیری رضامندی کی خاطر کیا ہے تو یہ چٹان تھوڑی می ہٹادے تاکہ آسان نظر آسکے تواللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو تھوڑا سا ہٹادیا یہاں تک کہ انہیں آسان نظر آنے لگا۔ اور دوسرے آدمی نے کہا کہ یااللہ میری ایک چھازاد بہن تھی میں اسے بہت چاہتا تھا جتنا کہ مر دعور توں سے محبت کرتے ہیں، میں نے اس کی جان اس سے طلب کی (یعنی اپنے آپ کو میرے حوالہ کر دے) لیکن اس نے انکار کر دیا یہاں تک کہ میں اس کے پاس سودینار لے کر آؤں، چنانچہ میں نے محنت کی یہاں تک کہ سودینار ہو گئے تو میں انہیں لے کراس کے پاس آیا،جب میں اس کی دونوں ٹا گوں کے در میان بیٹھا تواس نے کہا کہ اے خدا کے بندے خداہے ڈراور مہر کو نه کھول، یہ سن کر میں کھڑا ہو گیا، یااللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے بیہ صرف تیری خوش کی خاطر کیاہے توہم سے اس چٹان کو ہٹاد ہے، تو الله تعالی نے اس چٹان کو تھوڑاسر کا دیا۔ تیسرے آدمی نے کہاکہ یا الله میں نے ایک فرق حاول پر مز دور کام پر لگایاجب وہ کام پورا کرچکا تواس نے کہاکہ میر احق دے دو، میں نے اس کواس کی مز دوری دے دی لیکن اس نے اسے چھوڑ دیااور لینے سے انکار کیا، میں اس کو برابر بوتايهان تك كه مين في مويش اور چروابا اكفاكيا (يعنى برصة برصة بہت سے مولیثی ہو گئے اور چرواہا بھی رکھا) وہ میرے پاس آیااور کہا کہ اللہ سے ڈرواور مجھ پر ظلم نہ کرواور مجھ کو میراحق دے دو، میں نے کہاان مویشیوں اور چرواہے کے پاس جا (اور ان سب کو لے لے)اس نے کہااللہ سے ڈراور میرے ساتھ مذاق نہ کر، میں نے کہا میں تھے سے مذاق نہیں کر رہا ہوں یہ جانور اور چرواہالے لے چنانچہ اس نے لے لیااور چلا گیااس لئے اگر توجانتاہے کہ یہ میں نے صرف

يَفْرُجُهَا فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَان شَيْخَان كَبيرَانِ وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ ۚ أَرْعَى عَلَيْهُمْ فَإِذَا ۚ رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيُّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي وَإِنَّهُ نَاءَ بِيَ الشَّحَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا ۚ قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كُمَّا كُنْتُ أَحْلُبُ فَحِثْتُ بِالْحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَأَكْرَهُ ۚ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَى فَلَمْ يَزَلُ ذَلِكَ دَأْبي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَحْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ آلْيَتِغَاءَ وَجْهَكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفُرَجَ اللَّهُ لَهُمْ فُرْجَةً جَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ وَقَالَ الثَّانِي اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمِّ أُحِبُّهَا كَأَشَدٌ مَا يُحِبُّ الرِّحَالُ النَّسَاءَ فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بمِائَةِ دِينَارِ فَسَعَيْتُ حَتَّى حَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فَلَقِيتُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ َاتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحَ الْحَاتَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَيْغَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجُ لَنَا مِنْهَا فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْخَرْتُ أَحيرًا بفَرَق أَرُزٌ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِي حَقِّي َفَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَحَاءَنِي فَقَالَ اتَّقِ اللَّهُ وَلَا تَظْلِّمْنِيَ وَأَعْطِنِي حَقِّي فَقُلْتُ اَذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَهْزَأُ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ فَحُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا ۚ فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ

أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ فَفَرَجَ اللَّهُ عَنْهُمْ \*

٣٦٢ وَ بَابِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ \* ٩١٥ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مُنْصُورٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ وَرَّادٍ عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَوَأَدَ الْبَنَاتِ وَكَرَهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَال وَإِضَاعَةَ الْمَالَ\* ٩١٦- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنَبُّتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ٱلْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ \*

٩١٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الشَّرْكُ باللَّهِ وَقَالُ النَّفْسِ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنَ فَقَالَ الشَّرْكُ باللَّهِ وَقَالُ النَّفْسِ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنَ فَقَالَ النَّه أَلَا أُنْبُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالَ الْوَالِدَيْنَ فَقَالَ أَلَا أُنْبُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالَ الْوَالِدَيْنَ فَقَالَ أَلَا أُنْبُكُمْ مِاكُنَرِ الْكَبَائِرِ قَالَ الْمَالِيقِ قَالَ

تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو ہاتی حصہ بھی دور کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سر کادیا۔

باب ۵۲۲\_والدین کی نافرمانی گناه کبیره ہے۔

918۔ سعد بن حفص، شیبان، منصور، مسیّب، وراد، مغیرة نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر ماؤں کی نافر مانی اور حقد اروں کاحق نه دینا اور بیٹیوں کو زندہ (۱) در گور کرنا حرام کیا ہے اور تمہارے لئے قبل و قال اور سوال کی زیادتی اور مال کے ضائع کرنے کو مکروہ سمجھاہے۔

۱۹۱۸ اسحاق، خالد واسطی، جریری، عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ، ابو بکرُّ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا کیا میں تم کو سب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ اسکہ اللہ کے براگناہ نہ بتلاؤں، ہم لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں یار سول اللہ اللہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے پھر بیٹھ گئے اور فرمایا س لو جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی وینا، س لو جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی وینا، س لو جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی وینا آپ اس طرح (باربار) فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ آپ خاموش نہ ہوں گے۔

290 محمد بن ولید، محمد بن جعفر، شعبه، عبیدالله بن ابی بکر حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علی نے کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایایا آپ سے کبیرہ گناہوں کے متعلق بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ الله تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، کسی جان کا (ناحق) قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، پھر فرمایا کیا میں تم کوسب سے بڑا گناہ نہ بتلادوں اور فرمایا کہ جھوٹ بولنایا جھوٹی گواہی دینا۔ شعبہ نے کہا کہ میراغالب گمان بیہ کہ آپ نے جھوٹی گواہی دینا۔ شعبہ نے کہا کہ میراغالب گمان بیہ کہ آپ نے جھوٹی گواہی

اں بری رسم کی عرب میں ابتداء کرنے والا شخص قیس بن عاصم تمیں ہے جس کا سبب یہ ہوا تھا کہ اس کے دشمنوں نے اس کے گھر پر شب خون مارااور اس کی بیٹی کواغوا کر کے لے گئے، جاکر انہیں میں سے کسی نے اس سے نکاح کر لیا، بعد میں فریقین کے مابین صلح ہو گئی اور اس نچی کواختیار دیا گیا کہ باپ کے پاس جانا چاہے تو وہاں چلی جائے خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو بتادے۔ اس نے اپنے خاوند کو باپ پر تر جے دی تو قیس نے قتم کھائی کہ اب جو بچی اس کے ہاں پیدا ہوگی وہ اسے زندہ در گور کر دے گا۔ فرمایابه

باب ۵۹۳ مشرک باپ سے صلہ رحمی کا بیان۔
مال حمیدی، سفیان، ہشام بن عروہ، عروہ، اساء بنت الی کر سے
روایت کرتے ہیں کہ میر بے پاس میری مال جو مسلمان نہیں تھی نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے پوچھاکیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابن
عیبنہ کا بیان ہے کہ اللہ نے ان ہی کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی
لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ الحَ يَعَیٰ الله تعالیٰ تم کوان لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی
کرنے سے منع نہیں کر تاجوتم سے دین میں جنگ نہیں کرتے۔

باب ۱۹۲۳ عورت کا اپنی مال سے حسن سلوک کرنے کا بیان جب کہ اس کا شوہر بھی ہو اور لیٹ نے کہا کہ مجھ سے ہاں جب کہ اس کا شوہر بھی ہو اور لیٹ نے کہا کہ مجھ سے ہشام نے بواسطہ عروہ اساء کا قول نقل کیا کہ اس زمانہ میں جب کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی، میں نے نبی کیا تھا میری مشر کہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ آئی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور عرض کیا کہ میری ماں سے حسن سلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور عرض کیا کہ میری ماں سے حسن سلوک کرو۔

919 یکی الیث، عقیل، ابن شہاب، عبید الله بن عبدالله، عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عبر قل عبال سے روایت کرتے ہیں ان سے ابوسفیان نے بیان کیا کہ ہر قل نے ان کو بلا بھیجااور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی الله علیه وسلم ہم کو نماز، صدقه، پاکدامنی اور صله رحمی کا تھم دیتے ہیں۔

باب۵۲۵۔مشرک بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کابیان۔ ۹۲۰۔موسیٰ بن اسلمیل،عبدالعزیز بن مسلم،عبداللہ بن دینار، ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ایک ریشی حلہ فروخت قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ\*

77° بَابِ صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ \* مِنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّنَنَا سُفْيَالُ حَدَّنَنِي هِسَامُ بَنْ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَخْبَرَتْنِي أَسْمَاءُ بَنْتُ أَبِي بَكْرِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَتْ أَتَنْنِي مَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه تَعَالَى اللَّه تَعَالَى اللَّه تَعَالَى اللَّه عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينِ ) \*

٥٦٤ بَابِ صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا وَرُوْجٌ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي هِشَامٌ عَنْ عُرُوةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَ قَدِمَتْ أُمِّي وَهِي عُمْدِ قُرَيْشِ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشِ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ابْنِهَا فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ابْنِهَا فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلِيهِ وَسَلَّمَ فَعُلِيهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِي وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِي رَافِيةٌ أَفَاصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ \* وَسَلَّمَ فَقُلْتُ عَنْ عَبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبْدِاللَّهِ بْنِ عُبْدَاللَّهِ بْنِ عُبْدِاللَّهِ بُنِ عُبْدِاللَّهِ فَقَالَ عَنْ عُبْدِاللَّهِ فَقَالَ عَنْ عُبْدِاللَّهِ فَقَالَ عَنْ عُبْدِاللَّهِ فَقَالَ عَنْ عَبْدِيقً اللَّهِ فَقَالَ عَنْ عَبْدِهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرِنَا اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرِنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرِنَا بِالصَّلَةِ وَالصَّدَةِ وَالْعَفَافِ وَالصَّدَةِ وَالْعَفَافِ وَالصَّلَةِ \*

٩٢٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ إِسْمَّاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِينَارِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِينَارِ

قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا يَقُولُ رَأَى عُمَرُ حُلَّةً سِيرَاءُ تُبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ وَالْبَسْهَا يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْبُعْ هَذِهِ مَنْ لَا حَلَاقَ لَهُ الْوُفُودُ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا حَلَاقَ لَهُ فَأْتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِحُلَلِ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمرَ بِحُلَّةٍ فَقَالَ كَيْفَ ٱلْبَسُهَا وَقَدْ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمرَ بِحُلَّةٍ فَقَالَ كَيْفَ ٱلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فَالَ إِنِي لَمْ أَعْطِكَهَا قُلْتُ فَالَ إِنِي لَمْ أَعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنْ تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى عُمْرُ الْهُلِ مَكَّةً قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ \* عُمْرُ اللهِ عَلَيْهِ الرَّحِم \*

٩٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ الْحَبْرِنِي ابْنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْحَنَّةَ و حَدَّثَنِي الْحَنَّةَ و حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ مُوسَى اللَّه عَنْه أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلْهُ مُوسَى اللَّه عَنْه أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَهُ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْحَنَّةَ فَقَالَ اللَّهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ مَا لَهُ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَهُ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ \*

٣٠٥- بَابِ إِثْمِ الْقَاطِعِ \*

٩٢٢ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ عَالَ إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ

ہوتے ہوئے دیکھا تو کہایار سول اللہ آپ اسے خرید لیں اور جمعہ کے دن پہنیں۔ آپ نے فرمایااس کو وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آپ نے فرمایااس کو وہی پہنتا طے آئے تو آپ نے ایک حضرت عمر کو جھیجا، حضرت عمر نے عرض کیا کہ میں اسے کیو نکر پہنوں جب کہ آپ اس کے بارے میں یہ فرما کیا کہ میں اسے کیو نکر پہنوں جب کہ آپ اس کے بارے میں یہ فرما کیک میں آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو یہ پہننے کے لئے نہیں دیا ہے لیکن اس لئے دیا کہ یا تو اسے بچ دویااس کو پہنا دو، تو حضرت عمر نے اس کو اپنا تھے، بھیج دیا۔

### باب۵۲۲-صله رحمی کی فضیلت کابیان۔

۱۹۲۰ ابو الولید، شعبہ ،ابن عثان، موئ بن طلحہ، ابوالوب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ کسی نے عرض کیا یار سول اللہ! مجھے ایساعمل بتلائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھ سے اور عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ ہم سے بہر نے انہوں نے شعبہ سے اور شعبہ سے اور شعبہ نے ابن عثان بن عبداللہ بن موہب اور عثان بن عبداللہ سے شعبہ نے ابن عثان بن عبداللہ بن موہب اور عثان بن عبداللہ سے اور ان دونوں نے موئ بن طلحہ سے ساانہوں نے حضر ت ابوالیوب افساری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتلائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، اوگوں نے کہا کیا ہے کیا ہے!رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے کہا کیا ہے کیا ہے!رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تواللہ کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور ملہ رخمی کرے اب سواری کو چھوڑ دے۔ دور صلہ رخمی کرے اب سواری کو چھوڑ دے۔ دور صلہ رخمی کرے اب سواری کو چھوڑ دے۔ دور صلہ رخمی کرے اب سواری کو چھوڑ دے۔ دور صلہ رخمی کرے اب سواری کو چھوڑ دے۔ دور صلہ رخمی کرے اب سواری کو چھوڑ دے۔ دور صلہ رخمی کرے اب سواری کو جھوڑ دے۔ دور صلہ رخمی کرے اب سواری کو جھوڑ دے۔ دور صلہ رخمی کرے اب سواری کو جھوڑ دے۔ دور صلہ رخمی کرے اب سواری کو جھوڑ دے۔ دور صلہ رخمی کرے اب سواری کو جھوڑ دے۔ دور صلہ رخمی کرے اب سواری کو جھوڑ دے۔ دور صلہ رخمی کرے اب سواری کو جھوڑ دے۔ دور صلہ کہ گویاوہ سواری پر تھا۔

باب ١٤٥ قطع رحي كأكناه

9۲۲ \_ کی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، محمد بن جبیر بن مطعم، جبیر بن مطعم، جبیر بن مطعم، جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رحم کو قطع کرنے ۱۱۱۰ جنت

میں داخل نہ ہو سکے گا۔

باب ۵۱۸ صلہ رحمی کے سبب سے رزق میں کشائش کا بیان۔

977- ابراہیم بن منذر، محمد بن معن ،سعید بن ابو سعید، حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو بیہ بھلا معلوم ہو تاہے کہ اس کے رزق میں کشائش ہواور اس کی عمر دراز ہو تواس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔

۹۲۳ یکی بن بکیر،لیث، عقیل،ابن شهاب، حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص وسعت رزق اور درازی عمر پسند کرتا ہے تواس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے۔

974 ۔ خالد بن مخلد، سلیمان، عبداللہ بن دینار، ابوصالح، ابوہریر اُن بی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رحم

أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ \*

٥٦٨ بَاب مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ بصِلَةِ الرَّحِم \*

٣٩٠ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ رَقِهِ وَاللَّه عَلَيْه مَا لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ \*

978 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّبْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالٌ أَخْبَرَنِي أَنَسُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالٌ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ \*

٥٦٩ بَابِ مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللَّهُ \*

٥٢٥ - حَدَّنَنِي بِشُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَهِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ أَبِي مُزْرَدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّ سَعِيدَ بْنَ يَسَار يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَزْرَدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّ سَعِيدَ بْنَ يَسَار يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّه خَلَقَ الْخَلْقِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَ إِنَّ اللَّه خَلَقَ الْخَلْق حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَ إِنَّ اللَّه خَلَق الْخَلْق مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ الرَّحِمُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ نَعْمُ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أُصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَع لَكِ مَنْ قَطَع لَكِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاقْرَءُوا مَنْ شُعْتُ أَنْ تُعَلِّيهُ وَسَلّمَ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطّعُوا أَرْجَامَكُمْ ) \*

َ ﴿ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي

صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّحِمَ شَخَنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلَكِ وَصَلْكُ وَصَلْكُ وَصَلْكُ وَصَلْكُ وَصَلْكُ مَنْ وَصَلَكِ فَطَعْتُهُ \*

97٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ يَزِيدً بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّحِمُ شِحْنَةً فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَّةُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتَهُ \*

٥٧٠ بَابِ تُبَلُّ الرَّحِمُ بِبَلَالِهَا \* ٩٢٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاس حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمِ أَنَّ عَمْرَوَ بْنَ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَّلَّى ُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَارًا غَيْرَ سِرٌ يَقُولُ إِنَّ آلَ أَبِي قَالَ عَمْرٌو فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفُر بَيَاضٌ لَيْسُوا بأُوْلِيَاثِي إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُوْمِنِينَ زَادَ عَنْبَسَةُ أَبْنُ عَبْدِالْوَاحِدِ عَنْ بَيَانَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بَبَلَاهَا يَعْنِي أَصِلُهَا بصِلَتِهَا\* ٧١٥ بَابِ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئ \* ٩٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَشِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو وَفِطْر عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ سُفْيَانُ لَمْ يُرْفَعْهُ الْأَعْمَشُ إِلَى النَّبِّيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَهُ حَسَنٌ وَفِطْرٌ

(رشتہ داری) رحمٰن سے ملی ہوئی شاخ ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تجھ سے ملے میں اس سے ملتا ہوں اور جو تجھ سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں۔

972 سعید بن ابی مریم، سلیمان بن بلال، معاویه بن ابی مزرد، یزید

بن رومان، عروه، حضرت عائش و زوجه نبی صلی الله علیه وسلم

آنخضرت علی سلیمان که آپ نے فرمایار حم (رشته

داری) رحمٰن سے ملی ہوئی شاخ ہے جو شخص اس سے ملے میں اس

سے ملتا ہوں اور جو اس سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق
کر تاہوں۔

باب • 20\_رشتہ داری تھوڑی سی تری سے بھی تر ہو جاتی ہے۔
۹۲۸ عرو بن عباس، محمہ بن جعفر، شعبہ، اسمعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازم، عمر و بن العاص سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہتہ سے نہیں (بلکہ) بلند آواز سے فرماتے ہوئے سنا کہ آل ابی (عمروکا بیان ہے کہ محمہ بن جعفر کی کتاب میں آل ابی کے بعد جگہ چھوٹی ہوئی تھی) میر سے دوست نہیں ہیں بلکہ میر سے دوست نواللہ اور نیکو کار مومنین ہیں۔ عنبہ بن عبدالواحد کے بیان سے انہوں نے قیس سے اور قیس نے عبرو بن عاص سے روایت کیاانہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سالیوں نے بیان کیا کہ میں ان نی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سالیوں نے بیان کیا کہ میں صلہ رحی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سالیوں نے بیان کیا کہ میں صلہ رحی اس کے مطابق تری پہنچا تاہوں یعنی میں صلہ رحی

باب اے۵۔ بدلہ دینے والاصلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔
979 محمد بن کثیر، سفیان، اعمش وحسن بن عمرو، فطر، مجاہد، عبداللہ
بن عمرو، سفیان بیان کرتے ہیں کہ اعمش نے اس کور سول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں کیا ہے اور حسن و فطرنے آنخضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مرفوعاً بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ
بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے لیکن صلہ رحمی کرنے

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا \*

٥٧٢ بَابِ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ \*

٥٧٣ بَابِ مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةَ غَيْرٍهِ حَتَّى تَلْعَبَ بِهِ أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا \*

٩٣١ - حَدَّنَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي وَعَلَى قَمِيصٌ أَصْفَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَهُ سَنَهُ سَنَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُاللَّهِ وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ عَبْدُاللَّهِ وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَت فَذَهَبْتُ عَبْدُاللَّهِ وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُاللَّهِ وَسَلَّمَ دَعْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهَا ثُمَّ قَالَ عَبْدُاللَهِ فَبَقِيتُ وَسَلَّمَ أَبْلِي وَأَخْلِقِي قَالَ عَبْدُاللَهِ فَبَقِيتَ وَأَخْلِقِي ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي قَالَ عَبْدُاللَهِ فَبَقِيتَ وَاللَّهِ فَبَقِيتَ فَى ذَكَرَ يَعْنِي مِنْ بَقَائِهَا \*

٥٧٤ بَابُ رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ

والاوہ شخص ہے کہ جب اس سے ناطہ توڑا جائے تووہ اس کو ملائے۔

باب۵۷۲-اس شخص کابیان جو حالت شرک میں صلہ رحمی " کریے پھروہ مسلمان ہو جائے۔

• ۱۹۳۰ ابوالیمان، شعیب، زہری، عروہ بن زبیر، حکیم بن حزام سے روایت کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ ان امور کے متعلق ہمیں بتلائیں جو ہم زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے لیمی صلہ رحمی، آزادی، صدقہ وغیرہ کیا مجھے ان چیزوں کا اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان بھلائیوں ہی کی وجہ سے تو مسلمان ہوا ہے جو بچھلے زمانہ میں تو کر چکا ہے اور ابوالیمان سے بھی اتخت کا لفظ منقول ہے اور معمر و صالح وابن مسافر نے اتخت کا لفظ روایت کیا اور ابن اسحاق نے کہا تخت کے معنی ہیں نیکی کرنااور ہشام روایت کی ہے۔

باب ۵۷۳۔ دوسر ہے کے بیچے کو کھیلنے دینااور اس کو بوسہ دینایااس سے ہنسی کرنا۔

ا ۱۹۳۰ حبان، عبدالله، خالد بن سعید، سعید، ام خالد بنت خالد بن سعید سعید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی عبی کے ماتھ نبی عبی کے ماتھ نبی عبی کے خدمت میں آئی میں ازار و قمیص پہنے ہوئے متی ، رسول الله عبی کے فرمایا سنہ سنہ (عبدالله نے بیان کیا کہ سنہ عبدہ چیز کو کہتے ہیں) ام خالد کا بیان ہے کہ میں خاتم نبوت سے کھیلنے لگی، میر سے والد نے جھے اٹھالیا، رسول الله عبی نبی ناز فرمایا یہ فرمایا اسے کھیلنے دو۔ پھر رسول الله عبی نے ابل واضلی تین بار فرمایا یہ کپڑا پر اناہواور پھٹ جائے ( مینی و یر سک کھر سے) عبدالله کا بیان ہے کپڑا پر انہ دنوں سک رہا۔

باب ۵۷۴۔ بچے کے ساتھ مہربانی اور اس کو بوسہ دینااور

وَمُعَانَقَتِهِ وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسَ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ

٩٣٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمِ قَالَ كُنْتُ شَاهِدًا لِابْنِ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُّلٌ عَنْ دَم الْبَعُوضِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ انْظَرُوا إِلَى هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمَ الْبَعُوضَ وَقَدْ قَتَلُوا أَبْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمَا رَيْحَانَتَاكِيَ مِنَ الدُّنْيَا\*

٩٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ أَنَّ عُرُوهَ ۚ بْنَ الزُّبْيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتُهُ قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي فَلَمْ تَحِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيُّنا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّار \* ٩٣٤ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سُلَيْم حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ قَالَ حَرَجَ عَلَيْنَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَامَةُ بنْتُ أَبِي الْغَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ وَإِذَا رَفِعَ رَفَعَهَا \* ٩٣٥- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن

گلے لگانااور ثابت نے بواسطہ انس روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (اپنے صاحبزادے) ابراہیمؓ کو بوسہ دیا اور

۹۳۲ موسیٰ بن اسلمیل، مهدی، ابن ابی بعقوب، ابن ابی نعیم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ابن عمر کے پاس تھا کہ ان سے ایک متحص نے مجھر کے خون کے متعلق پوچھا توانہوں نے کہا تو کہاں کا باشندہ ہے؟اس نے کہا عراق کارہنے والا ہوں،ابن عمرٌ نے فرمایا کہ اس آدمی کو دیکھویہ مچھر کے خون کے متعلق بوچھاہے حالا نکہ ان لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ( یعنی حسین اکو قتل کیااور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سناکہ بید دونوں د نیامیں میرے دو پھول ہیں۔

ف اس حدیث میں بالخصوص بیٹیوں کی پرورش کرنے پر فضیلت بیان فرمائی گئ اس لئے کہ عموماً بیٹی کی پیدائش کو پسند نہیں کیاجا تااور عرب میں تواس کو زندہ در گور کر دیا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم بشارت سائی تاکہ لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے کی بجائے شفقت کے ساتھ ان کی تربیت پر توجہ دیں۔

۹۳۳-ابوالیمان،شعیب،زهری،عبدالله بن ابی بکر، عروه بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاز وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کو ساتھ لے کر میرے پاس کچھ مانگنے کے لئے آئی،اس کو میرے پاس ایک تھجور کے سوانچھ نہ ملا، میں نے وہ اسے دے دی،اس نے اپنی بیٹیوں میں تقسیم کردی، پھر کھڑی ہوئی اور چل دی، نبی عظی تشریف لائے تومیں نے آپ سے میر بیان کیا تو آپ نے فرمایاجو شخص ان بچیوں کو کچھ بھی دیدے اور ان کے ساتھ احسان کرے تو یہ ان کے لئے جہنم کی آگ ہے جاب (کاذریعہ) ہوں گ۔

۱۳۳۰ ابوالولید،لیث، سعید مقبری،عمرو بن سلیم،ابو قیاده رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس نبی علیہ تشریف لائے اس حال میں کہ امامہ بنت الی العاص آپ کے کندھے پر سوار تھیں چنانچہ آپ نے ای حالت میں نماز پڑھی جب رکوع کرتے تواس کو اتاردیة اورجب کھڑے ہوتے تواس کواٹھا لیتے۔

۹۳۵ ابوالیمان، شعیب، زہری، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن حضرت

الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ اللَّهِ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بُنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ الْأَقْرَعُ لِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ \*

٩٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَام عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ حَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُقَبِّلُونَ الصِّبُيَّانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَأُمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ \* ٩٣٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْه قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْي قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا َفِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَفَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ ۚ فَقَالَ لَنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَىَ أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا \* ٥٧٥ بَابِ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْء \* ٩٣٨– حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِع الْبَهْرَانِيُّ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَاً سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْء فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا

ابوہر ررہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمہ نے حسن بن علی رضی اللہ عنہاکا بوسہ لیااور آپ کے پاس اقرع بن حابس بیٹھے ہوئے تھے، اقرع نے کہا میر سے پاس دس بیچ ہیں میں نے ان میں سے کسی کا بوسہ بھی بھی نہیں لیا، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا پھر فرمایا کہ جو خض رحم نہیں کیا جا تا۔

۱۹۳۹ محمد بن یوسف، سفیان، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ رضی الله عنہاسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک اعرابی نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں ہم تو بوسہ نہیں دیتے، آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی نے تمہارے ول سے رحمت کو تھینج لیا ہے تواس کو میں کیا کر سکتا ہوں۔

298۔ ابن ابی مریم، ابو غسان، زید بن اسلم، اسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نی اللہ عنہ کے پاس چند قیدی لائے گئے، ان قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کی چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی جس بچ کو قید میں پاتی تو اس کو پکڑ کراپنے بیٹ سے چمٹاتی اور اس کو دودھ پلاتی، نبی سے لئے کہ بم لوگوں سے فرمایا کیا تم خیال کرتے ہو کہ سے عورت اپنے بچ کو تدرت رکھتی ہے لیکن پھر بھی نہیں ڈال سکتی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنی بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہر بان ہے جتنا سے عورت اپنے بچ پر بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہر بان ہے جتنا سے عورت اپنے بچ پر مہر بان ہے جتنا سے عورت اپنے بچ پر مہر بان ہے جتنا سے عورت اپنے بے پر

باب ۵۷۵۔ اللہ تعالی نے رحمت کے سوچھے کئے ہیں۔

۹۳۸ ۔ ابو الیمان تھم بن نافع، شعیب، زہری، سعید بن سیتب،
حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے
بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ عظیے کو فرماتے ہوئے ساکہ اللہ تعالی
نے رحمت کے سوچھے کئے ان میں سے نانوے جھے اپنے پاس رکھے
اور ایک حصہ کوزمین پراتارا، مخلوق جو ایک دوسرے پررحم کرتی ہے
وہ اس ایک حصہ کے سبب سے ہے یہاں تک کہ گھوڑ اجو تکلیف پہنچنے

فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْحَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ \* الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ \* ٥٧٦ بَابِ قَتْلِ الْولَدِ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعْهُ \*

٩٣٩ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بَنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِاللّهِ قَالَ قُلْتُ يَا بَسُولَ اللّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ رَسُولَ اللّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَعْفَلَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَعْفَلَ وَلَدَكَ حَمْثِيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَعَلِيلَةً جَارِكَ وَأَنْزَلَ اللّهُ أَيُّ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْهَا آخِرَ) الْآيَة \* (وَاللّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْحَرْلُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَصَلّمَ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى اللّهِ عَلْهُ وَسَلّمَ وَصَعَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَعَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَعَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَعَى عَنْ هِمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَعَ عَنْ عَنْ هِمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَعَى عَنْ عَنْ عَنْ هِمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَعَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَعَى عَنْ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَعَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَعَى اللّهِ عَنْ هِمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَعَى الْعَيْهِ وَسَلّمَ وَصَعَى عَنْ عَنْ هِمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَعَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَعَى الْعَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء فَأَتَعَةً عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء فَأَلْهُ عَلَيْهِ فَلَاعَا عِمَاء فَا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَاعَا بِمَاء فَأَلَا عَلَيْهِ فَلَاعًا بِمَاء فَا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَاعًا بِمَاء وَالْعَالَ عَلَيْهِ فَلَاعًا بِمَاء فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللّهِ عَلَيْهِ فَلَاعًا بِمَاء فَا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَاعًا بَمَاء اللّهُ عَلَيْهِ فَلَاعًا بَمَاء اللّهُ عَلَيْهِ فَلَاعًا بَمَاء اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَاعًا بَمَاء اللّهُ عَلَيْهِ فَلَاعًا إِلْهَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَالُ عَلَاهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَا اللّهُ

٥٧٨ بَابِ وَضْعِ الصَّبِيِّ عَلَى الْفَخِذِ \*
٩٤١ – حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَارِمٌ
حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ اللَّهِ عِنْ أَبِي عُثْمَانَ اللَّهِ عِنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ
النَّهْدِيِّ يُحَدِّثُهُ أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ
رَضِي اللَّه عَنْهِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ وَيُقْعِدُ الْأَخْرَى ثُمَّ عَلَى فَخِذِهِ وَيُقْعِدُ الْخُرَى ثُمَّ وَيُقْعِدُ الْخُرَى ثُمَّ وَيُقْعِدُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي يَضُمُّهُمَا وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَحُيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَعُمْ عَلَيْ وَالْ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَعُي حَدَّثَنَا وَعُنَى حَدَّثَنَا وَعَنْ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَعَى حَدَّثَنَا وَعَنْ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَعَنْ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَعَنْ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّتَنَا وَعَنْ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّيْنَا فَعَنْ عَلَى الْ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَعُمْ عَالَى عَدَيْهِ الْمُسْتَلِيْهِ وَسِلَالًا لَعْهُمَا وَعَنْ عَلِي فَالَا وَلَا اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّى الْعُلُولُ وَالْعُولُولُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَيْمِ وَلَا الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُلْمُ وَلَا الْعَلَى الْعُنْ عَلَى الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعُمْ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُو

# کے خوف سے اپنے بچہ کے اوپر سے اپنے کھر اٹھالیتا ہے۔

باب ۵۷۱۔اولاد کااس ڈر سے قتل کرنا کہ وہ اس کے ساتھ کھائے گی۔

999۔ محمد بن کثیر، سفیان، منصور، ابووائل، عمرو بن شرصیل، حضرت عبدالله رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یار سول الله! کون ساگناہ سب سے بواہے، آپ نے فرمایا کہ الله کاکسی کوشریک بنائے حالا نکہ الله ہی نے تجھ کو پیدا کیا ہے، بوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ہے کہ تواپ نے کواپ ساتھ کھانے کے خوف سے قتل کر دے، بوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ہے بروی کی بیوی سے زنا کرے، تواللہ تعالی نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے قول کی تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی واللہ یہ ن کی کوئر مع الله المها آخر ۔

باب ۵۷۷۔ بیچ کو گود میں رکھنے کابیان۔

• ٩٣٠ محر بن مثنی کی بن سعید، ہشام، عروه، عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی نے ایک بنج کواپی گود میں تحنیك کے لئے رکھااس نے آپ پر پیشاب كر دیا تو آپ نے پانی منگوایا اور اس كو بہادیا۔

# باب ۵۷۸۔ بچے کوران پرر کھنے کابیان۔

۱۹۴۰ عبداللہ بن محمد، عارم، معتمر بن سلیمان، سلیمان، ابو تمیمه، ابو عیمان نہدی، اسامہ بن زید ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظی محمد کو پکڑتے تھے اور ایک ران پر مجھے اور دوسری ران پر حسن کو بٹھلاتے تھے پھر دونوں کو ملاتے اور فرماتے اے اللہ ان دونوں پر رحم فرماس لئے کہ میں بھی ان پر مہر بانی کر تا ہوں۔ علی سے بواسطہ کی سلیمان، ابو عثمان سے منقول ہے تیمی نے بواسطہ نکی سلیمان، ابو عثمان سے منقول ہے تیمی نے بیان کیا کہ میرے دل میں سے خیال پیدا ہوا کہ مجھے ابو عثمان سے بلاواسطہ فلاں فلاں حدیثیں حاصل ہوئی ہیں اس کو میں نے ابو عثمان سے نہیں سنامیں نے ابو عثمان میں دیکھا تواس میں لکھا ہوایا کہ میں سے نہیں سنامیں نے ابو عثمان میں دیکھا تواس میں لکھا ہوایا کہ میں

#### نے یہ حدیث بھی ان سے سی ہے۔

باب ۵۷۹۔ اچھی خدمت کرناجزوا یمان ہے۔

907 عبید بن اسلمعیل، ابو اسامہ، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں ہوا جتنا خدیجہ پر جو میرے نکاح سے تین سال قبل وفات یا گئی تھیں، رشک ہو تا تھااس لئے کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنتی تھی، آپ کو آپ کے علیہ وسلم کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنتی تھی، آپ کو آپ کے پروردگارنے تھم دیا کہ ان کو جنت میں موتی کے محل کی بشارت دے دیں اور جب بری ذرج کرتے تو ان کی سہیلیوں کو بھی پچھ جسے دیں اور جب بری ذرج کرتے تو ان کی سہیلیوں کو بھی پچھ جسے دیں اور جب بری ذرج کرتے تو ان کی سہیلیوں کو بھی پچھ جسے دیتے۔

باب • ۵۸ میتیم کی پرورش کرنے والے کی فضیلت کا بیان۔
۳۸ می عبداللہ بن عبدالوہاب، عبدالعزیز بن ابی حازم، ابو حازم،
سہل بن سعد نبی ﷺ می روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ
میں اور یتیم کی مگرانی کرنے والے جنت میں اس طرح (قریب)
ہوں گے اور آپ نے سبابہ اور در میانی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اس کی نزد کی بتائی۔
اس کی نزد کی بتائی۔

960 اسلميل، مالك، ثور بن زيد ويلى، ابوالغيث (ابن مطيع كے آزاد كردہ غلام) حضرت صلى الله عليه وسلم سے اس كے مثل روايت كرتے ہيں۔

سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ التَّيْمِيُّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ قُلْتُ حَدَّثْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي عُثْمَانَ فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عِنْدِي مَكْتُوبًا فِيمَا سَمِعْتُ \*

٥٨٠ بَابِ فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا \*
 ٩٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعَّدٍ عَنِ النَّبِيِّ أَبِي قَالَ سَمَعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعَّدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّمَ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي النَّبِي السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى\*
 الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بإصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى\*

٥٨١ بَابِ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ \* وَهُمَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَي وَسَلَّمَ قَالَ السَّاعِي عَلَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَي سَبِيلِ اللهِ النَّهَ وَالْمِسْكِين كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالنَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ \*

٥٤٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ \*

٨٥ بَابِ السَّاعِي عَلَى الْمِسْكِينِ\*
٩٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه وَالْمِسْكِينِ كَالْمُحَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّه وَأَحْسِبُهُ وَالْمَسْدِينِ كَالْمُحَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّه وَأَحْسِبُهُ وَالْمَسْدِينِ كَالْمُحَاهِدِ فِي اللَّهِ وَالْمَسْدِينِ لَا اللَّه وَأَحْسِبُهُ لَا يَفْتُرُ وَكَالْصَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالْصَائِمِ لَا يُفْطِرُ \*

٥٨٣ بَابِ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ\*

٩٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَّقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا فَقَالَ ارْحِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كُمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُوَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَوُمَّكُمْ أَكُبَرُكُمْ \* ٩٤٨ - حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سُمَيٌّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِح السُّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بطَريق اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِثُرًا فَنَزَلَ فِيهَا فُشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَبِثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَش فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكُلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ

باب ۵۸۲ مسکین کے لئے محنت کرنے والے کابیان۔
۱۹۳۹ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ثور بن زید، ابوالغیث حضرت
ابوہر ریوه رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی سیالی نے فرمایا کہ
مسکین اور بیواؤں کے لئے محنت مز دوری کرنے والا اللہ کی راہ میں
جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور قعنبی نے بیان کیا کہ مجھے شک ہے
کہ شاید یہ فرمایا اس عبادت گزار کی طرح ہے جو ست نہیں اور اس
روزہ دارکی طرح ہے جو افطار نہیں کر تا۔

باب ۵۸۳۔ آدمیوں اور جانوروں کے ساتھ مہربانی کرنے کابیان۔

کے ۱۹۱۳ مسدد، اسلیل، ایوب، ابو قلابہ، ابوسلیمان، مالک بن حویرث سے روایت کرتے ہیں کہ ہم چند قریب العربی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے پاس ہیں دن مظہرے، آپ نے گمان کیا کہ شاید ہم اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، آپ نے ہم سے ان لوگوں کے متعلق بوچھا جن کو ہم اپنے گھروں میں چھوڑ آئے تھے، آپ سے ہم لوگوں نے بیان کر دیا آپ رفتق ور جیم تھے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور ان کو تعلیم دواور تھم دواور نماز بڑھو جس طرح تم نے بچھے نماز پڑھتے و کھااور جب نماز کاوقت آ جائے تو جس طرح تم نے مخص اذان کہے پھر تم میں سے بڑا آدمی تمہاری میں سے ایک شخص اذان کہے پھر تم میں سے بڑا آدمی تمہاری امامت کرے۔

۸۹۰۔ اسلعیل، مالک، سمی (ابو بکر ؓ کے آزاد کردہ غلام) ابو صالح،
سان، ابوہریہ ؓ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ
ایک بارایک آدمی چلا جارہاتھا توراستہ میں اسے بہت زور کی بیاس لگی،
ایک کنوال نظر آیااس کے اندر اترااور پانی پی کر باہر نکلا تو دیکھا کہ
ایک کتابانپ رہا ہے اور بیاس کے سبب سے کیچڑ چائ رہا ہے، اس
آدمی نے سوچاس کتے کو بھی بیاس کے سبب سے وہی تکلیف بہنجی ہو
گرو مجھے بیخی، یہ سوچ کر کنویں میں اترااپ موزے میں پانی بھر اپھر
ایٹ منہ میں پکڑا (اوپر آکر) اس کتے کو بلایا۔ اللہ نے اس کے اس

بَلَغَ بِي فَنَزَلَ الْبِفْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا فَقَالَ نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرً \* فَقَالَ نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرً \* فَقَالَ نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرً \* فَقَالَ نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرً \* عَنِ النَّهُ هُرِيِّ قَالَ اللَّهِ النَّهُمْ وَسُلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَبِي وَمَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ لَقَدْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعًا يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ \*

مُ ٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا رَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ مَسَيْمٍ مَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثُلِ الْحَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى \* تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهِرِ وَالْحُمَّى \* تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهِرِ وَالْحُمَّى \* تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى \* تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهِرِ وَالْحُمَّى عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنْ النَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمِ عَنْ النَّهِ عَرْسَ غَرْسًا فَأَكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةً إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ \* كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ \*

٩٥٢ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْعَمُ لَكُولَ اللَّهِ وَمَالِكُونَ اللَّهِ عَلَيْنِ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَالِمُ لَكُولًا اللَّهُ وَلَا يَتُعْمُونَ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى إِنْ وَلَا يَعْمُ لَكُولًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِي لَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُونُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ لَا يَعْمُونُ لَا لِللَّهُ عَلَا لَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ لَا لَكُونُ لِلللَّهُ لِللَّهُ وَلَا يَعْمُونُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُولُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِللْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلللَّهِ لَا لِللَّهُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِللَّهُ لِلْكُونُ لِللللّهِ لَاللّهُ لِلْكُونُ لَاللّهُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لَا لَاللّهُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُ

فعل کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔ لوگوں نے بوچھایار سول اللہ کیا جانوروں کے متعلق بھی ہمیں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر تر جگر رکنے والے کے متعلق اجر ملے گا۔

9 9 \_ ابوالیمان، شعیب، زہری، ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن، ابوہریہ ا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ ایک نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایک اعرابی نے نماز ہی کی حالت میں کہا کہ یااللہ مجھ پراور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پررحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پررحم نہ فرما۔ جب نبی علیہ نے سلام پھیرا تواس اعرابی سے فرمایا کہ تونے ایک وسیع چیز یعنی رحمت خداوندی کو نگ (محدود) کردیا۔

۹۵۰ ابولیم، زکریا، عامر، نعمان بن بشیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر مہر بانی کرنے اور دوستی و شفقت میں مومنوں کوایک جسم کی طرح دیجھو گے کہ جسم کے ایک جھے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بیداری اور بخار میں اس کانٹر یک ہو جاتا ہے۔

901۔ ابو الولید، ابو عوانہ، قادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ سے اللہ سے نے فرمایا کہ مسلمان جب کوئی در خت لگا تا ہے اور اس سے کوئی آدمی یا جانور کھائے تواس کے لئے صد قہ ہو تا ہے۔

9۵۲۔ عمر و بن حفص، حفص، اعمش، زید بن و بب، جریر بن عبد الله، آگ خ آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ نے فرمایا جو شخص مہر بانی نہیں کر تااس پر بھی مہر بانی نہیں کی جاتی۔

باب ۵۸۴۔ پڑوس کے حق میں وصی کرنے والوں کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا ِقول کہ اللہ کی عبادت کرواس کے ساتھ کسی

شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) إِلَى قَوْلِهِ (مُحْتَالًا فَحُورًا ) \*

٩٥٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِم عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ يُوصِينِي جَبْرِيلُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ يُوصِينِي جَبْرِيلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ يُوصِينِي جَبْرِيلُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ جَبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْحَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَرُّنُهُ \* يُوطِينِي بِالْحَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَرُّنُهُ \* يُولِيقَهُ ( يُوبِقْهُنَ ) يُهْلِكُهُنَ ( مَوْبِقًا )

١٥٩ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَرْيَحٍ أَنَّ ابْنُ اللَّهِ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّ اللَّهِ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يُومِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَوْمَنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَوْمَنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ بَوَايِقَهُ تَابَعَهُ شَبَابَةُ وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ الْمَسْوَدِ وَعُثْمَانُ بْنُ مُوسَى وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ الْمَسْحَاقَ عَنِ ابْنِ حُمَيْدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَشَعَيْبُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ ابْنِ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَدِيدً هُوَ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ مَلَى اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَوْرَةً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُو مُنْ أَبِي هُمُرَيْرَةً قَالَ كَانَ النَّبِي عَنْ أَبِي مُنْ أَبِي عَنْ أَبِي

کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرنا مُحْتَالًا فَحُورًا تک۔

90س۔ اسلمبیل بن ابی اولیس، مالک، یخیٰ بن سعید، ابو بکر بن محد، عمرة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جریل علیہ السلام پڑوسی کے لئے جمیس برابر وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خیال ہواکہ اس کووارث بنادیں گے۔

محمد بن منہال، یزید بن زریع، عمرو بن محمد، اپنے والد سے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام پڑوی کے لئے مجھے برابر وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ اس کو وارث بنادیں۔ سمے۔

باب ۵۸۵۔ اس شخص کا گناہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے بے خوف نہ ہو۔ یُوبقہ مُنَّ کے معنی ہیں ان کو ہلاک کر دے مَوْبقًا کے معنی ہلاکت کی جگہ ہے۔

٩٥٠ عاصم بن علی، ابن ابی ذئب، سعید، ابوشر تے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخداوہ آدمی مومن نہیں ہے بخداوہ آدمی مومن نہیں ہے، پوچھاگیا کون یارسول اللہ! آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بے خوف نہ ہو۔ شابہ اور اسد بن موکی نے اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔ حمید بن اسود، عثان بن عمر واور ابو بکر بن عیاش اور شعیب بن اسحاق نے ابن ابی ذئب سے، انہوں نے مقبری سے، انہوں نے حضرت ابوہر بروہ سے روایت کی ہے۔

باب ۲ ۵۸ کوئی عورت اپنی پردوس کو حقیرنه سمجھے۔ ۹۵۵ عبداللہ بن یوسف، لیث، سعید مقبری، اپنے والد سے وہ حضرت ابوہر ریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کوئی عورت اپنی

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ حَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ \* تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ \* ٥٨٧ بَالِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَةً \*

٩٥٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّىً اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآحِر فَلْلِكُرمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمُ ٱلْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ\* ٩٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْح الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَٱبْصَرَتْ عَيْنَايُّ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ حَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِر فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَةُ جَائِزَتَهُ قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّام فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنَّ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ حَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ

٥٨٨ بَابِ حَقِّ الْجِوَارِ فِي قُرْبِ الْأَبُوابِ \*

٩٥٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ إِلَى أَيَّهِمَا أُهْدِي قَالَ إِلَى أَيَّهِمَا أُهْدِي قَالَ إِلَى أَيَّهِمَا أُهْدِي قَالَ إِلَى أَيَّهِمَا مُنْكِ بَابًا \*

مسائی کی بھیجی ہوئی چیز کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ بکری کا گھرہی کیوں نہ ہو۔

باب ۵۸۷۔ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوس کو تکلیف نہ پہنچائے۔

. ۹۵۹ قتید بن سعید، ابو الاحوص، ابو حصین، ابوصالح، حضرت ابو ہم برور فتی اللہ علیہ اللہ علیہ ابو میں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے جاہئے کہ مہمان کی ضیافت کرے اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جاہئے کہ الجھی بات کے یا خاموش رہے۔

290- عبداللہ بن یوسف، لیف، سعید مقبری، ابوشر تک، عدوی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میرے دونوں کانوں نے بنا اور میری دونوں آئھوں نے دیکھا جب کہ نبی عظیمہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کی جائزہ سے عزت ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کی جائزہ سے عزت کرے، پوچھایار سول اللہ اس کا جائزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک دن ایک رات (جائزہ ہے) اور ضیافت تین دن ہے جو اس سے زیادہ ہو وہ صد قہ ہے اور جو شخص اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اچھی بات کے ورنہ خاموش رہے۔

باب ۵۸۸۔ ہمسامیہ کاحق در وازے کے قرب کے لحاظ سے سے۔

90۸۔ حجاج بن منہال، شعبہ، ابوعمران، طلحہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ میرے دو پڑوسی ہیں تو میں کس کوان میں سے مدیہ جھیجوں؟ تو آپ ساللہ نے فرمایا جس کادروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو۔

٥٨٩ بَابِ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ \*

باب۵۸۹۔ہرنیکی صدقہہے۔

909 علی بن عیاش، ابو عسان، محمد بن منکدر، جابر بن عبدالله رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے۔

910۔ آدم، شعبہ ، سعید بن ابی بردہ بن ابی موئی اشعری اپنے والد
سے وہ ان کے دادا (ابو موئی اشعری) سے روایت کرتے ہیں کہ
بی عظیم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لئے صدقہ کرنالازم ہے، لوگوں
نے بوچھااگراس کے پاس کچھ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے
کام کرے اس سے اپنی ذات کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے، لوگوں
نے بوچھااگراس کی صلاحیت نہ رکھتا ہویا یہ کہا کہ ایسانہ کیا تو آپ نے فرمایا کسی ضرورت مند مظلوم کی مدد کرے، لوگوں نے بوچھااگریہ نہ فرمایا کہ اچھی باتوں کا تھم دے (خیریا معروف کا لفظ کرمایا) کسی نے بوچھااگریہ بھی نہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ برائی سے رکا
درہے کہ یہی اس کا صدقہ ہے۔

باب ۵۹۰۔ انجیمی گفتگو کرنے کابیان اور حضرت ابوہر ریہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ انجیمی گفتگو صدقہ ہے۔۔

۱۹۱- ابوالولید، شعبہ، عمرو، خشیہ، عدی بن خاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے دوزخ کا ذکر کیا تواس سے پناہ مانگی اور اپنامنہ بنالیا، پھر دوزخ کا تذکرہ کیا اور اپنامنہ بنالیا، پھر دوزخ کا تذکرہ کیا اور اپنامنہ بنالیا، شعبہ نے کہا کہ دومر تبہ آپ کے ایسا کرنے میں مجھے شک نہیں ہے، پھر فرمایا کہ آگ سے بچو اگرچہ ایک نکڑا چھوہارے ہی کے عوض کیوں نہ ہواور اگریہ بھی نہ ہو توا چھی بات کہہ دے (کہ یہ بھی صدقہ ہے)۔

باب،۵۹۱ برامر میں نرمی برتنے کابیان۔

947 عبدالعزیز بن عبدالله، ابراہیم بن سعد، صالح، ابن شہاب، عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی الله عنہا زوجہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہود کی ایک جماعت نبی

٩٥٩ - حُدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَلْمُنْكَدِرَ عَنْ النَّبِيِّ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْهمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْهمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةً \* مَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا شُعْبِي بُرْدَةً بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِي مُوسَى الْلَه عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْ جَدِّه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَعِيدُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَيدُيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ وَيَتَصَدَّقُ فَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ مَا يَنْ مُعَلْ مَا يَنْ مَا يَا يَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

قَالَ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يُفْعِلْ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ فَيُمْسِكُ

هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَاهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَاهَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَاهَ لُهُ الطَّلَةُ الطَّلِقَةُ الطَلِقَةُ الطَّلِقَةُ الطَلْقَةُ الطَلِقَةُ الطَّلِقَةُ الطَلِقَةُ الطَلِقَةُ الطَلِقَةُ الطَلِقَةُ الطَلِقَةُ الطَلِقَةُ الطَلِقَةُ الطَلْقَةُ الطَلِقَةُ الطَلْقَةُ الطَلِقَةُ الطَلِقَةُ الطَلِقَةُ الطَلِقَةُ الطَلِقَةُ الطَلِقَةُ الْعَلَقِيلِيّةُ عَلَيْلِقَةُ الطَلِقَةُ الْعَلِقَةُ الْعَلَقِيلِيْلِقَالِقَةُ الطَلِقَةُ الطَلِقَةُ الْعَلِقَةُ الْعَلْعُلِقِيلِيلِقُ اللَّذِيلِيْلِيلِيلِقَةُ الْعَلِقَةُ الْعَلِقَةُ الْعَلِقَةُ ا

الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ \* ( ﴿ الْكِلِمِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ ( ٩٦٠ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ

أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيً بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بوَجْهِهِ ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بوَجْهِهِ قَالَ شُعْبَةُ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بوَجْهِهِ قَالَ شُعْبَةُ أَمَّا مَرَّتَيْنِ فَلَا أَشُكُ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ ولَوْ

بِشِقٌ تُمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَحِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ \*

٩١ و بَابِ الرِّفْقِ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ \*
 ٩٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ أَنَّ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا

زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَهَمْتُهَا فَقُلْتُ وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَولَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قُلْتُ

٩٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُورِمُوهُ ثُمَّ دَعَا بِدَلْو مِنْ مَاء فَصُبَّ عَلَيْهِ \* تَعَاوُن الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ مَا عَلَيْهِ \* مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ \* مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ \* مَا عَلَيْهِ مَنْ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَالْمَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ مِنْ مِنْ مُعْتَعَلِيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عِلْمُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ مَا عَلَيْهِ مَا عِلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مُنْ مِنْ مِنْ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَي

جَسَنَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ الْمُؤْمِنُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ الْمُؤْمِنُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ لِلْمُؤْمِنُ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ لِلْمُؤْمِنَ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا إِذْ جَاءَ رَجُلُّ يَسْأَلُ أَوْ طَالِبُ حَاجَةٍ وَلَيْفُضُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ \* وَلَيْقُضَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ مَا شَاءَ \*

علیہ کے پاس کی، ان لوگوں نے کہاالسّامُ عَلَیْکُمْ۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے اس کو سمجھ لیا تو میں نے کہاو عَلَیْکُمُ السّامُ وَاللّٰعَنَدُ (ثم بی پر ہلاکت اور لعنت ہو) رسول الله علیہ نے فرمایاعا تشر ان کو چھوڑو بھی الله تعالی ہر امر میں نرمی کو پند کر تاہے، میں نے موض کیا یارسول الله کیا آپ نے سا نہیں جو ان لوگوں نے کہا، رسول الله کیا آپ نے سا نہیں جو ان لوگوں نے کہا، رسول الله کیا آپ نے سا نہیں جو ان لوگوں نے کہا، رسول الله کیا آپ کے سا نہیں جو ان لوگوں نے کہا، رسول الله علیہ نے فرمایا میں نے بھی تو "وعلیم "کہه دیا تھا (کہ تم بی رسول)۔

۹۹۳۔ عبداللہ بن عبدالوہاب، حماد بن زید، ثابت، انس، بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک اعرابی معجد میں پیشاب کرنے لگا، لوگ اس کی طرف دوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاس کو پیشاب کرنے سے نہ روکو، پھرایک ڈول پانی منگوایااوراس پر بہادیا۔

باب ۵۹۲۔ ایمان داروں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا۔

۱۹۲۹ محمد بن یوسف، سفیان، ابی برده، برید بن ابی برده این دادا ابو برده سے ده ابو موسی نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک مومن مومن کے لئے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت پہنچا تاہے، پھر اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا۔ ابھی نبی صلی الله علیه وسلم بیٹے ہی بھر اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا۔ ابھی نبی صلی الله علیه وسلم بیٹے ہی ہوئے تھے کہ ایک صحف پھے مانگنے کے لئے یا کسی ضرورت کے لئے آیا تو آپ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ سفارش کرو تو متمہیں اس کا اجر ملے گا اور الله تعالی اینے نبی کی زبان پر جو چاہتا ہے بوراکر دیتا ہے۔

الحمد للدكه چو بيسوال پاره ختم ہوا

# يجيسوال بإره

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ٥٩٣ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ) (كِفْلٌ) نَصِيبٌ قَالَ أَبُو مُوسَى (كِفْلَيْنِ) أَحْرَيْنِ بالْحَبَشِيَّةِ

٩٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أُسَامَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوا فَلْتُوْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ \* وَاللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ \* وَاللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ \* وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهَ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللْهُ عَلَهُ اللْهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ اللْعِلَالَةُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٥٩٤ بَابِ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا \* عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرٍ وَ ح حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مَسْرُوق قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُ و حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْكُوفَةِ فَذَكَرَ عَمْرُ و حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْكُوفَةِ فَذَكَرَ رَسُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمْ رَسُولُ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ لَمْ وَعَلَى وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمْ وَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مَتُفَحِّشًا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ لَمْ

# بچیسوا<u>ل پاره</u>

بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۵۹۳۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ جس شخص نے انچھی سفارش کی تواس کواس میں سے ایک حصہ اور جس نے بری سفارش کی تواس کواس میں سے ایک حصہ ملے گااور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محافظ ہے کفل جمعنی حصہ سے اور ابو موسیٰ نے کہا کہ کفلین کے معنی حبشی زبان میں دہرے اجرکے ہیں۔

940۔ محمد بن علا، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، حضرت ابومویٰ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت ﷺ کے پاس جب کوئی سائل یا حاجت مند آتا تو آپ فرماتے کہ سفارش کرو تواجر دیئے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان پرجو کلمات چاہتا ہے جاری کر تاہے (۱)۔

باب ۵۹۴۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونہ تو فخش کو کی کی عادت تھی اور نہ قصد افخش کو کی کرتے تھے۔

917- حفص بن عمر، شعبہ سلیمان، ابووائل، سروق عبداللہ بن عمر، قتیبہ، حریر شفق بن سلمہ، مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس گئے جب کہ حضرت معاویہ کو فد آئے تھے انہوں نے رسول اللہ علیہ کاذکر کیا تو کہا کہ نہ تو آپ کو فخش گوئی کرتے تھے اور نہ قصد افخش گوئی کرتے تھے اور بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو کہ عادت کے اعتبار سے اچھا ہو۔

ا ساحدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی حقیقت کی طرف اشارہ فرمادیا کہ سفارش کی حقیقت صرف کسی کی طرف توجہ دلانا ہو تا ہے۔ دوسرے شخص کے لئے سفارش کے مطابق عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور نہ ہی سفارش کرنے والے کو چاہئے کہ وہ اس شخص پر دباؤڈالے یااس کی سفارش پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس سے ناراض ہو۔

اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا \*

97٧ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُالُو بْنِ أَبِي عَبْدُالُو بَّنِ أَبِي عَبْدُالُو بَنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودَ أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ اللَّهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكُمْ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ اللَّهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكُمْ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهْلًا يَا عَائِشَةً قَالَتْ أُولَمْ عَلَيْكُمْ مَا قَالُوا قَالَ أَولَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا قَالَ أَولَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا قَالَ أَولَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَحَابُ لَهُمْ فِي اللهِ فِيهِمْ وَلَا يُسْتَحَابُ لَهُمْ فِي اللهِ فِيهِمْ وَلَا يُسْتَحَابُ لَهُمْ فِي اللهِ فِيهِمْ وَلَا يُسْتَحَابُ لَهُمْ فِي اللهُ فَيَ \*

٩٦٨ - حَدَّنَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى هُوَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَال بْنِ أَسَامَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابًا وَلَا فَحَّاشًا وَلَا لَعَانًا كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتِبَةِ مَا لَهُ تَرب جَبِينُهُ \*

٩٦٩ - حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى حَدَّنَنَا مُحَمَّدِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكُدِرِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ بِعْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ وَبِعْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ وَبَعْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا حَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا حَلَسَ تَطَلَّقَ الرَّجُلُ فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حِينَ رَأَيْتَ فَالَتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقَتَ فِي الرَّجُلُ وَكُذَا ثُمَّ تَطَلَّقَتَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا وَسُولَ اللَّهِ حِينَ رَأَيْتَ فَى وَجُهِهِ وَانْبَسَطَّتَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَاشًا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَاشًا إِلَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ الْقَيَامَةِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَاشًا إِلَّهُ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَنْ لَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةً مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَاشًا إِلَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةً مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَاشًا إِلَّهُ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةً مَتَى عَهِدْتِنِي فَعَالَمَ وَسَلَّمَ الْقَيَامَةِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْقَيَامَةِ مَنْ

۱۹۹۰ محمد بن سلام، عبدالوہاب، ابوب، عبداللہ بن الجی ملیکہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہود نبی عبداللہ کے پاس آئے تو کہا السام علیم (تم پر ہلاکت ہو) حضرت عائشہ نے کہا کہ علَیْکُم وَلَعَنَکُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْکُم (تمہیں پر ہلاکت ہواللہ تم پر لعنت کرے اور اپنا غضب نازل کرے) آپ نے فرمایا، عائشہ چھوڑو بھن کرے اور اپنا غضب نازل کرے) آپ نے فرمایا، عائشہ چھوڑو عضرت بھی، نرمی اختیار کرو کج خلقی اور فخش گوئی سے پر ہیز کرو حضرت عائشہ نے عرض کیا، آپ نے سا نہیں جو ان لوگوں نے کہا۔ آپ عائشہ نے فرمایا کیا تم نہیں ساجو میں نے جواب دیا میں نے ان پروہی لوٹا دیا میری بات تو ان کے حق میں مقبول ہو جائے گی لیکن ان کی بات میرے حق میں قبول نہ و جائے گی لیکن ان کی بات میرے حق میں قبول نہ و گا۔

ماہ میں اسلام ہو ہے۔ ابو یمی فلیح بن سلیمان، ہلال بن اسامہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی میں گلوچ کرنے والے، بدگوئی کرنے والے، لعنت کرنے والے نہیں تھے ہم میں سے کسی پراگر بھی ناراض ہوتے تو فرماتے اس کو کیا ہو گیاہے ؟اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔

919۔ عمر و بن عیسیٰ، محمد بن سواء، روح بن قاسم، محمد بن منکدر،
عروہ حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ
ایک شخص نے نبی تھا ہے سے اندر آنے کی اجازت ما نگی جب آپ نے
اس کو دیکھا تو فرمایا کہ قبیلے کا برا بھائی اور برا بیٹا ہے جب وہ آدمی چلا گیا تو
منزت عائشہ نے آپ ہے عرض کیا کہ یار سول اللہ علیہ جب آپ
خضرت عائشہ نے آپ ہے عرض کیا کہ یار سول اللہ علیہ جب آپ
کشادہ روئی کے ساتھ ملے، رسول اللہ علیہ نے فرمایا سے خندہ پیشانی اور
میں سب سے برا
مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا ہوگا جس کولوگ اس کی برائی
سے محفوظ رہنے کے لئے چھوڑ دیں۔
سے محفوظ رہنے کے لئے چھوڑ دیں۔

تَرَكَهُ النَّاسُ اتَّقَاءَ شَرِّهِ \*

٥٩٥ بَابِ حُسْنِ الْحُلُقِ وَالسَّحَاءِ وَمَا يُكْرُهُ مِنَ الْبُحْلِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ وَقَالَ أَبُو ذَرِّ لَمَّا بَلَغَهُ مَبْعَثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَخِيهِ الْكَبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَخِيهِ الْكَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَخِيهِ الْكَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَخِيهِ الْكَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَرَجَعَ فَقُالَ رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ مَا مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ \*

. ٩٧٠ ـ َحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنُس قَالَ كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْسَنَ النَّاس وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَرغَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ لَنْ تُرَاعُوا لَنْ تُرَاعُوا وَهُوَ عَلَى فَرَس لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْي مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ لَقُدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ \* ٩٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْء قَطُّ فَقَالَ لَا \* ٩٧٢ - حَدَّثَنَا غُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَمْرُو يُحَدِّثُنَا إِذْ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَإِنَّهُ

باب ۵۹۵۔ حسن خلق اور سخاوت کا بیان اور بیہ کہ بخل کر وہ ہے حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سختی تھے اور رمضان میں معمول سے زیادہ سخی ہو جاتے۔ حضرت ابوذر کا بیان ہے کہ جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر ملی تواپنے بھائی سے کہا کہ اس وادی میں جاؤاور آپ کی با تیں سنو، جب وہ لوٹا تواس نے بیان کیا کہ میں نے آپ کوا چھے اخلاق کا تھم ویتے ہوئے دیکھا۔

۰۹۷- عمرو بن عون، حماد بن زید، ثابت، حضرت الس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی عظیات لوگوں میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ شخاع سے ایک رات مدینہ والے ڈر بے لوگ اس آواز کی طرف چل پڑے نبی عظیات ان میں سب سے آپ آگے آگے تشریف لئے جارہے سے میں سب سے آگے سے آپ آگے آگے تشریف لئے جارہے سے میں سب سے آگے سے کہ ہر گزنہ ڈروہر گزنہ ڈرو، آپ ابو طلحہؓ کے اور فرماتے جاتے کہ ہر گزنہ ڈروہر گزنہ ڈرو، آپ ابو طلحہؓ کے سوار سے اور آپ کی گردن میں توار لئکی ہوئی تھی۔ ابو طلحہؓ کا بیان ہے کہ میں نے اس کے بعد سے توار لئکی ہوئی تھی۔ ابو طلحہؓ کا بیان ہے کہ میں نے اس کے بعد سے اس گھوڑے کو دریا کی طرح ( تیزر فار ) پایا (فَدْ وَ حَدْنُهُ بَحْرًا یا اِنَّهُ لَبُحْرٌ ) کہا۔

ا ۹۷۔ محمد بن کثیر ،سفیان ، ابن مکندر ، جابر ؓ سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کوئی چیز ما تگی گئی تو آپ نے بہی "نہ فرمایا۔

94۲ - عمرو بن حفص، اعمش، شقیق، مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹے ہوئے انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو فخش گوئی کی عادت تھی اور نہ قصداً فخش کلای فرماتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو فرماتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو

اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو۔

٩٤٩ سعيد بن الى مريم ، ابوغسان ، ابوحازم ، سهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی ﷺ کے یاس ایک بردہ لے کر حاضر ہوئی سہل نے لوگوں سے یو چھاکہ تم . جانتے ہو بردہ کیاہے تولوگوں نے کہا کہ وہ شملہ ہے، سہل نے کہا کہ اس جادر کو کہتے ہیں جس پر حاشہ بے ہوئے ہوں،اس عورت نے عرض كيايار سول الله علي من آپ كويد يہننے كے لئے ديتى موں، نبی عَلِیْ نے اس کولے لیااور آپ گواس کی ضُرورت بھی تھی چنانچہ . آپ نے اس کو پہن لیا صحابہ میں سے ایک شخص نے دیکھا تو عرض كيايار سول الله علي على الله علي الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله الله فرمایا حچھا،جب نبی علی کھڑے ہوئے (اور اندر تشریف لے گئے) تو صحابہ نے ان کو ملامت کی اور کہا کہ تونے اچھا نہیں کیا جب تونے دیکھاکہ نی اللے نے اس جادر کو قبول کر لیا اور آگ کو اس کی ضرورت بھی تھی لیکن تو نے اس کے باوجود مانگ لیااور تختے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ سے جب کوئی چیز مانگی جاتی ہے توات روکتے نہیں۔انہوں نے کہاکہ جب نبی علیہ نے اسے پہن لیا تو میں اس کی برکت کاامید وار ہوا تاکہ میں اس ہے اپنا کفن بنواؤں۔

920 موسیٰ بن اساعیل، سلام بن مسکین، ثابت، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دس سال آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو آپ نے اف تک نہیں کہا اور نہ بھی فرمایا کہ کیوں تو نے ایسا کیا اور نہ بھی فرمایا کہ کیوں تو نے ایسا نہیں کیا۔

باب ۵۹۷۔ آدمی اپنے گھر میں کس طرح رہے

كَانَ يَقُولُ إِنَّ حِيَارَكُمْ أَخَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا \* ٩٧٣ - حَلَّتُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو خَازِمِ عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ۗ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ فَقَالَ سَهُلُ لِلْقَوْم أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ ۚ فَقَالَ الْقَوْمُ هِيَ الشَّمْلَةُ فَقَالَ سَهْلٌ هِيَ شَمْلَةٌ مَنْسُوجَةٌ فِيهَا حَاشِيَتُهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْسُوكَ هَذِهِ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَبْسَهَا فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ فَاكْسُنِيهَا فَقَالَ نَعَمْ فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَامَهُ أَصْحَابُهُ قَالُوا مَا أَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتِ النَّبِيُّ صِلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعَهُ فَقَالَ رَجَوْتُ بَرَكَتُهَا حِينَ لَبسَهَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلِّي أَكَفَّنُ فِيهَا \* َ

٩٧٤ - حُدَّنَنا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشَّحُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ الْقَالُ الْقَالُ الْقَالُ الْقَتْلُ الْقَالُ الْقَرْبُ الْقَالُ الْعَالَ الْعَالُ الْقَالُ الْقَالُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْعَالُ الْقَالُ الْقَالُ الْقَالُ الْمَالُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

٩٧٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ قَالَتْ كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ \* أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ \* ٩٧٥ بَابِ الْمِقَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى \*

٩٧٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا آبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُصَلَى عُقْبَةً عَنْ النّبيِّ صَلَّى عُقْبَةً عَنْ النّبيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جَبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جَبْرِيلُ فَيُعَلِّهُ جَبْرِيلُ فَيُعَلِّهُ جَبْرِيلُ فَي جَبْرِيلُ فَي جَبْريلُ فَي أَهْلِ السَّمَاء إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاء إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاء إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاء أَنَّ يُوضَعُ لَهُ الشَّمَاء أَنْ مَ يُوضَعُ لَهُ السَّمَاء أَنْ أَنْ فَي أَهْلُ السَّمَاء أَنْ مَ يُوضَعُ لَهُ السَّمَاء أَنْ أَنْ فَي أَهْلُ السَّمَاء أَنْ مَ يُوضَعُ لَهُ السَّمَاء أَنْ أَنْ فَي أَهْلُ السَّمَاء أَنْ مَ يُوضَعُ لَهُ السَّمَاء أَنْ أَنْ فَي أَهْلُ السَّمَاء أَنْ مَا يُوضَعُ لَهُ السَّمَاء أَنْ مَا يُوسَعُ لَهُ السَّمَاء أَنْ أَنْ فَي أَهْلُ السَّمَاء أَنْ مَا يُوسَعُ لَهُ السَّمَاء أَنْ أَنْ فَي أَهْ اللّه الللّه الللّه اللّه اللّ

الْقُبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ \* ( اللَّهِ \* ( ) مَابِ الْحُبِّ فِي اللَّهِ \*

٩٧٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْه وَسَلَّمَ لَا يَجدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَحَتَّى الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبُ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَحَتَّى الْإِيمَانِ حَتَّى النَّارِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجعَ إِلَى الْكُهُ وَحَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا \*

٩٩٥ بَاب قُوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخُرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ) إِلَى قَوْمٍ قَوْلِهِ ( فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) \* قَوْلِهِ ( فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) \* ٩٧٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ نَهْى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْحَكَ نَهْى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْحَكَ

921- حفص بن عمر، شعبہ، حکم، ابرائیم اسود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائش سے بوچھا کہ آنہوں نے بیان کیا کہ میں کیا کرتے تھے، انہوں نے بتایا کہ گھر والوں کے کام میں لگے رہتے اور جب نماز کا وقت آ جاتا تو نماز کے لئے تشریف لے جاتے۔

باب،۵۹۷۔ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

242۔ عمرو بن علی، ابو عاصم، ابن جرتے، موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت ابوہر مریۃ، نبی عقبہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبر بل کو پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلال بندے سے محبت کرتا ہے اس لئے تم بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور جبریل آسان والوں کو منادی کرتے ہیں کہ اللہ فلال آدمی سے محبت کرتا ہے اس لئے تم بھی اس سے محبت کرو تو آسان والے اس سے محبت کرتے ہیں جس کرنے لئے تم بھی اس سے محبت کرو تو آسان والے اس سے محبت کرنے بیا باب کی مرز مین والوں میں بھی قبولیت اس کے لئے رکھی جاتی ہے۔ بیاب کہ اللہ علی اس کے کئے رکھی جاتی ہے۔ بیاب کے اللہ کا بیان۔

۹۷۸۔ آدم، شعبہ، قادہ، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علی انہوں نے بیان کیا کہ نبی علی نبی انہوں نے بیان کیا کہ نبی علی نبی انہوں نے کہ دہ کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ ہی کے لئے محبت نہ کرے اور آگ میں ڈال دیا جانا اس کوزیادہ پند ہواس سے کہ کفر کی طرف والی ہو جب کہ اللہ نے اس کواس سے نجات دلائی ہے اور جب تک اللہ اور اس کارسول علی انہوں میں متمام چیزوں سے زیادہ اسے مجبوب نہ ہوں۔

باب ۵۹۹۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ اے ایمان والو! کوئی جماعت کسی دوسری جماعت سے نداق نہ کرے شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تَك۔

929۔ علی بن عبداللہ، سفیان، ہشام اپنے والد سے وہ عبداللہ بن زمعہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی عظیمہ نے ر ک خارج ہونے پر ہشنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ کیوں تم میں سے کوئی

الرَّجُلُ مِمَّا يَحْرُجُ مِنَ الْأَنْفُسِ وَقَالَ بِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ أَوِ الْعَبْدِ ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَوُهَيْبٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامِ حَلْدَ الْعَبْدِ \*

7. آباب مَا يُنهَى مِنَ السَّبَابِ وَاللَّعْنِ \* مَا يُنهَى مِنَ السَّبَابِ وَاللَّعْنِ \* مَعْبَدُ عَنْ مَنْصُورِ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا وَائِلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً \* عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّنِي عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ بُرُ بُرَيْدَةً حَدَّنَي عَنْ أَبِي عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ بُرَيْدَةً حَدَّنَهُ عَنْ أَبِي عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ بُو بُرَيْدِةً وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَرْمِي رَجُلَ عَنْ أَبِي وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقُ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتُ عَنْ لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كُذَلِكَ \*

عليهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ طَاحِبِهُ لَكُونِكَ ﴿ مُنْ سِنَانَ حَدَّنَنَا فُلَيْحُ ﴿ مِنْ سِنَانَ حَدَّنَنَا فُلَيْحُ ابْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسٍ

شخص اپنی بیوی کو جانوروں کی طرح مار تاہے حالا نکہ پھروہ اس سے گلے ملے گااور توری، وہیب وابو معاویہ نے ہشام سے حلد العبد کا لفظ بیان کیا (یعنی غلاموں کی طرح مار تاہے)

مه و محد بن متی بیزید بن ہارون، عاصم بن محمد بن زید، محمد بن زید، حصر بن زید، محمد بن زید، حصر بن ایس منی میں حصر سابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی سیسی فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کونسادن ہے الوگوں نے کہااللہ اور اس کے رسول سیسی زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ حرام دن ہے (پھر فرمایا) تم جانتے ہو کہ یہ کونسا شہر ہے لوگوں نے کہااللہ اور اس کے رسول سیسی خوب آپ نے فرمایا یہ حرمت کا شہر ہے۔ (پھر فرمایا) تم جانتے ہو کہ یہ کونسا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہااللہ اور اس کے رسول سیسی خوب آپ سیسی نے فرمایا حرام مہینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے تم پر تمہارے خوب (جان) مال اور عزت و آبر و کیم فرمایا کہ اللہ نے تم پر تمہارے خوب (جان) مال اور عزت و آبر و ایک دوسر سے پر) اس طرح حرام کر دیئے ہیں جس طرح تمہارے لئے آج کادن تمہارے اس شہر میں اس مہینہ میں حرمت کا ہے۔ لئے آج کادن تمہارے اس شہر میں اس مہینہ میں حرمت کا ہے۔ باب ۲۰۰۰ گالی گلوچ اور لعنت کی ممانعت کا بیان۔

ب بب با با حرب، شعبہ، منصور، ابودائل حفزت عبداللہ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایاہے کہ مسلمان کا ایک دوسرے کو گالی دینا فتق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفرہے غندر نے شعبہ ہے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

۱۹۸۲ ابو معمر، عبدالوارث، حسین، عبدالله بن بریده، کیلی بن یعمر ،ابوالاسود دیلی، حضرت ابوذر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی شخص کسی کو فسق کے ساتھ متہم کرے اس لئے کہ اگر وہ اس کا اہل نہ ہوگا تو وہ (فسق یا کفر) اس (متہم کرنے والے) کی طرف لوٹ آئے گا۔

۱۹۸۳ محمد بن سنان، فلیح بن سلیمان، ہلال بن علی، حضرت انسؓ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمہ فخش گوئی

قَالَ لَمْ يَكُنَ أَيْمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا اتَّانًا وَلَا سَبَّابًا كَانَ يَقُولُ عِيْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ \*

٩٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَّارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ يُ يَنِي بَنِ بِي مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ بُنَ الضَّحَّاكِ وَكَانُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنَّةِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذُرٌ فِيَمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بَشَيْء فِي الدُّنْيَا عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَّ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ \* ٩٨٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٌ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِّيُّ بْنُ ثَابَتٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجدُ فَانْطَلَقَ إلَيْهِ الرَّجُلُ فَأَحْبَرَهُ بقَوْل النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تَعَوَّذٌ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَان فَقَالَ أَتُرَى بِي بَأْسٌ أَمَجُّنُونٌ أَنَا

٩٨٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ أَنسٌ حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحْبِرَ النَّاسَ بَلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَان مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ

کرنے والے اور لعنت کرنے والے اور گالی گلوچ کرنے والے نہ تھے اور جب بھی ناراض ہوتے تو صرف اس قدر فرماتے کہ اس کو کیا ہو گیاہے اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔

م ۱۹۸۰ محمد بن بشار، عثمان بن عمر، علی بن مبارک، یکی بن ابی کشر، ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں کہ ثابت بن ضحاک نے جو اصحاب شجرہ (در خت کے نیچے بیعت کرنے والوں) میں سے تھے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا جو شخص اسلام کے سواکسی دوسر می ملت کی فتم کھائے تو وہ و سیا ہے جیسا اس نے کہا اور جو چیز آدمی کے بس میں نہیں اس کے متعلق نذر کا پورا کر ناضر ور می نہیں اور جس نے کسی چیز متعلق نذر کا پورا کر ناضر ور می نہیں اور جس نے کسی چیز دن عذاب کے ساتھ و نیامیں خود کشی کی تواس کے ذریعہ قیامت کے دن عذاب دیاجائے گا اور جس نے مومن پر لعنت کی تو وہ اس کے قتل کرنے کی طرح ہے اور جس نے کسی مومن کو کفر ہے متبم کیا تو وہ اس کے قتل کر نے کی طرح ہے اور جس نے کسی مومن کو کفر ہے متبم کیا تو وہ اس کے قتل کی طرح ہے۔

9۸۵ - عمر بن حفص، حفص اعمش، عدی بن ثابت، سلیمان بن صرو نبی صلی الله علیه وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں انہوں نبی صلی الله علیه وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے آنخضرت سیسے کے پاس ایک دوسرے کوگالی دی ان میں سے ایک کو بہت زیادہ غصہ آگیا یہاں تک کہ اس کا چرہ پھول گیا اور رنگ بدل گیا تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ شخص اس کو کہتا تو اسلم نے فرمایا کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ شخص اس کو کہتا تو اسلم نے اس کا غصہ جاتا رہتا تو ایک شخص نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد کی اس شخص کو خبر دی اور کہا کہ کیا تو مجھ میں کوئی برائی پاتا ہے؟ یا کیا میں دیوانہ ہوں؟ تو دور ہو۔

9AY۔ مسدد بشر بن مفضل، حمید، انس ، عبادہ بن صامت سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ لوگوں کوشب قدر کے، متعلق بتلادیں مسلمانوں میں سے دو آدی جھڑنے لگے تو آنخضرت عظیہ نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دینے کے لئے باہر آیا تھا تو فلال فلال شخض

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَحْتُ لِأُخْبِرَكُمْ فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَإِنَّهَا رُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ \*

٩٨٧ - حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ هُوَ ابْنُ سُويْدٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْتَ مُلْقَالًا كَانَ عَلَيْهِ وَبَيْنَ رَجُلِ كَلَامٌ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَيْلِتُ مِنْ أَمَّهُ أَعْجَمِيَّةً فَيْلِتُ مِنْ أَمَّهُ الْمَعْمَلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَسَابَبْتَ فَلَانًا قُلْتُ نَعَمْ فَالَ إِنَّكَ امْرُوقً فَالَ أَنْكَ امْرُوقً فَيْكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ عَلَى حِينِ سَاعَتِي هَذِهِ فِيكَ جَعَلَ اللَّهُ مَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَنْ كَبَرِ السِّنِ قَالَ نَعَمْ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ جَعَلَ اللَّهُ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ مَنْ عَمْ مَا يَعْلِمُهُ فَالْعِمْهُ مِمَا يَأْكُلُ مَا يَعْلِمُهُ فَالْعِمْهُ مِمَا يَأْكُلُ مَا يَعْلِمُهُ فَالْعِمْهُ مِمَا يَأْكُلُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلِمُ هُمْ وَلَا يُكَلِّهُ عَلَيْهِ \*

٦٠١ أباب مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ نَحْوَ قَوْلِهِمُ الطَّويلُ وَالْقَصِيرُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ وَمَا اَل يُرَادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُلِ\* فُو الْيَدَيْنِ وَمَا اَل يُرَادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُلِ\* مِنْ الْيَحْدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ

جھٹڑنے لگے اور وہ علم اٹھالیا گیا، ممکن ہے کہ تمہارے لئے بہتری اس میں ہواس لئے تم اس کوانتیویں، ستا ئیسویں اور پچیسویں رات میں تلاش کرو۔

٩٨٥ عربن حفص، حفص، عمش، معرورابوذر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابوذر کواوران کے غلام کوایک ہی قتم کی چادراوڑ ھے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا کہ کاش آپ اس چادر کولے کر پہنتے اوراس غلام کودوسر اکپڑادے دیتے تو آپ کے لئے ایک جوڑا ہو جا تا تو ابوذر نے بیان کیا کہ میرے اور ایک آدمی کے در میان گفتگو ہور ہی تھی اس کی ماں مجمی تھی میں نے اس کو برا بھلا کہا تو اس نے نبی عیل ہے میری شکا یت کی آپ نے بھے میری شکایت کی آپ نے بھے نے اس کو برا بھلا کہا تو اس نے فلال کو گالی دی ہم میری شکایت کی آپ نے بھی نے اس کی ماں کو گالی دی ہم میں نے کہا جی ہاں! فرمایا کو ایس آدمی ہے جس میں اب تک جا ہمیت کی بات باقی ہے میں نے بوچھا کہ میری اس بڑی عمر میں بھی! آپ نے فرمایا ہاں وہ تمہارے ہا تھوں میں بات باقی ہے میں نے ہو جو خود فرمایا ہاں دہ تمہارے ہا تھوں میں اس کے بھائی کو دیدے تو جو خود کھا تا ہے اس کھلائے اور جو خود بہنتا ہے اس کو پہنا ئے اور اس کوا سے کام کی تکلیف نہ دے جو اس سے نہ ہو سکے اور اگر تکلیف دے تو پھر کام کی تکلیف نہ دے جو اس سے نہ ہو سکے اور اگر تکلیف دے تو پھر کام کی تکلیف نہ دے جو اس سے نہ ہو سکے اور اگر تکلیف دے تو پھر کام کی تکلیف نہ دے جو اس سے نہ ہو سکے اور اگر تکلیف دے تو پھر کام کی تکلیف نہ دے جو اس سے نہ ہو سکے اور اگر تکلیف دے تو پھر کام کی تکلیف نہ دے جو اس سے نہ ہو سکے اور اگر تکلیف دے تو پھر کام کی تکلیف نہ دے جو اس سے نہ ہو سکے اور اگر تکلیف دے تو پھر کام کی تکلیف نہ دے جو اس سے نہ ہو سکے اور اگر تکلیف دے تو پھر کام کی تکلیف نہ دے جو اس سے نہ ہو سکے اور اگر تکلیف دے تو پھر کی دیں۔

باب ۱۰۱ ـ اوگوں کا ذکر کس طرح جائز ہے مثلاً کسی کو لا نبایا مطلنا کہنا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالیدین (یعنی لمبے ہاتھوں والا) کیا کہنا ہے اور ایسی باتیں کہنا جس ہے اس کی برائی مقصود نہ ہو۔(۱)

۹۸۸۔ حفص بن عمر یزید بن ابراہیم، محمد حضرت ابوہریو ہو ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ظہر کی نماز دور کعت پڑھائی پھر سلام پھیر دیا پھر سجدہ گاہ کے آگے لکڑی کی

لے نص قر آنی میں صراحۃ دوسروں کو مختلف القاب سے پکار نے سے ممانعت کی گئی ہے امام بخاریؒ اس باب سے یہ بیان فرمار ہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ایسے لقب سے پکارا جائے جیسے وہ ناپسند نہ کرے اور نہ کسی وجہ سے اس میں شرعاً ممانعت والی کوئی بات ہو تو ایسالقب اس ممانعت میں داخل نہیں ہے۔ ممانعت تب ہے جبکہ دوسر اشخص اسے ناپسند کرے۔

ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّم الْمَسْجِدِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِى الْقَوْم يَوْمَئِذُ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ ۚ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِّ فَقَالُوا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْم رَجُلٌ كَانَ النُّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أُنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ قَالُوا بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كُبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ \*

٢٠٢ُ بَابِ الْغِيبَةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَحِيهِ مَيْتًا فَكَرهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴾ \*

٩٨٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَش قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنَّ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبيرَ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا هَذَا ۚ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثَّنَيْنَ فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا \*

٦٠٣ بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ \* ﴿ وَالْأَنْصَارِ \* ﴿ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ﴿ وَكَنَّنَا سُفْيَانُ عَنْ

طرف جا کراینایا تھے اس پر ر کھا جماعت میں اس وقت حضرت ابو بکڑ و عمرٌ بھی تھے وہ دونوں گفتگو کرتے ہوئے ڈرے اور لوگ جلدی ہے دوڑے ہوئے باہر نکلے اور کہنے گگے کہ نماز کم کردی گئی اس جماعت میں ایک شخص تھے جس کو نبی ﷺ ذوالیدین کہتے تھے انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی اکیا آپ بھول گئے یا نماز کم کردی گئ؟ آپ نے فرمایانہ تو میں مجولا ہوں اور نہ نماز کم کی گئی، لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عظی آپ بھول گئے آپ نے فرمایا ذوالیدین ٹھیک کہتاہے پھر کھڑے ہوئے اور دور کعت نماز پڑھی پھر سلام پھیرااور تکبیر کہی پھر پہلے سجدہ کی طرح یااس سے طویل سجدہ کیا پھر اپناسر اٹھایا اور تھبیر کہی پھر پہلے سجدہ کی طرح اور اس ہے طویل سجده کیا پھراپناسر اٹھایااور تکبیر کہی۔

باب ۲۰۲۔غیبت کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ تم میں ہے۔ بعض بعض کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی شخص پیند کرتا ہے کہ اپنے مر دہ بھائی کا گوشت کھائے تم اس کو برا ستمجھو گے اور اللہ سے ڈرویے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا

۹۸۹ \_ یکی،وکیع،اعمش، مجاہد،طاؤس حضرت ابن عباسؓ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہاہے اور کسی بڑے معاملہ کے سبب سے عذاب نہیں دیئے جارہے ہیں۔ یہ قبر والا تواہیے پیشاب سے نہیں بچاتھااور وہ چغل خوری کرتا پھرتا تھا پھرا یک ترشاخ منگوائی اور اس کے دو مکڑے کئے پھر فرمایا کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے جب تک کہ یہ خشک نەببول\_

باب ۲۰۳۰ - آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که انصار کے گھروں میں سب سے بہتر (کون ہے)۔

۹۹۰ قبیصه ، سفیان ابوالزناد ، ابو سلمه ، ابواسید ساعدی سے روایت

أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ \*

٦٠٤ بَابِ مَا يَجُوزُ مِنِ اغْتِيَابِ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالرِّيَبِ \*

٩٩١ - حَدَّنَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيْنَةَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ عُرُوةَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ عُرُوةَ بْنَ الرَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ قَالَتِ النَّافِيرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ قَالَتِ اسْتَأْذُنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْذَنُوا لَهُ بِشُسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ أَو ابْنُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ قُلْتُ يَا ابْنُ الْعَشِيرَةِ فَلْمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ قُلْتُ يَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَلَامَ قَالَ أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ أَتَّاءَ فُحْشِهِ \*

7.0 بَابِ النَّمِيمَةُ مِنَ الْكَبَائِرِ \* وَمَدَّنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ وَمَيْدٍ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ حِيطَان صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ حِيطَان الْمَدِينَةِ فَسَمِع صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ الْمَدِينَةِ فَسَمِع صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ الْمَدِينَةِ فَسَمِع صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ الْمَوْلُ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلُ وَكَانَ الْمَوْلُ مَنَ الْبَوْلُ وَكَانَ الْمَحْمَلِ مَنْ الْبَوْلُ الْمَسَانِينَ فَجَعَلَ وَكَانَ الْمَحْمَلِ مَنْ الْبَوْلُ الْمَحْمَلِ وَكَانَ الْمَحْمَلِ مَنْ الْمَوْلُ الْمَسْرَةُ فِي قَبْرِ هَذَا وَكِسْرَةً فَي عَنْمَ مَا لَمْ يُنْبَسَا \*

٦٠٦ بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ وَقُولِهِ
 (هَمَّازِ مَشَّاءِ بِنَمِيمٍ) (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ
 لُمَزَةٍ ) يَهْمِزُ وَيَلْمِزُ وَيَعِيبُ وَاحِدٌ \*

کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ انصار کے گھروں میں سب سے بہتر بنو نجار کے گھر ہیں۔

باب ۲۰۴۔ فساد پھیلانے والوں اور اہل شک کی غیبت جائز ہے۔

199۔ صدقہ بن نفل، ابن عید، ابن منکدر، عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدی نے رسول اللہ علیہ سے اندر آنے کی اجازت چاہی آپ نے فرمایا اس کو اجازت دے دو، وہ قبیلہ کا برا بھائی ہے یا یہ فرمایا کہ قبیلہ کا برا بھائی ہے یا یہ فرمایا کہ قبیلہ کا برا بھائی ہے جب وہ اندر آیا تواس سے نری سے گفتگو کی میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! علیہ آپ نے اس کے متعلق یہ فرمایا بھر اس سے نری کے ساتھ گفتگو کی آپ نے فرمایا اے عائشہ سب برا آدی وہ ہے کہ لوگاس کی فخش گوئی سے بچنے کے لئے اس کو چھوڑ دس۔

باب ۲۰۵ پخلخوری گناہ کبیرہ ہے۔

99۲- ابن سلام، عبیدہ بن حمید، ابو عبدالرحمٰن، منصور، مجاہد حضرت
ابن عباسٌ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی کے دینہ کے ایک باغ سے
باہر تشریف لائے تو دو آدمیوں کی آواز سنی جواپی قبروں میں عذاب
دیئے جارہے تھے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو بظاہر کسی بڑے گناہ
پر عذاب نہیں ہو رہا ہے اگرچہ حقیقت میں وہ بہت گناہ گار ہیں ان
میں سے ایک تو پیشاب سے نہیں بچنا تھا اور دوسر اچعلخور کی کرتا تھا
پر ایک ترشاخ منگوائی اور اس کے دو نکڑے کئے ایک نکڑاایک کی قبر
پر اور دوسر ادوسر سے کی قبر پر گاڑ دیا اور فرمایا کہ امید ہے کہ دونوں
پر اور دوسر ادوسر سے کی قبر پر گاڑ دیا اور فرمایا کہ امید ہے کہ دونوں
کے عذاب میں تحفیف کی جائے گی۔ جب تک کہ وہ خشک نہ ہوں۔

باب ۲۰۲ چفلخوری کی کراہت کا بیان اور الله تعالی کا قول هَمَّازِ مَشَّاء بنَمِيم اور وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ) يَهْمِزُ اور وَيُلْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ) يَهْمِزُ اور وَيُلْمِزُ عَن بين كسى كوعيب لگاتا۔

٩٠٣ - حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُدَيْفَةً فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى حُدَيْفَةً سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ حُدَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ قَتَّاتٌ \* اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ قَتَّاتٌ \* اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ وَتَّاتَ \* مَنْ اللَّهِ تَعَالَى ( وَاجْتَنِبُوا اللَّه تَعَالَى ( وَاجْتَنِبُوا اللَّه تَعَالَى ( وَاجْتَنِبُوا اللَّه تَعَالَى ( وَاجْتَنِبُوا اللَّه وَلَى اللَّه اللَّهُ الْمَالِي ( وَاجْتَنِبُوا اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى ( وَاجْتَنِبُوا ) \*

٩٩٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي وَنُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَرَّيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ هَنَّى اللَّه عَلَيْهَ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلُ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَا الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَا الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَا اللهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ قَالَ أَحْمَدُ أَفْهَمَنِي رَجُلٌ إِسْنَادَهُ \*

7.۸ بَابِ مَا قِيلَ فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ \* وَهُ مَا قِيلَ فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ \* وَهُ مَا مَا قَيلَ فِي خَوْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْهِ وَسَلَّمَ تَجدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَوُلَاء بوَجْهٍ \*

أَبَاب مَنْ أُخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ
 فيه \*

مُ الله عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ الْبِنِ مُسْعُودٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْقَى اللَّه عَنْه قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلْيهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْنُفْصَارِ وَاللَّهِ مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِهِذَا وَجُهُ اللَّهِ فَأَيْثِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرُنُهُ فَتَمَعَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرُنُهُ فَتَمَعَرُ وَجُهْنِ وَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ فَأَخْرُنُهُ فَتَمَعَرَ وَجُهْنِ وَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ فَأَخْرُنُهُ فَتَمَعَرَ وَجُهْنِ وَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ

99۳۔ ابو نعیم، سفیان منصور، ابرائیم، ہمام سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت حذیفہ ؓ کے ساتھ تھے کہ ان میں سے کسی نے کہاکہ ایک آدمی عثمان تک سلسلہ حدیث پہنچاتے ہوئے بیان کر تاہے کہ حذیفہ ؓ نے بیان کیا کہ میں نے نبی ﷺ کو فرماتے ہوئے ساکہ جنت میں پختلخور داخل نہ ہوگا۔

باب کے ۲۰۷ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ جھوٹی بات کہنے سے پر ہیز کرو۔

990۔ احمد بن یونس، ابن ابی ذئب، مقبری، حضرت ابوہری ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا اور جہالت کی بات نہ چھوڑے تواللہ تعالی کواس کی احتیاج نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ احمد نے بیان کیا کہ مجھ کوایک شخص نے اس کی سند سمجھائی۔

باب۸۰۸۔ دوغلے کے متعلق جو کہا گیاہے۔

998ء عمر بن حفص، حفص، اعمش، ابوصالح، حفزت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عظیم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے برااللہ کے نزدیک وہ ہوگا جود ورُخ رکھتا ہو، اس طرف آئے توایک چرہ کے ساتھ اور اس طرف جائے تودوسرے چرہ کے ساتھ (یعنی جس کے پاس جائے اس جیسی بات کرے)

باب ۲۰۹۔ اپنے ساتھی سے بیان کرنا کہ اس کے متعلق کیا کہاجاتا ہے۔

1997 محمد بن یوسف، سفیان، اعمش، ابودائل، ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا توانصار میں سے ایک شخص نے کہا کہ بخدا محمد نے اس سے خدا کی ذات (خوشنودی) کا لحاظ نہیں رکھا، میں رسول اللہ اللہ اللہ کا خدمت میں حاضر ہوااور آپ سے یہ بیان کیا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیااور فرمایا کہ اللہ موکی علیہ السلام پررحم کرے کہ انہیں اس سے زیادہ ایذاءدی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔

مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ \* ٢١٠ ناب مَا نُكُرَهُ مِنَ التَّمَادُحِ \*

٦١٠ بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَادُج \* ٩٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُل وَيُطْرِيهِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ \* ٩٩٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَكَ قَطَعْتَ عُنَّقَ صَاحِبكَ يَقُولُهُ مِرَارًا إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أُحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِيبُهُ اللَّهُ وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا قَالَ وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ وَيْلَكَ\* ٦١١ بَابِ مَنْ أَثْنَى عَلَى أَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ وَقَالَ سَغْدٌ مَا سَمِعْتُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ سِلَّامٍ \*

٩٩٩- حَدَّثَنَا عُلِي بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَكَرَ فِي الْإِزَارِ مَا ذَكَرَ قَالَ أَبُو وَسَلَّمَ حِينَ ذَكَرَ فِي الْإِزَارِ مَا ذَكَرَ قَالَ أَبُو بَكُر يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ إِزَارِي يَسْقُطُ مِنْ أَجُدُ شِقَيْهِ قَالَ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ \*

٦١٢ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّ اللَّهَ

باب ۲۱۰ ۔ کس قتم کی تعریف مکر وہ ہے۔

992۔ محد بن صباح، استعمال بن زکریا، برید بن عبدالله بن الی برده، ابو برده، حضرت ابو موک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت عظیم نے ایک شخص کو کسی کی تعریف کرتے ہوئے شا اور اس کی تعریف میں مبالغہ کر رہاتھا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ہلاک کر دیایا اس آدمی کی کمر توڑدی۔

990 آدم، شعبہ، خالد، عبد الرحمٰن بن الی بکرہ، ابو بکڑے روایت
کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی اللہ کے سامنے ایک شخص کاذکر کیا
اور اس کی تعریف کی۔ تو آنخضرت علیہ نے فرمایا افسوس تجھ پر تو
نے اپنے دوست کی گردن توڑدی اور چند باریبی کلمات فرمائے (پھر
فرمایا) اگرتم میں سے کسی کو تعریف کرنا ہی ہو تو کیے کہ میں ایسا ایسا گمان کرتا ہوں اگر اس کے خیال میں ایسا ہے اور اس کو سمجھنے والا اللہ ہے اور اللہ پر کسی کی پاکیزگی بیان نہیں کرنی چاہئے، وہیب نے خالد سے دیائے بیائے ویلک کالفظ نقل کیا۔

باب االا۔ اپنے بھائی کی الیمی تعریف کرنا جس کے متعلق (یقین کے ساتھ) معلوم ہواور سعد نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسوائے عبداللہ بن سلام کے زمین پر کسی چلنے والے کے متعلق فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔

999۔ علی بن عبداللہ، سفیان، موسیٰ بن عقبہ، سالم اپنے والد سے
روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمہ نے جب
ازار کے متعلق بیان فرمایا جو بیان فرمایا تو حضرت ابو بکڑ نے عرض کیا
کہ یار سول اللہ میر اازار ایک طرف سے جھک جاتا ہے تو آپ نے
فرمایا کہ تم ان میں سے نہیں ہو۔

باب ۲۱۲ ۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ بے شک اللہ عدل واحسان کا

يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَي وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكُرِ وَالْبُغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) وَقَوْلِهِ وَالْبُغْي يَعِظُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ) (ثُمَّ بُغِيَ (إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ) (ثُمَّ بُغِيَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ) (ثُمَّ بُغِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ ) (ثُمَّ بُغِي عَلَى مُسْلِم أَوْ كَافِر \*

عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ \* مَسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ \* مَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَنْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ وَلَا يَأْتِي قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ َلِي ذَاتَ يَوْم يَا عَائِشَةُ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِي أَمْرُ اسْتَفْتَيْتُهُ َّفِيهِ أُتَانِي رَجُٰلَان فَحَلَسُ أَحَٰدُهُمَّا عِنْدَ رجْلَيَّ وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَحْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطُّبُوبٌ يَعْنِي مَسْحُورًا قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبيدُ بْنُ أَعْصَمَ قَالَ وَفِيمَ قَالَ فِي جُفٍّ طَلْعَةٍ ذَكَر فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ تَحْتَ رَعُوفَةٍ فِي بِنْرِ ذَرُّوانَ فَجَاءُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَدِّهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا كَأَنَّ رُءُوسَ نَحْلِهَا رُءُوسُ النُّتَّيَاطِينٌ وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاء فَأَمَرَ بِهِ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْرَجَ قَالَتُ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلَّا تَعْنِي تَنَشَّرْتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا وَالَتْ وَلَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْق حَايِفٌ لِيَهُودَ \*

٦١٣ بَابِ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ

اور قرابت والوں کو دینے کا تھم دیتا ہے اور بے حیائی اور بری باتوں اور سر کشی سے منع فرما تا ہے تہہیں نفیحت کر تا ہے شاید کہ تم نفیحت بکڑ واور اللہ تعالیٰ کا قول کہ تمہاری سر کشی کا وبال تم ہی پر آئے گا۔ "پھر اس پر ظلم کیا گیا تو اللہ اس کی مدد کرے گا" اور مسلمان یا کا فرکی برائی مشہور نہ کرنے کا بیان۔

• • • ا۔ حمیدی، سفیان، ہشام بن عروہ، عروہ، حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی میلی استے استے دنوں تک اس حال میں رہے کہ آپ کو خیال ہو تاتھا کہ اپنی بیوی کے پاس سے ہو آئے ہیں حالا نکہ وہاں نہیں جاتے تھے، حضرت عائشہ کابیان ہے کہ آپ نے مجھ سے ایک دن فرمایا اے عائشہ اللہ نے مجھے وہ بات بتادی جومیں دریافت کرناچاہتا تھا میرے پاس دو آدمی آئے ان میں سے ایک میرے پاؤل کے اور دوسرا میرے سر کے پاس بیٹھ گیاجو میرے سر کے پاس بیٹھا تھااس نے پاؤں کے پاس بیٹھنے والے سے بوچھاکہ اس تخص کو کیا ہو گیاہے؟اس نے کہامطبوب ہے بعنی اس پر جادو کیا گیاہے یو چھاکس نے اس پر جادو کیا ہے کہالبید بن اعصم نے یو چھاکس چیز میں؟ کہا بالوں کو نر تھجور کے حصلکے میں ڈال کر ذروان کے کنویں میں ایک پھر کے نیچے رکھ کر، چنانچہ نبی ﷺ اس کنویں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یمی وہ کنوال ہے جو مجھے خواب میں دکھلایا گیااس کے پاس تھجوروں کے در خت شیطان کے سرول کی طرح میں اور اس کایانی مہندی کے نچوڑ کی طرح سرخ ہے نج کے اس کے نکالنے کا تھم دیا تووہ نکالدیا گیا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے میں نے عرض کیایار سول اللہ چھر کیوں نہیں؟ لیعنی آپ نے اس کو مشتہر کیوں نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرِمایا اللہ نے مجھے شفادی اور میں ناپیند کر تاہوں کہ لوگوں کے سامنے کس کے شرکو مشتہر کروں اور بیان کیا کہ لبید بن اعصم بنی زریق کا ایک فرد تھاجو یہود کے

باب ٦١٣ - حسد اور غيبت كرنے كى ممانعت كابيان اور الله كا قول كه اور حسد كرنے والے كى برائى سے (پناہ مائكتا ہوں)

#### جبکہ حسد کرے۔

ا • • ا۔ بشر بن محمد ، عبداللہ ، معمر ، ہمام بن مدبہ ، حضرت ابوہری اُ آ مخضرت علی ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم بد گمانی سے بچواس کئے کہ بد گمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے(۱) اور نہ کسی کے عیوب کی تلاش کرواور نہ جبتو کرو، اور نہ ایک دوسرے پر حسد کرواور نہ غیبت کرواور نہ بغض رکھواور اللہ کے بندے بھائی ہمائی ہوکررہو۔

۱۰۰۲۔ ابوالیمان، شعیب، زہری، حضرت انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھواور نہ حسد کرواور نہ غیبت کرواور اللہ تعالیٰ کے بندے بھائی بھائی ہو کر رہواور کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ جدارہے۔

باب ۱۱۴- اے ایمان والو! اکثر بد گمانی سے بچو اس لئے کہ بعض بد گمانی گناہ ہے اور نہ کسی کے عیوب کی جستجو میں رہو۔

۳۰۰۱ عبدالله بن یوسف، مالک، ابولزناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ فلا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ نے فرمایا تم بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات خرمایا تم بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے اور کسی کے عیوب کی جبتونہ کر واور نہ اس کی ٹوہ میں گے رہواور (بیچ میں) ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دواور نہ حسد کر واور نہ بغض رکھو اور نہ کسی کی غیبت کر واور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔

باب٧١٥ - كس طرح كمان كياجاسكتاب ـ

۱۰۰۴۔ سعید بن عفیر ،لیف، عقبل ابن شہاب، عروہ، حضرت عائشہ فیصد وایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ فلاں فلاں شخص ہمارے دین کی کوئی بات

إِذَا حَسَدَ) \*

آ . . . . - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عَبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا \*

٢٠٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُو تَبَادُ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحُدُرُ الْعَامُ فَوْقَ ثَلَاتَةٍ أَيَّامٍ \*

٦١٤ بَاب ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْحَيْنِ أَمْنُوا الْحَيْنِ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الطَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الطَّيْ إِنَّ بَعْضَ الطَّنِّ إِنِّ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْ

مُ اللّٰ عَنْ أَبِي الزِّنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي اللّهِ عَنْهَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ الظَّنَ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلَّا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَخَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَتَحَسَّرُوا وَلَا تَعَالَدُوا وَلَا تَحَسَّرُوا وَلَا تَحَسَّرُوا وَلَا تَعَالَدُوا وَلَا تَعَالَدُوا وَلَا تَعَالَدُوا وَلَا تَعَلَيْهِ إِنْ اللّهِ إِخْوَانًا \*

٦١٥ بَابِ مَا يَكُونُ مِنَ الظَّنِّ \*

١٠٠٤ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

لے حدیث کامفہوم میہ ہے کہ دوسرے کے عیوب تلاش کرنے کے دریے نہیں ہونا چاہئے نہ اپنے لئے نہ اوروں کو بتانے کیلئے۔

وَسَلَّمَ مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَان مِنْ دِينِنَا شَيْئًا قَالَ اللَّيْثُ كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ\* د ۱۰۰۰ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكْيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بِهَذَا وَقَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَان دِينَنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ \* ٦١٦ بَاب سَتْر الْمُؤْمِن عَلَى نَفْسِهِ \* ١٠٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزَ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدَاللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ أُمَّتِي مُعَافِّي إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ(١) وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ ٱلْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ ستْرَ اللَّه عَنْهُ \*

سَبَّرُ مَّرَ اللَّهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ أَنَّ رَجُلًا سَلَّلًا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنِ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّحْوى قَالَ يَدْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ وَيَقُولُ نَعَمْ وَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ وَيَقُولُ نَعَمْ وَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقُولُ نَعَمْ فَيُقُولُ نَعَمْ فَيُقُولُ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُعَلِّنُ فَي مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ فِي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي اللَّهُ مَا لَكَ الْيُومَ \*

٦١٧ بَابِ الْكِبْرِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ ( ثَانِيَ

جانتے ہوں،لیث نے بیان کیا کہ یہ دونوں منافق تھے۔

1000۔ ابن بکیر لیث سے (اس سند سے) یہ حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ نے کہاکہ ایک دن میر کیاں نبی عظیم تشریف لاے اور فرمایا میں فلاں فلاں شخص کے متعلق نہیں گمان کر تا ہوں کہ ہم جس دین پر قائم ہیں اس کے متعلق کچھ بھی جانتے ہوں۔ باب ۲۱۲۔ مومن کا اپنے گناہ پر پر دہ ڈالنا۔

۱۰۰۱ عبدالعزیز بن عبدالله، ابراہیم بن سعد، برادر زاده، ابن شہاب، سالم بن عبدالله ابوہری ق ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ میری تمام امت کے گناہ معاف ہوں گے گروہ شخص جو اعلانیہ گناہ کر تاہواوریہ تو جنون کی بات ہے کہ رات کوایک آدمی کوئی کام کرے اور اللہ اس پر پردہ ڈالے پھر صبح ہونے پروہ آدمی کے کہ اے فلاں میں نے گزشتہ رات فلال فلال کام کئے رات کواللہ تعالی تواس کے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے اوریہ صبح کواللہ تعالی کے ڈالے ہوئے پردے کو کھولتا ہے۔

2001۔ مسدد، ابوعوانہ، قادہ، صفوان بن محرز سے روایت کرتے ہیں ایک آدمی نے ابن عمر سے بوچھاکہ تم نے سرگوشی کے متعلق بی عظیمہ سے کس طرح ساہ انہوں نے بیان کیاکہ آپ نے فرمایا تم میں سے ایک شخص اپنے رب سے قریب ہوگا یہاں تک کہ اپناہا تھ اس پر رکھ کر فرمائے گاکہ تو نے فلاں فلاں کام کئے تھے وہ عرض کرے گاجی ہاں اس سے اقراد کرائے گا پھر فرمائے گاکہ میں نے دنیا میں تیرے گناہ پر پر دہ ڈالا آج میں تم کو بخش دیتا ہوں۔

باب ١١٧ يكبر كابيان اور مجامد في كهاكه ثاني عطفه سے مراد

لے ''مجاھر''وہ شخص جواپنے گناہ کو خودلوگوں کے سامنے ظاہر کرے۔ابیا شخص اپنے جس گناہ کو ظاہر کر تاہے لوگوں کیلئے اس کا تذکرہ غیبت کے زم ہے میں نہیں آتا۔

عِطْفِهِ) مُسْتَكْبِرٌ فِي نَفْسِهِ عِطْفُهُ رَقَبَهُ\*

١٠٠٩ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّنِنِي عَوْفَ بُنُ مَالِكِ بْنِ الطَّفَيْلِ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهَا أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الزَّبَيْرِ قَالَ فِي عَائِشَةَ حَدِّثَتْ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الزَّبَيْرِ قَالَ فِي عَائِشَةُ أَوْ كَأَحُرَنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَهُو قَالَ هَيْنَ الزَّبَيْرِ قَالَ هَيْنَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَهُو قَالَ هَذَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ا پنے دل میں اپنے کو بڑا سمجھنے والا ہے۔ عطف سے مراد گردن ہے۔

۱۰۰۸ محمد بن کشر، سفیان، معبد بن خالد قیسی، حارثه بن وہب، خزائی، آئے نے فرمایا کہ کیا خزائی، آئے نے فرمایا کہ کیا بیس تم کو جنت والے نہ بتلا دول؟ ہر ضعیف اور مسکین ہے جو الله کی قتم کسی بات پر کھا تا ہے تواللہ اس کو ضرور پورا کر دیتا ہے اور کیا میں تمہیں دوزخ والے نہ بتلا دول! وہ تمام سر کش اور اپنے کو بڑا سمجھنے والے لوگ ہیں اور محمد بن عیسیٰ نے کہا کہ ہم سے ہشیم نے بیان کیا والے لوگ ہیں اور محمد بن عیسیٰ نے کہا کہ ہم سے ہشیم نے بیان کیا کہ ہم سے مشیم نے بیان کیا انہوں نے انس بن مالک سے روایت کی انہوں نے انس بن مالک سے روایت کی انہوں نے بیان کیا کہ مدینہ والوں میں ایک لونڈی تھی جور سول الله انہوں نے بیان کیا تھ کیڑتی اور جہاں جا ہتی لے جاتی۔

باب ۱۱۸۔ ترک ملا قات کا بیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ کسی شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک ملا قات کرے۔

۱۰۰۹ ابوالیمان، شعیب، زہری، عوف بن مالک بن طفیل بن حارث جو حضرت عائشہ زوجہ نی کے برادر زادہ ہیں، سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ زوجہ نی کے برادر زادہ ہیں، سے روایت عطیہ کے متعلق یا عظیہ کے متعلق بی خواب کہ اکتر شی اللہ بن زبیر شنے کہا کہ قتم ہے خدا کی عائشہ یا تواس سے باز آ جا میں ورنہ میں ان پر مختی کروں گا، حضرت عائشہ نے بوچھا کیا واقعی انہوں نے ایما کہا ہے لوگوں نے کہا ہاں، انہوں نے فرمایا اللہ کے واسطے عہد کرتی ہوں کہ میں ابن زبیر سے مجھی گفتگو نہ کروں گی، جب اس جدائی کو بہت عرصہ گزر گیا توابن زبیر شنے سفارش کرائی حضرت عائشہ نے فرمایا تو صور بن مخر مداور کہ بخدا ہیں نہ بھر ابن زبیر ٹر پر پی بات شاق گزری تو مسور بن مخر مداور عبد الرحمٰن بن اسود بن عبد یغوث سے (جو بنی زہرہ میں سے تھے) عبدالہ حمٰن بن اسود بن عبد یغوث سے (جو بنی زہرہ میں سے تھے) گفتگو کی اور ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہا گھ تم دونوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ

مِنْ بَنِي زُهْرَةَ وَقَالَ لَهُمَا أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ لَمَّا أَدْخَلْتَمَانِي عَلَى عَائِشَةَ فَإِنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُالرَّحْمَن مُشْتَمِلَيْن بأَرْدِيَتِهمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةً فَقَالَا السَّلَّامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَنَدْخُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ ادْخُلُوا قَالُوا كُلُّنَا قَالَتْ نَعَم ادْخُلُوا كُلُّكُمْ وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةً وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُالرَّحْمَن يُنَاشِدَانِهَا إِلَّا مَا كَلَّمَتْهُ وَقَبَلَتْ مِنْهُ وَيَقُولَان إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُر أَحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَال فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةً مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا نَذْرَهَا وَتَبْكِى وَتَقُولُ إِنَّى نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمْتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَأَعْتَقَتْ فِي نَذْرَهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تُبُلَّ دُمُوعُهَا حِمَارَهَا \* ١٠١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا

أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ \* مَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْرُضُ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ

عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ

مجھ کو حضرت عائشہ کے پاس لے چلو،اس لئے کہ ان کے لئے جائزنہ تھا کہ مجھ سے قطع تعلق کے لئے نذر مانتیں۔ مسور اور عبدالر حمٰن اپنی اپنی چادر اوڑھ کر ابن زبیر ؓ کے ساتھ طلے یہاں تک کہ دونوں نے حضرت عائشہؓ سے داخلہ کی اجازت مانگی دونوں نے کہاالسلام علیک ورحمتہ اللہ و بر کانہ! کیا ہم سب کے سب اندر آ جائیں انہوں ً نے فرمایا ہاں! سب آ جاؤ اور وہ نہیں جانتی تھیں کہ ان دونوں کے ساتھ ابن زبیر میں ہیں جب سب اندر داخل ہوئے تو ابن زبیر ا پردے کے اندر کھس کر حضرت عائشہ سے لیٹ گئے اور ان کو اللہ کا واسطہ دینے لگے اور رونے لگے اور مسور اور عبدالرحمٰن بھی انہیں قتمیں دینے لگے کہ ان سے بات کیجئے اور ان کاعذر قبول کیجئے اور ان دونوں نے کہاکہ آپ جانتی ہیں کہ نبی ﷺ نے ترک ملا قات ہے منع فرمایا ہے کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اینے بھائی ہے تین رات سے زیادہ ترک ملا قات کرے، جب ان دونوں نے حضرت عائشٌ کو سمجھایااوراصرار کیا تووہ بھیرو کر سمجھانے لگیں کہ میں نے نذر مانی ہے اور نذر کا معاملہ بہت سخت ہے لیکن بیہ دونوں مصر رہے یبال تک کہ ان سے بلوا کر چھوڑا۔ حضرت عائشہ نے اس نذر کے کفارے میں چالیس غلام آزاد کئے اس کے بعد جب بھی اپنی نذر کویاد کر تیں تورو تیں یہاں تک کہ ان کادویٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔

۱۰۱- عبداللہ بن یوسف، مالک، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ بغض رکھو اور نہ کسی سے حسد کر واور نہ کسی کی غیبت کر واور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤاور کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے تین رات سے زیادہ ترک ملاقات کرے۔

اا ۱۰ عبد الله بن بوسف ، مالک، ابن شہاب ، عطاء بن بزید لیثی ابو الوب انصاریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے تین رات اس طرح ترک ملا قات کرے کہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں تو یہ اس سے اور وہ اس سے منہ پھیمر لے اور

هَذَاوَيُعْرِضُهَذَاوَخَيْرُهُمَاالَّذِييَيْدَأُبِالسَّلَامِ\* ٢١٩ بَابِ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْرَان لِمَنْ

عَصَى وَقَالَ كَعْبٌ حِينَ تَحَلَّفَ عَنِ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ

كَلَامِنَا وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً \*

١٠١٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْرِفُ خَضَبَكِ وَرِضَاكِ قَالَتْ قُلْتُ قُلْتُ وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكِ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ بَلَى وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ لَسْتُ أُهَاجِرُ إِلَّا اسْمَكَ \*

٦٢٠ بَابِ هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا \*

رَّ الْمُ الْمُوسَى أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ قَالَ الْبُنُ شَهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ عَلَيْهِ مَا يَوْمَ إلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفِي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً فَبَيْنَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفِي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً فَبَيْنَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرَ فِي نَحْرِ عَنِي نَحْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه الطَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا قَالَ اللَّهِ بَكْرٍ مَا حَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ قَالَ إِنِّي بَالْخُرُوجِ \*

دونوں میں اچھاوہ ہے جو سلام میں ابتدا کرے۔

باب ۱۹۹-نافرمانی کرنے والے سے ترک ملا قات کا جائز ہونااور کعب نے بیان کیا کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچے رہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم سے گفتگو کرنے سے منع فرمایا اور بیجاس راتوں کا تذکرہ کیا۔

۱۰۱۱ محمد، عبدہ ہشام بن عروہ، عروہ حضرت عائشہ سے روایت
کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیہ نے فرمایا کہ میں
تہماری رضا مندی اور ناراضگی کو پیچان لیتا ہوں، حضرت عائشہ نے
پوچھایار سول عظیہ آپ کس طرح پیچان لیتے ہیں آپ نے فرمایا تم
خوش ہوتی ہوتو کہتی ہولا ورب محمداور جب ناراض ہوتی ہوتو
کہی ہولا و رب ابواھیم (قتم ہے رب ابراہیم کی) حضرت عائشہ کا
بیان ہے میں نے کہاجی ہاں میں صرف آپ کانام چھوڑد یی ہوں۔

باب ۲۲۰۔ کیاا پے دوست کی ملا قات کے لئے روزانہ یا صبح وشام کے وقت جایا جائے۔

ان الراہیم، ہشام معمراورلیٹ نے بواسط عقبل، ابن شہاب عروہ بن نہاں عراد بن زبیر حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ زوجہ نبی علیا اور کوئی روز میں نبیں گزر تاجس کے دونوں کناروں یعنی صبح وشام کے وقت نبی الیا اور کوئی روز الیا نہیں گزر تاجس کے دونوں کناروں یعنی صبح وشام کے وقت نبی ایک دن علیا میں ایک دن الو بکر کے گھر میں ٹھیک دو بہر کے وقت بیٹی ہوئی تھی کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ رسول علیا ایسے وقت میر سے پاس تشریف لارہے والے نے کہا کہ رسول علیا ایسے وقت میر سے پاس تشریف لارہے ہیں کہ اس وقت میں آپ کسی امراہم کے سبب سے تشریف لارہے ہیں آپ کسی امراہم کے سبب سے تشریف لارہے ہیں آپ کے فرمایا کہ ایسے وقت میں آپ کسی امراہم کے سبب سے تشریف لارہے ہیں آپ کے فرمایا کہ ایسے وقت میں آپ کسی امراہم کے سبب سے تشریف لارہے ہیں آپ کے فرمایا کہ ایسے وقت میں آپ کسی امراہم کے سبب سے تشریف لارہے ہیں آپ

آباب الزِّيارة وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ وَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاء فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ وَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاء فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُلَ عِنْدَهُ \*

١٠١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُالُوهَّابِ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْه سِيرِينَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْه وَسَلَّمَ زَارَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا فَلُمَّ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَمْرَ بِمَكَانِ مِنَ الْبَيْتِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَمْرَ بِمَكَانِ مِنَ الْبَيْتِ فَنَصْحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ \* فَنُضِحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ \* مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُودِ \*

٥١٠١٥ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَبْدُالصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ لَي اللَّهِ بَنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ مَا الْإِسْتَبْرَقُ قُلْتُ مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَحَشُنَ مَا الْإِسْتَبْرَقُ قُلْتُ مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَحَشُنَ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ يَقُولُ رَأَى عُمَرُ عَلَى مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ يَقُولُ رَأَى عُمَرُ عَلَى مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ يَقُولُ رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلِ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقَ فَأَتَى بِهَا النّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ الشَّيْرِ هَذِهِ فَالْبَسْ الْخَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقً لَهُ فَمَضَى مِنْ ذَلِكَ فَالْبَسْ الْخَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقً لَهُ فَمَضَى مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَضَى مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَضَى ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَضَى ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي النَّولِ النَّهِ مَا قُلْتَ فِي النَّولِ النَّهُ عَلَى إِنَّ الْعَلَمَ فِي النَّولِ النَّهُ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّولِ النَّهُ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُ الْمَا الْعَلَمَ فِي النَّولِ النَّولِ الْمَا مَعْدُو الْعَلَمَ فِي النَّولِ النَّولِ الْعَلَمَ فِي النَّولِ الْمَدِيثِ \*

مَّ مَنْ فَهُ آخَى الْإِخَاءِ وَالْحِلْفِ وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

باب ۱۲۲ ملا قات کرنے کا اور اس شخص کا بیان جو کسی جماعت کی ملا قات کو جائے اور وہاں کھانا کھائے اور سلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ابو در داء کی ملا قات کو گئے توان کے ہاں کھانا کھایا۔

۱۰۱۲ محمد بن سلام، عبدالوہاب، خالد حذا، انس بن سیرین حضرت انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول علیہ انسوں کے بیان کیا کہ رسول علیہ انساری کے مکان میں تشریف لے گئے توان کے پاس کھانا کھایا جب باہر نکلنا چاہا تو تھم دیا کہ گھر کے ایک کونہ کو صاف کیا جائے چنا نچہ اس پر فرش بچھایا گیا تو آپ نے اس پر نماز پڑھی اور ان لوگوں کے لئے دعا فرمائی۔

باب ۱۲۲ و فد سے ملنے کے لئے زینت کرنے کا بیان۔
۱۹۰۱ عبداللہ بن محمہ ، عبد الصمد ، والد عبدالصمد ، کی بن ابی اسخت سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ نے کہاا ستبرق کیا ہے میں نے کہا موٹااور کھر دراریشی کپڑا ہے ، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ کو بیان کرتے ہوئے ساکہ حضرت عمر نے ایک آدمی کے پاس استبرق کا حلہ دیکھاوہ اس کو نی شیکٹے کی خدمت میں لے کر حاضر ہوااور عرض کیایار سول اللہ! آپ اس کو خرید لیس اور جب و فد حاضر ہوں اس وقت آپ اس کو کئیس اس واقعہ کو ایک مدت گزرگی جس کا (آخرت میں) کوئی حصہ نہیں اس واقعہ کو ایک مدت گزرگی کیم نبی عبد اس حلہ بھیجا تو حضرت عمر اس حلہ کو بیم نا ہی کہ آپ نے لیے کر نبی عبد اس کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے بیم کو بھیجا حالا نکہ آپ اس حلہ کو بیم بیا اس جسے کپڑے کے متعلق سے بچھ فرما کی یہ بیس آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو بید اس کئے بھیجا ہے کہ اس کے ذریعہ سے مال حاصل کر واور ابن عمر اس حدیث کی بنا پر کپڑے میں فرشون و نگار کو نا پہند کرتے تھے۔

باب عالی جارہ کرنے اور قشم کھانے کا بیان اور ابو جیمہ کھانے کا بیان اور ابو جیمہ کا بیان اور ابو جیمہ کا بیان ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان ً

وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ ابْنُ عَوْفٍ لَمَّا قَدِمْنَا الْمُدِينَةَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ الرَّبِيعِ \*

- ١٠١٦ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بُنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمْ وَلَوْ بَشَاةٍ \*

١٠١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قَلْتُ لِأَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشِ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي \*

قَاطِمَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ فَضَحِكُ وَقَالَتُ فَاطِمَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكُ وَأَبْكَى \* ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ هُو أَضْحَكَ وَأَبْكَى \* ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ هُو أَضْحَكَ وَأَبْكَى \* عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَنْمُرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْدُ رَفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ عَنْ عَرْوَةَ عَنْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ عِنْدَ رَفَاعَةَ فَطَلَقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ عَنْدَ رَفَاعَةً فَطَلَقَهَا آخِرَ ثَلَاثٍ تَطْلِيقَاتٍ عَنْدَ رَفَاعَةً فَطَلَقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ مَنْ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ فَتَرَوَّحَهَا بَعْدَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ فَتَرَوَّحَهَا بَعْدَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ فَتَرَوَّحَهَا بَعْدَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ فَتَرَوَّحَهَا بَعْدَهُ وَاللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذَهِ الْهُدُبَةِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدُبَةِ وَلَالَهُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدُبَةِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذَهِ الْهُدُبَةِ وَاللَّهِ إِلَا مِنْكُ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَالِهُ إِلَا مَعْلَا فَيَا وَاللَّهُ إِلَيْ الْمَالِي وَلَا اللَّهُ إِلَا مَا مِعْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَا عَنْدِهِ الْهُدُورَ الْهُولَادِةِ الْهُدُورَةِ الْهُدُورَةِ الْهُدُورَ اللَّهُ الْمِنْ الْوَالِيَةِ إِلَا عَنْهُ الْمُلْهُ الْمُؤْمِ الْهُدُورَ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْهُولَادِيقِ الْهُولَادِةِ الْهُدُورَ الْمُؤْمِ الْمُلْلُولُ الْمُؤْمِ الْهُدُورَ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْهُولَادِي الْمُؤْمِ الْهُولَادِيقَاتِ الْمُؤْمِ الْهُولَالِهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

اور ابو در دُا کے در میان بھائی جارہ کرا دیا تھا اور عبدالر حمٰن بن عوف نے بیان کیا کہ ہم لوگ جب مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور سعد بن رہیج کے در میان بھائی جارہ قائم کر دیا تھا۔

۱۰۱۲ مسدد، یجی ، حمید حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس عبد الرحمٰن آئے تو آنحضرت عظیم نے ان کے اور سعد بن رہی سلے کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیااور نبی عظیم نے فرمایا کہ ولیمہ کراگر چہ ایک بحری ہی کول نہ ہو۔

کاوا۔ محمد بن صباح ،اسلعیل بن زکریا،عاصم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک سے بوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبیل ہے تو معلوم ہے کہ نبیل ہے تو انہوں نے بیان کیا کہ نبی عظیمہ نے قریش اور انسار کے درمیان میں فتم کھلائی تھی۔ میرے گھرییں فتم کھلائی تھی۔

باب ۱۲۴- مسکراہٹ اور ہنسی کا بیان اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے چیکے سے فرمایا تو میں ہنس پڑی اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہنسا تااور رلاتا ہے۔

۱۰۱۸ حبان بن موسیٰ، عبداللہ، معمر، زہری، عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رفاعہ قرظی نے اپنی ہیوی کو طلاق بتہ دے دی اس کے بعد عبدالرحمٰن بن زبیر نے اس سے نکاح کرلیا اور عوش کیا عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یارسول اللہ میں رفاعہ کے پاس تھی اور اس نے مجھے تین طلاقیں دے دیں پھر مجھ سے عبدالرحمٰن بن زبیر نے نکاح کیا اور بخدا ایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن کے پاس اس پھندے کی طرح ہاس کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن کے پاس اس پھندے کی طرح ہاس کے سوا پچھ نہیں اور اپن چادر کی کر دکھائی۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت ابو بحر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیشے ہوئے تھے اور ابن سعید ابو بحر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیشے ہوئے تھے اور ابن سعید

لِهُدْبَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَ وَأَبُو بَكُرِ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ مَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا لَهُ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ اللَّهِ لَا مُحْرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّبَسُمِ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّبَسُمِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَى اللَّهِ تُريدِينَ أَنْ تَرْجعِي إِلَى رِفَاعَة لَا حَتَّى لَنُوقِي عُسَيْلَتَكِ \*

١٠١٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِح بْن كَيْسَانَ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بْن عَبْدِالرَّحْمَنَ بْنِ زَيْدِ ابْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سَغْدٍ عَنْ أَبيهِ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهِ عَنَّه عَلَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْش يَسْأَلْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَحَلَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضِحَكُ فَقَالَ أَصْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بأَبي أَنْتَ وَأُمِّي فَقَالَ عَجِبْتُ مِنْ هَوْلَاء اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي لَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَقَالَ أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ يَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِي وَلَمْ تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ إِنَّكَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيهٍ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فُجًّا غُبْرَ فَجِّكَ \*

بن عاص حجرے کے دروازے پر کھڑے تھے تاکہ ان کو داخلے کی اجازت ملے، خالد البو بکر او آواز دینے لگے کہ اے ابو بکر اس عورت کو کیوں نہیں روکتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہ آواز بلند بول رہی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراد یئے اور فرمایا کہ شاید تور فاعہ کے پاس جانا چاہتی ہے لیکن تو نہیں جاسکتی ہے جب تک کہ تواس ہے اور وہ تجھ سے لطف اندوزنہ ہولے۔

١٩٠١ - اسليل، ابراجيم، صالح بن كيهان، ابن شهاب، عبدالحميد بن عبدالر حن بن زید بن خطاب، محمد بن سعد اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے رسول ﷺ سے داخلہ کی اجازت جابی اس وقت آپ کے پاس قرایش کی عور تیں بیٹھی ہوئی تخيين جونچچه دريافت كررې تخيين اور بهت زياده سوال كررې تخيين ان عور توں کی آواز آپ کی آواز پر غالب تھی،جب حضرت عمر نے اجازت جابی توبه عورتیں جلدی سے پردہ میں چلی گئیں، آپ نے ان کواجازت دی جب به اندر پنچ تو نبی علیه بنس رے تھے انہوں نے عرض کیایار سول اللہ ﷺ میرے ماں باب آپ پر فدا ہوں اللہ آب کو ہنساتا ہوا رکھ (کیا بات ہے) آپ نے فرمایا مجھے ان عور توں پر تعجب ہے کہ جو نبی انہوں نے تمہاری آواز سی تو جلدی سے پردہ میں چلی تکئیں حضرت عمر نے عرض کیایار سول اللہ علیہ آپُ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ آپُ سے ڈریں، پھران عور توں کی ظرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے اپنی جان کی دسمن عور تو! کیا تم مجھ ے ڈرتی ہواور رسول اللہ عظی سے نہیں ڈرتی ہو؟ان عور تول نے جواب دیا کہ تم رسول اللہ ﷺ سے زیادہ سخت اور غضب والے ہو نبی اللہ نے فرمایا اے ابن خطاب ادھر سنو! قسم ہے اس ذات کی جس ك قضه ميں ميرى جان ہے كه شيطان تم سے بھى راه چلتے ہوئے نہیں ملتا، جس راہ پرتم چلتے ہووہ دوسر ی طرف چل دیتا ہے۔

١٠٢٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَسْرِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عُسَرَ قَالَ لَمَّا كَانَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْطَائِفِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْطَائِفِ قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَبْرَحُ أَوْ نَفْتَحَهَا فَقَالِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّا فَعَدَوا عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أَلُه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّا فَعَدَوا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّا فَعَدَوا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّا وَكُثُر فِيهِمُ الْحِرَاحَاتُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّا فَعَدَوا عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّا وَسَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ وَسَكُنُوا فَصَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ وَسَكُنُوا فَصَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم اللّه عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه

١٠٢١ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَحْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُسَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ أَتَى رَجُلُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَنْه قَالَ أَتَى رَجُلُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ لِي قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مَسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ أَسْتَطِيعُ قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ فَقَالَ أَيْنَ بَعْرَق فِيهِ تَمْرٌ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْعَرَقُ الْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فَقَالَ مَنْ وَاللَّهِ مَا بَيْنَ السَّائِلُ تَصَدَّقُ بَهَا قَالَ الْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فَقَلَ مِنْ وَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَا فَقَر مِنَا وَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَا فَقَر مِنَا فَقَر مِنَا مَالَهُ وَسَلَّمَ حَتَى وَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَر مِنَا فَقَر مِنَا فَقَر مِنَا فَقَر مَنَا مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى بَعَرَق فِيهِ تَمْرٌ قَالَ فَأَنْتُمْ إِنَّ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا فَأَنْتُمْ إِنَّالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمَا مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْمَالَةُ الْمُنْ الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَاللَهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللْهُ الْمَالَةُ اللْهُ عَلَيْهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِعُلُوا اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمَالِعُولُوا اللْمَالِعُ الْمَالِعُولُ الْمَالِعُ

الْأُويْسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُالْغزيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْلُويْسِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَحْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَدَ بِرِدَائِهِ جَبْدَةً الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَدَ بِرِدَائِهِ جَبْدَةً

• ۱۰۱۰ قتیبہ بن سعید ، سفیان ، عمر و ، ابو العباس ، حضرت عبداللہ بن عمر اللہ عرفی عرف اللہ عن عبداللہ بن عمر اللہ عرفی اللہ عرفی اللہ عرفی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ

۱۰۲۱ موکی، ابراہیم، ابن شہاب، حمید بن عبدالر حمٰن الوہر یوہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی عبد الرحمٰن الوہر یوہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی عبد کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیار مضان میں اپنی ہیوی ہے صحبت کرلی، آپ نے فرمایا ایک غلام آزاد کر، اس نے کہا میرے پاس غلام نہیں، فرمایا بھر دو مہینے متواتر روزے رکھ اس نے کہا اس کی صلاحیت نہیں رکھتا فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا، اس نے کہا میرے پاس سے بھی نہیں ایک عرق الیا گیا جس میں کھجوری تھیں (ابراہیم نے کہا کہ عرق ایک چیادہ ایک چیادہ ایک چیادہ فرق کردے، اس نے پوچھا کیا اپنے سے زیادہ محتاج کودوں! خدا کی قسم مدینہ کے ان ریگتانوں کے در میان کوئی گھراییا نہیں جو جھے سے زیادہ محتاج ہو تو نبی عبلی ہیں پڑے یہاں تک کہ آپ کی کچلیاں کھل کیاں دیادہ محتاج ہو تو نبی عبلی کھر تم ہی سہی۔

شَدِيدَةُ قَالَ أَنَسٌ فَنَظُرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالَ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ \* فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ \* فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ \* فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمْرَ لَهُ بِعَطَاءٍ \* إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَي وَحَهِي قَالَ مَهْدِ أَنِي لِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَحُهِي وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِي لِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَحُهِي وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِي لِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَحُهِي وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِي لَا أَثْبُتُ عَلَي الْحَيْلِ وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِي لَا أَثْبُتُ عَلَي الْحَيْلِ وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ وَلَيْلَ اللَّهُمَّ تَبْتُهُ فَضَرَبَ بِيدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ تَبْتُهُ وَالْمَالَةُ مَادِيًا مَهُدِيًّا \*

21.75 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي أَبِي عَنْ رَبِّنَ بَنْتِ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً أَنَّ أُمَّ سَلَمْةً أَنَّ أُمَّ سَلَمْةً أَنَّ أُمَّ سَلَمْةً أَنَ اللَّهِ الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا الْحَتَلَمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ الْحَتَلَمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَى الْمَرْأَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَم شَبَهُ الْولَدِ \* صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَم شَبَهُ الْولَدِ \* صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَم شَبَهُ الْولَدِ \* حَدَّثَنِي ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌ وَ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌ وَ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌ وَ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي حَدَّثَنِي ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌ وَ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهُ وَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ \* وَسَلَّم مُسْتَخْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهُ وَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَمُ \*

الْهُ اللهُ اللهُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنُس حِ و قَالَ لِي اللهُ عَوْانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس حِ و قَالَ لِي خَلِيفَةً حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللّه عَنْه أَنَّ رَجُلًا جَاءَ

سبب سے نشان پڑگئے تھے، پھراس نے کہا کہ اے محمد (ﷺ)اللہ کامال جو تیرے پاس ہے اس میں سے پچھ مجھ کود لاؤ، میں نے آپ کی طرف مڑکر دیکھاتو آپ ہنس رہے تھے، پھر آپ نے اس کودیئے جانے کا حکم دیا۔

۱۰۲۳ - ابن نمیر ، ابن ادریس ، اسلمعیل ، قیس ، جریر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب سے میں مسلمان ہوا مجھ کو بی عظیمت نے اپنے پاس آنے سے نہیں روکااور جب بھی مجھ کو دیکھتے تو مسکراتے میں نے آپ سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا آپ نے اپناہا تھ میرے سینے پر مارااور فرمایا اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھ اور اس کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ بنا۔

۱۰۲۳ میر بن مثنی ، یجی ، ہشام اپنے والد سے وہ زینب بنت ام سلمہ ، ام سلمہ ام سلمہ اللہ میں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ، اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرما تا کیا عورت پر عسل واجب ہے جب کہ اس کوا حتلام ہو! آپ شرما تا کیا عورت پر عسل واجب ہے ،ام سلمہ ہنسیں اور عرض کیا کیا عورت بھی مختلم ہوتی ہے ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ کیوں مشابہ ہوتا ہے ؟

1016 یکی بن سلیمان، ابن وجب، عمرو، ابوالنظر، سلیمان بن بیار حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھی سارے دانت کھول کر اس طرح ہنتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کا حلق نظر آنے لگ بلکہ آپ صرف تبسم فرماتے تھے۔

۲۱ ا د محر بن محبوب، ابوعوانه، قادہ حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں (دوسری مند) خلیفہ، یزید بن زریع، سعید قادہ، حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمعہ کے دن حاضر ہوااس وقت آپؓ مدینہ میں خطبہ

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ قَحَطَ الْمَطَرُ فَاسْتَسْقِ رَبَّكَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاء وَمَا نَرَى مِنْ سَحَابٍ فَاسْتَسْقَى فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضُ ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَالَتْ مَثَاعِبُ الْمَدِينَةِ فَمَا زَالَتْ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ ثُمَّ قَامَ فَمَا زَالَتْ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ ثُمَّ قَامَ فَمَا زَالَتْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْطُبُ فَقَالَ غَرِقْنَا فَادْعُ رَبَّكَ فَمَا اللَّه مَا تُقْلِعُ ثُمَّ قَالَ اللَّه مَا تُقلِعُ ثُمَّ قَالَ اللَّه مَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْطُبُ فَقَالَ غَرِقْنَا فَادْعُ رَبَّكَ يَحْسِلُ مَا عَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَوْلُكُ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ كَرَامَةَ نَبِيهِ صَلَّى عَنِ الْمُعْرِفِهِ مِنْهُ وَاجَابَةً دَعُوتِهِ \*

آلَّهُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ وَكُونُوا مَعَ النَّهِ السَّادِقِينَ ﴾ وَمَا يُنْهَى عَنِ الْكَذِبِ \* الصَّادِقِينَ ﴾ وَمَا يُنْهَى عَنِ الْكَذِبِ \* الصَّادِقِينَ ﴾ وَمَا يُنْهَى عَنِ الْكَذِبِ \* الصَّادِقِينَ ﴾ وَمَا يُنْهَى عَنِ الْكَذِبِ \* مَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ مَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ مَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّدُقَ مَتَى يَكُونَ قَالَ إِنَّ الصَّدُقَ حَتَّى يَكُونَ إِلَى الْبَرِّ وَإِنَّ الْبَرِّ يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ وَإِنَّ الْبَرِّ يَهْدِي إِلَى الْبَرِ وَإِنَّ الْبَرِّ يَهْدِي إِلَى الْفُحُورِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ وَلِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ أَلَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ أَلَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ مَتَى يُكُونَ عَبْدَ اللَّهِ كَذَّابًا \* وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ لَيَكُذِبُ مَنْ اللَّهِ كَذَّابًا \*

١٠٢٨ - حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَلَامِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَعْفُو عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِق ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا

دے رہے تھے،اس نے عرض کیا بارش رک گئی ہے،اس گئے اپنے رہے۔ اس سے پانی کی دعا ہے جے، آپ نے آسان کی طرف دیکھااس وقت ابر کا کوئی مکڑا نظر نہیں آ رہا تھا آپ نے بارش کی دعا کی، بادل کے مکڑے نمودار ہوئے اور ایک دوسر ہے میں مل گئے، پھر بارش ہونے لگی یہاں تک کہ مدینہ کی نالیاں بہنے لگیں، بارش دوسر ہے جعہ تک اس طرح ہوتی رہی کہ تھمتی ہی نہ تھی پھر وہی آ دمی یاس کے علاوہ کوئی دوسر آ دمی کھڑ اہوا کہ جب کہ آپ خطبہ فرمار ہے تھاس نے محال کے کہ اب بارش روک دے آپ بینے پھر فرمایا اللہ ہمارے ارد گرد برسا کہ اب بارش روک دے آپ بینے پھر فرمایا اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہم پرنہ برسا، یہ دویا تین بار آپ نے فرمایا، بدلی مدینہ سے دائیں بارش ہوتی رہی لیکن مدینہ میں بارش شہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نبی کی کرامت اور ان کی دعاؤں کی مقبولیت دکھا تا ہے۔

باب ٦٢۵ ـ الله تعالیٰ کا فرمانا که اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صاد قین کے ساتھ ہو جاؤاور جھوٹ کی ممانعت کابیان۔

2101 عثان بن الی شیبہ ، جریر ، منصور ، ابو واکل ، عبداللہ نبی عظیم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ سچائی نیکی کی طرف اور نیکی جنت کی طرف ہدایت کرتی ہے اور آدمی سے بولتار ہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے اور جھوٹ بدکاری کی طرف اور بدکاری دوزخ کی طرف اور بدکاری تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کاذبین میں لکھاجا تا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کاذبین میں لکھاجا تا ہے۔

۱۰۲۸۔ ابن سلام، اسلحیل بن جعفر، ابو سہیل نافع بن مالک بن ابی عامر اپنے والد سے وہ حضرت ابوہر ریو سہیل نافع بن مالک بن ابی عامر اپنے والد سے وہ حضرت ابوہر ریو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی میں جب گفتگو کرے تو حصوت ہوئے اور جب اس کے جصوف ہوئے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

وَعَذَ أَخْلُفَ وَإِذَا اوْتُمِنَ حَالَ \*

١٠٢٩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُرِيرٌ جَدَّثَنَا أَبُو رَجَاء عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى جُنْدُبٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْهُ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي قَالًا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي قَالًا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ وَجُلَيْنِ أَتَيَانِي قَالًا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْتَقُ شِيدُقُهُ فَكَذَّابٌ يَكُذِبُ بِالْكَانَةِ تَحْسَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيْصُنْعُ مِهِ إِلَى يَوْمِ الْقَبَامَةِ \*

٦٢٦ بَابِ فِي النهدِّي الصَّالِح \*

1.٣٠ خَاتَنَنَا إِسْخَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فَنُتُ لِأَبِي أُسَامَةً أَحَدَّنْكُمُ الْأَعْمِشُ سَمِعْتُ شَقَيقًا قَالَ سَبِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ إِنَّ أَشْبَةَ النَّاسِ ذَلًا وَسَشْتًا وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى النَّه عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَابُنُ أُمَّ عَبْدٍ مِنْ حِينِ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَابُنُ أُمَّ عَبْدٍ مِنْ حِينِ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَابُنُ أُمَّ عَبْدٍ مِنْ حِينِ يخرُحُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ لَا نَدْرِي مَا يَعْنَعُ فِي أَهْلِهِ إِذَا خَلَا \*

١٠٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَارِق سَمِعْتُ طَارِقًا قَالَ قَالَ عَبْدُاللّهِ إِنَّ أَحْسَنَ الْهَدْيِ أَحْسَنَ الْهَدْيِ اللّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٦٢٧ بَابُ الصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمُ بغَيْر حِسَابٍ ) \*

١٠٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّه عَنْه عَن النبِيِّ صَلَى اللّه عَنْه عَن النبِيِّ صَلَى اللّه عَنْه عَن النبِيِّ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذَى سَمِعَهُ مِنَ اللّهِ إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللّهِ إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ

1•۲۹ موکی بن اساعیل، جریر، ابورجا، سمرة بن جندب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ دو شخص میر نے پاس آئے اور کہنے گئے کہ وہ شخص جس کو تم نے معراج کی رات میں دیکھا تھا کہ اس کے جبڑے چیرے جارہے سے وہ بہت بڑا جھوٹا تھا اور اس طری جبوٹ با تیں اڑا تا تھا کہ دنیا کے تمام شوں میں وہ کھیل جاتی شمیں قیامت تک اس کے ساتھ ایسا بی موتارے گا۔

## باب۲۲۲\_اجھے طریقوں کا بیان۔

• • • • اسحاق بن ابراہیم نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے ابواسامہ سے کہا تم سے اغمش نے حدیث بیان کی کہ میں نے شقیق سے سا انہوں نے کہا کہ میں نے حدیثہ کو بیان کرتے ہوئے ساکہ او گوں میں رسول اللہ عظیم کے طور وطریق اور عادت و خصلت سے بہت مثابہ ابن ام عبد بیں جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں یہاں تک کہ واپس آ جاتے ہیں معلوم نہیں کہ گھر میں جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں توکیا کرتے ہیں۔

ا ۱۰۳۱ - ابوالولید، شعبه، مخارق، طارق، حضرت عبدالله بن مسعودٌ محدروایت کرتے میں انہوں نے بیان کیا کہ بہتر گفتگو کتاب اللہ ہے اور بہترین طور وطریق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طور وطریق ہے۔

باب ۲۲۷۔ تکلیف پر صبر کرنے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ صبر کرنے والوں کوان کااجر بغیر حساب کے ملے گا۔

۱۰۳۲ مسدد، یحیٰ بن سعید، سفیان، اعمش، سعید بن جبیر، ابوعبدالرحمٰن، سلمی، حضرت الوموسٰیؓ آنحضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص تکلیف دینے والی بات بن کراللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے کہ لوگ اس کے لئے بیٹا بتاتے ہیں اور وہ انہیں معاف کر دیتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے۔

لَهُ وَلَدًا وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ \* ١٠٣٣ - حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّنَنا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُاللَّهِ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قِسْمَةً كَبَعْض مَا كَانَ يَقْسِمُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُريدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ قُلْتُ أَمَّا أَنَا لَأَقُولَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَسَارَرْتُهُ فَشَقُّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَغَضِبَ حَتَّى وَدِدْتُ أَنَّى لَمْ أَكُنْ أَحْبَرْتُهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ \* ٦٢٨ مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بِالْعِتَابِ\*

١٠٣٤ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ غَنْ مَسْرُوَقَ قَالَتْ عَائِشَةُ صَنَعَ النّبيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَرَحُّصَ فِيهِ فَتَنَزَّهُ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغُ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقُوامِ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلِّمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً \*

د١٠٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبُةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ هُو ابْنُ أَبِي عُنْبَةَ مَوْلَى أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ أَلْعَذْرَاء فِي حِدْرِهَا فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْههِ \* ٩٢٩ بَابِ مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيْلِ

۱۰۳۳ عمر بن حفص، حفص، اعمش، شقیق، عبدالله سے روایت كرتے بين انہوں نے بيان كياكه نبي عظي نے مال ننيمت حسب، د ستور تقسیم فرمایاایک انصاری شخص نے کہاکہ خداکی قشم اس تقسیم ہے خدا کی رضا مندی مقصود نہیں ہے میں نے کہا کہ میں نبی ﷺ ہے ضروراس بات کو کہوں گا چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوااس وقت آپًا پنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں نے چیکے سے آپ سے یہ بیان کیا تو یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق گزرا آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور غضب ناک ہو گئے یہاں تک کہ میں نے تمناکی کہ کاش آپ سے بیان نہ کر تا پھر آپ نے فرمایا کہ موسٰی علیہ السلام کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی لیکن آپ نے صبر کیا۔

باب ۸۲۲ ـ اس شخص کا بیان جو عتاب کے سبب لو گوں کی طرف متوجه ہو۔

٣ ١٠١٣ عمر بن حفص، اعمش، مسلم، مسروق، حضرت عائشةً ت روایت کرتے ہیں کہ نبی عظیمہ نے کوئی کام کیا تضاوراو گوں کواس کے کرنے کی اجازت بھی دے دی تھی لیکن لوگوں نے اس سے پر میز کیا نبی میلی کویہ خبر کینچی تو آپ خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اللہ کی حمد بیان کی پھر فرمایالوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کام سے پر ہیز کرتے میں جو میں کرتا ہوں خدا کی قتم میں اللہ کوان سے زیادہ جانے والا ہوں اور ان سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔

۵ ۱۰۳۵ عبدان، عبدالله، شعبه، قاده، عبدالله بن الي عتبه (انس ك آزاد کردہ غلام) حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں ا انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت اللہ پردہ والی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیاتھے جب کوئی بات ایس دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم لو گول کو آپ کے چبرے سے معلوم ہو جا تا۔

باب ۱۲۹۔جو شخص اپنے بھائی کو بغیر تاویل کے کافر کہے تو

وہ ویساہی ہے جیسے اس نے کہا۔

۱۰۳۲ محد واحد بن سعید، عثان بن عمر، علی بن مبارک، یکی بن ابی کشر، ابو سلمه حضرت ابو ہر برہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کو یا کافر کہہ کر پکارے تو ان میں سے ایک اس کا مستحق ہو گیا اور عکر مہ بن کہہ کر پکارے تو ان میں سے ایک اس کا مستحق ہو گیا اور عکر مہ بن عمار نے یکی سے انہوں نے عبد اللہ بن بزید سے نقل کیا کہ انہوں نے ابو سلمہ سے ابو سلمہ نے حضرت ابو ہر برہ سے سنا انہوں نے آئے ضرت علی ہے سنا انہوں نے آئے ضرت علی ہے سنا ہے۔

2 سوا۔ اساعیل ، مالک ، عبداللہ بن دینار ، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کو یاکا فر کہے تو ان میں سے ایک اس کا مستحق ہو جا تا ہے۔

۱۹۳۸۔ موسی بن اساعیل، وہیب، ایوب، قلابہ، ثابت بن ضحاک، نبی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام کے سواکسی دوسر سے فد ہب کی جھوٹی قتم کھائی تو وہ ویا ہی ہے جیسا اس نے کہااور جس شخص نے کسی چیز سے خود کشی کی تو جہنم کی آگ میں اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گااور مومن پر لعنت کرنااس کے قتل کرنے کی طرح ہے اور جس نے کسی مومن کو کفر کے ساتھ متہم کیا تو وہ اس کے قتل کی طرح ہے۔

باب • ٦٣- ان لوگوں کی دلیل جو جہالت یا تاویل کی بناء پر کسی کا فر کہنے والے کو کا فر نہیں کہتے اور حضرت عمرؓ نے حاطبؓ کے متعلق فرمایا کہ وہ منافق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوااللہ تعالیٰ اہل بدر کے متعلق واقف تھا چنانچہ ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو بخش دیا۔

فَهُوَ كُمَا قَالَ \*

- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَ أَبَا عَمَارِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٠٣٧ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا \*

١٠٣٨ - حَلَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْء عُذَّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرِ فَهُو كَقَتْلِهِ \*

٦٣٠ بَابِ مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ خَمَرُ وَلَكَ مُتَأُولًا أَوْ جَاهِلًا وَقَالَ عُمَرُ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنْبِيُّ صَلَّى اللَّه قَدِ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ يَدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ \*

٦٩٠١ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَلِيمٌ حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ حَدَّنَنَا عَنْهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ عَنْه كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بهمُ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ بِهِمُ الْصَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ بَهِمُ الْمَعَلَى صَلَاةً فَقَرَأَ خَفِيفَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى بَنَا الْبَارِحَة فَقَرأَ الْبَقِي مَنَافِقٌ فَقَالَ وَنَعْمَ أَنِي مُنَافِقٌ فَقَالَ وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَة فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنَّ مُعَادًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَة فَقَالَ وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنَّ مُعَادًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَة فَقَالَ وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنَّ مُعَادًا صَلَّى بَنَا الْبَارِحَة فَقَالَ وَنَسْقِي بَنَواضِحِقَا وَإِنَّ مُعَادًا وَسَلِّى مُنَافِقٌ فَقَالَ النَّا الْبَارِحَة وَقَرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَادُ أَقَتَانَ أَنْتَ الْبَارِحَة فَلَا أَوْرَأُ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْمُعَلَى وَنَحْوَهَا \*

٠٤٠٠ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ حَلَف مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَسُولُ اللَّه وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ وَالْعُزَى فَلْيَقُلْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ تَعَالَ أَقَامِرْكَ فَلْيَتُصَدَّقَ \*

١٠٤١ - حَدَّثَنَا قُتَنِيةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ اللَّهِ عَنْهِمَا أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرً مَنِ اللَّهِ عَنْهِمَا أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرً بُنَ الْحَطَّابِ فِي رَكِّبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا عَلَيْهَ وَسَلَّمَ أَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَإِلَّا فَلْيَصَمْتُ \*

٦٣١ بَابَ مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشَّدَّةِ لِأَمْرِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهُ ( جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ) \*

۱۰۱۳ محد بن عبادہ، یزید، سلیم، عمر و بن وینار، جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل نبی عبداللہ کے ساتھ نماز پڑھتے سے پھراپی قوم کے پاس آکران کو نماز پڑھاتے سے، ایک بار نماز میں سورہ بقرہ پڑھی، راوی کا بیان ہے کہ ایک شخص نے نماز سے نکل کر ملکی نماز پڑھی معالاً کو جب بیہ معلوم ہوا تو کہا یہ منافق ہاں شخص کو معلوم ہوا تو نبی عبد کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یار سول اللہ ہم ایسی قوم میں ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں اور اپنی اونوں سے سیر اب کرتے ہیں اور معالاً نے گزشتہ رات جو ہم لوگوں کو نماز پڑھائی تو اس میں سورہ بقرہ کی قرائت کی میں نے (الگ ہو کو نماز پڑھائی تو اس میں سورہ بقرہ کی قرائت کی میں نے (الگ ہو کو نماز پڑھائی تو اس میں سورہ بقرہ کی قرائت کی میں نے (الگ ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے (معالاً سے) فرمایا کہ اے معالاً! کیا تو فتنے میں فرائے والا ہے تین بار آپ نے یہ الفاظ فرمائے (پھر فرمایا کہ) تو سورہ میں پڑھا کر۔ والد تیں پڑھا کر۔ والد تیں پڑھا کر۔

۰۴۰ اراسحاق، ابوالمغیر ہ، اوزئی، زہری، حمید، حضرت ابوہری فی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص لات وعزئ کی قتم کھائے تو وہ فور الاالہ الااللہ الااللہ کہہ دے اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤجواء کھیلیں تواس کو جائے کہ صدقہ کرے۔

ا ۱۰۴ قتید، لیف، نافع، حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کو سوار وں میں پایااور وہ اپن باپ کی قتم کھارہے تھے توان کو آنخضرت علیہ نے پکار کر فرمایا کہ سن لو! اللہ تعالی تمہیں باپ کی قتم کھانے سے منع فرما تا ہے جس شخص کو قتم کھانے ہو تواللہ کی قتم کھائے ورنہ چپ رہے۔

باب ۱۳۳۱۔اللہ تعالیٰ کے احکام میں غضب اور سختی جائز ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار اور منافقین سے جہاد کر واور ان پر سختی کرو۔

١٠٤٢ - حانَّنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ حَدَّنَا الْمَارَةُ بْنُ صَفْوَانَ حَدَّنَا الْمَارِيَّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي لَنَهُ عَنْهَا قَالَتُ ذَحَلَ عَلَيَّ النّبِيُّ صَلَى النّبِيُّ النّبِيُّ النّبِيُّ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صَلَى اللّه عَلَيْ وَسَلَّمَ فَيهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ وَخُهُهُ أُنَّمَ تَنَاوَلَ السَّتْرَ فَهَتَكَهُ وَفَالَتُ قَالَ السِّيْرَ فَهَتَكَهُ وَفَالَتُ قَالَ السِّيْرَ فَهَتَكَهُ وَفَالَتُ قَالَ النّبِيُ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِقَالَتُ النّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللّهِينَ فَلَيْدِينَ لِمِنْ أَنشَدُ النّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللّهِينَ اللّهِيلَةِ وَسَلّمَ اللّهَ يَعْمَ الْقِيَامَةِ اللّهِيلَةِ وَسَلّمَ اللّهِيلَةِ وَسَلّمَ اللّهُ يَعْمَ الْقِيَامَةِ اللّهِيلَةِ وَسَلّمَ اللّهَيْدَةُ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ يَعْمَ الْقِيَامَةِ اللّهَ يَعْمَ الْقِيَامَةِ اللّهَ يَعْمَ الْقِيَامَةِ اللّهِ يَعْمَ الْقِيامَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّه

١٠٤٣ حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَالِهٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَالِمٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَالِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ أَتَى رَجُلِ النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِي لَأَتَأْخِرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلٍ فَلَان مِمَّا يَطِيلُ بِنَا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلٍ فَلَان مِمَّا يَطِيلُ بِنَا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُ أَشَدَ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُ أَشَدَ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ مَنْ عَلْمُ بِلْنَاسُ فَلْيَتَحَوَّزُ فَإِلَّ مِنْكُمْ مُنَا صَلَى بِالنَّاسِ فَلْيَتَحَوَّزُ فَإِلَّ فِيهُمُ الْمَريضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ \*

٤٤٠١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ
 حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي
 اللَّه عَنْه قَالَ بَيْنَا النِّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يُصَلِّي رَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً
 فَحَكَهَا بِيدِهِ فَتَغَيَّظَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا
 كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ حِيَالَ وَحْهِهِ فَلَا
 يَتَنَحَمَنَّ حِيَالَ وَحْهَهِ فِي الصَّلَاةِ

ده ٤٠٠ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْحُهَنِي أَنَّ رَجُلًا سَأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ

الم الدیسره بن صفوان، ابراہیم، زہری، قاسم، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میر سے پاس آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت گھر پرایک پردہ پڑا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں آپ کے چبرے کارنگ بدل گیا پھراس پردے کو لیا اوراس کو بھاڑ دیا حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان اوگوں کو ہوگا جو یہ تصویریں بناتے ہیں۔

ابو مسعود یکی، اساعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازم، ابو مسعود یکی وایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آنخضرت اللہ کی مدمت میں جاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں عشاء کی نماز میں فلال شخص کے طون نماز پڑھانے کے سب سے شریک نہیں ہوتا ہوں ابو مسعود گابیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعظ میں اس سے زیادہ غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو! ہم میں سے بعض وہ ہیں جو دوسروں کو بھگاتے ہیں (نفرت دلاتے ہیں) اس لئے تم میں سے جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو مخصر ہوئے ہیں۔ پڑھے اس لئے کہ ان میں مریض اور اور ھے اور حاجت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔

۳ ۲۰ ۱۰ موسی بن اساعیل، جو برید، نافع، عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیاا یک بارنی ﷺ نماز پڑھ رہے تھے تو اپنے ماننے سجدہ کرنے کی جگہ کھنگھار ( بلغم ) ویکھا تواس کواپنے ہاتھ سے صاف کر دیااور غصے ہو کر فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے۔ اس لئے ہوتا ہے۔ اس لئے اسے عاہمے کہ نماز میں اپنے چرہ کے سامنے ہوتا ہے۔ اس لئے اسے عاہمے کہ نماز میں اپنے چرہ کے سامنے ناک وغیرہ کی رطوبت نہ سے تا

۵ ۱۰ ۳۵ کی ۱۰ اماعیل بن جعفر، ربیعه بن ابی عبدالرحمن، یزید (منبعث کے آزاد کردہ غلام) زید بن خالد جہنی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ عظیمی سے لقط (گری پڑی ہوئی چیز) کے متعلق بوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کوایک سال تک مشتہ اس کو پھراس کو فرج کر ڈال مشتہ اس کو پھراس کو فرج کر ڈال

اعْرِفْ وكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ خُدْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَحِيكَ أَوْ لِلذُّئُبِّ قَالَ يَا رَشُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْإِبل قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ ۖ وَسَلَّمَ حَتِّي احْمَرَتْ وَجْنَتَاهُ أُو احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا \*وَقَالَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ح ٢٤٨ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّصْر مَوْلَى عُمَرَ بْن عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ أَبُسْر بْن سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْن ثَابَِتٍ رَضِي اللَّهِ عَنْهُ قَالَ احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُجَيْرَةً مُخَصَّفَةً أَوْ حَصِيرًا فَخُرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّي فِيهَا فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَحَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا وَأَبْظَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ فَخَرَجَ ۚ إِلَيْهُمْ مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ بكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةٍ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ \*

٦٣٢ بَابِ الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ) وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ) وَقَوْلِهِ ( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ

پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو دے دے اس نے عرض کیایا رسول الله عظیم مشدہ بری کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا تواس کو لے لے اس لئے کہ وہ تیراہے یا تیرے بھائی کا یا بھیٹر یئے کا ہے اس نے عرض کیایار سول اللہ تھوئے ہوئے اونٹ کا کیا حکم ہے؟ راوی کا بیان ہے کد رسول الله مہت غصہ ہوئے يہاں تک كہ آپ كے دونوں ر خہاریا چبرہ سرخ ہوگئے پھر فرمایا کہ تجھے اس سے کیاسر وکار!جب کہ اِس کا کھانا اور یانی اس کے ساتھ ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اس کویالیتا ہے اور مکی نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن سعید نے بیان کیا کہ محمد بن زیاد بواسطه محمد بن جعفر، عبدالله بن سعید، سالم ابوالنصر (عمر بن عبير الله ك أزاد كرده غلام) بسر بن سعيد زيد بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے ایک جمرہ تھجور کی شاخ یا بوریئے سے بنالیا تھا تو (ایک بار)رسول الله عظی فی اور جا کراس میں نماز پڑھنے لگے تولوگ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے پھر ایک رات (دوسرے) لوگ تو آگئے تو آنخضرت علیہ نے آئے میں در کی اور آپ باہرِ تشریف نہیں لائے تولوگوں نے اپن آواز بلند کی اور در واز کے پر کنگریاں کھینکیں، غصے کی حالت میں آپ ً باہر تشریف لاے اور ان لوگوں سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے برابرا*ی طرح کرتے دینے کے سب سے میں نے خیال کیا کہ کہیں* تم پر فرض نه کر دیا جائے اس لئے تم اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرواس لئے کہ فرض کے سواد وسر ی نمازیں وٰہ بہتر ہیں جو گھر میں یر هی جائیں۔

باب ١٣٣٦ غفے سے پر ہيز كرنے كا بيان اس كئے كہ اللہ تعالى نے فرمايا جولوگ بڑے بڑے گنا ہوں اور بے حيائى كى باتوں سے پر ہيز كرتے ہيں اور جب وہ غصہ ہوتے ہيں تو بخش ديتے ہيں جولوگ خوشحالى اور مصيبت ہيں خرچ كرتے ہيں اور غصہ كوضبط كرنے والے ہيں اور لوگوں سے در گزر كرنے اور غصہ كوضبط كرنے والے ہيں اور لوگوں سے در گزر كرنے

النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)\*

١٠٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ سَعِيدِ بْنِ مَالِكٌ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقَدِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقَدِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقَرْضَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقَرْضِ \*

٧٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَأَحَدُهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَأَحَدُهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي وَجُهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي وَجُهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ إِنِي لَشَيْطَانِ الرَّحِيمِ فَقَالُوا لِلرَّجُلِ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِي لَسْتُ بِمَجْنُونَ \*

١٠٤٨ - حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ هُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنَّه أَنَّ رَخِي اللَّه عَنَّه أَنَّ رَخِياً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبُ \*

٦٣٣ بَابِ الْحَيَاءِ \*

٤٤٠١ - حَدَّنَنَا آدَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَن قَتَادَةً عَن قَبَادَةً عَن قَبَادَةً عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَّاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بَحَيْرٍ فَقَالَ السَّيْرُ بْنُ كَعْبٍ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ إِلَّ مِنَ الْحَيَاء وَقَارًا وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاء سَكِينَةً فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ وَقَارًا وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاء سَكِينَةً فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ

والے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں کوپسند کرتاہے۔

۱۰۴۲۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابن شہاب، سعید بن میتب، حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوی وہ نہیں ہے جو (کشتی میں کسی کو) پچھاڑے بلکہ قوی وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے کو قابو میں رکھے۔

2 10 1- عثان بن الی شیبہ، جریر، اعمش، عدی بن ثابت، سلیمان بن صرد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے آخضرت علی کے نزدیک گالی گلوچ کیا ہم بھی وہاں پر بیٹے ہوئے سے اس وقت ان میں سے ایک دوسرے کو غصہ کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور چرہ سرخ ہو گیا تھا، آخضرت علی ہے نے فرمایا میں ایسے کلمات جانتا ہوں کہ اگریہ ان کو اداکر تا تو اس کی یہ غصہ کی حالت جاتی رہتی کاش وہ اُغوذ باللّهِ مِنَ الشّیْطَانِ الرّ جیم کہ لیتا۔ لوگوں نے اس آدمی سے کہاکیا تو سنتا ہے جورسول اللّه علی فرمارہ ہیں؟ اس نے کہا میں دیوانہ نہیں ہوں۔

۱۰۴۸ یکی بن یوسف، ابو بکر بن عیاش، ابو حصین، ابو صالح، حضرت ابو بریر فرت بین انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی نے آخضرت عظیمہ سے عرض کیا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا غصہ نہ کرواس نے کئی بار عرض کیا تو آپ بہی فرماتے رہے کہ غصہ نہ کرو۔

باب ٦٣٣ د حياكابيان ـ

9 ما۔ آدم، شعبہ، قادہ، ابوالسوار عدوی، عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے فرمایا کہ جیا نیکی ہی لاقی ہے، بشیر بن کعب نے کہا کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حیا و قار کا سبب ہے اور حیا سکون قلب پیدا کرتی ہے ان سے عمران نے کہا کہ میں جھے سے رسول اللہ علی کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو مجھ سے اپنی کتابوں کی بات بیان کرتا ہے ( یعنی حدیث ی

موجود گی میں اس کی ضرورت نہیں)

مها۔ احمد بن یونس، عبدالعزیز بن ابی سلمہ، ابن شہاب، سالم، حضرت عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علی ایک شخص کے پاس سے گزرے اور وہ حیا کے متعلق عماب کررہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تواس قدر حیا کر تاہے تجھے اس سے نقصان کہنچے گا۔ رسول اللہ علی سے فرمایاس کو چھوڑدو (ایسانہ کہو) اس کئے کہ حیاا بمان کا جزوے۔

۱۰۵۱ علی بن جعد، شعبہ، قادہ، عبداللہ بن ابی عتبہ (انس کے آزاد کردہ غلام) ابوسعید سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کنواری پردہوالی عور توں سے بھی زیادہ باحیاتھے۔

باب ۲۳۴ دجب توحیانه کرے توجوخواہش ہو کر۔

۵۰۱-احد بن یونس، زهیر، منصور، ربعی بن حراش، ابومسعود یا دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیقہ نے فرمایا کہ نبوت کی پہلی گفتگوجولوگوں کے پاس پینچی ہے وہ یہ ہے کہ جب توحیا نہ کرے تو پھر جوخواہش ہو کر۔

باب ۱۳۵- دین کی بات سمجھنے کے لئے حق بات سے حیانہ کی جائے۔

أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صَحِيَفَتِكَ \*

٠٠٠٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْ سَالِمَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ يَقُولُ إِنَّكَ رَجُلٍ وَهُو يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ يَقُولُ إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِي حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ قَدْ أَضَرَّ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِمَانِ \*

1.01 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَوْلَى أَنَسٍ قَالَ أَبَى عَبْد اللَّهِ اسْمَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ سَمِعْتُ أَبَى عُتْبَةَ سَمِعْتُ أَبَى عُتْبَةَ سَمِعْتُ أَبَى عُتْبَةَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا \* وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا \* وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خَدْرِهَا \* وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خَدْرِهَا \* وَسَلَّمَ أَشَدَ حَيَاءً مِنَ الْعَدْرَاءِ فِي غَاصْنَعْ مَا وَسَلَّمَ أَشَدَ وَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَ وَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَ حَيَاءً مِنَ الْعَدْرَاءِ فِي خَدْرِهَا \* وَسَلَّمَ أَشَدَ حَيَاءً مِنَ الْعَدْرَاءِ فِي خَدْرِهَا عُلَاهِ عَلَيْهِ مِنْ الْعَدْرَاءِ فِي خَدْرِهَا \* وَسَلَّمَ أَشَدَ حَيَاءً مِنَ الْعَدْرَاءِ فِي خَدْرِهَا \* وَسَلَّمَ أَشَدَ حَيَاءً مِنَ الْعَدْرَاءِ فِي خَدْرِهَا \* وَسَلَّمَ أَشَدَ حَيَاءً مِنَ الْعُدُونَ وَالْعَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ أَنْهَا فَيْ فَالْمُ لَعُنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِا فَيْ إِلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الْعَدْرَاءِ فِي خَدْرِهَا فَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ الْعَلْمُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلْمُ عَلَيْهِ مِنْ الْعُلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا أَسْتَهُ عَلَاهُ مِنْ الْعُدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُنْ مَا عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَالْمَا عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَمْ عَلَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَالْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ

١٠٥٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا مِمَا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ \*

٦٣٥ بَاب مَا لَا يُسْتَحْيَا مِنَ الْحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ \* لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ \*

٦٠٠٥ - حَدَّثَنَا إَسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ شُلَمَةً رَضِي اللَّهِم عَنْهَا قَالَتْ عَنْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا
 اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّه لَا

نے فرمایا ہاں!بشر طیکہ وہ پانی کود کھے۔

۱۹۵۰ - آدم، شعبه ، محارب بن و ثار ، ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس سر سز در خت کی طرح ہے جس کے بیتے نہیں جھڑتے ہیں لوگوں نے کہا وہ تو فلاں فلال در خت ہے ، لیکن میں در خت ہے ، لیکن میں کم عمر جوان تھا، اس لئے مجھے کہنے میں شرم آئی، پھر آپ ہی نے فرمایا کہ وہ کھجور کا در خت ہے ، لیکن میں کہ وہ کھجور کا در خت ہے اور شعبہ سے بواسطہ ضبیب بن عبدالر حمٰن، کہ وہ کھجور کا در خت ہے اور شعبہ سے بواسطہ ضبیب بن عبدالر حمٰن، مفض بن عاصم ، حضرت ابن عمرٌ سے اس طرح مروی ہے لیکن اس میں اتنازیادہ ہے کہ میں نے یہ حضرت عمرٌ سے بیان کیا تو انہوں نے میں اتنازیادہ ہے کہ میں نے یہ حضرت عمرٌ سے بیان کیا تو انہوں نے بہتر ہو تا۔

100 ا۔ مسدد، مرحوم، ثابت، حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ عورت نبی عظیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے آپ کو میری اپنے آپ کو میری اپنے آپ کو میری ضرورت ہے ؟حضرت انس کی لڑکی نے کہا کس قدر بے حیادہ عورت تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ تجھ سے بہتر تھی کہ رسول اللہ عیالیہ پر اپنے آپ کو زکاح کے لئے پیش کیا۔

باب ۲۳۲۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ آسانی کرو سختی نہ کو،اور (آپؓ)لو گوں کے ساتھ تخفیف اور آسانی برینے کو پیند فرماتے تھے۔

100-اسحاق، نضر، شعبہ، سعید بن ابی بردہ اپنے والد سے وہ ان کے داد اسے روایت کرتے ہیں کہ جب ان کو اور معاذبن جبل کورسول الله صلی الله علیه وسلم یمن جیجنے لگے تو دونوں سے فرمایا کہ آسانی کرنا مختی نہ کرنا اور خوش خبری سانا، نفرت نہ دلانا بلکہ رغبت دلانا، ابو موٹی نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں شہدسے شراب بنائی جاتی ہے جس کو تبع کہا

يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ \*

1.08 حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ النَّهُ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ النَّهُ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْقَوْمُ هِي شَجَرَةُ كَذَا هِيَ يَتَحَاتُ فَقَالَ الْقَوْمُ هِي شَجَرَةُ كَذَا هِيَ النَّحْلَةُ وَأَنَا شَجَرَةُ كَذَا هَيَ النَّحْلَةُ وَأَنَا شَجَرَةُ كَذَا هَيَ النَّحْلَةُ وَعَنْ عُلَامٌ شَابٌ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ هِيَ النَّحْلَةُ وَعَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنَا خَبَيْبُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنَا خَبَيْبُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةً مَلَا اللَّهُ وَزَادَ حَفْسِ بْنِ عَاصِمِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ مِثْلَهُ وَزَادَ خَفْسَ بْنِ عَاصِمِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ مِثْلُهُ وَزَادَ فَحَدَّثُتُ بِهِ عُمْرَ فَقَالَ لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا لَكَانَ وَحَدَّثُتُ اللَّهُ مَنْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا اللَّهُ مَنَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكَانَ وَكَذَا وَكَذَا اللَّهُ مَنْ كَذَا وَكَذَا الْعَلَامُ لَوْ كُنْتَ قُلْتُهَا لَكَانَ وَكَذَا وَكَذَا اللَّهُ مَنَ كُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ لَوْ كُنْتَ قُلْتُهَا لَكَانَ وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَنْ الْمَوْلَ لَوْ كُنْتَ قُلْتُهَا لَكَانَ وَكَذَا وَكَذَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

٥٥ . أ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ سَمِعْتُ ثَابِتًا أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِي اللَّه عَنْه يَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَتْ هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِي فَقَالَتِ ابْنَتُهُ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا فَقَالَ صَاجَةٌ فِي فَقَالَتِ ابْنَتُهُ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا فَقَالَ هِي خَيْرٌ مِنْكِ عَرَضَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهَا \*

٦٣٦ بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَكَانَ يُحِبُّ التَّخْفِيفَ وَالْيُسْرَ عَلَى النَّاسِ \*

١٠٥٦ حَدَّنَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا النَّضْرُ الْحَبْرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا بَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ جَدِهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبلِ قَالَ لَهُمَا يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا وَلَا تُنَفِّرًا وَتَطَاوَعَا قَالَ أَبُو مُعَادَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ يُصْنَعُ فِيهَا مُوسَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ يُصْنَعُ فِيهَا مُوسَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ يُصْنَعُ فِيهَا

شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ \*

١٠٥٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سُمِعْتُ عَنْ أَبِي اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ قَالَ النَبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَرُّوا وَلَا تُنَفِّرُوا \* يَسَرُّوا وَلَا تُنَفِّرُوا \*

١٠٥٨- حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنَّهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْن قَطَّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطَّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلَّهِ\*ُ ٩ د ٠ ١ – حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسِ قَالَ كُنَّا عَلَى شَاطِئ نَهَر بِالْأَهْوَازِ قَدْ نُضَبُّ عَنْهُ الْمَاءُ فَجَاءَ أَبُو بَرْزَّةَ الْأَسْلَمِيُّ عَلَى فَرَسٍ فَصَلَّى وَحَلَّى فَرَسٍهُ فَانْطَلَقَتِ الْفَرَسُ فَتَرَكَ صَلَاتَهُ وَتَبعَهَا حَتَّى أَدْرَكُهَا فَأَخَذَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلَاتُهُ وَفِينَا رَجُلٌ لَهُ رَأْيٌ فَأَقْبَلَ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى هَذَا ٱلشَّيْخِ تَرَكَ صَلَاتُهُ مِنْ أَجْل فَرَس فَأَفَّبَلَ فَقَالَ مَا عَنَّمُنِي أَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ مَنْزِلِي مُتَرَاخِ فَلُوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُهُ لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى اللَّيْلِ وَٰذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى مِنْ تَيْسِيرهِ \*

. ١٠٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ اللَّيْثُ خَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ

جاتا ہے اور جو سے شراب بنائی جاتی ہے جس کومزر کہا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔

۱۰۵۷ ۔ آدم، شعبہ، ابوالتیاح، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ آسانی کرو تخی نہ کرواور لوگوں کو آرام دواور نفرت نہ دلاؤ۔

100۸۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، عروہ ، عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی عظیمہ کو دوامر کے در میان جب بھی اختیار دیا گیا توان میں جو آسان صورت تھی اس کو اختیار کیا بشر طیکہ وہ گناہ نہ ہو، اگر وہ گناہ ہو تا تولوگوں میں سب سے زیادہ دور رہنے والے ہوتے (یعنی سب سے زیادہ اس سے پر ہیز کرتے) اور رسول اللہ جوتے اپنی ذات کی خاطر بھی انتقام نہیں لیا مگر جو شخص حر مت الہیہ کی پردہ دری کرتا تعنی احکام اللی کے خلاف کرتا تو اللہ کی خاطر اس سے انتقام لیتے۔

۱۹۵۰ - ابوالعمان، حماد بن زید، ازرق بن قیس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم اہواز میں نہر کے کنارے کھہرے ہوئے تھے جس کا پائی خشک ہو گیا تھا ابو برزہ ایک گھوڑے پر سوار آئے آپ نماز پڑھنے لگے اور گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیادہ گھوڑے کی سوار نماز چھوڑ کراس کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ اس گھوڑے تک پہنچ کراس نماز چھوڑ کراس کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ اس گھوڑے تک پہنچ کراس عقلند تھا وہ کہنے لگا کہ اس بڑھے کو دیکھو کہ گھوڑے کے لئے نماز چھوڑ دی تو ابو برزہ کہنے لگا کہ اس بڑھے کو دیکھو کہ گھوڑے کے لئے نماز چھوڑ دی تو ابو برزہ کہنے لگے کہ جب سے میں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ سے جدا ہوا ہوں کس نے جھے کو ایس سخت بات نہیں کہی اور بیان کیا کہ میرا گھر بہت دور ہے اگر میں نماز پڑ ھتا اور اس گھوڑے کو چھوڑ دیتا تو میں راہ بوں اور آپ کو آسانی اختیار کرتے ہوئے دیکھا کی صحبت میں رہا ہوں اور آپ کو آسانی اختیار کرتے ہوئے دیکھا کی صحبت میں رہا ہوں اور آپ کو آسانی اختیار کرتے ہوئے دیکھا

۱۰ ۱۰ ابوالیمان، شعیب، زبری، ح، لیث، یونس، ابن شباب، عبید الله بن عبدالله بن عتبه، حضرت ابو ہر بروٌ ہے روایت کرتے ہیں کہ

ابْن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْن عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ ليَقَعُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاء أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءِ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ \* ٦٣٧ بَابِ الِانْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ خَالِطِ النَّاسَ وَدِينَكَ لَا تَكَلِمَنَّهُ وَالدُّعَابَةِ مَعَ الْأَهْلِ \*

١٠٦١ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْه يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْيُهِ وَسَلَّمَ لَيُحَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخِ لِي صَغِيرِ يَا أَبَا عُمَيْرِ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ ٢٠٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَّمَّدٌ أَحْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ

عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي

٦٣٨ بَابِ الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَام وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُّهُمْ \*

١٠٦٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

انہوں نے بیان کیا کہ ایک اعرابی مسجد میں پیشاب کرنے لگا تولوگ اس کی طرف دوڑے تاکہ اس کوماریں رسول اللہ عظیفے نے ان لوگوں سے فرمایاس کو حچھوڑ دواوراس کے بیشاب پرایک ڈول یانی کا بہادو، اس لئے کہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو سختی کرنے والے نہیں بھیجے گئے۔

باب ۲۳۷۔ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے اور گھروالوں کے ساتھ مذاق کرنے کابیان اور ابن مسعودٌ کا قول ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح میل جول رکھو کہ تمہارا دین مجروح نہ ہونے پائے(۱)۔

ا ۱۶۰۔ آدم، شعبہ، ابوالتیاح، حضرت انس بن مالک ہے روایت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكه آنخضرت علي ہم سے ملتے تھے یبال تک کہ میرے ایک حچوٹے بھائی سے فرماتے تھے کہ اے ابوعمير نغير كوكيا ہوا۔

۲۲ اله محد، ابو معاویه، مشام، اینے والد سے وہ حضرت عاکشہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں آنخضرت صلی اللہ عابیہ وسلم کی موجود گی میں لڑ کیوں کے ساتھ تھیاتی تھی اور میری سہیلیاں اُ میرے ساتھ تھیلتی تھیں جب آپًاندر تشریف لاتے تووہ حیب جاتیں آپ ان کو ہلا کر میرے پاس لے آتے میں پھران کے ساتھ

باب ۲۳۸۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا بیان اور ابوالدر داء ہے منقول ہے کہ ہم لوگ بعض لو گوں ہے اچھی طرح پیش آتے تھے لیکن ہمارے دل ان پر لعنت کرتے تھے۔ ۳۲۰ ا قتیبه بن سعید، سفیان، ابن منکدر، عروه بن زبیر، حضرت

لے ایسامزاح جس میں کسی کی دل آزار کی ہویاحد سے بڑھا ہوایا وہ جھوٹ پر مبنی ہو وہ ممنوع ہے،اسی طرح متزاح کی کثرت بھی ممنوع ہے کیو نکہ اس سے اللہ کی یاد سے غفلت بڑھتی ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے۔اوراً گر مز اح ابیا ہو جس میں نہ کسی کی دل شکنی ہونہ حجوث پر مبنی ہو نہ حدے تجاوز ہواور نہ ہی بہت کثرت ہے ہو، بلکہ مجھی مجھی ہو توبیانہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔

عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرُووَ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ اثْذُنُوا لَهُ فَبِثْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَحَلَ أَلَانَ لَهُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَحَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ مَا قُلْتَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمَّ أَلَانَ ثُمَّ أَلَانَ مَا تُلْتَ مَا قُلْتَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ النَّاسُ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْلَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

١٠٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَابِ الْحَبْرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَحْرَمَةَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ قَدْ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ قَالَ أَيُّوبُ بَنُوبِهِ وَأَنَّهُ يُرِيهِ إِيَّاهُ وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٌ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ فَي ابْنِ خَلَقِهِ شَيْءٌ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ وَقَالَ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ مَلَى اللَّهِ عَنِ الْمِسْور قَدِمَتْ عَلَى النَّبِي وَسَلَّمَ أَقْبَيَةٌ \*

٦٣٩ بَابِ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو يَ \* - تِ \*

٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ
 عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
 رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَنَّهُ قَالَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ
 مَرَّتَيْنِ \*

، ٦٤٠ بَابِ حَقِّ الضَّيْفِ \*

١٠٦٦ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا

عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عیک سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت جاہی تو آپ نے فرمایا اسے اندر آنے دووہ قبیلہ کابرا بیٹا ہے یا قبیلہ کابرا بیٹا ہے یا بیٹا ہے یا قبیلہ کابرا بیٹا ہے یا بیٹا ہے یا بیٹا ہے یا بیٹا ہے اس سے نرمی سے گفتگو کی، میں نے آپ سے عرض کیایار سول اللہ عیک آپ نے اس کے متعلق فرمایا تھا جو آپ نے فرمایا بھر جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس سے نرمی سے گفتگو کی، آپ نے فرمایا اے عائشہ اللہ کے نزدیک سب سے برا آدمی درجہ کے لحاظ سے وہ ہے جس کولوگوں نے اس کی فخش باتوں سے بیچنے کے لئے چھوڑ دیا ہو۔

۱۰۱۲ عبداللہ بن عبدالوہاب، ابن علیہ، ایوب، عبداللہ بن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ نی علیہ کے پاس چند قبائیں ہدیہ میں بھیجی گئیں جو دیباج کی تھیں اور اس میں سونے کے بٹن تھے ان کو صحابہ میں تقسیم کر دیا اور ایک مخرمہ کے واسطے علیحہ ہ رکھ لی جب مخرمہ آئے تو آپ نے فرمایا میں نے یہ تمہارے واسطے رکھ لی تھی۔ مخرمہ آئے تو آپ نے فرمایا میں نے یہ تمہارے واسطے رکھ لی تھی۔ ایوب کا بیان ہے کہ اپنے کپڑے میں لیسٹ دیا تھا تاکہ وہ اس کو دکھا کیں اور آپ کے خلق میں خوش طبعی تھی اس کو حماد بن زید نے دکھلا کیں اور حاتم بن ور دان نے بیان کیا کہ ہم سے ایوب نے بواسطہ ابن ابی ملیکہ، مسور نے بایں لفظ نقل کیا کہ نی علیہ ایوب نے بیاس چند قبائیں آئیں۔

باب ۲۳۹۔ مومن ایک سوراخ سے دوبار ڈنگ نہیں کھاتا اور معاویہؓ نے کہاکہ تکیم تجربہ والاہی ہو تاہے۔۔

۱۰۱۵ قتید، لیث، عقیل، زہری، ابن میتب، حضرت ابوہری اُ آنخضرت عظیم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے دوبار ڈنگ نہیں کھاتا۔

باب ۱۴۴ مہمان کے حق کابیان۔ ۱۴۶۱ اسحاق بن منصور، روح بن عبادہ، حسین، کیچیٰ بن ابی کثیر،

رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْن أَسِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ دِخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّنَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَمُّ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ ۚ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا تَفْعَلْ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ وَإِنَّ مِنْ حَسَّبكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّام فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَلَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ فَقُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّام قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ قُلْتُ أُطِيقُ غَيْرً ۚ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ نَبِيٍّ اللَّهِ دَاوُدَ قُلْتُ وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ \*

7٤١ بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ وَقَوْلِهِ (ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ)\*

١٠٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسَنُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةً وَالضَيَّافَةُ ثَلَائَةً أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةً وَالْاَيْحِلُ لَهُ أَنْ يَثُورِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ\*

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن، عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ میرے یاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا مجھے خبر نہیں دی گئی تورات عبادت کر تاہےاور دن کور وز در کھتاہے میں نے کہاجی ہاں، آپ نے فرمایااییانه کرورات کو نماز پڑھاور سو جااور روزہ ر کھ اور افطار کر، اس لئے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے اور تیری آئکھ کا تجھ پر حق ہے، تجھ سے ملنے والوں کا تجھ پر حق ہے اور تمہاری بیوی کاتم پر حق ہے اور امید ہے کہ تمہاری عمر طویل ہواس لئے تمہارے واسطے کافی ہے کہ ہر مہینے تین روزے رکھو کیو نکہ ہر نیکی کے بدلے دس گنااجر ملتاہے اس طرح تمام دنوں کے روزے ہو جائیں گے۔عبداللہ بن عمر کابیان ہے کہ میں نے زیادتی جاہی تو آپً نے بھی اس پر زیادہ کیامیں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ طاقت ر کھتا ہوں تو آپ نے فرمایا ہر جمعہ ہے تین روزے رکھ لیا کرو۔ ابن عمر کابیان ہے کہ میں نے اس پر بھی زیادتی جابی تو آپ نے اس پر زیادہ کر دیا میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایااللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کار وزہ رکھو میں نے عرض کیااللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کاروزہ کیاہے، آپ نے فرمایا نصف

باب ٦٣١ مهمان کی عزت کرنے اور خود اس کی خدمت کرنے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ "ابراہیم کے معزز مہمان"

10-۱- عبدالله بن یوسف، مالک، سعید بن ابی سعید، مقبری، ابو شر یک کعمی بے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جو شخص الله تعالیٰ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتاہے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے ایک دن رات تواس کا جائزہ ہے اور تین دن ضیافت ہے اور اس سے زیادہ صدقہ ہے اور مہمان کے لئے جائز نہیں وہ کس کے پاس اتنا تضہرے کہ ان کو تکلیف

ف: حدیث کامفہوم یہ ہے کہ ایک دن ایک رات تو مہمان کے لئے بتکلف کھانا تیار کیاجائے بقیہ دودن ماحضر پیش کر دیاجائے اس کے بعد اس کا حق ختم ہو گیااب جو کچھ میزبان کی طرف سے کھاناوغیر ہو گاوہ صدقہ ہے۔ آپ نے مہمان کے لئے یہ تعلیم فرمایا ہے کہ اسے میزبان کے پاس اتناعر صد نہیں رہناچاہئے جس سے میزبان تنگی میں پڑجائے۔

١٠٦٨ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي
 مَالِكٌ مِثْلَهُ وَزَادَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ \*

79. أ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْفِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْفِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْكُرْمُ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرْمُ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ فَالْيَوْمِ اللَّهِ فَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ \*

١٠٧٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيي اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ َ اللَّهِ ۚ إِنَّكَ تَبْعَثْنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ نَرَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يُنْبَغِي لِلضَّيْفَ ِ فَاقْبَلُواَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَحُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ\* ١٠٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَن النُّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفُهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآحِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ \*

٦٤٢ بَاب صُنْعِ الطَّعَامِ وَالتَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ \*

١٠٧٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا

۱۰۲۸ اساعیل بواسطہ مالک ای طرح روایت کرتے ہیں اور اتنازیادہ بیان کیا کہ جو مخض اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اچھی بات کے میاخاموش رہے۔

1919۔ عبداللہ بن محمر، ابن مہدی، سفیان، ابو حصین، ابوصالح، حضرت ابوہر رہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایاجو محض اللہ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتاہے وہ این پروی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو شخص اللہ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتاہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو شخص اللہ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہے اس کو جا ہے کہ الجھی بات کے یا خاموش رہے۔

۰۷۰۱ قتیبه، اید، یزید بن ابی حبیب، ابوالخیر، عقبه بن عامر سے
روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا یارسول
اللہ علیہ آپ ہم لوگوں کو ہیجتے ہیں ہم جس قوم کے پاس اترتے ہیں
اگر وہ ہماری مہمانداری نہ کریں تو اس کے متعلق آپ کیا فرماتے
ہیں۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی قوم کے پاس اترواور وہ
تہمارے لئے اس چیز کا تھم دیں جو مہمان کے شایان شان ہے تو اس
کو قبول کر لو اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے ان کے مناسب حال
مہمانی کا حق وصول کرو۔

ا ۱۰۷ - عبداللہ بن محمد، ہشام، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوہر ریہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تواس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے اور جو شخص اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تواس کو چاہئے کہ اچھی بات کے ورنہ خاموش رہے۔

باب ۱۹۴۲ مہمان کے لئے کھانا تیار کرنے ، اور تکلف کرنے کابیان۔

مين ٢٢٠١- محمد بن بثار، جعفر بن عون، ابوالعميس، عون بن الي جيفه،

جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْن أَبِي جُحَيْفَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ آخَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاء فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاء فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاء مُتَبَلَّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكِ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو َالدَّرْدَاء لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَحَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءَ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ مَا أَنَا بِآكِل حَتَّى تَأْكُلَ فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاء يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُم الْآنَ قَالَ فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ أَبُو جُحَيْفَةَ وَهْبٌ السُّوَائِيُّ يُقَالُ وَهْبُ الْخَيْرِ \*

٦٤٣ بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْغَضَبِ وَالْحَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ \*

والعبرع عبد الصيعة المعالمة المؤليد حَدَّنَا عَبْدُالْأَعْلَى حَدَّنَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ الْحُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْر رَضِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْر رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ أَبَا بَكْر تَضَيَّفَ رَهْطًا فَقَالَ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ دُونَكَ أَضْيَافَكَ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْرُغُ مِنْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْرُغُ مِنْ أَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْرُغُ مِنْ فَرَاهُمْ قَبْلُ أَنْ أَجِيءَ فَانْطَلَقَ عَبْدُالرَّحْمَنِ فَقَالُ اطْعَمُوا فَقَالُوا أَيْنَ رَبِّ مَنْزِلِنَا قَالُ اقْبَلُوا أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ اقْبَلُوا مَا نَحْنُ بِلَكِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ اقْبَلُوا أَيْنَ بَرَكِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ اقْبَلُوا أَيْنَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَافُوا مَا نَحْنُ بَرَبُ مَنْزِلِنَا قَالَ اقْبَلُوا مَا نَحْنُ بِهِ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا مَا نَحْنُ أَلَيْنَا قَالَ اقْبَلُوا مَا نَحْنُ بَالِينَ خَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ اقْبَلُوا قَالَ اقْبَلُوا فَالَ اقْبَلُوا فَالَ اقْبَلُوا فَالَ اقْبَلُوا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَمْوا فَقَالُوا مَا نَحْنَ بَالْهُ عَمُوا فَقَالُوا مَا نَحْنَ الْمَنْ فَالَ اقْبَلُوا مَا وَلَا اقْبَلُوا فَي اللَّهُ عَلَيْنَ كَتَى يَحِيءَ رَبُّ مَنْ لِينَا قَالَ اقْبَلُوا فَالَا اقْبَلُوا اللَّهِ فَالُوا مِنْ الْمِنْ لِيَا قَالَ اقْبَلُوا فَي الْهِ الْمُنْ الْمَالُولُوا مِنْ الْمِنْ الْمَالُولُوا مِنْ الْمَالِقُولُ مَا مَا عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمَالُولُوا مَا مَا مُؤْلُولُوا مِنْ الْمُؤْلُولُوا مَا مَا عَلَيْنَ الْمُؤْلُولُوا مِنْ الْمَالُولُوا مِنْ الْمَالُولُولُوا مِنْ الْمُؤْلُولُوا مِنْ الْمُؤْلُولُوا مَا مَا عَلَى الْمُؤْلِقُولُوا مِنْ الْمُؤْلُولُ مَا الْمُؤْلِقُولُوا مِنْ الْمُؤْلُولُوا مِنْ الْمُؤْلُولُوا مِنْ الْمُؤْلُولُوا مِنْ الْمُؤْلُولُوا مُؤْلُولُوا مِنْ الْمُؤْلُولُولُوا مِنْ الْمُؤْلُولُوا مِنْ الْمُؤْلُولُوا مِنْ الْمُؤْلُولُولُ مَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُوا مِنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

ابوجیفہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابودرداء کے در میان بھائی چارہ کرادیا تھا، سلمان ابوالدرداء کی ملا قات کو گئے توام دردا کو بہت ہی خسہ حال میں دیکھا پوچھا کہ تمہاری سے کیا حالت ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہار سے بھائی ابوالدرداء آئے توان کے بھائی ابوالدرداء آئے توان کے کھانا تیار کیااور کہا کہ کھالو میں توروز ہے ہوں، سلمان نے کہا کہ جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا، چنا نچہ انہوں نے کھالیا جب رات ہوئی، تو ابوالدرداء نفل پڑھنے کھڑے ہوگئے، سلمان نے کہا سوجا، چنا نچہ وہ سو گئے، پھر نوا فل پڑھنے کھڑے کھڑے ہوگئے، سلمان نے کہا سوجا، چنا نچہ دو نوں نے نمازیں پڑھیں، کھڑے ہو جاؤ، چنا نچہ دونوں نے نمازیں پڑھیں، سلمان نے کہا، اب کھڑے ہو جاؤ، چنا نچہ دونوں نے نمازیں پڑھیں، کواس کا حق دو، ابوالدرداء نی علیہ کی خد مت میں آئے اور آپ سے سلمان نے کہا کہ تمہارے گھروالوں کا تم پر حق ہے اس لئے ہر مستحق سلمان نے کہا کہ تمہارے گھروالوں کا تم پر حق ہے اس لئے ہر مستحق سلمان نے کہا کہ تمہارے گھروالوں کا تم پر حق ہے اس لئے ہر مستحق سلمان نے کہا، ابوجیفہ و ہب یہ واقعہ بیان کیا تو نبی علیہ نے فرمایا کہ سلمان نے سے کہا، ابوجیفہ و ہب یہ واقعہ بیان کیا تو نبی علیہ نے فرمایا کہ سلمان نے سے کہا، ابوجیفہ و ہب سوائی ہیں ان کو و ہب الخیر بھی کہا جا تا ہے۔

باب ٦٢٣٣ مهمان كے پاس غصه كرنے اور گھبرانے كى كرامت كابيان۔

۳۵۰۱-عیاش بن ولید، عبدالاعلی، سعید جریری، ابوعثان، عبدالرحمٰن بن ابی بکر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر شنے ایک جماعت کی ضیافت کی اور عبدالرحمٰن سے کہا کہ میں تو نبی عبلی کی خدمت میں جارہ ہوں تم ان مہمانوں کو لے جاواور میری واپسی سے پہلے پہلے تم ان کے کھانا کھلانے سے فارغ ہو جاو، عبدالرحمٰن چلے گئے اور جو پچھ سامان تھاان مہمانوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ کھا لیجئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کا مالک کہاں ہے؟ عبدالرحمٰن نے کہا آپ کھا لیجئے، انہوں نے کہا کہ جب تک صاحب خانہ نہ آئیں ہم کھانانہ کھائیں گے، انہوں نے کہا کہ جب تک صاحب خانہ نہ آئیں ہم کھانانہ کھائیں گے، انہوں نے کہا کہ جب تک صاحب خانہ نہ آئیں ہم کھانانہ کھائیں گے، انہوں نے کہا کہ جماری طرف سے مہمانی قبول فرما لیجئے اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا اور وہ وہ اپس آگئے تو ہم پر غصہ ہوں گے، اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا اور وہ وہ اپس آگئے تو ہم پر غصہ ہوں گے،

عَنَّا قِرَاكُمْ فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَينَّ مِنْهُ فَأَبُوا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ فَسَكَتُ فَقَالَ يَا غُنْدُرُ أَفْسَمْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ فَسَكَتُ فَقَالَ يَا غُنْدُرُ أَفْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جَفْتَ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جَفْتَ فَعَلَلُ الْمَعْمَةُ اللَّيْلَةِ فَقَالَ الْآخِرُونَ وَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ اللَّيْلَةِ فَقَالَ الْآخِرُونَ وَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ اللَّيْلَةِ مَا أَنْتُمْ لِمَ لَلَ الْمَعْمَلُونَ عَنَا قِرَاكُمْ وَيُلِكُمْ مَا أَنْتُمْ لِمَ لَلَ لَمْ أَرَ فِي الشَّرِ كَاللَّيْلَةِ وَلَالَكُمْ مَا أَنْتُمْ لِمَ لَلَ تَقْبُلُونَ عَنَا قِرَاكُمْ وَيُلِكُمْ مَا أَنْتُمْ لِمَ لَمَ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالً بِاسْمِ وَيُلِكِهِ اللَّهِ الْأُولَى لِلشَيْطَانِ فَأَكُلُ وَأَكُلُونَ عَنَا قِرَاكُمْ اللَّهِ الْأُولَى لِلشَيْطَانِ فَأَكُلُ وَأَكُلُونَ عَنَا قِرَاكُمْ اللَّهِ اللَّهِ الْأُولَى لِلشَيْطَانِ فَأَكُلُ وَأَكُلُوا \*

هَاتِ طَعَامَكَ فَجَاءَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ بِاسْمِ اللَّهِ الْأُولَى لِلشَّيْطَانِ فَأَكُلَ وَأَكَلُوا \* اللَّهِ الْأُولَى لِلشَّيْطَانِ فَأَكُلَ وَأَكَلُوا \* آكُلُ حَتَّى تَأْكُلَ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَنْمَانَ عَنْ أَبِي عَنْمَانَ عَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا حَاءَ قَالَتْ عَنْ أَضَيَافِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَضَيَافِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَضَيَافِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمْ فَقَالَتْ عَرْضَنَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمْ فَقَالَتْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمْ فَقَالَتْ عَرْفَا اللّهُ عَلَيْهِ أَوْ الْعِلْمَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَوْلُولُ عَلَيْهِ أَلْهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَلْهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ أَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلْهُ عَلَيْهِ أَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَلَا عَلَيْهُ أَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْع

أَوْ فَأَبَى فَغَضِبَ أَبُو بَكْرٍ فَسَبٌّ وَحَدًّعَ

وَحَلَفَ لَا يَطْعَمُهُ فَاحْتَبَأْتُ أَنَا فَقَالَ يَا غُنثُرُ

فَحَلَفَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَطْعَمُهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ

انہوں نے کھانے سے انکار کیا ہیں نے سمجھ لیا کہ اب وہ (یعنی والد)
مجھ پر ضرور خفا ہوں گے، جب وہ (واپس) آئے میں کنارے ہٹ
گیا، انہوں نے پوچھاتم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے ان سے ساراحال
بیان کیا، انہوں نے آوازدی اے عبدالرحمٰن ایمیں خاموش رہا پھر
پکارااے عبدالرحمٰن اس پر بھی خاموش رہا، پھر کہا اے جاہل میں
خضے ضم دیتا ہوں کہ اگر تو میری آواز سنتاہے، کیوں نہیں آتا، چنانچہ
میں نکل آیااور کہا کہ اپنے مہمانوں سے پوچھ لیجئے، ان لوگوں نے کہا
کہ ٹھیک کہتے ہیں ہمارے پاس کھانا لے کر آئے تھے، حضرت ابو بکر ان مہمانوں نے کہا کہ تم نے میر اانظار کیا خدا کی قتم میں آج رات نہ کھاؤں گا،
ان مہمانوں نے کہا کہ بخدا ہم بھی نہ کھائیں گے جب تک کہ آپ ان مہمانوں نے کہا کہ بخدا ہم بھی نہ کھائیں گے جب تک کہ آپ دو کیمی انسوس ہے تم پر کیوں نہیں تم ہماری مہمانی قبول کرتے (پھر کہا) کھانا لے آئ عبدالرحمٰن کھانا لے آئے تو اپناہا تھ کھانے میں بسم ریانوں نے کھانا کھایا در انہوں نے کھانا کھایا در ان لوگوں نے بھی کھانا کھایا۔

انٹہ کہہ کر ڈالا اور کہا کہا کہا حالت شیطان کی وجہ سے تھی، چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا در ان لوگوں نے بھی کھانا کھایا۔

باب ۲۴۴ مہمان کا صاحب خانہ سے یہ کہنا کہ جب تک تم نہ کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا، اس باب میں ابو جیفہ کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔

الی بر شخی این الی عدی ، سلیمان ، ابوعثمان ، عبدالر حمٰن بن ابی بر شخی ، ابن الی عدی ، سلیمان ، ابوعثمان ، عبدالر حمٰن بن ابی بر شخی این بر شخی این بر مهمانوں کو لی بر گرا کے یا چند مهمانوں کو گئے ، جب وہ واپس آئے تو میری ماں نے کہا تم نے اپنے مهمان یا مہمانوں کے کھلانے میں دیر کر دی۔ انہوں نے بوچھا کیا تم نے اان لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا ، میری ماں نے کہا ہم نے کھانا اس کے مان میں سامنے یا ان لوگوں کے سامنے پیش کیا ، لیکن انہوں نے انکار کیا ، مصان یا دخرت ابو بر بر ہم مان کے برا بھلا کہااور قتم کھالی کہ کھانا نہیں محائیں گے عبدالر حمٰن کا بیان ہے کہ میں چھپا کھڑا تھا، انہوں نے آواز دی اے جابل عورت ( یعنی میری ماں ) نے بھی قتم کھالی کہ وہ آواز دی اے جابل عورت ( یعنی میری ماں ) نے بھی قتم کھالی کہ وہ جھی نہیں کھائیں گے مہمان یا آواز دی گئیں گے مہمان یا گھی نہیں کھائیں گے مہمان یا

فَحَلَفَ الضَّيْفُ أَوِ الْأَضْيَافُ أَنْ لَا يَطْعَمَهُ أَوْ يَطْعُمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ كَأَنَّ هَذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا فَدَعَلُوا لَا يَرْفَعُونَ لُقَمَةٌ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا فَقَالَتْ وَقُرَّةٍ عَيْنِي إِنَّهَا الْآنَ لَأَكْثَرُ مَنْهَا فَقَالَ يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا فَقَالَتْ وَقُرَّةٍ عَيْنِي إِنَّهَا الْآنَ لَأَكْثَرُ مَنْهَا فَقَالَتْ وَقُرَّةٍ عَيْنِي إِنَّهَا الْآنَ لَأَكْثَرُ مَنْهَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكُلُ مِنْهَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكُلُ مِنْهُا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكُلُ مِنْهَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكُلُ مِنْهُا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكُلُ مَلُكُمْ وَالسُّورَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى مِنْكُولُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالًا إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْتُولُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُو

و١٠٧٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْر بْن يَسَار مَوْلَى الْأَنْصَار عَنْ رَافِع بْن خَدِيَجٍ وَسَهْلِ بُنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاُّهُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّحْلِ فَقُتِلَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَهْل فَجَاءَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سَهْل وَحُوَيِّصَةً وَمُحِيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرَ صَاحِبِهِمْ فَبَدَأَ عَبْدُالرَّحْمَن وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْم فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِّر الْكُبْرَ قَالَ يَحْيَى يَعْنِي لِيَلِيَ الْكَلَامَ الْأَكْبَرُ ۖ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرَ صَاحِبهمْ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَسْتَحِقُّونَ قَتِيلَكُمْ أَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ بأَيْمَان خَمْسِينَ مِنْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانَ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ فَوَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ قَالَ سَهْلٌ فَأَدْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْإِبلِ فَدَحَلَتْ مِرْبَدًا

مہمانوں نے بھی قتم کھالی کہ کھانانہ کھائیں گے جب تک کہ وہ نہ کھائیں، حفرت ابو بکڑنے کہا یہ شیطانی بات تھی، پھر کھانامنگوایا، خود بھی کھایا اور لوگوں نے بھی کھایا، لوگ جو لقمہ بھی اٹھاتے تھے اس کے پنچے سے اس سے اور زیادہ آ جاتا، یہ دیکھ کر حضرت ابو بکڑنے کہا کہ اے بنی فراس کی بہن! یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اب تو اس سے بھی زیادہ ہوگیا تھا جتنا ہمارے کھانے سے پہلے تھا، چنانچہ تمام لوگوں نے کھایا پھر اس کو نبی عین کھانے کی ضدمت میں بھیجااور ذکر کیا کہ آپ نے بھی اس سے کھایا ہے۔ خدمت میں بھیجااور ذکر کیا کہ آپ نے بھی اس سے کھایا ہے۔ بروں کی عزت کرنے اور اس امر کا بیان کہ سوال اور گفتگو میں بڑا آدمی ابتدا کرے۔

۷۵ • اـ سليمان بن حرب، حماد بن زيد، ليچيٰ بن سعيد، بشير بن بيار (انصار کے آزاد کردہ غلام) رافع بن خدیج وسہل بن ابی همه دونوں ہے روایت کرتے ہیںان دونوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل اور محیصة بن مسعود خیبر آئے اور تھجور کے باغ میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، عبداللہ بن سہل کو کسی نے قتل کیا تو عبدالر حمٰن بن سهل اور حویصهٔ بن مسعود، اور محیصهٔ بن مسعود نبی علیه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اینے ساتھی کے ( قتل ) کے معاملہ پر گفتگو کرنے لگے عبدالر حمٰنؓ نے گفتگو شر دع کی جواس جماعت میں سب سے زیادہ کم س تھے، تو نبی ﷺ نے فرمایا، برا آدمی بات کرے کیل نے کہا کہ گفتگو کا مستحق بڑا آدمی ہے چنانچہ ان لوگوں نے اپنے ساتھی کے (قتل کے) معاملہ پر گفتگو کی تو نبی عظی نے فرمایا، کیا تم بچاس قشمیں کھا کراینے مقتول ما ساتھی (کی دیت) کے مستحق ہو<sup>اً</sup> سكتے ہوان لوگوں نے عرض كيايار سول الله يداليي چيز ہے جس كو ہم لو گوں نے اپنی آئکھوں سے نہیں دیکھا، آپ ؓ نے فرمایا پھریہو دیجا س قتمیں کھاکر بری ہو جائیں گے۔ان لوگوں نے عرض کیایارسول الله ﷺ بيلوگ تو كافر ميں (يعني حجوثي قشميں كھاليں كے) رسول الله ﷺ نے ان لوگوں کو اپنی طرف سے دیت دے دی، سہل کا بیان ہے کہ دیت کے اونٹول میں سے ایک اونٹ لے کر اس کے گلے میں گیا تواس نے میرے ایک لات ماری۔لیٹ نے کہا کیچیٰ نے بواسطہ

لَهُمْ فَرَكَضَّنْنِي برِجْلِهَا قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ بُشَيْرٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ يَحْيَى حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مَعَ رَافِعِ بْنِ حَدِّيجٍ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بُشَيْرٍ عَنْ سُهُلِ وَحْدَهُ \* ١٠٧٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُونِي بشَجَزَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُسْلِم تُؤْتِي أُكُلُهَا كُلَّ حِين بِإِذْنِ رَبِّهَا وَلَا تَحُتُّ وَرَقَهَا فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أُنَّهَا النَّحْلَةُ فَكَرهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَثُمَّ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّحْلَةُ فَلَمَّا حَرَجْتُ مَعَ أَبِي قُلْتُ يَا أَبَتَاهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ مَا مَنَعَنِي إِلَّا أَنِّي لَمْ أَرَكَ وَلَا أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا

فَكَرِهْتُ \* السّهِ مَا يَحُوزُ مِنَ الشَّعْرِ وَالرَّجَزِ وَالْحُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ وَقَوْلِهِ وَالرَّجَزِ وَالْحُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ وَقَوْلِهِ (وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الله كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَمْنُوا وَانْتَصَرُوا فِلْلَهُ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا فِلْلَهُ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ فَلَهُونَ ) قَالَ ابْنُ طَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ قَالَ ابْنُ فَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ قَالَ ابْنُ

بشیر سہل نقل کیا، یخیٰ کا بیان ہے کہ میر اخیال ہے کہ سہل ٹے رافع بن خد تج کی معیت کا تذکرہ کیا ہے، ابن عیینہ نے بواسطہ یجیٰ بشیر صرف سہل سے روایت کی ہے۔

۲۵۰۱۔ مسدد، یخی، عبید الله علاقے ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علی نے فرمایا وہ درخت بتاؤ جو مسلمان کی طرح ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کے تھم سے پھل دیتا ہے اور اس کے پتے نہیں جھڑتے، میرے دل میں خیال ہوا کہ وہ مجور کادر خت ہوگا، لیکن میں نے بولنا مناسب نہ سمجھا جبکہ حضرت ابو بکر وعمر وہاں موجود تھے جب بید دونوں کچھ نہ بولے تو نی علی نے نے فرمایا کہ وہ محجور کادر خت ہے جب میں اپنے والد کے ساتھ نکلا تو میں نے کہا کہ وہ محجور کادر خت ہوگا تو انہوں نے کہا کہ پھر تھے کہنے سے کس چیز نے روک رکھا آگر تو یہ بول دیتا تو میرے دل میں بید خیال پیدا ہوا تھا کہ وہ روک رکھا آگر تو یہ بول دیتا تو میرے نزدیک اسے اور اسنے مال سے دوک رکھا آگر تو یہ بول دیتا تو میرے نزدیک اسے دورات مال سے دوک رکھا آگر تو یہ بول دیتا تو میرے نزدیک اسے دورات ہولئے سے دوک رکھا آگر تو یہ بول دیتا تو میرے نزدیک ایو گھٹا کو کرتے ہوئے دیکھا ،اس لئے میں نے آپ کواور نہ حضرت ابو بکر گو گھٹا کو کرتے ہوئے دیکھا ،اس لئے میں نے آپ کواور نہ حضرت ابو بکر گو گھٹا کو کرتے ہوئے دیکھا ،اس لئے میں نے آپ کواور نہ حضرت ابو بکر گو گھٹا کو کرتے ہوئے دیکھا ،اس لئے میں نے آپ کواور نہ حضرت ابو بکر گو گھٹا کو کرتے ہوئے دیکھا ،اس لئے میں نے نامناسب سمجھا۔

باب ٢٣٦ - شعر ورجزاور حدى خوانى (١) كس طرح كى جائز به اب ٢٣٦ - شعر اور الله تعالى كا قول كه شعراء كى اتباع بيطك موئ لوگ كرتے ہيں، كيائم نہيں ديھے كه وہ ہر وادى ميں جيران وسر گردال پھرتے ہيں اور وہ لوگ ايى بات كہتے ہيں جو نہيں كرتے مگر وہ لوگ جوايمان لائے اور عمل صالح كرتے ہيں، اور الله كو بہت ياد كرتے ہيں اور ظلم كئے جانے كے بعد بدله ليتے ہيں، اور ظلم كرنے والوں كو عنقريب معلوم ہو جائے گاكه كس كروٹ بيلتے ہيں اور ابن عباس نے معلوم ہو جائے گاكه كس كروٹ بيلتے ہيں اور ابن عباس نے

ا شعر کہنا بالذات فتیج نہیں ہے بلکہ اگر شعر کامفہوم غلط ہویا جھوٹ ہویا شاعر شعر کہنے میں غلو کرے توایسے اشعار اور شعر اءکی نصوص میں ندمت کی گئی ہے اور اگر شعر کامفہوم اچھا ہو اور اس میں غلوسے کام نہ لیاجائے تو یہ ندموم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض موقعوں پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کہے ہیں اور بعض صحابہ کرائٹ نے آپ کی موجودگی میں آپ کے تھم سے اشعار پڑھے ہیں۔

عَبَّاسٍ فِي كُلِّ لَغْوٍ يَخُوضُونَ \*

٧٧ - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدِيَغُوثَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدِيَغُوثَ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَعْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِيَغُوثَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً \* اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً \* اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ النَّهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ فَعَثَرَ فَدَمِيتَ إِصَبَعُهُ فَقَالَ حَجَرٌ فَعَثَرَ فَدَمِيتُ إِصَبَعُهُ فَقَالَ عَنِ السَّعْرِ حِكْمَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ فَعَثَرَ فَدَمِيتَ إِصَبَعُهُ فَقَالَ

هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ ١٠٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ

أَلَا كُلُّ شَيْء مَا حَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ

١٠٨٠ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَمِيلَةٍ بْنُ السَمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْآخُوعِ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَسُونَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ فَسُونَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْآخُوعِ أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ قَالَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَوْلًا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا

(فِي کُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ کَي) تفسيريه بيان کی که لغوخيالات ميں غوطے لگاتے ہيں۔

22 • ارابوالیمان، شعیب، زہری، ابو بکر ین عبدالر حمٰن، مروان، تھم، عبدالر حمٰن، مروان، تھم، عبدالر حمٰن بن اسود بن عبد یغوث سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ عبی نے بیان کیا کہ رسول اللہ عبی نے نے نے بیان کیا کہ رسول اللہ عبی نے نے فرمایا ہے کہ بعض شعر میں تھمت ہوتی ہے۔

۸۷ -۱- ابو نعیم ، سفیان ، اسود بن قیس ، جندب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ایک بار نبی علی (جہاد میں) تشریف لے جارہے تھے کہ ایک پھر آپ کو لگا تو آپ پھسل گئے اور آپ کی انگلی سے خون بہنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ تو صرف ایک انگل ہے جو خون آلود ہو گئی ہے۔
اور تجھے جو تکلیف پنچی ہے وہ اللہ کے راستہ میں پنچی ہے۔
اور تجھے جو تکلیف پنچی ہے وہ اللہ کے راستہ میں پنچی ہے۔
ابو ہر مرۃ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت ابو ہم کی بات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شاعر نے سب سے زیادہ تھی بات جو کہی وہ لبید کا قول ہے کہ سب

"من لواللہ کے سواتمام چیزیں باطل ہیں" اورامیہ بن الیالصلت قریب تھا کہ مسلمان ہو جائے۔ ۱۹۸۰ قتیبہ بن سعید، حاتم بن اساعیل، یزید بن ابی عبید، سلمہ بن اکوع "سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ رسول اللہ علی کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے ہم لوگ رات کے وقت چل رہے تھے تو جماعت میں سے ایک شخص نے عامر بن اکوع سے کہا کہ تم اپنا کلام کیوں نہیں سناتے ہو،راوی کا بیان ہے کہ عامر شاع سے ،چنانچہ انہوں نے حدی سنانشر وع کی۔

"ا الله اگر تونه موتا تو مم مدایت نہیں یا سکتے تھے،

وَلَا تَصَدَّقَنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاغْفِرْ فِدَاءٌ لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَئَبَتِ الْمُقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَلَئِينَا وَأَلْقِيَنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا وَبِالصَّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا وَبِالصَّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا السَّاثِقُ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْأَكُوعِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَّتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ قَالَ فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَحْمَصَةٌ شَلِيدَةً ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ ٱلَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ النَّيرَانُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ قَالُوا عَلَى لَحْم قَالَ عَلَى أَيِّ لَحْمِ قَالُوا عَلَى لَحْمِ حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْرِقُوهَا وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ أَوْ ذَاكَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِر فِيهِ قِصَرٌ فَتَنَاوَلَ بهِ يَهُودِيًّا لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجعُ ّذُبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِر فَمَاتَ مِنْهُ فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاحِبًا فَقَالَ لِي مَا لَكَ فَقُلْتُ فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ مَنْ قَالَهُ قُلْتُ قَالَهُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَأُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْر الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لَأَحْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ لَحَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَّبِيٌّ نَشَأً بهَا مِثْلَهُ \*

نه جم صدقه کرتے اور نه بی نماز پڑھتے اس لئے جو کچھ ہم نے کیااس کواپنے صدقے سے بخش دے اور آگر ہم دسمن سے مقابل ہوں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر اطمینان قلب نازل فرما ہم اس وقت موجود ہول جبکہ اعلان جنگ ہو اور دشمن بھی ہم پر اعلان کرکے حملہ کرے" رسول الله عظی نے فرمایایہ کون اونٹ ہائک رہاہے، لوگوں نے عرض کیا، عامرٌ بن اکوع ہیں، آپ نے فرمایا الله اس پر رحم کرے۔ جماعت میں سے ایک شخص نے کہااے نبی اللہ (جنت) واجب ہو گئی، کاش ہمیں بھی اس سے فائدہ اٹھانے دیتے۔ راوی کابیان ہے کہ ہم خیبر پنچ اور محاصره کیا یہال تک که ہم کو بہت تکلیف کینچی گر اللہ تعالی نے فتح عنایت کی،اوراس دن جب شام کاوقت آیا، تولو گول نے بہت ی آگ سلگائی رسول الله علی نے بوجھا کہ یہ آگ تم نے کس پر سلگائی ہے؟ لوگوں نے کہا گوشت پر آپ نے پوچھا کس چیز کے كوشت ير؟ لوكول ن كها، بالتوكد هي كي كوشت يررسول الله عطالة نے فرمایاس کو پھینک دواور (برتن) توڑ دوایک ھخص نے عرض کیا، یار سول الله کمیا (ایبا نهیس موسکتا)اس (گوشت) کو تچینک دیس، اور بر تنوں کو دھودیں تو آپ نے فرمایا (اچھا)اییا ہی کرلو، راوی کابیان ہے کہ جب لشکروں نے صف بندی کرلی، توعامر ؓ نے ایک یہودی پر اپنی تلوار کا دار کیا تاکہ اس کو قتل کرے مگر اس کے چھوٹے ہونے کے سبب سے ( تلوار )خود ان کے گھٹے پر لگی، اور شہید ہو گئے، جب لوگ لڑائی سے واپس ہوئے تو سلمہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ عظیم نے مجھے پریشان وکھ کر فرمایا کہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ عامر ؓ کے عمل اكارت موك رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا، كون كهتاب؟ میں نے عرض کیا فلال فلال فعض اور اسید من خفیر انصاری (کہتے ہیں) تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیر کہتا ہے وہ حجوث كہتاہے اور دونوں انگليوں كو ملاكر آپ نے فرمايا كہ ان كے لئے دوگنا تواب ہے، وہ جہاد کرنے والے مجاہد تھے، عرب میں ایسے آدمی بہت مم پیداہوتے ہیں۔

- ١٠٨١ حَدَّثَنَا أَسُمَاعِيلُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَسُوبُ عَنْ أَسِ بَنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ بَنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ فَقَالَ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْض نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ فَقَالَ وَسُلَّمَ عَلَى يَا أَنْحَشَةُ رُويْدَكَ سَوْقًا بِالْقُوارِيرِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ بَكُلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ فَوَلَا مِرْدُ اللَّهُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ \*

٦٤٧ بَابِ هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ \* ١٠٨٢ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُومَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هِجَاء الْمُشْرَكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ بنَسَبي فَقَالَ حَسَّانُ لَأَسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ السَّعَرَةُ مِنَ الْعَجينِ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَٰنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَّتْ لَا تَسُبُّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ١٠٨٣ - حَدَّثَنَاً أَصْبَعُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ الْهَيْتُمَ بْنَ أَبِي سِنَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي قُصَصِهِ يَّذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَتُ يَعْنِي بِذَاكَ ابْنَ رَوَاحَةَ قَالَ

وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُوا كِتَابَهُ

إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَحْرِ سَاطِعُ ا

أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ

يَبيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ

، جنہوں نے کہاتھا کہ:
اور ہم میں اللہ کے رسول سیسے ہیں جو اس کی کتاب کی
تلاوت کرتے ہیں جبکہ فجر کی روشیٰ ظاہر ہوتی ہے، ہمیں
گمراہی کے بعد سیدھارات و کھایا، چنانچہ ہمارے دلوں کو
یقین ہے کہ جو کچھانہوں نے فرمایاوہ ہو کررہے گاوہ رات
گزارتے ہیں اس حال میں کہ پہلوبسر سے علیحدہ ہو تاہ

۱۰۰۱۔ مسدد، اساعیل، ابوب، ابوقلابہ، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ اپنی بعض بوبوں کے پاس ام سلیم بھی تھیں، بوبوں کے پاس ام سلیم بھی تھیں، آپ نے فرمایا، انجفہ! تیری خرابی ہو، تجھے شیشہ کی سواری کو بہت آہتہ سے ہا نکناچاہئے تھا۔ ابوقلابہ کابیان ہے کہ آنخضرت علیہ نے اس کو معیوب ایسی بات کی کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ کہتا تو ہم اس کو معیوب سیجھتے یعنی آپ کاسو قک القوار پر فرمانا۔

## باب ٢٨٥ مشركين كي جوكرنے كابيان ـ

۱۹۸۱۔ محمد ، عبدہ ، ہشام بن عروہ ، عروہ ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حسان ہن ثابت نے رسول اللہ علیہ سے مشر کین کی ہجو بیان کرنے کی اجازت جاہی تورسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نسب کا کیا کرو گے (یعنی مشر کین میں بعض کاہم سے نسبی تعلق ہے ، اگر ان کی ہجو کرو گے تو میری بھی ہجو ہوگی) حسان نے عرض کیا، میں آپ کواس سے اس طرح نکال دوں گا جس طرح بال آئے سے نکالا جاتا ہے ، ہشام بن عروہ نے اپ والد سے نقل کیا، انہوں نے کہا کہ حسان کو برا بھلانہ کہواس لئے کہ وہ رسول اللہ کی کے دور سول

سها ۱۰۸۰ اصبغ، عبداللہ بن وہب، یونس، ابن شہاب، بیثم بن ابی سنان، حضرت ابوہر بروٌ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ وہ آنخضرت میں کہتے تھے کہ آپ نے فرمایا تمہارا بھائی وہ ہے جو بری بات نہ کہتا تھا، اس سے مرادا بن رواحہ تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ:

إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْكَافِرِينَ الْمَضَاحِعُ تَابَعَهُ عُقَيْلٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ وَقَالَ الزَّبَيْدِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ\* الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \* الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَالْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيَعَبْ اللَّهْرِيِّ حِ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ عَيْقِي الزَّهْرِيِّ حَ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ عَيْقِي عَنْ الْبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ عَرْفُ أَبِلَهُ هَلْ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ أَبِي اللَّهِ هَلْ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ أَبِي اللَّهِ هَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا حَسَّانُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا حَسَّانُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا حَسَّانُ اللَّهِ هُرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ \*

١٠٨٥ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِي اللَّه عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ اهْجُهُمْ أَوْقَالَ هَاجِهِمْ وَجبْرِيلُ مَعَكَ \* لِحَسَّانَ اهْجُهُمْ أَوْقَالَ هَاجِهِمْ وَجبْرِيلُ مَعَكَ \* لِحَسَّانَ اهْجُهُمْ أَوْقَالَ هَاجِهِمْ وَجبْرِيلُ مَعَكَ \* كَلَّ مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّعْرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّعْرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهِ وَالْعَلْمِ وَالْقُرْآنِ \*

مَّ مَا اللَّهِ أَنُ مُوسَى أَخْبَرُ اللَّهِ أَنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا \*

١٠٨٧ - حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ

جبکہ مشر کین خوابگاہوں میں ہو جھل پڑے ہوتے ہیں۔
عقیل نے زہری سے اس کی متابعت میں روایت کی اور زبیدی نے
ہواسطہ زہری، سعید سے اور اعرج نے ابو ہر ریڑ سے نقل کیا۔
۱۹۸۳ ابوالیمان، شعیب، زہری، (دوسری سند) اساعیل برادر
اساعیل، سلیمان، محمد بن ابی عتیق، ابن شہاب، ابوسلمہ بن
عبدالر حمٰنٌ بن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حسانٌ بن
ثابت انصاری کو سنا کہ حفزت ابوہر ریڑ کو گواہ بنارہ ہیں، اور کہہ
رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سناہے کہ اے حسانٌ اللہ کے رسول رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سناہے کہ اے حسانٌ اللہ کے رسول کے طرف سے جواب دے، یا اللہ اس کی روح القدس کے ذریعہ
تائید کر، ابوہر ریڑ نے جواب دی، یا اللہ اس کی روح القدس کے ذریعہ
تائید کر، ابوہر ریڑ نے جواب دیا ہاں (میں نے سناہے)۔

۱۰۸۵ سلیمان بن حرب، شعبه، عدی بن ثابت، حضرت براؤے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حسان سے فرمایا، مشرکین کی جو کر جبریل علیہ السلام تیرے ساتھ ہیں۔

باب ۲۴۸۔ یہ مکروہ ہے کہ کسی شخص پر شعر اس طرح غالب آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور علم اور قر آن سے اس کو روک دے۔

۱۰۸۲ عبید الله بن موسی، خطله، سالم، حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت اللہ ہے فرمایا، کہ تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو وہ اس سے بھر جائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ شعر سے بھرے۔

۱۰۸۷ عربن حفص، حفص، اعمش، ابوصالح حضرت ابوہر بروً سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر ناجواس کے پیٹ کو کھاجائے (یعنی خراب کر دے) اس سے بہتر ہے کہ شعر سے بہتر ہے کہ بہتر

بھرے۔

باب ۱۳۹- نبی صلی الله علیه وسلم کاتر بت یمینک (تیرادایال
ہاتھ خاک آلود ہو) اور عقری، حلقی (مونڈی کاٹی) فرمانا۔
۱۰۸۸- یخی بن کیر، لیف، عقیل، ابن شہاب، عروه، حفرت عائشہ الله الله یکی بن کیر، لیف، عقیل، ابن شہاب، عروه، حفرت عائشہ الله الله علیہ روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ ابوالقعیس کے بھائی الله عنی برده کی آیت نازل ہونے کے بعد مجھ سے اندر آنے کی اجازت نہ لے لوں اس لئے کہ ابوالقعیس کے ہیں رسول الله علیہ اجازت نہ لے لوں اس لئے کہ ابوالقعیس کی بیوی نے بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا ہے، بلکہ مجھے کو ابوالقعیس کی بیوی نے تشریف لائے تو میں نے عرض کیایار سول الله علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیایار سول الله علیہ وسلم میرے پاس نہیں پلایا ہے بلکہ اس کی بیوی نے فرمایا تشریف لائے ہو ہو جائے، اس کو اجازت دے دو، اس لئے کہ وہ تمہارا بچا ہے، تمہارا ہا تھ خاک آلود ہو جائے، اس وجہ سے حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ رضاعت کے سبب سے ان رشتوں کو حرام سمجھو جو نسب سے حرام رضاعت کے سبب سے ان رشتوں کو حرام سمجھو جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔

۱۰۸۹۔ آدم، شعبہ، علم، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی مطاقہ نے واپسی کا ارادہ کیا تو صفیہ کودیکھا کہ اپنے خیمے کے دروازے پر خمکین کھڑی ہیں اس لئے کہ انہیں حیض آنے لگاتھا، آپ نے فرمایا مونڈی کائی (یہ قریش کی زبان سے) بے شک تو ہمیں رو کئے والی ہے، پھر فرمایا کیا تو نج کے دن طواف افاضہ کر چک ہے، حضرت صفیہ نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا پھر تو بھی چل۔

باب ۲۵۰\_ (لفظ) زعموا کے استعال کابیان۔

• • • ا - عبد الله بن مسلمه ، مالك ، ابو النضر (عمر بن عبيد الله ك آزاد كرده غلام) ابو مره (ام بانى بنت الى طالب الله علام آزاد كرده) ام بانى بنت الى طالب الله على مرت بين ان كوبيان كرت بوك سناكه بين رسول الله على خدمت بين في كمه ك سال حاضر به وكى توبين في مكه ك سال حاضر به وكى توبين في مكه ك

رَجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا \* وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ وَعَقْرَى حَلْقَى \* وَسَلَّمَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ وَعَقْرَى حَلَّقَى \* عَنْ عُوْوَةَ عَنْ عُنْ عُوْوَةَ عَنْ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِّهِ لَا آذَنَ لَكَ حَتَّى أَسْتَأَذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَالِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا اللَّهِ إِنَّ الرَّحُلَ لَيْسَ هُو أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ الرَّحُلَ لَيْسَ هُو أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ رَبُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا اللَّهِ إِنَّ الرَّحُلَ لَيْسَ هُو أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ رَبُولُ اللَّهِ عِنْ الرَّعْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ وَلَوْلَ عَنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مُ مِنَ الرَّسَاعِةِ مَا يَحْرُمُ مُ مِنَ الرَّسَاعِةِ مَا يَحْرُمُ مُ مِنَ الرَّسَاعِةِ مَا يَحْرُمُ مُ مِنَ الرَّسَاعِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ مُ مِنَ الرَّسَاعِةِ مَا يَحْرُمُ مُ مِنَ الرَّسَاعِةِ مَا يَحْرُمُ مُ مِنَ الرَّعْمَاعِي مَا عَلَى عَلَيْهُ مَلْ عَلَيْهُ مَا عَلَى الْمَاعِلَ عَلَيْهُ مَا عَلَى عَلَيْهُ مَا عَلَى عَلَيْهِ مَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْسَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَلْكِهُ الْمُوا مِنَ الرَّعْمَاعِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاعِلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَاعُولُ عَلَى ال

١٠٨٩ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ فَرَأَى صَفِيَّةً عَلَى بَابِ حِبَائِهَا كَثِيبَةً حَزِينَةً لِأَنَّهَا حَاضَتْ فَقَالَ حَبَائِهَا كَثِيبَةً حَزِينَةً لِأَنَّهَا حَاضَتْ فَقَالَ عَقْرَى حَلْقَى لُغَةً لِقُرَيْشِ إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا ثُمَّ قَالَ أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ يَعْنِي الطَّوافَ قَالَ أَلَتْ نَعْمُ قَالَ فَانْفِرِي إِذًا \*

، ٦٥ بَابِ مَا جَاءَ فِي زَعَمُوا \*

١٠٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي

طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالَ مَنْ هَلَامِ بَنْتُ أَبِي طَالِبٍ هَقَالَ مَنْ فَقَالَ مَنْ فَقَالَ مَنْ فَقَالَ مَنْ فَقَالَ مَنْ فَقَالَ مَنْ غَسْلِهِ فَقَالَ مَرْجَبًا بِأُمِّ هَانِي فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِي فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِي وَلَمَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ بَنُ هُبَيْرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْتُ يَا أُمَّ هَانِئ وَسَلَّمَ قَدْ أُجَرْنَ يَا أُمَّ هَانِئ وَذَاكَ صَحَى \*

٢٥١ بَابِ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ وَ يُلكَ\*
١٠٩١ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هُمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَعَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةً قَالَ ارْكَبْهَا فَالَ إِنَّهَا بَدَنَةً قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةً قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةً قَالَ ارْكَبْهَا فَالَ إِنَّهَا بَدَنَةً قَالَ ارْكَبْهَا وَيُلكَ \*

٩٢ - ( - حَدَّثَنَا قُنَّبَهُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ الرَّحَبْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ الرَّحَبْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ الرَّحَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ \* الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ \* الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ \* الثَّانِيِّ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَأَيُّوبَ ثَالِكٍ وَأَيُّوبَ مَالِكٍ وَأَيُّوبَ مَالِكٍ وَأَيُّوبَ

نَابِتُ البَنَايِي عَنَ السِ بَنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةً يَحْدُو فَقَالَ لَهُ أَنْجَشَةً رُويْدَكَ بِالْقَوَارِير \* وَسَلَّمَ وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُويْدَكَ بِالْقَوَارِير \*

کہ آپ عنسل فرمارہ ہیں اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ پردہ کئے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا کون، میں نے جواب دیا کہ ام ہانی بنت ابی طالب، آپ نے فرمایا کہ ام ہانی خوش آمدید، جب عنسل سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوئے اور آٹھ رکعتیں نماز پڑھیں، اس حال میں کہ آپ ایک کپڑالیٹے ہوئے تھے جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ میری ماں کا بیٹا کہتا ہے کہ جس شخص کو یعنی فلان بن ہمیرہ کو تو نے پناہ دی ہے میں اس کو قل کردوں گا، رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ام ہائی حس کو تو نے پناہ دی ہے کہ وہ کو تو نے بناہ دی ہے کہ وہ عیاس کو پناہ دی ام ہائی کا بیان ہے کہ وہ عیاس کو پناہ دی ام ہائی کا بیان ہے کہ وہ عیاس کو پناہ دی ام ہائی کا بیان ہے کہ وہ عیاست کا وقت تھا۔

## باب ۲۵۱ \_ کسی شخص کا (کسی کو) ویلک کہنا۔

۱۹۰۱ موئی بن اساعیل، ہام، قادہ، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عظیمہ نے ایک شخص کو دیماجو قربانی کا اونٹ ہنکائے جارہا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا، اس نے کہا کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے (پھر) آپ نے فرمایا، اس پر سوار ہو جا، اس نے کہا یہ قربانی کا اونٹ ہے، آپ نے فرمایا دیلک (تیری خرابی ہو) تو اس پر سوار ہوجا۔ اونٹ ہے، آپ نے فرمایا دیلک (تیری خرابی ہو) تو اس پر سوار ہوجا۔ وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کا اونٹ ہیکائے جارہا ہے، آپ نے اس سے کہا کہ تو قربانی کا اونٹ ہے، آپ نے اس سے کہا کہ تو قربانی کا اونٹ ہے، آپ نے دوسری باریا تیسری بار میں فرمایا کہ تیری خرابی ہو توسوار ہوجا۔

۱۰۹۳۔ مسدو، حماد، ثابت بنانی، انس بن مالک وابوب، ابو قلابہ، انس بن مالک وابوب، ابو قلابہ، انس بن مالک وابوب، ابو قلابہ، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیار سول اللہ علیائی ایک سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک سیاہ غلام تھا، جسے انجھہ کہا جاتا تھا، جو تیزی کے ساتھ اونٹوں کو ہنکائے جارہا تھا تو نبی علیائی نے اس سے فرمایا تیری خرابی ہو اے انجھہ ذرا ان شیشوں کو سنجال کرلے جا (شیشوں سے مراد عور تیں تھیں)

١٠٩٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلُ عِنَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ ثَلَانًا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلُيقُلْ أَخْسِبُ فُلَانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلَا أُزكِي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ \*

١٠٩٥ - حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالضَّحَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْم قِسَّمًا فَقَالَ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمً يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ قَالَ وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذًا لَمْ أَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ الْذَنْ لِي فَلْأَصْرِبْ عُنْقَهُ قَالَ لَا إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينَ كَمُرُوقِ السَّهْم مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلًا يُوحَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رَصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى َنَضِيِّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ يَحْرُجُونَ عَلَى حِين فُرْقَةٍ مِنَ النَّاس آيَتُهُمْ رَجُلٌ إحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْي الْمَرْأَةِ أَوُّ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيٌّ حِينَ قَاتَلَهُمْ فَالْتُمِسَ فِي الْقَتْلَى فَأْتِيَ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

الْحَسَن أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ الْمُحَسَّدُ الْمُؤْزَاعِيُّ قَالَ

۱۰۹۴۔ موسیٰ بن اساعیل، وہیب، خالد، عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ، ابو بکرہؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے بی الی کیا کہ ایک شخص نے بی الی کیا کہ ایک شخص نے بی الی کی سامنے کسی کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا تیری تباہی ہو تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی، تین بار آپ نے فرمایا تم میں سے جس کسی کو کسی کی تعریف کرناہی ہو اور اگر وہ اس کو جانتا ہے تو اسے جس کسی کو کسی فلال کو ایسا گمان کرتا ہوں، اور اللہ اس کا گران ہے اور اللہ کے سامنے میں کسی کا تزکیہ نہیں کرتا ہوں۔

۵ • ۱۹ عبدالر حمٰن بن ابراہیم، ولید،اوزاعی،زہری،ابوسلمہ وضحاک حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار آ مخضرت ﷺ مال غنیمت تقتیم فرما رہے تھے کہ ذوالخويصر في جوبى تميم كاايك فرد تها، كهايار سول الله عظي انصاف سے تقسیم فرمائے، آپ نے فرمایا کہ تیری خرابی ہو میں عدل ہے کام نہ لوں گا تو پھر کون عدل کرئے گا، حضرت غرنے عرض کیا (یا رسول الله عليه المازت د يجئے كه ميں اس كى گردن اڑا دوں، آپً نے فرمایا نہیں (ابیانہ کرو) اس لئے کہ اس کے بعض ساتھی ایسے ہول گے کہ تم میں سے ایک ان کی نمازوں اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنی نماز اوروزے کو حقیر سمجھیں گے، حالا نکہ وہ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتاہے،نداس تیر کے پرگان پر کچھ نشان ہواورنداس کے نیچے،اور نہ اس کے بروں پر کچھ باقی ہو، اس کی شانی سے کہ وہ لوگ مسلمانوں میں تفرقہ کے دفت ظاہر ہوں گے اور ان میں ایک شخص ابیا ہو گا جس کا ہاتھ ایبا ہو گا جیسے عورت کے پیتان یا جیسے گوشت کا لو تھڑاجو حرکت کر تاہو (حضرت ابوسعید کا بیان ہے کہ ) میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان کو آنخضرت علیہ سے سائے، اور (اس کی بھی) گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت علیؓ کے ساتھ اس جنگ کے وقت موجود تھا وہ مقتولوں میں تلاش کیا گیا، تو اس طرح ملا جس طرح آنخضرت عَلِيْكُ نِے فرمایاتھا۔

۱۰۹۲ محمد بن مقاتل، ابوالحن، عبدالله، اوزاعی، ابن شهاب، حمید بن عبدالرحمٰن، ابو ہر بریؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول

حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ وَيَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ وَيْحَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ مَا أَجِدُهَا قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ فَأَطْعِمْ سَيِّينَ مِسْكِينًا قَالَ مَا أَجِدُ فَأَتِي بِعَرَق فَقَالَ سَيِّينَ مِسْكِينًا قَالَ مَا أَجِدُ فَأَتِي بِعَرَق فَقَالَ عَبْدُ أَهُ فَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى عَيْرِ أَهْلِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ طُنْبَي عَيْرٍ أَهْلِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ طُنْبَي عَيْرٍ أَهْلِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ طُنْبَي عَلَى اللَّهِ أَعَلَى اللَّهِ أَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتَ أَنْيَابُهُ قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ الزَّهْرِيِّ وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ الزَّهْرِيِّ وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ الزَّهْرِيِّ وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ الزَّهْرِيِّ وَيْلَكَ \*

- حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ حَدَّنَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ حَدَّنَنَا أَبُو عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّنَنِي ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْقِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْجُدْرِيِّ رَضِي اللَّهَ عَنْه أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْبرْنِي عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيُحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تُوَدِّي صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تُوَدِّي صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تُودِي

آ۱۰۹۸ حَدَّنَنا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ حَدَّنَنا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَبِي عَنِ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلكُمْ أَوْ وَيُحَكُمْ قَالَ اللَّه عَنْهُ شَكَّ هُوَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا شَعْبَةُ شَكَّ هُوَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرُبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَقَالَ النَّضْرُ لَا تَرْجُعُوا بَعْدِي كُفَّارًا النَّضْرُ

الله علی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ یار سول الله علی میں تو ہلاک ہو گیا، آپ نے فرمایا تیری خرابی ہو (کیا ہوا) اس نے عرض کیا، میں نے رمضان میں اپنی ہوی سے صحت کرلی، آپ نے فرمایا کیہ غلام آزاد کر، اس نے کہا میر سے پاس غلام نہیں، آپ نے فرمایا کیھر دو مہینے متواتر روزے رکھ لے، اس نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، آپ نے فرمایا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا، اس نے کہا کہ میر سے پاس نہیں ہے، چنانچہ ایک عرق (ایک پیانہ ہے) لایا گیا رجس میں کھوریں تھیں) آپ نے فرمایا اس کو لے جااور صدقہ کر، اس نے پوچھایار سول الله علی کیا اپ گھر والوں کے علاوہ دو سرول کو (دول)؟ قسم ہے اس جان کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کو (دول)؟ قسم ہے اس جان کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مرید میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں، تو نی علی ہس دیے، یہاں کہ سے دیادہ کو کہاں ظاہر ہو گئیں، آپ نے فرمایا تو اس کو لے علی کہا دو اس کی متابعت میں روایت کی ہے اور عبد الرحمٰن بن خالد نے زہری سے ویلک کالفظ نقل کیا۔

49.1 سلیمان بن عبدالرحن، ولید، ابوعمرو اوز ای، ابن شهاب زہری، عطاء بن بزیدلیثی، حضرت ابوسعید خدر گڑے روایت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک اعرابی نے عرض کیایار سول اللہ علی مجھے ہجرت کے متعلق خبر دیجئے، تو آپ نے فرمایا، تیر ابراہو، ہجرت تو بہت سخت چیز ہے، کیا تیر بیاس اونٹ ہے اس نے کہا، ہاں، آپ نے فرمایا کیا تو اس کا صدقہ اداکر تاہے؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا، تو دریا کے اس طرف رہ کر اپناکام کے جا، اللہ تعالی تیرے اعمال میں سے بچھ ضائع نہ کرے گا۔

۱۰۹۸ عبدالله بن عبدالوہاب، خالد بن حارث، شعبه، واقد بن مخد بن زید، محمد بن زید، حضرت ابن عمر آنخضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ویُلکٹ یا ویُحکم (تیرابراہویا تیری خزابی ہو) فرمایا (شعبہ کابیان ہے کہ واقد بن محمد کو شبہ ہوا) میر بعد کافر ہوکر ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگو، اور نضر نے شعبہ سے موکر ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگو، اور نضر نے شعبہ سے ویدکم کافظ نقل کیا، اور عمران بن محمد نے اپنے والدسے ویلکم اور ویحکم نقل کیا۔

عَنْ شُعْبَةَ وَيْحَكُمْ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ \*

أو بَانَ عَاصِم حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم حَدَّنَنَا هَمْ أَمْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنس أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيُلكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَائِمةٌ قَالَ وَيُلكَ وَمَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَنِي فَقَالَ وَنَحْنُ كَذَلِكَ قَالَ إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ فَقُلْنَا وَنَحْنُ كَذَلِكَ قَالَ إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ فَقُلْنَا وَنَحْنُ كَذَلِكَ قَالَ نَعَمْ فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَكُنَا وَنَحْنُ كَذَلِكَ قَالَ إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَلِكَ قَالَ إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَلْتَ فَلْكُونَ مِنْ فَقَالَ إِنْ أُخِرَ هَلَامٌ لِلْمُغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ فَرَحًا شَدِيدًا فَمَرَّ عُلَامٌ لِلْمُغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي فَقَالَ إِنْ أُخِرَ هَذَا فَلَنْ يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ أَوْرَانِي فَقَالَ إِنْ أُخْرَ هَذَا فَلَنْ يُدَرِقِهُ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي فَقَالَ إِنْ أُخْرَ هَذَا فَلَنْ يُلَمِعُنَ أَنْسَاعَةً وَاحْتَصَرَهُ شُعْبَةً عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*
 قَتَادَةً سَمِعْتُ أَنسًا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*
 وَسَلَّمَ \*

٦٥٢ بَابِ عَلَامَةِ حُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ لِقَوْلِهِ ( إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ) \*

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عُبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ \* عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحِب تَلَيْلُهُ عَنِي النَّبِي مِلَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بَدُنُ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه وَلَمْ وَلَهُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَهُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَب تَابَعَهُ جَرِيرُ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَب تَابَعَهُ جَرِيرُ بُنُ عَرْمٍ وَابُو عَوَانَةً عَنِ حَازَمٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ وَأَبُو عَوَانَةً عَنِ عَلَاهُ عَالَةً عَنِ عَانَةً عَنِ عَوَانَةً عَنِ عَانَةً عَنِ عَانَةً عَنِ عَانَةً عَنِ عَانَةً عَنِ عَانَةً عَنِ عَانَةً عَنِ عَوَانَةً عَنِ عَوَانَةً عَنِ

باب ۱۵۲۔ اللہ بزرگ و برتر کی محبت کی نشانی کا بیان اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو،اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا۔

۱۱۰۰ بشر بن خالد، محمد بن جعفر، شعبه، سلیمان، ابووائل، عبدالله می الله می الله می الله می الله می الله می انہول نے بیان کیا که آنخضرت میں انہوں نے بیان کیا که آنخضرت میں میں میں کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔

ا اا۔ قتیبہ بن سعید، جریر، اعمش، ابودائل، حضرت عبداللہ بن مسعود یہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ علی کی خدمت میں آیا اور عرض کیایار سول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرے اور اس کونہ پائے، تورسول اللہ علی نے فرمایا آدی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کر تاہوگا۔ جریر بن حازم، سلیمان بن قرم اور ابوعوانہ جس سے محبت کر تاہوگا۔ جریر بن حازم، سلیمان بن قرم اور ابوعوانہ نے بواسطہ اعمش، ابودائل، حضرت عبداللہ، آنخضرت علی ہے۔ اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

11.7 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَاثِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةً وَمُجَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ \*

٣٠ ١١ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلَاةٍ وَلَكِنِّي أَحِبُ اللَّهَ صَلَاةٍ وَلَكِنِّي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ \*

٦٥٣ بَابِ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ اخْسَأُ\* وَرُلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ رَبِرٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ زَرِيرٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجَاءِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ صَائِدٍ قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا فَمَا هُوَ قَالَ الدَّخُ قَالَ اخْسَأُ \*

٥١١٥ - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَمْرَ بْنُ الْحَطَّابِ انْظَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَحَدَّهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فِي أُطُم يَنِي مَعَالَةً وَسَلَّمَ وَحَدَّهُ يَلْعُبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فِي أُطُم يَنِي مَعَالَةً وَسَلَّمَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَقِدْ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشِعُونُ وَسَلَّمَ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهُرَهُ بَيْدِهِ ثُمَّ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّي وَيَسُولُ اللَّهِ طَهُرَهُ بَيْدِهِ ثُمَّ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّي وَيَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهُرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّى وَيَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهُرَهُ بِيدِهِ ثُمَّ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّى وَيَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِهُ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْمُعْمُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ الْمُسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْلِلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ أَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُول

۱۰۱۱ - ابو تعیم ، سفیان ، اعمش ، ابو واکل ، ابو موسی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی میں تقوم سے محبت ہیں کہ نبی میں تقوم سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے مل نہیں سکا ، آپ نے فرمایا آدی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے ، ابو معاویہ اور محمد بن عبید نے اس کے متا بع حدیث روایت کی۔

ساماا۔ عبدان، عبدان کے والد، شعبہ، عمرو بن مرہ، سالم بن ابی الجعد، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آخضرت علی ہے ہوگی آپ آخضرت علی ہے اس کے لئے کیاسامان مہیا کر رکھاہے؟ اس نے کہا میں نے فرمایا تو بہت زیادہ نماز، روزوں کاسامان تو مہیا نہیں کیا مگریہ کہ میں اللہ اوراس کے رسول سے محبت کر تاہوں، آپ نے فرمایا تواس کے ساتھ ہوگاجس سے محبت کر تاہوں، آپ نے فرمایا تواس کے ساتھ ہوگاجس سے محبت کر تاہے۔

باب ۲۵۳ ـ کسی شخص کا کسی کو کہنا کہ دور ہو جا۔

سادار ابوالولید، سلم بن زریر، ابور جاء، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے ابن صائد (ابن صیاد) سے فرمایا کہ میں نے اپنے دل میں تمہارے لئے ایک بات چھیار کھی ہے بتاؤوہ کیا چیز ہے اس نے کہاد ھوال ہے، آپ نے فرمایادور ہوجا۔

۵۰۱۱- ابوالیمان، شعیب، زہری، سالم بن عبدالله، عبدالله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چند صحابہ کے ساتھ ابن صیاد کی طرف روانہ ہوئے بنی مغالہ کے محلّہ میں لڑکوں کے ساتھ اسے کھیلتے ہوئے پایا اس وقت وہ سن بلوغ کے قریب تھا اس کو آپ کی تشریف آوری کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر اپناہا تھ مارا پھر فرمایا کیا تم گواہی صلی الله کارسول ہوں، اس نے آپ کی طرف دیکھا اور دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں، اس نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہو، پھر ابن صیاد

فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَرَضَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ آمَنْتُ باللَّهِ وَرُسُلِهِ ثُمَّ قَالَ لِابْن صَيَّادٍ مَاذَا تَرَى قَالَ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلُّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي حَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا قَالَ هُوَ الدُّخُّ قَالَ اخْسَأُ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْذَنُ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنْ هُوَ لَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ قَالَ سَالِمٌ فَسَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخُلَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِن ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضَّطَجعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِي بِمُخَذُوعِ النَّحْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ أَيْ صَافِ وَهُوَ اسْمُهُ هَٰذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ قَالَ سَالِمٌ قَالَ عَبْدُاللَّهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسُ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدُّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنَّى سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُّهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ

نے کہاتم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کار سول ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کود ھکادیا پھر فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا پھر ابن صیاد ہے یو چھا تیر ااپنے متعلق کیا خیال ہے؟اس نے کہا میرے پاس سیچ اور جھوٹے دونوں قتم کے آدمی آنتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تجھ پر معاملہ مشتبہ ہو کر رہ گیاہے (پھر)ر سول اللہ نے فرمایا میں نے تیرے لئے ایک بات اپنے دل میں چھیار کھی ہے اس نے کہاوہ دھوال ہے، آپ نے فرمایا دور ہو جا تو خدائی مرضی ہے آ کے نہیں بڑھ سکتا، حضرت عمر نے عرض کیا کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ اس کی گردن اڑادوں، آپ نے فرمایا کبہ اگریہ شخص وہی ( یعنی د جال) ہے تو تم اس پر قابونہ یاؤ کے اور اگریہ شخص وہ نہیں ہے تواس کے قتل کرنے میں تمہارے لئے کوئی نفع نہیں ہے،سالم کابیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم اور ابی بن کعب انصاری اس باغ کے مقصد سے حلیے جہاں ابن صیاد تھا یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم باغ ميں داخل ہوئے تو در ختوں کے تنوں کی آڑ ميں ہو کر چلنے لگے اور مقصدیہ تھا کہ ابن صیاد کی کچھ بات سنیں قبل اس کے که وه آپ گود کیھ سکے ،اس وقت ابن صیاد اپنے بستر پرایک جادر میں لیٹا ہوا پڑا تھا جس میں وہ گنگنار ہا تھا ابن صیاد کی ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کود کھے لیا کہ درختوں کی آڑ ہے ہو کر تشریف لارہے ہیں اس نے ابن صیاد سے کہااے صاف (بیاس کا نام تھا) بدمحر ا آرہے ہیں تو ابن صیاد نے گنگنانا مو قوف کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروہ اس کو جھوڑ دیتی تواصل حقیقت واضح ہو جاتی، سالم کا بیان ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو گوں میں کھڑے ہوئے تواللہ کی تعریف بیان کی جس کا وہ سز اوار ہے چر د جال کا تذکرہ کیااور فرمایا کہ میں تہہیں اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی نی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے اپنی قوم کواس سے ڈرایا ہو، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کواس سے ڈرایالیکن میں تم سے ایسی بات بتاؤں گاجو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تم جان لو کہ وہ کانا ہو گااور الله تعالی کانانہیں ہے۔

تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ قَالَ أَعُو عَالَ أَعُو عَبْدَ اللَّهِ خَسَأْتُ الْكَلْبَ بَعَّدْتُهُ ( حَاسِئِينَ ) مُبْعَدِينَ \*

٢٥٤ بَابِ قُوْلِ الرَّجُلِ مَرْحَبًا وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى َاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا مَرْحَبًا بابْنَتِي وَقَالَتْ أُمُّ هَانِئ جئتُ إِلَى النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمُّ هَانِي \* ١١٠٦- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثُنَا عَبْدُالْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَن ابْنُ عَبَّاس زَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَفُدُ عَبْدِٱلْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ ٱلَّذِينَ جَاءُواۤ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُضَرُّ وَإِنَّا لَا نُصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِأَمْرِ فَصْل نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهَ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ أَرْبَعٌ وَأَرْبَعٌ أَقِيمُوا الْصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَصُومُوا رَمَضَانَ وَأَعْطُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْحُنْتُم وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ \*

700 كَبَابُ مَا يُدْعَى النَّاسُ بِآبَائِهِمْ \* مَنْ مَسَلَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُنْ عُبْدِاللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ عَدْرَةُ فُلَان بْنِ فُلَان \*

١١٠٨- حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

باب ۱۵۴ کسی کومر حباکہ کا بیان اور حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا مرحباً اے میری بیٹی اور ام ہانی کا بیان ہے کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا مرحباً اے امہانی۔

۲۰۱۱۔ عمران بن میسرہ، عبدالوارث، ابوالتیاح، ابوجمرہ، حضرت ابن عباس عبدالقیس کا عباس عبدالقیس کا عباس عبدالقیس کا وفد نبی عبی کے حدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا مرحباس وفد کوجو آیا ہے یہ رسوااور شر مسار نہ ہو، ان لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ عبیہ ہم قبیلہ ربیعہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان مضر ہیں چنانچہ ہم آپ کی خدمت میں صرف حرام ہی کے مہینہ میں حاضر ہو سکتے ہیں اس لئے ہمیں کوئی ایسا فیصل شدہ امر بتا و بیجھے رہنے والوں کو اس کی دعوت دیں آپ نے فرمایا چار اور چار باتیں ہیں (یعنی چار باتیں کرنے کی اور چار باتیں رکنے کی) نماز قائم کرو، زکوۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، مال غنیمت کایا نچواں حصہ دو اور دباء حسم، نقیر اور مز فت میں نبیزنہ ہیو، (اس کی تفصیل گزر چکی اور دباء حسم، نقیر اور مز فت میں نبیزنہ ہیو، (اس کی تفصیل گزر چکی

باب 100-لوگ اپنے باپوں کے نام سے بکارے جائیں گے۔ 2011- مسدو، کی عبید اللہ، نافع، ابن عرر آنخضرت علی ہے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ عبد شکنی کرنے والے کے لئے قیامت کے دن جھنڈ ابلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ فلال بن فلال کی عبد شکنی ہے۔

۱۱۰۸ عبدالله بن مسلمه، مالک، عبدالله بن دینار، حضرت ابن عمرٌ ہے روایت کرتے ہیںانہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ \*

٢٥٢ بَابِ لَا َيَقُلُ خَبُثَتْ نَفْسِي\*

١١٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلُ لَقِسَتْ نَفْسِي \*
 لِيَقُلُ لَقِسَتْ نَفْسِي \*

١١١٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ قَال لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلُ لَا يَقُولَنَّ أَخْديي تَابَعَهُ عُقَيْلٌ \*

٦٥٧ بَابِ لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ \*

اللَّيْتُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي اللَّه عَنْه أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ وَسُلَّمَ قَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ يَسُبُ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي اللَّه يَالِي وَالنَّهَارُ \*

١١١٢- حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا

وسلم نے فرمایا کہ ہر عہد شکنی کرنے والے کے لئے قیامت کے دن حصنڈ ابلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلال بن فلال کی عہد شکنی ہے۔

ہے۔ باب ۲۵۲۔ کوئی شخص بیر نہ کہے کہ میرانفس (مزاج) خبیث ہوا۔

۱۰۹ محمد بن یوسف، سفیان، ہشام، مروہ، حضرت عائشاً آنخضرت علیہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرانفس خبیث ہو گیا بلکہ یہ کہے کہ لقست نفسی (یعنی میرانفس خراب ہو گیا)(۱)

•ااا۔ عبدان، عبداللہ، یونس، زہری، ابوامامہ بن سہل، حضرت سہل آ آنخضرت علیق سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایاتم میں سے کوئی شخص خبیث نفیسی (میرانفس خبیث ہوا) نہ کے بلکہ لقست نفسی (میرانفس خراب ہوا) کے عقیل نے اس کی متابعت میں روایت کی۔

باب، ۲۵۷۔ زمانے کو برابھلانہ کہو

اااا۔ کی بن بکیر،لیث، یونس،ابن شہاب،ابوسلمہ، حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بنی آدم زمانہ کو گالیاں دیتا ہے(۲) حالا نکہ زمانہ میں ہی ہوں،رات اور دن میرے ہی قبضہ میں ہے۔

۱۱۱۲ عیاش بن ولید، عبدالا ملی، معمر، زهری، ابوسلمه، حضرت

اے "لقست نفسی" کا معنی ہے میراجی متلانے لگا، اور خثبت نفسی سے مراد بھی جی کا متلانا ہے۔ چونکہ لفظ خبث اور خبیث کا اطلاق جی متلانے کے علاوہ دیگر ند موم اور بری چیزوں پر بھی ہو تاہے مثلاً برے اور باطل عقیدہ پر، تھوٹی بات پر اور برے کام پر اس لئے نفس کے بارے میں اس لفظ کے استعمال سے منع فرمادیا۔

ع اہل عرب کی عادت سے تھی کہ جب ان پر حواد ثات و مصائب کا نزول ہو تا تو وہ زمانے کو براکتے، گالیاں دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمادیاس کئے کہ حوادث و مصائب کو بھیخے والے اللہ تعالیٰ ہیں وہی فاعل حقیق ہیں۔ زمانے کا تواس میں کچھے و خل نہیں۔ یہی مطلب ہے ''انا اللہ ہر''کا کہ سارے امور سر انجام دینے والا میں ہوں۔

عَبْدُالْأَعْلَى حَدَّنَا مَعْسَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبِ الْكَرْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبِ الْكَرْمَ وَلَا تَقُولُوا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ \* وَلَا تَقُولُوا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ \* وَلَا تَقُولُوا خَيْبَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ وَقَدْ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنِ وَقَدْ قَالَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنِ وَقَدْ قَالَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنِ وَقَدْ الْقِيَامَةِ بَانِيمَا الصَّرَعَةُ الَّذِي يَعْلِسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ الْفَيْسَ الَّذِي يُعْلِسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيُعَلِّمُ اللَّهُ عَنْدَ الْعَضَبِ كَقَوْلِهِ لَا يَمْلِكُ نَقْسَهُ عَنْدَ الْعَضَبِ كَقَوْلِهِ لَا يَمْلِكُ نَقْسَهُ عَنْدَ الْعَضَبِ كَقَوْلِهِ لَا يَمْلِكُ ثُمَّ مُلْكَ إِلَّا لِلَّهِ فَوَصَفَهُ بِانْتِهَاءِ الْمُلْكِ ثُمَّ مُلْكَ إِلَّا لِلَّهِ فَوصَفَهُ بِانْتِهَاء الْمُلْكِ ثُمَّ الْمُلُكِ ثُمَّ مَلِكُ إِلَّا لِلَّهِ فَوصَفَهُ بِانْتِهَاء الْمُلْكِ ثُمَّ الْمُلُكِ ثُمَّ الْمُلُكِ الْمُلُكِ أَنْ الْمُلُكِ أَنْ الْمُلُكِ أَنْ الْمُلُكِ أَنْ الْمُلُوكَ أَيْضًا فَقَالَ ( إِنَّ الْمُلُكِ ثُمَّ الْمُلُوكَ أَيْضًا فَقَالَ ( إِنَّ الْمُلُكِ ثُمَّ الْمُلُكِ اللَّهُ الْمُلُكِ أَنْ الْمُلُوكَ أَنْصَاءُ وَمُعَلَى الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلُكِ الْمُلُكِ اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُلُكِ اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُولِكَ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلُكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللْكَالِي الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللْكِلِي اللْمُلْكِ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلِكِ اللْكِلِي الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللْكَلِي اللْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللَّهُ الْعُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللْكَالِي اللْمُلْكِ الْعُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللْكُولِكَ الْمُلْكِ الْعُلِي الْمُولِكَ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُولِكَ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلِكِ اللْمُلْكِ اللْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكُ الْمُلْكِ الْمُلِكِ اللْمُلْكِ اللْمُعْلِلِهُ الْمُلْكِلِهُ الْمُلْكِ اللَّهُ

آ١١٣ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنا عَلِي بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُونَ الْكَرْمُ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ \*

٦٥٩ َ بَابِ قُوْلِ الرَّجُلِ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي فِيهِ الزُّبَيْرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١١١٤ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَدِّي أَحَدًا غَيْرَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ارْمِ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي أَظُنَّهُ يَوْمَ أُحُدٍ \*

٦٦٠ َ بَابِ قُول الرَّجُل جَعَلَنِي اللَّهُ

ابوہریر اُ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا انگور کو کرم نہ کہواور زمانے کو خراب نہ کہو اس لئے کہ زمانہ تواللہ تعالی ہی ہے۔

باب ۱۵۸ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ کرم مومن کا ول ہے اور فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے (اعمال کے اعتبار ہے) مفلس ہو نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ کشتی میں بچھاڑ نادراصل ہے ہے کہ بوقت نفسب اپنے نفس کو قابو میں رکھے نیز آپ کا فرمانا کہ ملک اللہ ہی کا ہے اور آپ قابو میں رکھے نیز آپ کا فرمانا کہ ملک اللہ ہی کا ہے اور آپ نے اس طرح بیان کیا کہ وہی آخری بادشاہ ہے پھر باوشاہوں کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ بادشاہ جب کس آبادی میں داخل ہوتے ہیں تواس کو تاخت و تاراج کرڈالتے ہیں۔ میں داخل ہوتے ہیں تواس کو تاخت و تاراج کرڈالتے ہیں۔ مسلم نے بیان کیا کہ رسول ابوہر ریڑ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایاکہ کرم کہتے ہیں حالانکہ کرم تو مومن کادل ہے۔

باب ۱۵۹۔ کسی شخص کا فداک ابی وامی کہنا، اس باب میں زبیر کی روایت ہے۔

۱۱۱۱۔ مسدد، کیجیٰ، سفیان، سعد بن ابراہیم، عبداللہ بن شداد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سعد گے سواکسی کیلئے آپ سے فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ مداك ابی و امی اور میراخیال ہے کہ شاید جنگ احد کے دن آپ نے یہ فرمایا تھا۔

باب ۲۲۰ کسی شخص کایه کهنا که الله مجھ کوتم پر فدا کرے اور

فِدَاكَ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَيْنَاكَ بِأَبَائِنَا وَأُمُّهَاٰتِنَا \* ٥ ١١١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُّنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَنُّوَ طَلْحَةَ مَعَ النُّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةُ مُرْدِفُهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّريقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَصُرعَ النَّبيُّ صَلَّى َ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ وَأَنَّ أَبَّا طَلَّحَةَ قَالَ أَحْسِبُ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْء قَالَ لَا وَلَكِّنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ فَٱلْقَى أَبُو طَلْحَةً تُوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَأَلْقَى ثُوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَالَ أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلُ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ\* ٦٦١ بَابِ أُحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ

اَبْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلَامً فَسَمَّاهُ الْقَاسِمِ فَقُلْنَا لَا نَكْنِيكَ أَبًا الْقَاسِمِ وَلَا كَرْنِيكَ أَبًا الْقَاسِمِ وَلَا كَرْامَةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَالرَّحْمَنِ \*

٦٦٢ بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي

حضرت ابو بکڑنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اپنے باپوںاور ماؤں کو آپ پر فدا کریں۔

المار علی بن عبداللہ، بشر بن مفضل، یکی بن ابی اسحاق، انس بن مالک اسے روایت کرتے ہیں کہ وہ اور ابوطعہ نبی علیقہ کے ساتھ (مدینہ) آئے اور نبی علیقہ کے ساتھ صفیہ تصیں جن کو آپ نے اپنے بیجیے سواری پر بٹھالیا تھا راستہ میں ایک جگہ او مثنی کا پاؤل بھسل گیا تو نبی علیقہ اور وہ عورت (یعنی حضرت صفیہ ) دونوں گر پڑے ابوطلی ابی سواری سے ابرے اور رسول علیقہ کے پاس پہنچ کر پوچھا اے اللہ ابی سواری سے ابرے اور رسول علیقہ کے پاس پہنچ کر پوچھا اے اللہ آپ کو کی تکلیف پیچی ایک سواری سے ابرے اور رسول علیقہ کے باس پہنچ کر پوچھا اے اللہ آپ کو کی تکلیف پیچی کے بی سوائی کر ایا تبہیں لیکن عور سے (یعنی صفیہ کی کو دیکھو چنا نبی ابوطلی اسکا کیا اور اپنا کپڑا اپنے منہ پر ڈال بھر حضرت صفیہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور اپنا کپڑا اان کے منہ پر ڈال دیا، وہ کھڑی ہو گئیں، پھر دونوں کے لیا ور اپنا کپڑا اان کے منہ پر ڈال دیا، وہ کھڑی ہو گئیں، پھر دونوں کے لئے کیاوہ در ست کیا پھر دونوں سوار ہوئے اور روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب مدینہ کے قریب پہنچ تو نبی علیقہ نے فرمایا ہم لوٹے یہاں تک کہ جب مدینہ میں، نوبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حتم رہے یہاں تک کہ مدینہ میں درخل ہوئے۔

## باب ۲۶۱۔اللہ کے نزد یک محبوب ترین نام کابیان۔

۱۱۱۔ صدقہ بن فضل ، ابن عیینہ ، ابن منکدر جابڑے روایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس نے اس کا قاسم نام رکھا تو ہم نے اس سے کہا کہ تجھ کو ابوالقاسم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے اور نہ باعزت سمجھیں گے تو اس نے نبی عیالتہ سے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کانام عبدالر حمٰن رکھ۔

باب ۲۶۲۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میرے نام پر اپنا نام رکھولیکن میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھوانس نے نبی صلی

قَالَهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ١١١٧ - حَلَّتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِم عَنْ جَابِر رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لَا نَكْنِيهِ حَتَّىٰ نَسْأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَّا تَكْنَنُوا بِكُنْيَتِي \* ١١١٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا باسْمِي وَلَا تَكْتُنُوا بكُنْيَتِي \* ١١١٩- حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِر قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهما وُلِدَ لِرَجُل مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لَا نَكْنِيكَ بِأَبِي الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَأَتَى النَّبيَّ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَسْم ابْنَكَ عَبْدَالرَّحْمَن \*

٦٦٣ بَابِ اسْمِ الْحَزْنِ \*

مَدُّالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ عَبْدَالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ حَزْنٌ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ حَزْنٌ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ \*

١١٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَمَحْمُودٌ هُوَ ابْنُ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا هُو ابْنُ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ

الله عليه وسلم ہے اس کو نقل کیا(ا)۔

۱۱۱۱۔ مسدو، خالد، حصین، سالم، حضرت جابر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تواس نے اس کا نام قاسم رکھالو گوں نے کہا ہم شہیں ابوالقاسم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے جب تک کہ نبی علی ہے سے دریافت نہ کرلیں گے آپ نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھولیکن میری کنیت نہ رکھو۔

۸۱۱۱۔ علی بن عبداللہ، سفیان، ابوب، ابن سیرین، حضرت ابوہری ؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابوالقاسم علی ہے فرمایا کہ میرانام تورکھولیکن میری کنیت نہ رکھو۔

۱۱۱۹ عبداللہ بن محمد، سفیان، ابن منکدر، جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوااس نے اس کانام قاسم رکھالوگوں نے کہا ہم مجھے ابوالقاسم کی کنیت کے ساتھ نہیں پکاریں گے اور ہم نہ مجھے کچھ فضیلت دیں گے چنا نچہ وہ شخص نبی عیالت کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا آپ نے اس سے فرمایا کہ اس کانام عبدالر حمٰن رکھ۔

باب ۲۲۳- حزن نام رکھے کابیان۔

۱۱۲۰ استحق بن نفر، عبد الرزاق، معمر، زہری، ابن میتب اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نبی عبل کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا تہارا کیانام ہے انہوں نے کہا کہ حزن آپ نے فرمایا تو سہل ہے انہوں نے کہا کہ میں اس نام کو نہیں بدلونگا جو میرے باپ نے رکھا ہے ابن میتب کا بیان ہے کہ اس کے بعد سے مارے خاندان میں سختی برابررہی۔

۱۱۲۱ علی بن عبداللہ و محمود، عبدالرزاق، معمر، زہری، ابن میتب اینے والد سے وہان کے دادا سے اس حدیث کور وایت کرتے ہیں۔

یے جمہور علاء، فقہاءو محدثین کی رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواپنے نام اوراپی کنیت جیسی کنیت رکھنے سے منع فرمایا ہے یہ ممانعت آپ کی حیات میں تھی بعد میں ممانعت نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے یہ نام اور یہ کنیت اختیار فرمائی۔

أبيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهَذَا \*

778 بَابِ تَحْوِيلِ الِاسْمِ إِلَى اسْمٍ أَلَى اسْمٍ أَحْسَنَ مِنْهُ \*

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا الله عَنْ سَهْلٍ أَبُو خَسَّانَ قَالَ حَدَّنَيِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ أَتِي بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشيْدٍ جَالِسَ نَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشيْدٍ بابْنِهِ وَسَلَّمَ بشيْء بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَر أَبُو أُسَيْدٍ بابْنِهِ فَا حُثْمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ الصَّبِيُ فَقَالَ أَيْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ الصَّبِيُ فَقَالَ أَيْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ الصَّبِيُ فَقَالَ أَيْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ اللهِ قَالَ السَّمَةُ قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله قَالَ مَا الله عَلْمِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَالله فَلَانَ وَلَكُونُ أَسْمِهِ الْمُنْذِرَ \*

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَطَاء بْنِ أَيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي مَيْشُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةً فَقِيلَ تُزَكِّي نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ \*

رَسُونَ عَوْضَائِي مَنْ عَيْدِ وَسَمَّمَ وَيَسَّبَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّنَنَا عِبْدُالْحَمِيدِ بْنُ مُوسَى حَدَّنَنَا عَبْدُالْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ جَلَسْتُ اللَّى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّنَنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَالَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّنَنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا قَدِمَ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اسْمِي حَزْنٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا أَنَا بِمُغَيِّر اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتُ فِينَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ \*

٦٦٥ بَابِ مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَقَالَ أَنَسٌ قَبَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

## باب ۲۲۴-ایک نام بدل کراس سے اچھانام رکھنے کابیان۔

۱۱۲۲ سعید بن ابی مریم، ابو غسان، ابوحازم، سبل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ منذر بن ابی اسید جب بیدا ہوئے تو آن خضرت عظیمہ کی خدمت میں لائے گئے آپ نے ان کواپی ران پر کھااور ابواسید بیٹے ہوئے تھے تو آن خضرت عظیمہ اپنے سامنے کی کس چیز میں مصروف ہو گئے ابو اسید نے کسی کی معرفت اپنے بیٹے کو نیال آیا آپ نی تعلیمہ کی ران پر سے اٹھوالیا پھر آنخضرت عظیمہ کو خیال آیا آپ نے بوچھاوہ بچہ کہاں ہے؟ ابواسید نے کہایار سول اللہ عظیمہ میں نے اس کو پھر جھوادیا آپ نے پوچھااس کا نام کیا ہے؟ کہاں فلاں نام ہے اس کو پھر جھوادیا آپ نے پوچھااس کا نام ہے اس دن سے اس کا نام منذر ہو گیا۔

۱۲۳ الـ صدقه بن نضل، محمد بن جعفر، شعبه، عطا بن ابی میمونه، ابو رافع، حضرت ابوہر بروٌ سے روایت کرتے ہیں که انہوں نے بیان کیا که زینب کا نام برہ تھا تو کہا گیا که وہ اپنے نفس کی پاکیزگی ظاہر کرتی ہیں تورسول اللہ علی نے ان کانام زینب رکھ دیا۔

۱۲۲ الد ابراہیم بن موسیٰ، ہشام، ابن جرتی، عبدالحمید بن جبیر بن شیبہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں سعید بن میسب کے پاس بیٹا ہوا تھا تو انہوں نے بیان کیا کہ میرے داداحزن آخضرت علیہ کی خدمت میں آئے آپ نے دریافت فرمایا تمہارا کیانام ہے کہا میرانام حزن ہے، آپ نے فرمایا بلکہ تو سہل ہے انہوں نے کہا میں اس کو بدلنے والا نہیں جو میرے باپ نے رکھ دیا ہے ابن میسب کا بیان ہے کہ اس کے بعد سے حتی میرے خاندان میں برابر میں برابر

باب ۲۲۵۔انبیاء کے نام پرنام رکھنے کابیان اور حضرت انسُّ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم لینی اپنے صاحبزادے کابوسہ لیا۔

۱۱۲۵ ابن نمیر، محمد بن بشر، اسلمعیل سے روایت کرتے ہیں کہ میں
نے ابن ابی او فی سے پوچھا کیا تم نے ابر اہیم بن نبی عظیمہ کوریکھا ہے
انہوں نے کہا کہ وہ کمسنی ہی میں فوت ہو گئے اگر خدا کی مرضی ہوتی
کہ نبی علیہ کے بعد کوئی نبی ہو تو آپ کے صاحبزادے زندہ رہتے
لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

۱۱۲۱ سلیمان بن حرب، شعبه، عدی بن ثابت حضرت براءً سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب ابراہیم رضی اللہ عنه کا انتقال ہوا تورسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ان کی دودھ پلانے والی ہے۔

111- آدم، شعبه، حصین بن عبدالرحمٰن، سالم بن ابی الجعد، جابر بن عبدالله انصاری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول علیقے نے فرمایا میرے نام پر نام رکھولیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھواس کئے کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں تمہارے در میان تقسیم کرتاہوں اورانس نے اس کونی علیقے سے روایت کیا۔

۱۲۸ موسی بن اسلمیل، ابو عوانه، ابو حصین، ابو صالح، حضرت ابو ہر برہ آئ آنخضرت علیہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھولیکن میری کنیت پر کنیت نه رکھواور جس نے مجھے خواب میں دیکھا تواس نے مجھ کو دیکھا اس لئے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا اور جو شخص میرے متعلق قصد أجھوٹ بولے تووہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا ہے۔

۱۲۹۔ محمد بن علاء، ابواسامہ، برید بن عبداللہ بن ابی بردہ، ابو موکی تا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا میں اس کو نبی عظیم کی خدمت میں لے کر آیا آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھااور کجھور کے ذریعے اس کی تحسنیک کی اور اس کے حق میں برکت کی دعا کی اور جھے دے دیا اور بیا بو موکی کا سب سے بڑا

وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَهُ \*

١١٢٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قُلْتُ لِابْنِ أَبِي أَوْفَى رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاتَ صَغِيرًا وَلَوْ قُضِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ \*

1177 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْحَنَّةِ \*

١١٢٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ بَنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا باسْمِي وَلَا تَكْتُنُوا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَرَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* وَرَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* وَرَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* أَبُو حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّه عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّه عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّه عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمُّوا باسْمِي وَلَّا تَكَتَنُوا بَكُنْيَتِي وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَّامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبُ النَّارِ \* فَيَ مُنَالِنَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبُ النَّارِ \* فَي مُنْ النَّارِ \* عَلَيْهُ وَمَنْ كَذَبُ مَا النَّالِ \* عَلَيْهُ مَا النَّارِ \* النَّهُ عَلَيْهُ مِنَ النَّارِ \* الْمَالِمُ فَقَدْ وَمَنْ كَذَبُ عَلَيْهُ مِنَ النَّارِ \* الْمَالِمُ فَقَدُ وَمَنْ كَذَبُ النَّهُ عَلَيْهُ مِنَ النَّارِ \* الْمَالِمُ عَلَيْهُ مِنَ النَّارِ \* الْمَالِمُ فَقَدْ وَالْسَلَيْ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ الْمَالِمُ عَلَيْهُ مِنَ النَّارِ \* الْمَالِمُ عَلَيْهُ مِنْ النَّارِ \* الْمَالِمُ عَلَيْهُ مِنْ النَّالِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ عَلَيْهُ مِنْ النَّالِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ عَلَيْهُ مِنْ النَّالِ الْمَالِهُ عَلَيْهُ مِنْ النَّالِ الْمَالِهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِهُ الْمَالِي الْمَالِمُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَ مَنْ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَمُ الْمَالَامُ الْمَالَمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ

١٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بَتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ لز کا تھا۔

• ۱۱۳۰ ابوالولید، زائدہ، زیاد بن علاقہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس دن ابراہیم رضی الله عنه (نبی علیلی کے صاحبزاد ہے) کا انقال ہوا تو سورج گہن میں آگیا ابو بکرہ نے اس کو نبی علیلی ہے روایت کیا۔

باب ٢٦٦- كسى شخص كان يخال بنانام ركف كابيان

اساا۔ ابو نعیم فضل بن دکین، ابن عینیہ، زہری، سعید، حضرت ابو ہری گئی سعید، حضرت ابو ہری گئی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آنخضرت سیالت نے اپناسر رکوع سے اٹھایا تو فرمایا اے اللہ ولید بن ولید کواور سلمہ بن ہشام، اور عیاش بن ابی ربیعہ کواور کمز وروں کو مکہ میں نجات دے اے اللہ! مضر پر سختی کر اور ان کو یوسف علیہ السلام کے قحط کی طرح قحط میں مبتلا کردے۔

باب ١٦٧٧۔ اپنے ساتھی کواس کے نام میں سے کوئی حرف کم کر کے پکارنے کا بیان اور ابو حازم نے حضرت ابو ہر مرہؓ سے نقل کیا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہر ت۔

۱۳۲۱۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، ابو سلمہ، عبدالر حمٰن، حضرت عاکثہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عاکش ہے جبریل ہیں سہیں سلام کہتے ہیں میں نے کہاوعلیہ السلام ورحمتہ اللہ حضرت عاکش ہیان کرتی ہیں کہ آپ وہ چیز دیکھتے تھے جو ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی۔

ساساال موی بن اسلمعیل، و بهیب، ابوب، ابو قلابه، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ام سلیم سفر میں تھیں اور آنحضرت علیقہ کے غلام انجشہ سواری کو ہانک رہے تھے تو آنخضرت علیقہ نے فرمایا اے انجش! ان ثیشوں کو سنجال کرلے

إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى \*

. وَلَمْ أَنُهَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّنَنا زَائِدَةً وَالْمَاتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً حَدَّنَنا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*
 أبو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٦٦٦ بَاب تَسْمِيَةِ الْوَلِيدِ \*

- ١٦٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمِ الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا ابْنُ شُرِيَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ \*

٦٦٧ بَابِ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقُصَ مِنِ اسْمِهِ حَرْفًا وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي اسْمِهِ حَرْفًا وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هِرٍ \*

١٣٢ - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَ هَذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَ هَذَا جَبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَتْ وَهُو يَرَى مَا لَا نَرَى \*

11٣٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فِي الثَّقَلِ وَالْحَدَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْحَتْنَهُ غُلَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّه

•

يَسُوقُ بِهِنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنْحَشُ رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بالْقَوَارِيرِ \*

٦٦٨ بَابِ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ \*

١٣٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أَخْ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرِ قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيمًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرِ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ نُغَرُّ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَرُبَّمَا حَضَرَ فَعَلَ النَّغَيْرُ نُغَرُّ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُو فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بَالْبِسَاطِ الَّذِي الصَّلَاةَ وَهُو فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بَالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَمَ لَتَهُ فَكُنْسُ وَيُنْضَحُ ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ حَلْفَهُ فَيُصَلِّى بِنَا \*

٦٦٩ ۗ بَابِ التَّكَنِّي بِأَبِي تُرَابٍ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى \*

مُلْيُمَانُ قَالَ حَلَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَلَّثَنَا سَهُلِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَهْلِ قَالَ حَلَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَهْدٍ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاء عَلِيٍّ رَضِي الله عَنْه إلَيْهِ لَأَبُو تُرَابٍ وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى بِهَا وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُرَابٍ وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى بِهَا وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُرَابٍ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَاضَبَ يَوْمًا فَاطِمَةً فَعَرَجَ فَخَرَجَ فَاضْطَحَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَحَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُهُ فَقَالَ هُو ذَا لَنَبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُهُ فَقَالَ هُو ذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُهُ فَقَالَ هُو ذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْعُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَعُ التَّرَابًا فَحَعَلَ النَّبِي عَنْ طَهْرهِ وَيَقُولُ اجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابًا فَحَعَلَ النَّبِي عَنْ ظَهْرهِ وَيَقُولُ اجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابًا خَوْدَابً عَنْ

٢٠ بَابِ أَبْغَضِ الْأَسْمَاء إِلَى اللَّهِ \*
 ١١٣٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

چل (شیشوں سے آپ کی مراد عور تیں تھیں)۔

باب ۲۷۸۔ بچہ کی کنیت رکھنے اور جس کے بچہ پیدانہ ہوا ہو اس کی کنیت رکھنے کا بیان۔

اس الد مسدد، عبدالوارث، ابوالتیاح، انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ خلق کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھے تھے اور میر اایک بھائی تھا جس کو ابو عمیر کہاجا تا تھاراوی کا بیان ہے کہ غالبًا اس کادودھ حیب چکا تھاجب وہ آتا تو آپ فرماتے اے ابو عمیر نغیر کو کیا ہوا نغیر ایک پر ندہ تھا جس کے ساتھ وہ کھیاتا تھا اور اکثر نماز کا وقت ہو تا اور آپ ہمارے گھر میں ہوتے جس فرش پر آپ تشریف فرما ہوتے اس کے حجاڑنے اور صاف کرنے کا حکم دیتے پھر آپ فرمانز کے لئے) کھڑے ہو جاتے ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے اور آپ ہمیں نماز پڑھاتے۔

باب ۲۲۹- ابوتراب کنیت رکھنے کا بیان اگرچہ اس کی دوسری کنیت بھی ہو۔

۱۳۵ الد بن مخلد، سلیمان، ابو حازم، سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علیؓ کو اپنے ناموں میں ابوالتر اب کالفظ بہت پیند تھااور اس نام سے پکارے جانے سے بہت خوش ہوتے تھے اوریہ نام نی علیہ کائی رکھا ہوا تھاا یک دن حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کر باہر چلے گئے اور مسجد کی دیوار سے لگ کرلیٹ رہے نبی علیہ انہیں تلاش کرتے ہوئے تشریف لائے کی نے بتایا کہ وہ دیوار سے لگ کرلیٹ کہ وہ دیوار سے لگ کرلیٹ کہ وہ دیوار سے لگ کرلیٹ اسے نبی علیہ ان کے باس تشریف لائے اس تشریف لائے اس تشریف کے مان کی بیٹھ سے کہ وہ دیوار سے لگ کرلیٹ ان کی بیٹھ سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے اے ابوتر اب بیٹھ۔

باب ۲۷۰-الله کوسب سے زیادہ ناپسند نام کابیان۔ ۱۳۱۸ ابو الیمان، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ ۔ے

حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْنَى الْأَسْمَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ \*

١١٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ وَقَالَ سُفْيَانُ عَيْرَ مَرَّةٍ أَخْنَعُ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ قَالَ سُفْيَانُ رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ قَالَ سُفْيَانُ يَقُولُ غَيْرُهُ تَفْسِيرُهُ شَاهَانْ شَاهُ \*

٦٧١ بَابِ كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ وَقَالَ مِسْوَرٌ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ \* ١١٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيق عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارِ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأُسَامَةُ وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي بَنِي حَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْر فَسَارًا حَتَّى مَرًّا بِمَجُلِس فِيهِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أُبَيُّ إِبْنُ سَلُولَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبَيُّ فَإِذَا فِي الْمَحْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْتَانِ وَالْيَهُودِ وَفِي الْمُسْلِمِينَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً فَلَمَّا غَشْيِيتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ ابْنُ أُبَيِّ أَنْفَهُ بردَائِهِ وَقَالَ لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ رَسُولُ الْنَهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ

روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برانام اس شخص کا ہو گاجو ملک الاملاک اپنانام رکھے۔

ساا۔ علی بن عبداللہ، سفیان، ابو الزناد، اعرج، ابوہر برہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اختع اسم عنداللہ ( یعنی اللہ کے نزدیک سب سے برانام) اور سفیان نے متعدد باربیان کیا کہ اختع الاساء عند اللہ ( یعنی اللہ کے نزدیک ناموں میں سب سے برانام) اس کا ہوگا جو ابنانام ملک الاملاک رکھتا ہے دوسر بے لوگوں نے اس کی تفییر شاہان شاہیان کی ہے۔

باب ا ۲۷۔ مشرک کی کنیت رکھنے کا بیان اور مسور نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مگر ریہ کہ ابن ابی طالب جاہے (یعنی حضرت علیؓ)۔

۸ ۱۱۳۰ ابوالیمان، شعیب، زهری، برادر اسمعیل، سلیمان، محمد بن ابی عتیق ،ابن شہاب، عروہ بن زبیرؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ اسامہ بن زید نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظی ایک گدھے پر سوار سے جس پر فدک کی بنی ہوئی ایک چادر تھی اور اسامہ آپ کے بیچھے بیٹھے ہوئے تھے جنگ بدر سے پہلے بی حارث بن خزرج میں سعد بن عبادہ کی عیادت کرنے جارہے تھے، دونوں چلے جارہے تھے ایک مجلس کے پاس سے گزر ہوا۔ جس میں عبداللہ بن ابی سلول بھی تھا اور یہ عبداللہ بن ابی کے مسلمان ہونے سے پہلے کاواقعہ ہے اور اس مجلس میں مسلمان اور بت پرست مشر کین اور یہود موجود تھے اور مسلمانوں میں سے عبداللہ بن رواحہ تھے جب سواری کے چلنے سے گر دان لوگوں پراڑ کر گئی، توابن ابی نے اپنی ناک کو چادر سے چھپاتے ہوئے کہا کہ ہم پر گردنہ اڑاؤر سول اللہ عظیہ نے ان لوگوں کو سلام کیا اور سواری روک کر و ہیں اتر پڑے ، پھر ان کو اللہ کی طرف بلایااور ان کو قرآن پڑھ کر سایا عبداللہ بن ابی بن سلول نے آپ سے کہا کہ اے آدمی توجو کہتا ہے مجھے اچھا معلوم نہیں ہو تا اگر کید حق ہے تو ہماری مجلسوں میں آگر ہمیں تکلیف نہ دیا کروجو تمہارے پاس جائے

فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللَّهِ ۚ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنَّ كَانَ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاعْشَنَا فِي مَحَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرَكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكُتُوا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَابَّتَهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْن عُبَادَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مِا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُريدُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أُبَيِّ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً أَيْ رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ حَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِّهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ وَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَ بَهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ وَيَصْبُرُونَ عَلَى الْأَذَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) الْآيَةَ وَقَالَ ( وَدَّ كَثِيرٌ مَنْ أَهْل الْكِتَابِ ) فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَأُوَّلُ فِي الْعَفْو عَنْهُمْ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ فِيهِمْ فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرًا فَقَتَلَ اللَّهُ بِهَا مَنْ قَتَلَ مِنْ صِنَادِيدِ الْكُفَّارِ وَسَادَةِ قُرَيْشٍ فَقَفَلَ رَسُولُ

اس سے بیان کیا کرو عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا ہاں یارسول مسلمان مشر کین اور یبودیوں نے ایک دوسرے کو برابھلا کہناشر وع کیا اور قریب تھا کہ جھگڑا ہو جائے رسول اللہ علیہ ان لوگوں کو خاموش کرنے گئے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے پھر رسول بن عبادةً ك ياس تشريف لائ رسول الله علي فرمايات سعد کیاتم نے نہیں ساجوابو حباب یعنی عبداللہ بن ابی نے کہااس نے ایک الیی بات کہی، سعد بن عبادہ نے عرض کیایارسول اللہ عظی میرا باپ آپ کر فدا ہو آپ اس کو معاف کر دیجئے اور اس سے در گزر سیجے، قتم ہاس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل کی قتم ہاس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ جھیجااس شہر کے لوگوں نے صلاح کی تھی کہ اس کو تاج بہنائیں گے اور اس کو باد شاہ بنائیں گے جب الله نے اس کواس حق کے ذریعہ جو آپ کو دیاہے رو کر دیا تووہ اس کی وجہ سے چک گیا (لینی جل گیا) چنانچہ اس نے یہ حرکت کی جو آپ نے ویکھی رسول اللہ ﷺ نے اس کو معاف کر دیا اور رسول الله علی اور آپ کے اصحاب مشر کین اور اہل کتاب کو معاف کر دیتے تھے جیسا کہ اللہ تعالی نے انہیں تھم دیااور تکلیف پر صبر کرتے تے اور اللہ تعالی نے قرمایا ولتسمعن من الذین اُوتُوا الْكِتَابْ دوسرى جُله الله تعالى نے فرماياو دكشير من اهل الكتاب. چنانچه آپ اللہ کے حکم کے مطابق ان کو برابر معاف کرتے رہے یہاں تك كه جہاد كا حكم ديا گيا جب رسول الله عظی نے بدر میں جنگ كى تو الله تعالی نے اس جنگ کے ذریعے بہت سے بوے بوے کفار اور سر داران قریش کو قتل کرادیار سول الله علی اور آپ کے اصحاب کامیاب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے ان کے ساتھ بڑے بڑے کفار اور سر داران قریش قید ہو کر آئے، ابن ابی بن سلول نے اوراس کے بت پرست مشرک ساتھیوں نے کہا کہ یہ امر (لعنی اسلام) غالب آگیااس لئے رسول الله عظی سے اسلام پر بیعت کرلو چنانچَهُ وه سب لوگ (بظاہر) مسلمان ہو گئے۔

اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَنْصُورِينَ غَانِمِينَ مَعَهُمْ أُسَارَى مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ وَسَادَةِ قُرَيْشِ قَالَ ابْنُ أُبِي ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأُوثَانِ هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَبَايِعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَام فَأَسْلَمُوا \*

١٣٩ أ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَالْمَلِكِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ بشَيْء قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بشَيْء فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ نَعَمْ هُوً فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ نَعَمْ هُوً فَي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ لَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّركِ النَّارِ \*

آلكَذِبِ وَقَالَ إِسْحَاقُ سَمِعْتُ أَنَسًا الْكَذِبِ وَقَالَ إِسْحَاقُ سَمِعْتُ أَنَسًا مَاتَ ابْنِ لِأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ كَيْفَ مَاتَ ابْنِ لِأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ كَيْفَ الْعُلَامُ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هَدَأَ نَفَسُهُ وَأَرْجُو الْعُلَامُ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هَدَأَ نَفَسُهُ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحٍ وَظَنَّ أَنَّهَا صَادِقَةٌ \* أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحٍ وَظَنَّ أَنَّهَا صَادِقَةٌ \* أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحٍ وَظَنَّ أَنَّهَا صَادِقَةٌ \* النَّنِيِّ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِير لَهُ فَحَدَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَ

1181 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنس وَأَيُّوبَ عَنْ أَبي حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنس وَأَيُّوبَ عَنْ أَبي قِلَابَةَ عَنْ أَنس رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّه عَنْه وَكَانَ غُلَامٌ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَر وَكَانَ غُلَامٌ يَحْدُو بهنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْحَشَةُ فَقَالُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُويُدكَ يَا أَنْجَشَةُ سَوْقَكَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُويُدكَ يَا أَنْجَشَةُ سَوْقَكَ

9 ساا۔ موسی بن اساعیل، ابوعوانہ، عبدالملک، عبدالله بن حارث بن نو فل، عباس بن مطلب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایار سول الله علیہ کیا آپ نے ابوطالب کو بھی کچھ فائدہ پہنچایاوہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لئے دوسر وں پر غصہ ہوجاتے تھے آپ نے فرمایاہاں!وہ جہنم میں کم گہرائی پر ہیں اگروہ نہ ہو تاوہ جہنم کے سب سے پست طبقہ میں ہوتے۔

باب ۱۷۲ قسر تک سے بات نہ کہنا جھوٹ میں داخل نہیں ہے ادر اسخق نے کہا میں نے انس سے سنا کہ ابو طلحہ کا ایک بیٹا مر گیا ابو طلحہ نے بو چھا لڑکا کیسا ہے ؟ام سلیم نے جواب دیا اس کی جان آرام میں ہے اور میں گمان کرتی ہوں کہ اس نے راحت پائی ابو طلحہ نے گمان کیا کہ ام سلیم ٹھیک کہتی ہے۔ ماالہ آدم، شعبہ، ٹابت بنانی، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت آئی ایک سفر میں شے کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت آئی آئی ایک سفر میں شے باکنے والے نے اونٹوں کو تیزی سے بنکایا تو نبی سفی نے فرمایا اے انجشہ آہتہ ہانک ان شیشوں کو سنجال کرلے چل۔

ا ۱۱۳ سلیمان بن حرب، حماد، ثابت، حضرت انس وایوب ابوقلابه، حضرت انس وایوب ابوقلابه، حضرت انس و بیان کیا که حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که آخضرت الله وایک سفر میں سے اور ایک غلام تیزی سے او نول کو ہائک رہا تھا اس کا نام انجشہ تھا تو نبی اور ابوقلابہ کا بیان ہے کہ شخشے سے آہتہ آپ کی مراد عور تیں تھیں۔

بِالْقَوَارِيرِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ يَعْنِي النَّسَاءَ\* ١٤٢ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا

هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَادٍ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ قَالَ قَتَادَةً يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاءِ \* تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ قَالَ قَتَادَةً يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاءِ \*

شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسَّا لِأَبِي طَلْحَةَ فَوَسَلَ لِأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْء وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا\*

٦٧٣ بَابِ قَوْلِ الْرَّجُلِ لِلشَّيْءِ لَيْسَ

بشَيْء وَهُوَ يَنْوِيَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ َ\* ١١٤٤ً - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا

مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ الْبَنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرُوةً أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةً يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسُوا بشَيْءٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بشَيْءٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ

أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ

الدَّجَاجَةِ فَيَخَلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ مِأْتُةِ كَذْبَةٍ\*

٦٧٤ بَاب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ
 وَقُوْلِهِ تَعَالَى ( أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبل

وَمُورِهِ مَانِي رَّ مَا يَعْشَرُونَ إِنِي أَوْبِينِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ () وَقَالَ أَيُّوبُ عَن أَبْن أَبِي

۱۳۲ اساق، حبان، ہمام، قادہ، حضرت انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی اللہ کا ایک غلام) حدی پڑھ کر اونٹوں کو ہانک رہاتھا جس کانام انجشہ تھا اور اس کی آواز بہت اچھی تھی آ تخضرت علیہ نے اس سے فرمایا کہ اے انجشہ آہتہ جل ان شیشوں کونہ توڑ، قادہ نے کہا کہ شیشوں سے آپ کی مراد عور تیں تھیشوں کونہ توڑ، قادہ نے کہا کہ شیشوں سے آپ کی مراد عور تیں

ساساا۔ مسدد، یجی شعبہ، قادہ، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک بارمدینہ کے لوگ ڈرگئے تورسول اللہ علیہ ابوطلح کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور (واپس آئے تو) آپ نے فرمایا ہمیں کوئی چیز نظرنہ آئی (ابوطلح سے روایت ہے کہ اس دن سے) ہم نے اس گھوڑے کورواں دواں پایا۔

باب سا۱۷ سے ۱۷۳ کسی آدمی کا یہ کہنا، کہ کیا یہ چیز نہیں ہے اور اس سے مرادیہ ہو کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے۔

سر ۱۱۳ محد بن سلام، مخلد بن یزید، ابن جرتی، ابن شهاب، یخی بن عروه حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ پچھ لوگوں نے رسول اللہ عظیمی سے کا ہنوں کے متعلق دریافت کیا تو رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ وہ کھی ایس باتیں کہتے ہیں جو صحیح ہوتی ہیں رسول اللہ علیہ نے فرمایا یہ بات خدا کی طرف سے ہوتی ہے اس کو شیطان اللہ علیہ نے فرمایا یہ بات خدا کی طرف سے ہوتی ہے اس کو شیطان ایک مرغ دوسرے مرغ کے کان میں آواز پہنچادیتا ہے، جس طرح ایک مرغ دوسرے مرغ کے کان میں آواز پہنچادیتا ہے، چروہ کا ہن اس میں سوجھوٹ سے زیادہ ملادیتے ہیں۔

باب ٦٧٣- آسان کی طرف نگاہ اٹھانے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح بیدا کیا گیااور آسان کی طرف کہ کس طرح بلند کئے گئے اور ایوب نے ابن ابی ملیکہ سے انہوں نے عائشہ سے روایت کیا

مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلْيُهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء \*

٥١٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثُمَّ فَتَرَ عَنِّي الْوَحْيُ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي وَسَلَّمَ يَقُولُ ثُمَّ فَتَرَ عَنِّي الْوَحْيُ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاء فَرَفَعْتُ بَصَرِي إلى السَّمَاء فَرَفَعْتُ بَصَرِي إلى السَّمَاء فَرَفَعْتُ بَصَرِي إلى عَلَى كُرْسِي بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضُ \*

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيعٌ حَدَّنَنَا مِنْ مَرْيَمَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنَّهمَا قَالَ بِتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةً وَالنَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ أَوْ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاء فَقَرَأً ( إِنَّ فِي جَلُقِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيلِ حَلُقِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ) \*

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناسر آسان کی طرف بلند کیا۔

۱۱۳۵ - ابن بکیر، لیٹ، عقیل، ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن جابر بن عبداللہ میں جابر بن عبداللہ میں جابر بن عبداللہ میں خابر بن عبداللہ کیا کہ میں نے رسول اللہ علی کو فرماتے ہوئے ساکہ پھر مجھ پروحی آنارک گیا ایک بار میں جارہا تھا تو میں نے آسان سے ایک آواز سی جب آسان کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہی فرشتہ نظر آیاجو میرے پاس نے ایمی آیا تھا آسان اور زمین کے در میان کرسی پر بیٹھا : واتھا۔

۲ ۱۱۱ این ابی مریم، محمد بن جعفر، شریک، کریب، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں میمونہ کے گھر میں ایک رات رہااور آنخضرت عظیم بھی ان کے ہاں تھے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہا تو بیٹھ گئے اور آسان کی طرف دیکھا اور یہ آیت پڑھی کہ بے شک آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور دن رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

باب ۱۷۵- پانی اور مٹی میں لکڑی مارنے کا بیان۔

ک ۱۱۳ مسدد، یجی ، عثان بن غیاث ، ابو عثان ، ابو موسی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مدینہ کے کسی باغ میں نبی علی کے ساتھ تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے پانی اور کیچڑ کے در میان مارر ہے تھے ایک شخص آیا اور در وازہ کھو لئے کو کہا تو نبی علی نے فرمایا در وازہ کھول دواور اس کو جنت کی خوشخبر ک دے دو، میں در وازہ کھول دیا اور تو یکھا کہ حضر سے ابو بکر شخص میں نے ان کے لئے در وازہ کھول دیا اور جنت کی خوشخبر ک دے دی پھر دوسرے شخص نے در وازہ کھول دیا اور کہا تو آپ نے فرمایا اس کے لئے در وازہ کھول دواور اس کو جنت کی خوشخبر ک دے دو، میں گیا تو دیکھا کہ حضر سے عمر نہیں میں نے ان کے لئے در وازہ کھول دواور اس کو جنت کی خوشخبر ک دے دی پھر ایک خوشخبر ک دے دی پھر ایک

وَبَشَّرْتُهُ بِالْحَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوَى تُصِيبُهُ أَوْ تَكُونُ فَذَهَبْتُ فَإِذَا عُنْمَانُ فَقُمْتُ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْجَنَةِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ قَالَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ \*

٦٧٦ بَاب الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشَّيْءَ بِيَدِهِ
 فِي الْأَرْضِ \*

٦٧٧ بَابِ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّعْجُبِ \*

١٤٩ - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَحْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي هِنْدُ بنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلْيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ مَنْ أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرِ يُرِيدُ بهِ أَزْوَاجَهُ حَتَّى يُوقِظُ مَوَاحِبَ الْحُجَرِ يُرِيدُ بهِ أَزْوَاجَهُ حَتَّى يُوقِي الدُّنْيَا عَارِيَةً فِي اللَّانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ أَكْبَرُ \* عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ اللَّهُ أَكْبُرُ \*

شخص نے دروازہ کھولنے کو کہااس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے آپ بیٹھ گئے اور فرمایا کھول دو اور اس کو جنت کی خوشخری دو اس مصیبت پر جو ان کو پہنچ گی میں نے دیکھا کہ حضرت عثان ہیں میں نے دروازہ کھول دیااور ان کو جنت کی خوشخری دی اور وہ بھی بیان کر دیاجو آپ نے فرمایا تھاانہوں نے کہااللہ مددگار ہے۔

بیت پ سے رہیں ہیں کسی چیز کو کریدنے کا باپ ۲۷۷۔ اپنے ہاتھ سے زمین میں کسی چیز کو کریدنے کا بیان۔

۱۳۸۸۔ محمد بن بنتار، ابن ابی عدی، شعبہ، سلیمان، منصور، سعد بن عبیدہ، ابو عبد الرحمٰن سلمی، حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک جنازہ میں نبی عظی کے ساتھ تھے آپ زمین کو لکڑی ہے کرید نے لگے اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانا جنت اور جہنم (لکھ کر) فراغت کی جا پچک ہے لوگوں نے عرض کیا پھر کیوں نہ ہم اسی پر بھروسہ کرلیں آپ نے فرمایا عمل کرو اس لئے کہ ہر شخص کے لئے وہی چیز آسان کی ہے جس کے لئے پیدا کی گیا ہے بھر آ یت فاما من اعظی و اتقی پڑھی۔

## باب ۷۷۷۔ تعجب کے وقت تکبیر اور تشبیح پڑھنے کا بیان۔

۹ ۱۱۱- ابو الیمان، شعیب، زہری، ہند بنت حارث، حضرت ام سلمہ فلے دوایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت عظیہ نیندے بیدار ہوئے تو فرمایا سجان اللہ کیا کیا خزانے اور کیا کیا فتنے نازل کے بیدار ہوئے تو فرمایا سجان اللہ کیا کیا خزانے اور کیا کیا فتنے نازل کے بیویاں تھیں) تاکہ لوگ نماز پڑھیں۔ ونیا میں بہت می پہننے والیاں آخرت میں نگی ہوں گی اور ابن ابی ثور نے ابن عباس سے انہوں نے حضرت عمر سے نقل کیا حضرت عمر نے بیان کیا کہ میں نے بی تھیں ہے تو چھا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی آپ نے فرمایا نہیں میں نے کہا اللہ اکبر۔

١١٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ و حَدَّثَنَا ۚ إسْمَاعِيلُ قَالَ حَدُّثِنِي أُخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن أَبي عَتِيقِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا جَاءَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجَدِ فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتُ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعَشَاء ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ مَسْكُن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بهمَا رَجُلَّان َمِنَ الْأَنْصَار فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٌّ قَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ َيَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا مَا قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَبْلَغَ الدَّمِ وَإِنِّي حَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا ۖ

٣٧٨ بَابِ النَّهْي عَنِ الْحَذْفِ \* مَا النَّهْي عَنِ الْحَذْفِ \* مَا النَّهْي عَنِ الْحَذْفِ \* مَا اللَّهُ عَنْ قَتَادَةً وَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ الْأَرْدِيَّ قَالَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُعَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُعَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ نَهْي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَذْفِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا يَنْكُأُ الْعَدُو وَإِنَّهُ يَفْقًا الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ \* الْعَدُو وَإِنَّهُ يَفْقًا الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَ \* الْعَدُو وَإِنَّهُ يَفْقًا الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَ \* الْعَدُو وَإِنَّهُ يَفْقًا الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَ \* الْعَدُو وَإِنَّهُ يَفْقًا الْعَيْنَ وَيَكُسِرُ السِّنَ \* اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمَ وَاللَّهُ الْعَيْنَ وَيَكُسِرُ السِّنَ \* اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمَ وَاللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ وَاللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ وَإِنَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ وَإِنَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْعُلُولُ وَاللَّهُ الْعُلُولُ وَالْعُلُولُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْعُلُولُ وَالْعُلُولُ الْعَلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلُولُ الْعَلَيْمُ وَالْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْ

۱۵۰ا ابوالیمان، شعیب، زهری (دوسری سند) اساعیل، برادر اساعیل، سلیمان، محمد بن انی عثیق، ابن شہاب، علی بن حسین ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ صفیہؓ بنت جی زوجہ نی صلی الله علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا قات کرنے کے لئے آئیں اس وقت آپ مجد میں ر مضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں تھے اور آپ کے یاس کچھ رات تک گفتگو کرتی رہیں پھر چلنے کو کھڑی ہو ئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کے لئے کھڑے ہوئے پہاں تک کہ جب متجد کے اس دروازے پر بینچ گئیں جو ام سلمہ زوجہ نبیصلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پاس تھا تو دوانصاری آپ کے پاس سے گزرے اوران دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا پھر دونوں روانہ ہو گئے رسول اللهصلی الله علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا ذرا تھہر نابیہ صفیہ بنت حی ہیں ان دونوں نے کہا سجان اللہ یار سول الله صلى الله عليه وسلم اوران دونول پريه بهت گرال گزرا آپ نے فرمایا شیطان ابن آدم کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اس لئے مجھے خیال پیدا ہوا کہ کہیں وہ ( یعنی شیطان ) تمہارے دل میں وسوسه نه ڈال دے۔

باب ۱۷۸- کنگری(۱) پھینکنے کی ممانعت کابیان۔

اداا۔ آدم، شعبہ، قادہ، عقبہ بن صہبان ازدی، عبدالله بن مغفل مزنی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ فی سے کنگری چھینئے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ بید شکار کو نہیں مار تااور نہ دشمن کو تکلیف پہنچ سکتا ہے آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ پھوڑ دے اور دانت میں لگ جائے تو آنکھ بھوڑ دے اور دانت میں لگ جائے تو دانت توڑ دے۔

ا صفور صلی الله علیه وسلم نے احادیث میں تاکید کے ساتھ ایسے کاموں سے منع فرمایا جن سے غیر اختیاری طور پر کسی مسلمان کو تکلیف بہنچ عمق ہے جیسے راہتے میں ہتھیار ننگے لیکر چلنا، کسی کی طرف کنگری پھینک دیناوغیرہ۔

٦٧٩ بَابِ الْحَمْدِ لِلْعَاطِسِ \* ١١٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَنَس بُن مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ عَطَسَ رَجُلَانَ عِنْدَ النَّبيِّ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ أَخَدَهُمَا وَلُمُّ يُشَمِّتِ الْآخَرَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَهَٰذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ \*

٦٨٠ بَاب تَشْمِيتِ الْعَاطِس إِذَا حَمِدَ اللَّهَ فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةً \*

١١٥٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيي اللَّه عَنْه قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنَّ سَبْعِ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَريضَ وَاتَّبَاعِ الْحَنَازَةِ وَتَشْمُّيتِ الْعَاطِس وَإِجَابَةِ ٱلدَّاعِي ۗ وَرَدُّ السَّلَامِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومَ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ عَنْ حَاتَمَ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنْ لَبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالسُّنْدُسِ وَالْمَيَاثِرِ \*

٦٨١ َ بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ ٱلْعُطَاسِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّثَاؤُبِ \*

١١٥٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيلًا ۗ الْمَقْبُرِّيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْغُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّنَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمَ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمَّتُهُ وَأَمَّا

باب ٧٤٩ ح چينكنے والے كاالحمد لله كهنا ـ

۱۵۲۔ محمد بن کثیر، سفیان، سلیمان، انس بن مالک ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی میلائے کے پاس دو آ دمیوں کو چھینک آئی،ان میں سے ایک کو آپ نے برحمک الله کہااور دوسرے کو نہیں کہا، آپ ہے کسی نے یو چھاتو آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی حمد کی اور دوسرے نے اللہ ک حمد نہیں گی۔

## باب ۲۸۰\_ حچینیکنے والاالحمد للّٰد کھے تواس کاجواب دینا۔

۱۱۵۳ سلیمان بن حرب، شعبه ،اشعث بن سلیم، معاویه بن سوید بن مقرن، حفزت براءً ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لو گوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کا تھم دیااور سات چیزوں سے منع فرمایا، ہمیں مریض کی عیادت کرنے، جنازے کے بیحصے چلنے ، چھینکنے والے کی چھینک کاجواب دینے ، دعوت کرنے والے کی دعوت کو قبول کرنے، سلام کا جواب دینے اور مظلوم کی مدد اور قتم کو پورا کرنے کا تھم دیا اور سات چیزوں سے منع کیا سونے کی ا گلونٹھی یا سونے کا چھلا (راوی کو شک ہے) حریر، دیباج، سندس اور میاثر (سے منع فرمایا)

باب ۱۸۱۔ چھینک کے اچھے ہونے اور جمالی کے برے ہونے کابیان۔

۱۱۵۳ آدم بن الی ایاس، ابن الی ذئب، سعید مقبری این والدیے وہ حضرت ابوہر ریوؓ ہے وہ آنخضرت علیے ہے روایت کرتے ہیں کہ ابلد تعالی چھینک کو پسند فرما تاہے اور جمائی کو ناپسند فرما تاہے جب کوئی شخص ح<u>سین</u>ے اور الحمد للہ کہے تو ہر مسلمان پر جواس کو ہے واجب ہے کہ اس کا جواب دے (لیعنی برحمک اللہ کہے) اور جمائی شیطان (۱) کی طرف ہے ہے جہاں تک ممکن ہواس کورو کے جب کوئی شخص ہاک

لے احادیث میں اچھے کاموں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اور برے کاموں کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے۔ چھینک سے نشاط اور حیقظ پداہو تا ہے اس لئے یہ پندیدہ ہے، جمائی سے سستی پیداہوتی ہے اس لئے بہ ناپندیدہ ہے۔ آواز نکالتاہے تواس سے شیطان ہنستا ہے۔

باب ۱۸۲ جب کوئی جیسیکے تواسے کس طرح جواب دیا جائے۔
۱۵۵ مالک بن اساعیل، عبدالعزیز بن ابی سلمہ، عبدالله بن دینار،
ابوصالح، حضرت ابوہر برہ ہے ۔ روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ
جب تم میں سے کوئی محض جیسیکے تو الحمد للہ کہے اور اس کا بھائی
یاسا تھی برحمک اللہ کے اور جب اس نے برحمک اللہ کہا (تو جیسیکنے
والا) یہد یکم الله ویصلح بالکم (یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت
کرے اور تمہارے دل کی اصلاح کرے) کے۔

باب ٦٨٣ ـ چينيكنے والے كاجواب نه ديا جائے اگر وہ الحمد للّٰد نه كھے۔

۱۵۷ آدم بن ابی ایاس، شعبہ، سلیمان سیمی، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ دو آدمیوں کو نبی عظیقہ کے پاس چھینک آئی، آپ نے ایک شخص کی چھینک کا جواب دیالیکن دوسرے کی چھینک کا جواب نہیں دیا۔ ایک شخص نے پوچھایار سول اللہ عظیقہ آپ نے اس کی چھینک کا جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا کہ اس نے الحمد للہ کہا اور تونے نہیں کہا۔

باب ۲۸۴۔جب جمائی آئے تواپنے منہ پرہاتھ رکھ لینے کا بیان۔

102۔ عاصم بن علی، ابن الی ذئب، سعید مقبری، مقبری کے والد ابوہر روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ چھینک کو پند فرما تاہے اور جمائی کو براسمجھتاہے جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کے توہر سننے والے مسلمان پر واجب ہے کہ اس کو برحمک اللہ کہے اور جمائی شیطان کی طرف سے ہے، جب تم میں سے کسی شخص کو جمان تک ممکن ہو دفع کرنا سے کسی شخص کو جمان تک ممکن ہو دفع کرنا چاہئے اس لئے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنتا ہے۔

النَّنَاوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ\* آمَّ ٢٨٢ بَابِ إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ \* ٥٥١٥ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي صَلَّحَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي عَبْدُاللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي دِينَارِ عَنْ أَبِي صَلَّحَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَلَّحَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّه عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّه عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ \* يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ عَلَى يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ \* يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ أَلِكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ أَلِكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ا

107 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِي اللَّه عَنْه يَقُولُ عَطَسَ رَجُلَانِ عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ أَخَدَهُما وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَمَّتَ هَذَا وَلَمْ تُشَمِّتُنِي قَالَ إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّه وَلَمْ تُحْمَدِ اللَّه \*

٦٨٤ بَابِ إِذَا تَثَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فيه\*

١٥٧ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاوُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقًا عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَأَمَّا التَّنَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَان فَإِذَا تَنْاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ

# بىم الله الرحمٰن الرحيم اجازت لينے كابيان

باب، ٦٨٥ ـ سلام كى ابتداكابيان ـ

100 ۔ یکی بن جعفر، عبدالرزاق، معمر، ہمام، حضرت ابوہریہ، نبی میں ایک اللہ تعالی نے آدم بی ایک اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو ان کی اپنی صورت پر پیدا کیاان کی لمبائی ساٹھ گزشی جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تو کہا کہ جاؤاور ملا تکلہ کی اس جماعت کو جو بیٹے ہے سلام کرواور سنو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں یہی تمہارااور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا چنا نچہ انہوں نے کہاالسلام علیم فرشتوں نے کہاالسلام علیم فرشتوں نے کہاالسلام علیم ورحمۃ اللہ ان فرشتوں نے لفظ رحمۃ اللہ زیادہ کیا ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگاوہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اس وقت سے اب تک آدمیوں کے قد میں کمی ہور ہی ہے۔

باب ۱۸۲۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اے ایمان والو اپنے گھروں
کے علاوہ کسی گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم اجازت نہ
بہتر ہے شاید کہ تم نصیحت پکڑواگر تم اس مکان میں کسی کونہ
پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے اور
اگر تم سے کہا جاوے کہ تم لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤیہ تمہارے لئے
لئے پاکیزگی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جائے والا
ہے جو تم کرتے ہو تم پر کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ غیر
آباد مکانوں میں داخل ہو جس میں تمہار اسامان ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کوجو تم ظاہری طور پر کرتے ہو اور جو
چھیا کر کرتے ہو اور سعید بن ابی الحن نے حسن سے کہا کہ
چھیا کر کرتے ہو اور سعید بن ابی الحن نے حسن سے کہا کہ

أَحَدَّكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ \* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابِ الِاسْتِئْذَان

٦٨٥ بَاب بَدْء السَّلَامِ \*
١٩٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى حُورَتِهِ طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى فَرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى مَا يُحَيِّتُكَ وَتُحِيَّةُ ذُرَيِّتِكَ مَا يُحَيِّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرَيِّتِكَ مَا يُحَيِّدُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَكُلُّ مَنْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَكُلُّ مَنْ يَزِلِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَكُلُّ مَنْ يَزِلِ الْحَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ \*

٦٨٦ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ نَذِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَحدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ وَاللَّهُ بَمَا يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاللَّهُ بَمَا يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ بَمَا لَكُمْ وَاللَّهُ بَمَا لَكُمْ وَاللَّهُ بَمَا كُمُ وَاللَّهُ بَمَا كُمُ وَاللَّهُ بَمَا لَكُمْ وَاللَّهُ بَمَا لَكُمْ وَاللَّهُ بَمَا كُمُ وَاللَّهُ بَمَا كُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ ) لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ ) وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ لِلْحَسَنِ لِلْحَسَنِ لِلْحَسَنِ إِلَّ

نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ صَدُورَهُنَّ وَرُءُوسَهُنَّ قَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ وَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( قُلْ لِلْمُوْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) وَقَالَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) وَقَالَ قَتَادَةُ عَمَّا لَا يَجِلُّ لَهُمْ ( وَقُلْ لِلْمُوْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ ) ( خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ ) مِنَ النَّظَرِ لِيَعْضُضْنَ مِنْ النَّسَاءِ لَا يَصْلُحُ إِلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ مِنَ النِّسَاءِ لَا يَصْلُحُ إِلَى الْتِي لَمْ تَحِضْ مِنَ النِّسَاءِ لَا يَصْلُحُ النَّظُرُ إِلَى شَيْءَ مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهَى النَّظُرُ إِلَى شَيْءَ مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهَى النَّظُرَ إِلَى الْتِي كُمْ تَحِضْ مِنَ النِّسَاءِ لَا يَصْلُحُ النَّظُرُ إِلَى الْتِي مُنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهَى النَّظُرُ إِلَى الْبَي مُنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهَى النَّظُرُ إِلَى الْجَوَارِي الَّتِي يُبَعْنَ بِمَكَّةً إِلَّا أَنْ يُشْتَرِيَ \* فَيَا لَا أَنْ يَشْتَرِيَ \* فَي النَّقُلُ اللَّهُ الْمَوَارِي الَّتِي يُبَعْنَ بِمَكَّةً إِلَّا أَنْ يُشْتَرِيَ \* فَي النَّطُرُ اللَّيْ يَعْنَ بِمَكَّةً إِلَّا أَنْ يُشْتَرِي \* فَي اللَّهُ الْمُولِي الَّتِي يُبَعْنَ بِمَكَّةً إِلَّا أَنْ يُشْتَرِي \* فَي النَّشَامِ يَعْنَ بِمَكَّةً إِلَّا أَنْ يُشْتَرِي \*

٩ ٥١٥ - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْدُف رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلُ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجْزِ الْفَضْلُ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجْزِ رَاحِلَتِهِ وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا فَوَقَفَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ وَأَقْبَلَتِ مَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ وَأَقْبَلَتِ مَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ وَأَقْبَلَتِ مَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ بَيْدِهِ فَأَغْنَلُ إِلَيْهَا وَسَلَّمَ وَالْفَضُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ بَيْدِهِ فَأَخْدَلَ وَجْهَةً عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي النَّفِرِ إِلَيْهَا فَالْتَعْ لِيَاسًا عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا عَلَى عِبَادِهِ أَذِرَكَتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَلَهُ عَلَى عَبَادِهِ أَذَرَكَتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا عَلَى عِبَادِهِ أَذْرَكَتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا لَهُ عَلَى عَبَادِهِ أَذْرَكَتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا لَا عَلَى عَبَادِهِ أَذْرَكَتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا لَا لَهُ إِلَّا فَعَى عَبَادِهِ أَذْرَكَتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَلَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَى عَبَادِهِ عَلَى عَبِيهِ الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَى عَبَادِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبَادِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبَادِهِ الْعَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَبَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْسُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الل

عجم کی عور تیں اپنے سینے اور سروں کو کھلار کھتی ہیں توانہوں نے کہا کہ اپنی نگاہ پھیر لو، اللہ بزرگ و برتر فرما تا ہے کہ مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، قادہ نے کہایہ حکم ان عور تول کے گاہوں کی حفاظت کریں، قادہ نے کہایہ حکم ان عور تول کے عور تول سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں خائنۃ الاعین کے معنی یہ ہیں کہ اس گاہوں کی حفاظت کریں خائنۃ الاعین کے معنی یہ ہیں کہ اس کی طرف دیکھنے کے متعلق زہری نے کہا کہ اس کی طرف نفر اٹھا کرد کھنادر ست نہیں جس کود کھنے کی خواہش ہوتی ہو نظر اٹھا کرد کھنادر ست نہیں جس کود کھنے کی خواہش ہوتی ہو اگر چہ وہ کمن ہواور عطا نے ان لونڈیوں کی طرف دیکھنے کو خواہش ہوتی ہو گروہ سمجھا جو فروخت کے لئے مکہ کے بازاروں میں آتی کی خواہوں میں آتی

الا الدابواليمان، شعيب، زهرى، سليمان بن يبار، عبدالله بن عباس ي دوايت كرتے بين انهول نے بيان كيا كه آنخضرت عيلية نے فضل بن عباسٌ كو نحر كے دن اپنے بيچھے اپى سوارى كى پشت پر بنھلايا اور فضل ايك خوب صورت مرد تھے آنخضرت عيلية لوگوں كو بچھ مسائل بنانے كے لئے رك گئے شعم (قبيله) كى ايك عورت رسول الله عيلية سے كوئى مسئله دريافت كرنے كو آئى تو فضل اس كى طرف ديكھنے لگے اور اس عورت كا حسن ان كو بھلا معلوم ہوا آنخضرت عيلية ان كى طرف مرزے اس وقت فضل اسى عورت كود كھ رہے تھے آپ ان كى طرف مرزے اس وقت فضل اسى عورت كود كھ رہے تھے آپ عورت كى طرف مرزے اس وقت فضل اسى عورت كود كھ رہے تھے آپ عورت كى طرف مرزے اس وقت فضل اسى عورت كو مرض كيا كه يا نے اپنا ہا تھ بيچھے كى طرف منے بندوں پر جح فرض كيا كه يا دسوال الله عيلية ، الله نے جوابئے بندوں پر جح فرض كيا ہے وہ مير ميل رسول الله عيلية منہيں سكنا اگر ميں اس كى طرف سے جح كروں تو كيا بيداد ہو جائے گا، آپ نے فرمايا ہاں۔

يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ \*

١٦٠ - حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِ حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدْرِيِّ رَضِي اللَّهَ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ إِذْ أَبَيْتُمْ لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّريقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّريقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُ الْبَصَرِ وَكَفُ النَّامُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُ عُنَ الْمُنْكَرِ \*

٦٨٧ بَابَ السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِذَا حُبِيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ) \*

بَ بَ اللّٰهُ عَمْشُ قَالَ حَدَّنَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِاللّهِ حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّنَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِاللّهِ قَالَ كُنّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى عَلَى عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى عَبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى عَبِكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فَلَان وَفُلَان فَلَمَّا انْصَرَف النّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ النَّي صَلَّى اللّهَ هُو السَّلَامُ النَّهِ وَالصَّلَوةِ فَلَيْقُلِ السَّلَامُ عَلَيْهَ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالصَّلَوةِ وَلَيْتَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهُا النّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ السَّلَامُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ السَّلَامُ عَلَيْكِ عَلَيْكَ أَيْعُهُ اللّهِ وَمَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْعَلَى عَبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّا السَّلَامُ فَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِح فِي السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ فَي السَّالَ عَبْدٍ صَالِح فِي السَّلَامُ فَي السَّمَاءِ فَي الْمَاءِ فَي الْمَاءِ فَي السَّمَاءِ فَي الْمَاءِ فَي السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ فَي الْمَاءِ فَي الْمَاءِ فَي الْمَاءِ فَي الْمَاءِ الْمَاءِ فَي الْمَاعِلَ الْمَاءِ فَي الْمَاءِ فَي الْمَاعِ فَي الْمَاعِي فَي الْمَاءِ الْمَاعِ الْمَ

۱۱۱۰ عبداللہ بن محمہ، ابو عامر، زہیر، زید بن اسلم، عطاء بن بیار، و حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کباکہ آنخضرت علی نے فرمایاتم راستوں میں بیٹھنے سے پر ہیز کرولوگوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ ہمارے لئے توایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے لئے راستوں کے (۱) سواکوئی چارہ کار نہیں آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا بیٹھناہی ضروری ہے توراستے کواس کا حق دے دیا کرو لوگوں نے پوچھایار سول اللہ علی سے تراستے کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا نگاہیں نیچی رکھنا تکلیف دہ باتوں سے رکنا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا حکم کرنااور بری باتوں سے رکنا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا حکم کرنااور بری باتوں سے روکنا۔

باب ١٨٧ ـ سلام الله كے ناموں ميں سے ايك نام ہے اور جب تهہيں سلام كيا جائے تواس سے بہتر طور پر جواب دو، يا وساہی جواب دو۔

الاااد عمر بن حفص، حفص، اعمش، شقیق، عبدالله سے روایت کرتے بیں، انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم آنخضرت علی کے ساتھ نماز پر شمام بندوں سے پہلے سلام) السلام علی حبریل السلام علی میکائیل السلام علی میکائیل السلام علی میکائیل السلام علی میکائیل السلام علی فلان جب نبی علی نماز سے فارغ ہوئے توہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ خود سلام ہے جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں بیٹے تو کے التّحیّات کیا ہو والصّلوَات والطّیّبات نماز میں بیٹے تو کے التّحیّات کیا و والصّلوَات والطّیّبات السّلَام عَلَیْن وَعَلَی عَبد اللّهِ السّبَام عَلیْد السّالَام عَلیْد السّالَام عَلیْد اللّه وَالصّلَوات وَالطّیبات کا لفظ عَلیْد وَ اللّه وَاللّه الله وَاللّه السّالَام کی اللّه وَاللّه الله اللّه وَاللّه الله اللّه وَالله الله اللّه مَدَمَد اللّه عَبْد وَرَسُولُه پھریے پڑھ کرجو جا ہو وَا مان وزمین میں ہیں میلام پہنچ جائے وَرَسُولُه پھریے پڑھ کرجو جا ہے وعاما تگے۔

ے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاراستوں میں بیٹینے سے بیچنے کاامر وجو بی نہیں تھا بلکہ محض ترغیب دینے کیلئے تھا تبھی توصحا بہؓ نے اپناعذر بیان فرمادیااگر وجو بی ہو تاتونشلیم کرکے خاموش ہو جاتے۔

وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَحَيَّرْ بَعْدُ مِنَ الْكَلَام مَا شَاءَ \*

٦٨٨ بَاب تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ \* الْحَسَنِ ١٩٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ الْحُبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْمَارُ عَلَى الْعَلِيمِ \*

٦٨٩ بَاب تَسْلِيمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمُاثِ \*

١١٦٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا مَحْلَدٌ أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَحْبَرَنِي ۚ زِيَادٌ أَيَّهُ سَمِعَ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِالرَّحْمَٰنِ ابْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ \* ، ٦٩ بَاب تَسْلِيم الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ\* ١١٦٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ وَهُوَ مُوْلَى عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ \* ٦٩١ بَاب تَسْلِيمِ الصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةً عَنْ صَفْوَانَ بْن سُلَيْم عَنْ

باب ۲۸۸ کم (تعداد) کازیادہ (تعداد) کوسلام کرنا۔ ۱۲۱۱ محد بن مقاتل ابوالحن، عبداللہ، معمر، ہمام بن منبہ، حضرت ابوہر بروً آنخضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حجوثا بڑے کو، گزرنے والا بیٹے ہوئے کو، اور کم (تعداد) والے، زیادہ (تعداد) والوں کوسلام کریں۔

### باب ۲۸۹ سوار کاپیدل چلنے والے کوسلام کرنا۔

۱۱۲۳ مرد، مخلد، ابن جرتئ، زیاد، ثابت (عبدالرحمٰن بن زید کے آزاد کردہ غلام) حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔ سوار پیدل چلنے والے کو اور بیدل چلنے والے کو اور بیدل چلنے والے کو اور کم (تعداد) زیادہ (تعداد) کو سلام کرے۔

باب ۲۹۰ پیدل چلنے والے کا بیٹے ہوئے کو سلام کرنا۔
۱۹۲۰ اسحاق بن ابراہیم، روح بن عبادہ، ابن جریج، زیاد، ثابت
(عبدالرحمٰن بن زید کے آزاد کردہ غلام) حضرت ابوہریہ سے
روایت کرتے ہیں۔انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا
کہ سوار پیدل چلنے والے اور چلنے والا، بیٹے ہوئے کو اور کم (تعداد)
زیادہ (تعداد) کو سلام کرے۔

باب ٢٩١ حيو في كابوے كوسلام كرنااور ابرا ہيم نے بواسطہ موسىٰ بن عقبه، صفوان سليم، عطار بن يبار، حضرت ابوہر ريَّةً سے روايت كرتے ہيں، انہوں نے بيان كياكه رسول الله

عَطَاءَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَالَهُ وَسُلَّمَ يُسَلِّمُ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْقَاعِدِ الصَّغِيرُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ \*

٦٩٢ بَاب إفْشَاء السَّلَام \*

٦٩٣ بَابَ السَّلَامِ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ \*

آآءَ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جھوٹا بڑے کو اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کواور کم (تعداد)زیادہ (تعداد)کوسلام کرے۔

#### باب ۱۹۲-سلام کارائج کرنا(۱)۔

۱۱۲۵ قتید، جریر، شیبانی، اشعث بن ابی الشعثاء، معاویه بن سوید بن مقرن، حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم کور سول اللہ عظیم نے سات باتوں کا حکم دیامریض کی عیادت کرنا، جنازے کے بیچھے چلنا، چھینکنے والے کاجواب دینا، کمزور کی مدد کرنا، مظلوم کی جمایت کرنا، سلام کارائج کرنااور قسم پوری کرنا اور منع کیا چاندی کے برتن میں چینے سے اور منع کیا سونے کی انگوشی پہننے سے ، اور دیباج وقسی اور استبرق پہننے سے منع فرمایا۔

باب ۱۹۳- بہچان یا بغیر پہچان کے لوگوں کو سلام کرنے کا بیان۔

۱۲۱۱۔ عبداللہ بن یوسف، لیث، یزید، ابو الخیر، عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آنخضرت علی ہے یوچھا کہ کون سااسلام بہتر ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تو کھانا کھلائے، اور تو پہچانتا ہویانہ پہچانتا ہوسب کوسلام کرے۔

ا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہو تاہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں سلام کو خوب بھیلایا جائے اور ہر مسلمان دوسر سے مسلمان کو سلام کرے خواہ وہ اسے بہچانتا ہو یا بہچانتانہ ہو کیو نکہ سلام کرنا مسلمان ہو نیکا حق ہے نہ کہ اس سے جان بہچان ہو نیکا۔ بہی وجہ ہے کہ صرف جان بہچان والے کو سلام کرنا دوسر ول کو نہ کرنا پہندیدہ نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بات کو علامات قیامت میں ذکر فرمایا ہے (فتح الباری جااص کا)

مُنْ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْه عَنِ النَبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْه عَنْه أَنْ يَجِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهِجُرَ اللَّه عَلْه وَسَلَّم وَلَا يَعِجلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهِجُرَ اللَّه عَنْه فَوْق تَلَاثٍ يَلْتَقِيَان فَيصِدُ هَذَا وَيَصَدُ هَذَا وَيَصَدُ هَذَا وَيَصَدُ هَذَا وَيَصَدُ هَذَا وَيَصَدُ اللَّه وَخَرُ اللَّه اللَّه اللَّه مَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ وَذَكَرَ سُفْيَانُ أَنَّه سَمِعَهُ مِنْهُ مَنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \*

٦٩٤ بَارِ، آيَةِ الْحِجَابِ \*

١١٦٨ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرُ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَخَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا حَيَاتَهُ وَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بشَأْن الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ وَقَدْ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ وَكَانَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بزَيْنَبَ بنْتِ حَحْشُ أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا ۚ فَدَعَا ۚ الْقُوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامُ ۖ ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِيَ مِنْهُمْ رَهْطٌ عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالُوا الْمُكْثَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ كَيْ يَخْرُجُوا فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ خُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَتَفَرَّقُوا فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ عَتَبَةَ حُجُرَةٍ عَائِشَةَ فَظَنَّ أَنْ قَدْ حَرَجُوا فَرَجَعَ

۱۲۱- علی بن عبداللہ، سفیان، زہری، عطاء بن یزید لیثی ابو ابوب اسے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ آنخضرت علیہ نے نین دن تک اس طرح ترک ملا قات کرے کہ جب دونوں مقابل ہوں تو ایک اس طرف اور دوسر ااس طرف منہ چھیرے ہوئے ہواور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں ابتدا کرے اور سفیان کا بیان ہے کہ انہوں نے زہری سے اس کو تین بار سا۔

باب ۲۹۴ ـ پرده کی آیت کابیان ـ

۱۶۸ ایکیٰ بن سلیمان،ابن و ہب، یونس،ابن شہاب،انس بن مالکؓ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا، کہ میں رسول اللہ عظیم کے مدینہ تشریف لانے کے وقت دس سال کا تھا میں آپ کی خدمت میں دس سال تک رہامیں پردہ کی آیت کے متعلق او گوں سے زیادہ واقف ہوں، جب وہ نازل ہوئی اور الی بن کعب مجھ سے اس کے متعلق پوچھتے تھے اور یہ آیت سب سے پہلے جس وقت آپ نے زین بنت جمش کے ساتھ زفاف کیا تھااس وقت نازل موئی صبح کورسول الله عظی دولہا ہے تھے، لوگوں کی آپ نے دعوت کی لوگ دعوت کھا کر چلے گئے اور کچھ لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس رہ کئے اور بہت و برتک تھہرے رہے تو رسول الله عظی کھڑے ہوئے اور میں بھی کھڑا ہوا تا کہ یہ لوگ چلے جائیں رسول اللہ ﷺ علے اور میں بھی آپ کے ساتھ چلا یہاں تک کہ حضرت عائش کے دروازے کی چو کھٹ کے قریب پہنچے پھرر سول اللہ ﷺ نے خیال کیا کہ لوگ چلے گئے ہوں گے ، تو آپ واپس ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس ہوا یہاں تک کہ حضرت زینب کے مکان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گئے نہیں رسول الله علی اوٹ گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹا یہاں تک کہ حجرۂ عائشہ کی چو کھٹ کے پاس پہنچے پھر آپ نے خیال کیا کہ لوگ چلے گئے ہوں گے پھر آپ لوٹے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹا تو ریکھاکہ لوگ چلے گئے تھے اس ونت پردہ کی آیٹ نازل ہوئی آپ ً نے میرے اور اپنے در میان پر دہ ڈال دیا۔

وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَأُنْزِلَ آيَةُ الْحِجَابِ فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا \*

الْحَجَابِ الْحَرْبُ الْمِينِ والله سَرَا مَعْتَمِرٌ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَمَعْلَمْ عَنْ أَنْسِ رَضِي اللّه عَنْهُ قَالَ أَبِي حَدَّنَنَا أَبُو مِحْلَزِ عَنْ أَنْسِ رَضِي اللّه عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النّبِيُ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَتَهَيَّا لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَتَهَيَّأً لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيدُخُلُ فَإِذَا النّبِي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيدُخُلُ فَإِذَا النّبِي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ فَإَذَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ فَأَخْرُرْتُ النّبِي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ فَإِذَا اللّهِ فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَهُ وَسَلَّمَ فَجَاءَ اللّهِ فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَهُ يَسَلَّمَ فَجَاءَ اللّهِ فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَأَذِنْهُمْ عَبْدِ اللّهِ فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَهُ يَعْلَى ( يَا أَيُهَا اللّذِينَ عَبْد اللّهِ فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَهُ لَهُ يَعْلَى إِللّهِ يَا أَيْهَا اللّذِينَ عَبْد اللّهِ فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَهُ يَعْلَى إِلْقِيَامٍ وَهُو عَبِنَ قَامَ وَحُرَجَ وَفِيهِ أَنَّهُ تَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ وَهُو يُرِيدُ قَامُ وَحُرَجَ وَفِيهِ أَنَّهُ تَهَيَّأً لِلْقِيَامِ وَهُو يُويهِ أَنَّهُ تَهَيَّأً لِلْقِيَامِ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَقُومُوا \*

آبَا ١٩٧٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أُخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالِ أَخْبَرَنِي عُرُّوةً بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةً بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْجُبْ نِسَاءَكَ قَالَتْ فَلَمْ يَفْعَلْ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْجُبْ نِسَاءَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمَلُ اللَّهُ عَرَّاتِ الْمَرَاةُ فَعَرَ وَحَلَّ اللَّهُ عَرَّاكِ يَا سَوْدَةً حِرْصًا عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لُولَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لُنَ لُولُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا اللَّهُ عَزَلُولُ اللَّهُ عَزَلُولُ اللَّهُ عَزَلُولُ اللَّهُ عَزَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَالِ اللَّهُ عَزَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالِولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالَعُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالَوْلُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِق

۱۹۱۹۔ ابوالنعمان، معتمر ، والد معتمر ، ابو محبر ، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آنحضرت سی انہوں نے بیان کیا کہ جب آنحضرت سی کی تو کاح کیا تولوگ آئے اور کھانا کھایا اور بیٹھ کر گفتگو کرنے گئے تو آپ نے ظاہر کیا کہ گویا ٹھنا چاہتے ہیں لیکن لوگ ندا شھے جب آپ نے یہ حال دیکھا تو آپ اٹھ گئے ، جب آپ اٹھے توان میں سے پچھ تو چلے گئے اور پچھ بیٹھے رہ پھر رسول اللہ علی ہے اور اندر داخل جانا چاہا لیکن دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پھر وہ لوگ اٹھے اور چلے جانا چاہا لیکن دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پھر وہ لوگ اٹھے اور اندر داخل گئے تو میں نے نبی علی کو خبر کی آپ تشریف لائے اور اندر داخل ہوئے میں بھی اندر جانے کو تھا کہ آپ نے بیت نازل فرمائی کہ اے مومنو نبی کے گھر میں داخل نہ ہو۔

• اا۔ اسحاق، لیقوب، لیقوب کے والد، صالح، ابن شہاب، عروہ بن زبیر خضرت عائش زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے بیں حضرت عائش نے بیان کیا کہ عر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ میں رکھئے حضرت عائش کا بیان ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رفع حاجت کے لئے رات ہی کو نکلی تھیں، سودہ بنت وسلم کی بیویاں رفع حاجت کے لئے رات ہی کو نکلی تھیں، سودہ بنت زمعہ باہر نکل کر گئیں وہ ایک لانبی عورت تھیں، عمر بن خطاب اس وقت مجلس میں بیچان لیا صرف اس شوق میں ایسا کہا کہ اے سودہ میں نے تہ ہیں بیچان لیا صرف اس شوق میں ایسا کہا کہ پردے کی میں نازل ہو حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے پردہ کی آ بیت نازل ہو حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے پردہ کی آ بیت نازل فرمائی۔

آيةً الْحِجَابِ \*

٦٩٥ بَابِ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ\*

الله حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَفِظْتُهُ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيْرئى وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيْرئى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِعْذَانُ لَوْ أَجْل الِاسْتِعْذَانُ مَنْ أَجْا الْلَصَة \*

مِنْ أَحْلِ الْبَصَرِ \* الْبَصَرِ \* حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْبَدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَس بْنِ رَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضٍ حُجَرِ النَّبِي مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضٍ حُجَرِ النَّبِي صَلَّى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَحْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ \*

آ ١٩٦ بَاب زِنَا الْجَوَارِح دُونَ الْفَرْج \* الْبَنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالً لَمْ أَرَ شَيْعًا أَشْبَهُ بِاللَّمْمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةً حَرَيْنِي مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عَنْهُ الْبَيهِ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ عَبْدُالرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْعًا أَشْبَهُ بَلِلَّهُ بَاللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا مَعْدَلاً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْ النَّهِ مَنْ النَّيْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظُرُ وَنَا اللَّهَ مِنَ النَّفْرُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وُتَشْتُهِي وَرَنَا اللَّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وُتَشْتَهِي

وِ الْفَرْ جُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ \*

باب۱۹۵۔اجازت مانگنی نظر پڑجانے کی وجہ سے (ضروری)

اکاا۔ علی بن عبداللہ، سفیان، زہری، سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جروں میں سے ایک جرے میں جھانک کردیکھااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سر تھجلانے کا آلہ تھاجس سے آپ اپناسر تھجلارہ جتھے آپ نے فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ تو جھانک کر دیکھے گا تو میں اس سے تیری آنکھ میں مار تا اجازت لینی دیکھنے ہی کی وجہ سے مقرر کی گئی ہے۔

1121۔ مسدد، حماد بن زید، عبیداللہ بن ابی بکر حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے آپ تخضرت اللہ کی حجر وں میں سے کسی ایک حجر میں دیکھا آپ تیر کاایک بھلا لے کریائی پھلے لے کراس کی طرف لیکے اور حضرت تیر کاایک بھلا لے کریائی پھلے لے کراس کی طرف لیکے اور حضرت انس کا بیان ہے کہ گویا آپ اس شخص کوڈھونڈ ھے ہیں تا کہ اس کووہ کھلے ماریں۔

باب۲۹۲۔اعضاءاور شر مگاہ کے الگ الگ زنا ہیں۔

سااا۔ حمیدی، سفیان، ابن طاؤس، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابوہر برہ کی بات سے زیادہ بہتر بات نہیں سن (دوسری سند) محمود، عبدالرزاق، معمر، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ابوہر برہ کی بات سے بہتر کوئی بات نہیں جو وہ آنخضرت سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابن آذم کے لئے ایک حصہ زناکا لکھ دیا ہے جواس سے یقینا ہو کررہے گاچنا نچہ آنکھ کازناد کھنا ہے، اور نفس خواہش اور تمنا کر تاہے اور شر مگاہ اس کی تصد رین کا تھے۔ تھے کرتے ایک حصہ کرتے ہیں کہ اللہ عبارتی ہے۔

٦٩٧ بَابِ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِغْذَانِ ثَلَاثًا \* ١١٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُالصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَنَس رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عُلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا \* ١١٧٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِس مِنْ مَجَالِس الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُوْ مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ اسْتَأْذُنْتُ عَلَى عُمَرَ تُلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ قُلْتُ اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجَعْ فَقَالَ وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَبِّينَةٍ أَمِنْكُمْ أَحَدُّ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْم فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْم فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ بِهَذَا \*

٦٩٨ بَابُ إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَأْذِنُ قَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ إِذْنُهُ \*

١١٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٌّ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا

باب ١٩٧٤ سلام كرنے اور تين بار اجازت مانگنے كابيان ـ ١٩٧٨ اسحاق، عبد الله، عبد الله، بن عبد الله، حضرت انس رضى الله عنه سے روایت كرتے ہیں انہوں نے بیان كیا كه رسول الله عظی جب سلام كرتے تو تین بار كرتے اور جب كوئى بات كہتے تو تین بار كرتے اور جب كوئى بات كہتے تو تین بار كہتے ـ

۱۹۵۱ علی بن عبداللہ، سفیان، یزید بن خصیفہ، بسر بن سعید ،ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ میں انصار کی ایک مجلس میں تھا۔ توابو موگ گجر اے ہوئے آئے اور کہا کہ میں نے مراّ سے تین بار اجازت ما گلی، مگر اجازت نہیں ملی، تو میں واپس لوٹ گیا، پھر عمرُ نے کہا، تہمیں اندر آنے سے کس چیز نے روکا؟ میں نے کہا کہ میں نے اجازت ما گلی لیکن آپ نے اجازت نہ دی اس لئے میں واپس لوٹ گیا اور رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص تین بار اجازت ما نگے اور اس کو اجازت نہ ملے تواس کو لوث جانا چوچھاتم میں سے کسی نے نہا کہ داتیں کو اجازت نہ ملے تواس کو لوث جانا بو چھاتم میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سا ہے ،ابی بو چھاتم میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سا ہے ،ابی ہوگا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں اس وقت سب سے کمسن تھا، میں ابو موسیٰ شکے ساتھ کھڑ ابو ااور عمر کو خبر دی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ شکے ساتھ کھڑ ابو ااور عمر کو خبر دی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے ، اور ابن مبارک نے کہا کہ مجھ سے ابن عینیہ نے یہ نہ نہ واسطہ یزید ، بسر ،ابو سعید یہ حدیث روایت کی۔

باب ۱۹۸۔ جب کوئی شخص بلایا جائے اور وہ آجائے تو کیا وہ بھی اجازت لے، سعید نے قادہ سے بواسطہ ابو رافع، ابوہر ریہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، آپ نے فرمایا، کہ وہی اس کی اجازت ہے۔

۲ کاا۔ ابو نعیم، عمر بن ذر (دوسر ی سند) محمد بن مقاتل، عبداللہ عمر بن ذر، مجاہد، حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے

عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ أَخْبَرَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ لَبَنَا فِي قَدَحٍ فَقَالَ أَبَا هِرِّ الْحَقْ أَهْلَ الصَّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ قَالَ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبُلُوا فَاسْتَأْذُنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخُلُوا \*

799 بَابِ التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ \* مَا السِّبْيَانِ \* مَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعُلُهُ \*

٧٠٠ بَاب تَسْلِيمِ الرِّجَالِ عَلَى النَّسَاءِ
 وَالنَّسَاء عَلَى الرِّجَالِ \*

ابُنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْلَمَةَ حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قُلْتُ وَلِمَ قَالَ كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بِبْضَاعَةَ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ نَحْلِ بِالْمَدِينَةِ فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرُحُهُ فِي قِدْرٍ وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرِ فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَة انْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا وَلَا نَتَعِيرُ وَلَا نَتَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ مَعْدَ الْجُمُعَة \*

آ ۱۷۹ - حَدَّتَنَا ابْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ هَذَا جَبْرِيلُ يَقْرُأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَرَى قَالَتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَرَى

بیان کیا کہ میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ (مکان میں) داخل ہوا آپ نے بیالہ میں دودھ دیکھا تو فرمایا۔ اے ابوہر اہل صفۃ کے پاس جاؤ اور ان کومیر نے پاس بلالاؤ میں ان لوگوں کے پاس گیااور انہیں بلایاوہ لوگ آئے اور اجازت چاہی تو انہیں اجازت دی گئی اور اندر داخل ہوئے۔

#### باب ۲۹۹۔ بچوں کوسلام کرنے کابیان۔

الالله على بن جعد، شعبه، سيار، ثابت بنانى، حضرت انس بن مالك سے روایت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكہ انس بچوں كے پاس سے گزرے توان كوسلام كيااور كہاكہ نبى صلى الله عليه وسلم ايساہى كرتے ہے۔
تھے۔

باب ۰۰ ۷ مر دوں کا عور توں کو اور عور توں کا مر دوں کو سلام کرنے کابیان۔

۸ کاا۔ عبداللہ بن مسلمہ ، ابن ابی حازم، ابو حازم، سہل ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم کو جعہ کے دن بہت خوشی ہوتی تھی ہیں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا ایک بڑھیا تھی جو بضاعہ کے پاس ہمیں بٹھاتی تھی، ابن مسلمہ نے کہا کہ بضاعہ مدینہ میں تھجوروں کا ایک باغ ہے، وہ بڑھیا چقندر کی جڑیں اکھاڑ کر ایک ہانڈی میں ڈالتی اور اس میں جو کے چند دانے ڈال کر پکاتی جب ہم جعہ کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے اور اس کے پاس جاتے تو اس کو سلام کرتے وہ ہمارے سامنے وہی اور اس کے پاس جاتے تو اس کو سلام کرتے وہ ہمارے سامنے وہی بعد ہی تعلولہ کرتے اور کھانا کھاتے۔

9 کاا۔ ابن مقاتل، عبداللہ، معمر، زہری، ابوسلمہ بن عبدالر تمٰن، حضرت عائش ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔ اے عائش ہے جبریل ہے تم کو سلام کہتے ہیں حضرت عائش کا بیان ہے کہ میں نے کہا وعلیہ السلام و رحمتہ اللہ۔ آپ وہ چیز دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے ہیں اس سے ان کی مراد آنحضرت علیہ سے شعیب نے اس کی متابعت میں روایت کی اور

یونس و نعمان نے زہری ہے بر کا تہ کالفظ نقل کیا۔

مَا لَا نَرَى تُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَقَالَ يُونُسُ وَالنَّعْمَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَبَرَكَاتُهُ \*

٧٠١ بَابِ إِذَا قَالَ مَنْ ذَا فَقَالَ أَنَا \*

٠١١٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا يَقُولُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَنْهِمَا يَقُولُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَى أَبِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَتْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا \*

٧٠٢ بَابِ مَنْ رَدَّ فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى رَدَّ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ \*

٦١٨١ - حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدُاللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْهُ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَحَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ السَّلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ ارْجع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ فَارْجع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ فَارْجع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ فَارَحِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ فَالَ فِي الثَّانِيةِ فَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ الل

باب ا۰۷۔ جب کوئی کہے کہ کون تو اس کے جواب میں "
"میں" کہنے کا بیان۔

۱۱۸۰۔ ابو الولید، ہشام بن عبد الملک، شعبہ، محمد بن منکدر، حضرت جابر ؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں آنخضرت علی کہ خدمت میں اس قرض کے سلسلہ میں حاضر ہوا جو میرے والد پر تھامیں نے دروازے کو کھنگھٹایا آپ نے فرمایا کون ہے، میں نے کہا کہ میں ہوں آپ نے فرمایا "میں میں "گویا کہ آپ نے اسے مکروہ سمجھا۔

باب ۲۰۲- (سلام کے جواب میں) علیک السلام کہنے کا بیان اور حضرت عائشہ نے وعلیہ السلام ورحمتہ اللہ و برکاتہ کہااور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کوالسلام علیک ورحمتہ اللہ (جواب میں) کہا۔

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيْسَرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنَ ثُمَّ ارْكَعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَلِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِسًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى الْمُعَنِّ جَالِسًا ثُمَّ الْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا تَطْمَئِنَ جَالِسًا ثُمَّ الْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ فِي الْأُحِيرِ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَاللَّهِيرِ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَالِمًا ثُمَّ الْمُعِيرِ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَالَمًا\*

يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ يُقْرِعُكَ السَّلَامُ \* ٢٠٧ بَابِ إِذَا قَالَ فُلَانٌ يُقْرِعُكَ السَّلَامُ \* ٢٠٧ بَابِ إِذَا قَالَ فُلَانٌ يُقْرِعُكَ السَّلَامُ \* وَكَنْ السَّلَامُ عَنْهَا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهَا وَسَلَّمَ قَالَ مَعْدِيلًا وَسَلَّمَ قَالَ السَّلَامَ قَالَتْ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ \* وَسَلَّمَ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامَ وَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامَ وَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامَ وَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامَ وَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ \*

٧٠٤ بَابِ التَّسْلِيمِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ \* أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ \* الْمُسْلَمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ \* هِشَامٌ عَنْ عُمْوَةً بْنِ هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبْيْرِ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافَ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَذَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءَةُ إِنَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَرْرَجِ وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَرْرَجِ وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةٍ

ر کوع کریہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرے پھر سر اٹھایہاں تک
کہ سیدھاکھڑا ہو جائے، پھر سجدہ کر، یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ
کرے، پھر سر اٹھا، یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جائے پھر سجدہ کر
یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرے، پھر سر اٹھا یہاں تک کہ
اطمینان سے بیٹھ جائے پھر اسی طرح اپنی تمام نماز کو پورا کر اور ابو
اسامہ نے اخیر میں حَتٰی تَسُتُوِیَ فَائِمًا کے لفظ لفل کئے۔

۱۱۸۲ - ابن بثار، کیلی، عبیدا لله، سعید این والد سے وہ حضرت ابو ہر ریرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سر اٹھا، یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جائے۔

باب ۲۰۱۳ - جب کوئی شخص کیے کہ فلال تم کوسلام کہتا ہے۔
۱۱۸۳ ابو نعیم، زکریا، عامر، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، حضرت عائشہٌ
سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ (اے عائشہٌ) جبریل (علیہ السلام) تمہیں سلام کہتے ہیں توانہوں نے کہا کہ وعلیہ السلام ورحمتہ اللّٰد۔

باب ۱۹۰۷ - اس مجلس کو سلام کرنا، جس میں مسلمان اور مشرک مل جل کر بیٹھے ہوئے ہوں

۱۱۸۳۔ ابراہیم بن موسی، ہشام، معمر، زہری، عروہ بن زبیر اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عظیم ایک گدھے پر سوار ہوے، اس کی زین کے بنچے فدک کی چادر تھی اور اپنچ بیچے اسامہ بن زید کو بھلایا، اس وقت بنی حادث بن خزرج میں سعد بن عبادہ کی عیادت کو آپ جارہ سے اور یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے، یہاں تک کہ ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان بت پرست مشرکین اور یہود بیٹے ہوئے تھے اور ان میں عبداللہ بن ابی

بَدْرِ حَتَّى مَرَّ فِي مَحْلِسِ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَّةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِيهِمْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ وَفِي الْمَجُلِس عَبْدُاللَّهِ ۚ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أُبَيِّ أَنْفَهُ بردَاتِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ أَيُّهَا اِلْمَرْءُ لِا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا ۚ وَارْجعُ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ ۚ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاثَبُوا فَلَمْ يَزَل النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فَقَالَ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُريدُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاصْفَحْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُونَهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَ بَهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ أَلَّنَّهِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا

٥ ، ٧ بَابِ مَنْ لَمْ يُسلِّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا وَلَمْ يَرُدُّ سَلَامَهُ حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ وَإِلَى مَتَى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ وَإِلَى مَتَى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ لَاللَّهِ بْنُ مَتَى تَتَبَيَّنَ تَوْبَدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ \*
 عَمْرٍ و لَا تُسلِّمُوا عَلَى شَرَبَةِ الْحَمْرِ \*

بن سلول بھی تھا،اور عبداللہ بن رواحہ بھی اس مجلس میں تھے جب سواری کی گردان لوگوں پر پڑھی تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک پر اپنی چادرر کھ لی، پھر کہا کہ ہم پر گردنہ اڑاؤ نبی عَنِی اُن نے ان لوگوں کو سلام کیا، پھر رک کر سوار ی سے اتر پڑے اور ان کو اللہ کی طرف بلایا اور قرآن پڑھ کرسایا عبداللہ بن الی بن سلول نے کہا، کہ اے شخص مجھے یہ اچھا معلوم نہیں ہو تاجو تو کہتا ہے، وہ اگر صحیح بھی ہے تو ہماری مجلسوں میں آگر ہمیں نکلیف نہ دیا کراینے ٹھکانے پر جاہم میں سے جو شخص تیرے پاس جائے اس سے بیان کر ،ابن رواحہ نے عرض کیا (یا رسول الله ﷺ آپ ماري مجلسول ميس آيا يجيئ مم اس كو پيند کرتے ہیں پس مسلمانوں اور مشر کوں اور یہود نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہناشر وغ کیا، یہاں تک کہ قصد کیا کہ ایک دوسرے پر حملہ کریں، نبی میلی ان لوگوں کو خاموش کراتے رہے پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے یہاں تک کہ سعد بن عبادہؓ کے پاس پہنچے اور فرمایا اے سعد! ابو حباب لیعنی عبدالله بن الی نے جو کہا کیاتم نے نہیں سنا؟ اس نے ایسی ایسی بات کہی سعد نے کہایار سول اللہ عظیم اس کو معاف کر د بیجے اور اس سے در گزر فرمایئے، قتم ہے اللہ کی کہ اللہ نے آپ کو وہ چیز دی جو دینی تھی۔اس شہر کے لوگوں نے اس کا مشورہ کر لیا تھا کہ اس کے سر پر تاج رکھ دیں اور (سر داری) کی گیڑی باندھ دیں جب کہ اللّٰہ تعالٰی نے اس(منصوبہ ) کواس حق کے ذریعے رد کر دیاجو الله تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تو وہ اس سبب سے چیک گیا ( لیعنی جل گیا) اور یمی وجہ ہے کہ اس نے بیہ حرکت کی جو آپ نے ملاحظہ فرمائی، تونبی عظی نے اسے معاف کر دیا۔

باب 200۔ گناہ کے مر تکب کو سلام نہ کرنے اور اس کو جواب نہ دینے کا بیان جب تک کہ اس کے تو بہ کے آثار نہ طاہر ہوتی ہے اور طاہر ہوتی ہے اور عبداللہ بن عمر نے کہا کہ شر اب یبنے والے کوسلام نہ کرو۔

مُ ١١٨٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ عَبْدِاللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ عَبْدِاللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ عَبْدِاللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبِ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ حِينَ تَحَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلَامِنَا وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلَامِنَا وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلَامِنَا وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ حَرَّكَ شَفَتِيْهِ برد السَّلَام أَمْ لَا حَتَّى كَمَلَتْ حَمْسُونَ لَيْلَةً وَآذَنَ النَّيِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْها حِينَ صَلَّى الْفَحْرَ \* وَسَلَّمَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى الْفَحْرَ \* وَسَلِّمَ بَتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى أَهْلِ الذَّمَةِ وَسَلَّمَ بَتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى أُهِ لَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الذَّمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى أَهْلِ الذَّمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى أَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَى أَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ الذَّمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَى أَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى أَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى أَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ الْمَالِلَهُ اللَ

١١٨٦– حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي غُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهمْتُهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُولَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ \* ١١٨٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن دِينَار عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ \* ٨٨٨ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَنِسٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيُّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

۱۸۵ه این بکیر، لیث، عقیل، این شہاب، عبدالر حمٰن بن عبدالله، عبدالله بن کعب بن عبدالله بن کعب بن مالک کو بیان کو بیان کرتے ہیں، که انہوں نے کعب بن مالک کو بیان کرتے ہوئے سنا، که جب کعب بن مالک جنگ تبوک میں پیچے رہ گئے تو رسول الله عظیل نے (لوگوں کو) ہم سے گفتگو کرنے سے منع فرما دیا اور میں رسول الله عظیل کی خدمت میں حاضر ہو تا اور آپ کو سلام کرتا، پھر میں اپنے جی میں کہتا (یعنی دیکھا) کہ آپ سلام کے جواب کر گئی اور نی میل جو نٹ ہلاتے ہیں یا نہیں یہاں تک که بچاس راتیں گزر گئی اور نی میل جب صبح کی نماز پڑھ چکے تو تک که بچاس راتیں گزر گئی اور نی میل جول کی۔

## باب ٢٠١- ذميول كوسلام كاجواب كس طرح ديا جائـ

۱۸۱۱ - ابوالیمان، شعیب، زہری، عروه، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہود کی ایک جماعت رسول علی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہاالسام علیك (یعنی تم پر ہلا کت ہو) میں نے اس کو سمجھ لیا تو میں نے کہا عَلَیْکُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ رَصَّم یہ الله علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھوڑو بھی اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نری کو پند کر تا فرمایا عائشہ چھوڑو بھی اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نری کو پند کر تا ہے، میں نے عرض کیایارسول اللہ علیہ وسلم نے نرمایا میں نے جھی تو واللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی تو واللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی تو وعلیم کہہ دیا تھا۔

۱۸۷۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ جب یہود تم کو سلام کریں اور ان میں سے کوئی شخص السلام علیک کے توتم (بھی صرف) وعلیک کہو۔

۱۱۸۸ عثمان بن الی شیبه ، ہشیم ، عبید الله بن ابی بکر بن انس ، حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جب تم کواہل کتاب

سلام کریں تو تم وعلیک کہو۔

باب 2 • 2 - اس خط کے دیکھنے کا بیان، جس میں مسلمانوں کے مفاد کے خلاف کوئی بات لکھی ہو تا کہ اصل حال معلوم ہو جائے۔

۱۸۹ پوسف بن بهلول، ابن ادر پس، حصین بن عبدالرحمٰن، سعد بن سعید، ابوعبدالرحمٰن سلمی، حضرت علیٰ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ کو،اور زبیر بن عوام اور ابو مر ثد غنوی کو رسول الله على نع حكم ديا، كه روضه خاخ مين جاؤوبال ايك مشرك عورت ہے،اس کے پاس حاطب بن الی بلعقہ کا خط ہے جو مشر کین کے نام ہے (اے لے آؤ) حضرت علیٰ کابیان ہے کہ ہم میں ہے ہر تخص سوار تھااس لئے اس کو وہاں پالیا جہاں پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھاوہ اونٹ پر سوار تھی ہم نے کہاوہ تحریر جو تیرے یاس ہے وہ کہاں ہے،اس نے کہا، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایااوراس کے پالان وغیرہ کی تلاشی لی لیکن وہ خط نہیں ملا، پھر میں نے کہامیں جانتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے جموث نہیں فرمایا ہے، قتم ہے اس ذات کی جس کی قتم کھائی جاتی ہے، خط نکال ورنہ تجھے نگا کر دوں گا جب اس نے ہماری سختی دیکھی، تواس جادر میں سے جس کا تہ بند بنار کھا تھا خط نکال کر دے دیا، وہ خط ہم لوگ رسول الله علي فا فدمت ميس لے كر كئے، آب في فرمايا اے حاطبٌ تونے ایبا کیوں کیا حاطبؓ نے عرض کیا، یار سول الله! ﷺ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میں بدلا نہیں ہوں ( یعنی مرید نہیں ہو گیا ہوں ) بلکہ اس لئے (خط لکھا) کہ مکہ میں میر ا کوئی رشتہ دار نہیں جو میرے اہل وعیال کی تگرانی کرے میں نے جاہا کہ ان کو ہمدرد بناؤں تاکہ وہ میرے اہل و عیال کی تگرانی کریں اور دوسرے صحابہ کے تووہاں رشتہ دار موجود ہیں،جوان کے اہل وعیال کی مگرانی کرتے ہیں آپ نے فرمایا، ٹھیک کہا، اب اسے کچھ نہ کہو، حضرت عمرٌ نے عرض کیا، کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے خیانت کی ہے آپ اجازت دیجئے کہ اس کی گردن اڑا

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ \* عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ \* كِتَابِ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُظرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُخذَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ \*

١١٨٩ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُول حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ عُبْدِالرَّحْمَن عَنَّ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنَ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهَ عَنْه قَالَ بَعَثَنِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّام وَأَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَويَّ وَكُلُّنَا فَارسٌ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ حَاحِ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْن أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ فَأَذْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى جَمَلَ لَهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْنَا أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ قَالَتْ مَا مَعِي كِتَابٌ فَأَنَحْنَا بِهَا فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا قَالَ صَاحِبَايَ مَا نَرَى كِتَابًا قَالَ قُلْتُ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُحْرِجنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَأُجَرِّدَنَّكِ قَالَ فَلَمَّا رَأَتِ الْحِدُّ مِنِّي أَهْوَتْ بيَدِهَا إِلَى خُجْزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجَزَةٌ بكِسَاءَ فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ قَالَ فَانْطَلَقْنَا بَهِ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ يَا حَاطِبُ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ مَا بِي إِلَّا أَنْ أَكُونَ مُؤْمِنًا باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا غَيَّرْتُ وَلَّا بَدَّلْتُ أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدُّ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهَا عَهَ أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ هُنَاكَ إِلَّا وَل

مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ قَالَ صَدَقَ فَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ اللَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ قَالَ فَقَالَ يَا عُمَرُ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْر فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شَعْتُ هُ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ قَالَ فَدَمَعَتْ عَنْنَا عُمَرَ وَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ \*

٧٠٨ بَابِ كَيْفَ يُكْتَبُ الْكِتَابُ إِلَى أَمْلِ الْكِتَابُ إِلَى أَمْلِ الْكِتَابِ \*

١١٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبِرَنَا يُونُسِنُ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ غُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي نَفَر مِنْ قُرَيْش وَكَانُوا تِحَارًا بالشَّأُمَ فَأَتَوْهُ فَذَكُرَ الْحَدِيثُ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُقُرَّئَ فَإِذَا فِيهِ بسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقُلْ عَظِيمٍ لِلرُّومِ السَّلَامُ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ \* ٧٠٩ بَابِ بِمَنْ يُبْدَأُ فِي الْكِتَابِ وَقَالَ اللَّيْتُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْن هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَحَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارِ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى

صَاحِبِهِ وَقَالَ عُمَّرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ

دوں آپ نے فرمایا کہ اے عمر مختجے معلوم ہے کہ اللہ نے اہل بدر کے متعلق اطلاع دے دی ہے کہ جو چاہو کرو تمہارے لئے جنت واجب ہوگئ، راوی کا بیان ہے کہ عمر کی دونوں آئھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔

## باب۸۰۰۔ اہل کتاب کی طرف کس طرح خط لکھاجائے۔

• 110- محمد بن مقاتل، ابوالحن، عبدالله، يونس، زبرى، عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد الله بن عبد ابن عبائ، ابوسفيان بن حرب سے روايت كرتے بيں، انہوں نے بيان كياكه برقل نے انہيں قريش كى ايك جماعت ميں بلا بھيجا، جوشام ميں تجارت كى عرض سے گئى ہوئى تھى وہ لوگ اس كے پاس كئے پھر پورى حديث بيان كى پھر ہرقل نے رسول الله عَلَيْ كَا خط مانگا چنانچه وہ پڑھا گيا تو اس ميں لكھا تھا، بِسُمِ اللهِ الله عَرْسُولِهِ الله هِرَفُل عَظِيمُ الرَّومِ - السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ اللهُ اللهِ وَرَسُولِهِ الله هِرَفُل عَظِيمُ الرُّومِ - السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ اللهُ اللهِ عَرْسُولِهِ الله هِرَفُل عَظِيمُ الرُّومِ - السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ اللهُ لاى امَّابَعُدُ -

باب ٩٠٩- خطیل کس چیز سے شروع کیا جائے اور لیٹ نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفر بن ربعہ نے، بواسطہ عبدالرحمٰن بن ہر مز وابوہر ریے ہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، کہ آپ نے بنی اسر ائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جس نے ایک لکڑی لی، اور اس کو کھود کر اس میں ایک ہزار دینار رکھے اور اس کے مالک کے نام ایک خط لکھا، عمر بن ابی سلمہ نے اور اس کے مالک کے نام ایک خط لکھا، عمر بن ابی سلمہ نے ایپ والد سے روایت کیا انہوں نے ابوہر ریے ہے ساکہ نی صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا، کہ اس آدمی نے ایک لکڑی کو

مِنْ فُلَان إِلَى فُلَانِ \*

أَبِيهِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجَرَ خَشَبَةً فَجَعَلَ الْمَالَ فِي جَوْفِهَا وَكَتَبَ إِلَيْهِ صَحِيفَةً

٧١٠ بَأْبَ قَوْل لَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ

١٩١٠ - حَدَّنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزلُوا عَلَى حُكْم سَعْدٍ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ فَجَاءَ فَقَالَ قُومُوا إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَوُلَاءِ نَزلُوا سَيِّدِكُمْ أَوْ قَالَ حَيْرِكُمْ فَقَالَ هَوُلَاءِ نَزلُوا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَوُلَاء نَزلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ فَإِنِي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَالِلَهُ مَوْلًاء نَزلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ فَإِنِي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مَقَالَ لَقَدْ حَكْمِكَ قَالَ فَإِنِي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مَقَالَ لَقَدْ حَكْمِكَ عَلَى حُكْمِكَ قَالَ فَإِنِي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مَقَالَ لَقَدْ حَكَمْ بِهِ الْمَلِكُ قَالَ لَقَدْ عَبْدِاللَّهِ أَفْهَانِ كَقَدْ أَبِي حَكَمْ بِهِ الْمَلِكُ قَالَ أَبِي حَكَمْ بِهِ الْمَلِكُ قَالَ أَبِي عَنْ أَبِي عَيْدِ إِلَى حُكْمِكَ \* عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَى حُكْمِكَ \* الْمُصَافَحَةِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ فَوْلًا أَبِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ مَنْ قَوْلً أَبِي سَعِيدٍ إِلَى حُكْمِكَ \* الْمُصَافَحَةِ وَقَالَ اللَّه عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ مَنْ عَوْلًا اللَّه عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ مَنْ عَوْدٍ عَلَّمَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ مَنْ عُودٍ عَلَّمَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ مَنْ اللَّه عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

کھو کھلا کیااور مال اس کے نیچ میں رکھ کرایک خط لکھاجس میں یہ لکھا تھا من فلان الی فلان (فلاں کی جانب سے فلال کو)۔

باب ۱۰ے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اپنے سر دار کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔(۱)

1911۔ ابو الولید، شعبہ، سعد بن ابراہیم، ابو امامہ بن سہل بن حنیف ابوسعید ہے روایت کرتے ہیں، کہ اہل قریظہ سعد کے حکم پراتر ب (یعنی سعد کا فیصلہ ہمیں منظور ہوگا) تو بی عظامہ نے سعد کو بلا بھیجاوہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے سر دار کے لئے کھڑے ہو جاؤ (راوی کوشک ہے کہ آپ نے قومواالی سید کم یا قومواالی خیر کم فرمایا) سعد نبی سیات کے پاس بیٹھ گئے آپ نے فرمایا یہ تمہارے فیصلے پر راضی ہوگئے ہیں۔ سعد ان کہا ہیں یہ فیصلہ کر تا ہوں کہ ان میں سے جنگ کرنے والے قبل کئے جائیں، اور ان کی اولاد قید کرلی جائے آپ نے فرمایا کہ تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جواللہ کا حکم ہے، ابو عبد اللہ (بخاری) کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے بعض ساتھیوں نے بواسطہ ابوالولید ابو سعید کا قول (بجائے نزلوا علی حکمك کے) نزلوا علی حکمك نولوا کیا کیا۔

باب اا کے مصافحہ کرنے کا بیان اور ابن مسعود نے بیان کیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھلایا اور میر اہاتھ

اس روایت میں آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے آنے پر صحابہ کرام کوان کیلئے کھڑ ہونے کا تھم فرمایا ہے۔ جبکہ بعض احاد بیث میں آپ نے تحق سے ممانعت فرمائی ہے کہ کسی کیلئے کھڑ انہ ہوا جائے اور بعض مو تعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑ اہونا بھی ثابت ہوا جیسا کہ حضرت جعفر کے آنے پر آپ کھڑ ہوئے تھے۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری میں ان مختلف احاد بیث میں تطبیق دیتے ہوئے تحریر کیا گیا گیا ہوا جائے اور وہ شخص جس کیلئے کھڑ اہونا چار طرح کا ہے (ا) ناجائز، جبکہ متکبر کیلئے کھڑ اہوا جائے اور وہ شخص جس کیلئے کھڑ اہوا جائے وہ تکبر میں مبتلا ہو نیکا اندیشہ ہو (۳) جائز، جبکہ کھڑ اہونا ایسے شخص کیلئے ہو جس کے تکبر میں مبتلا ہو نیکا اندیشہ بھی نہ ہواور کھڑ اہونے والا اعزاز کیلئے کھڑ اہو (۷) مستحب، جبکہ کوئی سفر سے آئے تواس کے آنے کی خوشی میں اس کیلئے کھڑ اہونا ہو کے والا اعزاز کیلئے کھڑ اہوا جائے یا کوئی زخمی یا معذور ہواس کو مبار کہو در ہواس کو مبار کہا در سے کیلئے کھڑ اہوا جائے یا کوئی ذخمی یا معذور ہواس کو مبار کہا در سے کیلئے کھڑ اہوا جائے یا کوئی ذخمی یا معذور ہواس کو مبار اس کے کہا کھڑ اہوا جائے یا کوئی ذخمی یا معذور ہواس کو مبار ا

وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ دَحَلْتُ الْمَسْجَدَ فَإِذَا برَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيَّ طَلَّحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ يُهَرُّولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي \*

- الله عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنسَ أَكَانَتِ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنسَ أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صُلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ \*

عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ نَعْمْ ﴿ مَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْوةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَدْاللَّهِ بْنَ هِشَامٌ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَخِذَ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَخِذَ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَخِذَ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَخِذَ بِالْيَدَيْنِ وَصَافَحَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ابْنَ الْمُبَارِكِ بِيَدَيْهِ \* حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ابْنَ الْمُبَارِكِ بِيَدَيْهِ \* حَمَّادُ بْنُ مَعْفِهِ مِعْمَر قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ سَعْمَرَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ سَعْمَرَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ سَعْمَرَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْمَرُونَ أَبُو مَعْمَر قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَسَلَّمَ مَنَى السَّورَةَ أَبُو مَعْمَر قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَالطَّبَانُ وَعَلَى عَبَادٍ اللَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّبَاثُ وَالطَّبَانُ وَمَا مَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّامُ عَلَيْنَ وَعَلَى عَبَادٍ اللَّهِ الصَّلُومِي أَشَعُهُ السَّيْلُمُ عَلَيْنَ وَعَلَى عَبَادٍ اللَّهِ الصَّلُومِي أَسُمَ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ السَّيْلُمُ عَلَيْنَ وَعَلَى عَبَادٍ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشَعُهُ السَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّيْلُومُ عَلَيْنَ وَعَلَى عَبَادٍ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَسُعُونَ أَسَلَى اللَّهُ وَالْمَالُومُ عَلَيْنَ وَعَلَى عَبَادٍ اللَّهِ السَلَيْمَ اللَّهُ وَالْمَالُومُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهِ وَالْمَالُولُ اللَّهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَلَمَ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَلَمَ اللَّهُ وَلَمَ اللَّهُ وَلَو الْمَالِولُ اللَّهُ الْمَالِلَةُ اللَّهُ وَلَو السَعْمِ الْمَعْمِ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِعُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْه

أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

وَرَسُولُهُ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا فَلَمَّا قُبضَ قُلْنَا

السَّلَامُ يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

آپ کے دونوں ہاتھوں کے در میان تھااور کعب بن مالک نے کہاکہ میں معجد میں داخل ہوا تو دیکھاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماہیں، طلحہ بن عبیداللہ میری طرف جلدی سے اٹھ کر آئے یہاں تک کہ مجھ سے مصافحہ کیااور مجھے مبار کبادوی۔

۱۱۹۲۔ عمرو بن عاصم، ہمام، قادہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے انسؓ سے پوچھا، کہ کیا نبی تیالی کے صحابہ میں مصافحہ کا رواج تھا، انہوں نے کہاہاں۔

۱۱۹۳ یکی بن سلیمان، ابن و بب، حیوة، ابو عقیل، زہرہ بن معبدہ، عبداللہ بن ہشام سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم (ایک مرتبہ) آنخضرت علیہ کے ساتھ تھے اور اس وقت آپ حضرت عمر بن خطابؓ کاہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔

باب ۱۲ کے دونوں ہاتھ بکڑنے کا بیان، اور محاد بن زید نے ابن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔

۱۹۳ ابونیم، سیف، مجابد، عبدالله بن سخمره ابو معمر، حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ کو رسول الله علی نے تشہد اس طرح سکھایا جس طرح قرآن کی صورت سکھاتے سے اور میر اہا تھو اپنے دونوں ہا تھوں کے بچ میں لے لیا (وہ کلمات تشہد سے سے) التّحیّات للّهِ وَالصّلُوَاتُ وَالطّیّباتُ السّلَامُ عَلَیْكُ أَیُّهَا النّبیُ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ السّلَامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا النّبیُ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ السّلَامُ عَلَیْنَ وَعَلَی عِبَادِ اللّهِ الصّالِحِینَ أَسْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَسْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَسْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَسْهُدُ أَنْ لَا وَقَتَ بَمَارِ مِنْ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ آپُ اللّهُ وَرَمَانِ موجود سے جب آپ کی وفات ہو گئی تو ہم لوگ السّلَامُ عَلَی النّبیّ کہنے لگے۔

الحمد لله که بجیسوال پاره ختم هوا

## چهبینوال پاره

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ٧١٣ بَابِ الْمُعَانَقَةِ وَقَوْلِ الرَّجُلِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ \*

١١٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَحْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ عَبّْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ خَرَجَ مِّنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ قُالَ أَخْبَرَنِي غَبْدُاللَّهِ بْنُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بِنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّه عَنْه خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّي فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا حَسَن كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ أَصْبَحَ بحَمْدِ اللَّهِ بَارِئًا فَأَحَذَ بِيَدِهِ الْعَبَّاسُ فَقَالَ أَلَا تَّرَاهُ أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ الثَّلَاَثِ عَبْدُ الْعَصَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأُرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْتَوَفَّى فِي وَجَعِهِ وَإِنِّي لَأَعْرِفُ فِي وُجُوهِ بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ الْمَوْتَ فَاذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْأَلَهُ فِيمَنْ يَكُونُ الْأَمْرُ فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا أَمَرْنَاهُ فَأَوْصَى بنَا قَالَ عَلِيٌّ وَاللَّهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمْنَعُنَا لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ أَبَدًا وَإِنِّي لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًّا \* ؟ ٧١ بَابِ مَنْ أَجَابَ بِلَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ\*

# چچبیسواں پارہ

بِسُمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيُمِ

باب ۱۳۷۷ معانقه کا بیان اور کسی شخص کا به پوچھنا که صبح طبیعت کیسی رہی۔

۱۹۵ اساق، بشر بن شعیب، شعیب، زبری، عبدالله بن كعب، عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی بن ابی طالب، آنخضرت ﷺ کے پاس آئے (دوسری سند) احمد بن صالح، عنبسه، پونس ابن شهاب، عبدالله بن كعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عبال نے بیان کیا کہ حضرت علی بن ابی طالب آنخضرت علی کے پاس آپ کے مرض الموت میں جا کرواپس ہوئے تولوگوں نے پوچھا،اے ابوالحن ارسول الله عَلَيْنَة كي طبيعت صبح كوكيسي ربى انهول نے كہاكد الحمد للدا چھے ہيں (حضرت)عباسؓ نے ان کا ہاتھ پکڑااور کہا کیا تم نہیں دیکھتے خدا کی قتم تین دن کے بعد تم ڈنڈے کے غلام ( تابع) ہو جاؤ گے میر اخیال ہے کہ رسول اللہ علیہ اس مرض میں وفات یا جائیں گے میں بنی عبدالمطلب کے چبرے سے ان کی موت کے آثار بیجیان لیتا ہوں اس لئے میرے ساتھ رسول اللہ عظیہ کی خدمت میں چلو تاکہ ہم آپ ً ہے پوچھ لیس کہ خلافت کس خاندان میں ہوگی،اگر ہمارے خاندان میں رہے گی تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا اور اگر ہمارے علاوہ کی دوسرے کے ہاتھ میں ہوگی تو ہم کہیں گے کہ ہمارے لئے وصیت بیجئے حُفرت علیؓ نے کہاخدا کی قتم اگر ہم نے آپؑ سے پو چھااور آپؑ نے منع کر دیا تو پھر لوگ ہمیں مجھی نہ دیں گے میں اس کے متعلق ر سول الله علية سے بھی سوال نه كروں گا۔

باب ۱۲۸-جواب میں لبیک وسعد یک کہنے کابیان۔

حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنس عَنْ مُعَافٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنس عَنْ مُعَافٍ قَالَ أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُعَادُ قُلْتُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلَاثًا هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ قُلْتُ لَا قَالَ حَقُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشِرِّكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ يَا مُعَادُ وَلَا يُشِرِّكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ يَا مُعَادُ وَلَا يُشِرِي مَا حَقُ اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا مَا حَقُ الْعَبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا مَا حَقُ اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا لَهُ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا لَهُ اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا لَهُ اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا اللَّهُ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا لَهُ اللَّهُ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا لَى اللَّهُ اللَّهُ إِنْ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ إِذَا لَا اللَّهُ اللَّهُ

١٩٧ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ أَنس عَنْ مُعَاذٍ بِهَذَا \*

١١٩٨ - حَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا وَاللَّهِ أَبُو ذَرٌّ بِالرَّبَذَةِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً اسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرُّ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبًا يَأْتِي عَلَيَّ لَيْلَةٌ أَوْ ثَلَاتٌ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَاً وَهَكَذَاً وَهَكَذَا وَأَرَانَا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرُّ قُلْتُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ هُمُ الْأَقَلُّونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ قَالَ لِي مَكَانَكَ لَا تُبْرَحْ يَا أَبَا ذَرٌّ حَتَّى أَرْجِعَ فَٱنْطَلَقَ حَتَّى غَابَ عَنِّي فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَحُشِيتُ أَنْ يَكُونَ عُرضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْرَحْ فَمَكُثْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ صَوْتًا خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عُرِضَ لَكَ

۱۹۹۱۔ موئی بن اسلمیل، ہمام، قاده، انس، معادیہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ کے پیچھے سوار تھا آپ نے فرمایااے معاذمیں نے کہالبیک وسعد یک! پھراسی طرح آپ نے تین بار فرمایا (پھر فرمایا) تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندے پر کیاحت ہے؟ (اس کاحق یہ ہے کہ) اس کی عبادت کرے اور اس کاکسی کو شریک نہ بنائے پھر تھوڑی دیر چلے، اور فرمایا اس کے معاذ! میں نے کہالبیک وسعد یک آپ نے فرمایا تم جانتے ہو، فرمایا اس کو حق اللہ پر کیا ہے جب کہ بندے اس کو کر لیس؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو عذاب نہ دے گا۔

۱۹۷۸۔ ہد بہ، ہمام، قبادہ،انسؓ، معادؓ سے اس حدیث کوروایت کرتے ہیں۔

۱۹۸ عربن حفص، حفص، اعمش، زیدبن وہب، ابوذر ﷺ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی اللہ کے ساتھ عشاء کے وقت مقام حرہ سے گزر رہاتھا ہمارے سامنے احد کی پہاڑی آئی تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذرا مجھے پسند نہیں کہ احد کے برابر میرے پاس سونا ہو اور مجھ یرایک رات یا تین راتیں گزر جائیں،اس حال میں کہ میرے یاس اس میں ہے بجز قرض کے ایک دینار کے بھی ہو مگر یہ کہ اس کو الله کے بندوں یر اس طرح اور اس طرح خرچ کروں، اور اینے وست مبارک سے اشارہ کیا پھر فرمایا اے ابو ذر میں نے کہا لبیک وسعد یک یار سول الله علیہ آپ نے فرمایا (ونیامیس) زیادہ مال والے (آخر ت میں) تنگدست ہول گے مگر جو لوگ اس طرح اور اس طرح خرج کریں پھر مجھ سے فرمایا کہ تم اس جگہ تھہرے رہواے ابو ذرٌ جب تک میں نہ آؤل تم ای جگہ رہو چنانچہ آپ روانہ ہو گئے یہاں تک کہ میری نگاہ ہے او مجھل ہو گئے میں نے ایک آواز سنی مجھے خوف ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو کوئی حادثہ پیش آیااس لئے میں نے چلنا عام پھر مجھے آنخضرت ﷺ کا قول یاد آیا کہ یہیں تھہرے رہو چنانچہ میں رک گیاجب آپ تشریف لائے میں نے عرض کیا کہ یارسول الله عليه عليه ميں نے ايك آواز سى اس لئے مجھے خوف ہواكہ كہيں آپً کو حادثہ تو پیش نہیں آیا (میں نے آنا جاہا) پھر مجھے آپ کا حکمیاد آیا کہ

ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ فَقُمْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ لِلَّهِ وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ لِلَّهِ وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ لِرَبُولِ اللَّهِ وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ لِرَبُي وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ لِرَبُي وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ لِرَبُي وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ لِرَبُي إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ أَشْهَدُ لَحَدَّنَنِيهِ أَبُو دَرِّ بِالرَّبَذَةِ قَالَ الْأَعْمَشُ لَكَ مَثَلُ اللَّهُ وَالَ الْأَعْمَشُ وَقَالَ الْمُعْمَشُ وَقَالَ أَبُو مِنْ أَبِي الدَّرْدَاء نَحْوَهُ وَقَالَ أَبُو صَالِح عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء نَحْوَهُ وَقَالَ أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ يَمْكُثُ وَقَالَ أَبُو سِهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ يَمْكُثُ وَقَالَ أَبُو سَهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ يَمْكُثُ وَاللَّهُ عَمْشً يَمْكُثُ وَا لَنَانٍ \*

٧١٥ بَابِ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ

١٩٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِي اللَّه عَنْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقِيمُ الرَّحُلُ الرَّحُلُ مِنْ مَحْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ \*

٧١٦ بَابِ ( إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَحْلِسِ فَافْسَحُوا فِي الْمَحْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشِزُوا فَانْشِزُوا ) الْآيَةَ \*

رَّ مَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مَنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيْهِ آخَرُ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ \*

٧١٧ بَابِ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ بَيْتِهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَصْحَابَهُ أَوْ تَهَيَّأً لِلْقِيَامِ

یمیں تھہرے رہو چنانچہ میں تھہرارہا آپ نے فرمایاوہ جبریل تھے جو
میرے پاس آئے تھے انہوں نے جر دی کہ میری امت میں سے جو
شخص اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائے اور وہ مر جائے تو جنت میں داخل
ہوگامیں نے عرض کیایار سول اللہ عظیمہ اگرچہ وہ زنااور چوری کرے،
آپ نے فرمایا اگرچہ وہ زنااور چوری کرے، راوی کا بیان ہے کہ میں
نے زیدسے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ ابوالدرداء تھے انہوں نے کہا،
میں گواہی دیتا ہوں، کہ مجھے سے ابوذر شنے ربذہ میں بیان کیااعمش نے
میں گواہی دیتا ہوں، کہ مجھے سے ابوذر شنے ربذہ میں بیان کیااعمش نے
کہا، مجھ سے ابو صالح نے انہوں نے ابوالدرداء سے اس کے مثل
نقل کیا اور ابوشہاب نے اعمش سے یمکٹ عندی فوق ثلاث کے لفظ

باب ۱۵۷ کوئی شخص کسی کواس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے۔

۱۹۹ه۔ اسلمبل بن عبداللہ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر آنخضرت سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص کسی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے، تاکہ آپ اس جگہ پر بیٹھ جائے۔

باب ۱۱۷۔ جب تم سے کہا جائے کہ بیٹنے کے لئے جگہ دے دو تو تم جگہ دے دواللہ تعالیٰ تمہارے لئے کشادگی کرے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، تواٹھ جاؤالئے۔

۱۲۰۰ خلاد بن یحیٰ سفیان، عبیدالله، نافع، ابن عمرٌ، آنخضرت علیه سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی شخص کواس کی جگہ سے اٹھادیا جائے تاکہ اس جگہ پردوسرا آدمی بیٹے جائے لیکن جگہ دے دواور کشادگی پیدا کرواور ابن عمرٌ اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ کوئی شخص اپنی بیٹنے کی جگہ سے اٹھایا جائے، پھراس کی جگہ پر آپ بیٹے جائے۔

باب ۱۷-۱۷ شخص کابیان جوا پی مجلس سے یا گھر سے اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر کھڑا ہو جائے، یااس کئے کھڑا

لِيَقُومَ النَّاسُ \* ـ

مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ أَبِي مِحْلَزِ عَنْ أَبِي مِحْلَزِ عَنْ أَبِي مِحْلَزِ عَنْ أَبِي مِحْلَزِ عَنْ أَبَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ لَمَّا تَزُوَّجَ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ يَتَحَدَّثُونَ قَالَ فَأَحَدَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَتَحَدَّثُونَ قَالَ فَأَحَدَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَتَهُومُوا فَلَدًا وَأَلَى فَاعَمُ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ يَقُومُوا فَلَدًا وَلَكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ يَقُومُوا فَلَدًا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّاقُ وَإِنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا لَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا اللَّهُ يَعَلَى (يَا أَيْهَا لَكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهُ لَكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَيْ لَكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ ( إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ الْكُمْ ) إِلَى قَوْلِهِ ( إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَلْمَالًا اللَّهُ تَعَلَى ( يَا أَنْ لَكُمْ ) إلَى قَوْلِهِ ( إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَالُ ) \*

٧١٨ بَابِ الِاحْتِبَاءِ بِالْيَدِ وَهُوَ الْقُرْفُصَاءُ \*

١٢٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ أَخْبَرَنَا الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهِ عَنْهَمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهِ وَسَلَّم بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيدِهِ هَكَذَا \* عَلَيْهِ وَسَلَّم بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيدِهِ هَكَذَا \* عَلَيْهِ وَسَلَّم بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيدِهِ هَكَذَا \* عَلَيْهِ وَسَلَّم بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيدِهِ هَكَذَا \* وَسَلَّم بَفِنَاء الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيدِهِ هَكَذَا \* قَالَ خَبَّابٌ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو مُتَوسَدٌ بُرْدَةً قُلْتُ أَلُا تَدْعُو اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو مُتَوسَدٌ بُرْدَةً قُلْتُ أَلًا تَدْعُو اللَّه فَقَعَدَ \*

١٢٠٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا

ہونے کاارادہ کرے کہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں۔

ا ۱۰ ۱۱۔ حسن بن عمر ، معتمر ، معتمر کے والد ، الو مجلز ، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ علی ہے نے زینب بنت جش سے نکاح کیا اور لوگوں کی دعوت کی تو وہ لوگ کھا کر بیٹے باتیں کرتے رہے ، راوی کا بیان ہے کہ آپ نے یہ ظاہر کیا کہ گویا گھڑا ہو ناچا ہے ہیں۔ لیکن لوگ کھڑے نہیں ہوئے جب آپ نے یہ دیکھا تو تیں۔ لیکن لوگ کھڑے ہوئے اور تین آدمی رہ گئے ، بی علی کھڑے ہوئے اور تین آدمی رہ گئے ، بی علی کھڑے اور تین آدمی رہ گئے ، بی علی کے اور تین آدمی رہ گئے ، بی علی کھڑے ہوئے ہیں چر وہ لوگ بھی اٹھ کر چلے گئے اور تین آدمی رہ گئے ، بی می اٹھ کر چلے گئے ، انس کا بیان کیا کہ وہ لوگ جو گئے ، انس کا بیان کیا کہ وہ لوگ ہوئے گئے ، انس کا بیان کیا کہ وہ لوگ ہوئے ، بی میں داخل ہونے لگا، تو آپ نے میرے اور اپنے ہوئے ، میں بھی داخل ہونے لگا، تو آپ نے میرے اور اپنے در میان پر دہ ڈال دیا ، اور اللہ تعالی نے یہ آیت کہ اے ایمان والو! بی میٹر کے گھر میں داخل نہ ہو گر یہ کہ شہیں اجازت دی جائے۔ یَا اَیُھَا الَّذِیُنَ امْنُو اللٰی قولہ عَظِیُمَا تک نازل فرمائی۔

باب ۱۸ے۔ ہاتھ سے احتباء کا بیان اور اس کو قر فصاء کہتے ہیں۔

یب الم الله علی عالب، ابراہیم بن منذر حزامی، محمد بن فلیے، فلیے، فلیے، نام ابن عمر بن فلیے، فلیے، نام ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کہ دونوں دیکھا کہ صحن کعبہ میں اس طرح اپنے ہاتھ سے احتباء (یعنی دونوں کھٹنوں کو کھڑا کر کے سرین کے بل بیٹھنا اور اور دونوں ہاتھوں سے حلقہ کرلینا) کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔

باب 19- اپنے ساتھوں کے سامنے تکیہ لگا کر بیٹھنے کا بیان۔ خباب کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ چاور کا تکیہ بنائے ہوئے تھے، میں نے عرض کیا، کیا آپ اللہ سے دعا نہیں فرمائیں گے ؟ (بیسن کر) آپ بیٹھ گئے۔ اللہ سے دعا نہیں فرمائیں گے ؟ (بیسن کر) آپ بیٹھ گئے۔ ۱۲۰۳ علی بن عبداللہ، بشر بن مفضل، جریری، عبدالرحمٰن بن ابی

بشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالُ اللَّهِ قَالُ اللَّهِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُ اللَّهِ قَالُ اللَّهِ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ \* مِثْلَةُ وَكَانَ مُتَكَبِّ مَسَلَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ مِثْلَةُ وَكَانَ مُتَكِبًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْنَهُ سَكَتَ \*

٧٢٠ بَاب مَنْ أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ
 لِحَاجَةٍ أَوْ قَصْدٍ \*

معيد عَن عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَن عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثُهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ\* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ\* 177 بَابِ السَّرِيرِ \*

3 - ١٢٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَسُطَ السَّرِيرِ وَأَنَا مُضْطَحَعة بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ تَكُونُ لِيَ الْحَاجَة فَأَكْرُهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبَلَهُ فَأَنْسَلُ انْسَلَالًا \*

بگرہ، ابی بکرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ کیا ہے دوں، اللہ عظیم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ نہ بتلا دوں، لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یارسول اللہ عظیم ، آپ نے فرمایا، اللہ کانٹریک تھمر انااور والدین کی نافرمانی کرنا۔

۲۰۱۱۔ مسدد نے بواسطہ بشر اس طرح حدیث بیان کی، کہ آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ سن لوجھوٹ سے بچواور اس کو بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا، کاش آپ خاموش ہوجاتے۔

باب ۲۰- کسی ضرورت کی وجہ سے یا قصداً تیز چلنے کا بیان۔

۱۲۰۵ ابو عاصم، عمر بن سعید، ابن ابی ملیکه، عقبه بن حارث سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے عصر کی نماز پڑھی، توجلدی کی پھراپئے گھر میں داخل ہوئے۔

باب ۲۱۔ تخت کابیان۔

۱۲۰۱ قتید، جریر، اعمش، ابوالضحی، مسروق، حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیفہ تخت کے نیج میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلہ کے در میان میں لیٹی ہوئی ہوئی ہوتی اگر مجھے کوئی ضرورت ہوتی تومیں ناپند کرتی کہ اٹھوں، چنانچہ آپ کی طرف رخ کرے آہتہ ہے (لیٹے لیٹے) سرک جاتی تھی۔

باب ۷۲۲۔ کسی کو تکیہ دیئے جانے کابیان۔

ک ۱۱۔ اسلی ، خالد، عبداللہ بن محر، عمرو بن عون، خالد، ابوقلاب، ابوقلاب، ابوقلاب، ابوقلاب، ابوقلاب، ابوقلابہ ابوالملیح سے روایت کرتے ہیں کہ میں تیرے والد زید کے ساتھ عبداللہ بن عمر کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی اللہ سے میرے روزے کے متعلق کہا گیا، تو آپ میرے پاس تشریف لائے میں نے آپ کے سامنے ایک تکیہ ڈال دیا، جس میں مجود کی چھال بھری ہوئی تھی آپ زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ چھال بھری ہوئی تھی آپ زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ

صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَيَّ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشُوهَا لِيفٌ فَحَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ أَدَمٍ حَشُوهَا لِيفٌ فَحَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِي أَمَا يَكُفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ قَالَ سَبْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تِسْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَسْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تِسْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تِسْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِحْدَى عَشْرَةً قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ شَطْرَ اللَّهُ مِيامً يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ \*

١٢٠٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا يَزيدُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِينَمُ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَدِمَ الشَّأْمَ ح و حَدَّثَنَّا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَّا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّأْم فَأَتَى الْمَسْحَدَ فِصَلَّى رَكْعَتَيْن فَقَالَ اَللَّهُمَّ ارْزُقْنِي جَلِيسًا فَقَعَدَ إِلَى أَبِي الْدَّرْدَاء فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي كَانَ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ يَعْنِي حُذَيْفَةَ أَلَيْسَ فِيكُمْ أَوْ كَانَ فِيكُم الَّذِي أَحَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَان رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَغْنِي عَمَّارًا أُوَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّوَاكِ َ وَالْوسَادِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ كَيْفَ كَانَ عَبْدُاللَّهِ يَقُرَّأُ ﴿ وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى ) قَالَ وَالذَّكَرِ وَالْأَنْثَى فَقَالَ مَا زَالَ هَوُلَاء حَتَّى كَادُوا يُشَكَّكُونِي وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ٧٢٣ بَابِ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ \* ١٢٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُعْدٍ سُفْدٍ بُنِ سَعْدٍ سُعْدٍ لَنَّ سَعْدٍ اللهِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَلَّكَ ۚ بَعْدَ الْجُمُعَةِ \*

کے در میان تھا پھر آپ نے بھے سے فرمایا کہ کیا تھے کو مہینہ میں تین روزے کافی نہیں ہیں، میں نے کہایار سول اللہ ﷺ (مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے) آپ نے فرمایا توپائے، میں نے عرض کیایار سول اللہ ﷺ (مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے) آپ نے فرمایا توسات، میں نے کہایار سول اللہ ﷺ (مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے) آپ نے فرمایا تو نو، میں نے کہایار سول اللہ ﷺ (مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے) آپ طاقت ہے) آپ نے فرمایا گیارہ، میں نے کہایار سول اللہ ﷺ (مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے) آپ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے روزوں سے زیادہ کو کی روزہ نہیں اس طور پر کہ ایک دن روزہ رکھے، اورایک دن اوناد کرے۔

۱۲۰۸ کی بن جعفر، پزید، شعبه، مغیره، ابراہیم، علقه سے روایت کرتے ہیں که وہ شام پہنچ (دوسری سند) ابوالولید، شعبه، مغیره، ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ علقه شام پہنچ توایک معبی اللہ! ہمیں توایک معبی ایراہیم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیاس بیٹھ گئے اور پوچھا کہ تم کوئی ہمنشین عطا کر، پھر ابوالدرداء کے پاس بیٹھ گئے اور پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کوفہ کارہنے والا ہوں، علقہ نے کہا، کیا تم میں وہ شخص نہیں ہے جواس راز کا جانے والا ہوں، علقہ نے کہا، کیا تم میں وہ شخص نہیں ہے جواس راز کا جانے والا ہے کہ اس کے سواکوئی نہیں جانیا، یعنی حذیفہ اکیا تم میں وہ شخص نہیں ہے، یا یہ کہا کہ کیا تم میں وہ شخص نہیں تھا، جس کواللہ تعالی نے اپنی میں تکیہ اور مسواک والے یعنی ابن مسعورہ نہیں ہیں؟ عبداللہ وَ اللَّهُ إِذَا يَعْشَى، کس طرح پڑھتے تھے؟ کہا ''والڈ کو وَ الْأَنْهَى،' کی طراح نا ہے۔ پڑھتے تھے ابوالدرداءً نے کہا کہ لوگ مجھے شک میں ڈالتے تھے کالا نکہ میں نے رسول اللہ علیہ کہا کہ لوگ مجھے شک میں ڈالتے تھے حالا نکہ میں نے رسول اللہ علیہ کہا کہ لوگ مجھے شک میں ڈالتے تھے حالا نکہ میں نے رسول اللہ علیہ کہا کہ لوگ مجھے شک میں ڈالتے تھے حالا نکہ میں نے رسول اللہ علیہ کہا کہ لوگ مجھے شک میں ڈالتے تھے حالا نکہ میں نے رسول اللہ علیہ کہا کہ لوگ مجھے شک میں ڈالتے تھے حالا نکہ میں نے رسول اللہ علیہ کہا کہ لوگ مجھے شک میں ڈالتے تھے حالا نکہ میں نے رسول اللہ علیہ کے کہا کہ لوگ میں خوالے کے کہا کہ کو کے کہا کہ کو کے کہا کہ کو کھیں خوالے کے کہا کہ کو کھی خوالے کے کہا کہ کو کھی خوالے کے کہا کہ کو کھی کے کہا کہ کو کہ کو کھی کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کھی کو کہا کہ کو کہا کہ کو کھی کو کہا کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کو کھی کے کہا کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کو کھی کے کہا کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہا کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو

باب ۲۲۳۔ جمعہ کے بعد قبلولہ کرنے کابیان۔ ۱۲۰۹۔ محمد بن کثیر، سفیان، ابوحازم، سہل بن سعد ؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھاتے اور قبلولہ کرتے تھے۔ باب ۲۲۴\_معجد میں قبلولہ کرنے کابیان۔ ٧٢٤ بَابِ الْقَائِلَةِ فِي الْمَسْجِدِ \*

١٢١٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سِمْلِ بْنَ سَعْدٍ قَالَ مَا كَانَ لِعَلِيِّ اسْمٌ أُحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي تُرَابٍ وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ إِذَا دُعِيَ بِهَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةً رَضِيَ ا لله عَنْهَا فَلَمْ يَحِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ فَقَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيَٰءٌ فَغَاضَبَنِي فَحَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللِّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِنْسَان انْظُرْ أَيْنَ هُوَ فَحَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ قُمْ أَبَا تُرَابٍ قُمْ أَبَا تُرَابٍ \*

٧٢٥ بَاب مَنْ زَارَ قَوْمًا

١٢١١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةً عَنْ أَنَسِ أَنَّ أُمَّ سُلَيْم كَانَتْ تُبْسُطُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِطَعًا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّطَع قَالَ فَإِذَا نَامَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَتُ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ فَحَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ ثُمَّ حَمَعَتْهُ فِي سُكُّ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْوَفَاةُ أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّكِّ قَالَ فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ \*

١٢١٢ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ

١٢١٠ قتيبه بن سعيد، عبدالعزيز بن ابي حازم،ابوحازم،سهل بن سعدٌ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علیٰ کوابو تراب سے زیادہ کوئی نام محبوب نہ تھا، اور جب اس نام سے وہ پکارے جاتے توبہت خوش ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے حضرت علی کو گھر میں نہ پایا تو بوچھا کہ تمہارا چھازاد بھائی کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہاکہ میرے اور ان کے در میان کچھ بات ہوگئ ہے،اس لئے وہ ناراض ہو کر باہر چلے گئے اور ہمارے یاس نہیں لیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی سے فرمایا کہ و کھووہ کہاں ہے؟اس شخص نے واپس آ کر کہایار سول اللہ ﷺ وہ مبحد میں لیٹے ہیں،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اس وقت وہ لیٹے ہوئے تھے،اور جادران کے پہلو ہے سرک سنی تھی اس لئے مٹی ان کے جسم سے لگ سی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ان کے جسم سے یو نجھتے جاتے اور فرماتے کہ اٹھ اے ابوتراب!اٹھائے ابوتراب۔

باب2۲۵۔ کسی جماعت کے پاس ملا قات کو جانے اور وہاں قیلوله کرنے کابیان۔

ا۲۱ا ـ قتیبه بن سعید، محمر بن عبدالله انصاری، عبدالله انصاری، ثمامه، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ام سلیم نبی ﷺ کے لئے چڑے کا فرش بچھایا کرتی تھیں، آپ ان کے پاس اس فرش پر قبلولہ فرماتے جب آنخضرت علیہ سوجاتے تومیں آپ کا پسینہ اور بال لے کر ایک شیشی میں جمع کر لیتا پھر میں اس کو خوشبو میں جمع کرتا، راوی کابیان ہے کہ جب حضرت انس بن مالک کی و فات کا قریب آیا تو وصیت کی کہ اس خو شہو میں ہے میر ہے حنوط میں ملاوینا چنانچہ ان کے حنوط میں وہ ملائی گئی۔

١٢١٢ ـ اساعيل ، مالك ، اسحاق بن عبد الله بن الى طلحه ، حضرت انس بن

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاء يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَام بنْتَ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ فَدَحَلَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبيل اللَّهِ يَرْكُبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ أُوْ قَالَ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ شَكَّ إِسْحَاقُ قُلْتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَلَاعَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرضُوا عَلَىَّ غُزَاةً فِي سَبيلِ اللَّهِ يَرْكُبُونَ تُبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأُسِرَّةِ فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ زَمَانَ مُعَاوِيَةً فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْر فَهَلَكَت \*

٧٢٦ - حَدَّنَنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا مُهُ اللَّهِ حَدَّنَنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْجُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّه عَنْه قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بِبُسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِلهُ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَالِ الصَّمَّاءِ وَاللهُ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَالًى فَرْجِ الْإِنْسَانَ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْمُنَابَذَةِ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ وَالْمُنَابِذَةِ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ

مالک سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کوبیان کرتے ہوئے سنا كەرسول الله الله الله جب قباء كى طرف تشريف لے جاتے، توام حرامٌ بنت ملحان کے گھر جاتے، وہ آپ کو کھانا کھلاتیں، ام حرام عبادہ بن صامت کی بیوی تھیں،ایک دن آپ تشریف لائے توام حرام نے آپ کو کھانا کھلایا اور رسول اللہ علیہ وہیں سورہے پھر ہنتے ہوئے بيدار ہوئے،ام حرام نے يو چھا، يار سول الله عظم آپ كوكس چيز نے ہنسایا؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے پچھالوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے خواب میں پیش کئے گئے کہ اس دریا کے وسط میں بادشاہ کی طرح اپنے تخت پر سوار ہیں (راوی کو شک ہے کہ ملو کا علی الاسرة يامثل الملوك على الاسرة فرمايا) مين نے عرض كياكه يارسول الله عَلِينَةُ ، الله سے وعالیجئے کہ مجھ کو بھی ان سے بنادے آپ کے دعا فرمادی پھر آپ مررکھ کر سوگئے اور ہنتے ہوئے اٹھے میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں، آپ نے فرمایا میری امت کے غازی میرے سامنے پیش کئے گئے جواس دریا کے ج میں سوار ہیں بادشاہوں کی طرح تخت پر ہیں، میں نے عرض کیادعا سیجے کہ میں ان میں سے ہوں، آپ نے فرمایا تو پہلوں میں سے ہے۔ چنانچہ ام حرام امیر معاویہ کے زمانے میں دریامیں سوار ہو کر نکلیں توانی سواری سے گر بڑیں اور وفات یا گئیں (۱)۔

باب ۷۲۷۔ جس طرح آسانی ہو بیٹھنے کابیان۔

ادس علی بن عبداللہ، سفیان، زہری، عطاء بن یزید لیثی، حضرت البوسید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی ہے دو قتم کے لباس اور دو قتم کی بیچ سے منع فرمایا ہے (لیعنی) اشتمال صماء اور ایک ہی کپڑے ہیں اس طرح گوٹ مار کر بیٹھنے سے، کہ اس کی شر مگاہ پر بچھ بھی نہ ہو، اور ملاسہ اور منابذہ سے منع فرمایا معمر اور محمد بن ابی حفصہ اور عبداللہ بن بدیل نے بواسطہ زہری اس کی متابعت میں حدیث روایت کی ہے۔

أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ بُدَيْلِ عَنِ الزُّهْرِيِّ \* ( ٢٢٧ بَابِ مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَي النَّاسِ وَمَنْ لَمْ يُخبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ \*

١٢١٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ عَنْ عَامِر عَنْ مَسْرُوق حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُوْمِنِينَ قَالَتُ إِنَّا كُنَّا أَرْوَاًجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَةُ خَمِيعًا لَمْ تُغَادَرٌ مِنَّا وَاحِدَةٌ فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا تَمْشِي لَا وَاللَّهِ مَا تَحْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ قَالَ مَرْحَبًا بابْنَتِي ثُمَّ أَخْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِنْ بَيْن نِسَائِهِ حَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالسِّرِّ مِنْ بَيْنِنَا ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا عَمَّا مَارَّكِ قَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَّهُ فَلَمَّا تُوفِّي قُلْتُ لَهَا عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا أَخْبَرْتِنِي قَالَتْ أُمَّا ٱلْآنَ فَنَعَمْ فَأَخْبَرَتْنِي قَالَتْ أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْأَمْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّ حِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْن وَلَا أَرَى الْأَحَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ فَاتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ قَالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَائِيَ الَّذِي رَأَيْتِ فَلَمَّا رَأَى حَزَعِي سَارَّنِي التَّانِيَةَ قَالَ يَا فَاطِمَةُ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاء الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةً نِسَاء هَذِهِ الْأُمَّةِ \*

٧٢٨ بَابِ إِلِاسْتِلْقَاء

باب ۷۲۷۔اس کا بیان جولو گوں کے سامنے سر گوشی کرے اور اس کا بیان جواپنے ساتھی کاراز کسی کونہ بتائے، جب مر جائے تولو گوں کو بتائے۔

۱۲۱۴ موسی، ابوعوانه، فراس، عامر، مسروق، حضرت عائشة سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ ہم سب آنخضرت عظیم کی بیویاں آپ کے پاس جمع تھیں ہم میں کوئی بھی غائب نہ تھی حضرت فاطمہ چلتی موئی آئیں اور ان کی جال رسول اللہ عظام کی جال سے بہت زیادہ مشابہ تھی جب آپ نے ان کود یکھا تو خوش آمدید کہااور فرمایا کہ خوب آئیں پھر اپنے دائیں یا بائیں ان کو بٹھلایا، پھر ان سے چیکے سے بات کی وہ زور سے رونے لگیں، جب ان کو عملین ہوتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ چیکے سے ہات کی، تووہ سننے لگیں، میں نے نبی عظیم کی بیویوں کے در میان سے کہاکہ رسول اللہ عظیم نے ہمارے در میان تم سے خاص راز کی بات فرمائی ، پھر بھی تم روتی ہو جب ر مول الله عظی تشریف لے گئے تو میں نے ان سے بوچھا، کیا بات کہی؟ فاطمہ نے کہاکہ میں رسول اللہ عظی کے راز کو ظاہر نہیں کرتی جب آپ کی وفات ہو گئ تو میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں قتم دیتی ہوں کہ اس حق کے عوض جو میر اتم پر ہے تم مجھے وہ بات بتادو، فاطمہ نے کہاہاں اب بتادوں گی، چنانچہ انہوں نے بتلاتے ہوئے کہا کہ پہلی دفعہ چیکے سے جو بات آپ نے فرمائی (وہ ٹیہ تھی) کہ آپ نے مجھے سے بیان کیا کہ جرحل ہر سال میں ایک دفعہ دورہ کرتے تھے، اس سال دوبار دورہ کے لئے آئے،اب مونت مجھے قریب نظر آرہی ہے،اس کتے اللہ سے ڈرواور صبر طرو میں تمہارے لئے اچھا آگے جانے والا ہوں، چنانچہ میں رونے لگی جیسا کہ تم نے دیکھاجب آپ نے میری گھبراہٹ دلیمھی تو دوسری بار آپ نے چیکے سے فرمایا کہ اے فاطمہ کیا تو یہ پسند نہیں کرتی کہ مومنین کی عور نوں کی سر دار ہو جائے یا یہ فرمایا کہ اس است کی عور توں کی سر دار ہو جائے۔

باب ۷۲۸ - حيث لينن كابيان -

٥١٢١- حَدَّثَنَا عِلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى \*

٧٢٩ بَاب لَا يَتَنَاجَى اثْنَان دُونَ التَّالِثِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقُوى) إِلَى قَوْلِهِ (وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) وَقَوْلُهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ وَقَوْلُهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوا كُمْ صَدَقَةً وَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجَدُوا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِلَى قَوْلِهِ (وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) \*

آ آ آ آ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَ وَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ حَ وَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ غَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهُ أَنَّ مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم قَالَ إِذَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَان دُونَ الثَّالِثِ\*

٧٣٠ بَاب حِفْظِ السِّرِّ \*

مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنِسَ بْنَ مَالِكِ أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرًّا فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهُا بِهِ\*

٧٣١ بَابُ إِذَا كَأْنُواْ اَكْثَرَ مِنْ ثَلَالَةٍ فَلَا بَاسَ بِالْمُسَارَّةِ وَالْمُنَاجَاةِ \*

۱۲۱۵ علی بن عبداللہ، سفیان، زہری، عباد بن تمیم، اپنے بچا ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کو معجد میں اس طرح چت لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پررکھے ہوئے تھے۔

باب ۲۹هدو آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سر گوشی نہ کریں،
اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ "اے ایمان والو! جب تم سر گوشی کرو،
تو گناہ اور ظلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی
سر گوشی نہ کرو، اور اچھی بات اور تقویٰ کی سر گوشی کرو"
وَعَلَی اللّهِ فَلْیَتَو کَلِ الْمُؤْمِنُونَ تک اور اللہ تعالیٰ کا قول
کہ "اے ایمان والو! جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
سر گوشی کرنے لگو، تو سر گوشی سے پہلے صدقہ کرو یہی
تمہارے لئے بہتر اور پاکیزہ ہے، اور اگر تم (اپنے میں) صدقہ
کی طاقت نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہر بان ہے، واللہ خبیر
کی طاقت نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہر بان ہے، واللہ خبیر
کی اللہ تعملون تک۔

۱۲۱۲ عبداللہ بن یوسف، مالک (دوسری سند) اسلمیل، مالک، نافع، حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا کہ جب تین آدمی ہوں، تو دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں۔

باب • ۲۷۔ راز کی حفاظت کرنے کا بیان۔

ا ۱۲۱ عبد الله بن صباح، معتمر بن سلیمان، سلیمان، حضرت الس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے آنخضرت میں ہے داز کی بات کہی، تو میں نے آپ کے بعد کسی سے اس کو بیان نہیں کیا، مجھ سے ام سلیم نے اس کے متعلق پوچھا توان کو بھی میں نے نہیں بتایا۔

بابا الاے۔ جب تین آدمیوں سے زیادہ ہوں تو چیکے سے بات کرنے اور سر گوشی میں کوئی مضائقہ نہیں۔

مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنَهُ قَاللَّهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَان دُونَ الْآخَرِ كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَان دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَحْتَلِطُوا بِالنَّاسِ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ \* حَمْزَةً عَنِ مَحْدَالُ عَنْ أَبِي حَمْزَةً عَنِ اللَّهِ عَلْ مَعْدِ اللَّهِ قَالَ قَسَمَ النَّعِيقُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَسَمَ أَلْعَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ فَالَى قَسَمَةً أَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَيْتُهُ وَهُو فِي أَرِيدً بَهَا وَاللَّهِ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَيْتُهُ وَهُو فِي أَرِيدً عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَيْتُهُ وَهُو فِي أَلَيْقَ مُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَيْتُهُ وَهُو فِي مَلَا فَاللَّهِ عَلَى مُوسَى أُوذِي بِأَكْثَرَ مَنْ هَذَا فَصَبَرَ \* فَكَنَ فَكَنْ عَلَى مُوسَى أُوذِي بِأَكْثَرَ مَنْ هَذَا فَصَبَرَ \*

٧٣٢ بَابِ طُولِ النَّجْوَى وَقَوْلُهُ ( وَإِذْ هُمْ نَحْوَى ) مَصْدَرٌ مِنْ نَاحَيْتُ هُمْ نَحْوَى ) مَصْدَرٌ مِنْ نَاحَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بِهَا وَالْمَعْنَى يَتَنَاجَوْنَ \* فَوَصَفَهُمْ بِهَا وَالْمَعْنَى يَتَنَاجَوْنَ \* مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْ أَنس رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنس رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَجُلُ يُنَاجِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَدُهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَى \*

٧٣٣ بَابِ لَا تُتْرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ عَنْدَ النَّهُ مِ \*

١٢٢١- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّم عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ \*

۱۲۱۸ عثان، جریر، منصور، ابووائل، عبدالله سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علی ہے۔ فرمایا کہ جب تم تین آدمی ہو، تو وہ دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سر گوشی نہ کریں جب تک کہ بہت سے آدمی نہ ہوں، اس لئے کہ بیداسے رنجیدہ کرے گا۔

۱۲۱۹ عبدان، ابو حزه، اعمش، شقیق، عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ نے ایک دن کچھ مال تقسیم کیا، توایک انصاری نے کہا کہ یہ وہ تقسیم ہے جس سے خدا کی خوشنو دی پیش نظر نہیں ہے میں نے کہا بخدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا (اور آپ سے بیان کروں گا) چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت بیان کروں گا) چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ ہماعت کے ساتھ تھے، میں نے چپکے سے آپ سے بات کی، تو آپ عصہ ہوئے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہوگیا، پھر فرمایا کہ موسی پر خدا کی رحمت ہو، ان کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔

باب۲۳۲۔ دیر تک سر گوشی کرتے رہنے کابیان، آیت وَ إِذْ هُمْ نَجْوَی مصدر ہے، نا جیت ہے، ان لو گول کا وصف بیان کیا گیااس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ سر گوشی کرتے ہیں۔

1۲۲۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدالعزیز، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ نماز (عشاء) کی اذان کہی گئ، اور ایک مرد رسول اللہ علیہ ہے آہتہ آہتہ باتیں کر رہا تھا اور دیر تک باتیں کر تارہا، یہاں تک کہ آپ کے صحابہ سوگے، پھر آپ کھڑے ہوئے اور نمازیز ھی۔

باب ۷۳۳۔ سوتے وقت گھر میں آگ نہ چھوڑی جائے۔

۱۲۲۱۔ ابو تعیم، ابن عیدنہ، زہری، سالم اپنے والد سے وہ نبی مطالقہ سے روایت کرتے ہیں، آپ کے فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو اپنے گھروں میں آگ نہ رہنے دو۔

أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَاهِي عَدُو لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ \* إِنَّمَاهِي عَدُو لَلَيْهُ حَلَّاتَنَا حَمَّادٌ عَنْ كَثِيرٍ إِنَّ عَبْدِاللَّهِ هُوَ ابْنُ شِنْظِيرِ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ هُوَ ابْنُ شِنْظِيرِ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ مَلَى رَضِي اللَّه عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى رَضِي اللَّه عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى رَضِي اللَّه عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى رَضِي اللَّه عَنْهُمَا قَالَ قَالَ الْفَونِيسِقَةً رُبُّمَا جَرَّتِ وَأَطْفِعُوا الْمُصَابِيحَ فَإِنَّ الْفُونِيسِقَةً رُبُّمَا جَرَّتِ وَأَطْفِعُوا الْمُصَابِيحَ فَإِنَّ الْفُونِيسِقَةً رُبُّمَا جَرَّتِ وَأَطْفِعُوا الْمُتَابِعَ فَإِنَّ الْفُونِيسِقَةً رُبُّمَا جَرَّتِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوْلَ أَلْبَيْتِ \*

٧٣٤ بَابِ إِغْلَاقِ الْأَبُوابِ بِاللَّيْلِ \* الْمَدَّنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْفِئُوا الْمَصَابِحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوا الْأَبُوابَ وَأَوْكُوا الْلَّعْمَامَ وَالشَّرَابَ وَأَوْكُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ قَالَ هَمَّامٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بِعُودٍ يَعْرُضُهُ \* قَالَ هَمَّامٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بِعُودٍ يَعْرُضُهُ \* وَالشَّرَابِ مَعْدَ الْكِبَرِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ \*

وَ٢٢٠ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّنَنَا الْمِرْاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَنْ النَّاسِيِّ حَدَّادُ وَلَاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ حَمْسٌ الْحَتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَمَصَّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ \* وَمَثَنَا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ الْمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ

١٢٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ

۱۲۲۱ محمد بن علاء، ابواسامه، برید بن عبدالله، ابوبرده، حضرت ابوموسی سے بیان کیا که ایک گر ابوموسی سے بیان کیا که ایک گر مدینه میں، گھر والوں سمیت رات کو جل گیا ان لوگوں کا واقعہ آنحضرت علی سے بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آگ تہاری دشمن ہے،اس لئے جب تم سونے لگو تواس کو بچھادیا کرو۔

۱۲۲۳۔ قتیبہ ، حماد ، کثیر ، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے برتن ڈھک کرر کھواور دروازے بند کردیا کرو، اور چراغوں کو گل کردیا کرو، اس لئے کہ چوہا کثر بتی کو تھینچ کرلے جاتا ہے اور گھروالوں کو جلادیتا ہے۔

باب ساسے کودروازے بند کردینے کابیان۔ ۱۲۲۴۔ حسان بن ابی عباد، ہمام، عطاء، جابرؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب تم سونے لگو، تو چراغوں کو بچھا دیا کرواور دروازے بند کرلیا کرو، اور مشک کا منہ باندھ دیا کرواور کھانے پینے کی چیزیں ڈھک کرر کھو، ہمام کابیان ہے کہ میراخیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا یعنی اگرچہ ایک کلڑی ہے ہی کیوں نہ ہو۔

باب۵س۵۔ بڑے ہونے کے بعد ختنہ کرانے اور بغل کے بال اکھاڑنے کابیان۔

۱۲۲۵ یکی بن قزعہ ،ابراہیم بن سعد ،ابن شہاب، سعید بن میتب، حضرت ابوہر ریو آئے جی کہ آپ کے فرمایا فطری باتیں پانچ ہیں، ختنہ کرانا، موئے زیر ناف صاف کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا، مونچیس تر شوانا اور ناخن کتر وانا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَاحْتَنَ بِالْقَدُومِ مُحَفَّفَةً قَالَ أَبْمِو عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي اللَّهِ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي اللَّهِ حَدَّثَنَا وَقَالَ بِالْقَدُّومِ وَهُو مَوْضِعٌ مُشَدَّدٌ \* الزِّنَادِ وَقَالَ بِالْقَدُّومِ وَهُو مَوْضِعٌ مُشَدَّدٌ \* الزِّنَادِ وَقَالَ بِالْقَدُّومِ وَهُو مَوْضِعٌ مُشَدَّدٌ \* الزِّنَادِ وَقَالَ بِالْقَدُّومِ وَهُو مَوْضِعٌ مُشَدَّدٌ \* الزِّنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الزِّنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَبْرَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَعْفَوْ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إَسْحَاقَ عَنْ السَّعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا نَتِي أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ يَعْنَ أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَتِينٌ \* أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَتِينٌ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عِبَّاسٍ قَبْضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَتِينٌ \* أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَتِينٌ \* أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَتِينٌ \* أَبِي أَسُلُمَ وَأَنَا خَتِينٌ \* أَلِي عَبْلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا خَتِينٌ \* أَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا خَتِينٌ \* أَلِي عَلَى الْمُؤْلِولُ الْمَالِي الْمُؤْلِولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَأَنَا خَتِينٌ \* أَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَأَنَا خَتِينٌ الْمَا عَلَى الْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَأَنَا خَتِينٌ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَأَنَا خَتِينٌ الْمَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْه

ابراہیم (علیہ السلام) نے اس برس کے بعد قدوم میں (یا قدوم آلہ کے ذریعہ) ختنہ کرایا، ہم سے قتیبہ نے بواسطہ مغیرہ، ابوالزناد جو حدیث روایت کی،اس میں قدوم کالفظ (ہشدید) تھا۔

۱۲۲۷ محمد بن عبدالرجیم، عباد بن موی اساعیل بن جعفر،
اسرائیل،ابواسحاق، سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت
ابن عباسؓ سے پوچھا گیا کہ جس وقت آنحضرت ﷺ کی وفات ہوئی
اس وقت تمہاری عمر کیا تھی، توانہوں نے جواب دیا کہ اس وقت میرا
ختنہ ہو چکا تھااور کہا کہ لوگ اس وقت تک ختنہ نہ کراتے جب تک
کہ بالغ نہ ہو جائے، اور ابن ادر لیس نے اپ والد سے، انہوں نے
ابواسحاق سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباسؓ
سے روایت کی کہ نبی عیلیہ کی وفات ہوئی تومیر اختنہ ہو چکا تھا۔

باب۲۳۱-اسام کابیان که ہر کھیل جواللہ کی عبادت سے فافل کردے باطل ہے، اور اس شخص کابیان جواہی ساتھی سے کیے کہ آؤجوا کھیلیں، اور اللہ تعالیٰ کا قول وَمِنَ النّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهُوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ۔ مَنْ یَشْتَرِی لَهُوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ۔ مَنْ یَشْتَری لَهُو الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ۔ مَنْ کہ رسول الله عَیْنَ مَن عبدالرحمٰن، حضرت ابوہر برہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله عَیْنَ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص لات وعزی کی قسم کھائے تواس کو لاالہ الاالله کہ تم میں سے جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤجواء کھیلیں تواس کو صدقہ کرناچاہئے۔

باب222-اس چیز کابیان جو عمار توں(۱)کے متعلق منقول ہے حضرت ابوہر بریؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا

لے بلاضرورت کمبی ممیار تیں بنانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پیندیدہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ برائی کاارادہ فرماتے ہیں تووہ شخص اپنامال عمارت بنانے میں خرج کرنے لگتاہے۔

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْم فِي الْبُنْيَانِ \*

٢٢٩ - حَدَّنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ مُو ابْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِ مَا قَالَ رَأَيْتُنِي مَعِ النّبِي صَلّى اللّه عَلْيهِ وَسَلّمَ بَنَيْتُ بَيدِي بَيْتا يُكِنّنِي مِنَ الشّمْسِ مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ الْمَطَرِ وَيُظِلّنِي مِنَ الشّمْسِ مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْق اللّهِ \*

٠١٢٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِي مَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌ وَاللَّهِ مَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُ لَبَنَةً عَلَى لَبنَةٍ وَلَا غَرَسْتُ نَحْلَةً مُنْذُ قَبضَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُفْيَانُ فَنُكَرْتُهُ لَبَعْضِ أَهْلِهِ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ بَنَى قَالَ سُفْيَانُ سُفْيَانُ فَنْكَرْتُهُ لَبَعْضِ أَهْلِهِ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ بَنَى قَالَ سُفْيَانُ سُفْيَانُ فَنْكَرْتُهُ لَبَعْضِ أَهْلِهِ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ بَنَى قَالَ سُفْيَانُ سُفْيَانُ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ بَنَى قَالَ سُفْيَانُ فَالًا وَاللَّهِ لَقَدْ بَنَى قَالَ سُفْيَانُ عَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ \*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## كِتَابِ الدَّعَوَاتِ

٧٣٨ بَابِ وَقُولُهِ اللَّهِ تَعَالَى ( ادْعُونِي أَسْتَكْبِرُونَ عَنْ أَسْتَجَبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبْ عَبْدَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) وَلِكُلِّ نَبِيُّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ \*

آلاً آلَّ آلَي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرْيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ أَبِي عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ فَعِلَيْهِ مَالَلَ سُؤْلًا أَوْ قَالَ لِكُلِّ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ

کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جب جانوروں کے جرانے والے عمار توں میں فخر کرنے لگیں گے۔

۱۲۲۹۔ ابو نعیم، اسحاق بن سعید، سعید، ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اپنے ہاتھ سے بناہ دیتا تھااور میں اپنے ہاتھ سے بناہ دیتا تھااس کے بنانے میں اللہ کی کسی مخلوق نے میر ی مدد نہیں کی۔

• ۱۲۳۰ علی بن عبداللہ، سفیان، عمرو، ابن عمر کا قول نقل کرتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے نبی علیق کی وفات کے بعد سے نہ تو کوئی این کسی این پر رکھی (یعنی مکان نہیں بنایا) اور نہ کوئی پودالگایا، سفیان نے کہا میں نے بیہ حدیث ان کے بعض گھر والوں سے بیان کی تو انہوں نے کہا خدا کی قسم انہوں نے مکان بنایا، سفیان نے کہا کہ میں نے جواب دیا کہ شاید مکان بنانے سے پہلے ایسا کہا ہوگا۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم

## دعاؤل كابيان

باب ۸ ۳۳-اللہ تعالیٰ کا قول کہ تم مجھ سے دعا کرومیں قبول کروں گا، بے شک جولوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے اور اس امر کابیان کہ ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔

اساا۔ اساعیل، مالک، ابوالز ناد، اعرج، ابوہر یرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو وہ کرتا ہے (اور وہ قبول ہوتی ہے) اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا آخر ت میں امت کی شفاعت کے لئے محفوظ رکھوں اور مجھ سے خلیفہ نے بواسط معتمر اور ان کے والد، انس ٹے نبی علیہ سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپناا پنا مطلوب مانگ لیایا یہ فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، چنانچہ انہوں نے دعا کی اور مقبول بھی ہوگئی (لیکن) میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت ہوگئی (لیکن) میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت

#### کے لئے محفوظ کرلی ہے۔

باب ۳۳۹۔ سب سے بہتر استغفار کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول
کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو بے شک وہ بڑا بخشے والا
ہے جو تم پر آسان کی بارش برسانے والا بنا کر بھیجتا ہے اور
اموال واولاد کے ذریعہ تمہاری امداد کرتا ہے اور تمہارے
لئے باغات اور نہریں بناتا ہے،اور جولوگ کہ بے حیائی کا کام
کرتے ہیں یااپی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، پھر اللہ کویاد کرتے
ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اور کون ہے جو
اللہ کے سواگناہوں کو بخشے اور اس چیز پر جو وہ کرتے ہیں،
وان بوجھ کراصر ار نہیں کرتے ہیں،

الاسلام البره معمر، عبدالوارث، حسين، عبدالله بن بريده، بشر بن كعب عدوى، شداد بن اوس، نبي عليه وسلم سے روايت كرتے بيں كه سيدالاستغفاريہ ہے كہ تو كہ، اللهم انت ربی النح يعنی اے مير ك الله تو مير ارب ہے تير ہواكوئی معبود نہيں تو نے ہی مجھے پيدا كيا اور تير اہى ميں بنده ہوں، اور ميں تير عبداور تير ہوں جتنا ممكن ہے، جو بچھ ميں نے كيا۔ اس كى برائی ہے ميں تير ى بناه ما نگنا ہوں اور ان نعتوں كا ميں اقرار كر تا ہوں جو تو نے مجھ پر كى بيں اور اپنے گناه كا اقرار كر تا ہوں مجھے بخش دے، تير سواگناہوں كا بخشف والا كوئى نہيں ہے۔ رسول الله عليہ نے فرمايا كہ جس نے يہ كلمات صدق دل سے كہ اور شام ہونے سے پہلے اسى دن مر كيا تو وہ جتنی ہوں ہو تے ہے اور جس نے يہ كلمات صدق دل سے رات ميں كہ اور صح ہونے ہوں ہونے ہے بہلے اسى دن مر كيا تو وہ جتنی ہونے ہے اور جس نے يہ كلمات صدق دل سے رات ميں كہ اور صح ہونے ہے۔

باب • سم کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کادن اور رات میں استغفار پڑھنے کا بیان۔(۱) نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَ فَجَعَلْتُ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

٧٣٩ بَابِ أَفْضَلِ الِاسْتِغْفَارِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا) ( وَالَّذِينَ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا) ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذَّنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذَّنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذَّنُوبِهِمْ وَمَنْ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْنَمُونَ ) \*

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةً قَالَ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ الْعَدُويُ قَالَ حَدَّثَنِي بَشَيْرُ بْنُ كَعْبِ الْعَدُويُ قَالَ حَدَّثَنِي مَلَّى شَدَّادُ بْنُ أَوْسِ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلْهِ وَسَلَّمُ سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ اللَّه عَلْهِ وَسَلَّمُ سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ اللَّه عَلْهِ وَسَلَّمُ سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ اللَّه عَلْهِ وَسَلَّم سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ اللَّه عَلْي وَأَنَا عَبْدُكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَي وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَي وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَي وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَي وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَي وَأَبُوهُ لَكُ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَي وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَي وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَي وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَي وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ عَلَي اللَّه وَاللَّهُ لَلَ يَعْفَرُ مِنْ قَالَهُا مِنَ اللَّهُ لَا يَعْفِرُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنْ مِنْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّهِ عَمْكِي وَمُو مَنْ أَهُلُ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهُا مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَي الْمَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعَ فَهُو مِنْ أَهُلُ الْجَنَّةِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيُومُ وَاللَّيْلِةِ \*

لے انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں استغفار فرماتے تھے؟ محدثین نے یہ سوال اٹھا کر اس کے متعد دجواب دیتے ہیں (۱) خلاف اولی اور اجتہادی خطاء کی بنا پر ۲) وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا (بقیہ الگلے صفحہ پر)

٦٢٣٣ - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي َ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ مَبْدُلَرَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً \*

٧٤١ بَابِ التَّوْبَةِ قَالَ قَتَادَةُ (تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَهُ النَّاصِحَةُ \* اللَّهِ تَوْبَةً النَّاصِحَةُ

١٢٣٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرِ عَنِ الْحَارِتِ بْن سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسُّعُودٍ حَدِيثُيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ حَبَل يَحَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاحِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ ثُمَّ قَالَ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلِ نَزَلَ مَنْزِلًا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَائُبُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَجَريرٌ عَن الْأَعْمَش وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ سَمِعْتُ الْحَارِثَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبُو مُسْلِمِ اسْمُهُ عُبَيْدُاللَّهِ كُوفِيٌّ قَائِدُ

۱۲۳۳۔ ابوالیمان شعیب، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن حضرت ابوہر ریوہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ خدا کی قتم میں اللہ تعالیٰ سے دن میں ستر بارسے بھی زا کداستغفار کر تاہوں۔ ﴿

باب اس کے توبہ کا بیان تُو اُبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا كَى تَفْسِر مِين قاده نے كہا، كه (توبةً نصوحات) مراد خالص اور سحى توبہ ہے۔

۴ ۱۲۳ احدین یونس، ابوشهاب، اعمش، عماره بن عمیر حارث بن سوید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ نے دو حدیثیں بیان کیں، ایک تو آنخضرت علیہ سے اور دوسری خود سے نقل کرتے ہیں بیان کیا کہ مومن اپنے گناہوں کواس طرح دیکھتاہے، گویاوہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھانے اور ڈر رہاہے کہ کہیں گرنہ جائے، اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کے برابر سمجھتا ہے جواس کی ناک پر سے گزرتی ہے،اور وہ ایسے کر (کے اڑا) دیتا ہے، پھر انہوں نے (ابوشہاب نے) ناک پراپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا، پھر کہا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ ہے اس آدمی ہے بھی زیادہ خوش ہو تاہے جوالی جگہ میں اترے کہ جان کاخوف ہو،اوراس کے ساتھ اس کی سواری ہو جس پر اس کا کھانااور پانی ہو وہ سر رکھ کر سو گیا، اور جب بیدار ہوا تو دیکھا، کہ اس کی سواری غائب تھی، یہاں تک کہ گر می اور پیاس کی شدت ہوئی، تواس نے کہا کہ میں اپنی جگہ واپس جا تا ہوں، وہاں جا کر وہ تھوڑی دیر سو گیا، پھر اپناسر اٹھایا تو دیکھا، کہ اس کی سواری اس کے پاس تھی،ابوعوانہ اور جریرؓ نے اعمش ہے اس کی متابعت میں روایت کی ہے، اور ابواسامہ نے کہا کہ ہم سے عمارہ نے بیان کیا کہ میں نے حارث سے سنا،اور شعبہ وابو مسلم نے بواسطہ اعمش، ابراہیم تیمی، حارث بن سوید سے نقل کیا، اور ابو معاویہ نے

(بقیہ گزشتہ صفحہ)(۳) کھانے پینے، سونے وغیرہ کی وجہ سے جواللہ تعالیٰ کی یاد سے مشغولیت پائی جاتی تھی اس پر استغفار کرتے تھے (۳) ہمیشہ ان کی ترقی ہوتی رہتی تھی تو ہراعلیٰ حالت کے سامنے سابقہ ادنی حالت کووہ کو تاہی خیال کر کے اس پر استغفار کرتے تھے۔

الْأَعْمَشِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْمَاعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ \*

١٢٣٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا السُّحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هُدُبَةً عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ \*

٧٤٢ بَابِ الضَّجْعِ عَلَى الشِّقِ الْأَيْمَنِ \* ٢ كَانَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلْيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَإِذَا طَلَعَ الْفَحْرُ صَلَّى أَرْخَدَى عَشْرَةً رَكْعَةً فَإِذَا طَلَعَ الْفَحْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَحَعَ عَلَى شِقِّهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَحَعَ عَلَى شِقَّهِ الْمُؤَذِّنَهُ \* وَاللَّهُ الْمُؤَذِّنَهُ وَاللَّهُ الْمُؤَذِّنَهُ \* وَاللَّهُ الْمُؤَذِّنَهُ وَاللَّهُ الْمُؤَذِّنَهُ وَاللَّهُ الْمُؤَذِّنَهُ وَاللَّهُ الْمُؤَدِّنَهُ وَاللَّهُ الْمُؤَذِّنَهُ وَالْمُؤَدِّنَهُ وَالْمُؤَدِّنَهُ وَاللَّهُ الْمُؤَدِّنَهُ وَالْمُؤَدِّنَهُ وَالْمُؤَدِّنَهُ وَالْمُؤَدِّنَهُ وَاللَّهُ الْمُؤَدِّنَهُ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤَدِّنَهُ وَالْمُؤَدِّنَهُ وَالْمُؤَدِّنَهُ وَالْمُؤَدِّنَهُ وَالْمُؤَدِّنَهُ وَالْمُؤَدِّنَهُ وَالْمُؤَلِّي وَاللَّهُ الْمُؤَلِّي الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤَلِّيْ وَالْمُؤَلِّي وَالْمُؤَلِّيْ وَالْمُؤَلِّيْ وَالْمُؤَلِّيْ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤَلِّيْ وَالْمُؤَلِّيْ وَالْمُؤَلِّيْ وَالْمُؤْلِقُولُولُولِهُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَالِهُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَالِهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَلَالْمُؤْلِقُولُ وَلَوْلَالِقُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَلَالِهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَلَالْمُؤْلِولُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلِولُولُ وَالْمُؤْل

کہا کہ ہم سے اعمش نے بواسطہ عمارہ،اسود عبداللہ بیان کیااور ابر اہیم تیمی سے بواسطہ حارث بن سوید،عبداللہ منقول ہے۔

۱۲۳۵ اسماق، حبان، ہمام، قاده، حضرت انس بن مالک آنخضرت الله بن مالک آنخضرت الله سند) ہدبہ ہمام، قاده، حضرت انس بن مالک ہمام، قاده، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا، کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی توبہ پراس شخص سے بھی زیادہ خوش ہو تا ہے، جس کا جنگل میں کھویا ہوا، اونٹ اسے بھر دوبارہ مل جائے۔

باب ۲۴۷ ـ دائيس بهاو پر لينن كابيان ـ

۱۲۳۷ عبدالله بن محمد، ہشام بن بوسف، معمر، زہری، عروه، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی رات کو گیارہ رکعتیں نماز پڑھتے تھے، پھر جب صبح طلوع ہوتی، تودو ہلکی ہلکی رکعتیں پڑھتے، پھر اپنے دائیں پہلو پرلیٹ جاتے، یہاں تک کہ اذان دینے والا آتا،اور آکر آپ کواطلاع دیتا۔

سال سدد، معتمر، منصور، سعد بن عبیدہ، براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تو خوابگاہ میں جانے کاارادہ کرے۔ تو وضو کر جس طرح نماز کے لئے وضو کر تاہے پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جا، اور کہہ کہ اے میرے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالہ کر دیا، اور میں نے اپنے معاملات تیرے سیر دکرد یئے اور تجھ کو اپناپشت پناہ بنایا، تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں اور تیم سے پناہ کی اور نجات کی جگہ اور تیم کے اور تیم کا امید وار ہوں، اور تیم سے پناہ کی اور نجات کی جگہ

تیرے سواکوئی نہیں میں تیری اس کتاب پر ایمان لایاجو تونے نازل

باب ۲۲ مے ارت کی حالت میں سونے کابیان۔

مَلْحَاً وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ اللَّهِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ فَقُلْتُ أَسْتَذْ كِرُهُنَّ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ \* قَالَ لَا وَبَنبَيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ \*

٧٤٤ بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ \*

١٢٣٨ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ حُدَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ قَالَ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ باسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا قَامَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ \*

١٣٦٩ - حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالًا حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعِ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا حَ و حَدَّثَنَا آذَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسَلَّمَ أَمُرَ رَجُلًا حَ و حَدَّثَنَا آذَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى رَجُلًا فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ مَضْحَعَكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ أَسْكَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَأَلْحَأْتُ طَهْرِي إِلَيْكَ أَسْكَمْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْحَأْتُ طَهْرِي إِلَيْكَ وَوَحَمْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَوَحَمْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَوَحَمْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْحَأْتُ طَهْرِي إِلَيْكَ وَوَحَمْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْحَأْتُ طَهْرِي إِلَيْكَ وَرَعْبَةً وَرَهُمْةً إِلَيْكَ لَا مَلْحَا وَلَا مَنْحَا مِنْكَ إِلَّى اللَّهِ اللَّيْكَ آمَنْتُ مَنْ مَتَ عَلَى الْفِطْرَةِ \* اللَّيْكِ الْمُنْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْيُعْمَى الْمَلْمَ وَالْمَعْمَ الْيَلِي الْمُعْمَ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمَعْمَ الْيَلِكِ الْمُعْمَى الْمُعْمَ وَالْمَالَةُ عَلَى الْفِطْرَةِ \* اللَّهُ عَلَى الْهُمْرَةِ الْيَدِ الْيُعْمَى الْهُ عَلَى الْمُعْرَقِ عَلَى الْمُلْعَلَقَ الْمُعْمِى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْلَقِ الْمُعْمَى الْمُعْلَقِ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمَعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَالِقُوا الْمُعْمَى الْمُعْمَالِهِ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَى الْمُعْمِعِ الْمُعْمَالِهِ الْمُعْمَالِعُمْ الْمُعْمَالِعُمْ الْمُعْمَا

الْخَدِّ الْأَيْمَنِ \* الْخَدِّ الْأَيْمَنِ \* الْمَدِينِ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّئَنَا الْمَوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِي الله عَنْه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى

کی اور تیرے نبی پر ایمان لایا، جو تونے بھیجاہے، اگر (یہ پڑھ کر توسو جائے اور) تو مر جائے تو فطرت (یعنی اسلام) پر مرے گا، ان کلمات کوسب باتوں سے آخر میں پڑھ (یعنی اس کے بعد کوئی بات نہ کر اور سوجا) میں نے عرض کیا کہ کیا و ہر سُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ كہوں آپُ نے فرمایا نہیں و بِنَبِیّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ كہوں

باب ۴ م 2\_ جب سُونے لگے تو کیا کھے۔

۱۲۳۸ قبیصد، سفیان، عبدالمالک، ربعی بن حراش، حذیفہ یک روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ جب آنخضرت علیلے اپنے بستر پرجاتے، تو فرماتے باسیماک آمُونتُ وَ اَحُیٰی (یعنی تیرے بی نام پر سوتا اور جاگنا ہوں) اور جب اٹھتے تو فرماتے الْحَدُدُ لِلَٰهِ اللَّهُوُرُ (الله کاشرے جس نے الَّذِی اَحُیانَا بَعُدَ مَاۤ اَمَاتَنَا وَ اِلَیٰهِ النَّشُورُ (الله کاشرے جس نے ہمیں مرنے کے بعدز ندہ کیا، اور اسی کی طرف دوبارہ جانا ہے)۔

بین مرے نے لے بعد زندہ لیا، اورای کی طرف دوبارہ جانا ہے)۔

۱۲۳۹ سعید بن رہتے و محمد بن عرعرہ، شعبہ، ابو اسحاق، براء بن عازب ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے ایک شخص کو کھم دیا (دوسری سند) آدم، شعبہ، ابواسحاق بمدانی، براء بن عازب کھم دیا (دوسری سند) آدم، شعبہ، ابواسحاق بمدانی، براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے ایک شخص کو وصیت کی، اور فرمایا کہ جب تو بستر پر جانے کا ارادہ کرے۔ تو یہ دعا پڑھ اللهم اسلمت نفسی البك، وفوضت امری البك، ووجهت وجهی البك، والحات ظهری البك، امنت امنی البک، ادائی ارسلت چنانچہ آگر تو یہ دعا پڑھنے کے بعدم جائے گا، تو فطرت پرمرے گا۔

باب ۵۲۵۔ دائیں رخسار کے ینچے اپنا دایاں ہاتھ رکھنے کا بیان۔

۰ ۱۲ ۳۰ موسیٰ بن اسلمبیل، ابوعوانه، عبد الملک، ربعی، حضرت حذیفهٔ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا که آنخضرت ﷺ رات کو جب اپنے بستر پر جاتے تواپنادایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے

اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْل وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ باسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ \* ٧٤٦ بَابِ النَّوْمِ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ \* ١٢٤١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاجِدِ بْنُ زيَادٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلُّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَن ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَسُلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي، إَلَيْكَ وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لًا مَلْجَأً وَلَا مَنْجًا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ﴿ اسْتَرْهَبُوهُمْ ﴾ مِنَ الرَّهْبَةِ مَلَكُوتٌ مُلْكٌ مَثَلُ رَهَبُوتٌ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوتٍ تَقُولُ تَرْهَبُ خَيْرٌ

مِنْ أَنْ تَرْحَمَ \* 
٧٤٧ بَابِ الدُّعَاء إِذَا انْتَبَهَ بِاللَّيْلِ \* 
٧٤٧ مَلْ بَابِ الدُّعَاء إِذَا انْتَبَهَ بِاللَّهِ حَدَّّثَنَا ابْنُ 
مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ كُريْبٍ 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ بِتُ 
عِنْدَ مَيْمُونَةَ قَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ فَأَتَى حَاجَتَهُ فَعَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ 
وَسَلَّمَ فَأَتَى حَاجَتَهُ فَعَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ 
وَسَلَّمَ فَأَتَى حَاجَتَهُ فَعَسَلَ وَجُههُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ 
وَسَلَّمَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ 
تَوَضَّا وَضُوءًا بَيْنَ وَضُوءَيْنِ لَمْ يُكْثِرُ وَقَدْ 
تَوَضَّا وَضُوءًا بَيْنَ وَضُوءَيْنِ لَمْ يُكُثِيرُ وَقَدْ 
أَبْلَغَ فَصَلَّى فَقَامَ يُصَلِّى 
فَقُمْتُ فَتَوضَاً أَتَّ فَقَامَ يُصَلِّى 
فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَحَذَ بَأُذُنِي، فَأَدَارَنِي عَنْ 
فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَحَذَ بَأُذُنِي، فَأَدَارَنِي عَنْ 
فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَحَذَ بَأُذُنِي، فَأَدَارَنِي عَنْ

رکھتے پھر فرماتے اللہم باسمك اموت واحینی اور جب نیندے بیدار ہوتے، تو فرماتے الحمد لله الذی احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور۔

### باب ۲ م ۷\_دائیں پہلو پرسونے کابیان۔

ا۱۲۲ مسدو، عبدالواحد بن زیاد، علاء بن میتب میتب حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که رسول الله علیہ جب اپ بستر پر جاتے، تو اپ و دائیں پہلو پر سوتے، پھر فرماتے اللهم اسلمت نفسی الیك، ووجهت وجهی الیك وفوضت امری الیك و الحات ظهری الیك رغبة و رهبة الیك لاملحا ولا منحامنك الاالیك امنت بکتابك الذی انزلت و بنبیك الذی ارسلت اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم نزلت و بنبیك الذی ارسلت اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، که جس نے یہ کلمات کے، پھر آبی رات کو مر جائے، تو فطرت (یعنی اسلام) پر مرے گا استرهبوهم رهبة سے اور ملکوت ملک سے مش ہے جیسے رهبوت خیرمن رحموت ملک نی من أن ترجم۔

باب ۷ س ۷ ـ رات کو جاگنے پر دعا پڑھنے کا بیان۔

۱۲۳۲ علی بن عبداللہ، ابن مہدی، سفیان ، سلمہ، کریب، ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ ہیں ایک رات میمونہؓ کے پاس رہا، تو نبی عبلی استے اور اپنی ضرورت سے فارغ ہوئ اور اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سو گئے، پھر استے اور اپنا چہرہ اور اپنا ور دمیانی درجہ کا مفتک کے پاس تشریف لائے، اور اس کا منہ کھولا، پھر در میانی درجہ کا وضو کیا، اس طرح کہ نہ تو بہت تھوڑ اپانی اور نہ بہت زیادہ پانی استعال کیا بھر آپ نے نماز پڑھی، ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ میں بھی اشا، کیکن اٹھا، کیکن اٹھی میں دیر کی، اس لئے کہ میں نے اس بات کو براسمجھا کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ گور کھی رہاتھا چنا نچہ میں نے وضو کیا، آپ آپ کھڑ ابو گیا،

يَمِينِهِ فَتَتَامَّتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكُعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَآدَنَهُ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَكَانَ يَقُولُ فِي قَلْبِي نُورًا يَقُولُ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَعَنْ وَرَّا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاحْتُى نُورًا وَاحْتُى نُورًا وَاحْتُى نُورًا وَاحْتُى نُورًا وَاحْتُى نُورًا وَاحْتُى فَورًا وَاحْتَى نُورًا وَقَوْقِي وَدَمِي وَدَمِي وَدَمِي وَدَمِي وَدَمِي وَدَمِي وَشَعَرِي وَنَسَرِي وَنَكَرَ حَصَلَتَيْن \*

٣٤٢ - حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ فَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ فَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ فَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَاللَّرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ فَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَاللَّاكُ حَقِّ وَالْجَنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَاللَّهَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَاللَّاعَةُ حَقِّ وَاللَّمَاتُ وَعَلَيْكَ حَقِّ وَالْجَنَّ وَالسَّاعَةُ حَقِّ وَالنَّبَيُونَ حَقَّ وَالْجَنَّ وَاللَّهَ عَلَيْكَ أَنْبَتُ وَالْجَنَّ وَاللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ وَمَا أَنْبَتُ وَاللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ أَنْبِتُ وَبِكَ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَنْبَتُ وَبِكَ خَاكَمْتُ فَاعْفِرْ لِي مَا عَرَاكُ وَمَا أَنْتَ الْمُوَعَرُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ أَوْ لَي اللَّهُمَ وَالْتَ الْمُوَعَرُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ أَوْ اللَّهُ عَيْرُكَ \*

٨ كَا ٧ بَاب التَّكْبيْر وَ التَّسْبيْح عِنْدَ الْمَنَامِ \* ١٢٤٤ حَدَّنَنَا شُكِيْمَانُ بَنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمِنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيً لَّ فَاطِمَةً رَضِيَ الله عَنْهَا شَكَتْ مَا تَلْقَى فِي

آپ نے میر اکان پکر ااور اپنے دائیں طرف گھماکر لائے، آپ نے پوری تیرہ رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹے اور سوگئے، یہاں تک کہ خرائے لینے گئے، اور جب سوجاتے تو خرائے لینے، پھر بلال نے آپ کو نماز کی خبر کی تو نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا، اور اپنی دعامیں یہ فرماتے تھے، کا خبر کی تو نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا، اور اپنی دعامیں یہ فرماتے تھے، اللہ تو میرے دل، میری آنکھ اور میرے کان میں اور میرے دائیں اور بائیں طرف اور میرے اوپر، اور ینچے، آگے اور پیچے نور کر اور میرے لئے نور کر، کرنیب نے کہا جسم میں سات چزیں میں (جن کا آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا) میں عباس کے خاندان آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا) میں عباس کے خاندان کے ایک شخص سے مان چیزوں کاذکر کیا، تواس میں عصبی و محمی و دمی و شعری و بشری کے الفاظ بیان کئے، اور دو میں عصبی اور دو میں و شعری و بشری کے الفاظ بیان کئے، اور دو میں دھسلت بیان کی۔

الاسلم، طاوس حفرات الله الله الا النه المسلم، طاوس حفرت النه عباس عباس عباس معلم، انهول في بيان كياكم المن عباس عباس عباس المن والمنت المنهول المن والمنت المخضرت على المنهولات والمرض و من فيهن ولك لك الحمد انت قيم السموات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق و وعدك حق و قولك حق ولقاء ك حق والمحند انت الحق و وعدك حق و النبيون حق و محمد والمحنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق و محمد (صلى الله عليه وسلم) حق، اللهم لك اسلمت وعليك توكلت وبك امنت واليك انبت وبك حاصمت واليك عاصمت واليك عليك عاصمت واليك اله عليه والت المقدم وانت الموحر لا اله الا انت يا لا اله عيرك فرمايا۔

باب ۷۴۸۔ سونے کے وقت تکبیر اور تشبیح پڑھنے کا بیان۔ ۱۲۴۷۔ سلیمان بن حرب، شعبہ، تھم، ابن ابی لیلی، حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان چھالوں کی جوان کے ہاتھ میں چکی چلانے کی وجہ سے پڑگئے تھے (نبی علیہ ا

۰ ۷۵ بَاب

يَدِهَا مِنَ الرَّحَى فَأَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَجَدُّهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتُهُ قَالَ فَجَاءَنَا وَقَدْ أُخَذُنَّا مَضَاجعَنَا فَذَهَبْتُ أَقُومُ فَقَالَ مَكَانَكِ فَجَلَسَ بَيْنَنَا َحَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْري فَقَالَ أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَاً مِنْ خَادِمٍ إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا أَوْ أَخَذْتُمَا مَضَاجُّعَكُمَا فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَالِدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ التُّسْلِّيحُ أَرْبَعٌ وَتُلَاثُونَ \* ٧٤٩ بَابِ التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَنَامِ\* ١٢٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرُوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَتَ فِي يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمُسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ \*

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُوى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بَدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ بَاسَمْكُ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكُت نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا أَمْسَكُت نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفُظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ فَاحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ تَابَعَهُ أَبُو ضَمْرَةً وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيّاءَ عَنْ تَابَعَهُ أَبُو ضَمْرَةً وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيّاءَ عَنْ تَابَعَهُ أَبُو ضَمْرَةً وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ

عُبَيْدِاللَّهِ وَقَالَ يَحْيَى وَبشْرٌ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ

ے شکایت کی، اور ایک خادم مانگنے آئیں، لیکن ان کو آیک نہیں ملے، توعائشہؓ سے بیہ حال بیان کیا، جب آنخضرت علیہ ان کے پاس تشریف لائے، توانہوں نے عرض کیا، حضرت علیٰ کا بیان ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اس وقت ہم اپنے بستر پر جا چکے تھے، میں اٹھنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی جگہ پرر ہو، چر ہمارے در میان بیٹھ گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک آپنے سینے پر محسوس کی، پھر آپ نے فرمایا، کیامیس تم دونوں کووہ چیز نہ بتا دوں جو تم دونوں کے خادم سے بہتر ہے جب تم دونوں اپنے بستر پر جاؤ، تو تینتیس بارالله اکبراور تینتیس بار سجان الله اور تینتیس بارالحمد الله كهو، تويد تمهارك لئے خادم سے بہتر ہے، اور شعبہ سے بواسطہ خالد، ابن سيرين منقول ہے كه سجان الله چو نتيس بار كهور باب ٩ ٢٨ ـ سونے كونت تعوذ اور كوئى چيز برطف كابيان \_ ۵ ۲۲۳ عبدالله بن بوسف،لیث، عقبل،ابن شهاب، عروه، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو ا پنے دونوں ہاتھوں پر پھو نکتے اور معوذات پڑھ کر اپنے جسم پر دونوں ہاتھوں کومل <u>لیتے</u>۔

باب ٢٥٠-(يد باب ترهمة الباب سے خالى م

۲ ۱۲ ۱۲ احمد بن یونس، زہیر، عبید الله بن عرفر، سعید بن ابی سعید مقبری، ابوسعید مقبری، حضرت ابوہر برق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت نے فرمایا، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جائے، تو اپنابستر جھاڑے، اس لئے کہ وہ نہیں جانتا ہے، کہ کیاچیز اس کے پیچھے اس میں واخل ہو گئی ہے پھر کہے باسمك رب الح یعنی اے پروردگار تیرے، ی نام سے میں نے اپنا پہلور کھا، اور تیری، ی مد دسے میں انے اٹھا وُنگا۔ اگر تو میری روح کو قبض کرے تو سیری ہی مد دسے میں انے اٹھا وُنگا۔ اگر تو میری حفاظت کر جس طرح کہ تو تی کی کو کر فرمالا ور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کی حفاظت کر جس طرح کہ تو تیکی کاروں کی حفاظت کر تا ہے، ابوضم ہ اور اسمعیل بن زکریا نے عبید الله سے اس کی متابعت میں روایت کی، اور کیکی و بشر بواسط عبید الله ، سعید الوہر بریرہ، آنخضرت علیات میں روایت کی، اور کیکی و بشر بواسط عبید الله ، سعید الوہر بریرہ، آنخضرت علیات میں روایت کرتے ہیں، اور

سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ مَالِكُ وَابْنُ عَحْلَانُ عَنْ سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* عَنْ أَبِي الدُّعَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ \* ٢٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي حَدْثَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِيهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ الْأَعْرَ وَأَبِي سَلَّمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَبْدِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ الْأَعْرَ وَأَبِي سَلَّمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ اللَّهِ الْمَاكِنَ عَنْ أَبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ الْأَعْرَ وَأَبِي سَلَّمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ اللَّهِ الْمَاكِلُونُ اللَّهُ الْمَاكِلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكِ اللَّهُ الْمَاكِلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكُونُ اللَّهُ الْمَاكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكُونُ اللَّهُ الْمُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُولُهُ الْمُعَالِقُونُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونُ اللَّهُ الْمُؤْتُرُ الْمَاكُونُ الْعُرِيْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُرُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُنْهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ

حَدَّنَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شَيهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّ حُمَنِ عَبْدِاللَّهِ الْأَغَرِّ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّ حُمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا اللَّهِ صَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَنزَّلُ رَبُنَا تَبَارِكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا تَبَارِكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ يَدُعُونِي فَأَسْتَحِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْظِيهُ مَنْ يَسْتَعْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ \*

٧٥٢ بَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ \*

مُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْحَلَاءَ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْحَبَائِثِ \* اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْحَبَائِثِ \* اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْحَبَائِثِ \* اللَّهُمُ إِنَّا أَصْبَحَ \*

١٢٤٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالِلهِ بْنُ رُرَيْعِ حَدَّثَنَا عَبْدُالِلهِ بْنُ رُرَيْعِ حَدَّثَنَا عَبْدُالِلهِ بْنُ بُرَيْدَةً عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ كَعْبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ حَلَقْتَنِي وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِيعْمَتِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِيعْمَتِكَ عَهْدِكَ عَلَيْ وَأَنِوءُ لَكَ بِيعْمَتِكَ عَلَيْ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ عَلَيْ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِيعْمَتِكَ عَهْدِكَ عَلَيْ وَأَنِوءُ لَكَ بِيعْمَتِكَ عَلَيْ وَأَنَا عَلَى وَأَنِوءُ لَكَ بِيعْمَتِكَ عَلَيْ وَأَنْونِ إِلَّا أَنْتَ أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِ مَا يَعْمَ مِنْ شَرَ مَا لَيْ فَوْرُ لِي فَإِنَّهُ لَا يَعْمَ مِنْ شَرَ مَا لَكَ مِنْ شَرَ مَا

اس کو مالک و ابن عجلان نے بواسطہ سعید، ابوہر ریّہ، نبی عظیمہ سے روایت کیاہے۔

باب ۵۱ ۔ آد هی رات سے پہلے دعاکر نے کابیان۔

۱۳۴۷ عبدالعزیز بن عبدالله، مالک، ابن شہاب، ابو عبدالله اغروابو
سلمه بن عبدالرحمٰن، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں که
رسول الله علیہ نے فرمایا، ہمارارب تبارک و تعالی ہر رات کو آسان
دنیا پر اتر تاہے، جب که آخری تہائی رات باقی رہتی ہے، اور فرما تا
ہے، که کون ہے، جو مجھ سے دعامائی، تومیں اس کی دعا قبول کروں،
کون ہے، جو مجھ سے سوال کرے، تومیں اس کو دے دول، اور کون
ہے، جو مجھ سے ہوال کرے، تومیں اس کو دے دول، اور کون
ہے، جو مجھ سے ہخشش جیاہے، تومیں اس کو بخش دول۔

باب۷۵۲ ـ پائخانه جاتے وقت دعا پڑھنے کا بیان۔

۱۲۳۸ محمد بن عرعرہ، شعبہ، عبدالعزیز بن صبیب، حضرت انس بن مالک میں روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت علی جب بیت الخلاتشریف لے جاتے، تو فرماتے اللّٰهم انی اعو ذبك من الحبث و الحبائث۔

#### باب ۷۵۳۔ صبح کواٹھنے پر کیاپڑھے۔

۱۲۳۹ مسدد، یزید بن زریع، حسین، عبدالله بن بریده، بشر بن کعب، شداد بن اول، نی عبدالله سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، کہ تمام استغفار کاسر داریہ ہاللهم انت ربی لا اله الا انت خطفتنی و انا عبدك وانا علی عهدك ووعدك ما استطعت ابوء لك بنعمتك علی وابوء لك بذنبی فاغفرلی فانه لایغفر الذنوب الاانت اعوذ بك من شرما صنعت جب كوئی شخص ال دعاء كوشام كے وقت پڑھے اور مر جائے، تو جنت میں داخل موگا، یا فرمایا کہ ) جنت والوں میں سے ہوگا، اور جب صح کے وقت پڑھے، اور ای دن مر جائے، تو ای طرح (وہ بھی جنت میں داخل)

ہو گا۔

۱۲۵۰ - ابونعیم، سفیان، عبد الملک بن عمیر، ربعی بن حراش، حضرت حذیفه سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا، آنخضرت علیقہ جب سونے کا ارادہ کرتے، تو فرماتے باسمك اللهم اموت واحیی اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے الحمد لله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور۔

۱۲۵۱ عبدان، ابو حمزه، منصور، ربعی بن حراش، خرشه بن حرحضرت البوذر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که آنخضرت الله جب رات کو بستر پر تشریف لے جاتے، تو فرماتے الله م باسمك اموت و احیی اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے الحمد لله الذی احیانا بعد ما اماتنا و البه النشور۔

باب ۵۵۷ نماز مین دعایر صنے کابیان۔

الا الخير عبدالله بن يوسف، ليث، يزيد، ابو الخير عبدالله بن عمرو، حضرت ابو بكر صديق سي روايت كرتے بيں كه انہوں نے آخضرت على الله سے عرض كياكه مجھے دعا سكھلا و بحي، جو ميں اپن نماز ميں پڑھا كروں، آپ نے فرماياكه اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثير او لايغفر الذنوب الانت فاغفرلى مغفرة من عندك وارحمنى انك انت الغفور الرحيم پڑھا كرو، اور عمرونے بواسطه يزيد ابوالخير سے روايت كيا، كه انہوں نے عبدالله بن عمرق سے مناكه حضرت ابو بكر نے آخضرت على الله عام كيا۔

۱۲۵۳ علی، مالک بن سعیر، بشام بن عروه، عروه، حضرت عائشة سے روایت کزتے ہیں کہ آیت و لا تجھر بصلوتك و لا تحافت

صَنَعْتُ إِذَا قَالَ حِينَ يُمْسِي فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَإِذَا قَالَ حِينَ الْجَنَّةِ وَإِذَا قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ \*

١٢٥ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
 عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ
 حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ باسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ
 وَأَحْيًا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
 الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإلَيْهِ النَّشُورُ\*

١٠٥١ - حَدَّنَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحَرِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْحَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اللَّهُمَّ باسْمِكَ أَمُوتُ مَضْحَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اللَّهُمَّ باسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اللَّهُمَّ باسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ \*

٧٥٤ بَابِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ \*
١٢٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرُو عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضِي عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرُو عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضِي اللّه عَنْهُ أَنَّهُ قَالً لِلنّبِيِّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلِ اللّهُمَّ عَلْمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلِ اللّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ إِلَي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ إِللّهُ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ وَالْحَيْرِ وَالْحَيْرِ وَالْحَيْرِ وَالْحَيْرِ وَعَلَى اللّه عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ وَقَالَ عَمْرُو قَالَ أَبُو بَكُر وَضِي اللّه عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ وَضِي اللّه عَنْهِ لِلنّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ \*

١٢٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

عَائِشَةَ ( وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ) أُنْزِلَتْ فِي الدُّعَاءَ \*

٤٥٧٦ - حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاقِلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ كُنَا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ السَّلَامُ عَلَى فُلَان فَقَالَ لَنَا السَّلَامُ عَلَى فُلَان فَقَالَ لَنَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتً يَوْمٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلُ النَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاقِينَ فَإِذَا فَلَيْهُ اللَّهَ عَلْهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا فَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهَ عَلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٧٥٥ بَابِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ \*

٥ ١ ٢ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنْ سُمَيٌّ عَنْ أَبِي صَالِحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُور بالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ قَالَ كَيْفَ ذَاكَ قَالُوا صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدُنَا وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُول أَمْوَالِهِمْ وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ قَالَ أَفَلَا أُخْبرُكُمْ بأَمْر َ تُدْركُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ جُاءَ بَعْدَكُمْ وَلَا يَأْتِي أَحَدٌ بمِثْل مَا حَنْتُمْ بهِ إِلَّا مَنْ جَاءَ بمِثْلِهِ تُسَبِّحُونَ فِي دُبُر كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا وَتُكَيِّرُونَ عَشْرًا تَابَعَهُ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سُمَىٰ وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سُمَىٰ وَرَجَاء بْن حَيْوَةً وَرَوَاهُ جَريرٌ عَنْ عَبْدِالْعَزيز ابْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ وَرَوَاهُ سُهَّيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

بھا، دعاء كے بارے ميں نازل ہوئى ہے۔

الم ۱۲۵۳ عثمان بن ابی شیبه، جریر، منصور، ابو وائل، عبدالله سی روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا، که ہم لوگ نماز میں پڑھا کرتے تھے،السلام علی الله السلام علی فلاں، تو ہم سے ایک دن نبی تنظیم نے فرمایا، که الله تعالی تو خود سلام ہے اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں بیٹے، تو التحیات لله صالحین تک میں سے کوئی شخص نماز میں بیٹے، تو التحیات لله صالحین تک پڑھے، جبوہ یہ کے گا، تو آسمان اور زمین کے ہر اس بندے کو پہنے جائے گا، جو صالح ہوگا (پھر کے) اشهد ان لا الله الا الله و اشهد ان محمد ا عبده و رسوله پھر جودعا چاہے پڑھے۔

باب ۷۵۵۔ نماز کے بعد دعا پڑھنے کا بیان۔

۱۲۵۵۔ ۱۳۵۱۔ اسحاق، بزید، ور قاء، کی، ابوصالح، ابو ہر برہ سے روایت کرتے ہیں، کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ دولتمند لوگ تو در جات اور نعمتوں میں بڑھ گئے، آپ نے فرمایا کیو کر؟ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اپنا بچا ہوا مال بھی خرچ کرتے ہیں جس طرح ہم جہاد کرتے ہیں، اور اپنا بچا ہوا مال بھی خرچ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس مال نہیں، آپ نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز ہتلادوں جس کے ذریعہ تم ان کے برابر ہو جاؤ، جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور ان سے بڑھ جاؤ، جو تم ہمارے بعد آئیں، اور کوئی گزرے ہیں اور ان سے بڑھ جاؤ، جو تم ہمارے بعد آئیں، اور کوئی اللہ بن عمر نے سی سے اور ابن مجلان نے سی اور رجاء بن حیوہ سے اور ابن مجلان نے سی اور رجاء بن حیوہ سے اللہ بن عمر نے سی سے اور ابن مجلان نے سی اور رجاء بن حیوہ سے انہوں نے ابو الدر داء سے روایت کی، اور اس کو سہیل نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو الدر داء سے روایت کی، اور اس کو سہیل نے اپنوالد سے، انہوں نے ابو ہر برہ سے سے روایت کی۔

١٢٥٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَن الْمُسَيَّبِ بْن رَافِع عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَّةِ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ ٱلْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرٍ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيِّ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور قَالَ سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ \* ٧٥٦ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ وَمَنْ خَصَّ أَخَاهُ بِالدُّعَاءِ ذُونَ نَفْسِهِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ قَيْسِ ذَنْبَهُ\* ١٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمُ إِلَى خَيْبَرَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم أَيَا عَامِرُ لُوْ أُسْمَعْتَنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ فَنَزَلَ يَحْدُو بِهِمْ يُذَكِّرُ تَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَذَكَرَ شَيْعُرًا غَيْرَ هَذَا وَلَكِنِّي لَمْ أَحْفَظُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْأَكُوعِ قَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْلَا مَتَّعْتَنَا بِهِ فَلَمَّا صَافَّ الْقَوْمَ قَاتَلُوهُمْ فَأُصِيبَ عَامِرٌ بِقَائِمَةِ سَيْفِ نَفْسِهِ فَمَاتَ فَلَمَّا أَمْسَوْا أَوْقَدُواْ نَارًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ النَّارُ عَلَى أَيِّ شَيْء

۱۲۵۲ قتیب بن سعید، جریر، منصور، سیب بن رافع، وراد مغیره بن شعبه کے آزاد کرده غلام سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ مغیرہ نے معاویہ بن الی سفیان کو لکھ کر بھیجا، کہ رسول اللہ سیالیہ ہم نماز کے بعد جب سلام پھیرتے، تو یہ پڑھتے لا الله الا الله و حده لاشریك له له الملك وله الحمد و هو علی كل شئی قدیر۔ الله م لا مانع لما اعطیت و لامعطی لما منعت و لاینفع ذالحد منك الحداور شعبه نے منصور سے روایت کیا ہے، کہ میں فالحد میں۔

باب 201-الله تعالی کے قول "وصل علیهم" کابیان اوراس شخص کا بیان جو صرف اپنے بھائی کے لئے دعا کرے، اپنے کھائی کے لئے دعا کرے، اپنے لئے نہ کرے، اور ابو موکی نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، کہ اے الله عبید ابی عامر کو بخش دے، اے الله عبد الله بن قیس کے گناہ کو بخش دے۔

تُوقِدُونَ قَالُوا عَلَى حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ فَقَالَ أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَكَسِّرُوهَا قَالَ رَجْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَعْسِلُهَا قَالَ أَوْ ذَاكَ \*

١٢٥٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِي اللَّه عَنْهِمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ بصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلَ فَلَان فَأَتَاهُ أَبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلَ أَبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلَ أَبِي أَوْفَى \*

١٢٥٩ - تَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْس قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ وَهُوَ نُصُبُّ كَانُواۚ يَعْبُدُونَهُ يُسَمَّى الْكَعْبَةَ الْيَمَانِيَةُ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ فَصَكَّ فِي صَدْرِي فَقَالَ اللَّهُمَّ تُبِّنَّهُ وَاخْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدَيًّا قَالَ فَحَرَجْتُ فِي حَمْسِينَ فَارسًا مِنْ أَحْمَسَ مِنْ قَوْمِي وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فَانْطَلَقْتُ فِي عُصْبَةٍ مِنْ قَوْمِي فَأَتَيْتُهَا فَأَحْرَقْتُهَا ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا مِثْلَ الْجَمَلِ الْأَجْرَبِ فَدَعَا لِأَحْمَسَ وَخَيْلِهَا \* ١٢٦٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبيع حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنسًا قَالَ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنسٌ

لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ \* 1771 حَدَّنَنَا عُثْمَانَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا

خَادِمُكَ ۚ قَالَ ٱللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ

گوشت پکارہے ہیں) آپ نے فرمایااس چیز کو پھینک دوجواس میں ہے،اور برتن کو توڑ ڈالو،ایک شخص نے عرض کیایار سول اللہ کیا ہم اس گوشت کو پھینک دیں اور برتن کو دھو ڈالیس، آپ نے فرمایا کہ ایسا ہی کرو۔

۱۲۵۸۔ مسلم، شعبہ، عمر و، ابن الب او فی فیے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ لے کر آتا، تو آپ فرماتے یا اللہ آل فلال پر رحمت نازل فرما، چنانچہ میرے والد آپ کے پاس کچھ لے کر آئے، تو آپ نے فرمایایا اللہ آل الب او فی پر رحمت نازل فرما۔

۱۲۵۹ علی بن عبداللہ، سفیان، اسلمیل، قیس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے جریر کوبیان کرتے ہوئے ساکہ مجھ سے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ فرمایا، کیاتم مجھے ذی الخلصہ سے نجات نہیں و لاؤ گے، اوریہ ایک بت تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے، اور اس کا نام کعبہ یمانیہ تھا میں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ میں ایسا آ دمی ہوں کہ گھوڑے پر میں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ میں سیدھا نہیں بیٹھ سکتا، آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، اور فرمایا، یا اللہ اس کو ثابت قدم بنا اور ہدایت کرنے والا اور ہدایت پایا ہوا بنا ماتھ نکلا، اور اکثر سفیان کو بایں الفاظ روایت کرتے سنا کہ مات کی میں ماتھ نکلا، اور اکثر سفیان کو بایں الفاظ روایت کرتے سنا کہ بھر میں آ خضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہایار سول اللہ اللہ علیہ خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہایار سول اللہ علیہ خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہایار سول اللہ علیہ خدا کی خدمت میں ماضر ہوا، اور کہایار سول اللہ علیہ خدا کی خدمت میں ماضر ہوا اور کہایار سول اللہ علیہ خدا کی خدمت میں ماضر ہوا اور کہایار سول اللہ علیہ خدا کی خدمت میں ماضر ہوا، اور کہایار سول اللہ علیہ خدا کی خدمت میں ماضر ہوا، اور کہایار سول اللہ علیہ خدا کی طرح اسے نہیں بنا چھوڑ اتو آپ نے احمس اور نے خارشی اونٹ کی طرح اسے نہیں بنا چھوڑ اتو آپ نے احمس اور اس کے سواروں کے لئے دعا فرمائی۔

۱۲۹۰ سعید بن ربیع، شعبہ، قادہ سے روایت کرتے ہیں، کہ میں نے انس سے سنا، کہ (میری والدہ)ام سلیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا،انس آپ کا خادم ہے، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اس کا مال اور اولا د زیادہ کر اور جو کچھ تونے اسے دیا،اس میں برکت عطافرما۔

ا۲۱ ا عثمان بن الى شيبه، عبده، هشام اينے والد سے وہ حضرت عائشةٌ

عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقْرُأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا فِي سُورَةِ كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا فِي سُورَةِ كَذَا وَكَذَا \*

شُعْبَةُ أَحْبَرَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَحْهُ اللّهِ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيُّ صَلّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ أَوْمِنَ اللَّه وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه وَحَمْ اللَّه مُوسَى لَقَدْ أُوذِي وَحَمْ اللَّه مُوسَى لَقَدْ أُوذِي بَا كُثْرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ \*

٧٥٧ بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّجْعِ فِي الدُّعَاء \*

آ ٢٦٣ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكُنِ حَدَّنَنَا حَبَينٍ حَدَّنَنَا الزَّبِيرُ بْنُ الْحِرِيبِ حَدَّنَنَا الزَّبِيرُ بْنُ الْحِرِيبِ عَنْ هَارُونُ الْمُقْرِئُ حَدَّنَنَا الزَّبِيرُ بْنُ الْحِرِيبِ عَنْ عَبَّاسِ قَالَ حَدَثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ أَبَيْتُ فَمَرَّتَيْنِ فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَيْلَاثَ مِرَارٍ وَلَا تُعِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ وَلَا فَتُمَلِّقُهُمْ عَلَيْهِمْ فَتَقُصُ عَلَيْهِمْ فَتَقُطعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثٍ مِنْ أَنْفِيتُ فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدَّنْهُمْ حَدِيثِهِمْ فَتَعَلَّهُمْ حَدِيثِهِمْ فَتَقُطعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثِهِمْ فَتَقُطعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثِهِمْ فَتَعَلَّهُمْ حَدِيثِهِمْ فَتَقُطعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثِهُمْ وَهُمْ فِي حَدِيثِهِمْ فَتَقُلُونَ الْقَوْمِ وَهُمْ فِي حَدِيثِهِمْ حَدِيثَهُمْ حَدِيثِهُمْ فَتُعَلِّهُمْ وَلَكِنْ أَنْصِتُ فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدَّنْهُمْ وَهُمْ فَي حَدِيثِهِمْ فَتَقُونَ أَنْصِتُ فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدَّنْهُمْ فَاجْتَنِهُ فَا يَفْعُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَالْمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ يَعْنِي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ الِاجْتِنَابَ \*

٧٥٨ ُ بَابَ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ

سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے ایک شخص کو معجد میں قرآن پڑھتے ہوئے شا، تو آپ نے فرمایا،القداس پررحم کرے،اس نے مجھے فلاں فلاں آیت یاد دلادی، جس کو میں فلاں فلاں سورت میں بھول گیاتھا۔

۱۲۲۱۔ حفص بن عمر، شعبہ، سلیمان، ابووائل، عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی عظیمی نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، توایک شخص نے کہا کہ اس تقسیم سے خداکی خوشنودی مقصود نہیں ہے میں نے آخصرت علیمی سے میں نے آپ کو غصہ آگیا کہاں تک کہ غصہ کے آثار میں نے آپ کے چبرے پر دیکھے، اور فرمایا کہ اللہ موک (علیہ السلام) پر رحم کرے، جنہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔

## باب۷۵۷۔ دعامیں قافیہ آرائی کی کراہت کا بیان۔

۱۲۹۳ کی بن محمد بن سکن، حبان بن ہلال، ابو حبیب، ہارون المقری، زبیر بن خریت، عکرمہ، حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا، کہ ہر جمعہ کو (ہفتہ میں) ایک باروعظ کہو، اگر اس سے زیادہ چاہو، تو دوبار، اور اس سے بھی زیادہ کرناچاہو، تو تین بار، لیکن لوگوں کو اس قر آن سے تھکانہ دو، اور میں تمہیں ایسا کر تا ہوانہ پاؤں، کہ تم کسی جماعت کے پاس آؤ، جو اپی گفتگو میں مشغول ہوں، اور تم ان کی بات کا نے کر انہیں وعظ کہنے لگو جس سے دہ پریشان ہو جا نمیں، بلکہ خاموش رہو، اور جب وہ تم سے وعظ کہنے کو میں اور اس کی خواہش ظاہر کریں، تو وعظ کہو، لیکن دیا، میں قافیہ کہیں، اور اس کی خواہش ظاہر کریں، تو وعظ کہو، لیکن دیا، میں قافیہ آور آپ کے کہیں، اور اس کے کہ میں نے رسول اللہ علی اور آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے، کہ اس طرح کرتے تھے، یعنی اس سے آختنا ب بی صحابہ کو دیکھا ہے، کہ اس طرح کرتے تھے، یعنی اس سے آختنا ب بی

باب ۵۸۷ یقین کے ساتھ دعا کرے،اس کئے کہ اللہ پر

کوئی جر کر نیوالا نہیں۔

۲۲۱۔ مسدو، اسلحیل، عبدالعزیز، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیقے نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعاما نگے، یہ نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے، تو مجھ کو دے دے، اس کئے کہ اللہ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے۔

۱۲۱۵۔ عبداللہ بن مسلمہ ،مالک، ابو الزناد، اعرج، حضرت ابوہریہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا، کہ تم میں سے کوئی شخص میہ نہ کہے کہ یااللہ مجھے بخش دے، اور مجھ پررحم کراگر تو چاہے، یقین کے ساتھ مانگنا چاہئے، اس پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے۔

باب ۷۵۹۔ بندے کی دعا مقبول ہوتی ہے جب کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔

۱۲۲۱۔ عبداللہ بن پوسف، مالک، ابن شہاب، ابو عبید (ابن از ہر کے مولی) حضرت ابو ہر رہے مولی اللہ علیہ وہ نے فیل کے دسول اللہ علیہ وہ نے فرمایا، کہوتم میں سے ہر شخص کی دعا مقبول ہوتی ہے بشر طیکہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے (اس لئے میہ نہ کہے کہ) میں نے دعا کی، لیکن قبول نہ ہوئی۔

باب ١٦٠ ـ دعا ميں ہاتھ اٹھانے كا بيان، اور ابو موئ "
اشعرى نے بيان كيا، كه نبى صلى الله عليه وسلم نے دعاكى، اور
آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے يہاں تك كه ميں نے آپ كے
بغلوں كى سفيدى و يہ اٹھا اور ابن عرش نے بيان كيا كه نبى صلى
الله عليه وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اور فرمايا يا الله
ميں اس فعل سے برى ہوں جو خالد نے كيا اور ابو عبدالله
(بخارى) نے اوليى كا قول نقل كيا، كه مجھ سے محمد بن جعفر
نے، انہوں نے يجيٰ بن سعيد اور شريك سے اور ان دونوں
نے انس سے ساوہ نبى صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے

لَهُ \*

١٢٦٤ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شَيْتُ فَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شَيْتُ فَا يَعْدُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شَيْتُ فَا يَعْدُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شَيْتُ فَا عَطْنِي فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكُره لَهُ \*

٥ ٢ ٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بَنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهِ عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْعَفْرُ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْحَمْنِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُ الللّهُ اللَّهُ اللَّ

٧٥٩ بَاب يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ \*

١٢٦٦ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ مَالِكٌ عَنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي \*

وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ دَعَا النَّبِيُّ وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَقَالَ النَّهُمَّ إِنِّي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَقَالَ النَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ قَالَ اللَّهُمَّ عَبْد اللَّهِ وَقَالَ الْأُويْسِيُّ حَلَيْهِ وَقَالَ الْأُويْسِيُّ حَلَيْهِ وَقَالَ الْأُويْسِيُّ حَدَّيْنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر عَنْ يَحْيَى بْنِ صَعِيدٍ وَشَريكٍ سَمِعَا أَنْسًا عَنِ النَّبِيِّ سَعِيدٍ وَشَريكٍ سَمِعَا أَنْسًا عَنِ النَّبِيِّ سَعِيدٍ وَشَريكٍ سَمِعَا أَنْسًا عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ \*

٧٦١ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبِ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ بَيْنَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِينَا فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَمُطِرْنَا ادْعُ اللَّهُ أَنْ يَصِلُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلَمْ تَزَلُ حَتَّى مَا كَادَ الرَّجُلُ يَصِلُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلَمْ تَزَلُ حَتَّى مَا كَادَ الرَّجُلُ أَوْ عَلَيْنَا فَحَمَّلَ الرَّجُلُ أَوْ عَلَيْكَ الرَّجُلُ أَوْ عَلَيْنَا فَحَمَّلَ السَّحَابُ فَقَالَ اللَّهُ مَا لَكُ عَلَيْنَا فَحَمَّلَ السَّحَابُ فَقَالَ اللَّهُ مَا وَلَا عَلَيْنَا فَحَمَّلَ السَّحَابُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَلَا يُمْطِرُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ \* فَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّمَاتِ اللَّمَالِينَةِ \* فَقَالَ اللَّهُ عَوْلَ الْمَدِينَةِ فَلَا عَلَيْنَا فَحَمَلَ السَّحَابُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا فَحَمَّلَ السَّحَابُ وَلَا عَلَيْنَا فَحَمَّلَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا فَحَمَّلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَا الْمُدِينَةِ \* لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

مَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ عَمْرَجَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَذَا الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَدَعَا وَاسْتَسْقَى ثُمَّ المُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَدَعَا وَاسْتَسْقَى ثُمَّ المُصَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَذَا المُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَدَعَا وَاسْتَسْقَى ثُمَّ السَّقَبْلُ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ \*

٧٦٣ بَاب دَعْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ بِطُولِ الْغُمُرِ وَبِكَثْرَةِ مَالِهِ\* وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ بِطُولِ الْغُمُرِ وَبِكَثْرَةِ مَالِهِ\* حَدَّثَنَا حَبْدُاللَّهِ بَنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِسٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَت أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّه حَادِمُكَ أَنَسٌ ادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَذَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ \*

٧٦٤ بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ \* ١٢٧٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا

ہیں کہ آنخضرت علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ باب ۲۱ کے قبلہ روہوئے بغیر دعاما نگنے کابیان۔

۱۲۲۱۔ محمد بن یعقوب، ابوعوانہ، قادہ انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا، کہ ایک بار بی عظیمہ جعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، کہ یار سول اللہ عظیمہ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم لوگوں پر بارش ہو، آسان ابر آلود ہو گیا، اور بارش ہونے گھروں کو نہیں پہنچ سکتے ، دوسر ہونے گی یہاں تک کہ لوگ اپنے گھروں کو نہیں پہنچ سکتے ، دوسر ہونے گئی دوسر احض کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش کو ہم سے شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش کو ہم سے بھیر دے، ہم لوگ تو ڈوب گئے، آپ نے فرمایا، یااللہ ہمارے اردگر د برسااور ہم پرنہ برسا، چنانچہ بدلی مدینہ کے اردگرد منتشر ہونے گئی اور وہی نہیں ہورہی تھی۔ باب بارش ہوتی رہی کیا بیان۔

۱۲۲۸۔ موکیٰ بن اساعیل، وہیب، عمر و بن یجیٰ، عباد بن تمیم، عبداللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی عبداللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی عبد اللہ اس عید گاہ میں بارش کی دعاما نگئے کے لئے تشریف لائے چنانچہ آپ نے دعاکی، اور پانی مانگا، پھر قبلہ روہو گئے پھر آپ نے اپنی جادر اللہ لی۔ اللہ لی۔

باب ۲۹۳ د نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خادم کے لئے طول عمراور کثرت مال کی دعاکر نا۔

۱۲۶۹۔ عبداللہ بن ابی الاسود، حرمی، شعبہ، قادہ انسؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میری ماں نے کہا، یار سول اللہ ﷺ انسؓ آپؓ کا خادم ہے، آپؓ اس کے لئے دعا فرمائیں، آپؓ نے فرمایا، یااللہ اس کے مال اور اس کی اولاد میں زیادتی کر اور جو کچھ تونے اس کوریا ہے اس میں اس کوبرکت عطافرما۔

باب ۲۲۴ ۷ ـ تکلیف کے وقت دعا کرنے کا بیان۔ ۲۵ - ۱۲ مسلم بن ابراہیم، ہشام، قیادہ،ابوالعالیہ، حضرت ابن عباس

هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلْيهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ \* السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ \* اللَّهُ عَلَى عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْعَلِيمَ عَلْى اللَّهِ صَلَّى

اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْمَالِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَقَالَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَقَالَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَقَالَ وَمَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَقَالَ وَهُبُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً مِثْلَهُ \* وَهُبُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَتَادَةً مِثْلَهُ \* وَهُبُ اللَّهُ عَنْ عَتَادَةً مِثْلَهُ \* وَمَنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ \* وَدَّثَنَا عَلَّ مُنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ \* وَدَّثَنَا عَلَا مُنْ خَدُاللَّه حَدَّثَنَا عَلَا مُنْ عَدَاللَّه حَدَّثَنَا عَلَى اللَّهُ وَدَّالًا اللَّهُ حَدَّثَنَا عَلَا اللَّه وَدَّالًا اللَّهُ وَدُونَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ \*

مُنْ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي سُمَيٌّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَالَّهِ هَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيْوَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاء وَسُوء يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاء وَسُوء الْقَضَاء وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاء قَالَ سُفْيَانُ الْحَدِيثُ ثَلَاثٌ زَدْتُ أَنَا وَاحِدَةً لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِي \* ثَلَاثٌ زَدْتُ أَنَا وَاحِدَةً لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِي \* ثَلَاثٌ زَدْتُ أَنَا وَاحِدَةً لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِي \* كَلَابُ كَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَالْعَلَاءِ عَلَيْهِ الْمُعْتَاقِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمُونِ وَالْمَعْلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَةُ وَالْمُونِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ عَلَيْهُ وَالْمَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُونَ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلِي الْمَالِقُونَ الْمَالَقُولُ الْمَالَقُونُ الْمَالَقُونُ الْمَالَقُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالَةُ الْمَالَقُونُ الْمَالَقُونُ الْمَالَقُونُ الْمَالِعُونُ ا

اللَّيْتُ قَالَ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّنَنِي اللَّيْتُ قَالَ حَدَّنَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرُوةُ ابْنُ الرُّبَيْرِ فِعُروةُ ابْنُ الرَّبَيْرِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ لَنْ يُقْبَضَ نَبِيٌّ قَطَّ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ لَنْ يُقْبَضَ نَبِيٌّ قَطَّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُحَيِّرُ فَلَمَّا نَزَلَ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُحَيِّرُ فَلَمَّا نَزَلَ

سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت یہ دعاکرتے تھے، لاالہ الااللہ الخ یعنی اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں جو بہت بڑا حوصلے والا ہے، اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، جو آسانوں اور زمین کارب ہے (اور) عرش عظیم کا رب ہے۔

ا ۱۲ ا مسدد یکی، شام بن ابی عبد الله، قاده، ابوالعالیه، حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا که رسول الله عقالیة علی کا کیا کہ رسول الله عقالیة کلیف کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔ لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا بالله رب لا اله الا بالله رب العرش العظیم لا اله الا بالله رب السموات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اور وہب نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بواسطہ قادہ ای طرح بیان کیا۔

باب ۲۵ کے سخت مصیبت سے پناہ ما تکنے کابیان۔

17 21 علی بن عبداللہ، سفیان، سی، ابوصالح، حضرت ابوہر برہ سے دوایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ علی شخت مصیبت سے، اور بد بختی کے پانے، اور بری تقدیر اور دشمنوں کے طعنے سے پناہ ما نگتے تھے، سفیان کا بیان ہے کہ حدیث میں تین باتیں تھیں، اس پر میں نے ایک زیادہ کر دی مجھے یاد نہیں کہ ان میں کون سے۔

باب ٢٦٧ - ني صلى الله عليه وسلم كا اللهم الرفيق الاعلى

اور عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا، کہ اور عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا، کہ رسول اللہ علیہ اپنی تندرستی کی حالت میں فرمایا کرتے تھے، کہ ہر نبی کو وفات سے پہلے اس کا مقام جنت میں دکھلایا جاتا ہے، پھر اختیار دیا جاتا ہے چنانچہ جب آنخضرت علیہ کی وفات ہوئی ہے، تواس وقت جاتا ہے چنانچہ جب آنخضرت علیہ کی وفات ہوئی ہے، تواس وقت آپ کا سر میری ران پر تھا، تھوڑی دیر آپ پر عشی طاری رہی، پھر افاقہ ہوا، تو آپ نے اپنی نگاہ حجیت کی طرف اٹھالی پھر اللہم الرفیق افاقہ ہوا، تو آپ نے اپنی نگاہ حجیت کی طرف اٹھالی پھر اللہم الرفیق

بهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي غُشِي عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَفَاقَ فَأَشْخُصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى قُلْتُ إِذًا لَا يَخْتَارُنَا وَهُوَ وَعَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ قَالَتْ فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى \*

٧٦٧ بَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ \* 17٧٤ بَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ \* 17٧٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ أَتَيْتُ حَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا قَالَ لَوْلًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَلْمَوْتِ لَلْمَوْتِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهَانَا أَنْ نَدْعُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَانَا أَنْ نَدْعُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالَا لَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ الْعَلَيْعُ وَالْمُؤْتِ

١٢٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ١٢٧٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِّ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسٍ رَضِيي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّينَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرُّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدًّ مُتَمَنِّيا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَخْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي\* ٧٦٨ بَابِ الدُّعَاءِ لِلصِّبْيَانِ بِالْبَرَكَةِ وَمَسْحٍ رُءُوسِهِمْ وَقَالَ أَبُو مُوسَى وُلِدَ لِي غَلَامٌ وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ \*

١٢٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ

الاعلی فرمایا، میں نے کہا، کہ آپ مہیں پیند نہیں فرماتے اور میں نے جان لیا کہ آپ مہیں چند میں نے جان لیا کہ آپ تندرستی کی حالت میں جو بیان فرماتے تھے وہ سے تھا، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ آپ کے منہ سے آخری الفاظ جو نکلے وہ یہی تھے یعنی اللہم الرفیق الاعلی۔

۷۲۷۔ موت إور حيات كي دعاما نگنے كابيان۔

۲۷-۱۱۔ مسدد، کی اسلعیل، قیس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں خباب کے پاس آیا، انہوں نے سات داغ لگوائے سے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے کہا، کہ اگر رسول اللہ عظیمی موت کی دعا کرنے سے منع نہ فرماتے، تومیں اس کی دعا کرتا۔

1740 - محمد بخمثنی، کیکی، اسلمیل، قیس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں خباب کے پاس آیا جنہوں نے اپنے پیٹ پر سات داغ لگوائے تھے، تو میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ فرماتے تو میں اس کی دعا کرتا۔

۲۷۱۔ ابن سلام، اسلمیل بن علیہ، عبد العزیز بن صهیب، حضرت الس ﷺ دوایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمی انسے فرمایا، کہ تم میں سے کوئی شخص آنے والی تکلیف پر موت کی تمنا نہ کرے اور اگر اس کو موت کی تمنا کرنی ہی ہے تواس کو کہنا چاہئے، یا اللہ! مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندہ رہنا میرے لئے بہتر ہو، اور مجھے اللہ! مجسے کہ میر امر نامیرے لئے بہتر ہو۔

باب ۲۸۷۔ بچوں کے لئے برکت کی دعاکرنے،اوران کے سر پر ہاتھ کچیرنے کا بیان،اور ابو موسیٰ "نے بیان کیا، کہ میرے ہاں ایک لڑکا بیدا ہوا، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے برکت کی دعافر مائی۔

۷۷ ار قتیبه بن سعید، حاتم، جعد بن عبدالرحمٰن، سائب بن یزیدٌ

عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي حَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوضًا فَشَرِبْتُ مِنْ وَحَعْ فَصَرَبْتُ مِنْ وَحَعْ فَصَرِبْتُ مِنْ وَصَلَّا وَمُ اللَّهُ وَمُثَلِّ الْمُحَمِّلَةِ \*

١٢٧٨ - حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّةُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُفَيْلٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدَّةُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ هِشَامٍ مِنَ السُّوقِ فَيشْتَرِي هِشَامٍ مِنَ السُّوقِ فَيشْتَرِي هِشَامٍ مِنَ السُّوقِ فَيشْتَرِي الطَّعَامُ فَيلُقَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ فَيقُولَان الطَّعَامُ فَيلُقَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ فَيقُولَان أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيُشْرِكُهُمْ فَرُبَّمَا أَصَابِ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِي فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ \* لللَّهُ عَدْنَنا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا

إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَن

ابْن شِهَابٍ قَالَ أُخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبيع

وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَهُو عَلَامٌ مِنْ بِثْرِهِمْ \* اللهِ عَبْدُاللَّهِ ١٢٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ فَأْتِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ فَأْتِي بصَبِي فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَغْمِيلُهُ \*

١٢٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ شُعْلَبَةً بْنِ صُعَيْر وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَدُّ مَسَحَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنِ أَبِي

ے روایت کرتے ہیں، کہ میری خالہ مجھ کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی، اور عرض کیا، کہ یار سول اللہ علیہ میر ان اور میرے لئے یہ بھانجا بیار ہے آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، اور میرے لئے برکت کی دعا فرمائی پھر وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا بچاہو اپانی بیا، پھر میں آپ کے چھھے کھڑا ہو اتو میں نے آپ کے دونوں بیا، پھر میں آپ کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا جو دلہن کے پردے کے بٹن کی طرح تھی۔

۱۲۷۸ عبدالله بن یوسف، ابن و بهب، سعید بن الی ایوب، ابو عقیل سے روایت کرتے ہیں، کہ مجھ کو میرے دادا عبدالله بن ہشام بازار کی طرف لے جاتے اور وہاں سے غله خریدتے، ان سے ابن زبیر اور ابن عمر طحت، تو کہتے کہ ہم کو بھی شریک کر لو، اس لئے کہ نبی الله فی تمہارے لئے برکت کی دعا کی ہے (یہ ان کو شریک کر لیتے) اکثر ایسا ہو تاکہ سواری پرلدا ہوا غلہ گھر پر جوں کا توں سالم آتا۔

9 کا۔ عبدالعزیز، عبداللہ، ابراہیم بن سعد، صالح بن کیان ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ مجھ سے محمود بن ریع نے بیان کیا، کہ بخھ سے محمود بن ریع نے بیان کیا، یہ وقت ان کے منہ پر کنویں سے پانی لے کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر کلی کی تھی۔

۱۲۸۰ عبدان، عبدالله، ہشام بن عروہ، عروہ، حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ کے پاس بچے لائے جاتے تھے، اور آپ ان کے لئے دعا کرتے تھے، چنا نچہ ایک بچہ لایا گیا تواس نے آپ کے کپڑے پر بیشاب کردیا، آپ نے پانی منگوایا کراس پر بہادیا، اوراس کودھویا نہیں۔

ا۱۲۸ ابو الیمان، شعیب، زہری، بیان کرتے ہیں، کہ مجھ سے عبداللہ بن نغلبہ نے جن کے سر پر رسول اللہ عظیمہ نے ہاتھ بھیرا تھا، بیان کیا، کہ انہوں نے سعد میں ابی و قاص کو ایک رکعت وتر پڑھتے ہوئے دیکھا۔

وَقَاصٍ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ \*

٧٦٩ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٢٨٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا

الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا ۚ فَقُلْنَا ۚ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ اللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحيدٌ \* مُنْ ٣ ٨٧٨ حَٰدَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِم وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ \*

٧٧٠ بَابِ هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ تَعَالَى صَلَّى اللَّهِ تَعَالَى صَلَّى اللَّهِ تَعَالَى صَلَّى اللَّهِ تَعَالَى (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)\*
(وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)\*
١٢٨٤ - حَدَّثَنَا شَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا \*

# ۲۹ ـ نبی صلی الله عله وسلم پر در ود تصیخ کابیان ـ

الا ۱۲۸۳ ابراہیم بن حزه، ابن حازم اور دِراور دی، یزید، عبداللہ بن خباب، ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ ہم نے عرض کیا، یارسول اللہ علیہ ہم آپ کوسلام کرنا توجائے ہیں، لیکن آپ پر درود کس طرح بھیجیں، آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہو، اللهم صل علی محمد عبدك و رسولك كما صلیت علی ابراهیم و بارك علی محمد و علی ال محمد كما باركت علی ابراهیم و ال ابراهیم.

باب • 22 - کیانبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسر ول پر بھی درود بھیجا جاسکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ وَصَلِّ عَلَيْهِمُ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكُنْ لَهُمْ كابیان ۔ (۱) عَلَيْهِمُ اِنَّ اِن الى اوائی ہے ۱۲۸۴۔ سلیمان بن حرب، شعبہ، عمرو بن مرہ، ابن الی اوائی ہے

ا صلوة وسلام کے صیغوں کا غیر انبیاء پر اطلاق کے بارے میں حفیہ اور بعض دوسرے اہل علم کی رائے سے کہ متقلاً توصر ف انبیاء کے بارے میں یہ صیغے استعال کے جاسکتے ہیں لینی انبیاء کے استعال کے جاسکتے ہیں لینی انبیاء کے استعال کے جاسکتے ہیں لینی انبیاء کے استعال کے جاسکتے ہیں کیے استعال نہیں کئے جاسکتے۔ غیر انبیاء کیلئے یہ صیغے استعال نہیں کئے جاسکتے۔

شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوفَى قَالَ كَانَ إِذَا أَتِى رَجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَتِهِ فَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ فَأَتَاهُ أَبِي وَسَلَّمَ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلَ أَبِي أُوفَى \* بصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلَ أَبِي أُوفَى \* بصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى آلَ أَبِي أُوفَى \* عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بَنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِهِ حَنْ عَمْرِو السَّاعِدِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِي أَبُهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ السَّاعِدِي أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ السَّاعِدِي أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ السَّاعِدِي أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ السَّاعِدِي أَنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَيِّتِهِ كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آلَ إِبْرَاهِيمَ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَيَّتِهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلَ إِبْرَاهِيمَ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّاكَ حَمِيدٌ وَكُمَا بَارَكْتَ عَلَى آلَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ وَأَرْواجِهِ وَذُرَيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

٧٧١ بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً \*

آلاً الله عَنْ الْحَمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُ الْحَمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُ فَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ فَأَيَّمَا مُؤْمِن سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

٧٧٢ بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ \*

٩٢٨٧ - حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْفَوْهُ الْمَسْأَلَةَ فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْء إلَّا بَيَّنَتُهُ لَكُمْ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا كُلُّ لَكُمْ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا كُلُّ

روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص نبی ﷺ کے پاس صدقہ لے کر آپ فرماتے اللہم صل علیہ ، چنانچہ میرے والد جب صدقہ لے کر آپ کے پاس آئے، تو آپ نے فرمایا اللہم صل الله یعن اے اللہ ابی اوٹی کی اولاد پر رحمت نازل فرما۔

۱۲۸۵ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، ابو بکر، عمرو بن سلیم ذرقی، ابو حمید ساعدی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ لوگوں نے عرض کیا، یار سول اللہ! ہم کس طرح آپ پر درود بھیجیں آپ نے فرمایا، کہ اس طرح کہو، عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَذْوَاحِهِ وَذُرِّيَتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَذْوَاحِهِ وَذُرَّيَتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعِيدٌ مَحِيدٌ

باب اے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ یااللہ جس کومیں نے تکلیف دی ہے، تواسے اس کے واسطے کفارہ اور رحمت بنا دے۔

۱۲۸۷۔ احمد بن صالح، ابن وجب، یونس، ابن شہاب، سعید بن مسیّب، حضرت ابو ہر ریوں ہے۔ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سا، کہ یا اللہ جس ایماندار کو میں نے برابھلا کہا ہو، تو قیامت کے دن اس کو قربت کاذر بعید بنا۔

باب ۷۷۲ فتول سے بناہ مانگنے کابیان۔

۱۲۸۷ حفص بن عمر، ہشام، قادہ انس سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے آنخضرت علی ہے کھے پوچھا شروع کیاجب لوگ بہت زیادہ سوال کرنے لگے تو آپ کو غصہ آگیا، اور منبر پر چڑھ کر فرمایا، آج تم مجھ سے جو بھی پوچھو کے میں اس کو کھول کر بیان کر دوں گا، راوی کا بیان ہے کہ میں دائیں بائیں نظر دوڑا کر دیکھنے لگا، تو نظر آیا کہ ہر شخص اپنے کپڑے میں منہ لیکٹے ہوئے ہے، اور رور ہاہے، ان کہ ہر شخص اپنے کپڑے میں منہ لیکٹے ہوئے ہے، اور رور ہاہے، ان

رَجُلِ لَافَّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَإِذَا رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَى الرِّجَالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَالَ حُذَافَةٌ ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا نَعُوذُ بَاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا نَعُوذُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِ كَالْيَوْمِ وَلَلْتُو اللَّهُ وَسَلَّمَ وَالنَّالُ عَنْ الْحَدِيثِ هَذِهِ اللَّهَ وَالنَّارُ عَنْ الْخَيْدِ وَالنَّالُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَالنَّارُ عَنْ الْحَدِيثِ هَذِهِ اللَّهَ وَالنَّارُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ ( يَا يَسْأَلُوا عَنْ أَشَيَاءَ إِنْ تُبْدَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَشَيَاءَ إِنْ تُبْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَشَيَاءَ إِنْ تُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

لَكُمْ تَسُوْكُمْ ﴾ \* التَّعَوُّذِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّحَالِ \* ١٢٨٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ حَعْفَرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطّلِبِ بْنِّ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ الْتَمِسُ لَنَا غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخُدُّمُنِي فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَحْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَن وَالْعَجْزِ وَالْكَسَل وَالْبُحْل وَالْجُبْنِ وَضَلَعَ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالَ فَلَمْ أَزَلُ أَخْذُمُهُ حَتَّى أَقْبُلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَى ۚ قَدْ حَازَهَا فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ كِسَاءِ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ جَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعً حَيْسًا فِي نِطَعٍ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فِّدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَكَلُوا وَكَانَ ذَّلِكَ بنَاءَهُ بهَا ئُمَّ أَقْبُلَ حَنَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌّ قَالَ هَذَا جُبَيِّلٌ

میں ایک آدمی ایسا بھی تھاجس کولوگ لڑائی کے وقت اس کے باپ کے علاوہ کسی دوسر ہے کی طرف منسوب کرتے تھے چنانچہ اس نے بہر پوچھا، یار سول اللہ علی اللہ میر اباپ کون ہے! آپ نے فرمایا حذافہ! پھر عمر کہنے گئے کہورضینا باللہ ربائے تعنی ہم اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد علی ہوئے ہم فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تو آنخضرت علی نے فرمایا کہ میں نے آج کی طرح بھی خیر و شر نہیں دیکھا، میر سے سامنے جنت اور جہنم کی صورت پیش کی گئی، یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کو دیوار جہنم کی صورت پیش کی گئی، یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کو دیوار کے بیچھے دیکھا اور قادہ اس حدیث کے بیان کرنے کے وقت یہ آیت بھی بیان کرتے تھے۔ بایھا الذین امنوا لا تسئلوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤ کم۔

باب ۲۷۷- اوگوں کے غلبہ سے پناہ ما تکنے کابیان۔ ۱۲۸۸ قتیمه بن سعید، اسلعیل بن جعفر، عمرو بن ابی عمر ومطلب بن عبداللہ بن خطب کے مولی انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عظی نے ابوطلح سے فرمایا، اپنے الرکوں میں سے ایک لڑکا میری خدمت کے لئے دیدو چنانچہ ابوطلع مجھ کو اپنے پیچھے سوار کر ك لے كئے چنانچه ميں رسول الله علاق كى خدمت كرنے لكا جب بھى آپ اترتے، تومیں آپ کو اکثریہ فرماتے ہوئے سنتاکہ اللهم انی اعوذبك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والحبن و ضلع الدين و غلبة الرحال مين برابر آپكي فدمت میں رہایہاں تک کہ ہم جب خیبر سے واپس ہوئے تو آپ نے صفیہ ا بنت جي كوساتھ لے كرجن سے نكاح كيا تھاميں آپ كود كي رہاتھا، کہ اپنی جادریا مبل کا پردہ کر کے اپنے چھیے ان کو سوار کر لیتے تھے، یہاں تک کہ ہم جب مقام صہباء میں پہنچ، تو آپ نے حیس تیار کرا کراس کو دستر خوان پرر کھوایا، پھر مجھے بھیجا، تو میں لوگوں کو ہلا کرلے آیالوگوں نے کھانا کھایا، یہ ولیمہ کی دعوت تھی، پھر وہاں سے آگ برھے یہاں تک کہ جب احد پہاڑ نظر آیا، تو فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور ہم بھی اسے محبوب رکھتے ہیں جب مدینہ کے قریب بہنے، تو فرمایا، یا اللہ میں اس کے دونوں بہاڑوں کے در میان

يُحِبُّنَا وَنُحِبُهُ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمُ وَصَاعِهِمْ \*

وَصَاعِهِمْ \*
٧٧٤ بَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ \*
٧٧٨ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا سَمِعْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَهَا فَالَتْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَهَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَهَا يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ \*

يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ \* عَنْ مُصْعَبِ كَانَ شَعْبَةُ حَدَّنَا اللهُ عَنْ مُصْعَبِ كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ عَبْدُالْمَلِكِ عَنْ مُصْعَبِ كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ بِحَمْسِ وَيَذْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ بِحَمْسِ وَيَذْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِنَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ فِلْكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْحُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْحُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ \* بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ \*

آ۲۹۱ حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَحَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانُ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا لِي عَجُوزَانُ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا لِي اللَّهُ أَهْلَ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَكَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَكَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَكَذَّبُونَ فِي قَبُورِهِمْ فَكَذَّبُونَ فِي قَبُورِهِمْ فَكَذَّبُونَ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَحَلَ عَلَيْ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ إِنَّ عَجُوزَيْنِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَنَّ عَجُوزَيْنِ وَسَلَّمَ لَوْنَ اللَّهِ إِنَّ عَجُوزَيْنِ عَجُوزَيْنِ عَدَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُهَا فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي عَذَابًا الْقَبْرِ \* عَذَابًا الْقَبْرِ \*

کی زمین کو حرام قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیا تھا اے اللہ مدینہ والوں کو ان کے مدمیں، اور ان کے صاع میں برکت عطا فرما۔

باب ۲۵۷۷ عذاب قبر سے پناہ ما تگنے کا بیان۔ ۱۲۸۹ میدی، سفیان، موک بن عقبہ، ام خالد بنت خالد سے

روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے آنخضرت علیہ ہے کو عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے سنا (موسیٰ بن عقبہ نے کہا، کہ ام خالد ؓ کے سوامیں نے کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے متعلق نہیں سنا)۔

۱۲۹۰ - آدم شعبه ، عبدالملک ، مصعب سے روایت کرتے ہیں کہ سعد پانچ باتوں سے پناہ ما تکنے کا تھم دیتے تھے ، اور ان پانچ باتوں کے متعلق آخضرت تنظیفہ سے روایت کرتے تھے کہ آپ ان باتوں سے پناہ ما تکنے تھے (آپ فرماتے تھے کہ) اللهم انی اعوذ بك من البحل و اعوذ بك من البحل و اعوذ بك من الحبن و اعوذ بك ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بك من فتنة الدجال و اعوذ بك من عذاب القبر۔

۱۲۹ مین بن الی شیبہ ، جریر ، منصور ، ابودائل ، مسروق ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں ، کہ میر بیاس یہود مدینہ کی دوبوڑھی عور تیں آئیں ان دونوں نے مجھ سے کہا ، کہ قبر والے اپنی قبر وں میں عذاب دیئے جاتے ہیں تو میں نے ان کی تکذیب کی ، اور اچھا نہیں سمجھا کہ ان کی تصدیق کروں ، چنانچہ دہ دونوں چلی گئیں ، پھر میر سے پاس نبی عظیمہ تشریف لائے ، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ دو بوڑھی عور تیں آئی تھیں ، اور آپ سے سار اواقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں نے ٹھیک کہا ، بیشک (لوگ) قبر وں میں عذاب دیئے جاتے ہیں جنہیں تمام چوپائے سنتے ہیں ، چنانچہ اس کے عذاب دیئے جاتے ہیں جنہیں تمام چوپائے سنتے ہیں ، چنانچہ اس کے بعد میں نے آپ کو ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ ما تگتے ہوئے دیکھا۔

٧٧٥ بَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا '

١٢٩٢ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَنِسَ بْنَ مَالِكٍ سَمِعْتُ أَنِسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْه يَقُولُ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْرُجْلِ وَالْهَرَمِ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْرُجْلِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِينَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ \*

٧٧٦ بَابِ التَّعَوُّذِ مِنَ الْمَأْثُمُ وَالْمَغْرَمِ \*
٧٢٦ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي
عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي
اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَقُولُ اللَّهُمَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ
وَالْمَأْثُم وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ
وَعَذَابِ الْقَبْرِ
وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ
الْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ
وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْقَبْرِ
وَمِنْ فَتْنَةِ الْمَسْرِعِ الدَّجَالِ اللَّهُمَ اغْسِلْ عَنِي
مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيعِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِي
مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيعِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِي
مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيعِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِي
مِنْ فِتْنَةِ الْمُسَلِيعِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِي
مَنْ فِتْنَةِ الْمُسِيعِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِي
مَنْ فِتْنَةِ الْمُسْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ حَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

٧٧٧ كَسَالَى ) وَكَسَالَى وَاحِدٌ \*
وَالْكَسَلِ ( كُسَالَى ) وَكَسَالَى وَاحِدٌ \*
وَالْكَسَلِ ( كُسَالَى ) وَكَسَالَى وَاحِدٌ \*
مُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّنِنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو قَالَ سَلَيْمَانُ قَالَ حَدَّنِنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَبْنِ وَالْحَبْنِ

باب 224۔ زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ ما نگنے کا بیان۔

۱۲۹۲۔ مسدد معتمر ، معتمر کے والد ، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ، کہ آنخصرت علیہ فرماتے تھے ، اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْرِ وَالْمَكْ فِي وَالْعَجْرِ وَالْهَرَمِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالْحُبْنِ وَالْبُحْلِ وَالْهَرَمِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ (مِی عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ (مِی عَذَابِ الْقَبْرِ وَلَاهَ اللَّهُ وَالْمَمَاتِ (مِی تیری پناه ما نگا ہوں ، عز سے ، اور میں تیری پناه ما نگا ہوں ، خز سے اور تیری پناه ما نگا ہوں ، زندگی اور موت کے فتنہ ہے )۔

باب ۲ ۷۷۔ گناہ اور قرض سے پناہ مائکنے کابیان۔

۱۲۹۳ معلی بن اسد، وہیب، ہشام بن عروہ، عروہ، حضرت عائشہ میں الا ۱۲۹۳ معلی بن اسد، وہیب، ہشام بن عروہ، عروہ، حضرت عائشہ دعا فرماتے تھے، کہ اللّٰهم انی اعو ذبك الح لیمی اللّٰه بیس تیری پناه مانگہ ہوں، ستی اور بڑھا ہے اور گناہ اور قرض اور قبر کی آزمائش، اور عذاب سے اور مالداری عذاب قبر اور آگ کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے اور مالداری کی آزمائش کے شر سے، اور تیری پناہ مانگہ ہوں فقر کی آزمائش سے، اور تیری پناہ مانگہ ہوں فقر کی آزمائش سے، اور تیری پناہ مانگہ ہوں فقر کی آزمائش سے میر کے اور تیری پناہ مانگہ ہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھودے اور میرے دل کو گندگی گناہوں سے صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کیڑے کو گندگی سے صاف کیا، اور میرے اور میرے گناہوں کے در میان ولیی ہی دوری کردے جسی دوری تو نے مشرق و مغرب میں کی ہے۔

باب 222 ـ بزدلی اور سستی سے پناہ ما نگنے کا بیان۔

۱۲۹۳ خالد بن مخلد، سلیمان، عمرو بن ابی عمرو، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت الله و عامیں کہتے تھے، اللهم انبی اعو ذبك سیااللہ میں تیری پناه ما نگما ہوں، غم و حزن اور عجز و سستی اور بزدلی و مجل اور قرض کی گرال باری اور لوگول کے غلبہ سے )۔

وَالْبُحْلِ وَصَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّحَالِ \* ٧٧٨ بَابِ التَّعَوَّذِ مِنَ الْبُحَّلِ الْبُحْلُ وَالْبُحَلُ وَاحِدٌ مِثْلُ الْحُزْنِ وَالْحَزَنِ \*

٥٩١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى حَدَّثِنِي غُنْدَرِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مَعْدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِي اللَّه عَنْه كَانَ يَأْمُرُ بِهَوُلَاءِ الْحَمْسِ وَيُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَنْ الْبُحْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْهَ اللَّه عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْهَ اللَّهُ مَلَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْهَ اللَّهُ مَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْهَ اللَّهُ مَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْهَ اللَّهُ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ \*

٧٧٩ بَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ (أَرَاذِلُنَا) أَسْقَاطُنَا \*

آ ١٢٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ \*

٧٨٠ بَأَبِ الدُّعَاء بِرَفْعِ الْوَبَاء وَالْوَجَعِ\* ١٢٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَة كَمَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَة كَمَا حَبَّثَ إِلَيْنَا الْمَدِينَة كَمَا حَبَّثَ إِلَيْنَا الْمَدِينَة كَمَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَة كَمَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا\* الْمُحَدِينَة مُوسَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُمَّ عَلِيلَ الْمُدِينَة عَلَيْهِ وَسَاعِينَا اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَاعِينَا أَمْوسَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُمَّ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ عَلْمَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلْمَاعِيلَ

باب ۷۷۷۔ کخل سے پناہ مانگئے کا بیان، کخل (بالضم)اور کخل (بالفتے) کے ایک ہی معنی ہیں، جیسے حزن اور حزن کے ایک ہی معنی ہیں۔

۱۲۹۵ محد بن مثنی، غندر، شعبه، عبدالملک بن عمیر، مصعب بن سعد، سعد بن ابی و قاص سے روایت کرتے ہیں، که سعد ان پانچ (چیزوں سے پناہ مانگنے) کا تھم دیتے تھے، اور ان کو نبی الله سے روایت کرتے تھے (وہ یہ ہیں) اے اللہ میں تیری پناہ مانگنا ہوں بخل سے ،اور تیری پناہ مانگنا ہوں، اس بات سے کہ میں ارذل عمر کی طرف او ٹادیا جاؤں اور تیری پناہ مانگنا ہوں، اس موں، دنیا کے فتنے سے، اور تیری پناہ مانگنا ہوں، حد میں ارذل عمر کی طرف او ٹادیا جاؤں اور تیری پناہ مانگنا ہوں، حد

## باب ۷۷۷۔ ار ذل عمر سے پناہ ما تکنے کابیان۔

۱۲۹۲۔ ابو معمر، عبدالوارث، عبدالعزیز بن صهیب، انس بن مالک اسے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ پناہ مالگ پناہ مالگتے ہتے اور اس طرح فرماتے تھے، کہ اے اللہ میں تیری پناہ مالگتا ہوں، بہت بڑھا ہے ہوں سستی و بزدلی ہے، اور تیری پناہ مالگتا ہوں، بہت بڑھا ہے اور بخل ہے۔

باب ۸۰۷۔ وبااور تکلیف کود عاد ور کر دیتی ہے۔

۱۲۹۷ وه، حمر بن یوسف، سفیان، ہشام بن عروه، عروه، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا، کہ نبی علیہ نے فرمایا، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر دے جیسا کہ تو نے مکہ کی ، محبت دی ہے، اور اس کے بخار کو جحمہ کی طرف منتقل کر دے، یااللہ ہمارے مداور صاع میں برکت عطافر ما۔

۱۲۹۸ موسی بن اسلمبیل،ابراهیم بن سعد،ابن شهاب،عامر بن سعدٌ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكُورَى أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجْعِ وَأَنَا ذُو مَالِ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةً لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بَثُلُثَىْ مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَبشَطْرهِ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ ۚ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجَرْتَ حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ قُلْتُ ٱلۡخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُحَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بَهِ وَجْهَ اَللَّهِ إِلَّا ارْدَدْتَ دَرَجَةً وَرَفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخِرُونَ اللَّهُمَّ أَمْصِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ ٱلْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ قَالَ سَعْدُ رَثَى لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةً \*

٧٨١ بَابِ الِاسْتِعَاذَةِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَفِتْنَةِ النَّارِ \*

الْحُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ الْحُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ الْحُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَعَوَّذُوا مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَعَوَّذُوا بَكَلِمَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَلِمَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِكَ مِنَ الْحُبْنِ يَتَعَوَّذُ بِكَ مِنَ الْحُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَنْ وَتَنَةً إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةً اللَّذُنيا وَعَذَابِ الْقَبْرِ \*

سے روایت کرتے ہیں، کہ ان کے والد (سعد)نے بان کما کہ آ تخضرت علية ميرى اس يمارى مين جس مين مين قريب الموت تقا جمتہ الوداع کے موقعہ پر میری عیادت کو تشریف لائے، میں نے عرض كيايار مول الله عليه مجمع جو تكليف ہے وہ آپ ديكھ رہے ہيں اور میں مالدار ہوں لیکن بجز ایک بٹی کے کوئی وارث نہیں تو کیا میں ا پنادو تہائی مال صدقہ کردوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو میں نے یوچھا نصف مال (خیرات کردوں) آپ نے فرمایا تہائی بہت زیادہ ہے، ور ٹاء کو مال دار چھوڑ نا تمہارے لئے اس سے بہتر ہے کہ ان کو مختاج حچوڑ و کہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے پھریں اور تم اللہ کی رضا مندی کی خاطر جو بھی خرچ کروگے،اللہ اس کا اجر دے گا یہاں تک کہ اس لقمہ کا بھی جوتم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے ، میں نے کہامیں اینے دوستوں سے بیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ جس قدراللہ کی مرضی کے پیش نظر عمل کرو گے در جہ اور بلندی میں زیادتی ہوتی جائے گی اور امیدہے کہ تم ابھی زندہ رہو گے، اور مسلمان تم سے نفع اٹھائیں گے اور کا فروں کو نقصان پہنچے گا، یااللہ ہمارے صحابہ کی ہجرت پوری کردے اور ان کو پیچھے واپس نہ کر لیکن بے جارے سعد بن خولہ کی ہجرت پوری نہ ہوئی، سعد نے بیان کیا کہ آ تخضرت علی کوان کے مکہ ہی میں انقال کے سبب بہت صدمہ

باب ۸۱ے۔ بہت زیادہ عمر اور دنیا کی آزمائش اور آگ کی آزمائش سے پناہ مانگئے کا بیان۔

۱۲۹۹ - اسحاق بن ابراہیم، حسین، زائدہ، عبدالملک، مصعب اپنے والدے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ان کلمات کے ذریعہ آنخضرت علیہ پناہ مانگا کرتے تھ (وہ کلمات یہ ہیں) اللهم انی اعوذ بك من الحبن و اعوذ بك من البحل و اعوذ بك من البحل و اعوذ بك من الدنیا و عذاب القبر۔

وَكِيعٌ حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْتُمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَزَمِ وَالْمَأْتُمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَزَمِ وَالْمَأْتُمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَزَمِ وَالْمَأْتُمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ الْهَبُرِ وَمَنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ فَتَنَةِ الْفَيْمِ وَالْمَوْبُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَوْبُ اللَّهُمَّ اللَّهُ مِنَ الْحُطَايَايَ بِمَاءِ التَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقَ قَلْبِي الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمُسْيِحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمُسْيِحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمُسْيِحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ الْمُعْرِفِ وَالْمَعْرِ وَنَقَ قَلْبِي اللَّهُ مِنَ الْحُطَايَا كَمَا يُنَقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحُطَايَايَ كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ اللَّهُمِ وَالْمَعْرِبِ \* اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرِ فَى الْمُعْرِبِ \* اللَّهُ الْمُ الْمُؤْتِ الْمُعْرِبِ \* الْمُعْرَبِ \* الْمُعْرَبِ \* اللَّهُ الْمُعْرَبِ \* الْمُعْرِبِ \* الْمُعْرَبِ \* الْمُعْرَبِ \* الْمُعْرِبِ \* الْمُعْرِبِ \* الْمُعْرِبِ \* اللَّهُ الْمُعْرِبِ \* الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ \* الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ \* الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ \* الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمِنْ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِ الْمُعْرِي الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِلِي الْم

٧٨٢ بَابِ الِاسْتِعَادَةِ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى \* ١٣٠١ حَدَّئَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّئَنَا مُسَلَّمُ بْنُ أِسْمَاعِيلَ حَدَّئَنَا مُطلِعِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَالَتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغَنِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَعْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغَنَى الْمَسِيحَ الدَّجَالِ \*

٧٨٣ بَابِ التَّعَوَّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ \*
٧٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِثْنَةِ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ إِنِي

والمعرم والمائم وكيم، وكيم، والمائم بن عروه، عروه، حفرت عائشة سي روايت كرتے بين، انہوں نے بيان كياكه آنخضرت عائشة بيد (وعا) پڑھاكرت عصد اللهم انى اعوذبك من الكسل والهرم والمعنم والمائم اللهم انى اعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر و شرفتنة الغنى و شرفتنة الفقر و من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل خطاياى بماء الله والبرد ونق قلبى من الخطا يا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بينى و بين خطاياى كما باعدت بين المشرق و المغرب .

باب ۱۸۲- مال داری کے فتنہ سے پناہ ما نگنے کا بیان۔
۱۰۳۱- موئی بن اساعیل، سلام بن ابی مطبع، ہشام، اپنے والدسے وہ
اپنی خالہ (حضرت عاکثہ ) سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا
کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللهم
انی اعو ذبك من فتنة النار و من عذاب النار و اعو ذبك من فتنه
افغنی و اعو ذبك من فتنة الفقر و اعو ذبك من فتنة المسیح
العنی و اعو ذبك من فتنة الفقر و اعو ذبك من فتنة المسیح

باب ۷۸۳ ـ فقر کے فتنہ سے پناہ ما نگنے کابیان۔

۲۰ ۱۳ گرد، ابو معاویہ، ہشام بن عروہ، عروہ، حفرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی فی فرمایا کرتے تھے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگنا ہوں، آگ کے عذاب سے اور قبر کے فتنہ اور عذاب قبر سے، اور مال داری کے فتنہ کے شر سے، اور فقر کے فتنہ کے شر سے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگنا ہوں مسے د جال کے فتنہ کے شر سے یا اللہ میرے قلب کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے قلب کو گنا ہوں سے صاف کردے، جس طرح تو دے اور میرے قلب کو گنا ہوں سے صاف کردے، جس طرح تو

اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّبُتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلُ وَالْمَأْثُمُ وَالْمَغْرَمِ \*

٧٨٤ بَابُ الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ مَعَ الْدَّعَاءِ اللَّعَاءِ الْمَالِ مَعَ الْدَّكَةِ \*

١٣٠٣ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّنَنَا فَعُنْهُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَمَّ سَلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أُمَّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسٌ خَادِمُكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ وَعَنْ هِشَامٍ بْنِ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ وَعَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ مِثْلَهُ \*

١٣٠٤ حَدَّنَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنسًا
رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ أَنسًا
خَادِمُكَ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ
لَهُ فِمَا أَعْطَنْتَهُ \*

٧٨٥ بَابِ الدُّعَاء عِنْدَ الِاسْتِخَارَةِ \* وَهُ ١٣٠٥ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَبُو مُصْعَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَبُو مُصْعَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِر رَضِي اللَّهَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَنَّلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلَّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأَمْرِ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ مِنَ الْقُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ مِنْ الْقُولِ وَلَا أَعْلَمُ وَأَلْتَ عَلَيْهُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَلْتَ عَلَيْهُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَلْتَ عَلَيْمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَيْمُ اللَّهُمَ إِلَّا كَالسَّورَةِ تَقْدِرُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَيْمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَيْمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَيْمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَيْمُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ اللَّهُمَّ إِنَّ كَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ اللَّهُمَّ إِنَّ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ اللَّهُمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ اللَّهُمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُعْلِيمِ اللَّهُمْ إِلَى الْمُعْلِيمِ اللَّهُمَ إِلَى الْمُؤْلِقِيمُ اللَّهُمْ الْكُولُونِ اللَّهُمْ إِلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُمْ الْكُولُونِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْفُولِيمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ

نے سفید کپڑے کو گندگی سے صاف کر دیا، اور میرے در میان اور میرے گناہوں کے در میان ویسی، مدوری کردے جس طرح تونے مشرق و مغرب کے در میان دوری کر دی ہے، یااللہ میں تجھ سے پناہ مانگتاہوں سستی اور گناہ اور قرض ہے۔

باب ۱۸۸- برکت کے ساتھ کثرت مال کی دعا کرنے کا بیان۔

سو ۱۳۰ میر بن بشار، غندر، شعبه، قاده، انس ، ام سلیم سے روایت
کرتے ہیں کہ ام سلیم نے عرض کیایار سول الله عظی انس آپ کا خادم ہے آپ الله سے اس کے حق میں دعا فرمائیں، آپ نے فرمایا، یا الله اس کے مال اور اولاد میں زیادتی عطا کر اور جو کچھ تو نے اسے دیا اس میں برکت عطا فرما، اور ہشام بن زیدسے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک کواس طرح بیان کرتے ہوئے سا۔

۳۰۱- ابوزید، سعید بن ربیج، شعبه، قناده سے روایت کرتے ہیں که میں نے انسؓ سے سنا کہ ام سلیمؓ نے عرض کیا، انسؓ آپ کا خادم ہے آپؓ نے فرمایا، یا اللہ ان کے مال واولاد میں زیادتی عطا کر اور جو کچھ تو نے اس کو دیا ہے، اس میں برکت عطا فرما۔

باب۷۸۵۔استخارہ کے وقت دعاکرنے کابیان۔

۱۰۰۱ مطرف بن عبدالله ابومصعب، عبدالرحل بن الجالموال، محمد بن منكدر، حضرت جابر سے رویات كرتے بيں انہوں نے بيان كياكه آنخضرت علي ہم لوگوں كو تمام امور بيں استخاره كی تعليم كرتے ہے، جس طرح قرآن كی سورة سكھاتے تھے، جب تم بيں سے كوئی شخص كى كام كاراده كرے تو دور كعت نماز پڑھے، پير كم اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر و لا اقدرو تعلم و لا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لى في دينى و معاشى و عاقبة امرى (يافرمايافى عاجل امرى و اجله) فاقدرة لى وان كنت تعلم ان هذا الامر شرلى في دينى و اللهم وان كنت تعلم ان هذا الامر شرلى في دينى

٧٨٦ بَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوُضُوءِ \* الْرُضُوءِ قَبْلَ الْوُضُوءِ \* الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرِيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاء فَتَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ وَرَأَيْتُ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ \* فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ \*

٧٨٧ بَابِ الدُّعَاء إِذَا عَلَا عَقَبَةً \*
حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُثْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا مُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا مَعَ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكُنَا وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَ النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّهُ اللَّهِ عَلَيْ وَلَكِنْ فَوْلَ أَلَى عَلَيْ وَأَنَا أَقُولُ لَا عَوْنَ اللَّهِ فَقَالَ يَا عَبُدَاللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوتُهُ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوتُهُ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا خَوْلَ وَلَا قُوتُهُ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ يَا بِللَّهِ فَاللَّهُ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُ كُنْ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ أَلَا اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَلِمَةٍ هِي كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ أَلَا كَالَا عَلَى كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْلُ اللَّهِ عَلَى كَلِمَةٍ هِي كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ أَلَا اللَّهِ \*

ومعاشی و عاقبة امری (یا فرمایا فی عاجل امری واجله) فاصرفه عنی واصر فنی عنه واقدر لی الخیر حیث کان ثم رضنی به ـ پیراس (وعا) کے بعدائی حاجت بیان کرے۔

#### باب۷۸۷۔وضو کے وقت دعاکرنے کابیان۔

باب ک ۷۸ - بلند جگہ پر چڑھے وقت دعاکر نے کابیان۔

۱۳۰۷ - سلیمان بن حرب، حماد بن زید، ایوب، ابو عثان، حضرت ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی میں تھے، جب ہم لوگ بلندی پر چڑھے تو تکبیر کہتے، آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ اے لوگواپنے اوپر نرمی کرو، تکبیر کہتے، آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ اے لوگواپنے اوپر نرمی کرو، اس لئے کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے بلکہ تم اس کو پکارتے ہو، جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے، پھر میرے پاس تشریف لاکے میں اپنول کی سال کو لائے میں اپنول کی سال کو نہیں ایک خزانہ ہے یا (راوی کوشک لئے کہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یا (راوی کوشک ہے کہ) آپ نے فرمایا کہ میں حمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یا (راوی کوشک ہے کہ) آپ نے فرمایا کہ میں حمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے دیاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے دیاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے دیاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے دیاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے دیاؤں میں سے ایک خزانہ ہے دیاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے دیاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے دیاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے دوہ اور اور قوۃ الا باللہ ہے۔

٧٨٨ بَابِ الدُّعَاءِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ \*

٩ ٧٨ بَابِ الدُّعَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَوْ رَجَعَ
 فِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ \*
 ١٣٠٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ
 عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللَّه

عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهِ عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ يُكبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ لَهُ عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ لَهُ تُمْ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ وَعْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّهُ وَعْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَعْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَوْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا شَرِيكَ لَكُولُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا اللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعْمَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّولَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَعْدَهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَعْمَا مَا لَا اللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَعْمَا مُؤْلُولًا اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا اللَّهُ وَعْمَوا عَلَى اللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعْمَالَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَعْدَهُ وَاللَّهُ وَعَلَا لَا اللَّهُ وَعْمَا مُؤْلِكُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَالِيلُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَه

٧٩٠ بَابِ الدُّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ

١٣٠٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَزِيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمْ أَوْ مَهْ قَالَ مَهْيَمْ أَوْ مَهْ قَالَ مَهْ وَزْنِ أَوْ مَهْ قَالَ مَا وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أُولِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ \*

باب ۸۸۷۔ کسی وادی میں اتر نے کے وقت دعا پڑھنے کا بیان، اس کے متعلق حضرت جابر گی حدیث ہے۔ باب ۷۸۹۔ سفر کا ارادہ کرنے کے وقت یا سفر سے والسی کے وقت دعابڑھنے کابیان۔

۱۰۰۱-۱ساعیل، مالک، نافع، عبدالله بن عراسے روایت کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب جہادیا جج یا عمرے سے واپس ہوتے، تو ہر او نجی زمین پر تین بار تکبریں کہتے ، پھر فرماتے لا الله الا الله وحده لاشریك له الخ لعنی الله واحد کے سواكوئی معبود نہیں،اس كا كوئی شریك نہیں،اس كا ملک ہے اور ای کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے (ہم) لو شے والے، تو بہ كرنے والے، عبادت كرنے والے، الله نے اپنا كرنے والے ہیں، الله نے اپنا وعدہ سے كر د كھایا، اس نے اپنے بندے كی مددكی، اور فوجوں كو تنہا وعدہ سے كر د كھایا، اس نے اپنے بندے كی مددكی، اور فوجوں كو تنہا كست دى۔

باب ٩٠ ١ ـ دولها كے لئے دعاكرنے كابيان ـ

9 • 11۔ مسدو، حماد بن زید، ثابت، انس سے روایت کرتے ہیں کہ نی میں اللہ نے عبدالرحل بن نوف پرزردی کا نشان دیکھا تو مہیم یامه فرمایا، یعنی کیا بات ہے، انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایک عورت سے ایک محصلی کے برابر سونا کے عوض نکاح کرلیا ہے، آپ نے فرمایا، اللہ مجتھے برکت دے ولیمہ کی دعوت کر، اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔

اسارابوالنعمان، حماد بن زید، عمرو، جابر سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد وفات پاگئے اور سات یا نویٹیاں چھوڑی، میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، تو نبی عظیا نے فرمایا کہ کیا تو نے نکاح کیا ہے؟
میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے فرمایا کنواری ہے یا بیوہ میں نے کہا بیوہ ہی آپ نے فرمایا کنواری ہے یا بیوہ میں نے کہا بیوہ ہی آپ نے فرمایا کہ کنواری سے کیوں نکاح نہ کیا، کہ تواس سے کھیلتا، اور وہ تجھ کو ہساتی، میں کھیلتا، اور وہ تجھ کو ہساتی، میں نے عرض کیا کہ میرے والد مر کئے، اور انہوں نے سات یا نویٹیاں چھوڑیں، اس لئے میں نے ناپہند کیا کہ ان کے پاس ان ہی جیسی لڑکی

بِمِنْلِهِنَّ فَتَزَوَّ حْتُ الْمُرَأَةُ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ \* مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍ و بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ \* ١٣١١ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْيِرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهِ عَنْهِمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَجِيهُ اللَّهِ اللَّهُ مَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ باسْمٍ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنْبُنَا الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ فَإِنَّا لَهُ عَنْ كُولَكَ لَمْ يَضُرَّهُ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ عَنْ كُولَكَ لَمْ يَضُرَّهُ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ فَا لَا يَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ وَلَا لَكُولَاكُ لَمْ يَضُرَّهُ وَلَالَ عَمْلُولُ لَكُولَاكُ لَمْ يَضُرَّهُ وَلِي فَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ا

٧٩٢ بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً \*
وَسَلَّمَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً \*
١٣١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ عَنْ أَنسِ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِي عَذَابَ النَّارِ \*

٧٩٣ بَاب التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ اللَّانْيَا \* حَدَّنَنَا عَبِيدَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّنَنَا عَبِيدَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّنَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمْيْرِ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمْيْرِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا هَوُلَاء الْكَلِمَاتِ كَمَا تُعَلَّمُ الْكِتَابَةُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بَكَ مِنَ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بَكَ مَنْ فِتَنَةِ الدَّنِيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ \*

لاؤل، چنانچہ میں نے الی عورت سے نکاح کیا جوان کی گرانی کرے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تھے برکت عطافرمائے، ابن عیبنہ اور محمہ بن مسلم نے عمروسے بارک اللہ علیک کے الفاظ نقل نہیں گئے۔
باب ۹۱ کے جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو کیا کہے۔
ااسا۔ عثمان بن ابی شیبہ ، جریر ، منصور ، سالم ، کریب ، حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی فخص اپنی بیوی کے پاس جانے (یعنی فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی فخص اپنی بیوی کے پاس جانے (یعنی صحبت کرنے) کاارادہ کرے اور بیہ پڑھے اللہم جنبنا الشیطان و حنب الشیطان ما رزقتنا (پھر) اگر اس صحبت سے کوئی اولاد مقدر ہے تواس کو شیطان کم خرر نہیں پہنچائے گا۔

باب 297- آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا"ربَّنَا آتِنَا فِي اللهُ عَلَيه وسلم كا"ربَّنَا آتِنَا فِي اللهُ عَلَيْ

۱۳۱۲۔ مسدد، عبدالوارث، عبدالعزیز، انسٹ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عظیمی کی اکثر دعایہ تھی،اللهم ربنا الح یعنی اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھلائی عطاکر،اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔

باب ۹۳۷۔ دنیا کے فتنہ سے پناہ ما نگنے کابیان۔

اساسا۔ فروہ بن ابی مغراء، عبیدہ بن حمید، عبدالملک بن عمیر، مصحب بن سعد بن ابی و قاص، اپنے والد (سعد بن ابی و قاص) سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جس طرح تم لکھنا سکھتے ہواللہ مانی اعود بك النے یعنی یا اللہ! میں تیری پناہ مانگا ہوں بخل سے، اور تیری پناہ مانگا ہوں اس بات سے تیری پناہ مانگا ہوں اس بات سے اور تیری پناہ مانگا ہوں دنیا کے فتنہ سے اور عربی داور قیری پناہ مانگا ہوں دنیا کے فتنہ سے اور عدر سے۔

باب ۹۴۷ مکرر دعا کرنے کابیان۔

١٣١٨- ابراہيم بن منذر، انسٌ بن عياض، بشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ پر جادو کیا گیا، يهال تك كد آبُ خيال كرتے كد ايك كام كر يكے، حالا نكد نہيں كيا، چنانچہ آپ نے اپنے رب سے دعا کی، پھر فرمایا (اے عائشہ) کیاتو جانتی ہے کہ اللہ نے مجھے وہ بات بتادی ہے جومیں دریافت کرنا حابتا تھا، حضرت عائشہ نے بوچھاوہ بات کیا تھی یار سول اللہ، آپ نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤل کے پاس بیٹھ گیا، ان میں سے ایک نے این ساتھی ہے یو چھا،اس آدنی کو کیا تکلیف ہے (دوسرے نے کہا) کہ اس پر جاد و کیا گیاہے (پہلے نے) پوچھا کس نے جاد و کیا، جواب دیالہید بن اعصم نے پوچھا کس چیز میں جواب دیا تنگھی میں اور کنگھی سے نکلے ہوئے بالوں میں اور نہر تھجور کے غلاف میں (پہلے نے) یو چھا وہ کہال ہے (دوسرے نے) کہا ذروان میں اور ذروان بنی زرایق میں ایک کنوال ہے ، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ آنخضرت عظیمہ اس كنويں كے پاس تشريف لے گئے ، پھر حضرت عائشہ كے پاس لولے ، تو فرمایا واللہ اس کایانی مہندی کے نجوڑ کی طرح سرخ ہے اور اس کے یاس کھجوروں کے در خت گویا شیطان کے سر ہیں، حضرت عاکشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ واپس آئے اور کنویں کی حالت بیان کی تويس نے عرض كيايار سول الله عليه آب فياس كو نكال كيول نهيں دیا؟ آپ کے فرمایا اللہ نے مجھے شفادے دی اور میں نے اچھا نہیں سمجها كه لوگول كوشر پر برانتيخته كرون، عيسى بن يونس وليث نے ہشام سے بواسطہ عروہ، عائشہ نقل کیا کہ آنخضرت پر کسی نے جادو كردياتو آپ نے دعافرمائی، پھرپورى مديث بيان كى۔

باب 490۔ مشر کین پر بدد عاکر نے کا بیان، اور ابن مسعودٌ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو ان (کا فروں) کے خلاف یوسف علیہ السلام کے سات (قبط) کی طرح سات (قبط) کے ذریعہ ہماری مدد فرما، اور فرمایا یا اللہ

٧٩٤ بَابِ تَكْرِيرِ الدُّعَاءِ \*

١٣١٤ - حَدَّثَنَا ۚ إِبْرَاهِيمُ بَنُ مُنْذِر حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أُبِيهٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُبٌّ حَتَّى إِنَّهُ لَيُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ صَنَعَ الشَّيْءَ وَمَا صَنَعَةُ وَإِنَّهُ دَعَا رَبَّهُ ثُمَّ قَالَ أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا ذَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ جَاءَنِي رَجُلَان فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رَجْلَيَّ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعُ الرَّجُلُ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَّةُ قَالَ لِبَيدُ بْنُ الْأَغْصَم قَالَ فِي مَاذًا قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفًّ طَلْعَةٍ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي ذَرْوَانَ وَذَرْوَانُ بِعْرٌ فِي بَنِي زُرَيْقِ قَالَتْ فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صُلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ ٱلْحِنَّاء وَلَكَأَنَّ نَحْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِين قَالَتْ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهَا عَنِ الْبَثْرِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلَّا أَخْرَجْتُهُ قَالَ أُمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللَّهُ وَكَرهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا زَادَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُجِرَ النَّبِيُّ صَلَّلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَدَعَا وَسَأَقَ الْحَدِيثُ \*

٧٩٥ بَابِ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي

جَهْلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُمَّ الْعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْصَّلَاةِ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) \*

٥ ١٣١٥ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي حَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عَنِ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِي اللَّه عَنْهُمَا قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْكَذَرَابَ اهْرَامِ الْمَارِةُ اللَّهُمُ \*

الْأُحْزَابَ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ \*
الْأَحْزَابَ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ \*
هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبِيَّ صَلَّى اللَّه عَنْ يَحْيى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبِيَّ صَلَّى اللَّهُ لِمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ اللَّهُمُّ أَنْجِ اللَّهُمُّ أَنْجِ اللَّهُمُّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمُّ أَنْجِ اللَّهُمُّ أَنْجِ اللَّهُمُّ أَنْجِ سَلَمَةً بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمُّ أَنْجِ سَلَمَةً بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمُّ أَنْجِ سَلَمَةً بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمُّ أَنْجِ سَلَمَةً بْنَ الْمُونِينِي مِنْ الْمُوْمِنِينَ مِنَ الْمُومِنِينَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُولُولِ الللللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولِي اللللْمُ اللل

بعده صيبه مبيون صيبي يوست حدَّنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّنَا الْعَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّنَا الله عَنْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فَأُصِيبُوا فَمَا رَأَيْتُ سَرِيَّةً يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فَأُصِيبُوا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى شَيْء مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْفَحَرُ وَيَقُولُ إِنَّ عُصَيَّةً عَصَوُا اللَّه وَرَسُولَهُ \* الله عَبْدُالله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُرُوةً عَنْ عُرِوا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ

ابوجہل پر لعنت فرما، اور ابن عمرؓ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دعا فرمائی کہ یااللہ فلاں فلاں پر لعنت کر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی۔

۱۳۱۵۔ ابن سلام، وکیج، ابن ابی خالد، ابن ابی او فی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے احزاب پر بدد عاکی اور فرمایا کہ اے اللہ جو کتاب نازل کرنے والا ہے، اور جلد حساب لینے والا ہے، احزاب کو مختلت دے، ان کو ہزیمت دے، اور ان کو مخزلزل کردے (قدم ڈگھادے)

۱۳۱۱ معاذ بن، فضاله، ہشام، یجیٰ، ابوسلمه، حضرت ابوہر برہ سے
روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب
عشاء کی نماز میں آخری رکعت میں سمع الله لمن حمدہ کہتے تو
قنوت پڑھتے، اے اللہ! عیاش بن ربعہ کو نجات دے، یااللہ ولید بن
ولید کو نجات دے، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے، اے اللہ
کزور مسلمانوں کو نجات دے، یا اللہ اپی گرفت کو مصر پر سخت کر،
اے اللہ ان (کافروں) کو یوسف علیہ السلام کی (قط سالی) کی طرح
قط سالی میں بتلا کردے۔

۱۳۱۷۔ حسن بن رہیج، ابوالاحوص، عاصم، انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سادستہ بھیجا، ان لوگوں کو قراء کہا جاتا تھا، وہ لوگ قتل کردیئے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ملول ہوئے کہ اتنا ملول ہوتے ہوئے کسی واقعہ پر میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، چنانچہ نماز فجر میں آپ ایک ماہ تک قنوت پڑھتے رہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔

۱۳۱۸ عبدالله بن محمد، ہشام، معمر، زہری، عروہ، حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہود نبی عظم کو سلام

عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ الْيَهُودُ يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ السَّامُ عَلَيْكَ فَفَطِنَتْ عَائِشَةُ إِلَى يَقُولُونَ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّه يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أُولُونَ قَالَ أُولَمْ تَسْمَعِي أَنِّي اللَّهِ أُولُونَ قَالَ أُولَمْ تَسْمَعِي أَنِّي أَلَه أَولُونَ قَالَ أُولَمْ تَسْمَعِي أَنِّي أَرُدُ ذَلِكِ عَلَيْهِمْ فَأَقُولُ وَعَلَيْكُمْ \*

١٣١٩ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَلَّمَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِب رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَق فَقَالَ مَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَق فَقَالَ مَلَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا كَمَا شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةٍ الْوُسُطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ وَهِي صَلَاةً الْعُصْر \*

٧٩٦ بَابِ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ \* الْمُشْرِكِينَ \* اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ أَبِي الْمُشْرِكِينَ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْه قَدِمَ الطَّفَيْلُ بْنُ عَمْرُو عَلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ بِهِمْ أَللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُولِ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلْمُ اللهُمُلْمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلْمُ اللهُمُلْمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلْمُ اللهُمُلِ

٧٩٧ بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ \*

١٣٢١- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ صَبَّاحِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي

کرتے تو کہتے "السام علیک "حفرت عائشہ نے ان کی یہ بات سمجھ لی،
توانہوں نے کہا کہ تم ہی پر ہلاکت اور لعنت ہو، نبی علیہ نے فرمایا
عائشہ اچھوڑو بھی، اللہ تعالیٰ تمام امور میں نرمی کو پیند کر تا ہے،
حضرت عائشہ نے عرض کیا،اے اللہ کے نبی علیہ کیا آپ نے نہیں
سنا،جوان لوگوں نے کہاہے آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا،جو میں
نا،جوان لوگوں کو جواب دیا ہے، میں نے کہاہے "وعلیم" یعنی تم ہی پر
ہو۔

۱۳۱۹۔ محمد بن متنی، انصاری، ہشام بن حسان، محمد بن سیرین، عبیدہ، حضرت علی بن ابی طالبؓ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم غزوہ خندق کے دن آنخضرت علی کے ساتھ تھے تو آپؓ نے فرمایا کہ اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ ہے بھر دے، جس طرح ان لوگوں نے ہمیں در میانی نمازے غروب آقاب تک رو کے رکھا، در میانی نمازے مراد نماز عصرہ۔

باب ۹۲ کے مشر کین کے لئے بدد عاکر نے کا بیان۔ ۱۳۲۰ علی، سفیان، ابوالزناد، اعرج، ابوہر ریوؓ سے روایت کرتے مدے طفیا میں عصر المال سلائل میں مدینتر میں عیض

میں کہ طفیل بن عمر ورسول اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یار سول اللہ دوس نے نافر مانی کی اور انکار کیا، اس لئے آپ ان لوگوں کے حق میں بدوعا کیجئے، لوگوں کا خیال تھا کہ آپ ان لوگوں پر بددعا کریں گے (لیکن) آپ نے فرمایا، یا اللہ اس کو ہدایت دے، اور ان کو (میرےیاس) لے آ۔

باب ۷۹۷۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ "یا اللہ مجھے معاف کروے جومیں نے پہلے کیاہے اور جومیں نے اخیر میں کیاہے۔

۱۳۲۱۔ محمد بن بشار، عبدالملك بن صباح، شعبه، ابواسحاق ابن ابی موسل اپنے والد (ابو موسل سے سے وہ آنخضرت علیہ سے روایت

إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَن ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بهَٰذَا الدُّعَاء رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيثَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بَهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِيَ وَجَهْلِي وَهَزْلِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَحَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ\* ١٣٢٢ُ - خَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْمَحِيدِ حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى وَأَبِيَ بُرْدَةَ أَحْسِبُهُ عَنْ أَبْي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدْغُو َٱللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِّيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَايَايَ وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي

٧٩٨ بَابِ الدُّعَاءِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ \*

١٣٢٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِرْاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ وَقَالَ بَيدِهِ قُلْنَا يُقَلِّهُا يُزَهِّدُهَا \* خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ وَقَالَ بَيدِهِ قُلْنَا يُقَلِّهُا يُزَهِّدُهَا \*

کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے میرے پروردگار میری خطا میری جہالت اور ہر کام میں میری زیادتی کو معاف فرما، کیونکہ آپ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں، اے اللہ میری خطا میرے عدا گناہ، میری جہالت اور نضول باتوں کو معاف فرما، کیونکہ یہ سب میری جانب سے واقع ہوئی ہیں۔ اے اللہ میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور اعلانیہ گناہ معاف فرما کیونکہ آپ ہی اول اور آخر ہیں اور آپ ہر شدہ شخ پر قادر ہیں۔ اور عبیداللہ بن معاذ نے اپنے والد سے بواسطہ ابواسحاتی، ابوبردہ بن ابی موئی، حضرت ابو موشی آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

۱۳۲۲ محد بن ثنی، عبیدا لله بن عبدالمجید، امرائیل، ابواسحاق، ابو بکر بن ابی موک و ابو برده، حضرت ابو موسی اشعری آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھاکرتے ہیں، اساللہ میری خطا، میری جہالت، لور میری زیادتی معاف فرما، کیونکہ آپ میرے گناہوں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اے اللہ میری فضول گوئی، میری کوشش، میری خطااور میری ارادة غلطیاں معاف فرما، کیونکہ یہ سب میرے ساتھ ممکن ہیں۔

باب ۷۹۸۔ جمعہ کے دن (مقبول) ساعت میں دعا کرنے کابیان۔

ساسا۔ مسدو، اساعیل بن ابراہیم، الوب، محمد، حضرت ابوہر برہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ابوالقاسم علیہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک الیم گھڑی ہے جس میں مسلمان کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور بھلائی کی دعا کرے تو وہ ضرور مقبول ہوتی ہے، اور اسینے ہاتھ سے اشارہ کیا گویاس کی کی طرف اشارہ کرتے تھے۔

٧٩٩ بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَحَابُ لَنَا فِي الْيَهُودِ وَلَا يُسْتَحَابُ لَهُمْ فِينَا \*

٦٣٢٤ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا قُتُوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُ فَقَالُ وَعَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَدُ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ وَالْعُنْفَ أُو الْفُحْشَ قَالَتَ أُولَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكِ وَالْعُنْفَ أُو الْفُحْشَ قَالَتَ أُولَمْ لَيْنَا عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ وَالْعُنْفَ أُو الْفُحْشَ قَالَتْ أُولَمْ لَيْمُعِي مَا قُلْتُ أُولَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ أُولَمْ رَدُدْتُ عَلَيْهِمْ فَيَسَتَحَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا رُدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَيَسَتَحَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَحَابُ لَهُمْ فِي "

٨٠٠ بَابِ النَّأْمِينِ \*

- ١٣٢٥ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا مُلْعِيدِ بْنِ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّنَنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمَّنُوا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينَ أَلْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \*

٨١٠ بَابُ فَضْلِ النَّهْلِيلِ \*

١٣٢٦ - حَدَّثَنَا عَبُّدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْء قَدِيرٌ فِي يَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكَتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ

باب ۹۹- نبی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا، که یبود کے متعلق ہماری دعا مقبول ہوتی ہے، اور ہمارے متعلق ان کی دعا مقبول نہیں ہوتی ہے۔

ساسه و تبیه بن سعید، عبدالوباب، ایوب، ابن الی ملیکه، حضرت عاکش سے روایت کرتے ہیں کہ یہود نبی علی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کہا ''السام علیک'' آپ نے فرمایا''وعلیکم'' حضرت عاکش نے کہا''السام علیکم و لعنکم الله'' (تم پر ہلاکت ہو اور الله تم پر لعنت کرے'' اور تم پر اپنا غضب نازل کرے) رسول الله علی نے فرمایا، کرے'' اور تم پر اپنا غضب نازل کرے) رسول الله علی نے نورایا، اے عاکش اس کو چھوڑ و بھی زمی اختیار کرو، اور سختی سے بچویا فرمایا، بدگوئی سے بچو، حضر عاکش نے عرض کیا، کیا آپ نے نہیں سنا، جوان بدگوئی سے بچو، حضر عاکش نے عرض کیا، کیا آپ نے نہیں سنا، جوان لوگوں نے کہا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا جو میں نے جواب دیا، میری دعا ان کے حق میں مقبول ہوتی ہے لیکن ان کی دعا میر سے حق میں مقبول نہیں ہوتی۔ حق میں مقبول نہیں ہوتی۔

باب ٨٠٠ آمين كني كابيان

۱۳۲۵ علی بن عبداللہ، سفیان، زہری، سعید بن میں مصرت ابوہر ری ان عبداللہ سفیان، زہری، سعید بن میں میں جسب ابوہر ری نبی علی ہے سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب پڑھنے والا (یعنی امام) آمین کہے تو تم بھی آمین کہا فرشتوں کے فرشتے بھی آمین کہنے فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہوجائے تواس کے انگے گناہ بخش دیئے جاتے آمین کہنے کے موافق ہوجائے تواس کے انگے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

باب ١٠٨- لااله الاالله كهني فضيلت كابيان-

۳۲۱ اے عبداللہ بن مسلمہ ، مالک، سی، ابوصالح، حضرت ابو ہریہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مخف نے یہ کلمات کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، ملک اللہ بی کا ہے اور اس کے لائق ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ایک دن میں سوبار پڑھا تو اس کو دس غلام (کے آزاد کرنے)کا تو اب ملے گا، اور سوگناہ اس کے مٹادیے جاتے ہیں اور اس دن شام ہونے تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور اس سے کوئی آدمی افضل ہونے تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور اس سے کوئی آدمی افضل

وَمُحِيَتُ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةِ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَان يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكُثَرَ مِنْهُ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ أَبِي إِسْحًاقَ عَنْ عَمْرُو بْن مَيْمُون قَالَ مَنْ قَالَ عَشْرًا كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً وَحَدَّثَنَا عَبُّدُاللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَبيع بْنِ خُتَيْم مِثْلَهُ فَقُلَّتُ لِلرَّبِيعِ مَمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُون فَأَتَّيْتُ عَمْرَو ابْنَ مَيْمُون فَقُلْتُ مِمَّنَ سَمِعْتُهُ فَقَالَ مِن ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَأَتُنْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتُهُ فَقَالَ مِن أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ يُحَدِّثُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُّفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ َحَدَّتَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ۚ قَوْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا ۚ وَهُمْيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي أَيُّوبٌ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ قَوْلُهُ وَقَالَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ عَنِ الرَّبيعِ ابْنِ خَثْيُم وَعَمْرُو بْن مَيْمُون عَن ابْن مَسْعُودٍ قُولُهُ وَقَالَ ٱلْأَعْمَشُ وَحُصَيْنٌ غَنْ هِلَالَ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَوْلَهُ وَرَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ٨٠٢ بَابِ فَضْلِ التَّسْبِيحِ \* ١٣٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بَنُ مَسْلَمَةً عَنْ

نہ ہوگا، گر وہ محض جو اس سے زیادہ برھے، عبداللہ بن محمر نے بواسطه عبدالملك بن عمرو، عمر بن ابي زائده، ابواسحاق، عمرو بن ميمون سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جس نے (لااله الا الله وحده النع) وس بار يرها تووه اس مخض كى طرح ب جواولاد اساعیل (علیہ السلام) سے وس غلاموں کو آزاد کرے، عمر بن الی زا ئدہ، بواسطہ عبداللہ بن ابی السفر ، شعبی ، ربیج بن خشیم سے اسی طرح روایت کرتے ہیں، فعلی کا بیان ہے کہ میں نے رہیجے سے پوچھا کہ تم نے کسی ہے اس کو سناہے انہوں نے کہاا بن الی لیلے سے ، میں ابن الی کیلی کے پاس آیا،اور یو چھاکہ تم نے کس سے ساہے؟انہوں نے کہا، ابوابوب انصاری سے جواس کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں،اور موسیٰ بواسطہ وہیب، داؤد، عامر، عبدالرحمٰن بن ابی کیلیٰ، ابوایوٹِ مبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اساعیل نے بواسطہ معنی رہیج ہے ان کا قول نقل کیا، آدم بواسطہ شعبه، عبدالملك بن ميسره، ملال بن بياف، ربيع بن ختيم وعمرو بن میمون، حضرت ابن مسعودٌ ہے ان کا قول نقل کرتے ہیں، اعمش و حصین، ہلال سے انہوں نے رہیج سے، انہوں نے عبداللہ سے ان کا قول نقل کیا،اورابو محمر حضر می، بواسطه ابوابوبٌ نبی صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں۔

باب ۸۰۲ سبحان الله پڑھنے کی فضیلت کابیان۔ ۱۳۲۷ عبدالله بن مسلمہ، مالک، سمی، ابوصالح، حضرت ابوہر برہؓ

مَالِكُ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هَالِكُ عَنْ أَبِي هَالِكُ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً رَضِي اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِاثَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ \*

مُّ ١٣٢٨ - حَدَّثَنَا زُهْمُرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلِ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي فُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلِمَتَان خَهِيفَتَان غِي كَلِمَتَان خَهِيفَتَان غِي اللَّسَان ثَقِيلَتَان فِي الْمَعِيزَان حَبِيبَتان إلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ \*

٨٠٣ كَ بَابِ فَضْلِ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ \* اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ \* اللهِ عَزَّ وَجَلَّ \* اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي الله عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَنْه قَالَ النَّبِيُّ وَالْمَيْتِ \* وَسَلَّمَ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيْتِ \* وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيْتِ \*

مَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَرَيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِي مَالِمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطَّرُق يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذَّكْرِ فَإِذَا وَحَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُولُونَ اللَّهَ مَا اللَّهُ مَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا اللَّهُ مَا عَلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُونَ يُستَّحُونَكَ فَالَ فَيَقُولُونَ يُستَّحُونَكَ قَالَ فَيَقُولُونَ يُستَّحُونَكَ قَالَ فَيَقُولُونَ يُستَّحُونَكَ قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا وَيُعْمَدُونَكَ قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا وَيُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا وَيُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا يَقُولُونَ لَلْ وَاللَّهِ مَا يَقُولُونَ لَلْ وَاللَّهِ مَا وَلُونَ لَى وَلَوْلَ لَا وَاللَّهِ مَا يَقُولُونَ لَو رَأُونِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَو رَأُونِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَلْ وَاللَّهِ مَا يَقُولُونَ لَو رَأُونِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَو رَأُونِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَو رَأُونِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَلْ وَاللَّهِ مَا يَقُولُونَ لَوْ رَأُونِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَوْ رَأُونِي عَالَا فَيَقُولُونَ لَوْ رَأُونِي عَالَا فَيَقُولُونَ لَوْ رَأُونِي عَالَا فَيَقُولُونَ لَلْكَ عَبَادَةً لَا عَلَا لَا عَلَالَ فَيَقُولُونَ لَوْ وَلَوْنَ لَوْ وَلَوْنَ لَوْ مَا لَوْلَا لَا عَلَالَ فَيَقُولُونَ لَوْ مَا لَوْلَا عَلَا لَا عَلَالَوْلَونَ لَلْكَ عَبَادَةً وَلَا لَا عَلَالَا فَيَقُولُونَ لَوْلَا لَا وَاللّهِ مَا لَا عَلَالَونَا لَوْلَا لَا وَاللّهِ مَا لَوْلَوْلَوْلَوْلُونَ لَوْلَوْلُونَ لَوْلُونَ لَوْلُونَ لَوْلَا لَا وَلَالْمُونَا لَوْلُونَ لَا وَلَالْمُونَ لَوْلَوْلُونَا لَا وَلَالِهُ لَا لَا لَا لَالْمُ لَا وَلَوْلُونَ لَوْلُولُونَ لَا وَلَالِهُ لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا وَلَالْمُونَا ف

سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان الله و بحمدہ ایک دن میں سوبار کیے تواس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

۱۳۲۸۔ زہیر بن حرب ، ابن فضیل، عمارہ، ابوزر عه، حضرت ابوہر برق آنخضرت علی ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، وو کلے ایسے ہیں جوزبان پر ملکے ہیں لیکن قول میں وزنی ہیں اوراللہ کو محبوب ہیں (وہ یہ ہیں) سبحان الله العظیم سبحان الله و بحمدہ۔

باب ۲۰۰۱ میر درگ و برتر کے ذکر کی فضیلت کابیان۔
۱۳۲۹ میر بن علاء، ابواسامہ، یزید بن عبداللہ، ابوبردہ، ابو موی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت سے اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے رب کویاد کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا ہے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے ( یعنی یاد کرنے والاز ندہ اور نہیاد کرنے والار دہ ہے)

اسسال قتید بن سعید، جریر، اعمش، ابو صالح، ابو ہری استوں کرتے ہیں کہ نبی عظیم نے فرمایا اللہ کے چند فرشتے ہیں جو راستوں میں گھومتے ہیں، اور ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں، جب وہ کی ہو کو ذکر البی میں مشغول پاتے ہیں توایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں، اپنی ضرورت کی طرف آؤ، آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے ان کو این ، اپنی ضرورت کی طرف آؤ، آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے ان کو این نیا تک پہنے جاتے ہیں، اور آسان دنیا تک پہنے جاتے ہیں، اور آسان دنیا تک پہنے جاتے ہیں، آپ نی طالا نکہ وہ ان کو فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے، فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری شبیج و تجمیر اور حمد اور برائی بیان کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرما تا ہے، کیا انہوں نے جمحے دیکھاہے، فرشتے کہتے ہیں کندا انہوں نے آپ کو کہی انہوں نے جمحے دیکھاہے، فرشتے کہتے ہیں اگر وہ محمد دیکھ لیتے توکیا کرتے ؟ فرشتے کہتے ہیں اگر آپ کو دیکھ لیتے اگر وہ مجمعے دیکھ لیتے توکیا کرتے ؟ فرشتے کہتے ہیں اگر آپ کو دیکھ لیتے اگر وہ مجمعے دیکھ لیتے توکیا کرتے ؟ فرشتے کہتے ہیں اگر آپ کو دیکھ لیتے اگر وہ مجمعے دیکھ لیتے توکیا کرتے ؟ فرشتے کہتے ہیں اگر آپ کو دیکھ لیتے توکیا کرتے ؟ فرشتے کہتے ہیں اگر آپ کو دیکھ لیتے توکیا کرتے دیں دیکھ کے ایک بہت زیادہ عبادت کرتے اور بہت زیادہ بردائی یا پاکی بیان تو آپ کی بہت زیادہ عبادت کرتے اور بہت زیادہ بردائی یا پاکی بیان تو آپ کی بہت زیادہ عبادت کرتے اور بہت زیادہ بردائی یا پاکی بیان

وَأَشَدُّ لَكَ تُمْجيدًا وَتَحْمِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبيحًا قَالَ يَقُولُ فَمَا يَسْأُلُونِي قَالَ يَسْأُلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأُوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأُوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالَ يَقُونُونَ مِنَ النَّارِ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأُوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبٍّ مَا رَأُوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُولُ فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمُلَائِكَةِ فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْجُلْسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَن الْأَعْمَش وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٨٠٤ بَابِ قَوْل لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ \* ١٣٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو ١٣٣١ لَمُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ اللَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَقْبَةٍ أَوْ قَالَ فِي ثَنِيَةٍ قَالَ فَلَمَّا وَسَلَّمَ فِي عَقْبَةٍ أَوْ قَالَ فِي ثَنِيَةٍ قَالَ فَلَمَّا عَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه إلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَلُ اللَّهُ عَلَى كَلْمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْحَنَّةِ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ عَلَى كَلِمَةً مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ الْحَالَةِ أَلَا أَذُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ الْمُمَالَةُ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ عَلَى كَلِمَةً مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ أَلَا أَذُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ الْمَالَةُ اللَّهِ أَلَا أَذُلُكَ عَلَى كَلِمَةً مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ الْمَالَةُ الْمَالُولِي الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللْمُولِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِلُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِولُ الْمَالَولُ الْمَلْمُ الْمَالَولُ الْمَالُولُ الْمَالَولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالَلُهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمَالَولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ

كرتے، آپ نے فرمايا الله فرماتا ہے، وہ مجھ سے كيا ما تكتے تھے، فرشتے کہتے ہیں وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے، آپ نے فرمایااللہ ان سے یو چھاہے کیاانہوں نے جنت دیکھی ہے فرشتے کہتے ہیں بخداانہوں نے جنت نہیں دیکھی، الله فرماتا ہے اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو کیا كرتے، فرشتے كہتے ہيں كه اگروه اسے ديكھ ليتے تواس كے بہت زياده حریص ہوتے اور بہت زیادہ طالب ہوتے ادر اس کی طرف ان کی ر غبت بہت زیادہ ہوتی ،اللہ فرما تا ہے کہ کس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تے فرشتے کہتے ہیں جہنم سے، آپ نے فرمایا، الله فرما تاہے کہ انہوں نے اس کو دیکھاہے، فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں بخداانہوں نے نہیں دیکھاہے،اللہ فرماتاہے اگروہ اسے دیکھ لیتے تو کیا کرتے، فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تواس سے بہت زیادہ بھاگتے،اور بہت زیادہ ڈرتے، آپ نے فرمایا، الله فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا، آپ نے فرمایا کہ ان فرشتوں میں ے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان میں فلال شخص ان (ذکر کرنے والوں) میں نہیں تھابلکہ وہ کسی ضرورت کے لئے آیا تھااللہ فرما تاہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا، شعبہ نے اس حدیث کو اعمش سے روایت کیا، لیکن مرفوع نہیں بیان كيااور سهيل نے بواسطه اپنے والد انہوں نے ابوہر برہ سے انہوں نے آنخضرت علي سي مديث نقل كي۔

باب ۱۹۰۸ لک حول و کا قُو اً الله بالله کمنے کا بیان ۔
۱۳۳۱ محر بن مقاتل، ابوالحن، عبدالله، سلمان تیمی، ابوعثان، حضرت ابو مولی اشعری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخصرت علیہ اس وقت ایک نجم پر سوار تھے، جب ایک فحض اسی پہاڑی پر چڑھا تواس نے باواز بلند فجر پر سوار تھے، جب ایک فحض اسی پہاڑی پر چڑھا تواس نے باواز بلند کہا، لاالہ الا الله اور الله اکبر، آپ نے فرمایا تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارر ہے ہو، پھر فرمایا اے ابو موسی ، یا فرمایا اے اللہ کے بندے، نومیس نے کہا، کیا میں تجھے ایک ایسا کلمہ نہ بتادوں جو جنت کا فزانہ ہے، تومیس نے کہا، ہاں! آپ نے فرمایا" لاحول و لا قوۃ الا بالله"۔

قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ \* ٥٠٥ بَابِ لِلَّهِ مِائَةُ اسْمِ غَيْرَ وَاحِدٍ \* ١٣٣٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَحَلَ الْحَنَّةَ وَهُوَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ \* ٨٠٦ بَابِ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ\* ١٣٣٣ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَاللَّهِ إِذْ حَاءَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقُلْنَا أَلَا تَحْلِسُ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَدْخُلُ فَأَخْرجُ إِلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ وَإِلَّا جَفْتُ أَنَا فَحَلَسُتُ فُحَرَجَ عَبْدُاللَّهِ وَهُوَ آخِذٌ بيَدِهِ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَمَا إِنِّي أَخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ وَلَكِنَّهُ يَمْنَعْنِي مِنَ الْحَرُوجِ إِلَيْكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا \*

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٨٠٧ بَابِ مَا جَاءَ فِي الرِّقَاقِ وَاَنْ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ \*

١٣٣٤ - حَدَّنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الله عَنْهِمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَنْهِمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَنْهِمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَنْهُمَا فَالَ عَبَّاسٌ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاعُ قَالَ عَبَّاسٌ الْعَنْبُرِيُّ حَدَّثَنَا صَفْوانُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِاللَّهِ الْعَنْبُرِيُّ حَدَّثَنَا صَفْوانُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ \* عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ \*

باب٥٠٨۔ الله تعالی کے ننانوے نام ہیں۔

۱۳۳۲ علی بن عبدالله، سفیان، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر برہ است روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ الله تعالیٰ کے ننانوے امام ہیں، ان کوجو محض زبانی یاد کر لیتاہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور الله تعالیٰ وترہے، اور وترکوہی پیند فرما تاہے۔

باب ۲۰۸۔ کچھ وقفہ سے وعظ کہنے کابیان۔

اسسال عروبن حفص، حفص، اعمش، شقی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ (بن مسعود ) کا انظار کررہے تھے بزید بن معاویہ آئے ہم نے کہا کیا تم بنیں بیٹھو گے، انہوں نے کہا نہیں بلکہ میں اندر جاتا ہوں اور تمہارے پاس تمہارے ساتھی کو لے کر آتا ہوں، ورنہ میں آؤنگا اور بیٹے جاؤنگا، چنانچہ عبداللہ بن مسعود نگلے اور وہ بن بن معاویہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، وہ ہم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں یہاں تم لوگوں کی موجود گی ہے باخر تھا کیکن مجھے جس چیز نے باہر نگلنے سے روکا وہ صرف یہ خیال تھا کہ نبی سامنے بی سامنے نہ ہو جائے، آپ کو ناپند تھا۔

بسم اللدالرحن الرحيم

باب ۸۰۷ ول کو نرم کرنے والی باتوں کابیان، اور یہ کہ آخرت ہی کی زندگی زندگی ہے۔

۱۳۳۴ کی بن ابراہیم، عبداللہ بن سعید، ابن الی ہند، سعید بن ابی ہند، سعید بن ابی ہند، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ دو نعمیں الی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے (ایک) تندرستی (دوسرے) خوش حالی، عباس عبری نے بواسطہ صفوان بن عیسی، عبداللہ بن سعید بن ابی ہند، سعید بن ابی ہند، ابن عباس نے نبی عبال ہند سعید بن طرح روایت کی ہے۔

١٣٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدُرِّ حَدَّنَنا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمُّ لَا عَيْشُ الْآخِرَةُ فَأَصْلِحِ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ لَا عَيْشُ الْآخِرَةُ فَأَصْلِحِ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّه

١٣٣٦ - حَدَّنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّنَنَا الْفَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا أَبُو حَارِمٍ حَدَّنَنَا اللهِ حَارِمٍ حَدَّنَنَا اللهِ حَارِمٍ حَدَّنَنَا اللهِ عَلَيْهِ السَّاعِدِيُّ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَخْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التَّرَابَ وَيَمُرُّ بِنَا فَقَالَ يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التَّرَابَ وَيَمُرُّ بِنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا عَيْشُ الْآخِرَةُ فَاغْفِرْ اللَّهُمَّ لَا عَيْشُ الْآخِرَةُ فَاغْفِرْ لِللَّهُمَّ لَا عَيْشُ اللَّهُمَ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاحِرَهُ تَابَعَهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ \*

عَنِ النّبِي صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِلْلَهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِلْلَهُ وَمَا اللّهُ وَرَضُوالُ وَالْمُؤْلُةِ كَمَثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ وَمَعَالًا ثُمَّ اللّهِ اللّهِ وَرِضُوالٌ وَمَا الْحَيَاةُ اللّهُ اللّهِ وَرِضُوالٌ وَمَا الْحَيَاةُ اللّهُ اللّهِ وَرِضُوالٌ وَمَا الْحَيَاةُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَرِضُوالٌ وَمَا الْحَيَاةُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَرَضُوالٌ وَمَا الْحَيَاةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللّهُ الللللل

الحَيَاة الدَّنيَا إِلَّا مَتَاعُ الغَرُّورِ) \* الحَيَاة الدَّنيَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة حَدَّنَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ يَقُولُ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا \* اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا \*

٨٠٩ بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

۱۳۳۵ محمد بن بشار، غندر، شعبه، معاویه بن قره، حضرت انس المخضرت علی که ای الله ای اندگی نه اس لئے انصار اور مهاجرین کو تندرست محروے۔

۱۳۳۷۔ احمد بن مقدام، فضیل بن سلیمان، ابو حازم، سہل بن سعد ساعدیؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ غزوہ خندق میں رسول اللہ علی کے ساتھ تھے آپ زمین کھود رہے تھے، اور آپ ہمارے پاس سے گزرتے تھے، اور ہم مٹی ہٹارہے تو فرمایا، یااللہ آخرت ہی کی زندگی نہ اس لئے بنانچہ آپ نے فرمایا، یااللہ آخرت ہی کی زندگی نہ میں سعید نے نبی علی سے سام طرح روایت کی ہے۔

باب ۸۰۸۔ آخرت میں دنیا کی مثال (کیسی ہے) اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ دنیو کی زندگی کھیل کود ہے، اور زینت ہے اور اللہ ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد کی زیادتی طلب کرنا ہے، جیسے حالت ایک مینہ کی، جو خوش لگا کر تاہے کسانوں کو اس کا سبزہ، پھر زور پر آتا ہے پھر دیکھے تو اس کو زرد ہو گیا، پھر ہو جاتا ہے رو ندا ہوا گھاس اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور معافی بھی ہے اللہ سے اور رضا مندی اور دنیا کی زندگی تو یہی ہے پونچی دغاکی۔

اسس الله بن مسلمه، عبدالعزیز بن ابی حازم، ابوحازم، سبل سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بی سالت کو میں کہ دنیا اور دنیا کی تمام فرماتے ہوئے ساکہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، اور الله کی راہ میں صبح یا شام کے وقت چلنا، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔

باب ۸۰۹ نبی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا، که دنیا میں اس

طرح رہو، گویامسافریار استہ طے کرنے والے ہو۔

۱۳۳۸ علی بن عبداللہ، محمد بن عبدالرحن، ابوالمنذر طفادی، سلیمان، اعمش، مجاہد، عبداللہ بن عرق سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میر امونڈھا پکڑ کر فرمایا، کہ تم دنیا میں اس طرح رہو گویاتم مسافر ہویار استہ طے کرنے والے ہواور ابن عرق کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا نظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انظار نہ کرو اور اپنی صحت کے او قات سے اپنی مرض کے وقت کے لئے حصہ لے لے (یعنی اپنی صحت کے زمانہ میں اتنی عبادت کر کہ اگر مرض میں کی ہو جائے تو اس کو پورا کر میں اتنی عبادت کر کہ اگر مرض میں کی ہو جائے تو اس کو پورا کر سکے) اور اپنی حیات کے وقت سے اپنی موت کے لئے کچھ حصہ لے لے۔

باب ۱۸- امیداوراس کی درازی کابیان اور اللہ تعالیٰ کا قول،
کہ جو شخص جہنم سے بچالیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا کو وہ کامیاب رہا، اور دنیوی زندگی صرف دھو کے کا سامان ہے،
ان کو چھوڑ دو کہ کھائیں اور فائدہ حاصل کریں، اور ان کو درازی عمر کی امیدائیان سے روکتی ہے، عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا اور حضرت علی نے فرمایا کہ دنیا پیٹھ پھیر کر جانے والی ہے، اور ان میں سے ہرا کی کے لئے فرز ندمیں بھی آخرت کے فرز ند بنو، دنیا کے فرز ند میں اور کل نہیں ، اور کل نہیں، اور کل نہیں، اور کل حاب کا دن ہوگا، عمل کا دن ہے حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں "مز حزحہ" میں معن مد

۱۳۳۹ صدقہ بن فضل، کی سفیان، سفیان کے والد، منذر، رہے بن ختیم، عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شکل چار خطوں کی بنائی اور اس میں ایک خط جو اس سے باہر نکلا ہوا تھا،اور اس کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی کیسریں اس طرف وَسَلَّمَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَادُ سَمَا \*

عَابِرُ سَبِيلٍ \* الله عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا مَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَى مُحَاهِدٌ عَنْ سَلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَاهِدٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَحُدْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ وَمُنْ حَيَاتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ لَمُرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ لَمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ لَمَوْتِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ

تَعَالَى (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْحَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْخُرُورِ) وَقَوْلِهِ (ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا الْغُرُورِ) وَقَوْلِهِ (ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) وَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَالْتَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدَةٍ وَلَا عَمَلٌ (بَمُزَحْزِحِهِ) بِمُبَاعِدِهِ \*

٩ُ ١٣٣٩ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا يَحْشَرَنَا يَحْشَرَنَا يَحْشَرَنَا يَحْشَرَنَا يَحْشَى بْنُ ضَفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَنْذِر عَنْ رَبِيعِ بْنِ خَنْيْمٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ وَقَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا \*

١٣٤٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَسِ
 إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ
 قَالَ خَطُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ خُطُوطًا فَقَالَ هَذَا الْأَمَلُ وَهَذَا أَجَلُهُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُ الْأَقْرَبُ \*

٨١٨ بَابُ مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ لِقَوْلِهِ ( أُوَلَمْ نُعَمِّرُ كُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ) \*

المُعَلَّمَ بَنُ مُطَهَّرٍ مَنْ مُطَهَّرٍ بَنُ مُطَهَّرٍ مَخَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ الْغِفَارِيِّ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَى المْرِئِ أَخَرَ أَجَلَهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَى المْرِئِ أَخَرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّعَهُ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى بَلَّعَهُ اللهِ عَلَيْهِ حَلَيْهِ وَابْنُ حَتَّى بَلَّعَهُ اللهِ عَذرٍ مِ وَابْنُ عَن الْمَقْبُرِيِّ \*

١٣٤٢- حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ سَمِعْتُ

بنادیں، جو حصہ اس مر لع کے در میان بھا، اور فرمایایہ آدمی ہے اور یہ اس کی موت ہے، جو اس کو گلا اس کی موت ہے، جو اس کو گلا ہوا ہے، اس کی دراز آرزویں اور امیدیں ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں اغراض اور مصائب ہیں، اگر ایک سے نج کر نکلا تو دوسر بے میں پھنسا، اور اس کی شکل یہ بیس پھنسا، اور اس کی شکل یہ ہے)

• ۱۳۳۰ مسلم ، ہمام ، اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحه ، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا ، کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے چند خطوط کھنچ ، اور فرمایا یہ انسان کی طویل امیدیں ہیں ، اور یہ اس کی موت آمید کی حالت میں رہتا ہے کہ اس کی موت آجاتی ہے۔

باب اا ۸۔ جس کی عمر ساٹھ سال ہو جائے تو اللہ عمر کے متعلق اس کے عذر کو قبول نہ کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا، کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی، کہ جو اس میں نفیحت حاصل کرناچا ہتا، کرلیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا۔ ۱۳۳۱۔ عبدالسلام بن مطہر، عمر بن علی، معن بن محمد غفاری، سعید بن ابی سعید مقبری، حضرت ابو ہر برہؓ نی علی شخص کو ہی عمر دی، یہاں تک کہ آپ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس محض کو لمبی عمر دی، یہاں تک کہ وہ ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ کیا تو اللہ اس کے عذر کو قبول نہیں کرتا وہ ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ کیا تو اللہ اس کے عذر کو قبول نہیں کرتا

۱۳۴۲ علی بن عبداللہ، ابو صفوان، عبداللہ بن سعید، یونس، ابن شہاب، سعید بن مستب، حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمیشہ بوڑھے آدمی کا دل دو باتوں میں جوان ہو تاہے،

ہے، ابو حازم اور ابن محلان نے اس کی متابعت میں سعید مقبری ہے

لے بعنی عنداللہ وہ یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ مجھے لمبی عمر نہیں ملی۔ یا مجھے عمل کرنے کا موقعہ نہیں ملاجب اس کاعذر قبول نہیں توالی حالت میں استغفار ،احکامات کی بجا آور ی اور بالکلیہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جانا چاہئے۔

روایت کی ہے۔(۱)

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَتَيْنِ فِي حُبِّ الدُّنْيا وَطُولِ الْأَمَلِ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ وَابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةً \*

١٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم يَكْبُرُ مَعَهُ اثْنَان حُبُّ وَسَلَّم مَعَهُ اثْنَان حُبُّ الْمَالِ وَطُولُ الْعُمْرِ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً \*
 الْمَالِ وَطُولُ الْعُمْرِ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً \*

٨١٢ بَابِ الْعَمَٰلِ الَّذِي يُنْتَغَى بِهِ وَجُهُ اللَّهِ فِيهِ سَعْدٌ \*

١٣٤٤ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَحْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعَ وَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلُو كَانَتْ فِي دَارِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصاريُّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِم قَالَ غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِنَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْنَارَ \* ١٣٤٥ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَن عَنْ عَمْرو عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُريِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لِعَبْدِي ٱلْمُؤْمِن عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّةُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ اخْتَسَبَهُ إِلَّا الْحَنَّةُ \*

٨١٣ بَابِ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهَرَةِ الدُّنْيَا

دنیا کی محبت اور امید کی درازی، لیث نے کہا، کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، اور ابن وہب نے یونس سے بواسطہ ابن شہاب، سعید و ابوسلمہ روایت کیا۔

ساس ۱۳۳۳ مسلم بن ابراہیم، ہشام، قادہ، حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، آدمی بروا ہو تا جاتا ہے، اور اس کی دو چیزیں بڑی ہوتی جاتی ہے، مال کی محبت، عمر کی در ازی، شعبہ نے اس کو قادہ سے روایت کیا۔

باب ۸۱۲ اس عمل کا بیان، جو صرف خدا کی خوشنودی کے لئے کیا جائے، اس بات میں سعد کی روایت ہے۔

سروایت کرتے ہیں، اور محمود بن رہے نے بیان کیا کہ مجھے یادہ، کہ روایت کرتے ہیں، اور محمود بن رہے نے بیان کیا کہ مجھے یادہ، کہ رسول اللہ علی ہی محمود کا بیان ہے، کہ میں نے عتبان بن مالک، انصاری سے برکلی کی، محمود کا بیان ہے، کہ میں نے عتبان بن مالک، انصاری سے سا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جس بندے نے لاالہ الااللہ۔ صرف اللہ تعالی کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے کہا، قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔

۱۳۳۵ قتید، یعقوب بن عبدالر حمٰن، عمرو، سعید، مقبری، حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا کہ رسول ابو ہریہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے نیان کیا کہ اللہ تعالی فرما تاہے، کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیزاس دنیا سے اٹھالیتا ہوں پھروہ ثواب کی نیت سے صبر کرے، تواس کا بدلہ جنت ہی ہے۔

باب ۸۱۳ د نیا کی زینت سے بیخے ،اوراس کی طرف رغبت

### كرنے كابيان۔

۲ سار اساعیل بن عبدالله،اساعیل بن ابراہیم بن عقبه، موسیٰ بن عقبہ ،ابن شہاب، عروہ بن زبیر ، مسور بن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ عمرو بن عوف نے (جو بنی عامر بن لوی کے حلیف تھے اور رسول الله عظی کے ساتھ جنگ بدر میں شریک تھے) بیان کیا، کہ ر سول الله عظی نے ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین کی طرف بھیجا، تاکبہ جزیہ لے آئیں،اوررسول اللہ عظم نے بحرین کے لوگوں سے صلح کر لی تھیاور علاء بن حضر می کوان پر امیر مقرر فرمایاتھا، چنانچہ ابو عبیدہ بخرین ہے مال لے کر آئے،انصاری نے ان کے آنے کی خبر سی تو صبح کی نماز میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک ہوگئے، جب آپ نمازے فارغ ہوئے، تو یہ لوگ آپ کے سامنے آئے آپ نے جب ان لو گوں کو دیکھا تو آپ مسکرائے،اور فرمایا میں گمان کر تاہوں کہ تم لوگ ابوعبیدہ کے آنے کی، اور کچھ لانے کی خبر س کر آئے ہو؟ لوگوں نے کہا، ہاں یار سول الله ﷺ ! آپ نے فرمایا، تو تمہیں خوش خری ہو،اورتم امیدر کھو،اس چیز کی جو تمہیں خوش کردے گی، خداکی قتم میں تمہارے فقر سے نہیں ڈر تاہوں لیکن میں ڈر تاہوں اس بات سے کہ دنیاتم پر کشادہ کر دی جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کر دی گئی تھی، تو تم بھی رغبت کرنے لگو، جس طرح وہ رغبت کرنے لگے اور حمہیں غا فل کردے، جس طرح ان لوگوں کوغا فل کر دیا تھا۔

2 174 قتید بن سعید، لیث، یزید بن ابی حبیب، ابوالخیر، عقبه بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیماً ایک دن باہر تشریف الائ اور شہدائے احد پر نماز پڑھی جس طرح جنازہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر منبر کی طرف لوٹے اور فرمایا کہ میں جنت میں تمہارے لئے پیش خیمہ ہوں، اور میں تم پر گواہ ہوں، اور خدا کی قتم میں اس وقت ایخ حوض کود کھے رہاہوں اور محصے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، خدا کی قتم میں تمہارے متعلق اس بات سے نہیں ڈرتا ہوں، ہوں، خدا کی قتم میں تمہارے متعلق اس بات سے نہیں ڈرتا ہوں،

# وَالنَّبُافُسِ فِيهَا \*

١٣٤٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَلَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرَ ۚ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرُو بْنِّ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِر بْن لُؤَيُّ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْحَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بحزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأُمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالُ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ فَوَافَتْهُ صَلَاةَ الصُّبُحَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُمُ وَقَالَ أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةَ وَأَنَّهُ حَاءَ بشَيْء قَالُوا أَحَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَبْشِرُوا وَأُمُّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَحْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَحْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كُمَا تَنَافَسُوهَا وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ \*

١٣٤٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بْنُ ابْنِ حَبِيبٍ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى اللَّه عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبِ فَقَالَ إِنِي فَرَطُكُمْ وَأَنَا انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبُرِ فَقَالَ إِنِي فَرَطُكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي

الْآنَ وَإِنِّي قَدْ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا \*

١٣٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُّرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُحْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ قِيلَ وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ قَالَ زَهْرَةُ الدُّنْيَا فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ هَلْ يَأْتِي الْحَيْرُ َ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ قَالَ أَنَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَقَدُّ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْحَيْرِ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةً حُلْوَةٌ وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْحَضِرَةِ أَكَلَتَ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَاحْتَرَّتْ وَتُلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ مَنْ أَحَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقَّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ \*

١٣٤٩ حَدَّنَيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا جَمْرَةَ فَالَ سَمِعْتُ أَبًا جَمْرَةَ قَالَ حَدَّنَيْ وَهُدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَنِ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ رَضِي اللَّه عَنْهمَا عَنِ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ رَضِي اللَّه عَنْهمَا عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ فَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ خَيْرُكُمْ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ عَمْرَانُ فَمَا أَدْرِي قَالَ النبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ يَكُونُ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ يَكُونُ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ يَكُونُ

کہ تم شرک کرنے لگو گے، لیکن میں اس بات سے ڈر تا ہوں کہ تم اس دنیا کی طرف رغبت نہ کرنے لگو۔

٨ ١٣ ١١ ـ اساعيل، مالك، زيد بن اسلم، عطاء بن يبار، ابوسعيد س روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے فرمایا کہ میں تمہارے متعلق جس چیز سے زیادہ ڈرتا ہوں، وہ زمین کی بر کتیں ہیں کسی نے پوچھاز مین کی بر کتیں کیا ہیں، آپ نے فرمایاد نیا کی زینت، ایک مخض نے عرض کیا، کیا خیر سے شرپیدا ہوتا ہے، نبی ﷺ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا، کہ آپ پر وحی نازل ہور ہی ہے، پھر اپی پیثانی سے پینہ یو نچھنے لگے، پھر فرمایاسوال کرنے والا کہاں ہے؟ ابوسعید کابیان ہے کہ جنب اس سوال کاجواب آنخضرت علیہ سے سنا، توہم نے اللہ کی حمد بیان کی، آپ نے فرمایا کہ خیر سے خیر ہی پیدا ہوتا ہے، یہ مال سر سنر و شاداب اور شیریں گھانس کی مانند ہے، جو جانور اسے حرص سے زیادہ کھالے، تواسے یہ ہلاکت کے قریب یا ہلاک کر دیتی ہے، اور جو پیٹ جمر کے کھائے، اور سورج کی طرف منه کر کے جگالی کرے، اور لید اور پییٹاب کرے ، پھر اگر کھائے تو آرام میں رہتاہے، ای طرح یہ مال ہے، کہ جس نے اس کو حق کے ساتھ لیا، اور حق ہی میں خرج کیا، تو وہ بہترین ذریعہ ہے، اور جس نے اس کو ناحق لیا، تو وہ اس شخص کی طرح ہے، جو کھا تا ہے، لیکن آسودہ نہیں ہو تاہے۔

9 سار محر بن بشار، غندر، شعبہ ، ابو جمرہ ، زہرم بن مضرب، عمران بن حصین، آئے نے بن حصین، آخوات کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے بہتر میرے زمانہ کے لوگ ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے ، پھر وہ لوگ جو ان نے بعد آئیں گے ، عمران نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ نبی سے اللے نے دومر تبہ یا تین مرتبہ کے بعد فرمایا، کہ پھر ان کے بعد وہ لوگ ہوں گے ، کہ وہ گوائی دیں گے حالا نکہ انہیں گوائی دین گے حالا نکہ انہیں گوائی دینے کے لئے نہیں کہا جائے گا، اور وہ امانت میں خیانت کریں گے ، اور نشر ما نیں گے ، اور نشر ما نیں گے ، اور نشر میں کریں گے ، اور نشر میں شکار میں گے ، اور نشر میں شکار میں شکار میں شکار کر نسل کے بیان کی اور نشر میں کے بیان کی کر کر نسل کے بیان کر نسل کی کر نسل کے بیان کر کر نسل کے بیان کر کر نسل کے بیان کر نسل کی کر نسل کے بیان کر نسل کر نسل کے بیان کر نسل کے بیان کر نسل کی کر نسل کر نسل کر نسل کی کر نسل کر نس

میں موٹایا ظاہر ہوگا۔

۱۳۵۰ عبدان، ابو حمزہ، اعمش، ابراہیم، عبیدہ، عبداللہ آنخضرت اللہ است کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بہترین وہ لوگ ہیں، جو میر نے زمایا بہترین وہ لوگ ہیں، جو میر نے زمانہ میں ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے پھر وہ لوگ جو ان کے بعد وہ لوگ آئیں گے جن کی گواہیاں ان کی قسموں پر، اور قسمیں گواہیوں پر سبقت لے جائیں گی۔

۱۳۵۱۔ یکی بن موسیٰ، وکیع، اساعیل، قیس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے خباب سے سنا، اس دن ان کے پیٹ میں سات داغ لگائے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ ہمیں موت کی دعا کرتا، محمد علیہ کے ساتھی گزر گئے، لیکن دنیا نے ان کے اعمال میں سے پچھ بھی کم نہیں ساتھی گزر گئے، لیکن دنیا نے ان کے اعمال میں سے پچھ بھی کم نہیں کیا، اور ہم نے دنیاسے وہ چیز حاصل کی ہے، جس کی بنیاد سوائے مٹی کے کچھ نہیں (یعنی اتنا مال ملا کہ بجز عمارت بنوانے کے اس کا کوئی مصرف نہیں یایا)۔

1001۔ محمد بن مثنی، یخیا، اساعیل، قیس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں خباب کے پاس آیااس وقت وہ اپنے باغ کی دیوار رکھ رہے تھے، انہوں نے کہا ہمارے وہ ساتھی گزر گئے، دنیا نے ان کے عمل میں چھ بھی کی نہیں کی، اور ان کے بعد ہم کو وہ چیز ملی ہے کہ جس کی جگہ سوائے مٹی کے میں چھ نہیں پا تاہوں۔

۱۳۵۳ محمد بن کثیر، سفیان، اعمش، ابووائل، خباب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ علی کے ساتھ ہجرت کی۔

باب ۱۱۴-الله تعالیٰ کا قول که ''اے لو گو!الله کاوعدہ سچاہے تو تنہیں دنیا کی زند گی دھو کہ میں نہ ڈال دے، اور نہ تنہیں بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ \*

١٣٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ تُسَبِقُ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَأَيْمَانَهُمْ شَهَادَتَهُمْ \*

١٣٥١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ حَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى يَوْمَعِذٍ سَبْعًا فِي بَطْنِهِ وَقَالَ لَحْبَا وَقَدِ اكْتَوَى يَوْمَعِذٍ سَبْعًا فِي بَطْنِهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بَالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِالْمَوْتِ إِنَّ أَنْ نَدْعُو بَالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِالْمَوْتِ إِنَّ أَصْبَنَا مِنَ الدَّنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضَوْا أَصْبَنَا مِنَ الدُّنْيَا بِشَيْء وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا لَا نَحِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا النَّرَابَ \*

1٣٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْثَنَا يَحْثَنَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ أَتَشْتُ خَبَّابًا وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوْا لَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا شَيْئًا وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئًا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التَّرَابَ \*

١٣٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثِلٍ عَنْ خَبَّابٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهِ وَسَلَّمَ قَصَّهُ \* رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَّهُ \* ٨١٤ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنْكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ) جَمْعُهُ سُعُرٌّ قَالَ مُجَاهِدٌ (الْغَرُورُ) الشَّيْطَانُ \*

١٣٥٤ - حَدَّنَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّنَنَا شَعْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّنَنَا شَعْبُانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَادُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ خُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ أَتَيْتُ عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِطَهُورِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ عَفَّانَ بِطَهُورِ وَهُو جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ عَفَّانَ بِطَهُورِ وَهُو جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَتَوَضَّأَ فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوضَّأً وَهُو فِي هَذَا الْمُحْلِسِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوضَا وَهُو فِي هَذَا الْمُحْلِسِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوضَا وَهُو فِي هَذَا الْمُحْلِسِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوضَا وَهُو فِي هَذَا الْمُحْلِسِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَا وَهُو فِي هَذَا الْمُحْلِسِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَا وَهُو فَي الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكُعَ مَنْ تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْتَرُو وَالْمُ وَقَالَ النَّيْ وَسَلَّمَ لَا تَعْتَرُو وَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تَعْتَرُو وَالْمُ وَقَالَ النَّيْ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْتَرُو وَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْتَرُو وَالْعَلَوْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْتَرُو وَالْعُورِ وَالْمُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْتَرُو وَالْعُونَ لَهُ فَالَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْتَرُو وَالْعَلَامُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا مَنْ الْمُسْتُولِ الْمُ

٥١٥ بَابِ ذَهَابِ الصَّالِحِينَ \* مَابِ دَهَابِ الصَّالِحِينَ \* مَادِ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَوَانَةَ عَنْ بَيَانِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بَيَانِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مِرْدَاسِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأُوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَيَبْقَى حُفَالَةً كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ النَّعِيرِ أَو التَّمْرِ لَا يُبَالِيهِمُ اللَّهُ بَالَةً قَالَ أَعُو عَبْدَ اللَّهِ يُقَالُ حُفَالَةً وَحُثَالَةً \*

آ ٨١٦ بَابِ مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ

شیطان الله کی طرف سے غافل کردے، بے شک، شیطان تمہار ادستمن ہے تم اسے دستمن بناؤ، وہ صرف اپنی جماعت کو بلا تاہے، تاکہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں، سعیر کی جمع سعر ہے، مجاہدنے کہا، غرور، سے شیطان مرادہے۔

ساس سار المجمع المن المجان المجلى المجمع المن الراجيم قرشى ، معاذ بن عبد الرحل مران بن ابان سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عثمان کے پاس وضو کا پانی لے کر آیا اس وقت وہ مقاعد پر بیٹھے ہوئے تھے ، انہوں نے اچھی طرح وضو کیا پھر کہا ، کہ میں نے آنخضرت علی کواسی جگہ دیکھا ، کہ وضو کیا ، اور اچھی طرح وضو کیا ، اور اچھی طرح وضو کیا ، اور اچھی طرح وضو کیا ، کھر مجد میں وضو کیا پھر مجد میں آیا ، اور دور کعت نماز پڑھی پھر بیٹھ گیا ، تو اس کے اگلے گناہ بخش دیکھا تا ، اور دور کعت نماز پڑھی پھر بیٹھ گیا ، تو اس کے اگلے گناہ بخش دیکے جائیں گے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھو کہ میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔

## باب۸۱۵ نیک لوگوں کے گزرجانے کابیان۔

۱۳۵۵ یکی بن حماد، ابوعوانه، بیان، قیس بن ابی حازم، مرداس اسلمی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیقہ نے فرمایا پہلے نیکو کار لوگ گزر جائیں گے پھر ان کے بعد جو اچھے لوگ ہوں گے، (گزر جائیں گے) اور بقیہ خراب لوگ رہ جائیں گے، جیسے جویا کھجور کے آخر میں خراب باتی رہ جاتا ہے، اللہ ان کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا، ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا" حفالہ" اور "شالہ" کے ایک ہی معنی ہن یعنی ہر چزکا خراب حصہ۔

باب ۸۱۷ مال کے فتنے (۱) سے بیخے کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ "تمہار امال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ ہے "

یے مال اور اولاد کو فتنہ اس اعتبار سے فرمایا ہے کہ مال اور اولاد میں دل جب مشغول ہو جاتا ہے تو عبادت اللی اور یاد اللی سے عافل ہو جاتا ہے اور مال واولاد کے ساتھ بنسبت دوسری چیزوں کے قلبی تعلق بھی زیادہ ہو تاہے۔

، فِتنةً)\*

١٣٥٦ - حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْحَمِيصَةِ إِنْ أَعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ \*

١٣٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهِ عَنْ عَطَاءِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهِمَا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَال لَابْتَغَى ثَالِتًا وَلَا يَمْلُأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ \*

١٣٥٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِابْنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِابْنِ ادَمَ مِثْلَ وَادٍ مَالًا لَأَحَبَّ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ وَلَا يَمْلُأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ يَمْلُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا أَدْرِي مِنَ عَلَى مَنْ تَابَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا أَدْرِي مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ الرُّبَيْرِ \* يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ \*

٩ - ٩ - حَدَّنَنا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنا عَنْمِ عَدَّنَا عَنْمِ عَدَّنَا عَنْ عَنْمِ عَنْ عَنْ عَنْ الْغُسِيلِ عَنْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغُسِيلِ عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِمَكَّةَ فِي خُطْبَتِهِ يَقُولُ يَا الزُّبَيْرِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِي وَادِيًا مَلْنًا كَانَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِي وَادِيًا مَلْنًا

۱۳۵۱۔ یکی بن یوسف، ابو بکر، ابو حصین، ابوصالح، ابوہریرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا، دینار و درہم اور قطیفہ و خمیصہ (ریشی چادر اور اونی کپڑوں) کے بندے ہلاک ہوں اگر انہیں مید چیز ملتی ہیں توخوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہیں ملتی ہیں، توناراض ہو جاتے ہیں۔

الا البو عاصم، ابن جرتج، عطاء ابن عباسٌ سے روایت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے نبی اللہ کو فرماتے ہوئے سا، کہ اگر آدمی کے پاس مال کی دووادیاں ہوں، تووہ تیسری تلاش کرے گا، اور ابن آدم کے بیٹ کو صرف مٹی ہی بھرتی ہے، اور اللہ تعالی تو بہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرلیتا ہے۔

۱۳۵۸۔ محمد، مخلد، ابن جریج، عطاء، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول عظیم کو فرماتے ہوئے سنا، کہ اگر انسان کے لئے ایک وادی کے برابر مال ہو، تو وہ چاہے گا، کہ اس کے پاس اتنابی اور بھی ہو، اور ابن آدم کی آنکھ مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور تو بہ کرنے والے کی تو بہ کواللہ تعالیٰ قبول فرما تاہے، حضرت ابن عباس نے کہا، کہ مجھے یاد نہیں، کہ یہ قر آن میں ہے، یا نہیں، اور میں نے ابن زبیر کویہ منبر پر کہتے ہوئے سنا۔

99 الدابو تعیم، عبدالرحمٰن بن سلیمان بن غسیل (۱) ، عباس بن سهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے ابن زبیر کو مکہ میں منبر پر کہتے ہوئے سا، کہ اے لوگو، نبی الله فرماتے تھے کہ اگر ایک آدمی کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی دے دی جائے، تو وہ دوسری کی خواہش کرے گا اور ابن آدم کے بیٹ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور اللہ تعالی تو بہ کرنے والے کی تو بہ کو بیٹ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور اللہ تعالی تو بہ کرنے والے کی تو بہ کو

ا عسیل سے غسیل ملا تکہ مر اد ہے اور مر اد مشہور صحابی حضرت خطلہ بن ابی عامر ہیں جو کہ غروہ احد میں شہید ہوئے۔ ان کے بیٹے کانام عبد اللہ ہے، وہ صغار سمایہ میں سے ہیں۔

### قبول کر لیتاہے۔

۱۳۱۰ عبدالعزیز بن عبدالله، ابراہیم بن سعد، صالح، ابن شہاب حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله عظیمہ نے فرمایا، کہ اگر کسی آدمی کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، تو وہ چاہے گا، کہ دو ہو تیں، اور اس کے منہ کو مٹی بی مجر سمتی ہے، اور الله تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کر لیتاہے، اور ابو الولید نے بواسطہ حماد بن سلمہ، ثابت، حضرت انس مائی سے نقل کیا، حضرت انس مائی نے کہا، کہ ہم سمجھتے تھے، کہ یہ قرآن میں سے بہاں تک کہ سورت "الها کہ النگائر" نازل ہوئی۔

باب ١٩١٥ نبی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا، که یه مال ترو تازه
اور شیری ہے، اور الله تعالیٰ نے فرمایا که لوگوں کے لئے
مرغوب چیزوں کی، لیعنی عور توں اور اولاد، اور سونے چاندی
کے ڈھیروں اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں اور چوپایوں،
کھیتوں کی محبت خوشنماکر کے دکھائی گئ ہے، یہ دنیا کی زندگائی
کاسامان ہے، حضرت عمر نے کہا، اے اللہ جس چیز سے تونے
ہمیں زینت بخشی ہے، ہم اس سے خوش ہوتے ہیں اے اللہ!
میں تجھ سے دعاکر تاہوں، کہ میں اس کو مناسب طور پر خرچ

۱۲ ۱۲ علی بن عبداللہ، سفیان زہری، عروہ وسعید بن میتب تحکیم بن حزام ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کچھ مانگا، تو آپ نے مجھے دیا، پھر میں نے آپ سے بچھ مانگا، تو آپ نے مجھے دیا، پھر آپ نے فرمایا(اور میں سفیان نے بایں لفظ روایت کیا، کہ آپ نے فرمایا) اے حکیم یہ مال ترو تازہ اور شیریں ہے اس لئے جو شخص اس کوا چھی نیت۔ سے لے مال ترو تازہ اور شیریں ہے اس لئے جو شخص اس کوا چھی نیت۔ سے لے

مِنْ ذَهَبِ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ \*

- ١٣٦٠ حَدَّنَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَهِ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التَّرَابُ وَيَتُوبُ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التَّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَقَالَ لَنَا أَبُو الْولِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسٍ عَنْ أَنسُ أَنْ أَنْ أَنسُ أَنْ أَنسُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

٨١٧ بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْظَرَةِ مِنَ النَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا لَهُمَّ إِنَّا اللَّهُمَّ إِنَّا اللَّهُمَّ إِنَّى اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنَّا اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنَّى اللَّهُمَّ إِنَّا اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنَّا اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَ إِنِّي اللَّهُ اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَ إِنِّي اللَّهُمَ إِنَّا اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي الللَّهُمَ إِنِي الْمُنْ إِنِي الْمُنْ إِنِي اللَّهُمُ إِنِّي اللَّهُ إِنِي اللَّهُمَ إِنِّي اللَّهُ اللَّهُمَ إِنِّي اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ إِنِّي اللَّهُمُ إِنِّي اللَّهُمُ إِنِّي اللَّهُمُ اللَّهُمُ إِنِّي اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْكُونُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُمْ اللَّهُ اللْمُ الْمُنْ اللْمُعُلِيْ اللْمُولَا الْمُنْ اللْمُ الْمُنْ اللْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُعُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنَامِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُل

١٣٦١ - حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الْزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَكِيمِ ابْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ فَال هَذَا الْمَالُ وَرُبَّمَا

قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لِي يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ حُلُوةٌ فَمَنْ أَحَذَهُ بطِيبِ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَحَذَهُ بإشراف نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَحَذَهُ بإشراف نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ النَّفُلُي \* النَّفْلَي \*

٨١٨ بَابِ مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ \*

١٣٦٢ - حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ أَبِي حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ عَبْدُاللَّهِ التَّيْمِيُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ عَبْدُاللَّهِ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مَنَّا أَحَدُ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ قَالَ فَإِنَّ مَالُهُ مَا فَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَرَ \* مَالُهُ مَا فَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَرَ \*

٨١٩ بَابِ الْمُكْثِرُونَ هُمُ الْمُقِلُونَ وَوَوْلُهُ تَعَالَى ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ اللَّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ اللَّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْحَسُونَ أُولَئِكَ اللَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّالُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) \*

٦٣٦٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِالْعَزيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرً رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْه وَلَيْسَ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَحْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ فَطَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِي مَعَهُ أَنْسَانٌ قَالَ فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ مَعَهُ أَحَدٌ قَالَ فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ مَعَهُ أَحَدٌ قَالَ فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ

گا،اس کے لئے اس میں برکت ہوگی اور جو شخص اس میں بخل کرے گا، تواس کواس میں برکت نہ ہوگی،اور وہ اس شخص کی طرح ہے، جو کھا تاہے،اور سیر نہیں ہو تااوراو پر والا ہاتھ ینچے والے ہاتھ سے احپھا ہے۔

باب۸۱۸۔اپنامال جو پہلے (اپنی زندگی میں) خرچ کر چکاو ہی اس کاہے۔

۱۳ ۱۲ عربی حفص، حفص، اعمش، ابراہیم تیمی، حارث بن سوید عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ایباہے، جس کواس کے اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال بیارا ہو، لوگوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر شخص کوا پناہی مال محبوب ہے، آپ نے فرمایا، اس کا مال وہ ہے، جو وہ (اپنی زندگی ہی میں) پہلے خرج کر چکا اور اس کے وارث کا مال وہ ہے، جو وہ بیجھے جھوڑ جائے گا۔

باب ۱۹۹ دنیاده مال والے کم نیکی والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ جو شخص دنیوی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے، تو ہم اس کے اعمال کا پور ابدلہ اس دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور اس میں ان لوگوں کو بچھ بھی کم نہیں دیا جائے گا، یہی لوگ ہیں، جن کے لئے آخرت میں صرف آگ ہے، اور جو بچھ ان لوگوں نے کیا وہ اکارت جائے گا، اور جو بچھ وہ لوگ کررہے ہیں، وہ سب باطل ہے۔

سال ۱۳ ال قتیبہ بن سعید، جریر، عبدالعزیز بن رفیع، زید بن وجب حضرت ابوذرؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ، کہ ایک رات میں باہر نکلا، تودیکھا کہ رسول اللہ عظیمی تنہا کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی آدمی نہیں، میں نے خیال کیا۔ کہ شاید آپ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، کہ کوئی آپ کے ساتھ چلے اس لئے میں چا ندنی میں آپ کے بیچھے چلا، آپ مڑے، توجھ کو اس لئے میں چا ندنی میں آپ کے بیچھے چلا، آپ مڑے، توجھ کو دکھ لیا، فرمایا کون ؟ میں نے جواب دیا، ابو ذراً اللہ مجھے آپ پر فدا

فَالْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَبُو ذَرٍّ حَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ يَا أَبَا ذَرٌّ تَعَالَهُ قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنَّ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ لِي اجْلِسْ هَا هُنَا قَالَ فَأَجْلَسَنِي فِي قَاع حَوْلُهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِي اجْلِسْ هَا هُنَا حَتُّى أَرْجعَ إِلَيْكَ قَالَ فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لَا أَرَّاهُ ۖ فَلَبِثَ عَنِّي فَأَطَالَ اللَّبْتَ ثُمَّ إنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌّ وَهُوَ يَقُولُ وَإِنَّ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ ۚ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبَرْ حَتَّى قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ حَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ مَنْ تُكَلِّمُ فِي حَانِبِ الْحَرَّةِ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجُعُ ٱلَيْكَ شَيْئًا قَالَ ذَلِكَ جَبْريلُ عَلَيْهِ السَّلَام عَرَضَ لِي فِي حَانِبِ الْحَرَّةِ قَالَ بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ يَا جَبْرِيلُ وَإِنَّ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنِّي قَالَ نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْحَمْرَ قَالَ النَّضَرُّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَالْأَعْمَشُ وَعَبْدُالْعَزِيزِ بْنَ رُفَيْعِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ بِهَذَا قَالَ َأَيمُو عَبْدً اللَّهِ حَدِيثُ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مُرْسَلٌ لَا يَصِحُّ إِنَّمَا أَرَدْنَاۚ لِلْمَعْرَفَةِ وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِّي ذَرٌّ قِيلَ لِأَبِي عَبْدَاللَّهِ حَدِيثُ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ مُرْسَلِّ أَيْضًا لَا يَصِحُّ وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ وَقَالَ اضْرِبُوا عَلَى حَدِيثِ أَبِي الدَّرُّدَاء هَذَا إِذَا مَاتَ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ عَنْدُ الْمَوْتَ \*

كرے آپ نے فرماياے ابوذر آؤ، ميں آپ كے ساتھ تھوڑى دير تک چاتار ہا، آپ نے فرمایازیادہ مال والے قیامت کے دن نیکی کے امتنبار ہے مفلس بوں گے ، گروہ شخص جس کواللہ نے مال دیاادراس نے این دائیں بائیں آ گے، پیچے اس کو خرچ کیا، اور نیک کاموں میں اس مال کو لگایا( تووہ شخص نیکی کے اعتبار سے بھی مالدار ہو گا ) پھر میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر چلا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ یہیں بیٹھ جاؤ مجھے ایسے میدان میں بٹھلایا، جس کے حاروں طرف بھر تھ، فرمایا کہ جب تک میں نہ لوٹوں اس وقت تک یہیں بیٹے رہو، آپ چھر لی زمین کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ میری نظر ہے غائب ہو گئے آپ نے وہاں بہت دیر لگائی، پھر میں نے دیکھا کہ آپ واپس تشریف لارہے ہیں میں نے آپ کوید فرماتے ہوئے سا، کہ اگرچہ چوری کی ہو،اگرچہ زناکیا ہو، جب آپ میرے پاس تشریف لے آئے، تو میں صبر نہ کر سکااور پوچھ ہی لیایا نبی اللہ ﷺ اجمھ کواللہ تعالی آپ پر فداکرے، آپ اس پھر لی زمین کی طرف کس ہے گفتگو فرمار ہے تھے، میں نے کسی کو آپ سے بات کرتے ہوئے نہیں سنا، آپ نے فرمایا، وہ جبریل علیہ السلام تھے میرے پاس پھریلی زمین میں آئے تھے،انہوں نے کہاکہ اپن امت کوخوشخبر کی سادیجے کہ جو شخص مر گیا،اوراللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں بنایا، تووہ جنت میں داخل ہوگا، میں نے کہااے جریل، اگرچہ چوری کی ہو، اور اگرچہ زنا کیا ہو، کہا ہاں! میں نے کہا، اگرچہ چوری کی ہو اور اگرچہ زنا کیا ہو، جریل علیہ السلام نے کہا، ہاں اگر چہ شراب پی ہو، نضر نے بواسطہ شعبه و حبیب بن ابی ثابت و اعمش و عبدالعزیز بن رفیع، زید بن وہب سے اس حدیث کوروایت کیا، ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا، ابو صالح کی حدیث ابوالدر داء ہے مرسل ہے صحیح نہیں، صحیح ابوذر کی حدیث ہے، ابو عبداللہ ( بخاری ) سے عطاء بن بیار کی حدیث کے متعلق جو بواسطه ابی الدرداء منقول ہے پوچھا گیا، تو کہا کہ یہ بھی مرسل ہے، صحیح نہیں، اور صحیح ابوذر کی حدیث ہے اور کہا کہ ابودر داء کی حدیث پراتنااضافہ کروکہ یہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص مر گیا،اور مرتے وقت اس نے لاالہ الااللہ کہا۔

٨٢٠ بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا\* ١٣٦٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ فَاسَنَقْبَلَنَا أُحُدٌ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٌّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَاً وَهَكَذَاً وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ثُمَّ مَشَى فَقَالَ إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينه وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ثُمَّ قَالَ لِي مَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكُ ثُمَّ انْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدِ ارْتَفَعَ فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ فَٰذَكَرْتُ قَوْلُهُ لِي لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَتَانِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَحَوَّفْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ وَهَلْ سَمِعْتَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ذَاكَ جبْريلُ أَتَانِي فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرُكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَٰقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ \*

باب ۸۲۰ نبی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا، که میں بسند نہیں کرتاکہ میرےیاں احدیباڑکے برابر سوناہو۔ '۱۳۲۳۔ حسن بن رہیج، ابو الاحوص، اعمش، زید بن وہب ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ابو ذر ؓ نے کہا، کہ میں نی ﷺ کے ساتھ مدینہ کی پھریلی زمین میں چلا جارہا تھا، ہمیں احد بہاڑ نظر آیا، آپ نے فرمایا، اے ابو ذراً میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول الله عظی آب نے فرمایا، کہ مجھے اچھا نہیں لگنا، کہ میرے یاس اس احدیماڑ کے برابر سونا ہو، اور تین رات اس میں ہے بجز قرض کی ادائیگی کے ایک وینار بھی میرے پاس رہے، بلکہ میں اس کو الله کے بندوں میں اس طرح اور اس طرح خرچ کر دوں اپنے دائیں بائیں اور پیچھے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، پھر تھوڑی دیر چلے تو فرمایا، زیادہ مالدار قیامت کے دن نیکی کے اعتبار سے مفلس ہوں گے مگروہ جس نے اس طرح اور اس طرح (دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) خرچ کیااور ایسے لوگ کم ہیں، پھر مجھ سے فرمایا کہ اسی جگہ تھہرے رہو جب تک میں نہ آؤں، پھر رات کی تاری میں آپ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ نظر سے غائب ہو گئے میں نے ایک آواز سی جو بلند ہور ہی تھی، میں ڈراکہ نبی ﷺ کو کوئی ا حادثہ پیش آگیا میں نے جاہا کہ آپ کے پاس جاؤں پھر مجھے آپ کا فرمان یاد آگیا، کہ جب تک میں نہ آؤں تم نہیں تھہرے رہو، چنا نچہ<sup>ہ</sup> میں وہی تھہرارہایہاں تک کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، میں نے عرض کیایار سول اللہ ﷺ میں نے ایک آواز سی، میں ڈرا کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آیا ہو (میں نے آپ کے پاس جانا جاہا) لیکن مجھے آپُ کا تھم یاد آگیا آپُ نے فرمایا کیا تم نے وہ آواز سی تھی؟ میں نے كها بال! آپ نے فرمايا كه وہ جريل تھ، جو ميرے ياس آئے تھ، انہوں نے کہاکہ تمہاری امت میں ہے کوئی شخص مر جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ بنائے، تووہ جنت میں داخل ہوگا، میں نے کہااگرچہ زنااور چوری کی ہو،انہوں نے کہا(ہاں)اگرچہ زنااور چوری

۲۵ ساراحمد بن شبیب، یونس (دوسری سند)لیث یونس،ابن شهاب،

١٣٦٥- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شَبيبٍ حَدَّثَنَا

أَبِي عَنْ يُونُسَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ تَلَاثُ لَيَالُ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إلَّا شَيْعًا أَرْصُدُهُ لِدَيْن \*

آ ۸۲۸ بَابِ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ( أَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالُ وَبَنِينَ ) إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ( مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ) قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لَمْ يَعْمَلُوهَا \*

١٣٦٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو مَكِ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ \*

\* ٨٢٢ بَابِ فَضْلِ الْفَقْرِ

مَّدُالُعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ عَبْدُالُعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بَنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ مَا رَأَيُكَ فِي هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ هَذَا وَاللَّهِ حَرِيٌّ إِنْ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ هَذَا وَاللَّهِ حَرِيٌّ إِنْ حَطَبَ أَنْ يُشَفَّعَ قَالَ خَطَبَ أَنْ يُشَفَّعَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ حضرت ابوہر یرہ سے روایت کرتے ہیں،
انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ عظیہ نے فرمایا، کہ اگر میرے پاس
احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، تو مجھے پہند نہیں، کہ مجھ پر تین راتیں
اس طرح گزر جائیں، کہ ان میں سے پچھ بھی میرے پاس ہو، بجزاس
کے جو میں ادائے قرض کے لئے رکھ لوں۔

باب ۸۲۱ ۔ تو گری دل کی تو گری ہے (تو گری بدل است نه بهال) اور اللہ تعالیٰ کا قول أَیہ حسبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُمْ بهِ مِنْ مَال وَبَنِینَ .....هُمْ لَهَا عَامِلُونَ تک ابن عیینه نَے کہا، کہ جوانہوں نے نہیں کیا ہے، وہ اس کو ضرور کریں گے۔

۱۳۲۱۔ احمد بن یونس، ابو بکر، ابو حصین، ابو صالح، ابو ہریرہ آ آنخفرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا، مال و اسباب کی کثرت کے سبب سے تو گری نہیں ہے، بلکہ تو گری اصل میں دل کی تو گری ہے۔

باب۸۲۲ فقر کی فضیلت(۱) کابیان۔

۱۳۱۷ - استعمل، عبدالعزیز بن ابی حازم، ابو حازم، سہل بن سعد ساعدی سے روایت کرتے ہیں، کہ ایک شخص نبی اللی سے گزراتوایک شخص سے جو آپ کے پاس بیٹاتھا، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا یہ شریف لوگوں میں سے ہے۔ یہ آد می تو بخد ااس لا کق ہے، کہ اگر نکاح کا پیغام بھیج، تو نکاح کیا جائے اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش بیغام بھیج، تو نکاح کیا جائے اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، سہل کا بیان ہے، کہ رسول اللہ عیالیہ خص آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے پوچھا، کہ اس کے پھر ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے پوچھا، کہ اس کے پھر ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے پوچھا، کہ اس کے پھر ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے پوچھا، کہ اس کے

ا اس باب کی احادیث میں فقر اور فقراء کی فضیلت مذکورہے، جبکہ ما قبل میں کتاب الدعوات کے تحت الیی دعائیں بھی مذکور ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقرسے پناہ ما گئی ہے۔ ان دونوں قسموں کی روایات کو محدثین نے بوں جمع فرمایاہے کہ جس فقرسے پناہ ما گئی گئے ہے اس سے مرادوہ فقر ہے جس پر قناعت نہ ہو بلکہ شکوہ و شکایت ہو، اور اس فقر کی وجہ سے آدمی ایسے امور کرنے پر مجبور ہو جائے جو اہل دین اور مروت کے لائق نہ ہو اور جس فقر کی فضیلت بیان کی گئے ہاں سے مرادوہ فقر ہے جس پر قناعت ہواور اس کے ساتھ شکوہ و شکایت نہ ہو۔

ثُمَّ مَرَّ رَجُلُّ آخَرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌّ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْء الْأَرْض مِثْلَ هَذَا \*

مَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ عَدْنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ عُدْنَا خَبَّابًا فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى عُدْنَا خَبَابًا فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذُ مِنْ أَجْرِهِ عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذُ مِنْ أَجْرِهِ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ مَنْ أَجْرِهِ مَنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ فَوَاذَا مَا مَنْ عَمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَى مَعْمَيْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا عَطَيْنَا رَأْسَهُ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى عَطَيْنَا رَجْلَيْهِ بَدَا رَأْسَهُ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى عَلَى رَجْلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعَظِّى رَأْسَهُ وَيَجْعَلَ عَلَى رَجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَا مَنْ عَلَى مِخَلِيهِ شَيْئًا مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَا مَنْ عَلَى مَرَائِهُ فَهُو يَهْدِبُها \*

١٣٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ وَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ وَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِي اللَّه عَنْهِمًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَعَوْفَ وَقَالَ صَخْرٌ وَحَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي رَجَاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \*

أَبِي رَجَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \* اللهِ مَخْمَرُ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ مَحْمَرُ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُّوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنِسٍ رَضِي الله عَنْه قَالَ لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَان حَتَّى مَاتَ وَمَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَان حَتَّى مَاتَ وَمَا

۱۳۱۸ حمیدی، سفیان، اعمش، ابووائل کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں خباب کی عیادت کو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی عیادت کو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی عیادت کو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہم الا اجراللہ ساتھ ہجرت کی ہمارا مقصد صرف خدا کی خوشنود کی تھا، ہمارا اجراللہ تعالیٰ ضرور دے گا، ہم میں سے بعض لوگ گزر گئے اور انہیں اس کا کچھ بدلہ اس دنیا میں نہ مل سکا، جن میں مصعب بن عمیر ہمی تھے، جو احد کے دن شہید ہوئے، انہوں نے ایک چادر چھوڑی جب ان کاسر اس سے ڈھکتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے، اور جب ان کے پاؤں اس سے ڈھکتے تو ان کاسر کھل جاتا، چنانچہ نبی عبیات نے ہمیں حکم دیا کہ ان کاسر چھپادیں اور ان کے پاؤں پر از خر (گھاس) رکھ دیں اور ہم میں سے بعض وہ ہیں جن کے میوے دنیا میں ہی بختہ ہوگئے، اور وہ ان کو چن بعض وہ ہیں جن کے میوے دنیا میں ہی بختہ ہوگئے، اور وہ ان کو چن

۱۳۹۹۔ ابوالولید، سلم بن زریر، ابورجاء، عمران بن حصین اُ تخضرت عظیم سے روایت کرتے ہیں کہ ، آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا، تو وہاں اکثر فقیر لوگ نظر آئے، اور جہنم میں جھانکا تو وہاں اکثر عور توں کو پایا، ابوب اور عوف نے اس کی متابعت میں حدیث روایت کی ہے اور صحر وحماد بیجے نے ، ابور جاء سے ، انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے۔

4 سار ابو معمر، عبدالوارث، سعید بن ابی عروبه، قاده، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ انس سے نہ نو خوان پر کھایا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی اور نہ ہی تبلی جیاتی کھائی، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔

أَكُلَ خُبْزًا مُرَقَقًا حَتَّى مَاتَ\*

١٣٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللَّهِ عُنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَدْ تُوفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْء يَأْكُلُهُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْء يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِي \*

٨٢٣ بَابِ كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَتَحَلَّيهِمْ مِنَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَتَحَلَّيهِمْ مِنَ

١٣٧٢ - حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمُ بِنَحْو مِنْ نِصْف هَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا عُمِّرُ ۖ بْنُ ذَرٌّ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ أَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمِ الَّذِي يَخُرُجُونَ مِنْهُ فَمَرَّ أَبُو بَكْر فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ بي عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ بي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسُّمُ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقُّ وَمَضَى فَتَبِعْتُهُ فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لِي فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَح فَقَالَ مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبِنُ قَالُوا أَهْدَاهُ لَكَ ۚ فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةُ قَالَ أَبَا هِرَّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ

اکسا۔ عبداللہ بن الی شیبہ ابواسامہ ، ہشام ، عروہ ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت عائشہ کی وفات ہو گئ اوراس وقت ہماری الماری میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو جاندار کے کھانے کے لائق ہو ، مگر تھوڑے جو تھے جو کو میری الماری میں تھے ، جسے میں بہت دنوں تک کھاتی رہی (ایک دن) میں نے ان کووزن کیا تووہ ختم ہوگئے۔

باب ۸۲۳ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زندگی گزارنے اور دنیا (کی لذتوں) سے علیحدہ رہنے کا

۲۷ ۱۳۷۲ ابونعیم (نے تقریباً اس حدیث کا نصف حصہ بیان کیا)عمر بن ذر، مجاہد، ابو رہر ہ سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے تھے کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں، میں جھوک کے مارے زمین پراپنے پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھااور بھوک کے سبب سے اپنے پیٹ پر پھر باندھ لتناتها، میں ایک دن اس راستہ پر بیٹھ گیاجہاں ہے لوگ گزرتے تھے، حضرت ابو بکر گزرے تو میں نے ان سے کتاب الله کی ایک آیت یو چھی اور میں نے صرف اس غرض سے پوچھا تھا کہ مجھ کو کھانا کھلا دیں، وہ گزر گئے اور انہوں نے نہیں کیا ( یعنی نہیں کھلایا ) پھر میرے یاس سے حضرت عمر گزرے ان سے بھی کتاب اللہ کی ایک آیت یو چھی، میں نے صرف اس غرض سے پوچھا تھا کہ مجھ کو کھانا کھلادیں، وہ بھی گزر گئے، اور مجھ کو کھانا نہیں کھلایا، پھر میرے پاس سے ابوالقاسم عَلِينَةً گزرے، جب آپؓ نے مجھ کو دیکھا تو مسکرائے اور میرے دل میں (جو بات تھی اسے میرے چیرے سے آپ نے پیچان لیا) پھر فرمایا ہے ابوہر برہؓ میں نے کہالبیک یار سول اللہ ﷺ، آپ نے فرمایاساتھ چلو، اور آپ آ کے برھے، میں بھی آپ کے پیچیے ہولیا، آپ گھر میں داخل ہوئے، میں نے بھی داخل ہونے کی اجازت جابی، مجھے بھی اجازت ملی، جب آپ اندر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک پیالہ میں دورھ دیکھا تو دریافت فرمایایہ کہاں سے آیا ہے،لوگوں نے بتایا کہ فلاں مر دیا فلاں عورت نے آپ کو ہدیہ بھیجا

ہے، آپ نے فرمایا اے ابوہر برہ میں نے عرض کیا، لبیک یارسول الله عليه أب آب نے فرمایا، اہل صف کے پاس جاؤاور انہیں میرے پاس بلالاؤ، ابو ہر بری کا بیان ہے کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے، وہ کسی گھر میں اور نہ کسی مال اور نہ کسی آدمی کے پاس جاتے تھے (یعنی رہنے اور کھانے کا کوئی وسلمہ نہیں تھا) جب آنخضرت علی کے یاس صدقہ آتا تو آپ ان کے پاس بھیج دیتے،اور آپ اس میں سے بچھ بھی نہ لیتے،اور جب آپ کے پاس ہدیہ آتا تو آپ ان کے پاس بھی تجیج اور آپ مجھی لیتے۔ اور ان کو اس میں شریک کرتے۔ مجھے برا معلوم ہوااور اینے جی میں کہا کہ اتنادودھ اہل صفہ کو کس طرح کافی موگا۔ (۱) میں اس کا زیادہ مستحق ہوں کہ اسے پیوں، تاکہ سیری حاصل ہو،جب اہل صفہ آئیں گے توبیہ دودھ انہیں دے دول گا،اور میرے لئے کچھ بھی نہیں کچ گالیکن اللہ اور اس کے رسول کا تھم مانے کے سواکوئی چارہ کار بھی نہیں تھا چنانچہ میں اصحاب صفہ کے یاس آیا۔ اور ان کو بلالایا، ان لوگوں نے اجازت جای جب اجازت ملی تواندر آكراين اين جكهول يربين كئة آپ نے فرمايا اے ابوہر! ميں نے کہالبیک یار سول اللہ ﷺ، آپ نے فرمایالو اور ان لوگوں میں تقسيم كردو، ابو ہر بر يُكابيان ہے كه ميس نے بياله ليا، ايك شخص كوديا جب وہ سیر ہو کر پی چکا تو اس نے بیالہ مجھے دیدیا میں نے وہ پیالہ دوسرے کو دیااس نے بھی خوب سیر ہو کر پیا، پھرپیالہ مجھے دیدیا (اس طرح سب بی چکے تو) نبی ﷺ کی باری آگئ تمام لوگ بی چکے تھے۔ آپ نے پیالہ کیا اور اپنے ہاتھ میں رکھا، میری طرف دیکھا اور مسكرائ اور فرمايات ابو برين نے كہاليك يار سول الله عظيمة ، آپً نے فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے میں نے کہا، آپ نے سیج فرمایا یا رسول الله، آپً نے فرمایا بیٹھ اور پی، میں بیٹھ گیا اور پینے لگا، آپً فرماتے جاتے اور لی اور لی، یہاں تک کہ میں نے کہا قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجاہے اب گنجائش نہیں، آب نے فرمایا پیالہ مجھے دکھاؤ میں نے وہ پیالہ آپ کو دیدیا۔ آپ نے

فَادْعُهُمْ لِي قَالَ وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ لَا يَأْوُونَ إِلَى أَهْلِ وَلَا مَالِ وَلَا عَلَى أَحَدٍ إَذَا أَتَنَّهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا شَيْئًا وَإِذَا أَتَتُهُ هَدَيَّيَّةٌ أَرْسَلَ إلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا فَسَاءَنِي ذَٰلِكَ ۚ فَقُلْتُ وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ أَحَقُّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَن شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ وَمَا عَسَى َأَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَن وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدٌّ فَأَنَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبُلُوا فَاسْتَأْذُنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ يَا أَبَا هِرٌّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خُذْ فَأَعْطِهمْ قَالَ فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَىَّ الْقَدَحَ فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَىَّ الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَأَحَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَىَ يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ أَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ قُلْتُ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اقْعُدْ فَاشْرَبْ فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ فَقَالَ اشْرَبْ فَشَرِبْتُ فَمَا زَالَ يَقُولُ اشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا قَالَ فَأَرنِي فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللَّهَ

یے چونکہ دورہ تھوڑا تھااس وجہ سے حضرت ابوہر ریوؓ کے دل میں سے خدشہ پیداہوا کہ اگراصحاب صفہ کوبلالیا گیا تو شاید میرے لئے دودھ نہ بچے۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے دودھ میں ایسی برکت ڈالی کہ وہ دودھ سب کے لئے کافی ہو گیا۔

وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَصْلَةَ \*

١٣٧٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ إِنِّي لَأُوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ لَقُولُ إِنِّي لَأُوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَأَيْتَنَا نَغْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبُلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ ثُمَّ أَصْبُحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَرِّرُ عَنْ تَعَرِّرُ عَنْ عَلَى الْإِسْلَامِ حِبْتُ إِذَا وَضَلَّ سَعْيى \* تُعَرِّرُنِي عَلَى الْإِسْلَامِ حِبْتُ إِذَا وَضَلَّ سَعْيى \* تَعَرِّرُ عَنْ عَائِشَةَ مَنْ طَعَامٍ مَنْ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامٍ بُرٌ ثَلَاثَ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامٍ بُرٌ ثَلَاثَ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامٍ بُرُ ثَلَاثَ لَيَالًى تَبَاعًا حَتَّى قُبِضَ \*

٥٧٣٥ حَدَّنَييَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ هُوَ الْأَزْرَقُ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ هِلَالِ الْوَزَّانِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَّهَا قَالَتْ مَا أَكَلَ أَلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ إِلَّا إِحْدَاهُمَا تَمْرٌ \*

النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَدَم وَحَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ

الله حَدَّنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّنَا هُمْ الله عَلَالِهِ حَدَّنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّنَا قَتَادَةُ قَالَ كُنًا نَأْتِي هَمَّامُ بْنُ مَالِكِ وَخَبَازُهُ قَائِمٌ وَقَالَ كُلُوا فَمَا أَنَسَ بْنَ مَالِكِ وَخَبَازُهُ قَائِمٌ وَقَالَ كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَأَى رَغِيفًا مُرَقَقًا حَتَى لَحِقَ بِاللهِ وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطًا بعَيْنِهِ قَطُ \*

١٣٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا

خداکا شکر اداکیااور بسم اللہ کہہ کر بیجے ہوئے دودھ کو پی گئے۔

18 سار مسدد، کیجی، اساعیل، قیس، سعد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ عربوں میں سب سے پہلا شخص میں ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔ ہم جہاد کرتے تھے مگر ہمارے پاس حبلہ کے پتوں اور جھاؤ کے در خت کے سواکوئی چیز کھانے کی نہ تھی، اور ہمارے آدمیوں کو بکری کی سی میٹکنیاں آتی تھیں، چر بنواسداسلام لائے اور اب مجھ کواسلام پر ملامت کرنے گئے، گویاہماری اس وقت کی کوشش رائگاں گئی۔

ساس ساس معنان، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ محمد علیہ کی آل نے سیر ہو کر تین رات متواز گیہوں کی روثی نہیں کھائی۔ جب سے کہ آپ مدینہ میں تشریف لائے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔

20 سار اسحاق بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن،اسحاق ازرق،مسعر بن کدام، ہلال،عروہ،حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیاکہ آل محمد عظیمہ نے کسی دن دو کھانے نہیں کھائے، مگریہ کہ ایک وقت چھوہارے ہوتے تھے۔

۱۳۷۱۔ احمد بن رجاء، نضر ، ہشام، عروہ، حضرت عائشہؓ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللّٰہ کابستر چمڑے کا تھا، جن کے اندر تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

اسبوں نے بیان کیا، کہ ہم انس بن الک کے پاس آئے تود کھا کہ ان انہوں نے بیان کیا، کہ ہم انس بن مالک کے پاس آئے تود کھا کہ ان کا باور چی ان کے پاس کھڑ اتھا، انہوں نے کہا کہ کھاؤ، میں نہیں جانتا کہ آخضرت علی نے بیاں تک کہ آپ اللہ سے نباطے اور نہ آپ نے اپنی آئھوں سے بھنی ہوئی بری بھی دیکھی تھی۔
د کیھی تھی۔

۱۳۷۸ محمد نثنی، کیلی، مشام، عروه، عائشه سے روایت کرتے ہیں۔

يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَحْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنْ نُؤْتَى بِاللَّحَيْمِ \*

رَّ وَمَانَ عَبْدُالُعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُويَّدِ بْنِ رَوْمَانَ عَنْ غُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا فَالْتُ لِغُرُوةَ ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى قَالُتْ لِغُرُوةَ ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي فَقُلْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ فَقُلْتُ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ قَالَتِ الْأَسُودَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبْيَاتِهِمْ فَيَسْقِينَاهُ \*

١٣٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا \*

٨٢٤ بَابِ الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعُمَلِ \* الْعَمَلِ \*

٠ ١٣٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَشْعَثَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ

انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو آگ جلائے ہوئے ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا، صرف تھجوریں اور پانی استعال کرتے تھے، مگریہ کہ تھوڑاسا گوشت ہم لوگوں کے پاس آجا تا تھا تواس کو پکا لیتے۔

92 سا۔ عبدالعزیز بن عبداللہ اولی، ابن ابی جازم، ابو جازم، یزید
بن رومان، عروہ، حضرت عائشہ، سے روایت کرتے ہیں انہوں نے
بیان کیا کہ حضرت عائشہ نے عروہ سے کہا کہ اے میرے بھانچ ہم
لوگ دو مہینوں میں تین چاند دیجھتے تھے، اور رسول اللہ عظیہ کے
گھروں میں آگ ہی سلگی تھی، عروہ کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا پھر
زندگی کس طرح گزرتی تھی، انہوں نے کہا کہ چھوہارے اور پانی سے
مگریہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند انصاری پڑوی تھے جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ (ہدینہ) بھیجا کرتے تھے، اور
آپوہ ہم لوگوں کو پلادیتے تھے۔

۱۳۸۰ عبدالله بن محمد، محمد بن نضیل، نضیل، عماره، ابوزرعه، حضرت ابو بر ریهٔ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که رسول الله عظیمہ نے دعا کی که اے الله آل محمد کو قوت لا یموت دے ( یعنی صرف اتناجس سے ان کا گزر ہوسکے )

باب ۸۲۴\_اعتدال اور عمل برمداومت کابیان\_(۱)

۱۳۸۱۔ عبدان، عبدان کے والد شعبہ، اشعث، اپنے والد سے وہ مسروق سے، وہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائش سے پوچھاکہ کون ساعمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، انہوں نے کہاوہ عمل جو ہمیشہ کیا جائے، مسروق کا

ا احادیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ نیک عمل شروع کر کے اس پر مداومت کی جائے۔ایک حدیث میں میں یہ فرمایا گیا کہ وہ عمل جس پر مداومت اختیار کی جائے وہ بہتر ہے اگر چہ مقدار کے اعتبار سے کم ہی ہو۔ای طرح اپنی ہمت سے بڑھ کر نفلی عبادت کرنے سے بھی منع فرمادیا گیا کیو نکہ اکتا کر چھ ہی عرصہ بعدوہ محض بالکل عمل چھوڑد ہے گا۔

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ الدَّائِمُ قَالَ قُلْتُ فَأَيَّ حِينِ كَانَ يَقُومُ قَالَتْ كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ\*

١٣٨٢ - حَلَّاثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ \*

٦٣٨٣ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَمْلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْ يَنَجِّي أَحَدًا مِنْكُمْ عَمْلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْ إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْدُوا وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ وَالْقَصْدَ وَالْقَصْدَ وَالْقَصْدَ وَالْقَصْدَ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ ال

١٣٨٤ - حَدَّنَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَدِّدُوا وَعَلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَمَلُهُ اوْإِنْ قَلَّ \*

٥٣٨٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَافِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ وَقَالَ الْحَمَالِ مَا تُطِيقُونَ \*

١٣٨٦ - حَدَّثَنِي غُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ

بیان ہے، پھر میں نے پوچھا کہ تبجد کے لئے کس وقت اٹھتے تھے، انہوں نے کہا، آپ اس وقت اٹھتے جب مرغ کی اذان سنتے۔

۱۳۸۲ قتیبہ، مالک، ہشام بن عروہ، عروہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ عظیمہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عمل تھاجس پر کہ آدمی ہیشگی کرے۔

ساس آدم ابن الى ذئب، سعید مقبرى، ابوہر رہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیہ نے فرمایا تم میں سے کسی کواس کا عمل خوات نہیں دلائے گا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو بھی نہیں یارسول اللہ عظیہ ۔ آپ نے فرمایا مجھ کو بھی نہیں، مگریہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھائک لے، اپنے قول وعمل میں میانہ روی اختیا کرواور اللہ سے قربت اختیار کرو، اور صبح وشام اور رات کے آخری حصہ میں (عبادت کے لئے) نکلواعتد ال کواختیار کرو، اعتد ال کواختیار کرو، تو تم منزل مقصود تک بہنی جاؤگے۔

۱۳۸۳۔ عبدالعزیز بن عبداللہ، سلیمان، موکیٰ بن عقبہ، ابوسلمہ، بن عبدالرحمٰن، حضرت عاکشہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال میں میانہ روی اختیار کرواور اللہ کی قربت حاصل کرو، اور جان لو کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں واخل نہیں کرے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے پہندیدہ عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے۔ اگرچہ کم ہو۔

۱۳۸۵ محمد بن عرعرہ، شعبہ، سعد بن ابراہیم، ابوسلمہ، حضرت علیقہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت علیقہ سے کسی نے پوچھا کہ کون ساعمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پہند ہے، آپ نے فرمایا، وہ عمل جو ہمیشہ کیا جائے،اگر چہ کم ہو،اور آپ نے فرمایا، کہ ان ہی اعمال کی پابندی کروجن کی متہیں طاقت ہے۔

۱۳۸۷ عثان بن ابی شیبه ، جریر ، منصور ، ابراہیم ، علقمہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ اے ام المومنین! آنخضرت صلی

سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ فُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ قَالَتْ لَا كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَأَيُكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيعُ \*

مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِقَانِ حَدَّنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لَا يُدْحِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لَا يُدْحِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمْلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنْ اللَّهُ بَمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ قَالَ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً عَنْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَيْهُ اللَهُ

١٣٨٨ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ هِلَالِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ اللَّه عَنْه بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْه عَنْه وَسَلَّمَ صَلَّى لَنَا يَوْمًا الصَّلَاةَ ثُمَّ رَقِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لَنَا يَوْمًا الصَّلَاةَ ثُمَّ رَقِي الْمِنْبَرَ فَأَشَارَ بِيدِهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْمِنْبَرَ فَأَشَارَ بِيدِهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَدْ أُرِيتُ الْآنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلَاةَ الْجَدَارِ قَدْ أَرِيتُ الْآنَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قُبُلِ هَذَا الْجَدَارِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ فَلَمْ أَرَ

٨٢٥ بَابِ الرَّجَاءِ مَعَ الْخَوْفِ وَقَالَ

اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، کیا کوئی دن کسی عبادت کے لئے مخصوص تھا، انہوں نے جواب دیا نہیں (بلکہ) آپ کے عمل میں مداومت تھی اورتم میں ہے کون شخص کر سکتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے۔

۱۳۸۷ علی بن عبداللہ، محمد بن زبر قان، موئی بن عقبہ، ابو سلمہ
بن عبدالر حمٰن، عائشہ بنی علیہ سے روایت کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا
کہ اعمال میں میانہ روی اختیار کرو، اور اللہ کی قربت اختیار کرو اور منہمیں خوشخبری ہو کہ کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں بہنچائے گا۔
لوگوں نے بوچھا آپ کو بھی نہیں یار سول اللہ علیہ آپ نے فرمایا مجھ کو بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ بخشش اور مہر بانی (کے سابہ میں) دھانپ لے۔ علی بن عبداللہ نے کہا میں گمان کر تاہوں کہ بیہ حدیث دھانپ لے۔ علی بن عبداللہ نے کہا میں گمان کر تاہوں کہ بیہ حدیث وہانی سے منقول ہے۔ اس نے ابو سلمہ سے انہوں نے حضرت عائشہ سے نقل کی۔ اور عفان نے کہا کہ مجھ سے وہیب نے بواسطہ موئ بن عقبہ، ابو سلمہ، عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کی، آپ نے فرمایا کہ اعتدال اختیار کرو۔ اور ثواب کی خوشخبر کی نوشخبر کی بیا وہ کہا کہ سدادا، اور سدیداصد قا کے معنی میں ہے بعن یہ بیا کہ سدادا، اور سدیداصد قا کے معنی میں ہے بعن بیتے دل سے عبادت کرو۔

بورس کے بورس کے دور اس فلیے فلیے ہلال بن علی، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، میں نے ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ علی ہیں ہے ہم لوگوں کو ایک دن نماز پڑھائی۔ پھر منبر پر تشریف لے گئے، پھر اپنے ہاتھ سے مسجد کے قبلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ابھی جب کہ میں تم لوگوں کو نماز پڑھارہا تھا، تو اس دیوار کے آگے مجھے جنت اور دوزخ دکھائی گئی۔ میں نے آج کے دن کی طرح کوئی خیر وشر نہیں دیکھا ہے۔ میں نے آج کے دن کی طرح کوئی خیر وشر نہیں دیکھا ہے۔ میں نے آج کے دن کی طرح کوئی خیر وشر نہیں دیکھا ہے۔

باب ٨٢٥ خوف كے ساتھ اميد كابيان، سفيان نے كہاك

سُفْيَانُ مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ ( لَسْتُمْ عَلَى شَيْء حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ)\* وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ)\* وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ بِنَ اللَّهِ عَنْه قَوْبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي عَمْرٍ اللَّهِ عَنْه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ عَمْرٍ اللَّهِ عَنْه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَلْه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلْه وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّه خَلَقَ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهِ عَنْدَ اللَّه مِنْ الْجَنَّةِ وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ النَّالِ فَي عَلْمَ النَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ الْمَوْمِنَ النَّالِ فِي النَّالِ فَي عَنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ النَّالِ فَي النَّالَةِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ الْمُؤْمِنُ مِنَ النَّالِ \*

٨٢٦ بَابَ الصَّبْرِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ وقَالَ عُمَرُ وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالْصَّبْرِ \*

٩٠٠- حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالُ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَنَاسًا مِنَ أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الْأَيْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ نَفِدَ كُلُّ شَيْء نَفِدَ مَا عِنْدَهُ مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرِ لَا أَدَّحِرْهُ أَنْفَقَ بَيدَيْهِ مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرِ لَا أَدَّحِرْهُ أَنْفَقَ بَيدَيْهِ مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرِ لَا أَدَّحِرْهُ أَنْفَقَ بَيدَيْهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعِفَ يُعِفِّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَعْطُوا عَمْنَ الصَّبْرِ \* عَيْرًا وَأُوسَعَ مِنَ الصَّبْرِ \*

قرآن کی اس آیت سے زیادہ کی آیت سے ہمیں خوف نہیں ہوتا، (وہ آیت سے ہے) کسٹنہ عکمی شیء حَتَّی تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ۔ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ۔ ۱۳۸۹۔ قتیہ بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمٰن، عرو بن ابی عرو، سعید بن ابی سعید مقبری، حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ علی کے فرماتے ہوئے ساکہ اللہ تعالی نے جس دن رحمت کو پیدا کیا تو اس دن اس کے سوچھے اللہ تعالی نے جس دن رحمت کو پیدا کیا تو اس دن اس کے سوچھے حصہ بھیج دیا آگر کا فرکل رحمت کا جان لیتے، جو اللہ تعالی کے پاس ہے، حصہ بھیج دیا آگر کا فرکل رحمت کا جان لیتے، جو اللہ تعالی کے پاس ہے، تو جنہ سے مایوس نہ ہوتے اور آگر ایمان دار اللہ تعالی کے پاس کے بوری عذاب کی خبر جان لیس۔ تو جنہم سے (بھی بھی) بے خوف نہ ہوں۔

باب ۸۲۲ محرمات الہیہ سے روکنے کا بیان (اللہ تعالیٰ کا قول کہ )صبر کرنے والوں کوان کا جر بغیر حساب کے دیا جائے گا، اور حضرت عمر نے کہا، کہ ہم نے بہتر زندگی صبر میں پائی۔

۱۳۹۰ ابوالیمان، شعیب، زہری، عطار بن یزیدلیثی، ابوسعید نے ان سے بیان کیا کہ ، انسار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ما گل۔ تو آپ نے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ دیا۔ یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے تمام چیزیں فرج کر دیں اب میرے یاس کچھ مال نہیں رہا۔ میں تم سے چھپا کر نہیں رکھتا۔ تم میں سے جو شخص سوال سے بچنا رہا۔ میں تم سے تو اللہ تعالی اس کو بچا تا ہے اور جو شخص صبر کرنا چا ہتا ہے تو اللہ تعالی اسے صبر دے دیتا ہے اور جو شخص استغنائظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے عنی کردیتا ہے اور جو شخص استغنائظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے غنی کردیتا ہے اور حو شخص استغنائظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے غنی کردیتا ہے اور صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز تمہیں نہیں دی گئی۔

١٣٩١ حَدَّثَنَا زَيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا وَيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا وَيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا وَيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ أَوْ تَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ فَيُقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا \* فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا \* فَيُقُولُ مَا ضَاقً عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَيُعُولُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَ

١٣٩٢ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عُبَادَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ حُبَيْرٍ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بغير حِسَابٍ هُمِ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \*

٨٢٨ بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ \* اسْمِهِ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةً وَفُلَانٌ وَرَجُلٌ أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةً وَفُلَانٌ وَرَجُلٌ تَالِثٌ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً أَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَن اكْتُبُ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَن اكْتُبُ إِلَى الْمُغِيرَةِ مَن السَّعْبَة مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنِّى سَمِعْتَهُ مِنْ الصَّلَاةِ لَا أَن اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغَيرَةُ إِلَى سَمِعْتُهُ مِنَ الصَّلَاةِ لَا إِلَى الْمُغِيرَةُ إِلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغَيرَةُ إِلَى اللَّهُ وَلَهُ إِلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغَيرَةُ إِلَى اللَّهُ وَلَهُ إِلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَاللَّهُ وَلَلُ وَكُونَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقُالَ وَكَثْرَةِ السَّوَالُ وَكَثْرَةِ السَّوَالُ وَكَثْرَةً السَّوَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَ وَكَالًا وَكَانَ وَكَانَ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَانَ مَنَّالًا وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقُالَ وَكَثْرَةِ السَّوَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَانَ مَنَاتِ اللَّهُ وَلَا لَو كَنْرَةً السَّوْالُ وَكَالًا وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقُالَ وَكَثْرَةً السَّوْالُ

۱۳۹۱۔ خلاد بن یکی ، مسع ، ذیاد بن علاقہ ، مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں ان کو کہتے ہوئے ساکہ نبی علیقہ نماز پڑھاتے تھے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے یا پھول جاتے ، اس کے متعلق آپ سے کہا جاتا کہ آپ اس قدر تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں تو آپ فرماتے کیا ہیں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

باب کے ۸۲ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھر وسہ (۱) کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہے، رہیے بن خلیم نے کہا کہ (بیہ) ہر اس مشکل میں (ہے) جو انسان کو پیش آئے۔

۱۳۹۲۔ اسحاق، روح بن عبادہ، شعبہ، حسین بن عبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں۔ ان کو کہتے ہوئے سنا کہ میں سعید بن جبیر کے پاس بیٹیا ہوا تھا۔ توانہوں نے ابن عباسؓ سے نقل کیا کہ آنخضرت علی بیٹی نے فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار آدمی جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے،اورنہ شگون لیتے ہیں اوراپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔

باب ۸۲۸۔ قبل و قال کے مکر وہ ہونے کابیان۔

۱۹۳۱ علی بن مسلم، ہشیم نے متعدد آدمیوں سے جن میں مغیرہ اور فلاں اور ایک تیسرے شخص سے انہوں نے شعبی سے شعبی نے وراد کا تب مغیرہ سے نقل کیا کہ معاویہؓ نے مغیرہؓ کو لکھ بھیجا، کہ رسول اللہ علیہؓ سے جو حدیث تم نے سی ہو، وہ مجھے لکھ بھیجو، چنانچہ مغیرہ نے ان کو لکھ بھیجا کہ میں نے رسول اللہ علیہؓ کو نماز سے فارغ مونے کے وقت تین باریہ پڑھتے ہوئے سنا، لا اله الا الله و حدہ لاشریك له له المملك وله الحمد و هو علی كل شئ قدیر "اور قبل و قال اور بہت زیادہ سوال كرنے اور مال كو ضائع كرنے سے اور منع فرماتے تھے اور جو چیز دینا ضروری ہے۔ اس كونہ دیئے سے اور ماؤل كی نافر مانی كرنے، اور بیٹیوں كو زندہ در گور كرنے سے اور منع فرماتی كی نافر مانی كرنے، اور بیٹیوں كو زندہ در گور كرنے سے اور

یا اس باب سے مقصود سے ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھر وسہ کیاجائے۔ توکل کامعنی سے ہے کہ آدمی کی نظرا پنی کوشش اپنی محنت اپنی د کان وغیر ہ پر نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر ہو۔ توکل کامعنی سے نہیں ہے کہ اپنے معاش کے ظاہر ی اسباب کو ہی چھوڑ دیاجائے۔اگر سے معنی ہو تا توصحابہ کرامؓ، مزار عت، تجارت وغیر ہافتیار نہ فرماتے۔

وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَمَنْعِ وَهَاتِ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ
وَوَأْدِ الْبَنَاتِ وَعَنْ هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ
عُمَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ وَرَّادًا يُحَدِّثُ هَذَا عُبِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
الْحَدِيثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

٨٢٩ بَاب حِفْظِ اللِّسَانِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْل إلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) \*

الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ سَمِعَ أَبَا الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَضْمَنْ لَي مَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَضْمَنْ لَهُ الْجَنَةُ \* بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِحْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَةُ \* بَيْنَ لِحَلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَةُ \* مَا اللَّهِ عَبْدِاللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدِاللَّهِ عَبْدِاللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَ

-١٣٩٥ حدَّتَنِي عَبْدَالْعَزِيزِ بِن عَبْدَالْهِ حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّه عَنْه أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّه عَنْه وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ اللَّهِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ اللَّهِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤذِ جَارَهُ وَمِنْ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْلَهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْمِلُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا الْكُولِ الْمُؤْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا الْهِ الْمُؤْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهِ وَالْمُؤْمِ اللْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

مُ الْآوَلَا حَدَّثَنَا لَيْوَ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثَ حَدَّثَنَا لَيْثَ حَدَّثَنَا لَيْثَ حَدَّثَنَا لَيْثَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعَ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ جَائِزَتُهُ قِيلَ مَا جَائِزَتُهُ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَمَنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْلًا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْلًا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

فرماتے تھے)اور ہشیم سے روایت ہے کہ ہم سے عبدالملک بن عمیر نے بیان کیا۔انہوں نے فرمایا کہ میں نے وراد سے سنا، وہ اس حدیث کو مغیر اُسے ،وہ آنخضرت علیہ سے روایت کرتے تھے۔

باب ۸۲۹۔ زبان کی حفاظت کرنے کا بیان، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتاہے، وہ اچھی بات کے، یا خاموش رہے (اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ آدمی کوئی بات اپنے منہ سے نہیں نکالیّا، جس کے لئے کوئی محافظ تیار نہ ہو)۔

۱۳۹۴۔ محمد بن ابی بحر مقدمی، عمر بن علی، ابوحازم، سہل بن سعد رسول اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز (زبان) اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز (یعنی شر مگاہ) کا ضامن ہو تو میں اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں۔

۱۳۹۵ عبدالعزیز بن عبدالله، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، ابوسلمه حضرت ابوہر ریُّ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله عظیم نے فرمایا کہ جو مخص الله اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تواس کو چاہئے کہ اچھی بات کیے ورنہ خاموش رہے اور جو مخص الله تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوس کو تکیف نہ پہنچائے اور جو مخص الله اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔

۱۳۹۹۔ ابوالولید، لیف، سعید مقبری، ابوشر تک مخزاعی سے روایت کرتے ہیں کہ میرے دونوں کانوں نے اس کو آنخضرت سے ساہ اور میرے قلب نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مہمانداری تین دن ہے اسے اس کا جائزہ دو۔ کسی نے بوچھا اس کا جائزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک دن اور رات ہے اور جو محض الله اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کی

فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ \*

١٣٩٧ - حَدَّنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّنِي ابْنُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابْنُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ سَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بالْكَلِمَةِ مَا يَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ بالْكَلِمَةِ مَا يَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُ بِهَا فِي النَّارِ بَالْكَلِمَةِ مَا يَبْنَ الْمَشْرِق \*

١٣٩٨ - حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُنِيرِ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ يَعْنِي ابْنَ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي ابْنَ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُنْعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَحَطِ اللَّهِ لَا الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَحَطِ اللَّهِ لَا الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَحَطِ اللَّهِ لَا يُنْقِي لَهَا بَالًا يَهُوي بِهَا فِي جَهَنَّمَ \*

٨٣٠ بَابِ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ \*
١٣٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْبَيْ بُنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْه وَيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه وَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلَّهُمُ اللَّهُ رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّه فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ \*

٨٣١ بَابِ الْخُوْفِ مِنَ اللَّهِ \* ١٤٠٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَ

١٤٠٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ رِبْعِي عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بُسىءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ

عزت کرے اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو حاہے کہ اچھی بات کے ورنہ چپ رہے۔

۱۳۹۷۔ ابراہیم بن حمزہ، ابن الی حازم، یزید، محمد بن ابراہیم، عیسیٰ
بن طلحہ بن عبیداللہ تیمی حضرت ابوہر بریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ
انہوں نے رسول اللہ علی کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ بعض وقت
گفتگو کر تاہے اور اس کے متیجہ پر غور نہیں کر تاہے اور اس کی وجہ
سے پھسل کر جہنم میں چلا جاتاہے حالا نکہ وہ اس سے اتناد ور ہو تاہے
جتنی دوری کہ مشرق (اور مغرب) کے در میان ہوتی ہے۔

۱۳۹۸ عبدالله بن منیر، ابوالنظر ، عبدالرحمٰن بن عبدالله بن دینار، عبدالله بن دینار، عبدالله بن دینار، عبدالله بن دوایت عبدالله بن دینار، ابو صالح، حضرت ابو هر برهٔ نبی علیه سے روایت کرتے ہیں که آپ نے فرمایا که (بعض وقت) بندہ الله کی بات کرتا ہے اور اس کی اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی لیکن اس کے سبب سے الله تعالی اس کے درجات بلند کرتا ہے اور بعض وقت بندہ الله تعالی کوناراض کرنے والی بات بولتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا لیکن اس کے سبب سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔

باب ۸۳۰۔اللہ کے ڈرسے رونے کابیان۔

99سا۔ محمد بن بشار، یخیٰ، عبید الله، خبیب بن عبدالر حمٰن، حفص بن عاصم، حضرت الوہر برہؓ، نبی علی الله سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سات آدمی ایسے ہیں جن پر الله تعالیٰ اپنی رحمت کا سابہ ڈالتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جواللہ تعالیٰ کاذکر کرے تواس کی آئمھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔

#### باب ۸۳۱ الله سے ڈرنے کابیان

۰۰ ۱۳۰۰ عثان بن ابی شبیہ ، جریر، منصور، ربعی، حذیفہ ، نی عظی ہے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امت میں ایک آدمی تھاجوا پنا اعمال کو براسمجھتا تھا۔ اس نے اپنے گھروالوں سے کہا کہ جب میں مرجاوَل تو مجھے غبار بناکر گرمی کے دنوں میں سمندر میں

فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِذَا أَنَا مُتُّ فَخُذُونِي فَذَرُّونِي فِي الْبَحْرِ فِي يَوْمِ صَائِفٍ فَفَعَلُوا بِهِ فَجَمَعَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا خُمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ قَالَ مَا حَمَلَنِي إِلَّا مَحَافَتُكَ فَعَفَرَ لَهُ \*

١٤٠١ – حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا قِتَادَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِالْغَافِرِ عَنْ أَبَى سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِي اللَّهَ عَنْه عَن النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَّرَ رَجُلًا فِيمَنَّ كَأَنَّ سَلَفَ أَوْ قَبْلَكُمْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا يَعْنِي أَعْطَاهُ قَالَ فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ لِبَنِيهِ أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ أَبٍ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا فَسَّرَهَا قَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ وَإِنْ يَقْدَمْ عَلَى اللَّهِ يُعَذُّنَّهُ فَانْظُرُوا فَإِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي أَوْ قَالَ فَاسْهَكُونِي ثُمَّ إِذَا كَانَ رِيحٌ عَاصِفٌ فَأَذْرُونِي فِيهَا فَأَحَذُ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي فَفَعَلُوا فَقَالَ اللَّهُ كُنْ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ أَيْ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ قَالَ مَخَافَتُكَ أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ فَمَا تَلَافَاهُ أَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ فَحَدَّثْتُ أَبَا عُثْمَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فَأَذْرُونِهِ ِ لِ الْبَحْرِ أَوْ كَمَا حَدَّثَ وَقَالَ مُعَاذٌّ حَدَّثُمَا نُعْبَةً عَنْ قَنَادَةَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ أَبَا سَجِيدٍ أَخُدْرِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٨٣٢ بَابِ الِانْتِهَاءِ عَنِ الدَّعَاصِي \* الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِي مَرْفَلَ مَا بَعَنْنِ اللَّهُ كَمَا أَنَى فَوْمًا مَثَلِي مَرْفَلَ مَا بَعَنْنِ اللَّهُ كَمَا أَنَى فَوْمًا

ڈال دینا، چنانچہ لوگوں نے اس کے ساتھ یہی کیا۔اللہ تعالیٰ نے اس (کے تمام اجزاء) کو جمع کیا۔ پھر فرمایا۔ تجھے اس حرکت پر کس چیز نے آمادہ کیا۔اس نے عرض کیا کہ میں نے صرف آپ کے خوف کی وجہ سے ایسا کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔

ا ۱۴۰ موسیٰ، معتمر ، معتمر کے والد، عقبہ بن عبدالغافر، ابو سعید خدریؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؓ نے گزشتہ امتوں میں ہے ایک شخص کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے اسے مال واولا دوے رکھا تھا۔ جب اس کی موت کاونت قریب آیا تواپنی اولاد سے یو چھا۔ میں کیساباب تھا؟انہوں نے جواب دیا کہ اچھے باپ!اس آ دمی نے کہا، کہ میں نے اللہ کے پاس کوئی نیکی جمع نہیں کی۔ ( قتادہ نے لم پیشر کی تفسیر لم يد خرييان كى ) اور الله تعالى كے پاس جاؤل گا۔ تووه مجھے عذاب دے گا۔ اس لئے دیکھو جب میں مر جاؤں ، تو مجھے جلا دینا، یہاں تک کہ میں بالکل کو ئلہ ہو جاؤں، تو مجھے پین دیناو فاستحقونی یا فاسہکونی فرمایا۔ (راوی کوشک ہے) پھر جب تیز ہوا چلے تو مجھ کواس میں اڑادینا۔ان لوگوں نے اس کا پختہ وعدہ کیا۔ قتم ہے میرے پروردگار کی کہ ان لوگوں نے اس کے مطابق کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "ہو جا"ای وقت وہ آدمی کھڑا موجود تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے مجھے کس چیز نے اس کام پر آمادہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کے خوف کے سبب سے میں نے اپیا کیا مخافتک یا فرق منک فرمایا (راوی کوشک ہے)۔ پس اس کی تلافی اس طرح کی کہ اللہ نے اس پر رحم کیامیں نے ابو عثان سے یہ حدیث بیان کی۔ توانہوں نے کہا کہ میں نے سلمان ہے اس کو سنا ہے۔ مگر یہ کہ فاذرونی فی البحر کا اضافیہ كيااور معاذ نے بواسطہ شعبہ، قادہ، عقبہ، ابوسعید، آنخضرت عظیم سے یہ حدیث نقل کی۔

باب۸۳۲ گناہوں سے بازرہنے کابیان۔

۲۰ ۱۳۰ محمد بن علاء ابواسامه، برید بن عبدالله بن ابی برده، ابو برده، ابو مره، ابو مرده، ابو مره، ابو مره، ابو مره موسی سے روایت کرتے ہیں که رسول الله علی شخص کی مثال اور اس کی مثال جو الله نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس شخص کی طرح ہے جواپی قوم کے پاس آیا۔ اور کہا کہ میں نے اپنی آئکھوں سے لشکر دیکھا ہے اور میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں اس لئے تم بچو، تم

فَقَالَ رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَا النَّجَاءَ فَأَطَاعَتْهُ طَائِفَةٌ فَأَدْلَجُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَجْتَاحَهُمْ \*

١٤٠٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّهُ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَل رَجُل اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا فَحَعَلَ يَنْرَعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا فَأَنَا آخُذُ بخُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ يَقْتُحِمُونَ فِيهَا \* ٤٠٤ ً - حَلَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَلَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِر قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرو يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ \* ٨٣٣ بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ

٥٠٥ - حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ أَشِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةً رَضِي اللَّه عَنْه كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَوْ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَوْ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَيْسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَمُ لَا وَلَمُعُلّمُ لَا وَلَمُكُونَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ لَا وَلَمْكُونَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا وَلَا مُعْلِمُ لَا وَلَمْكُونَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْكُونَا لَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَالْمُ لَعْلَمُ عَلَالْمُ لَعَلَمْ عَلَالْمُ لَعَلَمْ عَلَالْمُ لَعَلَمْ عَلَالْمُ عَلَالِهُ لَا عَلَالْمُ لَعَلَمُ عَلَالِهُ لَاللّهُ عَلَالْمُ لَعْلِمُ لَاللّهُ لَلْمُ عَلَالِهُ لَلْمُ عَلَالْمُ لَلْمُ عَلَالْم

قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا \*

١٤٠٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنسٍ رَضِي شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنسٍ عَنْ أَنسٍ رَضِي اللَّه عَلْهِ اللَّه عَلْهِ اللَّه عَلْهِ

بچو،ا یک جماعت نے اس کا کہنامانا۔اور رات ہی کو کسی محفوظ مقام کی طرف نکل پڑے۔ان لوگول نے نجات پائی۔ا یک جماعت نے اسے جھوٹا سمجھا۔ صبح کے وقت لشکران پر آن پڑا۔اورا نہیں قتل کر دیا۔

۳۰ ۱۱ ابوالیمان، شعیب، ابو الزناد، عبدالرحلی، حضرت ابوہری الله علی الله علی کہ انہوں نے رسول الله علی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے آگ سلگائی۔ پس اس کے ارد گرد روشنی چیل گئی۔ تو پروانے اور وہ کی مثیل کئی۔ تو پروانے اور وہ کی سینچ کر باہر فکالنے لگا اور وہ اس پر غالب آکر اس آگ میں گرے جاتے ہیں۔ اس میں کرے کی جاتے ہیں۔ (اس طرح) میں تمہیں کمرسے پکڑ پکڑ کر آگ سے باہر علی اور اور اس میں داخل ہوئے جاتے ہو۔

۴۰ ۱۳- ابو تغیم، زکریا، عامر، عبدالرحمٰن بن عمروے روایت کرتے بیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں اور مہاجروہ ہے جواللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔

باب ۸۳۳ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که جو کچھ میں جانتا ہوں اگرتم بھی جان لیتے تو تم بہت کم ہنتے اور بہت زیادہ روتے۔

40 10- يكي بن بكير،ليف، عقيل،ابن شهاب،سعيد بن ميتب سے روايت كرتے ہيں كه حضرت ابو ہر برة بيان كرتے ہے كه رسول الله عليه في في الله عليه في الله في

۱۳۰۷۔ سلیمان بن حرب، شعبہ، موئ بن انس، انس سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرتم جان لیتے جو میں جانتا ہوں، تو تمہیں ہنسی کم آتی۔اور زیاده رونا آتا۔

وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا\*

باب ۸۳۴۔ دوزخ شہو توں سے ڈھانکی گئی ہے۔ ۷۰۴ء۔ اسلعیل مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔ دوزخ شہو توں سے ڈھانگی گئے ہے اور جنت مصیبتوں سے چھپی ہوئی ہے۔

٨٣٤ بَابِ حُجبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ \* ١٤٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُجبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ \*

باب ۸۳۵ جنت اور اسی طرح جہنم بھی تمہاری جو تیوں کے تسمہ سے زیادہ قریب ہے۔ ٨٣٥ بَابُ الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ \*

۱۴۰۸ موسیٰ بن مسعود، سفیان، منصور، اعمش، ابووائل، حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا که آنخضرت علیقہ نے فرمایا که جنت اور اسی طرح جہنم بھی تمہاری جو تیول کے تیمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے۔

١٤٠٨ حَدَّنَنِي مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِاللّهِ رَضِي اللّه عَنْه قَالَ قَالَ النّبِي عَنْ عَبْدِاللّهِ رَضِي اللّه عَنْه قَالَ قَالَ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى اللّه عَلَيْهِ وَالنّارُ مِثْلُ ذَلِكَ \* أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنّارُ مِثْلُ ذَلِكَ \* أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنّارُ مِثْلُ ذَلِكَ \* عَنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر عَنْنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشّاعِرُ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا حَلًا اللّه بَاطِلُ \*

9 - ۱۳۰۹ محمد بن مثنی، غندر، شعبه، عبدالملک بن عمیر، ابوسلمه، حضرت ابو هر بری قسے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاعر کے شعروں میں یہ مصرعہ سب نیادہ سچاہے کہ آگاہ ہو جاؤتمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے سوا باطل ہیں۔

مِنْهُ وَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ \*

٨٣٦ بَابِ لِيَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفُلَ

باب ۸۳۲-اس کی طرف نظر کرنا چاہئے جو (مال و دولت میں) بہت ہواس کی طرف نظر نہ کرے جو (مال و دولت میں) بڑھا ہوا ہو۔

١٤١٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْحَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ\*

۱۳۱۰ اسلمیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہری اللہ علیہ دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اس کو دیکھے جومال اور صورت کے لحاظ سے اس پر فضیلت رکھتا ہے تو اس شخص کو بھی دیکھنا چاہئے۔ (۱) جو اس سے مال اور صورت میں بہت ہو۔

۔ کے اپنے سے ٹیچلے در بے والے کودیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اسے میسر ہوں ان پر شکر ادا کرنے کی تو نیق نصیب ہو گی اور ان نعمتوں کی قدر ہوگی جبکہ اوپر والے کودیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی۔

٨٣٧ بَاب مَنْ هَمَّ بِحَسنَةٍ أَوْ بِسَيِّعَةٍ \* مَدَّنَنَا عَبْدُالْوَارِثِ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ حَدَّثَنَا جَعْدُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ كَثَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عَنْدَهُ حَسنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عَيْدَهُ ضَعْفٍ إِلَى سَبْعٍ مِاتَةٍ فَكَمْ فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عَيْدَهُ ضَعْفٍ إِلَى عَبْدَهُ عَشْرَ حَسنَاتٍ إِلَى سَبْعٍ مِاتَةٍ فَكَمْ ضَعْفٍ إلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ ضَعْفٍ إلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّنَةً وَاحِدَةً \* يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّنَةً وَاحِدَةً \* يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّنَةً وَاحِدَةً \* يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّنَةً وَاحِدَةً \* اللَّهُ لَهُ مِنْ مُحَقَّرَاتٍ مَا لَيْ اللَّهُ لَهُ سَيِّنَةً وَاحِدَةً \* اللَّهُ لَهُ سَيْنَةً وَاحِدَةً \* اللَّهُ لَهُ سَيَّنَةً وَاحِدَةً لَا اللَّهُ لَهُ سَيِّنَةً وَاحِدَةً لَهُ اللَّهُ لَهُ سَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ لَهُ سَلَيْهً وَاحِدَةً لَا اللَّهُ لَهُ سَلَيْهً وَاحِدَةً إِلَا لَهُ اللَّهُ لَهُ سَلَيْهً وَاحِدَةً إِلَا لَهُ لَهُ سَلَيْهً وَاحِدَةً اللَّهُ لَهُ سَنَا اللَّهُ لَهُ سَلَعَةً وَاحِدَةً لَا اللَّهُ لَهُ سَلَيْهً وَاحِدَةً لَهُ اللَّهُ لَهُ سَلَيْهُ وَاحِدَةً لَا لَعَالِهُ اللَّهُ لَهُ سَلَعُهُ وَاحِدُهُ اللَّهُ لَهُ سَلَعُهُ وَاحِدَةً لَهُ اللَّهُ لَهُ سَلَعُهُ وَاحِدُهُ اللَّهُ لَهُ سَلَيْهً وَاحِدُهُ اللَّهُ لَهُ سَلَعُهُ وَاحِدُهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ عَلَمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ

١٤١٢ - حَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ أَنس رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُ فِي أَعْيَنِكُمْ وَنَ الشَّعَرِ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ قَالَ أَبو عَبْد اللَّه يَعْنِي بذَلِكَ الْمُهْلِكَاتِ \*

٨٣٩ بَابِ الْأَعْمَالُ بِالْحَوَاتِيمِ وَمَا يُحَافُ مِنْهَا \*

١٤١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشِ الْأَلْهَانِيُّ

باب ۸۳۷ نیکی یا برائی کاارادہ کرنے کا بیان۔

ااسارابو معمر، عبدالوارث، جعد بن دینارابو عثان، ابور جاء عطار دی، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی اللہ بزرگ و برتر کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دیں ہیں۔ پھر ان کو بیان کر دیا ہے خانچہ جس شخص نے نیکی کرنے کاارادہ کیااور اس کے مطابق ابھی عمل نہیں کیا۔ تواللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر اس نے میل بھی کرلیا تواس کے لئے اللہ تعالیٰ دس شخص نے نیکیوں سے لے کر سات سوگنا تک لکھ دیتا ہے۔ اور جس شخص نے نیکیوں سے لے کر سات سوگنا تک لکھ دیتا ہے۔ اور جس شخص نے کئی برائی کاارادہ کیااور اس پر عمل نہیں کیا۔ تواللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے(۱) اور اگر نیت کر کے عمل بھی کرلیا تواس کے لئے ایک برائی کلھ ایتا ہے(۱) اور اگر نیت کر کے عمل بھی کرلیا تواس کے لئے ایک برائی کلھ ایتا ہے۔

باب۸۳۸۔ گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بیچنے کابیان۔

۱۳۱۲ - ابو الولید، مہدی، غیلان، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ تم لوگ ایسے کام کرتے ہوجو تمہاری نظروں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، حالا نکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ انہیں موبقات میں شار کرتے تھے۔ ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا، کہ موبقات سے مرادمہلکات (لیمنی ہلاک کرنے والی ہیں)۔

باب ۸۳۹۔ اعمال خاتے پر موقوف ہیں ، اور خاتے سے ڈرنے کابیان۔

۱۳۱۷ء علی بن عیاش، ابو غسان، ابو حازم، سہل بن سعد ساعدی سے

ا حدیث پاک کامفہوم ہے ہے کہ محض نیکی کرنے کے ارادہ سے نیکی لکھی جاتی ہے گر محض گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھاجا تا۔ اس کی تشر سے فرماتے ہوئے علمائے امت نے تفصیل ہے فرمائی ہے کہ اگر گناہ کرنے کا پختہ ارادہ نہیں ہے محض خیال ہے یا پختہ ارادہ تو کر لیا تھا گر بعد میں ارادہ بدل گیا تب تو اس کا گناہ نہیں لکھاجا تا جیسا کہ اس حدیث میں فرمایا گیا۔ لیکن اگر کسی ظاہری عملی گناہ کا پختہ ارادہ کر لیااور ارادہ بدلا نہیں لیکن کسی مانع کی وجہ سے وہ گناہ نہ کر سکا تو پھر اس ارادہ گناہ کا گناہ لکھاجا تاہے جو کہ عملا گناہ کر نے سے کم ہو تاہے اس کی سز اخواہ دنیا میں کسی شکل میں دیدی جائے یا تخر ت میں عمال کی صورت میں یاعذاب کی صورت میں ہو۔ (فتح الباری جلد ااصفحہ ۲۷۲)

الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو حَارَمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً وَنَهُمْ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا فَتَبَعَهُ رَجُلٌ فَلَمْ يَرَلُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَالَ عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَالَ بَذُبَابَةِ سَيْفِهِ فَوضَعَهُ بَيْنَ تَدْيَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى حَتَى جَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّالِ النَّارِ وَهُو وَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ وَهُو لَا النَّارِ وَهُو وَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ وَهُو وَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ وَهُو وَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ وَهُو وَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ وَهُو وَيَعْمَلُ أَهْمَالُ بِحَواتِيمِهَا \*

٨٤٠ َ بَابِ الْغُزْلَةُ رَاحَةٌ مِنْ خُلَّاطِ السُّوء \*

١٤١٤ - حَدَّنَهٰ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّنَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّنَهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّنَنَا الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّنَنَا اللَّهِيْ عَنْ أَبِي الزَّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى اللَّهِ أَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى اللَّهِ أَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ رَجُلٌ جَاهَدَ بَنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ رَجُلٌ جَاهَدَ بَنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبَدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ وَمَالِهِ كَثِيرٍ وَالنَّعْمَانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ وَسَلَيْمَانُ بْنُ أَنَّ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ كَنِ النَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُعْمَرٌ عَنِ النَّهِ مَنَ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يُونُسُ وَاللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُونَ شَهِابٍ عَنِ النَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُونُ شَهَابٍ وَابْنُ شَهَابٍ وَابْنُ شِهَابٍ وَابْنُ شَهَالِهِ وَاللَّهُ عَنْ أَبِي شَهَابٍ وَابْنُ شَهَالِهِ وَاللَّهُ عَنِ الْنِ شِهَابِ وَالْمَالُولُ وَيَحْيَى الْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْنِ شِهَابِ

روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے ایک شخص کودیکھاجو مشرکین سے جنگ کررہا تھااور ثروت کے اعتبار سے بڑے مسلمانوں ہیں سے تھا آپ نے فرمایا کہ جو شخص دوز خی آدمی کو دیکھناچاہے تواس کو دیکھ لے۔ ایک آدمی اس کے پیچھے ہو گیا۔ وہ اس طرح جنگ کر تارہا کہ زخمی ہو گیا۔ اور تکلیف کی زیادتی کے سبب سے جلد مر جانا چاہا۔ تواس نے اپنی تلوار کی دھارا پے سینہ پررکھ کر زور سے دہایا۔ یہاں تک کہ تلوار پار ہو گئی (اور مر گیا) آنخضرت بھے ہیں حالا نکہ وہ دوز خی ہو تا ہے اور (کوئی بندہ) لوگ جنت کا عمل سیجھے ہیں حالا نکہ وہ دوز خی ہو تا ہے اور (کوئی بندہ) ایسے کام کرتا ہے جس کے سبب سے لوگ اسے دوز خی سیجھے ہیں حالا نکہ وہ جنتی ہو تا ہے۔ دوئر کے حالا نکہ وہ جنتی ہو تا ہے۔ اعمال کادار ومدار خاتمہ پر ہے۔

باب ۸۴۰۔ گوشہ نشینی برے ساتھیوں سے بیچنے کا ذریعہ سر

اسال ابوالیمان، شعیب، زہری، عطاء بن یزید، ابو سعید سے نقل کرتے ہیں کہ کسی نے بوچھا یا رسول اللہ (دوسری سند) محمہ بن بوسف، اوزائ، زہری، عطاء بن یزید لیثی، حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک اعرابی آخضرت اللہ! کون آدمی سب سے اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس اللہ! کون آدمی سب سے اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی جان ومال کے ذریعہ جہاد کیا اور وہ آدمی جو گھاٹیوں میں بیٹا ہوا اپنی جان ومال کے ذریعہ جہاد کیا اور وہ آدمی جو گھاٹیوں میں بیٹا ہوا اپنی جان ومال کے ذریعہ جہاد کیا اور وہ آدمی جو گھاٹیوں میں بیٹا محفوظ محتا ہے۔ زبیدی اور سلیمان بن کثیر اور نعمان نے زہری سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے اور معمر نے بواسطہ زہری، عطاء یا عبید اللہ، ابوسعیڈ، آنخضرت علیہ وس مافر میٹر نے عطاء سے، انہوں نے علیہ وسلم و کی بن سعید نے ابن شہاب سے انہوں نے عطاء سے، انہوں نے سلیم اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔

عَنْ عَطَاء عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ٥ ١٤١ - حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا الْمَاحِشُونُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقُولُ يَقُولُ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ مَالِ الرَّجُلِ النَّهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ مَالِ الرَّجُلِ الْمُنْ الْفِتَنِ \* وَمَواقِعَ الْفَطْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ \* وَمَواقِعَ الْفَطْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ \* وَمَواقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ \*

١٤١٦ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّنَنَا فَلَيْحُ بْنُ سِنَانِ حَدَّنَنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِر السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ كَيْفَ إِلَى غَيْر أَهْلِهِ فَانْتَظِر السَّاعَة \*

الله عَلَيْهِ مَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ حَدَّنَنَا حُذَيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى خَدَّنَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي اللهِ عَلْمُوا مِنَ الْقُرْآنِ خَدْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ فَيَامُ النَّوْمَةُ فَيْطَلُ أَثَرُهُ النَّوْمَةَ فَيْقَلُلُ الْمَحْلِ كَحَمْرِ فَلَا فَيُطَلِّ فَيَعْمُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظُلُ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَحْلِ كَحَمْرِ فَلَا اللهُ اللهِ فَيَعْمُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ فَيُصِبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ فَيُصِبْحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا وَلَا فَيَكَالُ إِنَّ فِي بَنِي وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ فَيُصِبْحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكُونَ فَلَا يَكُونَ فَلَا أَنَانَةَ فَيْقَالُ إِنَّ فِي بَنِي يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَيْقَالُ إِنَّ فِي بَنِي يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَيْقَالُ إِنَّا فِي بَنِي يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَيْقَالُ إِنَّ فِي بَنِي

۱۳۱۵۔ ابو تعیم، مابشون، عبدالر حمٰن بن ابی صعصعه، ابو صعصعه، ابو صعصعه، ابو صعصعه، ابو صعصعه، ابو صعصعه، ابو صعصعه ابوسعید خدری ہے دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں پر ایک ایسازمانہ آئے گاکہ مسلمان آدمی کا بہترین مال بکریوں کاریوڑ ہوگا جسے لے کروہ پہاڑکی چومیوں پر اور بارش ہونے کی جگہ پر چلا جائے گا۔ اپنے دین کو فتنوں سے بھگالے جائے گا۔

### باب ۸۴۱ امانت انجه جانے کابیان۔

۱۱۲۱ - محمد بن سنان، فلیح بن سلیمان، ہلال بن علی، عطاء بن بیار، حضرت ابوہر ریوں سنان، فلیح بن سلیمان، ہلال بن علی، عطاء بن بیار، حضرت ابوہر ریوں سنائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ بوچھا اس کا ضائع ہونا کس طرح ہے یار سول اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ جب کام نااہل کے سپر دکیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔

فُلَان رَجُلًا أَمِينًا وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَطْرَفُهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَل مِنْ إِيمَان وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا خَرْدَل مِنْ إِيمَان وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيَّكُمْ بَايَغُتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامُ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ عَلَيًّ الْسُلَامُ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيًّ سَاعِيهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا فَلَانًا وَقَلَانًا \*

181۸ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهما قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ لَا تَكَادُ تَجَدُ فِيهَا رَاحِلَةً \*

٨٤٣ بَابِ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ \*

مُ الْمَانَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّعَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّعَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّعَ اللَّه بِهِ وَمَنْ يُرَائِي اللَّه بِهِ وَمَنْ يُرَائِي اللَّه بِهِ \*

٨٤٣ بَاب مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّه \*

١٤٢٠ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ
 حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مُعَاذِ
 بْنِ جَبَلِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ بَيْنَمَا أَنَا رَدِيفُ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا
 آخِرَةُ الرَّحْل فَقَالَ يَا مُعَادُ قُلْتُ لَبَيْكَ لَبَيْكَ يَا

ہے اور کسی کے متعلق کہا جائیگا کہ کس قدر عاقل ہے کس قدر ظریف ہے اور کس قدر شجاع ہے حالا نکہ اس کے دل میں رائی بھر بھی ایمان نہ ہواور ہم پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے کہ کسی کے ہاتھ خریدو فروخت کرنے میں بچھ پرواہ نہ ہوتی تھی۔ اگر مسلمان ہوتا تو اس کو اسلام اور نصرانی ہوتا تو اس کے مددگار گر اہی سے باز رکھتے لیکن آ جکل فلال فلال ( یعنی خاص ) لوگوں سے ہی خرید و فروخت کرتا ہوں۔

۱۳۱۸۔ ابوالیمان، شعیب، زہری، سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عبراللہ میں نے بن عبر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کہ سینکڑوں کی تعداد ہولیکن سواری کے قابل کوئی نہ ہو۔

باب۸۴۲ ریاءاور شهرت کابیان۔

الا المراد مسدد، یخی سفیان، سلمه بن کہیل (دوسری سند) ابو تعیم، سفیان، سلمه، جندب سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیه وسلم نے اور ان کے علاوہ کسی اور سے میں نے یہ نہیں سنامیں ان کے قریب پہنچا توان کو کہتے ہوئے سنا کہو نبی صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا کہ جس نے شہرت کی خواہش سے کوئی کام کیا تواللہ اس کو شہرت عطا کرے گااور جس نے دکھاوے کی غرض سے کوئی کام کیا تواللہ اس کی شمود کردے گا۔

باب ۸۴۳ اس شخص کابیان جواللّٰد کی اطاعت میں کو مشش کریے۔

۰۱۳۲۰ ہدبہ بن خالد، ہمام، قادہ، انس بن مالک، معاذ بن جبل سے روایت کرتے ہیں کہ میں نی علاق کے پیچھے سوار تھا، میرے اور آپ کے در میان صرف پالان کی لکڑی حاکل تھی، آپ نے فرمایا اے معاذ میں نے عرض کیا لبیک یارسول اللہ علی و صعد یک، آپ نے فرمایا۔ کیا تم جانتے ہوکہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ

رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ حَقُّ اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ مَتَّ اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ قَالَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلَ أَنْ اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ قُلْتُ اللَّهِ أَنْ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ قُلْتُ اللَّهِ أَنْ مَقَالًا عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ قُلْتُ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ قُلْتُ اللَّهِ أَنْ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ قُلْتُ اللَّهِ أَنْ عَلَى اللَّهِ أَنْ اللَّهُ أَنْ مَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ الْمَا اللَّهِ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ الْعَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْعَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

### ٨٤٤ بَابِ التَّوَاضُع \*

الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه وَمَدْ حَدَّنَنا حُمَيْدٌ عَنْ أَنس رَضِي الله عَنه وَمَدْ حَدَّنَن حَمَّيْدٌ عَنْ أَنس رَضِي الله عَنه كَان لِلنّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلَّم نَاقَةٌ قَالَ ح وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَأَبُو خَالِدٍ وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّويلِ عَنْ أَنسٍ قَالَ كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم تُسمَّى الْعَضْبَاء وَكَانت لَا تُسْبَقُ فَجَاء أَعْرَابِي عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا فَاشْتَدٌ ذَلِكَ عَلَى عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ حَقًّا عَلَى اللّهِ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّه أَنْ وَضَعَهُ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهِ أَنْ اللّهُ اللّهِ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ ا

٢٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ حَدَّثِنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِر عَنْ عَطَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَّتُهُ

اوراس کے رسول علیہ نیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کاحق بندے پریہ ہے کہ اس کی عبادت کرے اور کسی کو اس کاشریک نہ بنائے پھر تھوڑی دیر چلے اور فرمایا۔ اے معاذین جبل! میں نے کہا کہ لیک یارسول اللہ عقالیہ وسعدیک، آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ جب بندے اس کام کو کرلیس تو اللہ پربندے کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول عقالیہ زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا بندے کا حق اللہ پریہ ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے۔

## باب ٨٨٨ - تواضع كابيان-

۱۳۲۱ ۔ مالک بن اساعیل، زهر، حمید، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی عظیم کی ایک او نٹنی تھی (دوسری سند) محمد، فزاری وابو خالد، احمر، حمید طویل حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیم کی ایک او نٹنی تھی جس کانام عضباء تھا کوئی جانوراس کے آگے نہ بڑھ سکتا تھا ایک اعرابی ایخ اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اس کے آگے بڑھ گیا۔ مسلمانوں کو یہ شاق گزرا، اور کہنے لگے کہ عضباء بیچھے رہ گئی رسول اللہ علیم نے فرمایا کہ اللہ پر حق ہے کہ دنیا ہیں جس چیز کو بلند کرے تواس کو آخر ہیں کہ اللہ پر حق ہے کہ دنیا ہیں جس چیز کو بلند کرے تواس کو آخر ہیں بہت کردے۔

۱۳۲۲ محمد بن عثمان بن کرامة ، خالد بن مخلد، سلیمان بن ہلال، شریک بن عبداللہ بن ابی خرامہ ، خالد بن مخلد، سلیمان بن ہلال، شریک بن عبداللہ بن ابی نمرہ ، عطاء، ابوہر برق سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میر احدہ میری سے دشنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور میر ابندہ میری فرض کی ہوئی چیزوں کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے، یہاں بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے، یہاں

بالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءَ أَحَبَّ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءَ عَبْدِي بِشَيْءَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أُحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَسْمِعُ بِهِ وَبَصَرَهُ اللَّذِي يَسْمِعُ بِهِ وَبَصَرَهُ اللَّذِي يَسْمِعُ بِهِ وَيَدَهُ اللَّذِي يَسْمِعُ بِهِ وَيَدَهُ اللَّهِ يَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالَّذِي لَكُونُ اللَّهُ وَالْمَوْمِنِ يَكُرَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

مَدُ مَاب قَوْل النّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ (وَمَا وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ (وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ) \* أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ) \* أَقُوبُ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ) \* أَبُو خَسَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مُرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَة هَكَذَا وَيُشِيرُ بإصْبَعَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَة هَكَذَا وَيُشِيرُ بإصْبَعَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَة هَكَذَا وَيُشِيرُ بإصْبَعَيْهِ فَيَمُدُ بِهِمَا \* وَالسَّاعَة هَكَذَا وَيُشِيرُ بإصْبَعَيْهِ فَيَمُدُ بِهِمَا \* وَالسَّاعَة هَكَذَا وَيُشِيرُ بإصْبَعَيْهِ فَيَمُدُ بِهُمَا \* وَالسَّاعَة هَكَذَا وَيُشِيرُ بإصْبَعَيْهِ فَيَمُدُ بِهُمَا \* وَالسَّاعَة هَكَذَا وَيُشِيرُ بإصْبَعَيْهِ فَيَمُدُ بِهُمَا \* اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَمَّدٍ هُوَ الجُعْفِي أَنَا اللَّهُ بَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ الجُعْفِي أَلِهُ اللَّهُ بَنْ مُحَمَّدٍ هُوا الْعَلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

وَسَلَّمَ قَالَ بَعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ \* 157 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي صَلِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيُّرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ يَعْنِي إَصْبَعَيْنِ تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِين \* اصْبَعَيْن تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِين \*

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرير حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ

وَأَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب میں اس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آئی ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آئی ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور آگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں (۱) اور آگر مجھ سے پناہ مانگے تو پناہ دیتا ہوں اور جس کام کو کرنے والا ہو تا ہوں اس کے کرنے میں مجھے ترد د نہیں ہوتا۔ جس قدر مجھے نفس مومن سے ترد د ہوتا ہے کہ وہ موت کو مکر وہ سجھتا ہے اور میں اس کے برا سجھنے کو مکر وہ سجھتا ہے اور میں اس کے برا سجھنے کو مکر وہ سجھتا ہوں۔

باب ۸۴۵ - نبی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که میں اور قیامت اس طرح بیجے گئے ہیں جس طرح بید دوانگلیال، اور قیامت کا معاملہ بس آئکھ کے جھیکنے کی طرح بلکہ اس سے بھی جلد ہوگا، بیشک الله تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔

۱۳۲۳۔ سعید بن ابی مریم، ابوغسان، ابو حازم، سہل سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیقہ نے فرمایا۔ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں اور اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا، پھران دونوں کو پھیلایا۔

۱۳۲۳ عبدالله محمد جعفی، وہب بن جریر، شعبہ، قادہ و ابوالتیاح، حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی عظیمہ نے فرمایا میں بھیجا گیا ہوا، حالا نکہ قیامت ان دونوں انگیوں کی طرح ہے۔

۱۳۲۵ یکی بن بوسف، ابو بکر، ابو حصین، ابوصالح، ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عظافہ نے فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں، حالا نکہ قیامت ان دونوں یعنی انگلیوں کی طرح ہے۔ اسر ائیل نے بواسطہ ابو حصین اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

لے ہاتھ ،پاؤں وغیرہ ہونے کامطلب یہ ہے کہ وہ مخص اپنے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خوشنودی حاصل کرنے میں لگائے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کے کاموں سے بیخنے کی کوشش کرتا ہے۔ یامطلب یہ ہے کہ جس طرح انسانی اعضاء اس کے لئے معاون ہوتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی نصرت اور خصوصی مدداس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔

٨٤٦ بَاب

حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ الشَّعْمُ الْمَنْ المَّنَعْ نَفْسًا إِيَّانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي المَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ السَّاعَةُ وَقَدْ السَّاعَةُ وَقَدْ السَّاعَةُ وَقَدْ السَّاعَةُ وَقَدْ السَّاعَةُ وَقَدْ الْسَاعَةُ وَقَدْ السَّاعَةُ وَقَدْ السَّاعَةُ وَقَدْ السَّاعَةُ وَقَدْ السَّاعَةُ وَقَدْ السَّاعَةُ وَقَدْ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ السَّاعَةُ وَقَدْ السَّاعَةُ وَقَدْ السَّاعَةُ وَقَدْ السَّاعَةُ وَقَدْ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ السَّاعَةُ وَقَدْ اللَّهُ الْمَعْمُهَا اللَّهُ الْمَلْعَمُهَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعَةُ اللَّهِ أَحَدَى اللَّهُ الْمَالَةِ اللَّهِ أَحَدِي الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَاعَةُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَلْ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَلْ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمُعْمُهُا اللَّهُ الْمَلْ الْمَلْ الْمُلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمُعْمُهَا اللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ الْمُلْ الْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ الْمُلْ الْمُلْ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ الْمُلْ اللَّه

- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَاللَّهِ وَمَنْ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ الْمَوْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ بُشِّرَ برِضُوانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَ لِقَاءَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَدِيْ اللَّهُ الْحَدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَوْلَ اللَّهُ الْحَرَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

باب۲۸۸-(يه بابترهمة البابسے فالى ب

الا ۱۲۲ ابوالیمان، شعیب، ابوالزناد، عبدالرحمٰن، ابوہریہ اس دوت روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عبیہ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت کک قائم نہ ہوگی جب تک کہ آفاب مغرب سے طلوع نہ ہواور جب لوگ آفاب مغرب سے طلوع ہو تاہواد کیے لیس کے تو سارے لوگ ایمان لوگ آفاب مغرب سے طلوع ہو تاہواد کیے لیس کے تو سارے لوگ ایمان کو نفع نہ پہنچائے گا۔ جب تک کہ پہلے سے ایمان نہ لایا ہو اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ دو آدمی (خرید و فروخت کے قیامت اس طرح تعائم ہو جائے گی کہ دو آدمی (خرید و فروخت کے لئے) کپڑے پھیلائے ہوں کے لیکن خرید و فروخت نہیں پائیں گے اور کوئی شخص او نمنی کا دودھ لے کر چلا اور نہ اس کو لیمیٹ سکیس کے اور کوئی شخص او نمنی کا دودھ لے کر چلا ہوگا اور اپنے جانور کو پلانے کے لئے حوض تیار کر رہا ہوگا اور اپنے جانور کو پلانے کے لئے حوض تیار کر رہا ہوگا اور اپنے جانوروں کو پلانے نہ پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔

باب ۸۴۷۔جو شخص اللہ کی ملاقات کو بیند کرتا ہے اللہ تعالی اس سے ملنے کو پیند کرتا ہے اللہ تعالی اس

ساست، نبی علیہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی ملا قات کو پہند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پہند کرتا ہے اور جو شخص اللہ کو ناپیند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو ناپیند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ یا آپ کی کسی دوسری ہوی نے کو ناپیند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ یا آپ کی کسی دوسری ہوی نے کرش کہا کہ ہم تو موت کو برا سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا۔ بات یہ نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اس کو اللہ کی رضا مندی اور بزرگ کی خوشخری دی جات ہے چنا نچہ جو چیز اس کے آگے ہوتی ہے اس سے خوشخری دی جاتی ہے جات سے بہتر کوئی چیز سے معلوم نہیں ہوتی اور وہ اللہ سے ملنے کو اور اللہ اس

ا بعض شراح نے لکھاہے کہ جب عزرائیل (ملک الموت) حضرت ابراہیم کے پاس ان کی روح قبض کرنے کیلئے آئے توانہوں نے ملک الموت سے کہا کہ بھلا کوئی دوست اپنے دوست کو موت دیتا ہے یہ جواب سن کر حضرت عزرائیل واپس آھئے تواللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کی طرف وحی ہوئی کہ کوئی دوست اپنے دوست سے ملا قات کونا پسند کر تاہے؟اس پر حضرت ابراہیم نے ملک الموت سے کہا کہ میری روح قبض کرو(فتح الباری صفحہ ۴۰ س، جلد ۱۱)

وَأَحَبُّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ اللَّهِ لِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ اللَّهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ احْتَصَرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةً وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ \* عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو أَسَامَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو أَسَامَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَجِي اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ مَنْ أَجَبُّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ \*

اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرُورَةُ بْنُ الزَّيْشِ فِي رِجَالِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو صَحِيحٌ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو صَحِيحٌ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُ وَهُو صَحِيحٌ إِنَّهُ لَمْ يُعْبَضْ فَلَمَّ انْجَنَّةٍ ثُمَّ يُحَيِّرُ فَلَم اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى قُلْتُ إِذَا لَا يَخْتَارُنَا سَعْفَ فَعَلَى قُلْتُ إِذًا لَا يَخْتَارُنَا فِي السَّقْفِ وَعَرَفْتُ إِذًا لَا يَخْتَارُنَا فِي السَّقْفِ وَعَرَفْتُ إِذًا لَا يَخْتَارُنَا فِي وَعَرَفْتُ إِنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُونَا لِهِ وَرَأُسُهُ عَلَى قُلْتُ إِذَا لَا يَخْتَارُنَا فِي وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُونَا لِهِ وَكَانَتُ عَلَى السَّقْفِ وَعَرَفْتُ إِنَّا لَا يَحْتَارُنَا فَعَلَى قُلْتُ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى قُلْهُ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى عَلَى اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى عَلَى اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْمُ عَلَى اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى \*

٨٤٨ بَاب سَكَرَاتِ الْمَوْتِ \*

١٤٣٠ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُون حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرٍ وَ ذَكُوانَ مَوْلَى عَائِشَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي

سے ملنے کو پہند کر تاہے اور کافر کی موت کا جب وقت آتاہے تواللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خبر سنائی جاتی ہے اس کے سامنے جو چیز ہوتی ہے اس سے زیادہ نا گوار کوئی چیز نہیں ہوتی، چنانچہ وہ اللہ سے ملنے کو الپند کر تاہے، ابوداؤد اور عمر و نے شعبہ سے اس کو مختصر اُ نقل کیا اور سعید نے بواسطہ قیادہ زرارہ، سعید، عائشہ نبی میں اللہ سے روایت کیا۔

۱۳۲۸۔ محمد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، حضرت ابوموسی، آئے نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے ملنے کو پیند کر تاہے اور جو مخص اللہ سے ملنے کو پیند کر تاہے اور جو مخص اللہ سے ملنے کو ناپیند کر تاہے۔

۱۳۲۹ کی بن بکیر، لیف، عقیل، ابن شہاب، سعید بن میتب وعروه بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ ان دونوں نے چند اہل علم کی موجودگی میں بیان کیا کہ، حفرت عائشہ وجہ بی علی کے فرمایا کہ رسول اللہ علی کیا کہ معرت عائشہ وجہ بی علی اللہ علی کی حالت میں فرماتے تھے کہ کسی بی علیہ السلام کی اس وقت تک وفات نہیں ہوئی جب تک کہ اس کو جنت میں اس کی جگہ نہ دکھادی گئی، پھر (زندگی اور موت میں) اختیار دیا گیا جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کا سر میری ران پر تھوڑی دیر غشی طاری رہی، پھر افاقہ ہوا تو آپ نے تھا، آپ پر تھوڑی دیر غشی طاری رہی، پھر افاقہ ہوا تو آپ نے حیات کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر فرمایا "اللهم الرفیق الاعلی" میں نے حیات کی طرف تھا کہ "میں اس کے اور میں نے سمجھ لیا کہ وہی بات ہے جو آپ ہم سے فرمایا کرتے تھے، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ اس کے اور میں کلمہ تھا کہ "اللهم الرفیق الاعلی"۔

باب۸۴۸ سکرات موت کابیان۔

• ۱۳۳۰ گر بن عبید بن میمون، عیسیٰ بن یونس، عمر بن سعید، ابن ابی ملیه، ابو عمر و ذکوان حضرت عائش کی آزاد کرده غلام حضرت عائش کی متعلق بیان کرتے ہیں، وہ فرماتی تھیں که رسول الله علی کی سامنے آپ کے انتقال کے وقت رکوہ یا (راوی کوشک ہے) علبہ یعنی سامنے آپ کے انتقال کے وقت رکوہ یا (راوی کوشک ہے) علبہ یعنی

اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ أَوْ عُلْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ يَشُكُ عُمَرُ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاء فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَتُونُ فَخَعَلَ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ قَالَ أَمُو عَبْد اللَّهِ الْعُلْبَةُ مِنَ الْحَشَبِ يَدُهُ قَالَ أَمُو عَبْد اللَّهِ الْعُلْبَةُ مِنَ الْحَشَبِ وَالرَّكُوةُ مِنَ الْأَدَمِ \*

18٣١ - حَدَّنَنِيَ صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَغْرَابِ جُفَاةً يَأْتُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ إِنْ يَعِشْ هَذَا لَا يُنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ إِنْ يَعِشْ هَذَا لَا يُنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ إِنْ يَعِشْ هَذَا لَا يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي مَوْتَهُمْ \*

مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ابْنِ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ابْنِ رَبْعِيِّ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ بِحِنَازَةٍ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِحِنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالُوا يَا وَأَذَاهَا الْعَبْدُ الْمُومِينُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللّهِ وَالْعَبْدُ الْفَاحِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْ الْعَبْدُ الْفَاحِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْ الْعَبْدُ الْفَاحِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعَبْدُ وَالدَّوابُ \*

آ الآهِ أَنَّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَلْمَ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلْمِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَيحٌ \* مُسْتَريحٌ وَمُسْتَريحُ \*

ا یک برتن تھا، جس میں آپ این دونوں ہاتھ پانی میں والے اور اور ان کو اپنے چہرے پر ملتے، اور فرماتے لا الله الا الله به شک موت میں بڑی تکلیف ہے، پھر اپنے ہاتھ کو کھڑ اکر کے فرمایا اللهم الرفیق الاعلی یہاں تک کہ آپ کی روح (مبارک) قبض ہو گی اور آپ کا ہاتھ (مبارک) جھک گیا۔

اسمال صدقہ، عبدہ، ہشام اپنے والد سے وہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ اعرابیوں میں سے پچھ لوگ نظے پاؤں آنخضرت علیہ کی خدمت میں آتے اور پوچھے کہ قیامت کب ہوگی، آپ ان کے چھوٹے کی طرف دیکھ کر فرماتے، کہ آگریہ شخص زندہ رہا تو اس پر بڑھایا نہیں آئے گا یہاں تک کہ تم پر قیامت آجائے گی، ہشام نے کہا یعنی موت آجائے گی۔

الاس المعالی الله عملی محمد بن عمرو بن طلحله ، معبد بن کعب بن مالک ، ابو قاده بن ربعی انساری سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے میں انسازی سے گزرا تو آپ نے فرمایا ، یہ "مستر تک" ہے یا" مستر اح منہ ہے "لوگوں نے سوال کیا ، یا رسول اللہ عظیمی "مستر تک" اور مستر اح منه "کیا ہے ۔ آپ نے جواب دیا کہ مومن بندہ دنیا کی مشقوں اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آرام پانا چاہتا ہے اور بدکار بندمے سے اللہ تعالیٰ کی بندے اور شر، اور در خت اور چوپائے (غرضیکہ اللہ تعالیٰ کی تمام بندے اور شر، اور در خت اور چوپائے (غرضیکہ اللہ تعالیٰ کی تمام بندے اور میں آرام پانا چاہتا ہے ۔

۱۳۳۳ مسدد، یمیی عبدربه بن سعید، محمد بن عمرو بن صلحله ، ابن کعب، ابو قادهٔ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا که آنخضرت علیقہ نے فرمایا مردہ «مستر تحاور مستراح منه" ہو تاہے، ایمان دار آرام پاناچا ہتاہے۔

١٤٣٤ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ \*

١٤٣٥ - حَدَّنَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ غُدُوةً وَعَشِيًّا إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الْجَنَّةُ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ \* الْجَنَّةُ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ \* الْجَنَّةُ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ \* عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُوا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْ اللَّى مَا قَدَّمُوا \*

•

۳ ۱۲۳ میدی ، سفیان ، عبداللہ بن الی بکر بن عمر و بن حزم ، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ،ان کو کہتے ہوئے ساکہ رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں ، دو تو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے ، اس کے گھر کے لوگ ، اور اس کی دولت ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔

۱۳۳۵ ابوالنعمان، حماد بن زید، ابوب، نافع، ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے برمایا کہ جب کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے توضیح وشام اس کا ٹھکانا جنت یا جہنم میں اس کو د کھلایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانا ہے، یہاں تک کہ تم (اپنی قبر سے) اٹھائے جاؤگے۔

۱۳۳۷ علی بن جعد، شعبہ ،اعمش، مجاہد، حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیا ہے وسلم نے فرمایا کہ مر دوں کو برا بھلانہ کہو،اس لئے کہ وہ اس چیز کے پاس پہنچ گئے جو انہوں نے کیا تھا۔

الحمدلله كه چھبيسواں پاره ختم ہوا

## ستا ئىسوال يارە

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْيْمِ اللهِ الرَّحْيْمِ اللهِ السُّورِ قَالَ مُجَاهِدٌ الصُّورِ قَالَ مُجَاهِدٌ الصُّورُ كَهَيْئَةِ الْبُوقِ ( زَجْرَةٌ ) صَيْحَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ( النَّاقُورِ ) الصُّورِ (الرَّاحِفَةُ ) النَّفْحُةُ الْأُولَى وَ (الرَّادِفَةُ) النَّانِيَةُ \*

١٤٣٧ - حَدَّثَنِي عَبْدُالْعَزيز بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَعَبْدِالرَّحْمَن الْأَعْرَجِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ فَقَاٰلَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ قَالَ فَغَضِبَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحَيَّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ فِي أُوَّل مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بجَانِبِ الْعَرْشُ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ مُوسَى فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ \* ١٤٣٨ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْعَقُ النَّاسُ حِينَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ قَامَ فَإِذَا مُوسَى آخِذْ بِالْعَرْشِ فَمَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ

# ستائيسوال ياره

## بسم التدالرحمٰن الرحيم

باب ۸۴۹ صور پھو نکنے کابیان، مجاہدنے کہاکہ صور ہوتی کی طرح کی ایک چیز ہے، ''زحرہ'' کے معنی چیخ کے ہیں اور ابن عباس ہنے نے کہا کہ ناقور سے مراد صور ہے ''راحفہ'' سے مراد چونک ہے اور ''رادفہ'' سے مراد دوسری پھونک ہے۔

٢ ١٩٣٠ عبد العزيز بن عبد الله، ابراتيم بن سعد، ابن شهاب، ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن و عبدالر حمٰن اعرج حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، ان میں سے ایک تو مسلمان تھا اور دوسر ا یہودی تھامسلمان نے کہا کہ قتم ہے اس ذات کی جس نے محمد ﷺ کو تمام دنیاوالوں پر فضیلت بخشی۔ یہودی نے کہافتم ہے اس ذات کی جس نے موک علیہ السلام کو تمام دنیاوالوں پر فضیلیت تجنثی، مسلمان کواس پر غصہ آگیااور بہودی کے چبرے پر طمانچہ تھینچ مارا۔ بہودی نبی علی کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ سے اپنااور مسلمان کامعاملہ بیان کیا تورسول الله ﷺ نے فرمایا کہ مجھ کو موٹ علیہ السلام پر فضیلت نہ دواس لئے کہ سب لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے تومیں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا،اس وقت دیکھوں گا، کہ موی علیہ السلام عرش کا کنارہ پکڑے ہوئے ہیں، میں نہیں جانتا، کہ آیا موی علیہ السلام بے ہوش ہو کر ہم سے پہلے ہوش میں آگئے، یاان لوگوں میں سے ہوں گے جنھیں اللہ نے بے ہو شی ہے متثنی کر دیا ہو گا۔

۱۳۳۸ - ابوالیمان، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہری سی موالیہ انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت علی نے فرمایا، کہ جب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو میں سب سے پہلے ہوش میں آکر دیکھوں گا، کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا کنارہ پکڑے ہوش میں اسبیں جانتا، کہ وہ بے ہوش ہونے والوا میں نہیں جانتا، کہ وہ بے ہوش ہونے والوا میں نہیں جانتا، کہ وہ بے ہوش ہونے والوا میں سے

رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*
مَابَ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدَرَنَا مُعَدَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدَاللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْبِضُ اللَّهُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْبِضُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ

\* ١٤٤٠ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيْر َحَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ حَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالُ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنَّ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّوُهَا الْجَبَّارُ بيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُّلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ فَأَتَى رَجُلُّ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمُ أَلَا أُحْبِرُكَ بِنُزُل أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ بَلَى قَالَ تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاحِذُهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ قَالَ إِدَامُهُمْ بَالَامٌ وَنُونٌ قَالُوا وَمَا هَٰذًا قَالَ ثَوْرٌ وَّنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا \* ١٤٤١ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ

تھ (یا نہیں)۔اسے ابوسعید نے نبی ﷺ سے روایت کیا ہے۔ باب ۸۵۰۔اللہ تعالیٰ زمین کواپنی مٹھی میں لے لے گا، نافع نے اس کو ابن عمرؓ سے ،انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

9 سا۔ محد بن مقاتل، عبداللہ، یونس، زہری، سعید بن میتب حضرت ابوہر برہ ہُ ، آپ حضرت اللہ سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی (قیامت کے دن) زمین کو مضی میں لے گا، اور آسان کو ایخ دائیں ہاتھ سے لپیٹ دے گا، پھر فرمائے گا، کہ میں بادشاہ ہوں، شاہان زمین کہاں ہیں؟

عطاء بن بیار، ابوسعید خدر گئے ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی سالٹہ نے مطاء بن بیار، ابوسعید خدر گئے ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی سالٹہ فرمایا کہ زمین قیامت کے دن ایک روٹی کی طرح ہوگی کہ اللہ تعالی اس کواپنہ ہتھ میں جنت والوں کی مہمانی کے لئے سمیٹ لے گاجس طرح تم میں سے ایک شخص سفر میں اپنی روٹی اپنہ ہتھ میں سمیٹ لیتا ہے، یبود میں ہے ایک شخص آیااور کہا، اے ابوالقاسم ( ایکٹی ) اللہ آپ بہود میں سے ایک شخص آیااور کہا، اے ابوالقاسم ( ایکٹی ) اللہ دعت کی اللہ جنت کی دوس بر برکت نازل فرمائے کیا میں قیامت کے دن اہل جنت کی دعوت کے متعلق آپ کو خبر نہ دوں! آپ نے فرمایا ہاں! اس نے کہا تھا اس کے کہا، نبی قیالت نے ہماری طرف و یکھا، پھر ہنے تھا اس کے کہا، نبی قیالت نے ہماری طرف و یکھا، پھر ہنے تھا اس کے کہ زیران مبارک ظاہر ہو گئے پھر فرمایا کیا میں تم کو ان کے سالن کے متعلق بتلاؤں! آپ نے فرمایا کہ ان کا سالن کے متعلق بتلاؤں! آپ نے فرمایا کہ ان کا سالن بیان ون ہوگا، لوگوں نے عرض کیا یہ کیا چیز ہے! آپ نے فرمایا، کہ بیان اور مچھلی میں جن کی کیجی سے ستر ہزار آدمی کھا تمیں گے۔ بیل اور مچھلی میں جن کی کیجی سے ستر ہزار آدمی کھا تمیں گے۔

۱۳۴۱۔ سعید بن ابی مریم، محد بن جعفر، ابوحازم، سہل بن سعد یہ وایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت کے کو فرماتے ہوئے دن سفید، چٹی زمین پر موگاجو سفید، چٹی زمین پر ہوگاجو سفید گیہوں کی روٹی کی طرح ہوگی، اور سہل پاکسی اور نے کہا

که اس میں کسی کا حجنڈ انہیں ہو گا۔

باب،۸۵۱ حشر کی کیفیت کابیان۔

۱۳۳۲ معلی بن اسد، وہیب، ابن طاؤس، ابوہر رہ نبی علیہ کے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا حشر تین طرح پر ہوگا یک گروہ اور اغیبن راہمین کا ہوگا، دوسر اگروہ ان لوگوں کا ہوگا کہ کسی اونٹ پر دیں اور کسی پر چار کسی پر دس کہ کسی اونٹ پر دو، اور کسی اونٹ پر تین اور کسی پر چار کسی پر دس آگ اکٹھا کرے آدمی سوار ہوں گے دور بقیہ وہ لوگ ہوں گے جنھیں آگ اکٹھا کرے گی، جہاں وہ لیٹی گی اور جہاں وہ رات گزاریں گے وہیں وہ رات گزاری گے وہیں وہ شام کریں گے وہ صبح کرے گی اور جہاں وہ شام کریں گے وہ صبح کرے گی۔ اور جہاں وہ شام کریں گے وہ صبح کرے گی۔

۳۳ سا۔ عبداللہ بن محمد ، یونس بن محمد بغدادی، شیبان، قادہ، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، کہ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، کا فروں کا حشر چروں کے بل کس طرح ہوگا؟ آپ نے فرمایا کیاوہ ذات جس نے دنیا میں اس کوپاؤں کے بل چلایا اس بات پر قادر نہیں ہے، کہ اس کو قیامت کے دن چرے پر چلائے، قادہ نے کہ اس کو قیامت کے دن چرے پر چلائے، قادہ نے کہا ہاں! فتم ہے اینے پروردگار کی عزت کی (ضرور قادر ہے)

۱۳۳۳ علی، سفیان، عمرو، سعید بن جبیر ابن عبال سے روایت کرتے ہیں، کہ میں نے نبی صلی اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ یقینا اللہ تعالیٰ سے ملو کے اس حال میں کہ تم نظے پاؤں، نظے بدن، پیادہ پا اور بغیر ختنہ کئے ہوئے ہوگے۔ سفیان نے کہا کہ ہم اس حدیث کوان حدیثوں میں شار کرتے ہیں جوابن عباس نے نبی عبلیہ سے سنی ہیں۔

۵ ۱۳۴۵ - قتیبہ بن سعید، سفیان، عمر و، سعید بن جبیر، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک تم اللہ سے ننگے پیر اور ننگے جسم اور بغیر ختند کئے ہوئے طنے والے ہو۔

الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضِ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نَقِيًّ قَالَ سَهْلٌ أَوْ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ \* ﴿ ١٥٨ بَابِ كَيْفَ الْحَشْرُ \*

عَنِ ابْنِ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسَدٍ حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى تَعِير وَلَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَاثْنَانَ عَلَى بَعِير وَلَلَاثَةٌ عَلَى بَعِير وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِير وَعَشَرُ بَقِيتَهُمُ النَّالُ بَعِير وَيَحْشُرُ بَقِيتَهُمُ النَّالُ بَعِير وَيَحْشُرُ بَقِيتَهُمُ النَّالُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَعْدِي وَيَحْشُرُ بَقِيتَهُمُ النَّالُ بَعِير وَيَحْشُرُ بَقِيتَهُمُ النَّالُ بَعِير وَيَحْشُرُ بَقِيتَهُمُ النَّالُ بَعِير وَيَحْشُرُ بَقِيتَهُمُ حَيْثُ اللَّالُ وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ اللَّهُ اللَّالُ وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ اللَّهُ اللَّالُ وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ اللَّهُ عَلَى بَعِير وَيَحْشُرُ بَقِيتَهُمُ اللَّهُ اللَّالُ وَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعْهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعْهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعْهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعْهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي اللَّهِ عَيْشُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا وَسُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

١٤٤٣ - حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنْ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنْ يُونُسُ بْنُ مَالِكِ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ وَجَدِّنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةٍ رَبِّنَا \* الرِّجْلِيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةٍ رَبِّنَا \* وَجُهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةٍ رَبِّنَا \* عَلَى عَمْرُو سَمِعْتُ ابْنَ عَلَيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ ابْنَ عَبْسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُّسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُّسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّسٍ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّسٍ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّسٍ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ هَا مَانَ عَبَّالًا قَالَ سُفْيَانُ هَذَا مِمَّا نَعُدُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ فَلَا مَالَ سُفَيَانُ هَذَا مِمَّا نَعُدُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ \*

٥٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 عَنْ عَمْرُو عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
 رَضِي اللَّه عَنْهما قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ
 يَقُولُ إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا\*

١٤٤٦ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ بَشَّارِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ يَخْطُبُ فَقَالَ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً عُرْلًا ( كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْق نُعِيدُهُ ) الْآيَةَ وَإِنَّ أُوَّلَ كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْق نُعِيدُهُ ) الْآيَةَ وَإِنَّ أُوَّلَ الْخَلَاثِقِ يُكْسَى يَوْمٌ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّهُ سَيُحَاءُ برِجَال مِنْ أُمَّتِي فَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَال فَأْقُولُ يَكْسَى يَوْمٌ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّهُ السَّيْحَاءُ برِجَال مِنْ أُمَّتِي فَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَال فَأْقُولُ يَا رَبِ أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ الشَّمَال فَأْقُولُ كَمَا قَالَ الشَّمَال فَأْقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ( وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ ( وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا لَمْتَكُ فِيهُمْ اللَّهِمْ لَمْ يَزَالُوا مُوتَدِينَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا فَالَ فَعْقَالِهِمْ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُوتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ فَيَقَالِهِمْ فَيَقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُوتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ فَيَقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُوتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ

الله بن الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حَاتِم بن حَفْصِ حَدَّثَنَا عَالِدُ بن الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حَاتِم بن أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثِنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ عَائِشةَ رَضِي اللّه عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ عُرَاةً غُرْلًا قَالَتْ عَائِشة فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَرْاةً غُرْلًا قَالَتْ عَائِشة فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ الرَّجَالُ وَالنّسَاء يَنْظُرُ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضِ الرَّجَالُ وَالنّسَاء يَنْظُرُ بَعْضَهُمْ ذَاكِ \* الرّحَالُ وَالنّسَاء يَنْظُرُ بَعْضَهُمْ ذَاكِ \* فَقَالَ اللّهِ بَعْضٍ فَقَالَ اللّهِ اللّهِ مَنْ أَنْ يُهمّهُمْ ذَاكِ \* فَقَالَ اللّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ عَمْرِو عَمْرِو غَمْرِو عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ عَمْرِو عَمْرِو

۲ ۱۳۳۷ محمد بن بشار، غندر، شعبه، مغیره بن نعمان، سعید بن جبیر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، کہ ہمارے در میان نبی ﷺ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے، فرمایا کہ تمہارا حشر اس حال میں ہوگا كه تم نتك ياؤل اور نتك جسم موك (الله فرماتا ہے كه) ہم نے كبل مرتبہ جس طرح پیدا کیا تھااس طرح ہم دوبارہ پیدا کریں گے، آخر آیت تک اور قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام لباس بہنائے جائیں گے(ا)، میری امت کے تیجھ لوگ لائے جائیں گے بأكيل باتھ والے ہوں كے (يعنى اعمال نامه باكيں باتھ ميں ہوگا)اور ان کا مواخذہ کیا جائے گامیں عرض کروں گا، کہ اے میرے پروردگار یہ میریامت ہے اللہ تعالی فرمائے گاکہ تم نہیں جانے جوانہوں نے تمہارے بعد کیا ہے، تو میں وہی عرض کروں گا، کہ اے میرے پروردگاریه میری امت ہے، الله تعالی فرمائے گاکه تم نہیں جانے جو انہوں نے تمہارے بعد کیا ہے، تو میں وہی عرض کروں گا، جو عبد صالح ( یعنی عیسیٰ) کریں گے میں ان پر گواہ تھاجب تک کہ میں ان میں رہااللہ کے قول الحکیم تک آپ نے قرمایا کہ پھریہ جواب دیاجائے گاکہ بیالوگ ہمیشہ روگر دانی کرتے رہے ہیں۔

۱۳۳۷ قیس بن حفص، خالد بن حارث، حاتم بن ابی صغیرہ، عبداللہ بن ابی مغیرہ، عبداللہ بن ابی ملیکہ، قاسم بن محمد بن ابی بکر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا، کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ تم نگ پاؤں، نگے بدن اور بغیر ختنہ کئے ہوئے اٹھائے جاؤ گے، حضرت عائشہ کا بیان ہے، کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے، آپ نے فرمایا وہ وقت اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ وہ اس کا قصد بھی کر شمیں ( یعنی اس وقت کی سختی کے سبب کوئی کسی کی طرف متوجہ ہی نہ ہوسکے گا۔

۱۳۴۸ محد بن بشار، غندر، شعبه ،ابواسخق، عمرو بن میمون، عبدالله عدوایت کرتے ہیں کہ ہم نبی علیق کے ساتھ ایک خیمہ میں تھے،

ا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گااس کی تحکمت بعض نے یہ لکھی ہے کہ جب انہیں، آگ میں ڈالا گیا تھااس وقت ان کالباس اتار لیا گیا تھااس بناپر سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا بعض نے یہ حکمت بیان کی کہ شلوار کے ساتھ ستر ڈھانپنے کی سنت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع فرمائی اس کے صلہ میں یہ فضیلت عطاموئی۔

بْنِ مَيْمُون عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرً أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةً وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ في جلدِ التَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ في جلدِ التَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ

فِي جلّدِ النّوْرِ الْأَحْمَرِ \*
عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَوْرِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَوْرِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ فَتَرَاءَى قَالَ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ فَيَقُولُ لَبَيْكَ ذَرِيَّتُهُ فَيُقُولُ هَذَا أَبُوكُمْ آدَمُ فَيَقُولُ لَبَيْكَ فَيَقُولُ لَبَيْكَ فَيَقُولُ لَبَيْكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ كَمْ أُخْرِجُ فَيَقُولُ لَبَيْكَ ذَرِيِّتِكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ كَمْ أُخْرِجُ فَيَقُولُ اللّهِ إِذَا أُخِذَ مِنّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ فَقَالُوا يَا رَبِ كُمْ أُخْرِجُ فَيَقُولُ وَسَعْدِنَ فَقَالُوا يَا وَسُعِينَ فَقَالُوا يَا رَبِ كُمْ أُخْرِجُ فَيَقُولُ وَسَعْدِنَ فَقَالُوا يَا أُخْرِجُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ فَقَالُوا يَا وَتِسْعِينَ فَقَالُوا يَا وَتِسْعِينَ فَقَالُوا يَا وَتَسْعِينَ فَقَالُوا يَا وَتَسْعِينَ فَقَالُوا يَا وَتِسْعِينَ فَقَالُوا يَا وَتِسْعِينَ فَقَالُوا يَا وَتَسْعِينَ فَقَالُوا يَا وَتَسْعِينَ فَقَالُوا يَا وَتِسْعِينَ فَقَالُوا يَا وَتَسْعِينَ فَقَالُوا يَا وَتِسْعِينَ فَقَالُوا يَا وَتِسْعِينَ فَقَالُوا يَا وَتِسْعِينَ فَقَالُوا يَا وَتِسْعِينَ فَقَالُوا يَا وَتَسْعِينَ فَعَلُولَ اللّهِ إِذَا أُخِذَ مِنّا قِلْ إِنَّ أُولِي عَنَّ وَكِي النَّوْرِ الْأَسْوَدِ \* وَتِسْعُونَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنْ قَوْلِهِ عَنَّ وَجَلَّ ( إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّعَةِ شَيْءَ عَظِيمٌ ) ( أَزِفَتِ الْأَرْفَةُ ) السَّعَةِ شَيْءَ عَظِيمٌ ) ( أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ) ( اقْتَرَبَتِ السَّاعَةِ ) \*

رُورِرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ قَالَ يَقُولُ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَقُولُ فَي يَدَيْكَ قَالَ يَقُولُ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَقُولُ فَي يَدَيْكَ قَالَ يَقُولُ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ قَالَ يَقُولُ

تو آپ نے فرمایا، کیا تم پند کرتے ہو، کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہو، ہم نے جواب دیاہاں! آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تم اہل جنت کا نصف ہو، ہم نے جواب دیا جی ہاں! آپ نے فرمایا کت ہم اہل جنت کا نصف ہو، ہم نے جواب دیا جی ہاں! آپ نے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ قدرت میں محمد ( ایک ) کی جان ہے جمعے امید ہے کہ تم نصف اہل جنت ہو گے، اور بات یہ ہے کہ جنت میں مسلمان ہی داخل ہو سکتا ہے، اور تم اہل شرک کے مقابلہ بین اس طرح ہو جس طرح سیاہ بیل کی کھال پر سفید بال یاسر خیبل میں اس طرح ہو جس طرح سیاہ بیل کی کھال پر سفید بال یاسر خیبل کی کھال پر ساوہ بال ہو تاہے۔

١٣٣٩ - اسلام كو يكارا اسلعيل، ثور، ابوالغيث، ابو هريره سے روايت كرتے ہيں كہ نبى اللہ في اللہ في اللہ في اللہ اللہ كو يكارا جائے گا، وہ اپنى ذريت كو ديكھيں گے ان سے كہا جائے گا كہ يہ تمہارے باپ آدم ہيں (اس پكار كے جواب ميں) آدم عليہ السلام عرض كريں گے، لبيك وسعد يك اللہ تعالى فرمائے گا، جہنم ميں جو تمہارى ذريت بھيجى جائے گى اس كو نكالو (عليحده كرو) حضرت ميں جو تمہارى ذريت بھيجى جائے گى اس كو نكالو (عليحده كرو) حضرت آدم عرض كريں گے اب پروردگاركس قدر نكالوں، اللہ تعالى فرمائے گا ہر سوميں سے ننانوے كو نكالو، لوگوں نے عرض كيا، يار سول اللہ جب كا ہر سوميں ہے ننانوے آدى نكال لئے جائيں گے تو ہم ميں سے ہم سوسے ننانوے آدى نكال لئے جائيں گے تو ہم ميں سے كتنے باتى رہ جائيں گے۔ آپ نے فرماياكہ دوسرى امتوں كے مقابلہ ميں ميرى امت سفيد بال كى طرح ہے، جوسياه بيل كے جمم پر ہو۔ ميں ميرى امت سفيد بال كى طرح ہے، جوسياه بيل كے جمم پر ہو۔ ميں ميرى امت سفيد بال كى طرح ہے، جوسياه بيل كے جمم پر ہو۔ اللہ تعالى كا قول كہ بے شك قيامت كا زلز لہ باب ۲۵۲ له اللہ تعالى كا قول كہ بے شك قيامت كا زلز لہ ايک بڑى چيز ہے (اللہ تعالى كا قول كہ بے شك قيامت كا زلز لہ قريب آگئى قيامت۔ واللہ تعالى كا قول كہ بے شك قيامت كا زلز لہ قريب آگئى قيامت۔

۱۳۵۰ یوسف بن موئ، جریر، اعمش، ابوصالح، ابوسعید سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالی فرمائے گا۔ اے آدم! آدم علیہ السلام عرض کریں گے، لبیک و سعد یک! خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔اللہ تعالی فرمائے گادوزخ میں سجیجنے کے لئے لوگوں کو نکال۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، کس سجیجنے کے لئے لوگوں کو نکال۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، کس

أَخْرِجْ بَعْثُ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ( وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ) فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا تُكُمْ وَكَبَرْنَا اللَّهَ وَكَبَرْنَا وَلَا مَعْ فَالَ فَحَمِدُنَا اللَّهَ وَكَبَرْنَا وَلَا مَعْ فَالَ فَحَمِدُنَا اللَّهَ وَكَبَرْنَا وَلَا مَعْ فَالَ فَحَمِدُنَا اللَّهَ وَكَبَرْنَا وَلَا مَعْ أَنْ تَكُونُوا تَعْلَى الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاء فِي جَلْدِ التَّوْرِ اللَّهُ مَا فَي جَلْدِ التَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَو الرَّفْمَةِ فِي ذِرَاعَ الْحِمَارِ \*

٨٥٣ بَاْبِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ أَلَا يَظُنُّ اللَّهِ أَعَالَى ﴿ أَلَا يَظُنُّ الْوَالِمِ عَظِيمٍ يَوْمَ الْوَالِثِ أَنْفُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ قَالَ الْوُصُلَاتُ فِي الدُّنْيَا \*

1801 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا عِسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْهما عَنِ النَّبِيِّ مَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ) قَالَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَبْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ \*

٢٥٤ - حَدَّثَنِي عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلُيْمَانُ عَنْ تُوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ

قدرااللہ تعالی فرمائے گاہر ہزار میں سے نوسو نانوے (آپ فرمائے
ہیں کہ) یہ وقت ہوگا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا،اور ہر حمل والی اپنا حمل
گرادے گی اور تم لوگوں کو غثی کی حالت میں پاؤ گے، حالا نکہ وہ بے
ہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ صحابہ کو یہ امر
بہت گراں گزرااور انہوں نے عرض کیایار سول اللہ (وہ ایک آدمی)
ہم میں سے کون ہوگا، آپ نے فرمایا تمہیں خوش خبری ہو کہ یاجوئ
ماجوج میں سے ایک ہزار،اور تم میں سے ایک فرد ہوگا، پھر فرمایا قسم
ہوں کہ تم الل جنت کے تہائی ہوگے، ہم نے الحمد للہ اور اللہ اکبر کہا
پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان
ہے میں امید کر تاہوں کہ تم نصف اہل جنت ہو گے، دیگر امتوں کے
اعتبار سے تمہاری مثال الی ہے، جیسے سفید بال سیاہ بیل کی کھال میں
یاسفید داغ جو گدھے کی اگلی ران میں ہو تاہے۔

باب ۸۵۳۔ اللہ تعالی کا قول، کہ وہ لوگ یقین نہیں کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہوں کہ وہ لوگ یقین نہیں کرتے ہیں کہ وہ لوگ رب العالمین کے مامنے کھڑے ہوں گے اور ابن عباسؓ نے کہاو تَقَطَّعَت بھم الْأُسْبَابُ (کا فروں کے تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے )اور کہا کہ میل جول صرف دنیا

۱۳۵۱۔ اسلحیل بن ابان، عیسیٰ بن یونس، ابن عون، نافع حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اپنے آدھے کانوں تک پینہ میں غرق ہوں گے۔

۱۳۵۲ عبدالعزیز بن عبدالله، سلیمان، تور بن زید، ابولغیث حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علی نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن پسینہ میں غرق ہو

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ \*

٨٥٤ بَابِ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ ( الْحَاقَةُ ) لِأَنَّ فِيهَا التَّوَابَ وَحَوَاقَّ الْأُمُورِ الْحَاقَةُ ) وَاحِدٌ وَ الْمَاقَةُ ) وَاحِدٌ وَ (الْقَارِعَةَ ) وَالْغَاشِيَةُ وَ ( الصَّاحَةُ ) وَالتَّغَابُنُ عَبْنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ \* وَالتَّغَابُنُ عَبْنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَدَّ بَنْ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنِي شَقِيقٌ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ حَدَّثَنَا النَّي شَقِيقٌ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْهُ وَالْمَاءِ اللْهُ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءِ الْمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ الْمَاءِ الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَاءِ الْمَالِمُ الْم

١٤٥٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعَيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُوْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسنَاتٍ أَخِيهِ مَنْ عَبْلِ أَنْ يُوْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسنَاتٌ أُخِدَ مِنْ مَسْنَاتٍ أُخِيهِ فَطُرحَتْ عَلَيْهِ \*

٥٥٥ أَ - حَدَّثَنِي الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَن فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ ) قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمُتَوكِّلِ النَّاجِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ أَبِي الْمُتَوكِّلِ النَّاجِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ وَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخِلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخِلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ اللَّه عَلَيْهِ وَالنَّارِ فَيْ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ مَظَالِمُ كَانَتُ فَيْكَامِ اللَّهُ كَانَتُ الْمُؤْمِنُونَ وَنُقُوا أَذِنَ الْمُنْهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذَبُوا وَنُقُوا أَذِنَ

جا کینگے یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں ستر گز چیل جائے گااور ان کے منہ تک پہنچ کران کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔

باب ۸۵۸۔ قیامت میں قصاص کئے جانے کا بیان اور اس کا نام حاقہ ہے اس کئے کہ اس دن تمام کا موں کا بدلہ دیا جائے گا، حقہ اور حاقہ اور قارعہ اور عاشیہ اور صاحبہ کے ایک ہی معنی ہیں، اور حاقہ اور تخابن کے معنی ہیں، اہل جنت کادوز خوالوں کو فراموش کردینا۔

۱۳۵۳۔ عمر بن حفص، اعمش شقیق، حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا که آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا که قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا حائے گا۔

۱۳۵۳۔ اسلمعیل، مالک، سعید مقبری، حضرت ابوہری ہے روایت
کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ جس
شخص نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو، تواس سے معاف کرالے اس سے
قبل کہ اس کے بھائی کے لئے اس کی نیکیاں لے لی جائیں اور اگر اس
کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تواس کے (مظلوم) بھائی کے گناہ اس دن
اس پر ڈال دیئے جائیں گے اس لئے کہ اس دن در ہم ودینار نہ ہوں
گے۔

۵۵ ۱۳۵۵ صلت بن محمد، یزید بن زریع نے بیان کیا (و نزعنا ما فی صدورهم من غل) سعید، قاده، ابوالتوکل ناجی حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، کہ مومن دوز خسے چھٹکارا پائیں گے جو جنت اور جہم کے برائیں گے جو جنت اور جہم کے درمیان ہوگا، تو ایک بل پر روک دیئے جائیں گے جو جنت اور جہم کے درمیان ہوگا، تو ایک کو دوسرے سے بدلہ دلا دیا جائے گاجو انہوں نے ایک دوسرے پر دنیا میں مظالم کے ہول گے، یہاں تک کہ جب وہاک وہانی بر دنیا میں مظالم کے ہوں گے، یہاں تک کہ جب وہاک کے موال کے، یہاں تک کہ جب وہاک کے مقد میں داخلہ کی اجازت دی جائے گی قتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں محمد صلی الله علیہ جائے گی قتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں محمد صلی الله علیہ جائے گی قتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں محمد صلی الله علیہ جائے گی قتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں محمد صلی الله علیہ

لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ
بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ
بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا \*

٥٥٥ بَاب مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُنْ عُوقِشَ الْحِسَابَ عُنْدَ \*

١٤٩٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَهَ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَائِشَةَ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نُوقِشَ النَّجِسَابَ عُذَّبَ قَالَتْ قُلْتُ مَنْ نُوقِشَ النَّجِسَابَ عُذَّبَ قَالَتْ قُلْتُ الْنُسَوْفَ يُحَاسَبُ الْنُسْ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ( فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا) قَالَ ذَلِكِ الْعَرْضُ\*

١٤٥٧- حَدَّنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ مَائِسُةً وَصَي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَتَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْم وَأَيُّوبُ وَصَالِحُ بْنُ رُسُتُم عَنِ ابْنَ أَبِي مُلَيِّكَةً عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٤٥٨ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ أَحَدَّ يُحَاسَبُ مَولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَحَدَّ يُحَاسَبُ عَنْ ارَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ فَعَلْ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ أَحَدَّ يُحَاسَبُ عَنْ أُوتِي كِتَابَهُ يَعْمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَيْسَ أَحَدَّ يُنَاقَسُ الْحِسَابًا يَسِيرًا) فَقَالَ الْعَرْضُ وَلَيْسَ أَحَدَّ يُنَاقَسُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْعَرْضُ وَلَيْسَ أَحَدًّ يُنَاقَسُ الْحِسَابَ يَوْمَ

وسلم کی جان ہے ہر شخص جنت میں اپنے گھر کو دنیا کے گھرسے زیادہ پیچانے گا۔

باب ۸۸۵۔ جس کے حساب میں بوچھ کچھ کی گئی تو اس عذاب ہوگا۔

۱۳۵۲۔ عبداللہ بن موئی، عثان بن اسود، ابن افی ملیکہ، حضرت عائشہ نبی علیہ سے عائشہ نبی علیہ جس کے عائشہ نبی علیہ جس کے حساب میں پوچھ کچھ کی گئی تواسے عذاب ہوگا حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے کہ عقریب آسان حساب ہوگا، آپ نے فرمایا یہ توصرف پیشی ہے۔ عقریب آسان حساب ہوگا، آپ نے فرمایا یہ توصرف پیشی ہے۔

۱۳۵۷۔ عرو بن علی، یکی، عثان بن اسود، بن ابی ملیکه، حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ میں نے آخضرت علیہ سے اس طرح سناہے، ابن جرتج اور محمد بن سلیم، اور ایوب و صالح بن رستم نے بواسطہ ابن ابی ملیکه حضرت عائش آنخضرت علیہ سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

۱۳۵۸ - استحق بن منصور، روح بن عباده، حاتم بن ابی صغیره، عبدالله

بن ابی ملیکه، قاسم بن محمه، حضرت عائشهٔ سے روایت کرتے ہیں،
انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن

جس محض کا حساب لیا جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میں نے عرض
کیا یا رسول الله کیا الله تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ جس محض کا نامہ
اعمال اس کے داکیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو عقریب اس سے ہلکا
حساب لیا جائے گا، رسول الله علیہ نے فرمایا یہ تو صرف پیشی ہے اور
قیامت کے دن جس محض کے حساب کی
گئی تواسے عذاب
دیا جائے گا۔

الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذَّبَ \*

٩ ٥ ٩ آ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مُعَمَّدٍ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنِسُ بْنُ مَالِكُ رَضِي سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنِسُ بْنُ مَالِكُ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَنْه وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يُحَانَ بَكَ مِلْءً الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ كَانَ يَقُولُ يَحَانَ لَكَ مِلْءً الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ مَا اللَّه عَدْ كُنْتَ مَنْ فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سَيُلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ \*

قَالَ حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي خَيْمَةُ عَنْ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِي بْنِ حَاتِم قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ ثُمَّ يَنْظُرُ فَلَا الْقِيامَةِ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ ثُمَّ يَنْظُرُ فَلَا الْقِيامَةِ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ ثُمَّ يَنْظُرُ فَلَا يَرَى شَيْئًا قُدَّامَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبُلُهُ النَّالُ وَلَوْ بِشِقً نَمْرَةٍ قَالَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقً عَمْرٌ وَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَمْرٌ وَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَمْرٌ وَ عَنْ خَيْثَمَةً عَنْ عَدِي مِن حَاتِم قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَنْ عَدِي مِن حَاتِم قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَنْ عَدِي بِن حَاتِم قَالَ قَالَ النَّبِي عَمْرٌ وَ عَنْ خَيْثَمَةً عَلَى عَنْ عَدِي مِن حَاتِم قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَنْ عَدِي مُن مِن حَاتِم قَالَ قَالَ النَّي عَمْرٌ وَ عَنْ خَيْثَمَةً عَلَى عَنْ عَدِي مُن اللَّهُ عَمْسُ وأَشَاحَ ثَلَاثًا حَتَى ظَنَيْا أَنَّهُ وَاللَّارَ وَلَوْ بِشِقً تَمْرَقِ النَّارَ وَلَوْ بِشِقً تَمْرَقُ فَالَ النَّهُ وَاللَّالَ وَلَوْ النَّارَ وَلَوْ بِشِقً تَمْرَقٍ فَالَ النَّهُ وَاللَّالَ وَلَوْ بِشِقً تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمُ مُن لَمُ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيّبَةٍ \*

٨٥٦ بَابِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بغَيْر حِسَابٍ \*

َا ٢ كَا اللهِ وَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً حَدَّثَنَا ابْنُ اللهِ وَ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ حِ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ وَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ

۱۳۵۹ علی بن عبداللہ، معاذ بن ہشام، قادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ آنخضرت علی بن عبداللہ، معاذ بن ہشام، قادہ، حضرت اللہ عنہ بن معمر، روح بن عبادہ، سعید، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کافر کو لایا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ بناؤ، اگر تمہارے پاس زمین کے برابر سونا ہوتا تو تم اس کو بدلے میں دے کر (عذاب سے) چھٹکارا حاصل کرتے! وہ کے گاہاں! تواس سے کہا جائے گا کہ تم سے اس سے کم مانگا گیا تھا۔

الا ۱۳۲۰ عربن حفص ، حفص ، اعمش خیمه ، عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ نے فرمایاتم ہیں سے ہر آدمی سے اللہ قیامت کے دن گفتگو فرمائے گا اس طرح کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا پھر وہ نظر اٹھائے گا توا پہ آگے پچھ نہیں دیکھے گا، پھر اپ سامنے نظر کرے گا، تو دوزخ اس کے سامنے نظر کرے گا، تو دوزخ اس کے سامنے آئے گی، اس لئے تم میں سے جو شخص آگ سے بچنا چاہے (تو وہ بچی) اگرچہ مجبور کے ایک مکڑے ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو، اعمش بواسطہ عمر خیمہ ، عدی بن حاتم، نبی علیہ سے بچو، پھر اپنامنہ پھیر لیا، اور فرمایا کہ آگ سے بچو، پھر اپنامنہ پھیر لیا، اور فرمایا کہ آگ سے بچو، پھر اپنامنہ پھیر لیا، اور فرمایا کہ آگ سے بچو، پھر اپنامنہ بھیر لیا، اور فرمایا کہ آگ نے کہ ہم نے منہ بھیر لیا، تین باراییا ہی کیا، یہاں تک کہ ہم آگ ہے بچو، گھرور کے ایک مکڑے ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہواور جس شخص کو آگ ہے میں بتر از (آدمی) بغیر حساب کے بیم میں ستر ہزار (آدمی) بغیر حساب کے باب کے حساب کے باب کے دریعہ کیوں نہ ہواور جس شخص کو باب کے بیم میں ستر ہزار (آدمی) بغیر حساب کے باب کے حساب کے باب کے کہ میں ستر ہزار (آدمی) بغیر حساب کے باب بے میں ستر ہزار (آدمی) بغیر حساب کے باب کے بیم میں ستر ہزار (آدمی) بغیر حساب کے باب کے بیم میں ستر ہزار (آدمی) بغیر حساب کے باب کے بیم میں ستر ہزار (آدمی) بغیر حساب کے باب کے بیم میں ستر ہزار (آدمی) بغیر حساب کے باب کے بیم کے دریعہ کوری کے دریا کے سے بیم کے دریعہ کے دریعہ

داخل ہوں گے۔ ۱۲ ۱۲ عران بن میسرہ،ابن فضیل حصین،اسید بن زید، ہشیم، حصین سعید بن جبیر،ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، چنانچہ نبی

قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْن جُبَيْر فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاس قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى َّ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَأَخَذَ الَّنِّيُّ يَمُرُ مَعَهُ الْأُمَّةُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ النَّفَرُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُ مَعَهُ الْعَشَرَةُ وَالنَّبَىُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْحَمْسَةُ ۖ وَالنَّبَيُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ فَنَظَرُتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ قُلْتُ يَا حَبْرِيلُ هَوُّلَاء أُمَّتِي قَالَ لًا وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَنَظَرْتُ فَإِذَاً سَوَادٌ كَثِيرٌ قَالَ هَوُّلَاءَ أُمَّتُكَ وَهَوُّلَاء سَبْعُونَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ قُلْتُ وَلِمَ قَالَ كَانُوالَا يَكْتُوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ فَقَامَ إِلَيْهِ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَن فَقًالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ \* ١٤٦٢ - حَدُّنَنَا مُعَادُ بْنُ أَسَدٍ أَحْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ ٱلْفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نُمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةً \*

گزرنے لگے کسی کے ساتھ ایک امت تھی، کسی کے ساتھ ایک گروہ تھااور کسی کے ساتھ دس اور کسی کے ساتھ یانچے آدمی،اور کوئی تنہا جا رہے تھے پھر میں نے نظراتھائی، توایک بڑی جماعت پر نظریزی تومیں نے کہا، اے جریل یہ میری امت ہے! جریل علیہ السلام نے کہا نہیں، افق کی طرف دیکھئے میں نے دیکھا، ایک بری جماعت نظر آئی، جریل علیہ السلام نے کہایہ آپ کی امت ہے اور یہ ان کے آگے جو ستر ہزار ہیں(۱)ان کانہ حساب ہو گااور نہ ان ہر عذاب ہو گا۔ میں نے یو چھاکیوں! جریل علیہ السلام نے کہا، کہ وہ لوگ داغ نہیں لگواتے تص اورنه جهال پھونک کرتے ہیں اورنہ شگون لیتے تھے اور صرف اینے رب پر بھروسہ کرتے تھے، عکاشہ بن محصن آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے ان لوگوں میں بنا دے، آپ نے فرمایا، اے اللہ اس کوان لوگوں میں بنادے، پھر ایک دوسرا آدمی کھڑ اہوااور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہے دعا بیجئے کہ مجھ کو بھی ان او گول میں بنادے، آپ نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گیا۔ ۲۲ ۱۲ معاذ بن اسد، عبدالله، بونس، زهری، سعید بن میتب، ابوہر یرقے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظم کو فرماتے ہوئے سنا، کہ میری امت میں ستر ہزار آدمیوں کی ایک جماعت داخل ہوگی، ان کے چبرے اس طرح جیکتے ہو نگے جس طرح چود ہویں کا جاند چکتا ہے، ابوہر برہ کا بیان ہے کہ عکاشہ (۲) بن محصن اسدى اين جادر الهائ موسة الحف اور عرض كيايار سول الله! الله سے دعا سیخیے کہ مجھ کوان لوگوں میں بنادے، آپ نے فرمایا،اے الله اس کوان میں بنادے، پھر انصار میں سے ایک مخص کھڑا ہوااور عرض كيايار سول الله! الله ب دعا يجيح ، كم مجھ كوان ميں بنادے آپ نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گیا۔

ا ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنتیوں کی کل ایک سوہیں صفیں ہوں گی جن میں سے اسّی صفیں اس امت کے لوگوں کی ہوں گی۔

عضرت عکاشہ ابتدائی طور پر مسلمان ہونے والے صحابہ میں سے ہیں بدر میں بھی شریک ہوئے طاہر کی طور پر بھی بڑے خوبصورت سے

بہترین شہسوار سے بدر کے دن لڑتے ہوئے ان کی تلوار ٹوٹ گئی حضور صلی انٹہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی عطافر مائی اور فرمایا کہ اس سے لڑائی

کرو تو وہ ان کے ہاتھ میں جاتے ہی تکوار بن گئی، لمی انتہائی سفید تلوار بعد میں انہوں نے اس تلوار کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا اور ۱۲ھ

میں مرتدین کے ساتھ لڑائی کے دوران شہید ہونے تک وہ تلوار ان کے باس ہی رہی۔

187٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو خَسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُ لِيَدْخُلَ الْفَا أَوْ سَبْعُ مِا مُتَمَاسِكِينَ آخِذُ مِا مُتَمَاسِكِينَ آخِذُ مَا مُتَمَاسِكِينَ آخِذُ الْجَنَّةَ وَوَجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ \* الْجَنَّةَ وَوَجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ \* الْجَنَّةَ وَوَجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ \* يَعْفُوبُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ النَّهِ عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ عَنِ النَّهِ فَا أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ مُونَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ الْنَارِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ

١٤٦٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِأَهْلِ النَّارِ يَا أَهْلَ الْحَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ \* وَلِأَهْلِ النَّارِ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ \* وَلِأَهْلِ النَّارِ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ \* وَلِأَهْلِ النَّارِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِيدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِيدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَنَّةِ زِيَادَةً كَبِدِ مَوْتِ عَدُنْ خُلْدٌ عَدَنْتُ بِأَرْضِ أَقَمْتُ وَمِنْهُ الْمَعْدِنُ ( فِي مَقْعَدِ صِدْقً ) فِي وَمِنْهُ الْمَعْدِنُ ( فِي مَقْعَدِ صِدْقً ) فِي مَنْبتِ صِدْقً ) فِي مَنْبتِ صِدْقً ) فِي مَنْبتِ صِدْقً )

2 ﴿ اللهِ عَلَيْهَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّنَنَا عَوْفَ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ عَوْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ قَالَ اطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَايَتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطْلَعْتُ فِي

سالا الدسعید بن ابی مریم، ابو عسان، ابو حازم، سهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی سیالت نے فرمایا کہ میری امت میں ستر ہزار، یا فرمایا سات لاکھ (راوی کوشک ہے) آدمی جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے اگلے اور پچھلے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کے چبرے چودھویں تاریخ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کے چبرے چودھویں تاریخ کے چاند کی طرح چیکتے ہوں گے۔

۱۳۹۳ علی بن عبدالله، یعقوب بن ابراہیم، صالح، نافع، ابن عرر آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہوں گے توان کے در میان ایک پکار نے والا پکار کر کیے گا کہ اے دوزخ والو! یہاں موت نہیں والو! یہاں موت نہیں ہے، اور اے جنت والو! یہاں موت نہیں ہمیشہ رہنا ہے۔

۱۳۲۵ ابوالیمان، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا، کہ نبی اللہ نے فرمایا کہ جنت والوں سے کہا جائے گا، کہ اے جنت والوا یہاں ہمیشہ رہناہے موت نہیں اور دوزخ والوں سے بھی کہا جائے گا، کہ اے دوزخ والو، یہاں ہمیشہ رہناہے موت نہیں ہے۔

باب 202- جنت اور دوزخ کی صفت کا بیان، ابوسعید نے کہا آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی سب سے پہلے کھانا جو کھا کیں گے وہ مچھلی کی کیجی ہو گی۔ عدن کے معنی ہیں ہمیشہ رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس زمین میں قیام کیا، مقعد صدق میں، "معدن" اس سے ماخوذہ، لیمن سے ای پیدا ہونے کی جگہ۔

۱۳۲۷۔ عثمان بن بیٹم، عوف، ابور جاء عمران آنخضرت علیہ سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو دہاں اکثر فقراء کو پایااور جب دوزخ میں جھانکا تو میں نے دیکھا کہ دہاں زیادہ رہنے والی عور تیں تھیں۔

النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ \* 187٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ

أُسَامَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَسَاكِينَ وَأَصْحَابُ الْحَدِّ فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَّحَلَهَا الْمَسَاكِينَ وَأَصْحَابُ الْحَدِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ أَصْحَابَ النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةٌ مَنْ ذَحَلَهَا النَّسَاءُ \* عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةٌ مَنْ ذَحَلَهَا النَّسَاءُ \* عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةٌ مِنْ أَسَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ عَلَى بَابِ النَّارِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّنَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْحَنَّةِ إِلَى الْمَاتِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْحَنَّةِ إِلَى الْحَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَى الْمَاتِ أَهْلُ الْحَنَّةِ إِلَى الْمَاتِ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْحَنَّةِ إِلَى الْمَاتِ إِلَى الْمَاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْحَنَّةِ إِلَى الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَلِي الْمَاتِ اللَّهِ الْمَعْلَى الْمَالْمَاتِ الْمَاتِ اللَّهِ الْمَاتِ الْمَاتِي الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِي الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِي الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِي الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِي الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِي الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِي الْمَاتِ الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِ الْم

وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذَبِّحُ ثُمَّ يُنَادِي

مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا

مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهمْ

وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنَا إِلَى حُزْنِهِمْ \* اللّهُ النَّارِ حُزْنَا مَعْادُ بَنُ أَسَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللّهِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنس عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَلْمِيِّ قَالَ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَلْمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْحَنَّةِ يَا أَهْلَ الْحَنَّةِ يَا أَهْلَ الْحَنَّةِ يَا أَهْلَ الْحَنَّةِ مَن طَلْقِلُ الْحَنَّة مَن طَلْقِلُ الْحَنَّة مَن مَلْقُولُ هَلْ الْحَنَّة مَن مَنْ فَلُكَ مَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ عَلَيْكُمْ أَعْفُولُ أَنْ اللّهُ مَنْ عَلْقُولُ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أَن اللّهُ عَلَيْكُمْ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أَنِكَ عَلَيْكُمْ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيْقُولُ أُحِلًا عَلَيْكُمْ وَعُدَهُ أَبِدًا \* وَضَوَّانِي فَلَا أَسْحَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبُدًا \* وَضُولًا عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا \* وَضَوَّانِي فَلَا أَسْحَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا \* وَضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أَبِدًا \* وَضَلُ مَنْ فَلِكَ فَيْقُولُ أَبِدًا \* وَضَلَ مَنْ فَلِكَ فَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا \* وَضَلَ مَنْ فَلِكَ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا \* وَضَلَ مَنْ فَلِكُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبِدًا \* وَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّه

· ١٤٧ - حَدَّثِنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا

مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ

۱۳۷۷۔ مسدد، اسمعیل، سلیمان ہمی، ابو عثمان، حضرت اسامہ، آخضرت علی ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑ اہوا، (تودیکھا کہ) دہاں داخل ہونے والے زیادہ تر مسکین تھے، اور مال والے محبوس تھے، سوائے دوز خیوں کے کہ ان کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا تھا، اور میں دوزخ کے دروازے پر کھڑا ہوا، تو دیکھا کہ وہاں داخل ہونے والوں میں اکثر عور تیں تھیں۔

۱۸ ۱۳ ماذ بن اسد عبدالله، عمر بن محمد بن زید، محمد بن زید، ابن عمر است روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں، اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو موت لائی جائے گی یہاں تک کے دوزخ اور جنت کے درمیان رکھی جائے گی، پھر ذبح کی جائے گی پھر ایک جنت کے دواخ والا پکار کر کمے گا کہ اے جنت والو! یہاں موت نہیں، اور اے دوزخ والو یہاں موت نہیں، جنت والوں کی خوش میں اضافہ ہو جائے گا اودوزخ والو یہاں موت نہیں، جنت والوں کی خوش میں اضافہ ہو جائے گا اودوزخ والو یہاں عوت نہیں، جنت والوں کی خوش میں اضافہ ہو جائے گا۔

۱۹ ۱۳ معاذ بن اسد، عبدالله بن انس، زید بن اسلم، عطاء بن بیار الوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علی کہ اسے جنت والواوہ لوگ عرض کریں گے، اسے ہمارے پروردگار لبیک و سعد یک، پھر الله تعالی فرمائے گا کہ اسے جمعہ یک، پھر الله تعالی فرمائے گا کیا تم لوگ خوش ہو، وہ لوگ کہیں گے ہم کیوں نہ راضی ہوں کہ جب تو نے ہمیں وہ چیز عطاکی ہے جو اپنی مخلوق میں راضی ہوں کہ جب تو نے ہمیں وہ چیز عطاکی ہے جو اپنی مخلوق میں چیز عطاکروں گا، وہ لوگ پو چیس گے کہ اسے رباس سے بہتر کیا چیز ہے! الله تعالی فرمائے گا میں تم پر اپنی رضامندی نازل کروں گا اس کے بعد میں تم پر بھی ناراض نہ ہوں گا۔

۱۳۷۰ عبدالله بن محمد، معاویه بن عمرو، ابداسخی حمید سے روایت
 کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا میں نے انس کو کہتے ہوئے ساکہ حادثہ

حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ أُصِيبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرِ وَهُوَ غُلَامٌ فَجَاءَتْ أُمُّهُ إِلَى النُّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنْي فَإِنْ يَكُ فِي الْجَنَّةِ أَصْبَرْ وَأَحْتَسِبْ وَإِنْ تَكُنَ الْأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ وَيْحَلُّ أَوَهَبَلُّتِ أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا حَنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ لَفِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ\* ١٤٧١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بَنْ أَسَدٍ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ مَا بَيْنَ مَنْكِبَي الْكَافِر مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّام للرَّاكِبِ الْمُسْرع وَقَالَ إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي حَارَم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلُّهَا مِائَةَ عَام لَا يَقْطَعُهَا قَالَ أَبُو حَازِمِ فَحَدَّثْتُ بِهِ النَّعْمَانَ ثُبنَ أَبِي عَيَّاشِ فَقَالَ حَدَّثَنِّي أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِاتَةَ عَامٍ مَا يَقُطُعُهَا \* ١٤٧٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عُبْدُالْعَزيز عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍ لَا يَدْرِي أَبُو حَازِم أَيُّهُمَا قَالَ مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَا ۚ يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ \* ١٤٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بَنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّه عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ إِنَّ أَهْلُ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ

بدر کے دن شہیر ہوئے تو وہ کسن تھے ان کی والدہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیایار سول اللہ آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کامر تبہ میرے دل میں کیا ہے، اگر وہ جنت میں ہوا تو میں صبر کروں گی اور اگر دوسر ی جگہ ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں آپ نے ویحك یا هبلت فرمایا (لیمن احمق) کیا جنت ایک ہی ہے، جنتیں تو بہت سی ہی ہیں اور وہ جنتا الفردوس میں ہوگا۔

اے ۱۹ او ماذ بن اسد، فضل بن موی، فضیل، ابو ماذم حضرت ابو ہر رہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کہ کافر کے دونوں مونڈھوں کے در میان تیزر فقار سوار سے تین دن کی مسافت ہوگی، اور اسحاق بن ابر اہیم نے بواسطہ مغیرہ بن سلمہ، وہیب، ابو ماذم، سہل بن سعد رسول اللہ علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک در خت ہوگا کہ جس کے سابہ میں سوار سو سال تک چلے گا، اور اس کاسفر مجھی ختم نہ ہوگا، ابو ماذم کا بیان ہے کہ میں نے یہ حدیث نعمان بن ابی عیاش سے بیان کی تو انہوں نے بیان میں نے یہ حدیث نعمان بن ابی عیاش سے بیان کی تو انہوں نے بیان کیا، کہ مجھ سے ابو سعید نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ور خت ہوگا کہ (اس کے سابہ میں) تیز نرقار، پھر تیلے گھوڑ سے پر سوار سوسال تک چلے پھر بھی اس کاسفر ختم نہ ہوگا۔

۲۵ ۱۳۷ قتید، عبدالعزیز، ابو حازم، سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزاریا (فرمایا) سات لاکھ آدمی جنت میں داخل ہوں گے (ابو حازم کا بیان ہے، کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے ستر ہزاریاسات لاکھ فرمائے) ایک دوسرے کا ہاتھ کپڑے ہوئے ہوں گے، جب تک ان کے پچھلے داخل نہ ہول گے داخل نہ ہول گے داخل نہ ہول گے داخل نہ ہول گے۔ ان کے چہرے چود ھویں رات کے چاند کی طرح چیکتے ہوں گے۔ ان کے چہرے وہ ھویں رات کے چاند کی طرح چیکتے ہوں گے۔ اس کے سال سے دوایت کرتے ہیں کہ اور سہل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جنت والے جنت میں بالا خانہ والوں کو اس طرح آپ نے فرمایا جنت والے جنت میں بالا خانہ والوں کو اس طرح

الْغُرَفَ فِي الْحَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي السَّمَاء قَالَ أَبِي فَحَدَّثْتُ بِهِ النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي ِ مَيَّاهِ فَقَالَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ وَيَزِيدُ فِيهِ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكُوْكَبَ الْغَارِبَ فِي الْأَفَقِ الشَّرْقِيِّ وَالْغَرْبِيِّ \*

١٤٧٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرًانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْه عَن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ لَكَ مَا َفِي ٱلْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلِّبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتِ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي \* ١٤ُ٧٥ – حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرُو عَنْ حَابِر رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بَالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ النَّعَارِيرُ قَلْتُ مَا النَّعَارِيرُ قَالَ الضَّغَابيسُ وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ فَقُلْتُ لِعَمْرُو بْن دِينَار أَبَا مُحَمَّدٍ سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ سُمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَحْرُجُ بالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ قَالَ نَعَمْ ۖ

١٤٧٦ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَن النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخُرُجُ قَوْمً مِنَ ٱلنَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ فَيَدْخُلُونَ

الْجَنَّةَ فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ

د میسیں گے جس طرح تم آسان پر ستاروں کو دیکھتے ہو، میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے نعمان بن الی عیاش سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا، کہ میں نے ابوسعید کو بیان کرتے ہوئے سا، اور اتنا زیادہ بیان کیا، کہ جس طرح تم ڈوبنے والے ستارے کو مشرقی اور مغربی افق پر دیکھتے ہو۔

س کس الل بن بالله مندر، شعبه، ابوعمران، انس بن مالک رضی الله عنه آنخضرت على سے روایت كرتے ہیں، آپ نے فرمایا كه الله تعالیٰ قیامت کے دن سب سے کم عذاب والے سے فرمائے گاکہ اگر تمہارے یاس زمین کے برابر کوئی چیز (دولت) ہوتی تو کیا تم اسے دے کراینے کو عذاب سے چھڑاتے۔وہ جواب دے گاہاں!اللہ تعالیٰ فرمائے گاکہ میں نے تجھ سے اس سے ہلکی چیز جابی تھی، جب کہ تم آدم کے صلب میں تھا۔ وہ بیہ کہ میرے ساتھ کمی کو شریک نہ کرنا کیکن تونے انکار کر دیااور میرے ساتھ شریک بنایا۔

۵۷ سار ابوالعمان، حماد، عمرو، جابرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے عظی فرمایا کہ شفاعت کے ذریعہ کچھ لوگ دوزخ ہے نکلیں گے ،اس طرح کہ وہ ثعار بر ہوں گے۔ میں نے یو چھا ثعار بر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ضغابیں ہے،ان کے منہ جھڑ گئے ہوں گے، حماد کا بیان ہے کہ میں نے عمرو بن دینار سے پوچھا کیا آپ نے جابر بن عبداللہ سے سا ہے کہ ، آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے کہ لوگ شفاعت کے ذریعہ دوزخ ہے نکلیں گے ،انہوں نے کہاہاں!

٢ ١٣ ١٦ مدبه بن خالد، جهام، قياده، حضرت انس بن مالكُّ نبي عَلِيْكُ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ چھ لوگ عذاب پانے کے بعد دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے اور جنت والے ان کودوز خی پکاریں گے۔(۱)

لے ان لوگوں کا بین نام سی استقاص یا عار و لانے کے لئے نہیں ہو گا بلکہ الله تعالیٰ کی اس نعمت کی یاد دہانی کے لئے ہو گا کہ الله تعالیٰ نے اپنے فضل ہے ان لوگوں کو جہنم ہے چینکاراعطا فرمادیا تاکہ اس نعمت کویاد کرے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا کثرت ہے شکر اداکریں۔ دوسری روایت میں اس بات کی صراحت بے آلمہ وہلوگ اللہ تعالی سے ان نام کے اڑالے کے لئے دعا فرمائیں گے تواللہ تعالیٰ ان سے وہ نام دور فرمادینگے۔

١٤٧٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٍ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ يَقُولُ اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ يَقُولُ اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ فَيَعْدُرُجُونُ قَدِ امْتُحِشُواً وَعَادُوا حُمَّمًا فَيُلْقُونَ فَيَخْرُجُونُ قَدِ امْتُحِشُواً وَعَادُوا حُمَّمًا فَيُلْقُونَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي خَمِيلِ السَّيْلِ وَقَالَ النَّبِيُّ حَمِيلًا السَّيْلِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ مَفْوَانَ النَّبِيُّ وَمَلْمَ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ مَنْ وَا أَنَّهَا تَنْبُتُ مَنُوا أَنَّهَا تَنْبُتُ مَا وَقَالَ النَّبِيُّ وَمَالَ مَمُونَ وَمَالَمَ أَلُمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ مَنُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ مَنَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ مَالَاهُ عَمْرًا وَقَالَ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ وَالْعَلَقُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ عَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ

187۸ - حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُ صَلَّى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلُ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلُ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ \*

إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ السَّرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ السَّرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ السَّيْرِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى الْقِيامَةِ رَجُلُ وَالْقُمْقُمُ \* رَجُلُ عَلَى الْعِرْجَلُ وَالْقُمْقُمُ \* مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَعْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقُمْقُمُ \* مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَعْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقُمْقُمُ \* مَنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَعْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقُمْقُمُ \* مَنْهَا دَمَا عَنْ عَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ النَّالُ طَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ النَّالُ وَالْشَارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرُو عَنْ عَيْهُمَ عَنْ عَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ النَّالُ وَالْشَارَ وَلَوْ النَّالُ وَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ الْتَقُوا النَّالُ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرُقَ فَمَنْ لَمْ يَحِدُ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ \* وَلَوْ بِشِقَ تَمْرُقَ فَمَنْ لَمْ يَحِدُ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ \* وَلَوْ بِشِقَ تَمَرَّةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَنِي حَمْزَةً حَدَّثَنَا الْبُنُ

کے ۱۲ موئی، وہیب، عمر بن یجیٰ، یجیٰ، حضرت ابوسعید خدریُّ سے روایت کرتے ہیں، کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس مخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو،اس کو دوزخ سے نکال لو، چنانچہ ان کو نکالا جائے گا تو وہ کو کلے کی مائند نکلیں گے، تو ان کو نہر حیات میں ڈال دیا جائےگا اور وہ اس طرح ترو تازہ ہو جائیں گے جیسا کہ دریا کے کنارے کے کوڑے کرکٹ میں ترو تازہ دانہ اگرا ہے، اور آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے میں ترو و تازہ دانہ لیٹا ہوازرد نکاتا ہے۔

۱۳۷۸ محمد بن بشار، غندر، شعبه ،الواسخق، نعمان، آنخضرت علی است روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے ساکہ قیامت کے دن سب سے ملکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پاؤں پر چنگاری رکھی ہوئی ہوگی اور اس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا، جس طرح ہانڈی جوش مارتی ہے۔

9 کا اللہ بن رجاء، اسر ائیل، ابو اسحاق، نعمان بن بیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے ملک عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پاؤں پر دو چنگاریاں رکھی ہوں گی اور ان دونوں کے سبب سے اس کا دماغ اس طرح جوش کھائے گاجس طرح ہوش کھائے گاجس طرح ہاٹھی گھڑا جوش کھائے۔

۱۳۸۰ سلیمان بن حرب، شعبہ، عمرو، خیثمہ، عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی میالئے نے دوزخ کاذکر کیا تواپنامنہ پھیر لیا اوراس سے پناہ ما گی، پھر فرمایا کہ دوزخ سے بچو،اگرچہ محجور کے ایک مکڑے، می کے ذریعہ کیوں نہ ہو،اور جس شخص کویہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی باتوں کے ذریعہ (اس سے بچے)۔

۸۱ مار أبراميم بن حمزه، ابن ابي حازم دراوردي، يزيد، عبدالله بن

خباب، حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علی ہے سناکہ آپ کے پاس آپ کے چپابوطالب کاذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا شاید قیامت کے دن ان کو میری شفاعت کام آئے کہ آگ ان کے مخنوں تک ہوگی اور اس سے ان کا دماغ کھولتا ہوگا۔

۸۲ مار مسدد، ابوعوانه، قاده، انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اكرم عظمة نے فرماياكہ اللہ قيامت كے دن لوگوں كو جمع كرے كا تو لوگ کہیں گے کہ کاش کوئی ہماری شفاعت اللہ کے دربار میں کرتا، تاكه مما پني اس جگه سے نجات پاتے چنانچه وه لوگ آدم عليه السلام ك ياس آكر كبيل ك كه آب كوالله في النج الته سع بيدا كيااور آپ میں اپنی روح پھو کی اور فرشتوں کو حکم دیا چنانچہ انہوں نے آپ کو سجدہ کیا تو آپ ہمارے پروردگار کی جناب میں ہماری سفارش کریں، آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں اس لائق نہیں ادرا نی غلطی كاذكركريس مك اور فرمائيس كے كه نوح عليه السلام كے پاس جاؤوه سب سے پہلے رسول ہیں جن کواللہ نے مبعوث کیا، چنانچہ لوگ ان کے پاس آئیں گے تووہ اپنی غلطی کاذکر کرکے فرمائیں نگے کہ میں اس لائق نہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جن کو اللہ نے خلیل بنایا۔ چنانچہ لوگ ان کے پاس آئیں کے تووہ اپنی غلطی کاذکر كركے فرمائيں مے كه ميں اس لائق نہيں تم موى عليه السلام كے پاس جاؤجن سے اللہ نے کلام فرمایا، لوگ ان کے پاس آئیں گے تووہ فرمائیں گے میں آج اس قابل نہیں اور اپنی علطی کا ذکر کر کے فرمائیں گے کہ عیسی علیہ السلام کے پاس جاؤ،لوگ عیسی علیہ السلام آئیں تو فرمائیں گے(۱) میں آج اس قابل نہیں تم محمد عظی کے پاس

أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرُدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ حَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ رَضِي اللَّه عَنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُحْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ \*

١٤٨٢ - حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِي اللَّهِ عَنْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبُّنَا حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيْقُولُونَ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَاثِكَةَ فَسِمَحَدُوا لَكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيفَتَهُ وَيَقُولُ اثْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُول بَعَثُهُ اللَّهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ اثْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّحَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ اثْنُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ الثُّوا عِيسَى فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ اثْنُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَكْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَإِذَا رَأَيْتُهُ

ا انبیاء معصوم ہیں جان بوجھ کر کسی بی سے سے بھی کسی گناہ کا صدور نہیں ہواالبتہ انبیاء مقربین کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہونے کی بنا پر بعض خلاف اولیٰ کام اور اموراج تہادیہ کوا پی خطاء سجھ کر اللہ تعالیٰ سے اس پر توبہ واستغفار کرتے رہتے ہیں۔اس صدیث میں بھی انبیاء کی جن خطاؤں کا تذکرہ ہے وہ بھی ایکے ہیں جو لاعلمی میں، بھول کر صادر ہو کیس یا امور اجتہادیہ میں یا خلاف اولی امور میں، حضرت آدم علیہ السلام کی خطاء سے مراد شجر ممنوعہ کا کھاتا ہے، حضرت نوح کی خطاء سے مراد اپنے کا فر بیٹے کے لئے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنا ہے، حضرت ابراہیم کی خطاء سے مراد ان کی وہ تین باتیں ہیں جو بظام جھوٹ معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کی خطاء سے مراد قبطی کو قبل کرنا ہے جو کہ بغیرار ادہ کے ان سے صادر ہوا۔ حضرت عیسیٰ کے عذر کرنے کی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ چونکہ دنیا میں ان کے مانے والوں نے انہیں بھی (بقیہ الگے صفحہ پر)

وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ لِي ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاللَّهُ تُمَّ عُطَهُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاللَّهُ عَلَّمُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بَتَحْمِيدِ يُعَلِّمُنِي ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا ثُمَّ أُحُودُ أَخْرِجُهُمْ الْجَنَةَ ثُمَّ أَعُودُ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَةَ ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي التَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ حَتَّى فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي التَّالِئَةِ أَو الرَّابِعَةِ حَتَّى فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي التَّالِئَةِ أَو الرَّابِعَةِ حَتَّى مَا بَقِي فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَكَانَ مَا نَعْدَدُ أُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ \*

الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ حَدَّثَنَا الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ يَخْرُجُ فَوْمٌ وَسَلَّمَ فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةُ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّنَ \* وَسَلَّمَ فَيَدُ خَمُنِي عَنْ أَنسٍ أَنَّ أُمَّ حَارِثَةَ أَتَت السَمَاعِيلُ بْنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَة يَوْمَ بَدْرِ أَصَابَهُ غَرْبُ سَهُم فَقَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِيْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةً مِنْ قَلْبِي رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِيْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةً مِنْ قَلْبِي رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِيْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةً مِنْ قَلْبِي رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِيْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةً مِنْ قَلْبِي

جاؤجن کے اگلے اور پھیلے گناہ بخش دیئے گئے ہیں تولوگ میرے یاس آئیں گے۔ میں اپنے پرور دگارے اجازت طلب کروں گاجب میں اللہ کو دیکھوں گا تو سجدے میں گریڑوں گا جب تک اللہ حاہے گا مجھ کو (اس حالت میں) جھوڑ دے گا، پھر کہا جائے گا کہ اپناسر اٹھاؤ، مانگو ممہمیں دیا جائے گا اور کہو سنا جائے گا اور شفاعت کرو قبول کی جائے گی، تو میں اپناسر اٹھاؤں گا،اینے پرور د گار کی حمد بیان کروں گا جواللہ مجھ کو سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا تواللہ میرے لئے حد مقرر فرمائے گا، پھر میں ان کو دوزخ سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا، پھر میں لوٹ کر آؤں گااور سجدے میں اس طرح گر یژوں گا، تیسری یا چوتھی بار اسی طرح کروں گا یہاں تک کہ دوزخ میں کوئی شخص باتی نہیں رہے گا، بجزاس کے جس کو قر آن نے روک ر کھا ہوگا،اور قمارہ اس کی تفییر بیان کرتے تھے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے ہمیشہ رہنے کا حکم ( قر آن میں ) بیان کیا گیا ہے۔ ۱۳۸۳ مسدد، بیخی، حسن بن ذکوان، ابور جاء، عمران بن حصیمی رضی الله عنهماہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ محمر صلی اللہ کی شفاعت کے ذریعہ سے ایک جماعت دوزخ سے نکلے گی، پھر وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جن کو ( جنت کے رہنے ، والے)جہنمیوں کے نام سے بلائیں گے۔

۱۳۸۴ قتید، اسلمیل بن جعفر، حمید، حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت حارث کی والدہ نبی سلام کی مسلم کیا کہ حضرت حارث جنگ میں ایک تیر سے خدمت میں حاضر ہو کیں اور حضرت حارث جنگ میں ایک تیر سے شہید ہوگئے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ حارث کا مقام میرے دل میں جانتے ہیں اگر وہ جنت میں ہوگا تو میں اس پر نہ مقام میرے دل میں جانتے ہیں اگر وہ جنت میں ہوگا تو میں اس پر نہ

۔ (بقیہ بچھلاصفحہ)معبود بنالیا تھااس لئے انہیں اس بات کاڈر ہو گا کہ کہیں اس بارے میں ان سے پوچھے نہ لیا جائے۔اگر چہ اس میں ان کا کوئی اختیار شامل نہ تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اول حساب و کتاب شروع ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گنہگار جہنیوں کے بارے میں حق تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے۔ ابتداء ہر ننانوے گنہگاروں میں ایک کے بارے میں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کرلی جائے گی کہ ہروہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکالنے کا فیصلہ کردیا جائے گا۔

فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ وَإِلَّا سَوْفَ تَرَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ لَهَا هَبَلْتِ أَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جَنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسٍ الْأَعْلَى: وَقَالَ غَدْوَةٌ فِي سَبيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةً خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا رِيمًا وَلَنْصِيفُهَا يَعْنِي الْخِمَارَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيًا وَمَا فِيهَا \*

٩ ١٤ ١ - حَدَّنَنَها أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَذَخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْرًا وَلَا يَدْخُلُ النَّارِ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ شُكْرًا وَلَا يَدْخُلُ النَّارِ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْخَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسَرَةً \*

١٤٨٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أُوّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِطَاطِعًا مِنْ قِبَلَ نَفْسِهِ \*

١٤٨٧ - حَدَّنَّا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبِيدَةً اللَّهِ عَنْه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ

روؤں گی ورنہ عفریب آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں، آپ نے فرمایا، احمق کیا جنت ایک ہی ہے؟ جنتیں تو بہت می ہیں وُہ تو فردوس اعلیٰ میں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صبح کویا شام کو چلنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے اور جنت میں ایک قدم برابر یا کمان کے فاصلہ کے برابر جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، اگر جنتی عور توں میں سے ایک عورت دنیا کی طرف جھانک کر دکھے اگر جنتی عور توں میں سے ایک عورت دنیا کی طرف جھانک کر دکھے لے توساری زمین روش ہو جائے، اور خوشبوت بھر جائے اور جنت کی اور ھنی دنیا اور اس کے اندر کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔

۱۹۸۵۔ ابو الیمان، شعیب، ابوالزناد، اعرج، ابوہر بریؓ سے روایت
کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ فی فرمایا کہ جنت میں جو شخص بھی
داخل ہوگا دوزخ میں اس کا ٹھکانا اس کو دکھلا دیا جائے گا اگر وہ برائی
کرتا، تاکہ وہ زیادہ شکر کرے اور جو شخص بھی دوزخ میں داخل کیا
جائے گا اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا، اگر وہ نیکی کرتا،
تاکہ اس کو حسرت ہو۔

۱۳۸۷ قتیمہ بن سعید، اسلمیل بن جعفر، عمرو، سعید بن ابی سعید مقبری، حضرت ابوہری فی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کون شخص حاصل کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اے ابوہریہ میر اخیال تھا کہ تم سے پہلے کوئی شخص مجھ سے اس بات کے متعلق سوال نہیں کرے گا۔ اس سبب سے کہ میں نے تم کو حدیث پر بہت زیادہ حریص دیکھا، قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت کا سب سے زیادہ حاصل کرنے والا وہ شخص ہوگا جس نے لاالہ الالہ صدق دل سے خلوص کے ساتھ کہا ہو۔

۱۳۸۷ عثان بن الی شیبه ، جریر ، منصور ، ابراہیم ، عبیدہ ، عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخصرت علیقہ نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں ، جوسب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گااور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگاوہ آدمی ہوگاجو دوزخ سے اوندھے منہ نکلے گا

خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبْوًا فَيَقُولُ اللَّهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيْحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَقُولُ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيْحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَقُولُ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَوُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيْقُولُ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ مَثْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَشَرَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ مَنِي أَوْ تَضْحَكُ مِنِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَنْي وَاللَّهِ مَنْي أَوْ تَضْحَكُ مَنِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ فَواحَدُهُ وَكَانَ يَقُولُ ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْ اللَّهِ مَنْهَا أَوْ أَوْنَى أَوْلَ اللَّهِ الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ مَنْولَ الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ فَواحَدُهُ وَكَانَ يَقُولُ ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى أَوْلَ الْجَنَةِ فَالَكُ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَةِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَةِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَةِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيْعُولُ ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَةِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْوَلَا الْمَذَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمَالِكُ فَا لَكَ أَوْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِكُ فَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَلْكُولُ الْمَلْولُ الْمَالِكُ عَلَيْهِ الْمَالِتُ الْمَلِكُ اللَّهُ الْمَلْفُ الْمَلْ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِقُولُ اللْهُ الْمَلْولُولُ الْهُ اللَّهُ الْمَلْلِ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِعُلُولُ الْمُعَلِّى الْمَالِقُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ اللْمُؤْلُولُ الْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ ال

١٤٨٨ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنِ الْعَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بشَيْء \*

۸٥٨ بَابَ الصِّرَاطُ جَسْرُ جَهَنَّمَ \* مَنْ الصِّرَاطُ جَسْرُ جَهَنَّمَ \* عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنِي مَخْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَنَاسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ

اوراللہ تعالی فرمائے گا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤوہ جنت میں آئے گا تواس کو خیال آئے گا کہ وہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ لوٹ جائے گا اور عرض کرے گایارب میں نے اس کو بھرا ہواپایا۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ جااور جنت میں داخل ہو جا، وہ جنت میں جائے گا تواس کو خیال ہو گا کہ جری ہوئی ہے چنانچہ وہ لوٹ جائے گا اور عرض کرے گایارب میں نے اس کو بھرا ہواپایا۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ جااور جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں جائے گا تواس کو خیال ہو گا کہ بھری ہوئی ہو جا۔ وہ جنت میں جائے گا تواس کو خیال ہو گا کہ بھری ہوئی کے بھر وہ بات میں حائے گا تواس کو خیال ہو گا کہ جری ہوئی کے بھر ابواپایا۔ اللہ تعالی فرمائے گا۔ جا جنت میں داخل ہو جا تیرے کو بھرا ہواپایا۔ اللہ تعالی فرمائے گا۔ جا جنت میں داخل ہو جا تیرے کو بھرا ہواپایا۔ اللہ تعالی فرمائے گا۔ جا جنت میں داخل ہو جا تیرے کے دنیا کے دنیا کے دنیا کے دنیا کے مثل دس گنا ہے۔ وہ کہے گا کیا آپ بھھ سے نداق کرتے ہیں یا ہنی مثل دس گنا ہے۔ وہ کہے گا کیا آپ بھھ سے نداق کرتے ہیں یا ہنی کہ آپ بنے ، یہاں تک کہ آپ بادشاہ ہیں؟ میں نے رسول اللہ علی ہوگے ،اور کہ جا جا تا تھا کہ یہ جنت والوں کا ادنی مرتبہ ہے۔

۸۸ ۱۳۸۸ مسدد، ابوعوانه، عبدالملک، عبدالله بن حارث بن نو فل حضرت عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا کہ کیا آپ نے حضرت ابوطالب کو پچھ فائدہ پہنجایا۔

### باب ۸۵۸۔ صراط جہنم کابل ہے۔ (۱)

۱۳۸۹ - ابوالیمان، شعیب، زہری، سعید و عطاء بن یزید، ابوہری ہی فیم میں اسلامی میں الوہری الوہری سند) محمود، عبدالرزاق، معمر زہری، عطاء بن یزید لیش، ابوہری سند روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ کیا ہم اپنے پروردگار کو قیامت کے دن دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں آفاب دیکھنے سے نقصان پہنچتا ہے جبکہ اس پر بادل نہ ہوں لوگوں نے عرض کیا نہیں یار سول اللہ، آپ نے فرمایا کیا تمہیں جاند کے دیکھنے سے لیلۃ القدر میں تکلیف

ے قاضی فضیل بن عیاض پل صراط کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی پندرہ ہزارسال کی مسافت کے برابرہے جس میں سے پانچ ہزار سال کی مسافت ہموار، پانچ ہزار سال کی چڑھائی، پانچ ہزار سال کی اترائی ہوگی اور وہ بال سے باریک تلوار سے تیز ہوگا۔ ہوتی ہے جبکہ اس پر بادل نہ ہولوگوں نے عرض کیا نہیں یار سول اللہ، آپ نے فرمایاتم قیامت کے دن کو اس طرح دیکھو گے اللہ تعالی لو گوں کو جمع کرے گااور فرمائے گا کہ جو شخص جس چیز کی عبادت کر تا تھااس کے ساتھ ہو جائے، چنانچہ سورج کی عبادت کرنے والا سورج کے ساتھ اور جاند کی عبادت کرنے والا جاند کے ساتھ اور بتوں کی پرستش کرنے والا بتوں کے ساتھ ہو جائے گا اور یہ امت باتی رہ جائے گی جس میں اس امت کے منافقین بھی ہو نگے تواللہ تعالی ان کے پاس اس کے علاوہ صورت میں آئے گا جس میں وہ جانتے تھے پھر الله تعالی فرمائے گامیں تمہارا پرورد گار ہوں تووہ لوگ کہیں گے ، ہمتجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم اس جگه رہیں گے جب تک که مارا یروردگار مارےیاس نہ آئے گاجب مارےیاس ماراپروردگار آئے گا تو ہم لوگ اس کو پہچان لیں گے، پھر اللہ تعالی ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس میں وہ جانتے تھے اور کمے گاکہ میں تمہارا رب ہوں تووہ لوگ کہیں گے کہ تو ہمار ارب ہے اور وہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور جہنم کابل قائم کیاجائے گا۔سبسے پہلے میں گزرول گااور تمام رسولول کی دعااس دن اللهم سلّم سلّم ہوگی۔اور اس کے ساتھ سعدان کے کانٹے کی طرح کانٹے ہوں گے، کیاتم نے سعدان کے کانٹے دیکھے میں؟ لوگوں نے کہاہاں! یار سول اللہ! آپ نے فرمایا کہ وہ سعداان کے کانٹے کی طرح ہوں گے مگراس کی بردائی کی مقدار الله کے سواکوئی نہیں جانتا۔ وہ کانے ان کوان کے اعمال کے موافق اچک لیں گے،ان میں سے بعض اینے عمل کے باعث ہلاک ہونے والے ہوں گے اور بعض کے اعمال رائی کے برابر ( تلیل) موں گے، پھروہ نجات پائے گایہاں تک کہ جب الله تعالیٰ اینے ہندوں کے فیصلے سے فارغ ہو جائے گااور لاالہ الاللہ (اللہ کے سواکوئی معبود نہیں) کی شہادت دینے والوں میں سے جس شخص کو تکالنا حاہے گا، فرشتوں کو تھم دے گا کہ ان کو (جہنم) سے نکالیں، فرشتے ان کو سجدے کے نشانات کے باعث بہچانیں گے اور اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیاہے کہ ابن آدم کے سجدے کے نشان کو کھائے، چنانچہ فرشتے ان کو نکالیں گے ،اس حال میں کہ وہ کو کلہ کی طرح ہوں گے ، پھر ان پریانی بہایا جائے گا جے ماء الحیات کہا جاتا ہے اور وہ اس طرح

الْقِيَامَةِ فَقَالَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ يَحْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبَعْهُ فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَيَتْبَعُ مَنَّ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ ۖ يَعْبُدُ الطُّوَاغِيتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بَاللَّهِ مَنْكَ هَذَا مَكَانَنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذًا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتْبَعُونَهُ وَيُضْرَبُ جسْرُ جَهَنَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ يُجيزُ وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَقِدْ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ وَبِهِ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَان أَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَان قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوَّكِ السَّعْدَان غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ ۖ فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ مِنْهُمُ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ ٱلْمُحَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا ۖ فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَصَاء بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُحْرِجُ مِنَ النَّار مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِمَّنْ كَانَ يَشْكُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَرَ ۖ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ فَّيَعْرِفُونَهُمْ بَعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَىَ النَّارِ ۚ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ أَمْتُحِشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ

الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ قَشَبَنِيَ رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِيَ ذَكَاؤُهَا فَاصْرَفْ وَجْهِي عَن النَّارِ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ فَيَقُولُ لَعَلَّكَ ۚ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَى النَّارِ ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ يَا رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَىَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنَّ لًا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ وَيْلَكَ ابْنَ آدَمَ مَا أُغْدَرَكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو فَيَقُولُ لَعَلَّى إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلُنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا َ وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُۥ فَيُعْطِي اللَّهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهُ فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ يَّا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بالدُّحُول فِيهَا فَإِذًا دَحَلَ فِيهَا قِيلَ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا ۚ فَيَتَمَنَّى ۖ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ فَيَقُولُ لَهُ َ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَذَلِكِ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا قَالَ عَطَاءٌ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَفِظْتُ مِثْلُهُ مَعَهُ \*

ترو تازہ ہو جائیں گے جس طرح کہ دریا کے کنارے کوڑے کرکٹ میں دانداگتاہے۔ایک شخص دوزخ کی طرف رخ کرکے کھڑارہے گا اور عرض کرے گانے برور دگار مجھے اس کی ہوانے جھلسادیا ہے اور اس کی جبک نے جلادیا ہے اس لئے میر اچپرہ دوزخ کی طرف ہے کچھیر دے، پس وہ اللہ سے دعا كرتارہے كا تواللہ تعالى فرمائے كا كه اگر ميں تم کوید دیدوں تو مجھے امید ہے کہ تواس کے علاوہ بھی مائے گا۔وہ عرض کرے گاکہ نہیں تیری عزت کی قشم میں تجھ سے اس کے علاوہ نہیں مانگوں گا چنانچہ اس کامنہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے گا، پھر اس کے بعد عرض کرے گاکہ اے رب مجھے جنت کے دروازے کے قریب کردے، اللہ تعالی فرمائے گاکیا تونے یہ نہیں کہاتھا کہ اس کے علادہ مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا،اے آدم!افسوس تجھ پر کہ تونے عہد شکنی کی، وہ ای طرح دعا کر تارہے گا،اللہ تعالی فرمائے گا کہ مجھے امید ہے کہ اگر میں تجھ کویہ دیدوں تواس کے علاوہ تو مجھ سے کوئی سوال نہ كرے گاوہ مخض عرض كرے گاتيرى عزت كى قتم اب اس كے علاوہ میں تجھ سے کوئی سوال نہ کروں گا پھر اللہ سے عہدو یمان باندھے گا کہ اس کے سوا کچھے سوال نہیں کرے گا۔ پس اللہ اس کو جنت کے دروازہ کے قریب کر دے گا، پس جب اس چیز کو دیکھے گاجو جنت میں ہے تو جب تک اللہ جاہے گاوہ خاموش رہے گا پھر عرض کرے گایارب مجھے جنت میں داخل کر دے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تونے نہیں کہا تھا کہ اباس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا،افسوس!اے ابن آدم تونے وعدہ کے خلاف کیا۔ وہ عرض کرے گا۔ یارب مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بد بخت نہ بنا۔ وہ اسی طرح دعا کر تارہے گا یہاں تک کہ الله تعالى بنے گا، جب الله تعالى بنے گا تواس كو جنت ميں داخل ہونے کی اجازت دے دے گا، جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس سے کہا جائے گاکہ جو پچھ تیری آرزو ہو بیان کر،وہ اپنی آرزو بیان کرے گا پھر اس ہے کہاجائے گاکہ آرزو کر، چنانچہ وہ آرزوبیان کرے گایہاں تک کہ اس کی تمام آرزو کیں ختم ہو جاکیں گی تواللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ یہ تیری (آرزو) ہے اور اتنابی اور بھی، ابوہر برہؓ نے کہا کہ یہ مرد جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والوں میں ہوگا۔ عطاء کا ' بیان ہے کہ ابوسعید خدر گا ابوہریرہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حدیث

میں کوئی اختلاف نہیں کیا، یہاں تک کہ جب هذا لك و مثله معه تک پنچ توابوسعید نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے ساہے کہ هذا لك وعشره امثاله (یعنی یہ لے لے اس جیسی دس اور لے لے)۔ ابوہر رہ نے کہا کہ میں نے مثله معه (اس جیسی اور بھی )یاور کھاہے۔

باب ۸۵۹۔ حوض کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ بے شک ہم نے بچھ کو کو ثر عطا کیا ہے، اور عبد اللہ بن زید نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض پر ملو۔

۱۳۹۰ یکی بن حماد، ابوعوانه، سلیمان، شقیق، عبدالله، (بن مسعود)
آخضرت علیه سے روایت کرتے ہیں (آپ نے فرمایا که) میں
حوض پر تمہارا پیش خیمه ہوں گا (دوسری سند) عمرو بن علی، محمہ بن
جعفر، شعبه، مغیرہ، ابودائل، حضرت عبد الله رضی الله عنه
آخضرت علیه سے روایت کرتے ہیں که آپ نے فرمایا میں حوض
پر تمہارا پیش خیمه ہوں گا، تم میں سے چندلوگ (میرے) سامنے
لائے جائیں گے، اور پھر مجھ سے علیحہ ہری امت میں سے ہیں تو مجھ
کہوں گاکہ اے میرے پروردگار! یہ میری امت میں سے ہیں تو مجھ
جواب ملے گاکہ تم نہیں جانتے، جو پچھ انہوں نے تمہارے بعد کیا
جواب ملے گاکہ تم نہیں جانتے، جو پچھ انہوں نے تمہارے بعد کیا
حصین نے بواسطہ ابودائل سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے اور
حصین نے بواسطہ ابودائل، حضرت حذیفہ آ تخضرت علیہ ا

۱۴۹۱۔ مسدد، کی ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تمہارے سامنے حوض (کو ثراتنی دوری پر) ہوگا جتنی دوری جرباءاور اذرح کے درمیان ہے۔

۱۳۹۲۔ عمرو بن محمد ، ہشیم ، ابو بشر و عطاء بن سائب، سعید بن جبیر ، حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ کوثر سے (مراد) خیر کثیر ہے ، جواللہ تعالیٰ نے آپ کودی

٩ ٥ ٨ بَابِ فِي الْحَوْضِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ ﴾ وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ \* ٩٠ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيق عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض و حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَٰدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنَّ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ عَنْ عَبْدَاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض وَلَيُرْفَعَنَّ مَعِي رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ تَابَعَهُ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِل وَقَالَ حُصَيْنٌ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ ۖ وَسَلَّمَ ١٤٩١ - حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ حَدَّثَنِي يَافِعٌ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَامَكُمْ حَوْضٌ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأُذْرُحَ\* ١٤٩٢– حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بشْر وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْه

قَالَ الْكَوْثُرُ الْحَيْرُ الْكَثِيرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ قَالَ أَبُو بِشْرِ قُلْتُ لِسَعِيدٍ إِنَّ أَنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌّ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيدٌ النَّهُرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْحَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ \*

١٤٩٣ حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّنَا الْعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّنَا الْعِيْ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْبِنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرو قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضِي مُسِيرَةُ شَهْرِ مَاوُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيزَانُهُ اللَّبِن وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيزَانُهُ كُنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا \* كُنُجُومِ السَّمَاء مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا \* كَنُجُومِ السَّمَاء مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا \* ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ \*

9 9 \$ 1 - حَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّنَنَا هُدْبَةً بْنُ حَالِدٍ حَدَّنَنَا هُدْبَةً بْنُ حَالِدٍ حَدَّنَنَا هُدْبَةً بْنُ حَالِدٍ حَدَّنَنَا هُدَّبَةً بْنُ حَالِدٍ حَدَّنَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَن النَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَن أُسِيرَ فِي الْحَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَر حَافَتَاهُ قِبَابُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا اللَّهِ اللَّهُ الْمَحَوَّفِ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جَبْرِيلُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَإِذًا طِينُهُ أَوْ هَنَا اللَّهُ مِسْكَ أَذْفَرُ شَكَ عُطْكَ رَبُّكَ فَإِذًا طِينُهُ أَوْ طِينُهُ أَوْ طِيبُهُ مِسْكَ أَذْفَرُ شَكَ هُدْبَةً \*

ہ، ابوالبشر کابیان ہے کہ میں نے سعید سے کہا کہ لوگ گمان کرتے ہیں، کہ جنت میں ایک نہرہے، سعید نے کہا کہ وہ نہر جو جنت میں ہے منجملہ خیر کے ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطاء کیاہے۔

سوم ۱۳۹۳ سعیدا بن مریم، نافع، ابن الی ملیکه، حضرت عبدالله بن عمرٌ و سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی ہے نے فرمایا کہ میرا حوض تین مہینے کی مسافت کے برابر ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور مشک سے زیادہ خوشبودار اور اس کے کوزے آسان کے ستاروں کی طرح ہیں، جو شخص اس سے پی لے اس کو بھی پیاس نہ گے گی۔

۱۹۹۳۔ سعید بن عفیر ،ابن وہب، یونس، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ میرے حوض کی مقدار (مسافت) اتن ہے جتنی ایلہ اور صنعائے یمن کے در میان ہے اور وہاں لوٹے اتن تعداد میں ہیں جتنے کہ آسان میں ستارے ہیں۔

۱۹۹۵۔ ابو الولید، ہمام، قادہ، حضرت انس آنخضرت علیہ سے روایت کرتے ہیں (دوسری سند) ہدبہ بن خالد، ہمام، قادہ، حضرت انس بن خالد، ہمام، قادہ، حضرت انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ میں جنت میں سیر کر رہا تھا تو ایک نہر کے پاس پہنچا جس کے دونوں طرف کھو کھلے موتوں کے گنبد ہے ہوئے تھے، میں نے پوچھا، اے جریل یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہی حوض کو ثرہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطاء کیا ہے، اس کی مٹی یا خو شبو مشک کی تھی، مدبہ کو شک ہوا کہ آپ نے طین یاطیب میں سے کون سالفظ فرمایا)۔

۱۳۹۲ مسلم بن ابراہیم، وہیب، عبدالعزیز، انس نی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے سامنے میری امت کے پہلے ان کو پہلے ن اول کی کھول اول حوض کو ثر پراتریں گے، یہاں تک کہ میں ان کو پہلے ن لول گا وہ میرے سامنے سے تھی کرلے جائے جائیں گے، تومیں کہوں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں۔اللہ تعالی فرمائے گاتم نہیں جانتے کہ

انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا ہے۔

١٩٩٨ سعيد بن ابي مريم، محمد بن مطرف، ابوحازم، سبل بن سعد الله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا که میں حوض پر تمہارا پیش خیمه ہوں گا۔ اور جو شخص میرے پاس سے گزرے گاوہ بے گااور جس نے پی لیا تواس کو تبھی بیاس نہ ِ لگے گی۔ میرے سامنے نچھ لوگ اتریں گئے جن کومیں پہچان لوں گا اور وہ لوگ مجھے بہجیان لیں گے پھر میرے اور ان کے در میان (پردہ) حاكل مو جائے گا۔ ابوحازم نے بيان كياكه مجھ سے نعمان بن ابى عیاش نے ساتو کہا کیاتم نے سہل سے اس طرح ساہے میں نے کہاہاں۔ انہوں نے کہامیں ابوسعید خدری پر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان کو اتنازیادہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) میں کہوں گا، کہ بہ لوگ مجھ سے ہیں، پس کہاجائے گا کہ تم نہیں جانے کہ تمہارے بعدان لوگوں نے کیا کیا ہے، میں کہوں گاکہ الله کی رحمت سے بعید ہو وہ محض جس نے میرے بعد تبدیلی کی۔ ابن عباسؓ نے کہاسخاسے مراد بعد ہونا ہے، سحبق بعید کے معنی میں ہے اور اسحقہ کے معنی ہیں،اس کو دور کیااور احمد بن شبیب بن سعید الخطی نے بواسطہ سعید تعظی، بونس، ابن شہاب، سعید بن میتب، حضرت ابوہر ریوؓ ہے نقل کیا وہ حدیث بیان کرتے تھے، رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ میرے سامنے قیامت کے دن اتریں گے ، پھر وہ حوض کو ٹرسے جدا کر دیئے جائیں گے، تو میں کہوں گا، یارب یہ میری امت کے لوگ ہیں توجواب ملے گاکہ تمہیں اس کاعلم نہیں جوان لوگوں نے تمہارے بعد نئ بات پیدا کی،وہ لوگ دین سے پھر گئے تھے۔

۱۳۹۸۔ احمد بن صالح ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابن میتب سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے روایت کرتے تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے پچر وہ اس سے جدا کر دیئے جائیں گے تو میں کہوں گا کہ اے رب! یہ میری امت کے لوگ ہیں اللہ تعالی فرمائے گا کہ تمہیں اس کاعلم نہیں جو تمہارے بعد ان لوگوں نے نئی بات پیدا کی۔ وہ لوگ اینے دین سے پھر گے ، اور

تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ \*

٩٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى ٱلْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرَبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ ۚ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ قَالَ أَبُو حَازِمَ فَسَمِعَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشِ فَقَالَ هَكَّذُا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلِ فَقُلَّتُ نَعَمْ أَفَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الَّحُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَزيدُ فِيَهَا فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مَنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس سُحْقًا بُعْدًا يُقَالُ سَحِيقٌ بَعِيدٌ سَحَقَهُ وَأَسْحَقَهُ أَبْعَدَهُ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ الْحَبَطِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَردُ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِي فَيُحَلِّثُونَ عَن الْحَوْض فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ أَلْقَهْقَرَى \*

٨٩ ١- حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحْ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِي فَيُحَلَّمُونَ عَنْهُ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ

إنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى وَقَالَ شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُحْلُونَ وَقَالَ عُقَيْلٌ فُّيُحَلِّنُونَ وَقَالَ الزُّبيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع غَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ٩ ٩ ٤ ١ - حَدَّثَنَا أَبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثِنِي هِلَالُ بْنُ عَلِي عَنْ عَطَاء ابْن يَسَار عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ إِذًا زُمُّرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ فَقُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّار وَاللَّهِ قُلْتُ وَمَا شَأْنُهُمْ قَالَ إِنَّهُمُ ارْتَكُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى ثُمَّ إِذَا زُمْرَةً حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ قُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ قُلْتُ مَا شَأْنُهُمْ قَالَ إِنَّهُمُ اَرْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى ۚ فَلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ \*

رَ مَ ١٥٠ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْه وَمَنْبَرِي وَوْضَةٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي \*

٥٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ \*

١٥٠٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ

شعیب نے زہری سے نقل کیا کہ حضرت ابوہر روؓ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیحلون کا لفظ نقل کیا ہے اور زبیدی نے بواسطہ زہری، محمد بن علی، عبیداللہ بن ابی رافع، حضرت ابوہر بروؓ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔

۱۹۹۱۔ ابراہیم بن منذر، محمد بن فلیم، ہلال، عطاء بن یبار، حضرت ابوہر یرہ آنخضرت علیا ہوں دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس اثناء میں کہ میں کھڑا ہوں توایک گروہ پر نظر پڑے گی، یبال تک کہ جب میں انہیں پہچان لوں گا تو میرے اور ان کے در میان سے ایک آدمی نظے گا وہ کہے گا کہ چلو، میں کہوں گا کہاں؟ وہ کہے گا کہ دوزخ کی طرف۔ میں کہوں گا کہ ان کا کیا حال ہے؟ وہ کہے گا کہ آپ کے بعد یہ لوگ النے پاؤں پھر گئے تھے، پھر ایک گروہ پر نظر پڑے کے بعد یہ لوگ النے پاؤں پھر گئے تھے، پھر ایک گروہ پر نظر پڑے گی۔ یہاں تک کہ جب میں ان کو پہچان لوں گا توایک آدمی میرے گے۔ یہاں تک کہ جب میں ان کو پہچان لوں گا توایک آدمی میرے اور ان کے در میان سے نکلے گا اور کہے گا کہ چلو میں کہوں گا، کہاں؟وہ کہا گواور کہے گا کہ چلو میں کہوں گا، کہاں؟وہ کہا گا کہ یہ قب کے گا دوزخ کی طرف۔ خدا کی قسم! میں کہوں گاان کا کیا حال ہے؟وہ کہ گا کہ یہ آپ کے بعد النے پاؤں پھر گئے تھے، میں گمان کر تا ہوں کہ ان میں سے صرف بغیر چروا ہے کے اونٹ کے برابر (یعنی بہت کم) نجات یا نمیں گے۔

••0-ابرانیم بن منذر،انس بن عیاض، عبیدالله،خبیب،حفص بن عاصم، حضرت ابو ہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علی کے نیان کیا کہ مسرے گھر اور میرے منبر کے در میان \* جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے،اور میر امنبر میرے حوض کو ژیرہے۔

1-01۔ عبدان، عبدان کے والد، شعبہ، عبدالملک، جندب (رضی الله عنه) سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت علیہ کو فرماتے ہوئے ساکہ میں حوض پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا۔

۱۵۰۲ عمرو بن خالد، لیث، یزید، ابوالخیر، عقبه رضی الله عنه ہے

عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى الْمَيْتِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ وَإِنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ اللَّهِ مَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ مَفَاتِيحَ اللَّهِ مَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْفَسُوا فِيهَا \*

٣٠٥٠ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ حَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْحَوْضَ فَقَالَ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ وَزَادَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ابْنُ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَارِثَةً مَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةً سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ أَلَمْ تَسْمَعُهُ قَالَ الْأَوَانِي قَالَ لَا قَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ أَلَمْ تَسَمَعُهُ قَالَ الْأَوانِي قَالَ لَا قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ رُدِّ رُكَى فِيهِ الْآئِينَةُ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ \*

روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو احد والوں پر آپ نے نماز پڑھی۔ جس طرح مردے پر (نماز) پڑھتے ہیں، پھر منبری طرف لوٹے اور فرمایا کہ میں تمہارا پیش خیمہ ہوں، اور اللہ کی قتم ! کہ میں اپنے حوض کی طرف اس وقت بھی دیچہ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانے دیئے گئے۔ یا (فرمایا) زمین کی تنجیاں دی گئیں اور خدا کی قتم مجھے تمہارے متعلق اس بات کا اندیشہ نہیں کہ میرے بعد شرک کرنے لگو گے لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم اس (دنیا) کے حصول میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے۔

۱۹۰۳ علی بن عبداللہ، حرمی بن عمارہ، شعبہ، معبد بن خالد حارثہ
بن وہب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے
آخضرت علی کو فرماتے ہوئے سالہ آپ نے حوض کا ذکر کرتے
ہوئے فرمایا کہ جس قدر مدینہ اور صنعاء کے در میان (فاصلہ) ہو
(اسی قدر اس کی مسافت ہے) اور ابن ابی عدی نے شعبہ سے، انہوں
نے معبد بن خالد سے انہوں نے حارثہ سے انہوں نے آخضرت
علی کا ارشاد ساکہ آپ کے حوض کا فاصلہ صنعاء اور مدینہ کے
در میان (کا فاصلہ) ہے ان سے مستور دنے کہا کیا تم نے وہ نہیں سناجو
اوانی نے کہا ہے؟ کہا نہیں، مستور دنے کہا کہ اس میں بر تن ستاروں
کی طرح نظر آئیں گے۔

ام ۱۵۰ سعید بن الی مریم، نافع بن عمر، ابن الی ملید، اساء بنت الی بگر اسے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نی علیہ نے فرمایا میں حوض کو ثر پر رہوں گا، یہاں تک کہ میں ویکھوں گا، کہ تم میں سے کون میر بے پاس آتا ہے اور پچھ لوگ میر بے سامنے سے پکڑ کر لے جائیں گے تو میں عرض کروں گا، یارب! وہ مجھ سے ہیں اور میری امت میں ہیں، تو جو اب دیا جائے گا کہ کیا تم جانتے ہو، جو ان لوگوں نے تمہار بے بعد کیا ہے؟ خدا کی قتم! یہ التے پاؤں پھرتے رہے ہیں۔ ابن الی ملیکہ دعا کرتے تھے کہ یااللہ ہم تیری پناہ ما تکتے ہیں اس بات سے کہ ہم التے پاؤں پھریں یا ہم دین کے معاملہ میں فتنہ میں پڑ جائیں۔ اعقاب کم تنکھوں کے معنی ہیں کہ تم اپنی ایر حیوں میں پڑ جائیں۔ اعقاب کم تنکھوں کے بل واپس ہو جاؤگے۔

#### بىماللەالرحن الرحيم ك**تاب القدر**

#### ۸۲۰ تقریر کابیان۔(۱)

۵۰۵ ابوالوليد، مشام بن عبد الملك، شعبه، سليمان اعمش، زيد بن وہب عبداللہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ علی نے جو صادق و مصدوق ہیں، فرمایا کہ تم میں سے ہرایک مخض اپنی مال کے پیٹ میں جالیس دن تک جمع رہتا ہے پھر یہ چالیس دن میں بستہ خون کی شکل میں ہو جا تا ہے، پھر چالیس دن میں گوشت کالو تھڑا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ کو بھیجا ہے اور حیار چیزوں لیعنی رزق، موت، بدبخت یا نیک بخت ہونے کے متعلق لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، بخداتم میں ایک یا (فرمایا) آدمی دوز خیوں کا کام کر تار ہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے در میان ایک ہاتھ یا گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس پر کتاب (نوشتہ تقدیر) غالب آ جاتی ہے پس وہ جنتیوں کے عمل کر تار ہتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک شخص جنتیوں کے عمل کر تار ہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے در میان ایک یاد و گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے،اس پر کتاب غالب آ جاتی ہے پس وہ دوز خیوں کے عمل كرنے لگتا ہے اور دوزخ ميں داخل ہو جاتا ہے، آدم نے الاذراع یعن صرف ایک گز کالفظ نقل کیاہے۔

۱۵۰۱ سلیمان بن حرب، حماد، عبیدالله بن ابی بکر بن انس، انس بن مالک رضی الله عنه آنخضرت علیله سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ الله تعالی رحم پر ایک فرشته مقرر فرمادیتا ہے وہ عرض کرتا ہے یارب نطفه (قرار دیا گیا) ہے یارب علقه (بسته خون ہو گیا ہے) یا رب مضغه (خون کالو تھڑا ہو گیا) ہے، جب الله تعالی ان کی خلقت رب مضغه (خون کالو تھڑا ہو گیا) ہے، جب الله تعالی ان کی خلقت

# بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابِ الْقَدَر

#### ٨٦٠ بَاب فِي الْقَدَرِ \*

١٥٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو َ الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنْبَأَنِي سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهُوَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُحْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ بِرِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَحَدُكُمُ أَو الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْحَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعَ أَوْ ذِرَاعَيْن فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلُ أَهْلِ النَّارَ فَيَدْخُلُهَا قَالَ آدَمُ إِلَّا ذِرَاعٌ \*

آ ، ٥ - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا صَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكُلِّ اللَّه بالرَّحِمِ مَلكًا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكُلِّ اللَّه بالرَّحِمِ مَلكًا فَيْقُولُ أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ أَيْ رَبِّ

ا تقدیر کے متعلق چند باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔(۱) تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے بینی یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر امر خیر اور امر شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو تاہے۔(۲) تقدیر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلیٰ کی بنا پر بنائی اس سے انسان اپنے عمل میں ایسے مجبور محض نہیں بیں کہ انہیں اپنے افعال میں کسی فتم کا اختیار ہی حاصل نہ ہو بلکہ لوگ اپنے اختیار سے ہی افعال کا کسب کرتے ہیں۔(۳) تقدیر پر اجمالاً ایمان لانا تو ضروری ہے لیکن تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ اور کھود و کرید کرنے سے ممانعت کی گئی ہے۔

مُضْغَةٌ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا قَالَ أَيْ رَبِّ أَذَكُرٌ أَمْ أُنْثَى أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّرْقُ رَبِّ أَذَكُرٌ أَمْ أُنْثَى أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّرْقُ فَمَا الْأَجُلُ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ \* فَمَا الْأَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ) وَقَالَ أَبُو ( وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ) وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقً قَالَ وَسَلَّمَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقً قَالَ الْبَعْدَةُ \* اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَفَ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَبَّاسٍ ( لَهَا سَابِقُونَ ) سَبَقَتُ لُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٧٠٠٧ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْعُرَفُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَوْ لِمَا يُسِرِّ لَهُ \*

٨٦٢ بَابِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَالُوا عَالُوا عَالُوا عَامِلِنَ\*

١٥٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُندَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ سُعِلً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ سُعِلً النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلَادِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ \* الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ \* الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ \* اللَّيْتُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَالْحَبْرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَارِيٍّ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَارِيٍّ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَارِيٍّ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ \*

پوری کرناچاہتاہے تو فرشتہ کہتاہے یارب مرد ہوگایا عورت، بدبخت ہوگایا نیک بخت، چنانچہ جس قدر رزق اور زندگی ہوگی وہ اس وقت لکھ دی جاتی ہے، جبوہ اپنی مال کے پیٹے میں ہوتاہے۔

باب ١٨١ قلم الله ك حكم پر خشك ہو چكا ہے (اور الله كا قول كه "الله نے اس كو گر اه كر ديا ہے باو جود يكه وه اس كو جانتا ہے) اور ابو ہر برہ نے بيان كيا كه مجھ سے نبی صلی الله نے فرمايا، قلم خشك ہو چكا ہے جس چيز كے ساتھ تم ملنے والے ہو۔ ابن عباس نے كہا كه لَهَا سَابِقُونَ كے معنی ہيں ان كے لئے سعادت پہلے سے مقدر ہو چكی ہے۔

2 - 10 - آدم، شعبہ، یزیدرشک، مطرف بن عبداللہ بن شخیر، عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا جنت والے دوز خیوں سے پیچان لئے جائیں گے، آپ نے فرمایا ہاں! اس نے عرض کیا کہ پھر عمل کرنے والے کیوں عمل کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ہر شخص عمل کرتا ہے جس کیلئے پیدا کیا گیا ہے یاجو چیزاس کے لئے آسان کی گئی ہے۔

باب ۸۶۲ الله تعالی اس چیز کو جانتا ہے جو وہ کرنے والے تھے۔

۱۵۰۸ محمد بن بشار، غندر، شعبه ،ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے مشر کین کی اولاد کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ الله تعالی زیادہ جانتا ہے اس چیز کو جو وہ کرنے والے تھے۔

9-01۔ یکیٰ بن بکیر،لیث، یونس،ابن شہاب، عطاء بن یزید حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی ہے مشر کین کی اولاد کے متعلق بوچھا گیا تو آپ نے فرمایااللہ اس چیز کوزیادہ جانتا ہے جووہ کرتے تھے۔

101٠ حَدَّنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابَواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنصِّرَانِهِ كَمَا الْفِطْرَةِ فَابَواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنصِّرَانِهِ كَمَا الْفِطْرَةِ فَابُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنصِّرَانِهِ كَمَا تُخْدُونَ فِيهَا مِنْ تَجَدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجَدُونَ فِيهَا قَالُوا عَامِلِينَ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ أَعْزَانِتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُو صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ \* صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ \* صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ \* مَقْدُولًا اللَّهُ قَدَرًا مَقْدُولًا أَمْدُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُولًا ) \*

١٥١١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكَحْ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا \*

١٥١٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَنْ إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَسِامَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذٌ أَنَّ ابْنَهَا يَحُودُ بِنَفْسِهِ فَبَعْتَ إِلَيْهَا لِلَّهِ مَا أَحَدَ وَلِلَّهِ مَا أَحَدُ وَلِلَّهِ مَا أَحَدَ وَلِلَّهِ مَا أَحْدَ وَلِلَّهِ مَا أَحَدَ وَلِلَّهِ مَا أَحْدَ وَلِللّهِ مَا أَحْدَ وَلِلّهِ مَا أَحْدَ وَلِلّهِ مَا أَوْنَ اللّهِ مَا أَحْدَ وَلِلّهِ مَا أَوْنَ اللّهِ فَا أَنْ أَلْمَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مَا أَحْدَ وَلِلّهِ مَا أَنْ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَعْنَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مَا أَحْدَ وَلِلّهِ مَا أَوْنَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

أَعْطَى كُلِّ بِأَجَلٍ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ \*
1018 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزِ الجُمحِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا وَنُحِبُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا وَنُحِبُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا وَنُحِبُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا وَنُحِبُ

۱۵۱۔ اسحاق بن ابراہیم ، عبدالرزاق ، معمر ، ہمام ، حضرت ابوہر مرۃ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا بچہ فطرت ہی پر پیداہو تا ہے بھراس کے والدین اس کو یہودی یا نفرانی بنالیتے ہیں جسیا کہ چوپایہ بچے دیتا ہے ، کیا تم اس میں کسی کو کان کفرانی بنا ہے ہو، جب تک کہ تم اس کے کان خود نہ کاف دو، لوگوں نے کٹا پارسول اللہ اس کے متعلق بتا کیں جو کمسنی ہی کی حالت میں مرجائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے جودہ کرتے تھے۔

باب ٨٦٣ الله تعالى كا قول كه الله كا تهم ايك قدر معين كا ساتھ ہے۔

اا ۱۵ ا عبد الله بن بوسف، مالک، ابو الزناد، اعرج، ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق نہ چاہے تاکہ اس کی رکائی سے نجات حاصل کرے بلکہ وہ نکاح کرلے اس لئے کہ اس کو وہی ملے گا جواس کے لئے مقدر ہو چکا ہے۔

ا ۱۵۱۲ مالک بن اسلعیل، اسر ائیل، عاصم، ابو عثان، اسامہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی شائلہ کے پاس بیٹا ہوا تھااور آپ کے پاس سعد ، ابی بن کعب اور معاد بھی موجود سے کہ آپ کی ایک صاحبز ادی کا بھیجا ہوا ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ان کا ایک بیجہ نزع کی حالت میں ہے۔ آپ نے کہلا بھیجا کہ اللہ کی ہی وہ چیز ہے جو اس نے لی ، اور اللہ ہی کی وہ چیز ہے جو اس نے دی ، ہر شخص کی ایک مدت مقرر سے، لہذا اسے جا ہے کہ صبر کرے اور اسے تواب سمجھ۔

ساما۔ حبان بن موسیٰ، عبداللہ، یونس، زہری، عبداللہ بن محیریز جمی ، حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اس اثناء میں ہم آنخضرت علیہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ انصار میں سے ایک شخص آیا اور عرض کیایار سول اللہ ہم لونڈیوں کے پاس جاتے ہیں، اور مال سے محبت کرتے ہیں، آپ عزل کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم یہ کرتے ہو،

الْمَالَ كَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِي كَائِنَةٌ \*

1014 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خُدْيُفَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ لَقَدْ خَطَبَةً مَا تَرَكَ فِيهَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْعًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ أَنْ كُنْتُ لَأَرَى الشَّيْءَ قَدْ نُسِيتُ فَأَعْرَفُ مَا يَعْرِفُ الرَّحُلُ الشَّيْءَ قَدْ نُسِيتُ فَأَعْرَفُ مَا يَعْرِفُ الرَّحُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَفَهُ \*

٥ ١٥ ١ - حَدَّنَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ أَبِي الْمُعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّه عَنْهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ وَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَنْكُمْ مِنْ الْعَوْمِ أَلَا نَتَّكِلُ يَا وَمُعَلِّوا فَكُلُّ مُيسَرِّ ثُمَّ قَرَأَ وَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرِّ ثُمَّ قَرَأَ وَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرِّ ثُمَّ قَرَأً وَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرِّ ثُمَّ قَرَأً وَلَا اللَّهُ فَا أَمْ مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ) الْآيَة \*

٨٦٤ بَابِ الْعَمَلُ بِالْخَوَاتِيمِ \*

١٥١٦ - حَدَّنَنَا حِبَّانُ بْنُ مُّوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدِ عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلِ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ هَذَا مِنْ وَسَلَّمَ النَّارِ فَلَمَا مِنْ أَهْتِالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْدَا مِنْ أَهْدَا لَهُ الْجَرَاحُ فَأَنْبَتُنَهُ فَحَاءً أَشَدً الْقِتَالُ وَكُثْرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَأَنْبَتُنَهُ فَحَاءً أَشَدً الْقِتَالُ وَكُثْرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَأَنْبَتُهُ فَحَاءً

اگر تم اس کونہ کرو تو تم پر کوئی فرق نہیں ( یعنی تمہاراعزل کر نااور نہ کرنا برابر ہے) اس لئے کہ جس جان کا پیدا ہو نااللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے،وہ پیدا ہو کررہے گی۔

۱۵۱۳ موسیٰ بن مسعود، سفیان، اعمش، ابودائل، حذیفہ ہے
روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم لوگوں کے سامنے خطبہ دیا تو قیامت تک ہونے والی کوئی بات بھی
نہیں چھوڑی، جس کویادر کھنا تھا، اس نے یادر کھااور جس کو بھولنا تھا
وہ بھول گیا، اگر میس کوئی ایسی چیز دکھے لیتا ہوں جس کو میں بھول گیا
ہو تا ہوں تو میں اسے ایسے پہچانا ہوں جس طرح کہ ایک شخص (کسی
کو) پہچانا ہے، جب وہ غائب ہو جاتا ہے پھر اس کو جب دکھا ہے تو
ہیچان لیتا ہے۔

1010 عبران، ابو مزہ، اعمش، سعد بن عبیدہ، ابو عبدالرحلن سلمی، حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی عبیدہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے اور آپ کے پاس ایک لکڑی تھی جس سے زمین کو کرید رہے تھے آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا شکانہ جنت یا دوز خ نہ لکھ دیا گیا ہو جماعت میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ پھر ہم (اس پر) بھر وسہ کیوں نہ کرلیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں تم عمل کرواس کئے کہ ہر شخص کو وہی عمل آپ آسان ہے (جس کیلئے پیدا کیا گیا) پھر آیت، فأمّا مَنْ أعْطی و آتَی مُفلی و آتَی و آتَی مُفلی و آتَی و آتَی

باب۸۲۴ عمل خاتے پر موقوف ہے۔

۱۵۱۲ حبان بن موسیٰ، عبدالله، معمر، زہری، سعید بن میتب، حضرت ابوہر روہ رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ رسول الله علیہ کے ساتھ خیبر میں تھے تورسول الله علیہ نے ساتھ خیبر میں تھے تورسول الله علیہ نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کے متعلق جواسلام کادعویٰ کر تا تھا فرمایا کہ بیداہل نار میں سے ہے، جب لڑائی کا وقت آیا تواس آدمی نے بہت زیادہ جنگ کی اور اس کو بہت زیادہ زخم آئے اور اس نے ثابت قدمی و کھائی۔ آنخضرت میں ہے سے محابہ میں سے ایک شخص آخضرت میں کیا کہ یارسول الله شخص آخضرت میں کیا کہ یارسول الله

رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَدَّثْتَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدْ قَاتَلَ فِي سَبيلِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدْ قَاتَلَ فِي سَبيلِ اللَّهِ مِنْ أَشَدُ الْقِتَالِ فَكُثُرَتْ بِهِ الْحَرَاحُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَرْتَابُ فَبَيْنَمَا هُوَ النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَرْتَابُ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ وَحَدَ الرَّجُلُ أَلَيمَ الْحَرَاحِ فَأَهْوَى عَلَى ذَلِكَ إِذْ وَحَدَ الرَّجُلُ أَلَيمَ اللَّهَمَّا فَانَتَحَرَ بِهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ لَيْ فَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ \*

١٥١٧- حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنَ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَال مِنْ أَشَدٌ النَّاسِ عَلَىَ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى جُرَحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَجَعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعًا فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ قُلْتَ لِفُلَانِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُل مِنْ أَهْلِ النَّارِ قُلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا غُنَاءً عَنِ ٱلْمُسْلِمِينَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ فَلَّمَّا جُرحَ اسْتَعْجَلَ

آپ نے جس شخص کے متعلق فرمایاتھا کہ وہ اہل نار میں سے ہے، اس نے اللہ کی راہ میں بہت شخت جنگ کی ہے اور اس کی وجہ سے بہت زخمی ہو گیاہے، اب آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ آنخضر ت علی ہو گیاہے، اب آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ آنخضر ت میں شبہ ہونے لگا۔ وہ آدمی ابھی اس حال میں تھا کہ اس نے زخم کی میں شبہ ہونے لگا۔ وہ آدمی ابھی اس حال میں تھا کہ اس نے زخم کی تکلیف محسوس کی اس نے اپناہاتھ ترکش کی طرف بڑھایا اور اس سے ایک تیر تھینے کر دائی گردن میں چبھودیا۔ مسلمانوں میں سے پچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑ کر گئے اور ان لوگوں بات سے کر دکھائی، فلاں شخص نے اپنی گردن کاٹ کر خود کشی کرلی۔ بات سے کر دکھائی، فلاں شخص نے اپنی گردن کاٹ کر خود کشی کرلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال کھڑے ہو کر اعلان کردو کہ جنت میں مومن ہی داخل ہوگا اور اللہ اس دین کی فاجر اعلان کردو کہ جنت میں مومن ہی داخل ہوگا اور اللہ اس دین کی فاجر اعلان کردو کہ جنت میں مومن ہی داخل ہوگا اور اللہ اس دین کی فاجر اعلان کردو کہ جنت میں مومن ہی داخل ہوگا اور اللہ اس دین کی فاجر مخص سے بھی مدد کر تاہے۔

ا ١٥١ سعيد بن ابي مريم، ابو غسان، ابو حازم، سبل سے روايت کرتے ہیں کہ ایک مخص ایک غزوہ میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ شریک تھااور مسلمانوں کی طرف سے بہت شدت سے جنگ کر رہا تھا۔ آنخضرت ﷺ نے دیکھا تو فرمایا کہ جو کوئی دوزخی آدمی کو دیکھنا عاِ ہتا ہے تووہ اس کو دکیھ لے، مسلمانوں میں سے ایک شخص اس کے ساتھ ہو گیا،اور وہ مشرکوں کے ساتھ سختی سے جنگ کررہاتھا یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گیااور جلدی سے مرنا جاہا۔اس نے تلوار کی دھار اینے سینے پرر کھ کر دبائی یہاں تک کہ وہ مونڈ ھوں سے نکل گئی(اور مر گیا)۔ وہ آدمی آنخضرت علیق کی خدمت میں روتا ہوا آیااور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول بین، آپ نے فرمایا کیا بات ہے۔اس نے عرض کیا کہ آپ نے فلاں شخص کے متعلق فرما دیا تھا کہ جو کوئی دوزخی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے، حالا تکہ وہ ہم میں مسلمانوں کی طرف سے بہت سخت جنگ کرنے والا تھا چنانچہ میں نے سمجھا تھا کہ وہ اس حالت میں نہیں مرے گا، پھر جب وہ زخمی ہوا تو اس نے جلدی سے مرنا جابا اور خود کشی کرلی تو آنخُضرت عَلِينَ نے (اس بات کو من کر) فرمایا کہ بندہ دوز خیوں کے

الْمَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ الْخَوَاتِيمِ\*

٥ ٨ ٨ بَابِ إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ \* ١٥١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُ شَيْعًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ \*

9 ا ٥١٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْتِ ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْء لَمْ يَكُنْ قَدْ تُدَّرُتُه لَهُ قَدْ تُدَّرُتُه لَهُ السَّخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ \*

٨٦٦ بَابِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ \*

٠١٥١- حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا حَالِدٌ الْحَدَّاءُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي غَزَاةٍ فَجَعَلَنَا لَا نَصْعَدُ شَرَفًا وَلَا نَعْلُو فِي وَادٍ إِلَّا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيرِ قَالَ فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم بَالتَّكْبِيرِ قَالَ فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى اللَّه أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى إِنَّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى إِنَّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى إِنَّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى إِنَّهُا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى إِنَّهُا بَصِيرًا ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَاللَّهِ إِنَّا عَبْدَاللَّهِ إِنَّا عَبْدَاللَّهِ إِنَّا عَبْدَاللَّهِ إِنَّهُ مَا يَعْبُولَ عَلَيْهِ إِنَّهُمَا تَدْعُونَ الْحَدَالِة فَيَا يَصِيرًا ثُمَ قَالَ يَا عَبْدَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالِيهُ إِنَّهُ عَلَى يَا عَبْدَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى يَا عَبْدَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَعْبُولُ اللَّهُ عَلَى يَا عَبْدَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى إِلَّا عَبْدَاللَهِ اللَّهُ الْعَلَا يَا عَبْدَاللَّهِ الْعَمْ الْعُولَ عَلَى يَا عَبْدَاللَّهِ الْعَلَا عَبْدَاللَّهُ الْعَلَى يَا عَبْدَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى يَا عَبْدَاللَّهِ الْعَلَا عَلَى يَا عَبْدَاللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا عَلَى يَا عَبْدَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلُولُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْنَا أَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعُلَا

عمل كرتا ہے حالا نكہ وہ جنت والوں ميں سے ہوتا ہے اور (بات سے ہے كہ ) اعمال خاتے پر موقوف ہيں۔

باب ۸۲۵ نزر کابندے کو قدر کے حوالے کر دینے کابیان۔
۱۵۱۸ ابو نعیم، سفیان، منصور بن مرہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما
سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے نذر ماننے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ نذر کسی چیز کو دفع نہیں کر سکتی صرف اس کے ذریعہ سے بخیل کامال خرج ہو تاہے۔

1019۔ بشر بن محمد، عبداللہ، معمر، ہمام بن منبہ، حضرت ابوہریڈ ا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نذر آدمی کے پاس وہ چیز نہیں لاتی ہے جو میں نے اس کی نقدیر میں نہیں لکھ دی ہے لیکن اس کے پاس نقدیر لاتی ہے اور میں نے وہ (نذر) بھی اس کی نقدیر میں لکھ دی ہے تاکہ بخیل سے (اس کا مال) خرچ کراؤں۔

باب ۸۲۲۔ گناہ سے بچنے کی طاقت اور عبادت کی قوت اللہ ہی سے ہے۔

۰۱۵۲۰ محمد بن مقاتل ابوالحن، عبدالله، خالد حذاء، ابوعثان نهدی حضرت ابو موی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک غزوہ میں ہم لوگ رسول الله علیہ کے ساتھ تھے تو ہم لوگ جب بھی کسی بلند جگہ پر چڑھتے اور بلند ہوتے یا کسی وادی میں اترتے تو ہم لوگ باواز بلند تئبیر کہتے، حضرت ابو موی کابیان ہے کہ آنخضرت علیہ باز بلند تئبیر کہتے، حضرت ابو موی کابیان ہے کہ آنخضرت علیہ جوئے تو فرمایا کہ اے لوگو! اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غیر حاضر کو نہیں پکارتے ہوتم تو جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غیر حاضر کو نہیں پکارتے ہوتم تو اس کو پکارتے ہوجو سننے والا، دیکھنے والا ہے، پھر فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس کیا میں تم کو وہ کلمہ نہ بنادوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے ہوہ" لاحول ولا قوۃ الا باللہ"ہے۔

بْنَ قَيْسِ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً هِيَ مِنْ كُنُوزِ الْحَنَّةِ لَا جُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ \*

٨٦٧ بَابِ الْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ عَاصِمٌ اللَّهُ عَاصِمٌ مَانِعٌ قَالَ مُجَاهِدٌ ( سَدًّا ) عَنِ الْحَبِّقِ يَتَرَدَّدُونَ فِي الضَّلَالَةِ ( دَسَّاهَا ) أَغُواهَا \*

أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو شَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا استُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحُضُّهُ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُوهُ مِنْ عَصَمَ اللَّهُ \*

٨٦٨ بَاب ( وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُ لَنْ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُ لَنْ يَرْجِعُونَ ) ( أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ ) (وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاحِرًا كَفَّارًا ) وَقَالَ مَنْصُورُ بُنُ النَّعْمَانِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عُبَّاسٍ بْنُ النَّعْمَانِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عُبَّاسٍ ( وَحِرْمٌ ) بَالْحَبَشِيَّةِ وَجَبَ \*

( وحِرِم ) بالحبسية وجب عَنْ عَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ طَاوُس عَنْ ابْنِهِ عَنِ ابْنِ مَمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا الْعَيْنِ النَّظُرُ مِنَ الزِّنَا الْعَيْنِ النَّظُرُ وَنَا اللَّهَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ وَزَنَا اللَّمَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى وَلَنَّا اللَّمَانِ الْمَنْ الْمَنْ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى وَالْفَرْجُ مُصَدِّقَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ وَالْفَرْجُ مُصَدِّقَ فَلِكَ أَوْ مُكَذِّبُهُ وَقَالَ شَبَابَةً وَالْفَرْجُ مُصَدِّقًا مَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ إِنَا اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ إِلَيْهِ عَنْ أَبْهُ إِنْ أَنْ أَنْهُ أَنْهِ أَنْهِ أَنْهُ إِلَيْهُ إِنْهُ إِنْ أَنْهُ أَنْهِ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِلَى أَبْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهِ إِنْهِ إِلَاهُ إِنْهُ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهُ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهُ إِنْهُ إِنَا الْهُ إِنْهُ إِنْهِ إِنْهُ إِنْهُ إِنَا اللْهُ إِنْهِ إِنْهِ إِنَاهِ إِنْهِ إِنَا الْهُ أَنْهِ أَنَاهُ إِنَا الْهَامُ أَنْهِ أَنَا

باب ٨٦٧ معصوم وہ ہے جس كواللہ بچائے، عاصم كے معنى بيں روكنے والااور مجاہد نے كہاكہ سد أعن الحق كے معنی ہيں كہ وہ گمر اہى ميں ادھر ادھر جيران ہوں گے، وساہا كے معنی، اس كو گمرہ كرديا۔

ا ۱۵۲ عبدان، عبدالله، یونس، زہری، ابو سلمه، حضرت ابوسعید خدری (رضی الله عنه) آنخضرت علیہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی خلیفه نہیں بنایا جاتا گر اس کے لئے دو باطن ہوتے ہیں۔ ایک باطن تو اسے خیر کا تھم دیتا ہے اور اس کی رغبت دلا تاہے، دوسر اباطن اس کوشر کا تھم دیتا ہے اور شرکی طرف ابھار تاہے اور معصوم وہ ہے جے الله محفوظ رکھے۔

باب ۸۶۸۔ (اللہ کا قول کہ)جس شہر کے ہلاک کرنے کا ہم نے ارادہ کیااس پر حرام ہے کہ وہ لوٹ جائے (نیز)جو لوگ تمہاری قوم میں سے ایمان لا چکے ہیں، ان کے سوااب کوئی ایمان نہیں لائے گا (نیز) وہ صرف بد کار بچے ہی جنیں گے اور منصور بن نعمان نے بواسطہ عکرمہ، ابن عباس سے نقل کیا کہ حبثی زبان میں حرم کے معنی ہیں واجب ہونا۔

ا ۱۵۲۲ محمود بن غیلان، عبدالرازق، معمر، ابن طاوس، طاوس طاوس حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ (چھوٹے چھوٹے گناہ) کے مشابہ اس سے زیادہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی جو حضرت ابوہر ریو نے آنخضرت تعلیق سے نقل کی ہے کہ اللہ تعالی نے ابن آدم پر زناکا حصہ لکھ دیاہے جس کو وہ یقیناً پائے گا چنانچہ آنکھ کا زناد یکھناہے اور زبان کا زنا بولناہے اور نفس اس کی تمنا اور خواہش کر تاہے اور فرج اس کی تصدیق اور تکذیب کرتاہے اور غباب طاوس، حضرت ابوہر ریا ہے نو شاہد نے بی سے دوایت کیاہے۔

هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٨٦٩ بَأْبُ ( وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ) \*

- حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا صُفْيَانُ اللَّهِ عَنْهِمَا وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا ( وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِي رُوْيًا عَيْنِ أُرِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أَسْرَيَ بِهِ إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أَسْرَيَ بِهِ إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أَسْرَيَ بِهِ إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أَسْرَيَ بِهِ إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أَسْرَيَ بِهِ إِلَى اللَّهِ الْمَقْدِسِ قَالَ ( وَالسَّتَحَرَةُ الرَّقُومِ \*

٨٧٠ بَابِ تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ

اللَّه \*

مُثَنَّانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرُو عَنْ طَاوُسِ سَفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرُو عَنْ طَاوُسِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَي يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا حَيَّنْتَنَا وَأَحْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَةِ قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَى أَمْرِ قَدَّرَهُ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَحَطَّ لَكَ بِيدِهِ أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرِ قَدَّرَهُ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَحَطَّ لَكَ بِيدِهِ أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرِ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَحْلَقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى قَلَانًا قَالَ سُفْيَانُ مُوسَى قَلَانًا قَالَ سُفْيَانُ مُوسَى قَلَانًا قَالَ سُفْيَانُ مَوسَى قَلَانًا قَالَ سُفْيَانُ حَدَّقَ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ \*

١٥٢٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ

باب ۸۲۹۔ (اللہ تعالیٰ کا قول کہ) ہم نے جو خواب بچھ کو د کھلایاوہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لئے تھا۔

باب ۸۷۰ آدم اور موسیٰ علیہاالسلام کا اللہ کے نزدیک گفتگوکرنے کابیان(۱)۔

المراء على بن عبدالله، سفيان، عمرو، طاؤس، حضرت الوهريرة آخضرت علية عدوايت كرتے بين، آپ نے فرمايا كه آدم عليه السلام اور موئى عليه السلام نے بحث كى چنانچه موئى عليه السلام نے كہا اور كہا اور آوم الله الله عليه السلام نے بحروم كيا اور جنت نكاوايا، آدم عليه السلام نے فرمايا، اے موئى! تم كوالله تعالى خنت نكاوايا، آدم عليه السلام نے فرمايا، اے موئى! تم كوالله تعالى نے اپنے كلام كے ذريعه برگزيدہ كيا اور اپنے ہاتھ سے تمہارے لئے كھاكياتم مجھے اس بات پر ملامت كرتے ہو جوالله نے ميرى تقديم عليه ميرى پيدائش سے جاليس سال پيشترى كھودى تھى، چنانچه آدم عليه السلام، موئى عليه السلام پر اس بحث ميں غالب رہے۔ يہ تمين بار آپ نے مثل نقل كيا۔

باب اے ۸۔ جس کوالٹد دے،اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ۱۵۲۵۔ محمد بن سنان، فلیج، عبدہ بن ابی لبابہ ، وراد مغیرہ بن شعبہ کے

ے حضرت موئ" اور حضرت آدم ملے مابین سے گفتگو کب ہو گی تھی؟اس بارے میں متعددا توال ہیں۔(۱)ایک رائے سے کہ سے حضرت موئی کے زمانے کا واقعہ ہے اور حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجرہ کے زندہ فرمادیا تھایاان کی قبر کو حضرت موئ پر منکشف فرمادیا تھایا حضرت آدم کی خواب میں زیارت ہوئی تھی تب سے گفتگو ہوئی۔(۲) دوسری رائے سے کہ سے گفتگو حضرت موئ کی وفات کے بعد ہوئی جب عالم ارواح میں دونوں نبیوں کی باہمی ملا قات ہوئی۔

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةً عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ اكْتُبْ إِلَيَّ مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَلْفَ الصَّلَاةِ فَأَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَلْفَ الصَّلَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمُ مَا الصَّلَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمُ مَا الصَّلَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمُ مَا الصَّلَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْحَدِّ مِنْكَ الْحَدُ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ أَنَّ وَرَّادًا أَخْبَرَهُ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدَةً أَنَّ وَرَّادًا أَخْبَرَهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمَالَ اللَّهُ فَاللَاسَ بَذَلِكَ الْقَوْلُ \*

٨٧٢ بَابِ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ)\*

1071 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قَالَ تَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاء وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَسُوءَ الْقَضَاء وَسُمَاتَةِ الْلَّعَدَاء \*

٨٧٣ بَاب ( َيَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ)\*

١٥٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُثْبَةَ عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَثِيرًا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ \*

١٥٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصِ وَبِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَاً مَغْمَرٌ عَنِ

آزاد کردہ غلام سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ امیر معاویہ نے مغیرہ کو لکھ بھیجا کہ مجھے لکھ بھیجو جو تم نے نبی عظیم کو نماز کے بعد پڑھتے ہوئے سنا ہوں نے کہا کہ میں نے بی عظیم کو نماز کے بعد پڑھتے ہوئے سنا الاالہ الا نے کہا کہ میں نے نبی عظیم کو نماز کے بعد پڑھتے ہوئے سنا الاالہ الا اللہ الا اللہ اللہ بعنی اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو ایک ہے اس کاکوئی شریک نہیں، اللہ جے تودے اس کاکوئی روکنے والا نہیں اور کوشش کرنے والے کوکوشش نفع نہیں پہنچائے گی، ابن جرتج کا بیان ہے کہ مجھ سے عبدہ نے بیان کیا کہ مجھ سے یہ وراد نے بیان کیا، پھراس کے بعد میں معاویہ کے پاس گیا تو میں نے ان کواس دعا کے پڑھنے کا حکم دیتے میں معاویہ کے پاس گیا تو میں نے ان کواس دعا کے پڑھنے کا حکم دیتے میں معاویہ کے اس گیا تو میں نے ان کواس دعا کے پڑھنے کا حکم دیتے میں معاویہ کے اس گیا تو میں نے ان کواس دعا کے پڑھنے کا حکم دیتے

باب ۸۷۲۔ اس مخف کا بیان جو بد بختی کی پستی اور بری تقدیر سے اللہ کی پناہ مائے اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ آپ کہہ و بیخے کہ میں مخلو قات کے شر سے صبح کی روشنی کے رب کی بناہ مانگتا ہوں۔

1071 مسدد، سفیان، سی، ابو صالح، حضرت ابو ہر برہ ، آنخضرت علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مصیبت کی سختی اور بد بختی کے پانے، اور نقد برکی برائی اور دشمنوں کے طعنے سے اللہ تبارک و تعالٰی کی پناہ مانگو۔

باب ۸۷۳-اللہ تعالی انسان اور اس کے قلب کے در میان حاکل ہو تاہے۔

1012 محمد بن مقاتل، ابوالحن، عبدالله، مویٰ بن عقبه، سالم، محضرت عبدالله عبدالله مویٰ بن عقبه، سالم، محضرت عبدالله عبدالله محایا کرتے ہیں کہ نبی ﷺ اکثر قتم اس طرح محمایا کرتے تھے لا ومقلب القلوب لینی (قتم ہے دلوں کے محصر نے والے کی)۔

۱۵۲۸ علی بن حفص و بشر بن محد، عبدالله، معمر، زہری، سالم حضرت ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ

الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهِ عَنْهِمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبْنِ صَيَّادٍ خَبَأْتُ لَكَ خَبِينًا قَالَ الدُّحْ قَالَ اللَّهُ الْفَلْ لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَنَا عَمْرُ اللَّهُ اللَّه

١٩٥١ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْطَلِيُّ أَخْبَرَنَا النَّضُرُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بَنُ أَبِي الْفَرَاتِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا مَنَّ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونَ فَقَالَ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ فَحَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَحَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ مَا مِنْ عَبْدِ يَكُونُ فِيهِ مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِيهِ مَا يَحْرُبُ مِنَ الْبَلَدِ صَابِرًا وَيَمْكُنُ فِيهِ لَا يَحْرُبُ مِنَ الْبَلَدِ صَابِرًا مَا كَتَبَ اللَّهُ مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَحْرِ شَهِيدٍ \*

٥٧٠ بَابِ ( وَمَا كُنَّا لِنَّهُ تَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانِي لَوْلَا أَنْ هَدَانِي لَكُنْتُ مِذَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) \*

.١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن صیاد سے فرمایا کہ میں نے اپ ول میں ایک بات چھپار کھی ہے۔ اس نے کہاوہ دھوال ہے، آپ نے فرمایا خاموش رہ تواپی تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، عرص نے فرمایا اس کی گردن اڑا دوں، آپ نے فرمایا اس کی گردن اڑا دوں، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دواگریہ وہی ہے توہم اس کی طاقت نہیں رکھتے اور اگروہ نہیں ہے تواس کے قتل کرنے میں تمہارے لئے کوئی بھلائی نہیں۔ باب ۲۰۵۸۔ (آیت) آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی پہنچے گاجو باب ۲۰۵۸۔ (آیت) آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی پہنچے گاجو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے، کتب کے معنی ہیں فیصلہ کر دیا، فاتنین کے معنی ہیں گراہ ہونے والے (الاّمَنُ هُوَ صَالِ الْحَدِیْم) کے معنی میں کا جہنم میں داخل ہونا اللہ فیکھوں نے لکھ دیا ہے، قدر فہدی کے معنی ہیں کہ بد بختی اور نیک بختی تقدیر میں کا جی جاورو ہدی الانعام لمراتعہا بختی تقدیر میں جانور کو چراگاہ تک پہنچادینا۔

1019۔ اسحاق بن ابر اہیم خطلی، نضر ، داو بن الی الفرات، عبد اللہ بن بریدہ، یجیٰ بن یعم ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ سے طاعون کے بارے میں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ سے جواللہ تعالی بھیجا ہے جس پر چہاگیا تو آپ نے فرمایا وہ ایک عذاب ہے جواللہ تعالی بھیجا ہے جس پر چاہتا ہے، مسلمانوں کے لئے اس کور حمت بنادیتا ہے، بندہ اگر جس پر چاہاں طاعون ہواور وہ وہاں تھہر ارہے اور صبر کرتے ہوئے اس شہر سے نہ نکلے اور وہ یہ بھین کرے کہ اسے وہی چیز بہنچ گی جواللہ تعالی نے اس کی تقدیر میں لکھد دی ہے تواس کو شہید کا تواب ملے گا۔

باب ۸۷۵\_(الله تعالیٰ کا قول که) ہم ہدایت پانے والے نه ہوتے،اگرالله مجھے ہدایت نه دیتا (نیز)اگرالله مجھے ہدایت دیتا تومیں متقین میں سے ہو تا۔

• ۱۵۳ ابوالنعمان، جرير، حازم، ابي اسحاق، حضرت براء بن عازب

هُوَ ابْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ قَالً رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ بَنِ عَازِبٍ قَالً رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْحَنْدَق يَنْقُلُ مَعَنَا التَّرَابَ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا صُمْنَا وَلَا صَمْنَا وَلَا صَمْنَا وَلَا صَمْنَا وَلَا صَمْنَا وَلَا صَمْنَا وَلَا صَلَيْنَا وَلَا صَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ مَا اهْ عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا إِذَا اللَّهُ مَا اهْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَيْ عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا إِذَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَيْنَا إِذَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا إِذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَيْنَا إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَيْنَا إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَوْلَا عَلَيْنَا إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَيْنَا إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَيْنَا إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَوْلًا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ

## بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنَّذُورِ

٨٧٦ بَابِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ باللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجَدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \* ١٥٣١– حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَن أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرُوهَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكُر رَضِي الله عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَحْنَتُ فِي يَمِين قَطَّ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِين وَقَالَ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِين فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي \* ١٥٣٢– حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم حَدَّثَنَا الْحَسَنُ

سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہیں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کے دن دیکھا کہ ہمارے ساتھ مٹی اٹھا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ خدا کی قتم اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ کر تا تو نہ ہم روزہ رکھتے اور نہ ہی نماز پڑھتے، ہم پر سکینہ نازل فرماور اگر ہم (وشمن کے) مقابل ہوں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور مشرکین نے ہم پر ظلم کیا ہے، جبان لوگوں نے آزمائش کاارادہ کیا تو ہم نے انکار کردیا۔

### بىم الله الرحمٰن الرحيم قسمول اور نذرول كابيان

باب ۲۷۸۔ قسموں اور نذروں کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ تعالیٰ تہماری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا بلکہ ان قسموں کا مواخذہ کرے گاجو تم قصد کر کے کھاؤ تواس کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اوسط درجہ کا جو تم اپنے گھروالوں کو کھلاتے ہو، یاان کو کپڑ اپہنانا، یاا یک غلام آزاد کرنا ہے جس شخص کو یہ میسر نہ ہو تو تین روزے رکھنا ہے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھاؤاور اپنی قسموں کی شموں کی خفاظت کرو، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی نشانیاں مفاظت کرو، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔

اسما۔ محمد بن مقاتل ابوالحن، عبداللہ، ہشام بن عروہ، عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی قتم نہیں توڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے کفارہ یمین کی آیت نازل فرمائی اور انہوں نے کہا کہ میں جس چیز پر بھی قتم کھا تاہوں اور اس کے علاوہ میں خیر پاتا ہوں تو میں اس چیز کو اختیار کرتا ہوں جو خیر ہوتی ہے اور میں اپنی قتم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔

۱۵۳۲ ابوالنعمان محمد بن فضل، جریر بن حازم، حسن، عبدالرحمٰن بن سمرة سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت اللہ

حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ وَكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْر مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْر مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا عَنْ يَمِينِكَ وَأُتِ الَّذِي هُو خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأُتِ الَّذِي هُو خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأُتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ \*

١٥٣٣– حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَلْبَتُ ثُمَّ أُتِيَ بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَحَمَلَنَا عَلَيْهَا فَلَمَّا ٱنْطَلَقْنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَعْضُنَا وَاللَّهِ لَا يُبَارَكُ لَنَا أَتَيْنَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَارْجَعُوا بْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَكِيْهِ وَسَلَّمَ فَنُذَكِّرُهُ فَأَتَّيْنَاهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَخَلِفُ عَلَى يَمِينَ فَأَرَى غُيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنَّ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيني \*

١٥٣٤ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبُهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا بهِ أَبُوهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ رَسُولُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ رَسُولُ

نے فرمایا کہ اے عبدالر حمٰن بن سمرہ امارت طلب نہ کر،اس لئے کہ اگر تنہیں طلب کرنے کے بعد امارت دے دی گئی تو تم اس کے حوالے کر دیئے جاؤ گے اور اگر بغیر مانئے تمہیں مل جائے تو تمہاری مدو کی جائے گی اور جب تم کسی بات پر قشم کھاؤ اور بھلائی اس کے علاوہ میں پاؤ تو اپنی قشم کا کفارہ اداکرواور وہ چیز کروجو اس سے بہتر سے۔

۱۵۳۳ ابوالنعمان، حماد بن زید، غیلان بن جریر، ابو بر ده این والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی عظیم کی خدمت میں اشعریوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ سے سواری مانگنے کو آیاتو آپ نے فرمایا بخدامیں شہیں سواری نہیں دوں گااور نہ میرے پاس کوئی چیز ہے جس پر میں شہبیں سوار کروں، راوی کا بیان ہے کہ پھر ہم تھہرے جب تک اللہ نے چاہا کہ ہم کھریں، پھر آپ کے پاس تین خوبصورت او نشیال لا کی تمکیں، ہم کو آپ نے ان پر سوار کیا جب ہم چلے تو ہم نے کہایا ہم میں سے کسی نے کہا، کہ بخدا ہم کو برکت نہ ہوگی ہم نبی عظیم کی خدمت میں سواری مانکنے آئے تھے تو آپ نے قتم کھائی کہ ہمیں سواری نہ دیں گے، پھر ہم کو آپ نے سواری دے دی (معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھول گئے) اس لئے ہم نبی ساتھ کی خدمت میں واپس چلیں اور آپ کو یاد ولائیں، چنانچہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حمہیں سوار نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے شہیں سوار کیا ہے اور بخدا میں جب بھی اللہ کی مشیت کے مطابق قتم کھاتا ہوں اور اس کے علاوہ میں بھلائی دیکھا ہو تومیں اپنی قتم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں اور جو بہتر ہے وہ کرلیتا ہوں، یا(یہ فرمایا کہ) میں وہ کرلیتا ہوں جو بہتر ہے،اوراپی قشم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔

۳ ۱۵۳ اسحاق بن ابراہیم، عبد الرزاق، معمر، ہمام بن مدبہ حضرت الوہر ریورضی اللہ عند آنخضرت اللہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم (ظہور کے اعتبار سے سب سے) آخر میں ہیں (لیکن) قیامت کے دن آگے ہوں گے، پھر رسول اللہ اللہ اللہ فیلئے نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے معاملہ میں تمہار ااپنی قسموں پر مصر رہنا فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے معاملہ میں تمہار ااپنی قسموں پر مصر رہنا

اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ \* أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ \* ٥٣٥ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَلَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَلَجَ فِي أَهْلِهِ بِيَمِيهِ فَهُو أَعْظَمُ إِثْمًا لِيَبَرَّ يَعْنِي الْكَفَارَةَ \*

٨٧٧ بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَايْمُ اللَّهِ \*

١٥٣٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهِ عَنْهِمَا قَالَ بَعَثَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَظَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كُنتُمْ تَطْعَنُونَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كُنتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَةِ وَإِنَّ مَنْ وَلِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ فِي إِمْرَةِ وَإِنْ كَانَ لَحَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَحَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحِبً لَمِنْ أَحَبً لَمِنْ أَحَبً النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبً

٨٧٨ بَاب كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سَعْدٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ أَبُو بَرُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

زیادہ گناہ کی بات ہے بہ نسبت اس کے کہ کفارہ اداکر دوجو اللہ تعالیٰ فی می بات ہے۔ نے تم پر فرض کیاہے۔

1000 اسحاق بن ابراہیم، یجی بن صالح، معاویہ، یجی ، عکرمہ، ابوہ ریرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھروالوں کے معاملہ میں قتم پر مصر رہے تو وہ بہت گنبگار ہے (۱) اس کو چاہئے کہ قتم کو پاک کرے یعنی کفارہ اداکرے۔

باب کے ۸۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وایم اللہ ( لیتن قشم ہے خدا کی ) فرمانا۔

۱۹۳۱ قتید بن سعید، اساعیل بن جعفر، عبدالله بن دینار، ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علی نے ایک لشکر بھیجا اور اسامہ بن زید کو اس پر امیر مقرر فرمایا۔ بعض لوگوں نے ان کی سر داری پر طعن کیا تور سول الله علی کھڑے ہو تو کھڑے ہو نے اور فرمایا کہ اگر تم اس کی سر داری پر بھی طعن کرتے ہو تو اس سے پہلے اس کے باپ کی سر داری پر بھی طعن کر پے ہو قتم ہے ضدا کی کہ وہ امارت کا مستحق تھا اور لوگوں میں میرے نزدیک بہت زیادہ محبوب تھا اور اس کے بعد یہ (یعنی حضرت اسامہ ) لوگوں میں رسیا سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔

باب ۸۷۸۔ نبی صلی اللہ کی قشم کس طرح کی تھی، اور حضرت سعد ؓ نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدہ فرمایا اور ابو قادہ ؓ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر ؓ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاواللہ کہا، جہال پر واللہ اور باللہ اور تاللہ کہا، جہال پر واللہ اور باللہ اور تاللہ کہا جاتا ہے۔

لے مرادیہ ہے کہ قتم کو پوراکرنے اور قتم نہ توڑنے میں گھروالوں کاضرر ہو تواہے یہ جاہئے کہ اپنی قتم کو توڑدے اور گھروالوں کوضر رہے بچائے بشر طیکہ قتم کو توڑنے میں کسی گناہ کاار تکاب نہ کرناپڑے۔

لَاهَا اللَّهِ إِذًا يُقَالُ وَاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَتَاللَّهِ \* وَتَاللَّهِ عَنْ ١٩٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبُةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ \*

١٥٣٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلَا كَيْسُرَى فَلَا كِسُرَى فَلَا كِسُرَى فَلَا كَيْسُرَى فَلَا كَيْسُرَى فَلَا كَيْسُرَى فَلَا كَيْسُرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلَا كَيْسُرَى فَلَا كَيْسُرَى بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كَسُرَى بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كَيْسُرَى بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كَيْسُرَى بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُنْفَقَنَّ

٣٩٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ كَسْرَى فَلَا كَيْمَرُ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ لَتُنْفَقَنَ كُنُوزُهُمَا فِي سَبيلِ اللَّهِ \* مُحَمَّدِ بَيدِهِ لَتُنْفَقَنَ كُنُوزُهُمَا فِي سَبيلِ اللَّهِ \* مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَمَّةً مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَمْدُ فَالِكًا \*

١٥٤١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَاللّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ مِنْ الْحَظَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بُنَ الْحَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ لَكُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ لَكُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ لَكُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ

2 101 - محد بن بوسف، سفیان، موسیٰ بن عقبه، سالم، حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ کی قسم یہ تھی، لاو مقلب القلوب (قسم ہے دلوں کے پھیرنے والے کی)۔

۱۵۳۸ موئ، ابو عوانه، عبدالملک، جابر بن سمرہ، نبی عظیمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب قیصر ہلاک ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا اور جب کسریٰ ہلاک ہوگیا تو فرمایا کہ اس کے بعد کسریٰ نہ ہوگا فتم ہے اس ذات کی جس کے قیضہ میں میری جان ہے کہ ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کئے جائیں گے۔

1009۔ ابوالیمان، شعیب، زہری، سعید بن میتب، ابوہری ٹی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے جب کسر کی ہلاک ہوگیا تو فرمایا کہ اس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوگیا تو فرمایا کہ اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ قسم ہاس فرمایا کہ اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ قسم ہاس فرمایا کہ اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ فسم ہاس فرج کئے جا کمیں گے۔

• ۱۵۴۰ محمد، عبدہ، ہشام بن عروہ، عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت عظی نے فرمایا کہ اے محمد عظی کامت خدا کی قتم اگرتم جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو زیادہ روتے اور کم ہنتے۔

ا ۱۵۴ ۔ یکی بن سلیمان، ابن وہب، حیوق، ابو عقیل زہرہ بن معبد،
ا ا ۱۵۴ ۔ یکی بن سلیمان، ابن وہب، حیوق، ابو عقیل زہرہ بن معبد،
ا پند دادا عبد اللہ بن ہشام سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ حضرت عمر بن الخطاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، حضرت عمر نے آپ سے عرض کیایار سول اللہ آپ بجز میری جان کے تمام چیزوں سے زیادہ جمھ کو محبوب ہیں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے (تمہار اایمان کا مل

نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ لَأَنْ تَا عُمَرُ \* فَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ \*

١٥٤٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْن عُتْبَةً بْنَ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنَ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَّالَ أَحَدُهُمَا اقْض بَيْنَنَا بكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمُ قَالَ إَنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالْعَسِيفُ الْأَحِيرُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ ٱلْعِلْمُ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَىٰ ٱبْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام وَإِنَّمَا الرَّحْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأُمِرَ أُنَيْسٌ الْأَسْلَمِيُّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِن اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا \* ٣ُ ١٥٤ - حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا

وَهْبٌ حَدَّثْنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَكْرَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَكْرِزَةً عَنْ

أَبِيهِ ۚ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ قَالَ

أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ

خَيْرًا مِنْ تَمِيمٍ وَعَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَةً وَغَطَفَانَ

جان ہے بھی زیادہ عزیز ہیں تو بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اے عرا (تہماراایمان کامل ہے)۔
معدود، ابوہر ریّ ، زید بن خالد ہے روایت کرتے ہیں ان دونوں نے مسعود، ابوہر ریّ ، زید بن خالد ہے روایت کرتے ہیں ان دونوں نے بیان کیا کہ دو آدمی رسول اللہ علیے کی خدمت میں جھڑتے ہوئے کر دیجے اور ہمیں اجازت دیجے کہ میں عرض کروں۔ آپ نے فرمایا کہ بیان کراس نے کہا کہ میر ابیٹااس کے ہاں مزدور تھامالک نے فرمایا کہ عسیف سے مراد مزدور ہے میرے بیٹے کو سئل کریا جائے گا، میں ناکیا، لوگوں نے جھے بتایا کہ میرے بیٹے کو سئل کیا جائے گا، میں نے سو بکری اور ایک لو ٹاک فیدید دے کراس کو چھڑالیا، پھر میں نے اہل علم سے دریا فت کیا تو ان لوگوں نے جھے بتایا کہ میرے بیٹے کو سو کری اور ایک سال کے لئے جلا و طن ہونا پڑے گا اور اہل علم سے دریا فت کیا تو ان لوگوں نے جھے بتایا کہ میرے بیٹے کوسو کوڑے گیں گوڑے گاور

سنگسار تواس کی بیوی کو کیا جائے گا تورسول الله عظیمے نے فرمایا قتم ہے

اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں تمہار افیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا، تمہاری بکری اور لونڈی تمہیں واپس کی

جاتی ہے اوراس کے بیٹے کو سو کوڑے لگوائے اور ایک سال کے لئے

جلاوطن کر دیااور انیس اسلمی کو تھم دیا کہ اس دوسرے کی بیوی کے

یاں جائے، اگر وہ اعتراف کرے تواہے رجم کر دیاجائے اس نے

اعتراف كرليا تواسه رجم كرديا كيا-

نہیں) جب تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہیں محبوب نہ

ہوں۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ اب خدا کی قتم آپ مجھ کو میری

۱۵۴۳ عبدالله بن محر، وہب، شعبہ، محمد بن ابی یعقوب، عبدالرحمٰن بن ابی بعقوب، عبدالرحمٰن بن ابی بحرہ الله بحرہ سے اللہ سے مبدالرحمٰن بن ابی بحرہ سے اور عامر بن صعصعہ اور جبینہ (قبیلوں کے نام ہیں) قبیلہ تمیم اور عامر بن صعصعہ اور عطفان اور اسد سے بہتر ہوں تو وہ لوگ گھائے اور نقصان میں عطفان اور اسد نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں

میری جان ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہیں۔

۱۵۴۴ ابوالیمان، شعیب، زہری، عردہ، ابی حمید ساعدی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماللہ نے ایک شخص کو عامل بناکر بھیجا، عامل جب اپنے کام سے فارغ ہو چکا تو آپ کی خدمت میں آیااور عرض کیا کہ یار سول اللہ! یہ آپ کا ہے اور پیر مجھے ہدیہ بھیجا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے باپ اور اپنی مال کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھے رہے پھر دیکھتے کہ تجھے مدیہ بھیجا جاتاہیا نہیں، پھر رسول اللہ عظی عشاء کے وقت نماز کے بعد کھڑے ہوئے، تشہد پڑھااور اللہ کی تحریف بیان کی جس کاوہ مستحق ہے، پھر فرمایا، اما بعد، عامل کا کیا حال ہے کہ ہم اسے عامل بنا کر جیجت ہیں وہ ہمارے یاس آتا ہے اور کہتاہے کہ یہ آپ کی مخصیل کا ہے اور یہ ہمیں ہریہ بھیجا گیاہے۔وہ اینے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھ جاتا پھر دیکھے کہ اسے ہدیہ بھیجاجا تاہے یا نہیں۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم میں سے جو مخص بھی کوئی چیز اس میں رکھ کر لے گا تو قیامت کے دن وہ اس چیز کو اس طرح لے کر آئے گاکہ وہ چیز اِس کی گردن پر سوار ہوگی، اگر وہ اونٹ ہے تو وہ بلبلاتا ہوااور اگر گائے ہے تو وہ بولتی ہوئی اور بری ہے تو میاتی ہوئی آئے گی۔ میں نے (تم لوگوں کو) پہنچادیا ہے۔ ابو حمید کا بیان ہے کہ پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا یہاں تک كه ہم. لوگوں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی،ابو حمیدنے کہا کہ میرے ساتھ اس کوزید بن ثابت نے بھی نبی صلی الله علیه وسلم سے ساءان ہے یوجھ لو۔

1970۔ ابراہیم بن موئی، ہشام بن یوسف، معمر، ہمام، حضرت ابوہر رہے۔ ابوہر رہے سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (علیہ) کی جان ہے، اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو زیادہ میں میں میں میں میں میں ہم میں ہم سنتہ

۱۵۴۷۔ عمر بن حفص، حفص، اعمش،معرور، ابوذر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچا،اس وقت آپ کعبہ کے

وَأَسَدٍ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ ١٥٤٤ - حَدَّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا. شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبيكَ وَأُمِّكَ فَنَظُرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْفًا إِلَّا حَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنَقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ ۚ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ فَقَدْ بَلَّغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُوهُ \*

٥٤٥ - حَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ هُوَ ابْنُ يُوسَفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَاأَعْلَمُ لَبَكَنتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا \* تَعْلَمُونَ مَاأَعْلَمُ لَبَكَنتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا \* تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكُنتُ مُ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا \* تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكُ عَمْرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي خَدَّثَنَا الْمَعْرُورِ عَنْ أَبِي ذَرً

قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ يَقُولُ هُمُ الْأَحْسَرُونَ هُمُ الْأَحْسَرُونَ هُمُ الْأَحْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ هُمُ الْأَحْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ هُمُ الْأَحْسَرُونَ مَنَ اللَّهُ مَا شَأْنِي أَيْرَى فِيَّ شَيْءٌ مَا شَأْنِي أَيْرَى فِيَّ شَيْءٌ مَا شَأْنِي فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ وَتَعَشَّانِي مَا شَاءَ اللَّهُ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ وَتَعَشَّانِي مَا شَاءَ اللَّهُ فَمَا فَقُلْتُ مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْأَكْثِرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا \*

١٥٤٧– حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُلَيْمَانُ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِس يُحَاهِدُ فِي سَبيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ تَشَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلِ وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءً اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ \* ١٥٤٨- ۚ حَٰدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَارْبٍ قَالَ أُهْدِيَ إِلَى النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَةٌ مِنْ حَريَر فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَدَاوَلُونَهَا بَيْنَهُمْ وَيَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِينِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَعْجَبُونَ مِنْهَا قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ \* ١٥٤٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ

فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا لَمْ يَقُلْ شُعْبَةُ وَإِسْرَائِيلُ

سامیہ میں فرمار ہے تھے کہ وہ اوگ گھاٹے میں ہیں قتم ہے کعبہ کے یرورد گار کی کہ وہ لوگ گھائے میں ہیں، میں نے عرض کیا کہ میری . کیا حالت ہے؟ کیا مجھ سے کوئی بات نظر آئی ہے؟ کیا بات ہے؟ چنانچہ میں آپ کے پاس بیٹھ گیااور آپ یہ فرماتے جاتے تھے، میں آپ کو خاموش نه کرسکااور جب تک الله نے چاہا مجھ پر غم کی کیفیت طاری رہی۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ میرے مال باپ آپ پر فدا موں وہ کون لوگ ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جوزیادہ مال والے ہیں گروہ جواس طرح اور اس طرح اور اس طرح (خرج کرتے ہیں)۔ ۷ ۱۵۴۷ ابوالیمان، شعیب، ابوالزناد، عبدالرحلن، اعرج، ابو ہر برہؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے کہاکہ میں اپنی نوے بیویوں میں سے ہرایک کے پاس رات میں جاؤں گا،ان میں سے ہر ایک ایبابچہ جنے گی جو شہوار ہوں گے اوراللہ کی راہ میں جہاد کریں گے ،ان کے ساتھی نے کہاا نشاء اللہ کہتے کیکن انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہااور اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے تو ان میں سے صرف ایک عورت حاملہ ہوئی جس نے ایک ناتمام بچہ جنا۔ اور قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد عظیم کے جان ہے کہ اگر وہ انشاء اللہ کہتے (توسب کے بیجے پیدا ہوتے)اور شہسوار ہو کر الله کی راہ میں سب کے سب جہاد کرتے۔

۱۵۴۸ محمد، ابوالاحوص، ابو اسحاق، براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی کہ کرا ہدیہ بھیجا گیالوگ اس کو ہتھوں ہاتھ کے رہے، شے اور اس کی نرمی اور خوبصورتی کو تعجب کی نگاہ سے دکھے رہے تھے۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیاتم اس سے تعجب کرتے ہو، لوگوں نے جواب دیاہاں یار سول اللہ، آپ نے فرمایا کہ کیاتم اس سے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے البتہ سعد کے رومال جنت میں اس سے بہتر ہیں، شعبہ اور اسر ائیل نے ابواسخی کے واسطہ سے (جو روایت کی اس میں) والذی نفسی بیدہ (قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میری جان ہے) کے الفاظ بیان نہیں

9 ۱۵۴۹ یجیٰ بن بکیر ،لیث، یونس،ابن شہاب، عروہ بن زبیر ،حضرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہند

الزَّبْيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ هِنْدَ بَنْتَ عُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ أَخْبَاءِ أَوْ خِبَاءِ أَوْ خِبَاءِ أَوْ خِبَاءِ أَوْ يَنِلُوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَاءِكُ أَوْ خِبَاءِكُ أَوْ خِبَاءِكُ أَوْ خِبَاءِكُ أَوْ خِبَاءِكُ أَوْ خَبَاءِكُ أَوْ خَبَاءِكُ أَوْ مَنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَمْلُ أَحْبَاءِكُ وَمِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلُ أَخْبَاءِكُ أَوْ خِبَائِكُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسَلِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أَطْعِمَ مِنِ الَّذِي لَهُ قَالَ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ مَسِيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أَطْعِمَ مِنِ الَّذِي لَهُ قَالَ لَا إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أَطْعِمَ مِنِ الَّذِي لَهُ قَالَ لَا إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عُرُونِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ ا

آو آو آو حَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّنَنا الْمَرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضِيفٌ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضِيفٌ طَهْرَهُ إِلَى قُبَةٍ مِنْ أَدَم يَمَان إِذْ قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رَبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلَى قَالَ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلَى قَالُ الْجَنَّةِ اللَّهِ الْجَنَّةِ الْمُنَالُولُوا بَلَى قَالُ الْجَنَّةِ الْمُ الْجَنَّةِ \*

١٥٥١ حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ حَاءَ يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ حَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلِ يَتَقَالُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآن

١٥٥٢- حَدَّثَنِيَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّالُ

بنت عتبہ بن رہیعہ نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! (ایک وقت تھاکہ)
روئے زمین پر مجھے سب سے پہند یہ تھا کہ آپ کے خیمہ والے (لیمیٰ
آپ کے تا بعلوگ) ذلیل ہوں لیکن آج مجھے اس سے زیادہ پہندیدہ
کوئی بات نہیں کہ آپ کے خیمہ کے لوگ غالب ہوں۔ رسول اللہ
عظیمہ نے فرمایا قتم ہے، اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (علیہ) کی
جان ہے اس میں ابھی اور ترتی ہوگی۔ ہند نے عرض کیا یار سول اللہ
ابوسفیان ایک بخیل آو می ہے کیا میرے لئے اس بات میں کوئی حرج
ہے، اگر میں اس کے مال میں سے (اس کی اولاد کو) کو کھلاؤں، آپ
نے نرمایا نہیں بشر طیکہ دستور کے مطابق ہو۔

• 100- احمد بن عثان، شر تك بن مسلمه، ابراہیم، ابراہیم كے والد، ابوالحق، عروبن میمون، حضرت عبداللہ بن مسعودر ضى اللہ عنہ سے روایت كرتے ہیں انہوں نے بیان كیا كہ ایک بار آنخضرت صلى اللہ علیہ وسلم يمانی چڑے كایک خیمہ سے اپنی پیٹے لگائے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا كیا تم اس بات پر راضى ہوكہ تم الل جنت كا چو تھا حصہ ہو لوگوں نے كہا جی بال! آپ نے فرمایا كیا تم لوگ بیند كرتے ہوكہ تم اہل جنت كا تیسرا حصہ ہو؟ لوگوں نے جواب دیا جی بال! آپ نے فرمایا حتم میں محمد بیند كرتے ہوكہ تم اہل جنت كا تیسرا حصہ ہو؟ لوگوں نے جواب دیا جی بال! آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات كی جس كے قبضہ میں محمد (ایک اللہ جنت كے نصف میں محمد الیک ہوں ہے کہ تم لوگ اہل جنت كے نصف ہو گئے۔

اه ۱۵۵ عبدالله بن مسلمه، مالک، عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحمٰن، ابوسعید سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی کو قل ہواللہ احد پڑھتے ہوئے سنااور وہ اس کو بار بار بڑھ رہا تھا جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ علیات کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ شخص (اس سورت کی تلاوت) کو کم سمجھ رہا تھا تو رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ وہ (سورت) تہائی قرآن کے برابرہے۔

۱۵۵۲ اسحاق، حبان، بهام، قتاده، حضرت انس بن مالک رضی الله عنه

حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ \*

١٥٥٣ - حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ حَدَّنَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ هِشَامٍ بْن زَيْدٍ عَنْ أَنَسَ بْن زَيْدٍ عَنْ أَنَسَ بْن مَالِكِ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا أَوْلَادٌ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَى قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ \* إِنَّكُمْ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَى قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ \* إِنَّا لِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا بَآبَائِكُمْ \* مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَاكِكُمُ \* مَالِهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

١٥٥٤ - حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبِ يَحْلِفُ بأبيهِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ فِي رَكْبِ يَحْلِفُ بأبيهِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُ بأبيهِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ باللَّهِ أَوْ لِيَصَمْتُ \*

٥٥٥ - حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّه يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا يَنْهَاكُمْ أَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا قَالَ مُجَاهِدٌ ( أَوْ أَثَارَةِ وَسَلَّمَ خَقَيْلٌ وَالزَّيْدِيُّ وَسَلَّمَ عُقَيْلٌ وَالزَّيْدِيُّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُونَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزَّيْدِيُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَ \*

سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اسلام کو فرماتے ہوئے کہ نظرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے شاکہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں تمہیں پیچھے سے دیکھنا ہوں،جب کہ تم رکوع ادر سجدہ کرتے ہو۔

باب۹۷۸۔اینے بابوں کی قتم نہ کھاؤ۔

۱۵۵۴۔ عبداللہ بن منلمہ مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ عنہا حضرت عمر کے پاس پنچے اس وفت وہ گھوڑے پر سوار سے اور اپنے باپ کی قشم کھارہے تھے۔ آپ نے فرمایا خبر دار اللہ تعالی شمہیں اس بات سے منع کر تاہے کہ اپنے باپوں کی قشم کھاؤجس شخص کو قشم کھانا ہو تو وہ اللہ تعالی کی قشم کھائے یا خاموش رہے۔

1000۔ سعید بن عفیر ،ابن وہب، یونس، ابن شہاب، سالم، حضرت ابن عمر ، حضرت عمر کا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عہیں اپنے بایوں کی قتم کھانے سے منع فرما تا ہے، حضرت عمر کا بیان ہے کہ قتم ہے خدا کی جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ساہے نہ قصد آاور نہ بھول کر میں نے (باپ کی) قتم کھائی، مجاہد نے کہا، او اثارة من علم سے مرادیا ٹر علما ہے، عقیل وزبیدی اور نے کہا، او اثارة من علم سالم، ابن عمر حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ عینہ اور معمر نے بواسطہ سالم، ابن عمر حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

- ١٥٥٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمْرَ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنَ عُمْرَ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمْرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ \* صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ \* صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ \* عَنْ أَبِي قِلَابَةً حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ عَنْ أَبِي قِلَابَةً وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِي عَنْ أَبِي قِلَابَةً وَالْعَاسِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ الْعَاسِمِ الْعَالَةِ وَالْعَاسِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَا بَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَاسِمِ الْعَلْمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِي اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَالِمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِي الْعَلْمَ الْعُلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعِلَامُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ اللَّهُومُ الْعَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ ا

أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرَيِّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجِ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ يَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي فَدَعَاهُ إِلَى الطَّعَامِ

فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلُهُ فَعَلَفْتُ أَنْ ذَاكَ أَنْ لَا آكُلُهُ فَقَالَ قُمْ فَلَأُحَدِّثَنَّكَ عَنْ ذَاكَ إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِي بَيْتُ رَسُونَ النَّاشُعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ فِي نَفَرِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ

فَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنَهْبِ إبل فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ

الْأَشْعَرِيُّوَاَنَّ فَأَمَرَ لَنَا بِحَمْسٍ ذَوْدٍ غُرِّ الذَّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنا حَلَف رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلَنَا تَغَفَّلُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ وَاللَّهِ لَا

اللهِ صلى الله عليهِ وسلم يمينه واللهِ انفُلِحُ أَبَدًا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا أَتَيْنَاكَ لِتَحْمِلَنَا وَمَا عِنْدَكَ لِتَحْمِلَنَا وَمَا عِنْدَكَ

مَا تَحْمِلُنَا فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَلَّهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى

يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا \*

۱۵۵۱۔ موکیٰ بن اساعیل، عبدالعزیز بن مسلم، عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عررضی اللہ عنہاہے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوں ان کو بیان کرتے ہوں ناکہ آنحضرت علی نے نرمایا کہ اپنے بابوں کی فتم نہ کھایا کژو۔

100- قتيد، عبدالوہاب، ايوب، ابو قلابه، قاسم تميى، زہرم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جرم اور اشعریوں کے قبیلوں کے در میان بھائی چارہ اور دوستی تھی ہم ابو موسیٰ اشعری کے یاس منے کہ ان کے پاس کھانا لایا گیا جس میں مرغی کا گوشت تھا، بی تمیم کاایک شخص ان کے پاس تھاجس کارنگ سرخ تھا،اس کو کھانے پر بلایا تواس نے کہا کہ میں نے اس کو نجاست کھاتے ہوئے دیکھاہے تو میری طبیعت متنفر ہوگئ میں نے قتم کھائی کہ مرغی نہیں کھاؤں گا، انہوں نے کہا کہ اٹھ میں تھے ہے اس کی بابت حدیث بیان کروں گاکہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں چند اشعریوں کے ساتھ سواری مانکنے کے لئے آیا آپ نے فرمایا کہ خداکی قتم میں تمہیں سوار نہیں کروں گااور نہ میرے یاس کوئی چیز ہے جس پر میں تم کو سوار كرون، أنخضرت علي كي إس مال غنيمت كي اونث آئ، آپ نے ہمارے متعلق دریافت فرمایا شعری کہاں ہیں؟ اور ہمارے لئے یا پچا چھی او نٹنیوں کے دینے کا حکم دیا، جب ہم چلے تو ہم نے کہا کہ ہم نے یہ کیا کیا؟رسول اللہ ﷺ نے فتم کھائی تھی کہ ہم کوسواری نہیں دیں گے اور خدان کے پاس کوئی سواری ہے، جس پر ہمیں سوار کریں، پھر رسول اللہ ﷺ نے ہم کو سواری عنایت کی شاید ہم فتم بھول گئے۔ خداکی قتم اس صورت میں ہم لوگ فلاح نہیں یا کیں گے، ہم لوگ آپ کے پاس واپس لوٹے تو ہم لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کے پاس سواری کی غرض سے آئے تھے، آپ نے قتم کھائی کہ ہم لوگوں کو سواری نہیں دیں گے اور نہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے جس پر آپ سوار کریں، آپ نے فرمایا میں نے حمہیں سوار نہیں کیالیکن اللہ نے منہیں سوار کیا، بخدامیں کسی بات پر قشم کھاتا ہوں اور اس کے سواد وسری بات میں بھلائی ہو تو میں اسی صورت کو اختیار کر تاہوں جو بہتر ہے اور میں قتم توڑ دیتاہوں۔

٨٨٠ بَابِ لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَلَا بالطَّوَاغِيتِ \*

٨٥٥٨ - حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي جَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي جَلِيْهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقٌ \*

٨٨١ بَابِ مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفْ \*

٩ ٥ ٥ ٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبُسُهُ فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفَّهِ فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى كَفَّهِ فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْحَاتِمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ \*

الْإِسْلَامِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ الْإِسْلَامِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ اللَّهُ وَلَمْ يَنْسُبُهُ إِلَى الْكُفْرِ \* لَنَ إِلَهَ إِلَى الْكُفْرِ \* لَنَ إِلَى الْكُفْرِ \* مَدَّنَنَا مُعَلَّى بَنُ أَسَدٍ حَدَّنَنَا مُعَلَّى بَنُ أَسَدٍ حَدَّنَنَا مُعَلَّى بَنُ أَسَدٍ حَدَّنَنَا مُعَلَّى بَنُ أَسَدٍ حَدَّنَنَا مُعَلَّى بَنُ أَسِدٍ حَدَّنَنَا مُعَلَّى بَنُ أَسِدٍ حَدَّنَنَا مُعَلَّى بَنُ أَسِدٍ حَدَّنَنَا مُعَلَّى بَنُ الله عَلَيْهِ وُهَبِّ عَنْ أَبِي قِلْابَةَ عَنْ قَابِتِ بَنِ الضَّحَاكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَهُو كَمَا وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَهُو كَمَا قَالَ قَالَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذْبَ بِهِ قَالَ قَالَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذْبَ بِهِ

باب ۸۸۰ کوئی شخص لات و عزی اور بتول کی قتم نه کھائے۔'

100۸ عبداللہ بن محمد، ہشام بن یوسف، معمر، زہری، حمید بن عبدالر حمٰن، حضرت ابوہر رہ وضی اللہ عنه، آنخضرت عظیم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص قسم کھائے اور قسم میں لات وعزی کانام لے تواسے لاالہ الااللہ کہنا چاہئے اور جو شخص اپنے ساتھی ہے کہے کہ آؤجوا کھیلیں تواس کو صدقہ دینا چاہئے (تاکہ اس کے قولی گناہ کا کفارہ ہو جائے)۔

باب ٨٨١ بغير قتم كھلائے ہوئے قتم كھانے كابيان۔

1009۔ قتیبہ، لیف، نافع، حضرت ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے سونے کی ایک انگوشی بنوائی اوراس کو پہنچ تھے اس کا نگینہ ہاتھ کے اندر کی طرف رہتا چنا نچہ لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر آپ منبر پر بیٹھے اور اسے اتار دیا اور فرمایا کہ میں یہ انگوشی بہنتا تھا اور اس کے نگینہ کو اندر کی طرف رکھتا تھا، پھر اس کو پھینک دیا اور فرمایا کہ خدا کی قشم میں اس کو بھی نہ پہنوں گا، لوگوں نے بھی اپنی انگوشھیاں بھینک دیں۔

باب ۸۸۲ اس شخص کابیان جو ملت اسلام کے سواد وسر بے مذہب کی قشم کھائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لات وعزی کی قشم کھائے تواسے لاالہ الاللہ کہنا جاہئے اوراس کو کفر کی طرف منسوب نہیں کیا گیا۔

1010۔ معلی بن اسد، وہیب، ایوب، قلابہ، ثابت بن ضحاک سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جو مایا کہ جو ملت اسلام کے سواکسی دوسرے مذہب کی قتم کھائے تو وہ ویا ہی ہے جیسااس نے کہااور فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا تو اس کو جہنم کی آگ میں اس سے عذاب دیا جائے گا اور قتل کیا تو اس کو جہنم کی آگ میں اس سے عذاب دیا جائے گا اور

فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرِ فَهُو كَقَتْلِهِ \*
رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرِ فَهُو كَقَتْلِهِ \*
وَشِفْتَ وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِم حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِم حَدَّثَنَا هَمَّامٌ طَلْحَة حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة حَدَّثَنَا هِمَرُو بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة حَدَّثَنَا هَمُولُ إِنَّ عَمْرَة مَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَة أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَة فِي بَنِي السَّرَائِيلَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ يَبْتِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ يَبْتِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ يَبْتِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ يَبْتِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ يَبْتِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ عَلَى إِلَّا يَتَعَلَّمُ فَي الْعَبَالُ فَلَا بَلَاعً لِي إِلَّا يَتَعَلَّمُ لِي إِلَا يَتَعَلَى اللَّهُ إِلَى إِلَا يَعَالًى اللَّهُ إِلَى إِلَى اللَّهُ إِلَى إِلَا اللَّهُ إِلَى إِلَى اللَّهُ عَمْرًا فَلَا بَلَاعً لِي إِلَا الْمَاعَ لِي إِلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ إِلَى الْحَبَالُ فَلَا بَلَاعً لِي إِلَى إِلَا اللَّهُ إِلَى إِلَى الْمَا الْمَاعِ اللَّهُ الْمَاعِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمَاعِ اللَّهُ الْمَاعِ اللَّهُ الْمَاعِ اللَّهُ الْمُ الْمَاعِ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَاعِ اللَّهُ الْمُ الْمَاعِ اللَّهُ الْمَا الْمَاعِلَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَاعِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُ

١٩٦١ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُويْدِ بْنِ شُعَرِّنَا عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَرَاءِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْه قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْه قَالَ أَمَرَنَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ \* النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ \* النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ \* النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ \* النَّه عَلْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَبُولُ سَمِعْتُ أَبَا عُشْمَانَ أَبَا عُشْمَانَ أَبَا عُشْمَانَ

مومن پر لعنت کرنااس کے قتل کرنے کی طرح ہے اور جس نے مومن کو کفر کے ساتھ متہم کیا تو وہ اس کے قتل کی طرح ہے۔ باب ۸۸۳۔ یہ نہ کہے جو اللہ چاہے اور جو تو چاہے اور کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے سبب سے یا تیرے سبب سے ہوں (یعنی خدا کے فضل و کرم سے جی سکتا ہوں پھر تمہاری مدد سے زندگی گزار سکتا ہوں) اور عمر و بن عاصم نے بواسطہ ما ما تی تن عبد اللہ عبد الرحمٰن بن ابی عمرہ ابو ہر برہ سے نقل کیا کہ انہوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے مناکہ بی امر ائیل کے تین آو میوں کو اللہ تعالی نے آزمانا حالیہ فرشتے کو بھیجاجو کوڑی کے پاس آیا تو اس نے کہا حوالے کہ میر سے اسباب منقطع ہوگئے اور اب میر سے لئے سوائے خدا کے پھر تیہارے اور کوئی نہیں ہے ، پھر پوری حدیث خدا کے پھر تمہارے اور کوئی نہیں ہے ، پھر پوری حدیث نقل کی۔

باب ۸۸۴۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ان لوگوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائیں اور ابن عباسؓ نے بیان کیا حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ بخد ایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتلادیں جو میں نے خواب کی تعبیر میں غلطی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قسم نہ دو۔

۱۲۵۱۔ قبیصہ، سفیان، اشعث، معاویہ بن سوید بن مقرن، حضرت برائم آنخضرت عظیم سے روایت کرتے ہیں (دوسری سند) محمد بن بثار، غندر، شعیب، اشعث، معاویہ بن سوید بن مقرن، حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت عظیم نے ہم کو قتم کے پوراکرنے کا تحکم دیا۔

۱۵۶۲ حفص بن عمر، شعبہ، عاصم احول، ابو عثان، اسامہؓ سے روایت کر میتے ہیں کہ رسول اللہ عظیہؓ کے ساتھ اسامہ بن زید، سعد

يُحَدِّثُ عَنْ أُسَامَةَ أَنَّ بنتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتُ إِلَيْهِ وَمَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدٌ وَأُبَيُّ أَنَّ ابْنِي قَدِ احْتُضِرَ فَاشْهَدْنَا فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْء عِنْدَهُ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَتَحْتَسِبْ فَأَرْسُلُتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَعَدَ رُفِعَ إِلَّيْهِ فَأَقْعَدَهُ فِي حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصَّبيِّ جُئْثُ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَغُدٌ مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هْذِهِ زَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ إِنَّمَا يَرْ خَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ \* ١٥٦٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تُلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ\* ١٥٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ حَالِدٍ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ الْحَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ وَأَهْلِ النَّارِ كُلُّ حَوَّاظٍ عُتُلُّ مُسْتَكْبِرٍ \*

٨٨٥ - بَابِ إِذَا قَالَ أَشْهَدُ لَ بِاللَّهِ أَوْ شَهَدُّتُ بِاللَّهِ \*

٥٠ أ ٥٠ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ شُعِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

اورانی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی صاحبزادی نے آپ کو کہلا بھیجا کہ میرا بچہ مرنے کے قریب ہے اس لئے آپ میرے پاس تشریف لائیں، آپ نے جواب میں کہلا بھیجاکہ اللہ بی کے لئے ہے جووہ لے اور جو وہ دے اور ہر چیز اس کے نزدیک مقرر ہے۔اس لئے وہ صبر کرے اور اس کو تواب سمجھے۔ پھر (آپ کی صاحبزادی نے) قتم دے کر کہلا بھیجاکہ تشریف لائے، آپ کھڑے ہوگئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے (وہاں پہنچ کر) جب آپ بیٹھے تو وہ بچہ آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے اس کو اپنی گود میں بھلایا، نیچ کی سانس اکھڑر ہی تھی، رسول اللہ ﷺ کی دونوں آئکھوں ہے آنسو روال ہو گئے، سعد نے عرض کیا یار سول اللہ میہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیر رحمت ہے جو اللہ تعالی جس بندے کے دل میں جا ہتا ہے رکھ دیتاہے،اوراللہ تعالیٰ صرف اپنے مہربان بندوں پر بی رحم کر تاہے۔ ١٥٢٣ اماعيل، مالك، ابن شهاب، ابن ميتب، حضرت ابو هريرةً سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت عظیم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے تین بیچے مر جائیں (اوروہ صبر کرے) تو آگاے صرف قتم (۱) بوری کرنے کے لئے چھوئے گی۔

۱۵۱۴ محد بن مثنی، غندر، شعبه، معبد بن خالد، حارثه بن و جب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تم کو جنتی لوگ نه بتا دوں وہ کمزور اور مظلوم ہیں، کہ اگر وہ کسی بات پراللہ کی قتم کھالیس تواللہ اسے پورا کر دیتا ہے اور دوزخ میں جانے والے مغرور اور سر کش اور مشکر لوگ میں۔

باب ٨٨٥ جب كوئى شخف كهے كه ميں الله كو گواه كرتا ہوں ياميں نے الله كو گواه كيا۔

۱۵۶۵۔ سعد بن حفص، شیبان، منصور، ابراہیم، عبیدہ، عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ کسی نے نبی علیہ سے پوچھا لوگوں میں کون افضل ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے زمانہ کے لوگ

ل اس فتم سے مراد قران كريم كى يه آيت ب "وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَادِدُهَا" ورتجمه )اور نہيں ہے تم ميں سے كوئى جوند پنچاس تك -

وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَا وَنَحْنُ غِلْمَانَ أَنْ نَحْلِفَ بالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ \*

٨٨٦ بَابِ عَهْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ \*
١٥٦٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَيْ مَسْلِم عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ يَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلِ مُسْلِم عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ يَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلِ مُسْلِم اللَّهُ تَصْديقَهُ ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ) اللَّهُ تَصْديقَهُ ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ) اللَّهُ تَصْديقَهُ ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ) فَقَالَ مَا يُحَدِّيثِهِ فَمَرَّ الْأَشْعَثُ بُنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحَدِّدُ فِي حَدِيثِهِ فَمَرَّ الْأَشْعَثُ بُنُ قَيْسٍ اللَّهُ عَالُوا لَهُ فَقَالَ مَا يُحَدِّدُ فِي حَدِيثِهِ فَمَرَّ الْأَشْعَثُ بُنُ قَيْسٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالُوا لَهُ فَقَالَ اللَّهُ عَنْ نَزِلَتْ فِي وَفِي صَاحِبٍ لِي فِي بِعْرِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ بَعْمِ بِعْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمَالَالَةُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

رَكِلِمَاتِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ كَانَ النَّبِيُّ وَكَلِمَاتِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُولُ أَعُوذُ مَنَّ النَّبِيِّ بِعِزَّتِكَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ مَلَيْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ اصْرف وَجُهِي عَنِ النَّارِ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ وَجُهُي عَنِ النَّارِ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ عَيْرَهَا وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى فَيْرَهَا وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ عَيْرَهَا وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ اللَّه لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةً أَمْنَالِهِ وَقَالَ أَيُّوبُ وَعِزَّتِكَ لَا عَنْ بَرَكَتِكَ \*

پھر وہ لوگ جواس کے بعد آئیں گے، پھر جو لوگ اس کے بعد آئیں گے، پھر ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کی گواہی ان کی قتم سے اور ان کی قتم ان کی شہادت سے سبقت کرے گی، ابراہیم نے بیان کیا کہ ہمارے زمانہ کے لوگ جب کہ ہم کمن تھے ہم کو گواہی اور عہد میں قتم کھانے سے منع کرتے تھے۔

باب ۸۸۹-الله بزرگ وبرترکے عہد (قشم) کابیان۔
۱۵۲۹- محر بن بشار، ابن ابی عدی، شعبہ، سلیمان و منصور، ابودائل،
عبدالله بی عظیہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص
الله کی جھوٹی قشم کھائے تاکہ اس کے ذریعہ کسی مسلمان کامال (یا فرمایا
الله کی جھوٹی قشم کھائے تاکہ اس کے ذریعہ کسی مسلمان کامال (یا فرمایا
الله غضب ناک ہوگا۔ چنانچہ الله تعالی نے اس کی تصدیق میں یہ
الله غضب ناک ہوگا۔ چنانچہ الله تعالی نے اس کی تصدیق میں یہ
آیت نازل فرمائی کہ اِنَّ الَّذِینَ یَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ یعنی جولوگ کہ
الله کے عہد کے ساتھ خریدتے ہیں۔ سلیمان نے اپنی حدیث میں
الله کے عہد کے ساتھ خریدتے ہیں۔ سلیمان نے اپنی حدیث میں
بیان کیا کہ اشعث بن قیس گزرے تو پوچھا کہ تم سے عبدالله کیابیان
میرے اور میرے ایک ساتھی کے متعلق نازل ہوئی ہے، ہمارے
میرے اور میرے ایک ساتھی کے متعلق نازل ہوئی ہے، ہمارے
در میان ایک کویں کے بارے میں تنازع تھا۔

باب ۸۸۷۔ اللہ کی عزت اور اس کی صفات اور کلمات کی قتم کھانے کا بیان اور ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اعود بعز تك تیری عزت کے ذریعے پناہ مانگنا ہوں اور ابوہر برہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص جنت اور دوزخ کے در میان باتی رہ جائے گاتو وہ عرض کرے گا اے پروردگار میر اچرہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے، قتم ہے تیری عزت کی میں اس کے علاوہ تجھ سے پھیر دے، قتم ہے تیری عزت کی میں اس کے علاوہ تجھ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیہ فرمائے گاتیرے لئے یہ ہے اور اس جیسی دس ہیں اور ابو سعید نے کہا تیرے گئے یہ ہے اور اس جیسی دس ہیں اور ابو ب نے کہا قتم ہے تیری عزت کی مجھے جیسی دس ہیں اور ابو ب نے کہا قتم ہے تیری عزت کی مجھے جیسی دس ہیں اور ابو ب نے کہا قتم ہے تیری عزت کی مجھے جیسی دس ہیں اور ابو ب نے کہا قتم ہے تیری عزت کی مجھے تیری برکت سے بے نیازی نہیں ہے۔

70 ٦٧ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ ( تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ) حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ وَيُزُوى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً \*

٨٨٨ بَابِ قَوْلِ الرَّجُلِ لَعَمْرُ اللَّهِ قَالَ

ابْنُ عَبَّاسِ ( لَعَمْرُكَ ) لَعَيْشُكَ \*

٥٦٨ - حَدَّنَنَا الْأُويْسِيُّ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح و حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ مِنْهَالً حَنَّا ابْنِ شِهَابٍ ح و حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالً حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ النَّمَيْرِيُّ حَدَّنَنَا يُونُسُّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبْرِ وَسَعِيدَ بْنَ النَّهْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بُنَ وَقَاصٍ وَعُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِثَةَ زَوْج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَائِثَةً زَوْج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهُ وَكُلِّ قَالَ لَهُ وَكُلِّ

حَدَّثَنِي طَائِفَةَ مِنَ الْحَدِيثِ وَفِيهِ فَقَامَ النَّبيُّ

صَلِّي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبّْدِاللَّهِ بُّن

أُبَيِّ فَقَامَ أُسَيْدُ ابْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنَ عُبَادَةَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ\*
عُبَادَةَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ\*
فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) \*
كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) \*
كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) \*
كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) \*
يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْهَا ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ

الا الا الله عليه وسلم نے فرمایا دوزخ ہمیشه "بل من مزید" آدم، شیبان، قاده، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا دوزخ ہمیشه "بل من مزید" (اور پچھ اور پچھ) کہتی رہے گی یہاں تک که رب العزت اس میں اپنا قدم رکھ دے گا تو دوزخ کہے گی که "بس بس" فتم تیری عزت کی اور اس کے بعض جے بعض سے مل جائیں گے۔ شعبہ نے قادہ سے میں جائیں گے۔ شعبہ نے قادہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔

یہ حدیث روایت کی ہے۔ باب ۸۸۸۔ کسی شخص کا ''لعمر اللہ'' کہنے کا بیان۔ ابن عباسؓ نے کہالعمر ک یعنی تیری زندگی کی قتم۔

۱۵۲۸۔ اولی، ابراہیم، صالح، ابن شہاب، ح، جاج، عبداللہ بن عمر نمبری، یونس، زہری، عروہ بن زبیر و سعید بن میں بیت، و علقمہ بن و قاص، و عبیداللہ بن عبداللہ سے حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) نوجہ آنخضرت علی ہے واقعہ افک کے متعلق جب کہ لوگوں نے ان کے متعلق جو کچھ کہنا تھا کہااور اللہ تعالی نے ان کی بر اُت ظاہر کر دی۔ ان میں سے ہر ایک نے حدیث کا ایک مکڑا بیان کیا کہ آنخضرت سے کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن ابی سے بدلہ لینے کے متعلق دریافت کیا۔ اسید بن حفیر کھڑے ہوئے گیر سعد بن عبادہ کی نسبت کہا کہ قتم ہے خدا کی کہ ہم اس کو قتل کردیں گے۔ نسبت کہا کہ قتم ہے خدا کی کہ ہم اس کو قتل کردیں گے۔

باب ۸۸۹۔ (اللہ تعالی کا قول که )اللہ کیمین لغو(۱) میں تمہارا مواخذہ نہیں کرے گالیکن تمہارا مواخذہ ان قسموں پر کرے گاجو تمہار ہے دیا ہے۔ اور اللہ بخشے والا بر دبار ہے۔ اوم اللہ بخشے والا بر دبار ہے۔ ۱۵۲۹۔ محمد بن مثنیٰ، یجیٰ، مشام، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آیت "لایوا حذ کم الله باللغو فی ایمانکم النے لاواللہ اور بلی واللہ" کہنے کے

لے میمین لغوکیا ہے؟ اس کی تغییر میں علاء و فقہا کے متعدد اقوال میں سے چندیہ ہیں۔ (۱) ماضی کے کسی کام پر اپنے آپ کو سپا خیال کرتے ہوئے قتم کھانا جبکہ حقیقت میں وہ کام ایسے نہ ہو، فقہا حفیہ نے اس تغییر کو ترجیح وی ہے۔ (۲) بغیر ار ادے کے عاد تازبان سے الفاظ قتم نکل جانا۔ (۳) غصہ کی حالت میں قتم کھانا (۴) کسی کام کے نہ کرنے کی قتم کھائی بعد میں اپنی قتم کو بھول کروہ کام کرلے۔

بارے میں نازل ہوئی ہے۔

باب ۸۹۰۔ جب کوئی شخص بھول کر قتم کے خلاف کرے اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ ''تم پر کوئی گناہ نہیں،اس میں جو بھول کر کرو''اور میر ااس پر مواخذہ نہ کروجو میں بھول گیا۔

• ۱۵۷ - خلاد بن یجی ، مسعر ، قادہ ، زرارہ بن ادفی ، حضرت ابوہر برہ ہ اسلام سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے) فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت سے وسوسہ کویادل میں آئے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا، یا گفتگونہ کی۔

ا کا۔ عثان بن بیٹم یا محمد، ابن جر بج، ابن شہاب، عیسیٰ بن طلحہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت عظیمہ نے کے دن خطبہ دے رہے تھے اس دوران میں ایک شخص آپ کے سامنے کھڑ اہوااور عرض کیایار سول اللہ میں گمان کرتا تھا کہ فلال فلال رکن ہے، پھر ایک دوسر اشخص کھڑ اہوااور عرض کیایار سول اللہ! میں خیال کرتا تھا کہ فلال فلال ممل ہے، یہ تین آدمی تھے، کہ فلال فلال عمل ہے، یہ تین آدمی تھے، پس آنخضرت علی کے فلال فلال عمل ہے، یہ تین آدمی تھے، پس آنخضرت علی کے متعلق بھی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب کرلو، کوئی حرج نہیں اور اس دن آب ہے جس چیز کے متعلق بھی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب کرلو، کوئی حرج نہیں اور اس دن کرلو، کوئی حرج نہیں ہے۔

1021۔ احمد بن یونس، ابو بکر، عبد العزیز بن رفع، عطاء حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی میل سے عرض کیا کہ میں نے رمی سے پہلے طواف زیارت کرلیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے دوسرے آدمی نے عرض کیا کہ میں نے ذریح کرنے سے پہلے سر منڈ الیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، تیسرے نے عرض کیا کہ میں نے ذری سے نے مرض کیا کہ میں نے ذری سے نے مرض کیا کہ میں نے فرمایا کوئی حرج نہیں، تیسرے نے عرض کیا کہ میں نے درمی سے پہلے ذری کرلیا ہے آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔

بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ) قَالَ قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ لَا وَاللَّهِ بَلَى وَاللَّهِ \*

٨٩٠ بَابِ إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الْأَيْمَانِ
 وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ) وَقَالَ ( لَا تُؤَاخِذْنِي
 بمَا نَسِيتُ ) \*

٠١٥٧ - حَدَّثَنَا حَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا وَرَارَةُ بْنُ أُوفَى مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا وَرَارَةُ بْنُ أُوفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِلْمَّتِي عَمَّا وَسُوسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ \*

١٥٥١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ حَدَّثِنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّتَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّتَهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّتَهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُو يَخْطُبُ يَوْمُ النَّحْرِ إِذْ قَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُو يَخْطُبُ يَوْمُ النَّحْرِ إِذْ قَامَ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ اللَّهِ كُذَا وَكَذَا ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ لِي اللَّهِ كُذَا وَكَذَا ثُمَّ قَامَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْ وَكَذَا وَكَمْ سَلَوْ وَالْمَالَا وَلَا حَرَجَ عَنْ شَيْءٍ وَلَا خَرَجَ عَنْ شَوْعُ وَلَا حَرَجَ عَنْ اللَّهُ وَلَا حَرَامَ اللَّالَا اللَّهُ عَلَا وَلَا عَرْوَا عَنْ اللَّهُ وَلَا حَرَامَ اللَّهُ وَلَا عَرْوَا وَلَا عَرْوا وَلَا وَلَا عَرْوا وَلَا وَلَا عَرْوا وَلَا وَلَا عَرْوا وَلَا وَلَ

يَوْمَئِذِ عَنْ شَيْء إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ \* اللهُ عَلْ وَلَا حَرَجَ \* اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ عَطَاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهما قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ لَا حَرَجَ قَالَ آخَرُ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ لَا حَرَجَ قَالَ آخَرُ خَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ لَا حَرَجَ قَالَ آخَرُ خَدَ خَلُكَ اللّه عَرْجَ \*

١٥٧٣ – حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنَّ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ ارْجعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ ارْجعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ فِي التَّالِثَةِ فَأَعْلِمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِعِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبُل الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَّيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنَ تُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاحِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَى تَسْتَويَ وَتَطْمَئِنَّ حَالِسًا ئُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَويَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُّهَا\* ٥٧٤ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاء حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَّضِي اللَّهُ عَنَّهَا قَالَتُ هُزَمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أَحُدٍ هَزِيمَةً تُعْرَفُ فِيهِمْ فَصَرَخُ إِبْلِيسُ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ فَقَالَ أَبِي أَبِي قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا انْحَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ ۖ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ عُرْوَةُ فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةُ خَيْر حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ \*

١٥٧٥ - حَدَّنَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّنَنَا اللهِ أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّه عَنْه قَالً قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ

ساده او المحق بن منصور، ابواسامه، عبیدالله بن عمر، سعید بن ابی سعید، حضرت ابو ہر برق سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص معجد میں داخل ہو کر نماز پڑھنے لگا اور آنخضرت علیلیہ معجد کے ایک گوشے میں تشریف فرماتھے۔ وہ شخص آپ کی خدمت میں آیا اور آپ کوسلام کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیک، تولوث جا اور نماز پڑھ اس لئے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری باراس نے عرض کیا کہ مجھے بتاد بیجئے، آپ نے فرمایا کہ جب تو نماز کا ارادہ کرے تو پوری طرح وضو کر۔ پھر قبلہ کی طرف رن کر، پھر تیمبیر کہہ اور جو پچھ تجھے قرآن یاد ہو بڑھ۔ پھر ارکوع کر۔ یہاں تک کہ تواطمینان سے رکوع کرے، پھر اپنا سر اٹھا، یہاں تک کہ جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو پھر تعجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کر یہاں تک کہ ارکو جائے، پھر یہ اپنی تمام کیا دوں میں کر ہے۔

۱۵۷۴ فرده ابن الی المغراء، علی بن مسعر، ہشام بن عروه، عروه حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ غزوہ احد میں مشرکوں کوعلانیہ شکست ہوئی۔ ابلیس چلایا کہ اے اللہ کے بندے اپنے پیچے و کیھو۔ چنانچہ وہ لوگ پیچے کی طرف پلٹے اور پیچے کی طرف لوگوں پر بل پڑے۔ حذیفہ بن ممان طرف پلٹے اور پیچے کی طرف کو گوں پر بل پڑے۔ حذیفہ بن ممان کیا گان وہ لوگ وہاں سے نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ اللہ تم کو بخش دے۔ عروه کا بیان ہے کہ حضرت حذیفہ گو (اپنے باپ کے اس طرح مارے جانے کا) قات رہا۔

1040۔ یوسف بن موکیٰ، ابواسامہ، عوف، خلاس، محمد، حضرت ابو ہر ریر اسے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ کی حالت میں بھول کر کھا لے وہ اپناروزہ پورا کرے اس لئے کہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔

اللَّهُ وَسَقَاهُ \*

١٩٧٦ - حَدَّنَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّنَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّنَنَا آبُنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّنَنَا آبُنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَة قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتِهِ فَكَبَرَ وَسَحَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَرَ وَسَحَدَ ثُمَّ رَفِعَ رَأْسَهُ وَسَلَّمَ \* وَسَحَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَلَّمَ \*

١٥٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ عَبْدَالْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِالصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّه عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بهِمْ صَلَاةً الظَّهْرِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا قَالَ مَنْصُورٌ لَا أَدْرِي إِبْرَاهِيمُ وَهِمَ أَمْ عَلْقَمَةُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَصُرَتِ عَلْقَمَةُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَصُرَتِ عَلْقَمَةُ أَمْ نَسِيتَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتِ ثُمَّ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتِ ثُمَّ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَدَا لَا فَسَحَدَ بِهِمْ سَحْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالُ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتِ ثُمَّ قَالُ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتِ ثُمَّ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا عَلَيْتِ ثُمَّ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا عَلَيْتِ ثُمَّ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا عَلَيْتِ فَي كُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَالَ فَسَحَدَ بِهِمْ سَحْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَمَا قَالَ مَا يَعْتَرَيْ لُكُونَ وَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقُصَ فَيَتَحَرَّى الصَّوابَ فَيُتِمْ مَا عَلَيْهِ أَمْ نَقُصَ فَيَتَحَرَّى الصَّوابَ فَيُتِمْ مَا عَيْتِهُ أَمْ يَسَحُدُ سَحْدَتَيْنِ \*

٨٥٧٨ - حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ عَلَّانَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ قَالَ قُلْلَ حَدَّنَنَا أُبَيُّ بْنُ عَلَيْهِ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ ( لَا تُوَاحِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا وَسَلَّمُ قَالَ ( لَا تُوَاحِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا) قَالَ كَانَتِ الْأُولَى مَنْ مُوسَى نِسْيَانًا - قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ كَتَبَ مِنْ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ فِي عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ

۲۵۱۔ آدم بن الی ایاس، ابن الی ذہب، زہری، اعرج، عبد اللہ بن بحسینہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو آخضرت عظیم نے نماز پڑھائی اور پہلی دور کعت میں بیٹے سے پہلے کھڑے ہوگئے اور اسی طرح نماز جاری رکھی۔ جب آپ نماز پوری کر چکے تولوگوں نے آپ کے سلام کرنے کا نظار کیا تی سے تکمیر کہی اور سلام سے پہلے سجدہ کیا، پھر اپناسر اٹھا کر تکمیر اور سجدہ کیا، پھر اپنا

۱۹۵۸ حمیدی، سفیان، عمر بن دینار، سعید بن جبیر، حفرت ابن عباس ،انی بن کعب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابی بن کعب نے رسول اللہ علیہ سے سنا کہ حفرت موک علیہ السلام کا بہا بار اعتراض کرنانسیان کے سب سے تھا۔ ابو عبداللہ (امام بخاری) نے کہا کہ میر ہیاں محمد بن بشار نے لکھ بھیجا کہ کہ ہم سے معاذ بن جبل نے بواسطہ ابن عون، فعمی سے روایت کیا کہ حضرت براء بن عازب کے ہاں کچھ مہمان تھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے براء بن عازب کے ہاں کچھ مہمان تھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو تھم دیا کہ ان کے لئے ذریح کریں۔ اس سے قبل کہ ناز سے فارغ ہو تاکہ مہمان کھا کیں۔ چنانچہ گھر والوں نے نماز سے نماز سے فارغ ہو تاکہ مہمان کھا کیں۔ چنانچہ گھر والوں نے نماز سے نماز سے فارغ ہو تاکہ مہمان کھا کیں۔ چنانچہ گھر والوں نے نماز سے نماز سے فارغ ہو تاکہ مہمان کھا کیں۔ چنانچہ گھر والوں نے نماز سے نماز سے نماز سے فارغ ہو تاکہ مہمان کھا کیں۔ چنانچہ گھر والوں نے نماز سے نماز سے نماز سے فارغ ہو تاکہ مہمان کھا کیں۔ چنانچہ گھر والوں نے نماز سے نماز سے

عَارِبٍ وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ أَنْ يَرْجعَ لِيَأْكُلَ ضَيْفُهُمْ فَذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَذَكَرُوا َذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الذَّبْحَ ۖ فَقَالَ ۚ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعٌ عَنَاقُ لَبَنِ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْم فَكَانَ ابْنُ عَوْن يَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَان عَنْ خَدِيثِ الشَّعْبِيِّ وَيُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ بمِثْل هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقِفُ فِي هَذَا ٱلْمَكَانِ وَيَقُولُ لَا أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّحْصَةُ غَيْرَهُ أَمْ لَا رَوَاهُ أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ١٥٨٠ - عَدَّتُنَّا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّتُنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَالَ شَهِدْتُ اللَّبِيُّ صَّلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ذَبَحَ فَلْيُبَدِّلُ مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ

١٥٨١ - حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ قَالَ النَّغِبِيَّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَبَائِرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَبَائِرُ النَّفْسِ الْإَشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ \*

٨٩٢ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ

پہلے ذرئے کر لیا۔ آنخضرت عیلی ہے لوگوں نے یہ بیان کیا تو آپ نے حکم دیا کہ دوبارہ ذرئے کریں، براء بن عازب ؓ نے عرض کیایار سول اللہ میرے پاس بحری کا ایک بچہ اسا ہے جو گوشت کی دو بحریوں سے اچھا ہے۔ ابن عون، بطریق شعمی نقل کرتے ہوئے اس جگہ تھہر جاتے سے اور محمد بن سیرین سے اسی حدیث کی مثل روایت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے معلوم ہیں کہ ان کے علاوہ دوسروں کے لئے بھی یہ اجازت تھی یا نہیں اور اس کو ایوب نے ابن سیرین سے انہوں نے انس سے انہوں ا

1829۔ سلیمان بن حرب، شعبہ ،اسود بن قیس، حضرت جندب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں محمد علیق کے پاس موجود تھا۔ آپ نے عید کے دن نماز پڑھی، پھر خطبہ دیااور فرمایا کہ جس شخص نے ذبح کر لیاہے اس کو چاہئے کہ اس کے بدلے دوسر اذبح کرے اور جس نے ذبح نہیں کیااس کو چاہئے کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔

باب ا۸۹۔ یمین غموس کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اپنی قسموں کو آپس میں مکر و خیانت نہ بناؤ کہ قدم ثابت ہونے کے بعد ڈ گمگا جائیں اور یہ سبب اس کے کہ تم نے اللہ کی راہ سے روکا برائی کو چکھواور تمہارے لئے در دناک عذاب ہے۔ دخلا کے معنی مکر و خیانت ہے۔

۱۵۸۰ محمد بن مقاتل، نضر، شعبه، فراس، شعبی، حضرت عبدالله بن عمرٌ و آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ نے فرمایا کبائر (یہ ہیں)۔(۱) الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک کرنا۔(۲) ماں باپ کی نافرمانی کرنا(۳) کسی نفس کا قتل کرنا، (۴) جھوٹی قشم کھانا۔

باب۸۹۲۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ بیٹک جولوگ اللہ کے عہد اور

يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرْفَعُهُ وَلَا يَرْعُكُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَوْلِهِ حَلَّ النَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ شَمَنًا قَلِيلًا إِنَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ وَلَا تَشْتُرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَشْتُمُ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ وَلَا تَشْتُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَوْيلًا ) \* وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ) \*

١٥٨١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ َ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّه عَنْه َقَالَ قَالَ ۚ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين صَبْر يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئ مُسْلِم لَقِيَ اللَّهَ وَهُوًّ عَلَيْهِ غَضَّبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقً ذَلِكَ (إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًّا قَلِيلًا ) إِلَى آخِر الْآيَةِ فَدَخَلَ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْس فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ فَقَالُوا كَذَا ۗ وَكَذَا قَالَ فِيَّ أُنْزِلَتْ كَانَتْ لِي َبِئُرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٌّ لِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَ بَيِّنتُكَ أَوْ يَمِينُهُ قُلْتُ إِذًا يَحْلِفُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين صَبْر وَهُوَ فِيهَا فَاحِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئِ مُسْلِمً لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ۗ \*

اپنی قسموں کے ذریعہ تھوڑی سی قیمت خریدتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے گفتگو فرمائے گااور نہان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گااور نہ انہیں یاک کرے گااور ان کے لئے در دناک عذاب ہے اور اللہ بزرگ و برتر کا قول کہ اللہ کواپنی قسموں کا سپر نہ بناؤ کہ تم نیکی کرتے ہواور تقویٰ کرتے ہواور لوگوں کے در میان اصلاح کرتے ہواور اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ کے عہد کے ذریعہ قیمت وصول نہ کرویے شک جو پچھ اللہ کے نزدیک ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگرتم جانتے ہواور اپنے عہد کو پورا کر وجب کہ تم معاہدہ کر واور اپنی قسموں کوان کے مشحکم کرنے کے بعد نہ توڑو، حالا نکہ تم نے اللہ کواپنے اوپر کفیل بنایا ہے۔ ا ۱۵۸ موسیٰ ابن اسلعیل، ابو عوانه، اعمش، ابو واکل، عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹی قتم اس لئے کھائی کہ کسی مسلمان کامال اڑائے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہو گا چنانچہ الله تعالی نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک جولوگ اللہ کے عہد اور آپی قسموں کے ساتھ تھوڑا سامعاد ضہ وصول کرتے ہیں (آخر آیت تک)اشعت بن قیس آئے تو یو چھاکہ عبدالرحمٰن تم لوگوں ہے کیا بیان کرتے ہیں۔لوگوں نے بتایا کہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی میرے اور میرے چپازاد بھائی کے در میان ایک کنویں

کے متعلق نزاع تھا چنانچہ میں رسول اللہ عظیم کی خدمت میں حاضر

ہوا تو آپ نے فرمایا تو گواہ پیش کریاوہ قتم کھائے۔ میں نے عرض کیا

کہ یار سول اللہ عَلِی ہے وہ تو قتم کھاہی لے گا تور سول اللہ عَلِی ہے فرمایا

کہ جو آدمی قشم کھائے اور وہ اپنی قشم میں جھوٹا ہو تاکہ کسی مسلمان کا

مال اڑائے تو قیامت کے دن اللہ اس سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ

تعالیٰ اس پر غضب ناک ہو گا۔

٨٩٢ بَابِ الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي الْمَعْصِيَةِ وَفِي الْغَضَبِ \*

١٥٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي الْبَيِ الْمَرْدَةَ عَنْ أَبِي اللهِ أَسَامَةَ عَنْ أَرِيدٍ عَنْ أَبِي اللهِ عَلَى النّبِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَصْحَابِي إِلَى النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ الْحُمْلَانَ فَقَالَ وَاللّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْء وَوَافَقْتُهُ وَهُو عَضَبّانُ فَلَمَّا أَتَبْتُهُ قَالَ انْطَلِقُ إِلَى أَصْحَابِكَ غَضْبَانُ فَلَمَّا أَتَبْتُهُ قَالَ انْطَلِقُ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللّه صَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلَّمَ يَحْمِلُكُمْ \*

١٥٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَ و حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ النَّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عُرُورَةً بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ ٱلْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ وَعُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْن عُتْبَةَ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإَفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا كُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ) الْعَشْرَ الْآيَاتِ كُلُّهَا فِي بَرَاءَتِي فَقَالَ أَبُو بَكْر الصِّدِّيقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللَّهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْئًا أَبَدُّا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَكَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَصْل مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَي ) الْآيَةَ قَالَ أَبُو بَكْر بَلَى وَاللَّهِ إِنِّى لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجُعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا عَنْهُ أَبَدًا\*

١٥٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ

باب ۸۹۲ اس چیز میں قشم کھانا جس کامالک نہ ہو۔ اور گناہ کی قشم اور غصہ کی قشم کا بیان۔

1001 محمد بن علاء، ابواسامه، برید، ابی برده، ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھے میرے ساتھیوں نے بی اللہ کی خدمت میں بھیجا تاکہ میں آپ سے سواری مانگوں، جس وقت میں آپ کی خدمت میں پہنچاس وقت آپ غصہ کی حالت میں تھے۔ آپ نے فرمایا خداکی فتم میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا (پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد) جب میں آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ ایٹ ساتھیوں کے پاس جاکر کہو کہ اللہ یااللہ کے رسول تمہیں سواری دیتے ہیں۔ دیتے ہیں۔

١٥٨٣ عبدالعزيز، ابراميم، صالح، ابن شهاب، ح، حجاج، عبدالله بن عمر نمیری، پونس بن بزید ایلی، زهری، عروه بن زبیر وسعید بن میتب،وعلقمہ بن و قاص و عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے حضرت عائشٌ زوجہ آنخضرت علیہ کے واقعہ افک کے متعلق (جب کہ لو گوں نے ان پر تہمت لگائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بر اُت طاہر کر دی) روایت کرتے ہیں۔ان میں سے ہر ایک نے حدیث کا یک ایک مکرا میان کیا (حضرت عائش کا بیان ہے کہ) اللہ تعالی نے ان الذين جاء وابا الافا الخ يورى وس آيتي ميرى برآت ميس نازل فرمائیں۔ حضرت ابو بمر صدیق مطح کی ذات میں قرابت کی دجہ سے خرچ کیا کرتے تھے۔انہوں نے کہا کہ خدا کی قشم اب منطح کی ذات پر کچھ بھی خرج نہ کروں گا، جبکہ عائشہ پر بہتان باندھنے میں وہ بھی شریک ہوا تواللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی۔ و لا یاتل او لوا الفضل منكم و السعة ان يوتوا اولى القربيٰ الخ عضرت ابو كمرٌ نے کہاکہ خدا کی قتم میں پیند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بخش دے، پھر منظح کو دوبارہ حسب دستور سابق خرچ دینا شر وع کیااور کہا کہ خدا کی قشم میں اس خرچ کو بھی بھی بند نہیں کروں گا۔

۱۵۸۴ ابو معمر، عبدالوارث، ابوب، قاسم، زمدم سے روایت

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَر مِنَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَحَلَفَ أَنْ وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلُتُهَا \*

٨٩٣ بَابِ إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيُومَ فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ حَمِدَ أَوْ هَبَلَّمَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ حَمِدَ أَوْ هَلَّى فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْكَلَّامِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَتَبَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءً بَيْنَانَ وَبَيْنَا وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءً بَيْنَانَ وَبَالِكُ مُحَاهِدٌ كَلِمَةُ سَوَاءً بَيْنَانَ وَبَالِكُ مُحَاهِدٌ كَلِمَةٍ سَوَاءً بَيْنَانَا لَكُهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٥٨٥ أ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَحَاجُ لَكَ بِهَاعِنْدَ اللَّهِ ثَلُ اللَّهُ كَلِمَةً أَحَاجُ لَكَ بِهَاعِنْدَ اللَّهِ \* قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَحَاجُ لَكَ بِهَاعِنْدَ اللَّهِ \* قُلْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَحَاجُ لَكَ بِهَاعِنْدَ اللَّهِ \* مُحَمَّدُ بْنُ الْقَعْقَاعِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَعْقَاعِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ مَا لَهُ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَان حَفِيفَتَان فِي الْمِيزَان خِي الْمِيزَان خِي الْمِيزَان خَيْبَتَان فِي الْمِيزَان حَبْيَتَان فِي الْمِيزَان حَبْيَان إِلَى الرَّحْمَنِ شَبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ حَبْيَتَانَ إِلَى الرَّحْمَنِ شَبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَبِعَمْدِهَ وَبِعَمْدِهُ وَبِحَمْدِهَ وَبِحَمْدِهَ وَبِحَمْدِهَ وَبِحَمْدِهُ وَاللَّهُ وَبِحَمْدِهِ وَاللَّهِ وَبِحَمْدِهُ وَاللَّهُ وَبِحَمْدِهِ وَاللَّهُ وَبِحَمْدِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَبِحَمْدِهُ وَاللَّهُ وَبِحَمْدِهُ وَلِهُ وَلِهُ اللَّهُ وَبِحَمْدِهُ وَلِهُ وَلِهُ اللَّهُ وَبِحَمْدِهُ وَلَا اللَّهُ وَبِحَمْدِهُ وَلِهُ وَلِهُ الْمُؤْلِودُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ الْمُؤْلِودُ وَالْمَانِ اللَّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَوْهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَوْلَا لَلْهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَالْمُولَا وَالْمُوالِولَهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَهُ وَالْمُولَا لَهُ وَلَهُ و

كرتے ہيں كہ ہم ابو موسىٰ اشعرى كے ياس بيٹھے ہوئے تھے توانہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ علیہ کی خدمت میں چند اشعریوں کے ساتھ سواری مانگنے کے لئے حاضر ہوا۔ میں جب حاضر ہوااس وقت آپ غصہ میں تھے۔ ہم نے آپ سے سواری مانگی، تو آپ نے قشم کھائی کہ ہم کوسواری نہ دیں گے۔ پھر فرمایا کہ خداکی قشم! میں کسی بات پراللہ کی مثیبت کے مطابق قتم کھاتا ہوں اور بھلائی اس کے خلاف میں یا تاہوں تووہی کر تاہوں جو بہتر ہے اور قشم کو توڑ دیتاہوں۔ باب ۸۹۳۔ جب کوئی شخص کیے کہ خدا کی قشم میں آج کلام نہیں کروں گا، پھراس نے نماز پڑھی یا قرات کی یاسجان اللہ، يا الله اكبريا الحمد لله يا لااله الاالله كها تو وه قتم كى اس نيت پر محمول ہوگی اور آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر کلام چار ہیں۔ سجان اللہ، الحمد لللہ، الااللہ الاللہ اور الله اكبر- ابوسفيان نے كہاكه نبي صلى الله عليه وسلم نے ہر قل کو لکھ بھیجا کہ اس کلمہ کی طرف آؤجو ہمارے اور تہارے در میان مشترک ہے اور مجاہد نے کہا کہ تقویٰ کا كلمه لااله الاالثدي\_

1000۔ ابوالیمان، شعیب، زہری، سعید بن میتب، میتب سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت قریب آیا توان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ لااللہ اللہ دیجئے میں اللہ کے نزدیک اس کے ذریعہ آپ کے لئے گفتگو کروں گا۔

۱۵۸۲ - قتبیه بن سعید، محمد بن نضیل، عماره بن قعقاع، ابوزرعه، حضرت ابو ہر روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که رسول الله عظیمہ نے فرمایا که دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں (لیکن) تول میں بھاری ہیں اور خداوند تعالی کو محبوب ہیں (وہ کلمات یہ ہیں)۔ سجان الله و بحمدہ سجان الله العظیم۔

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ \*

١٥٨٧ - حَدَّثَنَا مُوِّسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْ اَسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْ اللَّهِ عَبْ اللَّهِ عَبْ اللَّهِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلْيه وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ وَقُلْتُ أُخْرَى مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ وَقُلْتُ أُخْرَى مَنْ مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ وَقُلْتُ أُخْرَى مَنْ مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ وَقُلْتُ أُخْرَى

٨٩٤ بَابِ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ \*

٨٥ ١ - حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ \*

٥٩٨ بَابِ إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا فَشَرِبَ طِلَاءً أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصِيرًا لَمْ يَحْنَتْ فِي قَوْل بَعْضِ النَّاسِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ \*

٢٥٨٥ - حَدَّنَنِي عَلِيٌّ سَمِعَ عَبْدَالْعَزِيزِ بْنَ اللهِ عَلَيْ الْعَزِيزِ بْنَ اللهِ عَالِم بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْسِهِ أَعْرَسَ فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْسِهِ فَكَانَتِ الْعَرُوسَ خَادِمَهُمْ فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ فَكَانَتِ الْعَرُوسَ مَا سَقَتْهُ قَالَ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِي هَلْ تَدْرُونَ مَا سَقَتْهُ قَالَ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِي هَلْ تَدْرُونَ مَا سَقَتْهُ قَالَ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِي تَوْرٍ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ \* تَوْرٍ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ \* تَوْرٍ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ \* . وَدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ أَنْ مُقَاتِلَ أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلَ أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلَ أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلَ أَعْمَى اللّهِ عَلَيْهِ فَلَالَعْزِيلَ أَنْ مُقَاتِلَ أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلَ أَحْبَرَنَا مُرَالِكُولُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَلَالَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَالَ أَنْ الْمُعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَلَيْهِ وَسَلَقَتْهُ إِلَيْهِ فَلَالَ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَيْهِ فَلَالَ أَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَوْهُ إِلَيْهُ فَقَالِلَ أَنْهُ الْمُعَلِيقُ فَالْتَلَ أَنْهُ الْمَاتِقُ لَا أَلْهُ الْقَعْمُ لَهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمَاتِقُلُ أَلْهُ الْقَعْمَ اللّهُ عَلَيْهُ فَيْسَاقِلُ الْمَالِقُ الْمُعَلِلُ الْقَعْمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ الْمِيقِيقُ الْمَالِقُولُ الْعَلَيْقُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمَالِقُلَالُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَقْتُهُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللْعُلُولُ الْعَلَى اللّهُ الْمُعْتِلَالُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَلَقِلُ الْعَلْمُ الْمُعَلِقُ الْعُلْمِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْعُلْمُ الْمُعْتَقِلُ الْمُعْتَقِلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِلُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِلُ الْعُلْمُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعْتِلُولُ الْعُلْمُ الْمُعْ

2011 موئی بن اساعیل، عبدالواحد، اعمش، شقیق، عبدالله سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے ایک کلمہ فرمایا اور میں نے دوسر ا(اسی قیاس پر) کہا (آپ نے فرمایا کہ) جو شخص اس حال میں مرجائے کہ الله تعالیٰ کاشریک بناتا ہو تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا کہ جو شخص اس حال میں مرجائے کہ وہ اللہ کاشریک نہ بنائے تو جنت میں داخل ہوگا۔

باب ۸۹۴ اس شخص کا بیان جو قتم کھائے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس ایک مہینہ تک نہ جائے اور مہینہ انتیس دن کا ہو۔

1000 عبدالعزیز بن عبدالله، سلیمان بن بلال، حمید، حضرت انس اسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی نے علیہ ان بویوں سے ایلاء کیا اور آپ کا پیر اترا ہوا تھا۔ آپ بالا خانہ میں انتیس دن تک مقیم رہے پھر اتر آئے۔ لوگوں نے عرض کیا یار سول الله علیہ اللہ علیہ کا بھی موت کے ایک ماہ تک ایلاء کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہو تاہے۔

باب ۸۹۵۔ اگر کوئی شخص قتم کھائے کہ میں نبید نہیں پیوں گااور اس نے طلاء یا سکریا عصیر پی لیا تو بعض ( یعنی حنفیہ ) کے قول کے مطابق اس کی قتم نہیں ٹوٹے گی اور بیہ ان کے نزدیک نبیذ میں داخل نہیں۔

1009ء علی، عبدالعزیز بن ابی حازم، ابوحازم، سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت ﷺ کے صحابی ابو اسید ؓ نے شادی کی تو آنخضرت ﷺ کی دعوت کی ان کی دلہن خدمت کررہی تھی۔ سہل ؓ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے آپ کو کیا پلایا؟ میں نے ایک برتن میں رات کو تھجوریں بھگودیں یہاں تک کہ جب صبح ہوگئ تووہی میں نے آپ کو پلایا۔

١٥٩٠ محمر بن مقاتل، عبدالله، اساعيل بن ابي خالد، شعبي، عكرمه،

عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي الشَّه عَنْهِمَا عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْهِمَا عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَعْنَا مَسْكُهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنَّا \* مَسْكُهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنَّا \* مَسْكُهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنَّا \* مَسْكُهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنَّا \* مَسْكُهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنَّا \* مَسْكُهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا مَنْبِذُ وَمَا يَكُونُ مِنَ الْأُدْمِ \* فَأَكُلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ وَمَا يَكُونُ مِنَ الْأُدْمِ \*

1091 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرِ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ بِهَذَا \*

١٩٥٥ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقَ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ مَالِكِ قَالَ قَالَ أَبُو طَلْحَةً لِأُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه بَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْحِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلُكَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلُكَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلُكَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلُكَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعْمُ مَعَهُ قُومُوا فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما، حضرت سودهٌ زوجه آنخضرت علیه الله عنها، حضرت سودهٌ زوجه آنخضرت علیه است روایت کرت مرک مرگئی م نام اس کی کھال کود باغت (رنگ) دے دیا پھر ہم اس میں برابر نبیذ بناتے رہے یہاں تک وہ پرانی ہوگئی۔

باب ۸۹۲۔ جب کوئی شخص قتم کھائے کہ سالن نہیں کھائے گا پھراس نے روٹی کے ساتھ حچھوہارہ یاسالن کے طور پراستعال ہونے والی چیز کھائی۔

1091۔ محمد بن یوسف، سفیان، عبدالر حمٰن بن عابس، عابس، حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہاہے مدایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ محمد علائے کے گھر والوں کے سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی سیر ہو کر تین دن (متواتر) نہیں کھائی۔ یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کو جالے اور ابن کثیر نے بواسطہ سفیان، عبدالر حمٰن، عابس، حضرت عائش ہے حدیث نقل کی۔

1091 قتیہ، مالک، اسخق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس بن مالک ہے رسول روایت کرتے ہیں کہ ابو طلحہ نے ام سلیم سے مجھے بھوک کااثر معلوم ہوا۔ اللہ کی ﷺ کمرور آواز سن ہے جس سے مجھے بھوک کااثر معلوم ہوا۔ تمہارے پاس کوئی چیز کھانے کی ہے؟ ام سلیم نے کہا ہاں۔ پھر جو کی چند روٹیاں نکالیں، پھر اپنا دو پٹہ لے کر اس کے ایک کونہ میں روٹی پیٹ دی۔ پھر مجھے رسول اللہ عیائی کے باس بھیجا چنا نچہ میں گیا تو میں نے رسول اللہ عیائی کو مبحد میں پایااور آپ کے ساتھ لوگ بھی تھے۔ فیر مایا کیا میں ان لوگوں کے سامنے جا کھڑ اہوا تورسول اللہ عیائی نے فرمایا کیا مہمیں ابوطلحہ نے بھیجا ہے میں نے کہا جی ہاں! رسول اللہ عیائی نے فرمایا کیا اپنے ساتھوں سے کہا کہ اٹھو، چنا نچہ یہ لوگ روانہ ہوئے اور میں ان کے آگے تھا۔ یہاں تک کہ میں ابوطلحہ کے پاس پہنچا اور ان کو خرکی۔ تو ابوطلحہ نے کہا کہ اٹھو، چنا نچہ یہ لوگ رسول اللہ عیائی تشریف لے خبر کی۔ تو ابوطلحہ نے کہا کہ اللہ اور ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں جو آپ کو کھلا کیں تو ام سلیم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ابوطلحہ جا سے ابولی کیا تو سول اللہ عیاں بی میں ابوطلحہ جا سے ابوطلحہ جا سے ابولی کی دو ابوطلحہ بیاں کی دو ابوطلحہ جا سے ابولی کی دو ابوطلحہ کے ابولی کی دو ابولی کے دو ابولی کی دو ابولی کے دو اب

حَتَّى جئتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْ مَةَ يَا أُمَّ سُلَيْم قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةَ حَتَّى دَخَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْم مَا عِنْدَكِ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَٰلِكَ الْخُبْزِ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اثْذُنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لِهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ حَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَكُلَ الْقُوْمُ كُلَّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ تُمَانُونَ رَجُلًا \*

٨٩٧ بَابِ النِّيَّةِ فِي الْأَيْمَانِ \*

١٥٩٣ - حَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا عَبْدُالُوهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَبْدُالُوهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ اللَّيْتِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْه يَقُولُ سَمِعْتُ مُمَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئُ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى ذَا يُوكِي فَلَا يُوكِي أَنَا يُوكِي فَهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هُمَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هُوجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هُوجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هُولُولُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُهُ إِلَى اللَّهُ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِهُ وَالْمُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ وَالْمَالِهُ وَاللَهُ وَالْمَالِهُ وَالْمُولِهِ فَهُولُولُهُ إِلَى اللَّهُ وَالْمُولِهِ وَالْمَالِهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِهِ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمُولِهِ وَالْمَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُولُهُ الْمُولِهِ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالُولُولُهُ اللْهُ وَالْمُولُولُ الْمَالِهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْهُ وَالْمُولِهُ اللْهُ وَالْمُولُولُهُ اللّهُ وَالْمُولُولُهُ اللّهُ وَالْمُولِهُ اللّهُ وَالْمُولُولُهُ اللّهُ وَالْمُولِلَهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولُولُولُهُ اللّهُ وَالْمُولُولُ

کررسول اللہ علی ہے ہے۔ سے۔ رسول اللہ علی اور ابوطلحہ دونوں آئے یہاں تک کہ دونوں اندر داخل ہوئے اور رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ام سلیم تیرے پاس جو کچھ ہے وہ لے آ۔ ام سلیم نے وہی روثی پیش کی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے اس روثی کو کلڑے کلڑے کرنے انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے اس روثی کو کلڑے کلڑے کرنے اور اس کو اس میں ملایا۔ پھر رسول اللہ علیہ نے اپنی کی سے کھی نچوڑ کر نکالا، اور اس کو اس میں ملایا۔ پھر درسول اللہ علیہ نے اس پر پچھ پڑھاجو بچھ اللہ تعالی نے چاہا۔ پھر فرمایا کہ دس آدمیوں کو آئدر بلائے گئے تو ان لوگوں نے سیر آبو کر کھایا پھر وہ باہر چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دس آدمیوں کو اندر) بلاؤ، چنانچہ وہ لوگ بلائے گئے۔ اس طرح (دس دس کر کے) بپوری جماعت میں ستریا اسی آدمی شخے۔

### باب۸۹۷ قسمول میں نیت کابیان۔

۱۵۹۳ تنیه بن سعید، عبدالوہاب، کیلیٰ بن سعید، محمد بن ابراہیم، علقہ بن و قاص لیثی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال نیت پر موقوف ہیں اور انسان کو وہی طرف جن کی نیت کرے۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف بولی کا جرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگا اور جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تا کہ وہ اسے پالے یا ہوگا اور جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تا کہ وہ اسے پالے یا اس عورت کی طرف ہو تا کہ اس سے شادی کرلے تو اس کی ہجرت اس جیز کی طرف ہو گا جس کی ہجرت کی۔

۸۹۸ بَابِ إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَحْهِ النَّدْرِ وَالتَّوْبَةِ \*

١٥٩٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِلًا عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ ﴿ وَعَلَى الثَّلَاتَةِ الَّذِينَ خُلُّفُوا ﴾ فَقَالَ فِي آخِر حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أُنِّي أَنْحَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ \* ٨٩٩ بَابِ إِذَا حَرَّمَ طَعَامَهُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاحِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ وَقَوْلُهُ ﴿ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ) \*

٥٩٥ - حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ زَعَمَ عَطَاءً أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَرْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عَنْدَ وَيُنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عَنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيْتَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيْتَنَا وَحَفْصَةً أَنَ أَيْتَنَا وَحَفْصَةً أَنَّ أَيْتَنَا وَخَلْمَ فَقَالَتْ فَرَلُكَ لَهُ مَعَافِيرَ أَكُلْتَ مَعَافِيرَ أَكُلْتَ مَعَافِيرَ أَكُلْتَ مَعَافِيرَ أَكُلْتَ وَعَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ فَرَكِنَ لَكُ لَهُ مَعَافِيرَ أَكُلْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَافِيرَ أَكُلْتَ مَعْافِيرَ أَكُلْتَ مَعَافِيرَ أَكُلْتَ مَعْلَا عِنْدَ رَيْنَتِ بَنْتِ عَسَلًا عِنْدَ رَيْنَتِ بَنْتِ فَالَتْ فَقَالَتْ فَرَكُ لَهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَعْافِيرَ أَكُلْتَ مَعْمَلُونَ فَقَالَتْ فَرَاتُ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ مَنْدَ وَيُقِيلًا لَنَ بَلْ شَرَبْتُ عَسَلًا عِنْدَ رَيْنَتِ بَنْتِ فَقَالَتُ فَرَاتُ فَقَالَتُ فَلَا عَنْ وَيُنْتُ بَنْ وَفَعَلَتْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتَلْ لَيْتُنَا وَالْتُوالِقُولُ لَكُونَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ الْعَلَاتُ فَيْ الْعَلَيْدَ وَيُعْتَلَا عَنْ وَلَالًا عَنْدَ وَيُعْتَلَا عَلَيْنَا وَلَالَ لَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقِيلًا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

باب ۸۹۸۔ جب کوئی اپنامال نذر اور توبہ کے طور پر صدقہ کردے۔

۱۵۹۳- احمد بن صالح، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد عبد الله بن عبد الله بن كعب سے روایت ہے كه كعب جب نابینا ہو گئے تو ایک صاحبزاد ہے ان كو پکڑ كرلے جاتے، كعب بن مالك سے روایت كرتے ہیں كه ان كى اس روایت میں جوان تين حفرات كے متعلق ہے جو غزوہ تبوك میں چچے رہ گئے تھے۔ انہوں نے اپنى حدیث كے آخر میں بیان كیا كه میرى تو بہ یہ ہے كہ ابنامال الله تعالى اور اس كے رسول كى طرف صد قد دے كراس سے دست برآ ہو تا ہوں تو نبى عَقِلْ فَ فَر مایا اپنا بچھ مال اپنے واسطے ركھ لے كہ يہ تیرے لئے بہتر ہے۔

باب ۹۹۹۔ جب کوئی شخص کھانے کی چیز حرام کرلے اور اللہ کا قول کہ اے نبی تم کیوں اس چیز کواپنی ہویوں کی رضاجوئی کے لئے حرام کرتے ہوجو اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہے اور اللہ بخشنے والا مہر بان ہے اللہ نے تمہارے لئے اپنی قسموں کو کھولنا مقرر فرمادیا ہے اور اللہ کا قول کہ پاک اشیاء کو حرام نہ کر وجو اللہ نے حلال کی ہیں۔

1090۔ حسن بن محمد ، حجاج ، ابن جرح ، عطاء ، عبیدہ بن عمیر ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتی تھیں کہ نبی سے تھے تو ہم بنت جش کے پاس تھرتے تھے اور ان کے پاس شہد پیتے تھے تو ہم فیات در مفصہ نے باہم مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی نبی عظیمہ تشریف لا کیں تو وہ کہے کہ آپ کے منہ سے مفافیر کی ہو آر ہی ہے۔ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ نبی عظیمہ ان میں سے ایک کے پاس تحر یف لا کے تو آپ سے یہی کہا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے زینب بنت جش کے پاس شہد بیا ہے اور اب پھر کبھی شہدنہ بیوں نے زینب بنت جش کے پاس شہد بیا ہے اور اب پھر کبھی شہدنہ بیوں کا تو یہ آیت یا اللہ اللے ، حضرت عائشہ و حفصہ سے خطاب ھے۔ وادا

حَحْشِ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَاتْ ( يَا آ بِا الَّيُ اللهِ لَكَ ) ( إِنْ تَتُوبَا إِلَى لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) ( إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ ) لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ( وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ) لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَنْ عَضًا و قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلَا تُحْبِرِي بِنَاكِ أَحَدًا \*

٩٠٠ بَابِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ وَقَوْلِهِ (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) \*

آهُ آهُ مَالِمْ الْمَانَ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ صَالِحِ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ النَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا يَقُولُ أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّذْرِ مِنَ الْبَحِيلِ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّذْرِ مِنَ الْبَحِيلِ \* يُؤخّرُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَحِيلِ \* يُؤخّرُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَحِيلِ \* مَدْتَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعْدَاللَّهِ بْنُ مُرَّةً سُفْيانُ عَنْ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُرَّةً سَفْيانُ عَنْ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُرَّةً عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَنْ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَنْ النَّذِرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُ شَيْئًا وَلَكَ اللَّهُ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُ شَيْئًا وَلَكَ اللَّهُ لَا يَرُدُ شَيْئًا وَلَا إِنَّهُ لَا يَرُدُ شَيْئًا وَلَا اللَّهُ عَنِ النَّذُرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُ شَيْئًا وَلَا اللَّهُ عَنِ النَّذُرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُ شَيْئًا وَلَا اللَّهُ عَنِ النَّذُرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُ شَيْئًا وَلَا اللَّهُ عَنِ النَّهُ عِنْ الْبَحِيلِ \*

مَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِي الْنَ آدَمَ النَّذُرُ بِشَيْءَ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذُرُ إِلَى الْقَدَّرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ فَيَسْتَخْرِجُ لِلْقَيْهِ النَّذُرُ إِلَى الْقَدَّرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ لُوْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ لَوْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ

٩٠١ بَابِ إِثْمِ مَنْ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ \* ١٥٩٩– حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ

اسرالنبی الی بعض ازواجہ حدیثا آپ کے اس قول کی طرف اشارہ ہے کہ بلکہ میں نے شہد پیاہے اور مجھ سے ابراہیم بن موسیٰ نے بواسطہ ہشام بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے قتم کھالی ہے کہ اب بھی نہ بیوں گااس کی خبر کسی کونہ کرنا (لیکن انہوں نے ظاہر کردیا)۔

باب ۹۰۰۔ نذر پوری کرنے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ وہ لوگ نذریں پوری کرتے ہیں۔

1091 یکی بن صالح ، قلیح بن سلیمان ، سعید بن حارث ، حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں۔ ان کو کہتے ہوئے ساکہ کیا لوگوں کو نذر سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ نذر کسی چیز کونہ تو مقدم کر سکتی ہے اور نہ موخر کر سکتی ہے صرف نذر کے ذریعہ بخیل کا مال خرج کر ایا جاتا ہے۔

1092۔ خلاد بن کیچیا، سفیان، منصور، عبداللہ بن مرہ، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت نے نذر سے منع فرمایا اور فرمایا کہ وہ کسی چیز کو دفع نہیں کرتی بلکہ اس کے ذریعہ بخیل کامال خرج ہوجا تاہے۔

109۸۔ ابوالیمان، شعیب، ابو الزناد، اعرج، حضرت ابوہریہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نذر آدمی کے پاس وہ چیز نہیں لاتی جواس کی تقدیر میں نہ ہو لکین نذراس کو قدر میں ڈال دیتی ہے جواس کی تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بخیل کا مال نکلوا تا ہے اور وہ ایسی چیز دینے لگتا ہے جو پہلے نہ دیتا تھا۔

باب ۱۰۹-اس شخص کا گناه جو نذر پوری نه کرے۔ ۱۵۹۹ مسدد، نیجیٰ، شعبه، ابو جمرہ، زہدم بن مصرب، عمران بن

سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةً حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةً عَرَانَ ابْنَ مُضَرِّبٍ قَالَ سَيعْتُ عِمْرَانَ ابْنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَا يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَا يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَا أَدْرِي ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا بَعْدَ قَرْنِهِ ثُمَّ يَدُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَحُونُونَ وَلَا يُمُونَ وَيَحُونُونَ وَلَا يُهُونَ وَيَحُونُونَ وَلَا يُعْمَنُ فَيَعْمُ السَّمَنُ \*

٩٠٢ بَابِ النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ ( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ الطَّاعَةِ ( وَمَا النَّهُ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ) \* اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ) \* طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّه فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِيهِ \*

٩٠٣ بَابِ إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الْحَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ \*

17.۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بَّنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَوْف بِنَذْرِكَ \*

٩٠٤ ُ بَابِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ وَأَمَرَ

حصین آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر میر سے زمانہ کے لوگ ہیں، پھر وہ جوان کے بعد آئیں گے۔ عمران نے بھاکہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے اپنے قرن کے بعد دو قرن یا تین قرن کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے اپنے قرن کے بعد دو قرن یا تین قرن کاذکر فرمایا، پھر الیی قوم آئے گی جو نذر مانے گی اور اسے پورا نہیں کرنے گی اور وہ لوگ امانت میں خیانت کریں گے اور گواہی دیں گے، حالا نکہ انہیں گواہی دینے کونہ کہا جائے گا اور ان میں موٹایا ظاہر ہو حالے گا۔

باب ۹۰۲ طاعت میں نذر ماننے کا بیان (اور الله تعالیٰ کا قول که ) جو تم نے خرچ کیا ہے یا جو تم نے نذر مانی ہے الله اس کو جانتاہے اور ظالموں کا کوئی مد د گار نہیں۔

1700۔ ابو تعیم، مالک، طلحہ بن عبدالملک، قاسم، حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص نذر مانے کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو چاہئے کہ اس کی اطاعت کرے اور جو شخص نذر مانے کہ اس کی نافر مانی نہ اور جو شخص نذر مانے کہ اس کی نافر مانی نہ

باب ۹۰۳۔ جب کسی شخص نے جاہلیت کے زمانہ میں نذر (۱) مانی یا قسم کھائی کہ فلاں شخص سے گفتگو نہ کرے گا پھر وہ مسلمان ہو گیا۔

۱۹۰۱ - محمد بن مقاتل ابوالحن، عبدالله، عبیدالله بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر فق کیا، حضرت ابن عمر فی کو ض کیا، یارسول الله! میں نے جاہلیت کے زمانہ میں نذر مانی تھی کہ ایک رات خانہ کعبہ میں اعتکاف کروں گاتو آپ نے فرمایا کہ اپنی نذر پوری کر۔

باب ۴۰۹۔اس شخص کابیان جو مر جائے اور اس کے ذمہ نذر

لے جاہلیت کی مانی ہوئی نذر پر کفارہ واجب ہو تاہے یا نہیں اس بارے میں فقہا کے مابین اختلاف ہے دونوں طرف کے فقہا کا استدلال احادیث مبار کہ سے ہے ملاحظہ ہو۔ (فتح الباری صفحہ ۴۹۷ جلداا،علاءالسنن صفحہ ۳۸۸ جلداا۔

ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلِّي عَنْهَا وَقَالَ صَلِّي عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسَ نَحُّوَهُ \*

٢٠٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً الْأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرِ كَانَ عَلَى صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرِ كَانَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرِ كَانَ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ أَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِينَهُ أَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِينَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

٣٠١٠ حَدَّنَا آدَمُ حَدَّنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِي قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ لَنَّ عَلَيْهَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنَ أَخُنِي قَلْ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِ اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُ بِالْقَضَاء \*

٩٠٥ بَابَ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي

أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَائِشَةَ طَلْحَةَ بْنِ عَنْدَالْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنها قالت قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فَلَا يَعْصِهِ \*

٥ . ٦ . - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ جَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَعْنِي عَنْ تَعْذِيبِ مَنَا اللَّهَ لَعْنِي عَنْ تَعْذِيبِ مَنَا الْنَفِهِ وَقَالَ الْفَرَارِيُّ مَنْ الْنَيْهِ وَقَالَ الْفَرَارِيُّ

واجب ہواور ابن عمرؓ نے ایک عورت کو جس کی مال نے قباء میں نماز پڑھنے کی نذر مانی تھی کہا کہ اس کی طرف سے نماز پڑھ لے اور ابن عباس نے بھی اسی طرح کیا۔

170۴۔ ابوالیمان، شعیب، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، عبداللہ بن عبداللہ بن عباللہ بن عباللہ بن عباللہ بن عباللہ استعد بن عبادہ انساری نے آنخضرت علیہ سے نذر کے متعلق مسلہ دریافت کیاجو ان کی مال کے ذمہ واجب الادائقی اور وہ اس کے اداکر نے سے پہلے مرگئ تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ مال کی طرف سے نذر اداکرے اور یہی بعد میں مسنون ہو گیا۔

۱۹۰۳ - آدم، شعبه، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص آنخضرت این کیا کہ ایک شخص آنخضرت این کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میری ماں نے جج کرنے کی نذر مانی تھی اور وہ مر گئی تو آنخضرت این نے نے فرمایا کہ اگر اس پر قرض ہو تا تو کیا تو اس کی طرف سے (قرض) ادا کر تا؟ اس نے کہا بال! آپ نے فرمایا کہ اللہ کاحق ادا کر اس لئے کہ وہ ادا کئے جانے کا زیادہ مستحق ہے۔

باب ۹۰۵\_معصیت اور اس چیز کی نذر ماننے کا بیان جس پر قدرت نه ہو۔

۱۹۰۴- ابوعاصم، مالک، طلحہ بن عبد الملک، قاسم، حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا جس شخص نے نذر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو جاہئے کہ اس کی اطاعت کرے گا تو جاہئے کہ اس کی اطاعت کرے اور جس نے نذر مانی کہ اس کی نافر مانی کرے تو وہ اس کی نافر مانی نہ کرے۔

۱۹۰۵۔ مسدد، یحیٰ، حمید، ثابت، انسؓ آنخضرت علی ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا پنی جان کو عذاب میں ڈالنے سے اللہ تعالی بے نیاز ہے آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا اور فرازی نے بواسطہ حمید ثابت حضرت انسؓ

نقل کیا۔

عَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ مَرَّكُم اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَنْهِ مَا أَنْ الْمَوسَى أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ اللَّهُ عَنْهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُو يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانِ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُو يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانِ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثُمُّ أَمْرَهُ أَنْ النَّبِيُّ مَلَاهً النَّبِيُّ مَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثُمُ أَمْرَهُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثُمُ أَمْرَهُ أَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيدِهِ ثُمُ أَمْرَهُ أَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيدِهِ ثُمُ أَمْرَهُ أَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثُمُ أَمْرَهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثُمُ أَمَوهُ أَمْرَهُ أَنْ

مَدَّنَنَا وُهَيْبٌ حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بَرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَيُصُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَيُسُومَ فَقَالَ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلَيْقَعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَالْيَتَكَلَّمْ وَيُسَمَّعُ صَوْمَهُ فَالْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدُ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ عَبْدُالُوهَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن عَنْ عِكْرِمَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٩٠٦ بَابِ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوِ الْفِطْرَ \*

٩ - ١٦٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الْأَسْلَمِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّه عَنْهِمَا سُئِلَ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّه عَنْهِمَا سُئِلَ

۱۹۰۷۔ ابوعاصم، ابن جرتے، سلیمان، احول، طاؤس، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی سیان نے ایک شخص کو دیکھا کہ رسی یا کسی اور چیز کے ساتھ طواف کر رہاتھا تو آپ نے اس کو کاٹ دیا۔

2 • 11 - ابراہیم بن موئی، ہشام، ابن جر ہے، سلیمان، احول، طاؤس، حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرنے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت علی جب کہ طواف کر رہے تھے ایک شخص کے پاس سے گزرے جوایک آدمی کو (طواف کی حالت میں) ایک رسی کے ساتھ جواس کی ناک میں تھی، ان کو ہنکار ہاتھا تواس رسی کو نبی علی نے اپنے دایت ہنکا دست مبارک سے کاٹ ڈالا، پھر اسی کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھ سے ہنکا کرلے جائے۔

۱۲۰۸ موی بن اساعیل، و بیب، ایوب، عکرمه، حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک بارنی علیہ خطبہ دے رہے تھے ایک خص کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہے آپ نے اس کے متعلق دریافت فرمایا تولوگوں نے بتایا کہ ابواسر ائیل ہے اس نے نذر مانی ہے کہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں اور نہ سایہ میں آئے گا اور نہ گفتگو کرے گا اور رہے گا، بیٹھے گا نہیں اور نہ سایہ میں آئے گا اور نہ گفتگو کرے گا اور رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حکم دو کہ بات چیت کرے اور سایہ میں آئے اور بیٹھ جائے اور اپنا روزہ پوراکرے، عبد الوہاب نے بواسطہ ایوب عکر مہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔

باب۹۰۲-اس شخص کا بیان جو چند دنوں کے روزے رکھنے کی نذر مانے اور ان میں یوم نحریا یوم فطر آ جائے۔

1109۔ محمد بن ابی بکر مقدمی، فضیل بن سلیمان، موک بن عقبہ، حکیم بن ابی حرہ اسلمی ہے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے اس مخص کی بابت بوچھا گیا جس نے نذر مانی کہ فلاں فلاں دن روزہ رکھے گااور ان دنوں میں یوم اضحیٰ (یعنی قربانی کادن) یا یوم فطر کادن

عَنْ رَجُلِ نَذَرَ أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا صَامَ فَوَافَقَ يَوْمُ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ فَقَالَ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ) لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ وَلَايَرَى صِيَامَهُمَا \* يَصُومُ يَوْمُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ وَلَايَرَى صِيَامَهُمَا \* يَصُومُ يَوْمُ الْمَضَامَةُ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَوْلَا عَلَى اللَّهُ مَلْكَانَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ النَّومُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الل

٩٠٧ بَاب هَلْ يَدْخُلُ فِي الْأَيْمَانِ وَالنَّدُورِ الْأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالنَّدُورِ الْأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالنَّدُعِةُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ قَالَ إِنْ أُصِبْ مَالًا قَطُ أَنْفَسَ مِنْهُ قَالَ إِنْ شَيْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَوَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُوالِي وَلَيْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحُبُ أَمُوالِي إلَيَّ بَيْرُحَاءَ لِحَائِطٍ لَهُ مُسْتَقْبلَةِ الْمَسْحَدِ \*

١٦٦١ - حَدَّنَنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا وَسَلَّمَ يَوْمَ حَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّمُوالَ وَالثَيَابَ وَالْمَتَاعَ فَأَمْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضَّبَيْبِ يُفَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ بَنِي الضَّبَيْبِ يُفَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ بَنِي الضَّبَيْبِ يُفَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ

آ جائے توانہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ یوم اضحٰ اور یوم فطر میں روزہ نہ رکھتے تھے اور نہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کو جائز سمجھتے تھے۔

۱۹۱۰۔ عبداللہ بن مسلمہ، یزید بن زریع، یونس، زیاد بن جبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت ابن عمر کے ساتھ تھاان سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میں نز رہائی ہے کہ ہر منگل اور بدھ کے روز روز ور کھوں گا جب تک زندہ رہوں گااور اس دن میں بقر عید کادن آگیا (تو کیا کروں) انہوں نے کہا کہ اللہ نزر بوری کرنے کا تکم دیا اور ہمیں منع کیا گیا کہ یوم نح میں روزے رکھیں۔ دوبارہ اس کے متعلق سوال کیا تو یہی جواب دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔

باب ١٩٠٤ کیا قسموں اور نذروں میں زمین، بکریاں، تھیتی اور اسباب داخل ہوں گے اور ابن عمر نے کہا کہ حضرت عمر نے آئی کے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسی زمین ملی ہے جس سے نفیس کوئی مال مجھے بھی نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو جاہے تو اصل مال کوروک رکھ اور اس کا نفع صدقہ کردے۔ ابوطلح نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ کو سب سے زیادہ محبوب مال ہیر جاء رہے وہ باغ جس کارخ مسجد کی طرف ہے۔

۱۱۱ ا۔ اساعیل، مالک، ثور بن زید دیلی، ابوالغیث (ابن مطیع کے آزاد کردہ غلام) حضرت ابوہر ریے ہیں۔ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے دن نگے۔ ہم لوگوں کو مال واسباب اور کیڑوں کے علاوہ سونا، چاندی، غنیمت میں نہیں ملا۔ بی ضبیب میں سے ایک شخص نے جس کانام رفاعہ بن زید تھارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعم نامی ایک غلام مدیہ میں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی القری کی طرف روانہ بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی القری کی طرف روانہ

اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَامًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَادِي الْقُرَى حَتَّى إِذَا كَانَ بَوَادِي الْقُرَى حَتَّى إِذَا كَانَ بَوَادِي الْقُرَى حَتَّى إِذَا كَانَ بَوَادِي الْقُرَى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلًا لَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَهُمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا وَالنَّهُ كَلَّا لَيْ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا لَتُ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا لَتَشَعْلُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا لَتَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَقَاسِمُ لَتَعْلَ شَرَاكُونَ إِلَى النَّيلُ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِرَاكُونِ إِلَى النَّيلُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِرَاكُونِ إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِرَاكُونَ إِلَى النَّيلُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِرَاكُونَ إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِرَاكُونَ مِنْ نَارِ \*

بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### كِتَاب كَفَّارَاتِ الْأَيْمَان

٩٠٨ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( فَكَفَّارَتُهُ الْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ) وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزلَتْ ضَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزلَتْ (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) وَمَا خَيْهُ وَيُدْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاء وَعِكْرِمَةَ مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ أَوْ فَصَاحِبُهُ مِنا فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْحِيَارِ وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ بِالْحِيَارِ وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبًا فِي الْفِدْيَةِ \*

١٦١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهِابٍ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ أَتَيْتُهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَيْتُهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہوئے یہاں تک کہ جب آپ وادی القریٰ میں پہنچ گئے مدعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کجاوے اتار رہاتھا کہ یکا یک ایک تیر آگر اس کو لگا جس نے اس کو مار ڈالا۔ لوگوں نے کہا اس کو جنت کی خوشخبری ہو، رسول اللہ نے فرمایا ہر گز نہیں قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ وہ صافہ جو اس نے مال غنیمت میں سے خیبر کے دن تقسیم ہونے سے پہلے لے لیا تھا اس پر (آگ میں سے خیبر کے دن تقسیم ہونے سے پہلے لے لیا تھا اس پر (آگ کی طرح) شعلہ زن ہے۔ جب یہ بات لوگوں نے سنی توایک آدمی ایک تسمہ یادو تسمہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آگ کا ایک تسمہ ہے یا آگ کے دو تسمے ہیں۔

# بسماللہ الرحمٰن الرحیم قسموں کے کفارے کا بیان

باب ۹۰۸-اوراللہ تعالیٰ کا قول کہ اس کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور جب سے آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ فدیہ روزے رکھنا، یاصد قہ دینا، یا قربانی ہے اور حضرت ابن عباس وعطاء، و عکر مہ سے منقول ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں اور اور (یعنی یا۔یا) کا لفظ آیا ہے وہاں انسان کو اختیار ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو فدیہ میں اختیار دیا تھا۔

۱۱۲ ا۔ احمد بن یونس، ابوشہاب، ابن عون، مجاہد، عبد الرحلٰ بن ابی لیا کعب بن عجر ہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں بی صلی الله کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کیا تجھے کیڑے تکلیف دیتے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا کہ (سر منڈاکر) فدید

فَقَالَ ادْنُ فَدَنَوْتُ فَقَالَ أَيُوْذِيكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنِ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ صِيَامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ وَالنَّسُكُ شَاةٌ وَالْمَسَاكِينُ سِتَّةٌ \*

٩ بَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ
 لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْكُمْ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) مَتَى تَحِبُ الْكَفَّارَةُ
 عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ \*

مُنْ مَا اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَلِي أَنْ عَبْدِاللّٰهِ حَدَّثَنَا مُنْ عَنْ الرُّهْرِيِ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَمَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكُتُ قَالَ وَمَا شَأْنُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَأْتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ المُرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقِبَةً قَالَ اللّهَ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْرَق فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ احْلِسُ فَجَلَسَ فَأَتِي النّبِي عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْرَق فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ بِهِ قَالَ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْرَق فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ بِهِ قَالَ الْمِكْتَلُ الصَّحْمُ مَقَالَ خَلْهِ وَسَلَّم بَعْرَق فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ بِهِ قَالَ الْمَكْتُ النّبِيُ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتّى بَدَتْ نَوَاحِذُهُ قَالَ أَطْعِمُهُ عِيَالَكَ \* أَعْلَى أَفْقَرَ مِنَّا فَضَحِكَ النّبِي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتّى بَدَتْ نَوَاحِذُهُ قَالَ أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ \* وَسَلَّم حَتّى بَدَتْ نَوَاحِذُهُ قَالَ الْمُعْمِرِ فِي فَعَالَكَ أَطُعِمْهُ عِيَالَكَ \* وَسَلَّم حَتّى بَدَتْ نَوَاحِذُهُ قَالَ الْمُعْمِرِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتّى بَدَتْ نَوَاحِذُهُ قَالَ الْمُعْمِرِ فِي

١٦١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَنْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي خُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْه قَالَ جَاءَ رَجُلُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَّكْتُ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَمَعَدُ رَقَبَةً قَالَ وَمَا ذَاكَ عَلْ وَقَعْتُ بَأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَعِدُ رَقَبَةً

میں روزے رکھ یاصد قہ دے ،یا قربانی کر اور مجھ سے ابن عون نے ابو ب کا قول نقل کیا کہ روزے تین دن رکھے یا بکری کی قربانی کرے یاچھ مسکینوں کو (کھانا) کھلائے۔

باب ۹۰۹۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری قسموں کا کھولنا مقرر کر دیاہے اور اللہ تعالیٰ تمہار اکار ساز ہے اور وہ جاننے والا حکمت والا ہے اور غنی اور فقیر پر کب کفارہ واجب ہوتا ہے۔

الاارعلی بن عبداللہ، سفیان، زہری، حمید بن عبدالرحمٰن، حضرت ابوہر ریرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص آنخضرت علی کے میں انہوں نے بیان کیا کہ میں تو ہلاک ہوگیا۔ آپ نے فرمایا تیری کیا حالت ہے، اس نے کہا میں نے رمضان میں اپنی ہوی سے صحبت کرلی۔ آپ نے فرمایا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں! آپ نے فرمایا کیا تو و مہینے متواتر روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کیا تو و مہینے متواتر مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کیا تو ساٹھ جاؤوہ بیٹھ گیا۔ نبی علی ہوں ایک عرق کھجور لائی گئی، عرق ایک بڑا پیانہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیہ جااور اس کو صد قد کر۔ اس نے لوچھا کیا اپنے سے زیادہ محتاج کو دوں۔ نبی علی ہے بہاں تک کہ آپ نے دانت کھل گئے، آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے گھر والوں کو کھلادے۔

باب ۱۹۰-اس شخص کا بیان جو کفارے میں کسی تنگدست کی مد د کرے۔

۱۹۱۴۔ محمد بن محبوب، عبدالواحد، معمر، زہری، حمید بن عبدالرحمٰن، حضرت ابوہر برہ ہے۔ دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور اس نے عرض کیا کہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی ہے رمضان میں صحبت کرلی۔ آپ نے پوچھا کیا تیر بے پاس غلام ہے؟ اس نے کہا نہیں، فرمایا کیا تو دومہینے متواتر روزے رکھ

قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مِسْكَيِنًا قَالَ لَا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِسْكَيِنًا قَالَ لَا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِعَرَق وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ اذْهَبُ بَهِنَا يَا بَهَذَا فَتَصَدَق بِهِ قَالَ أَعْلَى أَحْوَجَ مِنّا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَتَكَ بالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَتَكَ بالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا ثُمَّ قَالَ اذْهَبُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلُ اذَهُ فَا أَعْمِهُ أَهْلُ اذَهُ فَا اللَّهِ فَالْعُمْهُ أَوْلَ اذْهَبُ فَأَطْعِمْهُ أَوْلَ اذْهَبُ فَأَطْعِمْهُ أَلْكَا اللَّهِ فَالْمَا لَهُ الْمَالِقُولُ اللَّهِ فَالْمَا الْمُعَلَى اللَّهِ فَالْمَالِ اللَّهِ فَالْمَالِ اللَّهِ فَالْمَالُونَ اللَّهِ فَالْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهِ فَالْمُعَمْهُ أَلْمُالُونَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْم

٩١١ بَابِ يُعْطِي فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةً مَسَاكِينَ قَرْيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا \*

د ١٦١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي الشَّهِ اللَّهِ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا شَأْنُكَ قَالَ وَمَا شَأْنُكَ قَالَ وَمَا شَأْنُكَ هَلْ وَعَلَى الْمُرَأْتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَحدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ السَّتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ قَالَ فَهَلْ قَالَ فَهَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لَا أَحِدُ فَأَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعَرَقَ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ حُدْ هَذَا فَتَصَدَقٌ وَسَلَّمَ بعَرَقَ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ حُدْ هَذَا فَتَصَدَقٌ وَسَلَّمَ بعَرَقَ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ حُدْ هَذَا فَتَصَدَقٌ فَيَالًا ثُقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ فَقَالَ خَدْ هَذَا فَتَصَدَقٌ فَالَ خُذْهُ فَأَطْعِمُهُ أَهْلَكَ \*

٩١٢ باب صَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنَ \* أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنَ \* 1717 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

سکتاہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتاہے؟ اس نے کہا نہیں، اتنے میں انسار میں ہے ایک آدی ایک عرق کھجور لے کر آیا۔ (عرق ایک پیانہ ہے) آپ نے فرمایا س کو لے جا اور صدقہ کر۔ اس نے بوچھا یار سول اللہ اپنے سے زیادہ حاجت مند کو دوں؟ قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ ساتھ بھیجاہے کہ مدینہ کی دونوں پھر لی زمینوں کے در میان کوئی گھر مجھ سے زیادہ محتاج نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ جااور آپنے گھروالوں کو کھلا۔

باب۹۱۱۔ کفارہ میں دس مسکینوں کو دیا جائے خواہ وہ نزدیک کے ہوںیادور کے۔

1710ء عبداللہ بن مسلمہ، سفیان، زہری، حمید، ابوہری قرایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی عظیم کی خدمت میں حاضر ہوا ور عرض کیا کہ میں ہلاک ہوگیا۔ آپ نے فرمایا تیری کیا حالت ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے رمضان میں اپی بیوی سے صحبت کرلی۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس غلام آزاد کرنے کے لئے ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو دو مہینے کے روز سلسل رکھ سکتاہے اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس نہیں۔ نبی عظیم کے پاس ایک عرق کھجور لائی گئی۔ آپ نے فرمایا اس کو لے جاکر صدقہ کر۔ اس نے بوچھاکیا اپنے سے زیادہ حاجت مند کو دوں۔ یہاں کی دونوں اس نیچر بلی زمینوں کے درمیان کو گئی آپ نے گھروالوں کو کھلا۔

باب ۹۱۲۔ مدینہ کے صاع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد اور اس میں برکت اور اس امر کا بیان جو اہل مدینہ میں نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی آئی ہیں۔

۱۲۱۷۔ عثمان بن ابی شیبہ، قاسم بن مالک مزنی، جعید بن عبدالرحمٰن، سائب بن بزید سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت اللی کے زمانہ میں ایک صاح ایک مداور تمہارے مرکاایک تہائی ہو تا تھا پھر عمر بن عبدالعزیزؓ کے زمانہ میں اس میں زیادتی ک

گئ\_

۱۱۲۱۔ منذر بن ولید جار دری، ابو قتیبہ سلم، مالک، نافع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابن عمر رمضان کی زکوۃ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدیدی بہلی مدسے اور قتم کے کفارہ میں (بھی) آنحضر تصلی اللہ علیہ وسلم کے مدسے دیا کرتے تھے۔ ابو قتیبہ نے کہا کہ ہم سے مالک نے کہا کہ ہمارا مد تمہارے مدسے بڑا ہے اور ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مدمیں فضل دیکھتے ہیں اور مجھ سے مالک نے کہا کہ اگر تمہارے پاس امیر نے آکر مد آنخضر تصلی اللہ علیہ وسلم کے مدسے چھوٹا مقرر کر دیا تو کس چیز سے تم دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آکے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدسے دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس طرح سے حساب انہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس طرح سے حساب انہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس طرح سے حساب انہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس طرح سے حساب انہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس طرح سے حساب انہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس طرح سے حساب انہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس طرح سے حساب انہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس طرح سے حساب انہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس طرح سے حساب انہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس طرح سے حساب آنہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس طرح سے حساب آنہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس طرح سے حساب آنہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس طرح سے حساب آنہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس طرح سے حساب آنہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس طرح ہے کا د

۱۲۱۸ عبدالله بن یوسف، مالک، اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحه حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں که رسول اللبصلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ اے الله ان کو ان کے پیانہ اور صاع اور مدمیں برکت عطافرما۔

باب ۱۹۳۰ الله تعالی کا قول که یاایک غلام کا آزاد کرنا ہے اور
اس امر کابیان که کس قتم کاغلام آزاد کرنا بہتر ہے۔
۱۹۱۹ محمد، داؤد بن رشید، ولید بن مسلم، ابو غسان، محمد بن مطرف،
زید بن اسلم، علی بن حسین، سعید بن مرجانه، حضرت ابو ہر برہ اُ آخضرت عظیم کی جن حسین، سعید بن مرجانه، حضرت ابو ہر برہ اُ کسی مسلمان غلام کو آزاد کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے تواللہ تعالی اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے عضو کو آگ سے آزاد کرے گا، یہاں تک کہ اس کی شرم گاہ کواس کی شرم گاہ کے عوض آزاد کردے گا۔ وَسَلَّمَ مُدًّا وَتُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَن عُمَرَ بْن عَبْدِالْعَزيز \*

زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ \*
حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةً وَهُوَ سَلْمٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ خَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ خَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةً وَهُوَ سَلْمٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدَّ النَّبِيِ قَالَ الْمُدِّ الْأُولِ بِمُدِّ النَّبِيِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِّ الْأُولِ بِمُدِّ النَّبِيِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو فَتَيْبَةً قَالَ لَنَا مَالِكٌ مُدُّنَا أَعْظَمُ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو مُدَّ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِي مَالِكٌ مُدُّ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِي مَالِكٌ مُدُّ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِي مَالِكٌ لَوْ حَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِي مَالِكٌ لَوْ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَفَلَا تَرَى أَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَى وَسَلَّمَ قَالَ أَفَلَا تَرَى أَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ قَالَ أَفَلَا تَرَى أَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَى مُدَّالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

آرا آ - حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ \*

٩١٣ بَابَ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى ﴿ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ وأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى \*

٩٦٦٩ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيمِ حَدَّنَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِيًّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَّبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ

النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ \*

٩ ١٤ بَابِ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا وَقَالَ طَاوُسٌ يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْولَدِ\* وَقَالَ طَاوُسٌ يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْولَدِ\* بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرو عَنْ حَابِرَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ وَلَمَّ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلِغَ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَنْ يَكُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِي فَاشْتَرَاهُ نَعْيْمُ بْنُ النَّحَامِ بَمْنَ النَّحَامِ بَمْنَ النَّحَامِ بَمْنَ النَّحَامِ بَمْنَ النَّحَامِ بَمْنَ النَّحَامِ بَعْمَانِ عَبْدِاللَّهِ بَمْنَ النَّحَامِ بَعْمَانِ مَعْدُولِكَ فَيَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْمَانِ مِاتَةِ دِرْهَم فَسَمِعْتُ حَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بَمْمَانِ مَاتَ عَامَ أُولًا \*

٩١٥ بَابِ إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ \*

17۲۱ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْخَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوِدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلَاءَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنّبِيِّ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ \*

٩١٦ بَابِ الِاسْتِثْنَاء فِي الْأَيْمَان \*
١٦٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ
عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ مِنَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ ثُمَّ لَبِثْنَا مَا أَحْمِلُكُمْ ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَتِي بِإِبلِ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِةِ ذَوْدٍ فَلَمَّا الْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُلَا يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا مَا رَسُولَ اللَّهُ لَنَا بَعْضَلَلَ يُنَا بِثَلَاثِةِ ذَوْدٍ فَلَمَّا رَسُولَ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا مَا رَسُولَ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا مَا رَسُولَ اللَّهُ لَنَا بَعْضَلَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ رَسُولَ اللَّه لَنَا أَتَيْنَا مَا مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ رَسُولَ اللَّه مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ

باب ۱۹۱۳ کفارہ میں مکاتب اور ام ولد اور مد بر اور ولد الزناد کے آزاد کرنے کا بیان، اور طاؤس نے کہا کہ مد بر اور ام ولد بھی کافی ہوگا۔

• ۱۹۲۰۔ ابوالنعمان، حماد بن زید، عمر و، حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ انصار میں سے ایک شخص نے اپنے غلام کو مد ہر کیا۔ اور اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی مال نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مجھ سے کون خرید تا ہے۔ نغیم بن نحان نے آٹھ سودر ہم کے بدلے اس کو خرید لیا۔ میں نے جابر بن عبد اللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ ایک قبطی غلام تھا اور پہلے بی سال مرگیا۔

باب ۹۱۲ جب کفارہ میں غلام آزاد کرے تواس کی ولا کس کیلئے ہے۔

ا۱۹۲ سلیمان بن حرب، شعبه، تھم، ابراہیم، اسود، عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بریرہ کو خریدنا چاہا تو (اس کے مالکوں نے) اس کی ولاء کی شرطاپنے لئے کی، حضرت عائشہ نے یہ بی علیہ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو خریدلو۔ ولاء تواس کے لئے ہے جو آزاد کرے۔

#### باب٩١٦\_ قتم ميں انشاء الله كہنے كابيان\_

۱۹۲۱ قتیہ بن سعید، حماد، غیلان بن جریر، ابوبردہ بن ابی موک، ابو موک ابو موک ابو موک ابو موک ابو موک اللہ موک اللہ موک اللہ علی الشعری کے ساتھ نبی عظیم کے ساتھ نبی علی خدمت میں سواری مانگنے کے لئے آیا تو آپ نے فرمایا کہ بخد امیں شہبیں سواری نبیں دول گا، میرے پاس کوئی چیز نبیں، جو شہبیں سواری کے لئے دول، پھر ہم تھہرے جب تک اللہ نبیں، جو شہبیں سواری کے لئے دول، پھر ہم تھہرے جب تک اللہ نبیں، جو بہ کہا کہ اللہ جمیں تین اونٹ لائے گئے تو آپ نے ہمیں تین اونٹ دیے جانے کا تھم دیا، جب ہم روانہ ہوئے تو ہم میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ اللہ ہمیں برکت نہ دے گاہم رسول اللہ سوئے کی خمیں خدمت میں سواری مانگنے آئے تھے آپ نے قتم کھائی کہ ہمیں خدمت میں سواری مانگنے آئے تھے آپ نے قتم کھائی کہ ہمیں خدمت میں سواری مانگنے آئے تھے آپ نے قتم کھائی کہ ہمیں خدمت میں سواری مانگنے آئے تھے آپ نے قتم کھائی کہ ہمیں

فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا فَحَمَلَنَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ \*

آبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّاتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ حَمَّادٌ وَقَالَ إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ \*
 وَكَفَرْتُ \*

مُنْ عَنْ هِ شَامٍ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسِ سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلِّ تَلِدُ غُلَامًا اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلِّ تَلِدُ غُلَامًا اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلِّ تَلِدُ غُلَامًا اللَّيْلَةَ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي الْمَلَكَ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَنسِي اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي الْمَلَكَ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَنسِي فَظَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَأْتِ الْمَرَّأَةٌ مِنْهُنَّ بُولَدٍ إِلَّا فَطَافَ بِهِنَ فَلَمْ تَأْتِ الْمَرَّأَةٌ مِنْهُنَّ بُولَدٍ إِلَّا فَطَافَ بِهِنَ فَلَمْ تَأْتِ الْمَرَّأَةُ مِنْهُنَّ بُولَدٍ إِلَّا فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَأْتُ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثُ وَكَانَ وَاللَّهُ لَمْ يَحْنَثُ وَكَانَ وَكَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو اسْتَثْنَى وَحَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً \*

٩١٧ أباب الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ\*

سواری نہ دیں گے اس کے باوجود ہمیں سواری دی، ابو موک گا بیان ہے کہ ہم نبی عظیفہ کے پاس واپس آئے اور آپ سے یہ بیان کیا تو آپ نے درااگر اللہ نے آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں سواری نہیں دی اور بخد ااگر اللہ نے چاہا میں کسی بات پر قتم کھا تا ہوں اور بھلائی اس کے خلاف پا تا ہوں تو میں اپنی قتم کا کفارہ دے دیتا ہوں اور وہ کر تا ہوں جو بھلا ہو۔

سالالدابوالعمان، حمادے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مگر میں از اور دو کر تا ہوں جو بہتر ہے یا یہ فرمایا کی ایک فتر کے اندی ہو جیر و کفرت (معنی وہی ہیں قدرے الفاظ کا تغیر ہے)۔

الا المار علی بن عبدالله، سفیان، ہشام بن جیر، طاؤس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابوہر روہ سے سنا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا میں ایک رات میں نوے ہیویوں میں سے ہرایک کے پاس جاؤں گاہر ایک کو بچہ پیدا ہو گاجواللہ کی راہ میں جہاد کرے گاان کے ساتھی یعنی بقول سفیان فرشتے نے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہہ دیجئے لیکن وہ بھول گئے اور اپنی تمام ہیویوں کے پاس گئے۔ ان میں سے کسی عورت کو بچہ پیدا نہیں ہوا بجز ایک عورت کے جو ایک نا تمام بچہ جن۔ ابوہر برہ گاروہ قسم میں انشاءاللہ کہہ لیتے توان کی قسم نہ ٹو متی اور اپنا مقصد بھی اگر وہ قسم میں انشاءاللہ کہہ لیتے توان کی قسم نہ ٹو متی اور اپنا مقصد بھی وہ اسٹنا کرتے بین کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر وہ قسم میں انشاءاللہ کہہ لیتے توان کی قسم نہ ٹو متی اور اپنا مقصد بھی جاتے ) اور ہمیں ابوالز ناد نے بواسطہ اعر ج ابوہر برہ گی طرح حدیث جاتے ) اور ہمیں ابوالز ناد نے بواسطہ اعر ج ابوہر برہ گی طرح حدیث بیان کی۔

باب ۱۹۱۷ فتم توڑنے سے پہلے اور اس کے بعد کفارہ دینے کابیان(۱)۔

ا قتم کا کفارہ قتم توڑنے سے پہلے اداکیا جاسکتا ہے یا نہیں اس بارے میں فقہا اور محدثین کے اقوال مختلف ہیں۔(۱) ہر طرح کا کفارہ ادا کیا جاسکتا ہے۔(۳) صرف کفارہ مالیہ قتم توڑنے سے پہلے اداکیا جاسکتا ہے۔(۳) فقہا حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ کسی قتم کا کفارہ قتم توڑنے سے پہلے ادا نہیں کیا جاسکتا بلکہ حانث ہونے کے بعد ہی کفارہ اداکیا جائے۔ فقہا حنفیہ کا استدلال متعدد روایات و آثار سے ہے۔ ملاحظہ ہو (اعلاء السنن صفحہ ۲۷ جلداا، تکملہ فتح المہم صفحہ ۱۸۸ جلد ۲۔

١٩٢٥ على بن حجر، اساعيل بن ابراهيم، الوب، قاسم تميمي، زمرم جرمی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ابو موٹی مسے یاس تھے اور ہماری اوراس قبیلہ جرم کے در میان محب اور لین دین تھا،راوی کا بیان ہے کہ ان کے پاس کھانا لایا گیاان کے کھانے میں مرغی کا گوشت تھا۔ اس جماعت میں بنی تیم اللہ کا ایک شخص سرخ رنگ کا تھا، رومی کی طرح تھا، وہ کھانے کے پاس نہیں گیا۔ ابو موسیؓ نے اس سے کہا کہ قریب آ جاؤاں لئے کہ میں نے رسول اللہ عظیہ کو اس کا گوشت کھاتے دیکھاہے اس نے کہا کہ میں نے اس کو ایسی چیز (نجاست) کھاتے دیکھا ہے جس سے میری طبیعت متنفر ہوگئ تو میں نے قتم کھالی کہ میں یہ بھی نہ کھاؤں گا۔ابو موٹ نے کہا کہ قریب آ جاؤ میں اُ تم ہے اس کے متعلق بیان کروں گا۔ ہم اشعریوں کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں سواری مانگنے حاضر ہوئے۔اس وقت آپ صدقہ کے اونٹ تقسیم کررہے تھے۔ابوب کا بیان ہے کہ مجھے خیال ہے کہ انہوں نے بیربیان کیا کہ اس وقت آپ عصہ کی حالت میں تھے آپ نے فرمایا بخدامیں ممہیں سواری نہیں دول گا اور نہ میرے پاس کوئی چیز ہے جو تہمیں سواری کے لئے دوں۔ ابو موی کابیان ہے کہ چلنے لگے تو آپ کے پاس غنیمت کے اونٹ لائے گئے آپ نے فرمایاوہ اشعری کہاں ہیں؟ چنانچہ ہم آئے تو ہمیں پانچ خوبصور ت اونٹ دیئے جانے کا حکم دیا۔ ہم اونٹوں کولے كررواند ہوئے توميں نے اپنے ساتھيوں سے كہاكہ ہم رسول الله عظی کے پاس سواری مانگنے آئے تھے آپ نے قتم کھائی تھی کہ ہمیں سوار ی نہ دیں گے پھر ہم کو بلایا اور سوار ی دیدی (شاید) رسول الله علي الله آپ کی قشم سے عافل رکھا تو فلاح نہیں پائیں گے اس لئے ہم آپ کے پاس پھر چلیں اور آپ کو قشم یاد دلائیں۔ ہم واپس آئے اور عرض کیایار سول اللہ ہم آپ کے پاس سواری مانگنے آئے تھے آپ نے قتم کھائی کہ ہمیں سواری نہ دیں گے پھر آپ نے ہمیں سواری دی ہمیں خیال ہوا کہ شٰایر آپانی قتم بھول گئے آپ نے فرمایا کہ جاؤ تہمیں اللہ نے سواری دی ہے۔ بخد ااگر اللہ نے حیاباً میں نے جب بھی کسی بات پر قتم کھائی اور بھلائی اس کے خلاف پائی تو میں نے وہی

١٦٢٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْر حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنَّ الْقَاسِم ٱلتَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَم الْحَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى ۚ وَكَانَ بَيْنَنَاً وَبَيْنَ هَلَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمِ إِخَاءٌ وَمَعْرُوفٌ قَالَ فَقُدِّمَ طَعَامٌ قَالَ وَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجِ قَالَ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلًى قَالَ فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى ادْنُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَطْعَمَهُ أَبَدًا فَقَالَ ادْنُ أُحْبِرْكَ عَنْ ذَلِكَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَّةِ قَالَ أَيُّوبُ أَحْسِبُهُ قَالَ وَهُوَ غَضْبَانُ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأُتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبِ إِبِلِ فَقِيلَ أَيْنَ هَوُلَاء الْأَشْعَرِيُّونَ فَأَتَيْنَا فَأَمَرَ ۖ لَنَا بِحَمْسِ ذَوْدٍ غُرَّ الذُّرَى ۚ قَالَ فَانْدَفَعْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسُتُحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْنَا فَحَمَلَنَا نَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ وَاللَّهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا ارْجِعُوا بِنَا إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُّنْذَكِّرْهُ يَمِينَهُ فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَظَنَّنَا أَوْ فَعَرَفْنَا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ قَالَ انْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أُخْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا

مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلُتُهَا تَابَعَهُ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمِ الْكُلَيْبِيِّ \* وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمِ الْكُلُيْبِيِّ \* وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمِ الْكُلُوبِيِّ عَلَيْهُ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَامِدُ اللَّهُ وَالْعَلَيْمِ اللَّهِ وَالْعَلَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٦٦٢٦ - حَدَّثَنَا ً قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوهَابِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمِ بِهَذَا\*

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمِ بِهَذَا \* حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمِ بِهَذَا \* حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ سَمُرةً قَالً قَالَ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرةً قَالً قَالً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلُ أَعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَقْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا وَإِذَا حَلَقْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا وَإِذَا حَلَقْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا وَإِذَا حَلَقْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ عَيْرَهَا خَيْرًا وَإِذَا حَلَقْتَ اللَّهِ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ عَيْرَهَا خَيْرًا وَإِذَا كَلَقْتُ اللَّذِي هُو خَيْرٌ وَكَفَرْ عَنْ يَمِينِكَ مَنْ ابْنِ عَوْن وَتَابَعَهُ وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ يَعْمَلِهُ وَسِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ يُعَلِّيَةً وَسِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ وَحُمَيْدٌ وَقَتَادَةً وَمَنْصُورٌ وَهِشَامٌ وَالرَّبِيعُ \*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كِتَابِ الْفَرَائِضِ

٩١٨ بَاب قَوْل اللَّهِ تَعَالَى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأُنْتَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ تُلُقَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدةً فَلَهَا النَّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النَّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمُ وَلَدٌ فَإِنْ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ لَمُ اللَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ لَمُ اللَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمَّهِ

کیا جو بھلا ہے اور قتم کا کفارہ دیدیا۔ حماد بن زید، بواسطہ ایوب، ابو قلا بہ اور قاسم بن عاصم کلیبی اس کی متابعت میں روایت کی۔

۱۹۲۷۔ قتیبہ، عبدالوہاب،ایوب،ابو قلابہ، قاسم تمیمی زہرم سے اس حدیث کوروایت کرتے ہیں۔

۱۹۲۷۔ ابو معمر ، عبدالوارث ، ابوب ، قاسم ، زہرم سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔

۱۹۲۸۔ محمد بن عبداللہ، عثمان بن عمر بن فارس، ابن عون، حسن، عبدالرحمٰن بن سمرة سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ امارت کی طلب نہ کرواس لئے کہ اگر شہبیں بلامائے مل جائے تو تمہاری مدد کی جائے گی اور اگر ما بگنے سے ملی تو تم اس کے حوالے کر دیئے جاؤ گے اور جب تم کسی بات پر قسم کھاؤاور جھلائی اس کے غیر میں پاؤ تو وہی کروجو بہتر ہو اور اپنی قسم کا کفارہ دے دو۔ اشہل نے ابن عون سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے اور پونس و ساک بن حرب و حمید و قمادہ و منصور وہشام اور رہیج نے اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔ وہشام اور رہیج نے اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

## بىم الله الرحمٰن الرحيم كتاب الفر ائض

باب ۹۱۸۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تہماری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کا حصہ دولڑ کیوں کے حصہ کے برابر، پس اگر صرف لڑکیاں ہوں تو اگر وہ سے زیادہ ہوں تو ان کو دو تہائی ملے گااس مال سے جو کہ مورث چھوڑ کر مرااور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کو نصف ملے گااور ماں باپ میں سے ہر ایک کے لئے میت کے کچھ اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی مال کا اور اور اس کے مال باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی مال کا

التُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بهَا أَوْ دَيْن آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَريضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إَنْ لَمْ يَكُنُّ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النَّمُنُ مِمَّا تَرَكُّتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّالَةً أَو امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُحْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بَهَا أَوْ دَيْن غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)\*

١٦٢٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهمَا يَقُولُ مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ایک تہائی ہے اور اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں تواس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا (اور باقی باپ کا) وصیت پوری کرنے کے بعد کہ میت اس کی وصیت کر جائے یادین کے بعد تمہارے اصول و فروع جن کوتم پورے طور پر نہیں جان سکتے کہ ان میں کون ساتم کو نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے ہیہ تحکم منجانب الله مقرر کر دیا گیا، بالقین الله تعالیٰ بڑے علم اور حكمت والے بيں اور تههيں آ دھاملے گااس تركه كاجو تمہاري یبیاں جھوڑ جائیں اگران کے کچھ اولاد نہ ہو اور اگر ان کے کچھ اولاد ہو تو پھرتم کوان کے ترکہ سے چوتھائی ملے گا (پیہ میراث)وصیت (کے قدر مال) نکالنے کے بعد کہ وہاس کی وصیت کر جائیں یا دین کے بعد (ملے گی) ان بیبوں کو چو تھائی ملے گااس تر کہ کاجو تم جھوڑ جاؤاگر تمہارے کچھ اولاد نہ ہو،اور اگر تمہارے کچھ اولاد ہو تو پھران کو تمہارے ترکہ میں سے آ تھوال حصہ ملے گا۔ وصیت نکالنے کے بعد کہ تم جو وصیت کر جاؤیا دین کے بعد اور اگر میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی خواہ میت مرد ہویا عورت ایسا ہوجس کے اصول و فروع نہ ہوں اور اس کے ایک بھائی یا بہن (اخیانی) ہو توان میں سے ہرایک کوچھٹا حصہ ملے گا،اور اگر زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی میں شریک ہوں گے۔وصیت بوری کرنے کے بعد جس کی وصیت کر دی جائے یادین کے بعد بشر طیکہ سی کوضرر نہ ہنچے یہ حکم کیا گیاہے خدا کی طرف سے اور اللّٰہ جاننے والے حکمت والے ہیں۔

۱۲۱۹ قتید بن سعید، سفیان، محمد بن منکدر، جابر بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں بیار ہوا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر میری عیادت کو تشریف لائے اور دونوں پیادہ یا تھے دونوں میرے یاس تشریف لائے، تو میں بے

وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانَ فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيْ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّ عَلَيْ وَضُوءَهُ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي كَيْفَ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَى أَنْظُونِي فِي مَالِي فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَى أَنْزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ \*

٩١٩ بَابِ تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّينَ مَثْ ﴿ الَّذِينَ يَتَكُلَّمُونَ بِالظَّنِّ \*

- ١٦٣٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهُيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا عَبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا \* تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا \* تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا \* عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

وَسَلَّمَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَلَقَةً \*

١٦٣١ - حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُّوةَ عَنْ هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ الله عَنْهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهُمَا مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُورَتُ مَا تَرَكُنَا صَلَقَةٌ لَهُمَا يَتُولُ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَلَقَةٌ بَنَمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ قَالَ أَبُو مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَلَقَةٌ بَنَمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ قَالَ أَبُو مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُلُكُ فِي إِلَّا صَنَعْتُهُ قَالَ أَبُو مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَالَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ قَالَ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُمْعُمُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ مُنَ كَلِّمُهُ حَتَى مَا تَرَكُنَا صَلَقَةً قَالَ فَهَجَرَتُهُ فَاطِمَةُ فَالَمْ تُكَلِّمُهُ حَتَى مَاتَتُ\*

ہو شی کی حالت میں تھا۔ رسول اللہ عظیہ نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر بہایا۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے عرض کیا یار سول اللہ میں اپنی مجھ کروں! آپ اپنی مال میں کس طرح فیصلہ کروں! آپ نے مال میں کس طرح فیصلہ کروں! آپ نے کوئی جواب مجھے عنایت نہیں فرمایا یہاں تک کہ میراث کی آیت نازل ہوئی۔

باب، ۹۱۹ فرائض کی تعلیم کابیان اور عقبہ بن عامر نے کہا کہ ظانین بین یعنی ان لوگوں سے پہلے علم حاصل کر وجو ظن سے گفتگو کرتے ہیں۔

• ۱۹۳۰ موی بن اساعیل، وہیب، ابن طاؤس، حضرت ابوہر ریّے ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا کہ تم مگان سے بچواس گئے کہ مگان سب سے جھوٹی بات ہے اور نہ کسی کی عیب جوئی کرواور نہ کسی کی برائی کی ٹوہ میں گئے رہواور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھواور نہ بیٹھ بیچھے برائی بیان کرواور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔

باب ۹۲۰ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جارا کوئی وارث نه ہو گااور جو کچھ ہم نے حچور داوہ صدقہ ہے۔

ا ۱۲۳ عبداللہ بن محمد، ہشام، معمر زہری، عروہ، حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس حضرت ابو بکر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کے ترکہ) ہے اپنی میراث مانگئے آئے اور وہ دونوں اس وقت فدک کی زمین ہے اور خیبر ہے اپنا حصہ طلب کر رہے تھے توان دونوں سے حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے شاکہ ہماراکوئی وارث نہ ہوگا، اور جو پچھ ہم نے جھوڑا وہ صدقہ ہے صرف اس مال سے آل محمد (علیہ کی کھائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ خداکی قسم! میں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کو نہیں چھوڑ تا ہوں چنانچہ حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور ان سے گفتگو حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور ان سے گفتگو حضرت کہ کہ وفات یا گئیں۔

١٦٣٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ \*

١٦٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أُخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْر بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَحَلَّتُ عَلَيْهِ فَسَأَلُتُهُ فَقَالَ انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ فَأَتَاهُ حَاجَبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِالرَّحْمَن وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسِ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْض بَيّْنِي وَبَيْنَ هَذَا قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بإذْنِهُ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُريدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ فَقَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ فَأُقْبَلَ عَلَى عَلِي وَعَبَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ قَالَا قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْفَيْء بشَىْء لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ ( مَا أَفَاءُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿ قَدِيرٌ ﴾ فَكَانَتْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا ذُونَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى

بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ هَذَا الْمَال

۱۲۳۲ اسلعیل بن ابان ،ابن مبارک ، یونس ، زبری ، عروه ، حضرت علیقی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیقے نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہ ہوگا اور جو کچھ ہم نے جھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔

المسلام بچی بن بکیر،لیث، عقیل،ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے مالک بن اوس بن حدثان نے بیان کیااور محمد بن جبیر بن مطعم نے مجھ سے ان کی بیہ حدیث بیان کی تھی، چنانچہ میں چل کران کے ماس پہنچااور ان سے یو چھا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عمرؓ کے پاس گیا،ان کے پاس ان کے دربان ىر فاين<u>ىن</u>چاور كہاكە آپ حضرت عثانٌّ وعبدالر حمٰنٌّ وزبيرٌّ وسعدٌ كواند ب آنے کی اجازت دیتے ہیں؟ انہوں نے کہاہاں! چنانچہ ان حضرات کو اندر بلایا گیا، پھر دربان نے کہا کیا آپ حضرت علیؓ و عباسؓ کواجازت دیتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں، حضرت عباسؓ نے کہا اے امیر المومنین! ہمارے اور ان کے در میان فیصلہ کر دیجئے۔ حضرت عمر نے کہامیں تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں جس کے حکم سے آسان و زمین قائم ہیں، کیاتم جانتے ہو کہ رسول الله عظیم نے فرمایا ہمار اکوئی وارث نہ ہوگا،اور جو ہم نے چھوڑ اوہ صدقہ ہے اور اس سے مراد آپ عَلِينَةً كَى ذات تَقَى، اس جماعت نے فرمایا كه آپ نے ایبا فرمایا ہے۔ پھر حضرت علیؓ وعباسؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آپ دونوں جانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے ان دونوں نے جواب دیا ہاں! آپ نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ اب میں آپ لو گوں سے اس کے متعلق بیان کر تاہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فی میں اپنے رسول عظیم کو مخصوص کیا تھا آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا چنانچه الله بزرگ و برتر نے فرمایا، ما افاء الله على رسوله تويي خاص رسول الله کے لئے تھا، قتم ہے خداکی کہ آپ نے تمہارے سوا کسی کے لئے اس کو محفوظ نہیں کیا،اورنہ تم پر کسی کوٹر جیح دی بلکہ تم ہی کو دیتے اور تقسیم کرتے رہے یہاں تک کہ بیا مال باقی رہا تو نبی علیہ اس مال ہے اپنے گھر والوں کے لئے ایک سال کا خرچہ نکال لیتے ، پھر باتی مال ،اللہ کے اور مال کی طرح خرچ کرتے اور رسول اللہ ﷺ اپنیز ندگی بھر ہی کرتے رہے ، میں تم کو خدا کی قتم دے کر یو چھتا

نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ فَعَمِلَ بِذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتَهُ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٌّ وَعَبَّاسٍ أَنْشُدُكُمَا باللَّهِ هَلْ تَعْلَمَان ذَلِكَ قَالَا نَعَمْ فَتَوَفَّى اللَّهُ نَبيَّهُ َصَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَهَا فَعَمِلَ بَمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ وَلِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضْتُهَا سَنَتُيْنَ أَعْمَلُ فِيهَا مَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ ثُمَّ حِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا حَمِيعٌ جُنْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِن ابْنِ أَخِيكَ وَأَتَانِي هَٰذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقُلْتُ إِنْ شِئتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ فَتَلَّتَمِسَان مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ َتَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا \*

١٦٣٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكُتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَنُونَةِ عَامِلِي فَهُو صَدَقَةٌ \* نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَنُونَةِ عَامِلِي فَهُو صَدَقَةٌ \* مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ مَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ مَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ مَنْ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَزُواجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفِقِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفِقِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفِقِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَينَ تُوفُقِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدُنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى إِلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدُنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدُنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدُنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدُنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثِيمًا أَنَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدُنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثِيمًا أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدُنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى اللَّه

ہوں کہ تم اس بات کو جانتے ہو؟ ان لو گوں نے کہا ہاں! پھر حضرت علی وعباسؓ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ دونوں کو خدا کا واسطه دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ دونوں اس بات کو جانتے ہیں؟ ان دونوں نے کہاہاں! پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کوو فات دے دی، تو حضرت ابو بکڑنے کہا کہ میں اللہ کے رسول کاولی ہوں، چنانچہ انہوں نے اس پر قبضہ کیااوراسی طرح کرتے رہے جس طرح رسول الله عَلَيْكُ نِهِ كَياتُها يُحِر الله تعالى نے حضرت ابو بكر كو و فات دے دى، تو میں نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ولی کا ولی ہوں، اور میں اس یر قابض ہوااور دوسال تک اسی طرح کر تار ہاجس طرح رسول اللہ منطقهٔ اور حضرت ابو بکر کرتے تھے پھر اب آپ دونوں میرے پاس آئے ہیں،اور آپ دونوں کامقصودایک ہی ہے اور تم دونوں کامعاملہ كسال إلى عبال) آب مجه ساي بيتيج كاحمد طلب كرت ہیں، اور آیہ (حضرت علیؓ) مجھ سے اپنی بیوی کا حصہ مانگتے ہیں، جو انہیں اپنے والد سے پہنچاہے، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دونوں چاہتے ہیں تو میں آپ کو دے دوں اور اگر اس کے علاوہ کو کی اور فیصلہ آپ دونوں مجھ سے حاہتے ہیں توقعم ہے اللہ تعالی کی جس کے حکم سے آسان وزمین قائم ہے، میں قیامت تک اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتااگر آپ دونوں (اس کے انتظام ہے) عاجز ہیں تو پھر مجھے واپس کر دیجئے ، میں اس کا نظام کرلوں گا۔

۱۹۳۳ اساعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میر اور شد (دینار) کی طرح تقسیم نہ کیا جائے اور جو کچھ میری ہیویوں کے خرج سے اور میرے کارکن کے صرف سے نج رہے دہ صدف ہے۔

1970 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ علیقہ کی وفات ہو گئ تو آنخضرت علیقہ کی بیویوں نے حضرت عثمان کو حضرت ابو بکڑ کے پاس جھجنا جاہا تاکہ ان سے اپنی میراث طلب کریں۔ حضرت عائشہ نے کہاکہ کیار سول اللہ علیقہ نے میراث طلب کریں۔ حضرت عائشہ نے کہاکہ کیار سول اللہ علیقہ نے

أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاتَهُنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةً أَلَيْسَ قَدُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ \*

٩٢١ بَابِ قُوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ \*

١٦٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَنْ يُوسَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتُرُكُ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلُورَتَّتِهِ \*

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ الْمَهِ وَأَمَّهِ الْمَرَأَةُ بِنْتًا فَلَهَا النَّصْفُ وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنَ الْمُرَأَةُ بِنَتًا فَلَهَا النَّصْفُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ الْمُرَأَةُ بِنَتًا فَلَهُنَّ التَّلُثَانِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ فَرُ يَضَتَهُ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيُوْتَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِي فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَينِ \* فَمَا بَقِي فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَينِ \* فَمَا بَقِي فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَينِ \* وَمَثْنَا ابْنُ طَاولُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا وَهُمْ وَلَيْ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَنِ ابْنِ عَنْ اللَّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي فَهُو لِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ \*

٩٢٣ بَاب مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

١٦٣٨ حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ
 حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ
 بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ بِمَكَةً

یہ نہیں فرمایا کہ ہماراکوئی وارث نہ ہو گااور جو کچھ ہم نے چھوڑاہے وہ صدقہ ہے۔

باب ۱۹۲۱ نبی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که جو شخص مال حصورت تووه اس کے گھروالوں کا ہے۔

1971۔ عبدان، عبداللہ، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ، حضرت ابوہر ریو اسے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مومنوں کا میں ان کی جانوں سے زیادہ دوست ہوں، جو شخص مر جائے اور اس پر قرض ہو اور سامان نہ چھوڑا جس سے قرض پورا ہوسکے تو اس کا ادا کرنا میرے ذمے ہے اور جس نے کوئی مال چھوڑا تو وہ اس کے وار ثوں کا ہے۔

باب ۹۲۲۔ باپ اور مال کی طرف سے اولاد کی میراث کا بیان اور زید بن ثابتؓ نے کہا کہ اگر کوئی مر دیا عورت بیٹی چھوڑے تواس کونصف ملے گا،اور اگران کے ساتھ کوئی بیٹا بھی ہو تو پہلے شرکاء کو دے کر باقی سے مر د کو دو حصہ اور عورت کوایک حصہ دیاجائے گا۔

۱۹۳۷۔ موی بن اساعیل، وہیب، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آنخضرت علیہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ فرائض اس کے مستحقین کو پہنچاد وجو باقی رہے وہ سب نے زیادہ قریبی مرد کے لئے ہے۔(۱)

۹۲۳\_لڑ کیوں کی میراث کابیان۔

۱۹۳۸۔ حمیدی، سفیان، زہری، عامر بن سعد بن ابی و قاص، سعد بن ابی و قاص، سعد بن ابی و قاص، سعد بن ابی و قاص کے میں مکہ میں ابی و قاص کے میں کہ میں بیار پڑا جس سے میں مرنے کے قریب تھا، آنخضرت علیہ میری

لے اس سے مر اد کون سار شتہ دار ہےاس کے تعین میں مختلف اقوال ہیں، من جملہ ان میں سے ایک بیہ ہے کہ مر ادعصبات ہیں جن میں سے دور والار شتہ دار قریبی رشتہ دار کی وجہ سے محروم ہو جا تا ہے۔

مَرَضًا فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ ۖ بَثُلُثَىْ مَالِى قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ فَالْشَطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلْثُ قَالَ الثُّلُثُ كَبيرٌ إنَّكَ إنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آأُخَلَفُ عَنْ هِجْرَتِي فَقَالَ لَنْ تُحَلَّفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُريدُ بهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً وَلَعَلَّ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخِرُونَ لَكِن الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ يَرْثِيي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ قَالَ سُفْيَانُ وَسَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ َبَنِي عَامِر بْن لُؤَيُّ \*

٩ - ٦٦٣٩ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ عَنْ أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَتَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَتَانَا مُعَادُ ابْنُ جَبَلِ بِالْيُمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُحْتَهُ فَأَعْطَى الِابْنَةَ النَّصْفَ \*

٩٢٤ بَابِ مِيرَاثِ ابْنِ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ وَقَالَ زَيْدٌ وَلَدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْتَاهُمْ كَأَنْتَاهُمْ يَرِثُونَ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْتَاهُمْ كَأَنْتَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ \*

عیادت کے لئے تشریف لائے، میں نے عرض کیایار سول اللہ عظیمة میرے پاس بہت مال ہے اور میر اوارث بجز میری بٹی کے اور کوئی نہیں، کیامیں دو تہائی مال صد قہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے عرض کیا تہائی مال صدقه کردوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے عرض کیاتہائی؟ آپ نے فرمایاتہائی بہت ہے،اگر تواپن اولاد کومالدار چھوڑے توبیاس سے بہتر ہے کہ ان کو تنگدست جھوڑے کہ لو گوں ہے بھیک مانگتے پھریں اور تم جو خرچ بھی کرتے ہواس کا اجر تہمیں ملے گایہاں تک کہ وہ لقمہ جوتم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو میں نے عرض کیایار سول اللہ عظیم میں ہجرت سے بیجیے رہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم پیچھے رہ کرجو عمل بھی اللہ کی خوشنودی کے لئے کرو گے اس کے ذریعہ اللہ تہماری بلندی اور درجہ میں زیادتی عطا فرمائے گااور امید ہے کہ تم میرے پیچھے رہو گے تو بہت ہے لوگوں کوتم سے نفع بہنچے گااور بہت ہے لوگوں کو تم سے نقصان پہنچے گا، کیکن بچارہ سعد بن خولہؓ چو نکہ ان کا انتقال مکہ میں ہو گیااس لئے ان کے حق میں دعائے رحمت فرماتے تھے۔سفیان نے کہاکہ سعد بن خولہ بی عامر بن لوئی کے ایک فرد تھے۔

۱۹۳۹۔ محمود، ابوالنضر ، ابو معاویہ شیبان، اشعث، اسود بن یزید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے پاس معاذ بن جبل میمن میں معلم اور امیر ہو کر آئے تو ہم نے ان سے اس شخص کے متعلق بوچھاجو فوت ہو گیااور ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑ گیا توانہوں نے بیٹی کو فصف اور بہن کو فصف د لایا۔

باب ۹۲۴۔ پوتے کی میراث کابیان جبکہ بیٹانہ ہواور زیدنے کہا کہ بیٹوں کی اولاد بمنز لہ اولاد کے ہے جبکہ ان کے علاوہ کوئی بیٹانہ ہو، پوتے بیٹوں کی طرح اور پوتیاں بیٹیوں کی طرح ہیں اور جس طرح بیٹے اور وں میں اور جس طرح بیٹے اور وں کو محروم کرتے ہیں اور بیٹے کی اولاد بیٹے کی موجود گی میں ترکہ کی مستحق نہ ہوگی۔

٠٦٦٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهِيْبَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلِ ذَكْرٍ \*

٩٢٦ بَاب مِيرَاثِ الْحَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ ( وَابْنُ الزَّبَيْرِ الْحَدُّ أَبِّ وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ ( يَا بَنِي آدَمَ ) ( وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي يَا بَنِي آدَمَ ) ( وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ) وَلَمْ يُذَكَرُ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي يُذَكَرُ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ يَرِثْنِي وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرِثْنِي ابْنُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرِثْنِي وَيُذْكُرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيًّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاوِيلُ مُحْتَلِفَةً \*

• ١٦٠٠ مسلم بن ابراہیم، وہیب، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عبالیہ نے فرمایا فرائض اس کے مستحق کو پہنچاد واور جو باقی بیچوہ قریب کے مرد کے لئے ہے۔

باب۹۲۵ بیٹی کی موجو دگی میں نواسی کی میراث کابیان۔ ۱۶۴۱۔ آدم، شعبہ ، ابو قیس، ہزیل بن شرصبیل سے روایت کرتے ہیںانہوں نے بیان کیا کہ ابو موسیٰ سے بیٹی، نواسی اور بہن کی میراث کے متعلق بوچھاگیا توانہوں نے کہاکہ بیٹی کے لئے نصف اور بہن کے لئے نصف ہے اور تم ابن مسعودؓ کے پاس جاکر پو چھو، یقین ہے وہ بھی میری ہی طرح بیان کریں گے۔ چنانچہ ابن مسعودٌ سے بوچھا گیا۔ اور ابو مویٰ کا قول بیان کیا گیا توانہوں نے کہا کہ میں اس صورت میں گمراه ہو جاؤں گااور مدایت نه پاؤں گامیں تو تتہہیں وہ تھکم ُ دول گاجو نبی ﷺ نے حکم دیاہے، بیٹی کو آدھااور نواس کو چھٹا حصہ طے گا۔ یہ دو تہائی ہو گئیں باقی ایک تہائی بہن کو ملے گا۔ ہم لوگ موسیٰ کے پاس آئے اور ان کوابن مسعود کے قول کی خبر دی توانہوں نے کہاکہ مجھ سے نہ یو چھوجب تک کہ وہ عالم تم میں موجود ہیں۔ باب ۹۲۲ باپ اور بھائی کی موجود گی میں دادا کی میراث کا بیان اور ابو بکر وابن عباس وابن زبیر ٹنے کہا کہ دادا باپ کی طرح ہے اور ابن عباسؓ نے پڑھا۔ یا بنی ادم (اے آوم کے بیٹو)اورواتبعت ملة ابراهیم و اسحق و یعقوب (اور میں نے اپنے بابوں ابراہیم، اسحٰق ویعقوب کی ملت کی پیروی کی)اور نسمی نے بھی نہیں بیان کیا کہ حضرت ابو بکڑ کے زمانہ میں کسی نے ان کی مخالفت کی ہو حالا نکہ اس زمانہ میں صحابہ کثیر تعداد میں موجود تھے اور ابن عباس نے کہا کہ میرایو تامیر اوارث ہوگا، بھائی نہ ہوگا۔اور میں اپنے پوتے کا وارث نہ ہوں گااور حضرت عمرؓ و علیؓ وابن مسعودؓ و زید سے مختلف اقوال منقول ہیں۔

١٦٤٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وُهُيْبٌ عَنِ ابْنِ وَهُمَّيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْحِتُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي فَلِأُولَى رَجُل ذَكَر \*

بَيْ اَ حَدَّثَنَا أَبُو مَغُمْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوارِثِ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُتَّحِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ حَلِيلًا لَا تَحَذَّتُهُ وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ أَوْ قَالَ حَيْرٌ فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا أَوْ قَالَ قَضَاهُ أَبًا \*

٩٢٧ بَاب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ \*

الله المنطقة المنطقة المنطقة المن الموسف عن المن المنطقة عن المن ورقاء عن المن أبي نجيح عن عطاء عن المن عبد عن عطاء عن المن عبد الله عبد الله عنهما قال كان الممال المؤلد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فحك للاكر مثل حظ الله ين وحعل للأبوين لكل واحد منهما السُّدُسُ وَحَعَلَ لِلْمَرْأَةِ النَّمُنَ وَالرَّبُعَ وَلِلزَّوْجِ السَّمُ وَالرَّبُعَ وَلِلزَّوْجِ السَّمُ وَالرَّبُعَ الله السَّمُ وَالرَّبُعَ الله المَّا الله المَّا وَالرَّبُعَ وَلِلزَّوْجِ السَّمُ وَالرَّبُعَ الله المَّا وَالرَّبُعَ المَا وَالرَّبُعَ الله المَّا وَالرَّبُعَ الله اللهُ وَالرَّبُعَ الله المَّا وَالرَّبُعَ الله المَّا وَالرَّبُعَ الله المَّا وَالرَّبُعَ اللهُ وَالرَّبُعَ الله المَّالِقَ اللهُ وَالرَّبُعَ الله المَّالِقَ المَّالِقَ المَّالِقُ المَّالِقُولِيْنَ وَالرَّبُعَ اللهُ اللهُ وَالرَّبُعَ اللهُ اللهُ وَالرَّبُعَ اللهُ وَالمَّ اللهُ وَالمَالِلَهُ وَالرَّبُعَ اللهُ وَالمَّالَةُ اللهُ وَالْمُعَالِقِيْلُولِيْنَ وَالرَّبُعَ اللهُ اللهُ وَالْمُولِيْنَ وَالرَّبُعَ اللهُ وَالْمُولِيْنَ وَالْمُرَاقِ المَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُولِيْنَ وَالْمُ اللهُ وَالْمُولِيْنَ وَالْمُ اللهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ اللهُ الل

٩٢٨ بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ \* الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ \*

٥٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوفِّنَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

۱۹۳۲۔ سلیمان بن حرب، وہیب، ابن طاؤس، طاؤس، حفرت ابن عباس آپ نے فرمایا کہ عباس آپ نے فرمایا کہ فرائض اس کے مستحق کو پہنچاد واور جو چکے جائے وہ قریب کے مرد کے لئے ہے۔

۱۹۳۳ - ابو معمر، عبدالوارث، ابوب، عکرمد، حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا کہ اگر میں اس امت سے کسی کو خلیل بنا تا تو ان (ابو بکر) کو بنا تاکین اسلام کی دوستی افضل ہے (افضل یا خیر کالفظ بیان کیاراوی کو شک ہے) نہوں نے دادا کو بمنز لہ باپ کے قرار دیا ہے - (انوله ابا یاف کیا۔

باب ے ۹۲ \_ اولاد وغیرہ کی موجود گی میں شوہر کی میراث کا ملان

۱۹۲۳۔ محمد بن یوسف، ور قاء، ابن ابی کیج، عطاء، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے مال اولاد کے لئے اور وصیت والدین کے لئے تھی، اللہ تعالی نے اس کو منسوخ کر کے وہ چیز لائی جو اس سے بہتر ہے چینانچہ مر دول کو عور توں کا دو چند حصہ مقرر کیا اور والدین میں سے ہر ایک کے لئے چھٹا حصہ مقرر کیا اور بیوی کے لئے (اگر میں ہو) تو چوتھا حصہ مقرر کیا۔ اور شوہر کے لئے (اگر اولاد ہو) تو چوتھا حصہ مقرر کیا۔ اور شوہر کے لئے (اگر اولاد نہ ہو) نصف اور (اگر اولاد ہو تو) چوتھا حصہ مقرر کیا۔

باب ۹۲۸ ـ اولاد وغیره کی موجود گی میں شوہر اور بیوی کی میراث کابیان ـ

۱۲۳۵ قتید، لیف، ابن شہاب، ابن میتب، حضرت ابوہر یرا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظام نے بی لواین کیا کہ رسول اللہ عظام نے بی لواین کی ایک عورت کے بیچ کے متعلق جو کچام گیا تھا خون بہاایک غلام یالونڈی دینے کا حکم دیا۔ پھر وہ عورت جس پر آنخضرت عظام نے حکم صادر فرمایا تھا، مرگی۔ تورسول اللہ عظام کے سے اور خون بہااس کے میراث اس کے بیٹوں اور شوہر کے لئے ہے اور خون بہااس کے میراث اس کے بیٹوں اور شوہر کے لئے ہے اور خون بہااس کے

عصبہ کے لئے ہے۔

باب ۹۲۹ ـ بیٹیوں کی موجود گی میں بہنیں جو عصبہ ہیں ان کی میراث کابیان ـ

۱۹۴۲۔ بشر بن خالد، محد بن جعفر، شعبہ، سلیمان، ابراہیم، اسود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ معاذ بن جبل نے ہمارے در میان رسول اللہ علی کے زمانہ میں حکم دیا کہ بیٹی کے لئے نصف اور بہن کے لئے نصف ہے۔ پھر سلیمان نے بیان کیا کہ انہوں نے ہمارے لئے فیصلہ کیا (لیکن) رسول اللہ علیہ کے زمانہ کا ذکر نہیں کیا۔

۱۹۴۷۔ عمر و عباس، عبد الرحمٰن، سفیان، ابو قیس، ہزیلؓ نے کہا کہ میں اس میں وہ فیصلہ کروں گاجو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بیٹی کے لئے چھٹا حصہ اور جو باتی بیچ وہ بہن کے لئے جھٹا حصہ اور جو باتی بیچ وہ بہن کے لئے ہے۔

باب • ۹۳- چند بہنوں اور ایک بہن کی میر اث کابیان۔
۱۹۲۸ عبد اللہ بن عثان، عبد اللہ، شعبہ، محمد بن منکدر، حضرت
جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ
میرے پاس آنحضرت علیہ تشریف لائے اور اس وقت میں مریض
تقا۔ آپ نے وضو کے لئے پانی مانگا اور وضو کیا پھر مجھ پر اپنے وضو کا
پانی چھڑکا، مجھے ہوش آیا تو میں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ میری
بہنیں ہیں۔ اس پر فرائض کی آیت نازل ہوئی۔

باب ۹۳۱۔ (اللہ تعالیٰ کا قول کہ )اے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم سے فتو کی پوچھتے ہیں تم کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے متعلق حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہواور اس کی ایک بہن ہو تو بہن کے لئے اس کا نصف ہے اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا \*

٩٢٩ بَابَ مِيرَاثُ الْأَحْوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَمَا الْبَنَاتِ عَمَاتُ الْبَنَاتِ

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْلَّسُودِ قَالَ قَضَى فِينَا مُعَادُ بْنُ جَبَلِ عَلَي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّصْفُ لِلْأَبْنَةِ وَالنَّصْفُ لِلْأُخْتِ ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ قَضَى فِينَا وَلَمْ يَذُكُرُ عَلَى قَالَ سُلَيْمَانُ قَضَى فِينَا وَلَمْ يَذُكُرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* عَبْدُاللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي قَيْسِ عَنْ عَبُدُاللَّهِ لَأَقْضِينَ فِيهَا بِقُضَاء عَبْدُاللَّهِ لَأَقْضِينَ فِيهَا بِقُضَاء عَبْدُاللَّهِ لَأَقْضِينَ فِيهَا بِقَضَاء النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ النَّعْفُ وَلِابَنَةِ النَّعْفُ وَلِابَنَةِ النَّعْفُ وَلِابَنَةِ النَّعْفُ وَلِابَنَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَوالِهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ ال

٩٣٠ بَابِ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ وَالْإِخْوَةِ \*
١٦٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِي اللَّه عَنْهُ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ فَذَعَا بوضُوء فَتَوَضَّأَ ثُمَّ نَضَعَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوبِهِ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوبِهِ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ \* اللَّهِ إِنَّمَا لِي أَخُواتٌ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ \* اللَّهُ إِنَّ مَا لَي أَخُواتُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ إِنْ امْرُو هَلَكَ لَيْسَ اللَّهُ لِي اللَّهُ إِنْ امْرُو هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ فَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ فَوَا لَلَّهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ فَوَا لَا لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ قَلْهَا وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ فَإِنْ فَا اللَّهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ فَإِنْ فَا اللَّهُ إِنْ الْمَولَ وَلَدٌ فَإِنْ قَالَاكُ لَكُمَا لَا لَهُ اللَّهُ إِنْ الْمَا وَلَدٌ فَإِنْ فَا وَلَدٌ فَإِنْ

كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثَّلُ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثَّلُ حَظِّ الْأَنْثَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) \*

١٦٤٩ حَدَّنَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النَّسَاءِ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) \* (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) \* (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) \* (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُغْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) \* وَقَالَ عَلِيٌّ لِلزَّوْجِ وَالْآخِرُ وَقَالَ عَلِيٌّ لِلزَّوْجِ النَّصْفُ وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السَّلُسُ وَمَا النَّمْ السَّلُسُ وَمَا النَّمْ السَّلُسُ وَمَا بَقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانَ \*

• ١٦٥ - حَدَّنَنَا مَخْمُودٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْهُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمْ مَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا أَوْ مَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا أَوْ ضَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا أَوْ ضَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا أَوْ ضَمَاعًا فَأَنَا وَلِيهُ فَلِأَدْعَى لَهُ الْكَلُّ الْعِيَالُ \* ضَمَاعًا فَأَنَا وَلِيهُ فَلِأَدْعَى لَهُ الْكَلُّ الْعِيَالُ \* مَنَاعًا فَأَنَا وَلِيهُ فَلِأَدْعَى لَهُ الْكَلُّ الْعِيَالُ \* مَنَاعًا فَأَنَا وَلِيهُ فَلِأَدْعَى لَهُ الْكَلُّ الْعِيَالُ \* مَنَاعًا فَأَنَا وَلِيهُ فَلِأَدْعَى لَهُ الْكَلُّ الْعِيَالُ \* مَنْ رُوحٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ أَنْ أَرُونُ عَنْ رَوْحٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَوْحٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بَاهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ اللّهُ عَلَيْهِ الْفَرَائِضُ فَلِأُولُكِى رَجُلٍ ذَكَرٍ \*

٩٣٣ بَاب ذَوِي الْأَرْحَامِ \*

١٦٥٢ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةً حَدَّثَنَا وَدُرِيسُ حَدَّثَنَا

جووہ چھوڑے اور وہ اس بہن کا وارث ہوگا، اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ اگر وہ دو بہنیں ہوں تو ان کے لئے دو ثلث ہے اس کا جو وہ چھوڑے اور اگر چند بھائی بہن ہوں تو مر د کے لئے عورت کا دو چند ہے۔ اللہ تعالی تمہارے لئے بیان کر تاہے تاکہ گمر اہ نہ ہو جاؤاور اللہ ہر چیز کو جانبے والا ہے۔

۹ ۱۹۳۹ عبیدالله بن موسی، اسر ائیل، ابوانخق، حضرت براءرضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ سورة نساء کی آخری آیت یستفتونك قل الله یفتیكم فی الكلالة الخنازل ہوئی۔

باب ۱۹۳۲ عورت کے چپازاد بھائیوں کا بیان کہ ایک ان میں سے مال شریک بھائی ہو اور دوسر اشوہر ہو اور حضرت علی نے کہا کہ شوہر کو نصف اور مال شریک بھائی کو چھٹا حصہ ملے گاور باقی ان دونوں کے در میان آ دھا آ دھا تقسیم ہوگا۔ ۱۲۵۰ محمود، عبیداللہ، اسر ائیل، ابو حصین، ابوصالح، حضرت ابوہر برہ سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مومنوں کا ان کی جانوں سے بھی زیادہ دوست ہوں جو شخص مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو اس کا مال اس کے عصبہ کے لئے اور جس نے قرض چھوڑ امیں اس کا ولی ہو مجھ سے طلب کیا جائے۔

۱۹۵۱۔ امیہ بن بسطام، یزید بن زریع، روح، عبداللہ بن طاؤس، طاؤس، حفرت اللہ عباس آنخضرت علیہ سے روایت کرتے ہیں آن سے آپ نے مستحق کو پہنچادواور جو کچھ باقی نج جائے دواور جو کچھ باقی نج جائے دوازدہ قربی مرد کے لئے ہے۔

باب ٩٣٣ \_ ذوى الارحام كابيان \_

۱۹۵۲۔ اُسطی بن ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسامہ سے کہاکہ تم سے ادریس نے بواسطہ طلحہ ،سعید بن جبیر، حضرت ابن عباسؓ

طَلْحَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي) ( وَالَّذِينَ عَاقَدَتُ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ فَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْأَنْصَارِيُّ الْمُهَاجِرِيَّ دُونَ ذُوي رَحِمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ مُكَلًى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ (وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي) قَالَ نَسَخَتُهَا (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ)\*

٩٣٤ بَاب مِيرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ \*

٦٦٥٣ - حَدَّنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّنَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ \*

و ٩٣٥ بَابِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً \*

مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ عَهْدَ إِلَى رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِي فَاقْبَضْهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَحَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ إَلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَحَذَهُ سَعْدٌ بْنُ زَمْعَةَ ابْنُ أُخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَة فَقَالَ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَة عَيى فِرَاشِهِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَلِي وَلِيدَةٍ أَبِي وَلِيدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ سَعْدٌ يَلِي وَسُلَّمَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وَلِيدَةٍ أَبِي وَلِيدَةٍ وَسَلَّمَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةً أَبِي وَلِيدَةً مَنْ وَاشِهِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةً أَبِي وَلِيدَةً وَلَيْهُ وَسَلَّمَ هُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةً أَنِي وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةً أَنْ وَمُعَةً وَالْكَ يَا عَبْدُ بْنَ وَمُعَةً وَالْكُ وَالْمُعَةً وَلَالًا لَاللَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ وَمُعَةً وَلِي وَالْمَالِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى فَرَاشِهِ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى فَوالْمَا لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَالَ اللَّهُ عَلَى فَوْلَا عَلَى فَوْلَ اللَّهُ عَلَى فَوالْمُ اللَّهُ عَلَى فَوْلَا عَلَى عَبْدُ اللَّهُ عَلَى فَوْلَا عَلَى فَا عَبْدُ اللَّهُ عَلَى فَوْلَا عَلَى فَالَ اللَّهُ عَلَى فَوْلَا عَلَى فَوْلَا عَلَى فَوْلَا عَلَى فَالَ عَلَى فَالَ اللَّهُ عَلَى فَوْلَالِهُ اللَّهُ عَلَى فَالَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ عَلَى فَالِهُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ ال

آیت ولکل جعلنا موالی والذین عقدت ایمانکم کے متعلق بیان کیا کہ مہاجرین جب مدینہ آئے تھے تو انساری مہاجرکا (اور مہاجر انساری) کا ذوی الارحام کو چھوڑ کر اس بھائی چارہ کی بنا پر وارث ہو جاتا جو آنخضرت سیالے نے ان کے در میان قائم کردیا تھا۔ جب آیت ولکل جعلنا موالی تازل ہوئی تو اس نے والذین عاقدت ایمانکم کومنسوخ کردیا۔

باب ۹۳۹ لعان کرنے والوں کی میراث کابیان۔

۱۹۵۳ کی بن قزعہ ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں اپنی بیوی سے لعان کیا اور اس کے بیچ سے انکار کیا تو آنخضرت وسلم نے ان دونوں کے در میان تفریق کرادی اور بچہ عورت کود لادیا۔

باب ۹۳۵ بچه عورت کو ملے گاخواہ وہ (عورت) آزاد ہویا لونڈی ہو۔

۱۱۵۳ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابن شہاب، عروہ، حضرت عاکشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عتبہ نے اپ بھائی سعد کو وصیت کی کہ زمعہ کی لونڈی کا بیٹا میر اہے اس لئے اس پر قبضہ کر لینا جب فرا بھتی اس کے سال اس کو سعد نے لے لیا تو کہا یہ میر ابھتی اس ہے۔ میر ہے بھائی نے اس کے متعلق وصیت کی تھی۔ عبد بن زمعہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میر ابھائی ہے اس لئے کہ میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے اور اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ دونوں اپنا مقدمہ نبی عظی کی خدمت میں لے گئے۔ سعد نے عرض کیا یار سول اللہ میر ابھائی نے اس کے متعلق ہمیں وصیت کی تھی۔ عبد بن زمعہ بن زمعہ یہ اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ نبی عظی نے فرمایا اے عبد بن زمعہ یہ اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ نبی عظی نے نبر ابوا ور زانی کے لئے ستیر اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ نبی عظی نے نبر ابوا ور زانی کے لئے تیر اے لڑکا اس کا ہو تا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ور زانی کے لئے تیر اے لڑکا اس کا ہو تا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ور زانی کے لئے تیر اے لڑکا اس کا ہو تا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ور زانی کے لئے تیر اے لڑکا اس کا ہو تا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ور زانی کے لئے تیر اے لڑکا اس کا ہو تا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ور زانی کے لئے تیر اے لڑکا اس کا ہو تا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ور زانی کے لئے تیر اے لڑکا اس کا ہو تا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ور زانی کے لئے تیر اے لڑکا اس کا ہو تا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ور زانی کے لئے تیر اے لڑکا اس کا ہو تا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ور زانی کے لئے تیر بیر ایوا ور زانی کے لئے تیر بیر کیا ہو تا ہو جس کے بستر پر پیدا ہوا ور زانی کے لئے تا سے بیر کیا ہو تا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ور زانی کے لئے تا ہوں کیا ہو تا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ور زانی کے لئے بیر بیر ایوا کی کو بیر کی کیا ہو تا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ور زانی کے لئے کیا ہو تا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ور زانی کے لئے کی کو تا ہو کیا ہو تا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ور زانی کے لئے کیا ہو تا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ور میر کے بستر پر پیدا ہوا ور بیر کے بستر پر پیدا ہوا ہوا ہو کیا ہو تا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہوا ہو کیا ہو تا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہو کیا ہو تا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہو کیا ہو تا ہو کیا ہو تا ہے کیا ہو تا ہو کیا ہو تا

الْولَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ \* مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ \* مَنْ شَعْبَةَ عَنْ يَحْتَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْولَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ \* الْولَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ \*

٩٣٦ بَهُ بِ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ وُقَالَ عُمَرُ اللَّقِيطُ حُرٌ \*

٦٥٦ - حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَنِ الْمَسْوَدِ عَنْ عَنِ الْمَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَيْهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَنَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَنَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرَّا وَقُولُ الْجَكَمِ مُرْسَلٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَأَيْتُهُ عَبْدًا \* الْجَكَمِ مُرْسَلٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُ عَبْدًا لللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ قَالَ إِنْمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ \*

٩٣٧ بَابِ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ \*

١٦٥٨ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ \* الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ \*

١٦٥٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ لِيَعْتِقَهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا, وَلَاءَهَا فَقَالَتْ يَا

پھر ہے۔ پھر سودہ بنت زمعہ سے فرمایا کہ اس سے پردہ کیا کرواس لئے کہ آپ نے اس میں عتبہ سے مشابہت دیکھی تھی چنانچہ اس بچ نے حضرت سودہؓ کو مرتے دم تک نہیں دیکھا۔

1100 مسدد، یکی شعبہ، محد بن زیاد، ابوہر روا آنخضرت علیہ اس کے بسر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بچہ اس کا ہے جس کے بسر پرپیدا ہو۔

باب ۹۳۲ ولاءاس کے لئے ہے جو آزاد کرے اور لقیط کی میراث کابیان۔حضرت عمرؓ نے کہا کہ لقیط آزاد ہے۔

1101۔ حفص بن عمر، شعبہ، حکم، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بریرہ کو خرید ناچا ہا تو نبی سے نے نے فرمایا کہ خرید لوکہ ولاء اس کے لئے ہے جو آزاد کرے اور بریرہ کو ایک بکری بھیجی گئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے ہدیہ ہے۔ ختم کا بیان ہے کہ بریرہ کا شوہر آزاد تھا اور حکم کا قول مرسل ہے ابن عباس نے کہا کہ میں نے اس کو غلام دیکھا۔

۱۹۵۷۔ اسلمبیل بن عبداللہ ، مالک ، نافع ، حضرت ابن عمر آنمخضرت علیہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ولاء ای کے لئے جو آزاد کرے۔

باب ۹۳۷ - سائبه کی میراث کابیان -

۱۹۵۸ قبیصہ بن عقبہ، سفیان، ابو قیس، ہزیل، حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مسلمان سائبہ نہیں کرتے ہیں۔ ہیں اور جاہلیت کے لوگ ( یعنی مشرکین ) سائبہ کرتے ہیں۔

۱۲۵۹۔ موسیٰ، ابوعوانہ، منصور، ابر اہیم، اسودؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشؓ نے بریرؓ کو آزاد کرنے کے سئے خریدنا چاہا اور اس کے مالکوں نے اس کے ولاء کی شرط اپنے لئے کرلی۔ حضرت عائشؓ نے عرض کیا یارسول اللہ میں بریرؓ کو آزاد کرنے کے لئے خریدنا

رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لِأُعْتِقَهَا وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْتَرِطُونَ وَلَاءَهَا فَقَالَ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ أَوْ قَالَ أَعْطَى الشَّمَنَ قَالَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ أَوْ قَالَ وَحُيِّرَتْ فَاحْتَارَتْ فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا قَالَ وَحُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَالَتْ لَوْ أَعْطِيتُ كَذَا وكذا مَا كُنْتُ مَعَهُ قَالَ الْأَسُودُ وكَانَ زَوْجُهَا حُرَّا كُنْتُ مَعَهُ قَالَ الْأَسُودُ وكَانَ زَوْجُهَا حُرَّا فَوْلُ الْبِ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُ قَوْلُ الْبِ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُ عَبْدًا أَصَحَ \*

٩٣٨ بَابِ إِثْمِ مَنْ تَبَرًّأ مِنْ مَوَالِيهِ \*

١٦٦٠ حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِنَّا كِتَابُ اللَّهِ غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ فَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْحرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الْإِبلِ قَالَ وَفِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلِّي ثُوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرُّفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسُ أَحْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفُ وَلَا عَدْلٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرَّفٌ وَلَا عَدْلٌ \*

١٦٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه

چاہتی ہوں اور اس کے مالک اس کی ولاء کی شرط اپنے لئے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ (خرید کر)اس کو آزاہ کردو۔اس لئے کہ ولاء تواس کے لئے ہے جو آزاد کرےیا آپ نے فرمایا کہ قیمت دے،اسود کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ نے اس کو خرید کر آزاد کر دیا۔ پھر انہوں نے بریرہ کو (شوہر کے ساتھ رہنے یانہ رہنے) کا اختیار دیا) تو بریرہ نے اپنی ذات کو اختیار کیا اور کہا کہ اگر مجھے اتن رقم دی جاتی تو میں نے اپنی ذات کو اختیار کیا اور کہا کہ اگر مجھے اتن رقم دی جاتی تو میں کھی اس کے ساتھ نہ رہتی۔اسود نے کہا کہ اس کا شوہر آزاد تھا۔اسود کا قول منقطع ہے اور ابن عباس کا قول کہ میں نے اس کو غلام دیکھا، زیادہ صحیح ہے۔

باب ۹۳۸۔ جوابینے مالکوں کی مرضی کے خلاف کام کرے، اس کا گناہ۔

١٢٢٠ قتيم بن سعيد، جرير، اعمش، ابرائيم تيمي اي والد س روایت کرتے ہیں انہو ل نے بیان کیا کہ حضرت علی نے کہا کہ ہارے یاس کتاب اللہ کے سواکوئی چیز نہیں ہے جے ہم پر هیں سوائے اس صحیفہ کے اس کو انہوں نے نکالا تو اس میں زخموں اور او نٹوں کے متعلق چند باتیں لکھی تھیں اور اس میں لکھا تھا کہ عیر ہے لے کر ثور تک مدینہ حرم ہے جس نے اس میں کوئی نئ بات پیدا کی یاکسی نی بات پیدا کرنے والے کو پناہ دی تواس پراللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اور قیامت کے دن اس کا کوئی نیک عمل مقبول نہ ہو گااور مسلمانوں کاذمہ ایک ہے اور جس نے کسی قوم سے اینے مالکوں کی اجازت کے بغیر دوستی کی تو اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اس کا کوئی نیک عمل قبول نہ کیا جائے گااور مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے ( یعنی اگر کسی مسلمان نے کسی کو پناہ دے دی تو گویا سب مسلمانوں نے اس کو پناہ دی)۔ ایک ادنیٰ مسلمان بھی یہ کرسکتاہے جس نے کسی مسلمان کی پناہ کو توڑا تواس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اس کا کوئی نیک عمل قبول نہ ہوگا۔

۔ ۱۲۲۱۔ ابو نعیم، سفیان، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے ولاء کی خرید و فروخت اور اس کی ہبہ سے منع فر مایا۔

باب ٩٣٩ - جب كوئى (كافر) كسى مسلمان كے ہاتھ پراسلام لائے تو حسن اس كے لئے ولاء نہيں سجھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كہ ولاء اس كے لئے ہے جو آزاد كرے اور تميم دارى سے بطريق رفع منقول ہے كہ آپ نے فرمایا وہ اور لوگوں كے اعتبار سے اس میں موت اور زندگائی میں زیادہ قریب ہے اور لوگوں نے اس خبر كی صحت میں اختلاف كيا ہے۔

۱۲۲۲ قتیه بن سعید، مالک، نافع، حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے ایک لونڈی خرید کر آزاد کرنی چاہی تواس کے مالکوں نے کہا کہ ہم اس کواس شرط پر بیچتے ہیں کہ اس کی ولاء ہمارے لئے ہوگی۔ انہوں نے رسول اللہ عظیم سے ذکر کیا تو آپ علیم نے فرمایا ہمارے لئے یہ چیز مانع نہیں، ولاء اس کے لئے ہوگی جو آزاد کرے۔

الاا۔ محمد، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے بریرہ کو خرید نا چاہا تواس کے مالکوں نے اس کی ولاء کی شرط اپنے لئے کرلی۔ حضرت عائشہ نے یہ بی علی ہوں کی میں نے فرمایا کہ اس کو خرید کر آزاد کردو، اس لئے کہ ولاء اس کے لئے ہے جو چاندی (یعنی قیمت) دے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے اس کو خرید کر آزاد کر دیا۔ پھر اس کورسول اللہ علی نے بلا بھیجااور شوہر کے ساتھ رہنے یانہ رہنے کا ختیار دیا تواس نے کہا کہ اگروہ مجھ کوا تنا اتنادے تو بھی میں اس کے یاس نے رہوں، پھر اس نے اس کو اختیار کیا۔

باب • ۹۴-اس امر کابیان که عورت ولاء کی حقد ار ہو گی۔ ۱۲۲۴۔ حفص بن عمر، ہام، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہؓ نے بریرہؓ کو عَنْهِمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ \*

٩٣٩ بَاب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ وَكَانَ الْسَيِّ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهُ وِلَايَةً وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَيُذْكُرُ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ \*

1777 - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُوْمِنِينَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُوْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ قَفَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنْ وَلَاءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ \*

٦٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا فَلْكَرَتُ ذَلِكَ لِلنِّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرق قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَا الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرق قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَا قَالَتْ فَعَالَتُ فَعَالَتُ فَعَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَالَ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ قَالَتُ فَعَلَيْهِ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرق قَالَتْ فَأَعْتَقَتُهَا قَالَتْ فَاعَتَلَمْ فَكَالَةً مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَوْ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيْرَهَا مِنْ زَوْجَهَا فَقَالَتْ لَوْ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا بِتَ عِنْدَهُ فَاحْتَارَتُ أَعْشَهَا فَالَ وَكَذَا مَا بِتُ عِنْدَهُ فَاحْتَارَتُ الْفُسَهَا قَالَ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا \*

٩٤٠ بَابِ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ \* ١٦٦٤ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ رَضِي اللَّه

عَنْهِمَا قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْنَرِيَ بَرِيرَةً فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ مَنْ أَنَّ الثَّنَ مَا فَانَّمَا الْمَلَاثُولَةُ أَنَّ أَنَّ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اَشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ \* 1770 حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمَاسُودِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمَاسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرَقَ وَوَلِيَ النَّعْمَةَ \*

٩٤١ بَاب مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَابْنُ إِلْأُخْتِ مِنْهُمْ \*

مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ \* قَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ \* مَا قَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ أَحْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ \* قَالَ ابْنُ أَحْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ \* قَالَ ابْنُ أَحْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ \* قَالَ ابْنُ أَحْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ \* وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْعُلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْمِ مِنْ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمُ الْعُلُولُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ ا

شُرَيْحٌ يُورِّثُ الْأُسِيرَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ وَيَقُولُ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ أَجزْ وَصِيَّةَ الْأَسِيرِ وَعَتَاقَهُ وَمَا صَغَعَ فِي مَالِهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرُ عَنْ دِينِهِ فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ \* فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ \* فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ \* عَنْ أَبِي حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ

مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا \*

خریدنے کاارادہ کیا توانہوں نے آنخضرت ﷺ سے عرض کیا کہ وہ لوگ ولاء کی شرط اپنے لئے کرتے ہیں تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ اس کو خریدلواس لئے کہ ولاءاس کے لئے ہے جو آزاد کرے۔

۱۹۲۵۔ ابن سلام، وکیج، سفیان، منصور، ابر ابیم، اسود، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ ولاءاس کے لئے ہے جو چاندی (قیمت) دے اور جو ولی نعت ہے۔

باب ۹۴ کسی قوم کا آزاد کر دہان ہی میں سے ہے اور بہن کا بیٹا بھی ان ہی میں سے ہے۔

۱۹۲۱۔ آدم، شعبہ، معاویہ بن قرہ و قادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کسی قوم کا آزاد کردہ انہی میں سے ہے یا جیسا آپ نے فرمایا۔

۱۹۷۷۔ ابوالولید، شعبہ، قادہ، انس بن مالک، نبی عظیہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کسی قوم کی بہن کا بیٹا ان ہی میں سے ہے۔ (منهم یا من انفسم فرمایا)۔

باب ۱۹۲۲ قیدی کی میراث کا بیان ۔ شر تے دسمن کے قبضہ میں اسیر آدمی کو ترکہ دلاتے اور کہتے کہ اس کو اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ قیدی کی وصیت اور اس کے آزاد کرنے کو اور اپنے مال میں اس کے تمام تصرفات کو جائز سمجھوجب تک کہ وہ اپنے دین سے نہ پھرے، اس لئے کہ وہ اس کا مال ہے جو چاہے اس میں تصرف کرے۔ اس لئے کہ وہ اس کا مال ہے جو چاہے اس میں تصرف کرے۔ اس لئے کہ وہ اس کا مال ہے جو چاہے اس میں تصرف کرے۔ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے قرض چھوڑاوہ میرے مال جھوڑاوہ اس کے وار ثول کا ہے اور جس نے قرض چھوڑاوہ میرے نہ سے دوایت کرتے ہیں۔ آپ نے قرض چھوڑاوہ میرے

٩٤٣ بَابِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ \*

1779 حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِي اللَّه عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِي اللَّه عَمْدِهِ أَنْ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَنْهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ \* يَرِثُ الْمُسْلِمَ \*

٩٤٤ بَاب مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ وَإِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ \*

٩٤٥ بَاب مَنِ ادَّعَى أَخًا أُوِ ابْنَ أَخٍ \*

آبِ ١٦٧٠ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي عَنِ ابْنِ شِهَا أَنَّهَا قَالَتِ احْتَصَمَ سَعْدُ ابْنُ أَبِي وَقَّاصِ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَجِي غُنْبَةَ بْنِ أَبِي هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَجِي عُنْبَةَ بْنِ أَبِي هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وُقَالَ عَبْدُ بُنُ زَمْعَةَ هَذَا أَجِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَنْبَ بُنُ رَمْعَةً هَذَا أَجِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِلاَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِلاَ عَلَى فَرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا مَلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا الْولَدُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَبْدُ بُنَ زَمْعَةَ الْولَدُ مَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَكَ يَا عَبْدُ بُنَ زَمْعَةَ الْولَدُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ يَا عَبْدُ بُنَ زَمْعَةَ الْولَدُ مَنَ اللَّهِ مَنْ وَلِيدَتِهِ فَيَالًى مَنْ وَلِيدَتِهِ مَنْهُ يَلَ اللَّهُ مَا إِلَى شَبِهُ وَلَى اللَّهِ وَلِكَ يَا عَبْدُ بُنَ زَمْعَةَ الْولَدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُ يَرَ سَوْدَةً قَطُ \*

٩٤٦ بَاب مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ \*

باب ۹۴۳۔ مسلمان کا فرکا اور کا فر مسلمان کا وارث نہ ہوگا اور جب کوئی شخص میراث کی سے پہلے مسلمان ہو جائے تواس کوتر کہ نہ ملے گا۔

۱۲۲۹۔ ابوعاصم، ابن جرتج، ابن شہاب، علی بن حسین، عمر بن عثان، حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت عظیم نے فرمایا کہ مسلمان کافر کااور کافر مسلمان کاوارث نہیں ہو سکتا۔

باب ۹۴۴۔ نفرانی غلام اور نفرانی مکاتب کی میراث کا بیان اوراس شخص کا گناہ جواپنے بچے کاانکار کرے۔

باب،۹۳۵۔اس شخص کا بیان جو کسی کے بھائی اور بھتیجا ہونے کادعویٰ کرے۔

۱۹۲۱۔ ۱۹۷۰۔ قتیہ بن سعید، لیف، ابن شہاب، عروہ، حضرت عاکشہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ سعد بن الی و قاص اور عبد بن زمعہ ایک لڑکے کے متعلق جھڑنے نے گئے۔ سعد نے کہایار سول اللہ یہ میرے بھائی عتبہ بن الی و قاص کا بیٹا۔ ۔۔اس نے جھے وصیت کی تھی کہ اس کا بیٹا ہے۔ اس کی صورت ملاحظہ فرمائے۔ عبداللہ بن زمعہ نے کہایار سول اللہ یہ بیرا ہوائے۔ رسول اللہ میرے باپ کے بستر پر اس کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ آپ نے اس کی صورت دیکھی تواس میں عتبہ سے مشابہت پائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ یہ تمہارا لڑکا ہے، لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو۔ اور زائی کے لئے پھر ہے اور اے سودہ اس سے سودہ اس نے سودہ کو کبھی نہیں پردہ کیا کرو۔ حضرت عاکشہ کا بیان ہے کہ اس نے سودہ کو کبھی نہیں پردہ کیا کرو۔ حضرت عاکشہ کا بیان ہے کہ اس نے سودہ کو کبھی نہیں

باب ۱۹۳۹ - اس شخص کابیان جو غیر کوابناباپ بنائے۔ (۱)

لے اس حدیث اور اس سے ماقبل والی حدیث میں جو وعید ہے وہ ایسے آدمی کیلئے ہے جو جان بوجھ کر اپنے نشب میں اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے۔اس وعید میں ایسا شخص شامل نہیں ہے جو غیر باپ کی طرف منسوب مشہور (بقیہ اگلاصفحہ پر)

١٦٧١ - حَدَّثَنَا حَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ مَثْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا حَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكُونُ تُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالٍ وَأَنَا سَمِعْتُهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* لَلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* وَعَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* وَهُبِ أَنْ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ عَمْرُو عَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيعَة وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي عَمْرُو عَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيعَة وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى عَمْرُ وَ عَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيعَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى عَمْرُ وَعَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيعَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى عَمْرُ وَعَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيعَة فَهُو كُفُر عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُو كُفُر \* فَلَا لَكُ مَرْغُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمُنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُو كُفُرٌ \* وَلَكُ مَنْ أَبِيهِ فَهُو كُفُرْ أَو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبً اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبً اللَّهُ الْمَالُولُ أَوْ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبً لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُولُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُولُولُ عَنْ أَبُولُولُولُولُولُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ الْمَالِهُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ الْمَعْبَالُولُ الْمِرْبُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَعْنِ اللَّهُ الْمَالِهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمَعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ

١٩٤٧ - باب إدا ادعت المراه ابنا "
المراه أبنا الله عنه المراه ابنا الله عنه قال حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا عَلَيْهِ عَاهُ النَّالُهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَمَة وَقَالَتِ الْأُخْرَى السَّلَام فَقَالَتِ الْأُخْرَى السَّلَام فَقَالَتِ الْأُخْرَى السَّلَام فَاخْرَجَتَا عَلَى السَّلَام فَاخْرَتَاهُ فَقَالَ السَّلَام فَاخْرَجَتَا عَلَى النَّهُ اللهُ إِنْ سَمِعْتُ لِللهُ إِنْ سَمِعْتُ اللهُ اللهُ إِنْ سَمِعْتُ اللهُ اللهُ إِنْ سَمِعْتُ اللهُ اله

ا ۱۹۷۱ مسدد ، خالد بن عبدالله ، خالد ، ابو عثان ، حضرت سعد سعد الروایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنحضرت علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی غیر شخص کو اپنا باپ بنا لے اور وہ جانتا ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو جنت اس پر حرام ہے۔ سعد کا بیان ہے کہ میں نے اس کو ابو بکر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو میر سے دونوں کانوں نے اور میر سے قلب نے رسول اللہ علیہ سے سااور محفوظ رکھا۔

۱۹۷۲ - اصبغ بن فرج، ابن وہب، عمرو، جعفر بن ربیعہ، عراک، حضرت ابوہر مریُّ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے باپوں سے اعراض نہ کرواس لئے کہ اپنے باپ سے اعراض کرنا (اور غیرکی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا) کفرہے۔

باب ۷ ۹۴ ـ جب عورت کسی بیٹے کاد عو کی کرے۔

مشہور ہوگیا۔ قصد آاپی نبست غیر باپ کی طرف ندکر تاہو جیسے حضرت مقداد بن اسد، اب اسود (ان کے باپ کانام نہیں ہے)ان کے باپ کانام تو عمو بن نظبہ ہے۔ اصل میں جاہلیت میں متنبی (منہ بولا بیٹا) بنانے کارواج تھااور کسی کو متنبی بنالیتا تھا تو بھر باپ کی جگہ اس کانام لیاجا تا تھا۔ سورۃ احزاب کی ابتدائی آیات کے نزول کے بعد حقیق باپ کی طرف نسبت شروع کردی گئی گر بعض لوگوں میں وہ سابقہ نام ہی مشہور رہااور بہچان کے لئے وہی چلتار ہا۔ حضرت مقیداد بن اسوڈ کے نام کی بھی یہی وجہ تھی۔

بالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا اللَّهُدْيَةَ \* الْمُدْيَةَ \*

٩٤٨ بَابِ الْقَائِفِ \*

١٦٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ مَائِشَةَ رَضِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجُهِهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجُهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُحَرِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ عَطْشُهَا مِنْ بَعْضُ \*

٥١٦٥ - حَدَّثَنَا تُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُعِ

َنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَحَلَ

عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُحَرِّزًا الْمُدْلِحِيَّ دَحَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أَسَامَةً بْنَ مُجَزِّزًا الْمُدْلِحِيَّ دَحَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أَسَامَةً بْنَ رَيْدٍ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَيا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُ بَعْضُهَا

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابِ الْحُدُودِ وَمَا يُحْذَرُ مِنَ الْحُدُودِ

٩٤٩ بَابِ لَا يُشْرَبُ الْخَمْرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الْإِيمَانِ فِي الزِّنَا \* ١٦٧٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

باب۸۹۹ قیافه شناس کابیان ـ

۱۹۷۷۔ قتیمہ بن سعید،لیث،ابن شہاب، عروہ،حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ (ایک دن) رسول اللہ عنہا ہے مارے پاس خوش خوش تشریف لائے۔ آپ کے چہرے کے نشانات چک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مجز زنے ابھی ابھی زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کود یکھا تو کہا کہ یہ دونوں قدم ایک دوسرے سے ہیں۔(ا)۔

1420 قتیبہ بن سعید، سفیان، زہری، عروہ، حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میرے پاس رسول اللہ علیہ ایک دن تشریف لائے تو آپ بہت خوش تصاور فرمایا۔ اے عائش کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مجز زید کی آیا اور اسامہ اور زید کو دیکھا اور ان دونوں پر ایک چادر بڑی تھی جس سے وہ اپنے سروں کو چھپائے ہوئے تھے اور ان کے پیر کھلے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ یہ پاؤں ایک دوسرے میں۔

بىماللەالرحمٰنالرحیم **حدوداور حدود سے** نیچنے کا بیان

باب ۹۳۹۔ شراب نہ پی جائے اور ابن عباسؓ نے کہا کہ زنا سے نور ایمان جاتار ہتا ہے۔

۱۶۷۱ یکی بن بگیر، لید، عقیل، ابن شهاب، ابو بکر عبدالرحمٰن،

لے چونکہ حضرت زیڈ نہایت سفید تھے اور ان کے بیٹے حضرت اسامہؓ نہایت سیاہ تھے، توان کے باہمی نسب میں شک کرتے تھے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کود کھ ہو تا۔ایک مرتبہ عرب پہمشہور قیافہ شناس آیااوران باپ بیٹاد ونوں کے پاؤں دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ باپ بیٹے کے پاؤں ہیں توچو نکہ اس کی بات لوگوں کو خاموش کرانے کے لئے کافی تھی اس بناپر حضور صلح اللہ علیہ وسلم نے خوش کا اظہار فرمایا۔

عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَشْرِبُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَعَنِ البَّاسُ إلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً شَهْابِ عَنْ البَّي مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنِلُهِ إِلَا النَّهُ بَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنْلِهِ إِلَا النَّهُ بَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنْلِهِ إِلَا النَّهُ بَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنْلِهِ إِلَا النَّهُ بَهُ \*

٩٥٠ بَاب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ

٦٧٧ أ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِدَّثَنَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِدَّثَنَا اللَّه عَنْه حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِي اللَّه عَنْه حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِي اللَّه عَنْه حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي أَنَ النَّعَالُ وَحَلَدَابُوبَكُو أَرْبَعِينَ فِي الْحَمْرِ بِالْحَرِيدِ وَالنَّعَالُ وَحَلَدَابُوبَكُو أَرْبَعِينَ في الْحَمْرِ بِالْحَرِيدِ وَالنَّعَالُ وَحَلَدَابُوبَكُو أَرْبَعِينَ في اللَّه عَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ اللَّه عَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَنْ أَنْسَ عَنْ أَمْلَ مَنْ أَمْ مَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّالَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالِهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُوا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُوا عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَي

٦٦٧٨ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا عَبْدُالُوهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جيءَ بالنَّعَيْمَانِ أَوْ بابْنِ النَّعَيْمَانِ أَوْ بابْنِ النَّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ قَالَ فَضَرَبُوهُ فَالَ فَضَرَبُوهُ فَالَ فَضَرَبُوهُ فَالَ فَضَرَبُوهُ فَالَ فَضَرَبُوهُ فَالَ فَيْمَنْ ضَرَبَهُ بالنِّعَال \*

٩٥٢ بَابِ الضَّرْبِ بِالْجَرِيْدِ وَالنَّعَالِ \* ١٦٧٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ حَالِدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن

حضرت ابوہر روہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا،
زانی زنا نہیں کر تاہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ اور نہ شر اب
پینے والا شر اب بیتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ اور نہ چور ی
کرنے والا چوری کر تاہے اس حال میں کہ مومن ہو۔ اور نہ اچکا کی خود ی
کوفت جب لوگ اس کی طرف آئے اٹھا تے ہیں مومن رہتا ہے۔
اور ابن شہاب سے بواسطہ سعید بن میں ہو سلمہ حضرت ابوہر روہ ،
، آنحضرت علی ہے۔ اس طرح منقول ہے گر اس میں نہہ کا لفظ نہیں ہے۔

باب ۹۵۰۔ شراب پینے والے کو مارنے کے متعلق جو منقول ہے۔

۱۷۷۷۔ حفص بن عمر: ہشام، قادہ، حضرت انس، آنخضرت علیہ، کے۔
ح، آدم، شعبہ، قادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے شراب
پینے والے کو حیر ریوں اور جو تیوں سے مارا ہے اور حضرت ابو بکر نے
چالیس کوڑے لگائے ہیں۔

باب ۹۵۱ جو شخص تھم دے کہ گھر میں صدلگائی جائے اس کا بیان۔

۱۹۷۸۔ قتیبہ، عبدالوہاب، ایوب، ابن الی ملیکہ، عقبہ بن حارث سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیٹے کو روایت کرتے ہیں انہوں نے بیٹے کو نشہ کی حالت میں لایا گیا تو آنخضرت علیہ نے ان لوگوں کوجو گھر میں موجود تھے تھم دیا کہ اس کوماریں۔ لوگوں نے اس کومارا، میں بھی اس کوجو تیاں مارنے والوں میں سے تھا۔

باب ۹۵۲۔ چیمٹریوں اور جو نتوں سے مارنے کابیان۔ ۱۹۷۹۔ سلیمان بن حرب، وہیب بن خالد، ابوب، عبداللہ بن الی ملیکہ، عقبہ بن حارث ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ

أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بَنَعَيْمَانَ أُوْ بابْن نُعَيْمَانَ وَهُوَ سَكْرَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِ وَأَمَرَ مَنَّ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ فَضَرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ وَكَنْتُ فِيمَنْ ضَرَّبَهُ \*

١٦٨٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَمْرِ بِالْجَرِّيدِ وَالنَّعَالِ وَحَلَدَ أَبُو بَكْرِ أَرْبَعِينَ \*

١٦٨١ – حَدَّثُنَّا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنسٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اَللَّه عَنْه أُتِيَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برَجُل قَدْ شَربَ قَالَ اضْرُبُوهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثُوْبِهِ فَلُمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أُخْزَاكَ اللَّهُ قَالَ لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ \*

١٦٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِين سَمِعْتُ غُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ مَا كُنْتُ لِأَقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجدَ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْر فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ \*

آنخضرت علی کے پاس نعیمان یا بن نعیمان کو نشه کی حالت میں لایا گیا(۱) تو آپ کو بہت ناگوار معلوم ہواادر جولوگ گھر میں تھے آپ نے ان کو حکم دیا کہ اس کوماریں۔ چنانجہ لو گوں نے اس کو چیٹریوں اور جو تیوں سے مار ااور ان مار نے والوں میں سے میں بھی تھا۔

١٧٨٠ مسلم، بشام، قاده، حضرت انسٌّ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے یر چھڑیوں اور جو تیوں ہے مار ااور حضرت ابو بکڑنے چالیس کوڑے

١٨١١ قتيبه، ابوضمره الس، يزيد بن مإد، محمد بن ابراهيم، ابوسلمه، حفرت ابوہر برہؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کے پاس ا یک مخص لایا گیاجو شراب ہے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو مارو۔حضرت ابوہر بریہ کا بیان ہے کہ ہمیں سے بعض اس کوہا تھ سے اور کوئی جو تیوں سے اور کوئی اپنے کیڑوں سے مار رہا تھا۔ جب مار چکے تو کسی نے کہااللہ تعالی مجھے رسواکرے۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح نه کهواور شیطان کیاس پرمد دنه کرو۔

١٦٨٢ ـ عبدالله بن عبدالوباب، خالد بن حارث، سفيان، ابو حقيين، عمیر بن سعد تخعی ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علیؓ بن ابی طالب کو کہتے ہوئے سنا کہ میں جس شخص پر حد قائم كرول اور وه مر جائے تو مجھ كورنج نه ہوگا، بجز شراب پينے والے کے کہ اگروہ مر جائے تو میں اس کی دیت دوں گا کیونکہ اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی ہے (بلکہ اس کو حاکم کی رائے پر چھوڑاہے)۔

١٦٨٣ - حَدَّنْنَا مَكِّي بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ١٩٨٣ مَل بن ابرائيم، حدد، يزيد بن خصفه، سائب بن يزيدٌ سے

لے جمہور علماء و فقہا کی رائے یہ ہے کہ شار ب خمر کو حداس وقت لگائی جائے گی جب اس کا نشہ اتر چکا ہو تاکہ حد کاجو مقصد ہے کہ اسے تنبیہ ہو اور تکلیف ہو وہ حاصل ہو جائے۔ نشہ کی حالت میں حد لگانے سے تواسے اندازہ ہی نہیں ہو گا۔اس حدیث سے بظاہریہ معلوم ہورہاہے کہ نعیمان کوحالت نشہ میں ہی حدلگائی گئی تھی۔ جمہور علاءاس بارے میں بیر فرماتے ہیں کہ اصل میں راوی کامقصد حدلگانے کا سبب ذکر کرناہے کہ وہ چو نکہ نشہ کی حالت میں پکڑا گیا تھااوراس نے نشہ آور چیز لیتن شراب پی رکھی تھی یہ مقصد نہیں ہے کہ عین حد کی حالت میں مذاب میں تھا۔

الْجُعَيْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُوْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ بَايْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا حَتَّى كُانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَحَلَدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ \*

٩٩٣ بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْن شَارِبِ الْحَمْرِ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ \* الْحَمْرِ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ \* اللَّيْتُ قَالَ حَدَّنَنا يَحْيَى بُنُ بُكْيْرِ حَدَّنَنِي اللَّيْتُ قَالَ حَدَّنَنِي حَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ اللَّيْتُ قَالَ حَدَّنَنِي حَالِدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هِلَالُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هِلَالُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هِلَالُ عَلَى عَهْدِ النّبِي مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَاللّهِ وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النّبِيُّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النّبِيُّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُومَى الشَّرَابِ فَأَتِي اللّهِ يَوْمَا فَأَمَرَ بِهِ فَحَلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللّهِ مَا لَيْقِي وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللّهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللّهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللّهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللّهِ مَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللّهِ مَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللّهِ مَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللّهِ مَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ وَوَاللّهِ مَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللّهِ مَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَلَوْلُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ

١٦٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنَّ

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی کے زمانہ میں اور حضرت ابو بکر گل خلافت کے زمانہ میں اور حضرت ابو بکر گل خلافت کے زمانہ میں ہم لوگ شر اب پینے والے کو لاتے تو ہم لوگ ہا تھوں، جو تیوں اور چادروں سے اسے مارتے تھے۔ حضرت عمر کی خلافت کا آخری زمانہ آیا تو انہوں نے ویادہ سے ان شر ابیوں نے زیادہ سرکشی کی اور فسق کرنا شر وع کیا تو انہوں نے استی (۸۰) کوڑے لگوائے۔

باب ۹۵۳۔ شراب پینے والے پر لعنت کرنا مکروہ ہے اور یہ کہ دین سے خارج نہیں ہے۔

۱۱۸۴ - یکی بن بکیر، لیف، خالد بن بزید، سعید بن ابی هلال، زید بن اسلم این والد سے وہ حفرت عمر بن الخطاب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کا نام عبداللہ اور لقب حمار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنایا کر تا تھا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شر اب چینے کے سبب کوڑے لگوائے شے ایک دن پھر نشہ کی حالت میں لایا گیا آپ نے اس کو کوڑے (۱) مارے جانے کا تھم دیا تو اسے کوڑے لگوائے شخص نے کہا کہ اس پر اللہ کی محت ہو۔ کسی قدریہ (نشہ کی حالت میں) لایا جاتا ہے۔ آخضرت طلی وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو، خدا کی قشم میں جانیا مول کہ دواللہ واس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر تاہے۔ مول کہ دواللہ واس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر تاہے۔

۱۹۸۵ می بن عبدالله بن جعفر، انس بن عیاض، ابن باد، محمد بن ابراہیم، ابوسلمه، حضرت ابوہر مریؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے

لے شراب خمری کوئی حد مقرر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کتنی؟ اس بارے میں علاء دین کی آراء مختلف ہیں، ائمہ اربعہ اور اکثر فقہا کی رائے یہ ہے کہ اس کی حد مقرر نہیں ہے۔ اور بعض احادیث سے بظاہر بھی معلوم ہو تاہے ہے کہ اس کی حد مقرر نہیں ہے۔ اور بعض احادیث سے بظاہر بھی معلوم ہو تاہے ہے کہ اس کی حد مقرر نہیں ہے۔ تواحادیث کے بارے میں جب قرائن سے شراب کا پینا ثابت ہو رہا تھا گر اس پر جبوت شرعی نہ ہواس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری نہیں فرمائی، بطور تعزیر کے تھوڑی بہت عبیہ فرما دی۔ پھر جہور کے ہاں شرب خمر کی حد تو مقرر ہے گھر کتنی ہے اس بارے میں ائمہ کی آراء مختلف ہیں اور تمام ائمہ کی آراء کی بنیاداحادیث و آثار ہیں۔ علاءاحظہ ہو ( تکملہ فتح الملہم صفحہ ۸۸ مجلد ۲۔ اعلاء السنن جلد ۱۳۳ جلد ۱۱۔ اعلاء السن جلد ۱۳۳ جلد ۱۱۔ اعلاء السن جلد ۱۳۳ جلد ۱۱۔

تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ \*

١٦٨٦ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارقُ حِينَ يَسْرقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ \*

ه ٩٥ بَابِ لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ \* ١٦٨٧ - حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ قَالَ الْأَعْمَشُ كَانُوا يَرَوَانَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلُ

مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسَكْرَانَ فَأَمَرَ بِضَرَّبِهِ فَمِنَّا مَنْ يَضْرُبُهُ بِيَدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرُبُهُ بَنَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرُبُهُ بِتُوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ مَا لَهُ أَخْزَاهُ َ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

٩٥٤ بَابِ السَّارق حِينَ يَسْرقُ \*

حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارَقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ \*

ہاتھ کاٹ دیاجا تاہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے انڈہ، رسی وغیرہ قطع پد کا سبب بن گئ۔

٩٥٦ بَابِ الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ \*

١٦٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوُّلَانِيِّ عَنْ عُبَادَةً `بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّه عَنْه قَالَ

بیان کیا کہ آنخضرت علیہ کے پاس ایک شخص نشہ کی حالت میں لایا گیا تو آپ نے اس کو مارنے کا حکم دیا چنانچہ ہم میں سے کوئی اس کو این ہاتھ سے اور کوئی اپنی جو تیوں سے اور کوئی این کیٹروں سے مار رہاتھا۔ جب ہم فارغ ہونیکے توایک مخص نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔اللہ تعالی اس کور سوا کرے۔رسول اللہ عظاف نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگارنہ بنو۔

باب ۹۵۴۔چور کابیان جب وہ چوری کر تاہے۔

١٨٨٦ عمر بن على، عبدالله بن داؤد، فضيل بن غزوان، عكرمه، حضرت ابن عباس رضی الله عنهما آنخضرت علی ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ زنا کرنے والا زنا نہیں کر تااس حال میں کہ وہ مومن ہو،اور چورچوری نہیں کر تا،اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔

باب٩٥٥ ـ چور كانام كے كراس پر لعنت كرنے كابيان ـ ١٨٨٧ عمر بن حفص بن غياث، حفص بن غياث، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہر ریہ ہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ چور پر لعنت کر تاہے جوایک بیضہ چرائے اور اس کا ہاتھ کا ٹا جائے ، اور ایک رسی چرائے اور اس کا ہاتھ کاٹاجائے،اعمش نے کہا کہ لوگ (محدثین) سجھتے تھے کہ بیٹے۔ سے مراد حدید (یعنی لوبی کاخود) ہے اور رسی سے مرادہ ہے جس کی قیمت کئی در ہم ہو۔

ف: حضور صلی الله علیه وسلم نے چوری کی منه مت بیان فرمائی ہے کہ چوری کرنا برا فعل ہے خواہوہ چوری تھوڑی چیز کی ہویازیادہ کی، سستی چیز کی ہویا مہنگی چیز کی، کیونکہ چھوٹی چیزوں کی چوری ہے ہی بڑی چیزوں کی چوری کی عادت بنتی ہے اور بڑی چیز کی چوری کرنے ہے

باب٩٥٦- حدود كفاره مين

۱۹۸۸ ـ محمد بن پوسف، ابن عيبنه، زهري، ابوادرليس خولاني، عباده بن صامت ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی علیقہ کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو۔اس بات

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسِ فَقَالَ بَايغُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ كُلُّهَا فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفَّارَتُهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفَّارَتُهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفَّارَتُهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفَّارَتُهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ عَذَبُهُ \*

٩٥٧ بَابِ ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى إِلَّا فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ \*

١٩٨٩ - حَدَّنِي مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا عَاصِمُ بَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ عَبْدُاللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا الْوَدَاعِ أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا اللَّهِ مَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا أَلَا يَوْمُنَا هَذَا قَالَ أَلَا أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا أَلَا يَوْمُنَا هَذَا قَالَ أَلَا أَيُ يَوْمُ عَلَيْكُمْ فَإِلَّا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فَإِلَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا فَإِلَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا كَلُّ ذَلِكَ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي كَدُرْمَةً فَالُوا أَلَا يَوْمُكُمْ أَوْ وَيُلَكُمْ لَا مَعْمُ مَا أَلَا تَعَمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَكِمُ مَا أَلُوا كُلُّ ذَلِكَ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ أَوْ وَيُلَكُمْ لَا شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَا عَلْ وَيُحَكُمْ أَوْ وَيُلَكُمْ لَا عَمْ وَالْمَرْبِ بُعْضُكُمْ رَقَابِ وَيَعْرَا يَعْمُ وَا يَعْرَالُ يَعْمُ وَالْمَا يُعْمُ وَقَالَ وَيْحَكُمْ أَوْ وَيُلَكُمْ رَقَابَ وَيْحَكُمْ أَوْ وَيُلَكُمْ لَا مَا عَنْ وَيُعْرَالًا يَعْمُ وَقَالَ وَيْحَكُمْ أَوْ وَيُلَكُمْ رَقَابَ

٩٥٨ بَابِ إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالِانْتِقَامِ لِحُدُودِ وَالِانْتِقَامِ لِحُدُماتِ اللَّهِ \*

١٦٩٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُرْوَةً
 اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُورَةً
 عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا خُيرَ

پر کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کوشریک نہ بناؤ۔ اور نہ چوری کروگے اور نہ زنا کرو گے اور یہ بچری آیت تلاوت فرمائی۔ تم میں سے جوشخص اس کو بچرا کرے تواس کا جراللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور جوان میں سے کسی چیز کامر تنکب ہوااور اس کا بدلہ لیا گیا، تو وواس کے لئے کفارہ ہے اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کامر تنکب ہوااور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپایا تواس کوا ختیار ہے جاہے وہ بخش دے اور جاہے عذاب دے۔

باب ٩٥٧ حدياحق كے سوا مسلمان كى بييھ كے محفوظ مونے كابيان۔

1708۔ محمد بن عبداللہ، عاصم بن علی، عاصم بن محمد، واقد بن محمد این والد سے وہ حضرت عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمتہ الوداع میں فرمایا لوگو! تم کون سے مہینے کو حرمت والا سمجھتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا اس مہینے کو، آپ نے فرمایا کہ کس شہر کو عزت والا سمجھتے ہو؟ سب نے کہاکہ اس شہر کو، آپ نے فرمایا کہ کس شہر کو عزت والا سمجھتے ہو؟ سب حرمت والا سمجھتے ہو؟ سب نے کہااس دن کو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری تبرک و تعالیٰ نے تمہارے خون اور تمہارے بر حرام کی ہیں جس آبرو کیں جو حق کے سوا ہوں ایک دوسرے پر حرام کی ہیں جس طرح تمہارا آج کادن تمہارے اس شہر میں تمہارے اس مہینہ میں حرام ہیں۔ سنو! کیا میں نے بہنچا دیا۔ تین بار آپ نے یہ فرمایا اور ہر بار لوگوں نے جواب دیا جی بان! آپ نے فرمایا۔ تمہاری تابی ہو، بار لوگوں نے جواب دیا جی بان! آپ نے فرمایا۔ تمہاری تابی ہو، میرے بعد کا فرہو کرا یک دوسرے کی گرو نیں نہ مارنا۔

باب ۹۵۸۔ حدود قائم کرنے کا اور محرمات الہیہ کے لئے انتقام لینے کابیان۔

۱۹۹۰ اُ یکی بن بکیر، عقیل، ابن شہاب، عروہ، حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی عظیمہ کو جب بھی دو امروں کے در میان اختیار دیا گیا تو ان میں سے آسان صورت کو

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا الْبَيْ الْمَالَةِ مَا الْمَ يَأْتُمْ فَإِذَا كَانَ الْإِثْمُ كَانَ الْإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ وَاللَّهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْء يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطَّ حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ فَينَتْقِمُ لِلَّهِ \*

٩٥٩ بَابِ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى

الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ \* الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ \* عَنِ الْبَنْ اللَّهِ الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْبَنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ اللَّمْ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَسَامَةً كَلَّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْسَامَةَ كَلَّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْسَامَةِ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتُرُكُونَ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ الشَّرِيفَ وَيَتُرُكُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتُرُكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً فَعَلَتُ فَعَلَتُ فَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا \*

٩٦٠ بَابِ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ \*

مَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَائِشَةَ اللّهُ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ اللّهِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ اللّهُ عَنْ هَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتُهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَحْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلّمُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَحْتَرِئُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَحْتَرِئُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَحْتَرِئُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَحْتَرِئُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَحْتَرِئُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعْ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللّهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّهِ ثَمَّ قَامَ فَعَطَبَ قَالَ يَا أَيُهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ السَّرَقَ السَّريَفُ السَّرَقَ السَّريَفُ السَّرَقَ السَّريَفُ السَّرَقَ السَّريَفُ السَّريَقُ السَّريَفُ السَّريَفُ السَّريَفُ السَّريَقُ السَّريَقَ السَّريَقَ السَّريَقَ السَّريَقَ السَّريَقَ السَّريَقَ السَّريَفُ السَّريَقِ السَّورَقِ السَّريَقِ السَّريَةِ السَّريَةِ السَّريَقِ السَّريَقِ السَّريَةِ السَّريَةِ السَّريَقِ السَّريَةِ السَّورَةِ السَرَقَ السَّريَقِ السَّريَةِ السَّريَةِ السَّريَةِ السَّريَةِ السَّريَةِ السَلَّمَ السَّريَةِ السَريَةِ السَّريَةِ السَّريَةِ السَريَةِ السَّريَةِ السَريَةِ السَريَةِ السَريَةِ السَريَةِ السَّنَافِ السَّريَةِ السَرِيْدِ السَريَةِ السَرِيْقِ السَّوالِي السَّوالِيةِ السَّوالِيةِ السَريَةِ السَاسِلَةِ السَاسُ السَاسُ السَّوالِيةِ السَاسُ السَاسُ السَاسُ السَاسُ السَّوالِيةَ السَاسُ السَاس

اختیار کیاجب تک کہ وہ گناہ کی بات نہ ہو۔ اگر گناہ کی بات ہوتی تواس سے بہت زیادہ دور رہے۔ خدا کی قتم آپ نے بھی اپنے گئے انقام نہیں لیا۔ جب تک کہ محرمات الہیہ کی خلاف ورزی نہ ہواور جب اس کی خلاف ورزی کی ہو تواللہ کے لئے انتقام لیتے۔

باب۹۵۹۔ شریف اوروضیع ہر شخص پر حدود کے قائم کرنے کابیان۔

۱۲۹۱۔ ابو الولید، لیف، ابن شہاب، عروہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت اسامہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کی سفارش کی تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے تو میں ہلاک ہو گئیں اس لئے کہ وہ دضیع (چھوٹے لوگوں پر) حد جاری کرتے تھے اور شریف کو چھوڑ دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے کہ اگر فاطمہ یہ کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کا شا۔

باب ۹۲۰ جب مقدمہ سلطان کے سامنے بیش ہو جائے تو حدمیں سفارش کرنے کابیان۔

۱۹۹۲ - سعید بن سلیمان، لیث، ابن شہاب، عروہ، حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ قریش کو ایک مخزومی عورت کا بہت خیال تھا جس نے چوری کی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ کون رسول اللہ علیہ سے کفتگو کرے گا۔ رسول اللہ علیہ کے محبوب حضرت اسامہ کے سوااور کون اس کی جرات کر سکتا تھا چنانچہ انہوں نے رسول اللہ علیہ ہے کون اس کی جرات کر سکتا تھا چنانچہ انہوں نے رسول اللہ علیہ ہے گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو، پھر آپ کھڑے ہو کوئ شریف چوری کرتا، تو وہ لوگ اسے قوییں ہلاک ہو گئیں جب کوئی شریف چوری کرتا، تو وہ لوگ اسے چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے اور قتم ہے خداکی اگر (۱) فاطمہ شبنت محمد علیہ ہی چوری کرتی کی کرتے اور قتم ہے خداکی اگر (۱) فاطمہ شبنت محمد علیہ کے بھی چوری کرتی کرتے اور قتم ہے خداکی اگر (۱) فاطمہ شبنت محمد علیہ کے بھی چوری کرتی کی کرتے اور قتم ہے خداکی اگر (۱) فاطمہ شبنت محمد علیہ کے بھی چوری کرتی کرتے اور قتم ہے خداکی اگر (۱) فاطمہ شبنت محمد علیہ کوئی کرتے وری کرتے اور قتم ہے خداکی اگر (۱) فاطمہ شبنت محمد علیہ کی چوری کرتے وری کرتے وری

لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرماتے ہوئے اپنی بیٹیوں میں سے صرف حضرت فاطمہ گانام اس کئے لیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی اور اس لئے بھی کہ اس وقت دوسر ی بیٹیاں و فات یا چکی تھیں اور ان کانام بھی چوری کرنے والی عورت کے نام کی مثل تھا۔

تومحمہ علیق اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتے۔

باب ۱۹۲۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دواور کتنی مقدار میں ہاتھ کاٹا جائے اور حضرت علی نے پہنچے سے ہاتھ کاٹا۔ ایک عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور اس کا بایاں ہاتھ کاٹا گیاتھا تو قادہ نے کہا کہ اس کے سواکوئی سز انہیں ہے۔ کاٹا گیاتھا تو قادہ نے کہا کہ اس کے سواکوئی سز انہیں ہے۔ معرب عائش نے دوایت کرتی ہیں کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا جس میں اور تاریخ کی جو تھائی دیناریا اس سے زیادہ میں کاٹا جائے گا۔ عبدالرحمن بن خالد اور زہری کے برادر زادہ اور معمر نے زہری سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

۱۹۹۳۔ اساعیل بن ابی اویس، ابن و جب، یونس، ابن شہاب، عروہ بن زبیر و عمرہ حضرت علیقہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا چور کا ہاتھ ایک دینار کی چوتھائی میں کا ٹا جائے (یااس قیت کی کوئی اور چیز چوری کرنے یر)

۱۹۹۵۔ عمر ان بن میسرہ، عبدالوارث،حسین، کیچیٰ، محمد بن عبدالر حمٰن انصاری، عمرہ بنت عبدالر حمٰن، حضرت عائشہؓ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا (چوری کرنے والے کا) ہاتھ چوتھائی دینار پر کاٹ دیاجائےگا۔

۱۹۹۱۔ عثمان بن الی شیب، عبدہ، ہشام، اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا گہ آ بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ڈہال یا حجفہ کی قیمت سے کم میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹاجا تا تھا۔

تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا \* اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا \* اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا \* وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) وَفِي كُمْ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْكَفِّ وَقَالَ يُقْطَعَ وَقَالَ قَتَادَةُ فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ قَتَادَةُ فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا لَيْسَ إِلَّا ذَلِكَ \*

١٦٩٣ - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِسَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُع دِينَارٍ فساعِدًا تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَالِدٍ وَابْنُ أَحِي الزَّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ \*

١٦٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ
 عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
 عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ
 السَّارِق فِي رُبُع دِينَارٍ \*
 السَّارِق فِي رُبُع دِينَارٍ \*

مَنْدُالُورَ وَيَ رَبِي مِنْدَالُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّنَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَبْدُالُورَ وَدَّنَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ حَدَّثَتُهُ أَنَّ عَائِشَةَ وَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَنِ حَدَّثَتُهُ أَنَّ عَائِشَةَ وَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَنِ حَدَّثَتُهُ أَنَّ عَائِشَةَ وَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُع دِينَارٍ \* عَلْيَهُ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُع دِينَارٍ \* عَلْيَهُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَبْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَبْدَةً عَنْ عَنْ اللّه عَلْيُهِ وَسَلَمَ إِلّا عَلْيُهِ وَسَلَّمَ إِلّا عَلْيُهِ وَسَلَّمَ إِلّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا الْعَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلّا

فِي ثَمَن مِجَنَّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسِ\*

١٦٩٧ - حَدَّنَنَا عُثْمَانُ خَدَّنَنَا خُمَيْدُ بْنُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ \*

١٦٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدَاللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِق فِي عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِق فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو تَمَنٍ رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ ذُو تَمَنٍ رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا \*

199 - حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا اللهِ أَسَامَةً قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً أَحْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِق عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَارِق عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدُّنِي مِنْ ثَمَنِ الْمِحَنِّ تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ فِي أَدُّنِي مِنْ ثَمَنِ الْمِحَنِّ تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنِ \*

٠٠٠ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ تَحدَّنَنِي مَالِكُ بَنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِع مَوْلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَنْ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهما أَنَّ مَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِحَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّنِي نَافِعٌ قِيمَتُهُ \* إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّثِنِي نَافِعٌ قِيمَتُهُ \* إِسْمَاعِيلَ مِسْحَاقً وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّثِنِي نَافِعٌ قِيمَتُهُ \* حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنَّ قَالَ مَعْمَلَ قَالَ مَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنَّ ثَمَانًة ثَوَاهِمَ \* فَيْهُ وَسَلَّمَ فِي مِجَنَّ ثَمَانُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ \*

١٧٠٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عُبداللهِ قَالَ عُبْدِاللهِ قَالَ عَبْدِاللهِ قَالَ وَعَلْمَ النَّبيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِحَنًّ ثَمَنُهُ ثَلَانَةٌ دَرَاهِمَ \*

۱۹۹۷ عثان، حمید بن عبدالرحمٰن، ہشام اپنے والد سے وہ حفرت عائشہ ہے اس کے مثل روایت کرتے ہیں۔

۱۲۹۸۔ محمد بن مقاتل، عبدالله، ہشام بن عروه، حضرت عائشہ سے مروایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجفہ یاڈھال کی قیمت سے کم میں چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا تھااور ان دونوں میں سے ہرایک قیمت والی ہے اس کو وکیع نے اور ابن ادریس نے ہشام سے، انہوں نے ایپ والد سے مرسلاروایت کیاہے۔

۱۹۹۹ یوسف بن موسی، ابو اسامه، ہشام بن عروه، عروه حضرت عاکثہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ کا انگر سے زمانے میں چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا تھا اور ان دونوں میں سے ہرایک قیمت والی تھی۔

••>ا۔اساعیل،مالک بن انس، نافع، (حضرت ابن عمر ﷺ آزاد کر دہ غلام) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے ڈھال (کی چوری) میں ہاتھ کاٹا،اس کی قیت تین درہم تھی۔

ا • 2 ا۔ موکیٰ بن اساعیل، جو برید، نافع، حضرت ابن عمر (رضی الله عنهما) سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایک ڈھال میں ہاتھ کاٹاجس کی قیت تین درہم تھی۔

۱۰۶ ـ مسدد، یجی ، عبید الله ، نافع ، حضرت عبد الله (رضی الله عنه)
سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که آنخضرت صلی الله
علیه وسلم نے ڈھال (کی چوری) میں ہاتھ کاٹا جس کی قیت تین
درہم تھی۔

الله المُنْفِر حَدَّنَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْفِر حَدَّنَا أَبُو ضَمْرَةً حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهما قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِق قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِق فِي مِحَنَّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قِيمَتُهُ \* فِي مِحَنَّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قِيمَتُهُ \* حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ مَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ صَدَّعَتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَمْ قَالَ مَسْمِعْتُ أَبًا صَالِح قَالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةً وَلَى مَعْمَثُ أَبًا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ لَيْ اللّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرَقُ الْحَبْلُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرَقُ اللّهُ الْمَثِلُ مَنُولًا فَتُقَطَعُ يَدُهُ \*

٩٦٢ بَاب تَوْبَةِ السَّارق \*

٥ - ١٧ - حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ غُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ امْرَأَةٍ قَالَتُ عَائِشَةُ وَكَانَتُ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا اللَّه

٢٠٧٦ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ اللَّهْ عَنْه قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ الطَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْه قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ فَقَالَ أَبْلَهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهِ شَيْعًا وَلَا تَشْرُكُوا بِاللَّهِ شَيْعًا وَلَا تَشْرَكُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَلْتُوا

سان کا۔ ابراہیم بن منذر، ابوضمرہ، موسیٰ بن عقبہ، نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے بیان کیا کہ آنحضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے بیان کیا کہ آنحضرت علیہ نے چور کا ہاتھ ڈھال (کی چوری) میں کا ٹا، اس کی قیمت (ا) تین درہم تھی، محمد بن اسحاق نے اس کی متابعت میں روایت کی اور لیث نے کہا کہ مجھ سے نافع نے "محمد" کے بجائے دوایت کی اور لیث نے کہا کہ مجھ سے نافع نے "محمد" کے بجائے دوایت کی اور لیث ایک کیا۔

۱۹۰۷ موی بن اساعیل، عبدالواحد، اعمش، ابوصالح حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے چور پر لعنت کی ہے جوانڈہ چرالے اور اس کا ہاتھ کا ٹاجائے اور رسی چرالے اور اس کا ہاتھ کا ٹاجائے کا ٹاجائے۔

### باب ۲۹۲\_چور کی توبه کابیان۔

4-21۔ اساعیل بن عبداللہ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عروہ، حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کاہاتھ کاٹا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ وہ عورت اس کے بعد آتی تھی اور میں اس کی حاجت آنخضرت علیہ کے سامنے پیش کرتی تھی، اس عورت نے تو بہ کی اور بہت انچھی تو بہ کی۔

۱۷۰۱۔ عبداللہ بن محمد بعقی، ہشام بن بوسف، معمر، زہری، ابوادریس، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک جماعت کے ساتھ نبی ساللہ سے ساتھ بی ساللہ کے ساتھ نبی ساللہ کے ساتھ کروگے اور نہ بعت کیا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کمی چیز کوشر یک نہ بناؤ کے اور نہ چوری کروگے اور نہ اٹھاؤ گے، اپنی اولاد کو قتل کروگے اور اپنے آگے چیچے کوئی بہتان نہ اٹھاؤ گے، اور حکم شرع میں میری نافرمانی نہ کروگے تم میں سے جس شخص نے اور حکم شرع میں میری نافرمانی نہ کروگے تم میں سے جس شخص نے

"ا" چوری کی بنا پر جوہاتھ کو کاٹا جاتا ہے تواس کا نصاب کیا ہے؟ یعنی کتنی چیز کی چوری کی جائے، کتنی مالیت کی و پچیز ہو توہاتھ کاٹا جائے گااس بارے میں فقہاوا ئمہ کے اقوال بارہ کے قریب ہیں۔ فقہاء حنفیہ نے اولہ کثیرہ کی بنا پر دس در ہم کی مالیت کو نصاب قرار دیا ہے۔ ولا کل کے لئے ملاحظہ ہو ( بحملہ فتح الملہم صفحہ ۸۷ جلد ۲،اعلاءالسنن صفحہ ۲۴۲ جلد ۱۱۔

بُهُ قَانَ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا يَغْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي اللّهُ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ وَمَنْ سَتَرَهُ اللّهُ فَذَلِكَ إِلَى اللّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَأَنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبُهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبُهُ وَكُلُ مَحْدُودٍ مَا يَعْدَ لَلْهِ إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا يَعْدَ مَا يَعْدَ لَكُ مَحْدُودٍ مَنَ اللّهِ إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ كُلُ مَحْدُودٍ كَذَلِكَ إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ كَلُكُ مَحْدُودٍ كَذَلُكَ إِذَا تَابَ اللّهِ إِذَا تَابَ اللّهِ إِذَا تَابَ اللّهِ إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ كُلُونِ إِنْ شَهَادَتُهُ وَكُلُ مَحْدُودٍ كَذَلِكَ إِذَا تَابَ قَبُلَتْ شَهَادَتُهُ وَكُلُ مَحْدُودٍ كَذَلِكَ إِذَا تَابَ قَبُلَتْ شَهَادَتُهُ وَكُلُ مَحْدُودٍ كَذَلِكَ إِذَا تَابَ أَلْكُ إِذَا تَابَ قَبُلَتْ شَهَادَتُهُ وَكُلُ مَحْدُودٍ لَا اللّهُ إِذَا تَابَ أَلْكُ إِذَا تَابَ أَلْكُ إِذَا لَكُونَا إِذَا تَابَ أَلِكُ إِلَا اللّهُ إِنْ اللّهُ إِذَا لَكُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِذَا لَكُونَا لَا إِذَا لَهُ إِنْ اللّهُ إِنْ سَلَاهُ إِنْ اللّهُ أَلَا لَا لَا اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ أَنْ أَلْكُولُولُ إِنْ أَلْكُونُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُولُولُ أَلْمُ أَا

اپناوعدہ پوراکیا تواس کا اجراللہ کے ذمہ ہے اور جو شخص ان میں سے
کسی چیز کا مر تکب ہوا اور دنیا میں اس کواس کی سز ادے دی گئی تو وہ
اس کے لئے کفارہ ہے اور پاکی کا ذریعہ ہے اور جس شخص کی ستر پوشی
اللہ نے کی تو وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اگر چاہے تو اسے عذاب نہ
دے اور اگر چاہے تواس کو بخش دے۔ ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا کہ
اگر چہ ہاتھ کا نے جانے کے بعد تو بہ کرے تواس کی شہادت مقبول
بوگی اور ہر وہ شخص جس پر حدلگائی گئی اس کا ہی تھم ہے کہ جب تو بہ
کرے تواس کی شہادت مقبول ہوگی۔

الحمد للدكه ستا كيسوال پاره ختم ہوا

# اٹھا ئىسوال يارە

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ ٩٦٣ بَابِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ \* ١٧٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الْحَرْمِيُّ عَنْ أَنَّسِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنْ عُكُل فَأَسْلَمُوا فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبْلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُّوا فَارْتَدُّوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْإِبلَ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَحْسِمُهُمْ حَتَّى مَاتُوا \* ٩٦٤ بَابِ لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا \*

٨٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ الْعُرَنِيِّينَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا\*
 وَسَلَّمَ قَطَعَ الْعُرَنِيِّينَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا\*
 ٩٦٥ بَاب لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّونَ

# اٹھا ئىسوال يارە

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

## جنگ کرنے والے کا فراور مرید کابیان

باب ۹۶۳۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ ان لوگوں کی سز اجو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں پیہ ہے کہ وہ قل کر دیئے جائیں یاسولی دیئے جائیں یاان کے ہاتھ پاؤں خلاف سے کائے جائیں یا جلاو طن کئے جائیں۔ ے • ۷ آ - علی بن عبداللہ، ولید بن مسلم،اوزاعی، یجیٰ بن ابی کثیر،ابو قلابہ جرمی حضرت انسؓ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی ﷺ کی خدمت میں عمل کے لوگ حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔ مدینہ کی آب و ہوا ان کے موافق نہ آئی تو آپ نے ان لوگوں کو تھم دیا کہ صدقہ کے اونٹوں کے پاس جائیں اور ان کا پیشاب اور دورھ پئیں، انہوں نے اسی طرح کیا اور تندرست ہوگئے، پھروہ لوگ مرید ہوگئے اور آپ کے چرواہوں کو قتل کر کے مولین کے بھاگے۔ آپ نے ان کے بیچیے آدمی بھیجاوہ لائے گئے آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹواد ئے اوران کی آئکھیں پھڑ وادیں اور ان کو (کاٹنے کی جگہ پر) داغ نہیں لگوایا یہاں تک کہ مر گئے۔ باب ۹۲۴۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد جنگ کرنے والوں کے داغ نہیں لگوائے بہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گئے۔

۱۷۰۸- محمد بن صلت ،ابو یعلی، ولید،اوزاعی، یجیٰ،ابو قلابہ، حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی عظیمہ نے اہل عربینہ کے (ہاتھ پاؤل) کٹواد کے اور ان لوگوں کو داغ نہیں لگوایا یہاں تک کہ وہ لوگ مرگئے۔

باب ٩٢٥ اس چيز كابيان كه آپ نے مرتد محاربين كوياني

الْمُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا \*

١٧٠٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنسِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِيُّ الصُّفَّةِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْغِنَا رِسْلًا ذَهَالَ مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بإبل رَّسُولِ اللَّهِ فَأَتَوْهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّرِيخُ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِيَ بهمْ فَأُمَرَ بمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ ثُمَّ أُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى مَاتُوا قَالَ أَبُو قِلَابَةَ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ \* ٩٦٦ بَابُ سَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ الْمُحَارِبِينَ \*

١٧١٠ - حَدَّنَنَا قُتُيْبَةً أَنُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُسِ بْنِ مَلِلكٍ عَنْ أَيْسِ بْنِ مَلِلكٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكُلِ أَوْ قَالَ عُرَيْنَةَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ مُرَيْنَةَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ مِنْ عُكُلِ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَشَرِبُوا مَنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَشَرِبُوا مَنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَشَرِبُوا فَيَشْرَبُوا فَيَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدُوةً فَبَعَثَ ذَلِكَ النَّهِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدُوةً فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي إِثْرَهِمْ فَعَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى حَيَءَ اللَّهُ مُ فَلَا يُسْقَوْنَ فَلَا يُسْقَوْنَ

نہیں بلایا یہاں تک کہ وہ لوگ مر گئے۔

باب ۹۲۲ نبی صلی الله علیه وسلم کا جنگ کرنے والوں کی آئیسیس پھوڑوانے کا بیان۔

اکا۔ قتیبہ بن سعید، حماد، ایوب، ابو قلابہ، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ عکل کی ایک جماعت یا کہا عرینہ کی ایک جماعت اکہ ابو قلابہ کا بیان ہے کہ وہ عکل ہی کے تھے ) مدینہ آئی۔ ان کے واسطے نبی میں کے ان اور انہیں تکم دیا اور انہیں تکم دیا کہ ان او نٹیوں کے پاس جا کیں اور ان کا پیشاب اور دودھ پئیں، انہوں نے پیا یہاں تک کہ جبوہ تندرست ہوگئے تو چرواہے کو قتل کرڈالااور میں بیا یہاں تک کہ جبوہ تندرست ہوگئے تو چرواہے کو قتل کرڈالااور پیچھے تلاش کرنے کے لئے آدمی بھیجے۔ ابھی دن بلند بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کہ وہ پکڑے لائے آپ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کا دینے کا تھے دیا پھران کی آئیس پھوڑوادیں اور انہیں گرم زمین میں ڈال دیا۔ وہ یائی مانگتے رہے لیکن انہیں نہیں دیا گیا۔ ابو قلابہ نے کہا کہ یہ وہ یا گا دیا۔

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ هَوُّلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اِللَّهَ وَرَسُولَهُ \*

٩٦٧ بَاب فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ \*

الاا- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ أَحْبَرُنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلَّهِمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلَّهِ يَوْمَ لَا طِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ ذَكْرَ اللَّهَ فِي خَلَاء فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ فَكُم تَعْدَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلُان تَحَابًا فِي اللَّهِ وَرَجُلٌ دَكَمَ اللَّهُ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَان تَحَابًا فِي اللَّهِ وَرَجُلٌ دَكَم اللَّه فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَان تَحَابًا فِي اللَّهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ فِي اللَّهِ وَرَجُلٌ دَعْتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِعَنْهُ اللَّهُ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بَعِينَهُ \*

١٧١٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِي ح و حَدَّنَنِي خَلِيفَةٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِي حَدَّنَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ عُمَرُ بْنُ عَلِي حَدَّنَنا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا يَنْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ رَجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحَيْيْهِ وَوَكَالًا لَهُ بِالْجَنَّةِ \*

٩٦٨ بَابِ إِنْمِ الزُّنَاةِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ( وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ وَلَا يَوْنُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ) أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَحْبَرَنَا شَبِيبٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً أَحْبَرَنَا أَنَسَ قَالَ لَلُّ عَدْرُنَا لَا يُحَدِّثُنَا لَا يُحَدِّنُا لَا يُعَدِي سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمَالُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ

جماعت ہے جس نے چوری کی تھی اور قتل کیا تھااور ایمان لانے کے بعد کا فرہو گئے تھے اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے جنگ کی تھی۔ باب کا بیان جس نے فواحش کو جھوڑ دیا۔

ااکا۔ محمد بن سلام، عبداللہ، عبیداللہ بن عمر، ضیب بن عبدالر حمٰن، حفض بن عاصم حضرت ابوہر روہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سات قسم کے آدمیوں کو اینے سایہ میں لے گاجس دن کہ اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ امام عادل اور وہ جو ان جس نے اپنی جو انی اللہ کی راہ میں صرف کی ہو، اور وہ مر دجس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی میں صرف کی ہو، اور وہ مر دجس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی ہوا ہوا ہو ہو آدمی جس کا دل معجد میں اٹکا ہوا ہو وہ دو آدمی جو آپس میں خدا کے لئے محبت کریں، اور وہ جو کوئی منصب والی عور ت اپنی طرف بلائے اور وہ کہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ جو کوشید گی سے اس طرح صدقہ کرے کہ بیا میں ہا تھ نے کیا دیا۔

۱۱۵۱۔ محمد بن ابی بکر، عمر بن علی، دوسر ی سند خلیفہ، عمر بن علی،
ابوحازم سہیل بن سعد ساعدی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ
نے فرمایا کہ جو شخص میرے لئے اس چیز کاضامن ہو جائے جواس کی
دونوں ٹانگوں کے در میان ہے (یعنی شرم گاہ) اور وہ چیز کہ اس کے
دونوں جبڑوں کے در میان ہے (یعنی زبان) تو میں اس کے لئے
جنت کا ضامن ہوں گا۔

باب ٩٦٨ ـ زنا کرنے والوں کے گناہ کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ وہ لوگ زنا نہیں کرتے ہیں اور زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اس لئے کہ وہ فخش اور برار استہ ہے، ہم سے داؤد بن شبیب نے بواسطہ ہمام، قمادہ، حضرت انس کا قول نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے ایسی حدیث بیان کروں گاجو تم سے کوئی شخص میرے بعد بیان نہ کرے گا، میں نے اس کو

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ وَإِمَّا قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا الْحَهْلُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَيَقِلُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَيَقِلُ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِلْحَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ \*

١٧١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ً اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ عِكْرِمَةُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ كَيْفَ يُنْزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ قَالَ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنُ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ \* ٤ُ ١٧١ - حَلَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن الْأَعْمَش عَنْ ذَكْوَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حَيِنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ \* ١٧١٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ أَبِيٍ وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اَللَّه عَنْهُ قَالَ قُلَّتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذُّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے کہ آپ فرمارہے سے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سے ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سے سہ ہے کہ علم اٹھالیا جائے گااور جہالت بھیل جائے گیاور شراب کو پیا جائے گااور زناکی کشرت ہوگی، مرد کم ہو جائیں گے اور عور توں کی زیادتی ہو جائے گی یہاں تک کہ بچپاس عور توں پرایک نگران ہوگا۔

سااے ا۔ محمد بن مثنیٰ، اسحاق بن یوسف، فضیل بن غزوان، عکرمہ، ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی بندہ زنا نہیں کر تاجب کہ وہ زنا کرے اور مومن ہو، اور کوئی چور چوری نہیں کر تااس حال میں کہ وہ مومن ہو، اور نہیں شراب پیتا ہے۔ ہس وقت کہ شراب پیتا ہے۔ اس حال میں کہ مومن ہو، اور کوئی تا تل قتل نہیں کر تااس حال میں کہ وہ مومن ہو، عکرمہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا کہ کس طرح اس سے ایکان تھینج لیاجا تا ہے، انہوں نے کہا کہ اس طرح اور اپنی انگلیوں کو انگلیوں کو تا ہوں کی خران کو نکالا اور اگر تو بہ کرلے، تواس طرح اس کی طرف لوٹ آتا ہے اور اپنی انگلیوں کو انگلیوں کو انگلیوں کو انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا۔ مارے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آئحضرت تابع ہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آئحضرت تابع ہر برہؓ سے روایت کرنے والا زنا نہیں کر تا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو اور کوئی شخص چوری نہیں کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو اور تو بہ اس کے بعد کھلی ہوئی ہے۔

۵ا کا۔ عمر و بن علی ، یجی ، سفیان ، منصور وسلیمان ، ابو وائل ، ابو میسر ہ ، عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ کون ساگناہ سب سے بڑا ہے ؟ آپ علی اللہ کون ساگناہ سب سے بڑا ہے ؟ آپ بیدا کیا ہے۔ میں نے بوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ہے کہ تواپنے بیدا کیا ہے۔ میں سب سے قتل کر ڈالے کہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گا، میں نے بوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی اپنے پڑوی کی میں نے بوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی اپنے پڑوی کی

قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِاللّهِ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مِثْلُهُ قَالً عَنْ عَبْدِاللّهِ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مِثْلُهُ قَالً عَنْ مَنْوَ وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ اللّهَ عَمْشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ دَعْهُ دَعْهُ \* عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ دَعْهُ دَعْهُ فَعْلَا اللّهُ حَصَن وَقَالَ اللّهُ عَنْ مَنْ زَنَى بِأَحْتِهِ حَدَّهُ حَدَّهُ حَدَّهُ حَدَّهُ حَدَّهُ اللّهُ اللّهِ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَعَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

٦٧١٦ حَدَّنَنَا آدَمُ حَدَّنَنَا شُغْبَةُ حَدَّنَنَا شُغْبَةُ حَدَّنَنَا سَلَمَةُ بَنُ كُهَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّه عَنْه حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

الشَّيْبَانِيِّ سَأَلْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي أُوْفَى هَلْ رَحَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلُ سُورَةِ النَّورِ أَمْ بَعْدُ قَالَ لَا أَدْرِي\* نَعَمْ قُلْتُ قَبْلُ سُورَةِ النَّورِ أَمْ بَعْدُ قَالَ لَا أَدْرِي\* عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِر جَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي فَشَهدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجمَ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ \*

٩٧٠ بَابِ لَا يُرْجَمُ الْمَجْهُونُ

یوی سے زنا کرے۔ یکی نے کہا کہ مجھ سے سفیان نے بواسطہ ابو واکل حضرت عبداللہ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا کہ رسول اللہ اور اسی طرح بیان کیا، عروہ نے کہا کہ میں نے اس کو عبدالرحمٰن سے بیان کیااور انہوں نے ہم سے بواسطہ سفیان، اعمش و منصور واصل، ابو میسرہ حدیث بیان کی تھی توانہوں نے کہا کہ اسے چھوڑ دواسے چھوڑ دو۔

باب ۹۲۹۔ شادی شدہ (زانی) کو سنگسار (۱) کرنے کا بیان، حسن نے کہاکہ جس نے اپنی بہن سے زناکیا، اسے بھی زناہی کی حد لگے گی۔

۱۵۱۱ - آدم، شعبه، سلمه بن کہیل، شعبی، حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت علی نے جمعہ کے دن ایک عورت کو سنگسار کیا تو کہا کہ میں نے اس کور سول اللہ علیہ کی سنت کے مطابق سنگسار کیا ہے۔

ا ۱۷۱۔ اسحاق، خالد، شیبانی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حیان کیا کہ میں نے حیان کیا کہ میں نے حیال اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کیا ہے، انہوں نے کہاہاں، میں نے پوچھا سور ہ نور سے پہلے یاس کے بعد، انہوں نے کہامیں نہیں جانتا۔

۱۷۱۸۔ محمد بن مقاتل، عبدالله، یونس، ابن شهاب، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن حضرت جابر بن عبدالله انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ اسلم کاایک شخص رسول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور اس نے بیان کیا کہ میں نے زنا کیا ہے اور اپنی خارم تبد اپنے گناہ کا اعتراف اپنے آپ پر چار شہاد تیں دیں (یعنی چار مر تبد اپنے گناه کا اعتراف کیا) اس کے متعلق آن مخضرت ﷺ نے سنگیار کرنے کا حکم دیا تو وہ سنگیار کیا گیااور وہ شادی شدہ تھا۔

باب ۹۷۰ مجنون مر د وعورت کو سُنگسار نہیں کیا بائے گا۔

ا رجم کا ثبوت احادیث متواترہ سے ہے، باون صحابہ ارجم کی روایات کو نقل فرمانے والے ہیں جس کی وجہ سے یہ حکم علمائے امت کے در میان اجماعی ہے اور پوری امت کااس کے ثبوت پر اجماع ہے ( سملہ فتح الملهم صفحہ ۱۲۳۔ جلد ۲۔

وَالْمَدُّ وَنَهُ وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمْرَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَحْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ \*

١٧١٩ حَدِّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا وَهُو الْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى اللَّهِ إِنِّي زَنْيْتُ صَلَّى اللَّهِ إِنِّي زَنْيْتُ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنْيْتُ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنْيْتُ فَلَا اللَّهِ إِنِّي زَنْيْتُ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِكَ خُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ البَّي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ خُنُونٌ قَالَ البَّي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَقَالَ البَّي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَهُبُوا بِهِ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَحَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتُهُ الْحَرَّوةِ فَرَحَمْنَاهُ إِلَيْتُ فِيمَنْ أَوْمَالَكُ فَرَكُونَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَحَمْنَاهُ وَلَا الْحَرَّةِ فَرَحَمْنَاهُ إِلَى الْحَرَّةِ فَرَحَمْنَاهُ وَلَا الْحَجَرُ \*

١٧٢٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْبَيْ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ الْبَيْ مُوْوَةً عَنْ عَافِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْ عَافِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ احْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ زَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ \*
لَنَا قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ \*

١٧٢١ - حَدَّثَنَا آَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

حضرت علیؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ دیوانے سے جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آئے اور بیچ سے جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے اور سونے والے سے جب تک کہ بیدارنہ ہو جائے قلم اٹھالیا گیاہے۔

ادار یکی بن بکیر، لیف، عقیل، ابن شہاب، ابو سلمہ و سعید بن مسیّب، حضرت ابوہری ہے موایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آخضرت علی کے پاس ایک آدمی آیا، اس وقت آپ معجد میں تشریف فرما تھے، اس نے آپ کو پکار ااور کہا کہ یار سول اللہ علیہ میں نے زنا کیا ہے، آپ نے اس سے منہ پھیر لیا یہاں تک کہ اس نے جار باریمی کلمات دہرائے۔ جب وہ اپنے آپ پر چار شہاد تیں دے چاتو نی تقلیق نے اس بلایا اور فرمایا کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میں، آپ نے فرمایا کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا ہاں! نبی تقلیق نے فرمایا کہ اس لے جاکر سنگار کر دو۔ ابن شہاب کابیان ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جس نے جابر بن عبد اللہ سے سنا کہ انہوں نے کہا میں بھی ان سنگسار کر نے والوں میں تھا اور مقام مصلی میں ہم نے اسے سنگ ارکرہ وہ بھاگ کھڑ اہوا، ہم نے اسے مقام حرہ میں پکڑ لیا اور سنگسار کر دیا۔

#### باب اعورزانی کے لئے بھر ہیں۔

• ۱۷۱- ابوالولید، لیف، ابن شہاب، عروہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ سعد اور ابن زمعہ کے در میان (ایک لڑک کے) متعلق اختلاف ہوا تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ اے عبد بن زمعہ وہ تمہارا لڑکا ہے، لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو، اور اے سودہ تم اس سے پر دہ کیا کر و، اور قتیعہ نے بواسطہ لیث اتنازیادہ بیان کیا کہ زانی کے لئے پھر ہیں۔

ا ۱۷۱ ۔ آدم شعبہ ، محمد بن زیاد ، حضرت ابوہر بریؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت عظیم نے فرمایا کہ لڑکا ابھ والے کا سے اور زانی کے لئے پھر ہیں۔

أَجْنَأُ عَلَيْهَا \*

وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ \*

٩٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُمْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ عَنْهِمَا قَالَ أُتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيهُودِي وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا حَمِيعًا فَقَالَ وَسَلَّمَ بِيهُودِي وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا حَمِيعًا فَقَالَ لَهُمْ مَا تَحَدُونَ فِي كِتَابِكُمْ قَالُوا إِنَّ أَحْبَارَنَا لَهُمْ مَا تَحَدُونَ فِي كِتَابِكُمْ قَالُوا إِنَّ أَحْبَارَنَا سَلَامِ الْحَمْمِ مَا تَحْدُونَ فِي كِتَابِكُمْ قَالُوا إِنَّ أَحْبَارَنَا سَلَامٍ ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالتَّوْرَاةِ فَأَتِي بِهَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوَحْهِ وَالتَّجْبِيةَ قَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالتَّوْرَاةِ فَأَتِي بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالتَّوْرَاةِ فَأَتِي بِهَا فَوَصَلَعَ أَحَدُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالتَّوْرَاةِ فَأَتِي بِهَا فَوَصَلَعَ أَحَدُهُمْ يَا مَسُولَ اللَّهِ بَالتَّوْرَاةِ فَأَتِي بِهَا يَوْرَاةٍ فَأَتِي بِهَا يَوْرَاةٍ فَأَتِي بِهَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّحْمِ وَجَعَلَ اللَّهِ بَلَهُ اللَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّحْمِ وَجَعَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُحِما قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُحِما قَالَ لَهُ اللَّهُ عَمْرَ فَرُحَما عَنْدَ الْبَلَاطِ فَرَأَيْتُ الْيَعُودِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُحُما قَالَ لَكُ عُمَرَ فَرُحُما قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُحُما قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى ا

٩٧٣ بَابِ الرَّحْمِ بِالْمُصَلَّى \*
الْمُصَلَّى عَبْدُالرَّزَاق الْمُصَلَّى فَمُرَّ عَنِ الْبَي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ اللَّهِ جَابِرِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى شَهدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَوْلَقَتْهُ الْجِحَارَةُ فَرَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ لَمْ مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ لَمْ يَقُلُ اللَّه عَلَيْهِ فَاللَّه فَصَلَّى عَلَيْهِ يَصِحُ قَالَ رَوَاهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ يَصِحُ قَالَ رَوَاهُ اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه يَصِحُ قَالَ رَوَاهُ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى وَالْ الْمَا الْمُعَلَى الْمُعَلِ أَلُوا عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى وَالْ رَوَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالَولُ الْمَالَةُ الْعَلْ وَالْ الْمَالَةُ الْمَالَ الْمَالَوْلَ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَوْلُ اللَّهُ الْمَالَقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمِلْمَ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْم

### باب ٩٤٢- بلاط مين سنگسار كرنے كابيان۔

الا الد میں اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مر رفنی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی ہے کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک یہودن عورت لائی گی انہوں نے زناکیا تھا۔ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنی کتاب میں کیا تھم پاتے ہوا نہوں نے کہا کہ ہمارے علماء نے چہرے کا کتاب میں کیا تھم پاتے ہوا نہوں نے کہا کہ ہمارے علماء نے چہرے کا سیاہ کرنا اور گدھے پر الٹا سوار کرنا بتایا ہے، عبداللہ بن سلام نے ورات لائی گئی ان میں سے ایک نے سنگسار کی آیت پر اپناہا تھ رکھ دیا اور اس کے ان کی ان میں سے ایک نے سنگسار کی آیت پر اپناہا تھ رکھ دیا اور اس ہا تھ اپنا ہو تھا۔ تو ہیں پر اس کے ہاتھ کے نیچ سنگسار کی آیت تھی چنا نچہ ہا تھ کے شکسار کی آیت تھی چنا نچہ ہا تھ کے شکسار کی آیت تھی جنا خود سے سنگسار کی آیت تھی جنا پر ہمکا پر تا تھا۔ سنگسار کرنے کا تھم دیا اور دونوں کے سنگسار کرنے کا تھم دیا اور دونوں کے سنگسار کرنے کا تھم دیا اور دونوں کے سنگسار کرنے گئے۔ میں نے یہودی مرد کود یکھا کہ عور ت پر جھکا پر تا تھا۔

#### باب ٩٤٣- عيد گاه مين سنگسار كرنے كابيان-

مَعْمَرٌ قِيْلَ لَهُ رَوَاهَ غَيْرُ مَعْمَرٍ قَالَ لَا \* وَنَ الْحَدِّ وَلَا الْحَدِّ وَلَا الْحَدِّ وَلَا الْحَدِّ وَلَا الْحَدِّ وَلَا الْمَامَ فَلَا عُقُوبَةً عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا خَاءَ مُسْتَفْتِيًا قَالَ عَطَاءٌ لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج وَلَمْ يُعَاقِبه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج وَلَمْ يُعَاقِب اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج وَلَمْ يُعَاقِب اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج وَلَمْ يُعَاقِب اللَّهِ عَمْرُ صَاحِب الظَّبي وَفِيهِ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ وَسَلَّى مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٧٢٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْدِالرَّحْمَن عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بَامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ أَم فَقَالَ هَل تَجدُ , قَبَةً قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنَ قَالَ لَا قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن جَعْفَر بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرُ عَنْ عَائِشَهَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ اخْتَرَقْتُ قَالَ مِمَّ ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ لَهُ تَصَدَّقْ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ فَجَلَسَ وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسُونُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ فَقَالَ هَا أَنَا ذَا قَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي مَا لِأَهْلِي طَعَامٌ قَالَ فَكُلُوهُ قَالَ أَبمو عَبْد اللَّهِ

باب ۱۹۷۴ جو شخص کسی ایسے گناہ کام تکب ہو جس میں حد نہیں اور امام کواس کی خبر کی تو توبہ کرنے کے بعد اس پر کوئی حد نہیں، جبکہ وہ حکم دریافت کرنے آئے، عطاء کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سز انہیں دی اور ابن جرت کے نے کہا کہ آپ نے اس شخص کوسز انہیں دی جس نے رمضان میں (اپنی بیوی سے) جماع کر لیا تھا اور حضرت عمر نے بحالت احرام ہرنی شکار کرنے والے کو سز انہیں دی اور اس باب میں بواسطہ ابو عثمان ابن مسعود ہنی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔

١٤٢٣ قتيد، ليف ابن شاب، حميد بن عبدالرحمٰن حضرت ابوہر روہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک سخص نے ا بی بیوی ہے رمضان میں جماع کر لیا پھر اس نے رسول اللہ علیہ ہے مسئلہ دریافت کیا تو آپ علیہ نے فرمایا کہ توساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا، اور لیٹ نے بواسطہ عمرو بن حارث، عبدالر حمٰن بن قاسم، محمد بن جعفر بن زبیر،عباد بن عبدالله بن زبیرٌ، حضرت عائشٌ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پیلٹنگ کی خدمت میں حاضر ہو كر عرض كياكه ميں ہلاك ہوگيا، آپ نے يو چھاكيونكر؟اس نے كہا میں نے اپنی ہوی سے رمضان میں جماع کر لیا، آپ نے اس سے فرمایا کہ صدقہ کر اس نے کہامیرے پاس کچھ نہیں، پھر وہ بیٹھ گیا آپ کے پاس ایک شخص گدھا ہانگتا ہوا آیا اس کے پاس غلہ تھا، عبدالر حن نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ کون ساغلہ تھاجو آپ کی خدمت میں لے کر آیا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ ہلاک ہونے والا کہاں ہے؟اس نے کہامیں یہاں ہوں آپ نے فرمایا سے لے کر خیرات کراس نے پوچھاکیاایئے سے زیادہ حاجت مند کو دوں؟ میرے گھر والوں کے پاس کھانا نہیں ہے، آپ نے فرمایا سے کھاؤ، ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا کہ کیلی حدیث زیادہ واضح ہے جس میں اطعم اهلك کے الفاظ ،ں۔

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَبْيَنُ قَوْلُهُ أَطْعِمْ أَهْلَكَ \*

٩٧٥ بَابِ إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ \*

٥ / ٧٢ - حَدَّنَا عَبْدُالْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيُّ حَدَّنَنَا هَمَّامُ بْنُ يَخْيَى حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَحَاءَهُ فَأَقِمْ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَحَاءَهُ الصَّلَاةُ فَصَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ فَصَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فَلَمَّ الْمَبْتُ مَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فَلَمَ إِلْهِ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه إِنِّى أَصَبْتُ مَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ عَدْ عَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ حَدًّا فَالَ فَإِنَّ اللَّه قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ مَعَنَا قَالَ نَعْمُ قَالَ فَإِنَّ اللَّه قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَنِي كَلَا حَدَّكَ \*

٩٧٦ بَابِ هَلْ يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمُقِرِّ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ \*

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ صَعْتُ الْجُعْفِيُّ عَرَّنَا أَبِي قَالَ صَعِعْتُ يَعْلَى بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَعَلَّكِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَعَلَّكِ أَلْكِ أَلْبَي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَعَلَّكِ أَنْ فَلَرْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لَهُ لَعَلَّكِ أَلْكُ قَبَلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لَهِ قَالَ أَنِكْتَهَا لَا يَكْنِي قَالَ لَكِ يَلِكُ أَمْرَ برَجْمِهِ \*

٩٧٧ بَابِ سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمُقِرَّ هَلْ أَحْصَنْتَ \*

١٧٢٧– حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي

باب ٩٤٥- اگر كوكی شخص حد كا قرار كرے اور اسے ظاہر نه كرے و كرے اور اسے ظاہر نه كرے اور اسے خاہر نه كرے اور اسے بادا كلا كے اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبن اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبن اللہ عبد اللہ عبن اللہ عنہ اللہ عبد اللہ عبن اللہ عبد اللہ عبن اللہ عليہ وسلم روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كيا كہ ميں نبى صلى اللہ عليہ وسلم كے پاس تھا تو ايك شخص نے آكر عرض كيا كہ يار سول اللہ ميں حد والے گناہ كامر تكب ہوا ہوں اللہ على اللہ عليہ وسلم خان كا وقت نے اس سے اس (گناہ) كے متعلق كچھ نہيں بوچھا، پھر نماز كا وقت نے اس سے اس (گناہ) كے متعلق كچھ نہيں بوچھا، پھر نماز كا وقت آگيا تو اس آدى نے آخضرت صلى اللہ عليہ وسلم خان سے فارغ ہو چك تو وہ آگيا تو اللہ اللہ عليہ وسلم نماز سے فارغ ہو چك تو وہ الے گناہ كام تكب ہوا ہوں اس لئے آپ كتاب اللہ كى حد مجھ پر اللہ كام تكب ہوا ہوں اس لئے آپ كتاب اللہ كى حد مجھ پر قائم كيجئے۔ آپ نے فرمايا كيا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہيں پڑھى ہے قائم كيجئے۔ آپ نے فرمايا كہ تيرى حد كو بخش ديا۔

باب ۹۷۲ کیاامام ا قرار کرنے والے سے بیر کہد سکتاہے کہ شاید تونے حجیواہو گامااشارہ کیاہو گا۔

۱۷۲۱۔ عبداللہ بن محمد جعفی، وہب بن جریر، جریر، یعلی بن حکیم، عکر مدابن عبال سے روایت کرتے ہیں کہ جب ماعز بن مالک نبی علی من عاصر ہوااور زناکا اقرار کیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ شاید تونے بوسہ لیا ہے یااشارہ کیا ہے یاد یکھا ہے، اس نے کہا نبیل یار سول اللہ! آپ نے فرمایا کیا تو نے اس سے صحبت کی ہے؟ لیعنی بغیر کسی کنابہ کے (صراحة) دریافت فرمایا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کے سنگار کئے جانے کا تھم دیا۔

باب ے 92۔ اقرار کرنے والے سے امام کادریافت کرناکہ کیا توشادی شدہ ہے؟

٢ ١٥٢ سعيد بن عفير ،ليث، عبد الرحمٰن بن خالد ، ابن شهاب، ابن

اللَّيْتُ حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ ثَيْرِيدُ نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ۗ النَّبِيُّ صَلَّى ۗ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُنَحَّى لِشِقِّ وَجْهَهِ الَّذِي أَعْرَصَ قِبَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَّيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبيُّ صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِكَ خُنُونٌ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ قَالَ ابْنُ َشِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِٱلْمُصَلُّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ حَمَزَ حَتَّى أَدْرَ كُنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَوْرَ حَمْنَاهُ\*

٩٧٨ بَابِ الِاعْتِرَافِ بِالزِّنَا \* مَنْ فَيْ الزَّهْرِيِّ قَالَ سَفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ فِي الزَّهْرِيِّ قَالَ مَفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ فِي الزَّهْرِيِّ قَالَ الْخُبَرِنِي عُبَيْدُاللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّه إِلَّا وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّه إِلَّا وَصَابِّ اللَّهِ فَقَامَ حَصْمُهُ وَكَانَ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّه وَأَذَنْ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ النِّي كَانَ عَسِيفًا عَلَى اللَّهِ وَأَذَنْ فَيَا فَرَنَى بِالْمِرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِاتَةٍ شَاةٍ وَحَادِمٍ ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَخْرِيبَ وَعَلَى الْرَاتِهِ الرَّحْمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِينَ عَلَى النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَأَقْضِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَأَقْضِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَأَقْضِينَ

میتب وابوسلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوہر روائے نیان کیا کہ ایک شخص آنخضرت علیہ کے پاس آیااوراس وقت آپ معجد میں تھے۔اس نے پکار کر کہایار سول اللہ! میں نے زناکیا ہے۔ نبی علیہ کے اس نے دوسری طرف سے آیااور کہا کہ یار سول اللہ میں نے زناکیا ہے! آپ نے اس سے منہ پھیر لیا تو وہ نبی علیہ کے سامنے تیسری طرف سے آیااور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے زناکیا ہے، آپ نے پھراعراض فرمایا تو پھرچو تھی رسول اللہ میں نے زناکیا ہے، آپ نے پھراعراض فرمایا تو پھرچو تھی طرف سے آپ کے سامنے آیا جب وہ آپ نر چار مرتبہ شہادت دے چکا تو نبی علیہ نے اس نے اللہ اور فرمایا کہ کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے، اس نے کہا تبی یارسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے، اس نے کہا بی یارسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ تو شادی شدہ سے ، اس نے کہا بی یارسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ تو شادی شدہ سے ، اس نے کہا بی یارسول اللہ! آپ نے فرمایا اسے لے جا کر ہے ، اس نے جا بر کو کہتے ساکہ ہم نے اسے عیدگاہ میں رجم کیا جب اسے بھر گے تو بھاگ نکلا، ہم نے اسے عیدگاہ میں رجم کیا جب اسے بھر گے تو بھاگ نکلا، ہم نے اسے عیدگاہ میں رجم کیا جب اسے بھر گے تو بھاگ نکلا، ہم نے اسے عیدگاہ میں رجم کیا جب اسے بھر گے تو بھاگ نکلا، ہم نے اسے مقام حرہ میں پالیا اور سکسار کر دویا۔

#### باب۸۷۹-زناکاا قرار کرنے کابیان۔

اکد علی بن عبداللہ، سفیان، زہری، عبیداللہ، حضرت الوہر برہ و زید بن خالہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ کے پاس سے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کہ کہا کہ میں آپ کو قتم دے کر کہتا ہوں کہ ہمارے در میان کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کر دیجئے اور مجھے کر ض کرنے کی اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا بیان کراس نے کہا کہ میر ابیٹااس کے ہاں مز دوری پر تھااس کی بیوی کے ساتھ (میر بیٹے نے) زناکیا، ایک سو بحریاں اور ایک خادم میں نے فدیہ میں دے دیا پھر میں نے فدیہ میں دے دیا پھر میں نے فدیہ میں دے دیا پھر میں نے فال علم سے اس کی بابت بوچھا تو انہوں نے کہا کہ میر رے بیٹے کو ایک سو کوڑے گئیں گے اور ایک سال کیلئے جلاوطن میں بوت پوٹیا تو انہوں نے کہا کہ ہونا پڑے گا اور ایک سال کیلئے جلاوطن میں میر کے قبضہ میں میر کی جات کی مطابق فیصلہ کروں گا، سو بحریاں اور خادم تو تہہیں داپس کئے جاتے ہیں، اور تمہارے بیٹے کو ایک سو کوڑے گئیں گے واپس کئے جاتے ہیں، اور تمہارے بیٹے کو ایک سو کوڑے گئیں گے واپس کئے جاتے ہیں، اور تمہارے بیٹے کو ایک سو کوڑے گئیں گے واپس کئے جاتے ہیں، اور تمہارے بیٹے کو ایک سو کوڑے گئیں گے واپس کئے جاتے ہیں، اور تمہارے بیٹے کو ایک سو کوڑے گئیں گے واپس کئے جاتے ہیں، اور تمہارے بیٹے کو ایک سو کوڑے گئیں گے واپس کئے جاتے ہیں، اور تمہارے بیٹے کو ایک سو کوڑے گئیں گ

بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ حَلَّ ذِكْرُهُ الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْحَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ حَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنَ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا قُلْتُ لِسُفْيَانَ لَمْ يَقُلْ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَقَالَ الشَّكُ فِيهَا مِنَ الزُّهْرِيِّ فَرُبَّمَا قُلْتُهَا وَرُبَّمَا سَكَتُ \*

١٩٧٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَسْرِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَسْرِاللَّهِ عَنِ الْبَنِ عَبَسْرِاللَّهِ عَنْ الْبَنْ عَبَسْرِتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ فَائِلٌ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُوا فَائِلٌ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُوا بَرْكُ فَريضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقِّ بَرَنْكِ وَرَخَمَ اللَّهُ أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقِّ عَلَى مَنْ زَنِي وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ زَنِي وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ زَنِي وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ الِاعْتِرَافُ قَالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفِظْتُ أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ كَذَا حَفِظْتُ أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ \*

٩٧٩ بَاب رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَت \*

١٧٣٠ - حَدَّنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّئَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبْدِاللَّهِ بْنِ عُبْدِاللَّهِ بْنِ عُبْدِاللَّهِ بْنِ عُبْدَاللَّهِ بْنِ عُبْدَةً بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عُبْدِاللَّهِ بْنِ عُبْدَاللَّهِ بْنِ عُبْدَةً أَقْرِئُ رِحَالًا مِنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَقْرِئُ رِحَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَبَيْنَمَا الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَبَيْنَمَا الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَبَيْنَمَا الْخَطَّابِ فِي مَنْزِلِهِ بِعِبْى وَهُو عَنْدَ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ الْمُؤْمِنِينَ هَلَ اللَّي عَبْدُ اللَّهُ مِنِينَ هَلَ لَكَ عَمْرُ لَقَدْ بَايَعْتُ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ عَمْرُ لَقَدْ بَايَعْتُ اللَّهُ فَيْ فَلَانَ يَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ

اورا یک سال کے لئے جلاوطن ہونا پڑے گا۔اوراے شخص تو صبحاس کی ہوی کے پاس جا،اگر وہ اقرار کرلے تواس کورجم کر دو،وہ صبحاس عورت کے پاس گیا، اس نے اقرار کر لیا تواس کورجم کر دیا۔ بخاری کہتے ہیں کہ میں نے سفیان سے کہا کیاز ہری نے یہ بیان نہیں کیا کہ فاخبر ونی ان علی ابنی الرجم (کہ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے پر رجم ہے) سفیان نے کہا کہ میرے بیٹے پر رجم ہے) سفیان نے کہا کہ مجھے اس میں زہری سے سننے کے متعلق شک ہے بھی میں اس کو کہتا ہوں اور بھی خاموش رہتا ہوں۔

الدی الله این عبدالله ، سفیان ، زہری ، عبیدالله ، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عرص نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ ایک زمانہ لوگوں پراییا آئے گاکہ ایک کہنے والا کہے گا کہ ہم کتاب الله میں رجم کا حکم نہیں پاتے ، چنانچہ وہ ایک فرض کو چھوڑ کر گر اہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ خبر دار رجم واجب ہے اس پر جس نے زنا کیا اور شادی شدہ ہو بشر طیکہ اس پر گواہی قائم ہو جائے یا حمل ہو جائے یا قرار ہو، شعبان نے کہا کہ اس طرح میں نے یاد کیا ہے من لو کہ رسول اللہ عیافت نے رجم کیا ہے اور طرح میں نے بھی سنگار کیا ہے۔

باب ۹۷۹۔ شادی شدہ عورت کو زنا سے حاملہ ہونے پر سنگسار کرنے کابیان۔

• ۱۵۳۰ عبدالعزیز بن عبدالله ،ابراہیم بن سعد ، صالح ، ابن شہاب ،
عبیدالله بن عبدالله بن عتبہ بن مسعود ، حضرت ابن عباسٌ سے
روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیامیں کہ مہاجرین کے کچھ لوگوں
کو پڑھا تاتھا جن میں عبدالرحمٰن بن عوف بھی تھے۔ایک دن میں ان
کے گھر میں بیٹھا تھا اور وہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس تھے اس جج
میں جو (حضرت عمر نے) آخری بار کیا تھا، عبدالرحمٰن میرے پاس
لوٹ کر آئے اور کہا کہ کاش! تم اس شخص کو دیکھتے جو آج
امیر المومنین کے پاس آیا اور کہا کہ اے امیر المومنین! آپ کو فلاں
کے متعلق خبر ہے جو کہتا ہے کہ اگر عمر مرائیں تومیں فلاں کی بیعت
کرلوں، خدا کی قتم ابو بکر گی بیعت اتفاقیہ تھی جو پوری ہوگئ۔ چنا نچه

حضرت عمرٌ کو غصہ آگیا پھر کہا کہ انشاءاللہ میں شام کے وقت لو گوں میں کھڑا ہوں گااور ان کو ڈراؤں گاجو مسلمانوں کے امور کو غصب کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالرحمٰن کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ اے امیر المومنین ایبانه کیجئے اس لئے که موسم جج میں جب که عام اور پیت قتم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جس وقت آپ کھڑے ہوں گے تو ال قتم کے لوگوں کی اکثریت آپ کے پاس ہو گی اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر جو بات نہیں گے ،اس کواڑا کر ہر طر ف لے جائیں گے اوراس کی حفاظت نہیں کریں گے اوراس کواس کے (مناسب) مقام پر نہیں رکھیں گے۔ اس لئے آپ انتظار کریں، یہال تک کہ آپ مدینہ پہنچیں،اس لئے کہ وہ دارالبجر ت والسنّت ہے۔ صرف سمجھدار اور سربر آور دہ لوگوں کے سامنے آپ جو کہنا چاہیں کہیں تاکہ اہل علم آپ کی گفتگو کو محفوظ رکھیں اور اس کو اس کے مناسب مقام پر رکھیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ خدا کی قتم!اگر اللہ نے چاہا تو مدینہ میں سب سے پہلے میں ہی بیان کروں گا۔ ابن عباسٌ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ذی الحجہ کے آخر میں مدینہ پہنچے، جب جمعہ کا دن آیا تو آفتاب کے ڈھلتے ہی ہم معجد کی طرف جلدی ہے روانہ ہوئے یہاں تک کہ میں نے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کو منبر کے ستون کے پاس بیٹھا ہوا پایا۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا، میرا گھٹناان کے گھٹنے سے ملا ہوا تھا، فور أہى حضرت عمر بن خطاب آئے۔ جب میں نے ان کو آتے دیکھا تو میں نے سعید بن زید بن عمر و بن نفیل سے کہاکہ آج حضرت عمرٌ ایک ایسی بات کہیں گے جوانہوں نے مجھی نہیں کہی ہو گی جب سے خلیفہ ہوئے ہیں، سعید نے میری بات سے انکار کیااور کہا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ ایس بات کہیں گے جواں سے پہلے نہ کہی ہو۔ چنانچہ حضرت عمرٌ منبر پر بیٹھ گئے، جب لوگ خاموش ہوگئے تو کھڑے ہوئے اوراللہ کی حمد بیان کی جس کاوہ مستحق ہے چھر کہاامابعد! میں تم ہے الیی بات کہنے والا ہوں جس کا کہنا میرے مقدر میں نہ تھا۔ میں بیہ نہیں جانتا کہ شاید بیہ میری موت کے آ گے ہو جس نے اس کو سمجھااور باد کیا تووہ جہاں بھی ہینچے دوسروں ہے بیان کرے اور جس شخص کو خطرہ ہو کہ وہ اس کو نہیں سمجھے گا تو میں کسی کے لئے حلال نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے متعلق حجوث

فُلَانًا فَوَاللَّهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكُر إِلَّا فَلْتَةً فَتَمَّتْ فَغَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ إَنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاء الَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ قَالَ عَبْدُالرَّحْمَن فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ فَإَنَّهُمْ هُم الَّذِينَ يَعْلِّبُونَ عَلَّى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ وَأَنَا أَحْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطِّيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّر وَأَنْ لَا يَعُوهَا وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقُدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ فَتَحْلُصَ بأَهْلِ الْفِقُّهِ وَأَشْرَافِ َالنَّاسِ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكَّنًا فَيعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ وِيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا فَقَالَ عُمَّرُ أَمَا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِٱلْمَدِينَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عُقَّبِ ذِي الْحَجَّةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ حَتَّى أَجدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْن عَمْرُو بْن نُفَيْل جَالِسًا إَلَى رُكُن الْمِنْبَر فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تُمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتُهُ فَلَمُّ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ نُفَيْل لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُحْلِفً فَأَنْكُرَ عَلَىَّ وَقَالَ مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلُهُ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَّالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا لَا أَذُرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أُحِلُّ

بولے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد علیقیہ کوحق کے ساتھ بھیجاہے اور ان پراللہ نے اپنی کتاب نازل کی ہے۔ اللہ نے جو آیت نازل کی اس میں رجم کی بھی آیت تھی، ہم نے اس کو پڑھا اور سمجھا اور محفوظ ر کھا، آنخضرت علیہ نے سکسار کیا اور ہم نے بھی ان کے بعد سنگسار کیا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگوں پر مدت دراز کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک کہنے والا کہے گا کہ خدا کی قشم ہم آیت رجم کتاب الله میں نہیں پاتے وہ اس فرض کو چھوڑ کر گمر اہ ہو گاجو اللہ نے نازل کیاہے اور رجم کتاب الله میں زنا کرنے والے مرووعورت پر جبکہ شادی موں، واجب ہے بشر طیکہ گواہ قائم مو جائیں یا حمل قرار پا جائے یاا قرار کرے ، پھر ہم کتاب اللہ میں جو پڑھتے تھے اس میں یہ بھی تھاکہ تم اپنے باپوں سے نفرت نہ کرو کیونکہ تمہارااپنے باپوں ے نفرت کرنا تمہارے کئے کفرے۔ یاب فرمایا کہ بے شک تمہارے لئے یہ کفرے کہ تم اینے باپول سے نفرت کرو۔ پھر س او کہ نبی عَلِينَةً نِه كروجس طرح ميسى مبالغه نه كروجس طرح ميسى بن مریم کی تعریف میں مبالغه کیا گیااورتم صرف الله کابنده اور اس کا رسول کہو پھر کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم میں سے کوئی کہتاہے کہ خدا کی قشم اگر عمرٌ مر جائیں، تو میں فلاں کی بیعت کرلوں، تمہیں کوئی شخص ٹیے کہہ کر دھو کہ نہ دے۔ کہ ابو بکڑ کی بیعت اتفاقیہ تھی اور پھر وہ پوری ہو گئی، من لو کہ وہ ایسی ہی تھی لیکن اللہ نے اس کے شر ہے محفوظ رکھا اور تم میں ہے کوئی شخص نہیں جس میں ابو بکڑ جیسی فضیلت ہو،جس شخص نے کسی کے ہاتھ پر مسلمانوں سے مشورہ کئے بغیر بیعت کرلی تواس کیبیعت نہ کی جائے۔اس خوف سے وہ قتل کر دیئے جائیں جس وقت اللہ نے اپنے نبی علیہ کو وفات دے دی تو اس وقت وہ ہم سب ہے بہتر تھے مگر انصار نے ہماری مخالفت کی اور سارے لوگ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے اور حضرت علیؓ وزبیرؓ نے بھی ہماری مخالفت کی اور مہاجرین ابو بکڑ کے پاس جمع ہوئے تو میں نے ابو کرڑے کہاکہ اے ابو کرٹم اوگ اپنے انصار بھ نیوں کے پاس چلیں، ہم لوگ انصار کے پاس جانے کے ارادے سے چلے جب ہم ان کے قریب پہنچ توان میں سے دو نیک بخت آدمی ہم سے ملے۔ ان دونوں نے وہ بیان کیا جس کی طرف وہ لوگ مائل تھے، پھرانہوں

لِأَحَدٍ أَنْ يَكُذِبَ عَلَيَّ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّحْم فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَاللَّهِ مَا نَحدُ آيَةَ الرَّحْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بَتَرْكِ فَريَضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَالرَّحْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاء إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أُو الِاعْتِرَافُ ثُمَّ إَنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفَرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَلَا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُطُّرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْ قَدْ َمَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرِ فَلْتَةً وَتَمَّتْ أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَنْلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرِ مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُبَايَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي َ بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبيَّهُ صَلَّىَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَنْصَارَ خَالَفُونًا وَاجْتَمَعُوا بِأُسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَّا وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلِقُ بَنَا إِلَى إِخْوَانِنَا َهَؤُلَاءً مِنَ الْأَنْصَارً فَانْطَلَقْنَاۚ نُرِيَدُهُمْ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَّهُمْ لَقِيَنَا مِنْهُمُّ

نے پوچھااے جماعت مہاجرین کہاں کا قصد ہے، ہم نے کہا کہ اپنے ان انصاری بھائوں کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تہارے لئے مناسب نہیں کہ ان کے قریب جاؤتم اپنے امر کا فیصلہ كرو، ميں نے كہا خداكى قتم ہم ان كے پاس جائيں گے ، چنانچہ ہم چلے یہاں تک کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں ہمان کے پاس پنچے توایک آدمی کو ان کے در میان دیکھاکہ کمبل میں لیٹاپڑاہے میں نے کہایہ کون ہے؟ انہوں نے کہا سعد بن عبادہ۔ میں نے اس سے بوچھاان کو کیا ہوا! لو گول نے کہا کہ ان کو بخار ہے۔ ہم تھوڑی ہی دیر بیٹے تھے کہ ان کا خطیب کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جس کا وہ سز اوار ہے۔ پھر کہاامابعد! ہم اللہ کے انصار اور اسلام کے لشکر ہیں اور تم اے مہاجرین وہ گروہ ہو کہ تمہاری قوم کے کچھ آدمی فقر کی حالت میں اس ارادہ سے نکلے کہ ہمیں ہماری جڑ سے جدا کر دیں اور ہماری حکومت ہم سے لے لیں۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے بولنا جاہا۔ میں نے ایک بات سوچ رکھی کہ جس کو میں ابو بکڑ کے سامنے بیان كرنا حابتا تفاراور ميں ان كاايك حديك لحاظ كرتا تھا۔ جب ميں نے بولنا چاہا توابو بکڑنے گفتگو کی، وہ مجھ سے زیادہ برد بار اور باو قار تھے۔ خدا کی قتم جو بات میری بچھ میں احیجی معلوم ہوتی تھی اس طرح یا اس سے بہتر پیرایہ میں فی البدیہ بیان کی یہاں تک کہ وہ چپ ہوگئے۔انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے جو خوبیاں بیان کی ہیں تم اُن کے اہل ہو لیکن یہ امر (خلافت) صرف قریش کے لئے مخصوص ہے۔ یہ لوگ عرب میں نسب اور گھر کے لحاظ سے اوسط ہیں، میں تمہارے لئے ان دو آدمیوں میں ایک سے راضی ہوں، ان دونوں میں کسی ہے بیعت کرلو چنانچہ انہوں نے میر ااور ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑااور وہ ہمارے در میان بیٹھے ہوئے تھے۔ (عمرٌ کہتے ہیں) مجھے اس کے علاوہ ان کی کوئی بات ناگوار نہ ہوئی۔ خداکی قشم میں اس جماعت کی سر داری پر جس میں ابو بکر ہوں اپنی گردن اڑائے جانے کوتر جیح دیتا تھا۔ یااللہ گر میر ایہ نفس موت کے وقت مجھے اس چیز کو اچھا کر د کھائے جس کو میں اب نہیں پاتا ہوں، انصار میں سے ایک کہنے والے نے کہاکہ ہم اس کی جڑاور اس کے بڑے ستون ہیں اے قریش ایک امیر ہم میں سے ہو،اورا یک تم میں ہے۔ شور و غل زیاد ہ

رَجُلَان صَالِحَان فَذَكَرًا مَا تَمَالَأَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالَا أَيْنَ تُريدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَقُلْنَا نُريدُ إخْوَانَنَا هَؤُلَاء مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَاً لَّا عَلَيْكُمْ أَنَّ لَا تَقْرَبُوهُمُ اقَّضُوا أَمْرَكُمُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَنَأْتِيَنَّهُمْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً فَقُلْتُ مَا لَهُ قَالُوا يُوعَكُ فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجرينَ رَهْطٌ وَقَدْ دَفَّتْ دَاَّفَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ فَإِذَا لَهُمْ يُريدُونَ أَنْ يَحْتَزَلُونَا مِنْ أَصْلِنَا ۚ وَأَنَّ يَحْضُنُونَا مِنَ الْأَمْرِ فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرْتُ مَقَالَةً أَعْجَنَتْنِي أُريدُ أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ وَكُنْتُ أَدَارَي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنُّ أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرِ عَلَى رَسْلِكَ فَكَرَهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ فَتَكَلَّمَ ۚ أَبُو ۚ بَكْرِ ۚ فَكَانَ هِمُو َ أَخَلَمَ مِنِّي وَأُوْقَرَ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِّنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْويري إِلَّا قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّىٰ سَكَتَ فَقَالَ مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِهَذًا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشِ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَبَايعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا فَلَمْ أَكُرَهُ مِمَّا قَالَ عَيْرَهَا كَانَ وَاللَّهِ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنْقِي لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْم أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَّأَمَّرَ عَلَى قُوْمٍ فِيهِمْ أَبُو َ بَكُرٍ اللَّهُمُّ إِلَّا أَنْ تُسَوِّلَ إِلَيَّ نَفْسِيًّ عِنْدَ الْمَوْتِ شَّيْئًا لَا أُجدُهُ

الْآنَ فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ مِنَا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ الْمُحَكَّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ مِنَا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمْيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ فَكُثْرَ اللَّغَطُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ حَتَّى فَرِقْتُ مِنَ الِاحْتِلَافِ فَقُلْتُ الْنَصَارُ وَنَزُوْنَا الْسُطْ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ الْأَنْصَارُ وَنَزُوْنَا مِنَهُمْ فَتَلْتُمْ عَلَى سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ قَتَلْتُمْ عَلَى سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ قَتَلْتُمْ عَلَى سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فَقَالَ اللَّهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً قَالَ عَلَى مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْر أَقُوى مِنْ مُبَايَعةٍ أَبِي بَكُر خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا اللَّهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً أَنْ يُبَعِقُ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ عَلَى مَا لَا يَرْضَى وَإِمَّا الْقُومُ وَلَمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ فَمَنْ بَايَعُ رَجُلًا عَلَى اللَّهُ مُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُتَابَعُ هُوَ وَلَا الّذِي بَايَعَهُ رَجُلًا عَلَى عَلَى مَا لَا يُتَابَعُ هُوَ وَلَا الّذِي بَايَعَهُ لَعَرَقً أَنْ يُقَلِلُ عُمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى الْذِي بَايَعَهُ مَوْوَ وَلَا الّذِي بَايَعَهُ تَعْرَقُ أَنْ يُقَالَا \*

٩٨٠ بَابِ الْبِكْرَانِ يُحْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا وَانِيَةً لَا يَنْكِحُ إِلَّا وَانِيَةً لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا وَانِيَةً لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا وَانِيَةً لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا وَانِيَةً لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا وَانِ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا وَانَ أَوْ مُرْمَ ذَلِكَ عَلَى وَالْوَانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا الْمُؤْمِنِينَ ) قَالَ ابْنُ عُينَنَةً رَأْفَةٌ فِي الْمُؤْمِنِينَ ) قَالَ ابْنُ عُينَنَةً رَأْفَةٌ فِي إِلَى الْمُؤْمِنِينَ ) قَالَ ابْنُ عُينَنَةً رَأْفَةٌ فِي إِلَّا الْمُؤْمِنِينَ ) قَالَ ابْنُ عُينَنَةً رَأْفَةٌ فِي إِلَا الْمُؤْمِنِينَ ) قَالَ ابْنُ عُينَنَةً رَأْفَةٌ فِي إِلَا الْمُؤْمِنِينَ ) قَالَ ابْنُ عُينَنَةً رَأَفَةٌ فِي إِلَا الْمُؤْمِنِينَ ) قَالَ ابْنُ عُينَنَةً رَأَفَةٌ فِي إِلَيْهُ الْمُؤْمِنِينَ ) قَالَ ابْنُ عُينَنَةً رَأَفَةً فِي إِلَا الْهُمُ الْمُؤْمِنِينَ ) قَالَ ابْنُ عُينَانَةً رَأَفَةً فِي إِلَى الْمُؤْمِنِينَ ) قَالَ ابْنُ عُينَانَةً رَأَفَةً فِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْهُمُونُ مِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ أَلْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمُ الْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْم

١٧٣١ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ نَدُاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجُهَنِي

ہوااور آوازیں بلند ہو کیں، یہاں تک کہ مجھے اختلاف کاخوف ہوا۔
میں نے کہا کہ اے ابو بر اپنا ہاتھ بڑھا ہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے ابنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے ابن سے بیعت کی اور مہا جرین نے بھی بیعت کی۔ پھر انسار نے ان سے بیعت کی اور ہم سعد بن عبادہ پر غالب آگے۔ کی کہنے والے نے کہا کہ تم نے سعد بن عبادہ کو قتل کر ڈالا۔ میں نے کہا انگہ نے سعد بن عبادہ کو قتل کرا ڈالا۔ میں نے کہا انگہ نے سعد بن عبادہ کو قتل کیا۔ عرائے کہا جو معاملہ ہوا تھا ہمیں اندیشہ ہوا کہ اگر ہم قوم سے جدا ہوئے اور ابو بکر کی بیعت نہ کی تو یہ لوگ ہمارے پیچھے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اس صورت میں لوگ ہمارے پیچھے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اس صورت میں غلاف ہوتا یا ہم اس کی مخالفت کرتے اور فساد ہوتا۔ جس نے خلاف ہوتا یا ہم اس کی مخالفت کرتے اور فساد ہوتا۔ جس نے مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کسی سے بیعت کی اس کی پیروی نہ کی جائیں طائے نہ اور اس کی جرف کے جائیں

باب ۱۹۸۰ غیر شادی شدہ مرد و عورت کو درے لگائے جائیں گے۔ زانی عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کوسو کوڑے لگاؤاور اللہ کے دین میں تم کوان پر حم نہ آئے۔ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور چاہئے کہ مومنین کی ایک جماعت ان دونول کی سزا کے موقع پر حاضر رہے۔ اور زانی سوائے زانیہ یا مشرکہ کے اور کسی عورت سے نکاح نہ کرے اور زانی عورت سے سوائے زانی یا مشرک کے اور کوئی مرد نکاح نہ کرے اور سام کر دیا گیا ہے۔ ابن عینیہ نے کہا کہ رافہ سے مراد ہے کہ حدود قائم کرنے میں تم کور حم نہ آئے۔ سے مراد ہے کہ حدود قائم کرنے میں تم کور حم نہ آئے۔ اسلامانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ابن عینیہ نے کہا کہ رافہ سے مراد ہے کہ حدود قائم کرنے میں تم کور حم نہ آئے۔ اسلامان میں اساعیل، عبدالعزیز، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن خالہ جنی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے فیل میں خالہ جنی سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے فیل میں خالہ جنی سے داکھ غیر شادی شدہ زیا

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ ثُمَّ لَمْ تَزَلُ تِلْكَ السَّنَّةَ \*

١٧٣٢ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْي عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ \* زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْي عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ \* زَنَى وَلَمْ يُخَتَّىنًا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمُحَنَّقِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النَّهَ عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَنَّقِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النَّسَاء وَقَالَ أَحْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَأَخْرَجَ فُلْانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا الْمُ

٩٨٢ بَاب مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائمًا عَنْهُ \*

١٧٣٤ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دِثْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ حَالِدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ حَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَالِسَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ لَهُ يَا رَسُولَ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِكِتَابِ اللَّهِ اللَّهِ بِكِتَابِ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا اللَّهِ بِكَتَابِ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّحْمَ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّحْمَ

کرنے کوایک سوکوڑے مارنے اور ایک سال کے لئے جلاوطن کرنے کا تھم (۱) دے رہے تھے۔ ابن شہاب نے کباکہ مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب نے جلاوطن کیا اور پھریہی طریقہ جاری رہا۔

۱۷۳۲ یکی، لیث، عقیل، ابن شہاب، سعید بن میتب، حضرت ابو ہر ریو ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ زانی کے بارے ایک سال کی جلا وطنی کی حد کا فیصلہ فرمایا۔

باب ۱۹۸۱ گنبگار وں اور ہیجڑوں کو شہر بدر کرنے کا بیان۔
سا ۱۷۳ مسلم بن ابراہیم، ہشام، کیلی، عکرمہ، حضرت ابن عبائ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں سے مختوں (یعنی عور توں کی مشابہت کرنے والے) پراور عور توں میں سے مردوں کی شکل اختیار کرنے والوں پر لعنت کی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ ان کواپنے گھروں سے زکال دواور فلاں فلاں کو نکال دو۔

ماں وق اور اور اس شخص کا بیان جس کی غیر موجود گی میں امام حدلگانے کا حکم دے۔ حدلگانے کا حکم دے۔

۳ ۱۵ ۱ ـ عاصم بن علی ، ابن ابی ذئب ، زہری ، عبید الله ، ابوہر یرہ وزید بن خالد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی علی کی خدمت میں حاضر ہوااس وقت آپ بیٹے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ یار سول الله ، الله کا کتاب کے مطابق فیصلہ کرد ہجئے۔ پھر فریق مخالف نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس نے ٹھیک کہا کہ یاسول الله عظی آپ کتاب الله کے مطابق فیصلہ کرد ہجئے۔ میر ابیٹااس کے ہاں مزدور تھا، اس کی بوی سے میر سے بیٹے نے زناکیا، لوگوں نے کہا میر سے بیٹے پر رجم بیوی سے میر سے بیٹے نے زناکیا، لوگوں نے کہا میر سے بیٹے پر رجم بین نے سو بکریاں اور ایک لونڈی فدیہ میں دی۔ پھر میں نے

لے علاء حننیہ کے یہاں جلاوطنی حد کا حصہ نہیں ہے بلکہ امام کی مصلحت پر موقوف ہے اگروہ مناسب سمجھے تو کر دے نہ مناسب سمجھے تو نہ کرے۔ حننیہ کاستدلال متعدداحادیث اور آثار صحابہ سے ہے۔ ملاحظہ ہو ( بھملہ فتح الملہم صفحہ ۷۰۷ جلد ۲۔

فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَولِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَزَعَمُوا أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْغَنَمُ وَالْولِيدَةُ فَرَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَارْجُمْهَا فَعَدَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا \*

٩٨٣ بَاب قَوْل اللَّهِ تَعَالَى ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ الْمُحْصَنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُوْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَيْمَانُكُمْ مِنْ بَعْضٍ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ فَانْكِحُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَان فَإِذَا مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَان فَإِذَا مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ بِصَابُوا فَإِذَا مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ( غَيْرَ لِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ( غَيْرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ( غَيْرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ( غَيْرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ( غَيْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ) ( عَيْرَ الْمُحْدَاتِ ) زَوَانِي ( وَلَا مُتَخِذَاتِ ) أَخِلَاءَ \*

٩٨٤ ُ بَابِ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ \*

٥٩٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ ابْنِ خَالِدٍ رَضِي اللَّه عَنْهَمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأُمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأُمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ

اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کو ایک سو در ہے لگیں گے اور ایک سال کی جلاو طنی! آپ عظیفی نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میر کی جان ہے کہ میں کتاب اللہ کے مطابق تمہارا فیصلہ کروں گا، بکریاں اور لونڈی تو تمہیں واپس کی جاتی ہے اور تم اے انیس تیرے بیٹے پر سو در ہے اور ایک سال کی جلاو طنی ہے اور تم اے انیس اس کی بیوی کے پاس صبح کو جاؤ اور اسے رجم کر دو، چنانچہ انیس صبح کو جاؤ اور اسے رجم کر دو، چنانچہ انیس صبح کے اور اسے رجم کر دو، چنانچہ انیس صبح کے اور اسے رجم کر دو، جنانچہ انیس صبح کے اور اسے رجم کر دو، جنانچہ انیس صبح کے اور اسے رجم کر دیا۔

باب ۹۸۳-اللہ تعالیٰ کا قول کہ تم میں سے جوشخص اس کی قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عور توں سے شادی کرے اور تواس کو چاہئے کہ اپنی مومن لونڈیوں سے نکاح کرے اور اللہ تمہارے ایمان کو جانے والا ہے۔ تم میں سے بعض بعض سے ہیں توان سے ان کے مالکول کی اجازت سے نکاح کرو۔ اور ان کا مہر دستور کے مطابق دے دو، وہ پاک دامن ہوں، اور ان کا مہر دستور کے مطابق دے دو، وہ پاک دامن ہوں، نزاکر نے والی نہ ہوں اور نہ خفیہ دوست بنانے والی ہوں، پس جب وہ شادی کرلیں تواگر وہ زناکی مر عمب ہوں توان پر آزاد جب وہ شادی کرلیں تواگر وہ زناکی مر عمب ہوں توان پر آزاد عور توں کی نصف سزا ہے ہی اس کیلئے ہے جو تم میں سے زنا سے ڈر تا ہواور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بخشے والا مہر بان ہے۔

باب ۹۸۴\_لونڈی کے زناکرنے کابیان۔

قَالَ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَمْ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِي بَعْدَ التَّالِثَةِ أُو الرَّابِعَةِ \*

٩٨٥ ُ بَابُ لَا يُتَرَّبُ عَلَى الْأُمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى \*

١٧٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اللَّهُ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيُحْلِدُهَا وَلَا يُثرِّبُ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيُحْلِدُهَا وَلَا يُثرِّبُ مِنْ يُعْمِدُ عَنْ شَعِيدٍ عَنْ شَعِيدٍ عَنْ شَعِيدٍ عَنْ أَمَيَّةً عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

رس کے عوض کیوں نہ ہو۔ ابن شہاب کابیان ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے بیہ تیسری یاچو تھی مرتبہ کے بعد فرمایا۔

باب ۹۸۵۔ اگر لونڈی زناکرے تواس کی ملامت نہ کی جائے اور نہاسے جلاوطن کیا جائے۔

۱۳۱۵ عبداللہ بن یوسف، لیث، سعید مقبری، اپ والد سے وہ حضرت ابوہر برہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہوئے ساکہ نبی عظیمت نے فرمایا کہ جب لونڈی زناکرے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو اس درے لگائے اور ملامت نہ کرے، پھر اگر زناکرے تو اس کو درے لگائے اور اس کو ملامت نہ کرے، پھر اگر تیسری بارزناکرے تو اس کو بچ دینا چاہئے اگرچہ بالوں کی ایک رسی کے عوض ہو۔ اسلمیل بن امیہ نے بواسطہ سعید، حضرت ابوہر برہ نبی عظیمت سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

ف: الیی باندی کو بیچنے کا حکم وجو بی نہیں استحبابی ہے جو کہ علاج اور ذریعہ کے طور پر ہے کہ بیچنے سے شایدوہ اس عادت کو چھوڑ دے کیونکہ بسااد قات گناہ میں ملوث ہونے کا لیک سبب ماحول کااثر ہو تاہے۔ماحول کے بدلنے سے بھی گناہ چھوٹ جاتا ہے۔

باب ۹۸۲ فرمیوں کے احکام اور شادی کے بعد ان کے زنا کرنے اور امام کے پاس لائے جانے کا بیان۔

2 ساے۔ موسیٰ بن اساعیل، عبدالواحد، شیبانی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ادفی سے رجم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی عظیم نے سنگسار کیا ہے پھر میں نے پوچھا کہ سورہ نور کے نازل ہونے سے پہلے یااس کے بعد؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانا۔ علی بن مسہر و خالد بن عبداللہ و محار بی و عبیدہ بن حمید نے شیبانی سے اس کی متابعت میں روایت کی اور بعض نے سورہ مائدہ کانام لیا، لیکن پہلا صبح ہے۔

۸۳۵ا۔اسلعیل بن عبداللہ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر ﷺ روایت کرتے ہیں کہ یہود رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور بیان کیا کہ ان میں سے ایک مر داور عورت نے زنا کیا ہے۔ آنخضرت ﷺ ٩٨٦ بَابِ أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ الذَّارَةِ وَإِحْصَانِهِمْ الذَّارَةِ وَإِحْصَانِهِمْ الذَّارَةُ وَرُفِعُوا إِلَى الْإِمَامِ \*

مُ مَرْدَ وَ رَدِّنَنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُواحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سَأَلْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ الرَّحْمِ فَقَالَ رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَقَبْلَ النَّيْبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَقَبْلَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَقَبْلَ النَّورِ أَمْ بَعْدَهُ قَالَ لَا أَدْرِي تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَالْمُحَارِبِيُّ مُسْهِرٍ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَالْمُحَارِبِيُ وَقَالَ مَعْ بَيْدِاللَّهِ وَالْمُحَارِبِيُ وَقَالَ لَا عَنْدِ الشَّيْبَانِيِّ وَقَالَ لَا عَنْ الشَّيْبَانِيِّ وَقَالَ لَا عَنْدِ الشَّيْبَانِيِّ وَقَالَ بَعْضَهُمُ الْمَائِدَةِ وَالْأُوّلُ أَصَحُ \*

١٧٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجَدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْن الرَّحْمِ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُحْلَدُونَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلَام كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّحْمَ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيةِ بالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيةِ الرَّحْمِ فَقَرَأً مَا قَبْلُهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلَام ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّحْمِ فَلَمَ بَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ الرَّحْمِ فَلُم رَاهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ الرَّحْمِ فَلْمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُحِمَا فَرَأَيْتُ الرَّجُلُ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ فَيْهَا آيَةُ وَسَلَّمَ فَرُحِمَا فَرَأَيْتُ الرَّجُلُ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَعْهَا الْمَوْأَةِ وَسَلَّمَ فَرُحِمَا فَرَأَيْتُ الرَّجُلُ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَعْهَا الْمَوْأَةِ وَسَلَّمَ فَرُحِمَا فَرَأَيْتُ الرَّجُلُ يَحْنِي عَلَى الْمَوْأَةِ يَقِيهَا الْمَوْأَةِ فَيْهِا الْحَجَارَةَ \*

٩٨٧ بَابِ إِذًا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ عَنْدِهِ بَالِزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ هَلْ عَنْدِ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ هَلْ عَنْدِ الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ \*

١٧٣٩ - حَدَّنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ وَرَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الْآخِرُ وَهُو أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ وَقَالَ الْآخِرُ وَهُو أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَذَنْ لِي أَنْ اللَّهِ فَأَذَنْ لِي أَنْ اللَّهِ فَأَذَنْ لِي أَنْ اللَّهِ فَأَذَنْ لِي أَنْ عَلِيهًا عَلَى هَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ فَزَنَى عَسِيفًا عَلَى هَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ فَزَنَى عَسِيفًا بِالْمِرْأَتِهِ فَا خُبُرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّحْمَ عَلَى ابْنِي الرَّحْمَ فَافْتُونِ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّحْمَ فَافْتُرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّحْمَ فَافْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ شَاةٍ وَبِحَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِي اللَّهُ مَالُكُ مَا عَلَى الْعَلْمُ فَأَخْبُرُونِي أَنَّ مَا عَلَى اللَّهِ مَالُكُ مَا الْعِلْمُ فَأَخْبُرُونِي أَنَّ مَا عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ مَا عَلَى اللَّهُ مَا أَنْهُمُ أَنْ مَا عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ مَا عَلَى الْعَلْمُ فَأَخْبُرُونِي أَنَّ مَا عَلَى

نے ان سے فرمایا کہ تم تورات میں رجم کے متعلق کیا تھم پاتے ہو؟
انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ذلیل کرتے ہیں اور درے لگاتے ہیں۔
عبداللہ بن سلام نے کہا کہ تم جمونے ہواس میں تو سنگار کرنے کا تھم ہے چنانچہ وہ لوگ تورات لے کر آئے اور اسے کھولا۔ ان میں سے ایک شخص نے اپناہا تھ رجم کی آیت پر رکھ دیااواس کے آگ ہیچچ پڑھا، عبداللہ بن سلام نے اس سے کہا کہ اپناہا تھ اٹھاؤ، اس نے اپناہا تھ اٹھاؤ، اس نے اپناہا تھ اٹھایا تو وہیں پر رجم کی آیت تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب اپناہا تھ اٹھایا تو وہیں پر رجم کی آیت تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب محمد سے تھیا نہوں نے کھیک کہا، تورات میں آیت رجم ہے۔ چنانچہ ان کم سے سنگار کئے جانے کا تھم دیا گیا تو وہ سنگار کئے گئے۔ میں نے اس مر دکود کھاکہ عورت پر جھکا پڑتا تھا تا کہ اس کو پھر سے بچائے۔

باب ٩٨٧ جب كوئى شخص اپنى يادوسرے كى بيوى پر حاكم يا لوگوں كے نزديك زناكى تهمت لگائے تو كيا حاكم اس عورت كے پاس كسى شخص كو بھيج سكتا ہے تاكہ اس سے تہمت كے متعلق دريافت كرے۔

ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِينَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا غَنْمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا \*

٩٨٨ بَابِ مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعُهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ \*

٠ ١٧٤ - حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللَّه عَنْه وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَي اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَي اللَّه فَعَلِي فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاء فَعَاتَبَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاء فَعَاتَبَنِي وَلَا يَمْنَعُنِي وَجَعَلَ يَطْعُنُ بَيدِهِ فِي خَاصِرَتِي وَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُ \*

اَبُنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ الْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ الْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ الْنَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ أَنُهِ بَكْرٍ فَلْكَزَنِي لَكُزَةً شَدِيدَةً وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ فَبِي الْمَوْتُ لِمَكَانِ حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ فَبِي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَوْجَعَنِي نَحْوَهُ لَكَزَ وَوَكَزَ وَاحِدٌ \*

٩٨٩ بَاب مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں تمہارے در میان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دوں گا اور تمہاری بکریاں اور لونڈی متمہیں واپس کی جاتی ہے اور اس کے بیٹے کو سودرے لگوائے اور سال کے لئے جلا وطن کر دیا اور انیس اسلمی کو تھم دیا کہ اس دوسرے کی بیوی کے پاس جائیں اگروہ اقرار کرے تواسے سنگسار کر دو، اس نے اقرار کیا تواسے سنگسار کر دو، اس نے اقرار کیا تواسے سنگسار کر دیا گیا۔

باب ۹۸۸۔ سلطان کے علاوہ کوئی شخص اپنے گھر والوں کو یا دوسر وں کو ادب سکھائے۔ ابو سعید نے نبی علیقی سے نقل کیا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کے سامنے سے کوئی گزرنا چاہے تو اس کو دفعہ کرے اور نہ مانے تو اس سے لڑے اور ابو سعید نے اس طرح کیا بھی ہے۔

• ۱۷۳۰ - اساعیل، مالک، عبدالرحمٰن بن قاسم، قاسم، حضرت عائشہؓ
سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکرؓ آئے
اس وقت رسول اللہ عظیہ اپناسر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے
تھے، انہوں نے کہا تونے رسول اللہ عظیہ کواس حال میں روکا ہے کہ
وہ پانی کے پاس نہیں ہیں اور مجھ پر ناراض ہوئے اور اپنے ہاتھ سے
میری کو کھوں میں مارنے لگے۔ اور مجھ کو ملنے سے کوئی چیز مانع نہ
تھی سوائے اس کے کہ رسول اللہ عظیہ میری ران پر سر رکھے ہوئے
تھے، چنانچے اللہ تعالی نے آیت تیم نازل فرمائی۔

اس کا۔ یکی بن سلیمان، ابن وہب، عمرو، عبدالرحمٰن بن قاسم، قاسم، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر ؓ آئے اور زور سے گھونسہ مار نے گے اور کہا تو نے لوگوں کوہار کی خاطر روک لیا۔ رسول اللہ علی کے ہونے کی وجہ سے میری موت تھی اور مجھے اس گھونسے نے تکلیف میں مبتلا کر دیا پھر اسی کی مثل حدیث بیان کی۔

باب ۹۸۹۔ اس شخص کا بیان جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی

فَقَتَلُهُ \*

٦٧٤٢ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً لَوْ رَأَيْتُ بِالسَّيْفِ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدٍ لَأَنَا وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدٍ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدٍ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدٍ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ غَيْرَةً مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْ عَيْرَةٍ

٩٩٠ بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ \* ١٧٤٣ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ١٧٤٣ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَسَلُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَسَلُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ يَا فَقَالَ هَلْ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ مَا فَقَالَ مَا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ مَا غُرْرَقَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ خَدْرٌ قَالَ هَلْ فَيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَّ فَيكًا مَا نَوْعَهُ عِرْقٌ \*

٩٩١ بَابِ كَمِ التَّعْزِيرُ وَالْأَدَبُ \*
١٧٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ يَسَارِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ يَسَارِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلْمُ يَقُولُ لَا يُحْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ حَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ \*

آدمی کود کھے اور اسے قتل کر دے۔

۲ ۲ کاتب مغیرہ سے اور اور مغیرہ کے کاتب مغیرہ سے رواد مغیرہ کے کاتب مغیرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ نے کہا کہ اگر میں کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ دکھے لوں تو اسے تلوار سے قتل کردوں۔ جب آ مخضرت علیا کے کہ کہ خبر کینچی تو آپ نے فرمایا کیا تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو، میں اس سے زیادہ باغیرت ہوں اور اللہ تعالی مجھ سے زیادہ باغیرت ہے۔

باب ۹۹۰۔ تعریض کے متعلق جو منقول ہے۔

سام ۱۷ اسا عیل، مالک، ابن شہاب، سعید بن میتب، ابوہری آسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی کے پاس ایک اعرابی آیااور عرض کیا کہ یار سول اللہ میری ہوی نے سیاہ بچہ جنا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی اونٹ ہے؟ اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا کس رنگ کے، اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا ہی کیا اس میں کوئی بھورا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا یہ کہاں ہے ہوا، اس نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اصل نے ایسا ہی نکالا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے اس بچہ کو بھی شاید اصل ہی نے السان کالا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے اس بچہ کو بھی شاید اصل ہی نے السان کالا۔

باب ۹۹۱ تعزیر اورادب کی مقدار کابیان۔

سم ۱۷۳ عبداللہ بن یوسف، لیث، یزید بن ابی حبیب، بکیر بن عبداللہ، ابوہر برہ عبداللہ، ابوہر برہ عبداللہ، ابوہر برہ سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حدوداللہ کے سوا (کسی گناہ کی سز امیں) دس دروں (ا) سے زیادہ فنہ مارا جائے۔

ا جمہور علماء و فقہانے اس حدیث پاک کے ظاہر پر عمل نہیں فرمایااور دس سے زیادہ تعذاد میں مارنے کو بھی جائز قرار دیاہے، پھر تعداد کتنی ہے؟ اس باب میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ (۱) امام اور حاکم کی رائے اور صوابدید پر ہے۔ (۲) چالیس سے کم کم ۔ (۳) تمیں تک۔ (۴) ۱۸۰س سے کم ۔ (۵) سوتک۔ اور بیر حدیث پاک اجماع صحابہ کی بنا پر منسوخ ہے (فتح الباری صفحہ ۱۵۰ جلد ۲)

د ١٧٤٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرِ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ \*

١٧٤٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي

ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ قَالَّ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ ابْن يَسَار إذْ جَاءَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرِ فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ ثُمَّ أَقُّبَلَ عَلَيْنَا لَهُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ فَقَالَ حَدَّثَنِّي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَأَلَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَحْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ١٧٤٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَّا أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةٌ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوصَالِ فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوصَالِ وَاصَلَ بهمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ فَقَالَ لَوْ تَأَحَّرَ لَرِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّل بهمْ حِينَ أَبَوْا تَابَعَهُ شُعَيْبٌ

١٧٤٨ - حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ

وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَثُيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ

عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

1240ء۔ عمرو بن علی، فضیل بن سلیمان، مسلم بن ابی مریم، عبدالرحمٰن بن جابراس شخص سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے آخضرت علیقہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ حدوداللہ کے سوامیں دس درول سے زیادہ سز انہیں ہے۔

2 47 ا۔ یکیٰ بن بگیر،لیث، عقیل،ابن شہاب،ابو سلمہ،ابوہریہ گا قول نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقیقہ نے صوم وصال یعنی متواتر کئی دن تک روزے رکھنے سے منع فرمایا تو مسلمانوں میں سے چند لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تویارسول اللہ! مسلسل روزے رکھتے ہیں تورسول اللہ عقیقہ نے فرمایا تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ میں تو رات گزار تا ہوں اس حال میں کہ میر ارب مجھ کو پلا تا ہے اور کھلا تا ہے، جب لوگ صوم وصال رکھنے سے بازنہ آئے تو آپ نے ان کے ساتھ روزہ رکھا، پھر دوسر ادن بھی ملایا پھر لوگوں نے چاند دیچھ لیا تو آپ نے ان کے اور یہ آپ نے فرمایا کہ اگر چاند دیر سے دکھائی دیتا تو میں تم پر اور زیادہ کر تا اور یہ آپ نے فرمایا کہ اگر چاند دیر سے دکھائی دیتا تو میں تم پر اور زیادہ کر تا اور یہ آپ نے سیمیا فرمایا۔ جب کہ وہ لوگ نہ مانے، شعیب اور کی گاور بین سعید اور ہو ہر کرہ نی جائے۔ عبد الرحمٰن بن خالد نے بواسطہ ابن شہاب سعید ابوہر ہرہ ہی جائے۔ عبد انو ہر ہرہ ہی کیا۔

۸ ۱۷۴۸ عیاش بن ولید، عبدالاعلیٰ، معمر، زہری، سالم، حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے میں انہوں نے بیان کیا کہ لوگ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤُوُوهُ إِلَى رَحَالِهِمْ \*

١٧٤٩ - حَلَّتَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْء يُؤْتَى صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْء يُؤْتَى اللَّه حَلَيْه عَنْه وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْء يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللَّه فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ \* إِلَيْهِ حَتَّى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللَّه فَيَنْتَقِمَ لِلَّه \* ٢٩٩ بَاب مَنْ أَطْهَرَ الْفَاحِشَة وَاللَّطْخَ وَاللَّطْخَ وَاللَّهُ مَة بغَيْر بَيِّنَةٍ \*

مُنْ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا عَلِي بُنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَهَدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ زَوْجُهَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا اللَّهْرِيِّ اللَّهْ فَرَيِّ أَمْسَكُتُهَا قَالَ فَحَفِظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيِّ إِنْ جَاءَتْ إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُو وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِي يُكْرَهُ \* الزُّهْرِيَّ يَقُولُ جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِي يُكْرَهُ \*

١٥٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاحِمًا امْرَأَةً عَنْ عَيْر بَيِّنَةٍ قَالَ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتُ \*

١٧٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّهْ عُنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبْدَ اللَّهُ عَنْهُمَا ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ عَنْهُمَا ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ عَنْهُمَا ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ

رسول عظیمہ کے زمانہ میں مار کھاتے تھے جبکہ اناج اندازے سے (بغیر وزن کے) خریدتے تاکہ وہ ان غلوں کو خریدار کی جگہ پر نہ نیج دیں جب تک کہ وہ اپنے ٹھکانے پرنہ آئیں۔

9 12/ عبدان، عبدالله، یونس، زہری، عروہ، حضرت عاکثه میں روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله ﷺ نے اپنی ذات کی خاطر کسی مقدمہ میں جو آپ کے پاس ہو تا انقام نہیں لیا جب تک کہ خدا کی حرمتوں کی پردہ دری نہ ہوتی (اور جب ایسا ہو تا تو) اللہ کے لئے انتقام لیتے۔

باب ۹۹۲۔ اس شخص کا بیان جس نے بے حیائی کے کام اور آلودگی اور تہمت کو بغیر گواہ کے بیان کیا۔

1201۔ علی بن عبداللہ، سفیان، ابوالزناد، قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عبال نے دولعان کرنے والوں کاذکر کیا تو عبداللہ بن شداد نے کہا کہ وہ وہی عورت تھی جس کے متعلق رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں کسی عورت کو بغیر گواہ کے سنگسار کرتا تھی۔

1241۔ عبداللہ بن بوسف، لیث، یکیٰ بن سعید، عبدالر حمٰن بن قاسم، قاسم بن محمد، حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی عیالیہ کے سامنے لعان کرنے کاذکر کیا گیا تو قاسم بن عدی نے اس کے متعلق کچھ بات کہی، پھر واپس چلا گیا۔ اور

النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٌّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتَلِيتُ بِهَذَا إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْبَرَهُ بِالَّذِي ُوَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَٰجَدَٰهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدِلًا كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ فُوَضَعَتْ شَبيهًا بالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلَاعَنَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لِابُّن عَبَّاس فِي الْمَحْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَحَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتُ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ \*

٩٩٣ بَاب رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبِدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ( إِنَّ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ( إِنَّ النَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) \*

٣٥٧ ١ - حَدَّنَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

اس کے پاس اس قوم کا ایک آدی آیا اور شکایت کرنے لگا کہ اس نے اپنی ہوی کے ساتھ ایک شخص کو پایا ہے تو عاصم نے کہا کہ میں اس میں صرف اپنی بڑے بول کے باعث مبتلا کیا گیا چنانچہ وہ اس کو نبی بیس صرف اپنی بڑے بول کے باعث متعلق بیان کیا۔ جس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا۔ وہ شخص خود توزرد کم گوشت والا اور سید ہے بالوں والا تھا اور وہ شخص جس کے متعلق دعویٰ کیا تھا کہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ پایا ہے گندم گون بھری پنڈلیوں والا اور پر گوشت تھا تو آنخضرت عیانی کے ساتھ پایا ہے گندم گون بھری پنڈلیوں والا اور پر گوشت تھا تو آنخضرت عیانی ہے معلق اس کے ہم صورت بچہ جنا جس کے متعلق اس کے شوہر نے بیان کیا تھا کہ اس کو اپنی بیوی کے پاس پایا ہے تو آنخضرت شوہر نے بیان کیا تھا کہ اس کو اپنی بیوی کے پاس پایا ہے تو آنخضرت میان کو این میں تھا، ابن عباس نے کہا کیا وہ وہی عورت تھی جس کے متعلق نبی عیانی کرتا تھا کہ آگر میں کسی کو بغیر گواہ کے سگار کرتا تواس کو سگار کرتا تھی جو اسلام متعلق نبی عیان کرتی تھی۔ تواس کو سگار کرتا تھی۔ تواس کو سگار کرتا تھی۔ تواس کو سگار کرتا تھی۔ میں اعلانے برائی کرتی تھی۔

باب ۹۹۳۔ شادی شدہ عورت کو زنا کے متہم کرنے کا بیان۔
اور جولوگ شادی شدہ عورت پر تہمت لگاتے ہیں پھر چار
گواہ نہیں لاتے تو ان کو اس کوڑے مار واور ان کی گواہی بھی
قبول نہ کرواور ایسے لوگ فاسق ہیں مگر جھوں نے اس کے
بعد تو بہ کی اور اصلاح کی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہر بان ہے، ب
شک جو پاکدامن، غافل مومن عور توں پر زنا کی تہمت
لگاتے ہیں اور آخرت میں ان پر لعنت ہوگی اور ان کے لئے
بڑاعذ اب ہے۔

۱۷۵۳ عبدالعزیز بن عبدالله، سلیمان، ثور بن زید، ابوالغیث، حضرت ابوہر برہ نبی عظیمہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سات مہلک چیزوں سے بچو،لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول الله وہ

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشَّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّهُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكُلُ الرِّبَا النَّهُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكُلُ الرِّبَا وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّولَي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ \*

#### ٩٩٤ بَابِ قَذْفِ الْعَبيدِ \*

١٧٥٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ سَمِعْتُ أَبَأ الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُو بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ \*

و ٩٩٥ بَابِ هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ \*

٥٥ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالًا جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْشُدُكُ اللَّهَ إِلَّا فَقَامَ حَصْمُهُ وَكَانَ مَنْ مَنْهُ فَقَالَ صَدَق اقْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ حَصْمُهُ وَكَانَ أَنْشُدُكُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ وَسُلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَلَى ابْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَذَا فَرَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَحَادِمٍ وَإِنِّي بَامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِنَاتًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا أَقْضِينَ عَلَى الْبَيْ جَلْدَ اللَّهِ الْمِائَةُ وَالْخَادِمُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا أَقْضِينَ اللَّهِ الْمَائَةُ وَالْخَادِمُ وَالْخَادِمُ وَالْحَادِمُ وَالْخَادِمُ وَالْخَادِمُ وَالْخَادِمُ وَالْخَادِمُ وَالْخَادِمُ وَالْحَادِمُ وَالْخَادِمُ وَالْحَادِمُ وَالْخَادِمُ وَالْحَادِمُ وَالْتَهُ وَالْحَدُومُ الْمَائِهُ وَالْعَلَامِ وَالْحَدُومُ وَالْمَائِهُ وَالْحَادِمُ وَالْحَدُومُ وَالْمَائِقُومُ وَالْحَدُومُ وَالْحَدُمُ وَالْحَدَادِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْحَدُومُ وَالْعَادِمُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَالَةُ وَالْعَ

کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنااور جادواور جس جان کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے اس کا سوائے حق کے قتل کرنا اور سود کھانا اور بیٹیم کا مال کھانا اور جنگ کے دن پشت پھیر کر بھا گنا اور غافل، مومن، پاک دامن عور توں پر زناکی تہمت لگانا۔

#### باب ٩٩٩ ـ غلامول پر تهمت لگانے كابيان ـ

مسدد، کی بن سعید، فضیل بن غزوان، ابن ابی نغم، حضرت ابوہر یرہ اُ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابوالقاسم سیالیہ کو فرماتے ہوئے ساکہ جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی اور وہ اس تہمت سے بری تھا تو قیامت کے دن اس کو کوڑے لگیں گے۔ مگر یہ کہ وہ غلام ایسا ہی ہو جیسا کہ اس کے مالک نے کہا۔

باب۹۹۵۔ کیاامام کسی شخص کو حکم دے سکتاہے کہ اس کی غیر موجودگی میں کسی پر حد لگائے اور حضرت عمرؓ نے ایسا کیا ہے۔ ۵۵ کار محمد بن پوسف، ابن عیبینه، زهری، عبیدالله بن عبدالله بن عتبہ ،حضرت ابوہر بر ہُوزید بن خالد جہنی ہے روایت کرتے ہیں۔ان دونوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ میں آپ کواللہ کی قشم دیتا ہوں کہ ہمارے در میان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں اس کا فریق جو اس ہے زیادہ سمجھ دار تھا کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ ٹھیک کہتا ہے آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجے اور اے اللہ کے رسول مجھے (عرض کرنے کی) اجازت دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کر۔اس نے کہا کہ میر ابیٹااس کے گھر میں مز دوری پر تھااس کی ہوی ہے میرے بیٹے نے زنا کیا۔ میں نے ایک خادم اور سو بحریاں فدیہ میں دیں۔ میں نے اہل علم سے یو چھا توانہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے پر سو درے اور ایک سال کی جلاو طنی ہے اور اس کی ہوی کو سنگسار کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں کتاب اللہ کے مطابق تمہارا فیصله کروں گا، تمہاری بکریاں اور خادم کچھے واپس ملے گااور تیرے

عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامِ وَيَا أُنَيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا فَإِنَّ اغْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا \* بِسُم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابِ اللَّيَاتِ

٩٩٦ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ) \* ١٧٥٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَن الْأَعْمَش عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَمْرِو بْنَ شُرَحْبيلَ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ قَأَلَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذُّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةٍ حَارِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقُهَا ﴿ وَالَّذَينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ الْآيَةَ \* ١٧٥٧ -حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْن عَمْرُو بْن سَعِيدِ بْن الْعَاْصِ عَنْ أَبيهِ عَن ابْن عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا \* ١٧٥٨ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عُمَرَ قَالَ إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِالَّتِي لَا مَحْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّم الْحَرَام بغَيْر حِلِّهِ \*

بیٹے پر سودرے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے۔ اور اے انیس صبح اس کی بیوی کے پاس جاؤاگر وہ اقرار کرے تواسے رجم کر دو۔ عورت نے اقرار کیا تواہے رجم کر دیا۔

## بسم الله الرحمٰن الرحيم خون بها كابيان

باب۹۹۲۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ جس نے کسی مومن کو قصد أ قتل کیا تواس کا بدلہ جہنم ہے۔

۱۵۵۱۔ قتیبہ بن سعید، جریر، اعمش، ابو واکل، عمروبن شرجیل سے روایت کرتے ہیں عبداللہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیایا رسول اللہ کون ساگناہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تواللہ کاشریک بنائے، حالا نکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے اس نے بوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ تواپی اولاد کو قبل کرے۔ اس ڈر سے کہ تیرے ساتھ کھائے گی، اس نے بوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا پھر تیرا اپنے بڑوس کی بیوی سے زنا کرنا۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے اس کی تصدیق فرماتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی کہ جولوگ اللہ تعالی کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہیں قبل کرتے اس جان کو جے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ اور زنا نہیں اس جان کو جے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ اور زنا نہیں کرتے۔ تا آخر آیت۔

2021۔ علی، استحق بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص، سعید بن عمر بن سعید بن عاص، سعید بن عمر بن سعید بن عاص، معید بن عاص، حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہمیشہ کشادگی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ خون ناحق نہیں کرتا ہے۔

۱۷۵۸۔ احمد بن لیقوب، اسحاق اپنے والد ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمرٌ ہے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا،ان مہلک امور میں سے ہے جن میں کہ پڑنے والے کا نکلنا بہت ہی د شوار ہے۔

٩ - ١٧٥٩ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّاعِيْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ \*

١٧٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ حَدَّنَّهُ أَنَّ الْمَقْدَادَ بْنَ عَمْرو الْكِنْدِيُّ حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ حَدَّثُهُ وَكَأَنَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ يَدِي بَالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنَّى بشَجَرَةٍ وَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ آقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَيُّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا تَطَعَهَا آقَتُلُهُ قَالَ لَا تَقَتَّلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمُنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ وَأَنْتَ بمَنْزَلَتِهِ ۚ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةً عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَٰلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمِقْدَّادِ إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٌ كُفَّارٍ فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتُهُ فَكَذَٰلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُحْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ \* ٩٩٧ ُبَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ

1209۔ عبیداللہ بن موئ، اعمش، ابو وائل، حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے نرمایا کہ سب سے پہلے لوگوں کے ان مقدمات کے فیصلے کئے جائیں گے جو قتل کے متعلق ہوں گے۔

• ۲۷ ا عبدان، عبدالله، يونس، زهري، عطاء بن مزيد، عبيدالله بن عدی، مقدادبن عمرو کندی بن زہرہ کے حلیف سے جو کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا مارسول الله اگر میں کسی کا فرسے ملوں اور وہ میرے ساتھ جنگ کرے اور تلوار سے میراہاتھ کاٹ دے۔ پھر در خت کی آڑ میں پناہ لے کر کیے کہ میں اللہ کا مطیع ہوا ( یعنی اسلام لے آیا) تو کیا اس کے اس طرح کہنے کے بعد اس کو قتل کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل نہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ!اس نے میر اایک ہاتھ کاٹ ڈالا، پھریہ کلمہ اس نے میر اہاتھ کا شخے کے بعد کہاہے، کیامیں (پھر بھی) اس کو قتل (نہ) کروں۔ آپ نے فرمایا ہاں!اسے قتل نہ کرو۔اگرتم نے اسے قتل کیا تووہ تمہاری جگہ قتل كرنے ہے قبل والى حالت ميں ہو گااور تم اس كے كلمه كہنے ہے (۱) قبل والی حالت میں ہو گے۔ حبیب بن الی عمرہ نے سعیدے انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد سے فرمایا کہ جب کوئی مومن شخص اپنے ایمان کو کافروں کے ساتھ چھپائے ہوئے ہواوراس نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا پھر تم نے اسے قل کر دیا تو اس طرح تم بھی مکہ میں پہلے اپنا ایمان چھیاتے پھرتے تھے۔

باب ١٩٤٧ الله تعالى كا قول و مَنُ أَحْياهَا (٢) ابن عباس

لے معنی یہ کہ اب آگراس حالت میں تونے قتل کر دیا تو جیسے وہ پہلے کفر کی حالت میں مباح الدم تھااب تم ایک مسلمان کو قتل کرنے کی وجہ سے مباح الدم ہو جاؤ گے۔

ل اس آیت کا ابتدائی حصہ "مَنُ قَتَلَ نَفَسًا بِغَیْرِ نَفُسِ اَوُ فَسَادٍ فِی الْاَرُضِ فَکَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا"ہے جس میں یہ مفہوم ہے کہ ناحق کی ایک جان کا قتل سارے لوگوں کے قتل کی طرح ہے، یا تواس اعتبار سے سے کہ ایک کا قتل بھی جہنم میں لیے جانے والا ہے جیسا کہ سارے لوگوں کا قتل جہنم میں لیجانے والا ہے یااس اعتبار سے کہ جوایک کے قتل کی سزاہے وہی سب کے قتل کی سزاہے۔

أَخْيَاهَا) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَقِّ (فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)\* إِلَّا بِحَقِّ (فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)\* 1٧٦١ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلْه عَلَى الْمَنْ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأُولِ كِفْلٌ مِنْهَا \*

آ٧٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضَ \*

المَعْدَدُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَةِ قَالَ سَمِعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَةِ قَالَ لِي النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلْهُ وَالْهَ عَلْهُ وَاللّهَ عَلْهُ وَاللّهَ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْه

١٧٦٤ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَعَنُواللَّهِ وَالْكَبْائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَالْكَبْائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَالْيَمِينُ الْعَمُوسُ قَالَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَالْيَمِينُ الْعَمُوسُ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَقَالَ الْعَمُوسُ قَالَ الْكَبِينُ الْعَمُوسُ \* وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَالَ وَقَتْلُ النَّفْسِ \* وَالْيَمِينُ الْعَمُوسُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقً بْنُ مَنْصُورَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورَ حَدَّثَنَا

نے کہا کہ جس کاسوائے حق کے قتل کرناحرام ہے اس کو بچا لیا تواس سے تمام لوگ زندہ رہے۔

۱۲ کا۔ قبیصہ، سفیان، اعمش، عبداللہ بن مرہ، مسروق، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان بھی قتل کی جاتی ہے اس (کے گناہ) کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے (یعنی قابیل) پر ہو تاہے۔

1411۔ ابوالولید، شعبہ، واقد بن عبداللہ اپنے والد سے وہ حضرت عبداللہ بن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کافرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گرد نیں مارنے لگو۔

۳۱ کا۔ محمد بن بشار، غندر، شعبہ، علی بن مدرک، ابوزر عہ بن عمر و
بن جریر، حضرت جریز سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ
آنخضرت عظیم نے حجتہ الوداع کے موقع پرارشاد فرمایا کہ لوگوں کو
خاموش کردو (پھر فرمایا) تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک
دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ ابو بکرہ اور ابن عباسؓ نے اس کو
آنخضرت علیم سے روایت کیا ہے۔

۱۲۵۱۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، فراس، شعبی، عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی علی ہے نے فرمایا کہ کیم بین اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک بنانا، اور والدین کی نافرمانی یا فرمایا کہ میمین عموس اس میں شعبہ کوشک ہواہے اور معاذ نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا۔ کبیرہ گناہ (بیہ بین) اللہ کا کسی کوشر یک بنانا اور میمین عموس اور والدین کی نافرمانی یا فرمایا اور جان کا فتل کرنا۔

٢٥ ١٥ اسحاق بن منصور، عبدالصمد، شعبه، عبيدالله بن الي بكر،

عَبْدُالصَّمَدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ أبي بَكْرٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَبَائِرُ حِ و حَدَّثَنَا عَمْرٌ و وَهُوَ ابْنُ مَرْزُوق حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أبي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَثْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقُولُ الزُّورِ أَوْ قَالَ وَشَهَادَةً الزُّورِ \*

مُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِي اللَّه سَمِعْتُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا يُحَدِّثُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةً قَالَ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ قَالَ وَلَحِقْتُ أَنَا فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ قَالَ وَلَحِقْتُ أَنَا فَصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ قَالَ وَلَحِقْتُ أَنَا فَصَارِيُ فَطَعَنْتُهُ بَرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ قَالَ فَكَفَّ عَنْهُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْ وَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه قَالَ لَكَا اللَّهُ قَالَ لَا اللَّهُ قَالَ كَانَ اللَّه قَالَ كَالَ اللَّهُ قَالَ كَانَ اللَّهُ قَالَ لَا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ ال

١٧٦٧ - حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بَنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بَنُ يُوسُفَ حَدَّنَنا اللَّيثُ حَدَّنَا يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِي اللَّهَ عَنْه قَالَ إِنِّي مِنَ النَّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَقْتُلَ النَّهُ سَ اللَّهُ وَلَا نَنْتَهبَ وَلَا نَقْتُلَ النَّهُ مَ اللَّهُ وَلَا نَنْتَهبَ وَلَا نَعْصِيَ

حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہ (بیہ ہیں) (دوسری سند) عمر، شعبہ، ابن ابی بکر، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت سی نے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ یہ ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانااور جان کو قتل کرنااور والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنایا فرمایا جھوٹی گواہی دینا۔

۲۲ کا۔ عمرو بن زرارہ، مشیم، حصین، ابو ظبیان، اسامہ بن زید بن حارث رضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کور سول اللہ علی ہے نے جہینہ کے ایک قبیلہ کی طرف جنگ کے لئے بھیجا، ہم لوگوں نے ضبح ہوتے ہی ان پر حملہ کر دیا اور ان کو شکست دے دی۔ ان کا بیان ہے کہ میں اور ایک انصاری اس قبیلہ کے ایک آدمی کے مقابل ہوئے۔ جب ہم نے اس پر حملہ کیا تواس نے کہالا اللہ الاللہ۔ اسامہ کا بیان ہے کہ انصاری تواس سے رک گئی میں نے اس کو متل کو ہی خبر کین میں نے اس کو متل کر دیا۔ جب ہم واپس آئے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے بعد بھی قبل کر دیا۔ میں نے کہایا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لئے یہ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اسے لا الہ الاللہ کے بعد بھی قبل کر دیا۔ میں نے کہایا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ فرمایا کیا تو نے اسے لا الہ الاللہ کہنے کے بعد قبل کر دیا۔ آپ ای فرمایا کیا تو نے اسے لا الہ الاللہ کہنے کے بعد قبل کر دیا۔ آپ ای طرح بار بار فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ میں آرزو کرنے لگا کہ کاش آج سے پہلے مسلمان نہ ہواہو تا۔

2121۔ عبداللہ بن بوسف، لیٹ، یزید، ابوالخیر، صابحی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں ان نقباء میں سے ہوں جضوں نے رسول اللہ علیہ ہے۔ بیعت کی تھی۔ ہم لوگوں نے اس بات پر بیعت کی کہ کسی چیز کواللہ کا شریک نہ بنائیں گے اور نہ زناکریں گے اور نہ دناکریں گے اور نہ دناکریں گے اور نہ دناکریں گے اور نہ دناکریں گے دور نہ کسی جان کو قتل کریں گے جے اللہ تعالی نے حرام کیا ہے۔ اور نہ لوٹ مارکریں گے اور نہ کا فرمانی کریں گے۔ اگر ہم نے یہ کرلیا تو ہمارے مارکریں گے اور نہ کا فرمانی کریں گے۔ اگر ہم نے یہ کرلیا تو ہمارے

بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ \*

١٧٦٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُويْرِيةُ عَنْ الْفِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* مُوسَى عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٧٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَن الْحَسَن عَن الْأَحْنَفِ بْن قَيْس قَالَ ذَهَبُّتُ لِأَنْصُرَ هَذًا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو ۗ بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُريدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَان بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُول قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ \* ٩٩٨ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ يُمَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَاتَّبَاعٌ بالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بإحْسَان ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ

٩٩٩ بَاب سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ وَالْإِقْرَارِ فِي الْحُدُودِ \*

عَذَابٌ أَلِيمٌ ) \*

١٧٧٠- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا

لئے جنت ہے اور اگر ان میں سے کسی کے مر تکب ہوئے تو اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

121۸۔ موسیٰ بن اسلفیل، جو بریہ، نافع، حفرت عبداللہ ﷺ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایاوہ ہم میں سے نہیں ہے اس کو حضرت ابو موسیٰ نے آنخضرت ﷺ سے روایت کیا ہے۔

19 کا۔ عبدالرحمٰن بن مبارک، حماد بن زید، ایوب ویونس، حسن، احنف بن قیس سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ بیل اس شخص کی مدد کرنے چلا تو مجھے ابو بکڑ ملے اور پوچھا کہاں کا قصد ہے میں نے کہا کہ اوٹ جا، میں نے کہا کہ اوٹ جا، اس آدمی کی مدد کرنے کو۔ انہوں نے کہا کہ لوٹ جا، اس لئے کہ میں نے رسول اللہ عظیم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قاتل اور مقول دونوں دوزخ میں ہوں گے۔ میں نے کہا یار سول اللہ! (قاتل کو تو خیر دوزخ میں ہوناہی چاہئے) لیکن مقول کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا۔

باب ۹۹۸۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اے ایمان والو! مقولوں کے متعلق تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام کے بدلے عورت، پس جس کے لئے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو دستور کے موافق اتباع کرناہے اور خوبی کے ساتھ اس کی طرف ہے شخفیف طرف بہنچا دینا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے شخفیف اور حمت ہے جو شخص اس کے بعد حدسے بڑھے تواس کے اور درناک عذاب ہے۔

باب ۹۹۹۔ قاتل سے سوال کرنا، یہاں تک کہ وہ اقرار کرے اور حدود میں اقرار کرنے کابیان۔

• ١٤٧١ حجاج بن منهال، جام، قاده، انس بن مالك سے روایت

هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانُ أَوْ فُلَانٌ حَتَّى سُمِّى الْيَهُودِيُّ فَأَتِيَ بِهِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ \*

١٠٠٠ بَابِ إِذَا قَتَلَ بِحَجَرِ أَوْ بِعَصًا \* الْكِابِ إِذَا قَتَلَ بِحَجَرِ أَوْ بِعَصًا \* إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ عَنْ جَارِيَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ عَنْ جَارِيَةً عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَرَمَاهَا يَهُودِيَّ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَرَمَاهَا يَهُودِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَانٌ قَتَلَكِ فَرَفَعَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَانٌ قَتَلَكِ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ مَلَى وَلَيْهَا قَالَ فَلَانٌ قَتَلَكِ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَلَانٌ قَتَلَكِ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَلَانٌ قَتَلَكِ قَرَفَعَتْ وَخَفَضَتْ رَأْسَهَا فَلَانًا فِي التَّالِيَّةِ فَلَانٌ قَتَلَكِ قَرَفُعتُ رَأْسَهَا فَلَانًا فَقَالَ لَلَهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيُن \*

النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْمَانِّ بِالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْمُرُوحَ قِصَاصَ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَالْمُرُونَ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَاللَّهُ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) \*

١٧٧٢ - حَلَّاتَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَلَّاتَنَا أَبِي حَلَّاتَنَا أَبِي حَلَّاتَنَا أَبِي حَلَّاتَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْدُوق عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ مَسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا

کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دو
پھر وں کے در میان رکھ کر کچل دیا تو اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ
تیرے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ اس نے کہافلاں یا فلاں نے کیا ہے
یہاں تک کہ ایک یہودی کا نام لیا گیا تو اس کو آنخضرت سے ایک کے
پاس لایا گیا۔ پوچھنے پر اس نے اقرار کرلیا تو اس کا سر پھر سے کچلا گیا۔

باب • • • ا جب کوئی کسی کو پھر یاڈ نڈے سے قبل کردے۔
اے داد النس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک لاکی زیور پہنے
اپ داد النس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک لاکی زیور پہنے
ہوئے مدینہ سے نکلی۔ایک یہودی نے اسے پھر پھینک کرمارا۔وہ نبی
عظیم کی خدمت میں لائی گئی۔ابھی کچھ جان اس میں باقی تھی۔اس
سے رسول اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا تجھے فلاں نے قبل کیا ہے؟اس
نے اپناسر (انکار میں) ہلادیا، پھر دوبارہ آپ نے اس سے پوچھا کہ
فلاں نے تجھے قبل کیا ہے؟ تواس نے اپنے سرسے اشارہ کیا کہ نہیں،
پھر آپ نے اس سے تیسری بار فرمایا کہ فلاں نے تجھ کوماراہے؟ تو
اس نے اپناسر نیچ کر دیا۔ چنانچہ اس یہودی کو آپ نے بلیا اور دو
پھر وں کے در میان رکھ کراسے قبل کردیا۔

بابا ۱۰۰۱ الله تعالی کا قول که جان کے بدلے جان ، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور کان کے بدلے کان ، اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کے بھی بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کے بھی بدلے ہیں پس جس نے صدقہ کیا تو وہ کفارہ ہے اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔

یں حفص، حفص، عبداللہ بن مرہ، مسروق، عبداللہ بن مرہ، مسروق، حضرت عبداللہ بن مرہ، مسروق، حضرت عبداللہ اللہ علیہ اللہ عبداللہ معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کارسول ہوں اس کاخون حلال نہیں ہے، مگران تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں حلال نہیں ہے، مگران تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں

بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْحَمَاعَةِ \*

١٠٠٢ بَابِ مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ \*

٦٧٧٣ حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَامٍ بِنِ مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَنا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بِنِ مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَنا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بِنِ زَيْدٍ عَنْ أَنس رَضِي اللّه عَنْه أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أُوضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِيءَ بَهَا إِلَى النّبِيِّ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَهَا رَمَقٌ فَقَالُ النّبي صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَهَا رَمَقٌ فَقَالُ النّبي قَالَ التَّالِئَةَ فَأَشَارَت برَأْسِهَا أَنْ لَا ثُمَّ سَأَلَهَا النّبيتُ النّبيتُ النّبيتُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم بِحَجَرَيْن \*

١٠٠٣ بَابِ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ \*

يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ حَنْ اَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ حَنْ اَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ حَنْ اَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ عَنْ يَحْيَى حَدَّئَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ يَحْيَى حَدَّئَنَا أَبُو سَلَمَةً فَتَكِ مَكَّةً قَتَلَتْ حَزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْتٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي خُرَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْتٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّه حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّه حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّه حَبَسَ عَنْ مَكَّةً الْفِيلَ لَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّه حَبَسَ عَنْ مَكَّةً الْفِيلَ لَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَمَنَّ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ فَهُو مِنِينَ أَلَا وَإِنَّهَا وَلَا يَعْطُ سَاعَةً مِنْ نَهَارِ أَلَا وَإِنَّهَا إِلَّا وَإِنَّهَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى شَوْكُهَا إِلَّا يُعْضَدُ شَحِرُهُا وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَةً مِنْ نَهَار أَلَا وَإِنَّهَا إِلَّا يُعْضَدُ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِعَيْرِ النَّظُرَيْنِ أَولَا مِنْ أَولًا مِنْ أَهْلِ مِنْ أَهْلِ مِنْ أَولَا مِنْ أَهْلِ مِنْ أَولَا مَا مُؤْلِلَ مِنْ أَولَا مَا أَولَا مِنْ أَولَا مَا مُولِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُؤَلِّهُ مَا مُولِ اللَّهُ مُنَامِلًا مِنْ أَولَا مَا مُؤْلِلُ مَالَا مُؤْلِلُهُ مِنْ اللَّهُ مَلِي مُؤْلِلُهُ مُؤْلِلًا مِنْ أَلَا لَا لَكُولُوا مِنْ أَلَا لَا مُعْتَلِقًا مُ اللَّهُ مُولِ مِنْ مُولِ مُؤْلِلًا مِنْ أَلَا مُؤْلِلُ مُؤْلِلًا مِنْ أَلَا لَا مُو

(جائزہے) جان کے بدلے جان، اور شادی شدہ زانی اور دین ہے نکلنے والا، جماعت کو جھوڑنے والا۔

### باب ۱۰۰۲۔ بیقر سے مار ڈالنے کے قصاص کابیان۔

ساک ا۔ محد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ہشام بن زید، حضرت انس کے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو زیورکی وجہ سے جو وہ پہنے ہوئے تھی، پھر سے قبل کر دیا۔ آنخضرت بیائی کی اس وقت اس میں کچھ جان باقی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے فلال نے قبل کیا ہے؟ اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ نہیں، پھر دوسری بار آپ نے یو چھا تواس نے اپنے سر سے اشارہ کیا کیا کہ نہیں۔ پھر تیسری بار آپ نے یو چھا تواس نے سر سے اشارہ کیا کہ نہیں۔ پھر تیسری بار آپ نے یو چھا سواس نے سر سے اشارہ کیا کہ باں! چنا نچہ اس کو آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے دو پھر ول سے قبل کرادیا۔

باب ۱۰۰۳۔ جس کا کوئی آدمی قتل کیا گیا، تو اس کو دو امر ( یعنی دیت وقصاص) میں سے ایک کااختیار ہے۔

الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ اكْتُبْ لِي يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكَّبُوا لِأَبِي شَاهٍ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّمَا نَخْعُلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْخِرَ وَتَابَعَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْخِرَ وَتَابَعَهُ عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ قَالَ عَبَيْدُاللّهِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهِلُ اللّهِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهُلُ اللّهِ إِمَّا أَنْ يَقَادَ أَهْلُ اللّهِ إِمَّا أَنْ

يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ \*
و ١٧٧٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي عَنْ عَمْرٍ و عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ فِي بَنِي إسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ النَّامَةِ ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الْأُمَّةِ ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ ( فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ ( فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ قَالَ ( فَاتَبًا عُ بِالْمَعْرُوفِ ) أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدُ وَلَ ) أَنْ يَطْلُبَ بَمَعْرُوفٍ وَ يُؤَدِّيَ بَإِخْسَان \*

ُ ١٠٠٤ بَابِ مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئِ بِغَيْرِ حَةً \*

١٧٧٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ نَلَاثَةٌ مَلْحِدِ فِي الْإِسْلَامِ سُنَةً مُلْحِد فِي الْإِسْلَامِ سُنَةً الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَلِّبُ دَمِ أَمْرِي بِغَيْرِ حَقً لِي الْمِهرِيقَ دَمَهُ \*

٥٠٠٥ بَابِ الْعَفْوِ فِي الْخَطَإِ بَعْدَ الْمَوْتِ \*

2421۔ قتیبہ بن سعید، سفیان، عمرو، مجاہد، حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں قصاص تھا اور دیت کا دستور نہ تھا۔ اللہ تعالی نے اس امت کے لئے فرمایا ہے کتیب عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتُلی الْح یعنی تم میں قبل پر قصاص فرض کیا گیاہے۔ حضرت ابن عبال نے بیان کیاہے کہ عفویہ ہے کہ قبل عمد میں بھی خون بہا قبول کر لیا جائے اور یہ بھی فرمایا کہ اتباع بالمعروف سے مرادیہ ہے کہ دستور کے مطابق طلب کرے اور بہنا ہا ہے اداکرے۔

باب ۴۰۰۰۔اس شخص کابیان جو کسی کاخون ناحق کرنا جاہے۔

1221۔ ابولیمان، شعیب، عبداللہ بن ابی حسین، نافع بن جبیر، حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیقہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض (یعنی برا) اللہ تعالی کے نزدیک تین شخص ہیں۔ (۱) حرم میں ظلم کرنے والا۔ کرنے والا۔ (۲) اسلام میں جاہمیت کا طریقہ تلاش کرنے والا۔ (۳) اور کسی شخص کا خون ناحق طلب کرنے والا تاکہ اس کا خون بہائے۔

باب ۱۰۰۵ قتل خطامیں مرنے کے بعد معاف کرنے کا بیان۔

١٧٧٧ - حَدَّثَنَا فَرُوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاء حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ حَ و حَدَّثَنِي هُرَمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ حَ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ صَرَحَ اللَّهِ عَنْهَا قَالَتْ صَرَحَ اللَّهِ عَنْهَا قَالَتْ صَرَحَ اللَّهِ عَنْهَا قَالَتْ عَبَادَ اللَّهِ أَبْرِيلُسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَخْرَاهُمْ حَتَّى أَخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوا الْيَمَانِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَبِي أَبِي فَقَتَلُوهُ فَقَالَ حَذَيْفَةُ أَبِي أَبِي فَقَتَلُوهُ فَقَالَ حَذَيْفَةُ أَبِي أَبِي فَقَتَلُوهُ فَقَالَ مُنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بِالطَّائِفِ \*

كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً مَوْمِنًا إِلَّا خَطَأً مَوْمِنَا إِلَّا خَطَأً مَوْمِنَا إِلَّا خَطَأً مَوْمِنَةٍ وَمِنْ قَتَلَ مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسلَّمة إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنة وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مَوْمِنة وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُومِنة إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنة فَدِية فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مَتَتَابِعَيْنِ مَتَابِعَيْنِ مَتَالِهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)\*

١٠٠٧ بَابِ إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ\*

٨ُ٧٧٨ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ حَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْن فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ

2221۔ فروۃ، علی بن مسہر، ہشام، اپ والد ہے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد میں مشرکوں کو شکست ہوئی، (دوسری سند) محمہ بن حرب، ابو مروان کی بن ابی زکریا ہشام، عروه حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ احد کے دن البیس نے لوگوں میں آواز دی کہ اے خدا کے بند و! اپنے پیچے والوں کو دکھو، چنانچہ آگے کے لوگ پیچے والوں کی طرف متوجہ والوں کو دیا۔ حذیفہ نے کہا میرے باپ ہیں، لیکن انہوں نے قبل کر دیا۔ حذیفہ نے کہا حد یفہ نے کہا اللہ تم کو معاف کرے، ان میں سے کچھ اس طرح مذیفہ نے کہا اللہ تم کو معاف کرے، ان میں سے کچھ اس طرح مذیفہ نے کہا اللہ تم کو معاف کرے، ان میں سے کچھ اس طرح مذیفہ نے کہا اللہ تم کو معاف کرے، ان میں سے کچھ اس طرح کے کہ طاکف پہنچ کریناہ لی۔

باب ٢٠٠١ الله تعالی کا قول که نہیں جائز ہے کسی مومن کے لئے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے اور جس نے کسی مومن کو قتل کریا تو ایک مومن غلام کا آزاد کرناہے مگریہ کہ وہ لوگ معاف کریں پس اگروہ اس قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مسلمان ہے تو ایک مومن غلام کا آزاد کرناہے اور اگر اس قوم میں سے ہے کہ تمہارے اور ان کے در میان معاہدہ ہے تو فدیہ اس کے مالکوں کے حوالے کیا جائے گااور ایک مومن غلام کا آزاد کرناہے اور جس کویہ میسرنہ ہو تو دو مہینے متواتر روزے رکھنا کرناہے اور جس کویہ میسرنہ ہو تو دو مہینے متواتر روزے رکھنا ہیں، تو بہ ہے اللہ تعالیٰ سے اور الله تعالیٰ جانے والا حکمت والا ہے۔

، باب ۷۰۰ ـ جب ایک بار قتل کاا قرار کرے تواس کو قتل کر دیاجائے گا۔

ماکا۔ اسحاق، حبان، ہام، قادہ، حضرت انس بن مالک ہے دوایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کاسر دو پھر ول کے در میان رکھ کر کچل دیا۔ اسسے یو چھا گیا کہ کس نے تیرے ساتھ ایساکیا ہے کیا فلاں فلاں شخص نے کیا ہے؟ یہاں

أَفُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأُوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَجَيءَ بِالْيَهُودِيُّ فَأَمْرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ بِحَجَرَيْنِ \*

١٠٠٨ بَابِ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ \*

١٧٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ
رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَتَلَ يَهُودِيًّا بِحَارِيَةٍ قَتَلُها عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا \*
قَتَلَ يَهُودِيًّا بِحَارِيةٍ قَتَلُها عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا \*
وَالنِّسَاء فِي الْعِرَاحَاتِ وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ يُقْتَلُ الرَّجَالِ الْعِلْمِ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَيُذْكُرُ عَنْ الْعِلْمِ يَقْتَلُ الرَّجُلُ فِي كُلِّ الْعَرْاحِ عَمْرَ تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْرَ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَبَهِ قَالَ عَمْرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَبَهِ قَالَ عَمْرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَجَرَحَتْ وَأَلُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ وَجَرَحَتْ وَلَا النَّبِيُّ صَلَّى الْمُرْقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى الْمُعْتَ الرِّبَيِّعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى صَلَّى الْمَدِيثُ وَالْمَرْقُ صَلَّى الْمَرْقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى الْمُرْقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى الرَّبِيعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى صَلَّى الرَّبِيعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى مَالًى النَّبِيُ صَلَّى الْمَدِيمُ وَيَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى الْمَنْ عَنْ أَصْفَالُ النَّبِيُّ صَلَّى الْمَدِيمُ وَالْمَرَامِ الرَّبِيعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الْمَالَةُ عَلَى الْمُ الْمُعْلِي الْمَلْ النَّيْقُ صَلَّى الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَدِيمُ الْمَنْ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالِي الْمُعْتَلُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ ال

اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَاصُ \* مَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ بْنِ بَحْرٍ حَدَّنَنَا يَحْيَى حَدَّنَنَا مَمْرُو بْنُ عَلِيٌ بْنِ بَحْرٍ حَدَّنَنَا يَحْيَى حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَدَدْنَا النَّبِيَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَدَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَا تَلِدُّونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّواءِ فَلَمَّا تَلِدُّونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاء فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ غَيْرَ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُمْ \*

٠١٠ أَ بَابُ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوِ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ \*

تک کہ ایک میہودی کا نام لیا گیا تو اس نے اپنے سرے اشارہ کیا۔ یہودی حاضر کیا گیا تو اس نے اقرار کیا۔ آنخضرت علی نے حکم دیا تو اس کاسر پھرسے کچلا گیااور ہمام نے بتایا کہ دو پھر وں سے کچلا گیا۔

باب ۱۰۰۸- عورت کے عوض مرد کے قتل کئے جانے کا بیان۔
۱۷۷۹ مسدد، یزید بن زریع، سعید، قادہ، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے ایک یہودی کو ایک لڑکی کے عوض قتل کرایا تھا جس نے اس لڑکی کو زیور کی وجہ ہے قتل کر دیا تھا۔

باب ٩٠٠١ مر دعورت كدر ميان زخمول مين قصاص كينه كابيان اور اہل علم نے كہاكه مر دعورت كے بدلے قتل كيا جائے اور حضرت عمر سے منقول ہے كہ عورت كاقصاص مر د سے ہر قتل عمر ميں يااس سے كم تر زخمی ہونے كی صورت ميں ليا جائے گا، عمر بن عبدالعزيز اور ابراہيم اور ابوالز نادنے ايپ اصحاب سے يہی نقل كيا ہے اور رہيج كی بہن نے ايك آدمی كوزخمی كر ڈالا۔ آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا كه قصاص لو۔

۱۷۸۰ عربن علی، یجییٰ، سفیان، موکی بن ابی عائشہ، عبیداللہ بن عبداللہ عن عبداللہ بن عبداللہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جم نے نبی علی کے منہ مبارک میں حالت بیاری میں دواڈ الی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دوانہ پلاؤہم نے خیال کیا کہ مریض دواکونالبند کرتا ہی ہے۔ (لہٰذا آپ نے منع فرمایا) جب ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بغیر دوائی پلائے ہوئے بجز عباس کے باتی نہ رہے اس لئے کہ دو تم میں موجود نہ تھے۔

باب ۱۰۱۰۔ اس شخص کا بیان جو اپناحق لے یا باد شاہ کی اطلاع کے بغیر قصاص لے۔

- ١٧٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبِرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ اللهِ صَلَّى أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ الْآخِرُونَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِإِسْنَادِهِ لَوِ اطَّلَعَ فِي السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِإِسْنَادِهِ لَوِ اطَّلَعَ فِي السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِإِسْنَادِهِ لَوِ اطَّلَعَ فِي فَيْكَ مَنْ جُنَاحٍ \* فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ \* فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاعٍ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِي صَلَّى عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصًا فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ \*

مُ ١٠١١ بَابِ إِذَا مَاتَ فِي الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ \* الْمَعْمُ الْوَ قُتِلَ \* أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ هِشَامٌ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هُزَمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ إِبْلِيسُ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ إِبْلِيسُ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأَخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةً فَإِذَا هُوَ بَأْبِيهِ الْيُمَانِ فَقَالَ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَبِي قَالَتَ فَوَاللَّهِ مَا وَتُحْرَاهُمْ قَالَ حُذَيْفَةً غَفَرَ اللَّهِ الْحَمْقُ لَكُمْ قَالَ عُرُوةً فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةً مِنْهُ لَكُمْ قَالَ عُرْوةً فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةً مِنْهُ بَعْهُ مَا يَعْمُ اللَّهِ \* اللَّهُ عَيْرُ وَةً فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةً مِنْهُ بَعِيْدً اللَّهُ \* اللَّهُ عَيْرً اللَّهُ عَيْرً اللَّهُ \* اللَّهُ عَيْرً اللَّهُ \* اللَّهُ عَيْرً حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ \* اللَّهُ \* اللَّهُ عَيْرً حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ \* اللَّهُ عَيْرُ وَةً فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةً مِنْهُ اللَّهُ \* اللَّهُ عَيْرً حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ \* اللَّهُ عَيْرً حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ \* اللَّهُ عَيْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَيْرً وَاللَّهُ عَيْرً وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْرًا لَلْهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَنْمَ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُو

١٠١٢ أَ بَابِ إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلَا دَهَ لَهُ \*

١٧٨٤ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ هُنَيْهَاتِكَ رَجُلٌ مِنْ هُنَيْهَاتِكَ فَحَدَا بهمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَا بهمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۸۷۱۔ ابوالیمان، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ سی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سناکہ ہم ظہور کے انتبار سے آخر ہیں لیکن جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے اول ہوں گے۔ اور اسی اسناد سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص تیر ہے گھر میں جھائے اور اجازت نہ لے اور تو بچھ پر کوئی گناہ بچھر سے اس کو مارے اور اس کی آئکھ بچوٹ جائے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

۱۷۸۲۔ مسدد، بحلی، حمید سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ تخضرت علی کے گھر میں جھانکا تو آپ نے اس کی طرف تیر کا پھل مارنے کے لئے اٹھایا۔ میں نے بیان کیا انہوں نے کہاکہ انس بن مالک نے بیان کیا۔

باب ۱۱۰۱۔ آگر کوئی شخص جموم میں مرجائیا قتل ہو جائے۔

۱۷۸۱۔ اسحاق بن منصور ، ابواسامہ ، ہشام اپنے والد سے وہ حضرت

عائش سے روایت کرتے ہیں کہ جب جنگ احد میں مشرکوں کو شکست ہوئی تو الجیس چلایا کہ اے اللہ کے بندو! اپنے چیچے دیکھو۔

شکست ہوئی تو الجیس چلایا کہ اے اللہ کے بندو! اپنے چیچے دیکھو۔

چنانچہ آگے کے لوگ پلٹے اور چیچے والوں سے جنگ ہونے گی تو جنائچہ آگے کہ اے خدا کے بندو! پہتو میرے باپ ہیں، کہنے گئے کہ اے خدا کے بندو! پہتو میرے باپ ہیں، میرے باپ ہیں، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ خدا کی قتم وہ لوگ نہ مانے یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا، حذیفہ نے مداکی قتم وہ لوگ نہ مانے یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا، حذیفہ نے مرتے دم تک والد کے مرنے کا افسوس رہا۔

باب ۱۰۱۲۔ جب کوئی شخص اپنے کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کی دیت نہیں ہے۔

۱۷۸۴ - ملی بن ابراہیم، بزید بن ابی عبید، سلمہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نبی علیق کے ساتھ خیبر کی طرف چلے، جماعت میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے عام !اپنے کچھ شعر ہمیں سناؤ چنا نچہ وہ شعر سنانے گئے۔ نبی علیق نے فرمایا کہ کون ہنکانے والا ہے لوگوں نے جواب دیا کہ عام ! آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے، لوگوں

مَنِ السَّائِقُ قَالُوا عَامِرٌ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَّا أَمْنَعْتَنَا بِهِ فَأُصِيبَ صَبيحةَ سُلْيَلَتِهِ فَقَالَ الْقَوْمُ حَبطَ عَمَلُهُ قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَنحَدُّنُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبطَ عَمَلُهُ فَحِنْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبطَ عَمَلُهُ فَقَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَهَا إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ وَأَيُّ قَتْلٍ يَزيدُهُ عَلَيْهِ \*

٣ُ ١٠١ بَابِ إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَانَاهُ \*

٥١٧٨٥ حَدَّنَنَا آدَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنا شُعْبَةُ حَدَّنَنا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةً بْنَ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلِ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّنَاهُ فَاخْتَصَمُوا فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّنَاهُ فَقَالَ يَعَضُ أَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَضُ أَخَدُكُمُ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةً لَكَ\* أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةً لَكَ\* أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةً لَكَ\* عَنْ عَطَاء عَنْ صَفُوانَ بُنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجُنُ فَأَنْطَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبَيهُ وَسَلَّمَ قَنْ أَبْكِيْ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَسَلَّمَ قَلْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَسَلَّمَ قَالُهُ وَسَلَّمَ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَسَلَّمَ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلْهُ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَسَلَمَ قَلْهُ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَسَلَّمَ قَلْهُ فَالْهُ فَلَاهُ وَسُلَّهُ وَسُلَامَ قَلْهُ وَلَعْهُ وَلَا قَلْهُ وَلَا قَالُهُ وَلَعُونَا فَالْعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَهُ وَلَهُ فَالْهُ فَالْمُ الْعُلُهُ فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمُ الْمُ الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعُلْهُ الْمُعْتَلُهُ الْمُعَلِّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْم

١٠١٤ بَابِ ( السِّنَّ بِالسِّنِّ ) \*

١٧٨٧- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَس رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ ابْنَهَ البَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا فَأَتُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ \*

١٠١٥ بَابِ دِيَةِ الْأَصَابِعُ \*

١٧٨٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَلَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى

نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ نے ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع کیوں نہیں دیا۔ چر اسی رات کی صبح کو عامر شہید ہوگئے، لوگوں نے کہا کہ ان کے اعمال ضائع ہوگئے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو قتل کیا۔ جب میں واپس چلا تولوگ یہی تذکرہ کر رہ سے کہ عامر کے اعمال ضائع ہوگئے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا نبی اللہ ﷺ میرے ماں باپ آپ پر قربان لوگ کہتے ہیں کہ عامر کا عمل اکارت گیا۔ آپ نے فرمایا جو ایسا کہتا ہو ہوہ جو ٹا ہے اس کے لئے دو ہر ااجر ہے۔ وہ کو شش کرنے والا جہاد کرنے والا تھااور اس سے بڑھ کر کون سافتل اجر کا باعث ہو سکتا ہے۔ کو فی کسی کو کائے اور اس کے دانت گر باب ساما۔

۱۷۸۵ - آدم، شعبہ، قادہ، زرارہ بن اوفی، عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی کے ہاتھ پر دانت سے کاٹا پس اس نے اپناہا تھ اس کے منہ سے تھینج لیا تواس کے دواگے دانت گرگئے۔ وہ اپنامقد مہ نبی تیک کے پاس لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص اپنے بھائی کواس طرح کا نتا ہے جس طرح اونٹ کا نتا ہے، تمہیں خون بہانہیں ملے گا۔

۱۷۸۷۔ ابوعاصم، ابن جرتج، عطاء، صفوان بن یعلی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں نکلا توایک شخص نے دانت سے کاٹااس کے اگلے دو دانت گر گئے، آنخضرت علیہ نے اس کو باطل قرار دیا۔

باب ۱۰۱۴ دانت کے بدلے دانت۔

کہ کا۔ انصاری، حمید، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ نضر کی بیٹی نے ایک لڑی کو ایک طمانچہ مارا تواس کے اگلے دودانت ٹوٹ گئے۔ وہ لوگ نبی علیق کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے قصاص کا تھم دیا۔

باب۱۰۱۵ انگلیوں کی دیت کابیان۔

۱۷۸۸ - آدم، شعبه، قاده، عکرمه، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ۔۔ په اور په برابر ہیں یعنی چھنگلیااورانگو ٹھا۔

۱۷۸۹۔ محد بن بشار، ابن الی عدی، شعبه، قاده، عکر مه حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت سے اس کی مثل ساہے۔

باب ۲۰۱۱ جب چندلوگ ایک شخص کو قتل کریں تو کیاان سب سے بدلہ یا قصاص لیا جائے گااور مطرف نے شعبی سے نقل کیا کہ دو آدمیوں نے ایک شخص کے متعلق گواہی دی کہ اس نے چوری کی ہے تو حضرت علیؓ نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔ پھر وہ ایک دوسرے آدمی کو لے کر آئے اور کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی (چوریہ ہے) حضرت علی نے ان دونوں کی شہادت باطل کی،اوران ہے پہلے کو دیت دلوائی اور کہا کہ اگر میں جانتاکہ تم نے قصد أالياكيا ہے تو میں تمہارے ہاتھ كوا دیتا۔ اور مجھ سے ابن بشار نے بواسطہ یجیٰ، عبید الله، نافع، ابن عرٌ نقل کیا که ایک لژ کاپوشیده طور پر قتل کیا گیا تو حضرت عمرٌ نے فرمایا کہ اگر اس میں تمام اہل صنعا شریک ہوتے تو میں ان سب کو قتل کرادیتااور مغیرہ بن حکیم نے اپنے والد سے تقل کیا کہ چار آدمیوں نے ایک بیچے کو قتل کر دیا تو حضرت عرِّ نے اسی طرح فرمایااور ابو بکر وابن زبیر و علیٌّ وسوید بن مقرن نے طمانچہ کا قصاص دلایا ہے اور حضرت عمر نے کوڑوں کا قصاص دلایا ہے اور حضرت علی نے تین کوڑوں کا قصاص د لایا ہے اور شر یکنے کوڑوں اور نوینے کا قصاص دلایا ہے۔ • 9 ا ـ مسدد ، يجيل ، سفيان ، موسىٰ ابن الى عائشه ، عبيد الله بن عبد الله سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ ہیان کرتی ہیں کہ ہم نے ر سول الله علی کے آپ کی بھاری میں دوا پلائی اور آپ اشارے سے فرمانے لگے کہ مجھے دوا نہ پلاؤ۔ حضرت عائشہ کابیان ہے کہ ہم نے

اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخَنْصَرَ وَالْلِابْهَامَ \*

١٧٨٩ - خَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ \*

١٠١٦ بَابِ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُل هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلُّهمْ وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلُيْنِ شَهِدًا عَلَى رَجُل أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ ثُمَّ جَاءَا بآخَرَ وَقَالًا أَخْطَأْنَا فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا وَأُحِذَا بِدِيَةِ الْأَوَّل وَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا وَقَالَ لِي ابْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنَ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً فَقَالَ عُمَرُ لَو اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيم عَنْ أَبِيهِ إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبيًّا فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ وَأَقَادَ أَبُو بَكْرِ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلِيٌّ وَسُويْدُ بْنُ مُقَرِّن مِنْ لَطْمَةٍ وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بالدِّرَّةِ وَأَقَادَ عَلِيٌّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوش\*

١٧٩٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ

وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا لَا تَلدُّونِي قَالَ فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَريضِ بِالدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلدُّونِي قَالَ قُلْنَا كَرَاهِيَةٌ لِلدَّوَاء فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُ كُمْ \*

أَن قَيْسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ فَ وَقَالَ الْأَشْعَثُ بَنُ قَيْسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ وَكَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ إِلَى عَدِيٍّ بْنِ أَرْطَاةً وَكَتَبَ عُمَرُ وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرةِ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرةِ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرةِ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ إِنْ وَجَدَ عَنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ إِنْ وَجَدَ أَصْجَابُهُ بَيِّنَةً وَإِلَّا فَلَا تَظْلِمِ النَّاسَ فَإِنَّ هَذَا لَا يُقْطَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ \*

هذا لَا يَفْضَى فِيهِ إِلَى يُومِ الْقِيامَةِ "
الْكَابُ - حَدَّنَنَا أَبُو نَعْيَم حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ زُعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُنْ مِنْ بَشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ زُعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُنْ اللَّهِ عَنْ مَنَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُنْ الْمِن عَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى حَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَقَرُلُهُ مِنْ قَتِيلًا وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ فَقَالُوا مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمُنَا قَالُوا مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمُنَا قَالُوا فَقَالُوا فَا طَلْقُوا إِلَى النَّهِ انْطَلَقُوا إِلَى حَيْبَرَ فَوَجَدُنَا أَحَدَنَا وَلَا عَلِمُ فَقَالُوا فَا مَلِكُمْ فَقَالُوا فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فَا مَلِكُمْ فَقَالُوا اللَّهِ انْطَلَقُوا إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فَيَعَلَى مَنْ قَتَلَهُ فَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةً قَالَ فَيَحَلِنُا أَعُونَ بِالْبِيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةً قَالَ فَيَحُلِهُمْ قَالُ فَيَحْلِفُونَ عِلْمُ فَقَالُ لَنَا بَيِّنَةً قَالَ فَيَحُلِفُونَ عِلْمُ فَيَالُوا فَيَعَلَى مَنْ قَتَلَهُ فَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةً قَالَ فَيَحَلِهُمْ فَالُوا مَا لَنَا بَيْنَةً قَالُ فَيَعُلُوا فَيَالُوا مَا لَنَا بَيْنَةً قَالُ فَيَحُلُوا فَيَعَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ فَالُوا مَا لَنَا بَيْنَةً قَالُ فَيَحُلُوا فَيَالُ فَيَطَلَقُوا الْمَالُوا مَا لَنَا بَيْنَا فَيَالُ فَيَعْلَى اللَّهُ عَلَى فَالُوا مَا لَيْنَا بَيْنَا فَيَالُوا مَا لَنَا بَيْنَا فَالَا فَيَعِلَى مَنْ قَتَلَهُ فَالُوا مَا لَانَا بَيْنَا اللَّهُ عَلَى فَيَعْلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُونَ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُولُوا مَا لَانَا مُؤْلُوا مَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُوا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

خیال کیامر یض دواکونالبند کرتا ہے اسی لئے آپ منع فرمارہے ہیں،
جب آپ ہوش میں آئے تو فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں فرمایا تھا
کہ مجھے دوانہ پلاؤ، ہم نے کہا کہ مریض تو دواکو براسمجھتا ہی ہے۔
رسول اللہ علی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص باتی نہ رہے مگریہ
کہ اسے دوا پلائی جائے سوائے حضرت عباس کے کہ وہ تم میں اس
وقت موجودنہ تھے۔

باب ۱۰۱- قسامہ کا بیان (۱) اور اشعث بن قیس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ تیرے دو گواہ ہونے چاہئیں، یااس سے قسم لوں گا اور ابن الی ملیکہ نے کہا کہ اس کا قصاص حضرت معاویہ نے نہیں لیا اور عمر بن عبد العزیز نے عدی بن ارطاۃ کو جنھیں بھرہ کا حاکم بنا کر بھیجا تھا، ایک مقول کے متعلق جو گھی بیچنے والوں کے گھروں کے پاس پایا گیا تھا، لکھ بھیجا کہ اگر اس کے وارث گواہ پائیں تو خیر ورنہ کسی پر ظلم نہ کرنا اس لئے کہ اس کا فیصلہ قیامت تک نہ ہوسکے گا۔

اوے اور ایو تعیم، سعید بن عبید، بشیر بن بیار سے روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نے جس کانام سہل بن الی شمہ تھا، بیان کیا کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ خیبر گئے، وہاں پہنچ کر وہ ایک دوسر سے جدا ہوگئے۔ اور ان میں سے ایک کو مقتول بایا گیا تو وہاں کے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھی کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھی کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ تو قاتل ہیں اور نہ ہی قاتل کو جانے ہیں چنانچہ ان لوگوں نے نبی جیائے کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ یار سول اللہ! ان لوگوں نے نبی جیائے کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ یار سول اللہ! ہم خیبر گئے تو ہم نے اپ میں سے ایک کو مقتول پایا، آپ نے فرمایا کہ برا! برا! بعنی بڑا آدمی گفتگو کرے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ہمارے پیش کرو گے کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیش کرو گے کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے

لے قسامت کا معنی میہ ہے کہ کسی علاقے میں کوئی مقول پایا جائے اور قاتل کا بالتعمین پند نہ ہواور اولیائے مقول اس علاقے کے لوگوں پر شک کا اظہار کریں تو وہاں سے پچاس آومیوں کو منتخب کر کے اس میں برائت پر قشمیں لی جاتی ہیں،اس بارے میں تفصیلات کتب فقہ میں نمہ کور ہیں۔

قَالُوا لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِاثَةً مِنْ إبل الصَّدَقَةِ \*

٢٩٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بشْر إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيُّ حَدَّنَنَا الْحَدَّاَجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاء مِنْ آلِ أَبِي قِلَابَةَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ عُمَرً بْنَ عَبُّدِالْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُواً فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ قَالَ نَقُولُ الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْحُلَفَاءُ قَالَ لِي مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ رُءُوسُ الْأَحْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ حَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهدُوا عَلَى رَجُل مُحْصَن بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَّى لَمْ يَرَوْهُ أَكُنْتُ تَرْجُمُهُ قَالَ لَا قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهدُوا عَلَى رَجُل بحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ قُالَ لَا قُلْتُ فَوَاللَّهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي إحْدَى ثَلَاثِ خِصَال رَجُلٌ قَتَلَ بَجَريرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ أَوْ رَجُلٌ زَنِّى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسُّلَام فَقَالَ الْقَوْمُ أُوَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بُّنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِى السَّرَق وَسَمَرَ الْأَعْيُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ فَقُلْتُ أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثِ أَنَسٍ حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكُلُ ثَمَانِيَةً قَدِمُواً عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامَ فَاسْتَوْحَمُوا الْأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمُّ فَشَكَوْا ذَٰلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

یاس گواہ نہیں ہے۔ آپ عظیفہ نے فرمایا تو وہ لوگ قتم کھائیں گے۔ انہوں نے کہاکہ ہم تو یہود کی قسموں سے راضی نہیں ہیں تو آپ نے اس کاخون باطل کر ناپسندنه کیااور بیت المال سے دیت دیدی۔ ٩٢ ١٤ قتيبه بن سعيد، ابوبشر اساعيل بن ابراہيم اسدى، حجاج بن ابوعثان، ابور جاء جو آل ابی قلابہ سے تھے ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن تخت پر عمر بن عبدالعزیز بیٹھے اور لو گوں کواذن عام دیاکہ اندر آئیں جب لوگ آئے تو کہاکہ تم قسامہ کے متعلق کیا کہتے ہو؟لوگوں نے کہا کہ قسامہ کے متعلق ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کے ذریعہ قصاص لیناحق ہے اور خلفاء نے بھی اس کے ذریعہ قصاص لیا ہے چر مجھ سے کہا کہ اے ابو قلابہ تم کیا کہتے ہو؟اور مجھے لوگوں کے سامنے کھڑ اکر دیا۔ میں نے کہااے امیر المومنین آپ کے پاس عرب کے شرفاء اور سروار موجود ہیں بتائے اگران میں سے بچاس آدمی دمثق کے شادی َشدہ آدمی تے متعلق گواہی دیں کہ اس نے زناکیا ہے لیکن دیکھا نہیں تو کیااہے سنگسار کریں گے ؟انہوں نے عرض کیا نہیں۔ میں نے کہااگر ان میں سے بچاس آدمی حمص کے ایک آدمی کے متعلق گواہی دیں کہ اس نے چوری کی توکیا آپ اس کاہا تھ کاٹیں گے جب کہ کسی نے دیکھانہیں۔انہوں نے کہانہیں!میں نے کہا بخدار سول اللہ عظیمہ نے بجز تین حالتوں کے کسی اور حالت میں کسی کو قتل نہیں کیا،ایک وہ جو قصاص میں قتل کیا گیایا جس نے شادی شدہ ہو کر زنا کیا، یادہ جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی اور اسلام سے پھر گیا۔ کچھ لوگوں نے کہاکہ کیاانس بن مالک نے یہ بیان نہیں کیا کہ آپ نے چوری میں ہاتھ کاٹا ہے اور آئکھیں پھڑوادی ہیں، پھر انہیں و صوب میں ڈال دیا؟ میں نے کہاکہ میں تم سے انس کی حدیث بیان کر تاہوں، مجھ سے انس نے بیان کیا کہ قبیلہ عکل کے کچھ لوگ آنخضرت علیہ کی خدمت میں آئے اور اسلام کی بیعت کی، زمین انہیں راس نہ آئی اور ان کے جسم مریض ہوگئے 'توانہوں نے آپ سے شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ہمارے چرواہے کے پاس او نٹول میں کیول نہیں جاتے کہ ان کادودھ اور پیشاب ہو، ان لو گوں نے کہا ضرور! چنانچہ وہ گئے او نٹوں کادودھ اور پیشاب پیا اور تندرست ہو گئے اور آنخضرت علیقہ کے چرواہے کو قتل کر ڈالا

اور جانوروں کو بھگالے گئے۔ یہ خبر آپ علیہ کو کپنجی توان کے پیچیے آپ نے آدمی بھیج جوانہیں پکڑ کرلے آئے۔ آپ نے حکم دیاتوان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے اور ان کی آئکھیں پھڑ وادی گئیں، پھر ا نہیں دھوب میں ڈال دیا گیایہاں تک کہ وہ مر گئے۔ میں نے کہااس سے زیادہ سخت کوئی چیز ہو سکتی ہے جوانہوں نے کی تھی کہ دین اسلام سے پھر گئے، قتل کیااور چوری کی۔عنب نے کہاکہ بخدامیں نے آج کی طرح مجھی ند ساتھا، ابو قلابہ کابیان ہے کہ میں نے کہااے عنب ہوتو میری حدیث کورد کرتاہے۔عنب نے کہانہیں بلکہ تم نے حدیث کو اس طرح پر بیان کیا ہے جس طور پر وہ حقیقت میں ہے، بخداجب تك يد بورها (ابو قلاب) أن (شاميون) مين زنده سے يد لوگ بهلائي کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے کہااس میں آنخضرت کی ایک سنت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس انصار کے پچھ لوگ آئے آپ سے گفتگو کی، پھران میں سے ایک شخص باہر نکلااو دہ قتل کر دیا گیا،اس کے بعدیہ لوگ باہر نککے تو دیکھا کہ ان کاساتھی خون میں تڑپ رہا ہے،وہ لوگ لوٹ کر آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیایار سول الله عَلِينَةُ ماراساتهي جو مارے ساتھ گفتگو كرر بإتھاوہ يہاں ہے اٹھ كرباهر نكلاراب مم نے اسے ديكھاكه خوب ميں ترب رہاہے۔ يه س کر آنخضرت علیہ اہر تشریف لائے اور فرمایا کہ کس کے متعلق تم گمان کرتے ہو، یا فرمایا کہ کس کے متعلق تمہارا خیال ہے کہ اس کو قتل کیا ہے؟ آپ نے یہود کو بلا بھیجااور فرمایا کہ تم نے اس آدمی کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہاکہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ کیاتم اس سے راضی ہو کہ یہود میں سے بچاس آدمی اس کی قتم کھائیں کہ ان لوگوں نے اسے قل نہیں کیاہے۔انہوں نے کہاکہ یہوداگر ہم سب کو قتل کردیں تو پھر بھی قتم کھالیتے ہیں انہیں باک نہ ہو گا۔ آپ نے فرمایا کہ پھرتم لوگ بچاس فشمیں کھا کر دیت کے مستحق ہو جاؤ۔ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو قتم نہیں کھاتے۔ چنانچہ آپ نے اپی طرف ے ان کاخون بہاادا کر دیا۔ ابوقلاب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہذیل کے لوگوں نے ایک شخص کو زمانہ جاہلیت میں اپنے سے الگ کرِ دیا تھا وہ مقام بطحاء میں تشی تمنی کے گھر میں اترا، یمن والوں میں ہے کسی کو خبر ہو کی تواس پر تلوار سے حملہ کر کے اس کو قتل کر ڈالا۔ بنہ یل کے

وَسَلَّمَ قَالَ أَفَلَا تَحْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إبلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ ٱلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا قَالُوا بَلِّي فَحَرَجُوا فَشَرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَصَحُّوا فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ فَأُدْرِكُوا فَحيءَ بهمْ فَأَمَرَ بهمْ فَقُطُّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ أَعْيِنَهُمُ أَنَّمُ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسَ حَتَّى مَاتُوا قُلْتُ وَأَيُّ شَيْء أَشَدُ مُمَّا صَنَعَ هَوُلَاء ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّهِ إِنَّ سَمِعْتُ كَالْيَوْم قَطُّ فَقُلْتُ أَتَرُدُّ عَلَيَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ قَالَ لَا وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ وَاللَّهِ لَا يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بَخَيْر مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ قُلْتُ وَقَدْ كُانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌّ مِنَ الْأَنْصَار فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ فَحَرَجُوا بَعْدَهُ فَإَذَا هُمْ بصَاحِبهمْ يَتَشَخَّطُ فِي الدَّم فَرَجَعُوا ۚ إِلَى رَسُول َ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُواْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثُ مَعَلَا فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِمَنْ تَظُنُّونَ أَوْ مَنْ تَرَوْنَ قَتَلَهُ قَالُوا نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ آنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا قَالُوا لَا قَالَ أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ حَمْسِينَ مِنَ الْيَهُوْدِ مَا قَتَلُوهُ فَقَالُوا مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَحْمَعِينَ ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ قَالَ أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بأَيْمَان خَمْسِينَ مِنْكُمْ قَالُوا مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ فَّوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ قُلْتُ وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا

خَلِيعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْيَمَنَ بِالْبَطْحَاءِ فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَحَذَفَهُ بالسَّيْفَ فَقَتَلَهُ فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأَحَدُوا الْيَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ وَقَالُوا قَتَلَ صَاحِبَنَّا فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ فَقَالَ يُقْسِمُ حَمْسُونَ مِنْ هُذُيْل مَا خَلَعُوهُ قَالَ فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ ۚ رَجُلًا وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّأْم فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بَأَلْفِ دِرْهَم فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخُرَ فَدَفَعَهُ إِلَى أَحِي أَلْمَقْتُولَ فَقُرنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ قَالُوا فَانْطَلَقَا وَالْحَمْسُونَ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواً حَتَّى إِذَا كَانُوا بنَحْلَةَ أَحَذَتْهُمُ السَّمَاءُ فَدَخَلُوا فِيَ غَارِ فِي ٱلْجَبَلِ فَانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا وَأَفْلَتَ الْقَرينَان وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرَ رجْلَ أَخِي الْمَقُّتُولَ فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ ۖ قُلْتُ وَقَدْ كَانَ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلًا بِالْقَسَامَةِ ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ فَأَمَرَ بِالْحَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمُحُوا مِنَ الدِّيوَان وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّأُم \*

١٠٠٨ بَاب مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَنُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ \*

١٧٩٣ حَدَّنَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ الْنُعْمَانِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ الْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ حُجْرٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ \*

١٧٩٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ

لوگ آئے اوراس یمنی کو پکڑ کر حضرت عمر کے پاس حج کے زمانہ میں لے گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ اس نے ہمارے ساتھی کو قتل کر دیا ہے۔اس مینی نے کہاہ لیوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عمر ہے کہاکہ بذیلوں میں سے بچاس آدمی قتم کھائیں کہ انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا تھا۔ انجاس آدمیوں نے ان میں سے قتم کھائی۔ انہی لوگوں میں سے ایک مخص ملک شام سے آیا تھا جس سے ان لوگوں نے قتم کھانے کو کہا۔ اس نے ایک ہزار در ہم دے کر قتم کھانے ہے معافی لے لی توان لوگوں نے ایک دوسرے آدمی کواس کی جگہ شامل كرليااور مقتول كے بھائي كے پاس لے جاكراس كے ہاتھ ہے اس كا ہاتھ ملا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ دونوں اور وہ بچاس آدمی بھی چلے جضوں نے قتم کھائی تھی یہاں تک کہ وہلوگ مقام نخلہ میں پہنچ تو ان لوگوں کو بارش نے آگھیرا۔ وہ لوگ پہاڑ کی ایک غار میں داخل ہوئے۔ غار ان بچاسوں پر دھنس گیا۔ جنھوں نے قسم کھائی تھی۔ چنانچہ وہ مر گئے اور وہ دونوں ہاتھ ملانے والے باقی کچ گئے اور ان دونوں کوایک پھر آکر لگاجس سے مقتول کے بھائی کاپاؤں ٹوٹ گیا۔ وہ ایک سال اس کے بعد زندہ رہا پھر مر گیا۔ ابو قلابہ کابیان ہے میں کہتا ہوں کہ عبدالملک بن مروان نے ایک شخص کو قسامہ کی بناء کی بنا پر قصاص دلایا، پھر اپنی اس حر کت سے بشیان ہوا، چنانچہ بچاس قتم کھانے والوں کے متعلق تھم دیا توان لوگوں کا نام دفتر سے کاٹ دیا گیا اوران کوشام کی طرف شهر بدر کردیا گیا۔

باب ۱۰۱۸۔ جو شخص کسی قوم کے گھر میں جھانکے اور وہ لوگ اس کی آنکھ پھوڑ دین تواس کی دیت نہیں۔

۳۹ کا۔ ابوالنعمان، تماد بن زید، عبیداللہ بن الی بکر بن انس، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے بیان کیا کہ ایک شخص نے بیان کیا کہ ایک شخص نے بیان کیا گھر ف تیر کا پھل نے ایک کھڑے ہوئے اور اس طرح ظاہر کرنے لگے گویاس کو چھونا چاہتے ہیں۔

۱۷۹۴ قتیه بن سعید،لید،ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَاسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُ بِهِ رَاسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ \* وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ \*

أَهُ ١٧٩٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ امْرَأُ اطَّلَعَ عَلَيْكَ بغير إِذْن فَحَذَفْتَهُ بعَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ بعَيْرَا فَكُنْ عَلَيْكَ بعَيْر إِذْن فَحَذَفْتَهُ بعَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ \*

#### ١٠١٩ بَابِ الْعَاقِلَةِ \*

المُ ١٧٩٦ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ سَمَعْتُ الشَّعْبِي قَالَ سَمَعْتُ الشَّعْبِي اللَّه عَنْه هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقَرْآنِ وَقَالَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ النَّا فَهُمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الْعَرْآنِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِيكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ \*

### ١٠٢٠ بَابِ جَنِينِ الْمَرْأَةِ \*

١٧٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مِالِكٌ عَنِ مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ امْرَأَتَيْنِ

سہل بن سعد ساعدی نے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے میں سے جھا نکااور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھجلانے کا آلہ تھا جس سے آپ اپناسر
تھجلارہے تھے۔ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو
ارشاد فرمایا اگر میں جانیا کہ تو مجھے دیکھے گا تو میں سے تیری آنکھ میں مار
دیتا۔ (اس کے بعد) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اجازت لینے کا حکم تودیکھنے ہی کے سبب سے دیا گیاہے۔

1290۔ علی بن عبداللہ، سفیان، ابوالزناد، اعرج، ابوہریہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم کو بغیر اجازت کے جھائک کرد کھیے اور تواس کو کنکری بھینک کر مارے اور ان کی آئکھ بھوٹ جائے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

### باب١٠١٩ء عاقله كابيان

بالا ۱۹ الوجیق الوجیق الوجیق الوجیق الوجیق سے ۱۷۹۱ صدقه بن فضل ابن عینه ، مطرف ، هعمی الوجیق سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی سے اور بعض بوچھاکیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے جو قر آن میں نہیں ہے ؟ اور بعض دفعہ اس طرح کہا کہ جولوگوں کے پاس نہ ہو تو حضرت علی نے کہا کہ فتم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو اگایا اور جان کو پیدا کیا کہ ممارے پاس وہی چیز ہے جو قر آن میں ہے۔ سوائے فہم کتاب کے جو محیقہ میں ہے ، میں نے پوچھا کسی شخص کو دیا جا تا ہے اور اس کے جو صحیقہ میں ہے ، میں نے پوچھا صحیقہ میں کیا ہے ، انہوں نے کہا کہ دیت اور قیدی کو آزاد کرنے کے متعلق احکام ہیں اور یہ کہ مسلم کا فر کے عوض قبل نہ کیا جائے گا۔

۰۲۰ ا۔ عورت کے جنین کابیان۔

۱۷۹۷۔ عبداللہ بن یوسف، مالک (دوسری سند) استعمل، مالک، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن، حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مذیل کی دوعور توں نے ایک دوسرے کو پیٹ کا بچہ گر گیا تو آنخضرت پھر بھینک کر ماراجس سے اس کے پیٹ کا بچہ گر گیا تو آنخضرت

مِنْ هُذَيْلِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ \*

١٧٩٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبَ فَرَ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فَي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ قَضَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَشَهَدَ صَلَّى اللَّه مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَشَهَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بهِ \*

١٧٩٩ - حَدَّثَنَا عَبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِسَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ هِسَمَعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السَّقْطِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ السَّقْطِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ اثْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ بَغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ اثْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَا أَشْهَدُ عَلَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا \* عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا \* عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا \* مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ مُحَمَّدُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ مُمْدَدً أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي بُنُ عُمْرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ مِثْلُهُ \*

عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْعَقْلَ عَلَى الْوَلَدِ \* عَلَى الْوَلَدِ \* عَلَى الْوَلَدِ \* اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ وَسَلَّمَ قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى فِي خَيْنِ الْمَرَأَةِ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَضَى

عَلِينَةً نے اس میں ایک غلام یالونڈی تاوان میں دینے کا فیصلہ صادر فرمایا۔

۱۷۹۸ موئی بن اسلمیل، وہیب، ہشام، اپنے والد سے وہ مغیرہ بن شعبہ سے وہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں شعبہ سے وہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں سے حمل گرادینے کی دیت کے بارے میں مشورہ لیا تو مغیرہ نے کہا، کہ آنخضرت علی نے ایک غلام یالونڈی دیت میں دینے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ محمد بن مسلمہ نے گوائی دی کہ وہ بھی اس وقت حاضر سے جبکہ نبی علی نے اس کا فیصلہ دیا تھا۔

99 کا۔ عبیداللہ بن موئی، ہشام اپنوالد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کہ کو حمل گرا دعفرت علی کہ است متعلق فیصلہ کرتے ہوئے کی نے ساہے۔ مغیرہ نے کہا کہ میں نے ساہے۔ مغیرہ نے کہا کہ میں نے ساہے کہ آپ نے ایک غلام یالونڈی تاوان دیئے جانے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کوئی آدمی لاؤ جو تمہارے ساتھ اس پر گواہی دے، محمد بن سلمہ نے کہا کہ میں اس کی مثل پر نبی ساتھ سے گواہی دیتا ہوں۔

۰۸۰۔ محمد بن عبداللہ، محمد بن سابق، زائدہ، ہشام بن عروہ، عروہ، مفیرہ بن شعبہ، حضرت عمر کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حمل گراد کے جانے کی دیت کے متعلق ان سے مشورہ کیااور اسی پہلی حدیث کی مثل حدیث روایت کی۔

باب ۱۰۲۱ء عورت کے جنین کا بیان اور میہ کہ دیت باپ پر اور باپ کے عصبہ پرہے جیٹے پر نہیں ہے۔

۱۰۸۱۔ عبداللہ بن یوسف، لیٹ، ابن شہاب، سعید بن میتب، حضرت ابوہر ریڑ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیم نے بنی لحیان کی ایک عورت کے حمل گرانے میں ایک غلام یالونڈی دیئے جانے کا حکم صادر فرمایا۔ پھر وہ عورت جس کے حق میں دیت کا فیصلہ کیا تھا مرگئ تو آنخضرت علیلہ نے حکم دیا کہ اس کی

عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا \*

رَهْبِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ اقْتَتَلَتِ الْمِرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَحْرَى بِحَجَرِ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاحْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا \*

١٠٢٢ بَابِ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا وَيُذْكُرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ بَعَثَتْ إِلَى مُعَلَّمِ الْكُتَّابِ ابْعَثْ إِلَى عَلْمَانًا يَنْفُشُونَ الْكُتَّابِ ابْعَثْ إِلَى عُرَّا \* صُوفًا وَلَا تَبْعَثْ إِلَى حُرَّا \*

١٠٢٣ بَابِ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ، جُبَارٌ \*

١٨٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّهْ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

میراث اس کے بیٹوں اور اس کے شوہر کے لئے ہو گی۔ اور اس کی دیت اس کے عصبہ پر ہے۔

۱۸۰۲۔ احمد بن صالح، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابن میتب و ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوہر یرہ فی نیاں کیا کہ ہذیل کی دو عور توں نے جھگڑ اکیا توایک نے دوسر ی کو پیٹ پھر پھینک ماراجس کے صدمہ سے وہ عورت مرگئ اور اس کے پیٹ کا بچہ بھی مرگیا۔ لوگ یہ مقدمہ نبی سیس کے پاس لے گئے تو آپ نے بھی مرگیا۔ لوگ یہ مقدمہ نبی سیس کے باس لے گئے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اس کے جنین کی دیت ایک غلام یالونڈی ہے اور اس عورت کی دیت ایک غلام یالونڈی ہے اور اس عورت کی دیت ایک علام یالونڈی ہے اور اس

باب ۱۰۲۲-اس شخص کابیان جو غلام یا بچہ عاریتاً طلب کرے اور ذکر کیا جاتا ہے کہ ام سلیم نے کتاب کے معلم کے پاس لکھ بھیجا کہ میرے پاس چند لڑکے بھیج دوجواون صاف کریں اور کسی آزاد کو میرے یاس نہ بھیجنا۔

۱۸۰۳ عربن زرارہ، اسمعیل بن ابراہیم، عبدالعزیز، حضرت الس روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آنخضرت صلی اللہ عیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ابو طلحہ نے میر اہاتھ پکڑا اور مجھے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے اور کہایار سول اللہ انس ایک ہوشیار لڑکا ہے یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ انس کا بیان ہے کہ میں نے سفر و حضر میں آپ کی خدمت کی لیکن خدا کی قتم جب بھی میں نے سفر و حضر میں آپ کی خدمت کی لیکن خدا کی قتم جب بھی میں نے کوئی کام کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ کیوں تو نے یہ کام اس طرح کیا اور جب بھی میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے نہیں فرمایا کہ تو

باب ۲۳۰۱ کان اور کنویں میں دب کر مر جانے والے کا خون معاف ہے۔

۱۸۰۴ عبدالله بن يوسف، ليث، ابن شهاب، سعيد بن ميتب وابو سلمه بن عبدالرحمٰن، حضرت ابو مريره سے روايت كرتے ہيں ،

الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبَعُرُ جَبَارٌ وَالْبَعُرُ جَبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ\* جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ\* جُبَارٌ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ كَانُوا لَا يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ سِيرِينَ كَانُوا لَا يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ وَيُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ وَيُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ تَضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ اللَّابَّةَ وَقَالَ شُرَيْحٌ لَا تُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ الْمُكَارِي الْمَكَارِي الْمَكَارِي الْمَكَارِي الْمَكَارِي الْمَكَارِي الْمَكَارِي الْمَكَارِي اللَّهُ عَبِيهِ امْرَأَةٌ فَتَحِرُّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا وَقَالَ الشَّعْبِيُّ إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا وَقَالَ الشَّعْبِي إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا وَقَالَ الشَّعْبِيُ إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا وَقَالَ الشَّعْبِي إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا وَقَالَ الشَعْبُقِ الْمَأَةُ فَتَحِرُّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَعْبِي إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا فَقَالَ الشَعْبَيُ إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا فَقَالَ الشَعْبُقِ الْمَرَالَةُ لَمْ يَضْمَنُ \*

١٨٠٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُصَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْحُمُسُ\*

١٠٢٥ بَاب إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُوْمً

٦٠٨- حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَبْدُالْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا \*

انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ چوپایوں کا زخمی کرنا بلا قصاص ہے اور کنویں میں گر کر اور کان کھود نے میں مر جانے والے کاخون معاف ہے،اور ر کاز میں پانچواں حصہ ہے۔

باب ۱۰۲۴۔ چوپایوں کاخون کرنا معاف ہے اور ابن سیرین نے کہاکہ صحابہ جانور کے لات مار نے کا تاوان نہیں دلاتے تھے اور حماد نے کہا کہ جانور کے لات مار نے کا تاوان نہیں دلاتے تھے اور حماد نے کہا کہ جانور کے لات مار نے کا تاوان نہ دلوایا جائے گراس صورت میں کہ کوئی آدمی اس کو گدگدائے۔ شریح نے کہا کہ سوار میں کہ کوئی آدمی اس کو گدگدا تارہے اور وہاس کو لاگدا تارہے اور وہاس کو لات مار دے اور حماد نے کہا کہ جب کرایہ لینے والا کسی جانور کو ہائے اور اس پر کوئی عورت بیٹھی ہو اور وہ گایا وہ گر بڑے تو اس پر کچھ نہیں اور شعبی نے کہا گر جانور کو ہنگایا اور اس کے بیچھے چھوڑ اہو آرہاہے تو وہ ذمہ دار ہے جو پہنچے اور اگر اس کے بیچھے چھوڑ اہو آرہاہے تو وہ ذمہ دار نہیں ہے۔

10.4 مسلم، شعبہ، محمد بن زیاد، حضرت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ چوپائے قتل کریں توخون معاف ہے اور کنواں کھودنے میں یا کان کھودنے میں دب کر مرجائے توخون معاف ہے اور رکاز میں پانچواں

باب۱۰۲۵ و اس شخص کا گناہ جو کسی ذمی کو بغیر گناہ کے قتل کر دے۔

۱۸۰۸۔ قیس بن حفص، عبدالواحد، حسن، مجاہد، حضرت عبداللہ بن عبراللہ بن عبراللہ بن عبراللہ بن عبراللہ بن عبراللہ ہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت عبراللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا جس سے معاہدہ ہو تووہ جنت کی خوشبونہ پائے گا حالا نکہ اس کی خوشبو چالیس مال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے۔

١٠٢٦ عَلَّنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَهُمْ عَنْ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّنَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَة قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ حِ حَدَّنَنا مَصَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ سَمَعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ أَلْسُ عَيْنَةً مَرَّةً مِمَّا لَيْسَ فِي سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ أَلِسُ عَيْنَةً مَرَّةً مِمَّا لَيْسَ عِنْدَ اللَّه عَنْه هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَقَالَ ابْنُ عُيْنَةً مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَقَالَ ابْنُ عُيْنَةً مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ مَا عَنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهُمَّا يُعْطَى مَا عَنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهُمَّا يُعْطَى مَا عَنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهُمَّا يُعْطَى مَا عَنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقَرْآنِ إِلَّا فَهُمَّا يُعْطَى الْتَعْلَ وُمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْنُ النَّسِرِ وَأَنْ لَا لَيْقُ لَلْ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِر \*

١٠٢٧ بَابُ إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٨٠٨ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
 عَمْرو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَيِّرُوا
 بَيْنَ الْأَنْبِيَاء \*

١٨٠٩ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لُطِمَ وَحَمْهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ لَطَمَ فِي وَجْهِي قَالَ ادْعُوهُ فَدَا لَا رَسُولَ فَدَعَوْهُ قَالَ يَا رَسُولَ فَدَعَوْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَالَّذِي اللَّهِ إِنِي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَالَّذِي

باب ۲۱۱- مسلمان کافر کے عوض قبل نہ کیا جائےگا۔

۱۸۰۲ احمد بن یونس، زہیر مطرف، عامر، ابوجیفہ سے روایت

کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علیؓ سے کہا

(دوسری سند) صدقہ بن فضل، ابن عینہ، مطرف، شعبی، ابوجیفہ
سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علیؓ
سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی الی چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے اور ابن عینہ نے بھی یہ بیان کیا کہ (آپ کے پاس کوئی الی چیز ہے) جو اور ابن عینہ نے بھی یہ بیان کیا کہ (آپ کے پاس کوئی قتم ہے اس ذات کی جس نے دانے کواگایا اور جاندار کو پیدا کیا ہمارے قتم ہے اس ذات کی جس نے دانے کواگایا اور جاندار کو پیدا کیا ہمارے عطاکیا جاتا ہے اور اس چیز کے جو صحیفہ میں ہے، میں نے کہا کہ صحیفہ میں کیا جات اور اس چیز کے جو صحیفہ میں ہے، میں نے کہا کہ صحیفہ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وحیفہ میں کیا جاتا ہے اور اس چیز کے جو صحیفہ میں ہے، میں نے کہا کہ صحیفہ میں کیا جاتا ہے اور اس چیز کے جو صحیفہ میں ہے، میں نے کہا کہ صحیفہ میں کیا جاتا ہے اور اس کیا کہا کہ دیت اور غلام آزاد کرنے کے احکام میں اور یہ کہ مسلمان کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے گا۔

باب ۱۰۲۷ جب مسلمان بہودی کو غصہ کی حالت میں طمانچہ مارے حضرت ابوہر ریا ہے اس کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیاہے۔

۱۸۰۸۔ ابو نعیم، سفیان، عمرو بن یحیٰ مازنی، یحیٰ، ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخصرت میں نے فرمایا کہ انبیاء کے در میان ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دو۔

۱۹۰۹ محر بن یوسف، سفیان، عمرو بن یجی از نی، یجی ،ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہود میں سے ایک شخص نبی علی خدمت میں آیا جس کے منہ پر کسی نے طمانچہ مارا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ اے محمد علی آ آپ کے انصار صحابہ میں سے ایک شخص نے میر سے منہ پر ایک طمانچہ مارا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے بلاؤ چنانچہ وہ بلا لائے۔ آپ علی سے ایک طمانچہ کیوں مارا؟ اس نے عرض کیا یار سول اللہ! میں یہود کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے اسے کہتے ہوئے سنا کہ قتم ہے اس ذات کی سے گزر رہا تھا تو میں نے اسے کہتے ہوئے سنا کہ قتم ہے اس ذات کی

اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ قَالَ قُلْتُ وَعَلَى الْمَشَرِ قَالَ قُلْتُ وَعَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَحَدَّنِي عُضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ قَالَ لَا تُحَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاء فَطْنَبَةٌ فَلَطَمْتُهُ قَالَ لَا تُحَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاء فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بقَائِمةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَذْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوزِي بِصَعْقَةِ الطُّورِ \*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابِ اسْتِتَابَةِ لْمُرْتَدِّينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ إِثْمِ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَعُقُو بَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ

كُلُّمْ عَظِيمٌ ) ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ ) \* عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ ) \* عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ ) \* حَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ عَنْ عَلْقَمَة مَنْ عَلْقَمَة وَالْوَا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ مِنَا اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيْنَا لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ مَنَا اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيْنَا لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمُ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيْنَا لَمْ يَلْبِسُ إِيمَانَهُ بِطُلُم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيْنَا لَمْ يَلْبِسُ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيْنَا لَمْ يَلْبَسُ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيْنَا لَمْ يَلْبِسُ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيْنَا لَمْ يَلْبَسُ فَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيْنَا لَمْ يَلْبَسُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيْنَا لَمْ يَلْبَسُ فَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعَلَاهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ع

المُنطَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حِ و حَدَّثَنِي قَيْسُ

بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا

سَعِيدٌ الْخُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي

جس نے موی کو تمام انسانوں پر فضیلت دی میں نے کہا کیا محمہ علیہ پر بھی ؟اس نے کہا ہاں! مجھے غصہ آگیااور میں نے اسے طمانچہ مارا۔ آپ علیہ نے فرمایاانبیاء میں مجھے فضیلت نہ دواس لئے قیامت کے روز سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، تو دیکھوں گا کہ حضرت موی علیہ السلام عرش کا ایک پایہ پکڑے کھڑے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ ہم سے پہلے ہوش میں آئے ہوئے ہوں گے یا کوہ طور پران کا بے ہوش ہونااس کا بدلہ موچکا ہے۔

بسم الله الرحمٰن الرحمٰ مرتدوں اور دشمنوں سے توبہ کر انا اور ان سے جنگ کرنا اور اس آدمی کا گناہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور دنیاو آخرت میں اس کی سز اکا بیان باب ۱۰۲۸۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اگرتم نے شرک کیا تو تہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم گھاٹا یانے والوں میں سے ہو جاؤگے۔

به ۱۸۱۰ قتید بن سعید، جریر، اعمش، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبدالله سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا۔ الخ۔ تو آنخضرت علیات کے صحابہ کو بہت شاق گزرااور وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا ہو؟ تورسول الله علیہ نے فرمایا کہ اس کا قول نہیں ہے کیا تم لوگوں نے حضرت لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سا (جو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا تھا) کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

۱۱۸۱۔ مسدد، بشر بن مفضل، جریری (دوسری سند) قیس بن حقص اسلعیل بن ابراہیم، سعید جریری، عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت سیسے نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ \*

بِرُ اهِيمَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبِرَنَا فِيرَاهِيمَ أَخْبِرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبِرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ مُوسَى أَخْبِرَنَا عَمْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِي اللَّهُ عَنْهِمَا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى عَمْرِو رَضِي اللَّهُ عَنْهِمَا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْيَمِينُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْيَمِينُ أَنْعُمُوسُ قَالَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَالَ الَّذِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

مُنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا خَلَّالُهُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ يُوَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوَاخِذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أَخِذَ بِالْأُوّلِ وَالْآخِرِ \*

١٠٢٩ بَابِ حَكْمَ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّ وَالْمُرْتَدَةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِبْرَاهِيمُ تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةً

کے ساتھ کسی کوشریک بنایا جائے، والدین کی نافرمانی کرنااور جھوٹی گواہی دینا، تین بار آپ نے یہی ارشاد فرمایا، یا فرمایا کہ جھوٹ بولنا، آپ ﷺ اس کو بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگ کہنے لگے کہ کاش آپ ﷺ خاموش ہو جاتے۔

۱۸۱۲ محمد بن حسین بن ابراہیم، عبیدالله، شیبان، فراس، طعمی، عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں که رسول الله کی خدمت میں ایک اعرابی حاضر ہوااور دریافت کیا کہ یارسول الله! کبائر کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کسی کو الله کا شریک بنانا۔ اس نے پوچھا پھر کون کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین کی نافر مائی کرنا، اس نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین کی نافر مائی کرنا، اس نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا یمین غموس کسی مسلمان کا مال ہضم کر لیتا ہے اور وہ اس قتم میں جھوٹا ہے۔

سا ۱۸ اے خلاد بن کیچیٰ، سفیان، منصور واعمش، ابو وائل، ابن مسعودٌ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ کیا ہمارا مواخذہ ہمارے اعمال پر بھی ہو گاجو ہم نے جاہلیت میں کئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس نے حالت اسلام میں نیکی کی، تواس پر مواخذہ نہیں کیا جائے گاجو اس نے حالت نہیں کیا جائے گاجو اس نے حالت اسلام میں برائی کی تواس کے اگلے اور بچھلے اعمال پر مواخذہ ہوگا۔

باب ۱۰۲۹۔ مرتد مرد اور مرتد عورت کا تھم، اور ان سے توبہ کرانے کا بیان، ابن عمر اور زہری اور ابراہیم نے کہا کہ مرتد عورت قتل کر دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیونکر ہدایت کرے گااس قوم کو جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق میں، اور ان کے پاس دلیلیں آچکی تھیں اور اللہ ظالم قوموں کوہدایت نہیں دیتا، یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ہے کہ ان پر

الله کی اور فرشتوں کی اور لو گوں کی لعنت ہو گی۔ اس میں ہمیشہ رہیں گے ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ وہ مہلت دیئے جائیں گے۔ گمر وہ لوگ جنھوں نے اس کے بعد توبہ کرلی ہو،اور نیک کام کئے ہوں توبے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہر بان ہے، بے شک جنھوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر کفر میں زیادہ ہوتے گئے توان کی توبہ مجھی قبول نہ کی جائے گی اور ایسے ہی لوگ گمر اہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرتم اہل کتاب میں ہے کسی گروہ کی اطاعت کرو کے تو وہ ممہیں تہارے مومن ہونے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے ،اور فرمایا کہ بے شک جولوگ ایمان لائے ، پھر کا فر ہوگئے، پھرایمان لائے پھر کا فرہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے توالله تعالی انہیں بخشنے والا نہیں ہے اور نیدا نہیں سیدھار استہ د کھائے گا،اور فرمایاتم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر گیا عنقریب الله تعالی ایسی قوم کولائے گاکہ الله ان سے محبت کرے گااور وہ اللہ سے محبت کریں گے ،ایماندار وں پر مہربان کا فروں پر سخت ہول گے لیکن جس نے کفر کے ساتھ سینے کو کھولا توان پراللہ کی طرف سے غضب ہے اور ان کے لئے برا عذاب ہے اس لئے کہ انہوں نے دنیوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی،اور پیر که الله تعالی گافر قوم کومدایت نہیں کر تا، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگادی گئی ہے اور وہی لوگ غافل ہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خسارہ یانے والے ہیں۔ آخر آیت لیعنی بے شک تیرارب اس کے بعد بھی بخشنے والا اور مہربان ہے، تک،اور فرمایا کہ وہ لوگ تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے یبال تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے بھیر دیں، اگر ان

اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفُّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُم وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ) وَقَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريقًا مِن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴾ وَقَالَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنُ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ) وَقَالَ ( مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ) وَقَالَ ﴿ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَٰلِكَ بأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبهمْ وَسَمْعِهمْ وَأَبْصَارهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ ) يَقُولُ حَقًّا ﴿ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْحَاسِرُونَ ﴾ إِلَى ﴿ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ

فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) \* أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) \*

١٨١٤ حَدَّنَنَا أَبُو النَّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أَتِيَ عَلِيٍّ رَضِي اللَّه عَنْه بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَالًهُ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ \*

١٨١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُرَّةَ بْن خَالِدٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَال حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَقْبُلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى رَجُلَان مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَكِلَاهُمَا سَأَلَ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ قَيْس قَالَ قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَان الْعَمَلَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ لَنْ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِن اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ قَيْس إِلَى الْيَمَن ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَل فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَىَ لَهُ وسَادَةً قَالَ انْزِلْ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ مَا هَذَا قَالَ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ اجْلِسْ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ

کے بس میں ہو اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور وہ مر جائے اس حال میں کہ کا فر ہو تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوگئے اور وہی لوگ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

۱۸۱۷۔ ابو النعمان محمد بن فضل، حماد بن زید، ابوب، عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ کے پاس زناد قد لائے گئے توان کو حضرت علیؓ کے پاس زناد قد لائے گئے توان کو حضرت علیؓ نے جلادیا۔ حضرت ابن عباسؓ کو جب بیہ خبر ملی تو کہا کہ اگر میں ہو تا توان کو خہ جلا تا، اس لئے کہ رسول اللہ عظیمہ نے اس سے منع فرمایا ہے بلکہ میں ان لوگوں کو قتل کر دیتا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنا دین بدل ڈالا اسے قتل کر دو۔

١٨١٥ مسدد، يجيل، قره بن خالد، حميد بن ملال، ابو برده، حضرت ابو موسیٰ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی عظیمہ کی خدمت میں آیااور میرے ساتھ اشعریوں کے دو آدمی تھے،ایک تو میرے دائیں ہاتھ کی طرف اور دوسر ابائیں طرف تھا۔ اور آنخضرت ﷺ مسواک کر رہے تھے،ان دونوں نے در خواست کی کہ کہیں کاعامل مقرر کردیں توآب نے فرمایااے ابو موسیٰ ایا فرمایا عبد الله بن قیس ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہافتم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجاہے انہوں نے مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتائی اور نہ میں جانتا تھا کہ بید دونوں کسی عہدہ کے لئے درخواست کریں گے اور میں گویا آپ کی مسواک دکھے رہا تھاجو آپ اپنے ہو نٹوں میں دیائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم درخواست کرنے والے کو تبھی عامل نہیں بناتے، لیکن اے ابو موسیٰ یا فرمایا ہے عبد اللہ بن قیس!تم یمن کو جاؤ، پھر ان کے پیھیے معاذبن جبل کوروانہ کیا۔ جب معالاً یمن ہنچے توابو موی نے ان کے لئے بچھونا بچھایااور کہااترو، تواس وقت ایک آدمی کو ان کے پاس دیصاجو بندھا ہوا تھا، یو چھاپ کیاہے؟ کہاپ یہودی تھا چر اسلام لایا، پھریہودی ہو گیا، ابو موسیٰ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا میں اس وقت تک نہ بیٹھوں گاجب تک پیہ فٹل نہ کیا جائے،اللّٰہ اور

قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكُرا قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي

١٠٣٠ بَابِ قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِض وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ \* ١٨١٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَحْبَرَنِّي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بِّن غُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبيُّ صَلَّىَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُحْلِفَ أَبُو بَكْرِ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بُكْرِ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنَّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بَحَقُّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَّأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَأَةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكُرٍ

لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقَّ \*
لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقَّ \*
الْمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ
بَسَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ
يُصَرِّحْ نَحْوَ قَوْلِهِ السَّامُ عَلَيْكَ \*
الْمُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَبُو الْحَسَن الْحَسَن الْمُحَمَّدُ اللهِ عَلَيْك أَبُو الْحَسَن

٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْحَبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ فَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ لَيْفِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ يَقُولُ مَرَّ يَهُودِيٌّ برَسُول اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ

اس کے رسول کا بھی تھم ہے، تین باریہ کہاچنانچہ تھم قتل پروہ قتل کیا گیا، پھر ہم نے شب بیداری کا تذکرہ کیا توان میں سے ایک نے کہا کہ میں تورات کو عبادت بھی کر تا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور نیند میں اس چیز کی امیدر کھتا ہوں جس کی بیداری میں رکھتا ہوں۔

باب ۱۰۳۰۔ اس شخص کے قتل کا بیان جو فرائض کے قبول كرنے سے انكار كرے اور جس كى نسبت ارتدادكى طرف جائے۔ ١٨١٦ يجييٰ بن بكير ،ليث، عقيل ،ابن شهاب،عبيد الله بن عبد الله بن عتبہ ، حضرت ابوہر بریؓ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی ﷺ کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر طیفہ ہوئے تو عرب کے بعض لوگ کا فر ہوگئے، تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ اے ابو بکرؓ آپ کس طرح لوگوں سے جہاد کریں گے، جب رسول اللہ عظیم فرما کیکے ہیں کہ مجھے علم دیا گیاہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ لا الله الا الله كبيس جس نے لا الله الا الله كباس نے محص سے این جان ومال کو بچالیا گراس کے حق کے ساتھ اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ ابو بکڑ نے کہا بخدامیں اس سے جہاد کروں گاجس نے نماز اور ز کو ہ میں فرق کیا۔ کہ ز کو ہ مال کا حق ہے۔ بخد ااگریہ لوگ ایک بكرى كابچه بھى جو آنخضرت كوديتے تھے مجھ كوندديں گے توميں ان ے اس نہ دینے پر جہاد کروں گا۔ حضرت عمرٌ کا بیان ہے کہ خدا کی فتم! میں نے دیکھا کہ ابو بکڑ جو میہ کہہ رہے ہیں وہ صرف اس وجہ ہے کہ اللہ نے ابو برکا سینہ جہاد کے لئے کھول دیاہے چنانچہ میں نے جان لياكه وه حق پرتھے۔

باب ۱۰۳۱۔ جب ذمی یا اس کے علاوہ اور کوئی شخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کنایٹا برا بھلا کہے اور صراحتہ نہ کہے جیسے السام علیک کہنا۔

۱۸۱۷ محمد بن مقاتل ابوالحن، عبدالله، شعبه، بشام بن زبد بن انس من زبد بن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک سے نقل کرتے ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے ساگیا کہ ایک یہودی رسول الله علی کے پاس سے گزرا اور کہا کہ السام علیک (تم پر موت ہو) آپ علی نے فرمایا،

١٨١٨- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً عَنِ

الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ قُلْتُ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ \* مَا قَالُوا قَالَ مُسَلَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ وَمَالِكِ بْنِ أَنْسِ قَالَا حَدَّثَنَا مَسَعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ وَمَالِكِ بْنِ أَنْسٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَمْرَ رَضِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلْمَ اللَّهِ عَنْهِمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَى اللَّه عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَى أَحَدِكُمْ

إِنَّمَا يَقُولُونَ سَامٌ عَلَيْكَ فَقُلْ عَلَيْكَ \*

#### ۱۰۳۲ بَاب

- ١٨٢- حَدَّثَنَا أَعُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثِنِي شَقِيقٌ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ فَهُو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \* وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \* وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \* وَلَيْهِمْ اللَّهُ لِيُعْلَمُونَ \* وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ وَقَوْلِ اللَّهُ لِيُصَلِّلُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصَلِّلُ وَقَوْلِ اللَّهُ لِيُصَلِّلُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصَلِّلُ وَقَوْلِ اللَّهُ لِيُصَلِّلُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصَلِّلُ

وعلیک (تم ہی پر ہو)رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ کیاتم جانتے ہو جو کہتا ہے؟اس نے السام علیک (یعنی تم پر موت ہو) کہا، لو گوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہیں (پھر فرمایا) کہ جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو تم وعلیم کہو۔

۱۸۱۸ ۔ ابو نعیم، ابن عید، زہری، عروہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہود کی ایک جماعت نے آنخضرت علی اندر آنے کی اجازت طلب کی (وہ لوگ اندر آئے) تو کہا السام علیک۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے کہائم پر ہلاکت اور لعنت ہو۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ اللہ رفیق ہے ہر امر میں رفیق لعنت ہو۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ اللہ رفیق ہے ہر امر میں رفیق (نری) پند کر تا ہے، میں نے کہا آپ نے نہیں ساجو انہوں نے کہا۔ آپ علی نے فرمایا کہ میں نے بھی تو وعلی کہد دیا تھا۔ اللہ میں دیار، اللہ میں معید، سفیان ومالک بن انس، عبد اللہ بن دیار، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے ساکہ آئے تخضرت علی تو وہ سام علیک (تجھ پر موت آئے) میں سے کئی کو سلام کرتے ہیں تو وہ سام علیک (تجھ پر موت آئے) میں تو وہ سام علیک (تجھ پر موت آئے)

باب ۳۲ اور باب ترجمه الباب سے خالی ہے۔

۱۸۲۰ عمر بن حفص، حفص، اعمش، شقیق، حضرت عبدالله کا قول نقل کرتے ہیں کہ گویا میں آنخضرت علیہ کو ایک نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جن کو ان کی قوم نے مار ااور لہو لہان کردیا اور وہ اپنے چبرے سے خون صاف کررہے تھے اور کہہ رہے تھے اب میرے پروردگار میری قوم کو بخش دے کہ وہ لوگ ناوا قف ہیں۔

باب ۱۰۳۳۔ خوارج اور ملحدین کے قتل کرنے کا بیان جبکہ ان کے خلاف جحت قائم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دیے جانے کے بعد

قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آياتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ \*

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا خَيْتَمَةً حَدَّثَنَا اللهِ عَنْهِ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْهِ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْهِ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْهِ حَدَّثَنَا اللهِ عَلْهِ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاللهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ لَأَنْ أُخِرَّ مِنَ السَّمَاء أَحَبُ إِلَيْ مَنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ فِيمَا إِلَيْ مَنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثَتُكُمْ فِيمَا السَّمَاء أَحَبُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثَتُكُمْ فِيمَا اللهِ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثَتُكُمْ فِيمَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثَتُكُمْ فِيمَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاللّهِ يَسْمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَبَعْتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَرَيَّةِ لَا سَيْعَرُجُ قُونُ الْبَرِيَّةِ لَا سَيَعْرُجُ قُونُ الْبَرِيَّةِ لَا يَمْرُقُونَ مِنْ الرَّمِيَةِ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ فَاقَتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ فَاقْتَلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ فَاقَتَلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمُ الْقَيَامَة \*

المُرَّنَى حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا عَبْدُالُوهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ الْحُبْرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاء بْنِ يَسَار أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحَرُّورِيَّةِ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَدْرِي مَا الْحَرُّورِيَّةُ سَمِعْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ فِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْقُرْآنَ لَا يُحْرُونَ مَنَ الدِّينِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ فِي هَذَهُ وَلَا الْقُرْآنَ لَا يُحَوِّزُ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ يَقُرُونَ الْقُرْآنَ لَا يُحَوْرُونَ مَنَ الدِّينِ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ حَلَيْقِ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الدِّينِ عَلَى اللَّهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ يَقْرَعُونَ الْقُرْآنُونَ مِنَ الدِّينِ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ

گراہ کردے یہاں تک کہ وہ ان لوگوں کے لئے بیان کردے کہ جن چیزوں سے بچنا ہے اور ابن عمر ان لوگوں کو اللہ کی بدترین مخلوق خیال کرتے تھے اور کہا کہ یہ لوگ ان آیوں کو جو کفار کے حق میں نازل ہوئی ہیں، ان کو مسلمانوں کے حق میں استعال کرتے ہیں۔

ا ۱۸۲۱ عربن حفص بن غیاث، حفص بن غیاث، اعمش، خیشه، سوید بن غفلہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب میں تم سے کوئی حدیث رسول اللہ علیہ کی بیان کروں تو بخدا آسان سے گرایا جانا جھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں آپ کی طرف جھوٹی بات منسوب کروں اور جب میں تم سے اس چیز کے متعلق گفتگو کروں جو ہمارے اور تمہارے در میان ہے (تو میں اس متعلق گفتگو کروں کی اس لئے کہ حدیث جنگ سے مختلف ہے) میں جھوٹ نہ بولوں گا اس لئے کہ حدیث جنگ سے مختلف ہے) جنگ تو قریب ہے میں نے آنحضرت کو فرماتے ہوئے ساکہ آخری خیل تو قریب ہے میں نے آنحضرت کو فرماتے ہوئے ساکہ آخری انہیں تو اس طرح الیمن کار سے کار کی جاتی کو ایکن کا بیمان ان کے حلق کے نیجے نظر وال جائیں کے حلق کے نیجے کی خیل جاتی کو رہوں گا ہوں گے، باتیں تو نہیں اترے گا (حلوق یا حنا جرکا لفظ فرمایا) وہ لوگ دین سے اس طرح نیر شکار سے نکل جاتیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، تم جہاں بھی ایسے لوگوں کو یاؤ قتل کر دو، اس لئے کہ قیامت کے دن اس کو اجر ملے گا جس نے انہیں قتل کیا۔

الملا۔ محمد بن مثنیٰ، عبدالوہاب، یخیٰ بن سعید، محمد بن ابراہیم، ابو سلمہ وعطاء بن بیار سے روایت کرتے ہیں کہ وہ دونوں حضرت ابو سعید خدری کے پاس آئے اور اس سے حروریہ کے متعلق پوچھا کہ آپ نے بی متعلق پوچھا کہ آپ نے بی متعلق کے سنا ہے؟ انہوں نے کہ میں نہیں جانتا حروریہ کیا ہے، میں نے نبی میلیٹ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے، یہ نہیں فرمایا کہ اس امت سے پیدا ہوں گے، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلہ میں حقیر جانو گے، وہ لوگ قرآن پڑھتے ہوں گے مگر اس طرح کے ان کے حلقوں سے یا فرمایا حزاجر سے نبی نہیں اترے گا، وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جانیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جانا ہے، اور اس طرح تیر شکار سے نکل جانا ہے، اور

مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّم شَيْءٌ \*

1۸۲٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثِنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ فَقَالَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ \*

١٠٣٤ بَابِ مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ وَأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ \*

١٨٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ جَاءَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَهُ قَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ فِي قُذَذِهِ فَلَا يُوحَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي رَصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَضِيِّهِ فَلَا يُوحَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ آيَتُهُمْ رَجُلٌ إحْدَى يَدَيْهِ أَوْ قَالَ تُدْيَيْهِ مِثْلُ ثَدْي الْمَرْأَةِ أَوْ قَالَ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ سَمَعْتُ مِنَ النَّبيُّ

شکاریا آپنے تیر کواوراس کے کھل اوراس کے پروں کو دیکھتا ہے اور شک کر تاہے کہ ان میں کچھ خون لگا ہوا ہے یا نہیں۔

ا ۱۸۲۳ یکی بن سلیمان، ابن و بب، عمر اپنے والد کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی اور حروریہ کا ذکر کیا تو کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ اسلام سے اس طرح تیر شکار سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔

باب ۱۰۳۴-اس شخص کابیان جو تالیف قلوب کے لئے یااس خیال سے کہ لوگ اس بسے نفرت کرنے لگیں گے خوارج سے لڑنا چھوڑ دے۔

۱۸۲۴ عبدالله بن محمد، ہشام، معمر، زہری، ابو سلمہ، ابوسعید ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ ایک بارنبی ﷺ مال غنیمت تقتیم کررہے تھے کہ عبداللہ بن ذی الخویصر ہتیمی آیااور کہا کہ اے رسول الله! عدل سے کام لیجئے، آپ نے فرمایا کہ تیری خرابی ہوجب میں عدل نہ کروں تواور کون عدل کرے گا۔ حضرت عمر بن خطابٌ نے عرض کیا مجھے اجازت و بیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو حچھوڑ دواس کے ایسے ساتھی ہیں کہ تم میں ے ایک شخص ان کی نماز کے مقابلہ میں اپنی نماز کو ،اور اپنے روزے کو ان کے روزے کے مقابلہ میں حقیر سمجھتا ہے، وہ لوگ دین ہے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے،اس کے پروں میں دیکھا جائے تو کچھ معلوم نہیں ہو تا، پھراس کے کھل میں دیکھا جائے تو بچھ معلوم نہیں ہو تا، حالا نکہ وہ خون اور گو بر ہے ہو کر گزراہے، ان کی نشانی میہ ہو گی کہ ان میں ایک ایبا آدمی ہو گا جس کا ایک ہاتھ یاا یک جھاتی عورت کی جھاتی کی طرح ہو گی، یا فرمایا کہ گوشت کے لو تھڑے کی طرح ہو گی اور ہلتی ہو گی، لوگوں کے تفرقہ کے وقت نکلیں گے، ابو سعید کا بیان ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علیٰ نے نے لوگوں کو قتل کیا، میں ان کے پاس تھا، اس وفت ایک مخص اس صورت کالایا گیاجو نبی عظیفہ نے فرمائی تھی۔

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي وَعَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنَزَلَتْ فِيهِ ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ) \* فِيهِ ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ) \* حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُ حَدَّثَنَا يَسْهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ مُسَيْرُ بْنُ عَمْرو قَالَ قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَسَلَّمَ يُسَوِّلُ بِنِ حُنَيْفٍ مَنَ السَّعْتُهُ يَقُولُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ \* مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ \* مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ \* مَنَ الرَّمِيَّةِ \* مَنَ الرَّمِيَّةِ \* مِنَ الرَّمِيَّةِ \* مَنَ الرَّمِيَّةِ \* مَنَ الرَّمِيَّةِ \* مَنَ الرَّمِيَّةِ \* مَنَامَ مَلُولُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَ مَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَولَ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَقْتَولَ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَولَ وَقَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَقْتَولَ وَسَلَّمَ السَّاعِةُ مَنَ الرَّمِقِيَّةُ عَلْهُ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعِةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّامِ مُرُوقَ السَلَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَامِ مُولَا النَّهُ مِنَ الرَّمِيَةِ الْمَامِ مُولَا النَّهُ وَالْمَامِ مُنَ الرَّمِيَةُ الْمَامِ مُنَالِمُ مَلَوْلَ السَّهُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِولَ السَلَّمَ الْمَامِ السَّهُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِقُولُ الْمَامِ الْمَامِ الْمُولَى الْمُعْمَلِ الْمَامِ السَلَّمَ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِقُولُ الْمَامِ الْمَامِولُ الْمَامِ الْمُوسَلِمَ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْم

فِئَتَانِ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ \* مَدَّنَنا سُفْيَانُ حَدَّنَنا سُفْيَانُ حَدَّنَنا اللهِ عَلِيُّ حَدَّنَنا سُفْيَانُ حَدَّنَنا اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَلَيْهِ الله عَنْ أَبِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئتَانِ وَعَتَانِ وَعَتَانِ وَعَوْمَ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئتَانِ وَعَوْمَ السَّاعَةُ حَتَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَمَا وَاحِدَةً \*

١٠٣٦ بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُتَأُوِّلِينَ قَالَ أَمُوَ الْمُتَأُوِّلِينَ قَالَ أَمُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمُسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيَّ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعًا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ الْعَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ الْعَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ

ابوسعید کابیان ہے کہ آیت و منهم من بلمزك في الصدقات الخ اسی شخص (ذوالخویصر ہتمی) کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

۱۸۲۵۔ موئی بن اصلیل، عبدالواحد، شیبانی، پیسر بن عمرو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سہل بن حنیف سے بوچھا کہ کیا تم نے بی علیہ کو خوارج کے متعلق کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اپناہا تھ آپ نے عراق کی طرف بردھاتے ہوئے فرمایا کہ وہاں سے ایک قوم نکلے گی وہ لوگ اس طرح قرآن پڑھیں گے کہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گاوہ لوگ دین سے اس طرح تیر شکارسے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکارسے نکل جائیں

باب ۱۰۳۵ نبی صلی الله علیه وسلم کاار شاد که قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک که دو جماعتوں میں (۱) جنگ نه ہوگی اور ان دونوں کادعو کی ایک ہوگا۔

۱۸۲۷۔ علی، سفیان، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دوجماعتوں میں جنگ نہ ہوگی اور ان دونوں میں سے ہر ایک حق پر ہونے کی مدعی ہوگی)۔

باب ۱۰۳۱۔ تاویل کرنے والوں کے متعلق جو روایتیں منقول ہیں، ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا کہ لیث بواسطہ یونس، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، مسعود بن مخزمہ و عبدالرحلٰ بن عبدالقاری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب کوبیان کرتے ہوئے نا کہ میں نے ہشام بن حکیم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

یے دو جماعتوں سے مراد حضرت علیؓ اور حضرت معاویدؓ کی جماعتیں ہیں اور دعو تھا واحد ۃ سے مرادیہ ہے کہ دونوں میں سے ہرا یک اپنے حق پر ہونے کا عقاد رکھے گا،یامر ادیہ ہے کہ دونوں کی پکاراسلام کیلئے ہوگ۔

يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِ ثِنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَانْتَظَوْلَهُ خَتَّى سَلَّمَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بردَائِهِ أَوْ بردَائِي فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَلِهِ السُّورَةَ قَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لَهُ كَذَبْتَ فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا فَانْطَلَقْتُ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرُنْنِيهَا وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ اقْرَأْ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ يَا عُمَرُ: فَقَرَأْتُ فَقَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ \*

۱۸۲۷ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ

زندگی میں سور ة فر قان پڑھتے ہوئے سنامیں نے ان کو بہت سے حرفوں کواس طرح پڑھتے ہوئے سناکہ اس طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہم كونہيں پڑھاياتھا، ميں قريب تھا کہ ان یر نماز ہی کی حالت میں حملہ کردوں لیکن میں نے انظار کیا یہاں تک انہوں نے سلام پھیرا، پھر میں نے اپنی یا ان کی حادر ان کے گلے میں ڈالی اور میں نے کہا کہ تجھے یہ سورت کس نے سکھائی ہے،انہوں نے کہاکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھائی ہے۔ میں نے ان ہے کہاتم جھوٹے ہو،خدا کی قشم مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ سورت بڑھائی ہے جو تمہیں پڑھتے ہوئے میں نے سناہے، چنانچہ میں ان کو ہوار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیااور میں نے کہایار سول اللہ! میں نے ان کوسورت فرقان ان حرفوں کے ساتھ براھتے ہوئے سا ہے جو آپ نے مجھے نہیں برھائی۔ حالانکہ آپ مجھے سورت فرقان برُها چکے ہیں۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر اس کو جھوڑ دواور اے ہشام تم پڑھو، تو انہوں نے اس طور پڑھاجس طرح یہ پڑھتے ہوئے میں نے ان کو سناتھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمرٌ اب تم پڑھو، میں نے پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح نازل ہوئی ہے، پھر فرمایا کہ قرآن سات طریقوں سے نازل ہواہے اس لئے جو آسان ہواس میں سے پڑھو۔

عداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت یہ

الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْم ) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ ذَلِكَ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ( يَا بُنِيَ لَا إِنَّهُ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) \*

آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بِنُ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا فَيْكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَسَلَّمَ وَرَسُولُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُهُ لَا يَعْفِى بِذَلِكَ مَنَافِقٌ لَا يُوافَى عَبْدٌ وَحَدْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ \* وَحُدْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ \* وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ \*

آیت که جولوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پریہ بہت شاق گزرااور ان لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے کس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیاہے؟ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے جیسا کہ تم گمان کرتے ہو، وہ تو صرف یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے بیٹے اللہ کا شریک نہ بنا، بے السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے بیٹے اللہ کا شریک نہ بنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

۱۸۲۸ عبدان، عبدالله، معمر، زہری، محمود بن رہج، عتبان بن مالک سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ساکہ میر ب پاس صبح کے وقت رسول اللہ عظیمہ تشریف لائے توایک شخص نے کہا کہ وہ مالک بن و خشن کہاں ہے تو ہم میں سے ایک شخص نے کہا کہ وہ منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ آنخضر ت عظیمہ نہیں کہتے ہوکہ وہ لااللہ الا الله محض اللہ تعالی کی رضاجو کی کے کہتا ہے، اس نے کہا ہاں! تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اس کلمہ کو ول کے خلوص کے ساتھ کیے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس پر آگ حرام کردے گا۔

۱۸۲۹۔ موسیٰ بن اسلمیل، ابوعوانہ، حصین، فلان (سعد بن عبیدہ)

سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ابو عبدالرحمٰن اور
حبان بن عطیہ ہیں جھڑاہواتوابوعبدالرحمٰن نے حبان سے کہا کہ ہیں
اس بات کو جانتاہوں، جس نے تمہارے دوست یعنی حضرت علیٰ کو خونریزی پردلیر کردیاہے۔ حبان نے کہا وہ کیاہے تیراباپ نہ ہو، ابو
عبدالرحمٰن نے کہا کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سناہے حبان نے کہا تا وہ کیاہے ؟ابوعبدالرحمٰن نے کہا کہ وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے زہیر ؓ اور
وہ کیاہے؟ابوعبدالرحمٰن نے کہا کہ وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے زہیرؓ اور
ابوم ثد کورسول اللہ عوالیہ نے کہا کہ وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے زہیرؓ اور
فرمایا کہ تم لوگ جاؤ، یہاں تک کہ روضہ حاج میں پہنچو۔ ابو سلمہ کا
بیان ہے کہ ابوعوانہ نے حاج کا لفظ ہی کہا تھاوہاں ایک عورت ہو گی
جس کے پاس حاطب بن بلعد کا خط مشر کین کے نام کا ہوگا، اس کو
میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ ہم لوگ اپنے گھوڑوں پر چلے یہاں تک

حَتَّى أَدْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسِيرُ عَلَى بَعِير لَهَا وَقَدْ كَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِمَسِيرٍ رَّسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلنَّهُمْ فَقُلْنَا أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ قَالَتْ مَا مَعِي كِتَابٌ فَأَنَحْنَا بِهَا بَعِيرَهَا فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا فَقَالَ صَاحِبَايَ مَا نَرَى مَعَهَا كِتَابًا قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ عَلِمْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَلَفَ عَلِيٌّ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُحْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَأُجَرِّدَنَّكِ فَأَهْوَتُ إِلَى َ حُجْزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجزَةٌ بكِسَاء فَأَحْرَجَتِ الصَّحِيفَةَ فَأَتَوْا بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ دَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَاطِبُ مَا حَمَلكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدُّ يُدْفَعُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ هُنَالِكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ قَالَ صَدَقَ لَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا قَالَ فَعَادَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ دَعْنِي فَلِأَصْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ أُوَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شَيْئَتُمْ فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمُ ٱلْجَنَّةَ فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَبمو عَبْد اللَّهِ حَاخِ أَصَحُّ وَلَكِنْ كَذَا قُالَ أَبُو عَوَانَةَ حَاجٍ وَحَاجُّ تَصْحِيفٌ وَهُوَ مَوْضِعٌ وَهُشَيْمٌ يَقُولُ خَاخٍ \* أَ

کہ ہم نے اسے وہیں پالیا جہاں کے متعلق ہم سے رسول اللہ علیہ نے فرمایاتھا، وہ اپنے اونٹ پر جلی جار ہی تھی (حاطب) نے اہل مکہ کے نام آ تحضرت عَلِيْقَةِ كَى روانگى كے متعلق لكھا تھا ہم نے اس سے كہاكہ کہاں ہے جو تیرے پاس خط ہے، ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھلا دیا، اور اس کے کجاوے میں خلاش کیالیکن ہمیں نہیں ملا۔ میرے ساتھی نے کہاکہ ہمیں اس کے پاس کوئی خط و کھائی نہیں دیتا، حضرت علی کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ آنخضرت علی ہے تھوٹ نہیں کہا، پھر حضرت علیؓ نے قتم کھائی اس ذات کی جس کی قتم کھائی جاتی ہے کہ تووہ خط نکال ورنہ میں تجھے نگا کردوں گا،وہ عورت کمر کی طرف جھکی اور کمرے ایک حیادر باندھی ہوئی تھی،اس میں سے خط نکالا۔ یہ لوگ اس کو آنخضرت علیہ کی خدمت میں لے گئے، حضرت عمرٌ نے کہا کہ بار سول اللہ!اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے خیانت کی ہے، مجھے اجازت و بیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں، آپ نے فرمایااے حاطب تھے اس چیز پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ حاطب نے عرض کیایار سول اللہ میرے لئے کیاہے، کہ اللہ اور اس کے رسول پرایمان لانے والاندر ہوں، کیکن میں نے چاہا کہ اس قوم پر میر ایچھ احسان ہو تا کہ میرے اہل اور مال کی حفاظت ہو،اور آپ کے اصحاب میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کے پچھ لوگ وہاں نہ ہوں۔ الله ان کے ذریعے ان کے اہل و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک کہا، تم لوگ اس کو سوائے خیر کے اور کوئی بات نہ کہو، حضرت عمرؓ نے دوبارہ عرض کیا اور کہا کہ اس نے اللہ، رسول، اور مومنین کی خیانت کی ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ اس کی گردن مار دوں، آپ نے کہاکیا یہ بدری نہیں ہے اور کیا شہیں معلوم نہیں کہ الله ان کے دلوں کے حال سے آگاہ ہو گیااور فرمادیا ہے کہ جو جا ہو کرو، تمہارے لئے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت عمرٌ کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈیڈیا آئیں اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول عظی زیادہ جانتے ہیں۔

# بم الله الرحمٰن الرحيم اكراه (جبر)كرنے كابيان!()

باب ۱۰۳۷ الله تعالی کا قول که مگروه جس پر جبر کیا گیا،اور اس کا قلب ایمان سے مطمئن ہے، لیکن وہ جس نے سینہ کفر کے لئے کھول دیا توان پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہو گا اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے، اور فرمایا، تقاۃ کے معنی تقیہ ہیں (یعنی کا فروں کے خوف ہے ایمان کا چھیانا)اور اللہ تعالیٰ نِ فرماياكم إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ (أَلِي قوله) وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا بِسِ الله تعالَىٰ نِے معذور قرار دیاان کوجو اللہ تعالیٰ کے اوامر کے ترک سے رک نہیں سکتے اور جس شخص پر جبر کیا گیاوہ بھی کمزور ہی ہے کہ جو پچھ اسے تھم دیا گیااس کے کرنے سے رک نہیں سکتا اور حسن کا بیان ہے کہ تقیہ قیامت تک جاری ہے اور حضرت ابن عباسؓ نے کہا کہ جس شخص پر چوروں نے ز بر دستی کی وہ اس کو طلاق دے دے ، تو پیہ کچھ بھی نہیں ہے اور حضرت ابن عمرٌ وابن زبيرٌ وشعبی اور حسن نے بھی یہی کہا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال نیت یر موقوف ہیں۔

## بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابِ الْإِكْرَاهِ

١٠٣٧ وَقُوْل اللَّهِ تَعَالَى ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ وَقَالَ ﴿ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ وَهِيَ تَقِيَّةٌ وَقَالَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهُمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْض ) إِلَى قَوْلِهِ ( عَفُوًّا غَفُورًا ) وَقَالَ ﴿ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْولْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ) فَعَذَرَ اللَّهُ الْمُسْتَضْعَفِينَ الَّذِينَ لَا يَمْتَنِعُونَ مِنْ تَرْكِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَالْمُكْرَةُ لَا يَكُونُ إِلَّا مُسْتَضْعَفًا غَيْرَ مُمْتَنِع مِنْ فِعْل مَا أُمِرَ بهِ وَقَالَ الْحَسَنُ التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللَّصُوصُ فَيُطَلِّقُ لَيْسَ بشَّىٰء وَبهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَالْشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ \*

لے شر عااکراہ کے متحقق اور معتبر ہونے کے لئے مندر جہ ذیل شر الط کاپایا جانا ضروری ہے۔ (۱)جو مجبور کر رہا ہو وہ اپنی دھمکی پر عمل کرنے پر قادر ہو۔ (۲) جے مجبور کیا جارہا ہے وہ اپناد فاع کرنے پر قادر نہ ہو۔ (۳) خن غالب یہی ہوکہ اس کی بات ماننے کی صورت میں وہ اپنی دھمکی پر عمل کر گزرے گا۔ (۴) فوری طور پر اس کام کے کرنے پر مجبور کیا جارہا ہو۔ (۵) اس کام کے کرنے میں اس مجبور شخص کی اپنی رضامندی نہ پائی جائے۔

- ١٨٣٠ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدً بْنِ أَبِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدً بْنِ أَبِي هِلَال عَنْ هِلَال عَنْ هِلَال عَنْ هِلَال عَنْ هِلَال عَنْ هَلَال عَنْ أَسَامَة أَنَّ أَبَا سَلَمَة بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَبْدِالرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة بْنَ هِشَامٍ وَالْوَلِيدَ بْنَ عَلَيْهِ مَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَّ أَنْجِ اللَّهُ مَّ أَنْجِ المَسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَّ الْوَلِيدِ اللَّهُ مَّ أَنْجَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ

١٠٣٨ بَاب مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْقَتْلَ وَالْقَتْلَ وَالْقَتْلَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفُر \*

فَعَلْتُمْ بِعُثْمَانَ كَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَ \* مَحْثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَسَلَّمَ وَهُو مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا أَلَا تَدْعُو لَنَا فَقَالَ قَدْ فَقُلْنَا أَلَا تَدْعُو لَنَا فَقَالَ قَدْ

• ۱۸۳۰ یجی بن بکیر، لیث، خالد بن یزید، سعید بن ابی بلال بن اسامه، ابو سلمه بن عبد الرحمٰن، حضرت ابو ہر ریوہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نماز میں دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ! عیاش بن ابی ربیعہ اور سلمہ بن ہشام اور ولید بن ولید کو (کفار کے ظلم سے) نجات دے دے، اے اللہ کمزور مسلمانوں کو نجات دے دے، اے اللہ کمزور مسلمانوں کو نجات دے دے، اے اللہ کمزور مسلمانوں کو خوشرت یوسف علیہ السلام کے قط میں مبتلا کردے۔

باب ۱۰۳۸ اور شخص کا بیان جو کفریر مار کھانے، اور تفل کئے جانے اور ذلت کو ترجیح دے۔

اسده محمد بن عبدالله حوشب طائعی، عبدالوہاب، ایوب، ابو قلابہ، حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علی الله عنه نے ارشاد فرمایا کہ بمین باتیں جس شخص میں پائی جائیں وہ ایمان کی لذت پائے گا۔ یہ کہ الله اور اس کار سول اس کو تمام چیزوں سے محبوب ہوں، اور یہ کہ اگر کسی آدمی سے محبت کرے تو جیزوں سے محبوب ہوں، اور تیسرے یہ کہ کفر کی طرف لوٹ جانے کو ناپند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپند کرے اس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپند

۱۸۳۲ سعید بن سلیمان، عباد، اسلیمان، قیس، سعید بن زید سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ساکہ میں دیکھا تھا کہ حضرت عمرہ مجھ کو اسلام کی وجہ سے باندھ دیا کرتے تھے اور اب حال سے ہے کہ اگر احد پہاڑاس کی وجہ سے پھٹ جائے جو تم نے حضرت عثان کے ساتھ کیاہے، تووہ بجاہے۔

امسدو، یکی، اسلعل، قیس، خباب بن ارت سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ کہ رسول اللہ عظید ایک چاور کا تکیہ بنائے ہوئے تھے، ہم نے بنائے ہوئے تھے، ہم نے شکایت کی کہ کیوں ہمارے لئے مدد طلب نہیں کرتے، ہمارے لئے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ عظید نے فرمایا کہ تم سے پہلے جولوگ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ عظید نے فرمایا کہ تم سے پہلے جولوگ

كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْن وَيُمْشَطُ بَأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِنَّا اللَّهَ وَالذُّنْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ \*

١٠٣٩ بَابِ فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِهِ \*

١٨٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزيز بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرَيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى حَثْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أُسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِم فَقَالَ ذَلِكَ أُريدُ ثُمَّ قَالَهَا النَّانِيَةَ فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِم ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أُريدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِغُهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ \*

١٠٤٠ بَابِ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَّا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ \* ١٨٣٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا

تھے ان کو پکڑ کر زمین کھود کر اس میں بٹھایا جا تا،اور آرااس کے او پر ہے چلا کر ٹکڑے کر دیاجا تااورلوہے کی تنگیبیوں سے اس کا گوشت اور بڈی چیر ڈالتے، کیکن پیر بر تاؤان کوان کے دین سے نہیں رو کیا تھا، خدا کی قشم یہ دین بورا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ سوار صنعاء سے حضر موت تک جائے گااور اللہ کے سوااس کو کسی کاڈر نہ ہو گا،اور بکریوں کو بھیڑ ئے کے سواکسی چیز کاڈرنہ ہوگا،لیکن تم لوگ عجلت سے کام ليتے ہو۔

باب ۱۰۳۹۔ مجبور وغیرہ کا اپنے حقوق فروخت کرنے کا بيان\_

۸ ۱۸۳ عبدالعزیز بن عبدالله، لیث، سعید مقبری اینے والد سے وہ حضرت ابوہر ریو ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ ہم لوگوں کے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا کہ یہود کی طرف چلو، ہم آپ کے ساتھ طلے، یہاں کہ ہم لوگ بیت المدراس میں پہنچے۔ نبی صلی اللہ عَلِينَةً كُمْرِ بِي بُوئِ اور ان كو آواز دى كه اب جماعت يبود! تم اسلام لاؤ، محفوظ رہو گے۔ان لوگوں نے کہااے ابوالقاسم علیہ آپ نے تھم پہنچادیا۔ آپ نے فرمایا یہی میر امقصد تھا، پھر دوسری دفعہ بھی آپ نے یہی کلمات فرمائے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے ابوالقاسم ( عَلَيْكُ ) آپ نے بہنچادیا، پھر تیسری بار آپ نے فرمایا کہ تم جان لو کہ زمین الله کی اور اس کے رسول کی ہے میں جاہتا ہوں کہ حمہیں جلا وطن کروں، تم میں ہے جس شخص کے پاس مال ہو وہ اس کو بی دے ورنہ یادر کھو گے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔

باب ۲۰۴۰ مجبور کا نکاح جائز نہیں اور تم اپنی لونڈیوں کواگر وه یاک دامن ر هنا چاہیں اس لئے زنا پر مجبور نہ کرو کہ دنیوی زندگی کاسامان تیار کرواور جو شخص انہیں مجبور کرے تواللہ تعالیٰ ان کے مجبور کئے جانے کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔

١٨٣٥ ييل بن قزيه، مالك، عبدالرحمٰن بن قاسم، قاسم،

مَالِكٌ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ ابْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ خَنسَاءَ بنْتِ خِذَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوْجَهَا وَهِيَ ثُيِّبٌ فَكُرهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا \*

٦٩٦٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ أَبِي عَمْرُو هُوَ ذَكُواَنُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النَّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَي أَبْضَاءُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَي أَبْضَاعِهِنَ قَالَ سُكَاتُهَا إِذْنَهَا \*

أَكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُوْ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَذْرًا فَهُوَ جَائِزٌ بزَعْمِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ \*

٧٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زِيْدٍ عَنْ حَمَّادُ بِنُ ذِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ رضي اللَّه عَنْه أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرُ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْرَيهِ مِنِّى فَاشْتَرَاهُ نَعَيْمُ بْنُ النَّحَامِ بِشَمَان مِنْ النَّحَامِ بِشَمَان مِنْ النَّحَامِ بِشَمَان مِنْ النَّحَامِ بَشَمَان مَانَّةً وَرُهُمَ قَالَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عَبْدًا فَيَعْمُ بُولًا عَبْدًا

۱۰٤۲ بَاب مِنَ الْإِكْرَاهِ ( كُرْهًا ) وَ ( كَرْهًا ) وَاحِدٌ \*

١٨٣٨ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا أَسُبَاطُ بْنُ مُنْصُورِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ فَيْرُوزٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ

عبدالرحمٰن و مجمع بن یزید بن جاریه انصاری، خنساء بن خذام انصاریه سے روایت کرتے ہیں کہ خنساء کے والد نے ان کا نگاح کر دیاحالا نکہ وہ ثیبہ تھیں ان کویہ شادی ناپسند تھی چنانچہ وہ نبی عظیمہ کی خدمت میں حاضر ہو کمیں، آپ نے ان کا نکاح منسوخ کر دیا۔

۱۸۳۲ محمد بن یوسف، سفیان، ابن جریج، ابن ابی ملیکه ابو عمر ذکوان، حضرت عائشهٔ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا عور توں سے ان کی شادی کے متعلق اجازت لی جائے۔ آپ علی نے فرمایا ہاں! میں نے کہا کہ باکرہ سے اجازت لی جاتی ہے، تووہ شرم محسوس کرتی ہے اور خاموش رہتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی خاموش اجازت ہے۔

باب ا ۱۰۴ دجب کسی شخص کو مجبور کیاجائے، یہاں تک کہ وہ کسی کو غلام دیدے، یا فروخت کردے تو جائز نہیں، اور بعض نے کہا کہ اگر خریدار اس میں نذر مانے تو ان کے خیال میں جائز ہے، اسی طرح اگر اس کومد ہر کیا (تو جائز ہے)۔

۱۸۳۷ - ابو النعمان، حماد بن زید، عمر بن دینار، حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ انصار میں سے ایک شخص نے اپنے غلام کو مد ہر کیا اور اس کے پاس اس کے سواکوئی مال نہیں تھا، رسول اللہ علیہ کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مجھ سے کون خرید تاہے، نعیم بن نحام نے اس کو آٹھ سودر ہم کے عوض میں خرید لیا۔ عمر و کا بیان ہے کہ میں نے حاضر جابر کو کہتے ہوئے سا کہ وہ قطبی غلام تھا، پہلے ہی سال مرگیا۔

باب ۱۰۴۲ اکراہ سے "کرہ" اور"کرہ" ایک معنی میں آتا ہے۔

۱۸۳۸۔ حسین بن منصور، اسباط بن محمد، شیبانی، سلیمان بن فیروز عکرمد، حضرت ابن عباس اور شیبانی نے کہاکہ مجھ سے عطاء ابوالحن سوائی نے بیان کیا کہ میرا گمان ہے کہ انہوں نے صرف حضرت

وَحَدَّنَنِي عَطَاءٌ أَبُو الحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلَا أَظُنَّهُ اللَّه عَنْهِمَا (يَا اللَّه عَنْهِمَا (يَا الْاَدَيَنَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثُوا النَّسَاءَ كَرْهًا ) الْآيَةَ قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُهَا فَهُمْ أَحَقُ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا فَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلَكَ \*

الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ( وَمَنْ الرِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ( وَمَنْ الرِّفْةُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ( وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافَعٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافَعٌ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عَبَيْدٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهُهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا فَجَلَدَهُ عَمْرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ الْوَلِيدَةَ مِنْ الْمُولِيكَةَ مِنْ الْمُولِيكَةَ مِنْ الْمُولِيكَةِ الْوَلِيدَةَ مِنْ الْمُولِيكَةُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ الْمُولِيكَةُ مِنْ الْمُولِيكَةُ إِلَى الْحَكَمُ الْمُؤْلِيكَ الْحَكَمُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِيكَةَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِيكَ الْحَكَمُ وَلَيْسَ فِي الْمُقَ الْقَيْبِ فِي قَضَاءِ الْأَئِيمَ وَلَيْ الْمَدِي عَلَيْهِ الْحَدَّ عَلَيْهِ الْحَدُّ عَلَيْهِ الْحَدُّ عَلَيْهِ الْحَدُّ \*

١٨٣٩ - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّنَنَا شُعَيْبٌ حَدَّنَنَا شُعَيْبٌ حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَالزِّنَادِ مَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ دَخل بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُولِدِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ مَلِكٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ بِهَا فَأَرْسَلَ بِهَا فَأَرْسَلَ بِهَا فَقَامَ الْمَهَا مَقَامَتْ تَوَضَّا وَتُصَلِّي فَقَالَتِ فَقَامَتْ تَوَضَّا وَتُصَلِّي فَقَالَتِ

عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے آیت باایھاالدین امنوا الایحل لکم ان ترثوا النساء کرھا الح کی تفیر بیان کی کہ پہلے دستور تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا تواس کے ولی اس کی بیوی کے زیادہ مستحق ہو جائے۔ اگر چاہتے تواس کی شادی کر لیتے اور اگر چاہتے تواس کی شادی کر تے، چاہتے تواس کی شادی نہ کرتے، شوہر کے ولی اس عورت کے ولی سے زیادہ مستحق ہوتے، چنانچہ یہ آیت اس کے متعلق نازل ہوئی۔

باب ۱۰۳۳ اگر کوئی عورت زنا پر مجبور کی گئی، تواس پر حد نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا جس نے ان کو مجبور کیا تواللہ تعالی ان کے جبر کئے جانے کے بعد بخشے والا مہر بان ہے اورلیٹ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا کہ صفیہ بنت ابی عبید نے بیان کیا کہ امارت کے غلاموں میں سے ایک غلام نے خس کی ایک لونڈی سے محبت کرلی، اس پر زبردستی کی، یہاں کہ اس کی بکارت زائل ہوگئی، تو حضرت عمر نے اس کو حدلگائی اور شہر بدر کر دیا اور اس لونڈی کو در سے نہیں لگائے۔ حدلگائی اور شہر بدر کر دیا اور اس لونڈی کو در سے نہیں لگائے۔ کہ اس پر زبردستی کی گئی تھی اور زہری نے بیان کیا، کہ اگر کنواری لونڈی سے آزاد مر دجماع کر سے تو حاکم اس کنواری لونڈی کی قیمت کے اعتبار سے قیمت وصول کر سے گاور اس کو در سے لگا اور ثیبہ لونڈی کی صورت میں اماموں کے حکم میں تاوان نہیں ہے بلکہ اس پر حد ہے۔

۱۸۳۹ - آبوالیمان، شعیب، ابوالزناد، اعرج، ابوہر ریماً سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیقہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کی اور ایک آبادی میں داخل ہوئے، جہال بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا جابروں سے ایک جابر تھا، اس نے اس کو کہلا بھیجا کہ سارہ کو میرے ساتھ بھیج دو۔ آپ نے اس کو بھیج دیا، وہ بادشاہ سارہ کے پاس آیا یہ کھڑی ہوئیں، وضو کیا اور نماز پڑھنے دیا، وہ بادشاہ سارہ کے پاس آیا یہ کھڑی ہوئیں، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگیں اور دعاکی کہ یا اللہ! اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ فَلَا تُسَلُّطُ عَلَيَّ الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَّضَ برجْلِهِ\* ١٠٤٤ بَاب يَمِين الرَّجُل لِصَاحِبهِ إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتَّالَ أَوْ نَحْوَهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهِ يَخَافُ فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الْمَطَالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلَا يَحْذُلُهُ فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَا قِصَاصَ وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلُنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ أَوْ تُقِرُّ بدَيْن أَوْ تَهَبُ هِبَةً وَتَحُلُّ عُقْدَةً أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَبَّاكَ أَوْ أَخَاكَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَسِعَهُ ذَلِكَ لِقَوْل النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِم وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ مَلُوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْحَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلُنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَنَقْتُلَنَّ ابْنَكَ أَوْ أَبَاكَ أَوْ ذَا رَحِم مُحَرَّم لَنَقْتُلَنَّ ابْنَكَ أَوْ أَبَاكَ أَوْ ذَا رَحِم مُحَرَّم لَمُ لَلِّ أَنَّا لَيْسَ بِمُضْطَرٍ لَمُ نَاقَضَ فَقَالَ إِنْ قِيلَ لَهُ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أُو ابْنَكَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ تُقِرُّ بدَيْنَ أَوْ تَهَبُ ۚ يَلْزَمُهُ فِي الْقِيَاسِ وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنَقُولُ الْبَيْعُ وَالْهَبَةُ وَكُلُّ عُقْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ فَرَّقُوا َبَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمِ مُحَرَّم وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ ۚ وَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّىَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِامْرَأَتِهِ هَذِهِ أُخْتِى وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَقَالَ النَّحَعِيُّ إِذَا كَانَ

ایمان رکھتی ہوں تو مجھ پر کافر مسلط نہ کرو، وہ خرائے لینے لگا، یہاں تک کہ ایڑیاں زمین ہے رگڑنے لگا۔

م باب ۱۰۴۴ کسی شخص کااینے ساتھی کے متعلق جب کہ اس کے قتل کئے جانے کا یااس طرح کسی اور چیز کا خطرہ ہو، قشم کھانے کا بیان کہ وہ میرا بھائی ہے اور اس طرح ہر وہ شخص ً جس پرز بردستی کی جائے اور خا ئف ہواس لئے کہ وہ مظالم کو اس سے دفع کر تاہے اور اس کی طرف سے جنگ کر تاہے اور اس کو (بے سہارا) نہیں جھوڑ تا، اگر مظلوم کی حمایت میں لڑے تواس پر قصاص یاخون بہانہیں ہے اگراس سے کہاجائے کہ مجھے شراب بیناہو گی مامر دار کھانا پڑے گا، مجھے اپناغلام بیچنا یڑے گا،یا تجھے دین کا قرار کرنا ہو گا،یا تجھے ہبہ کرنا ہو گایا کوئی اور عقد قائم کرنے کے لئے کہا جائے ، ورنہ تیرے باپ کویا اسلامی بھائی کوہم قتل کر دیں گے تواس کواس کی اجازت ہے اس لئے کہ آنخضرت نے فرمایا ہے کہ مسلم مسلم کا بھائی ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر اس سے کہا جائے کہ تجھے شراب پینی ہوگی، یامر دار کھانا پڑے گاور نہ تیرے باپ یا بیٹے، یا کسی قریبی رشتہ دار کوہم قتل کر دیں گے،اس کے لئے جائز نہیں اس لئے کہ وہ مجبور نہیں ہے، پھر اس قول کے خلاف ان کایہ قول ہے کہ اس سے کہاجائے کہ ہم تیرے باپ یا بیٹے کو قتل کر دیں گے ورنہ اس غلام کو چے دے یا دین کا اقرار كرلے يا بہہ كردے، تو قياس كے مطابق بيراس كولازم بيں کیکن ہم بہتر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیع و ہبہ اور تمام عقود اس صورت میں باطل ہیں۔انہوں نے قریبی رشتہ دار اور ان کے علاوہ لوگوں کے در میان بغیر کتاب و سنت کے تفریق کی ہے۔ حالا نکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کے متعلق کہاتھا کہ یہ میری بہن ہے اور

الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فَنِيَّةُ الْحَالِفِ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَنِيَّةُ الْمُسْتَحْلِفِ \*

مَا مُكَالًا بَنُ اللّهِ عَنَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الْبِي شِهَابِ أَنَّ سَأَلِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَاللّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ وَسُلّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ وَسَلّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ وَمَنْ كَانَ اللّهُ فِي حَاجَتِهِ \* أَخُو الْمَسْلِ بُنَ عَبْدِالرَّ حِيمِ حَدَّثَنَا هُمَّيْمٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّ حِيمِ حَدَّثَنَا هُمَّيْمٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنِ أَنْسٍ عَنْ أَنس رَضِي سَعِيدُ بْنُ اللّهِ بَنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنسٍ عَنْ أَنس رَضِي عَبْدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصُرُهُ إِنْ أَنسُرُ أَنِي بَكْرٍ بْنِ أَنسُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْصُرُ أَنِي اللّهِ الْمُعْلَمُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصُرُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْصُرُ أَنْ اللّهِ الْمَلْومُ الْمَا كَيْفَ أَنْصُرُهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرَادُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَصُرُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصُرُهُ وَاللّهُ الْمَالَةُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمَالَةُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمَا كَيْفَ أَنْصُورُهُ الْمَلْمُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

## بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابِ الْحِيل

١٠٤٥ بَابِ فِي تَرْكِ الْحِيلِ وَأَنَّ لِكُلِّ الْمِيلِ وَأَنَّ لِكُلِّ الْمِيلِ وَأَنَّ لِكُلِّ الْمِيلِ وَأَنَّ لِكُلِّ الْمِي مَا نَوَى فِي الْأَيْمَانِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ الْمُعْمَنِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنِ نَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْقُمَةً بْنِ وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئِ مَا لَامْرِئُ مَا لِامْرِئُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّمَا لِامْرِئُ مَا لِامْرِئُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا لِامْرِئُ مَا لِامْرِئُ مَا لِامْرِئُ مَا لِامْرِئُ مَا لِالْمَالِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا لِامْرِئُ مَا لِالْمَرْئُ مَا لِامْرِئُ مَا لَا اللَّهِ قَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْمِي مَا لِي وَقَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ إِلَالَةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ الْمَلْوَى عَلَالِهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ الْمَلْمُ عَلَيْهِ وَالْمَلْلِيْمَ الْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلْمُ لِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ لِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِي عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْمَلْمِ عَلَى الْمَلْمِ عَلَيْهِ وَالْمُولِي الْمَلْمِ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْمَلْمُ لِلْمُ الْمِلْمُ الْمَلْمُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ لِلْمُ الْمُعْمُ لِلْمُ الْمُعْمِلُكُ الْمُعْمِلُولُ الْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْلِمُ الْمَلْمُ الْمُعْمِلُلُ اللْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْم

یہ انہوں نے اللہ کے رشتہ کے لحاظ سے فرمایا تھااور تخفی نے کہا کہ جب قتم لینے والا ظالم ہو تو قتم کھانے والے کی نیت اور اگر مظلوم ہو تو قتم دینے والے کی نیت کا عتبار ہوگا۔

ا ۱۸۴۰ محمد بن عبدالرجیم، سعید بن سلیمان، مشیم، عبیدالله بن ابی بکر بن انس، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علی کے در کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے الله کے رسول میں توجب کوئی مظلوم ہوتا ہے اس کی مدد کرتا ہوں لیکن جب کوئی شخص ظالم ہو تو فرمائے کہ میں اس کی کس طرح مدد کروں۔ آپ علیہ نے فرمایا تو اسے ظلم میں اس کی کس طرح مدد کروں۔ آپ علیہ نے فرمایا تو اسے ظلم کرنے سے روک دے کہ یہی اس کی مدد ہے۔

## بىماللەالرحن الرحيم حيلول كابيان

باب ۴۵ ما۔ حیلوں کے چھوڑنے کا بیان اور سے کہ ہر شخص

کے لئے وہی ہے جس کی وہ قسموں وغیرہ کی نیت کرے۔

۱۸۴۲ ابوالنعمان، حماد بن زید، بچیٰ بن سعید، محمد بن ابراہیم، علقمہ بن و قاص سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن الخطاب کو خطبہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے بی علی کو فرماتے سنا کہ میں نے بی اور ہر شخص کو وہی ملے گا کہ اے لوگو! اعمال نیتوں پر مو قوف ہیں اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو گی طرف ہو گی

نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أُو امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ \*

١٠٤٦ بَابِ فِي الصَّلَاةِ \*

١٨٤٤ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَنَسِ حَدَّنَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةً الْثَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُخْتَمِعِ حَشْيَةَ الصَّدَقَةِ \*

مَعْفَر عَنْ أَبِي سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بَنِ الْمَعْاعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَاثِرَ الرَّأْسَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَاثِرَ الرَّأْسَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ الصَّلَامِ قَالَ الْحَبْرِنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّيَامِ قَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا قَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الرَّكَاةِ قَالَ أَخْبِرُنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الرَّكَاةِ قَالَ أَخْبَرُنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الرَّكَاةِ قَالَ أَخْبَرُنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الرَّكَاةِ قَالَ فَأَخْبَرُنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الرَّكَاةِ قَالَ فَأَخْبَرُنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الرَّكَاةِ قَالَ فَأَكْبَرُنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الرَّكَاةِ قَالَ فَأَخْبَرُنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الرَّكَاةِ قَالَ فَأَخْبَرُنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الرَّكَاةِ قَالَ فَأَخْبَرُهُ

اور جس شخص نے دنیا کی طرف ہجرت کی ہو تاکہ اسے پالے یا کسی عورت کی طرف کہ اس سے شاد می کرلے تواس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی، جس کی طرف ہجرت کی ہو۔

#### باب۲ ۱۰۴ مازمین (حیله) کابیان

المهرا۔ الحق، عبدالرزاق، معمر، ہمام، حضرت ابوہر بریؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی تم میں سے بے وضو شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے بہاں تک کہ وضو کرے۔

باب ٢ م٠١- زكوة ميں (حيله )كابيان اور بير كه صدقے كے خوف سے يكجا چيزوں كو متفرق نه كيا جائے اور متفرق (۱) چيزوں كو يكجانه كيا جائے۔

۱۸۳۳ محمد بن عبدالله انصاری، عبدالله انصاری، ثمامه بن عبدالله بن انهول نے بیان کیا که بن انہوں نے بیان کیا که حضرت ابو بکڑ نے ان کوز کو ق مفروضه کے متعلق لکھ بھیجاجورسول الله عظی نے مقرر فرمایا تھا (من جمله ان کے بھی بیہ تھا کہ) صدقه کے خوف سے متفرق چیزوں کو یکجانہ کیا جائے اور نہ یکجا چیزوں کو متفرق کیا جائے۔

۱۸۳۵ قتیبہ، اساعیل بن جعفر، ابو سہیل، ان کے والد، طلحہ بن عبیداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے سر کے بال منتشر تھے۔ اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھے بتائے کہ اللہ تعالی نے مجھ پر کتی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا پانچ وقت کی نمازیں مگر یہ کہ تو اس کے علاوہ نفل اپنی خوش سے پڑھے، پھر کہا کہ مجھے روزوں کے متعلق بتائے جو مجھ پر فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے، مگر یہ اس کے علاوہ تواپی خوش سے رکھے، اس نے کہا روزے، مگر یہ کہ اس نے کہا وقت کی متعلق بتلائے جو اللہ نے مجھ پر فرض کی ہے؟ رسول

لے بعض لوگ زکوۃ سے یازیادہ زکوۃ سے بیچنے کے لئے اپنے مالوں میں حیلے کرتے تھے، متفرق مال کو مجتمع کر لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حیلوں سے منع فرمادیا۔

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَائِعَ الْإِسْلَام قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَّا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرِ حِقَّتَانِ فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا أَوْ وَهَبَهَا أَوِ احْتَالَ فِيها فِرَارًا مِنَ الزَّكَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ \*

حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا وَسَلَّمَ يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا قَالَ وَاللَّهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ وَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكُ فَالَّ وَاللَّهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ وَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكُ فَالَم وَاللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ فَيُلْقِمَها فَاهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّها تُسَلَّطُ وَسَلَّمَ إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّها تُسَلَّطُ وَسَلَّمَ إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّها بَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّها بَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَها بَاللَّه عَلَيْهِ وَهُو يَعُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُو يَعُولُ إِنْ وَكَالَ اللَّه بَعْمَ أَوْ بِعَنَم اللَّه فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ إِنْ وَكَى إِبلَةً فَا أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ بِيومٍ أَوْ بِسِيَّةٍ جَازَتْ وَلَا الْحَوْلُ بِيومٍ أَوْ بِسِيَّةٍ جَازَتَ وَاللَّه عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ إِنْ وَكَى إِبلَةً فَالْ اللَّه عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ إِنْ وَكَى إِبلَةً قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ بِيومٍ أَوْ بِسِيَّةٍ جَازَتَ عَنْهُ \*

كَانَنَا لَيْتُ مَنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبْدِاللَّهِ بْنِ عُبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَادِ عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فِي نَذْر كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوفِينَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْضِيهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْضِهِ عَنْهَا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا بَلَغَتِ الْإِيلُ

الله علی خاس کواسلام کی باتیں بتائیں تواس نے کہا کہ قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوعزت دی میں اس سے زیادہ نہ کروں گااور نہ اس میں کمی کروں گاجواللہ نے جھے پر فرض کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شخص کامیاب ہوااگر سچاہے، یا جنت میں داخل ہوااگر سچاہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ ایک سو ہیں اونٹ میں دو جھے دیے ہوں گے اگر وہ اس کو قصد اُہلاک کرے یا کسی کو دے دے ، یاز کو قصے نیجے نے کے کوئی حیلہ کرے تواس پر پچھ نہیں ہے۔

١٨٢٦ اسحاق، عبدالرزاق، معمر، جهام، حفرت ابوبريرة سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا! تم میں سے ایک شخص کا خزانہ قیامت کے دن چتکبر اسانپ (اژدھا) بن کر آئے گا اس کا مالک اس سے دور بھا گے گا اور وہ اژ دھااس کو ڈھونڈے گا اور کیے گاکہ میں تیرا خزانہ ہوں، آپ نے فرمایا کہ خدا کی قتم وہ اس کو برابر ڈھونڈ تارہے گا یہاں تک کہ وہ آدمی اپناہاتھ پھیلائے گااور وہ اژ دھااس کواپنے منہ کالقمہ بنالے گا،اور جانوروں کے مالک جنصوں نے ان کاحق نہ دیا ہو گا قیامت کے دن ان پر مسلط کئے جائیں گے جو ان کے چہروں کواپنے کھروں سے نو چیں گے اور بعض لو گوں نے کہا کہ اس شخص کے متعلق جس کے پاس اونٹ ہوں اور اسے خوف ہو کہ اس پرز کو ہ واجب ہو گی،اس کئے اے او نٹوں یا بمریوں یا گائے یا در ہموں کے عوض زکوۃ سے بیخے کے لئے حیلہ کرتے ہوئے ایک دن پہلے بے دے تواس پر کوئی حرج نہیں، حالانکہ وہی اس کے بھی قائل بیں کہ اگر اپنے مالک اونٹوں کی زکوۃ ایک سال گزرنے ہے ایک دن پہلے یاایک سال پہلے کوئی شخص دے دے تو یہ جائز ہے۔ ۷ ۱۸۴ قتیبه بن سعید،لیث،ابن شهاب، عبیدالله بن عتبه، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ سعد بن عبارہ انساری نے رسول الله علی سے اس نذر کے متعلق مسکه دریافت کیا جو اس کی ماں کے ذمہ واجب تھی اور وہ اس کے ادا کرنے سے پہلے مر گئی تو رسول الله عظی نے فرمایا کہ اس کی طرف سے اداکر ،اور بعض لو گوں نے کہا کہ اگر اونٹوں کی تعداد ہیں ہو جائے تواس صورت میں جار بحریاں ہیں۔ پس اگر ایک سال بور اہونے سے پہلے زکوۃ کے ساقط

عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالًا لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالًا لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ فِي مَالِهِ \*

١٠٤٨ بَابِ الْحِيلَةِ فِي النَّكَاحِ \* مَسَيَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَصُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ قُلْتُ لِنَافِعِ مَا الشِّغَارِ قُلْتُ لِنَافِعِ مَا الشِّغَارِ قُلْتُ لِنَافِعِ مَا الشِّغَارِ قُلْتُ لِنَافِعِ مَا الشِّغَارِ قَالَ يَنْكِحُ أَبْحَلِ وَيُنْكِحُ أَخْتَ الرَّجُلِ فَيْنَالِ فِي الشَّغَارِ فَهَالَ فِي الْمُتْعَارِ فَهُو جَائِزٌ وَالشَّرُطُ بَاطِلٌ وَقَالَ فِي الْمُتْعَةُ وَالشَّعْرُ مُ الطِلِّ وَقَالَ بَعْضُهُمُ المَنْعَةُ وَالشَّعْدُ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ

١٨٤٩ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّنَنَا الزُّهْرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّنَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ وَعَبْدِاللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَيلًا رَضِي اللَّه عَنْه قِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُنْعَةِ النِّسَاء بَأْسًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ حَيْبَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ حَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنَّكَاحُ فَاسِدٌ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنَّكَاحُ فَاسِدٌ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنَّكَاحُ فَاسِدٌ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنَّكَاحُ فَاسِدٌ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنَّكَاحُ فَاسِدٌ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالشَّرُ طُ بُاطِلٌ \*

١٠٤٩ بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الِاحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ وَلَا يُمْنَعُ فِضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعُ بِهِ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعُ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ \*

١٨٥٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ

کرنے کے لئے حیلہ جوئی کرتے ہوئے کسی کو ہبہ کردے یا چھوے تو اس پر پچھ نہیں ہے،اسی طرح اگر اس کو ضائع کر دےاور مر جائے تو اس کے مال میں پچھ نہیں ہے۔

### باب ۱۰۴۸ نکاح میں حیلہ کرنے کابیان۔

۱۸۳۸ مسدد، یخی، عبیدالله، نافع، حضرت عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ نے شغار سے منع فرمایا ہے۔ ہیں نے نافع سے یو چھاشغار کیا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی شخص کسی آدمی کی بیٹی سے اس شرط پر نکاح کرے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے بغیر مہر کر دے اور کوئی شخص کسی کی بہن سے نکاح اس شرط پر کرے کہ وہ اپنی بہن کا نکاح اس سے بغیر مہر کے کر دے، اور شرط پر کرے کہ وہ اپنی بہن کا نکاح اس سے بغیر مہر کے کر دے، اور کوئی شخص حیلہ کر کے نکاح شغار محص لوگوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص حیلہ کر کے نکاح شغار کرے تو یہ جا کر ہے لیکن شرط باطل ہے اور ان میں سے بعض نے کہا کہ متعہ اور شغار جا کرنے اور شرط باطل ہے اور ان میں سے بعض نے کہا کہ متعہ اور شغار جا کرنے اور شرط باطل ہے۔

۹ ۱۸۴ مسدد، یجی ، عبیدالله بن عمر، زہری، حسن و عبدالله بن محمد بن علی، حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں کہ ان سے کسی نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس عور توں سے متعہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے، تو انہوں نے کہا کہ رسول الله عظی نے اس سے اور گھر بلوگدھوں کے گوشت سے خیبر کے دن منع فرمایا تھا اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر حیلہ جوئی کرے، یہاں تک کہ متعہ کرے تو فکاح فاسد ہے اور ان میں سے بعض نے کہا کہ نکاح جائزہے اور شرط باطل ہے۔

باب ۱۰۴۹۔ خرید و فروخت میں حیلہ جوئی کرنے کی کراہت کا بیان اور زائد پانی سے اس لئے نہ روکا جائے کہ بچی ہوئی گھانس سے روک دے۔

۱۸۵۰ اساعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر برہؓ سے

أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَلِ \*

\* ١٠٥٠ بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ \* ١٠٥٠ جَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهُ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ \*

١٠٥١ بَابِ مَا يُنْهَى مِنَ الْحِدَاعِ فِي الْبُيُوعِ وَقَالَ أَيُّوبُ يُخَادِعُونَ اللَّهَ كَأَنَّمَا يُخَادِعُونَ اللَّهَ كَأَنَّمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا لَوْ أَتَوُا الْأَمْرَ عَلَىًّ \*

١٨٥٢ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّنَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَخِيبَارِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أُنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةً \*

رُهُ ١٠٥٢ بَابِ مَا يُنْهَى مِنَ الِاحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ وَأَنْ لَاَ يُكَمِّلُ لَهَا صَدَاقَهَا \*

١٨٥٣ - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ عُرْوَةً يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِهُمْ وَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى عَائِشَةَ ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ ) قَالَت هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَةِ فِي مَالِهَا فَيُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ نِسَائِهَا فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي اللّهُ فِي اللّهُ وَسَلّمَ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللّهُ اللّهُ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللّهُ أَلْهُ مَا لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللّهُ

روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ ضرورت سے زائد پانی سے اس لئے نہ روکا جائے کہ زیادہ گھانس سے روکا جائے۔

باب ۵۰۱۔ تنابش کے مکروہ ہونے کابیان۔

قتیبہ بن سعید، مالک، نافع، حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجش سے منع فرمایا ہے۔

باب ۱۵۰۱۔ خرید و فروخت میں دھو کہ دہی کی ممانعت کا بیان اور ایوب نے کہا کہ لوگ اللہ کو دھو کہ دیتے ہیں جس طرح آدمی کو دھو کہ دیتے ہیں،اگروہ کام کو ظاہر کر کے کریں تو مجھ پر بہت آسان ہے۔

1001۔ اساعیل ، مالک ، عبداللہ بن دینار ، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عوض کیا کہ مجھے خریدو فروخت میں لوگ دھو کہ دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب تم خریدو تو کہہ دیا کرو کہ اس میں دھو کہ نہ ہو۔

باب ۱۰۵۲ اس میتیم لڑکی میں جو مرغوب ہو حیلہ جو کی کرنے کی کراہت اور اس کامہر پورامقررنہ کرنے کابیان۔

الموں نے حضرت عائشہ سے آیت وان حفتہ ان لا تقسطو فی المبتامی کے متعلق بوجھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس یتم لاک کے متعلق بوجھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس یتم لاک کے متعلق ہے جو ولی کی زیر پرورش ہو، ولی اس کے مال اور خوبصورتی کی وجہ سے اس کی طرف رغبت رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ وہ اس سے دستور سے کم مہر میں نکاح کرے تو ان لوگوں کو ان سے نکاح کرنے کی ممانعت کی گئی مگریہ کہ وہ مہر پوراکرنے میں انصاف سے کام لیں (تو اجازت ہے) پھر لوگوں نے رسول اللہ عیائے سے اس کے بعد مسکلہ دریافت کیا تو اللہ تعالی نے آیت "ویستفتونك فی النساء" نازل دریافت کیا تو اللہ تعالی نے آیت "ویستفتونك فی النساء" نازل

(وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النّسَاءِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ \* الْمَاتَ وَقَالِ الْمَاتَةِ فَقَضِي بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّةِ أَنَّهَا مَاتَتْ فَقُضِي بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّةِ الْمَيِّةِ أَنَّهَا مَاتَتْ فَقُضِي بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّةِ أَنَّهَا وَقَالَ ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَهِي لَهُ وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ ثَمَنًا وَقَالَ الْقِيمَةَ وَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ لِأَخْدِهِ الْقِيمَةَ وَلَى هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى الْقِيمَةَ وَفِي هَذَا احْتِيالٌ لِمَنِ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَبُها قِيمَتَهَا وَاعْتَلَ بَأَنَّهَا مَاتَتْ حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا وَاعْتَلَ النَّهِ مَالَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُوالُكُمْ فَلِكُمْ حَرَامٌ وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقَيَامَةِ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُوالُكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَوْهِ وَلَا الْقَيَامَةِ \*

١٨٥٤ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
 عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي
 اللَّه عَنْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ

#### ۱۰۵٤ بَاب

٥٩٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ زَيْنَبَ بِنُتِ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أَيْنَبَ بِنُتِ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضَ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ وَالْعَلَ مِنْ جَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ مِنْ النَّارِ \*

فرمائی اور پوری حدیث بیان کی۔

باب ۱۰۵۳ اگر کوئی شخص کسی کی لونڈی غصب کرلے اور کہہ دے کہ وہ تو مرگئ اور اس فوت شدہ لونڈی کی قیمت کا فیصلہ حاکم کردے یا پھر اس لونڈی کامالک اس کوپالے تو وہ اس کی ہے اور قیمت نہیں کردے گا اور وہ اس کی قیمت نہیں رہے گی اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ لونڈی غصب کرنے والے کی ہے اس لئے کہ اس نے اس کی قیمت لے لی ہے اور اس میں اس شخص کے لئے حیلہ جوئی ہے جو کسی کی لونڈی کو اس میں اس شخص کے لئے حیلہ جوئی ہے جو کسی کی لونڈی کو پیند کرتا ہے اور اس کامالک اس کو بیچنا نہیں چاہتا تو اس نے فصب کرلیا اور بہانہ کردیا کہ وہ مرگئ تاکہ اس کامالک اس کی قیمت لے دوسرے کی لونڈی جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مال تم پر حرام ہیں اور ہر عضب کرنے والے کے فرمایا کہ تمہارے مال تم پر حرام ہیں اور ہر عضب کرنے والے کے فرمایا کہ تمہارے مال تم پر حرام ہیں اور ہر عضب کرنے والے کے فرمایا کہ تمہارے مال تم پر حرام ہیں اور ہر عضب کرنے والے کے فرمایا کہ تمہارے مال تم پر حرام ہیں اور ہر عضب کرنے والے کے فرمایا کہ تمہارے مال تم پر حرام ہیں اور ہر عضب کرنے والے کے فرمایا کہ تمہارے مال تم پر حرام ہیں اور ہر عضب کرنے والے کے فرمایا کہ تمہارے مال تم پر حرام ہیں اور ہر عضب کرنے والے کے فیمت کے فیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا۔

۱۸۵۴۔ ابو نعیم، سفیان، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اللہ عمر خصب کرنے والے کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈ اہو گا جس کے ذریعہ سے وہ پچانا جائے گا۔

باب ۱۰۵۴ (برباب ترجمه الباب سے خالی ہے)۔

۱۸۵۵۔ محمد بن کثیر، سفیان، ہشام، عروہ، زینب بنت ام سلمہ، ام سلمہ تسے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو صرف انسان ہوں تم میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہو، بہت ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص دلیل پیش کرنے میں دوسرے سے زیادہ فصیح البیان ہو اور میں اس کے حق میں اس کی بات من کر فیصلہ کردوں اس لئے میں جس کے موافق اس کے بھائی کے حق میں فیصلہ کردوں تو وہ نہ لے ، کہ میں نے اس کے لئے آگ کا ایک عکر اللگ کردیا ہے۔

باب۵۵۰۱ نکاح میں حیلہ کرنے کابیان۔

١٨٥٦ مسلم بن ابراهيم، بشام، ليحيل بن الي كثير، ابو سلمه حفزت ابوہر رہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت عَلِينَةً نے فرمایا کہ کنواری عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس ہے اجازت نہ لی جائے ،اور نہ بیوہ کا نکاح کیا جائے جب تک کہ اس ے تھم نہ لے لیا جائے۔ کسی نے پوچھایار سول اللہ!اس کی اجازت کس طرح ہو گی؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ خاموش رہے اور لعض لوگوں نے کہا کہ اگر کنواری عورت سے اجازت ندلی کئی اور نداس نے شادی کی اور ایک شخص نے حیلہ سے دو جھوٹے گواہ پیش کئے کہ اس نے اس عورت کی رضامندی سے شادی کی ہے اور قاضی نے اس کے نکاح کو ثابت رکھا، حالا نکہ شوہر جانتاہے کہ گواہی جھوٹی ہے تواس سے صحبت کرنے میں کوئی حرج نہیں اور یہ نکاح صحیح ہے۔ ١٨٥٧ على بن عبدالله، سفيان، يحيىٰ بن سعيد، قاسم سے روايت کرتے ہیں کہ حضرت جعفرؓ کے خاندان کی ایک عورت کوخوف ہوا کہ ان کاولیان کا نکاح کردے گاجوا نہیں ناپسند تھا، توانہوں نے انصار میں سے دو بڈھوں بعنی عبدالرحمٰن اور مجمع کو جو جاریہ کے بیٹے تھے کہلا بھیجا توان دونوں نے کہا کہ تم کوئی اندیشہ نہ کرو۔ خنساء بنت خذام كا نكاح ان كے والد نے كر ديا تھا جوكہ انہيں ناپند تھا تو نبى عَلِينَةً نِي اس فكاح كو فتح كر ديا-سفيان نے كہاكه ميں نے عبدالر حمٰن سے سناوہ اپنے والد سے نقل کرتے تھے کہ خنساء ( کا نکاح ان کے والد نے کردیاتھا)۔

۱۸۵۸۔ آبو نعیم، شیبان کی ، ابو سلمہ حضرت ابوہر ریوہ سے روایت
کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ بیوہ کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے حکم نہ لیا جائے اور
کنواری عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لی
جائے، لوگوں نے پوچھااس کی اجازت کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا
یہ کہ وہ خاموش رہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص حیلہ کر
کے دو جھوٹے گواہ پیش کردے کہ اس نے اس بیوہ کے حکم سے اس سے
نکاح کیا ہے اور قاضی اس کے نکاح کو ثابت رکھے اور شوہر کو اس کا علم
بھی ہو کہ اس نے اس سے بھی نکاح نہیں کیا ہے تو اس کے لئے یہ

١٠٥٥ بَابِ فِي النّكَاحِ \* مَدَّتَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي مَلْمَةَ عَنْ أَبِي صَلَّى اللّه سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ يَا تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ يَا تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذَا سَكَتَتْ رَسُولَ النَّي كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذَا سَكَتَتْ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ لَمْ تُسْتَأْذُنَ الْبِكُرُ وَلَمْ تَرَوَّجُهَا بَرْضَاهَا فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا وَالزَّوْجُ عَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورِ أَنّهُ وَلَمْ وَالزَّوْجُ هَا بِرَضَاهَا فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ وَلِلَّهُ مَا وَلَوْ مَعْ مِيحٌ \*

مُهُنّانُ حَدَّثَنَا عَلِي بَنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا عَلِي بَنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرِ تَحَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَهِي كَارِهَةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْحَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَمُجَمِّع ابْنَيْ جَارِيَةً قَالَا الْأَنْصَارِ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَمُجَمِّع ابْنَيْ جَارِيَةً قَالَا فَلَا تَحْشَيْنَ فَإِنَّ خَنْسَاءَ بنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِي كَارِهَةٌ فَرَدَّ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ وَأَمَّا عَبْدُالرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ خَنْسَاءً \*

٨٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تُنكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكَحُ الْبِكُرُ تَنكَحُ الْبِكُرُ تَتَى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكَحُ الْبِكُرُ الْبَكْرُ تَتَى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنَّ احْتَالَ إِنسَانٌ بَسْكُتَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنَ احْتَالَ إِنسَانٌ بِشَاهِدَيْ وَقِالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنَ احْتَالَ إِنسَانٌ بِشَاهِدَيْ وَقِالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنَ احْتَالَ إِنسَانٌ بِشَاهِدَيْ وَقِلْ وَقَالَ إَلَّامُ وَالزَّوْجُ بَلَاهُمُ وَالزَّوْجُ بَا إِيَّامُ وَالزَّوْجُ بَا يَتَرَوَّجُهُا قَطَّ فَإِنَّهُ غَلَاهُ يَسَعُهُ هَذَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجُهُا قَطُّ فَإِنَّهُ غَلَاهُ يَسَعُهُ هَذَا

النّكَاحُ وَلَا بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا \*
١٨٥٩ حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ
عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ ذَكُوانَ عَنْ عَائِشَةً
عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ ذَكُوانَ عَنْ عَائِشَةً
رَضِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبكُرُ تُسْتَأْذَنُ قُلْتُ
صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبكُرُ تُسْتَأْذَنُ قُلْتُ
إِنَّ الْبكْرُ تَسْتَحْيِي قَالَ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ هَوِي رَجُلٌ جَارِيَةً يَتِيمَةً أَوْ بكُرًا فَأَبَتُ فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورِ بكرًا فَأَبَتْ فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورِ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فَأَدْرَكَتُ فَرَضِيتِ الْيَتِيمَةً فَقَبلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ فَقَبلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بُطُلَان ذَلِكَ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ \*

٢٥٠٠ بَاب مَا يُكْرَهُ مِنِ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ
 مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ \*

المُعْ مَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُ الْعَسَلَ وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ الْحَلْوَاءَ وَيُحِبُ الْعَسَلَ وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ الْحَلْوَاءَ وَيُحِبُ الْعَسَلَ وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ أَخَازَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ فَدَخلَ عَلَى خَفْصَةَ فَاحْتَبُسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْبَسُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي أَهْدَتْ لَهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُولِي لَهُ يَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُولِي لَهُ يَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُولِي لَهُ يَا اللَّهِ مَا هَذِهِ الرِّيحُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُ عَلَيْهِ أَنْ يُوحِدَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُ عَلَيْهِ أَنْ يُوحِدَ مِنْهُ وَسَلَّمَ يَشْتَدُ عَلَيْهِ أَنْ يُوحِدَ مِنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُ عَلَيْهِ أَنْ يُوحِحَدَ مِنْهُ اللَّهِ مَلَيْهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُ عَلَيْهِ أَنْ يُوحِدَد مِنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُوحِدَد مِنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشَعُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا هَلَوْ الْمَلْعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْعُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا هَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ الْمُلْعِلُولُ عَلَيْهُ الْمَا هَلَوْ الْمَا هَا عَلَيْهُ وَالْه

نکاح جائزہ اس عورت کے ساتھ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۱۸۵۹ دابوعاصم، ابن جرتج، ابن الی ملیکہ، ذکوان حضرت عائشہ سے

روایٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ کنواری سے

اجازت کی جائے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ

کنواری تواجازت دینے میں شرم محسوس کرتی ہے! آپ نے فرمایا کہ

اس کی خاموشی اجازت ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص

میں بیوہ لڑکی یا کنواری لڑکی کو چاہے اور وہ انکار کرے پس وہ مرد حیلہ

سے دو جھوٹے گواہ پیش کردے کہ اس نے اس سے نکاح کیا ہے پھر

اگر کسی کو خبر پینچی اور وہ راضی ہوئی اور قاضی نے جھوٹی گواہی قبول

کرلی اور شوہر کو اس کے جھوٹے ہونے کا علم ہو، پھر بھی اس سے

صحبت کرنی جائزہے۔

باب ۱۰۵۱۔ عورت کا شوہر اور سو کنوں کے ساتھ حیلہ کرنے کی کراہت کابیان اور اس چیز کابیان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پراس کے متعلق نازل ہوئی۔

امراد۔ عبیداللہ بن اساعیل، ابو اسامہ، ہشام اپنے والد، حضرت عالیٰہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے خیال کیا کہ رسول اللہ علیہ طوااور شہد پیند فرماتے تھے اور جب عصر کی نماز پڑھ لیتے تواپی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کے قریب ہوتے چنانچ ایک دن حضرت حفصہ کے پاس تشریف لے گئے اور معمول سے زیادہ تھرے میں نے آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ حفصہ کی قوم کی ایک عورت نے ایک شہدم ہدیے طور پر بھیجا تھااور اس میں انہوں نے رسول اللہ علیہ کو پلایا۔ حضرت عائشہ کی بیان ہے کہ میں نے اپنے دل میں کہا بخدا میں ان کے لئے حیاد کروں بیان ہے کہ میں نے اپ دل میں کہا بخدا میں ان کے لئے حیاد کروں بیاس آئیں اور قریب ہوں تو تم کہنا کہ یارسول اللہ کیا آپ نے معافیر کھایا ہے، آپ فرمائیں گے کہ نہیں تو تم کہنا یہ ہو کس چیز کی جا اور رسول اللہ عیافی کو یہ امر شاق گزر تا کہ آپ سے بو پائی جا کہ آپ سے بو پائی جائے، آپ یقینا فرمائیں گے کہ مجھے حفصہ نے شہد کاشر بت پلایا ہے جائے، آپ یقینا فرمائیں گے کہ مجھے حفصہ نے شہد کاشر بت پلایا ہے جائے، آپ یقینا فرمائیں گے کہ مجھے حفصہ نے شہد کاشر بت پلایا ہے جائے، آپ یقینا فرمائیں گے کہ مجھے حفصہ نے شہد کاشر بت پلایا ہے جائے، آپ یو ساموگا، میں بھی تو تم کہنا کہ شاید شہد کی مکھیوں نے عرفط کارس چوساموگا، میں بھی تو تم کہنا کہ شاید شہد کی مکھیوں نے عرفط کارس چوساموگا، میں بھی تو تم کہنا کہ شاید شہد کی مکھیوں نے عرفط کارس چوساموگا، میں بھی

فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ وَسَأَقُولُ ذَلِكِ وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ فَلَمَّا دَحَلَ عَلَى سَوْدَةَ قُلْتُ تَقُولُ سَوْدَةُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أَبَادِرَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَكُلْتَ مَغَافِيرَ قَالَ لَا قُلْتُ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ قَالَ سَقَنْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلِ قُلْتُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ فَلَمَّا دَحَلَ عَلَي قَلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ نَحُلُهُ الْعُرْفُطَ عَلَى صَفِيَّةً فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلْكُ وَدَحَلَ عَلَى حَفْصَةً قَالَتْ لَهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ قُلْتُ لَهَ الْمَوْدَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قَالَتْ قَالَتْ فَالَتْ اللَّهِ الْقَدْ حَرَمْنَاهُ قَالَتْ قَالَتْ فَالَتْ فَالَتُ فَالَتْ لَهَا السُكْتِي \*

١٠٥٧ بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ الِاحْتِيَالِ فِي الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُون \*

١٨٦١ - حَدَّنَنَا عَبْدُالِلَهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْه حَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ فَلَمَّا جَاءَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بالشَّأْمِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ بالشَّامُ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بأرْضٍ وأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْدُمُوا غِرَارًا مِنْهُ فَرَحَعَ عَمْرُ مِنْ سَرْغَ وَعَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ مِنْ حَدِيثِ

١٨٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ

یمی کہوں گی اور اے صفیہ تم بھی یمی کہنا۔ چنانچہ آپ سودہ کے پاس
تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ سودہ نے کہا قسم ہے
اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں، قریب تھا کہ میں تمہارے
کہنے سے جلدی میں رسول اللہ علیہ سے وہ بات کہہ دوں جو تم نے
مجھ سے کہی تھی، اس وقت آپ دروازے پر ہی تھے جب آ خضرت
علیہ قریب ہوئے تو میں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ کیا آپ نے
معافیر کھایا ہے! آپ نے فرمایا نہیں میں نے پوچھا پھر یہ ہو کسی ہے۔
آپ نے فرمایا حفصہ نے جھے شہد کا شر بت پلایا ہے میں نے کہا شہد کی
مکھی نے عرفط کارس چوسا ہوگا۔ جب میر بے (حضرت عائشہ ) کے
کہا پھر جب حفصہ کے پاس تشریف لے گئے تو حفصہ نے کہایار سول
باس تشریف لائے تو میں نے بھی یہی کہااورائی طرح صفیہ نے بھی
کہا پھر جب حفصہ کے پاس تشریف لے گئے تو حفصہ نے کہایار سول
منر ورت نہیں سو دہ کہنے لگیس سجان اللہ ہم نے اسے حرام کرادیا،
میں نے کہا چپ رہو۔

باب ۵۵۰۱۔ طاعون سے بھاگنے کے لئے حیلہ جوئی کی کراہت کابیان۔

۱۸۱۱۔ عبداللہ بن مسلمہ ، مالک، ابن شہاب، عبداللہ بن عامر بن رہید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرٌ بن خطاب شام کی طرف روانہ ہوئے جب مقام سرغ میں پہنچ توانہیں خبر ملی کہ شام میں وبا پھیلی ہے توانہیں عبدالر حمٰنٌ بن عوف نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جس زمین کے متعلق سنو (کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے) تو وہاں نہ جاؤ، اور جب کسی زمین میں وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود تو وہاں سے فرار کے ارادہ سے نہ نکلو، چنانچہ حضرت عمرٌ سرغ سے واپس لوث گئے اور ابن شہاب سے بطریق سالم بن عبدالرحمٰنٌ کی حدیث کی بن عبدالرحمٰنٌ کی حدیث کی بنایر واپس ہوگئے۔

۱۸۶۲۔ ابوالیمان، شعیب، زہری، عامر بن سعد بن الی و قاص سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اسامہؓ بن زید کو سمرؓ سے بیان

أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْوَجَعَ فَقَالَ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ عُذَّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْزَى فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بأَرْضِ فَلَا يُقْدِمَنَ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ بأرْض وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجُ فِرَارًا مِنْهُ \*

رِي وَ. َ رَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِي اللّه عَنْهِما قَالَ قَالَ النّبيُّ صَلّى اللّهُ عَنْهِمَ اللّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْهِ لَيْسَ لَنَا مَثُلُ السَّوْءُ\*

١٨٦٤ حَدَّنَّنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّنَنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الطَّرُقُ فَلَا شَفْعَةَ وَقَالَ الشَّفْعَةَ وَقَالَ الشَّفْعَةَ وَقَالَ اللَّهُ عَمَدَ إِلَى مَا لَمْ يُعْشَرَى دَارًا فَخَافَ شَدَّدَهُ فَأَبْطِلُهُ وَقَالَ إِن الشَّوْرَى دَارًا فَخَافَ شَدَّدَهُ فَأَبْطِلُهُ وَقَالَ إِن الشَّوْرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَاخُذَ الْحَارُ بِالشَّفْعَةِ فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ الشَّفْعَةُ فَعْ السَّهُمُ النَّوْلِ وَلَا شُفْعَةً لَهُ فِي السَّهُمِ النَّاوِلِ وَلَا شُفْعَةً لَهُ فِي السَّهُمِ النَّاوِلِ وَلَا شُفْعَةً لَهُ فِي السَّهُمِ النَّولِ وَلَا شَفْعَةً لَهُ فِي السَّهُمِ النَّولِ وَلَا شَفْعَةً لَهُ فِي

کرتے ہوئے سناکہ رسول اللہ علی نے طاعون کا ذکر کیا اور فرمایا وہ مصیبت یا عذاب ہے جس میں بعض قومیں مبتلاکی گئی تھیں، پھر اس میں سے پھھ باتی رہ گیا جو بھی تو چلا جا تا ہے اور بھی آ جا تا ہے پس جو شخص کی جگہ کے متعلق سے (کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے) تو وہاں نہ جائے اور جو شخص کسی جگہ ہو اور وہاں وبا پھیل جائے تو وہاں سے بھاگ کرنہ چلا جائے۔

باب ۵۸ • ۱ - به اور شفعہ میں حیلہ کرنے کا بیان اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایک ہزار درہم یا اس سے زیادہ کسی کو بہبہ کر دے اور وہ اس کے پاس برسوں تک رہ جائے بھروہ حیلہ سے کام لے، اور بہبہ کرنے والا اس کو واپس لے لیے نوز کو قان دونوں میں سے کسی پر واجب نہیں، ان لوگوں نے بہبہ میں آنخضرت کی مخالفت کی اور زکو ق کو ساقط کر دیا۔

سال ۱۸۶۳ ابو نعیم، سفیان، ابوب سختیانی، عکر مه حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیقے نے ارشاد فرمایا کہ ہبه کر کے واپس لینے والااس کتے کی طرح ہے جوتے کر کے چائے، ہمارے لئے بیہ بری مثال مناسب نہیں۔

۱۸۶۱- عبداللہ بن محمر، ہشام بن یوسف، معمر، زہری، ابوسلمہ حضرت جابر بن عبداللہ ہے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے شفعہ ہراس چیز میں مقرر فرمایا جوابھی تقسیم نہ ہوئی ہو، جب حد بندی ہوگئ اور راستے پھیر دیئے گئے ہوں، تو اس صورت میں شفعہ نہیں ہے اور بعض لوگوں نے کہاہے کہ شفعہ کروسیوں کے لئے ہے پھراپی، پیش کی ہوئی دلیل کو باطل کیا اور کہا کہ اگر کوئی شخص مکان خرید ہاوراس کو خطرہ ہو کہ پڑوی شفعہ کی بنا پر لے لے گا، چنانچہ اس نے اس مکان کے سو حصوں میں سے ایک حصہ کو خرید لیا۔ پھراس کے باتی کو خرید لیا اور پڑوی کے لئے شفعہ کا حق نہیں ہے تو اس خرید ادراکے لئے اس طرح کا حیلہ کرنے کا اختیار ہے۔

بَاقِي الدَّارِ وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ \* -١٨٦٥ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ غَمْرُو بْنَ الشَّريدِ قَالَ حَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَحْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ فَقَالَ أَبُو رَافِعَ لِلْمِسُورِ أَلَا تَأْمُرُ ۚ هَٰذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي َ فِي دَارِي فَقَالَ لَا أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ قَالَ أُعْطِيَتُ حَمْسَ مِائَةٍ نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بصَقَبِهِ مَا بِعْتُكَهُ أَوْ قَالَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا قَالَ لَكِنَّهُ قَالَ لِي هَكَٰذَا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الَشُّفْعَةَ فَيَهَبَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِيَ الدَّارَ وَيَحُدُّهُا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَم فَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيع فِيهَا شُفْعَةٌ ۗ ١٨٦٦- حُدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيْتًا عَمْ بَأَرْبَعَ مِائَةٍ مِثْقًالٍ فَقُالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ لَمَا أَعْطَيْتُكَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِن اشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشَّفْعَةَ وَهَبَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ \* ٩ ٥ ٠ ١ بَابِ احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ\* ١٨٦٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَبْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتُعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

١٨٦٥ على بن عبدالله، سفيان، ابرا ہيم بن ميسره عمرو بن شريد ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مسورٌ بن مخزمہ آئے اور اپناماتھ میرے کا ندھے پر رکھا، میں ان کے ساتھ سعد کی طرف روانہ ہوا، ابورافع نے مسور سے کہا کہ آپ سعد سے کیوں نہیں کہتے کہ وہاس کو گھڑی کو خریدلیں جو میرے گھر میں ہے انہوں نے کہا کہ میں جار سو درہم سے زیادہ نہیں دے سکتا وہ بھی ٹھڑے ٹکڑے کر کے بیٹن قسطوں کی دوں گا۔ابورافع نے کہا کہ مجھے یانچ سونقد مل رہے تھے کیکن میں نے نہیں دیااوراگر میں نبی علیہ کو فرماتے ہوئے نہ سنتا کہ پڑوی شفعہ کازیادہ مستحق ہے تو میں اس کو تمہارے ہاتھ نہ بیتیایا کہا کہ میں تم کونہ دیا، میں نے سفیان سے کہاکہ معمر نے اس طرخ بیان نہیں کیا ہے، توانہوں نے کہا کہ لیکن مجھ سے اسی طرح کہاہے اور بعض نے کہاہے کہ جب کوئی آدمی مکان بیچناحیاہے تووہ حق شفعہ کو باطل کرنے کے لئے یہ حیلہ اختیار کر سکتا ہے کہ بائع مشتری کووہ مکان ہبہ کردے اور اس کی حد تھنج دے اور اس کو دے دے اور خریداراس کوایک ہزار در ہم معاوضہ دے دے تو شفیح کواس میں حق شفعہ نہ رہے گا۔

۱۸۲۷ محمد بن یوسف، سفیان، ابراہیم بن میسرہ، عمرو بن شرید ابو رافع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سعد ٹن ان سے ایک گھر چار سو مثقال میں خرید ااور کہا کہ اگر میں رسول اللہ عظیمہ کو فد دیتا فرماتے ہوئے نہ سنتا کہ پڑوی شفع کا زیادہ مستحق ہے تو میں تم کو فد دیتا اور بعض لوگوں نے کہاہے کہ اگر کوئی شخص کسی گھر کا ایک حصہ خرید کرے اور شفعہ کو باطل کرنا چاہے تو اپنے نابالغ بچہ کو بہہ کر دے تو اس پر توقتم بھی لازم نہیں۔

باب ۱۰۵۹ مامل کاحیلہ کرنا تاکہ اسے ہدیہ بھیجاجائے۔ ۱۸۶۷ میبید بن اساعیل، ابو اسامہ، ہشام اپنے والد سے وہ ابو حمید ساعدی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیقیے نے ایک شخص کو جس کانام ابن لتبیہ تھا، بی سلیم کے صد قات کا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَفَاتِ بَنِي سُلَيْمِ مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ فَإِنِي اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِي اللَّهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّة وَلَيْهِ مُلَيْ اللَّهَ وَاللَّهِ لَا يَأْخُدُ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا أَهْدِيت إِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى الْعَمَلِ مِمَّا أَهْدِيت أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى الْعَمَلِ مِمَّا أَهُدِيت أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى الْعَمَلِ مِمَّا اللَّهُ فَيَانِي اللَّهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّة أَوْلَى اللَّهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّة وَاللَّهِ لَا يَأْخُدُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ وَقَعَ يَدَهُ وَلَكُ اللَّهُ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَا اللَّهُ مُ فَيَ اللَّه يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَأَعْرِفَنَ اللَّهُ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَا اللَّهُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ الْقِي اللَّه يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَأَعْرِفَنَ اللَّهُ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَا عَلَى الْعَلَى مَنَّى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ

٣٦٨ - حَدَّنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ إِرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَارُ أَحَقُ بِصَقَبِهِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِن اشْتَرَى الْحَارُ أَحَقُ بِصَقَبِهِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِن اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَيَنْقُدَهُ دَلَّى يَشْتَالَ بَشْعَ مَا تَقِ دِرْهَمٍ وَيَنْقُدَهُ وَيَسْعَةً وَرُهُم وَيَسْعَةً وَرُهُم وَيَسْعَةً وَرُهم وَيَسْعَةً وَرُهم وَيَسْعَةً اللَّفَ فَإِنْ طَلَبَ السَّفِيعَ أَخَذَها بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَم وَيَسْعَةً اللَّهِ فَإِنْ طَلَبَ السَّفِيعَ أَخَذَها بِعِشْرِينَ أَلْفَ وَرُهم وَيَسْعَةً اللَّهُ عَلَى الدَّارِ فَإِن السَّيْعِ بَمَا وَيَسْعَةً اللَّهِ وَهُو تِسْعَةً اللَّه فِرْهَم وَيَسْعُ مَا وَدِينَارٌ لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ وَيَسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ لِأَنَّ الْبَيْعِ جِينَ وَيَسْعُ وَلَهُ فِي الدَّينَارِ فَإِنْ وَجَلَا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ فَإِنَّهُ يَرُدُها عَلَيْهِ السَّعْةَ وَيَسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ لِأَنَّ الْبَيْعِ حِينَ لِهِ اللَّيْنِ وَهُو تِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ لِأَنَّ الْبَيْعِ حِينَ وَتِسْعُونَ وَلَهُ فِي الدِّينَارِ فَإِنْ النَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ فَإِنَّهُ يَرُدُهُ هَا عَلَيْهِ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ فَإِنَّهُ يَرُدُهُ هَا عَلَيْهِ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ فَإِنَّهُ يَرُدُهُ هَا عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالَعُونَ مِنْ اللَّذِي اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ فَإِنَّهُ يَرَادُهُ هَا عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَنْ وَالْعَلَامُ الْعَلَيْهِ الْمَلْعُونَ وَلَوْلَهُ الْمَنْ وَالْعَلَيْهِ اللَّهُ الْمَلْعُونَ لِيَا اللَّهُ الْمُعْقِلَ الْعَلَامِ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَقُونَ الْعَلَيْمِ الْعَلَقُونَ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمَالَعُونَ الْعَلَقُوا الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَا

عامل بناکر بھیجا، جبوہ وہ واپس آیااس نے حساب دیا تو کہا کہ یہ آپ کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ میں ملاہے۔ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا کہ اپنی مال کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھارہا کہ تیرے پاس ہدیہ آتااگر تو سی ہے ، پھر ہم لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھا تو اللہ کی حمد و ثناء بیان کر نے کے بعد فرمایا، اما بعد میں تم ہے کی آدمی کو کوئی کام دے کر بھیجا ہوں جس کا اللہ تعالی نے ہمیں مالک بنایا ہے وہ واپس جاکر کہتا ہے کہ یہ تمہاراہے اور یہ ہدیہ ہے، جو مجھے بھیجا گیاہے، کیوں نہیں وہ اپنی مال کے گھر میں بیٹھ کر دیکھا کہ اس کے پاس ہدیہ آتا ہے (یا نہیں)۔ خداکی قتم تم میں سے جو شخص کوئی چیزیاحق لے گاتو قیامت کے دن وہ اللہ سے ای طرح ملے گاکہ وہ چیزاس پر سوار ہوگی میں تم ہے ایک ایک کو بہچان لوں گاجو بلبلاتے اونٹ، چلاتی گائے، میں تم سے ایک ایک کو بہچان لوں گاجو بلبلاتے اونٹ، چلاتی گائے، میں تم سے ایک ایک کو بہچان لوں گاجو بلبلاتے اونٹ، چلاتی گائے، میاتی بکری کو اپنے اوپر سوار کئے ہوئے ہوگے ہوگا، پھر آپ علیجہ نے اپنی میں نے بہنچادیا۔ یہ فرماتے ہوئے میر کا آپ فرمانے کے بیااللہ کیا میں نے بہنچادیا۔ یہ فرماتے ہوئے میر ک

۱۸۲۸ - ابو نعیم، سفیان، ابراہیم بن میسرہ، عمرہ بن شرید حضرت ابورافع ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوی شفعہ کا زیادہ مستحق ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایک گھر ہیں ہزار در ہم میں خرید ناچاہے تواس طرح حیلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک ہزار نوسودر ہم نقد دے دے اور ہیں ہزار میں سے باتی کے عوض ایک دیناردے دے اگراس کا مطالبہ کرے تواس کو ہیں ہزار میں لینا پڑے گاور نہ گھر ملخے اگراس کا مطالبہ کرے تواس کو ہیں ہزار میں لینا پڑے گاور نہ گھر ملخے کی کوئی صورت نہیں۔ پھر اگروہ مکان بائع کے سواکسی اور آدمی کا حق نکلا تو خریدار بائع سے جو پچھ اس نے اس کو دیاہے وہ واپس لے لے (لیمی نو ہزار نو سو در ہم اور ایک دینار) اس لئے کہ بیجی ہوئی چز کا جب اصل مستحق نکل آیا تو دینار کی تجارت جو صرف ایک زیادتی تھی مکان کا کوئی مستحق بھی نہ نکلا تو مشتری ہیں ہزار در ہم کے ہدلے باطل ہو گئی اور آگر خریدار نے اس مکان میں کوئی عیب دیکھا، اور اس بائع کو مکان واپس دے سکتا ہے۔ (امام بخاری) نے کہا ہے کہ بعض مکان خاس طرح کی دھو کہ دہی کو مسلمانوں میں جائز قرار دیا ہے بائع کو مکان واپس دے سکتا ہے۔ (امام بخاری) نے کہا ہے کہ بعض بائع کو مکان واپس دے سکتا ہے۔ (امام بخاری) نے کہا ہے کہ بعض بائع کو مکان واپس دے سکتا ہے۔ (امام بخاری) خو کہا ہے کہ بعض بائع کو مکان واپس دے سکتا ہے۔ (امام بخاری) ہو گئی جائے کہ بعض بین خوار دیا ہے کہ بعض بائع کو مکان واپس دے سکتا ہے۔ (امام بخاری) خواری جائی دیا ہو گئی دول کے در دی کو مسلمانوں میں جائز قرار دیا ہے بائع کو مکان واپس دے سکتا ہے۔ (امام بخاری) خوار کیا ہو گئی دول کے دول کے دول کو کی دول کی دول کے دول کو کی دول کے دول کے دول کے دول کو کی دول کو کی دول کے دول کے دول کو کی دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی دول کے دول

بعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهُم قَالَ فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعُ الْمُسْلِمِ لَا دَاءَ وَلَا خَيِبْقَةً وَلَا غَائِلَةً \*

ا حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرو بْنِ الشَّريدِ أَنَّ أَبَا رَافِعِ سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بَيْتًا بَأَرْبَعِ مِائَةٍ مِثْقَال وَقَالَ لَوْلَا بُنْ مَالِكٍ بَيْتًا بَأَرْبَعِ مِائَةٍ مِثْقَال وَقَالَ لَوْلَا بُنَي سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِي سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَ \*

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كِتَابِ التَّعْبير

١٠٦٠ بَابِ أُوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ \*

اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح و اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُ عَبْدُالرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُ غَبْدَرِنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ فَلَى النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيَا إلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَي النَّوْمُ فَكَانَ يَأْتِي حِرَاءً فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَسَلَّمَ اللَّيَالِي ذَواتِ الْعَدَدِ وَيَتَزَوَّدُهُ لِمِثْلِهَا وَهُو التَّعِبُ فَتُرَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا وَمُعَلِي فَوْمَ فِي غَارِ حِرَاءً فَجَاءَهُ لَلْكَ مُنَا لَكُ النَّيِيُّ صَلَّى الْمَاكُ فَيهِ فَقَالَ لَهُ النَّيِّ صَلَّى الْمَاكُ فَيهِ فَقَالَ اقْرَأُ فَقَالَ لَهُ النَّيِّ صَلَّى فَا خَذَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا أَنَابِقَارِئَ فَقَالَ لَهُ النَّيِ فَقَالَ لَهُ النَّي فَا خَذَنِي

حالا نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی خریدو فروخت میں نہ بیاری ہوتی ہے اور نہ بیج کو ناجائز کرنے والی کوئی چیز ہوتی ہے اور نہ کسی کا نقصان ہو تاہے۔

۱۸۶۹۔ مسدد کیجی، سفیان، ابراہیم بن میسرہ، عمرو بن شریر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ابورافع نے سعد بن مالک کے ہاتھ ایک گھر چار سو مثقال میں فروخت کیا اور کہا کہ اگر میں آنخضرت علیقے کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نہ سنتا کہ پڑوی شفعہ کا زیادہ حق دارہے تومیں تم کومکان نہ دیتا۔

# بماللہ الرحن الرحیم خواب کی تعبیر کا بیان

باب ۱۰۲۰ خواب کی تعبیر کابیان اور بید که رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سب سے پہلے وحی کی ابتداء رویائے صالحہ (اچھے اچھے خواب) کے ذریعہ ہوئی۔

م ۱۸۷ - یکی بن بکیر، لیث، عقیل، شہاب (دوسری سند) عبداللہ بن محمد، عبدالرزاق، معمر زہری، عروہ حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عقیقہ پر وحی کی ابتداء رویائے صالحہ کے ذریعہ ہوئی جو آپ نیند کی حالت میں دیکھتے۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے تو وہ صبح کے ظاہر ہونے کی طرح ظاہر ہوتا۔ آپ غار حرامیں تشریف لے جاتے اور تخت کرتے یعن کئی گئی بار میں وہاں عبادت کرتے اور اس کے لئے کھانا ساتھ لے جاتے۔ پھر حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور اسی طرح توشہ لے کر تشریف فدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور اسی طرح توشہ لے کر تشریف فار حرامیں سے ، وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا پڑھ، آنہوں مار خضرت میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھ کو بگڑ ااور زور زور سے دبایا جس سے مجھے تکلیف ہوئی، پھر چھوڑ دیااور کہا کہ بڑھ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہو، پھر مجھے کیکو کر تیسری بارزور سے دبایا، جس سے مجھے تکلیف ہوئی، پھر جھوڑ کر تیسری بارزور سے دبایا، جس سے مجھے تکلیف ہوئی، پھر جھوڑ کر تیسری بارزور سے دبایا، جس سے مجھے تکلیف ہوئی، پھر جھوڑ کر تیسری بارزور سے دبایا، جس سے مجھے تکلیف ہوئی، پھر جھوڑ کر تیسری بارزور سے دبایا، جس سے مجھے تکلیف ہوئی، پھر جھوڑ کر تیسری بارزور سے دبایا، جس سے مجھے تکلیف ہوئی، پھر جھوڑ کر تیسری بارزور سے دبایا، جس سے مجھے تکلیف ہوئی، پھر جھوڑ کر تیسری بارزور سے دبایا، جس سے مجھے تکلیف ہوئی، پھر جھوڑ کر تیسری بارزور سے دبایا، جس سے مجھے تکلیف ہوئی، پھر جھوڑ کر تیسری بارزور سے دبایا، جس سے مجھے تکلیف ہوئی، پھر جھوڑ کر تیسری بارزور سے دبایا، جس سے مجھے تکلیف ہوئی، پھر جھوڑ کر تیسری بارزور سے دبایا، جس سے مجھے تکلیف ہوئی، پھر جھوڑ کر تیسری بارزور سے دبایا، جس سے مجھے تکلیف ہوئی، پھر جھوڑ کر کیاں دور تو در دبایا ہوں سے مجھے تکلیف ہوئی۔

كہاك اِقْرَا بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْخ، يعنى پڑھ اپنے رب كے نام سے جس نے پیداکیا۔ مَالَمُ يَعُلَمُ تک پڑھا۔ آپ حفزت فدیجۂ کے پاس واپس تشریفِ لائے تو آپ کے شانے تھر تھرار ہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھاؤ مجھے کمبل اوڑھاؤ۔ لو گوں نے آپ کو ممبل اوڑھایا، یہاں تک کہ جب خوف کااثر جا تار ہاتو فرمایا ہے خدیجہٌ مجھے کیا ہو گیا ہے اور سارا ماجرا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کاڈر ہے، حضرت خدیجہ نے کہاہر گزنہیں، آپ خوش ہوں خدا کی قتم!اللہ آپ کو تبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور نچی بات کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں اور مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں اور حق کی راہ میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ اُ آپ کوور قہ بن نو فل بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی کے پاس لے كر أنكي جو خديجة ك جيازاد بهائى تصاور زمانه جابليت مين نفراني ہو گئے تھے اور عربی زبان میں لکھا کرتے تھے چنانچید انجیل عربی زبان میں لکھا کرتے تھے، جس قدر اللہ کو منظور تھا،اور بہت بوڑ ھے آد می تھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ان سے خدیجہؓ نے کہاکہ اے چیازاد بھائی! اپنے بھتیج کی بات سنئے، ورقہ نے پوچھا کہ اے بھتیج تم کیاد کھتے ہو! نبی صلی الله علیه وسلم نے جو کچھ دیکھا تھابیان کر دیا۔ور قہ نے کہا یہی وہ ناموس ہے جو موٹیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش کہ میں اس وقت جوان ہو تااور زندہ رہتا جب کہ تمہاری قوم تمہیں نکال دے گ۔ آنخضرت نے فرمایا کیا ہے لوگ مجھے نکال دیں گے ؟ ورقہ نے کہا ہاں!جو بھی شخص یہ پیز لے کر آیا ہے جو تم لائے ہو تواس کی دشمنی کی گئی۔اگر میں تمہاراز مانہ یا تا تو میں تمہاری زیر دست مد د کر تا۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد ورقہ کا انقال ہو گیا اور وحی کی آمد رک گئی یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات سے جو ہم کو معلوم ہوئے ہیں اس قدر عمکین ہوئے کہ متعدد بار بلند پہاڑ کی چوٹی پر سے اینے آپ کو گرا کر ہلاک کر دینا جاہا۔ جب بھی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے کہ اپنے آپ کوگرادیں تو جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور کہااے محمہ صلی الله عليه وسلم آپ الله كے سے رسول ميں تواس سے آپ كاجوش سر دیر جا تااور طبیعت کو سکون ہو تااور واپس تشریف لے آتے۔

فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئِ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةُ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ َّثُمَّ أَرْسُلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئِ فَأَحَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَّنِي فَقَالَ ( افْرَأْ باسْم رَبُّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ) حَتَّى بَلَغَ ( عَلَّمَ ٱلْإِنْسُانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ بَوَّادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ زَمِّلُونِي زَمُّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ يَا عَدِيجَةُ مَا لِي وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ وَقَالَ قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ لَهُ كَلًّا أَبْشِرْ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبِدًا ۚ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيَثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ثُمَّ انْطَلَقَتُ بِهِ حَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِالْعُزَّى بْن قُصَيٌّ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ ۖ أَخُو أَبيهَا وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ فَيَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْإِنْحِيلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبيرًا ۚقَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ حَدِيجَةُ أَي ابْنَ عَمَّ اسْمَعْ مِن ٱبْن أَخِيكَ فَقَالَ وَرَقَهُ ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةً ۚ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ أُوَمُحْرِحِيَّ هُمْ فَقَالَ وَرَفَةُ نَعَيْمُ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بَمِثْلُ مَا حَنْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكُنِيَ يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُونِّنِيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

وسَلَمْ فِيمَا بَلَغَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتْرَدَى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ الْحَبَالِ فَكُلَّمَا أُوفَى بِذِرُوةٍ حَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ خَبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللّهِ حَقَّا فَيَسْكُنُ لِلْلَكِ حَأْشُهُ وَتَقِرُ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ فَإِذَا فَيَسْكُنُ لِلْلَكِ حَأْشُهُ وَتَقِرُ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ فَإِذَا فَيَسْكُنُ لِلْلَكِ حَأْشُهُ وَتَقِرُ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ فَإِذَا فَيَسْكُنُ لِلْلَكِ حَبْلِ لَكُونُ وَحَبِلِ تَبَدَّى لَهُ حَبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ أَوْفَى بِنِورُوةٍ حَبَلِ تَبَدَّى لَهُ حَبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مَنْوَءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ وَضَوْءُ الْقَمْرِ بِاللَّيلِ \* فَعَلَى وَفَوْلِهِ ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ وَضَوْءُ الْقَمْرِ بِاللَّيلِ \* فَعَلَى وَفَوْلِهِ مَنَافَى وَلَيْقَ اللّهُ رَسُولُهُ الرُّولَيَ الْكَالِ فَيَالَى ( لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولُهُ الرُّولَيَ الْكَالِ \* فَعَلَى وَلَهُ اللّهُ وَسُكُمْ وَمُقَصِّرِينَ وَقَوْلِهِ بَالْكَالَى ( لَقَدْ حَمَدَقَ اللّهُ رَسُولُهُ الرُّولَةِ اللّهُ الْمَاءَ الْحَرَامُ إِنْ شَاءَ اللّهُ آمِنِينَ مُحَلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ اللّهُ آمِنِينَ مُحَلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ وَقَولِهِ لَلْكَ أَن لَهُ مَالَمُ اللّهُ آمِنِينَ مُحَلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَيْ الْكُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَحَعَلَ مِنْ لَا تَحَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَحَعَلَ مِنْ لَا تَحَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَحَعَلَ مِنْ لَهُ وَنَ فَكِلَا فَرَيْبًا ) \*

١٧٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّحُلِ الصَّالِح جُزْةٌ مِنْ سِتَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ \*

١٠٦٢ بَابِ الْرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ \* ·

رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا وَهُمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا رَهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً عَنِ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّوْيَا النّبيِّ صَلَّى اللّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ \* اللّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ \*

١٨٧٣- حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا

جب وحی کی آمد کا سلسلہ دیر تک منقطع رہا تو پھراسی طرح نکلے، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے اور اسی طرح کہا۔ حضرت ابن عباسؓ نے کہا کہ فالق الاصباحؒ سے مراد دن میں سورج کی روشن ہے اور رات میں جاند کی روشنی ہے۔

باب ۱۰۱۱ نیک لوگوں کے خواب کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ ہے شک اللہ تعالیٰ ہے نیا سے رسول کا خواب سے کر دکھایا کہ خدانے چاہا تو تم مسجد حرام میں اپنے سر منڈ اکر اور بال کتروا کر اس طرح داخل ہوں گے کہ تمہیں خوف نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے ،اس نے اس سے پہلے ہی جلدا یک اور فیچ کرادی۔

ا ١٨٠١ عبد الله بن مسلمه، مالك، الحق بن عبد الله بن الي طلحه حضرت انس بن مالك تسيد روايت كرتے بين انہوں نے بيان كياكه رسول الله عليه في ارشاد فرماياكه مرد صالح كا چھاخواب نبوت كے چھياليس (۱) اجزاء ميں سے ايك جزوہے۔

ت باب ۱۰۶۲ ـ خواب الله كي طرف سے ہيں۔

ا ۱۸۷۲ احمد بن یونس ، زبیر ، کیلی بن اسد ، ابو سلمه حضرت ابو قادهٔ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که آنحضرت سی نے اور برے ارشاد فرمایا که اچھے خواب خداکی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔

١٨٤٣ عبدالله بن يوسف، ليث، ابن بإد، عبدالله بن خباب

لے اس روایت میں بیچ خوابوں کو نبوت کا چھیالیسواں جزو قرار دیا گیا ہے۔ دوسری روایات میں چو بیسواں، چوالیسواں، سرواں وغیر داعداد بھی آئے ہیں۔ پھراس حدیث کامفہوم بیان کرنے میں محدثین کے مختلف اقوال ہیں۔(۱) مجاز أجزو قرار دیا گیا۔(۲) علم نبوت کا جزومرادے وغیر د

اللَّيْثُ حَدَّنَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُوْيًا يُحَبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا يُحْرَهُ وَيُلَا مَا عَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُرَهُ وَلَيْحَدَّثُ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَضُرُّهُ \*

١٠٦٣ بَابُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْةً مِنَ النَّبُوَّةِ \*

١٨٧٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَهِ بْنُ يَحْيِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا لَقِيتُهُ لَيْسِامَةِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي قَدَدَةً عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّهِ وَالْحُلْمُ مِن اللّهِ مَالِهِ وَالْحُلْمُ مِن اللّهِ مَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا السَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَتَعَوَّذُ مِنْهُ وَلَيْبُصُلُقُ عَنْ اللّهِ عَنْ البّي عَنْ البّي عَنْ البّي عَنْ البّي عَنْ البّي مَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلَهُ \*

١٨٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ عَنْ عَبْادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُوْيًا الْمُؤْمِنِ حَنْ عَنْ النَّبُوّةِ \* حُزْءً مِنْ النَّبُوّةِ \* جُزْءً مِنْ النَّبُوّةِ \* بُنْ سَعْدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اللَّه عَلْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَلْ اللَّه عَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه عَنْ اللَّه عَلْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَلَا اللَّه عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَ

صَلَّى َ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِن جُزْءٌ

مِنْ سِيَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ وَرَوَاهُ ثَابِتٌ

وَحُمَيْدٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَشُعَيْبٌ عَنْ

حضرت ابوسعید خدر گڑسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ جب تم میں سے کوئی شخص ایس خواب دیکھے جسے پہند کر تاہے تووہ اللہ کی طرف سے ہاں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور اس کو بیان مجمی کرے اور اگر اس کے علاوہ ایس چیز دیکھے جواسے ناپسندہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اس کے شریع بیاہ مانگے اور اس کاذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں ہینچائے گا۔

باب ۱۳۰۳ او اچھاخواب نبوت کے چھیالیس اجزا میں ہے. ایک جزیے۔

۳ ۱۸۷۔ مسدد، عبداللہ بن یکی بن ابی کثیر، یکی بن ابی کثیر ابو سلمه حضرت ابو قادة سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی جانب سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ جب برا خواب دیکھیے تواس سے بناہ مائے اور اپنے بائیں طرف تشکار دے تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گاور کی بن کثیر نے اپنے والد سے روایت کی تقصان نہیں بہنچائے گاور کی بن کثیر نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبداللہ بن ابی قادہ نے اپنے والد سے را نہیں سلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کی ہے۔

1040 محمد بن بشار، غندر، شبه، قادہ حضرت انس بن مالک، حضرت عبادہ بن صامت سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مومن کا اچھا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔

۱۸۷۲ یکی بن قزعہ، ابراہیم بن سعد، زہری، سعید بن میتب حضرت ابوہر ریڑ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا چھاخواب نبوت کے چھالیس اجزامیں سے ایک جز ہے۔ اس کو ثابت و حمید واسحاق بن عبداللہ و شعیب نے حضرت انس سے روایت کیا۔

أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* الْمَن أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ يَقُولُ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوقَةِ \*

١٨٧٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا

١٠٦٤ بَابِ الْمُبَشِّرَاتِ \*

هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الْصَّالِحَةُ \* ١٠٦٥ بَابِ رُؤْيَا يُوسُفَ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكُبُا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإَنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذَلِكَ يَحْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلَ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبُوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) وَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْ ِلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّحْن وَجَاءَ بكُمْ مِنَ الْبَدْو مِنْ بَعْدِ أَنْ

کے ۱۸ ۔ ابراہیم بن حمزہ، ابن ابی حازم ودراور دی، یزید، عبداللہ بن خباب حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ عظیمہ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اچھاخواب نبوت کے چھیالیس حصول میں سے ایک حصہ ہے۔

#### باب ۲۴٬۰۱۰ مبشرات کابیان۔

1044 ابو الیمان، شعیب، زہری، سعید بن میں مطرت ابوہر رہ ہے دوایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں لوگوں نے بوچھا مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایجھے خواب۔

باب ۱۰۱۵ یوسف علیہ السلام کے خواب کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ جب حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے باپ میں نے دیکھا کہ گیارہ ستارے اور آفتاب و ماہتاب مجھے سجدہ کررہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے اپنے بھائیوں سے اپنا خواب نہ بیان کرنا ورنہ وہ تیرے لئے مکر کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس طرح تمہار ارب تم کو منتخب کرے گااور تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے گااور تم پر اور یعقوب کے خاندان پر اپنا انعام کامل کرے گاجوں اس سے پہلے تمہارے دادا پڑدادا ابراہیم، اسمحق پر اپناانعام کامل کرچکاہے، واقعی تمہار ارب بڑا میم والا حکمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ حضرت یوسف نے کہا کہ اے میرے باپ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا جس کو میرے لئے رب نے سچا کر دیااور میں نے پہلے دیکھا جس کو میرے لئے رب نے سچا کر دیااور میں نے بہلے دیکھا جس کو میرے لئے رب نے سچا کر دیااور میں نے بہلے دیکھا جس کو میرے لئے رب نے سچا کر دیااور میں نے بہلے دیکھا جس کو میرے لئے رب نے سچا کر دیااور میں نے دیا کہ دیکھا جس کو میرے لئے دیکھا قید سے میں نے بہلے دیکھا جس کو میرے لئے دیکھا قید سے میں نے بہلے دیکھا جس کو میرے لئے دیکھا قید سے میں نے بہلے دیکھا جس کو میرے لئے دیکھا قید کے خدا نے میں نے دیکھا جس کو میرے کئے دیکھا قید سے میں نے دیکھا جس کو میں نے بہلے دیکھا جس کو میرے کئے دیا ہوں نے دیا کہا کہ اے میں نے دیکھا جس کو میرے کئے دیا ہوں کے میں نے دیکھا جس کو میں نے بہلے دیکھا جس کو میں نے بیا کہ دیا کہ کھا جس کو میں نے بیا کہ دیکھا جس کو میں کو میں کو میں کے دیا کو کیا کہ کو میں کے دیا کہ کھی کے دیا کہ کھی کے دیا کو کیا کہ کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کہ کھی کے دیا کہ کہ کے دیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کو کیا کہ کیا کہ کی کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کیا کہ کی کو کی کے دیا کو کیا کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو

نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأُويلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوفَّنِي بِالصَّالِحِينَ) قَالَ تَوفَّنِي بِالصَّالِحِينَ) قَالَ تَوفَّنِي بِالصَّالِحِينَ) قَالَ أَمُو عَبْد اللَّهِ فَاطِرٌ وَالْبَدِيعُ وَالْمُبْدِعُ وَالْمُبْدِعُ وَالْمَبْدِعُ وَالْمُبْدِعُ وَالْمَبْدِعُ وَالْمَدِيعُ وَالْمَبْدِعُ وَالْمَبْدِعُ وَالْمَبْدِعُ وَالْمَبْدِعُ وَالْمَارِي وَالْمِلْهُ الْمُؤْمِنِ الْمَلْمُ الْمَدُعُ وَالْمَبْدِعُ وَالْمَارِعُ وَالْمِنْ الْمَنْهِ الْمَنْ ولَالِقُ وَاحِدٌ ( مِنَ الْبَدُومِ الْمَنْ الْمَدْعُ وَالْمَوْمُ الْمَنْهِ الْمَنْهُ وَالْمَرَاقُ وَاحِدُ اللَّهِ الْمَلْمِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمِنْهِ الْمَلْمِينَ الْمَالِقُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمِلْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللَّهِ الْمِلْمِ الْمُنْعِلَاقُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْعِلَالِقُلُومُ الْمُنْ الْمُنْفِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

آ آ ، آ بَاب رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ( فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أُنِّي قَالَ يَا أَبَتِ الْمُنَامِ أَنِّي الْمُنَامِ أَنِّي الْمُنَامِ أَنِّي الْمُنَامِ أَنِي الْمُنَامِ أَنِي الْمُنَامِ أَنِي الْمُنَامِ اللَّهُ الْمُعَلِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادُيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ اللَّهُ وَنَادُيْنَاهُ أَنْ كَذَلِكَ نَحْزِي الْمُحْسِنِينَ ) الرُّوْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَحْزِي الْمُحْسِنِينَ ) قَالَ مُحَاهِد ( أَسْلَمَا ) سَلَّمَا مَا أُمِرَا بِهِ ( وَتَلَّهُ ) وَضَعَ وَجْهَهُ بِالْأَرْضِ \*

١٠٦٧ بَابِ النَّوَاطُوۡ ِ عَلَى الرُّوْيَا \*

١٨٧٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ سَالِمِ اللَّهِ عَنْ سَالِمِ اللَّهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ أَنَاسًا أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأُواخِرِ

نکالا دوسرے سے کہ تم سب کو جنگل سے یہاں لایا، بعد اس کے شیطان نے میر ے اور میر ہے بھائیوں کے در میان فساد ڈلوا دیا، بلا شبہ میر ارب جو چا ہتا ہے اس کی عمدہ تدبیر کرتا ہے، وہ بڑا علم و حکمت والا ہے۔ اے میر ے رب تو نے مجھے سلطنت کا حصہ دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے، آسمان و زمین کے بیدا کرنے والے تو ہی میر اکار ساز ہے، دنیا و آخرت میں مجھ کو مسلمان کر کے فوت کر، اور نیکوں سے ملا دے۔ فاطر، بدیع، مبتدع، باری اور حالق کے ایک ہی معنی بیں بدوسے بادیہ آتا ہے۔

باب ١٠٦٦ حضرت ابراہيم عليه السلام كے خواب كابيان اور اللہ كا قول كه جب ابراہيم كے ساتھ اسلعيل چلنے گئے تو حضرت ابراہيم نے كہا كہ اے ميرے بيٹے ميں نے خواب ديكھا ہے كہ ميں مجھے ذرئ كررہا ہوں، بتا تيراكيا خيال ہے۔ انہوں نے كہاا ہے ميرے باپ آپ كر گزريں جس كا آپ كو كم ديا گيا ہے، آپ انشاء اللہ مجھے صبر كرنے والوں ميں پائيں سكھ ديا گيا ہے، آپ انشاء اللہ مجھے صبر كرنے والوں ميں پائيں گئے۔ جب دونوں تيار ہو ئے اور بيشانی كے بل لٹايا تو ہم نے كاراكہ اے ابراہيم تم نے خواب سے كرد كھايا۔ ہم نيكوں كواس طرح بدلہ ديتے ہيں۔ مجاہد نے كہا كہ اسلما ہے مراد ہے كہ ان كے دونوں نے تسليم كر ليا اور تله سے مراد ہے كہ ان كے چرے كوزمين برركھا۔

باب ۱۰۲۷۔ بہت سے آدمیوں کا ایک ہی طرح کا خواب دیکھنے کا بیان۔

9 کا استیکی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، سالم بن عبدالله مصرت ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ پچھ لوگوں کو شب قدر آخری سات را توں میں دکھائی گئی اور پچھ لوگوں کو آخری دس را توں میں دکھائی گئی تو آخضرت نے فرمایا کہ اس کو

آ خری سات را توں میں تلاش کرو۔

باب ۲۸ ۱۰ قید بول، مفسد ول اور مشر کول کے خواب دیکھنے کابیان اس لئے کہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت یوسف کے ساتھ دوغلام بھی جیل خانہ میں داخل ہوئے۔ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھاہے کہ میں شراب نچوڑ رہاہوں اور دوسرے نے کہاکہ میںاینے آپ کواس طرح دیکھتا ہوں کہ اپنے سریر روٹیاں لئے جاتا ہوں ادر پر ندے اس سے کھاتے ہیں۔ ہم کو اس کی تعبیر بتلائے۔ آپ ہم کو نیک معلوم ہوتے ہیں، يوسف نے فرماياكہ جو كھاناتمہار ہياس آتاہے جے تم كھاتے ہو میں اس کے آنے ہے پہلے تم کواس کی حقیقت بتادوں گا اور یہ بتادینااس علم کی بدولت ہے جو میرے رب نے دیا ہے۔ میں نے ان کی ملت حجیوڑ دی جواللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آ خرت کے بھی منکر ہیں اور میں اپنے باپ دادا کی ملت کا تا بع ہوں ابراہیم، اسحٰق اور یعقوب کا، ہم کو زیبا نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک قرار دیں بہ ہم پر اور لو گوں پر خدا کا ایک فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔اے قید خانہ کے رفیقو! کیا متفرق معبود اچھے یا ایک معبود برحق جو سب سے زبر دست ہے ،وہ اچھاہے تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو جن کوتم نے اور تمہارے باپ دادوں نے تھہرالیاہے۔خدانے توان کی کوئی دلیل نہیں تھیجی۔ تھم خداکاہی ہے۔اس نے پیہ تھم دیاہے کہ بجزاس کے اور کسی کی عبادت مت کرویہی سیدھاطریقہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے،اے قید خانہ کے رفیقو!تم میں ہے ایک تواییخ آ قا کوشر اب بلایا کرے گااور دوسر اسولی دیا

وَأَنَّ أَنَاسًا أُرُوا أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الْأُوَاخِرِ \*

١٠٦٨ بَاب رُؤْيَا أَهْلِ السُّجُون وَالْفَسَادِ وَالشِّرْكِ لِقَوْلِهِ تَعَالَٰى ﴿ وَدَحَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَان قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّنُنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْم لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبُعْتُ مِلَّةَ أَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا ۚ أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَصَلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَي السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ ﴾ وَقَالَ الْفُضَيْلُ عِنْدَ قَوْلِهِ يَا صَاحِبَي السِّحْنِ ﴿ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَم الَلَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَّرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إَيَّاهُ دَلِكَ الْدِّينُ الْقَيِّمُ رَلَكِنَّ أَكْثَرَ ۚ النَّأْسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا

جائے گااوراس کے سر کویر ندے کھائیں گے۔جس بارہ میں تم یو چھتے تھے وہ اسی طرح مقدر ہو چکا اور جس شخص پر رہائی کا گمان تھااس سے حضرت یوسف نے فرمایا کہ اینے آتا کے سامنے میرا بھی تذکرہ کرنا، پھراس کواینے آ قاسے تذکرہ کرنا شیطان نے بھلادیا، تو قید خانہ میں اور بھی چند مال رہنا ہوااور بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھا ہوں کہ سات گائیں فربہ ہیں جن كوسات لاغر گائيس كھا گئيں اور سات باليس سنر ہيں اور ان کے علاوہ سات بالیں اور ہیں جو خشک ہیں،اے دربار والو!اگر تم تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں مجھ کوجواب دو۔ وہ کہنے لگے یوں ہی پریشان کن خیالات ہیں اور ہم لوگ خوابوں کی تعبیر کاعلم جبہ نہبہ کھتے، عادو یوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا س ۔ ،، اور مدت کے بعد اس کو خیال آیا، میں اس کی تعبیر کی خبر لائے دیتا ہوں، آپ لوگ مجھ کو ذرا جانے کی اجازت دیجئے، اسے یوسف اے صدق مجسم! آپ ہم کواس کاجواب دیجئے کہ سات گائیں موٹی ہیں ان کو سات دبلی گائیں کھا گئیں اور سات بالیں ہری ہیں اور اس کے علاوہ خشک بھی ہیں تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں، ان کو بھی معلوم ہو جائے، آپ نے فرمایاتم سات سال متواتر غله بونا، پھر جو فصل کاٹواس کو بالوں میں رہنے دینا، ہاں مگر تھوڑا ساجو تمہارے کھانے میں آئے، پھراس کے بعد سات برس ایسے سخت آویں گے جو کہ اس ذخیرہ کو کھا جائیں گ جس کوتم نے ان برسوں کے واسطے جمع کر کے رکھا ہوگا، مگر تھوڑاساجو تم رکھ جھوڑو گے ، پھراس کے بعدایک برس آئے · گاجس میں لوگوں کے لئے خوب بارش ہوگی۔ آخری آیت تک اور واڈ کر باب افتعال ہے ہے۔ ذکر سے ماخوذ ہے اور

صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُ حَمْرًا وَأَمَّا الْآخِرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانَ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِ مِنْهُمَا اَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبتَ فِي السِّحْن بضْعَ سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَان يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْر وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيْهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنتُمْ لِلرُّوْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَضْغَاثُ أَخْلَام وَمَا نَحْنُ بتَأْويل الْأَحْلَام بعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنِّبُكُمْ بَتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُون يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْع بَقَرَاتٍ سِمَان يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُصْر وَأُخَرَ يَابسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجعُ إِلَى النَّاسَ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدُتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِي بهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ

ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ ) ( وَادَّكُرَ ) افْتَعَلَ مِنْ ذَكَرَ ( أُمَّةٍ ) قَرْن وَتَقْرأً أَمَهٍ نِسْيَان وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ( يَعْصِرُونَ ) الْأَعْنَابَ وَالدُّهْنَ ( تُحْصِنُونَ ) تَحْرُسُونَ \* وَالدُّهْنَ ( تُحْصِنُونَ ) تَحْرُسُونَ \* مَالِكُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ مَالِكُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ مَالِكُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبْدُ أَنَّ مَعْ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلْ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَبِثَ فِي السَّحْنِ مَا لَبِتَ يُوسُفُ وَسَلَّمَ لَوْ لَبِثَتُ فِي السَّحْنِ مَا لَبِتَ يُوسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لَأَجَبْتُهُ \*

١٠٦٩ بَابِ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ \*

١٨٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي قَالَ أَبو عَبْد اللَّهِ قَالَ ابْنُ سِيرينَ إِذَا رَآهُ فِي صُورَتِهِ \*

عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارِ حَدَّنَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارِ حَدَّنَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَحَيَّلُ بِي وَرُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ \*

سَبِيْ وَرَبِيِنَ بَرَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ وَسَلَّمَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ عِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ عَنْ اللَّهِ وَالْحُلْمُ عَنْ اللَّهِ عَلْمَا الشَّيْطَان فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ عَنْ

امتہ سے مراد قرن ہے اور بعض نے امہ پڑھا ہے۔ معنی نسیان اور ابن عباس کہتے ہیں کہ "یعصرون الاعناب والدهن" انگور نچوڑتے اور تیل نکالتے تھے اور "تحصنون" کے معنی ہے تم حفاظت کرتے ہو۔

۱۸۸۰ عبدالله، جو بریه، مالک، زهری، سعید بن میتب و ابو عبید حضرت ابو هر روه کی در سول حضرت ابو هر روه کی در سول الله عظیفه نے فرمایا که اگر میں قید خانه میں اتنی مدت رہتا جتنی مدت حضرت یوسف علیه السلام رہے اور میرے پاس بادشاہ کا قاصد آتا تو میں (بلاشرط) اس کی دعوت قبول کر لیتا۔

باب ۱۹۹۰ اله شخص کا بیان جس نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوخواب میں دیکھا۔

۱۸۸۱ عبدان، عبدالله، یونس، زہری، ابو سلمه، حضرت ابوہری و سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیا نکیا کہ میں نے نبی عظیمہ کو فرماتے ہوئے ساکہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو عقریب مجھے حالت بیداری میں دیکھے گا اور شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔ ابو عبدالله (بخاری) نے بیان کیا کہ ابن سیرین نے کہا کہ جب آپ کو آپ کی صورت میں دیکھے۔

۱۸۸۲۔ معلی بن اسد، عبدالعزیز بن مختار، ثابت بنانی، حفرت انسُّ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت سیسے نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو دیکھااس لئے فرمایا کہ جس نے مجھ کو دیکھااس لئے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا اور مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس حصول میں سے ایک حصہ ہے۔

سامما۔ یکیٰ بن بکیر،لیث، عبیداللہ بن ابی جعفر، ابو سلمہ، حضرت ابو قادہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور براخواب شیطان کی طرف سے ہے۔ پس جو شخص خواب میں کوئی مکروہ چیز دیکھے تو این بائیں طرف تین بار دھتکار دے اور شیطان سے پناہ مانگے تواس

شِمَالِهِ تَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لَا تَصُرُّهُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَرَاءَى بي \* تَضُرُّهُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَرَاءَى بي

١٨٨٤ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مَالِدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مَالِدُ بْنُ عَلِيًّ عَنِ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثِنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّبْيْدِيِّ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ رَضِي الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ رَضِي اللَّه عَنْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّه عَنْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ تَابَعَهُ يُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ \*

٩٨٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأِي الْحَدَّقَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكُوَّ نُنِي \*

١٠٧٠ بَابُ رُؤْيَا اللَّيْلِ رَوَاهُ سُمُرَةُ \*

مَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّنَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ الْبَارِجُة إِذْ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ الْبَارِجُة إِذْ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ حَزَائِنِ الْأَرْضِ حَتَّى وُضِعَتْ فِي يَدِي قَالَ حَرَائِنِ الْأَرْضِ حَتَّى وُضِعَتْ فِي يَدِي قَالَ اللهِ هُرَيْرَةَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَنْتَقِلُونَهَا \*

١٨٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ
عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ
عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ
كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ

کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گااور شیطان میر اہم شکل نہیں بن سکتا۔

۱۸۸۴ خالد بن خلی، محمد بن حرب، زبیدی، زبری، ابوسلمه، حضرت ابوقاده سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا که جس نے مجھے دیکھا اس نے سچاخواب دیکھا، کیوسف اور زہری کے برادر زادہ نے اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

۱۸۸۵ عبداللہ بن یوسف،لیث،ابن ہاد، عبدالله بن خباب حضرت الوسعید خدری شیار الله علیہ کو الوسعید خدری سے میلیا کی کا الوسعید خدری سے میلیا کی کا کا کہ جس نے مجھے (خواب میں) دیکھا تو ٹھیک دیکھا اس لئے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔

باب ۵۰۰- رات کو خواب دیکھنے کا بیان، اسے سمرہ نے روایت کیا۔

۱۸۸۸۔ احمد بن مقدام عجلی، محمد بن عبدالر حمٰن طفاوی، ایوب، محمد، حفرت ابوہر ریوہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی عضرت ابوہر ریوہ سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی میری مدد کی گئی اور ایک رات جب کہ میں سورہا تھا میرے پاس زمین کے خزانوں کی تخیال لائی گئیں یہاں تک کہ میرے ہا تھ میں رکھ دی گئیں۔ حضرت ابوہر ریوہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ علیہ تو تشریف کے اور تم ان خزانوں کو منتقل کررہے ہو۔

۱۸۸۷۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے ایک رات کعبہ کے پاس خواب دکھلایا گیا۔ میں نے ایک گندم گوں آدمی دیکھتے ہو، اس کے بڑے بوء اس کے بڑے خواصورت بال تھے جس میں وہ کنگھی کئے ہو۔ یہ نحا

كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءِ مِنَ اللَّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا تَقْطُرُ مَاءً مُتَّكِعًا عَلَى أَرَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِق رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِق رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعُورِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنْبَةٌ طَأْفِيَةٌ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ \*

مَدُمُ مَنْ اللّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ يُونُ مَنْ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ وَسُلّمَ فَقَالَ إِنّي اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنّي أَنِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنّي أُرِيتُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنّي أُرِيتُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَنِ الرّهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَتَابَعَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ بِنْ حُسَيْنِ عَنِ الزّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَنِ الْبُي عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَنِ الْبُي عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ الزّبَيْدِي عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ الزّبَيْدِي عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ شُعَيْبٌ وَإِسْحَاقُ ابْنُ يَحْيَى عَنِ عَبْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ مَعْمَرٌ لَا يُسْنِدُهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ مَعْمَرٌ لَا يُسْنِدُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ مَعْمَرٌ لَا يُسْنِدُهُ خَتَى كَانَ بَعْدُ \*

١٠٧١ بَابِ الرُّوْيَا بِالنَّهَارِ وَقَالَ ابْنُ عَوْن عَنِ ابْنِ سِيرِينَ رُؤْيَا النَّهَارِ مِثْلُ رُوْيَاً اللَّيْلِ \*

رَّهُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنِسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بنْتِ مِلْحَانَ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدْحَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتُهُ وَحَعَلَتُ الصَّامِتِ فَدْحَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتُهُ وَحَعَلَتُ

جیبا کہ تم میں ہے کو نیشخص دیکھنے والا دیکھتا ہے اور ان بالول ہے پانی کے قطرے ٹیک رہے تھے اور وہ آدمیوں کے سہارے یا آدمیوں کے کاندھوں کے سہارے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے یو چھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ مسیح بن مریم ہیں، پھر میں نے ایک آ دمی کو دیکھا جس کے بال گھنگھریا لے تھے اور دائیں آئکھ کانی تھی اور انگور کی طرح بے نور تھی۔ میں نے یو چھا یہ کون ہے، کہا گیا کہ یہ مسیح د جال ہے۔ ۱۸۸۸۔ یچیٰ، لیث، یونس، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیااور عرض کیا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھاہے اور حدیث بیان کی اور سفیان بن کثیر اور زہری عبیدالله، حضرت ابن عباسٌ آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے اور زبیری نے بواسطہ زہری، عبیدالله، حفزت ابن عباسٌ یا حضرت ابوہر بریّهٔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے روایت کی ہے اور شعیب اور اسحٰق بن کیجیٰ نے زہری ہے نقل کیا ہے کہ حفرت ابوہر براہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے تھے اور معمر پہلے اس کی سند بیان نہیں کرتے تھے گر بعد میں بیان کرنے لگے تھے۔

باباے ۱۰ دن کوخواب دیکھنے کا بیان اور ابن عون نے ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ دن کاخواب رات کے خواب کی طرح ہے۔

۱۸۸۹۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ عظیمہ ام حرام بنت ملحان کے پاس جو عبادہ بن صامت کے نکاح میں تقییں، تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک دن ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کے سر کو سہلانے لگیں تورسول اللہ عظیمہ کو نمیند آگئ، پھر آپ بیدار ہوئے تو سہلانے لگیں تورسول اللہ علیہ کو نمیند آگئ، پھر آپ بیدار ہوئے تو

تَفْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَطَ وَهُو يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرَضُوا عَلَيَ غُزَاةً فِي سَبيلِ اللَّهِ يَرْكُبُونَ تَبَجَ عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَضَعَ رَشُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يُضَعَلَى يَضْمُوكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَضَعَ يُضَوفُوا عَلَيَ عُرْضُوا عَلَيَّ عُرَاةً فِي سَبيلِ اللَّهِ كَمَا قَالَ فِي يُضْحِكُ فَقُلْتُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

١٠٧٢ بَابِ رُؤْيَا النِّسَاء \*

اللّيْتُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اللّيْتُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرِنِي حَارِحَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَنَاء امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بَايَعَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُمُ اقْتَسَمُوا الْمُهَاجِرِينَ قُرْعَةً قَالَتْ فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْهُمُ اقْتَسَمُوا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْهُمُ اقْتَسَمُوا اللّهِ عَلَيْكِ وَعَهُ اللّه عَلَيْهِ وَحَعَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَحَعَهُ اللّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ وَسَلَّم فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَالَ وَكُفُن فِي وَسَلَّم فَقُالَ وَسَلَّم فَقُلْتُ اللّه فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِ أَبَا السَّائِبِ فَشَالً وَسَلَّم وَمَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم وَمَا رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم وَمَا رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم وَمَا وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَمَا يَدُريكُ أَنَ اللّه أَدْرَمَهُ فَقُلْتُ بأَبِي أَنْتَ يَا لَهُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم وَمَا يَدُريكُ أَنَّ اللّه أَذَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم وَمَا يَدُريكِ أَنَّ اللّه أَدْرَمَهُ فَقُلْتُ بأَبِي أَنْتَ يَا

ہنس رہے تھے۔ام حرام کا بیان ہے کہ میں نے کہایار سول اللہ! کس بات پر آپ بنس رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کئے گئے جواللہ کی راہ میں جہاد کررہے ہیں، سمندر کے بیچوں چ جہازوں پر سوار بادشاہوں کی طرح تختوں پر بیٹھے ہوئے تھے (ایخل کوشک ہوا کہ ملو کا علی الاسرہ یا مثل الملوك على الاسرة فرمايا) ام حرام نے كہاك ميں نے عرض كيايا ر سول الله آپ الله سے دعا کیجئے کہ مجھ کو ان میں شامل کر دے۔ آنخضرت عَلِيْنَةً نے ان کے لئے دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اپناسر رکھا اور سو گئے۔ پھر بیدار ہوئے تو ہس رہے تھے۔ میں نے بوچھایار سول الله آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری امت میں ہے کچھ لوگ میرے سامنے بیش کئے گئے جو خدا کی راہ میں جہاد کر رہے تھے، جیسے پہلی بار فرمایا تھا۔ ام حرام نے کہا کہ یار سول الله دعا سیجئے کہ اللہ مجھ کوان میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا تو پہلے لو گوں میں سے ہے۔ چنانچہ ام حرام، معاویہ بن ابی سفیان کے زمانہ میں جہاز یر سوار ہو ئیں تو سمندر ہے نکلتے وقت اپنی سواری ہے گر پڑیں اور و فات يا گئيں۔

باب۷۲۰۱۔عور توں کے خواب کابیان۔

۱۸۹۰ سعید بن عفیر ، لیث ، عقیل ، ابن شہاب ، خارجہ بن زید بن فابت سے روایت کرتے ہیں کہ ام علاء انصاریہ جضوں نے رسول اللہ علیہ کی بیعت کی تھی انہوں نے بیان کیا کہ مہاجرین کو قرعہ ڈال کر انصار نے تقسیم کر لیا تو عثان بن مظعون ہمارے حصہ میں آئے اور ہم نے ان کو اپنے گھر میں اتارا، پھر انہیں وہ درد ہوا جس میں انہوں نے وفات پائی توانہیں عشل دیا گیا در انہی کے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ بی جیلیہ تشریف الا کے تومیل نے کہا کہ ابوالسائب! جھ پر خداکی رحمت ہو، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالی نے جھ کو برزگی دی۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجھ کس طرح معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کو بزرگی دی ہے۔ میں نے طرح معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کو بزرگی دی ہے۔ میں نے میں گواہی دیتے کس خوش کیایار سول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان! پھر کس کواللہ تعالی نے اس کو بزرگی دی ہے۔ میں نے تعالی بزرگی دیے گا۔ رسول اللہ علیہ نے نے فرمایا کہ وہ تو خدا کی قسم تعالی بزرگی دے گا۔ رسول اللہ علیہ کے نے بھلائی کی امید رکھت انہوں نے وفات یائی ، خدا کی قسم میں اس کے لئے بھلائی کی امید رکھت

رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يُكُرِمُهُ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هُوَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْحَيْرَ وَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَاذَا يُفْعَلُ بِي فَقَالَتُ وَاللَّهِ لَا أُزكِي بَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدًا \* بِي فَقَالَتُ وَاللَّهِ لَا أُزكِي بَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدًا \* بِي فَقَالَتُ وَاللَّهِ لَا أُزكِي بَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدًا \* بِي فَقَالَتُ وَاللَّهِ لَا أُزكِي بَعْدَهُ أَحْدَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِ بَهَذَا وَقَالَ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ قَالَتُ وَأَلْتُ وَقَالَ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ قَالَتُ وَأَخْرُنِي فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ عَمْدُ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلُهُ \*

١٠٧٣ بَابِ الْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلْمَ فَالْيَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ \*

١٨٩٢ - حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَلَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُرْسَانِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّوْيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّوْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانَ فَإِذَا حَلَمَ مَنَ الشَّيْطَانَ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمُ الْحُلُمَ يَكُرَهُهُ فَلَيْشُونُ عَنْ يَسَارِهِ وَلَيْسَتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ \*

١٠٧٤ بَابِ اللَّبَن \*

٦٨٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَهِ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بِنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَيْسَتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَلْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَيْسَتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَلْمَ لَكُولُ مَنْ أَظْفَارِي ثُمُّ أَعْطَيْتُ لَلَّهُ يَا رَسُولَ فَضْلِي يَعْنِي عُمَرَ قَالُوا فَمَا أَوَّلَتُهُ يَا رَسُولَ فَضْلِي يَعْنِي عُمَرَ قَالُوا فَمَا أَوَّلَتُهُ يَا رَسُولَ

ہوں پھر بھی میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیاسلوک کیا جائے گا، ام علاء کا بیان ہے کہ میں نے قتم کھائی کہ اب بھی کسی کی تعریف نہیں کروں گی۔

۱۹۸۱۔ ابو الیمان، شعیب، زہری ہے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیاسلوک ہوگا۔ ام علاء کا بیان ہے کہ مجھے رنج ہوا، چنانچہ میں سوگئ تو دیکھا کہ عثان کے لئے ایک چشمہ جاری ہے میں نے رسول اللہ عیافیہ سے یہ ماجرابیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیراس کا عمل ہے۔

باب ۱۰۷۳ براخواب شیطان کی طرف سے ہے جب کوئی شخص براخواب دیکھے تواپنے بائیں طرف دھتکار دے اور اللہ بزرگ وبرترکی پناہ مائگے۔

۱۸۹۲ یکی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شهاب، ابو سلمه، حضرت ابو قاده انصاری (جو نبی صلی الله علیه وسلم کے صحابی اور شهروار سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علیہ و فرماتے ہوئے سنا کہ اچھا خواب الله تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص خواب شیطان کی طرف سے ہے اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب د کھے جواس کونا گوار ہو تو وہ اپنے بائیں طرف د ھتکار دے اور الله کی پناہ مانگے تو وہ اسے بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔

باب ۲۵۰۱ خواب میں دودھ دیکھنے کابیان۔

۱۸۹۳ عبدان، عبدالله، یونس، زہری، حزه بن عبدالله، حضرت ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی عبدالله کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا۔ میں نے اس سے پی لیا، یبال تک کہ سیر ابی کا اثر میرے ناخن سے بھی ظاہر ہونے لگا پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمرٌ کو دے دیالوگوں نے بوچھایار سول الله آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی۔ آپ عیالیہ نے فرمایا علم!

اللَّهِ قَالَ الْعِلْمَ \*

١٠٧٥ بَابِ إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِهِ \*

١٩٤٥ - حَدَّثَنَا عَلِي بَنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهِمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهِمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَح لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فَمَا أُولُن يَا مَنْ حَوْلُهُ فَمَا أُولُن يَا عُمَرَ بْنَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمَ \*

١٠٧٦ بَابِ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ \* ٥ ١٨٩- حَدَّثْنَا عَلِيُّ أَبْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِح عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ ابْنُ سَهَّلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌّ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ قَالُوا مَا أَوَّلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينَ \* ١٠٧٧ بَابِ حَرِّ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ \* ١٨٩٦ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْتُ حَدَّثَنِي غُقَيْلٌ عَنِ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةً بْنُ سَهْلَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وُسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا

باب ۷۵۰ اله خواب میں دودھ سے اپنے ناخنوں اور اطراف کی سیر الی دیکھنے کابیان۔

۱۸۹۴ علی بن عبداللہ، یعقوب بن ابراہیم، ابراہیم، صالح، اب شہاب، حمزہ بن عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ (میں نے) نبی علی کو فرماتے ہوئے ساکہ ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ دودھ کا ایک بیالہ لایا گیا، میں نے اس میں سے بیا یہاں تک کہ میرے ناخن سے بھی سیر ابی کا اثر ظاہر میں سے بیا یہاں تک کہ میرے ناخن سے بھی سیر ابی کا اثر ظاہر ہونے لگا، پھر میں نے بیا ہوادودھ عمر بن خطاب کو دے دیا، جولوگ ہونے لگا، پھر میں نے بیا ہواں ودھ عمر بن خطاب کو دے دیا، جولوگ آپ یا سول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی، آپ علی نے فرمایا علم!

باب ٢ ٤ ١٠ خواب مين قميص د يكفنه كابيان ـ

۱۸۹۵ علی بن عبدالله، یعقوب بن ابراہیم، ابراہیم، صالح، ابن شہاب، ابوامامه بن سہل، حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله عظیمہ نے فرمایا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کئے جارہ ہیں اور وہ قمیص پہنے ہوئے ہیں، بعض کی قمیص سینے تک اور بعض کی اس سے نیچ تک تھی تو میرے پاس سے عمر بن خطاب گزرے اور اس کی قمیص گھسٹ رہی تھی، لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ! آپ ان کی قمیص گھسٹ رہی تھی، لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ! آپ عیر فرمائی؟ آپ نے فرمایاوین!

باب 22 \* ا۔ خواب میں قمیص گھستی ہوئی دیکھنے کا بیان۔ ۱۸۹۷۔ سعید بن عفیر ،لیث، عقیل ،ابن شہاب، ابو امامہ بن سہل، حضرت ابو سعید خدری ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کئے جارہے ہیں اور وہ قمیصیں پہنے ہوئے ہیں، بعض کی قمیص سینول تک اور بعض کی اس سے نیچے

أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْتَرُهُ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينَ \*

١٠٧٨ بَابِ الْحُصَرِ فِي الْمَنَامِ وَالرَّوْضَةِ الْحَصْرَاء\*

حَدَّنَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّنَنَا قَرَّةُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُعْفِيُ حَدَّنَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّنَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ كُنْتُ فِي حَلَّقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ عُمَرَ فَمَرَ فَمَرَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالُوا هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّمَا عَمُودٌ وَضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَضْراءَ فَنُصِبَ فِيهَا وَفِي مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَلْكُمْ وَضَعَ فِي رَوْضَةٍ خَضْراءَ فَنُصِبَ فِيهَا وَفِي رَأْسِهَا عُرُوتَةً وَفِي أَسْفَلِهَا مِنْصَفَّ وَالْمِنْصَفَ وَالْمِنْصَفَ وَالْمِنْصَفَ وَالْمِنْصَفَ وَالْمِنْصَفَ وَالْمِنْصَفَ وَالْمِنْصَفَ اللّهِ مَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُوتُ عَبْدُاللّهِ وَهُو آخِذٌ بِالْعُرُوةِ قَعَصَصْتُ عَبْدُاللّهِ وَهُو آخِذٌ بِالْعُرُوةِ وَسَلَّمَ يَمُوتُ عَبْدُاللّهِ وَهُو آخِذٌ بِالْعُرُوقِ آخِذٌ بِالْعُرُوةِ وَسَلَّمَ يَمُوتُ عَبْدُاللّهِ وَهُو آخِذٌ بِالْعُرُوقِ الْمَوْتَ عَبْدُاللّهِ وَهُو آخِذٌ بِالْعُرُوقَ الْمَوْدَةُ فَاللّهُ وَهُو آخِذٌ بِالْعُرُوقَ الْمَالِهُ وَهُو آخِذٌ بِالْعُرُوقَ الْمَالِهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُوتُ عَبْدُاللّهِ وَهُو آخِذً بِالْعُرُوقِ الْمَالِي وَلَالَهُ وَالْمَالِهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ وَالْمُولُ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ اللّهُ اللّه

رَّ فِي الْمَنَامِ \*
1.۷۹ مَابِ كَشْفِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَنَامِ \*
1.۷۹ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو
أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي
اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ إِذَا رَجُلَّ وَسَلَّمَ أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ إِذَا رَجُلَّ يَحْمِيلُكَ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَذِهِ الْمَأْتُكَ فَأَكُم لِللَّهِ عَلَيْهِ الْمَأْتُكَ فَأَكُم لِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَذِهِ الْمَأْتُكَ فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ

نک ہے اور میرے سامنے عمر بن خطاب پیش کئے گئے اور وہ الی قیص پہنے ہوئے سے ، لوگوں نے قیص پہنے ہوئے سے ، لوگوں نے پوچھا یارسول اللہ! آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس کی کیا تعبیر فرمائی۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ دین!

### باب ۷۷-۱- خواب میں سبری اور سبر باغ دیکھنے کابیان۔

۱۸۹۷۔ عبداللہ بن محمہ بعنی، حرمی بن عمارہ، قرہ بن خالد، محمہ بن سیری، قیس بن عباد کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھااس میں سعد بن مالک اور ابن عرام بھی سے ، عیما ہوا تھااس میں سعد بن مالک اور ابن عرام بھی سختے، عبداللہ بن سلام ادھر سے گزرے تو لوگوں نے کہا کہ یہ جنتیوں میں سے ایک شخص ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ لوگ ایس ایسی بات کہتے ہیں، تو عبداللہ بن سلام نے کہا سجان اللہ ان کو ایس بات کرنی مناسب نہ تھی جس کا انہیں علم نہیں، میں نے خواب میں بات کرنی مناسب نہ تھی جس کا انہیں علم نہیں، میں نے خواب میں ایک سر سبز باغ میں ایک ستون نصب کیا ہوا دیکھا، اس کے سر پر ایک قلب لگا ہوا تھا اور اس کے نیچ ایک منصف تھا، منصف سے مراد خادم ہے، تو مجھ سے کہا گیا کہ اس پر چڑھو میں چڑھا اور اس قل بے کو پکڑ لیا۔ پھر میں نے یہ خواب رسول اللہ عظی کے کہ وہ عروة قلا ہے کو پکڑ لیا۔ پھر میں نے یہ خواب رسول اللہ عظی کہ وہ عروة آپی کے دوع ہوں گے کہ وہ عروة الو تھی کو پکڑے ہوئے ہوں گے (یعنی دین کو مضبوطی کے ساتھ کیڑے ہوئے ہوں گے )۔

باب 2 - ۱- خواب میں عورت کامنہ کھولنے کابیان۔
۱۸۹۸ عبید بن اسمعیل، ابواسامہ، ہشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں تو دو بار دکھائی گئی۔ ایک شخص ریشی کپڑے میں تجھے اٹھائے ہوئے ہے اور کہہ رہاہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے تم اس کو کھولو، میں نے جب کھولا تو تم تھیں، میں نے کہا کہ اگریہ بات اللہ کی طرف سے ہے توضر ورپوری ہوگی۔

يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ \*

١٠٨٠ بَابِ ثِيَابِ الْحَريرِ فِي الْمَنَامِ\* ١٨٩٩– حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخُبَرَٰنَا أَبُو مُعَاوَيَةَ أَحْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُريتُكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ مَرَّتَيْنِ رَأَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرِ فَقُلْتُ لَهُ اكْشِفْ فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتُ فَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هَٰذَا مِنْ عِنْدَ اللَّهِ يُمْضِهِ ثُمَّ أُريتُكِ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ اكْشَفِ فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَقُلْتُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ \*

١٠٨١ بَابِ الْمَفَاتِيحِ فِي الْيَدِ \* ١٩٠٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أُخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُعِثْتُ بِجَوَامِع الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيَح حَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي قَالَ أَمُو عَبْدَ اللَّهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ جَوَامِعَ الْكَلِم أَنَّ اللَّهَ يَحْمَعُ الْأُمُورَ الْكَثِيرَةَ الَّتِي كَانَّتْ تُكُنَّبُ فِي الْكُتُبِ قَبْلَهُ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ وَالْأَمْرَيْنِ أَوْ نَحْوَ

١٠٨٢ بَابِ التَّعْلِيقِ بِالْعُرْوَةِ وَالْحَلْقَةِ\*

١٩٠١ - حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ عَن ابْن عَوْن حِ و حَدَّثَنِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا اَبْنُ عَوْنَ عَنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ رَأَيْتُ

باب • ۸ • ۱- خواب میں رئیٹمی کیڑے دیکھنے کا بیان۔

١٨٩٩ محمر، ابو معاويه، هشام اينے والد سے، وہ حضرت عائشة سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ میں نے شادی ہے یہلے تم کوروم تبہ خواب میں دیکھا۔ میں نے فرشتے کودیکھاکہ تم کو رکیتمی کیڑے میں اٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کو کھول، اس نے کھولا تو تم تھیں۔ میں نے کہاکہ اگریہ اللہ کی طرف ہے ہے تواس کو ضرور پورا کرے گا، پھر مجھ کو تم د کھلائی گئیں کہ متہمیں ریشی کیڑے میں (فرشتہ) اٹھائے ہوئے تھا میں نے کہا کہ کھول اس نے کھولا توتم نظر آئیں، میں نے کہاکہ اگریداللہ کی طرف ہے ہے توضر وراس کو پوراکرے گا۔

باب ١٠٠١- اتھ ميں جابيال ديكھنے كابيان۔

• ١٩٠٠ سعيد بن عفير ،ليث، عقيل، ابن شهاب، سعيد بن ميتب حضرت ابوہر مریؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں جوامع الكلم كے ساتھ بھيجا گيا ہوں اور رعب كے ذريعے ميري مددكي گئ ہے اور ایک بار میں سویا ہوا تھا تو مجھے زمین کے خزانوں کی تنجیاں دی کئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں اور محد نے بیان کیا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ جوامع الکلم ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہے امور کو جمع کر دے گاجو آپ سے پہلے ایک کام یادو کاموں کے متعلق بہت ی كتابول ميں لكھے جاتے تھے۔

باب ۱۰۸۲ قلابہ اور کسی حلقہ کو پکڑ کر لٹکتے ہوئے دیکھنے کا

ا • 19 عبد الله بن محمد ، از ہر ، ابن عون ، ح، خلیفه ، معاذ ، ابن عون ، محمر، قیس بن عباد، عبداللہ بن سلام سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک باغ میں ہوں اور باغ کے بچ میں ایک ستون ہے اور ستون کے اوپر میں ایک قلابہ ہے مجھ

كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ وَوَسَطَ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ فِي اعْلَى الْعَمُودِ عُرْوَةٌ فَقِيلَ لِي ارْقَهُ قُلْتُ لَا أَسْتَطِيعُ فَأَتَانِي وَصِيفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي فَرَقِيتُ فَاسْتَمْسِكٌ فَاسْتَمْسَكُ بَالْعُرْوَةِ فَانْتَبَهْتُ وَأَنَا مُسْتَمْسِكٌ بِهَا فَقَصَصَنْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ رَوْضَةُ رَوْضَةُ الْإِسْلَامِ وَنَلْكَ الْعُرُوةُ وَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَمُودُ الْإِسْلَامِ وَتِلْكَ الْعُرُوةُ وَقَالَ تَلْكَ الرَّوْضَةُ رَوْضَةً الْإِسْلَامِ وَتِلْكَ الْعُرُوةُ عُمُودُ الْإِسْلَامِ وَتِلْكَ الْعُرْوةُ تَعْمُودُ الْإِسْلَامِ وَتِلْكَ الْعُرْوةُ تَعْمُودُ الْإِسْلَامِ وَتِلْكَ الْعُرْوةُ تَعْمُودُ الْإِسْلَامِ وَتِلْكَ الْعُرْوةً تَعْمُودُ الْإِسْلَامِ وَتَلْكَ الْعُرْوةُ تَعْمُودُ الْإِسْلَامِ وَتِلْكَ الْعُرْوةُ تَعْمُودُ الْإِسْلَامِ وَتَلْكَ الْعُرْوةُ الْوَلْقَى لَا تَزَالُ مُسْتَمْسِكًا بِالْإِسْلَامِ حَتَى تَمُونَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَمُودُ الْإِسْلَامِ وَتَعْمَا إِلْإِسْلَامٍ حَتّى اللّهِ مِنْ اللّهُ الْوَلْقَلَى لَا تَزَالُ مُسْتَمْسِكًا بِالْإِسْلَامِ وَتَعْ لَا تَزَالُ مُسْتَمْسِكًا فِلْ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْتَعْمَلُونُ اللّهُ الْمُعْلَامِ وَالْمَامِ وَالْمُ اللّهُ الْمُعْرِقُونَ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقَ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٠٨٢ بَابِ عَمُودِ الْفُسْطَاطِ تَحْتَ وسَادَتِهِ \*

١٠٨٣ بَابِ الْإِسْتَبْرَقِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ في الْمَنَامِ \*

٢ - ١٩٠٠ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي مَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ لَا أَهْوِي بِهَا إِلَى مَكَان فِي الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتُ بِي إِلَيْهِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتُ بِي إِلَيْهِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى الله حَفْصَةَ فَقَصَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ أَوْ قَالَ إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ أَوْ قَالَ إِنَّ عَبْدَاللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ \*

١٠٨٤ بَابِ الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ \*

١٩٠٣ - حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ صَّبَّاحٍ حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ عَوْفًا حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكُدْ تَكُذِبُ رُوْيًا الْمُؤْمِنِ وَرُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْةً تَكُدْ تَكُذِبُ رُوْيًا الْمُؤْمِنِ جُزْةً مِنَ النَّبُوّةِ وَمَا كَانَ مَنَ النَّبُوّةِ وَمَا كَانَ مَنَ النَّبُوّةِ وَمَا كَانَ مَنَ النَّبُوّةِ وَمَا كَانَ أَوْلُ

ے کہا گیا کہ اس پر چڑھو میں نے کہا کہ میں نہیں چڑھ سکتا، میر بے
پاس خادم آیا،اس نے میر بے کپڑے اٹھائے تو میں چڑھ گیا اور میں
نے قلاب کو پکڑلیا، پھر میں جاگا تواس کو پکڑے ہوئے تھا، میں نے یہ
خواب آنخضرت عظافہ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ باغ اسلام کا
باغ ہے، اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ قلا بہ عروة الو محتی ہے
اور تم اسلام کو مرتے دم تک مضبوطی سے پکڑے رہوگے۔

باب ۱۰۸۲ اپنے تکھے کے پنچے خیمے کے ستون دیکھنے کا بیان۔

باب ۱۰۸۳ خواب میں استبرق اور دخول جنت دیکھنے کا بیان۔

1901۔ معلی بن اسد، وہیب، ایوب، نافع، ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میر بہاتھ میں ریثم کا ایک فکڑاہے اور جنت کے جس مکان میں جانا چاہتا ہوں وہ مجھ کو اڑا کر لے جاتا ہے۔ میں نے اس کو هفتہ ہے بیان کیا اور حفصہ نے اس کو نبی عظیم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ تیر ابھائی مرد صالح ہے۔ یافرمایا کہ عبد اللہ مرد صالح ہے۔

باب ۱۰۸۴ خواب میں قیدد کیھنے کابیان۔

190- عبداللہ بن صباح، معتمر ، عوف، محمد بن سیرین، ابوہری اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد قیامت روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عبد اللہ عبد فیامت قریب ہوگا اور مومن کا خواب جموٹا نہیں ہوگا اور مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس حصول میں سے ایک حصہ ہے، محمد (ابن سیرین) کہتے ہیں کہ میں بھی یہی کہتا ہوں، ابن سیرین نے کہا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو نفس کے خیالات، دوسرے شیطان کی طرف سے ڈرایا جانا، تیسرے اللہ تعالی کی طرف دوسرے شیطان کی طرف

هَذِهِ قَالَ وَكَانَ يُقَالُ الرُّوْيَا ثَلَاثٌ حَدِيثُ النَّفْسِ وَتَحْوِيفُ الشَّيْطَانِ وَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ فَمَنْ رَأَى شَيْعًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْاً يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْاَيْقُمْ الْغُلَّ فِي النَّوْمِ وَلْيَقُمْ فَلْيُصِلِّ قَالَ وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلَّ فِي النَّوْمِ وَكَانَ يُعْجَبُهُمُ الْقَيْدُ وَيُقَالُ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي النَّوْمِ الدِّينِ وَرَوَى قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَأَبُو هِلَالُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلَّهُ فِي النَّهِ عَوْفٍ أَبْيَنُ وَقَالَ يُونُسُ لَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ عَوْفٍ أَبْيَنُ وَقَالَ يُوسُلُمَ فِي النَّهِ لَا تَكُونُ الْأَغْلَالُ إِلَّا فِي النَّاعُ فَالَ إِلَّا فِي النَّاعُ اللَّهُ فَالَ أَمُو عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُونُ الْأَغْلَالُ إِلَّا فِي النَّهُ فَيَاقً \*

٠٨٥ أَ بَابِ الْعَيْنِ الْحَارِيَةِ فِي الْمَنَامِ\* ١٩٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنَّ أُمَّ الْعَلَّاءِ وَهِيَ الْمَرَأَةُ مِنَّ نِسَائِهِمْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُون فِي السُّكُنى حِينَ اقْتَرَعَتِ الْأَنْصَارُ عَلَى سُكُنى الْمُهَاحِرِينَ فَاشْتَكَني فَمَرَّضْنَاهُ حَتَّى تُوُفِّيَ ثُمَّ حَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ قَالَ وَمَا يُدْرِيكِ قُلْتُ لَا أَدْرِي وَاللَّهِ قَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ َ جَاءَهُ الْيَقِينُ إِنَّى لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاء فَوَاللَّهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ قَالَتْ وَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَحْرِي فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرْتُ

سے خوشخری - اس لئے جوشخص کوئی مکروہ چیز دیکھے تواس کو کس سے
بیان نہ کرے اور اٹھ کر نماز پڑھے اور نیند میں طوق سے دیکھنے کو
مکروہ سجھتے تھے اور بیڑی کو پہند کرتے تھے اور کہاجا تاتھا کہ بیڑی سے
مراد دین میں ثابت قدی ہے اور قادہ اور پونس اور ہشام اور ابو ہلال
نے بواسطہ ابن سیرین، ابو ہریہ ٹر ہ نبی عیالیہ سے اس کو روایت کیا اور
بعضوں نے ساری باتیں حدیث ہی میں ورج کر دی ہیں اور عوف کی
حدیث زیادہ واضح ہے اور یونس نے کہا کہ میں قید کے متعلق روایت
کو آنخضرت عیالیہ جی خیال کرتا ہوں۔ ابو عبد اللہ (بخاری) نے
کہا کہ اغلال (طوق) گردنوں ہی میں ہوتے ہیں۔

باب۸۵٠ اـ خواب میں بہتا ہوا چشمہ دیکھنے کابیان۔ ۱۹۰۴ عبدان، عبدالله، معمر، زبری، خارجه بن زید بن ثابت، ام علاء جوانهی میں ہے ایک عورت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت تھی روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب انصار نے مہاجرین کی رہائش کے لئے قرعہ اندازی کی تو عثان بن مظعون میرے حصہ میں آئے۔وہ بیار پڑے تو ہم نے ان کی تیار داری کی، یبال تک کہ ان کی و فات ہو گئی، پھر ہم نے ان کوان کے کپڑوں میں کفن دیا، ہم لوگوں کے پاس رسول الله عظی تشریف لائے تو میں نے کہااے ابوالسائب تجھ پر خدا کی رحمت ہو، میں تجھ پر گواہ ہوں کہ اللہ نے تجھ کو بزرگی دی ہے۔ آپ علی نے نے فرمایا کہ تجھ کو کس طرح معلوم ہوا؟ میں نے کہا کہ خدا کی قشم! میں نہیں جانتی ہوں۔ آپ عَلَيْكَ فِي مَاياكه اس كى تو موت آگئى مين اس كے لئے اللہ سے بھلائی کی امیدر کھتا ہوں، خداکی قتم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا حالا تکہ میں اللہ کارسول ہوں،ام علاءنے کہاکہ خداکی قتم اس کے بعد میں کسی کی تعریف نہیں کرون گی۔ام علاء کابیان ہے کہ میں نے خواب میں عثانؓ کے لئے بہتا ہوا چشمہ دیکھا۔ میں رسول اللہ عظیم کی خدمت میں آئی اور آپ سے بیہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا عمل ہے اس کے لئے جاری

رے گا۔

باب ۱۰۸۱۔ خواب میں کنویں سے پانی تھینچنے کا بیان، یہاں تک کہ تمام لوگ سیر اب ہو جائیں، حضرت ابوہریرہ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیاہے۔

1900 یعقوب بن ابراہیم بن کثیر، شعیب بن حرب، صحر بن جو رہید، نافع، حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کنویں پر ہوں اور اس سے پائی تھینچ رہا ہوں۔ اسنے میں حضرت ابو بکر آئے، ابو بکر نے ڈول لیا اور ایک یا دو ڈول کھینچ ، ان کے تھینچنے میں کمزوری ہے۔ اللہ تعالی ان کو معاف کرے، چر ڈول کو ابن خطاب نے ابو بکر کے ہاتھ سے لیا۔ عمر کے کا تھ میں وہ ڈول کو جرس بن گیا، میں نے کسی پہلوان کو عمر کی طرح پانی تھینچ ہوئے نہیں دیکھا اور انہوں نے اتنا پانی کھینچا کہ لوگوں نے اونٹوں کے پینے نہیں دیکھا اور انہوں نے اتنا پانی کھینچا کہ لوگوں نے اونٹوں کے پینے کہیں کے دوش بھر لیے۔

باب ۱۰۸۷۔ خواب میں کنویں سے ایک یا دو ڈول کمزوری کے ساتھ کھینچتے ہوئے دیکھنے کا بیان۔

۱۹۰۱ - احمد بن یونس، زبیر، موئ، سالم این والد سے رسول الله علیہ کاخواب حضرت ابو بکڑے بارے میں ذکر کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، ابو بکڑ کھڑے ہوئے اور ایک یا دو ڈول پانی کھینچا اور ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پھر ابن خطاب کھڑے ہوئے وہ ڈول چرس سے بدل گیامیں نے لوگوں میں کسی کو نہیں دیکھا کہ ان کی طرح پانی کھینچا ہو یہ ان کی طرح پانی کھینچا

ابوہر ریرہ سعید بن عفیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، سعید، حضرت ابوہر ریرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ فرمایا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو کؤیں پردیکھا جس پرایک ڈول رکھا ہوا تھا چنانچہ میں نے اس سے پانی کویں پردیکھا جس پرایک ڈول رکھا ہوا تھا چنانچہ میں نے اس سے پانی کویں پردیکھا جس پرایک ڈول رکھا ہوا تھا چنانچہ میں نے اس سے پانی کویں پردیکھا جس پرایک ڈول رکھا ہوا تھا چنانچہ میں نے اس سے پانی کویں پردیکھا جس پرایک ڈول رکھا ہوا تھا چنانچہ میں نے اس سے پانی کے دول ہوا تھا ہوا تھا چنانچہ میں ہے۔

ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ذَاكِ عَمَلُهُ يَحْرِي لَهُ \*

١٠٨٦ بَابُ نَزْعِ الْمَاءِ مِنَ الْبِثْرِ حَتَّى يَرْوَى النَّبُرِ فَلَى الْبَثْرِ النَّبِيِّ يَرْوَى النَّاسُ رَوَالُهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

مَ ١٩٠٥ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ كَثِيرِ حَدَّثَنَا صَخْوُ بَنُ جُونِي حَدَّثَنَا صَخْوُ بَنُ جُونِي حَدَّثَنَا صَخْوُ بَنُ جُونِي حَدَّثَنَا شَعْيْبُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا صَخْوُ بَنُ جُونِي يَهُ عَنَهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَا أَنَا عَلَى بنبر أَنْوعُ مِنْهَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَا أَنَا عَلَى بنبر أَنْوعُ مِنْهَا إِذْ حَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَأَحَدَ أَبُو بَكْرٍ الدّلُو فَنَو بَيْنِ وَفِي نَوْعِهِ صَعْفَ فَا فَنَو بَلْ وَفِي نَوْعِهِ صَعْفَ فَنَا عَمْرُ بْنُ الْحَطّابِ فَعَفْرَ اللّهُ لَهُ ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْحَطّابِ فَعْفَرَ اللّهُ لَهُ ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْحَطّابِ فَنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتُ فِي يَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِي فَرْيَا مِنَ النّاسِ يَقْرِي فَرْيَةُ حَتَى ضَرَبَ النّاسُ بِعَطَنٍ فَي اللّهُ بَعَظَنٍ فَي اللّهُ بِعَظَنٍ فَي النّاسُ بِعَطَنِ فَرَبّا النّاسُ بِعَطَنٍ فَرَبّا النّاسُ بِعَطَنٍ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٠٨٧ بَابُ نَزْعُ الذَّنُوبِ وَالذَّنُوبَيْنِ مِنَ الْبَعْرِ بِضَعْفٍ \*

آ ؟ ٩ ٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رُوْيًا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَبِي بَكُر وَعُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ احْتَمَعُوا فَقَامَ أَبُو بَكُرٌ فَنَزَعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ فَنَزَعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ فَنَزَعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ قَامَ ابْنُ الْحَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَمُ النَّاسِ مَنْ يَفْرِي فَرْيَة حَتَّى ضَعَلَ \* فَرَيَة حَتَّى ضَدَ لَ النَّامِ مَنْ يَفْرِي فَرْيَة حَتَّى ضَدَ لَ النَّامِ مَنْ يَفْرِي فَرْيَة حَتَّى ضَدَ لَا النَّامِ مَنْ يَفْرِي فَرْيَة حَتَّى ضَدَ لَا النَّامِ مَنْ يَفْرِي فَرْيَة حَتَّى ضَدَ لَا النَّامِ مَنْ يَفْرِي فَرْيَة حَتَّى

رَأَيْتَنِي عَلَى قَلِيبٍ وَعَلَيْهَا دَلُوْ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَحَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفُ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَحَذَهَا عُمَرُ بْنُ لَهُ تُعَطَّابٍ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ لَمْ عُمَرَ بْنُ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنُ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بِ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بِ النَّاسِ بَعْطَنٍ \* عُمَرَ بْنِ النَّاسُ بِعَطَنٍ \* عُمَرَ بْنِ النَّاسُ بِعَطَنٍ \* عُمْرَ بْنِ النَّاسُ بِعَطَنٍ \* عَمْرَ بْنِ الْمَنَامُ بِعَلَى الْمَنَامُ \*

١٩٠٨ - حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا عِنْ مَغْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنِّي عَلَى حَوْضٍ أَسْقِي النَّاسَ فَأَتَانِي أَبُو بَكُر فَأَخَذَ الدَّلُو مِنْ يَدِي لِيُرِيجَنِي فَنَزَعَ بَكُم فَأَخَذَ الدَّلُو مِنْ يَدِي لِيُرِيجَنِي فَنَزَعَ بَكُم فَأَتَى أَبُو فَي نَرْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ فَلُو بَنْ النَّهُ النَّهُ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ فَأَتَى أَبُنُ الْخَطُابِ فَأَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يَنْزِعُ فَيُ النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَحَّرُ \*

١٠٨٩ بَابِ الْقَصْرِ فِي الْمَنَامِ \*
١٩٨٩ حَدَّنَنَا سَعِيدُ إِنْ عُفَيْرِ حَدَّنَنِي الْمُنَامِ \*
اللَّيْثُ حَدَّنَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ الْمُنْزِنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَاثِمٌ رَأَيْتَنِي فِي قَالَ بَيْنَا أَنَا نَاثِمٌ رَأَيْتَنِي فِي اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَاثِمٌ رَأَيْتَنِي فِي اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَاثِمٌ رَأَيْتَنِي فِي اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَاثِمٌ رَأَيْتَنِي فِي الْمَعَنَّ لِلَهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَاثِمٌ مَا أَيْنَ فِي الْمَعْرَ بُنِ الْعَطَّابِ فَمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ثَمَّ قَالَ الْعَصْرُ مُن الْحَطَّابِ ثُمَّ قَالَ اللهِ أَعَلَى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ثُمَّ قَالَ اللهِ أَعَالًى اللهِ أَعَالًى اللهِ أَعَالًى اللهِ أَعَالًى مَدُو اللهِ أَعَالًى عَمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ ثُمَّ قَالَ اللهِ أَعَالًى عَمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ ثَمَّ قَالًى اللهِ أَعَالًى مَدُولُ اللهِ أَعَالًى مَدُولُ اللهِ أَعَالًى مَدُولُ اللهِ أَعَالًى اللهِ أَعَالًى مَدُولُ اللهِ أَعَالًى مَدُولُولَ اللهِ أَعَالًى مَدُولُولُ اللهِ أَعَالًى اللهِ أَعَالًى اللهِ أَعَالًى اللهِ أَعَالًى اللهِ أَعَالًى مَدُولُولُ اللهِ أَعَالًى مَدُولُولُ اللهِ أَعَالًى اللهِ أَعَالًى اللهِ أَعَالًى مَدُولُولُ اللهِ أَعَالًى مَدُولُولُ اللّهِ أَعَالًى اللهِ أَعَالًى اللّهِ أَعَالًى اللهِ أَعَالًى اللّهِ أَعَالًى اللهِ أَعَالًى اللهِ أَعَالًى اللهِ أَعَالًى اللهُ الْعَلَالِي اللهِ أَعْلَى اللّهِ أَعَالًى اللهِ أَعْلَى اللهِ اللهِ اللهُ الْعَلَالِي اللهِ الْعَلَا اللهِ المَنْ اللهُ المَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِهِ المَالِي اللهِ اللهُ المُعْلَى المَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْلَى المُعْلَى اللهُ اللهِ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى اللهِ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المَالِهُ المُعْلَى المُعْلَى اللهُ اللهِ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْ

بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ

کھینچا، جس قدر اللہ نے چاہا، پھر ابن ابی قافہ نے اس ڈول کو لے لیااور ایک یادو ڈول کھینچاان کے تھینچے میں کمزوری تھی، اللہ ان کو بخشے، پھر دو ڈول چرس بن گیااور اس کو عمر بن خطاب نے لے لیا۔ میں نے کسی طاقتور آدمی کو عمر بن خطاب کی طرح پانی تھینچتے ہوئے نہیں دیکھا، میہاں تک کہ لوگوں نے اونٹوں کے پینے کے حوض بھر لئے۔

### باب۸۸۰ اله نیندمین آرام کرنے کابیان۔

۱۹۰۸- اسطی بن ابراہیم، عبدالرزاق، معمر، ہمام، حضرت ابوہریہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں ویکھا کہ میں ایک حوض پر ہوں اور لوگوں کو پانی پلار ہا ہوں، میر بے پاس ابو بکر آئے اور ڈول میرے ہاتھ سے لے لیا تاکہ مجھے آرام دیں، پھر وہ ڈول کھنچے، ان کے کھینچے میں کمزوری تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے پھر ابن خطاب کے کھینچے میں کمزوری تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے پھر ابن خطاب آئے اور ان سے ڈول لے لیا اور برابر کھینچے رہے یہاں تک کہ لوگ واپس لوٹے توحوض سے پانی بہدرہا تھا۔

باب ۸۹ ۱ د خواب میں محل د تکھنے کا بیان۔

سعید۱۹۰۹ بن عفیر ، لیف، عقیل ، ابن شہاب ، سعید بن میتب ، حضرت ابو ہر برہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ہے پاس بیٹے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا اور دیکھا کہ ایک عورت ایک محل کے پاس وضو کر رہی ہے میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے لوگوں نے بتایا کہ عمر بن خطاب کا ہے۔ جمھے عمر کی غیرت یاد آئی اور میں پیٹے بھیر کر واپس آگیا، حضرت ابو ہر برہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رونے گے بھر عرض کیایار سول اللہ میرے ماں باپ عمر بن خطاب رونے گے بھر عرض کیایار سول اللہ میرے ماں باپ بر فدا ہوں کیا میں آپ پر غیرت کروں گا۔

۱۹۱۰ عمر و بن علی، معتمر بن سلیمان، عبیدالله بن عمر، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا

مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرِ مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشِ فَمَا مَنعَنِي أَنْ أَدْخُلَهُ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ إِلَّا مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ قَالَ وَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ \*

بَابِ الْوُضُوءِ فِي الْمَنَامِ \* مَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْنِي فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْنِي فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْنِي فِي الْحَدَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبٍ قَصْر فَقَالُوا لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ الْقَصْرُ فَقَالُوا لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ عَمْرُ وَقَالَ عَلَيْكَ عَمْرَ وَقَالَ عَلَيْكَ عَمْرَ وَقَالَ عَلَيْكَ عَمْرَ وَقَالَ عَلَيْكَ عَمْرَ وَقَالَ عَلَيْكَ بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَارُ \*

١٠٩١ بَابِ الطَّوافِ بِالْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ \*
١٠٩١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ مَنْ اللَّهِ عَنْهِمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً فَقُلْتُ مَنْ الشَّعْرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً فَقُلْتُ مَنْ النَّمْ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا وَجُلٌ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنَ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةً طَافِيَةٌ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا لَا اللَّي عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَن وَابْنُ لَكُونَ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ عَنْ وَابْنُ قَطَنٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةً \*
قَطَنٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةً \*

کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں سونے
کے ایک محل کے پاس (کھڑا) تھا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟
لوگوں نے بتایا کہ قریش کے ایک آدمی کا ہے، اے ابن خطاب! مجھے
اس میں داخل ہونے سے کسی چیز نے نہیں روکا گریہ کہ میں تمہاری
غیرت کو جانتا تھا، حضرت عمر نے عرض کیایار سول اللہ! کیا میں آپ
پر غیرت کروں گا۔

#### باب ۹۰۱۔خواب میں وضو کرنے کا بیان۔

ااوا۔ یکی بن بکیر، لیف، عقیل، ابن شہاب، سعید بن میتب حضرت الوہر ریہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ عظیہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے تو آپ عظیہ نے فرمایا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا تو میں بیٹے ہوئے تھے تو آپ عظیہ نے فرمایا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا تو میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا اور دیکھا کہ ایک عورت ایک محل کے پاس وضو کررہی ہے میں نے پوچھا محل کس کا ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ عمر کی غیرت یاد آئی اور میں الٹے پاؤں واپس ہوگیا، عمر کا ہے وکہ اور کہایار سول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا۔

## باب ۹۱ • ۱ دخواب میں کعبہ کاطواف کرنے کابیان۔

1911 - ابوالیمان، شعیب، زہری، سالم بن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر سول اللہ علیہ فات کو با کہ میں سویا ہوا گفاتو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، ایک گندم گوں آدمی پر نظر پڑی جس کے بال سید ھے تھے اور دو آدمیوں کے در میان تھا اس کے سر سے پائی فیک رہا تھا۔ میں الیس ہونے لگا توایک ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ ابن مر یم ہیں، پھر میں واپس ہونے لگا توایک سرخ آدمی پر نظر پڑی جو وزنی جسم کا تھا، اس کے سر کے بال مرخ آدمی پر نظر پڑی جو وزنی جسم کا تھا، اس کے سر کے بال مطرح تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ د جال ہے طرح تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ د جال ہے اور یہ د جال آدمیوں میں ابن قطن سے زیادہ مشابہ تھا۔ ابن قطن خزاعہ کے بنی المصطلق کا ایک آدمی تھا۔

باب ١٠٩٢ - خواب ميں اپنے پينے سے بچی ہو كی چيز دوسروں

کودینے کابیان۔

ا ۱۹۱۳ یکی بن بکیر الیف، عقیل ابن شهاب، حمزه بن عبدالله بن عمر، عبدالله بن عمر، عبدالله علیه و عبدالله بن عمر الله علیه و عبدالله بن عمر الله علیه و الله علیه الله فرمات مهوی مناکه میں سویا موا تھا تو میرے پاس دودھ کا ایک پیاله الایا گیا۔ میں نے اس سے بیا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ سیر ابی کا اثر میر ک رگوں سے ظاہر مور ہاہے پھر میں نے باتی ماندہ عمر کودے دیا۔ لوگوں نے بوچھا کہ یار سول الله آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ علم!

باب ۱۰۹۳۔ خواب میں خوف کے دور ہونے اور امن کے دیکھنے کابیان۔

١٩١٣ عبيدالله بن سعيد، عفان بن مسلم، صحر بن جو ريد، نافع، حضرت ابن عمرٌ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله عَلَيْ كَ صَابِر سول الله عَلَيْ كَ زمان مِين خواب ديك تواس کو رسول اللہ عظیہ ہے بیان کرتے۔ آنخضرت عظیہ اس کی تعبیر بیان فرماتے جواللہ تعالی حیابتا،اس وقت میں کم عمر نوجوان تھااور میں نکاح سے پہلے معجد ہی میں رہتا تھا میں اپنے آپ سے کہتا کہ اگر تجھ میں کوئی خوبی ہوتی تو تو بھی اس طرح (خواب) دیکھتا جس طرح بید لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ جب میں رات کو لیٹا تو میں نے کہا کہ یااللہ اگر تو مجھ میں بھلائی دیکھا ہے تو مجھے بھی خواب د کھلا۔ میں ای حال میں تھاکہ میرے پاس دو فرشتے آئے ان میں سے ہراکی کے پاس لوب كاايك متحورًا تقااوريد مجھے جہنم كى طرف لے چلے، ميں ان دونوں کے در میان اللہ تعالی سے دعاکر رہا تھاکہ یااللہ میں تیری جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، پھر مجھے د کھلایا گیاکہ مجھ سے ایک فرشتہ ملااس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتموڑا تھااس نے کہاکہ تو خوف نہ کر تو اچھا آدمی ہے اگر تو کثرت سے نماز پڑھے، وہ لوگ مجھے لے چلے یہاں تك كه جہنم كے كنارے كھڑاكر ديا۔ وہ كنويں كى شكل تھى اور كنويں کی طرح اس کے بھی دو مینڈ ھیر تھے اور اس کے ہر دو مینڈ ھیر کے در میان ایک فرشتہ لوہے کا ہتھوڑا لئے ہوئے کھڑا تھا اور میں نے

النُّوْم \*

١٩١٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي اللَّهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ عُمْرَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ عُمْرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَمْرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَمْرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَمْرَ قَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَح لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيُّ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيُّ يَخُرِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلَهُ عُمْرَ قَالُوا فَمَا يَحْرِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلَهُ عُمْرَ قَالُوا فَمَا أَوْلَهُ مَا اللَّهِ قَالَ الْعِلْمُ \*

١٠٩٣ بَابِ الْأَمْنِ وَذَهَابِ الرَّوْعِ فِي الْمَنَامِ \*

٩١٤ أ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ إِنْ مُسْلِم حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَرَوْنَ الرُّوْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُصُّونَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَنَا غُلَامٌ حَدِيثُ السِّنِّ وَبَيْتِي الْمَسْجَدُ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَوْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا يَرَى هَوُلَاء فَلَمَّا اصْطَجَعْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَأَرنِي رُوْيَا فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَنِي مَلَكَانِ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ يُقْبِلَان بِي إِلَى حَهَنَّمَ وَأَنَا بَيْنَهُمَا أَدْعُو اللَّهَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ مِنْ حَهَنَّمَ ثُمَّ أُرَانِي لَقِيَنِي مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ لَنْ تَرَاعَ نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ الصَّلَاةَ فَانْطَلَقُوا

بِي حَتَّى وَقَفُوا بِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَإِذَا هِي مَطُوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبَثْرِ لَهُ قُرُونٌ كَقَرْنِ الْبَثْرِ بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكَ بَيْدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ وَأَرَى كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكَ بَيْدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ وَأَرَى فَيهَا رِحَالًا مِنْ قُرَيْشٍ أَسْفَلَهُمْ عَرَفْتُ فِيهَا رِحَالًا مِنْ قُرَيْشٍ فَانْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ الْيَمِينِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى خَفْصَةً فَقَصَمْ تُهَا عَلَى مَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبْدَاللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّهِ فَقَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَزَلُ بَعْدَ ذَلِكَ يُكُثِرُ الصَّلَاةَ \*

١٠٩٤ بَابِ الْأَحْذِ عَلَى الْيَمِين فِي النَّوْمِ\* ١٩١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا شَابًّا عَزَبًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ مَنْ رَأَى مَنَامًا قَصَّةُ عَلَى النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدكَ خَيْرٌ فَأَرنِي مَنَامًا يُعَبِّرُهُ لِنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ أَتَيَانِي فَانْطَلَقَا بِي فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لِي لَنْ تُرَاعَ إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَانْطَلَقَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطِّيِّ الْبِئْرِ وَإِذًا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ فَأَحَذَا بَي ذَاتَ الْيَمِين فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَفْصَةَ فَزَعَمَتْ حَفْصَةُ أَنَّهَا قَصَّتْهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَاللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ

دوزخ کے اندر بہت سے لوگوں کو زنجیروں سے الٹے لئکے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس میں قریش کے چند آدمیوں کو پیچانا، پھر وہ فرشتہ دائیں طرف سے مجھ کو لے کرواپس لوٹے میں نے یہ خواب حصہ اُ سے بیان کیااور حصہ ؓ نے رسول اللہ عظامے سے بیان کیا تورسول اللہ عظامے نے فرمایا کہ عبداللہ ایک مردصالح ہے اور نافع کا بیان ہے کہ وہ اس کے بعد برابر کمڑت سے نماز پڑھنے لگے۔

باب ۹۴۰ ا۔خواب میں دائیں راستے پر چلنے کابیان۔ ۱۹۱۵ عبدالله بن محمه، مشام بن پوسف، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمرٌ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی علیہ کے زمانہ میں نوجوان غیر شادی شدہ تھااور میں مسجد میں ہی رہتا تھا اور جو شخص خواب دیکھتا تور سول اللہ علیہ سے بیان کر تامیں (اپنے ول میں) کہتا کہ یااللہ اگر میرے لئے تیرے یاس کوئی بھلائی ہے تو مجھ کو خواب د کھلا کہ اس کی تعبیر رسول اللہ علیہ مجھ سے بیان فرمائیں۔چنانچہ میں سویا تومیں نے دو فرشتوں کو دیکھاجو میرے پاس آئے اور مجھے لے چلے۔ پھران سے ایک فرشتہ اور ملااس نے مجھ ے کہاکہ تم خوف نہ کرواس لئے کہ تم ایک مردصالح ہو، وودونوں مجھے جہنم کی طرف لے چلے جو کنویں کی طرح بنی ہوئی تھی،اس میں کچھ لو گوں پر نظر پڑی جن میں سے بعض کو میں نے پہچان لیا، پھر وہ فرشتے مجھ کوداہنی طرف لے گئے،جب صبح ہوئی تومیں نے سے حصہ ا ے بیان کیا۔ هفت نے بیان کیا کہ میں نے اس کو نبی علی ہے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ایک مر د صالح ہے، کاش وہ رات کو کثرت سے نمازیں پڑھتا، زہری کا بیان ہے کہ عبداللہ اس کے بعد رات کو کثرت مے نمازیں پڑھنے لگے۔

يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ \*

1.90 جَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بقَدَح لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ أَعْنِ اللَّهِ عَمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوْلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمَ \*

١٩٩٦ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَبْدِاللَّهِ الْمَنَامِ \* عَبْدِاللَّهِ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عُبْدِاللَّهِ سَأَلْتُ نَشِيطٍ قَالَ قَالَ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ سَأَلْتُ عَبْدِاللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي ذَكَرَ فَيَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي ذَكَرَ لَي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي ذَكَرَ لَي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي ذَكَرَ لَي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي ذَكَرَ لَي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ الْعَنْدِي عَنْدُاللَّهِ الْحَدُهُمَا فَطَارًا فَأُولَاتُهُ اللَّهِ الْعَنْسِيقَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَيْرُوزٌ بِالْيَمَنِ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ اللَّهِ الْعَنْسِيقَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْآخِرُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْآخِرُ اللَّهِ الْعَلَى عَبْدُاللَهِ الْعَلَمِ وَالْآخِرُ الْعَلَى عَبْدُاللَّهِ الْعَلَى عَبْدُاللَهِ الْعَلَى عَلَى عَبْدُاللَهِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى ا

۱۰۹۷ بَابِ إِذَا رَأَى بَقَرًا تُنْحَرُ \*
المامة حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّنَا الْعَلَاءِ حَدَّنَا الْعَلَاءِ حَدَّنَا الْعَلَاءِ حَدَّنَا الْعَلَاءِ حَدَّنَا الْعَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضِ بِهَا نَحْلٌ فَذَهَبَ وَهَلِيَ إِلَى مَكَّةً إِلَى أَرْضِ بِهَا نَحْلٌ فَذَهَبَ وَهَلِيَ إِلَى

باب٩٥٠ اله نيندمين پياله ديکھنے کابيان۔

۱۹۱۲ قتید بن سعید، لیث، عقیل، ابن شہاب، حزہ بن عبدالله، حضرت عبدالله بن عمرالله عضرت عبدالله بن عمرالله عضرت عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا میں نے اس سے پی لیا اور باتی ماندہ عمر بن خطاب کودے دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یار سول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ علم!

باب ١٩٩١ - جب كوكى چيز نيند ميں الرتيم، ابراہيم، صالح، ابن عبيده
١٩١٧ - سعيد بن محمر، يعقوب بن ابراہيم، ابراہيم، صالح، ابن عبيده
بن شيط، عبيدالله بن عبدالله سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان
كياكہ ميں نے عبدالله بن عباس سے رسول الله علي ہے اس خواب
كے متعلق پوچھاجو بيان كيا توابن عباس نے كہاكہ مجھ سے بيان كياكيا
كہ رسول الله علي نے فرمايا كہ ايك بار ميں سويا ہوا تھا تو ميں نے
خواب ميں ديكھاكہ مير ب دونوں ہا تھوں ميں سونے كے كئين ركھے
گئے تو مجھان دونوں كا معاملہ كراں گزرا۔ اور ميں نے ناپند كيا۔ مجھے
اجازت دى گئى تو ميں نے ان دونوں كو چھونك مارى پس وہ دونوں ال
گئے۔ ميں نے ان دونوں كى به تجبير كى كہ به دو جھوٹے نبى مراد ہيں،
عبيدالله نے كہاكہ ان دونوں ميں سے ايك عنى تھا جس كو فير وز نے
عبيدالله نے كہاكہ ان دونوں ميں سے ايك عنى تھا جس كو فير وز نے

باب ٩٠١- جب كوئى شخص گائے كوذئ ہوتے ہوئے ديكھے ١٩١٨ محمد بن علاء، ابو اسامه، بریدہ، ابو بردہ، حضرت ابو موسیٰ سے دوایت كرتے ہوئے كہتے ہیں كہ میرے خیال میں ابو موسیٰ نبی سی اللہ میں دیکھا كہ سے روایت كرتے ہیں كہ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا كہ میں مكہ سے اس زمین كی طرف ہجرت كر رہا ہوں جہاں تھجور كے در خت ہیں۔ میر اخیال اس طرف گیا كہ بمامہ یا ہجرہے ليكن وہ مدید

أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرٌ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللَّهِ خَيْرٌ فَإِذَا هُمَ الْمُوْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصَّدُقِ الَّذِي آتَانَا اللَّهُ بِهِ بَعْدَ يَوْمَ بَدْرٍ \*

١٠٩٨ - بَابِ النَّفْحِ فِي الْمَنَامِ \* الْمَنْطِيمَ ١٩٩٩ - حَدَّثَنِي إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبِرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٩٩ . ١ . بَابِ إِذَّا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ\*

• ١٩٢٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنِي أَخِي عَبْدُالْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ كَأَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَاثِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةً وَهِيَ الْحُحْفَةُ فَأُولُبُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَيْهَا \*

۱۱۰۰ بَابِ الْمَرْأَةِ السَّوْدَاءِ \* ۱۹۲۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى

کی زمین ہے جس کانام یثرب ہے اور میں نے وہاں گائے (ذک شدہ) دیکھی، اللہ خیر کرے میہ وہ مسلمان تھے جو جنگ احد میں شہید ہوئے اور خیر وہ ہے جو اللہ نے مال غنیمت عطا فرمایا اور صدق کا بدلہ جو اللہ نے جنگ بدر کے بعد عنایت فرمایا (یعنی فتح کمہ وغیرہ)۔

## باب ۹۸ • ا۔خواب میں پھونک مارنے کا بیان۔

1919۔ اسخق بن ابراہیم منظلی، عبدالرزاق، معمر، ہمام بن منہ، حضرت ابوہر یرہ آنخضرت علیہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم دنیا ہیں سب سے پیچھے آنے والے اور جنت ہیں پہلے جانے والے ہیں اور رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا تو مجھے زمین کے فرنانے دیئے گئے۔ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن رکھے گئے جو مجھ کو شاق گزرے اور انہوں نے مجھے بہت رنج میں فرالا۔ مجھے بذر بعہ وحی کہا گیا کہ ان دونوں پر پھونک مارو۔ میں نے میں ڈالا۔ مجھے بذر بعہ وحی کہا گیا کہ ان دونوں پر پھونک ماری تو دونوں اڑ گئے ، میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ یہ دو جھوٹے نبی پیدا ہوئے ہیں اور میں ان دونوں کے در میان ہوں ایک تو صنعاء میں ہے اور دوسر ایمامہ میں۔

باب۱۰۹۹۔ جب کوئی شخص دیکھے کہ اس نے کوئی چیز کھڑگی سے نکالی اور اسے دوسری جگہ لگادیا۔

1910۔ اسلعیل بن عبداللہ، عبدالحمید، سلمان بن بلال، مویٰ بن عقبہ، سالم بن عبداللہ، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ انخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک سیاہ عورت کوخواب میں دیکھا جس کے بال پریشان تھے، وہ مدینہ سے نکلی یہاں تک کہ مہید میں مظہری جے جھہ کہاجا تاہے، میں نے اس کی تعبیر کی کہ مدینہ کی وبااس کی طرف منتقل کردی گئی۔

باب • • اا۔خواب میں سیاہ عورت دیکھنے کابیان۔ ۱۹۲۱۔ ابو بکر مقدمی، نضیل بن سلیمان، موسیٰ، سالم بن عبدالله، حضرت عبدالله بن عمر سے نبی کے مدینہ میں خواب دیکھنے کے متعلق

حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا فِي رُوْيًا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى نَزَلَتْ بَمَهْيَعَةَ فَتَأَوَّلُتُهَا أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةَ وَهِي الْجُحْفَةُ \*

۱۱۰۱ بَابِ الْمَرْأَةِ النَّائِرَةِ الرَّأْسِ \* الْمَرْأَةِ النَّائِرَةِ الرَّأْسِ \* الْمَرْقِيمُ الْمُنْذِرِ حَدَّئِنِي الْمُنْذِرِ حَدَّئِنِي الْمُنْذِرِ حَدَّئِنِي الْمُنْذِرِ حَدَّئِنِي الْمُنْذِرِ حَدَّئِنِي اللَّهُ مَانُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ مُوسَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ اَمْرَأَةً سَوْدَاءَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ اَمْرَأَةً سَوْدَاءَ فَائِرَةَ الرَّأْسِ حَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ خَتَى قَامَتْ بَمَهَيْعَةَ فَائِرَةً المَّدِينَةِ خَتَى قَامَتْ بَمَهَيْعَةَ فَائِرَةً المَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةً وَهِي الْحُحْفَةُ \*

آ ۱۱۰۲ جَدَّنَا هَزَّ سَيْفًا فِي الْمَنَامِ \* الْمَنَامِ مَنَّلَا الْمَنَامِ أَبُو ١٩٢٣ حَدَّنَا أَبُو ١٩٢٣ حَدَّنَا أَبُو ١٩٢٣ عَنْ بُرْدَةَ عَنْ أَسِامَةَ عَنْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أُرَاهُ عَنِ النَّبِي خَدْهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أُرَاهُ عَنِ النَّبِي حَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أُرَاهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِي مَا لَنَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِي مَا أُنِي هَزَرْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُو مَا أَصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَرْتُهُ أُخِرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُو مَا جَاءَ اللّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ \*

٣٠ ) ١١ بَابَ مَنْ كَذَبَ فِي حُلُمِهِ \* اللهِ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ

روایت کرتے ہیں (آپ نے فرمایا) کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا (۱) جس کے بال پریشان تھے وہ مدینہ سے نکلی یہاں تک کہ مہیعہ میں تھہری یعنی جمفہ کی طرف منتقل ہوگئی ہے۔

باب ۱۰۱۱۔ پریشان بالوں والی عورت دیکھنے کابیان۔
۱۹۲۲۔ ابر اہیم بن منذر، ابو بکر بن ابی اویس، سلیمان، موک بن عقبہ، سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت علی نے فرمایا کہ میں نے ایک سیاہ عورت کو دیکھا جس کے بال پریشان تھے۔ وہ مدینہ سے نکلی یہاں تک کہ مہیعہ میں تظہر گئے۔ میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ مدینہ کی وبامہیعہ یعنی جھہ کی طرف منتقل ہوگئی ہے۔

باب ٢٠١١- خواب ميں تكوار ہلاتے ہوئے ديكھنے كابيان۔
س٩٢١- محر بن علاء ابواسامہ ، بريد بن عبدالله بن ابی بردہ ، ابو بردہ ،
ابو موک سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكہ آنخضرت عليہ الله عن نے فرماياكہ ميں نے خواب ميں ديكھاكہ ميں نے تكوار ہلائى تو وہ چ سے نوٹ گئى، يہ وہ مصيبت تھى جو مسلمانوں كواحد كے دن كبچى تھى ہے بھر ميں نے اس كودوسرى بار ہلايا تو وہ كہلے سے زيادہ الحجى ہوگئى، يہ وہ چيز تھى جو الله تعالى نے فتح اور مومنوں كے اجتماع كى شكل ميں ظاہر جيز تھى جو الله تعالى نے فتح اور مومنوں كے اجتماع كى شكل ميں ظاہر فرمائى۔

باب ۱۱۰۳ اس شخص کا بیان جو جھوٹاخواب بیان کرے۔ ۱۹۲۳ علی بن عبداللہ، سفیان، ابوب، عکرمہ، حضرت ابن عباسؓ آنخضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے

ا بن بطال نے تکھاہے کہ خواب میں کمی عورت کو دیکھاجائے تواس کی تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں۔(۱) دیکھنے والااس عورت سے نکاح کرےگا۔(۲) دنیا میں مال ودولت یا کمی عہدے کے حصول کی طرف اشارہ ہو تاہے۔(۳) رزق میں وسعت ہوگ۔(۴) کسی پیش آنے والے فتنے کی طرف اشارہ ہو تاہے۔

عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلَّمَ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ مَعْ رَبَّنِ وَكُنْ يَفْعَلَ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى صَبِّهُ حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُونَ مِنْهُ صَبَّ فِي أُذَّنِهِ الْأَنْكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صَبُّ فِي أُذَّنِهِ الْأَنْكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صَبُورَةً عُذَّبَ وَكُلُّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ صَبُورَةً عُذَّبَ فِي أُولِي وَقَالَ مَنْ عَنْ عَكْرِمَةً فَيْنَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً وَقَالَ شَعْبَةً عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ سَمِعْتُ وَقَالَ شَعْبَةً عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ سَمِعْتُ وَقَالَ شَعْبَةً عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ سَمِعْتُ مَوْرَةً وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً قَوْلَهُ مَنْ كَذَب فِي رُوْيَاهُ عَنْ عَكْرِمَةً وَقَالَ شَعْبَةً عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ سَمِعْتُ مَوْرَةً وَمَنْ اسْتَمَعَ \*

حَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَنِ الْبَنِ عَبَّاسِ قَالَ مَنِ الْبَنِ عَبَّاسِ قَالَ مَنِ اسْتَمَعَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ صَوَّرَ نَحُوهُ تَابَعَهُ اسْتَمَعَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ صَوَّرَ نَحُوهُ تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ \* هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ \* عَبْدُالطَّهِ مِنْ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَلِي بُن مُسْلِم حَدَّثَنَا عَلِي بُن مُسُلِم حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدُالسَّمَ مَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ لِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ لَيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ لَوَ مَن أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَمْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِي عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ \*

١١٠٤ بَابِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَا يُخْرُهُ فَلَا يُخْرُهُ فَلَا \*

٧٧ - حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً يَقُولُ لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرُّوْيَا فَتُمْرضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ تُمُرضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ مَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ مَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللَّهِ فَإِذَا رَأَى

جھوٹا خواب بیان کیا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو جو کے دو دانوں در میان گرہ لگانے کی تکلیف دے گاور وہ گرہ نہیں لگاسکے گاور جس نے کسی قوم کی بات کان لگا کر سنی اور وہ لوگ اس کو ناپند کرتے ہوں یا اس سے بھاگتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسہ پھلا کر ڈالا جائے گااور جس نے کسی چیز کی تصویر بنائی تواسے عذاب دیا جائے گااور اسے تکلیف دی جائیگی کہ اس میں روح پھونکے عذاب دیا جائے گا ور اسے تکلیف دی جائیگی کہ اس میں روح پھونکے اور نہیں پھونک سکے گا۔ سفیان نے کہا کہ ہم سے ابوب نے موصولا روایت کیا اور شعبہ نے بواسطہ ابو ہر ہرہ ہے من کرمہ، ابو ہر ہرہ ہے من کرمہ، ابو ہر ہرہ ہے عکرمہ، ابو ہر ہرہ ہے کہا کہ جس نے تواسطہ ابو ہا شم رمانی، عکرمہ، ابو ہر ہرہ ہے کہا کہ جس نے تصویر بنائی اور جس نے حصوناخواب بیان کیا اور جس نے دوسری باتیں سنیں۔

۱۹۲۵۔ اسلحق، خالد، عکر مد، حضرت ابن عباس ﷺ اسی طرح روایت کرتے ہیں جس میں بیان کیا کہ جس نے کان لگا کر دوسروں کی باتیں سنیں اور جس نے جھوٹے خواب بنائے اور جس نے تصویر بنائی۔

۱۹۲۲ علی بن مسلم، عبدالصمد، عبدالرحمٰن بن عبدالله بن دینار ابن عمر کے آزاد کردہ غلام اپنے والد سے وہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ بدترین افتراء پر دازی بیہ ہے کہ انسان اپنی آئھوں کودہ چیز دکھائے جو اس نے نہ دیکھی ہو۔

باب ۱۱۰ جب کوئی آدمی خواب میں کوئی الیی چیز دیکھے جو
اس کوناپیند ہو تواس کو خبر نہ دے اور نہ اس کو بیان کرے۔
۱۹۲۷ سعید بن رہیے، شعبہ، عبد ربہ بن سعید، ابو سلمہؓ ہے روایت
کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرتے ہوئے ساکہ جب میں خواب دیکھا تو
بیار پڑجا تا۔ یہاں تک کہ میں نے ابو قادہ کو بیان کرتے ہوئے ساکہ
میں خواب دیکھا تو بیار پڑجا تا۔ یہاں تک کہ میں نے نبی عظیم کو
فرماتے ہوئے ساکہ اچھاخواب اللہ کی طرف سے ہے۔ جب تم میں
سے کوئی شخص الی بات دیکھے جواسے محبوب ہو توایسے شخص سے

أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بَاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَتْفِلْ ثَلَاثًا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ \*

١٩٢٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَارِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْتِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّوْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُرَهُ فَإِنَّمَا هِي وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُرَهُ فَإِنَّمَا هِي مِنَ الشَيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا وَلَا يَذُكُرُهُ فَإِنَّمَا وَلَا يَذُكُرُهُ اللَّهُ عَلَيْهَا لَنْ تَضُرَّهُ \*

٥١١٠٥ بَابِ مَنْ لَمْ يَرَ الرُّوْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ \*

عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبْدِاللَّهِ عَنْهِ مَا كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَنْهِ مَا كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ فِي الْمَنامِ طُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ فَأَرَى وَيَها فَالْمُسْتَكُثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ وَيَا النَّاسَ يَتَكَفَّوْنَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكُثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ وَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَرَاكَ أَحَدُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَرَاكَ أَحَدُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَرَاكَ أَحَدُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَحَدُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَكُونَ مَنْ وَاللَّهِ لَتَعَلَى اللَّهِ بَا يَعْ وَسَلَ فَقَالَ أَبُو مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَتَدَعَنِي وَاللَّهِ لَتَدَعَنِي وَاللَّهِ لَتَدَعَنِي وَاللَّهِ لَتَدَعَنِي وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا الْمَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا الْمَا الْمَالَا ال

بیان کرے جو اس سے محبت کرتا ہو اور جب کو کی شخص آبیلی باہے۔ د کھیے جو اس کو ناگوار ہو تو اس کے شریبے اور شیطان کے شرسے اللہ کی پناہ مائے اور تین بارتھ کارے اور اس کو کسی سے بیان نہ کرے تو یہ اس کو نقصان نہ پہنچائے گا۔

19۲۸۔ ابراہیم بن حمزہ بن ابی حازم ودراوردی، یزید، عبداللہ بن خطاب حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے آنخضرت علیہ کو فرماتے ہوئے ساکہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جواسے محبوب ہو تووہ اللہ کی طرف سے ہاس پراللہ کا شکر ادا کرے اور اس کو بیان کرے اور جب اس کے علاوہ کوئی چیز دیکھے جس کووہ ناپند کر تاہے تووہ شیطان کی طرف سے ہاس کے ملاوہ کوئی چیز شرسے پناہ مانگے، اور اس کو کسی سے ذکرنہ کرے، تواس کو نقصان نہ شرسے پناہ مانگے، اور اس کو کسی سے ذکرنہ کرے، تواس کو نقصان نہ بہنچاہے گا۔

باب ۱۰۵ اوس شخص کی دلیل جوید خیال کر تاہے کہ پہلا تجیر بیان کرنے والااگر غلط تعیر بیان کرے تو وہ تعیر نہیں ہے۔
۱۹۲۹ کی بن بکیر،لیٹ، یونس،ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبان کیا عتبہ، حضرت ابن عبان ہے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ عبل کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میں نے خواب میں ایک چھڑی جس سے گھی اور شہد غبک رہے ہیں اورلوگ اسے سمیٹ رہے ہیں (لے رہے ہیں) کوئی زیادہ لے رہا ورکوئی کم،اور ایک رسی میں نے آسان سے زمین تک لئی ہوئی و کی میں نے رہیں کے بعد ایک دوسر سے شخص نے بکڑا، اور وہ بھی اس پر چڑھ گیا بھر کے بعد ایک دوسر سے شخص نے بکڑا، اور وہ بھی اس پر چڑھ گیا بھر اس کے بعد ایک ورشح شے گیڑا تو وہ رسی ٹوٹ گی اور پھر ہڑ گی۔
مصر ت ابو بکڑ نے عرض کیایار سول اللہ الجھے اجازت د بھے میں اس کی تعیر بیان کروں۔ رسول اللہ ایکھے اجازت د بھے میں اس کی تعیر بیان کروں۔ رسول اللہ عبد نے فرمایا کہ اس کی تعیر بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ چھڑی تواسلام ہے اور گھی اور شہد جواس سے کی تعیر بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ چھڑی تواسلام ہے اور گھی اور شہد جواس سے کی تعیر بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ چھڑی تواسلام ہے اور گھی اور شہد جواس سے کی تعیر بیان کروں۔ رسول اللہ عبداللہ میں اور گھی اور شہد جواس سے کی تعیر بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ چھڑی تواسلام ہے اور گھی اور شہد جواس سے کی دوران نے کہا کہ چھڑی تواسلام ہے اور گھی اور شہد جواس سے کی تعیر بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ چھڑی تواسلام ہے اور گھی اور شہد جواس سے کی دوران سے کہا کہ چھڑی تواسلام ہے اور گھی اور شہد جواس سے کہا کہ جھڑی تواسلام ہے اور گھی اور شہد جواس سے کہا کہ جھڑی تواسلام ہے اور گھی اور شہد جواس سے کہا کہ جھڑی تواسلام ہے اور گھی اور شہد جواس سے کی کو سے کہا کہ جسٹری تواسلام ہے اور گھی اور شہد جواس سے کی خواس سے کی کو سے کھڑی کو سے کہا کہ جسٹری تواسلام ہے اور گھی اور شہد جواس سے کھڑی کی کو سے کہا کہ جسٹری تواسلام ہے اور گھی اور شہد جواس سے کسلام کی تعیر کی تواسلام ہے کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور ک

اعْبُرْهَا قَالَ أَمَّا الظَّلَّةُ فَالْإِسْلَامُ وَأَمَّا الَّذِي يَنْطُفُ مِنَ الْعُسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ تَنْطُفُ فَالْمُسْتَقِلُ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ وَأَمَّا السَّبَ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ السَّبَ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ السَّبَ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُ السَّبَ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُ اللَّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ وَجُلِّ اللَّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ وَجُلِّ اللَّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلِ آخُرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ بَعْرَفِي يَا رَسُولَ اللَّهِ بَامِي أَنْتَ أَصَبْتَ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ النَّبِي صَلَّى بَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأَتَ بَعْضًا وَأَخْطَأَتَ بَعْضًا وَأَخْطَأَتَ بَعْضًا وَأَخْطَأَتَ بَعْضًا وَأَخْطَأَتَ بَعْضًا وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأَتَ بَعْضًا وَأَخْطَأَتَ بَعْضًا وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأَتَ بَعْضًا وَأَخْطَأَتَ بَعْضًا وَأَخْطَأَتَ بَعْضًا وَأَخْطَأَتَ بَعْضًا وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأَتُ مَا اللَّهِ لَتُحَدِّثُنِي بِالَّذِي وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثُنِي بِالَّذِي وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثُنِي بِالَّذِي اللَّهِ لَلَهُ مَلَامً اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَتُحَدِّثُنِي بِالَّذِي

١١٠٦ بَاب تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْح \*

٩٣٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَوْفُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَوْفُ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبِ حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّى اللَّه عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ رُوْيًا قَالَ فَيَقُصُ عَلَيْهِ مَنْ رَوْيًا قَالَ فَيَقُصُ عَلَيْهِ مَنْ أَوْيًا قَالَ فَيَقُصُ عَلَيْهِ مَنْ أَنَّ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ هَلْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ إِنَّهُ أَنَى اللَّيْلَةَ آتِيانِ وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي وَإِنَّهُمَا قَالَ لَي الْطَلِقُ وَإِنِّي الطَّلَقُ وَإِنَّهُ مَا ابْتَعَثَانِي وَإِنَّهُمَا قَالَا لَي الْطَلِقُ وَإِنِّي الطَّلَقْتُ مَعَهُمَا وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى لَي الْطَلِقُ وَإِنِّي الطَّلَقْتُ مَعَهُمَا وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى لَي الْطَلِقُ وَإِنِّي الطَّلَقَ مَا الْمَتَعْمَا وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى لَي الْطَلِقُ وَإِنِي الطَّلَقِ وَإِنَّا الْمَتَعْمَا وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى لَي الْمَلَقِ وَإِنَّا أَتَنِكُ الْمَوْمَ وَإِنَّا أَنْكُمُ وَالْمَلَاقُ وَإِنَّا أَنْ الْمَوْمَ وَالْمَالَةُ وَإِنَّا الْمَرَاقِ وَإِنَّا أَنْكُمُ وَالْمَلَاقُ وَإِنَّا الْمَرَّةُ الْمُولِي بِالْصَحْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثَلُ الْمَرَّةُ الْأُولَى فَالَا قَالَا قَالَ قَالَا قَالَا قَالَا قَالَا قَالَ قَالَا قَالَا قَالَا قَالَا قَالَا قَالَ قَالَا قَالَا قَالَ قَالَ قَالَا قَالَا قَالَا قَالَ الْمُؤْمَا لِي مِنْ فَا لَا فَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَا الْمُؤْمَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

فیک رہے ہیں وہ قرآن کی تلاوت ہے جواس سے فیک رہی ہے اور اس سے لوگ کم و بیش لے رہے ہیں اور وہ رہی جو آسان سے زمین تک لئکی ہوئی ہے، وہ حق ہے جس پر آپ ہیں، آپ اس کو پکڑیں گے جس سے اللہ آپ کو اوپر چڑھائے گا، پھر آپ کے بعد اس کو دوسر اپکڑے گاور چڑھے گا، پھراس کے بعد ایک دوسر اپکڑے گاور چڑھے گا، پھراس کے بعد ایک دوسر اپکڑے گاور کا اور چڑھے گا، پھراس کو ایک شخص پکڑے گاور وہ رہی ٹوٹ جائے گی، پھر اس کو جو ڈا جائے گااور وہ اس کے ذریعہ چڑھے گا۔ یار سول اللہ میر سے ماں باپ آپ پر قربان ہوں بتا ہے کیا ہیں نے صحیح کہا ہے یا غلط؟ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھ تو صحیح کہا ہے اور پچھ غلط کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم آپ جھے بتلاد ہجے کہ ہیں نے کیا غلطی کی ہے، آپ نے فرمایا کہ قسم مت دو۔

باب ۱۱۰۲۔ صبح کی نماز کے بعد خواب کی تعبیر بیان کرنے کا بیان۔

۱۹۳۰ مؤمل بن ہشام، ابوہشام، اسلمیل بن ابراہیم، عوف، ابورجاء،
سرہ بن جندب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول
اللہ علیے اکثر بیان فرماتے تھے کہ تم میں سے کی شخص نے کوئی
خواب دیکھاہے؟ جس نے خواب دیکھاہو تاوہ آپ سے بیان کر تاجو
اللہ تعالیٰ چاہتا۔ آپ نے ایک صبح فرمایا کہ میر بیاس رات دو آ نے
والے فرشتے آئے اور مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ چلئے میں ان دونوں
علی ساتھ چلا۔ ہم ایک شخص کے پاس پہنچ جو لیٹا ہوا تھا اور دوسر ااس
کے ساتھ چلا۔ ہم ایک شخص کے پاس پہنچ جو لیٹا ہوا تھا اور دوسر ااس
جس سے اس کا سر پھٹ جا تا اور پھر دور لڑھک جاتا، وہ پھر کے بیچھے
جس سے اس کا سر پھٹ جا تا اور پھر کو لے کر ابھی واپس بھی نہ ہونے پاتا کہ اس
جاتا اس کو پکڑ تا اور پھر کو لے کر ابھی واپس بھی نہ ہونے پاتا کہ اس
اس طرح کرتا جیسا کہ پہلے کیا تھا، میں نے ان دونوں سے پوچھا
آدمی کے پاس پہنچ جو پیٹھ کے بل چت لیٹا ہوا تھا اور ایک دوسر اآدی
اس کے پاس پہنچ جو پیٹھ کے بل چت لیٹا ہوا تھا اور ایک دوسر اآدی

ایک با نچھ کو گدی تک اورایک نتھنے کو گدی تک اورایک آئکھ کو گدی تک چیر تا تھا۔ عوف کا بیان ہے کہ ابور جاء اکثر اس طرح کہا کرتے تھے کہ وہ ایک طرف سے چیر کر دوسری طرف چیر تا تھا اور اس جانب چیرنے سے فارغ بھی نہ ہونے پاتا تھا کہ وہ جانب پہلے کی طرح الحچی ہو جاتی ہے پھرای طرح کر تا جیسا کہ پہلی طرح کیا تھا۔ میں نے کہاسجان اللہ! بید دونوں کون ہیں؟ان دونوں نے کہا کہ آگے چلئے، ہم چلے توایک تنور کے پاس پنیچہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خیال ہے کہ میں نے وہاں شور و غل کی آواز سی۔ ہم نے اس میں حصائک کر دیکھا تواس میں کچھ مر داور عورتیں برہنہ نظر آئیں جن کے نیچے سے ان کے پاس آگ کی لیٹ آتی جب ان کے پاس لیٹ آتی تووہ زور سے چیخے لگتے۔ میں نے پوچھایہ کون لوگ ہیں؟ان دونوں نے كهاآ كے چلنے، آ كے چلئے، ہم آ كے بڑھے توايك نہر كے پاس پنجے، میں نے خیال کیا کہ اس کارنگ خون کی طرح سرخ تھااور نہر میں ایک آدمی کودیکھاجو تیر رہاتھااور نہر کے کنارے پرایک آدمی کھڑا تھاجس کے پاس بہت ہے پھر جمع تھے۔ جبوہ تیر نے والا تیر کراس کے پاس آتا تواس کے سامنے اپنامنہ کھول دیتااور وواس کے منہ میں . ایک بچر ڈال دیتا، پھر وہ تیر نے لگتااور اس کے پاس لوٹ کر آتااور جب بھی لوٹ کر آتا تو منہ کھول دیتااور وہ اس کے منہ میں بقمر ڈال ویتا۔ میں نے ان سے بو چھایہ دونوں کون ہیں؟ توان دونوں نے کہا آگے چلئے آگے چلئے، ہم آگے بڑھے توایک شخص کے پاس پنچے جو کہ نہایت کریہہ المنظر تھا جیسے کہ تم بہت ہی بد صورت آدمی کودیکھو اور اس کے پاس آگ تھی وہ اس کو جلا رہا تھا اور اس کے جاروں طرف دوڑر ہاتھا۔ میں نے بوچھار کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلئے آگے چلئے، ہم آگے برھے توایک باغ میں پنچے جہاں فصل رئع کے ہر قتم کے پھول لگے ہوئے تھے اور اس کے در میان ایک شخص تھاجس کا قد اتناطویل تھا کہ اس کے سرکی لمبائی کے سبب میں انہیں د مکیر نہیں سکااوران کے چاروں طرف بہت سے لڑکے نظر آئے کہ اتنے مجھی نہیں دیکھے تھے، میں نے ان سے پوچھاکہ یہ کون ہیں۔ان دونوں نے کہاکہ آگے چلئے آگے چلئے، ہم آگے بڑھے توایک بڑے

لِي انْطَلِق انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل مُسْتَلْقِ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنُّ حَدِيدٍ ۗ وَإِذَا هُو يَأْتِي أَحَدَ شِيَقَىٰ وَجُههِ فَيُشَرَ شِرُ تَشِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْحِرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ ۚ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاء فَيَشُقُّ قَالَ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآحَرُ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْحَانِبِ الْأُوَّلِ فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْحَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَان قَالَ قَالَا لِي انْطَلِق انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ قَالَ فَأَخْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبّ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلَاء قَالَ قَالَا لِي انْطَلِق انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهُرّ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم وَإِذًا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ وَإِذَا عَلَى شَطٌّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً وَإِذَا ذَلِكُ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا ۚ فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَان قَالَ قَالَا لِي انْطَلِق انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَنْنَا عَلَى رَجُل كَريهِ الْمَرْآةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاء رَجُلًا مَرْآةً وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوّْلَهَا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا قَالَ قَالَا لِي انْطَلِق انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى

باغ کے پاس پہنچے کہ اس سے بڑااور خوبصورت باغ میں نے مجھی نہیں دیکھا،ان دونوں نے مجھ سے کہاکہ اس پر چڑھئے ہم چڑھے تو ایک شہر نظر آیاجس میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ جاندی کی لگی ہوئی تھی۔ ہم اس شہر کے دروازے کے پاس پہنچے اور کھولنے کے لئے کہاتو دروازہ ہمارے لئے کھلوایا گیا۔ ہم اندر گئے تو وہاں ہمیں سیجھ لوگ نظر آئے جن کے نصف بدن تو بہت ہی خوبصورت تھے جیے کہ تم کسی کو بہت اچھاد کھتے ہواور نصف بہت ہی بد صورت جیسے کہ تم کسی بہت ہی بد صورت آدمی کو دیکھو،ان دونوں نے ان لوگوں ہے کہاکہ جاؤادراس نہر میں گر جاؤ۔ایک نہر عرض میں بہہ رہی تھی اس کا پانی خالص سفید تھا۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور اس میں گریڑے۔ پھر وہ لوگ ہمارے باس آئے تو ان کی بد صورتی جاتی رہی تھی اور بہت ہی خوبصورت ہو گئے تھے۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ بیہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا مقام ہے۔ میں نے اپنی نگاہ بلند کی توبیہ بالكل سفيد ابركي طرح اليك محل تقاءان دونوں نے كہاكہ يه آپ كا محل ہے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ اللہ تم دونوں کو بر کت عطا فرمائے ، مجھے چھوڑ دو کہ میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں۔ان دونوں نے کہا کہ ابھی تو نہیں مگر آپ اس میں ضرور داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں سے کہا کہ رات بھر میں نے عیب عیب چنریں دیکھیں تو کیا چزیں تھیں جو میں نے دیکھیں۔ان دونوں نے کہا اجھی بیان کئے دیتے ہیں، پہلا آدمی جس کے پاس آپ آئے اور اس کاسر پھر سے توڑا جار ہاتھاوہ شخص ہے جو قر آن یاد كرك جھوڑ ديتاہے اور فرض نمازے بے پروائى كرتاہے اور وہ شخص جس کا نتھنااس کی گدی تک چیرا جار ہا تھااس کا جبڑا گدی تک چیرا جار ہا تھااور اس کی آئکھ گدی تک چیری جار ہی تھی وہ تخض تھاجو صبح صبح اپنے گھرے نکل کرالی افواہیں پھیلا تا تھاجو ساری دنیا میں تھیل جاتی تھیں،اور برہنہ مر داور عور تیں جو تنور میں دعیھی تھیں تو وه زناکار مر داور زناکار عورتیں تھیں اور وہ شخص جو نہر میں تیر رہاتھا اور آپاس پرے گزرے تھےاوروہ پقر کالقمہ بنار ہاتھاوہ سود کھانے والاتھااور وہ بدصورت آدمی جو آپ کو آگ کے پاس نظر آیااور جو

رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبيعِ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَويلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاء وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُل مِنْ أَكْثَر ولْدَان رَأَيْتُهُمْ قَطُّ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا مَا هَوُلَاء ۚ قَالَ قَالَا لِي انْطَلِق انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا ۚ فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ قَالَ قَالَا لِي ارْقَ فِيهَا قَالَ فَارْتَهَيْنَا فِيهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِن فِضَّةٍ فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاء وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاء قَالَ قَالًا لَهُمُ اذْهَبُوأً فَقَعُوا فِي ذَٰلِكَ النَّهَرِ قَالُ وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِيَ الْبَيَاضِ فَلَاَهُبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَن صُورَةٍ قَالَ قَالَا لِي هَذِهِ جَنَّةُ عَدْن وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا فَأَذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاء قَالَ قَالَا لِي هَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ قَالَا أَمَّا الْآنَ فَلَا وَأَنْتَ دَاخِلَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا فَمَا هَذَا الَّذِي َ رَأَيْتُ قَالَ قَالَا لِي أَمَا إِنَّا سَنُحْبِرُكَ أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الْصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرُّ شَرُّ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْحِرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّحُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذَّبَةَ تَبْلُغُ الَّآفَاقَ وَأَمَّا الرِّحَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ

فِي مِثْلُ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي وَأُمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْرَّجُلُ الَّذِي أَيْتِ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا وَأُمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَ فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ وَأُمَّا الرَّجُلُ الطَّويلُ اللَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّا الرَّجُلُ المَّويلُ مَوْلُودٍ مَسَلَّمَ وَأُولُهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَسَلَّمَ وَأُولُهُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ مَا اللَّهِ وَأُولُهُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ مَا اللَّهِ وَأُولُاهُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُولُولُهُ الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُولُولُهُ الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُولُولُهُ المُشْرِكِينَ وَقَالَ رَسُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُولُولُهُ المُشْرِكِينَ وَأَولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُولُولُهُ الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ رَسُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُولُولُهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ ا

آگ کو بھڑکا کر اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا وہ مالک داروغہ دوز خے اور وہ دراز قد آدمی جو باغ میں آپ کو نظر آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ بچ جو ان کے چاروں طرف آپ نے دیکھے وہی بچ جو فطرت (اسلام) پر مرے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ بعض مسلمانوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اور مشرکین کے بچ (یعنی وہ کہاں ہیں) تو رسول عیکھ نے ارشاد فرمایا کہ اور مشرکین کے بچ (یعنی وہ کہاں ہیں) تو رسول عیکھ نے ارشاد فرمایا کہ اور مشرکین کے بچ (یعنی وہ وہ بیس تھے) اور وہ لوگ جن کا نصف صد نہایت خوبصورت تھا وہ لوگ جھے انجال بھی کرتے دے اور برے اعمال بھی کرتے رہے ) اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کو رہے اور برے اعمال بھی کرتے رہے ) اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کو معانی کیا۔

الحمد للدكه اثطا ئيسوال پاره ختم ہوا

# انتيبوال باره بم الله الرحمٰن الرحيم فتنول كإبيان!

باب۲۰۱۱۔ اس چیز کا بیان جو اللہ تعالیٰ کے قول میں آیا ہے، کہ اس فتنے سے جوتم میں سے صرف ظالموں کو یہ نہیں پنچ گا،اور اس امر کا بیان، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے ڈرایا کرتے تھے۔

ا ۱۹۳۱ علی بن عبدالله، بشر بن سری، نافع بن عمر، ابن ابی ملیکه، اساء آخضرت صلی الله علیه و سلم سے روایت کرتی ہیں که آپ صلی الله علیه و سلم نے حوض پر ان لوگوں کا انتظار کروں گا، جو میرے پاس آئیں گے، پس کچھ لوگ میرے سامنے سے پکڑے جائیں گے تو میں گہوں گا، کہ یہ میری امت ہے، تو جواب ملے گا، کہ تم نہیں جانتے یہ لوگ اللہ پاؤں پھر گئے تھے، ابن ابی ملیکہ نے کہا، کہ اللہ! ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، اس بات سے کہ الله پھر جائیں، یا فتنہ میں پڑجائیں۔

1907۔ موسی بن اسماعیل، ابوعوانہ، مغیرہ، ابودائل، حضرت عبدالله سے روایت کرتے ہیں، انہون نے بیان کیا کہ نبی عظیقہ نے فرمایا کہ، میں چھ لوگ میرے سامنے میں حوض پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا، تم میں چھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب میں جھوں گاکہ ان کوپانی دوں تو وہ میرے سامنے سے تھنچ لئے جائیں گے، میں کہوں گاکہ اے پروردگاریہ میرے سامنی ہیں، تو اللہ تعالی فرمائے گاکہ تم نہیں جانے جوان لوگوں نے تمہارے بعد نئی بات پیدائی۔

ا ا ۱۹۳۳ یکی بن بکیر، یعقوب بن عبدالر خمل، آبو حازم، سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آخضرت علیقے کو فرماتے سنا کہ میں حوض پر تمہارا پیش روہوں گا، جو شخص حوض پر آئے گا، وہ اس سے بے گااور جو بے گا تواس کے بعد مجھی اس کو بیاس نہ گلے گی، میرے پاس کچھ لوگ لائے جائیں گے، تو

## انتيسوال پاره

## بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كِتَابِ الْفِتَن

تَعَالَى ( وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ) وَمَا كَانَ النَّبِيُّ ضَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَذِّرُ مِنَ الْفِتَنِ\* صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَذِّرُ مِنَ الْفِتَنِ\* بشرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّنَنَا نَافِعُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا بَشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّنَنَا نَافِعُ بْنُ عُمْرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ قَالَت أَسْمَاءُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا عَلَى حَوْضِي مَنْ يُودُنِي فَأَقُولُ أُمِّتِي فَيُقَالُ لَا تَدْرِي مُشَوْا عَلَى فَأَقُولُ أُمِّتِي فَيُقَالُ لَا تَدْرِي مُشَوْا عَلَى الْقَهْقَرَى قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ \*

٦٩٣٢- حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مُغِيرَةً عَنْ أَبِي وَائِلِ وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رَجَالٌ مِنْكُمْ حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لِأَنَاوِلَهُمُ الْحَوْثِ لَيُرْفَعَنَ إِلَيَّ لِأَنَاوِلَهُمُ اللَّهُ عَلَى الْحَوْثِ لَيُرْفَعَنَ إِلَيَّ لِأَنَاوِلَهُمُ اللَّهُ عَلَى الْحَوْثِ لَيْرُفَعَنَ إِلَيَّ لِأَنَاوِلَهُمُ اللَّهُ عَلَى الْحَوْثِ لَلْكَ اللَّهُ أَلْفُولُ أَيْ رَبِّ أَصْحَابِي يَقُولُ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ \*

١٩٣٣ – حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا يَعْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَمَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ عَلَى الْحَوْضِ فَمَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ

شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقُوامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَسَمِعَنِي النَّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَأَنَا أَحَدُّنُهُمْ هَذَا فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتَ سَهْلًا فَقُلْتُ نَعْمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فِيهِ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فِيهِ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فِيهِ قَالَ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَّلُوا قَالَ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي \*

٧ ١٠٠ بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَرَوْنَ بَغُدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي. عَلَى الْحَوْضِ \*

١٩٣٤ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّه فَالَ قَالَ أَدُوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ اللَّهِ قَالَ أَدُوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ عَلَيْهِ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ عَنِ الْهِ قَالَ مَنْ عَبْدُالُوارِثِ عَنِ الْبَيْعِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَرَجَ عَنِ السَّلُطَانِ شَيْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً مَنْ خَرَجَ مِنَ السَّلُطَانِ شَيْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً \*

میں ان کو پہچان لوں گا اور وہ مجھے پہچان لیس گے، پھر میرے اور ان
کے در میان (جاب) حائل ہوگا، ابوحازم نے کہا کہ جب میں نعمان
بن عیاش سے یہ حدیث بیان کر رہا تھا تو انہوں نے بوچھا کیا اسی
طرح تم نے سہل سے سناہے؟ میں نے کہاہاں، انہوں نے کہا کہ مکہ
میں ابوسعید خدری کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ ان کواس زیادتی کے
ساتھ روایت کرتے ہوئے سنا، کہ آپ علیہ نے فرمایا، یہ لوگ مجھ
ساتھ روایت کرتے ہوئے سنا، کہ آپ علیہ نے فرمایا، یہ لوگ مجھ
سے ہیں، تو کہا جائے گا کہ تم نہیں جانے جو تبدیلی انہوں نے
تہمارے بعد کی، میں کہوں گا، لعنت ہو، لعنت ہو، جس نے میرے
بعد مدل دیا۔

باب عنار آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ عنقریب تم ایسی باتیں دیکھو گے جنہیں تم براسمجھو گے ،اور عبدالله بن زیدنے بیان کیا، که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که صبر کرو، یہاں تک که تم مجھ سے حوض پر ملاقات کرو۔

الم ۱۹۳۳ مسدد، کیلی بن سعید، اعمش، زید بن و ب عبدالله سال روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے رسول الله سال نے فرمایا کہ عنقریب تم خویش پروری اور ایسے امور دیکھو گے جو تہ ہیں برے معلوم ہوں گے، لوگوں نے عرض کیا، یار سول الله سال آپ ہمیں کس بات کا تھم دیے ہیں، (۱) آپ نے فرمایا کہ تم حکام کوان کا حق دے دو، اور الله سے تم اپناحق مانگو۔

19۳۵۔ مسدد، عبدالوارث، جعد، ابوالرجاء، حفرت ابن عباسٌ آت خضرت عباسٌ سے دوایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص این اگوار چیز دیکھے تواس کو صبر کرناچاہئے اس لئے کہ جو شخص باد شادہ کی اطاعت سے ایک بالشت بھی باہر ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

لے بعنی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان حاکموں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیں کہ وہ ہم سے انصاف کریں اور ہمارے حقوق بھی ادا کریں۔ یااللہ تعالیٰ ان کی جگہ الجھے حاکم عطا فرما دیں۔ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ حاکموں کے ظلم اور بدا عمالیوں کے باوجود ان کو برا بھلا کہتے رہنا، لوگوں میں ان کی برائیاں بیان کرتے رہنا درست نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ظالم و جابر بادشاہوں کے زمانوں میں حضرات صحابہ کرام کی جماعت موجود رہی گرعمو ماان حضرات نے علی الاعلان انہیں برانہیں فرمایا۔

19٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاء الْعُطَارِدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيُصْبُرُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً

١٩٣٧ - حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ جَنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَحَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَانَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَانَا النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَانَا النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَانَا النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَانَا النَّبِي مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيما أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عَلَيْنَا أَنْ بَرَوْا كُفْرًا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا وَأَنْ لَا تَرَوْا كُفْرًا وَأَنْ لَا نَنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلًا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا وَأَنْ لَا تَرَوْا كُفْرًا فَعَلَا فِيهِ بُرُهَانٌ \*

١٩٣٨ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً حَدَّنَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي \* وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أَغَيْلِمَةٍ وَسَلَّمَ هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ سُفْهَاءَ \*

۲ ۱۹۳۱ ابوالنعمان، حماد بن زید، جعد ابوعثان، ابور جاء، عطار دی، حضرت ابن عباسٌ، آنحضرت علیه سے روایت کرتے ہیں کہ، آپ ً خضرت علیه سے دوایت کرتے ہیں کہ، آپ نے فرمایا جو شخص اپنے امیر سے کوئی ایک بات دیکھے جو اس کو ناپیند ہو توض جماعت سے ہو تو اس کو چاہئے کہ جو شخص جماعت سے ایک بالشت جدا ہوا اور مرگیا تووہ جاہلیت کی موت مرا۔ (۱)

2 ساوا۔ اساعیل، ابن وہب، عمرو، بکیر، بسر بن سعید، جنادہ بن ابی امیہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ عبادہ بن صامت کے پاس گئے وہ بکار تھے، ہم لوگوں نے کہا، اللہ آپ کی اصلاح کرے، آپ کوئی حدیث بیان کریں جو آپ نے بھائے سے سی ہو تاکہ اللہ آپ کواس سے نفع پہنچائے، انہوں نے کہا کہ نبی سی ہو تاکہ اللہ آپ کواس سے نفع پہنچائے، انہوں نے کہا کہ نبی باتوں کی ہم سے بیعت کی، آپ نے جن باتوں کی ہم سے بیعت کی، وہ یہ تھیں کہ ہم بیعت کرتے ہیں اس باتوں کی ہم سے بیعت کی، وہ یہ تھیں کہ ہم بیعت کرتے ہیں اس باتوں کی ہم نے جانے کی صورت میں سنیں گے اور اطاعت کریں اور ترجیح ویے جانے کی صورت میں سنیں گے اور اطاعت کریں گے، ایکن اور حکومت کے لئے حاکموں سے نزاع نہ کریں گے، لیکن اعلانیہ کفریر، جس پراللہ کی طرف سے دلیل ہو۔

19س۸ محمد بن عرعرہ، شعبہ، قادہ، انس بن مالک، اسید بن حفیر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی علی کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ آپ نے فلال کو عامل مقرر فرمایا اور مجھے نہیں مقرر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ عنقریب تم میرے بعد خویش پروری دیکھو گے، تو صبر کرنا، یہاں تک کہ تم مجھ سے ملا قات کرو۔

باب ۱۱۰۸ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاار شاد فرمانا که میری امت کی ہلاکت کم عقل اور نوعمر لڑکوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔

ا اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کی موت مرنے سے مرادیہ ہے کہ جس طرح اہل جاہلیت کا کوئی امام نہیں ہو تا تھااس طرح یہ بھی گمراہ ہو کر مرے گا۔ یہ نہیں کہ کفر کی حالت میں موت آئے گی بلکہ عاصی ہو کر مرے گا۔

٩٣٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي قَالَ أُخْبَرَنِي جَدِّي قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَمَعَنَا مَرُوانَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ بِالْمَدِينَةِ وَمَعَنَا مَرُوانَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ عَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ مَ عَلَي عَلَي عَلَي يَدَيْ عَلَي اللّهِ عَلَي عَلَي اللّهِ عَلَي اللّهِ السَّامُ مَا عَلَي عَلَي اللّهِ عَلَي عَلَي اللّهِ عَلَي عَلَي اللّهِ السَّامُ مَا عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهِ عَلَي اللّهِ السَّامُ مَا عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهِ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْتُ اللّهُ عَلَي عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَي عَلَيْمَ عَلَي عَلْمَ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي

وَسَلَّمَ وَيُلِ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ \* وَسَلَّمَ وَيُلِ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ \* وَسَلَّمَ وَيُلِ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ \* ابْنُ عُينْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ ابْنُ عُينْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ زَيْنَبَ بنتِ أُمِّ سَلَمةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً عَنْ زَيْنَبَ بنتِ أُمِّ سَلَمةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً عَنْ وَيْنَ بنتِ جَحْشِ رَضِي اللَّه عَنْهِنَ أَنَّهَا وَيَنْهَ وَسَلَّم فَالَتِ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْهِ وَسَلَّم مِنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَقَدَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَقَدَ مِنْ مَنْ مَنْ وَقِينَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَقَدَ مَنْ السَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كُثُرَ الْحَبَثُ \* الْحَبَثُ \* الْحَبَثُ \* السَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كُثُرً الْحَبَثُ \*

١٩٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو َ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ

9 19 موسی بن اساعیل، عمرو بن کیمیٰ بن سعید بن عمرو بن سعید،
این دادا کے متعلق روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو ہر برہؓ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مدینہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھا، حضرت ابو ہر برہؓ نے کہا کہ میں نے صادق و مصدوق (صلی اللہ علیہ وسلم) کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کی ہلاکت (۱) قریش کے نوعمر لڑکوں کے ہوئے سنا کہ میری امت کی ہلاکت (۱) قریش کے نوعمر لڑکوں کے حضرت ابو ہر برہ نے کہا کہ ان لڑکوں پر اللہ کی لعنت ہو، حضرت ابو ہر برہ نے کہا کہ اگر تم چاہتے کہ میں بتلادوں کہ وہ بی فلاں اور بنی فلاں ہیں تو میں بتلادیا، میں اپنے دادا کے ساتھ بی مروان کے پاس جب کہ وہ شام کے مالک تھے جاتا تھا، جب ان نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو ہم سے کہا، کہ شاید بیہ لڑکے انہیں میں سے ہوں، ہم نے کہا کہ آپ زیادہ جانے ہیں۔

باب۹۰۱۱۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ عرب کی ہلاکت ہے،اس شرسے جو قریب ہے۔

• ۱۹۳۰ مالک بن اساعیل، ابن عینی، زہری، عروہ، زین بنت ام سلمہ، ام حبیبہ نزین بنت جش سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چرہ سرخ تھا، اور آپ فرمارہ سے تھے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے، عرب کی ہلاکت ہے، اس شر سے جو قریب ہے، آجیا جوج ماجوج کی دیوار سے اس قدر کھول دیا گیا اور سفیان نے نوے یاسو کے لئے انگلی باندھی (یعنی عرب کے طریقہ پر اشارہ کے لئے) کسی نے پوچھا کیا باندھی (یعنی عرب کے طریقہ پر اشارہ کے لئے) کسی نے پوچھا کیا ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے، جبکہ ہم میں صالح لوگ بھی موجود ہیں، فرمایا ہاں! جبکہ خباشت کی کشرت ہوگی۔

۱۹۴۱ ابونعیم، ابن عیبینه، زهری (دوسری سند) محمود، عبدالرزاق،

لے اس روایت میں تو مختر آقریش کے نوعمر لڑکوں کا تذکرہ ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں قدر تفصیل ہے وہ یہ کہ حضرت ابو ہریں ایک مرتبہ بازار میں سے گزرے جارہے تھے اور فرمارہے تھے کہ اے اللہ میری زندگی میں ۲۰ھ اور بچوں کی حکومت کا زمانہ نہ آئے۔۲۰ھ میں یزید بن معاویہ خلیفہ بنااور چارسال تک خلیفہ رہا،ان کے زمانے میں قتل وغارت کی کثرت ہوئی اور لوگوں کے حالات خراب ہوئے۔ بے در بے فتنوں کا ظہور ہوا۔

عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَ حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقَ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا عُرْوَةَ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَطُم مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ مَا أَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ حِلَالً بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْقَطْرِ \*

١١١٠ بَابِ طُهُور الْفِتَن \*

عَبْدُالْأَعْلَى حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُالْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمْلُ وَيُلْقَى الشَّحُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْقَمْلُ وَيَلْقَمُ الْفِتَنُ وَيَكثُرُ الْقَمْلُ وَيَلْقِمُ الْفِتَنُ وَيَكثُرُ الْقَمْلُ الْقَمْلُ وَقَالَ الْقَمْلُ اللَّهِ أَيُّمَ هُو قَالَ الْقَمْلُ اللَّهِ أَيُّمَ هُو قَالَ الْقَمْلُ اللَّهِ اللَّيْثُ وَابْنُ الْقَمْلُ وَقَالَ شُعَيْبٌ وَيُونُسُ وَاللَّيْثُ وَابْنُ وَاللَّمْ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* أَبِي هُوسَى فَقَالًا قَالَ النَّبِيُّ مُوسَى فَقَالًا قَالَ النَّبِيُّ مَعْ مُوسَى فَقَالًا قَالَ النَّبِيُّ مَعْ عَبْدِاللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالًا قَالَ النَّبِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ مَعْ الْعَلَمُ وَيَعَا الْعِلْمُ وَيُونَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَمْلُ \* وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَمْلُ \*

١٩٤٤ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي

معمر، زہری، عروہ، اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی مدینہ کے کسی ٹیلے پر چڑھے اور فرمایا کہ تم دیچہ رہے ہو، جو میں دیکھ رہا ہوں، لوگوں نے کہا نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں فتوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں کے اندر(۱) بارش کے برسنے کی طرح برس رہے ہیں۔

### باب ااا۔ فتنوں کے ظاہر ہونے کابیان۔

1967 عیاش بن ولید، عبدالاعلی، معمر، زہری، سعید، حضرت الوہر برہ ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قیامت کا زمانہ قریب ہوگا، تو عمل کم ہو جائے گااور بخل پیدا ہو جائے گا فتنے ظاہر ہوں گے اور ہرج کی کثرت ہوگی تو کول نے لوگوں نے بوچھایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قل ہے، قل!اور شعیب ویونس ولیث اور زہری کے برادر زودہ نے بواسطہ زہری، حمید، حضرت ابوہر برہ ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی ہے۔

سا ۱۹۴۳ عبید اللہ بن موسی، اعمش، شقیق سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں عبداللہ اور ابو موسی کے ساتھ تھا کہ ان دونوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے چندون پہلے ایسے ہوں گے کہ ان میں علم اٹھالیا جائے گا، اور جہالت طاری ہو جائے گی اور ہرج کی کثرت ہوگی، اور ہرج سے مراد قتل ہے۔

۱۹۴۴ عمر بن حفص، حفص، اعمش، شقیق بیان کرتے ہیں کہ

ا اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے ظاہر ہونے کے لئے مدینہ کے مقام کی تخصیص فرمائی اس لئے کہ ابتداء حضرت عثان کی شہادت کا واقعہ مدینہ میں پیش آیا پھر دوسر ہے شہر ول میں فتنے پھیل گئے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کے واقعات کی بنیاد بھی شہادت عثان غن بی ہے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کے اسباب میں سے بھی شہادت عثان غن بی ہے اسباب میں سے ایک اہم سبب ان کی طرف سے مقرر کردہ امر اء پرلوگوں کے اعتراضات سے، جن میں پیش پیش اہل عراق سے، یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ فتنے ادھر سے ظاہر ہوں گے اور مراد عراق کا علاقہ ہے۔ مشرق سے فتنوں کے ظہور والی حدیث چند ابواب بعد آگے آر ہی ہے۔

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ جَلَسَ عَبْدُاللَّهِ وَأَبُو مُوسَى فَتَحَدَّثَا فِقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ\* ١٩٤٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِل قَالَ إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِاللَّهِ ۚ وَأَبِي مُوسَى رَّضِي اللَّهِ عَنْهِمَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَالْهَرْجُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْقَتْلُ \* ١٩٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ وَأَحْسِبُهُ رَفَعَهُ قَالَ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ يَزُولُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَظُّهَرُ فِيهَا الْجَهْلُ قَالَ أَبُو مُوسَى وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ بلِسَان الْحَبَشَةِ وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبيَ وَائِل عَنِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِاللَّهِ تُعْلَمُ الْأَيَّامَ الَّتِي ۚ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْهَرْجِ نَحْوَهُ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ

١١١١ أَ بَابِ لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرِّ مِنْهُ \*

مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ \*

١٩٤٧ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا أَنَسَ بْنَ سُفْيَانُ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكُوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اصْبُرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرَّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

عبداللہ اور ابوموٹی بیٹے ہوئے باتیں کر رہے تھ، تو حضرت ابوموٹی نے کہاکہ آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایاکہ قیامت سے کچھ دن پہلے علم اٹھالیا جائے گااور جہالت کھیل جائے گیاور ہرج کی بہت زیادہ کثرت ہو جائے گیاور ہرج سے مراد قبل ہے۔

1940۔ قتیبہ، جریر، اعمش، ابو وائل سے روایت کرتے ہیں کہ میں عبد اللہ، اور ابو موسٰیؓ نے کہا عبد اللہ، اور ابو موسٰیؓ نے کہا کہ میں کہ میں کہ میں نے آنخضرت علیہ سے اس کے مثل سنا ہے اور ہرج حبشیوں کی زبان میں قتل کو کہتے ہیں۔

۱۹۴۲ محر، غندر، شعبہ، واصل، ابووائل، حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ہرج کے دن ہوں گے، علم اٹھالیا جائے گا، اور جہالت ظاہر ہوگی، ابو موسی نے کہا کہ ہرج صبشوں کی زبان میں قتل کو کہتے ہیں، اور ابوعوانہ نے بواسطہ عاصم، ابووائل، اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ سے کہا کہ تم ان دونوں کو جانتے ہو جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان میں ہرج ہوگا، جیسا کہ پہلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان میں ہرج ہوگا، جیسا کہ پہلی حدیث میں گزرا، اور ابن مسعود نے کہا کہ میں نے نبی عیاد کو فرماتے ہوئے ساکہ بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کی زندگی میں قیامت ہوئے۔

باب اااا۔ کوئی زمانہ نہیں آتا، گراس کے بعد والا زمانہ اس سے براہو تاہے۔

2 1941 - محمد بن یوسف، سفیان، زبیر بن عدی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم انس بن مالک کے پاس آئے اور ان مظالم کی شکایت کی جو ہم پر حجاج کی طرف سے ہوتے تھے توانہوں نے کہا کہ صبر کرو،اس کئے کہ کوئی زمانہ نہیں آئے گا، مگر اس کے بعد کا زمانہ اس سے زیادہ برا ہوگا حتی کہ تم اپنے رب سے ملو گے، میں نے یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔

١٩٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْدٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ح و حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالْ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالْ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَزِعًا يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَزِعًا يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا الْعَرَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْحَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْحَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْحَرَائِ بُولِيلًا اللَّهُ مِنَ الْحَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفَتَنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يُرِيدُ أَنْوِلَ مِنَ الْخَرَائِقِ فَي الدُّنْيَا وَسَيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَالِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَلَيْهَ فِي الدُّنْيَا عَالِيهِ فِي الدُّنْيَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُبَرِيةِ فِي الدُّنْيَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَى مَنَ الْحَرَةِ \*

أَ أَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا \* وَسَلَّمَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا \* وَسَلَّمَ مَنْ حَمَلَ عَلْيُنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا \* وَسَلَّمَ مَا لَكُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللّه عَلْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْهَ السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا \*

٠٩٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا \*

١٩٥١ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ \*

ينزِع فِي يدِهِ فيفع فِي حفرهٍ مِن النارِ اللهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

۱۹۳۸ - ابوالیمان، شعیب، زہری، ح، اساعیل برادر اساعیل،
سلیمان، محمد بن ابی عتیق، ابن شہاب، ہند بنت حارث فراسیه،
حضرت ام سلمہ وجہ نی عظیمہ سے روایت کرتی ہیں، انہوں نے بیان
کیا کہ رسول اللہ علیہ ایک رات نیند سے گھبرائے ہوئے بیدار
ہوئے اور آپ فرمار ہے تھے کہ سجان اللہ! اللہ نے کیے کیے خزانے
ہازل کے ہیں اور کس قدر فتنے نازل کے گئے ہیں؟ کوئی ہے جو ان
حجرے والیوں یعنی ازواج کو جگادے، تاکہ وہ نماز پڑھیں، بہت سی
عور تیں ایس ہیں جو دنیا میں لباس پہنے والی ہیں، اور آخرت میں نگلی
ہوں گی۔

باب ۱۱۱۲۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد کہ جس نے ہم پر ہتھیاراٹھایاوہ ہم میں سے نہیں ہے۔

9 1964 عبداللہ بن یوسف، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ جس نے ہم پر ہتھیارا ٹھایاوہ ہم میں سے نہیں ہے۔

• ۱۹۵۰ محمد بن علاء، ابواسامه، برید، ابوبرده، حضرت ابو موسی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جس نے ہم پر ہتھیارا ٹھایاوہ ہم میں سے نہیں ہے۔

1901۔ محد، عبدالرزاق، معمر، جهام، حضرت ابو ہریرہ، نبی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص این بھائی پر ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، اس لئے کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوادے، اور اس کی وجہ سے آگ کے گڑھے میں جاگرے۔

1947۔ علی بن عبداللہ، سفیان نے بیان کیا کہ میں نے عمروہ کہا کہ اے ابو محمد کیا آپ نے جاہر بن عبداللہ کو بیان کرتے ہوئے ساہے کہ ایک مخص کچھ تیر لئے ہوئے مسجد میں سے گزرا، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تھلوں کو پکڑلو،

انہوں نے کہاہاں۔

190۳۔ ابوالنعمان، حماد بن زید، عمر بن دینار، جابڑ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص مسجد میں سے چند تیر لے کر گزراان کے کیمل باہر فکلے ہوئے تھے تو آپ نے حکم دیا کہ اس کے کیپلوں کو پکڑ لے تاکہ کسی مسلمان کونہ گئے۔

1904۔ محمد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، حضرت ابو موسی،

آنخضرت علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب تم
میں سے کوئی شخص ہماری مسجد میں سے ، یا ہمارے بازار میں سے
گزرے اور اس کے پاس تیر ہو تواس کے پھل کو پکڑ لے، یا فرمایا کہ
اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ لے تاکہ کسی مسلمان کو اس سے پچھ
(خراش)ندلگ جائے۔

باب ۱۱۱۳- آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد که تم میرے بعد کا فرنه ہو جانا، که ایک دوسرے کی گرد نیں مارنے لگو۔

1900ء عمر بن حفص، حفص، اعمش، شقیق، حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فتق ہے، اور اس سے جنگ کرنا کفرہے۔

1907۔ حجاج بن منہال، شعبہ، واقد، اپنے والد سے وہ حضرت ابن عمر علیہ کا خرات ابن عمر کے ابن عمر کے ابن عمر کے میں، انہوں نے آنخضرت علیہ کو فرماتے ہوئے سناکہ تم میرے بعد کا فرنہ ہو جاناکہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

1902۔ مسدد، یکی ، قرہ بن خالد، ابن سیرین، عبدالر حمٰن بن ابی برہ، ابو بحرہ اور ایک دوسرے شخص سے جو میرے خیال میں عبدالر حمٰن بن ابی بحرہ سے افضل تھے، ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیہ نے خطبہ دیا تو فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ سے کون سادن ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول عظیم زیادہ جانتے ہیں، راوی کابیان ہے کہ ہم نے گمان کیا کہ شاید آپ اس

وَسَلَّمَ أَمْسِكُ بِنِصَالِهَا قَالَ نَعَمْ \*

١٩٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمُ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا لَا يَخْدِشُ مُسْلِمًا \* فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا لَا يَخْدِشُ مُسْلِمًا \* أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّ

أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي شُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ \* أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ \* وَسَلَّمَ لَا بَابٍ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقَابَ بَعْضِ \*

١٩٥٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنِي
 أبي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ قَالَ عَلَيْ
 عَبْدُاللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ \*

1907 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ أُبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَرْجَعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ \*

١٩٥٧ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى حَدَّنَنَا يَحْيَى حَدَّنَنَا أَنْ يَحْيَى حَدَّنَنَا أَنْ سِيرِينَ عَنْ عَبْ اللهِ حَدَّنَنَا أَنْ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ هُوَ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ

النَّاسَ فَقَالَ أَلَا تَدْرُونَ أَيُّ يَوْم هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرٍ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَام قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ثُمُّلْنَا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّع يُبَلِّغُهُ لِمَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ فَكَانَ كَذَلِكَ قَالَ لَا تَرْْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقَابَ بَعْضَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ حُرِّقَ ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ حِينَ حَرَّقَهُ ّجَارِيَةُ ابْنُ قُدَامَةَ قَالَ أَشْرِفُوا عَلَى أَبِي بَكْرَةَ فَقَالُوا هَذَا أَبُو بَكْرَةَ يَرَاكَ قَالَ عَبْدُالرَّحْمَن فَحَدَّتْنِي أُمِّي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ دَخَلُوا عَلَيَّ مَا بَهَشْتُ بِقَصَّبَةٍ \*

فَانَ لُو دَّحَلُوا عَلَيْ مَا بَهِ سَبَ بِفُصْبَةٍ مَا بَهُ اللَّهِ عَنْ الْمَكَابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيْسِ كَابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِكْرُمَةَ عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْهما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْهما قَالَ تَرْتَدُوا بَعْدِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرْتَدُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْربُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْض \*

خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ \*

کا کوئی دوسر انام بیان فرمائیں گے، آپ نے فرمایا کہ یہ بوم نحر نہیں ے؟ ہم نے کہاہاں یار سول اللہ ﷺ! آپ نے فرمایا کہ یہ کون ساشہر ے؟ كيايد بلده حرام نہيں ہے؟ ہم نے كہاجي ہاں! يار سول الله، آپُ نے فرمایا، تمہاری جانیں اور تمہار امال اور تمہاری عزت اور تمہاری کھال ایک دوسرے پر حرام ہیں، جس طرح اس مہینہ میں اس شہر میں آج کے دن کی حرمت ہے، س لو، کیا میں نے پہنچادیا؟ ہم نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا، یا اللہ گواہ رہ، جو لوگ موجود ہیں وہ ان کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں، اس لئے کہ اکثر پہنچانے والے اس کو پہنچاتے ہیں، جو ان سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو (چنانچہ ایسا ہی ہوا) آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کافرنہ ہو جانا، کہ ایک دوسرے کی گر د نیس مارنے لگو،جب وہ دن تھاجس دن ابن حضرمی کو جلایا گیا، جبکہ ان کو جاریہ بن قدامہ نے جلایا تو کہا کہ ابو بکرہ کو دیکھو (وہ مطیع ہے یا نہیں) لوگوں نے کہا، وہ ابو بکرہ ہیں، تم بھی دیچہ رہے ہو، عبدالرحمٰن کابیان ہے کہ مجھ سے میری ماں نے ابو بکرہ کا قول نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ میرے پاس آ جاتے، تو میں انہیں ایک تکا بھی نہ مار تا۔

۱۹۵۸۔ احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عکرمد، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ میرے بعد پھر کافرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

1909۔ سلیمان بن حرب، شعبہ، علی بن مدرک، ابوزر عد بن عمر و بن جر ریا ہے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ عظیم نے جمتہ الوداع کے موقعہ پر فرمایا کہ لوگوں کو خاموش ہوگئے تو فرمایا، کہ میرے بعد کا فرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گرد نیں مارنے لگو۔

باب ۱۱۱۳-ایک ایبا فتنہ آئے گا، کہ اس زمانہ میں بیٹا ہوا آدمی کھڑے آدمی سے بہتر ہوگا۔

197٠ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عِبْ الْبِرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَحَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فَيهَا وَيْرَ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفُ فَكَا لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ فَمَنْ وَجَدَا مِنْهُا مَلْحَةً أَوْ مَعَاذًا فَلْيُعُذْ بِهِ \*

1971 - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتَنَّ الْقَاعِدُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتَنَّ الْقَاعِدُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْقَاعِمُ وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ حَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا حَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مُعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ \*

١١١٥ بَابِ إِذَا الْتَقَيِّ الْمُسْلِمَانِ سَنْفَهُمَا\*

آ ٩٦٢ أ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ رَجُلِ لَمْ يُسَمِّهِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ خَرَجْتُ بَسِلَاحِي لَيَالِي الْفِتْنَةِ فَاسْتَقْبَلَنِي قَالَ خَرَجْتُ بَسِلَاحِي لَيَالِي الْفِتْنَةِ فَاسْتَقْبَلَنِي أَبُو بَكُرَةً فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ أُرِيدُ نُصْرَةَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَاحَة رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَاحَة الْمُسْلِمَان بسَيْفَيْهِمَا فَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ قِيلَ فَهَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرادَ قِيلَ فَهَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرادَ

1970۔ محمد بن عبید الله، ابراہیم بن سعد، سعد، ابو سلمه بن عبدالر حمٰن حضرت ابو ہریرہ سے دوایت کرتے ہیں اور ابراہیم صالح بن کیسان، ابن شہاب، سعید بن میتب، حضرت ابوہریہ سے روات کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله عظیمہ نے فرمایا، عنظریب ایسے فقنے آئیں گے کہ اس وقت میں بیضا ہوا آدمی کھڑے ہونے والے آدمی سے اور کھڑا ہونے والا، پیدل چلنے والے سے بہتر ہوگا، جو شخص ان میں ہوگا اور پیدل چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، جو شخص ان میں مبتلا ہوگا تولوگا اس کو ہلاک کردیں گے اس لئے جو شخص کوئی ٹھکانایا بناہ کی جگہ پائے تواس کی پناہ لے لے۔

ا ۱۹۲۱۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، ابو ہریراً سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عنقریب ایسے فتنے آئیں گے کہ اس زمانہ میں بیشا ہوا آدمی کھڑے آدمی سیدل چلنے والے سے بہتر ہو گاور پیدل چلنے والے سے بہتر ہوگاور کھڑا آدمی ہتلا گاور پیدل چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، جو شخص ان میں مبتلا ہوگا تولوگ اس کو ہلاک کر دیں گے اس لئے جو شخص کوئی ٹھکانایا پناہ کی جگہیائے تواس کی پناہ لے لے۔

باب ۱۱۱۵۔ دومسلمانوں کا تلواریں لے کرایک دوسرے کے مقابل ہونے کابیان۔

194۲- عبدالله بن عبدالوہاب، حماد، ایک شخص سے روایت کرتے ہیں، جن کانام انہوں نے بیان نہیں کیا کہ وہ حسن بھری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ فتنے کے زمانہ میں، میں اپنے ہتھیار لے کر نکلا، توابو بحرہ میرے سامنے آئے اور پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ میں نے کہا کہ میر اارادہ ہے کہ رسول الله عظیم کے چھازاد بھائی کی مدد کروں، ابو بحرہ نے کہا کہ رسول الله عظیم نے فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان تلواریں(۱) لے کرایک دوسرے کے مقابل ہوں تو جب دونوں جبنی ہیں، کسی نے بوچھا کہ قاتل تو خیر ہو سکتا ہے، لیکن دونوں جبنی ہیں، کسی نے بوچھا کہ قاتل تو خیر ہو سکتا ہے، لیکن

لے ان لڑنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی دنیاوی عہدے یامال ودولت کی لالچ میں آپس میں لڑتے ہوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کی باہمی جنگیں اس زمرے مین نہیں آتیں اس لئے کہ ان حضرات میں سے ہر فریق دین کا طالب تھااور حق کی اتباع میں لڑرہاتھا جس میں ایک فریق سے خطاءاجتہادی ہوئی جس پروہ بھی اجرکا مستحق ہے۔

قَتْلَ صَاحِبهِ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِأَيُّوبَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ يُحَدِّثَانِي بهِ فَقَالًا إنَّمَا رَوَى هَذَا الحَدِيثَ الْحَسَنُ عَنَ الْأَحْنَفِ بْن قَيْس عَنْ أَبِي بَكْرَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهَٰذَا وَقَالَ مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَاً أَيُّوبُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَرَوَاهُ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِالْعَزيزِ عَبْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَقَالَ غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ربْعِيِّ بْن حِرَاش عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَلَمْ يَرْفَعْهُ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ \* ١١١٦ بَابِ كَيْفَ الْأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ

١٩٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثْنَا ابْنُ جَابِرِ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةً بْنَ ٱلْيَمَان يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْنَحْيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرُّ مِنْ خَيْرِ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَحَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلْ بَغْدَ ذَلِكَ الْحَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ

مقتول کیوں؟ آپؑنے فرمایا کہ اس نے اپنے ساتھی کو قتل کرنا حیاہا تھا اور حماد بن زیدنے کہا کہ میں نے یہ حدیث ابوب اور پوٹس بن عبید ہے بیان کی اور میر اارادہ تھا کہ وہ دونوں مجھ سے اس حدیث کو بیان کریں، تو دونوں نے کہا کہ اس حدیث کو حسن نے احنف بن قیس ہے انہوں نے ابو بکرہ سے روایت کی ہے۔امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم ے سلیمان نے بواسطہ حمادیہ حدیث بیان کی اور مؤمل نے کہا کہ مجھ سے حماد بن زید نے بواسطہ ابوب وانس و مشام و معلیٰ بن زیاد، حسن سے انہوں نے احف سے، انہوں نے ابو بکرہ سے، ابو بکرہ نے آ تخضرت علی سے روایت کی اور معمر نے اسے ابوب سے روایت کیا، اور بکار بن عبدالعزیز نے بواسطہ اپنے والد ابی بکرہ سے اسے روایت و غندرنے بواسطه شعبه، منصور، ربعی بن حراش، ابی بکره، آنخضرت علی سے بیہ حدیث روایت کی اور سفیان نے منصور ہے اسے نقل کرنے میں مر فوعار وایت نہیں کیا۔

باب ۱۱۱۲ جب جماعت نه هو تو معامله کیسے طے ہو۔

١٩٦٣ محد بن مثني، وليد بن مسلم، ابن جابر، بسر بن عبيد الله، حضرمی، ابوادریس، خولانی، حذیفہ بن یمان سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ساکہ لوگ رسول اللہ عظیمہ سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں آپ سے شرکے متعلق ہو چھاکر تاتھا اس خوف سے کہیں وہ مجھے نہ یالے چنانچہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول الله عَلِينية مم جابليت اور برائي ميس تص الله تعالى في مارك یاس یہ خیر جھیجی تو کیااس خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! میں نے پوچھا کہ اس شر کے بعد بھی خیر ہوگا، آپ نے فرمایا کہ ہاں اور اس میں کچھ د ھواں ہو گامیں نے بو چھا کہ اس کاد ھواں کیاہو گا آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ میرے طریقے کے خلاف چلیں گے ان کی بعض باتیں تو حمہیں اچھی نظر آئیں گی اور بعض باتیں بری نظر آئیں گی، میں نے یو چھاکیااس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں! کچھ لوگ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے ،جوان کی دعوت کو قبول کرے گاوہ اس کو جہنم میں

أَحَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ مِنْ جَلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَذْرَكَنِي ذَلِكَ بَأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَذْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلّها وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بَأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ \*

١١١٧ بَاب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَثِّرَ سَوَادَ الْفِتَن وَالظَّلْمِ \*

- ﴿ اللّهِ مَا اللّهِ مِنْ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا اللّهِ مَنْ يَزِيدَ حَدَّثَنَا اللّهِ الْأَسُودِ وَقَالَ اللّهِ وَعَيْرُهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللّهِ الْأَسُودِ وَقَالَ قُطِعَ عَلَى أَهْلٍ اللّهَدِينَةِ بَعْثٌ فَاكْتَبْتُ فِيهِ فَلَقِيتُ عِكْرِمَة الْمَدْيِنَةِ بَعْثٌ فَاكْتَبْتُ فِيهِ فَلَقِيتُ عِكْرِمَة فَالْحَبْرُنِي الْمَدْيِنَةِ بَعْثٌ فَاكْتُبْتُ فِيهِ فَلَقِيتُ عِكْرِمَة فَالْحَبْرُنِي الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَالْتِي السّهُمُ فَيُرْمَى فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ السّهُمُ فَيُرْمَى فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ السّهُمُ فَيُونِينَ عَلَى ( إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى ( إِنَّ الَّذِينَ يَضْرُبُهُ فَيَقْتُلُهُ فَأَنْزِلَ اللَّهُ تَعَالَى ( إِنَّ الَّذِينَ يَضَرْبُهُ فَيَقْتُلُهُ فَأَنْزِلَ اللَّهُ تَعَالَى ( إِنَّ الَّذِينَ يَضَرَّبُهُ فَيَقْتُلُهُ فَأَنْزِلَ اللَّهُ تَعَالَى ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّلُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ) \*

١١١٨ بَابِ إِذَا بَقِيَ فِيَ حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ \*

٩٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ حَدَّثَنَا حُدَّثَنَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخِرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ اللَّهِ عَلَمُوا مِنَ الْقُرْآن ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ

ڈال دیں گے میں نے عرض کیا، یار سول اللہ علیہ آپ ان لوگوں کی کچھ حالت ہم سے بیان فرمائیں، آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری ہی قوم میں سے ہوں گے اور ہماری ہی زبان میں گفتگو کریں گے میں نے میں نے عرض کیا کہ اگر میں وہ زمانہ پالوں، تو آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں، فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور اان کے امام کے ساتھ رہو، میں نے کہا کہ اگر ان کی جماعت اور امام نہ ہو تو فرمایا کہ ان تمام جماعتوں سے علیحد ہو جا، اگر چہ تجھے در خت کی جڑ چبانی پڑے یہاں تک کہ اس حال میں تیری موت آ جائے۔

بابے الا۔اس شخص کا بیان جس نے فتنے اور ظلم کی جماعت بڑھانے کو مکروہ سمجھا۔

الا الا الله بن بزید، حیوة وغیرہ، ابوالا سود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا، کہ مدینہ کے لوگوں کا ایک لشکر لڑائی کے لئے بھیجا گیااور میں بھی اس میں شریک کیا گیا میں عکر مہ سے ملااور الن سے بیان کیا توانہوں نے مجھے سختی سے منع کیا، پھر کہا کہ مجھ سے ابن عباس نے بیان کیا کہ مسلمانوں میں سے بچھ لوگ مشر کین کے ماتھ ہو کر ان کے گروہ کو رسول اللہ عیالیہ پر لڑائی کے لئے بڑھایا کرتے سے چنانچہ جو تیر آتا توان ہی میں سے ایک کسی کو لگتااور اس کو قتل کرتی تھی پھر اللہ تعالیٰ قتل کرتا، یاوہ تلوار مارتے سے ، توانہیں کو قتل کرتی تھی پھر اللہ تعالیٰ فیر آیت نازل فرمائی۔

لیعنی وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں۔اس حال میں کہ وہ اپنے آپ بر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔

باب ۱۱۱۸۔اس امر کا بیان کہ جب لوگ کوڑے کی طرح رہ جائیں گے۔

1940۔ محمد بن کثیر، سفیان، اعمش، زید بن وہب، حذیفہ ہے، روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظامی نے ہم سے دو ، تیں کیں، اور ایک کا انظار کر یا ہوں، آپ نے ہم سے بیان فرمایا تھا کہ امانت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی گئی ہے اور پھر انہوں نے قرآن سے جانا اور سنت سے جانا، اور ہم سے آپ نے اس کے اٹھوائے جانے کاذکر کیا، آپ نے فرمایا ور ہم سے آپ نے اس کے اٹھوائے جانے کاذکر کیا، آپ نے فرمایا

السَّنَّةِ وَحَدَّنَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظُلُّ أَتَرُهَا مِثْلَ أَثَر الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى فِيهَا أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَر الْمَحْلِ كَحَمْر دَحْرَجْتَهُ عَلَى رَجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي وَيُصَابِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي وَيُصَابِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي وَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانِ رَجُلًا أَمِينًا وَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانِ رَجُلًا أَمِينًا وَيُقَالُ وَيُقَالُ وَمَا أَظْرَفُهُ وَمَا أَظْرَفُهُ وَمَا أَخْدَهُ وَمَا أَخْدَهُ وَمَا أَخْدَهُ وَمَا أَخْدَهُ وَمَا أَخْدَهُ كَانَ مُسْلِمًا وَقَلَا وَقَلَا أَبَالِي أَيُكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لَكُونًا وَلَكُمْ أَبَائِيعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا \*

١١١٩ بَابِ التَّعَرُّبِ فِي الْفِتْنَةِ \* مَاتِمٌ عَنْ الْفِتْنَةِ \* حَدَّنَنَا قُتْنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا الْبَ الْكُوعَ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ قَالَ لَمَّ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ قَالَ لَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبَيْدِ قَالَ لَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً بَنْ الْأَكُوعَ إِلَى الرَّبُدَةِ وَتَوَوَّجَ هُنَاكَ الْمِرَأَةُ وَوَلَدَتْ لَكَ أَوْلَادًا فَلَمْ يَزَلُ بْهَا حَتَّى قَبْلَ أَنْ وَوَلَدَتْ لَكَ الْمَدِينَةَ \*

يَّارَ اللَّهِ مِنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِي اللَّه عَنْهَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهُ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ حَيْرٌ مَالِ الْمُسْلِم غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ خَيْرٌ مَالِ الْمُسْلِم غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ

کہ مردمومن سوئے گا پھر امانت اس کے دل سے اٹھائی جائے گی اس کااثر مثل دہبہ کے نشان کے رہ جائے گا، پھر سوئے گا تواس کااثر ایسا رہ جائے گا، پھر سوئے گا تواس کااثر ایسا رہ جائے گا، جیسے کسی کام کے کرنے کااثر ہاتھ میں رہتا ہے، یا کسی پنگاری کو تونے اپنے پیر پر لڑھکا دیا ہو تو تو اس کا آبلہ دیکھے، کہ اس میں پچھ بھی نہ ہو اور لوگ خرید و فروخت کریں گے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی امانت کو ادانہ کرے گا اور کہا جائے گا کہ بی فلال میں ایک مردامین ہے اور کہا جائے گا کہ فلال میں قدر ظریف اور کہا جائے گا کہ فلال مردکس قدر خوشیار ہے حالا نکہ اس کے قلب میں رائی برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ ایک زمانہ مجھ پر ایسا گزر چکا ہے کہ میں پرواہ نہیں کر تا تھا کہ تم میں سے کس سے خرید و فروخت کروں، اگر وہ مسلمان ہو تا تو اس کااسلام مجھ کو دلا دیتا، اور اگر نفر انی ہو تا تو مجھ کو سامان عی دلا دیتا اور اب تو میں فلاں فلال سے ہی خرید و فروخت کروں۔ اس کا سامی دلا دیتا اور اب تو میں فلاں فلال سے ہی خرید و فروخت

باب۱۱۱۹۔ فتنہ کے وقت جنگل میں رہنے کا بیان۔

۱۹۲۷۔ قتیبہ بن سعید، حاتم، یزید بن ابی عبید، سلمہ بن اکوع سے
روایت کرتے ہیں کہ وہ حجاج کے پاس گئے تو حجاج نے کہا کہ اے ابن
اکوع! تم ہجرت سے النے پاؤں پھر گئے کہ جنگل میں جارہ، انہوں
نے کہا کہ نہیں، لیکن رسول اللہ علیہ نے مجھے جنگل میں رہنے کی
اجازت دی تھی، یزید بن ابی عبید سے منقول ہے انہوں نے بیان کیا
کہ جب حضرت عثمان بن عفان قبل کئے گئے سلمہ بن اکوع مقام زبذہ
کی طرف چلے گئے اور وہیں ایک عورت سے نکاح کیا۔ جس سے ان
کی طرف چلے گئے اور وہیں ایک عورت سے نکاح کیا۔ جس سے ان
کے چند بچ ہوئے اور برابر وہیں رہے۔ یہاں تک کہ موت سے
چندراتیں پہلے مدینہ میں چلے آئے تے تھے۔

1972 عبداللہ بن بوسف، مالک، عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن ابی صعصعہ عبداللہ بن ابی صعصعہ ، حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی وہ جنہیں لے کر پہاڑی چو ہیوں اور بارش کے رہنے کی جگہ پر چلا جائے گا تاکہ اپنے دین کو فتوں سے بچالے۔

باب ۱۱۲۰ فتنوں سے پناہ مانگنے کا بیان۔

١٩٦٨ معاذبن فضاله، ہشام، قاده، حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ لوگ نبی میں سے سوال کرتے یہاں تک کہ جب بکثرت سوال کرنے لگے توایک دن نبی میل منبر بر چڑھے اور فرمایا کہ تم مجھ سے جو بھی سوال کروگے میں اس کاجواب دول گا، میں اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگااس وقت ہر شخص اپنامنہ اپنے کپڑے میں ڈال کررور ہاتھاا کی مخص سامنے آیا، جب گالی گلوچ ہو ٹی توایخ باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف منسوب کیا جاتا،اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ﷺ میراباپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ حذافہ ہے، پھر حضرت عمرؓ ظاہر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم اللہ ے راضی ہوئے جورب ہے اور دین اسلام اور محمد پر جورسول ملاق ہیں راضی ہوئے، ہم برے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانکتے ہیں، تو نبی اللہ نے فرمایا کہ میں نے خیر شرکو آج کی طرح بھی نہیں دیکھا میرے سامنے جنت اور دوزخ کی صورت پیش کی گئی یہاں تک کہ میں نے دونوں کو دیوار کے پاس دیکھا، قنادہ نے کہاکہ یہ حدیث اس آیت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ اے ایمان والو!الی چیزوں کے متعلق سوال مت کرو کہ اگر تمہارے لئے وہ ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری معلوم ہوں اور عباس نرسی نے کہا کہ ہم سے بزید بن زر لیع بواسطه سعید قیادہ،انس ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے اسی طرح فرمایااور کہاکہ ہر شخص اینے سر کو كيرول ميں ليينے ہوئے رور ماتھا اور حضرت عمر فے عائدا بالله من سوء الفتن كهايا عوذ بالله من سوء الفتن كهااورامام بخارى كبت ہیں کہ مجھ سے خلیفہ نے بواسط بزید بن زریع نے سعیدسے اور معتمر نے اینے والد سے انہوں نے قادہ سے روایت کی کہ حضرت انس اُ نے نمی سی اللہ من شرار وایت کی عائدا بالله من شرالفتن

باب ۱۱۲۱۱ - آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد که فتنه مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ الْحِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ \* الْحِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ \* التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ \*

١٩٦٨ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ سَأَلُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم الْمِنْبَرَ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْء إِلَّا بَيَّنْتُ لَكُمْ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا فُإِذَا كُلُّ رَجُل لَافٌّ رَأْسَهُ فِي ثُوْبِهِ يَبْكِي فَأَنْشَأَ رَحُلٌ كَانُّ إِذَا لَاحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ أَبِي فَقَالَ أَبُوكَ حُذَافَةٌ ثُمٌّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينًا باللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبَمُحَمَّدٍ رَسُولًا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءٍ الْفِتَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ فِيَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطٌّ إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِيَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَائِطِ فَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ هَذِهِ الْآيَةِ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ ) وَقَالَ عَبَّاسٌ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنسًا حَدَّنَّهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَقَالَ كُلُّ رَجُلِ لَاقًا رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِنِي وَقَالَ عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ أَوْ قَالَ أَعُوذُ باللَّهِ مِنْ سَوْأًى الْفِتَن و قَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَمُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَقَالَ عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ شُرِّ الْفِتَنِ \* ١١٢١ بَابِ قَوْلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ \*

١٩٦٩ - حَدَّنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ الْفِئِنَةُ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَان أَوْ قَالَ قَرْنُ الشَّمْسِ \*

١٩٧٠ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا لَيْتُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْمَشْرِقَ يَقُولُ أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانَ \* هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانَ \* هَا هُنَا مِنْ حَيْثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا أَزْهَرُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكُرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ مَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمَنِنا قَالُ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمَنِنا اللَّهُ وَفِي نَجْدِنَا فَأَطُنَهُ قَالُ فِي يَمَنِنا النَّائِيةِ هُنَاكَ الرَّلُولُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الْفِي اللَّهُ عَلَيْلُمُ وَفِي نَجْدِنَا فَأَطُنَهُ قَالَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُمَاكُ أَلْوَلُ وَالْفِيتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الْفَيْسُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرْنُ الْفَيْسُونَ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الْفَيْسُونَ الْمَالِلَةِ هُمَاكَ اللَّهُ وَفِي نَجْدِنَا فَأَعْلَى فَعِي الْمَالُمُ عَرْنُ الْفَالِنَا فَيَعْلُكُ الْفَيَالُ وَالْمَالِي الْمَنْ الْفِي الْمَالِي الْمُنْ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمَنْ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

آبَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانِ عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَجَوْنَا أَنْ يُحَدِّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَجَوْنَا أَنْ يُحَدِّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَجَوْنَا أَنْ يُعَدِّنَنَا حَسَنًا قَالَ فَبَادَرَنَا إلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ حَدِّثَنَا عَنِ الْقِتَالَ فِي الْفِتْنَةِ وَاللَّهُ يَقُولُ ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِيْنَةٌ ) فَقَالَ يَقُولُ ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِيْنَةٌ ) فَقَالَ

1919۔ عبداللہ بن محمد، ہشام بن یوسف، معمر، زہری، سالم اپنے والد ے، وہ آنخضرت علیات ہے۔ وہ آنخضرت علیات ہے۔ وہ آنخضرت علیات مبر کے پہلو میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ فتد اس طرف ہے، فتند اس طرف ہے، فتند اس طرف ہے، جہال سے شیطان کاسینگ (۱) نکلے گایا فرمایا کہ سورج کاسینگ نکلے گا۔

1946۔ قتیبہ بن سعید، لیث، نافع، حضرت ابن عمرؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنخضرت علی کو فرماتے سنا اور اس وقت آپ کے فرمایا کہ س لو، فتنہ اس طرف ہرائے کارخ مشرق کی طرف تھا، آپ نے فرمایا کہ س لو، فتنہ اس طرف ہراں ہے شیطان کاسینگ نکلے گا۔

ا ۱۹۷ علی بن عبداللہ، از ہر بن سعد، ابن عون، نافع، ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ نے فرمایا کہ یاللہ ہمارے یمن میں برکت عطا مرا، یا اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے نفر میں، آپ نے فرمایا، یا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما، او گول نے کہ شاید کے کہایار سول اللہ علیہ اور ہمارے نجد میں میر اخیال ہے کہ شاید آپ نے تیسری بار فرمایا کہ یہاں زلز لے ہوں گے اور فتنے ہوں کے اور و ہیں سے شیطان کاسینگ طلوع ہوگا۔

ا ۱۹۷۲۔ اسحاق واسطی، خالد، بیان ، وبرہ بن عبدالرحمٰن، سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کے پاس عبداللہ بن عمر آئے ہم نے امید کی کہ وہ ہم سے کوئی اچھی صدیث بیان کریں گے، ان کا بیان ہے کہ ہم سے ایک شخص آگ بڑھ گیااور کہا، اے ابو عبدالرحمٰن ہم سے فتنہ میں جنگ کرنے کے متعلق بیان سیجے، اور اللہ تعالی فرما تاہے کہ ان سے جنگ کرو یہاں متعلق بیان سیجے، اور اللہ تعالی فرما تاہے کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، ابن عمر نے کہا کہ تیری ماں تھے کو گم کرے تو

طاشیہ (۱) شیطان کے سینگ سے کیام اد ہے ؟اس بارے میں محد ثین نے مخلف اقوال بیان فرمائے ہیں (۱) حقیقتا سینگ ہوں گے (۲) سینگ سے مراد شیطان کی وہ قوت ہے جس سے وہ لوگوں کوگرویدہ کر تاہے (۳) سورج کے طلوع کے وقت شیطان آگے کھڑا ہو جاتاہے تاکہ عبادت کرنے والوں کے سجدوں کودیکھ کریہ کہہ سکے کہ یہ لوگ میری عبادت کررہے ہیں۔

هَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ إِنَّمَا كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الدُّحُولُ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ \*

١١٢٢ بَابِ الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْر وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ خَلَفِ بْن حَوْشَبٍ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتَمَثَّلُوا بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ عِنْدَ الْفِتَنِ قَالَ امْرُو الْقَيْسِ ٱلْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةً تَسْعَى بزينَتِهَا لِكُلِّ جَهُول حَتَّى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا وَلَّتْ عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيل شَمْطَاءَ يُنْكُرُ لَوْنُهَا وَتَغَيَّرَتْ مَكْرُوهَةً لِلشَّمِّ وَالتَّقْبيل ١٩٧٣ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْنَ غِيَاتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَلَّثَنَاً شَقِيقٌ سَمِعْتُ خُذَيْفَةَ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ قَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ فِتْنَةُ الرَّجُلُّ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَحَارِهِ تُكَفَّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ وَلَكِنِ الَّتِي َ تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ عُمَرُ أَيُكْسَرُ ٱلْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ بَلْ يُكْسَرُ قَالَ عُمَرُ إِذًا لَا يُغْلَقَ

أَبَدًا ۚ قُلْتُ أَجَلْ قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ أَكَانَ غُمَرُ يَعْلَمُ

الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدِ لَيْلَةً

جانتاہے کہ فتنہ کیاہے؟ محمد ﷺ تو صرف مشر کین سے جنگ کرتے سے اور کا فروں کے دین میں داخل ہونا فتنہ ہے آپ کی جنگ ملک کی خاطر نہیں تھی جیسی تم کرتے ہو۔

باب ۱۲۲۱۔ اس فتنہ کا بیان جو دریا کی طرح موجزن ہو گااور ابن عیدنہ نے خلف بن حوشب سے نقل کیا کہ لوگ فتنوں کے وقت ان اشعار کو مثال کے طور پر پڑھنا بہتر سمجھتے تھے امر وَالقیس نے کہاہے کیے

(۱) جنگ پہلے توایک ممسن لڑکی معلوم ہوتی ہے کہ ہر جاہل کے سامنے اپنی زینت کے ساتھ دوڑتی ہے۔

(۲) یہاں تک کہ جب تعل ہو جاتی ہے اور اس کے شعلے بھڑک آٹھتے ہیں تووہ بغیر شوہر والی بڑھیا کی طرح پیٹھ پھیر لیتی ہے۔ (m) سفید وسیاہ بال ہو کراس کارنگ برامعلوم ہونے لگتاہے اور متغیر ہو کر سو نگھنے اور بوسہ بازی کیلئے مکر وہ ہو جاتی ہے۔ ٣١٢- عمر بن حفص بن غياث، حفص بن غياث، اعمش، شقيق، حذیفہ سے نقل کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سناکہ ہم حضرت عمر کے پاس بیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے کہاکہ تم میں سے کسی کونبی ﷺ کارشاد فتنے کے متعلق یاد ہے، حذیفہ نے کہا کہ اپنے گھر والوں اور اولاد اور پڑوسی کے متعلق فتنہ میں جو آدمی پڑ جاتا ہے اس کے لئے نماز اور صدقہ اچھی باتوں کا تھم اور بری باتوں سے روکنا کفارہ بن جاتے ہیں، حضرت عمر نے کہاکہ میں تم ہے اس کے متعلق نہیں پوچھ رہا ہوں بلکہ اس فتنہ کے متعلق پوچھ رہا ہوں جو دریا کی موج کی طرح موجزن ہوگا، حذیفہ نے کہاکہ اے امیر المومنین آپ کواس سے ڈرنا نہیں جاہے اس لئے کہ آپ کے اور اس کے در میان ایک بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر نے کہاکہ وہ دروازہ توڑا جائے گایا کھولا جائے گا، کہا توڑا جائے گا، حضرت عمر نے کہا کہ پھر مبھی بند نہ ہوگامیں نے کہاہاں، ہم نے حذیفہ سے بو چھا، کیا عمر اس دروازے کو جانتے تھے، کہا ہاں جس طرح میں جانتا ہوں، کہ کل دن کے بعد

وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثَتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ فَهَبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنِ الْبَابُ قَالَ عُمَرُ \*

١٩٧٤ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ خَرَجَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطَ جَلَسْتُ عَلَى بَابِهِ وَقُلْتُ لَأَكُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْنِي فَلَهَبَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَى حَاجَتَهُ وَجَلَسَ عَلَى قُفِّ الْبِئْرِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ فَحَاءَ أَبُو بَكْرِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ فَقُلُّتُ كُمَا أَنْتَ حَتَّى ۚ أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَوَقَفَ فَجئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَبُو بَكْر يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ قَالَ ائذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَدُّخَلَ فَجَاءَ عَنْ يَمِينِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ فَجَاءَ عُمَرُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَّكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجَاءَ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ فَدَلَّاهُمَا فِي الْبئر فَامْتَلَأَ الْقُفُّ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَحْلِسٌ ثُمَّ حَاءً غَثْمَانُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْحَنَّةِ مَعَهَا بَلَاءٌ يُصِيبُهُ فَدَحَلَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَهُمُ مَجْلِسًا فَتَحَوَّلَ حَتَّى جَاءَ مُقَاٰبِلَهُمْ عَلَى شَفَةِ الْبَعْرِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ

رات آئے گی،اس لئے کہ میں نے ایسی حدیث بیان کی تھی جوغلط نہ تھی، شقیق نے کہا کہ ہم کو دروازے کے متعلق پوچھنے میں ڈر معلوم ہوا تو میں نے مسروق سے کہا، انہوں نے پوچھا دروازہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عمر شھے۔

١٩٤٨ سعيد بن الي مريم، محد بن جعفر، شريك بن عبد الله، سعيد بن میتب، ابومولی اشعریؓ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی باغ کی طرف رفع حاجت کے لئے نکاے اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے نکا جس باغ میں آپ داخل ہوئے تو میں دروازے پر بیٹھ گیااور میں نے اینے جی میں کہا کہ آج آنخضرت صلى الله عليه وسلم كادر بان مول گا، حالا نكه آپ نے حكم نہیں دیا تھا، آنخضرت عظیہ تشریف لے گئے اور حاجت سے فارغ ہوئے ادر کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول کر کنویں میں اٹکا دیں، حضرت ابو بکر آئے اور داخل ہونے کی اجازت جابی میں نے کہاکہ بہیں کھہر کے یہاں تک کہ میں آپ کے لئے اجازت لے آؤل، میں نی عظم کی خدمت میں آیااور میں نے عرض کیایا نبی اللہ! حضرت ابو بمر اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا که اندر آنے دواور ان کو جنت کی خوشخبری دے دو، وہ نبی عظیم کے دائیں طرف آئے اور اپنی پنڈلیاں کھول کر کنویں میں افکا دیں، پھر حفرت عمر آئے میں نے کہا یہیں تھہر نے یہاں تک کہ میں آپ کے لئے اجازت لے آؤں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے عرض کیایا ہی اللہ حضرت عمر اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، آپؓ نے فرمایا کہ اندر آنے دواوران کو جنت کی خوشخری رے دو،وہ نبی میلیڈ کی بائیں طرف آئے اور اپنی پنڈلیاں کھول کر كنويل ميں لشكاديں، وہ منڈير بھر گئي اور بيٹھنے كى جگہ نہ رہى، پھر حضرت عثان ا کے میں نے کہاکہ یہیں مھہر کے تاکہ میں آپ کے لئے اجازت لے لوں، آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان کواندر آنے دواور جنت کی خوشخبر ی دے دو!اور اس کے ساتھ بلائیں ہوں گی جوان کو بہنچیں گی، وہ اندر آئے اور ان لوگوں کے پاس بیٹنے کی جگہ نہ پائی تو وہاں سے پھر کر آپ کے سامنے کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئے اور اپنی یندلیاں کھول کر کنویں میں افکا دیں، ابومویٰ کا بیان ہے کہ میں تمنا

دَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ فَجَعَلْتُ أَتَمَنَّى أَحًا لِي وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَأْتِيَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَتَأُوَّلْتُ ذَلِكَ قُبُورَهُمُ اجْتَمَعَتْ هَا هُنَا وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ \* ١٩٧٥ - حَدَّثَنِي بشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ قِيلَ لِأُسَامَةَ أَلَا تُكَلَّمُ هَذَا قَالَ قَدْ كَلَّمْتُهُ مَّا دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَفْتَحُهُ وَمَا أَنَا بِالَّذِي أَقُولَ لِرَجُلِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَمِيرًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَنْتَ خَيْرٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُحَاءُ برَجُلَ فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنَ الْحِمَّارِ برَحَاهُ فَيُطِيفُ بهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانُ أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَغْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بالْمَعْرُوفِ وَلَا أَفْعَلُهُ وَأَنْهَى عَنَ الْمُنْكَرِ وَأَفْعَلُهُ \*

١١٢٣ بَاب

١٩٧٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَم حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَن الْحَسَن عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْحَمَلِ لَمَّا بِلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارَّسًا مَلَّكُوا الْبَنَّةُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً \* ١٩٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِين حَدَّثَنَا أَبُو مَرْيَمَ عَبْدُاللَّهِ بُّنُ زيَادٍ الْأَسَدِيُّ قَالَ لَمَّا سَارَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَائِشَةُ إِلَى الْبَصِيْرَةِ بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِر وَحَسَنَ بُّنَ عَلِيٌّ فَقَدِمَا عَلَيْنًا الْكُوفَةَ فَصَعِدًا الْمِنْبَرَ فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ فَوْقَ الْمِنْبَرِ فِي أَعْلَاهُ

کرنے لگا کہ میرا بھائی بھی اس وقت آ جاتا تاکہ اس کو بھی جنت کی خوشخری مل جائے، ابن میتب کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بیہ تاویل کی کہ ان کی قبریں ایک ساتھ ہیں اور حصرت عثان کی قبران سے الگ ہے۔ 1940۔بشر بن خالد، محمد بن جعفر، شعبه، سلیمان، ابووائل سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ اسامہ سے کہا گیا کہ تم ک دں اس کے متعلق کچھ نہیں کہتے ؟ انہوں نے کہا کہ میں بولتا ہوں کیکن اتنا نہیں کہ تمہارے لئے فتنہ کادروازہ کھول دوں اور میں سب ہے پہلے اس کا کھولنے والا ہول میں ایبا آدمی نہیں ہوں کہ ایک شخص کوجودو آدمیوں پرامیر ہویہ کہوں کہ تواچھاہے، حالا نکہ میں نے رسول اللہ عَلِينَةَ كو فرماتے سناكه ايك شخص لايا جائے گااور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور اس طرح یسے گا جس طرح گدھا پیتاہے دوزخ کے تمام لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچیس گے کہ اے فلال شخص کیا تواجھی باتوں کا تھم نہیں کر تاتھااور برائی ے نہیں رو کتا تھا، تووہ کیے گا کہ میں اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا کیکن خود نہیں کر تا تھا،اور برے کاموں سے منع کر تا تھالیکن میں خودان كوكر تاتھا\_

باب ١٢٣١ه (يه باب رجمة الباب عالى)

١٩٤٦ عثمان بن بيثم، عوف، حسن، ابو بكره سے روایت كرتے ہیں انہوں نے کہاکہ مجھ کو جنگ جمل کے زمانہ میں اس کلمہ کے ذریعے الله نفع بنجایا، وه به که جب نبی عظی کو خبر ملی که فارس کے لوگوں نے کسری (۱) کی بیٹی کو بادشاہ بنایا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے حکومت عورت کے سیروگی۔ ١٩٤٨ عبدالله بن محمد، يحيى بن آدم، ابو بكر بن عياش، ابوحمين، ابومریم ،عبداللہ بن زیاد ، اسد ہے روایت کرتے ہیں ، انہول نے بیان کیا که جب طلحه اور زبیر اور حضرت عائشه بصره کی طرف روانه ہوئے تو حضرت علی نے عمار بن ماسر اور حضرت حسین بن علی کو کوفہ بھیجابید دونوں ہارے پاس کوفہ آئے اور منبر پر چڑھ گئے حضرت حسن اور اور حضرت عمار بن باسر اس سے بنچے سیر ھی پر تھے، ہم لوگ ان کے ارو گرداکشے ہوگئے، میں نے عمار بن یاس کو کہتے ہوئے

ل اس کسری کانام شیر وید اور اس کی اس بیٹی کانام جسے انہوں نے بادشاہ بنایا تھا بور ان تھا۔

وَقَامَ عَمَّارٌ أَسْفَلَ مِنَ الْحَسَنِ فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَسَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ إِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ فَسَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ إِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ وَ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْبَتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هَرَ \*

#### ۱۱۲٤ بَاب

١٩٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي غَنِيَّة عَنِ الْحَكَم عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَامَ عَمَّارٌ عَلَى مِنْبرِ عَنِ الْحَوَفَةِ فَذَكَرَ عَائِشَةَ وَذَكَرَ مَسِيرَهَا وَقَالَ إِنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّهَا مِمَّا الْبُتلِيتُمْ \*

مُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَمْرُو سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ مَخْبَةُ أَخْبَرَنِي عَمْرُو سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ دَخَلَ أَبُو مُوسَى وَأَبُو مَسْعُودٍ عَلَى عَمَّارِ حَيْثُ بَعْنَهُ عَلِيٌّ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمْ فَقَالَ مَا رَأَيْنَاكَ أَيْتَ أَمْرًا أَكْرَهُ عِنْدَنَا مِنْ فَقَالَ مَا رَأَيْنَاكَ أَيْتَ أَمْرًا أَكْرَهُ عِنْدَنَا مِنْ عَمَّارٌ مَا رَأَيْتُ مِنْكُما مُنْذُ أَسْلَمْتَ فَقَالَ عَمَّارٌ مَا رَأَيْتُ مِنْكُما مُنْذُ أَسْلَمْتُمَا أَمْرًا أَكْرَهُ عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُما عَنْ هَذَا الْأَمْرِ مُنْذُ أَسْلَمْتُمَا أَمْرًا أَكْرَهُ عِنْدي مِنْ إِبْطَائِكُما عَنْ هَذَا الْأَمْرِ وَكَسَاهُمَا حُلَّةً ثُمَّ رَاحُوا إِلَى الْمَسْجِدِ \* وَكَسَاهُمَا حُلَّةً ثُمَّ رَاحُوا إِلَى الْمَسْجِدِ \* وَكَسَاهُمَا حُلَّةً مُثَا عَنْ أَبِي حَمْزَةً عَنِ اللَّاعُمَ مَنْ مَعْودٍ وَأَبِي مُوسَى وَعَمَّارٍ فَقَالَ أَبُو اللَّامُ مُسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَعَمَّارٍ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ مَا مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلَّالُو شَيْعَتُ لَقُلْتُ فَيْدِ غَيْرِكَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ شَيْعًا مُنْذُ صَحِبْتَ فِيهِ غَيْرَكَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ شَيْعًا مُنْذُ صَحِبْتَ

سنا کہ حضرت عائشہ بھرہ کی طرف روانہ ہو گئی ہیں اور خدا کی قتم وہ دنیا اور آخرت میں نبی علیہ کی بیوی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی متہبیں آزما تا ہے کہ تم حضرت علی کی اطاعت کرتے ہویا حضرت عائش کی اطاعت کرتے ہویا حضرت عائش مصدیقیہ کی اطاعت کرتے ہو۔

## باب ١١٢٨- (يدباب ترجمة الباب عضالي م)

192۸۔ ابو نعیم ، ابن ابی غذیقہ، تھم ، ابو وائل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمالاً کو فد کے منبر پر کھڑے ہوئے اور حضرت عائشہ صدیقة اور ان کی روائگی کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی سے کے بیوی ہیں لیکن ان کی وجہ سے تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ (1)

9-19- بدل بن محمر، شعبہ، عمرو، ابووائل سے روایت کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اور ابو مسعود، حضرت عمار ؓ کے پاس اس وقت گئے جب کہ حضرت علیؓ نے ان کو کو فیوں کے پاس فوج جمع کرنے کو بھیجا تھا ان دونوں نے عمار سے کہا کہ جب سے تم مسلمان ہوئے ہواس وقت سے ہم نے عمہیں اس کام میں جلدی کرنے سے زیادہ براکوئی کام کرتے نہیں دیکھا، حضرت عمار نے کہا کہ جب سے تم دونوں مسلمان ہوئے اس وقت سے میں نے تمہارے اس کام میں دیر کرنے سے زیادہ براکوئی کام کرتے نہیں دیکھا، اور ان دونوں کو ایک ایک جوڑا یہنایا، پھر مسجد کی طرف روانہ ہوگئے۔

• ۱۹۸۰ عبدان، ابو حمزہ، اعمش، شقیق بن مسلمہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ابو مسعود و ابو موسیٰ اور حضرت عمار کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ابو مسعود نے حضرت عمار سے کہا کہ تمہارے علاوہ جس قدر تمہارے ساتھی ہیں ان میں سے ہر! یک کومیں کہہ سکتا ہوں کہ جب سے تم نے رسول اللہ علیات کی صحبت اختیار کی ہے میں ہوں کہ جب سے تم نے رسول اللہ علیات کی صحبت اختیار کی ہے میں

ایہ جنگ جمل کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو ۲ ساھ میں پیش آیااور دونوں جماعتوں کے اکا برین کا ابتد اُلڑائی کا کوئی ارادہ نہ تھا، دونوں طرف کے بچوں نے اولا ایک دوسر سے کو گالی گلوچ شر وع کیااور تیر اندازی کی پھر ان کے ساتھ غلام بھی شریک ہوگئے اور پھر بیو قوف لوگ بھی حتی کہ لڑائی کی آگ بھڑک اٹھی جس میں حضرت علیؓ کے ساتھیوں کا پلہ بھاری رہا جنگ ختم ہونے پر حضرت علیؓ نے اعلان فرمایا کہ دوسر سے لشکر کے کسی بھاگنے والے کا پیچھانہ کیاجائے، نہ مال غنیمت سمیٹنے کی فکر کرواور نہ ہی کسی کے گھر میں داخل ہونا۔

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيَبَ عِنْدِي مِنِ اسْتِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ قَالَ عَمَّارٌ يَا أَبَا مَسْعُودٍ وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ وَلَا مِنْ صَاحِبِكَ هَذَا شَيْعًا مُنْذُ صَحِبْتُمَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا مُنْذُ صَحِبْتُمَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا مُنْذُ صَحِبْتُمَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيَب عِنْدِي مِنْ إِبْطَاقِكُما فِي هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ أَعْيَب عِنْدِي مِنْ إِبْطَاقِكُما فِي هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَكَانَ مُوسِرًا يَا غُلَامُ هَاتٍ حُلَّيْنِ فَأَعْطَى إِحْدَاهُمَا أَبَا مُوسَى وَالْأُحْرَى عَمَّارًا وَقَالَ رُوحَافِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ \*

١١٢٥ بَابُ إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا \* عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ أَنْ عَبْدُاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّه بَقَوْمِ اللَّه عَلْيهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعُذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ المَّهُ بَعْثُوا عَلَى أَعْمَالِهمْ \*

رُبُرُ ١١ بَابِ قُوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ إِنَّ ابْنِي هَذَا لَسَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ \*

مُنْ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ أَبُو مُوسَى وَلَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ وَجَاءَ إِلَى ابْنِ شُبْرُمَةَ فَقَالَ أَدْخِلْنِي عَلَى عِيسَى فَأَعِظَهُ فَكَأَنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ أَدْخِلْنِي عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ لَمَّا عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ لَمَّا سَارَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِي اللَّه عَنْهما إلَى مُعَاوِيةَ بِالْكَتَائِبِ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمُعَاوِيةَ أَرَى كَتِيبَةً لَا تُولِّي حَتَّى تُدْبَرَ أُخْرَاها فَالَ مَعْوَية أَرَى كَتِيبَةً لَا تُولِّي حَتَّى تُدْبَرَ أُخْرَاها قَالَ مَعْوَية أَرَى كَتِيبَةً لَا تُولِّي حَتَّى تُدْبَرَ أُخْرَاها قَالَ مَعْوَية أَرَى كَتِيبَةً لَا تُولِّي حَتَّى تُدْبَرَ أُخْرَاها قَالَ مَعْوَية أَرَى كَتِيبَةً لَا تُولِّي حَتَّى تُدْبَرَ أُخْرَاها قَالَ أَنَا لَهُ اللَّه عَنْ لِفَرْارِي اللَّه عَنْهما إِلَى قَالَ أَنَا لَهُ عَلَي مَا لَهُ عَلَى عَمْرُو اللَّه عَنْهما إلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَنْهما إلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَنْهما إلَى اللَّه عَلَى عَمْرُو اللَّه عَنْهما إلَى اللَّه عَلَى عَمْرُونَ الْعَاسِ لَكُونَا اللَّه عَنْهما إلَى اللَّه عَنْهما إلَى الْعَلَى اللَّه عَنْهما إلَيْه اللَّهُ عَلَى اللَّه عَنْهما إلَى اللَّه عَلَى عَمْرُونَ عَلَى الْمُعْلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلْمُ اللَّه عَلَى اللَه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْعَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللْعَلْمِينَ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللْعُلْمِينَ الْعَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَل

نے اس امر میں جلدی کرنے سے زیادہ کوئی بات عیب کی نہیں دیکھی حضرت عمار نے کہا کہ اے ابو مسعود میں نے تم سے اور تمہارے اس ساتھی سے جب سے کہ تم دونوں نے نبی علیہ کی صحبت اختیار کی ہے اس امر میں تاخیر سے زیادہ کوئی بات عیب کی نہیں دیکھی ہے، حضرت ابو مسعود خوش حال سے، انہوں نے کہا کہ اے غلام دو جوڑے لاؤ، ایک تو حضرت ابو موئی کو دیا اور دوسر احضرت عمار ہو دیا اور کہا کہ تم دونوں جعہ کی طرف جاؤ۔

باب ۱۱۲۵ جب الله تعالی کسی قوم پر عذاب نازل کر تاہے۔
۱۹۸۱ عبدالله بن عثمان، عبدالله، یونس، زہری، حزه بن عبدالله بن عبر الله بن عبر الله بن عبر الله عبر حضرت ابن عبر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علی نے فرمایا کہ جب الله تعالی کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو جتنے لوگ اس قوم میں ہوتے ہیں وہ سب ہی اب عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جاتے ہیں۔ ہیراپ عالی کے مطابق اٹھائے جاتے ہیں۔

باب ۱۱۲۱ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاحسن بن علی کے متعلق فرمانا که بیه میرا بیٹا ہے اور امید ہے کہ الله تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دوجماعتوں کے در میان مصالحت کرا دے گا۔

1941 علی بن عبداللہ، سفیان، اسر ائیل، ابو موئی سے روایت کرتے ہیں، ہیں ان سے کو فہ میں ملا تھا وہ شبر مہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے عیسی کے پاس لے چلو تاکہ میں اس کو نسیحت کروں لیکن ابن شبر مہ کو خوف ہوا، اس لئے اس نے ایبانہ کیا، اسر ائیل نے کہا کہ ہم سے حسن نے بیان کیا کہ حسن بن علی معاویہ کے مقابلہ کے لئے لشکر لے چلے تو عمرو بن عاص نے معاویہ سے کہا کہ میں نے لئکر حسن کے پاس دیکھا ہے جو واپس نہ ہوگا جب تک کہ مقابل کی فرج کو بھگانہ لے، معاویہ نے کہا کہ مسلمانوں کی اولاد کی تگرانی کون فوج کو بھگانہ لے، معاویہ نے کہا کہ مسلمانوں کی اولاد کی تگرانی کون کرے گا، عمر بن عاص نے کہا کہ عبداللہ بن عامر اور عبدالرحمٰن بن

فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَامِرِ وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ نَلْقَاهُ فَنَقُولُ لَهُ الصَّلْحَ قَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ جَاءَ الْحَسَنُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ \*

مَّ مُحَمَّدُ اللهِ حَدَّثَنَا عَلِي اللهِ حَدَّثَنَا عَلِي اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرٌ و أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ عَلِي أَنَّ حَرْمَلَةَ مَوْلَى أَسَامَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ عَمْرٌ و قَدْ رَأَيْتُ حَرْمَلَةَ قَالَ أَرْسَلَنِي أَسَامَةُ اللّهِ عَلِي وَقَالَ إِنَّهُ سَيَسْأَلُكَ الْآنَ فَيَقُولُ مَا خَلَفَ صَاحِبَكَ فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ لَوْ كُنْتَ خَلَف صَاحِبَكَ فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ لَوْ كُنْتَ خَلَف صَاحِبَكَ فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ لَوْ كُنْتَ فِيهِ وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ فَلَمْ يُعْطِنِي شَيْئًا فِيهِ وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ فَلَمْ يُعْطِنِي شَيْئًا فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَالْنِ جَعْفَرٍ فَفَا فَلَمْ يُعْطِنِي شَيْئًا فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَالْنِ جَعْفَرٍ فَفَا فَلَمْ وَالْنِ جَعْفَرٍ فَأَوْقُرُوا لِي رَاحِلَتِي \*

١١٢٧ بَاب إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بخِلَافِهِ \*

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ لَمَّا حَمَّنَا مُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ لَمَّا حَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةً جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُنْصَبُ لِكُلِّ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُنْصَبُ لِكُلِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ وَرَسُولِهِ وَإِنِي لَا أَعْلَمُ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحْدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَامَا مُؤْمَ اللَّهِ وَلَا بَايعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ \*

سمرہ نے کہاکہ ہم ان سے ملیں گے اور صلح کے لئے گفتگو کریں گے،
حضرت حسن بھری نے کہا کہ میں نے ابو بکرہ سے بیان کرتے ہوئے
سنا کہ ایک بار نبی عظی خطبہ پڑھ رہے تھے تو حضرت حسن آئے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میر ابیہ بیٹاسر دار ہے اور امید ہے کہ
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دوگروہوں کے در میان صلح
کرادے گا۔

1940ء علی بن عبداللہ، سفیان، عمرہ، محمد بن علی، حرملہ اسامہ کے مولی سے روایت کرتے ہیں، حرملہ نے بیان کیا کہ مجھ کو اسامہ ؓ نے حضرت علیؓ کے پاس بھیجااور کہا کہ تم سے اس وقت پوچھیں گے کہ کس چیز نے تمہارے ساتھی کو میرے ساتھ رہنے سے پیچھے رکھا تو ان کو میری طرف سے کہہ دینا کہ اگر آپ شیر کے منہ میں ہوں تو مجھے پھر بھی پہند ہے کہ میں اس میں آپ کے ساتھ رہوں لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، حضرت علیؓ نے مجھے پچھ نہیں معاملہ ایسا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، حضرت علیؓ نے مجھے پچھ نہیں دیاتو میں حضرت حسین، اور ابن جعفر کے پاس گیا تو انہوں نے میری سواری کو لدوادیا یعنی بہت زیادہ مال دے کر روانہ کیا۔

باب ے ۱۱۲ اس شخص کا بیان جو ایک جماعت میں پچھ کہے پھر وہاں سے نکل کراس کے خلاف کہے۔

۱۱۲۳ سلیمان بن حرب، حماد بن زید، ایوب، نافع سے روایت کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے بزید بن معاویہ کی بیعت فتح کردی تو ابن عمر نے اپنے ساتھیوں اور بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں نے بی علیقہ کو فرماتے ہوئے ساہے کہ ہر عہد شکنی کرنے والے کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈ انصب کیا جائے گااور ہم اس شخص کی بیعت اللہ اور اس کے رسول علیقہ کے موافق کر چکے ہیں میں نہیں جانتا کہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی بے وفائی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کی بیعت خدااور اس کے رسول علیقہ کے موافق کی جائے، پھر اس کے بیش میں نہیں جانتا کہ تم میں سے جو شخص اس کو تخت سے جنگ کی جائے، میں نہیں جانتا کہ تم میں سے جو شخص اس کو تخت ضافت سے معزول کرے گااور اس کی اطاعت سے روگر دانی کرے ظلافت سے معزول کرے گااور اس کی اطاعت سے روگر دانی کرے گا تو ہمارے اور اس کے در میان جدائی کا پر دہ حاکل ہوگا۔

١٩٨٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَال قَالَ لَمَّا كَانَ ابْنُ زِيَادٍ وَمَرْوَانُ َ بِالشَّأْمِ وَوَثَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بمَكَّةً وَوَتَبَ الْقُرَّاءُ بالْبَصْرَةِ فَانْطَلَقْتُ مَعَ أَبِيَ إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي ذَارِهِ وَهُوَ حَالِسٌ فِي ظِلِّ عُلَّيَّةٍ لَهُ مِنْ قَصَبٍ فَحَلَّسْنَا إِلَيْهِ فَأَنْشَأَ أَبِي يَسْتَطْعِمُهُ الْحَدِيثُ فَقَالَ يَا أَبَا بَرْزَةً أَلَا تَرَكَى مَا وَقَعَ فِيهِ النَّاسُ فَأُوَّلُ شَيْء سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ إِنِّي احْتَسَبْتُ عِنْدَ اللَّهِ أَنَّى أَصْبَحْتُ سَاحِطًا عَلَى أَحْيَاء قُرَيْش إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالَ الَّذِيُّ عَلِمْتُمْ مِنَ الذُّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالضَّلَالَةِ وَإِنَّ اللَّهَ أَنْقَذَكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ بَلُغَ بَكُمُّ مَا تَرَوْنَ وَهَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي ۚ أَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ إِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّأْمِ وَاللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِنَّا عَلَى الدُّنْيَا وَإِنَّ هَوُلَاءَ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُركُمْ وَاللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا وَإِنْ ذَاكَ الَّذِي بِمَكَّةَ وَاللَّهِ إِنْ يُفَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا \*

١٩٨٦ - حَدَّنَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِي وَأَثِلِ عَنْ خُدَيْقَةَ بْنِ الْيَمَانُ قَالَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمُ شَرَّ مِنْهُمْ عَلَى عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَوْمَعُذِ يُسِرُونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ \*

19۸۸ - حَدَّثَنَا خَلَادٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ خُدَيْفَةَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ النَّفَاقُ عَلَى عَهْدِ خُدَيْفَةَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ النَّفَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكَفْرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ \*

١١٢٨ بَابِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى

١٩٨٥ احمد بن يونس، ابوشهاب، عوف، ابوالمنبال سے روايت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ابن زیاد (کوفہ میں) اور مروان شام میں اور ابن زبیر مکه میں اور قراء بھرہ میں اپنی اپنی حکومتوں پر قابض تھے، میں اینے والد کے ساتھ ابو برزہ اسلمی کے پاس گیا ہم لوگ ان کے گھر میں پہنچے،وہ اپنے بانس کے چھپر کے سایہ میں بیٹھے ا ہوئے تھے ہم بھی ان کے پاس بیٹھ گئے، میرے والد ان سے گفتگو كرنے لكے توانبول نے كہااے ابوبرزه كياتم نہيں ديكھتے ہوك لوگ کس چیز میں پڑے ہوئے ہیں، پہلی بات جوان کو کہتے ہوئے سیٰ وہ پیہ کہ میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں،اس بات پر کہ صبح کو قریش یر غضب ناک المفتا ہوں، اے گروہ عرب تم ذلت کی اور گمراہی کی جس حالت میں تھے وہ تہمیں معلوم ہے اللہ تعالی نے تہمیں اسلام اور محمد علی کے ذریعے نجات ولائی یہاں تک کہ شہبیں وہ باتیں نصیب ہوئیں جو آج تم د کھے رہے ہو، اور اس دنیا نے تمہارے در میان فساد وال دیاہے اور وہ شخص شام میں ہے، خدا کی قتم او نیا کے لئے لڑرہاہے،اوریہ لوگ جو تمہارے سامنے ہیں، خدا کی قتم دنیا ہی کے لئے لڑرہے ہیں اور وہ شخص جو مکہ میں ہے، خدا کی قتم دنیا ہی کے لئے لارہا ہے ( یعنی یہ سب دنیا کے خواہش مند اور اس کو جاہے والے ہیں)۔

۱۹۸۷۔ آدم بن ابی ایاس، شعبہ، واصل، احدب، ابودائل، حذیفہ بن میان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آج کل کے منافقین ان سے زیادہ برے ہیں، جو آنخضرت عظیم کے زمانہ میں تھے، وہ لوگ اس زمانہ میں (اپنے بداعمال) پوشیدہ رکھتے تھے اور یہ لوگ آج علی الاعلان کررہے ہیں۔

19۸۷۔ خلاد، مسعر، حبیب بن ابی ثابت، ابوالفعثا، حضرت حذیفہ وسے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نفاق تو آخضرت علی کے زمانہ میں تھااور آج کل ہے تو سوائے اس کے نہیں کہ یہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنا ہے۔

باب ۱۱۲۸ قیامت قائم نه هو گی جب تک که قبرون والون

يُغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُورِ \*

١٩٨٨ - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الرِّنَادِ عَنِ الْنَبِيِّ الرِّنَادِ عَنِ الْنَبِيِّ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّحُلُ بَقَبُو لَيَالَيْتَنِي مَكَانَهُ \* يَمُرَّ الرَّحُلُ بَقَيْرِ الرَّمَانِ حَتَّى تُعْبَدَ الرَّمَانِ حَتَّى تُعْبَدَ الرَّمَانِ حَتَّى تُعْبَدَ الرَّمَانِ حَتَّى تُعْبَدَ الْوَقَالُ الْمَانِ حَتَّى تُعْبَدَ الْوَقَالُ الْمَانِ حَتَّى تُعْبَدَ الْوَقَالُ \*

١٩٨٩ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْخُبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَفُومُ اللَّهِ عَنْهِ اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَفُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاء دَوْسِ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ وَدُو الْخَلَصَةِ طَاغِيةً عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ وَدُو الْخَلَصَةِ طَاغِيةً مَعْ وَسُلَمَ اللَّهِ عَلْدِاللَّهِ حَدَّثَنِي مَا اللَّهِ عَلْدِاللَّهِ حَدَّثَنِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَوْلُ النَّاسَ بِعَصَاهُ \*

١١٣٠ بَابِ خُرُّوَجِ النَّارِ وَقَالَ أَنَسٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تُحْشَرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ اِلَي الْمَغْرِبِ\*

٩٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
 عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَنِي
 أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ

يررشك نه كياجائے گا۔

19۸۸\_اساعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر رہو، نبی علیہ اسے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص کسی کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہو تا۔ (۱)

باب ۱۱۲۹۔ زمانہ کے بدل جانے کا بیان، یہاں تک کہ لوگ بتوں کو پر ستش کرنے لگیں گے۔

1949۔ ابوالیمان، شعیب، زہری، سعید بن میتب، حضرت ابوہریہ و سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عور توں کے سرین (کثرت کے سبب سے) ذوالخلصہ پر حرکت کریں گے اور ذوالخلصہ قبیلہ دوس کا بت تھا، جس کی کہ وہ جاہلیت کے زمانہ میں یو جاکیا کرتے تھے۔

1990ء عبدالعزیز بن عبدالله، سلیمان، تور، ابوالغیث، حضرت ابوہر بریؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول سی اللہ نے نظر مایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ ایک شخص فحطان کے قبیلہ میں سے نکلے گااور لوگوں کواپنے ڈنڈے سے شکلے گا۔

باب ۱۱۳۰ آگ کے نکلنے کابیان اور حضرت انس نے کہاکہ سب سے پہلی علامت آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی۔

۱۹۹۱۔ ابوالیمان، شعیب، زہری، سعید بن میتب، حضرت ابوہری اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز کی زمین سے ایک آگ نکلے گی جس سے بھری کے اونوں کی گردنیں

یے لین نیک لوگ تواس بناء پر تمناکریں گے کہ فتنے زیادہ ہو جائیں گے اور معاصی، منکرات کا ظہور زیادہ ہو گا تو دین کے چلے جانے کے اندیشہ کی وجہ سے وہ لوگ موت کی تمناکریں گے اور اہل خیر کے علاوہ دوسر بےلوگ دینوی مصائب کی بناء پریہ تمناکریں گے۔

الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى \* الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى \* حَدَّثَنَا عُبْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ خَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ خَدَّبَنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ خَدَّبِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّيْنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ اللَّهِ يَحْسِرَ عَنْ حَضَرَهُ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ اللَّهِ يَحْسِرَ عَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَعْبَدُاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً إِلَّا أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً إِلَّا أَنَّهُ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً إِلَّا أَنَّهُ عَلِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَحْسِرُ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهَبٍ \*

۱۱۳۱ بَاب

مُعْبَةً حَدَّنَنَا مَعْبَدٌ سَمِعْتُ حَارِثَةً بْنَ وَهْبِ شُعْبَةً حَدَّنَنَا مَعْبَدٌ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَحِدُ مَنْ يَقْبُلُهَا قَالَ مُسَدَّدٌ حَارِثَةُ أَخُو عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِأُمِّهِ قَالَهُ أَبُو عَبْدِاللَّهِ \*

- ١٩٩٤ - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِقَتَانِ عَظِيمَتَان يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ وَخَيْمِتُ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ وَاحِدَةٌ وَحَتَّى يُبْعَثُ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ وَاحِدَةٌ وَعَلَيْمَةً وَعَلَيمَةً وَعَرَّتُهُمَا فَيْ اللَّهِ وَحَتَّى مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَرْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَحَتَّى وَتَطْهَرَ الْغِلْمُ وَتَكُثْرَ الزَّلَانِ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَعْمَى وَحَتَّى يَعْرِضَهُ وَتَكُثْرَ الْهَانُ فَيَقِيضَ حَتَى يُعْرِضَهُ وَحَتَى يَعْرِضَهُ وَحَتَى يَعْرِضَهُ

روش ہو جائیں گی۔

1991 عبدالله بن سعید کندی، عقبه بن خالد، عبید الله، خبیب بن عبدالرحمٰن، اپنه دادا حفص بن عاصم، حضرت ابو ہر روہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علی نے فرمایا کہ عنقریب دریائے فرات سونے کا خزانہ نکالے گا، چنانچہ جس شخص کو طلح وہ اس سے پچھ نہ لے، عقبہ بیان کرتے کہ ہم سے عبداللہ نے بواسط ابوالزناد، اعرج، حضرت ابو ہر روہ ، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے اس طرح روایت کیا، مگریہ کہ انہوں نے کہا کہ سونے کا بہاڑ نکالے گا۔

باباساا۔(یہبابرجمۃالبابسے فالی ہے)

199۳۔ مسدد، کیجیٰ، شعبہ، معبد، حارشہ بن وہب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ عظیمی کو فرماتے ہوئے ساکہ خیر ات کرو، اس لئے کہ عفریب ایک ایبا زمانہ آئے گا کہ آدمی صدقہ لے کر پھرے گالیکن اس کا کوئی قبول کرنے والا نہیں پائے گا، مسدد نے کہا کہ حارثہ مال کی طرف سے عبید اللہ بن عمر کے بھائی تھے۔

1990۔ ابوالیمان، شعیب، ابوالزناد، عبدالر حمٰن، حضرت ابوہریہ اسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو بڑے گروہ، آپس میں جنگ کریں گے اور ان کے در میان زبردست خونریزی ہوگی ان کا دعوی ایک ہوگا اور اس وقت کہ تقریباً تمیں د جال بیدا ہوں گے ان میں سے ہر ایک ایک ہی دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کار سول ہے اور علم اشالیا جائے گاز لزلوں کی کشرت ہوگی اور زمانہ ایک دوسرے سے قریب ہوگا اور ہرج یعنی قبل کی زیادتی ہوگی اور اس وقت کہ تم میں ملل کی آئی کشرت ہوگی کہ بہتا پھرے گا اور مال کا مالک قصد کرے گا کہ کوئی اس کے صدقہ کو قبول کرلے اور وہ اس کو پیش کرے گا اور کی جس کو پیش کرے گا اور کی خرورت نہیں اور اس

عَلَيْهِ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي الْبُنْيَانِ وَحَتَّى بَهُ وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بَقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ وَحَتَّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبَهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنِي آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ حِينَ ( لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ فَذَلِكَ حِينَ ( لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ وَلَيَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلُ بَلَبْنِ لِقُحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ وَلَا يَطْويَانِهِ وَلَا يَطْعَمُهُ وَلَدَ وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبْنِ لِقُحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ وَهُوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ فَلَا يَطْعَمُهَا \*

١١٣٣ بَابِ ذِكْرِ الدَّجَّالِ \*

١٩٩٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى حَدَّنَنَا يَحْيَى حَدَّنَنَا الْمُغِيرَةُ السَّمَاعِيلُ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِيَ الْمُغِيرَةُ السَّمَاعِيلُ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِيَ الْمُغِيرَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مَا سَأَلْتُهُ وَإِنَّهُ قَالَ لِي مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ قُلْتُ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزِ وَنَهَرَ مَاء قَالَ هُوَ أَهُولُونَ إِنَّ اللَّهِ مِنْ ذَلِكً \*

مَنْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِيءُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَنْزِلَ فِي نَاحِيةِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَحَفَاتٍ فَيَخْرُجُ إلَيْهِ كُلُّ كَافِر وَمُنَافِقٌ ثَلَاثَ رَحَفَاتٍ فَيَخْرُجُ إلَيْهِ كُلُّ كَافِر وَمُنَافِقٌ ثَلَاثَ رَحَفَاتٍ فَيَخْرُجُ إلَيْهِ كُلُّ كَافِر وَمُنَافِقٌ مُنَا عَلِي اللَّهِ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا سَعْدُ مُحَمَّدُ بْنُ بِشُر حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا سَعْدُ النَّي اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ عَنِ النَّبِي اللَّهِ عَنْ النَّبِي اللَّهِ عَنْ النَّبِي اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكُرَةً عَنِ النَّبِي

وقت کہ لوگ بڑی بڑی عمار توں میں فخر کرنے لگیں گے اور اس وقت کہ ایک شخص کسی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا، اور آ فقاب مغرب سے طلوع ہو گاجب آ فقاب مغرب سے طلوع ہو گا اور آ فقاب مغرب سے طلوع ہو گا اور آ فقاب مغرب سے طلوع ہو گا اور لوگ اسے دیکھیں گے سب ایمان لے آئیں گے اس وقت کسی کا ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا جو پہلے ایمان نہ لایایا پنے ایمان میں نیکی نہ کی، اور قیامت اس طرح قائم ہو گی کہ دو شخص کپڑے کھیلائے ہوں گے نہ تو خرید و فروخت کرنے یا ئیں گے اور نہ اسے لپیٹ سیس گے اور قیامت اس حال میں قائم ہو گی کہ ایک شخص اور بننی کا دورہ دورہ کر لائے گا لیکن اسے لی نہ مویشیوں کے لئے خوض در ست کر رہا ہو گا لیکن اس میں کھلانے مویشیوں کے لئے خوض در ست کر رہا ہو گا لیکن اس میں کھلانے مویشیوں کے لئے خوض در ست کر رہا ہو گا لیکن اس میں کھلانے مویشیوں کے لئے خوض در ست کر رہا ہو گا لیکن اس میں کھلانے مویشیوں کے لئے خوض در ست کر رہا ہو گا لیکن اس میں کھلانے شخص اپنے منہ تک لقمہ اٹھائے گا لیکن کھانے نہ پائے گا اور قیامت اس طرح قائم ہو گی کہ ایک شخص اپنے منہ تک لقمہ اٹھائے گا لیکن کھانے نہ پائے گا۔

باب۱۳۲د جال کابیان۔

1990۔ مسدد، یکی ، اساعیل، قیس، مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں کہ د جال کے متعلق جس قدر میں نے بی سی اللہ سے پوچھا کسی نے نہیں پوچھا، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم کو اس سے کیا نقصان پنچے گا؟ میں نے عرض کیا کہ اس لئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس روٹی کا پہاڑاور پانی کی نہر ہوگی، آپ نے فرمایاوہ اللہ پراسے لئن اس بات سے کہ اس کو مومن کے گر اہ کرنے کا ذریعہ بنائے زیادہ آسان ہے۔

1997۔ سعد بن حفض، شیبان، یجیٰ، اسحاق، عبداللہ بن ابی طلحه، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آ مخضرت علیہ نے اللہ سار شاد فرمایا کہ د جال آئے گا، یبال تک کہ مدینہ کے کسی گوشہ میں اترے گا پھر مدینہ تین بار کانے گا، اور تمام کا فراور منافق اس (د جال) کے پاس جمع ہو جا ئیں گے۔

1994 علی بن عبداللہ، محد بن بشر، مسعر، سعد بن ابراہیم، ابراہیم، حضرت ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی عظیمہ نے فرمایا کہ مدینہ میں مسیح (وجال) کاخوف داخل نہ ہوگا، مدینہ

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ لَهَا يَوْمَغِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْتُ النَّبِيَّ الْبَصْرَةَ فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا \*

١٩٩٨ - حَدَّنَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهِ عَنْهِمَا قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي اللَّهِ لَكَ مُوهُ وَمَا مِنْ نَبِي إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَنَّيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِي وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِي لِقَوْمِهِ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْورَ \*

رَبُورَ مَ اللّهُ عَنْ عَلَيْهِ عَنِ الْبِي شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَلْمِ اللّهِ عَنْ عَلَيْهِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا ابْنُ اللّهُ مَاءً قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ ذَهَبْتُ الْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ مَرْيَمَ ثُمَّ ذَهَبْتُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ كَأَنَّ عَيْنَهُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ كَأَنَّ عَيْنَهُ عَبْبَةً طَافِيَةٌ قَالُوا هَذَا الدَّجَالُ أَقْرَبُ النَّاسِ عَنْبَةً طَافِيَةٌ قَالُوا هَذَا الدَّجَالُ أَقْرَبُ النَّاسِ عَنْبَةً اللّهُ عَلْ مِنْ خُرَاعَةً \*

٢٠٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا

إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

کے اس دن سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو، دو فرشتے ہوں گے۔ابن اسحاق نے بواسطہ صالح بن ابراہیم،ابراہیم کا قول روایت کیاہے، کہ میں بصرہ میں آیا تو مجھ سے ابو بکر ہؓ نے کہا کہ میں نے نبی ﷺ سے میہ حدیث سی ہے۔

199۸۔ عبدالعزیز بن عبداللہ، ابراہیم، صالح، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عرض سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت عبداللہ لوگوں کے در میان کھڑے ہوئے اوراللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جس کاوہ مستحق ہے پھر د جال کاذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی نبیں آئے مگرانہوں نے اپنی قوم کواس سے ڈرایا لیکن میں تم سے عقریب ایک بات کہوں گا جو کئی نبی نے اپنی قوم سے نبیں کہی وہ یہ کہ د جال کانا بیں۔

1999۔ یکی بن بکیر، لیف، عقیل، ابن شہاب، سالم، عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا ( تو حالت خواب میں دیکھا کہ ) میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں میر ی نظرایک آدمی پر پڑی جو گندم گوں تھا اور اس کے بال سیدھے تھے اس کے سرسے پانی عبی رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون بال سیدھے تھے اس کے سرسے پانی عبی رہا تھا میں نے اوھر اوھر نظر دوڑ ائی تو ایک موٹے آدمی کو دیکھا جس کے بال گھنگھریا لے تھے اور ایک تو ایک موٹے آدمی کو دیکھا جس کے بال گھنگھریا لے تھے اور ایک آنکھ کا کانا تھا گویا اس کی آنکھ اگور کی طرح بھولی ہوئی تھی لوگوں نے بتلایا کہ یہ د جال ہے یہ لوگوں میں بی خزاعہ کے ایک شخص ابن قطن کے مشابہ تھا۔

••• ۲- عبدالعزیز بن عبدالله، ابراہیم بن سعد، صالح، ابن شہاب، عروہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عاکشاً نے

لے احادیث سے د جال کا حلیہ یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کا قد جھوٹا ہوگا، جسم موٹا ہوگا، رنگ سرخ ہوگادائیں آنکھ انگور کی طرح بھولی ہوئی ہوگی، بائیں آنکھ بالکل صاف ہوگی یعنی آنکھ کا نشان ہی نہیں ہوگا۔اس کی پیشانی پرک، ف،ر، لکھا ہوا ہوگا۔ نوجوان ہوگااس کے بال خمدار ہوں گے، جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے، عبد العزی بن قطن کے مشابہ ہوگا۔

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيذُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ \*

٢٠٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ رَبْعِيٍّ عَنْ حُدَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الدَّجَّالَ إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَنَارُهُ مَاءً بَارِدٌ وَمَاوُهُ نَارٌ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٢٠٠٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلَا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلَا إِنَّهُ أَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ بَيْنَ إِنَّهُ أَعْشِ بَأَعْوَرَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَهِ أَبُو هُرَيْرَةً وَابْنُ عَيْنِهِ آبُو هُرَيْرَةً وَابْنُ عَبَيْهِ وَسَلَّمَ \* عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١١٣٣ كَابُ لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ \*
عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِ قَالَ حَدَّثَنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلًا عَنِ الدَّجَّالِ فَكَانَ فِيمَا يُحَدِّثُنَا بِهِ أَنَّهُ طَوِيلًا عَنِ الدَّجَّالُ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُ وَهُو السَّبَاخِ الَّتِي تَلِي نِقَابِ النَّاسِ فَيقُولُ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي النَّاسِ فَيقُولُ السَّبَاخِ الَّتِي تَلِي النَّاسِ فَيقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى طَلْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَّالُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَالُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ

قَتَلْتُ هَٰذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّونَ فِي الْأَمْرِ

فَيَقُولُونَ لَا فَيَقَتُلُهُ ثُمَّ يُحْبِيهِ فَيَقُولُ وَٱللَّهِ مَا

بیان فرمایا کہ میں نے آنخضرت عظیمی کواپی نماز میں فتنہ د جال ہے پناہ مانگتے ہوئے ساہے۔

۱۰۰۱۔ عبدان، عبدان کے والد، شعبہ، عبدالملک، ربعی، حضرت حذیفہ، نبی عبداللہ کے دجال کے حذیفہ، نبی عبداللہ کا نے دجال کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس آگ اور پانی ہوگا (اور در حقیقت) اس کی آگ شعنڈ اپانی ہواور اس کاپانی آگ ہے، ابو مسعودٌ نے کہا کہ میں نے اس کور سول اللہ عبد سے ساہے۔

۲۰۰۲ سلیمان بن حرب، شعبہ، قادہ، حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبیں کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی خلیف نے فرمایا کہ کوئی نبی نہیں بھیجا گیا مگر انہوں نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے سے ڈرایا ہے خوب سن لو کہ وہ (د جال) کاناہو گااور تمہار اپرورد گار کانا نہیں ہے اور اس کی دونوں آ تکھوں کے در میان کافر لکھا ہوا ہو گااس باب میں ابو ہر برہ اور ابن عباسؓ نبی سے اللہ سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۳۳۳ د جال مدینه میں داخل نہیں ہو گا۔

۲۰۰۳۔ ابوالیمان، شعیب، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ابوسعید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ علی نے د جال کے متعلق ایک طویل حدیث بیان فرمائی جو آپ نے فرمایا منجملہ اس کے کہ د جال اس حال میں آئے گا کہ اس پر حرام ہو گا کہ مدینہ کے راستوں میں داخل ہو چنانچہ وہ کی شور زمین پر اترے گاجو مدینہ کے راستوں میں داخل ہو چنانچہ وہ کی شور فرمین پر اترے گاجو مدینہ کے متصل ہو گی اس دن اس کے پاس ایک فرمین پر اترے گا اور وہ لوگوں میں سب سے اچھا ہوگا وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو د جال ہے جس کے متعلق آئحضرت علی ہم لوگوں سے بیان فرما چکے ہیں د جال (اپنے ساتھیوں سے) مخاطب ہو لوگوں سے بیان فرما چکے ہیں د جال (اپنے ساتھیوں سے) مخاطب ہو تو کیا اس معالمہ میں (یعنی میری خدائی میں) شک کرو گے ؟ تو لوگ کردوں تو تو کیا اس معالمہ میں (یعنی میری خدائی میں) شک کرو گے ؟ تو لوگ کہیں گے کہ نہیں چنانچہ وہ اس کو قتل کردے گا چھرز ندہ کردے گا وہ آدی کہیں گے کہ نہیں چنانچہ وہ اس کو قتل کردے گا چھرز ندہ کردے گا وہ آدی کہی کہ نہیں چنانچہ وہ اس کو قتل کردے گا چہرنہ نہیں جنانچہ وہ اس کو قتل کردے گا چہرنہ ندہ کردے گا وہ آدی کہے گا کہ خدا کی قتم میں آج پہلے کی بہ نبیت تیرے متعلق آدی کی بہ نبیت تیرے متعلق آدی کی بہ نبیت تیرے متعلق

كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ \*

. ٢٠٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْمُحْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ \*

٥٠٠٠ حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ مُوسَى حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُدِينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلَا يَقْرُبُهَا الدَّجَّالُ قَالَ وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ \*

۱۱۳۸ بَابَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ \*
الْمَانَ أَجُوبَ وَمَأْجُوجَ \*
عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي أَنِي عَتِيقِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبُ بنتَ جَحْشُ أَمَّ حَبِيبَةً بنتِ أَبِي سَلَمَةً حَدَّثَتُهُ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةً بنتِ أَبِي سَلَمَةً حَدَّثَتُهُ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةً بنتِ أَبِي سَلَمَةً حَدَّثَتُهُ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةً بنتِ أَبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَزِعًا فَزِعًا فَزِعًا فَرَعًا فَزِعًا فَرَعًا فَرَعُوا فَرَعُوا فَرَعُوا فَرَعُ فَرَعُوا فَرَعُ فَرَعُ فَرَعُوا فَرَعُوا فَرَعُوا فَرَعُ فَرَعُ فَرَعُولَ فَرَعُ فَرَعُ فَرَعُ فَرَعُوا فَرَعُونَا فَرَعُوا فَرَعُوا فَرَعُوا فَرَعُوا فَرَعُوا فَرَعُوا فَرَعُوا فَرَعُوا فَرَعُ فَرَعُوا فَرَعُ فَرَعُ فَرَعُ فَرَعُ فَرَعُ فَرَعُوا فَرَعُوا فَرَعُوا فَرَعُوا فَرَعُوا فَرَعُوا فَر

مِنْ شَرِّ قَلْدِ أَقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْحُبْثُ\*

٧٠٠٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسِمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهِيْ حَدَّثَنَا وَهُنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

بہت زیادہ بصیرت رکھتا ہوں د جال پھر اس کو قتل کرنا چاہے گالیکن اس کو قدرت نہ ہوگی۔

۲۰۰۴۔ بعبداللہ بن مسلمہ، مالک، نعیم بن عبداللہ مجر، حضرت الوہر مرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں کہ وہاں طاعون اور د جال داخل نہیں ہوسکے گا۔

۵۰۰۵۔ یکیٰ بن موئی، یزید بن ہارون، شعبہ، قادہ، حضرت انس بن مالک ؓ آنحضرت ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں د جال آنے لگے گا توپائے گاکہ فرشتے اس کی مگر انی کر رہے ہیں تو د جال اس کے قریب نہ جائے گا اور اگر خدانے چاہا تو طاعون (بھی داخل نہ ہو گا)۔

باب ١٣٨١\_ ياجوج وماجوج كابيان\_

۲۰۰۲-ابوالیمان، شعیب، زہری، ج، اسلیل، برادراسلیل سلیمان، محمد بن ابی عتیق، ابن شهاب، عروه بن زبیر، زیب بنت ابی سلیمه ام حبیبہ بنت ابی سفیان، زینب بنت جش سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس گھبر ائے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں عرب کے واسطے خرابی ہے۔ اس شرسے جو عقریب آنے والا ہے آج یاجوج وماجوج کی دیوار میں اتنا کھل گیا اور اپنی انگلیوں میں سے ابہام (یعنی انگوشا) اور اس کے پاس والی انگلی کا حلقہ بنا کر اشارہ کرتے ہوئے بتلایا، زینب بنت جش کابیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اب اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)! کیا ہم ہلاک ہو جا کیں گا حال نکہ ہم میں صالح لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں! جب کہ طال نکہ ہم میں صالح لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں! جب کہ خاشت زیادہ ہو جا گی۔

۲۰۰۷۔ موکی بن اسلحیل، وہیب، ابن طاؤس، طاؤس حضرت ابوہر ری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج وماجوج کی دیوار میں اتنا کھول دیا

يُفْتَحُ الرَّدْمُ رَدْمُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِينَ \*

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابِ الْأَحْكَامِ

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)\*
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)\*
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)\*
يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه وَسَلَمَة مَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي فَي

٢٠٠٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَسِي اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَضِي اللَّهِ عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّحُلُ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّحُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجَهَا وَوَلَدِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجَهَا وَوَلَدِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجَهَا وَوَلَدِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجَهَا وَوَلَدِهِ وَهِي مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّةٍ أَلَا فَكُلُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهٍ \*

١١٣٦ بَابِ الْأُمْرَاءُ مِنْ قُرَيْشِ \*

گیاہےاور وہیب نے نوے کا حلقہ بنا کراس کی مقدار ظاہر کی۔

## بسماللدالرحمٰن الرحيم احكام كابيان

باب۵۱۱۳۱ الله تعالیٰ کا قول که الله اور رسول اور اینے حاکموں کی اطاعت کرو۔

۲۰۰۸ عبدان، عبدالله، یونس، زہری، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علی الله کی اور جس نے میری نافر مانی کی اور جس نے میرے امیرکی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیرکی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی ۔
نے میرے امیرکی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی۔

۲۰۰۹۔ استعمل، مالک، عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول علی نے فرمایا سن لواکہ تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص سے اپنی رعیت کی بابت باز پرس ہوگی، وہ امام جولوگوں پر گران ہے اس سے رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی اور وہ مر دجوا پے گھر والوں کا گران ہے اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گاعور سے اپ شوہر کے گھر اور اس کے بیچ کی نگران ہے، اس (عور سے) سے اس کی رعیت کے متعلق پر سش ہوگی، کسی شخص کا غلام اپنے آتا کے مال کا نگران ہے تواس سے اس کی بابت پر سش ہوگی من لواکہ تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق پر سش ہوگی۔

باب ٢ ١١١١ امراء قريش ميس سے مول كـ (١)

٠١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَحْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطَعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي مُطَعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرُو يُحَدِّثُ فِي وَفْدٍ مِنْ قَرْطَانَ فَغَضِبَ فَقَامَ فَأَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ فَقَامَ فَأَنَّهُ بَلَغَيٰي اللَّهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَيٰي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ طَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ فَإِيَّا كُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا فَإِنِي سَمِعْتُ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَعْمَرٍ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِي لَا كَبُهُ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّهْرِي تَابَعَهُ فَيَا اللَّهِ عَلَى وَجُهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ تَابَعَهُ نَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِي تَابَعَهُ نَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِي لَيْ النَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ تَابَعَهُ عَنْ مُحَمَّ عَنِ الزَّهْرِي تَابَعَهُ عَنْ مُحْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِي تَابَعَهُ عَنْ مُحَمَّ عَنِ الزَّهْرِي الشَّهِ عَلَيْهِ وَمَعْمَ عَنِ الزَّهْرِي تَابَعَهُ عَنْ مُحَمَّ عَنِ الزَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ تَابَعَهُ عَنْ النَّهُ مُحَمَّد نَ الْمُنَارِكُ عَنْ مُعْمَرٍ عَنِ الزَّهُمِ عَنِ الزَّهُ الْمَامُونَ الدَّهُ مُحَمَّد وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَارِي عَلَى الْمَامِلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَامُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ \* عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ \* يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ \* يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِي مِنْهُمُ اثْنَانِ \* لَمْ يَحْكُمُ بِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا لَقُولِهِ تَعَالَى ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) \*

٢٠١٢ حَدَّنَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّنَنَا فَيها بُو بُنُ عَبَّادٍ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّمَةُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا \*

۱۰۱۰ ابوالیمان، شعیب، زہری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ہیان کیا کہ محمہ بن جبیر بن مطعم بیان کرتے تھے کہ حضرت معاویہ کو جس وقت وہ قریش کے وفد کے ساتھ تھے۔ خبر ملی کہ عبداللہ بن عمر صدیث بیان کرتے ہیں کہ عنقریب بنی قحطان میں سے ایک بادشاہ ہوگا۔ امیر معاویہ کو غصہ آگیا وہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمہ و ثناء بیان کی جس کاوہ مستحق ہے پھر کہاامابعد مجھے خبر ملی ہے کہ تم میں سے بیان کی جس کاوہ مستحق ہے پھر کہاامابعد مجھے خبر ملی ہے کہ تم میں سے بیچھ لوگ ایسی بات بیان کرتے ہیں جونہ تو کتاب اللہ میں ہوئی رسول بیٹی ہے اس جاور نہ بیت تم ان جھوٹی بیت تم ان جھوٹی بیت ہوئے سات ہو کے لئے گراہ کن ہیں ، میں نے رسول باتوں سے بچو جو لوگوں کے لئے گراہ کن ہیں ، میں نے رسول باتوں سے بچو جو لوگوں کے لئے گراہ کن ہیں ، میں نے رسول باتھ ہوئے سات ہو گائی کریں گے اور جو شخص ان سے بی رہ گا جب تک کہ وہ دین کو قائم کریں گے اور جو شخص ان سے سرکشی کرے گا جب تک کہ وہ دین کو قائم کریں گے اور جو شخص ان سے سرکشی کرے گا واللہ تعالی اس کو منہ کے بل او ندھاگرادے گا۔ نیم میں روایت کی ہے۔

۱۱۰ ۲- احمد بن یونس، عاصم بن محمد، محمد ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ امر (یعنی حکومت) قریش میں رہے گا جب تک کہ ان میں سے دو آدمی بھی باتی رہیں گے۔

باب ے ۱۱۳ و شخص کا ثواب جو حکمت کے ساتھ فیصلہ کرے اس کئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جو اللہ نے نازل کیا ہے تو ایسے لوگ ناسق میں

۱۰۰۲ شہاب بن عباد، ابراہیم بن حمید، اسلمیل، قیس، عبدالله سلی الله علیه روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد (رشک) دو ہی باتوں میں ہا ایک تو وہ شخص جے اللہ نے مال دیااور راہ حق میں خرج کرنے کی اسے قدرت دی اور دوسر اوہ شخص جسے اللہ نے حکمت عطاکی وہ اس کے ذریعہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔

١١٣٨ بَاب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا
 لَمْ تَكُنْ مَعْصِيةً \*

مَالِكُ رَضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَالِكُ رَضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَالِكُ رَضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِن اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةً \* اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةً \* اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةً \* حَمَّادٌ عَنِ الْبِي حَمَّادٌ عَنِ الْبِي رَجَاء عَنِ الْبِي حَمَّادٌ عَنِ الْبِي مَنْ أَبِي رَجَاء عَنِ الْبِي عَبْلِسٍ يَرْوِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْعًا فَكَرِهَهُ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْعًا فَكَرِهَهُ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْعًا فَكَرِهَهُ فَلْمِصْ أَحِدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَة شِيرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً \*

- ٢٠١٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيةٍ فَإِذَا أُمِرَ بَمَعْصِيةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً \*

رَدُنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّتَنَا سَعْدُ بْنُ عُبِيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي عُبْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّه عَنْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ اللَّه عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا بَلَي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا بَلَى قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا وَقَالَ اللَّهُ عَرَمْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا وَقَالَ اللَّهُ عَرَمْتُ عَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُ فِيهَا فَجَمَعُوا حَطَبًا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا وَقَالَ اللَّهُ عَرَمْتُ عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي اللَّه عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَنَا مَنْ عَلَيْهُ وَسِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعُوا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَ

باب ۱۱۳۸ مام (کا حکم) سننے اور اطاعت کرنے کا بیان جب تک کہ گناہ کا کام نہ ہو۔

۲۰۱۳ مسدد، یخی، شعبه، ابوالتیاح، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ سنواور اطاعت کرواگر چہ تم پر حبثی غلام حاکم بنادیاجائے جس کاسر کشمش کی طرح ( یعنی چھوٹاسا) ہو۔

۲۰۱۴ سلیمان بن حرب، حماد، جعد، ابور جاء، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت میلی نے فرمایا کہ جس نے امیر سے کوئی ایسی چیز دیکھی جواس کو ناپند ہو تواس کو چاہئے کہ جو شخص جماعت سے ایک بالشت جدا ہو تا ہے اور مرجا تا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

۲۰۱۵۔ مسدد، یکی بن سعید، عبیدا لله، نافع، حضرت عبدالله آت کضرت عبدالله مسلمان آخضرت عنوایا که مسلمان آخضرت عنوایا که مسلمان آدمی پر (امیرکی) اطاعت ان چیزوں میں جو ناپیند ہوں یا پیند ہوں واجب ہے جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دے، جب گناہ کی بات کا حکم دیا جائے تونہ سننا ہے اور نہ ہی اطاعت کرنا ہے۔

۲۰۱۷۔ عمر بن حفص بن غیاث، اعمش، سعد بن عبیدہ، ابو عبد الرحمٰن، حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نی ﷺ نے ایک چھوٹالشکر بھیجااورانصار میں ہے ایک شخص کواس کا سر دار بنایااوران لوگوں کو حکم دیا کہ اس کی اطاعت کریں وہ سر داران لوگوں پر (سمی بات ہے) غصے ہوااور کہا کہ کیا بی ﷺ نے تمہیں حکم نہیں دیا کہ میری اطاعت کرولوگوں نے کہا ہاں!انہوں نے کہا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرواور آگ سلگاؤ پھر اس میں میں تم کو حکم دیتا ہوں نے لکڑیاں جمع کیں اور آگ سلگاؤ پھر اس میں داخل ہو جاؤ، چنا نچہ انہوں نے لکڑیاں جمع کیں اور آگ سلگائی جب اس میں داخل ہو نے کاارادہ کیا توایک دوسر ہے کی طرف دیکھنے گئے اس میں دنے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ا تباع آگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ا تباع آگ ہے نبی کسی نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ا تباع آگ ہے نبی کسی نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ا تباع آگ ہے نبی کسی نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ا تباع آگ ہے نبی کسی نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ا تباع آگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ا تباع آگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ا تباع آگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ا تباع آگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ا تباع آگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ا تباع آگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ا تباع آگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ا تباع آگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ا

بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا تَبَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدْ خُلُهَا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ حَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَرْ دَخُلُوهَا مَا حَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ \*

١١٣٩ بَاب مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الْإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا \*

٢٠١٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَجَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلَ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلُ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهَا الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا الْإِمَارَةَ فَإِنَّا عَلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينَ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينَ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ \* مِنْ سَأَلَ الْإِمَارَةَ وَكُلَ الْإِنْهَا \*

٢٠١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَ حَدَّثَنَا وَاللَّهِ عَبْدُالُوَارِثِ جَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةً قَالَ قَالَ لِي حَدَّثِنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةً قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةً لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنْ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةً لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنْ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةً لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ اللَّيهَا وَإِنَّا أَعْطِيتَهَا عَنْ عَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا عَلَيْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا مِنْهَا خَيْرًا مِنْهَا خَيْرًا مِنْهَا فَإِذَا مِنْهَا فَأَتْ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَكَفَرْ عَنْ يَمِينِكَ \* فَأْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَكَفَرْ عَنْ يَمِينِكَ \* فَأْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَكَفَرْ عَنْ يَمِينِكَ \* فَأْتِ اللَّذِي هُو خَيْرٌ وَكَفَرْ عَنْ يَمِينِكَ \* فَأْتِ اللَّذِي هُو خَيْرٌ وَكَفَرْ عَنْ يَمِينِكَ \* فَالْمَارَةِ \* فَلَى الْإِمَارَةِ \*

کے لئے کی ہے تو کیا ہم پھرای میں داخل ہو جائیں وہ لوگ اس گفتگو کی حالت میں تھے کہ آگ بچھ گئی اور ان کا غصہ ٹھنڈ اپڑ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا اگریہ لوگ اس میں داخل ہو جاتے تو اس سے بھی نہ نکلتے اس لئے کہ اطاعت صرف اچھی باتوں میں ہے۔

باب ۱۱۳۹۔ جس نے حکومت طلب نہیں کی تواللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتاہے۔

۲۰۱۷ - ججاج بن منہال، جریر بن حازم، حسن، عبدالر حمٰن بن سمرہ و سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا اے عبدالر حمٰن حکومت کی طلب نہ کرواس لئے کہ اگر تمہیں مانگنے پر ملے تواس کے حوالے کردیئے جاؤگے اور اگر بغیر مانگنے کے متہیں دے دی جائے تو تمہاری مدد کی جائے گی اور جب تم کسی بات پر فتم کھاؤاور بھلائی تم اس کے خلاف میں پاؤ تو وہی کروجو بہتر ہواور اپنی فتم کا کفارہ او اکردو۔

باب • ۱۱۳۰ جو شخص حکومت مائکے تو وہ اس کے حوالہ کر دیا جائے گا۔

۲۰۱۸ - ابو معمر، عبدالوارث، یونس، حسن، عبدالر حمٰن بن سمرہؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ عظیاتہ نے فرمایا اے عبدالرحمٰن بن سمرہ امارت (حکومت) نہ مانگ اس لئے کہ اگر مانگنے پر حکومت مل جائے تواس کے حوالے کر دیا جائے گا اور اگر تخیے بغیر مانگے مل جائے تواس کے خلاف تیری مدد کی جائے گی اور جب توکسی بات پر قتم کھائے اور بھلائی اس کے خلاف پائے توہ ہی کر جب توکسی بات پر قتم کا کفارہ دے دے۔

باب ۱۹۱۱۔ امارت (یعنی حکومت) کی حرص کے مکروہ ہونے کابیان۔

7 · ١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَرْسُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَرْشُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِضُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِعْسَتِ الْفَاطِمَةُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ مَحْدَثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ مَعْيِدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَعْكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً لَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ عَمْرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَاللَّهِ فَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَاللَّهِ فَوْلَهُ \*

7 · ۲ · حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُوسَى رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ الْآخِدُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّا لَا نُولِي هَذَا اللَّهِ وَقَالَ الْآخِرُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّا لَا نُولِي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ \*

١١٤٢ بَاب مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ \*

الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ زِيَادٍ الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَار فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُ اللَّه مَعْقِلُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّه رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُولُهُ اللَّه رَعِيَّةً فَلَمْ يَحَدُ رَائِحَةً الْحَنَّةِ \* يَحُطُهَا بنصيحةٍ إِلَّا لَمْ يَحِدُ رَائِحَةً الْحَنَّةِ \* يَحُطُهَا بنصيحةٍ إِلَّا لَمْ يَحِدُ رَائِحَةً الْحَنَّةِ \* يَكُومُهُا بنصيحةٍ إِلَّا لَمْ يَحِدُ رَائِحَةً الْحَنَّةِ أَنْ الْمُعْقِلَ بْنُ مَنْ مَنْ وَاللَّهُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ نَعُودُهُ عَنْ هِشَامِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَتَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ نَعُودُهُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَتَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ نَعُودُهُ

۱۹۰۱۔ احمد بن یونس، ابن ابی ذئب، سعید مقبری، حضرت ابوہری اسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے نے ارشاد فرمایا کہ عفریت ہوں گے ارشاد فرمایا کہ عفریب تم امارت (حکومت) کے حریص ہوں گے اور قیامت کے دن تمہیں ندامت ہوگی، پس دودھ پلانے والی اچھی ہے اور دودھ چڑھانے والی بری ہے اور محمد بن بشار نے بواسطہ عبداللہ بن حمران، عبدالحمید، سعید مقبری، عمر بن حکم، ابو ہری ہے ان کا قول (یعنی موقوفا) نقل کرتے ہیں۔

• ۲۰۲- محمد بن علاء، ابواسامه، برید، ابوبرده، حضرت ابو موکی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاضر ہوا اور میرے ساتھ میری قوم کے دو آدی تھے۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ ہم ہمیں امیر بنادیں اور دوسرے نے بھی یہی کہا آپ نے فرمایا کہ ہم اس کامالک اس کو نہیں بنائیں گے جواس کی درخواست کرے یاجواس کاحریص ہو۔

باب ۱۱۳۲ جورعیت کا حاکم بنایا گیااور اس کی خیر خواہی نہ کی

۲۰۲۱۔ ابو تعیم، ابوالا شہب، حسن سے روایت کرتے ہیں کہ عبیداللہ
بن زیاد، معقل بن بیار کے مرض الموت میں عیادت کو گئے تو ان
سے معقل نے کہا کہ میں تجھ سے ایسی حدیث بیان کر تا ہوں جو میں
نے رسول اللہ عظیہ سے سی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
فرماتے ہوئے ساکہ جس بندے کو اللہ نے کسی رعیت کا حاکم بنایا اور
خیر خواہی کے ذریعہ اس کی حفاظت نہیں کی تو جنت کی خو شبو تک
اس کو نہیں پہنچے گی۔

۲۰۲۲ اسحاق بن منصور، حسین بعنی، زائدہ، ہشام، حسن سے روایت کرتے ہیں انہول نے بیان کیا کہ ہم معقل بن بیار کے پاس ان کی عیادت کو آئے توان سے معقل ان کی عیادت کو آئے توان سے معقل

فَدَخَلَ عَلَيْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا مِنْ وَال يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ \*

١١٤٣ بَابِ مَنْ شَاقٌ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ \*

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا فَالِدٌ عَنِ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ طَرِيفٍ أَبِي تَمِيمَةً قَالَ شَهِدْتُ صَفُوانَ وَجُنْدَبًا وَأَصْحَابَهُ وَهُوَ يُوصِيهِمْ فَقَالُوا هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالُوا أَوْصِنَا فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ فَقَالُوا أَوْسَنَا فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنَهُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلُ إِلَّا طَيَّبًا فَلْيَفْعُلْ وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَعْحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ دَمِ أَهْرَاقَهُ وَبَيْنَ الْمَعْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنْدَبٌ \* وَسَلَّمَ جُنْدَبٌ \*

١١٤٤ بَابِ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الطَّرِيقِ وَقَضَى الشَّعْبِيُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ\*

رَبِي مَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجَان مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجَان مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجَان مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجَانِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجَانِ مِنَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجَانِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجَانِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجَانِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجَانِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجَانِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عِلَيْهِ وَالْمَسْعِلَةِ وَالْمَسْعِلَةُ وَالْمُسْعِلَةِ وَالْمَعْلِيْهِ وَالْمُسْعِلِيْهِ وَالْمَسْعِلَةُ وَالْمُسْعِلِيْهِ وَالْمُسْعِلَةِ وَالْمَسْعِلَةُ وَالْمُسْعِلِيْهِ وَالْمَالَعُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَسْعِلَةُ الْمُسْعِلِيْهِ وَالْمُسْعِيْلُ وَالْمُسْعِلِيْهِ وَالْمُسْعِلَةُ وَالْمُسْعِلِيْهِ وَالْمُسْعِيْلُ وَالْمُسْعِلِيْهِ وَالْمُسْعِلِيْهِ وَالْمُسْعِلِيْهِ وَالْمُسْعِلَالِهُ وَالْمُسْعِلِيْلُولِهُ وَالْمُسْعِلِيْهِ وَالْمُسْعِلَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُسْعِلِيْهِ وَالْمُسْعِلِيْهِ وَالْمُسْعِلِيْهِ وَالْمُعِلْمُ الْعِلْمُ اللّهُ عَلْمُ الْعَلْمِيْكُوالِمُ الْمُسْعِلَيْهِ وَالْمُعْلِمُ الْعُلِيْمِ وَالْمُعْلِ

نے کہا کہ میں تم سے ایسی حدیث بیان کر تا ہوں جو میں نے رسول اللہ علیات کہ اللہ علیات کے سالمان رعیت کا حاکم ہواوروہ اس حال میں مرجائے کہ ان سے خیانت کرنے والا ہو تو اللہ تعالی اس پر جنت حرام کردے گا۔

باب ۱۱۳۳ جس نے لوگوں کو مشقت میں ڈالا اللہ اسے مشقت میں ڈالے گا۔

المعروب المحق واسطی، خالد، جریری، طریف ابو تمیمہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں صفوان، جند ب اور ان کے ساتھیوں کے پاس موجود تھاوہ لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ کی نے بوچھا کیا تم نے رسول اللہ عظیمہ سے کچھ سنا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے شہر ت کی خواہش کی تو قیامت کے دن اللہ (ان کی اس نیت کو) ظاہر کر دے گااور فرمایا کہ جس نے کسی کو مشقت میں ڈالا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو مشقت میں ڈالا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو مشقت میں ڈالے گاان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اور نصیحت سجیح انہوں نے کہا کہ ہمیں اور نصیحت سجیح انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انسان کا پیٹ مڑتا ہے اس لئے اگر کو کی پاکیزہ چیز ہی کھا سکے تو ایسا کرے اور جو شخص سے چاہے کہ اس کے اور بہشت کے در میان چلو بھر خون جو اس نے ناحق بہایا ہو حاکل نہ ہو تو چاہئے کہ ایسا کرے ابو عبداللہ سے کہا کون کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ہو سانے کیا جند ب نے کہا ہے کہا ہاں! جند ب نے کہا ہے۔

باب ۱۳۳۳ راستہ میں فتویٰ دینے اور فیصلہ کرنے کا بیان اور کیے بچیٰ بن میمر نے راستہ میں فیصلہ کیا اور شعبی نے اپنے گھرکے در وازے پر فیصلہ کیاہے۔

۲۰۲۴ عثان بن انی شیبہ ، جریر ، منصور ، سالم بن انی الجعد ، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار میں اور نبی سی اور کارے کے می مید سے ایک شخص ملا اس نے پوچھایا رسول اللہ قیامت کب باس ہم سے ایک شخص ملا اس نے پوچھایا رسول اللہ قیامت کب ہوگی ؟ نبی میں شیالے نے فرمایا تم نے اس کے لئے کیاسامان کرر کھاہے ؟ وہ

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ \*

اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ \*
اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ \*
عَبْدُالصَّمَدِ حَدَّتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُالصَّمَدِ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ حَدَّتَنَا تَابِتٌ الْبُنَانِيُ عَبْدُالصَّمَدِ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ حَدَّتَنَا تَابِتٌ الْبُنَانِيُ عَبْدُالصَّمَدِ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ حَدَّتَنَا تَابِتٌ الْبُنَانِيُ قَالَ سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ تَعْرِفِينَ فَلَانَةً قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهَا وَهِي تَبْكِي عِنْدَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهَا وَهِي تَبْكِي عِنْدَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهَا وَهِي تَبْكِي عِنْدَ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلَ صَدَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلَ صَدْمَةٍ \*

وَسَلَمْ إِنَّ الصَّبَرُ عِندُ اوَّلِ صَدْمَةٍ \*

1 1 1 1 بَابِ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى

مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ \*

مَنْ وَجَبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الذَّهْلِيُّ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةً عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةً عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةً عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

کچھ خاموش ساہو گیا پھراس نے کہایار سول اللہ میں نے اس کے لئے زیادہ روزے نماز اور صدقہ کا تو سامان مہیا نہیں کیا ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول عظیمی سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تواس کے ہمراہ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔

باب ۱۱۳۵ اس امر کابیان که آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاکوئی دربان نه تفاه (۱)

۲۰۲۵ - اسحاق، عبدالصمد، شعبه، نابت بنانی، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھرکی ایک عورت سے کہہ رہے تھے کہ کیا تو فلاں عورت کو جانتی ہے؟ اس نے کہاہاں! انہوں نے کہا کہ نی میں ہوت اس عورت کے پاس سے گزرے اس وقت وہ ایک قبر کے پاس رور ہی تھی آپ نے فرمایا کہ خداسے ڈر اور صبر کر، اس نے کہا کہ تو میری مصیبت سے ناواقف ہے، کہ تو میری مصیبت سے ناواقف ہے، آپ اس سے آگے بڑھ کر گزر گئے، اس عورت کے پاس سے ایک شخص گزرااور اس نے پوچھاتم سے رسول اللہ علیہ فرمایا، اس عورت نے کہا ہیں نے ان کو نہیں پہچانا کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم تھے، وہ عورت آپ کے دروازے کے پاس پیچی وہاں کوئی وسلم تھے، وہ عورت آپ کے دروازے کے پاس پیچی وہاں کوئی میں نے آپ کے در بان نہیں پیچانا کہ وہ رسلم نے فرمایا کہ صبر در بان نہیں پیچانا نبی صلی اللہ عیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر میں میں کر ناچا ہے۔

باب ۱۱۴۲ ماتحت حاکم کا اپنے حاکم اعلیٰ کے سامنے کسی واجب القتل شخص کے قتل کا حکم کرنے کا بیان۔ ۲۰۲۲ محمد بن خالد ذبلی، انصاری محمد، انصاری کے باپ ثمامہ حضرت انس (بن مالک سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا

کہ قیس بن سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امیر کے

ا اس حدیث سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دربان نہیں ہوتا تھا جبکہ دوسری بعض روایات میں بعض خاص صحابہؓ کے بارے میں بیہ آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان سے توان دونوں قسموں کی روایات کو محدثینؓ نے یوں جع فرمایا ہے کہ جب آپ کو گھر میں کوئی مشغولیت ہوتی یا آپ تنہائی اختیار فرمانا جاہتے تواس وقت کسی صحابؓ کو دروازے پر کھڑا کر دیتے اور جب کوئی ایک بات نہ ہوتی تو پھر آپ کے دروازے پر کوئی دربان نہ ہوتا تھا۔

## صاحب شرطی تھے۔

۲۰۲۷ مسدد، کیچیا، قرہ، حمید بن ہلال، ابو بردہ، حضرت ابو موئی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ( یمن کی طرف) بھیجا پھر ان کے بعد حضرت معاذ کو جھیجا۔

۲۰۲۸ عبداللہ بن صباح، محبوب بن حسن، خالد، حمید بن ہلال، ابوبردہ، حضرت ابو مویٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی مسلمان ہوا پھر یہودی ہوگیا، معاذ بن جبل پہنچ اس حال میں کہ وہ آدمی ابو موسیٰ کے پاس تھا، معاذ نے پہنچ بھااس نے کیا جرم کیا ہے اس نے کہا کہ یہ مسلمان ہو کر یہودی ہوگیا ہے انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اس کو قتل نہ کردوں گااس لئے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ کا یہی حکم ہے۔

باب ١١٣٤ كيا حاكم غصه كى حالت مين فيصله كرسكتا ہے يا فتوىٰ دے سكتا ہے۔

۲۰۲۹ ۔ آدم، شعبہ، عبدالملک بن عمیر، عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکرہؓ نے اپنے بیٹے کوجو ہجتان میں نتھ لکھ بھیجا، کہ دو آدمیوں کے در میان فیصلہ نہ کرنا جب کہ تم غصہ کی حالت میں ہو اس لئے کہ میں نے آنخضرت علیہ کے گوئی ثالث دو آدمیوں کے در میان غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔

۱۰۳۰ محمد بن مقاتل، عبدالله، اسلحیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازم، ابو مسعود انصاری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول الله علی کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ یار سول الله علی خدا کی قتم میں عشاء کی نماز سے فلاں آدمی کی وجہ سے رک جاتا ہوں جو ہم لوگوں کو طویل نماز پڑھا تا ہے، راوی کا بیان ہے کہ میں نے نبی علی کے وعظ میں اس دن سے زیادہ غصے کی بیان ہے کہ میں نے نبی علی کے وعظ میں اس دن سے زیادہ غصے کی

إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ صَاحِبِ السُّرَطِ مِنْزِلَةِ صَاحِبِ السُّرَطِ مِنَ الْأَمير \*

٢٠٢٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هُوَ هَلَالٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَا حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنِا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَدًّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثْهُ وَأَثْبَعَهُ بِمُعَادٍ \*

حَدَّنَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنْ الصَّبَاحِ حَدَّنَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي جُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ فَأَتَى مُعَادُ مُوسَى أَنَّ مَعَادُ بْنُ جَبَلِ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ مَا لِهَذَا بُنُ جَبَلِ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ مَا لِهَذَا قَالَ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتَلَهُ قَالَ أَسْلَمَ \* قَصَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* قَضَاءُ اللَّه وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَضَاءُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَيْتِي وَهُو غَضْبَانُ \*

٢٠٢٩ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدَالرَّحْمَنِ عَبْدَالرَّحْمَنِ بَنْ عُمَيْرِ سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتُبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بسِجسْتَانَ بأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَكَانَ بسِجسْتَانَ بأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَلَّانَ عَضْبَانُ قَانِي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقْضِينَ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو غَضْبَانُ \*

٢٠٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَنْ عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَيْسٍ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ الْمَانِ اللَّهِ الْمَانِ وَاللَّهِ الْمَانِ اللَّهِ الْمَانِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ الْمَانِ وَالْمَانِ وَاللَّهِ الْمَانِ وَاللَّهُ الْمَانِ وَاللَّهُ الْمَانِ وَاللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِ وَاللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْولَ اللَّهِ الْمَانِ وَاللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمَانِ وَاللَّهِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمِؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمِؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَة مِنْهُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَة مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ \*

١٠٠٣- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ حَدَّنَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ الزَّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُو الزَّهْرِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ المَرَأَتَةُ وَهِي حَائِضٌ فَلَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى المُرَأَتَةُ وَهِي حَائِضٌ فَلَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَيْظَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَلَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعْ قَالَ لِيُرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقُهُا فَيْعُولُ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقُهُا فَيْعُولُ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ

١١٤٨ بَاب مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْفِ يَحْفِ يَحْفُ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَحَفِ الظُّنُونَ وَالتَّهَمَةَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرًا وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرًا مَشْهُورًا \*

٢٠٣٢ - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّنَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءِ أَحَبَّ الْيَوْمَ عَلَى يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا أَصَّبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءِ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خَبَائِكَ ثُمَّ قَالَتْ إِلَى أَنْ أَبَا سُفْيَانَ رَحُلٌ مِسِّيكٌ فَهَلُ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُطْعِمَ

حالت میں بھی نہیں دیکھاہے پھر فرمایا کہ اے لوگو! تم میں سے پچھ لوگ (نماز سے) بھگانے والے ہیں اس لئے تم میں سے جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے اس لئے کہ ان میں بڑے بوڑھے اور کمزور اور ضرورت والے لوگ ہیں۔

۲۰۳۱ - محد بن ابی بعقوب کرمانی، حسان بن ابر ابیم، یونس، محد، سالم، عبد الله بن عرص نے بیان کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، حضرت عرص نے آنخضرت عرص کی حالت میں طلاق دے دی، حضرت عرص کی خصہ میں آنخضرت علی ہے بیان کیا تو رسول اللہ علی اس پر خصہ میں آئے اور اسے اپنی باس دجوع کر لے اور اسے اپنی باس دہوع کر لے اور اسے اپنی باس دہوع کر ملاق دے اور اسے اور پاک ہو جائے پھر حیض آئے اور پاک ہو جائے پھر حیض آئے اور پاک ہو جائے پھر حیض آئے اور پاک ہو جائے پھر اگر طلاق دینا چاہے تو اس کو طلاق دے۔

باب ٢ ١١٣- اس مخض كابيان جس نے خيال كياكہ قاضى كو لوگوں كے معاملہ ميں اپنے علم سے فيصلہ كرنے كا اختيار ہے جبكہ اس كو گمان اور تہمت كاخوف نہ ہو جبياكہ نبى صلى الله عليہ وسلم نے ہند سے فرمايا كہ اتنا تولے لے جتنا تجھ كو اور تيرے نبچ كو كافى ہو اور بير اس صورت ميں ہے جبكہ وہ امر مشہور ہو۔

۲۰۳۲ - ابوالیمان، شعیب، زہری، عروہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہند بنت عتبہ بن ربعہ آئیں اور عرض کیا کہ یارسول اللہ علی ہے خدا کی قتم روئے زمین پر کوئی خیمہ والوں سے والا نہیں تھاجس کے متعلق مجھے پند ہو کہ آپ کے خیمہ والوں سے زیادہ ذلیل ہو اور آج یہ حال ہو گیا ہے کہ روئے زمین پر کوئی خیمہ والوں الا ایسا نہیں جس کے متعلق مجھے پند ہو کہ آپ کے خیمہ والوں سے زیادہ معزز ہو پھر عرض کیا کہ ابوسفیان ایک بخیل آدمی ہے تو کیا میرے لئے کوئی حرج ہاں بات میں کہ اپنے بچوں کواس کے مال میں کہ ویک وستور کے محلاؤں آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اگر تواس کو دستور کے محلاؤں آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اگر تواس کو دستور کے

مطابق کھلائے۔

مِن الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا قَالَ لَهَا لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ \* ١١٤٩ بَابِ الشُّهَادَةِ عَلَى الْخَطُّ الْمَحْتُوم وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ كِتَابُ الْحَاكِم جَائِزٌ إِنَّا فِي الْحُدُودِ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ الْقَتْلُ حَطَّأً فَهُوَ حَائِزٌ لِأَنَّ هَذَا مَالٌ بزَعْمِهِ وَإِنَّمَا صَارَ مَالًا بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ فَالْخَطَأُ وَالْعَمْدُ وَاحِدٌ وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ فِي الْحَارُودِ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزيز فِي سِنٌ كُسِرَتْ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي حَائِزٌ إِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُجيزُ الْكِتَابَ الْمَحْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَاضِي وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِالْكَرِيمِ التَّقَفِيُّ شَهدْتُ عَبْدَالْمَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ الْبُصْرَةِ وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةً وَالْحَسَنَ وَثُمَامَةً بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَنَسِ وَبِلَالَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَعَبْدَاللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةً الْأَسْلَمِيَّ وَعَامِرَ بْنَ عَبيدَةَ وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ يُحِيزُونَ كُتُبَ

الْقُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ فَإِنْ قَالَ

الَّذِي حَيءَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ إِنَّهُ زُورٌ قِيلَ لَهُ

اذْهَبْ فَالْتَمِسِ الْمَحْرَجَ مِنْ ذَلِكَ وَأُوَّلُ مَنْ

سَأَلَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ ابْنُ أَبِي

لَيْلَى وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْم

باب ۱۱۳۹ مہر کیے ہوئے خط پر گواہی اور اس کے جائز ہونے کا بیان اور حاکم کا اپنے عامل اور قاضی کا دوسر ہے قاضی کے پاس خط لکھنے کا بیان اور بعض لو گوں نے کہاہے کہ حاکم کالکھناصرف حدود میں جائزہے پھر کہتے ہیں کہ اگر قتل خطاء ہو تو جائز ہے اس لئے کہ بید ان کے خیال میں مال کا معاملہ ہے حالانکہ جب قتل ثابت ہو جائے تو یہ بھی مال کا معاملہ ہو جا تاہے،اس لئے خطاءاور عمد دونوں یکساں ہیںاور حضرت عمرؓ نے اپنے عامل کو حدود کے متعلق لکھ بھیجااور حضرت عمر بن عبدالعزيز نے دانت كے توڑے جانے كے متعلق لکھ بھیجااور ابراہیم نے کہا کہ قاضی کا قاضی کو لکھنا جائز ہے جب کہ وہ خط اور مہر کو پہچانتا ہو اور شعبی مہر کیے ہوئے خط کو جاری کرتے تھے جواس میں لکھا ہو تااور حضرت ابن عمر سے بھی اس طرح منقول ہے اور معاویہ بن عبدالكريم ثقفي نے بيان كياكه ميں عبدالملك بن يعلى قاضي بھر ہ اور ایاس بن معاویہ حسن و ثمامہ بن عبداللہ بن انس، بلال بن ابی برده و حبد الله بن بریده اسلمی اور عامر بن عبیده اور عباد بن منصور کے پاس موجود رہا۔ یہ لوگ گواہی کی موجودگی کے بغیر قاضوں کے لکھے ہوئے کو جاری کر دیتے تھے۔ بیں اگر وہ شخص جس کے پاس خط لایا گیاہے کہ کہ وہ حھوٹا(یعنی جعلی)ہے تواس کو کہا جائے گا کہ تو جااور اس سے نکلنے کاراستہ ڈھونڈھ اور سب سے پہلے جس نے قاضی کی تح رير گواه طلب كيا ده ابن ابي ليلے اور سوار بن عبداللہ تھے اور ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہ ہم سے عبید اللہ بن محرز نے بیان کیا کہ میں قاضی بھرہ موسیٰ بن انس کی طرف سے

حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ جَنْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُحْرِزٍ جَنْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنسٍ قَاضِي الْبَصْرَةِ وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لِي عِنْدَ فُلَانِ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ وَجَنْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ فَأَجُو قِلَابَةَ أَنْ يَشْهَدَ فَأَجَازَهُ وَكَرَهَ الْحَسَنُ وَأَبُو قِلَابَةَ أَنْ يَشْهَدَ فَأَجَازَهُ وَكَرَهَ الْحَسَنُ وَأَبُو قِلَابَةَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَى وَسَيِّةٍ وَسَلِّمَ إِلَى أَهْلِ حَيْبَرَ إِمَّا أَنْ تَدُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّنَهِ الْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّنَهِ الْ فَلَا تَشْهَدُ \*

٢٠٣٣ - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّنَنا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَّادَةَ عَنْ غُنْدَرٌ حَدَّنَنا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَّادَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا أَرَادَ النّبِيُ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالُوا إِنَّهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَني لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَحْتُومًا فَاتَّحَدَ النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ كَأَني النَّهُ إلى وَبيصِهِ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ \* أَنْظُرُ إِلَى وَبيصِهِ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ

تَتَّبع الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ

الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ لَهُمْ

عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمُ الْحِسَابِ)

ایک تحریر لایا اور میں نے ان کے پاس گواہ قائم کئے کہ میرا فلال کے پاس اتنا اتنا مال ہے اس وقت وہ شخص کو فہ میں تھا، میں قاسم بن عبدالر حمٰن کے پاس وہ تحریر لے کر آیا تو اس کو انہوں نے جاری کر دیا اور حسن اور ابو قلابہ نے مکر وہ سمجھا کہ کسی وصیت کے گواہ بنیں جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس میں کیا لکھا ہے اس لئے کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ شاید اس میں برائی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے نام لکھ بھیجا کہ یا تو اپنے ساتھی کی دیت دویالڑائی کے لئے تیار رہو اور زہری پر دہ کے بیچھے والی عورت پر گواہی دینے کے متاب متعلق کہتے ہیں کہ اگر تم اس کی آواز بہچانتے ہو تو گواہ ہو جاؤ ورنہ گواہی نہ دو۔

سام ۱۰ محمد بن بشار، غندر، قاده، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ جب بی علی کے قیصر روم کو خط لکھنا چاہا تولوگوں نے کہا کہ وہ لوگ صرف وہ بی خط پڑھتے ہیں جو مہر کیا ہوا ہو چنا نچہ آ تخضرت علی نے خاندی کی ایک انگوشمی بنوائی گویا میں اس کی چبک د کھے رہا ہوں اور اس پر محمد رسول اللہ نقش کیا ہوا تھا (یہی انگوشمی مہر کا کام دیتی تھی)۔

باب ۱۵۰۔ آدمی کب فیصلہ کرنے کے لائق ہوتا ہے اور حسن بھری نے کہا کہ اللہ نے حکام سے عہد لیا کہ وہ خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ لوگوں سے ڈریں گے اور نہ لوگوں سے ڈریں گے اور نہ کسی آیت کے عوض تھوڑی قیمت وصول کریں گے بھر یہ آیت پڑھی کہ اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اس لئے تم لوگوں کے در میان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرواور خواہشات کی پیروی نہ کرویہ خواہشات تمہیں اللہ کے راستہ سے گراہ کر دیں گی، بیشک جولوگ اللہ کے راہ سے گراہ ہوتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اس لئے کہ وہ گراہ ہوتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اس لئے کہ وہ

وَقَرَأً ( إِنَّا أَنْزَلْنَا النَّوْرَاةَ فِيهَا هُدِّي وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَحْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْن وَلَا تَشْتَرُوا بآيَاتِي ثُمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) ( بمَا اسْتُحْفِظُوا ) اسْتُوْدِعُوا ( مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ) وَقَرَأَ ( وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَان فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمُ وَكُنَّا لِحُكْمِهِم شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ) فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَلُمْ دَاوُدَ وَلَوْلَا مَا ذَكَرَ اللَّهُ مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ لَرَأَيْتُ أَنَّ الْقُضَاةَ هَلَكُوا فَإِنَّهُ أَثْنَى عَلِّي هَذَا بِعِلْمِهِ وَعَذَرَ هَذَا بِاجْتِهَادِهِ وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ الْقَاضِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ أَنْ يَكُونَ فَهِمًا حَلِيمًا عَفِيفًا صَلِيبًا عَالِمًا سَتُولًا عَنِ الْعِلْمِ \* ١١٥١ بَابِ رِزْقِ الْحُكَّامُ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَأْخُذُ عَلَى

یوم حساب کو بھول گئے اور یہ آیت پڑھی کہ ہم نے تورات کو نازل کیااس میں ہدایت اور روشنی ہے جس کے ذریعہ سے اللہ کے فرمانبر دارنبی اور ربانی اور احباریہودیوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے اس سبب سے کہ انہیں کتاب اللّٰہ یاد کرائی گئی تھی اور وہ لوگ اس پر گواہ تھے پس لو گوں سے نہ ڈر واور مجھ سے ڈرواور میری آیتوں کے عوض تھوڑی قیت نہ خریدواور جس نے فیصلہ نہ کیااس کے مطابق جواللہ تعالیٰ نے نازل کیا توایسے لوگ کا فر ہیں "اور یہ آیت پڑھی کہ" داؤداور سلیمان جب کھیتی کے معاملہ میں فیصلہ دے رہے تھے جب کہ اس میں قوم کی بکریاں چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلہ کے گواہ تھے تو ہم نے یہ سلیمان کو سمجھا دیااور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا''الله تعالیٰ نے سلیمان کی تعریف کی اور داؤد کو ملامت نہیں کی اور اگر اللہ تعالٰی نے ان دونوں کا معاملہ نہ بیان کیا ہو تا تو میں دیکھا کہ قاضی ہلاک ہو گئے ہوتے اس لئے کہ اللہ تعالی نے علم کے سبب سے سلیمان کی تعریف کی اور داؤرٌ کوان کے اجتہاد کے سبب سے معذور سمجھااور مزاحم بن ز فر کابیان ہے کہ ہم سے عمر بن عبدالعزیز نے کہایائج با تیںالی ہیں کہ اگران میں ہے کوئی ایک بات اس میں نہ ہو تواس میں عیب ہے وہ پیر کہ سمجھدار ہو بر دبار ہو، یا کدامن ہو، سخت ہو، عالم ہو، علم کے متعلق دریافت کرنے والا ہو۔

باب ۱۱۵۱۔ حکام اور عاملوں کی تنخواہ (۱) کا بیان اور قاضی شر تے قضاء کی اجرت لیا کرتے تھے اور حضرت عائشہؓ نے کہا

لے جمہوراہل علم ائمہ فقہ ومحدثین کی یہی رائے ہے کہ قاضی کیلئے بیت المال سے تنخواہ لینا جائز ہے کیونکہ وہ قضاء کے معاملات میں مشغول ہونیکی وجہ سے اپنے معاش کے اسباب اختیار کرنے سے عاجز ہے۔

الْقَضَاء أَجْرًا وَقَالَتْ عَائِشَةُ يَأْكُلُ الْوَصِيُّ بقَدْر عُمَالَتِهِ وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ \* ٢٠٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتَ نَمِرَ أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِالْعُزَّى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِيَ مِنْ أَعْمَال النَّاسِ أَعْمَالًا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْغُمَالَةَ كُرهْتَهَا فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ عُمَرُ فَمَا تُريدُ إِلَى ذَلِكَ قُلْتُ إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بَحَيْرَ وَأُريدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى ٱلْمُسُلِمِينَ قَالَ عُمَرُ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقُ ۚ بَهِ فَمَا حَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلِ فَحُذْهُ وَإِلَّا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتُصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفَ وَلَا سَائِلِ فَخُذْهُ وَمَالًا فَلًا تُتْبعْهُ

١١٥٢ بَابِ مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي

کہ وصی اپنی محنت کے مطابق (یتیم کے مال میں ہے) کھائے اور حضرت ابو بکڑ وعمرؓ نے کھایاہے۔

۳۰۳۳ ابوالیمان، شعیب، زهری، سائب بن بزید بن اخت نمر، حویطب بن عبدالعزی، عبدالله بن سعدی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ وہ حضرت عمر کی خلافت کے زمانہ میں ان کے یاس آئے توان سے حضرت عمر نے کہاکہ کیا مجھ سے یہ بیان نہیں کیا گیاہے کہ تم لوگوں کے کام کرتے ہو پھر جب تم کواس کی اجرت دی جاتی ہے توتم اس کو ناپسند کرتے ہو، میں نے کہامال، حضرت عمر نے کہا پھر اس سے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس گھوڑے اور غلام ہیں اور مال بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنی اجرت ملمانوں پر صدقہ کر دوں، حضرت عمرؓ نے کہاکہ ایسانہ کرواس لئے کہ میں نے بھی وہی ارادہ کیا تھاجوتم نے ارادہ کیا ہے رسول اللہ علیہ مچھ کو کچھ دیا کرتے تھے تو میں کہتا کہ بیراس کو دے دیجئے جو مجھ ہے زیادہ مخاج ہو یہاں تک کہ ایک بار آپ نے مجھے مال دیا تو میں نے عرض کیا کہ اس کو دے دیجئے جو مجھ سے زمادہ محتاج ہیں، تو نبی علیقہ نے فرمایا کہ اس کو لے او اور اس کے ذریعیہ ہے مالدار بن کر اس کو صدقہ کر دواگر مال تمہارے یاس اس طور پر آئے کہ تماس کے منتظر نه ہواور نه تم اس کاسوال کرنے والے ہو تواس کو لے لواور اینے نفس کواس کے بیٹھےنہ لگاؤ۔ بواسطہ زہری، سالم بن عبداللہ، عبدالله بن عمرٌ ہے منقول ہے، عبداللہ بن عمرٌ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمرٌ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی ﷺ مجھ کو پچھ دیتے تو میں کہتا ہی اس کو دید بچئے جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو یہاں تک کہ ایک ہار آپ نے مجھے کچھ مال دیا تو میں نے کہا کہ بہ اس کو دید بچئے جو مجھ سے زیادہ ضرورت والا ہو، نبی ﷺ نے فرمایا کہ اس کو لے کر مالدار بنواور اس کوصدقہ کرواگراس مال میں سے تہارے پاس اس طرح آئے کہ تم اس کاا نتظار کرنے والے نہ ہواور نہ مانگنے والے ہو تواس کولے لواور جوند آئے تواس کے پیچھے اپنے دل کوندلگاؤ۔

باب ۱۱۵۲۔ مسجد میں فیصلہ کرنے اور لعان کرنے کا بیان

الْمَسْجِدِ وَلَاعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَى شُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الْمَسْجِدِ وَالشَّعْبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الْمَسْجِدِ وَالشَّعْبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الْمَسْجِدِ وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيانِ فِي الرَّحَبَةِ خَارِجًا مِنَ أُوفَى يَقْضِيانِ فِي الرَّحَبَةِ خَارِجًا مِنَ الرَّحَبة خَارِجًا مِنَ

٢٠٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ شَهَدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا \*

٢٠٣٦ - جَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةً أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَهْلٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةً أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَائِبَ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ أَرَأَيْتِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ \*

حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدِّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ وَقَالَ عُمَرُ أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ وَقَالَ عُمَرُ أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ وَقَالَ عُمرُ أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَيُذْكُرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ \* مِنَ الْمَسْجِدِ وَيُذْكُرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ \* اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي اللَّيثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي اللَّهِ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنِيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ إِنِّي زَنِيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ وَلَا لَا قَالَ لَا قَالَ اذْهُمُوا بِهِ أَرْبُعًا قَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اذْهُمُوا بِهِ أَرْبُعًا قَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اذْهُمُوا بِهِ

حضرت عمر نے منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لعان کیا اور شر کے وشعبی نے اور کی بن میمر نے مسجد میں فیصلہ کیااور مروان نے زید بن ثابت پر منبر کے پاس قتم کھانے کا حکم دیا اور حسن اور زرارہ بن اوفی مسجد کے باہر میدان میں فیصلہ کیا کرتے تھے۔

۲۰۳۵ علی بن عبداللہ، سفیان، زہری، سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں اس وقت موجود تھا جب کہ دو لعان کرنے والوں کے در میان تفریق کرائی گئی تھی اس وقت میری عمر پندرہ سال تھی۔

۲۰۳۱ کیی، عبدالرزاق، ابن جرتی، ابن شهاب، حضرت سہل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ انصار میں سے ایک آدمی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوااور عرض کیا کہ بتا کے اگر کوئی آدمی آپی ہوی کے پاس کسی مرد کوپائے تو کیا اس کو قت مقل کردے ؟ پھر دونوں نے معجد میں لعان کیا اور میں اس وقت موجود تھا۔

باب ۱۱۵۳۔ جس نے معجد میں فیصلہ کیا یہاں تک کہ جب حد کا وقت آیا تو تھم دے دیا کہ معجد سے نکل کر حد قائم کی جائے، حضرت عمر نے کہاہے کہ اس کو معجد سے باہر نکالواور حضرت علی سے بھی اس طرح منقول ہے۔

۲۰۳۷ کے کی بن بمیر، لیف، عقبل ابن شہاب ابو سلمہ و سعید بن میتب، ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ عظیم کی خدمت میں آیاس وقت آپ مجد میں تھے اس نے پکار کر کہا کہ یارسول اللہ عظیم میں نے زناکیا ہے، آپ نے اس نے پکار کر کہا کہ یارسول اللہ علیم اس نے اپ او پر چار گواہیاں دے د بن تو اس سے منہ بھیر لیا، جب اس نے اپ او پر چار گواہیاں دے د بن تو آپ نے فرمایا کہ تجھ کو جنون ہے، اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کہ جا کہ اور اس کو سنگسار کر دو، ابن شہاب کا بیان ہے، کہ کہ اس کو لے جاؤ، اور اس کو سنگسار کر دو، ابن شہاب کا بیان ہے، کہ

فَارْجُمُوهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ بِالْمُصَلَّى رَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّحْمِ \*

\* ١١٥٤ بَاب مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ لِلْخُصُومِ \* مَنْ مَالِكِ مَنْ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمِّ سَلَّمَةً وَصَلَّى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتُصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بَحْتَ مَنْ مَعْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ بَحْمَ قَطَيْهِ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ فَمِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ فَمِنْ النَّارِ \*

٥ ١١٥ بَابِ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْحَصْمِ وَقَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي وَسَأَلَهُ لِلْحَصْمِ وَقَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ فَقَالَ ائْتِ الْأَمِيرَ حَتَّى إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ فَقَالَ ائْتِ الْأَمِيرَ حَتَّى لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا لَعِبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَمْرُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَدِّ زِنَا أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ فَقَالَ عَمَرُ لَوْلًا أَنْ يَقُولَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ عُمَرُ لَوْلًا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُ النَّبِي وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ لَكَتَبْتُ مَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا أَرْبَعًا فَأَمَرَ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا أَرْبَعًا فَأَمَرَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالزِّنَا أَرْبَعًا فَأَمَرَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالزِّنَا أَرْبَعًا فَأَمَرَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْزِنَا أَرْبَعًا فَأَمَرَ اللَّه مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه الْمَدَالِقُولَ الْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَلْهُ الْمَالِمُ اللَّه الْسَلَمَ اللَّه الْعَلَى اللَّه اللَّه الْكَهْ الْمَالَا اللَّه الْمَرْ الْعَالَى اللَّه الْمَالَا اللَّه الْمَامِلُونَ الْمَالَةُ الْمَلْفِي الْسَلَمَ اللَّه الْمَالَةُ الْعَلَمْ اللَّه الْمَلْمُ اللَّه الْمَلْمَ اللَّه الْمَالَةُ الْمَامِلُولُ اللَّهُ الْمَامِلُولَ الْمَامِلُولَ الْمَامِلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهِ الْمُلْمِ اللَّهُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمَام

مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جس نے جاہر بن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اس کو عیدگاہ میں سنگسار کیا تھا، یونس و معمر اور ابن جر جے زہری سے بواسطہ ابو سلمہ، حضرت جاہرؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنگسار کرنے کے متعلق روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۵۳۳۔ جھگڑنے والوں کوامام کے تصبیحت کرنے کابیان۔
۲۰۳۸ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ہشام، اپنے والد سے وہ زینب
بنت الی سلمہ سے وہ ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا کہ میں تو آدمی ہوں تم میر ہے پاس مقدمہ لے کر آتے ہو،
اور بہت ممکن ہے کہ تم میں سے ایک شخص اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسرے سے زیادہ زبان آور ہو اور میں جو سنوں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں بس جس کے لئے میں اس کے بھائی کے حق میں سے فیصلہ کر دوں بس جس کے لئے میں اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کر دوں تو وہ اس کونہ لے اس لئے کہ میں اس کو آگ کا ایک مکر اتور کر دیا ہوں۔

باب ۱۱۵۵۔ جھڑنے والوں کے لئے قاضی کی گواہی جا کم کے سامنے ہونی چاہئے خواہ وہ قاضی ہونے سے پہلے گواہ ہویا گفتگو ہونے کے بعد ہو، قاضی شر تک سے ایک آدمی نے اپنی گواہی دینے کے لئے کہا جس شخص کا مقدمہ انہیں کے پاس خلو میں تھا انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ امیر کے پاس چلو میں تہماری گواہی دوں گا اور عکرمہ نے کہا کہ حضرت عرش نے عبدالرحمٰن بن عوف سے کہا کہ اگر تم کسی آدمی کو زنایا چوری کرتے دیکھواور تم امیر ہو تو کیا تم محض اپنے دیکھنے سے اس پر حد قائم کرو گے ، عبدالرحمٰن نے کہا کہ تمہاری گواہی ایک عام مسلمان جیسی ہے ، حضرت عرش نے کہا کہ تمہاری گواہی ایک عام مسلمان جیسی ہے ، حضرت عرش نے کہا کہ تمہاری گواہی ایک بھر حضرت عرش نے کہا کہ تمہاری گواہی ایک کہتے ہو کی حضرت عرش نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو کی حضرت عرش نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو کی حضرت عرش نے کہا کہ آگر لوگ بیا نہ کہتے کہ عرش نے کہا کہ اگر اوگ بیا تھ کے کہا کہ اگر اوگ بیا تھ کے حالے والی آیت کوا پنہا تھ اللہ میں زیادتی کردی تورجم کئے جانے والی آیت کوا پنہا تھے اسے لکھ دیتا اور ماعز نے آنخصرت کے سامنے چار بار زنا کا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ وَقَالَ حَمَّادٌ إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ وَقَالَ الْحَكَمُ أَرْبَعًا \*

٢٠٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْن كَثِير عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً أَنَّ أَبَا قَتَادَةً قَالَ قَالَ وَالَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم خُنَيْنِ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَتِيلِ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَّبُهُ فَقُمْتُ لِّأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلِي فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي فَحَلَسْتُ ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَخُلٌّ مِنْ جُلَسَائِهِ سِلَاحُ هَذَا الْقَتِيلِ ٱلَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي قَالَ فَأَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو بَكْر كَلَّا لَا يُعْطِهِ أُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشِ وَيَدَعَ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أُوَّلَ مَال تَأَنَّلُتُهُ قَالَ لِي عَبْدُاللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ وَقَالَ أَهْلُ ٱلْحِجَازِ الْحَاكِمُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وَلَايَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا وَلُوْ أَقَرَّ خَصْمٌ عَنْدَهُ لِآخَرَ بَحَقِّ فِي مَحْلِسِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِنِ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتَّى يَدْعُوَ بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَى بِهِ وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلَّا يَشَاهِدَيْنِ وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بَلْ يَقْضِيَ بِهِ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنَّ

اقرار کیا تو آپ نے اسے رجم کئے جانے کا حکم دیااور یہ کسی نے نہیں کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو اس پر گواہ بنایا، حماد نے کہا کہ جب زانی ایک بارا قرار کرے تو اسے رجم کر دیا جائے اور حکم نے کہا کہ چار بارا قرار کرے تو رجم کراچائے۔

۲۰۳۹\_ قتیبہ ،لیث، کیچٰ،عمر بن کثیر ،ابو محمد (ابو قادہ کے مولی) ہے روایت کرتے ہیں ابو قادہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے حنین کے دن فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو قتل کیاہے اور اس کے پاس گواہ مو تواس مقتول كامال اس كوسلے گا۔ ابو قبادہ نے كہاكہ ميں كھڑا ہوا تا کہ اینے مقتول پر کوئی گواہ پیش کروں لیکن میں نے کسی کو نہیں پایا جو گواہی دے، چنانچہ میں بیٹھ گیا پھر مجھے خیال آیا تو میں نے اس کا حال رسول الله علي سے بیان كيا ان بيٹے ہوئے لوگوں میں سے ايك آدمی نے کہا کہ یہ جس مقول کا ذکر کر رہے ہیں اس کا ہتھیار تو میرے پاس ہے آپان کو مجھ سے راضی کر دیجئے۔ حضرت ابو بکڑ نے کہاکہ ہر گزنہیں ایبانہ ہوگاکہ آپ قریش کے ایک بدرنگ کو دے دیں گے اور اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو چھوڑ دیں گے جواللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کر تاہے ابو قیادہ کابیان ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حکم دیا تو انہوں نے وہ ہتھیار مجھے دے دیے، میں نے اس سے ایک باغ خرید لیاوہ سب سے پہلا مال تھاجو میں نے حاصل کیا عبداللہ،لیث سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت عليلية كرف موئ اوروه مجھ دلا ديااور اہل حجاز كا قول ہے کہ حاکم اپنے علم کی بناکر فیصلہ نہ کرے خواہوہ قاضی بننے کے بعد باس سے میں اس کا گواہ ہو اور اگر فریق مخالف اس کے نزدیک کسی کے حق کا قرار مجلس قضامیں کرے تو بعض عجازیوں کے نزدیک اس پر فیصلہ نہ کیا جائے گا جب تک کہ دو گواہوں کو بلا کران کی موجود گی میں اقرار نہ کرائے اور بعض عراقیوں کا قول ہے کہ مجلس قضامیں جو کچھ نے یاد کیھے تواس پر فیصلہ کر دے اور اس مجائں کے علاوہ میں کو کی بات دیکھے تو دوگواہوں کے بغیر فیصلہ نہ کرے اور انہیں میں ہے بعض کا قول ہے کہ وہ فیصلہ کر دے اس لئے کہ وہ امانتدار ہے اور

وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي غَيْرِهَا وَقَالَ الْعُضُهُمْ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي غَيْرِهَا وَقَالَ الْقَاسِمُ لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْضِي قَضَاءً بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمٍ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ وَلَكِنَّ فِيهِ تَعَرُّضًا لِتُهَمَةِ نَفْسِهِ عَنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَإِيقَاعًا لَهُمْ فِي الظُّنُونِ وَقَدْ كَرِهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّنَّ فَقَالَ كَرَهَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّنَّ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّنَّ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَهِ صَفِيَّةُ \*

أَنْ عَبْدِاللَّهِ الْأُويْسِيُّ حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ الْأُويْسِيُّ حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ فَلَمَّا رَجَعَتِ انْطَلَقَ مَعَهَا فَمَرَّ بِهِ رَجُلَان مِنَ النَّانُصَارِ فَدَعَاهُمَا فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ قَالَا النَّانُصَارِ فَدَعَاهُمَا فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْرِي مِنِ ابْنِ النَّنْ اللهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْرِي مِنِ ابْنِ النَّ مُسَافِرٍ مَحْرَى اللّهِ عَلَيْ رَواهُ شُعَيْبٌ وَابْنُ مُسَافِمٍ وَابْنُ مُسَافِمٍ وَابْنُ مُسَافِمٍ اللّهُ عَلَيْ يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةً وَاللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ عَنْ صَفِيَّةً عَنْ اللّه عَلَيْ وَسَلّمَ عَنْ صَفِيلًا عَنْ صَفَيلًا عَنْ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ \*

٢٥٦ بَابِ أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعِ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصَيَا \* إِلَى مَوْضِعِ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصَيَا \* إِلَى مَوْضِعِ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصَيَا \* الْعَقَدِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْعَقَدِيُ حَدَّثَنَا مُعْبَةً عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي الْعَقَدِيُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي الْعَقَدِيُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي اللّهِ عَلَى سَعِيدٍ بْنِ أَبِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبِي وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبِي وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى

شہادت کا مقصد اصل حقیقت کا جانتا ہے اور اس کے علم کا مرتبہ شہادت سے زیادہ ہے اور بعض عراقیوں کا قول ہے کہ مال میں اپنے علم کی بنا پر فیصلہ کر دے اس کے علاوہ میں نہیں۔ قاسم کا قول ہے کہ حاکم کے لئے مناسب نہیں کہ اپنے علم سے بغیر کسی گواہ کے فیصلہ کر دے باوجوداس کے کہ اس کاعلم دوسر وں کی گواہی سے زیادہ بلند مرتبہ رکھتا ہے لیکن اس سے مسلمانوں کے دل میں تہمت کاخیال پیدا ہونے کا ندیشہ ہے اور اس کے باعث ان کے گمان میں پڑجانے کا خطرہ ہے اور نبی علیستی نے ظن کو مکر وہ سمجھا ہے چنا نچہ انہوں نے (ایک بارجب اور نبی علیستہ کے ساتھ سے) فرمایا کہ یہ صفیہ میں۔

۲۰۴۰ عبدالعزیز بن عبدالله، ابراجیم، ابن شهاب، علی بن حسین سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیقہ کے پاس صفیہ بنت جی آئیں جب وہ لوٹے لگیں تو آپ بھی ان کے ساتھ چلے آپ کے پاس سے انصار کے دوشخص گزرے آپ نے ان دونوں کو بلایا اور فرمایا یہ تو صفیہ ہیں ان دونوں نے کہا سجان الله (لیمن کیا ہم لوگ آپ کے متعلق بد گمانی کر سے ہیں) آپ نے فرمایا کہ شیطان آدمی کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ تاہے شعیب اور ابن مسافر اور ابن ابی عتیق اور اسحاق بن کی ابواسطہ زہری علی بن حسین، مسافر اور ابن ابی عتیق اور اسحاق بن کی ابواسطہ زہری علی بن حسین، حضرت صفیہ آ آخضرت علیقہ سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۵۱۔ حاکم جب دوامیر ول کوایک جگہ بھیجے توان کو تھم دینا کہ ایک دوسر سے کا کہاما نیں (۱)اور جھگڑانہ کریں۔ ۱۲۰۴۔ محد بن بشار، عقدی، شعبہ، سعید بن ابی بردہ، ابوبردہؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت تالیہ نے میرے والد اور معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں آسانی کرنااور تخی نہ کرنالوگوں کو خوشخبری دینا نفرت نہ دلانا

ا نظاوعا 'کامعنی یہ ہے کہ آپس میں موافقت رکھنااختلاف نہ کرنااس سے تمہارے متبعین میں بھی اختلافات اور عداوتیں پیدا ہو جائیں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیؓ ور حضرت معاذین جبلؓ کو یمن کے دومختلف علاقوں میں جب قاضی بناکر جیجااس وقت آپ ؓ نے یہ نصیحتیں فرمائی تھیں۔

الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا وَبَشِّرًا وَلَا تُنَفِّرًا وَتَطَاوَعًا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى إِنَّهُ يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا الْبِنْعُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَقَالَ النَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِيهِ الْحَاكِمِ اللَّعْوَةَ وَقَدْ أَجَابِ إِجَابَةِ الْحَاكِمِ اللَّعْوَةَ وَقَدْ أَجَابِ إِجَابَةِ الْحَاكِمِ اللَّعْوَةَ وَقَدْ أَجَابٍ أَجَابِةِ الْحَاكِمِ اللَّعْوَةَ وَقَدْ أَجَابٍ أَجَابٍ أَعْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً \*

٢٠٤٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُكُوا الْعَانِيَ وَأُجِيبُوا الدَّاعِيَ \*

١١٥٨ بَابِ هَدَايَا الْعُمَّالِ \*

٣٤٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ خَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِاللَّهِ خَدَّثَنَا الله سَفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِيَ لِي فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَهَذَا أَهْدِيَ لِي فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَ سَفْيَانُ أَيْضًا فَصَعِدَ الْمَنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي الْعَلَمِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا هَلَا عَلَى رَقَبَتِهِ إِلَّ كَانَ أَمْ لَلَ وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّ كَانَ أَمْ لَلَ وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّ كَانَ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّ كَانَ جَعَرًا لَهُ رُقَعَ يَدُهِ وَمُ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِلْ كَانَ الرَّهُ مِنَ وَلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِلَى اللَّهُمْ وَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ هُلَى اللَّهُ هُمَا اللَّهُ هُلُ مَلَى اللَّهُ هُلَا هَلَ سُفْيَانُ قَصَّهُ عَلَيْنَا الزَّهُمْ يُكَا اللَّهُمْ وَلَالَ سُفْيَانُ قَصَّهُ عَلَيْنَا الزَّهُمِ يُلَا اللَّهُ هُلَا اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتَى اللَّهُ هُلُكُمْ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَى اللَّهُ الْمُؤْتَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتَى اللَّهُ الْمُؤْتَى اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى اللَّهُ الْمُؤْتَى اللَّهُ الْمُؤْتَى اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْتَى اللَّهُ الْمُؤْتَى اللَّهُ الْمُؤْتَى اللَّهُ الْمُؤْتَى اللَّهُ الْمُؤْتَ اللَّهُ الْمُؤْتَى اللَّهُ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَى اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى اللَّهُ الْمُؤْتَى اللَّهُ الْمُؤْتَ ال

اور ایک دوسرے کا کہا مانا۔ ابو موٹی نے عرض کیا کہ میرے ملک میں نظم بنایا جاتا ہے (اس کے متعلق آپ کا کیا تھم ہے) آپ نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور نضر اور ابوداؤد اور بزید بن ہارون اور وکیع بواسطہ شعبہ، سعید، ابو بردہ، حضرت ابو موٹی، نبی علیہ سے روایت کرتے ہیں۔

باب ١٥٥١ه حاكم كاد عوت كو قبول كرنے كابيان اور حضرت عثمان نے مغيره بن شعبه كے ايك غلام كى دعوت قبول كى صحه

۲۰۴۲ مسدد، یجی بن سعید، سفیان، منصور، ابووائل، حضرت ابوموسی، آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ نے فرمایا مسلمان قید یوں کو چھڑاؤاور دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرو۔

باب ۱۱۵۸ عال کے تخد کابیان۔

۲۰۴۳ علی بن عبداللہ، سفیان، زہری، عروہ، ابو حمید ساعدیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آخضرت علی ہے۔ نی اسد کے ایک شخص کو جس کوابن اتبیہ کہا جاتا تقاصد قد کاعامل بناکر بھیجاجب وہ واپس آیا تو کہا کہ یہ آپ گا ہے اور یہ مجھے تحفہ میں ملا ہے، تو آنخضرت علی منبر پر چڑھے اور منبر پر کھڑے ہوئے، سفیان نے بھی کہا کہ آپ منبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنابیان کی پھر فرمایا کہ عامل کا کیا حال ہے کہ ہم اس کو بھیج تین تو وہ واپس آکر کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے اور یہ میرا ہے (جو مجھے تحفہ میں ملاہے) تو کیوں نہیں وہ اپنیا بی مال کے گھر میں بیشا رہتا پھر و کھیا کہ کیا اس تحفہ بھیجا جاتا ہے یا نہیں، قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیری جان ہے جو عامل جو پچھ بھی رکھ لے گا تو قیامت کے دن وہ چیز اس پر سوار ہوگی اگر وہ اونٹ ہوگا تو وہ بول تو تو تو اس نے ہوگا اور اگر گائے ہوگی تو وہ بول تا ہوگی ہوگی، نووہ ممیاتی ہوگی، موگا اور آگر گائے ہوگی تو وہ بول تی ہوگی، نہیاں تک کہ میں نے آپ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے دونوں بغلوں کی سفید ک دکھی اور فرمایا کہ سن لوا کیا میں نے پہنچا دیا تین بار آپ نے فرمایا، سفیان نے کہا کہ ہم سے زہری نے یہ بیان دیا تیں بار آپ نے فرمایا، سفیان نے کہا کہ ہم سے زہری نے یہ بیان دیا تھا تھی نے بیان کے دونوں بغلوں کی سفید کو دکھی اور فرمایا کہ ہم سے زہری نے یہ بیان دیا تھیں بار آپ نے فرمایا، سفیان نے کہا کہ ہم سے زہری نے یہ بیان

وَزَادَ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعَ أَذُنَايَ وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنِي وَسَلُوا زَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ أَذُنَايَ وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنِي وَسَلُوا زَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مَعِي وَلَمْ يَقُلِ الزَّهْرِيُّ سَمِعَ أُذُنِي فَإِنَّهُ سَمِعَ أُذُنِي ( خُوارٌ ) صَوْتٌ وَالْحُوَّارُ مِنْ ( تَحْأَرُونَ ) كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ \* كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ \*

١١٥٩ باب اسْتِقْضَاءِ الْمَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ \*

٢٠٤٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا عُبْرَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمْرَ رَضِي اللَّه عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ يَوُمُ قَالَ كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ يَوُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَرِينَ الْأُولِينَ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدٍ قُبَاء فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمرُ وَأَبُو سَلَمَةً وَزَيْدٌ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةً \* وَعُمرُ وَأَبُو سَلَمَةً وَزَيْدٌ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةً \*

٥٤٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِرَ اهِيمَ عَنْ عَمَّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْحَكَمِ وَالْمِسُورَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسُورَ بْنَ مَحْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ أَذِنَ لَهُمُ الْمُسْلِمُونَ فِي عِثْقِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ أَذِنَ لَهُمُ الْمُسْلِمُونَ فِي عِثْقِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ فِي عِثْقِ سَبْي هَوَازِنَ إِنِّي لَا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنَ لَمْ يَاذُنُ فَارَحِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاوُكُمْ مِمَّنَ أَمْرَكُمْ فَرَادِحُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاوُكُمْ أَمْرَكُمْ فَرَادِحُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاوُكُمْ أَمْرَكُمْ فَرَخَعُ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاوُكُمْ فَرَجَعُ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاوُكُمْ فَرَجَعُ النَّاسُ قَدْ طَيَّبُوا وَأُذِنُوا \* فَرَحَعُ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوا وَأُذِنُوا \*

١١٦١ بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَان وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ \*

کیااور ہشام نے بواسطہ اپنے والد ابو حمید سے زیادہ نقل کیااور کہا کہ میرے کانوں نے اسے سنااور آئھوں سے دیکھااور یزید بن ثابت سے بوچھ لو انہوں نے بھی میرے ساتھ سنااور زہری نے بید لفظ نہیں کہے کہ میرے کانوں نے سنا،خوارسے مراد آوازہے اور جوار، تجارون سے ماخوذہے جیسے گائے کی آواز۔

باب ١١٥٩ ما مول كو قاضى بنانے اور عامل بنانے كابيان

۲۰۴۴ عثان بن صالح، عبدالله بن وہب، ابن جریح، نافع، حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سالم ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام) مہاجرین اولین کی امامت قبامیں کیا کرتے سے اس حال میں کہ آنخضرت عمر اور حضرت ابوسلمہ اور حضرت ابوسلمہ اور حضرت زیداور حضرت عامر بن ربعہ بھی ہوتے تھے۔

باب ۱۲۰۱۔ (حاکم کے سامنے)وا قف کاروں کا پیش ہونے کا بیان۔

۲۰۴۵ این شہاب، عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ مروان بن عقبہ،
ابن شہاب، عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ مروان بن عظم
اور مسور بن مخرمہ دونوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ کو جب
مسلمانوں نے ہوازن کے قیدیوں کو آزاد کر دینے کی اجازت دی تو
آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ تم میں سے کس نے اجازت دی
ہوان کے اجازت نہیں دی ہے اس لئے تم لوگ جاؤ بہال
سے اور کس نے اجازت نہیں دی ہے اس لئے تم لوگ جاؤ بہال
سک کہ میر ہے پال لوگ آئیں جو تمہارے حالات سے واقف ہوں،
چنانچہ تمام لوگ واپس جلے گئے اور ان سے ان کے سر داروں نے
گفتگو کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹ کر
آئے اور آپ سے عرض کیا کہ لوگ اس پر راضی ہیں اور اجازت
دے دی ہے۔

باب ۱۱۱۱۔ بادشاہ کے سامنے اس کی تعریف کرنااور اس کے پیچھے اس کے خلاف کہنا مکر وہ ہے۔

٢٠٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنَاسٌ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَاتُلُ أَنَاسٌ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ خِلَافَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ قَالَ كُنَّا نَعُدُّهَا نِفَاقًا \*

٢٠٤٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَرِالِهِ عَنْ أَبِي يَزِيدُ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

١١٦٢ بَابِ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ \*

٢٠٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَالَحْتَاجُ أَنْ آَخُذَ مِنْ مَالِهِ قَالَ خُذِي مَا فَأَحْتَاجُ أَنْ آَخُذَ مِنْ مَالِهِ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمُعْرُوفِ \*

أَنْ عَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا \*

٢٠٤٩ حَدَّنَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا الْمَا عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَتِنَى عُرُوّةً بْنُ الزَّبْيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ أَبِي سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعٍ خُصُومَةً بِبَابِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعٍ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَحَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنْمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ حُجْرَتِهِ فَحَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنْمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ

۲۰۴۲ - ابو تعیم، عاصم بن محمد بن زید بن عبد الله بن عمراین والد سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ لوگوں نے ابن عرائے کہا کہ ہم اپنے اس ادشاہ کے پاس جاتے ہیں جو اس کے خلاف ہوتی ہے جب کہ ہم ان کے پاس سے جدا ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نفاق سجھتے ہیں۔

ے ۱۹۰۷۔ قتید، لیف، یزید بن ابی حبیب، عراک، حضرت ابوہر یراہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ عظیمی کو فرماتے سنا کہ لوگوں میں بدترین وہ شخص ہے جو دور خا آدی ہے کہ ایک کے پاس آکر کچھ کہتا ہے۔

باب ۱۲۲۱۔ غائب شخص پر تھم لگانے کا(۱) بیان۔ ۲۰۴۸ و محد کثیر، سفیان، ہشام اپنے والدے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہند نے آنخضرت علیہ سے عرض کیا کہ ابوسفیان ایک بخیل آدمی ہے اور مجھ کوضر ورت ہوتی ہے کہ میں اس کے مال میں سے لوں آپ نے فرمایا کہ تواس کے مال میں سے قاعدہ کے مطابق اتنا لے لے جو تجھ کواور تیرے دیجے کو کافی ہو۔

باب ۱۱۷۳۔ جس شخص کے لئے اس کے بھائی کے حق میں سے پچھ فیصلہ کیا جائے تو وہ اس کونہ لے اس لئے کہ حاکم کا فیصلہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کرتا۔

۲۰۴۹ عبدالعزیز بن عبدالله ، ابراہیم بن سعد، صالح ، ابن شہاب، عروہ بن تعلقہ سے روایت عروہ بن تعلقہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت تعلقہ نے اپنے جمرے کے دروازے پر کچھ جھڑے کی آواز بن آپ ان کی طرف باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تو محض ایک انسان ہوں ، ور میرے ، پاس مقد مہ آتا ہے ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے پاس مقد مہ آتا ہے ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے سے زیادہ بلیغ ہواور میں یہ گمان کرے کہ وہ سچاہے اور میں اس کے سے زیادہ بلیغ ہواور میں یہ گمان کرے کہ وہ سچاہے اور میں اس کے

ا علاءاحناف احادیث و آثار کی روشی میں بیہ فرماتے ہیں کہ قضاء علی الغائب جائز نہیں ہے، حنیفہ کی متد لات اور امام بخار ک وغیر ہ حضرات کے متد لات کے جواب کے لئے ملاحظہ ہواعلاءالسنن۔

يَأْتِينِي الْحَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضِ لَهُ مِنْ بَعْضٍ فَأَفْضِي لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ وَطُعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ لِيَتْرُكُهَا \*

٠ ٥ ٠ ٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبْيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَحِيهِ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَحَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَحِي وَأَبْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَحِي كَانَ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَحِي وَابْنُ وَلِيَدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ اخْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بَعْتَبَةً فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى \*

حق میں فیصلہ کر دوں جس شخص کے لئے کسی مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دوں تووہ آگ کاایک فکڑاہے اب وہ اس کو لے لئے یا چھوڑ دے۔

۲۰۵۰ اساعیل، مالک، ابن شهاب، عروه بن زبیرٌ حضرت عائشه زوجہ نبی عظیم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عتبہ بن الی و قاص نے اپنے بھائی سعد بن الی و قاص کو وصیت کی تھی کہ زمعہ کی اونڈی کالرکامجھ سے ہے اس لئے تم اس پر قبضہ کر لینا جب فتح مِکہ کا سال آیا تواس کو سعد نے لیا اور کہا کہ بید میرے بھائی کا بینا کہت میرے بھائی نے اس کے متعلق مجھ کو وصیت کی تھی، عبد بن زمعہ، اس کے مقابلہ میں کھڑے ہوئے اور کہاکہ میر ابھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے اور اس کے بستر پر پیدا ہواہے دونوں رسول الله عظی کی خدمت میں مقدمہ لے گئے، سعد نے عرض کیا کہ یا ر سول الله عظی میرے بھائی کا بیٹا ہے اس نے مجھ کو اس کے بارے میں وصیت کی تھی اور عبد بن زمعہ نے کہاکہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی اونڈی کا بیٹا ہے جواس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، رسول الله عظی نے فرمایا کہ اے عبد بن زمعہ بیہ تمہارا ہے پھر رسول الله عظی نے فرمایا کہ لڑ کا بستر والے کے لئے ہے اور زانی کے لئے پھر ہیں پھر سودہؓ بنت زمعہ سے فرمایا کہ تم اس سے پردہ کیا کرواس لئے کہ اس میں عتبہ سے مشابہت تھی چنانچہ حضرت مودہ نے اسے مرتے دم تک نہیں دیکھا۔

باب ۱۱۲۳ کویں وغیرہ کے متعلق فیصلہ کرنے کا بیان۔
۱۵۰۱ اسحاق بن نفر، عبدالرزاق، سفیان، منصور واعمش، ابووائل عبداللہ بن مسعود ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بی مسلط نے فرمایا کہ جو آدمی اس لئے جھوٹی قتم کھائے کہ سمی کا مال ہضم کرے تو وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گاکہ اللہ تعالی اس پر غضب ناک ہوگا چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ إِنَّ عَضب ناک ہوگا چنانچہ الله وَأَیْمَانِهِمْ فَمَنَا قَلِیلًا تو اشعث اور عبداللہ ان سے بیان کرتے ہوئے آئے کہ یہ آیت میرے متعلق عبداللہ ان سے بیان کرتے ہوئے آئے کہ یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی میر اایک شخص سے ایک کویں کے متعلق جھڑا تھا تو نبی نازل ہوئی میر اایک شخص سے ایک کویں کے متعلق جھڑا تھا تو نبی

نَزَلَتْ وَفِي رَجُلِ حَاصَمْتُهُ فِي بِثْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَلْيَحْلِفْ قُلْتُ إِذًا يَحْلِفُ فَنَزَلَتْ ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ) الْآيَةَ \*

١١٦٥ كَبَابِ الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ وَقَالَ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ \* الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ \*

مَن الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَهُ بْنُ الزَّبْيْرِ أَنَّ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَهُ بْنُ الزَّبْيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بَنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ بَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبَةَ خِصَامِ عِنْدَ بَابِهِ فَحَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ وَإِنَّهُ يَأْتُهُمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ وَإِنَّهُ يَأْتُهُمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْحَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتُهُمْ فَلَعَلَّ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ أَبْلُغَ مِنْ بَعْضِ أَقْضِي لَهُ بِنَلِكَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِي صَادِقٌ مَنْ النَّارِ فَلْيَأَخُذُهَا أَوْ لِيَدَعْهَا \*

وَضِياعَهُمْ وَقَدْ بَاعَ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمُوالَهُمْ وَضِياعَهُمْ وَقَدْ بَاعَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَبَّرًا مِنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَبَّرًا مِنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ \* بشْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ بَشْرٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ بَشْرٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ مَنْ عَظَاءِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ بَلَغَ النَّبِي عَنْ عَظَاء عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ بَلَغَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَا عَنْ دُبُر لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ فَيَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةٍ دِرْهُمْ ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ \* فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةٍ دِرْهُمْ ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ \* فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةٍ دِرْهُمْ ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ \* فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةٍ دِرْهُمْ ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ \* فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةٍ دِرْهُمْ ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكْتَرِثُ بِطَعْنِ مَنْ لَمْ يَكُنُونَ لَهُ مَالًا عَنْ مَنْ لَمْ يَكْتَرِثُ بِطَعْنِ مَنْ لَمْ يَكُونُ لَهُ مَالًا عَنْ مَنْ لَمْ عَلَى اللَّهُ فِي الْأُمْرَاء حَدِيثًا \*

صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے میں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کہ پھر وہ تھ مائے گامیں نے عرض کیا کہ وہ تو قتم کھائے گامیں نے عرض کیا کہ وہ تو قتم کھائے گامیں نے گانواس وقت یہ آیت نازل ہوئی إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ الْحَدِدُ

باب ۱۲۵ اوتھوڑے اور زیادہ مال میں فیصلہ کرنے کا بیان اور ابن عیمینہ نے ابن شہر مہ سے نقل کیا کہ تھوڑے اور زیادہ مال میں فیصلہ کرنا برابرہے۔

10 • 1- ابوالیمان، شعیب، زہری، عروہ بن زبیر ٹرینب بنت ابی سلمہ اپنی ماں ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے در وازے کے پاس جھٹرے کی آواز سنی، باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تو محض انسان ہوں اور میرے پاس لوگ مقدمہ لے کر آتے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ ایک شخص دوسرے سے زیادہ بلیغ ہواور میں یہ خیال کرکے کہ وہ سچاہاں کے حق میں خیال کرکے کہ وہ سچاہاں کے حق میں خی مسلمان کے حق میں سے فیصلہ کردوں تو میں جس کے لئے کسی مسلمان کے حق میں لے لیے اچھوڑ دو۔ کہ اسے فیصلہ کردوں تو وہ آگ کا کھڑا ہے، اب اسے اختیار ہے کہ اسے لے لیے اچھوڑ دے۔

باب ۱۲۲۱ لوگوں کے مال اور جائیداد کو امام کے فروخت کرنے کا بیان اور آنخضرت صلی اللہ نے نعیم بن نحام کی طرف سے بیچ کی ہے۔

۲۰۵۳ ابن نمیر، محمد بن بشر، اساعیل، سلمه بن کہیل، عطاء، حضرت جابر ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت علی کو خبر ملی کہ آپ کے ایک صحابی نے ایک غلام کو مہدیہ کر دیااس کے پاس اس کے سوااور کوئی مال نہ تھا چنانچہ آپ نے اس کو آٹھ سودر ہم میں چوریا پھر آپ نے اس کی قیت اس کے پاس بھیج دی۔

باب ۱۱۲۷۔ اس شخص کا بیان جس نے اس کو طعن شار نہیں کیا کہ کوئی شخص امراء کے متعلق کوئی ایسی بات کہے جو وہ نہیں ہے: تا

٢٠٥٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِينَارِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَّر رَضِي اللَّه عَنْهمَا يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَّر رَضِي اللَّه عَنْهمَا يَقُولُ بَعْثَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْثَا وَأَمَّرَ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْثًا وَقَالَ إِنْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ اللّهِ إِنْ كَانَ فِي إِمَارَتِهِ لَقَدْ كُنْتُمْ اللّهِ إِنْ كَانَ لَحِيدًا لِللّهِ إِنْ كَانَ لَحِيدًا لَهِ النَّاسِ إِلَيَّ لَحَلِيقًا لِلْإِمْرَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبٌ النَّاسِ إِلَيَّ لَكِيدًا لَكُونَ أَحَبٌ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبٌ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ \*

٨ ١١٦٨ بَابِ الْأَلَدِّ الْخَصِمِ وَهُوَ الدَّائِمُ
 في الْخُصُومَةِ ( لُدًّا ) عُوجًا \*

٥٥ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْج سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَة يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ الْحَصِمُ \*

١١٦٩ بَابُ إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِحَوْرٍ أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدُّ \*

آ • • • ٢ • وَ حَدَّنَنَا مَخْمُودٌ حَدَّنَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ الْبِي عَمْرَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدًا ح و حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِاللَّهِ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْولِيدِ إِلَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْولِيدِ إِلَى مَنْ أَبِيهِ فَالَ بَعَثَ النَّبِي عَنْ الْولِيدِ إِلَى عَنْ الْولِيدِ إِلَى عَنْ الْولِيدِ إِلَى عَنْ الْولِيدِ إِلَى فَقَالُوا صَبَأَنَا فَحَعَلَ خَالِدَ بَقَالُوا مَسَالًه فَلَدُ وَيَعْمَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ فَأَمْرَ وَيَقُعُ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ فَأَمْرَ وَكُلِّ مِنَّا أَسِيرَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا كُلُّ رَجُلٍ مِنَا أَسِيرَهُ فَأَمْرَ وَلَا إِلَى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ وَاللَّهِ لَا اللَّهِ لَا اللَّهِ لَا اللَّهِ لَا اللَّهِ لَلَّ وَاللَّهِ لَا

۲۰۵۴ موئی بن اساعیل، عبدالعزیز بن مسلم، عبدالله بن دیناله سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر کو بیان کرتے ہوئے ساکہ رسول الله علیہ نے ایک لشکر بھیجااور اس کا امیر اسامہ بن زید کو مقرر کیا توان کی امارت میں طعن کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی امارت میں طعن کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے باپ کی امارت پر بھی طعن کر بچے ہواور خداکی قتم وہ امارت کے لائق تھے اور لوگوں میں جھے سب سے زیادہ محبوب تھے اس کے بعد لوگوں میں یہ جھے سب سے زیادہ محبوب تھے اس کے بعد لوگوں میں یہ جھے سب سے زیادہ محبوب تھے اس کے بعد

باب ۱۱۸۸ الدالدالنصام لیمنی اس شخص کا بیان جو ہمیشہ جھگڑا کرے لدًا عوجا (لیعنی ٹیر ھے لوگ) کے معنی میں ہے۔ ۲۰۵۵ مسدو، کی بن سعید، ابن جرتے، ابن ابی ملیکہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ سیالیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو بہت زیادہ جھگڑالوہے۔

باب ۱۲۹ جب حاکم ظلم سے یا اہل علم کے خلاف فیصلہ کرے تووہ مر دود ہے۔

۲۰۵۲ محود، عبدالرزاق، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عراس روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی سالم اپنے فالد کو بھیجا (دوسری سند) ج، نعیم، عبدالله، معمر، زہری، سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے فالد بن ولید کو بنی جذیمہ کے پاس بھیجا تو وہ لوگ اچھی طرح نہیں کہہ سکے کہ ہم اسلام لائے بلکہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم دین سے پھرگے، چنا نچہ حضرت فالد قبل اور قید کرنے لگے اور ہم سے ہر شخص کو قیدی و شی اینے قیدی کو قبل کر و قبل کر و تو ہیں نے کہا کہ خدا کی قتم میں اپنے قیدی کو قبل کر وں گا اور نہ ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی شخص اپنے قیدی کو قبل کر دی گا، ہم نے یہ نی علیہ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں تیرے گا، ہم نے یہ نی علیہ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں تیرے گا، ہم نے یہ نی علیہ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں تیرے

أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ فَذَكُرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَرَّتَيْن \*

١١٧٠ بَابِ الْإِمَامِ يَأْتِي قَوْمًا فَيُصْلِحُ

٢٠٥٧– حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ الْمَدَنِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرو · فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَأَذَّنَ بِلَالٌ وَأَقَامَ وَأَمَرَ أَبَا بَكْر فَتَقَدَّمَ وَحَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر فِي الْصَّلَاةِ فَشَقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرِ فَتَقَدَّمَ فِي الصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ وَصَفَّحَ الْقُوْمُ وَكَانَ أَبُو بَكُر إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْرُغُّ فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيحَ لَا يُمْسَكُ عَلَيْهِ الْتَفَتَ فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ فَأُوْمَأُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَدِهِ أَن امْضِهْ وَأُوْمَأُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَلَبِثَ أَبُو بَكُرُ هُنَّيَّةً يَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى قَوْلِ النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَشَى الْقَهْقَرَى فَلَمَّا رَأَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'ذَٰلِكَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَىَ صَلَاتَهُ قَالَ يَا أَبَا بَكُر مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَكُونَ مَضَيْتَ قَالَ لُّمْ يَكُنْ لِابْنَ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَوُمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِلْقَوْمِ إِذَا رَابَكُمْ أَمْرٌ

سامنے اس سے اپنی بر اُت کا ظہار کر تا ہوں جو خالد نے کیا آپ نے دومر تبہ فرمایا۔

باب م کاا۔ امام کاکسی قوم کے پاس آکران کے در میان صلح کرانے کابیان۔

۷۵۰ ۲- ابوالنعمان، حماد ، ابوحاز مدینی، سهبیل بن سعد ساعدیؓ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بنی عمرو کے در میان لڑائی ہوئی جب نی ﷺ کو یہ خبر ملی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی پھران او گوں کے پاس صلح کرانے تشریف لے گئے،جب عصر کی نماز کاوفت آیا تو حضرت بلال نے اذان کہی اور حضرت ابو بکڑ کو تھم دیا تو وہ آ گے برھے پھر نی عظی تشریف لائے اس حال میں کہ حضرت ابو بکر نماز پرهارے تھاوگوں پر بے چیزگرال گزری یہاں تک کہ آپ حضرت ابو بكر ك يحي كور بوك اوراس صف ميس آك جو حفرت ابو بکڑے قریب تھی، راوی کابیان ہے کہ لوگوں نے تالیاں بجائیں اورابو بكرجب نمازيس موت توجب تك فارغ نه مولية اس وقت تک کسی طرف متوجہ نہ ہوتے جب انہوں نے دیکھا کہ تالیاں رک نہیں رہیں توانہوں نے نبی علیہ کواپنے پیچیے دیکھا آپ نے انہیں اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز جاری رکھواور اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا حضرت ابو بکر تھوڑی دیر تھہرے اور نبی ﷺ کے قول پر اللہ کا شکراداکرتے ہوئے پیچھے پھر آئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ دیکھاکہ تو آ کے برھ گئے اور لوگوں کو نماز پر ھائی جب اپن نماز پوری کر چکے تو فرمایا کہ اے ابو بکر جب میں نے شہیں اشارہ کر دیا تھا تو کس چیز نے تمہیں اس بات سے روکا کہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ، انہوں نے عرض کیا کہ ابن انی قافہ کے لئے یہ مناسب نہ تھا کہ نبی عظام کی المامت كرے اور لوگوں سے آپ نے فرمایا كہ جب تم كوكوئى امر (نماز میں) پیش آئے تو تسیع پر هنا جاہے اور تالیاں بجانا عور توں کے لئے ہے۔ ا

فَلْيُسَبِّحِ الرِّحَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ \* الْيُسَبِّحِ الرِّحَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ \* الْكَاتِبِ أَنْ يَسْتَحَبُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَاقِلًا \* يَكُونَ أَمِينًا عَاقِلًا \*

٢٠٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ أَبُو ثَابِتٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنَ السَّبَّاق عَنْ زَيْدِ بْنَ ثَابَتٍ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو ۚ بَكْر لِمَقْتَلِ أَهْلِ الْيَمَامَةَ وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ أَبُو بَكُّر إِنَّ عُمَٰرَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بقُرَّاء الْقُرْآن وَ إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِقُرَّاءَ الْقُرْآنَ فِي الْمَوَاطِن كُلُّهَا فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكْرِ وَإِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ قَدْ كُنْتً تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاحْمَعْهُ قَالَ زَيْدٌ فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفَنِي َنَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِأَنْقُلَ عَلَيَّ مِمَّا كَلَّفَنِي مِنْ جَمُّع اللَّقُرْآن قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلَان شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْر هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ يَحُثُّ مُرَاجَعَتِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْري لِلَّذِي شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ ۚ وَرَأَيْتُ فِي ذَٰلِكَ الَّذِي رَأَيَا فَتَتَبَّعْتُ أَلْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَالرِّقَاعِ وَاللُّحَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ فَوَجَدْتُ فِي آخِرٍ سُورَةِ التَّوْبَةِ ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِئْ

باب اے اا۔ کاتب کے لئے مستحب ہے کہ امانتدار اور عاقل ہو۔

۵۸ \* ۲ ـ محمر بن عبیدالله،ابو ثابت،ابراہیم بن سعد،ابن شہاب،عبید بن سباق، زید بن ثابت اسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکڑنے مقتل میامہ میں میرے پاس ایک آدمی بھیج کر مجھے بلوایااس وقت حضرت عمر بھی موجود تھے حضرت ابو بکرنے کہا میرےیاس عمر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوم بمامہ میں بہت سے قراء شہید ہو گئے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ تمام جگہوں میں کثیر تعداد میں قرا کے قتل سے قرآن کا کثیر حصہ ضائع نہ ہو جائے اس لئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن جمع کرنے کا تھم دیں، میں نے کہا کہ میں کیوں کراپیاکام کروں جس کو آنخضرت عظی نے نہیں کیا، عمر کہنے لگے کہ خداکی قتم یہی بہتر ہے اور عمر مجھ سے بار بار کہنے لگے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرا سینہ اس کے لئے کھول دیا جس کے لئے عمر کاسینہ کھول دیا تھااور میں نے بھی اس کے متعلق وہی خیال کیا جو عمرٌ نے خیال کیا، زید کابیان ہے کہ حضرت ابو بکرنے کہا کہ تو عقلمند جوان ہے ہم تم پر کسی قتم کا شبہ نہیں کرتے اور تم رسول الله ﷺ کے لئے وحی لکھا کرتے تھے اس لئے قر آن کو تلاش کرواور اس کو جمع کرو، زید کابیان ہے کہ خدا کی قتم اگر مجھے کسی پہاڑ کوایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھانے کی تکلیف دی جاتی توبیاس جمع قر آن کی تکلیف سے زیادہ وزنی نہ ہوتی جو مجھے دی گئی تھی ، میں نے کہا کہ تم دونوں کیو کر ایساکام کرو گے جس کورسول اللہ عظی نے نہیں کیا، حضرت ابو بکڑنے کہاکہ خدا کی قتم یہی بہتر ہے، پھر برابر مجھے اس پر آمادہ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میر اسینہ اس چیز کے لئے کھول دیا جس کے لئے حضرت ابو بکڑ وعمر کا سینہ کھول دیا تھااور میں نے بھی اس میں یہی مناسب خیال کیا چنانچہ میں قر آن تلاش کرنے لگااور اس کو تھجور کے پتوں، کھالوں اور تھیکریوں اور لوگوں کے سینوں میں سے جمع کرنے لگا، میں نے سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاء كم رسول من انفسكم الخ حضرت خزيمه ياحضرت ابوخزيمة ك

أَنْفُسِكُمْ ) إِلَى آخِرِهَا مَعَ حُزَيْمَةَ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ أَوْ أَبِي حُزَيْمَةَ أَوْ أَبِي حُزَيْمَة وَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرً حَيَاتَهُ حَتَّى تَوفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بنتِ عُمَرَ قَالَ مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ فَالَ مُحَمَّدُ بنُ عُمَرً فَالَ مُحَمَّدُ بنُ

١١٧٢ بَابِ كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ وَالْقَاضِي إِلَى أُمَنَائِهِ \*

٢٠٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي لَيْلَى حِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ سَهْلِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرجَالٌ مِنْ كُبَرَاء قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةً خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمُ فَأُحْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرِ أَوْ عَيْنِ فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا مَا قَتَّلْنَاهُ وَاللَّهِ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ وَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُالرَّحْمَن بْنُ سَهْل فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بخَيْبَرَ فَقُالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَيِّصَةَ كَبِّرْ كَبِّرْ يُريدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ بهِ فَكُتِبَ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِالرَّحْمَنِ أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبكُمْ قَالُوا لَا قَالَ أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ

پاس پائی تو میں نے اس کو اس کے آخر میں شامل کر دیا اور بیہ صحیفہ حضرت ابو بکر کے پاس ان کی زندگی بھر رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کو اٹھا لیا تو حضرت عمر ؒ کے پاس ان کی زندگی بھر رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان کو بھی اٹھا لیا تو حفصہ ؓ بنت عمر ؒ کے پاس رہے، محمد بن عبید اللہ نے کہا کہ کخاف سے مر ادشمیریاں ہیں۔

باب ۱۷ا۔ حاکم کا اپنے عالموں کے پاس اور قاضی کا اپنے امینوں کو خط لکھنے کا بیان۔

۲۰۵۹ عبدالله بن يوسف، مالك، ابوليلي، ح، اساعيل، مالك، الي ليلي بن عبدالله بن عبدالرحل بن سهل، سهل بن ابي حمه سے روایت كرتے ہيں كه انہوں نے اور ان كى قوم كے بزرگوں نے بيان كياكه عبداللہ بن سہل اور محیصہ دونوں تنگی کی وجہ سے جوانہیں پیش آئی تھی خیبر کو گئے محیصہ کو خبر ملی کہ عبداللہ قتل کر کے ایک گڑھے میں ڈال دیئے گئے ہیں، یہ س کروہ یہودیوں کے پاس آئے اور کہا کہ خدا کی قشم تم نے ان کو قتل کیا ہے، یہودیوں نے کہا کہ خدا کی قشم ہم نے ا نہیں قتل نہیں کیا پھر اپن قوم میں آئے اور ان سے بیان کیا بعد ازاں میہ اور ان کے بڑے بھائی حویصہ اور عبدالر حمٰن بن سہل گفتگو كرنے كے لئے نكلے يہ عبدالرحن وہي تھے جو خيبر ميں تھے، نبي ﷺ نے محیصہ سے فرمایا کہ اپنے سے بڑے کو لاؤ، اپنے سے بڑے کو لاؤ یعنی جوتم میں سے معمر ہو وہ گفتگو کرے، چنانچہ خویصہ نے گفتگو کی پھر محیصہ نے گفتگو کی تورسول اللہ ﷺ نے یہودیوں کے متعلق فرمایا یا تواہیے ساتھی کی دیت دیں یالزائی کے لئے تیار ہو جائیں، یہی رسول انہیں قتل نہیں کیا، رسول اللہ نے حویصہ اور محیصہ اور عبدالرحمٰن ے فرمایا کہ تم قتم کھا کراپنے ساتھی کے خون بہا کے مستحق ہو جاؤ گے ؟ان لو گوں نے جواب دیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ پھر یہود قشم. کھائیں گے ان لوگوں نے کہ کہ وہ لوگ تو مسلمان نہیں ہیں، تو رسول الله علی نے اپنے یاس سے ان کوسواو نٹنیاں خون بہامیں دے دیں یہاں تک کہ جب یہ اونٹنای گھرمیں لائی گئیں توسہل نے بیان

قَالُوا لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

کیاکہ ان میں ایک نے مجھے لات ماری تھی۔

اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ قَالَ سَهْلٌ فَرَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ \* ١١٧٣ بَاب هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِم أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْأَمُورِ ٢٠٦٠- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي َذِئْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْن عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْن خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا جَاءَ أُغْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْض بَيْنَا بكِتَابُ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَاقْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِٱمْرَأَتِهِ فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّحْمُ فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَم وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْم فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ايْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَقْضُمِينَ بَيْنَكُمَا بكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ حَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُل

أَنْسٌ فَرَحَمَهَا \* أَنْسٌ فَرَحَمَهَا \* يَحُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ يَحُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ

فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا

باب ۱۷۳ کیا حاکم کے لئے جائزہے کہ صرف ایک شخص کو حالات دریافت کرنے کے لئے بھیجے۔

۲۰۲۰ آدم، این انی ذئب، زهری، عبید الله بن عبدالله، ابوهر برهٔ و زید بن خالد جہنی سے روایت کرتے ہیں ان دونوں نے بیان کیا کہ ایک اعرابی آیااوراس نے عرض کیایار سول اللہ عظی جمارے در میان كتاب الله كے مطابق فيصله كرد يجئے كھراس كا مخالف فريق كھرا ہوا اور عرض کیاکہ یہ مھیک کہتا ہے ہمارے در میان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجے، اعرابی نے عرض کیا کہ میر ابیٹااس کے ہاں مز دووی پر تھااس نے اس ہخص کی بیوی کے ساتھ زنا کیالو گوں نے مجھ سے کہاکہ تیرے بیٹے پر رجم ہے میں نے سو بکریاں اور ایک لونڈی دے کراپنے بیٹے کو چھڑالیا، پھر میں نے اہل علم ہے یو چھاتو انہوں نے بتایا کہ تیرے بیٹے کو ایک سو کوڑے لگیں گے اور ایک سال کے لئے جلا و طن ہونا بڑے گا، نبی ﷺ نے فرمایا کہ میں تہارے در میان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کردوں گالونڈی اور بحریاں تو تحجے واپس کی جاتی ہیں اور تیرے بیٹے کو ایک سو کوڑے لگیں گے اور ایک سال کے لئے جلاو طن ہو ناپڑے گااور تم اے انیس صبح کواس مخف کی عورت کے پاس جاکراہے سنگسار کروچنانچہ انیس مبح کواس کے پاس گئے اور اس کو سنگسار کر دیا۔

باب ۱۱۷- حکام کے ترجمان کا بیان اور کیا ایک ترجمان کا ہونا جائز ہے اور خارجہ بن زید بن ثابت نے زید بن ثابت سے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ یہود (۱) کی کتابت سیکھیں یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کا خط لکھنے لگا اور یہود کا خط پڑھ کر

ا حضرت زید بن ثابت نے پندرہ ماسترہ دنوں میں یہودیوں کی زبان سکھ لی تھی۔اس سے معلوم ہواکہ کوئی دوسری زبان سکھنا مباح ہے بالحضوص اگر نیت دین کی خدمت ہو تو دوسری زبان کا سکھنا باعث اجرو ثواب ہے۔

صلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسلَّمَ كُتُبَهُ وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتُبُوا إِلَيْهِ وَقَالَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُالرَّحْمَنِ وَعُثْمَانُ مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ فَقُلْتُ تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ كُنْتُ أَتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ \*

بد لِلحا حِمْ مِن مُترجمينِ
عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدَاللَّهِ فَلَ اللَّهُ عَرْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقُل الرَّسَل إِلَيْهِ فِي حَرْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقُل الرَّسَلَ إِلَيْهِ فِي حَرْبِ أَخْبَرَهُ أَنَى هَوْنَ اللَّهِ عَمْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْ لَهُ إِنْ كَانَ مَا اللَّهِ عَنْ أَبِي مَنْ عَرْقَ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي حَمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَلْه عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَامِ الْمَامِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَامِ الْمَامِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهُ الْمَامِ الْمَامِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَامِلُهُ اللَّهُ ا

اسْتَعْمَلَ ابْنَ الْأُتَبِيَّةِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ

فَلَمَّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهُ

وَسَلَّمَ وَحَاسَبَهُ قَالَ هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذِهِ

هَدِيَّةً أُهْدِيَتُ لِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّه عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبيكَ

وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ

صَادِقًا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى

آپ کوسنانے لگاجب کہ وہ لوگ خط لکھتے اور حضرت عمر نے جس وقت ان کے پاس حضرت علی اور عبدالر حمٰن اور عثان کھی تھے، کہا کہ یہ عورت کیا کہتی ہے؟ عبدالر حمٰن بن حاطب کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ وہ عورت آپ کو اپنے اس ساتھی کے متعلق خبر دیتی ہے جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اور ابو حمزہ کا بیان ہے کہ میں ابن عباس اور لوگوں کے در میان ترجمانی کرتا تھا اور بعض لوگوں نے کہا کہ حاکم کے لئے دو ترجمانوں کا ہونا ضروری ہے۔

۱۲۰۱۔ ابوالیمان، شعیب، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ، عبداللہ بن عبداللہ بن عبال اللہ بن عبداللہ بن عبال اللہ بن عبال ، ابوسفیان بن حرب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہر قل نے مجھ کو قریش کے لوگوں کو بلوا بھیجا پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں اس شخص سے سوال کر تاہوں اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اس کو جھٹلا دینا پھر پوری حدیث بیان کی، ہر قل نے ترجمان سے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ جو پچھ تم کہتے ہوا گر پچ ہے تو وہ میرے ان دونوں پاؤں کے پنچ کی زمین کے مالک ہو جائیں گے۔

باب ۱۷۵۱۔ امام کا اپنا امال کا محاسبہ کرنے کا بیان۔

۲۰۲۲۔ محمہ ، عبدہ ، ہشام بن عروہ ، عروہ ، ابو حمید ساعدی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علی ہے نے ابن اتبیہ کو بن سلیم کے صد قات کا عامل مقرر کیا جب وہ رسول اللہ علی کی خدمت میں آیااور آپ نے اس سے حساب لیا تو اس نے کہا یہ آپ کا ہے اور یہ میر اہے جو مجھے ہدیہ میں ملاہے تورسول اللہ علی نے فرمایا کہ توریوں نہیں اپنی مال کے گھر میں بیٹھ رہا (پھر دیکھا) کہ تیر سے نہیں اپنی مال کے گھر میں بیٹھ رہا (پھر دیکھا) کہ تیر سے پاس ہدیہ آتا ہے اگر تو سی ہے ، پھر رسول اللہ علی کھڑے ہوئے اور لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھا اللہ تعالی کی حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا ، اما بعد! میں تم میں سے لوگوں کو ان کا موں پر مقرر کر تا ہوں جن کا اللہ تعالی نے مجھے مالک بنایا ہے تو تم میں سے ایک شخص آتا ہے اور کہتا تعالی نے مجھے مالک بنایا ہے تو تم میں سے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے اور بیم ہدیہ ہے جو مجھے ملاہے تو کیوں نہیں وہ آد می

عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ رِجَالًا مِنْكُمْ عَلَى أُمُور مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ فَيَأْتِي الْحَدُكُمْ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةً أَهْدِيَتُ لِي فَهَلَّا حَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِيهِ وَبَيْتِ أُمِيهِ وَبَيْتِ أُمِيهِ وَبَيْتِ أُمِيهِ وَبَيْتِ أُمِيهِ وَبَيْتِ أُمِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَوَاللَّهِ لَا يَأْحُدُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْعًا قَالَ هِشَامٌ بِغَيْرِ لَلَّ يَأْحُدُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْعًا قَالَ هِشَامٌ بِغَيْرِ لَلَّ يَعْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا عَلْمُ مَنْهَا مَرْحُلٌ بَبَعِيرِ لَهُ رُخَاتُ أَلَا عَلْمَ مَنْهَا مَرْحُلٌ بَبَعِيرِ لَهُ رُخَاءً أَوْ فَلَا عَرْوَةً لَهُ مَا حَاءَ اللَّهَ رَجُلٌ بَبَعِيرِ لَهُ رُخَاءً أَوْ بَعَوْرَةٍ لَهَا خُوارٌ أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ أَلَا هَلْ بَعْمِ لَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ أَلَا هَلْ بَلَعْمُ مَنْهُ مَا حَاءَ اللَّهُ مِنْكُمْ أَلَا هَلُ اللَّهُ مَا جَاءَ اللَّهَ رَجُلٌ بَلَعْمَ أَلًا هَلْ بَعْمُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ أَلَا هَلْ الْمَامُ وَأَهْلِ الْمَامِ وَأَهْلِ الْمَامِ وَأَهْلِ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ الْمَامِ وَاللَّهُ الْمُامِ وَأَهْلِ الْمَامِ وَأَهْلِ

مُشُورَتِهِ الْبِطَانَةُ الدُّخَلَاءُ \* مَشُورَتِهِ الْبِطَانَةُ الدُّخَلَاءُ \* سِدِ يَنْ مَنْ الْمُنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ مَنْ اللَّهِ الْمِ

٢٠٦٣- حَدَّثَنَا أَصْبَعُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرَيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ ٱللَّهُ ۚ مِنْ نَبِيٌّ وَلَا اسْتَخْلُفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بَطَّانَتَان بطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَبطَانَةٌ تَّأْمُرُهُ بالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ بِهَذَا وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ وَقَالَ شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلَهُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّنَنِي أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً عَنِ النُّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ أَبي حُسَيْنِ وَسَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلَهُ وَقَالَ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

اپنے باپ یاا پنی مال کے گھر میں بیٹھ رہتا (پھر دیکھتا) کہ ہدیہ اس کو بھیجاجا تاہے، اگر سچاہے، خدا کی قتم تم میں سے جو آدمی کوئی چیز ناحق کے گا (بغیر حق کا لفظ ہشام نے بیان کیا) تو قیامت میں اللہ کے پاس اس حال میں آئے گا کہ وہ چیز اس پر سوار ہوگی، من لو کہ میں یقیناً پہچان لوں گا اس چیز کو جو آدمی اللہ کے پاس لے کر آئے گا، اونٹ پہچان لوں گا اس چیز کو جو آدمی اللہ کے پاس لے کر آئے گا، اونٹ بلیلا تا ہوگایا گائے بولتی ہوگی یا بکری ممیاتی ہوگی، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتی کہ میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھ لی سن لواکیا میں نے بہنچادیا۔

باب ۲ کاا۔امام کے راز دار اور مشیر وں کا بیان ''بطانتہ'' سے مراد وہ لوگ ہیں جود خیل ہیں۔

الا ۲۰ اسغ ، ابن و بب ، یونس ابن شهاب ، ابوسلم ، ابوسعید خدر گ نہیں بی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ نے کوئی نہیں بھیجا اور نہ کسی کو خلیفہ بنایا گریہ کہ آپ نے دو مشیر سے ایک اچھی بات کا تھم دیتا اور اس پر ابھار تا اور دو سر امشیر بری بات کا تھم دیتا اور اس کی رغبت دلاتا ، پس معصوم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بچائے اور سلیمان نے بواسطہ بحلی ابن شہاب اس حدیث کور وایت کیا ہے اور ابن ابی عتیق اور موسی سے بواسطہ ابن شہاب اس طرح منقول ہے ابن ابی عتیق اور موسی سے بواسطہ ابن شہاب اس طرح منقول ہے اور شعیب نے بواسطہ زہری ، ابوسلمہ ، حضرت ابوسعید سے ان کا قول نقل کیا ہے ، اور اوز اعی و معاویہ بن سلام کا بیان ہے کہ ہم سے زہری نے بواسطہ ابوسلمہ ، حضرت ابو ہر بری ، آئے خضرت ابول نے کہ انہوں نے بواسطہ ابوسلمہ ، حضرت ابوس سید سے ان کا قول نقل کیا ہے اور عبد اللہ کرتے ہیں اور ابن ابی حسین و سعید سے ان کا قول نقل کیا ہے اور عبد اللہ ابوسلمہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے آئے خضرت صلی اللہ بن جعفر کا بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے آئے خضرت صلی اللہ بن جعفر کا بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے آئے خضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے سانے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے آئے خضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے سانے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے آئی خضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے سانے۔

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* الْمَامُ النَّاسَ \* الْمِامُ النَّاسِ كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ \* ١٩٧٧ بَابِ كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ \* يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَحْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ يَحْبَونِي أَبِي عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْع رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَةِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَةِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْمَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ كَنَّالَ لَا نَحَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمٍ \*

٢٠٦٥ - حَدَّنَناً عَمْرُو ۚ بْنُ عَلِيًّ حَدَّنَنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنس رَضِي اللَّه عَنه خَرَجَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجَرَهُ فَأَجَابُوا

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْحَهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

مَالِكُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرَ رَضِي اللَّهِ عَنْهِ مَا قَالُ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ \* السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ \* مَنْ مَنَّ مَسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ شَهِدْتُ ابْنَ عُمْرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى الْمَوْمِينَ عَلَى السَّمْعِ عَنْ الْمَلِكِ قَالَ كَتَبِ إِنِي أُقِرُ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِاللَّهِ عَبْدِالْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِاللَّهِ عَبْدِالْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِاللَّهِ عَبْدِالْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِاللَّهِ وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ وَلِكَ \* وَالنَّ بَنِي قَدْ أَقَرُوا بِمِثْلُ ذَيْكَ \*

٢٠٦٨ - مَحَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا

باب کے ا۔ لوگ امام سے کس طرح بیعت کریں۔ ۲۰۱۸ - اساعیل، مالک، کی بن سعید، عبادہ بن ولید، ولید، حضرت عبادہ بن صامت ہے ہے روایت کرتے ہیں، انہوں بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ سی کی بیعت اس بات پر کی تھی کہ ہم سیس گے اور (ہر حالموں حال میں) خوشی اور ناراضی میں اطاعت کریں گے اور یہ کہ حالموں سے حکومت کے لئے نہ لڑیں گے اور یہ کہ حق پر قائم رہیں گے یا یہ کہا کہ ہم حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوں اور اللہ کے معاملہ میں

۲۰۱۵ عمرو بن علی، خالد بن حارث، حمید ، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی سے انس کے موسم میں صبح کے وقت باہر نکلے اس وقت مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ بھلائی تو آخرت کی بھلائی سے اس لئے انصار اور مہاجرین کو بخش دے ان لوگوں نے جواب دیا

مسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کریں گے۔

ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) سے جہاد پر ہمیشہ کے لئے بیعت کی ہے جب تک کہ ہم زندہ رہیں۔

۲۰۲۷۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عرِّ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم آنحضرت میں ہے سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کرتے تو آپ (بیہ بھی) فرماتے کہ جس قدر تجھ سے ہوسکے۔

۲۰۲۷۔ مسدد، یجیٰ، سفیان، عبداللہ بن دینار سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں اس وقت عبداللہ بن عرِّ کے پاس موجود تقاجب کہ لوگ عبدالملک کے پاس اکشے ہوگئے تھے، ابن عمرِّ نے اس کو لکھ بھیجا کہ میں اللہ کے بندے امیر المومنین عبدالملک کے لئے جس قدر ہو سکے گا اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق اس کی بات سنے اور اس کی اطاعت کرنے کا قرار کر تا ہوں اور میرے لڑکوں نے بھی اس کا قرار کیا ہے۔

۲۰۶۸ یعقوب بن ابراہیم ، مشیم ، سیار ، شعبی ، جریر بن عبدااللہ ہے

هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِي فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ \* اسْتَطَعْتُ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ \*

٣٠٠٦٩ حَدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدَّثنا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَالْمَلِكِ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِاللَّهِ عَبْدِالْمَلِكِ أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِذَلِك \*

٢٠٧٠ - خَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّنَنَا حَدَّنَنَا حَدَّنَنَا حَدَّنَنَا حَدِّنَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ عَلَى أَيِّ مَنْ يَوْمَ اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدِّيْنِيةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ \*

حَدَّنَنَا حُويْرِيةُ عَنْ مَالِكُ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَنَّ الْحَمْرِ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُمَرُ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُمَرُ احْمَنِ النَّيْمَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الْمُتَعَلُوا فَتَسَاورُوا فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُالرَّحْمَنِ وَلَاهُمْ وَلَكُمْ مِنْكُمْ فَحَعَلُوا لَسْتُ بِالَّذِي أَنَافِسُكُمْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمُ احْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ فَحَعَلُوا وَلَكِنَّ إِلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ فَلَمَّا وَلُوا عَبْدَالرَّحْمَنِ حَتَّى مَا وَلَكِ إِلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ حَتَّى مَا لَاللَّاسُ عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ حَتَّى مَا وَلَكَ الرَّهُطَ وَلَا عَبْدَالرَّحْمَنِ عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ فَلَا النَّاسُ عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ حَتَّى مَا يَطَأَ عَقِبَهُ وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ فَلَا اللَّيْلِ فَلَا اللَّيْلِ وَلَكَ اللَّيْلِ اللَّيْلِ فَيْرَبَ الْبَابَ حَتَى النَّيْقَظْتُ فَقَالَ الْمِسُورُ وَلَيْكَ الرَّعْمَ اللَّيْلِ فَطَرَبَ الْبَابَ حَتَى النَّيْقَظْتُ فَقَالَ الْمِسُورُ وَلَيْكَ الْمُعْرَبِ اللَّيْلِ فَعَمَانَ قَالَ الْمِسُورُ وَقَلَى اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَى النَّيْقَظْتُ أَعْمَانَ قَالَ الْمِسُورُ اللَّهُ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَى النَّيْلَ فَطَلَ أَوْلِكَ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَى السَيْفَافِ الْمَالَ الْمُعْرَالِ الْمَلْكِ اللَّيْلِ فَيْمَالِ الْمُنْ فَقَالَ أَوْلِكَ اللَّيْلِ فَلَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِفِي الْمَالِي فَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّيْلِ فَالْمَالَ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُنْ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقُولَ الْمَالِ الْمَالَ الْمَالِقَ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالِلُولُ الْمَالَ الْمُعْرِ الْمَالُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِلُ الْمَالِلُ الْمَالُولُ الْمُعْرِلُولُ الْمَالِلُولُ الْمَالِلُولُ الْمَالُولُ الْمُلْع

روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے پر اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تو آپ نے مجھے تلقین کی کہ (بیہ بھی کہہ جس قدر مجھ سے ہوسکے)۔

۲۰۲۹ عمرو بن علی، یجیا، سفیان، عبدالله بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے عبدالملک کی بیعت کی تو عبدالله بن عمر نے کھی جیجا کہ اللہ کے بندے عبدالملک امیر المومنین کے نام میں اللہ کے بندے امیر المومنین عبدالملک کا تھم سننے اور اطاعت کرنے کا اللہ کی سنت اور اس کے رسول سی کے کہ سنت کے مطابق اقرار کرتا ہوں جس قدر مجھ سے ہو سکے اور میرے بیٹوں نے بھی اس کا قرار کیا ہے۔

۰۷-۲-عبداللہ بن مسلمہ، حاتم، یزید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سلمہ سے بوچھا کہ تم نے آخضرت اللہ سے اللہ میں انہوں کے خضرت اللہ سے حدیبیے کے دن کس چیز پر بیعت کی تھی انہوں نے کہاموت یر۔

اک ۲۰ استار میں میں اساء، جو بریہ، مالک، زہری، مید بن عبدالر مین، مسور بن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں حضرت عمر نے خلافت کا اختیار دیا تھا جمع ہوئے اور مشورہ کرنے گئے ان لوگوں سے عبدالر حمٰن نے کہا کہ میں تم سے اس معالمہ میں جھڑنے والا نہیں ہوں لیکن اگر تم چاہو تو تم ہی میں سے محالمہ میں جھڑنے والا نہیں ہوں لیکن اگر تم چاہو تو تم ہی میں سے کسی کو تمہارے لئے منتخب کر دوں چنانچہ ان لوگوں نے یہ معالمہ عبدالر حمٰن پر چھوڑ دیا جب ان لوگوں نے عبدالر حمٰن کو اس امر کا اختیار دے دیا تو سب لوگ عبدالر حمٰن کے پیچھے ہوگئے یہاں تک کہ ان بقیہ لوگوں میں سے کسی کے پاس ایک آدمی بھی نظر نہیں آتا تھا لوگ عبدالر حمٰن سے ان راتوں میں مشورہ کرتے رہے یہاں تک کہ بحب وہ رات آئی جس کی صبح میں ہم لوگوں نے حضرت عثمان کے جب وہ رات آئی جس کی صبح میں ہم لوگوں نے حضرت عثمان کے بعد عبدالر حمٰن نے میر ادر وازہ اس زور سے کھنامیایا کہ میر ی ہم کھ کھل گئ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سو تا ہواد کھتا ہوں حالا نکہ خدا کی قشم ابن راتوں میں میر ی آئی بھی نہیں گئی تم چلواور زبیر اور تر کے کھنامیاں کہ میر ی قدا کی قشم ابن راتوں میں میر ی آئی بھی نہیں گئی تم چلواور زبیر اور خدا کی قدا کی قشم ابن راتوں میں میر ی آئی بھی نہیں گئی تم چلواور زبیر اور خدا کی قدا کی قشم ابن راتوں میں میر ی آئی بھی نہیں گئی تم چلواور زبیر اور ا

نَائِمًا فَوَاللَّهِ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بكَبير نَوْم انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَا ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ ادْعُ لِي عَلِيًّا فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى ٱبْهَارَّ اللَّيْلُ ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ وَقَدْ كَانَ عَبْدُالرَّحْمَن يَحْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْفًا ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي عُثْمَانَ فَدَعَوْتُهُ فَنَاحَاهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ۚ الْمُؤَذِّلُ بالصُّبْحِ فَلَمَّا صَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ وَاحْتَمَعَ أُولَتِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمِنْبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ الْمُهَاحِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَأَرْسَلَ إِلَى أَمَرَاءِ الْأَجْنَادِ وَكَأَنُوا وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ فَلَمَّا احْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُالرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَلِيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ فَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا فَقَالَ أُبَايعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْحَلِيفَتَيْن مِنْ بَعْدَهِ فَبَايَعَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ وَبَايَعَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ ۖ وَأُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُونَ\*

١١٧٨ بَابِ مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ \*

٢٠٧٢ حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَامِيم عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ سَلَمَةً قَالَ بَايَعْنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ

بَايَعْتُ فِي الْأَوَّالِ قَالَ وَفِي الثَّانِي \*

١١٧٩ بَاب بَيْعَةِ الْأَعْرَابِ \*

٢٠٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ

سعد کو میرے پاس بلاؤ میں ان دونوں کو بلا لایاان دونوں سے مشورہ کیا پھر مجھے بلایا اور کہا کہ حضرت علی کو بلا لاؤ، چنانچہ میں نے انہیں بھی بلالیا، ان سے بہت رات گئے تک سر کوشی کرتے رہے، پھر حضرت علی کے پاس سے اٹھے توان کے دل میں خلافت کی خواہش تھی اور عبدالرحمٰن کو حضرت علیؓ کی خلافت سے اختلاف امت کا اندیشہ تھا، پھر عبدالر حمٰن نے کہا کہ حضرت عثان کوبلا لاؤ توان ہے سر کوشی کرتے رہے۔ یہاں تک کہ صبح کی اذان نے ان کو جدا کیا، جب لوگوں کو صبح کی نماز پڑھا بھے اور بدلوگ منبر کے پاس جمع ہوئے تو مہاجرین اور انصار میں سے جولوگ موجود تھے ان کو بلا بھیجا، اور سر دار لشکر کوبلا بھیجا، یہ سب لوگ اس جج میں حضرت عمر کے ساتھ شریک ہوئے تھے، جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حفرت عبدالر حمٰنٌ نے خطبہ پڑھا، پھر کہاا، بعداے علیٰ میں نے لوگوں کی حالت پر نظر کی تو دیکھاکہ وہ عثانؓ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے،اس لئے تم اپنے ول میں میری طرف سے کھ خیال نہ کرنا، تو حضرت علی نے (حضرت عثمان) سے کہاکہ میں اللہ اور اس کے رسول علی اور آپ کے دونوں خلیفہ کی سنت پر تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، عبدالرحمٰن نے بھی بیعت کی اور تمام لوگوں نے مہاجرین وانصار، سر داران کشکراور مسلمانوں نے بیعت کی۔

باب ۱۷۸۱ اس محض کا بیان جود و مر تبہ بیعت کرے۔
۲۰۷۲ ابوعاصم، بزید بن ابی عبید، سلمہ سے روایت کرتے ہیں،
انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
در خت کے نیچ بیت کی، تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے سلمہ کیا تم
بیعت نہیں کرتے ہوا میں نے عرض کیایار سول اللہ عظیم میں تو پہلے
بیعت نہیں کرتے ہوا میں نے عرض کیایار سول اللہ عظیم میں تو پہلے
بیعت کرچکا ہوں، آپ نے فرمایا کہ پھر دوسری بار بھی کرلو۔
باب ۱۷۹ ا مراب کی بیعت کا بیان۔

۲۰۷۳ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی، پھراسے

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإسْلَامِ فَأَصَابَهُ وَعْكُ فَقَالَ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى فَحَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَّهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا \*

١١٨٠ بَاب بَيْعَةِ الصَّغِير \*

٢٠٧٤ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا عَلِي عَبْدِاللَّهِ بَنُ مَعْبَدِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَتْ بهِ أُمَّةُ زَيْنَبُ بنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَتْ بهِ أُمَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَ اللَّهِ بَايعْهُ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ \*

١١٨١ بَابِ مَنْ بَايَعَ ثُمَّ اسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ\*

٥٧٠٥ حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه وَعَكْ بِالْمَدِينَةِ فَأَتَى الْأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي حَبْثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا \*

شدید بخار آگیا تواس نے کہا کہ میری بیعت واپس کر دیجئے، آپ نے انکار کیا، پھر آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میری بیعت واپس کردیجئے، آپ نے انکار کیا پھروہ باہر نکلا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے کہ گندگی کو دور کر دیتا ہے اور پاکیزگی کورہے دیتا ہے۔

باب ۱۱۸۰ نابالغ کے بیعت کرنے کابیان۔

سا ۱۰۰۵ علی بن عبدالله، عبدالله بن یزید، سعید بن ابی ایوب، ابو عقیل، زہرہ بن معبد، اپنے دادا عبدالله بن ہشام سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے آنخضرت علیق کا زمانہ پایا تھا اور ان کی مال زینب بنت حمیدان کور سول الله علیق کی خدمت میں لے گئیں۔ اور عرض کیا۔ اے الله کے رسول اس سے بیعت لے لیجئ، آنخضرت علیق کی خدمت میں ایر ہم تھے ارشاد فرمایا کہ یہ ابھی چھوٹا ہے، پھر آپ نے اس کے سر پرہاتھ پھیر ااور ان کے لئے دعا فرمائی، اور اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کیا کرتے تھے۔

باب ۱۸۱۱۔ بیعت کرنے کے بعد اس کی واپسی کرنے خواہش کرنے کابیان۔

۲۰۷۵ عبداللہ بن یوسف، مالک، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ عظیمی سے اسلام پر بیعت کی تواس اعرابی کو مدینہ میں بخار آگیا وہ رسول اللہ عظیمی کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ یارسول اللہ عظیمی میری بیعت مجھ کو واپس کر دیجئے، تورسول اللہ عظیمی نے انکار کیا، پھر آپ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میری بیعت مجھ کو واپس کر دیجئے، تو آپ نے انکار کیا، پھر آپ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میری بیعت مجھ کو واپس کر میری بیعت مجھ کو واپس کر دیجئے، تو آپ نے انکار کیا، پھر اعرابی باہر میری بیعت مجھ کو واپس کر دیجئے تو آپ نے انکار کیا، پھر اعرابی باہر میری بیعت محمد کو واپس کر دیجئے تو آپ نے انکار کیا، پھر اعرابی باہر خیات کو دور کر دیتے ہو اور پاکیزگی کو رہنے دیت ہے۔

١١٨٢ بَاب مَنْ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا \*

١١٨٣ بَاب بَيْعَةِ ٱلْنُسَاء رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ\* ٢٠٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنَ ابْن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الْصَّامِتَ يَقُولُ قَالَ لَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَحْلِس تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا باللَّهِ شَيْئًا وَلًا تَسْرَقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْنَانِ تَفْتُرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةً لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبُهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلِّي ذُلكَ \*

٢٠٧٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ

باب ۱۱۸۲۔ اس شخص کی بیعت کا بیان جس نے صرف دنیا کے لئے بیعت کی۔

۲۰۷۲ عبدان، ابو حزه، اعمش، ابو صالح، حضرت ابو ہری ہے دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن گفتگونہ فرمائے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے درد ناک عذاب ہے ایک وہ مخص جس کے پاس راستے ہیں ضرورت سے زاکد پائی ہو اور مسافروں کو نہ دے۔ دوسرے وہ مخص جس نے امام سے صرف دنیا کی خاطر بیعت کی اگر امام اس کو اس کے مقصد کے مطابق دیتا ہے تو بیعت کو بیوری کرتا ہے۔ ورنہ پورا نہیں کرتا، تیسرے وہ جو عصر کے بعد کوئی سامان خدا کی قسم کھا کر نیچ کہ اتن اتن قیمت مجھے مل رہی تھی۔ خریدار نے اسے سے سمجھ کر لے لیا حالا نکہ اس کو اتن قیمت نہیں مل رہی تھی۔ باب سے اس کا اس عور توں کی بیعت کا بیان اس کو ابن عباس نے نے اسے سے سلمان غلیہ و سلم سے روایت کیا ہے۔

24 • 1- ابوالیمان، شعیب، زہری، (دوسری سند) لیث، یونس، ابن شہاب، ابوادریس خولانی، عبادہ صامت سے روایت کرتے ہیں کہ ان کوبیان کرتے ہوئے سنا کہ ہم لوگوں سے رسول اللہ علیہ نے فرمایا اور اس وقت ہم لوگ ایک مجلس میں تھے (آپ نے فرمایا کہ ) مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤگ، اور نہ چوری نہ کرو گے، اور نہ تھم شرع میں میری نافر مانی چوری نہ کرو گے ، اور نہ تھم شرع میں میری نافر مانی کرو گے ۔ اور نہ تھم شرع میں میری نافر مانی کرو گے ۔ اور نہ تھم شرع میں میری نافر مانی کرو گے ۔ اور خوص ان میں سے بور اکر بواس کا جراللہ کے ذمہ ہو اور دنیا میں ہے۔ اور جو شخص ان کو تم میں سے کسی فعل کا مر تکب ہو اور دنیا میں میری کا تر اللہ کے حوالہ ہے ، اور جو ان میں سے کسی کا مر تکب ہو ااور اللہ نے اسے چھپادیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے ، اگر چاہے اسے سز ادے ، اور چاہے اسے معاف کردے ۔ تو ہم نے ان باتوں پر آپ سے بیعت کر لی۔

۲۰۷۸ محمود، عبدلرزاق، معمر، زہری، عروہ، عائشہ سے روایت

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيةِ ( لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا ) قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا \*

٢٠٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوارِثِ
 عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ
 بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا
 ( أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ) وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ فَقَالَتْ فَلَانَةً
 النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ فَلَانَةً
 أَمْ سُعَدَيْنِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُجْزِيَهَا فَلَمْ يَقُلْ
 شَيْئًا فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَمَا وَفَتِ امْرَأَةٌ إلَّا شَيْئًا فَذَهَبَتْ أَبِي سَبْرَةً وَامْرَأَةً أَبِي سَبْرَةً اللَّهُ مُعَاذٍ \*
 مُعَاذٍ أُو إَنْنَةُ أَبِي سَبْرَةً وَامْرَأَةً مُعَاذٍ \*

آ ۱۱۸٤ بَابِ مَنْ نَكَتْ بَيْعَةً وَقَوْلِهِ تَعَالَى ( إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَتْ فَإِنَّمَا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ) \*

٢٠٨٠ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَايَعْنِي عَلَى الْإِسْلَامِ فَبَايَعَهُ عَلَى فَقَالَ بَايَعْنِي عَلَى الْإِسْلَامِ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَقِلْنِي الْإِسْلَامِ ثَبَعْ جَاءَ الْغَدَ مَحْمُومًا فَقَالَ أَقِلْنِي فَأَبَى فَلَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي فَأَبَى فَالَ الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَتْهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا \*

١١٨٥ بَابِ الِاسْتِخْلَافِ \*

کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی عور توں ہے اس آیت کی تلاش کے ذریعہ بیعت لیتے تھے کہ (یعنی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائیں گی) حضرت عائش کا بیان ہے کہ رسول اللہ علی کے ہاتھ نے سوائے مملوکہ (یعنی لونڈی) کے کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔

۲۰۷۹ مسدد، عبدالوارث، ابوب، هفسة، ام عطیه سے روایت کرتی ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے نبی علی سے بیعت کی تو آپ نے یہ آیت پڑھی کہ کسی کواللہ کے ساتھ شریک نہ بنائیں گ، اور ہمیں نوحہ کرنے سے منع فرمایا۔ ہم میں سے ایک عورت نے ابنا ہاتھ روک لیااور کہا کہ فلال عورت نے (نوحہ کرنے میں) میری مدد کی تھی۔ اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا بدلہ دوں، تو آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ چنانچہ وہ چلی گئ، پھر لوٹ کر آئی۔ ام سلیم، ام علا اور ابیس فرمایا۔ چنانچہ وہ چلی گئ، پھر لوٹ کر آئی۔ ام سلیم، ام علا اور ابیس فرمایا۔ چاہا ہوں کے سواکسی نے اسے پورا نہیں کیا البتہ ابی سر ق،امر اق معاذ کہا۔

باب ۱۱۸۴۔ اس شخص کا بیان جو بیعت کو توڑ دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ بے شک جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ پس جس نے اس کو توڑا، تواپنے ہی اوپر توڑا ہے۔ اور جس نے اس چیڑ کو پورا کیا جس کا اللہ سے وعدہ کیا ہے تو عنقریب اس کو اللہ تعالیٰ بڑاا جر عطافرمائے گا۔

۱۰۸۰ - ابونعیم، سفیان، محمد بن منکدر سے روایت کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ میں نے جائز کو بیان کرتے ہوئے سا کہ ایک اعرابی
نی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اسلام پر
بیعت کرو، اس نے اسلام پر بیعت کرلی۔ پھر دوسرے دن بخار کی
حالت میں آیا اور کہا کہ میری بیعت واپس کر دیجئے۔ آپ نے انکار
کیاجب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے کہ گندگ
دور کر تاہے اور پاکیزگی رہنے دیتا ہے۔

باب ۱۸۵ ال خلیفه مقرر کرنے کابیان۔

٢٠٨١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ أَبْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا وَارَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَا ثُكْلِيَاهُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلَلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَغْضِ أَزْوَاجِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَّلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَنَّا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكُر وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَأْبَى اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُوْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ \* ٢٠٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهِمَا قَالَ قِيلَ لِعُمَرَ أَلَا تُسْتَحْلِفُ قَالَ إِنْ أَسْتَحْلِفْ فَقَدِ اسْتَحْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنُواْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَاغِبٌ رَاهِبٌ وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِنِي وَلَا عَلَىَّ لَا أَتَّحَمَّلُهَا خَيًّا وَلَا

۱۸۰۱ کی بن بی بی سلیمان بن بلال، یکی بن سعید، قاسم بن محمہ سے روایت کرتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت عائشہ سر اوایت کرتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت عائشہ سے درد کی شدت کی وجہ سے بولیس، ہائے سر، رسول اللہ علیہ نے مغفرت فرمایا کہ اگر تو مر جائے اور میں زندہ رہوں تو میں تیرے لئے مغفرت چاہوں اور تیرے لئے دعا کروں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ میری ماں مجھے گم کرے۔ خدا کی قتم! میراخیال ہے کہ آپ میری موت کی تمنا کرتے ہیں اوراگر ایسا ہوا۔ تو آخر آپ شام کو ضرورا پی موت کی تمنا کرتے ہیں اوراگر ایسا ہوا۔ تو آخر آپ شام کو ضرورا پی بعض بیوی کے ساتھ عیش میں مشغول ہوں گے۔ نبی تھا نے فرمایا کہ نہیں۔ بلکہ میں ہائے سرکہا ہوں۔ میں نے قصد کیا۔ یاارادہ کیا کہ ابو بگر اور ان کی بیٹی کو بلا جھیجوں تا کہ میں خلیفہ مقرر کروں، تا کہ ابو بگر اور ان کی بیٹی کو بلا جھیجوں تا کہ میں خلیفہ مقرر کروں، تا کہ کوئی کہنے والایا تمنا کرنے والا تمنانہ کرے، پھر میں نے کہا کہ اللہ انکار کریں گے۔ یا اللہ دفع کرے گا اور مو من انکار کریں گے۔

۲۰۸۲ محد بن یوسف، سفیان، ہشام بن عروہ، عروہ، عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر سے کہا گیا کہ آپ کیوں اپنا قائم مقام مقرر نہیں کردیتے، انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنا قائم مقام مقرر کردوں تو مجھ سے پہلے ابو بکر جو مجھ سے اجھے تھے خلیفہ بنا چکے ہیں۔ اوراگرمیں چھوڑدوں تو مجھ سے جو بہتر ہے۔ یعنی رسول اللہ علیہ نے بیں۔ اوراگرمیں چھوڑدوں تو مجھ سے جو بہتر ہے۔ یعنی رسول اللہ علیہ کہ نے خلیفہ نہیں بنایا، لوگوں نے ان کی تعریف کی تو حضرت عمر نے کہا کہ لوگ (خلافت کی) خواہش کرنے والے اس سے ڈرنے والے ہیں۔ میں پیند کرتا ہوں کہ میں اس سے بوری طرح نجات یاؤں نہ جسے اس سے بچھ فائدہ ہو اور نہ کوئی نقصان ہو، میں نہ توزندگی میں اور نہ مرنے کے بعداس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔

۱۰۸۳ - ابراہیم بن موسیٰ، ہشام، معمر، زہری، حضرت انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عرشکاد وسر اخطبہ ساجب کہ وہ منبر پر بیٹے اور نبی سیالی کی وفات کا دوسر ادن تھا۔ انہوں نے خطبہ پڑھااور حضرت ابو بکر خاموش تھے کچھ نہیں بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا تھار سول اللہ سیالی زندہ رہیں گے۔ یہاں تک کہ ہمارے بعد انتقال فرمائیں گے۔ اس سے

أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدْبُرَنَا يُرِيدُ بِنَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَدْ مَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ أَبَا بَكْرَ صَاحِبُ رَسُول اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ أَبَا بَكْرَ صَاحِبُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى النَّيْنِ فَإِنَّهُ أَوْلَى صَلَّى النَّيْنِ فَإِنَّهُ أَوْلَى صَلَّى النَّيْنِ فَإِنَّهُ أَوْلَى طَلَيْهِ مَنْ بَيْعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ الْمُسْلِعِينَ بَاعُوهُ وَكَانَتْ بَيْعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ مَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ سَمِعْتُ عُمَر الْمَنْبَرِ فَلَكُ مِي مَكِيدٍ وَكَانَتْ بَيْعَهُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبِرِ عَلَى الْمِنْبِرِ عَلَى الْمِنْبُرِ فَلَى الْمِنْبُرِ فَلَكُ عَمْ مَلَ اللّهِ عَلَى الْمُنْبَرَ فَلَامٌ يَوَلُ لِأَبِي بَكُر يَوْمَعِذٍ اصَعْدِ الْمَنْبَرَ فَلَكُ مِي مَكْ لَكُونَ اللّهُ عَلَى الْمَامُ عَلَى الْمُنْ فَلَمْ يَوَلُ لِهُ اللّهُ عَرَلُ لَا أَبِي بَكُر يَوْمَعِذٍ اصَاعِدِ الْمَنْبَرَ فَلَكُ مَنَ اللّهُ عَلَى الْمَنْبَرَ فَلَكُ مَا يَعَهُ النَّاسُ عَامَّةً \*

أَدُ ٢٠٨٤ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بَنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إلَيْهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَنْتُ وَلَمْ أَحَدُكَ كَأَنَّهَا تُرِيدُ الْمَوْتَ قَالَ إِنْ جَنْتُ وَلَمْ تَحِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ \*

٥٠ - رَحَدُّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَفْيَانَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَارِق بْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ لِوَفْدِ بُزَاحَةً تَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الْإِبلِ حَتَّى يُرِيَ لِوَفْدِ بُزَاحَةً تَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الْإِبلِ حَتَّى يُرِيَ اللَّهُ حَلِيفَةَ نَبْيِهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ \*

۱۱۸٦ بَاب

٢٠٨٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ سَمِعْتُ خُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

آپ کا مقصدیہ تھا کہ آپ سب کے بعد انقال فرمائیں گے۔ پھر اگر محمد علیہ انقال فرما گئے تو اللہ تعالی نے تمہارے سامنے نور پیدا کر دیا ہے کہ جس کے ذریعے تم ہدایت پاتے ہو، جس سے اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی بے شک رسول اللہ علیہ و مصلی اللہ علیہ و سلم کی ہدایت کی بے شک رسول اللہ علیہ مصلی کے صحابی حضرت ابو بکر جو غار میں دوسرے ساتھی تھے۔ وہ مسلمانوں میں سے تمہارے امور کے مالک ہونے کے زیادہ مستحق میں۔ اس لئے اٹھو اور ان کی بیعت کرو۔ ان میں سے ایک جماعت اس سے پہلے سقیفہ بی ساعدہ ہی میں بیعت کر چکی تھی اور عام بیعت منبر پر ہوئی ہے۔ زہری نے حضرت انس بن مالک کا قول نقل کیا ہے منبر پر چڑھے اور برابر کہتے رہے یہاں تک کہ وہ منبر پر چڑھے اور اور کو اس دن ساکہ کہ وہ منبر پر چڑھے اور اور کو اس دن ساکہ کہ وہ منبر پر چڑھے اور کو اس دن ساکہ کہ وہ منبر پر چڑھے اور کو اس دن ساکہ کہ وہ منبر پر چڑھے اور کو اس دن ساکہ کہ وہ منبر پر چڑھے اور کو اس دن ساکہ کہ وہ منبر پر چڑھے اور کیا ہے۔

۲۰۸۴ عبدالعزیز بن عبدالله، ابراہیم بن سعد، محمد بن جبیر بن مطعم، جبیر بن مطعم ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت علی اور کسی چیز کے متعلق گفتگو کی۔ آپ نے اسے محم دیا کہ وہ دوبارہ میرے پاس آئل اور کسی آؤل اور آگا دی۔ اس نے کہا کہ یارسول اللہ علیہ بنائے آگر میں آؤل اور آپ کونہ پاؤل تو کیا کروں۔ اس سے اس عورت کی مرادوفات تھی۔ آپ نے فرمایا گر مجھے نہ پائے توابو بکڑ کے پاس آنا۔

۲۰۸۵ میدد، یخی سفیان، قیس بن مسلم، طارق بن شهاب، حضرت ابو بکر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا (کہ حضرت ابو بکر ان نے براخہ کے وفد سے فرمایا کہ تم او نوں کی دم پکڑے رہو، یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے نبی عظیمہ کے خلفیہ اور مہاجرین کو اسی بات و کھائے جس سے وہ لوگ تمہیں معذور سمجھیں۔

## باب١٨١١-(بيربابرجمة الباب عالى)

۲۰۸۷ محمد بن مثنی ، غندر ، شعبه ، عبد الملک ، حضرت جابر بن سمرة الله میں نے آنخضرت سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سناکہ بارہ امیر ہوں گے۔ پھراس

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ أَبِي إِنَّهُ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ\*

١١٨٧ بَابِ إِخْرَاجِ الْخُصُومِ وَأَهْلِ الرِّيْبِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ \* عُمَرُ أَخْتَ \*

٢٠٨٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ ثُمَّ آمُرَ الطَّلَاةِ فَيُؤَدَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَوُمَّ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَدَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَوُمَّ النَّاسَ بُلُو تَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ لَيُعْمَ النَّاسَ بَيْدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ لَيْهِمْ أَتَدُونِ حَسَنتَيْنِ حَسَلَا أَوْمُ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنتَيْنِ حَسَنتَيْنِ عَسَلَيْهِ فَيْ الْعَشَاءَ \*

١١٨٨ بَابِ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُحْرِمِينَ وَأَهْلَ الْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَلَامِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ وَنَحْوهِ \*

٢٠٨٨ - حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ بُكْيْرِ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ مَالِكٍ وَكَانَ مَالِكٍ وَكَانَ عَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي قَالَ سَمِعْتُ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي قَالَ سَمِعْتُ

کے بعد آپ نے بچھ فرمایا۔ جے میں نے نہیں سنا۔ میرے والدنے بیان کیا کہ آپ نے فرمایاوہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔(۱)

باب ۱۸۷۱۔ دشمنوں اور شک کرنے والوں کا گھروں سے نکال دینے کا بیان، جبکہ اس کا علم ہو جائے، اور حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کی بہن کو نوجہ کرنے پر نکال دیا۔

۲۰۸۷ اساعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دول، پھرائیک شخص کو حکم دول کہ لوگوں کو فیماز پڑھائے، پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز میں نہ آئے ہوں اور ان کو ان کے گھروں میں جلادوں۔ قسم ہے اس فرات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم میں سے اگر کسی کو یہ امید ہو کہ وہاں اس کی موٹی ہڑی یاد ومر ماۃ حند (یعنی بحری کے کھر کے درمیان جوگوشت ہو تا ہے) ملیس کے تو وہ ضرور عشاء میں شریک ہوں۔

باب ۱۱۸۸۔ کیا امام کے لئے جائز ہے کہ مجر موں اور گنهگاروں کواپنے پاس آنے اوران سے کلام وغیرہ کرنے سے منع کرے۔

۲۰۸۸ یکی بن بکیر، لیف، عقیل، ابن شہاب، عبدالرحمٰن بن عبدالله بن کعب بن مالک سے راایت کرتے ہیں کہ عبدالله بن کعب بن مالک نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک کو بیان کرتے ہوئے توان کے لڑکول میں سے ایک ان کوہاتھ پکڑ کرلے چلتے تھے)کہ جب وہ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ کوہاتھ پکڑ کرلے چلتے تھے)کہ جب وہ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ

ا اس حدیث میں جوبارہ امر اوکاذکر ہے اس کی تعیین و تشریح میں محد ثین کے مختلف اقوال ہیں (۱) ایسے بارہ امیر مراد ہیں جن کے زمانہ میں اسلام کو قوت ہوگی اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں باہمی اتفاق کے ساتھ جمع ہو جائیں گے وہ یہ ہیں حضرت ابو بکڑ، حضرت عمرٌ فاروق، حضرت عثمان غیّ، حضرت علی، حضرت معاویہ، کیونکہ حضرت حسنؓ سے صلح کے بعد لوگ ان پر متفق ہوگئے تھے، پر ید بن معاویہ، عبد الملک بن مروان، ولید، سلیمان، پرید، ہشام اور ولید بن پرید، (۲) صحابہؓ کے زمانے کے بعد کا بارہ کا عدد شار ہوگاجو کہ بنوامیہ کے امر اوپر مشتمل ہے الہذاوہ بی مراد ہیں۔ سے دراد ہیں۔ سے مراد ہیں۔

> بِسْم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كِتَابِ التَّمَنِّي

١١٨٩ بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّمَنِّي وَمَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ \*

٢٠٨٩ حَدَّنَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّنَنِي اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَلَيْدِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْلَا أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْلَا أَنَّ رَجَالًا يَكُرَ هُونَ أَنْ يَتَحَلَّفُوا بَعْدِي وَلَا أَحَدُ مَا رَجَالًا يَكُرَ هُونَ أَنْ يَتَحَلَّفُوا بَعْدِي وَلَا أَحَدُ مَا أَحْدُلُ مَا تَحَلَّفُتُ لُودِدْتُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ فَي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُوتَالُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُوتَالُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُوتَالُ ثُمَ أُحْيَا ثُمَّ أُوتَالُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُوتَالًا ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُوتَالًا ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُوتَالًا ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُوتَالًا ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُوتَالًا ثُمَّ أُحْيَا ثُمَ أُوتَالًا فَعَلَى اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَ أُوتَالًا ثُمَّ أُحْيَا ثُمَ أُوتَالًا ثُمَّ أُوتَالًا ثُمَّ أُحْيَا ثُمَ أُوتَالًا فَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ شَالِ اللّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَ أُوتَالًا ثُمَالًا لَهُ إِلَيْهِ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ أَنْ أُولَا أَنَالًا لَهُ إِلَيْهِ فَلَالًا لَلْهِ فَيْسِي اللّهِ فَي اللّهُ أَنْ أَلْهُ أُولِنَا أُنْ إِلَيْهِ فَيْسِ اللّهِ فَي اللّهِ لَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ فَلَا أَحْدُلُوالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الْمُعْلِمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّ

٢٠٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ/عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بيدِهِ وَدِدْتُ أَنِّي أَقَاتِلُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتَلُ ثُمَّ أُحْيًا ثُمَّ أُحْيًا ثُمَّ أَقْتَلُ ثُمَّ أَحْيًا ثُمَّ أَقْتَلُ ثُمَّ أَحْيًا ثُمَّ أَقْتَلُ ثُمَّ أَحْيًا ثُمَّ أَقْتَلُ ثُمَّ أَحْيًا ثُمَّ أَقْتَلُ ثُمَّا أَلُو هُرَيْرَةَ يَقُولُهُنَّ ثَلَاثًا أَلَى اللَّهِ \*

٠ ٩ ١ أَ بَابِ تَمَنِّي الْخَيْرِ وَقُوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِي أُخُدِّ

علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے رہ گئے۔ پھر پوری حدیث بیان کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ہم سے بات کرنے سے منع فرما دیا، چنانچہ ہم نے اسی حالت میں پچاس راتیں گزاریں اور رسول اللہ علی نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہماری تو بہ قبول فرمائی۔

## بىماللەالرحن الرحيم آرزو كرنے كابيان

باب ۱۱۸۹۔ تمنا کرنے کے متعلق جو حدیث منقول ہے،اور اس شخص کابیان جس نے شہادت کی آرزو کی۔

1009۔ سعید بن عفیر ، لیف، عبدالر حمٰن بن خالد، ابن شہاب، ابوسلمہ سعید بن میتب سے روایت کرتے ہیں کہ ابوہر برہؓ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کو فرماتے ہوئے ساکہ قسم ہے، اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر لوگ اس کو مکر وہ نہ سجھتے کہ وہ مجھے سے پیچھے رہ جائیں اور میں ان کے لئے نہ پاؤں تو میں کہی پیچھے نہ رہتا۔ میں تمناکر تاہوں کہ میں راہ خدامیں قبل کیا جاؤں، پھر قبل کیا جاؤں، پھر قبل کیا جاؤں، پھر قبل کیا جاؤں، پھر قبل کیا جاؤں،

۱۰۹۰ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابو الزناد، اعرج، ابوہر یرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں چاہتا ہوں کہ خدا کی راہ میں جنگ کروں اور قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ پھر قتل کیا جاؤں۔ پھر زندہ کیا جاؤں۔ پھر قتل کیا جاؤں۔ پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں کی اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا تاہوں۔ بیں باتوں کے آرزو کرنے کا بیان اور باب ہوں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا تاہوں۔ بین کہ قدر کرنے کا بیان اور بین اور کی بین کہ آگر میرے یاس احد آ

کے برابر سونا ہوتا۔

۱۰۹۱۔ اسحاق بن نفر، عبدالرزاق، معمر، ابوہر برہ، آنخضرت علیہ اسے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سوناہو تا، تو میں پیند کر تاکہ تین را تیں بھی اس حال میں نہ گزریں کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس رہتا، جس کو میں نے دین کی ادائیگی کے لئے نہ رکھا ہو اس حال میں میں ایسے شخص کو پاؤں، جواس کو قبول کرے۔

باب ۱۱۹۱۔ آنخفرت صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که اگر میں پہلے ہی ہے اپنے کام کے متعلق جان لیتاجو میں نے بعد میں جانا (تومیں ہدی نه لاتا)۔

۲۰۹۲ یکی بن بکیر، لیف، عقیل، ابن شہاب، عروہ سے روایت کرتے ہیں، کہ حفرت عائش نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ اگر میں پہلے ہی سے اپنے کام کے متعلق جان لیتا، جو بعد میں معلوم ہوا تو میں ہری نہ لاتا، اور لوگوں کے ساتھ احرام سے باہر ہو جاتا جس وقت وہ لوگ احرام سے باہر ہوئے۔

۲۰۹۳۔ حسن بن عمر، یزید، حبیب، جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ ہم نے ج کااحرام باندھا، اور ہم لوگ ذی الحجہ کی چوتھی تاریخ کو کہ پہنچ تو نبی علیہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ اور صفاء مر وہ کاطواف کریں۔ اور ہم اس کو عمرہ بناڈ الیس۔ اور سوائے اس شخص کے جس کے باس ہدی ہو، ہم سب احرام کھول دیں۔ جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ سوائے نبی علیہ اور طلحہ کے پاس ہدی کا جانور نہیں تھا اور حضرت کہ سوائے نبی علیہ اور طلحہ کے پاس ہدی کا جانور نہیں تھا اور حضرت علی یمن سے آئے تھے۔ ان کے پاس ہدی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس چیز کی نیت کی جس کی رسول اللہ علیہ نے نیت کی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ میں لوگوں سے (منی) فیک رہی ہے۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں لوگوں سے (منی) فیک رہی ہے۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں میرے یاس ہدی نہ لا تا اور اگر میں میرے یاس ہدی نہ لا تا اور اگر میں میرے یاس ہدی نہ ہوتی تو میں احرام کھول دیتا۔ جابر کا بیان ہے۔ کہ میرے یاس ہدی نہ ہوتی تو میں احرام کھول دیتا۔ جابر کا بیان ہے۔ کہ

ذَهَبًا \*

٢٠٩١ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كَانَ عِنْدِي أُخُد ذَهَبًا لَأَخْبَبْتُ أَنْ لَا يَأْتِي كَانَ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْءٌ عَلَيَّ ثَلَاثٌ لَيْسَ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي دَيْنِ عَلَيَّ أَجِدُ مَنْ يَقْبُلُهُ \*

١١٩١ بَابُ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا
 اسْتَدْبَرْتُ \*

٢٠٩٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرُوةً أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُوا \*

٢٠٩٣ - حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَيْنَا بِالْحَجِّ وَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ حَلَوْنَ مِنْ ذِي فَلَبَيْنَا بِالْحَجِّ وَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ حَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَنْ نَحْعَلَهَا نَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَنْ نَحْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا نَنْظِيقٌ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنَ الْيَمَنِ مَعَهُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا نَنْظَلِقُ إِلَى مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّه وَنَكُم أَحَدِنَا يَقْطُرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه وَلَكَ إِنِي لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا أَمْرِي مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا أَمْرِي مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا أَمْرِي مَا

اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ الْهَدْيَ لَحَلْلَتُ قَالَ وَلَقِيَهُ سُرَاقَةُ وَهُوَ يَرْمِي حَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَلْنَا هَذِهِ حَاصَةً قَالَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَلْنَا هَذِهِ حَاصَةً قَالَ مَكَةً وَهِي حَائِضٌ فَأَمَرَهَا النّبِيُ صَلّى اللّه عَلَيْهِ مَكَةً وَهِي حَائِضٌ فَأَمَرَهَا النّبِيُ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تَنْسُكَ الْمَنَاسِكَ كُلّهَا غَيْرَ أَنّهَا لَا تَطُوفُ وَلَا تُصَلّى حَتَى تَطْهُرَ فَلَمَّا نَرَلُوا الْبَعْدَةُ وَهُو وَلَا تُصَلّى حَتَى تَطْهُرَ فَلَمَّا نَرَلُوا اللّهِ أَتَنْطَلِقُ بِحَجَّةٍ قَالَ ثُمَّ أَمُولَ اللّهِ أَنْطَلِقُ بِحَجَّةٍ قَالَ ثُمَّ أَمَر مَعْهَا إِلَى النّهِ النّهِ أَنْ يَنْطَلِقَ بِحَجَّةٍ قَالَ ثُمَّ أَمَر مَعْهَا إِلَى النّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَّتُ عُمْرَةً فِي ذِي مَعْمَ إِلَى النّهُ عَلَى الْمَعْدَةِ وَعُمْرَةً فِي ذِي الْحَجَةَ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَجَةً \*

١١٩٢ بَابُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْتَ كَذَا وَكَذَا \*

٢٠٩٤ - حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ بِلَالٍ حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ أَرِقَ النَّبِي مُ سَلِّى اللَّهِ عَائِشَةُ أَرِقَ النَّبِي صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السَّلَاحِ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ صَوْتَ السَّلَاحِ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَثْتُ أَخْرُسُكَ فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيطَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيطَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيطَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيطَهُ قَالَ أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَ وَعَلْدِلُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْقِ وَسَلَّمَ النَّبِي وَحَوْلِي إِذْ حِرٌ وَجَلِيلُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلِيلُ فَالْ الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ الْعَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ الْعَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَيْهُ وَلَيْهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَاهُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَ

١١٩٣ بَابِ تَمَنِّي ٱلْقُرْآنِ وَٱلْعِلْمِ \*

٢٠٩٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
 جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي

سراقہ جس وقت جمرہ عقبہ کو ککریاں مار رہے تھے تورسول اللہ علیہ کیا یہ حکم صرف ہم لوگوں کے لئے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے ہے۔ حضرت عائشہ کمہ پہنچیں تو حیض کی حالت میں تصیل۔ تو انہیں آنحضرت علیہ نے فرمایا کہ تمام ارکان اداکریں۔ مگر طواف نہ کریں اور نہ نماز پڑھیں جب تک کہ پاک نہ ہو جائیں۔ جب لوگ مقام بطیء میں اترے۔ تو عائشہ نے عرض کیایار سول اللہ علیہ کیا آپ جج اور عمرہ کر کے واپس ہو نگے ؟ اور میں صرف جج کرکے واپس ہو نگی اور میں صرف جج کرکے واپس ہو نگی ساتھ مقام شعیم تک جائیں چنانچہ حضرت عائشہ کے ساتھ مقام شعیم تک جائیں چنانچہ حضرت عائشہ کے بعد ذی الحجہ میں عمرہ کیا۔

باب ۱۱۹۲ رسول الله صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که کاش ایسا اوراییا ہوتا۔

۲۰۹۴ عنالد بن مخلد، سلیمان بن بلال، کیلی بن سعید، عبدالله بن عامر بن ربیعه سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، کہ ایک رات آنخضرت علیہ کو نیندنہ آئی تو آپ نے فرمایا۔ کوئی نیک آدمی میرے ساتھیوں میں سے ہو تا جو رات کو میری نگہبانی کر تا۔ استے میں ہم نے ہتھیار کی آواز سی۔ آپ نے فرمایا کہ کون آدمی ہے؟ جواب ملاسعد ہوں، آپ کی نگرانی کے لئے حاضر ہواہوں۔ چنانچہ نبی علیہ صور ہے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے خرافے کی آواز سی۔ ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا کہ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ بلال نے کہا ہے۔

کاش! میں ایسے جنگل میں رات گزار تا کہ میرے ارد گرد از خر اور جلیل گھاس ہوں۔

باب ۱۱۹۳ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی خبر کی۔ قر آن ااور علم کی تمنا کرنے کا بیان۔

۲۰۹۵ عثان بن انی شیبه، جریر، اعمش، ابوصالح، ابوہریراً سے روایت کرتے ہیں که رسول الله عظیم نے فرمایا که حسد (رشک) دو

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسُدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللّهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَتْلُوهُ آنَاءَ اللّيْلِ وَالنّهَارِ يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي هَذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّهُ مَالًا يُنْفِقُهُ فِي حَقّهِ فَيَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي لَفَعَلْتُ حَقّه فَي خَفّهُ عَلَي هَفَا يَفْعَلُ حَدَّثَنَا عَرِيرٌ بِهَذَا \* حَمّا يَفْعَلُ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ بِهَذَا \* حَمّا يَفْعَلُ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ بِهَذَا \* كَمَا يَفْعَلُ مَلْ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى اللّهُ مِنْ النّهُ مِنْ النّهُ مِنْ النّه مِنْ وَاسْأَلُوا بَعْضَ لِلرّحَالِ نَصِيبٌ مِمّا اكْتَسَبُوا وَلِلنّسَاءِ نَصِيبٌ مِمّا اكْتَسَبُوا وَلِلنّسَاءِ نَصِيبٌ مِمّا اكْتَسَبُوا وَلِللّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلّ شَيْء وَلِيمًا ) \*

٢٠٩٦ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ أَنَسُ رَضِي اللَّه عَنْه لَوْلًا أَنَّي قَالَ قَالَ قَالَ أَنْي سَمِغْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَتَمَنُّوا الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُ \*

٢٠٩٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ أَتَيْنَا خَبَّابَ بْنَ الْأَرْتَ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتُوك سَبْعًا فَقَالَ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بهِ \*

٢٠٩٨ - حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا هِشِهُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمَنَّلُ مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمَنَّى أَحَدُّكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَتَمَنَّى أَحَدُّكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَتَمَنَّى أَحَدُّكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ

آدمیوں کے سواکسی پر جائز نہیں ایک وہ شخص جس کواللہ نے قرآن
کا علم دیااور وہ اسے دن رات تلاوت کر تا ہے (اور سننے والا) کہتا ہے،
کہ کاش! مجھے بھی اسی طرح ملتا، جس طرح اسے ملا ہے۔ تو میں بھی
ویساہی کر تا جسیاوہ کر تا ہے دوسر اوہ شخص جس کواللہ تعالی نے مال دیا
اور وہ اے اللہ کے حق میں خرچ کر تا ہے، (تودیکھنے والا) کہتا ہے کہ
کاش مجھے بھی یہ مال ملتا، جسیااسے ملا ہے۔ تو میں بھی اسی طرح خرچ
کر تاہم سے قنیمہ نے بواسطہ جر بریہ حدیث بیان کی ہے۔
کر تاہم سے قنیمہ نے بواسطہ جر بریہ حدیث بیان کی ہے۔
باب سم اا۔ اس آرز و کا بیان جو مکر وہ ہے (اللہ کا قول) اور نہ
تمنا کر و اس چیز کی جس کے ذریعہ اللہ نے تم سے بعض کو
تبعض وہ نا ہے۔ کی جس کے ذریعہ اللہ نے تم سے بعض کو

باب ۱۱۹۴-اس آرزو کابیان جو مگروہ ہے (اللہ کا قول) اور نہ تمنا کرواس چیز کی جس کے ذریعہ اللہ نے تم سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے مردوں کے لئے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا اور عور توں کیلئے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا اور اللہ سے اس کا فضل ما نگو بے شک اللہ تعالیٰ مرچیز کو جانے والا ہے۔

۲۰۹۲ حسن بن ربیج، ابوالاحوص، عاصم، نضر بن انس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ انس نے کہا کہ اگر میں آنخضرت علیہ کوید فرماتے ہوئے نہ سنتا کہ موت کی تمنانہ کرو تو میں تمناکر تا۔

۲۰۹۷۔ محمد، عبدہ، ابن ابی خالد، قیس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم خباب بن ارت کے پاس ان کی عیادت کے لئے آئے، اس وقت انہوں نے سات داغ لگوائے تھے، انہوں نے کہا، کہ اگر رسول اللہ علیہ ہم کو موت کی دعا کرنے سے منع نہ فرماتے تو میں اس کی دعا کر تا۔

۲۰۹۸ عبداللہ بن محمد، ہشام بن یوسف، معمر، زہری، ابو عبید سعد بن عبید (عبدالرحمٰن بن ازہر کے آزاد کردہ) سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنانہ کرے۔اس لئے کہ یا تو نیکو کار ہوگا، تو بہت ممکن ہے کہ وہ اور نیکی کرے یا بدکار ہوگا تو بہت ممکن ہے وہ اس سے باز آ جائے۔

يَزْدَادُ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ \*

١١٩٥ بَابِ قَوْلِ الرَّجُلِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا \*

٢٠٩٩ حَدَّنَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَنَا التَّرَابَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ وَلَقَدْ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَنَا التَّرَابَ بَيَاضَ بَطْنِهِ يَقُولُ لَوْلَا أَنْتُهُ وَارَى التَّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ يَقُولُ لَوْلَا أَنْتُ مَا اهْتَدَيْنَا نَحْنُ وَلَا تَصَدَّقَنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَنْ الْأَلَى وَرُبَّمَا قَالَ الْمَلَا قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتَنَةً أَبَيْنَا أَبُيْنَا أَبَيْنَا أَبِينَا أَبَيْنَا أَبُولُوا فِيْنَةً أَبِيْنَا أَبَيْنَا أَبُونَا فِيْنَا أَبِينَا أَبُونَا فَوْلَا عَلْ إِلَيْنَا أَنْ أَنْ أَلُولُوا فِيْنَا أَلَالَ فَالْ أَلُولُوا فَعَنَا أَلَالَهُ فَا فَعَوْلَا عَلَى اللَّهُ فَعْنَا إِلَيْنَا إِلَا فَالْأَوْلُوا فَلْقَالَا فَعْلَا فَعْنَا أَلَيْنَا أَلَيْنَا أَلَيْنَا أَنِهِ فَيْقُولُ لَوْلَا فَلَا أَلَالَكُوا فَالْكُولُوا فِيْنَا أَلِي فَوْلُ لَوْلَا فَالَالُولُوا فِيْنَا أَنْ أَلُولُوا فِيْنَا أَنْ أَلُولُوا فِيْنَا أَلَالُولُوا فِيْنَا أَلَالَ فَالْمَالُولُ فَالْمُ فَلْنَا أَلَالُوا فَالْمُ الْتُنْ أَلِيْنَا أَلْهُ فَالْمُوا فَلْمُ لَاللَّهُ فَالْمُولُوا فَيْنَا أَلُولُوا فِيْنَا أَلَالُولُوا فَيْنَا أَلْمُ فَالْمُولُوا فَيْنَا أَلْهُ فَالْمُولُوا فَلْمُولُوا فَيْنَالَالُولُوا فَالْمُولُوا فِيْنَا أَلْهُ أَلَالُولُوا فَيْنَا أَلْهُ فَالْمُولُوا فَالْمُولُولُوا فَيْنَا أَلْمُولُوا فَيْنَا أَلْمُولُوا فَيْنَا أَلَالُولُوا فَيْنَا أَلَالَالُولُوا فَيْنَا أَلْمُولُوا فَيْنَا لَالْمُولُولُوا فَيْنَا أَلْمُولُوا فَيْنَا أَلْمُولُوا فَيْنَا أَلَالُوا فَالْمُولُولُوا فَيْنَا لَلْمُولُوا فَلْمُولُولُوا فَيُولُولُوا فَيْنَا أَلَالُولُوا فَالْمُولُولُوا

١٩٦ أَ ا بَابِ كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَرَوَاهُ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِهِ حَدَّنَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِهِ حَدَّنَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِهِ حَدَّنَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُعَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ عُمْرَ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي أُوفَى فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُو وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَة \*

تَعَالَى ( لَوْ أَنَّ لِي بَكُمْ قُوَّةً ) \* تَعَالَى ( لَوْ أَنَّ لِي بَكُمْ قُوَّةً ) \* ٢١٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَنَّ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ أَهِيَ اللَّيْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ أَهِيَ اللَّيْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ يَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاحِمًا امْرَأَةً صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاحِمًا امْرَأَةً

باب۱۹۵ الے کسی شخص کا یہ کہنا کہ اگر اللہ (ہدایت کرنے والا) نہ ہو تا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔

۲۰۹۹ عبداان، عبدان کے والد، شعبہ، ابواسحاق، حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جنگ احزاب کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ مٹی اٹھا رہے تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ کی سفیدی کو مٹی نے ڈھک لیا تھا۔ آپ فرمارہ سے تھے۔ کہ اگر تو نہ ہو تا، تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ دیتے اور نہ ہم نماز پڑھتے، اس لئے ہم پر سکینہ نازل فرما۔ بے شک لوگوں نے ہم پر ظلم کیا۔ جب انہوں نے فتد کا ارادہ کیا۔ تو ہم نے انکار کر دیا اور اس کو بلند اواز سے فرماتے۔

باب ۱۱۹۱۔ دشمنوں کے مقابلہ کی آوازوں کے مکروہ ہونے کا بیان اور اس کو اعرج نے، حضرت ابوہر ریوں سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

۰۱۱- عبدالله بن محمد، معاویه بن عمرو، ابواسحاق، موسیٰ بن عقبه سالم ابوالنظر (عمر بن عبیدالله کے آزاد کردهاوران کے کاتب سے) سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ان کے پاس حضرت عبدالله بن الی او فی نے خط لکھا تھا۔ میں نے اس کو پڑھ کر سایا، تواس میں لکھا تھا کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ دشمنوں کے مقابلہ کی تمنا نہ کرواور الله سے عافیت کی درخواست کرو۔

باب ١١٩٤ ( الفظ) أو ( اگر ) كے استعال كے جائز ہونے كا بيان اور اللہ تعالى كا قول كه كاش! مجھ كوتم پر قوت ہوتى ۔

١٠١٠ على بن عبد الله، سفيان، ابو الزناد، قاسم بن محمد سے روايت كرتے ہيں۔ انہوں نے بيان كياكہ ابن عباس نے لعان كرنے والوں كاذكر كيا، تو عبد الله بن شداد نے كہاكہ يہ وہى عورت ہے۔ جس كے متعلق رسول الله عبل نے فرمايا تھاكہ اگر ميں كى عورت كو بغير گواہ كے سكاركر تا ( تواسى كوكر تا ) انہوں نے كہا نہيں، اس عورت نے سكے سكاركر تا ( تواسى كوكر تا ) انہوں نے كہا نہيں، اس عورت نے

اسلام مين اعلانيه (فخش) كياتها-

۲۱۰۲ علی، سفیان، عمرو، عطاء سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے (ایک رات)عشاء کی نماز میں دیر کی، تو حضرت عرر نكلے اور عرض كياكه يا رسول الله ﷺ نماز كا وقت ہو گیا۔ عور تیں اور بیچے سو گئے۔ رسول اللہ عظافہ باہر آئے اس حال میں کہ آپ کے سرے پانی عبک رہاتھا۔ اور فرمارے تھے کہ اگر میں واین امت پریا ( فرمایا) لوگول پر شاق نه جانتا ( اور سفیان نے امتی کا لفظ <sup>لق</sup>ل کیا) تو میں ان کواس وفت نماز پڑھنے کا حکم دیتا۔ ابن جر <sup>ج</sup>ے نے بواسطه عطاء، ابن عباس نقل کیا که نبی عظی نے اس نماز میں دیر کی ، تو حضرت عمرٌ آئے اور عرض کیا یار سول اللہ عظی عور تیں اور بیجے سو گے، چنانچہ آپ باہر تشریف لاے،اس حال میں کہ آپ کی کنپٹوں سے پانی کے قطرے میک رہے تھے اور فرمارہے تھے کہ یہی وقت (نماز کا) ہے اگر میں ، اپنی امت کے لئے د شوار نہ جانتا (تواس وقت ی نماز پڑھنے کا تھم دیتا)اور عمروبیان کرتے ہیں کہ آپ کے سرسے پانی میک رہاتھا، اور ابن جریج نے کہا، کہ آپ اپنی کنیٹیوں سے پانی یو نچھ رہے تھے،أور عمرونے كہاكه اگر ميں اپني امت كے لئے شاق نہ جانتا اورابن جرت کے نے کہا کہ یمی وقت ہے اگر میں اپنی امت کے لئے شاق نه جانتا ، اور ابراہیم بن منذر نے بواسط معن محمد بن مسلم ، عمرو، عطاء، حضرت ابن عباس، آنخضرت علی سے روایت کرتے ہیں۔

۲۱۰۳ یکیٰ بن بکیر، لیٹ، جعفر بن رہید، عبدالر حمٰن، حضرت ابوہر ریوؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کے لئے شاق نہ جانتا تو ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

۲۱۰۴ عیاش بن ولید، عبدالاعلی، حمید، ثابت، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخصرت عظیمے نے آخری مہینے میں متواتر روزے رکھے اور کچھ لوگوں نے بھی بے در بے روزے رکھے۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، تو فرمایا کہ اگر مہینہ اور لمباہوتا، تو میں اس قدر متواتر روزے رکھتا کہ فرمایا کہ اگر مہینہ اور لمباہوتا، تو میں اس قدر متواتر روزے رکھتا کہ

مِنْ غَيْرٍ بُيِّنَةٍ قَالَ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنت \* ٢١٠٠٢ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ فَحَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ رَقَدَ النَّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَحَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى أَوْ عَلَى النَّاسِ وَقَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ قَالَ ابْنُ جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَخَّرَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ غُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَقَدَ النَّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَحَرَجَ وَهُوَ يَمْسَخُ الْمَاءَ عَنْ شِيقُهِ يَقُولُ أَيَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي وَقَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا عَطَاءٌ لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسِ أَمَّا عَمْرٌو فَقَالَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ وَقَالَ ابْنُ حُرَيُّجٍ يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ وَقَالَ عَمْرٌو لَوْلَا أَنْ أَشْقٌ عَلَى أُمَّتِي وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ إِنَّهُ لَلْوَفْتُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي وَقَالَ ۚ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَّاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ \* ٢١٠٣- خُدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقً عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ \*

٢١٠٤ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبدُالْأَعْلَى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ وَاصَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَنْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ الشَّهْرِ وَوَاصَلَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ النَّاسِ فَبَلَغَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ

مُدَّ بِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُغِيرَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ\*

حَدَّنَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْمُسَدَّدُ خَدُّنَنَا أَبُو الْأَخُوصِ حَدَّنَنَا أَشُو الْأَخُوصِ عَنْ الْمُسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُو قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا لُهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ انَّ قَدْمُكِ قَصَرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَأَنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَلَوْلَا أَنَّ مَنْ شَاءُوا وَلَوْلَا أَنَّ مَنْ شَاءُوا وَلَوْلَا أَنَّ مَنْ شَاءُوا وَلَوْلَا أَنَّ مَنْ شَاءُوا وَلَوْلَا أَنَ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ أَدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أَلْصِقْ بَابَهُ فِي الْأَرْضِ \*

رَ ٢١٠٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَالرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلًا الْهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلًا الْهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلًا الْهِ حَرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا

لوگ اپنی سخی کو چھوڑ دیتے، میں تم جسیا نہیں ہوں مجھے تو میر ارب کھلاتا اور بلاتا ہے۔ سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے انہوں نے حضرت انسؓ سے انہوں نے نبی صلی اللّٰد علیہ وسلم سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

100 - ابوالیمان، شعیب، زہری (دوسری سند)لیث، عبدالر حمّن بن خالد، ابن شہاب، سعید بن میتب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابوہر برہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ علی ہے نے پے در پے روزے رکھنے سے منع فرمایا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تو روزے رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ تم میں مجھ جیسا کون ہے۔ میں تواس حال میں رات گزار تا ہوں کہ مجھے میر ایرب کھلا تا اور پلا تا ہے جب لوگ نہ مانے، تو آپ نے ایک دن پھر دوسرے دن ملا کر روزے رکھے، پھر لوگوں نے چاند دیکھا، تو آپ نے تنبیه کے طور پر فرمایا کہ اگر جاند دیرسے نکاتا تو میں زیادہ روزے رکھا۔

۲۰۱۱ مسدو، ابوالا حوص، اشعث، اسود بن یزید، حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے حطیم کے متعلق بوچھا کہ کیا وہ بھی خانہ کعبہ میں داخل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! میں نے بوچھا پھر کیوں اس کو خانہ کعبہ میں داخل داخل نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے پاس خرچ کم ہو گیا تھا۔ میں نے بوچھا کہ پھراس کا دروازہ کیوں او نچاہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم نے ایسا اس لئے کیا ہے، کہ جس کو چاہیں اندر آنے دیں اور جس کو چاہیں اندر آنے قریب نہ ہوتا، تو مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ ان کے دل اس کو مکروہ سمجھیں گے، تو میں حطیم کو خانہ کعبہ میں داخل کر دیتا اور اس کے دروازے کو زمین سے ملادیتا۔

2 - ۲۱۰ - ابو الیمان، شعیب، ابو الزناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی، تو انصار میں سے ایک شخص ہو تا اور اگر سب لوگ ایک وادی میں چلتے اور انصار ایک وادی یا گھائی میں چلتے، تو میں انصار کی وادی یا گھائی میں چلتا۔

لَسَلَكُتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ \* مَعْبُ الْأَنْصَارِ \* عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَعِيمِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلًا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا تَابَعَهُ أَبُو النَّيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ النَّيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّعْبُ \*

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٢١٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا
 عَبْدُالُوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
 حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُورَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ

۲۱۰۸ موسی، وہیب، عمر و بن یجی ، عباد بن تمیم، عبداللہ بن زید آئی مخضرت علی ہے ۔ دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ججرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک شخص ہو تااور اگر لوگ ایک وادی یا گھائی میں چلتے، تو میں انصار کی وادی یا ان کی گھائی میں چلتا۔ لفظ شعب (گھائی) میں ابو التیاح نے حضرت انس سے انہوں نے شخضرت علی سے انہوں کے متابعت میں روایت کی ہے۔

## بتم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۱۹۸۸۔ اذان و نماز اور روزہ اور فرائض واحکام میں ہے آدی کی خبر واحد کے جائز ہونے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ پس کیوں نہیں ان کے ہر ایک فرقہ میں ہے، پچھ لوگ چلے، تاکہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم ڈرائیں۔ جب کہ وہ ان لوگوں کے پاس واپس آئیں، شاید کہ وہ لوگ ڈریں۔ اور ایک آدمی کو بھی طاکفہ کہا جاتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر مومنین کی دو جماعتیں جنگ کریں، تو وہ اس آیت کے جنگ کریں، تو وہ اس آیت کے مفہوم میں داخل ہوں گے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر مومنین کی دو جماعتیں مفہوم میں داخل ہوں گے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر تمہارے پاس فاس کوئی خبر لے کر آئے، تو اس کی مسلم نے اپنے امر اء کے بعد دیگرے روانہ فرمائے تاکہ ان وسلم نے اپنے امر اء کے بعد دیگرے روانہ فرمائے تاکہ ان میں سے ایک اگر غلطی کرے، تو وہ سنت کی طرف پھیر دیا میں سے ایک اگر غلطی کرے، تو وہ سنت کی طرف پھیر دیا

۲۱۰۹ محد بن مثنی، عبدالوہاب، ایوب، ابو قلابہ، مالک سے روایت کرتے ہیں۔ انہول نے بیان کیا کہ ہم نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم لوگ جوان اور ہم عمر تھے۔ ہم آپ کے پاس میں رات

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ ارْجَعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ \* ٢١١٠ حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَن التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالَ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي لِيَرْجَعَ قَائِمَكُمْ وَيُنِّبَّهُ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ الْفَحْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّيْهِ حَتَّى يَقُولُ هَكَذَا وَمَدَّ

يَحْيَى إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَتَيْنِ \* رَضِي إَصْبَعَيْهِ السَّبَابَتَيْنِ \* حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بَنَ عُمْرَ رَضِي بَنُ دِينَارِ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمْرَ رَضِي اللَّه عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يُنَادِي اللَّهُ مَكْتُومٍ \* حَتَى يُنَادِي اللَّهُ مَكْتُومٍ \*

٢١١٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ صَلَّى بَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ صَلَّى بَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْ عَبْدِاللَّهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ حَمْسًا فَقِيلَ أَزِيدَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ حَمْسًا فَقِيلَ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ حَمْسًا فَسَحَدَ سَحْدَتَيْن بَعْدَ مَا سَلَّمَ \*

٢١١٣ - حَدَّثَنَا كَاسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ

تک رہے۔ اور رسول اللہ علیہ بہت مہربان تھ، جب آپ کو خیال مواکہ ہم اپنے گھر والوں کی خواہش کر رہے ہیں، یا یہ کہ ہم پر شاق گزر رہا ہے۔ تو آپ نے ہم سے دریافت فرمایا کہ ہم نے اپنے چیچے کن لوگوں نے بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور ان میں رہو اور انہیں علم سکھاؤ اور انچی باتوں کا حکم دو، اور چند باتیں آپ نے فرمائیں جو مجھے یاد ہیں، یایاد نہیں رہیں (فرمایا) تم نماز پڑھو جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھے دیکھا ہے۔ جب نماز کا وقت آ جائے۔ تو تم میں سے ایک شخص اذان کے، اور تم میں سے بڑا آ دمی امامت کرے۔

۱۱۱۰ مسدد، یجیا، یمی، ابوعثان، ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں،
انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا، کہ تم میں سے کی کو
بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ رو کے۔ اس لئے کہ وہ اذان دیتے
ہیں۔ یا فرمایا کہ یکارتے ہیں۔ اس لئے کہ تم میں نماز پڑھنے والے نماز
سے فارغ ہو جائیں اور تم میں سے سونے والے جاگ جائیں، اور فچر
کاوقت یہ نہیں ہے کہ اس طرح ہواور یکی نے اپنی دونوں کلمہ کی
ایکاور کہا کہ یہال تک کہ اس طرح ہواور یکی نے اپنی دونوں کلمہ کی
انگیوں کو پھیلادیا۔

۱۱۱۱۔ موسیٰ بن اساعیل، عبدالعزیز بن مسلم، عبدالله بن دینار، حضرت عبدالله بن عمر ، آنخضرت الله سے روایت کرتے ہیں که آپ نے ارشاد فرمایا که (حضرت) بلال رات رہتے ہی اذان دے دیتے ہیں۔ اس لئے تم کھاؤ، اور پیؤ، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔

۲۱۱۲ - حفص بن عمر، شعبہ، تمم، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی اللہ نے ہم لوگوں کو ظہر کی نماز پانچ رکعت پڑھائی، لوگوں نے عرض کیا، کہ نماز میں زیادتی ہوگئ ہے؟ آپ نے فرمایا کیابات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے پانچ رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے اور کرلئے۔

١١١٣ اسلميل، مالك، الوب، محد، حضرت ابوبرية سے روايت

أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرُ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَرُ ثُمَّ سَحَدَ مِثْلَ سُحُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ \*

٢١١٤- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدِّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن دِينَار عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بَقُبَاءً فِي صَلَاةِ الصُّبُّحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى َاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَىَ الشَّأْمِ فَاسْتَدَارُواَ إِلَى الْكَعْبَةِ\* ٢١١٥- حَدَّثُنَا يَحْيَى حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَيَّةً عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَحُهلُ فِي السَّمَاء فَلُنُولِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ﴾ فَوُجَّهُ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلُ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى قَوْم مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صُلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْر

٢١١٦ - جَدَّثَنِي بَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنِسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ كُنْتُ

کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ دو ہی رکعت نماز

پڑھ کر فارغ ہوگئے ذوالیدین نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ کیا

نماز میں کی ہوگئی آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا، کیا ذوالیدین نے

پی کہاہے؟ لوگوں نے کہا ہاں چنانچہ رسول اللہ علیہ کھڑے ہوئے

اور دور کعتیں اور پڑھیں۔ پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی، پھر پہلے

سجدوں کی طرح یااس سے طویل سجدہ کیا۔ پھر آپ نے اپناسر اٹھایا۔

اور پھر تکبیر کہی، اور پھر پہلے سجدوں کی طرح سجدہ کیا۔ پھر آپ نے اپناسر اٹھایا۔

اور ٹھر تکبیر کہی، اور پھر پہلے سجدوں کی طرح سجدہ کیا۔ پھر آپ نے سراٹھایا۔

۱۱۱۳- اساعیل، مالک، عبدالله بن دینار، حضرت عبدالله بن عمر سے
روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک بارلوگ قباء میں صبح
کی نماز پڑھ رہے تھے، کہ اسنے میں ایک آنے والا آیا۔ اور اس نے کہا
کہ آج رات رسول الله علیہ پروحی نازل ہوئی ہے۔ اور تھم دیا گیاہے
کہ کعبہ کی طرف رخ کریں۔ اس لئے تم لوگ کعبہ کی طرف منہ کر
کے نماز پڑھو، اس وقت ان لوگوں کارخ شام کی طرف تھا۔ چنانچہ وہ
لوگ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔

۲۱۱۵ کی ، وکیع ، امر ائیل ، ابواسحاق ، حضرت براء سے روایت کرتے بیں ، انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ عظیمتے کہ بنہ تشریف لائے تو بیت المقدی کی طرف منہ کر کے سولہ یاستر ہ مہینے تک نماز پڑھی اور پند کرتے ہے کہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے یہ آبیان کی طرف آپ کے باربار منہ اٹھانے کو دیکھتے ہیں پس ہم آپ کواس قبلہ کی طرف پھر دیتے ہیں جس سے آپ خوش ہو جا ئیں گے ، چنا نچہ آپ نے کعبہ کی طرف رخ کر ایااور آپ کے ساتھ ایک مخص نے عصر کی نماز پڑھی کھر وہ نکلا اور انصار کی جماعت پر گزر ااور کہاوہ گوائی دیتا ہے کہ اس فی منہ کیا ہے چنا نچہ وہ پھر گئے اس وقت وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے کعبہ کی طرف رکوع کی حالت میں تھے۔

۲۱۱۷ کی بن قزعہ مالک، الحق بن عبدالله بن ابی طلحه، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ابو طلحہ انصاری، ابوعبیدہ بن جراح اور ابی بن کعب کو فضیح یعنی تھجور کی

أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَيَّ بْنَ كَعْبِ شَرَابًا مِنْ فَضِيخِ وَهُوَ تَمْرٌ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ \*

٢١١٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُلِيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّيْمَ قَالَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينَ فَاسْتَشْرُفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً \*

٢١١٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنس رَضِي شُعْبَةُ عَنْ أَنس رَضِي شُعْبَةُ عَنْ أَنس رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةً \*

٢١١٩ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بَنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ عَنْ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمْ قَالُ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْتُهُ أَيْنَتُهُ بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَهُ أَتَانِي بَمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَهُ أَتَانِي بَمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه مَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَهُ أَتَانِي بَمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه مَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَشَهِدَهُ أَتَانِي بَمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه مَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَهُ أَتَانِي بَمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه مَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَشَهِدَهُ أَتَانِي بَمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّه مَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عُلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الِ

رَّ مُونِ مَّ مَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَلِي رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأُمَّرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأُمَّرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ جَيْشًا وَأُمْرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ جَيْمًا وَأُمْرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ جَيْمًا وَأُمْرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ جَيْمًا وَأُمَّرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَعَثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَعَثُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُمَّا وَأُمْرَا وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَعْدُو هَا فَأَرَادُوا

شراب بلارہا تھاان کے پاس ایک آنے والا آیااور کہا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔اس پر ابوطلحہ نے کہا کہ اے انس اٹھ کر ان مٹکوں کے پاس جااور انہیں توڑ دے۔حضرت انس کا بیان ہے کہ میں کھڑا ہوااور ایک مہراس میں جو ہمارے ہاں تھااسے میں نے ان مٹکوں پر مارایہاں تک کہ وہ ٹوٹ گئے۔

۲۱۱۷ سلیمان بن حرب، شعبه، ابواسحاق، صله، حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے اہل نجران سے قرمایا کہ میں تمہارے پاس اس شخص کو سمجیوں گاجوامین ہوگا جیسا کہ ایک امین کو ہونا چاہئے تو آنخضرت علی کے صحابہ اس کے منتظر رہے چھر آپ نے ابو عبیدہ (بن جراح) کو بھیجا۔

۲۱۱۸ سلیمان بن حرب، شعبه، خالد، ابو قلابه، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہو تا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ہیں۔

۲۱۱۹ سلیمان بن حرب، حماد بن زید، کی بن سعید، عبید بن حنین حضرت ابن عباس مصرت عمر سے مراب معرف محضرت ابن عباس محضرت عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ انصار میں سے ایک شخص تھاوہ جب رسول اللہ عبالیہ کے پاس موجود ہوتا تو میں اس کے پاس آکر بیان کر تاجو کھے رسول اللہ عبالیہ سے سنتا اور جب میں موجود نہ ہوتا اور وہ موجود ہوتا تو وہ محصرت آکر بیان کر تاجو کھے کہ وہ رسول اللہ عبالیہ سے سنتا۔

• ۲۱۲- محربن بشار، غندر، شعبه، زبید، سعد بن عبیده، ابوعبدالرحمٰن حضرت علی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے ایک لشکر بھیجااوراس پرایک شخص کوامیر مقرر فرمایاس نے آگ سلگائی اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس میں داخل ہو جائیں چنانچہ کچھ لوگوں نے اس پر داخل ہونا چاہااور بعض نے کہا کہ

أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكُرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْآخَرِينَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفَ \* ٢١٢١ حَدَّثَنَاً زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا أَبِيَ عَنْ صَالِح عَنِ ابْن شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرُّهُ أَنَّ أَبَا ۚ هُرَيْرَةً ۚ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ ۖ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْن اخْتُصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ٢١٢٢ - و حَذَّتُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْن عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْض لِي بَكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْض لَهُ بكِتَابِ اللَّهِ وَأُذَنْ لِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَالْعَسِيفُ ٱلْأَحِيرُ نَّزَنَى بامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَحْبَرُونِي أَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ وَأَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدُّوهَا وَأَمَّا اَبْنُكَ فَعَلَيْهِ حَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلِ مِنْ أَسْلَمَ فَأَغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِن اعْتَرَفَتُ فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَأَعْتُرَفَتْ فَرَجَمَهَا \*

١١٩٩ بَاب بَعْثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه

ہم تو آگ سے بیخ کے لئے اسلام لائے ہیں لوگوں نے نبی میلانے سے یہ حال بیان کیا تو جن لوگوں نے اس آگ میں داخل ہو نا چاہا تھا ان سے آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اس میں رہتے اور دوسر بے لوگوں سے فرمایا کہ گناہ میں اطاعت نہیں ،اطاعت صرف نیکی میں ہے۔

۲۱۲۱ - زہیر بن حرب، یعقوب بن ابراہیم، ابراہیم، صالح، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابوہر مرزہ سے اور حضرت زید بن خالد دونوں نے بیان کیا کہ دو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھڑتے ہوئے آئے۔

۲۱۲۲ ابوالیمان، شعیب، زہری، عبید الله بن عبدالله بن عتب بن مسعود، حضرت ابوہر بریؓ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس تھے کہ اعراب میں ہے ایک شخص کھڑا ہوااور عرض کیا کہ پار سول اللہ میرے واسطے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجئے پھر اس کا فریق کھڑا ہوااور اس نے عرض کیایار سول الله اس نے ٹھیک کہاکتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر و سیحے اور ہمیں عرض کرنے کی اجازت دیجئے نبی ﷺ نے فرمایا بیان كيجيئ اس نے كہاكه ميرابيااس كے بال مزدور تھااس نے اس آدمى کی بوی سے زناکیالوگوں نے مجھے بتایاکہ میرے بیٹے کو سکسار کیا جائے گا چنانچہ سو بکریاں اور ایک لونڈی دے کرمیں اس کو حجیڑا لایا پھر میں نے علم والوں سے بوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی عورت پررجم ہے اور میرے بیٹے کوسو درے لگیں گے اور ایک سال کے لئے جلاوطن ہونا پڑے گا تو آپ نے فرمایا کہ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں تمہارے در میان کتاب الله کے مطابق فیصلہ کروں گا لونڈی اور بکریاں تو واپس لے لو ارر تمہارے بیٹے کو سو درے لگیں گے اور ایک سال کے لئے جلاوطن مونا پڑے گا اور تم اسے انیس اس کی بیوی کے پاس جاؤ اگر وہ اقرار کرے تواس کو سنگسار کر دو چنانچہ انیس صبح کواس عورت کے پاس گئے اس نے اقرار کیا تواس کو سنگسار کر دیا۔

باب ۱۱۹۹ نبی صلی الله علیه وسلم کا زبیرٌ کو تنها دستمن کی خبر

١٢٠٠ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (لَا تَعَالَى (لَا تَعْالَى (لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ) فَإِذَا أَذِنَ لَهُ وَاحِدٌ جَازَ \*

سُفْيَانُ هُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ وَتَبَسَّمَ سُفْيَانُ \*َ

أَدُنَا سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي بحِفْظِ الْبَابِ فَحَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بالْجَنَّةِ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ الْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ الْجَنَّةِ ثُمَّ جَاءَ عُمْرُ فَقَالَ انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ الْجَنَّةِ ثُمَّ جَاءَ عُمْرُ فَقَالَ انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بالْجَنَّةِ ثُمَّ جَاءَ عُمْرُ فَقَالَ انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بالْجَنَّةِ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقَالَ الْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بَالْجَنَّةِ \*

٢١٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ

لانے کے لئے بھیخے کابیان۔

۳۱۲ علی بن عبداللہ ، سفیان ابن منکدر ، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن لوگوں کو پکارا تو حضرت زبیرؓ نے جواب دیا ، پھر لوگوں کو پکارا تو حضرت زبیرؓ نے جواب دیا ، پھر لوگوں کو پکارا تو حضرت زبیرؓ نے جواب دیا ، پھر لوگوں کو پکارا تو حضرت زبیرؓ نے جواب دیا آپؓ نے فرمایا کہ ہر نبی کاایک حواری ہوتا ہے میراحواری (مددگار) زبیرؓ ہے۔ سفیان کا بیان ہے کہ میں نے اس کو ابن منکدر سے یاد کیا ہے اور ایوب نے ان سے کہا کہ اے ابو بکر تم ہوتا ہے کہ تم جابر کی حدیث بیان کرواس لئے کہ لوگوں کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم جابر سے حدیث نقل کرو تو انہوں نے ای مجلس میں بوتا ہے کہ تم جابر سے حدیث نقل کرو تو انہوں نے ای مجلس میں نے باہر سے صدیث نقل کرو تو انہوں کے دن بیان کرتے سفیان سے کہا کہ میں نے باہر سے مندق کا لفظ اسی طرح یاد کیا ہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے یوم خندق کا لفظ اسی طرح یاد کیا ہے جس طرح کہ تم بیٹھے ہوئے ہو۔ سفیان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بی

باب ۱۲۰۰ اللہ تعالیٰ کا قول کہ نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو مگریہ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے چنانچہ جب ایک اجازت دے دے تو داخل ہو ناجائز ہے۔

ساسال سلیمان بن حرب، حماد، ابوب، ابو عثان، ابو موئ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ ایک باغ میں داخل ہوئے اور جھے در وازہ کی نگرانی کا حکم دیا تو ایک شخص آیا اور اس نے داخل ہونیک اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اندر آنے دو اور جنت کی خوشخبری سنادووہ حضرت ابو بکڑ تھے پھر حضرت عمر آئے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو اندر آنے دو اور جنت کی خوشخبری سنادو پھر حضرت کی خوشخبری سنادو۔

۲۱۲۵ عبد العزیز بن عبد الله، سلیمان بن بلال، یحیٰ، عبید بن حصین حضرت ابن عباس مضرت عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے

خُنيْن سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِي اللَّهِ عَنْهُمْ قَالَ حِنْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُودُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ قُلْ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَأَذِنَ لِي \* فَقُلْتُ قُلْ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَأَذِنَ لِي \* فَقُلْتُ قُلْ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَأَذِنَ لِي \* فَقُلْتُ قُلْ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَأَذِنَ لِي \* فَقُلْتُ مُلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّمَرَاءِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّمَرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِدً وَقَالَ ابْنُ وَاحِدٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّسٍ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ عَنَ اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَ

وَسَلَّمُ دِحْيَةَ الْكَلَّبِيُّ بِكِتَابِهِ إِلَى عَظِيم

بُصْرَى أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ

٢١٢٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكُيْرِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ الْلَيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ الْلَهِ بْنِ عُبْدَاللَّهِ بْنِ عُبْدَاللَّهِ بْنِ عُبْدَاللَّهِ بْنِ عُبْدَةً أَنَّ مَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعُهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرِيْنِ يَدْفَعُهُ فَأَمْرَهُ أَنْ يَدْفَعُهُ إِلَى عَظِيمٍ الْبَحْرِيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيمٍ الْبَحْرِيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرِيْنِ يَدُفَعُهُ عَظِيمٍ الْبَحْرِيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى مَنَّقَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْمُسَيَّبِ وَسَلَّمَ أَنْ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْمُسَيَّةِ وَسَلَّمَ أَنْ الْمُسَتَّةِ وَسَلَّمَ أَنْ

٢١٢٧- حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّنَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّنَنا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ أَذَنْ فِي قَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنَّ مَنْ أَكُلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنَّ مَنْ أَكُلَ فَلْيُصُمْ \* يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ \*

١٢٠٢ بَابِ وَصَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَلُهُ لَيَلِّغُوا مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُفُودَ الْعَرَبِ أَنْ يُبَلِّغُوا مَنْ

بیان کیا کہ جب میں آیا تورسول الله عظی اپنے بالاخانہ میں تھے اور رسول الله عظی اپنے بالاخانہ میں تھے اور رسول الله عظی کا ایک سیاہ غلام سیر طی پر تھا میں نے اس سے کہا کہ یہ عمر ہے (میرے لئے اجازت طلب کر) تو آپ نے مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی۔

باب ۱۲۰۱ اس امر کابیان که آنخضرت علیه اور قاصدول کو یکے بعد دیگرے بھیجتے تھے اور حضرت ابن عباس نے کہا ہے کہ آخضرت دحیہ کلبی کو ہے کہ آخضرت دحیہ کلبی کو خطرت دحیہ کلبی کو خط دے کر عظیم بھری کی طرف بھیجا تا کہ وہ اس کو قیصر کے پاس دوانہ کردے۔

۲۱۲۲ یکی بن بگیر، لیث، یونس، ابن شهاب، عبید الله بن عبد الله عقبه ، حضرت عبد الله عقبه ، حضرت عبد الله عقبه في این بھیجا تو نامه بر کو حکم دیا که اس کو عظیم بحرین کے پاس بہنچا دے اور عظیم بحرین کسری کے پاس بہنچا دے اور عظیم بحرین کسری کے پاس بہنچا دے دو جب اس خط کو کسری نے پڑھا تو اس کو مکڑے مکڑے کر ڈالا، دے جب اس خط کو کسری نے پڑھا تو اس کو مکڑے مکر ہے کہ میں خیال کرتا ہوں کہ ابن مسیتب نے کہا کہ رسول الله عقبیقہ نے ان لوگوں پر بد دعاکی کہ الله تعالی انہیں بالکل میکڑے کردے۔

۲۱۲۷۔ مسدد، کیچیٰ، یزید بن ابی عبید، سلمہ بن اکوع سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص سے عاشوراء کے دن فرمایا کہ اپنی قوم میں یالوگوں میں اعلان کر دو کہ جس نے پچھ کھالیا ہے تووہ باقی دن روزہ پورا کرے اور جس نے نہ کھایا ہو تواس کو عاہمے کہ (آج) روزہ رکھ لے۔ عاہمے کہ (آج) روزہ رکھ لے۔

باب ۱۲۰۲۔ عرب کے وفود کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کا بیان کہ ان لو گوں کو پہنچادیں جوان سے ہیجھےرہ

وَرَاءَهُمْ قَالَهُ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ \* ٢١٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حِ و حَدَّثَنِي إَسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيَ حَمْرَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاس يُقْعِدُنِي عَلَى سَريرهِ فَقَالَ لِي إِنَّ وَفْدَ عَبْدِالْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن الْوَفْدُ قَالُوا رَبيعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ أَوِ الْقَنَوْمِ غَيْرَ حَزَايَا وَلًا نَدَامَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ إِنَّ بَيْنَنَا ۚ وَبَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرَ فَمُرْنَا بِأَمْرِ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنُحْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَسَأَلُوا عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَنَهَاهُمْ عَنَ أَرْبَعِ وَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا أَلْإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَظُنُّ فِيهِ صِيَامُ رَمَضَانَ وَتُؤْتُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْحُمُسَ وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ قَالَ أَحْفَظُوهُنَّ وَأَبْلِغُوهُنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ \*

١٢٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَاحِدَةِ \* مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبُرِيِّ قَالَ قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ أُرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَاعَدْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنِصْف فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْر هَذَا قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهُ أَلُونَ مِنْ لَحْمِ فَنَادَتْهُمُ الْمَرْأَةُ

گئے ہیں اس کومالک بن حویرث نے بیان کیا۔ ۲۱۲۸ علی بن جعد، شعبه (دوسری سند)اسخق، نضر، شعبه ،ابوجمره سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس مجھے تخت پر بٹھاتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ جب عبدالقیس کاو فدر سول اللہ علیہ کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کونساوفد ہے؟ان لوگوں نے کہا کہ رہید! آپ نے فرمایا کہ مبارک ہواس و فداور قوم کا آنادہ نہ تورسوا ہوں اور نہ شر مسار، ان لوگوں نے عرض کیا یار سول اللہ علیہ ہمارے اور آپ کے در میان مضر کے کفار ہیں اس لئے آپ ہمیں ایس باتوں کا تھم دے دیں جس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہوں اور اپنے پیچیے رہ جانے والوں کو بھی بتلادیں ان لوگوں نے پینے کی چیزوں ہے متعلّق بوچھاتو آپ نے چار چیزوں سے منع فرمایااور چار ہاتوں کا تھم دیاان کواللہ پر ایمان لانے کا حکم دے دیا آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ایمان باللہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اس چیز کی شہادت دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جواکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرواور زکو قدینا۔ راوی کا بیان ہے کہ میر اگمان ہے کہ آپ نے رمضان کے روزے بھی فرمائے اور مال غنیمت میں سے خمس دینااور انہیں دباء، خنتم، مز فت اور نقیر سے منع فرمایا اور مجھی مقیر کالفظ روایت کیا آپ نے فرمایا کہ ا نہیں یادر کھواوران کو پہنچاؤ جوتم سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ باب ۲۰۳ ارایک عورت کے خبر دینے کابیان۔

۲۱۲۹۔ محمد بن ولید، محمد بن جعفر، شعبہ، توبہ عبری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے شعبی نے کہا کہ کیا تم نے حسن بھری کی حدیث کو دیکھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے (مرسلا) روایت کرتے ہیں حالا نکہ میں حضرت ابن عمر کے پاس تقریباڈ برٹھ یادوسال تک رہائین میں نے ان کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے سوا اور کوئی حدیث روایت کرتے ہوئے نہیں سنا، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مے صحابہ جن میں حضرت سعد بھی تھے گوشت کھارے تھے کہ

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی ایک بیوی نے پکار کر کہا کہ وہ گوہ کا

مِنْ بَغْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَخُمُ ضَبَّ فَأَمْسَكُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا أَوِ اطْعَمُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ شَكَّ فِيهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي \*

بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

كِتَاب الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَةِ كَتَابُ وَالسَّنَةِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ قَيْسٍ بْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَجُلِّ مِنَ الْيَهُودِ لِعُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَا لَكُمْ الْإِسْلَامَ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ وَيَنَا لَكُمْ الْإِسْلَامَ وَيَنَا لَكُمْ الْإِسْلَامَ وَيَنَا لَكُمْ الْإِسْلَامَ وَيَنَا لَكُمْ أَنِي يَوْمَ عَيدًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي وَمِ مَنْ فَيَانُ مِنْ مِسْعَرٍ لَنَا مَنْ مِسْعَرٍ مَنْ مِسْعَمِ سُفْيَانُ مِنْ مِسْعَرٍ وَمِسْعَ سُفْيَانُ مِنْ مِسْعَمِ وَمِسْعَ سُفْيَانُ مِنْ مِسْعَمِ وَمِسْعَرَ قَيْسًا وَقَيْسٌ طَارِقًا \*

آآآآ كُورَ عَلَيْنَا يَحْيَى بَنُ بُكَيْرِ حَدَّنَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمرَ الْغَدَ حِينَ بَايَعَ الْمُسْلِمُونَ أَبَا بَكْرِ وَاسْتَوَى عَلَى مِنْبَرِ رَسُولَ الْمُسْلِمُونَ أَبَا بَكْرٍ وَاسْتَوَى عَلَى مِنْبَرِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَهَّدَ قَبْلَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَاحْتَارَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَاحْتَارَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ وَهَذَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي عِنْدَهُ عَلَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ وَهَذَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ وَهَذَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ وَهَذَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ وَهَذَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ \* وَهَذَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ \* وَهَذَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ \* وَهَذَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَكُمْ وَهَيْبَ عَنْ حَكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّالٍ وَهَيْبَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّالٍ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَيْنِي إِلَيْهِ النَّهِ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّالٍ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَمَّنِي إِلَيْهِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَوْنِي إِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالًى وَسَلَّمَ قَالَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالًى وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ الْمُ

گوشت ہے اس لئے وہ لوگ رک گئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤاس لئے کہ وہ حلال ہے یا فرمایا (راوی کو شک ہے) کہ اس میں کوئی مضا کقہ نہیں لیکن یہ میر اکھانا نہیں ہے۔

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

کتاب اور سنت کو مضبوطی ہے بکڑنے کابیان

۱۱۳۰- حمید، سفیان، مسعر وغیرہ، قیس بن مسلم، طارق بن شہاب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہود ہیں ہے ایک شخص نے حضرت عمر ہے کہا کہ اے امیر المومنین!اگر ہم پریہ آیت نازل ہوتی کہ آج میں ۔ ، تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور میں نے تم پراپی نعمت پوری کر دی اور میں نے تمہارے لئے دین اسلام کو پیند کیا تو ہم اس د ن کو عید کادن قرار دیتے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ ک دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ جمعہ کا دن یوم عرفہ میں نازل ہوئی ہے، یہ جمعہ کا قیس سے اور مسعر نے مساور قیس نے طارق سے سا۔

۱۳۱۱ ۔ یکی بن بکیر، لیف، عقیل، ابن شہاب، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ جس دن مسلمانوں نے حضرت ابو بکڑی بیعت کی اس کے دوسرے دن حضرت عمر سے سناوہ رسول اللہ علیہ کی اس کے دوسرے ابو بکڑے ہے پہلے خطبہ پڑھااور کہا امابعد! اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ علیہ کے لئے اس چیز کے مقابلہ میں جو تعمل نے اپن ہے وہ چیز پند کی جواس کے پاس ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعہ اللہ نے تمہارے رسول علیہ کی ہوایت کی اس لئے جس کے ذریعہ اللہ نے اور اللہ نے ای کے ذریعہ اپنے کی ہوایت کی اس لئے اس کو پکڑو تو ہوایت پاؤں گے اور اللہ نے ای کے ذریعہ اپنے رسول علیہ کی ہوایت کی اس کے دریعہ اپنے کی ہوایت کی دریعہ اپنے کی ہوایت کی اس کے دریعہ اپنے کی ہوایت کی اس کے دریعہ اپنے کی ہوایت کی اس کے دریعہ اپنے کی ہوایت کی دریعہ اپنے کی ہوایت کی دریعہ اپنے کی ہوایت کی دریعہ اپنے کی ہوایت کی۔

۲۱۳۲ موسیٰ بن اساعیل، وہیب، خالد، عکرمہ، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے سینے سے چمٹایا اور فرمایا یا اللہ تو اس کو کتاب کاعلم

عطا فرمابه

۳۳۳۔ عبداللہ بن صباح، معتمر ، عوف ابوالمنہال، حضرت ابو برزہً سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام اور محمہ علیہ کے ذریعے غنی کردیایا تمہیں بلند کر دیاہے۔

س ۲۱۳ اساعیل، مالک، عبدالله بن دینارسے روایت کرتے ہیں که حضرت عبدالله بن عمر فیاں سے روایت کرتے ہیں که حضرت عبدالله بن مر وان کے پاس بیعت کا خط بھیجا کہ جس قدر مجھ سے ہو سکے گا الله اور اس کے رسول علیہ کی سنت پر سننے اور اطاعت کرنے کا قرار کر تاہوں۔

باب ۱۲۰۴ - آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا فرماناً که میں جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔

۲۱۳۵ عبدالعزیزین عبدالله، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، سعید بن مستب، حضرت ابوہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ جو امع لکام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور رعب کے ذریعہ میری مدوکی گئی ہے اور ایک بار میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جھے زمین کے خزانوں کی تخیاں دی گئی ہیں اور مورے ہاتھ میں رکھی گئی ہیں اور حضرت ابوہریہ اور کم کہا کہ میرے ہاتھ میں رکھی گئی ہیں اور حضرت ابوہریہ اور کے کہا کہ میں لارہے ہویاای طرح کے کوئی الفاظ میں لارہے ہویاای سے فائدہ اٹھارہے ہویاای طرح کے کوئی الفاظ میں

۲۱۳۲ عبدالعزیز بن عبدالله، لیف، سعید، حضرت ابو ہریرہ ، نبی عبدالله کی است کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو جس قدر آیات دی گئی ہیں اس قدر آلیان لایا گیایا (اس قدر) لوگ ایمان لایے اور مجھے تو وحی دی گئی ہے جواللہ تعالیٰ نے میری طرف بھی ہے اس لئے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے۔

وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَّمْهُ الْكِتَابَ \*

٢١٣٣- حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفًا أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالُ حَدَّثَهُ أَوْ أَبَا الْمِنْهَالُ حَدَّثَهُ أَوْ أَنَّ اللَّهَ يُغْنِيكُمْ أَوْ نَعْشَكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٢١٣٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِاللَّهِ بْنَ عُمْرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ وَأُقِرُ لَكَ بِذَلِكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ \*

١٢٠٤ بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِحَوَامِعِ الْكَلِمِ \*

٢١٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا الْمِرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ إَبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ بَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ بِحَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ بِحَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتِنِ الْأَرْضِ فَوضِعَتْ فِي يَدِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ضَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَلْغَثُونَهَا أَوْ مَنَّدُ وَهَا أَوْ تَمْ عُلَهُ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَلْغَثُونَهَا أَوْ تَرْغَتُونَهَا أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا \*

٢١٣٦ - حَدَّثَنَا عَلْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءَ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ أُومِنَ أَوْ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ مَا لَذِي أُومِنَ أَوْ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنِي أَنْ أَوْمِنَ أَوْتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنِي أَنْ أَنْ اللَّهِ إِلَى الْبَعْ الْمَامِةِ \*

٥ ١٢٠٥ بَابِ الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( وَاحْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ) قَالَ أَيمَّةُ نَقْتَدِي بِمَنْ قَبْلَنَا وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَنَا وَقَالَ الْبِي بَمَنْ قَبْلَنَا وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَنَا وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ ثَلَاثٌ أُحِبُّهُنَّ لِنَفْسِي وَلِإِحْوَانِي هَذِهِ السَّنَّةُ أَنْ يَتَعَلَّمُوهَا وَيَسَأَلُوا عَنْهُ وَيَدَعُوا النَّاسَ إِلَّا مِنْ وَيَسَالُوا عَنْهُ وَيَدَعُوا النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ \*

مَدُّالًا حَمْنِ حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّنَنَا مُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ عَبْدُالرَّحْمَنِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ قَالَ جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلِ قَالَ لِمَ قُلْتُ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَكَ قَالَ هُمَا الْمَرْءَان يُقْتَدَى بِهِمَا \* قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلُ قَالَ لِمَ قُلْتُ لَمْ يَفْعَلُهُ صَاحِبَكَ قَالَ هُمَا الْمَرْءَان يُقْتَدَى بِهِمَا \* صَاحِبَكَ قَالَ سَأَلْتُ الْمُواءِ وَاللَّهِ عَلَيْ بُنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنا مِلُولُ اللَّهِ سَمِعْتُ حُذَيْفَة يَقُولُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْن وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ مِنَ وَلَكِ السَّنَاةِ فَي حَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَعَلِمُوا مِنَ السَّنَّةِ \*

٢١٣٩ حَدَّنَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّنَنَا شَعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً سَمِعْتُ مُرَّةً الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ قَالَ عَبْدُاللَّهِ إِنَّ أَحْسَنَ الْهَدي هَدْيُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُور

باب ۱۲۰۵ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے کا بیان اور الله تعالیٰ کا قول که "اور ہمیں متقین کا امام بناوے" مجاہد نے کہا کہ ایسے امام کہ ہم اپنے سے پہلے والوں کی اقتدا کریں اور ہم سے بعد والے ہماری اقتدا کریں اور ابن عون نے کہا کہ تین با تیں ایسی ہیں جنہیں میں اپنے اور اپنے بھائیوں کے لئے پند کر تا ہوں اس سنت کو سیحیں اور اس کے متعلق بو چھیں اور قر آن کو سیمجھیں اور اس کے متعلق لوگوں سے دریافت کریں اور لوگوں سے بجز نیک کام کے ملنا چھوڑ دیں۔

کے ۲۱۳۔ عمر و بن عباس، عبد الرحمٰن، سفیان، واصل، ابوواکل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ شیبہ کے پاس اس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس حضرت عمر تمہاری اس بیٹھنے کی جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سونا چاندی کچھ بھی نہ چھوڑوں بلکہ اس کو مسلمانوں میں بانٹ دوں میں نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ آپ کے دونوں ساتھیوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے جواب دیا کہا کہ وہ دونوں ایسے تھے جن کی اقتدا کی جاتی ہے۔

۲۱۳۸ علی بن عبدالله، سفیان، اعمش ،زید بن و بب، حضرت حذیفه است روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے رسول الله نے ارشاد فرمایا کہ امانت آسان سے لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں نازل کی گئی ہے اور قر آن نازل ہوا، چنانچہ لوگوں نے قر آن پڑھا اور سنت کاعلم حاصل کیا۔

۲۱۳۹ ـ آدم بن ابی ایاس، شعبه، عمرو بن مره، مره بهدانی، حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ حضرت محمد علیہ کا طریقہ ہے اور سب سے برے کام بیں اور جس چیز کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ہو کرر ہے گااور تم اللہ تعالیٰ کوعا جز جس چیز کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ہو کرر ہے گااور تم اللہ تعالیٰ کوعا جز

کرنے والے نہیں ہو۔

مُحْدَثَاتُهَا وَ ( إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِرِينَ ) \*

٢١٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ عَطَاء بُّن يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِي ' ٢١٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةً أَخْبَرَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ كَمَثَل رَحُل بَنَّى وَقَالُوا مَثْلُةً كُمَّثُل رَحُل بَنِّي دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا ۗ فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكُلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَمَنْ لَمْ يُحبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنَ الْمَأْدُبَةِ فَقَالُوا أُوَّلُوهَا لَهُ يَفْقَهُهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا فَالدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

• ۲۱۳- مسدد، سفیان، زہری، عبید الله، حضرت ابوہری اور زید بن خالاً ہے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی علی کے پاس مجھے تو آپ نے فرمایا کہ میں تہارے در میان کتاب الله کے مطابق فیصلہ کردوں گا۔

ا ۱۲۱۳ محمد بن سنان، فیلی ، ہلال بن علی ، عطاء بن بیار ، ابوہر یرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی ، سوااس کے جوانکار کرے لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ علی اور کون انکار کرے گا، آپ نے فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی تواس نے انکار کیا۔

۲ ۱۹۳۲ محد بن عباده، يزيد، سليمان بن حيان، سعيد بن ميناء، جابر بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے تھے کہ فرشتے نبی ﷺ کے پاس آئے اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے بعض نے کہا وہ سوئے ہوئے ہیں اور بعض نے کہا کہ آنکھ سوتی ہے اور قلب بیدارہے انہوں نے ایک دوسرے سے کہاکہ ان کی ایک مثال ہےوہ مثال تو بیان کرو، بعض نے کہاوہ سوئے ہوئے ہیں بعض نے کہا کہ آئکھ سوتی ہے اور قلب بیدارہے چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ ان کی مثال ایں شخص کی سی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور وہاں دستر خوان بچھایاادرایک بلانے والے کو بھیجاجس نے اس بلانے والے کی دعوت قبول کی تو وہ گھر میں داخل ہوااور دستر خوان سے کھایااور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہ کی وہ نہ تو گھر میں داخل ہوااور نہ ہی دستر خوان سے کھایا،ان لو گوں نے کہا کہ اس کا مطلب بیان کر و تاکہ سمجھ میں آ جائے تو بعض نے کہا کہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں اور بعض نے کہاکہ آنکھ سوتی ہے اور قلب بیدار ہے پھر کہاکہ گھر تو جنت ہے اور بلانے والے حضرت محمد صلی الله علیہ وسلم ہیں چنانچہ جس نے حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کی اطاعت کی ،اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے الله کی نافرمانی کی اور حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لوگوں کے

فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ تَابَعَهُ قَتَيْبَهُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالِ عَنْ جَابِرٍ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّهِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٣ كَا ٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حُدَيْفَةً الْأَعْمَشِ عَنْ جُدَيْفَةً قَالَ يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْتَقِيمُوا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبُقًا بَعِيدًا فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَاتُمْ ضَلَاتُمْ ضَلَالًا فَقِيدًا \*

١٤٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثُلُ مَا بَعَنَنِي اللَّهُ بِهِ كَمَثُلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ يَا قَوْمٍ إِنِّي رَأَيْتُ لَلَّهُ يَا لَكُومٍ إِنِّي رَأَيْتُ النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّحَاءَ فَأَطَاعَهُ طَّائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا فَالنَّحَاءَ فَأَطَاعَهُ طَّائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا فَالنَّهُمْ فَضَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ مَنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَضَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ مَنْهُمْ فَأَصْبَحَهُمُ الْجَيْشُ أَفَاكَهُمْ وَاحْتَاحَهُمْ فَنَكِلُكَ مَثَلُ مَنْ عَصَانِي فَطَاعَنِي فَاتَبَعَ مَا حَثْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبُ بَمَا حَثْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبُ بِمَا حَثْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ \*

و لنب بها جَسَنَ بُو مِن الْعَقَ ٥ ٢ ١ ٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوفَّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ مُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصْمَ مِنْى مَالَّهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ

در میان جدا کرنے والے ہیں، قتیبہ نے لیٹ سے بواسطہ خالد، سعید بن ابی ہلال جابر اس کی متابعت میں روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔

۲۱۴۳ ابو نعیم، سفیان، اعمش، ابراہیم، ہمام، حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اے قراء کی جماعت تم سید هی راہ اختیار کرواس لئے کہ تم بہت پیچھے رہ گئے ہو، اگر تم دائیں بائیں ہے۔ ہٹ گئے تو تم اس وقت بہت ہی دور کی گمر اہی میں جاپڑو گے۔

الاس الاک کر دیاور کی الوردہ الوردہ الوموی ، نبی علیہ سے دوایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری اوراس کی مثال جواللہ نے مجھ کو دے کر بھیجا ہے اس شخص کی مثال ہے جو ایک قوم کے پاس آئے اور کیے اے میری قوم میں نے اپنی آ کھ سے فوج کو دیکھا ہے اور میں تمہیں نگا ڈرانے والا ہوں اس لئے نجات کی جگہ تلاش کرو اس کی قوم کے پچھ لوگوں نے اس کا کہامانا اور راتوں رات نگل گئے اور اپنی بناہ کی جگہ چھ لوگوں نے اس کا کہامانا اور راتوں رات نگل گئے جموث سمجھااور اپنی جگہ پر ہی رہے صبح کو لشکر نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں ہلاک کر دیا اور قبل و غارت کیا ہے اس شخص کی مثال ہے جس انہیں ہلاک کر دیا اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی اور میں اس شخص کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کی چیروی کی اور ہو میں لے کر آیا ہوں اس کو جھٹلا با۔

۲۱۴۵ قتیہ بن سعید،لیث، عقیل، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ عتبہ، حضرت ابوہریہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ علی اور آپ کے بعدابو بکر خلیفہ ہوئے اور عرب کے چندلوگوں کو کافر ہونا تھا کا فر ہوگئے، تو عمر نے ابو بکر سے کہا کہ آپ لوگوں سے جہاد کس طرح کریں کے حالا نکہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے کہ میں تھم دیا گیاہوں کہ لوگوں سے جنگ کروں، یہاں نک کہ لوگ لاالہ الا اللہ کہہ دیں پس جس نے لاالہ الا اللہ کہااس نے مجھ سے اپنے مال اور اپنی جان کو بجز اس کے حق کے بچالیا اور اس کے حق کے بچالیا اور اس کے حق کے بچالیا اور اس کے حق میں جنگ کروں کا حیاب اللہ پر ہے، حضرت ابو بکر شنے کہا خدا کی قتم میں جنگ کروں

وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتَهُمْ عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُر لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنِي بَكُر لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنِي بَكُر لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنِي بَكُر لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنْهُ بُكَيْرٍ وَعَبْدُاللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنَاقًا وَهُوَ أَصَحَ \*

٢١٤٦ حَدَّثَنِي السَّمَاعِيلُ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَيِّدَّتَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنَ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرِ فَنَزَلَ عَلَى ابْن أَحِيهِ الْحُرِّ ۚ بْنِ ۚ قَيْسِ بْنِ حِصُّنِ وَكَانَ مِنَ النَّفَر الَّذِينَ يُدُّنِيهِمْ عُمَرُّ وَكَانُّ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَحْلِس عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا فَقَالَ عُينْنَةُ لِابْنِ أَحِيهِ يَا ابْنَ أَحِي هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا ٱلْأَمِيرِ فَتَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ قَالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسَ فَاسْتَأْذَنَ لِعُيَيْنَةَ فَلَمَّا دَحَلَ قَالَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ وَاللَّهِ مَا تُعْطِينَا الْحَزْلَ وَمَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بأَنْ يَقَعَ بهِ فَقَالَ الْحُرُّ يَا أُمِيرَ الْمُوْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبيِّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( خُدِ الْعَفْوَ وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ وَإِنَّ هَٰذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ فَوَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَّرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ \*

٢١٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ هَاطِمَةً بِنْتِ مَالِكٍ عَنْ هَاطِمَةً بِنْتِ مَالِكٍ عَنْ هَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِي اللَّه

گااس شخص ہے جس نے نماز اور زکوۃ میں تفریق کی اس لئے کہ زکوۃ مال کاحق ہے خداکی قتم اگران لوگوں نے ایک رسی بھی روکی جو وہ رسول اللہ علی ہے کہ میں دیا کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پران لوگوں ہے جنگ کروں گا، حضرت عرش کا بیان ہے کہ میں نے بہی خیال کیا کہ اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر کا سینہ جنگ کے لئے کھول دیا ہے میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے۔ ابن بکیر اور عبد اللہ نے لیے کیوں سے دعقال کی بجائے کا فظ روایت کیا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔

۲۱۳۶ اساعیل،ابن و هب، یونس،ابن شهاب، عبیدالله بن عبدالله بن عتبہ ، عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عیبینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر آئے اور این بطنیج حربن قیس بن حصن کے ہاں اترے اور بیہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو حضرت عمراینے قریب رکھتے تھے اور قراءخواہ دہ بوڑھے ہوں یاجوان عمرٌ کی مجلس کے ساتھی اور ان کے مشیر ہوتے تھے، عیبنہ نے اپنے تجتیج سے کہاکہ اے تجتیج کیاامیر المومنین کے یہاں تیری رسائی ہے تومیرے لئے اجازت لے سکتاہے؟ انہوں نے کہاکہ میں عفریب تمہارے لئے اجازت لول گا، ابن عباس کابیان ہے کہ انہوں نے عیبینہ کے لئے اجازت لی جبوہ اندر آئے تو کہااے ابن خطاب خداکی قتم تم ہمیں نہ توزیادہ مال دیتے ہو اور نہ ہمارے در میان عدل کے ساتھ فیصله کرتے ہو، حضرت عمر کواس پر غصہ آگیا یہاں تک کہ قریب تھا كه الجھ يڑيں۔ توحرنے كہاكه اے امير المومنين الله تعالى نے اينے نی الله سے فرمایا ہے کہ معافی کو قبول سیجے اور نیکیوں کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے در گزر کیجئے اور بید شخص جاہلوں میں سے سے خدا کی فتم! جونہی یہ آیت حضرت عمر کے سامنے پر حمی گئی انہوں نے اس آیت کے خلاف نہیں کیا اور کتاب اللہ کے پاس بہت زیادہ رکنے والے تھے (لیعنی بہت زیادہ عمل کرنے والے یتھے)

ے ۲۱۴۔ عبداللہ بن مسلمہ ، مالک، ہشام بن عروہ، فاطمہ بنت منذر، اساء بنت ابی بکڑ سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عائش کے پاس آئی اس وقت سورج میں گر بن لگا تھااور لوگ

عَنْهِمَا أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالنَّاسُ قِيَامٌ وَهِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّى فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتُ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاء فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ آيَةٌ قَالَتْ برَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ُصَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ئُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَرَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّىٰ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّال فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُسْلِّمُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ جَاءَنَا بالْبَيِّنَاتِ فَأَحَبْنَاهُ وَآمَنَّا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا عَلِمْنَا أَنَّكَ مُوقِنٌ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَو الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ \* ٢١٤٨- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ غَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنَ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعُونِي مَا ۚ تَرَكَٰتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بسُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاثِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتِنِبُوهُ وَإِذَا ٱلْمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ \*

بِ بَرْ فَ وَ بَيْنَهُ مُ مُسْطَعِنَهُمْ وَنُ كُثْرَةِ السُّوَالِ وَ لَكُرْهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّوَالِ وَ لَكَ وَتَكُلُّفُ تَعَالَى ﴿ لَا يَعْنِيهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ \* تَسُؤْكُمْ \* تَسُؤْكُمْ \* تَسُؤْكُمْ \* تَسُؤُكُمْ \* تَسُؤُكُمْ فَكُمْ \* تَسُؤُكُمُ فَيْدَ الْمُقْرِئُ فَيْ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ فَيْ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ

نماز پڑھ رہے تھے اور وہ بھی کھڑی نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا اشارہ کیا اور کہا سجان اللہ! میں نے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے؟ اشارہ کیا اور کہا سجان اللہ! میں نے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا اور کہا سجان اللہ! میں جب رسول اللہ عظیم نماز سے فارخ ہوئے توانلہ تعالیٰ کی حمد و ثنامیان کی پھر فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہو جو میں نے اس جگہ میں نہ و یکھی ہو یہاں تک کہ جنت و دوزخ بھی اور میر کی طرف و حی بھیجی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں و جال کے فتنوں کے قریب کے زمانہ میں آزمائے جاؤ کے مومن یا مسلم فرمایا) کہے گا فتنوں کے قریب کے زمانہ میں آزمائے جاؤ کے مومن یا مسلم کر میان کے گا کہ قرام سے سورہ ہم جانے تھے کہ ایمان کے آرام سے سورہ ہم جانے تھے کہ ایمان کے آرام سے سورہ ہم جانے تھے کہ تو یقین رکھنے والا ہے اور منافق یا مر تاب (اساء نے کہا کہ جھے یاد نہیں مان دونوں میں سے کیا فرمایا) کہے گا کہ میں نہیں جانتالوگوں کو تہیں انہیں جانتالوگوں کو تہیں نہیں جانتالوگوں کو تہیں کہتے ہوئے سناتھا چنانچہ وہی میں نے بھی کہد دیا۔

۱۳۸۸ - اساعیل ، مالک ، ابوالزناد ، اعرج ، ابوہر بیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم مجھے چھوڑ دوجب تک کہ میں تم کو چھوڑ دوں ( یعنی بغیر ضرورت کے مجھ سے سوال نہ کرو) تم سے پہلے کی قومیں کثرت سوال اور انبیاء سے اختلاف کے سبب سے ہلاک ہو گئیں جب میں تم کو کسی چیز سے منع کروں تواس سبب سے ہلاک ہو گئیں جب میں تم کو کسی چیز سے منع کروں تواس سے پر ہیز کر داور تم کو کسی بات کا حکم دوں تواس کو کروجس قدر تم سے ممکن ہو سکے۔

باب ۱۲۰۱۔ کثرت سوال اور بے فائدہ تکلف کی کراہت کا بیان اور اللّٰہ تعالیٰ کا قول کہ کسی چیز کے متعلق زیادہ ہوال نہ کرو(۱)اگر ظاہر کر دیاجائے تو تم کو برامعلوم ہوگا۔

۱۱۳۹ عبدالله بن يزيد مقرى، سعيد، عقيل، ابن شهاب، عامر بن

ا ممانعت ایسے سوالوں کے بارے میں ہے جو لا یعنی ہوں جن کے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ ہاں البتہ ایسے سوال کہ جن کے معلوم کرنے کی واقعتاً ضرورت تھی ان سے ممانعت مقصود نہیں ہے اور ایسے سوال صحابہ کرام کرتے بھی رہے ہیں جیسے کلالہ کے بارے میں سوال، خمراور میسر کے بارے میں سوال،اشہر حرام میں قبال کے بارے میں سوال، شکار کے بارے میں سوال وغیرہ۔

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمَ عُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمَ مُونًا مَنْ سَأَلَتِهِ \*

٠٥١٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبِرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَحَدَّ خُرْرةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِير فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا لَيَالِيَ حَتِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَلَوْ كَتِي اللَّهِ مَنْ صَنِيعِكُمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمِ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمِ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ مَنِيعِكُمْ فَقَالُ مَا زَالَ بِكُمِ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ مَنِيعِكُمْ فَقَالُ مَا زَالَ بِكُمِ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ عَلَوْ كَتِبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كَتِبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كَتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُومَتُم بِهِ فَصَلُوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي عَلَيْكُمْ مَا قُومَتُ أَنْ صَلَاةٍ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَالُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَلَى مَا النَّاسُ فِي اللَّهُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَلَى مَا أَنْ الْمَالُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَسْحِيلِ الْمَالُولُ الْمَلْعِيلُولُ الْمَالُ وَلَا الْمَالُ فَيْهِ إِلَا الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُو

٢١٥١ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ غَضِب كَرِهَهَا فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ غَضِب وَقَالَ سَلُونِي فَقَامَ اكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ غَضِب وَقَالَ سَلُونِي فَقَامَ الْحَدُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي فَقَالَ أَبُوكَ سَالِمٌ مَنْ أَبِي فَقَالَ أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا بُوجُهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ إِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ أَنُولُ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ \*

٢١٥٢- ۚ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً

سعد بن ابی و قاص، سعد بن ابی و قاص ﷺ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ مخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام کردی گئی۔

الدارات التحاق، عفان، وہیب، موسیٰ بن عقبہ، ابوالنظر، بسر بن، سعید، زید بن ثابت ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجد میں بوریوں کا ایک حجرہ تیار کیا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندرا تیں نماز پڑھی یہاں تک کہ لوگ آپ کے چاروں طرف جمع ہوگئے (اور نماز پڑھنے لگے) پھر ایک رات لوگوں نے آپ کی آواز نہ پائی تو خیال کیا کہ شاید آپ سو کئے ہیں، چنانچہ بعضوں نے کھنکار ناشر وع کیا تاکہ آپ باہر تشریف لائیں، آپ نے فرمایا کہ میں برابر دیکھتار ہاجو تم نے کیا یہاں تک کہ بجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے اور اگر تم پر (یہ نماز) فرض ہو جاتے اور اگر تم پر (یہ نماز) ایک کہ فرض ہو جاتے گھر میں فرض کے نوانہ تر ہے۔ ایک کہ فرض ہو جاتے گھر میں فرض کے ساتھ گھر میں فرض کے ساتھ گھر میں فرض کے سوانماز پڑھنا بہتر ہے۔

الامرون البوردن البوردن البواسامه، برید بن الی بردن البوبردن البومون الشعری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی سے چند پیرون کے متعلق کی نے سوال کیاتو آپ نے اس کو ناپند فرمایا جب سوالات کی کثرت ہوئی تو آپ کو غصه آگیااور فرمایا کہ مجھ سے بوچھ لوایک شخص کھڑا ہوااور عرض کیا کہ یارسول الله علی میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیر اباپ ابوحذافہ ہے، پھرا یک دوسرا آدمی کھڑا ہوااور بوچھا کہ یارسول الله علی میرا باپ کون ہے؟ آپ نے کھڑا ہوااور بوچھا کہ یارسول الله علی میرا باپ کون ہے؟ آپ نے کھڑا ہوااور بوچھا کہ یارسول الله علی میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم، شیبہ کا آزاد کردہ ہے۔ جب حضرت عمر نے فرمایا کہ جم الله بزرگ و برتر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

۲۱۵۲ موی ، ابوعوانه ، عبدالملک ، وراد (مغیره کے کاتب) سے

حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ اكْتُبْ إِلَى مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُر كُلِّ صَلَاةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا الْحَدِّ مِنْكَ الْحَدِّ وَكُثْرَةِ السَّوَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتَ وَوَأَدِ الْبَنَاتِ وَوَأَدِ الْبَنَاتِ وَمَانِع وَمَانِ وَمَنْع وَهَاتٍ \* وَمَنْع وَهَاتٍ \*

٢١٥٣ - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا حَمَّانُ بُنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ نُهينَا عَنِ التَّكَلُّفِ \*

عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ آخْبَرَنِي مَحْمُودٌ حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي اللَّه عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى أَنسُ بْنُ مَالِكُ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلْيه وَسَلَّمَ فَلَمَّ اللَّه عَلْي الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّمْسُ فَصَلَّى الطَّهْرَ فَلَمَّا سَلَمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَة وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ السَّاعَة وَذَكرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ فَالاَ مَنْ أَمُورًا عِظَامًا ثُمَّ فَواللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْء إِلَّا أَخْبَرُ تُكُمْ بِهِ مَا فُواللَّهِ لَا أَخْبَرُ تُكُمْ بِهِ مَا فُواللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْء إلَّا أَخْبَرُ تُكُمْ بِهِ مَا لَكُمْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَالَ أَنسٌ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلِّ فَقَالَ أَنسٌ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلِّ فَقَالَ أَنسٌ فَقَالَ النَّارُ فَقَامَ اللَّهِ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْنَ مَذْخَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّارُ فَقَامَ عَلْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْنَ مَذْخَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّارُ فَقَامَ عَلْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْنَ مَذْخُلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّارُ فَقَامَ قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةً قَالَ ثُمَنَّ أَيْنَ مَذْخُولَ اللَّهِ قَالَ النَّارُ فَقَامَ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْه وَلَا اللَّهِ قَالَ اللَّه عَلَيْه وَلَا اللَّه عَلَيْه وَلَا لَيْكُمْ الْكُولُ عَذَافَةً قَالَ ثُمَنَّ أَنِي عَلْ اللَّه عَلَيْه وَلَا النَّه عَلَيْه وَلَا اللَّه عَلَيْه وَلَا عَلَى اللَّه عَلَيْه وَلَا اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَيْه وَلَا اللَّه عَلَيْه وَلَا عَلْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْفَالَ عَلْهُ اللَّه عَلَيْهُ اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَى اللَّهُ

روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ نے مغیرہ کو کھھ بھیجا کہ کہ جھے کو لکھ بھیجو جو تم نے رسول اللہ علیہ ہے ساہے تو حضرت مغیرہ نے لکھ بھیجا کہ آنحضرت علیہ ہم نماز کے بعدیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہی ہے اور اسی کے لئے سب تعریف شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہی ہے اور اسی کے لئے سب تعریف ہم اور وہ ہم چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جے تو دے اس کو کوئی دو کئے والا نہیں اور جھے تو روک اس کو کوئی دینے والا نہیں اور کسی بزرگی والے کو تجھ سے اس کی بزرگی نفع نہیں دیتی اور کسا کہ آنخضرت علیہ قبل و قال کشرت سوال اور مال کے ضائع کرنے سے منع فرماتے تھے، اور ماؤس کی نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ در گور کرنے اور حقوق کے روکنے اور بلا ضرورت مائکنے سے منع فرماتے تھے۔

۲۱۵۳۔ سلیمان بن حرب، حماد بن زید، ثابت، حضر ت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہاکہ ہم تکلف سے منع کئے گئے ہیں۔

۲۱۵۳ - ابوالیمان، شعیب، زہری (دوسری سند) محود، عبدالرزاق معمر، زہری، حفرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت اللہ اللہ اقتاب کے ڈھل جانے کے بعد تشریف لائے اور ظہری نماز پڑھی جب سلام بھیر پچک تو منبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر فرمایا کہ اس سے پہلے بہت بڑے بردے امور ہیں پھر فرمایا کہ جو شخص بچھ یو چھنا چاہتا ہے وہ پوچھ لے، فداکی قتم اجب تک میں اپنی اس جگہ پر ہوں جو بچھ بھی تم مجھ سے پوچھو گے میں اس کا جواب دوں گا، حضرت انس کا بیان ہے کہ لوگ بہت زیادہ رونے گئے اور رسول اللہ علیہ شخص آپ کے سامنے کھڑا آپ اور تو پوچھا کہ یار سول اللہ میر سے داخل ہونے کی جگہ کہاں ہے، موااور پوچھا کہ یارسول اللہ میر سے داخل ہونے کی جگہ کہاں ہے، ہوااور پوچھا کہ یارسول اللہ میر سے داخل ہونے کی جگہ کہاں ہے، کہیارسول اللہ علیہ وسلم میر اباپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیزا باپ حذافہ ہے، آپ پھر برابر یہی فرماتے جاتے کہ مجھ سے تو چھو، چنانچہ حضرت عمر گھٹوں کے بل کھڑے ہوئے ویرونے ویوں ہوئے کہ بھو سے تیرا باپ حذافہ ہے، آپ پھر برابر یہی فرماتے جاتے کہ مجھ سے پوچھو، جنانچہ حضرت عمر گھٹوں کے بل کھڑے ہوئے ویرونے ویرونے کہ جھ سے پوچھو، جنانچہ حضرت عمر گھٹوں کے بل کھڑے ہوئے کہ جھ سے پوچھو، جنانچہ حضرت عمر گھٹوں کے بل کھڑے ہوئے کہ جھ سے پوچھو، جھ سے پوچھو، جنانچہ حضرت عمر گھٹوں کے بل کھڑے ہوئے کہ جھ سے پوچھو، جھو، چنانچہ حضرت عمر گھٹوں کے بل کھڑے ہوئے کہ جھ

سَلُونِي سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ عُرضَتْ عَلَيْ الْحَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ وَأَنَا أُصَلِّي فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِّ \*

٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيمِ أَجْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي أَجْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُوسَى ابْنُ أَنَسِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَاكِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ أَبِي مَاكَ أَبُوكَ فُلَانٌ وَنَزَلَتْ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ) الْآيَةَ \*ط

٢٥٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا فَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ عَبْدِاللَّهِ عَلْيهِ وَسَلَّمَ لَنْ قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللَّه \*

٧٥ ٢١٥ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونَ حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْه قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتُوكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ فَمَرَّ بِنَفَرَ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مَا تَكُرَهُونَ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا يُسْمِعُكُمْ مَا تَكُرَهُونَ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَامُ سَاعَةً أَبَا الْقَاسِمِ حَدِّثُنَا عَنِ الرُّوحِ فَقَامَ سَاعَةً أَنَا عَنِ الرُّوحِ فَقَامَ سَاعَةً يَنْظُرُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَتَأْحُونَ عَنْهُ

اور کہار ضینا باللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِینًا وَبِمُحَمَّدِ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا، جب حضرت عمرٌ نے یہ کہا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوگئے پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے سامنے جنت آور دوز خ ابھی اس دیوار کے سامنے پیش کئے گئے ہیں اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا میں نے آج کی طرح خیر وشر کبھی نہیں دیکھی۔

1100ء محمد بن عبدالرحیم، روح بن عبادہ، شعبہ، موسیٰ بن انس، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی شکھ امیرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ فلال ہے اور یہ آیت 'کمہ اے ایما ندار و!الیم چیزوں کے متعلق مت دریافت کرو" آخر آیت تک۔

۲۱۵۷۔ حسن بن صباح، شابہ، ورقاء، عبدالله بن عبدالرحمٰن، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی اللہ نے فرمایا کہ لوگ دریافت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہیں گے کہ اللہ تو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟۔

۲۱۵۷۔ محمد بن عبید بن میمون، عیسیٰ بن یونس، اعمش، ابراہیم، علقہ، ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی علی ہے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں تھا آپ اس وقت کھجور کی ایک شاخ سے سہارالئے ہوئے تھے پھر یہود کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو ان میں سے بعض نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان سے روح کے متعلق بو چھواور بعض نے کہا کہ مت بو چھواس لئے کہ وہ تم کو ایس بات سائیں گے جو تم کو ناپند ہو، چنانچہ وہ لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا اے ابوالقاسم (علی ہے) ہم سے روح کے متعلق بیان سیحے ہوئے اور کہا ہے ابوالقاسم (علی ہے کہاں کہ میں نے بیان کی کہ میں نے جان لیا کہ آپ پروحی نازل ہور ہی ہے۔ میں بیچے ہئے گیا حتی کہ وی

حَتَّى صَعِدَ الْوَحْيُ ثُمَّ قَالَ ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ \* عَنِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ \* صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٢١٥٨ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ حَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ وَقَالَ إِنِّي لَنْ التَّهَ أَبَدُا فَنَبَذَ النَّاسُ حَوَاتِيمَ مِنْ أَبْسَهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ حَوَاتِيمَ مُنْ أَلْسِهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ حَوَاتِيمَهُمْ \*

التَّنَازُع فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ وَالْبُدُع لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ) \*

٩ ٢١٥٩ حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا هِبِسَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هِمَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُواصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَبِيتُ اللَّهِ يُطْعِمُنِي رَبِّي ويَسْقِينِي فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنِ يُطعِمنِي رَبِّي ويَسْقِينِي فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوصَالَ قَالَ فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه الْوصَالَ قَالَ فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ رَأُوا الْهِلَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَأْخَرَ الْهَلَالُ الْهِلَالُ لَوَدُنَّكُمْ كَالْمُنَكِّلُ لَهُمْ \*

٢١٦٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ النَّيْمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِي اللَّه التَّيْمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِي اللَّه

اوپر چڑھ گئی، پھر آپ نے فرمایا کہ (لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہد دیجئے کہ روح میر بے رب کے حکم ہے ہے)۔ باب ک۰۲ا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی اقتداء کرنے کابیان۔

۲۱۵۸ - ابو نعیم، سفیان، عبدالله بن وینار، حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے سونے کی انگو تھی بنوا کی آگو تھی بنوا کی تھی بنوائی تھی پھر آپ نے اسے پھینک دیااور فرمایا کہ آب میں اس کو مجھی نہیں پہنوں گا (یہ دکھ کر) لوگوں نے بھی اپنی آگو ٹھیاں کو مجھی نہیں پہنوں گا (یہ دکھ کر) لوگوں نے بھی اپنی آگو ٹھیاں کو میں۔

۱۰۰۸ اراس امر کابیان کہ علم میں باہم جھگڑ نااور اس میں تعمق اور دین میں غلواور بدعت مکروہ ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل کتاب اپنے دین میں حدسے تجاوز نہ کرواور اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہو۔

۲۱۵۹۔ عبداللہ بن محمد، ہشام، معمر، زہری، ابو سلمہ، حضرت ابوہر برہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صوم وصال ندر کھو، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں مجھے میرارب کھلا تاہے اور پلا تاہے، لیکن لوگ اس سے بازنہ آئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ دودن یا دورات روزہ رکھا، پھر لوگوں نے چاند دیکھ لیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہیہ کرنے والے کی طرح فرمایا کہ آگر چاند نظرنہ آتا تو میں تنہارے ساتھ اور روزے رکھا۔

۱۱۹۰ عمر بن حفص بن غیاث، حفص بن غیاث، اعمش، ابراہیم تیمی اپنے والدے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں کے سامنے اینٹ کے منبر پر خطبہ

عَنْه عَلَى مِنْبَر مِنْ آجُرٌ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابِ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا الْمَدِينَةُ فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا الْمَدِينَةُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَإِذَا فِيهِ ذِمَّةُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَإِذَا فِيهِ ذِمَّةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ مَنْ وَاحِدَةٌ يَسْعَي بِهَا أَذَنَاهُمْ فَمَنْ أَحْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ مَنْ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ مَرْفًا وَإِذَا فِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْ وَالْي قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعَنَّا وَإِذَا اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبُلُ اللَّهُ مِنْهُ مَنْ وَالْي قَوْمًا بِغَيْر إِذْنِ مَوالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبُلُ اللَّهُ مِنْهُ وَالْمَالِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبُلُ اللَّهُ مِنْهُ وَالْمَالِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبُلُ اللَّهُ مِنْهُ وَالْمَا وَلَا عَذَلًا وَإِذَا وَالْمَالِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبُلُ اللَّهُ مِنْهُ وَالْمَالِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبُلُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَا عَدْلًا وَلَا عَذَلًا وَالْمَلُولُولُولِهِ الْمَالَالُهُ مِنْهُ وَلَا عَلَاهِ وَلَا اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ وَالْعَالَةُ الْعَدْلُولُهُ وَالْمَالِولُولُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَا عَلَاهُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَاهُ الْعَلَالِهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ اللَّهُ الْعَلَاهُ اللَّهُ الْعَلَاهُ اللَّهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ عَنْ مَسْرُوق قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوق قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا تَرَحُصَ فِيهِ وَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامِ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنِي أَعْلَمُهُمُ باللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً \*

رَكِيعٌ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً وَلَا كَادَ الْحَبِّرَان أَنْ يَهْلِكَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ لَمَّا قَلَمَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ بَنِي قَدِمَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ أَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ التَّمِيمِيِّ الْحَنْظَلِيِّ أَخِي بَنِي مُحَاشِعِ وَأَشَارً التَّمِيمِيِّ الْحَنْظِلِيِّ أَخِي بَنِي مُحَاشِعِ وَأَشَارً التَّمِيمِيِّ الْحَدُ بَغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو بَكُم لِعُمَرَ إِنَّمَا أَرَدْتَ خِلَافِي فَقَالَ عُمْرُ مَا أَرَدْتُ خِلَافِكَ فَارْتَفَعَتْ خَلَافِي فَقَالَ عُمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُواتُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُواتُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُواتُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پڑھا،ان کے پاس ایک تلوار تھی جس سے ایک صحیفہ لئکا ہوا تھا،اس کو انہوں نے کھولا تو اس میں اونٹ کی دیت کے احکام سے اس میں یہ بھی تھا کہ مدینہ عیر سے لے کر فلال مقام تک حرم ہے جس نے اس میں کوئی نئی بات پیدا کی (یعنی بدعت کی) تو اس پر اللہ تعالی اور میں کوئی نئی بات پیدا کی (یعنی بدعت کی) تو اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے،اس کی نہ کوئی فرض عبادت اور نہ نفل عبادت مقبول ہوگی، اور اس میں یہ بھی کھا تھا کہ مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے ان میں ایک آدمی بھی یہ کر سکتا ہے جس فخص نے کسی مسلمان کے عہد کو تو ڑا تو اللہ تعالی اور فرشتوں اور نہ ہی نفل معبادت ہوں کی اس پر لعنت ہے اس کی نہ کوئی فرض عبادت اور نہ ہی نفل عبادت کے بغیر موالات کیا، تو اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی اجازت کے بغیر موالات کیا، تو اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی مقبول ہوگی۔

۱۲۱۲ عربن حفص، حفص، اعمش، مسلم، مسروق، حضرت عائشة سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے کوئی کام کیااور لوگوں کواس کی اجازت دے دی لیکن کچھ لوگوں نے اس سے پر ہیز کیا، آنخضرت علی کی تحر بین کیاور فرمایا کہ لوگوں کا کیاحال ہے کہ وہ ان چیز وں سے تعریف بیان کی اور فرمایا کہ لوگوں کا کیاحال ہے کہ وہ ان چیز وں سے بیجتے ہیں جن کو میں کرتا ہوں، خدا کی قتم! میں اللہ کو ان سے زیادہ جانے والا ہوں اور ان سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔

۲۱۲۲۔ محد بن مقاتل، وکیج، نافع بن عمر، ابن الی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ دو آدمی جو سب سے بہتر تھے لینی حضرت ابو بکر وعمر ہلاک ہوجاتے جب بنی تمیم کاوفد آنحضرت سیال کی خدمت میں آیا، توان میں سے ایک نے بنی مجاشع کے بھائی اقرع بن جابس خطلی کی طرف بن جابس خطلی کی طرف اشارہ کیا اور ایک نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ تم نے میری مثالہ تا کہا کہ تم نے میری کا فقت کا ارادہ کیا تھا، حضرت عمر نے کہا کہ میر اارادہ آپ کی مخالفت کا نہ تھا، چنانچہ ان کی آوازیں نبی سیالتہ کے نزدیک بلند ہو کیس تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو! اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، آخر

فَنَزَلَتْ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ (عَظِيمٌ ) قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَكَانَ عُمَرُ بَعْدُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَغْنِي أَبَا بَكْرِ إِذَا حَدُّثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّيثٍ حَدَّثَهُ كَأْحِي السّرَارِلَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ \* ٢١٦٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُوْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكُر يُصَلِّي بالنَّاسَ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بُّكْرِ إِذًّا قًامَ فِيَ مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةً قُولِي إِنَّ أَبَا َبَكْرِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعَ النَّاسَ مِنَ ٱلْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسَ فَفَعَلَتْ حَفْصَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ُصَلَّى َاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفِ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فُلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا\* ٢١٦٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ٱلسَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَ عُوَيْمِرٌ الْعَجْلَانِيُّ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَحَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ أَتَقْتُلُونَهُ بِهِ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَكَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا فُرَجَعَ عَاصِمٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُرةَ الْمَسَائِلَ فَقَالً عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَآتِيَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آیت عظیم تک، ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ ابن زبیر ؓ نے بیان کیا کہ حضرت عرؓ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتے تواس قدر آہتہ بات کرتے کہ آپ ؓ فیر دریافت نہ فرماتے، اور ابن زبیرؓ نے اپنے والد (یعنی نانا) حضرت ابو بر ؓ کا کر نہیں کیا۔

٢١٢٣ اساعيل، مالك، بشام بن عروه، عروه، حفرت عائشة ام المومنین ہے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیاری میں فرمایا کہ ابو بکڑ کو تھم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، حضرت عائشہ کابیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے مول کے تولوگ آن کے رونے کے سبب سے ان کی آواز نہ س عکیں گے اس لئے آپ حضرت عمر کو تھم دیں کہ نماز پڑھائیں، آپ ً نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے حفصہ سے کہاکہ تم آنخضرت عظی سے عرض کرو کہ حضرت ابو بکڑ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے توان کے رونے کے سبب سے لوگ ان کی آواز نہ سن سکیں گے لہذاعمر کو حکم دیجئے کہ لوگوں کو نماز بردھائیں، چنانچہ حفصہ نے ایبا ہی کیا تو رسول الله عظی عورتین موس علیه السلام کی ساتھی عورتین موس ابو بکر کو حکم دو که لوگوں کو نماز پڑھائیں، حضرت حفصہ نے حضرت عائشٌ سے کہاکہ میں نے تم سے مجھی کوئی بھلائی نہیں یائی۔ ۲۱۶۳ آوم، ابن الی ذئب زہری، سہل ؓ بن سعد، ساعدی ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عویم عاصم بن عدی کے پاس آئے اور پوچھا، بتایئے ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کود کھتاہے اور وہ اسے قتل کر دیتاہے تو کیا آپ لوگ اسے قتل کر ویں گے،اے عاصمٌ رسول الله علی سے میرے لئے دریافت کر لیجے، انہوں نے آپ سے دریافت کیا تو نبی علی ہے ان سوالات کو كروه اور براسمجها، عاصم لوث كر آئے اور عويمر سے بيان كياكه بي عَلِيلَةً نے ان سوالات کو مکروہ سمجھا، عویمرؓ نے کہا کہ خدا کی قتم میں نبی عَلِی ﷺ کے پاس ضرور جاؤں گا، چنانچہ وہ حاضر ہوئے اور اللہ نے عاصمٌ کے بیچھے آیت نازل کی، رسول الله علی فی نے عویمرٌ سے فرمایا

فَجَاءَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْقُرْآنَ خَلْفَ عَاصِمٍ فَقَالَ لَهُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكُمْ قُرْآنًا فَدَعَا بِهِمَا فَتَقَدَّمَا فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَالَ عُويْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا فَفَارَقَهَا وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا فَخَرَتِ السَّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَلَى وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَلِّي وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُرْوَةِ \* اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْأَمْرِ اللَّهُ عَلَى الْأَمْرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُرْرُوهِ \*

٢١٦٥ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أُوْسِ النَّصْرِيُّ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ ذَكَرَ لِيَ ذِكْرًا مِنْ ذَلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَى مَالِلُهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ أَتَاهُ حَاجَبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِالرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتُأْذِنُونَ قَالَ نَعَمْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٌّ وَعَبَّاسِ فَأَذِنَ لَهُمَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الظَّالِمِ اسْتَبَّا فَقَالَ الرَّهْطُ غُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْض بَيْنَهُمَا وَأَرحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ فَقَالَ اتَّئِدُوا أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُريدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ قَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاسِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

کہ تم دونوں کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن نازل کیا چنانچہ آپ نے دونوں کو بلایا، پھر وہ آئے تو لعان کرایا، پھر عویمر نے کہا یا رسول اللہ علیاتہ میں جموٹا ہموں آگر میں اس کواپنے پاس رکھ لوں، پھر انہوں نے اس سے جدائی اختیار کرلی، حالا نکہ نبی علیہ نے علیحدگی کا تھم نہیں دیا تھا اس کے بعد سے لعان کرنے والوں کے متعلق یبی طریقہ جاری ہو ترہ کی جاری ہو ترہ کی اس عورت کو دیکھواگر یہ وحرہ کی طرح اور چھوٹا بچہ جنے تو میں سمجھوں گا کہ اس مرد نے جھوٹ کہا، اور اگر وہ سیاہ رنگ کا موثی سرین اور بڑی آئھوں والا بچہ جنے تو میں سمجھوں گا کہ اس مرد نے جھوٹ کہا، اور اگر وہ سیاہ رنگ کا موثی سرین اور بڑی آئھوں والا بچہ جنے تو میں عورت کے متعلق صحیح کہا چنانچہ اس عورت کو دیساہی مکروہ شکل کا بچہ بیدا ہوا۔

۲۱۲۵ عبدالله بن بوسف،ليث، عقبل، ابن شهاب، مالك بن اوس نصری ہے روایت کرتے ہیں (محمد بن جبیر بن مطعم نے بھی اس کا ذكركيا تھاكه ميں مالك كے ياس كيا،ان سے يو چھا، توانبوں نے بيان کیا) کہ میں چلا، تاکہ حضرت عمرؓ کے پاس جاؤں (میں پہنچا) توان کا در بان بریفاء آیااور یو حیما، کیاحضرت عثمانٌّ اور عبدالر حمٰن اور زبیرٌّ اور سعدٌ کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں! (آنے وو) چنانچہ وہ لوگ اندر آئے سلام کیااور بیٹھ گئے پھریر فاءنے کہا، کہ حضرت علیٌّ و حضرت عباسٌ کو اجازت دیتے ان دونوں کو بھی اندر آنے کی اجازت دی، حضرت عباس نے کہاکہ اے امیر المومنین! میرے اور ظالم کے در میان فیصلہ کردیجئے، پھران دونوں نے ایک دوسرے کو برابھلا کہا۔حضرت عثان اوران کے ساتھیوں نے کہاکہ اے امیر المومنین ان دونوں کے در میان فیصلہ کر دیجئے اور ایک کو دوسرے سے نجات دیجئے، حضرت عمرؓ نے ان سے کہا، کہ صبر کرو، میں ممہیں الله کا واسطہ دے کر یوچھتا ہوں جس کے تھم سے آسان اورزمین قائم بین کیاتم جانتے ہو کہ آنخضرت علیہ نے فرمایاہے کہ ہمارا کوئی وارث نہ ہو گا اور ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے اور بیہ آنخضرت عَلِيلَةً نے صرف اپنی ذات کے متعلق فرمایاان لوگوں نے کہاکہ ہاں آپ نے فرمایا ہے، پھر حضرت عمرٌ، حضرت علیٌّ وعباسٌ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں آپ دونوں کو خدا کا واسطہ دے کر

بوچھتا ہوں کیا آپ نے یہ فرمایا ہے؟ انہوں نے کہاباں؟ حضرت عمرٌ نے کہا کہ میں تم لوگوں ہے اس کی حقیقت بیان کر دوں کہ اللہ نے اینے رسول علی کواس مال میں سے ایک مخصوص حصہ عطا کیا جو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْ حَفْتُمْ الْخُ تُوبِيهِ فَاصْرَسُول الله علي كالتم الله علي الله على الله ع کو چھوڑ کراینے واسطے جمع نہیں کیا،اور نہاینے کو تم لو گوں پر ترجیح دی بلکہ میہ تمہیں کودے دیااور تمہیں میں تقشیم کر دیاحتی کہ اس میں سے یہ مال باقی چ گیا اور نبی علیہ اپنے گھر والوں کے لئے ایک سال کا خرج اس مال میں رکھ لیتے تھے۔ پھر باقی کو لے کر اللہ کے مال کی طرحاس کو خرچ کرتے نبی علیہ نے زندگی بھراسی پر عمل کیا میں تم لو گوں کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم لوگ اس کو جانتے ہو، انہوں نے کہاہاں! پھر حضرت علی وعباس سے کہا، میں آپ دونوں کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کہ آپ اس کو جانتے ہیں، انہوں نے کہاہاں، پھر اللہ نے نبی علیہ کواٹھالیا۔ تو حضرت ابو بکڑنے کہا کہ میں رسول اللہ عَلِی کے اولی ہوں، چنانچہ اس پر انہوں نے قبضہ کیااور جس طرح رسول الله علي كرتے تھے اس طرح انہوں نے بھى كيا، اور حضرت علی وابن عباس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا کہ آپ رونوں اس وقت موجود تھے، اور آپ دونوں گمان کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر ایسے ایسے ہیں، حالا نکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ اس معاملہ میں سے تھے، نیک تھے، راتی پر تھے حق کے تابع تھے۔ پھر اللہ نے ابو بكر كوا تفاليا توميں نے كہاكہ ميں رسول الله عليہ اور حضرت ابو بكرً کادلی ہوں میں نے اس کو دو سال تک اپنے قبضہ میں رکھااور اس میں اسى طرح تصرف كرتارها جس طرح رسول الله علي الدر حضرت ابو بکڑ نے کہا پھر آپ میرے پاس آئے اور آپ دونوں کی بات یکساں تھی،اور کام بھی ایک تھا، آپ اپنے سجیتیج کے مال سے حصہ مانگنے آئے، اور یہ اپن بیوی کا حصہ اپنے والد کے مال سے مانگنے آئے، تومیں نے کہاکہ اگر آپ دونوں چاہتے ہیں تومیں آپ کواس شرط پر دے دول گاکہ آپ اللہ کے عہد دبیثات کے مطابق اس میں عمل كريں كے جس طرح رسول اللہ علیہ اور حضرت ابو بكر كرتے

وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ قَالَا نَعَمْ قَالَ عُمَرُ فَإِنِّي مُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ خُصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَال بشَيْءَ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ( مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ ) الْآيَةَ فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ وَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثُّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ وَكَانَ الَّنْبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةٌ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَال ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالَ اللَّهِ فَعَمِلَ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ حَيَاتَهُ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ فَقَالُوا نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٌّ وَعَبَّاس أَنْشُدُكُمَا اللَّهَ هَلْ تَعْلَمَان ذَلِكَ قَالَا نَعَمْ ثُمُّ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٰ أَبُو بَكْرِ أَنَا وَلِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْر فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ۚ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمَا حِينَفِذٍ وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاس تَزْعُمَان أَنَّ أَبَا بَكْر فِيهَا كَذَا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌّ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَأَبِّي بَكْر فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ ثُمَّ حثْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا عَلَى كَلِمَةٍ وَأَحِدَةٍ جسمايي ركي وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ جِئْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَحِيكِ وَأَتَانِي هَذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنَّ أَبِيهَا فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَان فِيهَا بِمَا

عَمِلَ بهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيَّهَا وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِي فِيهَا فَقُلْتُمَا ادْفَعُهَا إِلَيْنَا بَذَلِكَ قَدْنُهُا وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَا بِذَلِكَ قَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ فَأَقْبَلَ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ قَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِي وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ مَنْ عُنْهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ قَالَ انْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ مَنْ عُنَهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ قَالَ انْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ مَنْ عُنْهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ قَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ مَنْ عُنْهَا وَالْذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُهَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُهَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا فَاذَفَعَاهَا إِلَيْ فَإِلَا أَنْ اللّهُ عَجَزْتُهَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيْ فَا السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُهَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيْ فَانَا أَكْفِيكُمَاهَا \*

١٢٠٩ بَاب إِنْم مَنْ آوَى مُحْدِثًا رَوَاهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لَا الله عَلَيْهِ لِأَنَسِ أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا لِلَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا لِلهِ كَذَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَخْدَى فَعِينَ قَالَ عَاصِمٌ فَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَخْدَنُ اللهِ أَنْ أَوْلَ وَكَى مُحْدِثًا \*

١٢١٠ بَابِ مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأْيِ
 وَتَكَلُّفِ الْقِيَاسِ ( وَلَا تَقْفُ ) لَا تَقُلُ

تے اور جس طرح میں اپنے قبضہ میں لینے کے وقت سے عمل کرتا رہا ہوں، ورنہ پھراس معاملہ میں مجھ سے گفتگونہ کیجئ، تو آپ دونوں نے کہا کہ ہمیں اس شرط پر دے دو، پھر میں نے آپ کو دے دیا پھر دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، کہ میں تم لوگوں کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ میں نے یہ ان دونوں کو دے دیا تھا؟ ان لوگوں نے کہا ہاں! پھر حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا۔ کیا میں نے یہ آپ لوگوں کو دے دیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں! حضرت عرش نے کہا کہ آپ مجھ سے اس کے علاوہ کوئی فیصلہ چاہتے ہیں، تو قسم ہے اس ذات کی جس کے حکم سے مان اور زمین قائم ہیں، میں قیامت تک اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نے آپ اس کے انظام سے عاجز ہیں تو ہمیں واپس کر دیجئے کہ میں آپ کی طرف سے اس کا نظام کروں گا۔

باب۱۲۰۹۔اس شخص کے گناہ کا بیان، جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی، حضرت علیؓ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیاہے۔

۲۱۲۱ ـ موی بن اساعیل، عبدالواحد، عاصم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انسؓ سے پوچھا، کیا رسول اللہ عظیم نے مدینہ کو حرم قرار دیاہے، انہوں نے کہاہاں، فلال مقام سے فلال مقام تک کا در خت نہ کاٹا جائے، جس نے اس میں کوئی بدعت کی تو اس پر اللہ اور فر شتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، عاصم نے بیان کیا کہ مجھ سے موی بن انس نے بیان کیا کہ انسؓ نے اور آدی محد ٹاکے الفاظ بیان کئے۔

باب ۱۲۱۰ رائے کی مذمت اور قیاس میں تکلف (۱) کی کراہت کا بیان (اللہ تعالیٰ کا قول کہ)"وہ بات نہ کہوجس کا تم

ا جس قیاس کی مذمت بیان کرنامقصود ہے اس سے مرادوہ قیاس ہے جو نص صریح کے مقابلے میں ہویا بغیر کسی علت کے ہویااس کا منشاء اتباع دین کے بجائے اتباع ھوٹی ہواوروہ قیاس جو کسی نئے پیش آنے والے مسکلے کے بارے میں نصوص سے مستبط کسی علت کی بناپر کیا جائے تاکہ اس نئے مسکلے کا حکم معلوم کیا جائے توبیہ قیاس مذموم نہیں ہے کیونکہ یہ تو متعدد صحابہ سے ثابت ہے اور بعض احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

(مَا لَيْسَ لَكَ بهِ عِلْمٌ ) \*

کوعلم نه ہو۔

٢١٦٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ كَا وَهُبِ حَدَّثَنِي ابْنُ اللهِ عَلَيْهَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ وَغَيْرُهُ اللهَ عَنْ عُرُوةً قَالَ حَجَّ عَلَيْنَا مَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرُو فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اللّهَ لَا يَنْزِعُ اللّهَ مَا يَنْزِعُ اللّهَ مَا يَنْزِعُ اللّهَ مَا يَنْزِعُ اللّهَ اللّهَ لَا يَنْزِعُ اللّهَ اللّهَ مَعْ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بعِلْمِهِمْ فَيَبْقَى نَاسٌ كُونُهُمْ أَنْ أَعْطَاكُمُوهُ انْتِزَاعًا وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ لَهُ مَعْ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بعِلْمِهِمْ فَيَبْقَى نَاسٌ كُونَهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بعِلْمِهِمْ فَيَبْقَى نَاسٌ كُونُهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بعِلْمِهِمْ فَيَبْقَى نَاسٌ كُونُهُمْ أَنْ أَعْطَاكُمُوهُ انْتِزَاعُهُ وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ لَكُ عَبْدَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَاللّهِ بْنَ عَمْرُو حَجَّ عَمْ وَيَضِلُونَ عَمْرُو حَجَّ عَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ اللّهِ عَلَيْهِ فَالْتُ وَاللّهِ لَقَدْ عَلَى عَبْدَاللّهِ بْنَ عَمْرُو حَجَّ عَمْ فَالْتُ فَوَاللّهِ فَا عَبْدَاللّهِ بْنَ عَمْرُو مَا حَدَّثَنِي فَاتَيْتُ اللّهِ لَقَدْ حَفِي فَاللّهُ فَعَجَبَتُ فَقَالَتُ وَاللّهِ لَقَدْ خَفِظُ عَبْدُاللّهِ بْنُ عَمْرُو \* وَاللّهِ لَقَدْ فَالْتُ وَاللّهِ لَقَدْ فَا أَنْ عَمْرُو \* وَلَيْقُولُ اللّهُ لَقَدْ فَا أَنْ اللّهُ لَقَدْ فَا أَنْ عَمْرُو \* وَلَيْ اللّهُ لَقَدْ فَا أَنْ أَلْ اللّهُ لَلْهُ لَقَدْ فَا أَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَقَدْ فَا أَلْهُ لَا لَاللّهِ لَلْهُ لَا أَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَا لِللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَا لِللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَا لِللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَا لِللّهُ لَلْهُ لَا لَاللّهُ لَا لِلّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لِلّهُ لَلْهُ لَا لِلْهُ لِلِلْهُ لَلْهُ لَا لِلْهُ لَا لِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَا لَاللّهُ

حَفِظ عبد اللهِ بن عمرو مسميعت الْمَاعْمَسُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَّا وَاثِلٍ هَلْ سَمِعْتُ الْمَاعْمَسُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَاثِلٍ هَلْ شَهِدْتَ صِفِيْنَ قَالَ نَعَمْ فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ مُنَيْفُو يَقُولُ حِ وَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ السَّمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثِلٍ قَالَ قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ لَقَدْ رَأَيْتَنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلَ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَى دِينِكُمْ لَقَدْ رَأَيْتَنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلَ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدً أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَى وَينِكُمْ لَقَدْ رَأَيْتَنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ لَوَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَائِلُ شَهِدْتُ أَمْرُ نَعْرِفُهُ غَيْرَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَائِلُ شَهِدْتُ عَلَيْهِ وَائِلُ شَهِدْتُ عَلَيْهِ وَائِلُ شَهِدْتُ عَلَى وَائِلُ شَهِدْتُ عَوْلَةً عَنَى وَائِلُ شَهِدْتُ عَلَيْهِ وَائِلُ شَهِدْتُ عَلَيْهِ وَائِلُ شَهِدْتُ عَلَيْهِ وَائِلُ شَهُونَ \*

۲۱۲۷۔ سعید بن تلید، ابن و جب، عبدالر حمٰن بن شریح وغیرہ، ابو الاسود، عروہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے ساتھ عبداللہ بن عمرو نے ج کیا، ان کو بیان کرتے ہوئے ساکہ میں نے بی علیا کے فرماتے ہوئے ساکہ اللہ تعالیٰ علم کو نہیں اٹھائے گا، اس کے بعد کہ تم کو عطاکیا، لیکن اللہ تعالیٰ علم کواس طرح اٹھائے گا، کہ علاء کوان کے علم کے ساتھ اٹھائے گا، تو جابل لوگ باتی رہ جائیں کہ علاء کوان کے علم کے ساتھ اٹھائے گا، تو جابل لوگ باتی رہ جائیں گے، ان سے مسکلہ دریافت کیا جائے گا، تو وہ اپنی رائے سے فتوی دیں گے، دوسر وں کو گمر اہ کریں گے اور خود بھی گمر اہ ہوں گے، میں نے یہ حدیث حضرت عائشہ نو جہ بی علیا ہے۔ بیان کی پھر عبداللہ بن عمرو نے اس کے بعد حج کیا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اے میرے بھانج تو عبداللہ کے پاس جا، اور میرے لئے ان سے وہ صدیث یاد کر جو تو نے بچھ سے بیان کی چنانچہ میں ان کے پاس آیا، اور پوچھا، تو جو تو نے بچھ سے اس طرح بیان کیا جس طرح بیان کیا تھا پھر میں ان کے باس آیا، اور کہا بخد اعبداللہ بن عمرونے اسے یادر کھا۔

۲۱۲۸ عبدان، ابوحزہ، اعمش سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو واکل سے بوچھا کہ تم صفین میں موجود تھ، انہوں نے کہا ہاں! پھر سہل بن حنیف کو کہتے ہوئے سنا (دوسری سند) موسیٰ بن اسلعیل، ابو عوانہ، اعمش، ابو واکل سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سہل بن حنیف نے کہا کہ اے لوگو! اپنی رائے کو اپنے دین کے مقابلہ میں تہت لگاؤ (حقیر سمجھو) میں نے اپنے آپ کو ابو جندل (حدیبی) کے دن دیکھا، کہ اگر میں رسول اللہ علیہ کے حتم سے سرتانی کرسکتا، توضر ورکرتا، اور ہم نے اپنے کا ندھے پر تلوار اس لئے نہیں رکھی ہے، کہ ہمیں خوف میں ڈالیں، بلکہ اس لئے کہ ہم کو کسی ایسے کام میں سہولت پہنچائیں، جسے ہم بلکہ اس لئے کہ ہم کو کسی ایسے کام میں سہولت پہنچائیں، جسے ہم بات ہوں نہ کہ اس کام کی طرف جس میں اس وقت ہم ہیں، ابو واکل کا بیان ہے کہ میں صفین میں شریک تھا، اور صفین کی جنگ بہت بری تھی۔

وَسَلَّمَ يُسْأَلُ مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يُسْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي أَوْ لَمْ يُجبْ حَتَّى يُسْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْي وَلَا بِقِيَاسِ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْي وَلَا بِقِيَاسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ) وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْعُودِ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّوح فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ \*

٢١٦٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ مَرِضْتُ فَحَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْر وَهُمَا مَاشِيَانَ فَأَتَانِي وَقَدْ أَعْمِي عَلَيَّ فَتَوَضَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ فَقَلْتُ يَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي كَيْفَ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي كَيْفَ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي كَيْفَ أَوْضَي فِي مَالِي كَيْفَ أَوْضَي بِشَيْء حَتَّى بَشَيْء حَتَّى نَرْلَتْ آيَةُ الْعِيرَاثِ \*

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِرَأْيِ وَلَا تَمْثِيلٍ \* مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِرَأْيِ وَلَا تَمْثِيلٍ \* مِمَّا عَلَّمَ اللَّهُ لَيْسَ بِرَأْي وَلَا تَمْثِيلٍ \* عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ جَاءَتِ امْرَأَةً صَالِحٍ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ جَاءَتِ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ

باب ۱۲۱۱۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جاتا، جس کے متعلق آپ پر وحی نازل نہ ہوئی ہوتی، تو فرماتے کہ میں نہیں جانتا، یاجواب نہ دیتے جب تک کہ آپ پر وحی نازل نہ ہوتی اور اپنی رائے اور قیاس سے نہ فرماتے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بما اراک اللہ، کہ اللہ نے آپ کو دکھایا، اور ابن مسعود کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق پوچھا گیا، تو آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی۔

۲۱۲۹ علی بن عبدالله، سفیان، ابن منکدر، حضرت جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں بیار ہوا، تو میر ب پاس رسول الله علیہ اور حضرت ابو بکر میری عیادت کو تشریف لائے دونوں پیادہ پاتھ، جب میرے پاس تشریف لائے تواس وقت مجھ پر بے ہو ثی طاری تھی رسول الله علیہ نے وضو کیا، پھراپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا، میں ہوش میں آیا، تو میں نے عرض کیا یارسول الله راور اکثر سفیان نے یارسول کے بجائے ای رسول الله کے لفظ بیان کئے) ہیں کس طرح اپنے مال میں تھم لگاؤں اور میں اپنے مال میں کس طرح کروں جابر گابیان ہے، کہ آپ نے بھھ بھی جواب نہ میں کس طرح کروں جابر گابیان ہوئی۔

باب ۱۲۱۲۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے مردوں اور عور توں کو تعلیم رائے اور تمثیل سے نہیں کرتے تھے بلکہ اس سے جواللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تھا۔

• ۲۱۷۔ مسدد ، ابوعوانہ ، عبدالرحمٰن بن اصبانی ، ذکوان ، ابوسعید سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت رسول اللہ مرد اللہ عنظیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی ، اور عرض کیا کہ یار سول اللہ مرد تو آپ کی باتیں سن کر چلے جاتے ہیں ، اس لئے آپ ہمارے لئے اپی طرف سے کوئی دن مقرر فرماد یجئے کہ ہم بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ ہمیں سکھائیں ، جواللہ تعالی نے آپ کو سکھایا ہے حاضر ہوں اور آپ ہمیں سکھائیں ، جواللہ تعالی نے آپ کو سکھایا ہے

وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ يُقَاتِلُونَ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ \* عَلَى الْحَقِّ يُقَاتِلُونَ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ \* عَلَى الْحَقِّ يُقَاتِلُونَ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ غَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ السَّعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّهِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ طَائِفَةً اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُينَ حَتَّى يَأْتِيهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُينَ حَتَى يَأْتِيهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُينَ حَتَّى يَأْتِيهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُينَ حَتَّى يَأْتِيهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ

٢١٧٢ - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَخْطُبُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بهِ حَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّ فَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّ مَسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١٢١٤ بَابِ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا ) \*

٣٠١٧٣ - حَدَّنَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌ وسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهما يَقُولُ لَمَّا نَزَلَ عَلَى

توآپ نے فرمایا کہ فلال فلال دن میں مقام فلال فلال مقام پر حاضر ہو جایا کرو، چنانچہ وہ عور تیں جمع ہوئیں اور رسول اللہ عظامی ان کے پاس تشریف لائے ،اور انہیں اس چیز سے سکھایا جو آپ کواللہ تعالی نے سکھایا تھا، پھر فرمایا کہ تم میں سے جوعورت اپنے آگے اپنے بچوں میں سے تین کو بھیے، تو وہ اس کے لئے جہنم سے حجاب کا سبب ہوں گے ان عور تول میں سے ایک عورت نے کہا کہ یار سول اللہ دو بھی، دو بھی۔

باب ۱۲۱۳۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ہمیشہ حق پر غالب رہیں گے اور وہ جنگ کرتے ہوں گے،اور بیراہل علم ہیں۔

۱۷۱۱ عبید الله بن موسیٰ، اسلمیل، قیس، مغیرہ بن شعبه، آخضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں، که آپ نے ارشاد فرمایا که میری امت میں سے کچھ لوگ ہمیشه غالب رہیں گے یہاں تک که الله تعالی کا حکم آ جائے (یعنی قیامت) اور وہ لوگ غالب ہوں گے۔

۲۱۷- اساعیل، این و بب، یونس، این شهاب، حمید، معاویه بن ابی سفیان سے روایت کرتے ہیں، ان کو خطبہ پڑھتے ہوئے سنا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں آنخضرت علیہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کر تا ہے، تو اس کو دین میں سمجھ عطاکر تا ہے، اور میں با نٹنے والا ہوں، اور اللہ تعالی دیتا ہے اور اس امت کا معالمہ ہمیشہ درست رہے گا، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو(یایہ فرمایا) یہاں تک کہ قیامت آجائے۔

باب ۱۲۱۴ الله تعالیٰ کا فرمانا که یا منهبیں فرقے فرقے بنا دے۔

۲۱۷۳ علی بن عبدالله، سفیان، عمرو، حضرت جابر بن عبدالله سی روایت کرتے ہوئے سنا کہ جب رسول الله عظیمی پرید آیت نازل ہوئی کہ کہد دیجئے کہ وہ اس بات پر قادر ہے

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ) قَالَ أَعُوذُ بوَجْهِكَ ( أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ) قَالَ أَعُوذُ بوَجْهِكَ ( أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ) قَالَ أَعُوذُ بوَجْهِكَ فَلَمَّا نَزَلَتْ ( أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ نَزِلَتْ ( أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا ويُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ) قَالَ هَاتَانِ أَهْوَنُ أَوْ أَيْسَرُ \* بَأْسَ بَعْضِ ) قَالَ هَاتَانِ أَهْوَنُ أَوْ أَيْسَرُ \* بَأْسَ بَعْضِ ) قَالَ هَاتَانِ أَهْوَنُ أَوْ أَيْسَرُ \* بَأْسَ بَعْضَ كُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ) قَالَ هَاتَانِ أَهْوَنُ أَوْ أَيْسَرُ \* بَأْسَ بَعْضٍ ) فَالَ هَاتَانِ أَهْوَنُ أَوْ أَيْسَرُ \* بَأْسَ بَعْضٍ ) فَالَ هَاتَانِ أَهْوَنُ أَوْ أَيْسَرُ \* بَأْسَ بَعْضٍ ) فَالَ هَاتَانِ أَهْوَنُ أَوْ أَيْسَرُ فَيْكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِعْضٍ فَذَ بَيَّنَ اللَّهُ حُكْمَهُمَا لِمُعْلِي مُبِينٍ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ حُكْمَهُمَا لِيُعْفِي السَّائِلُ \*

٢١٧٤ - حَدَّنَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّنَنِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأْتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسُودَ وَإِنِي أَنْكُونُهُ فَقَالَ إِنَّ امْرَأْتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسُودَ وَإِنِي أَنْكُونُهُ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسُودَ وَإِنِي أَنْكُونُهُ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلُوانُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلُوانُهَا قَالَ بَعْمُ قَالَ مَنْ إِبِلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلُوانُهَا قَالَ اللَّهِ عِرْقَ نَرَعَهَا مِنْ فَمَا أَلُوانُهَا قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوْرُقًا قَالَ اللَّهِ عِرْقَ نَرَعَهَا مِنْ فَمَا أَلُوانُهَا قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوْرُقًا قَالَ اللَّهِ عِرْقَ نَرَعَهَا فَالَ إِنَّ فِيهَا لَوْرُقًا قَالَ اللَّهِ عِرْقَ نَرَعَهَا فَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِرْقَ نَرَعَهَا فَالَ وَلَعَلَ هَذَا عِرْقَ نَرَعَهُ وَلَمْ يُرَعَمُ لَهُ فَي الْإِنْتِفَاء مِنْهُ \*

يُ ٧ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنً حُجًى عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنً أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ اقْضُوا اللَّهَ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ اقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُ بِالْوَفَاء \*

کہ تمہارے اوپرسے عذاب بیسجے تو آپ نے فرمایا، میں تیری ذات کی پناہ مانگا ہوں، پھر یا تمہارے پاؤں کے پنچے سے، کے الفاظ نازل ہوئے، تو آپ نے فرمایا، میں تیری ذات کی پناہ مانگنا ہوں پھر جب یا تمہیں فرقے فرقے بنا دے، اور ایک دوسرے کا عذاب چکھائے، نازل ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں باتیں آسان ہیں۔

باب ۱۲۱۵۔اس مخص کا بیان، جو سائل کے سمجھنے کے لئے اصل، معلوم کواصل ظاہر سے تشبیہ دے، جس کا تھم اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیاہے۔

۲۱۷- اصغ بن فرج، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبدالر حن، حضرت ابوہری ہوں ہو ایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ علی کے میری ہوی رسول اللہ علی کہ میری ہوی کوسیاہ بچہ پیداہوا ہے، اور میں اس کے اپنے بیٹے ہونے سے انکار کرتا ہوں، تواس سے رسول اللہ علی نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس اونٹ ہوں، تواس نے جواب دیا، جی ہاں، آپ نے بوچھا، اس کا کیارنگ ہے، اس نے کہا سرخ ہے؟ آپ نے فرمایا، کیاان میں کوئی بھورا بھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! ان میں کچھ بھورے بھی ہیں، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ! کی رگ نے ان کو نکالا ہوگا تو آپ نے فرمایا، پھر اسی طرح! اس کو بھی کی رگ نے انکار مسول اللہ! کی رگ نے نکالا ہوگا اور اس کو اپنے نبی سے انکار کرنے کی اجازت نہ دی۔

۲۱۷۵ مسدد، ابوعوانه، ابو بشر، سعید بن جبیر، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، کہ ایک عورت نبی تنظیم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، کہ میری ماں نے جج کی نذر مانی تھی، لیکن وہ جج کرنے سے پہلے مرگئی، تو کیامیں اس کی طرف سے جج کرلوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! تواس کی طرف سے جج کرلے، بتلااگر تیری ماں پر کچھ قرض ہوتا، تو کیا تواس کی طرف سے ادانہ کرتی، اس نے کہاجی ہاں، آپ نے فرمایا، کہ اس پرجو قرض ہے، اس کواداکر، اس لئے کہ اللہ تعالی اس بات کازیادہ مستحق ہے کہ اس کے حق کواداکیا جائے۔

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِقَوْلِهِ ( وَمَنْ لَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِقَوْلِهِ ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) وَمَدَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم صَاحِبَ الْحِكْمَةِ حِينَ يَقْضِي بِهَا وَسَلَّم صَاحِبَ الْحِكْمَةِ حِينَ يَقْضِي بِهَا وَسُلَّم صَاحِبَ الْحِكْمَةِ حِينَ يَقْضِي بِهَا وَسُلَّا لَه كَلَيْهِ وَمُشَاوَرَةِ وَلَيْعَلَمُهَا لَا يَتَكَلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ وَمُشَاوَرَةِ الْحُلَفَاء وَسُوَالِهِمْ أَهْلَ الْعِلْمِ \*

٢١٧٦ - حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْس عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْن رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلُّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الَّحَقِّ وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا \* ٢١٨٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعَّبَةَ قَالَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَنْ إَمْلَاص الْمَرْأَةِ هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِيَ خَنِينًا فَقَالَ أَيْكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ مَا هُوَ قُلْتُ سَمِعْتُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيئنِي بِالْمَخْرَجِ فِيمَا قُلْتَ فَحَرَجْتُ فَوَجَدُتُ مُحَمَّدَ أَبْنَ مَسْلَمَةً فَحَثَّتُ بِهِ فَشَهِدَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْلًا ۚ أَوْ أَمَةٌ تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ \*

١٢١٧ بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

باب ۱۲۱۱۔ جواللہ تعالی نے نازل کیا، اس کے مطابق قاضوں کے اجتہاد کا بیان، اس لئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس نے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، جواللہ تعالی نے نازل کیا ہے تو ایسے لوگ ظالم ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت والے کی تعریف کی ہے، جو حکمت سے فیصلہ کرے اور اس کی تعلیم کرے اور اپی طرف سے کوئی تکلف نہ کرے اور کی تعلیم کرے اور اپی طرف سے کوئی تکلف نہ کرے اور خلفاء کے مشور ہاور ان کا اہل علم سے سوال کرنے کا بیان۔ مالہ کا اہل علم سے سوال کرنے کا بیان۔ معرت عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عبد کی راہ میں خرج اللہ علم سے اللہ کی راہ میں خرج کے اس کے ذریعے فیصلہ کرے، اور اسے اللہ کی راہ میں خرج کے اس کے ذریعے فیصلہ کرے، اور اسے اللہ حکمت عطاکرے، اور وہ کی در سے کی در سے کو در اس کی تعلیم کرے۔

کا ۲۱۷۔ محد ، ابو معاویہ ، ہشام ، اپ والد سے ، وہ مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں، کہ حضرت عمر بن خطاب نے عورت کے اطاص کرنے کے متعلق دریافت کیا، اور اطاص یہ ہے کہ کسی عورت کے پیٹ پر پھر گئے جس کے صدمہ سے اس کے پیٹ کا بچہ گر کر مر جائے، انہوں نے کہا، کہ تم میں سے کسی نے اس کے متعلق نبی علیہ ہوں ہے کچھ سناہے، میں نے کہا، کہ میں نے سناہے، انہوں نے پوچھاوہ کیا ہے میں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس میں ایک غلام یالونڈی تاوان کے طور پر دینا (ضروری) ہے، عرش نے کہا کہ میں میر کے پاس پی نجات کا ذریعہ (گواہ) اس پر کیٹ کر وجو تم نے کہا ہے، چنانچہ میں باہر نکلا، تو میں نے محمد بن سلمہ پیش کر وجو تم نے کہا ہے، چنانچہ میں باہر نکلا، تو میں نے محمد بن سلمہ کو پایا، انہیں ساتھ کے کر آیا تو انہوں نے میر ساتھ گوائی دی کہ انہوں نے میر میں ایک غلام یالونڈی انہوں نے میر میں ایک غلام یالونڈی انہوں نے مغیرہ سے انہوں نے عروہ سے تاوان ہے، ابن انی الزناد نے اپ والد سے انہوں نے عروہ سے تاوان ہے، ابن انی الزناد نے اپ والد سے انہوں نے عروہ سے تاوان ہے، ابن انی الزناد نے اپ والد سے انہوں نے عروہ سے تاوان ہے، ابن انی الزناد نے اپ والد سے انہوں نے عروہ سے تاوان ہے، ابن انی اگر الزناد نے اپ والد سے انہوں نے عروہ سے تاوان ہے، ابن انی الی الزناد نے اپ والد سے انہوں نے عروہ سے تاوان ہے، ابن انی اگر کر میں متابعت میں روایت کی۔

باب ۱۲۱۷۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ، کہ تم اینے سے

وَسَلَّمَ لَتَنْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ \*

٢١٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا بشِبْرٍ وَذِرَاعًا بَذِرَاعٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَارِسَ وَالرُّومِ فَقَالَ وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ \*

حَدَّنَنَا أَبُو عُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ مِنَ الْيَمَنِ عَنْ الْعَزِيزِ حَدَّنَنَا أَبُو عُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ مِنَ الْيَمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِيرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ \*

أَوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ضَلَالَةٍ أَوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) الْآية \*

٢١٨٠ - مَدَّنَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْ نَفْسِ تُقْتُلُ ظُلْمًا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْ نَفْسِ تُقْتُلُ ظُلْمًا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْ نَفْسِ تُقْتُلُ ظُلْمًا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْ نَفْسِ تُقْتُلُ طُلْمًا وَلَا مَنْهَا اللَّه عَلَيْ مِنْهَا وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ مَنْ الْقَتْلَ أَوَّلُ مَنْ الْقَتْلَ أَوَّلُ مَنْ الْقَتْلَ أَوَّلُ مَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ا

پہلی امتوں کے طریقوں کی پیروی کرنے لگوگے۔

۱۷۵۸ احمد بن یونس، ابن ابی ذئب، مقبری، ابو بریرة آخرت مقبری، ابو بریرة آخرت مقبری، ابو بریرة آخرت مقبلت سے روایت کرتے بین که آپ نے فرمایا که قیامت اس وقت تکه، نه آئے گی، جب تک که میری امت تمام باتوں بیس اگلی امتوں کے بالکل اسی طرح برابر نه بوجائے گی، جس طرح ایک بالشت بالشت کے برابر اور ایک گزگز کے برابر ہو تا ہے، کسی نے بوچھایار سول اللہ عقبی اکیاروم اور فارس کی طرح؟ آپ نے فرمایا کیا ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہیں۔

9 - ۲۱۷ - محمد بن عبدالعزیز، ابوعمر صنعانی، زید بن اسلم، عطاء بن بیار، حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے فرمایا کہ تم پہلی امتوں کی اس طرح پیروی کرو گے جس طرح بالشت کے برابر اور گزگز کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں گئے ہوں گے، تو تم ان کی پیروی کرو گے، ہم لوگوں نے عرض کیا، یارسول اللہ! کیا یہود و نصاری کی پیروی کریں گے ؟ آپ نے فرمایا اور کون ہوسکتا

باب ۱۲۱۸۔ اس شخف کے گناہ کا بیان، جس نے گمر اہی کی طرف بلایا یا کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، اس لئے کہ اللہ کا قول ہے، کہ اور ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا ئیں گے، جن کو گمر اہ کرتے ہیں۔

الحمد للدكه انتيبوال پاره ختم هوا

## تيسوا<u>ل پاره</u> بىماللەالر حنن الرحيم

باب ۱۲۱۹ - آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاابل علم کواتفاق پر رغبت دلانے کا بیان ، اور اس امر کا بیان جس پر حرمین (مکه اور مدینه کے علاء) متفق ہو جائیں ، اور جو آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور مہاجرین اور انصار (رضوان الله علیهم اجمعین) کے متبرک مقامات ہیں اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ اور منبراور قبر کا بیان۔

۱۸۱۱ ـ اسلیل، مالک، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبدالله سی سال الله روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک اعرابی نے نبی صلی الله علیه وسلم سے اسلام پر بیعت کی۔ اس اعرابی کو مدینه میں بخار آنے لگا تو دہ اعرابی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خد مت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ یار سول الله میری بیعت سے کر دہ بیخے، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے انکار کیا، پھر وہ آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میری بیعت سے پاس آیا اور عرض کیا کہ میری بیعت سے کہا تا انکار کیا، وہ پھر آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میری بیعت سے کر د بیخے تو آپ نے انکار کیا، وہ پھر آپ اعرابی چلا گیا تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ مدینه بھٹی کی طرح ہے کہ میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے اور پاکیزہ کو رکھ لیتا کی طرح ہے کہ میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے اور پاکیزہ کو رکھ لیتا ہے (۱)۔

۲۱۸۲ موسیٰ بن اسلمیل ، عبدالواحد ، معمر ، زہری ، عبید الله بن عبدالله ، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں عبدالرحمٰن بن عوف کو (قرآن) پڑھاتا تھا، جب حضرت عمرٌ

## تيسوال ياره

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

٦٢١٩ بَاب مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَضَّ عَلَى اتَّفَاق أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمُصَلَّى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمُصَلَّى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمُصَلَّى النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمِنْبَرِ وَالْمُهَا وَسَلَّمَ وَالْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ \*

١٨١ ٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ السَّلَمِيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَوْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمُولِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا \* فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمُولِيقَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا \* الْمُدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثْهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الْمَعْرَبُهُ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الرَّهُورِيِّ عَنْ الزَّهُورِيِّ عَنْ الزَّهُ مِنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي الْمُؤْمِدِي عَنْ الرَّهُمِ عَنْ الْمُعْمِلُونَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي الْمُؤْمِلُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْ

اے حدیث میں ذکر کردہ اس بات کا حاصل سے ہے کہ مدینہ اشر اراور خیر سے خالی او گوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ اس سے مر ادابیا ہخت ہے جو دہاں رہنے سے اعراض کرتے ہوئے دہاں سے نگلے۔ اور یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ مخصوص ہے جس کا قرینہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ مخصوص ہے جس کا قرینہ سے تھے اور پھر وہیں سکونت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد متعدد صحابہ کرام مدینہ منور سے کسی دوسری جگہ تشریف لے گئے تھے اور پھر وہیں سکونت اختیار فرمالی تھی جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود ، حضرت ابو موگ ، حضرت علی ، حضرت ابوذر "، حضرت باللہ وغیر ہ (فتح الباری ص ۲۵۸ جسا)

رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ كُنْتُ أُقْرِئُ عَبْدَالرَّحْمَن ابْنَ عُوْفٍ فَلَمَّا كَانَ آخِرُ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَن بعِنِّى لَوْ شَهَدْتَ أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ أَتَاهُ رَجُلَّ قَالَ إِنَّا فُلَانًا يَقُولُ لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ لَبَايَعْنَا فُلَانًا فَقَالَ عُمَرُ لَأَقُومَنَّ الْعَشِيَّةَ فَأُحَذِّرَ هَوُلَاء الرَّهْطَ الَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ قُلْتُ لَا تَّفْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَحْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ يَغْلِبُونَ عَلَى مَجْلِسِكَ فَأَخَافُ أَنْ لَا يُنْزِلُوهَا عَلَى وَجْههَا فَيُطِيرُ بهَا كُلُّ مُطِير فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ دَارَ الْهِجْرَةِ وَدَارُّ السُّنَّةِ فَتَخْلُصَ بأصْحَابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاحِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَيَحْفَظُوا مَقَالَتَكَ وَيُنْزِلُوهَا عَلَى وَجْهِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ لَأَقُومَنَّ بِهِ فِي أُوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ بَالْمَدِينَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسَ فَقَدِمْنَا ٱلْمَدِينَةَ فَقَالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ آيَةُ

٢١٨٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثُوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّان فَتَمَخَّطَ فَقَالَ بَخْ بَخْ أَبُو هُرَيْرَةً يَتَمَخَّطُ فِيِّ الْكَتَّان لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَحِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُجْرَةٍ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ فَيَحِيءُ الْحَاثِي فَيَضَعْ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي وَيُرَى أُنِّي مَجْنُونً وَمَا بِي مِنْ جُنُونِ مَا بِي إِلَّا الْجُوعُ ا ٢١٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا

سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسِ قُالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسِ أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى

نے آخری مج کیا تو عبدالر حمٰن نے منیٰ میں کہاکہ کاش تم امیر المؤمنین کے پاس حاضر ہوتے،ان کے پاس ایک آدمی آیااور اس نے بیان کیا کہ فلاں آدمی کہتاہے کہ اگر امیر المومنین انقال کر جائیں توہم فلاں مخص کے ہاتھ پر بعث کر لیتے۔ حضرت عرف کہاکہ آج میں شام کو کھڑے ہو کر ان لوگوں کو ڈراؤں گا جو (مسلمانوں کاحق) غصب كرناحات بير ميس نے كہاكه آپ ايسانه يجيم اس لئے كه حج كاموسم ہے، آپ کی مجلس میں زیادہ ترعام لوگ ہوں گے، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ اس کو (سن کر) صحیح مقام پر نہیں رکھیں گے اور ہر طرف لے اڑیں گے (یعنی ان کی اشاعت کریں مے )اس لئے آپ انظار کیجئے، یہاں تک کہ دار الہجر ۃ اور دار النۃ لینی مدینہ پہنچ کر آپ صرف رسول الله على كاصحاب يعنى مهاجرين اور انصار كو جمع كرك کہیں، وہ لوگ آپ کی گفتگو کو یاد کریں گے اور صحیح مقام پر رکھیں گے۔حفرت عرف نے کہاخدا کی قتم ایس مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلے یمی کہوں گا۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ہم لوگ جب مدینہ یہنچے تو حضرت عمرؓ نے (خطبہ میں) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایاہاور آپ کی کتاب نازل فرمائی ہے، اور جو (آیات) نازل ہوئی ہیں ان ہی میں سے سنگسار کرنے کی آیت بھی ہے۔

٢١٨٣ سليمان بن حرب، حماد، الوب، محمد (بن سيرين) س روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ ہم ابوہر ریڑ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تووہ کیسر میں رسکے ہوئے کتان کے دو کیڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے ناک صاف کی اور کہاواہ! واہ! ابوہر میرہ کتان میں ناک صاف کرتاہے حالاتکہ میں نے اپنے آپ کو دیکھاہے کہ رسول اللہ علیہ کے منبر اور حفزت عائش کے حجرے کے در میان بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا، آنے والے آکرانی ٹانگ میری گردن میں رکھ دیتے اور خیال کرتے کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں حالا نکہ مجھے جنون نہ تھا، صرف بھوک کی وجہ سے بیہ حال ہو تا۔

٢١٨٣ محد بن كثير، سفيان، عبدالرحل بن عابس سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكہ حضرت ابن عباس سے كى نے یو چھاکہ آپ نبی علیہ کے ساتھ عید میں موجود رہے ہیں، انہوں

اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا مَنْزِلَتِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مِنَ الصَّغْرِ فَأَتِي الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ حَطَبَ وَلَمْ يَذَكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ فَحَعَلَ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ فَحَعَلَ النَّسَاءُ يُشِرْنَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ فَأَمَرَ بِلَكَ النَّسِيَ صَلَّى اللَّه بِلَالًا فَأَتَاهُنَّ ثُمَّ رَحَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٥ ﴿ ١ َ لَا حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِى قُبَاءً مَاشِيًّا وَرَاكِبًا \*

٢١٨٦ - حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ادْفِنِي مَعَ صَوَاحِبِي وَلَا تَدْفِنِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ فَإِنِي أَكْرُهُ أَنْ أَزَكِي وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ اثْذَنِي لِي أَنْ أَدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ فَقَالَتْ إِي وَاللَّهِ قَالَ رَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ رَكَانَ وَاللَّهِ لَا أُورِرُهُمْ بَأَحَدٍ أَبَدًا \*

٢١٨٧ - حَدَّنَنَا أَيُوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُويْسِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْعَصْرَ فَيَأْتِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَيَأْتِي الْعَوْلِي وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَيَأْتِي الْعَوْلِي وَسَلَّم مُوْتَفِعَة وَزَادَ اللَّيْثُ عَنْ الْعَوْلِي أَرْبَعَة أَمْيَال أَوْ ثَلَاثَة \* يُونُسَ وَبُعْدُ الْعَوَالِي أَرْبَعَة أَمْيَال أَوْ ثَلَاثَة \* الْعَسَلَ بُنُ مَالِكِ عَن الْجُعَيْدِ سَمِعْتُ السَّائِبَ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ عَن الْجُعَيْدِ سَمِعْتُ السَّائِبَ الشَّائِبَ

نے کہاہاں!اگر جھے آپ سے رشتہ داری نہ ہوتی تو کمسنی کے سبب سے میں شریک نہیں ہو سکتا تھا، آپ اس نشان کے پاس تشریف لائے جو کثیر بن صلت کے مکان کے پاس تھا، آپ نے نماز پڑھی پھر خطبہ سایا (اور اذان و اقامت کا ذکر ابن عباسؓ نے نہیں کیا) پھر صدقہ کا تھم دیا پھر عور تیں اپنے کانوں اور گلے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگیں، آپ نے حضرت بلالؓ کو تھم دیا تو وہ ان عور توں کے بڑھانے لگیں، آپ نے حضرت بلالؓ کو تھم دیا تو وہ ان عور توں کے پاس آئے (اور چیزیں لے کر) نبی علیہ کے پاس واپس گئے۔

پاس آئے (اور چیزیں لے کر) نبی علیہ کے پاس واپس گئے۔

سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت عبداللہ ابن عراقہ مسجد میں بھی پیادہ پااور بھی سوار ہو کر تشریف لے جاتے۔

۲۱۸۷ عبید بن اسلیل، ابواسامه، ہشام، عروه، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو وصیت کی کہ مجھے میر کی سوکنوں کے پاس دفن کرنا، نبی بیلی کے ساتھ جرے میں دفن نہ کرنا اس لئے کہ میں ناپند کرتی ہوں کہ میر کی تعریف کی جائے۔ اور ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عرش نے حضرت عائشہ کو کہلا بھیجا کہ مجھ کو اجازت دیں کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جاؤں، توانہوں نے کہاہاں! خدا کی قتم! اور صحابہ میں سے کوئی شخص جب بھی ان کو (دفن کرنے کے ماتھ متعلق) کہتا تو وہ جواب دیتیں، نہیں خدا کی قتم! میں ان کے ساتھ متعلق) کہتا تو وہ جواب دیتیں، نہیں خدا کی قتم! میں ان کے ساتھ کے ساتھ کی ترجیح نہیں دول گی۔

۲۱۸۷ - ایوب بن سلیمان، ابو بکر بن ابی اولیس، سلیمان بن بلال، صالح بن کیسان، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے پھر عوالی میں آتے تو آفاب اس وقت بلند ہو تا اور لیٹ نے یونس سے اتنازیادہ روایت کیا ہے کہ عوالی کی دوری مدینہ سے چار یا تین میل تھی۔

۲۱۸۸ عمر و بن زراہ، قاسم بن مالک، جعید، حضرت سائب بن پزیڈ سے روایت کرتے ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ آنخضرت علی کے زمانہ

بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيدَ فِيهِ\*

٩ ٢ ١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنسِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنِ مَالِكُ أَن اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكُ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَبَارِكُ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمَدَّ مِنْ مَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ \*

٢١٩٠ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا أَبُو ضَمْرَةً حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا صَلَّى بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُحِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ \*

7191 حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَمْرُو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنسِ بْنِ عَنْ عَمْرُو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ لِيَجْنَا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَاللَّهُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا تَابَعَهُ سَهْلٌ عَنِ وَإِنِّي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُحُدٍ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أُحُدٍ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُحُدٍ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلُونَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَعُ وَسُلَّمَ وَسُلَّمُ وَالْعَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعِلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالِمُ لَلْعِلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُ

٢١٩٢ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ حِدَارِ الْمَسْجِدِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ الْمِنْبَرِ مَمَرُّ الشَّاةِ \*

آ ٩٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَنْ عَلِيً حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ خُبِيْبِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةً مِنْ عَلَيْهِ وَمِنْبَرِي رَوْضَةً مِنْ عَلَيْهِ وَمِنْبَرِي رَوْضَةً مِنْ

میں صاع ایک مد اور ایک تہائی ( مد ) کا ہو تا تھا اور (اب) اس میں زیادتی کر دی گئی ہے۔

۱۱۸۹ عبد الله بن مسلمه، مالک، اسحاق بن عبدالله بن افی طلحه، حضرت انس بن مالک ہے وایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ اے الله ان لوگوں کو یعنی اہل مدینہ کوان کے پیانوں میں برکت عطاکر اور ان کے صاع اور ان کے مدمیں برکت عطافرما۔

119- ابراہیم بن منذر، ابوضمرہ، موک بن عقبہ، نافع، حضرت ابن عمر سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر پنچ جنہوں نے زناکیا تھا، تو آپ نے (سکسار کرنے کا) عکم دیا، ان دونوں کو اس جگہ کے قریب سکسار کیا گیا جہاں پر معجد کے پاس جنازے رکھے جاتے تھے۔

ا ۲۱۹۔ اسلیل، مالک، عمر و (مطلب کے مولی) انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا کہ بیر پہاڑ ہم سے محبت کر تا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یااللہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا تھا اور بیل مدینہ کے دونوں پھر یلے کناروں کے در میان کے جھے کو حرم قرار دیتا ہوں، اس کے متعلق سہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

۲۱۹۲۔ابن ابی مریم،ابوغسان،ابوحازم، حضرت سہلؓ ہے روایت کرتے ہیںانہوں نے بیان کیا کہ معجد کی قبلہ کی طرف والی دیوار اور منبر کے در میان اتنافاصلہ تھا کہ بکری گزر جائے۔

۳۱۹۳۔ عمر و بن علی، عبدالرحلٰ بن مہدی، مالک، خبیب بن عبدالرحلٰ بن مہدی، مالک، خبیب بن عبدالرحلٰ بن مبدالرحلٰ الله عنه سے مبدالرحلٰ من الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علی نے فرمایا کہ میرے حجرے اور منبر کے در میان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میر امنبر میرے حوض پر ہے۔

رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي \* السَّمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَابَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَيْلِ فَأَرْسِلَتِ الَّتِي ضُمِّرَتْ مِنْهَا وَأَمَلُهَا الْحَيْلِ فَأَرْسِلَتِ الَّتِي ضُمِّرَتْ مِنْهَا وَأَمَلُهَا إِلَى الْحَيْلِ فَأَرْسِلَتِ الَّتِي ضُمِّرَتْ مِنْهَا وَأَمَلُهَا إِلَى الْحَيْلِ فَأَرْسِلَتِ الَّتِي ضُمَّرَتْ مِنْهَا وَأَمَلُهَا إِلَى الْحَيْلِ فَأَرْسِلَتِ الَّتِي ضُمَّرَتْ مِنْها وَأَمَلُهَا إِلَى اللَّهِ لَمْ الْحَيْلِ فَأَرْسِلَتِ اللَّهِ الْوَدَاعِ وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرُ أَمْلُهُا أَيْتِي لَمْ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي

زُرَيْقِ وَأَنَّ عَبْدَاللَّهِ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ \* ٢١٩٥ - حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْبِي عُمَرَ ح و حَدَّثَنِي إسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

٢١٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ سَمِعَ عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ خَطَبَنَا عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٢١٩٧ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا عِشَامُ بْنُ جَسَّانَ أَنَّ هِشَامَ بْنُ حَسَّانَ أَنَّ هِشَامَ بْنُ حَسَّانَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرُوةَ حَدَّنُهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدْ كَانَ يُوضَعُ لِي وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْمِرْكُنُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا\*

٢١٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَالَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْأَنْصَارِ وَقُرَيْشِ فِي دَارِي الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ \*

٢١٩٩ - حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عِنْ أَبِي بُرْدَةً قَالَ قَدِمْتُ

۲۱۹۴۔ موکی بن اسمعیل، جو بریہ، نافع، حضرت عبداللہ اسے روایت کرتے ہیں انہوں نے میان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے در میان (دوڑاکر) مقابلہ کرایا، جو گھوڑے تیار کئے گئے چھوڑے گئے اور ان کی دوڑ کی انتہا حفیاء سے ثنیة الوداع بک تھی اور جو گھوڑے اس شرط کے لئے تیار نہیں کئے گئے تھے ان کی دوڑ ثنیة الوداع سے مسجد بنی زریق تک تھی اور عبداللہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے مقابلہ کیا تھا۔

۲۱۹۵۔ قتیبہ،لیٹ،نافع، حضرت ابن عمرؓ (دوسری سند) اسحاق، عیسیٰ وابن ادریس وابن الی غنیّتہ، ابو حیان، شعبی، حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمرؓ کو نبی علی کے منبر پر خطبہ کہتے ہوئے سنا۔

۲۱۹۱ ابو الیمان، شعیب، زہری، حضرت سائب بن بزید ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثان بن عفان کو آنخضرت علی کے منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے سناہے۔

۱۹۹۷۔ محمد بن بشار، عبدالاعلیٰ، ہشام بن حسان، ہشام بن عروہ، عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ میرے لئے اور رسول اللہ علیان کے لئے یہ لگن رکھی جاتی اور ہم دونوں اس سے (نہانا) شروع کردیتے۔

۲۱۹۸۔ مسدد، عباد بن عباد، عاصم احول، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور قریش کے در میان میرے اس گھر میں بھائی چارہ کرایا جو مدینہ میں ہے اور آپ نے ایک مہینہ تک دعائے قنوت پڑھی جس میں بنی سلیم کے قبیلوں پر بددعا فرمائی۔

۲۱۹۹ ابو کریب، ابو اسامه، برید، ابو بردهٔ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں مدینہ آیا تو مجھ سے عبداللہ بن سلام ملے

الْمَدِينَةَ فَلَقِينِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالَ لِي انْطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ فَأَسْقِيكَ فِي قَدَحِ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُصَلِّي فِي مَسْجَدٍ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَقَانِي سَوِيقًا وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ

بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّنَنَا عَلِي بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَّرَ رَضِي اللَّه عَنْه حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْه وَسَلَّمَ قَالَ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بالْعَقِيقِ أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ بالْعَقِيقِ أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ \* حَدَّثَنَا عَلِيٍّ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ \*

مَنْ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَتَ النّبِيُّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَرْنًا لِأَهْلِ وَقَتَ النّبِيُّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَرْنًا لِأَهْلِ نَحْدٍ وَالْحَدُينَةِ قِالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنَ النّبيِّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنَ النّبيِّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنَ النّبيِّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَلِلْهُلِ الْيَمَنِ يَلَمْلُمُ وَذُكِرَ الْعِرَاقُ وَسَلَّمَ قَالَ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلُمُ وَذُكِرَ الْعِرَاقُ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَعِذٍ \*

٢٢٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبةَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلْيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أُرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بَبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ \*

١٢٢٠ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( لَيْسَ لَكُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ) \* لَكُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ )

اور مجھ سے کہا کہ میرے گھر چلو میں تم کو اس پیالہ میں پلاؤں جس میں رسول اللہ عظافہ نے پیا تھا اور اس جگہ میں نماز پڑھاؤں جہاں آنخضرت عظافہ نے نماز پڑھی ہے، چنانچہ میں ان کے ساتھ چلا تو انہوں نے مجھ کو ستو پلائے اور تھجوریں کھلائیں اور آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ پڑمیں نے نماز پڑھی۔

۲۲۰۰ سعید بن ربیع، علی بن مبارک، یجی بن ابی کثیر، عکرمه، حضرت ابن عباس محصرت ابن عباس محضرت ابن عباس محضرت ابن عباس محضرت ابن عرف بیان فرمایا که میرے پاس رات کو میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا (فرشته) آیااس وقت آپ عقیق میں سے (اس نے کہا کہ )اس مبارک وادی میں نماز پڑھے اور کہنے عمره اور جج کی نیت کر تاہوں، اور ہارون بن اسلمیل نے کہا کہ مجھ سے علی بن مبارک نے بیان کیا تواس میں "عمرة فی جج" (جے میں عمره کی نیت کر تاہوں) کے الفاظ نقل کئے۔

۱۴۲۰ محمد بن یوسف، سفیان، عبدالله بن دینار، حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اہل نجد کے لئے قرن اور اہل شام کے لئے جفہ اور اہل مدینہ کے لئے ذی الحلیفہ کو میقات مقرر فرمایا، حضرت ابن عمر کابیان ہے کہ یہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے، اور مجھے خبر ملی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل یمن کے لئے یلملم ہے، توعراق کاذکر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں عراق نہیں تھا (یعنی اس زمانہ میں ابھی عراق فتح نہیں ہواتھا)۔

۲۲۰۲ عبدالرحمٰن بن مبارک، فضیل، موسیٰ بن عقبه، سالم بن عبدالله، حضرت عبدالله، آنخضرت علی سے روایت کرتے ہیں که آپ نے ذی الحلیفه میں اترے ہوئے تھے که آپ سے خواب میں کہا گیا کہ تم برکت والے میدان میں ہو۔

باب ۱۲۲۰۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ آپ کو کسی امر میں کوئی دخل نہیں ہے۔

٣٢٠٣ حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا يْمَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْفَحُرِّ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ ٱلْحَمْدُ فِي الْأَخِيرَةِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَنْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ \* ١٢٢١ بَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْء جَدَلًا)وَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَاتُحَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) \* ٢٢٠٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَام أَخْبَرَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنَ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنَ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَخْبَرُهُ أَنَّ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى إِللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَّهُمْ أَلَا تُصَلُّونَ فَقَالَ عَلِيٌّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَنَنَا فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجعْ إِلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعَهُ وَهُوَ مُدْبُرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَ هُوَ يَقُولُ ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْء حَدَلًا) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يُقَالُ مَا أَتَاكَ لَيْلًا فَهُوِّ طَارِقٌ وَيُقَالُ ( الطَّارِقُ ) النَّجْمُ وَ (الثَّاقِبُ )

الْمُضِيءُ يُقَالُ أَنْقِبْ نَارَكَ لِلْمُوقِدِ \* د ٢٢ - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ

۳۲۰۰ احمد بن محمد، عبدالله، معم، زہری، سالم، حضرت عبدالله بن عمر سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنخضرت علی کو فجری نماز میں رکوع سے سر اٹھا کر فرماتے ہوئے ساکہ اَللَٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ اَلْحَمُدُ فِي الْاَحِيُرَةِ فِي فرمایا اساللہ! فلاں فلاں پر لعنت کر، تواللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمایا کیسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَیءٌ اللَٰ یعنی تم کواس امر میں کوئی دخل نہیں ہے، یا تواللہ تعالی ان لوگوں کی توبہ قبول کرلے یاان کوعذاب دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔

باب ۱۲۲۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اہل کتاب سے اس طرح جھگڑو جو بہتر ہے۔

۱۳۰۸ - ۱۲۰ ابوالیمان، شعیب، نهری، جه بن سلام، عاب بن بشیر، اسحاق، نهری، علی بن حسین، حسین بن علی محصرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ بیلی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ اللہ اللہ کے باس تشریف لائے توان سے فرمایا کہ کیا ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو؟ حضرت علی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یار سول اللہ! ہماری جانیں اللہ کے کا بیان ہے کہ میں بنے مرود اٹھانا چاہتا ہے تو ہمیں اٹھا لیتا ہے، جب حضرت علی فی نے یہ کہا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹے بھیر کر چلے اور کوئی علی نے یہ کہا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹے بھیر کر چلے اور کوئی جواب نہیں دیا، پھر آپ کو سنا کہ اپنی ران پر مارت جاتے اور فرماتے جواب نہیں دیا، پھر آپ کو سنا کہ اپنی ران پر مارت جاتے اور فرماتے کہ انسان سب سے زیادہ جھڑ الو ہے (امام بخاری نے کہا) جو طارق سے مراد ستارہ ہے اور " ٹا قب " کے معنی روشن چنا نچہ آگ طارق سے مراد ستارہ ہے اور " ٹا قب " کے معنی روشن چنا نچہ آگ ساگانے والے کو کہا جاتا ہے کہ " انقب نارك" (اپنی آگ روشن کر)۔

۲۲۰۵ قتید، لیث، سعید، (ابو سعید کیبان) حضرت ابوہر برہؓ ہے

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجَدِ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَحَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جَنْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا تَسْلَمُوا فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالُها قَدْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالُها اللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَمَا الْلَّهُ وَلَكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالَها وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَذِهِ الْأَرْضُ فَمَنْ وَبَدَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَذِهِ الْأَرْضُ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعُهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنْمَا وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعُهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَمَعُنْ وَبَعْ وَاللَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا وَلَا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَمَنْ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَمَعْرَا أَنْمُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَذِهِ الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَلَا فَاعْلَمُوا أَنْمَا وَلَيْهُ وَا أَنْ أَوْلَا فَاعْلَمُوا أَنَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَاعِلَةُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَا الْمُ اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَالْمَاعِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّه

1۲۲۲ بَاب قَوْلِهِ تَعَالَى ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ) وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُزُومِ الْحَمَاعَةِ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ \*

رَّمَ مَنْ مُورِ حَدَّنَنَا إَلَّهُ عَالَى بَنْ مَنْصُورِ حَدَّنَنَا أَبُو صَالِحِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالِحِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ صَالِحِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَاءُ بِنُوحٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ يَا رَبِّ فَتُسْأَلُ أَمَّتُهُ هَلْ بَلَغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ يَا رَبِّ فَتُسْأَلُ أَمَّتُهُ هَلْ بَلَغْتَ فَيَقُولُ مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرِ فَيَقُولُ مَحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَيُحَاءً فَيَقُولُ مَحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَيُحَاءً فَيُعَاءً فَيَعَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّى النَّاسِ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَيَعْوَلُ الرَّسُولُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى الْمُعَلِّةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلَا وَالْعَلَى الْمُنَامِلُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلَا وَالْعُلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار ہم معجد میں تھے تو رسول اللہ علیہ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ یہود کے پاس چلو، ہم لوگ آپ کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم لوگ بیت المدراس کے پاس پنچ، آنخضرت علیہ کھڑے ہوگئے اور ان لوگوں کو پکار کر فرمایا کہ اے یہود کی جماعت! تم اسلام لے آؤ تو محفوظ رہو گے۔ یہود نے کہا کہ اے ابوالقاسم تم نے پہنچادیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میر امقصد تھا، چر فرمایا کہ تم سلمان ہو جاؤ تو مخفوظ رہو گئے۔ یہود نے کہا کہ اے ابوالقاسم! تم نے بہنچادیا، رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہی میر امقصد ہے، چر اند صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہی میر امقصد ہے، چر اور اس کے رسول کی ہے، اور میں ارادہ کر تاہوں کہ تمہیں اس زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور میں ارادہ کر تاہوں کہ تمہیں اس زمین سے جو شخص اپنال کے عوض پچھ سے دور کر دوں ، اس لئے تم میں ہے جو شخص اپنال کے عوض پچھ رسول کی ہے۔

باب ۱۲۲۲ داللہ تعالیٰ کا قول کہ "ہم نے اسی طرح تم کو پیجی کی امت بنایا" اور اس کا بیان کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے مراد علمہ اللہ مایا ہے، جماعت سے مراد علمہ اللہ میں۔

بْنِ عَوْن حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا \*

الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرٍ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ \*

مُلْيَمَانَ بْنِ بِلَالِ عَنْ عَبْدِالْمَحِيدِ بْنِ شُهَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ عَنْ عَبْدِالْمَحِيدِ بْنِ شُهَيْلِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمَسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ وَأَبَا الْمَسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّنَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْرَ فَقَدِمَ بِتَمْ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْ لِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا يَعْلُوا لَلَّهِ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْ وَسُلُولُ اللَّهِ إِنَّا لَكُعْلُوا لَلْهِ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْعِ فَقَالَ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا لَكُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْعِ فَقَالَ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا لَمُعْلُوا لَيْسَالِ اللَّهِ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلُ أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمْنِ وَلَكِنْ مِثْلًا بَعِمْلُ أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمْنِهِ وَلَكِنْ مِثْلًا الْمِيزَانُ أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمْنِهِ وَلَكُنْ مُنْ هَذَا وَكَذَلِكً الْمِيزَانُ أَنْ إِلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا مَالَولُوا بِثَمْنِهِ وَلَا هَذَا وَاشْتَرُوا بِشَمْنِهِ وَلَكُنْ هَذَا وَاشَتَرُوا بِشَمْنِهِ وَلَا هَذَا وَاشْتَرُوا بِشَمْنِهِ وَلَا هَذَا وَاشْتَرُوا بِشَمْنِهِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَا هَا لَا اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا وَالْمَا وَالْلَّهِ عَلَى الْمُعْلَا الْمَالِلَا لَا اللَّهِ الْمَالِقُوا الْمَالِقُوا الْمَالِقُوا الْمَالِقُوا الْمُعْلِقُوا الْمَالَةُ الْمَالِقُوا الْمَالَولُوا الْمَالَالَةُ الْمُعْلِقُوا اللَّهُ الْمَالِقُوا الْمَالَالَةُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُوا الْمَالَةُ الْمَالِقُوا الْمَالَةُ الْمَالِقُوا الْمَالَةُ الْمُؤَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ الْمَالِقُوا الْمُعْلِقُوا الْمَالِقُوا الْمَالِقُوا الْمَالِقُوا الْمَالِقُوا الْمَالَةُ الْمُعْلِقُوا الْمَالِقُوا الْمَلْوا الْمَلْعُوا الْمُؤْل

١٢٢٤ بَابِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأً \*

٢٠٠٨ حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ الْمُقْرِئُ الْمُكِّيُ حَدَّنَنِي يَزِيدُ الْمُقْرِئُ الْمُكِيِّ حَدَّنَنِي يَزِيدُ الْمُكِيِّ حَدَّنَنِي يَزِيدُ الْمُكِيِّ حَدَّنَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْبَانِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلْيَهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْمُؤْلِقِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْمَالَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلْمِ اللَّهِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْمِلْهِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللَّهِ عَلْهِ الْعَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلْمِ الْعُلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ اللَّهِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ اللَّهِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعِلْمُ الْعَلْمُو

بن عون نے بواسطہ اعمش، ابو صالح، حضرت ابو سعید خدری ، آن خضرت علی سے اس حدیث کوروایت کیاہے۔

باب ۱۲۲۳۔ آگر کوئی عامل یا حاکم اجتہاد کرے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے رسول کے حکم کے خلاف ہو تواس کا حکم مر دود ہے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایساکام کیا جس کاہم نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ مر دود ہے۔

۲۰۲۰ اسلعیل، برادر اسلیل، سلیمان بن بلال، عبدالمجید بن سهیل بن عبدالرحمٰن بن عوف، سعید بن میتب، حضرت ابوسعید خدری وابو بریرهٔ سے روایت کرتے ہیں، ان دونوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے نی عدی انصاری کے بھائی کو خیبر کاعامل مقرر کر کے بھیاتو وہ عمدہ قتم کی تھجوریں لے کرواپس ہوئے، ان سے رسول اللہ علی نے فرمایا کہ کیا خیبر کی تمام تھجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں، انہوں نے عرض کیا نہیں یار سول اللہ ایک صاع تھجور دوصاع انہوں نے عوض خرید لیتے ہیں، تورسول اللہ علی نے فرمایا کہ ایسامت کرو بلکہ برابر برابر فروخت کرویااس کو فروخت کر کے اس کی قیمت کے عوض اس کو خریدو، اور یہی تھم ان چیزوں کا ہے جو تول کر بیجی اور خریدی جاتی ہیں۔

باب ۱۲۲۴۔ حاکم کے اجر کا بیان، جب کہ وہ اجتہاد کرے اور اجتہاد میں غلطی یاصحت ہو۔

۲۰۰۸ عبداللہ بن بزید، حیوۃ، بزید بن عبداللہ بن الہاد، محمد بن الراہیم بن حارث، بسر بن سعید، ابو قیس عمرو بن عاص کے آزاد کردہ غلام حضرت عمرو بن عاص کے آزاد کردہ غلام حضرت عمرو بن عاص کے سے روایت کرتے ہیں، انہول نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب حاکم کسی بات کا فیصلہ کرے اور اس میں اجتہاد سے کام لے اور صحیح ہو تو اس کے لئے دو تواب ہیں اور اگر حکم دے اور اس میں اجتہاد سے کام لے اور غلط ہو تو

وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ الْصَابِ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَحْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبُو بَنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا كَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَقَالَ عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَلِبِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ \*

٥ ١٢٢٥ بَابِ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ ظَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمُورِ الْإِسْلَام \*

وأُمُورِ الْإِسْلَامِ \*
الْمِرْدُ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنِ الْمِرْدُ جَدَّنَنَا يَحْيَى عَنِ الْمِنْ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ الْنِ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ وَيَالَ اسْتَأَذُنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرُ أَلَمْ أَسْمَعُ وَخَدَهُ مَشْغُولًا فَرَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ أَسْمَعُ صَوْتَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ قَيْسِ انْذُنُوا لَهُ فَدُعِي لَهُ صَوْتَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ قَيْسِ انْذُنُوا لَهُ فَدُعِي لَهُ فَقَالَ مَا حَمَلُكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ إِنَّا فَقَالَ مَا خَمَلُكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُوْمَرُ بِهَذَا بَيِنَةٍ أَوْ فَقَالَ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ الْحَدْرِيُ فَقَالَ اللَّهُ الْحَدْرِيُ فَقَالَ قَدْ كُنَّا نُوْمَرُ بِهَذَا فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ اللَّهِ الْحَدْرِيُ فَقَالَ قَدْ كُنَّا نُوْمَرُ بِهَذَا فَقَالَ عُمَرُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِي صَلَّى اللَّه خَلِي عَلَى هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِي صَلَّى اللَّه خَلِي عَلَى عَلَى هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَمْرُ عَلَيْ وَسَلَّمَ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ \*

صيدِ وسَمَّم ، هَ إِنِي مَصَلَّفُ بِنَ اللَّهُ مَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنِي الرَّهُرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الْأَعْرَجِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي الزَّهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الْأَعْرَجِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً يُكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً يُكُمْ يُرْفُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ يُكْثِدُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

اس کوایک ثواب ملے گا۔ بیزید بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے یہ حدیث ابو بکر بن عمرو بن حزم سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے بواسطہ حضرت ابوہر ریاۃ اس طرح بیان کی ہے اور عبدالعزیز بن مطلب نے عبداللہ بن ابی بکر سے انہوں نے ابوسلمہ سے انہوں نے بی سیالیہ سے اس کے مثل نقل کیا۔

باب ۱۲۲۵۔ اس شخص کے خلاف دلیل جو اس کا قائل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام ظاہر تھے ( یعنی تمام صحابہ کو معلوم تھے )اور اس کا بیان کہ بعض صحابی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے غائب اور اسلام کے امور سے غائب اور بے خبر رہتے تھے۔

۲۲۰۹ مسدد، یخی ، ابن جرتی ، عطاء ، عبید الله بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو موی نے حضرت عمر سے اندر آنے کی اجازت مائلی ، کوئی جواب نہ آیا تو یہ سمجھ کر کہ وہ کسی کام میں مشغول ہوں کے واپس ہوگئے ، حضرت عمر نے کہاکیا میں نے عبدالله بن قیس کی آواز نہیں سی تھی اس کو اجازت دو ، ان کو بلا کر لایا گیا تو حضرت عمر نے کہا تہ ہمیں کس چیز نے اس حرکت پر آمادہ کیا ، ابو موگ نے کہا کہ میں سے کہا تھا، حضرت عمر نے کہا کہ اس پر گواہ لا وورنہ میں تمہیں سز ادوں گا ، ابو موگ انصار کی ایک مجلس میں گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے چھوٹا ہی گواہی دے گا۔ چنانچ ابو سعید خدر گ کے کہا کہ ہم لوگوں کو بہی کھڑے ہوئا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہم لوگوں کو بہی کھڑے ہوئا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہم لوگوں کو بہی حکم دیاجا تا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ نبی سیالیہ کا یہ حکم مجھ پر پوشیدہ در ہا،

۰ ۲۲۱۰ علی، سفیان، زہری، اعرج، حضرت ابو ہر برہ ٹاسے روایت کرتے ہیں ان کو کہتے ہوئے ساکہ تم لوگ کہتے ہو کہ ابوہر برہ ڈرسول اللہ علیقے کے متعلق کثرت سے حدیث بیان کر تاہے، خداکے سامنے ایک دن جانا ہے، میں ایک مسکین آدمی تھا، صرف بیٹ بھر کھا کر

وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ إِنِّي كُنْتُ امْراً مِسْكِينًا الْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْ ء بَطْنِي وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغُلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى اللَّه عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الطَّفْقُ الْأَسْوَاق وَكَانَت الْأَنْصَارُ يَشْغُلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى اللَّه الْأَسْوَاق وَكَانَت الْأَنْصَارُ يَشْغُلُهُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم وَقَالَ مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِي مَقَالَتِي ثُمَّ يَقْبضه فَلْن يَبْسُط رداءَهُ صَمَّى اللَّه سَمِعة مِنِّي فَبَسَطْت بُرْدَةً كَانَت عَلَى فَوالَّذِي سَمِعة مِنْهُ بَنْ يَسْطَت بُرْدَةً كَانَت عَلَى فَوالَّذِي بَعْتُهُ اللَّهِ عَلَى فَوالَّذِي بَعْتُهُ المَوْعُتُهُ مِنْهُ \*

١ ٢٢٦ بَاب مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِيرِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةً لَا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ \*

٢٢١١ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْمُنْكَدِر قَالَ رَأَيْتُ حَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَحْلِفُ بَاللَّهِ أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَّالُ قُلْتُ تَحْلِفُ بَاللَّهِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ١٢٢٧ بَابِ الْأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بالدَّلَائِل وَكَيْفَ مَعْنَى الدِّلَالَةِ وَتَفْسِيرُهَا وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ الْحَيْلِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ فَدَلَّهُمْ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَيْرًا يَرَهُ ﴾ وَسُئِلَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ وَأُكِلَ عَلَى مَاثِدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه

رسول الله علی علی صحبت میں ہر وقت موجودر ہتا تھا، مہاجرین تو بازار میں خرید و فروخت میں مشغول رہتے تھے اور انصار اپنے مال کے انظام میں مصروف ہوتے، ایک دن میں رسول الله علی کے پاس حاضر تھا کہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنی چادر میری گفتگو ختم ہونے تک پھیلائے رہے، پھر اس کو سمیٹ لے تو جو پچھ سے سنے گااس کو میں نہ بھولے گا مجھ پر جو چادر تھی اس کو میں نے بچھادیا، قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے جو پچھ میں نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے جو پچھ میں نے آپ کو حق نہیں بھولا۔

باب ۱۲۲۱۔ اس مخص کا بیان جس نے خیال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرنا ججت ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کا عدم انکار جمت نہیں ہے۔

۱۲۱۱۔ حماد بن حمید، عبید الله بن معاذ، معاذ، شعبه ، سعد بن ابراجیم، محمد بن مندر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو قتم کھاتے ہوئے دیکھا کہ ابن صاکد د جال ہے، میں نے کہا کہ میں اللہ کی قتم کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر کو نبی عظیم کے سامنے اس بات پر قتم کھاتے ہوے دیکھاہے اور آنخضرت علیم کھاتے ہوے دیکھاہے اور آنخضرت علیم کھاتے ہوئے دیکھاہے اور آنخضرت علیم کے اس کا انکار نہیں کیا۔

باب ١٢٢٤ - ان احكام كا بيان جو دلاكل كے ذريعہ بيچانے جاتے ہيں اور دلالت كے معنی اور اس کی تفيير كيو نكر ہے اور نبی صلی اللہ عليہ وسلم نے گھوڑے وغيرہ كے احكام بيان فرمائے، پھر آپ سے گدھوں كے متعلق بو چھاگيا تو آپ نے آیت فَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيرًايَّرَهُ (جس نے ذرا برابر نيكی کی تووہ اس كود كھے گا) پڑھ كر بتائی ۔ اور نبی صلی اللہ عليہ وسلم سے گوہ كے متعلق سوال كيا گيا تو آپ نے فرماياكہ بنہ ميں اس كو كھا تا ہوں اور نہ اس كو حرام كہتا ہوں اور نبی صلی اللہ نہ ميں اس كو كھا تا ہوں اور نہ اس كو حرام كہتا ہوں اور نبی صلی بنہ ميں اس كو كھا تا ہوں اور نہ اس كو حرام كہتا ہوں اور نبی صلی

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّبُّ فَاسْتَدَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِعَرَامٍ \* بِأَنَّهُ اَيْسَ بِحَرَامٍ \*

٢٢١٢ - حَدَّثَنَا ۗ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنَّه أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلِ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِّي لَهُ أَجْرٌ فَرَحُلٌ رَبَطَهَا فِي سُبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجِ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَّ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ خَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتُ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْن كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بنَهَر فَشَربَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُردْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ كَانَ ذَٰلِكُ حَسَنَاتٍ لَهُ وَهِيَ لِلْذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وزْرٌ وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُرِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ ٱلْآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) '

٣ ٢٦٦ - حَدَّنَنَا يَحْيَى حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْمُرَأَةُ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ ح و حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ عُقْبَةَ حَدَّنَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُكِيْمَانَ النَّمَيْرِيُّ الْبُصْرِيُّ حَدَّنَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنِيْ أُمِّي عَنْ عَائِشَةَ عَدَّتَنِيْ أُمِّي عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْمُرَاةُ سَأَلَتِ النَّبِيُّ صَلَّى رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْمُرَاةُ سَأَلَتِ النَّبِيُّ صَلَّى رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْمُرَاةُ سَأَلَتِ النَّبِيُّ صَلَّى

الله علیہ وسلم کے دستر خواہ پر گوہ کھایا گیا،اس سے حضرت ابن عبالٹ نے بیاستدلال کیا کہ گوہ حرام نہیں ہے۔ ۲۲۱۲ اسلعیل، مالک، زید بن اسلم، ابو صالح، سمان، حضرت ابو ہر بروٌ ے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ گھوڑا تین قتم کے لوگوں کے لئے ہے،ایک شخص کے لئے تو باعث اجرہے، دوسرے کے لئے پر دہ پوشی کاذر بعہ اور تیسرے کے لئے عذاب کا سبب ہے۔ جس کے لئے ثواب کا باعث ہے تووہ آدمی ہے جس نے اللہ کی راہ میں گھوڑا با ندھااور اس کی رسی باغ یا چراگاہ میں ڈ ھیلی حچھوڑ دی ، تواس کی لمبائی میں اس چراگاہ یا باغ کے جس حصہ تک وہ پنچےاس کااس آد می کو ثواب ملے گااوراگراس نے رسی تڑالیاور ایک یادود وڑاس نے نگائی تواس کے قد موں اور لید کے عوض اس کو نکیاں ملیں گی اور اگر کسی نہر کے پاس سے گزرے اور اس سے پانی پی لے حالا تکہ پانی پلانے کاارادہ نہ تھا تو بھی اس کو نیکیاں ملیں گی۔ٹھوڑا ایسے آدمی کے لئے باعث اجر ہے اور وہ جس نے گھوڑا بے نیازی ظاہر کرنے اور سوال سے بیچنے کے لئے باندھااور اس کی گردن اور پیٹے میں اللہ کے حق کونہ بھولا تو یہ اس کے لئے پر دہ پوشی کا ذریعہ ہے،اور جواس کو فخر و غرور اور نمائش کے لئے باندھے توبیہ اس کے کئے عذاب کاذر بعہ ہے۔اور نبی علیقی سے گدھوں کے متعلق یو جھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق مجھ پر اس جامع اور بے نظیر آيت فَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًايَّرَهُ وَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

۲۲۱۳ یکی، ابن عید، منصور بن صفیه، منصور کی والدہ (صفیه) حضرت عائش سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نے آنخضرت صلی اللہ علیه وسلم سے پوچھا (دوسری سند) محمد بن عقبه، فضیل بن سلیمان، نمیری، بھری، مضور بن عبدالرحمٰن بن شیبہ، اپنی والدہ سے ، وہ حضرت عائش سے روایت کرتی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں دریافت کیا کہ کس طرح اس کا عسل

شَرَّا يَرَهُ ك سواكوئي آيت نازل نہيں ہوئي۔

اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ تَأْحُدِينَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّفِينَ بِهَا قَالَ تَأْحُدِينَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّفِينَ بِهَا لَاللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ قَالَتَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ عَائِشَةُ فَعَرَفْتُ اللَّهِ وَسَلَّمَ تَوضَيِّينَ بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَرَفْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوضَيِّينَ بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ فَعَلَّمْتُهَا \*

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سِعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنِ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضَبًّا فَدَعَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكِلْنَ بِهِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ فَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ فَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمُتَعَذَّرِ لَهُنَّ وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أَكِلْنَ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا أَمْرَ بَأَكْلِهِنَّ \*

اَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ابْنِ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ضَلَّى لَلَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَرِلْنا أَوْ لِيَعْتَرِلْ مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَرِلْنا أَوْ لِيَعْتَرِلْ مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَرِلْنا أَوْ لِيَعْتَرِلْ مَنْ أَكُلَ وَهُمْ فَي بَيْتِهِ وَإِنَّهُ أَتِي بَبَدْرٍ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِي طَبَقًا فَسَأَلَ عَنْهَا فَأَخْبِرَ بَمَا ابْنُ وَهْبِ يَعْنِي طَبَقًا فَسَأَلَ عَنْهَا فَأَخْبِرَ بَمَا يَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَآهُ كُرِهَ فِيهِا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرِّبُوهَا فَقَرَبُوهَا فَقَرَبُوهَا إِلَى الْمَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَآهُ كُرِهَ الْمَيْ وَقَالَ ابْنُ عُقَيْر عَنِ ابْنِ وَهْبِ بِقِدْرٍ فِيهِ وَقَالَ ابْنُ عُقَيْر عَنِ ابْنِ وَهْبِ بِقِدْرٍ فِيهِ وَقَالَ ابْنُ عُقَيْر عَنِ ابْنِ وَهْبِ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَقُوانَ وَقَالَ أَبْو مَا يَقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ وَلَمْ يُذْكُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَقُوانَ عَنْ ابْنَ وَهُبِ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَقُوانَ وَقَالَ الْمَلْ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّيْثُ وَأَبُو صَقُوانَ وَقَالَ الْمَا وَلَمْ وَلَهُ وَالْمَا وَلَا الْمَالِيْلُولُ وَالْمَا وَلَا الْمَالِيْلُ وَالْمَا وَلَا اللَّهُ وَالْمَا وَلَا الْمَالِيْقُ وَالْمَا وَلَا الْمُوالَالَ الْمَالِي وَلَهُ وَالْمَا وَلَوْ الْمَالِي وَالْمَا وَلَا الْمَالِي فَيْ الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالَقِي الْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِي وَالْمَالَالَ وَالْمَالِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ الْمَالِي وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ فَالْمَالِقُولُ فَالْمُ الْمَالِقُولُ الْمُولِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ فَلَالَا الْمُولُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُولِقُولُ الْمُولُولُ الْمُولِقُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولِقُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

کرے۔ آپ نے فرمایا کہ مشک لگا ہواا یک کپڑا لے کراس سے پاک
حاصل کر، اس نے عرض کیایار سول اللہ میں کیوں کراس سے پاک
حاصل کروں؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک حاصل
کر۔ اس نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! کیوں کر میں اس سے پاک
حاصل کروں؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایااس سے پاک
حاصل کرد حضرت عائشہ کابیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کا مقصد سمجھ گئ تو میں نے اس عورت کو اپنی طرف اور

۲۲۱۴۔ موسیٰ بن اسلمعیل، ابوعوانہ، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت
ابن عباسؓ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ام حفید بنت
حارث بن حزن نے آنخضرت علیہ کی خدمت میں گھی، پنیر اور گوہ
ہدیۂ بھیجا، آنخضرت علیہ نے یہ چیزیں منگوا بھیجیں اور آپ کے
دستر خوان پر کھائی گئیں، لیکن آپ نے نفرت کی وجہ سے نہیں
کھایا، اگر یہ چیزیں حرام ہوتیں تو آپ کے دستر خوان پر نہ کھائی
جاتیں اور آپ ان کے کھانے کا حکم نہ دیتے۔

۲۲۱۵۔ احمد بن صالح ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عطاء بن ابی رہاح، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ نے فرمایا جو شخص لہن یا پیاز کھائے تو وہ ہم سے علیحدہ رہے ، یا یہ فرمایا کہ ہماری معجد سے الگ رہے اور اپنے گھر میں بیشارہے ، اور آپ کے پاس ایک بر تن لایا گیا، ابن وہب کہتے ہیں کہ جیشارہے ، اور آپ کے پاس ایک بر تن لایا گیا، ابن وہب کہتے ہیں کہ موئی، آپ کواس کی ہو معلوم ہوئی، آپ کواس کی ہو معلوم ان کے متعلق فرمایا توجو ساگ سبزیاں اس میں تھیں ان کے متعلق آپ سے بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کواس کے باس لے جاو ، لوگ آپ کے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس کھانے کو پہند ماتھ رہتے تھے، جب آپ نے صحابی کو دیکھا کہ اس کھانے کو پہند نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم کھاؤ، میں جس سے سر گوشی کر تاہوں اس سے تم سر گوشی کر تاہوں اس سے تم سر گوشی کر تاہوں اس سے تم سر گوشی نہیں کرتے ہیں کہ ہانڈی لائی گئی جس میں ساگ تھااور لیث اور ابو صفوان کرتے ہیں کہ ہانڈی لائی گئی جس میں ساگ تھااور لیث اور ابو صفوان

عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ \*

٢٢٦٦ - حَدَّثَنِي عَبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي وَعَمِّي قَالَا حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْء فَأَمَرَهَا بأمْر فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَأَمْرَهَا بأمْر فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ أَحَدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكُر لَمْ أَحَدينِي فَأْتِي أَبَا بَكُر لَمْ اللَّهِ إِنَّ لَمْ تَحدينِي فَأْتِي أَبَا بَكُر لَمْ اللَّهِ إِنَّ لَمْ تَحدينِي فَأْتِي أَبَا بَكُر لَهُ اللَّهُ اللَّهِ إِنَّ لَمْ تَحدينِي فَأْتِي أَبَا بَكُر لَمْ اللَّهِ إِنَّ لَمْ تَحدينِي فَأْتِي أَبَا بَكُر لَمْ اللَّهِ إِنَّ لَمْ تَحدينِي فَأْتِي أَبَا بَكُر لَمْ اللَّهِ إِنَّ لَمْ تَحدينِي فَأْتِي أَبِا بَكُر لَهُ لَمْ تَحدينِي فَأْتِي أَبِا بَكُر لَمْ اللَّهِ إِنْ لَمْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ كَا اللَّهِ إِنْ لَمْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ كَانَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ \*

مَنَّلَمَ لَا تَسْأَلُوا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَمَلَّمَ لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ بْنُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشِ بِالْمَدِينَةِ وَذَكَرَ كَعْبَ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشِ بِالْمَدِينَةِ وَذَكَرَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَقِ اللَّهُ مِنْ أَصْدَقِ هَوُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنْ كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبُلُو عَنْ اللَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنْ كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبُلُو عَلَيْهِ الْكَذِبَ \*

٣٤٠٠ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ الْمُبَّارِكِ عَنْ عُشْمَانُ بْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ عَنْمَانُ بْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ يَحْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ إِلْعَبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ إِلْعَبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ

نے ہانڈی کا قصہ بیان نہیں کیا، میں نہیں جانتا کہ بیز ہری کا قول ہے یاحدیث میں داخل ہے۔

۲۲۱۲ عبید الله بن سعد بن ابراہیم، اپ والد اور پچا ہے روایت کرتے ہیں، ان دونوں نے بیان کیا کہ میرے والد اپ والد سے دہ محمد بن جبیر سے روایت کرتے ہیں، جبیر بن مطعمؓ نے بیان کیا کہ محمد بن جبیر سے روایت کرتے ہیں، جبیر بن مطعمؓ نے بیان کیا کہ ایک عورت رسول الله علی کے خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ ہے کمی چیز کے متعلق بات چیت کی، آپ نے اس کو پچھ تھم دیا، اس عورت نے عرض کیایار سول الله بتلا ئے آگر میں آپ کونہ پاؤل توکیا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ آگر تو مجھ کونہ پائے تو ابو بکرؓ کے پاس آنا، حمیدی نے ابراہیم بن سعدسے نقل کیا کہ اس سے عورت کا مقصد بے تھا کہ آگر آپ کی وفات ہو جائے۔

باب ۱۲۲۸۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اہل کتاب (۱) سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھواور ابوالیمان نے بواسطہ شعیب، زہری، حمید بن عبدالرحمٰن نقل کیا کہ حمید نے معاویہ کو قریش کے بچھ لوگوں سے جو مدینہ میں تھ، روایت کرتے ہوئے سناور کعب احبار کاذکر کیا توانہوں نے کہا کہ یہ ان محد ثین میں سب سے زیادہ سچے تھے جواہل کتاب سے روایت کرتے تھے لیکن اس کے باوجود ہم ان کی روایت میں غلط بات پاتے تھے (اس لئے نہیں کہ وہ قصد اُجھوٹ میں غلط بات پاتے تھے (اس لئے نہیں کہ وہ قصد اُجھوٹ بولئے تھے بلکہ کتاب کی تحریف کے سبب سے ان میں غلط روایتیں شامل کردی گئی تھیں)۔

۲۲۱۷ محمد بن بشار، عثمان بن عمر، علی بن مبارک، یجی بن ابی کثیر، ابوسلمه، حضرت ابو هر روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کتاب تورات کو عبر انی زبان میں پڑھتے تھے اور اہل اسلام کے لئے اِس کی تفسیر عربی میں بیان کرتے تھے رسول اللہ علی نے فرمایا کہ اہل کتاب کی نہ تو تصدیق کرواور نہ سکندیب کرواور کہو کہ امّناً

ا آگر کسی ایسے اہل کتاب سے سوال کیا جائے جو مسلمان ہو چکا ہو اور سوال ایسی خبر وں کے بارے میں ہوجو ہماری شریعت کی تصدیق کرتی ہیں یاامم سابقہ کے متعلق خبر وں کے بارے میں ہو توبیہ ممانعت میں داخل نہیں ہے۔ (فتح الباری ص ۲۸۴ج ۱۳)

٩ ١٢٢٩ بَابِ كَرَاهِيَةِ الْحِلَافِ \*

٢٢١٩ - حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٌّ عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْحَوْنِيِّ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْبَحَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرُعُوا الْقُرْآنَ مَا اثْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا احْتَلَفْتُ فَلُوبُكُمْ فَإِذَا الْحَرَّالُةُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَلَفْتُ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا الْمُرْآنَ مَا اثْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا الْمُرْآنَ مَا اثْتَلَفَتْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَاتُ الْعَرْبُونَا عَنْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَنْ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُونَا الْقُوبُكُمْ فَإِذَا الْمُنْ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْرَاقُونَا عَنْهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُلْوَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَاقُونَا عَنْهُ الْمُعْرَاقُونَا عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَاقُونَا عَنْهُ الْمُعْرَاقُونَا عَنْهُ الْمُعْرَاقُونَا عَنْهُ الْمُعْرَاقُونَا عَنْهُ الْمُعْرَاقُونَا عَلَيْهُ الْمُعْلِقُونَا عَلَيْهُ الْمُعْرَاقُونَا عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَاقِيلَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونَا عَلَيْهُ الْمُعْلِقُونَا عَلَيْهُ الْمُعْرَاعُ الْعُلِقُولُونَا عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُونَا عَلَيْهُ الْعَلَاقُونُ أَلْمُ الْعُلُولُونَا عَلَاقُونُ أَلَالْعُلُولُ الْعَلَاقُونُ أَلْمُ الْعُلِقُونَا الْعَلَالُونُ الْعُولُونُ الْعَلَالَةُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلَالُولُونُ الْعُلُولُولُونَا عَلَالَوْلُولُونُ الْعَلَالَقُونُ الْعَلَال

حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُالصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا اثْتَلَفَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا احْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ قَالَ عَلَيْهِ فَلُوبُكُمْ فَإِذَا احْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أَبُو عِمْرَانَ عَنْ هَارُونَ عَنْ هَارُونَ عَنْ هَارُونَ عَنْ هَارُونَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم \*

بِاللّٰهِ وَمَآ اُنُزِلَ اِلْیَنَا وَمَآ اُنُزِلَ اِلْیَکُمُ الْحُ ( یعنی کہوکہ ایمان لائے ہم اللّٰہ تعالیٰ پراوراس چیز پرجو ہاری طرف اتار دی گی اور اس پرجو تہاری طرف اتار دی گئی آخر تک )۔

۲۲۱۸ موسیٰ بن اسلعیل، ابراہیم، ابن شہاب، عبید اللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے کہا کہ تم لوگ اہل کتاب سے کسی چیز کے متعلق کیو کر بوچھے ہو حالا نکہ تمہاری کتاب وہ ہے جور سول اللہ علیہ تازہ تازہ اتری ہے، اسے تم پڑھے ہو، خالص ہے اس میں کوئی آمیز ش نہیں۔اور اس کتاب نے تم سے بیان کر دیاہے کہ اہل کتاب نے آمیز ش نہیں۔اور اس کتاب نے تم سے بیان کر دیاہے کہ اہل کتاب کتاب کو بدل ڈالا اور اس میں تغیر کیا، وہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب کو جد ل ڈالا اور اس میں تغیر کیا، وہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب کو جد تھوڑی قیمت وصول کریں، جس کا علم تمہارے پاس آچکا ہے توکیا اس کے متعلق سوال کرنے سے وہ تمہیں منع نہیں کر تاہے خداکی قسم میں ان (اہل کتاب) میں سے کسی کو نہیں دیکھا ہوں کہ تم خداکی قسم میں ان (اہل کتاب) میں سے کسی کو نہیں دیکھا ہوں کہ تم خداکی قسم میں ان (اہل کتاب) میں سے کسی کو نہیں دیکھا ہوں کہ تم خداکی قسم میں ان (اہل کتاب) میں سے کسی کو نہیں دیکھا ہوں کہ تم خداکی قسم میں ان (اہل کتاب) میں سے کسی کو نہیں دیکھا ہوں کہ تم خداکی قسم میں ان (اہل کتاب) میں سے کسی کو نہیں دیکھا ہوں کہ تم خداکی قسم میں ان (اہل کتاب) میں سے کسی کو نہیں دیکھا ہوں کہ تم سے اس چیز کے متعلق ہو چھیں جو تم پر نازل کی گئی ہے۔

باب۱۲۲۹۔ جھگڑا کے مکروہ ہونے کا بیان۔

۲۲۱۹۔ اسحاق، عبدالرحمٰن بن مہدی، سلام بن ابی مطیع، ابو عمران جونی، حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم قرآن (شریف) کو اس وقت تک پڑھوجب تک کہ تمہارے دل ملے رہیں، جب تم اختلاف کرنے لگو تواس سے کھڑے ہو جاؤ۔

۰۲۲۲ اسحاق، عبدالصمد، ہمام، ابو عمران جونی، حضرت جندب بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قر آن پڑھو جب تک کہ تمہارے دل اس پر ملے رہیں اور جب تم اختلاف کرنے لگو تواس سے کھڑے ہو جاؤاور بزید بن ہارون نے ہارون، اعور سے نقل کیا ہے کہ مجھ سے ابو عمران نے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔

٢٢٢١– حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْن عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا خُضِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُالَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ قَالَ هَلُمَّ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ قَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلِّي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعَنْدَكُمُ الْقُرْآنُ فَحَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاحْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرَّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ بَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالِاحْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُومُوا عَنِّي قَالَ عُبَيْدُاللَّهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاس يَقُولُ إِنَّ الرَّزيَّةَ كُلَّ الرَّزيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَلَهُمْ ذَٰلِكَ الْكِتَابَ مِن احْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ \* ١٢٣٠ بَابِ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيمَ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُوا أُصِيبُوا مِنَ النَّسَاء وَقَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ ۚ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ وَقَالَتْ ۚ أُمُّ عَطِيَّةَ نُهينَا عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا \*

٢٢٢٢ - حَدَّنَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَبْمُو عَبْدَ جُرَيْجِ قَالَ أَبْمُو عَبْدَ اللهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرَ البُرْسَانِيُّ حَدَّنَنَا الْبُرْسَانِيُّ حَدَّنَنَا الْبُرْسَانِيُّ حَدَّنَنَا الْبُرْسَانِيُّ حَدَّنَنَا الْبُرْسَانِيُّ حَدَّنَنَا الْبُرْسَانِيُّ حَدَّنَنَا اللهِ وَقَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ

۲۲۲۱ ـ ابراجيم بن موسيٰ، هشام، معمر، عبيد الله بن عبدالله حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی الله عليه وسلم كى وفات كاوقت قريب آيا تواس وقت گھر ميں بهت ے لوگ جمع تھے، جن میں حضرت عمرٌ بن خطاب بھی تھے، آپ نے فرمایا که (لکھنے کا سامان) لاؤ، میں تمہارے لئے ایک تح ریے لکھ دول جس کے بعد تم بھی گر اہنہ ہو گے ، حضرت عمرؓ نے کہاکہ نبی صلی اللہ الميه وسلم يرتكليف كى شدت ہے اور تم لوگوں كے پاس قر آن ہے اور ہمارے کئے اللہ کی کتاب کافی ہے، گھر والوں میں اختلاف ہو گیااوریہ لوگ جھگڑنے گئے، کوئی کہتا کہ (لکھنے کا سامان) لے آؤ تاکہ رسول الله صلی الله علیه وسلم تمہارے لئے ایس تحریر لکھ دیں جس کے بعد تم بھی گمراہ نہ ہو گے اور بعض وہی کہتے جو حضرت عمر کہہ رہے تھے، جب شور و غل اور اختلاف نبی عَلِی اللہ کے سامنے زیادہ ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ عبید اللہ کا بیان ہے کہ ابن عباسٌ کہا کرتے تھے کہ ساری مصیبت وہ چز ہے جو رسول اللہ علیہ اور آپ کے لکھنے کے در میان حائل ہوئی یعنی ان لوگوں کا جھگڑا کرنااور شور وغل۔

باب • ۱۲۳- اس امر کا بیان که نبی صلی الله علیه وسلم کا منع فرمانا تحریم کا باعث ہے بجز اس کے جس کا مباح ہونا معلوم ہواور یہی حال آپ کے امر کا بھی ہے، جیسے لوگوں کو جب کہ وہ جج سے فارغ ہوگئے، آپ کا یہ فرمانا کہ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، جابر ٹنے کہا کہ آپ نے صحبت کوان لوگوں پر فرض نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کے لئے حلال کر دیا، اور ام عطیہ ٹنے کہا کہ ہم عور توں کو جنازے کے چیچے جانے سے منع کیا گیا لیکن حرام نہیں کیا گیا۔

۲۲۲۲ کی بن ابراہیم، ابن جرتج، عطاء، حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں (دوسری سند) امام بخاری بواسطہ محمد بن بکر، ابن جرتج، عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنااور اس وقت ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، انہوں

بْنَ عَبْدِاللَّهِ فِي أُنَاسِ مَعَهُ قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَٰلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ خَالِصًّا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحِلُّ وَقَالَ أَحِلُوا وَأُصِيبُوا مِنَ النَّسَاءِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَذَّيَ قَالَ وَيَقُولُ حَابِرٌ بيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَخَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تُحِلُّونَ فَحِلُّوا فَلَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا \*

٣٢٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُالُوارِثِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي التَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَة أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً \*

الله الله الله الله الله والمراهم والمراهم الله الله الله الله الله المؤرى الله المأمر الله المؤرم والتبين لقوله والتبين لقوله ( فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله ) فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِبَشِرِ التَّقَدُّمُ عَلَى الله وَرسُولِهِ يَكُنْ لِبَشِرِ التَّقَدُّمُ عَلَى الله وَرسُولِهِ يَكُنْ لِبَشِرِ التَّقَدُّمُ عَلَى الله وَرسُولِهِ يَكُنْ لِبَشِرِ التَّقَدُّمُ عَلَى الله وَرسُولِهِ

نے کہاکہ ہم رسول اللہ علی کے صحابہ نے صرف جج کا احرام باندھا اس کے ساتھ عمرے کی نیت نہ کی تھی، عطاء کا بیان ہے کہ جابڑنے كہاكه نى عليہ ذى الحجه كى چوتھى تارى كومدينه تشريف لائے جب ہم لوگ آئے تو آپ نے ہمیں تھم دیا کہ احرام کھول ڈالیں اور فرمایا کہ احرام کھول ڈالو، اور بیویوں کے پاس جاؤ۔ عطاء کا بیان ہے کہ حضرت جابرٌ نے کہا کہ آپ نے ان لوگوں پر فرض نہیں کیا بلکہ عورتیں مردوں کے لئے حلال کر دی گئیں۔ آنخضرت عظیمی کویہ خبر ملی کہ ہم لوگ ہیہ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ ہمارے اور عرفہ کے در میان صرف پانچ دن باقی ره گئے ہیں، آپ ہم لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں سے صحبت کر سکتے ہیں اور ہم عرف اس حال میں پہنچیں گے کہ ہمارے ذکر ہے مذی ٹیک رہی ہو گی۔ عطاء کا بیان ہے کہ جابر ؓ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کوہلاتے ہوئے ۔ کہا، یہ س کر آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ ۔ ہے تم میں سب سے زیادہ ڈر نے والا ، زیادہ سیااور نیکو کار ہوں، اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں احرام کھول دیتا جیسا کہ تم کھول رہے ہو لہذاتم احرام کھول ڈالو، اگر مجھے پہلے سے وہ معلوم ہوتا جو بعد میں معلوم ہوا تو میں قربانی کا جانور نہ لا تا چنانچہ ہم نے احرام کھول دیااور ہم نے سنااوراطاعت کی۔

۳۲۲۳ ۔ ابو معمر، عبدالوارث، حسین، ابن بریدہ، حضرت عبداللہ مزنی نبی علی اللہ معرب کی نماز مرنی نبی علی ہے ۔ وایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مغرب کی نماز سے پہلے دور کعت (نفل) پڑھو، تیسری بار میں آپ نے فرمایا کہ یہ اس مخص کے لئے ہے جو چاہے، آپ نے اس کو مکروہ سمجھا کہ کہیں لوگ اے سنت نہ بنالیں۔

باب ۱۲۳۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ان کے معاملات آپس کے مضورہ سے طے پاتے ہیں، اور ہر کام میں ان لوگوں سے مشورہ کو مسے پہلے سے اور مشورہ عزم سے پہلے سے اور اصل حال ظاہر ہونے سے پہلے ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ عزم کریں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزم کریں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزم کریں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزم کریں، قویہ حق

نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دن اینے صحابہ سے مدینہ میں تھہر کر جنگ کرنے اور نکل کر جنگ کرنے کے متعلق مشورہ کیا، لوگوں نے نکل کر ہی جنگ کرنے کو مناسب خیال کیا، جب آپ نے اپن زرہ پہن لی اور ارادہ کر لیا تولو گوں نے کہا کہ مدینہ میں مظہر ناہی مناسب ہے، لیکن آپ نے عزم كر لينے كے بعد ان كى طرف توجہ نه كى اور فرماياكه كسى نبى کے لئے مناسب نہیں کہ زرہ پہن کراتار دے جب تک کہ الله تعالی تھم نہ دیں اور آپ نے علی اور اسامہ سے عائشہ پر تہمت لگائے جانے کے سلسلہ میں مشورہ کیااوران کی باتیں آپ نے سنیں یہاں تک کہ قرآن نازل ہواتو آپ نے تہمت لگانے والوں کو کوڑے لگوائے اور ان کے اختلاف کی طرف متوجہ نہ ہوئے، بلکہ وہی فیصلہ کیاجس کااللہ نے آپ کو تھم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ (خلفاء) ایماندار اہل علم سے مباح امور میں مشورہ لیتے تھے تاکہ ان میں جو آسان ہواہے اختیار کریں اور اگر کتاب یاسنت اس کو واضح کر دیتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے دوسروں کی طرف متوجہ نہ ہوتے ،اور حضرت ابو بکر ؓ نے ان لوگوں سے جہاد کاارادہ کیا جنہوں نے ز کو ۃ روک دی تھی، تو عر فے کہا کہ آپ کیو تکر جہاد کریں گے جب کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ لااللہ الااللہ کہہ دیں، جب وہ لوگ لااللہ الااللہ کہہ دین توان لو گوں نے ہم سے اپنا خون اور اپنا مال محفوظِ کر لیا، سوائے حق اسلام کے، تو حضرت ابو بكر في كہا خداكى فتم ميں اس سے جہاد كروں گا

وَشَاوَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْمُقَامِ وَالْحُرُوجِ فَرَأُواْ لَهُ الْخُرُوجَ فَلَمَّا لَبِسَ لَأَمْتَهُ وَعَزَمَ قَالُوا أَقِمْ فَلَمْ يَمِلْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْم وَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ يَلْبَسُ لَأُمَتَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَشَاوَرَ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ فِيمَا رَمَى بهِ أَهْلُ الْإِفْكِ عَائِشَةَ فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ فَجَلَدَ الرَّامِينَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَنَازُعِهمْ وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ وَكَانَتِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَشِيرُونَ الْأُمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْحُذُوا بِأَسْهَلِهَا فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَو السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ ٱلِّي غَيْرِهِ اقْتِدَاءً بالنَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِ وَرَأَى أَبُو بَكْرِ قِتَالَ مَنْ مَنِعَ الزَّكَاةَ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفُ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِنَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنَّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْر وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا ُحَمَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ عُمَرُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ

إِلَى مَشُورَةٍ إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالرَّكَاةِ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَشُورَةٍ عُمَرَ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

٢٢٢٤ حَدَّثَنَا الْأُوَيْسِيُّ عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةً وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةً بْنُ وَقَاصِ وَعُبَيْدُاللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا حِينَ قَأَلَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا قَالَتْ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهِمْ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا وَهُوَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاق أَهْلِهِ فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ بالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ لَمْ يُضَيِّق اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَل الْجَارَيَةَ تَصْدُقُكَ فَقَالَ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءً يَرِيبُكِ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَمْرًا أَكْثُرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجين أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاحِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسَّلِمِينَ مَنْ يَعْلِرُنِي مِنْ رَجُّلَ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا فَذَكُرَ بَرَاءَةَ عَائِشَةَ وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً عَنْ

جس نے اس چیز کے در میان تفریق کی جس کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے۔ پھر عمر بھی ان کے ہم خیال ہوگئے۔ ابو بکر مشورہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئاس کئے کہ ان کے پاس ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے نماز اور زکوۃ میں فرق کیا اور دین اور اس کے احکام کو بد لنا چاہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنادین بدل ڈالا تواس کو قتل علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنادین بدل ڈالا تواس کو قتل کر دواور قراء خواہ وہ بوڑھے تھے یاجوان، حضرت عمر کے مشیر شے اور اللہ بزرگ و برترکی کتاب (کے حکم) کے نزدیک وہ لوگ رک جانے والے تھے۔

۲۲۲۴ ویکی ابراهیم، صالح ، ابن شهاب، عروه بن میتب و علقمه بن و قاص و عبید اللہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب بہتان باند سے والوں نے ان کے متعلق کہا تو حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیٰ بن ابی طالب اور اسامہ بن زیڈ کو ہلا بھیجاجب کہ و حی اتر نے میں دیر ہو کی تا کہ ان دونوں سے پوچیں ، آپ ان دونوں سے اپن بیوی کو جدا کرنے کے متعلق مشورہ لینے ملکے، حضرت اسامہ نے توجس بنا پر وہ جانتے تھے ان کی بوی کی پاکدامنی کامشورہ دیالیکن حضرت علیؓ نے کہاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر تنگی نہیں کی ان کے علاود بہت سی عور تیں ہیں، آپ لونڈی ے دریافت کر لیجئے وہ آپ سے سچ کچ بیان کرے گی۔ آپ نے فرمایا کیا تونے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو تجھے شبہ میں ڈالے،اس نے کہا کہ میں نے اس سے زیادہ نہیں ویکھا کہ وہ کمن ہیں اینے گھر کا آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں، بکری آکر کھا جاتی ہے، آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور **فرمایا**اے مسلمانو! کون ایباہے جواس شخص کو سز ادے کر میری مدد کرے جس نے مجھے میری ہوی کے متعلق تکلیف دی، بخدامیں اپنی بیوی کے متعلق سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں جانتا۔ پھر آپ نے عائشہ کی برات بیان فرمائی اور ابواسامہ نے ہشام سے

هِشَام \*

٢٢٢٥ - حَلَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَلَّنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكْرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَطَبَ النّاسَ فَحَمِدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَطَبَ النّاسَ فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِي قَوْمٍ يَسْبُونَ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَعَنْ أَهْلِي مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَعَنْ عُرْوَةً قَالَ لَمَّا أَخْبَرَتْ عَائِشَةُ بِالْأُمْرِ قَالَتْ يَا كُونَ اللَّهِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى أَهْلِي فَأَذِنَ لَهُا وَأَنْ اللهِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى أَهْلِي فَأَذِنَ لَهَا وَأَرْسَلَ مَعَهَا الْغُلَامَ وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اللّهِ وَأَرْسَلَ مَعَهَا الْغُلَامَ وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اللّهَ وَأَرْسَلَ مَعَهَا الْغُلَامَ وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اللّهَ وَأَرْسَلَ مَعَهَا الْغُلَامَ وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اللّهِ النَّذَا أَنْ نَتَكُلُمْ مِنَ اللّهِ الْمُؤْمِقَ اللّهَ عَلَيْهُ إِلَى أَهْلِي فَأَذِنَ إِلَى أَهْلِي فَأَذِنَ لَهُ إِلَى أَهُمْ وَقَالَ لَمَ اللّهُ الْمُؤْمِقَ إِلَى أَهُمْ وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كِتَابِ التَّوْجِيدِ

١٢٣٢ بَاب مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \*

السُّحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَعْيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَعْيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَنْ أَبِي مَعْبَدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهِ عَنْهُما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ و حَدَّيْنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ و حَدَّيْنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُصَوْدِ حَدَّنَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُصَوْدِ حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولَى ابْنِ عَبَاسٍ يَقُولُ لَمَا عَبْدِ مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ يَقُولُ لَمَا عَبْدِ مَوْلَى الْبَعْ عَبَاسٍ يَقُولُ لَمَّا عَبْدِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ لَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ لَمَا الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ عَبْلِ إِلَى نَحْو أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدُمُ حَبَلِ إِلَى نَحْو أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنْكَ تَقْدَمُ

۲۲۲۵ محر بن حرب، یخی بن الی زکریا غسانی، بشام، عروه، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ سایا تواللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور فرمایا کہ تم مجھ کو ان لوگوں کے متعلق کیا مشورہ دیتے ہو جو میر کی بیوی کو برا بھلا کہتے ہیں حالا تکہ میں نے اس میں کوئی برائی مجھی نہیں دیکھی، اور عروہ ہیں حالا تکہ میں نے اس میں کوئی برائی مجھی نہیں دیکھی، اور عروہ اس معاملہ (بہتان) کی اطلاع دی گئی توانہوں نے عرض کیایار سول اللہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے پاس جلی اللہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے پاس جلی جاؤں، آپ نے ان کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے پاس جلی جاؤں، آپ نے ان کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے باس جلی آپ بھٹے دیا، انصار میں سے ایک شخص نے کہا سُبُحانَكَ (مَا یَکُونَ لَنَآ

## بىماللەالرحن الرحيم ك**تاب التوحيد**

باب ۱۲۳۲۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پی امت کواللہ تبارک وتعالیٰ کی توحید کی طرف بلانے کابیان۔

۲۲۲۲ - ابوعاصم، زکریا بن اسحاق، یخی بن محمد بن عبداللہ بن صفی، ابو معبد، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت عبالی نے معاد کو یمن کی طرف روانہ کیا (دوسر کی سند) عبداللہ بن ابی الاسود، فضل بن علاء، اسلمیل بن امیہ، یخی بن بن محمد بن عبداللہ بن صفی، ابو معبد (ابن عباس کے آزادہ کردہ غلام) حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ان کو کہتے ہوئے ساکہ جب نی عبالی نے معاد کو یمن کی طرف روانہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب بہ بہا ہو کہ باس جاتے ہو، جو اہل کتاب ہے اس لئے سب سے بہلی چیز جس کی طرف تم بلاؤدہ یہ ہے کہ وہ لوگ خدا کوایک سبحصیں، بہلی چیز جس کی طرف تم بلاؤدہ یہ ہے کہ وہ لوگ خدا کوایک سبحصیں، بہلی چیز جس کی طرف تم بلاؤدہ یہ ہے کہ وہ لوگ خدا کوایک سبحصیں، بہلی چیز جس کی غمان میں توان کو بتلا کہ اللہ نے ان پردن رات میں پانچ (وقت کی) نمازیں فرض کی ہیں، جب وہ لوگ نماز پڑھیں تو

عَلَى قَوْم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أُوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ وَكَيْلَتِهِمْ وَكَيْلِهِمْ وَكَيْلِهِمْ وَكَيْلِهِمْ وَكَيْلِهِمْ وَكَيْلِهِمْ وَكَيْلِهِمْ فَرَكَةً فِي فَقِيرِهِمْ أَنَّ اللَّهَ فَعْدَدُ مِنْ غَنِيهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقَرُوا بِذَلِكَ فَحُدُ مِنْ غَنِيهِمْ وَتُوقَ كَرَائِمَ أَمُوال النَّاسَ \*

٢٢٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَالْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ سَمِعَا الْأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ عَنْ مُعَاذِ بْنَ جَبَلِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَاَّذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَتَدْرِي مَا حَقَّهُمْ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ \* ٢٢٢٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ أَبِي صَعْصَعَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرَيِّ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ذَٰلِكَ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ تُلُثُ الْقُرْآن زَادَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ أُحْبَرَنِي أُحِي قَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

رَبِي اللهِ عَدَّنَنَا أَمْ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ ابْنِ

انہیں بتلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پران کے مالوں میں زکوۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء کو واپس کی جائے گی، جب وہ لوگ اس کا قرار کر لیس تو ان سے زکوۃ لے اور لوگوں کے عمدہالوں سے پر ہیز کر۔

۲۲۲۷ محر بن بشار، غندر، شعبه، ابو حقیین واشعث بن سلیم، اسود بن بلال، حضرت معاذی بن جبل سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی اللہ عادی معادی کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کاحق بندے پر کیاہے، معادی نے کہااللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے والے ہیں، آپ نے فرمایاوہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کاکسی چیز کوشر یک نہ بنائے (پھر فرمایا) تم جانتے ہو کہ بندوں کاحق اللہ پر کیاہے، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے والے ہیں، آپ نے فرمایاوہ یہ کہاللہ ان کوعذاب نددے۔

۲۲۲۸ اسلحیل، مالک، عبدالر حمٰن بن عبدالله بن عبدالر حمٰن بن الی صعصعه اپنے والد سے وہ حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو قل ھواللہ احد بار بار پڑھتے ہوئے بنا، جب صبح ہوئی تووہ شخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ ہے اس کا تذکرہ اس طرح کیا گویاوہ اس کو بہت کم سمجھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اسلحیل بن جعفر نے بواسطہ مالک، عبدالرحمٰن، عبدالرحمٰن، عبدالرحمٰن کے والد، ابوسعید شنے اس زیادتی کے ساتھ روایت کیا کہ وسلم سے روایت کیا کہ ابوسعید خدریؓ نے کہا کہ مجھ سے میرے بھائی قادہؓ بن نعمان نے نبی ابوسعید خدریؓ نے کہا کہ مجھ سے میرے بھائی قادہؓ بن نعمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔

۲۲۲۹\_محمد ،احمد بن صالح ،ابن و هب، عمر و ،ابن ابی ملال ،ابوالر جال محمد بن عبدالرحمٰن ،عمره بنت عبدالرحمٰن (جو حضرت عائشه رضی الله

أَبِي هِلَالِ أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰ ِ حَدَّرَ عَائِشَةَ زَوْجِ عَبْدِالرَّحْمَٰ ِ وَكَانَتْ فِي حَجْرِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثْ رَجُلًا عَلَى سَرَيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَحْتِمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثْ رَجُلًا عَلَى سَرَيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَحْتِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثْ رَجُلًا عَلَى سَرَيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَحْتِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَلُوهُ لِأَيِّ لِلنَّيِّ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ مُلُوهُ لَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ \* الرَّحْمَنَ أَيَّا اللَّه يُحِبُّهُ \* صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّه يُحِبُّهُ \* صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّه يُحِبُّهُ \* صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّه يُحِبُّهُ \* صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّه يُحِبُّهُ \* صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّه يُحِبُّهُ \* صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّه يُحِبُّهُ \* وَسَلَّمَ أَخُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا السَّهُ اللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ) \* وَتَعَالَى الْسَمَاءُ الْحُسْنَى ) \*

٢٢٣٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ وَأَبِي ظَبْيَانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا

٢٢٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهِدِيِّ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ إِلَى ابْنِهَا فِي الْمَوْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ إِنَّيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلَّهِ مَا أَحَدَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَعَادَتِ الرَّسُولَ أَنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِينَهَا فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِينَهَا فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه

عنہازوجہ آنخضرت علیہ کی پرورش میں تھی) حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ شخص کو ایک شخص کو ایک شخص کو ایک انٹر کا سر دار بناکر بھیجا تو جب وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پر جماتا تو قل حواللہ احد پر ختم کر تا۔ جب لوگ واپس ہوئے تو یہ بات آنخضرت علیہ سے بیان کی، آپ نے فرمایا کہ اس شخص سے بوچھو کہ کہ کیوں ایسا کر تاہے، لوگوں نے اس سے بوچھا تو اس نے کہا کہ چو نکہ وہ رحمٰن (خدا تعالی) کی صفت ہے اور مجھے پہندہے کہ میں اس کو خبر دے دو کہ اللہ تعالی اس کو خبر دے دو کہ اللہ تعالی اس سے محبت کرتاہے۔

باب ۱۲۳۳۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اے پیغیبر آپ کہہ و بیجئے کہ اللہ کے نام سے یار حمٰن کے نام سے جس نام سے بھی پکارو اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔

• ۲۲۳۰ محمد، ابو معاویہ ، اعمش، زید بن وہب والی ظبیان، حضرت جریر بن عبداللہ معاویہ ، اوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس شخص پررحم نہیں کر تاہے۔ جولوگوں پررحم نہیں کر تاہے۔

۱۲۲۳ - ابو العمان، حماد بن زید، عاصم، احول، ابو عثان نهدی، حضرت اسامه بن زید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی علیہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ کی ایک صاحبزادی کا قاصد آپ کے بلانے کو آیا کہ ان کا بیٹا مرنے کے قریب ہے، آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ جاکر اس کو خبر کردے کہ اللہ کی چیز تھی جواس نے لی اور اس کی ہے جواس نے دی، اور اللہ کے خزد یک ہر چیز کی مدت مقررہے اس لئے اس کو کہہ دے کہ صبر کرے اور اس کو کار ثواب خیال کرے۔ آپ کی صاحبزادی نے دوبارہ قاصد بھیجا کہ جاکر کہے کہ انہوں نے قسم دے کر کہا ہے کہ دوبارہ قاصد بھیجا کہ جاکر کہے کہ انہوں نے قسم دے کر کہا ہے کہ آپ تشریف لائیں، آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ سعد آپ تشریف لائیں، آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ سعد آپ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَمُعَادُ بْنُ حَبَلٍ فَدُفِعَ الصَّبِيُّ إِلَيْهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنَّ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ هَذِهِ رَحْمَةً جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ \*

١٢٣٤ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّ اللَّهَ

هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ) \* مَوْزَةَ عَنِ الْمَعْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَدٌ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ يَدَّعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ \*

١٢٣٥ بَابَ قُوْلَ اللَّهِ تَعَالَى (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا) وَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا) وَ (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) وَ (أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ) (وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ) (إلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ) قَالَ يَحْيَى الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْء عِلْمًا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْء عِلْمًا \* وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْء عِلْمًا \* وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْء عِلْمًا \* أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ال

بن عبادہ، معالدٌ بن جبل بھی کھڑے ہوئے (وہاں پنچے) تو بچہ آپ کی گود میں دے دیا گیااس وقت اس کی سانس اکھڑر ہی تھی جیسا پرانی مشک کا حال ہو تاہے، آپ کی آ تکھوں میں آنسو بھر آئے، سعدؓ نے عرض کیایارسول اللہ یہ کیا! آپؓ نے فرمایا یہ مہربانی ہے جواللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور اللہ صرف انہیں بندوں پر مہربانی کرتے ہیں۔

باب ۱۲۳۴ الله تعالیٰ کا قول که میں ہی رزق دینے والا اور بہت بڑی قوت والا ہوں۔

باب ۱۲۳۵۔ اللہ تعالی کا قول کہ وہ غیب کا جانے والا ہے پس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کر تا ہے اور آیت کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کاعلم ہے، نیزاسے اپنے علم سے نازل کیا، نیز اور جو کچھ عورت اٹھاتی ہے اور وہ بچہ اسی کے علم سے جنتی ہے، اسی کی طرف قیامت کاعلم پھر تا ہے، یجی نے کہا کہ علم کے اعتبار سے ہر چیز پر ظاہر ہے اور ہر چیز پر علم کے اعتبار سے باطن ہے۔

۲۲۳۳ خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال، عبدالله بن دینار، حضرت ابن عمر آنخضرت عقطی سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ غیب کی تخیاں پانچ ہیں جن کو بجز خدا کے کوئی نہیں جانتا، الله تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا، الله تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے اور نہ خدا کے سواکوئی جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے اور نہ خدا کے سواکوئی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی اور نہ سوائے خدا کے کسی شخص کو معلوم ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا ور نہ خدا کے سواکوئی شخص جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا ور نہ خدا کے سواکوئی شخص جانتا ہے کہ

قیامت کب قائم ہو گی۔

۲۲۳۴ محمد بن یوسف، سفیان، اسلمیل، شعبی، مسروق، حضرت عائش نے کہا کہ تم سے اگر عائش نے کہا کہ تم سے اگر کوئی شخص بیان کرے کہ محمد علیہ نے ایٹ دب کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے۔اللہ فرما تاہے کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتیں، اور جو شخص تم سے کہے کہ آپ غیب (کی باتیں) جانتے ہیں تووہ جھوٹا ہے، اللہ تعالی فرما تاہے کہ غیب کاعلم اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا۔

باب ۲۳۲۱۔ الله تعالی کا قول که وه سلام مومن ہے۔

٢٢٣٥ ـ احمد بن يونس، زبير، مغيره، شقيق بن سلمه، حضرت عبدالله عدر وايت كرتے بي انہول نے بيان كياكه بم آ بخضرت صلى الله عليه وسلم كے بيجھ نماز پڑھتے تھے تو كہتے تھے كه الله پر سلام ہو، آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرماياكه الله تعالى توخود سلام به بكه اس طرح كهوكه الله عليه وسلم نے فرماياكه الله تعالى توخود سلام به بكه اس طرح كهوكه الله عيات لله و الصّلوات و الطّبِبّات السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَلَيْكَ أَيّهَا اللّهِي وَرَحُمَهُ اللّهِ وَبَرَكَانَهُ السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَدُهُ وَ السّلامُ اللهُ وَاسْهَدُ اَنْ مُحَمّدًا عَبُدُهُ وَرَسُهُدُ اَنْ مُحَمّدًا عَبُدُهُ وَرَسُهُدُ اَنْ مُحَمّدًا

باب ۱۲۳۷۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے کو مَلِكِ النَّاسِ (آدمیوں کا بادشاہ) فرمانا، اس میں حضرت ابن عمر کی روایت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔

۲۲۳۷۔ احمد بن صالح، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، سعید، حضرت ابوہر روہ آ تخضرت اللہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کواپی مٹی میں لے لے گااور آسان کواپنے دائیں ہاتھ میں لییٹ لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اور شعیب، اور زبیدی اور ابن مسافر اور ابن

تَدْرِي نَفْسٌ بَأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ \*

٢٣٣٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ ( لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ) وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إلَّا اللَّهُ \*

١٢٣٦ بَابَ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ ) \*

و ٢٢٣٥ حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا وَهُيْرٌ حَدَّنَنَا مُغِيرَةُ حَدَّنَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُولُ السَّلَامُ عَلَي صَلَّى اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَهِ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى وَمَعَدُا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ \* وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ \* وَعَلَى ( مَلِكِ النَّهِ تَعَالَى ( مَلِكِ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٢٢٣٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ اسحاق بن یجیٰ نے بواسطہ زہری، ابوسلمہ سے روایت کیا۔

باب ۱۲۳۸ الله تعالیٰ کا قول که "وه زبردست حکمت والا ہے، تہارارب یاک ہے عزت کامالک ہے"اللہ اور اس کے رسول ہی کے لئے عزت ہے اور اس شخص کا بیان جو اللہ کی عزت اوراس صفات کی قشم کھائے۔انسؓ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کیے گی تیری عزت کی قتم بس بس، اور ابوہر روا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ جنت اور دوزخ کے در میان ایک شخص باتی رہ جائے گاجو جنت میں داخل ہونے والے دوز خیوں میں سب ہے آخری ہو گاوہ کہے گاکہ اے میرے رب میر اچبرہ دوزخ کی جانب سے پھیر دے، تیری عزت کی قشم!میں اس کے سوا کیچھ طلب نہ کروں گا، ابو سعیدؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل فرمائے گا کہ تیرے لئے ہیہ اور اس جیسی دس اور حضرت ابوب ٹنے دعا کی کہ تیری عزت کی قتم! مجھے تیری برکت سے بے نیازی نہیں ہے۔ ۷۲۲۳ ابومعمر، عبدالوارث، حسين، معلم، عبدالله بن بريده، يجيٰ بن يعمر ، حضرت ابن عباسٌ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی میلی فرمایا کرتے تھے کہ میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، تو وہ ہے کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں ہےاور تجھ پر موت نہیں آئے گی، لیکن تمام جن اورانسان مرجائیں گے۔

يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ وَقَالَ شُعَيْبٌ وَالزَّبَيْدِيُّ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْدُ أَبِي سَلَمَةً مَثْلَهُ \* يَحْدُى عَنِ الذَّهْ مِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً مَثْلَهُ \*

يَحْيَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَّةَ مَثِلْلُهُ \* ١٢٣٨ بَاب قَوْل اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ( سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ) (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ) وَمَنْ حَلَفَ بَعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَقَالَ أَنَسٌّ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ جَهَنَّمُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَن النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ اصْرفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ لَا وَ بِزَّتِد َ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَقَالَ أَيُّوبُ وَعِزَّتِكَ لَا غِنَى بِي عَينْ بَرَكَتِكَ \* ٢٢٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَيِّي عَبْدُاللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ أَعُوذَ بعِزَّتِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْحِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ \*

٧٢٣٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْأَسُودِ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي الْأَسُودِ حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ يُلْقَى النَّارِ ح و قَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدُّثَنَا يَزِيدُ بْنُ

زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ مُعْتَمِرٍ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ يُلْقَى فِيهَا (وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ) حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ فَيَنْزُوي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ رُبِهَا أَمُ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ فَيَنْزُوي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ أَمُ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ فَيَنْزُوي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ أَنْ اللَّهُ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ فَيَنْزُوي بَعْضَهَا إِلَى بَعْضِ الْمَقَلَ الْمَالَمُ الْحَنَّةِ عَنْ يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْحَنَّةِ \*

١٢٣٩ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ)\*

١٢٤٠ بَاب قَوْل اللهِ تَعَالي وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا وَقَالَ الْاَعْمَشُ عَنْ تَمِيْمِ
 عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ وَسِعَ سَمْعُهُ الْاَصْوَاتَ فَانْزَلَ اللَّهُ

حضرت انس نبی علی سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ جہنم میں ڈالے جارہ ہوں گے اور جہنم کہتی جائے گی کہ اور بھنی پچھ ہے؟ بیہاں تک کہ رب الغلمین اس میں اپنا پاؤں رکھ دیں گے تواس کے بعض بعض سے مل کر سمٹ جائیں گے ، پھر وہ کہے گی ، بس بس تیری عزت اور تیری بزرگی کی فتم!اور جنت میں جگہ باتی ہے جائے گی یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کے لئے ایک دوسری مخلوق پیدا کرے گااور ان کو جنت کی پچی ہوئی جگہ میں تظہرائے گا۔

باب ۱۲۳۹۔اللہ کا قول کہ وہی ذات ہے جس نے آسان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔

۱۲۲۳ قبیصه، سفیان، ابن جرتج، سلیمان، طاوس، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت سلیلی رات کویہ دعا مانگا کرتے سے کہ یااللہ تیرے ہی لئے حمد ہے تو ہی آسانوں اور زمین کارب ہے تیرے ہی لئے حمد ہے تو ہی زمین اور ان کے در میان کی چیزوں کا نگران ہے، تیرے ہی لئے حمد ہے تو آسانوں اور زمین کی روشنی ہے، تیرا قول حق ہے، تیراوعدہ سیا ہے، تجھ سے ملناحق ہے، جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے اور قیامت ہے، تجھ سے ملناحق ہے، جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے اور قیامت حق ہے، یااللہ میں تیرا مطبع ہوا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے میں نو میر المجود سے تیرے مقابلہ کیا، تیری میں مدد سے میں اور تیرے کا انصاف چاہتا ہوں، تو میر المجود ہے تیرے موامیر اکوئی معبود نہیں، ہم سے ثابت بن محمد نے اور ان سے سفیان سوامیر اکوئی معبود نہیں، ہم سے ثابت بن محمد نے اور ان سے سفیان نے اسی طرح بیان کیا اور اتنا زیادہ کیا کہ "انت المحق و قول لئے الحق "

باب ۱۲۴۰۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اور اعمش تمیم سے وہ عروہ سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ نے کہا کہ خدا کا شکر ہے جو تمام آوازوں کو سنتاہے، تواللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر

تَعَالَي عَلَي النّبِيِّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ النّبِيُّ تَجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا \* سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ النّبِيُ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا \* مَدَّنَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللّه عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مِعَ النّبِيِّ صَلَّى اللّه فَقَالَ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَوْبَا عَلَي أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَوْبَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَ وَلَا غَوْبَا عَلَي أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ مَنْ مَنِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا أَصَمَّ وَلَا غَوْبًا أَقُولُ فِي نَفْسِي لَا حَوْلُ وَلَا قُولُ فِي نَفْسِي لَا عَبْدَاللّهِ بْنَ عَلْهِ وَإِنَّهَا كُنْزُ وَلَا قُولُ وَلَا قُولًا إِلّهُ بِاللّهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَوْلُ وَلَا قُولًا أَولُ اللّهِ فَإِنّها كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَوْلُ وَلَا قُولًا أَلَا أَولُكُ بِهِ \*

٢٢٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَنُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام نَادَانِي قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام نَادَانِي قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ \*

١٢٤١ بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( قُلْ هُوَ الْقَادِرُ ) \*

یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ نے اس کی بات س لی جو آپ سے اپنے شوہر کے متعلق جھڑا کرتی ہے۔

۲۲۳۰ سلیمان بن حرب، حاد بن زید، ایوب، ابو عثان، ابو موگ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ ایک سفر میں نی علیہ کے ساتھ تھے، پس جب ہم لوگ بلندی پر چڑھے تو تکبیر کہتے، آپ نے فرمایا کہ اپنا او پر نری کرو، تم کسی بہر اور غیر حاضر کو نہیں پکارتے ہو، پھر کو نہیں پکارتے ہو بکھ تا الے دیکھنے والے کو پکارتے ہو، پھر آپ میرے پاس تشریف لائے، اس وقت میں اپنول میں لاحول ولا قوۃ الا بالله کہہ رہاتھا، آپ نے جھے سے فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس تولاحول ولا قوۃ الا بالله کہہ! اس لئے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک فزانہ ہے یا فرمایا کہ کیا میں تم کو (جنت کا فزانہ) نہ بتلادوں۔

۲۲۴ کی بن سلیمان، ابن وہب، عمرو، یزید، ابو الخیر، عبد الله بن عمر الله بن عمر الله بن عبد الله بن عمر الله عمر میں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے بی علی انہوں نے میان کیا کہ یار سول الله مجھے کوئی دعا بتلاد بیخ جو میں نماز میں پڑھا کروں، آپ نے فرمایا کہ یہ الله میں نے اپنے آپ پر الله میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا اور تیر ہے سواگناہ کوئی نہیں بخشا ہے اس لئے تو مجھا پنے باس سے مغفرت عطا کر، بیشک تو بخشے والا مہر بان ہے۔

۲۲۳۲ عبدالله بن بوسف، ابن وجب، بونس، ابن شهاب، عروه، حضرت عائشه (رضی الله عنها) سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ فی فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے بکار کر کہا کہ الله تعالی نے تمہاری قوم کی بات س لی اور جو انہوں نے جھ کوجواب دیاوہ بھی س لیا۔

باب ۲۴۱ الله تعالیٰ کا قول که کهه دیجئے که وه قدرت والا

٢٢٢٤٣ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ أَبي الْمَوَالِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يُحَدِّثُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الْحَسَن يَقُولُ أَخْبَرَنِيَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ السَّلَمِيُّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الِاسْتِحَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلُّهَا كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَٰةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفُريضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَحِيرُكَ بَعِلْمِكَ وَأَسْتَخِيرُكَ بَعِلْمِكَ وَأَسْتَغِيرُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ تُسَمِّيهِ بَعَيْنِهِ خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ قَالَ أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِيَ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيَهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي َ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَٱقْدُرْ لِيَ ٱلْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بهِ ١٢٤٢ بَابِ مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْتِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ﴾\*

٢٢٤٤ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْبِنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ عَنْ عَالِمِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ أَكْثُرُ مَا كَانَ النَّبِيُ صَلَّى النَّهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ \* اللَّهِ مِائَةَ السَّمِ إِلَّا وَاحِدًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ( ذُو الْجَلَالِ ) الْعَظَمَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ( ذُو الْجَلَالِ ) الْعَظَمَةِ قَالَ الْعَظَمَةِ

۳۲۳ ـ ابراجیم بن منذر،معن بن عیسی،عبدالرحمٰن بن ابوالموالی، محد بن منكدر، عبدالله بن حسن، حضرت جابر بن عبدالله سلمي سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ اینے صحابہ کو تمام امور میں استخارہ کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جس طرح قر آن کی سورت سکھاتے تھ، آپ فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی . تخص کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نماز پڑھے جو فرض نہ ہو (نقل ہو) پھر کہے کہ اے اللہ میں تیرے علم کے طفیل اس کام میں خیریت حابهٔ ابول اور تجھ سے قدرت چاہتا ہوں، تیری قدرت کے طفیل اور تیرا فضل حابتا ہوں تو ہی قدرت رکھتاہے مجھ کو قدرت نہیں ہے اور تو ہی علم رکھتا ہے مجھ کو علم نہیں ہے، تو ہی غیب کی باتوں کو جانتا ہے یااللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام (یہاں پراپنے کام کانام لے) میرے لئے فی الحال یا آئندہ کے لئے بہتر ہے، راوی نے کہایا یوں فرمایا میرے دین اور دنیا اور انجام کے لئے بہتر ہے ، تو اس کو میری قسمت (مقدر) میں کر دے اور اس کو آسان کر، پھراس میں برکت دے ، یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین اور دنیا اور انجام کے لئے براہے یابوں فرمایا فی الحال یا آئندہ کے لئے براہے تو تو اس کو مجھ سے ہٹادے اور پھر جوامر بہتر ہو جہاں ہو میرے لئے مقدر کر دے، پھراس پر مجھ کوراضی اور خوش رکھ۔

باب ۱۲۳۲۔ اللہ تعالیٰ کے "مقلب القلوب" ہونے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ "ہم ان کے دلوں اور آئکھوں کو پھیر دیں گے "۔

باب ۱۲۴۳ اس امر کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کے ایک کم سو (ننانوے)نام ہیں،اور ابن عباسؓ نے کہاکہ "ذو الحلال"

(الْبَرُّ) اللَّطِيفُ \*

٣٢٤٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تَسْعَلَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْحَنَّةَ (أَحْصَيْنَاهُ) حَفِظْنَاهُ \* أَحْصَاهَا دَخَلَ الْحَنَّةَ (أَحْصَيْنَاهُ) حَفِظْنَاهُ \* أَحْصَاهَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ ا

٢٢٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةٍ تُوبِهِ إِذَا حَاءَ أَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةٍ تُوبِهِ مَنْ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعْتُ لَعَلَيْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكُمْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عَبَادَكَ الصَّالِحِينَ تَابَعَهُ يَحْيَى وَبِشْرُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ المُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ المُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ وَهُ الْنَي عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَنْ النَبِي مَنَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي مَا لَي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي عَنْ النَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُو سَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَل

٢٢٤٧ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٌ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ النَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمْاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ \*

سے مراد عظمت والااور "بر" سے مراد لطیف ہے۔

۳۲۳۵ - ابو الیمان، شعیب، ابو الزناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ سے
روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے (یعنی ایک کم سو) نام ہیں، جو شخص ان
ناموں کویاد کرلے تووہ جنت میں داخل ہوگا۔"احصیناہ" کے معنی
ہیں"حفظناہ"(یعنی ہم نے اس کویاد کرلیا) ہے۔

باب ۱۲۴۴۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعہ سوال کرنے اوراس کے ذریعہ پناہ مائکنے کابیان۔

۲۲۳۷ مسلم، شعبه، عبدالملک، ربعی، حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی جب بسر پر تشریف کے جاتے تھے تو فرماتے تھے کہ اَللَٰهُمَّ بِاسُمِكَ اَحُیا وَ اَمُونُ اُورِ جب صبح ہوتی تو فرماتے تھے کہ اَللَٰهُمَّ لِلْهِ الَّذِی اَحُیانَا اَمُونُ اَلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّلْمُ اللَّلَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٣٢٤٨ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَعْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ضَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ باسْمِكَ نَمُوتُ وَنَحْيَا فَإِذَا النَّيْلِ قَالَ باسْمِكَ نَمُوتُ وَنَحْيَا فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْيَانَا بَعْدَ مَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ \*

٢٢٤٩ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ اللَّهِ عَنْهِمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِماً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُو

٠ ٢ ٢٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا فَضَيْلٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أُرْسِلُ كِلَابِي الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ قَالَ إِذَا أَرْسَلُت كِلَابِي الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابِكَ الْمُعَلَّمَةُ وَذَكَرْتَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَأَمْسَكُنَ فَكُلْ وَإِذَا رَمَيْتَ اللَّهِ فَخَرَقَ فَكُلْ \*

آ ٢٢٥ - حَدَّنَنَا يُوسُفَ بْنُ مُوسَى حَدَّنَنَا أَبُو حَالِدِ الْأَحْمَرُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالُوا يَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَا هُنَا أَقْوَامًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِشِرْكِ يَأْتُونَا بِلُحْمَانِ لَا نَدْرِي يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا قَالً اذْكُرُوا أَنْتُمُ اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ وَأُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ \*

۲۲۴۸ سعد بن حفص، شیبان، منصور، ربعی بن حراش، خرشه بن حر، حضرت ابو ذرا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آ تخضرت الله درا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آ تخضرت الله میں تشریف لے جاتے تو فرماتے بیاسُمِكَ نَمُونُ وَ نَحُیا (کہ تیرے نام سے ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں) اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے کہ الْحَمُدُ لِلّٰهِ اللّٰهُ وُرُه اللّٰهُ اللّٰهُ وُرُه اللّٰهُ اللّٰهُ وَرُه اللّٰهِ اللّٰهُ وَرُه اللّٰهُ اللّٰهُ وَرُه اللّٰهُ اللّٰهُ وَرُه اللّٰهُ اللّٰهُ وَرُه اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَرُه اللّٰهُ وَرُه اللّٰهُ اللّٰهُ وَرُه اللّٰهُ اللّٰهُ وَرُه اللّٰهُ وَرُه اللّٰهُ وَرُه اللّٰهُ وَرُه اللّٰهُ وَرَه اللّٰهُ وَرُه وَرَه اللّٰهُ وَرُه وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَرُه وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَرُه وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَرَه وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَرُه وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْهُ وَاللّٰهُ وَا

۲۲۳۹ ۔ قتیبہ بن سعید، جریر، منصور، سالم، کریب، حضرت ابن عباس ؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عباس ؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عباس نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی فخص اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے تو کہے کہ اَللّٰهُمَّ جَوْبِہُنَا السَّسْيُطَانَ وَ جَوِّبِ السَّسْيُطَانَ مَا رَزَقُتُنَا اگراس صحبت سے کوئی اولاد ان دونوں کی تقدیر میں ہوگی تو شیطان اس کو بھی ضررنہ پہنچائے گا۔

۱۲۲۵۔ یوسف بن موکیٰ، ابو خالد احمر، ہشام بن عروہ، عروہ، حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیالوگوں نے عرض کیایار سول اللہ! پچھ لوگ ایسے ہیں جن کا زمانہ شرک سے قریب ہے (یعنی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں) وہ میرے پاس گوشت لے کر آتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہو تاکہ وہ اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں یا نہیں، آپ نے فرمایا تم اللہ کا نام لے لواور کھاؤ محمد بن عفص نے اس کی متابعت میں موایت کی ہے۔

٢٥٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس قَالَ ضَحَّى النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس قَالَ ضَحَّى النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ \*

- ٢٢٥٣ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ عَنْ جُنْدَبِ أَنَّهُ شَهدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْدَابُحْ فَلْكَذَبَحْ باسْم اللَّه \*

ُ ١٢٤٥ بَاب مَا يُذْكُرُ فِي الذَّاتِ وَالنَّعُوْتِ وَاسَامِي اللَّهِ وَقَالَ خُبَيْبٌ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإلهِ فَذَكَرَ الذَّاتَ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإلهِ فَذَكَرَ الذَّاتَ بإسْمِهِ تَعَالِي\*

وَ ٢٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ جَارِيَةَ النَّقَفِيُّ حَلِيفٌ لِبَنِي رُهُرَةً وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الْأَنْصَارِيُّ وَسَلَّمَ عَشَرَةً مَنْهُمْ خُبَيْبٌ الْأَنْصَارِيُّ وَسَلَّمَ عَشَرَةً أَنَّهُمْ حِينَ احْتَمَعُوا اسْتَعَارَ اللَّهِ مِينَ احْتَمَعُوا اسْتَعَارَ الْحَرَمُ لِيَقْتُلُوهُ قَالَ خُبَيْبٌ الْأَنْصَارِيُّ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُ بِهَا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الْحَرَمُ لِيَقْتُلُوهُ قَالَ خُبَيْبٌ الْأَنْصَارِيُّ وَلَا مَسْلِمًا وَلَا مُسْلِمًا وَلَا مُسْلِمًا وَلَاسَتُ أَبْلِى حِينَ أَفْتَلُ مُسْلِمًا وَلَاسَتُ أَبْلِى حِينَ أَفْتَلُ مُسْلِمًا

۲۲۵۲ حفص بن عمر، ہشام، قادہ، حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈھے قربان کئے جن پر آپ نبیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈھے قربان کئے جن پر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔

۲۲۵۳ حفص بن عمر، شعبہ، اسود بن قیس، حضرت جندب ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ نحر کے دن نبی سیالتے کے ساتھ موجود تھے، آپ نے نماز پڑھی پھر خطبہ پڑھااور فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا ہے وہ اس کی جگہ دوسر اجانور ذبح کرے اور جس نے ذبح نہیں کیا ہے وہ اللہ کانام لے کر ذبح کرے۔

۳۲۵۳۔ ابو تعیم ، ورقا، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آباء کی قسم نہ کھاؤاور جس شخص کو قسم کھانی ہی ہے تووہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے۔

باب ۱۲۳۵۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اساء کے متعلق جو ذکر کیا جاتا ہے اس کا بیان اور ضبیب ؓ نے کہا تھا و ذلك فی ذات الاله انہوں نے ذات کو اللہ کے اسم کے ساتھ ملاکر ذکر کیا۔

۲۲۵۵۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، عمرو بن ابی سفیان بن اسید بن جاریہ تعقیٰ جو بنی زہرہ کے حلیف تھے اور حضرت ابوہر برہؓ کے ساتھیوں میں تھے حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے دس آومیوں کو بھیجا جن میں حضرت خبیب انساری بھی تھے، زہری کا بیان ہے کہ مجھ سے عبید اللہ بن عیاض نے بیان کیا کہ ان کو حادث کی بیٹی نے خبر دی کہ جب لوگ خبیب کو قتل کرنے کے لئے جمع ہوئے تو خبیب نے بنت حادثہ سے ایک اسرہ لیا تاکہ اس سے صفائی کریں، جب وہ لوگ حرم سے ان کو قتل کرنے کے لئے نکلے تو خبیب انساری نے یہ شعر پڑھا:

قتل کرنے کے لئے نکلے تو خبیب انساری نے یہ شعر پڑھا:

اور جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جاؤں تو مجھے یہواہ خبیں کہ اللہ کیلئے کس کروٹ یر میرا گرنا ہوگا تو جمھے یہواہ قبیس کہ اللہ کیلئے کس کروٹ یر میرا گرنا ہوگا

عَلَى أَيِّ شِقٌّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأَّ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالَ شِلْو مُمَزَّعِي فَقَتَلَهُ أَبْنُ الْحَارِثِ فَأَخْبَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ يَوْمَ أُصِيبُوا \* ١٢٤٦ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ وَقَوْلِهِ حَلَّ ذِكْرُهُ ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ) \* ٢٢٥٦ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيق عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَأَلَ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْل ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ\* ٢٢٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةً عَنِ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ يَكُتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبي \*

٢٥٨ - حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ اللَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنَهُ فِي مَلَإ خَيْرٍ مِنْهُمْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ وَإِنْ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ وَإِنْ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً \*

اور یہ میرا مرنا اللہ کی ذات میں ہے اور اگر وہ چاہے تو گئڑے کلڑے کئے ہوئے جوڑوں پر برکت نازل کرے گا چنانچہ ابن حارث نے خبیب کو قتل کر ڈالا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کوان کی خبر بیان کی جس دن کہ وہ مصیبت میں مبتلا کئے گئے۔

باب ۱۲۴۷۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ "اللہ تم کواپی ذات ہے ڈراتا ہے"اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ " تو وہ چیز جانتا ہے جو ممبرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا حوتیرے دل میں ہے "۔

۲۲۵۷۔ عمر بن حفص بن غیاث، حفص بن غیاث، اعمش، شقیق، عبداللّٰه آنخضرت صلی الله علیه وسلمے روایت کرتے ہیں کہ آپ ً نے فرمایا الله تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت متد نہیں ای لئے اس نے بے حیائی کی باتوں کو حرام کیاہے اور الله سے زیادہ کسی کو تعریف پیند نہیں ہے۔

۲۲۵۷ عبدان، ابو حزه، اعمش، ابو صالح، حضرت ابوہر روہ ، نبی علی نے علی کے دوایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا توانی کتاب میں لکھاوہ اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے جواس کے پاس د کھی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔

۲۲۵۸ عربن حفص، حفص، اعمش، ابو صالح، ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ نے فرمایا کہ اللہ فرما تاہے ہیں اپنی بندے کے مگان کے ساتھ ہوں جو میرے متعلق دور کھتاہے اور میں اس کے ساتھ ہوں جسے یاد کرے، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے کرتا ہو ن اور اگر مجھے محماعت میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے جماعت میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے دہ محماعت میں یاد کرتا ہوں، اگر جمعے دہ مجماعت میں یاد کرتا ہوں، اگر جماعت میں یاد کرتا ہوں، اگر جمعے دہ محماعت میں یاد کرتا ہوں، اگر جماعت میں یاد کرتا ہوں، اگر دہ مجھے ایک بالشت قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چال کر آتا ہوں۔ آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔

١٢٤٧ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (كُلُّ ِ شَيْء هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ) \*

٣٥٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ جَابِرِ بْنِ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( قُلْ هُوَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذَهِ الْآيَةُ ( قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُوذُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَيْسَرُ \* النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَيْسَرُ \* النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَيْسَرُ \* النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَيْسَرُ \*

(تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا) \*

- ٢٢٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الدَّجَّالُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ النَّهَ لَلْهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى عَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ النَّهَ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى عَيْنِهِ وَإِنَّ الْمُسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْورُ الْعَيْنِ الْيَمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةً \*

عَلَى عَيْنِي ) تُغَذَّى وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ

١٢٤٩ بَاب قَوْلِ اللَّهِ ( هُوَ اللَّهُ الْحُوالِقُ اللَّهُ الْحُوالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ) \*
 ٢٢٦٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا

باب۷۴۲۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ "تمام چیزیں اس کے چہرے (ذات) کے سواہلاک ہونے والی ہیں"۔

۲۲۵۹ قتیه بن سعید، حماد، عمرو، جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت 'فُلُ هُوَ الْقَادِرُ'' الله یعنی آپ کہ د جب کے آم پر تبہارے اوپرے عذاب کہ د جبے کہ دواس بات پر قادرے کہ تم پر تبہارے اوپرے عذاب تصبح ، اتری تو نبی عظیمہ نے فرمایا اَعُودُ بو جُھِكَ (میں تیرے چبرے کی پناہ مانگنا ہوں) پھر الله تعالیٰ نے فرمایا اَوُ مِنُ تَحُتِ وَرُجُلِكُمُ (تبہارے پاؤں کے نیچے ہے) تو نبی عظیمہ نے فرمایا اَوُ مِنُ اَلْمَ عُودُ وَ بندی میں بو جُھِكَ، الله نے فرمایا اَوُ مِنُ اَلْمِ مَن وَ فرقہ بندی میں بو جُھِكَ، الله نے فرمایا اَوُ مَلِیسَمُ مُ شِیعًا (یا تم کو فرقہ بندی میں بیتلاکردے) تو نبی عظیمہ نے فرمایا یہ آسان ہے۔

باب ۱۲۴۸ اِلله تعالی کا قول که "میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش کی جائے"،اور اللہ بزرگ و برتر کا قول که "وہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی"۔

۲۲۲۰ موئ بن اسلمعیل، جو برید، نافع، حضرت عبدالله بروایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی عظیقہ کے سامنے د جال کاذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا الله تعالی تم پر پوشیدہ نہیں رہ سکتا، الله تعالی کانام نہیں ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مسیح د جال دائیں آنکھ کا کانا ہے گویا کہ اس کی آنکھ انگور ہے جس میں نور نہیں ہے۔

۲۲۲۱۔ حفص بن عمر، شعبہ، قادہ، حضرت انس ، آنخضرت علیہ اللہ تعالی نے جونی بھی بھیجے انہوں نے اللہ تعالی نے جونی بھی بھیجے انہوں نے اپنے قوم کو کانے اور جھوٹے سے ڈرایا ہے، وہ (د جال) کا تا ہے اور تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے اس کی دونوں آنکھوں کے در میان "کافر" لکھاہوا ہوگا۔

پاب ۱۲۳۹ الله تعالیٰ کا قول که "و ہی الله ہر چیز کا پیدا کرنے والا، در ست کرنے والا اور صور تیں بنانے والا ہے "۔ ۲۲۲۲ اسحاق، عفان، و ہیب، موسیٰ بن عقبہ، محمد بن نجیٰ بن حبان،

وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى هُوَ ابْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ فِي غَزْوَةِ بَنِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتِعُوا بِهِنَّ وَلَا يَحْمِلْنَ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ اللَّه قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ اللَّه قَدْ كَتَبَ مَنْ هُو خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ عَنْ قَزَعَةَ سَمِعْتُ أَبَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ عَنْ قَزَعَةَ سَمِعْتُ أَبَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ مَحَاهِدٌ عَنْ قَزَعَةَ سَمِعْتُ أَبَا يَعْدٍ وَسَلَّمَ سَعِيدٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَحْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا \*

١٢٥٠ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ) \*

٢٢٦٣- ۚ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنس أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْمُّعُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَو اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رُبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا َهَذَا فَيَأْتُونَ آَدَمَ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَمَا تَرَى النَّاسَ حَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَاثِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْء اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنًا هَلَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكَ وَيَٰذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَهَا وَلَكِن اثْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُول بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضَ فَيَأْتُونَ نُوحًا ۚ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ وَلَكِن ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَن فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ الَّتِي أَصَابَهَا وَلَكِن أَثْتُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيمًا فَيَأْتُونَ مُوسَى

ابن محیریز، حضرت ابوسعید خدری سے غزوہ بنی المصطلق کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ جب اوگوں کولونڈیاں غنیمت میں ہاتھ آئیں تو ان سے صحبت کرنی چاہی لیکن اس طرح کہ حمل نہ تھہرے تولوگوں نے بی علی ہے عزل کے متعلق بوچھا، آپ نے فرمایا کہ اگرتم عزل نہ کرو تو تم پر کوئی نقصان نہیں اس لئے کہ اللہ تعالی نے اس شخص کا نام کھے دیا ہے جو قیامت تک پیدا ہونے والا ہے۔ مجاہد بواسطہ قزیم نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید کو کہتے ہوئے ساہے کہ اند تعالی اس کے شریہ کہ آخضرت علی کے خاری کوئی ذات پیدا کی ہوئی نہیں ہے مگریہ کہ اللہ تعالی اس کا پیدا کرنے والا ہے۔

باب ١٢٥٠ ـ الله تعالى كا قول كه "لِمَا خَلَقُتُ بِيَدَىَّ " (جس كومين نے اپنم اتھ سے پيداكيا) ـ

۲۲۲۳ معاذین فضاله، مشام، قماده، حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت عظی نے فرمایا کہ اللہ تعالی مومنوں کو قیامت کے دن ای طرح جمع کرے گا،لوگ کہیں گے کہ کاش ہم اینے پرورد گار کی خدمت میں شفاعت پیش کریں تاکہ ہمیں اس جگہ سے نکال کر آرام دے، چنانچہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم (علیہ السلام) کیا آپ لوگوں کی حالت نہیں دکھے رہے ہیں ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایااور آپ کو تمام چیزوں کے نام بتائے، مارے لئے مارے رب کے یاس سفارش سیجئے تاکہ ہمیں اس موجودہ حالت سے نجات ملے، وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں، اور ان کے سامنے اپنی غلطی بیان کریں گے جس کے وہ مر تکب ہوئے تھے، بلکہ تم لوگ حضرت نوح (علیہ السلام) کے پاس جاؤ کہ وہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے زمین والوں کے پاس بھیجا ہے چنانچہ وہ حضرت نوٹ کے پاس آئیں گے ،وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں اور وہ اپنی غلطی یاد کر کے کہیں گے کہ تم اللہ کے خلیل ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس جاؤ، وہ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے تووہ بھی کہیں گے کہ میں اس لا کُق نہیں ہوں اور ان کے

فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ وَلَكِنِ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَكُلِمَتُهُ ۖ وَرُوحَهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِن اثْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ وَمَا تَأْحُّرَ فَيَأْتُونِي فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاحِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ لِي ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْحِلُهُمُ الْحَنَّةُ ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاحِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفّعْ فَأَحْمَدُ رَبّي رَسَى مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَشْفُعُ فَيَحُدُّ لِي مُحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا رَبِّي ثُمَّ أَشْفُعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْحِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ قُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفّعُ فَأَحْمَدُ رَبّي بمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا ثُمَّ أَشْفَعْ فِيَخُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُهِمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَّسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ ^َ عَلَيْهِ الْخُلُودُ ۚ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً ثُمَّ يَحْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبُهِ مِنَ الْخُيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّار مَنْ قَالَ لَا إَلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ ذَرَّةً \*

سامنے اپنی غلطی بیان کریں گے اور کہیں گے کہ تم مویٰ (علیہ السلام) کے پاس جاؤ، اللہ نے ان کو تورات دی اور ان سے ہم کلام ہوا، لوگ حضرت موی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے میں اس لا کُق نہیں اور اپنی غلطیٰ کا تذکرہ کریں گے لیکن حضرت عیسی (علیہ السلام) کے پاس جاؤکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور کلمہ اور روح ہیں تولوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تووہ کہیں گے کہ میں اس لا ئق نہیں تم محمر صلی الله عليه وسلم كے پاس جاؤ،وہ ايسے بندے ہيں جن كے الكلے پچھلے گناہ بخشے جاچکے ہیں،لوگ میرے پاس آئیں گے میں چلوں گااورا پنے رب سے حاضری کی اجازت چاہوں گا، مجھے حاضری کی اجازت دی جائے گی جب میں اپنے پر ور د گار کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گااوراللہ تعالی مجھے اسی طرح چھوڑ دے گاجس قدر مجھے چھوڑ ناچاہے گا، پھر الله تعالى مجھ سے فرمائے گاكه اے محمدٌ سر اٹھاؤاور كبوسا جائے گا، مانگودیا جائے گااور سفارش کرو قبول کی جائے گی، میں اپنے رب کی وہ حمد بیان کروں گاجو میرے پرورد گارنے مجھے سکھائی ہو گی پھر میں سفارش کروں گااور میرے لئے ایک حد مقرر فرمائے گا تو میں ان کو جنت میں داخل کروں گا، پھر واپس ہوں گا اور اپنے رب کو دکیھ کر سجدہ میں گریزوں گا،اللہ مجھے اس طرح چھوڑ دے گا جس قدروہ جاہے گا، پھر کہاجائے گاکہ اے محمدٌ سر اٹھاؤ، کہو سناجائے گااور مانگودیا جائے گا اور سفارش کرومنظور ہو گی، پھر میں اینے رب کی الیم حمد کروں گاجو مجھے اللہ نے سکھائی ہوگی پھر میں سفارش کروں گااللہ میرے لئے ا یک حد مقرر کر دے گامیں ان کو جنت میں داخل کراؤں گا، پھر واپس موں گااوراپنے رب کو دیکھ کر سجدہ میں گریڑوں گا،اللہ مجھے اس طرح چھوڑ دے گاجس قدر وہ جاہے گا، پھر کہا جائے گا کہ اے محمدٌ سر اٹھاؤ، کہوسنا جائے گا اور مانگو دیا جائے گا اور سفارش کرو منظور ہوگی، پھر میں اپنے رب کی ایسی حمد کروں گاجو مجھے اللہ نے سکھائی ہوگی پھر میں سفارش کروں گااللہ میرے لئے ایک حد مقرر کردے گامیں ان کو جنت میں داخل کرالوں گا، پھر واپس ہو کر عرض کروں گا کہ اے رب! دوزخ میں وہی رہ گئے جن کو قرآن نے روک رکھاہے اور ان ر بیشکی واجب ہو گئ ہے، نبی اللہ نے فرمایاد وزخ سے وہ مخص نکل

جائے گاجس نے لااللہ الااللہ کہاہواوراس کے قلب میں ایک جو ہرا ہر بھی ایک جو ہرا ہر بھی ایک جو ہرا ہر بھی ایمان ہوگا، چھروہ شخص دوزخ سے نکل جائے گاجس نے لااللہ الا اللہ کہا ہوا ور اس کے دل میں ڈرہ ہرا ہر شخص نکلے گاجس نے لااللہ الااللہ کہا ہواور اس کے دل میں ذرہ ہرا ہر ایمان ہو۔

۲۲۱۳۔ ابو الیمان، شعیب، ابو الزیاد، اعرج، حضرت ابوہری ہے موایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جر اہواہ اور اس کورات اور دن کی بخشش بھی کم نہیں کرتی ہے اور آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے دیکھا کہ جب ہے آ سانوں اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے کس قدر خرچ کیا ہے اور جو پچھاس کے ہاتھ میں اللہ نے پیدا کیا ہے کس قدر خرچ کیا ہے اور جو پچھاس کے ہاتھ میں ہوئی اور فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے دوسر سے ہاتھ میں ترازوہے کہ کسی کے لئے اس کو جھکا دیتا ہے اور کسی کے لئے اس کو جھکا دیتا ہے اور کسی کے لئے اس کو جھکا دیتا ہے۔

۲۲۲۵۔ مقدم بن محمد، قاسم بن یجی ، عبدالله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علی نے فرمایا کہ الله تعالی قیامت کے دن زمین کو مضی میں لے گا اور آسان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے پھر الله تعالی فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، سعید نے اس کو مالک سے روایت کیا ہے، اور عربن حزہ نے کہا کہ میں نے سالم سے سنا نہوں نے حضرت ابن عمر سے سنا نہوں نے حضرت تعالیہ سے سانہوں نے حضرت ابن عمر سے سنا نہوں نے حضرت میں اور ایت کیا اور ایمان نے کہا کہ مجھ سے شعیب نے بواسط زہری، ابو سلمہ حضرت ابو ہر رہ ہی کہ کہ رسول الله علی نے فرمایا الله زمین کو این مضی میں لے لے گا۔

۲۲۷۲۔ مسدد، بیمیٰ بن سعید، سفیان، منصور و سلیمان، ابراہیم، عبیدہ، حضرت عبداللہ ہے۔ روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ ایک بہودی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)اللہ تعالیٰ آسانوں کوایک انگی پراورز مینوں کوایک انگی پراخاے گا،

٢٢٦٤ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْمَعْرَجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُ اللَّهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْدُ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ اللَّحْرَى وَقَالَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى وَقَالَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ \*

٢٢٦٥- حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنٍ عُمِّرَ رَضِي اللَّه عَنْهُمَا عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقْبضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَرْضَ وَتَكُونُ السَّمَوَاتُ بَيمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ مَالِكِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ سَمِعْتُ سَالِمًا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَن النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ \* ٢٢٦٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّىَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إَنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ عَلَى إصْبَع

وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْحِبَالَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْحِبَالَ عَلَى إِصْبَعِ وَالشَّحَرَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْحَلَائِقَ عَلَى إِصْبَعِ ثُمُّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاحِذُهُ ثُمَّ قَرَأً ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ) قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَزَادَ فِيهِ فَضَيْلُ بْنُ عِياضٍ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ فَضَحِكً رَسُولُ اللَّهِ فَضَحِكً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّبًا وَسَلَّمَ تَعَجَّبًا وَسَلَّمَ تَعَجَّبًا وَتَصْدِيقًا لَهُ \*

- ٢٢٦٧ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ فَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّهِ حَاءَ وَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ اللَّهَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَى إِصْبَعِ وَالنَّرَى عَلَى إِصْبَعِ عَلَى إِصْبَعِ وَالشَّحْرَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعِ عَلَى إِصْبَعِ وَالشَّحْرَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعِ وَالشَّحْرَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعِ وَالشَّحْرَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعِ وَالشَّحْرَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعِ وَاللَّهَ عَلَى إِصْبَعِ اللَّهَ عَلَى إِصْبَعِ اللَّهِ عَلَى إِصْبَعِ اللَّهِ عَلَى إِصْبَعِ اللَّهِ عَلَى إِصْبَعِ اللَّهِ عَلَى إِصْبَعِ اللَّهُ عَلَى إِصْبَعِ اللَّهُ عَلَى إِصْبَعِ اللَّهِ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِصْبَعِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ مَتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأُ ( وَمَا لَلَهُ مَتَى اللَّهُ حَقَّ قَدْرُهِ ) \*

١٢٥١ بَابِ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ وَقَالَ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ \*

٢٢٦٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ

تو پھر فرمائے گاکہ میں بادشاہ ہوں، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک کفل گئے پھر آپ نے آیت" وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ" ( یعنی اللہ کا قدراس طرح نہ کیا جیسے اس کا حق تھا) تلاوت فرمائی۔ بیلی بن سعید نے کہا کہ اس میں فضیل بن عیاض نے منصور سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے عبیدہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعجب ہو کر اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے بنس پڑے (ا)۔

۲۲۷۷ عربن حفص بن غیاف، حفص بن غیاف، اعمش، ابراہیم، علقہ سے روایت کرتے ہیں عبداللہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص آنخضرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے ابوالقاسم (علیہ اللہ تعالی آسانوں کو ایک انگی پر، اور زمینوں کو ایک انگی پر اور در خت اور کیچڑ کو ایک انگی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگی پر اضائے گا پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، تیس بادشاہ ہوں، کہ آپ کے دندان مبارک کھل گئے، پھر آپ نے (اس کی تقدین میں) یہ آیت تلاوت فرمائی کہ " وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِو" میں اللّه حَقَّ قَدْرِو" میں اللّه کا تھدیں۔

باب ۱۲۵۱۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ کوئی شخص اللہ تعالی سے زیادہ غیرت مند نہیں، اور عبید اللہ بن عمرونے عبد الملک سے نقل کیا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالی سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے۔

۲۲۲۸ موی بن اسلعیل، ابوعوانه، عبدالملک، وراد مغیرہ کے کاتب مغیرہ سے میان کیا کہ سعدین

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم یہودی کی جہالت کی بناپر ہنس پڑے اور قر آن کریم کی آیت تلاوت فرمائی جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ الله تعالیٰ کی قدرت تو بہت وسیع ہے اور الله تعالیٰ کی ذات اس پر بھی قادر ہے کہ بغیر کسی چیز کے سہارے کے آسانوں کو، زمین کو، پہاڑوں کوروک لیں۔ (فتح الباری ص ۲۰ سرج ۱۳)

عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللَّه أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّه أَغْيَرُ مِنْه وَاللَّه أَغْيَرُ مِنْه وَاللَّه أَغْيَرُ مِنْه وَاللَّه أَغْيرُ مِنْ فَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْ وَمِنْ أَجْلِ غَيْرة لِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَلَا أَحَدَ أَحَبُ إلَيْهِ الْعَدْرَة مِنَ اللَّه وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَلَا أَحَدَ أَحَبُ إلَيْهِ الْعِدْحَة مِن اللَّه وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَلَا أَحَدَ أَحَبُ إلَيْهِ الْعَدْحَة مِن اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّة \*

١٢٥٢ بَاب ( قُلْ أَيُّ شَيْء أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ ) فَسَمَّى اللَّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ شَيْئًا وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ شَيْئًا وَهُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ وَقَالَ ( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلَّا وَجْهَهُ ) \*

آكَمَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلِ أَمْعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا أَمْعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا \*

الْمَاء ) (وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) قَالَ الْمَاء ) (وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) قَالَ الْمَاء ) (وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) ارْتَفَعَ أَبُو الْعَالِيَةِ (اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء) ارْتَفَعَ (فَسَوَّاهُنَّ ) خَلَقَهُنَّ وَقَالَ مُجَاهِدٌ (اسْتَوَى) عَلَا عَلَى الْعَرْشِ وَقَالَ ابْنُ رَاسْتَوَى) عَلَا عَلَى الْعَرْشِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ( الْمَحِيدُ ) الْكَرِيمُ وَ (الْوَدُودُ) الْحَبِيبُ يُقَالُ ( حَمِيدٌ مَحِيدٌ ) كَأَنَّهُ الْحَبِيبُ يُقَالُ ( حَمِيدٌ مَحِيدٌ ) كَأَنَّهُ الْحَبِيبُ يُقَالُ ( حَمِيدٌ مَحِيدٌ ) كَأَنَّهُ

عبادہ نے کہا کہ اگر میں اپنی ہوی کے ساتھ کسی آدمی کو دیکھوں تو میں اس کوسید ھی تلوار سے ماردوں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بین نہر ملی تو آپ نے فرمایا کہ تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو، خدا کی قتم! میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالی جھ سے ذیادہ غیر ت والے ہیں اور غیرت ہی کے سبب سے اللہ تعالی نے بے حیائی کی ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو حرام کر دیا ہے اور عذر خواہی اللہ تعالی سے نیال سے زیادہ کسی کو بھی محبوب نہیں ہے اور اس سبب سے خوشخبری سنانے والوں اور ڈرانے والوں کو جھیجا ہے، اور اس سبب سے زیادہ کسی کو اپنی تعریف محبوب نہیں ہے اور اسی لئے اللہ تعالی سے زیادہ کسی کو اپنی تعریف محبوب نہیں ہے اور اسی لئے اللہ تعالی سے زیادہ کسی کو اپنی تعریف محبوب نہیں ہے اور اسی لئے اللہ تعالی نے دیادہ کسی کو اپنی تعریف محبوب نہیں ہے اور اسی لئے اللہ تعالی نے دیادہ کسی کو اپنی تعریف محبوب نہیں ہے اور اسی لئے اللہ تعالی نے دیادہ کسی کو اپنی تعریف محبوب نہیں ہے اور اسی لئے اللہ تعالی نے دیادہ کسی کو اپنی تعریف محبوب نہیں ہے اور اسی لئے اللہ تعالی نے دیادہ کسی کو اپنی تعریف محبوب نہیں ہے اور اسی لئے اللہ تعالی نے دیادہ کسی کو اپنی تعریف محبوب نہیں ہے اور اسی لئے اللہ تعالی نے دیادہ کسی کو اپنی تعریف محبوب نہیں ہے اور اسی لئے اللہ تعالی نے دیادہ کسی کو اپنی تعریف محبوب نہیں ہے اور اسی لئے اللہ تعالی نے دیادہ کسی کو اپنی تعریف محبوب نہیں ہے اور اسی لئے اللہ تعالی نے دیادہ کسی کو اپنی تعریف کیا ہے۔

باب ١٢٥٢ ـ (آيت) آپ كهه د يجئ كه كونى چيز شهادت كوشى كے لحاظ سے برس ہے؟ اور الله تعالىٰ نے اپنی ذات كوشی (چيز) كها، آپ كهه د يجئ كه الله ہے اور نبی صلی الله عليه وسلم نے قرآن كوشی كها ہے حالا نكه يه خداكی صفات میں سے ایک صفت ہے اور الله تعالیٰ نے فرمایا ہر چيز اس كے چرے (ذات) كے سواہلاك ہونے والی ہے۔

۲۲۲۹۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابو حازم، حضرت سہل بن سعد اللہ البو حازم، حضرت سہل بن سعد اللہ البو حازم، حضرت سہل بن البول نے بیان کیا کہ نبی عبی نے ایک شخص سے فرمایا کیا تیرے پاس قرآن میں سے کوئی چیز (یاد) ہے اس نے کہا جی بال فلاں سور تیں (یاد) ہیں اور ان کے نام لئے۔

باب ۱۲۵۳۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "اور اس کا عرش پانی پر تھا اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے "ابو العالیہ نے کہا کہ استوی اِلَی السَّمَآءِ کے معنی ہیں آسان کی طرف بلند ہو گیا، فَسَوَّاهُنَّ بَمعیٰ خَلَقَهُنَّ ان کو پیدا کیا ہے، اور مجاہد نے کہا استوی کے معنی ہیں عرش پر چڑھا، اور ابن عباسؓ نے کہا کہ "مجید" بمعنی کریم اور "ودود" بمعنی صبیب ہے، حمید، مجید بولتے ہیں گویا" ماجد" سے فعیل کے وزن پر ہے، محمود، حمید بولتے ہیں گویا" ماجد" سے فعیل کے وزن پر ہے، محمود، حمید

سے مشتق ہے۔

• ۲۲۷ عبدان، ابو حمزه، اعمش، جامع بن شداد، صفوان بن محرز، عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی علیہ کے پاس بیضا تھا کہ اسنے میں بنی تمیم کے پچھ لوگ آپ کی خدمت میں عاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اے بی تمیم خوشخری قبول کرو،ان لوگوں نے کہاکہ آپ نے ہمیں خو شخری دی ہے تو پچھ عطا بھی سیجنے، پھر یمن کے کچھ لوگ آئے تو آپ نے فرمایا کہ اہل یمن خوشخری قبول کرو،اس لئے کہ بنو تمیم نے اس کو قبول نہیں کیا، انہوں نے کہاکہ ہم نے قبول کیا ہم آپ کی خدمت میں ای لئے حاں ہوئے ہیں کہ دین کی سمجھ حاصل کریں ادر آپ ہے اس امر (یعنی دنیا) کی آبتدا کے متعلق دریافت کریں کہ (اس سے پہلے) کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تھااور اس سے پہلے کوئی خبر نہ تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا، پھر آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں تمام چیزیں لکھ دیں۔ پھر میرے پاس ایک شخص آیااور کہاعمران اپنی او نٹنی کی خبر لے وہ بھاگ گئی ہے میں اس کو ڈھو نڈھنے کے لئے چلا تو و یکھاکہ سراب سے پرے نکل گئی ہے اور خداکی قتم! مجھے یہ پند تھا كداد نثنى جائے توجائے ليكن آپ كے پاس سے ند ہوں۔

ا ۲۲۷۔ علی بن عبداللہ، عبدالرزاق، معمر، ہمام، حضرت ابوہر مرہ اُ تخضرت علی بن عبداللہ، عبدالرزاق، معمر، ہمام، حضرت ابوہر مرہ اُ تخضرت علی کا دایاں ہاتھ بھرا ہواہے رات دن کی بخشش اس میں کی نہیں کرتی، بتلاؤ تو آسانوں اور زمین کواللہ نے جب سے پیدا کیا ہے کتنا خرج کیا ہوگالیکن اس میں کوئی کی نہیں ہوئی جواس کے دائیں ہاتھ میں ہے، اور اس کا عرش پائی پر ہے اور اس کے دوسر سے ہاتھ میں فیض ہے کہ بلند کر تاہے اور پست کر تاہے۔

۲۲۷۲۔ احمد، محمد بن ابی بکر مقد فی، حماد بن زید، ثابت، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ زید بن حارثہ (اپنی بیوی کی) شکایت کرتے ہوئے آئے تو نبی عظیم فرمانے گئے کہ اللہ سے ڈر اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے۔ حضرت انس نے کہا کہ اگرر سول اللہ علیم قرآن میں کچھ چھیا لینے والے ہوتے تواس آیت

فَعِيلٌ مِنْ مَاجِدٍ مَحْمُودٌ مِنْ حَمِدَ \* ٢٢٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ عَنْ َعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْن قَالَ إِنِّي عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبَشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا بَشَّرْتَنَا فَأَلُوا الْبَشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا بَشَّرْتَنَا فَأَعُطِنَا فَدَخَلَ نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ فَأَعُطِنَا فَدَخَلَ نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ ۚ إِذْ لَمْ َ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمَ قَالُوا قَبِلْنَا جَئْنَاكَ لِنَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِنَسْأَلَكُ عَنْ أَوَّل هَذَا الْأَمْرِ مَا كُانَ قَالَ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنُ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَكَتَبَ فِيَ الذُّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ ثُمٌّ أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ أَدْرِكُ نَاقَتَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُهَا فَإِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُونَهَا وَايْمُ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ أَقُمْ \* ٢٢٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدُّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ يَمِينَ اللَّهِ ۖ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبَيْدِهِ الْأُحْرَى الْفَيْضُ أَوِ الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَحْفَطُ \*

مَدِينَ وَ مَعِينَ وَ مَعِينَ وَ مَعَلَمُ بِنُ أَبِي الْمُقَدَّمِيُ بِنُ أَبِي الْمُقَدَّمِيُ بِنُ أَبِي الْمُقَدَّمِيُ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسٍ قَالِ حَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو فَحَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقِ اللَّه وَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقِ اللَّه وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ قَالَ أَنسٌ لَوْ كَانَ اللَّه وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ قَالَ أَنسٌ لَوْ كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِمًا شَيْئًا لَكَتَمَ هَذِهِ قَالَ فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخُرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ وَعَنْ ثَابِتٍ ( وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ) نَزَلَتْ فِي شَأْن زَيْنَبَ وَزَيْدِ بْن حَارِثَةً \*

حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بَالله عَبْهِ يَقُولُ نَزَلَتْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِي الله عَنْه يَقُولُ نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَأَطْعَمَ الْحِجَابِ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّ اللَّه أَنْكَحنِي فِي السَّمَاء وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّ اللَّه أَنْكَحنِي فِي السَّمَاء وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّ اللَّه أَنْكَحنِي فِي السَّمَاء عَنْ أَبِي مَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة كَانَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة كَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّه عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّه عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّه عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّه كَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّه لَمَا قَضَى الْحَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي \*

وَ٢٢٧- حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثِنِي فَلِلَّ عَنْ عَطَاءً بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَوْ حَلَسَ فِي رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَوْ حَلَسَ فِي الْجَنَّةَ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ حَلَسَ فِي الْجَنَّةَ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ حَلَسَ فِي أَرْضِهِ النِّي وُلِدَ فِيهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْلَا أَنْ فِي الْجَنَّةِ مِائَةً وَرَحَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ كَلُّ دَرَجَيْنِ مَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ كَلُّ دَرَجَيْنِ مَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ كُلُّ دَرَجَيْنِ مَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ كُلُّ دَرَجَيْنِ مَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي السَّمَاءِ كُلُّ دَرَجَيْنِ مَا اللَّهُ لَلْمُجَاهِدِينَ فِي السَّمَاءِ كُلُ دُرَجَيْنِ مَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَامِدِينَ فِي السَّمَاءِ وَلَيْ السَّمَاءِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَامِدِينَ فِي الْمَنْ السَّمَاءِ مَلَّهُ اللَّهِ الْهُ اللَّهِ الْمَالَ مَنْ السَّمَاءِ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَامِدِينَ فِي الْمَنْ السَّمَاءِ وَلَا اللَّهِ الْمُقَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْكَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِينَ السَّمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَلِينَ اللَّهُ الْمُعَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهُ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُعَالِمُ ا

کو چھپاتے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ حضرت زینب آنخضرت علیہ کے متمارا نکاح میں اور کہتی تھیں کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کیااور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے سات آسانوں کے اوپر کیااور ثابت سے منقول ہے کہ آیت وَ تُحُفِیُ فِی نَفُسِكَ مَا اللّٰهُ مُبُدِیْهِ وَ تَحُشَی النَّاسَ اور تم ایخ دل میں چھپاتے تھے جس کواللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حضرت زینب اور زید بن حارثہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

۳۲۷ حلاد بن یجی ، عیسی بن طهمان ، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ، ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حجاب کی آیت زینب بنت جحش کے متعلق نازل ہوئی اور اس دن آپ نے روثی اور گوشت ان کے ولیمہ میں کھلایا اور نبی عیل کی تمام بیویوں پر وہ فخر کیا کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالی نے میر انکاح آسان پر ہی کردیا ہے۔

۲۲۷۳ ابو الیمان، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر برہ اُ آنخضرت علی سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا توعرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب سے بڑھ گئی ہے۔

۲۲۷۵۔ ابراہیم بن منذر، محمد بن قلیح، قلیح، ہلال، عطاء بن بیار، حضرت ابوہر ریو ؓ آنحضرت علی ہے۔ دوایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور نماز پڑھی اور روزہ رکھا تو اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اس نے اللہ تعالی کی راہ میں ہجرت کی ہویا جس زمین میں پیدا ہو او ہیں رہ جائے، لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ کیا ہم لوگوں کو اس بات کی خبر نہ کر دیں، آپ نے فرمایا کہ جنت میں سودر ہے ہیں جو اللہ تعالی نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کر رکھے ہیں ہر در بے کے در میان اتنا فاصلہ نہ جاتنا فاصلہ آسان اور زمین کے در میان ہے کے در میان اتنا فاصلہ نے والوں کے لئے تیار کر دمیانی در جہ ہے اور اس کے اور بین خداد ندی ہے اور اس

ہے جنت کی نہریں پھوٹ کر نکلتی ہیں۔

۲۲۷۱ یکی بن جعفر، ابو معاویہ، اعمش، ابر اہیم تیمی، اپ والد سے
وہ حضرت ابو ذر ؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں
مجد میں داخل ہوا، اس وقت رسول اللہ عظی ہوئے تھے، جب
آفاب ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر ؓ کیا تم جانتے ہو کہ یہ
کہاں جاتا ہے، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ
جاننے والے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ جاتا ہے اور سجدہ کی اجازت
چاہتا ہے تو اسے سجدہ کی اجازت دی جاتی ہے، اور گویاس سے کہا گیا
کہ لوٹ جاجہاں سے تو آیا ہے تو وہ مغرب سے طلوع ہوگا، پھر آپ
نے ذلک مستقر لھا (یہ اس کا مستقر ہے) جو عبداللہ (بن مسعودؓ) کی
قرائت میں ہے، یوھی۔

۲۲۷۷ موی ،ابراہیم ،ابن شہاب، عبید بن سباق، حضرت زید بن خابت (دوسری سند)لیف، عبدالرحمٰن بن خالد ،ابن شہاب، ابن سباق، حضرت زید بن فابت سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر نے جھے کو بلا بھیجا تو میں قرآن کو تلاش کرنے لگا یہاں تک کہ سورت تو بہ کی آخری آیت میں نے ابو خزیمہ انصار گ کے پاس پائی جوان کے علاوہ کی اور کے پاس نہیں ملی ،وہ آیت لَقَدُ جَمَانَ مُنْ اَنْفُسِکُمُ الْخُ (تمہارے پاس رسول تمہیں جَمَانَ مُنْ اَنْفُسِکُمُ الْخُ (تمہارے پاس رسول تمہیں میں ہے آیا) سورت بر اُق کے اخر تک کی تھی۔

یجیٰ بن بکیر نے بواسطہ لیٹ، بونس سے اس کوروایت کیااور کہا کہ ابو خزیمہ انصاری کے پاس وہ (آیت ملی)۔

۲۲۷۸ معلی بن اسد، وہیب، سعید، قاده، ابوالعالیہ، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان فرمایا کہ آنخضرت عباس سے روایت کے وقت یہ (دعا) پڑھتے تھے لااللہ الااللہ الخ یعنی اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ جاننے والا برد بارہے، اللہ کے سواکوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں وہ آسانوں اور زمین کارب ہے اور عرش کریم کارب ہے۔

وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ \*

٢٢٧٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمً هُوَ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْحِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَأْذِنُ فِي السُّحُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا ارْجعِي مِنْ حَيْثُ حَنْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبَهَا ثُمَّ قُرَأً ذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا فِي قِرْاءَةِ عَبْدِاللَّهِ ۗ \* ٢٢٧٧ - حَدَّثْنَا مُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّأَقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَن ابْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتً ٍ حَٰدَّنَهُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرِ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةً التُّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ ﴿ لَقَدْ حَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} حَتَّى خَاتِمَةِ بَرَاءَةٌ \*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ بِهَذَا وَقَالَ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ \*
بِهَذَا وَقَالَ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ \*
بِهَذَا وَقَالَ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ \*
وُهَيْبٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ كَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْهِمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْهِمَا اللَّهُ رَبُ اللَّه رَبُّ اللَّهُ رَبُ اللَّهُ رَبُ اللَّهُ رَبُ اللَّهُ رَبُ السَّمَواتِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُ السَّمَواتِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُ السَّمَواتِ

وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ\*

٢٢٧٩ - حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَلَّنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ يَصْعَفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذَ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ وَقَالَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنَ النَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَكُونُ أَوَّلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوسَى آخِذَ بِالْعَرْشِ \*

١٢٥٤ بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحُ اِلَّهِ وَقَوْلِهُ جَلَّ ذِكْرُهُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحُ اِلَّهِ وَقَوْلِهُ جَلَّ ذِكْرُهُ الْكَيْمِ الطَّيِّبُ وَقَالَ اَبُوْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَلَغَ اَنَا ذَرِّمَّبْعَثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِاَحِيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِاَحِيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِاَحِيْهِ النَّبِيِّ مَنَ السَّمَاء وَقَالَ التَّهُ يَوْعُمُ الْحَبْرُ مِنَ السَّمَاء وَقَالَ مُحَاهِدُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ الْكَلِمُ مُحَاهِدُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ يُقَالُ ذِي الْمَعَارِجِ الْمَلَائِكَةُ الطَّيِّبُ لَيُقَالُ ذِي الْمَعَارِجِ الْمَلَائِكَةُ الطَّيِّبُ لَيُقَالُ ذِي الْمَعَارِجِ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ الْمَائِكَةُ اللَّهُ \*

٢٢٨٠- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ باللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بالنَّهَارِ وَيَحْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَحْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِكُمْ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِكُمْ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ

۲۲۷۹ میر بن بوسف، سفیان، عمرو بن یجیٰ، یجیٰ، حضرت ابوسعید خدریؓ آنخضرت علی ہے دوایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ سب لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے جب میں ہوش میں آوک گاتود کیھوں گا کہ حضرت موئ علیہ السلام عرش کاایک پایہ کیڑے ہوئے ہوں گے ۔ اور ماجشون نے عبداللہ بن فضل سے، کیڑے ہوں گے ۔ اور ماجشون نے عبداللہ بن فضل سے، انہوں نے حضرت ابوہر برہؓ سے، انہوں نے تخضرت علی ہوش آنے والوں میں، میں ہوں گاتواس وقت دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ میں آنے والوں میں، میں ہوں گاتواس وقت دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کو کیڑے ہوئے ہوں گے۔

باب ۱۲۵۴ - الله تعالی کا قول که "فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں "اور الله بزرگ و برتر کا قول که "اس کی طرف پاکیزہ کلے چڑھتے ہیں "،اور ابو جمرہ نے حضرت ابن عباس ہے نقل کیا کہ حضرت ابوذر کو بی صلی الله علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر ملی تواہبے بھائی سے کہا کہ میر کے کہاں شخص کے متعلق معلومات عاصل کر جود عوئی کرتا ہے کہ اس کے پاس آسان سے خبر آتی ہے اور مجاہد نے کہا کہ نیک کام، پاکیزہ کلام کو اٹھا لیتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ دئی المعارج" سے مراد فرشتے ہیں جو الله کی طرف یوسے ہیں۔

۲۲۸- اسمعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس کیے بعد دیگرے آتے ہیں اور عصر اور فجر کی نماز میں دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پھر جن فرشتوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری ہوداد پر چلے جاتے ہیں، اللہ تعالی ان فرشتوں سے بوچھتا ہے حالا نکہ وہ تمہیں زیادہ جانتا ہے، اللہ تعالی ان فرشتوں سے بوچھتا ہے حالا نکہ وہ تمہیں زیادہ جانتا ہے، فرما تاہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو وہ کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں ان کو چھوڑا، اور جب گئے تھے تب بھی نماز

يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَالَ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بَعَدْل تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِنَّا الطَّيِّبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بيَمِينِهِ ۖ ثُمُّ يُرَبِّيَهَا لِصَاحِبهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْحَبَلِ وَرَوَاهُ وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۗ وَسَلَّمَ وَلَّا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطُّيُّبُ \* ٢٢٨١- ۚ حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى ۚ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ قَادَةً عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُّعُو بِهِنَّ عِنْدَ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُّعُو بِهِنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَ ٢٢٨٢ - حَدَّثَنَا قَبيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمِ أُوْ أَبِي نُعْمِ شَكَّ قَبِيصَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ بُعِثُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهِيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ و حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بِنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَيِّهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُحَاشِعٍ وَبَيْنَ عُيْنَةً بْنِ

بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ

نُمُّ أُحَدِ بَنِي كِلَابٍ وَبَيْنَ زَيْدِ الْحَيْلِ الطَّائِيِّ

پڑھ رہے تھے۔ اور خالد بن مخلد نے بواسطہ عبداللہ بن دینار، ابو صالح، ابو ہر بری ہے نقل کیا کہ رسول اللہ عظافیہ نے فرمایا کہ جس نے پاک کمائی میں سے ایک مجبور کے برابر بھی صدقہ کیا اور اللہ کی طرف صرف پاک چیز ہی چڑھتی ہے اللہ تعالی اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر تاہے پھر اس کے مالک کے لئے اس کی پرورش کر تاہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھڑے کی پرورش کر تاہے بہاں تک کہ وہ خیر ات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور ور قانے اس عبداللہ بن وینار سے انہوں نے سعید بن سار سے، انہوں نے ابوں نے ابوں نے سعید بن سار سے، انہوں نے ابوں نے ساوہر بری ہی چڑھتی ہیں۔

۲۲۸۔ عبدالاعلی بن جماد، یزید بن زریع، سعید، قادہ، ابوالعالیہ، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ مصیبت کے وقت ان الفاظ میں دعا کرتے ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں مگر اللہ جوعرش عظیم کا رب ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ آسانوں اور زمین کارب ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ آسانوں اور زمین کارب ہے۔

۲۲۸۲ قبیصہ ،سفیان،سفیان کے والد (سعید بن سر وق ابن ابی لغم یا ابی لغم قبیصہ کو شک ہوا ہے) حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخصرت علی کہ خدمت میں تھیم کردیا تھوڑاساسونا بھیجا گیا تو آپ نے اس کو چار آدمیوں میں تھیم کردیا (دوسری سند) اسحاق بن نفر، عبدالرزاق،سفیان، اپنے والد ہے، وہ ابن لغم ہے وہ حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علیؓ نے جس وقت کہ یمن میں تھے آنخصرت نے بیان کیا کہ حضرت علیؓ نے جس وقت کہ یمن میں تھے آنخصرت میں کیا سونا بھیجا تو آپ نے اس کوا قرع بن حابس کو جو خطلی اور بنی مجاشع کا ایک فرد تھا اور عینیہ بن بدر قراری اور علقمہ بن علاثہ جو عامری اور بنی کلاب کا ایک شخص تھا، اور زید خیل کو جو طائی اور بن نبھان کا ایک فرد تھا، تھیم کر دیا، قریش اور انصار غصہ ہوئے اور کہنے گئے کہ اہل نجد کے سر داروں کو دیتے ہیں اور ہم

ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ فَتَغَيَّظَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ فَقَالُوا يُعْطِيهِ صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ فَأَقْبُلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْحَبِينِ كَتُ اللَّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَيْنِ مَحْلُوقُ الْحَبِينِ كَتُ اللَّحْيةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَيْنِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ النَّبِيُّ الرَّأْسِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ فَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ إِذَا مَحَمَّدُ اتَّقِ اللَّهَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ إِذَا فَصَيْتُهُ أَرَاهُ حَالِيمُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ الْوَلِيدِ فَمَنَعُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْوَلِيدِ فَمَنَعُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْولِيدِ فَمَنَعُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْولِيدِ فَمَنَعُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ مَنْ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْمَعْنِي فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ اللَّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِقُولَ الْمَالَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولَ الْعَلَيْهِ الْمَالَامِ وَلَا اللَّهُ الْمَالَامِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالَقُولَ الْمَلْوقَ السَلَمَ اللَّهُ الْمَالَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٢٢٨٣ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَنْ قَوْلِهِ ( وَالشَّمْسُ تَحْرِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ ( وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ \* لِمُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ \* مَنْ مَنْ اللَّهُ تَعَالًى لَا مُنْ مُنْ مَنْ اللَّه تَعَالًى لَا مُنْ مُنْ مَنْ اللَّه تَعَالًى لَا مُنْ مُنْ مَنْ اللَّه اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٥ ١ ٢٥٥ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ \*

خَالِدٌ وَهُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ خَالِدٌ وَهُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَريرٍ قَالَ كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ الْتَكُمْ سَتَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَيْلَةً الْبَدْرِ قَالَ لِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَيْلَةً الْبَدْرِ قَالَ لَا تُضَامُونَ فِي رُوْلِيتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلَوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَافْعَلُوا \*

لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان کی تالیف قلوب کر تا ہوں۔ایک مخص آیا جس کی دونوں آئکھیں اندر د هنسی ہو کی تھیں، پیپٹانی انجری ہوئی، داڑھی تھنی، دونوں گال اٹھے ہوئے اور سر منڈائے ہوئے تھا اس نے کہاکہ اے محمد ﷺ اللہ سے ڈر، آنخضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کون کرے گاجب کہ میں ہی اس کی نافر مانی کروں،اس نے مجھے زمین والوں پر امین بنایا ہے اور تم مجھ کوامین نہیں سمجھتے ہو۔ قوم کے ایک شخص غالبًا خالدین ولید نے اس شخص کے قتل کرنے کی اجازت جاہی لیکن آنخضرت عَلِينَ فِي منع فرمایا ،جب وہ شخص بیٹھ بھیر کر چلا گیا، تو آنخضرت عَلِیْ نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے پچھ لوگ پیدا ہوں گے جو قر آن پڑھیں گے اور قر آن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گااور اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، وہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پر ستوں کو جھوڑ دیں گے ، اگرمیں ان کازمانه پالوں توان لوگوں کو قوم عاد کی طرح قتل کر دوں۔ ۲۲۸۳ عیاش بن ولید، و کیج، اعمش، ابراہیم تیمی اپنے والد سے وہ حضرت ابوذر ؓ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت وَالشَّمُسُ نَحْرِیُ لِمُسْتَقَرِّلَهَا ك متعلق بوجها توآب نے فرمایاكه اس كا متعقر عرش <u> ج چئے کے </u>

باب ۱۲۵۵۔ اللہ تعالی کا قول کہ "اس دن بعض چرے تر و
تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے"۔
۲۲۸۴۔ عمر و بن عون، خالد وہشیم، اسمعیل، قیس، حضرت جریہ سے
روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب آپ چودھویں رات
کے چاند کودیکھتے تو فرماتے کہ عقریب تم اپنے رب کودیکھو گے جس
طرح تم اس چاند کودیکھتے ہواور اس کے دیکھنے سے تمہیں کوئی دقت
نہیں ہوتی، پس اگر تم طلوع آفاب اور غروب آفاب سے پہلے نماز
پر مغلوب نہ کئے جاسکو (اگر تم نماز پڑھ سکو) توابیا کرو(لیعنی پڑھو)۔

٢٢٨٥ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ
 عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْيُربُوعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ
 عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي
 حَازِمٍ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ
 عَانًا\*

- ٢٢٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بَشْرِ حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بَشْرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالً خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرُوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْنَتِهِ \*

٢٢٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيز بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاء بُّنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَّى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَهَلْ تُضَارُّونَ فِيَ الْشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَلَلِكَ يَحْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتْبَعْهُ فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا أَوْ مُنَافِقُوهَا شَكَّ إِبْرَاهِيمُ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى ۚ يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ

۲۲۸۵ یوسف بن موئ، عاصم بن یوسف ریوعی، ابوشهاب، استعمل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازم، حضرت جریر بن عبدالله استعمل بن ابی حازم، حضرت حلی الله علیه وسلم نے فرمایا که عنقریب تم این رب کو اپنی ان آتھوں سے ظاہری طور پردیھو گے (یعنی قیامت کے دن)۔

۲۲۸۷۔ عبدہ بن عبداللہ، حسین جعفی، زائدہ، بیان بن بشر، قیس بن ابی حازم، حضرت جریر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی ہمارے پاس چود ھویں تاریخ کی رات کو تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ عنقریب تم اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم اس کو دیکھتے ہو اور اس کے دیکھنے میں تمہیں دقت نہیں ہوتی۔

٢٢٨٥ عبدالعزيز بن عبدالله، ابراجيم بن سعد، ابن شهاب، عطاء بن یزید، لیثی، حضرت ابو ہر برہؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھایار سول الله کیا ہم لوگ اپنے پروردگار کو قیامت کے دن دیکھیں كُ تورسول الله عَلِينَةُ نَ فرمايا كيامتهمين بدركي رات مين حياند كود يكھنے میں کوئی وقت ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یار سول اللہ، آپ نے فرمایاتم اس طرح اپنے رب کو دیکھو گے ، اللہ تعالی لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرے گااور فرمائے گاکہ تم میں سے جو شخص جس چیز کی عبادت كرتا تقاوه اس كے بيتھيے ہو جائے چنانچہ جو آفاب كى بوجاكرتا تھاوہ آ فآب کے بیچھے ہو جائے گااور جو جا ند کو پو جما تھادہ جا ند کے بیچھے ہو جائے گااور جو شخص بتوں کو پو جاکر تا تھاوہ بتوں کے بیچھے ہو جائے گا اور یہ امت باقی رہ جائے گی جس میں اس کے شفاعت کرنے والے یا اس کے منافق ہوں گے (ابراہیم کوشک ہوا)ان کے پاس اللہ تعالی آئے گااور فرمائے گاکہ تمہارارب میں ہوں، وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو يہيں پر میں مے جب تك كه ماراربند آجائے، جب مارارب آ جائے گا تو ہم اسے بہجان لیں گے،اللہ تعالی ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جے وہ بہچانتے ہوں گے اور فرمائے گاکہ میں تمہار ارب موں تولوگ کہیں گے کہ تو ہمار ارب ہے اور یہ لوگ اس کے بیچھے ہو جائیں گے اور جہنم کے اوپریل صراط قائم کیا جائے گا تو میں اور میری

امت سب سے پہلے اس کے اوپر سے گزرے گی اور اس دن پیغبروں کے سواکوئی بات نہ کر سکے گا،اور پیغمبروں کی پکاراس دن یہ ہو گی کہ اے اللہ محفوظ رکھ ،اور جہنم میں سعدان کے کاننے کی طرح آ کرے ہوں گے ، کیاتم نے سعدان دیکھا؟ لوگوں نے جواب دیاہاں یارسول الله! آب نے فرمایادہ سعدان کے کانٹے کی طرح ہو گا مگریدان کی بردائی کی مقدار اللہ کے سواکوئی نہیں جانتاوہ آئکڑےان کوان کے اعمال کے مطابق ا چک لیں گے ، ان میں بعض وہ ہوں گے جو ہلاک کر دیئے جائیں گے این عمل کے ساتھ باقی رہیں گے یا یہ فرمایا کہ اینے عمل کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور ان میں سے بعض تمرنے مکڑے کر دیئے جائیں گے یابدلہ دیئے جائیں گے یااس طرح کے اور الفاظ فرمائے پھر اللہ تعالی ظاہر ہوگا یہاں تک کہ بندوں کے در میان فیصلہ کرنے سے فارغ ہو گااور جن لوگوں کو اپنی رحمت سے دوزخ ے نکالنا چاہے گا تو فرشتوں کو تھم دے گا کہ دوز خے ان لو گوں کو نکال دو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے جن پر اللہ تعالی رحم کاارادہ فرمائے گاہیہ وہ ہوں کے جنہوں نے گواہی دی ہوگی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، فرشتے ان کو دوزخ میں سجدے کے نشانوں سے بہیانیں گے، سجدے کی جگہ کو چھوڑ کر آدی کے باتی حصہ کو آگ کھاجائے گی،اللہ نے آگ پر سجدے کے نشان کو جلانا حرام کر دیاہے، پس وہ لوگ دوزخ سے جلے ہوئے نکلیں گے اور ان پر آب حیات ڈالا جائے گا تواس کے بنچے وہ اس طرح ترو تازہ ہو جائیں گے جس طرح دانہ یانی کے بہنے کی جگہ میں اگتا ہے، پھر اللہ تعالی بندوں کے فیصلہ سے فارغ ہو گا توایک آدی ایساباتی رہے گاجس کارخ دوزخ کی طرف ہو گا، یہ مخف دوز خیوں میں سے جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا ہو گا،وہ عرض کرے گااے رب میر امنہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے،اس کی ہوانے مجھے پریشان کر دیااوراس کی لیٹ نے مجھے جلاڈ الا، وہ اللہ سے دعا کرے گاجب تک کہ اللہ کو منظور ہوگا، پھر الله فرمائے گااگر تھے یہ دے دیا جائے تو کیااس کے علاوہ تو کچھ مانگے گا؟وہ کہے گاتیری عزت کی قتم میں اس کے سواتچھ سے پچھ نہ ماگلوں گا اور جس قدر خدا کو منظور ہوگا وہ آدمی اینے پرور دگار سے عہد و پیان کرے گا تواللہ تعالیٰ اس کا منہ دوزخ کی طُرف سے پھیر

رَبُّنَا فَيَتْبَعُونَهُ وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ حَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهَا وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِدٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُل يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَان هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السُّعْدَانَ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ تَنْفُطُفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمُ الْمُوبَقُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ أَو ٱلْمُوثَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ أُو الْمُحَازَى أَوْ نَحُوهُ ثُمَّ يَتَحَلَّى حَتَّى ۚ إِذَا فَرَّغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْل النَّارِ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا َمِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَغْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثَرِ السُّحُودِ تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارَ قَدِ امْتُحِشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ تَحْتَهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيل السَّيْلِ ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاء بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقَىَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مُقْبِلٌ بوَجْهِهِ عَلَى النَّار هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا َالْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ اصْرِفْ وَجُهِي عَنِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَلَيْنِي رَيْحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَيَدْعُو اللَّهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُونُهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَإِذَا أَقْبُلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا

دے گا، جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا اور جنت کو دیکھے گا تو خاموش رہے گاجب تک اللہ کو منظور ہوگا، پھر عرض کرے گاکہ اے رب مجھے جنت کے دروازے تک پہنچادے، اللہ فرمائے گا کیا تونے عہدو پیان نہیں کیا تھا کہ اس کے سوادوسری چیز نہیں مائے گا، تیری خرابی ہواے ابن آدم! توکس قدر عبد شکن ہے، تودہ کم گارب اے رب!اوراللہ سے دعا کرے گا يہاں تك كه الله تعالى فرمائے گاكه اگر تیری پید درخواست منظور کی گئی تو پھراس کے بعد کوئی دوسری چیز تونہ مائلے گا،وہ کہے گاتیری عزت کی قتم میں اس کے بعد کچھ نہ مانگوں گاورجس قدر خدا کو منظور ہو گاوہ آدمی عبد و پیان کرے گا،اللہ تعالی اس کو جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے گا، جب وہ جنت کے دروازہ پر کھڑا ہو گا جنت اس کو سامنے نظر آئے گی اور اس کی خوشی اور آرام کودیکھے گااور جس قدراللہ کو منظور ہوگاوہ آدمی خاموش رے گا، پھر عرض کرے گااے رب! مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تونے عہد و یمان نہیں کئے تھے کہ اب اس کے سوا دوسری چیز نہیں مائے گا، پھر کہے گا تیری خرابی مواے ابن آدم! تو کس فَدر عبد شکن ہے، وہ عرض کرے گااے پروردگار میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بدبخت نہیں ہوں، پھر دہ مخص دعا کرتا رے گا بہاں تک کہ الله اس سے بنے گا تواس کو حکم دے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، جب وہ جنت میں داخل ہو گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گاکہ کچھ آرزوکر! چنانچہ اپنے رب سے درخواست کرے گااور آرزو کرے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کویاد دلاتا جائے گااور کیے گا که فلاں فلاں چیز مانگ! یہاں تک که اس کی تمام آرزو کیں پوری ہو جائیں گی تواللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بیر (جو کچھ تونے مانگا) تجھ کو دیااوراس کے برابراور بھی۔عطابن بزیدنے کہاکہ ابوسعید خدریؓ، ابوہر ریؓ کے ساتھ اس وقت موجود تھے ان کو حدیث کے کسی حصہ پر اعتراض نہیں ہوایہاں تک کہ جب ابوہر روا نے بیان کیا کہ الله تعالی نے فرمایا ذلك لك ومثله معه (يه لے اور اتنابى اور بھى) تو ابو سعيد خدر كُ نے کہاکہ اے ابوہر ریوہ، وعشرہ امثاله معه (اور اس کا دس گنا اور مجى) آپ نے فرمایا تھا۔ ابوہر روا نے کہا میں نے آپ کا قول ذلك لك ومثله معه بى يادر كهاب، ابوسعيد خدريٌّ نے كہاميں كوابى ديتا

سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ أَيْ رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَدًا وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ وَيَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَقُولَ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِي مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا قَامَ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْحَبْرَةِ وَالسُّرُورِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ أَيْ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ فَيَقُولُ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ لَا أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِذَا دَخَلَّهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ تَمَنَّهُ فَسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّىَ حَتَّى إِنَّ اللَّهَ لَيُذَكِّرُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا حَتَّى انْقَطَّعَتْ بُهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ غُطَاءُ بْنُ يَزيدَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا حَتَّى إَذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ ۗ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ

أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ \*

٢٢٨٨- حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِّيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاء ابْنَ يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَّتْ صَحْوًا قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كُمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَتِهِمَا ثُمَّ قَالَ يُنَادِيَ مُنَادٍ لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْم إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصُّلِيَبِ مَعَ صَلِيبهمْ وَأَصْحَابُ الْأَوْثَان مَعَ أَوْثَانِهِمْ وَأَصْحَابُ كُلٌ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ حَتَّى َ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَمَا تُرِيدُونَ قَالُواْ نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِيَ حَهَنَّمَ ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ فَيَقُولُونَ كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَمَا تُريدُونَ فَيَقُولُونَ نُريدُ أَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِيَ حَهَنَّمَ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرُّ أَوْ فَاحِرٍ فَيُقَالُ لِهُمْ مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُّ فَيَقُولُونَ فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا

ہوں کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے ذلك لك و عشرة امثاله ہى ياد ركھاہے۔ابوہر بریؓ نے کہا کہ بیہ شخص اہل جنت میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہو گا۔

٢٢٨٨\_ يچيٰ بن بكير،ليث، خالد بن يزيد،سعيد بن ابي ہلال،زيد،عطاء بن بیار ابوسعید خدریؓ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیایار سول اللہ! کیا ہم لوگ اپنے پروردگار کو قیامت کے دن دیکھیں گے ، آپ نے فرمایا کیا تہمیں آفناب وماہتاب کے دیکھنے میں جب کہ آسان صاف ہو کوئی تکلیف ہوتی ہے،ہم نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کہ اس دن تہہیں اپنے پروردگار کے دیکھنے میں اتن ہی تکلیف ہو گی جتنی کہ ان دونوں (آفتاب و ماہتاب) کے دیکھنے میں ہوتی ہے پھر آپ نے فرمایا کہ ایک پکارنے والا بکارے گا کہ ہر جماعت کے لوگ ان کی طرف چلے جائیں، جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، صلیب والے اپن صلیب کے ساتھ اور بتوں کے بوجے والے اپنے بتول کے ساتھ اور ہر معبود والے اینے اینے معبودول کے ساتھ ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ رہ جائیں گے جواللہ کی عبادت کرتے تھے خواہ وہ نیکو کار ہوں یا بد کار اور اہل کتاب کے بھی کچھ باتی ماندہ لوگ ہوں گے، پھر وہ دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی جو سراب کی طرح نظر آئے گی، یبود سے بوچھا جائے گاکہ تم کس چیز کی عبادت کرتے تھے ،وہ کہیں گے عزیرا بن اللہ کی عبادت کرتے تھے ،انہیں کہا جائے گا کہ تم نے جھوٹ کہا اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد، اب تم کیاچاہتے ہو،وہ کہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پانی پلادیں، کہا جائے گاکہ پی لو، پھر وہ دوزخ میں گر جائیں گے، پھر نصاریٰ سے بوچھا جائے گاکہ تم کس کی عبادت کرتے تھے، جواب دیں گے کہ مسیح ابن الله كى عبادت كرتے تھے، كہاجائے گاكه تم نے جھوٹ كہا، الله كى نه تو ہوی ہےاور نہ اولاد ، اچھا تواب کیا جائے ہو ، جواب دیں گے کہ ہم پانی پینا چاہتے ہیں، کہا جائے گا کہ بی لو، پھر وہ لوگ دوزخ میں گر جائیں گے یبال تک کہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے خواہ وہ نیکوکار ہوں یا بدکار،ان سے کہاجائے گاکہ اورلوگ توجا میلے تم کو کس چیز نے یہاں روک رکھاہے؟ وہ کہیں گے ہم ان سے اس وقت جدا ہو گئے تھے جب کہ ہمیں ان کی زیادہ ضرورت تھی، اور ہم نے

ایک منادی کو پکارتے ہوئے سنا کہ ہر جماعت کے لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور ہم اپنے رب کا انظار کررہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ آئے گا جس میں پہلی بارانہوں نے دیکھا ہو گا،اللہ فرمائے گا که میں تمہارارب ہوں،وہ کہیں گے کہ تو ہمارارب ہے،اس دن انبیاء کے علاوہ کوئی بات نہ کر سکے گا،اللہ فرمائے گا کیا تم کواس کی کوئی نشانی معلوم ہے جس سے تم اسے پہچان سکو، وہ کہیں گے وہ پنڈلی ہے،اللہ تعالی اپنی پنڈلی کھول دے گا،اس کو دکھے کر ہر مومن سجدے میں گر پڑے گاادر وہ لوگ رہ جائیں گے جو ریا وشہرت کی غرض سے اللہ کو تجدہ کیا کرتے تھے، وہ جا ہیں گے کہ تجدہ کریں لیکن ان کی پیٹھ ایک تختہ کی طرح ہو جائے گی، پھر بل صراط لایا جائے گااور جہنمکی پشت پر لا كرركها جائ كا، بم نے كہايار سول الله! بل صراط كيا ہے، آپ نے فرمایا تھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے اس پر کانٹے اور آئکڑے ہیں اور چوڑے گو کھر د (کانٹے) ہیں، اور ایسے مُیڑھے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں انہیں سعدان کہا جاتا ہے، مومن اس پر چشم زدن اور بجلی کی طرح اور ہوا کی طرح اور تیز ر فتار گھوڑے اور سوار یوں کی طرح گزر جائیں گے، ان میں سے بعض تو صحیح سلامت کے کر نکل جائیں گے اور بعض اس حال میں نجات پائیں گے کہ ان کے اعضاء جہنم کی آگ سے جھلے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کا آخری شخص گھے کر نکلے گا، تم مجھ سے حق کے مطالبہ میں جو تمہارے لئے ظاہر ہوچکاہے آج اس قدر سخت نہیں ہوجس قدر مومن اس دن خداسے كرين كي، اور جب وه لوگ دكيم ليس كي كه ايخ بهائيول (كي جماعت) میں سے انہیں نجات مل گئ ہے تو کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہمارے بھائی ہیں کہ ہمارے ساتھ نماز بڑھتے اور روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ کام کیا کرتے تھے، تواللہ فرمائے گا جاؤجس کے دل میں ایک دینار کے برابرایمان پاؤاسے دوزخ سے نکال لواور الله ان کی صور توں کو آگ پر حرام کر دے گا، چنانچہ وہ لوگ ان کے یاس آئیں گے اس حال میں کہ تبعض لوگ قدم تک اور نصف . پنڈلیوں تک آگ میں ڈوبے ہوں گے، جن کو پیچانیں گے ان کو دوزخ سے نکال لیں مے ، پھر دوبارہ آئیں کے تواللہ تعالی فرمائے گاکہ

يُنَادِي لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا قَالَ ۚ فَيَأْتِيهِمُ الْحَبَّارُ فِي صُورَةٍ غَيْر صُورَتِهِ الَّتِي رَأُوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُولُ أَنَا ۚ رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ فَيَقُولُونَ السَّاقُ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنِ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَسْرِ فَيُحْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ قُلْنَا يَا رَسُولَ ۚ اللَّهِ وَمَا الْحَسْرُ قَالَ مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ تَكُونُ بنَحْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْق وَكَالرِّيحِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجَ مُسَلَّمٌ وَيَاجٍ مَحْدُوشٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا فَمَا أَنْتُمْ بأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مَنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْحَبَّارِ وَإِذَا رَأُوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخُوانِهِمْ يَقُولُونَ رَّبَّنَّا إِخُوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قُلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَان فَأَحْرِجُوهُ وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُورَهُمٌ عَلَى ٱلنَّارُ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارِ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَحَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ

جاؤاور جس کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان پاؤاسے دوزخ ہے نکال لو، چنانچہ جن کو پہچانیں گے ان کو نکال لیں گے، پھر لوٹ کر آئیں گے تواللہ فرمائے گا کہ جاؤجس کے دل میں ذرہ برابرایمان یاؤ اسے نکال او، چنانچہ جن کو بہجانیں گے ان کو نکال لیں گے۔ ابو سعید نے کہاکہ تم اگر مجھے سچانہیں سمجھتے توبہ آیت پڑھوکہ اللہ تعالی ایک ذرہ برابر کمی نہیں کرنے گااور اگر نیکی ہوگی تواس کو چند در چند کردے گا، پس جب نبی فرشتے اور ایما ندار سفارش کر چکیس کے تواللہ فرمائے گا میری شفاعت باقی رہ گئی ہے اور جہنم سے ایک مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو نکالے گاجو کو کلہ ہو گئے ہوں گے پھر وہ لوگ ایک نہر میں جو جنت کے سرے پر ہے اور جس کو آب حیات کہاجا تاہے ڈالے جائیں گے تویہ لوگ اس طرح ترو تازہ ہو جائیں گے جس طرح دانہ پانی کے بہنے کی جگہ میں سر سبز اگتاہے جس کوتم نے در خت یا پھر کے پاس دیکھا ہو گاجو آقاب کی طوف ہوتا ہے وہ سبز ہوتا ہے اور جوسائید کی طرف ہو تا ہے وہ سفید ہو تا ہے، وہ لوگ موتی کی طرح حیکتے ہوئے نکلیں گے ،ان کی گر د نوں میں مہریں لگادی جائیں گی ، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت والے کہیں گے کہ بیالوگ خدا کے آزاد کردہ ہیں ان کواللہ تعالیٰ نے بغیر کسی عمل اور نیک کام کے جنت میں داخل کیا ہے، پھران لوگوں ہے کہاجائے گاکہ جو پچھ تم نے دیکھا تناہی اور بھی تمہارا ہے، اور حجاج بن منہال نے بواسطہ ہمام بن مجیل، قادہ، حضرت انس سے نقل کیا کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن رو کے جائیں گے یہاں تک کہ دواس کے سبب سے عملین ہوں گے تو کہیں گے کہ ہم اپنے پروردگار کے پاس سفارش کرائیں تاکہ ہمیں اس جگیہ سے نجاتِ ملے، چنانچہ بیالوگ حضرت آدم علیہ السلام كے پاس آئيں كے اور كہيں كے آپ آدم، آدميوں كے باپ ہیں،اللہ تعالی نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیااور آپ کو جنت میں جگہ دی، اور فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ کرایا، اور آپ کو تمام چروں کے نام بتائے لہذا آپ اپنے رب کے پاس ماری سفارش کریں کہ ہمیں اس جگہ ہے نجات ملے، حضرت آدمٌ جواب دیں گے کہ میں آج اس لائق نہیں ہوں ، اور اس غلطی کویاد کریں گے جو انہوں نے کی تھی یعنی در خت کا کھانا، جس سے ان کو منع کیا گیا تھااور

ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَان فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَءُوا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنَّ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ) فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيَقُولُ الْحَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِي فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُحْرِجُ أَقْرَامًا قَدِ امْتُحِشُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَر بِأَفْرَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ فِيَّ حَافَتَيْهِ كَمَا تُنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّحْرَةِ وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَحْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظُّلُّ كَانَ أَبْيَضَ فَيَحْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلَٰوَ فَيُحْعَلُ فِي رِقَابِهِمُ الْحَوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَوُلَاء عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بغَيْر عَمَلَ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرِ قَدَّمُوهُ فَيُقَالُ لَهُمَّ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعْهُ وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَّسِ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُهِمُّوا بِلَاكِ فَيَقُولُونَ لُوِ الْفَيَامَةِ حَتَّى يُهِمُّوا بِلَاكِكَ فَيَقُولُونَ لُوِ السَّتَشْفَعْنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاس حَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْء لِتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكَانِّنَاً هَٰذَا قَالَ فَيَقُولُ لَسْتُ هَٰنَاكُمْ قَالَ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ أَكْلَهُ مِنَ الشَّحَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحًا أُوَّلَ نَبيٌّ بَعَثُهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ

کہیں گے کہ تم حضرت نوٹ کے پاس جاؤ،وہ پہلے نبی تھے جن کواللہ نے سب سے پہلے زمین والوں کی طرف بھیجاتھا چنانچہ یہ لوگ حضرت نوٹ کے پاس آئیں گے ،وہ کہیں گے کہ میں آج اس قابل نہیں ہوں اورا پی غلظی کویاد کریں گے جوانہوں نے کی تھی یعنی اپنے رب سے بغیر علم کے سوال کرنا (پھر کہیں گے) لیکن تم لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے تو وہ جواب دیں گے کہ میں آج اس لا کق نہیں ہوں اور اپنی تین باتیں یاد کریں گے جوانہوں نے کہی تھیں، لیکن تم حضرت موسی کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں جن کواللہ نے تورات دی اور ان سے ہم کلام ہوااور ان کو نزدیک کر کے سر گوشی کی، وہ جواب دیں گے کہ میں آج اس قابل نہیں اور قتل نفس کی غلطی کے ارتکاب کویاد کر کے کہیں گے کہ تم حضرت عیسی " کے پاس جاؤجواللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کی روح اور اس کے کلمہ ہیں، لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے دہجواب دیں گے کہ میں آجاس قابل نہیں مگرتم محمد ضلی الله عليه وسلم كے پاس جاؤوہ ايسے بندے ہيں كه الله نے ال كے الكے بچھلے گناہ بخش دیئے ہیں، (آپ فرماتے ہیں کہ)وہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں رب ہے اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت جاہوں گا، مجھے اجازت ملے گی، جب میں اسے دیکھوں گا تو تجدے میں گریزوں گاجس قدراللہ کو منظور ہو گامجھے اسی حال میں رہنے دے گا، پھر فرمانے گاکہ محدسر اٹھاؤاور کبوساجائے گا،شفاعت کرو قبول ہوگی اور مانگودیا جائے گا، آپ نے فرمایا میں اپناسر اٹھاؤں گااور اپنے رب کی حمد و ثنا كرول گاجوالله مجمع سكھائے گا، پھر ميرے لئے ايك حدمقرر فرمائے گامیں جاکر ان لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا۔اور قبادہؓ نے کہاکہ میں نے انس کو یہ بھی کہتے ہوئے سناکہ میں جاکران کو دوزخ سے نکال لوں گااور بہشت میں داخل کروں گا، پھرلوٹ کر آؤں گااوراللہ کے گھر میں داخلہ کی اجازت جا ہوں گا، مجھے اجازت ملے گی، جب میں اسے د کیموں گا تو سجدے میں ٹریزوں گاجتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہو گا مجھے ای حال پر چھوڑ دے گا، پھر فرملئے گا کہ اے محمد اپناسر اٹھاؤ اور کہو سناجائے گا، شفاعت کرو قبول ہوگی، مانگودیا جائے گا، آپ نے فرمایا میں اپناسر اٹھاؤں گااور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گاجو اللہ مجھے سکھائے گا،

لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ سُؤَالَهُ رَبَّهُ بُغَيْرِ عِلْم وَلَكِن اثْتُواْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَن قَالَ فُيَأْتُونَ ۚ إِبْرَاهِيمَ ۖ فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ثُلَاثَ كَلِمَاتٍ كَذُّبَهُنَّ وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَحَيًّا قَالَ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابٌ قَتْلَهُ النَّفْسُ وَلَكِن الْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ قَالَ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِن اتَّتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا ۚ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ وَمَا تَأَحَّرَ فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِيَ دَارهِ فَيُوْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ ۖ وَقَعْتُ سَاحِدًا فَيَدَعُنِي مَّا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي فَيَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَثْنِي عَلَى رَبِّي بِثْنَاءِ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدُّاً فَأَخْرُجُ فَأُدْحِلُهُمُ الْحَنَّةَ قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا يَقُولُ فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّار وَأُدْخِلُهُمُ الْحَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ َ الثَّانِيَةَ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُثْنِي عَلَى رَبِّي بَنَنَاء وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ قَالَ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ قَتَادَةً وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ

فَيُؤْذِنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاحِدًا فَيَدَعُنِي مَّا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يَقُوَلُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشْفَعْ وَسَلْ تُعْطَهُ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَثْنِي عَلَى رَبِّي بثنَاء وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ قَالَ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِِي ُّحَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ قَتَادَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ حَتَّى مَا يَبْقَىَ فِي النَّارِ إِلَّا ۚ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآلُ ۚ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَلْخُلُودُ قَالَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ قَالَ وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٢٢٨٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَار فَحَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ وَقَالَ لَهُمُ اصْبِرُواً حَتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضَ \*

٢٢٩٠- حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُّدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ

آپ نے فرمایا کہ پھر میں شفاعت کروں گااور میرے لئے ایک حد مقرر کردی جائے گی تو میں جا کران کو جنت میں داخل کروں گا۔ قبادہؓ نے کہاکہ میں نے انس کو کہتے ہوئے ساکہ میں جاکران کو دوزخ ہے نکال لوں گااور بہشت میں داخل کروں گا۔ میں پھر تیسری بارلوٹ کر آؤں گا اور اینے رب سے اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت عاموں گااور مجھے اجازت ملے گی،جب میں اس کو دیکھوں گا تو سجدے میں گریڑوں گااور جب تک خدا کو منظور ہو گا مجھے اس حالت میں رہنے دےگا، پھر فرمائے گاکہ اے محدایناسر اٹھاؤ، کہوسنا جائے گا،سفارش کرو ، قبول ہو گی ، مانکو ، دیا جائے گا، آپ نے فرمایا میں سر اٹھاؤں گااور اینے رب کی حمد و ثنا کروں گاجو مجھے سکھائے گا، آپ نے فرمایا کہ پھر میں شفاعت کروں گاتو میرے لئے ایک حدمقرر کردی جائے گی، میں جا كرا نہيں جنت ميں داخل كراؤل گا۔ قبارة نے كہاكہ ميں نے انس كو كہتے ہوئے ساکہ میں ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا یہاں تک کہ دوزخ میں کوئی بھی باتی نہیں رہے گا، بجزان کے جن کو قرآن نے روک رکھا ہو گالینی (قرآن کی روسے) جن پر دوزخ میں ہمیشہ رہناواجب ہے۔انس کابیان ہے کہ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائي عَسْمِي أَنُ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودًا اور اور فرماياكم يهي مقام محمود ہے جس کا تمہارے نبی علیہ سے وعدہ کیا گیاہے۔

٢٢٨٩ عبيد الله بن سعد بن ابرائيم، عبيد الله ك جيا (يعقوب بن ابراہیم) اینے والد سے وہ صالح سے ، وہ ابن شہاب سے روایت كرتے ہيں، انہوں نے بيان كياكہ مجھ سے انسٌ بن مالك نے بيان كيا کہ رسول اللہ ﷺ نے انصار کو بلا بھیجااور انہیں ایک خیمہ میں جمع کیا اور ان لوگوں سے فرمایا کہ تم صبر کرویہاں تک کہ اللہ اور اس کے ر سول سے ملو، میں حوض پر ہوں گا۔

۲۲۹۰ ثابت بن محمر، سفيان، ابن جريج، سليمان احول، طاوس، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت على جب رات كو تهجدكى نماز پڑھتے تو فرماتے كه اے الله! ہمارے رب تیرے ہی لئے تعریف ہے، تو بی آسانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے، تیرے ہی لئے تعریف ہے تو ہی آسانوں اور ز مین اور جو کچھ ان میں ہے ،سب کارب ہے ، تیرے ہی لئے تعریف

أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاوُكَ الْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَاللَّارُ حَقِّ وَالسَّاعَةُ حَقِّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ حَقَّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَبِكَ حَاكَمْتُ وَأَعْلَمُ بِهِ مِنِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْشِرُ رَبُّ وَإَلْوَ وَمَا أَخَرْتُ وَأَسُورَاتُ وَأَسُورَاتُ وَأَلْوَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْتَ الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْتَ الْعَلَيْمُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ ( الْقَيُّومُ ) النَّهُ اللَّهُ وَعَلَ اللَّهُ وَلَكُ مُرَا الْقَيَّامُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ ( الْقَيُّومُ ) الْقَالِمُ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَقَرَأً عُمَرُ الْقَيَّامُ وَكِلَاهُمَا مَدْحٌ \*

رَّ ٢ ٩ ٢ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو. أُسَامَةَ حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ \*

٣٩٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ فَيْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنْنَان مِنْ مِنْ فِضَةٍ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّنَان مِنْ ذَهَبِ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنِ \*

٢٢٩٣ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ وَجَامِعُ بْنُ أَبِي
 رَاشِدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهِ
 عُنْه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئُ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ لَقِيَ

ہے، تو ہی نورہے آسانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے (سبکا)

تو حق ہے، تیری بات حق ہے، تیر اوعدہ حق ہے اور تیری ملا قات حق ہے، جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے اور قیامت حق ہے، اساللہ المیا اور تیرے ساتھ ایمان لایا اور تیھ پر توکل میں تیرے ہی پاس اپنا جھڑ الگا تاہوں اور تیھ ہی سے فیصلہ جا ہتا ہوں تو میرے اگلے پچھلے، پوشیدہ ظاہر گناہ اور دہ (گناہ) جو تو مجھ سے زیادہ جا نتا ہے (سب) بخش دے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ امام بخاری نے کہا کہ قیس بن سعد اور ابو الزبیر، طاؤس نے قیم کے بخاری نے قیام کا لفظ بیان کیا اور مجاہد نے کہا کہ "قیوم" کے معنی ہر چیز کو تائم رکھنے والا ہے، اور حضرت عمر نے الحی القیوم کے بجائے قیام پڑھا اور دونوں الفاظ مدح کے ہیں۔

۲۲۹- پوسف بن موئ ،ابواسامہ ،اعمش ، ضیمہ ، عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہیں گر عنقریب اس سے اس کا پروردگار گفتگو کرے گا اس حال میں کہ اس کے اور پروردگار کے در میان نہ کوئی ترجمان ہوگا ور نہ ہی کوئی پردہ حاکل ہوگا۔

۲۲۹۲ علی بن عبدالله، عبدالعزیز بن عبدالصمد، ابو عمران، ابو بکر بن عبدالله بن قیس، اپ والد سے، وہ آنخضرت عبد الله سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ دو جنتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے برتن اور دہاں کی تمام چزیں چاند کی ہوں گی اور دو جنتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے برتن اور دہاں کی تمام چزیں سونے کی ہوں گی، اور لوگوں کے در میان اور اس امر کے در میان کہ وہ اپنے پرور دگار کو جنت عدن میں دیکھ کیس، الله کے چہرے پر چادر کبریائی کے سواکوئی چز حائل نہ ہوگی۔

۲۲۹۳ میدی، سفیان، عبدالملک بن اعین و جامع بن ابی راشد، ابو وائل، حضرت عبدالله سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کامال جموئی متم کھا کر ہضم کر لیا تو وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس پر غضب ناک ہوگا، عبداللہ کا بیان ہے کہ پھر رسول اللہ تعالی اس پر غضب ناک ہوگا، عبداللہ کا بیان ہے کہ پھر رسول اللہ

اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ عَبْدُاللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ حَلَّ ذِكْرُهُ ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ) الْآيَةَ \*

٣٤ ٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَا لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَنْظُرُ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ بِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُو كَاذِبٌ وَرَجُلٌ مَنَع فَصْل مَاءِ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ جَلَف عَلَى عَلَى مَنِع فَصْل مَاء فَصْل مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ \*

مَنْ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا عَبْ الْمُثَنَّى حَدَّنَا الْبِي عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ النّبِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ الله السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ الله السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ النَّنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثُ مُتَوَالِيَاتُ ذُو الْقَعْدَةِ وَدُو الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ مُنَوالِيَاتُ ذُو الْقَعْدَةِ وَدُو الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ أَلَاثُ مُتَوالِيَاتُ ذُو الْقَعْدَةِ وَدُو الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ أَلَاثُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ وَرَحَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ وَرَحْبُ فُسَكَتَ حَتَّى ظَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَا أَلْهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَالَا فَأَلُوا اللّهُ وَالْعَلَمُ فَاللّهُ وَالْمَ عَلَى اللّهُ وَالْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْعَلْمُ فَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا الْمُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ الْعَلَمُ فَلَا الْعَلَى الْعَلَمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُنَا اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْتَى الْمُعْلَمُ الْمُعْ

صلى الله عليه وسلم في اس كى تقديق كے طور پرالله بزرگ وبرتركى كتاب (قرآن)كى يه آيت الماوت فرمائى إنَّ الَّذِيُنَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللهِ وَاَيُمَانِهِمُ تَمَنَّا قَلِيُلُا أُولَيْكَ لَا خَلَاقَ لَهُمُ فِي اللهُ خِرَةِ وَلَا يُحْلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آثر تك ـ

۲۲۹۴۔ عبداللہ بن محمہ، سفیان، عمرو، ابو صالح، حضرت ابوہریہ است کے المخضرت علی ہے۔ روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے بات نہیں کرے گااور نہ ان کی طرف دیکھے گا، ایک وہ آدمی جس نے اپنے کسی سامان کے متعلق قتم کھا کر کہا کہ اسے اس سے زیادہ قیمت مل رہی تھی جتنی اس نے دی، اور وہ حجوثا ہو، دوسرے وہ جس نے عصر کے بعد جھوٹی قتم کھائی تاکہ کسی مسلمان کامال ہضم کرلے، تیسرے وہ جس نے ضرورت سے زائد پانی روک رکھا ہوں جس نے من فرمائے گا کہ آج میں تجھ سے اپنا فضل روک رکھتا ہوں جس طرح تونے ضرورت سے زائد چیز روک رکھی تھی جو تیرے ہا تھوں نے نہ بنائی تھی۔

۲۲۹۵ محر بن شی عبدالوہاب، ایوب، محر، ابن ابی بکرہ، حضرت ابو بکرہ نبی علیہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ زمانہ اس ہیت پر گھوم کر آگیا جس پر اس دن تھا جب کہ اللہ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا، سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں، جن میں چار مہینے حرام کے ہیں، تین تو پے در پے ہیں ذی القعد، ذی الحجہ، محرم اور رجب مصر جو جمادی الثانی اور شعبان کے در میان ہے (پھر فرمایا) یہ کون سامہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانع ہیں، آپ فاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کا کوئی دوسرا کما جی ہاں، آپ نے فرمایا یہ کون ساشہر ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانع ہیں، پھر آپ فاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے فرمایا ہی کون ساشہر ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانع ہیں، پھر آپ فاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے فرمایا یہ کون ساشہر ہے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانع ہیں، آپ کہ یہ مہم نے کہا تھی اس کا کوئی دوسر انام رکھیں گے، آپ نے فرمایا یہ کون سادن ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانع ہیں، آپ کہ مہم نے کہا لگہ اور اس کے رسول زیادہ جانع ہیں، آپ مادش رہے جی کہ ہم نے خیال کیا کہ، آپ اس کا کوئی دوسر انام موش رہے جی کہ ہم نے خیال کیا کہ، آپ اس کا کوئی دوسر انام موش رہے جی کہ ہم نے خیال کیا کہ، آپ اس کا کوئی دوسر انام موش رہے جی کہ ہم نے خیال کیا کہ، آپ اس کا کوئی دوسر انام موش رہے جی کہ ہم نے خیال کیا کہ، آپ اس کا کوئی دوسر انام موش رہے جی کہ ہم نے خیال کیا کہ، آپ اس کا کوئی دوسر انام موش رہے جی کہ ہم نے خیال کیا کہ، آپ اس کا کوئی دوسر انام موش رہے جی کہ ہم نے خیال کیا کہ، آپ اس کا کوئی دوسر انام موش رہے جی کہ ہم نے خیال کیا کہ، آپ اس کا کوئی دوسر انام موش رہے جی کہ ہم نے خیال کیا کہ، آپ اس کا کوئی دوسر انام

سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ مُنْ اللَّهِ فَالَ اللَّهِ فَالَ اللَّهِ فَالَ اللَّهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْرِامُ مُ عَلَيْكُمْ مَحَمَّدٌ وَأَحْرِامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ ا

بَابِ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّ رَحْمَةُ اللَّهِ قَريبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ \* ٢٢٩٦– حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ كَانَ ابْنٌ لِبَعْضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا فَأَرْسَلَ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ إِلَى أَحَل مُسَمَّى فَلْتَصْبرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إَلَيْهِ فَأَقْسُمَتْ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ مَعَهُ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَأُبَيُّ ابْنُ كَعْبٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَلَمَّا دَخُلُنَا نَاوَلُوا ۗ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبيَّ وَنَفْسُهُ تَقَلْقَلُ فِي صَدْرِهِ حَسِبْتُهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَنَّةٌ فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَتَبْكِي فَقَالَ إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ \*

٢٢٩٧ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْن

رکیس گے، آپ نے فرمایا کیا یہ یوم نحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا تی ہاں!
آپ نے فرمایا کہ تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور محمد (بن
سیرین) نے کہا کہ میراخیال ہے کہ ابو بکر ڈ نے یہ بھی کہا کہ تمہاری
آبروئیں تم پر حرام ہیں جس طرح تمہارا آج کادن تمہارے اس شہر
میں، تمہارے اس مہینہ میں حرام ہے، اور عقریب تم اپنرب سے
ملو گے تو وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق بوچھے گا، من لو کہ
میرے بعد گر اہذہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گر دن مار نے لگواور من
میں بعض ایسے ہوں گے جو بعض سننے والوں سے زیادہ یا در کھنے والے
میں بعض ایسے ہوں گے جو بعض سننے والوں سے زیادہ یا در کھنے والے
میں بعض ایسے ہوں گے جو بعض سننے والوں سے زیادہ یا در کھنے والے
میں بعض ایسے ہوں گے جو بعض سننے والوں سے زیادہ یا در کھنے والے
میں بعض ایسے ہوں گے جو بعض سننے والوں سے زیادہ یا در کھنے والے
میں بعض ایسے ہوں گے جو بعض سننے والوں سے زیادہ یا در کھنے والے
میں بعض ایسے ہوں گے جو بعض سننے والوں سے زیادہ یا در کھنے والے
میں بعض ایسے ہوں گے جو بعض سننے والوں سے زیادہ یا در کھنے والے
میں بعض ایسے ہوں گے دوسلم نے بی فرمایا تھا، پھر آپ نے فرمایا کہ
میں نوا میں نے بہنے دیا، میں لوا میں نے بہنے دیا۔

باب ۱۲۵۲۔ اللہ تعالیٰ کے قول کا بیان کہ بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے نزدیک ہے۔

۲۲۹۱ موکی بن اسلیل، عبدالواحد، عاصم، ابو عثان، حضرت اسامہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی عین کیا کہ کہا ہیجا صاجبزادی کالڑکا مرنے کے قریب تھا، انہوں نے آپ کو کہلا بھیجا کہ تواللہ نے لیا کہ تشریف لا ئیں، آپ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ جواللہ نے لیا وہ اس کی تھی اور جواس نے دی تھی وہ بھی اس کی تھی، اور ہر شخص کی ایک مقی اور جواس نے دی تھی وہ بھی اس کی تھی، اور ہر شخص کی ایک مدت مقررہ اس لئے اسے چاہئے کہ صبر کرے اور کار ثواب خیال کرے، صاجبزادی نے پھرتم دے کر کہلا بھیجا تورسول اللہ علین خیال کرے، صاحبی خوال میں جبل اور ابی بن کعب اور عبادہ بن صاحب کی سے ساتھ کھڑے ہوئے جب ہم لوگ اندر گئے تولوگوں کھڑے ہوئے جب ہم لوگ اندر گئے تولوگوں نے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے جب ہم لوگ اندر گئے تولوگوں نے بھی میان کیا کہ سینے میں اکھڑ رہی تھی، میں خیال کر تاہوں کہ شاید یہ بھی بیان کیا کہ گویاوہ پرانی مشک ہے تورسول اللہ تھی کے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنان کیا کہ گویاوہ پرانی مشک ہے تورسول اللہ تھی ہی بیان کیا کہ گویاوہ پرانی مشک ہے تورسول اللہ تھی ہی جودوسروں پر حم کرتے ہیں۔ عبادہ نے مرض کیا، کیا آپ رورہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنان کیا کہ بی بیندوں پر حم کرتا ہے جودوسروں پر حم کرتے ہیں۔

٢٢٩٥ عبيد الله بن سعد بن ابراجيم، يعقوب، يعقوب ك والد

٩٨ ٢٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنس رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا سَفَعٌ مِنَ النَّارِ بذُنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبَةً ثُمَّ يُدْحِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بَفَضْلٍ رَحْمَتِهِ يُقَالُ لَهُمُ الْجَهَنَّ يَيْوِنَ وَقَالَ هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٢٥٧ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا)\* يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا)\* ٢٢٩٩ - حَلَّثَنَا مُوسَى حَلَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ يَضَعُ السَّمَاءَ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ يَضَعُ السَّمَاءَ عَلَى إصبيع وَالْحَبَالَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْسَعْمَ وَالْمَاءَ عَلَى إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَائِمَ وَالْمَبُعِ وَالْمَسِكُ وَالْمَعْمَ وَالْمُونَ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْهَا وَسَلَى إِلَيْنَا أَبُونَ اللَّهُ عَلَى إِلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْعَ وَالْمَتَعْمَ وَالْمَعْمَ وَالْمَالَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمَ وَالْمَالَ عَلَى إِلَيْهِ اللَّهُ الْمَالَعُمَا الْمَالَعُ وَلَيْهِ وَلَالْمُ الْمُعْمَلُولُ الْمَالَعُ الْمَعْمَ وَالْمَالَعُونَا الْعَلَالَ عَلَى الْمُعْمَالَا عَلَى الْمَالِعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُلُولُ الْمُعْمَالَ عَلَى اللَّهُ الْمَالَعُ الْمَالُولُولُولُ الْمَالِعُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِعُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالَعُونُ الْمَالَعُ الْمَالُولُ الْمَالِعُ الْمَالُولُ الْمَلِيْ الْمَلْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَعُولُ الْمَالَعُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَعُولُ الْمَالِمُ الْمَالَعُولُ الْمَالِمُ الْمَالَعُولُ الْمَالَ الْمَالَعُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُول

(ابراہیم)، صالح بن کیمان، اعرج، حضرت ابوہر ری آ آنخضرت علیہ اسے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ دونوں نے اپنے رب کے پاس جھڑا کیا، جنت نے عرض کیا اے پروردگار اس کا دینی جنت کا) کیا حال ہے کہ اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو کنر وراور غریب ہوں گے، اور دوزخ نے عرض کیا کہ جھے تکبر کرنے والوں کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے اور دوزخ سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے میں تو میری رحمت ہے اور دوزخ سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعہ اس کو عذاب دوں گا جس کو چاہون گا، اور تم دونوں میں تیرے ذریعہ اس کو عذاب دوں گا جس کو چاہون گا، اور تم دونوں میں کہ اللہ تعالی آئی مخلوق میں ہے کہی پر ظلم نہیں کرے گا اور دوزخ کے کہ اللہ تعالی آئی میں دوزخ تین بار کے گا پیدا کرے گا آور وہ اس میں ڈال دیئے جا کیں گے، دوزخ تین بار کے گا کہ پچھ اور بھی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس میں دوزخ تین بار کے گا کہ وہوں وزخ بھر جائے گی، اور اس کے بعض جھے بعض حصے بعض حصے بعض حصوں سے مل جا کیں گا وروہ دوزخ ، کہے گی بس! بس! بس!

۲۲۹۸۔ حفص بن عمر، ہشام، قادہ، حضرت انس الم تخضرت علیہ اس میں عمر، ہشام، قادہ، حضرت انس الم تخضرت علیہ اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں سبب سے جوانہوں نے کئے ہوں گے سزاکے طور پر آگ سے حبلس جائیں گے، پھر اللہ تعالی ان کو اپنے فضل ور حمت سے جنت میں داخل کردے گا جنہیں لوگ جہنمی کہیں گے، اور ہمام نے کہا کہ ہم سے خضرت انس نے بیان کیا انہوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

باب ١٢٥٧ ـ الله تعالى كا قول كه الله تعالى آسانون اور زمين كو ثلنے سے روكے موعے ميں۔

۲۲۹۹ موی، ابواعوانہ، اعمش، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ آسانوں کوایک انگلی پر، اور زمین کوایک انگلی پر، اور تمام اور بہاڑ کوایک انگلی پر، اور تمام مخلوق کوایک انگلی پر، اور تمام مخلوق کوایک انگلی پر، اور تمام مخلوق کوایک انگلی پر، در خت اور نہروں کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوق کوایک انگلی پر، در تے ہوئے

الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعِ ثُمَّ يَقُولُ بِيَدِهِ أَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ) \*

١٢٥٨ بَاب مَا جَاءَ فِي تَخْلِيقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْحَلَائِقِ وَهُوَ فِعْلُ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَمْرُهُ فَالرَّبُّ بِصِفَاتِهِ وَفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ وَكَلَامِهِ وَهُوَ الْحَالِقُ الْمُكَوِّنُ غَيْرُ مَخْلُوق وَمَا كَانَ بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ وَتَخْلِيقِهِ وَتَكُوينِهِ فَهُوَ مَفْعُولٌ مَخْلُوقٌ مُكَوَّنٌ \*

٢٣٠٠ حَدَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرِ عَنْ كَرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ بتُ أَفِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةً وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا لِأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاء فَقَرَأً ﴿ إِنَّ فِي حَلْق السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ لِلَّاوِلِي الْأَلْبَابِ ) ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ ثُمَّ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ\* ١٢٥٩ بَائِبُ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ) \* ٢٣٠١- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ

أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي

اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فرمائے گاکہ میں بادشاہ ہوں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے اور آیت وَمَا قَدَرُوا اللّٰهِ مَن تَدرِهِ (ان لوگوں نے خدا کی قدر نہ کی جس قدر کرنی جائے تھی) پڑھی۔

باب ۱۲۵۸۔ آسانوں اور زمین اور ان کے علاوہ دوسری تمام مخلو قات کے پیدا کرنے کا بیان اور تخلیق پر ور دگار بزرگ و برتر کا فعل اور اس کا امر ہے، پس پر ور دگار اپنی صفات اور فعل و امر کے ساتھ خالق مکون غیر مخلوق ہے، اور جو اس کے فعل اور امر اور تخلیق و تکوین کے مسبب ہے وہ مخلوق مفعول مکون ہے۔

۲۳۰۰ سعید بن ابی مریم، محمد بن جعفر، شریک بن عبدالله بن ابی نمر، کریب، حفرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہیں ایک رات جب کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم حضرت میمونہ کے پاس رہا تاکہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رات کی نماز کی کیفیت دکھ سکوں، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی رات کی نماز کی کیفیت دکھ سکوں، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے تھوڑی دیر تک اپنی یوی سے بات چیت کی پھر سورہے، پس جب رات کا آخری تہائی یااس کا کوئی حصہ آگیا تو آپ بیٹھ گئے اور آسان کی طرف دکھ کر آیت اِلَّ فِی حَلْقِ السَّمْوَاتِ وَ الْاَرْضِ سسسلاُولِی الْاَلْبَابِ تک پڑھی، پھر آپ کھڑے ہوئے اور وضو کیا اور مسواک کی، پھر آپ نے کیارہ رکعتیں بڑھیں، پھر حضرت بلال نے نماز کے لئے اذان کہی تو آپ نے دو رکعت نماز پڑھی، پھر باہر تشریف لے گئے اور لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔

باب ۱۲۵۹۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے متعلق ہمارا تھم پہلے ہو چکاہے۔

۱۰ ۲۳۰ اسلعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تواپنے پاس عرش کے او پر

قَالَ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْحَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ

عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي \*

٢٣٠٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا اللَّهُ عَبْهُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّه عَنه حَدَّثَنَا السَّادِقُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّ حَلْقَ أَحَدِكُمْ يُحْمَعُ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّ حَلْقَ أَحَدِكُمْ يُحْمَعُ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّ حَلْقَ أَحْدِكُمْ يُحْمَعُ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ ثُمَّ يَكُونُ مُضَغِقًا مَثْلَهُ ثُمَّ يَكُونُ مُضَغِقًا مَثْلَهُ ثُمَّ مَكُونُ مَضْغَةً وَشَعِينَ أَمْ سَعِيدُ أَهْلِ النَّهِ وَمَكَلُهُ وَسَعِينَ أَمْ سَعِيدٌ أَهْلِ النَّارِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْرُوحَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الرُّوحَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ فَيْ اللَّهِ مَلَى النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعَ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلُ أَهْلِ الْحَنَاقِ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلُ أَهْلِ الْحَنَاقِ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْحَنَاقِ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْحَنَاقِ فَيَسْبَقُ عَلَى الْمُعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْحَنَاقِ فَيَسْتُ عَمَلَ أَهْلِ الْحَنَاقِ فَيَسْبَقُ عَمَلَ عَمَلَ أَهْلِ الْحَرَاعِ فَيَا الْمُعْمَلِ الْمَعْمَلِ أَهْلِ الْحَرَاعِ فَيَا الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمَعْمَلُ عَمَلَ الْمُلْ الْحَدِي الْمُ الْمَعْمَلُ عَمَلَ الْمُلْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُلْولِ الْمُعْمِلُ الْمُؤْلِ الْمُولُ الْمُنْ عَمْلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلُ الْمُعْمُلُ الْمُعْلُ الْمُعْمِلُ

٣٠٠٣ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا جَبْرِيلُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا فَنَزَلَتْ ( وَمَا نَتَنزَّلُ إِلَّا بَأَمْرٍ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ كَانَ هَذَا الْجَوَابَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٢٣٠٤ - حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَلْقِهِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ

لکھاکہ میری رحت، میرے غضب پر غالب آگئی ہے۔

۲۰۳۲ - آدم، شعبہ، اعمش، زید بن وہب، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صادق ومصدوق ہیں، فرمایا کہ تم میں سے ہرایک کا نطفہ اس کی مال کے بیٹ میں چالیس دن اور چالیس رات جمع رہتا کا نطفہ اس کی مال کے بیٹ میں چالیس دن اور چالیس رات جمع رہتا ہو جاتا ہے، چراس طرح گوشت کالو تھڑا ہو جاتا ہے، چراس کی عمر، اس کا عمل اور اس کا حکم دیاجاتا ہے چنانچہ وہ اس کی روزی، اس کی عمر، اس کا عمل اور اس کا بد بخت یا نیک بخت ہو نالکھتا ہے، چراس میں روح چھو نکتا ہے، پس تم میں سے ایک جنت ہو نالکھتا ہے، چراس میں روح چھو نکتا ہے، پس تم میں سے ایک جنت ہو نالکھتا ہے، چراس میں روح چھو نکتا ہے، پس تم میں سے ایک جنت ہو نالکھتا ہے، چراس میں روح چھو نکتا ہے، پس تم عمل کر تارہتا ہے یہاں تک کہ اس کے در میان اور جنت کے در میان اور دوز خیوں کے سے عمل کر تا ہے اور تم میں سے ایک شخص دوز خیوں کے عمل کر تا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوز خیوں کے حد شخص دوز خیوں کے عمل کر تا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوز خیوں کے حد کے در میان ایک گر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تونو شتہ نقد پر غالب آتا ہے وہ جنتیوں کے عمل کر تا ہے اور جنت میں داخل ہو تا ہے، اور تم میں ہو تا ہے۔ در میان ایک گر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تونو شتہ نقد پر غالب آتا ہے وہ جنتیوں کے عمل کر تا ہے اور جنت میں داخل ہو تا ہے۔

۲۳۰۳ خلاد بن یجی ، عمر بن ذر، ذر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جریل تمہیں کون می چیز اس بات سے روکتی ہے کہ تم ہمارے پاس اس سے زیادہ آؤ جتنا تم آیا کرتے ہو، تویہ آیت نازل ہوئی کہ ہم صرف تمہارے رب کے محم سے اتر تے ہیں جو ہمارے سامنے اور ہمارے پیچھے ہے اس کیلئے ہے۔ سے اتر تے ہیں جو ہمارے سامنے اور ہمارے پیچھے ہے اس کیلئے ہے۔ یہ تخضرت علی کے سوال کاجواب تھا۔

۲۳۰۴ یکی، وکیع، اعمش، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ اسے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ سے اللہ کے ساتھ کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی ایک لکڑی کے سہارے چل رہے تھے کہ یہود کی ایک جماعت کے پاس

وَهُوَ مُنَّكِئٌ عَلَى عَسِيبٍ فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْبَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ اللَّهُودِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَسَأَلُوهُ فَقَامَ مُتَوكَّنًا عَلَى الْعَسِيبِ وَأَنَا خَلْفَهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقَالَ خَلْفَهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقَالَ (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) فَقَالَ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضَ قَدْ قُلْنَا لَكُمْ لَا تَسْأَلُوهُ \* بَعْضُهُمْ لِبَعْضَ قَدْ قُلْنَا لَكُمْ لَا تَسْأَلُوهُ \* حَدَّنَنِي مَالِكُ

مَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُحْرِجُهُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلِيهِ لَا يُحْرِجُهُ اللَّه يَكَفَّلُ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُحْرِجُهُ اللَّه اللَّهِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَاتِلَ لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَاتِلَ لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

١٢٦٠ بَابِ قُوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءَ\*

٢٣٠٧ - حَدَّنَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ \*

سے گزرے تو ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ ان سے روح کے متعلق پوچھواور کی نے کہا کہ مت پوچھو، لیکن انہوں نے پوچھ ہی لیا، آپ ککڑی پر سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور میں آپ کے پیچھے قا، میں نے خیال کیا کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے، آپ نے فرمایا وَیَسُنَلُو نَکَ عَنِ الرُّو حاور لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کاامر ہے اور تہہیں تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے، وہ یہودا یک دوسرے سے کہنے گئے کہ ہم نے کہانہ تھا کہ ان سے مت بوچھو۔

4 • ٣٠ ـ اسلعیل، مالک، ابو الزناد، اعرج، حضرت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خداکی راہ میں جہاد کیااور اس کی راہ میں جہاد ہی کی غرض ہے اور اس کے کلمات کی تصدیق کے لئے لکا تواللہ اس کا اس بات کا ضامن ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے یا جس جگہ ہے وہ لکا ہے اس جگہ اجریا غنیمت کے ساتھ واپس ہو۔

۲۳۰۱ محد بن کثیر، سفیان، اعمش، ابو واکل، حضرت ابو موسیٰ رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی علیات کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ کوئی آدمی حمیت کے لئے لڑتا ہے اور کوئی حمیت کے لئے لڑتا ہے اور کوئی دکھاوے کے لئے لڑتا ہے ان میں سے اللہ کی راہ میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے اس لئے جنگ کی کہ اللہ کا بول بالا ہووہ اللہ کی راہ میں ہے۔

١٢٦٠ الله تعالى كے قول إنَّمَا قَولُنَا لِشَيءٍ كابيان \_

۲۳۰۷ شہاب بن عباد، ابراہیم بن حمید، اسلیل، قیس، مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی علیہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ایک گروہ دوسر کے گروہوں پر ہمیشہ غالب آتارہے گایہاں تک کہ اللہ کاامر آجائے گا (یعنی قیامت)۔

٢٣٠٨ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسلِمٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسلِمٍ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِي أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةً قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ مَا يَضُرُّهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُحَامِرَ وَهُمْ بِالشَّامُ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُحَامِرَ سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّامُ فَقَالَ مَعَادًا مَعَادًا يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّامُ فَقَالَ مُعَادًا يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّامُ عَمَادًا يَقُولُ وَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَادًا يَقُولُ وَهُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَمَادًا يَقُولُ وَهُمْ بَالشَّامُ عَمَادًا يَقُولُ وَهُمْ اللَّهُ سَمِعَ مُعَادًا يَقُولُ وَهُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَمَادًا يَقُولُ وَهُمْ عَلَى مَعَادًا عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ يَوْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَادًا يَقُولُ وَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَهُمْ اللَّهُ الْحَلَقُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ اللْمُعُلِقُولُ الللَّهُ الْمُعَلِقُولُ اللْمُعُلِقُ اللْمُعُلِقُولُ الللْعُلُولُ اللْمُعُلِقُولُ اللْمُعَلِقُ الْمُؤْلُولُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّ اللْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللْمُعِلَّالَةُ اللَّهُ اللْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُعِلَّ الْمُؤْلُولُ اللْمُعُلِقُولُ اللْمُعَلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

٢٣٠٩ - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ \*

يَرُرُ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِالْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ حَرْثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ حَرْثِ الْمَدِينَةِ وَهُو يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَرْنَا الْمَدِينَةِ وَهُو يَتَوكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَرْنَا عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَرْنَا عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَرْنَا عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَرُنَا عَنِ الرَّوحِ فَقَالَ بَعْضَهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ أَنْ يَجِيءَ فِي الرَّوحِ فَقَالَ بَعْضَهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ أَنْ يَجِيءَ فَي الرَّوحِ فَقَالَ بَعْضَهُمْ لَنَسْأَلُنَهُ فَقَامَ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ عَلِيمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) ومَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ الْأَعْمَشُ هَكَذَا فِي وَرَاءَتِنَا \* الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ الْأَعْمَشُ هَكَذَا فِي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ الْأَعْمَشُ هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا \*

۸۰ ۲۳ حمیدی، ولید بن مسلم، ابن جابر، عمیر بن بانی، معاویہ سے
روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی علیہ کو
فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ایک گروہ بمیشہ خدا کے تھم
پر قائم رہے گا اور ان کو جھٹلانے والے اور مخالفت کرنے والے
نقصان نہیں پہنچائیں گے، یبال تک کہ خداکا تھم آ جائے گا (یعنی
قیامت آ جائے گی) اور وہ لوگ ای حال میں ہوں گے، مالک بن
عزام نے کہا کہ میں نے معاذ کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ لوگ شام میں
ہوں گے، معاویہ نے کہا کہ مالک بیان کرتا ہے کہ میں نے معاذ کو
بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہلوگ شام میں ہوں گے۔

۱۳۰۹ - ابو الیمان، شعیب، عبدالله بن ابی حصین، نافع بن جیر، حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم مسلمہ (کذاب) کے پاس کھڑے ہوئے، اس وقت وہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے یہ کلڑا مانے تو میں نہیں دوں گااور تواللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے نہیں بڑھ سکتاجواس نے تیرے متعلق دے دیا ہے اور اگر تو پیٹھ بھیرے گاتواللہ تجھ کو ہلاک کردے گا۔

استور الراہیم، علقہ ابن استعمل، عبدالواحد، اعمش، ابراہیم، علقہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار میں آنخضرت علی کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں چل رہا تھا، اس وقت آپ ایک لکڑی بر فیک لگا کر چل رہے تھے جو آپ کے پاس تھی، ہم لوگ یہود کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ ان سے روح کے متعلق پوچھو، بعض نے کہا کہ مت پوچھوالیا نہ ہوکہ کوئی ایمی بات کہد دیں جو تمہیں بری معلوم ہو، بعض نے کہا کہ ہم ان سے ضرور پوچیس کے، چنانچہ ان میں سے ایک شخص آپ کہ ہم ان سے ضرور پوچیس گے، چنانچہ ان میں سے ایک شخص آپ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، تو میں نے خیال کیا کہ آپ پروحی نازل ہو رہی ہے، آپ نے آیت و یکس اُلونک عن الروح کیا ہے؟ ہی صلی اللہ رہی ہے، آپ نے آیت و یکس اُلونک عن الروح و کُلِ الروح و کُلِ الروح کیا ہے کہا کہ ہماری قرات میں اس طرح مِن اُمْرِ رَبِّی پڑھی۔ اعمش نے کہا کہ ہماری قرات میں اس طرح مِن اُمْرِ رَبِّی پڑھی۔ اعمش نے کہا کہ ہماری قرات میں اس طرح

لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْلَهِ مَدَدًا ) ( وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْلَهِ الْمَدْرَةِ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ حَثِيثًا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْمِ

٢٣١١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مَلِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا قَالَ تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا الْحَهَادُ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا الْحَهَادُ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا الْحَهَادُ فِي سَبِيلِهِ لَا أَنْ مَسْكَنِهِ بِمَا نَالَ مِنْ أَخْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ \* إِلَى مَسْكَنِهِ بِمَا نَالَ مِنْ أَخْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ وَالْإِرَادَةِ إِلَى مَسْكَنِهِ بِمَا نَالَ مِنْ أَخْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ وَالْإِرَادَةِ (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ ) وَقَوْلِ (وَمَا تَشَاءُ اللَّهُ ) وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ) وَقَوْلِ (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْء إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا اللَّه ) وَقَوْلُ (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْء إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّه ) وَقَوْلُ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّه ) وَقَوْلُ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّه ) وَقَوْلُ اللَّه يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ) وَقَوْلُ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ) وَلَكِنَ اللَّه يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ )

باب ۱۲ ۱۱ الله تعالی کا قول که آپ کهه دیجئے که اگر سمندر میرے دب کے کلمات کے لئے روشنائی ہو جائے تو میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے،اگرچہ اتناہی ہم مدد کے لئے لے آئیں،اوراگرزمین میں جتنے در خت ہیں ان کے قلم اور سات سمندر کی روشنائی بن جائے تواللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیداکیا، پھر عرش پر قائم ہوا،رات کو دن سے ڈھانیتا ہے اس کی طلب میں دوڑ میں ہے،اور آ قاب و ماہتاب اور ستارے کی طلب میں دوڑ میں ہے،اور آ قاب و ماہتاب اور ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں، س لو کہ خلق اور امر اس کے لئے ہیں۔ اور آ قاب و ماہتاب اور اس کے لئے ہیں۔ س لے کتم کے تابع ہیں، س لو کہ خلق اور امر اس کے لئے ہیں۔ سے اللہ رب العالمین بابر کت ہے۔

ا۳۳۱۔ عبداللہ بن بوسف، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریہ اللہ سلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی وسلم نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور صرف خدا کی راہ میں جہاد کی غرض سے اور اس کے کلمہ کی تصدیق کے لئے گھرسے نکلا تواللہ تعالی اس کے لئے اس بات کا ضامن ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرد ہے یااس کو اپنے گھر کی طرف اجریا غنیمت کے ساتھ لو ٹادے۔

باب ۱۲۲۲ مشیت اور ارادہ (۱) کا بیان اور (آیت) تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کا قول کہ 'تو ملک عطاکر تا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم کسی چیز کے متعلق بیانہ کہو کہ میں بید کام کل کروں گا، مگر بیہ کہ اللہ چاہے'تم اس کوراہ راست پر نہیں لگا سکتے جس سے محبت کرو۔ سعید بن مسیتب نے اپنے والد سے نقل کیا کہ بیہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل

یے مشیت اور ارادے کے معانی کے بارے میں ایک قول سے ہے کہ دونوں کا معنی ایک ہے۔ دوسر اقول سے کہ اصل میں مشیت کا معنی کی شے کا بچاد کرنا ہے۔ بعد میں استعمال ارادہ والے معنی میں ہی ہونے لگا۔

قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ نَزَلَتْ فِي أَبِيهِ نَزَلَتْ فِي أَبِيهِ نَزَلَتْ فِي أَبِيهِ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) \*

٢٣١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ عَنْ عَبْدِالْعَزيز عَنْ أَنَس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ إِذَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ فَاعْزِمُوا فِي الدُّعَاءِ وَلَا يَقُوَلَنَّ أَحَدُكُمْ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكُرهَ لَهُ \* ٢٣١٣ – حَلَّثَنَا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْريِّ ح و حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي أَحِي عَبْدُالْحَمِيدِعَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَى عَتِيق عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ عَلَيْهِمَا السَّلَامِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بنْتٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُمْ أَلَا تُصَلُّونَ قَالَ عَلِيٌّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجعْ إِلَىَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ (وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْء جَدَلًا)\*

٢٣١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَّنُ سِنَان حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هُلَانٌ بَنَ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاء بُنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ حَامَةِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ حَامَةِ الزَّرْعِ يَفِيءُ وَرَقُهُ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ الذَّرِعُ يَفِيءُ وَرَقُهُ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ تُحَدِّثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ تُحَدِّثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ لَكَ الْمُؤْمِنُ لَكَافِر كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ صَمَّاء يُحَدَّلُ عَلَى اللَّهُ إِذَا شَاءً \*

ہوئی ہے، اللہ تہبارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، تمہارےساتھ تختی نہیں کرناچا ہتاہے۔

۲۳۱۲۔ مسدد، عبدالوارث، عبدالعزیز، حضرت انسؒ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ تم جب اللہ سے دعا کرو، اور کوئی مخص تم میں سے یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کراس لئے کہ اللہ پر کوئی جر کرنے والا نہیں ہے۔

۲۳۱۲ محمد بن سنان، فلیح، ہلال بن علی، عطاء بن بیار، حضرت ابوہر رہے ہے۔ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایس ہے جیسے نرم کھیتیاں کہ جب ہوازور سے چلتی ہے تو یہ ادھر ادھر جھک جاتی ہے اور پھر جب ہوا تھہر جاتی ہے تو یہ بھی سیدھی ہو جاتی ہے، اس طرح مومن بلاؤں سے بچایا جاتا ہے لیکن کافر کی مثال ایس ہے جسے صنو بر کاسیدھا اور سخت در خت کہ جب خدا جا ہتا ہے تو اس کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے۔

٢٣١٥- حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيُّ اللَّهُ عَنْهمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولَ إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَم كَمَّا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْر إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ فُعَمِلُوا بهَا حَتَّى أَنْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أُعْطِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْحِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صَلَاةِ الْعَصْر َثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أَعْطِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بهِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْس فَأُعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قَالَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ رَبَّناً هَؤُلَاءِ أَقَلُّ عَمَلًا وَأَكْثَرُ أَخْرًا قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْء قَالُوا لَا فَقَالَ فَذَلِكَ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ \*

٢٣١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ الْمُسْنَدِيُّ حَدَّثَنَا هِ مِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِرْرِيسَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْتُ رَهُ طِي رَهُ طِي رَهُ طِي رَهُ طِي رَهُ طِي رَهُ طِي رَهُ طَلِي اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهُ طِي وَشَلَّ أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْمًا وَلَا تَقْتُلُوا أُولِلَا كُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أُولَا تَقْتُلُوا أُولَا تَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَا تَعْمُ وَاللَّهِ شَيْمًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَا تَقْتُلُوا أَوْلَا تَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَا تَعْمَلُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا وَلَا تَقْتُلُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا وَلَا تَقْدُونَ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَلَا مَ فَعَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَلَا مَا عَلَى اللَّهِ إِنْ شَاءً غَفَرَ لَهُ \* وَمَنْ اللَّهِ إِنْ شَاءً غَفَرَ لَهُ \*

٢٣١٧ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ جَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ

۲۳۱۵ کی الله علائے میں نافع، شعیب، زہری، سالم بن عبدالله، حضرت عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علی کو فرماتے ہوئے سا، اس وقت آپ منبر پر تھے (فرمایا کہ) گزشتہ لوگوں کے مقابلہ میں تمہاری زندگی کی مثال ایس ہے جیسے نماز عصر سے غروب آفاب کا وقت، تورات والوں کو تورات ولا کہ دی گئی انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ دو پہر کا وقت ہو گیا، پھر وہ عاجز ہو گئے تو ان لوگوں کو ایک ایک قیر اطاجر ملا، پھر انجیل والوں کو انجیل کی انہوں نے عصر کے وقت تک اس پر عمل کیا، پھر وہ لوگ بھی عاجز ہو گئے اور ان لوگوں کو بھی ایک ایک قیر اطاجر ملا، پھر وہ لوگ بھی عاجز ہو گئے اور ان لوگوں کو بھی ایک ایک قیر اطاجر اس پر عمل کیا، پھر مم لوگوں کو قر آن عطاکیا گیا اور تم نے غروب آفاب تک ملا، پھر عمل کیا، تو تم لوگوں کو دو دو قیر اطاحی، تورات والوں نے من سیر اس پر عمل کیا، ان لوگوں نے فرمایا کیا میں نے تمہارے اجر میں انہیں زیادہ ملا ہے ، الله تعالی نے فرمایا کیا میں نے تمہارے اجر میں فضل ہے جس کو چا ہتا ہوں اس کو دیتا ہوں۔

۲۳۱۱ عبداللہ مندی، ہشام، معمر، زہری، ابو ادر ایس، عبادہ بن صامت سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے چند آدمیوں کے ساتھ رسول اللہ عظی ہے سعت کی، آپ نے نرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کی چیز کو شریک نہ بناؤ گے اور نہ چوری کرو گے اور نہ زنا کرو گے اور نہ اپنی اولاد کو قبل کرو گے، اور نہ کوئی بہتان اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر اٹھاؤ گے، اور نہ کسی نیک کام میں میری نافرمانی کرو گے، تور بالیا تو اس کا اجراللہ پر کرو گے، تم میں سے جس شخص نے اس کو پورا کیا تو اس کا اجراللہ پر سے اس کا مواخذہ ہو جائے تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے اور جس پر اللہ سے اس کا مواخذہ ہو جائے تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے اور جس پر اللہ نے پردہ پوشی کی، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے جاہے تو اسے عذاب نے پردہ پوشی کی، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے جاہے تو اسے عذاب دے یاس کو بخش دے۔

ے اسلام معلیٰ بن اسد، وہیب، ابوب، محمد، حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی ساٹھ بیویاں

اللَّهِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ لَهُ سِتُّونَ امْرَأَةُ فَقَالَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي فَلْتَحْمِلْنَ كُلُّ امْرَأَةٍ وَلْتَلِدْنَ فَارسًا يُقَاتِلُ فِي سَبيل اللَّهِ فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَلَدَتْ شِقَّ غُلَام قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ ٱسْتَثْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فَوَلَدَتْ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ \* ٢٣١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ التَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ طَهُورٌ بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخِ كَبِيرِ تُزِيرُهُ الْقُبُورَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عُلَيْهِ وَسُلَّمَ فَنَعَمْ إِذًا \* ٣٣١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ حِينَ نَامُوا عَنِ الصَّلَّاةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدُّهُا حِينَ شَاءَ فَقَضَوْا حَوْائِحَهُمْ وَتَوَضَّعُوا إِلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ فَقَامَ فَصَلَّى \*

تھیں، انہوں نے کہا کہ میں آج کی رات اپنی تمام یویوں کے پاس جاؤں گا، اس سے ہر عورت حاملہ ہوگی اور ایسا بچہ جنے گی جو سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا، چنانچہ اس رات میں وہ اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے جن میں سے صرف ایک بیوی نے ایک ناتمام بچہ جنا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضریت سلیمان علیہ السلام انشاء اللہ کہتے توان میں ہر عورت حاملہ ہوتی اور ایسے نیچے جنتی جو سوار ہو کر خدا کی راہ میں جنگ کرتے۔

۲۳۱۸۔ محد، عبدالوہاب ثقفی، خالد حذا، عکرمہ، حضرت ابن عباس کے دوایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ اللہ اعرابی کے پاس اس کی علاقت کرتے ہیں کہ نبی علیہ اس کی علاقت کے لئے تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی خوف کی بات نہیں ہے تو انشاء اللہ (گناہوں ہے) پاک ہوگا، اعرابی نے کہا پاکی نہیں ہے بلکہ یہ بخار ہے جوایک بہت بوڑھے پر جوش مار رہا ہے اور اسے قبروں کی زیارت کرائے گا، نبی علیہ نے فرمایا کہ اچھا تواییا اور اسے قبروں کی زیارت کرائے گا، نبی علیہ نے فرمایا کہ اچھا تواییا ہی ہوگا۔

۲۳۱۹- ابن سلام، مشیم، حصین، عبدالله بن ابی قاده، ابو قاده سور است کرتے ہیں کہ جب لوگ نماز سے سوگئے سے (یعنی نیند کے سبب صبح کی نماز قضا ہوگئی تھی) تو نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که الله نے تنہاری روحوں کو قبض کر لیا تھا جب چاہا اور جب چاہا س کو واپس کر دیا، چنا نچہ لوگ اپنی ضروریات سے فارغ ہوئے اور وضو کیا دیاں تک کہ آفاب طلوع ہو کر سفید ہوگیا، تو آپ کھڑے ہوگئے اور نماز پڑھی۔

۲۳۲۰ کی بن قزعہ ،ابراہیم ،ابن شہاب ،ابوسلمہ واعرج (دوسری سند) اسلمیل، برادر اسلمیل، سلیمان ، محد بن ابی عتیق ،ابن شہاب ، ابو سلمہ بین عبدالرحلن ، وسعید بن میتب، حضرت ابوہر برہ ہے ۔ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اور یبود میں سے ایک شخص اور یبود میں سے ایک شخص نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، مسلمان نے قتم کھاتے ہوئے کہا کہ قتم ہے اس ذات کی جس نے محد (صلی اللہ علیہ وسلم )کو تمام عالم والوں پر برگزیدہ بنایا، تو یبودی نے بھی کہا قتم ہے اس ذات کی جس نے بھی کہا قتم ہے اس ذات کی جس نے موئ (علیہ السلام) کو تمام

قَسَم يُقْسِمُ بِهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسِّى عَلَى الْعَالَمِينَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ الْيَهُودِيُّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجَعِرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ \*

المنطقة المنطقة المنطقة الله عنه الله عيسى المنطقة ال

عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوةٌ فَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَحْتَبِي دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ \* أَنْ أَحْتَبِي دَعْوَلَنَ بْنِ صَفُوانَ بْنِ حَمِيلِ اللَّحْمِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ حَمِيلِ اللَّحْمِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ حَمِيلِ اللَّحْمِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّهُ مِنْ سَعْدٍ عَنِ النَّهُ مَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلْهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْرَاقِهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاسَلَةَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ الْعَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّه

فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَنْزِعَ ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ

أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ

ضَعْفَ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَريًّا مِنَ النَّاس

دنیا والوں پر برگزیدہ بنایا، مسلمان نے اس وقت اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودی کو طمانچہ مار دیا، وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیااور آپ ہے اپنااور مسلمان کاحال بیان کیاجو گزراتھا، تو نبی علی نے فرمایا کہ مجھ کو موسیٰ (علیہ السلام) پر فضیلت نہ دو،اس لئے کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک کونہ کیڑے ہوں گے ، میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہو کر ہم سے پہلے ہوش میں آجائیں گے یااللہ کی طرف سے ہوش ہو کر ہم سے پہلے ہوش میں آجائیں گے یااللہ کی طرف سے ان کواس سے مستنی کردیا جائے گا۔

۲۳۲۱۔ اسحاق بن ابی عیسی، یزید بن ہارون، شعبہ، قادہ، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی علی اللہ نبی میں انس کی نے فرمایا کہ مدینہ میں دجال آئے گا تو پائے گا کہ فرشتے اس کی حفاظت کررہے ہیں، اس لئے انشاء اللہ نہ تو د جال اس کے قریب آسکے گا ورنہ ہی اس میں طاعون آئے گا۔

۲۳۲۲ \_ ابوالیمان، شعب، زہری، ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن، ابوہریہ اللہ سلمہ بن عبدالر حمٰن، ابوہریہ اللہ سلمہ بن عبدالر حمٰن، ابوہریہ اللہ سلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعامقبول ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اگر خدانے چاہا تو اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ رکھوں۔

ينالي\_

۲۳۲۴ محمد بن علاء، ابو اسامه، برید، ابو برده، حضرت موی رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی علائ کے بات "جاءہ پاس جب کوئی سائل آتا (مجھی مجھی "اتاه السائل" کے بجائے "جاءہ السائل" کہتے) یا کوئی ضرورت والا آتا تو آپ صحابہ سے فرماتے کہ تم لوگ سفارش کرو، اجر ملے گا، اللہ تعالی اینے رسول کی زبان پروہی جاری کرے گاجو وہ چاہے گا۔

۲۳۲۵ یکی، عبدالرزاق، معمر، ہمام، حضرت ابوہر برہ آ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص بید نہ کہے کہ اے اللہ تو مجھ کو بخش دے اگر تو چاہے مجھ پر رحم اگر تو چاہے ، چھ کورزق دے اگر تو چاہے ، چاہئے کہ عزم کے ساتھ دعا کرے ، وہ جو چاہتا ہے وہی کر تاہے اس پر کوئی جر کرنے والا نہیں ہے۔

۲۳۲۷ عبدالله بن محمه ،ابو حفص عمر ،اوزاعی ،ابن شهاب، عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود ، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وواور حربن قیس بن حصن فزاری، حضرت موی علیہ اسلام کے ساتھی کے متعلق اختلاف کر رہے تھے کہ وہ خصر تھے یا کوئی اور تھے، پس ان دونوں کے پاس سے حضرت الی ؓ بن کعب انصاری گزرے،ان کو حضرت ابن عباسؓ نے بلایااور کہا کہ میں اور میرے بیہ ساتھی حضرت موک علیہ السلام کے اس ساتھی کے متعلق اختلاف كررہے ہيں جس سے ملنے كارات حضرت موى (عليه السلام) نے یو چھا تھا، تم نے رسول اللہ عظم کو ان کا حال بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟انہوں نے کہاہاں! میں نے رسول اللہ عظا کو فرماتے ہوئے سا ہے کہ ایک بار حضرت موکیٰ علیہ السلام بنی اسر ائیل کی ایک جماعت میں بیٹے ہوئے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیااور کہاکیا آپ کسی الیے آدمی کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ جانے والا ہو، حضرت موٹ نے کہا نہیں، حضرت موٹ کے پاس وحی جیجی گئی کہ ہاں مارا ایک بندہ خضرہے، موی علیہ السلام نے ان کے ملنے کاراستہ یو چھا، الله تعالى نے ان كے لئے مچھلى كو نشانى كر ديااور كہا كياكہ جب تم مچھلى کو م کر دو تو واپس ہو جاؤتم وہیں پر خضرے ملو سے ، حضرت موسی يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلُهُ بِعَطَنِ \* النَّاسُ حَوْلُهُ بِعَطَنِ \* أَبُو كَالَمَ عَنْ أَبِي مَرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى أَسَامَةً عَنْ أَبِي مُوسَى أَسَامَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ وَرُبَّمَا قَالَ جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ السَّائِلُ وَرُبَّمَا قَالَ جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اسْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَان رَسُولِهِ مَا شَاءً \*

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ
 عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنَ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِفْتَ ارْحَمْنِي إِنْ شِفْتَ وَليَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ إِنْ شَفْتَ وَليَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ إِنْ شَفِيدًا إِنْ شَفْتَ وَليَعْزِمْ مَسْأَلَتُهُ إِنْ شَفْتَ وَليَعْزِمْ مَسْأَلَتُهُ إِنْ شَفِيدًا إِنْ شَفْتَ وَليَعْزِمْ مَسْأَلِتُهُ إِنْ شَفْتَ وَليَعْزِمْ مَسْأَلَتُهُ إِنْ شَفْتَ وَليَعْزِمْ مَسْأَلَتُهُ إِنْ شَفْتَ وَلَيْعَرْمُ مَا يَشَاءُ لَا مُكْرِهُ لَهُ إِنْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ شَفْتَ وَلِيْعَالًا لَيْ اللَّهُ إِنْ شَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ شَفْتُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلِيْ الْمُعْرِفِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الْمُعْرِفِهُ الللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقَالِهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٣٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ٱبُو حَفْص عَمْرٌو حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٌ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْن عَبْدِاللَّهِ ابْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُودٍ عَن ابْن عَبَّاسَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيِّس بْنْ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى أَهُوَ خَضِرٌ فَمَرٌ بِهِمَا أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُّ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسَ فَقَالَ إنَّى تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبي هَذَا فِي صَاحِب مُوْسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صِلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأْنَهُ قَالَ نَعَمْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا مُوسَى فِي مَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلُمَ مِنْكَ فَقَالَ مُوسَى لَا فَأُوحِيَ إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا حَضِرٌ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبيلَ إِلَى لُقِيِّهِ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذًا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَكَانَ

مُوسَى يَتْبَعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ فَتَى مُوسَى لِمُوسَى ( أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ) قَالَ مُوسَى ( ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ) فَوَجَدَا خَضِرًا وَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قِصَّ اللَّهُ \*

٢٣٢٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِيرِيدُ الْمُحَصَّبَ \*

٢٣٢٨ - حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا ابْنُ عُينْنَةَ عَنْ عَمْرِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَاصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَفْتَحْهَا فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ نَقْفُلُ وَلَمْ نَفْتَحْ قَالَ فَاغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ فَعَدُوا فَلَى الْقِتَالِ فَعَدُوا فَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ نَفْتَحْ قَالَ فَاعْدُوا عَلَى الْقِتَالِ فَعَدُوا فَلَى اللَّهُ فَكَأَنَّ ذَلِكَ فَأَصَابَتْهُمْ جَرَاحَاتٌ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

آئفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ تَعَالَى ( وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ) وَلَمْ يَقُلْ مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ وَقَالَ حَلَقَ رَبُّكُمْ وَقَالَ حَلَّ ذِكْرُهُ ( مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ

مچھلی کے نشان کو دریا میں ڈھونڈ سے ہوئے پھرے تو موٹ علیہ السلام کے ساتھی نے موٹ علیہ السلام سے کہاکہ تم نے دیکھاکہ جب ہم پھر کے پاس تھہر گئے تو میں مچھلی کو بھول گیااور مجھ کو یاد دلانے سے شیطان ہی نے بھلادیا، حضرت موٹ نے کہاکہ بہی تو ہم چاہتے، پھر دونوں النے پاؤں وہیں پھر آئے چنا نچہ ان دونوں نے خضر کو پایااور پھران کاوہی قصہ ہواجواللہ نے (سورہ کہف میں) بیان کیا۔ کا ۲۳۲ ابو الیمان، شعیب، زہری، (دوسری سند) احمد بن صالح، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابلو سلمہ بن عبدالرحمٰن، حضرت ابوہر ریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ ابوہر ریم رسال کہ ہم انشاء اللہ کل خیف بنی کنانہ میں اتریں گے جہاں انہوں نے کفر پر قشمیں کھائی تھیں، اس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر پر قشمیں کھائی تھیں، اس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد محصب (ایک مقام کانام ہے) تھا۔

۲۳۲۸ عبداللہ بن محر، ابن عید، عمرو، ابوالعباس، حضرت عبداللہ بن عمرة سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت عبداللہ فی اف کا محاصرہ کیا لیکن اس کو بنج مہیں کیا، تو آپ نے فرمایا ہم انشاء اللہ کل لوٹ جائیں گے، تو مسلمانوں نے کہا کیا بغیر فخ کئے ہوئے ہم لوگ واپس ہو جائیں ؟ آپ نے فرمایا کہ پھر کل صبح کو جنگ کرو چنانچہ صبح کو ان لوگوں نے جنگ کی اور بہت سے مسلمان زخمی ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ہم انشاء اللہ واپس ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراد ہے۔

۱۲۹۳۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ کے پاس شفاعت کچھ کام نہ دے گی مگر جس کے بارے میں اجازت دی گئی، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبر اہث دور کر دی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ تمہارے پروردگارنے کہا فرمایا، وہ کہیں گے حق فرمایا ہے اور وہ بلند و بزرگ ہے اور یہ نہیں کہا کہ تمہارے رب نے کیا پیدا کیا، اور اللہ عزوجل نے فرمایا کون ہے جواس

عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ) وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْي سَمِعَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ شَيْعًا فَإِذَا فُرَّعَ عَنْ أَهْلُ السَّمَوَاتِ شَيْعًا فَإِذَا فُرَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادَوْا ( مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ ) وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ الْحَقَّ ) ويُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ الْحَقَّ ) ويُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ الْحَقَّ ) ويُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ الْحَقَ ) ويَذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَلْمَ اللَّهُ الْعَبَادَ الْمَا اللَّهُ الْعَبَادَ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَحْشُرُ اللَّهُ الْعَبَادَ عَنْ بَعُدَ كَمَا فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَشْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَشْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ أَوْلُ الدَّيَانُ أَنَا الدَّيَانُ \*

٣٣٢٩- حَدَّثَنَّا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بهِ النَّبيَّ صُلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ ٱلْأَمْرَ فِي السَّمَاء ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَان قَالَ عَلِيٌّ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوَان يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ فَإَذَا ﴿ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ قَالَ عَلِيٌّ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِيٌّ قُلْتُ لِسُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ إنْسَانًا رَوَى عَنْ عَمْرو عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ أَبَي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَرَأً فُرِّغَ قَالَ سُفْيَانُ هَكَذَا قَرَأَ عَمْرٌو فَلَا أَدْرِي سَمِعَهُ هَكَٰذَا أَمْ لَا قَالَ سُفْيَانُ وَهِيَ قِرَاءَتُنَا \*

کی اجازت کے بغیر اس کے نزدیک سفارش کرے اور مسروق نے ابن مسعودؓ سے نقل کیا کہ جب اللہ وحی کے ذربعه کلام کرتاہے تو آسان والے کچھ سنتے ہیں، جب ان کے دلوں سے گھر اہٹ جاتی رہتی ہے اور آواز رک جاتی ہے تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حق ہے اور وہ لوگ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں کہ حق فرمایا ہے اور جابرات بواسطہ عبداللہ بن انیس منقول ہے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اپنے بندوں کواٹھائے گا پھران کوالیں آواز سے پکارے گا جس کو دور و نزدیک سب ایک ہی جبیبا سنیں گے فرمائے گاکہ میں ہی ہوں بادشاہ بدلہ لینے والا۔ ۲۳۲۹۔علی بن عبداللہ،سفیان،عمرو،عکرمہ،حضرت ابوہر بریؓ ہے، وہاس کو نبی عظیمہ تک بہنچاتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب الله تعالی آسانوں میں کوئی تھم صادر کر تاہے تو فرشتے اس کے تھم کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے پر مارتے ہیں، ان سے البی تراز نکلی ہے جیسے پھر پر زنجیر مارنے سے نکلتی ہے، علی اور د دسرے لوگول نے ''صفوان'' فا کے فتحہ سے روایت کیاہے، پھروہ تھم فرشتوں میں جاری کرتا ہے، جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ جواب دیتے ہیں کہ اس نے حق فرمایاہے، علی نے کہاکہ ہم سے سفیان نے ، انہوں نے عکرمہ سے ، انہوں نے ابوہر روا سے ای طرح روایت کی، سفیان نے کہا کہ عمرونے کہا کہ میں نے عکرمہ سے سنا، انہوں نے کہاکہ ہم سے ابوہر برہؓ نے بیان کیا، علی کا بیان ہے کہ میں نے سفیان سے کہا کہ عمر و بن وینار نے اس طرح کہاہے کہ میں نے عکرمہ سے سنا، انہوں نے ابو ہر برہ سے، تو سفیان نے کہاہاں! میں نے سفیان سے کہاکہ ایک شخص نے بواسطہ عمرو، عکرمہ،ابوہریرہؓ مرفوعاً روایت کیا کہ انہوں نے "فزع" پڑھا، سفیان نے کہاکہ یہی ہاری قرات ہے۔

• ٢٣٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكُيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أُخْبَرَنِي اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ أَنْهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْء مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَنَّى بُالْقُرْآنِ وَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَنَّى بُالْقُرْآنِ وَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَنَّى بُالْقُرْآنِ وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ يُرِيدُ أَنْ يَجْهَرَ بِهِ \*

٢٣٣١ - . حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا أَلُو صَالِحِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ يَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ يَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَعْدَيْكَ فَيُنَادَى بَا اللَّه يَأْمُرُكَ وَسَعْدَيْكَ فَيُنَادَى بَصَوْتٍ إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ فَرُيَّتِكُ بَعْنَا إِلَى النَّارِ \*

٢٣٣٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى امْزَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبَّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بَبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ \*

١٢٦٤ بَاب كَلَّامِ الرَّبِّ مَعَ جَبْرِيلَ وَنِدَاءِ اللَّهِ الْمَلَائِكَةَ وَقَالَ مَعْمَرٌ (وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ) أَيْ يُلْقَى عَلَيْكَ وَتَلَقَّاهُ أَتْ يُلْقَى عَلَيْكَ وَتَلَقَّاهُ أَنْتَ أَيْ تَأْخُذُهُ عَنْهُمْ وَمِثْلُهُ (فَتَلَقَّى آَدُمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ) \*

٢٣٣٣ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّه عَنْ أَبِي اللَّه عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْهِ اللْهِ عِلْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلْهُ اللْهِ عَلَيْهِ اللْهِ عَلْهُ الللّهِ عَلْهُ اللّهِ اللّهِ الْعَلْهِ الْعَلْمِ الْعَلِهِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِيْمِ الْعَلْمِ الْعَلِيمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ

۰ ۲۳۳۰ یی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، ابواسامہ بن عبدالرحمٰن، حضرت ابو ہر برہ ہے ۔ دوایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی چیز کواس طرح نہیں سنتاہے جس طرح آنحضرت علیہ کے قرآن پڑھنے کو سنتاہے، اور ان کے ایک ساتھی نے بیان کیا کہ یَدَعَنَّی بِالْقُرْآنِ (قرآن کو اچھی آواز سے ساتھی نے بیان کیا کہ یَدَعَنَّی بِالْقُرْآنِ (قرآن کو اچھی آواز سے بڑھنا ہے۔

۲۳۳۱ - عمر بن حفص بن غیاث، حفص بن غیاث، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے میں انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرمائے گا اے آدم! تو آدم علیہ السلام کہیں گے "لبیک وسعد یک" پھر صدا آئے گی کہ اللہ تعالی تم کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے ایک گروہ دوز خ میں سے جے لئے نکال۔

۲۳۳۲ عبید بن اسلیل، ابو اسامه، ہشام، اپ والد، وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے کی عورت پر اتنار شک نہیں کیا جتنا حضرت خدیجہ پر کیا، آپ کو آپ کے پرورد گارنے حکم دیا کہ ان کو جنت میں گھر کی خوشخبری سناد ہجئے۔

باب ۱۲۹۳ خداکا جریل سے کلام کرنے اور اللہ کافر شتول کو آواز دینے کا بیان اور معمر نے کہا کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُو آنَ سے مراد بیہ ہے کہ قرآن تم پر ڈالا جاتا ہے اور تَلَقَّى تَلَقَّى مراد بیہ ہے کہ تم اس کوان سے لیتے ہو، فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتِ (آدم نے ایپے ربسے چند کلمات افذکے) اس کے مثل ہے۔

۲۳۳۳ مات ، عبد العمد ، عبد الرحن بن عبد الله بن دینار ، عبد الله بن دینار ، عبد الله بن دینار ، البول بن دینار ، ابو صالح ، حضرت ابو بریرهٔ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله عظیم نے فرمایا کہ الله تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دے کر فرما تاہے کہ الله

وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جَبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جَبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي جَبْرِيلُ فِي السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَجِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ \*

٢٣٣٤ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَاثِهُمْ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَمِعُونَ فِي صَلَاةٍ الْعَصْرِ وَصَلَاةٍ الْفَحْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُو بَعْنَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي وَهُو فَيَعْمُ وَهُمْ يُصَلُونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَأَتَيْنَاهُمْ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبَا ذَرِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَحَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ لَا يَنْ رَبَى اللَّهِ شَيْئًا دَحَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى \*

مُحَاهِدٌ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ) قَالَ مَحَاهِدٌ ( أَنْزَلَهُ عَلَمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ) قَالَ مُحَاهِدٌ ( يَتَنزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ) بَيْنَ السَّمَاء السَّابِعَةِ وَالْأَرْضِ السَّابِعَةِ \* السَّمَاء السَّابِعَةِ وَالْأَرْضِ السَّابِعَةِ \* السَّمَاء السَّابِعَةِ وَالْأَرْضِ السَّابِعَةِ \* حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ٢٣٣٦ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ إِذَا أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلُ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ إِذَا أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلُ فَقُلُ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ إِذَا أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلُ \*

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجُهي

تعالی فلال سے محبت کرتا ہے اس لئے تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ جریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر جریل آسان سے اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ فلال سے محبت کرتا ہے اس لئے تم بھی اس سے محبت کروچنانچہ آسان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور زمین والوں میں اس کے لئے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔

۲۳۳۴ قتیم بن سعید، مالک، ابو الزناد، اعرج، حضرت ابو ہریہ اللہ علیہ است روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے تم پر باری باری آتے ہیں اور یہ نماز عصر اور نماز فجر کے وقت اکتفے ہو جاتے ہیں، پھروہ فرشتے او پر چلے جاتے ہیں جو تمہارے ساتھ رات کو رہ چکے ہیں اللہ تعالی ان فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے (حالا نکہ وہ واقف ہو تاہے) کہ تم نے میر بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے جھوڑا، اور جس وقت ہم ان کے پاس سے آئے تھاس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

۲۳۳۵ کم بن بشار، غندر، شعبه، واصل، معرور، ابو ذرّ، آت خضرت علیلاً سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا که میر ب یاس جریل آئے اور مجھے خوشخبری دی کہ جوشخص مر گیااس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کیا تو جنت میں داخل ہوگا، میں نے کہااگر چہ اس نے چوری کی ہو،اگر چہ اس نے زناکیا ہو، آپ نے فرمایا اگر چہ جوری کی ہو،اگر چہ زناکیا ہو۔

باب ۲۵ ۱۱۔ اللہ تعالی کا قول کہ اللہ نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے اور فرشتے گواہ ہیں، مجاہد نے کہا کہ یَتَنزَّ لُ الْأَمْرُ بَيْنَ هُنَّ سے مراد بیہ ہے کہ تھم ساتویں آسان اور ساتویں زمین کے در میان نازل ہو تاہے۔

۲۳۳۲ مسدد، ابو الاحوص، آبو اسحاق، بمدانی، حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے فرمایا کہ اے فلاں! جب توایخ بستر پر جائے تویوں کہہ لیا کر کہ اللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ وَفَرَّهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ وَفَرَّهُمْةً وَرَهْبَةً وَرَهْبَةً وَرَهْبَةً وَرَهْبَةً

إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْحَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْحَأً وَلَا مَنْحَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْرَلْتَ وَبنَبِيْكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَحْلًا\*

٢٣٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أُوفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحَصَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ وَزَلْزِلْ بِهِمْ زَادَ الْحَصَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ وَزَلْزِلْ بِهِمْ زَادَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الله عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ مَنَا اللَّه عَلَيْهِ مَنْ اللَّه عَلَيْهِ مَنَا اللَّه عَلَيْهِ مَنْ اللَّه عَلَيْهِ مَنَا اللَّه عَلَيْهِ مَنْ اللَّه عَلَيْهِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّه عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّه عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّه عَلَيْهِ مَنْ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُرْامِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ أَلَهِ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ الْمُنْ أَلَاهُ عَلَيْهِ الْمِنْ أَلَاهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ الْعُنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْتُ الْعُنْ الْمُنْ الْعُلْهُ عَلَيْهِ الْمُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُنْ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلْمُ اللَّهِ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُولُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ا

٣٣٦٨ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي بِشُرْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهِمَا ( وَلَا تَحْهَرُ بَصَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِتْ بِهَا ) قَالَ أُنْزِلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَارِ بِمَكَّةً فَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ فَسَبِهِ الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَسَبِهِ الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَسَبِهِ اللَّهُ تَعَالَى ( وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَاتِكَ ) حَتَّى يَشْمَعَ الْمُشْرِكُونَ ( وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَاتِكَ ) حَتَّى يَشْمَعَ الْمُشْرِكُونَ ( وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَاتِكَ ) حَتَّى يَشْمَعُ الْمُشْرِكُونَ ( وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَاتِكَ ) حَتَّى يَشْمَعُ الْمُشْرِكُونَ ( وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَاتِكَ ) عَنْ السَّمِعُهُمْ ( وَابَتِعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ) أَسْمِعُهُمْ وَلَا تَحْهَرُ حَتَى يَأْخُذُوا عَنْ الْقُرْآنَ \*

١٢٦٦ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ) (إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ) حَقِّ (وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ) بِاللَّعِبِ\*

۲۳۳۷ - قتیبہ بن سعید، سفیان، اسلمعیل بن ابی خالد، عبدالله بن ابی او فی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ کتاب کے اتار نے والے، جلدی حساب لینے والے، کا فروں کے جھے کو ہزیت دے اور ان کے پاؤں ڈگمگادے اور حمیدی نے اتنازیادہ بیان ہزیمت دے اور ان نے بیان کیا کہ ہم سے ابن ابی خالد نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ہم سے ابن ابی خالد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔

۲۳۳۸ مسدو، ہشیم، ابو بشر، سعید بن جیر، حضرت ابن عبال سے آیت وَکَل تَحْهُوْ بِصَلَاتِكَ وَکَل تُحَافِت بِهَا کے متعلق روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہو کی جب کہ رسول علیہ کہ میں پوشیدہ تھے، جب آپ اپی آواز بلند کرتے اور مشر کین اس کو سنتے تو قرآن اور اس کے نازل کرنے والے کو برا بھلا کہتے، تواللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنی نماز بلند آواز سے نہ پڑھواور نہ آہتہ پڑھو، لینی اتناز ورسے نہ پڑھو کہ مشر کین س کیل اور نہ اتنا آہتہ پڑھو کہ تمہارے ساتھی بھی نہ س سکیں، اس کا درمیانی طریقہ تلاش کرو، ان کو سناؤ تاکہ وہ تم سے قرآن سیکھیں اور اسے نہ پڑھو۔

باب ۱۲۶۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "بیاوگ اللہ کے کلام کوبدل ڈالنا چاہتے ہیں" قرآن کے"قول فعل" ہونے سے مرادیہ ہے کہ بیہ حق ہے اور کھیل کود کی چیز نہیں ہے۔

٢٣٣٩ - حَلَّ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَلَّ ثَنَا سُفْيَالُ حَلَّ ثَنَا اللهُ عَنْ أَبِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي الزُّهْرِيُّ عَلْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّه تَعَالَى يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ اللَّهْرَ وَسَلَّم وَاللَّهُ اللَّهْرَ وَأَنَا اللَّهْرَ وَالنَّهَارَ \* وَأَنَا اللَّهْلَ وَالنَّهَارَ \* وَأَنَا اللَّهْرَ اللَّهُ وَالنَّهَارَ \* وَأَنَا اللَّهْرَ اللَّهُ وَالنَّهَارَ \* وَأَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالنَّهَارَ \* وَنُعَيْم حَدَّثَنَا اللَّهُمَ اللَّهُ عَنْ النَّهِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ اللللَّهُ

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ صَلَّم قَالَ يَفُولُ اللَّهُ عَزَّ وَسَلَّمَ قَالَ يَفُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهُوتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ وِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ وِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ وِينَ يُلْقَى رَبَّهُ وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ \*

٢٣٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ عَنَ النّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَٰسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَأْدَى رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ \* ٢٣٤٢- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ ٱلْآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَحِيبَ لَهُ مَنَّ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ \* ٢٣٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۲۳۳۹۔ حمیدی، مفیان، زہری، سعید بن میں بہ حضرت ابوہریرہ اُ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرما تاہے کہ مجھے ابن آدم تکلیف دیتاہے، زمانے کو گالیاں دیتاہے حالا نکہ زمانہ میرے ہاتھ میں ہے، رات اور دن کو میں ہی گردش دیتا ہوں۔

۲۳۳۰ ابو نعیم، اعمش، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ فن کی سی سی سی کے دوزہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ روزہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میری وجہ سے وہ اپنی خواہش کو اور کھانے اور پینے کو جھوڑتا ہے، اور روزہ ڈھال ہے اور روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جس وقت روزہ افطار کرتا ہے اور ایک خوشی جس وقت اپنے رہ سے ملا قات کرے گا، اور روزہ دار کے منہ کی بواللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے۔

ا ۲۳۳ کی عبداللہ بن محمہ، عبدالرزاق، معمر، ہمام، ابوہر برہ ، نبی علیہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک بار حضرت ابوب نگے نہار ہے تھے تو سونے کی ٹاٹیوں کا ایک گروہ ان پر گرنے گئے وہ اپنے کپڑے میں اس کو بھرنے گئے، ان کے پروردگار نے آواز دی اے ابوب ! کیا میں نے تچھ کو اس سے مستغنی نہیں کر دیا تھا جو تم دیکھ رہے ہو، حضرت ابوب نے کہا ہاں اے رب! لیکن مجھے آپ کی برکت کی طرف سے بے نیازی نہیں ہو سکتی۔

۲۳۴۲ ۔ اسلعیل، مالک، ابن شہاب، ابو عبداللہ اعز، حضرت ابوہر ریہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا بابر کت اور بلند پروردگار ہر رات کو آسان دنیا پراتر تا ہے جب کہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے، پھر فرما تاہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کو قبول کروں ؟ اور کوئی ہے جو مجھ سے منفرت چاہے تو میں اس کو مجھ سے مغفرت چاہے تو میں اس کو بخش دوں ؟ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تو میں اس کو بخش دوں ؟

۲۳۴۳ ابو الیمان، شعیب، ابو الزناد، اعرج، حضرت ابوہریراً رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ کو فرماتے ہوئے سناکہ ہم آخر میں دنیامیں آنے والے ہیں، قیامت میں

يَقُولُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ اللَّهُ أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ\*

٤ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَقَالَ هَذِهِ حَدِيجَةً أَتَتْكَ بِإِنَاءٍ فِيهِ طَعَامٌ أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَأَقْرِئُهَا مِنْ رَبِّهَا السَّلَامَ وَبَشِرْهًا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَحَبَ السَّلَامَ وَبَشِرْهًا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ \*

وَ ٢٣٤ - حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ أَسَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ أَعْدَدْتُ لِعَبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنَّ لِعَبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ \*

٢٣٤٦ حَدَّنَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّرَاقِ أَخْبَرَنَا الْبِنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ الْمُعْرَنَ الْلَيْلِ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الْبِنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّهُ مَوَاتِ وَالْلَّهُ مَ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ فَيْمُ السَّمَوَاتِ وَالْلَّرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُ وَالْمَرَّوْتُ وَالْلَهُمَّ السَّمَوَاتِ وَالْلَهُ وَالْمَلُونَ وَلَكَ الْحَقُّ وَالْمَثَةُ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَالْمَنَةُ وَلَكَ الْحَقُّ وَالْمَاتُ وَالْمَالُ مَقَ وَالْمَالُ وَقَوْلُ اللَّهُمَّ لَكَ عَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَالنَّالُ مَقَى وَالْمَاتُ وَالْمَالُ مَنْ وَمَلُ اللَّهُمَّ لَكَ عَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْكَ حَلَيْكَ وَإِلَيْكَ حَلَيْكَ وَإِلَيْكَ عَلَيْكَ وَالْمَالُونَ وَمَا أَشْرَرْتُ وَمَا أَشْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَالُ وَلَا أَنْتَ \*

٢٣٤٧- خُدَّنَنا خَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّنَنا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ النَّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونِّسُ بْنُ

سب سے آگے ہوں گے ،اور اس سند سے مروی ہے کہ الله فرماتا ہے کہ ترج کرویس تم پر خرج کروں گا۔

۲۳۴۴ کے نہیر بن حرب، ابن فضیل، عمارہ، ابو زرعہ، حضرت ابو ہر بری سے ابو ہر بری سے ابو ہر بری سے ابو ہر بری علیہ السلام نے آپ سے کہا یہ خد یجہ جو آپ کے پاس برتن میں کھانایا پی لے کر آئی ہیں، ان کو ان کے رب کی طرف سے سلام کہہ دیجئے اور موتی کے ایک محل کی ان کو خوشخری سنا دیجئے جس میں شور و غل نہ ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔

۲۳۴۵۔ معاذبن اسد، عبد الله، معمر، ہمام بن منبہ، حضرت ابوہریرہ اُ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الله تعالی فرما تا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایس چیز تیار کر رکھی ہے جس کونہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی شخص کے قلب پر گزرا۔

۲۳۳۲ محمود، عبدالرزاق، ابن جرتی، سلیمان احول، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبرات کو تہجد پڑھتے تویہ دعا کرتے ہوئے آن کہ ''اے اللہ تیرے ہی لئے تعریف ہے تو ہی آسانوں اور زمین کا نور ہے، اور تیرے ہی لئے تعریف ہے تو ہی آسانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے، اور تیرے لئے ہی تعریف ہے تو ہی آسانوں اور زمین کو قائم اور جو ان میں ہے (سب کا) رب ہے، تو حق ہے، اور تیر اوعدہ حق ہے اور تیرا کہنا حق ہے اور تیر کہنا حق ہے اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے اور جن ہے، اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے اور تیری ملا قات حق ہے، اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے اور تیری ملا قات حق ہے، اور جنت حق ہے اس اللہ کھی پر بھر و سے میں تیرے لئے اسلام لایا اور تیرے ساتھ ایمان لایا، تجھ پر بھر و سے میں تیرے لئے اسلام لایا اور تیری طرف سے جھڑ اکیا اور تیھ ہی کیا اور تیری طرف سے جھڑ اکیا اور تیم ہی میر ایروردگار ہے، کوئی معبود نہیں ہے گر صرف تو ہی۔

۲۳۳۷ - جاج بن منهال، عبدالله بن عمر نميرى، يونس بن يزيد اليى، زهرى سے روايت كرتے ہيں، انہوں نے كہاكه ميں نے عروه

يَزِيدَ الْأَيْلِيُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرُوةَ بْنَ الرُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ وَعُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَائِشَةَ زَوْج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكُلِّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي قَالُوا وَكُلِّ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَلَكِنِي وَاللَّهِ مَا قَالُوا وَكُلِّ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَلَكِنِي وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَتَكَلَّمَ وَلَلَّهِ مَا اللَّهُ فِي بَرَاعَتِي وَحُبًا يُتلَى وَلَيْنِي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَتَكَلَّمَ وَلَلَهُ فِي بَرَاعَتِي وَحَبًا يُتلَى وَلَيْنِي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَتَكَلَّمَ وَلَيْنِي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَتَكَلَّمَ وَلَكِنِي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَتَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ رَبُولُ اللَّهُ تَعَالَى ( إِنَّ وَلَيْ يَكُنْ أَلُولُ اللَّهُ تَعَالَى ( إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى ( إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى ( إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى ( إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْلَا ) الْعَشْرَ الْآيَاتِ \*

٢٣٤٨ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بِنُ عَبْدِ الرَّخْورَةُ الْمُغِيرَةُ بِنُ عَبْدِ الرَّخْورَةُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا فَاكْتُبُوهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ فَاكْتُبُوهَا لَهُ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بَعْمَلُ مَا يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بَعْمَلُهَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلُ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا بَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بَعْشَرْ أَمْنَالِهَا إِلَى سَبْعٍ مِائَةٍ ضِعْفٍ \*

٣٤٩ - حَدَّثَنَا أَسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ مَزَرَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مُزَرِّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ الْحَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مَنْهُ قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ فَقَالَ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ فَقَالَ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ قَالَتُ عَلَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتُ الْمَائِقُ أَصِلَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتُ اللَّهُ الْعَلْمَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتُ أَنْ

بن زیر "سعید بن میتب، علقمه بن و قاص اور عبید الله بن عبدالله

ص حفرت عائش زوجه نبی صلی الله علیه و سلم کے واقعہ افک کے
متعلق جس سے الله نے ان کی برات ظاہر فرماوی تھی، یہ حدیث
سی، اور ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک مکڑااس حدیث کا بیان کیا
جوانہوں نے حفرت عائش سے سی تھی، حضرت عائش نے فرمایا کہ
خدا کی قتم! میرا گمان بھی نہ تھا کہ الله تعالی میری برات میں کوئی
وحی نازل فرمائے گاجو پڑھی جائے گی، اور میں اپنے دل میں اپنی شان
اس سے حقیر جانتی تھی کہ الله تعالی میرے متعلق اس طرح کلام
کرے کہ قیامت تک پڑھی جائے بلکہ مجھے (بس) یہ امید تھی کہ
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نیند میں کوئی خواب و یکھیں گے جس
کوریعہ الله تعالی میری برات ظاہر فرمائے گا، چنانچہ الله تعالی نے
در تعہد الله تعالی میری برات ظاہر فرمائے گا، چنانچہ الله تعالی نے
دس آیتیں إِنَّ الَّذِینَ حَاءُوا بِالْإِفْكِ الْحُنْ الله نامیں۔

۲۳۴۸ قتیه بن سعید، مغیرہ بن عبدالرحمٰن، ابو الزناد، اعرج، ابو بریہ شخص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا کہ اللہ تعلیم نے فرمایا کہ اللہ تعلیم نے فرمایا کہ اللہ تعلیم فرشتوں سے ) فرما تاہے کہ جب میر ابندہ گناہ کارادہ کر تاہے تو جب تک دہ اس کا گناہ نہ کصواور اگر دہ اس پر عمل نہ کر لے اس کا گناہ نہ کصواور اگر دہ اس پر عمل کر لے توایک گناہ لکھ لواور اگر دہ اس کو میر ی وجہ سے چھوڑ د سے تواس کے لئے ایک نیکی لکھو،اور جب نیکی کارادہ کر تاہے تواس کے لئے ایک نیکی لکھواور اگر وہ اس پر عمل کرے تو دس گناہے سات سو گناتک لکھ لو۔

۲۳۳۹ معادی بن عبداللہ، سلیمان بن بال، معاویہ بن ابی مزرد، سعید بن بیار، حضرت ابوہر برہ سعید بن بیال، معاویہ بن ابی مؤلیلہ سعید بن بیار، حضرت ابوہر برہ سعید اگر کے اس سے فارغ ہوا تورحم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے فرمایا کہ تھمر!اس نے عرض کیا کہ یہ قطع رحم سے تیری پناہ ما نگنے والے کا مقام ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کیا تواس بات سے راضی نہیں کہ میں اس سے ملوں جو چھے کو ملائے اور اس سے تعلق توڑلوں جو تجھے کو قطع کرے، اس نے عرض کیا ہاں! اس سے تعرف کیا ہاں!

بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَلَلِكِ لَكِ ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ) \*

آهَ ٢٣٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ قَالَ مُطِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَالَ اللَّهُ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِي اللَّهُ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِي اللَّهُ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِي اللَّهُ أَسِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ إِذَا أَحَبُ عَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ إِذَا أَحَبُ عَنْدِي لِقَائِي أَحْبَبُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ إِذَا أَحَبُ عَنْدِي لِقَائِي أَحْبَبُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ إِذَا أَحَبُ عَنْدِي لِقَائِي أَحْبَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكُ الْمَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا الللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللَّهُ الْعَلْمُ الْمَالِي اللْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ

لِقَاءَهُ وَإِذَا كُرهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ \* ( ٢٣٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَحْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَحْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي \*

٣٥٣٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُ فَإِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ وَاذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنَصْفَهُ فِي عَذَابًا لَا يُعَذَّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذَّبَنَهُ الْبَحْرَ فَحَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَرَّ فَحَمَعَ مَا فِيهِ أَمْرَ الْبَرِّ فَحَمَعَ مَا فِيهِ أَمْرَ الْبَرِّ فَحَمَعَ مَا فِيهِ أَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ \*

٢٣٥٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ عَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عُمْرُو بْنُ عَاصِمِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَ

نے یہ آیت پڑھی کیا عجب ہے کہ اگرتم مالک بن جاؤ توز مین میں فساد پھیلاؤاورر شتہ داریوں کو کا شیخ لگو۔

۱۳۵۰ مسدد، سفیان، صالح، عبید الله، زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی کے زمانہ میں بارش ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ الله تعالی نے فرمایا کہ میرے بعض بندے میرے ساتھ کفر کرنے والے اور مجھ پرایمان لانے والے ہوگئے۔ میرے ساتھ کفر کرنے والے اور مجھ پرایمان لانے والے ہوگئے۔ ۱۳۵۱ اسلمعیل، مالک، ابو الزناد، اعرج، حضرت ابو ہر برہ ساتھ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علی نے فرمایا کہ جب میر ابندہ مجھ سے ملنے کو پسند کرتا ہوں۔ میں بھی اس کے ملنے کو پسند کرتا ہوں۔ میں بھی اس کے ملنے کو پسند کرتا ہوں۔

۲۳۵۲ ـ ابوالیمان، شعب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر روہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے اس گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جووہ میرے متعلق کرتاہے۔

صلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ أَذْنَبْتُ وَرُبَّمَا وَرُبَّمَا قَالَ أَدْنَبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ أَصَبْتُ فَاغْفِرْ لِي فَقَالَ رَبُّهُ أَعْلِمَ عَبْدِي قَالَ أَصَبْتُ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعِبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا أَوْ أَنْبَتُ أَوْ أَصَابَ ذَنْبًا أَوْ أَنْبَتُ أَوْ أَصَابَ ذَنْبًا اللَّهُ ثُمَّ أَوْنَتُ لِعَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ فَقَالَ أَعَلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ مَا قَالَ أَصَابَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ أَصَابَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ أَصَابَ ذَنْبًا وَلُكَمَا فَالَ أَصَابَ ذَنْبًا وَلُكَمَا قَالَ أَنْ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ فَا اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ وَيَا مُ أَعْلَمُ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ فَالَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ عَلَى اللَّهُ ال

٢٣٥٥- حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْن عَبْدِالْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ۚ ذَكَرَ رَجُلًا فِيمَنْ سَلَفَ أَوْ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالَ كَلِمَةً يَعْنِي أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا فَلَمَّا حَضَرَتِ الْوَفَاةُ قَالَ لِبَنِيهِ أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ أَبٍ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَثِرْ أَوْ لَمْ يَبْتَثِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَإِنْ يَقَدِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ يُعَذِّبْهُ فَانْظُرُوا إِذَا مُتُّ فَأَخْرُقُونِيَ حَتَّى إِذَا صِرْتُ ۖ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي أَوْ قَالَ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّة فَإِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ عَاصِفٍ فَأَذْرُونِي فِيَهَا فَقُالَ نَبِيُّ الَّهِ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحَذَ مَوَاثِيقَهُمُّ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي فَفَعَلُوا ثُمَّ أَذْرَوْهُ فِي ْيَوْمِ عَاصِفٍ فَقَالَ الَّلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُنْ فَإِذَا هُوَّ رَجُلٌ قَائِمٌ قَالَ اللَّهُ أَيْ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ قَالَ مَحَافَتُكَ أَوْ

میرے پروردگار میں نے گناہ کیا (مجھی اذہبت' فرمایا اور مجھی''اصبت'' فرمایا) تواس کے پروردگار نے فرمایا کہ میر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگارہے جو گناہوں کو بخشاہ اوراس پر مواخذہ کر تاہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیاہے، پھر جب تک اللہ کو منظور ہواوہ بندہ تھہرارہا، پھر گناہ کو بہنچایا فرمایا گناہ کیا ، تو عرض کیا اے میرے پرور د گار پھر میں گناہ کو پہنچایا ( فرمایا ) گناہ کیا، تواس کو بخش دے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو بخش دیتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کر تاہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، جب تک اللہ کو منظور ہوادہ بندہ تھہر ارہا، پھر اس نے گناہ کیا اور بعض د فعہ فرمایا گناہ کو پہنچا،اس نے کہااے میرے رب میں گناہ کو پہنچایا گناہ کیا، تواسے بخش دے،اللہ نے فرمایا کہ میر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کر تاہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، تین بار فرمایالبند آجو چاہے کرے۔ ٢٣٥٥ عبدالله بن الى الاسود، معتمر ، معتمر كے والد (سليمان) قاده، عقبه بن عبدالغافر، حضرت ابوسعيدٌ نبي عَنْ الله عنه روايت كرت ہیں کہ آپ نے گزشتہ لوگوں میں سے ایک شخص کا تذکرہ کیا (یااس ظرح فرمایاکہ تم سے پہلے جولوگ تھے)اس کے متعلق آپ نے کچھ فرمایا لیعنی اللہ نے اس کو مال و اولاد سب کچھ دیا تھا، جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میں تمہار اکیا باپ تھا، انہوں نے جواب دیا کہ بہت اچھے باپ!اس نے کہاکہ میں نے اللہ کے پاس کوئی نیکی نہیں بھیجی واگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قدرت پائی تو مجھے عذاب دے گااس لئے دیکھو کہ جب میں مر جاؤل تو مجھے جلا ڈالنا یہال تک کہ جب میں کو کلہ ہو جاؤں تو مجھے پیں ڈالنا(فاسحقونی یا اسکندریہ فرمایا) جس دن تیز آندھی آئے اس میں مجھ کواڑادینا، نبی ﷺ نے فرمایا کہ قتم ہے میرے رب کی کہ اس نے اپنے بیوں سے اس پر عہد لیا چنانچہ انہوں نے ایبا بی کیا اور اس کو تیز آندھی کے دن میں ہوامیں ازادیا، پھر اللہ بزرگ و برترنے فرمایا که ''کن'' (جو جا) تووه شخص سامنے کھڑ اتھا،اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے تونے یہ جو کچھ کیااس پر کس چیز نے مجھے آمادہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ تیرے خوف نے (مخافتک یا فرق منک فرمایا)

فَرَقٌ مِنْكَ قَالَ فَمَا تَلَافَاهُ أَنْ رَحِمَهُ عِنْدَهَا وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا عُثْمَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ أَذْرُونِي فِي الْبَحْرِ أَوْ كَمَا حَدَّثَ\*

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ لَمْ يَبْتَئِرْ وَقَالَ لَمْ يَبْتَئِرْ وَقَالَ لَمْ يَبْتَئِرْ وَقَالَ لَمْ يَبْتَئِرْ فَسَرَهُ قَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ \*

١٢٦٧ بَابِ كَلَامِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مَعَ الْأَنْبِيَاءَ وَغَيْرِهِمْ \*

٢٣٥٦ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاش عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُفَّعْتُ فَقُلْتُ يَا رَبِّ أَدْخِل الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبهِ خَرْدَلَةٌ فَيَدْخُلُونَ ثُمَّ أَقُولُ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنَّ كَانَ فِي قَلْمِهِ أَدْنَى شَيْءَ فَقَالَ أَنَسٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢٣٥٧ - حَلَّتُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَال الْعَنَزِيُّ قَالَ اجْتَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَذَهَبْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَذَهَبُّنَا مَعَنَا بِثَابِتٍ ٱلْبُنَانِيِّ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَإِذَا هُوَ فِي قَصْرِهِ فَوَافَقْنَاهُ يُصَلِّي الضُّحَى فَاسْتَأْذَنَّا فَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَقُلْنَا لِثَابِتٍ لَا تَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ يَا أَبَا حَمّْزَةَ هَوُلَاء إِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ جَاءُوكَ يَسْأَلُونَكَ

آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالی نے اس کی تلافی جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اس پر رحم کیااور دوسری بار فرمایا کہ اس کے سواکوئی تلافی نہ فرمائی، سلیمان کا بیان ہے کہ میں نے ابو عثان سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے ابہوں نے یہ سلیمان سے سناہے مگریہ کہ انہوں نے انٹازیادہ بیان کیا کہ ''اُڈرُ ونِی فِی الْبَحْرِ"یا جیسا کہ بیان کیا۔

ہم سے موک نے بواسطہ معتمر حدیث بیان کی اس میں لَمْ یَبْتَوْد کا لفظ بیان کی اس میں لَمْ یَبْتَوْد کا لفظ بیان کیا و حدیث بیان کی ہے تو انہوں نے لَمْ یَبْتَوْد کا لفظ بیان کیا، قادہ نے اس کی تفییر لَمْ یَدُخور بیان کی ہے۔ یَدُخور بیان کی ہے۔

باب ١٢٦٤ خدائے بزرگ و برتر كا قيامت كے دن انبياء وغيره سے كلام كرنے كابيان-

۲۳۵۷ ـ پوسف بن راشد،احمه بن عبدالله،ابو بکر بن عیاش، حمید، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو میری شفاعت قبول کی جائے گی، میں عرض کروں گا کہ اے میرے یرورد گار اس شخص کو بخش دے جس کے دل میں رائی برابر بھی ا بمان ہو چنانچہ وہ لوگ (جنت میں) داخل ہوں گے ، پھر میں عرض کروں گا کہ اس کو جنت میں داخل کر دے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔انس کابیان ہے کہ میں گویار سول اللہ عظیمہ کی انگیوں کود کھے رہاہوں (جن سے اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا)۔ ۲۳۵۷ سلیمان بن حرب، حماد بن زید، معبد بن بلال، عنز ی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم بھرہ کے کئی آد می ایک جگہ جمع ہوئے اور انس بن مالک کے پاس کئے ،اپنے ساتھ شابت بنانی کو بھی لے چلے تاکہ وہ انسؓ سے ہمارے لئے شفاعت کی حدیث کے متعلق یو چیس اس وقت حضرت انس این محل میں تھ، ہم نے داخل ہونے کی اجازت جاہی، انہوں نے اجازت دی، اس وقت وہ ایے بستریر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ثابت سے کہاکہ ان سے شفاعت کی مدیث سے پہلے کوئی چیز نہ یو چھنا، چنانچہ ثابت نے کہااے ابو حمزہ! یہ تمہارے بھائی بصرہ والے ہیں اور تمہارے پاس اس لئے آئے ہیں ك تم سے شفاعت كى حديث يو چھيں۔انبول نے كباكہ بم سے محمد

عَلِينَةً في بيان فرماياكه جب قيامت كادن مو كا تولوك (درياكي طرح) موج ماریں گے (بے قرار ہوں گے) تو یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اینے پروردگار کے پاس ہماری شفاعت سیجے،وہ کہیں گے کہ میں اس کااہل نہیں ہوں، لیکن تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، پھریہ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے ، ودکہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے کلیم ہیں، لوگ حضرت موی علیہ السلام کے پاس پینچیں گے، وہ جواب دیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں ، لیکن تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ،وہ اللہ کی روح اور اس کے کلمہ ہیں، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تووہ بھی کہیں گے کہ میں اس کااہل نہیں ہوں، لیکن تم محمہ عظیفہ کے پاس جاؤ، لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گامیں اس کا اہل ہوں ، میں اپنے رب ہے اجازت جاہوں گا مجھے اجازت ملے گی اور میرے دل میں ایسے کلمات حمد ڈال دے گاجواب مجھے یاد نہیں اور میں ان ہی کلمات ہے اس کی حمد بیان کرول گا،اور تجدے میں گر جاؤں گا، پھر کہا جائے گااے محمر ! اینا سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کر و قبول ہو گی، میں عرض کروں گاہے میرے رب! میری امت، میری امت، حکم ہو گا کہ جس کے دل میں ایک جو برابر بھی ایمان ہواس کو دوزرخ ہے نکال لو، چنانچه میں جاؤں گا اور یہ کرون کا چر لوث کر آؤں گا اور ان بی کلمات حمد ہے اس کی حمد بیان کرون گااور سجدے میں گر جاؤں گا تو کہا جائے گا کہ اے محمدً اسر اٹھاؤ اور کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا اور شفاعت کرو قبول ہو گی، میں عرض کروں گااے رب! میری امت، میری امت، تو کہا جائے گاکہ جاؤاور دوزخ میں ہے اس مخص کو نکال لوجس کے دل میں ذرہ یارائی کے برابر ایمان ہو، میں جاؤں گااور ایبا بی کروں گا پھر لوٹ کر آؤل گااور ان بی کلمات ہے اس کی حمد بیان كرول گا، پھرييں سجدے بيں گر جاؤل گا تو كہا جائے گااے محر ً اپناسر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا اور شفاعت کرو قبول ہو گی، میں عرض کروں گااے میرے دب!میری امت، میری امت، الله تعالی فرمائے گاکہ جاؤاوراس مخض کو دوزخ ہے نکال لوجس کے دل میں

عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي َبَعْض فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى ۚ رَبِّكَ ۚ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإَبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَن فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسَّتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونِي فَأَقُولُ أَنَا لَهَا فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الْآنَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَأَخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ ٱنْطَلِقُ فَأَخْرجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَان فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بَتِلْكَ ٱلْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمِّتِي فَيَقُولُ انْطَلِقُ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبُهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُهُ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أُخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشْفَعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي فَيْقِي فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدل مِنْ

إِيمَان فَأَحْرِجْهُ مِنَ النَّارِ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنس قُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا لَوْ مَرَرْنَا بِالْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَارِ فِي مَنْزِل أَبِّي خَلِيفَةَ فَحَدَّثُنَّاهُ بَمَا حَدَّثَنَا أُنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَّيْهِ فَأَذِنَ لَنَا فَقُلْنَا لَهُ يَا أَبَا سَعِيدٍ حَنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَنَس بْن مَالِكٍ فَلَمْ نَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ فَقَالَ هِيهُ فَحَدَّثْنَاهُ بِالْحَدِيثِ فَانْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ هِيهُ فَقُلْنَا لَمْ يَزِدْ لَنَا عَلَى هَذَا فَقَالَ لَقَدْ حَدَّثَنِي وَهُوَ جَمِيعٌ مُنْذُ عِشْرينَ سَنَةً فَلَا أَدْرِي أَنْسِيَ أَمْ كَرَّهَ أَنْ تَتَّكِلُواَ قُلْنَا يَا أَبَا سَعِيدٍ فَحَدُّثُنَا فَضَحِكَ وَقَالَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا مَا ذَكَرْتُهُ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَدِّنَكُمْ حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثَكُمْ بِهِ قَالَ ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ يتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ كَيْسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ اثْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ فَيَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَامِي وَعَظَمَتِي ۚ لَأَحْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا

٢٣٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آخِرَ أَهْلِ الْخَوْدِ أَهْلِ الْخَوْدِ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا وَالْخَرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا

رائی کے داند سے بھی کم بہت ہی کم ایمان ہو، میں جاؤں گااور ایماہی كرول گا-سعيد كابيان ہے كہ جب ہم حضرت انس كے ياس سے فكلے تو میں نے اپنے بعض ساتھیوں سے کہا کہ کاش ہم لوگ حسن (بھری) کے پاس چلتے جواس وقت ابو خلیفہ کے مکان میں چھے ہوئے تے اور ان سے وہ صدیث بیان کرتے جو ہم سے انس نے بیان کی ہے، چنانچہ ہم لوگ ان کے پاس آئے، انہیں سلام کیا، انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی، ہم نے ان سے کہاکہ اے ابو سعید ہم آپ کے پاس آپ کے بھائی انس بن مالک کے پاس سے آئے ہیں، شفاعت کے متعلق جیسی حدیث انہوں نے بیان کیا ہم نے وایی نہیں سی، انہوں نے کہاکہ بیان کر، ہم نے حدیث بیان کی، جب اس آخری مقام پر پہنچے تو انہوں نے کہااور بیان کرو، ہم نے کہااس سے زیادہ انہوں نے بیان نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ انس نے جبکہ وہ ہوش و حواس میں تھے ہیں سال کا عرصہ ہوا مجھ سے ریہ حدیث بیان کی میں نہیں جانتا کہ وہ بھول گئے یاس لئے اس کے ذکر کو ناپبند کیا کہ لوگ مجروسہ نہ کر بیٹھیں اور عمل حچوڑ دیں، ہم نے کہااے ابوسعید ہم ہے بیان کیجئے تو وہ بنے اور کہائے ہے انسان جلد بازپیدا کیا گیاہے، میں نے اس کا ذکر صرف اس لئے کیا تھا کہ میر اارادہ تھا کہ میں تم ہے وہ حدیث بیان کردوں انسؓ نے مجھ سے ای طرح بیان کیا جس طرح تم ہے بیان کیا پھر کہا کہ آپ نے فرمایا میں چو تھی بارلوٹ کر آؤں گااور ان ہی کلمات سے اس کی حمد بیان کروں گا پھر سجدہ میں گر جاؤں گا تو کہے گاکہ محمد مر اٹھاؤ، کہوسنا جائے گا، مانگودیا جائے گا، شفاعت کرو قبول ہو گی، میں عرض کروں گا کہ اے رب مجھے ان لو گوں کے نکالنے ک اجازت دے جنہوں نے لااللہ الاالله كہا مو تواللہ تعالى فرمائے گاكه قتم ہے میری عزت و جلال کی اور عظمت و کبریائی کی کہ میں دوزخ ہے اس کو نکال دوں گا جس نے لااللہ الااللہ کہا ہو۔

۱۳۵۸ محد بن خالد، عبیدالله بن موی، اسرائیل، منسور، ابرا بیم، عبیده، حضرت عبدالله عبید الله بن موی، اسرائیل، منسور، ابرا بیم، عبیده، حضرت عبدالله علیه وسلم نے فرمایا که اہل جنت میں، جنت میں مب سے آخر میں داخل ہونے والا اور دوزخ والوں میں دوزخ سے سب سے پیچھے نکلنے والا ایک آدمی ہوگا، جو گھسٹ کر نکلے گا، اس

مِنَ النَّارِ رَجُلِّ يَخْرُجُ حَبُوا فَيَقُولُ لَهُ رَبَّهُ الْحَنَّةُ مَلْلَى فَيَقُولُ لَهُ رَبَّهُ الْحَنَّةُ مَلْلَى فَيَقُولُ لَهُ فَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَكُلُّ ذَلِكَ يُعِيدُ عَلَيْهِ الْحَنَّةُ مَلْلَى فَيقُولُ إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيا عَشْرَ مِرَارٍ \* مَلْأَى فَيقُولُ إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيا عَشْرَ مِرَارٍ \* ٥٣٥ – حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى ١٠٠ مَوْرُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَيَّتُمَةَ عَنْ عَدِي بِنَ عَلِي بَنْ مَوْنُسَ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ بْنُ يُونُسَ مَنْ مُنْهُ فَلَا يَرَى إلَّا مَا وَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إلَّا مَا قَدَّمَ وَيُنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إلَّا مَا قَدَّمَ وَيُنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ قَدَّمَ وَيُنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ قَدَّمَ وَيُنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَحَدَّيَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ خَيْثُمَةً مِنْهُ وَزَادَ وَحَدَّيْنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ خَيْثُمَةً مِنْلُهُ وَزَادَ وَيَهِ وَلُو بَكِلَمَةً طَيْبَةٍ \*

٢٣٦٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبيدَةَ عَنْ عَبدَةَ عَنْ عَبْداللهِ رَضِي الله عَنْه قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْيهُودِ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حَعَلَ اللّهُ الْيهُودِ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حَعَلَ اللّهُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْحَلَائِقَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْحَلَائِقَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْحَلَائِقَ عَلَى إصبَعِ وَالْحَلَائِقَ عَلَى إصبَعِ وَالْحَلَائِقَ عَلَى إِصْبَعِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَ إِنْ مُحْرِزِ أَنَّ رَجُلًا عَنْ مَعْرَ كُونَ اللّهِ عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزِ أَنَّ رَجُلًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّحُوى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّحُوى قَالَ يَذُنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ وَالَ يَذُنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ لَا فَالَ يَذُنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَةً وَالْ يَذُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ أَنِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْدُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَى يَضَعَ كَنَفَةً اللْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلُو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَل

پرورد گاراس سے فرمائے گاکہ جنت میں داخل ہو جا،وہ عرض کرے گاکہ اے پرورد گار! جنت تو بھری ہوئی ہے،اللہ تعالیٰ تین باراس ہے یہ فرمائے گا،اور ہر باروہ یہی جواب دے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، الله تعالی فرمائے گاکہ تیرے لئے دنیا کی طرح دس گناہے۔ ۲۳۵۹ علی بن حجر، عیسیٰ بن یونس، اعمش، خیثمه ، عدی بن حاتم ے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی ہے اس کارب اس طرح کلام فرمائے گا کہ اس کے در میان اور خدا کے در میان کوئی تر جمان نہ ہو گا، وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تواس کواپنے اعمال کے سوایچھ نظرنہ آئے گا اور بائیں طرف دیکھے گا تواس کو اینے اعمال ہی نظر آئیں گے اور اپنے آگے دیکھے گا تو جہنم نظر آئے گی، پس دوزخ ہے بچو اگر چہ کھجور کے ایک مکڑے ہی کے عوض کیوں نہ ہو،اعمش نے بیان کیا کہ مجھ سے عمرو بن مرہ نے خیثمہ کے واسطہ سے اسی طرح نقل کیااور اس میں اتنازیادہ ہے،اگرچہ احجی بات ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو۔ ۲۰ ۲۳ عثان بن ابی شیبه ، جریر، منصور ، ابراجیم ، عبیده ، عبدالله ب روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہود کا کیک عالم (آپ کے پاس) آیااور کہا کہ جب قیامت کادن ہو گا توانٹد تعالیٰ آسانوں کوایک انگلی پر،اور زمینوں کوایک انگلی پر،اور پانیاور کیچڑ کوایک انگلی پراور دیگر تمام مخلو قات کوایک انگلی پراٹھائے گا، پھران کو ہلا کر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں ، میں بادشاہ ہوں، میں نے آنخضرت علیہ کو ویکھا کہ اس کی بات کو پیند کرتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے بنے، یہال تک کہ آپ کے دندان مبارک کھل گئے، پھر آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیہ آیت تلاوت فرمائی َ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ سِے يُشْرِكُوْنَ تَكَ.

۱۳ ۱۳ مسدد، ابو عواند، قاده، صفوان بن محرز سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عمر سے بوجھا کہ تم نے رسول اللہ عظیمہ کو شی کے متعلق کس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے، انہوں نے کہا کہ تم میں سے ایک شخص اپنے پروردگار سے قریب ہوگا یبال تک کہ اللہ تعالی اپنا پردواس پر ڈال دے گا، پھر فرمائے گا، کیا تو نے فلاں کہ اللہ تعالی اپنا پردواس پر ڈال دے گا، پھر فرمائے گا، کیا تو نے فلاں

عَلَيْهِ فَيَقُولُ أَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ وَيَقُولُ نَعَمْ وَيَقُولُ نَعَمْ وَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقُولُ إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيُومُ وَقَالَ آدَمُ كَدَّنَنا صَفُوانُ حَدَّثَنَا صَفُوانُ عَنَ ابْنِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ عَن ابْن عُمَرَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٢٦٨ بَابِ قَوْلِهِ ( وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ) \*

٢٣٦٢ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّنَنَا وَلَيْتُ مَنَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ حَمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ حَمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي حَمَلُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْتَعَ آدَمُ الَّذِي وَمُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي وَمُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجْتَ ذُرِّيَتَكَ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ برِسَالَاتِهِ وَكَلامِهِ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ برِسَالَاتِهِ وَكَلامِهِ ثُمَّ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدُّرَ عَلَيَ قَبْلَ أَنْ أَنْ أَخْلَقَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى \*

٣٣٦٣ - حَدَّنَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا هَسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِ قِسَلَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْمَعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ السَّتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَأْتُونَ آدَمُ أَبُو الْبَسْرِ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَسْرِ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَسْرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ الْمَلَائِكَةَ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْء فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ لَسْتُ هُنَاكُمْ رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ لَسُتُ هُنَاكُمْ فَيَا اللَّهُ عَطِيفَتَهُ الَّتِي أَصَابَ \*

٢٣٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ

فلال کام کئے تھے، وہ عرض کرے گا، ہاں! پھر فرمائے گاکہ تونے فلال فلال کام کئے تھے، وہ کہے گاہال!اوراس طرح اسے اقرار کرا لے گا، تو فرمائے گاکہ میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی، آئ میں ان کو بخش دیتا ہوں۔اور آدم کا بیان ہے کہ ہم نے شیبان سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے قادہ نے بیان کیاانہوں نے کہا کہ ہم سے صفوان نے بیان کیا، انہول نے ابن عمر سے نقل کیا کہ میں نے نبی تھا ہے سنا۔

باب ۱۲۶۸۔ اللہ کا قول کہ اللہ نے موئ علیہ السلام ہے بات کی۔

۲۳ ۲۲ یکی بن بکیر،لیث، عقیل،ابن شہاب، حمید بن عبدائر حمن، حضرت ابوہر روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم اور حضرت موئ بحث کرنے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم وہی آدم ہو جنہوں نے اپنی اولاد و جنت سے نکلوادیا، آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی وہ موسیٰ جو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کواپی پنیمبری اور کلام سے بر گزیدہ کیا ہے، پھر تم جھے اس چیز پر ملامت کرتے ہو جو میرے حق میں میرے پیدا ہونے سے پہلے مقدر ہو چکی ہے، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پر بحث میں علیہ السلام پر بحث میں علیہ السلام پر بحث میں عالیہ آئے۔

۲۳۹۳ مسلم بن ابراہیم، جشام، قادہ، حضرت انس کے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ مومن اوگ قیامت کے دن جمع ہوں گے توایک دوسر سے کہیں گے کاش ہم اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کراتے تا کہ وہ ہمیں ہمار ن اس جگہ سے نجات دے چنانچہ یہ لوگ حضرت آدم مایہ السلام کے پاس آکر کہیں گ کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، آپ کوالقہ نے اپنے ہمت ہو تام پیدا کیا اور فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ کرایا اور آپ و تمام چیزوں کے نام بتائے، ہمارے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئ، حضرت آدم جواب دیں گے کہ میں اس کااہل نہیں ہوں اور اپنی خطا بیان کریں گے جس کے مرتکب ہوئے تھے۔

۲۳ ۲۳ عبدالعزيز بن عبدالله، سليمان، شريك بن عبدالله، حضرت

ابن مالک ہے روایت کرتے ہیں ،ان کو بیان کرتے ہوئے ساکہ جس رات کورسول الله علی کومبر کعبہ سے معراج ہوئی تو وی کے جنیخ ہے قبل آپ کے پاس تین فرشتے آئے،اس دقت آدمی طانہ کعیہ میں سوئے ہوئے تھے،ایک نے کہاان میں وہ کون ہیں جن کی تلاش میں ہم ہیں، بچوالے نے اشارے سے بتایا کہ ان میں سب سے اچھے ہیں، بچیلے فرشتے نے کہا کہ ان میں جو بہتر ہیں ان کو لے او،اس رات کو یبی ہوا، پھر دوسر ی رات آنے تک ان فرشتوں کو نہیں دیکھا۔ دوسر ی رات کووہ فرشتے آئے، آپ کادل ان کو دیکھ رہا تھااور آئکھیں سوگی ہوئی تھیں،انبیاء کا یہی حال ہو تاہے کہ ان کی آئکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتے،ان فرشتوں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی اور آپ کواٹھا کر جاہ زمزم کے پاس لے جاکر رکھ دیا، جبریل نے اس کام کو سنجالا، انہوں نے آپ کے گلے ہے لے کردل کے پنچے تک بینہ کو چاک کیااور سینہ اور پیٹ کو (خواہشات سے) خالی کیا، اور اینے ہاتھ ے زمزم کے پانی ہے دھویا، آپ کے پیٹ کو خوب صاف کیا، پھر سونے کا ایک طشت لایا گیا جس میں سونے کا ایک برتن ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، اس سے آپ کے سینہ اور حلق کی رگوں کو بھرا، پھراس کو برابر کر دیا، پھر آپ کو آسان دنیا تک لے چڑھے اور اس کے ایک دروازہ کو کھٹکھٹایا، آسان والوں نے پوچھا کون؟ انہوں نے جواب دیا جبریل ، انہوں نے بوچھاکہ تمہارے ساتھ کون ہیں ، کہا میرے ساتھ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں،ان لوگوں نے بوچھاکیا بلائے گئے ہیں، کہاہاں!انہوں نے کہاخوب!اچھے آئے (خوش آمدید) آسان والے اس سے خوش ہور ہے تھے، آسان والے فرشتوں کواس کی خبر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ زمین میں کیا کرنا جا ہتا ہے جب تک کہ ان کو بتلانہ دے، آپ نے آسان دنیامیں حضرت آدم کو پایا، آپ سے جریلؓ نے فرمایا کہ آپ کے باپ ہیں ان کو سلام کیجے، آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیااور کہاکہ تمہارا آنامبارک اے میرے بیٹے، تم اچھے بیٹے ہو،اس وقت آپ کی نظر دو نیمروں پر پڑی جو بہہ رہی تھیں، آپ نے فرمایااے جبریل یہ دو نہریں کیسی ہیں؟انہوں نے کہا کہ یہ نیل اور فرات کا منبع ہے، پھر اسی آسان میں آپ کو لے کر پھرانے گئے، آپ ایک نہر کے پاس سے گزرے جس پر موتی اور

حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ شَرِيكِ بْن عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَيْلةَ أُسْرِيَ برَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجَدِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَر قَبْلَ أَنْ يُوحَى إلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجدِ الْحَرَامَ فَقَالَ أَوَّلُهُمْ أَيُّهُمْ هُوَ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ هُوَ خُيْرُهُمْ فَقَالَ آخِرُهُمْ خُذُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَتَوْهُ لَيْلَةُ أُخْرَى فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ فَلَمْ أَيْكَلِّمُونُهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِثْرِ زَمْزَمَ فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ حِبْرِيلُ فَشَقَّ حَبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَنَّتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَّدُّرهِ وَجَوْفِهِ فَغَسَلَهُ مِنْ مَاء زَمْزَمَ بيَدِهِ حَتَّى ۚ أَنْقَى جَوْفَهُ ثُمَّ أُتِيَ بطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبٍ مَحْشُوًّا إِيمَانًا وَحِكْمَةً فَحَشَا بهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيدَهُ يَعْنِي عُرُوقَ حَلْقِهِ ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَضَرَبَ بَابًا مِنْ أَبْوَابَهَا فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاء مَنْ هَذَا فَقَالَ حَبْرَيلُ قَالُوا وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مَعِيَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَقَدْ بُعِثَ قَالَ نَعَمْ قَالُوا فَمَرْ حَبًا بهِ وَأَهْلًا فَيَسْتَبْشِرُ بهِ أَهْلُ السُّمَاء لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاء بِمَا يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ فُوَجَدَ فِي السَّمَاء الدُّنْيَا آدَمَ فَقَالَ لَهُ حِبْرِيلُ هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ وَقَالَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا بالْنِي نِعْمَ الِالْنُ أَنْتَ فَإَذَا هُوَ فِي السَّمَاء الدُّنْيَا بنَهَرَيْن يَطَّردَان فَقَّالَ مَا هَذَانَ النَّهَرَانَ يَا جَبْرِيلُ قَالَ هَذَا النَّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ زمرد کے محل بے ہوئے تھے آپ نے ہاتھ مارا تو معلوم ہوا کہ وہ مشك ب، آپ نے بوجھااے جریل یہ كياہے؟ انہوں نے كہا كہ يہ كوثر ہے جو آپ كے لئے آپ كے رب نے ركھ چھوڑى ہے، پھر دوسرے آسان پر لے گئے تو فرشتوں نے یہاں بھی وہی سوال کیاجو پہلے فرشتوں نے کیاتھا کہ کون؟ توانہوں نے کہا کہ جریل، انہوں نے یو چھاکہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محد (صلی اللہ علیہ وسلم) انہوں نے یو چھاکیا بلائے گئے ہیں؟ کہاہاں ،انہوں نے کہا تمہارا آنا مبارک ہو، پھر تیسرے آسان پر لے گئے اور ان فرشتوں نے بھی وہی پوچھاجو پہلے اور دوسرے آسان والوں نے پوچھاتھا، پھر چوتھے آسان پر لے کھے تو وہاں بھی فرشتوں نے اس طرح گفتگو کی، پھر پانچویں آسان پرلے گئے تووہاں بھی فرشتوں نے اس طرح گفتگو کی، پھر چھٹے آسان پر لے گئے تووہاں بھی فرشتوں نے اس طرح گفتگو کی، پھر ساتویں آسان پر لے گئے تووہاں بھی فرشتوں نے اس طرح گفتگو کی ، ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کانام لیاجن میں سے ادریس علیہ السلام کا دوسر بے آسان پر اور ہارون علیہ السلام کا چوتھے آسان پراور پانچویں آسان پر کسی پینمبر کا جن کانام مجھے یاد نہیں رما،اورابراتيم عليه السلام كاحتف آسان پراور حضرت موسىٰ عليه السلام سے ساتویں آسان پراللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کی فضیلت کی بنا پر ملنا مجھے یاد نہیں رہا، موی علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! مجھ کویہ گمان نہ تھاکہ مجھ سے بھی زیادہ بلندی پر کوئی شخص جائے گا، پھر آپ کواس ہے بھی اوپر لے گئے جس کاعلم اللہ تعالی کے سواکسی کو نہیں، یہاں تک کہ سدرة المنتہیٰ کے پاس پنچ، پھر الله رب العزت سے نزدیک ہوئے اور اس قدر نزدیک ہوئے جیسے کمان کے دو کونے ، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوئے ، پھر اللہ تعالی نے آپ کووی تجیجی جووجی تجیجی،اس میں یہ تبھی تھاکہ آپ کی امت پر دن رات میں بچاس نمازیں فرض کی گئیں، پھر نیچ ازے، حضرت موی علیہ السلام کے پاس پہنچے توانہوں نے آپ کوروک لیا اور کہااے محد تمہارے رب نے تم سے کیاعبدلیا، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے دن رات میں بچاس نمازیں پڑھنے کاعہد لیاہے، انہوں نے کہا که تمہاری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی اس لئے لوٹ حاؤاور اے

فَإِذَا هُوَ بِنَهَرِ آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُو وَزَبَرْجَلْدٍ فَضَرَّبَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ أَذْفَرُ قَالَ مَا هَذَا يَا جَبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكُوْتُرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ ۖ ثُمَّ عَرَجَ بهِ إِلَى السَّمَاء الثَّانِيَةِ فَقَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الْأُولَى مَنْ هَذَا قَالَ حِبْرِيلُ قَالُوا وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالُوا مَرْحَبًا نِهِ وَأَهْلًا ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ النَّالِثَةِ وَقَالُواَ لَهُ مِثْلَ مَا قِالَتِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء الْحَامِسَةِ فَقَالُوا مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ۖ ثُمَّ عَرَجَ بَهِ إِلَى السَّمَاء السَّابِغَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ كُلُّ سَمَاءِ فِيهَا أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ فَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ إِذْريسَ فِيَ الثَّانِيَةِ وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ وَآخُرَ فِي الْحَامِسَةِ لَمْ أَحْفَظِ اسْمَهُ وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بِتَفْضِيلِ كَلَّامِ اللَّهِ فَقَالَ مُوسَى رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ ثُمَّ عَلَا بهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِنَّا اللَّهُ حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَىٰ وَدَنَا لِلْجَبَّارَ رَبِّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأُوْحَى اللَّهُ فِيمَا أَوْحَى إِلَيْهِ خَمْسَيينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِكَ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى فَاحْتَبَسَةُ مُوسَى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَاذَا عَهدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ قَالَ عَهِدَ إِلَىَّ خَمْسِينَ صَلَّاةً كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ إِنَّ أَمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَارُّجعْ فَلْيُحَفِّفُ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى

رب سے اپنے لئے اور اپن امت کے واسطے تخفیف کراؤ، نبی اللے نے جریل کی طرف رخ کیا گویا آپان سے مثورہ لیناچاہتے تھے، جریل نے مشورہ دیا کہ ہاں اگر آپ کی خواہش ہو، چنانچہ جبر لی آپ کواللہ تعالی کے پاس لے گئے، آپ نے اپی کہلی جگد پر کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اے رب نمازوں میں ہم پر کی فرما، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ نے وس نمازیں کم کر دیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے توانہوں نے روک لیا، حضرت موکیٰ علیہ السلام آپ کوایی طرح اپنے رب کے پاس واپس سیجے رہے حتی کہ پانچ نمازیں رہ کئیں، پھر پانچ کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کوروکااور کہااے محمد (صلی الله علیه وسلم) میں نے اپن قوم . بنی اسر انیل کواس ہے بھی کم نمازیں پڑھوانا چاہیں کیکن وہ ضعیف ہو كے اور اس كو چھوڑ ديا، تمہارى امت تو جسم، دل، بدن، آكھ اور كان کے اعتبار سے بہت ضعیف ہے لہذاوالیں جاؤ تمہارارب تمہاری نماز میں کمی کر دے گا، ہر بار نبی سالتہ جبریل کی طرف دیکھتے تھے تاکہ ان سے مشورہ لیں اور جبریل اس کو ناپیند نہیں کرتے تھے چنانچہ یانچویں بار بھی آپ کو لے گئے آپ نے عرض کیااے دب میری امت کے جسم نا تواں ہیں اور ان کے دل اور ان کے کان اور ان کے بدن کمزور ہیں اس لئے ہم پر تخفیف فرما،الله تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد (صلی الله علیہ وسلم) آپ نے فرمایا"لبیک وسعدیک"اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی جو میں نے تم پر فرض کیا تھاوہ ام الکتاب (اوح محفوظ) میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب دس گناہے اس لئے پانچ نمازیں جو تم پر فرض ہو کیں لوح محفوظ میں بچاس ہی رہیں، آپ ً حضرت موی علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت موی نے بوچھا آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ہمارے رب نے ہماری نماز میں بہت کی فرمادی ہرنیکی کاوس گنا تواب عطا کیا۔حضرت موٹ نے کہا کہ خدا کی قتم میں نے بی اسرائیلی سے اس سے بھی کم کا مطالبہ کیا تھالیکن انہوں نے اس کو حچھوڑ دیالہٰ دالوٹ کر اپنے رب کے پاس جاؤ اور اس میں کمی کراؤ۔ رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ اے موی افداکی قتم اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے اس لئے کہ میں بارباراس کے پاس جا چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ تے کہا پھر اللہ کا نام لے کر اترو۔ راوی کا

حَبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ ﴿ حَبْرَيلُ أَنْ نَعَمُ إِنْ شِئْتَ فَعَلَا بِهِ إِلَى الْحَبَّارِ فَقَالَ وَهُوَ مَكَانَهُ يَا رَبٍّ حَفِّفٌ عَنَّا فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هَذَا فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَزَلُ يُرَدِّدُهُ مُوسَى إلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْس صَلَوَاتٍ ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ ٱلْحَمْس فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ يَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا فَضَعُفُوا فَتَرَكُوهُ فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَقُلُوبًا وَأَبْدَانًا وَأَبْصَارًا وَأَسْمَاعًا فَارْجعُ فَلْيُحَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ كُلَّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ وَلَا يَكْرَهُ ذَلِكَ جَبْرِيلُ فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْحَامِسَةِ فَقَالَ يَا رَبِّ َإِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءُ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ فَخَفُّفْ عَنَّا فَقَالَ الْجَبَّارُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ كَمَا فَرَصْتُهُ عَلَيْكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ قَالَ فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فَهِيَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَهِيَ حَمْسٌ عَلَيْكَ فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ كَيْفَ فَعَلْتَ فَقَالَ حَفَّفَ عَنَّا أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا قَالَ مُوسَى قَدْ وَاللَّهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ ارْحَعْ َالَى رَبِّكَ فَلْيُحَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا مُوسَى قَدْ وَاللَّهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا احْتَلَفْتُ إِلَيْهِ قَالَ فَاهْبِطْ باسْمِ اللَّهِ قَالَ وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ ۚ فِي مَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ

١٢٦٩ بَاب كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْحَنَّة \*

٢٣٦٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ السَّلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الْحُدْرِيِّ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّه يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّه يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا اللَّه عَلَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ أَهْلَ الْجَنَّةِ فَي اللَّه عَلَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْدُ فِي يَدَيْكَ فَيقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيقُولُونَ وَالْحَيْدُ فَي وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْكُمْ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْكُمْ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْكُمْ وَمَا لَنَا لَا أَعْطِيكُمْ أَعْلَى فَيقُولُ فَلَ أَيْدُولُ أَلَا أَعْطِيكُمْ أَعْطَيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْكُمْ وَضُوانِي أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْلَيْكُمْ رِضُوانِي أَنْ أَلُولُ فَيَقُولُ أَجِلُ عَلَيْكُمْ رِضُوانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا \*

حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَطَاء بْنِ سِنَان حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَّارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَومًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّ يَومًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ أَنَّ وَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ أَنَّ فَقَالَ لَهُ أَوْلَسَتَ فِيما شِعْتَ قَالَ بَلَى وَلَكِنِي فَقَالَ لَهُ أَوْلَسْتَ فِيما شِعْتَ قَالَ بَلَى وَلَكِنِي أَنْ أَوْلَ لَكُ أَوْلَ مِنَ أَهُم وَسَيْحُصَادُهُ وَتَكُويرُهُ أَمْثَالَ أَنْجَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ النَّهُ لَا يَشِبُعُكَ شَيْءٌ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَحَدُ هَذَا إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ فَاللَّهِ لَا تَحَدُدُ هَذَا إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَلْكُ مَا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَلَ رَمُولُ اللَّهِ \*

١٢٧٠ بَابِ ذِكْرِ اللَّهِ بِالْأَمْرِ وَذِكْرِ

بیان ہے کہ آپ بیدار ہوئے تواس وقت آپ معجد حرام میں تھے۔ باب ۱۲۲۹۔ جنت والول سے اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کابیان۔

۲۳ ۲۵ کی بن سلیمان، ابن و جب، مالک، زید بن اسلم، عطاء بن بیار، حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالی جنت والوں کو پکارے گا کہ اے جنت والو ! جنت والے جواب دیں گے اے پروردگار! ہم حاضر ہیں اور بھلائی تیرے ہی ہاتھوں میں ہے، اللہ فرمائے گاکیا تم لوگ خوش ہو؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اے رب ہم کیوں خوش نہ ہوں جبکہ تونے ہم کو وہ چیز عطاکی ہے جواپی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی تو اللہ تعالی فرمائے گاکیا میں تم کواس سے بہتر چیز نہ دوں؟ نہیں دی تو اللہ تعالی فرمائے گاکیا میں تم کواس سے بہتر چیز نہ دوں؟ فرمائے گاکہ میں تم پراپی رضامندی نازل کروں گااب اس کے بعد فرمائے گاکہ میں تم پراپی رضامندی نازل کروں گااب اس کے بعد کمھی تم پر ناراض نہ ہوں گا۔

۲۳ ۲۲ محر بن سنان، فلح، بلال، عطاء بن بیار، حضرت ابوہری اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گفتگو فرمارہ بے تھاس وقت آپ کے پاس ایک دیماتی بھی بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ جنتیوں میں سے ایک خض اپنے میں بیٹے اہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ جنتیوں میں سے ایک خض اپنے وہ ہتا ہے گا، اللہ تعالی فرمائے گا جو بچھ تو چاہتا ہے کیا تیرے پاس موجود نہیں، وہ کہے گاہاں! لیکن میں چاہتا ہوں کہ کھیتی کروں، چنانچہ وہ جلدی کرے گااور پلک جھیئنے سے پہلے ہوں کہ کھیتی کروں، چنانچہ وہ جلدی کرے گااور پلک جھیئنے سے پہلے اس کا اگنا، اور بر ھنااور کثناسب ہو جائے گا، اور پہاڑوں کی طرح غلے کے انبار لگ جائیں گے، اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے ابن آدم! تواس کو لے لے کوئی چیز تیراپیٹ نہیں بھر سکتی، اعرابی نے کہایار سول اللہ! آپ کو قریش یا انساری پائیں گے اس لئے کہ یہی لوگ کا شتکاری منہیں کرتے ہیں، ہم تو کا شتکاری نہیں کرتے ہیں، ہم تو کا شتکاری نہیں کرتے ہیہ من کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیئے۔

باب ۲۷۰۔ الله كااپنے بندوں كو تھم كے ذريعے اور بندون

الْعِبَادِ بالدُّعَاء وَالتَّضَرُّع وَالرِّسَالَةِ وَالْإِبْلَاغِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَأَنَ كُبُرَ عَلَيُّكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَىَّ وَلَا تُنْظِرُون فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ غُمَّةٌ هَمٌّ وَضِيقٌ قَالَ مُحَاهِدٌ اقْضُوا إِلَىَّ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ يُقَالُ افْرُق اقْض وَقَالَ مُحَاهِدٌ ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ۖ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ) إنْسَانٌ يَأْتِيهِ فَيَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَهُوَ آمِنٌ حَتَّى يَأْتِيَهُ فَيَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ وَحَتَّى يَبْلُغَ مَأْمَنَهُ حَيْثُ جَاءَهُ النَّبَأُ الْعَظِيمُ الْقُرْآنُ ( صَوَابًا ) حَقًّا فِي الدُّنْيَا وَعَمَلٌ بهِ \*

١٢٧١ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( فَلَا تَحْعُلُوا بِلَّهِ تَعَالَى ( فَلَا تَحْعُلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ) وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ( وَتَحْعُلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ) وَقَوْلِهِ ( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ) ( وَلَقَدْ أُوحِيَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ) ( وَلَقَدْ أُوحِيَ

کادعاو تضرع اور رسالت اور خدا کا حکم پہنچانے کے ذریعہ یاد كرنے كابيان ،اس لئے كه الله تعالى نے فرمايا كه تم مجھ كوياد کرومیں تم کویاد کروں گا،اور تمان کے سامنے نوح کی خبر بیان كرو جبكه انہوں نے اپني قوم سے كہاكه اے ميري قوم اگر میر ار ہنااور اللہ کی نشانیوں کایاد دلاناتم پر شاق ہے تو میں نے الله پر بھروسه کیا، پس تم اینے شریکوں کو جمع کر لو اور اپنی تجویز پر اتفاق کرلو، پھر ایسانہ ہو کہ تمہار اکام تمہارے لئے غم کاسبب ہو پھر جو کچھ میرے حق میں کرنا ہو کرلواور مجھے مہلت نہ دو، پس اگر تم نے منہ پھیرا تو میں تم ہے کوئی اجر نہیں مانگتا میر ااجراللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیاہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔غمہ کے معنی غم اور تنگی ہے مجاہد نے کہا"قضواالی" کے معنی ہیں کہ جو کچھ تمہارے دل میں آئے کر گزرو، "افرق" اقض کے معنی میں بولا جاتا ہے اور مجامد في كماكه وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَحرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ عمراد بكه جوآب فرمائتے میں آورجو آپ پراتارا گیاہے اگراہے کوئی آکر ہے. تواس وفت تک امن وامان میں ہے جب تک کہ وہ آتااور الله کے کلام کو سنتاہے اور اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتاہے جہاں سے آیاہ۔ "نَبَاءٌ عَظِیمٌ" سے مراد قرآن ہے۔ "صَوَابًا" کے معنی ہیں کہ دنیامیں حق بات کہی اور اس پر عمل کیا۔ باب ا۲۷ الله تعالی کا قول که "الله کاشریک نه بناوَ"اور الله عز و جل کا قول کہ "تم اس کے لئے شریک بناتے ہو، وہ تو تمام دنیا کارب ہے،اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ ''اور جولو گراللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے" اور تہاری طرف اوران کی طرف جو تم ہے پہلے تھے وحی بھیجی گئی کہ اگر

إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرينَ ) وَقَالَ عِكْرِمَةُ ( وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ باللَّهِ إِنَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ) (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ) وَ ( مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ) فَذَلِكَ إِيمَانُهُمْ وَهُمْ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ وَمَا ذُكِرَ فِي خَلْق أَفْعَال الْعِبَادِ وَأَكْسَابِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ) وَقَالَ مُجَاهِدٌ ( مَا تَنزَّلُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّا بِالْحَقِّ) بِالرِّسَالَةِ وَالْعَذَابِ ( لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهمْ ) الْمُبَلِّغِينَ الْمُؤَدِّينَ مِنَ الرُّسُل ( وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) عِنْدَنَا ( وَالَّذِي جَاءَ بالصِّدْق ) الْقُرْآنُ ( وَصَدَّقَ بهِ ) الْمُؤْمِنُ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ \*

٢٣٦٧- حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا حَرْرِ حَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ النَّبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَحْفَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ حَلَقَكَ قُلْتُ اللَّهِ إِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ حَلَقَكَ قُلْتُ اللَّهِ إِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ حَلَقَكَ قُلْتُ اللَّهِ إِلَّهِ نِدًّا وَهُو حَلَقَكَ قُلْتُ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ أَنْ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ أَنْ اللَّهُ عَلَى وَلَدَكَ تَحَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ اللَّهُ اللَ

تم نے شرک کیا تو تمہاراعمل ضائع ہو جائے گااور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے بلکہ اللہ کی عبادت کرواور شكر كرنے والوں ميں سے ہو جاؤ اور عكرمہ نے كہاكہ و ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَكَ تَفْيِرِيهِ ہِ کہ اگر تم ان ہے سوال کر و کہ کس نے ان کو پیدا کیااور کس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا تو وہ یقینا کہیں گے کہ اللہ نے، تو یہ ان کا ایمان ہے اور وہ لوگ عبادت غیر اللہ کی كرتے ہيں (يه ان كاشرك ہے) اور بندوں كے افعال اور كسب كے مخلوق ہونے كابيان اس لئے كہ الله تعالى نے فرمايا کہ اس نے تمام چیزوں کو پیدا کیااور اس کااندازہ مقرر کیا،اور عِهِم نَ كَهَاكُهُ مَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ مِينَ حَقَّ سِ مراد ہے رسالت اور عذاب لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِم میں صاد قین سے مراد پیمبر ہیں جو الله کا علم يهنجاني والے اور ادا كرنے والے ہيں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہے مراویہ ہے کہ وہ ہمارے یاس ہے اور وَالَّذِي جَاءَ بالصِّدْق مِين صدق سے مراد قرآن ہے اور "صدق به" ہے مراد مومن ہیں، یہ قیامت کے دن کہیں گے کہ یہی وہ چیز ہے جو تو نے مجھے دی تھی اور جو اس میں احکام تھے میں نے ان پر عمل کیا۔

۲۳۹۷ قتید بن سعید، جریر، منصور، ابو واکل، عمرو بن شر جیل، عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آخضرت علی ہے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک کونیا گناہ سب سے براہے، آپ نے فرمایاوہ یہ ہے کہ توانلہ کاشریک بنائے، حالا نکہ اس نے تھے کو پیدا کیا ہے، میں نے کہا بے شک یہ تو بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس کے بعد کونیا ہے، میں نے کہا ہے شک یہ تو بہت بڑا گناہ ہے لیکن دے تو بعد کونیا ہے؟ فرمایا یہ کہ توانی اولاد کواس خوف سے قبل کر دے کہ تیرے ساتھ کھائے گی، میں نے پوچھا پھر کونیا؟ آپ نے دے کہ تیرے ساتھ کھائے گی، میں نے پوچھا پھر کونیا؟ آپ نے

فرمایایہ کہ تواپے پڑوس کی بیوی سے زناکرے۔

باب ۲۲ کا۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ تم اس خوف ہے اپنے گناہ کو نہ چھپاتے تھے کہ تمہارے کان اور تہہاری آئیس اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم نے ممان کیا تھاکہ اللہ کو تمہارے اکثر اعمال کی خبر نہیں ہے۔
مان کیا تھاکہ اللہ کو تمہارے اکثر اعمال کی خبر نہیں ہے۔
ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ خانہ کعبہ کے پاس دو ثقفی اور ایک قریثی یا دو قریثی اور ایک ثقفی اکتھے ہوئے، ان کے پیوں میں چربی بہت تھی دو قریثی اور ایک ثقفی اکتھے ہوئے، ان کے پیوں میں چربی بہت تھی ایک نے کہا تمہار اکیا خیال ہے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے، دوسرے نے کہا کہ اگر ہم زورے بولیں تو وہ من لیتا ہواور اگر ہم زورے نے کہا گر وہ اس کو من لیتا ہواور اگر ہم زورے نے کہا گر وہ اس کو من لیتا ہواور اگر ہم زورے نے کہا گر وہ اس کو من لیتا ہے جو ہم زورے بولیں تو اس کو من لیتا ہے جو ہم زورے بولیں تو اس کو شیتہ ہوئی و مَا کُنتُمْ تَسْتَیْرُونَ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْکُمْ وَلَا اللّٰ ہُولُی وَمَا کُنتُمْ تَسْتَیْرُونَ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْکُمْ وَلَا اللّٰ ہُولُودُ کُمُ اللّٰہۃ۔

باب ۲۵۳ اداللہ تعالی کا قول کہ ہر روز وہ ایک نے کام میں ہے اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی بات نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کرے اور اس کا نئی بات کرنا مخلوق کے بعد کوئی نئی بات پیدا کرنے کے مشابہ نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور ابن مسعود ٹانے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے۔ اور ابن مسعود ٹانے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اللہ جو نیا تھم چاہتا ہے دے دیتا ہے اور ان نے حکموں میں سے ایک ہے کہ تم نماز میں کلام نہ کرو۔

۲۳ ۲۹ على بن عبدالله، حاتم بن وردان، ايوب، عكرمه، حضرت

أَيُّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ \* ١٢٧٢ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ) \*

١٢٧٣ بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ) وَ ( مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ ) وَقَوْلِهِ تَعَالَى ( لَعَلَّ لَمَنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثُ ) وَقَوْلِهِ تَعَالَى ( لَعَلَّ لَلَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) وَأَنَّ حَدَثَهُ لَا يُشْبِهُ حَدَثَ الْمَحْلُوقِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَلَّهِ لَكَ الْمُحْلُوقِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَلَ يُشْبِهُ حَدَثَ الْمَحْلُوقِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا يُشْبِهُ حَدَثَ الْمَحْلُوقِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي يَشَاءُ وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي السَّمِيةِ السَّمَاةِ \*

٢٣٦٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا

حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ كُتُبِهِمْ وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ أَقْرَبُ الْكُتُبِ عَهْدًا بِاللَّهِ تَقْرَءُونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبُ \*

٢٣٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ أَنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَيْء كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْء كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْء وَكِتَابُكُم اللَّهُ عَلَى نَبِيكُمْ صَلِّي اللَّه عَلَى نَبِيكُمْ صَلَّي اللَّه عَلَى نَبِيكُمْ صَلَّي اللَّه عَلَى نَبِيكُمْ صَلَّى لَلَه عَلَى نَبِيكُمْ صَلَّى لَلَه عَلَى نَبِيكُمْ صَلَّى لَلَه عَلَى نَبِيكُمْ صَلَّى لَلَه عَلَى اللَّهِ مَحْضًا لَلَّه عَلَى اللَّهِ مَحْضًا لَلَه عَلَى اللَّهِ مَحْضًا لَلَه عَلَى اللَّهِ مَحْضًا لَلَه اللَّه عَلَى اللَّهِ مَحْضًا الْكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمُ اللَّه لَكَتُبُوا بِأَيْدِيهِمُ اللَّه لَيَشْتَرُوا بِلَيْكِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِلَيْكِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِلَيْكِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِلَيْكِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِلَيْكَ مُ مَنَ الْعِلْمِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ \*

١٢٧٤ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ) وَفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا مَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا مَعَ عَبْدِي حَيْثُمَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي عَبْدِي حَيْثُمَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي

٢٣٧١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَي ( لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِحُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِحُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ

ابن عباس ً سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم لوگ اہل کتاب سے ان کی کتابوں کے متعلق کیوں پوچھتے ہو جبکہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جواللہ کی تمام کتابوں سے نئ ہے، تم اس کی تلاوت کرتے ہو خالص ہے اس میں کوئی آمیزش نہیں ہے۔

م کے ۲۳ ۔ الوالیمان، شعیب، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبال سے موال نے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اے مسلمانوں کی جماعت! تم اہل کتاب ہے کیو تکر کسی چیز کے متعلق پوچھتے ہو حالا نکہ تمہاری کتاب وہ ہے جو اللہ تعالی نے تمہارے نبی عظی پر نازل کی ہے، اللہ تعالی کی سب سے نئی کتاب ہے، خالص ہے اس میں کوئی آمیزش نہیں اور اللہ تعالی نے تم سے بیان کیا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتابوں کو بدل دیا ہے وہ اپنے ہا تھوں سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض وہ تھوڑی قیت وصول اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض وہ تھوڑی قیت وصول کریں، تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے کیااس کے متعلق ان لوگوں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ تم سے ان چیزوں کے متعلق پوچھتے ہوں جو تم پر نازل کی گئی ہیں۔

باب ٢ ٢ ١٦ الله تعالى كا قول كه اس كے ساتھ اپنى زبان كو حركت نه دواور وحى اترتے وقت آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے ايسا كرنے كا بيان اور حضرت ابوہريرة نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے روایت كیا كه الله تعالى نے فرمایا كه میں اپنے بندے كے ساتھ ہو تاہوں جب تك كه وہ ميرى ياد كر تار ہا اور اس كے دونوں ہونٹ ميرى ياد ميں ہل رہے ہوں۔

۲۳۷۱۔ قتیبہ بن سعید، ابو عوانہ، موسیٰ بن ابی عائشہ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباسؓ سے اللہ تعالیٰ کے قول لَا تُحرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ کے متعلق روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی عَلِیْتَهُ پروحی الرنے سے متحت بار ہو تا تھا اور آپ اپنے دونوں ہونٹ ہلاتے تھے، مجھ سے ابن عباسؓ نے کہا کہ میں دونوں ہونٹ تمہارے سامنے ہلا تا

يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ لِي إِبْنُ عَبَّاسٍ فَأَنَا أَحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أَحَرِّكُهُمَا فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا فَحَرَّكُ شَفَتَيْهِ فَأَنْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( لَا تُحَرِّكُ فَحَرَّكُ شَفَتَيْهِ فَأَنْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( لَا تُحَرِّكُ فَحَرَّكُ شَفَتَيْهِ فَأَنْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًّ ( لَا تُحَرِّكُ بِهِ إِلنَّ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُوْآنَهُ ) فَالْ قَلَانَ مَعْمُ لَهُ وَأَنْصِتُ ثُمَّ إِنَّ فَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأُهُ وَأَنْصِتُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأُهُ وَأَنْصِتُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ اسْتَمَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَنَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَنَاهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ اسْتَمَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَقُرَأُهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَقُرَأَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَقُرَأَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَقُرَأَهُ \*

٥٢٧٥ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَأُسِرُّوا قَوْلَكُمْ أُو اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (يَتَخَافَتُونَ) يَتَسَارُّونَ\*

به ۲۳۷۷ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ عَنْ هُّشَيْمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا فِي قَوْلُهِ تَعَالَى ( وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِتْ بِهَا ) قَالَ نَزلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَفِ بِمَكَّةَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَفِ بِمَكَّةً فَكَانَ إِذَا صَلَّى بأصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِمَكَّةً فَكَانَ إِذَا صَلَّى بأصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بَالْقُرْآنَ فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ اللَّه لِنَبِيهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَاتِكَ ) أَيْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَاتِكَ ) أَيْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَاتِكَ ) أَيْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَاتِكَ ) أَيْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَاتِكَ ) أَيْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَاتِكَ ) أَيْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَلَا تَحْهَرُ بَصَلَاتِكَ ) أَيْ اللَّهُ لِنَا تُسْمِعُهُمْ ( وَلَا تُحْهَرُ بِصَلَاتِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ ( وَلَا تُحْهَرُ بَصَلَاتِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ ( وَلَا تُحَافِتُ بَهَا ) عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ ( وَلَا تُحَافِتُ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ) \*

ہوں جس طرح کہ رسول اللہ عظائے اپنے دونوں ہونٹ ہلاتے تھ،
سعید نے کہا کہ جس طرح ابن عباس اپنے دونوں ہونٹ ہلایا کرتے
تھائی طرح میں بھی تمہارے سامنے ہلاتا ہوں اور یہ کہہ کرانہوں
نے آپ دونوں ہونٹ ہلائے، ابن عباس نے کہا کہ اللہ بزرگ و برتر
نے آپت لَا تُحرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا حَمْعَهُ
وَقُوْ آنَهُ نازل فرمائی، انہوں نے کہا کہ جمعہ سے مراد سید میں محفوظ کرنا ہے تاکہ پھراس کو پڑھیں پھر جب ہم اس کو پڑھ لیں تواس کے
پڑھنے کی پیروی سیجے یعنی اس کو کان لگا کر سنے اور خاموش رہے، پھر
ہمارے ذمہ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں چنانچہ رسول اللہ سے اللہ کے بات تو
ہاں جب جریل آئے تو آپ اس کو پڑھیں چنانچہ رسول اللہ سے جاتے تو
ہاں جب جریل آئے تو آپ اس کو سنے اور جب بیر بل شے جاتے تو

باب ۲۷۵۔ اللہ متعالیٰ کا قول کہ تم اپنی بات آہتہ کرویازور سے بیشک اللہ دل کی باتوں کو جاننے والا ہے ، کیاوہ ان چیزوں کو نہیں جانتا جواس نے پیدا کیس ، وہ باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے ، یخافتون کے معنی ہیں کہ وہ آپس میں چیکے چیکے باتیں کرتے ہیں۔

۲۳ ۲۲ عربن زرارہ، ہشیم، ابو بشیر، سعید بن جیر، حضرت ابن عبال سے اللہ تعالی کے قول و کَل تَحْهَر بِصَلَائِكَ و کَل تُحَافِت بِهَا کے متعلق روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جس وقت کہ رسول اللہ علیہ مکہ میں چھے چھے رہے تھے جب اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تو بلند آواز سے قرآن پڑھے، جب مشر کین اس کو سنتے تو قرآن اور اس کے اتار نے والے اور اس کے لانے والے کو بر ابھلا کہتے اس لئے اللہ تعالی نے اپنے ہی علیہ کو مشرکین سنیں اور قرآن کو برا بھلا کہیں اور نہ اتنا آہتہ پڑھے کہ مشرکین سنیں اور قرآن کو برا بھلا کہیں اور نہ اتنا آہتہ پڑھے کہ آپ کے ساتھی بھی نہ سن میں اور قرآن کو برا بھلا کہیں اور نہ اتنا آہتہ پڑھے کہ آپ کے ساتھی بھی نہ سن میں اور سے پڑھے کہ مشرکین سنیں اور نہ اتنا آہتہ کہ سنی کی اور نہ اتنا آہتہ کہ سنیں اور نہ اتنا آہتہ کہ سنی کی نہ بن سیس کیں۔

٢٣٧٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَلَا تَحْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِتْ بِهَا ) فِي الدُّعَاءِ \*

٢٣٧٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ أَخْبَرَنَا أَبُنُ شِهَابٍ عَنْ أَخْبَرَنَا أَبُنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ وَزَادَ غَيْرُهُ يَجْهَرُ بِهِ \*

آلاً الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ آلَاهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ آلَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ وَسَلَّمَ رَجُلٌ آلَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّهُ النَّهَارِ وَرَجُلٌ يَقُولُ لَوْ أُوتِيَ هَذَا فَعَلْتُ لَوْ أُوتِيَ هَذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ فَبَيَّنَ أَنَّ قِيَامَهُ بِالْكِتَابِ هُوَ كَمَا يَفْعَلُ فَبَيَّنَ أَنَّ قِيَامَهُ بِالْكِتَابِ هُو فَعُلُهُ وَقَالَ ( وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ فَعْلُهُ وَقَالَ ( وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلُوانِكُمْ ) وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلُوانِكُمْ ) وَقَالَ حَلَّ ذِكْرُهُ ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ وَقَالَ حَلَى الْحَيْرَ الْعَلَى اللهَ عَلَى اللهَ الْعَيْرَ وَقَالَ حَلَى اللّهُ الْمُؤْنَ ) \*

٧٣٧٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسُدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ أَنَاءَ النَّهَارِ فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي هَذَا لَفَعَلُّتُ كَمَا يَفْعَلُ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالًا فَهُو يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ أَنِهُ اللَّهُ مَالًا فَهُو يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ \* أُوتِيتُ مِثْلَ مَا يُعْمَلُ \* أُوتِيتَ مِثْلَ مَا أُوتِي عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ \* أُوتِي عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ \* اللَّهُ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِي مَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ سَلَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ سَلَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ الْمَالِمُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ

۲۳۷۳ عبید الله بن المحلیل، ابو اسامه، بشام این والدسے وه حضرت عائشه سے روایت کرتے بیں، انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت وَلَا تُحَافِت بِهَادِ عاکے بارے میں اتری ہے۔

۳ ۲ ۳ ۲ ۳ اسحاق، ابوعاصم ، ابن جرتج، ابن شہاب، ابوسلمہ ، ابوہر سرہ اسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو خوش آوازی کے ساتھ نہیں پڑھتاوہ ہم میں سے نہیں اور دوسر بے لوگوں نے اتنازیادہ بیان کیا کہ اس کو زور سے نہیں بڑھتا۔
سر ھتا۔

باب ۱۲۷۱۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ایک شخص جس کو اللہ نے قرآن دیاہے اور وہ اس کو رات دن پڑھتاہے، دوسر اشخص اس کو دکھ کر کہتا ہے کہ کاش جھے بھی یہ ملتاجو اس کو ملاہے تو میں بھی ایسابی کرتا جیسا یہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اس کا کتاب کو پڑھنا اس کا فعل ہے اور فرمایا کہ آسانوں اور زمین کا بیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور تمہاری زبانوں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف اس کی نشانیوں میں سے ہے اور اللہ بزرگ و برتر نے فرمایا کہ بھلائی کروتا کہ تم فلاح یاؤ۔

۲۳۷۵ قتید، جریر، اعمش، ابوصالح، حضرت ابو بریرهٔ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد (رشک) صرف دو شخصوں پر کیا جا سکتا ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قر آن دیا ہو اور وہ اس کو رات دن تلاوت کرتا ہو اور دوسر ایج کہ کاش مجھے بھی یہ دیا جاتا تو میں بھی ویسا ہی کرتا جیساوہ کرتا ہے، دوسر اوہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس اس کے حق میں خرچ کرتا ہو اور دوسر ایج کہ کاش مجھے بھی یہ ملتا جو اسے دیا گیا ہے تو میں بھی وہی کرتا جو یہ کرتا ہو اور دوسر ایج کہ کاش مجھے بھی یہ ملتا جو اسے دیا گیا ہے تو میں بھی وہی کرتا جو یہ کرتا ہے۔ اسے دیا گیا ہے تو میں بھی وہی کرتا جو یہ کرتا ہے۔ اس کے حق میں بن عبد اللہ، سفیان، زہری، سالم اپنے والد سے وہ نی

عَلِينَةِ ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ حسد صرف دو شخصوں

النّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلِّ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالًا أَنَاءَ اللَّهُ مَالًا وَرَجُلِّ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ النَّهَارِ سَمِعْتُ فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ النَّهَارِ سَمِعْتُ سَفْيَانَ مِرَارًا لَمْ أَسْمَعْهُ يَذْكُرُ الْخَبَرَ وَهُوَ مِنْ صَحِيح حَدِيثِهِ \*

١٢٧٧ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رَسَالُاتِهِ ) وَقَالَ الزُّهْرِيُّ مِنَ اللَّهِ الرِّسَالَةُ وَعَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسَالَاتِ رَبِّهِمْ ) وَقَالَ تَعَالَى (أُبْلِغُكُمْ رَسَالَاتِ رَبِّي ) وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ حِينَ تَحَلُّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ وَقَالَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلِ امْرِئ فَقُلْ ( اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُوْمِنُونَ وَلَا يَسْتَخِفَّنُّكَ أَحَدٌ وَقَالَ مَعْمَرٌ ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ ) هَذَا الْقُرْآنُ (هُدًى لِلْمُتَّقِينَ) بَيَانٌ وَدِلَالَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ) هَذَا حُكْمُ اللَّهِ ( لَا رَيْبَ) لَا شَكَّ ( تِلْكَ آيَاتُ ) يَعْنِي هَذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآن وَمِثْلُهُ ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بهمْ ) يَعْنِي بكُمْ وَقَالَ أَنَسٌ

پر کیا جاسکتا ہے ایک وہ شخص جسے اللہ نے قر آن دیا ہو اور وہ اس کو رات دن پڑھتا ہے اور دوسر اوہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس کو دن رات دن پڑھتا ہے اور دوسر اوہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس متعدد باز سنا لیکن ان کو اخبر نا کے لفظ کے ساتھ بیان کرتے ہوئے نہیں سناحالا نکہ بیان کی صبح حدیثوں میں سے ہے۔

باب ۷۷۲ا۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیاہے اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور زہری نے کہاکہ اللہ کی طرف سے بیغام پہنچاہے اور رسول اللہ صلی الله عليه وسلم پر پہنچانا ہے اور ہم پراس کانشلیم کرنا ہے اور الله تعالی نے فرمایا کہ تاکہ اللہ جان لے کہ ان لو گوں نے اسے رب کے پیغاموں کو بہنچا دیا اور فرمایا کہ میں تمہارے یاس ا پنے رب کے پیغاموں کو پہنچا تا ہوں اور کعب بن مالک نے جبکہ وہ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ للیہ وسلم سے پیھیےرہ گئے تھے کہا کہ عنقریب اللہ اور اس کے رسول تمہارے کام ویکھیں گے اور حضرت عائشہ سے کہاکہ جب تم کوکسی کاعمل ببند ہو تو کہو کہ عمل کرو عنقریب اللہ اور اس کے رسول اور ا بما ندار تمہارے کام دیکھیں گے اور تم کو کوئی فریب میں نہ والے اور معمر نے کہا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ ہے مراد هَذَا الْقُرْآنُ ہے، هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (ہدايت ہے متقين كے لئے) میں ھُدًی سے مراد بیان اور دلالت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ یہ اللہ کا تھم ہے اس میں کوئی ریب یعنی شک نہیں ہے، تِلْكَ آياتُ سے مراد هَذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآن ہے اور اَلَ كَلَ مَثَالَ آيت حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بھم ہے جس میں حَرَیْنَ بھم سے مراد حَرَیْنَ بکُمْ ہے۔

بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَهُ حَرَامًا إِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ أَتُوْمِنُونِي أُبَلِّغُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ \*

٢٣٧٧– حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سُعِيدُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْمُزَنِيُّ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ حَيَّةٌ قَالَ ٱلْمُغِيرَةُ أَخْبَرَٰنَا نَبَيُّنَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رسَالَةِ رَبِّنًا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْحَنَّةِ\* ٢٣٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَّهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُّ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خُالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ مَنْ حَٰدَّثَكَ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى ۚ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتُمَ شَيْفًا مِنَ الْوَحْي فَلَا تُصَدِّقْهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ( يَا أَيُّهَا الرَّاسُولُ بَلُّغْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتُهُ ﴾

٩ (٢٣٧ - حَدَّنَنَا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ أَيْ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيْ قَالَ ثُمَّ أَيْ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ فَأَنْزِلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا (

اورانس نے کہاکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماموں حرام کوان کی قوم کے پاس بھیجا تو انہوں نے جاکر کہا کہ تم مجھ پر ایمان لاتے ہو کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تا ہوں، پھران سے باتیں کرنے لگے۔ 2 ۲۳۷۔ فضل بن یعقوب، عبداللہ بن جعفر رتی، معتمر بن سلیمان، سعید بن عبیداللہ ثقفی، بکر بن عبداللہ مزنی وزیاد بن جبیر بن حیہ جبیر بن حیہ انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے پیغیمر خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ہو شخص مارے پوعمل کے متعلق خبر دی کہ ہم میں سے جو شخص میں کے والے گا۔

۲۳۷۸ محر بن یوسف، سفیان، استعیل، شعبی، مسروق، حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جو شخص تم سے یہ بیان کرے کہ محمد علیہ نے وحی سے کچھ چھپالیا (دوسری سند) محمد ابو عامر عقدی، شعبہ، استعیل بن ابی خالد، شعبی، مسروق، حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو شخص تم سے یہ کہ کہ آنخضرت علیہ نے وحی میں سے کچھ چھپالیا ہے تو اس کو سچانہ کہ آنخضرت علیہ نے وحی میں سے کچھ چھپالیا ہے تو اس کو سچانہ سیمنا اس لئے کہ اللہ تعالی فرما تاہے کہ اے رسول آپ بہنچاد بجے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیاہے اور اگر تونے ایسانہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہ بہنچایا۔

۲۳۷۹ قتید بن سعید، جریر، اعمش، ابو وائل، عمر و بن شرجیل، عبدالله سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بوچھا یا رسول اللہ عظیم کو نساگناہ اللہ عظیم کو نساگناہ اللہ عظیم کو نساگناہ اللہ عظیم کو نسا گا فرمایا ہے ، بوچھا پھر کو نسا؟ فرمایا ہے کہ تواپ کو تیرے ماتھ کھائے گی، بوچھا پھر کو نسا؟ فرمایا ہے کہ تواپ بڑوی کی بیوی ساتھ کھائے گی، بوچھا پھر کو نسا؟ فرمایا ہے کہ تواپ بڑوی کی بیوی سے زناکرے تواللہ تعالی نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہے آیت

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّهُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ الْآيَةَ \*

١٢٧٨ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ قُلْ فَأْتُوا بالتُّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا ﴾ وَقَوْل النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ فَعَمِلُوا بِهَا وأُعْطِيَ أَهْلُ الْإِنْحِيلِ الْإِنْحِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ وَأُعْطِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ وَقَالَ أَبُو رَزين ﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ﴾ يَتَّبعُونَهُ وَيَعْمَلُونَ بهِ حَقَّ عَمَلِهِ يُقَالُ (يُتْلَى ) يُقْرَأُ حَسَنُ التَّلَاوَةِ حَسَنُ الْقِرَاءَةِ لِلْقُرْآنِ ﴿ لَا يُمَسُّهُ ﴾ لَا يَحِدُ طَعْمَهُ وَنَفْعَهُ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِالْقُرْآنِ وَلَا يَحْمِلُهُ بِحَقِّهِ إِلَّا الْمُوقِنُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التُّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَل الْحِمَار يَحْمِلُ أَسْفَارًا بئسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِيَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ وَالصَّلَاةَ عَمَلًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ مَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالِ أَخْبِرْنِي بِأَرْجَى عَمَلِ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامُ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا ۚ أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ إِلَّا صَلَّيْتُ وَسُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ الْجِهَاذُ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ \*

اتاری کہ اور جواللہ کے ساتھ کسی دوسر ہے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے اور جس نے ایسا کیاالخ۔

باب ۷۷ ا۔ اللہ تعالیٰ کا قول که آپ کهه دیجئے که توراة لاؤ اور اسے پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ تورات والوں کو توراة دی گئی توانہوں نے اس پر عمل کیااور انجیل والوں کو انجیل دی گئی توان لو گوں نے اس پر عمل کیااور تم لو گوں کو قرآن دیا گیا توتم لوگوں نے اس پر عمل کیا،اور ابورزین نے کہاکہ 'یتلونہ' ہے مرادیہ ہے کہ وہلوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اور جبیہا کہ عمل کرنا حاہیے اس پر عمل کرتے ہیں اور "یتلی" بول کریه مراد لیتے ہیں که پڑھاجا تاہے، قر آن کے الچھی طرح پڑھنے اور تلاوت کرنے کو کہتے ہیں، 'لایمسہ 'کے معنی ہیں کہ اس کامز ہاور نفع وہی یائیں گے جو قر آن پرایمان لائیں اور اس کواس کے حق کے ساتھ وہی اٹھائے گاجو یقین رکھے لہذا اللہ نے فرمایا کہ جن پر توراۃ کی ذمہ داری تھی انہوں نے اسے ادا نہیں کیا توان کی مثال گدھے کی ہے جس یر کتابیں لدی ہوں ،اس قوم کی بری مثال ہے جس نے اللہ کی آیات کو حجثلایااور الله خالم قوم کو ہدایت نہیں کر تااور نبی صلى الله عليه وسلم في اسلام اورايمان كوعمل فرمايا-ابو هريرةً نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا کہ مجھ کووہ عمل بتاؤجو تم نے حالت اسلام میں بہت زیادہ امید کا کیا ہو انہوں نے کہا کیا میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو میرے نزد یک بہت امید کا ہو بجز اس شے کہ میں نے یا کی ہی کی حالت میں نماز پڑھی ہے اور آپ سے کسی نے یو چھا کہ کو نسا عمل سب سے اچھاہے ، آپؓ نے فرمایااللہ اور اس کے رسول

پرایمان لانا، پھر جہاد کرنا، پھر حج قبول ہے۔

۲۳۸۰ عبدان، عبدالله، بونس، زہری، سالم، ابن عراسے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ تمہاری بقا گزشتہ امتوں کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے نماز عصر سے غروب آ فتاب تک کاوفت ہے، تورات والوں کو تورات دی گئی تو انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ دو پہر کاوفت آگیا، پھر وہ لوگ عاجز ہو گئے توان کوایک ایک قیر اط ملا، پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی تو ان لوگوں نے اس ممل کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز پڑھی گئی پھر وہ عاجز ہو گئے توان کو بھی ایک آیم لوگوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز پڑھی گئی پھر وہ عاجز ہو گئے توان کو بھی ایک آیک آیم لوگوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا تو تم لوگوں کو دو دو و قیر اط ملے، اہل کتاب نے کہا کہ ان لوگوں نے ہم سے کام کم کئے اور بر حت زیادہ پائی، الله تعالی نے فرمایا کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی اجر حت زیادہ پائی، الله تعالی نے فرمایا کہ یہ میر افضل کی کے بان لوگوں نے جس کو چا ہتا ہوں دیتا ہوں۔

باب ۷۹-۱۱-اس امر کا بیان که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے نماز کو عمل فرمایا اور فرمایا که اس شخص کی نماز (کامل)نه ہوگی جس نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی۔

۱۳۸۱ سلیمان، شعبه، ولید (دوسری سند) عباد بن یعقوب اسدی، عباد بن عوام، شیبانی، ولید بن عیز ار، ابو عمرو شیبانی، حضرت ابن مسعود سی روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ کونساعمل افضل ہے، آپ نے فرمایا نماز اپنے وقت پر پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر خداکی راہ میں جہاد کرنا۔

باب ۱۲۸۰ الله تعالیٰ کا قول که انسان بہت ہی گھبر اہن والا پیدا کیا گیا جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو گریہ و زار ی کرنے لگتا ہے اور جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو نیک ٢٣٨- حَدَّنَا عَبْدَانُ أَخْبِرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبِرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبِرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبِرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عُمْرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا بَقَاوُ كُمْ فِيمَنْ سَلَفَ مِنَ الْأَمْمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُوتِي أَهْلُ اللَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ الْعَصْرِ الْيَعْمُوا بِهَا عَبَرَاطًا ثُمَّ أُوتِي أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهَا فِيرَاطًا ثُمَّ أُوتِينَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا فِيرَاطًا ثُمَّ أُوتِينَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا فِيرَاطًا ثِيرَاطًا ثُمَّ أُوتِينَمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلُتُمْ بِهِ حَتَّى عَبْرُوا فَأَعْطُوا فِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قَيرَاطَيْنِ قَيرَاطَالُونَ لَا اللَّهُ هَلْ طَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ شَيْئًا وَأَكُمْ مُنْ خَقَكُمْ شَيْئًا وَأَكُمْ مُنْ حَقَّكُمْ شَيْئًا وَالْوَا لَا قَالَ فَهُو فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ \*

١٢٧٩ بَابِ وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ عَمَلًا وَقَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ \*

٢٣٨١ - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيدِ ح و حَدَّثِنِي عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْوَلِيدِ ح و حَدَّثِنِي عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الْأَسَدِيُ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِي الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْولِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِي عَمْرو الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّه عَمْرو الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّه عَنْهُ وَمُنَّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ \*

وَبِرْ الْوَالِدَيْنِ ثَمَ الْمُجَهَّدُ فِي سَلَيْنِ اللَّهِ لَكُولَى ( إِنَّ اللَّهِ تَعَالَى ( إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ) جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا )

(هَلُوعًا) ضَجُورًا \*

رُورُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّنَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّنَنَا جَرِيرُ بُنُ الْحَارِمِ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ أَنِّي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالٌ فَأَعْطَى قَوْمًا وَمَنَعَ آخِرِينَ فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ عَتَبُوا فَقَالَ إِنِي قَوْمًا وَمَنَعَ آخِرِينَ فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ عَتَبُوا فَقَالَ إِنِي أَعْطِي الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُ أَعْطِي الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُ أَعْطِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا لَا إِلَى مَا الْكَيْ مِنَ الْغِنَى وَالْحَيْرِ مِنْهُمْ فَلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْحَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو مَا أُحِبُ أَنَّ لِي حَمْرُو مَا أُحِبُ أَنَّ لِي عَمْرُو مَا أُحِبُ أَنَّ لَكِي مَا لَيْعَمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعَمِ \*

١٢٨١ بَابِ ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَبِّهِ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ \*

حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ إِذَا تَقَرَّبُتُ اللَّهِ ذِرَاعًا إِذَا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا وَإِذَا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَنَيْتُهُ هَرُولَةً \*

٢٣٨٤- حَلَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَالتَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَاللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَقَرَّبُ الْعَبْدُ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ وَلَا وَقَالَ مُغْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي لِمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ \*

باب ۱۲۸۱۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پرور د گار سے ذکر و روایت کرنے کا بیان۔

۲۳۸۳ - محر بن عبدالرجیم، ابو زید سعید بن ربیع ہروی، شعبه، قاده، انس بنی میلائی ہے، آپ اپ زید سعید بن ربیع ہروی، شعبه، فداتعالی نے فرمایا کہ جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک گز قریب ہوتا ہوں اور جب مجھ سے ایک گز قریب ہوتا ہوں اور جب مجھ سے ایک گز قریب ہوتا ہے ایک گز قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک باع (دونوں ہاتھوں کا پھیلاؤ) قریب ہوتا ہوں اور جب وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر ترب ہوتا ہوں۔ آتا ہوں۔

۲۳۸۴۔ مسدد ، یجیٰ، تیمی، انس بن مالک ، ابو ہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ کئی بار آنحضرت علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہو تو میں اس سے ایک گز قریب ہو تاہے تو میں اس سے میں اس سے ایک گز قریب ہو تاہوں اور معتمر نے کہا کہ میں نے میں اس سے ایک باع قریب ہو تاہوں اور معتمر نے کہا کہ میں نے ایٹ والد سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے انس سے سناوہ نبی علی ا

٢٣٨٥ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُويهِ عَنْ رَبِّكُمْ قَالَ لِكُلِّ عَمَلِ كَفَّارَةٌ وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا قَالَ لِكُلِّ عَمَلِ كَفَّارَةٌ وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَحْزِي بِهِ وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ \*

٢٣٨٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً حَ وَ قَالَ لِي حَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ خُيرٌ مِنْ رَبِّهِ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ خُيرٌ مِنْ مُنْ أَنَ مَنْ اللَّهُ خُيرٌ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ خُيرٌ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ خُيرٌ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ خُيرٌ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ خُيرٌ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ خُيرٌ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ خُيرٌ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ خُيرٌ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ خُيرٌ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ عَلَيْهُ أَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ عَلَيْهُ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ عَنْ أَنْ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ مَا يَنْ مَنْ مِنْ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ مَا يَنْ مَنْ مَنْ مَلَّالًا لَا يَنْهُ مِنْ مَا يَعْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولُ إِنْ مُنْ مَنْ مِنْ مَا عَلَى مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ مَا عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مِنْ مُنْ عَالِهُ مَا عَلَيْهُ مَا مُنْ مَا عَلَيْهِ مِنْ مُ مُنْ مِنْ مُ عَلَى مُنْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهُ مُولِهُ مِنْ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَا مَا عَلَيْهِ مِنْ مُولِهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِلْمَا عَلَيْهُ مُولُ مِنْ مُولِلِهُ مِنْ مُولِلَمُ عَلَامُ مِنْ مَا عَا

يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ \* أَخْبَرَنَا الْحَمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجِ أَخْبَرَنَا شَبَابَهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجِ أَخْبَرَنَا شَبَابَهُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةِ الْفَتْحِ قَالَ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةِ الْفَتْحِ قَالَ لَهُ يَقْمَ أَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ الْمُعَاوِيَةُ يَحْكِي قِرَاءَةَ الْنِ مُعَفَّلٍ يَحْكِي قِرَاءَةَ الْنِ مُعَفَّلٍ يَحْكِي النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَعْتُ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَكُولِيَةً كَيْفَ لَلْ يَحْكِي النَّبِيَّ لَمُعَاوِيَةً كَيْفَ كَالَ تَرْجيعُهُ قَالَ آ آ آ تَلَاثَ مُرَّاتٍ \*

۱۲۸۲ َ بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسِيرِ اللَّهِ بِالْعَرَبِيَّةِ التَّوْرَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى (فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتُلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) وَقَالَ ابْنُ

۲۳۸۵ - آدم، شعبه، محمد بن زیاد، ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہر عمل کے لئے کفارہ ہو تاہے اور روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں اور روزہ دار کے منہ کی بواللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پہند ہے۔

۲۳۸۱ حفص بن عمر، شعبہ، قادہ (دوسری سند) خلیفہ، یزید بن زریع، سعید، قادہ، ابوالعالیہ، ابن عباس آنخضرت علی ہے، آپ اسپنے پروردگارسے جوروایت کرتے ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کسی بندے کے لئے مناسب نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں اور یونس علیہ السلام کو ان کے والد کی طرف منسوب کیا۔

۲۳۸۷۔ احمد بن شر تک، شابہ، شعبہ، معاویہ بن قرہ، عبداللہ بن مغفل مزنی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ میں اپنی او نمنی پر سوار دیکھا آپ سورہ فتح پڑھ رہے تھے یا کہا کہ سورہ فتح سے پڑھ رہے تھے پھر آپ نے یہ آبیتی دوبارہ سہ بارہ پڑھیں، شعبہ کا بیان ہے کہ پھر معاویہ نے اب مغفل کی قرات کی نقل کرتے ہوئے پڑھا اور کہا کہ اگر لوگ تمہارے پاس فر آب کے نہ ہو جاتے تو میں اس کو دوبارہ سہ بارہ پڑھتا، جس طرح ابن مغفل نے دوبارہ سہ بارہ پڑھتا، جس طرح ابن معاویہ سے پوچھا کہ انہوں نے ترجیع کس طرح کی تھی انہوں نے آ، آ، آ

باب ۱۲۸۲۔ تورات اور دیگر کتب الہید کی عربی اور دوسری زبانوں میں تفسیر کے جواز کا بیان، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات لاؤاور اس کو پڑھواگر تم سے ہواور ابن عباسؓ نے کہاکہ مجھ سے ابوسفیان بن حرب نے بیان کیا کہ ہر قل(۱)

لے ہر قل روم کے بادشاہ کالقب ہو تا تھا جیسا کہ کسر کی فارس کے بادشاہ کا، خا قان ترک کے بادشاہ کا، نجا ثی حبشہ کے بادشاہ کا، تیج یمن کے بادشاہ کا،بطلبوس یونان کے بادشاہ کا،قطنون یہود کے بادشاہ کا، یعنور چین کے بادشاہ، ذویزن حمیر کے بادشاہ کا، فرعون مصر کے بادشاہ کالقب ہو تاتھا۔

عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ هِرَقْلَ دَعَا بَكِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُ بِسْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ وَ ( يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَا وَرَيْنَكُمْ ) الْآية \*

٢٣٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُمْمَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذَّبُوهُمْ وَقُولُوا رَمَّنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ ) الْآية \*

أَكُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَجُلِ وَامْرَأَةٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لِلْيَهُودِ مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا قَالُوا نُسَخَّمُ لِلْيَهُودِ مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا قَالُوا نُسَخَّمُ وَجُوهَهُمَا وَنُحْزِيهِمَا قَالَ ( فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَالَّا وَجُوهَهُمَا وَنُحْزِيهِمَا قَالَ ( فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَالُوا نُسَخَّمُ فَاتُلُوا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) فَحَاءُوا فَقَالُوا لِلْحَلِيمِ فَالَّا وَيُورُ اقْرَأُ فَقَرَأً حَتَى لِرَجُلٍ مِمَنْ يَرْضَوْنَ يَا أَعْورُ اقْرَأُ فَقَرَأً حَتَى لِرَجُلٍ مِمَنْ يَرْضَوْنَ يَا أَعْورَ اقْرَأُ فَقَرَأً حَتَى الْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ مِنْهَا فَوضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ قَالَ الرَّحْمِ الْقَوْمُ لَوْ يَكِ لَكُ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّحْمِ الْرَحْمِ لَا يَكُونُ لَوْلَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ عَلَيْهِ مَا الرَّحْمَ لَوْلَكِنَا نُكَاتِمُهُ بَيْنَنَا فَأَمْرَ بِهِمَا فَرُجِمَا فَرَأَيْتُهُ أَلُولًا فَيُعِمَا فَرَأَيْتُهُ الْحَجَارَةَ \*

نَ این مترجم کوبلایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا،
انہوں نے اس کو پڑھااس میں کھا تھا بسٹم اللّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِیمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقُلَ وَ یَا
الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى کَلِمَةٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ الله
کے بندے اور اس کے رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی
طرف سے ہر قل کے نام، اہل کتاب تم اس کلمہ کی طرف آؤ
جو ہمارے اور تمہارے در میان مشترک ہے)۔

۲۳۸۸ محمد بن بشار، عثان بن عمر، علی بن مبارک، یمی بن ابی کثیر،
ابو سلمه، حضرت ابو ہر ریو ہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا
کہ اہل کتاب تورات کو عبر انی زبان میں پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے
لئے اس کی تفییر عربی میں کرتے تھے تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اہل کتاب کی نہ تو تصدیق کر واور نہ ان کی تکذیب کر واور
کہوکہ ہم اللہ تعالی پر اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ایمان لائے الح۔

٢٣٨٩ ـ مسد د، اسلحیل، ایوب، نافع، ابن عرص روایت کرتے ہیں کہ نی علی کے پاس ایک یہودی مر داور ایک یہودی عورت لائی گئ جنہوں نے زناکیا تھا، آپ نے یہود سے فرمایا کہ تم ان دونوں کے جنہوں نے زناکیا تھا، آپ نے یہود سے فرمایا کہ تم ان کا منہ کالا کر کے ساتھ کیا کرتے ہو، ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان کا منہ کالا کر کے انہیں رسوا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تورات لاؤاور اس کو پڑھو اگر تم سے ہو، وہ لوگ لے کر آئے اور ایک آدمی سے جسے یہ لوگ پنتو تو اس کے ایک آئے کہا اپناہا تھ اٹھاؤ، اس پرد کے دیا، آپ نے کہا اپناہا تھ اٹھاؤ، اس نے اپناہا تھ اٹھاؤ، اس نے اپناہا تھ اٹھاؤ، اس کے کہا کہ اے محمد (ایک کے این ہم اس کو آپس میں کہا کہ اے محمد (ایک کے کہا کہا کہ اے محمد (ایک کے کہا کہا کہ اے محمد (ایک کے کہا کہا کہ ایک میں نے کہا کہ ایک عرب ایک تو اس نے کہا کہ ایک میں نے دیکھاوہ مر داس عور ت پر جھکا پڑتا تھا۔

١٢٨٣ بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بَأَصْوَاتِكُمْ \*

٠ ٢٣٩- حَدَّثَنِيَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءَ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ اللَّهُ لِشَيْءَ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ وَحُمَّنَ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

٢٣٩١ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَحْبَرَنِي عُرُوةً بْنُ الْأَبْيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا وَكُلِّ حَدَّنَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ فِي اللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُ أَنَّ اللَّهَ يُرْلُ فِي شَأْنِي وَحَيْا يُتلَى وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي يُنْزِلُ فِي شَأْنِي وَحَيَّا يُتلَى وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي بَأَمْرٍ يُتلَي وَاللَّهِ مَا كُنْتَ خَاءُوا بِالْإِفْكِ كَانَ أَخْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي بَأَمْرٍ يُتلَي وَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ ( إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عَصْبَةٌ مِنْكُمْ ) الْعَشْرَ الْآيَاتِ كُلَّمَ اللَّهُ فِي عَلَيْهِ عَنْ وَجَلَّ ( إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عَصْبَةٌ مِنْكُمْ ) الْعَشْرَ الْآيَاتِ كُلَّمَ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهَ \*

٢٣٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ أُرَاهُ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاء ( وَالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ ) فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ \*

٢٣٩٣ - حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ الله عَنْهمَا قَالَ كَانَ ٱلنَّبِيُّ الله عَنْهمَا قَالَ كَانَ ٱلنَّبِيُّ

باب ۱۲۸۳۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد کہ ماہر قرآن بزرگ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو گااور (یہ کہ) قرآن کواپنی آوازوں سے زینت دو۔

۲۳۹۰ - ابراہیم بن حمزہ، ابن الی حازم، یزید، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ، حضرت ابو ہم بین حمزہ، ابن الی حضرت ابوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی کسی چیز کو (کان لگاکر) نہیں سنتا ہے۔ جتنا خوش آواز نبی کے قرآن کو با آواز بلند پڑھنے کو سنتا ہے۔

۲۳۹۱ کی بن بکیر، لیث، یونس، ابن شهاب سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے عروہ بن ذہیر، سعید بن میں ساب اور علقمہ بن و قاص اور عبید اللہ بن عبداللہ نے حضرت عائشہ کے واقعہ افک کی حدیث بیان کی، اور ہر ایک نے مجھ سے حدیث کا ایک ایک مگڑا بیان کی، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں اپنے بستر پرلیٹ گئ، اس وقت میں جانی تھی کہ میں پاک دامن ہوں اور اللہ تعالی میری برات ضرور میں جانی تھی کہ میں پاک دامن ہوں اور اللہ تعالی میری برات ضرور طاہر کرے گالیکن خداکی قتم میر اگمان بیہ نہ تھا کہ اللہ تعالی میری شان میں وحی نازل فرمائے گاجس کی تلاوت کی جائے گی، میرے خیال میں میر امر تبہ اس سے حقیر تھا کہ اللہ تعالی میرے متعلق الی بات فرمائے گاجس کو اور اللہ عرو وجل نے إِنَّ فیار کے اور اللہ عرو وجل نے إِنَّ اللہ بِنَ جَاءُوا بالْإِفْكِ اللہ بِوری دس آیتیں نازل فرمائیں۔

۲۳۹۲ ابو نعیم، مسعر، عدی بن ثابت، (غالبًا) حضرت براء سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء میں سورت والتّین والزّینُون پڑھتے ہوئے سا، میں نے کسی کو آپ سے زیادہ خوش آوازیا بہتر قرائت کرنے والا نہیں سنا۔

۳۳۹۳ جاج بن منہال، مشیم، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپے ہوئے رہتے تھے اور اپنی آواز بلند کرتے تھے تو

صلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَارِيًا بِمَكَّةَ وَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَإِذَا سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا) \*

٢٣٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحَدْرِيَّ رَضِي اللَّه عَنْه قَالِ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تَحِبُّ الْعَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَالِنَدَاءِ بَالْعَنَمُ وَالْبَادِيةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي عَنْمِكَ أَوْ بَالِنَدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّن حِنَّ وَلَا فَعْ صَوْتِ الْمُؤَذِّن حِنَّ وَلَا شَيْءً إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

د ٢٣٩٥ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ \*

١٢٨٤ بَابِ قُوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ ﴾

٢٣٩٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرُوةً أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةً وَعَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِالْقَارِيَّ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُو يَقْرَأُ عَلَيْ حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِثْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِثْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ

مشر کین جب سنتے تو قر آن اور اس کے لانے والے کو برا بھلا کہتے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نہ اپنی آواز نماز میں بہت بلند کرواور نہ ہی بہت آہتہ کرو۔

۲۳۹۴ - اسلمعیل، مالک، عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعه اپنے والد ہے، وہ حضرت ابو سعید خدریؓ کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہول نے کہا کہ میں دیکھا ہوں کہ بحریاں اور جنگل حمہیں بہت پہند ہیں، جب تم اپنی بحریوں میں یا جنگل میں ہو تو نماز کے لئے اذان دو اور اپنی آواز کو اذان میں بلند کرو، اس لئے کہ اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچ گی اور جن وانس اور جو چیز افان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچ گی اور جن وانس اور جو چیز بھی سنے گی قیامت کے دن گواہی دے گی۔ حضرت ابو سعید ؓ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہے۔

۲۳۹۵۔ قبیصہ ،سفیان، منصور،اپنی ماں سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور اس وقت آپ کاسر میری گود میں ہو تااور میں حائضہ ہوتی تھی۔

باب ۱۲۸۴۔ الله تعالیٰ کا قول که قرآن پڑھوجوتم سے آسانی سے ہوسکے۔

۲۳۹۹۔ یکیٰ بن بمیر، لیف، عقیل، ابن شہاب، عروہ، مسور بن مخرمہ، عبدالرحمٰن بن عبد القاری ، حضرت عمر الله بن خطاب سے دوایت کرتے ہیں، ان کو بیان کرتے سنا کہ میں نے ہشام بن عکیم کو سورت فرقان رسول اللہ علیہ کی زندگی میں پڑھتے ہوئے سنا تودیکھا کہ وہ بہت ہے ایسے حروف کے ساتھ پڑھ رہے تھے جو رسول اللہ علیہ نہیں پڑھائے تھے، قریب تھا کہ میں نماز ہی میں ان پر حملہ کردوں لیکن میں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہوں نے سلام پھیرا تومیں نے چادران کے گلے میں ڈال دی اور کہا کہ تجھے یہ سورت کس نے پڑھائی ہے جو میں نے تجھے پڑھتے ہوئے سناہے، انہوں نے کہا نے پڑھائی ہے جو میں نے تجھے پڑھتے ہوئے سناہے، انہوں نے کہا

الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّبُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ أَفْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ كَذَبْتَ أَقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ فَقُلْتُ كَذَبْتَ أَقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ فَقُلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرَأَ الْقُرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ أَرْسِلْهُ اقْرَأُ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ أَنْزِلَتَ عُلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ أَنْزِلَتَ عُلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ أَنْزِلَتَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآتُ الَّتِي أَقْرَأُنِي فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الَّتِي أَقْرَأُنِي فَقَالَ كَا عَمَى سَبْعَةِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الَّذِي أَنْ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَنْ اللَّهِ فَا قُرَانُ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ فَيَالًا عَلَى اللَّه عَلَى سَبْعَةِ فَا أَخْرُفُ فَاقُرَاقُ أَنْ أَنْ لَا عَلَى سَبْعَةِ فَا أَخْرُفُ فَا فَاقَرَا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ \*

١٢٨٥ بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ) مَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُيَسَّرٌ مُهَيَّا مُيَسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ يُقَالُ مُيسَرٌ مُهَيَّا مُعَسَرٌ مُهَيَّا مُعَلَّا لِمَا خُلِقَ لَهُ يُقَالُ مُيسَرٌ مُهَيَّا وَقَالَ مُطَرٌ الْوَرَّاقُ هَوَّالَ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ هَوَّالَ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ (وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ (وَلَقَدْ يَسَرُّنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُلَا لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُلَا لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُلَا لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مَلَا لِللَّهُ عَلَى مَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَالِ عَلْمٍ فَيُعَانَ مَلَّالِهِ عِلْمٍ فَيُعَانَ عَلَيْهُ \*

٢٣٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَارِثِ قَالَ يَزِيدُ حَدَّثِنِي مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ كُلِّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ \*

٢٣٩٨- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ وَٱلْأَعْمَشِ

کہ مجھے رسول اللہ علیہ نے پڑھائی ہے، میں نے کہا جھوٹ کہتے ہو جس طرح تم پڑھتے ہو جھے تواس طرح نہیں پڑھایا ہے، چنانچہ میں ان کو کھنچتا ہوارسول اللہ علیہ کی خدمت میں لے گیااور میں نے موض کیا کہ میں نے ان کو سورت فرقان ان طریقوں سے پڑھتے ہوئے ہوئے ساہے جو آپ نے مجھے نہیں پڑھائے ہیں، آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، پھر فرمایا کہ اے ہشام پڑھو جس طرح میں نے ان کو پڑھتے ہوئے ساتھا نہوں نے اسی طرح پڑھا، نبی علیہ نے فرمایا کہ قرآن اسی طرح نازل کیا گیا پھر رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمر تم پڑھو، چنانچہ جس طرح میں نے پڑھا، آپ خرامای خرح میں نے پڑھا، آپ نے فرمایا قرآن سات طریقوں پر اتراہے لبذاجو تم سے آسانی سے ہوسکے پڑھو۔

باب ۱۲۸۵۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لئے آسان کر دیاہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص جس کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس کے لئے وہی آسان کر دیا گیاہے اور کہا جاتا ہے کہ (میسر) کے معنی ہیں (مہیا) بعنی تیار کیا ہوا، اور مجاہد نے کہا یَسَرْ نَا الْفُرْآنَ بِلِسَانِكَ کے معنی ہیں کہ ہم نے اس کی قرائت تم پر آسان بلسنانِك کے معنی ہیں کہ ہم نے اس کی قرائت تم پر آسان کر دی ہے اور مطر وراق نے کہا کہ و لَقَدْ یَسَرُّنَا الْفُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ کے معنی ہیں کہ کوئی علم کا طلب لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ کے معنی ہیں کہ کوئی علم کا طلب کرنے والا ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔

۲۳۹۷۔ ابو معمر، عبدالوارث، یزید، مطرف بن عبدالله، عمران سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول الله پھر کس لئے عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ہر شخص کے لئے وہی آسان ہو تاہے جس کے لئے بیداکیا ہے۔ محمد بن بیدہ کار، شعبہ، منصور واعمش، سعد بن عبیدہ، ابو عبدالر جلن، حضرت علی منبی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے عبدالر جلن، حضرت علی منبی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے

سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عُودًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ فَجَعَلَ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلَّا كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْ

١٢٨٦ بَابِ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) (وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ﴾ قَالَ قَتَادَةُ مَكْتُوبٌ (يَسْطُرُونَ ) يَخُطُّونَ ( فِي أُمِّ الْكِتَابِ ) جُمْلَةِ الْكِتَابِ وَأَصْلِهِ ﴿ مَا يَلْفِظُ ﴾ مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ شَيْء إِلَّا كُتِبَ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ يُكْتَبُ الْحَيْرُ وَالشَّرُّ ( يُحَرِّفُونَ ) يُزيلُونَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُزيلُ لَفْظَ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ يَتَأُوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأُويلِهِ دِرَاسَتُهُمْ تِلَاوَتُهُمْ ( وَاعِيَةٌ ) حَافِظَةٌ ( وَتَعِيَهَا ) تَحْفَظُهَا ﴿ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ ) يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ ( وَمَنْ بَلَغَ) هَذَا الْقُرْآنُ فَهُوَ لَهُ نَذِيرٌ و قَالَ لِي خَلِيفَةُ بْنُ جِيَّاطٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہیں کہ آپ ایک جنازہ میں تھ، آپ نے ایک لکڑی لی اور اس سے زمین کریدنے گئے، آپ نے فرمایاتم میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کا محکانہ جنت یا دوزخ میں نہ لکھ دیا ہو، لوگوں نے عرض کیا کہ پھر ہم مجروسہ کیوں نہ کرلیں؟ آپ نے فرمایا ہر شخص کو اسی میں آسانی دی جاتی ہے جس کے لئے پیدا کیا گیا، پھر یہ آیت پڑھی فَامَا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى الْخِ۔

باب۲۸۲۔اللہ تعالیٰ کا قول بلکہ وہ بزرگ قر آن ہے جولوح محفوظ میں ہے اور آیت وَالطُّور وَکِتَابِ مَسْطُور، قَادہ نے کہا کہ مطور سے مراد مکتوب ہے یسطُرُونَ کے معنی لکھتے ہیں ام الکتاب سے مراد اصل اور مجموعی کتاب ہے یا بلفظ یعنی جو پچھ بھی بات کرے گاوہ لکھ لیا جائے گااور ابن عباسؓ نے کہاکہ خیر اور شر لکھ لیا جاتا ہے، یُحَرِّفُونَ کے معنی دور کرتے ہیں اور نہیں ہے کوئی شخص جواللہ کی کتاب کے لفظ کو زائل کر دے لیکن وہ لوگ تحریف کرتے ہیں(۱) اور الیمی تاویلیں کرتے ہیں جواس کے منشاکے خلاف ہیں ،در استُھُمْ لعنى ان كا تلاوت كرناو اغية بمعنى محفوظ ركضے والى، و تَعِيها اس کو محفوظ رکھتی ہے اور میری طرف قر آن وحی کیا گیاہے تاکہ میں اس کے ذریعہ ثم کو (اہل مکہ ) کو ڈراؤں اور جس کو بیہ قرآن پنچےاس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں اور مجھ سے خلیفہ خیاط نے بواسطہ معمر، ابو قیادہ، ابورافع، ابوہر ریوؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپؓ نے فرمایا " كه جب الله نے مخلوق كو پيدا كيا تواپنے پاس ايك تحرير لكھ دی کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آگئ یا فرمایا

لے تورات وانجیل میں تبدیلی و تحریف کتنی ہوئی ہے اور کس نوعیت کی ہوئی ہے؟ اس بارے میں متعددا قوال ہیں(۱) پوری پوری کتاب بدل دی گئی ہے، یہ قول ضعیف ہے،(۲) تبدیلی اکثر جصے میں ہوئی ہے کچھا پنی اصل پر باتی ہے۔(۳) بہت تھوڑے جصے میں تبدیلی ہوئی ہے آکثر حصہ اپنی حالت پر باقی ہے۔(۴) تبدیلی صرف معانی میں کی گئی ہے الفاظ میں تبدیلی نہیں کی گئی۔(فتح الباری ص ۴۹ سرج ۱۳) سبقت لے گئی اور بیراللہ کے پاس عرش کے اوپر ہے۔

۱۳۹۹ - محمد بن ابی غالب، محمد بن اسلمعیل، معتمر ، معتمر کے والد (سلیمان) قاده، ابورافع، حضرت ابوہر روہ ہے والد کو بیان کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ساکہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کو فرماتے ہوئے سناکہ مخلوق کو پیدا کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھ دی کہ میری دحت میرے فضب پر سبقت لے گئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے اور کھی ہوئی ہے۔

باب ۱۲۸۷۔ الله تعالی کا قول که الله نے تم کواور جوتم کرتے ہو پیدا کیا ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا اور تصویر بنانے والوں سے کہا جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے اس میں جان ڈالو، بیشک تمہارارب اللہ ہے جس نے آسانوں اور زمین کوچھ دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر چڑھارات کودن سے ڈھانیتاہے، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ کر آتے ہیں اور آ فتاب و ماہتاب اور ستارے پیدا کئے جواس کے تھکم کے تالع ہیں، س لو کہ خلق و امر اس کے لئے ہے ، اللہ بابرکت ہے جو سارے جہال کارب ہے۔ اور ابن عیبینہ نے کہا کہ اللہ نے خلق اور امر کو جدا کر کے بیان کیا اور اُلَا لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ فرمايااور نبي صلى الله عليه وسلم نے ايمان كانام عمل رکھا۔ابوذرؓ اور ابوہر بریؓ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی نے سوال کیا کہ کو نساعمل سب سے اچھاہے ، آپ ً نے فرمایا کہ اللہ پرایمان لانااور اس کے راستہ میں جہاد کرنااور الله تعالى نے فرمایا جَزَاءً بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (بيران ك اعمال کا بدلہ ہے) اور وفد عبدالقیس نے نبی صلی اللہ علیہ

قَالَ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْحَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا عِنْدَهُ غَلَبَتْ أَوْ قَالَ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ \*

٢٣٩٩ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ مَحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ مَحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّنَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَبَا رَافِع حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّه كَتَب كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخُلُقَ الْخَلْقَ الْخَلْقَ الْخَلْقَ الْخَلْقَ الْغَرْشِ \*
إنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدُهُ فَوْقَ الْعَرْشِ \*

١٢٨٧ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْء خَلَقْنَاهُ بِقَدَر ) وَيُقَالُ لِلْمُصَوِّرِينَ أَحْيُواً مَا خَلَقْتُمْ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش يُغْشِي اللَّيْلَ اِلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ ابْنُ عُييْنَةَ بَيَّنَ اللَّهُ الْحَلْقَ مِنَ الْأَمْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ أَلَا لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانَ عَمَلًا قَالَ أَبُو ذَرًّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْصَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجَهَادٌ فِي سَبِيلِهِ وَقَالَ ( حَزَاءً بَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وَقَالَ وَفْدُ عَبْدِالْقَيْس

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْنَا بِجُمَلِ مِنَ الْأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهَا دَخَلْنَا الْجَنَّةُ فَأَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ وَالشَّهَادَةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ عَمَلًا \* · · ٤ · · حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَم قَالَ كَاْنَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ حُرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وُدٌّ وَإِخَاءٌ فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَعِنْدَهُ رِحُلٌ مِنْ بَنِي ِ تَيْمِ اللَّهِ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي فَدَعَاهُ إِلَيْهِ فَقَالَ ۚ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا

فَقَذِرْتُهُ ۚ فَحَلَفْتُ لَا آكُلُهُ فَقَالَ هَلُمَّ فَلْأُحَدِّثْكَ عَنْ ذَاكَ إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيَ تَنْفَرِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبِ إِبلِ فَسَأَلُ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِيُّونَ فَأَمَّرَ كُنَا بِحَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذَّرَى ثُمَّ انْطَّلُقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا خَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلَنَا تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ وَاللَّهِ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ لَسْتُ أَنَا أَحْمِلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينَ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَتَحَلَّلُتُهَا \*

٢٤٠١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا أَبُو

عَاصِم حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو

وسلم سے عرض کیا کہ ہم کو چند جامع احکام بتلائے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو جنت میں داخل ہوں، تو آپ نے ان کو ایمان اور شہاد ة اور نماز قائم كرنے اورز كوة دينے كا حكم ديااور ان ساری باتوں کو عمل قرار دیا۔

• • ٢٠٠٠ عبدالله بن عبدالوباب، عبدالوباب، ايوب، ابو قلابه و قاسم، تمیمی، زہرم سے روایت کرتے ہیں کہ جرم کے اس قبیلہ اور اشعریوں کے در میان دوستی اور بھائی جارہ تھا، ہم لوگ ابو موٹ اشعر گڑ کے یاس بیٹے ہوئے تھان کے پاس کھانالایا گیاجس میں مرغی کا گوشت تھااس وقت ان کے پاس بنی تیم اللہ کاا کی مختص بیٹھا ہو اتھاوہ سوالی میں ے معلوم ہو تا تھااس کو کھانے کے لئے بلایا تواس نے کہا کہ میں نے اس کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھاہے جس سے مجھے گھن آئی، میں نے قتم کھالی کہ میں یہ بھی نہ کھاؤں گا،ابو موٹ نے کہا آؤمیں تم سے اس کے متعلق ایک حدیث بیان کروں، میں نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس اشعریوں کی ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوا تاکہ آپ سے سواری ما نگیں، آپ نے فرمایا کہ خدا کی قتم میں تمہیں سواری نہیں دوں گااور نہ میرے پاس کچھ ہے کہ تمہیں سواری کے لئے دوں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کے پچھ اونٹ لائے گئے تو آپ نے ہم لوگوں کے متعلق یو چھااور فرمایا کہ اشعر بوں کی جماعت کہاں ہے، پھر ہمارے لئے یانچ موٹے تازے اور عمدہ اونٹ دینے کا حکم فرمایا، ہم انہیں لے کر چلے تو آپس میں کہا ہم نے یہ کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم توقتم کھا چکے تھے کہ ہمیں سواری نددیں گے اور نہ آپ کے پاس م کچھ ہے کہ سواری کے لئے دیں پھر بھی آپ نے ہمیں سواری دی (شايد) آپُ اپني قتم بھول گئے، بخدا ہم مبھی فلاح نہيں يا سكتے، ہم آپ کے پاس لوٹ کر گئے اور آپ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تہمیں سواری نہیں دی بلکہ اللہ نے دی بخدا جب میں کسی بات پر قشم کھاتا ہوں اور بھلائی اس کے خلاف میں پاتا ہوں تو وہی کر تاہوں جو بھلاہو تاہے اوراپنی قشم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔

۰ ۲ ۲۰ عمرو بن علی،ابو عاصم، قرہ بن خالد،ابو حمزہ ضبعی ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباسؓ ہے (کوئی حدیث بیان کرنے کو)

جَمْرَةَ الضَّبَعِيُّ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَدِمَ وَفُدُ عَبْدِالْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ وَإِنَّا لَا نَصِلُ إلَيْكَ إِلَّا فَي أَشْهُر حُرُم فَمُرْنَا بِحُمَلٍ مِنَ الْأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدُّعُو إِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ اللَّهِ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ اللَّهِ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ اللَّهِ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ وَإِينَا اللَّهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِينَاءُ اللَّهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَالنَّقِيرِ وَالظَّرُوفِ الْمُزَقِّتَةِ وَالْحَنْتَمَةِ \*

٢٤٠٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصَّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ \*

٣٠٤٠٣ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ \*

71.6 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا الْبِي زُرْعَةَ سَمِعَ الْبَي زُرْعَةَ سَمِعَ الْبَيَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَنْه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَزَّ صَلَّى اللَّه عَزَّ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ كَخَلْقِي وَجَلَّ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً \* فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً فَا فَلْمُنَافِقَ

کہا تو انہوں ۔ نے کہا کہ عبدالقیس کاوفد رسول اللہ عظی کے خدمت میں آیا تو عرض کیا کہ ہمارے اور آپ کے در میان کفار مضر حائل ہیں اس لئے ہم آپ کے پاس صرف حرام ہی کے مہینوں میں حاضر ہو سکتے ہیں آپ ہمیں ایسے جامع احکام ہٹلاد ہجئے کہ اگر اس پر عمل کریں تو جنت میں داخل ہو جائیں اور اس کی طرف ان لوگوں کو بھی دعوت دیں جو ہمارے پیچے رہ گئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں تہہیں چار باتوں کا تھم دیتا ہوں اور چار باتوں سے منع کر تا ہوں، میں تم کو اللہ پر ایمان لانا کا اللہ پر ایمان لانا کو ای کیا ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنا، زکوۃ دینا اور غنیمت کا پانچواں حصہ دینا اور میں تم کو چار باتوں سے منع کر تا ہوں دباء، نقیر، مز فت اور حقتمہ ظروف میں نہ پیو (کیو نکہ یہ بر تن شر اب میں استعال ہوتے ہیں)۔

۲۴۰۰ قتیب بن سعید، لیف، نافع، قاسم بن محد، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صور توں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جوتم نے پیدا کیا ہے اس میں جان ڈالو۔

۳۰۰۳ - ابوالعمان، حماد بن زید، ابوب، نافع، حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صور توں کو بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے اس میں جان ڈالو۔

۳۰۰۸ محمد بن علاء، ابن فضیل، عماره، ابو زرعه، ابوہر روَّ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو گاجو میری طرح پیدا کرناچاہے، اگراییاہے تو وہ ایک چنابی پیدا کرے دکھائے۔

١٢٨٨ فاجراور منافق كے قرآن پڑھنے كابيان اور يدكه آوازيں

وَأَصْوَاتُهُمْ وَتِلَاوَتُهُمْ لَاتَحَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ \* ٥٠٥ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ أَبِي مُوسَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْأَثُرُجَةِ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْأَثُرُجَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ اللَّهِ عَلَيْ وَمَثَلُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْأَثُوبَةِ كَاللَّمْ وَمَثَلُ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ الْفَاحِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رَعْمَلُ الْفَاحِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْفَاحِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْفَرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رَعْمَلُ الْفَاحِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْفَرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاحِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْفَرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاحِرِ الَّذِي لَا عَرْسُلُونَا الْفَرْآنَ كَمَثَلُ الْخَرْطُلَةِ طَعْمُهُا مُرَّ وَمَنَا الْفَاحِرِ اللَّذِي لَا الْحَرْطَلَةِ طَعْمُهُا مُرَّ وَمَعَلُو الْمَاحِرِ اللَّذِي لَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمَاحِرِ اللَّذِي لَا اللَّهُ وَلَا الْمَعْمُهَا مُرَّ وَمَعَلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ الْفَرْقُ وَمَلَالُهُ الْمُعْمُهَا مُرَّالِ الْعَلَاقِ طَعْمُهُا مُرَّالِ الْعُمْمُ الْمَاحِلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمِنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْم

٢٠٠٦ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ حَدَّنَنَا هِشَامٌ أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وِ حَدَّنَنِي أُحْمَدُ بْنُ مَالِحٍ حَدَّنَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ صَالِحٍ حَدَّنَنَا يَونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ أَنَّهُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكُهَانَ فَقَالُ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْء يَكُونُ حَقَّالُوا يَا مَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بِالشَّيْء يَكُونُ حَقًّا وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجَنِّيُ فَيُقَرْقِرُهَا فِي الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجَنِّيُ فَيُقَرْقِرُهَا فِي الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجَنِّيُ فَيُعَرِّقِرُهَا فِي الْكَالِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجَنِّيُ فَيُعَرِقُومُ مَا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِلْكَ أَوْرَةِ الدَّجَاجَةِ فَيَخُلِطُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ الْتَعْمَلُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ عَلَيْهِ وَمَالَهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُهُ الْمُعْونَ فِيهِ أَكْثَرَ فَرَاقً الدَّعَالَة عَلَيْهِ وَالْمُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ الْمَقَعَ كَذَبُوهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُؤْمِونَ فِيهِ أَكْثَرَا مَنْ مِاقَة كَذَبَةٍ \*

٢٤٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يُحَدِّثُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ

اوران کی تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر تیں (۱)۔

70 - 1 - بدبہ بن خالد، ہمام، قادہ، انس من حضرت ابو موسی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مومن کی مثال جو قر آن پڑھتا ہے چکو ترے کی طرح ہے کہ اس کا مزہ اچھا ہے اور اس کی بو بھی خوشگوار ہے اور اس کی مثال جو قر آن نہیں پڑھتا کھجور کی طرح ہے کہ اس کا مزہ تو اچھا ہے سکین اس میں خوشبو نہیں ہے ، اور اس بدکار کی مثال جو قر آن پڑھتا ہے ریحان کی طرح ہے کہ اس میں خوشبو تھی اس میں خوشبو نہیں کی طرح ہے کہ اس میں خوشبو تو ہے لیکن اس کا مزہ تلخ ہے ، اور اس بدکار کی مثال جو کہ قر آن نہیں پڑھتا اندرائن کی طرح ہے کہ اس کا مزہ بھی تلخ ہے اور اس میں خوشبو بھی نہیں۔

۱۲۴۰۹ علی ، ہشام ، معمر ، زہری ، ح ، احمد بن صالح ، عنبہ ، یونس ، ابن شہاب ، یجیٰ بن عروہ ، ابن زبیر خضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کا ہنوں کے متعلق بوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ کچھ نہیں ہیں ( لعنی ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے ) لوگوں نے فرمایا کہ یہ لوگ کچھ نہیں ہیں ( لعنی ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے ) ہوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ وہ لوگ بعض د فعہ ایسی بات کہتے ہیں جو بچ نکلتی ہے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات خدا کی طرف سے ہوتی ہے جس کو شیطان ( سن کر ) یاد رکھتا ہے اور اس کوا ہے دوست کے کان میں کٹ کٹ کر کے ڈال دیتا ہے جس طرح مرغی کٹ کر کے ڈال دیتا ہے جس طرح مرغی کٹ کر کے ڈال دیتا ہے جس طرح مرغی کٹ کر کے ڈال دیتا ہے جس طرح مرغی کٹ کر کے ڈال دیتا ہے جس طرح مرغی کٹ کٹ کرتی ہے ، پھر یہ اس میں سوسے زیادہ جھوٹ ملا

۲۴۰۷ - ابو النعمان، مهدی بن میمون، محد بن سیرین، معبد بن سیرین، معبد بن سیرین، معبد بن سیرین، معبد بن سیرین، حضرت ابوسعید خدری، نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مشرق کی طرف سے بچھ لوگ نکلیں

یے مراد بہ ہے کہ ایسے منافق اور فاجرلوگ جواللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے تلاوت نہیں کرتے ان کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی اور ان لوگوں کے تقرب عند اللہ کا ذریعہ نہیں بنتی اور صرف آواز ہی آواز ہوتی ہے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی ،اس وجہ سے فرمایا کہ ان کے حلقوں سے تجاوز نہیں کرتی۔

رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِق وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُحَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ لَا يَعُودُونَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ قِيلَ مَا سِيمَاهُمْ التَّحْلِيقُ أَوْقَالَ التَّسْبِيلُ \* سِيمَاهُمْ قَالَ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ أَوْقَالَ التَّسْبِيلُ \* سِيمَاهُمْ قَالَ التَّسْبِيلُ \* سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ أَوْقَالَ التَّسْبِيلُ \* وَنَضَعُ لَيَ اللَّهِ تَعَالَى ( وَنَضَعُ أَنْ فَالَى ( وَنَضَعُ

الْمَوَازِينَ(١) الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) وَأَنْضَعُ الْمَوَازِينَ(١) الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ الْقُسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ وَيُقَالُ الْقِسْطِ وَهُوَ الْحَائِرُ \* وَهُوَ الْحَائِرُ \* الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُو الْحَائِرُ \*

٢٤٠٨ حَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَي اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَي اللَّهِ الْعِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ \*

گے اور قرآن پڑھیں گے جوان کی ہنسلوں سے بنیچے نہیں اڑے گاوہ لوگ دین سے اس طرح تیر شکار سے پار ہوگار سے پار ہو جا تا ہے، پھر وہ لوگ لوٹ کر دین میں نہیں آئیں گے جب تک کہ تیرا پی حکمہ پرنہ لوٹ آئے، کسی نے پوچھا کہ ان کی نشانی کیا ہے، آپ نے نخلیق یا تسبید فرمایا راوی کو شک ہے)۔

باب ۱۲۸۹۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ہم ترازو(۱) کو ٹھیک ٹھیک رکھیں گے اور اس امر کا بیان کہ لوگوں کے اقوال وافعال تولے جائیں گے ،اور مجاہد نے کہا کہ قسطاس، رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ قسط، مقسط کا مصدر ہے جس کے معنی عادل ہیں اور قاسط ظالم کو کہتے ہیں۔

۸۰ ۲۲۰ - احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عماره بن قعقاع، ابو زرعه، حضرت ابو بریرة سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلے ایسے ہیں جو خدا تعالی کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر نہایت بلکے ہیں گر میزان (تول) میں بہت بھاری ہیں (وہ کلمات یہ ہیں) سُبْحَانَ اللَّهِ وَبَحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیم -

تم الجزء الثلثون وبه كمل الكتاب والحمد لله اولا و احرا

عصرِ حاضری جامع ترین عربی اردولغت کم و بیش ایک لا که قدیم اور بعد یدعر بی الفاظ کاعظیم ترین و خیره جواپنی گونا گول خصوصیات کی بناپراب تک کی تمام عربی اردولغات پر فاکن ہے۔ جدید الفاظ ، اصطلاحات ، محاورات ، ضرب الامثال ، متراد فات اور زنده اسالیب کا ایک خزانہ جس سے کوئی درس گاہ ، کتب خانہ ، استاد یا طالب علم مستغنی نہیں ہوسکتا۔ پاکستان اور ہندوستان میں پہلی بارشائع ہونے والی مجم جو برس ہابرس کی محنت شاقہ کے بعد علمی استفادے کے لیے دستیاب ہے۔ ایک باکمال صاحبِ فن کی عرق ریزی کا شمر۔

## العاموس وللوحير جامع بين مكيل عرب اردولغت

تالىيف مُولانا وَحِثَيلالرِّمَانَ قَاسَمَىٰ كَيْرانِوْيَ استاذمديث دادب عربی ومعادن مِثم دارالعلوم ديوبند

> مرایعی دنندی مؤلاناعمیٰدالزَّمائ قارسمی کیرانوی

(ور الرفي الميني المواثق المو

فَعَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم رُوُلُ لِلْمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

رياض الصّالح مرجي عَرَبِي ، أُردُو جِلداول \_ جِلددوم

<u>۱۸۹۱ میریس ۱۸۹۱</u> چارسوئیل باتِ قرآنی اورا طهاره سواکیانوی احادیثِ نبوی کا و مستند اور قابلِ عمّا د ذِخیره جوامام نووی رحمهٔ الاعلیہ نے بری محقیق اور جبتو کے ساتھ مرتب فرمایاہے۔

وہ شیں ہاکتا جوصدیوں سے ملان گھرانوں میں قنبول جلی آتی ہے ۔ روزمرہ زندگی کی اصلاح اور در تگی کے لیے بے مثال اور مجرّ للے تحمل

مصنف امام می الدین ابی زکریانجیلی بن شرف النووی رمهٔ الدعلیه (ستونی سامیه) ترجمه و فوائد مولانا عابد الرحمل صیدیقی

المالغ الأهور- كواچي

## An Exclusive Collection of Ahadith on

## BEHAVIOUR AND MANNERS IN ISLAM

(Al-Adab Al-Mufrad) (الادبالمفرد)



Abu'Abd-Allah Muhammad-Ibn-Isma'il-al-Bukhari

Explanatory Notes From Fadl-ullah-as Samad

Translated by PROF.ABDUL KARIM

Idara-e-Islamiat
Lahore-Karachi